







إِسْ قَرْآنِ كِيمِ مِ تَرْمِهِ وَمُسْدِي طِباعت كِيمُ وشِي كَاشِفْ فَرازُ دائي ملكتِ معودى عرب فادم حرمين شيفين شاه فيدين عبدالعب نِرْ آلَ ودكومال بوا.



تَتَغَنَّ الإنطابَاعَةِ هٰذَاللَّهُ حَفِالشَّهِ وَرَجَّةَ مَعَانِيهِ غَالِمُ وَلَلْمِ مِنْ الْكِنْمَةِ فِي الْكِلْكُ فَهُ لَا يُرْجَلِكُ فِي الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِ عَلَىٰ الْمُلْكِ الْمُمْلِكِ فِي الْمُرْبِيةِ الْمُعُود رَبِّةِ



# هٰذَاللَصْحَفُ الشَّريفُ وَتَرَجَهُ مُعَانِيهِ هَدِيَّةُ مِنخَادِمِ اكْرَمَيْنِ الشَّريفَيْنِ اللَّكِ فَهْ دِبْزَعَبُ العَيْزِ آلسُّعُود

تُ وَزّع مَجّاتًا



هِيَ اللَّهِ إِنْ فِي الْخِلِيَّا الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي الْمُؤْلِثِينَ فِي

# یہ قرآن شریف مع ترجمہ و تغییر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے

مفت تقتیم کے لئے



شاه فهد قرآن کریم پر نٹنگ کمپایکس

بِنْ إِلرِّحِيَةِ

#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المسرف العام على الجمع

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم : ه ... قَدَّكَآة كُم قِرَبَ اللَّهِ نُورُّ وَكِتَابُ ثُمِينُ ﴾ .

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، القائل :

(( خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه )) .

أما بعد:

فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحومين الشويفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، بالعناية بكتاب الله ، والعمل على تيسير نشره ، وتوزيعه بسين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وتفسيره ، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم .

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم ، إلى جميع لغات العالم المهمنة ، تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية ، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله على : (( بلُغوا عني ولو آية )) .

وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الأردية ، يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الأردية ، التي قام بها فضيلة الشيخ محمد الجوناكرهي . مع تفسير فضيلة الشيخ صلاح الدين يوسف . وراجعها من قبل المجمع كل من فضيلة الشيخين د. وصى الله بن محمد عباس و د. أختر جمال لقمان .

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هـذا العمـل العظيم ، الـذي نوجـو أن يكـون خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الناس .

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم ، مهما بلغت دقتها ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز ، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّه من خطا ونقص .

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يسوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بماقد يجده فيها من خطا أو نقص أو زيادة، للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله .

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

## 

مقدمه

از قلم معالی استین صالح بن عبدالعزز بن محسد آل التین وزیر اسلامی امور اوقاف اور دعت وارشاد تکران اعلی مجمع الملک فهد

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم ﴿ قَدُ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ قَدُ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ وَكُ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ مُورُ وَ وَالسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد القائل: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه».

خادم الحرمین الشریفین شاہ فهد بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ نے کتاب اللی کی خدمت کے سلسلہ میں جو ہدایات دی ہیں ان میں قرآن مجید کی طباعت 'وسیع پیانے پر مسلمانان عالم میں اس کی تقسیم کے اہتمام اور دنیا کی مخلف زبانوں میں ترجمہ و تغییر کی اشاعت پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔

"وزارة التوون الإسلامية والآوقاف والدعوة والإرشاد" كى نظريس عربى زبان سے ناواقف مسلمانوں كے لئے قرآن وقتى كى راہ بموار كرنے اور تبليغ كى اس ذمه وارى سے عبدہ برآ ہونے كے لئے جو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ارشاد كراى : بدلموا عنى ولو آبه " (ميرى جانب سے لوگوں تك بنجاؤ خواہ ايك بى آيت كيوں نہ ہو) ميں بيان كى عن ہے ونياكى تمام اہم زبانوں ميں قرآن مجيد كے مطالب كو منتقل كيا جانا انتائى ضرورى ہے۔

خادم الحرمین الشریفین کی انہی ہدایات اور وزارت برائے اسلامی امور کے اس احساس کے پیش نظر "مجمع المملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المعنودة "اردو دال قار مین کے استفاده کے لئے قرآن مجید کا یہ اردو ترجمہ پیش کرنے کی معادت حاصل کر رہا ہے۔

یہ ترجمہ مولانا محر جوناگر می کے قلم سے ہے اور تغییری حواثی مولانا صلاح الدین یوسف کے تحریر کردہ ہیں۔ مجمع کی جانب سے نظر ٹانی کا کام ڈاکٹر وصی اللہ بن محمد عباس اور ڈاکٹر اخر جمال لقمان بردوضرات نے انجام دیا ہے۔

میں ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم کام کو پایتے بیمیل تک پہنچانے کی توفیق دی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے اسے نفع بخش بنائے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ خواہ کیسی ہی دقت نظرے انجام پایا ہو' ان عظیم معانی کو کما حقہ ادا کرنے ہے بسرحال قاصر رہے گا جواس معجزانہ متن کے عربی مدلات ہیں۔ نیزیہ کہ ترجمہ میں جن مطالب کو پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل مترجم کی قرآن فنمی کا ماحصل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمۂ قرآن میں بھی غلطی' کو تاہی اور نقص کا امکان باقی رہتا ہے۔

اس بنا پر قار کین سے ہماری درخواست ہے کہ انھیں اس ترجمہ میں کی مقام پر کوئی فروگذاشت نظر آئے تو "مجمع الملك فهدلطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية "كو ضرورمطلع فرما كيں آكم آكنده اشاعت ميں ان استدراكات فارد المحالم المحالم والمله المعوفق وهوالهادی إلى سواء السمسل .

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

## سور وُ فاتحہ <sup>(۱)</sup> کی ہے<sup>، (۲)</sup> اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهموان نمايت رحم والا ہے۔ (۱)



بِمُ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيمُ

(۱) سورة الفاتح قرآن جميد كى سب سے پہلى سورت ہے ،جس كى احاديث ميں برى فضيلت آئى ہے۔ فاتح كے معنى آغاز اور ابتداء كے بیں اس ليے اس آئى الفاتِحة ليعنى فَاتِحة الْكِتَابِ كَمَا جَاتَا ہے۔ اس كے اور بھى متعدد نام احاديث سے اور ابتداء كے بیں اس ليے اس آئفزآن الفظينم، الشِفَاءُ، الرُّفَيَةُ (دم) وَعَنِرهَا مِنَ الاسْمَآءِ - على المُعْرَادُ الْعَظِينم، الشِفَاءُ، الرُّفَيَةُ (دم) وَعَنْرهَا مِنَ الاسْمَآءِ -

اس کا ایک اہم نام "الصّلَوٰة " بھی ہے ' جیسا کہ ایک حدیث قدی ہیں ہے ' اللہ تعالیٰ نے فرایا: « مَسَمْتُ الصّلاَة ، بَنِی وَبَیْنَ عَبْدِیٰ » ۔ العدیث (صحیح مسلم ۔ کتاب الصلوٰة ) " ہیں نے صلاۃ (نماز) کو اپنے اور اپنی بندے کے درمیان تقییم کر دیا ہے " ، مراد صورہ فاتح ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے اور نصف حصے میں دعاو مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سور ہ فاتح کو "نماز" سے تعیر کیا گیا ہے۔ جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی مالیٰ اللہ تا اس کی خوب وضاحت کردی گئی ہے ' فرمایا: «لَا صَلاَة لِمَن لَهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » (صحیح بحادی وصحیح مسلم) "اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ " بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ » (صحیح بحادی وصحیح مسلم) "اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ " اس حدیث میں (من) کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ مفرد ہویا امام' یا امام کے پیچھے مقتدی۔ سری نماز ہویا جری' فرض نماز ہویا نقل۔ ہرنمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔

اس عموم کی مزید نائیداس صدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام الشخصیکا بھی نبی مانگلیجا کے ساتھ قرآن کریم پڑھت رہے جس کی وجہ سے آپ سائیلیجا پر قراءت ہو جسل ہوگئ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ سائیلیجا نے بوجسال ہوگئ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ سائیلیجا نے فرمایا «لا بعد جب آپ سائیلیجا نے فرمایا «لا بعد جب آپ سائیلیجا نے فرمایا «لا بنائم القرآن ، فاید کا حصرت ابو ہریرة مور کر خطرت ابو ہریرة مور کر خطرت ابو ہریرة من ساتھ ساتھ مت پڑھا کروا ابت مروی ہے کہ نبی سائیلیجا نے فرمایا «مَنْ صَلَّی صَلَّوةً لَمْ يَقْرُأُ فِيْهَا بِأَمَّ الْقُرْآن ، فَهي خِدَاجٌ وَ مُلاَثًا وَ مَنْ سَلَّی صَلَّوةً لَمْ يَقْرُأُ فِيْهَا بِأَمَّ الْقُرْآن ، فَهي خِدَاجٌ وَ مُلاَثًا وَ مَنْ صَلَّی صَلَّوةً لَمْ يَقْرُأُ فِيْهَا بِأَمَّ الْقُرْآن ، فَهي خِدَاجٌ وَ مُلاَثًا وَ مَنْ صَلَّى صَلَّوةً لَمْ يَقْرُأُ فِيْهَا بِأَمَّ الْقُرْآن ، فَهي خِدَاجٌ وَ مُلاَثًا وَ مَنْ صَلَّى صَلَّوةً لَمْ يَقْرُأُ فِيْهَا بِأَمَّ الْقُرْآن ، فَهي خِدَاجٌ و مُلاَثًا وَ مَنْ صَلَّى صَلَّوةً لَمْ يَقْرُأُ فِيْهَا بِأَمَّ الْقُرْآن ، فَهي خِدَاجٌ و مُلاَثًا وَ مُنْ سَلَّى صَلَّالِ مَنْ صَلَّى مَرْتِهِ آپُ فِيْهَا بِأَمَّ الْقُرْآن ، فَهي خِدَاجٌ و مُلاَثًا عِنْ مَرْتُ مِنْ مُنْ الله عند سے مروی ہے کہ نبی مُرقی تو اس کی نماز ناقص ہے " تین مرتبہ آپ مُنْ الله عند فرایا ۔ ابو ہریزة رض الله الله عند کے فرمایا (افرام کے پیچے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں 'اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابو ہریزة رض الله از اور مُنَا بِهَا فِي نَفْسَك )(امام کے پیچے تم سورة فاتحہ اپنے جی میں پڑھو) صحیح مسلم۔

نركوره دونوں مديثوں سے واضح مواكم قرآن مجيد من جو آيا ہے: ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ الْقُرُّالُ فَالْسَتَمِعُواْ لَهُ وَانْصِمُواْ ﴾ (الأعواف- ٢٠٣) "جب قرآن يرها جائ توسنو اور خاموش ربو" يا حديث وَإِذَا قَرَّأَ فَأَنصِتُوا (بشرط صحت) "جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو" کامطلب میہ ہے کہ جری نمازوں میں مقتدی سور ہ فاتحہ کے علاوہ باقی قراءت خاموشی ے سنیں۔ امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ یا امام سور ہ فاتحہ کی آیات و قفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث معید کے مطابق سور و فاتحہ پڑھ سکیں ' یا امام سور و فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سور و فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث محید میں الحمدالله کوئی تعارض نہیں رہتا۔ دونوں پر عمل موجاتا ہے۔ جب کہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے بیہ بات ٹابت ہو تی ہے کہ خاکم بدبن قرآن کریم اور احادیث محیحہ میں ٹکراؤ ہے اور دونوں میں سے کسی ایک پر ى عمل هو سكتا ہے۔ بيك وقت دونوں پر عمل ممكن نهيں۔ فَنعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا ديكھيے سورة أعراف 'آيت ٢٠٥٣ كا حاشيه (اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب "تحقیق الکلام" از مولاناعبد الرحمٰن مبارک بو ری و" توضیح الکلام"مولانا ارشادالحق اثری حفظ الله' وغیرہ)۔ یمال بیہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ الله علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول سے کہ اگر مقتری امام کی قراءت من رہا ہو تونہ پڑھے اور اگر نہ من رہا ہو تو پڑھے (مجموع فیاویٰ ابن تیمیہ ۲۲۵/۲۳) (۲) بیسورت کی ہے۔ کی یا مرنی کامطلب یہ ہے کہ جوسور تیں ججرت (۱۳نبوت) سے قبل نازل ہو کیں وہ کی ہیں 'خواہان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا' یااس کے اطراف وجوانب میں اور مدنی وہ سور تیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو کیں 'خواہ مدینہ یااس کے اطراف میں نازل ہو کیں یاس ہے دور۔ حتی کہ مکہ اوراس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہو کی ہوں۔ (٣) بم الله كى بابت اختلاف ہے كه آيا يه برسورت كى مستقل آيت ہے 'يا برسورت كى آيت كاحصه ہے 'يا يه صرف سور و فاتحہ کی ایک آیت ہے یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے 'اسے صرف دو سری سورت سے متاز کرنے کے لیے ہرسورت کے آغاز میں لکھا جا تا ہے۔ قراء مکہ و کوفیہ نے اسے سور ہ فاتحہ سمیت ہرسورت کی آیت قرار دیا ہے' جبکہ قراء مدینہ 'بھرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تشلیم نہیں کیا ہے ' سوائے سور و نمل کی آیت ۳۰ کے 'کہ اس میں بالاتفاق بم اللہ اس کا جزو ہے۔ اس طرح جمری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز ہے (فتح القدیر)اکثر علمانے سری آواز ہے پڑھنے کو راجح قرار دیا ہے۔ تاہم جمری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔

(٣) بهم الله ك آغاز من أفرَأ ، أبداً يا أنكو محذوف ب يعنى الله ك نام ب يرحتا ، يا شروع كر آيا تلاوت كر آبول- براجم كام ك شروع كرت في الله يرخض ك آكيدك كن به كام ك شروع كرف سن بلله بم الله يرخض ك آكيدك كن بسم الله يرخو سن السنطان بهم الله يرخو سن المنه من الشنطان بهم الله يرخو سن المنه بالله من الشنطان الرّجيم في المنه من المنه المنه المنه من المنه المنه من المنه المنه من المنه من المنه المنه من المنه المنه من المنه المنه المنه المنه المنه المنه كل المنه المنه كل الله كل المنه كل كله كل المنه كل المنه

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے (۱) جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ (۲) (۲)  $\gamma$  بڑا مہریان نمایت رحم کرنے والا۔ (۳)  $\gamma$  بدلے کے ون (یعنی قیامت) کامالک ہے۔ (۳)

الْحَمُّكُ لِلْعُورَتِ الْعُلَمِينَ ﴿

التَّحُمُنِ الرَّحِيْرِ ۞ مَلِك يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

(۱) الحمد میں ال'استغراق یا اختصاص کے لیے ہے' یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں' یا اس کے لیے خاص ہیں' کیوں کہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالی ہے۔ کس کے اندر کوئی خوبی' حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کا پیدا کردہ ہے اس لیے حمد (تعریف) کا مستحق بھی وہی ہے۔ الله یہ اللہ کا ذاتی نام ہے' اس کا استعال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اندَ حَمدُ لله یہ حکمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ کو اَفْضَلُ الذَّعَاءِ کما گیا ہے۔ (ترفی نسائی وغیرہ) صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الذِخرِ اور اندَ خَدَدُ للهِ اَلٰهُ عَاللهُ کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات المتحفد فراتا ہے کہ اللہ اس بات کہ ہرکھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حدید۔ وضیح مسلم)۔

(۲) رَبِ الله تعالیٰ کے اسائے حنیٰ میں سے ہے ، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کرکے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو شکیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعال بغیراضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عَالَمِینَ عَالَمُ (جمان) کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کما جاتا ہے ، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں اس کی ربوبیت کا ملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئے ہے ، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلاً عالم جن عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرور تیں ایک دو سرے سے قطعاً مخلف ہیں ، لیک ربی نہ انعائم میا قرماتا ہے۔ لیکن رَبِ الْعَالَمَ بِینَ مِی ضروریات ، ان کے احوال و ظروف اور طباع واجسام کے مطابق میا فرماتا ہے۔

(٣) رَخَلَن بروزن فَعَلاَن اور رَحِيْمٌ بروزن فَعِيلٌ ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں 'جن میں کثرت اور دوام کامفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائی ہے۔ بعض علا کتے ہیں: رحمٰن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے 'اس لیے رَخَلْنَ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ کَمَا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہیں: رحمٰن میں دھ صرف رحیم ہو گا' یعنی اس کی رحمت عرب جس سے بلا تخصیص کافرو مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہو گا' یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللَّهُمَّ! اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (اَمَین)

(٣) دنیایس بھی اگرچه مکافات عمل کاسلسلہ ایک صد تک جاری رہتاہے ' تاہم اس کا مکمل ظهور آخرت میں ہو گااور الله تعالی ہر شخص کواس کے ایتھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزااور سزادے گا۔ای طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگول کے پاس تحت الاسباب اختیار ات ہوتے ہیں 'لیکن آخرت میں تمام اختیار ات کامالک صرف اور صرف الله تعالیٰ ہی ہوگا۔الله تعالیٰ اس روز فرمائے گا: لمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ؟ (آج کس کی باوشاہی ہے؟) پھروہی جواب دے گا: للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (۱)

## إِيَّاكَ نَعْبُنُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ ﴿

(صرف ایک غالب اللہ کے لیے) ﴿ يَوْمُرَلاَنَةُ لِكُ نَفْشُ لِنَعْمِينَ هُنِيَّا ۚ وَالاَمْرُ يَوْمَ بِنِ بَتْلِهِ ﴾ (الانفطار)"اس دن کوئی ہستی کی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی 'سمارامعاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ " یہ ہو گاجزا کادن۔

(۱) عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل وعاجزی اور کمال خشوع کااظہار اور بقول ابن کثیر'' شریعت میں کمال محبت و خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے " یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو'اس کی مافوق الاسباب طانت کے سامنے عاجزی و بے بسی کااظہار بھی ہو اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کاخوف بھی ہو۔ سيدهى عبارت ( نَعْبُدُكُ وَنَسْتَعِيْنُكَ ) (ہم تيرى عبادت كرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہيں) ہوتى 'ليكن الله تعالى نے يال مفعول كو فعل ير مقدم كرك ﴿ إِيَّاكَ مَعْبُنُ وَإِيَّاكَ مُسْتَعِينٌ ﴾ فرايا 'جس سے مقصد اخصاص پيدا كرنا ب 'لين "جم تیری ہی عبادت کرتے اور تھے ہی سے مدد چاہتے ہیں" نہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کاسد باب کر دیا گیا ہے الیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پاگیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظرانداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں' بیوی سے مدد چاہتے ہیں' ڈرائیوراور دیگرانسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالا نکہ اسباب کے ماتحت ایک دو سرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا میہ شرک نہیں ہے' یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے'جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں' حتی کہ انبیا بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللهِ ﴾ (المصف) "الله ك وبن كے ليے كون ميرا مدو كار ب؟" الله تعالى نے اہل ايمان کو فرمایا: ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى البِرِّوا التَّقُوٰى ﴾ (المماندة - ٢) " نيكي اور تقويل كے كامول ير ايك دو سرے كى مدد كرو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے' نہ شرک' بلکہ مطلوب و محمود ہے۔اس کااصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک توبیہ ہے کہ ا پیے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو' جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا' اس کو مشکل کشااور حاجت رواسمجھنا' اس کو نافع و ضار باور کرنا اور دورونز دیک ہے ہرایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تشلیم کرنا۔ اس کانام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا' اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کانام شرک ہے' جوبد قتمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنهُ. توحيد كى تين فشميس: اس موقع پر مناسب معلوم ہو تا ہے كه توحيد كى تين اہم فشميں بھى مخضرابيان كردى جائيں۔ به قتمیں ہیں۔ توحید ربوبیت' توحید الوہیت اور توحید صفات۔

ا۔ توحید ربوبیت کامطلب ہے کہ اس کا نتات کا خالق' مالک' رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ

# همیں سیدھی (اور سچی) راہ د کھا۔ <sup>(۱)</sup>

إهْدِ نَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْرُ ﴿

و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں 'حتی کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں ' جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ''اے بیٹمبر( مثر ایک ہے)! ان سے پوچھیں کہ تم کو آسان و زمین میں رزق کون دیتا ہے 'یا (تمہارے) کانوں اور آ تکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کر تا ہے ؟ جھٹ کہ دیں گے کہ اللہ" (یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے)۔ (سورہ پونس۔ اس) دو سرے مقام پر فرمایا: اگر آپ مار تی ہی ہیں کہ آسان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو یقینا کی کمیں گے کہ اللہ (الزمر۔ ۱۳) ایک اور مقام پر فرمایا: ''اگر آپ مار تی ہی ہی کہیں کہ زمین اور زمین میں جو چھی کہ آسان و روزی کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہو چھی وہ سب کو پناہ ویتا ہے' اور اس کے مقابل کوئی پناہ وینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یمی کہیں گے کہ اللہ یعنی میں سے ؟ اور سب کو پناہ ویتا ہے' اور اس کے مقابل کوئی پناہ وینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یمی کہیں گے کہ اللہ یعنی سے کہ اللہ یعنی اللہ کا کہ کہ اللہ یعن سے کی کمیں گے کہ اللہ یعنی الآیات

1- توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہروہ کام ہے جو کسی مخصوص ہت کی رضا کے لئے 'یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے 'اس لیے نماز 'روزہ 'جج اور زکو ہ صرف یمی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہت ہے دعا والتجا کرنا 'اس کے نام کی نذر و نیاز دینا 'اس کے سانے دست بستہ کھڑا ہونا 'اس کا طواف کرنا' اس سے طمع اور خوف رکھناوغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جا کیں۔ قبریستی کے مرض میں جتلا عوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کار تکاب کرتے ہیں جو ہیں اور نہ کورہ عبادات کی بہت می قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ ہزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو میراسر شرک ہے۔

۳- توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف کے تسلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے' یا دور اور نزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے'کا نات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے' یہ یا اس قتم کی اور صفات الیہ ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سواکی نبی' ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائیں۔ اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قتم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی ذکورہ صفات میں بہت سے بندول کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ آعاذنا اللہ مینہ مینہ د

(۱) ہدایت کے کی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا' راستے پر چلا دینا' منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد' توفیق' الهام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے' لین ہماری صراط متنقیم کی طرف رہنمائی فرما' اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما' تاکہ ہمیں تیری رضا (منزل مقصود) حاصل ہو جائے۔ یہ صراط متنقیم محض عقل اور زہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط متنقیم وہی "الإنسلام" ہے' جے نبی مالٹیکیل نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو

ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا<sup>(۱)</sup> ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیااور نہ گمراہوں کی۔<sup>(۲)</sup> (۲)

صِرَاطَالَدِيْنَ)نَفَمَّتَ عَلَيْهِمُ ۚ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَاالضَالَيْنَ ۞

اب قرآن واحادیث محیحہ میں محفوظ ہے۔

(۱) یہ صراط منتقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سید ها راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے 'جن پر تیراانعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گر وہ ہے انبیا شمدا صدیقین اور صالحین کا۔ جیسا کہ سور ہ نساء میں ہے ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَالْوَسُونَ فَا وَلَيْ مَا اَلٰهُ عَالَيْهُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْلًا اللّٰهُ عَلَيْلًا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْلِكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْلِمُ اللّٰهُ عَلَيْلًا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْلُونُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْلًا مِلْكُونُ وَاللّٰهُ عَلَيْلُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْلُونُ وَاللّٰهُ عَلَيْلُولُكُ وَاللّٰهُ عَلَيْلُولُكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْلُولُكُمْ عَلَالِمُ عَلَالِمُ وَاللّٰهُ عَلَيْلُولُكُمْ وَاللّٰهُ عَلَالْمُلْكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْلِمُ الللّٰهُ عَلَيْلُولُكُمْ وَاللّٰلِمُ اللّٰلِمُ عَلَالَا عَلّٰ اللللّٰ عَلَالْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ ا

(۲) بعض روایات سے ابت ہے کہ مغضُوب عَلَیْهِم (جن پراللہ کا خضب نازل ہوا) سے مرادیبودی اور ضَالِیْنَ (گراہوں) سے مرادیسودی اور ضَالِیْنَ وَلَمُ اَلَّهُ مَانِی سِے مرادیسائی) ہیں۔ ابن ابی عاتم کے ہیں کہ مفرین کے در میان اس میں کوئی اختلاف نہیں ولا اَغلَمُ خِلاَفا بَینَ الْمُفَسِّرِینَ فِی تَفْسِیْوِ الْمُعَفِّدُ عَلَیْهِمُ ﴾ بالیّهُود وَ ﴿ الْمُعَالَیْنَ ﴾ بالنّصاری وقت القدیر) اس لیے صراط متعقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہوداو رنصاری دونوں کی مراہیوں سے نی کر رہیں۔ یہود کی بری مگرای یہ تھی کہ وہ جانتے ہو جھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے 'آیات اللی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے 'حصرت عزیم علیہ السلام کو این اللہ کت 'ایٹ احبار و رهبان کو حرام و طال کرنے کا مجاز سجھتے تھے۔ نصاری کی بری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیی علیہ السلام کی شان میں غلو کیااور انہیں آئن اللہِ اور فالیٹ فلاک نَالَاتُ وَ اللہ کابیٹااور تین خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمد یہ میں یہ گراہیاں عام ہیں اور ای وجہ سے وہ دنیا میں ذکیل و رسوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گرشے سے فکالے 'ناکہ ادبار و عجب سے بوعے ہوئے مائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔

### سورهٔ بقره مدنی ہے <sup>(۱)</sup>اور اس میں دوسوچھیای آیات اور چالیس رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بوا مہریان نمایت رحم والا سے۔

الم (<sup>(i)</sup>(ا) اس كتاب (ك الله كى كتاب ہونے) ميں كوئى شك نہيں '<sup>(m)</sup> پر ہيز گاروں كو راہ وكھانے والى ہے۔ '<sup>(m)</sup>(۲)



الَّمْ أَنْ ذَٰلِكَ الْكِتُابُ لَارَيْبَ؟ فِيْدِ هُدَّى لِلْمُتَّقِدِّينَ أَنْ

(۱) اس سورت میں آگے چل کرگائے کا واقعہ بیان ہوا'اس لیے اسے بقرہ (گائے کے واقعے والی سورت) کما جاتا ہے۔ صدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت سے بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں سے پڑھی جائے'اس گھرسے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا: ولا تنجعلُوا بیُوتکُمُ فَیُوراً، فَإِنَّ الْبَیْتَ الَّذِيْ تَقُرَأُ فِنِهِ سُورةُ الْبَقَرَةِ لاَ يَذُخُلُهُ الشَّيْطَانُه (صحیح مسلم کتناب صلاۃ السمسافورین باب استحباب صلاۃ النافلة فی بسته ....، نزول کے اعتبار سے سے مذنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات مجتالوداع کے موقع پر نازل ہو کیں۔ بعض علا کے نزدیک اس میں ایک بزار اخر ایک بزار احکام اور ایک بزار منہیات ہیں۔ (ابن کشر)

(۲) انہیں حروف مقطعات کما جاتا ہے ' یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف - ان کے معنی کے بارے میں کوئی متند روایت نہیں ہے ۔ والله ' أَعَلَمُ بِمُرَادِهِ - البتہ نبی مُلْقَلِيْهِ نے بیہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الّمَ ایک حرف ہے ' بلکہ الف ایک حرف ' لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے ۔ (سنن ترفدی ' کتاب فضائل القرآن' باب ماجاء فین قرأ حرفا .....)

(٣) اس كے منزل من اللہ ہونے ميں كوئى شبہ نہيں جيساكہ دوسرے مقام پر ہے: ﴿ تَنْوَيْلُ الْكِنْ لِاَدَيْبُ فِيْهِ مِنْ دَّتِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٣) ویسے تو یہ کتابِ اللی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے ' لیکن اس چشمہ فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے صرف وہی لوگ ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں ' جن کے اندر ہدایت کی طلب' یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ بی نہیں ہوگا تو انہیں ہدایت کمال سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے ؟

الَذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوَةَ وَمِنَا رَزَقُتُكُمُ يُنْفِقُونَ ۞

وَالَّذِيْنُ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَثْرِلَ الِيَّكَ وَمَا أَثْرِلَ مِنُ قَبْلِكَ وَبِالْاَخِرَةِ هُمُ يُعْتِثُونَ ۞

ٱۅڵٙؠٟڬؘعَلْ هُدًى مِّنْ رَبِهِمْ وَٱولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُاسَوَآءٌ عَلَيْهِ مُ ءَانْنَا رَتَّهُ مُ اَمْ لُمُرَّتُهُ وَالْمُورُومُمُ

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں (۱) اور نماز کو قائم رکھتے ہیں (۲) اور ہمارے دیئے ہوئے (مال) میں سے خرج کرتے ہیں۔ (۳)

اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف ا مارا گیا اور جو آپ سے پہلے ا مارا گیا' <sup>(۳)</sup> اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔(۴)

یمی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یمی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ (۵) کافروں کو آپ کا ڈرانا 'یا نہ ڈرانا برابر ہے' یہ لوگ

- (۱) اَ اُمُوزٌ عَنِيبَةٌ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کاادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ جیسے ذات باری تعالیٰ 'وحی الٹی' جنت ' دوزخ' مَلاَئکہ 'عذاب قبراور حشراجساد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول ملَّ ﷺ کی ہتلائی ہوئی ماورائ عقل واحساس باتوں پریقین رکھنا' جزوایمان ہے اور ان کا انکار کفرو ضلالت ہے۔
- (۲) اقامت صلوٰ ق سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے 'ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔
- (٣) إِنْفَاقٌ كالفظ عام ہے ' جو صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں كو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں كو آہى نہیں كرتے ' بلكہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ كرنا بھى اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
- (٣) کچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاعلیہم السلام پر نازل ہو کیں 'وہ سب کچی ہیں 'وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتیں' نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی ۔ حدیث۔ پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کاسلسلہ آخضرت سال کھیا پر ختم کر دیا گیاہے ' ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالی ضرور فرما تا۔
- (۵) یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض زبان سے اظمار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے اللی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سمحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی دو سرے گروہ کا تذکرہ فرما رہاہے جو صرف کا فربی نہیں 'بلکہ اس کا کفر وعناداس انتہا تک پہنچا ہوا' ہے جس کے بعد اس سے خیراور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔

ایمان نہ لائیں گے۔(۱)

الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ممرکر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بردا عذاب ہے۔ (۲)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں' لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ (۸) لَايُؤْمِنُوْنَ ①

خَتَوَاللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَعَلَى سَهُ عِهِمْ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَاكَ عَظْدُهُ ۚ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَيَقُولُ امَنَّا بِاللهِ وَبِالْيُؤُورِ الْاخِرِ وَمَاهُمْ

(۱) نبی مٹر الکی کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اس حساب سے آپ مٹر الکی کوشش فرماتے 'کین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مرلگ چکی تھی (جیسے ابو جمل اور ابولسب وغیرہ) ورنہ آپ مٹر کی تھی تا ہو جمل اور ابولسب وغیرہ) ورنہ آپ مٹر کی تھی تھی سے بے شار لوگ مسلمان ہوئے 'حتی کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سابی عاطفت میں آگیا۔

(۲) یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چو نکہ کفرو معصیت کے مسلسل ار تکاب کی وجہ سے ان کے ولول سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے' ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگائیں کا نکات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو اننی لوگوں کے جھے میں آ تا ہے' جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعال کرتے اور ان سے معرفت کرد گار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بر عکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ "مومن جب گناہ کر پیشا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقط پڑ جاتا ہے' اگر وہ تو بہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ تو بہ کی بجائے گناہ پر گناہ کر تا جاتا ہے تو وہ نقطۂ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ " نبی طاق آئیڈ نے فرایا " بہی وہ بجائے گناہ پر گناہ کر تا جاتا ہے تو وہ نقطۂ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ " نبی طاق قبل نے بیان فرمایا ہے ﴿ کَلُاکِنْ اِسْکُ کُلُونُونَ اِنْ اَلْمُونِ اِنْ اَلْمُ اِسْکُ کُلُونُ اِنْ اِسْکُ کُلُونُ اِنْ اُلْمُ اِنْ اِنْکُلُونُ اِنْ اِنْکُلُونُ اِنْکُونُونَ کُلُونُ اِنْکُونُ اِنْکُ کُلُونُ اِنْکُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُفُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ اِنْکُھُونُ اِنْکُلُونُ اِنْ

(m) یہاں سے تیرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو تا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھ 'گروہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں 'کیوں کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں 'کیوں کہ اللہ تعالیٰ و حی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرہا دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انمی کو پہنچا کہ انہوں نے ایمی عاقبت بریاد کرلی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔

يُخْدِ عُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ امَنُواْ وَكَايَخُكَ عُوْنَ إِلَّا اَفْسُهُمُر وَمَا يَشْغُورُونَ \*

نْ قُلُوْبِهِمُّمَّرُضٌ ۚ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمُ عَنَابٌ ٱلِيُوُّرُهُ إِمَا كَانُوُ اكِيُّنِ بُوْنَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَانْفُيدُوا فِي الْرَضِ ۚ قَالُوۤ إَلِثَمَانَعُنُ مُصْلِحُونَ ۞

الراِّ إِنَّهُ وَهُو الْمُفْسِدُ وَنَ وَلِكِنْ لِاَيَتُ عُرُونَ اللَّهِ الْمُفْسِدُ وَنَ وَلِكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنُواكَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوَٓٱلُوَٰمِنُ كَمَا ۗ امَنَ النَّفَهَا ۚ الزَّاتَهُمُ هُمُ الشَّفَهَا ۚ وَلِكِنْ

لَايَعُلَمُونَ ®

وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں 'لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں'گر سجھتے نہیں۔(۹)

ان کے دلوں میں بیاری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیاری میں مزید بردھا دیا (۱) اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔(۱۰)

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ زیمن میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔(۱۱)

یے۔ خبردار ہوا یقینا میں لوگ فساد کرنے والے ہیں ''' کین شعور (سمجھ) نہیں رکھتے۔(۱۲)

اور جب ان سے کماجا تاہے کہ اور لوگوں (لیخی صحابہ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لا کیں جیسا ہو توف لائے ہیں ' <sup>(۳)</sup> خبردار ہو جاؤا

- (۱) بیاری سے مرادوہی کفرونفاق کی بیاری ہے 'جس کی اصلاح کی فکرنہ کی جائے تو بردھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنامنافقین کی علامات میں سے ہے 'جس سے اجتناب ضروری ہے۔
- (۲) فَسَادٌ ،صَلاَحٌ کی ضد ہے۔ کفرو معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت اللی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار کی رہاہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں 'اشاعت وہ مشکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود اللی کو کرتے ہیں اور سجھتے یا دعویٰ میہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترتی کے لیے کوشاں ہیں۔
- یں ان منافقین نے ان محابہ الشخصیکا کو "بے و توف" کما' جنوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیااور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام الشخصی دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا' ب و قونی نہیں' عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ الشخصی نے اس سعادت مندی کا ثبوت میا کیا ہے'اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں' بیا انہی کا معتبر ہو گاجو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان کے مومن ہی نہیں' بیک ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں' اب ایمان انہی کا معتبر ہو گاجو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان کا کئی گھے۔ (البقرة ۔۔۔۱۱)

یقینای ی ہو قوف ہیں اکین جانے نہیں۔ (۱) (۱۳) اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والح ہیں اور جب اپنے بروں کے پاس جاتے ہیں <sup>(۲)</sup> تو کتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف فداق کرتے ہیں۔ (۱۲)

الله تعالی بھی ان سے **ن**راق کر تاہے <sup>(۳)</sup> اور انہیں ان کی سرکثی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔(۱۵)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا 'پس نہ تو ان کی تجارت (۳) نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔(۱۲)

ان کی مثال اس شخص کی س ہے جس نے آگ جلائی'

وَاِذَالَقُواالَّذِيْنَ الْمَنُواقَالُوْآالَمَنَّا ۚ وَإِذَا خَـٰكُوا اللهِ شَيْطِيْنِهِمُ ۗ قَالُوْآ إِنَّامَعَكُمُ ۚ إِنَّمَانَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞

الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعُمَهُونَ اللهُ

اُولَلِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ االصَّلْلَةَ بِالْهُدْئُ فَمَارَئِحَتْ تِّجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوْ امُهْتَدِيْنَ <sup>®</sup>

مَتَلْهُمْ كُمَّثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَكَ كَأَرًا \* فَلَمَّا اضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ

- (۱) خلاہر بات ہے کہ نفع عاجل (فوری فائدے) کے لیے نفع آجل (دیر سے ملنے والے فائدے) کو نظرانداز کر دینااور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینااور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پر لے درجے کی سفاہت ہے جس کاار تکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔
- (۲) شیاطین سے مراد سرداران قرایش و یهود ہیں جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے'یا منافقین کے اپنے سردار۔
- (٣) "الله تعالی بھی ان سے ذاق کر تا ہے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استزاو استخفاف کا معالمہ کرتے ہیں الله تعالی بھی ان سے ایسا ہی معالمہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و اوبار میں جتلا کر تا ہے۔ اس کو استزانہیں ہے ان کے قعل استزاکی سزا ہے جیسے ﴿ وَجَزِّوْا استزائمیں ہے ان کے قعل استزاکی سزا ہے جیسے ﴿ وَجَزِّوْا سِبِنَاتَةً سِبِنَتُهُ مِّنِیْنَةً مِّنِیْنَ الله کُونَ الله وَ مُونَدُونُ مِنْ بِرائی کے بدلے کو برائی کما گیا ہے مالائکہ وہ برائی نہیں ہے ایک جائز فعل ہے۔ اس طرح ﴿ يُخْلِي عُونَ الله وَهُوخَادِ عُهُوءَ ﴾ ﴿ وَمَنْكُرُواْ وَمُكُرَّاللهُ ﴾ وغيرہ آيات ميں وہ برائی نہیں ہے ایک جائز فعل ہے۔ اس طرح ﴿ يُخْلِي عُونَ الله وَهُوخَادِ عُهُوءَ ﴾ ﴿ وَمَنْكُرُواْ وَمُكَرَّاللهُ ﴾ وغيرہ آيات ميں ہے۔ دو سرا مطلب ہے کہ قیامت والے دن الله تعالی بھی ان سے استزا فرمائے گا۔ جیسا کہ سورہ حدید کی آیت ﴿ وَمُرْفَقُونٌ ﴾ اللّامَة مِن وضاحت ہے۔
- (۴) تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے 'جو سرا سر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کریمی گھاٹے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے 'ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے 'اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سجھتے تھے۔

ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمُ وَتَرَّعُهُمُ فِي ظُلْمُتٍ لَا يُنْجِرُونَ ۞

صُوْ بَكُوْعُنَى فَهُو لَا يَرْجِعُونَ

ٱۅ۫ػڝؘێۣۑ۪ۺؚٙٵۺؠۜٵۧ؞ۣڣؽٷڟڶؠ۠ڐۨۊٙڗؘڡؙڒٛۊۜؠؘڔ۫ؿ۠ٵ۫ڽۜڋۼٮؙۅٛڹ ٲڝؘٳڽؚعڰٛؗؠٝ؋ۣٛٲٳۮٳڣۣۿؚڞۺٙٵڶڝٞۅؙٳ؈ۣٙڡؘڵٮۯڵؠؙٷؗۺٷٳڶۿؙۼۣؽڟ ڽٵڰڵۼؠ۫ؽٙ۞

ڲػاۮاڶڹؘڗؿؙڿؙڟڡؙٲڹڞٵۯۿ۬ۄٚڟؙؠۜۧٵٙڞٵۧٵۿۿۄٞۺٙۉٳۮؽ<sup>ۣۅ</sup> ۅٳۮٙٵڟ۠ڵۄؘۛۼڵؿۿٟۄؙۊٵڡؙۉٵٷڶۉۺؙآٵڶڶۿڶڹؘۿڹۑٮٮؠۼڡؚۿ ۅؘٲڹڞٳؘ؞ۿۣؿ۠ٳػؘٵڶڵۿٷڴڴۣۺؙٛڴڰۊؽٳؙؿ۠۞

پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیااور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا' جو نہیں دیکھتے۔''(۱ے)

بسرے' گونگے' اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں لوشتے۔(۱۸)

یا آسانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بھی ہو' موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ (۱۹)

قریب ہے کہ بیلی ان کی آنکھیں ایک لے جائے 'جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ جاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رہن تھی۔ اور دیگر صحابہ النہ سی اسلاب سے بیان فرمایا ہے: کہ نبی میں آگئی جب مینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے 'کین پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس مخص کی سی ہے جو اند ھیرے میں تھا' اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں ' دفعتاً وہ روشنی جھ گئی' اور وہ حسب سابق آر کیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تفاد پہلے وہ شرک کی آر کی میں تھے' مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگئے۔ حلال و حرام اور خیرو شرکو پہلی سے 'پھروہ دوبارہ کفرر نفاق کی طرف لوٹ گئے تو مسلمان ہوئے تو روشنی جاتی ربی (فق القدیر)

(٣) یہ منافقین کے ایک دو سرے گروہ کا ذکر ہے جس پر بھی حق واضح ہو تا ہے اور بھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں جٹلا ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل ریب و تردویس اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں (شکوک کفراور نفاق) میں اترقی ہے 'گرج چیک ہے ان کے دل ڈرڈر جاتے ہیں 'حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا 'کیوں کہ وہ اللہ کے گھرے سے نہیں نکل سکتے۔ بھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں 'لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر جران و سرگروان کھرے ہو جاتے ہیں۔ (ابن کشی) منافقین کا یہ گروہ آخروقت تک تذبذب اور گوگوکا شکار اور قبول حق (اسلام) سے محروم رہتا ہے۔

بكار كردك - (۱) يقينا الله تعالى مر چزير قدرت ركف والا -- (۲۰)

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا' میں تہمارا بچاؤ ہے۔(۲۱)

جس نے تمہارے کئے زمین کو فرش اور آسان کو چھت بنایا اور آسان سے پانی ا تار کر اس سے پھل پیدا کر کے متہیں روزی دی' خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ (۲۳)

ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر انارا ہے اس میں اگر تہمیں شک ہو اور تم سے ہو تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ تہمیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مدوگاروں کو بھی بلالو۔ (۲۳)

پس اگرتم نے نہ کیااور تم ہرگز نہیں کر یکتے (اسے

يَآيُهُمَّا النَّاسُ اعْبُدُنُوا رَبَّكُوالَذِي خَلَقَتُكُو وَالَّذِيُّنَ مِنْ قَبْلِكُورُ لَعَلَّكُوْرَتَّقُونُ ۖ

ٱڎؚؽ۫ڿۘۼڶۘۘڵڬؙۄؙٳڷۯڝؘٛۼؚڗڟٵۊٙٳڶؾۜػۜٲۯڽؽۜڵڐٷۜۊٲڹٛۯڶۺؽٳڵۺٵٚ ڝۜٵٞٷؘٲڂٞۯۼٙڽۣ؋ڝؘٵڷۺۧۯؾؚڔؽؙؠؙڰٵڷڬؙۄ۫ٷڵٳۼٞۼڰؙڶٳؽڶڝٳٮڎٵ ٷٲٮ۫ٛٚؿ۠ڎؿڎ۬ڰۮٷڽ۞

وَإِنْ كُنْتُوْ فِنْ رَبِّ مِنْمَا نَزَلْمَا عَلْ عَبُدِنَا فَاثُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِنْثِلِهُ وَادْعُوا شُهَدَا آءُكُوْ مِنْ دُوْنِ اللهواِنُ كُنْتُو صْدِقِينَ ۞

فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَالْقُوااللَّارَالْيَّى وَقُودُهَا

(۱) اس میں اس امر کی تنبیمہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کوسلب کرلے۔ اس لیے انسانوں کواللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور موافذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔

(۲) ہدایت اور صلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہار ااور کا نتات کا خالق اللہ ہے 'تمہاری تمام ضروریات کا مہا کرنے والا وہی ہے ' تو پھر تم اسے چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دو سروں کو اس کا شریک کیوں تھراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف ایک کی عبادت کرو' جانتے ہو جھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔

(٣) توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے' اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ طاکر اس جیس ایک ہی سورت بناکر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی سے کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے' کلام اللی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت محمد یہ پر ایمان لاکر جنم کی آگ ہے بچنے کی سعی کرنی چاہیے' جو کا فروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔

(٣) یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا' کیکن وہ آج تک اس کاجواب دینے سے قاصر ہیں اور یقینا قیامت تک قاصر رہیں گے۔

التَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْحِتَاتُ لِلْكَلْفِرِينَ ٣

وَيَشِيرِ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلُواالطَّيِطِيْتِ اَنَّ لَهُوُجَنَّتٍ بَجْوِئ مِنْ تَحْتِمَا الْاَنْفُلُ كُلَّمَا دُزِقُوْامِنْهَا مِنْ تَمَوَةٍ يَزُقًا كَالُوَالْهُذَا الَّذِى دُنِقِنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوْا بِهِ مُتَثَالِعًا وَلَهُو فِيهَا اَذْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُو فِيْهَا خِلِدُونَ ۞

سچامان کر) اس آگ سے بچوجس کا ایند هن انسان اور پھر ہیں'<sup>()</sup> جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (۲۳)

اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو (") ان جنتوں کی خوشخبریاں دو' جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی وہ پھلوں کارزق دیئے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے (") اور ان کے لئے یویاں ہیں صاف (۵) ستری اور وہ ان جنتوں میں ہیشہ رہنے والے ہیں (۲)

(۱) پھرسے مراد بقول ابن عباس گندھک کے پھر ہیں اور بعض حضرات کے نزدیک پھرکے وہ" اَصْنَامٌ "(بت) بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے: ﴿ اِلْکُلُوْوَ مَا تَدَّبُ کُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَدِّتُ ﴾ (الْأنبیاء - ۹۸)"تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو' جنم کا ایندھن ہوں گے۔" (۲) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یمی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تمشیلی چزیں نہیں ہیں' جیسا کہ بعض متجد دین اور مشرین حدیث باور کراتے ہیں۔

(٣) قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کراس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیرایمان ثمرآور نہیں اور ایمان کے بغیراعمال خیر کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے اللی کی نبیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود۔

(٣) مُتَنَابِهَا کامطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے 'یا دنیا کے نیووں کے ہم شکل ہونا۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی 'ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے تے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعتوں کی بابت حدیث میں ہے: مَا لاَعَینَ رَأَتْ،وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ،وَلاَ حَطَرَ عَلی قَلْبِ بَسْرَ (صَحِح بَخاری' تغییرالم السجدة)"نه کمی آنکھ نے انہیں دیکھا'نه کسی کان نے ان کی بابت سا (اور دیکھنا سننا تو کیا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔"

(a) لینی حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی۔

(٢) خُلُودٌ كے معنی ہينتگی كے ہیں۔ اہل جنت ہمیش كے ليے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ

إِنَّ اللهُ لَايَنْتُمْ ۚ آنُ يَتَغْرِبَ مَثَلًا ثَالِمَتَّرِّضَةً فَمَا فَوَقَهَا ۖ فَأَمَّا الَّذِينُ امَنُوا فَيَعْلَمُونَ اللهُ الْحَقْ مِنْ تَرْبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا الرَّادَ اللهُ بِطِنَا امَثَلَامُ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا قَرَيْهُ لِ عُنِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفَسِقِينِينَ ﴾

یقینا اللہ تعالیٰ کی مثال کے بیان کرنے سے نمیں شرما تا ' خواہ مچھر کی ہو' یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ '' ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کر تا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لا تا ہے ''' اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کر تا ہے (۲۲)

جولوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عبد کو (<sup>۳)</sup> تو ڑ دیتے ہیں اور

الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهُ وَيَقْطَعُونَ

بیشہ بیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلائے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا"اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فرلی جس حالت میں ہیشہ رہے گا۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق 'باب یدخل الجنه ' سبعون الفا۔ وصحیح مسلم کتاب الجنه ')۔

- (۱) جب الله تعالی نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا مجڑہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دو سرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام اللی ہو تا تو اتن عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چیوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہو تیں۔اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حمر تنہیں اس لیے اس میں حیاو حجاب بھی نہیں۔ فوزقها جو مچھرکے اوپر ہو 'یعنی پریا بازو' مراداس مچھرسے بھی حقیر تر چیز یا فوزق کے معنی 'اس سے بڑھ کر کسی چیز "کے ہوں گیز۔ یا فوزق کے معنی 'اس سے بڑھ کر کسی چیز "کے ہوں گیرے یا فوزق کے معنی 'اس سے بڑھ کر کسی چیز "کے ہوں گیر اس سے بڑھ کر کسی چیز "کے مول گیر اس کے لیا فوزق کے معنی 'اس سے بڑھ کر کسی چیز "کے ہوں گئر کے لیا فوزق کے معنی 'اس میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔
- (۲) الله کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہو تا ہے اور سے سب الله کے قانون قدرت ومثیت کے تحت ہی ہو تا ہے۔ جسے قرآن نے ﴿ نُولِّٰہٖ مَا تَوَیْلُ ﴾ (النساء۔ ۱۱۵) (جس طرف کوئی پھر تا ہے 'ہم ای طرف اس کو پھیردیتے ہیں) اور حدیث میں «کُلِّ مُبِسَّرٌ لِمَا خُلِق لَهُ» (صحیح بخاری 'تفیرسور ۃ اللیل) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فسق 'اطاعت اللی سے خروج کو کہتے ہیں 'جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج لیعنی کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔
- (٣) مفسرین نے عَهٰدٌ کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جواس نے اپنے اوا مربجالانے اور نوائ سے باز رکھنے کے لیے انبیا علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ ۲۔ وہ عمد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان مٹھ ہے کے آجانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہو

مَاآمَرَاللهُ بِهَ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُ وْنَ فِى الْأَرْضِ الْوَلِيَّ هُمُ النَّخْسِرُوْنَ ۞

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُواُ الْوَاتَّا فَاَخْيَا كُوْتُوَ يُمِيْنَكُمْ تُثَمَّ يُخِينِكُوْ تُحَرِّ الْنَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

هُوَ الَّذِي َخَلَقَ لَكُوُمُقَا فِي الْأَرْضِ جَبِيُعًا اللَّهُ السَّوَامَ إِلَى التَمَا ۚ فَسَوْمُقَ سَبُعَ سَلُوتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَنُ ۗ عَلِيُمْ ۖ

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جو ڑنے کا تھم دیا ہے' انہیں کانتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' یمی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ()

تم الله كے ساتھ كيے كفركرتے ہو؟ حالانكه تم مردہ تھے اس نے تہيں زندہ كيا' پھر تہيں مار ڈالے گا' پھر زندہ كرے گا' (۲) پھر اى كى طرف لوٹائ جاؤ كے۔ (۲۸)

وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا' (۳) پھر آسان کی طرف قصد کیا (۳) اور ان کو شعبک ٹھاک سات آسان (۵) بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔(۲۹)

گا۔ وہ عمد الست جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا' جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے:
﴿ وَ إِذْ أَخَذَرَ ثَلِثَ مِنْ لِبَنِيْ أَكُونَهِ مِنْ ظُهُونِهِ مِنْ فَلَهُونِهِ مِنْ فَلَهُونِهِ مِنْ فَلَهُونِهِ مِنْ فَلَهُونِهِ مِنْ فَلَا اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى بِرُوانِهِ مِنْ اللهِ عَلَى بِرُوانِهِ مِنْ اللهِ عَلَى بِرُوانِهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) ظاہریات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کوہی ہوگا'اللہ کایا اس کے پیفیبروں اور واعیوں کا کچھے نہ بگڑے گا۔

<sup>(</sup>۲) آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم (نیست یعنی نہ ہوتا) ہے اور پہلی زندگی مال کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آ خرت کی زندگی دو سری زندگی ہوگی 'جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی رئے اور اس دکھیا ہوگی (فتح القدیر) صحیح سے ہے کہ برزخ کی زندگی 'حیات آ خرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے' اس لیے اس کا تعلق آ خرت کی زندگی سے ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے "اصل" حلت ہے۔الایہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ '' پھر آسان کی طرف چڑھ گیا'' کیا ہے (صیح بخاری) اللہ تعالیٰ کا آسانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسان دنیا پر نزول' اللہ کی صفات میں سے ہے' جن پر اسی طرح بغیر آویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۵) اس سے ایک تو بید معلوم ہوا کہ "آسان" ایک حسی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو ساء سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دو سری بات بید معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسانوں کے در میان ۵۰۰ سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے :﴿ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُونَ ﴾ (السطلاق -۱۱) (اور زمین بھی آسان کی مثل

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَمِّكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ قَالُوَّا اَتَجْعَلُ فِيْهَامَنُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ شُسِيّتُهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ آَعُلُوْمَالاَتَعْلَمُوْنَ ۞

اور جب تیرے رب نے فرشتوں (۱) ہے کما کہ میں ذمین میں خان میں خان میں خلیفہ بنانے والا ہوں ' تو انہوں (۲) نے کماالیے شخص کو کیوں پیدا کر تاہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بمائے؟ اور ہم تیری تسبح ' حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا 'جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہوں آم

اور الله تعالی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو

وَعَكَمَ ادْمَ الْاَسْمَاءُ كُلَّهَا ثُوَّعَوْضَهُمْ عَلَى الْمَلْإِكَةِ فَقَالَ

بیں) اس سے زمین کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّه يُطُوقُهُ يُومَ الْقِبَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ " (صحیح بخادی 'بدء المحلق 'ماجاء فی شبرًا مِنَ الأَرْضِ عُلْمًا کی کی ایک بالشت زمین کے لی تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق سبع آدضین "جس نے جملی کی ایک بالشت زمین کے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بہنا گا۔ "اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ آسان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات میں آسان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَالْاَرْضَ بَعْتُ ذَالِكَ دَحْهَا ﴾ (زمین کو اس کے بعد بچھایا) اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے اس کے خابی کی ہوئی ہے اور دَخو " (صاف اور ہموار کر کے بچھانا) تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ (فخ القدیر)

(۱) مَلاَ نِحَةُ ( فرشتے ) اللہ کی نوری مخلوق ہیں 'جن کامسکن آسان ہے 'جو اوامراللی کے بجالانے اور اس کی تحمید و تقذیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی تھم سے سر آلی نہیں کرتے

(۲) خَلِيْفَةٌ سے مراد الي قوم ہے جو ايک دو سرے كے بعد آئے گی اور بير كهناكه انسان اس دنيا ميں الله تعالیٰ كاخليفه اور نائب ہے غلط ہے۔

(٣) فرشتوں کا یہ کہنا حمد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا' بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض ہے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے 'جب کہ ان میں کچھ ایے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلا ئیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر مقصود ہیں ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں' ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوت سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: میں وہ مصلحت راجمہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں' جو تم نہیں جانتے۔ کیوں کہ ان میں انبیا' شدا' و صالحین اور زباد بھی ہوں گے۔ (ابن کیر)

ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے انتمال یا کسی اور طریقے سے کرلیا ہو گا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے ہی بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے ایسے کام بھی کرے گی۔ یوں وہ کلام میں حذف مانتے ہیں کہ اِنّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً بَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا (فَتَح القدري)

اَنْبِعُورِنَ بِاَسْمَا مِهَؤُلَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ 🔍

قَالُوَّاسُبُمْنَكَ لَاعِلْمُرَلِّنَّا إِلَامَاعَلَمُتَنَا أِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْكِيثُوْ ⊕

قَالَ يَادُمُ اُنِيْنُكُمُ وَ بِالسَّمَّا يِرَمُ فَلَتَآ اَنْبَا أَهُمُ بِالنَّمَّا يَرُمُّ قَالَ اَلَمُواَقُلُ لِلْكُوْ إِنِّ اَعْلَوْ غَيْبَ السَّمَاٰوتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ نَاتُهُدُونَ وَمَالْمُنْهُ تَكُنُنُونَ ۞

وَاذْقُلْنَالِلْمَلَلِكَةِ اسْجُنْ والِادَمَ فِسَجَنُ وَالْآرَائِلِيْسَ ۖ أَنِي

بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔

فرشتوں کے سامنے پیش کیااور فرمایا 'اگر تم سیچ ہو تو ان چزوں کے نام بتاؤ۔(۳۱)

ان سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے' پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔(۳۲)

الله تعالی نے (حضرت) آدم (علیه السلام) سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیئے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں (پہلے ہی) نہ کما تھا کہ زمین اور آسانوں کا غیب میں ہی جامتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کررہے ہواور جو تم چھپاتے تھے۔(اسس)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو<sup>(۳)</sup> توابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا۔اس نے انکار کا<sup>(۳)</sup>

(۱) اساء سے مراد مسمیات (اشخاص و اشیا) کے نام اور ان کے خواص و فوا کد کا علم ہے 'جو اللہ تعالیٰ نے القا و الهام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فور آ نریعے حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فور آ سب کچھ بیان کر دیا 'جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی۔ دو سرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اجمیت و فضیلت بیان فرمادی 'جب یہ حکمت و اجمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی ' تو انہوں نے اپنے قصور علم و فیم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے ' اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنابی علم ہو تا ہے جتنااللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما تا ہے۔

(۲) علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ہیہ دو سری تحریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی بین خضوع اور تذلل کے ' اس کی انتہا ہے ''دبین پیشانی کا ٹکا دینا'' (قرطبی) یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم ماٹھ کیا کہ مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کی اور کے لیے جائز ہو تاتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سے بی کریم ماٹھ کیا کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کی اور کے لیے جائز ہو تاتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا 'جس سے ان کی تحریم وہ شتوں پر واضح کر دی گئی۔ کیوں کہ یہ سجدہ اگرام و تعظیم کے طور پر بی تھا' نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیم نے طور پر بی تھا' نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیم کے طور پر بی تھا' نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیما

(٣) ابلیس نے تحدے سے انکار کیا اور راندہ ورگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا' لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز افر شتوں میں شامل کر رکھا تھا' اس لیے بحکم اللی اس کے لیے بھی تجدہ کرنا ضروری تھا' لیکن اس

وَاسْتَذَلْبَرُوكَانَ مِنَ الكَلِفِرِيْنَ ۞ وَقُلْنَا يَاْدَمُ السُكُنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُهَا ۖ وَلاَتَقُرَبَا هٰذِهِ الشَّحَرَةَ فَتَلُونًا مِنَ الظّلِيئِنَ ۞

كَازَلَهُمُ الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِثَا كَانَافِيهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُوْ لِبَعْضِ عَنُوُّ وَلَكُوْ فِى الْرَّشِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَاعُ الرِّيْنِ ۞

فَتَلَقَّى الْمُرْمِنُ رُبِّهِ كُلِلْتٍ فَتَابَ عَلَيْثِ إِنَّهُ هُوالتُّوَّابُ التَّحِيْثُو ۞

اور تکبر کیااوروہ کافروں میں ہو گیا۔ (۱۱ (۳۴۳) اور ہم نے کمہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو <sup>(۱۲)</sup> اور جمال کہیں سے جاہو بافراغت کھاؤ پیو' لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا <sup>(۳)</sup> ورنہ ظالم ہو جاؤگے۔(۳۵)

لیکن شیطان نے ان کو برکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا <sup>(۳)</sup> اور ہم نے کمہ دیا کہ از جاؤ! ہم ایک دو سرے کے دشمن ہو <sup>(۵)</sup> اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں ٹھیرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ (۳۲)

(حضرت) آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے چند ہاتیں سکھے لیں (۱) اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی 'ب شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔۔(۳۷)

نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے ہے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبروہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیااور اس کا مرتکب اہلیس تھا۔

- (۱) کیعنی اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر میں۔
- (٢) يد حضرت آدم عليه السلام كي تيسري فضيلت ہے جو جنت كوان كامسكن بناكر عطاكي گئي۔
- (۳) یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی باہت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے جو بے اصل بات ہے' ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے' نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔
- (٣) شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبروانہیں برکایا 'یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے 'اس کی بابت کوئی صراحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم اللی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر (کہ میں آدم سے بہتر ہوں) سجدے سے انکار کیا 'اس طرح اس موقعے پر اللہ تعالیٰ کے حکم (وَلَا تَفْرَبَا) کی آویل کرکے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہوگیا 'جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آگی۔ گویا حکم اللی کے مقابلے میں کامیاب ہوگیا 'جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آگی۔ گویا حکم اللی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دور از کار آدیل کار تکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا
  - (a) مراد آدم علیه السلام اور شیطان میں 'یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دو سرے کے دشمن میں۔
- (٦) حضرت آدم علیه السلام جب بشیمانی میں دُوبِ دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی و دست گیری فرمائی اور وہ کلمات معانی سکھادیے جو ''الاعراف'' میں بیان کیے گئ

قُلْنَااهُبِطُوْامِمُهُمَاجِينِيَّا ۚ وَلَاكَا يَاٰتِينَكُمُّوْتِيْقُ هُدَّى فَنَنْ تَجِمَّ هُدَاىَ فَلاَخُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يُمُزَّوْنَ ۞

وَالَّذِينُ كَمَرُوْا وَ كَدَّبُوا بِالْتِيَّاَاوُلَلِكَ اَصْحُبُ الثَّارِ \*هُمُو فِيُهَا لَحْلِدُونَ ﴿

ڸڹڹؙٛٞٳٮؙٮڒٙٳۄؽڶٳۮ۫ڴۯٷڶۼۘؠؾؘٵێۜؿۧٵؘٮؙٛۼۘؠؙؾٛۼؽڬؙۄ۫ۄٙٲۉڡؙ۠ۉٵ ؠؚۼۿۑؽٞٲڎڣؚؠ۪ۼۿڔػؙۊ۫ٷٳؾؖٵؽ؋ۯۿڹٛۏڽ۞

ہم نے کہاتم سب یمال سے چلے جاؤ' جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت پنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف وغم نہیں۔(۳۸)

اور جو انکار کرکے ہماری آیتوں کو جھٹلا ئیں'وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

اے بنی اسرائیل! (۲) میری اس نعت کویاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرومیں تمہارے عہد کو پورا کروں گااور مجھ ہی سے ڈرو۔(۴۰)

ہیں ﴿ رَبِّنَا ظَلْمَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

- (۱) قبولیت دعا کے باوجو داللہ تعالی نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے داسیے منام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتالیا جارہا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے ذریعے ہے میری ہدایت (زندگی گزارنے کے احکام و ضابطے) تم تک پنچے گی 'جواس کو قبول کرے گاوہ جنت کا مستحق 'اور بصورت و گیر عذاب اللی کا سراوار ہو گا۔ ''ان پر خوف نہیں ہو گا''کا تعلق آخرت ہے ہے۔ اُی ': فینیا یَسْتَفْیلُونَهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا (جو فوت ہو گیاامور دنیا ہے یا اپنے الآخورةِ اور ''حزن نہیں ہو گا''کا تعلق دنیا ہے۔ عکیٰ منا فَانَهُمْ مِنْ أَمُورِ الدُّنْیَا (جو فوت ہو گیاامور دنیا ہے یا اپنے چیچے دنیا میں چھوڑ آئے) جس طرح دو سرے مقام پر ہے' ﴿ فَمَنِ النَّبُمُ هُدُائَى فَلَائِفِيلُ وَلَائِشْقُ ﴾ (این کشر) گویا ﴿ لَاخُوقُ عَلَیْهِمُ وَلَاهُمُ مِیں ہو مرف بعن اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہواور پھراس میری ہدایت کی پیروی کی 'پی وہ اور دنیا میں) گراہ ہو گاہ ایسامقام نہیں جو صرف بعض اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہواور پھراس مقام ''کامفوم بھی کچھ کا پچھ بیان کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ تمام مومنین و متفین بھی اولیاء اللہ ہیں ''اولیاء اللہ ''کوئی الگ مُلوق نہیں۔ باس البتہ اولیاء اللہ ہی کر درجات میں فرق ہو سکتا ہے۔
- (۲) اِسْرَآنِیٰلُ (بمعنی عبداللہ) حضرت یعقوب علیہ السلام کالقب تھا۔ یہود کو بنو اسمرائیل کہا جاتا ہے لینی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے 'جن سے یہود کے بارہ قبیلے ہے اور ان میں بکثرت انبیا و رسل ہوئے۔ یہود کوعرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل

وَالبِنُوْابِمَا ۗ ٱنْزَلُتُ مُصَلِّقَالِمَا مَعَكُمُ وَلاَتَّكُونُوْاۤٱوَلَ كَافِرْيِهُ وَلاَثْقُرُّوْا بِالْذِي ثَمَنَا قِيلِهُ وَالِآيَ فَٱلْقُوْنِ ⊙

وَلِاتَلْمِسُوااْتَقَ بِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواالْحَقَّ وَٱنْتُوبَّعْلَمُونَ ﴿

وَاَقِينُواالصَّلُوٰةَ وَالْتُواالُّوٰلَةِ وَازْكَعُوامَعَ الرَّكِعِينَ 🕾

ٱتَأَمُّوُونَ الكَّاسَ بِالْهِزِ وَتَسْسَوُنَ ٱلثَّسُكُوْوَٱنْتُوْتَتُلُوْنَ الكِتْبُ ٱفَلَاتُعُ**اث**ُونَ۞

اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس (۱) کے ساتھ تم ہی پہلے کا فرند ہنواور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیت (۲) پر نہ فروخت کرواور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔(۱۳)

اور حق کو باطل کے ساتھ خلط طط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ' تہیں تو خود اس کاعلم ہے۔(۴۲)

اور نمازوں کو قائم کرو اور زکو ہ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔(۳۳)

کیالوگوں کو بھلائیوں کا تھم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجو دیکہ تم کتاب پڑھتے ہو'کیا اتن بھی تم میں سمجھ نہیں؟ (۴۳۳)

تھا۔ اس کیے انہیں گزشتہ انعامات اللی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میراوہ عمد پورا کروجو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ائیمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عمد کو پورا کروگ تو میں بھی اپنا عمد پورا کروں گا کہ تم سے وہ بوجھ اثار دیئے جا ئیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کو تابیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیئے تھے اور تمہیں دوبارہ عروب عطاکیا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ میں تم بھی متلل ماس ذلت و ادبار میں مبتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہیں مبتلا ہو اور تمہیں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہیں جسال میں خات میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہیں جبتا ہو اور تمہیں جسال میں خات ہوں جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہیں جس تم بھی مبتلا ہو اور تمہیں جسال میں خات کے خوت میں تم بھی جسال میں تمہار کے اور جس میں تم بھی مبتلا ہو اور تمہیں جسال میں خات کی مبتلا ہو کہ جسال میں خات کے خوت کی مبتلا دیار میں جسال میں خات کی خوت کی مبتلا دیار میں جسال میں خات کی خوت کی مبتلا دیار میں جسال میں خات کی خوت کی مبتلا دیار میں مبتلا دیار میں خات کی مبتلا دیار میں مبتلا دیار میں مبتلا دیار میں خات کی مبتلا دیار میں مبتلا دیار میار میں مبتلا دیار میار میں مبتلا دیار میار میں مبتلا دیار میار میں مبتلا دیار میار میں مبتلا دیار میں مبتلا دیار میار میں مبتلا

وَانْتَمِيْنُوْا بِالصَّابِرِ وَالصَّلُو قِ وَإِنَّهَا لَكِبَيْرَةٌ ۚ إِلَّا عَلَى الْخَيْتِعِيْنَ ﴿

الَّذِيْنَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْفُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿

ينبَنَى إِسْرَآءٍ يُلِ اذْكُولُ اِنْعُنَتِى النَّبِيُّ الْعُمَثُ عَلَيْكُوْوَالِنَّ فَعُلْنَكُمْ عَلَالْطَلِينِينَ ۞

اور مبراور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو (ا) یہ چیز شاق ہے ، گرڈر رکھنے والوں یر۔ (۲۵)

جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ ای کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔(۲۸) اے اولاد یعقوب! میری اس نعت کو یاد کروجو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جمانوں پر فضیلت دی۔(۳)

(۱) صبراور نماز ہراللہ والے کے دو بزے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالی سے استوار ہوتا ہے 'جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نفرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے (إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلُوةِ) (احمد و أبوداود بحوالہ فتح القدير) دنبی مالئی المالی کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فور انماز کا اہتمام فرماتے۔''

(۲) نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے 'لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان' بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل' بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔

(٣) یمال سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں 'جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے 'جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا'نہ سفارش قبول ہو گی'نہ معاوضہ دے کرچشٹکارا ہو سکے گا'نہ کوئی مدگار آگے آئے گا۔ ایک انعام ہے بیان فرمایا کہ ان کو تمام جمانوں پر فضیلت دی گئی' یعنی امت محمیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت اللی کاار تکاب کرے گنوالی اور امت محمیہ کو خَیْرُ اُمَّیّۃ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیمہ ہے کہ انعامات اللی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے کہ نیان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں' اور ایمان و عمل سے محروی پر سلب کر لیے جاتے ہیں' جس طرح ہیں' بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں' اور ایمان و عمل سے محروی پر سلب کر لیے جاتے ہیں' جم طرح امت محمیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ار تکاب کی وجہ سے " خَیْرُ اُمَّیّۃ "کے "منر اُ اُمَّۃ" بنی ہوئی ہے۔ ھَدَاھا اللهُ مُتَعَالیٰ

یمود کو مید دھوکہ بھی تھاکہ ہم تواللہ کے محبوب اور چیلتے ہیں' اس لیے مؤاخذہؒ آخرت سے محفوظ رہیں گے' اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سمارا نہیں دے سکے گا' اسی فریب میں امت محمد یہ بھی مبتلا ہے اور مسکلہ شفاعت کو (جو اہل سنت کے یمال مسلمہ ہے) اپنی بد عملی کا جواز بنا رکھا ہے۔

نبی سُرِیْتِیْ یقینا شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالی ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا (احادیث محیحہ سے یہ ثابت ہے) لیکن یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ إِخدات فِي الدِّنِن (بدعات) کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے

وَاتَّقُوْايَوْمَالَايَّغِزِيُ نَفَشُّ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَايُقْبَلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌ وَلاَيُوْعَدُومِهُمَاعَدُلُّ وَلاَهُمُويُنْصَرُونَ ۞

وَإِذْ نَجَّيْنُكُوْمِنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوُمُوْنَكُمُ سُوَّالُمَاكُوَالُعْنَابِ يُنَاتِّوُنَ ابْنَآءَكُوْوَيَسْتَعْنُوْنَ نِسَاءَكُوْوَ فِي ۚ ذٰلِكُوْبَلِآؤُمِّنَ تَبَهُوْعَظِيْرُهُ ۞

> وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُوْالْبَحْرَفَا تَجْيُلْكُوْ وَاغْرَقْنَاۤ الَ فِرْعَوْنَ وَانْتُوْرَنَنْظُوْرُون

وَادُ وَعَدُنَامُوْسَى الْيَعِنِينَ لَيْلَةٌ تُثَرَّالَّخَنْ الْمُوالْعِجُلَ مِنْ بَعْدِع وَانْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿

اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کمی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اسکی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اسکے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔(۴۸) اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں (۱) سے نجات دی جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے' اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مریانی تھی۔(۴۹) اور جب ہم نے تمہارے لئے (۱۳ دریا چیر (پھاڑ) دیا اور جب ہم نے تمہارے لئے (۱۳ دریا چیر (پھاڑ) دیا اور جمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔(۵۰)

اور ہم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) سے جالیس راتوں کاوعدہ کیا' پھرتم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کردیا اور ظالم بن گئے۔ (۵۱)

گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ میں آئی کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گائیا جہنم کی میہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکمیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟

(۱) آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں 'بلکہ فرعون کے تمام پیرو کار ہیں۔ جیسا کہ آگے: ﴿ آغَرَقُنَا ٓ اَوْدِعُونَ ﴾ ہے (ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا) سے غرق ہونے والے فرعون کے گھروالے ہی نہیں تھے 'اس کے فوجی اور دیگر پیرو کار تھے۔ گویا قرآن میں «آل» مُثِبِّعِینَ (پیرو کاروں) کے معنوں میں استعمال کیا گیاہے 'اس کی مزید تفصیل ''دالمُ تزاب'' میں ان شاء اللہ آئے گی۔

(۲) سمند رکا میہ بھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا' ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سور ہ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمند رکا مدوجز رنہیں تھا' جیسا کہ سرسید احمہ خان اور دیگر منکرین معجزات کاخیال ہے۔

(٣) یہ گؤسالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پنچے۔
وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا 'حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر
پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں (حضرت ہارون و موسیٰ علیماالسلام) کی
موجودگی کے باوصف بچھڑے کو اپنا ''معبود'' سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے'
لیکن وہ سمجھتا ہیہ ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پھر کی مورتیوں کے

تْرْكَعَفُونَا عَنْكُومِّنَ بَعْدِ ذلك لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ @

وَإِذْ اتَيْبَنَا مُوْسَى الكِيلِ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ تَعْتَدُونَ 💬

وَاذْ كَالَ مُوْسَى لِقَوْلِهِ لِقَوْمِ اِنْكُمْ ظَلَمْتُمُّ اَنْفُسَكُمْ بِاتِتْخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْاً إِلَّى بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُوّا اَنْفُسَكُمْرُ ذٰلِكُوْخَيُرُ لِنَّكُمُ عِنْكَ بَارِبِكُمْ ثَمَّابَ عَلَيْكُوْرُ إِنَّهُ هُوَالنَّوَابُ الرَّحِيْمُ ۞

وَاذْ قُلْتُمْ لِيُمُولُسَ لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَثَّى نَزَى اللَّهَ جَهُرُّةً فَاضَفَاتُكُمُ الصِّعِقَةُ وَانْتُهُ تَنْظُوُونَ ۞

لیکن ہم نے باوجوداس کے پھر بھی تنہیں معاف کردیا' باکہ تم شکر کرو۔ (۵۲)

اور ہم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) کو تمهاری ہدایت کے لئے کتاب اور مجرب عطا فرمائے۔ (اس ۵۳) جب (حضرت) موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! بچھڑے کو معبود بنا کرتم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے' اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو' اپنے کو آپس میں قبل کرو' تمهاری بهتری الله تعالی کے نزدیک ای میں ہے' تو اس نے تمهاری توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ (۵۳)

اور (تم اسے بھی یاد کرو) تم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) سے کما تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیس ہرگز ایمان نہ لا ئیس کے (جس گتافی کی سزا میں) تم پر تمہارے ((۵۵)

پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں۔ جب کہ یہ نام نماد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں۔ اُعَاذُنَا اللهُ مِنْهُ.

(۱) یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے (این کثیر) ممکن ہے کتاب یعنی تو رات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو' کیوں کہ ہر آسانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے' یا مجزات کو فرقان کما گیا ہے کہ مجزات بھی حق و باطل کی پچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

(۲) جب حضرت موی علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھرانہیں توبہ کا احساس ہوا' توبہ کا طریقہ قل تجویز کیا گیا: ﴿ فَاقْتُلُوۡ اَنَفُتُكُوۡ ﴾ (اپنے کو آپس میں قل کرو) کی دو تغییریں کی گئی ہیں: ایک یہ کہ سب کو دو صفول میں کر دیا گیا اور انہوں نے انہوں نے ایک دو سرے کو قتل کیا۔ دو سری' یہ کہ ار تکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے' انہیں قتل کرنے کا تھم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ معتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن کثیرو فتح القدیر)

(٣) حفرت مویٰ علیہ السلام ستر (٥٠) آدمیوں کو کوہ طور پر قورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حفرت مویٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کما کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دکھیے لیں' ہم تیری بات پر یقین

ثُعُّ بَعَثَنَكُمُ مِّنَ بَعُدٍ مَوْتِكُمُ لَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ 🕾

وَظلَلُنَاعَلَيْكُوالْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَىٰكُوالْمَرَّةَ وَالسَّلُوٰى كُلُوْا مِنْ طَلِيَّاتِ مَا رَزَقْنَكُوْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانْوَآآنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٠

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا لِهِ إِنْ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْيَابَ سُحَّدًا وَقُوْلُوا حِطَّةٌ تَغْفِرُ لَكُمْ

خَطْيِكُمُ وسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿

کیکن پھراس لئے کہ تم شکر گزاری کرو' اس موت کے بعد بھی ہم نے تہیں زندہ کردیا۔(۵۲)

اور ہم نے تم پر بادل کا سامیہ کیا اور تم پر من و سلویٰ ُ ا تارا <sup>(۱)</sup> (اور کهه دیا) که جاری دی هوئی پا *کیز*ه چزیں کھاؤ' اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا' البتہ وہ خود این جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(۵۷)

اور ہم نے تم سے کما کہ اس بستی میں <sup>(۲)</sup> جاؤ اور جو پچھ جہاں کہیں سے جاہو بافراغت کھاؤ ہیو اور دروازے میں سحدے کرتے ہوئے گزرو (۱۳) اور زبان سے حلم (۱۳) کہوہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ (۵۸)

کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عماب ان پر بجلی گری اور مرگئے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعاکی 'جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کامطلب سے ب کہ ابتدا میں جن پر بکل گری' آخر والے اسے دیکھ رہے تھے' حتی کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔

(۱) اکثر مفسریں کے نزدیک بیہ مصراور شام کے درمیان میدان تیہ کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے بھکم الٰہی عمالقہ کی نہتی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنوا سرائیل چالیس سال تک تبیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک بہ تخصیص صحیح نہیں۔ صحرائے سینامیں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کامسئلہ درپیش آیا تو ای وقت بیرانظام کیاگیا۔

مَنْ ، بعض کے نزدیک ترنجبین ہے ' یا اوس جو درخت یا پقربر گرتی 'شد کی طرح میٹھی ہوتی اور خٹک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہدیا میٹھایانی ہے۔ بخاری ومسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ تھنبی من کی اس فتم ہے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی "اس کامطلب ہیہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کووہ کھانا ہلاوقت بہم پہنچ جا ہاتھا' اس طرح تھنبی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی ہے( تغییراحن التفاسیر) سَلْوَیٰ بٹیریا چڑیا کی طرح کاایک پرندہ تھا جے ذبح كرك كماليتي- (فتح القدير)

- (۲) اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔
- (m) تحدہ سے بعض حفرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے تحدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ بار گاہ الٰہی میں عجز و اکسار کااظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔
  - (۲) حطَّةُ اس كے معنی میں "ہمارے گناہ معاف فرمادے۔"

مُفْسِدِينَ 🛈

فَبَدَّالَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوُا قَوْلًا غَبُرَ الَّذِئَ قِيْلَ لَهُمُ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوُا رِجْزًا مِّنَ السَّمَا دِبِمَا كَانُوْا يَشْمُقُونَ ۞ فَإِذِا اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُ بِمَصَاكَ الْحَبَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا ثَنَ عَلِمَا ثَنَ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُو كُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رَزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْنُولُ أَنَاسٍ

وَاذْ قُلْنُمُ يِلْمُوْسَى لَنُ تَصْبِرَعَلَى طَعَامِ وَّاحِدٍ فَادْعُلْنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُثْفِيتُ الْأَرْضُ مِنْ اَبْقُلِهَا وَقِتَّالِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا قَالَ اَتَسُتَنَكُ لُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنُ بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرُ الْهِبِطُوْ امِصْرًا فَاكُمْ مَا سَأَنْتُوْوَضُونَ فَيْرِتُ عَلَيْهِمُ الذَّائَةُ وَالْسَكَنَةُ وَيَأْنُونِ عَلَيْهِمُ الذَّائَةُ وَالْسَكَنَةُ

پھران ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کھی گئی تھی (ا) بدل ڈالی' ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فتق و نافرمانی کی وجہ سے آسانی عذاب <sup>(۲)</sup> نازل کیا۔ (۵۹)

اور جب موی (علیہ السلام) نے آپی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاکھی پھرپر مارو 'جس سے بارہ چشم پھوٹ نکلے اور <sup>(H)</sup> ہر گروہ نے اپنا چشمہ پچپان لیا (اور ہم نے کمہ دیا کہ) اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ بیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔(۱۰)

اور جب تم نے کمااے موئ! ہم سے ایک ہی قتم کے کھانے پر ہرگز صبرنہ ہو سکے گا'اس لئے اپنے رب سے دعا سجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ مکڑی 'گیہوں' مسور اور پیاز دے' آپ نے فرمایا' بہتر چیز کے بدلے ادفیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی ہید سب چیزیں ملیں ("گی۔ ان پر

(۱) اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم و غیرہا میں ہے۔ نبی مل آتی آتی نے فرمایا: ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے واخل ہوں' لیکن وہ سریٹوں کو زمین پر تھیٹے ہوئے واخل ہوئے اور حِطَّۃ کے بجائے حَبَۃ فِی شَعرَةِ (یعنی گندم بالی میں) کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سرتابی و سرکٹی کا بجوان کے اندر پیدا ہوگی تھی اور احکام اللی سے مسخرو استہزا کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا' اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ سے ہے کہ جب کوئی قوم اظال و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معالمہ پھراحکام اللیہ کے ساتھ ای طرح کا ہو جا تاہے۔ اظال و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معالمہ پھراحکام اللیہ کے ساتھ ای طرح کا ہو جا تاہے۔ اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پزیر ہو جائے تو اس کا معالمہ پھراحکام اللیہ کے ساتھ ای طرح کا ہو جا تاہے۔ نبی سے آتی ہوں کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی سے آتی غذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا خصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تبہاری موجودگ میں کسی جگہ سے طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تبہاری موجودگ سے کہا تو وہاں سے مت نکلو اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تہمیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون میں کسی جگہ سے طاعون تجلیل جات السلام باب المطاعون والمطیرۃ والمک ہو نہ ونہ ونہ او اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام سے کما اپنی لا تھی پھر پر مار۔ چنانچہ پھر سے بارہ چشے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی بارہ شے۔ ہمی بارہ جشے سے سیراب ہو تا۔ یہ بھی ایک معرب مارہ بوتے جشے سے سیراب ہو تا۔ یہ بھی ایک معرب مارہ میں علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔ اپنے اپنے جشتے سے سیراب ہو تا۔ یہ بھی ایک معرب معرب مورنہیں ملک مصر نہیں' بلکہ کوئی ایک شہرے۔ مطلب یہ ہے کہ یمال سے کہ یمال سے کہ بیات سے تصبہ بھی ایک ہورہ کے دریعے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔

مِّنَ اللهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوُا يَكُفُّ أُوْنَ بِالْيِتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِہِبِّنَ بِغَـٰيُرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوْا يَعْتَكُوْنَ شَ

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِينَ

ذلت اور مسكينی ڈال دی گئی اور الله كاغضب لے كروہ لوٹ (1) يہ اس لئے كہ وہ الله تعالیٰ كی آيوں كے ساتھ كفر كرتے تھے اور نبوں كو ناحق قتل كرتے (1) كى نافرمانيوں اور زياديوں كا نتيجہ ہے۔ (١٣) مسلمان ہوں ' يبودى (٣) ہوں نصارى (١٥) ہوں يا صابی (٢) ہوں ' جو كوئی بھی الله تعالیٰ پر اور قیامت كے صابی (٢) ہوں ' جو كوئی بھی الله تعالیٰ پر اور قیامت كے

کسی بھی شہر میں چلے جاؤاوروہاں کیتی باڑی کرو'اپنی پیندکی سنریاں' دالیں اگاؤاور کھاؤ۔ا نکایہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور اعتکبار پر مبنی تھا'اس لیے زجر و تو پخ کے انداز میں ان ہے کما گیاد متمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں"۔

- (۱) کمال وہ انعامات واحسانات 'جس کی تفصیل گزری؟ اور کمال وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کردی گئی؟ اور وہ غضب الٰہی کے مصداق بن گئے 'غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے 'جس کی آویل ارادہ ٔ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہوا۔ حَمَا هُوَ شَانُهُ ۔ (اپنی شان کے لاکق)
- (۲) یہ ذات و غضب اللی کی وجہ بیان کی جارہی ہے۔ گویا اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیا علیم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذکیل واہانت 'یہ غضب اللی کا باعث ہے۔ کل یمود اس کاار تکاب کرکے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج اس کاار تکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں: أَنِنَ مَا كَانُواْ وَحَمَٰهُ مُعَى مول اور کہیں بھی ہوں؟
- (٣) یہ ذات و مسکنت کی دو سری وجہ ہے۔ عَصَوا (نافرمانی کی) کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں رو کا گیا تھا' ان کا ار تکاب کیا اور (یَعَنَدُوْنَ) کا مطلب ہے مامور بہ کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ منہیّات سے باز رہا جائے اور مَامُورَات کو اس طرح بجالایا جائے جس طرح ان کو بجالانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کی بیشی یہ زیادتی (آغیداً،) ہے جو اللہ کو سخت نا لیند ہے۔
- (٣) یَهُود هَواَدَهُ ( بمعنی محبت) سے یا نَهَوَدُ ( بمعنی توبہ) سے بنا ہے۔ گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دو سرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے بڑا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یمود کھاجا تاہے۔
- (۵) نَصَارَیٰ، نَصْرَانُ کی جَمْع ہے۔ جیسے سَکَارَیٰ سَکُرَانُ کی جَمْع ہے۔ اس کا مادہ نصرت ہے۔ آپس میں ایک دو سرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا بیہ نام پڑا' ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ﴿ فَنْ اَنْصَادُ اللهِ ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیروکاروں کو نصاری کہا جاتا ہے' جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔
- (۱) صَابِنِینَ صَابِی \* کی جَمّع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جویقینا ابتداؤ کی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے (ای لیے قرآن میں یمودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آگئ' یا یہ کسی بھی دین کے پیرونہ رہے۔ ای لیے لاند ہب لوگوں کو صالی کما جانے لگا۔

دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ادائی۔ (۱)

مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَرَتِيهِهُ وَلَاخُونُكَ عَلِيُهِمُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُونَ ﴿

(۱) کبھض جدید مفسرین کو اس آیت کامفہوم سمجھنے میں بزی غلطی لگی ہے اور اس سے انہوں نے ''وحدت ادیان'' کا فلے کشید کرنے کی ندموم سعی کی ہے۔ بینی رسالت محمد یہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے 'بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کر تا ہے' اس کی نجات ہو جائے گی۔ بیہ فلسفہ بخت گمراہ کن ہے' آیت کی صیح تغیریہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملوں اور سر کشیوں اور اس کی بناپر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال بیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جولوگ صحیح "کتاب اللی کے بیرو اور اینے پنیمبری ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے' ان کے ساتھ الله تعالی نے کیامعالمہ فرمایا؟ یا کیامعالمہ فرمائے گا؟ الله تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں ' نصاریٰ اور صابی بھی اینے اپنے وقت میں جنہوں نے الله یر اور پوم آخرت پر ایمان رکھااور عمل صالح کرتے رہے' وہ سب نجات اخروی ہے ہمکنار ہوں گے اور ای طرح اب رسالت محمريه يرايمان لانے والے مسلمان بھي اگر صحح طريقے ہے ايمان بالله واليوم الآخر اور عمل صالح كا اہتمام كريں تو یہ بھی یقیناً آخرے کی ابدی نعتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیاجائے گا۔ وہاں بے لاگ فیصلہ ہو گا۔ چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان ماٹھیجیج سے پہلے گزر جانے والے یہودی' عیسائی اور صابی وغیر هم۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے' مثلاً مجاہد حضرت سلمان فارسی براہی سے نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مائی کے اس اہل دین کے بارے میں پوچھاجو میرے ساتھی تھے'عبادت گزار اور نمازی تھے ایعنی رسالت محمدیہ ہے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے) تو اس موقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَالَّذِيْنَ هَادُواْ ﴾ الآية (ابن كثير) قرآن كريم ك دوسرك مقامات سے اس كى مزيد آئيد ہوتى ہے مثلًا ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَا اللهِ الْإِسْلَامُ ﴿ ﴾ (آل عمران-١٩) "الله كے نزديك دين صرف اسلام بي ہے۔" ﴿ وَمَن يَنتَغِ عَلْمَ الإنسلام دِيناً فَكُن يُقْبَلَ مِناةً ﴾ (آل عمران - ٨٥) "جو اسلام كے سواكسي اور دين كامتلاشي ہو گا'وہ ہر گز مقبول نهيں ہو گا'' اور احادیث میں بھی نبی مان آبادی نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں هو عَتَى مثلًا فرمايا وَالَّذِيٰ نَفْسِيٰ بِيَدِهِ ! لَا يَسْمَعُ بِيْ رَجُلٌ مِّن لهٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِيْ إِلَّا دَخَلَ النَّارَ " (صحيح مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينام حمد النُّقيِّم) "قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے 'وہ یہودی ہو یا عیسائی' پھروہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا'' اس کامطلب میہ ہے کہ وحدت ادبان کی گراہی' جہال دیگر آیات قرآنی کو نظرانداز کرنے کا نتیجہ ہے وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی ندموم سعی کابھی اس میں بت وخل ے۔ ای لیے یہ کمنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث محیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔

ڡؘٳۮؙٲڂؘؽ۫ٮۜٵؠؽٵڟٞۿۯۯۼڡؙؽٵٷڟٷڵڟٷۯػؽ۠ۮؙٷٳڡٵۧ ٳٮؿؽ۫ڴڴۄڽڠٷۊٷٳۮڴۯٷٳڡٵؿؿ؋ڛڰڴڴڎؾػۿؙۏڽ؈

ثُوَّ تَوَكِّنُ ثُوْتِنُ كَامُولِ ذَٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُو وَرَضْتُهُ ٱلْكُنْتُوْشِ الْمُؤْمِدِينَ ۞

وَلَقَدُ عِلْمَتُمُوا لَذِيْنَ اعْتَدَوُامِنَكُمْ فِي التَّبْتِ فَقُلْنَالَهُمُ كُوْنُوا قِرَدَةً لِحْسِمِينَ ۞

فَجَعَلُنْهَا تَحَالُالِمَا بَكِنَ يَنَكُهُا وَمَا خَلُفُهُا وَمَوْجِطَةً لِلْتَنْقِينَ ۞

وَاِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمَ إِنَّ اللهَ يَامُّرُكُوْرَانَ تَذْبَعُوْا بَقَرَةً \* قَالْوَّاآتَةَ خِذُنَاهُ مُزُوَّاهِ قَالَ اَعُوْدُ بِاللهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجُهِدِيْنَ ۞

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پیاڑلا کھڑا کر دیا <sup>(ا)</sup> (اور کہا) جو ہم نے تہیں دیا ہے' اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو پچھ اس میں ہے اسے یاد کرو آگ ہے تم خ سکو۔(۱۳)

لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے' پھراگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔(۱۲۲)

اور یقینا تہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفت (۲۰) کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کمہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔(۲۵)

اسے ہم نے اگلوں پچیلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیا اور پر ہیز گاروں کے لئے وعظ و تھیجت کا۔(۲۲) اور (حضرت) مویٰ (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے

رور ( رف الله تعالی تهمیں ایک گائے ذریح کرنے کا تھم دیتا ہے ۔ ہے (۳) تو انہوں نے کہا ہم سے نداق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں۔(۲۷)

<sup>(</sup>۱) جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کما کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور پیاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا 'جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کاوعدہ کیا۔

<sup>(</sup>۲) سَبْتُ (ہفتہ) کے دن یمودیوں کو مچھلی کا شکار' بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا' لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم الٰمی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن (بطور امتحان) مچھلیاں زیادہ آتیں' انہوں نے گڑھے کھود لیے' ٹاکہ مچھلیاں ان میں کچنسی رہیں اور پھراتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔

<sup>(</sup>٣) بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھاجس کاوارث صرف ایک بھیجا تھا' ایک رات اس بھیجے نے اپ چپاکو قتل کرکے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی' مبح قاتل کی تلاش میں ایک دو سرے کو ذمہ دار ٹھسرانے لگے' بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پینجی تو انہیں ایک گائے ذرج کرنے کا تھم ہوا' گائے کا ایک گلزا مقتول کو مارا گیاجس ہے وہ زندہ ہو گیااور قاتل کی نشاندی کرکے مرگیا(فتح القدیر)

قَالُواادُعُ لَكَارَبَكَ يُبَرِّنُ لَكَامَاهِنَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ كَا فَارِضٌ وَلَا يِكُوْعَوَانُ بَنِينَ ذٰلِكَ فَافْعُلُوْامَانُوْمُرُونَ ۞

قَالُواادُعُلْنَا رَبُكَ يُمَرِّنَ لَنَامَا لَوُنْهَا وَقَالَ إِنَّهُ يَعُولُ الْمُعَالِقَ الْمُعَلِيلِ مُن ﴿

قَالُوا ادْعُ لَنَارَتِكَ يُبَرِّنُ لَنَامَاهِيُّ إِنَّ الْبَقَرَتَتْبَهَ عَلَيْنَا. وَاتَّالِنُ شَآءًا اللهُ لَلَهْمَنَاوُنَ ۞

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثُنِيْرُ الْأَرْضَ وَلَاتَشَقِى الْحُرُثَّ مُسَكَّمَةٌ لَّارِشِيَةَ فِيْهَا قَالُواالْنَى حِثْتَ بِالْحَقِّ فَذَ يَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُونَ ۞

وَإِذْ قَتَلْتُوْنَفْسًا فَالْاَرْءَثُوْ فِيْهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌۗ مَّا كُنْتُوْ تَكَتْنُونَ۞

انہوں نے کہا اے موٹیا دعا سیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس کی ماہیت بیان کر دے 'آپ نے فرمایا سنوا وہ گائے اس کی ماہیت بیان کر دے 'آپ نے فرمایائی عمر کی نوجوان ہو 'اب جو تہیں حکم دیا گیاہے بجالاؤ ۔ (۱۸۸) وہ پھر کہنے گئے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے 'چکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ (۱۹)

وہ کئے گگ کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت ہلائے' اس قتم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نمیں چان' اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔(۷۰)

آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جو شخ والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی اسین وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ تھم برداری کے قریب نہ تھے 'لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذرج کردی۔ (الا) بحر اس میں جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا ' بھر اس میں اختلاف کرنے والا تھا۔ (الا) فاہر کرنے والا تھا۔ (الا)

(۱) انہیں عم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذرج کرو۔ وہ کوئی ہی جمی ایک گائے ذرج کردیتے تو علم اللی پر عمل ہو جا آ' کین انہوں نے علم اللی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے' مین میخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کردیے' جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر بختی کر آ چلا گیا۔ اس لیے دین میں عمق اور بختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۲) یہ قمل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذرج کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قمل کا راز فاش کردیا' دراں حالیکہ وہ قمل رات کی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو' اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ظوت ہو یا جلوت ہروقت اور ہر جگہ ایجھے کام ہی کیا کرو آگہ آگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جا ئیں اور لوگوں کے علم میں

فَقُلْنَااضُّرِئُونُوبَهِعُضِهَا كَنَالِكَ يُعْيِ اللهُ الْمَوْلَىٰ وَثُيْرِيَكُوْرُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُوْتِعُقِلُونَ ۞

ثُمَّ قَسَتُ قُلُوْ بُكُمُ مِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِى كَالْمِجَارَةِ ٱوْلَشَّكُ تَشْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْجَارَةِ لَمَايَتَغَجُرْمِنْهُ الْاَنْهُوْ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَثَقَقَّ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَقْهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَاللهُ بِعَانِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ۞

ہم نے کہاکہ اس گائے کا ایک نکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو' (وہ جی اٹھے گا) اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرکے تہیں تمہاری عقل مندی کے لئے اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔ (ا)

پراس کے بعد تمہارے دل پھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے '''ابعض پھروں سے تو نہریں بہہ نکلی ہیں' اور ان سے پانی نکل آیا ہیں' اور ابن سے پانی نکل آیا ہے' اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں' '''' اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔(۵۲)

بھی آ جا ئیں تو شرمندگی نہ ہو' بلکہ اس کے احترام و و قار میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے' اس کے فاش ہونے کاامکان ہے جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔

(۱) مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرہا رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا 'منکرین قیامت کے لیے بھیشہ جرت واستجاب کا باعث رہا ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمائی ہیں ۔ ایک مثال: ﴿ ثُوْرَاتُ مِیْنَ بُعْدِهِ مُوْرِدُنْ وَلَا لَا مِیْنَ فَرَائَی ہِی قصہ ہے۔ تیمری مثال دو سرے بارے کی آیت نمبر ۲۸۳۳ ﴿ مُورُواً وَنَّوَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ ال

(۲) لیعنی گزشتہ معجزات اور سے آزہ واقعہ کہ مقتول دوہارہ زندہ ہو گیا' دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر إِنَابةٌ إِلَى اللهِ کا داعیہ اور توبہ واستغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے بر عکس تمہارے دل پھر کی طرح سخت' بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جاتا ہے افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن' اور اس بات کی علامت ہو تا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے' اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِيْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کی گئی ہے: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِيْنُ اللهِ اللهِ کَانَ لَا عَلَيْ اللهِ اللهِ کَان کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی دی گئی دی ای حل ہو گئے۔"

(m) چھروں کی تنگینی کے باوجود' ان سے جو جو فوا ئد حاصل ہوتے اور جو جو کیفیت ان پر گزرتی ہے' اس کابیان ہے۔

اَنَتَطْهَعُوْنَ اَنَ يُؤْمِنُوْ الْكُوْ وَقَلُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ يَسْمَعُوْنَ كَلْمَ اللهِ ثُتَّةٍ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ ابَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمُونَةِلْمُوْنَ ۞

وَإِذَالَقُواالَّذِيْنَ امَنُواقَالُوَّا اَمِنَاقُوَاذَا خَلَا بَعُضُهُمْ إِلَّى بَعْضِ قَالُوْاَأَغُيَّةِ ثُوْنَهُمْ بِهَا فَقَرَاللهُ عَلَيَكُوْ إِلَيْحَالْمُؤْكُورِهِ عِنْدَرَتِهِمْ اَفَلَاتَعْدِلُونَ ۞

> اَوَلاَيَعْلَمُوْنَ اَتَّالَهَ يَعْلَمُ مَالْمِيرُّوْنَ وَمَالِعُلِنُونَ ۞

(مسلمانو!) کیا تهماری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں ' حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر ' عقل و علم والے ہوتے ہوئے ' پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ (۱)

جب ایمان والوں سے طنتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں'<sup>(7)</sup> اور جب آپس میں طنتے ہیں تو کھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے حمیس سکھائی ہیں'کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی ججت ہو جائے گی۔(۲۷)

کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ پھروں کے اندر بھی ایک قتم کا ادراک واحساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مُسْتِعَوْلُهُ التّمَانُ السَّبُهُ وَالْاَدُ عُنُ وَمِّنَ وَمُونَّ وَلَانَ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- (۱) اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کما جا رہا ہے کہ کیا تہمیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے 'ور آل حالیکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایما بھی تھا جو کلام اللی میں جانتے ہوجھے تحریف (لفظی و معنوی) کر تا تھا۔ یہ استفرام انکاری ہے 'یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جولوگ دنیوی مفادات ' یا حزبی قعصبات کی وجہ سے کلام اللی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے 'وہ گراہی کی ایسی دلدل میں بھن سے طاح مشائخ بھی بدقتمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف علی حرکیب ہیں۔ اللہ تعالی اس جرم سے محفوظ رکھے۔ (دیکھنے سورہ نہاء آیت کے کا عاشیہ)
- (۲) یہ بعض میںودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ' لیکن جب آپس میں طنے تو ایک دو سرے کو اس بات پر طامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صدافت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی ججت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ اللی میں پیش کریں گے۔
- (٣) الله تعالی فرما تا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ' الله کو تو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمهارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔

وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَايَعْلَمُوْنَ الكِتْبَ إِلَّا آمَانِ عَلَنُ هُمُ إِلَّا يَطْنُونَ @

فَوَيُلْ لِلْمَانِينَ يَكْتُنُونَ الكِينَّ بِأَيْدِي فِهِمَّ ثُمَّةً يَقُولُونَ هٰذَامِنُ عِنْدِاللهِ لِيَشْتَرُوارِهِ ثَمَنَا قِلِيلًا فَوَيُلُ لَهُمُومِّنَا كَنَبَتُ آيْدِي يُهِمُ وَوَيُلُ لَهُمُّ قِبَّا يَكِيبُونَ ۞

وَقَالُواْ لَنْ تَمَسَّنَاالنَّالُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً \* ثُلُ اَتَّخَذُنُوْ عِنْدَاللهِ عَهْدًا فَكَنْ يُتُخْلِفَ اللهُ عَهْدَاةً آمْرَتُقُولُوْنَ عَلَ الله مَا لاَتَعْدَمُوْنَ ۞

ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف مگان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ (۱)

ان لوگوں کے لئے "ویل" ہے جو اپنے ہاتھوں کی کھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں' ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل (ہلاکت) اور افسوس ہے۔ (۹) ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گئے' ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ (۳) اگر ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پروانہ ہے؟ (۳) اگر ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا' (ہرگز نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذے وہ باتیں لگاتے ہو (۴) جنہیں تم نہیں جانے۔ (۸۰)

(۱) یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب (تورات) ہے تو بے خبر ہیں کیکن وہ آردو کیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارہ ہے ، جس میں انہیں ان کے علانے مبتلاکیا ہوا ہے ، مثلاً ہم تو اللہ کے چیتے ہیں۔ ہم جنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوالیں گے۔ وغیرہ وغیرہ عیب آج کے جائل مسلمانوں کو بھی علاو مشاکخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنسار کھا ہے۔ بیسے آج کے جائل مسلمانوں کو بھی علاو مشاکخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنسار کھا ہے۔ (۲) یہ یہود کے علماکی جسارت اور خوف اللی ہے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بہ باقگ دہل ہے باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی رو سے "دیّل " جنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گرائی اتن ہے کہ ایک کافر کو اس کی چہ تک گرنے میں چالیس سال لگیس گے۔ (احمد 'ترمذی' ابن حبان والحائم بحوالہ فتح القدیر) بعض علمانے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے 'کین یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا معداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو نہ ہب کے نام پر دھوکہ دیتے معداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو نہ ہب کے نام پر دھوکہ دیتے

(٣) یمود کتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اس حساب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے۔ پچھ کھتے تھے کہ ہم نے چالیس دن چھڑے کی عبادت کی تھی' چالیس دن جھڑے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عمد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ یعنی یہ غلط کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اس فتم کاکوئی عمد و پیان نہیں ہے۔

(٣) لیعنی تهمارا به دعویٰ که ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے' تمهاری اپنی طرف سے 🖹

بَلْمَنُ كَمَبَ سَيِئَةً وَّا حَالَمَتْ بِهِ خَطِيْتُهُ قَاولَلٍكَ اَصُحْ النَّالِ هُوْ فِيْهَا خٰلِدُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَهِلُواالصَّلِحْتِ أُولَيِّكَ آصُحْبُ الْجَنَّةَ هُمُ فِيْهُمَا خَلِدُونَ ۞

وَإِذْ اَخَذُنَا كَامِيْتَاقَ بَنِيْ َ إِسْرَآءِيْلَ لَاتَعْبُدُونَ اِلَّا اللهُ سَوْرِالْوَ الِلَّذِينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُدُرُ لِ وَالْيَـٰتُلَى وَالْمُسُاكِيْنِ وَقُولُوْ اللِّنَّاسِ حُسْنًا وَالْيَـٰتُلَى وَالْمُسْاطَةَ وَانتُواالنَّرَكِوةَ دَثُمَّ تَوَكَيْتُمُ وَاقِيْدُونُونَ الصَّلُوةَ وَانتُوالنَّرَكُونَةُ مُعْدِضُونَ فَ

وَادْاخَنُنَامِيثَاقَكُوْ لَاسَّفِيكُونَ دِمَاءَكُوْ وَلاَغْرِجُونَ اَنْشُكُوْ مِّنْ دِيَارِكُو ثُنَّةَ اَقْرَرْتُهُ وَاَنْتُهُ تَشْهَدُونَ ٠

یقیناً جس نے بھی برے کام کے اور اس کی نافرہانیوں نے
اسے گیرلیا' وہ بیشہ کے لئے جہنمی ہے۔ (۸۱)
اور جو لوگ ایمان لا ئیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں
جو جنت میں بیشہ رہیں گے۔ ((۸۲)
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ
کے سوا دو سرے کی عبادت نہ کرنااور ماں باپ کے ساتھ
اچھا سلوک کرنا' اسی طرح قرابتداروں' بیٹیموں اور
مکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کمنا' نمازیں
قائم رکھنا اور زکو ق دیتے رہا کرنا' لیکن تھوڑے سے
قائم رکھنا اور زکو ق دیتے رہا کرنا' لیکن تھوڑے سے
اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بمنا
اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بمنا

ا قرار کیااور تم اس کے شاہد ہے۔ (۲)

ہے اور اس طرح تم اللہ کے ذہے ایسی باتیں لگاتے ہو' جن کا تنہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپناوہ اصول بیان فرما رہاہے جس کی رو سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔

(۱) یہ یبود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیاجا رہاہے۔ جس کے نامۂ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہی برائیاں ہوں گی 'یعنی کفرو شرک (کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے حیثیت رہیں گے) تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنی ہیں اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی 'اور جو مومن گناہ گار ہوں گے' ان کا محالمہ اللہ کے سپر دہو گا' وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کریا بطور سزا کچھ عرصہ جنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم ما تعلیم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا' جیسا کہ بہ باتیں صبح احادیث سے ثابت میں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

(۲) ان آیات میں پھروہ عدد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسمرائیل سے لیا گیا الیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔
اس عہد میں اولا صرف ایک اللہ کی عبادت کی تأکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین وعوت رہی ہے (جیسا کہ سور ة
الأنبیاء آیت ۲۵ اور دیگر آیات سے واضح ہے) اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تکم ہے اللہ کی عبادت کے
بعد دو سرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرمال برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس
طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے 'اس طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں
کو تاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دو سرے نمبر بر

تُثُمَّ اَنْتُوهُوَلَا اَقَتْنَانُونَ اَنْفُسَكُمْ وَخُوْجُونَ فَرِيْقَالِمِّنْكُمُ وَسُو وَالْعُدُ وَالْهُدُ وَالْمُوالِمُ وَمَنْكُمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولِولُ اللّهُ اللهُ ال

لیکن پر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دو سرے کی طرفداری کی 'ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے 'لیکن ان کا ڈکالنا جو تم پر حرام تھا (اس کا پچھ خیال نہ کیا) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ (ا) تم میں سے جو بھی ایسا کرے' میں سے جو بھی ایسا کرے' اس کی سزا اس کے سواکیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ میں سے جو کھی ایسا کے بے خبر نہیں۔(۸۵)

(۱) نی کریم مان آیا کے زمانے میں انصار (جو اسلام سے قبل مشرک تھے) کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج 'ان کی آئیں میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے 'بو قینقاع 'بو نفیراور بو قریظ۔ یہ بھی آئیں میں لاتے رہتے تھے۔ بو قریظ اوس کے حلیف (ساتھی) اور بو قینقاع اور بو نفیر 'خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے حلیفوں (ساتھیوں) کی مدد کرتے اور اپنی ہم ذہب یہودیوں کو قتل کرتے 'ان کے گھروں کولوٹے 'اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ درال حالیکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے جرام تھا۔ لیکن پھرانی یہودیوں کو جب وہ مغلوب مونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدید دے کر چھڑات اور کہتے کہ جمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنالیا تھا' بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے 'کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت بی نہ دیے۔ قتل 'اخراج اور ایک دو سرے کے خلاف مدد کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محابا ان تکاب کیا اور ایک دو سرے کے خلاف مدد کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محابا ان تکاب کیا اور ایک دو سرے کے خلاف مدد کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محابا ان تکاب کیا اور ایک دو سرے کے خلاف مدد کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محابا ان تکاب کیا اور ایک نورت بی نہ آئی۔

اُولِيكَ الَّذِيْنَ اشَّ تَرُوُا الْخَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْاخِرَةُ فَلَايُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعُنَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿

ۅؘڶڡۜٙڶٵؾۘؽؙٮٚٵٛڡؙۅٛؗڛٙٵڰؚێؾ۬ۘۘڔۅؘۘڡٞڡٞ۠ؽؽ۬ٵڝؽٵؠۼؙۑ؋ۑٵڵڗؖۺؙڶٟ ۅؘٲٮػؽؙٮٵۼؽ۫ؽٵؿؙڽؘڡؘۯؾۘۼٵڷؠؾۜڹؾۅؘٲؾؽڶ؈ؙٛڽۯؙۅڃٵڷڠؙڰؙۺ ٱڞؙڴۿٵڿٵٚػؙڴۄؙڒۺۘٷڮؽۼٲڵڒؘڡۘۿۏٛؽٱؿ۫ڞؙٮٛڴۉاڛٛؾڴؠٛۯؙؿؙڞ ڡؘٚۼڔ۫ؽڠؖٵڬۮٛڹڟؙٷٷڣڕؽؙڰٲؾڞؙڷؙٷؽ۞

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے' ان کے نہ توعذاب ملکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۱۱)

ہم نے (حضرت) موئی کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے اور ہم نے (حضرت) عیسیٰ ابن مربم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ (۱) لیکن جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی' تم نے جھٹ سے تکبر کیا' پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ (۸۷)

(۱) یہ شریعت کے کمی تھم کے مان لینے اور کمی کو نظرانداز کردینے کی سزابیان کی جارہی ہے۔ اس کی سزادنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ (جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے) ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعتوں کے بجائے تخت عذاب ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو 'بعض بعض باتوں کامان لینا' یاان پر عمل کرلینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذات ورسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کاور ہوئی ہے کہ کہیں مسلمانوں کو ایک کاردار تو نہیں جو ذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے؟

(٣) ﴿ وَقَفْيْنَا مِنْ اَبْعِلُ ﴾ يالاُنْ مِنْ هِي كه موى عليه السلام كے بعد مسلسل پيغبر آتے رہے 'حق كه بن اسرائيل ميں انبيا كا يہ سلسلہ حفرت عيلى عليه السلام پر ختم ہوگيا۔ " بينّات " سے مجزات مراد ہيں جو حفرت عيلى عليه السلام كو ديے گئے 'جيبے مردول كو زنده كرنا'كو رُهى اور اندھے كو صحت ياب كرنا وغيره 'جن كاذكر سوره آل عمران (آيت ٣٩) ميں ہے۔ " دُوخ الفُدُس" سے مراد حفرت جبريل عليه السلام بيں 'ان كو روح القدس اس ليے كما گيا ہے كہ وہ امر تكوينى سے ظهور ميں آئے تھے 'جيسا كہ خود حضرت عيلى عليه السلام كو " دُوخ "كما گيا ہے 'اور " الفُدُس" سے زات اللى مراد ہے اور اس كى طرف روح كى اضافت تشريقى ہے۔ ابن جرير نے اى كو صحح تر قرار ديا ہے 'كيونكه المائدة (آيت ١٠) ميں روح القدس اور انجيل دونوں الگ الگ ذكور بيں (اس ليے روح القدس سے انجيل مراد نہيں ہو سكتى) ايك اور آت ضرت جبريل عليه السلام كو " الزُوخ الأمِين " فرمايا گيا ہے اور آخضرت مائيلَة مُنا اَيَدهُ برُنح الفُدُسِ (اے الله روح القدس سے اس كى تائيد فرما) ايك دو سرى حديث ميں ہے " وَجِنْرِ نَلُ مُنَا اللهُمَّ اَ أَيْدهُ برُنح الفُدُسِ (اے الله روح القدس سے اس كى تائيد فرما) ايك دو سرى حديث ميں ہے " وَجِنْرِ نَلُ مَنَا اللهُمَّ اَ اَيْدهُ برُنح الفُدُسِ (اے الله ميں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل بي بيں 'وقح البيان' المَّام بي السلام تمهارے ساتھ بيں) معلوم ہوا كہ روح القدس سے مراد حضرت جبريل بي بيں 'وقح البيان' المَان كُثر بوليا المال المحان الميں المحان المال المور المحان المحان الله محان المحان المحا

(٣) جیسے حضرت محمد ملاکی اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا و بچیٰ ملیمماالسلام کو قتل کیا۔

وَقَالُوْا قُلُوٰبُنَا عُلُفُ ۚ بَلُ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُّمِ هِـُمُ فَقَالِيْ لَامَا يُؤْمِنُونَ ۞

ۅٙڵؠۜٙٵۜۜۼۘٲۿؙۄؙڮڹ۠ڰ۪ ۺٙؽۼٮؙۑٳۥڵڰۄڞؙڝۜڽۜڨ۠ڵؚؠٚٵٙڡۜۼۿؙۄؙٚ ۉػٳڹؙۅ۠ٳڡڽٛڰٙڹڷؙؽٮؙؾڤؘؿڂٛۏؽٷڶٳڵڕؽؽػڡۜۯؙۅٛٳٷڶؠۜٵ ڿٙٲۯۿؙۿ؆ٞٵٙۼۯؘٷٛٵڰڰۯؙۅٳڽ؋۫ڡؘڵۼؽة

اللهِ عَلَى الكَلِفِي أَيْنَ 🟵

ۣڽۺ۫ؠۜؠٵۺؙڗۘۘڗٳڿ؋ٲۿؙٮۿۅٵۜٷڲۿۯ۠ٷٳؠؠؠۜٵۧڹۘڒؙڶ۩ۿؙڹڣ۠ؾٵ ٲڽؙؿؙٷؚۧڶ۩ڶۿڝؙ فضؙڸۼڟ؈ػڶڝٞڎڲۺٵٛٷڽؙۼؠٵڍؠ

یہ کتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں (۱) نہیں نہیں نہیں ہلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے' ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔(۱) (۸۸)

اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب کو حوال کتاب کو حوال کتاب کو حوال کتاب کو خود (اس کے ذریعہ) کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پیچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔(۸۹)

بت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو چے ڈالا' وہ انکا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات (اللہ علیٰ کا فرایا ' اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا '

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَسْتَفْتِهُونَ ﴾ ك ايك معنى بيد بي غلبه اور نفرت كى دعاكرتے تھ ' يعنى جب بيد يهود مشركين سے شكست كھا جاتے تو اللہ سے دعاكرتے ' يا اللہ آخرى نبى جلد مبعوث فرما' ماكہ اس سے مل كر ہم ان مشركين پر غلبہ حاصل كريں يعنى اسْنِفْنَاح بمعنى آسْنِفْنَاح بمعنى آسْنِفْنَاح بمعنى آسْنِفْنَاح بمعنى آسْنِفْنَاح بمعنى آسْنِفْنَاح بمعنى آسْنِفْنَاح بمورى كافرول كو خبرديے كه بين بينى كى بعث بوگى وفتر القديم ليكن بعثت كے بعد علم ركھنے كے باوجود نبوت محمدى پر محض حمدى وجد سے ايمان نہيں لاك ' جيساكہ الكل آيت ميں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس بات کی معرفت کے بعد بھی مکہ حضرت محمد رسول ملٹیٹیٹی 'وہی آخری پیغیبر ہیں 'جن کے اوصاف تو رات و انجیل میں نہ کور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک ''نجات دہندہ'' کے طور پر منتظر بھی تھے 'کین ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی ملٹیٹیٹی ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے 'جیسا کہ ہمارا گمان تھا' یعنی ان کا انکار دلا کل پر نہیں 'نسلی منافرت اور حسد وعزاد پر ہنی تھا۔

فَبَأَءُوْ بِفَضَّپٍ عَلَ غَضَّپٍ ۗ وَلِلْكِيْرِيْنَ عَذَاكِ مُهُيُنُّ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الِمِمُوَّالِيمَّا آثَرُلَ اللهُ قَالُوْا نُوُّمِنُ بِمَا آثِرُلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَزَآءَةٌ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ آئِنْيَآءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُوْمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَلَقَكُ جَآءَكُمُ مُوْلَى بِالْبِيَلَاتِ ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْهِجُلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَٱنْتُمُ ظٰلِمُوْنَ ۞ وَلِذُ اَخَذُنَا مِيْنَا قَكُمْ وَرَفَعْتَا فَوْقَكُمُ الظُّوْرَ خُذُوْا مَّا التَّيْذُكُمُ بِعُوَّةٍ وَاسْمَعُوْا اتَالُواسَمِعْنَا خُذُوْا مَّا التَّيْذُكُمُ بِعُوَّةٍ وَاسْمَعُوا اتَالُواسَمِعْنَا

وَعَصَيْنَا وَالشُّرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجُلَ

اس کے باعث یہ لوگ غضب <sup>(۱)</sup> پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔(۹۰)

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی
کتاب پر ایمان لاؤ تو کمہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئ
اس پر ہمارا ایمان ہے۔ " طالا نکہ اس کے بعد والی کے
ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے ' کفر
کرتے ہیں 'اچھاان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تممارا
ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیا کو کیوں
قتل کیا؟ "" (۹۱)

تمہارے پاس تو موئ یمی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا<sup>(۳)</sup>تم ہو ہی ظا**لم۔(۹۲**)

جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کردیا (اور کسہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو اتو انہوں نے کما' ہم نے سنا اور نافرمانی کی (۱۵) اور ان کے

<sup>(</sup>۱) غضب پر غضب کامطلب ہے بہت زیادہ غضب۔ کیوں کہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے' جیسا کہ تفصیل گزری' اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد ما شکار کا انکار کیا۔

<sup>(</sup>۲) کینی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں لینی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی تمهارا تورات پر دعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔اگر تورات پر تمهارا ایمان ہو یا توانبیا علیهم السلام کوتم قتل نہ کرتے'اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمهارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام آیات واضحات اور دلا کل قاطعہ اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور بیہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے "کیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موکیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنالیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ کفرو انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کہ س لیا' یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون ساعمل کرنا ہے؟

يِكُمْ وَوْ قُلْ بِشْمَايَا مُوْكُوْ بِهَ اِيْمَانُكُوْ اِنْ كُنْتُوْمُؤْمِنِيْنِ ۞

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُوُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ وَمُنْدَا اللهِ خَالِصَةً مِّنُ اللهِ خَالِصَةً مِّنُ وُ وَنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ النُّورُتَ إِنْ كُذْ كُوْطِدِ وَيْنَ ﴿

وَ لَنُ يَتَمَنَّوُهُ اَبَكَ إِلَهَا قَنَّمَتُ آيُدِ يُعِمُّ وَاللهُ عَلِيُمُّ عِالطَّلِمِينَ ۞ وَلَتَجِدَ نَهُمُّ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلْ حَلُولَةٌ \* وَ مِنَ الَّذِيْنِ اَشْرُكُواْ \* يَوَدُّ أَحَدُهُ هُولُولُهُ تَدُولُا \* وَ مِنَ

دلوں میں بچھڑے کی محبت (گویا) پلا دی گئ (ا) بسبب ان کے کفر کے۔ (ان سے کمہ دیجئے کہ تمہارا ایمان متہیں برا تھم دے رہاہے 'اگر تم مومن ہو۔(۹۳) آپ کمہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لئے ہے' اللہ کے نزدیک اور کسی کے لئے نہیں' تو آؤ این سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔(۹۴) لیکن اپنی کوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے (۹۴) اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاتا ہے' (۹۵) ملکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی! آپ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی! آپ

بھی زیادہ ہیں ( ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار

(۱) ایک تو محبت خودالی چیز ہوتی ہے کمہ انسان کو اندھااور بہراینادیتی ہے۔ دو سرے 'اس کو انشر بُو'ا (یلادی گئی)سے تعبیر کیا گیا کیوں کہ پانی انسان کے رگ وریشہ میں خوب دوڑ تاہے جب کہ کھانے کاگز راس طرح نہیں ہو تا۔ (فتح القدیر) (۲) لینی عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھاجو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ (m) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس کی تفییر دعوت مباہلہ سے کی ہے ' یعنی یہودیوں کو کما گیا کہ اگر تم نبوت مجر یہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سے ہو تو مبابلہ کرلو 'لیمنی اللہ کی بار گاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں ملکر یہ عرض کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے 'اسے موت سے ہمکنار کر دے ' بھی دعوت انہیں سورت جعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی ، جیسا کہ آل عمران میں ہے۔ لیکن جوں کہ یمودی بھی' عیسائیوں کی طرح' جھوٹے تھے' اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یمودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیہ ہرگز موت کی آرزو (یعنی مباہم) نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیرنے ای تفییر کو ترجیح دی ہے (تفییرابن کثیر) (۴) موت کی آرزو تو کجا' یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشر کین سے بھی زیادہ حریص ہیں' لیکن عمر کی بیہ درازی انہیں عذاب الٰبی سے بچانہیں سکے گی-ان آیات ہے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسرجھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور جیبتے ہیں' یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دو سرے جنمی' کیوں کہ فی الواقع اگر ایباہو تا' یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صدانت پر پورالقین ہو تا' تو یقیناوہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے' تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کااعراض اور گریز اس بات کی نشان دہی کر تاہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے 'لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ الله کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کاحشروہی ہو گاجواللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔

ۅؘڡؙڵۿۅٙۑؙؙۯؘڂ۫ڒۣڿ؋ڡؚؽٵڷڡؙڬٵڮٲڶؙڰؙۼػڒؘۉڶڵۿ ڹڝؚؿڒؙٳۜؠٵؘؽڡ۫ڬڷۏڽ۞۫

قُلُمَنْكَانَ عَدُوَّالِجِهُرِيُلَ فَاتَّهُ نَـُوْلَهُ عَلَ قَلْمِيكَ بإذْنِ اللهِ مُصَدِّقًالِمَا بَـثِنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرَى لِلْمُؤْمِنِيْنِي ۞

> مَنْ كَانَ عَدُقَالِلهِ وَمَلَمْكِيَةٍ وَنُسُلِهِ وَجُبْرِيْلَ وَمِثْكُمْلَ وَإِنَّ اللهَ عَدُقُلِلْسَخِيْنِيْنَ ﴿

سال کی عمر چاہتا ہے ہگو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا اللہ تعالی ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہاہے۔(۹۲)

(اے نی!) آپ کہ ویجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالی ا آرا ہے 'جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تقدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ (ا) (عو)

(تو الله بھی اس کا دُسٹمن ہے) جو شخص الله کااور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو'ایسے کافروں کادشمن خوداللہ ہے۔ (۹۸)

(۱) احادیث میں ہے کہ چند یمودی علا نمی مل آی اس آئے اور کما کہ اگر آپ مل آی ہے ان کا صحیح جواب دے دیا تو جم ایمان لے آکیں ہے کیوں کہ نمی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ مل آی ہے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کما کہ آپ مل آی ہے ہی کون لا آ ہے؟ آپ مل آی ہے فرمایا: جبریں۔ یمود کھنے گئے: جبیل تو ہمارا دشمن ہے ، وہی تو حرب و قبال اور عذاب لے کرا تر آ رہا ہے۔ اور اس بمانے سے آپ مل آی ہے کی نبوت مانکار کردیا (این کشروفتی القدیم)

(۲) یہود کتے تھے کہ میکا کیل ہمارا دوست ہے اللہ تعالی نے فرمایا: بیہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کایا ان میں سے کی ایک کابھی دشمن ہے ' وہ اللہ کابھی دشمن ہے وہ اللہ کابھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے: (مَنْ عَادَی لِی وَلِیّا فَقَدْ بَارَدَنِی بِالْحَوْبِ) (صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع) ''جس نے میرے کی دوست سے دشمنی رکھی' اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے '' گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے 'بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نمایت ضروری اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فراتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اس کے لیے ملاحظہ ہو سور ہ یونس' آیت ۱۲-۱۲ 'لیکن محبت اور تعظیم کابیہ مطلب ہرگز نمیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبداور تبے بنائے جا ئیں' ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلوں ٹھیلوں کا اجتمام کیا جائے' ان کے نام کی نذر و نیاز اور قبروں کو عشل دیا جائے اور ان پر چوہائی جا ئیں اور انہیں حاجت روا' مشکل کٹا' نافع و ضار سمجھا جائے' ان کی قبروں پر دست بت قیام اور ان پر چوہ کی جو کوں پر حب اللہ کی مجبت '' کہا ہو ہو ان کی عباوت ہے ' ہو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور پر یہ حست بند تو ان کی عباوت ہے' جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ رکھے۔

وَلَقَكُ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْيُوَابَيِّنْ لُوَ وَمَا يَكُفُلُ مِهَا إِلَّا الْمُعِنَّدُ وَالْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّالِيل

ٱٷڴڵؠٙٵۼۿٮؙۉٳۼۿؙڎٳۺؽڎ؋۫ۏؘڔۣؽؙؾٛٞڡؚؽ۫ڰؙؗٛؗؗٛؠؙ بڷٳڴؿڗؙڰٛۄؙ ڵڒؽؙۼؙۣؽڹؙۅؙڽ ۞

وَلَتَاجَآءَهُوُ رَسُوُلُ مِنْ عِنْكِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَبَدَ وَيُنُّ مِنَ الَّذِيْنَ اوْتُوا الْكِتَابُ ثِمِتْكِ اللهِ وَرَاّءَ ظُهُوْدٍهِمُ كَالْهُمُ لِايعُلَمُونَ ۞

وَالْتَبَعُوْامَا تَتَلُواالنَّهَ يَطِينُ عَلَ مُلُكِ سُكَيْمُنَ \* وَمَا كَفَرَسُكَيْمُنُ وَلَاِنَّ الظَّيْطِينَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْوَ وَمَا أَنْوَلَ عَلَ الْعَكَيْنِ بِبَايِلَ

اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روش دلیلیں ہیجی ہیں جن کا انکار سوائے بد کاروں کے کوئی نہیں کر تا۔(۹۹) بیہ لوگ جب بھی کوئی عمد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے تو ژ دیتی ہے' بلکہ ان میں سے اکثر ایکان سے خالی ہیں۔(۱۰۰)

جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا' ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیڑھ چھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ (۱) (۱۰)

اور اس چیز کے پیچیے لگ گئے جے شیاطین (حضرت)
سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفرنہ
کیا تھا، بلکہ یہ کفرشیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا
کرتے تھے ''') اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر

یں دور ہوں کے اللہ کی کتاب اور اس کے عمد کی تو کوئی پروا نہیں کی البتہ شیطان کے پیچے لگ کرنہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے ، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغیر نہیں تھے بلکہ ایک جادو گرتے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے ؟ کہتے عمل نہیں کرتے تھے ، کیوں کہ عمل سحر تو کفر ہے ، اس کفر کاار تکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر کر سکتے تھے ؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو گری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے سد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کراپنی کرسی یا تخت کے پنچ و فن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادو گروں نے ان کتابوں کو فکال کرنہ صرف لوگوں کو دکھایا ، بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز نمی جادو کا عمل تھا اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا ، جس کی تردید اللہ تعالی نے فرمائی (این کثیر۔ وغیرہ) واللہ اعظم۔

هَا لَوُتَ وَمَالُوْتُ وَمَا لَيُعَلِّنِ مِنُ اَحَلِاحَتَّى يَقُوْلُوا لِنَهَا نَحُنُ فِيثُنَةٌ قَلَا تَكَفَّمُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ هِ بَيْنَ الْمُرُوءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمُ بِضَآلِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ اللَّا بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَلُ عَلِمُ وَالْتَنْ اللَّهِ مَا لَكَ مَا لَكُ

جو ا آرا گیا تھا' (ا) وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے (ا) جب تک بیے نہ کمہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں (ا<sup>(1)</sup> تو کفرنہ کر' پھرلوگ ان سے وہ سکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیراللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے' (ا) ہید لوگ وہ شکھتے ہیں جو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے' (ا)

(۱) بعض مفرین نے وَمَا أُذُولَ مِیں مَا نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اتر نے کی نفی کی ہے 'لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا۔ اسی لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے (ابن کثیر) اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی نقاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ لیکن کوئی ضیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالی نے بغیر کسی تقصیل کے نمایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے 'ہمیں صرف اس پر اور اسی صد تک ایمان رکھنا چاہیے (تفیر ابن کثیر) قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد والله 'آغلہ مالصّوابِ یہ معلوم ہوتا ہے 'تا کہ وہ لوگوں کو بتا کیں کہ انبیا علیم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے 'جادو سے مختلف چیز ہے اور جادویہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیا کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز شمیدہ باز سمیدہ نیا کہ میں نوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمیدہ نیا کہ تھی ناول فرمایا گیا۔

دو سرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہو تا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے ادر یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں' وہ علم سحرحاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے انکا مقصد ہنتے ہتے گھروں کو اجاڑنا اور میاں ہیوی کے در میان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ یعنی یہ ان کے گراوٹ 'بگاڑ اور فساد کے سلطے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہمات ور اضاد کے سلطے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہمات اور اضلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتمائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ اَعَادَنَا اللهُ منهُ

(۲) یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے' باطل ندا ہب کا علم کسی استاذ سے حاصل کیا جائے' استاذ شاگر د کو اس یقین دہانی پر باطل ند ہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بدند ہب ہو جائے' یا اس کاغلط استعمال کرے تواستاذا س میں قصور وار نہیں ہو گا۔

(٣) أَيْ: ۚ إِنَّمَا نَحْنُ ٱلْبِيَلَا ۚ وَاخْتِبَارٌ مِّنَ اللهِ لِعِبَادِهِ ہم الله کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں (فُخ القدیر) (٣) یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک الله کی مثیت اور اس کا اذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے سکھنے کافائدہ بھی کیا ہے؟ ہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے ' ہر فتم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے 'کیوں کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ا

فِ الْاَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تَتُولِيثُنَ مَاشَرَوُالِهَ اَنْفُمُهُوْ لُوَكَانُوا يُعْلَمُونَ ۞

وَلَوْاَنَّهُمُ امْنُوْاوَاتَقَوْالْمَثُوْرِيَّةٌ فِنْ عِنْدِاللهِ خَايُّ ا لَوْكَا نُوْا يَعْلَمُونَ شَ

يَّانَهُمَّا الَّذِيْنَ امَنُوُالاَتَفُولُوْا رَاعِتَ وَتَوُلُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكِيْنِ عَذَابٌ الِينِيُّ ۞

مَايَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ اللِّيْكِ وَلَا الْمُشْرِكِيُّنَ اَنْ يُتَازَّلَ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْرِيِّنْ تَرَبِّكُوْ وَاللهُ يَخْتَصَّ بِرَحُمْرَةِ مَنْ يَشَاكُوْ وَاللهُ دُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِو ۖ

مَانَشَخُونَ ايَةٍ ٱوْنُنْسِهَا تَأْتِ عَيْرِيِّنُهَا ٱوْمِثْلِهَا ۗ الَّهُ تَعُنُوُ آنَّ اللهَ عَل كُلِّ شَكُمُّ قَدِيُرٌ ۞

پہنچائے اور تفع نہ پہنچا سکے' اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔اور وہ بدترین چیزہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں'کاش کہ بیہ جانتے ہوتے۔(۱۰۲) اگریہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا'اگریہ جانتے ہوتے ۔ (۱۰۴) اے ایمان والو! تم (نبی مائٹیلی کو) "راعنا" نہ کہا کرو' بلکہ "انظرنا" کهو <sup>(۱)</sup> یعنی هاری طرف دیکھئے اور <u>سنتے</u> رہا کرو اور کافروں کے لئے درد ناک عذاب ہے۔(۱۰۴) نہ تو اہل کتاب کے کافراور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمهارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو (ان کے اس حسد سے کیا ہوا) اللہ تعالی جے جاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے 'اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔(۱۰۵) جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں' یا بھلا دیں اس ہے بہتریا اس جیسی اور لاتے ہیں' کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے۔(۱۰۲)

کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہو تاہے۔

(۱) رَاعِنَا کے معنی ہیں 'ہمارا لحاظ اور خیال سیجے۔ بات سیجھ ہیں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کر ہا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عنادی وجہ سے اس لفظ کو تھو ڑا سابگاڑ کر استعال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عنادی تیلی ہو جاتی 'مثلا وہ کھتے رَاعِینَا (ہمارے چرواہے) یا رَاعِنَا (احمَّی) وغیرہ ' جیسے وہ السَّلامُ عَلَیٰکُم نی بجائے السَّامُ عَلَیٰکُم نی ہمارے آئے) کماکرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: تم " انظرنا تا کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ 'جن میں شفیص و اہانت کا شائبہ ہو' اوب و احرّام کے پیش نظر اور سد ذریعہ کے طور پر ان کا استعال صیح نہیں۔ دو سرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشاہت اختیار کرنے سے بچا جائے ' یا کہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُم "(آبوداود 'کتاب اللہاس' باب فی مشاہت اختیار کرنے سے بچا جائے ' یا کہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُم "(آبوداود 'کتاب اللہاس' باب فی کے لیس النسهر ، وقال الألبانی ہذا استعال حسن ' بحواللہ حجاب المورا ، ص ۱۰۰) (جو کمی قوم کی مشاہت اختیار کرے گا' وہ اننی میں شار ہوگا) کی وعید میں داخل نہ ہوں۔

اَلَهُرَّتُعُلُهُ اَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّهٰ وَ وَالْرَضِيُّ وَمَالِكُمُ فِينَ وَلاَنْصِيْرٍ ﴿

آمُرُوُيكُاوُنَ آنُ تَشْعَلُوْارَسُوْلِكُوْكَمَا سُمِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَكَ إِللَّهُمْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ السِّيفِلِ فَ

کیا تھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔(۱۰۷)

کیا تم این رسول سے یمی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ (علیہ السلام) سے پوچھا گیا تھا؟ (۲) (سنو) ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ (۱۰۸)

(۱) گننخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں' لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دو سرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ ننخ اللہ تعالٰی کی طرف سے ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سکے بمن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا' بعد میں اے حرام کردیا گیا' وغیرو' اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا تھکم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ''الفوز الکبیر'' میں ان کی تعداد صرف پانچ بیان کی ہے۔ یہ ننخ تین قتم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً ننخ تھم یعنی ایک کو بدل کر دو سرا تھم نازل کر دیا گیا۔ دو سرا ہے ننخ مع ابتلاوہ ۔ یعنی پہلے تھم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دو سرا تھم بھی 'جو بعد میں نازل کیا گیا' قرآن میں موجود ہے' یعنی ناتخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ کننح کی ایک تیسری قتم ہیہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ یعنی قرآن کریم میں نبی مائٹر ہیا ہے انہیں شامل نہیں فرمایا 'کیکن ان کا حکم باقی ر کھا گیا۔ جیسے «الشَّیخُ والشَّيخَةُ إِذَا زَنِّيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»(موطاامام مالك) "شادى شده مرد اور عورت اگر زنا كاار تكاب كرس تويقينا انہیں سنگسار کر دیا جائے " اس آیت میں ننخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے 🔹 ﴿ مَائَنْسَعُومِنْ ایْمَةِ ﴾ میں دو سری قشم اور ﴿ أَوْنَكُولَهَا ﴾ ميں پہلى قتم۔ نئسها (بم بعلوا ديتے ہيں) كامطلب ہے كه اس كا تحكم اور تلاوت دونوں اٹھا ليتے ہيں۔ كويا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا تھم نازل کر دیا۔ یا نبی مانٹیلیز کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹادیا اور اسے نسیا منسیا کر دیا گیا۔ یمودی تورات کو ناقابل ننخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے'وہ جو مناسب مسمجھے کرے 'جس وقت جو تھم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو' اسے نافذ کرے اور جے چاہے منسوخ کر دے۔ پیر اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں (مثلًا ابو مسلم اصفهانی معتزلی) اور آج کل کے بھی بعض متحد دین نے یمودیوں کی طرح قرآن میں ننخ مانے سے انکار کیا ہے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ندکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے'سلف صالحین کاعقیدہ بھی اثبات ننخ ہی رہا ہے۔

(۲) مسلمانوں (محابہ رضی اللہ عنهم) کو تنبیبہ کی جا رہی ہے کہ تم یبودیوں کی طرح اپنے پینیبر مان کی از راہ سرکشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو۔ اس میں اندیشۂ کفرہے۔

وَدَّكَتْ يُرُقِّنُ آهُ لِي الْكِتْبُ لَوْيَرُدُّ وُنَكُوْمِنْ بَعْدِ إِيْمَا يَكُوُكُفَّالُمَا مُّمَسَدًا مِّنَ عِنْدِ اَنْشُي هِمْ قِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاغْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَلَّى يَأْتِيَ اللهُ يَأْمُرِ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ ثَنْيُ ۚ قَلِيُرٌ ۚ ۞

> وَ إِقِيمُوا الصّلوٰةَ وَالنُّوا الزَّكُوٰةَ وَمَا نُفَتِّ لِهُ مُوَا لِاَنْفُسِكُوْمِّنُ خَيْرِ عَبِكُ وَهُ عِنْدَا اللهِ إِنَّ اللهَ مَا يَعْمُ الْمُوْتِنِ مِنْ ﴿

بِهَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيُرٌ ٠٠٠

وَقَالُوْالَنُ يَتِكُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّامِنُ كَانَ هُـُودًا اَوْتَصَارِیْ تِلْكَ اَمَالِنِیُّهُمُ وَقُلُ هَانُوُّا بُوهَانَکُوْرِانُ کُنْتُمُ طیوقِیْنَ ۞ بِرِنْ رَدُ رَدُنَ مَرَدُ دَدِیْنَ ۞

بَلَّ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَا فِيلُهِ وَهُوَ مُحْمِنٌ فَلَهَ آجُرُلُا عِنْكَ رَتِهٖ ۖ وَلاَخُوفُ عَلِيْهِمْ وَلاَ هُمُو يَخْزَنُونَ شَ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْ ۚ وَقَالَتِ النَّصْرَى

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باو جود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تہمیں بھی ایمان سے ہٹا وینا چاہتے ہیں' تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یمال تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم لائے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتاہے۔(۱۰۹)

تم نمازیں قائم رکھو اور زکو ہ دیتے رہا کرو اور جو پکھ بھلائی تم اپنے گئے آگے بھیجو گے 'سب پکھ اللہ کے پاس پالو گے ' بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب د کم بھے رہاہے۔ (۱۱)

یہ کتے ہیں کہ جنت میں یہودونصاریٰ کے سوااور کوئی نہ جائے گا' یہ صرف ان کی آرزو کیں ہیں' ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ (۱۳) سنوا جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ (۳) ہے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا' اس پر نہ تو کوئی خوف ہو گا' نہ غم اور ادای۔ (۱۳) یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں (۳) اور نصرانی کہتے ہیں

(۱) یمودیوں کو اسلام اور نبی مراتی ہے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی نہ موم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کما جا رہا ہے کہ تم صبراور درگزر سے کام لیتے ہوئے 'ان احکام و فرائف اسلام کو بجالاتے رہو'جن کا تہمیں تھم دیا گیا ہے۔

(۲) یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : بیہ محض ان کی آر زو کیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

(٣) ﴿ أَسْكُو وَجُهُ الله ﴾ كامطلب ہے محض الله كى رضائے ليے كام كرے اور ﴿ وَهُوَ عُنِينٌ ﴾ كامطلب ہے اخلاص كے ساتھ بنيمبر آخر الزمان مُنْ الله كى سنت كے مطابق۔ تبوليت عمل كے ليے يہ دو بنيادى اصول بيں اور نجات اخروى اننى اصولوں كے مطابق كيے گئے اعمال صالحہ ير مبنى ہے ' نه كه محض آرزوؤں ير۔

(۳) یبودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موئ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیق موجود ہے'لیکن اس کے باوجود یبودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس

لَيْسَتِ الْيُهُوْدُ عَلَى شَمْ أَنْوَهُمُ يَتَلُوْنَ الْكِتْبُ كُذَٰ اللَّهُ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَاللهُ يَعْلَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفِيهَةِ وَفِيْمَا كَانْوَا وِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۞

وَمَنْ اَظْلَمُومِتَنَ مَّنَعَ مَسْجِدَاللهِ اَنْ يُثُذُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَغَى فِى تَحْرَابِهَا و اُولَٰلِكَ مَا كَانَ لَهُمُوانَ يَتُ خُلُوهَا إِلَا خَالٍ فِينَنَ لَهُ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي الْاِجْرَةِ

کہ یہودی حق پر نہیں' حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ ای طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کافیصلہ ان کے درمیان کردے گا۔(۱۱۳)

اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی معجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کئے جانے کو روکے (۲) اور ان کی بربادی کی کوشش کرے (۳) ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہئے (۳) ان کے لئے دنیا

میں حضرت موی علیہ السلام اور تورات کے مِن عِندِ اللہِ ہونے کی تصدیق ہے 'اس کے باوجودیہ یمودیوں کی تکفیر کرتے ہیں ' یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفرو عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فنمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیاجا رہا ہے۔

(۱) اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشر کین ان پڑھ ( اُمِیّنِنَ ) تھے' اس لیے انہیں بے علم کہا گیا' لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود بہود و نصار کی کی طرح' اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اس لیے وہ نبی ما ہُلَّاتِیْا کو صالی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔

(۲) جن لوگوں نے معجدوں میں اللہ کاذکرکرنے ہے روکا' یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مرادعیسائی ہیں 'جنوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کربیت المقد س میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اس رائے کو اختیار کیا ہے 'لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے 'جنوں نے ایک تو نبی مائی آتی اور آپ مائی آتی اور اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے 'جنوں نے ایک تو نبی مائی آتی اور آپ مائی آتی اور کو سلے حدیدیہ کے موقع پر بھی لائی کی کہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے 'حالاں کہ خانہ کعبہ میں کردار دھرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباواجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے 'حالاں کہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکانے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔

(۳) تخزیب اور بربادی صرف یمی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پنچایا جائے' بلکہ ان میں اللّٰہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا' اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخزیب اور اللّٰہ کے گھروں کو برماہ کرنا۔ ہے۔

(٣) یہ الفاظ خبر کے ہیں 'لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا 'چنانچہ جب ۸ ججری میں مکہ فتح ہوا تو نبی مالٹیلیہ اعلان فرمادیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور نظاطواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے

عَنَابٌ عَظِيْمٌ 🐨

وَلَٰهِ الْمُثْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ۚ فَآيُهُمَا كُوَلُوّا فَكُوَّ وَجُهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞

> وَقَالُوااتَّخَذَا اللهُ وَلَدَّارُسُنِّخُنَةُ ثَبُلُ لَّهُ مَا فِى التَّمُلُوتِ وَالْاَرْضِ مُكُنُّ لَهُ فَنِتُونَ ۞

بَدِيْعُ السَّلْمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ إِذَا فَضَى اَمُوًّا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَئَاكُنْ فَيَكُوْنُ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلا يُكِيِّمُنَا اللهُ أَوْ تَالْتِيْنَآ

میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔(۱۱۳)

اور مشرق اور مغرب کا مالک الله ہی ہے۔ تم جد هر بھی منه کرو اد هر ہی الله کا منه ہے ' <sup>(۱)</sup> الله تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ (۱۱۵)

یہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے' (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے زمین و آسان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہرایک اس کا فرمانبروار ہے۔(۱۳۱

وہ زمین اور آسانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے' وہ جس کام کو کرنا چاہے کمہ دیتا ہے کہ ہو جا'بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ (۱۲)

ای طرح بے علم لوگوں نے بھی کما کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا' یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں

جو معاہدہ ہے' معاہدے کی مدت تک اسے یمال رہنے کی اجازت ہے' بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گااور بیہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیاد تیاں کی ہیں' ایکے بدلے میں ہمیں سزاسے دوچاریا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری یوری ہوگئی۔

- (۱) ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کواس کا رنج تھا'اس موقع پر بیت آلمقدس سے ' پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا کہ بیت المقدس سے ' پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں ' بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کد هر بھی ہو' نماز پڑھ کتے ہو۔ بھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں' کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہو با ہے اور کسی میں دو سرے کا۔ یہ آیت بھی اس قسم کی ہے (مخص از احسن الناسی)۔
- (۲) لیعنی وہ اللہ تو وہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ مالک ہے 'ہر چیز اس کی فرماں بردار ہے 'بلکہ آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟

اْيَةُ ۚ كَنْ اِلكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُونُهُمْ قَدُبَيْنَاالَّا لِيَتِ لِقَوْمٍ يُوْقِئُونَ ۞

إِثَّآاَرُسُ لَمُنكَ بِالْحَقِّ بَشِ يُوَّاقَ نَنذِيُوًا ۗ وَلاَشْنَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجُحِيْمِ ۞

وَلَنَ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُولَا النَّصْلَى حَثَّى تَتَنِّيهُ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوالْهُلْ قَ لَهِنِ النَّبَعْثَ اهْوَاءَهُمُ بَعْنَ الَّذِى جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمُ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَانَصِيْرٍ ۞َ

نہیں آتی؟ (ا) ای طرح ایس ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کئی تھی' ان کے اور ان کے دل مکساں ہو گئے۔ <sup>(۲)</sup> ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دیں۔(۱۱۸)

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپسے پرسش نہیں ہوگی۔(۱۹۹)

آپ سے یمود و نصاری ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب
تک کہ آپ ان کے ذہب کے آبع نہ بن جائیں' (۳)
آپ کمہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے (۳)
اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے' پھران کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کانہ تو کوئی ولی جو گاور نہ مددگار۔ (۱۲۰)

(۱) اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یمودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں ہیں کر آئ یا کوئی بری نشانی کیوں نمیں و کھا دیتا؟ جے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کہ سور ہ بنی اسرائیل (آیت ۹۰ سام) میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

(۲) لینی مشرکین عرب کے دل 'کفرو عناد اور انکار و سرکٹی میں اپ ما قبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے۔ جیسے سور ہ زاریات میں فرمایا گیا: ﴿ کَدُلِكَ مَا اَنَّى اَلَذِيْنَ مِنْ فَلِلْهِمْ مِنْ فَعُلُولِ الْاَقَالُوالْسَائِولُونَ ﴾ (ان سور ہ زاریات میں فرمایا گیا: ﴿ کَدُلِكَ مَا اَنَّى الَّذِیْنَ مِنْ فَلِلْهِمْ مِنْ فَعُلُولِ الْاَقَالُولِ اللَّاقَالُولِ اَلْاَ عَلَيْ وَمِن مِن فرمایا گیا: ﴿ کَدُلِكَ مَا اَنْ اَلْمُ عَلَيْ وَمُولِ اِلْمُ اللَّا الْمُعَالَقُونَ ﴾ (ان سے پہلے جو بھی رسول آیا 'اس کو لوگوں نے جادو گریا دیوانہ ہی کہا۔ کیا ہد اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کر جاتے ہے ؟ نہیں ہد سب سرکش لوگ ہیں) یعنی قدر مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے 'اس لیے داعیان حق کے سامنے شخ سنے مطالبے رکھتے ہیں 'یا انہیں دیوانہ گردانتے ہیں۔

- (m) لینی یمودیت یا نفرانیت اختیار کرلے۔
- (۳) جواب اسلام کی صورت میں ہے 'جس کی طرف نبی کریم مل آئیں وعوت دے رہے ہیں 'نہ کہ تحریف شدہ یمودیت ونصرانیت۔
- (۵) یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان برخود غلط لوگوں کوخوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمد یہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایساکام نہ کریں'نہ دین میں مداہنت اور بے جا تادیل کاار تکاب کریں۔

49

ٱکَذِینَ اتَیْنُهُمُ الکِتٰبَ یَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهُ اُولَٰہِکَ یُؤْمِنُونَ رِبہُ وَمَنُ تَیُکُفُرْرِہٖ فَاُولَٰہِکَ هُمُوا لِفْیِرُونَ ۞

يَبَنِيَ إِسْرَآ وِيْلَ اُدُنُوانِهُمَتِيَ الْيَثَّ ٱلْعَمْثُ عَلَيْكُوْوَ إِنِّى فَضَّلَتُكُوْعَلَى الْعَلِينِينَ ۞

ۉٲؿؖۊؙٵؽۅ۫ؗڡٞٵڵٳۼۜڹؚؽؙٮؘڡٛڽٛٷؽؽ۫ڛۺؙؽٵٞۊؘڵٳؽؙۿؠڵۄ۪ڡؙۿٳ عَدُلُٷڵڗؾۘٮؙؙڡ۫ۼۿٳۺؘڡؘٵۼڎٞٷڵٳۿؙڿؽؙڽڞۯؙۅٛڹ۞

ۉڶۘۘۘؗ؋ٳؙٮؙؾڵڶٙٳؠ۠ۯۿۭڿؘۯڗؙۼٛڮؘڶؚؠڶؾؙ۪ڰٲؾۜؿۿؙؿؙۨۊٙٲڶٳڹۣٚؠؙڿڶؚڡڵػ ڸڶٮٞڶڛٳڡٚٵ؇ۥۊؘڶۯؘۅؿڽٛڎؙڗؿٙؾؿٷٵڶڒڒؠۜؽٚٵڵؘۘۘٛٛٛۜۜؗؗڠۿؙڔؚؽ

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (۱) اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں '(۲) رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ ''(۱۲۱)

اے اولاد لیتھوب! میں نے جو تعتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تہیں تمام جمانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔(۱۲۲)

اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کی نفس کو پچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا'نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا'نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی'نہ ان کی مدد کی جائے گی۔(۱۲۳)

(۱) اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے 'اس آیت میں ان کی خوبیاں 'اور ان کے مومن ہونے کی خبردی جارہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رہائٹے، اور ان جیسے دیگرافراد ہیں 'جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

(۲) "وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔" کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً (۱) خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ بناہ مانگتے ہیں۔ (۲) اس غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آ تا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ (۲) اس کے حلال کو حلال' حرام کو حرام سجھتے اور کلام اللی میں تحریف نمیں کرتے (جیسے دو سرے یہودی کرتے تھے)۔ (۳) اس میں جو کچھ تحریہ ہے' لوگوں کو بتلاتے ہیں' اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ (۳) اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ' متشابہات پر ایمان رکھتے اور جو با تیں سجھ میں نہیں آ تیں' انہیں علاسے حل کراتے ہیں (۵) اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں (فتح القدیر) واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم واخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے ھے میں آتی ہے جو خہ کورہ باتوں کا اجتمام کرتے ہیں۔

(٣) اہل کتاب میں سے جونی مل آلی ایک رسالت پر ایمان نہیں لائے گا' وہ جنم میں جائے گا۔ کَمَا فِی الصَّحِنِّے (ابن کشر) (٣) کلمات سے مراد احکام شریعت' مناسک جے' ذبح پسر' جمرت' نار نمرود وغیرہ وہ تمام آزما کشیں ہیں' جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے' جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر

الْقْلِلِمِيْنَ 🕝

ۅٳۮ۬ڿۘۼٮؙؽٵ۩ؙؠؽؾؘڡؘؿٙٲڹڎٞڵؚێٵڛۅؘٲڡؙؽ۠ٵٷڷۼۣٙؽ۠ٷڶڡؚڹٛ؞ٞڡۜڟڔٳ؞ٝٳۿؠ ڝؙٷڿۼؽؙٵٞٳڵۣٳڿۿڔؘۏڶۺؠۼؽڶٲڽؙڟۿڒٳؽؿؿڸڵڟٳٞۑڣؽ۫ڹ

وَالْعَكِفِينِي وَالرُّكِعِ السُّجُودِ

الله نے فرمایا کہ میں تہمیں لوگوں کا امام بنا دوں گا' عرض کرنے ملکے: اور میری اولاد کو' (ا) فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔(۱۲۴)

ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی ''' تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرلو'''' ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ

فائز کیے گئے ' چنانچہ مسلمان ہی نہیں ' میںودی 'عیسائی حتی کہ مشر کین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیثوا مانی اور سمجھی جاتی ہے۔

(۱) الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے : ﴿ وَجَعَلْمَا فِیْ فَرْ يَبِّجُ النَّبُوّةَ وَالْبُونَةِ وَالْبُونِ وَ لَا كَامِ كَ بِعد نازل فرمائی اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ (ابن کیز) اس کے معوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی اولاد ابراہیم ہی اتن او پی شان اور عنداللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں ہے جو نا خلف اور خالم و مشرک ہوں گے ، ان کی شقاوت و محروی کو دور کرنے والاکوئی نہیں ہو گا۔ اللہ تعالی نے یمال پیمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں ، تو پیرزادگی اور صحیح صاجزادگی کی بارگاہ اللی میں کیا حیثیت ہوگی ؟ نبی مائی آئی کا فرمان ہے : (مَنْ بَطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسِیْهُ) (صحیح صاجزادگی کی بارگاہ اللی میں کیا حیثیت ہوگی ؟ نبی مائی آئی کا فرمان ہے : (مَنْ بَطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسِیْهُ) (صحیح مسلم ، کتاب الذکروالدعاء ... باب فیضل الاجتماع علی تبلاو ۃ القرآن ....) (جس کواس کا عمل پیچے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا کے گا)

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے جو اس کے بانی اول ہیں 'بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما ئیں: ایک ﴿ مَقَابَةٌ لِلْكَائِي ﴾ (لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ) دو سرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت ہے مشرف ہو جا تا ہے ' دوبارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایساشوق ہے جس کی بھی تسکین نہیں ہوتی ' بلکہ روز افزوں رہتا ہے۔ دو سری خصوصیت ''امن کی جگہ '' یعنی یمال کی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا ہے۔ یہ المام نے اس خوف نہیں رہتا چنا نچے زمانہ عبالمیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے اس احترام کو باتی رکھا ' بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔

(٣) مقام ابراہیم سے مراد وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پھرپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پھرکو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیاہے 'جے ہر حاجی و معتمر طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ ﴿ وَالْحَیْدُوْاوِنُ مُمَالِیْرُهِمُ مُصَلِّیْ ﴾۔

السلام) سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔(۱۲۵)

جب ابراہیم نے کما' اے پروردگارا تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یمال کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں' پھلوں کی روزیاں دے۔ (ا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کافروں کو بھی تھو ڑا فائدہ دول گا' پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دول گا' پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دول گا' پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے شے کہ ہمارے پروردگارا تو ہم سے قبول فرما' تو ہی سنے

والااور جاننے والا ہے۔(۱۲۷)

. اے ہارے رب!ان میں انہیں میں سے رسول بھیج <sup>(۲)</sup> جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے' انہیں کتاب و وَاذْ قَالَ إِبْرُاهِمُ رَتِ اجْعَلْ لَهَذَا لِكَنَّا الْمِثَّا قَالَدُقُ ٱهْلَهُ مِنَ التَّمَرُتِ مَنْ الْمَنَ مِنْهُمُ بِاللّٰهِ وَالْمِيْءِ الْلَّخِرْ قَالَ وَمَنْ كَفَّ فَامُتِّعُهُ قَلِيْلًا ثُثَرِّا فُصَارًا وَالْمَذَابِ النَّارِ وَمِثْنَ الْمَصِيدُ ۖ

وَإِذْ يُؤْفَعُ الرَّهِمُ الْقَوَاءِدَوِنَ الْبَيْتِ وَالسَّاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِثَّا ۗ إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْدُ ۞

رَتِنَاوَاجُعَلْنَامُسُلِمَيْنِلَكَ وَمِنْ ذُرِيَتِنِنَآ الْمَقَّ مُسُلِمَةً لَكَّ وَارِنَامَنَالِسَكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا، اِتَكَ آلنُتَ الثَّقَابُ الرَّحِيثُهُ ۞

رَتِنَا وَابْعَثُ فِيهُوُرَسُولًا مِنْهُوْ يَتْلُواعَائِهِمَ النِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللِيْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُرَكِّيهُمُ إِنَّكَ آنْتَ

<sup>(</sup>۱) الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیہ دعائیں قبول فرمائیں' میہ شہرامن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیرذی زرع (غیر کھیتی والی) ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قتم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کرانسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ حضرت ابراہیم واسمعیل ملیمماالسلام کی آخری دعاہے۔ یہ بھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور حضرت اسمعیل علیه السلام کی اولادیس سے حضرت محمد رسول مائی آئید کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے نبی مائی آئید ان فرمایا: "میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا محضرت عیسی علیہ السلام کی دعا محضرت عیسی علیہ السلام کی دعا محضرت عیسی علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کاخواب ہول" (الفتح الربانی 'ج۲۰ ص ۱۸۵ و ۱۸۹۹)

الْعَزِيْزُ الْعُكِينُهُ

وَمَنْ تَرْغَبُ عَنْ مِلَةَ إِبُراهِ وَإِلَّامَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدِ اصْطَغَيْنَهُ فِي الدُّنْرَاء وَإِنَّهُ فِي الْأَذْرَاء وَإِنَّهُ فِي الْأَخْرَةِ لِمِنَ

الصّلِحِيْنَ 🕝

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ ۚ قَالَ آسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

وَوَضَّى بِهَآ إِبْرِهِمُ رَبِيْنِهِ وَ يَعْقُوْبُ لِبَنِيَّ اِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُوُ الدِّيْنَ فَلاَتَنُوثُنَّ إِلاَّ وَانْتُومُ سُيلِهُونَ ۞

حکمت (۱) سکھائے اور انہیں پاک کرے '<sup>(۲)</sup> یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔(۱۲۹)

دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے و قوف ہو' ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔''')(۱۳۰)

جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کما' فرمانبردار ہو جا' انہوں نے کما' میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔ (۱۳۱۱)

اسی کی وصیت ابراہیم اور لیعقوب نے اپنی اولاد کو کی 'کہ حمارے بچو! اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمالیا ہے' خبردار! تم مسلمان ہی مرنا۔ (۱۳۳)

(۱) کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ تا جائے تو سجان اللہ 'سونے پر سماگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آ تا 'تب بھی اس کی تلاوت میں کو تاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفاتیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کو شش کرنی چاہیے۔

(۲) تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ ماٹھی کی بعثت کامیہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و تو ہمات کی آلاکٹوں سے اور اخلاق و کردار کی کو تاہیوں سے پاک کریں۔

(٣) عربی زبان میں رَغِبَ کاصلہ عَنْ ہو تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یمال اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و نضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالی نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی ہے اور یہ بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی ہے و قوفوں کا کام ہے 'کسی عقل مندسے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

(۳) یه نضیلت و برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرماں برداری کابے مثال نمونہ پیش کیا۔ -

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام نے آلدِیْنَ کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یمودیت نہیں اسلام ہی ہے' جیسا کہ یمال بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ جیسے ﴿ یَانَّ الدِّیْنُ عِنْ مُناهِ الْاِسْمُلَامُ ۖ ﴾ (آل عسمران '۱) وغیرہ "اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے"

آمُرُكُنْتُوْشُهُكَ آغرادُ حَضَرَيَعْقُوبَ الْمُوَّتُ إِذْ قَالَ لِمِنِيْهِ مَا تَعْبُدُ وَنَ مِنْ بَعْنِي ثَ قَالُوا نَعْبُكُ اللهك وَاللهَ الْبَيْكَ اِبْرُهِمَ وَالسَّلْمِيْلَ وَالسَّحَى الْهَا وَاحِدًا اللهِ وَاللهِ وَوَلِللهُ وَاللهِ وَوَلِيْهُ وَ وَنَحْنُ لَهُ مُصْلِمُونَ ۞

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُخَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُوْمًا كَسَبُتُوُّ وَلاَتُمْعَلُونَ عَمَّا كَانْوَالِعَمْلُونَ ۞

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُودُا اَوْنَصَارِى تَهْتَكُوْا قُلُ بَلْ مِلَةً اِبْرِهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُشْرِكِيْنَ ۞

کیا (حضرت) یعقوب کے انقال کے وقت تم موجود تھ؟ جب (۱) انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے؟ قواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباد اجداد ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے۔(۱۳۳۳)

یہ جماعت تو گزر چکی' جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ (۱۳۳۱) یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصار کی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کمو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں' اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ (۱۳۵)

(۱) یمود کو زجر و تونیخ کی جارہی ہے کہ تم جوید دعوی کرتے ہو کہ ابراہیم و پیقوب (طبیم السلام) نے اپنی اولاد کو یمودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کمیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہوا اور اگر یہ کمیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا ذکر وہ دعوی غلط ثابت ہو گیا، کیوں کہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یمودیت کی عیسائیت یا و شیت کی ۔ تمام انہیا کا دین اسلام ہی تھا، اگر چہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی مل تھی ہے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے (اللَّنِیآءَ اُولاَدُ عَلَّتِ، اُمَّهَا اَنْهُمْ شَنَّی، وَدِینُهُمْ وَاحِدٌ) اصحبح بحادی ، کتاب الانبیاء ، باب واذکر فی الکتاب مریم إذ انتہذت من اُهلها) ''انبیا کی جماعت اولادعلات ہیں 'ائی ما کمیں محتلف (اور باپ ایک) ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ ''

(۲) یہ بھی یہود کو کما جا رہا ہے کہ تمہارے آباد اجداد میں جو انبیا و صالحین ہو گزرے ہیں' ان کی طرف نبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے' اس کاصلہ انہیں ہی ملے گا' تمہیں نہیں' تمہیں تو وہی کچھ ملے گاجو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو پچھلے صالحین کابھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کابھی واحد ذریعہ ہے۔

(٣) یہودی 'مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی 'عیسائیت کی دعوت دیتے اور کتے کہ ہدایت ای میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ان سے کمو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا (یعنی اللہ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کرای کی عبادت کرنے والا) اور وہ مشرک نہیں تھا۔ جب کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔

قُوُلُوٓا امْكَايانلهِ وَمَآاتُولَ اِلَمْنَا وَمَٓاۤانُولَ اِلْ اِبْرَهِمَ وَاسْلِعِیْلَ وَاسْحَقَ وَیَعْقُرْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْقِ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَاۤ اُوْقِ النَّیْشُوُن مِنْ دَیّهِوْتَالاَفْهَرَقُ بَیْنَ اَحَیٍ مِنْهُمُونَوَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

فَإِنْ الْمَثُوَّابِيشِّلِ مَآ الْمَنْتُوْرِج فَقَيْ الْهَتَدُوَّا وَإِنْ تَوَتَّوَا فَإِنْهَا هُمُ فِي شِعَاقٍ مَسَيَّكُونِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّولِيعُ الْعَلَيْمُ ۞

اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف آثاری گئی اور جو چیز ابراہیم اسلام) اور ان کی اولاد پر آثاری گئی اور جو پچھ اللہ کی جانب سے موئی اور عیسیٰ (علیما السلام) اور دوسرے انبیا (علیم السلام) دیئے گئے۔ ہم ان میں سے کی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار بیں۔

اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں 'اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں 'اللہ تعالیٰ ان سے عقریب آپ کی کفایت کرے گا<sup>(۲)</sup> اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔(۱۳۲۷)

اور اب بد قتمتی ہے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں 'اسلام کی تعلیمات اگرچہ بجمداللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں 'جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نمایت واضح ہے 'جس سے یہودیت' عیسائیت اور شویت (دو خدادک کے قائل نداہب) سے اسلام کا اقبیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقدار و تصورات در آئے ہیں 'اس نے اسلام کے اقبیاز کو دنیا کی نظروں سے او جس کر دیا ہے۔ کیوں کہ غیر نداہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی' وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی ہید اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ نداہب کے ابین توکوئی اقبیاز ہی نظر نہیں آیا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جارہا ہے۔

(۱) یعنی ایمان سے ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو کچھ بھی طایا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے' کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو مانا' کسی کو نہ ماننا' کسی کو نہ ماننا' کسی کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے بی احکام پر ہوگا۔ پچپلی کتابوں میں کسی ہوئی باتوں پر نہیں کیوں کہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں' تحریف شدہ ہیں' دو سرے قرآن نے ان سب کو منسور تحریف شدہ ہیں' دو سرے قرآن نے ان سب کو منسور تحریف شدہ ہیں۔

(۲) صحابہ کرام الشین بھی ای نہ کورہ طریقے پر ایمان لائے تھے 'اس لیے صحابہ الشین کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ای طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ الشین ؟ تم ایمان لائے ہو تو پھریقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے 'تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے 'ان کی سازشیں آپ کا پچھے نہیں بگاڑ سکیں

صِبُعَةَ اللهِ وَمَنُ ٱحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةَ \* وَّنَحُنُ لَهُ عِبْدُونَ ۞

قُلْ اَعُمَّا جُونَدَا فِى اللهِ وَهُورَثَبَنا وَرَبُّكُوْ وَلَمَا أَعُمَالُنَا وَلَكُوْ اَعْمَالُكُوْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ۞

آمْ تَقُوْلُونَ اِنَّ اِبْرَاهِمَ وَمَاسُمْعِيْلَ وَمَاسُحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسُبَاطَكَانُواْ هُوْدًا آوُنظَ اللَّ قُلْءَ اَنْتُمْ آغَلَمُ آمِر اللهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِثَنَّ كَتَمَشَهَادَةً عِنْدَا لا مِنَ اللهِ \* وَمَااللهُ يِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

اللہ کارنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھارنگ کس کا ہو گا؟ (۱) ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔(۱۳۸) آپ کمہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو جمارا اور تمہارا رب ہے 'ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال 'ہم تو اس کے لئے مخلص ہیں۔ (۱۳۹)

کیا تم کتے ہو کہ ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور اسحاق اور یعقوب (علیم السلام) اور ان کی اولاد یمودی یا نشرانی تھے؟ کمہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو' یا اللہ تعالیٰ؟ (۳) اللہ کے پاس شمادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تممارے کاموں سے غافل

گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان بواٹر کی شمادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ ﴿ مَسَیَکُونِیکَا اُمْدُاللَهُ ﴾ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی۔ کما جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔

(۱) عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کاپانی مقرر کر رکھا ہے جو ہرعیسائی بچے کو بھی اور ہراس مخص کو بھی دیا جا تا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہو تا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں '' پہشمہ'' ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے' اس کے بغیر وہ کسی کوپاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کارنگ ہے' اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے' جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ یعنی دعوت توحید۔

(۲) کیاتم ہم سے اس بارے میں جھڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں' اس کے لیے اخلاص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں' حالا نکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں' تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ کمی معالمہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ' ہمار عمل ہماتھ کمار عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔

(٣) تم کتے ہو کہ بیہ انبیا اور ان کی اولادیمودی یا عیسائی تھی' جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما آ ہے۔اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا حمہیں؟۔ نہیں۔ (۱٬۰۰۰) سی امت ہے جو گزر چکی 'جو انہوں نے کیا ان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لئے 'تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کئے حاد گے۔ (۲۰)

تِلُكُ أُمَّةٌ قَدُخَلَتُ لَهَا مَا كَنَبَتُ وَلَكُوْ مَا كَسَبُتُمُ \* وَلَا ثُنَاكُمَ مُنَاكُسَبُتُمُ \* وَلا شُنْعُلُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) تہمیں معلوم ہے کہ یہ انبیا یمودی یا عیسائی نہیں سے 'اس طرح تہماری کتابوں میں آخضرت مل اللہ کا اس موجود ہیں 'لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں ہے جھپا کرا کیہ بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ ہے مختی نہیں۔

(۲) اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا۔

کیوں کہ من بطأبہ عملہ لم یسرع به نسبہ (صحیح مسلم 'کتاب الذکر والدعاء' باب فضل الاجتماع علی تلاوۃ القوآن'" جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑگیا' اس کا نسب اے آگے نہیں بڑھائے گا' مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے جہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے مؤاخذہ نہیں ہوگا' بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تم اللہ تھاں الاختمان الاختمان الاختمان کی نیکیوں سے حملوں کی بابت تم سے یا مسلم کی نیکیوں سے جہیں اور ان کے گناہوں پر تم سے مؤاخذہ نہیں ہوگا' بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تم کے گئاہ ان کے عملوں کی بابت تم سے کہ اسلام کا۔ ""انسان کے لیے وہی پھے ہے جس کی سعی اس نے گا۔"

مسلم کے کھی کہ (النجم ۔ ۳۹) موگوئی کی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ""انسان کے لیے وہی پھے ہے جس کی سعی اس نے گا۔"

سَيَقُوْلُ الشُفَهَا ُ عُنَى النَّاسِ مَا وَلَهُ هُمْ عَنَ قِبَلَوْمُ الَّبِيُّ كَانُوْاعَلِيْهَا \* قُلْ تِلْوالْمُشْوِقُ وَالْمَغْوِبُ يَهُدِئ مَنْ يَيْفَارُ إلى صِوَاطٍ مُسْتَقِيثُهِ ۞

وَكَذَ لِكَ جَعَلْنُكُوْ اَمَّةً قَسَطَالِتَكُونُوا ثُهَلَاءٌ عَلَى التَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَنَيْكُوشِهِينُ أَ وَمَاجَعَلْنَ الْفِيلَةَ الَّذِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا الرَّلِنَعْلَمَ مَنْ تَلْكُونُوا لَرَّسُولَ مِثَنَّ يَتْقَلِبْ عَلَى عَبِيْدُ وَإِنْ كَانْتُ لُكُونُهُ وَالرَّعَلَى الَّذِينِ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلِعَ إِنْمَا لِنَكُولُ اللهِ إِلْنَاسِ لَرَوُونُ تَوْمِيْهُ @

عنقریب نادان لوگ کمیں گے کہ جس قبلہ پریہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کمہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۱) وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کردے۔(۱۳۲)

ہم نے ای طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے " اک تم تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہو جائیں 'جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کاسچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایر یوں کے بل پلیٹ

(۱) جب آنخضرت ما آنگایی کے ہے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ۱۲ کا مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے' در آں حالیکہ آپ ملٹی تا کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو تبلۃ ابراہیمی ہے۔اس کے لیے آپ ماٹیکھیم دعابھی فرماتے اور بار بار آسان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالاً خر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا' جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مجا دیا' حالائکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح تھم ہو تا ہے' اس طرح کرنے کاوہ پابند ہو تا ہے' اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیردیا' اس طرف پھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق 'مغرب ساری جہتیں اس کی ہں' اس لیے جتوں کی کوئی اہمیت نہیں' ہر جت میں اللہ تعالٰی کی عبادت ہو سکتی ہے' بشرطیکہ اس جت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ تھم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ (۲) وَسَطٌ کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں' لیکن یہ بہتراورافضل کے معنی میں بھی استعال ہو تا ہے' یہاں اسی معنی میں اس کا استعال ہوا ہے' یعنی جس طرح تہمیں سب سے بہتر قبلہ عطاکیا گیا ہے' اس طرح تہمیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر ہے ﴿ لِيكُونَ اللَّوَمُولُ مَنْهِيْدًا اعْلَيْكُو وَكُنُونُوا اللَّهُ مَا أَرْعَلَى النَّالِينَ ﴾ (سورة الحج -٤٨) "رسول تم ير اور تم لوگوں ير گواه ہو-" اس كي وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پنیمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے' اللہ تعالیٰ فرمائے گا' تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کمیں گے ہاں محمہ ماتی آتی اور ان کی امت ' چنانچہ یہ امت گواہی دے گی- اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے- (ابن کثیر) ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں' یعنی امت معتدل یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار ہے ہے کہ اس میں اعتدال ہے' افراط و تفریط نہیں۔

جاتا ہے (۱) گویہ کام مشکل ہے، گر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے (ان پر کوئی مشکل نہیں) اللہ تعالی متمارے ایمان ضائع نہ کرے گا(۱) اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔(۱۳۳۳) مم آپ کے چرے کو بار بار آسان کی طرف المصح ہوئے دکھے رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جا کیں، آپ اپنامنہ مسجد حرام کی طرف بھیرلیں اور آپ جمال کمیں ہول اپنامنہ ای طرف بھیراکریں۔ائل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ کی طرف ہے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (۱۳ اور اللہ تعالی ان اعمال سے عافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔(۱۳ اس)

اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن

قَلُ رَىٰ تَفَكُب وَجُهِكَ فِي السَّمَا ۚ وَكَلُمُولَلِيَنَكَ ثِيْلُةً تَرُضُهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَعْرِ النَّسْهِ عِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُو ْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَعْرُهُ وَإِنَّ النَّيْنِ الْوَلُوا الكِلْبُ لِيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞

وَلَيِنُ المَيْتُ الَّذِينُ أَوْتُوا الكِيْبُ بِكُلِّ اليَّةِ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

<sup>(</sup>۱) یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے ' مو منین صاد قبین تو رسول اللہ مٹائیلیم کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے سے ' اس لیے ان کے لیے تو او هرسے او هر پھر جانا کوئی مشکل معالمہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں سے یہ تھم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مبحد قبلتین (یعنی وہ مبحد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی) کہلاتی ہے اور الیابی واقعہ مبحد قبا میں بھی ہوا۔ لِنَعْلَمَ مبحد جس میں اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا' اس کا مطلب ہے آکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں آکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قتم کے لوگ واضح ہو جا کیں (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) بعض صحابہ اللہ ﷺ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ اللہ ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمان میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ اللہ ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمان ہو گئیں' یا شاید ان کا تواب نہیں ملے گا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی' تنہیں پورا تواب ملے گا۔ یمال نماز کو ایمان سے تعبیر کرکے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیرا یمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام المؤی کی بایندی ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) - اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانہیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں۔ اس لیے اس کابر حق ہوناانہیں بقینی طور پر معلوم تھا' مگران کانسلی غرور وحسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔

وَمَا أَنْتَ بِتَأْبِعِ قِبُلُتَهُمْ وَمَابَعُثُ هُمُ رِبَابِعِ قِبُلُةَ بَعْضٍ وَلَينِ اتَّبَعْتَ آهُوَ أَءُهُمْ مِّنْ بَعْي مَاحَاءَكِمِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذْ الَّيْنَ الظَّلِمِينَ ۞

ٱلَّذِينَ انَّذِنْهُ وَالْكِتْبَ يَعُرُفُونَهُ كَمَّا يُعْرَفُونَ ٱبْنَاءُهُمُّ وَإِنَّ فَرَ يُقَامِّنْهُمُ لِيَكْتُنُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🐨

ٱلْحَقُّ مِنْ رِّيِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَزِيْنَ 🎯

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوُ مُولِيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا

وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے '''اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں ('') اور نہ یہ آپس میں ایک دو سرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں (۳) اور اگر آپ باوجود میکہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہ شعوں کے پیھیے لگ جائیں تو بالقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ (۱۳۵)

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایبا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اینے بچوں کو پہچانے 'ان کی ایک جماعت حق کو بیجان کر پھرچھیاتی ہے۔ (۵) (۱۴۲)

آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے ' خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ (۲) ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے <sup>(۷)</sup> تم

4

<sup>(</sup>۱) کیوں کہ یہود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بنایر ہے' اس لیے دلائل کاان پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ گویا اثریذ بری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کادل صاف ہو۔

<sup>(</sup>٢) كيونكه آپ ماڻيكي وي اللي كے پابند ہيں 'جب تك آپ ماڻيكي كوالله كي طرف سے ايباتكم نه ملے آپ الحكے قبلے كو کیوں کرافتیار کریکتے ہیں۔

ا یک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ نوقع کرتے ہیں کہ وہ اس معالمے میں ان کی موافقت کریں گے۔

<sup>(</sup>۴) یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے'مقصدامت کو متنبہ کرناہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجو داہل بدعت کے پیچھیے لگنا' ظلم او ر گمراہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) یمال اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے 'کیوں کہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام ہوہاتیہ، جیسے لوگوں کا بھی تھا جو اپنے صدق وصفائے باطنی کی وجہ سے مشرف بد اسلام ہوا۔

<sup>(</sup>۱) پیغیبریراللّٰہ کی طرف ہے جو بھی تھکم اتر تاہے' وہ یقیناُ حق ہے'اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

<sup>(</sup>۷) تعین ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کریا ہے۔ ایک دو سرا مفہوم یہ ہے کہ ہرایک ندہب نے اپناایک منهاج اور طریقہ بنا رکھا ہے' جیسے قرآن مجید کے دو سرے مقام پر ہے: ﴿ اِكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرُعَةً وَمِنْهَا جَا وَكُوشَا مُاللَّهُ كَهُمَا كُواْمَةً وَاحِدًا وَالْكِنْ لِيَكُوكُو فِي مَا اللَّهُ لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعَمَّا اللَّهُ تَعَالُّمُ اللَّهُ لَعَمَّا اللَّهُ تَعَالُّمُ اللَّهُ عَالًى اللَّهُ تَعَالُّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالًى اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

يَأْتِ بِكُوُاللَّهُ جَمِيعًا وإنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيرٌ ۞

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَتُعْكَ شَطْرَ الْسَنْجِيد الْحَرَامِرُ فَالَّهُ لَلْمُ الْمُدَالِمُ فَاللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَا لَكُولُولُكُمْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْلَهُ لَللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَذِي الْعَلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْلَهُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْلَّهُ لِلللَّهُ لِلَّ

ۉڡۣڹؘٛۘۘڝٙؽػٛڂڔؖڂؾۘٷٙڸۜٷۧۿڬۺڟڔاڶٮڿۑڔاڶۘٷٳ؋ۉڝؽؖٛ ؆ٲڬ۫ؾؙؙڎٷڷۊؙ۠ٳۉۼٛۅۿڴۄ۫ۺؘڟڒٷڸؽڷڒڴؽڹڸؿٵڛٵؽؽػٛۥػڿڎۨ ٳڷڒٳڷێڍؙؽڹڟڶؠٷٳڡڹؙؙ۫ۿۥۨٷؘڶڒۼۧۺٷۿؙۄؙۅٳڂٛؿٷؙ؞ڹٛٷڸٳؙؾڗۜ ڹۼٮؘؿ۫ۼؽؽؙؙڂۅؘڷۼڷڴۏ۫؆ۿؾۮؙۏڽٞ۫۞۫

نیکیوں کی طرف دو ڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے 'اللہ تہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۴۸) آپ جہاں سے نکلیں اپنامنہ (نماز کے لئے) مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں ' یمی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ' جو پچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔(۱۳۹)

اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مجد حرام کی طرف پھیرلیں اور جہال کہیں تم ہو اپنے چرے ای طرف کیا کرو<sup>(۱)</sup> تاکہ لوگوں کی کوئی جست تم پر باقی نہ رہ جائے سات مال کیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے <sup>(۳)</sup> تم ان سے نہ ڈرو <sup>(۳)</sup> مجھے ہی سے ڈرو اور تاکہ

نے ہدایت اور صلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے' اس کی وجہ سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہے' اس کی وجہ سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی رائے یعنی ہدایت کے رائے پر چلا سکتا تھا' لیکن یہ سلب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا اور اختیار دینے سب کو ایک ہی رائے اور بھلائی ہی کے رائے پر گامزن رہو اور یہ وہی الیٰ اور بھلائی ہی کے رائے پر گامزن رہو اور یہ وہی الیٰ اور انزاع رسول ماٹھی ہی کا رائے ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں۔

(۱) قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا تھم تین مرتبہ دہرایا گیا ہے 'یا تواس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے 'یا میہ چوں کہ ننخ تھم کا پہلا تجربہ تھا' اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے باربار دھراکر دلوں میں رائخ کر دیا جائے 'یا تعدد علت کی وجہ سے ایساکیا گیا۔ ایک علت نبی مائٹی کی مرضی اور خواہش تھی' وہاں اسے بیان کیا۔ دو سری علت 'مرائل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے' وہاں اسے دہرایا۔ تیسری' علت مخالفین کے اعداضات کا ازالہ ہے' وہاں اسے بیان کیا گیا ہے (فتح القدر)

(۲) لینی اہل کتاب بید ند کہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز بیہ بیت المقدس کی طرف ردھتے ہیں۔

(۳) یمال ظَلَمُوٰا سے مراد معاندین (عناد رکھنے والے) ہیں بعنی اہل کتب میں سے جو معاندین ہیں 'وہ بیہ جاننے کے باوجود کہ پیغیر آ خرالزمال سُلِّنَائِیْم کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو گا'وہ بطور عناد کمیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کوا پنا قبلہ بناکر میہ پیغیر مُنْٹِیِّیْم بالاً خرابے تابائی دین ہی کی طرف ماکل ہو گیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔

(٣) ظالموں سے نہ ڈرو۔ یعنی مشرکوں کی باتوں کی پروامت کرو۔ انہوں نے کہا تھاکہ محمد( ماڑیکییم) نے ہمارا قبلہ توافقیار

میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم راہ راست پاؤ(۱۵۰)

جس (۱) طرح ہم نے تم میں تمہیں میں سے رسول بھیجاجو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کر تا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتاہے جن سے تم بے علم تھے۔(۱۵۱)

اس لئے تم میرا ذکر کرو' میں بھی تہیں یاد کروں گا' میری شکر گزاری کرواور ناشکری ہے بچو<sup>(۱۲)</sup> (۱۵۲)

اے ایمان والو! صبراور نماز کے ذریعہ مدد چاہو' اللہ تعالیٰ صبروالوں کا ساتھ دیتا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۵۳) كَمَآ الْوَسَلْمَافِيَكُورَسُولُولِتِنْكُو يَتْلُوّا عَلَيْكُولِلِقِنَا وَيُزَكِّيَكُو وَيُعِيِّمْكُو الكِبْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِيِّلُكُونَا لَوْتَكُونُواْ تَعْلَدُونَ \* ﴿

فَاذْكُرُوْنِ أَذْكُرُهُ وَالْشَكْرُ وَالِي وَلِا كُلُوْرُونِ

يَاتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّهْرِوَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصِّيْرِينَ

کرلیا ہے' عنقریب ہمارا دین بھی اپنالیس گے۔" مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔" جو تھم میں دیتا رہوں' اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ "جو تھم میں دیتا رہوں' اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یا فتکی سے تعبیر فرمایا کہ تھم اللی پر عمل کرنا یقینا انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بنا آ ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔

(۱) کے میا (جس طرح) کا تعلق ما قبل کلام ہے ہے ' یعنی ہیر اتمام نعت اور توفیق ہدایت تنہیں اس طرح ملی جس طرح اس ہے پہلے تمہارے اندر تنہیں میں ہے ایک رسول جھیجا جو تمہارا تزکیہ کر آ<sup>نا ت</sup>لاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تنہیں علم نہیں ' وہ سکھلا تا ہے۔

(۲) پس ان نعتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو۔ کفران نعت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہروقت اللہ کو یاد کرنا ہے ' یعنی اس کی شبعے ' تعلیل اور تکبیر بلند کرد اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قو توں اور توانا ئیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قو توں کو اللہ کی نافر مانی میں صرف کرنا ' یہ اللہ کی نا شکر گزاری (کفران نعمت) ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ ﴿ لَمِنْ شَکَوْدُونُو کُونُ کُلُونُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ

(٣) انسان کی دو ہی عالتیں ہوتی ہیں: آرام و راحت (نعمت) یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر اللی کی تلقین اور تکلیف میں صبراور اللہ سے استعانت کی آگید ہے۔ حدیث میں ہے ''مومن کا معالمہ بھی عجیب ہے' اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر آ ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر آ ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں'' (صحبح مسلم 'کتاب النهدوالرقائق' باب الموقمن أمرہ کلم خیر حدیث ۲۹۹۹) صبر کی دو قسمیں ہیں: ایک محرات اور مصاصی کے ترک اور اس سے بیخنی ر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دو سرا' احکام اللہ کے بیالانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں' انہیں صبرو ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعیر کیا

وَلاَ تَقُوْلُوْالِمَنْ ثُقُتَلُ فِى سَيْدِلِ الْمُواَمُّوَاكُ ثُلُأُ حَيَّا ۗ وَكَالِانُ كَرْ تَقَعُّوُونَ ⊕

وَكَنَبُهُوْ يُكُوْ دِنَى أَيْنَ الْخُوْبِ وَالْجُوْعِ وَنَقْضٍ يِّنَ الْأَمُوالِ وَالْرَنْفُسُ وَالشَّمَرُتِ \* وَيَتِيِّرِ الطّيرِيْنَ ۞

ٱلَذِيْنَ إِذَّا أَصَابَتُهُمُ مُصِينَةٌ كَالْوَالِكَالِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞

اُولَيْكَ عَلَيْهُو مُصَلَواتٌ مِنْ زَيْمٍ وَرَحْمَةٌ وَالْوَلِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُ وَنَ ٠

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَالِمُواللهِ فَمَنْ حَجِّرالْبَيْتَ اَوَاعْتَمَرَ فَلَاجُنَا حَمَايُو اَنْ يَقَلَوَنَ بِهِمَا \* وَمَنْ تَطَوَّعَ خَايُرًا 'فَإِنَّ

اور الله تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو<sup>(۱)</sup> وہ زندہ ہیں 'لیکن تم نہیں سجھتے۔(۱۵۴۷)

اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے 'وسٹمن کے ڈرسے 'بھوک بیاس سے 'مال و جان اور پیطول کی کی سے اور ان صبر کرنے والول کو خوشخبری دے دیجے (۱۵۵)

جنہیں' جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں(۱۵۲)

ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یمی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۵۷)

صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں ''' اس لئے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ''' اپنی خوثی سے بھلائی

ہے۔اللہ کی بیندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس وبدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور اللہ کی ناپندیدہ باتوں سے بچنا' چاہے خواہشات ولذات اس کواس کی طرف کتناہی کھینچیں۔ (ابن کثیر)۔

(۱) شہدا کو مردہ نہ کمنا'ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جمے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی علیٰ قدر مراتب انبیا و مومنین' حتی کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پر ندے کے جوف (یاسینہ) میں جنت میں جمال چاہتی ہے بھرتی ہے (ابن کیشر' نیز دیکھیے آل عمران۔ ۱۲۹)

(۲) ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت ﴿ إِنَّا اَلِهُ وَالْتَا اَلَيْهُ وَلَحِعُونَ ﴾ کے ساتھ «اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا» پڑھنے کی بھی فضیلت اور آکید آئی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الجنالز ، باب مایقال عندالمصیبة ، حدیث ۱۹۸)

(٣) شَعَآنِهُ شَعِيرةٌ کی جمع ہے 'جس کے معنی علامت کے ہیں ' یہاں جج کے وہ مناسک (مثلاً موقف' سعی ' منحر' ہدی (قربانی) کو اشعار کرنا وغیرہ) مراد ہیں 'جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔

(٣) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا' جج کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ (کوئی گناہ نہیں) سے بعض صحابہ النون کی سے شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے

اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْهُ 🏵

إِنَّ الَّذِيُّنَ يَكُشُهُوْنَ مَآ الْنَزْلُنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْمُلْى مِنْ بَعَدِ مَابَيَّتُهُ لِلنَّاسِ فِي الكِنْتِ ۚ أُولِمِكَ يَلْعَنُهُ مُواللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ مُونَ ۞

ٳڒٳڷڒؽۣ۬ڹؽڗؘڰٳٛۏؙٳۅٙٲڝ۫ڶڂٛۅٳۅؘڔؽۜڹٛۏؙٳٷڷڸ۪۪ۧڮٲڎؙڮٛ عَؽڣۣۿٷٷٲػٳڶؾٞۊؘٳٮؚٛٳڶڗؘۣڝؽؙۄؙ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاثُواْ وَهُوَّرُهَارُّ اُولَمِكَ عَلِيهُمُ كَفَنَةُ اللهِ وَالْمَلَهِكَةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۚ

کرنے والوں کااللہ قدر دان ہے اور انہیں خوب جانے والا ہے۔(۱۵۸)

جو لوگ ہماری ا تاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود میکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے ہیں' ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے۔ (۱) (۱۵۹)

مگروہ لوگ جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔(۱۲۰)

یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مرجائیں' ان پر اللہ تعالیٰ کی' فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔'' (۱۲۱)

فرمایا: اگر اس کا میہ مطلب ہو تا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرما تا: (فلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَطَوّفَ بِهِمَا) (اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں) پھراس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل مناۃ طاغیہ (بت) کے نام کا تبیہ پکارتے ، جس کی وہ مثلل بہاڑی پر عبادت کرتے تھے اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے ، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ مائی آئی ہے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کما گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں۔ (صحیح بہناری کہنا الصحیح باب وجوب الصفا والمصروۃ) بعض حضرات نے اس کا پس منظراس طرح بیان فرمایا ہے کہ جالمیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت (اساف) اور مروہ بہاڑی پر ناکلہ بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ ویتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو 'کیوں کہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت درمیان سعی تو شاید گناہ ہو 'کوں کہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور خاش کو دور فرما دیا۔ اب بیہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہو تا ہے۔ ایسرالتفاسیر)

(۱)- الله تعالى نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں 'انہیں چھپانا اتنا ہوا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَکَتَمَه ، أَلْجِمَ يَوْمَ الْفِيْمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علم قااور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی حالے گی۔ "

(٣)- اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفریر ہوا ہے 'ان پر لعنت جائز ہے 'لیکن ان کے

غْلِدِيْنَ فِيهَا ۚ لَا يُعْفَفُ عَنْهُ مُوالْعَذَابُ وَلَا هُمُ لُنُظُونَ ﴿

وَالْهُكُوْ اللهُ وَاحِدُنا لِآلِلهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْلُنُ الرَّحِيْمُ ﴿

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْمُلْكِ الَّذِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ
مِنَ السَّمَا وَمِنْ مَكَلَّهِ فَالْمُيْمَالِيهِ الْأَرْضَ بَعُدَمَ وَيْهَا
وَ بَكَ فِيهُ امِنْ كُلِّ دَاكِةً وَتَصُرِفُفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ
الْمُنْجُرِيْنُ السَّمَا فِي وَالْرُفِضِ لَا لِيتِ القَوْمِ تَعْفِقُونَ ﴿
الْمُنْجُرِيْنُ السَّمَا فِي وَالْرُفِضِ لَا لِيتِ القَوْمِ تَعْفِقُونَ ﴿

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُكِفِنُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْ الدَّا يُعَيُّونُهُمْ كُتِ

جس میں یہ ہیشہ رہیں گے' نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔(۱۹۲)

: معبود ایک ہی معبود ہے'اس کے سواکوئی معبود برخ نہیں (ا) وہ بہت رحم کرنے والا اور برا مهران ہے۔(۱۹۳)

آسانوں اور زمین کی پیدائش' رات دن کا ہیر پھیر' کشتیوں کالوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لئے ہوئے سمندوں میں چلنا' آسان سے پانی آثار کر' مردہ زمین کو زندہ کر دینا' (۱) اس میں ہر قتم کے جانوروں کو پھیلا دینا' ہواؤں کے رخ بدلنا' اور بادل' جو آسان اور زمین کے در میان منخر ہیں' ان میں عقلمندوں کے لئے قدرت اللی کی نشانیاں ہیں۔ (۱۲۲)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھراکران سے الیی محبت رکھتے ہیں' جیسی محبت اللہ سے

علاوہ کمی بھی بڑے سے بڑے گئرگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کرلی ہویا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمام ہمیں نہیں نوس کا علم ہمیں نہیں ہویا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیردیا ہو۔ جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے' ان کے مرتکبین کی بابت کما جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں' ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی توبہ بارگاہ اللی میں ملعون قرار پاسکتے ہیں۔

(۱)- اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم بھی 'انہوں نے کما: ﴿ آَجَسَلَ الْاَلْهَ اَلِّالِهِ اَلَّالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ بری عجیب بات ہے!"۔ اس لیے اگل آیت میں اس توحید کے دلائل بیان کیے جارہے ہیں۔

(۲)- میہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کا نئات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں کیجا تذکرہ ہے 'جو کسی اور آیت میں نہیں۔

۱- آسان اور زمین کی پیدائش 'جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں۔

۲۔ رات اور دن کا کیے بعد دیگرے آنا' دن کو روشنی اور رات کو اند حیرا کر دینا ناکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام مجی۔ پھررات کالمبااور دن کاچھوٹا ہونااور پھراس کے برعکس دن کالمبااور رات کاچھوٹا ہونا۔

۳۔ سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا'جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور فنوں کے حساب سے ا

الله ُوَالَّذِينَ المَنُوَّالَشَلُّ مُجَّلِّلِهِ مِنْ لَوْيَرَى الَّذِينِ َىٰ طَلَمُوْ ٓ الِذَّ يَرَقُنَ الْعَدَابَ ۚ آنَ الْفُوَّةَ لِلهِ جَمِيْعًا ثَوَّانَ

الله شَدِينُكُ لُعَدَابِ

إِذْ تَكِرَّا اللَّذِينَ النَّبِمُوامِنَ النَّذِينَ النَّبَعُوا وَرَاوُالْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْكِتَبَابُ ۞

ہونی چاہئے (۱) اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں آئی کہ مشرک لوگ جانے جب کہ اللہ کی عذاب کو دیکھ کر (جان لیس گے) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والاہ (تو ہرگز شرک نہ کرتے)۔(۱۲۵)

جس وفت پیشوا لوگ اپنے آبعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیس گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔(۱۲۲)

> سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دو سری جگہ نتقل ہو تا ہے۔ ۴- بارش جو زمین کی شادابی و روئیدگی کے لیے نهایت ضروری ہے۔

۵- ہر فتم کے جانوروں کی پیدائش' جو نقل و حمل' کیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے بوری ہوتی ہے۔

۲- ہر قتم کی ہوا ئیں ٹھنڈی بھی 'گرم بھی 'بار آور بھی اور غیربار آور بھی ' شرقی غربی بھی اور شالی جنوبی بھی۔انسانی زندگ اور ان کی ضروریات کے مطابق۔

ے۔ بادل جنہیں اللہ تعالی جمال چاہتا ہے' برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدا نیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو پھراس کو چھوڑ کر دو سروں کو معبود اور حاجت رواسمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

(۱) ندکورہ دلا کل واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دو سرول کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ای طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے 'بعثت محمدی کے وقت ہی ایبا نہیں تھا' شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں' بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ یکاری گھرکر گئی ہے' انہوں نے بھی نہ صرف غیراللہ اور پیروں' فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوئی و ملجا اور قبلہ عاجات بنا رکھا ہے' بلکہ ان سے ان کی محبت' اللہ سے بھی زیادہ ہے اور توحید کا وعظ ان کو بھی اسی طرح کھلتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی' جس کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے:﴿ وَلَوَا أَذِكُو اللهُ وَمُدُونُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا ذَکُولُ اللّٰهِ اللهُ کَا ذَکُولُ اللّٰهِ کَا ذَکُ کِیا جاتا ہے توجو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھت' ان کے دل سکڑ جاتے ہیں اور جب اس کے سوااوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔" امنہ مَازَّتْ ، دلوں کا تنگ ہونا)

(٢)- تاہم اہل ايمان كو مشركين كے بر عكس الله تعالى اى سے سب سے زيادہ محبت ہوتى ہے۔ كيونكه مشركين جب سمندر

وَقَالَ الَّذِينُ الْمُتَقُوالُوَانَ لَنَا كَدَّةً فَنَـتَكِرَّا مِنْهُوكُمَا تَكِرُّوُا مِثّا لَكَالِكَ يُرِيُهِوُ اللهُ اعْهَالَهُ وُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِوْ وَمَا هُمْ بِخْرِجِيْنَ مِنَ المَّالِ ۞

يَّاقِهُا النَّاسُ كُلُوا مِثَّافِى الْرَضِ حَلَاكُ طِيِّبًا أَوَّلاَتَ لِمِعُوا خُطُولِتِ الشَّيْطِنِ النَّهَ لَلْمُو عَدُوَّهُمِ مِنْ

إِنَّهَا يَاْمُرُكُومُ بِالشُّكَوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَآنُ تَقُولُوْا عَلَى اللهِ مَالاَتَعُنْهُوْنَ

وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُّ التَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَكْبِعُ مَا الْفَيْدَا عَلَيْهِ الْبَاءَنا الْوَلَوَ كَانَ الْبَاقُهُمُ

لاَيَغْقِلُونَ شَيْئًا وَلايَهْتَدُونَ ٠

اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بین اس طرح اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال دکھائے گاان کو حسرت دلانے کو 'یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ (ا) (۱۲۷)

لوگو! زمین میں جنتی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ ہیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو<sup>، (۲)</sup> وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔(۱۲۸)

وہ تہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا تھم دیتا ہے جن کا تہیں علم نہیں۔(۱۲۹)

اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ

وغیرہ میں بھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ ﴿ فَإِذَا ذَكِهُ إِنِّ الْفُلْكِ دَعَوُّ اللهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾ (العسكسوت -١٥) ﴿ وَاذَا غَشِیَامُ مُتَوَّجُ كَالظُلْلِ دَعَوُّ اللهَ مُغْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾ (العسكسوت -١٥) ﴿ وَاذَا غَشِیَامُ مُتَوَّجُ كَالظُلْلِ دَعَوُّ اللهَ مُغْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾ (العسکسوت -١٥) ان سب كا خلاصہ ہے كہ مشركين سخت مصیبت میں مدد كے كئے صرف ایک اللہ كو پکارتے ہیں۔

(۱) آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی ہے بی اور ہے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کرلیں۔

راه بول\_ <sup>(۱)</sup> (۱۷۰)

کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں (سجھتے نہیں) وہ بسرے گو نگے اور اندھے ہیں 'انہیں عقل نہیں۔ (۱۷) اے ایمان والوا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تہمیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ' ہیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو' اگر تم خاص ہیں انہیں کھاؤ' ہیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو' اگر تم خاص اسی کی عبا دے کرتے ہو۔ (۳) (۱۷۱)

تم پر مردہ اور (بہاہوا)خون اور سور کا گوشت اور ہروہ چنر جس پر اللہ کے سوا دو سرول کانام پکارا گیاہو حرام ہے (۳) پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَثَرُوا كَمَثِلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَشْمَعُ إِلَّا

دُعَآءًوَّزِنَآءً صُوِّبُكُوً عُنَىٰ فَهُوُلَايَيْقِلُونَ @

يَاكَيْهَا الَّذِينَ المَنْوَاكُلُوامِنْ طَلِيْلِتِ مَارَنَمَ قُنْكُمْ

وَاشْكُرُوالِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ @

ٳٮٞٮؘٵڂڗؘم۫ڔؘػؽؽ۬ڬؙۄٛٵڷڡؙؽؿۜػٞۊٙٵڶڰٙ؞ۄٙۊڷڂۛڡڔٳڶڿ۬ڹ۠ۏؿؗڕۊڡۜڡٙٲۿؚ؈ؖڽ ڸۼؿؙڔڶڟٷڟؘڹٵڞؙڟڗٞۼؽڒڹٳڿٷڵڟۅڣؘڴٚڒٳؿؿٛٶڬؿڎۣٳؾٞٵڟڰ

(۱) آج بھی اہل بدعت کو مسمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یمی جواب دیتے ہیں کہ بیر رسمیں تو ہمارے آباداجداد سے چلی آ رہی ہیں۔ حالا نکمہ آباداجداد بھی دینی بھیرت سے بے بسرہ اور مدایت سے محروم رہ سکتے ہیں 'اس لیے دلا کل شریعت کے مقابلے میں آبا پرستی یا اپنے ائمہ وعلما کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس دلدل سے نکا لے۔

(۲) ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آبامیں اپنی عقل و فعم کو معطل کر رکھا ہے' ان جانو روں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلا آباو رپکار آ ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں' لیکن سے نہیں سیجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے؟ ای طرح سے مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے' گو نگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا' اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سیجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔

(م)- اس آیت میں جار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے 'لیکن اسے کلمہ حصر (انسما) کے ساتھ بیان کیا گیا ہے 'جس سے زہن

## غَفُورُ لِرَحِيْمُ ۞

اِقَ الَّذِيْنَ يَكُمُنُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ شَمَّنَا قَلِيُلُأُ اُولَلِكَ مَا يَا ثَكُوْنَ فِى بُطُوْنِهِ مُولَا النَّارَ وَلاَيُكِلَمْهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيهَةِ وَلاَيْزَيْهِ هِنَّ وَلَهُوْمَنَاكُ إِلَيْهُ

أُولِيكَ الَّذِيْنَ اشُتَّرُوا الصَّلْلَةَ بِالهُّلُانِ وَالْعَذَابَ بِالْمُغْفِرَةِ \*فَمَا اَصُبَرَهُ وَعَلَى النَّادِ @

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَئْزُلَ الْكِيتْبَ بِالْعَقِّ وَلِكَ الَّذِينَ

کرنے والا نہ ہو' اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ 
نہیں' اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہوان ہے۔(۱۷۳)

ہن اور اسے تھو ڈی تھو ڈی می قیت پر بیچے ہیں' یقین 
ہن اور اسے تھو ڈی تھو ڈی می قیت پر بیچے ہیں' یقین 
مانو کہ یہ اپنے بیٹ میں آگ بھررہے ہیں' قیامت کے 
دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا'نہ انہیں پاک 
کرے گا' بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔(۱۷۲) 
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرائی کوہدایت کے بدلے اور 
عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیاہے' یہ لوگ آگ کا 
عذاب کتا برداشت کرنے والے ہیں۔(۱۷۵) 
ان عذابوں کا باعث یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی کتاب 
ان عذابوں کا باعث یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی کتاب

میں یہ شبہہ پیدا ہو تا ہے کہ حرام صرف یم چار چیزیں ہیں 'جب کہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصرایک خاص سیاق میں آیا ہے' یعنی مشرکین کے اس فعل کے عظمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی' حرام قرار دے لیتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں' حرام تو صرف یہ بیہ ہیں۔اس لیے بیہ حصر اضافی ہے' یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں نہ کور نہیں۔ دو سرے' حدیث میں دو اصول' جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے' بیان کر دییے گئے ہیں' وہ آیت کی صحیح تفییر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ درندوں میں ذو ناب (وہ در ندہ جو کچلیوں سے شکار کرے) اور پر ندوں میں ذو مخلب (جو پنج سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے 'جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے' مثلاً گدھا' کماوغیرہ وہ بھی حرام ہیں' جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں جبت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہو تاہے' نہ کہ حدیث کو نظرانداز کر کے ' صرف قرآن ہے۔ مردہ ہے مراد ہروہ حلال جانور ہے ' جو بغیر ذنح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے (جبکی تفصیل المائدہ میں ہے) مرگیا ہو۔ یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو' مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے' یا پھراور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے' یا جس طرح آجکل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھکھے سے مارا جا تا ہے۔ البته حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیئے گئے ہیں۔ایک مچھلی' دو سری ٹڈی' وہ اس حکم میتہ سے متثنیٰ ہیں۔ خون ہے مراد دم مسفوح ہے بینی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جا تا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی دو خون حدیث کی رو سے حلال ہیں: کلیجی اور تلی۔ خنز پر یعنی سور کا گوشت' یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے' اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے وَمَا أُهِلَّ وہ جانوریا کوئی اور چیز جے غیراللہ کے نام پر پکارا جائے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیراللہ کے نام پر ذرج کیے جائیں۔ جیسے مشرکین عرب لات و عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذرج کرتے تھے' یا

ا تاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں میں –(۱۷۶)

ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منه کرنے میں ہی نہیں <sup>(۱)</sup> بلکہ حقیقتاً اچھا وہ مخض ہے جو اللہ تعالیٰ پر'

## اخْتَكَفُوْ اِنِ الكِيْتِ لَفِيُ شِقَارِنَ بَعِيْدٍ ﴿

لَيْسَ الْبِرَّالُ ثُوَلُوْا وُجُوْهَا لُوْ قِبَلَ الْمُشَرِّينِ وَ الْمُغَوْبِ وَلِكَنَّ الْبِرَّمَنُ الْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْمُؤْمِ الْاخِرِ وَالْمَلَيِّكَةِ وَالْكِتْبِ

آگ کے نام پر 'جیسے بحوی کرتے تھے۔

اورای میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جائل مسلمان فوت شدہ ہزرگوں کی عقیدت و محبت 'ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے ' قبروں اور آستانوں پر ذرج کرتے ہیں ' یا مجاورین کو ہزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں (جیسے بہت سے ہزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلاً ''وا آ'' صاحب کی نیاز کے بہاں جمع کرائے جا کیں) 'ان جانوروں کو ' چاہے ذرج کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذرج کیا جائے ' بیہ حرام ہی ہوں گے۔ کیوں کہ اس سے مقصود ' رضائے اللی نہیں ' رضائے اہل قبور اور تعظیم تغیراللہ ' یا خوف یا رجاء من غیراللہ ( غیراللہ سے افوق الاسباب طریقے سے ڈریا امید) ہے 'جو شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیابھی غیر اللہ کے نام پر نذر نیاز اور پڑھاوے کی ہوں گی ' حرام ہوں گی ' جسے قبروں پر لے جا کریا وہاں سے خرید کر ' قبور کے ارد گرد فقرا' و مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی ' یامٹھائی اور پییوں وغیرہ کی تقسیم ' یا وہاں صندو پتی میں نذر نیاز کے پیے گرانا' یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پنچانا' بیہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں ' کیوں کہ بیہ سب غیراللہ کی نذر و نیاز کی صورت ہیں اور نذر بھی۔ نماز' روزہ وغیرہ عبادات کی طرح' ایک عبادت ہے ' اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے مصوص ہے۔ اسی لیے محصوص ہے۔ اسی لیے محصوص ہے۔ اسی لیے محصوص ہے۔ اسی لیے محصوص ہے۔ اسی لیے عدیث میں ہے: «مَلُمُونُ مَنَ ذَبِعَ لِیْنَدِ اللهِ ' اصحبح المجامع الصغید و زیادت کی اگلہ انہ کے مصوص ہے۔ اسی لیے عدیث میں ہے: «مَلُمُونُ وَ مَنَ ذَبِعَ لِیْنَدِ اللهِ ' استہاء المحامع الصغیوں ہے۔ '' اور عبادت کی ہر قسم عبرانہ کے نام پر جانور ذرائے کیا' وہ ملعون ہے۔ ''

تقیر عزیزی میں بحوالہ تقیر نیٹاپوری ہے: « أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِنِحَةً، یُرِیدُ بِذَبْحِهَا الثَقَرُّبَ إِلَى غَنْرِ اللهِ، صَادَ مُرْتَدًّا وَذَبِئِحَنُهُ ذَبِئِحَةُ مُرْتَدًّا ، — (تقیر عزیزی ص الا بحوالہ اشرف الحواثی) "علاكاس بات پر اجماع ہے كہ اگر كسى مسلمان نے كوئی جانور غیراللہ كا تقرب عاصل كرنے كى نیت سے ذرج كیاتو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس كاذبیجہ ایک مرتد كاذبیجہ ہوگا۔

(۱) یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) اور نصاری اپ قبلے کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) بری اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دو سری طرف سلمانوں کے تحویل قبلہ پر چہ میگوئیاں کر رہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرلینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتاعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان ہے کہ اسے

وَالكَبِهِنَ ۚ وَإِنَّ الْمَالَ عَلْ حُبِّهِ ذَوِى الْقُدُوْ وَالْيَكُلَى
وَالْسَلِكِيْنَ وَابْنَ السَّيِفِلِ ۗ وَالسَّلَهِ لِمَنْنَ وَفِي الْقَارِّ وَالسَّلَهِ لِمِنْنَ وَفِي الْيَقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهُدِهِمُ إِذَا
عُهَدُوا وَالصَّيرِيُّنَ فِي الْبَالْسَاءَ وَالصَّرَّاءِ وَحِدُينَ
الْبَالْسُ أُولِيِّكَ الّذِينَ صَدَقُوْا وَالْهَاكِ هُمُو الْمُتَّقُونَ ۞

يَايُّكُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا كُيْبَ مَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتَالِ ۚ ٱلْحُورُ

بِالْحُرِّوَالْعَبُدُ بِالْعَيْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى كَنَّ عُفِي لَهُ مِنَ أَخِيُهِ

قیامت کے دن پر 'فرشتوں پر 'کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو' جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں ' تیبیوں ' مسکینوں ' مسافروں اور سوال کرنے نماز کی پابندی اور زکو ق کی ادائیگی کرے ' جب وعدہ کرے تب یابندی اور زکو ق کی ادائیگی کرے ' جب وعدہ کرے تب اسے بورا کرے ' تیکد تی ' دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے ' کی سیچے لوگ ہیں اور کی پر بیز گار مبر کرے )

اے ایمان والوا تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے' آزاد آزاد کے بدلے' غلام غلام کے بدلے' عورت عورت کے بدلے۔ (۱) ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی

اپی ذات و صفات میں میگا، تمام عیوب سے پاک و منزہ اور قرآن و صدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کی تاویل یا تعطیل یا بھیمین کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے 'حشر نشراور جنت و دوز خرچین رکھا المؤین کی محدافت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پغیبروں پر بھین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنیا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ علیٰ حُبِهِ میں (ہ) ضمیر مال کی جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنیا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ علیٰ حُبِهِ میں (ہ) ضمیر مال کی طرف راجع ہے ' یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ البناسیّاءِ سے نگ دسی اور شدت نقر الفور آباء سے نقصان یا بیاری اور آلبنان سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا ' یعنی احکامات اللیہ سے مرموانحواف نہ کرنا نہایت کھون ہو تا ہے اس لیے ان حالوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔
(۱) زمانہ جالجیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں ' اس لیے زور آور قبیلے کرور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ' ظلم وجور کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقت ور قبیلے کاکوئی مرد قبل ہو جا تاتو وہ صرف قاتی کو قتی کرنے کے برائے مرد کو اور غلام کے برلے مرد کو اور غلام کے برلے آزاد کو قبل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاذ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو برائی ہو کہ تصاص (برلے) میں وہی قبل کے قبل مرد کو قدام میں وہی آزاد اور عورت کی قبل مورد کی بائے گی ' نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جوئے فرمایا کہ ہو مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرداگر عورت کو قبل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قبل کی جائے گی ' نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت میں مورد کی تو تصاص میں کوئی عورت قبل کی جائے گی ' نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت میں مورد کی تو تعاص میں کوئی عورت قبل کی جائے گی نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت میں مورد کی کو حش کردے تو قصاص میں کوئی عورت قبل کی جائے گی ' نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت میں مورد کیا ہے۔ کی بائے گی ' نے کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت میں مورد کیل ہو جائل کیا ہے۔ گائی جائے گی ' نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت میں مورد کیا ہے۔ کی بائل کی جورت میں مورد کیا گیا ہے۔ کی بائل کی جائے گی ' نہ کہ خورد کو قبل کی جورد گیا گیا ہے۔ کیا جورد کیا گیا ہو جائل کی خورد کیا گیا ہو جائل کیا ہو کیا گیا ہو جائل

الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں جس سے بیہ واضح ہو جا تا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا' چاہے مرد ہو

تَّنُ قَالِتَبَاءُ ۚ إِللْعَوْوُنِ وَادَاكِرَائِيهِ بِإِحْمَانٍ ۚ ذٰلِكَ تَخْفِيثُ مِّنُ تَيِّكُووَرَحْمَةٌ فَنِيَ احْتَلٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْمِيُّرُ ۞

> وَلَكُوْ فِي الْوَصَاصِ حَيْوةً كِالْوَلِ الْالْبَابِ كَمَالُوْ تَتَمَّقُونَ @

كُتِبَ عَلَيْكُوْإِذَاحَضَرَاحَتَكُو الْمُوْتُ إِنْ تَرَادَ خَيْراً ۗ لُوَصِيَّهُ

طرف سے کچھ معانی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہئے۔ (ا) تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے (<sup>۱)</sup> اس کے بعد بھی جو سرکٹی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ (۳)

عقلندوا قصاص میں تہمارے لئے زندگی ہے اس باعث تم (قتل ناحق سے) رکو گے <sup>(۴)</sup> (۱۷۹)

تم پر فرض کر دیا گیاہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے

یا عورت 'طاقتور ہو یا کمرور۔ «آلْمُسْلِمُونَ تَتَکَافاً دِمَآوُهُمْ»۔ الحدیث (سنن أہی داود کتاب الجهاد 'باب فی السریہ تودعلی اُهل العسکر، "تمام مسلمانوں کے خون (مرد ہو یا عورت) برابر ہیں۔ "گویا آیت کاوہی مفہوم ہو قرآن کریم کی دو سری آیت او النّقش یالنّقش یالنّقش پالنّقش کی (المائدة '۴۵) کا ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کما ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گالیکن جمہور علماس کے قائل نہیں 'کیوں کہ حدیث میں وضاحت ہو : «لا یُفْتِلُ مُسْلِمٌ بِکَافِرِ» (صحیح بخاری 'کتاب الدیبات' باب لایقتل المسلم بالکافر،"مسلمان 'کافر کے بدلے قتل نہیں کیاجائے گا" (فتح القدیر) مزید دیکھتے آیت ۲۵ 'مورة المائدة ۔

(۱) معانی کی دو صور تیں ہیں: ایک بغیر معاوضہ مالی بعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے اللی کے لیے معاف کر دینا'
دو سری صورت' قصاص کی بجائے دیت قبول کرلینا' اگریہ دو سری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رماہے کہ طالب دیت
بھلائی کا اتباع کرے۔﴿ وَاَوَا لَا اِیْنَانِ ﴾ ہیں قاتل کو کہا جا رہاہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی
کرے۔ اولیائے مقتول نے اس کی جان بخش کر کے اس پر جو احسان کیا ہے' اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔﴿ هَلْ مُحْدَانُ الْالْمُسْدَانِ ﴾ (الرحمٰن)

(۲)- یہ تخفیف اور رحمت (لیعنی قصاص معافی یا دیت تین صور تیں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی ' دیت نہیں تھی اور اہل انجیل (عیسائیوں) میں صرف معافی ہی تھی' قصاص تھانہ دیت۔ (ابن کیشر)

(۳)- قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیاد تی ہے جس کی سزااسے دنیا و آخرت میں بھگتنی ہو گی۔

(م)- جب قاتل کو بیہ خوف ہو گاکہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گاتو پھراہے کی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہو گی اور جس معاشرے میں بیہ قانون قصاص نافذ ہو جا تا ہے ' وہاں بیہ خوف معاشرے کو قتل و خو زیزی سے محفوظ رکھتا ہے ' جس سے معاشرے میں نمایت امن اور سکون رہتا ہے ' اس کامشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے

الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَغَرُونِ عَقَّاعَلَى الْمُتَّقِيْنَ 👜

فَمَنُ بَكَ لَهُ بَعُكَمَ مَاسَمِعَهُ فَإِثْمَآ أَنْهُهُ كَلَ الَّذِيْنَ يُبَرِّ لُوْنَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ عَلِيْهُ ﴿

فَمَنُ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اوُإِنْتُنَّا فَاصَلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَالِنْتُوعَلَيْهِ إِنَّ الله خَفُورُتُنِدِيْمُ شَ

ؙ۩ۣڲؙۿٵڷێۯؽڹٵڡؙٮؙٛٷڵڮ۫ۻؘڡؘڲؽؙڴٷاڶڞؚؽٵۿػؠٵڴۺ عَلَ الَّذِن يُن عِنْ قَلْمِلِكُولَمَكَلُّوْتَتَقُونَ ۞

لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے' (۱) پر ہیزگاروں پر بیہ حق اور ثابت ہے۔(۱۸۰)

اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہو گا' واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جائے والا ہے۔(١٨١)

ہاں جو مخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے (۲) پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں' اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہران ہے۔(۱۸۲)

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیاگیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے' تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو (۱۸۳)

جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی میہ برکات الحمد لللہ موجود ہیں۔ کاش دو سرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کرک اپنے عوام کو میہ برسکون زندگی مہیا کر سکیں۔

- (۱) وصیت کرنے کا پیر تھم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب پیر منسوخ ہے۔ نبی ما اللہ کا فرمان ہے الله قد أغطیٰ کُلَّ ذِیْ حَقِ حَقَّهُ، فَلَا وَصِیَّةَ لِوَادِثِ الْمَعْوجِهِ السنن ب بحواله ابن کشیر، "الله تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے (یعنی ور ٹا کے جھے مقرر کر دیے ہیں) پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں" البتہ اب ایسے رشتہ واروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں' یا راہ خبر میں خرج کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث (ایک تمائی) مال ہے' اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی درصحیح بہادہ کی حصیت نہیں کی جا سے درصحیح بہادہ کو کہا الفوائض باب میراث البنات)
- (۲) جَنَفَا (ما کل ہونا) کا مطلب ہے غلطی یا بھول ہے کسی ایک رشتے دار کی طرف زیادہ ما کل ہو کر دو سروں کی حق تلفی کرے اور إِفْمًا ہے مراد ہے جان ہو جھ کرایا کرے (ایسرالتفاسیر) یا إِنْمَا ہے مرادگناہ کی وصیت ہے جس کابدلنااو راس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل وانصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنیا ہے جاتے جسی ظلم کا ارتکاب اس کے اخروی نجات کے نقطۂ نظر ہے سخت خطرناک ہے۔

(٣) صِيَامٌ ، صَوْمٌ (روزہ) کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں ، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پينے اور بیوی سے ہم بسری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے ، رکے رہنا ، یہ عبادت چوں کہ نفس کی طمارت اور تزکیہ کے لیے

اَيَّامُامَّعُدُوُدُتٍ ثَمَّنُ كَانَ مِنْكُوْمَرِيُعِثَّا أَوْعَلَ سَفِر فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامِ الْخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْعُونَهُ فِدُيَةً طَعَامُومُولُ فَيْرُ ثَمَّنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوحَيُرُكُهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُولُ خَرُونَكُمْ إِنْ كُنْتُوتَعُلَمُونَ ﴿

شَهُوُرَمَضَانَ الَّذِي َ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ تِنَ الْهُانِي وَالْفُرُّ قَانٍ ۚ فَمَنَّ شَهِدَ مِنْكُوْ

گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا (الکر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے (۱۱) فدید میں ایک مسکین کو کھانا دیں 'پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لئے بہتر ہے (۱۳) لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھناہی ہے اگر تم باعلم ہو۔(۱۸۴)

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن ا تارا گیا<sup>(۳)</sup> جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و

بہت اہم ہے 'اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کاسب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور تقویٰ انسان کے اخلاق و کردار کے سنوار نے میں بنیادی کردار اداکر تاہے۔

(۱)- یہ بیار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیاری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں' وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کرلیں۔

(۲) یُطِنقُونَهُ کا ترجمہ یَتَجَشَّمُونَهُ "نهایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں" کیا گیا ہے (یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے منقول ہے امام بخاری نے بھی اسے پند کیا ہے) یعنی جو شخص زیادہ بڑھا ہے یا ایس باری کی وجہ سے 'جس سے شفایا بی کی امید نہ ہو' روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے' وہ ایک مسکین کا کھاتا بطور فدیہ دے دے' لیکن جمہور مفرین نے اس کا ترجمہ "طاقت رکھتے ہیں" ہی کیا ہے' جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھتے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھاتا دے دیا کریں۔ لیکن بعد میں ﴿ فَہَنْ شَہِهَ مِنْ کُو اللّٰهُ اللّٰ فَاللّٰهُ وَ فَلْیَصُنّٰ اُللّٰ کُو فَلْیَصُنّٰ کُو کُونَ اللّٰہُ وَ فَلْیَصُنْ کُو کُونَ اللّٰہِ کُو کُونَ اللّٰہِ کُونَ اللّٰہُ ہُو فَلْدَی مُریض کے لیے اب بھی کہی تھم ہے کہ وہ فدیہ صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا' تاہم زیادہ بو ڑھے' دائی مریض کے لیے اب بھی کہی تھم ہے کہ وہ فدیہ وے دیں اور حامِلًا والی) اور مُرْضِعَةٌ (وودھ پلانے والی) عور تیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے تھی میں ہوں گی یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضادیں (تحفہ الا تحوذی شرح ترمذی)

(m) جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے دویا تین مسکینوں کو کھانا کھلا دے تواس کے لیے زیادہ بهتر ہے۔

(٣) رمضان میں نزول قرآن کا بیہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ بیہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان دنیا پر آثار دیا گیا اور وہاں بنٹ العِزَّةِ میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات ٢٣ سالوں تک اتر تا رہا۔ (ابن کثیر) اس لئے یہ کمناکہ قرآن رمضان میں 'یا لیلۃ القدر 'یا لیلہ مبار کہ میں اترا۔ یہ سب صحح ہے کیوں کہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے اور لیلہ القدر اور لیلۃ مبار کہ یہ ایک ہی رات ہے بعنی قدر کی رات' جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامنہوم یہ ہے کہ رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامنہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی

الشَّهُ مُ وَلَيْصُمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَغَرِ فَعِكَا اللَّهُ مُ وَلَيْكُمُ الْمُعْرَ فِنَ آيَامُ الْحَدَ يُرِيْدُ اللهُ يَكُوا لَيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُولُولُهُ مُ وَلِتُكُمِّ لُواللَّعِكَ ةَ وَلِتُكَبِّرُ وَاللهَ عَلَ مَا هَذَا كُمُّ أَ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

وَإِذَا سَأَلَكَ حِبَادِى عَنِّى ۚ وَإِنِّى قَوِيْثُ الْحِيْثُ الْحِيْثُ الْحِيْثُ الْحَيْثُ وَقَالَ الكَّاجِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْنُوالِى وَلْيُؤْمِنُوا إِنْ لَعَلَّهُمُ تَهْشُدُوْنَ ⊕

باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں' تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے' ہاں جو بیار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہئے' اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے' سختی کا نہیں' وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا بڑائیاں بیان کرو اور اس کا بڑائیاں بیان کرو اور اس کا بڑائیاں بیان کرو اور

جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کمہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے ، قبول کرتا ہوں (۱) اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں ، یمی ان کی

وی 'جو غار حرا میں آئی' وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نمایت گرا تعلق ہے۔ ای وجہ سے نبی کریم مرائیلیم اس ماہ مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ مرائیلیم کی وفات ہوئی آپ مرائیلیم نے رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا رمضان کی تین راتوں (۲۳ '۲۵ ' اور ۲۷ ) میں آپ مرائیلیم نے صحابہ الشخصی کو باجماعت قیام اللیل بھی کرایا 'جس کو اب تراوی کہا جاتا ہے (صحیح ترزی کو اب تراوی کہا جاتا ہے (صحیح ترزی کو وصیح ابن ماجہ ' البانی ) ہے تراوی کے آٹھ رکھات مع و ترگیارہ رکھات تھیں جس کی صراحت حضرت جاتا ہے (صحیح ترزی کی دوایت (جس کو ایس اللیل مروزی وغیرہ میں ہے) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت (صحیح بخاری) میں موجود ہے۔ نبی مرائیلیم کا ۲۰ رکھات تراوی پڑھنا تا ہت ہی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ چو نکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھنا تا ہت ہے اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کم رضی اللہ عنہم سے گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھنا تا ہت ہے اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کمن اللہ عنہم سے گیارہ رکھت سے زیادہ پڑھنا تا ہت ہے اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کمن اللہ عنہم ہی جاسمتی ہیں۔

(۱) رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسکلہ بیان کر کے بیہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے 'جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے 'خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے (مسند آمحمد' ترمدی' نسائی' ابن ماجه' بحوالہ ابن کشیر، آہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جن میں سے دو یہاں بیان کیے گئے ہیں: ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دو سرا اس کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اس طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

بھلائی کاباعث ہے۔(۱۸۲)

روزے کی راتوں میں اپنی یوبوں سے ملنا تمہارے لئے طلال کیا گیا' وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو' تمہاری بوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالی کو علم ہے' اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کرتم سے در گزر فرمالیا' اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی کصی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے'تم کھاتے پیتے رہویماں تک کہ صبح کاسفید دھا گہ سیاہ دھا گے سے ظاہر ہو جائے۔ (ا) چررات تک روزے کو پورا کرو (ا) اور عورتوں سے اس وقت تک روزے کو پورا کرو (ا) اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ (ای یا اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں' تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں' تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما تاہے تاکہ وہ بچیں۔ (۱۸۵)

ارُحلَ لَكُوْلِيَكَةَ القِيمَامِ الرَّفَّ إلى نِسَالٍ فَحُوهُ هُنَ لِبَاسٌ لَكُوُ وَاَنْتُو لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّحُمُ كُنْتُو عَنْانُونَ اَنْفُسَكُوْ فَتَابَ عَلَيْكُو وَعَفَاعَنْكُوْ وَاللهَ اَلْفَاكُوْ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَعُوْا مَا لَيْبَ اللهُ لَكُوْ وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَثَى يَتَبَيِّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَحْرُ شَقَّ الْتِحُواالقِيمَ الْمَالِيمِ اللهُ اللهُ وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَانْتُمُو عَكِفُونَ فِي الْسَلْحِي لِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقَرَبُوهَا لَهُ اللهُ وَلَا تَبَاشُ وَهُونَ فَا لاَتَقْرُوهُا لَمَا لَا لَهُ وَلا تَبَالِيلُو فَلا تَقْرَبُوهَا لَمَا لَا لَهُ وَلَا تَبَالِيلُ لَعَلَمُ وَيَقَعُونَ فَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مبحد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں ہے الگ انتظام کرنا ضروری ہے' تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو' جب

وَلَا تَاكُلُوْاَ اَمُوَالَّكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَثُنُ لُوَالِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِمَتَاحُنُوا فَرِيْقًا مِنْ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْتِووَانُنْتُونَعُلَمُونَ ۞

يَنْعُلُوْنَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلُ فِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبِّرُ وَلَيْسَ الْهِزُ بِأَنْ تَأْتُواالْبُسُيُوتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا وَلِكِنَّ الْهِزَّمَنِ التَّفِيُ ۚ وَانْتُواالْبُسُيُوتَ ظُهُوْدِهَا وَلِكِنَّ الْهِزَّمَنِ التَّفِيُ ۚ وَانْتُواالْبُسُيُوتَ

مِنُ ٱبْوَابِهَا" وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْ لِحُونَ 🚇

وَقَايَتُواْ فِي سَيِيْلِ اللهِ الَّـنِيْنِ يُثِنَّ يُقَايِتُلُوْنَكُمُّ وَلَا تَعْتَدُوْ آلِنَ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيثِنَ ۖ

اور ایک دو سرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو' نہ حاکموں کو رشوت پنچاکر کسی کا کچھ مال ظلم وستم سے اپنا کرلیا کرو' حالانکہ تم جانتے ہو۔ (۱) (۱۸۸)

لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ
کمہ دیجئے کہ یہ لوگوں (کی عبادت) کے وقتوں اور تج کے
موسم کے لئے ہے (احرام کی حالت میں) اور گھروں کے
پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ' بلکہ نیکی والا وہ ہے جو
متقی ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو (۲)
اور اللہ سے ڈرتے رہو ' آگ ہم کامیاب ہو جاؤ۔(۱۸۹)
لاو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی
نہ کرو ' ''' اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پہند نہیں
فرماآ۔(۱۹۹)

تک مجدیں معقول 'محفوظ اور مردول سے بالکل الگ انتظام نہ ہو 'عورتوں کو مجدیں اعتکاف بیٹنے کی اجازت نہیں دین چاہیے اور عورتوں کو مجدیں اعتکاف بیٹنے کی اجازت نہیں دین چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے ۔ یہ ایک نفل عبادت ہی ہے 'جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو' اس نفلی عبادت سے گریز بمتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے: (دَزءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ). (مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے پیٹا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے)

(۱)- الیے مخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کی کاحق ہو 'لیکن حق والے کے پاس جُوت نہ ہو 'اس کزوری سے فائدہ اٹھا کروہ عدالت یا حاکم مجازے اپنے حق میں فیصلہ کروالے اور اس طرح دو سرے کاحق غصب کرلے۔ یہ ظلم اور حرام ہو گا۔ (ابن کیش) ہے اور حرام ہے۔ عدالت کافیصلہ ظلم اور حرام کوجائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہو گا۔ (ابن کیش) (۲)- انصار اور دوسرے عرب جاہلیت میں جب جج یا عمرہ کااحرام باندھ لیتے اور پھر کی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے 'اس کو وہ نیکی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا یہ نیکی نہیں ہے (ایسرالتفاسیر)

(٣) اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں کے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قال رہتے تھے۔ آہم زیادتی سے منع فرمایا' جس کا مطلب میہ ہے کہ مثلہ مت کرو' عورتوں' بچوں اور بو ڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو' اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا' یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے' جن سے بچا جائے۔ (ابن کیش)

وَاقْتُتُلُوْهُمُ حَيْثُ نَقِفَتُنُوهُمْ وَاخْدِبُوهُمْ مِّنُ حَيْثُ اَخْرَجُوْلُوْ وَالْفِتْمَةُ اَشَكْتُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقْتِلُوهُمُ مَ عِنْمَ الْمُسَنْجِ لِالْحَرَا مِرحَتَّى يُقْتِلُوْكُمُ فِينَا ۚ وَلَا تُقْتِلُوهُمُ وَلَىٰ تَمْتَلُوْكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَنَا ٓ وَالْكِيزِينَ نَنَ الْ

قَانِ انْتَهَوُا فَإِنَّ اللهُ خَفُوُمُّ رَّحِيهُوُ ﴿
وَقُتِئُوهُمُوحُ ثَّى لاَئِلُونَ فِتُمَةٌ وَكَلُونَ السِّينُنُ
لِلْهِ فَإِنِ انْتَهَوُّا فَلَاهُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِيدِيْنَ ﴿

الشهرالكرام بالشهرالكرام والمؤمث قصاص فنن

كرنے كے ليے جماد سے گريز نہيں كرنا جاہے۔

انہیں مارو جمال بھی پاؤ اور انہیں نکالو جمال سے انہوں نے تہیں نکالا ہے اور (سنو) فتنہ قتل سے زیادہ شخت ہے (<sup>())</sup> اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں' اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو <sup>(۲)</sup> کافروں کابدلہ یمی ہے۔(۱۹۱) اگریہ باز آ جا کیں تو اللہ تعالی بخشے والا مہریان ہے۔(۱۹۲) ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مث جائے اور اللہ تعالی کا دین غالب نہ آ جائے' اگر یہ رک جا کیں (تو تم بھی رک جا کیں دیں ہے۔(۱۹۲۳)

حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں

اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں <sup>(۳)</sup> جوتم پر زیادتی کرے

(۱)۔ مکہ میں مسلمان چوں کہ کرور اور منتشر سے اس لیے کفار سے قال ممنوع تھا، ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتع ہوگئی تو پھران کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتداء میں آپ صرف انبی سے لڑتے ہو مسلمانوں سے لڑتے ہیں بہل کرتے اس کے بعد اس میں مزید توسیع کردی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جاکر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے آغیداً ، (زیادتی کرنے) سے منع قرمایا ، اس لیے نبی کریم مشائلہ اپنے لئکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت ، بعمدی اور مثلہ نہ کرنا نہ بچوں ، عورتوں اور گرجوں میں معروف عبادت ورویثوں کو قتل کرنا۔ اس طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کی مصلحت کے مار نے سے بھی منع قرماتے (ابن کثیر۔ بحوالہ صیح مسلم وغیرہ) ﴿ مَیْنَ فِنَالِهِمْ اَن کو قتل کرنا۔ وغیرہ) ﴿ مَیْنَ فَنَالِهِمْ اَن کو قتل کرنا۔ وغیرہ) ﴿ مَیْنَ فَنَالِهِمْ اَن کو قتل کرنے کی قدرت تہیں عاصل ہو جائے (ابیر التفامیر) ﴿ وَتَیْ مَیْنَ اَفْدَ بُورِکُونُ مَیْکُ اَفْدَ بُورُکُونُ مِیْکُ اَفْدَ بُورُکُونُ کے بعد وہاں کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ وقتی کہ کے بعد وہوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں بدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح کہ کے بعد وہوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں بدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں

(۲)- حدود حرم میں قبال منع ہے 'لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لؤیں تو تہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد' کفرو شرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے' اس لیے اس کو ختم

اعْتَدَّى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمُّ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَكُوَّاكَ اللهَ مَعَ الْمُثَقِّيْنَ ۞

وَانْفِقُواْنِ سَيسُلِ الله وَلاَتُلْقُواْ يِأَيْدِيكُوْ إِلَى التَّهُلُكَةِ \* وَاَحْسِنُواْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَالَتِمُّواالْحَجِّرُ وَالْعُمْرُةَ يَلِيهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِوْنُكُو فَكَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَّيِّ وَلِاَعُلِقُوارُءُوسَكُوْحَتِّى يَبُلُغُ الْهَدُى عَجَلَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُوْ فِرِيُضًا أَوْمِهَ أَذًى مِّنْ كَالْسِهِ فَعِنْدُيَةٌ فِنْ صِيَامِرًا وَصُدَقَةٍ آوُنُدُكٍ ۚ فَإِذَا الْمِنْتُونُ ۖ فَمَنْ ثَمَنَّةً

تم بھی اس پر اس کے مثل زیادتی کروجو تم پر کی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔(۱۹۴)

الله تعالی کی راه میں خرچ کرو اور اینے ہاتھوں ہلاکت میں نه پڑو (۱) اور سلوک و احسان کرو' الله تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتاہے-(۱۹۵)

جج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے پوراکرو'<sup>(۲)</sup> ہاں اگرتم روک لئے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو' اسے کر ڈالو<sup>(۲)</sup> اور اپنے سرنہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پنچ جائے <sup>(۳)</sup> البتہ تم میں سے جو بیار ہو' یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سرمنڈالے) تو اس

مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دو سرے سال مسلمان حسب معاہدہ ای مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مطلب سے ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کرکے (گزشتہ سال کی طرح) تمہیں کے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظرانداز کرکے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے ' یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو 'بصورت دیگر تم بھی حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو 'بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظرانداز کرکے کفار کو عجرت ناک سبق سکھاؤ (ابن کشر)

- (۱) اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق ' بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کے جانا مراد لیا ہے۔ اور سے ساری ہی صور تیں ہلاکت کی ہیں ' جہاد چھوڑ دو گے ' یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہو گااور تم کمزور۔ نتیجہ تاہی ہے۔
  - (۲) کیعنی جج یا عمرے کا حرام باندھ لو تو پھراس کا پورا کرنا ضروری ہے ' چاہے نفلی جج وعمرہ ہو۔ (ایسرا اتتفاسیر)
- (٣) اگر راست میں دشمن یا شدید بیاری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور (ہدی) ایک بحری اور گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی میسر ہو 'وہیں ذرج کر کے سر منڈالو اور حلال ہو جاؤ 'جیسے نبی سائی ہیں اور آپ کے صحابہ الشیشی نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذرج کی تقین اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے (فتح القدیر) اور آئندہ سال اس کی قضا دو جیسے نبی مائی ہیں ہیں دی۔
- (۱/۲)- اس کا عطف ﴿ وَلَيْتِوُالْاَحْجَ ﴾ پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے بیعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈاؤ (احرام کھول کر طلال نہ ہو) جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو۔

پر فدیہ ہے 'خواہ روزے رکھ لے 'خواہ صدقہ دے دے 'خواہ قربانی کرے '' پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاز تو جو شخص عمرے سے لے کر ج تک تمتع کرے ' پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے ' جے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو ج کے دنوں میں رکھ لے اور سات والی میں ''' یہ پورے دس ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لئے ہے جو مجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں''' کو اور جان لوکہ اللہ تعالی شخت عذاب والا ہے۔(۱۹۹)

ج کے مینے مقرر ہیں (<sup>(۱)</sup> اس لئے جو شخص ان میں ج

بِٱلْعُثْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَاالْسَتَيْدَرُمِنَ الْهَدُوَا فَمَنْ كُوَيَكِهُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَسَلْعَةِ إِذَا دَحِثْتُوْ يَٰكُ عَصَرَةً كامِكةٌ ذٰلِك لِمَنْ كَوْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَافِعِ بِى الْسَنْجِدِ الْحَرَامِرُ وَاتَّعُوااللهَ وَاعْلَمُوَا آنَ اللهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ شَ

ٱلْحَجْ اللهُهُوْمَعُلُومْتُ فَنَنْ فَرَضَ فِيْهِنَ الْحَجَّ فَلَارَفَتَ

(۱)- یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سرکے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدید ضروری ہے۔ حدیث کی رو ہے ایسا مخص ۲ مسینوں کو کھانا کھلا دے 'یا ایک بکری ذیح کر دے 'یا تین دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے دو فدیوں کی جگد کے بارے میں اختلاف ہے 'بعض کتے ہیں کہ کھانا اور خون کمہ میں ہی دے 'بعض کتے ہیں کہ روزوں کو طرح اس کے لیے بھی کوئی فاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شوکانی نے اس رائے کی تائید کی ہے (فتح القدیر) کی طرح اس کے لیے بھی کوئی فاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شوکانی نے اس رائے کی تائید کی ہے (فتح القدیر) کی طرح اس کے لیے بھی کوئی فاص جگ متعین نہیں ہے۔ امام شوکانی نے اس رائے کی تائید کی ہے (فتح القدیر) کے احرام باندھنا۔ قِرَانُ 'جُ اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر میں بھی جو عمرہ دونوں کی دیت ہوتی ہے 'یکن پہلے صرف عمرہ کی ادائیگ سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ جَج تَسَفِّہِ۔ اس کھول دیا جاتا ہے اور مجر کہ ذوالحجہ کو جج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور مجرہ ذوالحجہ کو جج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور مجری کرے پھراحرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر کہ ذوالحجہ کو جج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے ' تمتع کے معنی فاکدہ اٹھانے کے بیں۔ گویا دیا جاتا ہے ' تمتع کے معنی فاکدہ اٹھانے کے کہ متت ہیں۔ اس آیت میں اس ای ج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متت کی سب طاقت 'ادوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے 'اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے ایام ج میں اور سات روزے کی گھر جاکر رکھے۔ ایام ج میں اور سے میان کیا گیا ہے کہ متت کا حکم میان کیا گیا ہے کہ متت کی تمتع کا دراس کی وجہ سے ہدی یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں 'گرائی کی تعربی خوالے نہ ہوں 'کرائی کین تھر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ (ابن کیئر بحوالہ میں کہ درائی کی معنوں کیا تھر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ (ابن کیئر بحوالہ میں کہ دے کہ کہ درائی کین میں ایک جو دائی کی میں ایک کے دورائی کی میں کی کرائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کر دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی د

(۳)- اوریہ ہیں شوال' ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب میہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہروفت جائز ہے' لیکن جج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہو تاہے' اس لیے اس کا حرام حج کے مہینوں کے علاوہ باند ھناجائز نہیں۔ (ابن کثیر)

وَلَافُئُوْقَ وَلِكِيدَالَ فِي الْحَجِّرُومَانَقَعْكُوْامِنُ خَيْرٍ تَعْلَمُهُ الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَالرَّادِ الثَّقُوٰىُ وَاتَّعَوْنِ يَأْولِ الْاَلْبَالِ ﴿

لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَنْ تَنْتَغُوْا فَضُلَامِّنْ دَتِكُوْد فَإِذَا أَفَضْتُهُ قِنْ عَرَفْتٍ فَاذُكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْتَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدْدَكُمُ وَاللهِ كُنْتُوْقِنْ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِيْنَ 

هَ

لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے 'گناہ کرنے اور لڑائی جھڑے کرنے سے بچتا رہے ' ' کم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالی باخرہ اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو ' سب سے بہتر تو شہ اللہ تعالی کا ڈر ہے ('') اور اے عقلندوا مجھ سے ڈرتے رہا کرو (۱۹۹) تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ خمیں ' بیس شمر حرام کے پاس خمیں ' بیس کر کے واور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے جہیں درک طلائکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے ہوئے میں اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے جہیں ہوئے

مسئلہ: جج قرآن یا افراد کا احرام اہل مکہ 'کہ کے اندر سے ہی باندھیں گے۔ البتہ جج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ (فتح البادی 'کتاب البحج و أبواب العمرة و موطا إسام ماللك) ای طرح آفاقی لوگ جج تمتع میں ۸ ذوالحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ البتہ بعض علما کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر طرح کے جج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔

تنبیہ: حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ مل ﷺ کے قول وعمل سے صرف دوقتم کے عمرے ثابت ہیں۔ایک وہ جو جج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور دو سمرا وہ عمرہ مفردہ جو ایام جج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے۔ باقی حرم سے جا کے۔ باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ (الآبیہ کہ جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جیسے ہول) (زاد المعاد۔ ج ۲ طبع جدید) نوٹ: حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون میقات سے آنے والے تجاج کو آفاقی کما جا آہے۔

(۱)- صحیح بخاری و صحیح مسلم میں صدیث ہے قمن حَجَّ هٰذَا الْبَیْتَ، فَلَمْ یَرْفُثْ، وَلَمْ یَفْشَقْ؛ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَنْهُ أَهُدُهُ. (صحیح بخاری کتاب المحصر باب قول الله عزوجل فلارفٹ "جس نے ج کیااور شہوانی باتوں اور فتی و فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوجا آ ہے 'جیے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی مال نے جنا تھا"۔

(۲)- تقویٰ سے مرادیمال سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر ذاو راہ لیے ج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کتے کہ جمار ا اللہ پر تو کل ہے۔ اللہ نے تو کل کے اس مفهوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی ناکید فرمائی۔ (۳)- فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، لیعنی سفر ج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تھے" (۱۹۸)

ثُمَّ آفِينُ مُوامِنُ حَيْثُ آفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ مَّ حِيْمٌ ٠

ہیں (۲) اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقیبتا الله تعالى بخشنے والامهرمان ہے۔(۱۹۹) پھرجب تم ار کان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس سے بھی زیادہ <sup>(۲)</sup>بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے

فَإِذَا قَضَيْتُوْمَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواالله كَنِ كُوكُمُ البَآءَكُمُ أَوْ أَشَتَ ذِكْرًا فَهِنَ التَّاسِ مَنُ يَعُولُ رَبَّنَا التِنَافِ الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي

الْلِخِرَةِ مِنُ خَلَاقٍ 🟵

میں کوئی حصہ نہیں۔(۲۰۰) اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے (۲۰) اور آخرت میں بھی بھلائی عطا

پھرتم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوشتے

طرح تم اینے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے' بلکہ اس

ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت

وَمِنْهُمُ مِّنْ يَعْنُولُ رَبِّنَا الْتِنَافِ الدُّنْيَاحَسَنَةً

(۱)۔ 9 ذوالحجہ کو زوال آفآب سے غروب تمس تک میدان عرفات میں و قوف' جج کاسب سے اہم رکن ہے'جس کی باہت حدیث میں کما گیا ہے۔ «الحَبُّ عَرَفَةُ » (عرفات میں و قوف ہی ج ہے) یمال مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے ' بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعات اور عشا کی دو رکعت (قص) جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مثعرحرام کما گیا ہے' کیوں کہ بیہ حرم کے اندر ہے۔ یمان ذکرالی کی تاکید ہے۔ یمان رات گزارنی ہے' فجر کی نماز غَلَسٌ (اندهیرے) میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفاب تک ذکر میں مشغول رہاجائ طلوع آفاب کے بعد منی جایا جائے۔

(۲)- ند کورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں و قوف کر کے واپس آنا ضروری ہے 'کیکن عرفات چوں کہ حرم ہے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے' بلکہ مزدلفہ ہے ہی لوٹ آتے تھے' چنانچہ تھم دیا جا رہا ہے کہ جمال سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہی سے لوٹ کر آؤ لیعنی عرفات ہے۔

(m)- عرب کے لوگ جج سے فراغت کے بعد منیٰ میں میلہ لگاتے اور آباواجداد کے کارناموں کاذکر کرتے 'مسلمانوں کو کما جا رہا ہے کہ جب تم ۱۰ ذوالحجہ کو کنگریاں مارنے' قرمانی کرنے' سرمنڈانے' طواف کعبہ اور سعی صفاو مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منی میں قیام کرنا ہے تو وہال خوب اللہ کا ذکر کرو' جیسے جالمیت میں تم اینے آباکا تذکرہ کیا

(٣)۔ یعنیا عمال خپر کی توفیق 'بیعنی اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے ' بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی مائیلیوم کثرت سے بیہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں'ان کے بجائے طواف کے وقت یمی دعا ﴿ رَبِّهَ نَا الْجِنَا فِي الدُّنْهَا حَسَنَةً ﴾ ركن يماني اور حجراسود کے در ميان پر هنامسنون عمل ہے۔

فرمااور ہمیں عذاب جنم سے نجات دے۔(۲۰۱) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔(۲۰۲) اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو' (ا) دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ شد کرو' (ا) کے جد سے میں کرتے والے پر بھی کوئی گناہ

نہیں' اور جو پیچیے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں' ('') یہ پر ہیز گار کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔(۲۰۳)

بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کر تا ہے' حالا نکہ دراصل وہ زبردست جھڑالوہے۔ (۳) جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپیند کر تاہے۔(۲۰۵)

اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبراور

وَ فِى الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَ فِنَاعَذَابَ النَّادِ ۞ اوُلَيْكَ لَهُمُ نَصِيُّكِ قِمَّاكَسَّبُواْ وَاللهُ سَرِيْحُ الْحِسَابِ ۞ وَاذْكُرُوااللهَ فِنَ آيَامِرَمَّعُدُودَتْ فَمَنَ تَعَجَّلَ فِى يُوْمَنِينَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْمِ وَمَعْدُودَتْ فَمَنَ تَعَجَّلَ فِى يُوْمَنِينَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْمِ وَمَعْدُونَ وَمَنْ تَأَخَّمَ فَلَا

ور سسوروا مله بن يا پر سه و و مان ماند بن في كيوُم نين فكآ الشمر عكيد و و مَن تَا خَسَرَ فكآ إنشى عَسَدُه مُ لِهِ مَن الشَّفَىٰ وَالْقَعُوااللهُ وَاعْلَمُوْاً الكُوْرِ الِيَعِ الْحُشْرُونَ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُعْجِمُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْهِ ﴾ وَهُوَاكَتُ الْخِصَامِر ↔

> وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَغَى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحُرُّكَ وَالنَّمْ لِلْ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاءَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّتِيَ اللَّهَ آخَذَنَّهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْهِ

<sup>(</sup>۱)- مراد ایام تشریق بین ایعنی ۱۱٬ ۱۱ اور ۱۳ زوالحجه - ان مین ذکر اللی ایعنی به آواز بلند تکبیرات مسنون بین صرف فرض نمازول کے بعد بی نمین (جیسا که ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مشهور ہے) بلکه ہروفت یه تکبیرات پڑھی جائیں «الله اُکبَرُ ، الله اُکبَرُ ، الله اُکبَرُ ، الله اُکبَرُ ، الله اُکبَرُ وللهِ الحَمَدُ» کنگریاں مارتے وقت ہر کنگری کے ساتھ تکبیریر معنی مسنون ہے - (نیل الأوطار - ج ۵ ص ۸۱) -

<sup>(</sup>۲)- رمی جمار (جمرات کو کنگریاں مارنا) ۳ دن افضل ہیں 'لیکن اگر کوئی دو دن (۱۱٬ ۱۲ ذوالحجہ) کو کنگریاں مار کر منیٰ ہے واپس آ جائے تواس کی بھی اجازت ہے۔

بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح تربات یہ کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں 'جن میں یہ ندموم اوصاف پائے جائیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔

نَحَسُبُهُ جَهَنْثُوْ وَلِبِشَ الْمِهَادُ 🗠

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَلِثُونُ نَفْسَهُ ابْدِيَكَآءَ مَرُضَاتِ المَّوْوَ اللهُ مَاءُوْفُ بِالْعِبَادِ ۞

يَايُهُمَّ الَّذِيْتُ الْمَنُوا ادْخُلُوْ فِي السِّلْهِ كَاْقُهُ ۚ وَلَاتَتْمِيعُوا خُطُوْتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ كَانُوْ عَدُوْنُهُمِ يُنُ

تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر (۱) ویتا ہے 'ایسے کے لئے بس جہنم ہی ہے اور یقیناوہ بدترین جگہ ہے۔ (۲۰۷) اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک چے ڈالتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ اسپے بندول پر بردی مهمانی کرنے والا ہے۔ (۲۰۷)

الیمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نه کرو<sup>(۳)</sup> وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔(۲۰۸)

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْأَنْتِهِ ﴾ تكبراور غرور اے گناہ پر ابھار آ ہے۔ عزت کے معنی غرور وانانیت کے ہں۔ (۲) یہ آیت' کتے ہیں حضرت صہیب ہالیٹر، رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ بھرت کرنے لگے تو کافروں نے کما کہ بیہ مال سب یمال کا کمایا ہوا ہے' اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے' حضرت صہیب مذابیّٰہ، نے بیہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ ماٹیکٹی نے س کر فرمایا "صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے" دو مرتبہ فرمایا (فتح القدری) لیکن یہ آیت بھی عام ہے' جو تمام مومنین' متفتین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے 'کیوں کہ اس قتم کی تمام آیات کے بارے میں 'جو کسی خاص شخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہو کیں بہ اصول ہے:(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہو گا' سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اخنس بن شریق (جس کا ذکر تیجیلی آیت میں ہوا) برے کردار کاایک نمونہ ہے جو ہراس شخص پر صادق آئے گاجو اس جیسے برے کردار کا حامل ہو گااور صہیب رہائتین خیراور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہراس شخص کے لیے جو ان صفات خیرو کمال سے متصف ہو گا۔ (m)- اہل ایمان کو کما جا رہا ہے کہ اسلام میں بورے کے بورے وافل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمهاری مصلحوں اور خواہشات کے مطابق ہوں' ان پر تو عمل کرلواور دو سرے مکموں کو نظرانداز کر دو۔ای طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو' اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو' بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔اس ہے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تر دید بھی' جو اسلام کو مکمل طور پر اینانے کے لیے تیار نہیں' بلکہ دین کو عبادات' لینی مساجد تک محدود کرنا' اور سیاست اور ایوان حکومت ہے دلیں نکالا دینا چاہتاہے۔ ای طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہاہے جو رسوم و رواج اور علا قائی ثقافت و روایات کو پیند کرتے ہیں اور انہیں چھو ڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے' جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج۔اور بیہ کہاجا رہاہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو' جو تہمیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلفے تراش کرپیش کریا' برائیوں پر خوش نماغلاف چڑھا آباور بدعات کو بھی نیکی باور کرا تاہے' تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں تھینے رہو۔

وَّانُ زَلَلْتُمُوْمِّنُ بَعُدِ مَاجَاءَتُكُمُ الْمَيِّنْتُ فَاعْلَمُوَّا آقَ اللهَ عَنِيُرُ مَكِيْمٌ ۞

هَ لُ يَنْظُرُونَ إِلْاَ أَنْ يَكَاتِيهُمُ اللهُ فَى ظُلَلِ قِنَ الْفَكَامِ وَالْمَلْإِكَةُ وَقُونَ الْاَمْرُو وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ شَ

سَلْ بَنِئَ اِسْرَآ وِيُلَ كُوُ اتَيْنَاهُوُونِنَ الِيَوْابَوْنَةُ وَمَنْ يُتُبَدِّلُ نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْمِقَابِ @

زُيْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواا مُحَيُوةُ الدُّنْيَا وَيَهُ حُرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمَدْيُنَ الْمَدْيُنَ الْمَذِيْن امْنُوْا وَالَّذِيْنَ الْتَقُوا فَوْقَهُ حَيَوُمَ الْقِيهَ يَحَ وَاللهُ يَرُدُقُ مَنْ يَشَاءُ لِهَ ذَيْرِ حِسَابِ ﴿

اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی بھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔(۲۰۹)

کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا (ا) دیا جائے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۲۰۰)

بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روش نشانیال عطا فرمائیں (۲) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے (وہ جان کے) (۲) کہ اللہ تعالیٰ بھی شخت عذابوں والا ہے۔ (۱۲)

کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی نداق کرتے ہیں' (۳) مالانکہ پر ہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے' اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا

(۱) یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسا کہ بعض تغییری روایات میں ہے۔ (ابن کثیر) یعنی کیایہ قیامت برپا ہونے کا انظار کر رہے ہیں؟ یا پھراس کامطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے جلومیں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے' تب وہ ایمان لا نمیں گے۔ لیکن ایسااسلام قابل قبول ہی نہیں' اس لیے قبول اسلام میں تاخیرمت کرو اور فور اسلام قبول کرکے اپنی آخرت سنوار لو۔

- (۲) مثلاً عصائے موئی 'جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جادوگروں کا تو ژکیا 'سمندر سے راستہ بنایا 'پھرسے ہارہ چشمے جاری کیے ' بادلوں کا سابیہ' من وسلو ٹی کا نزول و غیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت موسی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھے' لیکن اس کے باوجو دانہوں نے احکام المی سے اعراض کیا۔
  - (٣) نعمت كرد لنے كا مطلب يى ب كدايمان كرد ليانهوں نے كفراور اعراض كاراستداپنايا-
- (٣) چوں کہ مسلمانوں کی اکثریت غرما پر مشتمل تھی جو دنیوی آسائٹوں اور سہولتوں سے محروم تھے 'اس لیے کافریعنی قریش مکدان کانداق اڑاتے تھے 'جیساکہ اہل ثروت کا ہردور میں شیوہ رہا ہے۔

(rir) (1) \_\_\_\_

دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھ (۱) اللہ تعالی نے نبوں کو خوشخبریاں ویے اور ڈرانے والا بناکر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں 'تاکہ لوگوں کے ہراختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی ' اپنے پاس دلاکل آ چینے کے بعد آپس کے بغض وعناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا (۳) اس کئے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف کیا اس کئے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیئت سے رہبری کی (۱) اور اللہ

كَانَ النَّاسُ أُمِّنَةً قَاحِدَةً ﴿ فَعَتَ اللهُ النَّيبِةِنَ مُبَيِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الكِيْتِ بِالْحَقِّ لِيَحُصُّمُ بَنِي النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَمُوُا فِيهُ وَمَا الْحَتَكَفَ فِيهِ إِلَّا النَّذِينَ أُوثُوهُ مُونَ بَعُدِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْمُرَيِّنَ ثُهُ بَعُنَا أَيْنَ نَهُو فَعَمَى اللهُ الذِينَ المَّهُ يَعُولُ لِمَا اخْتَلَمُوا فِيهُ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ ذِيهُ وَاللهُ يَعْدِي مَن يَتَنَا ذُول إِلَى مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ ذِيهُ

(۱) اہل ایمان کے فقراور سادگی کا کفار جو استہزا و متسخرا اڑاتے 'اس کا ذکر فرماکر کما جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یمی فقرا اپنے تقویٰ کی بدولت بلند و بالا ہوں گے " بے حساب روزی "کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا ہے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقرا پر بھی فقوطت کے دروازے کھول دیے 'جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہوگئی۔

(۲) یعنی توحید پر- بید حضرت آدم علیه السلام سے حضرت نوح علیه السلام ' یعنی دس صدیوں تک لوگ توحید پر 'جس کی تعلیم انبیا دیتے رہے ' قائم رہے۔ آیت میں مضرین صحابہ نے فَاخْتَلَفُوا محذوف مانا ہے ' یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیااور شرک و مظاہر پرستی عام ہو گئی۔ فَبَعَثُ اس کا عطف فاخْتَلَفُوا (جو محذوف ہے) پر ہے۔ پس اللہ تعالی نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا ' تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور تق در تو وید کو قائم و واضح کریں (ابن کیشر)

(٣)-اختلاف بیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہو تا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض و عناد بنتا ہے 'امت مسلمہ میں بھی جب تک بید انحراف نہیں آیا 'بید امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی 'لیکن اندھی تھلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا' اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلٹا اور بردھتا ہی چلا گیا' یا آنکہ اتحاد امت ایک ناممکن چزین کررہ گیاہے فَھَدَی اللهُ الْمُسْلِمِینَ ۔

(٣)- چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا میود نے ہفتہ کو اور نصاری نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تواللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہیں اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی محکم میسائیوں نے ان کو اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی محکم میسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے ہیں صبح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پنجبر اور اس کے فرماں بردار بندے متعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے ہیں بھی انہوں نے اختلاف کیا ایک نے اور اس کے فرماں بردار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے ہیں بھی انہوں نے اختلاف کیا ایک نے

جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔(۲۱۳)

کیاتم یہ گمان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے،

اللہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے

الگلے لوگوں پر آئے تھے۔ (۱) انہیں بیاریاں اور مصیبتیں

پنچیں اور وہ یماں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور

اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی

مدد کب آئے گی؟ من رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی

ہدد کب آئے گی؟

آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کمہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ مال باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور تیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے اور تم جو چھ جھلائی کرو گے اللہ تعالی کو اس کاعلم ہے۔(۳)

آمُ حَيِمْتُمُوْ أَنُ تَكُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَنَّا يَا يُكُوْقِنَكُ الَّذِيُنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمُ مِّسَتُهُمُ الْبَالْسَاّءُ وَالظَّلَاّءُ وَنُهُ لِزِلْوُا حَتِّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ مَنْى نَصُرُ اللهِ الرَّالِ قَصْرَاللهِ قَرِيْبٌ ۞

يَسُتُلُوْنَكَ مَاذَا لِيُنْفِقُونَ \* قُلُ مَآاَ نَفْقَتُمْ مِينَ خَيْرٍ فَلِنُوَ الِدَيْنِ وَالْاَقْرِيِنِي وَالْيَتْلَى وَالْيَتْلَى وَالْسَلِيكِينِ وَابْنِ التَّهِيثِلِ وَمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيْحٌ ۞

یمودی اور دو سرے نے نصرانی کها مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ ﴿ حَیْنِیْمُا اُسْسُدِیْمًا ﴾ تنے اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن لیعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط منتقیم دکھائی۔

(۱) ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں' منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف فتم کی ایذا کیں اور تکلیفیں بہتچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی مراتی ہے شکایت کی' جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود نبی مراتی ہے کہ بھی فرمایا" تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سرسے لے کر بیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہ کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا' لیکن یہ ظلم و تشدوان کو ان کے دین سے نہیں پھیرسکا" پھر فرمایا" اللہ کی قتم' اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل (لیمن اسلام کو غالب) فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تناسفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کی کا ڈر نہ ہو گا۔ الحدیث (صحیح بہتدادی' کشاب الإیحراہ' بیاب من احتماد المصرب والفیتل والفون علی الکفی مقصد نبی مراتی کا گھر کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم بدا کرنا تھا۔

(٣) اس کے «کُلُّ مَا هُوَ آتِ فَهُو قَرِيبٌ». (ہر آنے والی چیز ، قریب ہے) اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مرویقی ہے ،

(m)۔ بعض صحابہ اللہ ﷺ کے استفسار پر مال خرج کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں' یعنی بیہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا بیہ حکم صد قات نافلہ سے متعلق ہے' زکو ۃ سے متعلق

كُتِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُولُا لَاكُمْ وَعَلَى اَنْ تَكُوهُوا شَيْتًا وَهُوَ خَلُالُكُمُ وَعَلَى اَنْ تَخْبُوا شَيْتًا وَهُوَ شَرُّكُوكُو وَاللهُ يَعْلَمُوا اَنْنُمُولَ تَعْلَمُونَ شَ

يَمْنُلُوْنَكَ عَنِ الشَّهُو الْحَرَامِر قِتَالٍ فِيْدِ قُلُ قِتَالُ فِيْهِ كَبَ يُرْدُوصَلُّ عَنْ سِينِ اللهو وَ كُفُرْنَيْهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِرُ وَاخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ ٱلْمُرْعِنْ لَا الله وَالْفِتْنَةُ ٱلْمُرْمِنَ الْقَتُلُ وَلاَيْزَالُونَ يُقَاتِنُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْرَعَنَ وِيْنِكُوْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَكِ دُ مِنْكُمُ عَنْ وَيْدِهِ

تم پر جهاد فرض کیا گیا گو وہ تہیں دشوار معلوم ہو' ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تہمارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو' حالا نکہ وہ تہمارے لئے بری ہو' حقیقی علم اللہ ہی کو ہے' تم محض بے خبرہو۔ (ا (۲۱۲)

لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں' آپ کمہ و بیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا برنا گناہ ہے' لیکن اللہ کی راہ سے روکنا' اس کے ساتھ کفر کرنا اور میجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے بھی بڑا گناہ ہے وہاں سے بھی بڑا گناہ ہے بیتی بڑا گناہ ہے بیتی بڑا گناہ ہے بیتی بڑا گناہ ہے بیتی بڑا گناہ ہے' اس سے بھی بڑا گناہ ہے بیتی بڑا گناہ ہے' اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔

نہیں۔ کیوں کہ ماں باپ پر زکو ہ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مهران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا ''مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سار گلی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لئکائے جانے والے آرائثی پردوں کا'' مطلب میہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپندیدہ اور اسمراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج میہ مسرفانہ اور ناپندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا۔

(۱) جہاد کے تھم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر تھم پر عمل کرو' چاہے تہمیں وہ گرال اور ناگوار ہی گئے۔ اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیج کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے' تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے' اس میں تہمارے لیے بہتری ہو۔ جیسے جہاد کے نتیج میں تہمیں فتح و غلب' عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے' اس طرح تم جس کو پہند کرو' (یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن تم جس کو پہند کرو' (یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن تم بی بیٹا اس کا نتیجہ تہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن

(٣) رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم۔ یہ چار مینے زمانہ عالمیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے ' جن میں قال و جدال ناپندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو بر قرار رکھا۔ نبی مائیڈی کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہوگیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کابھی خیال نہیں رکھتے '

فَيَمُتْ وَهُوَكَا وَرُّ فَأُولِهِكَ حَبِطَتُ آعُمَالُهُمُ فِي الثُّنْيَا وَالْدِهْرَةِ \* وَأُولِهِكَ آصُهٰ بُ الثَّارِ \* هُمُوفِيهُمَّا طِلدُونَ ®

إِنَّ الَّذِينُ امَنُوْ اوَ الَّذِينُ مَا جَرُوُ اوَجُهَدُ وَاقَ سَهِيلِ الله الْوَلْمِ لَكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَ وَاللهُ خَفُورٌ رَّحِيدُوُ ﴿

يَمْنَكُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيْهِمَاۤ الثَّكَائِمُ لِلَّ وَمَنَافِحُ لِلنَّاسِ وَإِنْعُهُمَاۤ آكُبَرُ مِنْ تَفْعِهما.

لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں (ا) اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے لیٹ جائیں اور اس کفر کی حالت میں مریں' ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جنمی ہوں گے اور ہیشہ بھیشہ جنم میں ہی رہیں گے۔ (۱)

البتہ ایمان لانے والے 'جمرت کرنے والے 'اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے ہی رحمت اللی کے امیدوار ہیں ' اللہ تعالی بہت بخشے والا اور بہت مهرمانی کرنے والا ہے۔(۲۱۸)

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسکلہ پوچھتے ہیں' آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے <sup>(۳)</sup> اور

جس پریہ آیت نازل ہوئی اور کما گیا کہ یقینا حرمت والے میننے میں قبال بڑا گناہ ہے 'لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آ تا؟ یہ خوداس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں یہ اللہ کے راہتے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ علاوہ ازیں کفرو شرک بجائے خود قبل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قبل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنانامہ میاہ بھی تو دکھے لینا چاہیے۔

- (۱) جب بیه اپنی شرار توں' ساز شوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کو ششوں ہے باز آنے والے نہیں تو پھرتم ان ہے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ ہے کیوں رکے رہو؟
- (۲) جو دین اسلام سے پھر جائے 'لینی مرتد ہو جائے (اگر وہ توبہ نہ کرے) تواس کی دنیوی سزاقتل ہے۔ حدیث میں ہے:
  ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ فَافَتْلُو ہُ﴾ (صحیح بہ خاری 'کتاب الب بھاد' باب لا یعذب بعذاب الله) آیت میں اس کی اخروی
  سزا بیان کی جا رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفرو ارتداد کی وجہ سے
  کالعدم ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' اس طرح کفرو
  ارتدادے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال اسی وقت ہو گاجب خاتمہ کفر
  یر ہو گا اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گاتو ایسانہیں ہو گا 'لینی مرتد کی قوبہ مقبول ہے۔
  - (m) بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔

وَيَسْكُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ أَهْ قُلِ الْعَفُورَ كَالِكَ يُمَالِكُ وَيَسْكُلُونَ اللهُ لَكُو الله الله المُعَلِّدُونَ اللهُ لَكُو الله الله المُعَلِّدُونَ اللهُ لَكُو الله الله المُعَلِّدُونَ اللهُ الله

ڣۣالكُنْيَاوَالْاِخِرَةِ وَيَنْعَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ ثَغَالِطُوهُمْ فِاخْوَانْكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ

لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہو تا ہے 'لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ (اللہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ تو آپ کہہ دیجئے عاجت سے زائد چیز (۲) اللہ تعالی ای طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لئے بیان فرما رہاہے' آکہ تم سوچ سمجھ سکو'(۲۱۹)

د نیااورآخرت کے امور کو۔اور تجھ سے تیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں <sup>۳۳)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی

(۱) فائدوں کا تعلق دنیا ہے ہے' مثلاً شراب ہے وقتی طور پر بدن میں چتی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ جنسی قوت میں اضافہ ہو جا آ ہے' جس کے لیے اس کا استعال عام ہو آ ہے۔ اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آ دمی جیت جا آ ہے تو اس کو پچھ مال مل جا آ ہے' لیکن یہ فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ''ان کا گناہ' ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ '' اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا' آ ہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ گئی اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ گئی بھی بری ہو' کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہو تے ہیں۔ مثلاً ریڈ یو' ئی وی اور دیگر اس قتم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھو کہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے۔ خاص طور پردین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے۔ اگر دینی نقطۂ نظر سے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھو ڑے سے دنوی فائدوں کی فاطراسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔

(۲) اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے 'یا پھر یہ تھم ابتدائے اسلام میں دیا گیا' جس پر فرضیت زکوۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا' تاہم افضل ضرور ہے 'یا اس کے معنی ہیں مَا سَهُلَ وَتَنَسَّرَ وَلَمَ يَشُقَّ عَلَى الْقَلْبِ (فِحَ القدیر) "دو آسان اور سولت سے ہو اور دل پر شاق (گرال) نہ گزر ہے" اسلام نے یقینا انفاق کی بری ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو ایپ زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دو سرے 'اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دو سرول کے آگے دست سوال دراز کرنا ہر جائے۔

(۳) جب بتیموں کامال ملما کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنهم ڈر گئے اور بتیموں کی ہر چیز الگ کر دی حتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز پچ جاتی' تو اسے بھی استعال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی' اس ڈر سے کہ کمیس ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پاجا کمیں۔ اس پر ہیہ آیت نازل ہوئی (ابن کشیر)

مِنَ الْبُصْلِحِ ۗ وَلَوْشَآ ءَاللَّهُ لَاعْنَتَكُوْ إِنَّ اللَّهَ عَنِيْزٌ حَكِيمٌ ٣

ۅؘڵڗؾٙڲؚٮڟۅۘۘۘٵڷٮٚڡٛ۬ڔڬؾۭ؎ڴؽٷؘڡۣؾۜٷڵڡۜػڎ۠ٷؙڡۣؽڎؖٞ۠ٛ۠ٛ۠ۼؽؙۯ۠ۺؽ ڞؙؿؙڔػۊۊۘؽۅؘٲۼۘڹؿڬ۠ۄٷڵڒٮؙڎڮڟٵڶۺٛڔڮڹڹۘڂڴؽٷۛڡڹٷ۠ ۅؘڶػؠ۫ٮ۠ٛڞؙٷؙڡۣڽؙۼؽٷۺڹؙۺۺڔڮٷڶۏٙٱۼۘۻؘڹڬڎ۫ٵؙۅڵؠٟڬ ڝؘػٷۛؾٳڶ۩ڶؿٳڕٷڶٮڵۿؽۮٷٞٳٳڶ۩ڶۼۘؿۊۊڡٵڷؠۼڣۅڒۊ ؠٳۮ۬ڽ؋ٷؽؙؠؾؚؿؙٳڸؿۼ؋ڸڶػٲڛػڡٞۿؙۄؙؾؽۜۮڴۯۏڹۛۛ

وَيَنْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَادَّى ۚ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

بهتر ہے 'تم اگر ان کامال اپنے مال میں ملابھی لوتوہ تمہار ہے ہوائی ہیں 'بدنیت اور نیک نیت ہرایک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتاتو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا' () یقینا اللہ تعالیٰ غلبہ والااور حکمت والا ہے ۔ (۲۲۰)

القد تعالی علبہ والا اور سمت والا ہے۔ (۴۲۰)
اور شرک کرنے والی عور توں ہے تاو قتیکہ وہ ایمان نہ
لائیں تم فکاح نہ کرو' (۲)
ایمان والی اوزاد عورت ہے بہت بہتر ہے' گو تمہیں مشرکہ ہی
اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح
میں اپنی عور توں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں'
ایمان والا غلام آزاد مشرک ہے بہتر ہے' گو مشرک تمہیں
ایمان والا غلام آزاد مشرک ہے بہتر ہے' گو مشرک تمہیں
اچھا گئے۔ یہ لوگ جنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت
کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے تھم سے بلا آ
ہے' وہ اپنی آئیتی لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے' ناکہ
وہ نصیحت حاصل کریں۔ (۲۲۱)

آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں'کمہ

(۲) مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں۔ کیوں کہ اہل کتاب (بیودی یا عیسائی) عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رضافتہ نے مصلحتا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو نا پند کیا ہے (ابن کثیر) آیت میں اہل ایمان کو ایمان دار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظرانداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی نبی مشاقتی نے فرمایا کہ "عورت سے چار وجموں سے نکاح کیاجا تا ہے: میں است سب نصن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت کا انتخاب کرو۔ (صحیح بعدادی۔ کتاب المنکاح باب الاکفاء فی المدین۔ و صحیح مسلم کتاب المرضاع بباب است حباب نکاح ذات المدین اکی طرح آب مال گئی ہے۔ فرمایا کہ عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔ فرمایا : خبر متاع المدنیا الممرأ تا المحرأ آب

(۱) لیعنی تمہیں بغرض اصلاح و بهتری بھی'ان کامال اینے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتا۔

الصالحة (صحيح مسلم كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة)

دیجئے کہ وہ گندگی ہے' حالت حیض میں عورتوں سے
الگ رہو (۱) اور جب تک وہ پاک نہ ہو جا کیں ان کے
قریب نہ جاؤ' ہاں جب وہ پاک ہو جا کیں (۲) تو ان کے
پاس جاؤ جمال سے اللہ نے جہیں اجازت دی (۳) ہے'
اللہ توبہ کرنے والول کو اور پاک رہنے والوں کو پہند فرما تا

--(۲۲۲)

تمهاری بویاں تمهاری کھیتیاں ہیں' اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو (<sup>(()</sup> آؤ اور اپنے لئے (نیک اعمال) آگ

الْمَكِيْضِ ُ وَلَا تَقْرُبُوهُ فَنَ حَثَّى يَطُهُرُنَ ۚ فَإِذَا لَطَهَرُن َ فَالْوَهُنَ عِنْ حَبُثُ اَمَرَكُوْ اللهُ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّا لِمِيْنَ وَغُيِبُ الْمُتَطَهِرِيْنَ ۞

نِسَآؤُكُوْحُرِكُ لَكُوُ ۖ فَأَنُوا حَرِثَكُوْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُواۤ اللَّهُ وَاعْلَمُوۤ اللَّهُ وَاعْلَمُوۤ اللَّهُ وَاعْلَمُوۤ اللَّهُ وَاعْلَمُوۤ اللَّهُ وَاعْلَمُوۤ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّالِمُ لَلَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

(۱) بلوغت کے بعد ہرعورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے 'اسے حیض کہاجاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف یاری کی وجہ سے خون آتا ہے 'اسے استحاضہ کتے ہیں' جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لئے نماز معاف ہے اور روزے رکھے ممنوع ہیں' تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے' البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اس طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سمتی ہے' لیکن میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا' وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے ہے۔ محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بابت حضور مالنہ ہی ہے چھاتو یہ آیت اتری' جس میں صرف جماع کرنے سے روگا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع سے ممانعت ہے۔ (ابن کثیرہ غیرہ)

(۲) جب وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ''ایک خون بند ہو جائے ''لیعنی پھر عسل کیے بغیر بھی پاک ہیں' مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے (آداب الزفاف ص ۲۵) دو سرے معنی ہیں' خون بند ہونے کے بعد عسل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دو سرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک عسل نہ کرلے' اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی نے اس کو رائے قرار دیا ہے (فتح القدیر) ہمارے نزدیک دونوں مسلک قابل عمل ہیں' لیکن دو سرا قابل ترجیج ہے۔

(٣) "جمال سے اجازت دی ہے " یعنی شرمگاہ ہے۔ کیوں کہ حالت حیض میں بھی اسی کے استعال سے رو کا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اسی (فرج 'شرمگاہ) کی اجازت ہے ' نہ کہ کسی اور جھے کی۔ اس سے بیہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دہر کا استعال حرام ہے 'جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کر دی گئی ہے۔

(٣) یمودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹاکر ( مُذہِرَۃٌ ) مباشرت کی جائے تو بچہ بھیڈگا پیدا ہو آ ہے۔اس کی تردید میں کماجا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو (چت لٹاکر) یا پیچھے سے (پیٹ کے بل) یا کروٹ پر 'جس طرح چاہو' جائز ہے' لیکن سے ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعال ہو۔ بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں

الْمُؤْمِينِيْنَ 🕝

وَلاَجِّعَكُوااللهَ عُوْضَةً لِآكِيْمَا يَكُمُ اَنْ تَبَرُّوَا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَنُ التَّالِينَ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

لَائْيَةِاخِنَاكُواللهُ بِاللَّغْوِ فِئَ آيُمَا بِنَّمُ وَلَكِنَ تُؤَاخِنَاكُمُ بِمَاكَسَبَتْ قُلُونِكُمْ ۚ وَاللَّهُ خَفْوَرُحَالِيْتُمْ ۚ ۞

لِلَوْيُنَى يُؤْلُونَ مِنْ زِسَالِهِمْ تَرْبُصُ اَرْبُعَةَ اَشَهُرِ ۚ وَإِنْ فَآخُو فَانَ اللهَ خَفُورُ تَرْجِئُمٌ ۞

جیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے۔(۲۲۳)

اور الله تعالی کو اپنی قسموں کا (اس طرح) نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پر بیز گاری اور لوگوں کے در میان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو (۱) اور الله تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے۔
۔۔(۲۲۳)

الله تعالی تهیس تمهاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا ہو پختہ نہ ہوں (۲) ہاں اس کی پکڑاس چیز پر ہے جو تمهارے دلوں کا فعل ہو الله تعالی بخشے والا اور بردبار ہے۔(۲۲۵) جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نہ رکھنے کی) قسمیس کھائیں 'ان کے لئے چار مینے کی مدت (۳) ہے 'پھراگر وہ لوٹ آئیں تو الله تعالی بھی بخشے والا مربان وہ لوٹ آئیں تو الله تعالی بھی بخشے والا مربان ہے۔(۲۲۹)

(جس طرح چاہو) میں تو دیر بھی آ جاتی ہے 'لندا دیر کا استعال بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو تھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ صرف تھیتی کے استعال کے لیے یہ کما جا رہا ہے کہ ''اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو' آؤ'' اور یہ تھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دیر۔ بسرحال یہ غیر فطری فعل ہے ایسے شخص کو جو اپنی عورت کی دیراستعال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے (بحوالہ این کثیرو فتح القدیر)

(۱) لینی غصے میں اس طرح کی قتم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا' فلاں سے نہیں بولوں گا' فلاں کے در میان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قتم کی قسموں کے لیے حدیث میں کما گیا ہے کہ اگر کھالو تو انہیں تو ژدو اور قتم کا کفارہ ادا کرو (کفار وُقتم کے لیے دیکھیے: سورۃ المائدۃ' آیت ۸۹)

(۲) یعنی جو غیرارادی اور عادت کے طور پر ہوں۔البتہ عمد اجھوٹی قتم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔

(٣) إِنلا \* كَ مَعْنَ قَتْم كھانے كے ہِن العِنى كوئى شو ہراگر قتم كھالے كہ اپنى ہوى ہے ایک مہینے یا دو مہینے (مثلاً) تعلق نہیں رکھوں گا۔ پھر قتم كی بدت پوری ہونے سے قبل نہیں رکھوں گا۔ پھر قتم كی بدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم كرية ہو گا۔ اور اگر چار مہینے سے زیادہ بدت كے لیے یا بدت كی تعیین كے بغیر قتم كھا تا ہو گا۔ اور اگر چار مہینے سے زیادہ بدت كے لیے یا بدت كی تعیین كے بغیر قتم كھا تا ہوكوں سے تعلق ہوكوں سے تعلق قائم كرليں ؟ پا پھراسے طلاق دے دیں (اسے چار مہینے سے زیادہ معلق رکھنے كی اجازت نہیں ہے) پہلی صورت میں اسے قائم كرليں ؟ پا پھراسے طلاق دے دیں (اسے چار مہینے سے زیادہ معلق رکھنے كی اجازت نہیں ہے) پہلی صورت میں اسے

وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيُهُ 🐨

وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَبِّصُنَ بِالْفُيُونَ ثَلْثَةً قُوُوْ وَلَا يَحِكُ لَهُنَّ انْ يَكْتُنُونَ مَاخَلَقَ اللهُ فِيَّا أَنْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْبَهُ مِالْاِنِزِ وَبُعُوْلِتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِهِنَ فَى ذَلِكَ إِنْ الْمُعَوِّرُونِ وَاللَّهِمَا لِحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُعُورُونِ وَاللِّرَجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَهٌ \* عَلَيْهِنَ بِالْمُعُورُونِ وَاللِّرَجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَهٌ \*

اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیس <sup>(۱)</sup> تو اللہ تعالی سننے والا' جاننے والا ہے۔(۲۲۷)

طلاق والی عور تیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں'(۲) نہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہوا گیا ہوا ہوں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو'ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ (۳) اور عور توں کے بھی ویسے ہی حق ہیں اصلاح کا ہو۔ (۳)

کفار ہ قتم ادا کرنا ہو گا اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے 'یا طلاق دے' ٹاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تغییرابن کیٹر)

(۱) ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مینئے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی (جیساکہ بعض علاکا مسلک ہے) بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی 'جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیساکہ جمہور علاکا مسلک ہے۔ (ابن کشِر)

(۲) اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو صالمہ بھی نہ ہو (کیوں کہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے) جے دخول سے قبل طلاق مل گئ ہو' وہ بھی نہ ہو اکیوں کہ اس کی کوئی عدت بی نہیں ہے) آئے بھی نہ ہو' یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو (کیوں کہ ان کی عدت بیان کی علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا گیا ہو (کیوں کہ ان کی عدت بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہے تین قروء۔ جس کے معنی طہریا تین حیض کے ہیں۔ یعنی تین طہریا تین حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں بی معنی صحیح قرار دیے ہیں' اس لیے دونوں کی مخبائش ہے (ابن کیروفتح القدیر)

(٣) اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں 'مثلاً کے کہ طلاق کے بعد ججھے ایک یا دو حیض آئے ہیں ' در آن حالیکہ اسے تنیوں حیض آ بھے ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو) یا اگر رجوع کرنا ہو واقعتہ ایسانہ ہو 'آکہ خاوند کا حق رجوع کرنا ہو تھا ہو تا کہ خاوند کا حق رجوع کرنا نہ ہو 'آکہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ ای طرح حمل نہ چھپائیں 'کیوں کہ اس طرح دو سری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نوفقد وہ پہلے خاوند کا ہو گا اور منسوب دو سرے خاوند کی طرف ہو جائے گا۔ یہ تحت کبیرہ گناہ ہے۔ اختلاط ہو جائے گا۔ نوفقد وہ پہلے خاوند کا ہو گا اور منسوب دو سرے خاوند کی طرف ہو جائے گا۔ یہ تحت کبیرہ گناہ ہے۔ (۴) رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عوادت کی اور تی حاصل ہے۔ کورت کے والی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

وَاللَّهُ عَزِيُرُ خَكِيْمٌ ۞

ٱلطّلاقُ مَرَّضِ ۖ فَإَمْسَاكُ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُرِيُحُ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِنُّ لَكُوْ إَنْ تَاخُذُوُامِتَا اتَيْتُمُوهُنَ شَيْئًا إِلَّا إِنْ يَعَافَآ الرَّيْقِيْمَا حُدُودَ اللهِ

جیسے ان پر مردول کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ (ا) ہاں مردول کو عور توں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے۔(۲۲۸)

یہ طلاقیں دو مرتبہ (۲) ہیں 'پھریا تو اچھائی سے روکنا (۳) یا عمر گی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے (۳) اور تنہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے پچھ بھی لو' ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ

(۱) لینی دونوں کے حقوق ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہیں 'جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعآبابند ہیں ' تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے ' مثلاً فطری قوتوں میں 'جہاد کی اجازت میں ' میراث کے دو گنا ہونے میں ' قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طلاق و رجوع (وغیرہ) میں۔

(٣) العینی وہ طلاق جی میں خاوند کو (عدت کے اندر) رجوع کا حق حاصل ہے 'وہ دو مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ بھی اور دو سری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ مہالیت میں ہے حق طلاق کے بعد رجوع غیر محدود تھا جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہو یا تھا' آدی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا' اس طرح اسے نہ بساتا تھا' نہ آزاد کر تا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا۔ اور پہلی یا دو سری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سمولت سے محروم بھی نہیں کیا۔ ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی بھیشہ کے لیے جدائی کا تھم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی مسائل کی پیچید گیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے " طَلَقْتَانِ " (دو طلاقیں) نہیں فرمایا' بلکہ الطَّلاَئُ مُرَّتَانِ (طلاق دو مرتبہ) فرمایا' جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت دو یا تمین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت اللیہ کے ظاف ہے۔ حکمت اللیہ ای مقتصی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہویا کئی ایک) اور ای طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہویا کئی ایک) اور ای طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے اذا لے کاموقع دیا جائے' بی صورت میں' (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کاب مجموعہ علی ہویا وہ ایک مجموعہ ایک علی کا زالہ کرنے کی سمولت سے محروم کر دینے کی صورت میں' (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کاب مجموعہ مقالات ملمیہ بابت۔ ایک مجلس کی تین طلاق ہونے تی کا فوئی دیتے ہیں۔ عالمیک مجلس کی تین طلاق ہونے تی کا فوئی دیتے ہیں۔ عالمیک مجلس کی تین طلاق کی کین طلاق ہونے تی کا فوئی دیتے ہیں۔

- (m) لعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے بسانا۔
  - (۴) لعنی تیسری مرتبه طلاق دے کر۔

نَإِنْ خِفْتُوُ ٱلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمُنَا افْتَنَتْ فِيهُ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَنُ وُهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللهِ فَأُولَلْإِنَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞

فَإِنْ طَلْقَهُمَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ ابْعُدُ حَتَّى تَنكِمَ زَوْجُا غَيُرَهُ \*فَإِنْ طَلَقَهُمَا فَلاجُناحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَلْاَ آنَ يُقِيمُا حُدُودَ اللهِ وَتِلُكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيْنُعُ القَوْمِ يَعْلَمُونَ ⊕

ۅؘڸۮؘٳڟڴڨؙؿؙؗٷٳڵۺٮۜٲءٙڣۘٮڬڡ۫ؗؽٳؘۻڵۿؙؿؘ ۏؘٲڡ۫ڛػؙۅ۫ۿؙؿٙۑؠؘڠۯؙۯڣؚٳؘۅؙڛڗۣۓۅ۫ۿؿؿۑؠٮڠۯۏڣ

سکنے کا خوف ہو'اس لئے اگر حمیس ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے'اس میں دونوں پر گناہ نہیں (ا) یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدول سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔(۲۲۹)

پھراگر اس کو (تیسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے سوا لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دو سرے سے نکاح نہ کرے 'پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ''') بشرطیکہ بیہ جان لیس کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گئے 'بیان فرما رہا ہے۔ (۲۳۰)

جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ' یا بھلائی کے ساتھ

(۱) اس میں خلع کا بیان ہے ' یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہرواپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فنج بھی۔ دونوں صور تول وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فنج بھی۔ دونوں صور تول میں عدت ایک حیض ہے (آبوداود' ترندی' نسائی والحاکم۔ فنج القدیر) عورت کو بیہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی میں عدت آکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی محقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی مان آلی ایس عور تول کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا کیس گی۔ (ابن کثیروغیرہ)

(۲) اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے۔ لیعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دو سراخاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے 'یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے' یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی ملی آتین نے حاللہ کی غرض سے کیا گیا نکاح 'نکاح نہیں نبی ملی آتین نے حاللہ کی غرض سے کیا گیا نکاح 'نکاح نہیں ہوگی۔ ہے۔ خاللہ کی غرض سے کیا گیا نکاح 'نکاح نہیں ہوگی۔

وَإِذَا طَلَقَتُ مُ الرِّسَاءَ فَهَلَمْنَ آجَلَهُ فَ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَ أَنْ يَنْكِمْنَ أَزُواجَهُنَ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْمُعَرُّوْنِ \* ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \*

الگ کردو (۱) اور انہیں تکلیف پنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لئے نہ روکو 'جو محض ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ (۲) بناؤاور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرواور جو پچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں تھیحت کر رہا ہے ' اسے بھی۔ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ (۲۳۱) اور جب تم اپنی عور تول کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیس تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے رہا بیل میں دستور کے مطابق سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ (۳) یہ تھیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں

تم میں سے اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن ہریقین و

(۱) ﴿ اَلطَّلَاقُ مُتَرِّفِن ﴾ میں بتلایا گیاتھا کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔اس آیت میں کہ اجارہ ہے کہ رجوع عدت کے اندراند راہد وسکت ہے عدت گررنے کے بعد نہیں۔اس لیے یہ تکرار نہیں ہے جس طرح کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے۔

(۲) بعض لوگ غداق میں طلاق دے دیت 'یا نکاح کر لیت 'یا آزاد کر دیتے ہیں 'پھر کہتے کہ میں نے تو غداق کیا تھا۔ اللہ نے اسے آیات اللی سے استہزا قرار دیا 'جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اس لیے نبی میں اگر کوئی غذکورہ کام کرے گاتو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور غداق کی طلاق 'یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔

یہ بھی اگر کوئی غذکورہ کام کرے گاتو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور غداق کی طلاق 'یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔

(تغیرابن کثیر)۔

 ایمان ہو'اس میں تمہاری بهترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالی جانتاہے اور تم نہیں جانتے۔(۲۳۲)

مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مت بالکل بوری کرنے کا ہو (۱۱) اور جن کے بیں ان کے ذمہ ان کا روثی کیڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ (۲) ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جا تا ہے

ذَلِكُوۡٓآزَل لَڪُوۡوَ ٱطْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعۡـكُوۡ وَٱنۡكُوۡلاَتَعۡلَمُوۡنَ ۚ وَالۡوَٰلِلۡكُوۡنِوۡعُنَا وَلادَهُنَ ٓءُوۡلِدُنِ كَامِلَهُوں لِبُنۡۤالَادَانُ

ۉٵڷؗؗۊٳڸڵٮؙٛؿؙؽۯۻۼۘؽٵۉڵڒۮۿؙؾۜڂۅؙڶؽ۫ڹۣڰٵڡۭڶؽۑڸڹؽؖٲڵۮٲؽؙ ؿؙؾؚۊٵڗڝؘٚٵۼڎٷۼڶٵٮٛۏڶۉڍڶڎڕڎڟۿؾؘۅڮۺۊڟۿڹٳڶڛٷڎڎؚ ڮٵٛڰػڡؙٛڎٚۺ۠ٳڒۅؙڛ۫ۼۿٵٷڞؘٳٚڎڮٳڸۮٷ۠ؠڮڵڽۿٵۅٙڮػۅؙڶۅ۠ڎ۠

کا نکاح باطل ہے .... (حوالہ فہ کور) ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشیری نے بھی ' دیگر محد ثین کی طرح ' صحیح اور احسن سلیم کیا ہے۔ فیض الباری ' ج ۴ کتاب النکاح) دو سری بات بیہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ' بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضا مندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظرانداز کر کے زبردتی نکاح کر دے ' تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فنج کرانے کا افتیار دیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے 'کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے ہے ولی کی اجازت نظرانداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہو گا اور ولی زبردتی کرے گا اور لڑکی کے مفاوات کے مقاوات کے مقاوات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کرے ولی ابعد کے ذریعے سے یا خودولی بن کراس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ «فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ کَلُی اللہُ اللهُ مَن لَا وَلِيُ مَنَ لًا وَلِيُ اللهُ ال

(۱) اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کی گئ ہے کہ جو دت رضاعت پوری کرنی چاہ تو وہ دو مال پورے دودھ پلانے۔ ان الفاظ ہے اس ہے کم دت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکلتی ہے ، دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ دت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے ، جیسا کہ ترذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ہے مرفوعا روایت ہے: ((لا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّصَاعِ إلا مَا فَتَقَ الا مُعَاءَ فِی النَّدٰی، و کَانَ فَبْلَ الْفِطَامِ)). (السوملذی کتاب الرضاع ، باب ماجاء أن الرضاعة لا تحوم إلا فی الصغو دون الحولین )"وبی رضاع (دودھ پلانا) حرمت ثابت کرتا ہو باتی ہے ، جو چھاتی ہے نکل کر آنتوں کو بھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے (کی مرت) ہے پہلے ہو۔" چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی پچہ کی عورت کا اس طریقہ ہے دودھ پی لے گا ، جس سے رضاعت ٹابت ہو جاتی ہو باتی ہو باتی ہو والی کے در میان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا ، جس کے بعد رضاعی بمن بھائیوں میں آئیں میں اسی طرح نکاح حرام ہو گا جس طرح نہیں بمن بھائیوں میں آئیں میں اسی طرح نکاح حرام ہو گا جس طرح نہیں بمن بھائیوں میں آئیں میں اسی طرح نکاح حرام ہو گا جس الشہادات بہاب الشہادة علی الانساب و الرضاع المستفیض والموت القدیم، "رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں الشہادة علی الانساب و الرضاع المستفیض والموت القدیم، "رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں ۔ گرجونب سے حرام ہوتے ہیں۔"

(٢) مَونُودٌ لَّهُ سے مراد باب ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں شیر خوار بچے اور اس کی مال کی کفالت کا مسئلہ ہمارے

لَهُ بِوَلِيهُ ﴿ وَعَلَ الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ اَرَادَ افِصَالُاعَنُ تَرَاضِ مِّنْهُمُ اوَتَمَّا أُو فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ اوَلُكُ اَرَدُتُمُ انَ مَنْ مُرْضِعُوا اوْلَادَ كُوفَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُوثَا الْتَيْتُمُ بِالْمَعُودُ فِ وَاتَعْمُ اللهَ وَاعْلَمُوۤ النَّالِهُ بَمَا يَالْمَعُودُ وَفِي وَاتَعْمُ اللهَ وَاعْلَمُوۤ النَّالِهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَعِيْدٌ ۞

ۅٙٲڵڔؠ۫ؽؙؿۘۊؘٷؽؘ مِنْكُمْ وَيَنَدُرُونَ الْوَلَجَّايَةَ تَكَبُّنَ بِالْفُرِهِيّ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ ٱجَلَهُنَّ فَلَاثُبَنَا ۖ حَمَلَيْكُمْ

تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں' وہ عورتیں اپنے آپ کو چار میننے اور دس (دن) عدت میں رکھیں' (مم) پھر جب مدت ختم کر لیس تو جو

معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر تھم اللی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو'جس طرح کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے تو نہایت آسانی سے مسللہ حل ہو جاتا ہے۔

- (۱) ماں کو تکلیف پنچانا یہ ہے کہ مثلاً ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے 'مگر مامتا کے جذبے کو نظر انداز کرکے بچہ زبرد تی اس سے چھین لیا جائے ' یا ہے کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے ' اسے دودھ بلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پنچانے سے مرادیہ ہے کہ مال دودھ بلانے سے انکار کردے ' یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا' اس سے مالی مطالبہ کرے۔ (۲) باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صبح طریقے سے
- (۲) باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں ہی ذمہ داری وار بول کی ہے کہ وہ بیچے کی مال کے حقوق سیج طریقے سے ادا کریں' ناکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بیچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔
- (٣) یہ مال کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ بلوانے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کا میا وجب (معاوضہ) دستور کے مطابق اداکر دیا جائے۔
- (۳) یہ عدت وفات ہرعورت کے لیے ہے 'چاہے مدخولہ ہویا غیرمد خولہ 'جوان ہویا ہو ڑھی۔البتہ اس سے حاملہ عورت مشتنیٰ ہے 'کیول کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ﴿ وَأُولَاتُ الْأَثْمَالِ اَجَلُهُنَ اَلْ مَعْلَمُونَ مَعْلَمُونَ ﴾ (البطلاق)''حمل والی عور توں کی مدت وضع حمل ہے۔'' اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی (حتی کہ سرمہ لگانے کی بھی) اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔البتہ مطلقہ رجعیہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے اور

فِيمًا فَعَلَنَ فِنَ ٱلْشِيهِتَ بِالْمُعَرُونِ ۗ وَاللَّهُ بِمَالَتَعْمَلُونَ خَبِيُرُ ۖ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُوْ فِيهَا عَرَّضُنْتُو بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءَ اَوَالْنَتَهُمُ وَ اَلْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۱) اور اللہ تعالی تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔(۲۳۴)

تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشار قُ کنا یقُ ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو' یا اسپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو' اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گئن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرلو<sup>(۱)</sup> ہاں بیہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو<sup>(۱)</sup> اور عقد نکاح جب بک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو' جان رکھو کہ تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو' جان رکھو کہ

مطلقہ بائنہ میں اختلاف ہے 'بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔(ابن کثیر)

(۱) لیمنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیا کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں ' تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں' اس لیے تم پر بھی (اے عورت کے ولیو!) کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو براسمجھنا چاہیے' نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چزیائی جاتی ہے۔

(۲) یہ یوہ یا وہ عورت 'جس کو تین طلاقیں مل چکی ہوں 'لیعنی طلاق بائنہ۔ ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنایے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو (مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے' یا میں نیک عورت کی اتاث میں ہوں' وغیرہ) لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت او اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں' اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں' کیوں کہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی' اس پر خاوند کا ہی حق ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع ہی کر لے۔ مسئلہ: بعض دفعہ ایا بھی ہو تا ہے کہ جائل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں' اس کی بابت تھم ہیہ ہو گئے ہے کہ اگر ان کے در میان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فورا ان کے در میان تفریق کرا دی جائے اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے' تاہم دوبارہ ان کے در میان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علما کی رائے یہ ہے کہ ان کے در میان اب بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دو سرے کے لیے ابدا ترام ہیں' لیکن جمور علما ان کے در میان نکاح کے جواز کے قائل ہیں (تفیراین کثیر)

(٣) اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنامہ ہے جس کا تھم پہلے دیا گیا ہے ' مثلاً میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں 'یا ول سے کھے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ وغیرہ '(ابن کثیر) الله تعالیٰ کو تمهارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے'تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔(۲۳۵)

اگرتم عورتوں کو بغیر ماتھ لگائے اور بغیر مهرمقرر کئے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ' ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تشکدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر بیرلازم ہے۔ (۱۳۳۱)

اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مربھی مقرر کردیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہردے دو' بیہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں (۲) یا وہ شخص معاف کر دے جس کے لاجُنَاءَ عَلَيُكُمْ إِنْ طَلَقَتُكُوْ النِّسَاءَ مَا لَحْ تَسَنُّوهُ نَ اَوَ تَقَمْ ضُوْالَهُنَ فَرِيْضَة \*تَوَمَّتِعُوْهُنَ عَلَى الْنُوْسِعِ قَدَارُهُ وَ عَلَى الْنُعْتِرِ قَدَادُهُ مَتَاعًا لِمَا لَمُعُوْوُنِ عَقَاعَلَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

وَإِنْ طَلَقُتُمُو هُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ فَنَ وَقَدُ فَرَضُ ثُوُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْيَعُفُوا الَّذِئ بِيَدِهٖ عُقُدُةُ الذِّكَاحِ وَآنُ تَعْفُوْاً قُرَبُ لِلتَّقُوٰىُ وَ لِاتَنْسَوُ الْفَصْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُهُ لَوْنَ بَصِيرُ وَ

<sup>(</sup>۱) یہ اس عورت کی بابت تھم ہے کہ نکاح کے وقت مرمقرر نہیں ہوا تھا اور فاوند نے فلوت صحیحہ لیخی ہم ہسری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اے بچھ نہ بچھ فا کدہ دے کر رخصت کرو۔ یہ فاکدہ (متعہ طلاق) ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوش حال ابنی حیثیت اور نگل دست ابنی طاقت کے مطابق دے۔ آپام محسین کے لیے ہے یہ ضروری۔ ہونا چاہیے۔ خوش حال ابنی حیثیت اور نگل دست ابنی طاقت کے مطابق دیے کا افتیار اور تھم ہے۔ اس میں ہمرحال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دیے کا افتیار اور تھم ہے۔ اس میں بمرحال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دیے کا افتیار اور تھم ہے۔ اس میں اس آیت میں فہ کو رہے کہ یہ ہد جر قسم کی طلاق یافت عورت کی بابت تھم ہے جو اس آیت میں فہ کو رہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافت عورت کے لیے ہو' وَالله' آغلہُ ۔ اس تھم متعہ میں جو تھکت اور فوا کہ ہیں' وہ مختاج وضاحت نہیں۔ "لخی' کشیدگی اور اختلاف کے ہو' وَالله' آغلہُ ۔ اس تھم متعہ میں جو تھکت اور فوا کہ ہیں' وہ مختاج وضاحت نہیں۔ "لخی' کشیدگی اور اختلاف کے سد باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے' احسان کرنا ہمار کو کہ کی و دلداری کا اہتمام کرنا 'متعقبل کی متوقع خصومتوں کے سد باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے' لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے' مطاقہ کو ایسے ہرے طریعے سے دفست کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آئیں کے تعلقات ہیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ گبل خورت اپنا یہ حق محان کردے۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مرادا کرے۔ الل یہ کہ عورت اپنا یہ حق محان کردے۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مرادا کرے۔ الل یہ کہ عورت اپنا یہ حق محان کردے۔ اس صورت میں خاوند کے گبھ نہیں دینا بڑے گا۔

ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے <sup>(۱)</sup> تمہارا معاف کر دینا تقویٰ ہے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگ کو فراموش نہ کرو' یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔(۲۳۷)

نمازوں کی حفاظت کرو 'بالخصوص در میان والی نماز کی (۲) اور اللہ تعالیٰ کے لئے باادب کھڑے رہا کرو۔(۲۳۸) اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سمی یا سوار ہی سمی 'ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کروجس طرح کہ اسے تمہیں

حَافِظُوْاعَلَ الضَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُظُّ وَقُوْمُوْا لِمُلَّةِ فُنِتِيْنَ ۞ فَإِنْ خِنْلُمُ فَرِجَالُا أَوْلُكِهَا كَا ۚ فَإِذَا الْمِنْلُوفَا وُلُووا اللهَّ كَمَّا عَلَىٰكُوْ مَالْدِ تَلُوْلُوا الْمُعَلَّمُونَ ۞

(۱) اس سے مراد خاوند ہے 'کیوں کہ نکاح کی گرہ (اس کا تو ژنا اور باقی رکھنا) اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مهر معاف کر دے ' یعنی ادا شدہ حق مهر میں سے نصف مهرواپس لینے کی بجائے ' اپنا یہ حق (نصف مهر) معاف کر دے اور پورے کا پورا مهرعورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کرکے حق مهر میں بھی اسی فضل و احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ملاحظہ بعض نے ﴿ بِیکِ ہِ عُقْدُ اَلْآلِیَکَامِیہ ﴾ سے عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے اسکا اس کا مال دے ' لیکن یہ صحیح نہیں۔ ایک تو عورت کے ول کے ہاتھ میں عقد ہُ نکاح نہیں' دو سرے مسرعورت کا حق اور اس کامال ہے' اسے معاف کرنے کا حق بھی ول کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہی تغییر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے (فتح القدیر) ضروری وضاحت: طلاق یا فتہ عور توں کی چار قشمیں ہیں:

ا۔ جن کاحق مبر بھی مقرر ہے 'خاوند نے مجامعت بھی کی ہے ان کو پو راحق مبر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آیت ۲۲۹ میں اس کی تفصیل ہے۔ ۲- حق مبر مقرر نہیں 'مجامعت بھی نہیں کی گئی' ان کو صرف متعہ طلاق دیا جائے گا۔ ۳- حق مبر مقرر ہے 'لیکن مجامعت نہیں گئی ہے' مجامعت کی گئی ہے' مجامعت کی گئی ہے' کیاں حق مبر مقرر نہیں 'ان کے لیے مبر مثل ہے 'مبر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے' یا اس جیسی عورت کے لیے باتھوم جتنا مبر مقرر کیا جا آب ہو۔ (نیل الاوطار وعون المعجود)

(۲) ورمیان والی نمازے مراد عصری نمازے جس کو اس صدیث رسول میں تاہیں نے متعین کردیا ہے جس میں آپ میں آپ میں تیاہ نے خندق والے ون عصری نماز کو صلواۃ وسطیٰ قرار دیا۔ (صحیح بنحادی کتاب المجهاد باب الدعاء علی المسترکین باله دیمة وصحیح مسلم کتاب المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطیٰ ... اس بات کی تعلیم دی جے تم نہیں جانتے تھے۔ (''(۲۳۹) جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کرجائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں ('') انہیں کوئی ٹنہ نکالے' ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے اچھائی سے کریں' اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔(۲۳۰) طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر بیز گاروں پر لازم ہے۔ (''')

الله تعالیٰ ای طرح اپی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے آگہ تم سمجھو۔(۲۴۲)

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھاجو ہزاروں کی تعداد میں تھے
اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل
کھڑے ہوئے تھے'اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مرجاؤ' پھر

وَالَّذِيْنَ اَيْتُوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَدُوَاجَا ۚ وَعَِيَّةٌ لِاَزُوَاجِهِمْ مَتَنَاعًا إِلَى الْحُوْلِ غَيْرًا خُوَاجٍ ۚ وَإِنْ خَرَجُنَ فَلَافِهْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيۡ أَنْفُوهِنَّ مِنُ مَّعُرُّونٍ ۚ وَاللّٰهُ غَزِيْرُتُكِيمٌ ۗ

- وَ الْمُطَلَّقْتِ مَتَاعً وَالْمُعَرُّونِ مَقَاعَلَى الْمُتَقِينَ 💮
  - كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿

اَلْهُ تَوَالَى اَلَذِيْنَ خَرَجُوامِنُ دِيَادِهِمُ وَهُوَالُوْفُ حَذَدَالُمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُواْ تُتَّاتَحُيَا هُمُوْاتَ اللهَ لَذُوْ فَضَلَ عَلَ التَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) لیعنی دستمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے 'پیادہ چلتے ہوئے 'سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ آہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو بھراس طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ آیت 'گو تر تیب میں مؤخر ہے ' مگر منسوخ ہے ' ناخ آیت پہلے گزر چکی ہے ' جس میں عدت وفات ۲ مینے ۱۰ دن بتلائی گئی۔ علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے ' اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قتم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی ' نہ رہائش (سکنی) کی اور نہ نان و نفقہ کی۔

<sup>(</sup>m) یہ تھم عام ہے جو ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تنظییب قلوب کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے' اس کے بے شار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش مسلمان اس نمایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں' جے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آج کل کے بعض "مجتدین" نے "متّاع "اور مَیّنُعوْہُنَ ّ سے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو' یا عمر بھر تان و نفقہ دیتے رہو۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں عورت کو مرد نے نمایت ناپندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا' وہ ساری عمر کس طرح اس کے افراج کی دوائیگی کے لیے تار ہو گا؟

انہیں زندہ کر دیا<sup>(۱)</sup> بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے 'کیکن اکٹرلوگ ناشکرے ہیں۔(۲۴۳۳) اللہ کی راہ میں جماد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا' جانتا ہے(۲۴۴)

ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض (۲) دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کرعطا فرمائے 'اللہ ہی تنگی اور کشادگی کر تاہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔(۲۳۵)

کیا آپ نے (حضرت) موئی کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا (۳) جب کہ انہوں نے اپنے پیغیر

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْ لِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيْهُ عَلِيْدٌ 😁

مَنْ ذَالَّذِى يُغْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَيُصُّعِفَهُ لَهَ آَضُعَافًا كُيْرُةً وَاللهُ يَقْبِصُ وَيَبْضُطُ وَ النِّيهِ تُرْجَعُونَ ۖ

ٱلۡوَۡتَوَالَى الۡمَكِرِمِنَ ۚ بَنِیۡ اِسۡوَاۤ ، یُلَ مِنۡ بَعۡدِ مُوْسٰی ٓ اِذۡ قَالُوۡالِیۡمِیۡ لَقُمُواْبِعَتُ لَنَامَلِگا ثُقَاتِلۡ فِیۡ سِیْلِ اللهِ قَالَ

(۱) یہ واقعہ سابقہ کی امت کا ہے، جس کی تفصیل کی صبح حدیث میں بیان نہیں کی گئے۔ تفییری روایات میں اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ فرمایا، اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ فرمایا، حزقیل ہتاری ہلایا گیا ہے۔ یہ جماد میں قتل کے ڈر ہے، یا وبائی بیاری ہلاءون کے خوف ہے اپنے گھروں ہے نکل کھڑے ہوئے تھے، تاکہ موت کے منہ میں جانے ہے نج جا میں۔ اللہ تعالی نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر ہے تم نج کر کمیں نہیں جا سکتے۔ دو سرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے بناہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اس طرح زندہ فرمائے گاجس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جماد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقع کے بیان میں میں حکمت ہے کہ جماد سے جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے حکہ جماد سے جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے حماد سے گریز و فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے۔

(۲) فَرَضٌ حَسَنٌ ہے مراد الله کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے لیعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی آمل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کی بھی الله کے اختیار میں ہے۔ اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کر آ ہے۔ بھی رزق میں کی کرکے اور بھی اس میں فراوانی کر کے۔ بھراللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کی بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس میں کئی گئی گنا اضافہ فرما آ ہے ' بھی ظاہری طور پر ' بھی معنوی و روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کراور آخرت میں تو یقینا اس میں اضافہ جران کن ہوگا۔

(٣) مَلاً كى قوم كے ان اشراف سردار اور اہل حل و عقد كوكها جاتا ہے جو خاص مثير اور قائد ہوتے ہيں 'جن كے ديكھنے سے آئكھيں اور دل رعب سے بھر جاتے ہيں مَلاً كے لغوى معنى (بھرنے كے ہيں) (ايسر النفاسر) جس پيفير كايمال

هَلْ عَسَيْتُهُ إِنْ كُرْبَ عَلَيْكُوالْوَتَالُ الَائْقَاتِنُوْا. قَالُوا وَمَالَنَاۤ الَائْفَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدُ الْخُرِحُبَا مِنُ دِيَارِنَا وَابْنَآ إِمَا ظُلْمَا كُنْبَ عَلَيْهُمُ الْوَتَالُ تَوَوَّوْا الْا قَلِيُـلَّا مِنْهُمُ وَاللهُ عَلِيْمُ إِللَّا لِمِينَ ⊙

وَقَالَ لَهُمْ نَوْنَيُهُمُ إِنَّ اللهُ قَدُ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ` قَالُوْاَ الْى كِلُونُ لَهُ السُمُلُكُ عَلَيْنَا وَخَنُ اَحَقُ بِالْمُلُكِ مِنْهُ وَلَمُرُنُونَ سَعَةً قِنَ الْمِلْمِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَ لاَ بَسُطَةً فِى الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ۚ وَاللهُ يُؤْتِئُ

مُلكَة مَنْ يَشَأَوْ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 💮

ے کماکہ کی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے (۱) آگہ ہم اللہ کی راہ میں جماد کریں۔ پغیبر نے کماکہ ممکن ہے جماد فرض ہو جانے کے بعد تم جماد نہ کرو' انہوں نے کماہملا ہم اللہ کی راہ میں جماد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیئے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جماد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانا ہے۔ (۲۳۲)

اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے گئے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقد ار بادشاہت کے ہم ہیں' اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو' اللہ تعالی نے اس کو تم پر برگزیرہ

ذکرہ اس کانام شمویل ہتلایا جاتا ہے۔ ابن کشرو غیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنوا سرائیل حضرت مو کی علیہ السلام کے بعد پچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے ' پھران میں انحواف آگیا' دین میں بدعات ایجاد کرلیں۔ حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیا ان کو رو کتے رہے ' لیکن یہ معصیت اور شرک ہے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیج میں اللہ نے ان کے دشنوں کو ان پر مسلط کر دیا' جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بری تعداد کو قیدی بھی بنالیا' ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا' بلا تخر بعض لوگوں کی دعاؤں ہے شمویل نبی پیدا ہوئے' قیدی بھی بنالیا' ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا' بلا تخر بعض لوگوں کی دعاؤں ہے شمویل نبی پیدا ہوئے' جنہوں نے دعوت و تبلیخ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے بیغیرے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پغیمر نے ان کے سابقہ کردار کے بیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو' لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا' جیساکہ قرآن نے بیان کیا ہے۔

(۱) نبی کی موجو دگی میں باد شاہ مقرر کرنے کامطالبہ 'باد شاہت کے جواز کی دلیل ہے۔ کیو نکہ اگر باد شاہت جائز نہ ہوتی تواللہ تعالی اس مطالبے کو رد فرمادیتا' لیکن اللہ نے اس معالمے کو رد نہیں فرمایا' بلکہ طالوت کو ان کے لئے باد شاہ مقرر کردیا' جیسا کہ آگے آرہا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ باد شاہ العمان نہیں ہے بلکہ وہ احکام اللی کا پابند اور عدل وانصاف کرنے والا ہے تواس کی باد شاہت جائز ہی نہیں' بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے۔ مزید دیکھتے: سورۃ المائدۃ' آیت ۲۰ کا کا اثید۔

کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے اللہ ہے جاتا ملک دے' اللہ تعلیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔(۲۲۷)

ان کے نبی نے انہیں پھر کما کہ اس کی بادشاہت کی فامری نشانی ہی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق (۲) آ

وَهَالَ لَهُ مُونِينُهُمْ إِنَّ النَّهُ مُلْكِهَ أَنُ يَأْتِينُكُوْ التَّالُوْتُ رَفِيهِ سَكِينَةٌ ثِنْ زَنَكِمُ وَيَقِيَّةٌ تِمَا تَرَكُ الْمُوسَى وَالُ هَرُونَ

(۱) حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کاسلسلہ چلا آرہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے'جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پغیبر نے کہا کہ یہ میراا بتخاب نہیں ہے' اللہ تعالی نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہیں' اس لیے اللہ تعالی نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے'جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات سے نواز آ ہے۔ علیم ہے' یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے (معلوم ہو آ ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کی نشانی کا مطالبہ کیا' تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جا کیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے۔)

(۲) صندوق لیمن آبوت ، جو توب ہے ہے ، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ کیوں کہ بنی اسرائیل تیرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے (فقح القدیر) اس آبوت میں حضرت موکی و ہارون علیما السلام کے تیرکات تھے ' یہ آبوت بھی ان کے وشمن ان ہے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے نشانی کے طور پر یہ آبوت فرشتوں کے ذریعے ہم مضرت طالوت کے دروازے پر بہنچا دیا۔ جے دیکھ کر بنوا سرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالزت کی بادشاہی کے لیے مغیاب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالی نے بھی اے ان کے لیے ایک انجاز (آیت) اور فقح و سمینت کا سبب قرار دیا۔ سمینت کا مطلب ہی اللہ تعالی کی طرف سے خاص نفرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرما آب اور محمل کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس ہرے برے شیرول بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں 'اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فقح و کا مرانی کی امرید سے برے بر خور گئے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہو آب کہ انبیا و صالحین کے تیرکات بھوٹی نیزیں اللہ ایمان کہ انبیا و صالحین کے تیرکات ہوں۔ جس طرح اس کے تیرکات تھے لیکن محض جھوٹی نبیت سے کوئی چیز متبرک نمیں بن تابیا و صالحین کے تیرکات ، جو کہ اور نہیں مالسلام کے تیرکات تھے لیکن محض جھوٹی نبیت سے کوئی چیز متبرک نمیں بن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض لوگ نبی طرح نبی میں تعرف کو کیا گھروں میں لئانے کو ' یا مخصوص طریقے سے اس کے استعال کو قضا کے میں ادر کی تمثال بنا کر اپنے پاس رکھنے کو' یا گھروں میں لئانے کو ' یا مخصوص طریقے سے اس کے استعال کو قضا کے مادات اور دفع بلیات کے لیے اکسیر سمجھتے ہیں۔ اس طرح نبروں کی ندرو نیاز کی چیزوں کواور لنگر کو

تَعْمِلُهُ الْمَلَلْكِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً تَكُو إِن كُنْتُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿

فَلَتَا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدُ فَالَ إِنَّ اللهَ مُنْتَلِيْكُمْ بِنَهَدٍ فَنَسَ فَمَنَ الْمُلَا فَمُنْتَلِيْكُمْ بِنَهَدٍ فَمَنْ تَعْرِي اللهَ مُنْتَلِيْكُمْ بِنَهَ وَمَنْ لَمُ يَطْعُهُ فَانَهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُولُولُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

جائے گاجس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجہ عی ہے اور آل مویٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے' فرشتے اسے اٹھاکرلائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ (۲۴۸)

متبرک مسجھتے ہیں' عالاں کہ یہ غیراللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آتا ہے' اس کا کھانا قطعا حرام ہے' قبروں کو عنسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے' عالاں کہ قبروں کو عنسل دینا بھی خانہ کعبہ کے عنسل کی نقل ہے' جس کا کوئی جواز نہیں ہے' یہ گندا پانی کیسے متبرک ہو سکتا ہے؟ بسرحال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ نہراردن اور فلطین کے درمیان ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے' آہم دشمن ہے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند' بلکہ صد چند ہو جاتی ہے۔ دو سرے' جنگ میں کامیابی کے لیے ہیہ بھی ضروری ہے کہ فوتی اس دوران بھوک' پیاس اور دیگر شدا کد کو نہاتی ہو سے بداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر تہماری پہلی آزمائش ہوگا۔ جس نے پانی پی لیا' اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجودا کثریت نہانی پی لیا۔ ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد ساس ہتلائی گئ ہے۔ بواصحاب بدر کی تعداد ہے۔ واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>٣) ان اہل ایمان نے بھی 'ابتداء جب دستمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظراس رائے کا اظهار کیا' جس پر ان کے علما اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والول نے کہاکہ کامیابی ' تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر

الله تعالی کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا' بسا او قات چھوٹی اور تھوڑی ہی جماعتیں بڑی اور بہت می جماعتوں پر اللہ کے تھم سے غلبہ پالیتی ہیں' اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔(۲۴۹)

جب ان کا جالوت اور اس کے کشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے' ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔'' (۲۵۰)

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور (حضرت) داود (علیہ السلام) کے ہتھوں جالوت قتل ہوا (۲) اور اللہ تعالیٰ نے داود (علیہ السلام) کو مملکت و تھمت (۳) اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا

وَلَمَّا بَرَوُوْلِهِمَالُوْتَ وَجُنُودٍ إِ قَالُوْارَتَبَآ أَوْجُ عَلَيْنَاصُهُرًا وَيُتِنِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَاعَلَى الْقُوْمِ الكَلِيْمِ يُنَ ۞

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوُدُجَالُوْتَ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُلَكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَكَمَهُ مِثَا يَشَالُوْ وَلَوْلَادَ فَعُرَّاللّٰهِ النَّاسَ يَعْضَهُمُ بِيَغْضِ لَشَكَتِ الْأَرْضُ وَلِكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَصْلٍ عَلَى الْعُلْمِيْنَ ۞

نہیں 'بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔

(۱) جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھاجس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت اہل ایمان وقت کی بڑی جنگجو اور بمادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر' عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ اللی میں صبرو ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا ماتی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں' جیسے جنگ بدر میں نبی ایمان کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں' جیسے جنگ بدر میں نبی سائی نہیں ایک نوری نے نمایت الحاج و زاری سے فتح و نصرت کی دعا نمیں مائیگیں' جنہیں اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نمایت قلبل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔

<sup>(</sup>۲) حضرت داود علیہ السلام بھی' جو ابھی پیغیر تھے نہ بادشاہ' اس تشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیااور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔

<sup>(</sup>٣) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ حکمت سے بعض نے نبوت' بعض نے صنعت آبن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے' جو اس موقعہ جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔

تو زمین میں فساد تھیل جاتا کیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر برا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (۱۰ (۲۵۱) فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (۱۰ (۲۵۱) یہ اللہ تعالی کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں' بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں (۲)

تِلْكَ الْيُ اللهِ نَـ ثُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْتَقِّ وَالْكَ لِمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) اس میں اللہ کی ایک سنت اللی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے ہے ' دو سرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرما تا رہتا ہے۔اگر وہ ایسانہ کر آباور کسی ایک ہی گروہ کو بیشہ قوت و اختیار ہے بسرہ ور کیے رکھتا تو ہیر نظم و فساد ہے بھر جاتی۔ اس لیے بیہ قانون اللی اہل دنیا کے لیے فضل اللی کا خاص مظمر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مج کی آیت ۳۸ اور ۲۰ میں بھی فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ گزشتہ واقعات 'جو آپ مل آلیم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں 'اے محمد ( مل آلیم ایسینا آپ کی رسالت و صدافت کی دلیل ہیں 'کیوں کہ آپ مل آلیم انے بید نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں 'نہ کسی سے بیر ہیں۔ جس سے بیہ واضح ہے کہ بیہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذرایعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ مل آلیم کی صدافت کے لیے دلیل کے طور پر بیش کیا گیا ہے۔

یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، (ا) ان میں سے بعض دہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے بات چیت کی ہے اور بعض کے در جے بلند کئے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو مجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ (ا) اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ بعض کافر، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، (۱۵۳) کیکن اللہ تعالی جو چاہتا ہے کر تا ہے۔ (۲۵۳)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضِ مِنْهُمُ مَ مَنْ كَلَّمُ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَخِيْ وَالنَّيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ الْبَيْنِ وَالْيَمْ اللهُ بُرُوجِ الْعُدُسِ وَلَوْشَاءَ اللهُ اللهُ الْفَتَلَ الْفِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَنَ بَعْدِ مَا جَاءَ مُمُ الْبَيْتُ وَلَلِ الْحَنْفُو فَينَهُمُ وَمَنْ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِدِينُ شَ

(۱) قرآن نے ایک دو سرے مقام پر بھی اسے بیان کیا ہے ﴿ وَلَقَتُ فَضَلْنَا بَعْضَ اللّهِ بِتَنَ عَلَى بَعْنِي ﴾ (بن إسرائيل ۵۵)" ہم نے بعض نبيوں کو بعض پر فضيلت عطاکی ہے" اس ليے اس حقیقت میں تو کوئی شک نمیں۔ البتہ نی سائیلیّا نے جو فرمایا ہے ﴿ لا نُحْفِرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ ﴾ (صحیح بہنادی کتناب المنفسیو، سورة الاعراف بباب ۱۰۵۔ مسلم کتناب الفضائل بباب من فضائل موسی " تم جھے انہیا کے در میان فضیلت مت دو" تو اس سے ایک کی دو سرے پر فضیلت کا انکار لازم نمیں آتا بلکہ ہر امت کو انہیا علیم السلام کی بابت ادب و احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان انتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دو سرے پر فضیلت عاصل ہے ' پورا علم نمیں ہے۔ اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دو سرے انہیا کی کرشان ہو۔ ورنہ بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت اور تمال سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو نصوص کتاب و سنت سے فاہت ہو۔ ورثہ تعقیدہ ہے جو نصوص کتاب و سنت سے فاہت ہے ( تفصیل کے لیے دیکھے فتح القدر للاوکانی)

(۲) مراد وہ مجزات ہیں جو حضرت عیلی علیہ السلام کو دیے گئے تھے 'مثلاً احیائے موتی (مردوں کو زندہ کرنا) وغیرہ۔ جس
کی تفصیل سورہ آل عمران میں آئے گی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہیں 'جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔

(۳) اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ
دین میں اختلاف پندیدہ ہے۔ یہ اللہ کو سخت نا پند ہے 'اس کی پند (رضا) تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ
شریعت کو اپنا کرنار جہنم سے نیج جا ئیں۔ اس لیے اس نے کتابیں آثاریں 'انبیا علیم السلام کا سلسلہ قائم کیا تا آئکہ نبی کریم
مالٹی کا خاتمہ فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفا اور علما و دعاؤ کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف و
نمی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و ناکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے ؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ
کے پہندیدہ رائے کو اختیار کریں۔ لیکن چو نکہ اس نے بدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کر کے انسانوں کو

يَّاَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا اَنْفِقُوا مِثَارَزَقْنَكُوْتِنْ تَبْلِ اَنْ يَاْنِيَ يَوْمُلِا بَيْعُ فِيْهِ وَلَا خُلَةٌ ۚ وَلَا شَفَاعَةٌ ۖ وَالكَفِرُونَ هُمُوالظَّلِمُونَ ۞

اَللهُ لَاَللهَ اِللهُوَّالَّمَىُّ القَيُّوهُوْ لاَتَاخُنُهُ السَّنَةُ وَلاَنوُمُّ لَلْهُ لَكَالُهُوْ لَلْهُ لَكَانُهُ اللّهِ فَاللّهُ وَلاَنوُمُّ لَلْهُ مَا ذَاللّهِ فَيَشْفَعُ عِنْدَةُ لِللّهِ اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ ا

الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ 🕝

اے ایمان والوا جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت (۱) اور کافر ہی ظالم ہں۔(۲۵۳)

الله تعالی ہی معبود برحق ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے 'جے نہ او نگھ آئے نہ نیند' اس کی ملکیت میں زمین اور آسانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے شفاعت کر سکے 'وہ جانا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے علم میں ہے کسی چیز کا ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں ہے کسی چیز کا اصاطہ نہیں کر سکتے گر جتنا وہ چاہے ' (۲) اس کی کری کی

کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا ہے' اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعال کرکے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار و آزادی کاغلط استعال کرکے کافر۔ یہ گویا اس کی حکمت و مشیعت ہے' جو اس کی رضاہے مختلف چیز ہے۔

(۱) یہود و نصاری اور کفار و مشرکین اپ اپ پیشواؤں لینی نمیوں ولیوں 'بزرگوں ' پیروں ' مرشدوں وغیرہ کے بارے میں ہو بات میں سے عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپ بیرو کاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا کتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ ای کو وہ شفاعت کتے تھے۔ لینی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جا کیں گے ' اور بخشوا کرا شمیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکری میں اور دو سری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک دو سری فتم کی شفاعت بے شک ہوگی ' مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے۔ جنہیں اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے ' انبیا و رسل بھی' اور شدا و صافحین بھی۔ مگر اللہ پر ان میں سے کی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ بیا مار کے بر عکس یہ لوگ خوداللہ کے خوف صافحین بھی۔ مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ بیا گوگئی نظر گوگئیشفٹوں 'آلا لیکن اور ترمال ہوں گے کہ ان کے چروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ 'آلا لِيْنِ اَوْ تَضْفَی وَمُوْمِنْ خَشْفَیْنَ کُلُولِین اَوْ تَضَافِی وَمُوْمِنْ خَشْفِیْنَ کُلُولِین اَوْ تَضَافِی وَمُوْمِنْ خَشْفِیْنَ کُلُولِین اَوْ تَضْفَیْ وَیْ کُلُولِین اَوْ تَضْفَی وَمُوْمِنْ خَشْفِیْنَ کُلُولِین اَوْ تَضْفَیْ کُلُولُولُیْنَ کُلُولُولِین اَوْ تَضَافِی کہا ۔ میں ایک بر ایک ہوں کے کہ ان کے چروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ ﴿ وَلاَیَشْفَدُونَ ﴾ (الانہ بیا ء ۔ ۲۰) ۔

(۲) یہ آیت الکری ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تخفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے وغیرہ (ابن کیر) یہ اللہ

وسعت (۱) نے زمین و آسان کو گھیرر کھاہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتا تا ہے 'وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے (۲۵۵)

دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں' ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے' <sup>(۲)</sup> اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ

لَاَإِكْرَاكَ فِي الدِّيْنِ ۚ قَدَّتُكِنَى الرُّشُدُمِنَ الْخَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطّاخُوْتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَوِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُوْوَةِ

تعالیٰ کی صفات حلال' اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نمایت جامع آیت ہے۔ (۱) کُرنسیؓ سے بعض نے مَوضع مُذَمَنِن (قدم رکھنے کی جگہ) بعض نے علم ابعض نے قدرت و عظمت ابعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالٰی کے بارے میں محد ثین اور سلف کا بیہ مسلک ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کی بغیر آاویل اور کیفیت بیان کیے' ان پر ایمان رکھا جائے۔اس لیے میں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کری ہے جوعرش سے الگ ہے۔اس کی کیفیت کیاہے'اس پروہ کس طرح بیٹھتا ہے؟اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت ہے ہم بے خبر ہیں۔ (r) اس کی شان نزدل میں بتایا گیاہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یبودی یا عیسائی ہو گئے تھے' بھرجب بیہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے' زبردستی مسلمان بنانا چاہا' جس پر پیر آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار ہے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے لیعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب' اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں' تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے الیعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفرو شرک کے خاتمے اور باطل کا زور تو ڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جرو اکراہ ہے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑہ بی ہوئی ہو۔ تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تواینے کفریر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکہ روڑہ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رے گی ' جیسا که حدیث میں ب «الجهادُ مَاضِ إلىٰ يَوم القِيامَةِ» (جماد قيامت تک جاري رہے گا) خود نبي مالنَّيَاتِيا نے كافرول اور مشركول سے جماد كيا ہے اور فرمايا ہے۔ ﴿أُمرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُواْ المحديث وصحيح بىخىارى-كىتىاب الإيدمىان بياب فيان تىابوا وأقيام واالىصىلاة ، دىمجى حكم دياكيا ہے كەمىس لوگول سے اس وقت تك جماد كروں جب تك كه وه لا الله الله الله اور محمد رسول الله كا قرار نه كرليں-"اى طرح سزائے ارتداد (قتل) سے بھى اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ ایباباد ر کراتے ہیں۔) کیونکہ ارتداد کی سزا۔ قتل۔ سے مقصود جبرو اکراہ نمیں ہے بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اینے کفریر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جاسکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھراس سے بغاوت وانحراف کی

### الْوْحْقَىٰ لَاانْفِضَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ 😁

اَللهُ وَلِىٰ الَّذِيْنَ امْنُوا يُغِرِّجُهُ مُقِنَ الظُّلَمْتِ إِلَى الثُّوْرِهُ وَالَّذِيْنَ كَفَمُ وَالْوَلِيَّنِ مُمُ الطَّلَخُوثُ يُغْرِيُونَهُمُ مِنَ الثُّوْرِ إِلَى الظَّلَمْتِ الْوَلَلِّكَ اَصْحَابُ الثَّارِ مُمْمَّ فِيْهَا خَلِدُ وَنَ شَ

اَلَهُ تَزَالَ الَّذِي حَآيَمَ الْمُؤْمِدَ فِي رَبِّهِ أَنَ اللهُ وَيُولِيَّ اللهُ وَيُولِيَّ اللهُ وَيُولِيُنَ قَالَ الرَّهُمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْقِي بِالشَّهُسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَانْتِ بِهَاحِنَ الْمُغْرِبِ فَهُمِتَ الّذِي كُمْنَ وَاللهُ لَيْسُونِ فَاللهُ اللهُ يُولِي فَهُمِتَ الّذِي كُمْنَ وَاللهُ لَا يَعُدِى الْقَوْمُ الظّلِيدِينَ شَ

ٱۉػٵڷؽڹؽؙمَڗَعَل قَرْيَةٍ وَ هِي خَاوِيَةٌ عَلْ عُرُوشِهَا ۗ قَالَ ٱلْ يُثِي هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللهُ

کے سوا دو سرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایکان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جو بھی نہ ٹوٹ گااور اللہ تعالیٰ سفنے والا، جاننے والا ہے۔(۲۵۲) ایکان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیا شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جنمی ہیں کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جنمی ہیں جو بہشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔(۲۵۷)

کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پاکر ابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑ رہا تھا' جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلا تا ہے اور مار تا ہے' وہ کہنے لگا میں بھی جلا تا اور مار تا ہوں' ابراہیم (علیہ السلام ) نے کہا اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا' اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۲۵۸)

یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی' وہ کہنے لگااس کی

اجازت نہیں دی جا سکتی للذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے۔ کیونکہ اگریہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر ، قتل 'چوری' زنا' ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی 'اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بعنوت (ارتداو) کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جرو اکراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل اس طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ان تاکہ کرنے والوں کو سخت سزا کیس دیناعین انصاف ہے۔ ایک کامقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دو سرے کا مقصد ملک کو شرو فساد سے بچانا ہے اور دونوں ہی مقصد 'ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اکثر اسلامی مملک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن المجھنوں' دشواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں' مقاح وضاحت نہیں۔

موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱) تو الله تعالیٰ نے اسے مار دیا سو سال کے لئے ' پھراسے اٹھایا' بوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن كاليجه حصه <sup>° (۲)</sup> فرمايا بلكه تو سوسال تك رما<sup>،</sup> پيراب تو اپنے کھانے پینے کو د مکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اینے گدھے کو بھی دمکھ 'ہم تھجے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کہ ہم بڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں' پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں'جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیزیر قادر (rag)<sup>(m)</sup>\_-\_

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ <sup>(۲)</sup> (جناب باری تعالی نے) فرمایا کیا تھہیں

وَاذْقَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ آرِنْ كَيْفَ تُعْي الْمَوْقْ قَالَ آوَلَهُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلِي وَلِكِنُ لِيَطْمَينَ قَلْبُي ْ قَالَ فَخُذُ ٱرْبِعَـٰةٌ مِّنَ الطَّايْرِفَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ

مِائَةً عَامِرِ تُتَوَبَّعَتَهُ ۚ قَالَ كَوْلِيثُتَ ۚ قَالَ لِبِيثُتُ يَوْمًا

آوُبَعْضَ يَوُمِ قَالَ بَلْ لِبَثْتَ مِائَةَ عَامِ فَانْظُرُ إلى

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْرَيْسَنَّهُ وَإِنْظُرُ إِلَّ حِمَارِكَ"

وَلِنَجْعَلَكَ الِيَةُ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِ

كَيْفُ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نُكُسُوُهَا لَحُمًّا فَلَمَّا تَبَكِّنَ لَهُ \* قَالَ آعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَمُّ قَدِيرٌ ٠٠٠

(۱) أَذِ كَالَّذِي كَا عَطْفَ يَهِلِ واقعه يرب اور مطلب بيرب كه آب نے (پہلے واقعہ كي طرح) اس شخص كے قصے ير نظر نہیں ڈالی جو ایک بہتی ہے گزرا.... یہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کانام ہے جس کے بعض صحابہ و تابعین قائل ہیں۔واللہ اعلم۔اس سے پہلے کے واقعہ (حضرت ابراہیم علیہ السلام و نمرود) میں صافع یعنی باری تعالی کااثبات تھااور اس دو سرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کااثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو سو سال کے بعد زندہ کر دیا ' حتی کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالی قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سوسال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنااس کے لیے مشکل نہیں۔

(٢) كما جاتا ہے كه جب وہ فخص ذكور مراتها اس وقت كچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تو ابھى شام نهيں ہوئى تھی' اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یمال کل آیا تھا توایک دن گزر گیا ہے اور اگریہ آج ہی کاواقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ بیہ تھاکہ اس کی موت پر سوسال گزر چکے تھے۔

(m) لینی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا لیکن اب عینی مشاہرے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا

(٣) یه احیائے موتی کا دو سرا واقعہ ہے جو ایک نمایت جلیل القدر پنجبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ جار پر ندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی

جُزُّءً اثْقَادُعُهُنَّ يَالِّيَنِّكَ سَعُيًا ۚ وَاعْلَمَ آنَ اللهَ عَرِيْرُ ۚ عَكِيْرُ ۚ

مَثَلُ الَّذِينُ نَيْفِقُوْنَ اَمُوَالَهُمُّ فِى سَرِينُلِ اللّهِ كَمَثَّلِ حَبَّةٍ اَثَبَتَتُ سَبُعَسَنَالِلَ فِي كُلِّ مُنْتِلَةٍ مِنْ ثَقَّكَ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضْحِفُ لِمَنْ يَشَا أُوْوَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ

ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے کین میرے دل کی تسکین ہو جائے گی ' فرمایا چار پر ند لو ' ان کے کلاے کر ڈالو ' کھر ہم بہاڑ پر ان کا ایک ایک کلا ارکھ دو پھر انہیں پکارو ' تمہارے پاس دو ڑتے ہوئے آ جا کیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے حکمتوں والا ہے '(۲۲۰) جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں کی مثال اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ' اور اللہ تعالی جے چاہے بردھا چڑھا کر دے '' اور اللہ تعالی کشادگی والا اور علم والے ہردھا چڑھا کر دے '' اور اللہ تعالی کشادگی والا اور علم والے ہردھا چڑھا کر دے '' اور اللہ تعالی کشادگی والا اور

تعییں کا کوئی فائدہ نہیں' اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے۔بس بیہ جار مختلف پر ندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ کے ایک معنی أَمِلْهُنَّ کیے گئے ہیں یعنی ان کو "ہلالے" (مانوس کرلے) تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے بھیان لے کہ یہ وہی پر ندے ہیں اور کسی قتم کاشک باتی نہ رہے۔اس معنی کے اعتبار سے پھراس کے بعد ٹُمَّ قَطَعْهُنَّ (پھران کو نکڑے کمڑے کرلے) محذوف ماننا بڑے گا۔ دو سرے معنی قَطِّعَهُنَّ (کمکڑے ککڑے کرلے) کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ ککڑے ککڑے کرکے مختلف میاڑوں یر ان کے اجزا باہم ملا کر رکھ دے' پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جا ئیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ بعض جدید و قدیم مضرین نے (جو صحابہ و تابعین کی تفیراور سلف کے منبج و مسلک کواہمیت نہیں دیتے) فَصُرْهُنَّ کا ترجمه صرف "ہلالے" کا کیا ہے۔ اور ان کے مکڑے کرنے اور پیاڑوں پر ان کے اجزا بھیرنے اور پھراللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بیہ تغییر صحیح نہیں' اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ حالا نکہ اس واقعہ کے ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت احیائے موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا ثبات ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی مانٹیویل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقع كا تذكره كرك فرمايا «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ» (صحيح بخارى كتاب التفسيس) "جم ابراتيم عليه السلام سے زیادہ شک کے حق دار ہیں۔"اس کاب مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا' للذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کاحق پہنچا ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مسلے میں شک نہیں کیااگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہو یا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حق دار ہوتے (مزید وضاحت کے لیے دیکھنے فتح القدیر۔ للشو کانی)

(۱) یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی

اَلَذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ فَيْسِيْلِ اللهِ ثُقُلَايْشِعُونَ مَاانْفَقُوْ مَثَا وَلَاآذَى لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَرَبِهِمْ وَلَاخُونٌ عَلَيْمُ وَلاهُمُ يَخِزُنُونَ ۞

قَوْلٌ مَعُرُوكٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرُشِنُ صَدَقَةٍ يَّنَّبُنُهُمَّا أَذَى ۚ وَاللَّهُ غَنِيُّ خِلِيُمُ ۞

يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوالَا تُبْطِلُواصَدَ فَيَكُمُ بِالْمَنِّ وَالْأَذْيُ

جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جماتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں'<sup>(ا)</sup> ان کاا جر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو پچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔(۲۲۲)

نرم بات کمنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بهتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو (۲) اور الله تعالی بے نیاز اور بردبار ہے '(۲۲۳)

اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جمّا کر اور ایذا پہنچا کر

رقم کا بیہ نواب ہو گااور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صد قات نافلہ کی ہوگی اور دیگر نیکیاں «الحسَنَةُ بِعَشْدِ اَمْنَالِهَا» (ایک نیکی کا جر دس گنا) کی ذیل میں آئیں گی۔ (فتح القدیر) گویا نفقات و صد قات کا عام اجر و نواب ' دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی تبیل اللہ کی اس اہمیت و نضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا ، فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جائے۔

(۱) انفاق فی سبیل الله کی فدکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرج کرکے احسان نہیں جہلا تانہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیرادا کر تاہے جس سے کسی غریب مختاج کی عزت نفس مجروح ہواوروہ تکلیف محسوس کرے۔ کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی سر المیک کا فرمان ہے: قیامت والے دن الله تعالی تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا'ان میں ایک احسان جبلانے والا ہے دمسلم کتناب الإیدمان باب غلط تحریم اسبال الإذار والممن بالعطیمة،۔

(۲) سائل سے نری اور شفقت سے بولنایا وعائیہ کلمات (اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی آپ فضل و کرم سے نواز سے وغیرہ) سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے اور مَنفِرَةٌ کا مطلب سائل کے فقراور اس کی عاجت کالوگوں کے سامنے عدم اظمار اور اس کی پردہ پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبابات نکل جائے تو اس سے چتم پوشی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی سائل سے نرمی و شفقت اور چتم پوشی' پردہ پوشی' اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذکیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کما گیا ہے «الکیلمة الطیبَةُ صَدَقَةٌ» لوگوں میں ذکیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کما گیا ہے «الکیلمة الطیبَة صَدَقَةٌ» مصدقہ ہے مسلم کتاب الزکاۃ' باب بیان أن اسم المصدقة یقع علی کل نوع من المعروف (پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے) نیز نی سائٹی نے فرایا "تم کی بھی معروف (نیکی) کو حقیر مت سمجھو' اگر چہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے منا السور بیاب استحباب میں ہو۔ «اَلَ تَحْقِرَنَ مِنَ اَلْمَعْرُوفِ شَیْنًا وَلَوٰ أَنْ تَلْقَیٰ أَخَالَ بِوَجْهِ طَلِقِ» (مسلم' کتاب البر' باب استحباب طلافة الوجہ عنداللقاء)۔

كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَآءُ النَّاسِ وَلَا يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْهُوَ الْاخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَاكُ فَأَصَابَهُ وَابِنُ فَتَرَّكُهُ صَلْدًا الْكِيْفِرُونَ عَلْ شَى ثُمِّقًا كَمَبُوا وَاللهُ لَاِيَفُهِ فِي الْفَوْمُ الْكَلِيزِيْنَ ⊕

وَمَكُلُ الّذِينَ يُنْفِقُونَ آمَوَالَهُمُ الْبَغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ

وَ تَثْغِينُنَا مِنَ انْشُوهِمُ كَمَكِل جَنْةٍ بِرَنُوةٍ اَصَابَهَا وَايِلٌ

فَاتَتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَمْيُمِينُهَا وَايِلٌ فَطَلَّ ۖ وَاللهُ

يَا تَعْبَلُوْنَ بَصِيْرٌ

عَا تَعْبَلُوْنَ بَصِيْرٌ

عَا تَعْبَلُوْنَ بَصِيْرٌ

برباد نہ کرو! جس طرح وہ مخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھادے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالی پر ایمان رکھے نہ قیامت پر اس کی مثال اس صاف پھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی می مٹی ہو پھر اس پر زور دار مینہ برے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے'(ا) ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں گئی اور اللہ تعالی کافروں کی قوم کو (سیدھی) راہ نہیں دکھاتا۔(۲۲۳)

ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال الله تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو او نجی زمین پر ہو<sup>(۲)</sup> اور زور دار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنالاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور الله تہمارے کام دکھ رہائے۔(۲۵۵)

(۱) اس میں ایک توبہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کرکے احسان جنلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا' اہل ایمان کا شیوہ نہیں' بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دو سرے' ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو' کوئی مخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں نتج بو دے لیکن بارش کا ایک جھڑکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پھرکے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی' اسی طرح ریا کار کو بھی اس کے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

(۲) یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں 'ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو' کہ اگر زور دار بارش ہو تو اپنا کھل وگنا دے ورنہ ہلکی می پھوار اور شہنم بھی اس کو کانی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے نفقات بھی' چاہے کم ہویا زیادہ' عند اللہ کی گی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے جَنَّةُ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتی کرت سے درخت ہوں جو زمین کو دھانک لیس یا وہ باغ' جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے' جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی' پیٹ کے وجنین کما جاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا' دیوا تگی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُورَ اوْ جُی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُورَ اوْ جُی زمین کو کہتے ہیں۔ وَابِلٌ تیز

آيَوَدُ آحَدُكُوُ آنَ تَكُونَ لَهُ حَبَّة أُمِنَ ثَيْنِ وَآعَنَا بِ

غَرِي مِنْ تَغِمَّا الْاَفْهُرُ لَهُ فِيُهَا مِنْ كُلِّ التَّمَرُتِ

وَأَصَابُهُ الكِبَرُولَهُ ذُرِيَةٌ ضُعَظًا مُ قَاصًا بَهَا

إعْصَارُ فِيْهِ ذَارُ فَاحْتَرَقَتْ كَذَالِكَ يُمَرِينُ اللهُ

لَحُمُ الزّيْتِ لَعَلَكُمُ تَتَعَكَّرُونَ ۞

ؽؘٲؿٞۿٵڷڹؽ۬ؽٵڡٛٮؙٷٞٲڷڣڠۛٷٳڡڽؙڟڽۜؠؾؚڡؘٵػٮٮٞڹؙؿؙۄۛۅڝٞٵۜ ٲڂٛۯجؙڹٵڶڰؙۊۺڹڵڒؙۏۻٷڵٲؾؠۜۼٮؗۅٵڶڿؘؠؽٶؠٮؙ۫ۿ ٮؙٮؙٛڣڠٷڹؘۅڶٮٮ۫۫ڰؙۄؙڽٳڿڹؠ۫ۅٳڵٙڰٲڽؙؿۼؖۻۉٵ

کیاتم میں ہے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کاباغ ہو'جس میں نہیں بہہ رہی ہوں اور ہر فتم کے پھل موجود ہوں' اس شخص کا بردھاپا آگیا ہو' اس کے نضے سے نیچ بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو' پس وہ باغ جل جائے' اس طرح اللہ تعالیٰ تمارے لئے آیتیں بیان کر آ ہے تاکہ تم غورو فکر کرو۔(۲۷۲)

اے ایمان والوا آپی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے ترچ سے تماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا قصد کرو'(۲) ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد

(۱) ای ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بیخ کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں (لینی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو) 'وہ شخص بو ڈھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچ ہوں (لینی وہ خود بھی ضعف پیری اور کبر سنی کی وجہ سے محنت و مشقت سے عابم ہو چکا ہو اور اور اور ہمی اس کی وجہ سے محنت و مشقت سے عابم ہو و تند ہوا کیں چلیں اولاد بھی اس کے بڑھانے کا سمارا تو کیا؟ خود اپنا ہو جھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو) اس حالت میں تیز و تند ہوا کیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے۔ اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہانہ اس کی اولاد۔ یمی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہو گا۔ کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت پلے جائم کی جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہو گی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مملت و فرصت نہیں ہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ کیا تم چاہے ہو کہ تمہارا یمی حال ہو؟ حضرت این عباس خیاستیں، اور حضرت عمر میں تیان کے جال میں بھن کر اللہ کے مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں بھن کر اللہ کی خال میں بھن کر اللہ کے مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں بھن کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں (صحیح بہندادی 'کتاب النفسیسور' فتح المقدیور' للہ کانی و تفسیدرابن جریوطہری)۔

(۲) صدقے کی تبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من واذی اور ریاکاری سے پاک ہو (جیسا کہ گذشتہ آیات میں بتایا گیا ہے) ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ طال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ چاہے وہ کاروبار (تجارت وصنعت) کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ''خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔" تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراوییں مراویں جو غلط کمائی سے ہوں۔ اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرما آ۔ حدیث

## فِيُهِ وَاعْلَمُوْاَتَ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْنٌ 🏵

ٱلشَّيُظنُ يَعِنُ كُوُّ الْفَقُرَ وَيَأْمُ رُكُوْ بِالْفَحْشَآء ۗ وَاللهُ يَعِنُ كُومَّغُفِهَ مَا يِّنُهُ وَفَضُلا وَاللهُ وَالسِمُّ عَلِيثُوْ ﴿

نہ کرنا' جے تم خود لینے والے نہیں ہو' ہاں اگر آ تکھیں بند کر لو تو' (ا) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبوں والا ہے۔(۲۲۷)

شیطان تہیں فقیری سے دھکا تاہے اور بے حیائی کا تھم دیتا ہے ''' اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ (۲۲۸)

وہ جے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو مخض حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا (۳)

میں ہے ﴿إِنَّ اللهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا » (الله تعالیٰ پاک ہے' پاک (طلل) چیز ہی قبول فرما یا ہے۔) دو سرے خبیث کے معنی ردی اور عمی چیز کے ہیں' ردی چیزیں بھی الله کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں' جیسا کہ آیت ﴿ لَنُ تَتَنَالُواالْهِدَ عَلَى شَفْوَامِنَا عِبْنُونَ ﴾ کا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور عمی محبوریں بطور صدقہ معبد میں دے جاتے' جس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر۔ بحوالہ ترفدی و ابن ماجہ وغیرہ)۔

(۱) یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پند نہیں کرتے 'اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزی خرچ کرو۔

(۲) یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو توشیطان ڈرا تا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیثوں کو نزدیک نہیں بھٹنے دیتا۔ بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کر تا ہے اور ان کے لیے خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جو اور شخص نہیں کر تا ہے دیکھا گیا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کرڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مجد ' مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سو' دو سو کے لیے بار بار اپنے حساب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مانگنے والے کو بسااو قات کئی گئی بار دوڑا تا اور پلٹا تا ہے۔ لیکن کبی شخص سینما' ٹیلی حساب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مانگنے والے کو بسااو قات کئی گئی بار دوڑا تا اور پلٹا تا ہے۔ لیکن کبی شخص سینما' ٹیلی ویژن' شراب' بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے کسی قدم کی پچکیا ہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔

(۳) حِنْمَةٌ سے بعض کے نزدیک عقل و فہم علم اور بعض کے نزدیک اصابت رائے و آن کے نائخ و منسوخ کاعلم و فہم ، قبط و رقع کے نزدیک مصداق میں فہم و قوت فیصلہ اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کاعلم و فہم ہے یا سارے ہی مفہوم اس کے مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیحین وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ "دو مخصوں پر رشک کرناجائز ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ دو سمراوہ جے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔" (صحیح بعدادی کتاب العلم باب الاغتباط فی العلم والحکمة۔ مسلم کتاب صلاۃ

وَمَاۤ اَنْفَقُ مُوْمِّنُ ثَفَقَةٍ آوُنَذَا رُتُحُوِّنُ ثَنُدٍ فَإِنَّ اللهَ يَعُـ لَمُهُ \*وَمَالِلطُّلِمِينَ مِنْ اَنْصُادٍ ⊙

إِنْ تُبُدُوا الصَّدَ فَتِ فَنِعِمَّا هِنَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤُتُوهُمَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُوْرُ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ مِنْ سَيِّنَا لِيَكُوْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرُرٌ ۞

كَيْسَ عَكَيْكَ هُـلامُهُمُ وَلِكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَشَكَّارٌ ۗ وَمَا تُنْفِعُوْا مِنْ خَيْدٍ وَلِائْفُيسُكُمُ ۚ وَمَا تُسُنْفِقُوْنَ الدَّابْتِيَغَآءَ وَجُواللهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْدٍ يُّرِقُ إِلَيْكُوْ وَاَنْهُوْلاَتُظْلَاوُنَ ۞

اور نصیحت صرف عقلند ہی حاصل کرتے ہیں۔(۲۹۹) تم جتنا کچھ خرچ کرو لینی خیرات اور جو کچھ نذر مانو <sup>(۱)</sup> اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے' اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں(۲۷۰)

اگرتم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھاہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہترہے''') اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو مٹادے گا اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے'(۲۷)

انہیں ہدایت پر لاکھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیزاللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ خود پاؤگے۔ حمیس صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لئے ہی خرچ کرنا

المسافرين بابفضل من يقوم بالقرآن ويعلُّمه...)

شامل ہے (ابن کثیر) اور حدیث کاعموم بھی اسی کی تائید کر تاہے۔

نصیب ہو گا' ان میں ایک وہ مخض بھی ہو گا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا 'کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اخفا کی افضلیت کو بعض علمانے صرف نفلی صد قات تک محدود رکھا ہے اور زکو ہ کی ادائیگی میں اظہار کو بهتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کا عموم صد قات نافلہ اور واجبہ دونوں کو چاہیے تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تہیں دیا جائے گا' <sup>(ا)</sup> اور تہمارا حق نہ مارا جائے گا۔(۲۷۲)

صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے 'جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے (۲) ناوان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے ہیں 'آپ ان کے چرے دکھ کر قیافہ سے انہیں پیچان لیں گے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ' (۳) تم جو کچھ مال خرج کرو تو اللہ تعالی اس کا جانے والا ہے۔(۲۷۳)

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينُ اَحْصِـــُودًا فِى سَهِيْلِ اللهِ لَايَسُتَطِيْعُونَ ضَمُرًا فِي الْاَرْضِ بَصَّـَبُهُمُ الْجَاهِـ لَ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَقُّٰئِ تَقْرِفُهُمْ بِسِيْمُ الْحُوْثَ لَايَسُـُمُلُونَ النَّاسَ اِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْدٍ فَاقَ اللهَ لِهُ عَلِيْثُمْ شَ

(۱) تفییری روایات میں اس کی ثنان نزول به بیان کی گئی ہے کہ مسلمان آپنے مشرک رشتے داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگادینا بیہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دو سری بات بیہ ارشاد فرمائی کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کروگے 'اس کا پورا اجر ملے گاجس سے بیہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم ذکو ہ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکی۔

(۲) اس سے مراد وہ مهاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلبااور علابھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں۔

(٣) گویا اہل ایمان کی صفت ہے ہے کہ فقرو غربت کے باوجود وہ تعَفَّف (سوال سے پچنا) اختیار کرتے اور إِلْحَاف (چٹ کر سوال کرنا) سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں ' بالکل سوال نہ کرنا کیو نکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے (فتح القدیر) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے کہ الحاف ہے ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور بیش) لوگوں سے مائی اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کما گیا ہے کہ «مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو کو کھور یا ایک ایک ، وو دو لقے کے لیے در در پر جاکر سوال کرتا ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے پچتا ہے " پھر نبی مائی ہے کہ شرورت نہ ہوتی ہے جو سوال سے پچتا ہے" پھر نبی مائی ہے نہیں نو وہ ہے جو سوال سے پچتا ہے" پھر نبی مائی ہے کہ خاری' التفسیر و الزکا ق )۔ اس لیے پیشہ ور مرائی کی بیائے نہیں فرمایا (صحیح بخاری' التفسیر و الزکا ق )۔ اس لیے پیشہ ور گراگروں کی بجائے' مماجرین' دین کے طلب علما اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پیتہ چلاکران کی المداد کرنی چا ہیں۔ جو سوال کرنے ہیں'کیونکہ دو سروں کے سامنے ہاتھ پھیلیانا ناسان کی عزت نفس اور خود داری کے ظاف سوال کرنے ہیں'کیونکہ دو سروں کے سامنے ہاتھ پھیلیانا ناسان کی عزت نفس اور خود داری کے ظاف

جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھیے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور نہ انهیں خوف ہے اور نہ عمکینی۔(۲۷۴) سود خور <sup>(ا)</sup> لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگرای طرح جس

ٱكَذِيْنَ يُسْنُفِقُونَ آمُوَالَهُ مُ بِالْكِيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلانِيَةٌ فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَارَتِهِمُ وَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغُزَنُونَ 🐨

ٱكَذِينَ يَاْ كُلُوْنَ الرَّبُو الْاَيَقُوْمُونَ الْاَكْمَا يَعُوْمُ الَّذِي

ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنبی ہو (یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو) لیکن اس ك باوجود وه لوگول سے سوال كرے گا' تو قيامت والے دن اس كے چرك ير زخم بول گ- (رواه أهل السنن الأزبعة۔ ترمذی کتباب الزکاۃ) اور بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چرے پر قیامت کے ون گوشت نہیں ہو گا۔ (بحواله مشکاوة کتاب الزکاة باب من لا تحل له المسألة ومن

(۱) ربَوا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اور شریعت میں اس کا اطلاق ربَاالْفضْل اور رِبَا النَّسِيئةِ برجو تا ہے۔ ربّا الْفَصْلُ 'اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیا میں کمی بیثی یا نقد وادھار کی وجہ سے ہو تا ہے (جس کی تفصیل حدیث میں ہے)۔مثلاً گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے بَدَا بِيَد (ہاتھوں ہاتھ) ہو۔ اس میں کمی بیشی ہو گی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے' ایک نقد اور دو سرادھاریا دونوں ہی ادھار ہوں' تب بھی سودہے) ربا النّسِینَة کامطلب ہے کسی کو (مثلاً) ۲ مینے کے لیے اس شرط پر سوروپے دینا کہ واپس ۱۳۵ روپے ہو گ۔ ۲۵ رویے ۲ مہینے کی مهلت کے لیے جائیں حضرت علی مغابثیر، کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ے۔ اکُلُّ فَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُورِبًا ٤ (فيض القدير شرح المجامع الصغير'ج ٥ ص ٢٨) (قرض ير ليا گيا نفع مود ہے) یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے دونوں فتم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے اور زمانهٔ جاہلیت میں بھی دونوں فتم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی فتم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔اس لیے بعض لوگوں کا بیہ کہنا کہ تجارتی قرضہ (جو عام طور پر بنک سے لیا جاتا ہے) اس پر اضافہ 'سود نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھا تا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی قباحت ان متجد دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں' ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو بقینی نہیں ہے۔ بلکہ ' منافع تو کجااصل رقم کی حفاظت کی بھی صانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ جب کہ اس کے برعکس قرض دہندہ (جاہے وہ بنک ہو یا کوئی ساہو کار) کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہرصورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندول پر بغیر کی دنیوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے' جس سے معاشرے میں اخوت' بھائی چارے' ہمدردی' تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور

يَّتَخَبَّطُهُ الثَّيْفِطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِالْهُمُ وَالْوَالِثَهَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيْواُ وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَوَّمُ الرِّيْوا فَمَنْ حَبَاءً هُ مَوْعِظَة ثُونُ تَرِّبُهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَ فَأُولَإِكَ اَصْعُبُ التَّالِ هُمْ وَفِيْهَا حٰلِكُ وُنَ

يَمْعَقُ اللهُ الزِّبْواوَيُوْ فِي الصَّدَاقْتِ ۚ وَاللهُ لَايُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ اَشِيْرِ ۞

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَآقَامُوا الصَّلْوةَ

طرح وہ کھڑا ہو تا ہے جے شیطان چھو کر خبطی بنادے '(ا)
یہ اس لئے کہ یہ کما کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی
کی طرح ہے '(<sup>1)</sup> حالا نکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا
اور سود کو حرام 'جو مخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی
شیحت سن کر رک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا (۳)
اور اس کا معالمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے '(<sup>(n)</sup>) اور جو پھر
دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا' وہ جنمی ہے 'ایسے لوگ بھیشہ
دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا' وہ جنمی ہے 'ایسے لوگ بھیشہ

الله تعالی سود کو مثاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے (<sup>۵)</sup> اور الله تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنگار سے محبت نہیں کرتا۔(۲۷۲)

ب شک جو لوگ ایمان کے ساتھ (سنت کے مطابق)

خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سموائے دار کو اپنے سموائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں ضرورت مند' بیاری' بھوک' افلاس سے کراہ رہے ہوں یا ہے روزگارائی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت و شکدلی کو کس طرح پہند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں' تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ بسرحال سود مطلقاً حمام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہویا تجارتی قرضے پر۔

(۱) سود خور کی به کیفیت قبرے اٹھتے وقت یا میدان محشرمیں ہوگی۔

(۲) حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کی چیز کا آپس میں تبادلہ ہو تا ہے۔ دو سرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جب کہ سود میں بید دونوں چیزیں مفقود ہیں علاوہ اذیں تھے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بید دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟

(٣) قبول ايمان يا توبه كے بعد بچھلے سود پر گرفت شيں ہوگى۔

(٣) كه وہ توبہ پر ثابت قدم ركھتا ہے يا سوء عمل اور فساد نيت كى وجہ سے اسے حالات كے رحم و كرم پر چھوڑ ديتا ہے۔ اس ليے اس كے بعد دوبارہ سود لينے والے كے ليے وعيد ہے۔

(۵) یہ سود کی معنوی اور روحانی مصرتوں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر برطورتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حساب سے یا مال (انجام) کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یو رپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔

وَالتَّوُّاالزَّكُوةَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَا رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خَوْثُ عَلَهُمُ وَلَاهُمُ يَعِزَنُونَ ۞

يَّاتِّهُا الَّذِينَ امْنُوا اتَّعَوُ الله وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ @

فَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْالِحَرْبِ مِّنَ اللهُ وَرَسُوُلُهُ وَلَنَّ تُبْتُو فَلَكُوْرُوُسُ المُوالِكُو ۚ لِاَتَظْلِيْوْنَ

وَلَا تُظْلَبُونَ 🏵

وَإِنْ كَانَ ذُوعُمُعَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَمُو اللَّهُ اِنْ كُذْمُوتَعَلَمُونَ ﴿

نیک کام کرتے ہیں' نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوۃ اداکرتے ہیں'ان کا جران کے رب تعالیٰ کے پاس ہے' ان پر نہ تو کوئی خوف ہے' نہ ادای اور غم۔(۲۷۷)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باتی رہ گیا ہےوہ چھوڑدو'اگرتم سچ بچ ایمان والے ہو-(۲۷۸)

اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ' () ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے' نہ تم ظلم کرونہ تم پر ظلم کیاجائے (۲۷۹)

اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دین چاہئے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے'(") اگرتم میں علم ہو(۲۸۰)

(۱) یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عظمانے کما ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو 'تو خلیفہ وفت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باذنہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے (ابن کثیر)

(۲) تم اگر اصل زرسے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہو گااور اگر تمہیں اصل زربھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہو گا۔

" نمانهٔ عبالمیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود' اصل رقم میں اضافہ ہی ہو تا چلا جاتا تھا' جس سے وہ تھوڑی می رقم ایک بہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اس کے بر عکس اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ کوئی نگ دست ہو تو (سود لینا تو در کنار اصل مال لینے میں بھی) آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے' احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں؟ ایک سراسر ظلم' سنگ دلی اور خود غرضی پر بٹنی نظام اور دو سرا ہمدردی' تعاون اور ایک دو سرے کو سمارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابر کت اور پر رحمت نظام اللی کو نہ اپنا کیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اینے دین کی اہمیت وافادیت کو سمجھ سمیس اور اس پر اسنے نظام ذندگی کو استوار کر سکیں۔

وَاتَّقُوْا يَوُمَّا تُرْجَعُوُنَ فِيهُ ۚ إِلَى اللهِ ۗ تُتَّوَّقُولٌ كُلُّ نَفْسٍ تَاكْسَبَتُ وَهُمُولاَيُظْلَمُونَ ۞

يَايُهُا الدِين امَنُوَا وَاتَكَ ايَدُتُوْ بِدِينٍ إِلَى آجَلِ مُسَعَى فَالْتَبُوْ وَلَيَا اللّهَ عَلَيْهُ الله فَالْمَكُمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

اوراس دن سے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کواس کے اعمال کا بورا بورا بدلہ دیا جائے گا۔ (۱۱) بر ظلم نہیں کیاجائے گا۔ (۱۸۱) اسلام دو سرے سے بدلہ دیا جائے گا۔ (۱۲۸) اسلام ایک دو سرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معالمہ کرو تواسے لکھ لیا کرو' اور کھنے والے کو چاہئے کہ تممارا آپس کا معالمہ عدل سے لکھے 'کاتب کو چاہئے کہ تممارا آپس کا معالمہ عدل سے تعالیٰ نے اسے سمھایا ہے 'پس اسے بھی لکھ دینا چاہئے اللہ اور جس کے ذمہ حق ہو '' پس اسے بھی لکھ دینا چاہئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں' ہیں جس مختص کے ذمہ حق ہے وہ اگر گھٹائے نہیں' ہیں جس مختص کے ذمہ حق ہے وہ اگر کاولی عدل کے ساتھ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تواس کا دور اپنے میں سے دو مرد کی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد کا دور اپنے میں سے دو مرد کی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد کی دور اپنے میں سے دو مرد

<sup>(</sup>۱) بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم مل اُلیّی پر بازل ہوئی 'اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا ہے رحلت فرما گئے۔ ملیّن کھی از این کیر)

<sup>(</sup>۲) جب سودی نظام کی مختی ہے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھرالیے معاشرے میں دیون (قرضوں) کی بہت ضرورت پرتی ہے۔ کیونکہ سود تو ولیے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رقا۔ پھرا پی طرح ہر شخص صدقہ لیناپند بھی نہیں کرتا۔ پھرا پی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باتی رہ جاتی ہے۔ اس لیے احادیث میں قرض دینے کا برا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں ہے اس لیے اس آیت میں نجے آیۃ الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن اس میں ہے احتیاطی یا تبایل بھڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں نجے آیۃ الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لبی آیت ہے، اللہ تعالی نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھڑے کہ مدت کا تعین کر لو' دو سرایہ کہ اے لکھ لو' تیسرایہ کہ اس یر دو مسلمان مرد کو' یا ایک مرداور دو عورتوں کو گواہ بنالو۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد مقروض ہے لینی وہ اللہ سے ڈر تا ہوار قم کی صیح تعداد تکھوائے'اس میں کی نہ کرے۔ آگے کما جارہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے آکہ صاحب حق (قرض دینے والے) کو نقصان نہ ہو۔

گواہ رکھ لو'اگر دو مرد نہ ہوں توایک مرداور دو عور تیں جنہیں تم گواہوں میں سے پند کر لو' اللہ کا کہ ایک کی بھول چوک کو دو سری یاد دلا دے (۲) اور گواہوں کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو گھنے میں کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کا بلی نہ کرو' اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے' (۳) ہاں سے اور بات شہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے' (۳) ہاں سے اور بات میں کہ وہ معالمہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں ہے کہ وہ معالمہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں کوئی شمل کین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تریدو فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر

صَغِيْدًا اَوْكِهُ يُرَّا اِلْ اَجَلِهِ ﴿ لِلْمُوَا اَشْعُطُ عِنْدَا اللهِ وَاقْوَمُ اِلشَّهَا وَقِ وَادُنَ اَلا تَرْتَا اُوْلَالاَ اَنْ تَكُوْنَ تِهَارَةً حَاضِرَةً شُونُووُنَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحُ الاَ تَكْتُبُوُهَا \* وَالشُّهِ لُوَالاَ اَلَّهُ اللَّهُ عَلَوْا فَاتَهُ مُثْمُونَ لا يُضَالَّو كَارِبُ وَلا شَهِينًا \* وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَلُونٌ إِيسِكُمُ \* وَالتَّقُوا اللهُ \* وَيُعَلِّمُ كُواللهُ \* وَاللهُ يِكْلِ اللهُ عَلِيمٌ \* ﴿

(۱) یعنی جن کی دین داری اور عدالت پر تم مطمئن ہو۔ علاوہ اذیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دوعور توں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں 'سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قتم کے ساتھ دوعور توں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جب کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدی قتم کھالے۔ فقہ ایک احداث کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں' جب کہ محدثین اس کے قائل ہیں 'کیونکہ حدیث سے مدعی قتم کھالے۔ فقہ کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی وہ وعور توں اور وقم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ وقع القدری

(٣) یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اگواہی بھی درست رہے گی (کہ گواہ کے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی) اور شک و شبہہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دکھ کرشک دور کرلیا جا سکتا ہے۔ لیا کرو (ا) اور (یاد رکھو کہ) نہ تو لکھنے والے کو نقصان پنچایا جائے نہ گواہ کو (۲) اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے اللہ تعلیم دے نافرمانی ہے اللہ تعالی ہرچیز کو خوب جانے والا ہے (۲۸۲) اللہ تمہیں تعلیم دے اور اللہ تعالی ہرچیز کو خوب جانے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو (ا) ہاں اگر آپس میں ایک دو سرے سے مطمئن ہو تو جے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کردے اور اللہ تعالی سے ڈر آ ارہے جو اس کا رب ہے۔ (اور گوائی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپالے وہ گئرگار دل والا ہے (۲۸ اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ (۲۸ سے)

ۉڸؽؙڴؙڎؙڴٷٵڛٙۼٙۅٙۘڷۿۼؚؖۮۉٵػٳڹۜٵڣٙڔۿڹؓۺٙڠ۬ڋؙۏڞٙۿ۠ٷٙڶ ٲۄؽؠۜۼٛڞؙڴۄؙڽۼڞٵڡۧڵؽٷڐٟٳ؆ڽؽٷۛؿؙڽڹؘآڝؘٲڹۜڎؙٷڵؽڲۧؾؚٳڶڶڰ ڒڮٷۅؘڵڗڰػؙؿؙٷٳٳۺٛۿٵۮٷٷڝؙؿڲػؙؿ۠ۿٵٷٳ؆ٛڎٙٳڿٷڡٙڵڹڰ ۅؘٵڶڵڰؙؠۿٵؾؘڡ۫ؠۘۧڵۅٛؽٶڸؽٷ۠۞

- (۱) یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہویا سودالے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے نفذ سودے کو لکھنے سے مشتثیٰ کر دیا گیا ہے۔ بعض نے اس بچ سے مکان دکان 'باغ یا حیوانات کی بچ مراد لی ہے۔ (السر النفاس)
- (۲) ان کو نقصان پنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہویا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔
  - (٣) لینی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے'ان پر عمل کرواور جن چیزوں سے رو کا گیاہے'ان سے اجتناب کرو۔
- (٣) اگر سنر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پنیل وغیرہ نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز وائن (قرض دینے والے) کے پاس رہن (گروی) رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ نبی مُلِّنَاتِیْنِ نے بھی اپنی زرہ ایک یمودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ محصحین) تاہم اگر مز مُونَدٌ (گروی رکھی ہوئی چیز) ایس ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حق وار مالک ہوگا نئے کہ دائن۔ البت اس پر دائن کا اگر کھے خرج ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باتی نفع مالک کوادا کرنا فضر دی ہوتا ہے تو اس سے دہ ابنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باتی نفع مالک کوادا کرنا میں در دائن۔
- (۵) کیعنی اگر ایک دو سمرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مرادیہاں قرض ہے' اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔
- (١) گوائي كاچھيانا كبيره كناه ب اس ليے اس ير سخت وعيديمال قرآن ميں اور احاديث ميں بھي بيان كي گئي ہے۔ اس

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکت ہے۔ تمهارے ولول میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرویا چھپاؤ' اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ (ا) پھر جے چاہے ىِلْتُومَا فِى التَّامُوْتِ وَمَا فِى الْأَوْنِ وَ وَانْ تُبُكُوُ امَا فِئَ اَنْفُسِكُوْ اَوْتُخْفُولُا يُعَاسِبُكُوْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ كَيْتَا ۚ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَا أَوْوَاللهُ عَلَ كُلِّ شَىٰ ۚ قَدِيْرُ ۖ

لیے صبح گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ صبح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی مانٹراتیا نے فرمایا ''وہ سب سے بهتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے " «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنَخْيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » (صحيح مسلم كتاب الأقضية باببيان حيرالشهود) ايك دوسرى روايت يس بر رين كواه كى نشان وبى بهى فرما وى كى ج- «ألَا أُخبرُ كُمْ بِشَرِّ الشُّهَدَاءِ؟الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (صحيح بخارى كتاب الرقاق- مسلم كتاب فضائل الصحابة) "كيامي تهمي وه كواه نه بالأول جويدترين گواہ ہے؟ بیہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے ہے قبل ہی گواہی دیتے ہیں" مطلب ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے' اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ علاوہ ازیں دل تمام اعضا کا سردار ہے اور یہ ایبامغغہ گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس میں فساد آ جائ توسارا جمم فساد كاشكار بوجا ما ج- وألاا وَإنَّ في الْجَسَدِ مُضْغَة إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ؛ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ - (صحيح بخارى 'كتاب الإيمان' باب فضل من استبرأ لدينه) (۱) احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نماز' روزہ' زکو ۃ و جہاد وغیرہ بیہ سارے اعمال' جن کا ہمیں تھم دیا گیاہے' ہم بجا لاتے ہیں۔ کیونکہ بیہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہیں۔ لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت ہے ہی ماورا ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم مانی این انجال فی الحال تم «سَمعْنَا رَأَطَعْنَا» ہی کمو۔ چنانچہ صحابہ النی عنی کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے الله تعالی نے اسے آیت ﴿ لا یُکِلِفُ اللهُ مَنْمًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (الله تعالی کسی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا) سے منسوخ فرما دیا (ابن کشروفنج القدیر) سحیحین وسنن اربعہ کی بیہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ «إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسُوسَتْ بهِ صُدُورُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَو تَتَكَلَّمْ (صحيحبخارى كتاب العتق باب الخطأو النسيان في العتاقة .... ومسلم كتاب الإيمان باب تجاوز 1 لله عن حديث النفس ... (الله تعالى نے ميرى امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہو گی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظهار زبان ہے کر دیا جائے) اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہو گا' صرف ان پر محاسبہ ہو گاجو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جا ئیں یا عمل کا قالب اختیار کرلیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ بیہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے' اس کو سزا بھی ضرور دے' بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہرایک کا کرے گا' لیکن بہت ہے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ زَّبِّهِ وَ الْمُؤْمِئُونَ \* كُلُّ امِنَ بِاللهِ وَمَلْلِكَتِهِ وَكُنْيَهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُقَرَّقُ بَيْنَ آحَدِيمِ نُ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعُنَا وَاطَعُنَا

عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيْرُ ۞

لَا يُكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَيَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ وَبَّنَا لَا تُؤَاخِدُنَا إِنْ تُسِيْنَا اَوُ أَخْطَأْنَا وُتَيْنَا

بحث اور جے چاہے سزا دے اور الله تعالی ہر چزیر قادر -- (۲۸۴)

رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف الله تعالیٰ کی جانب ہے اتری اور مومن بھی ایمان لائے ' پیرسب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں ہر ایمان لائے 'اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے '<sup>(۱)</sup> انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی' ہم تیری بخشش طلب کرتے ہن اے ہارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوثنا

الله تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا'جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جو برائی وہ

بعد اللہ تعالٰی ان کو معاف فرما دے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو بیہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گااور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر بردہ ڈالے رکھا' جا آج میں ان کو معاف کر تا ہوں (پیہ حدیث صحیح بخاری ومسلم و غیرہامیں ہے بحوالہ ابن کثیر) اور بعض علمانے کہا ہے کہ یہاں ننخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعال کر لیا جا تا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت ے پیرا ہوا تھا' اے آیت ﴿ لَا یُکِلِفُ اللهُ نَفْنًا ﴾ اور حدیث ﴿إِنَّ اللهَ نَجَاوَزَ لِني عَنْ أُمَّتِي . . . ، وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اس طرح ناسخ منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

(۱) اس آیت میں پھران ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ ﴾ مِن الله تعالى كى رحمت و شفقت اور اس كے فضل و كرم كا تذكرہ ہے كه اس نے انسانوں كو كى ایس بات کا مکلف نمیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی نفیلت آئی ہے۔ نی المتین نے فرمایا ''جو شخص سور وَ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کویڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں'' (صحیح بخاری۔ این کشیر) یعنی اس عمل کی بدولت الله تعالی اس کی حفاظت فرما تا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ نبی مار میراج کی رات جو تین چزس ملیں' ان میں ہے ایک سور وَ بقرہ کی بیہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ (صحیح مسلم' باب فی ذکر سدر ۃ المنتی) کی روایت میں یہ بھی وار د ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ مانٹی کی کوایک خزانے سے عطاکی گئیں جو عرش اللی کے پنچ ہے۔ اور بہ آیات آپ کے سواکس اور نبی کو نہیں دی گئیں (اُحمد' نسبانی' طبرانی' بیہ فی 'حاکم دارمی وغیرہ۔ در منشور) حضرت معاذ ہوائیں اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ (ابن کثیر)

وَلاتَحْمِلُ عَلَيْنَاۚ إِصْرًاكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينِيَ مِنْ تَمْلِمَنَا وَتَبَاوَلاَ مُحِبَّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَارِهِ وَاعْفُ عَثَّا \*\* وَاغْفِرُلُنَا \*\*وَارْمَنْنَا \*\* اَنْتَ مُولَّلْمَنَا فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِرِ الكَفِرِيْنَ ۞

کرے وہ اس پر ہے' اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا' اے ہمارے رب! ہم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا' اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگز فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کرا تو ہی ہمارا مالک ہے' ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ (۲۸۲)

# च्याः च्याः

## 

الغَرْنَ

اللهُ لَا إِلهُ إِلَّاهُ وَالْحَتُّ الْفَيْتُومُ ۞

#### سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اس میں دوسو آیات اور بیں رکوع ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بڑا مهمیان نمایت رحم والا ہے۔ الم(۱)

الله تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'جو زندہ اور سب کا نگهبان ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

نُوُّلَ عَلَيْكَ الكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِلْمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ النَّوْرِلَةَ وَالْإِنْجِيْلَ۞

مِنْ قَبْلُ هُدُّى لِلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُهُ قَانَ أَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يِالْمِتِ اللهِ لَهُمُّ عَذَابٌ شَدِينُ ۖ وَاللهُ عَزِيْنُو ۖ وُانْتِقَا مِرْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَلُ عَلَيْهِ شُفٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ۗ و ﴿

هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاّ الْالْوَالَ الَّالَّالَ الَّالَّالَ الَّالَّالَ اللَّ هُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ ۞

جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے' (۱) جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے' اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو ا آرا تھا۔(۳)

اس سے پہلے' لوگوں کو ہدایت کرنے والی بناکر' (<sup>'')</sup> اور قرآن بھی اسی نے اتارا' <sup>('')</sup> جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے' بدلہ لینے والا ہے۔ (۴)

یقینا الله تعالی پر زمین و آسان کی کوئی چیز پوشیده نمیں۔(۵)

وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صور تیں جس طرح کی چاہتا ہے ہنا تا ہے۔ (۳) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے ' حکمت والا ہے(۲)

<sup>(</sup>۱) لینی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے پہلے انبیا پر جو کتابیں نازل ہو ئیں۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے بیعنی جو باتیں ان میں درج تھیں'ان کی صدافت اور ان میں بیان کردہ پیش گو ئیول کا اعتراف کرتی ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت می کتابیں نازل فرما ئیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا بتیجہ ہو تا قوان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں 'اس لیے کہ ان کے اتار نے کا مقصد بھی یمی کی تفاحت انجیل کا دور ختم مقصد بھی کی تفاحت انجم اس کے بعد ﴿وَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَالَ ﴾ دوبارہ کمہ کروضاحت فرمادی۔ کہ مگراب تورات وانجیل کا دور ختم ہوگیا' اب قرآن نازل ہو چکا ہے' وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پیچان ہے' اس کو سچا مانے بغیر عنداللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔

<sup>(</sup>٣) خوب صورت یا بدصورت 'فرکر یا مونث ' نیک بخت یا بد بخت ' ناقص الخلقت یا تام الخلقت۔ جب رحم مادر میں سارے تصرف الله تعالیٰ بی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیه السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی مرحلہ تخلیق سے گزر کردنیا میں آئے ہیں جس کاسلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔

وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب ا تاری جس میں واضح مضبوط آبیتی ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متثابہ آبیتی ہیں۔ (ا) پی جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متثابہ آبیوں کے بیچھے لگ جاتے ہیں 'فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جبتو کے لئے 'عالا نکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا (ا) اور پختہ و مضبوط علم والے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو جانتا (ا) اور پختہ و مضبوط علم والے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لاچکے 'یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور

هُوَالَّذِى كَانُوْلَ عَلَيْكَ الكِرْشُكِ مِنْهُ النَّ مُحْكَمْتُ هُنَ الْمُ الكِنْي وَاحْرُمُ تَشْبِهْ تَ فَاكْالَدِينَ فِي فَلُوبِهِمُ زَيْمٌ فَيَكَيْبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْسِتِعَا مَ الْوَثْنَةِ وَابْتِعَانَ تَأْوِيْهِ وَمَاكِيعُ لَوْتَا فِي لَهُ إِلَا اللهُ وَالرَّسِخُوْنَ فِي الْمِلْهِ يَعُولُونَ الْمَنَايِهِ أَكُلُّ قَنْ حِنْدِارَتِنَا ، وَمَاكِثُلُكُمُ لِيَالُكُونُ وَنُ حِنْدِارَتِنَا ، وَمَاكِثُلُكُمُ وَنُ حِنْدِارَتِنَا ، وَمَاكِثُلُكُمُ وَنُ حِنْدِارَتِنَا ، وَمَاكِثُلُكُمُ وَنُ الْمِلْوَالْاَلْمَالِيهِ فَيْ الْمِلْمُ وَنُ حِنْدِارَتِنَا ، وَمَاكِثُلُكُمُ وَنُ حِنْدِارَتِنَا ، وَمَاكِنُكُمُ وَنُهُ وَنُوالْوَلِمُ الْكُلُولُ الْاَلْمَالِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

(۲) آویل کے ایک معنی تو ہیں "کسی چیز کی اصل حقیقت" اس معنی کے اعتبار سے إلاً الله ' پر وقف ضروری ہے۔ کیونکہ ہرچیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف الله تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آویل کے دو سرے معنی ہیں "کسی چیز کی تفییرو تعبیراور بیان و توضیح" اس اعتبار سے إلا الله پر وقف کے بجائے ﴿ وَاللّٰ سِعُوْتُ فِي الْعِلْمِ ﴾ پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے کیوں کہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفییرو توضیح کاعلم رکھتے ہیں۔" آویل "کے بید دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے فاہت ہیں۔ (مخص از ابن کشیر)

رَتَبَالاَ تُرْغُ قُلُوْنَبَابَعُدَادُ هَدَيُتَنَاوَهَبُ لَنَامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً أَرْتَكَ اَنْتَ الْوَهَاكِ ⊙

رَبَنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِآرَيْبَ فِيْدُّ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ البِّيْعَادَ أَنَّ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوالَنَ تُغُنِّىٰ عَنْهُمْ اَمُوالْهُمْ وَلَاَ اَوَلَادُهُمُو مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَاُولَٰلِكَ هُمْ وَقُودُالنَّارِثُ

كَدَاْكِ الْ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِالْنِيَنَا \* فَكَالَهُ مَنْكَ بُوَا بِالْنِيَنَا \* فَأَخَذَ هُوُ اللهُ يَذُالُوهَاكِ " فَأَخَذَ هُوُ اللهُ يَذُالُوهَاكِ "

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتَغُلَبُوْنَ وَتُحْتَرُوْنَ إِلَّى جَهَنَّرُ وَلَى اللَّهَمَّنَرُ وَلِهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

قَکْ کَانَ لَکُمْوَالِيَةٌ فِیْ فِفَتَنِی الْتَقَدَّا ۚ فِنَةٌ ثَقَاتِلُ فِی سِیلِ اللهِ وَانْزَى کَافِرَةٌ بَیْرَوْنَهُ مُرْمَثْنَایُهِمْ رَأْیَ الْعَیْنِ وَاللهُ یُوْزِیْ نِنَصْرِمْ مَنْ یَشَنَا ُارْقَ فِیْ ذَٰلِكَ لَهِبْرَةً لِاوُلِی الْاَرْضَارِ ⊕

نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔(ے)

اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے

دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت
عطا فرما' یقیناً تو ہی بہت بوی عطادینے والا ہے۔(۸)

اے ہمارے رب! تو یقینا لوگوں کو ایک دن جمع کرنے
والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں' یقیناً اللہ تعالیٰ
وعدہ خلافی نہیں کر تا۔(۹)

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد الله تعالی (کے عذاب) سے چھڑانے میں چھ کام نہ آئیں گی 'یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔(۱۰)

جیسا آل فرعون کا حال ہوا' اور انکا جو ان سے پہلے تھ' انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا' پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا' اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔(۱۱)

کافروں سے کمہ دیجئے! کہ تم عنقریب مغلوب کئے جاؤ گے (۱) اور جنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ برا ٹھکانا ہے۔(۱۲)

یقیناً تمهارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو سمتھ گئی تھیں' ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دو سرا گروہ کا فروں کا تھا وہ انہیں اپنی آ تکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے <sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ

<sup>(</sup>۱) یمال کافروں سے مراد یمودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہو گئے۔ چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نضیر جلا وطن کے گئے' بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ پھر خیبر فتح ہو گیااور تمام یمودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا(فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) لیمنی ہر فریق 'دو سرے فریق کو اپنے سے دو گناد کھتا تھا۔ کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی 'انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد تین سوسے کچھ اوپر (یا ۳۱۳) تھی 'انہیں کافر ۲۰۰ اور ۲۰۰ کے درمیان نظر آتے تھے۔ دراں حالیکہ ان کی اصل تعداد

جے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آئکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔(۱۳) مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزن کر دی گئ ہے ، جیسے عور تیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی '(۱) میہ ونیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے(۱۲)

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْمَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةَ مِنَ النَّهَ هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامُ وَالْحَرْفِ ذٰلِكَ مَتَاءُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا \* وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ \*

ہزار کے قریب (۳ گنا) بھی مقصداس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گناد کھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے۔ جب وہ تین گنا کے بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ بست نہیں ہوا۔ لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی' پھر جب دونوں گروہ آ منے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس کے بر عکس دونوں کو ایک دو سرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تا کہ کوئی بھی فربق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہرا یک پیش قدی کی کوشش کرے (ابن کیر) یہ تفصیل سور ۃ الأنفال۔ آیت ۲۳ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو بجرت کے بعد دو سرے سال مسلمانوں اور کا فروں کے در میان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نمایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی۔ دو سرے سال مسلمانوں اور کا فروں کے در میان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نمایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا' مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچاکر لے گیا' لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے تھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں سے پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرے' اس میں طاقت و کثرت کے تھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں سے پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرے' اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی' چوشے' اس میں کا فروں کو عبرت ناک شکست ہوئی' جس سے آئندہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی' چوشے' اس میں کا فروں کو عبرت ناک شکست ہوئی' جس سے آئندہ

(۱) شَهَوَاتٌ عمرادیهال مُسْسَعَهَاتٌ بین یعن وه چزین جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پندیده بین - ای لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت نا پندیده نمیں ہے۔ بشرطیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزیین بھی اللّٰہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ ﴿ إِنَّاجَعَلْنَامَا عَلَ الْاَرْضَ ذِیْنَهُ تَهِ اللّٰبَلَوْهُو ﴾ (الکھف۔ ی) (ہم نے زمین پر جو کھے ہے 'اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں) سب سے پہلے عورت کاذکر کیا ہے کیونکہ سے بربالغ انسان کی سب سے برکی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی مالی اللّٰهِ کا فرمان ہے: احجنب سے بربالغ انسان کی سب سے برکی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی مالی اللّٰهِ کا فرمان ہے: اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ »(صحبہ بخادی کتاب ہے۔ فرمان رسول مالی آلی ہے : «مَا تَرَکْتُ بَعْدِی فِینَةً أَضَرًّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ »(صحبہ بخادی کتاب

قُلُ اَفُنِيَنَكُمُ مَعَيْمِيِّنُ ذَلِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّعَوُا عِنْسَ رَبِّهِمُ حَنْتُ تَعَوِٰىُ مِن تَعْتِهَا الْاَنْهَرُ خِلدِينَ فِيهَا وَا ذَوَاجُ مُطَهِّرَةٌ قَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ \* وَ اللهُ بَصِسُيُرٌ مِا لَفِهَادٍ ۞

آپ کمہ دیجے آکیا میں جہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقویٰ والوں کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن میں وہ جنتیں ہیں جن میں دہ ہیشہ رہیں گئے (ا) اور پاکیزہ یبویاں (ا) اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ' سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔(۱۵)

جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔(۱۲)

ٱكَوْيُنَ يَقُولُونَ رَتَبَآ اِثْنَآ اٰمِنًا فَا غَفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

(۱)- اس آیت میں اٹل ایمان کو بتلایا جا رہاہے کہ دنیا کی نہ کورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا' بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں' جن کے مستحق اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو۔ اگر سے تمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقییناً تم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگے۔

(۲)- پاکیزہ ' یعنی وہ دنیاوی میل کچیل ' حیض و نفاس اور دیگر آلود گیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقویل کی صفات کا تذکرہ ہے۔

الصّٰدِدِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْفَيْدِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالنُّمْنَةَفُقِرِيْنَ بِالْرَسْحَادِ ۞

شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لَآلِالهَ إِلاَهُوَّوالْمَلَيِّكَةُ وَاوْلُواالْعِلْمِ قَايِمًا كِالْقِسْطِ ﴿ لَآلِلهَ إِلَّاهُوَالْعَزِيْرُالْحَكِيْمُ ۞

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَا للهِ الْإِسْ لَامْ وَمَّا اخْتَلَفَ الَّذِينَ

جو صبر کرنے والے اور پچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور چیلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔(۱۷) اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں (۱۱) اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے 'اس غالب اور حکمت والے کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں(۱۸)

بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، (۲)

اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ (فتح القدیر) فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کاذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بسرہ ور ہیں (فتح القدير) (۲) اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پنجبراپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جے نبی آخر الزمان حضرت محمد مل اللہ اللہ اللہ عند علیہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اور آخرت پراس طرح یقین وائیان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم مائٹیون نے بتلایا ہے۔ اب محض سے عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ ا چھے عمل کرلینا' بیہ اسلام نہیں نہ اس سے نجات آ خرت ہی ملے گی۔ ایمان و اسلام اور د-ن بیر ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اس ایک معبود کی عباوت کی جائے ، محمد رسول الله التيكيم سميت تمام انبيا پر ايمان لايا جائے۔ اور نبی ما تناہیم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تشکیم کیا جائے اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جا ئیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول مائی کی ہے ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سواکوئی اور دین عنداللہ قبول نس مو گا- ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِرِدِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُونِ الْاخِرَةِ مِنَ الْخِيرِين ﴾ (آل عمران- ٨٥) ني مَنْ تَآتِيم كي رسالت يوري انسانيت كے ليے ہے۔ ﴿ قُلْ يَأْتُهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ الدِّكُمُ جَمِيعًا ﴾ (الأعراف- ١٥٨) "كمه ويجحيّا ال الوكوا من تم سب كي طرف الله كارسول مول-﴿ تَلْرِكَ الَّذِي نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إليكُونَ لِلْعَلْمِينُ مَذِيْرًا ﴾ (الفرقان -۱) "بركتوں والى بو ه ذات جس نے اينے بندے ير فرقان نازل كيا ياكه وہ جمانوں كا ڈرانے والا ہو" اور حدیث میں ہے' نبی ملٹیکیٹا نے فرمایا ''فقیم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' جو يهودى يا نصراني مجمد ير ايمان لات بغير فوت مو كيا وه جنمي ہے۔ " (صحح مسلم) مزيد فرمايا " بُعِنْتُ إِلَى الأَخْمَرِ وَالأَسْوَدِ " (میں احمرو اسود (یعنی تمام انسانوں کے لیے) نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں) اس لیے آپ ماٹنگیز نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی (تھیمین۔ بحوالہ ابن کثیر)

(۱)- شهادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں 'لیعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیااور بیان کیا' اس کے ذریعے سے

اُوْتُواالْكِبْ اِلْامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُ وَالْعِلْهُ بَعْيًا بَيْنَهُمُ وْمَنْ تَيْفُوْ بِالْبِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْهُ الْجِسَاكِ ۞

فَإِنْ عَالَجُولُا فَقُلُ السَّلَمْتُ وَجُهِى لِلهِ وَمَنِ التَّمَعَنِ \* وَقُلُ لِلَّذِيْنَ اَوْتُواالكِيْنَ وَالْرُسِّتِينَ اَسْلَمَتُمُ وَإِلَّ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَ وُا وَلَنْ تَوَكُّوا فَاتَمَا عَلَيْك الْبَلغُ \* وَاللهُ بَعِمْنُ إِلَافِتِ اِدِ شَ

إِنَّ الَّذِينُ يَكُفُّرُونَ بِآلِتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيبَّنَ بِغَيْرِ حَقِّ لاَّكِيقُتُلُونَ النَّذِيْنَ يَامُنُوُونَ بِالْقِسُطِمِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ إَلِيْدٍ ۞

اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکثی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ اس کاجلد حساب لینے والا ہے۔(۱۹)

پھر بھی اگریہ آپ سے بھگڑیں تو آپ کمہ دیں کہ میں اور میرے بابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر شلیم خم کر دیا ہے اور ان پڑھ لوگوں (۳) سے کمہ دیجئی ایک کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگریہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگریہ روگر دانی کریں 'تو آپ پر صرف پننچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے (۴۰)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل وانصاف کی بات کمیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں' ''') تو اے نبی!

(۱) ان کے اس باہمی اختلاف ہے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپاکر رکھا تھا مثلاً یہود ہوں کے باہمی اختلاف ہوں اختلاف ہی میں برپاکر رکھا تھا مثلاً یہود ہوں کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندیاں۔ پھروہ اختلاف ہی مراد ہے جو اہل کتاب کے در میان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یمودی نصرانیوں کو اور نصرانی یمود ہوں کو کہا کرتے تھے "تم کسی چیز پر نہیں ہو"۔ نبوت محمدی ماڑ آپی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اس ضمن میں آیا ہے۔ علاوہ ازیس سے سارے اختلاف بھی اس ضمن میں آیا ہے۔ علاوہ ازیس سے سارے اختلاف تو لاکل کی بنیاد پر نہیں تھے 'محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے لینی وہ لوگ حق کو جانے اور اس کو دین باور حق کو جانے اور اس کو دین باور کراتے تھے۔ آگہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی علقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علاکی ایک بڑی تعداد ٹھیک ان ہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ وَإِبَّانًا۔

- (۲) یمال ان آیتوں سے مرادوہ آیات ہیں جو اسلام کے دین اللی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
- (٣) ان پڑھ لوگوں سے مراد مشر کین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔
- (۳) کیعنی ان کی سرکشی و بعناوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کرڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امریالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماکراللہ تعالی نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کردی۔

اُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ حَيطَتُ اَعْمَالُهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْلِحِرَةِ وَمَالُهُمُ فِي الدُّنْيَا

ٱلْفَرَّرُ الْ الَّذِينُ اَوْتُوْالْصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يُدْعُونَ الْمَاتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللّهُ اللهُ ال

ۮ۬ڸؚڮڽٲٮٞۿڎؙۊؘٵڷؙؗٷڷٮؘٮۘؾؘۺٙؽٵٵڰٵۯٳڷٚٳٙٲڲٲٵۺؙڡؙۮؙڎۮؾٟٷٷٙڰٛ ڣٛۮؽڹۿڞٵػٲٮؙٛٷٳؽؙڣؙڗۧۉؽ۞

فَكَيْفُنَاإِذَاجَمَعُنْهُمُ لِيَوْمُ لِآرَيْبَ فِينَةٍ ۗ وُوُفَيَتُ كُلُّ فَفْسٍ ثَاكْسَبَتُ وَهُمُولَائِظْلَمُونَ ۞

ڰؙڸ۩ڰ۬ۿ؏ٞڔڸڬ۩ؽؙڵڮٷٛؠٙٵڶؽ۠ڵػڡۜڽؙؾؿۜٵٞٷؾۘڹ۠ڹۣٷٵڵؽڵڬ ڝؚؠۜڽؙؾؿٵٷٷڰۅؙٛڝؙڐؾؘٵٚٷڗؙڽڶڰؙڡؘؽؾۺٙٵۼؚۑڽڔڮٵڵڂؽٷ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّلَ شَيْعٌ قَدِيرٌ ﴿

انہیں در دناک عذاب کی خبردے دیجیحے (۲۱) ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔(۲۲)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا آپ ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں' پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کرلوٹ جاتی ہے (") (۲۳)

اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گئے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی' ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے وین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ (۲۳)

پس کیاحال ہو گاجبکہ ہم اشیں اس دن جمع کریں گے ؟ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص اپناا پناکیا پورا پورا دیا جائے گااور ان پر ظلم نہ کیاجائے گا۔ (۳)

آپ کہ و جیجے آپ اللہ! اے تمام جمان کے مالک! تو جے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین کے اور تو جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذلت دے' تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں' (۳) بے شک تو ہر چیزیر قادرہے۔(۲۲)

(۱)- ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام' مسلمانوں اور نبی مائٹائیں کے خلاف مکروہ سازشوں میں مصروف رہے تا آنکہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ (۲)- یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز و اعراض کی وجہ ان کا بیہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جنم میں جائیں گے ہی نہیں' اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ اور انہی من گھڑت باتوں نے انہیں وھوکے اور فریب میں ڈال رکھاہے۔

(٣)- قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالی بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو'اس کے کیے کا پورا بورا بدلہ دے گا'کسی پر ظلم نہیں ہو گا۔

(۷) - اس آیت میں اللہ تعالی کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظهار ہے 'شاہ کو گدا بنا دے 'گدا کو شاہ بنا دے 'تمام اختیارات

تُوْلِمُ النَّلِ فِي النَّهُ الرَّوْتُولِمُ النَّهُ الرِّفِ النِّكِ وَتُخْوِجُ النَّقَ مِنَ الْمَيْتِ وَغُوْمُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْذُقُ مَنُ تَشَاّلُو بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

لَا يَتَّخِذِالْمُؤُمِنُونَ الكِلِفِي مِنَ اَوْلِيَاءً مِنُ دُوْنِ الْمُؤُمِنِيُنَ وَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسُ مِنَ اللهِ فِيَ شَيْعُ

توہی رات کو دن میں داخل کر تاہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے' (ا) تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کر تاہے اور تو ہی ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کر تاہے' (آ) تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شار روزی دیتا ہے۔(۲۷) مومنوں کو چاہئے کہ ایمان والوں کو چھوٹر کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں (ا) اور جو ایساکرے گاوہ اللہ تعالیٰ کی دوست نہ بنائیں (ا)

کا مالک وہی ہے۔ آنکنیز بیدك کی بجائے بیدك انکنیز (خبر کی تقدیم کے ساتھ) سے مقصود تخصیص ہے بینی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تیرے سواکوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ "شر"کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کاکیا گیا ہے ' شرکا نہیں۔ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے' بخلاف شرکے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پنچتا ہے یا اس لیے کہ شربھی اس کے قضاو قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متعمن ہے' اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں۔ قائماً کہ کُلُھا حَنیز (فیسے المقدیر)

(۱)- رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں۔ رات کمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دو سرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبااور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں۔

(٣)- اولیا ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کتے ہیں جس سے دل محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ وَلَىٰ اَلّٰذِیْنَ اَمْنُوْ ﴾ (البقرة - ٢٥٧) یعنی ''الله اہل ایمان کا ولی ہے۔ '' مطلب سے ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دو سرے کے ولی (دوست) ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دو سرے کے ولی (دوست) ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یماں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کا فروں کو اپنا دوست بنا سمیں۔ تو پھران کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا کے نکہ دائل ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ تو پھران کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بردی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان

اِلَّاآنَ تَنْتَقُوْامِنُهُمْ تُقْنَةً ۚ وَيُعَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَّ اللهِ الْمَصِيْرُ ۞

قُلْ إِنْ تُخْفُوْ امَا فِي صُدُورِكُمُ آوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ \* وَيَعْلَمُمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدُرُونُ 🕜

يَوْمَ تَعِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِتُحْ فَمَرَأَ فَوَاعِلَتْ مِنْ سُوَّ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ مِنْهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُونُ إِللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُمَادٍ أَن

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ يَجُنُونَ اللهَ فَالْبِعُونِ يُعْمِينُكُوا للهُ وَيَغْفِيْ لَكُمْ ذُنُوكِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيدٌ ۞

کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شرہے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو' ''' اور اللہ تعالیٰ خود شہیں اپنی ذات ہے۔ ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا

كه ديجيّ كه خواه تم اين سينول كي باتيس چهياؤ خواه ظاہر کرو اللہ تعالیٰ (سرحال) جانتا ہے' آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور الله تعالی ہرچیز ير قادر -- (۲۹)

جس دن ہرتفس (شخص)ا پنی کی ہوئی نیکیوں کواور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجودیا لے گا' آرزد کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہو تی۔ الله تعالی تمهیں اپنی ذات ہے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالی اینے بندول پر بڑا ہی مہرمان ہے۔(۳۰)

کمہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو'<sup>(۲)</sup> خود الله تعالی تم سے محبت کرے گااور

کافرول کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح و معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔اسی طرح جو کافر' مسلمانوں کے دستمن نہ ہوں'ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے ( جس کی تفصیل سور ہ ممتخنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملات' موالات (دوستی و محبت) سے مختلف ہے۔

(۱)۔ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیران کے شرسے بچناممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا ظہار کر سکتے ہیں۔

(۲)- یمود اور نصاریٰ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے' بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم فلیهماالسلام کی تعظیم و محبت میں جو اتناغلو کیا کہ انہیں درجۂ الوہیت پر فائز کر دیا' اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضاو محبت چاہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آ خری پیغیبربرا ہمان لاؤ اور اس کا نتاع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الٰہی کا طالب اگر اتباع محمد ملٹریکٹی کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے' تو پھرتو یقیناً وہ کامیاب ہے تمهارے گناہ معاف فرما دے گا (۱) اور الله تعالیٰ برا بخشنے والا مهریان ہے(۳۱)

کمہ دیجئے! کہ اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرو'اگریہ منہ پھیرلیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ <sup>(۲)</sup> (۳۲)

بے شک اللہ تعالی نے تمام جمان کے لوگوں میں سے آدم (علیہ السلام) کو اور نوح (علیہ السلام) کو ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرالیا۔ (۳۳) (۳۳۳)

قُلُ أَطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ قِانْ تَوَلَّوْا فَإِنْ اللهَ لَايُحِبُ الكَٰفِرِيْنَ ۞

إِنَّ اللهَ اصَّطَعْلَ ادْمَرُونُوْمًا وَالْ إِبْرَهِيْمُرُوالَ عِبْرَنَ عَلَى الْعُلِيمُ وَالْحِبْرَنَ عَلَى الْعُلَمِينِيَ ﴿

اور اپنے دعوے میں سچا ہے 'ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی ما اللہ اللہ کا بھی فرمان ہے امن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّ» (متفق عليه) جس نے اليا کام کيا جس پر ہمارا معالمہ نہيں ہے يعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مستردہے۔"

(۱)- یعنی اتباع رسول مانتگیز کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور بیہ کتنااونچامقام ہے کہ بارگاہ الٰمی میں ایک انسان کو محبوبیت کامقام مل جائے۔

(۲)-اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول مانگلیا کی پھر تاکید کرکے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت مجمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفرہے اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پند نہیں فرما آ۔ چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی وعوے دار ہوں۔اس آیت میں حجیت حدیث کے متکرین اور اتباع رسول سائنگیا ہا کہ کے گئے تا دونوں کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ افتیار کرتے ہیں جے یمال کفرے تعبیرکیا گیاہے۔ اَعَادَنَا اللہُ مِنهُ ۔

(۳)- انبیا علیم السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں۔ ایک حضرت مویٰ و ہارون علیمما السلام کے والد اور دو سرے حضرت مریم علیما السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یی دو سرے عمران مراد ہیں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیما السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیبیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم علیما السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنّہ بنت فاقو ذکھا ہے (تفییر قرطبی و ابن کیر) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جمانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں 'جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح کی 'انہیں مجود ملا کک بنایا 'اسا کا علم انہیں عطاکیا اور انہیں جنت میں رہائش یذ ہر کیا 'جس سے پھرانہیں زمین میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں خوت میں جنت میں رہائش یذ ہر کیا 'جس سے پھرانہیں زمین میں پہلے کو کئی 'انہیں مجود ملا کک بنایا 'اسا کا علم انہیں عطاکیا اور انہیں جنت میں رہائش یذ ہر کیا 'جس سے پھرانہیں زمین میں

دْرِيَّةً بُعْضُهَامِنَ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيْةُ عَلِيْدُ أَنَّ

إِذْ قَالَتِ امُرَاتُ عِمْنَ رَبِّ إِنْ نَدَّرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَعَبَّلُ مِيثِى ۚ إِنَّكَ اَنْتَ النَّعِيمُ الْعَلِيمُو ۞

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَتِ إِنِّ وَضَعَتُهَا أَنُثُ وَاللهُ أَعْلَمُ سِنَا وَضَعَتُ \* وَ لَيْسَ الذَّكُوكَا لَأَنْثُ وَالنَّيْسَيْنَةُ مَا مَنْ مَسَيْنَةً مَا مَرْدَهَ وَإِنْ أَيْعِيْدُ هَمَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيَاطِينَ الرَّحِيْدِ ۞

کہ بیر سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی سنتاجانتا ہے۔(۳۴۳)

جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو کچھ ہے' اے میں نے تیرے نام آزاد کرنے (۱۳) کی نذر مانی' تو میری طرف سے قبول فرما! یقینا تو خوب سنے والا اور بوری طرح جانے والا ہے۔ (۳۵) جب بی کو جناتو کئے لکیں کہ پروردگار! مجھے تولاکی ہوئی' اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں (۳) میں نے اس کا نام مریم رکھا' (۳) میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ (۳۲)

بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت می مکمتیں تھیں۔ دو سرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں' انہیں اس وقت رسول بناکر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنالیا' انہیں عمر طویل عطاکی گئ' انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نوسو سال تبلیغ کی' لیکن چند افراد کے سوا' کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا' دو سرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیات عطاکی کہ ان میں انبیا و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پنجبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ حتی کہ علی الاطلاق کا کنات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ ما تھی جھرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے' اسلیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔

- (۱)- یا دو سرے معنی ہیں دین میں ایک دو سرے کے معاون اور مدد گار۔
- (٢)- مُحَرَّرًا (تيرے نام آزاد) كامطلب تيرى عبادت گاه كى خدمت كے ليے وقف۔

(۳)-اس جملے میں حسرت کااظمہار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت'اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور عذر'اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بهتر طریقے سے کر سکتا تھا۔اب جو کچھ بھی ہے تواہے جانتا ہی ہے۔ (فتح القدیر)

(۳)- حافظ ابن کثیرنے اس سے اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھناچا ہیے اور ساتویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز' تیسرے روزیا ساتویں روزنام رکھا جا سکتا ہے' اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ وَالْأَمْرُ وَاسْعٌ (تحفیّۃ المودود)

(۵)- الله تعالى نے يه دعا قبول فرمائي- چنانچه حديث صحيح مين ب كه جو بھى بچه بيدا ہو تا ب تو شيطان اس كو مس كرتا

قَتَقَتَبُهَمَارَئِهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنِ وَاثْبَتَهَا نَبَائًا حَسَنًا ۚ وَلَقَالُهَا زَرِّ يَا ثُمُلُهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرِّ قِالبِهُ خُوابٌ وَجَدَ عِنْدَهَا رِنْ قَا قَالَ لِيُعَرِّدُونَ لِيهِ لَهِ ذَا قَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِاللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَا أَفِهِ يُحِينًا إِلَى هِنَ

پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا ذکریا (علیہ السلام) ان کے ججرے میں جاتے ان کے پاس روزی السلام) ان کے ججرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے ''' وہ پوچھے اے مریم! یہ روزی تمارے پاس کمال سے آئی؟ وہ جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پاس سے ہے 'ب شک اللہ تعالیٰ جے چاہے تار روزی دے۔(۲۷)

ای جگہ زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعاکی 'کما کہ اے میرے پروردگارا مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد

هُتَالِكَ دَعَا زُكِرَيَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَةً عَلِيۡهُ ۚ وَلَكَ سَمِيْهُ الدُّعَا ۚ ۞

(چھوتا) ہے جس سے وہ چیخا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیها السلام اور ان کے بیٹے رعیمیٰ علیه السلام) کو محفوط رکھا ہے۔ «مَا مِنْ مَوْلُوْدِ يُوْلَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ، فَيَسْتَهَلُّ صَادِحاً مِنْ مَسِّهِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا» (صحح بخاری محلم محملم محمل محمل محمل الفضائل)

(۱) کھنرت زکریا علیہ السلام' حضرت مریم علیها السلام کے خالو بھی تھے' اس لیے بھی' علاوہ ازیں اپنے وقت کے پنجبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بهتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیها السلام کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تزہیت کے نقاضوں کا صبحح اہتمام کر سکتے تھے۔

(۱) مِخرَابٌ ہے مراد مجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق ہے مراد پھل ۔ یہ پھل ایک تو غیر موسی ہوتے 'گر می کے پھل مردی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے 'دو سرے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور مخص لا کر دینے والا شیس تفا۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے از راہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کمال ہے آئے؟ انہوں نے کما اللہ کی طرف ہے۔ یہ گویا حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ معجرہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے بعنی جو ظاہری اور عادی اسب کے خلاف ہو۔ یہ کسی کرامت تھی۔ معجرہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے بعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اے معجرہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر خلا ہر ہو تو اے کرامت کما جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں۔ تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مثیت ہے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجرہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر خابت نہیں ہو تا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کا نتات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے ' جیسا کہ اہل برعت اولیا کی کرامتوں سے عوام کو بہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض معجزات کے ضمن میں آئے گی۔

فَنَادَتُهُ الْمَلَلِمَةُ وَهُوَقَآلِهِ ﴿ يُصَلِّىٰ فِى الْمِعُواكِ أَنَّ اللهَ يَنْشِّرُكُ بِيَحْنِي مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَهِيَّا مِنَ الطْلِحِيْنَ ۞

قَالَ رَبِّ اَلْى يَكُونُ لِلْ غُلُوَّ قَفْ بَلَقَفِى الْكِبَرُ وَامْرَلَٰنَ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَثَانُهُ ۞

قَالَ رَتِ اجْعَلْ لِنَّ ايَّةٌ قَالَ ايَـتُكَ اَلَائُكُلِّمَ النَّاسُ تَلاَثَةَ ٱتِنَامِرِ الَّارَمُوَّا أَوَادُكُوْرُنَتِكَ كَيْنَيُرُّا وَسَيِّحُ بِالْعَشِيقِ وَالْرِبْجَارِ ۞

عطا فرما' بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔(۳۸) یہ بنا بنت میں زر نہو میں زیر ' ہ ہے ک

پس فرشتوں نے انہیں آواز دی 'جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے شے 'کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیجیٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو <sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ' <sup>(۲)</sup> سردار ' ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں

کنے گئے اے میرے رب! میرے ہاں بچہ کیسے ہو گا؟
میں بالکل بو ڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانچھ ہے،
فرایا 'ای طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کر تاہے۔(۴م)
کنے گئے پرورد گارا میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر
دے ' فرمایا ' نشانی بیہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے
بات نہ کر سکے گا' صرف اشارے سے سمجھائے گا' تو
اینے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تشبیح
بیان (۳) کر تارہ!(۲۸)

(۱) بے موسمی کھل دکھ کر حضرت ذکریا علیہ السلام کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود) ہیہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی انہیں بھی ای طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ بے افتتیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ النی میں اٹھ گئے 'جے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔

(۲) الله کے کلے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ گویا حضرت کی کی حضرت عیسیٰ علیماالسلام سے بڑے ہوئے۔ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیداً کے معنی ہیں سردار حصوراً کے معنی ہیں 'گناہوں کے قریب نہیں پھٹکتے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حصوراً کے معنی مُخصُود معنی منامرد کے کیے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہب جب کے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہب جب کے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہب جب کہ یہاں ان کا ذکر مدح اور نصیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔

(٣) بردھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوش خبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی جاہی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی۔ جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح وشام اللہ کی تبیعے بیان کیا کر۔ ناکہ اس نعمت اللی کا ہو تھے ملنے والی ہے 'شکر ادا ہو۔یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تنہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اس حساب سے اس کاشکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔

وَاذْ قَالَتِ الْمَلَلِيَكَةُ لِمَرْيَهُ اللّهَ اصْطَفْلُ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفْلُ عَلَى نِسَاءَ الْعَلَمِينَ ﴿

يكرُيُحُ اقْنُقِي لِرَبِّكِ وَالْمُعُدِى وَارْكَعَى مَعَ الرَّكِعِينَ

ذٰلِك مِنُ ٱثْبَآ الْغَيْبِ فُوْمِيْهِ النِّكَ ْوَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اِدُنْيَاْقُوْنَ ٱقْلَامَهُمُ لِيَّهُمُّ مَيُّفُلُ مَوْيَعَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُواذَ يَخْتَصِمُوْنَ ۞

اور جب فرشتوں نے کہا' اے مریم! اللہ تعالیٰ نے کجھے برگزیدہ کر لیا اور کجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیراانتخاب کرلیا۔ (۳۲) اے مریم! تو این رہے کہ اور سارے جہان کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ (۳۳) یہ غیب کی خبروں میں سے جہے ہم تیری طرف وی سے پہنچاتے ہیں' تو ان کے پاس نہ تھاجب کہ وہ اپن قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا؟ اور نہ تو ان کے پاس تھا۔ (۳۳)

(۱)- حضرت مریم طیما السلام کا بی شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کیونکہ سیح احادیث میں حضرت مریم طیما السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کو بھی خیرہ نیسآیھا (سب عورتوں میں بہتر) کہا گیا ہے۔ اور بعض احادیث میں چار عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مریم 'حضرت آب (فرعون کی یوی)' حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کہ بابت کہا گیا ہے کہ ان کی نضیلت دیگر تمام عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کہ بابت کہا گیا ہے کہ ان کی نضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ (ابن کشر) اور ترفدی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها بنت محمد ما آتین کے مقابلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے (ابن کشر) اس کا بیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ذکورہ خواتین بنت محمد ما قبلی بیا ہیہ کہ اپنے اپنے زمانے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا ہیہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فسیلت رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

(۲)- آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم مل کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضرو ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تزدید ہوتی ہے۔

اگر آپ نبی ما آلای عالم الغیب ہوتے ' تو اللہ تعالی میہ نہ فرما تاکہ ''ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں ''کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو' اس کو اس طرح نہیں کما جا تا اور اس طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کما جا تا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت نہیں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم ملیما اسلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ﴿ ذَلِكَ مِنُ اَنْتِكُمُ الْفَدُ الْفَدُ اللّٰهِ مِنْ اَنْتِكُ ﴾ ہے نبی کریم ما آئی ہے کہ مرالت اور آپ کی صدافت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وجی شریعت پیغمبر پر ہیں۔ ہی آتی ہے ' غیر پیغمبر پر نہیں۔

إِذْقَالَتِ الْعَلَيْكَةُ لِيَوْمَهُمُ إِنَّ اللَّهَ يَكِيْرُلِوْ بِكَلِمَةَ مِثَنَّهُ ثَامُعُهُ الْهَيْعُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ وَحِيْعًا فِي الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمِنَ النَّمُقَدَّرِبِيْنَ ۞

وُ كِيَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكُهُ لَّا وَمِنَ الصَّلِحِينَ 🐨

جب فرشتوں نے کہااے مریم! اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ایک
کلمے (ا) کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن (۲)
مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ
میرے مقربین میں سے ہے۔(۴۵)
وہ لوگوں سے اپنے گھوارے میں باتیں کرے گااور ادھیڑ
عمیں بھی (۳)
اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔(۲۸)

(۱)- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار ہے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظهراور عام انسانی اصول کے برعکس' باپ کے بغیر' اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔

(۱) مَسِبِ مُسِ ہے ہے آئی: مَسَے الاَز ضَ یعنی کرت ہے زمین کی سیاحت کرنے والا 'یا اس کے معنی ہاتھ چھرنے والا ہے 'کیونکہ آپ ہاتھ چھرکہ مریضوں کو باذن اللہ شفایاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار ہے یہ فیمیالاً بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو میچ کما جاتا ہے وہ یا تو جمعنی مفعول لیمی منشوح والحکہ نکرت ہے دنیا میں پھرے گااور مکہ اور ممنشوخ النکنین (اس کی ایک آئھ کانی ہوگی) کے اعتبار ہے ہے یا وہ بھی چونکہ کرت سے دنیا میں پھرے گااور مکہ اور ممنشوخ النکنین (اس کی ایک آئھ کانی ہوگی) کے اعتبار ہے ہے یا وہ بھی چونکہ کرت سے دنیا میں پھرے گااور مکہ اور بھینے کے سوا ہر جگہ پنچ گا (بخاری و مسلم) اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی آئمسِنے اللہ بھی ہوں کہ جو اور محققین کہتے ہیں کہ مسے بیور و نصار کی کی اصطلاح میں بوے مامور من اللہ پنج ہرکو کتے ہیں 'لیمین ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولوالعزم پنج ہرکے ہم معنی ہے۔ دجال کو اس کے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفریں میچ کی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی مشقرین دجال اس میچ کے نام پر آئے گا لین اپنے آپ کو وہی میچ قرار دے گا۔ مگروہ اپنے اس دو وک سمیت تمام دعوں ہیں دجال و فریب کا انتا بڑا پیکر ہو گا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کملائے گا۔ اور عیسیٰ عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض کے نوی یہ وفتح القد میں دعوں ہے۔ جس کے معنی سیاست و گا۔ اور عیسیٰ عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض کے نوی یہ ووج القد م

(۳) - حضرت عینی علیہ السلام کے مَهٰدٌ (گموارے) میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔
اس کے علاوہ صبیح حدیث میں دو بچوں کا ذکر اور ہے۔ ایک صاحب جرت و ادر ایک اسرائیلی عورت کا بچه (صبیح بخاری)
کتاب الانبیاء' باب واذکر فی الکتاب مریم) اس روایت میں جن تین بچوں کا ذکر ہے' ان سب کا تعلق بنو اسرائیل سے
ہے' کیونکہ ان کے علاوہ صبیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیر خوار بیجے کے بولنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت
پوسف کی بابت فیصلہ کرنے والے شاہد کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ بچہ تھا' صبیح نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذُوْ لِنحبَیّہ
(واڑھی والا) تھا (الفعیفہ۔ رقم ۱۸۸۱) کَهٰلٌ (ادھیر عمر) میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو
کردی اور رسالت سے سرفراز کیے جا نمیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسان سے نزول

قَالَتُ رَتِ الْمُنْكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَمْ يَسْسُمِى بَشَرِ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِذَا فَتَنَى ٱمُوا فَائْمَا يَقُولُ لَهٔ كُنْ فَيَكُونُ ۞

وَيُعِلِّمُهُ الْكِيْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْأَنِحُيْلَ ۞

وَرَسُوْلِالِلْ بَنِنَ اِسْرَاءِ مِنْ الْآنِ قَدْ حِثْنَكُمْ بِالْيَةِ مِنْ تَرَبُّدُةُ

آنْ آخْ لُنُ كَلْمُرِينَ الطِّانِي كَمَيْنَةِ الطَّلْمِرِ فَالْفَخْرِ فِيْهِ

فَيَكُونُ طَلْيُلْالِإِذُنِ اللَّهِ وَالْبَرِئُ الْاكْمَةَ وَالْوَبْرَصَ

وَأْخِي الْمَوْ ثَى بِادُنِ اللَّهِ وَالْبَوْنَكُمْ مِمَا تَاكُلُونَ

وَمَاتَتَ خِرُونَ فَى بُنِيُونِكُمُ النَّ فِى ذَلِكَ لَايَةً لَكُوْ

وَمَاتَتَ خِرُونَ فَى بُنِيُونِكُمُ النَّ فِى ذَلِكَ لَايَةً لَكُوْ

وَمَاتَتَ خِرُونَ فَى بُنِيُونِكُمُ النَّ فِى ذَلِكَ لَايَةً لَكُوْ

کینے لگیں اللی مجھے لڑکا کیے ہو گا؟ عالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، فرشتے نے کما، اسی طرح اللہ تعالی جو چاہے پیدا کر تاہے، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف سے کمہ دیتا ہے کہ ہو جا! تو وہ ہو جاتا ہے (۲۷)

الله تعالیٰ اسے لکھنا <sup>(۲)</sup> اور حکمت اور توراۃ اور انجیل سکھائے گا۔(۳۸)

اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو گائی میں تہمارے پاس تہمارے لئے پاس تہمارے لئے پاس تہمارے لئے پر ندے کی شکل کی طرح مٹی کاپر ندہ بنا تا ہوں'''' پھراس میں چھونک مار تا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے پر ندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے برندہ بن کو ڑھی کو اچھاکر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں'' اور جو پچھے تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرومیں تہمیس بتا

ہو گاجیسا کہ اہل سنت کاعقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے 'تواس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے ' وہ کلام مراد ہے۔ (تفییرابن کثیرو قرطبی)

(۱)- تیرا تعجب بجا' کیکن قدرت الهی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے' وہ تو جب جاہے اسباب عادیہ و طاہریہ کاسلسلہ ختم کرکے حکم کن سے پلک جمپکتے میں' جو چاہے کر دے۔

(۲)- کِتَابٌ سے مراد کتابت (لکھنا) ہے۔ جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے یا انجیل و تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کاعلم اللہ تعالی نے انہیں دیا (قرطبی) یا تورات و انجیل' الکِتَابُ اور الْدِیحْمَةُ کی تفییر ہے۔

(٣)- أَخْلُقُ لَكُمْ - أَي: أُصَوِرُ وَأُفَدِّرُ لَكُمُ (قرطبی) یعنی خلق یهال پیدائش کے معنی میں نہیں ہے' اس پر تو صرف اللہ تعالی ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہال اس کے معنی ظاہری شکل وصورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔

(٣)- دوبارہ باذن اللہ (اللہ کے تھم ہے) کہنے ہے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فنمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا افقتیارات کا حامل ہوں۔ نہیں' میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہرنی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے آگہ اس کی صداقت اور بالا تری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موی علیہ

دیتا ہوں 'اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے 'اگر تم ایمان لانے والے ہو۔(۲۹)

اور میں توراۃ کی تقدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں (۱) اور میں تمهارے پاس تمهارے رب کی نشانی لایا ہوں' اس لئے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میری فرمانبرداری کرو! (۵۰) یقین مانو! میرا اور تمهارا رب اللہ ہی ہے'تم سب اس کی

گرجب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے ان کا کفر محسوس کر اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے

عبادت کرو' میں سیدھی راہ ہے۔ (۵۱)

وَمُصَدِّقَالِمَاكِئِنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْارِهَ وَلاِحُلَّ لَكُوْبَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَحِثْنَّكُمْ بِالْيَةِ مِّنْ َرَّيِّكُمْ ۖ فَالْقَعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۞

إِنَّ اللَّهَ رَ نِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَهٰذَاصِرَاظُ مُسْتَقِيُّهُ ۞

فَلَتَنَّاكَتَسَعِيْسُ مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ اَضَارِيْ َ إِلَى اللهُ ۚ قَالَ الْحَوَارِثُيُونَ خَنْ اَضَارُائلهِ ۚ الْمُثَا بِاللهِ ۚ وَاشْتَهَدُ

السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا' انہیں اییا مجمزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپناکر تب
دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صدافت واضح ہوگی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچاتھا' چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے' مادر زاد اندھے اور کو ڑھی کو اچھاکر
دینے کا مججزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑا ہے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے چنجبر نی
کریم میں تھی کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے چنجبر نی
کریم میں تھی کرنے ہے دنیا بھرکے فسحا و بلغا اور ادبا و شعراعا جزرہے اور چیلنے کے باوجود آج تک عاجز
ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔(ابن کثیر)

(۱)- اس سے مرادیا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالی نے ان پر حرام کر دی تھیں یا پھروہ چیزیں ہیں جو ان کے علما نے اجتماد کے اس کے اسلام نے اس نے اجتماد کے ذریعے سے حرام کی تھیں اور اجتماد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کرکے انہیں طال قرار دیا۔ (ابن کثیر)

(۲)- یعنی الله کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک الله کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ تھمرایا جائے۔ (۳)- یعنی ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفریعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر مبنی تھیں۔

بِأَتَّا مُسْلِبُونَ ۞

رَبَيْآلَمَكَا بِمَآاتَزَلْتَ وَاقْبَعْنَاالرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَالشَّهِدِيْنَ ⊕

وَمَكُونُوا وَمَكُرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْلَكِرِينَ ۞

والا كون كون ہے؟ (ا) حواريوں (۲) نے جواب ديا كہ ہم اللہ تعالى پر ايمان اللہ تعالى پر ايمان لائہ تعالى پر ايمان لائہ اور آپ گواہ رہئے كہ ہم اللہ تعالى پر ايمان اے اور آپ گواہ رہئے كہ ہم تابعدار ہیں۔(۵۲) اے ہمارے پالنے والے معبود! ہم تيرى آ تارى ہوئى وحى پر ايمان لائے اور ہم نے تيرے رسول كى اتباع كى 'پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔(۵۳) اور كافروں نے محركيا اور اللہ تعالى نے بھى (محر) خفيہ تدبير كرنے والوں سے تدبير كرنے والوں سے تدبير كرنے والوں سے بہترے۔(۵۳)

(۱)- بہت سے نبوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں نگ آکر ظاہری اسب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدو طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی مراقی ہے ہوئے تھے اور کے بیٹی ابتدا میں 'جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے 'تو آپ موسم جج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے ناکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں 'جس پر انصار نے لبیک کما اور نبی مرتقی ہا ہوں نے قبل جرت اور بعد جرت مدد کی۔ ای طرح یمال حضرت عیلی علیہ السلام نے مدد طلب کی جاتی ہے کیو نکہ وہ تو شرک ہے اور السلام نے مدد طلب فرمائی۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے کیو نکہ وہ تو شرک ہے اور ہرنبی شرک کے سد باب بی کے لیے آتا رہا ہے 'چروہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھے ؟ لیکن قبر پر ستوں کی ہم نمائی ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت عیلی علیہ السلام کے قول من انصاری المی الملہ سے استدلال کرتے ہیں؟ فإناً الله وَالَیْ الله وَالَیْ الله تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انصاری المی الملہ سے استدلال کرتے ہیں؟ فإناً الله وَالَیْ الله وَالله کی ماکوئی مددگار فاص ہو تا ہے اور ازی کو ارتی دواری کی جمع ہے جمعتی انصار (مددگار جمع کے جمعتی انصار (مددگار نہی مراح نبی مراک کی کا کوئی مددگار خاص ہو تا ہے اور کے مراح درگار فاص ہو تا ہے اور میں مراح درگار فاص ہو تا ہے اور میں مراح درگار فاص ہو تا ہے اور مراح درگار فاص ہو تا ہے اور میں مراح درگار نبی درگار ہو تا ہے اور میں مراح درگار فاص ہو تا ہے اور میں مراح درگار نبیر درگار ہو ۔ "

(٣) - حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے ذیر نگیں تھا' یہاں ان کی طرف ہے جو حکمران مقرر تھا' وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے دھنرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمراں کے کان بھردیئے کہ یہ نئو ذُ بِاللهِ بغیر باپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کافیصلہ کرلیا۔
لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسان پر اٹھالیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدی کو انہوں نے سولی دے دی' اور سجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سول دی ہے میخر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالی کو خَنْرُ الْمَاكِرِينَ كما گیا ہے۔ گویا یہ كمر' سیٹی (برا) بھی ہو سكتا ہے' اگر غطم مقصد کے لیے ہو۔

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّ مُتَوَقِّئِكَ وَرَافِعُكَ إِلَّىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللّذِيْنَ كَفَرُأُوا وَجَاعِلُ الّذِيْنَ اتَّبَعُولُا فَوْقَ اللّذِيْنَ كَفَرُوْ آلِلْ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ثُمَّرً إِلَّىَ مَرْحِعْكُمْ فَأَضْكُوْ بَئِينَكُمْ فِيْمَا كُمْنَتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

فَأَمَّنَا الَّذِيْنَ كَفَهُ وَافَأَعَدِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى اللهُ اللهُ الذِينَ الْفِي اللهُ ال

جب الله تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تحقیے پورا لینے والا ہوں اور تحقیے اپی جانب اٹھانے والا ہوں اور تحقیے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں (۲) اور تیرے آبعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک (۳) پھرتم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔(۵۵)

پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گااور ان کاکوئی مدد گارنہ ہو گا۔(۵۲)

لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کر آ۔(۵۵)

(۲)-اس سے مرادان الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودی آپ کو مشم کرتے تھے' نبی مل ﷺ کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کردی گئی۔

(۳)- اس سے مرادیا تو نصاری کاوہ دنیاوی غلبہ ہے جو یمودیوں پر قیامت تک رہے گائگو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے۔ یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عینی علیہ السلام اور دیگر تمام انبیا کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیر محرف دین کی بیروی کرتے ہیں۔

ذَٰ لِكَ نَتُكُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَلِيتِ وَ الذِّكُوالْحَكِينُمِ ۞

اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمُثَلِ ادَمَ مُخَلَقَةُ مِنْ ثُوّابِ ثُخَةً قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۖ

ٱلْحُقُّ مِنْ زَبِّكَ فَكَا تَكُنُ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۞

فَمَنْ حَآتَتِكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِما لَمَّا َ لَا مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوانَدُ ءُ ابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُو وَانْفُسَنَا وَآفْسُنَكُمْ لَوُّمَنْ بَبْهِلُ فَنَجْعَلُ تَعْفَقَ اللهِ

عَلَى الكَذِيئِينَ ﴿

إِنَّ هٰذَالَهُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَامِنُ اِللهِ اِلَّااللَّهُ ۗ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْمَـزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۚ ۞

یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہں۔(۵۸)

الله تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (علیہ السلام) کی مثال ہو بہو آدم (علیہ السلام) کی مثال ہے جے مٹی سے بنا کر کے کمہ دیا کہ ہوجا! پس وہ ہوگیا!(۵۹)

تیرے رب کی طرف سے حق کی ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔(۲۰)

اس کئے جو محض آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھڑے تو آپ کہ دیں کہ آؤ جم تم اپنی اپنی عورتوں کو جم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور جم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں 'پھر جم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ (۱)

یقیناً صرف ہی سچابیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔(۱۲)

(۱)- یہ آیت مبابلہ کملاتی ہے۔ مبابلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دو سرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلا کل ہے وہ ختم ہو تا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ اللی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں ہے جو جھوٹا ہے' اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختمر پس منظریہ ہے کہ ہ جھری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی مائی ہی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخریہ آیت نازل ہوئی اور نبی مائی ہی آئی ہے انہیں مبابلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی بواٹی ' حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا' اور عیسائیوں کے بعد کی دعوت دی۔ حضرت ایل کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مبابلہ کرنے ہے گریز کیا اور پیش کش کی کہ آپ ہم ہے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں' چنانچہ نبی مائی ہی آئی نے اس بر جزیہ مقرر فرما دیا جس کی وصولی کے لیے آپ مائی ہی اور عیسائیوں اس سے اگلی آیت میں اہل امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا' ان کے ساتھ بھیجا (مختص از تفیر این کثیرو فتح القدیر وغیرہ) اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب (یہودیوں اور عیسائیوں) کو دعوت تو حید دی جاری ہو۔

فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْعٌ لِإِلْهُ فَسِدِيْنَ 🌣

حُسُلُ يَاهُلُ الكِنْبِ تَعَالَوْالِ كَلِمَةُ سَوَا ﴿ بَيْنَدَا وَ بَيْنَكُمْ ٱلاَنَعَبُكُ الَّا اللهَ وَلاَنْشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيتَخِفَ بَعُصُمَا بَعُمِّنَا ٱدُبَابًا مِثْنُ دُونِ اللهِ قَالُ تَوَلَّوْا فَقُولُوْا اشْهَدُوْابِأَنَّا مُشْلِئُونَ ۞

يَاهُلُ الكِتٰبِ لِمَعُمَّا مُجُونَ فِنَ إِنْهِ لِمِيهُو وَمَا أَثِولَتِ التَّوْلِيةُ وَالْإِنْجُنِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِ ﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صبح طور پر فسادیوں کوجاننے والا ہے۔(۱۳۳)

آپ کمہ دیجے کہ اے اہل کتاب!ایسی انصاف والی بات
کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالی
کے سواکسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو
شریک بنائیں ' (ا) نہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر آپس میں ایک
دو سرے کو ہی رب بنائیں۔ (۲) پس اگر وہ منہ پھیرلیں
تو تم کمہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں (۲۳)
اے اہل کتاب! تم ابراہیم کی بابت کیوں جھڑتے ہو
طال نکہ تو رات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں گیاتم
کھربھی نہیں سیجھے ؟ (۲۵)

(۱) کسی بت کو نہ صلیب کو'نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو۔ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیا کی دعوت رہی ہے۔

(۲) یہ ایک تواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت میچ اور حضرت عزیر ملیماالسلام کی ربوبیت (رب ہونے)

کاجو عقیدہ گھڑر کھا ہے یہ غلط ہے 'وہ رب نہیں ہیں انسان ہی ہیں۔ دو سرا' اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے الار و ربہان کو طال و حرام کرنے کا جو افتیا ردے رکھا ہے 'یہ بھی ان کو رب بنانا ہے جیسا کہ آیت \_ ﴿ اِنْحَدُنُو اُلَّا اَوْرِ اَلْمُ اِلْمُ وَ اِللّٰهِ ہِی کو جے۔ (ابن کثیرو فتح القدیر)۔

اخبہ کا کھٹے ہے اس پرشاہد ہے 'یہ بھی صبح نہیں ہے 'طال و حرام کا افتیار بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ (ابن کثیرو فتح القدیر)۔

(۳) صبح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ مانگیز ہے ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اے اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کما کہ تو مسلمان ہو جائے گاتو تجھے و ہرا اجر طے گا' ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہو گا۔ «فاً سُلِمْ نَسَلَمْ ، اَسْلِمْ یُونِکُ اللّٰهُ أَجْرَكُ مَرَّ تَیْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّیْتَ ، فِإِنْ اللّٰ کَا وَ اِللّٰہُ کَا وَ اِللّٰہُ ہُونِکُ اللّٰہُ اَلٰہِ کُلُونِ مِیْ اِللّٰہُ کَا وَ اِللّٰہُ کَا ہُ کُمْ وَ اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا ہُ کُلُونُ اَلٰہُ کَا ہُ ہُوں اُللّٰہُ کَا خول اسلام کے آئا اللّٰہ کہ کہ اللّٰہ کہ کے اس کے منا قد کی اور اس کی مقام نہ دینا وہ کلمۂ سواء ہو اس کی منا منہ دینا وہ کلمۂ سواء ہو اللّٰہ کو اسلام کے اس کی میں ہی تو اللہ کہ اس کی میں ہی تیوں نکا جائے ہے۔

اس کلمہ سواء کو بدرجہ اولی اساس و بنیا دینا نا چاہے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھکڑنے کا مطلب سی ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ

سنو! تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تنہیں علم تھا پھر اب اس بات میں کیوں جھڑتے ہو جس کا تہیں علم ہی نہیں؟ <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے '(۲۲) ابراجيم تو نه يهودي تھے نه نصرانی تھے بلکه وہ تو يک طرفه (خالص)مسلمان تھے'<sup>(۴)</sup> وہ مشرک بھی نہ تھے'(۶۷) سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تروہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نمی اور جو لوگ ایمان لائے '(۲۲) مومنوں کاولی اور سمار الله بی ہے '(۲۸) اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ متہیں گمراہ کر دیں' دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ (۲۹)

هَاأَنْتُهُ هَوُلاً وَعَاجَجُتُهُ فِيهَالَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ثُحَانَجُونَ فِيُمَالَيُسَ لَكُمُوبٍ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَآنَكُمْ لَانْعُلَمُونَ 🏵

مَا كَانَ إِبْرِهِيهُ يَهُودِ إِنَا وَلَا نَصْرَ إِنِيًّا وَ لِكِنْ كَانَ حَنِيْقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 🏵

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُهِ فِيهَ لَكَذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبَى وَالَّذِينَ الْمَنْوُا ۚ وَاللَّهُ وَإِنَّ الْمُنْوُمِنِينَ ۞

وَدَّتْ ظُلُّونَهُ أُمِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْيُضِلُّو نَكُمُ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ٠

حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے' حالا نکہ تورات' جس پریپودی ایمان رکھتے تھے' اور انجیل جے عیسائی مانتے تھے ' دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہو کیں ' پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم وعیسیٰ ملیهماالسلام کے در میان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا( قرطبی)

(۱)- تمهارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا' اس کی بابت تمهارے جھگڑے (جس کاذکر تچھپلی آیت میں کیا جاچکا ہے) ہے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کامظر بھی۔ تو پھرتم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں'جس کی اساس توحید واخلاص پر ہے۔

(۲)-﴿ حَيِنْقُا هُسُلِمًا ﴾ (يک طرفه خالص مسلمان) يعنی شرک سے بيزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔

(٣) اس کیے قرآن کریم میں نبی کریم مان آیا کو ملت ابراجیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے ﴿ آنِ اتَّبِعُ مِلْةَ إِنْ الْمِيمَ عَنِيفًا ﴾ (النحل '۱۲۳۳) علاوہ ازیں حدیث میں ہے رسول اللہ مائیکی نے فرمایا ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِي وُلاَةً مِنَ النَبِيِّنَ، وَإِنَّ وَلِيبِي مِنْهُمْ أَبِي و حَلِيلُ رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ)) (ہر نبی کے نبیول میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں 'میرے ولی (دوست) ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل (ابراہیم علیہ السلام ہیں)۔ پھر آپ مل آلیم نے یمی آیت تلاوت فرمائی ( ترندی بحوالہ ابن کثیر) (مم)- یہ یمودیوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جووہ اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اس عناد کی وجہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کررہے ہیں۔

يَا َهُــلَ الكِيْتِ لِمَ تُلْفُرُونَ بِالنِّتِ اللهِ وَاكْنُتُمْ تَتْهَدُّوْنَ ۞

يَأَهْلَ الكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتُلْتُنُوْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ وَتُلْتُنُوْنَ الْحَقَّ وَٱنْتُوْتَعْلَمُوْنَ ۞

وَقَالَتْ َطَأَيْفَةٌ يُّنِّ اَهُلِ الكِتْبِ امِنُوْابِأَلَذِي َ أُنْزِلَ عَلَ الّذِيْنَ امْنُوْاوَحُهُ التَّهَارِوَالْمُثُرُّ وَالْخِرَةُ لَعَلَهُ هُ يَمْحِبُونَ ۞

ۅٙڵٳٮؙۊؙٛڝ۫ٷٛٳڒڵٳؽڽؙؾڽؚۃڔڍؽێڵڡ۫ڗڡ۠ڶٳؾۜٛٵڷۿڵؽ ۿؙٮؘؽۘٵٮڟۼ ٵؽؿؙۊؙؿٛٙٳؘڝٙڎ۠ۺۣڐ۬ڶؘڝٵٞڷۊؾؽؿۨۊٵۏؽۼٙٲۼٛۏػڂڔۼٮؙڽ ڗؾؙڴۣٟۄ۫ڰ۠ڶٳؾٵڶڣڞڶؠؠڽٳڶڟٷؽٷؾؿڽ؋؈۫ؿۺٙٵٞڎؚۥ

اے اہل کتاب تم (باوجود قائل ہونے کے پھر بھی) دانستہ اللہ کی آیات کاکیوں کفر کر رہے ہو؟ (اصحابی کے اللہ کو کیوں خلط اے اہل کتاب! باوجود جائے کے حق و باطل کو کیوں خلط طو کر رہے ہو و (ام) مطلط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ (الا) اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو پھھ ایمان والوں پر اتارا گیاہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافرین جاؤ 'ٹاکہ یہ لوگ بھی بلیٹ جا کیں۔ (اس کے اور کسی کا قین نہ کرو۔ (اس کہ کہ دیجے کہ بے شک ہدایت تو لیقین نہ کرو۔ (اس کے اور کسی کا اللہ ہی کی ہدایت تو الوں ہے ہیں کہ اس

<sup>(</sup>۱) قائل ہونے کامطلب ہے کہ تہیں نبی کریم مالیکی میں مدانت و حقانیت کاعلم ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کرکے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے 'پہلا جرم حق و باطل اور پچ اور جھوٹ کو خلط طط کرنا آ کہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دو سرا کمان حق۔ یعنی نبی کریم مرآ گلیا کے جو اوصاف تو رات میں لکھے ہوئے تھے 'انہیں لوگوں سے چھپانا' آ کہ نبی مرآ گلیا کی صدافت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ دونوں جرم جانتے ہو جھتے کرتے تھے جس سے ان کی بد بخی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان وہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے ﴿ وَلاَ تَلْاَسُوالْتُقَ بِلْبَاظِلِ وَتُلْتُنُوالْتُقَ وَاَنْتُورَتُلُونُونَ ﴾ (السفرة ۲۳۰) جرائم کی نشان وہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے ﴿ وَلاَ تَلْالُهُ الْتَقَ بِلْبَاظِلِ وَتُلْتُنُوالْتُقَ وَاَنْتُورَتُلُونَ ﴾ (السفرة ۲۳۰) دونوں خوا ور حق مائے ہو "- اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفرین نے عام رکھا ہے 'جس میں بہود و نصار کی دونوں شامل ہیں۔ یعنی دونوں کو ان جرائم نہ کورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ بو قریظ 'بو نضیر' اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انتی سے معالمہ تھا اور یمی نبی مشی بیش پیش چش ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ یمودیوں کے ایک اور کمر کاذکر ہے۔ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صح کو مسلمان ہو جا کیں اور شام کو کافر تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ (٣) یہ آپس میں انہوں نے ایک دو سرے کو کہا۔ کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم فرہب (یہود) کے سواکی اور کی بات پر تھین مت رکھنا۔

<sup>(</sup>۵) یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کاما قبل اور مابعد سے تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کے مکرو حیلہ کی اصل حقیقت اس

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُثُرٌ ۖ

يَّنْخَتَصُّ بِمَرْخَمَتِهِ مَنْ يَشَكَّارُ وَاللَّهُ دُوالفُصَّلِ الْعَظِيْمِ ۞

وَمِنْ اَهْلِ الْاَمْتُ مَنْ إِنْ تَأْمَثُهُ بِقِنْطَارِ ثُؤَوِّ اَلَيْكَ وَمِنْهُمْوَّ مِنْ اِنْ تَأْمَنُهُ بِدِيْنَا رِكَا يُؤَوِّ وَالِيْكَ

بات کابھی یقین نہ کرو) کہ کوئی اس جیسادیا جائے جیساتم دیئے گئے ہو' (ا) یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھڑا کریں گے' آپ کہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے' وہ جے چاہے اسے دے' اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ (۲۲)

وہ اپنی رحمت کے ساتھ جے چاہے مخصوص کر لے اور اللّٰہ تعالٰی بڑے فضل والاہے۔ (۲۲) اللّٰہ تعالٰی بڑے فضل والاہے۔ (۲۲)

بعض اہل کتاب توالیے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا مین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کردیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر توانہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے اوا

ے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہو گا کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے' تمہارے حیلے اس کی راہ میں ر کاوٹ نہیں بن سکتے۔

دے دے یا دینا چاہے 'مہمارے حلیے اس کی راہ میں ر کاوٹ نہیں بن سکتے۔ (۱) میر بھی یہود یوں کا قول ہےاو راس کاعطف وَ لَا تُؤْمِنُوا پر ہے۔ یعنی میر بھی تسلیم مت کرو کہ جسِ طرح تمہارےاندر نبوت

وغیرہ رہی ہے 'یہ کی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سواکوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔

(۲) اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ یہود کے بڑے بڑے علاجب اپنے شاگر دوں کو ہہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تا کہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی فدبذب ہو کر مرقد ہو جا ہیں تو ان شاگر دوں کو مزید ہہ تأکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہرا مسلمان ہو نا' حقیقاً اور واقعتہ مسلمان نہ ہو جانا' بلکہ یہودی ہی شاگر دوں کو مزید ہہ تأکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہرا مسلمان ہو نا' حقیقاً اور واقعتہ مسلمان نہ ہو جانا' بلکہ یہودی ہی دیا شاگر دوں کو مزید ہہ تأکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہرا مسلمان ہو نا' حقیقاً اور واقعتہ مسلمان نہ ہو جانا' بلکہ یہودی ہی دیا جاتے کوئی اور حق ہے بچہ تمہمارے ظاف اللہ کے نزدیک ججت قائم کر سکتا ہے۔ اور جہیں غلط فیمرا سکتا ہے۔ اس معنی کی رو سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند رکم سک کل کا کل یہود کا قول ہو گا۔ دو سرے معنی یہ بیس کھرا سکتا ہے۔ اس معنی کی رو سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند رکم سک کل کا کل یہود کا قول ہو گا۔ دو سرے معنی یہ بیس کا غم اور جلن ہے کہ دو سرے ہو کہ ایک تہمیں اس بات کی اور جان ہے کہ جیسا علم و فضل اور دین کی اور کو کا غروں دے دیا گیا۔ دو سرا تہمیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت بنپ گئی' اور اس نے اپنی جڑ میں کو دینا چاہے۔ اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا۔ اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے ظاف ججت قائم کر بیٹھیں گا۔ طالا نکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور ایہ کی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل سے طالا نکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فضل کی کو دینا چاہے۔

إِلَّامَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِمِنَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَكَنُنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَيِيلًا ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمُ يَعُلَمُونَ ۞

بَلِي مَنْ أَوْ فِي بِعَهْدِ ﴿ وَاتَّقَىٰ فِإِنَّ اللَّهَ يُحِتُّ الْمُتَّقِينَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ يَثُنَّرُونَ بِعَهُ اللَّهِ وَ أَيْمَانِهِ مُ شَمَّنًا قَلْمُلَّا أُولَلِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ

اِلَيْهِهُ يَوْمُ الْقِسِيمَةِ وَلَا نُزِّيِّيْهُ وَوَلَهُ مُرَّالِيُّهُ 🏵

نہ کریں۔ ہاں بیہ اور ہات ہے کہ تو اس کے سریر ہی کھڑا رہے' یہ اس لئے کہ انہوں نے کمہ رکھاہے کہ ہم پران جاہلوں(غیریہودی)کے حق کاکوئی گناہ نہیں' یہ لوگ باوجود جانے کے اللہ تعالی پر جھوٹ کہتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۷۵) كيوں نهيس (موًاخذہ ہو گا) البتہ جو شخص اينا قرار پورا کرے اور پر ہیز گاری کرے ' تو اللّٰہ تعالیٰ بھی ایسے پر ہیز

گاروں سے محبت کر تاہے۔ (۲) بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عمد اور اپنی قسموں کو تھو ڑی قیمت پر چھڑا لتے ہیں'ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں'اللہ تعالیٰ نہ توان ہے بات چیت کرے گانہ ان کی طرف قیامت کے دن دکھیے گا'نہ انہیں پاک کرے گا اوران کے لئے در دناک عذاب ہے۔ (۲۷)

(۱) اُمْیَیٰنَ (ان پڑھ۔ جاہل) سے مراد مشرکین عرب ہیں یہود کے خائن لوگ بیہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چو نکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کرلینا جائز ہے' اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیراللہ پر جھوٹ بولتے ہیں' اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کامال ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور بعض تفسیری روایات میں ہے کہ نبی مائی تیلیا نے بھی بیہ بن کر فرمایا کہ ''اللّٰہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا' زمانۂ حابلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں' سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں اداکی جائے گی' چاہے وہ کسی نیو کار کی ہویا بدکار کی۔" (ابن کثیرو فتح القدیر) افسوس ہے کہ یمود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کامال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کاسود جائز ہے۔ اور حربی کے مال کے لیے کوئی عصمت نہیں۔

(۲) '' قرار پورا کرے '' کامطلب' وہ عہد پورا کرے جواہل کتاب ہے یا ہرنبی کے واسطے ہے ان کی امتوں ہے نبی مانٹر تاہیر ایمان لانے کی بابت لیا گیاہے اور ''پر بیز گاری کرے '' یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بیجے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی الشيتير بيان فرمائيں۔ايسے لوگ يقيناموا فذ واللي سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔ (٣) نہ کورہ افراد کے بر عکس دو سرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور بید دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے ایک تو وہ لوگ جو عہد الٰہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھو ڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی مل<sup>ائ</sup>ی ہیر ایمان نہیں لائے۔ دو سرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قشمیں کھا کراپنا سودا بیچتے یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وار د ہے۔ مثلًا نبی ملیّ آیہ نے فرمایا کہ ''جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قشم کھائے' وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ الله اس ير غضب ناك بو گا'' (صحيح بخاري' كتاب المساقاة' باب' الخصومة في البئرو القضاء فيها۔

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَقَرِيقًا يَتَلُونَ الْسِنَتَهُمُ بِالكِلْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِلْتِ وَمَا هُوَمِنَ الكِلْتِ وَيَقُولُونَ هُومِنُ عِنْدِ الله وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمُ يَعْلَمُونَ ۞

مَاكَانَ لِبَثَمْ إِنْ نُؤُيِّتِيَهُ اللهُ الُكِثْبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ تُقَرِّيَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُونُوْاعِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوْارَ لِبْنِيْنَ بِمَاكْمُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِثْبَ وَبِمَاكُمُنْتُمْ تَكُرْسُوْنَ ﴾

یقینا آن میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مرو ڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالا نکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں 'اور ریہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالا نکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں 'وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہولتے ہیں۔''(۵۸)

کی ایسے انسان کو جے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے ' پیر لا نق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کے کہ تم اللہ تعالیٰ کوچھو ڈ کر میرے بندے بن جاؤ ' بلکہ وہ تو کیے گاکہ تم سب رب کے ہو جاؤ ' (۲) تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ (۲)

مسلم كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم .... نيز فرمايا تين آدميول سے الله تعالى نه كلام كرے گا ، نه ان كى طرف ديھے گا نه انہيں پاک كرے گا اور ان كے ليے ورد ناک عذاب ہو گا ان ميں ايك وہ شخص ہے جو جھوئى قتم كة وريع سے اپنا سودا : پچا ہے - (صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزاد ....) متعدد احاديث ميں به باتيں بيان كى گئ ہيں - (ابن كثيرو فتح القدير)

(۱) یہ یمود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب النی (تورات) میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کی کے کہ ایک تو زبان کو مرو ڈکر کتاب کے الفاظ پڑھے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے۔ دو سرے 'وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عنداللہ باور کراتے۔ بدقتمی سے امت مجمیہ کے فدہم پیٹواؤں میں بھی 'بی مائیلیم کی چیش گوئی ولئیسیم میں گئیلیم کی وہ اپنی فود کا فقد م بیروی کروگی کے مطابق بھی کی معاملہ بکارت ایسے لوگ ہیں جو دفیوی اغراض 'یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی بی معاملہ کرتے ہیں۔ پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے ورال طالبکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یا پھر آیات میں معنوی تحریف و ملع سازی سے کام آیات میں معنوی تحریف و ملع سازی سے کام آیات کی آیت بی کہ باور یک کرایا جائے کہ یہ من عنداللہ ہے۔ آغاذنا الله مینہ ۔

(٣) یہ عیسائیوں کے ضمن میں کما جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اور ایسا کوئی شخص میہ وعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ' بلکہ وہ تو ہمی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ رَبَّانِیٌّ رب کی طرف منسوب ہے' الف اور نون کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ (فتح القدر)

(٣) لین کتاب الله کی تعلیم و تدریس کے نتیج میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔

وَلاَ يَامُرُكُمُ اَنْ تَتَّخِذُ وا الْمَلَمِكَةَ وَالنَّحِةِنَ اَدْبَابًا الْيَامُوُلُّمُ بِالكُفْرِ بَعَـٰ كَا إِذْ اَنْتُومُسُّلِكُهُ وَالْكُونَ ۞

وَإِذَاخَذَا اللهُ مِيْفَاقَ الشَّهِبَقِ لَمَنَّ التَيْتُكُوْمِّنْ كِتَبُّ وَحِكْمَةُ نُتَوَجَاءَكُوْرَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَسْتُعُرُّنَهُ قَالَءَاقُرْرُتُوْوَاخَذُنَّمُ عَلِ ذَلِكُوْرُضِينُ قَالُوْاً اقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَانَامَعَكُوْ قِنَ الشَّهِدِينَ ۞

فَمَنْ تُولِى بَعْدَا ذَالِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفِيمُونَ 🕾

اور بیر نبیں (ہو سکتا) کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے 'کیاوہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ (۱۰)

جب الله تعالی نے نبیوں سے عمد لیا کہ جو پچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو بچ جائے تو تمہارے لئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ (۳) فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کما کہ جمیں اقرار ہے، فرمایا تو اب گواہ رہواور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں (۸۱)

یں اس کے بعد بھی جو ملیٹ جائیں وہ یقینا پورے

ای طرح کتاب الله کاعلم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔اس آیت سے واضح ہے کہ جب الله کے پیغیبروں کو بیہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں 'تو کسی اور کو بیہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ (تفییرابن کثیر)

(۱) یعنی نبیوں اور فرشتوں (یا کسی اور کو) رب والی صفات کا حال باور کرانا بید کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی بید کام بھلا کس طرح کر سکتاہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مسلمانوں نے نبی مشکلی ہے اس بات کی نام ہے۔ بعض مسلمانوں نبی مشکلی ہے اس بات کی امان نزول میں بید بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نبی مشکلی ہوئی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ جس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں بید کہا ہے کہ یمودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی مشکلی ہے کہا کہ کیا آپ بید چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پر ستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں آپ مشکلی نے فرمایا۔ اللہ کی بناہ 'اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھو ڈکر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں 'اللہ نے جھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا حکم ہی دیا ہے۔ اس پر بی آبت نازل ہوئی۔ (ابن کشرے بحوالہ سیرۃ ابن ہشام)

(۲) یعنی ہر بی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دو سرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہو گا'جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولی ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے دَسُوْلُ مُصَدِّ دَقُ سے الرَّسُولُ کا مفہوم مراد لیا ہے تعنی حضرت محمد رسول اللہ ما تی بیت تمام نبیوں سے عمد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جا کیں تو اپنی نبوت ختم کرکے ان پر ایمان لانا ہو گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں ہی یہ دو سرا مفہوم از خود آ جا تا ہے۔ اس لیے الفائل

نا فرمان ہیں (۱)

کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی ہے ہوں یا ناخوشی سے '(۲) سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔(۸۳) آپ کمہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر ا تارائیا ہے اور جو کچھ ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) اور دو سرے انبیا اور جو کچھ موئ و عیسیٰ (علیہ السلام) اور دو سرے انبیا اور جو کچھ موئ و عیسیٰ (علیہ السلام) اور دو سرے انبیا الیہم السلام) اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے 'ان سب پر ایمان لائے''(۳) ہم ان میں سے کی کے در میان فرق نہیں ایمان لائے''(۳)

اَفَتَذَيْرَدِيُنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهَ لَسُلَمَ مَنْ فِى السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُوعًا وُكُرُهُا وَ الدِّهِ يُرْجَعُونَ ↔

گُلُ امْكَاياللهِ وَمَآ انْزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ انْزِلَ عَلَىۤ اِبْرَهِ يُمَّ وَ اِسْلِمِیْلَ وَاسْلِحَٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اٰفِقَ مُوسٰی وَ عِیْلٰی وَالنَّیِشُیْوْنَ مِنْ دَیْقِهُمُ لائفِرَّا قُبَیْنَ اَحَدِیْمَہُمُ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ

قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی ذیادہ صحیح ہے اور اس مفہوم کے لحاظ ہے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے مراح منبر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آ تا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جائیہ تو رات کے اور اق پڑھ رہے تھے تو نبی مائی تی ہے کہ اگر موسی علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جا ئیں اور تم جھے چھوڑ کر ان کے پیچے لگ جاؤ تو یقینا مگراہ ہو جاؤ گی " (مند أحمد ' بحوالہ این کثیر) بہرحال اب قیامت تک واجب الا تباع صرف محمد رسول اللہ طائی ہیں اور نم بھی نہوں کی بعث میں۔ جب کسی بغیم کا سکتا ہو ہو جاؤ گی" (مند أحمد ' بحوالہ این کثیر) بہرحال اب قیامت تک واجب الا تباع صرف محمد رسول اللہ طائی ہیں اور نمون کی بعث میں۔ جب کسی بغیم کا سکتا ہو کہا تھا ہو کہا گئی ہوں اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اصر بمعنی عمد اور ذمہ ہو۔ انہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اصر بمعنی عمد اور ذمہ ہو۔ انہوں کے ایا ہوں اس کی اور کی ذات نمور کی بعث محمدی ان پر ایکان لائے کہ بجائے' انہوں کے ایک رہنا اس عمد کے خلاف ہے جو اللہ تعالی نے نبیوں کے واسطے سے ہرامت سے لیا اور اس عمد سے انکار صرف فس نہیں' مواسم کے موان کو تی ہے یا ناخوش ہے۔ تو پھر انہوں کو اس کی سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ آگلی آیات میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر (کہ ہر نبی اور ہر منزل کہ بر نبی اور ہر منزل کہ بر نبی اور کہی ہوں کہ اسلام کے مواک کی اور دین قبول نہیں ہوگا' کی اور کری کے نبیو کا وروں کے جھے میں مواسے گھائے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔

(٣) کینی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے' نیز ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔

وَمَنْ يَنْمَتِمْ غَيْرَ الْإِسْلَامِرِدِيُنَا فَكَنْ تُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْابَعْدَايُهَانِهِمُوَتَنَهِهُ وَا أَنَّ الوَّسُوُلَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْهَيْنَتُ وَاللهُلايَهُدِى الْقَوْمُ الطَّلِمِيْنَ ۞

> أُولَلِكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعَنَةَ اللهِ وَالْمَلَلِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴾

خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُعَفَّفُ عَنْهُ وُالْعَذَابُ وَلَاهُمْ إِنْظَارُونَ ۖ

اِلَّالَّذِيْنَ تَابُوَّامِنَ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصُلَحُوا ۖ فَرَانَ اللهَ عَفُورٌ وَحَالَ اللهَ عَفُورٌ وَحِيْ

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوا بَعُدَالِمُهَا نِهِمْ تُثَمَّ الْدُادُوا كُفُرًاكُنُ تُقْبَلَ تَوْيَّتُهُمُ وَاوْلَيْكَ هُمُرااضَالْوُنَ ۞

کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔(۸۴) جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے' اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہو گا۔(۸۵)

الله تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گاجو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جا کیں' الله تعالی ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا آ۔(۸۲) ان کی تو یمی سزا ہے کہ ان پر الله تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تم مولوں کی لعنت ہو۔(۸۷)

جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے'نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گانہ انہیں مہلت دی جائے گی۔(۸۸) مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مهریان ہے۔ (۱۱) بخشے والا مهریان ہے۔ (۱۱) بخشے والا مہریان ہے۔ (۱۹) بخشے ولوگ (۲) اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پورھ جائیں' ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی' (۳) ہیں گمراہ لوگ ہیں۔ (۹۰)

ضروری ہے۔ گواب عمل صرف قرآن کریم ہی پر ہو گا کیونکہ قرآن نے بچپلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیااور مشرکوں سے جاملا 'لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ ملٹیکی تا تک پیغام بھجوایا کہ (هَلَ لِنِي مِنْ نَوْئِدَ) (کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟) اس پر یہ آیات نازل ہو کمیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزااگر چہ بہت شخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پچانے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کرلے تو اللہ تعالی غفور و رحیم ہے 'اس کی توبہ قابل قبول ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں ان کی سزابیان کی جارہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفربر ان کا نتقال ہو۔

<sup>(</sup>٣) اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہرایک کے لیے ہروقت کھلاہے۔اس سے

ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے وم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونادے آگو فدیئے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ بھی لوگ ہیں جنکے لئے تکلیف دینے والاعذاب ہے اور جن کاکوئی مددگار نہیں۔ (۱۹) اِنَّ الَّذِيْنَ حَـَّمَ أُوَا وَمَا ثُوَّا وَهُمُوكُمُنَّا الْوَمْنَ يُعْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّسَلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًّا وَلَوَا فُتَكَدَى بِهِ \* اُولَيِكَ لَهُمُوعَذَابٌ اَلِيُهُ ۚ وَمَا لَهُمُ مِّنَ نَصِرِيْنَ ۚ

کہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے ﴿ وَلَمُوالَدُونَ مُعَنَّ عِبَادُم ﴾ (الشورئ ۔ ۲۵) ﴿ اَلْمُوْبَكُو اَالْتُونَ اللّهُ هُولَا اللّهُ مُولَا اللّهُ مُولَا اللّهُ اللّهُ عَنْ عِبَادُم ﴾ (الشورئ ۔ ۲۵) ﴿ اَلْمُوبُلُواْ اللّهُ هُولَا اللّهُ اللّهُ عَنْ عِبَادُم ﴾ (التوبۃ۔ ۱۰۵) ''کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے ''اور احادیث میں بھی یہ مضمون بری وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سائس کی توبہ ہے جو نا مقبول ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے ﴿ وَلَمُنْسُونُ اللّهُ بِنَانِ اَتِنَّ عَلَیْ اِنْ اللّهُ اللّهُ اِنْ اَوْلَا اللّهُ اللّه

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جنمی سے کے گاکہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس سے اس عذاب نار کے بدلے اس وینا پیند کرے گا؟ وہ کے گا" ہاں "اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا "گر تو شرک سے باز نہیں آیا" (مند احمد و حکدا اثر جہ البخاری و مسلم- ابن کیڑا اس سے معلوم ہوا کہ کا فرکے لیے جنم کا دائی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں پچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفری وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پچھاگیا کہ وہ میمان نواز 'غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا 'کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے۔ نی مرافی آلئی آئے نے فرایا "نہیں "کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپ رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں ما گی (صحیح مسلم – کتاب الایمان)۔ اس طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کریہ چاہے کہ وہ عذاب جنم سے نیچ جائے "تو یہ ممکن نہیں ہو گا۔ وال تو وہاں کس کے پاس ہو گائی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب گا۔ وال تو وہاں کس کے پاس ہو گائی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب کا۔ وہ معام پر فرمایا ﴿ وَوَلا یَقْ مُنْ اَلَّ اِللّٰ ہوں نیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب کوئی سفارش اسے فائدہ پنچائے گی۔ ﴿ لَالِتُمْ اُللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ ہوں نیا ہم کوئی دوستی (ہی کام آئے گی)۔ " گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پنچائے گی۔ "

جب تک تم اپنی پندیدہ چیزے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کروگے ہر گز بھلائی نہ پاؤ گے''' اور تم جو خرچ کرواے اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے۔ '' (۹۲)

کرواسے القد تعالی بحوبی جانتا ہے۔ (۹۲)
توراۃ کے نزول سے پہلے (حضرت) یعقوب (علیہ السلام)
نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سواتمام
کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے' آپ کمہ دیجئے کہ اگر
تم سے ہو تو توراۃ لے آؤ اور پڑھ ساؤ۔ (۳۳)

كَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُو ْ امِثَا يَجُنُونَ هْ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ شَيْ ۚ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيْهُ ۞

كُلُّ الطَّعَامِرَكَانَحِلَّالِمَبَنِّ السُرَّاءِئِلَ اِلْاِمَاحَتَّمَ اِسْرَاّهِ بُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْسُلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرُلِةُ ثُلُّ فَاتُوَّا بِالتَّوْرُلِةِ فَا تُنْوُهَا إِنْ كُمْتُ تُحُوْ صَٰدِقِيْنَ ۞

(۱) بر (نیکی بھلائی) سے مرادیاں عمل صالح یا جنت ہے (فتح القدیر) حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری وہانٹو، جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے نبی کریم ماشکتینا، کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مائی تین ابیر حا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے' میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر تا ہوں۔ آپ ماٹیکٹوا نے فرمایا ''وہ تو بہت نفع بخش مال ہے' میری رائے بیہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو-" چنانچہ آپ مائی آیا کے مشورے سے انہول نے اسے این اقارب اور عم زادول میں تقسیم کر دیا۔ (مسند أحمد) اى طرح اور بھى متعدد صحابہ نے اپنى پىندىدە چزىں الله كى راه ميں خرچ كيں۔ ممَّا نُحبُّونَ ميں مِن تَبْعِيض کے لیے ہے یعنی ساری پندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ پیندیدہ چیزوں میں سے بچھ۔اس لیے کوشش یمی ہونی چاہیئے کہ اچھی چیزصدقہ کی جائے۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کامطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چزیا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چزیا استعال شدہ پرانی چیز کاصدقہ نہیں کیاجا سکتایا اس کاا جر نہیں ملے گا۔ اس قتم کی چیزوں کاصدقہ کرنامجھی یقینا جائز اور باعث اجر ہے گو کمال وافضیلت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ (۲) تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے 'اچھی یا بری چیز' اللہ اسے جانتا ہے 'اس کے مطابق جزا سے نوازے گا۔ (٣) بداور مابعد كى دو آيتي يمودك اس اعتراض ير نازل موكي كه انهول في نبى كريم م التيكيم على كه آپ ماليكيم دین ابراہیمی کے پیرو کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بیہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام) نے خود اپنے اوپر حرام کر کی تھیں اور وه یمی اونٹ کاگوشت اور اس کادودھ تھا( اس کی ایک دجہ نذریا بیاری تھی) اور حضرت بعقوب علیہ السلام کاپیہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے' اس لیے کہ تورات تو حضرت ابرائیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھرتم کس طرح مذکورہ دعویٰ کر کتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم (یہودیوں) پر تمهارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ (سودة الأنعام-٣١٠ - النسساء-١٦٠) اگر تهيں يقين نہيں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ جس سے میہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں میہ چیزیں

فَيَنِافُتَرَٰى عَلَىاللهِ الكَانِبَ مِنُ بَعُـــ لاَ لِكَ فَأُولَلِكَ هُمُّ الظَّلِمُونَ ۞

قُلُ صَدَقَ اللَّهُ ۚ فَالَّبِعُوٰ الِلَّهَ اِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُشْرِكِيْنَ ۞

إِنَّ اَوَّلَ بَدِّتٍ قُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَةَ مُنْبَرُگَا وَّهُدًى "لِلْعَلِيدُنَ ۞

فِيُهِ النَّتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرُهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنَّا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِنَّمُ الْبَيْتِ مِن اسْتَطَاعَ الْذِبِهِ سَبِيلُا وَمَنَ كَفَمَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِينٌ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

> ڠؙڶؽٙٳؘۿؙڵٳڷڮڗ۬ۑڸۄٙػٞڴڣۢۯۏؘؽؠٳڶؽؚڗٳٮڵؿ<sup>ۊ</sup>ٞۅؘٳڶۿؙ شَهؽؙۮؙعٙڵؠؘٵۼٮؙڵۏؽٙ۞

اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالی پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔(۹۴۴)

کمہ و بیجئے کہ اللہ تعالیٰ سپاہے تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی بیروی کرو' جو مشرک نہ تھے۔(۹۵) ملت کی بیروی کرو' جو مشرک نہ تھے۔(۹۵)

الله تعالیٰ کاپہلا گھرجو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیاوہی ہے جو مکہ (شریف) میں ہے (ا) جو تمام دنیا کے لئے برکت و ہدایت والا ہے۔(۹۲)

جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں 'مقام ابراہیم ہے' اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے '' اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا کتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ '' اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ (اس سے بلکہ) تمام دنیا ہے ہی پرواہ ہے '' (عوی) آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو' اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو' ویکھ تم کرتے ہو' اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو' ویکھ تم کرتے ہو' اللہ

حرام نهیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تو اس کیوجہ تمہاری ظلم و زیادتی تھی یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ (ایسیہ الیغفاسیہ)

- (۱) یہ یمود کے دو سرے اعتراض کا جواب ہے 'وہ کتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد سالیکی اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارایہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر'جو اللّٰہ کی عبادت کے لیے تقبیر کیا گیا ہے 'وہ ہے جو مکہ میں ہے۔
  - (۲) اس میں قال 'خول ریزی 'شکار حتی که درخت تک کاکائنا ممنوع ہے (صحبحین)
- (٣) "دراہ پا سکتے ہوں" کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ یعنی اتنا خرج کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جا کیں۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں سے بھی داخل ہے کہ راستہ پرامن ہواور جان و مال محفوظ رہے اس طرح سے بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرتی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیزعورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فست سے بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرتی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیزعورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فست المقدیس) میہ آیت ہرصاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ سے عمریں صرف ایک مرتبہ فرض ہے رنیفسیسرابین کے شیر)
- (۴) استطاعت کے باوجود جج نہ کرنے کو قرآن نے '' کفر'' سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی آکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث و آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ (تیفسیہ وابن کے شیہ ر)

تعالی اس پر گواہ ہے۔(۹۸) ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو' حالانکہ تم خدریشاں مو' (ا) اللہ توالی تمال پر ۱۶ ال سے سے برخیہ

یوں روسے برد ہوروس میں یب وسے بو عام ہے ہے خود شاہد ہو<sup>' (۱)</sup> اللہ تعالیٰ تہمارے اعمال سے بے خبر نہیں۔(۹۹)

اے ایمان والوا اگر تم اہل کتاب کی سمی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تنہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنادس (۲) گے۔(۱۰۰)

(گویہ ظاہرے کہ) تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ باوجود یکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ (مائی اللہ اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوط تھام لے (س) تو بلاشبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔(۱۰۱)

قُلْ يَاَهُلُ الكِمْتَٰبِ لِهِ تَصُّدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَانْتُمْ شُهَدَا أَءْ وَمَا اللهُ بِغَاٰ فِل عَنَا تَعْدُلُونَ

يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُواْ اِنْ تُطِيعُواْ فِرْفِقًا مِّنَ الَّذِينَ اَوْتُواْ الْكِنْبَ يَرُدُّ وَكُوْ بَعُدَا إِنْ كَالْمُؤْكُونِينَ ۞ الكِتْبَ يَرُدُّ وَكُوْ بَعُدَا إِنْهَ الْمُؤْكُونِينَ ۞

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَٱنْتُوْتُتُلُ عَلَيْكُوْ النَّتُ اللهِ وَفِيْكُورَسُولُهُ \* وَمَنْ يَعْتُورُسُولُهُ \* وَمَنْ يَعْتُصِوْ بِاللهِ فَقَدُهُ لِهِ بِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَعِينُو ﴿

(۱) یعنی تم جانتے ہو کہ بیہ دین اسلام حق ہے 'اس کے داعی اللہ کے سیچے پیفیمر ہیں کیونکہ بیہ باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیا پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔

رم) یبودیوں کے کمرو فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خدموم کو ششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو حتیجہ کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ مائی ہے کہ موجود ہونے کے باوجود کمیں یبود کے جال میں نہ پھنس جاؤ – اس کا پس منظر تغییری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قیس یبودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دو سرے کے خت دشمن تھی اور اسلام کی برکت سے باہم شیروشکر ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذم یہ کام لگایا کہ وہ ان کے در میان جو ان کے در میان علی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دو سرے کے خات کہ خراب جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کرے جو انجرت سے ذرا پہلے ان کے در میان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دو سرے کے خلاف جو رزمیہ اشعار کے برائے جذبات پھر خلاف جو رزمیہ اشعار کے برائے جذبات پھر گیا۔ ایس کی ایس کی ان جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرائے جذبات پھر گراک اٹھے اور ایک دو سرے کو گال گلوچ دینے لگے یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے لاکار اور پکار شروع ہوگئی۔ اور بھر سے ان کہ ان میں باہم قال بھی شروع ہو جائے کہ اسے میں نی مائی تھی سے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آگئے اس پر یہ آیات بھی اور جو آگے آرہی ہیں وہ بھی نازل ہو سمیں تنف سیرابن کے شیر فضح المقد یہ وغیرہ ان میں باہم قال بھی شروع ہو جائے کہ اسے میں ان نازل ہو سمیر این کی اطاعت میں کو آبی نہ کرنا۔

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُواالَّقُوااللهُ حَقَّ تُفْتِهِ وَلَاتَنُوْشَ إِلَّاوَانُنُّوْ مُسْلِمُونَ ۞

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ہے اتنا ڈرو جتنا اس ہے ڈرنا چاہئے (۱۰۲) اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔(۱۰۲) اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو (۱۰) اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یوٹ نہ ڈالو' (۱۰) اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دو سرے کے دشمن شے 'تو اس نے تمہمارے دلوں میں الفت ڈال دی ' پس تم اس کی مهمانیٰ ہمانی ہو گئے ' اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے شے تو اس نے تمہیں بچالیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ (۱۰۲س)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجالائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔
بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ الشخیجی پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے آیت ﴿ فَائَتْتُوَاللّٰهُ مَاالْهُ تَطَعْتُو ﴾ ''اللّٰہ سے
اپی طاقت کے مطابق ڈرو'' نازل فرمادی۔ لیکن اسے ناخ کی بجائے اس کی مُبیّن (بیان و تو شیح کرنے والی) قرار دیا جائے
تو زیادہ صبح ہے 'کیونکہ شخ و ہیں ماننا چاہئے جمال دونوں آیوں میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو اور یمال یہ تطبیق ممکن ہے۔
معنی یہ ہوں گے «اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقَانِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ''اللہ سے اس طرح ڈروجس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے
کا حق ہے '' وفسع القدیوں

کاحق ہے" (فتح المقدیر)

(۲) تقوی کے بعد اغیر ما پر جنلِ الله جَدِبعًا، ۔ "سب مل کراللہ کی رہی کو مضبوطی سے تھام لیں "کاورس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو سکتا اور رہ سکتا ہے۔

(۳) وَلاَ تَفَوَّوْا "اور پھوٹ نہ ڈالو" کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر نہ کورہ دو اصولوں سے انخواف کرو گے تو تممارے در میان پھوٹ پڑجائے گی اور تم الگ الگ فرقوں می بٹ جاؤ گے۔ چانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجے" ہی چڑ نمایاں ہو کر سامنے آئے گی" قرآن و صدیث کے فیم اور اس کی توضیح و تعیر میں پھو باہم اختلاف' سے فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ سے اختلاف تو صحابہ و تابعین کے عمد میں بھی تھا لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور صدیث رسول میں تقیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور صدیث رسول میں آئی اپنی شخصیات کے نام پر دبتان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت و عقیدت کے بیہ مرکز و محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی بیٹ شخصیات اور ان کے اقوال وافکار اولین حیثیت کے اور اللہ رسول اور ان کے فرمودات طانوی حیثیت کے صائل قرار پائے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المینے کا آغاز ہوا جو دن ہددن بردھتا ہی چلا افزی حیثیت کے صائل قرار پائے۔ اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المینے کا آغاز ہوا جو دن ہددن بردھتا ہی چلا گااور نمایت معتم ہو گیا۔

وَلْتُكُنْ مِّنْكُوْلُمَةٌ تَّكُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِوَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُوُّوْدِ وَيَهْوَٰنَ عَنِ الْمُنْكَرِّوَاوُلَلِكَ هُمُّ الْمُفْلِخُوْنَ ۞

وَلاَتُكُونُوُا كَالَّذِيْنَ ثَقَرَّ ثُوَاوَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِمَاجَآ مَهْمُ الْبِيِّنْتُ وَاوْلَلِكَ لَهُمْ عَدَاكِ عَظِيْمٌ ۞

يَّوْمُرَتَّبُيَضُّ وُجُولًا وَتَسُودُهُ وُجُولًا ۚ وَكَامَا الَّكِويِّنَ السُوَّة تُ وُجُوهُهُهُ ۗ اَكُفَّرُ تُوْرَبُدَى إِيْهَا بِكُونَنُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا نُمُنْقُوْمُ فُنُ وُنَ ۞

وَٱتَّنَاالَّذِيْنَ ابْنَيْمَتُ وُجُوْلُهُمْ فَلِقْ رَحُمُلَةِ اللَّهِ ْهُمُرِيْنِهَا خَلِدُوْنَ ۞

تِلْكَ النِّتُ اللهِ نَتُـلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ْوَمَا اللهُ يُرِيُنُ ظُلْمًا لِلْعَلِمِيْنَ ⊙

وَ لِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ سُرُجُعُ الْأُمُورُ ۞

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے' اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔(۱۰۴)

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روش دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا (۱) اور اختلاف کیا 'انہیں لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔(۱۰۵) جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ '(۲) سیاہ چرے والوں (سے کما جائے گا) کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کاعذاب چکھو۔(۱۲۹) اور سفید چرے والے اللہ تعالی کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں بھشہ رہیں گے۔(۱۰۷)

اے نبی! ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کانسیں۔(۱۰۸) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۱۰۹)

(۱) روش دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاریٰ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پہنے انہوں نے سب پچھ جانتے ہوئے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور بیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہ ی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ گر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک ہی روش اختیار کی کہ حق اور اور اس کی روش دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ گروہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جو ہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل و تحریف کے محروہ شغل میں ضائع کررہے ہیں۔

(۴) حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت و افتراق مراد لیے ہیں۔ (ابن كشيرو فسنح المقدين جس سے معلوم ہواكہ اسلام وبى ہے جس پر اہل سنت و جماعت عمل پيرا ہيں اور اہل بدعت و المل افتراق اس نعت اسلام سے محروم ہيں جو ذريعہ نجات ہے۔

كُنْتُمُوْخَايُرَا فَمَةُ انْفُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُـرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِيُوُنَ بِاللَّهُ وَلَوْ الْمَنَامُولُ الْكِنْتِ لَكَانَ خَايًا لَهُوْرِمِنْهُوُ الْمُؤْمِنُونَ وَاتَنْكُومُ الْفَسِقُونَ ۞

> ڶؽؙؾؘڣؙڗؙٷؙڲ۫ڔٳڰٚٳؘڎؘؽٷٳڶؽؘؘؙؙؗڠٵڗڵٷ۬ڴٷؙؽٟڒؙٷؙڴۄؙ ٳڵۯۮڹٵۏۘۥڎؙۼۜڒڬؽ۫ڞۯؙۏڽٙ۞

تم بهترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو' اور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہو' (۱) اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا' ان میں ایمان والے بھی ہیں (۲) لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔(۱۰)

یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا کتے 'اگر لڑائی کاموقعہ آجائے تو پیٹھ موڑلیں گے 'پھرمدد نہ کیے جائیں گے۔ (۱۱)

(۱) اس آیت میں امت مسلمہ کو "خیرامت" قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے جو امر بالمعروف نی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان اقمیازی خصوصیات ہے متصف رہے گی تو "خیرامت" ہے 'بصورت دیگر اس اقلیاز ہے محروم قرار پاسکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی خدمت ہے بھی اس تکتے کی وضاحت مقصود و معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نبی المنکر نہیں کرے گا'وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہوتی ہے ﴿ گَانُوْالاً یَکْتَنَاهُوْنَ عَنْ مُنْکِرُ فَعَلُوہٌ ﴾ (المائد ق 24) "وہ ایک دو سرے کو برائی ہے نہیں روئے تھے" اور یماں اس آیت میں ان کی اکثریت کو فاس کہ گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض میں ہے یا فرض کفالیہ ؟ اکثر علم کے خیال میں یہ فرض کفالیہ ہے بعنی علم کی ذمے داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں کیو نکہ معروف و منکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضۂ تبلیخ و دعوت کی ادائیگی ہے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جماد بھی عام طالت میں فرض کفالیہ ہے بعنی ایک گروہ کی طرف سے اس فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔

(۲) جیسے عبداللہ بن سلام بھاٹنے وغیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد نمایت قلیل تھی۔اس لیے "مِنْهُمْ " میں مِنْ ، تَنِعِیضْ کے لیے ہے۔

(٣) أذًى (ستانے) سے مراد زبانی بہتان تراثی اور افترا ہے جس سے دل کو وقع طور پر ضرور تکلیف پینچتی ہے تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تہمیں شکست نہیں دے سکیں گے چنانچہ ایباہی ہوا۔ مدینہ سے بھی یہودیوں کو نگاناپڑا 'پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نگلے 'اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ آ آ تک حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوگئے مگرا۔ آ آ تک حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوگئے مگرا۔ سلمانوں کی ایمانی کمزوری کے متیجہ میں میسود و نصاری کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آنہم ایک

ڞؙڔؠۜؿؙۘۼؽؽۿٟۘۿؙٳڵێؚڷڎؙٲؽؽؘ؞ٵؿٛۊڡؙۏٛٳٙٳڷٳۼؠٛڸۺؚؽٳڶڷٚٷ ۅؘۼؠؙڸ؞ؚۣٞٮٵڶػٳڛۅؘؽٙٳٚٷۑۼؘڞۑ؞ۺؚؽٳڶڰۅۘڡؘڞ۠ڕؠۜؾؙۼڲؠۿٟۄؙ اڶڛۜؽػؿؙڎ۬ۮڸڮڽٳؘڐۿؙۿػٳٛٮٛٷٵؾػۿؙٷؽڽٳڵۑؾؚٳڶڷؿ ۅؘؿؿ۫ؾ۠ٷؽٳڶۯؽؚٛؽؠٵٞڔڽۼؽڔۣڂؿٞ؞ۮٳڮ ڽۣؠٵۼڞٷٵ ٷڮٵڹٷؙٳؽۼۘػۮؙٷؽ؈۠ٞ

لَيُسُوْاسَوَآءً مِنُ آهَـلِ الكِتْبِأُمَّـةً قَايِمَةً يَّتَتُلُوْنَ النِتِ اللهِ انَآءَالَّيْـلِ وَ هُـهْ يَسُجُدُوْنَ ۖ

> يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِولِيَارِعُوْنَ فِي الْمَغَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِولِيَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَةِ وَاوْلَيْكَ مِنَ الصّلِحِيْنَ

وَمَايَمُعُمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَنْ يُكُفَّمُرُوهُ ۗ وَاللّهُ عَلِيْمُ الْمُتَقِمْنَ ۞

ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی' الابیہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں' (ا) بیہ غضب اللی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی' بیہ اس لیے کہ بیہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیا کو قتل کرتے تھے اور بے وجہ انبیا کو قتل کرتے تھے ' یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیاد تیوں کا۔ (۱۳)

یہ سارے کے سارے کیسال نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سحدے بھی کرتے ہیں۔(۱۳۳)

یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں 'بھلائیوں سے روکتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔(۱۱۳۳)

یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے۔ <sup>(۱۱</sup>)

وقت آئے گا کہ یہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی بالخصوص حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کاغلبہ یقینی ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت ، غضب النی کے نتیج میں مسلط کی گئی ہے ، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بناہ ان کو حاصل ہو جائے ، میں جزیہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بناہ ان کو حاصل ہو جائے ، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ دہ ادنی مسلمان کی دی گئی بناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دو سرایہ کہ کی بڑی غیر مسلم طاقت کی بہت بناہی ان کو حاصل ہو جائے۔ کیونکہ الناس عام ہے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يه ان ك كرتوت بي جن كى پاداش ميں ان پر ذلت مسلط كى گئ-

<sup>(</sup>m) کینی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی **ز**مت بچپلی آیات میں بیان کی گئی ہے' بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالَّنُ تُغُوِّى عَنْهُمُ اَمْوَ الْهُمْ وَلَا اَوْلَاهُمُّ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَاوْلَيْكَ اَصُعْبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا غَلِكُ وَنَ ﴿

مَكُلُ مَا لِنُفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِئِيحِ فِيهَا مِعُّلْصَابَتُ حَرُثَ قَوْمِ طَلَمُوْ اَانْفُسَهُمُ فَاهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلْمَهُ وُاللهُ وَلِكِنْ اَنْشُسَهُ وَيُطْلِئُونَ ﴿

يَايُهَا الذِيْنَ امْنُوا لَاتَتَخِذُ وَابِطَانَةً مِّنْ دُوْبِكُو لَا يَالْوُنْكُوخَ الدُودُ وُامَا عَنِتُوهُ وَدُنَا بَدَبِ الْبَغْضَاءُ

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی' یہ تو جہنمی ہیں جو بھشہ اس میں پڑے رہیں گے۔(۱۲۱)

یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی تھیتی پر پڑا اور اسے تنس نہس کر دیا۔ (اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(ساا) اے ایمان والوا تم اپنا دلی دوست ایمان والول کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ (اتم تو) نہیں دیکھتے دو سرے لوگ اور کسی کو نہ بناؤ۔ (اتم تو) نہیں دیکھتے دو سرے لوگ

بین بیسے عبدالله بن سلام السد بن عبید انعلبه بن سعیه اور اسید بن سعیه وغیره جنسی الله تعالی نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں اہل ایمان و تقوی والی خوبیال پائی جاتی ہیں رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرضوا عَنْهُ ۔ قَائِمَةٌ کَ معنی ہیں شریعت کی اطاعت اور نبی کریم مُن آلیم کا اتباع کرنے والی یسنجدُون کا مطلب کرات کو قیام کرتے یعنی تجد پڑھتے اور نمازوں میں طاوت کرتے ہیں۔ اس مقام پر امر بالمعروف .... کے معنی بعض نے یہ کیے ہیں کہ وہ نبی مائی آلیم پر امر بالمعروف .... کے معنی بعض نے یہ کیے ہیں کہ وہ نبی مائی آلیم پر اور آپ مائی آلیم کی کالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ اس گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے۔ ﴿ وَإِنَّ مِنْ اَلْهُ اِللّٰ اللّٰهِ وَمَا النّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمْران '199)

- (۱) قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد حتی کہ رفاہی اور بظا ہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرج کرتے ہیں ' وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری تھیتی کو جلا کر خاکسر کر دیتا ہے ' ظالم اس تھیتی کو دکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا' رفاہی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے' آخرت میں انہیں ان کاکوئی صلہ نہیں ملے گا' وہاں تو ان کے لیے جنم کادائمی
- (۲) یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جارہا ہے۔ بطانۃ 'ولی دوست اور را ذوار کو کہا جا تا ہے۔ کافراور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں 'ان میں سے جن کاوہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں مختی رکھتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے یہ اور اس قتم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علا و فقها نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موئی اشعری بواپٹر نے ایک ذی (غیر مسلم) کو کاتب (سیکرٹری) رکھ لیا 'حضرت عمر بواپٹر کے ایک ذی (غیر مسلم) کو کاتب (سیکرٹری) رکھ لیا 'حضرت عمر بواپٹر کے انہیں دور علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مختی ہے ڈانٹا اور فرمایا کہ ''تم انہیں اپنے قریب نہ کروجب کہ اللہ نے انہیں دور

مِنُ آفَوَاهِهِ ﴿ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ ٱكْبُرُقَدُ، بَيْنَكَا لَكُمُّ الْأَلْمِتِ إِنْ كُنْتُوْمَتُعْقِدُونَ ۞

كَمَانَتُواُ وُلِآء مَجُنُونَهُمُ وَلاَيُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِالكِتْبِ كُلِّهِ وَلِذَالْقُوْمُ قَالُوْاَ امَنَا الآوَادَ اخْلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْإِنَامِلَ مِنَ الْفَيْطِ قُلُ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُوْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿

إِنْ تَسُسَسُكُوْحَسَنَةً تَسْنُوهُهُوْ وَلِنْ تَصِٰبُكُوسَيِّمَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَلِنْ تَصْدِرُوا وَتَتَّقُوا لاَيَضُرُّكُوْكَيَدُكُ هُوُ

تمهاری جاہی میں کوئی کسراٹھانمیں رکھتے ،وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو' (ا) ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے' ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کردس۔(۱۱۸)

اگر مختلند ہو (تو غور کرو) ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو (\*) اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے 'تم پوری کتاب کو مانتے ہو' (دو نہیں مانتے پھر محبت کیسی؟) یہ تہمارے سامنے تو اینان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چہاتے ہیں (\*) کمہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مر جاو' اللہ تعالی دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔(۱۱۹) تہمیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہاں! اگر برائی پنچے تو خوش ہوتے ہیں ہاں! اگر برائی پنچے تو خوش ہوتے ہیں ہاں! اگر برائی پنچے تو خوش ہوتے ہیں ہاں! اگر

کرویا ہے' ان کو عزت نہ بخشو جب کہ اللہ نے انہیں ذکیل کردیا ہے اور انہیں امین و راز دار مت بناؤ جب کہ اللہ نے انہیں فائن قرار دیا ہے۔ "حضرت عمر واللہ نے اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں۔ "اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اس وجہ سے غی لوگ سردار اور امرا بن گئے ہیں" (تفییر قرطبی)۔ بدقتمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نمایت اہم عمر کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہو اور اس کے بر عکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عمدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس عظم کی رعایت کریں تو یقینا بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

- (۱) لَا يَاْلُونَ كُو آبى اوركى نهيں كريں كَ خَبَالاً كَ معنى فساد اور ہلاكت كے بيں مَا عَنِتُمْ (جس سے تم مشقت اور تكليف ميں يرو)عَنَتْ بمعنى مَشَقَّةِ
- (۲) تم ان منافقین کی نماز اور اظهار ایمان کیوجہ سے ان کی بابت دھوکے کاشکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔
- (m) عَضَّ يَعَضُّ كَ معنى دانت سے كاشنے كے بيں-بيدان كے غيظ وغضب كى شدت كابيان ب 'جيساكد اگلى آيت
  - ﴿ إِنْ تَسْسَلُمُ ﴾ مين بهي ان كي اسي كيفيت كا ظمار بـ
- (۴) اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو

شَيْئًا ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعُمَلُوْنَ مُحِيْظٌ ۞

وَاذْغَنَاوْتَ مِنُ آهُ لِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيُّنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ۖ

گاری کرو تو ان کا کر تہمیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ (''اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا اعاطہ کر رکھا ہے۔(۱۲۰)
اے نبی! اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ
اپنے گھرسے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی
کے مورچوں پر با قاعدہ (۲) بٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔(۱۲۱)

خوش حالی میسر آتی 'اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہو تا تو منافقین کو بہت برا لگنا اور اگر مسلمان قط سالی یا تنگد سی میں مبتلا ہوتے 'یا اللہ کی مثیبت و مصلحت ہے دہمن 'وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آجاتے (جیسے جنگ احد میں ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے ہے ہیے کہ جن لوگوں کا بیہ حال ہو'کیا وہ اس لائق ہو کئے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیس بڑھا کیں اور انہیں اپنا رازدان اور دوست بنا کیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصار کی سے بھی دوسی رکھنے سے منع فرمایا ہے (جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے بنا کیں؟ اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت و عداوت رکھتے' ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔
سے خوش ہوتے ہیں۔

(۱) یہ ان کے مکرو فریب سے بیخے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام و مسلمین کی ساز شوں سے بیخے کے لیے صبراور تقویٰ کے فقد ان نے غیر مسلموں کی ساز شوں کو کامیاب بنار کھا ہے۔ لوگ سبجھتے ہیں کہ کافروں کی سے کامیابی مادی اسباب و و ساکل کی فراوانی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالا نکہ واقعہ سے کہ مسلمانوں کی پستی و زوال کااصل سبب یمی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت (جو صبر کامتقاضی ہے) سے محروم اور تقویٰ سے عاری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلیداور تائیداللی کے حصول کاذر بعیہ ہیں۔

(۲) جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال ۳ جبری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصرا بیہ ہے کہ جب جنگ بدر ۲ جبری میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی' ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے تو ان کفار کے لیے یہ بری بدنای کا باعث اور ووب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبروست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عور تیں بھی شریک ہو ئیں۔ اوھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر تین ہزار کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم میں گئے ہے صحابہ الشریخی سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لئریں یا مدینہ سے بہر فکل کر مقابلہ کریں' بعض صحابہ الشریخی نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے بر عکس بعض پر جوش صحابہ الشریخی نے جنمیں جنگ بدر میں حمد لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی' مدینہ سے باہر جاکر لائے نے کی معادت کی۔ آپ میں تشریف لے گئے حصد لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی' مدینہ سے باہر جاکر لائے نے کی معادت حاصل نہیں ہوئی تھی' مدینہ سے باہر جاکر لائے نے کی معادت حاصل نہیں ہوئی تھی' مدینہ سے باہر جاکر لائے نے کی معادت کی۔ آپ میں تشریف لے گئے حصور کی معادت حاصل نہیں ہوئی تھی' مدینہ سے باہر جاکر لائے نے کی معادت کی۔ آپ میں تی اس کے بر عس میں جو تب میں تشریف لے گئے میں عادت حاصل نہیں ہوئی تھی' مدینہ سے باہر جاکر لائے نے کی معادت حاصل نہیں ہوئی تھی' مدینہ سے باہر جاکر لائے نے کی معادت کی۔ آپ میں تیں تشریف لے گئے۔

إِذْهَنَتُ كَالَهِ فَالْمِي مِنْكُواَنْ تَفْشَلَاٌ وَاللهُ وَلِيُعُمَا وَعَلَى اللهُ وَلِيَعُمَا وَعَلَى اللهُ وَلِيَعُمَا وَعَلَى اللهِ وَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

وَلَقَنُ نُصَرُكُوا لِللهُ بِينَ رِوَانْتُكُو الذِّلَةُ وَالْتُقُوا اللهَ لَعَنَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَال

إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَنَ يَكُفِيكُوْ اَنْ يُتُمِنَّ كُورَكِكُوْ يِغَلْثَةَ النَّهِ مِنْ لَكُنْ فَالنَّةِ النَّالِ النَّالِينَ الْمُنْ الْمُنْلِينَ النَّالِينَ الْمُنْ الْمُنْلِقُولُ اللَّذِينَ الْمُنْلِقُولُ اللَّذِينَ الْمُنْلِقُولُ اللْمُنْ الْمُنْلِقُ اللَّذِينَ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمِنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمِنْلِقُ الْمُنْلِقُ الْمُ

بَلَّ اِنْ تَصُيرُوْا وَتَتَقُوْا وَيَاثُوْكُومِّنْ فَوْرِهِمْ لَهُذَا اللهِ عَنْ الْمَلَيْكَةِ مُنَوِيْنِ ﴿

جب تمہاری دو جماعتیں بہت ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں''' اللہ تعالی ان کا ولی اور مدد گار ہے۔'' اور اس کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔(۱۲۲) جنگ بدر میں اللہ تعالی نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نمایت گری ہوئی حالت میں تھے'''' اس لیے اللہ ہی ہے ڈرو! (نہ کسی اور سے) آ کہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔(۱۲۳)

(اوریه شکر گزاری باعث نفرت و امداد ہو) جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسان سے تین ہزار فرشتے آبار کراللہ تعالی کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا (۱۲۲۷)

کیوں نہیں' بلکہ اگر تم صبرو پر بیزگاری کرواور بیہ لوگ ای دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا (۳) جو

<sup>(</sup>۱) یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے (بنو حارثہ اور بنوسلمہ) تھے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرماکران کی ہمت باندھ دی۔

<sup>(</sup>۳) بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان ۳۱۳ تھے اور یہ بھی بے سروسامان۔ صرف دو گھوڑے اور ستراونٹ تھے' ہاقی سب پیدل تھے (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۳) مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً نہتا تھاچھاپہ مارنے نکلے تھے۔ گربدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ

نشاندار ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۵)

اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے' ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والاہے۔(۱۲۲)

(اس امداد اللی کا مقصد سے تھا کہ اللہ) کافروں کی ایک جماعت کو کاف دے یا انہیں ذلیل کرڈالے اور (سارے کے سارے)نامراد ہو کرواپس چلے جائیں (۱۳) اے پنیمبرا آپ کے اختیار میں کچھ نہیں' (۳) اللہ تعالیٰ وَمَاجَعَكُهُ اللهُ الاَلِثُهُ لِى كُلُمْ وَلِتَظْمَهِنَّ قُلُوكُكُمْ بِ ﴿ وَمَا النَّصُرُ الآونُ عَنْواللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۞

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَٓالَوَكِيُّهِ يَعُمُّ فَيَنْقَلِبُوْا خَلَهِدِيْنَ ۞

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِثَى أَوْنَيُّوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْنِيَوْبَهُمُ

ے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ من کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ 'تشویش اور جوش قبال کا ملا جلا ردعمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار پھر تین ہزار فرشتے ا تارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبرو تقویٰ پر قائم رہ اور مشرکین ای حالت غیظ و غضب میں آو صکے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چو نکہ مشرکین کا جوش و غضب ہر قرار نہ رہ سکا۔ (بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑگئی۔ ایک گروہ مکہ بلٹ گیااور باتی جو بدر آئے ان میں سے اکثر مرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے ا تارے بدر آئے اور بانچ ہزار کی تعداد پوری کی شی۔

گے اور بانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آسکی اور بعض مفرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی۔

(۱) یعنی پھیان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہو گی۔

- (۳) کینی ان کافروں کو ہدایت دینایا ان کے معالمے میں کسی بھی قشم کافیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم ملٹائیکیم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چرہ مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ

فَائْهُمُ ظُلِمُونَ 🕾

وَ لِلْهِ مَا فِي السَّمْ لِمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنَ يَّشَأَهُ وَ يُعَنِّبُ مَنْ يَتَنَاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيهُمْ ﴿

يَا يُعْهَا الّذِيْنَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّيْوا اَصْعَاقًا مُطْعَفَة تُنوا تَقَتُّوا اللهَ لَعَلَّكُمُ نُعُلِخُونَ ﴿ وَاقْعُوا النَّذَا لَتِيْنَ أَيْمِتُ فَ لِلْكِفِرِينِي ﴿

جاہے تو ان کی توبہ قبول کرے (۱) یا عذاب دے ' کیونکہ دہ ظالم ہیں۔(۱۲۸)

آسانوں اور زمین میں جو پکھ ہے سب اللہ ہی کا ہے' وہ جے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے' اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والامریان ہے۔(۱۲۹)

اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ' <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تہمیں نجات ملے۔(۱۳۰) اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۱)

ما آلی از وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کردیا "گویا آپ ما آلی ان کی ہدایت سے نامیدی ظاہر فرمائی۔ اس پر ہیہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ما آلی ہی نے بعض کفار کے لیے قوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا جس میں ان کے لیے بدوعا فرمائی جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ ما آلی ہی ہے ہوئی ہے ہوئی کریم آپ ما آلی ہی ہے ہوئی کریم ما آلی ہی ہوئی کریم ما آلی ہی ہوئی کریم ما تعالی کے بیا کہ آپ ما آلی ہی کہ آپ ما آلی ہی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگادیں حالا نکہ آپ ما آلی ہی ہوئی کریم اس کی داروں کو عبرت پر لگادیں حالا نکہ آپ ما آلی ہی ہوئی کہ کہ کا درات کی طرف بلانے کے لیے جسے گئے تھے۔

- (۱) یہ قبیلے جن کے لیے بددعا فرماتے رہے اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے۔ جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
- (۲) چونکہ غزوہ احدیمیں ناکای رسول میں آئیلی کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالج کے سبب ہوئی تھی اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جارہا ہے اور اطاعت کیشی کی تاکید کی جارہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں بڑھا چڑھا کرنہ ہو تو مطلق سود جائز ہے۔ بلکہ سود کم ہویا زیادہ مفرد ہویا مرکب' مطلقا حرام ہے جیساکہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید نمی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں ہے بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے لینی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی' اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا جس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ وجہ سے تھوڑی می رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پہنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ تعلیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈراواور اس آگ سے ڈروو کا فروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی متصود ہے کہ سود خوری سے بازنہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ و رسول سے محارب ہے۔

وَٱطِيْعُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَكُّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنَّ

وَسَارِعُوٓاَ إِلَى مَغْفِرَا قِ مِنْ تَرَبُّهُهُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلُوٰتُ وَالْأَرْضُ الْعِلَّتُ لِلْفَتِّيِّينَ ۞

الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي التَّرَّاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْكُظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْكُظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةٌ أَوْظَلَمُوْاۤ اَنْفُسُهُمْ ذَكَرُوااللّهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِهٰ نُوْبِهِمُ ۚ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنْوُبَ إِلَااللّهُ ۗ وَلَمُنْفِوسُرُوا عَلَىما فَعَـكُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۖ

اُولَلَمِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةً أَيِّنُ زَيِّهِ مُو وَجَنْتُ تَجْرِيُ مِنْ تَعْمَاالْكَ نَهْلُ خِلِدِيْنَ فِيهَا وَفِعُمَاجُو اللهِ لِلْيَنَ ۞

اور الله اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۱۳۲)

اور اینے رب کی بخش کی طرف اور اس جنت کی طرف دو ڑو (۱) جس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابرہے 'جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۳۳)

جولوگ آسانی میں اور تختی کے موقعہ پر بھی اللہ کے راتے میں خرچ کرتے ہیں' (۲) غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں' (۳) اللہ تعالی ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ (۱۳۳۲)

جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بمیٹھیں تو فورا اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں'<sup>(۳)</sup> فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتاہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑنہیں جاتے۔(۱۳۵)

ا نمیں کابدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے شریں بہتی ہیں 'جن میں وہ بمیشہ رہیں گے ' ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا بی اچھاہے۔(۱۳۹۱)

<sup>(</sup>۱) مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے' اللہ و رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کینی محض خوش حالی میں ہی نہیں ' ننگ دسی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقعے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی جب غصہ انہیں بھڑکا تا ہے تواہے پی جاتے ہیں لینی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جب ان سے بہ تقاضائے بشریت کسی فلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فورا توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے

قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمُ سُنَىٰ فَيَسِيُرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كِيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُثَكِّنِدِ ثِنَ ۞

هٰذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

وَلاَتِهِنُوْاوَ لَاتَحْزَنُوْاوَانَنْتُواْلْاَعْلُونَ اِنْكُنْتُهُ مُؤْمِنِدِیْنَ ۞

إِنْ يَنْمُسَسْكُوُقُرُحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّ مِّشْلُهُ \* وَتِلْكَ الْاَيَّامُرِيْدَاوِلُهَا يَثِنَ النَّاسِ ۖ وَلِيَعْلَمَ اللهُ

تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں 'سوزمین میں چل پھر کرد کیولوکہ (آسانی تعلیم کے) جھٹلانے والوں کاکیا انجام ہوا؟۔ (۱) (۱۳۷)

عام لوگوں کے لیے تو یہ (قرآن) بیان ہے اور پر ہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔(۱۳۸)

ن تم نه سستی کرو اور نه غملین ہو' تم ہی غالب رہو گے' اگر تم ایمان دار ہو۔ <sup>(۲)</sup> (۱۳۹)

اگرتم زخی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی توالیے ہی زخی ہو چکے ہیں' ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ (شکست احد)اس لیے تھی

(۱) جنگ احدیم مسلمانوں کالشکر سات سوافراد پر مشمل تھا، جس میں ہے ۵۰ تیراندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ این جیر بھاٹن کی قیادت میں ایک بہاڑی پر مقرر فرہا دیا اور انہیں تاکید کردی کہ چاہے ہمیں فتح ہویا شکست، تم یہاں سے نہ لمبنا اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے د تھیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال واسباب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہو گیا۔ پھے کہنے کہ نبی کریم میں آئی ہوا کے قرمان کا مقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے ہیں جے رہنا کیکن جب یہ جنگ ختم ہوگئی ہوا ور کفار ہماگ رہے ہیں تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے جٹ کرمال واسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور وہاں نبی کریم میں تو ایک کرم میں تو ہوا ہوا کے فرمان کی اطاعت میں صرف وس آدمی باتی رہ گئے۔ جس سے کا فروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار بیٹ کرم وہیں سے مسلمانوں میں افرا تفری کی گئی اور وہ غیر وہیں سے مسلمانوں میں افرا تفری کی گئی اور وہ غیر موقع حملے سے حت سراسیمہ ہو گئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالی معتوب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو آئیا ہے۔ آئم مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کھے ہوا ہے 'کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو آئیا ہے۔ آئم ملمانوں کو تبہی و بربادی اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والوں کائی مقدر بنی ہے۔

(۲) گزشتہ جنگ میں تنہیں جو نقصان پہنچاہے 'اس سے نہ ست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تمہارے اندرائمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کااصل رازاور ان کی کامیا بی کی بنیاد واضح کر دی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرو ہی رہے ہیں۔

(۳) ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو (جنگ بدر میں) اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو بچھے ہیں اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فنخ و شکست کے ایام کو اولتا بدلتا رہتا ہے۔ بھی غالب کو مغلوب اور بھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔

الَّذِينَ الْمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مَنْكُوْ شُهَدَآءٌ وَاللهُ لَايُحِبُ الظِّلِدِينَ ۞

وَلِيُمَجِّصَ اللهُ الَّذِينَ المَنْوُ اوَيَمُّحَقَ الْحَافِمِينَ ۞

ٱمُرْحَيِّ بَتُمُوْ أَنْ تَنْ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَتَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ جْهَدُوْا مِنْكُمُ وَيَعْلَمُ الطّبِدِيْنَ ۞

کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کو شماوت کا درجہ عطا فرمائے' اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ (۱۳۰۰)

(بیہ وجہ بھی تھی) کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کافروں کومٹادے۔ (۱۳۱۱)

روح اور مرون و ماوے و الله الله علی اور الله الله علی الله علی الله علی الله تعالی نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں حالانکہ اب تک الله تعالی نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں -؟

(۱) احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپن کو تاہی کی وجہ ہے ہوئی 'اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں پنمال تھیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے (کیونکہ صبرو استقامت ایمان کا نقاضا ہے) جنگ کی شد توں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبرو استقامت کا مظاہرہ کیا' یقینا وہ سب مومن ہیں۔ دو سری یہ کہ پچھ لوگوں کو شمادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تمذیبیٹ کے ایک معنی اختیار (چن لین) کے لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تطبیراور ایک معنی تخلیص کے کیے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔ (فتح القدیر) مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے۔ چو تھی 'یہ کہ کافروں کو ہٹا دے۔ وہ اس طرح کہ و قتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر ہیں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر ہیں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر ہیں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی سرکشی اور تکبر ہیں اضافہ ہو گا اور کی گ

- (۲) لینی بغیر قال و شدائد کی آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ آمْرَ عَبِیْ اَدُّوْنَ تَنْ خُلُوا اَلْبُدَّةَ وَ لَمَّا یَا نِیْکُوْمَ مَنْکُ الَّذِیْنَ خَلُوا الْبِکَةَ وَ لَمَّا یَا نِیْکُوْمَ مَنْکُ الْاَدِیْنَ خَلُوا الْبِکَةُ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا
- (٣) میر مضمون اس سے پہلے سور ہ بقر ہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے بھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں بنیں مل جائے گل اس کے لیے پہلے تہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جماد میں آزمایا جائے گا وہاں زید امیں گھر کرتم سرفروشی اور صبرواستقامت کامظاہرہ کرتے ہویا نہیں؟

جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آروز میں تھ (ا) اب اسے
اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ (۱۳۳)
(حضرت) محمد مل آلیکی صرف رسول ہی ہیں (سالا)
پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں 'کیا اگر ان کا انتقال ہو
جائے یا بہ شہید ہو جائیں ' تو تم اسلام سے اپنی ایڈیوں
کے بل پھرجاؤ گے؟ اور جو کوئی پھرجائے اپنی ایڈیوں پر تو
ہرگز اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا' (ا) عنقریب اللہ تعالی

وَلَقَنَاكُمُنْتُوْنَمَاتُوْنَ الْمُوْتَ مِنْ هَبْلِ آنُ تَلْقُوَّهُ وَقَتَلُ
رَائِتُنُوهُ وَاَنْكُوْتَنَظُرُونَ ﴿
وَمَا مُحَمَّدُ اللَّرِيمُولُ قَلْ خَلَتْ مِنْ هَبْلِ اللَّسُلُ \*
وَمَا مُحَمَّدُ اللَّرِيمُولُ قَلْ خَلَتْ مِنْ هَبْلِهِ الرُّسُلُ \*
ا وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

(۱) یہ اشارہ ان صحابہ النہ کے طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محروی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی نضیلت عاصل کریں۔ انمی صحابہ النہ بھی نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کامشورہ دیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتخ کا فروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی (جس کی تفصیل پہلے گزر چی) تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شخصال ہو گئے اور بعض نے راہ فرار اختیار کی۔ (جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی) اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہوا تو اللہ سے عافیت طلب کیا رہے۔ (فتح القدیم) اس کے حدیث میں آیا ہے کہ "تم دشمن سے نمرھ بھیڑی آر زو مت کرواور اللہ سے عافیت طلب کیا کرو تاہم جب از خود طالت ایسے بن جا کیں کہ تمہیں دشمن سے لؤنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہواور یہ بات جان لو کہ جنت تکواروں کے سائے تلے ہے " (صحیحین بحوالہ ابن کشر)

(۲) رَأَيْتُمُوهُ اور تَنَظُرُونَ۔ دونوں کے ایک ہی معنی لینی ویکھنے کے ہیں۔ ٹاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ پاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ یعنی تلواروں کی چک نیزوں کی تیزی 'تیروں کی میلغار اور جال بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مثابرہ کرلیا۔ (ابن کشیرو فتح القدیم)

- (٣) محمد ما الميلي صرف رسول ہی ہیں ''دلینی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دو چار نہ ہو ناپڑے۔
- (۳) جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ ماڑ آئی کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد ماڑ آئی ہے قتل کردیئے گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پت ہوگئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آئیت تازل ہوئی کہ نبی ماڑ آئی ہا کا فروں کے ہاتھوں قتل ہو جانایا ان پر موت کا وار دہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیا علیم السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو سے ہیں۔ اگر آپ ماڑ آئی ہی (بالفرض) اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤگے۔ یا در کھو جو پھر جائے گاوہ اپناہی نقصان کرے گا اللہ کا پچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم ماڑ آئی کے سانچہ وفات کے وقت جب حضرت عمر جاڑ ششد تعذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھ 'حضرت ابو بکر صدیق بوائی ہی تھا تھا۔ کی تلاوت کی تلاوت کی 'جس صدیق بوائی ہو گئی ہوئی آئی ہوئی آئی تا ہوئے منبر رسول ماڑ گئی ہوئی کے پہلو میں کھڑے ہوکرانی آئیات کی تلاوت کی 'جس

وَمَا كَانَ لِنَوْسِ اَنْ تَمُوْتَ اِلَا لِإِذْنِ اللهِ كِتَّابًا مُُؤَجَّلاً وَ مَنْ تُيُوِدُ ثَوَابَ اللَّهُ ثَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا \* وَمَنْ يَثُودُ وَ مَنْ تُيُودُ ثَوَابَ اللَّهُ ثَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا \* وَسَنَجُزِى الثَّهُ كِرِيُنَ ⊙

وَكَايِّنْ شِنْ نَيْتِي قَمْتَلَامَعَهُ رِبِّتُيُّوْنَ كَبِّيْرُهُ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوْاْ وَاللهُ يُجِبُّ الصَّبِرِيْنَ ۞

وَمَا كَانَ قَـُولَهُـُمُ إِلَاآنَ قَالُوُا رَبَّنَاا خُوْمُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِئَآمُونَا وَتَبَّتُ ٱقْدَامَنَا وَانْصُرُنَاعَلَ الْقَوْمِ الكُفِرِيُنَ ۞

فَاتْهُ هُوَاللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاِخِرَةِ \* وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا<sup>(۱۱</sup> (۱۴۴۳) بغیراللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مرسکتا' مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے' دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ (۲) اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔(۱۳۵)

بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر' بہت سے اللہ واللہ ہو کر' بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں' انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ست رہے اور نہ وہے' اور اللہ صبر کرنے والول کو (ہی) چاہتا ہے۔ (۱۲۲۱)

وہ یمی کہتے رہے کہ آے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جازیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔(ے،۱۲) اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے

الله علی سے اسی دیا ہوا ہو اب کی دیا اور الله تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتاہے۔(۱۳۸)

سے حضرت عمر والتے بھی متأثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کینی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبرو استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکرا دا کیا۔

<sup>(</sup>۲) یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی' بجر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فاکدہ؟ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے بچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں اخروی نعمیں تو ملیس گی ہی' دنیا بھی لیکن آخرت میں اخروی نعمیں تو ملیس گی ہی' دنیا بھی اللہ تعالی انہیں عطا فرما تا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے بچھلے انہیا علیم السلام اور ان کے بیرو کاروں کے صبراور ثابت قدمی کی مثالیں دی جارہی ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیغنی ان کو جو جنگ کی شد توں میں بیت ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں د کھاتے۔

اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ مہیں تمہاری ایر بیوں کے بل پلٹا دیں گے '(یعنی تمہیں مرتد بنادیں گے) چھرتم نامراد ہو جاؤ گے۔(۱۳۹) بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بهترین مددگار ہے۔''(۱۵۰)

ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے،
اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک
کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے شیں ا تاری'(۲)
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کی بری جگہ
ہے۔(۱۵۱)

الله تعالیٰ نے تم سے اپناوعدہ سچاکرد کھایا جبکہ تم اس کے تھم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ (۳) یمال تک کہ جب تم

يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنْنُواۤ إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوُا يَرُدُّوُكُمُ عَلَى اَعْقَا لِكُمُ فَتَنْقَلِبُوْ الْحِيرِيْنَ ۞

بَلِ اللهُ مَوْلِمُ كُوْ وَهُوَ خَيْدُ النَّصِيرِيْنَ ۞

سَنُلُقِىٰ فِى ْ قُلُوْبِ الَّذِيْنِ كَفَمُ وَالرُّعُبِ بِمَا اَشُوَكُوْا بِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ۚ وَمَا وُلهُمُ النَّالُوْ وَ بِشُنَ مَثْوَى الطَّلِيلِيْنَ ﴿

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَةً إِذْ تَحُشُونَهُمُ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَيْشَلْمُوُ وَتَنَازَعُتُمُ فِي الْاَمْرِوَعَصَيْمُتُمُ

<sup>(</sup>۱) یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے 'پہل پھر دہرایا جا رہا ہے کیو نکہ احد کی شکست سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفاریا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم این آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کما آبیا کہ کافروں کی اطاعت ہا کہ یہ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مدد گار نہیں۔

(۲) مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آبیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلیہ خاتمہ کے لیے براا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھرا نہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ بہنانے کا حوصلہ نہ ہوا (فتح القدیم) سمجیون کی حدیث میں ہے کہ نبی سائٹی آبی نے فرمایا کہ جھے پانچ چزیں الی عطاک گئ جامہ بہنانے کا حوصلہ نہ ہوا (فتح القدیم) سمجیون کی حدیث میں ہے کہ نبی سائٹی آبی ہوا گئی ہے۔ اس موبیت کی مسائٹو کی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نصورت کی بالرو غیب مسائٹو کی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نصورت کی بالرو غیب مسائٹو کی حال میں مسائٹو کی کا رعب کی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کی امت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی امت یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی دوجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کا دول دو سروں کی ہیبت سے کر ذال و ترسماں رہتا ہے۔ غالبا بھی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی دور در سے سے معنی مقرون ہے 'دشنوں سے موجوب ہیں۔ اس وعدے سے بعض مفرون نے تین ہزار اور ۵ ہزار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن بیر رائے سرے سے سے ختم نہیں میکو ہے۔ کہ فرشتوں کا یہ نزول صرف جنگ یور کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہاوہ وعدہ جواس آبیت میں مذکور نہیں گئیں ہیں برائے میں ہونے کی جواے 'اقی مراہ لیا ہے لیکن بیر رائے سرے سے سے ختم نہیں کہ کور میا گئی ہوں گئی ہیں کہ کور ہواس آبیت میں نہ کور

مِّنْ بَعُدِ مَا اَرْكُوْ مَا تُحِبُّونَ ثِمِنْكُوْ مَنْ فُورِيُكُ الدُّنْيَا وَمِنْكُوْ مَنْ بُحِرِيُكُ الْاِخِرَةَ \* ثُمُّ صَرَفَكُو عَنْهُو لِيَبْتَلِيكُوْ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُوْ وَ اللهُ ذُوْ فَضُّلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿

نافرمانی کی''' اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکیا چاہت کی چیز تمہیں دکھادی''' تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے (''') اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا (''') تو پھراس نے تمہیں ان سے پھیردیا آگہ تم کو آزمائے (''اور یقینا اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔''(اعد)

نے پیت ہمتی اختیار کی اور کام میں جھکڑنے لگے اور

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى آحَدٍ وَالرَّسُولُ

ہے تو اس سے مراد فتح و نصرت کاوہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جاچکا تھا۔ حتی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف ﴿ إِذْ تَحْسُونَ فَهُورُ بِإِذْنِيا ﴾ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

- (۱) اس تنازع اور عصیان سے مراد ۵۰ تیراندازوں کاوہ اختلاف ہے جوفتح وغلبہ دیکھ کران کے اندر واقع ہوااور جس کی وجہ سے کافروں کویلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کاموقع ملا۔
  - (r) اس سے مرادوہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔
  - (٣) لعنی مال غنیمت 'جس کے لیے انہوں نے وہ پیاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔
- (٣) وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے ہے منع کیااور نبی کریم ماٹی آئی کے فرمان کے مطابق اس جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔
  - (a) لینی غلبہ عطاکرنے کے بعد پھر تہیں شکست دے کران کافروں سے پھیردیا تاکہ تہیں آزمائے۔
- (۱) اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کو تاہیوں کے باوجود اللہ فیان پر فرایا۔ یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا عادہ نہ کریں 'اللہ نے ان کے لیے معافی کا علان کر دیا آئکہ کوئی بدباطن ان پر زبان طعن دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالی نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی مخبائش کہاں رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نہ کور ہے کہ ایک ج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثان بھائین پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں 'بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر بھائین نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو انکی المبیہ (بنت رسول سائین ایک ہوئے سے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے بیار تھیں' بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول سائین کی سفیر بکر مکہ گئے ہوئے تھے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ (ملخصا۔ صحیح بخاری) غزوہ آمد)
- (2) کفار کے مکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگد ڑمچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی-بیہ

يَدُعُوُكُمْ فِنَ اخْرِيكُوْ فَأَقَابَكُمْ غَنَّا إِنْغَيِّ لِكَيْسُلَا تَحْزَنُوْا عَلَ مَافَاعَكُوْ وَلامَاۤ اَصَابَكُمُ وَاللهُ خَبِيُوْسِهَا تَعْمَلُوْنَ ۞

تْ تَانَزُلُ عَلَيْلُوْمِنُ بَعْدِ الْغَوْامَنَةُ ثُعَاسًا يَعْشَى طَالَإِهَةً مِنْكُو وَطَلِهَةٌ قَلَ اهْتَهُهُ الْفُلْهُ هُو يَظُنُّونَ بِاللّهِ عَيْرَالْحَقِّ طَنَّ الْجَاهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْرَمُومِنُ شَيْعٌ قُلُ لِنَّ الْوَمُرَكِلُهُ يِلْهِ يُعْفُونَ فِي الْفُلِيهِ وْمَا لا يُبِدُونَ لَكَ يَفُولُونَ

توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تہیں تہارے چھپے سے آوازیں دے رہے تھ' (ا) بس تہیں غم پر غم پنچا <sup>(۱)</sup> ماکہ تم فوت شدہ چزپر عملین نہ ہواور نہ پنچنے والی (تکلیف) پر اداس ہو' (اللہ تعالی تہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ (۱۵۳)

پھراس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے گئی۔ (۱۱) پچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی' (۵) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جمالت بھری برگمانیاں کر رہے تھے (۱) ور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز

اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تُضعِدُونَ إِضعَادٌ ہے ہم کے معنی اپنی رو بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے ، جانے یا بھاگنے کے ہیں۔ (طبری)

- (۱) نمی مار آن این چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ «إِلَیَّ عِبَادَ اللهِ!» بندو! میری طرف لوٹ کر آؤ!'اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟
- (۳) کینی میہ غم پر غم اس لیے دیا تا کہ تمہارے اندر شدا کد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب میہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھرانسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدا کد پر ملال نہیں ہو تا۔
- (٣) ندکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالی نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر او نگھ مسلط کر دی۔ یہ او نگھ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابوطلحہ جائے، فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن او نگھ چھائی جا رہی تھی حتی کہ میری تکوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ ہیں کہ میں اسے پکڑیا وہ پھر گر جاتی و پھر گر جاتی۔ (صحیح بخاری) نُعَاسًا أَمَنَةً سے بدل ہے۔ طا لَفة واحد اور جع دونوں کے لیے مستعمل ہے (فتح القدر)
  - (۵) اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔
- (١) وه يه تھيں كه نبى كريم ملي المياني كامعالمه بإطل ب نيه جس دين كى دعوت ديتے ہيں 'اس كامتقبل مخدوش ب 'انسيں

کا اختیار ہے؟ (ا) آپ کہ دیجے کہ کام کل کاکل اللہ کے اختیار ہیں ہے، " یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو خمیں بتاتے، (ا) کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہو باتو یہاں قتل نہ کئے جاتے۔ (ا) آپ کہ دیجے کہ گو ہم آپ گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے، (۵) اللہ تعالی کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس کو پاک کرنا تھا، (۱) اور اللہ تعالی سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ (۱۵۴) تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن ونوں جاعتوں کی ٹم بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اینے بعض دونوں جاعتوں کی ٹم بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اینے بعض

لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَنَّ كَا قَتِلْنَا هُهُنَا قُلُ ثُولُنَتُ فَيْ الْمُؤْتِكُونَ لَبَرَزَا لَذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِ هُو الْقَتُلُ إلى مَضَا جِعِهِ وْ وَلَيْمُتَلَىٰ اللهُ مَا فِي صُدُورِ لَهُ وَلَيْمَتِينَ مَا فِي قُلُو بِكُوْ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ ا

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْ امِنْكُمْ بِوَمَ النَّقَ الْجَمْعَٰنِ اِنْمَا السَّتَرَكَهُمُ النَّسُمُ النَّسُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ السَّيْطُلُنُ بِيَعْضِ مَا لَكَسَبُوا أُولَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ اللهِ

الله كى مدد ہى حاصل نهيں ہے۔ وغيرہ وغيرہ-

<sup>(</sup>۱) لیمن کیااب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ یا بیہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی حاسکتی ہے؟

<sup>(</sup>۲) تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے' مدد بھی اس کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اس کے حکم سے ہو گی اور امرو نہی بھی اسی کا ہو گا۔

<sup>(</sup>m) این دلول میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں ' ظاہریہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔

<sup>(</sup>٣) يه وه آپس ميں کتے يا اپنے دل ميں کتے تھے۔

<sup>(</sup>۵) الله تعالی نے فرمایا اس قتم کی باتوں کا کیافا کدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ پر آنی ہے جمال الله کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضا ضرور وہاں کھینچ لے جاتی ؟

<sup>(</sup>۱) یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصدیہ بھی تھا کہ تہمارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے بینی ایمان' اسے آزمائے ( ما کہ منافق الگ ہو جا ئیں)اور پھرتمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔

<sup>(2)</sup> لیعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کالبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت میہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پھپان لیتے ہیں۔

## اللهَ غَفُورُكُولِيُو ۖ

يَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوالاَئِكُونُوا كَاتَّذِيْنَ كَفَمُ وَاوَقَالُوا لِإِخْوَانِهِ حُدِادَا ضَعَهُوا فِي الأَرْضِ اَوْكَانُوا خُرَّى كَوْكَانُوا عِنْدَنَا مَا مَا تُوَاوَا فَيُلُوا لِيَجْتَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَمْسَرَةً فِنْ قُلُوبِهِ خُرُوا للهُ يُنْهَى وَيُهِيْتُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞

وَلَهِنْ قَتِلْتُمُونِ سَبِيْلِ اللهِ أَوْمُتُولَمَغُومَ قُوْسَ اللهِ وَرَحُمَة خُورِيِّهَا يَجْمَعُونَ ٠٠٠

کر تو توں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے (۱) لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ ہے بخشے والا اور تحل والا ۔(۱۵۵)

اے ایمان والوا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں 'کما کہ اگر بیہ ہمارے پاس ہوت تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے '''' اس کی وجہ بیا کھی کہ اس خیال کو اللہ تعالی ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے '''' اللہ تعالی جلا یا ہے اور مار یا ہے اور اللہ تمارے عمل کو د کھے رہا ہے۔(۱۵۲)

قتم ہے اگر اللہ تعالی کی راہ میں شہید کیے جاؤیا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالی کی بخشش و رحمت اس

<sup>(</sup>۱) یعنی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کو تاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچیلی بعض کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ '' نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتااور بموار ہو تا ہے۔''

(۲) اللہ تعالی صحابہ ﷺ کی لغزشوں' ان کے نتائج اور حکتوں کے بیان کے بعد پھراپی طرف سے ان کے معافی کا اللہ تعالی صحابہ ﷺ کی لغزشوں' ان کے نتائج اور حکتوں کے بیان کے بعد پھراپی طرف سے ان کے معافی کا اعلان فرمارہا ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ اللی ہونا واضح ہے اور دو سرے' عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین صاد قین کو جب اللہ نے معاف فرمادیا ہے تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نشانہ 'تقید

<sup>(</sup>۳) اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ ہے رو کا جارہے ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب بیہ عقیدہ ہو کہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے 'نیزیہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم وحوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو تا ہے۔

وَلَبِنُ مُنْهُمْ أَوْ فَتْتِلْتُهُ لَاِللَّهِ مُخْشَرُونَ ﴿

فَيِمَارَخْمَة مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُّ وَلَوُكُنْتَ فَظَّا غَلِيُطُ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّنُوامِنُ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَفْقِرْ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْرَمْرُ ۚ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ لِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِونَ ۞

سے بہترہے جے یہ جمع کر رہے ہیں۔ (۱۱) بالیقین خواہ تم مرجاؤیا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کئے جاؤ گے۔(۱۵۸)

الله تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے 'سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان '' کے لئے استغفار کریں اور کام کامشورہ ان سے کیا کریں''' کھرجب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالی پر بھروسہ کریں'' کے شک اللہ تعالی توکل کرنے

(۱) موت تو ہر صورت میں آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال واسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔اس لئے اللہ کی راہ میں جماد کرنے سے گریز نہیں' اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہئے کہ اس طرح رحمت و مغفرت اللی یقینی ہو جاتی ہے بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

(۲) نبی مٹی آپیم جو صاحب خلق عظیم سے اللہ تعالی اپنے اس پینمبر پر ایک احسان کاذکر فرما رہا ہے کہ آپ مٹی آپیم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالی کی خاص مهرانی کا نتیجہ ہے اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نمایت ضروری ہے۔اگر آپ مٹی آپیم کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ مٹی آپیم تند خواور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے 'آپ مٹی آپیم سے دور بھاگے۔اس کئے آپ درگزرہے ہی کام لیتے رہیۓ۔

(٣) لینی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لئے مشورہ کرلیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت' افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ حکم بعض کے نزدیک وجوب کے لئے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لئے ہے (ابن کشیور)۔ امام شوکائی لکھتے ہیں '' حکم انوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ علما ہے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں 'سربرآوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام ووالیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلسلے میں مشورہ کریں ''۔ ابن عطیہ کتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو المال علم واہل دین سے مشورہ نہیں کریا ''۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگاجن کی بابت شریعت خاموش ہے باحن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ (فتح القدیو)

(۳) لیعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے 'پھراللہ پر تو کل کرکے اسے کر گزریئے۔اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہو گانہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا والول سے محبت کرتا ہے۔(۱۵۹)

اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تہمیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ایمان والوں کو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھناچاہئے۔(۱۲۰)

ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے (۱) ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لئے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہو گا' پھر ہر مخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا' اور وہ ظلم نہ کئے جائیں گے۔(۱۲۱)

کیا پس وہ مخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہے' اس مخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کرلوٹنا ہے؟ اور جس کی جگہ جنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ (۱۹۲)

الله تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دکھیر رہاہے۔(۱۲۳)

بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالی کابرا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا<sup>، (۲)</sup> جو انہیں اس کی اِنَ يَنْصُرُكُوْ اللهُ فَلَاغَالِبَ لَلْمُوْ وَإِنْ يَغِنْ الْمُوْفِينَ ذَالَّذِي

يَنْصُرُكُومِ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ 💮

وَمَا كَانَ لِنَهِيِّ آنُ يَغُلُّ وَمَنُ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يُوْمُ الْقِيمَةِ ثُقَ تُوَكِّ كُلُّ نَفْسٍ ثَاكَسَبَتُ وَهُوُ لَاثُظْلَمُونَ ۞

ٱفْتَيَنِ النَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ كَتَنْ بَالْآمِيسَخَطِرِّسَ اللهِ وَمَالُولهُ جَفَتُوْوُ بِثْشَ الْبَصِيْرُ ﴿

هُوُدَرَجِتٌ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 🐨

لَقَدُمَنَّ اللهُ عَلَى الْهُؤُمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيهِمُّ رَسُّولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمُ يَتْلُوْاعَلَيْهِمُ الْبِيّهِ وَيُزَكِّهُ هِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \*

کہ جمہوریت میں ہے۔ دو سری میہ کہ سارااعتاد و تو کل اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر۔اگلی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی مزید ناکید ہے۔

<sup>(</sup>۱) جنگ احد کے دوران جو لوگ 'مورچہ چھوڑ کرمال غنیمت سمیٹنے دو ٹرپڑے تھے ان کاخیال تھا کہ اگر ہم نہ پنچے تو سارا مال غنیمت دو سرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے اس پر حجیبہ کی جارہی ہے کہ آخرتم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا تمہیں قائد غزوہ محمہ مراتیکی کی امانت پر اطمینان نہیں۔یاد رکھو کہ ایک پنجم سے کسی فتم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت 'نبوت کے منافی ہے۔اگر نبی ہی خائن ہو تو پھراس کی نبوت پریقین کیوں کرکیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت ندمت آئی ہے۔

<sup>(</sup>۲) نبی کے بشراور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لیجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جے سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان

وَإِنْ كَانُوُامِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِينٍ ۞

اَوَلَمَّا اَصَابَتُكُوْمِصِيْبَةٌ قَدُاصَبُتُمُوشِّلَيْهَا الْفُكُثُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَل قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِا لَفُنِيكُو اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ

آیتیں پڑھ کرسنا تاہے اور انہیں پاک کر تاہے اور انہیں کتاب اور حکمت <sup>(۱)</sup> سکھا تاہے 'ی**قیناً** <sup>(۲)</sup> یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔(۱۶۲۲)

بنی کہ جب تہیں ایک ایسی تکلیف مینی که کما بات ہے) کہ جب تہیں ایک ایسی تکلیف مینی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے '''' تو یہ کئے گئے کہ یہ کمال سے آگئی؟ آپ کہ دیجئے کہ یہ خود تہماری طرف سے

ہو گا۔ دوسرے' لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ ہے اس ہے مانوس اور اس کی قریب ہوں گے۔ تیسرے انسان کے لئے انسان' یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان وشعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کاادراک کر سکتا ہے۔اس لئے اگر پنجیبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں ہے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لئے نمایت ضروری ہیں۔ اس لئے جتنے بھی انبیا آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ﴿ وَمَآارَسَالُنَامِنَ تَدُیكَ اِلَامِیالاَثْوْرَ فَی اَلِیهُهُ ﴾ (یوسف ۔ ۱۰۹) "ہم نے آپ مالٹاکیا ہے پہلے جتنے بھی رسول بھیج وہ مرد تھے جن یہ ہم وحی کرتے تھ" ﴿وَمَآالْسَلْمَا مَّلِكَ مِنَ الْمُوْسَلِينَ إِلَّا لَهُوْ لَيَأْكُنُونَ الطَّعَارَوَ يَبْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ (سورة الفرقان ٢٠٠) "بم نے آپ ﴿ أَلْهُ آلِهُمْ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج 'سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے ''۔اور خود نبی ماٹٹیکٹیل کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ﴿ قُلْ آَيَا ٱنَائِيَّةُ مِنْ مُعَلِيلًا ﴾ (سودة حنم المسجدة ١٠) " آب ما مُنْتَالِم كهمه ديجئے ميں بھي تو تهماري طرح صرف بشري ہوں البتہ مجھ پر وحی کانزول ہو تاہے"۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کاشکار ہیں۔ (۱) اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ ۱- تلاوت آیات -۲- تزکیہ -۳- تعلیم کتاب و حکمت۔ تعلیم کتاب میں تلاوت ازخود آ جاتی ہے' تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے' تلاوت کے بغیر تعلیم کانصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس مکتے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے' چاہے بڑھنے والا اس کامفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معانی ومطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنایقیناً ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن جب تک بیہ مقصد حاصل نہ ہویا اتنی قہم واستعداد بہم نہ پہنچ جائے' تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال واخلاق کی اصلاح ہے' جس طرح آپ مالٹی آئی نے انہیں شرک سے ہٹاکر توحید پر لگایا ای طرح نہایت بداخلاق اور بداطوار قوم کو اخلاق و کردار کی ر فعتول سے ہمکنار کر دیا' حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حدیث ہے۔

<sup>(</sup>٢) يد إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُنْقَلَةِ بِيعِي «إِنَّ» (تحقيق 'يقيناً بلاشب) كم معنى بي-

<sup>(</sup>۳) کیعنی احد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے ستر کافر قتل کئے تھے اور ستر قیدی بنائے تھے۔

الْمُؤْمِنِينَ 💮

وَمَآ اَصَالُكُمْ يَوْمَ الْتَتَقَى الْجَمَعُن فَياذُن اللهِ وَلِيَعْلَمَ

وَلِيَعْكُمُ الَّذِينَ نَافَعُوا ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أوادُ فَعُوا ۚ قَالُوالُونَعُلَمُ قِتَالًا لَا تُبَعَنٰكُمْ ، هُمُ لِلَكُفِي يَوْمَينِ اَقْرَبُمِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِمُ كَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمَا يَكُتُمُونَ أَن

ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُ وَالْوَاكِلَاعُونَا مَا قَيْتُوا ثُولُ

ہے '''ب شک اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ہے۔(١٦٥) اور تهمیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مذبھیٹر ہوئی تھی' وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لئے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان

اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے <sup>(۲)</sup> جن سے کہا گیا کہ آؤ الله کی راہ میں جہاد کرو' یا کافروں کو ہٹاؤ' تو وہ کہنے لگے که اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے " وہ اس دن بہ نسبت ایمان کے کفرے بہت قریب تھے'<sup>(۳)</sup> اینے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ' (۵) اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جے وہ چھیاتے ش\_(YZ)) اش

بیہ وہ لوگ ہں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اینے بھائیوں کی بابت کما که اگر وه بھی ہماری بات مان کیتے تو قتل نہ کئے

<sup>(</sup>۱) لیعنی تمهاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ مالٹیکیا کے تاکیدی تھم کے باوجود بہاڑی مورچہ جھوڑ کرتم نے کی تھی۔ جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزری کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کاموقع مل گیا۔

<sup>(</sup>۲) کینی احد میں تہمیں جو کچھ نقصان پہنچا' وہ اللہ کے حکم ہے ہی پہنچاہے ( باکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کماحقہ اہتمام کرہ)علاوہ ازیں اس کاایک مقصد مومنین اور منافقین کوایک دو سرے سے الگ اور ممتاز کرنابھی تھا۔

<sup>(</sup>٣) لڑائی جاننے کامطلب ہے ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے۔ مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تاہی کے دہانے میں جھو نکنے جارہے ہیں۔ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ بیہ عبدالله بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اس لئے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری ہاپڑ، انہیں سمجھا بچھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے۔ تھے۔(قدرے تفصیل گزر چی ہے)

<sup>(</sup>۴) اینے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔

<sup>(</sup>۵) کینی زبان سے تو ظاہر کیا جو نہ کور ہوا لیکن دل میں میہ تھا کہ ہماری علیحد گی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف

فَادْرَءُواْعَنْ اَنْفُسِكُوالْمَوْتَ إِنْ كُنْتُوطِيرِقِيْنَ ٠

وَلاَعۡتَىٰبَنَ الَّذِيۡنَ ثَتِلُوا فِى سِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا ۚ بَلُ اَحْيَآ ۗ عِنْدَرَ بِهِمْ يُورُقُونَ ۞

ڣۣٙڃؽؙڹؠؠٵۧٲڶٮۿؙۄؙٳڟۿ؈ٛڡٚڞؙڸ؋ٚۅٙؽۺۜؿٷۉؽۜڔٳڷڶؽؗؽڶڎ ؽڬڠؙۊؙٳۑۿؚۄؙۺٚڂٙڶڣ<del>ڎ</del>ٵڰڵڂٙۅػ۠ٵڲٙۿؚۄؙۄؘڰڵۿؙۄؙڲؙڗ۬ۏٛڹ۞

جاتے۔ کمہ دیجے اکہ اگر تم سیج ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹادو۔ (۱۲۸)

جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں' بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی پاس روزیاں دیئے جاتے ہیں۔ (۲۱)

الله تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں' (۳) اس پر کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔(۱۷)

پیدا ہو گا۔ دو سرے 'کافروں کو فائدہ ہو گا۔ مقصد اسلام 'مسلمانوں اور نبی کریم مٹرٹیٹی کو نقصان پہنچانا تھا۔ (۱) سیہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ ''اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ''اگر تم

(۱) سید ما بین سے ان وں مارو ہے نہ اسروہ ، اس کے تقدیر سے کسی کو مفر نہیں۔ موت بھی جہال اور جیسے مقدر سے ہوتا اس کے جواد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز و فرار یہ کسی کوموت کے بین بچاسکا۔

شکنے سے نہیں بچاسکا۔

- (۲) شدا کی بے زندگی حقیق ہے یا مجازی 'یقینا حقیق ہے لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں (جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو (سور ہ بقرہ آیت نمبر ۱۵۴) پھراس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو نمیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔ لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے وہی صحیح ہے 'وہ بید کہ ان کی روحیس سبز پر ندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اسکی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں (فتح القدر پر بحوالہ صحیح مسلم 'تاب الإمارة)
- (٣) یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں' ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کریمال ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں' انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ آگہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں' اللہ تعالیٰ نے فرایا ''میں تہماری سے بات ان تک پہنچا دیتا ہوں'' ای سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے میہ آبادہ الجھاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث اللہ تعالیٰ نے میہ آبادہ الجھاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث

يَنتَنْشِرُونَ بِيغَمَةٍ قِنَ اللهِ وَفَضُمِلْ قَانَ اللهَ لَاِيْمُفِينُعُ آخَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ ۞

ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُولِيلِهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَالْتَعْدِلِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَالْقَوْالجُرْعَظِيْمُ شَ

ہے کہ یماں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔

وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ (۱)

جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے تھم کو قبول کیااس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے' ان میں سے جنوں نے نیکی کی اور پر ہیز گاری برتی ان کے لئے بہت زیادہ اجر ہے۔ (۱۲)

(۱) یہ استبشار' پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حزن کے فقد ان کی ہی وجہ سے منسی بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہاہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور بیہ دو سمری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ (فتح القدیم)

(۲) جب مشرکین بنگ احد سے واپس ہوئے تو رائے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نمایت سنبری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف ذدہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر دینہ پر بھر پور جملہ کر دیا چاہئے تھا ناکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرز مین (مدینہ) سے ہی نمیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پنچ کر نبی کریم مل آپائی کی جبی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئی لافدا آپ مل آپائی کے سے پر صحابہ کو لڑنے کے لئے آمادہ کیا آپ مل آپائی کے کئے پر صحابہ بو جود اس بات کے کہ وہ اپنے مقولین و مجمو حین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محرون و مغموم تھے 'تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا بیہ قافلہ جب مدینہ سے ۸ میل کے فاصلے پر واقع "محراء الاسد" پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ ان کا ارادہ بیر گیا اور وہ دینے ہو کا کہ اس کے بعد نبی مل آپھی ہے کہ دقا بھی کے دفقا بھی بیرا گیا اور آپ مل گیا اور آپ مل گیا اور آپ مل گیا اور آپ مل گیا اور آپ ملے کے دفتا بھی

وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لئے ہیں 'تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے گئے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ (اساک)

(متیجہ یہ ہوا کہ) اللہ کی نعت و فضل کے ساتھ یہ لوٹ (م<sup>(۲)</sup> انہیں کوئی برائی نہ کینی 'انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی' اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ --(۱۷۳)

یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں

اَكَذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدَ مَمَمُ وَالْكُوْفَا خَتَوْمُ اللَّهِ النَّاسَ قَدَ مَمَمُ وَالْكُوْفَا خَتَوْمُ الْمَالِكَ اللَّهِ وَقَالُوْ الْحَسُبُنَا اللهُ وَفِعُمَا لُوَكِيْلُ ﴿

فَانْقَلَوُ ابِنِعْمَة قِيْنَ اللهِ وَفَضْلِ لَوْيَمْسَمُّ مُّسَوَّةٌ وَالْبَعُوْا رِضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُوْفَضُيْلٍ عَظِيْمٍ ۞

إِنَّمَا ذَٰلِكُوْ الشَّيْطُنُ يُغَوِّثُ آوْ لِيَاءَهُ ۚ فَلَاعَنَا فُوْهُمُ وَخَافُونِ

اور آپ مالٹی آیا نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا۔ (ابن کثیر)

مدینہ واپس آ گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے ای جذبہ اطاعت اللہ و رسول کی تعریف کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب نزول حضرت ابوسفیان کی اس دھمکی کو بتالیا ہے کہ آئندہ سال بدر صغر کی میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہو گا۔ (ابوسفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کرلیا۔ (مخص از فتح القدیر و ابن کیٹر مگریہ آخری قول سیاق سے میل نہیں کھا تا)

(۱) حمراء الاسد اور کماجا تا ہے کہ بدر صغر کی کے موقع پر ابوسفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لئے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ سے میں کر مسلمانوں کے حوصلے بست ہو جا نمیں۔ بعض روایات کی روسے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے لیا۔ لیکن مسلمان اس فتم کی افواہیں من کر خوف زدہ ہونے کی بجائے 'مزید عزم و ولولہ سے سرشار ہو گئے جس کو سے لیا۔ لیکن مسلمان اس فتم کی افواہیں من کر خوف زدہ ہونے کی بجائے 'مزید عزم و ولولہ بھی اتنابی زیادہ ہو گا۔ جس کو سیاس ایمان کی زیادتی ہو گا۔ بیان عام شیط کی جیز نہیں ہے بلکہ اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے 'میساکہ محد ثین کا مسلک ہات کی دلیا ہو گئے جس کو سیم معلوم ہوا کہ ایمان جاد فتم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے 'میساکہ محد ثین کا مسلک ہو بیغی معلوم ہوا کہ ایمان طاق تھے۔ (فتح اللہ پر ایما افاظ تھے۔ (فتح القدیر) وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں فتح وزیغم الوکیاتو آپ کی زبان پر ہی الفاظ تھے۔ (فتح القدیر)

(۲) نِعْمَةٌ سے مراد سلامتی ہے اور فَضْلٌ سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کیم مالٹی ہوا ہے اس سے اللہ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا

## إِنْ كُنْتُهُمْ مُؤْمِنِيْنِينَ 🕝

ۅؘڵٳۼڒؙڹؙڬ۩ٙێڹؚؿؘڽؙؽٮٵڔٷڹ؋۩ڵۿ۬ڗٵۣ؆ؙؙؙؙؙؙٛۻڷؘؽۜڞؙٷٳٳڵڡ۬ػۺؙؽٵٚ ؿڔؚؽؙٵۺ۠ٲڒڿۼۘػڵڶۿؙۄ۫حڟٵڣٵڵۼڗؘۊٷڵۿؗؠؙڡؘٮٛٵڋۼڟؽۄ۠۞

اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاللَّمْزَ اِلْإِيْمَانِ لَنَ يَضُوُّوا اللهُ شَيْئًا ۗ وَلَهُمُ عَدَّا كِالِيْهُ ۞

ۅؘڵٳۼۜٮٮۘڹؾٙۘٵڷێؚؽؽػڡٞۯؙۏؖٲٲڴؠٵٮٛؿڶۿٷڂۼڗؙٛڒڷؚۯڡٚڝؙۿۄۿ۫ ٳؿؠٙٵٮٛؿڶڵ؆ٞڔڸؿٚۮٵۮڟٙٳؿؠٵٷڶۿؽؙٶڎٵڣؿؙۄؿڽ۠۞

ے ڈرا آ ہے <sup>(۱)</sup>تم ان کافروں سے نہ ڈرواور میرا خوف رکھو'اگر تم مومن ہو۔<sup>(۲)</sup> (۱۷۵)

کفرمیں آگے برجنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں' یقین مانو کہ یہ اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑ سکیں گے' اللہ تعالی کا ارادہ ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ عطانہ کرے'(۳) اور ان کے لئے بڑاعذاب ہے۔(۱۷۱)

کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان ہی کے لئے المناک عذاب ہے۔(۱۷۷)

کافر لوگ ہماری دی ہوئی مسلت کو اپنے حق میں بسترنہ مسجھیں ' یہ مسلت تو اس لئے ہے کہ وہ گناہوں میں اور برھ جائیں ' ''' ان ہی کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب

(۱) کینی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔

(۲) لیعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو! میں تمہیں کافی ہو جاؤں گااور تمہارا ناصر رہوں گا۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿اللّٰهُ اللّٰهُ يَكُانِ عَبْدُنَةٌ ﴾ وَعَنْدِ هَا مِنَ الآباتِ اللّٰهُ اللّٰهُ لَاغْلِینَ آنَاوَدُ مِیلًا ﴾ وَعَنْدِ هَا مِنَ الآباتِ
 اپنی بندے کو کافی نہیں ہے؟'۔ مزید ملاحظہ ہوں۔ ﴿ مُتَبَاللّٰهُ لَاغْلِینَ آنَاوَدُ مِیلًا ﴾ وَعَنْدِ هَا مِنَ الآباتِ

(٣) نبی مٹریکی کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں' اس کئے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو تنلی دی ہے کہ آپ مٹریکی ممکن نہ تکذیب سے آپ کو تنلی دی ہے کہ آپ مٹریکی ممکن نہ ہوں' یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سے 'اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

(٣) اس میں اللہ کے قانون اممال (مملت دینے) کابیان ہے۔ لینی اللہ تعالی اپنی حکمت و مثیت کے مطابق کافروں کو مملت عطا فرما تاہے 'وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت و خوش حالی ہے 'فتوحات سے اور مال واولاد سے نواز تا ہے۔ لوگ سجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کافضل ہو رہا ہے لیکن اگر اللہ کی نعموں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت اللی کا راستہ افتیار نہیں کرتے تو یہ دنیوی نعمین 'فضل اللی نہیں مملت اللی ہے۔ جس سے ان کے کفرو فسوق میں اضافہ ہی ہو تا ہے۔ بالاً خروہ جنم کے وائی عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالی نے اور بھی کی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً ﴿ اَیَصَدَبُونَ اَلْدَانُهُ نَانُهُ نَانُهُ نَانُهُ نَانُهُ نَانُ مُنْ اِن وَلاد میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہم ان کے لئے بھلا کیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے لئے بھلا کیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ سجھتے نہیں جب "

(141)-4

جس حال پر تم ہو ای پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گاجب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے ''' اور نہ اللہ تعالی ایباہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کردے ''' بلکہ اللہ تعالی ایپ رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرلیتا ہے ''' اس کئے تم اللہ تعالی پر اور اس کے تم اللہ تعالی پر اور اس کے دسولوں پر ایمان رکھو' اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لئے بڑا بھاری اجر ہے۔(۱۹۹)

مَاكَانَ اللهُ لِيكَنَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَاۤ اَكُثُوعَلِهُ وَكُنِّ يَوِهُزُ الْخَيِيْثَ مِنَ الطَّلِيّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُو عَلَى الْغَيْبِ وَ لِكِنَّ اللهَ يَعُكَيْمُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ فَآلِمُ وُاللهِ وَرُسُلِةً وَلَنْ تُؤُمِنُوا وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴿

(۱) اس لئے اللہ تعالیٰ ابتلاکی بھٹی سے ضرور گزار آئے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں۔ مومن صابر' منافق سے اللّٰہ ہو جائے جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان 'صبرو ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظهار ہوا اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پر دہ ڈال رکھا تھاوہ بے نقاب ہو گیا۔

(۲) گینی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر سے چیزیں منکشف ہو جا کیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص؟

(٣) ہاں البتہ اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما تا ہے جس سے بعض وفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ لینی یہ بھی کی کی وقت اور کی کی نبی پر ہی فلاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر نبی بھی (جب تک اللہ تعالی نہ چاہے) منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے کروکید سے بے خبرہی رہتا ہے (جس طرح کہ سورہ تو ہہ کی آیت نمبرا امیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں اے پنیبرا آپ مائٹیل ان کو نہیں جائے ہیں) اس کا دو سرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصی ضرورت ہے۔ اس و کی اللی اور امور غیب کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے اور اپنے کو اللہ کا رسول عابت کرتے ہیں؟ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے ﴿ علیمُ الْغَیْبُ اَحَدُا \* اِلّا مین اللہ تعالی ہے) اور وہ اپنے غیب سے پندیدہ رسولوں کو ہی خبروار کرتا ہے" طاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی اوا گیگی ہے ہو تا ہے نہ کہ ماکان وَ مَا یَکُونُ جو پھی امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب و فرائض رسالت کی اوا گیگی ہو تاہے نہ کہ ماکان وَ مَا یَکُونُ جو پھی اور بھی اپنے انہ کہ منافیاں سے طرح کا علم غیب انبیا علیم السلام کے اور کی ایٹ تائمہ معمومین "کے لیے بور کراتے ہیں۔

وَلاَ يَمْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَاۤالْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخُيُرًا لَهُمُّ بَلَ هُوَتَثَرُّلَهُمُ شَيَطَوَّقُونَ مَاجَوْلُوْا بِهِ بَوْمَ الْقِيْمَةِ 'وَ بِلْعِمِيْرَاكُ الشَّلُوْتِ وَالْرُضْ وَاللّٰهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞

لَقَى سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْاَكَ اللهَ فَقِيْرُ وَعَنَ الْمُؤَالِ اللهَ فَقِيْرُ وَعَنُ الْمَثَالِيَا الْمُؤِينَ الْمُثَالِيَا أُوبِعَيْرُ حَقِّى الْمُؤْلِكَ الْمُثَالِكُ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكُ اللهُ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكُ اللهُ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ذٰلِكَ بِمَاقَتَامَتُ اَيُدِيْكُمُ وَانَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبْدِينَ

ٱلذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ عَهِدَ الْنِنَا ٱلاَ وُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتْى مَا تَتِمَنَا يَقُوْ آاِن تَاكُفُهُ التَّادُ قُلْ قَدْ جَآءُ مُوْرُولُ

جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھاہے وہ اس میں اپی کنجوی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے نمایت بدتر ہے 'عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوی کی چیز کے طوق ڈالے جا کیں گے ' (۱) آسانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ بی کے لئے اور جو پھی تم کررہے ہو' اس سے اللہ تعالیٰ بی کے لئے اور جو یقینا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی ساجنہوں نے کما کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو گر ہیں (۲) ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے۔ اور ہم تو گر ہیں (۲) ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے۔ اور ان کا انبیا کو بلا وجہ قل کرنا بھی ' (۲) اور ہم ان سے کمیں گے کہ جلنے والا عذاب کرنا بھی ' (۱)

یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کابدلہ ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔(۱۸۲)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس الیی قربانی نہ لائے جے آگ کھا جائے۔ آپ کمہ دیجئے

(۱) اس میں اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیتے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا حتی کہ اس میں سے فرض زکو ۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہر پلااور نہایت خوفٹاک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا'وہ سانپ اس کی بانچیس پکڑے گااور کے گاکہ میں تیرا مال ہوں' میں تیرا خزانہ ہوں۔ «مَنْ آتاہُ اللہُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ ذَكَا تَهُ، مُثِلَ لَهُ شُجَاعًا أَفْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَومَ الْقَيَامَة». (صحیح بمحادی-کتاب النفسیو باب نفسیو آل عصوان کتاب الزکاۃ ۔ حدیث نمیوہ ۲۵۱۵)

<sup>(</sup>۲) جَب الله تعالى نے اہل ايمان كو الله كى راہ ميں خرچ كرنے كى ترغيب دى اور فرمايا ﴿ مَنْ ذَاللَّانِ يُنْفِوضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (البقرة -۲۳۵) "كون ہے جو الله كو قرض حسن دے" تو يهود نے كمااے محمد ( مَلْ اَلْكِيْمِ ) اِسْمِرا رب فقير ہو گياہے كہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہاہے ؟ جس بر الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائى (ابن كثير)

<sup>.)</sup> لینی ندکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گتائی ہے اور اس طرح ان کے (اسلاف) کا انبیاعلیهم السلام کو ناحق قتل کرنا' ان کے بیہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں 'جن پر وہ جنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔

مِّنُ ثَبِلْ بِالْبَيِّنْتِ وَ بِالَّذِي ثُلْتُمْ فَلِمَ فَلَكُمُ فَلِمَ فَكَلْتُمُو هُمُّهُ إِنْ كُنْنُهُ صِلاقِتِيْنَ ۞

قِانُ كَذَّ بُوُكَ فَقَدُ كُنِّ بَ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ حَآ ءُو يِالْبَيِّنْتِ وَالزَّمُرِ وَالكِتْبِ الْمُنِيْرِ ۞

كُلُّ نَفْسٍ ذَا إِيثَةُ الْهَوُتِ ۚ وَإِنْسَاتُوَقُونَ الْجُوْرَكُمُ يَوُمَ الْعِيمَةِ ۚ فَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِوَا ُدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَلْ فَاذَ وَمَا الْحَيُوةُ اللَّهُ ثُمَّاً إِلَّامَتَاعُ الْعُرُوْدِ<sup>©</sup>

کہ اگر تم ہے ہو تو بھے ہے پہلے تہمارے پاس جو رسول
دیگر مجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جے تم کمہ رہے ہو تو
پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟۔ (۱)
پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا ئیں تو آپ ہے پہلے بھی
بہت ہے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روش دلیلیں
صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ (۱۸۳)
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم
اپنے بدلے پورے پورے دیئے جاؤگے 'پس جو مختص
اپنے بدلے پورے اور جنت میں داخل کر ویا جائے

یے شک وہ کامیاب ہو گیا' اور دنیا کی زندگی تو صرف

وهوکے کی جنس (۲) ہے۔(۱۸۵)

(۱) اس میں یہود کی ایک اور بات کی محکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہم سے یہ عمد لیا ہے کہ تم مرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی وصد قات کو جلاؤالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے مجم (مرافظینی آپ کے ذریعے سے اس مجوزے کا چو نکہ صدور نہیں ہوا۔ اس لئے بحکم اللی آپ مرافظینی کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے حالا نکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسان سے آگ آئی اور اہل ایمان لانا ایمان کا نا اور اہل ایمان کی محل اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا ایمان کے صد قات اور قربانیوں کو کھا جاتی۔ جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ اللی میں قبول ہوگئے۔ دو سری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحت ہے۔ لیکن ان یمودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو تو پھر تم نے نبیبیروں کو کیوں جھلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی ہی لئے کر آئے تھے''

(۲) نبی صلی الله علیه وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم یمودیوں کی ان کٹ جتیوں سے بد دل نه ہول- ایما معامله صرف آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے- آپ صلی الله علیه وسلم سے پہلے آنے والے پیغیبروں کے ساتھ بھی یمی کچھ ہو چکا ہے-

(٣) اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دو سرایہ کہ دنیا میں جس نے ' اچھا یا برا' جو کچھ کیا ہو گا' اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا' کامیابی کامعیار بتلایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کراپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیجے میں وہ جسم سے دور اور جت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے' جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا' وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں کچشس گیا' وہ ناکام و نامراد ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزماکش کی جائے گی (اور مید بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جوتم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت می دکھ دینے والی باتیں بھی سنی پڑیں گی اور اگر تم صبر کرلواور پر بیزگاری اختیار کرو تو یقینا ہے بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ (ا) (۱۸۲) اور اللہ تعالی نے جب اہل کتاب سے عمد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ کے شہیں ' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عمد کو اپنی پیٹھ بیجھے شہیں ' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عمد کو اپنی پیٹھ بیجھے

لَتُبْلُونَ فِي آمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُوُ وَلَتَسْبُعُنَّ وَلَتَسْبُعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ افْتُوا الْكِتْبُ مِنْ تَبْلِكُوْوَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْآاَدَّى كَضِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذلك مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ﴿

(۱) اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۵۵ا میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کااظہار نہیں کیا تھااور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی مائٹارہ مفرت سعد بن عباد ۃ ہواپٹھ، کی عیادت کے لئے بنی حارث بن خز رج میں تشریف لے گئے۔ راتے میں ایک مجلس میں مشرکین' یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ماٹی ہیل کی سواری ہے جو گر دانھی' اس نے اس پر بھی ناگواری کااظہار کیااور آپ مالٹھیلیا نے انہیں ٹھسرکر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن انی نے گتاخانہ کلمات بھی کھے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے' انہوں نے اس کے برعکس آپ ماٹیکتیں کی تحسین فرمائی ' قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے ' آپ ماٹیکیٹی نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ ماٹیکیٹی حضرت سعد بن الله بن بنچ تو انہیں بھی یہ واقعہ سایا جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لئے کر آ ہے کہ آپ ملٹھی کے مدینہ آنے ہے قبل' یہاں کے باشند گان کو اس کی تاج یو ٹی کرنی تھی' آپ ملٹھی کے آنے ہے اس کی سرداری کا پیشیین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی بیہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کامظهر ہں۔ اس کئے آپ مانٹر اور رگزری سے کام لیں. (صحیح البخادی کتاب التفسیر ملخصاً) (۲) اہل کتاب سے مرادیپودونصار کی ہں۔ بیہ نبی مائیلآدی 'اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کار کیس بنانے لگے تھے اور اس کے مریر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ ماٹیکی کے آنے سے اس کا بیہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا' جس کا سے شدید صدمہ تھا چنانچہ انقام کے طور پر بھی پیہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا (حیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے) ان حالات میں مسلمانوں کو عفوو در گزر اور صبراور تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جس سے

وَ اشْتَرَوُاكِ مِنْمَنَا قَلِيُلَا فِي مُنْ مَا يَشْتَرُونَ ٠

لاَغْنَبَقَ الّذِيْنَ يَفْهَ حُوْنَ بِمَأَاتَوْا قَيُخِبُّوْنَ اَنْ يُخْمَدُوْا بِمَاكَمُ يَفْعَلُوا فَلاَ عَنْبَهَ لَهُمْ بِمَفَاذَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمُ عَذَاكِ اَلِيُمُ

> وَرِللهِ مُلكُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكَنُ قَدِيرُرٌ شَ

إِنَّ فِي خَلْقِ التَّمَاوٰتِ وَالْأَمْ ضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا لِيْهِ لِأُولِ الْأَلْبَابِ ۞

ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر چھ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت براہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸۷)

وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیااس پر بھی ان کی تعریفیں کی جا کیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سجھتے ان کے لئے تو در دناک عذاب ہے۔ (۲) (۱۸۸)

آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادرہے۔(۱۸۹)

آسانوںاد رزمین کی پیدائش میںاد ررات دن کے ہیر پھیر میں بقیبنا عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۹۰)

معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیتوں اور مشکلات سے دوجار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صبر فی الله 'استعانت بالله اور رجوع الی الله کے سوا کچھ نہیں (ابن کثیر)

(۱) اس میں اہل کتاب کو زجر و تو تیج کی جارہی ہے کہ ان سے اللہ نے میہ لیا تھا کہ کتاب اللی (تو رات اور انجیل) میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں' انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپا کیں گے نہیں۔
لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لئے اللہ کے اس عمد کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے' جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو' وہ لوگوں تک ضرور پہنچنا چاہئے اور دنیوی اغراض و مفادات کی خاطران کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی (کمانی الحدیث)

(۲) اس میں ایسے لوگوں کے لئے بخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کئے جائیں جو انہوں نے نہیں کئے ہوتے۔ یہ بیاری جس طرح عمد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا۔ اس طرح آج بھی جاہ پہند قتم کے لوگوں اور ریائٹ کے اور دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیاری عام ہے۔ آعاذ نکا الله منه منه

نہت کے سباق سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ یمودی کتاب اللی میں تحریف و کتمان کے مجرم تھے 'گروہ اَپ ان کر تو تو ل پر خوش ہوتے تھے' یمی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے' وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرکے' غلط رہنمائی کر کے اور آیات اللی میں معنوی تحریف و تلبیس کرکے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کے دجل و فریب کاری کی انہیں داودی جائے۔ قاتلَهُم اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

(m) لینی جولوگ زمین و آسان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموزیر غور کرتے ہیں'انہیں کائنات کے خالق

الّذِينَ يَذَكُرُونَ اللهَ قِيلِمُا وَقَعُودُا وَعَلَى جُنُو بِهِمْ وَتَيَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّ نَا مَا خَلَقُتَ لِمُ ذَا اَبَاطِلاً سُبُلُمٰنَكَ فَقِتَا عَذَا اَبَ النَّارِ ﴿

رَتَبَاۤ إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَفَقَدُ اَخُزَيْتَهُ ۗ وَمَالِلظِّلِدِيْنَ مِنْ اَنْصَادِ ۞

جو الله تعالی کاذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسانوں و زمین کی پیدائش میں غورو فکر کرتے ہیں اور کتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا' تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ (اوا)

اے ہمارے پالنے والے! تو جے جہنم میں ڈالے یقیبنا تو نے اسے رسواکیا' اور ظالموں کامدد گار کوئی نہیں۔(۱۹۲)

اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتن طویل و عریض کا ئنات کا یہ لگا بندھا نظام' جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہو تا' یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے ہیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کاذکر کرتے ہیں ....حدیث میں آ تا ہے کہ إِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ سے لے کر آخر سورت تک بیہ آیات نبی کریم سالی آئیز رات کو جب تنجد کے لئے اٹھتے' تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے (صیح بخاری 'کتاب النفیر ۔ صیحے مسلم 'کتاب صلوٰ ق المسافرین و قصرھا' باب الدعاء فی صلوٰ قاللیل و قیامہ)

(۱) ان دس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و وانش کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جائبات تخلیق اور قدرت اللہ کو دکھ کر بھی جس مخص کو باری تعالی کا عرفان حاصل نہ ہو' وہ اہل دانش ہی نہیں۔ لیکن یہ المیہ بھی بڑا بجیب ہے کہ عالم اسلام میں '' وانش ور '' سمجھائی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کاشکار ہو۔ فَاِنَّ الله وَ إِنَّا اِللَهِ رَاجِعُوٰ نَ دو سری آیت میں اہل دانش کے ذوق ذکر اللی اور ان کا آسان و زمین کی تخلیق میں غورہ فکر کرنے کا و بیان ہے۔ جسیا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نی مشکر این اور ان کا آسان و زمین کی تخلیق میں غورہ فکر کرنے کا تو بیٹھ کر اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ کے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو'' (صبح بخاری کتاب الصلوة ) ایسے لوگ جو ہروقت اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کا کتات کی عظمت و قدرت' اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صبح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ کا کتات نے یہ کا کتات یوں ہی بے مقصد نہیں بیائی ہے بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا' اس کے لئے ابدالاباد تک جنت کی نعمیس ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے ابدالاباد تک جنت کی نعمیس ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے ابدالاباد تک جنت کی نعمیس ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے ابدالاباد تک جنت کی نعمیس ہیں آور جو ناکام ہوا اس کے لئے ابدالاباد تک جنت کی نعمیس ہیں آبات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بیخے کی دعا نمیں ہیں۔

رَتَبَنَآإِنَّنَاسَمِعُنَا مُنَادِيًا شُنَادِى لِلْإِيْمَانِ آنُ امِنُوْابِرَتِكُمُ فَامَنَّا لِرَّبَنَا فَاغْدِرُلَنَا ذُنُوبُنَا وَكَفِّنُ عَنَّاسَيِّيَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَادِ ۞

رَبَّنَا وَالِتِنَا مَا وَعَدُمَّنَاعَلْ دُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَحْمَ الْقِيهَةِ ﴿ إِنَّكَ لَا يَخْلِفُ الْهِيْعَادَ ۞

فَاسْتَجَابَ لَهُمُورَةُ مُمُ آنِ لَا أُضِيغُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمُومِّنَ ذَكِرَ اَوْانُثَى بَعْضُكُمْ مِّنَ بَعْضٍ • فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَاخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِمُ وَالْوَدُوانِيَ سِبْيْلِ وَفَتَكُوا وَفَيْتِلُوا لَاكُفِنَ تَعْ عَمْهُمُ سَيِّلِ تِهِمْ وَلَادُ خِلَقَهُمْ جَنْتٍ بَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْوَفْهُو مُوَا بَاقِينَ عِنْدِ اللّهِ \* وَ اللّهُ عِنْدَة حُسُنُ التَّوَابِ ۞

اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہاہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ ' پس ہم ایمان لائے۔ یا اللی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔(۱۹۲۳)

اے ہمارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کر' یقیناً تو وعدہ خلافی شیں کر آ۔(۱۹۳)

پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی (الکم تم میں سے کمی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کر تا' (۲) تم آپس میں ایک دو سرے کے ہم جنس ہو' (۳) اس لئے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیۓ گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جماد کیا اور شہید کئے گئے' میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دول گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے

(ا) فَأَسْتَجَابَ يَهَال أَجَابَ لِعِنْ " قبول فرمالي " كم معنى مين ب (فَحْ القدير)

<sup>(</sup>۲) مرد ہویا عورت کی وضاحت اس لئے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں 'مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دو سرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ مثلاً قوامیت و حاکمیت میں 'کب معاش کی ذمہ داری میں 'جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ طنے میں۔ اس سے بید نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزامیں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا'وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کامقصد پچھلے نکتے کی ہی وضاحت ہے بعنی اجر واطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو بعنی ایک جسلے ہی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها نے ایک مرتبہ عرض کیایا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے بجرت کے سلسلے میں عور توں کانام نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (تغییر طبری' ابن کثیرو فتح القدیر)

جاؤں گا جن کے نیجے نہریں بہہ رہی ہیں' یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔(۱۹۵)

تحجے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے'(ا) (۱۹۲)

یہ تو بہت ہی تھو ڑا فا کدہ ہے<sup>، (۲)</sup>اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔(۱۹۷)

لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نینچ نہریں جاری ہیں' ان میں وہ بیشہ رہیں گ یہ ممانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک کارول کے لئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہترہے۔ (۳)

لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّ الَّذِينَ كَفَرُ وافِي الْبِلَادِ ﴿

مَتَاعُ قَلِيْلُ ۚ ثُمَّ مَا أَوْمُهُمْ جَهَ نَفُرْ ۚ وَ بِئُسَ الْبِهَادُ ۞

لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوُّا رَبَّهُهُ لَهُهُ جَنْتُ تَخِرِى مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خلِدِبُنَ فِيْهَا نُزُلَاقِنَ عِنْدِاللّهِ وَمَا عِنْدَاللّهِ خَيْدٌ لِلْأَبْرَادِ ۞

(۱) خطاب اگرچہ نی میں میں سے سکین مخاطب پوری امت ہے شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے ایک شہرسے دو سرے شہریا ایک ملک سے دو سرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفروسا کل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہو تا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ' یہ سب پچھ عارضی اور چند روزہ فاکدہ ہے ' اس سے اہل ایمان کو دھوکہ میں ببتلا نہیں ہونا چاہے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے ' جو ایمان سے محروی کی صورت میں جنم کا دائی عذاب ہے جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر ببتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا و الکی عذاب ہے جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر ببتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا لوگئی میں دہی اللہ کا میں دہی اللہ کا تیوں میں دہی لوگ جھڑتے ہیں جو کافر بیں ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ''﴿ لِنَّ الَّذِیْنَ یَفُتُرُونَ عَلَی اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

(۲) لیعنی سے دنیا کے وسائل' آسائٹیں اور سولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں' در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں۔ کیونکہ بالاً خرانہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے' جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کئے رکھتے ہیں اور ہرفتم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ (۳) ان کے برعکس جو تقویٰ اور خدا خونی کی زندگی گزار کراللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی' مگروہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتْ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَّاأُنْزِلَ اِلنَّكُمْ وَمَّاأُنْزِلَ اِلْيَهِمُ خْيْعِيْنَ بِلهِ 'لَالَيْثَةَرُوْنَ بِالْيَاللهِ تُمَنَّاقَلِيْلَا اُولَلِكَ لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمُ اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَالِ ۞

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اصْيِرُوْا وَصَايِرُوْا وَرَابِطُوْا ۖ وَاتَّقُوااللهَ لَعَكُنُوْتُوْلِوُنَ ۞

بقینا اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتاراگیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی' اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالی کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں' (ا) ان کابدلہ ان کے رب کے پاس ہے' بیچتے بھی نہیں' (ا) ان کابدلہ ان کے رب کے پاس ہے' بیچتے بھی نہیں' (ا)

اے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو (۲) اور ایک دو سرے کو تھاہے دکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔(۲۰۰)

خالق و مالک ہے اور وہاں ان ابرار (نیک لوگوں) کو جو اجرو صلہ ملے گا' وہ اس سے بہت بہتر ہو گاجو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔

(۱) اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے۔ جسے رسول کریم مانٹیکیل کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دو سرے اہل کتاب سے متاز کر دیا' جن کامشن ہی اسلام' پیغیبراسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا' آیات اللی میں تحریف و تلبیس کرنااور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لئے کتمان علم کرنا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہیہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں' بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کامطلب بیہ ہوا کہ جو علماو مشائخ دنیوی اغراض کے لئے آیات اللی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں' وہ ایمان و تقویٰ ے محروم ہیں۔ حافظ ابن کثیرنے لکھاہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے' یہود میں ہے ان کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچق البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اینایا۔ ( تفسیراین کثیر) (۲) صبر کرویعنی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم ر کھو۔ مُصَابِرة وا بنگ کی شدتوں میں وسمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا 'یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔اس لئے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رَابِنطو امیدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کرہمہ وقت چو کنااور جہاد کے لئے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے۔ اس لئے حدیث میں اس کی یہ نضیلت بیان کی گئی ہے۔ «رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (صحح بخارى باب فضل رباط يوم في سبيل الله) "الله كرات (جهاد) میں ایک دن بڑاؤ ڈالنا- (لینی مورچہ بند ہونا) دنیا و مافیہا سے بهتر ہے" علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ (لینی ناگواری کے حالات میں) مکمل وضو کرنے 'معجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دو سری نماز کے ا تظار كرنے كو بھى رباط كها گياہے- (صحيح مسلم- كتاب اللهار ة ) ---

## سور ہ نساء مدنی ہے اور اس میں ایک سو تھمتر آیات اور چوہیں رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والاہے۔

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو'جس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا () اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عور تیں پھیلا دیں' اس اللہ سے ڈروجس کے نام پر ایک دوسرے سے مائلتے ہو اور رشتے ناطے تو ڑنے سے بھی بچو (۲) بے شک اللہ تعالی میر نگہیان ہے۔(۱)



## بِمُ التَّحِيمُون التَّحِيمُون التَّحِيمُون

يَاكَيُهَا النَّاسُ اثْقُوُّا رَكِّهُمُ الَّذِي ُ خَلَقَّالُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَخَىمِنْهُمَا رِجَالًا كَيْتِيْرًا وَنِمَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي ثَمَّاءً لُوْنَ رِبِهِ وَالْأَرْحَامَ اللهَ الَّذِي ثَمَّاءً لُوْنَ رِبِهِ وَالْأَرْحَامَ اللهَ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبُهًا ۞

☆ نیاء کے معنی میں "عورتیں" اس سورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس لئے اسے سور ہُ
 نیاء کہا جا آیے۔

(۱) "ایک جان" ہے مراد ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور خَلْقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا ہیں مِنْهَا ہے وہی "جان" یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں یعنی آدم علیہ السلام ہے کس طرح پیدا ہو کیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے قول مردی ہے کہ حضرت اور الیعنی آدم علیہ السلام ہے کس طرح پیدا ہو کیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے قول مردی ہے کہ حضرت حوا مرد (یعنی آدم علیہ السلام) ہے پیدا ہو کیں۔ یعنی ان کی با کیں لیلی ہے۔ ایک حدیث میں کما گیا ہے۔ "إِنَّ الْمَدْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ وَإِنَّ أَغْوَجَ شَيءِ فِي الضِلَعَ أَغَلَاهُ اللهِ اللهِ اللهُ عدہ ہے۔ اگر تو الرضاع) کہ "عورت لیلی ہے پیدا کی گئی ہے اور لیلی میں سب ہے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو السے سیدھا کرنا چاہے تو تو ٹو ٹر بیٹھے گا اور اگر تو اس ہے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔" بعض علما نے اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے بعض علما نے اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفاظ خَلْقَ مِنْهَا ہے اس موقف کی تائید ہوتی حضرت والی تغلیق ای نفس واحدہ ہے ہوئی ہے ہے آدم کماجا تاہے۔ رشتوں رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں رشتوں ناطوں کا تو ٹرنا خت کیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کے ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں ناطوں کا تو ٹرنا حقت کیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کہتے ہیں۔ اصادیث ہیں قرابت داریوں کو ہرصورت ہیں قائم رکھنے اور خیر میں قائم رکھنے اور میں مادوں کی بڑی تائید اور فینیات بیان کی گئی ہے جے صلد رحمی کما جاتا ہے۔

وَالنُّوَاالْيَتْلَمَّى َامُوَالَهُمُ وَلَاتَـتَبَدَّ لُواالْخِييْثَ بِالطَّلِيّبِ وَلَاتَأَكُلُوْاَامُوالَهُمْ اِلْهَامُوالِكُوْ الِّنَّهُ كَانَ حُوْبًا كِيْنُورُا ۞

> وَانُ خِفْتُوْ اَلَا تُقْرِطُوْ ا فِي الْيُتَّلَّى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمُّ مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُبْعَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّاتَةُ لِالْوَا فَوَاحِدَةً وَمُامَلَكُتُ اَيُمَا لَكُوْ ذَٰلِكَ اَدْنَى اللَّاتَةُ وُلُوْا ۚ

اور بتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو' اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانہ جاؤ' بے شک میہ بہت بڑا گناہ ہے۔ (۲)

اگر تمہیں ڈر ہو کہ بیٹیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انساف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کرلو' دو دو' تین تین' چار چار ہے' لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی (ا) یہ زیادہ قریب ہے' کہ (ایہا کرنے سے ناانسانی اور) ایک

(۱) یہتم جب بالغ اور باشعور ہوجائیں توان کامال ان کے سپر دکردو۔ خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مرادیں یعنی ابیانہ کرد کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لواور محض گنتی پوری کرنے کے لئے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث (ناپاک) اور عمدہ چیزوں کو طیب (پاک) سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلایا گیامال ، جواگر چہ اصل میں تو طیب (پاک اور حلال) ہے لیکن تہماری اس بد دیا نتی نے اس میں خباشت داخل کردی اور وہ اب طیب نہیں رہا' بلکہ تہمارے حق میں وہ خبیث (ناپاک اور حرام) ہو گیا۔ ای طرح بد دیا نتی سے ان کامال اپنے مال میں ملاکر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیرخوابی ہو توان کے مال کو اسینے مال میں ملانا جائز ہے۔

(۲) اس کی تغیر حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها ہے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال بیتم اؤکی کی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ ہے اس سے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دو سری عورتوں کی طرح پورا حق ممرنہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی بیتم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو' تمہارے لئے دو سری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے (صحیح بخاری کہ اللہ ایک کے بجائے دو سے تین سے حتی کہ چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو' بشرطیکہ ان کے در میان انصاف کے نقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے ہی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت در میان انصاف کے نقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے ہی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت ساملوں موا کہ ایک ملمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں' جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن الیکن اس سے زیادہ نہیں کسی وہ آپ مائی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم سائن کی دو بیاں کیوں دی ایک عمل کرنا

وَاتُواالنِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِخْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَوْ مُنْنَهُ نَفْسًا فَكُونُو لَهُ مِنْنَا الْمِرْفِظُ ﴿

وَكِرْتُونُوْ الشَّفَهَاءَ اَمُوالَكُمُ الَّذِيُ جَعَلَ اللهُ لَكُوْتِهُمُّا وَارْدُونُومُمُ فِيْهَا وَاكْنُنُوهُمْ وَقُولُوْ اللَّهُو قَوْلًا مِنْهُرُونًا ۞

طرف جھک پڑنے سے نیج جاؤ۔(۱)

اور عورتوں کو ان کے مهر راضی خوشی دے دو' ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی ہے کچھ مهر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھالو۔(۴)

بے عقل لوگوں کو اپنامال نہ دے دوجس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہماری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے' ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ' پلاؤ' پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔(۵)

اور تیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھراگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے برے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو' مال داروں کو چاہئے کہ (ان کے مال سے) بچتے رہیں' ہاں مکین مختاج ہو تو دستور کے مطابق واجی طور سے کھالے' پھرجب انہیں ان کے مطابق واجی طور سے کھالے' پھرجب انہیں ان کے مطابق واو، بنالو' دراصل حیاب لینے والا اللہ تعالی میں کافی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۲) تیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہوایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میتم کا مال

عل باپ اور خولیش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور خولیش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ اللہ کا جو اللہ اللہ باپ اور خولیش و اقارب چھوڑ مریں) خواہ وہ مال کم ہویا زیادہ (اس میں) حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ (۱)

اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور بیتم اور مسکین آجائیں توتم اس میں سے تھو ڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو- <sup>(۲)</sup>(۸)

اور چاہئے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچیے (نتضے نتضے) ناتواں بیچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو لِلرِّيَالِ نَصِيُبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْأَفُورَبُونَ ۗ وَلِلرِّسَاءُ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفُرِيُونَ مِمَّافَلًا مِنْهُ اَوْكَثْرُ، نَصِيْبُامَفُوُوضًا ۞

وَإِذَاحَضَوَالْقِسْمَةَ أُولُواالْقُرُبِي وَالْيَـتُلَى وَالْتُسْكِيْنُ فَارْنُ قُوْهُمُ مِنْنُهُ وَقُولُوْاللَّمُمُ قَوْلاً مَعْدُرُوْقا ۞

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً

تمهارے پاس رہا'تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب مال ان کے سپرد کیا تو اس میں کوئی کی بیشی یا کسی قشم کی تبدیلی کی یا نمیں؟ عام لوگوں کو تو تمهاری امانت داری یا خیانت کا شاید پیتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نمیں۔ وہ یعینا جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤگے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی مائی پیز بازگاری ہے۔ نبی مائی پیز باند کر تا ہوں اور تمهارے لئے وہی چیز ببند کر تا ہوں' جو اپند کر تا ہوں' تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بنا نہ کسی بیشم کے مال کا والی اور سربرست" (صبح مسلم' کا اللہارة)

(۱) اسلام ہے قبل ایک سے ظلم بھی روا رکھا جا تا تھا کہ عور توں اور چھوٹے بچوں کو وراثت ہے حصہ نہیں دیا جا تا تھا اور صرف بڑے لڑے جو لڑنے کے قابل ہوتے 'سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عور تیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی' انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم سے الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے جصے سے نصف ہے (جیسا کہ ۳ آیات کے بعد نہ کور ہے) سے عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا سے قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے باس مرکی صورت میں مال آ تا ہے جو ایک مرد بی اے اداکر تا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لئے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہو تا تو سے مرد پر ظلم ہو تا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

(۲) اے بعض علانے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحیح تربات سے کہ بیر منسوخ نہیں 'بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں سے جولوگ دراشت میں حصہ دار نہ ہوں 'انہیں بھی تقسیم کے دقت کچھ دے دو۔ نیزان سے بات بھی بیار و محبت کے انداز میں کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ بنو۔ جانے کا اندیشہ رہتا ہے' (تو ان کی چاہت کیا ہوتی) پس اللہ تعالی ہے ڈر کر ججی تلی بات کما کریں۔ (۱)

جولوگ ناحق ظلم سے تیموں کامال کھاجاتے ہیں 'وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھررہے ہیں اور عنقریب وہ دو زخ میں جائیں گے۔(۱۰)

الله تعالی تهیس تمهاری اولاد کے بارے میں تھم کر آہے کہ ایک لڑکے کا حصد دولڑکیوں کے برابر ہے (اللہ اور اگر موف توانمیں مال متروکہ کا دو تمائی ملے گا۔ (اللہ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو

ضِعْفًا خَاصُوا عَلَيْهِمُ اللَّهَ مَنْكَيَنَّعُوااللهَ وَلَيْعُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَسَتْمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا الْيَسَتْمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَامًا \* وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ﴿

يُوْصِيْكُوْاللهُ فِنَّ أَوْلَاوِكُوْ لِلدُّكُومِثُلُ حَظِّالْأُنْثَيَّدَيْ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً وَوَى اَثَنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلْتَا مَا تَرَكَهُ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا التِّصْفُ وَلِاَبُوكِهِ لِكُلِّ وَاحِدِيِّهُ هُمَّااللهُ كُسُ مِمَّاتَرُكَ إِنْ

(۲) اس کی حکمت اور اس کا مبنی برعدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ور ثامیں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقتیم ہو گی۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے' اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں

(٣) لیخی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تهائی (میخی کل مال کے تین جھے کرکے دوجھے) دوسے زائد لڑکیوں کو دیئے جائیں گے اور اگر صرف دو ہی لڑکیاں ہوں' تب بھی انہیں دو تہائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سعد بن

گی۔ حتی کہ جنبین (مال کے پیٹ میں زیریرورش بچہ) بھی وارث ہو گا۔ البتہ کافراولاد وارث نہ ہو گ۔

<sup>(</sup>۱) بعض مفرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیا ہیں (جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یہتم ہیں ان کے ساتھ وہ الیاسلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ تیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھاسلوک کریں ، قطع نظراس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ ک باس بیٹھے ہوں ' ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کو تاہی کر سکے نہ وقوق بی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو طوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے توایک تمائی مال کی حقوق بی آدم میں اور وصیت میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق الماد ہیں یا پھر کی دئی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لئے زاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تمائی مال میں وصیت کرنے ہو مال اس کے لئے زاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے تمائی مال میں وصیت کرنے ہو روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج حیثیت نہیں ہو تا ہے تمائی مال میں وصیت کرنے جو اس کے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خال کیا جائے کہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج کے دو چار نہ ہوں۔ اس طرح کوئی اپنے ور ٹاکو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خال کیا جائے کہ اس کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ اس تفصیل سے دو چار نہ ہوں۔ اس کا مصداق ہیں۔ (تغیر قرطبی وفتح القدیر)

اس کے لئے آدھاہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے'اگر اس (میت) کی اولاد ہو'<sup>(1)</sup> اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی مال کے لئے تیسرا حصہ ہے'<sup>(۲)</sup> ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی مال کا چھٹا حصہ ہے۔<sup>(۳)</sup> یہ جصے اس وصیت (کی كَانَ لَهُ وَلَثَا فَإِنْ كَوْمَكُنْ لَهُ وَلَدُّ وَوَلِيَّةَ أَبُولُا فَلِأُولِوَ الثَّالُثُ فَإِنْ كَانَ لَهَ إِنْحُوثُاً فَلِأُمِّةِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوْمِنْ بِهِ الْوَدَيْنِ البَّافُكُو وَابْنَأْ وُكُوْلَا تَدُرُونَ اَيْصُوْ اقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا ۚ فَوِيْصَةَ قَيِّنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكَيْمًا ١

ر بچے واٹی احد میں شہید ہو گئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ گرسعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی مائیلیم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا ہے دو ثلث مال دلوایا (ترفدی' ابو داود' ابن ماجہ' کتاب الفرائض) علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لئے بھی دو تمائی حصہ ہے للغدا جب دو بہنیں دو تمائی مال کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطریق اولی دو تمائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے تھم میں رکھا گیا ہے (فتح القدیر) خلاصۂ مطلب سے ہوا کہ دویا دو سے زائد لڑکیاں ہوں' تو دونوں صور توں میں مال متروکہ سے دو تمائی لڑکیوں کا حصہ ہو گا۔ باتی

(۱) ماں باپ کے جھے کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک سدس ملے گا یعنی باتی دو تمائی مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا البت اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چو نکہ صرف نصف مال (یعنی چھ حصوں میں سے ساتھے) بیٹی کے ہول گے اور ایک سدس (چھٹا حصہ) مال کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک سدس باقی نیج جائے گا اس کے ہول گئے والا یہ سدس بلور عصبہ باپ کے حصہ میں جائے گا یعنی اس صورت میں باپ کو دو سدس ملیں گئے ایک باپ کی حیثیت سے۔

کی حیثیت سے دو سرے 'عصبہ ہونے کی حیثیت ہے۔

(۲) سید دو سمری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے (یا درہے کہ بوتا بوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں) اس صورت میں مال کے لئے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو حصے (جو مال کے حصے میں دو گناہیں) باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر مال باپ کے ساتھ مرنے والے مردکی ہیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو رائج قول کے مطابق ہیوی یا شوہر کا حصہ (جس ک تفصیل آرہی ہے) نکال کر باقی ماندہ مال میں سے مال کے لئے ثلث (تیسرا حصہ) اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔

(٣) تیسری صورت بیہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ ' مرنے والے کے بھائی بمن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہے سگے (مینی) ہول ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہو ' باپ ایک ہو ' ما کیں مختلف ہول یعنی علاقی بھائی بمن ہول یا مال ایک ہو ' باپ مختلف ہول یعنی اخیافی بمن ہول۔ اگر چہ بیہ بھائی بمن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حق وار نہیں ہول گے۔ لیکن مال کے لئے ججب (نقصان کا سبب) بن جا کیں گے لینی جب ایک سے زیادہ ہول گے تو مال کے ثلث

شخیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد میں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد میں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے ''' بید جھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں ہیں ہے شک اللہ تعالیٰ بورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔(۱۱)

تمہاری بیویاں جو کچھ جھوڑ مرس اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ مرس اور ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ مرس اور ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ مرف کے بول جو سے مال میں سے تمہارے لیے چو تھائی جوں یا قرض کے بعد۔ اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چو تھائی ہے 'اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھرانہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ میماری اولاد ہو تو پھرانہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا'''') اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہے وہ مرد کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہے وہ مرد کیا دائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہے وہ مرد کیا انہاں ہو لینی اس کا باپ بیٹا نہ

وَلَكُوْ نِضْفُ مَا تَوَكَ أَذُواجُكُوْلُ لَا يُحْكُلُونُ لَهُنَّ وَلَكُ قَلَّ وَلَكُ قَلَانُ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَيْةٍ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُوالتُّ بِعُمْ التَّرُكُنُ مِنْ بَعْدِ وَحِيَّةٍ يُوصِيْنَ وَلَهُنَّ التَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنُو لِنَ لَكُونُ وَلَهُنَّ التَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنُو لَلْ وَلَكُ وَلَكُ فَلَهُ وَاللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ فَلَكُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ فَلَكُ وَلَكُ وَلَاكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَاكُ وَلَكُ وَلِللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُ وَلَكُ اللّهُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلِكُ وَلَكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُ لِلْكُونُ وَلِلْكُو

(تیسرے جھے) کو سدس (چھے جھے) میں تبدیل کر دیں گے۔ باقی سارا مال (۱/۵) باپ کے حصہ میں چلا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا نہ کور ہوا۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث ہر قرار رہے گا۔ وہ سدس میں تبدیل نہیں ہو گا۔ (تفییرابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) اس لئے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو' بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے'وہ ان کودو۔

<sup>(</sup>۲) اولاد کی عدم موجود گی میں بیٹے کی اولاد لیعنی پوتے بھی اولاد کے تھم میں ہیں 'اس پر امت کے علما کا اجماع ہے (فتح القدریر و ابن کیٹر) اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہویا کسی اور بیوی سے۔اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہویا پہلے کے کسی خاوند سے۔ (۳) بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے چوتھایا آٹھواں حصہ ملے گا۔اگر زیادہ ہوں گی تب بھی کہی حصہ ان کے در میان

ہو' (ا) اور اس کا ایک بھائی یا ایک بمن ہو <sup>(۱)</sup> تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تمائی میں سب شریک ہیں' <sup>(۱)</sup> اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد <sup>(۱)</sup> جب کہ اوروں

تقسیم ہو گا'ایک ایک کو چوتھائی یا آٹھوال حصہ نہیں ملے گا'یہ بھی اجماعی مسلہ ہے (فتح القدیر)

(۱) کلالہ سے مرادوہ میت ہے جس کا باپ ہونہ بیٹا۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل ایسی چیز کو کتے ہیں جو کہ سرکواس کے اطراف (کناروں) سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لئے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کاوارث نہ ہے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے (فتح القدیر و ابن کشر) اور کما جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا۔ گویا اس شخص تک چنچتے بہنچتے سلساہ نسل و نسب تھک گیااور آگے نہ چل سکا۔

(۲) اس سے مراد اخیافی بهن بھائی ہیں جن کی مال انک ہو باپ الگ الگ کیونکہ عینی بھائی بهن یا علاتی بهن بھائی کا حصة میراث اس سے مراد اخیافی بهن بھائی ہیں بھائی کا حصة میراث اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت کے اخیر میں آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے (فتح القدیر) اور دراصل نسل کے لئے مردو زن ﴿ لِلدُّ بَرُومِتُلْ حَظِّ الْرُنْتَدِيَّتُنِ ﴾ کا قانون چاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لئے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لئے آخری آیت نساء میں ہرو وجگہ یہی قانون ہے البتہ صرف مال کی اولاد میں چو نکھ نسل کا حصہ نہیں ہو تا اس لئے وہاں ہرایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بسرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہرایک کو حصاحہ طے گا۔

(۳) ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تمائی حصے میں شریک ہوں گے۔ نیزان میں ذکراد ر مونث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا' مرد ہویا عورت۔

ملحونلہ: مال زادیعنی اخیافی بھائی بعض احکام میں دو سرے وارثوں سے مختلف ہیں -ا۔ یہ صرف اپنی مال کی دجہ سے وارث ہوت جیں۔ - ۲- ان کے مرد اور عورت 'جھے میں مساوی ہول گے ۔ ۳- یہ اس وقت وارث ہول گے جب کہ میت کاللہ ہو۔ ہیں باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہول گے۔ ۲- ان کے مرد وعورت کتنے بھی زیادہ ہوں' ان کا حصہ ثلث (ایک تمائی) سے زیادہ نہیں ہو گااور جیسا کہ اوپر کما گیاان کو اپنے مرنے والے اخیانی بھائی سے جو مال سلے گااس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہو گا یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے۔ حضرت عمر ہورائی نے دور خلافت میں کی فیصلہ کیا تھا اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہورائی نے یہ فیصلہ یقینا اس وقت ہی کیا ہو گا جب ان کے باس نبی مرد گائی کوئی حدیث ہوگی۔ (ابن کثیر)

(۳) میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کماجا رہاہے کہ ورثے کی تقسیم 'وصیت پر عمل کرنے اور فرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہو تاہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھراس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گالیکن اللہ تعالیٰ

تِلْكَ حُدُونُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ ثَطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهِ خِلْهُ جَنّْتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْحَظِلْمُ ۞

وَمَنْ يَعْضِ الله وَرَسُولُه وَيَتَعَدَّ حُدُودَة يُدُخِلُهُ نَارُاخَالِدًا فِنْهَا وَلَهُ عَذَا كِ تُهِينُ ۞

نَاسُتَشُهُ مِنُ وَاعَلِمُونَّ اَدُبْعَةٌ مِنْنُكُوْ ۚ فَإِنُ فَاسُتَشُهُ مِنُ وَاعَلَمُومُ وَاعَلَمُونَ فِي البُّنِيُوتِ حَثَّى شَهِدُ وَاغَامُهِمُ فَالْمُؤْتُ اوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُ لَهُ فَى سَبِيلًا ۞

وَالْمَ يُالِتِينَ الْفَاحِنَةَ مِنْ يِسَالِكُمْ

کا نقصان نه کیا گیا ہو (۱) مید مقرر کیا ہوا الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الله تعالیٰ داناہے بردبار۔(۱۲)

یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول (ملی اللہ اللہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ بھشہ رہیں گے اور یہ بہت بری کامیانی ہے۔(۱۳)

اور جو شخص الله تعالی کی اور اس کے رسول (میں اللہ اللہ اللہ اللہ کی اور اس کی مقررہ صدول سے آگے نکلے اس وہ جمنم میں ڈال دے گاجس میں وہ ہمیشہ رہے گائیں۔ ایسوں ہی کے لئے رسواکن عذاب ہے۔(۱۳)

تہماری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو'اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو' یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردے''' یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور

نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین (قرض) سے پہلے کیا حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہئے تھا۔ اس میں حکمت میہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں' نہ بھی دیں تو لینے والے زبردی بھی وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھاجا تا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تعافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لئے وصیت کا پہلے ذکر فرماکر اس کی اہمیت واضح کر دی گئ۔ (روح المعانی)

ملمو ولمہ: اگر بیوی کا حق ممرادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین (قرض) میں شار ہو گااور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقتیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیزعورت کا حصہ شرعی اس ممرکے علاوہ ہو گا۔

<sup>(</sup>۱) بایں طور کہ وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کمہ دے کہ فلال شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے در آل حالیکہ کچھ بھی نہ لیا ہو۔ گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیزالیل وصیت بھی ماطل ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزاہ جو ابتدائے اسلام میں 'جب کہ زنا کی سزامتعین نہیں ہوئی تھی 'عارضی

وَالَّذَنِ يَأْتِيلِنِهَا مِنْكُوْ فَالْدُوهُمَا ۚ فَإِنْ تَا بَاوَ ٱصْلَحَا فَآعُوضُوا عَمْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا تَحِيْمًا ۞

إِنْهَاالتَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوَّ عَ بِجَهَا لَةٍ شُحَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَمِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَكَيْهِمُ وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

وَكَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّرِيِّ الْتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَاحَدَهُمُ الْمُوثُ قَالَ إِنِّ ثُبُّتُ الْثَنَ

راسته نکالے۔<sup>(۱)</sup> (۱۵)

تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کرلیں (۲) انھیں ایذا دو (۳) اگر وہ توبہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے منہ پھیرلو' بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا شک (۱۲)

الله تعالی صرف اننی لوگوں کی توبہ قبول فرما تاہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو الله تعالی بھی ان کی توبہ قبول کرتاہے' اللہ تعالی بڑے علم والا حکمت والاہے۔(۱۷)

ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے بلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کمہ

طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں ہیہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں ایک سے دس تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد نہ کر ہو گاتو معدود مونث اور عدد مونث ہو گاتو معدود نہ کر۔ یہاں اربعہ (ایعنی ۴ کاعدد) مونث ہے 'اس لئے اس کامعدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے 'یقیناً نمر آئے گا اور وہ ہے رجال یعنی اربعہ رجال جس سے بیات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے ' اس کے اثبات کے لئے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے لیعنی چار مسلمان مرد مینی گواہ' اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات مکن نہیں ہوگا۔

(۱) اس رائے سے مراد زناکی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی لیعنی شادی شدہ زناکار مرد و عورت کے لئے رجم اور غیر شادی شدہ بدکار مرد وعورت کے لئے سو سو کو ڑے کی سزا- (جس کی تفصیل سور ہ نور اور احادیث محیحہ میں موجود ہے)

(۲) بعض نے اس سے اغلام بازی مراد لی ہے بعن عمل لواطت۔ دو مردوں کا بی آپس میں بد فعلی کرنا اور بعض نے اس سے باکرہ مرد وعورت مراد لئے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں محصنات بعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس تنثینے کے صیغے سے مرد اور عورت مراد لئے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ۔ ابن جر بر طبری نے دو سرے منہوم بعنی باکرہ (مرد وعورت) کو ترجیح دی ہے۔ اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی سائی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سور ہ نور میں بیان کردہ سوکو ڑے کی سزا سے منسوخ قرار دیا ہے۔ (تنسیر طبری)

(m) لینی زبان سے زجرو تو بیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زدو کوب کرلینا۔ اب بیہ منسوخ ہے 'جیسا کہ گزرا۔

وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُونَ وَهُمُوكُفَّالُ الوَلَمِكَ آغَتَـٰ دُنَا لَهُمُ عَذَابًا الِيْمًا ﴿

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوالاَيُعِلُّ لَكُوْ اَنْ تَرِنُوا النِّسَاءَ كَرُهُا \* وَلا تَعُضُلُوْهُنَّ لِيَنْ هَبُوْ اِيبُعْضِ مَا انْيَنْتُوُهُ هُنَّ اِلاَّانَ يَاتَيْنُ بِفَاحِشَةٍ تُمْتِيَنَةٍ \* وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَالَاكُمُ مُنَّا فَعَنَى اَنْ تَكُرُهُوا شَيْئًا يَتَعِعُلَ اللهُ فِيلِهِ خَدْيِرًا كَبِيْدُولُ \* فَعَنَى اللهُ فِيلِهِ خَدْيرًا كَبِيْدُولُ \* فَعَنَى اللهُ فِيلِهِ خَدْيرًا كَبِيدُولُ \* فَعَنَى اللهُ فَيلِهِ خَدْيرًا كَبِيدُولُ \* فَعَنَى اللهُ فَيلِهِ خَدْيرًا كَبَيْرًا \* فَا

وَإِنْ اَرَدْتُمُ الْمِتِيْكَ الْ ذَوْجِ مُكَانَ زَوْجٍ ۚ وَالْيَتَثُوُ الْحَدَاهُنَّ فَإِنْ الْمَدَّالُةُ الْمُنَادِّا اللهِ فَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وے کہ میں نے اب توبہ کی<sup>، (۱)</sup> اوران کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفرپر ہی مرجائیں' بھی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تیار کرر کھاہے۔(۱۸)

ایمان والو! تمهیں حلال نہیں کہ زبرد تی عورتوں کو ورث کو در ثقیمیں لے بیٹھو (اسمبیں اس لئے روک نہ رکھو کہ جو تم نہیں دے رکھاہے اس میں سے پچھ لے لو (اسمبیل کے اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں (اسمبیل کے ساتھ اچھے طریقے سے بو دوباش رکھو گوتم انہیں ناپند کرولیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کردے۔ (۱۵)

اور اگرتم ایک بیوی کی جگه دو سری بیوی کرناہی چاہو اور ان میں ہے کسی کوتم نے خزانہ کاخزانہ دے رکھاہو 'تو بھی

(۱) اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے 'جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے اس کی ضرور ی تفصیل آل عمران کی آیت ۹۰ میں گزر چکی ہے۔

(۲) اسلام سے قبل عورت پر ایک بیہ ظلم بھی ہو تا تھا کہ شوہر کے مرجانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی ذہر دستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خودا پنی مرضی سے 'اس کی رضامندی کے بغیراس سے نکاح کر لیتا یا لیتے یا اپنے بھائی 'میستیج سے اس کا نکاح کر دیتے 'حتی کہ سوتیلا بیٹیا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا یا اگر چاہتے تو اس کی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمریوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمادیا۔

(٣) ایک ظلم میہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پندنہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکا را حاصل کرتا چاہتا تو ازخود اس کو طلاق نہ دیتا (جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے) بلکہ اسے خوب ننگ کرتا تا کہ وہ مجبور ہو کرحق مہریا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہو تا' ازخود واپس کرکے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

(٣) کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بر زبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئ ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایبارویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہرواپس کر کے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ خلع کی صورت میں خاوند کو حق ممرواپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سور ہُ لِقرہ آیت نمبر۲۲۹)

(۵) یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کاوہ تھم ہے جس کی قرآن نے بری ناکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی مار المیکیا نے اس

وَّالْثُمَّامَّيُهِ يُمُنَّا ۞

وَكَيْفَ تَاخُذُوُنَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعُضُكُوْ اِلْ بَعْضِ وَاَخَذُنَ مِنْكُمْ تِیْتَا قَاغِلِیْظًا ۞

وَلِاتَنْكِحُوامَا نَكُمَ ابَّا فُكُوْمِّنَ النِّسَآءِ الْأَمَا قَدْ سَلَفَ

اس میں سے کچھ نہ لو (الکمیاتم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگ 'تم اسے کیسے لے لوگ ۔ (۲۰) حالا نکہ تم ایک دو سرے سے مل چکے ہو (۲) وران عور تول نے تم سے مضبوط عهد و پیان لے رکھا ہے۔ (۳) اور ان عور تول سے نکاح نہ کروجن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے 'تیہ ہے حیائی کا کام نے نکاح کیا ہے 'یہ ہے حیائی کا کام

کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے ایک بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے کورت (یوی) ہے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپند ہے تو اس کی دو سری عادت پندیدہ بھی ہو گی "مطلب یہ ہے کہ بے حیاتی اور نشوزو عصیان کے علاوہ اگریوی میں کچھ اور کو تاہیاں ہوں جن کی وجہ سے فاوندا سے ناپند کر تاہو تواسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبراور برداشت سے کام لے' ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبراور پرداشت سے کام لے' ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال میں ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔ افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے بر عکس ذرا ذرائی باتوں میں اپنی ہو یوں کو طلاق کو نمایت ظالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ عالانکہ یہ حق تو دے دانے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطاکردہ حق طلاق کو نمایت ظالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ عالان نہ حراجاڑنے 'عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کا خیات علاوہ از یہ علی تاکن کی ان کا خیات کے لئے علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی برنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کاحق دے کرعورت پر ظلم کرنے کا ختیارا سے دے دیا۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔

- (۱) خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہروالیں لینے سے نہایت تختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ قِنطَارٌ خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں یعنی کتنا بھی حق مہردیا ہمو واپس نہیں لے کتے۔اگر ایسا کروگے تو یہ ظلم (بہتان) اور کھلا گناہ ہو گا۔
  - (٢) "ايك دوسرے سے مل كي ہو"كامطلب ہم بسترى ہے۔ جے اللہ تعالى نے كناية بيان فرمايا ہے۔
- (۳) ''مضبوط عمد و پیان'' ہے وہ عمد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد ہے لیا جا آیا ہے کہ تم''اے ایٹھے طریقے ہے آباد کرنایا احبان کے ساتھ چھوڑ دینا''
- (٣) زمانۂ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے الیعنی سوتیلی ماں سے) نکاح کر لیتے تھے' اس سے رو کا جا رہا ہے'کہ سے بہت ہی ہے حیائی کا کام ہے۔ ﴿ وَلاَ مَتَلِعُ خُواْمَا نَكُوْ اَكُوْ اَكُوْ مُاكُومُ اِلِي عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس بڑا ﷺ سے بھی سے بات مروی ہے۔ اور علماای کے قائل ہیں (تفسیر طبری)

اور بغض کاسب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔(۲۲)
حرام کی گئیں (ا) تم پر تمہاری ما ئیں اور تمہاری لڑکیاں اور
تمہاری بہنیں 'تمہاری پھو پھیاں اور تمہاری خالا ئیں اور
بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ ما ئیں
جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک
بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں
جو تمہاری گودمیں ہیں 'تمہاری ان عور توں ہے جن ہے تم
دخول کر بچے ہو' ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ قَرَمُقُنَّا وَسَاءً سَيهُ لِلَّ شَّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُو اُمَّهُ ثُكُو وَكَبْنَكُو وَاخَوْتُكُو وَعَنْتَكُو وَخَلْتُكُو وَبَنْتُ الْاَحْرَوَبَئِثُ الْاَفْتِ وَالْمَّهُ ثُكُوا لِيَّ آلضَّفَكُ لُمُ وَاخَوْتُكُو مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهُ شُن نِيمَا إِيمُ وَرَبَا إِبْكُوا لَيْنَ اَفْوَدُوا وَخَلْكُو مِنْ ذِيمَا لِمُكُوا لَّذِي مَخَلُكُو لِيهِ فَي فَوْلَ الْوَيْقُ وَوَا حَفْلُهُ وَمِعِنَ فَلَاجُنَا مَعْلَيْكُو الْمِنَ الْمُفْتَدُينِ الْآمَا فَنَ سَلَعَتْ إِنَّ اللهَ وَانْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمُفْتَدُينِ الْآمَا فَنَ سَلَعَتْ إِنَّ اللهَ كَانَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْمُفْتَدُينِ الْآمَا فَنَ سَلَعَتْ إِنَّ اللهَ

(۱) جن عور تول سے نکاح کرناحرام ہے'ان کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ان میں سات محرمات نسب'سات رضاعی اور حیار سسرال بھی ہیں۔ان کے علاوہ حدیث رسول ہے ثابت ہے کہ جھیتی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ سات نسبی محرمات میں مائیں 'بیٹیال 'مہنیں ' پھو پھیال' خالا ئیں' بھیتی اور بھانجی ہیں اور سات رضاعی محرمات میں رضاعی ما کیں ' رضاعی بٹیمیاں' رضاعی بہنیں ' رضاعی پھو پھیاں' رضاعی خالا کس رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں اور سسرالی محرمات میں ساس' ربائب (مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند ہے لڑ کیاں) بہواو ردو سگی بہنوں کا جمع کرناہے۔ان کے علاوہ ہاپ کی منکوحہ (جس کاذکراس ہے پہلی آیات میں ہے)اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہےاس کی پھو پھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھیتجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔محرمات نسبی کی تفصیل: أُبِّسَهَاتٌ (ما نمیں) میں ماؤں کی ما ئیں (نانیاں) ان کی دادیاں اور باپ کی ما ئیں (دادیاں' پر دادیاں اور ان سے آگے تک) شامل ہیں۔ مَنَاتٌ (بیٹیاں) میں یو تیاں' نواسیاں اور یو تیوں' نواسیوں کی بیٹمیاں (پنیچے تک)شامل ہیں۔ زناسے پیدا ہونے والی لڑکی' بیٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سجھتے ہیں۔ البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے۔ پس جس طرح ﴿ يُعْصِيْكُوْاللّٰهُ فِيٓ) أَوْلاَوْكُوْ ﴾ (اللّٰہ تعالی تنہیں اولاد میں مال مترو کہ تقسیم کرنے کا تحکم دیتا ہے) میں داخل نہیں اور بالا جماع وہ وارث نہیں۔اسی طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔واللہ اعلم (ابن کشِر) أَخَوَاتٌ (مِهنیں) مینی ہوں یا اخیافی وعلاتی عَمَّاتٌ (چھو چھیاں)اس میں باپ کی سب نہ کراصول یعنی نانا'وادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ 🕏 الأٹٌ (خلا ئیں)اس میں مال کی سب مونث اصول (یعنی نانی دادی) کی متنوں قیسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں'اس میں نینوں قتم کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلاواسطہ (یا صلبی و فرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں'اس میں متیوں تشم کی بهنوں کی اولاد بواسطہ وبلاواسطہ پاصلبی و فرعی) شامل ہیں۔

تمهارا دو بهنول کاجمع کرنابال جو گزر چکاسو گزر چکا میقیناالله تعالی بخشنے والامهرمان ہے۔(۲۳۳)

قتم دوم 'محرمات رضاعیہ: رضاعی ماں 'جس کا دوھ تم نے مدت رضاعت (یعنی دو سال) کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بمن 'وہ عورت جسکو تمہماری حقیقی یا رضاعی ماں نے دودھ پلایا 'تمہمارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہمارے اور بمن بھائیوں کے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہمارے اور بمن بھائیوں کے ساتھ پلایا۔ یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی ماں نے تمہیں دودھ پلایا 'چاہے مختلف او قات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جا ئمیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل سے ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نہیں ' والی دودھ پینے والے بچے کی بمن بھائی ' اس عورت کا شو ہراس کا باپ اور اس مرد کی بمنیں ' اس کی پھو بھیاں ' اس عورت کی بمنیں ' فالا نمیں اور اس عورت کے جیٹھ' دیور ' اس کے رضاعی چچا' تایا بن جا نمیں گا اور اس دودھ پینے والے نیچ کی نبی بمن بھائی وغیرہ اس گورت کے جیٹھ' دیور ' اس کے رضاعی چچا' تایا بن جا نمیں گا اور اس دودھ پینے والے نیچ کی نبی بمن بھائی وغیرہ اس گورت کے جیٹھ' دیور ' اس کے رضاعی چچا' تایا بن جا نمیں گا اور اس دودھ پینے والے نیچ کی نبی بمن بھائی وغیرہ اس گورت کے بیٹھ' دیور ' اس کے رضاعی جھا

قتم سوم سسرالی محرمات: بیوی کی مال بعنی ساس (اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے) اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو' تب بھی اس کی مال (ساس) سے نکاح حرام ہو گا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کرکے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تواس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ (فتح القدیر)

رَبِيبَةٌ : يوی کے پہلے خاوند ہے لڑی۔ اسکی حرمت مشروط ہے بعن اس کی ماں ہے اگر مباشرت کرلی گئی ہوگی تو رہیبہ ہے نکاح حرام 'بھورت دیگر حلال ہو گا۔ نبی حُموُز رِکُمٰ (وہ رہیبہ جو تہماری گود میں پرورش پا ئیں) یہ قید غالب احوال کے اعتبار ہے 'بھور شرط کے نہیں ہے۔ اگر یہ لڑی کی اور جگہ بھی زیرپرورش یا مقیم ہوگی۔ تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حکا نِلُ یہ حَلِیلَةٌ کی جمع ہے یہ حل یکل (اترنا) ہے فَعِیلَةٌ کے وزن پر جمعنی فاعِلَةٍ ہے۔ یوی کو طلا اس لئے کہا گیاہے کہ اس کا محل (جائے قیام) خاوند کے ساتھ ہی ہو تاہے بعنی جمال خاوند اتر تایا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیوں میں پوتے نواہے بھی واغل ہیں یعنی انکی یو یوں ہے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضای اولاد کے جو ڑے بھی حرام ہوں گے مِن اَصْلاَ بِکُمُ (تہمار صلی میوں کی یو یوں) کی قیدے یہ واضح ہوگیا کہ لیالک میوں کی یو یوں سے نکاح حرام ہوگا۔ اب طرح رضائی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت نہیں ہے۔ دو بہنیں (رضامی ہوں یا نہیں) ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزر نے کے بعد دو سری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چار یو یوں میں سے ایک کو طلاق و سے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق وقت عورت عدت سے فارغ نہ ہوجائے۔

ملحوظہ: زناسے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔اکٹر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کمی شخص نے کمی عورت سے بدکاری کی تواس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اس طرح اگرا پنی بیوی کی ہاں(ساس) سے یا اسکی بیٹی سے (جو دو سرے خاوند ہے ہو) زناکر لے گاتو اسکی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (دلائل کے لئے دیکھئے 'فتح القدیر) احناف اور دیگر بعض علماکی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔اول الذکر مسلک کی آئید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔

وَالمُحْصَنَّ مِنَ البِّسَاءِ الأَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُوْكُونَكِ السَّاكُونُ كِتْبَ اللهِ عَلَيْكُوْ أَنْ تَبْتَعُوْ المَامَلُكُ الْمُعَالِكُمُ اللهِ عَلَيْكُوْ أَنْ تَبْتَعُوْ المَامَلُولُ المَّمْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

اور (حرام کی گئیں) شوہروالی عور تیں گروہ جو تمماری مکیت میں آ جائیں '() اللہ تعالی نے یہ احکام تم پر فرض کر دیئے ہیں' اور ان عور توں کے سوا اور عور تیں تممارے لیے طال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہرے تم ان سے فکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لئے' () اس لیے جن سے تم

(۱) قرآن کریم میں إخصان چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ (۱) شادی (۲) آزادی (۳) پاک دامنی (۴) اور اسلام۔ اس اعتبارے محصنات کے چار مطلب ہیں (۱) شادی شدہ عور تیں (۲) آزاد عور تیں (۳) پاک دامن عور تیں (۳) اور مسلمان عور تیں بھی عور تیں۔ یہاں بہلا معنی مراد ہے۔ اس کی شان نزول میں آ آ ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عور تیں بھی مسلمانوں کی قید میں آگئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ الشیخ نے نبی مالیک ہوئی اس بھی تان ہوئی (ابن کثیر) جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عور تیں 'جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جا کیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہوئی البتہ استبرائے رحم ضروری ہے۔ یعنی ایک جیش آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق عالمہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔

لونڈی کا مسئلہ: نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھاجے قرآن نے بند نہیں کیا' البتہ ان کے بارے میں الیی حکست عملی افقیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں آکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے دو ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کر دیئے جاتے تھے۔ یکی فریدے ہوئے مرد وعورت غلام اور لونڈی کملاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائدہ اٹھانے) کا حق حاصل ہو تا تھا۔ دو سرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا'کہ کافروں کی قیدی عورت نوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بمترین حل تھا۔ کو نکہ اگر انسیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھو ڈ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب ''الرق فی الاسلام '' اسلام میں غلامی کی حقیقت از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) بمر حال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو دیسے ہی حرام چیں تاہم کافرعور تیں بھی حرام ہی چیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجا کیں۔ اس صورت میں انتبرائے رحم کے بعد وہ ان کے لیے طال جیں۔

(۲) لیعنی ندکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ چار چیزیں اس میں ہوں۔ اول میہ کہ طلب کرو اَنْ تَبْنَغُوا لیعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دو سری میہ کہ مال لیعنی مہرادا کرنا قبول کرو۔ تیسری میہ کہ ان کو شادی کی قید (دائمی قبض) میں لانا مقصود ہو۔ صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جیسے زنا میں یا اس

مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے
کرلواس میں تم پر کوئی گناہ نہیں' (۲) ہے شک اللہ تعالیٰ
علم والا حکمت والا ہے۔ (۲۳)
اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے
نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان
لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو (اپنا نکاح کر لے) اللہ
تہمارے اعمال کو بخوبی جانے والا ہے' تم سب آپس میں
ایک ہی تو ہو' اس لئے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان
سے نکاح کرلو' (۲) اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہران کو
دو' وہ پاک دامن ہوں نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے
والیاں' نہ خفیہ آشائی کرنے والیاں' پس جب یہ لونڈیاں
نکاح میں آ جا کیں پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں توانہیں

فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کامقرر کیا ہوا مہردے دو'<sup>'()</sup> اور مہر

وَمَنْ لَكُويِسْتَطِعْمُونَكُمْ طُوْلَاانَ يَنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ كَامَلَكَتْ اَيْمَانَكُمُّ مِّنْ فَتَيْتِكُوالْنُوْفُونِنْتِ وَاللهُ أَغَلُو بإيْمَاكِكُوْ بْعَضُكُوْ مِّنْ اَبْعُضِ فَالْكُوْهُ مِّنَا بِإِنْ اِنْفُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عُمَانٍ فَاذَا أُصُوسَ فَإِنْ اَتَنْنِ فِقَا مِشَلَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى اللهُ صَنْتِ مِنَ الْعَلَوْدُ لِكَ لِسَ حَشِي الْعَنْتَ مِنْكُوْ وَانَ تَصُيْدُوا الْعَيْرُولُولَا اللهِ الْمُعَلِّقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

متعد میں ہو آ ہے جو شیعوں میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روزیا چند گھنٹوں کا نکاح)۔ چو تھی 'یے کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس سے جمال شیعوں کے متعد کا بطلان ہو آ ہے وہیں مروجہ طلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہو آ ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائی قید میں لانا نہیں ہو آ؛ بلکہ عرفایہ صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معہود ذہنی ہے۔

<sup>(</sup>۱) سیر اس امر کی ناکید ہے کہ جن عور تول ہے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے استمتاع اور تلذ ذکرو۔ انہیں ان کا مقرر کردہ مهر ضرور اداکرو۔

 <sup>(</sup>۲) اس میں آپس کی رضامندی سے مہر میں کی بیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

ملحوظہ: "استمتاع" کے لفظ سے شیعہ حفزات نکاح متعہ کا اثبات کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت و مباشرت کا استمتاع ہے ' جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ البتہ متعہ ابتدائے اسلام میں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نمیں تھا' بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھاجو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی میں تھا' بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھاجو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی میں تھا' بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھاجو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی میں میں میں استحداد الفاظ میں اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے اونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔

آد هی سزا ہے اس سزا ہے جو آزاد عور توں کی ہے۔ (۱)

کنیزوں سے نکاح کا میہ تھم تم میں سے ان لوگوں کے لئے

ہنیں گناہ اور تکلیف کا ندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا

بہت بہتر ہے اور اللہ تعالی بڑا بخشے والا اور بڑی رحمت
والا ہے۔ (۲۵)

الله تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک)لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمھاری توبہ قبول کرے' اور اللہ تعالی جانے والا حکمت والا ہے۔(۲۲)

اور الله چاہتاہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے بیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ (۲۷)

الله چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کرور پیداکیا گیاہے۔ (۲۸)

اے ایمان والو! این آپس کے مال ناجاز طریقہ سے مت کھاؤ ' (۵) گرید کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہے

ؠؙڔۣؽؙڎڶڟۿؙڸؽؠٙؾؚؽٙػؙڎۅؘؾۿڽؽڬڎڛؙٙؽٵڷٮٚۮؚؽؙؽڡؚؽ۬ۊٙڹڸڬؙۄ ۅؘؿٷٚڔؘۼڵؽڴۊٝٷڶؿۿؙۼڸۣۄؙؿڿڲؽٷٛ۞

وَاللَّهُ يُرِيْدُ اَنَ يَتُوْبَ عَلَيْكُوْ ۖ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوْتِ اَنْ تَبِينُوا مَيْلَا عَلِيَا ﴿

يُرِيْدُاللهُ أَنُ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۞

يَايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لا تَأْكُلُوٓا أَمُوَاللُّهُ بَيْئُكُهُ بِالْبَاطِلِ

(۱) یعنی لونڈیوں کو سو (۱۰۰) کے بجائے (نصف یعنی) بچاس کو ڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیو نکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہو گی۔ (تفصیل کے لیے دیکھتے تفسرابن کثیر)
(۲) یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو' اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے۔

(m) أَنْ تَمِيلُواْ لِعِنى حَقْ سے باطل كى طرف جَعَك جاؤ۔

(۳) اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں جتلا ہونے کا ندیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کی ہیں۔ انہیں میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عور توں سے بتلایا ہے بیغی عورت کے بارے میں کمزورہے 'اسی لیے عور تیں بھی باوجود نقصان عقل کے 'اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسالیتی ہیں۔ نئیس میں کمزورہے کا بی کے عور تیں بھی باوجود نقصان عقل کے 'اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسالیتی ہیں۔

(۵) بِالْبَاطِلِ میں وهو که ' فریب ' جعل سازی ' ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع

إِنَّ اللَّهُ كَانَ يَكُورُ حِيمًا ۞

ٳڷۜٳٙٲڹۘؾؙڬؙۅؙؽۼٵڗةً عَنۡتَواضِ مِنۡكُو۫ ۗ وَلَاَتَفۡتُكُوۡۤاۤانۡفُسَكُوۡ؞

وَمَنُ يَفِعُلُ ذِلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَمَوْفَ نُصُلِيهِ فَأَرَّا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيْرًا 🏵

> إِنْ تَجَنَنِبُوا كَبَأَبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّ عَنْكُوْسَيٓا يَكُوْ وَنُدُخِلُكُمُ ثُلُخَلِاكِمُهُ اللَّهِ مُنْكَاكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ

وَلاَتَتَهَنَّوْاْمَافَضَّلَ اللهُ يِهِ بَعْضُكُمْ عَلْ بَعْضِ لِلرِّحَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبُ مِّمَّا اكْتَسَبُنُ وَسُعَلُوا اللهَ

ہو خرید و فروخت'<sup>'''</sup>اور اینے آپ کو قتل نہ کرو<sup>''')</sup>یقینا الله تعالی تم پر نمایت مهرمان ہے۔ (۲۹)

اور جو مخض میہ (نافرمانیاں) سرکشی اور ظلم سے کرے گا (۲۰) تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں ا گے۔ اور بیر اللہ پر آسان ہے۔ (۳۰)

اگر تم ان بڑے گناہول ہے بیجتے رہو گے جن ہے تم کو منع کیا جا تا <sup>(۳)</sup> ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و ہزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ (m) اور اس چیز کی آرزو نہ کروجس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عور توں کے

کیا ہے' جیسے قمار' رہا' وغیرہ۔ اس طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنابھی باطل میں شامل ہے۔ مثلاً بلا ضرورت فوٹو گرافی' ریڈیو' ٹی وی' وی می آر' ویڈیو فلمیں اور فخش سمیسٹیں وغیرہ۔ ان کابنان' بیجنا' مرمت کرناسب ناجائز ہے۔ (۱) اس کے لیے بھی شرط بیہ ہے کہ بیہ لین دین حلال اشیا کا ہو۔ حرام اشیا کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علاوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کامسّلہ بھی آ جا تا ہے یعنی جب تک ایک دو سمرے سے جدانہ ہوں سودا فنح كرنے كا اختيار رہے گا جيساكہ حديث ميں بالبَيّعان بالْخيّار مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اصحبح بحارى ومسلم كتاب المبيوع)'' دونول باہم سودا کرنے والول کو'جب تک جدانہ ہوں' اختیار ہے۔''

(۲) اس سے مراد خود کشی بھی ہو سکتی جو کبیرہ گناہ ہے اور ار تکاب معصیت بھی جو ہلاکت کاباعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنابھی کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ (m) لینی منهیات کاار تکاب 'جانتے بوجھتے ' ظلم و تعدی ہے کرے گا۔

(٣) کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے ' بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں تخت وعیدیا لعنت آئی ہے' بعض کہتے ہیں ہروہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے اور حقیقت ہے ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کس گناہ میں یائی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علمانے ایک کتاب میں جمع بھی کیا ہے۔ جیسے الکہائو للذهبي، النوواجيرعين افستواف المكبيائير لملهية مبيي وغيره- يهال بهراصول بيان كيا گيا ہے كه جو مسلمان كبيره گناہوں مثلاً شرك' عقوق والدین' جھوٹ وغیرہ ہے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سور ہُ نجم میں بھی پیہ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا ۞

وَلِكُلِّ جَعَلْنَامَوَ إِلَى مِثَاثَوَكَ الْوَالِلْانِ وَالْكَثْوَبُونَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوْهُمْ وَمِيْبَهُمُوْلِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْلِ تَنْمُ شَهْيُلًا ۞

لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا' اور الله تعلق سے اس کا فضل ما گو' (ا) یقیناً الله ہر چیز کا جاننے والا ہے۔(۳۲)

ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیۓ ہیں (۲) اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو حقیقتاً اللّٰہ تعالیٰ ہر چیزیر عاضرہے۔(۳۳)

مضمون بیان کیا گیا ہے 'البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش (بے حیائی کے کاموں) سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معانی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنادیتے ہیں۔ ای طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نمایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام اللہ تھی کیا نہیں کیا 'اس لئے انہوں نے صرف وعد کا مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا 'بلکہ مغفرت و رحمت اللی کے یقینی حصول کے لیے ذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے مغفرت و رحمت اللی کے یقینی حصول کے لیے ذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امریدوں اور آرزؤں سے معمور ہیں۔

(۱) اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ الشخصیٰ نے عرض کیا کہ مرد جماد میں حصہ لیتے ہیں اور شمادت پاتے ہیں۔ ہم عور تیں ان فضیات والے کاموں سے محروم ہیں۔ ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ (مند اُحمد جلد ۲ صفحہ ۳۲۲) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطاکی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جماد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عور توں کو مردانہ صلاحیتوں کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہئے اور اس میدان کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہئے اور اس کے فضل کا میں وہ جو بھی کما کیس گی مردوں کی طرح 'ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہئے کو نکہ مرد اور عورت کے در میان استعداد 'صلاحیت اور قوت کار کاجو فرق ہے 'وہ تو قدرت کا ایک از الہ وہ سکتا ہے۔ جو محض آر زو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کب و محنت میں رہ جانے والی کی کا زالہ ہو سکتا ہے۔

(۲) مَوَالِنی 'مَوْلیٰ کی جمع ہے۔ مَوْلیٰ کے کی معنی ہیں دوست' آزاد کردہ غلام' پچپا زاد' پڑوی۔ لیکن یہاں اس سے مراد ور ٹاہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ ہر مرد عورت جو پچھ چھوڑ جا کمیں گے'اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریمی رشتہ دار ہوں گے۔

(٣) اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دو سرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں' (۱) پس نیک ٱلِرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّمَا عِبَمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَ بِمَا اَنْفَقُوْ امِنَ امُو الِهِمْ فَالطِّيكَ تُونْتُ خِفْلَتُ

(محکم) مانتے ہیں اور اُبْمَانْکُمہٰ (معاہدہ) سے مرادوہ حلف اور معاہدہ کیتے ہیں جو ایک دو سرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دواشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہاتھا۔ نَصِینَبَهُمْ (حصہ) سے مراد اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور ابن کثیراور دیگر مفسرین کے نزدیک بیہ آیت منسوخ ہے۔ کیونکہ اُٹیماُنگُٹ ہے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مهاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مهاجر' انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے' وارث ہو یا تھا کیکن بیہ چونكه ايك عارضي انتظام تها'اس ليه چر ﴿ وَاوْلُواالْزَمْنَامْ بِعُصُهُوا وَلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِيتْ الله ﴿ وَالْوَالْزَمْنَامُ بَعُصُهُوا وَلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِيتْ الله ﴿ وَالْوَالْزَمْنَامُ وَهِ وَالْوَلْمِينَا وَلَيْنَالُونُ وَلَيْنِ وَلَوْلُوالْزَمْنَامُ وَهِ وَلَا مُعْلَمُهُ وَاللَّهُ فَاللَّهِ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُهُ وَلَوْلُوالْزَمْنَامُ وَلِي اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَاللَّهُ لَهُ وَلَوْلُوالْزَمْنَامُ وَلَا لِللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لِمُعْلَمُ وَلَا لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا لَهُ مُعْلَمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لَا عَلَيْنَا لَعْلَالًا لَمْ لَا فَالْوَالْوَلْمُ لَا لِمُعْلَمُ لَوْلِي اللَّهُ فَيْ لَهُ لِلللَّهُ لَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لِمُعْلَمُ لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللْمُ لَلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللْمُ لَلْمُ لللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُلْمُ لِللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لَا لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لِللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لَلَّهُ لِلللَّهِ فَلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ فَالْمُلْمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَلْمُؤْلِقُلْمُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللْمُ لِلللللَّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلللللَّهُ لِ کے تھم کی روسے ایک دو سرے کے زیادہ حق دار ہیں" نازل فرما کراہے منسوخ کر دیا گیا۔ اب﴿ فَٱلْتُوهُمْ وَفِيدُيّهُوْ ۖ ﴾۔ مراد دوستی و محبت اور ایک دو سرے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات عقد' موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہو گا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے۔ اور ایک دو سرے شخص سے بیہ طے کر <sup>ت</sup>اہے کہ میں تمہارا مولیٰ ہوں۔ اگر کوئی جنایت کروں تو میری مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوار ث کی وفات کے بعد اس کامال ند کورہ شخص لے گا۔ بشرطیکہ واقعتٰاس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دو سرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُاكُمْ ﴾ سے مراد بیوی اور شو ہر ہیں اور اس کاعطف الأفَرَبُونَ پر ہے۔مغی یہ ہیں کہ ''ماں باپ نے' قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عہد ویبان آپس میں باندھ چکا ہے (یعنی شوہریا بیوی) انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار یعنی تھے دار ہم نے مقرر کر دیئے ہیں۔ للندان حقداروں کوان کے تھے دے دو"گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیلا جو حصے بیان کئے گئے تھے یماں اجمالا ان کی ادائیگی کی پاکید مزید کی گئی ہے۔ (۱) اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجنیں بیان کی گئی ہں۔ ایک وہبی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر متاز ہے۔ دو سری وجہ نسبی ہے' جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ ہے جنھیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقرس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے 'عورت کو معاشی جمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی مربراہی کے خلاف قرآن کریم کی بید نص قطعی بالکل واضح ہے جس کی ٹائید صحیح بخاری کی اس مدیث ہے ہوتی ہے۔ جس میں نبی کریم ماٹیکوڑا نے فرمایا ہے ''وہ قوم ہر گز فلاح یاب نہیں ہو گی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سیرد کر دیئے۔'' (صحيح البخاري-كتاب المغازي-بابكتاب النبي إلى كسرئ وقيصروكتاب الفتن باب ١٨)

لِلْغَيْپِ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَالْتِيْ كَنَافُوْنَ نُشُوْرُهُنَّ فَجَلُوهُنَّ وَاهْجُرُوُهُنَّ فِى الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَوَانَ اَطَعْتَكُهُ فَلَاتَنْبُغُوْاعَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا حَيِّبُرًا ۖ

وَ إِنْ خِفْتُوشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا عَكُمًّا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًّا مِّنْ اَهْلِهَا وَانْ تُونِياً وَصَلَاحًا تُونِي اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرُوا ۞

وَاعْبُدُوااللهَ وَلَا شُثْرِكُوابِهِ شَيْئًا قَيِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا

فرمانبردار عورتین خاوندگی عدم موجودگی میں به حفاظت اللی تکمداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تنہیں خوف ہو انہیں نقیحت کرو اور انہیں مارکی سزا دو پھراگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو'(ا) بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے(۳۴)

اگر تہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھروالوں میں سے مقرر کرو'(ا) اگرید دونوں میں طاپ کرا دے گا' صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں طاپ کرا دے گا' یقیناً اللہ تعالی بورے علم والا پوری خبروالا ہے۔(۳۵) اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ کرو اور مال باپ کے ساتھ سلوک واحسان کرو

(۱) نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ و تھیجت کا نمبر ہے ' دو سرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحد گی ہے جو سمجھ دار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی می مار کی اجازت ہے۔ لیکن سے مار وحثیانہ اور طالمانہ نہ ہو جیسا کہ جائل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سُلُ اَلَٰتِیْ اِن اس ظلم کی اجازت کی مرد کو نمیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو لیخی مار پیٹ نہ کرو نگ نہ کرو نگ بہت کرو 'یا طلاق نہ دو' گویا طلاق نہ دو' گویا طلاق بالکل آ خری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا درا وی بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں ، عورت کی بھی اور تی بھی اور ایک وقت کے بھی اور ایک وقت کے بھی اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں ، عورت کی بھی اور تی بھی اور ان کی بھی۔

یں حوص کی بابت کہا کہ میں ہوئی ہوئی ہے۔ (۲) گھر کے ابدر کہ بابت کہا کہ مکمین (فیصلہ کرنے والے اس کی بابت کہا کہ مکمین (فیصلہ کرنے والے ) اگر مخلص ہوں گے تغین کو تفریق بین والے ) اگر مخلص ہوں گے تو یقینا ان کی سعی اصلاح کامیاب ہو گی۔ تاہم ناکای کی صورت میں مکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں؟ اس میں علما کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ (جدائی کے لئے وکیل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علما اس کے بغیراس اختیار کے قائل ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفییر طبری 'فتح القدر تفییراین کثیر)

قَرِينِى الْقُرُنِي وَالْيَتْلَىٰ وَ الْمَسْكِينِي وَالْجَادِذِى الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِينِٰلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانَكُوْزِانَ الله لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُؤْتَالُافَخُوْزًا ۞

اِلَّذِيْنَيَيْغَانُونَ وَيَأْثُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُنُونَ مَنَّااتْهُخُواللهُ مِنْ فَضْلِه ۚ وَ اَعْتَدُنَالِلُهُطِيْمِيْنَ عَنَائَاتُهُمِيْنًا ۞

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُ وَرِثَآءَ النَّاسِ وَلَائِيْمِنُونَ بِاللهِ وَلَابِالْبَيْمِ الْافِرْ وَمَنْ تَكِيُ التَّيْظِنُ

اور رشتہ داروں سے اور بیموں سے اور مسیکنوں سے اور رشیکنوں سے اور اجنبی ہمسایہ سے (ا) اور پہلو کے ساتھی سے (ا) اور راہ کے مسافر سے اور ان پہلو کے ساتھی سے (۲) اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں' (غلام کنیز) (شاہد تعالی تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پہند شیں فرما آ۔ (۳)

جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دو سروں کو بھی بخیلی کرنے ہیں اور اللہ تعالی نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھاہے اسے چھپا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لئے ذلت کی مارتیار کرر کھی ہے۔(۳۷)

اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کاہم نشین اور ساتھی شیطان ہو'(۵)

(۱) آلنجارِ النجنُبِ قرابت دار پڑوی کے مقابلے میں استعال ہوا ہے جس کے معنی میں ایسا پڑوی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب میہ ہے کہ پڑوی سے بہ حثیت پڑوی کے حسن سلوک کیا جائے 'وہ رشتہ دار ہویا غیررشتہ دار جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔

(۲) اس سے مراد رفیق سفر' شریک کار' بیوی اور وہ مخض ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشنی افتیار کرے۔ بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں مخصیل علم' تعلم صناعت (کوئی کام سکھنے) کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کاموقع ملے۔(فتح القدیر)

(m) اس میں گھر' دکان اور کارخانوں' ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے۔

(٣) فخرو غرور اور تكبرالله تعالى كو سخت نالبند ہے بلكہ ايك حديث ميں بهال تك آتا ہے كه "وہ فخص جنت ميں نهيں جائے گا جس كے دل ميں رائی كے ايك دانے كے برابر بھى كبر ہو گا۔" ( صحيح مسلم كتاب الإيمان 'باب تحريم الكبروبيانه حديث نمبر ٩١) يهال كبركى بطور خاص ذمت ہے يہ مقصد ہے كہ الله تعالى كى عبادت اور جن جن لوگول ہے حسن سلوك كى تأكيدكى گئى ہے۔ اس پر عمل وى فخص كر سكتا ہے جس كا دل كبر سے خالى ہو گا۔ متكبر اور مغرور فخص صحيح معنول ميں نہ حق عبادت اواكر سكتا ہے اور نہ اپنول اور بيگانول كے ساتھ حسن سلوك كا اہتمام۔

(۵) کجل (لیعنی الله کی راه میں خرچ نه کرنا) یا خرچ تو کرنا کیکن ریا کاری لیعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا۔ بیہ وونوں باتیں

لَهُ قِرِيْنَا فَسَأَءَ قِرِيْنًا ۞

وَ مَــا ذَا عَلَيْهِهُ لَوْامَنُوْا بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآفِرِ وَانْفَقُوْامِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞

إنَّ اللهَ لَايُظْلِمُومِثُقَالَ ذَرَّةً وَالْ تَكْ حَسَنَةٌ يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنُهُ آجُرًاعَظِيْمًا ۞

> قَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُ كُلِّ أُمُّةٍ إِنَّتُهِيْدٍ قَجِئُنَالِكَ عَلِهَوُالْإِشْهَيُلا ۞

وہ بدترین ساتھی ہے۔ (۳۸)

بھلا ان کاکیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالی نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے' اللہ تعالی انہیں خوب جانے والا ہے۔(۳۹)

ب شک الله تعالی ایک ذرہ برابر ظلم نمیں کر آ اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔(۴۰)

لیں کیا حال ہو گاجس وقت کہ ہرامت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ (۱)

شیوہ اور ان لوگوں کا وطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔

(۱) ہرامت میں ہے اس کا پیمبراللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گاکہ یااللہ! ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا' اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھران سب پر نبی کریم مائی آئی گا گاہ گاہ کہ یا اللہ! بیہ سے ہیں۔ آپ مائی آئی ہا ہی گواہی اس قرآن کی وجہ ہے دیں گے جو آپ مائی آئی پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیا اور ان کی قوموں کی مرگزشت ہمی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک خوا من کی مرگزشت آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مائی آئی ہے خوات مقام ہو گا' اس کا تصور ہی لی ہو نے دیں کہ میں گرشت انبیا اور ان کی قوموں کی مرگزشت آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مائی آئی ہے نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہو ہی ہے۔ حضرت این مسعود ہو ہی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اس کے حضرت این مسعود ہو ہی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کہ اس کرونے آتا ہوں کی مرآئی ہی آئی ہے۔ حضرت این مسعود ہو ہی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم مائی ہی آئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مائی ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہوں کہ ایک مول ہے دیکھے۔ اس لیے وہ "شہید" رگواہ) کے معنی "عاضر ناظر" کے گوائی وہی دے میں اور یوں نبی مائی ہی آئی ہوں کہ حاضر ناظر" باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی مائی گائی کو حاضر ناظر سجھا' بیہ آئی ہوا گائی کو صاضر ناظر سجھا' بیہ آئی ہوں کہ ماضر ناظر سکل کرنا ہے جو شرک ہے کو اس کی میں کریم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہو اور قرآن میں بیان کردہ میں نیا ناز ہون انداز ہوں کو بھی قرآن نی میں گائی کی میں ہوتی ہو اور فران میں میں کو گور کو حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو پھرامت محمد سے کہ ہو کی وحاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو پھرامت محمد سے کہ ہو کہ کرد کو حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو پھرامت محمد سے کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کو کا میں ہو تھی میں ہو تھی ہو تی ان کا کہ ہو ہی ہو تھرامت محمد سے کہ ہو کہ کہ کرد کو حاضر و ناظر ہونا ظروری کو اس کردی گائی گائی کی مرد کو حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو پھرامت محمد سے کہ ہو کی کو حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو پھرامت محمد سے کہ ہو کہ کو حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو پھرامت محمد سے کہ ہو کہ کو حاضر و ناظر ہونا ضروری ہو تو پھرامت محمد سے میں کو حاضر کا کو حاضر کی کو حاضر کی کے دس کو کو حاضر کی کو حاضر کی کو کو حاضر کا کرونا کو کرونا کو کرو

اللہ کو سخت ناپند ہیں اور ان کی مذمت کے لیے نہی بات کافی ہے کہ یمال قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا

ۘؽۅؙڡۘؠؠ۪ڹٟڲؘۅؙڎؙٳێڹؽؙؾ۬ػڡؘٚۯؙۏٳۅؘعٙڞۘۅؙٳٳڵڗۜڛؙۅ۫ڶڵۅؙۺؙڗٝؽ ؠؚؚؚۿؚۿٳڷڒۯڞؙٞۅٙڵڲؽؙٮؙٞٮؙٷ۫ڹؘٳڶڶۿڂڽؽؽؖٵ۞۫

يَائِهُا الَّذِيْنَ امَنُوْالِا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُوْسُكُوٰى حَتَّى تَعْلَمُوُا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَجُنْبُا الْاعَابِرِى سِيئِل حَتَّى تَغْتَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمُ مِّرْضَى اَوْعَلَى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَكُ مِّنْكُمُوْمِنَ الْغَلِيطِ اَوْلَمَسْتُمُو الرِّسَاءَ فَلَمْ يَعَكُوْا مَا عَنْدَيْنَكُوْلِكُمْ اصَعِيْدًا طَلِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمُ وَلَيْنِيكُوْلِنَ اللهُ كَانَ عَفْقًا غَفُوْرًا ۞

جس روز كافراور رسول كے نافران آرزوكريں گے كہ كاش! انہيں زمين كے ساتھ بموار كرديا جا آاور اللہ تعالى سے كوئى بات نہ چھپا كيں گے۔(٢٢) اللہ تعالى سے كوئى بات نہ چھپا كيں گے۔(٢٢) اے ايمان والو! جب تم نشے ميں مست ہو نماز ك قريب بھى نہ جاؤ' (۱) جب تك كہ اپنى بات كو سجھنے نہ لگواور جنابت كى حالت ميں جب تك كہ عنسل نہ كوئ لواور جنابت كى حالت ميں جب تك كہ عنسل نہ كوئ او' (۱) اور اگر تم يمار ہويا سفر ميں ہويا تم ميں سے كوئى عضائے حاجت سے آيا ہويا تم يا ہويا تم ين كوئى كى ہو اور تمهيں بانى نہ ملے تو باك مئى كا قصد كرو اور ايخ منہ اور ایخ باتھ مل لو۔ (۲) بے شك اللہ تعالى معاف كرنے والا ، (۳۳)

(۱) یہ تھم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک وعوت میں شراب نوثی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے ترخدی 'تفییر سور ۃ النساء) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوثی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا تھم اس کے بعد نازل ہوا۔ (یہ شراب کی بابت دو سرا تھم ہے جو مشروط ہے)

- (۲) کیعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔
- (۳) اس کامطلب بیہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو (جیسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جمہور علما کے نزدیک اس کامفہوم ہیہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مبجد کے اندر مت بیٹھو'البتہ مبجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انھیں ہرصورت میں مبجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ بیر خصت ان ہی کے پیش نظردی گئی ہے۔ (این کیش)ور نہ مسافر کا تھم آگے آرہا ہے۔
- (٣) بیار سے مراد 'وہ بیار ہے جے وضو کرنے سے نقصان یا بیاری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔(٢) مسافرعام ہے 'لباسفر کیا ہو یا مختصر۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ طنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے 'لیکن بیار اور مسافر کو چو نکہ اس قتم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے

ٱلَوْتُرَالِ الَّذِيْنَ أَوْتُوانِفِيبُاقِنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الْطَلْلَةَ وَيُولِي

وَاللهُ اَعْلَمُو بِأَعْدَآ إِيكُوْ وَكَفَى بِاللهِ وَالِمَّا ثَوَكَفَى بِاللهِ نَصِبُرًا ۞

وَ يَقُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا إِلَا لِسَنَتِهِمْ وَطَعْنَل فِي الدِّيْنِ وَلَوْاَئُهُمْ قَالُوْاسَهِ عْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَرٌ وَلَكِنْ لَعَنْهُمُ اللهُ يَكُفِي هِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيُلًا

مِنَ الَّذِينَ هَادُوْ ايْحَرِّفُوْنَ الْكَلِيمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا؟ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیاہے' وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھلک جاؤ۔(۴۴س)

الله تعالی تمهارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور الله تعالی کا دوست ہونا کافی ہے اور الله تعالی کا مدد گار ہونا بس ہے۔(۴۵)

بعض یمود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو تنا جائے (ا) اور ہماری رعایت کرا (لیکن اس کھنے میں) اپنی زبان کو بھی دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ فرمانبرداری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھتے تو یہ ان کے فرانبرداری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھتے تو یہ ان کے بہت بہتر اور نمایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ

اجازت بیان کردی گئی ہے۔ (۳) قضائے حاجت ہے آنے والا (۴) اور یہوی ہے مباشرت کرنے والا ان کو بھی پانی نہ طفے کی صورت میں تیم کرکے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کالئی تک دونوں ہاتھ ایک دو سرے پر پھیر لے۔ (کمنیوں تک ضروری نہیں) اور منہ پر بھی پھیر لے قال فِی النّبَیّمُ بِ الْفَرَبُةُ لِلْوَجُهِ وَالْکَفَیْنِ» (مسند اُحمد۔ عمار بھ جلد مصفحه ۲۲۳) نبی سُر آئی نے تیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیا یوں اور چرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارتا ہے۔ ﴿ صَحِیدًا اَطِیّبًا ﴾ ہے مراد "پاک مئی "ہے۔ زمین سے نظنے والی ہر چیز نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ "جُعِلَتْ تُونِبُهُا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (صحیح مسلم۔ کتاب المساجد،"جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مئی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنادی گئی ہے۔"

(۱) یمودیوں کی خباشوں اور شرار توں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ "ہم نے سا" کے ساتھ ہی کمہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے بعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ پیشمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ ای طرح غیر مسمّع (تیری بات نہ سی جائے) یہ بددعا کے طور پر کہتے بعنی تیری بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنَا کی بابت دیکھتے سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۴۲ عاشیہ۔

يَاتُهُمَّا الَّذِيْنَ اوْتُواالَاِبْ امِنُوا بِمَانَزُلْنَامُصَدِّ قَالِمَا مَعَكُوفِنْ قَبْلِ اَنْ تَطِيسَ وُجُوهًا فَنُودٌهَا عَلَى آدْبَارِهَا اَوْنَكُونَهُو كُمَّالَمَنَّا اَصُوْبِ الشَّبُتِ

وَكَانَ آمْزُاللَّهِ مَفْعُولًا ۞

إِنَّ اللهَ لَايَغْرُانَ يُتُمُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ وَتَعْفِرُ مَادُوْنَ ذَٰ لِكَ لِمِنَ يَعْمَا وَمَن يُتُعْرِكُ بِاللهِ فَعَدِدافُ تَرَى إِنْمُا عَظِيمًا ۞

ٱلْهَٰتُزَالَ الَّذِيُنَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمُ ۚ بَلِ اللهُ يُزَكِّنُ مَنُ تَشَانُهُ وَلاَيُطْلَمُوْنَ فَتِمْيلًا ۞

بهت ہی کم ایمان لاتے ہیں ' <sup>(۱)</sup> (۲۶۸)

اے اہل کتاب! جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو ہس پ اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹے کی طرف کردیں'' یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی (۳) اور ہے اللہ تعالیٰ کاکام کیا گیا۔ (۳)

یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کبے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے (۱۵) اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ (۲۸)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالی جے چاہے پاکیزہ کرتا ہے' کسی پرایک وھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۲۹)

- (۱) یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا یہ معنی ہیں کہ بہت ہی کم ہاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب کہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب ہاتوں پر ایمان لایا جائے۔
  - (۲) لینی اگر الله تعالی جائے تو تمہیں تمهارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزادے سکتاہے۔
  - (٣) يہ قصہ سور ہُ اعراف میں آئے گا' کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ لینی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو۔
    - (۳) لینی جب وہ کسی بات کا حکم کردے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے۔
- (۵) لینی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مرجائیں اللہ تعالی اگر کسی کے لیے چاہے گا اُ تو بغیر کسی فتم کی سزا ویئے معاف فرما دے گا اور بہت سول کو سزا کے بعد اور بہت سول کو نبی مالی تیجی کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہو گاکیو تکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔
- (۱) دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّ الشِّرُلُو لَظَائُو عَظِیْوٌ ﴾ (لقمان) '' شرک ظلم عظیم ہے'' حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اُکْبَرُ الکَبَائِر الشِّرْكُ باللَّه ....
- (2) یموداینے منہ میال مٹھو بنتے تھے مثلاً ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں وغیرہ اللہ نے فرمایا تزکید کااختیار بھی

أَنْظُرُكِيْفَ يَفُتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَّذِبُّ وَكَفَى بِهِ إِنْهَا يَهُدِينًا ۞

اَلَهُ تَرَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُواْلَصِيْبَاتِنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُوُلَاّءُ اَهُدُى مِنَ الكَذِيْنَ الْمُؤْاسَبِيْلًا ﴿

و کیمو یہ لوگ اللہ تعالی پر کس طرح جموث باندھتے بیں (۱) اور یہ (حرکت) صریح گناہ ہونے کے لئے کافی ہے۔ (۵۰)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ بیہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ (۵۱)

اللہ کو ہے اور اس کاعلم بھی اس کو ہے۔ فتیل تھجور کی شخطی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتایا و کھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا ساظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔

(۱) لعنی مذکورہ دعوائے تزکیہ کرکے۔

(۲) یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا ادعا ان کے کذب و افترا کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دو سرے کی مدح و توصیف بالخصوص ترکیع نفوس کا دعوی کرنا صحح اور جائز شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دو سرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا۔ ﴿ فَلَا تُرْکُوْ اَلْفُلَا اَلْفُلِکُو اِلْمُواَلَّمُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

(٣) اس آیت میں یمودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظمار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجودیہ جبت (بت کابن یا ساح) اورطاعُوت (جھوٹے معبودوں) پر ایمان رکھتے اور کفار کمہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جبت کے بیر سارے نہ کورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے «إِنَّ الْعِبَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّبْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ» (سنن أبی داود کتاب السطب) "پر ندے اڑا کر خط کھینج کر 'بدخالی اور بدشکونی لیمنا یہ جبت سے ہیں۔ "لیمن یہ سب شیطان کم ہیں اور یمود میں بھی یہ چزیں عام تھیں۔ طاعُوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان بھی کی بیروی ہے۔ اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔

ٱۅڵڸٟڬٲڵڎؚؽؙؽؘڵڡۧٮؘۿؙؙۿؙٳڟۿٷڡؘڡؙؽؖؽۼۑٵڟۿؙڡؘؘڶؽ۫ۼۣؖٙٮ ڶۿؙڹڝؚ۫ؽؙٷ۞

ٱمُرَهَمُونَوِيبُّ مِّنَ الْمُلُكِ فَإِذَّ الْاَيُؤُنُّونَ النَّاسَ نَقِيُرًا ﴾

آمُرِيَهُ مُدُكُ وُنَ النَّاسَ عَلَى مَا التَّهُ هُوَ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ \* فَقَدُ التَّيْنَ فَالاَلِ اِبْرُهِ يُوَالْكِتْبَ وَالْحِكْمُةَ وَالتَيْنَ هُوُمُ مُلْكًا عَظِيمًا ۞

فَينْهُوْمَّنُ امَنَ بِهِ وَمِنْهُوْمَّنْ صَدَّاعَنْهُ وَكَفَلْ بِجَهَلَّهُ سَعِيْرًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِيالَيْتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَازًا ثُكُمُنَا نَضِعَتْ

یمی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے' تو اس کا کوئی مدوگار نہ پائے گا۔((۵۲)

کیاان کاکوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوتو پھر یہ کسی کو ایک تھجور کی تخصل کے شگاف کے برابر بھی پچھ نہ دیں گے۔ (۱) (۵۳)

یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے ' (۲) پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بردی سلطنت بھی عطافرمائی ہے۔ (۵۳)

پھران میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے '''' اور جنم کا جلانا کافی ہے۔(۵۵) جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفرکیا' انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے ''' جب ان کی کھالیں پک جا ئیں گی ہم

(۱) یہ استفہام انکاری ہے یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہو ہا تو یہ یہود اسخ بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد مل کھی کہ واتنا بھی نہ دیتے جس سے تھجور کی تحصلی کاشگاف ہی پر ہو جا ہا۔ نَقِیْرُ ' اس نقطے کو کہتے ہیں جو تھجور کی تحصلی کے اوپر ہو تا ہے۔ (این کثیر)

(۲) ام (یا) بیل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے بعنی بلکہ ہے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دو سرول میں نبی (یعنی آخری نبی) کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کاسب سے بڑا فضل ہے۔

(٣) یعنی بی اسرائیل کو ،جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں ،ہم نے نبوت بھی دی اور بری سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ پچھ ایمان لائے اور پچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد میں اگریہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انو کھی بات نہیں ہے ،ان کی تو تاریخ بی نبول کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے حتی کہ اپنی نسل کے نبول پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے کی تو تاریخ بی میں میں کو تاریخ بی میں ایمان لائے اور پچھ نے انکار کیا۔ ان آمنَ بھر میں ان کیود میں سے پچھ نبی میں میں لائے اور پچھ نے انکار کیا۔ ان محرین نبوت کا انجام جنم ہے۔

(٣) ليني جنم ميں اہل كتاب كے منكرين ہى نہيں جاكيں گے المكه ويگر تمام كفار كاشكانه بھى جنم ہى ہے۔

'جلُودُهُمُّرِ بَبُ انْفُهُوْجُلُودًاغَيْرَهَا لِيَدُوثُواالْعَدَّابَ ﴿ اِتَّالَامُهُ كَانَ عَزِيْمًا حَكِيبًا ﴿

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعِلُواالصَّلِيْتِ سَنُدْخِلُهُمُ جَنَّتِ تَجْدِى مِنْ تَمْتِهَ الْدَنْهُرُخِلِدِيْنَ فِيْهَا اَبْدًا ﴿ لَهُمُ فِيْهَا اَذُوا أَمُّرَّمُ طَهَّرَةٌ ۗ وَنُدُخِلُهُمُ ظِلَاظِلِيْلًا ۞

ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں'<sup>()</sup> بقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والاہے۔(۵۲) اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کئے <sup>(۲)</sup> ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نئے نہیں بہہ رہی ہیں' جن میں وہ ہمشہ ہمشہ رہیں گے'

عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے پینے نہریں بہہ رہی ہیں 'جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے' ان کے لئے وہاں صاف ستھری ہیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں گے۔ (اس)

(۱) یہ جنم کے عذاب کی تختی کشلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام ﷺ سے منقول بعض آفار میں بتلایا گیا ہے۔ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مسند احمد کی روایت کی روسے جنمی جنم میں اپنے فریہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوسے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت جتنا ہو گا'ان کی کھال کی موٹائی ستریالشت اور داڑھ احد بہاڑ جتنی ہوگی۔

(۲) کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جوابدی نعمیں ہیں 'ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنهُمْ اللهُ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان 'عمل صالح کے بغیرا لیے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر ایسے ہی لیا قبل میں بے خول ہو مگر خوشبو کے بغیر ایسے ہو لیکن بے خمر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور خیرالقرون کے دو سرے مسلمانوں نے اس کنتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل۔ اعمال صالحہ۔ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بیا ہم عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے بر عکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا میں بے عمل یا بدعملی کے ساتھ ایمان کا دامن خالی ہے۔ ہدانا اللهُ نَعَالَیٰ ایمان کی حرے اران ایمان کا دامن خالی ہے۔ ہدانا اللهُ نَعَالَیٰ ایمان کی دولت سے بعرہ میں آتے ہیں۔ مثلاً راست بازی' امانت و دیانت' ہمدردی و غم گساری اور دیگر اظاتی خوبیاں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو ایمال کو خوبیاں کے جو ایمال کو عدر اور صرف دنیوی مفادات یا قوی اظاق وعادات ان کی بنیاد ہے۔ عدراللہ بار آور بنا آپ ہے بلکہ صرف اور صرف دنیوی مفادات یا قوی اظاق وعادات ان کی بنیاد ہے۔

(٣) گھنی 'گری' عدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کو ترجمہ میں ''پوری راحت'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ''جنت میں ایک درخت ہے جس کا سابیہ انتا ہے کہ ایک سوار سوسال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گابہ شجرۃ الخلد ہے۔ (مسند آخمد' جلد ۲ ص ۲۵۵ و آصله فی البخاری' کتاب بدء المخلق باب نمبر ۸' ماجاء فی صفۃ المجنة و آنها مخلوقة)

اِتَّاللَّهُ يَامُوُكُوْ اَنْ تُؤَدُّواالْاَلِمِنْتِ اِلْاَلْمِلْهَا وَاِذَاحَكَنَّهُمْ بَيُرَالِكَاسِ اَنْ تَعَكَنُوْ الْمِالْدِينِّ اللهَ نِعِتَّا اَعِظْكُوْ لِهِ ۚ اِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا لَكِمِيرًا ۞

ێۣٲؿۜۿٵڷێڔؽڹٵڡٞٮؙٛۏٞٲٳۼڸؠ۫ٷٳٳڵڵ؋ۅؘٳۼڸؠٷٳٳڵڗڛؙۅڷۅٲۏڸ ٳڵػڡٝڔڡؚؽڬڴؙۄٝۅٞٳڽؙؾۜڎؘۯۼؿ۠ڗڣۣۺٞؿٞٷڒڎۏٷٳڶڶڵڶؿۅ

الله تعالی حمیس تأکیدی محم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت والوں کی امانتیں انہیں پنچاؤا (۱) اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو! (۲) یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی تصیحت حمیمیں اللہ تعالی کر رہا ہے۔ (۳) بے شک اللہ تعالی سنتا ہے 'دیکھتا ہے۔(۵۸)

اے ایمان والوا فرمانبرداری کرو الله تعالی کی اور فرمانبرداری کرو رسول (صلی الله علیه وسلم) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ (۳) پھراگر کسی چیز میں اختلاف کرو

(۱) اکثر مضرین کے نزدیک به آیت حضرت عثان بن طلح روائی کی شان میں 'جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے 'نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ مٹن آلیا خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف و غیرہ کے بعد آپ ملک ہو چکے تھے 'طلب فرمایا اور وغیرہ کے بعد آپ ملک ہو چکے تھے 'طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا 'جہ تہماری چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے ''(ابن کھیں آیت کا بیس سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو آگید ہے کہ امانتیں انہیں ہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خیات نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عندالطلب لوٹادی جا کیں۔ دو سرے عمدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیئے جا کیں 'محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹے سسٹم کی بنیاد پر عمدہ و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔

(۲) اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا تھم ویا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ ''حاکم جب تک ظلم نہ کرے' اللہ اس کے ساتھ ہو تا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الاُحکام)

(۳) کیعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا۔

(٣) اولوالا مر(اپنے میں سے افتیار والے) سے مراد بعض کے نزویک امرا و حکام اور بعض کے نزدیک علاو فقها ہیں مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کیونکہ ﴿ الّا لَهُ الْكُنْدُ ﴾ (الاُمُوافِ ہیں) " خبروار مخلوق بھی اسی کی ہے ' حکم بھی اسی کا ہے " ﴿ اِنِ الْحَكُمُ الْكَلْا ﴾ (بیوسف ۳۰۰ کے الحکّائی وَالْدُونُ ﴾ (الاُمُوافِ سے ' کھم صرف اللہ ہی کا ہے " کین چونکہ رسول ما گھی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول ما گھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرادیا اور فرمایا کہ رسول ما گھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرادیا اور فرمایا کہ رسول ما گھی اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول ما گھی کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرادیا اور فرمایا کہ رسول ما گھی کے اس

وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُوْ تُوُمِّنُونَ بِاللهِ وَلَيُوَمُ الْفِرْدِ ذلك خَيُرُوَّا صَّنُ تَاوِيلًا ۞

اَلَهُ تَرَالَ اللَّهِ مِنْ مَنْ عَمُونَ اللَّهُمُ المَثُوا بِمَا اُنُولَ اِلدُّكَ وَمَا اُنُولَ مِنْ قَدْلِكَ بُرِيْدُونَ اَنْ يَتَّ حَاكَمُوْ اللَّا الطَّاعُوتِ

تواسے لوٹاؤ' اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف' اگر تہمیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہترہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھاہے۔ (۱۹) (۵۹) کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کاوعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے ا آرا گیاہے اس

کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْاَ لِمَاءَاللَّهُ ﴾ (النسباء ۸۰۰)"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی '' جس ہے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اس طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امرا و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول مار آپیز کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں۔ یا امت کے اجماعی مصالح کا انظام اور نگمداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراد حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول ماٹنٹین کی اطاعت کے ساتھ۔اس لیے أَطِیْعُوا اللهَ ك بعد أَطِيْعُوا الرَّسُولَ تو كها كيونكه بيه دونول اطاعتين مستقل اور واجب بين ليكن أَطِيْعُوا أُولِي الأَمْرِ نهيس كها كيونكه أُولِي الأَمْرِ كي اطاعت مستقل نهين اور حديث مِن بهي كما كيا ج- «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيةِ الخَالِق» (وقال الألباني حديث صحيح- مشكوة نمبر ٢١٩٦ في لفظ لمسلم لاطاعة في معصية الله كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث نمبر ١٨٣٠ اور "إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (صحيح بخارى كتاب الأحكام باب نمبر م، «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَّعْصِيةً». "معصيت مين اطاعت نہیں' اطاعت صرف معروف میں ہے۔ " بہی حال علما و فقها کا بھی ہے۔ (اگر اولوالا مرمیں ان کو بھی شامل کیا جائے) یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہو گی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاو فقها بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں۔ لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول ماتی ہتا ہی بات بتلا ئمیں لیکن اگر وہ اس ہے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضرور ی نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے ہوجھتے ان کی اطاعت کرنا بخت معصیت اور گناہ ہے۔

(۱) الله کی طرف لوٹانے سے مراد' قرآن کریم اور الرسول مل گھیا ہے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بهترین اصول بتا دیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ واضح ہو تا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت و اجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے اور اس تیسری اطاعت نے' جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے' مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنادیا ہے۔

وَقَدُ أُمِرُوَااَنُ تَكُفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيْدُ الشَّيْظُنُ اَنُ يُضِلَّهُ مُضَلَلًا بَعِيْدًا ⊙

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْنُلْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۞

فَكَيْفُ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُنْصِيْبَةٌ يُهَا قَدَّمَتُ اَيُدِيْهِمُ ثُمَّةً جَآنُوُكَ يَحْلِفُونَ فَيَاللهِ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيْتًا ۞

اُولَيْكِ الَّذِيْنَ يَعُنُّوُ اللهُ مَا فِنْ قُلُوْ بِهِمْ ۚ فَأَغُوضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمُ فِنَ اَنْشُبِهِمْ قَوْلاَ بَلِيْغًا ۞

رِ ان کا ایمان ہے' لیکن وہ اپنے فیصلے غیراللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالا نکہ انہیں تھم دیا گیاہے کہ شیطان کا انکار کریں'شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں برکا کر دور ڈال دے۔(۲۰)

ان سے جب مجھی کما جائے کہ اللہ تعالی کے نازل کردہ کلام کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف آؤ تو آپ د میکھ لیس گے کہ یہ منافق آپ سے منہ چھر کررکے جاتے ہیں۔ (۱) (۱۲)

پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو پھریہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قتمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ (۲۲)

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالی پر بخوبی روشن ہے' آپ ان سے چشم پوشی کیجئے' انہیں نصیحت کرتے رہیئے اور انہیں وہ بات کئے!جو ان کے دلوں میں گھرکرنے والی ہو۔ (۳۳)

(۱) یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہو کیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہودیا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ آہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپ فیصلوں کے لئے ان دونوں کو چھو ڈکر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہو تا ہے ﴿ اِنْسَاکَانَ قَوْلُ الْنَوْوَمِيْنَ لِذَا دُعُوْلِ الله وَ وَنَوْلُ لِلهِ لِيَعَمَّمُ مَنْ اَنْدُو وَمِنْ لَا الله عَلَيْهُ وَالله لِيَعَمَّمُ الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے در میان فیصلہ کریں تو وہ کتے ہیں کہ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگ الله تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَاوْلَدِكَ هُمُ الْمُغْلِمُونَ ﴾ " می لوگ کامیاب ہیں"

(۲) لینی جب این اس کرقت کی وجہ سے عماب اللی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں تھنتے ہیں تو پھر آ کر کتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد سے منسی تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروا کمیں یا آپ مائی تھی ہے دیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔

(٣) الله تعالى نے فرمایا كه اگرچه بهم ان كے دلول كے تمام بھيدول سے واقف بيں (جس ير بهم انهيں جزاديں كے) ليكن

وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ تَسُوْلِ اِلْالْمُطَاءَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَاتَهُمُّ إِذْنِ اللَّهِ وَلَوَاتَهُمُّ إِ إِذْ ظَلَمُوَّا اَنْفُسَهُمُ جَاءُوُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لِهُمُ الرَّسُونُ لُوَجَدُوا اللهَ تَوَابًا رَّحِيْمًا ﴿

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَ بَيْنَهُمُوْتُوَلَّكَيِّهُ وَافَىٰ اَنْفُياهِمْ حَرَجًا يِّمِّا فَضَيُتَ وَسُلِمُوْ انتَّالِيُهُمَّا ۞

ہم نے ہر ہر رسول کو صرف ای لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اگریہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا' تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے' (ا) تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مریان یاتے۔(۱۳۳)

سو قتم ہے تیرے پروردگار کیا بیہ مومن نہیں ہو سکتے ' جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ' پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پاکیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں (۳) (۱۵)

اے پنجبر! آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے در گزر ہی فرمائیے اور وعظ و نقیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھئے! جس سے بیہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفوو در گزر 'وعظ و نقیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہئے۔

(۱) مغفرت کے لئے بارگاہ النی میں ہی توبہ و استغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یمال ان کو کما گیا کہ اے پیغیمرا وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لئے مغفرت طلب کر تا۔ یہ اس لئے کہ چونکہ انہوں نے فصل خصومات (جھڑوں کے فیصلے) کے لئے وو سروں کی طرف رجوع کرکے آپ مالی آئی کا استحفاف کیا تھا۔ اس لئے اس کے اذالے کے لئے آپ مالی کی آپ کے باس آنے کی تاکید کی۔

وَلَوُاتَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلْوَّا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّاقِلِيْلٌ مِّنْفُمْ وَلَوْاَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَايُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاشَدَّ تَثْمِيْنَاۤاۤ

وَّاذَالَالْتَيْنُهُمُومِنْ لَكُنَّآ اَجُرًا عَظِيمًا ﴿

وَلَهَدَيْنُهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞

وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَمِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِهِنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَلَأَ وَالصَّيِمِيْنُ وَحَسُنَ اوُلَلِكَ رَفِيْقًا ۞

اور اگر ہم ان پر بیہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالوا یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ! تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے اور اگر بیہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقینا بھی ان کے لئے بہتراور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ ((۲۲)

اور تب توانسیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔(٦٧) اور بقیناً انہیں راہ راست د کھادیں۔(٦٨)

اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرمانبراری کرے 'وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گاجن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے 'جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ 'یہ بہترین رفیق ہیں۔ (۲۳)

تو ہے ہی دیگرافراد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا اس کی دور از کار تاویل کرکے یا ثقہ راویوں کو ضعیف باور کرا کے مسترد کرنے کی مذموم سعی کرتے ہیں۔

- (۱) آیت میں انہی نافرمان قیم کے لوگوں کی جبلت روپہ کی طرف اشارہ کر کے کما جا رہا ہے کہ اگر انہیں تھم دیا جا آگہ ایک دو سرے کو قتل کرویا اپنے گھروں سے نکل جاؤتو 'جب بیہ آسان باتوں پر عمل نہیں کرسکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ بیہ اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ سخت محموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالی بہت شفیق اور مہریان ہے ' اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر وہ ان محموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت ہے کم ہوتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھاتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کھاتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کھاتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کھاتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی
- (۲) الله ورسول کی اطاعت کاصله بتلایا جارہا ہے اس لیے حدیث میں آ تاہے «آلمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ» (صحیح بخاری کتاب الآداب باب نمبر ۹۷) علامة حب الله عزوجل مسلم کتاب البروالصلة والآداب باب الموء مع من أحب حدیث نمبر ۱۹۲۰ آدمی انهی کے ساتھ ہو گاجن ہے اس کو محبت ہوگی" حضرت انس براٹی فرماتے ہیں که "صحابہ الشخصیٰ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتن خوشی نہیں ہوئی۔" کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول الله مراثیکی کے مائیل مراثیکی کے مراث کی مرافق کی مرافق کی مرافق کے بعض صحابہ الشخصیٰ نے نبی مراث کی اس مراث کی اس کا مرافقت کیند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیاہے کہ بعض صحابہ الشخصیٰ نے نبی مراث کی مرافق کے بعد مراث کی مرافقت کی مرافقت کے بعد مراث کی مرافقت کی مرافقت کے بی مراث کی مرافقت کی مرافقت کی مرافقت کی مرافقت کی مرافقت کی مرافقت کو بیند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیاہے کہ بعض صحابہ الشخصیٰ کی اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیاہے کہ بعض صحابہ الشخصیٰ کی مرافقت کی دوایات میں بتایا گیاہ کی دوایات میں بتایا گیاہ کی دوایات میں دوایات میں بتایا گیاہ کی مرافقت کی دوایات میں دوایات میں دوایات میں دوایات میں دوایات کی دوایات میں دوایات میں دوایات میں دوایات میں دوایات کی مرافقت کی دوایات کی دوایات میں دوایات کی دوایات کی دوایات کی دوایات کی دوایات میں دوایات کی دوایا

ذٰلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۞

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَثْوُاخُذُوْاحِذُ رَكُوْفَالْفُورُوُّا تُنَاتِ آوانْفِرُوْا جَبِيْعًا ۞

وَإِنَّ مِنْكُوْلَمَنَ لَيُبَطِّئَنَ ۚ فَإِنْ اَصَابَتُكُوْمُّ صُِبْبَةٌ قَالَ قَدْاَفْتُواللهُ عَلَى إِذْلَوْاكُنْ مَّعَامُمُ شَهِيْدًا ۞

> ۅٙڵؠؚڹٛٲڝۜٵ؉ٝۄٛڡ۬ڞؙڷ۫ۺؚؽٳڵڵۼڶؿۛڠؙۅٝڵؾۜػٲؽؙڷؙۄٛ ؘؾؙٮؙٛؿؙڹؽ۫ڴۄ۫ڔؘؾؽ۬ڎؙڡؘۅؘڐڠٞؾڶؽؾٙڹؽ۬ػ۠ٮؙٛڞؘڡؘۿ۠ۄ

یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حاننے والا۔(20)

اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو (۱) پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرویا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو!(اک)

اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں'<sup>(۲)</sup> پھراگر تہیں کوئی نقصان ہو تاہے تو وہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔(۲۲)

اور اگر تہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل (۳) مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں '<sup>(۳)</sup> کہتے

- (۱) حِذْرَكُمْ (اپنابچاؤ اختیار كرو) اسلحه اور سامان جنگ اور ديگر ذرائع ہے۔
- (٣) يه منافقين كاذكر ب- يس ويمش كامطلب بهاديس جانے ي كريز كرت اور يحيى ره جاتے بير-
  - (۳) لعِنی جنگ میں فنخ و غلبہ اور غنیمت۔
  - (۴) لینی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں۔

فَأَفُوْزَ فَوْزًاعِظِيمًا ۞

فَلَيْقَاتِلْ فِي سِيبُ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُوْنَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْإِحْرَةِ \* وَمَنُ يُُقَاتِلْ فِي سَبِيئِلِ اللهِ فَيَغْتَلْ اَوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمُنَا ۞

وَمَا لَكُوْ لَائْقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُشْتَضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالبِّسَاءَ وَالْوِلْدَ النَّالِيَ يُنْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخُورُجُنَا مِنْ لهٰذِةِ الْقَرُيةِ الظَّالِمِ الْهَلُهُا \* وَاجْعَلُ لَنَا مِنُ لَكُنْكَ وَلِيَّا الْقَالِمِ الْمَكْلَلَا الْمَالِمِ الْمُلْهَا \* مِنْ لَكُنْكَ نَصِلْكِزًا ۞

ہیں کاش! میں بھی ان کے ہمراہ ہو تا تو بردی کامیابی کو پنچتا۔<sup>(۱)</sup>(۷۵س)

پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بچ کچے ہیں ، (۱) انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرنا چاہئے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرتے ہوئے شمادت پالے عالب آجائے 'یقینا ہم اسے بہت بڑا تواب عنایت فرما کس گے۔(۲۲)

بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں 'عورتوں اور نضے نضے بچوں کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو؟ جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں کی بستی ہے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کردے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ ''(کے)

(۱) لیعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کر تا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>۲) شَرَىٰ يَشٰوِیٰ کے معنی بیجنے کے بھی آتے ہیں اور خرید نے کے بھی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبارے فَلْبُقُاتِلْ کا فاعل ﴿ الَّذِیْنَ یَشُوْدُوںَ الْعَیْوَۃ ﴾ ہے گالیکن اگر اس کے معنی خرید نے کے بے جا میں تو اس صورت میں الَّذِیْنَ مفعول ہے گا اور فلیقاتِلْ کا فاعل' الْمُوْمِنُ النَّافِرُ (راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن) محذوف ہو گا۔ مومن ان لوگوں سے لاہیں جنہوں نے آخرت نے کر دنیا خرید لی۔ یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے محذوف ہو گا۔ مومن ان لوگوں سے لاہیں جنہوں نے آخرت نے کر دنیا خرید لی۔ یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطراہیے دین کو فروخت کردیا۔ مراد منافقین اور کافرین ہوں گے۔ (ابن کثیر نے یہی مفہوم بیان کیا ہے) طور پر ہوڑھے مرد' عور تیں اور نیچ' کافروں کے ظلم و ستم سے بھا۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر ہوڑھے مرد' عور تیں اور نیچ' کافروں کے ظلم و ستم سے نگ آکر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ جم علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نرغۂ کفار میں گھرے ہوں تو دو سرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہو تا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم کا شکار اور نرغۂ کفار میں گھرے ہوں تو دو سرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہو تا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم کا شکار اور کیا کہ جماد کریں۔ یہ جماد کی دو سری فتم ہے۔ پہلی قتم ہے اعداد ء کیلم آباللہ یعنی دین کی نشرواشاعت اور کیلم آباللہ کے غلیے کے لیے جماد کریں۔ یہ جماد کی دو سری فتم ہے۔ پہلی قتم میں اور مابعد کی آیت میں ہے۔

ٱلذينن المَنُوا يُقَاتِلُون فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطّاعُوتِ فَقَاتِلُواۤ اَوْلِيٓ الشَّيْطِي ۚ إِنَّ كَيْدُ السَّيْطِ فِي كَانَ ضَعِيْفًا ۞

ٱكَوْتُوَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُوْ كُفُواۤ اَيْدِيكُوْ وَاَقِيْمُواالصَّلُوٰةَ وَاتُواالرَّكُوٰةَ فَلْلَاكُمْنَ عَلَيْهِ وَالْفَتَالُ إِذَا فَرِيْنُ مِّنْهُمُ عُشُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَة اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ \* وَقَالُوُا رَبَّنَا لِمَ كَتُبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا آخُرْنَنَا إِلَى آجِلِ قَرِيْبِ قُلْ

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ' وہ اللہ تعالی کے سوا اورول کی راہ میں لڑتے ہیں۔ (ا) پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کروا یقین مانو کہ شیطانی حیلہ (بالکل بودااور) سخت کمزور ہے۔ (۲)

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں تھم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکو ۃ ادا کرتے رہو۔ پھرجب انہیں جماد کا تھم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو' بلکہ اس سے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اے ہمارے رب! تونے ہم پر جماد کیوں فرض کردیا؟ (۳)

<sup>(</sup>۱) مومن اور کافر' دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے' مومن اللہ کے لئے لڑتا ہے' محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کامقصد یمی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لئے جیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں' ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں ٹھسر کیتے۔

<sup>(</sup>٣) کے میں مسلمان چو نکہ تعداد اور وسائل کے اعتبارے لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ اس لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قال سے رو کے رکھا گیااور دوباتوں کی تاکید کی جاتی رہی 'ایک بید کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبراور حوصلے سے برداشت کریں اور عفوو درگزر سے کام لیں۔ دو سرے بید کہ نماز زکو قاور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تا کہ اللہ تعالی سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھرانہیں قال کی اجازت دے دی گئی تو بھرانہیں قال کی اجازت دے دی گئی تو ابعض لوگوں نے کمزوری اور بست ہمتی کا ظمار کیا۔ اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزویا دولا کر کما جارہ ہے کہ اب بیہ مسلمان تھم جماد من کرخوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں کیا۔ اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزویا دولا کر کما جارہ ہے کہ اب بیہ مسلمان تھم جماد خودان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآن میں تحریف: آیت کا پہلا حصہ جس میں کف آئیدِ ی جب کہ بیہ تھم جماد خودان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآن میں تحریف: آیت کا پہلا حصہ جس میں کف آئیدِ ی در لڑائی سے ہم تھی رنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا تھم دیا ہے۔ یہ ایک الیدین نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روک رکھنے کا تھم دیا ہے۔ یہ ایک

مَتَاءُالدُّنْيَاقِيْلُ ۗ وَالْطِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقُى ۗ وَلاَتُطْلَمُونَ فَتِيْلًا ۞

آئِن مَا تَكُوْنُواْ لِيُدْرِلَاكُوْ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُوْ فِى بُرُوْجٍ مُشَيِّدَاً وَإِنْ تُضِيْهُمُ حَمَنَهُ يَقُوْلُوا هذه إومِنْ عِنْدِاللّهِ وَ وَإِنْ تُصِبُّهُمُ سَيِّدَهُ \* يَقُوْلُوا هذه ومِنْ عِنْدِكُ \* قُلُ كُلُّ \* مِنْ عِنْدِاللّهِ \* فَمَالِ هَوُلِا الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞

کیوں ہمیں تھوڑی می زندگی اور نہ جینے دی؟ (۱) آپ
کہہ دیجے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پر ہیز
گاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک
دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھاجائے گا۔(22)
تم جمال کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گو تم
مضبوط قلعول میں ہو (۱) اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی
ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور اگر
کوئی برائی چپنچی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف
ہے ہے۔ (۱) انہیں کہہ دو کہ یہ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی
طرف ہے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سیجھنے

ا نتمائی غلط اور واہیات استدلال ہے۔اس کے لئے ان صاحب نے آیت کے الفاظ میں بھی تحریف کی اور معنی میں بھی۔ یعنی لفظی اور معنوی دونوں قتم کے تحریف ہے کام لیا ہے۔

(۱) اس کادو سراتر جمدیہ بھی کیا گیا ہے کہ اس تھم کو پچھ اور مدت کے لئے موخر کیوں نہ کر دیا یعنی اَجلٍ فَرِیبِ سے مراد موت یا فرض جماد کی مدت ہے۔ (تفسیسوابن کشیسو)

(۲) ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک توبیہ دنیا فانی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لئے تم پیچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتراور پائیدار ہے جس کے اطاعت اللی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دو سرے میہ کہ جہاد کرویا نہ کرو' موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلندوبالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔

ملحوظہ: بعض مسلمانوں کا چونکہ میہ خوف بھی طبعی تھا۔ اس طرح آخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہ تھی' بلکہ طبعی خوف کا ایک منطقی بتیجہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور نمایت مضبوط دلا کل سے انہیں سار اداور حاصلہ دا۔

(٣) یمال سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کما کہ بھال کی (خوش حال ' غلے کی پیداوار' مال و اولاد کی فراوانی و غیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قبط سالی' مال و دولت میں کی و غیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قبط سالی' مال و دولت میں کی و غیرہ) اے محمد ( مائی آئید ہے)! تیری طرف سے ہے بعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ ابتلا آئی۔ جس طرح حضرت موئ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''جب ان کو بھلائی پہنچی ہے تو کتے ہیں' یہ جمارے لیے ہے ( بعنی جم اس کے مستحق ہیں) اور جب ان کو کوئی برائی پہنچی ہے تو حضرت موئ علیہ السلام اور ان کے پیرو کاروں سے بر شکاوئی کچڑتے ہیں' (لاغم اف اسال

مَا آصَا بَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَهِنَ اللهِ وَمَا آصَا بِكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَيِنْ

تَفْسِكُ وَانْسِكُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُّولًا وَكُفَّى بِاللَّهِ شَيِهِبُيًّا ۞

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا 🕛

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۚ فَإِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَأَ بِيفَةٌ ۗ مِّنُهُوْ غَيْرَالَّانِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّ مَا يُبَيَّتُونَ فَاعْرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهُ وَكُفَّى بأَملهِ وَكُيلًا 🛈

کے بھی قریب نہیں۔ (۱)

مجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے (<sup>۲)</sup> اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے' ( ) ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بناکر

بھیجاہے اور اللہ تعالی گواہ کافی ہے۔(29) اس رسول (صلی الله علیه وسلم) کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالٰی کی فرمانبرداری کی اورجو منہ پھیرلے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر مگہان بناکر نہیں بھیجا۔(۸۰) یہ کہتے تو ہں کہ اطاعت ہے ' پھرجب آپ کے پاس سے اٹھ کر ہاہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت' جو بات آپ نے یا اس نے کمی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے<sup>، (<sup>(r)</sup> ان کی راتوں کی بات چیت اللہ</sup> لکھ رہا ہے' تو آپ ان سے منہ پھیرلیں اور اللہ پر

(۱) لیعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف ہے ہی ہے لیکن بیہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہل و ظلم کی وجہ ہے۔ اس بات کو سمجھ نہیں یاتے۔

(۲) کیعنی اس کے فضل و کرم ہے ہے لیعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علاوہ ازیں اسکی نعمتیں اتنی بے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و طاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے ایک مدیث میں نبی التہ ہم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا، محض اللہ کی رحمت سے جائے گا(اینے عمل کی وجہ سے نہیں) صحابہ النہ ﷺ نے عرض کیایا رسول اللہ! ولا انت آپ مل اللہ کھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کمیں گے؟ آپ ملی تاہی نے فرمایا کہ ''ہاں جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے گاجنت میں نہیں جاؤں گا۔" (صحبح بخاری کتاب الرقاق 'باب القصد والمداومة على العمل-١٨) (۳) په برائی بھی اگرچہ اللہ کی مثیت ہے ہی آتی ہے۔ جیسا کہ کیل من عندالیلہ ہے واضح ہے لیکن بہ برائی کسی گناہ کی عقوبت یا اس کابدلہ ہوتی ہے۔اس لئے فرمایا کہ بیہ تمہارے نفس سے ہے بینی تمہاری غلطیوں' کو تاہیوں اور گناہوں كا نقيم إلى جر جمل طرح فرمايا ﴿ وَمَا اَصَا لَكُونِ مُعِينَةٍ فِيمَا كُنَبَتُ ايْدِينُهُ وَيَعْفُوا عَن كَيْنِير ﴾ (المسوري-٢٠) ''متہیں جو مصیت بہنچتی ہے' وہ تمہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت ہے گناہ تو معاف ہی فرما دیتا ہے۔''

(۴) لینی بیہ منافقین آپ ملٹی ملی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور

اَفَلاَيْتَکَبَرُوُنَ الْقُرُانُ وَلَوْکَانَ مِنْ عِنْدِغَيْراللهِ لَوَجَدُوْلِفِيهِ اخْتِلافًا كَثِيْرًا ⊙

وَإِذَاجَآءُهُمُ آمُوُمِّنَ الْأَمُنِ آوِالْخُوْنِ آذَا عُوَالِيَّ ۖ وَلُوَرَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ اَوُ لِى الْكَمْرِمِ تُهُمُّ لِيَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبُطُوْنَهُ مِنْهُ خُولُوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُوْوَرَحْمَتُهُ لَائِبَعْنُمُ الشَّيْطِنَ اِلْاقِلِيْلَا شَ

بھروسہ رتھیں'اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔(۸۱) کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگریہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف سے ہو آاقویقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔<sup>(۱)</sup> (۸۲)

جمال انہیں کوئی خبرامن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا' حالا نکہ اگرید لوگ اسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور اپنے میں سے ایس باتوں کی تہہ تک بیٹنچ والوں کے حوالے کر دیتے' تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو بتیجہ اخذ کرتے ہیں (۲) اور اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکاربن جاتے۔(۸۳)

سازشوں کے جال بغتے ہیں۔ آپ مٹیٹیٹیٹم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر تو کل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ مٹیٹیٹیٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی کیونکہ آپ کاو کیل اور کار ساز اللہ ہے۔

(۲) یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ 'ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے۔ امن کی خبرسے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دسٹمن کی ہلاکت و شکست کی خبرہے۔ (جس کو من کر امن اور اطمینان کی لہردوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پراعتادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر

<sup>(</sup>۱) قرآن کریم سے رہنمائی عاصل کرنے کے لئے اس میں غورو تدبر کی تاکید کی جارہی ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لئے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہو تا (جیسا کہ کفار کا خیال ہے) تو اس کے مضامین کا در ہوان کردہ واقعات میں تعارض و تناقص ہو تا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سے کتاب نہیں ہے۔ ایک صخیم اور مفصل کتاب ہے 'جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ حالا تکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہتی۔ دو سرے 'اس میں پچھی قوموں کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ جنہیں اللہ علام النیوب کے سواکوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیمرے ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی کسی اصل سے گرا آ ہے۔ طلا نکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو لئے اس کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واقع ہو جا تا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کو تاہیوں سے مہرا ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقینا کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنائی کو تاہیوں سے مہرا ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقینا کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنائی کو تاہیوں سے مہرا ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقینا کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنائی کو تاہیوں سے مہرا ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقینا کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنی آخری پیغیر حضرت مجمر رسول اللہ مائی گئی ہیں بیان کری پیغیر حضرت مجمر رسول اللہ مائی ہے ہو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنی آخری پیغیر حضرت میں میں اس کا میں کو اس کے فرشتے کے ذریعے سے اپنی کو تاب کو فرشی کے ذریعے سے اپنی کو تاب کو فرشی کے در بیاں کو تاب کو فرشی کو تاب کو فرشی کی در سے کا کرنی کو تاب کو فرشی کے در سے سے سے کھرانے کی کو تاب کو فرشی کو در سے کی در سے سے کھرانے کے در سے سے سے کو در سے کی در سے کی کرنی کی کو در سے کی در سے کی در سے کا در سے کی در سے کو در سے کی در سے کو در سے کی در سے کی در سے کی در سے کو در سے کی در سے کو در سے کی در سے کے در سے کی در سے کی در سے کی در سے کر در سے کی در سے کی در سے کر در سے کر در سے کی در سے کر در سے کر

فَقَاتِلُ فِي سَمِيْلِ اللهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَيِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَداللهُ النَّهُ لِلْ تُكَلِّفُ بَالْسِ النَّوِيْنَ كَفَرُوْاْ وَاللهُ الشَّدُّ بَاشًا وَالشَّلُ تَكُلِيلًا ﴿

مَنْ يَتْفَعُرُ شَقَاعَةُ حَسَنَةً بَكُنُ لَهُ نَصِيُكِ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَيِّمَةً كَيْنُ لَهُ كِفُلُّ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعُ مُتِيْبًا ۞

وَإِذَا خُتِيْنُكُو بِتَحِيَّةٍ فَحَنُوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ ٱوُرُدُّوْهَا اللهَ كَانَعَلٰى كُلِّ تَنْمُ عُصِيْبُنا ۞

ٱللهُ لَاَ الهُ اِلاَهُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِياعَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ \* وَمَنْ اَصُدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيئًا ۞

تو الله تعالی کی راہ میں جماد کر تارہ ' مجھے صرف تیری ذات کی نسبت محم دیا جاتا ہے ' ہاں ایمان والوں کو رغبت دلا تارہ ' بہت ممکن ہے کہ الله تعالی کافروں کی جنگ کو روک دے اور الله تعالی سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔(۸۴)

جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے 'اسے بھی اس کا پچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے 'اور اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔(۸۵)

اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو' (۱) بے شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔(۸۲)

الله وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا' جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں' الله تعالیٰ سے زیادہ تچی بات والا اور کون ہوگا۔(۸۷)

ے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قل و ہلاکت کی خبر ہے (جس سے مسلمانوں میں افسردگی تھیلنے اور ان کے حوصلے بہت ہونے کا امکان ہو تا ہے) اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس فتم کی خبری، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کرعام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ مائی ہو ہا کہاں پنچادو یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پنچادو باکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر صبح ہے یا غلط؟ اگر صبح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا انفع ہے؟ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نمایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت بست بی نیادہ ہے۔ اسٹینباط کا مادہ آبط ہے نبط اس پانی کو کتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکاتا ہے۔ اس لیے اسٹینباط تحقیق اور بات کی تمہ تک پہنچ کو کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر)

(۱) تَحِيَّةٌ اصل ميں تَخبِيَةٌ (تَفْعِلَةٌ) ہے۔ يا كے يا ميں ادغام كے بعد تَحِبَّةٌ ہو گيا۔ اس كے معنى ہيں۔ درازى عمر كى دعارالدُّعَآءُ بالحَبَاقِ ) يمال بيہ سلام كرنے كے معنى ميں ہے۔ (فَحَ القدير) زيادہ اچھا جواب دينے كى تغير حديث ميں اس طرح آئى ہے كہ السلام عليم كے جواب ميں ورحمۃ الله كاضافہ اور السلام عليم ورحمۃ الله كے جواب ميں ورحمۃ الله كاضافہ

تہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ (ا) انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی نے اوندھا کر دیا ہے۔ (ا) اب کیا تم بیہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالی کے گراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو' جے اللہ تعالی راہ بھلا دے تو ہر گزاس کے کوئی راہ نہ بائے گا۔ (۸۸)

ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافروہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھرسب یکساں ہو جاؤ'پس جب تک بیہ اسلام کی خاطروطن نہ چھو ڈیں ان میں سے کسی کو حقیق دوست نہ بناؤ' (") پھراگر بیہ منہ پھیرلیں تو فَمَالَكُوْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِعَتَيْنِ وَاللهُ أَوْكَمُهُمُومِهَا كَسَبُواهِ آثِرِيدُ وُنَ آنَ تَهُدُ وَامَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَن يُضُلِلِ اللهُ فَكُنُ تَجِدَ لَهُ سَهِيلًا ۞

ۅٙڎ۠ۊٵڷٷؾػؙڡ۫ۯؙۉڹػؠٙٵڬڡؘڔؙۉٵڣؘؾؙڴۏٮٛ۠ۉڹڛٙۅٙٲٷڬۘڵ ؾٮۜؿۜڿۮؙۊؙٳڡؚڹؙۿؙڿٲٷڸێٙٵٙۼڞٚؿؙۿٳڿٛۉٳڣٛڛٙؠؽڸ١ۺڎٷٙڶ ؾۘۜۅۜڰٚٵڣڂ۠ۮ۠ۉۿؙڿۅٵڨؙؾؙڷۉۿڿۘڿؽػٛۅۻۮۺؙٷۿؙۿؙ

کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیم و رحمۃ الله و برکاۃ کے تو پھراضافے کے بغیرانمی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ (ابن کفیے ہے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیم کمنے سے وس نیکیاں اس کے ساتھ و رحمۃ الله کفنے سے میں نیکیاں اور برکاۃ بھی کہنے سے تمیں نیکیاں لمتی ہیں۔ (مسند تُحمد 'جلد من ۴۳۰'۳۳) یا و رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے ' یعنی ایک مسلمان جب و و سرے مسلمان کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں کیل نہ کی جائے۔ دو سرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف و علیم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ (صحیح بہنجادی 'کتاب السلام)

(۱) یہ استفہام انکار کے لئے ہے ' یعنی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کرواپس آ گئے تھے ' کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ (صحیح مخاری سور ق النساء صحیح مسلم کتاب المنافقین ) جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے ' ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے (بھی) لڑنا چاہئے۔ دو سرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھتا تھا۔

- (٣) کَسَبُوا (اعمال) سے مراد' رسول کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے اَزکَسَهُمْ اوندها کر دیا۔ یعنی جس کفرو صلات سے نکلے تھے'ای میں مبتلا کردیا'یا اس کے سبب ہلاک کردیا۔
  - (۳) جس کوالٹد گمراہ کردے یعنی مسلسل کفروعناد کی وجہ ہے ان کے دلوں پر ممرلگادے'انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔
- (۴) ہجرت (ترک وطن)اس بات کی دلیل ہو گی کہ اب میہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہو گی۔

وَلَاتَنَّخِذُوْامِنُهُمُ وَلِيًّا وَّلَانَصِيْرًا 🎂

انہیں کیرو (۱) اور قتل کرو جمال بھی یہ ہاتھ لگ جائیں '(۲) خبردار! ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مدگارنہ سمجھ بیٹھنا۔(۸۹)

سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن
سے تمہارا معلدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت
میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں
اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم
سے یقیناً جنگ کرتے ''' پس اگر سے لوگ تم سے کنارہ
کشی اختیار کرلیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری
جانب صلح کا پیغام ڈالیں' '' تو اللہ تعالی نے تمہارے
لئے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔(۹۰)

- (۱) لعنی جب تهمیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے۔
  - (٢) حل ہویا حرم۔
- (٣) یعنی جن سے لڑنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ اس سے دو قتم کے لوگ متنٹی ہیں۔ ایک وہ لوگ 'جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں بعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمسارا معاہدہ ہے۔ دو سرے وہ جو تمسارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کرتم سے یا تم سے مل کراپی قوم سے جنگ کریں یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پہند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں۔
- (٣) یعنی بیر الله کااحسان ہے کہ ان کو لڑائی ہے الگ کر دیا ورنہ اگر الله تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لئے اگر واقعی بیر لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔
- (۵) کنارہ کش رہیں' نہ لڑیں' تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں' سب کامفہوم ایک ہی ہے۔ ٹاکید اور وضاحت کے لیے تین الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ ٹاکہ مسلمان ان کے بارے میں مختاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قبال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی سے علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے' اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے' تو ان کی سے علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی جو تھا کی مختاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاصت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ فدکورہ حال پر قائم رہیں' ان سے مت لڑو! اس کی مثال وہ

سَتَجِدُ وُنَ اخِيْنَ يُمِرِيُدُونَ انَ يُامَنُوُكُو وَ يَاْمَنُوْا قَوْمَهُوْكُلُمَالُدُوْالِلَ الْهِنَّنَةِ الْرَكِسُوا فِيهَا ۚ قَانَ كَوْيُعْتَزِلُوْكُو وَيُلْقُوْا لِلْيَكُو السَّكَوَ وَيَكُفُّواً اَيُهِ يَهُمُونَ فَخُذُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُ وَعَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُو وَاوْلَهِكُوْجَوَلُمَنَا لَكُوْمَ عَلِيهُوهُ سُلْطُنَا فَهِيْمًا ۚ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا الْاَخْطَا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَغَيْرِيُرُوكَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ۚ إِلَّا أَهْلِهَ إِلَّا أَنْ يَضَلَّفُواْ فَإِنْ

تم پچھ اور لوگوں کو ایبابھی پاؤ گے جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم ہے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں (الکین) جب بھی فتنہ انگیزی (الکین) جب بھی فتنہ انگیزی (الکین) جب بھی فتنہ اس میں ڈال طرف لوٹائے جاتے ہیں 'پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کئی نہ کریں اور اپنی کریں اور اپنی نہ کریں اور اپنی مائھ نہ روک لیں' (اللہ تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہال کہیں بھی پالو! یمی وہ ہیں جن پر ہم نے تہمیں ظاہر ججت عنایت فرمائی ہے۔ (اللہ)

سی مومن کو دو سرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں (۵) گر غلطی سے ہو جائے (۱۲) (تو اور بات ہے) 'جو فخص سی

جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا' یہ جنگ بدر والے دن مشرکین کمہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے'
لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا لیند نہیں کرتے تھے' جیسے حضرت عباس بڑائی عم رسول وغیرہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے' اس لیے خاہری طور پر کافروں کے کمپ میں تھے۔ اس لیے نبی سٹرٹیا کے خضرت عباس بڑائی کے وقل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفاکیا۔ سیلم پیمال مُسمَالَمَ اُنَّ لیعنی صلح کے معنی میں ہے۔

(۱) یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا ظہار کرتے آگہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں' اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے آگہ وہ انہیں اپنا ہی ہم فدہب سمجھیں اور یوں ورنوں سے مفادات عاصل کرتے۔

- (٣) الفِتْنَة ہے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اُزکِسُوا فِنهَا اسی شرک میں لوٹادیئے جاتے۔ یا الفِتْنَة ہے مراد قال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
  - (m) يُلْقُوا اور يَكُفُوا كاعطف يَعْتَرَلُوكُمْ يرب يعنى سب نفى ك معنى مين مين سب مين الم لك الله
- (۵) یہ نفی۔ نبی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے لینی ایک مومن کا دو سرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے جیسے ﴿ وَمَاكُانَ لَكُوْلَ مُنْوَدُو اُللّٰهِ ﴾ (الأحزاب-۵۳) د تمهارے یہ لاکق نہیں ہے کہ تم اللّٰہ کے رسول مُنْقِیْنِ کو ایڈ ا بینیاو '' یعنی حرام ہے۔
  - (۲) غلطی کے اسباب و وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو۔ مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔

مسلمان کو بلاقصد مار ڈالے'اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بما پنچانا ہے۔ (ا) ہاں بیہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں (۲) اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان' تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازی ہے۔ (۳) اور اگر مقتول اس قوم ہے ہو کہ تم میں اور ان میں عمدو پیان ہے تو خون بما لازم ہے' جو اس کے کفیم والوں کو پنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)' (ا) پس جو مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)' (ا)

كَانَ مِنْ قَوْمِ عَنْ وِتَكُوْ وَهُومُؤُمِنْ فَتَخْدِيرُ رُوتَةَ وَمُؤُمِنَةٍ وَكُنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَهُ هُو يَيْثَاقٌ فَلِيَةٌ مُّسَلَمَةٌ إِلَى آهْلِهِ وَ غَرِيْرُ وَنَهَ يَوْمُونَةٍ خَمَنْ لَوْ يَكِيفُ فَصِيبًا مُشَّهُ مُرِيْنٍ مُثَنَّا بِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنِ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا خَكِيمًا ۖ

(۱) یہ قتل خطاکا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چیزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ و استغفار ہے۔ یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور دو سری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے 'دینہ ﷺ (خون بما)۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے 'وہ دیت ہے۔ اور دیت کی مقدار احادیث کی روسے سواونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے ' چاندی یا کرنی کی شکل میں ہوگی۔

ملحوظہ: خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت مغللہ ہے اور دیت مغللہ کی مقدار سواونٹ ہے جو عمراور وصف کے لخاظ سے تین قسم یا تین معیار کے ہوں گے۔ جب کہ قتل خطامیں صرف دیت ہے۔ قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں ۸۰۰ سودیناریا ۸ مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں بارہ ہزار در جم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر براتی نے اپنے دور خلافت میں جرار در جم بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں : (إدواء المغلليل علم حلد ۸۰) جس کامطلب میہ ہے کہ اصل دیت (سواونٹ) کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی۔ حلد ۸۰) جس کامطلب میہ کہ اصل دیت (سواونٹ) کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گ

- (۲) معاف کردینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معانی کی ترغیب دینا ہے۔
- (٣) ليني اس صورت ميں ديت نہيں ہو گی۔ اس كى وجہ بعض نے يہ بيان كى ہے كہ كيونكہ اس كے وارث حربي كافر ميں 'اس لئے وہ مسلمان كى ديت لينے كے حق دار نہيں۔ بعض نے يہ وجہ بيان كى ہے كہ اس مسلمان نے اسلام قبول كرنے كے بعد چونكہ ہجرت نہيں كى 'جب كہ ہجرت كى اس وقت برى تاكيد تھی۔ اس كو تابى كى وجہ سے اس كے خون كى حرمت كم ہے۔ (فتح القدير)
- (۳) یہ ایک تیسری صورت ہے' اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے' بعض نے کہاہے کہ اگر

نہ پائے اس کے ذمے دو مینے کے لگا تار روزے میں '' اللہ تعالی سے بخشوانے کے لئے اور اللہ تعالی بخوبی جانے والا اور حکمت والا ہے۔(۹۲) اور جو کوئی کسی مومن کو قصدا قتل کرڈالے' اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ بھشہ رہے گا' اس پر اللہ تعالی کا غضب ہے' ''' اسے اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور اس

کے لئے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ (۹۳)

وَمَنْ يَقْتُلُمُوُمِنَا مُتَعِكًا فَجَزَاؤَهُ جَهَنَّكُوخَالِدًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَا بًاعَظِيمًا ۞

مقول معاہد (زمی) ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہو گی' کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا تھم بیان کیا جا رہا ہے۔

(۱) یعنی اگر گردن آ زاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگا تار (بغیر ناغہ کے) دو مہینے کے روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ البیتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناغہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حیف ' نفاس یاشد بد بیاری 'جوروزہ رکھنے میں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے۔ (ابن کے شیبر) (۲) یہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تین قشمیں ہیں۔ قتل خطا(جس کاذکر ماقبل کی آیت میں ہے)(۲) قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے۔ (۳) قتل عمد جس کا مطلب ہے' ارادہ اور نیت ہے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلیہ استعال کرناجس سے فی الواقع عاد تا قتل کیا جا رہاہے جیسے تلوار ' نتنجروغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اس کی مزاجنم ہے 'جس میں ہمیشہ رہنا ہو گا' نیز اللہ کاغضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہو گا۔اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ جس ہے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنااللہ کے ہاں کتنابڑا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت ندمت اور اس مرسخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ (m) مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علما فد کورہ سخت وعیدوں کے بیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں۔ کین قرآن و حدیث کی نصوص ہے واضح ہے کہ خالص توبہ ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ﴿ اِلْأَمَنُ تَابَ وَامْنَ وَعَبِلَ عَمَلاَصَالِعًا ﴾ ١ (الفرقان- ٥٠) اور ديگر آيات توبه عام ٻن برگناه ڇاہے جھوٹا ہو يا بڑا يا بہت بڑا توبه النصوح ہے اس كي معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی سزا جنم جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تواس کی ہیہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود (ہمیشہ جنم میں رہنے) کا مطلب بھی مُکْثُ طُویلٌ (لمبی مدت) ہے۔ کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے۔ علاوہ ازس قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد ہے ہے جو توبہ ہے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے بھی اس کی

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا ضَمَّ الْأَيْ فَى سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلاَتَفُوْلُوْ الِمَنَ الْفَى الْفَيْلُوْالسَّلُولْسَّتَ مُؤْمِنًا لَّبَتُنَعُوْنَ عَرَضَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا أَفِينَدَ اللهِ مَغَانِهُ كَلْيَةُ اللَّهِ كَالْ الْكَانُونِيْنَ قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُو فَتَبَيِّدُوْ أَنَّ اللّهَ كَانَ بِمَاتَعْبُلُونَ حَبِيرًا ﴿

لَا يَسْتَوَى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُاؤُ لِ الصَّرَوَ الْمُنْهِدُونَ فِي سِيْلِ اللهِ رِاَمُوالِهِمُ وَانْفُسُهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُنْهِهِ بِينَ بِامُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى القَعِدِيْنَ وَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللهُ الْمُسْوَىٰ وَفَضَلَ اللهُ المُنْطِهِدُنَ عَلَى الْفُعِدِيْنَ وَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللهُ

اے ایمان والوا جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کرلیا کرواور جو تم ہے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کمہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ (ا) تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت می غنیمیں ہیں۔ (۲) پہلے تم بھی ایسے ہی تھے 'چر اللہ تعالیٰ کے نام کرلیا کرو کے تم پر احسان کیا للذا تم ضرور تحقیق و تفیش کرلیا کرو کے تک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبرہے۔ (۹۳۹) اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن برابر میں جہاد کرنے والے نہیں ' (۳) اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ورجوں میں والوں کو بیٹھ دے داخوں سے بہاد کرنے والوں کو بیٹھ دے داخوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ دے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر

تلافی اور ازالہ فرماسکتاہے اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گااور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ (فخ القدریوائن کثیر)

(۱) احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کی علاقے ہے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرارہا تھا، مسلمانوں کو دکھ کر چرواہے ہے سلام کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لئے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہاہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کئے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں (بطور مال غنیمت) لے کر حضور مال آئیل کی خدمت میں حاضرہ و گئے۔ جس پر سے آیت نازل ہوئی۔ (صحیح بحادی ، ترمدی تفسیر سود ۃ النساء) بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی مال آئیل ہے کہ نبی مال کرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے (صحیح بحادی ، کتاب المدیات) مطلب سے تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔

(۲) لیمنی تهمیں چند بکریاں 'اس مقتول سے حاصل ہو گئیں 'میہ کچھ بھی نہیں 'اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بهتر عنیمتیں ہیں جواللہ ورسول کی اطاعت کی وجہ ہے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں توان کالمنابقینی ہے۔

(٣) جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بوائٹر: (نابینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجرو ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے در آں حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا لبطور شوق' یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر شرق کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے ﴿ فَیْوُلُولِ اللَّمْوَدِ ﴾ (بغیرعذر کے) کااحتزنا نازل فرما دیا یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے 'مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ حبیسکہ المُخذری" (ان کو عذر نے روکا ہوا ہے " (صیح بخاری 'کتاب الجماد)

ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا <sup>'(۱)</sup> ہے لیکن مجاہرین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔(۹۵)

اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۹۲)

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں 'تم کس حال میں تھی ؟ " یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کزور اور مغلوب تھے۔ "" فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے ؟ یمی لوگ ہیں جن کا شھکانا دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ (۹۷)

دَرَجْتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَحِيْمًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفِّهُ مُ الْمَلَمِّكَةُ ظَالِمِنَّ انْفُوهِمُ قَالُوا فِيهُمَ كُنْتُهُ \* قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ \* قَالُوْاَ الَمُرْتَكُنُّ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً نَتُهَا جُرُوُا فِيْهَا وَنَاوُ لَلْإِكَ مَا وَاسُهُمُ جَهَنَّهُ \* وَسَاّمَتُ مَصِيْرًا ۞

(۱) یعنی جان و مال سے جماد کرنے والوں کو جو نفیلت حاصل ہو گی 'جماد میں حصہ نہ لینے والے اگر چہ اس سے محروم رمیں گے۔ تاہم اللہ تعالی نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علمانے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جماد فرض عین نہیں 'فرض کفامیہ ہے۔ یعنی اگر بھڈر ضرورت آدی جماد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دو سرے لوگوں کی طرف سے بھی ہے فرض اداشدہ سمجھا جائے گا۔

<sup>(</sup>٣) یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر بجرت کرنے سے گریز کیا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لئے بجرت کا نمایت تاکیدی تھم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے بجرت کے تھم پر عمل نہیں کیا' ان کو یمال ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جنم بتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفریا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں جیسے اس موقع پر بجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا۔ دو سرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دار الکفر سے بجرت کرنا فرض ہے جمال اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفراو رائل کفر کی حوصلہ افرائی کا باعث ہو۔

<sup>(</sup>٣) یمال ارض (جگه) سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب وجوار ہے اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہو گی۔ جمال اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہروہ جگہ ہوگی جمال انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے بھرت کرکے جائے۔

اِلَّا الْمُسُنَّ تَضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْـلَةً وَلا يَهْتَدُهُ وَن سَبِيْسُكُلْ ﴿

فَأُولَلِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنُهُمُ وَكَانَ اللهُ عَنْهُمُ وَكَانَ اللهُ عَفْوًا غَفُورًا اللهَ

وَمَنُ يُهَاجِرُ فِي سَبِيئِلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَكَّرُ فِي مُرغَمًا كَيْفِيرًا وَسَعَةٌ وَمَنُ يَخْدُرُجُ مِنْ اَبَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ تُتَمَّ يُدْرِيكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُو وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفَوْرًا تَجِيْمًا شَ

گر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس بیں جنہیں نہ تو کی چارہ کار کی طاقت اور نہ کی راستے کاعلم ہے۔ (۱) (۹۸)

بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان سے در گزر کرے 'اللہ تعالی در گزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ (۹۹)

جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا'وہ ذمین میں بہت ہی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی '(۲) اور جو کوئی اپنے گھرسے اللہ تعالی اور اسکے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا 'چھراسے موت نے اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا 'چھراسے موت نے آگئے والا مہمان ہے ذمہ خابت ہو گیا'' اور اللہ تعالی بڑا بخشے والا مہمان ہے۔ (۱۰۰)

- (۱) یہ ان مردول' عور توں اور بچوں کو ہجرت ہے متنیٰ کرنے کا تھم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور راستے سے بھی بے خبر تھے۔ بچے اگر چہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یمال ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں یا بھریمال بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہوں گے۔
- (۲) اس میں ہجرت کی تر غیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مُرَاغَمًا کے معنی جگه 'جائے قیام یا جائے بناہ ہے۔ اور سَمَةَ سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی ہے۔
- (٣) اس میں نیت کے مطابق اجرو تواب ملنے کی یقین دہائی ہے چاہ موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سوا فراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو تو ہہ کے لئے نیوں کی ایک بستی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آگئے۔ اللہ تعالیٰ نے نیوں کی بستی کو ' بہ نبست دو سری بستی کو قریب ترکر دیا جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے (صحیح بدخاری ' کتاب الانہ بیاب با ماذکر عن بنی اِسرائیل نصبر ۴۵ و مسلم کتاب النوبة 'باب قبول تو بة الفاتل و اِن کشر قتله) ای طرح جو مخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ہجرت کا تواب ضرور ملے گا گوابھی وہ ہجرت کے عمل کو پایہ شکیل تک بھی نہ پنچا سکا ہو۔ جیسے حدیث میں بھی ہے۔ نبی کریم میں ہی ہے جس فرمایا «إِنْمَا الأَغْمَالُ بِالنِبَّاتِ» ''عملوں کا دارو درا رہ نہ ہو اپر ہے ''وَإِنْمَا لِکُل اَمْرِیءَمَا نَوَیْ ' آدی کے لئے وہی ہی جس کی اس کی ہجرت ان ہی کے لئے ہو کی اس نے نیت کی ''جس نے اللہ اور اس کے رسول میں ہی نیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت ان ہی کے لئے ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت ای کے لئے ہو نیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت ای کے لئے ہو اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا سب بدء الموحی و مسلم ' کتاب الإمارة ) یہ تکم عام ہے جو دین کے بر کرنے و تت اللہ کی رضا ہوگی تو وہ مقبول ' ورنہ مردود ہو گا۔

جب تم سفر میں جارہے ہوتو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں 'اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے ''' بھیناکافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔(۱۰۱) جب تم ان میں ہواور ان کے لئے نماز کھڑی کروتو چاہئے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لئے پہنے آ جائیں اور وہ دو سری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائیں اور وہ دو سری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا طرح تم اپنے ہتھیار لئے رہے 'کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبرہو جاؤ 'تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں''' ہاں اپنے ہتھیار

وَإِذَا صَرَبْنُو فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ عَلَيْكُو مُنَاجُّ اَنْ 
تَقَصُّرُوا مِنَ الصَّلُوةِ عَلَى الْمُونِ فَكَيْسَ عَلَيْكُو مُنَاجُّ الَّذِيْنَ 
كَفَّمُ وَاللَّهِ الْكَفِرِيُنَ كَا نُوْالكُوْعَ وَقَاتُهُ الَّذِيْنَ 
وَإِذَا كُنْتَ فِيهُ هِمْ فَا فَتَمُتَ لَهُ مُوالصَّلُوةَ فَلْتَقُومُ اللَّهِ فَقَا 
مَعْكَ وَلِيَا خُذُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِقَ اللَّهِ الْمُؤْلِقَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْتَعُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ملحوظہ: سفر کی مسافت اور ایام قصر کی تعیین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ۳ فریخ (یعنی کوس) والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (نیل الأوطار جلد ۳ صفحہ ۲۲۰) ای طرح بہت سے محققین علما اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر کی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہواور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مرعاة المفاتیح)

(۲) اس آیت میں صلوٰ ۃ الخوف کی اجازت بلکہ تھم دیا جا رہا ہے۔ صلوٰۃ الخوف کے معنی ہیں' خوف کی نماز۔ یہ اس وفت

وَخُدُاوُاحِدُ رَكُوْ إِنَّ اللهَ أَعَلَّا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَا بًا مُّهِيْنًا ۞

ا تار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ مہیں تکلیف ہویا بوجہ بارش کے یا بسبب بیار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چزیں ساتھ لئے رہو۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لئے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔(۱۰۲)

پھرجب تم نمازاداکر چکو تواشح بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالی کاذکر کرتے رہو (۱) اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو! (۳) یقینا نماز مومنوں پر مقررہ و قتوں پر فرض ہے ''''(۱۰۳)

فَإِذَا قَضَيْتُهُ الصَّلَوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيلِماً وَفَعُودًا وَعَلْ جُنُو بِكُوْ وَإِذَا اطْمَانَ نَنْهُ فَاقِينُمُوا الصَّلَوةَ إِنَّ الإلا الا تَعَادَدُ مَا الْمُعَانِينَهُ وَمِنْ الصَّلَوةَ إِنَّهِ

الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًامُّوْقُوتًا 🕝

<sup>(</sup>۱) مرادیمی خوف کی نماز ہے اس میں چو نکہ تخفیف کر دی گئی ہے' اس لئے اس کی تلافی کے لئے کہا جا رہے کہ کھڑے' ہیٹھے' کیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس میں نماز کو مقرر وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے 'جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیروقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔

وَلاَ تَهِنُوْا فِي ابْتِغَا الْهَوْمِ (انْ تَكُوْنُواْ تَالَمُوْنَ فِانَّهُ مُ يَالْمُوْنَ كَمَا تَالْمُوْنَ وَتَنُجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَيْرُجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا عَكِيْمًا ۞

اِتَّا اَنْزُلْنَا اللَّهِ الْكِتْبَ بِالْقِّ اِنْتِكُمْ بَيُنَ النَّاسِ بِمَّ اَلْمِكَ اللهُ وَلاَتُكُنُ الْمُعَلِّنِيْنَ خَصِيْمًا ۞

ان لوگوں کا پیچیا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹے نہ رہوا (۱) اگر تمہیں ہے آرای ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرای ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو' جو امیدیں انہیں نہیں' (۲) اور اللہ تعالیٰ دانااور حکیم ہے۔ (۱۰۰۳)

یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے (اسمالیا ہے (اسمالیا ہے (اسمالیا ہے حمایتی نہ بنو - (۱۰۵)

<sup>(</sup>۱) لیخی اینے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت د کھاؤ' بلکہ ان کے خلاف بھرپور جدو جہد کرواو رگھات لگا کر بیٹھو! (۲) لیعنی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تمہیں تواللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔اس لئے اجر آ خرت کے حصول کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو' وہ کافر نہیں کر سکتے۔ (۳) ان آیات (۱۰۴سے ۱۱۳ تک) کی شان نزول میں ہلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن اہیرق نے ایک انصاری کی زرہ جرالی' جب اس کا جرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرہ ایک یمودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کرنبی مائٹیکٹیل کی خدمت میں پہنچ گیا' ان سب نے کما کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی مائیکی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کما کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفراور بنی ابیرق (طعمہ یا بثیروغیرہ) ہثیار تھے اور نبی مار آتیا کو باور کراتے رہے کہ چور یمودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی ساتی ہی ان کی کپنی چیزی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کوچوری کے الزام سے بری کرکے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمادی۔ جس سے ایک بات بیہ معلوم ہوئی کہ نی مل<del>اً آراز</del> بھی یہ حیثیت ایک انسان کے غلط فنمی میں یا سکتے ہیں۔ دو سری بات یہ معلوم ہوتی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے ورنہ آپ مائی ایج بر فور اَ صور تحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرما آ ہے اور اگر تبھی حق کے یوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھرادھرہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فور اُ اللّٰہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتااو راس کی اصلاح فرما دیتا ہے جیسا کہ عصمت انبیا کا تقاضا ہے۔ بیروہ مقام عصمت ہے جو انبیا کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ (<sup>۸</sup>) اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے چوری خود کی کیکن اپنی چرب زبانی سے میبود کی کوچور باور کرانے پر تلج ہوئے تھے۔اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حمایتیوں کے غلط کر دار کو نمایاں کرکے نبی ماٹیکتوہ کوخبردار کیاجارہاہے۔

وَّاسُتَغْفِرِ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا تَحِيْمًا أَنَ

وَلاَعُبَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَغْتَافُوْنَ اَنْفُسَهُمُوْ اِنَّ اللهَ لايُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاكًا اَشِيْمًا ۞

يَىنَتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَتَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَا يُرْضَى مِنَ الْقُولِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْمَظًا ۞

هَائَنُوُهُ هَوُلَآءِ جَادَ لَتُوْعَنُهُمُ فِي الْخَيُوةِ الدُّنْمَا قَمَنُ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمُ يَوْمَ القِيلَةِ آمُرَ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكُلًا ۞

وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءً الْوَيَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُوَّيَسُتَعْفِرِ اللهَ يَجِلِ

اور الله تعالیٰ سے بخشش ما نگو! (۱) بے شک الله تعالیٰ بخشش کرنے والا'مهرمانی کرنے والا ہے۔(۱۰۹)

اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں' یقینا دغا باز گنگار اللہ تعالی کو اچھا نہیں لگتا۔(۱۰۷)

وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں '(لیکن) اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے 'وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپیندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔(۱۰۸)

ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کاوکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ (۱۹)

جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھراللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا' مہرمانی کرنے والا یائے گا۔(۱۱)

(۱) یعنی بغیر تحقیق کے آپ ما اللہ ان جو خیانت کرنے والوں کی جمایت کی ہے' اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔
اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورالیقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے' اس کی حمایت وو کالت کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرالے گا در آل حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی ما اللہ تی مالیکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی ما اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و جبت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں در آنحالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دو سرے مسلمان کا حق اسے دے دوں' اسے یادر کھنا چاہئے کہ یہ آگ کا مکڑا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لیا چھوڑ دے۔ (صحبح بحادی 'کتاب الاقح صبۃ)
ال شدھادۃ والحیل والأحکام۔ صحبح مسلم' کتاب الاقح ضبۃ)

(۲) لیمنی جب اس گناہ کی وجہ ہے اس کامؤاخذہ ہو گاتو کون اللہ کی گرفت ہے اسے بچاسکے گا؟

وَمَنُ يُكُيْبُ إِنْتُمَا فَإِنْمَا يَكُيْبُهُ عَلَى نَفْسِه ۗ وَكَانَ اللّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

وَمَنْ يَكُسِبْ خَطِيْنَةُ أَوْانْمُنَا لَتُوَّيَرُهِ بِهِ بَرِكَا فَقَدِاخُمَّلَ بُهُمَّانًا وَاثِنَا لَهُينًا شَ

وَلَوَلا فَصَٰلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَهَمَتُهُ لَهَمَّتُ كَلَمْ اللهِ عَلَيْهَ أَمِّ فَهُمُ اَنْ يُضِلُوْكَ وَمَا يُضِلُوْنَ الِآافَشُمُهُمُ وَمَا يَضُوُّونَكَ مِنْ شَىٰعٌ • وَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَكَمَكَ مَا لَهُ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۖ

اور جو گناہ کر تاہے اس کا بوجھ اسی پر ہے '''اور اللہ بخو بی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔(۱۱۱) اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ

اور جو شخص کونگی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے' اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔''(۱۱۲)

اگر الله تعالی کا فضل و رحم تجھ پر نه ہو تا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے برکانے کا قصد کر ہی لیا تھا' (۳) گر دراصل میہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں' میہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ کتے' اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب و حکمت آثاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جے تو نہیں جانتا تھا (۳) اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر برا بھاری فضل ہے۔ (۱۳۳)

(۱) اس مضمون کی ایک دو سری آیت میں اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ وَلَاَتَّذَ دُوَاذِدَةٌ بِذَوْلَاَ عُولَ ﴾ (بنی إسرائیل-۱۵)''کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا'' یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا' ہر نفس کو وہی کچھ ملے گاجو وہ کماکر ساتھ لے گیاہوگا۔

(۲) جس طرح ہنو ابیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھردی۔ یہ زجروتو پیخ عام ہے۔ جو بنو ابیرق کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو ان کی سی بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوں گے۔ (۳) یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و نگر انی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیا علیم السلام کے لئے فرمایا ہے جو انبیا پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظرہے۔ طاکفہ (جماعت) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں رسول اللہ مان آلیم کی خدمت میں ان کی صفائی چیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی مان کی صفائی چیش کر رہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی مان کی شائلیم اس مخص کو

چوری کے الزام سے بری کردیں گے 'جو فی الواقع چور تھا۔

(۲) پید دو سرے فضل واحسان کا تذکرہ ہے جو آپ س الی آئی کہ کتاب و حکمت (سنت) نازل فرماکراور ضروری باتوں کاعلم دے کر فرمایا گیا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَدُلِكَ أَوْسَدُنَا لَيْكَ دُوْسًا تِنْ اَمْرُنَا اَلْكُتْتَ نَدْرِیْ مَالِکِتْ وَکَلاَلِمْتَانُ ﴾ (الشوری -۵۲)

"اورای طرح بھیجا ہمنے تیری طرف (قرآن لے کر) ایک فرشتہ اپنے تھم سے تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا
ہے؟ ﴿ وَمَا کُدُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ یُدُلْقَ اَلَیْکَ الْکِتَابُ اِلَارَحْمَدُ قُینَ دَیْبِیکَ ﴾ (القصص -۸۲) "اور تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ
پر کتاب آثاری جائے گی ' مگر تیرے رب کی رحمت سے (یہ کتاب اثاری گئی)" ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے بہتی مطاق فرمائی ان کے علاوہ دیگر بہت می باتوں کا آپ من الی ہے ملم

ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ''' ہاں! بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک

> وَمَنْ يُشْاَقِقِ الرَّيْمُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَهُ الْمُكْرى وَ يَكْتَبِعُ غَيْرَسَبِيْلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ

لَاخَيْرَ فِي كَثِيْرِيِّنُ نَجُولِهُمُ إِلَّامَنُ آمَرِيصِكَ فَةٍ أَوُ

مَعُرُونِ أَوْ إِصْلَاحِ كِينَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ

الْبَغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤُيِّنِهِ آجُرًا عَظِيمًا ا

بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے<sup>(۲)</sup>اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادہ سے یہ کام کرے (۳) اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے <sup>'(۳)</sup> (۱۱۱۲) جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی

رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے' ہم اسے ادھرہی متوجہ کر

دیا گیا جن سے آپ ماٹیڈیٹر بے خبر تھے۔ یہ بھی گویا آپ ماٹیڈیٹر کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو' اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرروت ہی نہیں ہوتی اور جسے دو سرے سے معلومات حاصل ہوں' وحی کے ذریعے سے پاکسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہو تا۔

- (۱) نَجُوَیٰ(سرگوشی)ہے مرادوہ ہاتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دو سرے کے خلاف کرتے تھے۔
- (۲) لیعنی صدقہ خیرات'معروف (جو ہرفتم کی نیکی کوشامل ہے)اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے'خیریر مبنی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت واہمیت بیان کی گئی ہے۔
- (m) کیونکہ اگر اخلاص (بعین رضائے الٰہی کامقصد) نہیں ہو گاتو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا-نعوذبالله من الرباء و النفاق-
- (۴) احادیث میں انگال مذکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔اللہ کی راہ میں حلال کمائی ہے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احدیما ژ جتنا ہو جائے گا (صحیح مسلم 'کتاب الزکلوۃ) نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے۔اس طرح رشتے داروں ' دوستوں اور باہم ناراض دیگرلوگوں کے درمیان صلح کرا دینا' بہت بڑا عمل ہے۔ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں' نفلی نمازول اور نفلي صدقات وخيرات سي بهي افضل بتلايا كياب - فرمايا «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصّيَام وَالصَّلاَة وَالصَّدَقَةِ؟ " قَالُوا بَلي: قال: "إصْلاَحُ ذَاتِ البَيْن، \_ قالَ \_: وفسَادُ ذاتِ البَيْن هم، الحَالقَةُ " (أبو داو د كتاب الأدب - ترندي٬ كتاب البرومند أحمد ٢ / ٣٣٥٬٣٣٣) حتى كه صلح كرانے والے كو جھوٹ تك بولنے کی اجازت دے دی گئی تا کہ اسے ایک دو سرے کو قریب لانے کے لئے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس مِين بَهِي آلِ نه كرك- «لَسِرَ الكَذَّاتُ الَّذِي يُصْلَحُ بَيْنَ النَّاسِ ،فَيَنْمِي خَيْراً أُو يَقُولُ خَبراً "(بخاري كتاب البصيليج مسيليج والمتبرميذي 'كتباب البير- أبيو داو د'كتباب الأدب ''وه شخص جھوٹا نہيں ہے جولوگوں كے در ميان صلح كرانے كے لئے اچھى بات پھيلا تايا اچھى بات كر تاہے۔"

مَا تَوَكُّلُ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞

إِنَّاللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُتُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَأَنْ وَمَنْ يُتُمُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

ضَللاً بَعِينًا 💬

ٳڽؙؾۘۮؙۼؙۅؙؽڡؚؽؙۮؙۏڹۣ؋ٙٳڷٚٙٳڹ۬ڟٛٵٶٳ؈ۢؾؽٷۏؽ ٳڵڒۺؘؽڟٮٞٵۺٞڕؽڽٵ۞

دیں گے جد هروه خود متوجه ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے'(ا) وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔(۱۱۵)

اسے اللہ تعالی قطعانہ بخشے گاکہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے 'ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دورکی گراہی میں جایزا۔(۱۱۱)

یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۱۱۷)

<sup>(</sup>۲) إِنَاثٌ (عور تيں) سے مراديا تو وہ بت بيں جن كے نام مونث تھے جيسے لات عزى مناة ' نائله وغيريا۔ يا مراد فرشتے بيں۔ كيونكه مشركين عرب فرشتوں كواللہ كى بيٹياں سجھتے اور ان كى عبادت كرتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) بتوں' فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ شیطان ہی انسان کواللہ کے در سے چھڑا کر دو سروں کے آستانوں اور چو کھٹوں پر جھکا تا ہے' جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

لَّعَنَهُ اللهُ مُوَقَالَ لَاَئَلَخِنَانَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُوُوْضًا شُ

وَلَاضِلَمْهُوْ وَلَامُرِيّنَكُهُوْ وَلَامُرَنَّهُمُو فَلَيُمَيّنَكُنَّ اذَانَ الْاَنْعَكِمِ وَلَامُرَنَّهُوْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَاللهِ ْوَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطُونَ وَلِيْمَامِّنُ دُوْنِ اللهِ فَقَدُنْ خَسِرَخُمْرَانَا تُمِيْنِنَا شَ

يَعِدُهُ وَهُو مُنَيِّدُ وَمَ ايَعِدُ هُو الشَّيْطُنُ الْاعْزُورًا ﴿

اوللَّإِكَ مَأَوْ لَهُوْجَهَنَّو وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيْصًا ٠

جے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ (۱)

یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جنم ہے' جمال سے انہیں چھٹکارانہ ملے گا۔(۱۲۱)

وه سرا سر فریب کاریاں ہیں۔(۱۲۰)

(٣) یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صور تیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شاخت کے لئے ان کا کان وغیرہ چردیا کرتے تھے۔

(۳) تغییر نظر الله الله و الله کی تخلیق کو بدلنا) کی کئی صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ہی جس کا ابھی یمال ذکر ہوا یعنی کان وغیرہ کاٹنا و چیزا سورج کرنا ان کے علاوہ اور کئی صور تیں ہیں۔ مثلاً الله تعالی نے چاند سورج پھراور آگ وغیرہ اشیا مختلف مقاصد کے لئے بنائی ہیں کیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کران کو معبود بنالیا۔ یا تغییر کا مطلب تغییر فطرت ہے 'یا صلت و حرمت میں تبدیلی ہے۔ وغیرہ اس تغییر مردوں کی نس بندی کر کے اور اس طرح عور توں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صور توں کو منح کرنا اور وشم (یعنی گود نے گدوانا) وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جانوروں کو اس لئے خصی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بہتر ہو سکے یا ای فتم کاکوئی اور صحیح مقصد ہو ' تو جائز ہے۔ اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم میں تائیں ہے خصی جانور قربانی میں ذریح فرمائے ہوں۔ اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہو تا تو آپ میں تھیا ہو تکے کہ نبی کریم میں تائیوں کے خصی کرنا کہ ان سے واتو آپ میں تائیوں کی قربانی نہ کریم میں تائیں۔

<sup>(</sup>۱) مقرر شدہ حصہ ہے' مراد وہ نذرونیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بٹوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہنمیوں کاوہ کوٹہ بھی ہو سکتا ہے جہنمیں شیطان گمراہ کرکے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گمراہی کاسبب بنتی ہیں۔

وَالَّذِيْنَ امْنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ سَنُكْ خِلُهُمُّ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهُمَّا آبَدًا 'وَعُدَاللهِ حَقًا وَمَنُ آصُدَقُ مِن اللهِ قِيهُلًا ۞

كَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَآامَازِنِّآهُ لِ الكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوِّءَايُّجُزَبِهٖ ۚ وَلَايَمِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَكَنْصَارًا ⊕

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِطَتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْانُنْ فَى هُوَمُوْمِنُ فَأُولِيْكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَيْطُلْمُوْنَ نَقِيْرًا ۞

وَمَنْ آحْسَنُ دِيْنَامِّمَّنُ ٱسْلَمَ وَجْهَهُ بِللهِ وَهُوَمُحْسِنُ

اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشے جاری ہیں' جمال سے ابدالاباد رہیں گے' سے باللہ کا وعدہ جو سراسر سچاہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ ((۱۳۲)

حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے 'جو برا کرے گا اسکی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد ' اللہ کے پاس کر سکے۔(۱۲۳)

جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے' یقینا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی شخصل کے شگاف برابر بھی ان کاحق نہ مارا جائے گا۔ (۱۲۳) باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اینے کو اللہ

(۱) شیطانی وعدے تو سرا سر دھو کہ اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلہ میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کئے ہیں سیچے اور برحق ہیں 'اور اللہ سے زیادہ سیچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ چوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے چیچے زیادہ چاتا ہے۔ چنانچہ دکھے لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو افقیار کرنے والے ہردور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں ﴿ وَقَلِیْنٌ مِینٌ عِبَادِیَ الشَّکُودُ ﴾ (سبا۔۱۱۳)"ممیرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں "

(۲) جیساکہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فیمیوں میں مبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھران کی خوش فیمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزؤوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے خوش فیمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزؤوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے بر عکس نامۂ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہرصورت میں اس کی سزا ہے تھے۔ آیت میں اہل کتاب کی سزا سے بچاسکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہودونصاری کی می غلط فیمیوں' خوش فیمیوں اور عمل سے خالی آرزؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انہیں خام خیالیوں میں مبتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گر فتار ہو کیں۔ اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمان کا بھی شعار بی ہوئی خیالیوں میں مبتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گر فتار ہو کیں۔ اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمان کا بھی شعار بی ہوئی ہوئی۔

وَّا تُبَعَمِلَّةَ اِبْرَهِيْمَ حَنِيْغًا وَاتَّخَنَ اللهُ اِبْرَهِيْمَ خَلِيْلًا ۞

وَلِلهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَدُضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيُّ يُحْيِطًا شَ

وَيَسُتَفَتُّوْنَكَ فِى النِّسَاءُ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُوْفِيهُ فَا وَمَا لَيْسَاءُ وَلَمَا يَكُونَكُوْفِ فَا اللَّهِ لَا يُعْتَلَى النِّسَاءُ اللَّهِ لَا يُحْتَلَى فَالنَّسَاءُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَا لَا يَتَكِيمُوْهُنَّ تُؤْوُنَ اَنْ تَتَكِيمُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْ اللَّيْتِلَى وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْ اللَّيْتِلَى وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْ اللَّيْتِلَى

کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار' ساتھ ہی کیسوئی والے ابراہیم کے دین کی بیروی کررہا ہو اور ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالی نے اپنا دوست بنالیا ہے (۱۳۵) آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کاہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرنے والاہے۔(۱۲۹)

آپ سے عورتوں کے بارے میں تھم دریافت کرتے ہیں' (۲) آپ کمہ دیجے: کہ خود اللہ ان کے بارے میں تھم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان میتم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کامقرر حق تم نہیں دیتے (۳) اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی

(۱) یمال کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نموند بیان کیاجا رہا ہے۔ معیاریہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپرد کردے 'محن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہیں کہ جس کے ول میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح رائح ہوجائے کہ کسی اور کے لئے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بروزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیے علیم بمعنی عالم اور بعض کتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بروزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیے علیم بمعنی عالم اور بعض کتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حبیب بمعنی محب بھی حتے اور محبوب بھی علیہ السلام (فتح حبیب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا "
القدری)۔ اور نبی من میں بیا ہے " اللہ نے بھی جی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا "
الصحیح مسلم 'کتناب المساجد)

<sup>(</sup>۲) عور تول کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے تھے' یمال سے ان کے جوابات دیئے جا رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ — اس كاعطف اللهُ يُفنِينكُمْ — پر بے لين الله تعالى ان كى بابت وضاحت فرما آ ہے اور كتاب الله كى وہ آيات وضاحت كرتى ہيں جو اس سے قبل يتيم لڑكوں كے بارے ميں نازل ہو چكى ہيں۔ مراد ہے سور أنساء كى آيت ٣ جس ميں ان لوگوں كو اس بے انصافی سے روكا گياہے كہ وہ يتيم لڑكى سے ان كے حسن و جمال كى وجہ سے شادى توكر ليتے تھے ليكن مرمشل وينے ہے گريز كرتے تھے۔

بِالْقِسْطِ وَمَاتَفُعَلُو امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۞

وَإِن امْرَاتَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزَا اوْراغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصُلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَانْضِمَرَتِ الْأَنْفُلُ الشُّحَ \* وَإِنْ نُحُيِنُوْ اوَتَتَّقُوْا فِإِنَّ اللهُ

رغبت رکھتے ہو (ا) اور کمزور بچوں کے بارے میں (۲) اور اس بارے میں کہ تیبوں کی کار گزاری انساف کے ساتھ کرو۔ (۳) تم جو نیک کام کرو، بے شبہ اللہ اے پوری طرح جانے والا ہے۔(۱۲۷)

اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کرلیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ <sup>(۳)</sup> صلح بہت بہتر چیز ہے 'طع ہر ہر نفس

(۱) اس کے دو ترجے کئے گئے ہیں 'ایک تو ہی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے 'اس میں فی کالفظ مخدوف ہے۔اس کادو سرا ترجمہ عن کالفظ مخدوف مان کر کیا گیا ہے لیعنی تَرْغَبُونَ عَنْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ، "تہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو" رغب کاصلہ عن آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں۔ جیسے ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةٍ إِبْرُهُو ﴾ میں ہے یہ گویا دو سری صورت بیان کی گئی ہے کہ میتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراخت میں شریک دو سری ورٹا خود بھی اس کا نکاح نہ کرتے اور کسی دو سری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے اور کسی دو سری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے 'تا کہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ ہے۔اللہ تعالی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دو سری صورت سے بھی منع فرمایا۔

(۲) اس کا عطف یَتَامَی النِسَآءِ - پر ہے۔ یعنی (ومَا یُنلیٰ عَلَیکُمْ فِی یَتَامَی النِسآءِ وفِی الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ)" یتیم لڑکوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جا تا ہے (سورۃ النساء کی آیت نمبر ۳) اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جا تا ہے "اس سے مراد قرآن کا حکم ﴿ یُوْصِیْکُواللهُ فَیْ اَلْاَلَاکُوکُو ﴾ ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ جب کہ زمانہ جا ہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جا تا تھا' چھوٹے کمزور بیچے اور عور تمیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا۔

(۳) اس کاعطف بھی بَنَامَی النِسَآءِ - پر ہے۔ یعنی کتاب الله کابیہ تھم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ بتیبوں کے ساتھ انصاف کا معالمہ کرو۔ بیٹیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی۔ دونوں صور توں میں انصاف کرو (جیسا کہ تفصیل گزری)

(٣) خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی ہوی کو ناپند کرے اور اس سے دور رہنا (نشوز) اور اعراض کرنا معمول بنالے یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم ترخوب صورت ہیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر (مهر سے یا نان و نفقہ سے یا باری سے) خاوند سے مصالحت کرلے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ صلح بسرصال بهتر ہے۔ حضرت ام المومنین سودۃ الیکھی نے بھی بڑھا ہے میں اپنی باری حضرت عائشہ الیکھی کے لئے ہبہ کر دی تھی جے نبی مراثی ہے۔ کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ الیکھی کے لئے ہبہ کر دی تھی جے نبی مراثی ہے۔ کہ اللہ کا اس فرمالیا تھا۔ (صحیح بر حادی و مسلم۔ کتاب المنکاح)

كَانَ بِمَاتَعُمُلُونَ خِبْيُرًا 🕾

وَكَنْ تَسْنَطِيعُوْ آَكَ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآ وَلَوْحَرَصْتُوْ فَلاَتَهِيلُوُاكُلَّ الْهَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصُلِحُوا وَتَتَمَّوُّا فِإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيْمًا

> وَإِنْ يَتَغَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلَّامِيْنَ سَعَتِه \* وَكَانَ اللهُ وَالسِعَاحَكِيْمًا ۞

میں شامل کر دی گئی ہے۔ (۱) اگر تم اچھاسلوک کرو اور پر ہیز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔(۱۲۸)

تم سے بیہ تو تجھی نہ ہو سکے گاکہ اپنی تمام ہوبوں میں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتی ہی خواہش و کو شش کر او'اس لئے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دو سری کو ادھ لئکتی ہوئی نہ چھوڑو (۱۳) اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔(۱۲۹)

اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا<sup>ا (۳)</sup> اللہ تعالی وسعت والا سے -(۱۳۰)

(۱) شح بخل اور طمع کو کھتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنامفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہو تا ہے یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔

(۲) یہ ایک دو سری صورت ہے کہ ایک فحض کی ایک سے زیادہ پویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ کیساں سلوک نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ محبت، فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خود نبی سائی آرا کو بھی اپنی عبویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ الیہ بھی ہے۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب کی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ ہے تو عنداللہ قابل مؤاخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نبی میں آئی ہے اس کا نمایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دو سری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کو آبی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی "محبوب بیوی" کی طرح دو سری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ (در میان میں لئکی ہوئی) بنا کر رکھ چھوڑتے ہیں' نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انہائی ظلم ہے جس سے یماں روکا گیا ہے اور نبی سائی آبی نے اور نبی طرف ہی کی طرف ہی ما کل ہو (یعنی دو سری کو نظر انداز کے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جمع کا ایک حصہ (یعنی نصف) ساقط ہوگا۔ (تر مدذی کا خداب النکاح)

(m) یہ تمسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجو داگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحد گی افتیار کر لی جائے۔ ممکن ہے علیحد گی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔اسلام میں طلاق

مَهْلِهِ مَا فِى السَّمَاوْتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۗ وَلَقَكُ وَضَيْنَا الَّذِينَ اوُتُواالكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَإِنَّاكُوْ أَنِ اثْقُوااللهُ وَلَانَ تَلْفُوُوْا فَإِنَّ بِلِنَهِ مَا فِى السَّمَاوْتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۚ ⊙

وَيْلُهُومَا فِى التَّمْلُوتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكُمْيُلًا ۞

اِنُ يَّشَأُ يْنُذُهِبْنُهُ آيُهُا النَّاسُ وَيَانُتِ بِالْخَوِيْنَ ۚ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۞

مَنُ كَانَ يُولِيُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ تُوَابُ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا آبَصِيُرًا ﴿

زمین اور آسانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی کمی تھم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔(۱۳۱۱)

اللہ کے اختیار میں ہیں آسانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔(۱۳۲)

اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دو سرول کو لے آئے'اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ (ا) (۱۳۳۳)

جو شخص دنیا کاثواب جاہتا ہو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت (دونوں) کاثواب موجود ہے () اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ (۱۳۳۲)

کواگرچہ سخت ناپند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے أبغضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (رواہ آبوداود مشکوہ)" طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ایساحلال ہے جواللہ کو سخت ناپند ہے "اس کے باوجو داللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موٹر پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتیا و فریقین کی بہتری اس میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دو سرے سے علیحدگی اختیار کرلیں۔ فہ کو رہ حدیث میں صحت اساد کے اعتبار سے اگر چہ ضعف ہے تاہم قرآن و سنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اس وقت استعمال کرنا چاہئے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔

ملحوظہ: حدیث مذکور را أَبْغَضُ الحَلاَلِ ...) کو شِخْ آلبانی نے ضعیف قرار دیا ہے (ارواء الغلیل ' نمبر ۲۰۴۰) آئم عذر شری کے بغیرطلاق کے ناپندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

- (۱) یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ و کالمہ کا اظہار ہے جب کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْاَيْسَبُنِونْ قَوْمًا غَيْرُكُوْلُوْ لَوْلَا يَكُوْنُوْاَلْمُنَّا الْكُوْ ﴾ (محمد-٣٨)"اگر تم پھرو گے تووہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گااوروہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے"
- (۲) جیسے کوئی شخص جماد صرف مال نخیمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا و آ ترت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھراس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ ہے:؟

اے ایمان والوا عدل و انصاف پر مضبوطی ہے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے تجی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمهارے اپنے خلاف ہویا اپنے مال باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے '(۱) وہ مخص آگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے' (۲) اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور آگر تم نے کج بیانی یا پہلو تمی کی (۳) تو جان لوکہ جو کچھ تم کروگے اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخر ہے۔ (۱۳۵)

يَايَّهُا الَّذِيُن امَنُوا لُونُوا قَوْمِيْن بِالْقِسْطِ شُهَدَا أَوْلِهِ وَلَوَعَلَ اَفْفُسِكُمْ اَوِالُوالِدَيْنِ وَالْاَقْرَيْنِ َ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا اَوْفَقِيُرًا فَاللهُ اَوْل بِهِمَا "فَلاَتَنِّبِعُوا الْهَوْنَى اَنْ تَعْدِلُوُا وَإِنْ تَلْوَا اَوْتَغُرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرُوْ

- (۱) اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی ٹاکید فرما رہا ہے چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔
- (۲) لیعنی سمی مال دار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے نہ سمی فقیر کے فقر کا اندیشہ تہیں تچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔
- (۴) نَلُوُوْا اللّٰهِ سے ہے جو تحریف اور جان ہو جھ کر جھوٹ ہولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغییر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی رو کا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل وانصاف کی ناکید اور اس کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے' ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً :
- اس میں عدل کرو اس سے سرموانحراف نہ کرو' کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بخت بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دو سرے کے معاون اور دست و بازوبنو
- ﴾ صرف الله کی رضانتهمارے پیش نظر ہو' کیونکہ اس صورت میں تم تحریف' تبدیل اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمهارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورااترے گا۔
- ﴾ عدل وانصاف کی زواگر تم پر یا تمهارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے ' تب بھی تم پروامت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے نقاضوں کو اہمیت دو۔
- 🖈 کسی مال دارکی اس کی تونگری کی وجہ ہے رعایت نہ کرواور کسی ننگ دست کے فقرے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر' اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں' ایمان لاؤ! (ا) جو مخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اسکی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بردی دور کی گراہی میں جا

جن لوگوں نے ایمان قبول کرکے پھر کفر کیا' پھرایمان لاکر پھر کفر کیا' پھراپنے کفر میں بڑھ گئے' اللہ تعالی یقینا انہیں نہ بخشے گااور نہ انہیں راہ ہدایت سجھائے گا۔ (۲) يَانَهُ الَّذِيْنَ امْنُوَا الْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتْ الَّذِي مَثَلَ عَلَى مَثَلَ عَلَى مَثَلَ ا عَلْ رَسُولِهِ وَالْكِتْ الَّذِي الَّذِي الْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلْإِكَتِهِ وَكُتُمِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاِحْدِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَاكُمْ بَهِيدًا ۞

إنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُواتُثُوَّ الْمُؤَوَّ الْتَوَّالْمَنُوَالْتُوَّ الْمُذُوَّ الْمُؤَوَّ الْمُوَّا الْمُؤَا كُفُّهًا لَّذِيْكُنِ اللَّهُ لِيغَفِي لَهُمُ وَلَالِيَهُدِينَكُمُ سَبِيْلًا ۞

جانتا ہے کہ ان دونوں کی بھتری کس میں ہے؟

ﷺ فیصلے میں خواہش نفس ، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آئی چاہئے۔ بلکہ ان سب کو نظرانداز کرکے بےلاگ عدل کرو۔
عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا ، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف ہے رہتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اس کتے کو بھی خو ب سمجھ لیا تھا ، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہو ہے کی بابت آیا ہے
کہ رسول اللہ می تیکی نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔
یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا "اللہ کی فتم 'میں اس کی طرف
سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپندیدہ ہو۔
لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمماری وشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر کتی کہ میں تمارے معاملے میں انصاف نہ
کروں۔ "یہ س کر انہوں نے کما"ای عدل کی وجہ سے آسان و زمین کا یہ نظام قائم ہے" (تفیراین کثیر)

(117)ーじ

(۱) ایمان والوں کو ایمان لانے کی ٹاکید' مخصیل حاصل والی بات نہیں' بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار واثبات کا عظم ہے۔ جیسے ﴿الْهَٰہِ یِ نَاالْصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمُو ﴾ کامفهوم ہے۔

(۲) بعض مفسرین نے اس سے مرادیہود لئے ہیں۔ یہود حفرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لائے 'لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا 'پھر حفرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا 'پھر حفرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا۔ پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد ملی ہوئے ہیں 'چو نکہ مقصد ان کا گئے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد ملی ہوئے ہیں 'چو نکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا' اس لئے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالآخر کفروضلالت میں استے بڑھ گئے کہ ان کی بدایت کی امید منقطع ہوگئی۔

بَشِّرِالْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا أَنَّ

ٳڷڎڽڽؙؽؘۑۧۼۜۏۮؙۏؽٲڷڬؚڣڔؿؙٵۘۉڸؽٵۧؠڽؙۮؙۅؙۻؚٵڷٮؙۅؙٛڡڹؽؙؾ ٱؘؽڹٛؾؘٷ۫ؽۼؚؽ۫ػ<sup>ڰ</sup>ؙٛٵؙڶۼڗۧۼٙٷٙڷٵ۠ڶۼڗۧۼۧڸڮڿؚڽؽٵ۞

ۅؘقَەٰنَوَّلَ عَلَيْكُوْ فِى الكَيْتِ اَنْ إِذَاسَىِعْتُوْ الْمِتِ اللّهِ يُكُفِّرُ بِهَاوَلِيْتَهُوْ أَبِهَا فَلَانَقَقْنُ اُوْامَتَهُوْ حَتَّى يَخُوْشُوا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِ ﴾ آئِكُوْ إِذَا مِثْنُهُوْ وَ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنِنَ وَالْكِلْهِ اِيْنَ فِى جَهَنَّهُ جَمِيْعًا ۞

منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لئے در دناک عذاب یقینی ہے۔ (۱۳۸)

جن کی بیہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں' (ا) کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ (تو یاد رکھیں کہ) عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے۔ (۲) (۱۳۳۹)

اور الله تعالی تمهارے پاس اپنی کتاب میں یہ تھم ا آر چکا ہے کہ تم جب کس مجلس والوں کو الله تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور خداق اٹراتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں' (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیے ہو' (۳) یقینا الله تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جنم میں جمع کرنے والا ہے۔ (۱۲۷۰)

(۱) جس طرح سورۂ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جاکر یمی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں'مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہز اکرتے ہیں۔

(٢) لیعنی عزت کا فروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنی ماننے والوں کو ہی عطا فرما تا ہے۔ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ مَنْ كَانَ يُويِدُ الْوَدُوّةَ وَلِلْهُ الْوَدُّةَ جَعِيْعًا ﴾ ——(فاطر-۱۰)"جو عزت کا طالب ہے ' تو (اسے سمجھ لیمنا چاہئے کہ ) عزت سب کی سب اللہ کے لئے ہے " اور فرمایا ﴿ وَبِلُهُ وَاللَّهِ وَلِلْهُ وَمِيْنُ وَلِكُنَّ اللَّهُ فِيْقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ — (المنافقون-۸) "عزت اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے ہے اور موسنین کے لئے ہے لیمن منافق نہیں جانے۔ "لیمنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ در آل حالیکہ یہ طریقہ ذات و خواری کا ہے 'عزت کا نہیں۔

(٣) یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں 'جہاں آیات النی کا استہزاکیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر کئیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گے۔ جیسے ایک صدیث میں آتا ہے کہ ''جو مخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے 'وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔'' (مسند أحمد جلد اص ۲۰ جلد مص ۱۳۳۹) اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا 'جن میں اللہ و رسول میں آئین کے احکام کا قولاً یا عملاً فوال یا عملاً مارا 'فیشن ایبل اور مغرب زدہ طقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیاہ اور سالگرہ و غیرہ کی تقریبات میں کیاجاتا ہے ' سخت گناہ ہے ۔ ﴿ اِنْکُورُا اِنْتُنْ اَمْورُ کَا تَعْمَلُومُ ﴾ کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کیکی طاری کر وغیرہ کی تقریبات میں کیاجاتا ہے ' سخت گناہ ہے ۔ ﴿ اِنْکُورُ اِنْ اَنْدُ اَمْدُ اَمْدُ کُلُورُ کُلُورُ

یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہ*ں* پھر اگر تھہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو تھوڑا ساغلبہ مل جائے تو (ان سے) کتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے گے تھے اور کیا ہم نے تہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ (ا) پس قیامت میں خود اللہ تعالی تمهارے درمیان فیصلہ کرے گا<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالی کافروں کو ایمان والوں پر ہر گزراہ نہ دے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳۱)

بے شک منافق اللہ سے جالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ

ٳڷٙۮؚؽ۬ڹؘؾؘڗؘڹۜڞؙۏڹۘؠػؙۄٛ<sup>؞</sup>۫ٷٙڶػٵڹۘڷڰؙۏٛڞؘڠؗڗ۠ۺڹٳڶڰ۪ڡؘٵڵٷٙٳ ٱلَهْ نَكُنْ مَّعَكُمُ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلكَفِرِيْنِ نَصِيْبٌ ۖ قَالُوۡۤ ٱلۡحَرِ نَسْتَحُوذْ عَلَنَكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ يَعُكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِبْهَةَ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكِفِي بْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۞

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخِياعُونَ اللَّهَ وَهُوَخَادِ عُهُمْ ءَوَاذَا قَامُواۤ

دیے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ دل کے اندر ایمان ہو-

(۱) لیعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپناسائھی سمجھ کرچھوڑ دیا اور مسلمانوں کاساتھ چھوڑ کرہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب سد کہ تہہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کراینائے رکھی۔ لیکن دریردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کو تاہی اور کمی نہیں کی تاآنکہ تم ان پر غالب آ گئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جوانہوں نے کافروں ہے کہا۔

(۲) کینی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کرلی۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہو گا جنہیں تم سینوں میں چھیائے ہوئے تھے' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور بھراس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہو گا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نهایت خسارے کاسوداکیاتھا،جس پر جہنم کادائی عذاب بھکتنا ہوگا۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنهُ.

(٣) کیعنی غلبہ نہ دے گا۔اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔(۱)اہل اسلام کاپیہ غلبہ قیامت والے دن ہو گا(۲) ججت اور دلا کل کے اعتبار سے کافرمسلمانوں پر غالب نہیں آ کتے ۔ (۳) کافروں کا ایباغلبہ نہیں ہو گا کہ مسلمان کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گااوروہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے ہے ہی محو ہو جا کمیں۔ایک حدیث صحیح ہے بھی اس مفہوم کی آئید ہوتی ہے(۴)جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل 'باطل سے غیرراضی اور منکرات سے رو کنے والے رہیں گے' کافر ان پر غالب نہ آسکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ "بیرسب سے عمده معنی ہے" کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ ﴿ وَمَاْ اَصَا بَكُونِينَ مُصِيِّدَةِ فَهَا كَسَبُتَ اَيْدِينَكُو ﴾ — (الشورى - ٣٠) "اور جومصيبت تم يرواقع ہو تي ہے' سوتمهارے اپنے فعلوں کی وجہ سے '' (فتح القدیر) گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی این کو تاہیوں کا نتیجہ ہے۔

إِلَى الصَّلْوَةِ قَامُوا كُنَـالْ 'يُوَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَـُدُكُرُونَ اللهَ إِلَاقِلِيُلًا ﴾

مُّذَبْذَبِيُنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَا إِلَىٰ هَوُٰلَاهِ وَلَا إِلَى هَوُٰلَاهِ وَمَنْ تُضْلِل اللهُ فَكَنْ تَجِدَلُهُ سَهِيلًا ۞

انہیں اس چالبازی کابدلہ دینے والا ہے '' اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوت ہیں '' اور یاد ہوتے ہیں '' '' اور یاد ہوتے ہیں '' '' اور یاد اللی تو یو نمی می برائے نام کرتے ہیں۔ '' '(۱۳۲۱) وہ در میان میں ہی معلق ڈگگا رہے ہیں 'نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف <sup>(۵)</sup> اور جے اللہ تعالی گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔ (۱۳۳۲)

<sup>(</sup>۱) اس کی مخضر توضیح سور ہُ بقرہ کے آغاز میں ہو چکی ہے۔

<sup>(</sup>۲) نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی وہ کا بلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان 'خثیت اللی اور خلوص ہے محروم تھا۔ یمی وجہ تھی کہ عشا اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جیسا کہ نبی ماڑ تھی اللہ فرمان ہے ﴿ أَثْقَلُ الصَّلواٰةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلواٰةُ الْعِشَآءِ وَصَلواٰةُ الفَجْدِ . . ﴾ (صحبح عصدی مسلم 'کتاب المساجد) "منافق پر عشا اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بعدادی موافیت الصلوة ۔ صحبح مسلم 'کتاب المساجد) "منافق پر عشا اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بعداری ہے۔"

<sup>(</sup>m) یہ نماز بھی وہ صرف ریا کاری اور د کھلاوے کے لئے پڑھتے تھ' ٹاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔

<sup>(</sup>٣) الله كاذكرتوبرائ نام كرتے بيں يا نماز مختصرى پڑھتے بيں اى لا يُصَلُّونَ إِلَّا صَلَوْهُ قَلِلْلَةَ جب نماز اظام 'خثيت الله اور خثوع ہے فالی ہو تواطمینان ہے نماز کی ادائیگی نمایت گراں ہوتی ہے۔ جیساکہ ﴿ وَاِنْهَا لَكُلِيْبَوَهُ الْخَيْفِيْنِينَ ﴾ (البقرة - ٣٥) ہے واضح ہے۔ حدیث میں نبی مائی آئی ہے فرمایا "بیہ منافق کی نماز ہے 'بیہ منافق کی نماز ہے 'بیہ منافق کی نماز ہے 'بیہ منافق کی نماز ہے کہ بیشا ہوا مورج کا انتظار کرتا رہتا ہے 'بیاں تک کہ جب مورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ریعنی غروب کے قریب) ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھو نگیں مارلیتا ہے .....(صحیح مسلم کتاب المساجد۔ موطاکتاب القرآن)

<sup>(</sup>۵) کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً و باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہران کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفروا کیان کے درمیان متحیراور تذبذب ہی کاشکار رہتے تھے۔ نبی مائی آئی کا فرمان ہے ''دمنافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لئے دو ریو ٹروں کے درمیان متردد رہتی ہے' (بکرے کی تلاش میں) کسی ایک ریوٹر کی طرف ''دوسیے مسلم' کتاب المسافقین)

اے ایمان والو! مومنوں کو چھوٹر کر کافروں کو دوست نہ بناؤ 'کیاتم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف ججت قائم کرلو۔ (۱) (۱۳۳)

منافق تو یقیینا جنم کے سب سے پنچے کے طبقہ میں جائیں گے''' ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مدد گار پالے۔(۱۳۵) ہاں جو تو بہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لئے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں'''' اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔(۱۳۲)

الله تعالی تهمیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور اور باایمان رہو' (۲) الله تعالی بست قدر کرنے والاور پوراعلم رکھنے والا ہے۔ (۱۵) (۱۳۷)

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَتَتَّخِنُواالْكِفِرِيْنَ اَوْلِيَآءً مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ اَتَرِّنْدُوْنَ اَنْ جَعَلُوْالِلهِ عَلَيْكُوْسُلْطْنَا تُبْهِيْنَا ۞

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْعَلِ مِنَ التَّالِرُّ وَلَنْ تَجِدَ لَهُوْمَصِيرًا ۞

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوُا وَاصُلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَاخْلُصُوا دِيْنَهُو لِلهِ فَأُولَلِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وْسَوْفَ يُؤْتِ

اللهُ الْمُؤُمِنِيُنَ آجُرًاعَظِيمًا 🕝

مَايَفْعَلُ اللهُ يِعَنَ الِمُوْ إِنْ شَكَرْتُمُو َ الْمَنْ تُمُّرُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلَيْهًا ۞

- (۱) لیعنی اللہ نے تمہیں کافروں کی دو تق ہے منع فرمایا ہے۔اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ تم اللہ کو بیہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے سکے ایعنی معصیت الٰہی اور حکم عدولی کی وجہ ہے)
- (۲) جہنم کا سب سے نحیلا طبقہ ھاوِ یَة کملا آ ہے۔ أَعَاذَنَا اللَّه مِنْهَا منافقین کی نہ کورہ عادات و صفات سے ہم سب مسلمانوں کو الله تعالیٰ بچائے۔
- (۳) گینی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا' وہ جسم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہو گا۔
- (۳) شکر گزاری کامطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برا یُوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید و ربوبیت پر اور نبی آخرالزمان حضرت محمد مصطفیٰ میں آتا ہے کی رسالت بر ایمان ہے۔
- (۵) لیعنی جو اس کا شکر کرے گا' وہ قدر کرے گا' جو دل سے ایمان لائے گا' وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بهترین جزاسے نوازے گا۔

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالتُّنَوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَامِنُ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيُعًا عَلِيْمًا ۞

ٳؽؗۺؙۮؙۉٳڂؘڽؙڒٳٵٷؙڠؙڡٛٚۅٛۿٵۉؾڡ۫ڡؙٛڒٵۼؽؙڛؙۅ۫ۼۣڣٙٳۜڹۧٳڶڵڡٙػٳؽ عَفُوًّا قَيْبُرُّا ۞

برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پیند نہیں فرما تا گر مظلوم کو اجازت ہے (۱) اور اللہ تعالی خوب سنتا جاتا ہے۔(۱۳۸)

اگر تم تمی نیکی کو علانیہ کرویا پوشیدہ 'یا کسی برائی سے در گزر کرو' (۲) پس یقینا اللہ تعالی پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔(۱۲۹)

(۱) شریعت نے آگید کی ہے کہ کس کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچانہ کرو' بلکہ تنائی میں اس کو سمجھاؤ' الابیہ کہ کوئی مصلحت ہو۔ اس طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی تخت ناپندیدہ ہے۔ ایک قو برائی کا ارتکاب ویہے ہی ممنوع ہے' چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سرا اسے بر سرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند بلکہ دہ چند' بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ نہ کورہ دونوں قتم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر براجملا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک احتیٰ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے۔ دو سرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے نج کر رہیں۔ حدیث میں آ تا ہے کہ ایک شخص نبی مائٹ آئیل کی سعی کرے۔ دو سرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے نج کر رہیں۔ حدیث میں آ تا ہے کہ ایک شخص نبی مائٹ آئیل کی میں رکھ دو" اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزر آباس سے پوچھتا' وہ پڑوی کے فرمایا "تم اپنا سامان نکال کر با ہر راستے میں رکھ دو" اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزر آباس سے پوچھتا' وہ پڑوی کے فرایا "تم اپنا سامان نکال کر با ہر راستے میں رکھ دو" اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزر آباس سے پوچھتا' وہ پڑوی کے فرایا ۔ نا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب فالمائٹ روسیے کی وضاحت کر تا قوت کر ہم وہ کر ایا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب الارب)

(۲) کوئی شخص کی کے ساتھ ظلم یا برائی کاار تکاب کرے تو شریعت نے اس مد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جس مد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ المُستبَّانِ مَا قَالَا ، فَعَلَى البادِی ، مَا لَمْ یَعْتَدِ الْمَظْلُومُ (صحیح مسلم کتاب البوالسصلة والآداب باب النهی من السباب حدیث نمبر ۵۸۵)" آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو پکھ کیس اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے (بشرطیکہ) مظلوم (یعنی جے پہلے گالی دی گئی اور اس نے جواب میں گالی دی) زیادتی نہ کرے۔" لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ محافی اور در گزر کو زیادہ پند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی خود باوجود قدرت کاملہ کے عفوود رگزر ہے کام لینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا ﴿ وَجَوْرُواُسَیِنِیَا قِ سَیِّتَا قِ سَیِّتَ مُقَالُما وَاللَّهُ وَاللَّهِ ﴾ (الشور کی ۔ ۳) برائی کا بدلہ 'اس کی مثل برائی ہے' مگرجو در گزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذے ہے اور حدیث میں بھی ہے" معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرما تا ہے۔" صبح مسلم کتاب البد کے ذے ہے اور حدیث میں بھی ہے" معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرما تا ہے۔" صبح مسلم کتاب البود والدائوا سے اللہ والعات والاُوار باب استحاب العفود والواضع ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَنْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَنْفُوهُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُ وْنَ اَنْ يَتَخْفِذُوْابَئِنَ ذَلِكَ سَِيْدًلا ۚ ضَ

> اُولِيِّكَ هُمُواللَّفِهُ وْنَحَقَّاءُ اَعْتَدُنَا لِللَّفِرِيِّيَ عَدَا إِنَّا تُعْهِيْنًا ۞

وَاتَّذِيْنَامَنُوْا يَا لِلهِ وَ رُسُلِهٖ وَلَهُ يُقَرِّقُوْابَيْنَ اَحَدِيثُهُمُ اوْلَمْكِكَ سَوْفَرُوْقِيْمُمُ اُجُوْرُامُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَجْدِيمًا ۞

ؘؽٮڟٛڬٲۿڵؙٲڵڲؾ۬ۑٲڹٛؿؙڒؚۜڷ ڡٙؽڣۣۿؚػؾؙٵۺٙٵٙ؞ ڡٛڡٞڒڛٲڵۊٵڡؙۅ۠ڛٙٛٲڴڹڒؿڹ۠ڐڮڰٷڰٵڵۊٵڵۄٙؾٵڵؿڰڿۿڒڰۧ ڡؘٲڂؘۮؘؿؙۿؙۉؙڶڟٮڥڡٙڎؙؠڟؙڶۣؠۿؚٷ۫ڟٞڰٚڗؙڰٚڴڗؙڰٚۮؙۅٵڵڡۣڿڷ

جولوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پینیبروں کے ساتھ کفر
کرتے ہیں اور جولوگ ہیہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے
رسولوں کے درمیان فرق رسمیں اور جولوگ کہتے ہیں
کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور
چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ
نکالیں۔(۱۵۰)

یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں'<sup>(۱)</sup>اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزاتیار کرر کھی ہے۔(۱۵۱) اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان

ا میں اور ان میں ہے کی میں فرق نہیں کرتے ' یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا<sup>(۲)</sup> اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔(۱۵۲)

آپ سے یہ اہل کتاب در خواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسانی کتاب لائیں '<sup>(۳)</sup> حضرت موکل (علیہ السلام) سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی در خواست

(۱) اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد رسول اللہ ماٹی ہیں اور عیسائیوں نے حضرت محمد رسول اللہ ماٹی ہیں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاعلیم السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ کیے کافر ہیں۔

(۲) یہ ایمانداروں کا شیوہ بتلایا کہ وہ سب انبیا علیم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت ہے بھی "وحدت ادیان" کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہو گا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبراور نامقبول ہے (مزید دیکھیے سور ہُ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ کا عاشیہ)

(٣) یعنی جس طرح مویٰ علیه السلام کوه طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے' اس طرح آپ بھی آسان پر جاکر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد 'جحود اور تعنت کی بنایر تھا۔

مِنُ بَعْدِمَاجَآءَتَهُوُ الْبَيِّنَاثُ فَعَفَوْنَاعَنَ ذلكَ وَاتَنْنَامُولسى سُلْطَنَامَّيْنِنَا ۞

وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِهِيْنَا قِيهِمُ وَقُلْمَا لَهُمُّ الْمُخْلُوا الْبَابَسُجَّمَّا اَقِقُلْمَا لَهُمُ لَا تَعَدُّوا فِي السَّبْتِ وَاخَذُنَا مِنْهُوْمِنْنَا قَاغَلْظًا ۞

فَيِمَا نَقَثْضِهِ مِنْ يِنَاقَهُمُ وَكُفُرُهِمُ بِأَيْتِ اللهُ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَةٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُونُهَا غُلُثُ بَلُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِلَهُمُ هِمْ فَلاَ نُوۡمِنُونَ الرَّقَالِيلاً ۞

وَيِكُفُرُهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَىٰ مَرُيْهَ رَبُهُتَانًا عَظِيمًا 🕁

ٷٞقَوْلِهِمْ إِنَّا لَقَتَلْنَا النِّسِيدُ حَيْسَى ابْنَ مَرْيُمَوَلَ اللهٔ وَمَاقَتَلُوٰهُ وَمَاصَلَهُوْ اُهُ وَلِكِنُ شُیِّتَهُ لَهُوْ

کی تھی کہ ہمیں تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھادے 'پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آ پڑی پھر باوجود یکہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنامعبود بنالیا' لیکن ہم نے یہ بھی معان فرما دیا اور ہم نے موکٰ کو کھلا غلبہ (اور صریح دلیل) عنایت فرمائی۔(۱۵۳)

اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لاکھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں سجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے۔(۱۵۳)

(یہ سزا تھی) بہ سبب ان کی عمد شکنی کے اور احکام اللی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے ' (ا) اور اس سبب سے کہ یوں کتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ حالا نکہ در اصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہرلگا دی ہے ' اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ (۱۵۵) اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان ماندھنے کے ماعث۔ (۱۵۲)

اور یول کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا حالا نکہ نہ تو انہوں نے اسے

<sup>(</sup>۱) تقدیری عبارت بول ہوگی فَبنے فَضِهِم مِیشَافَهُمْ لَعَنّاهُمْ لِعِن ہم نے ان کے نقض میثاق 'کفربآیات الله اور قل انبیا وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزادی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مربم علیماالسلام پر بدکاری کی شمت ہے۔ آج بھی بعض نام نماد محققین اس بہتان عظیم کو ایک "حقیقت ثابتہ" باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار (نَعُوذُ بِاللهِ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

قتل کیانہ سولی پر چڑھایا (۱) بلکہ ان کے لیے ان (عیسیٰ) کا شہیہ بنا دیا گیا تھا۔ (۱) یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں ڈک میں انہیں اس کاکوئی یقین نہیں بجز شخینی باتوں پر عمل کرنے کے (۱) اتنا یقین ہے کہ انہوں نہیں قتل نہیں کیا۔(۱۵۵) کے انہیں قتل نہیں کیا۔(۱۵۵) بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا (۱۳ اور اللہ بڑا

وَإِنَّ الَّذِيشُ اخْتَلَفُوْافِيْهِ لِغَىٰ شَاقِّ ثِنْهُ ۚ مَالَهُمُ يه مِنْ عِلْمِرالَا اِتِّبَاءَ الطَّلِقَ وَمَاقَتَلُوْهُ كَيْقِيْنًا ۞

كَلُ رَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَرِيزًا حَكِيْمًا ۞

(۱) اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سول چڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کامنصوبہ تھا۔ جیسا کہ سور ہُ آل عمران کی آیت نمبر۵۵ کے حاشے میں مخضر تفصیل گزر چکی ہے۔

.

(۲) اس کامطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جن کی تعداد ۱۲ یا کہ اقتی 'جمع کیااور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہخض میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل وصورت میری جیسی بنادی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھالیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جاکر سولی پر چڑھا دیا جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یمی سیحصے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے در آل حالیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جم عضری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا کھکے تھے۔ (ابن کثیرو فتح القدم)

(٣) عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو ہمی کہتار ہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کردیا' جب کہ دو سراگروہ جے بیہ اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں' کوئی اور ہے۔وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کر تارہا۔ بعض کتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ اس اختلاف سے مرادوہ اختلاف ہے جو خودعیسائیوں کے نسطور رہے فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم ک لحاظ سے توسولی دے دیئے گئے لیکن لاہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل وصلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے (فتح القدیر) ہمرحال وہ اختلاف 'تر دداورشک کاشکار رہے۔

(۴) یہ نص صرح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کالمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث حدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کشیریہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں ''لیس یہ احادیث رسول اللہ مار اللہ زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵۸) اہل کتاب میں ایک بھی الیانہ بنچے گاجو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چیکے <sup>(۲)</sup> اور

ۅؘٳڹؙۺؙٲۿؙڸٵڷڸؾ۬ڸٳڵڵؽٷؙۣؽؘڹۜڽ؋ڡٞڹؙڵؘڡٞۅؾٷ ۅؘڽۅؙڡڒڶؿؽ؋ێؙٷڽؙٷؽۼۿۺۿؽٵ۞

متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریر ق ' حضرت عبداللہ بن مسعود ' عثمان بن ابی العاص ' ابو امامہ ' نواس بن سمعان ' عبداللہ بن عمرو بن العاص ' مجمع بن جاریہ ' ابی سریحہ اور حذیقہ بن اسید رضی اللہ عنهم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے ' آپ علیہ السلام و مشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب نجری نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خزیر کو قتل کریں گے ' صلیب تو ڑ دیں گے ' جزیہ معاف کر دیں گے ' ان کے دور میں سب مسلمان ہو جا کیں گئر وال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یا جوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا ' بالآخر آپ ہی کی بدرعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔

(۱) وہ زبردست اور غالب ہے' اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو اس کی پناہ میں آ جائے' اے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ حکیم بھی ہے' وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے' حکمت پر مبنی ہو تا ہے۔

(۲) قَبْلَ مَوْنَهِ مِین "ه" کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب (نصاریٰ) ہیں اور مطلب سے کہ ہرعیسائی موت کے وقت حضرت علیٹی علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گوموت کے وقت کا ایمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہو گااور وہ دجال کو قتل کرکے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیس گے اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا ہے گزر چکیں گے۔ خواہ ان کا بمان کس بھی ڈھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث ہے بھی بھی ٹابت ہے۔ چنانچہ نبی مائٹر پیل نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ضرور ایک دفت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم وعادل بن کر نازل ہوں گے' وہ صلیب کو تو ڑ دیں گے ' خزیر کو قتل کریں گے ' جزیہ اٹھادیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اے قبول کرنے والا نہیں ہو گا۔ (یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہو گا) حتی کہ ایک سحدہ دنیا و مافیما ہے بہتر ہو گا۔ بھر حضرت ابو ہررہ و بوائز، فرمات اگر تم چاہو تو قرآن كى يہ آيت پڑھ لو ﴿ وَلَنْ مِنْ الْفِلِ الْكِنْكِ الْالْكِوْمُنَ يَا وَبَلْ مَوْتِهُ ﴿ ﴾ (صحيح بیخاری۔ کیناب الانبیاء) یہ احادیث اتنی کثرت ہے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہی متواتر صیح روایات کی بنیاد پر اہلسنّت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کانزول ہو گااور دجال کااور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرما ئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہو گااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے ہی اس فتنے کابھی خاتمہ ہو گاجیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

ۿؘۣڟؙڸٝۄؚۺۜٙٲڷڒؽ۫ؽؘۿٲۮٛۏٵڂۜڗۛڡؙۘؗٮٚٵػؘؽۄۿؗػۣڸؖڐؠؾ۪ٵؙڝڐۘٮؙڶۿؙۮ ۅؘۑڝٙڒۣ<u>ۿؠ</u>ٛٷؙڛؘؽڶؚٳڶڵٶػؿؿؙٵ۞ۛ

وَّا خُذِهِمُ الرِّبُوا وَقَلْ ثُهُواْ عَنْهُ وَأَكُلِهُمُ أَمُولَ النَّاسِ وَالْمُعَالِمُ النَّاسِ فِي الْمُاطِلِ وَاعْتَدُ نَالِلُكُلِمِ أَنِّ مِنْهُمُ عَذَا بَا الدِّيمًا ۞

لِكِنِ الرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤَمِّنُونَ يُؤْمِنُونَ يَمَّا أُنْزِلَ الِّنِكَ وَمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِّينَ الصَّلَوةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكُوٰةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤُمِ الْاحْرِلُولَيِّكَ سُنُؤْتِيُهُمْ اَجْرًا عَظِيمًا شَ

قیامت کے دن آپان پر گواہ ہوں گے۔ ''(۱۵۹) جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اکثرلوگوں کو رو کئے کے باعث۔ '''(۱۲۰)

اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کامال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔(۱۲۱)

لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں (۳)
اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی
طرف ا آبارا گیااور جو آپ سے پہلے ا آبارا گیااور نمازوں
کو قائم رکھنے والے ہیں (۳) اور زکو ہ کے ادا کرنے
والے ہیں (۵) اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان
رکھنے والے ہیں (۱)
ہے ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا
فرمائیں گے۔(۱۲۲)

- (۱) یہ گواہی اپی کیلی زندگی کے حالات سے متعلق ہو گی۔ جیسا کہ سورۂ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے ﴿ وَكُذُتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدُاً اَمَادُمُتُ فِيهُومُ ﴾ "میں جب تک ان میں موجود رہا' ان کے حالات سے باخبر رہا"
- (۲) لیعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ (جن کی تفصیل سور ۃ الأنعام -۱۳۶ میں ہے)
  - (m) ان سے مراد عبداللہ بن سلام رہائے وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔
- (٣) ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مهاجرین و انصار مراد ہیں۔ یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ار تکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نالپند فرما آ ہے۔
  - (۵) اس سے مراد زکو قاموال ہے یا زکو ق نفوس یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطبیراو ران کاتز کید کرنا' یا دونوں ہی مراد ہیں۔
- (٦) کینی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزاو سزا کالقین رکھتے ہیں۔

وَرُسُلَاقَ لَ تَصَصَّمُنهُ وَعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَهُمَ نَقْصُصُهُمُ عَلَيْكَ وَكَلَمُ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمُا ۞

یقینا ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح (علیہ السلام) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی ' اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف ۔ (ا) اور ہم نے داود (علیم السلام) کو زبور عطافرمائی۔ (۱۲۳)

اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں (۲) اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے (۳) اور موکیٰ (علیہ السلام) سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ (۲۲۳)

<sup>(</sup>۱) حصرت ابن عباس رضی الله عنما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موی علیہ السلام کے بعد سمی انسان پر الله تعالی نے کچھ نازل نہیں کیا اور یوں نبی مل آتیا کی وحی و رسالت سے بھی انکار کیا' جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کشر) جس میں مذکورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ ملٹ آتیا کا اثبات کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) جن نبیوں اور رسولوں کے اسائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد ۴۳ یا ۲۵ ہے۔ (۱) آدم (۲) ادر لیس (۳) نوح (۴) ہود (۵) صالح (۱) ابراہیم (۷) لوط (۸) اساعیل (۹) اسحاق (۱۰) لیعقوب (۱۱) یوسف (۱۲) ابوب (۱۳) شعیب (۱۲) موسیٰ (۱۵) ہارون (۱۲) یونس (۱۷) داود (۱۸) سلیمان (۱۹) الیاس (۲۰) ایسے (۱۲) زکریا (۲۲) یجیٰ (۲۳) عیسیٰ (۲۳) ذوالکفل۔ (اکثر مفسرین کے نزدیک) (۲۵) حضرت مجمد صلوٰت اللہ وسلامہ علیہ و علیہم اجمعین۔

<sup>(</sup>۳) جن انبیاد رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے 'ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ۸ ہزار تعداد بتلائی گئی ہے۔ لیکن سے روایات سخت ضعیف ہیں۔ قرآن و حدیث سے صرف ہی معلوم ہو تا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین و منذرین انبیا) آتے رہے ہیں۔ بالاً خربیہ سلسلہ نبوت حصرت محمد سالیٹی پار ختم فرما دیا گیا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحیح تعداد اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تاہم آپ سالیٹی کے بعد جتنے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہوں گئی سب کے سب کے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمد یہ سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمد یہ الگ ایک متوازی امت ہیں۔ جیسے امت بابیہ 'بمائیہ اور امت مرزائیہ و غیرہ۔ اس طرح مرزا قادیانی کو میچ موعود مانے والے لاہوری مرزائی بھی۔

<sup>(</sup>٣) يه مويٰ عليه السلام كي وه خاص صفت ہے جس ميں وه دوسرے انبيا ہے ممتاز ہيں۔ صحيح ابن حبان كي ايك روايت

رُسُلاَمُبَشِّرِيْنَ وَمُنُوْرِيُنَ لِفَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ عُجَهَ تُبَعَدُ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمُهُمَّا ۞

لِكِنِ اللهُ يَتَثُهَدُ بِمَا آنْزُلَ إِلِيّكَ آنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلْمِكَةُ يَتْهَدُونَ وَكَفِي بِاللهِ شَهِيْدًا ۞

ٳڽۜٵڲڹؽڹڪؘڠؙؠؙؙۉٞٳۅؘڝٙڰؙۊؙٳٸؘٛڛؘۑؽڸؚٳٮڵٮ؋ؾؘۜۘ ۻٙڰٛۊؙۻڶڰڒؽڽؽٵ ۛۛۛٛ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَكُفُرُ وَاوَظَلَمُوْالَحُوكِيُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَالِيهُذِيَّةُمْ طَرِنْقًا ۞

ِ الْاَطِرِيْقَ جَعَةُ مَطِل بِينَ فِيْهَا ٱبَدَّا أَوَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَدِيدُوا

يَّاتَهُا النَّاسُ قَدُجَا َكُوُ السَّنُولُ بِالْحِقِّ مِنْ رَبِّكُو فَالْمِنُولُ خَدُرًا لَكُوْ وَمِنْ تَكُفُّرُواْ فَانَّ يِلْهِ مَا فِي السَّمَا اِنِ

ہم نے انہیں رسول بنایا ہے 'خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے <sup>(۱)</sup> تاکہ لوگوں کی کوئی جمت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے<sup>(۲)</sup>۔اللہ تعالیٰ بڑاغالب اور بڑا ہا حکمت ہے۔(۱۲۵)

جو کچھ آپ کی طرف ا آرا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے ا آرا ہے اور فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اور اللہ تعالی بطور گواہ کافی ہے۔(۱۲۲)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو رو کاوہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔(۱۲۷)

جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا 'انہیں اللہ تعالیٰ ہر گز ہر گز نہ بخشے گااور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔'''(۱۲۸) بجز جنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے '

بجزی می راہ ہے جس میں وہ بھیشہ بھیشہ پڑھے رہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالی پر ہالکل آسان ہے۔(۱۲۹)

اے لوگوا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگیا ہے 'پس تم ایمان لاؤ آگ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ بی کی ہے ہروہ

کی رو سے امام ابن کیرنے اس صفت ہم کلای میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت محمد مل اللہ ایک ہمی شریک مانا ہے۔ (تفسیر ابن کشیر زیر آیت ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ قَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضِ ﴾

<sup>(</sup>۱) ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینااور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑ کتی ہوئی جنم سے ڈرانا۔ دعی تعین نے میں این سیشر کا سالہ بھی نامیس کہ جائے نہ ان کسر سے میں میں ہوئی ہوئی جنم سے ڈیرانا۔

<sup>(</sup>٣) کیونکہ مسلسل کفراور ظلم کاار تکاب کر ہے 'انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کرلیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا 🏵

يَّاهُلَ الْكِتْبِ لَاتَعْنُكُوْ اِنْ دِيْنِكُمْ وَلَاتَقُوْلُوُاعَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقِّ اِلْمَنَا الْمَسْيُحُ عِنْسَى ابْنُ مَيْحَرَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمْتُهُ ٱلْقُلْهَا ۚ إِلَى مَرْيُهَ وَدُوْحُ مِنْهُ ۚ فَالْمِنُوْ إِيالِكِهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا

چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے<sup>' (۱)</sup> اور اللہ وانا ہے حکمت والا ہے۔(۱۷)

اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حدسے نہ گزر جاؤ (<sup>۲)</sup> اور اللہ پر بجز حق کے اور پچھ نہ کہو' میسے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں' جے مریم (ملیماالسلام)

(۲) غُلُو کا مطلب ہے کی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰی علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فاکز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے گئے۔ ای طرح حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے، معصوم بناؤالا اور ان کو حرام وطال کے افقیار سے نواز دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرایا ہوا تشخب والتہ تاہد کہ قرر کرفیہ انتہ ہے انتہا ہوا ہوئے۔ اس اللہ کو التوبہ اس انتہا تا مدیث کے مطابق ان کے اللہ کو حال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ درال حالیکہ یہ افقیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ طال کیے کو طال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ درال حالیکہ یہ افقیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ حلیل کے کو طال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا۔ درال حالیکہ یہ افقیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ سائیل کتاب کو دین میں اس غلو سے منع فرایا ہے۔ نبی سائیل ان کے اس آیت میں ابی کہ ان کہ انتہا ہوئے۔ نبی سائیل کتاب الانبیاء مسند آجہ جلد اصفحہ سائیل کتاب الانبیاء مسند آجہ جلد اصفحہ سائیل کتاب الانبیاء مسند آجہ جلد اصفحہ سائیل میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں' پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا' لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود برحایا' میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں' پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا' لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود برحایا' میں سے خفوظ نہ درہ سکی جس میں عیسائی وی تاور امت محمدیہ نے بھی اسے پیغیم کو بلکہ نیک بندوں تک کو بھی اس غلو سے محفوظ نہ درہ سکی جس میں عیسائی ویتا اور امت محمدیہ نے بھی اسے پیغیم کو بلکہ نیک بندوں تک کو بھی اس کا بید وی اور امت محمدیہ نے بھی اسے بیغیم کو بلکہ نیک بندوں تک کو باوجود

تَعُولُوْا ثَلْثَةُ أُوانَتَهُوا خَيُّراً لَكُمُوا ثَمَّا اللهُ وَاللهُ قَاصِكُ مُسُمُّحُنَةُ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ وَلَكُ لَهُ مَا فِي السَّلْمُوتِ وَمَا فِي السَّلْمُوتِ وَمَا فِي الْكُونِ وَمَا فِي الْكُونِ وَمَا فِي الْكُونِ وَمَا فِي اللهِ وَكِيلًا ۞

لَنُ يَسْنَتَنَكِفَ الْسِيَمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا الْمَلَيِكَةُ الْمُقَرِّئُونَ وَمَنَ يَسْتَنَكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَنَحْشُرُهُ مُ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿

کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح (۱) ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں (۱) اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو 'ای کے لیے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ (۱۷)

منیح (علیه السلام) کو الله کابنده ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تنکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نه مقرب فرشتوں کو' (۳) اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تنکبر و انکار کرے' الله تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔(۱۲۲)

خدائی صفات سے متصف ٹھمرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ تھا۔ اسی طرح علماو فقما کو بھی دین کا شارح اور مفسرمانے کے بجائے ان کو شارع (شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے) بنا دیا ہے۔ فَإِنَّا لللہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ﷺ فرمایا نبی سُنْ اَلِیْمِ نے «لَتَتَبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ»"جس طرح ایک جو تا دو سرے جوتے کے برابر ہو تا ہے' بالکل اسی طرح تم بچیلی امتوں کی پیروی کروگے" یعنی ان کے قدم به قدم چلوگے۔

(۱) كَلِمَةُ اللهِ كا مطلب بیہ ہے كہ لفظ كُن سے باپ كے بغیران كی تخلیق ہوئی اور بیہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام كے ذریعے سے حضرت مریم علیما السلام تک پنچایا گیا۔ روح الله كا مطلب وہ نفخة (چھونک) ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ كے حكم سے حضرت مریم علیما السلام كے گریبان میں چھونكا جے اللہ تعالی نے باپ كے نطفہ كے قائم مقام كرویا۔ يوں عيلی علیہ السلام اللہ كا كلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت مریم علیما السلام كی طرف ڈالا اور اس كی وہ روح ہیں 'جے لے كر جبیل علیہ السلام مریم علیما السلام كی طرف ڈالا اور اس كی وہ روح ہیں 'جے لے كر جبیل علیہ السلام مریم علیما السلام كی طرف بھیج گئے۔ (تفیر این كثیر)

(۲) عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔ بعض حضرت عیسی علیہ السلام کو الله ' بعض الله کا شریک اور بعض الله کا بیٹا مانے ہیں۔ پھر جو الله مانے ہیں وہ اَفَائِنِهُ مُلَاثَةٌ ( تین خداؤں) کے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے ثالث ثلاثہ ( تین سے ایک) ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمارہا ہے کہ تین خدا کئے سے باز آ جاؤ ' اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔

(٣) حضرت عيسىٰ عليه السلام كى طرح بعض لوگوں نے فرشتوں كو بھى خدائى ميں شريك ٹھرا ركھا تھا' الله تعالىٰ فرما رہا ہے كه يه تو سب كے سب الله كے بندے ہيں اور اس سے انسيں قطعاً كوئى انكار نسيں ہے۔ تم انسيں الله يا اس كى الوبيت ميں شريك كس بنياد ير بناتے ہو؟

نَاتَنَا الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَعِمِلُوا الصَّلِطَتِ فَيُوَقِثَهُ هِمُ أَجُوْرَهُمُ وَ وَ يَزِيُكُ هُمُّ مِّنِ فَضُلِهُ وَإِمَّنَا الَّذِينَ الْسَتَنَكَفُوْ اوَ الْسَتَكُمُّرُوُ ا فَيُعَذِّبُهُمُ عَذَا اللَّهُمَّا الْمُثَمَّا الْوَلِيَمِينُ وْنَ لَهُمُّ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِمَيًّا وَّلاَ نَصِيرُكُمْ ۞

ؘؽٳؾؙۿٵڶڰٵڛؘؘؘؘؘٛڡؙڬڋٲ؞ػؙۏٮؙڔؙۿٵؽ۠ ۺۣٞۯڗۺؙؚڴۄۅٙٲٮ۬ۯڶؽؖٵٙ ٳڶؽؙؙۮؙٷۯٵؿؙۑؽڹٵ۞

> فَأَمَّنَا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوَّا بِهِ فَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي ْرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَصُّلٍ فَسَيْدُ خِلْهُمْ فِي ْرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَصُّلٍ قَيَهُدِ يُعِمُ إِلَيْهِ عِرَاطًا شُسُتَقِيْمًا ۞

يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُو فِي الْكَلْلَةِ إِنِ الْمُوثَّا هَلَكَ لَيْسُ لَهُ وَلَنَّ وَلَهَ الْخُتُ فَلَهَ اِنِصُفُ مَا تَرُكُ وَهُوَيَرُتُهَا ۖ

پی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کئے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا ''' انہیں المناک عذاب دے گا ''' اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی' اور امداد کرنے والانہ پائیں گے۔(ساما)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آئینچی (<sup>(۳)</sup> اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷۳)

پس جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا' انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لیے' گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔(۱۷۵)

آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں' آپ کمہ ویجئے کہ اللہ تعالیٰ (خود) تہمیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی مخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس

<sup>(</sup>۱) بعض نے اس ''زیادہ'' سے مرادیہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا' یہ اذن شفاعت پاکر جن کی بابت اللہ جاہے گابیہ شفاعت کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی الله کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔

<sup>(</sup>۳) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَبُرُوْنَ عَنْ عِبَادَ بِيَّ سَيْدُ عُلُوْنَ جَهَدَّهُ دُخِوِيْنَ ﴾ (المؤمن - ۲۰) " بے شک جولوگ میری عبادت سے استکبار (انکار و تکبر) کرتے ہیں' یقیناولیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے-" (۴) برہان' ایسی دلیل قاطع' جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ایسی ججت جس سے ان کے شہمات زا کل

<sup>(</sup>۴) برہان ایک دیل قاصع بس کے بعد سی لوعذر کی تھجائش نہ رہے اور ایسی مجت بس سے ان کے سبمات زا کل ہو جا ئیں'اس لیے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد قرآن کریم ہے جو کفرو شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ صلالت کی پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم اور حبل اللہ المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحت کے مستحق ہوں گے۔

کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے<sup>(۱)</sup> اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہو گا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ <sup>(۲)</sup> پس اگر ہمینیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تمائی طعے گا۔ <sup>(۳)</sup> اور اگر کئی مخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عور توں اور عربی بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عور توں کے '<sup>(۳)</sup> اللہ تعالی تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسانہ ہو کہ تم بمک جاؤ اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ (۲۷۱)

ٳڽ۫ٷؽؙؽؙؙؙٛڽؙٛ ڰۿٵۅؘڶۮٷٳ۫ڽؙػٲؽۜٵڞ۬ؾؽؙڽڡؘٛڶۿؙؗۿٵڶڟٛؿؙۺۣڡؚۺٵ ٮۘڗڮٷۅڶڽؙػٵٷٛٳٳڂۅؘڐٞڔۣۜڿٵڰٷؘڛٵٞٷؘڶڶڴػؚۄؚڡؚۺؙؙ۠ڽؙ حَظؚ الأُنْثَيَّينِ 'يُبَتِّيْنُ اللهُ لَكُواَنُ تَضِلُوٛۤٳٞۅؘڶللهُۥڴؚڸڷۺٞؿٝۼڵؚۺۺٞؿٝۼڵڽؿ۠ ۞۫

(۱) کَلاَلَةٌ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہونہ بینا۔ یہاں پھراس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹانہ ہو۔ یعنی باپ موجود ہو'لیکن یہ صبح نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صبح ہے۔ کیونکہ باپ کی موجود گی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یمال اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہوتو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کاباب بھی نہ ہو۔ یوں بیٹے کی نفی تو فرص سے فابت ہوجاتی ہے۔

ملحوطہ: بیٹے سے مراد بیٹا اور پو آ دونوں ہیں۔ ای طرح بہن سے مراد سگی بہن یا علاقی (باپ شریک) بہن ہے (ایسرالتفاسیر) احادیث سے ابات ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بٹی کی موجودگی میں بٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بٹی اور پی کی موجودگی میں بٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بٹی اور پی کی موجودگی میں بٹی کو نصف 'پوتی کو سدس (چھنا حصہ) اور بہن کو باقی بیخی شکٹ دیا گیا۔ (فتح القدیر و این کشی) اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو بہن کو بحیثیت ذوی الفروض کچھ شیں ملے گا۔ اب اگر وہ اولاد بٹیا ہو تو کسی اور حیثیت سے بھی کچھ شیں ملے گا۔ اور اگر بٹی ہو تو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی اور مابقی سے کے اور مابقی کے سے معلوم ہوگا۔ یہ کی موجودگی میں شکٹ ہو گا۔ یہ مابقہ کی موجودگی میں شکٹ ہو گا۔

(۲) ای طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے کہ باپ ' بھائی سے قریب ہے ' باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہو تا اگر اس کلالہ عورت کا خاوندیا کوئی ماں جایا بھائی ہو گا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باتی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (این کش)

(۳) میں تھکم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہو گا۔ گویا مطلب میہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دویا دو سے زائد بہنیں ہوں توانہیں کل مال کادو تہائی حصہ ملے گا۔

(۳) کیعنی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اور عورت دونوں) ہوں تو پھر"ایک مرد دو عورت کے برابر" کے اصول پر ورثے کی تقییم ہوگی۔

## سورۂ ماکدہ مدنی ہے اس میں ایک سو بیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں

شروع کر ما ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والا ہے۔

اے ایمان والواعمد و پیاں پورے کرو' (ا) تمہارے گئے مورثی چوپائے حلال کئے گئے ہیں (۲) بجزان کے جن کے نام پڑھ کر سنا ویئے جا کیں گ<sup>(۳)</sup> مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ بننا کیفیٹیا اللہ جو چاہے تھم کر تاہے۔(۱)

اے ایمان والو!اللہ تعالی کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو<sup>(۴)</sup>



## 

يَايَهُمَّاالَّكِوْيُنَ امَنُوَّا أَوْفُوْ الْمِالْعُقُوْدِ \* الْحِلَّتْ لَكُوْبَهِيْمَتْ أَ الْكُنْعَارِ الْاَمَالِيُمُّلِ عَلَيْكُوْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَانْنُوْمُوُّمُّ إِنَّ اللهُ يَحْدُوْمَا يُرِيْدُ ۚ ①

يَائِهُا الَّذِيْنَ امَنُو الاَئِحَةُ وَا شَعَآ بِرَائِلهِ وَلَا الشُّهُوَ الْحَوْامَر

(۱) عُقُودٌ عَفَدٌ كى جمع ہے 'جس كے معنى گرہ لگانے كے ہيں۔ اس كااستعال كسى چيز ميں گرہ لگانے كے لئے بھى ہو تا ہے اور پختہ عمدوپيان كرنے پر بھى۔ يمال اس سے مراد احكام اللى ہيں جن كا الله نے انسانوں كو مكلف ٹھرايا ہے اور عمدوپيان و معاملات بھى ہيں جو انسان آپس ميں كرتے ہيں۔ دونوں كاايفا ضرورى ہے۔

- (۲) بھینمة چوپائے (چار ٹاعگوں والے جانور) کو کما جاتا ہے۔ اس کا مادہ بھٹم ، إِنْهَامٌ ہے۔ بعض کا کمنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے 'اس لیے ان کو بھینمة کما جاتا ہے۔ أَنْعَامٌ اونٹ 'گائے 'کری اور بھیڑکو کما جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ بھینمة الانتعام نراور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں 'جن کی عاقصیل سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۳ میں آئے گی علاوہ ازیں جو جانورو حثی کملاتے ہیں مثلاً ہرن 'نیل گائے وغیرہ 'جن کا عموا شکار کیا جاتا ہے 'یہ بھی حال ہیں۔ البتہ حالت احرام میں ان کا اور دگیر پر ندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کروہ اصول کی روسے جو جانور ذو ناب اور جو پر ندے ذو مخلب نہیں ہیں 'وہ سب حلال ہیں 'جیساکہ سورہ بقرۃ آیت نمبر ۱۳۵ کے حاشیہ میں تفصیل گزر چی ہے۔ ذو ناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار بھیٹتا پکڑتا ہو اور چیزتا ہو 'مثلاً شیر' چیتا 'کتا' بھیڑیا وغیرہ اور ذو مِخلبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بنج سے ابنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'باز 'شاہیں' عقاب وغیرہ اور ذو مِخلبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بنج سے ابنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'باز 'شاہیں' عقاب وغیرہ اور ذو مِخلبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بنج سے ابنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔
  - (m) ان کی تفصیل آیت نمبر سمیں آرہی ہے۔
- (٣) شَعَآنِرَ، شَعِيْرَةٌ کی جمع ہے 'اس سے مراد حرمات الله ہیں (جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے) بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزویک یہال جج و عمرے کے مناسک مراد ہیں بعنی ان کی بے حرمتی اور بے تو قیری نہ کرو۔ای طرح جج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو 'کہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔

نہ ادب والے میں کی (ا) نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کوجارہے ہوں (۲) اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضاجوئی کی نیت سے جارہے ہوں (۳) ہاں جب تم احرام اثار ڈالوتو شکار کھیل سکتے ہو (۳) جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکاتھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ (۵) نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دو سرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں

وَلَا الْهُدُى وَلَا الْقَلَلْ لِيهَ وَلَا آلِيْنَ الْبَيْدَ الْخُوالُم يَبْتَغُونَ فَضُلَّا مِنْ دَيِّهِمْ وَرِضُوا نَا وَلِذَا حَلَلْتُمْ فَاصُطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنْكُمُ شَنَانُ تَوْمِ إَنْ صَدُّولُمْ عَنِ الْسَّجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْ اَوْتَعَا وَنُواعَلَ الْبِرِّوَ التَّقُوٰى وَلاَتَعَا وَنُواعَلَ الْالِاثِمْ وَالْعُدُوانِ " وَانْتَغُوا اللّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ لُلُا الْمِقَالِ" ①

(۱) ﴿ اَلشَّهُ الْحَدَامُ ﴾ مراد اس سے جنس ہے یعنی حرمت والے چاروں مہینوں (رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم) کی حرمت بر قرار رکھو اور ان میں قبال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ یعنی ماہ ذوالحجہ (ج کا مہینہ) مراد لیا ہے۔ بعض نے اس سے منسوخ مانا ہے۔ مگراس کی ضرورت نہیں۔ دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں 'جن میں تعارض نہیں۔

<sup>(</sup>۲) هَذَىٰ ایسے جانور کو کما جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لئے ساتھ لے جاتے تھے۔ قَلاَئدُ قَلاَدَةٌ کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کما جاتا ہے 'یماں جی یا عمرہ کے موقع پر قربان کئے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے۔ جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیئے جاتے تھے پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا۔ یہ مدی کی مزید تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے نہ ان کے حرم سے جائے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔

<sup>(</sup>٣) لین هج و عمرے کی نیت ہے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت رو کو نہ انہیں ننگ کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک ہیہ ادکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے هج و عمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب آیت ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ جَسَّ فَلاَيْعُمْ الْمُسْبِحِدَ الْحُواَمُرَبِعُدُ عَلِمِهِمْ هٰ لذَا ﴾ ( التوبہ- ٢٨) "مشرکین تو پلید ہیں' پس اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں" نازل ہو گئی' تو مشرکین کی حد تک سے تھم منسوخ ہو گیا۔ بعض کے برس کے بعد وہ خانہ کعبی غیر منسوخ ہو گیا۔ بعض کے بزدیک سے آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہو اور سے تھم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ (فخ القدیر)

<sup>(</sup>٣) يمال امراباحت يعنى جواز بتلانے كے ليے ہے۔ يعنى جب تم احرام كھول دو تو شكار كرنا تمهارے ليے جائز ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی گو تههیں ان مشرکین نے ۲ ہجری میں معجد حرام میں جانے سے روک دیا تھالیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دسٹمن کے ساتھ بھی حکم اور عفو کاسبق دیا جا رہا ہے۔

مدد نه کرو<sup>ا (۱)</sup> اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو' بے شک الله تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔(۲)

تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوادو سرے کانام پکارا گیا ہو (۲) اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو (۳) اور جو کسی ضرب سے مراگیا ہو (۳) اور جو کسی کے اور جو اونچی جگہ ہے گر کر مرا ہو (۵) اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو (۱) اور جے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو (۱) کین اے تم ذرج کر ڈالو تو حرام نہیں (۸)

حُرِّمَتْ عَكَيْكُوْ الْمَيْتُ الْوَالْقَ مُوكَعُوْ الْخِنْزِيْرُ وَمَا الْهِلَ لِغَيْرِ
الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُثَرَّذِيةُ وَالتَّطِيمَةُ وَمَا
اكَلَ السَّبُهُ الْاَمَا ذَكِيَّ الْمُوسُونَا وَيُعَمَّلُ النَّفُسِ وَانْ تَسْتَقْسُمُوا
بِالْاَذْكُورِ ذَلِكُونِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِدَ كِسِ الّذِيْنَ كَفَرُ وُامِنْ دِيْنِكُمُ
فَلَا تَعْشُوهُمُ وَاحْتَوْنِ الْمُؤْمِدَ الْمُدَاتُ لَكُودِ بُنَكُمُ وَالْمُمَثُ

- (۱) یہ ایک نمایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کر سکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کوانیا سکیں۔
- (۲) یمال سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا اتنا حصہ سور ہُ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ (دیکھیے آیت نمبر۱۷۳)
  - (m) گلاکوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیزمیں کھنس کر خود گلا گھٹ جائے۔ دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔
- (۴) کسی نے پھر کا تھی یا کوئی اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذیج کیے مرگیا۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے جانو روں کو کھالیا جا آ تھا۔ شریعت نے منع کر دیا۔

بندوق کا شکار: بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علما کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ (فتح القدیر) یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی گئ اور شکار ذرج سے پہلے ہی مرگیاتو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے۔

- (۵) چاہے خود گرا ہو یا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔
- (١) نَطِيْحَة ، مَنْطُوْحَة كمعنى ميس ب- يعنى كى نے اسے كرمار دى اور بغير ذي كي وه مركبا-
- (۷) لیعنی شیر' چیتا اور بھیٹریا وغیرہ جے ذوناب ( کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کس نے) اسے کھایا ہو اور وہ مرگیا ہو۔ زمانہ مہاہلیت میں مرجانے کے باوجو دالیے جانور کو کھالیا جا تا تھا۔
- (۸) جمہور مفسرین کے نزدیک بد احتمٰنا تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے یعنی مُنْخَفِقَةُ ، مَوْفُوذَةٌ ، مُمُتَرَدِیَةٌ ، نَطِیْحَةٌ اور در ندول کا کھایا ہوا 'اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھرتم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہو گا۔ زندگی کی علامت بہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹائکیں مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لویہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ

عَلَيْكُونِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُوُّ الْإِسْلَامَ دِيُثَّافَتِي اضْطُرَّ فِيُ عَلَيْكُونِهُ الْمُسَلِّدِةُ فِ عَمْصَةٍ عَنْبِرُمُنْهَا لِنِهِ لِإِنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرُنْجِيْدُ ﴿

اور جو آستانوں پر ذرج کیا گیا ہو (۱) اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو (۲) یہ سب بدتریں گناہ ہیں ' آج کفار تممارے دین سے نامید ہو گئے' خبردار! تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا' آج میں نے تممارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تم ہمارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس تممارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کامیلان نہ ہوتو یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہران ہے۔ (۳)

پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلااس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذرج کے علاوہ نحر بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ سے سے کہ کھڑے جانور کے لبے پر چھری ماری جائے (اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے) جس سے نر خرہ اور خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔

(۱) مشرکین اپنے بتوں کے قریب پھریا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ ' بناتے تھے۔ جے نُصُبُ (تھان یا آستانہ)

کتے تھے۔ ای پروہ بتوں کے نام نذر کئے گئے جانوروں کو ذرج کرتے تھے یعنی یہ ﴿ وَمَاۤاُمُونَ بِهِ اِغَدِیالِهِ ﴾ ہی کی ایک شکل
تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں ' مقبروں اور درگاہوں پر ' جمال لوگ طلب حاجات کے لئے جاتے ہیں اور وہاں
مدفون افراد کی خوشنودی کے لئے جانور (مرغا' بمرا وغیرہ) ذرج کرتے ہیں ' یا پکی ہوئی دیکیں تقسیم کرتے ہیں' ان کا کھانا
حرام ہے یہ ﴿ وَمَا فَرْ يُعْمَلُ النَّمُوبُ ﴾ میں داخل ہیں۔

(۱) ﴿ وَأَنْ تَتَقَفُّونُواْ اِلْآَذِكُورُ ﴾ كے دو معنی كيے گئے ہيں ایک تیروں کے ذریعے تقیم کرنا دو سرے 'تیروں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا' پہلے معنی کی بناپر کما جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذرج شدہ جانور کی تقیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کو کچھ مل جاتا 'کوئی محروم رہ جاتا۔ دو سرے 'معنی کی رو سے کما گیا ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین قتم کے تیربنا رکھے تھے۔ ایک آفعنل (کر) دو سرے میں لاَ تَفْعَلُ (سُر) اور تیسرے میں کچھ نہیں ہو تا تھا۔ آفعنل والا تیرنکل آتا تو وہ کام کرلیا جاتا 'لاَنفُعَلُ والا نکلتا تو نہ کرتے اور تیسرا تیر نکل آتا تو پھر دوبارہ فال نکالتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور اسٹ تِمداد ّ بغیر اللَّهِ کی شکل ہے' اس لیے اسے بھی حرام کردیا گیا استقمام کے معنی طلب قسمت ہیں۔ یعنی تیروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔

(۳) یہ بھوک کی اضطراری کیفیت میں **ن**د کورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاو ز کرنانہ ہو' صرف جان بچانا مطلوب ہو۔

يَشْكُوْنَكَ مَاذَآاُجُلَّ لَهُوْقُلُ اُجِلَّ لَكُوْالطِّيْبَكُ وَمَاعَلَمْتُوْمِنَّ الْجَوَارِحِ مُكِلِّدِيْنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِتَاعَلَمْكُواللهُ فَكُلُوامِمَّا اَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواامْسُواللهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُوااللهُ أَنْ اللهَ سَرِيْعُ الْجُسَالِ ۞

الْيُؤَمَ أُمِنَ لَكُوْ الطَّيِبَتُ وَكَلَّمَ الَّذِيْنَ اُوْتُو االْكِتْبَ حِلَّ اللَّهُ وَطَعَامُ كُوْحِلُ لِلَّهُ وَالْحُصَنْتُ مِن الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ الْوَتُو الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُو إِذَ التَيْنُمُ وَهُنَّ الْجُورَافِنَ

آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کچھ طال ہے؟ آپ کمہ و بیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لئے طال کی گئی ہیں' اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار کھا ہے لینی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالی نے تہمیں دے رکھی ہے (۲) پس جس شکار کو وہ تمہارے لئے پکڑ کر رکھیں تو تم اس سے کھالواور اس پر اللہ تعالی کے درک رکھیں تو تم اس سے کھالواور اس پر اللہ تعالی کے درک رکھیں تو تم اس سے کھالواور اس پر اللہ تعالی کے درک رکھیں تو تم اس سے کھالواور اس پر اللہ تعالی کے درتے رہو' یونیا اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ (۳)

کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لئے طال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے طال ہے (۳) اور تمہارا ذبیحہ ان کے طال ہے ان کے طال ہے اور تیں ان کے طال ہے اور پاک دامن مسلمان عور تیں اور جو لوگ تم ہے پہلے کتاب دیۓ گئے ہیں ان کی پاک

<sup>(</sup>۱) اس سے وہ تمام چزیں مرادی جو طال ہیں۔ ہرطال طیب ہے اور ہر حرام ضبیث۔

<sup>(</sup>۲) جَوارِحُ ، جَارِحِ کی جمع ہے جو کا سب (کمانے والا) کے معنی میں ہے۔ مراد شکاری کتا 'باز 'چیتا' شکرا اور دیگر شکاری پر پھوڑنے ہے پہلے ان کو شکار کے لیے سد ھایا گیا ہو۔ پرندے اور درندے ہیں۔ مُکَلِّینَ کا مطلب ہے شکار پر چھوڑا جائے ۔ تو دوڑ تا ہوا جائے 'جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو داپس آجائے۔

<sup>(</sup>٣) ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ طلال ہے۔ ایک بیر کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بہم اللہ بڑھ لی گئی ہو۔ دو سری بیر کہ شکاری جانور شکار کرکے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انتظار کرے 'خود نہ کھائے۔ حتی کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو' تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور طال ہو گابشر طیکہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ (صحیح بخاری کا کتناب المفید)

<sup>(</sup>٣) اہل کتاب کا وہی ذہیجہ حلال ہو گا جس میں خون بہہ گیا ہو۔ گویا ان کا مشینی ذہیجہ حلال نہیں ہے 'کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔

مُحْصِنِيُنَ غَيْرَمُسْفِحِبُنَ وَلاَمْتَّخِذِيُّ اَخُدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

يَايَهُا الَّذِيْنَ الْمُؤَالَذَا فَهُمُّهُ إِلَى الصَّلَوِةِ فَاغْيسلُوا وُجُوْهَكُووَ آيُدِيكُو إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَخُوارِوُوْوَكُو وَالْمُؤْكُوُ إِلَى الْكَعْيَنُ قُولُ كُنُتُهُ جُنْبًا فَاطَّهَرُواْ وَإِنْ كُنْتُهُ

دامن عورتیں بھی حلال ہیں (۱) جب کہ تم ان کے مرادا کرو' اس طرح کہ تم ان سے با قاعدہ نکاح کرویہ نہیں کہ علانیہ زنا کرویا پوشیدہ بدکاری کرو' منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔(۵)

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو' اور اپنے ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھو لو<sup>(۲)</sup> اپنے سروں کا مسح کرو<sup>(۳)</sup> اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو'<sup>(۴)</sup>

<sup>(</sup>۱) اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے 'جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دو سرے 'اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے 'اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے سیہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ کا سودا ہو گا اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شعر پر خطرات لاحق ہوتے ہیں 'مختاج وضاحت نہیں۔ در آس حالیکہ ایمان کو بچانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے اسکا جواز بھی اس وقت تک نا قابل عمل رہے گا' جب تک نہ کورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہو جا کیں۔ علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب میں شار بھی ہو سکتے ولیے بھی اپنے دین سے بالکل ہی برگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شار بھی ہو سکتے ہیں؟ واللہ اعلی۔

<sup>(</sup>٢) "منه دھوؤ" لینی ایک ایک و دو یا تین تین مرتبه دونوں ہتھیایاں دھونے 'کلی کرنے ' ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ منه دھونے کے بعد ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھویا جائے۔

<sup>(</sup>٣) مسح پورے سر کاکیا جائے 'جیسا کہ حدیث ہے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے ہے چیچے گدی تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہال ہے ہوتو حدیث وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔ اگر سرپر بگڑی یا عمامہ ہو تو حدیث کی رو سے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ (صیح مسلم 'کتاب اللہارة) علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کرلیناکانی ہے۔

<sup>(</sup>٣) ۔ أَذَجُلَكُمْ كاعطف وُجُوهَكُمْ پر ہے يعنی اپنے پير مخنوں تک دھوؤ! اور اگر موزے يا جراميں پنی ہوئی ہيں (بشرطيکہ وضو کي حالت ميں پنی ہوں) تو حديث کی روہے پيردھونے کی بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔

ملحوظہ: ۱- اگر پہلے سے باوضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں۔ تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضوبہتر ہے۔ ۲- وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ ۳- داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال کیا جائے۔

اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو عنسل کرلو' () ہاں اگر تم بینار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں ہے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو' یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کرلو' اسے اپنے چروں پر اور ہاتھوں پر مل لو ('') اللہ تعالیٰ تم پر کسی قتم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا ('') بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ور تمہیں اپنی بھر پور نعمت دینے کا ہے' ('')

تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے مَّرْضَى اَوْعَلَى سَفَرِ اَوْجَآءَ اَحَكُ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآلِ طِ اَوْلُسَنْ تُوُّ الِيِّسَآءَ فَكُوْ تَحِدُ وُا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيدُنَّا طِيِّبًا فَامْسَحُوْ الوُجُوْهِ كُمُو اَيْدِينَكُوْ مِنْهُ مُّ الْيُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُوْ مِِّنْ حَرَبِ وَلِكِنْ يُرُيدُ لِيُطَاهِنَ كُمُوتَ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُوْ مِِنْ حَرَبِ وَلِكِنْ يُرُيدُ لِيُطَاهِنَ كُمُوتَ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُوْ مِنْ حَرَبِ وَلِكِنْ يُرُيدُ لِيُطَاهِنَ كُورُ

> وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِينَاْقَهُ الَّذِي وَاتَفَكُمُ رِبَهِ إِذْ ثُكْنُمُ سَمِعْنَا وَاطَعُنَا َ

۵-اعضا کو ترتیب وار دھویا جائے۔ ۲- ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے۔ لینی ایک عضو دھونے کے بعد دو سرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے۔ بلکہ سب اعضا تسلسل کے ساتھ کیے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ ۷- اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خٹک نہ رہے 'ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ ۸- کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایساکرنا خلاف سنت ہے۔ (تفیرائن کیٹر'فتح القدیر والبرالتفاسیر)

(۱) جنابت سے مرادوہ ناپا کی ہے جو احتلام یا ہیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے اور اس تھم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طمارت یعنی عسل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ (فتح القدیر والسر التفاسیر)

(۲) اس کی مختصر تشریح اور تیم کا طریقہ سور ۃ النساء کی آیت نمبر ۳۳ میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بایت آیا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھااور تلاش ہوئی تو پانی وستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن تھنیر ہوئی ہے تیت سن کر کہا اے آل ابی بحرا تجہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے بر کمیں نازل فرمائی ہیں اور یہ تمہاری کوئی کہلی برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سرایا برکت ہو۔) (صبح بخاری۔ سورۃ المائدۃ)

(۳) اسی کیے تیم کی اجازت مرحمت فرمادی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اسی لیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں سے بیہ دعایاد کر لی جائے۔

 $Y \wedge A$ 

وَاتَّقَوُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ إِذَاتِ الصُّدُورِ ④

لايجيتُ اللهُ ٢

لَيَأْتُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُوْنُواْ قَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَاْءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانٌ قَوْمِ عَلَى ٱلْاَتَعَاٰبِ لُوَّا ۚ إِغْبِ لُوُّا اللَّهُ ۗ ٱقَرْبُ لِلسَّقَوٰي ۚ

وَاتُّ قُمُوااللهُ ۚ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ۞

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ لَهُمْ مَّغُغِرَةٌ وَّآجُرْ عَظِيْمٌ ٠

وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَا وَكَنَّ بُوا بِالْبِيِّنَا الْوِلْيِكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ 🛈

يَأْيَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُواا ذُكُرُ وْ انْغُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذُ هَــَةَ قَوْمُ إِنْ يَدْسُطُوْ اللَّهُ مُو أَبْ يَهُمُ فَكُفَّ آيْدِ يَهُمُوعَنُكُمْ وَاتَّقُوااللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُوكُل الْهُوْمِنُونَ أَ

جبکہ تم نے کماہم نے سنااور مانااور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ر ہو' یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی ہاتوں کا جانبے والا ہے۔(۷) اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطرحق پر قائم ہو جاؤ' راسی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ' (المحسی قوم کی عداوت تهمیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے' <sup>(۲)</sup> عدل کیا کرو جو پر ہیز گاری کے زیادہ قریب ہے' اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو' یقین مانو کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔(۸)

الله تعالی کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کرس ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑاا جرو ثواب

اور جن لوگول نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہں۔(۱۰)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیاہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی جاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا (<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو اور مومنوں کو الله تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔(۱۱)

(۲-۱) پیلے جملے کی تشریح سور ۃ النساء آیت نمبر ۱۳۵ میں اور دو سرے جملہ کی سور ۃ المائدۃ کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ نبی کریم ملٹر ہوں کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے'اس کااندازہ اس واقعے سے ہو تا ہے جو حدیث میں آیا ہے حضرت نعمان بن بشیر ہواٹھ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا'اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والدنبی ماتیکتا ہی خدمت میں آئے تو آپ ماتیکتا ہے نے یو چھاکیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کاعطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ ما ﷺ ان فرمایا ''اللہ سے ڈرو! اور اولاد کے درمیان انصاف کرو" اور فرمایا کہ "میں ظلم پر گواہ نہیں بنول گا" (صحبیح بیجیاری و مسلم'

(٣) اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ ﷺ آیک سفرے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرماتھ' تکوار درخت سے لککی ہوئی تھی۔اس اعرابی نے تکوار پکڑ کر

وَلَقَدُ اَخْذَاللهُ مِنْتَاقَ بَنِيْ إِسُرَاء بِنُ وَبَعَتْنَا مِنْهُمُ اللهُ اِنْ مَعَكُمُ لَيْ وَبَعَتْنَا مِنْهُمُ الثَّنَ اللهُ اِنْ مَعَكُمُ لَيْ اَتَسْتُمُ الشَّلُولَةَ وَامْنُدُ وُ بِرُسُلِ الصَّلُولَةَ وَامْنُدُ وُ بِرُسُلِ الصَّلُولَةَ وَامْنُدُ وُ بِرُسُلِ وَعَزَّىٰ اللهُ وَالْمَنْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا مَنْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفِّى اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفِّى اللهُ وَلَا وُ فِلْهُ وَلَا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ عَرْضًا حَسَنًا لَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

اور الله تعالی نے بی اسرائیل سے عمدویکان لیا (ا) اور الله انی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرائے (ا) اور الله تعالی نے فرا دیا کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکو ہ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مائے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور الله تعالی کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقینا میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے بیچے چشے بہہ رہے ہیں اب اس عمدویکان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقینا راہ راست سے بھٹک گیا۔ (۱۲)

آپ مان آلیہ پر سونت کی اور کنے لگا۔ اے محمد اس آلیہ )! آپ کو جھ سے کون بچائے گا؟ آپ مان آلیہ نے بلا آمل فرمایا
"الله" (لیمنی الله بچائے گا) یہ کمنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض کہتے ہیں کعب بن اشرف اور اس کے ماتھ سے گر گئی۔ بعض کہتے ہیں کعب بن اشرف اور اس کے ماتھیوں نے نبی کریم میں آلیہ اور آپ مان آلیہ کے اصحاب کے خلاف 'جب کہ آپ مان آلیہ وہاں تشریف فرما تھے 'دھو کہ اور فریب سے نقصان پنچانے کی سازش تیار کی تھی 'جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ مان آلیہ ہو کہ بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فنمی سے جو دو عامری مخص قتل ہو گئے تھے 'ان کی دیت کی اوائیگی میں یمودیوں کے قبیلے بنو نفیر سے معاہدہ جو تعاون لینا تھا' اس کے لئے نبی کریم مان آلیہ اسپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے نمیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے بھی کا پھر آپ مان آلیہ ہوگی ہو۔ سے نمیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے بھی کا پھر آپ مان آلیہ ہو گئے اللہ یہ مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ ان سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ ایک آئیس آلیہ اللہ من مذہ اس میں عبد اس مشاق اس اس کے دورائی ان کی دورائی گئے اللہ کی دورائی کئے 'ایسرالتھا سے وفتح القد یر)

(۱) جب الله تعالی نے مومنوں کو وہ عمد اور میشاق پورا کرنے کی ناکید کی جواس نے حضرت محمد مل التی کے ذریعے ہے لیا اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا تھم دیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً و باطنا ہوئے اور بالخصوص سیہ بات کہ انہیں حق و صواب کے راہتے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عمد کاذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عمد ومیشاق کویامال کرنا شروع نہ کر دینا۔

(۲) اس وفت کا واقعہ ہے جب حضرت موئی علیہ السلام جبابرہ سے قال کے لئے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقیب مقرر فرما دیئے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لئے تیار بھی کریں ان کی قیادت و رہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کریں۔

فِهَانَقُضِهِمْ مِيْثَاقَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلُنَا قُلُوْبَهُمُ قُسِيَةً يُحَرِّفُونَ الدُّكِلِمَ عَنَّ مَّوَاضِعِهُ وَلَسَنُوا حَقَّالِتِهَا ذُكِرُوْ الِهِ وَلاَتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَ عَلَيْتُهُ مِنْهُمْ اللَّ قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُوْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ النَّمْسِنِيْنَ ۞

پھران کی عمد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیئے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں (ا) اور جو پچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا ہیٹھے' (ا) ان کی ایک نہ ایک خیانت پر مجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی (ا) ہاں تھو ڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں (ا) پس تو انہیں معاف کر تا جا اور در گزر کر تا رہ ((۵) بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کر تا ہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) یعنی اتنے انظامات اور عهد مواعید کے باوجود ہنوا سرائیل نے عمد شکنی کی 'جس کی بناپر وہ لعنت اللی کے مستی ہنے۔

اس لعنت کے دنیوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک 'ان کے دل سخت کر دیئے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیا کے وعظ و نصیحت ان کے لئے بے کار ہو گئے 'دو سرے 'یہ کہ وہ کلمات اللی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں بھی آئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آنتوں تک میں نصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔

بدھتمی سے اس قساوت قلبی اور کلمات اللی میں تحریف سے امت محمد ہے کے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے بدھتمی سے اس قساوت قلبی اور کلمات اللی میں تحریف سے امت محمد ہی عظاتوں اور کو ناہیوں کا وہ شکار ہیں 'ان سے ان کے لئے بیکار ہے 'وہ من کران سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کو ناہیوں کا وہ شکار ہیں 'ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اس طرح اپنی بدعات 'خود ساختہ مزعومات اور اپنے تاویلات باطلہ کے اثبات کے لئے کلام اللی میں ترفیف کرڈالتے ہیں۔

تائب نہیں ہوتے۔ اس طرح اپنی بدعات' خود ساختہ مزعومات اور اپنے تاویلات باطلہ کے اثبات کے لئے کلام اللی میں تحریف کرؤالتے ہیں۔

(۲) یہ تیبرا نتیجہ ہاور اس کامطلب یہ ہے کہ احکام اللی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچپی نہیں رہی بلکہ بے عملی اور بدعملی ان کاشعار بن گئی اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم رہے نہ ان کی فطرت مستقیم۔

(۳) یعنی شذر' فیانت اور مکر' ان کے کردار کا جزوین گیاہے جس کے نمونے ہروفت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔

(۳) یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہو دیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔

(۵) عفو و در گزر کا یہ تھم اس وقت دیا گیا تھا' جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ تھم دیا گیا ﴿ قَائِدُواالَّذِیْنِی کَلُووُونُونِ فِلْکُلُووَلُونِ کِالْکُورِ الْکُورِ الْکُورُ الْکُورُ الْکُورُورُ کی مطابق اسے بھی اختیار کے نزدیک عفو و در گزر کا یہ تھم منوخ نہیں ہے۔ یہ بجائے خودایک انہم تھم ہے ' طالت و ظروف کے مطابق اسے بھی اختیار کیاجا سکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قبال کا تھم ہے۔

کیاجا سکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قبال کا تھم ہے۔

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّا نَصْلَرَى اَخَذُ نَامِيْنَا قَهُمُ فَنَسُواحَظُّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغُولِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْمِغُضَاءَ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنِبَّ تُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۞

يَاهُلُ الْكِتْبِ قَدُجَاءَكُورُسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ كَثِيُرًا مِّمَاكُنْ تُوْتُخُفُونَ مِنَ الْكِتْب وَيَعْفُواعَنُ كَثِيْرِهُ قَدُجَاءَكُومِّنَ اللهِ نُوْسُ وَكِعْفُواعَنُ كَثِيْرِهُ قَدْجَاءَكُومِّنَ اللهِ نُوْسُ

اور جو اپنے آپ کو نفرانی کہتے ہیں (۱) ہم نے ان سے بھی عمد و پیان لیا' انہوں نے بھی اس کا بڑا حصد فراموش کر دیا جو انہیں نفیحت کی گئی تھی' تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو آقیامت رہے گی (۲) اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتادے گا۔ (۱۳)

اے اہل کتاب! یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول (صلی الله علیه وسلم) آچکاجو تمہارے سامنے کتاب الله کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہاہے جنہیں تم چھپارہے تھے (<sup>(m)</sup> وربت می باتوں سے درگزر کرتاہے 'تمہارے پاس الله تعالیٰ کی طرف سے نوراورواضح کتاب آچکی ہے۔ <sup>(۲۸)</sup> (۱۵)

(۱) نَصَارَیٰ نُصْرَةٌ "مدد" سے ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال ﴿ مَنْ اَفْصَادِیؒ اِلّی اللّه ﷺ ﴿ "اللّه کے دین میں کون میرا مددگار ہے؟" کے جواب میں ان کے چند مخلص پیرو کاروں نے جواب دیا تھا ﴿ خَنْ اَفْسَادُ اللّه ﴾ "ہم اللّه کے مددگار میں" اس سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یمود کی طرح اہل کتاب ہیں۔ ان سے بھی اللّه نے عمد لیا کیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ ہمیں کی اس کے خلے ہوگئے۔

- (۲) یہ عمد اللی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دو سرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے اور ایک دو سرے کی تنفیر کرتے۔ ہیں اور ایک دو سرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہو تا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے 'جن کے در میان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حاکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔
- (۳) کیعنی انہوں نے تورات وانجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں' انہیں طشت ازبام کیااور جن کووہ چھپاتے تھے' ظاہر کیا' جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجو د ہے۔
- (٣) نُورٌ اور كِتَابٌ هُيِنِنٌ دونوں سے مراد قرآن كريم ہان ك درميان واؤ مفايرت مصداق نہيں مغايرت معنى كے لئے ہا وريہ عطف تفيرى ہ جس كى واضح دليل قرآن كريم كى اللى آيت ہے جس ميں كما جا رہا ہے يَهُ بِائ بِدِاللهُ "كمه اس كے ذريع ہے الله تعالى ہدایت فرما تا ہے" اگر نور اور كتاب بيد دو الگ الگ چيزيں ہوتيں تو الفاظ يَهٰدِي بِهِمَا اللهُ موت "يعنى الله تعالى ان دونوں ك ذريع ہے ہدايت فرما تا ہے" قرآن كريم كى اس نص سے واضح ہوكيا كه نور اور كتاب مبين دونوں سے مراد ايك ہى چيزى قرآن كريم كى اس نص سے واضح ہوكيا كه نور اور كتاب مبين دونوں سے مراد ايك ہى چيز يعنى قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كہ نور سے آخضرت ماليہ اور

يَّهُ لِائْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَاتَهُ سُبُلَ التَّهِ وَيُوْدِ بِلَادُنِهِ اللهُ مَنِ الظُّلُسِ إِلَى النُّوْدِ بِلَادُنِهِ وَيَعُودِ بِلَادُنِهِ وَيَعُودِ يُقِومُ إِلَى حِرَاطٍ مُسُنَّتَ عِيْمٍ ۞

لَقَ دُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْ آلِنَ اللهَ هُوَ الْسَدِيْحُ ابُنُ مَرْيَوْ قُلُ فَمَنُ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنَ اَرَادَ اَنُ يُهُ لِكَ السَّيِئَةَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلهِ مُلْكُ الشّمُوتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمًا \* يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ \* وَاللهُ عَل كُلِّ شَيْ

جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی انہیں جو رضائے رب کے در ہوں سلامتی کی راہیں بٹلا باہ اور اپنی توفق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا با ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کر تا ہے۔ (۱۲)

یقینا وہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہاکہ اللہ ہی مسے ابن مریم ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسے کہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی مسے کو لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالی پر پچھ افروں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالی پر پچھ در میان کا کل ملک اللہ تعالی ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے در میان کا کل ملک اللہ تعالی ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے در میان کا کل ملک اللہ تعالی ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے در میان کا کل ملک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کالمہ اور ملکیت نامہ کابیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسے کاردو ابطال ہے۔ حضرت مسے کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے یعن ایک ہی فرقد۔ یعقوبید۔ کا سے عقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت مسے کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اس لیے مسیحت میں اب عقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت مسے کے کسی نہ کسی نداز سے قائل ہیں۔ اس مقام پر تصریح کردی کہ کسی پنجیبراور رسول کو اللہ عیسائیوں نے مصرت مسے کو اللہ قرار دے کرکیا 'اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پنجیبرکو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھاکر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گاتو وہ کسی ایک کفرکاار تکاب عیسائیوں نے مقام پر فائز کرے گاتو وہ کسی ایک کفرکاار تکاب کے مقام کی افغیندہ الفیسدة .

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصْرَى عَنْ اَبْنَوُا اللَّهِ وَاجِبَا وَّهُ قُلُ فَلِمَ لَهُ اللَّهِ وَاجِبَا وَهُ قُلُ فَلِمَ يُعَنِّ بَلَوْ اللَّهِ وَالْمَائِدُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِدِ وَالْمَرْضِ وَمَا وَلَكَ السَّلُوتِ وَالْمَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ الْمَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ الْمَرْدُ الْسَلُوتِ وَالْمَرْدُ فَ

ۗؽٙٳۿڵٵڰؽڹؗۊڎڂۜٳٛٙ؞ؙٛػؙۄؙۯڛٛٷڵڬٵؽؠؾؚ؈ٛڰۿؙۊڟ؈ؙٛڎٷۺٙ ٵڰؙۺؙڸٲڽؙؾڠٷڵٷٳڡٚٵڂٳؘٷٵ؈ٛٵۺؿ۬ڔٷڶڒڹۏؽڔٟؗڣؘڡٙۮڂٵۧٷڴۄ ڹۺؙؽ۠ڒۊٞؽؘۮؚؽٷٷٳڶؿۿٷڸۓڵۺؿٷٷؽڔؽٷ۞ٛ

یمود و نصاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں' (ا) آپ کمہ دیجئے کہ پھر تہیں تمہارے دوست ہیں' (ا) آپ کمہ دیجئے کہ پھر تہیں بلکہ گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ (۲) نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جے چاہتا ہے بخش دیتا ہے' اور جے چاہتا ہے عذاب کر تا ہے' (۳) زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملیت ہے اور ای کی طرف لوٹنا ہے۔(۱۸)

اے اہل کتاب! بالیقین ہمارا رسول تممارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آپنچا ہے۔ جو تممارے لئے صاف صاف بیان کررہاہے تاکہ تمماری یہ بلت نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی' برائی سانے والا آیا ہی نہیں' پس اب تو یقیناً خوشخبری سانے والا اور آگاہ کرنے والا آپنچا (اللہ تعالی ہرچزپر قال اور اللہ تعالی ہرچزپر قادر ہے۔(۱۹)

<sup>(</sup>۱) یبودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کما۔ اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ (اللہ کے بیٹے) اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کھتے ہیں کہ یمال ایک لفظ محذوف ہے یعنی اُٹبَاعُ اُبْنَاءِ اللهِ ہم ''اللہ کے بیٹوں (عزیر و مسیح) کے پیرو کار ہیں'' دونوں مفہوموں میں سے کوئی سابھی مفہوم مراد لیا جائے' اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جااعتاد کا اظہار ہو تاہے' جس کی اللہ کے بال کوئی حیثیت نہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس میں ان کے ذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چیستے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب سے ہونے کا مطلب سے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں تمہارے ہونے کا مطلب سے ہو کہ اللہ کی باداش میں سزاکیوں دیتا رہا ہے؟ اس کاصاف مطلب سے ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ 'دعووں کی بنیاد پر نہیں ہو تا نہ قیامت والے دن ہوگا ، بلکہ وہ تو ایمان و تقویٰ اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرما تا ہے اور وزیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرما تا ہے اور وزیا میں دیکھتا ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اس سنت اللہ کے مطابق ہوگا، جس کی اس نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفرو فسق کے لیے عذاب، تمام انسانوں کا فیصلہ اس کے مطابق ہو گا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو۔ تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہو گا؟

<sup>(</sup>m) حضرت عیسیٰ علیه السلام اور حضرت محمد رسول الله مانتیا کے درمیان جو تقریباً ۵۷۰ / یا ۱۰۰ سال کا فاصلہ ہے یہ

اور یاد کرو موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم ہے کہا'اے میری قوم کے لوگوا اللہ تعالیٰ کے اس احسان کاذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پنجبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنادیا (۱) اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ (۲) (۲۰)

وَاذْقَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ لِنَقُومِ اذْكُوُوْانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُهُ اِذْجَعَلَ فِينَكُوْ اَنِدُمَا ۚ وَجَعَلَكُمْ الْمُؤَكَّا وَالتَّكُو مِنَا لَهُ يُؤْتِ اَحَدًّا امِنَ الْعَلْمِينَ ۞

يْقَوُمِ ادْخُلُوا الْزَرْضَ الْمُقَتَّسَةَ الْيَقُكَبَ اللهُ لَكُمُ

نمانۂ فترت کملا تا ہے۔ اہل کتاب کو کما جا رہاہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول مل میں ہیں دیا ہے۔ اب تم یہ بھی نہ کمہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیرو نذیر پیغیبری نہیں آیا۔

(۱) بیشترانبیا بنی اسمرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں جن کاسلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا اور آخری پیغیر بنو اساعیل سے ہوئے ملک ہیں۔ اس طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسمرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت (بادشاہت) سے نوازا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت (بادشاہت) بھی اللہ کا انعام ہے 'جے علی الاطلاق براسمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نوازشاہ بنا تا نہ اس کاذکر انعام کے طور پر فرما تا' جیسا کہ یمال ہے آج کل مغربی جمہوریت کا کابوس اس طرح ذہنوں پر مسلط ہے اور شاطران مغرب نے اس کا افسول اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسپر اہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ و دستار بھی ہیں۔ بہرحال ملوکیت یا شخصی حکومت' اگر بادشاہ اور حکمرال عادل و متقی ہو تو جمہوریت سے ہزار درجے بہترے۔

(۲) یہ اشارہ ہے ان انعامات اور مجزات کی طرف 'جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے۔ جیسے من و سلویٰ کا نزول '
باولوں کا سایہ ' فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دینا۔ وغیرہ -اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور
اونچے مقام کی حامل تھی لیکن پیغیر آ خرالزمان حضرت محمد مل آگیا کی رسالت و بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت
محمد یہ کو حاصل ہوگیا ہے۔ ﴿ مُعْنَعُو خَمُدِا لَمُقَالِمُو خَمِنَ الْمُعْنَالُونَ کُلُونُ کِنَالُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُونُونُ کِلُونُ کُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کِلِی کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کِلُونُ کُلُونُ کُلُ

(٣) بنواسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کاممکن بیت المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصرکے زمانے میں یہ لوگ مصر جاکر آباد ہو گئے تھے اور پھر تب سے اس وقت تک مصری میں رہے' جب تک کہ موکیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات (فرعون سے چھپ کر) مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موکیٰ علیہ السلام نے پھربیت المقدس جاکر آباد

وَلَا تَرُتَتُ وَاعَلَى آدُبُارِكُمْ فَتَنْقَلِبُو الْحِيرِينَ 🖤

قَالُوْايُنُوسَى إِنَّ فِيهُا قَوْمُاجَبَّالِينَ ۚ وَاتَالَنُ نَدُّخُلُهَا حَتَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْاعَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَادَخَلْتُنُوهُ فَإِنَّكُمْ طِلْبُونَ هُ

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِنَّ كُنتُوۡمُوۡمُونِينَ ۞

عَانُوا يِنُوسَى إِنَّالَنُ نَّنُ خُلَهَا آبَنَا اتَّادَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ النَّ وَنَبُكَ نَقَا تِلْأَ إِنَّا هُهُنَا فَعِدُونَ ﴿

جواللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے (۱) اور اپنی پشت کیل روگر دانی نہ کرو (۲۲ کہ پھر نقصان میں جاپڑو۔ (۲۱) انہوں نے جواب دیا کہ اے موئی وہاں تو زور آور مرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگزوہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں ہم تو ہرگزوہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں ہم تو ہم (بخوشی) چلے جائیں گے۔ (۲۲) اللہ تعالی کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو ہرئی جاؤ 'دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گئروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تہمیں اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تہمیں اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تہمیں اللہ تعالی ہی پر بھروسہ رکھتا ہی ہے۔ ''(۲۲)

قوم نے جواب دیا کہ اے موی اجب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے' اس لئے تم اور تبسل ار بھر لو' ہم مییں بیٹے ہوئے ہم مییں بیٹے ہوئے ہیں۔

ہوئے ہیں۔ (۵) (۲۴۳)

ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا تحکم دیا اور نصرت اللی کی بشارت بھی سنائی۔ لیکن اس کے باوجود بنوا سرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔(ابن کثیر)

- (۱) اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر ر کھا تھا۔
  - (۲) گینی جهاد سے اعراض مت کرو**۔**
- (٣) بنو اسرائیل عمالقہ کی بمادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرطے پر ہی ہمت ہار بیٹھے۔ اور جماو سے دست بردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موٹی علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ ُ نصرت پر یقین کیا۔ اور وہاں جانے سے صاف اٹکار کردیا۔
- (۳) قوم موی علیہ السلام میں سے صرف بیر دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے ' جنہیں نصرت اللی پریقین تھا' انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو' بھردیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تنہیں غلبہ عطا فرما تا ہے۔
- (۵) کیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدیرین بزدلی 'سوءاد بی اور تمرد و سرکشی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جاکر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ ماٹیکیٹیا نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا توانہوں

قَالَ رَبِّ إِنَّ لَاَ آمُلِكُ إِلَانَفْيِنُ وَآخِنُ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَهْنَ الْقَوْمِ الْفَيْقِيْنَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا لَحُرَّمَةٌ عَلَيُهِمُ الْرَبَعِينَ سَنَةً ۚ يَتِيهُوْنَ فِالْأَنْفِنِ ۚ فَكَلَ تَأْسَ عَلَ الْقَوُمِ الْفُيقِيْنَ ۚ

ۅؘٳؾؙڷؘؙٛعٙڲۿؚۣۿڒؘڹۘڹٲٳڹ۫ؽؙٳۮػڔڸٳۮڝؚۜٙٵۮؙۊۜڒؘؠٵڣؙۯؾٵڡۜٛؿ۠ؾڷ ڡؚڽؙٲڂڽۿؚؠٵۅڶۄؙؽؾۜڡٙؾۜڷ؈ٵڵٳڂۣٞڗڠٲڶڵٲڨؙؾؙڵڬػ ڠاڶ

مویٰ (علیہ السلام) کہنے گئے النی! مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کی اور پر کوئی اختیار نہیں' پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کردے۔ (۱) (۲۵) ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر

ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئ ہے' یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردال پھرتے رہیں گے (۲) اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے میں شمگین نہ ہونا۔ (۲۲)

آدم (علیہ السلام) کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو' (۲) ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا' ان

نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جماد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظمار کیا اور یہ بھی کہا کہ "یا رسول اللہ! ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم مویٰ نے مویٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔" (صحیح بنجادی۔ کتاب المغازی والتفسیر)

- (۱) اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظهار بھی ہے اور براءت کا اعلان بھی۔
- (۲) یہ میدان تیہ کملا آ ہے 'جس میں چاکیس سال ہے قوم اپنی نافرمانی اور جماد سے اعراض کی وجہ سے سرگرداں رہی۔
  اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلوئ کا نزول ہوا 'جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغیر سے کما کہ روز روز
  ایک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بھرگیا ہے۔ اپنے رب سے وعاکر کہ وہ مختلف فتم کی سبزیاں اور والیس ہمارے لیے پیدا
  فرمائے۔ ہمیں ان پر بادلوں کا سابہ ہوا ' پھر پر حضرت موئ علیہ السلام کی لاشی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشے
  جاری ہوئے ' اور اس طرح کے دیگر انحابات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد بھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت
  المقدس کے اندر داخل ہوئے۔
- (۳) پغیر، وعوت و تبلیغ کے باوجود جب و کھتا ہے کہ میری قوم سید هاراستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ، جس میں اس کے دین و دنیا کی سعاد تیں او ربھلا ئیاں ہیں تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہو تا ہے۔ یہی نئی میں آئینی کا بھی عال ہو تا تھا، جس کاؤکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کما جارہا ہے کہ جب تونے فریضۂ تبلیغ اواکر دیا اور پیغام اللی لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی قوم کوایک عظیم الشان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر لاکھڑا کیا۔ لیکن اب وہ اپنی دون ہمی اور بد دماغی کے سب تیری بات مانے کو تیار نہیں تو توا پنے فرض سے سبک دوش ہو گیا اور اب تجھے ان کے بارے میں عملین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر عمکینی توایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد گیا اور اب تجھے ان کے بارے میں عملین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر عمکینی توایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد اس تعلی سے یہ کہ تبلیغ وہ عوت کے بعد اب تم عنداللہ بری الذمہ ہو۔
  - (۴) آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام ہابیل اور قائیل تھے۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِبْنَ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِبْنَ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِبْنَ

لَهِنَ بَسَطْكَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَا أَنَابِ بَاسِطِ تَبَدِى اِلَيْكَ لِاقْتُكَافَ الِنِّ آخَافُ اللهَ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

إِنِّ ٱرُبُكُ آنُ تَـُكُو ٓ آ بِإِنْهِىٰ وَ اِنْهِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ ٱصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزَّوْا الظّلِيمِيْنَ ۞

فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبُحُمِنَ الْخْبِرِيْنَ ۞

میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دو سرے کی مقبول نہ ہوئی <sup>(۱)</sup> تو وہ کہنے لگا کہ میں تخصِے مار ہی ڈالوں گا'اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کر تا ہے۔(۲۷)

گو تو میرے قتل کے لئے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گائیں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھا تا ہوں۔(۲۸) میں تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سرپر رکھ لے (۲) اور دوز خیوں میں شامل ہو جائے ' ظالموں کا کمی بدلہ ہے۔(۲۹)

پس اے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر

(۱) یہ نذریا قربانی کس لیے پیش کی گئ؟ اس کے بارے میں کوئی ضیح روایت نہیں۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کے طاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دو سرے حمل سے بھر لڑکا لڑکی ہوتی ' ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دو سرے حمل کے بہن بھائی کا نکاح دو سرے حمل کے بہن بھائی کا نکاح دو سرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جا تا۔ ہائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی ' جب کہ قائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق ہائیل کا نکاح قائیل کی بہن کے ساتھ اور قائیل کا نکاح ہائیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قائیل چاہتا تھا کہ وہ ہائیل کے بہن کی بجائے ابنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی ' نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا ' لیکن وہ نہ سمجھا' ہالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ اللی میں قربانیاں پیش کرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گا۔ ہائیل کی قربانی قبول ہو جائے گا۔ ہائیل کی قربانی قبول ہو جائے گا۔ ہائیل کی قربانی قبول ہو بائے طور پر اللہ کی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے آئی اور اسے کھائی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بہن کی قربانی قبول کو بائیل کی قربانی قبول جو نے یہ قائیل حد کا شکار ہوگیا۔

(۲) میرے گناہ کامطلب ، قتل کاوہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہو تاجب میں تجھے قتل کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنم میں جا کیں گے۔ سحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جنم میں جاناتو سمجھ میں آتا ہے ، مقتول جنم میں کیوں جائے گا؟ آپ اُلٹی آئے اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ (صحیح بخدادی ومسلم کتاب الفتین)

دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا' جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ (۱۱) (۳۰)

پھراللہ تعالی نے ایک کوے کو بھیجاجو زمین کھود رہاتھا تاکہ اے وکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لغش کو چھپا دے 'وہ کنے لگا'ہائے افسوس! کیامیں ایساکرنے ہے بھی گیا گزرا ہو گیاکہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا ؟ پھرتو (بڑائی) پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ (۳۱)

ای وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل پر بیہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیراس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہویا زمین میں فساد مچانے والا ہو' قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا' اور جو شخص کسی ایک کی جان بچالے' اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا ''اور ان کے پاس

نَبَعَتَ اللهُ غُرَا بُايَّبُحَتُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِيُ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۚ قَالَ يُويُلُكَى اَعَجَزُتُ اَنَ ٱلْوُنَ مِثْلَ لِمَنَا الْغُرَابِ فَأْوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيُ ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّهِ مِيْنَ أَنْ

مِنُ اَجُلِ ذَلِكَ ، كَتَبُنَا عَلَى بَنِيَّ إِسْرَا وِيْلَ اَنَّهُ مَنُ قَتَلَ نَفْسًا إِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وْمَنُ اَحْيَاهَا فَكَانَمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا. وَلَقَدُ جَاءَ تُهُوْرُسُلُنَا بِالْبِيِّنْتِ أَنْتَوَلَنَّ كَيْثِيرُ المِّنْهُمْ بَعُلَ

(۲) اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالی نے انسانی جان کی قدروقیت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ تھم ناذل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور بحریم ہے اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا' اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن راجعی کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن (بھری) سے پوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی" انہوں نے فرمایا "ہاں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ بنو اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے" (تفسیراین کیشر)

ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَهُ مُنْ رِفُونَ 🌚

إِنْمَاجَزَوْاالَّذِيْنَ يُعَالِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللهِ عَلَيْهُ وَلَي اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللهُ يُقَتَّلُوا وَ يُصَالِبُوا وَ يُسْفُوا مِنَ الدَّانِيَا وَلَهُمُ فِي الدَّانِيَا وَلَهُمُ فِي الدَّانِيَا وَلَهُمُ فِي الرَّانِيَا وَلَهُمُ فِي النَّانِيَا وَلَهُمُ فِي الرَّانِيَا وَلَهُمُ فِي الرَّانِيَةِ عَنَالِ عَلَيْمُ فَي السَّانِيَا وَلَهُمُ فِي السَّانِيَا وَلَهُمُ فِي السَّانِيَةِ وَلَهُمُ فِي السَّانِيَةِ عَنَالِ عَلَيْمُ فَي السَّانِيَةِ وَلَهُمُ فَي السَّانِيَةِ وَلَهُمُ فِي السَّانِيَةِ عَنَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھراس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ (۳۲) جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یمی ہے کہ وہ قمل کر دیئے جا ئیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے جا ئیں یا مخالف جانب سے دیا جائے ''' یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری 'ویا جائے ''' یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری 'اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے۔ (۳۳)

(۱) اس میں یہود کو زجر و تو پیخ ہے کہ ان کے پاس انبیا دلا کل و براہین لے کر آتے رہے۔ لیکن ان کا رویہ بھیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی مل کی تھا دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں 'یہ کوئی نئی بات نہیں ہے 'ان کی ساری تاریخ ہی مکرو فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بسرطال اللہ یہ بھروسہ رکھیں جو خیرالماکریں ہے۔ تمام سازشوں سے بھتر تدبیر کرنے والا ہے۔

رسیر رساس کی شان بزول کی بابت آیا ہے کہ علی اور عربتہ قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کرمدینہ آئے 'انہیں مدینہ کی آب
وہوا راس نہ آئی تو نبی مرافی ہے انہیں مدینہ سے باہر 'جہاں صدقے کے اونٹ تھے 'جیج دیا کہ ان کا دودھ اور بیشاب
پیو 'اللہ تعالیٰ شفاعطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیکہ ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور
چرواہ کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی مرافیاتی کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ سافیتی نے ان کے بیچھ
چرواہ کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی مرافیاتی کے باتھ بیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے ان کی
آدمی دو ڑائے جو انہیں اونوں سمیت پکڑ لائے۔ نبی مرافیاتی کے باتھ ایسانی کیا تھا) پھر انہیں دھوپ میں ڈال
آمیس گرم سلائیاں پھروا کمیں '(کیو نکہ انہوں نے بھی چرواہ کے ساتھ ایسانی کیا تھا) پھر انہیں دھوپ میں ڈال
ویا گئی جیس مرافی ہے جانہ کی ساتھ کاربہ بھی (صحیح بہندادی کتاب المدیسات 'والبطب والمتفسیسر۔ صحیح
مسلم کتاب المقسامة نبیہ آیت محاربہ کھی (صحیح بہندادی کتاب المدیسات 'والبطب والمتفسیسر۔ صحیح
مسلم کتاب المقسامة نبیہ آیت محاربہ کملاتی ہے۔ اس کا تھم عام ہے یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے۔
مسلم کتاب المقسامة نبیہ آیت محاربہ کمل و غارت گری کرنا 'سلب و نہب' اغوا اور آبروریزی کرنا و غیرہ اس کی جو سن امناس کی جو سن امنام (طیفۂ دوت) کو اختیار ہے کہ ان میں ہے جو سزا مناسب سمجھ 'دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں
اگر محاربہ بیان کی گئی ہیں 'امام (طیفۂ دوت) کو اختیار ہے کہ ان میں ہے جو سزا مناسب سمجھ 'دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں
اگر محاربین نے قتل و سلب کیااور دہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزادی جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا'

إلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَاعْلَوُ ٱلَّا اللهَ غَفُورٌ تَحِيثُو ۖ

يَايَهُمَا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُوااللهُ وَابْتَتَغُوَّا لِلَيْهُ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِي سَيْدِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُقْلِمُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كُفَّا وَالْوَاتَ لَهُمُ مُسَّافِي الْأَرْضِ

ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرلیں کہ تم ان پر قابو پالو (ا) تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بری بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔(۳۴)

مسلمانواالله تعالیٰ ہے ڈرتے رہوادراس کا قرب تلاش کرو<sup>(۲)</sup> اور اس کی راہ میں جماد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔(۳۵)

یقین مانو که کافروں کے لئے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری

مال نہیں لیا' اسے قتل کیا جائے گااور جس نے قتل کیااور مال بھی چھینا' اس کاایک دایاں ہاتھ اور ہایاں یاؤں یا ہایاں ہاتھ اور دایاں یاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیانہ مال لیا' صرف دہشت گردی کی اسے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ کیکن امام شو کانی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ (فتح القدیر) (۱) لینی گر فتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کرکے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کردس تو پھرانہیں معاف کر دیا جائے گا' نہ کورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھراس امرمیں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کریا آبروریزی کر کے ہندوں' پر جو دست درازی کی بیہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا' بعض علما کے نزدیک بیہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شو کانی اور امام ابن کثیر کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گااور اس کو ظاہر آیت کا مقتضی بتلایا ہے- البتہ گر فباری کے بعد توبہ ہے جرائم معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔ (فتح القدير و ابن کثير) (۲) وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ "اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو" کا مطلب ہو گا ایسے اعمال افتیار کرو جس سے تہرس اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شُوكاني فرمات بين ﴿ إِنَّ الْوَسِيلةَ - التِي هِيَ القُربَةُ - تَصْدُقُ على النُّقْوى وَعَلى غيرها من خِصَال الحَير، الَّتي یتفَرَّبُ العِبادُ بھا إلى رَبِّهم )) "وسلِه جو قربت کے معنی میں ہے، تقویٰ اور دیگر خصال خیررِ صادق آ تا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں" ای طرح منہیات ومحرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو تا ہے۔اس لئے منہیات ومحرمات کا ترک بھی قرب الٰہی کاوسیلہ ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اینا وسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کما گیا ہے جو جنت میں نبی ماہ کتابا کو عطا فرمایا جائے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لئے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہو گا (صحیح بنحادی۔ کتاب الأذان صحیح مسلم كتاب الصلوة) وعائد وسيله جو اذان ك بعد يرهن مسنون ب «اللَّهُمَّ اربَّ هٰذه الدَّعْوة التَّامَّة ، والصَّلُوة القَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُونُدَا الَّذِي وَعَدْتهُ »-

جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْالِهِ مِنْ عَنَابِ يَوْمِ

الْقِيمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمُ ۚ وَلَهُمْ عَذَاكِ ٱلِيُمْ ۞

يُرِيُدُونَ اَنُ يَخُرُجُوا مِنَ التَّالِرُ وَمَاهُمُ يَخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ تُتِقِيُمُ ۞

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيُدِيهُمَّاجَزَاءُ بِمَاكسَبَا كَالَامِّنَ اللهِ \* وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞

فَمَنُ تَابَمِنُ بَعَدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَتُوبُ عَلَنُو إِنَّ اللهَ غَفُورٌ يُحِيُّهُ ۞

زمین میں ہے بلکہ ای کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے' ان کے لئے تو ور دناک عذاب ہی ہے۔ (۳۱) سے چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکین یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے' ان کے لئے تو دوا می عذاب ہیں۔ (۳۷)

چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاف دیا کرد۔ (۳) میدلدہاس کاجوانہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ اللہ کی طرف سے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہے (۳)

- (۱) حدیث میں آتا ہے کہ ایک جسنی کو جسنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پو چھے گا "تونے اپنی آرام گاہ کسی پائی؟" وہ کے گا "بدترین آرام گاہ" اللہ تعالیٰ فرمائے گا "کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے بھی کارا حاصل کرنا پیند کرے گا؟" وہ اثبات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تونے وہاں اس کی پروا نہیں کی اور اسے دوبارہ جسم میں ڈال دیا جائے گا (صحبح مسلم صفة القیامة ) صحبح بحادی کتناب الرقاق والانبیاء)
- (٢) يه آيت كافرول كے حق ميں ہے ،كيونكه مومنول كو بالآخر سزا كے بعد جنم سے نكال ليا جائے گاجيساكه احاديث سے الابت ہے۔
- (٣) بعض فقما ظاہری کے نزویک سرقہ کا یہ تھم عام ہے چوری تھوڑی ہی چیزی ہویا زیادہ کی- اسی طرح وہ حرز (محفوظ جگہ) میں رکھی ہویا غیر حرز میں- ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی- جب کہ دو سرے فقما اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں- بھر نصاب کی تعیین میں ان کے ماہین اختلاف ہے- محد ثمین کے نزدیک نصاب رابع دیتاریا تمین درہم (یا ان کے مساوی قیمت کی چیز) ہے ' اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ رسنظ (پنچوں) سے کانے جائیں گئا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ رسنظ (پنچوں) سے کانے جائیں گے۔ کہنی یا کندھے سے نہیں۔ جیسا کہ بعض کا خیال ہے ( تفصیلات کے لیے کتب صدیث و فقہ اور تفاسر کا مطالعہ کیا جائے)
- (٣) اس توبہ سے مراد عنداللہ قبول توبہ ہے- یہ نہیں کہ توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہوجائے گی - حدود ' توبہ سے معاف نہیں ہوں گی-

یقیناً اللہ تعالی معاف فرمانے والا مهرمانی کرنے والا ہے۔(۳۹)

کیا تخھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کیے زمین و آسان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے جاہے معاف کردے 'اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے۔ (۴۰) اے رسول! آپ ان لوگوں کے بیچھے نہ کڑھیے جو گفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان (منافقول) میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کیکن حقیقتاً ان کے دل باایمان نہیں <sup>(۱)</sup> اور یہودیوں میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط ہاتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے' وہ کلمات کے اصلی موقعہ کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں' کہتے ہیں کہ اگر تم یمی حکم دیئے جاؤ تو قبول کرلینا اور اگریه تھم نہ دیئے جاؤ تو الگ تھلگ <sup>(۲)</sup> رہنا اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں ہے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں' ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔(۴۸)

اَلَهۡ تَعۡكُوۡانَ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ ثُيۡعُدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغِفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَى عَنْ قَدِيرُ ۗ

<sup>(</sup>۱) نبی کریم مٹیکیلیم کوابل کفرو شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہو یا تھا'اس پر اللہ تعالی اپنے پیغیبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت عنداللہ مجھ سے بازیر س نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) آیت نمبرا ۳ تا ۴۳ کی شان نزول میں دو واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں (مرد و عورت) کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تو رات میں تو ردوبدل کر ڈالا تھا' علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک تھم رجم بھی تھاجو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لئے تھااو راب بھی موجود ہے لیکن وہ چو نکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے آپس میں فیصلہ کیا کہ مجمد مالی تھی ہے اس جلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے باس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کو ڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزاکا فیصلہ کیا تو مان لیس گے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں

سَلْمُعُونَ لِلْكَذِبِ ٱكْلُوْنَ لِلشَّحْتِ قَانَ جَآءُولَ وَاخْتُمُ اللَّهُ عُونَ لِلشَّحْتِ قَانَ جَآءُولَ وَالْحَثُمُ اللَّيْفُولَا اللَّهُ عُرْضُ عَنْهُمُ وَالْمَنْ اللَّهُ عُرْضُ عَنْهُمُ وَالْقِنْطِ الَّنَ اللَّهَ يُحِبُ الْمُنْفِطِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْمَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَل

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْلِيةُ فِيْهَا حُكُو اللهِ تُتَّرَيَتَوَكُّونَ مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا اُولَمِكَ يَالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

یہ کان لگالگا کر جھوٹ کے سننے والے (۱) اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں اگر یہ تممارے پاس آئیں تو متہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو اگر تم ان سے منہ بھی چھیرو کے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا گئے 'اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو' یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ (۲۲)

(تجب کی بات ہے کہ) وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام اللی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں' دراصل سے ایمان ویقین والے ہیں ہی نہیں۔(۱۳۳)

ما نیں گے۔ چنانچ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم ما اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے'
آپ ما آلی بنا نے ان سے بوچھا کہ تو رات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو رات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور
رسوا کرنا ہے۔ عبد اللہ بن سلام بولٹے نے کہا تم جھوٹ کتے ہو' تو رات میں رجم کا حکم موجود ہے' جاؤ تو رات الاؤ اور ات الائر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے بیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبد اللہ بن سلام بولٹے نے کہا ہاتھ اٹھاؤ' ہاتھ اٹھالا تو وہاں آیت رجم بھی۔ بالائر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد ملائی ہے ہیں' تو رات میں آیت رجم موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ (ملاحظہ ہو صحیحین ودیگر کتب مدیث) ایک دو سرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یمود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دو سرے یمودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محرم سمجھتا تھا اور اس کے مقتول کی بیاس وسق مقرر کر رکھی تھی۔ جب بی سائی ہیں ہیں ہی جاتا ہے کہ یمود کے دو سرے قبیلے کے مقتول کی بیاس وسق مقرر کر رکھی تھی۔ جب بی سائی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا دیت انگار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے در میان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی 'لیکن ان کے سمجھدا رلوگ نبی سائی ہی ویٹے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا دیت نصف تھی اور اس نے دیت موسی میں برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ (یہ روایت مند اور جس کے مند کو شخ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ مند احمد عہدا 'ص ۱۲۲۲ کا دول ہوا ہو (ابن کئیر) امام ابن کئیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے صدیت نمبر جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے صدیت نمبر جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے اس کا زدول ہوا ہو (ابن کئیر)

(۱) سَمَّاعُونَ کے معنی "بہت زیادہ سننے والے "اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں' جاسوی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سنایا دو سرول کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دو سرے۔

وَكَتَبُنَاعَكَيْهِمْ فِيْهَآانَّ التَّفْسَ بِالنَّغْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْرَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأُذُنِ وَالبِّسَّ بِالبِّينِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

ہم نے نورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے ' یمودیوں میں '' اسی نورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیا(علیم السلام) '' اور اہل اللہ اور علما فیصلے کرتے تھے کیونکہ انبیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ '' اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے '' اب تہیں چاہیۓ کہ لوگوں سے نہ ڈرواور صرف میراڈر رکھو'میری آیتوں کو تھو ڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو' (۵) جولوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ (پورے اور پختہ) کا فرہیں۔ '(۱) (۲۳)

اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی

<sup>(</sup>۱) ﴿ لِكَذِيْنَ هَادُوا ﴾ اس كا تعلق يَخكُمُ سے بے ليني يهوديوں سے متعلق فيل كرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) اَسْلَمُوا بِی نَیِیْنِ کَی صفت بیان کی کہ وہ سارے انبیا دین اسلام ہی کے پیرو کار تھے جس کی طرف مجمہ سُنیکیا دو حوت وے رہے ہیں۔ یعنی تمام پیغیروں کا دین ایک ہی رہا ہے۔ اسلام جس کی بنیادی وعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یمی دعوت توحید وافلاص پیش کی ﴿ وَمَا اَدُسُلَنَامِنَ مَبْلِكَ مِنْ وَسُولِ اِلاَنْوَجَیِّ اللّهِ اَلاَ الْآلَامُ اِلْآلَامُ اِلْآلَامُ اِللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>m) چنانچہ انہوں نے تورات میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کیا'جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا۔

<sup>(</sup>۴) کہ یہ کتاب کی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیخی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالونہ دنیا کے تھو ڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد ویدل کرو۔

<sup>(</sup>٢) پھرتم كيے ايمان كے بدلے كفرير راضي ہو گئے ہو؟

كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمِّنُ لَهُ يَحْكُوْمِهَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُولِيكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞

وَقَقَّيْنَاعَلَ الْكَارِهِ فَيَعِيْسَى الْنِ مَرْيَةُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ التَّوْلُونَةُ وَالْيَنْهُ الْإِنْجِيْلُ فِيهُ هُدًى وَنُورُوُّو مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ التُّوُّلُ لِهَ وَهُدُّى وَمُوعِظَةً لِلْمُقَيِّدِينَ ۚ

بدلہ ہے ''' پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے ' اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں ' وہی لوگ ظالم ہیں۔ ''(۵۸) اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مربم کو بھیجا جو اپنے ہے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے ''' اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی

(۱) جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا تھم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے (بنو نفیر) کا دو سرے قبیلے (بنو قریظ) کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دو سرے قبیلے کے مقتول کی بہ نسبت دوگنار کھنے کاکیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل چھلے صفحات میں گزری۔

(۲) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے نہ کورہ فیصلہ کیاتھا' یہ اللہ کے نازل کردہ عکم کے خلاف تھااور اس طرح انہوں نے ظلم کاار تکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات اللی کو اپنائے' اس کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے' اگر وہ ایبا نہیں کرے گاتو بارگاہ اللی میں ظالم متصور ہوگا وار کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نتیوں لفظ استعال کر کے اپنے متصور ہوگا ور کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نتیوں لفظ استعال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھر پور اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو ابمیت واس سے زیادہ بدقتھی کیا ہوگی؟

ملحوظہ: علائے اصولین نے لکھا ہے کہ تجیلی شریعت کا تھم' اگر اللہ نے بر قرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس آیت میں بیان کردہ تھم غیر منسوخ ہے اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہیں جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح احادیث سے ﴿ النَّفْشُ یَالنَّفْشِ ﴾ (جان' بدلے جان کے) کے عموم سے دو صور تیں خارج ہوں گی۔ کہ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو' اس طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو' فتح الباری ونیل الاوطار وغیرہ)

(٣) یعنی انبیائے سابقین کے فور آبعد' متصل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے'اس کی تکذیب کرنے والے نہیں' جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سے رسول میں اور اسی اللہ کے فرستادہ میں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی' تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ ان کی تکفیراور تنقیص و اہانت کی۔

تصدیق کرتی تھی اور وہ سرا سرمدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لئے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۶۸)

اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کریں (۲) اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ (بدکار) فاسق ہیں۔(۲۷)

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ (۳) اس لئے آپ ان کے آپ کا تاری ہوئی کتاب کے آپ

وَلَيْحُكُوْ اَهُلُ الْإِنْجُنِي بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيهُ وَمَنْ لَوْيَخَكُوْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيهُ وَمَنْ لَوْيَخَكُو بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولَلْمِ عُوْنَ ﴿

وَٱنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِلْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَّا اِبَدَّ يَدَايُهِ مِنَ الْكِلْبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُوْ بَيْنَهُمُ بِيِمَّا اَنْزَلَ اللهُ وَلَاتَتَّيْعُ اَهْوَآءَهُمْ حَمَّاجًا َ لَوْمِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

(۱) لیعنی جس طرح تورات اپ وقت میں لوگوں کے لئے ہدایت کا ذرایعہ تھی۔ اس طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یمی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئ اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد قورات وانجیل اور دیگر صحائف آسانی پر عمل منسوخ ہو گیا اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیا اور اس پراللہ تعالی نے آسانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔

یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی اس قرآن سے وابسہ ہے۔ جو اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت اویان'' کا فلف سے جڑ گیا' سر فرو رہے گا۔ جو کٹ گیا تاکای و نا مرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت اویان'' کا فلف کیسر غلط ہے' حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے' متعدد نہیں۔ حق کے سوا دو سری چیزس باطل ہیں۔ قورات اپنے دور کا حق تھی 'اس کے بعد انجیل اپ دور کا حق تھی انجیل کے نزول کے بعد تو رات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن تا نہ واحد نظام عمل اور نجات کے لئے تانل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئ' انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات میں نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر بینی نبوت محمدی علی صاحبہ الصلاة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر بینی نبوت محمدی علی صاحبہ الصلاة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید خوت ہو نہورہ بھرہ آت کا کا حاشہ۔

(۲) اہل انجیل کو سیہ تھم اس وقت تک تھا'جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی ساڑ کیٹیا کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاوور نبوت بھی ختم ہو گیا۔ اور انجیل کی بیروی کا تھم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گاجو رسالت محمدی پرائیمان لائے گااور قرآن کریم کی اتباع کرے گا۔

(۳) ہر آسانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن کچیلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصدیق کا دور تصدیق کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مُهَنِمِنٌ (محافظ 'امین 'شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ یعنی مچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغییر بھی ہوئی ہے اس لئے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا 'جس کو یہ صحیح قرار دے گاوہی صحیح ہے۔ باقی باطل ہے۔

مِنْكُوْشِرَعَةً قَمِنْهَاجًا ُوكَوْشَآءَاللّهُ كَجَعَلَكُوْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلِكِنْ لِيَبُلُوكُوْ فِى ْثَاللّهُ لَمُوْفَاسْتَنِقُوا الْحَيْدُوتِ ْلِلَ اللّهِ مَرْجِعُكُوْجَوْيُعًا فِيُشِتَكُوُ بِمَا كُنْتُوْفِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞

ساتھ تھم کیجئے' (ا) اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچے نہ جائے (۲) تم میں سے ہرایک خواہشوں کے پیچے نہ جائے (۲) تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے ایک دستوراور راہ مقرر کردی ہے۔ اگر منظور مولی ہو تا تو تم سب کو ایک ہی امت بنادیا' لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تھہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے' (۳) تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو' تمہیں تروہ تمہیں ہروہ چرزہادے گاجس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ (۸۸) چیزہادے گاجس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ (۸۸) آپ ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ مطابق ہی تھم کیا کیجئے' ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں سے آپ کو اللہ کیورہ اللہ کو اللہ

وَإِن احُكُو بَيْنَهُمُ بِمِٱأَنْزَلَ اللهُ وَلاَتَنْتِيهُ آهُوَآءَهُمُ وَاحْدَرُهُوْ آنَ يَّفْتِنُولُا عَنْ بَعْضِ مَّآ اَنْزَلَ اللهُ

(۱) اس سے پہلے آیت نمبر ۳۲ میں نبی مڑ آلیا کو اختیار دیا گیاتھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ یہ تھم دیا جارہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فصلے فرمائیں۔

(۲) یہ دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آرایا ان کے خود ساختہ مزعومات وافکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے 'جس کی اجازت جب پینیبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے ؟

(۳) اس سے مراد بچپلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فرو می احکامات ایک دو سرے سے مختلف ہے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دو سری میں شخفیف 'لیکن دین سب کا ایک بعض چیزیں حرام تو دو سری میں شخفیف 'لیکن دین سب کا ایک بعنی توحید پر بہنی تھا۔ اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْسِاءَ اِحْوَةٌ لَغَلاَت، دِبُننا وَاحِدٌ ))(صحیح بہ خاری)"ہم انبیا کی جماعت علاتی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے "ممالی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے "کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں (دستور اور طریقے) مختلف تھیں۔ لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں ہیں اور اس بھی ایک ہے اور شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک۔

(٣) لیمن نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگر چہ ای ہے وابسۃ ہے لیکن اس راہ نجات کو افقیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جر نہیں کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا' لیکن اس طرح تہماری آزمائش ممکن نہ ہوتی' جب کہ وہ تہمیں آزمانا چاہتا ہے۔

إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَكُوا فَاعْكُمُ أَكُمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْيُصُيْهُمُ بِبَعْضِ ذُنُونِهِمْ وَاتَّكِيثُرُ المِّنَ النَّاسِ كَفْيِقُونَ 🕝

أفككم الجاهيلية يبغون ومن اخسن من الله حُكُمُالِقَوْمِ كُونِنُونَ 6

نَاتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاتَنَّةِ فِنُوا الْمَهُوْ دَوَالنَّصْلَ يَ اَوْلِيَّا مُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ أَبْعُضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمُ فَانَّهُ مِنْهُمُ

اتَّاللهَ لا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِيدِينَ @

کے اتارے ہوئے کسی تھم ہے ادھرادھرنہ کرس'اگر یہ لوگ منہ پھیرلیں تو یقین کریں کہ اللہ کاارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثرلوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔(۴۹)

کیا یہ لوگ پھرہے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (') یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فصلے اور حكم كرنے والاكون موسكتاہے؟۔(٢٠)

اے ایمان والو! تم یہود ونصار کی کو دوست نہ بناؤ (۲۰) یہ تو آپس میں ہی ایک دو سرے کے دوست ہیں۔ <sup>(۳)</sup>تم میں ہے جو بھی ان میں ہے کسی ہے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں ہے ہے' خالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نهیں و کھا یا۔ (۵)

(۱) اب قرآن اور اسلام کے سوا' سب جاہلیت ہے'کیا ہیہ اب بھی روشنی اور ہدایت (اسلام) کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے مثلاثی اور طالب ہیں؟ بیہ استفہام' انکار اور تو پنخ کے لیے ہے اور 'فا' لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنیٰ ہیں 😮 یُغر ضُونَ عَنْ حُكْمِكَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ، يَبْتَغُونَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ، "تيرے اس فيطيے سے جواللہ نے تجھ ير نازل کیاہے یہ اعراض کرتے اور پیٹھ کچیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاثی ہیں" (فتح القدیرِ)

 (٢) حديث ميں آيا ہے نبی مُلْقَلِيْن نے فرمایا ((أَبْغَضُ النَّاس إلى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ ثَلاَئَةٌ: مُبْتَغ فِي الإسلام سُنَّة الْحَاهِلِيَّةِ، وطَالِبُ دَم امْرِئَ بَغَير حَقَّ لِيُرِيْقَ دَمَهُ )) (صحيح بخارى - كتاب الديات) "الله كوسب سے زيادہ ناپينديده محض وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کامتلاثی ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو"

(m) اس میں یبود ونصاری سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیاہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے د شمن ہیں اور اس پر اتنی تخت وعبید بیان فرمائی کہ جوان ہے دوستی رکھے گاوہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ (مزید دیکھئے سورهٔ آل عمران آیت ۲۸ 'اور آیت ۱۱۸ کا حاشیه)

(۳) قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود ونصاریٰ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض وعناد ہے ، لیکن اس کے باوجودیہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دو سرے کے معاون

(۵) ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جا آ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری بن الله اور رکیس المنافقین عبدالله بن ابی دونوں ہی عمد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آرہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبد اللہ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُونِ بِهِوُمَّرَضٌ يُّسَارِعُونَ فِيهُمُ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تَقِيبْهَنَادَ آبِرَةٌ فَعَسَى اللهُ اَنْ يَأْلِيَ بِالْفَتْقِ اَوْآمُ مِنْ عِنْدِامْ فَيُصْبِحُوْاعَلْ مَّالَسَّوُّوْا فِيَّ الْفُيهِمُ لِمِمِيْنَ ثَ

> وَيُقُولُ الَّذِيْنَ امْنُوَاالْمُؤُلَّاءِ الَّذِيْنَ اَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اِيَمَا نِهِمُ ۚ إِنَّهُمُ لَمَتَكُمُ تُحَبِّطَتْ اَعْمَالُهُمُ

فَأَصُبُكُوْ الْحِيرِيْنَ 🕝

ؘؽٳؿۜڰٵڷڹۣؽؙٵڡؙڹؙۅ۠ٳڡؘؽؙؾۯؾػٙڡ۪ؽ۬ڬؙۄٝٸؘۮؚؽڹؚ؋ڡؘڛۅؙڡؘؽٳٝۊ ٳٮڵۿؙؠۣڡٙ*ڎۅؙۄ*ڲؿؙؚؠؙؙٛؠؙۄٞؽؙڮٷٛڎؘڰؙٳۮؚڷؾ۪ٷڵٲٮؙۏؙڡۣڹؽڹؘٵؘؚۘۼڒۧۊ

آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیاری ہے (ا) وہ دو ڑ دو ڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کھتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے الیانہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑجائے (اا) ہمت ممکن ہے کہ اللہ تعالی فتح دے دے۔ (اا) یا اپنے پاس ہے کوئی اور چیزلائے (اللہ علی چر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیس گے۔ (۵۲) اور ایمان والے کہیں گے کیا یمی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے۔ (۵۳)

اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے <sup>(۵)</sup> تو اللہ تعالیٰ بہت جلد الیی قوم کو لائے گاجو اللہ کی محبوب ہو گی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہو گی <sup>(۱)</sup>

بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپاکیااور وہ کس لئے گئے' جس پر حضرت عبادہ بڑاٹئے نے تواپنے یہودی حلیفوں سے اعلان براءت کر دیا۔ لیکن عبد اللہ بن ابی نے اس کے بر عکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کو شش کی۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کیں۔

- (۱) اس سے مراد نفاق ہے۔ لیعنی منافقین یمودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے ہیں۔
- (۲) لیعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔
  - (۳) لعنی مسلمانوں کو۔
- (۴) یمود ونصاریٰ پر جزیہ عائد کر دے یہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کے قیدی بنانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی طرف 'جس کا وقوع مستقبل قریب میں ہی ہوا۔
- (۵) الله تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فرمایا 'جس کاو قوع نبی کریم ملٹی ہیا کی وفات کے فور ابعد ہوا۔ اس فتنڈار تدار کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکرصدیق وہاٹی اور ان کے رفقا کو حاصل ہوا۔
- (۱) مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی ۴ نمایاں صفات بیان کی جارہی ہیں۔ ا- اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ ۲- اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ ۳- اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ۴- اور

عَلَى الْكَفِيرِيْنَ كَيَاهِدُونَ فِي سِينِلِ اللهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِومٌ ذَٰ لِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَأَءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلَيْمٌ

إِثَمَاوَلِيْكُوُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَثُواالَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُورِكِمُونَ ۞

وَمَنُ يَّنَتَوَكَ اللهُ وَ رَسُولَهُ وَالَّذِيثَ امْنُوا فَانَّ حِزْبَ اللهِ هُوُالْغَلِبُونَ ۞

وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر' اللہ کی راہ میں جماد کریں گے اور کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے' (ا) یہ ہے اللہ تعالی بڑی ہوں اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔(۵۳)

(مسلمانو)! تمهارا دوست خود الله ب اور اس كا رسول ب اور اس كا رسول ب اور ايمان والي بين (٢) جو نمازون كى بابندى كرتے بين اور ده ركوع (خشوع و خضوع) كرنے والے بين (۵۵)

اور جو مخص الله تعالی ہے اور اس کے رسول ہے اور مسلمانوں سے دوستی کرے 'وہ یقین مانے کہ الله تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ (۳)

اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین ان صفات اور خوبیوں کا مظهراتم تھے' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعاد توں سے مشرف فرمایا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی کی سند سے نواز ریا۔

(۱) یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے۔ لینی اللہ کی اطاعت و فرمال برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پواہ نہ ہو گی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے' ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی'معصیت اللی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنادامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ نتیجنا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق و باطل سے بیخے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے نتیجنا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق و باطل سے بیخے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن کو فرکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کان پر غاص فضل ہے۔

(۲) جب یمود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کاجواب دیا جا رہا ہے کہ پھروہ دوستی کن سے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھران کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔

(٣) یہ جِزْبُ اللہ (اللہ کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ' رسول اور مومنین سے ہو اور کافروں'مشرکوں اور یہود ونصاریٰ سے چاہے وہ ان کے قربی رشتے دار

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوالاَتَمَّخِدُ وَالنَّذِيْنَ الْخَذُو اِدِيْنَكُوُ هُزُوًا وَلَمِبَامِّنَ الَّذِيْنَ اوْتُواالْكِتْبَ مِنْ تَبْلِكُمُّ وَالْكُمَّارَ اَوْلِيَا مَ وَالَّقُوااللَّهَ إِنْ كُنْتُمُومُومُونِيْنَ ﴿

وَ إِذَا نَادَيْتُهُ إِلَى الصَّلْوَةِ النَّنَدُّوْهَا هُزُوًّا وَلَهِبًا \* ذايك يَانَهُمُ قَوْمُرُّلَايَعُقِلُونَ ۞

مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں (خواہ) وہ ان میں سے ہول جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے یا کفار ہوں (۱) اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔(۵۷)

اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل محصرا لیتے ہیں۔ " یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔(۵۸)

ہوں' وہ محبت و موالات کا تعلق نہ رکھیں۔ جیسا کہ سور ہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ''تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اپیا نہیں یاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جواللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں' چاہے وہ ان کے باپ ہوں' ان کے بیٹے ہوں' ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں'' پھر خوشخمری دی گئی کہ '' بیہ وہ لوگ ہیں' جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے' انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں واخل فرمائے گا ..... اور میں حزب اللہ ہے 'کامیابی جس کامقدر ہے۔" (سور ہ مجادلہ آخری آیت) (۱) اہل کتاب سے یہود ونصار کی اور کفار ہے مشر کین مراد ہیں۔ یہاں چھریمی پاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چو نکہ اللہ اوراس کے رسول کے دشمن میں 'اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی جاہیے ۔ پھر آ جا تا ہے' تکبیر کے وقت پھر پیٹے پھیر کر چل دیتا ہے' جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوت يداكريًا ب-الحديث (صحيح بخارى- كتاب الأذان صحيح مسلم كتاب الصلوة) شيطان على ك طرح شیطان کے پیرو کاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی' اس لیے وہ اس کا نماق اڑاتے ہیں۔ اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول مالٹی ہم قرآن کی طرح دین کا مأفذ اور اسی طرح جست ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے "ندا" کا تو ذکر کیا ہے لیکن بیہ "ندا" کس طرح دی جائے گی؟ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ بیہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چیزیں حدیث ہے ثابت ہیں' جو اس کی جیت اور مأفذ دین ہونے پر دلیل ہیں۔ جیت حدیث کامطلب: حدیث کے مأخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے' کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام و فرائض پر عمل کرنا ضروری اور ان کا انکار کفرہے۔ اس طرح حدیث رسول مٹن<sub>ک</sub>تی ہے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض' ان پر عمل کرنا ضروری اور ان کا انکار کفرہے۔ تاہم حدیث کاصیحے مرفوع اور متصل ہونا ضروری ہے۔ صیحے حدیث چاہے متواتر ہویا آحاد' قولی ہو' فعلی ہویا تقریری۔ یہ سب قابل عمل ہیں۔ حدیث کاخبرواحد کی بنیادیر' یا قرآن ہے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس و اجتہادات کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاہت کے دعویٰ کی بنیاد پر یا عقلی

قُلْ يَاهُمُلُ الْكِيْنِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِثْنَا الْآلَالُ الْمَنَّا وَبِاللَّهِ وَمَثَا الْزُلْوَالُ الْمَنَّا وِباللَّهِ وَمَنَّا الْنُولِ الِيُمْنَا وَمَا النُّولِ لِمِنْ قَبُلُنْ وَانَّ الْمُثَرِّكُمُ فَمِقُونَ ۞

قُلُ هَلُ أَيْنَكُمُ وَمَرِّضَ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَا اللهِ مَنُ لَكَنَهُ اللهُ وَعَفِضَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُهُ الْقِرَدَةَ وَالْعَنَاذِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوْتَ أُولِيَكَ شَرُّ مُّكَانًا وَّاضَلُ عَنْ سَوَاءٍ السَّيِدِلِ ۞

وَلِدَاجَاءُوُكُوْقَالُوَّا امَنَاوَقَلُ ذَخَلُوْا بِالْكُلْفِي وَهُمُ قَدُخَرَجُوا بِ\* وَاللهُ أَغْلَمُ بِمَاكَانُوْا بِكُتُمُوْنَ ⊙

آپ کمہ دیجئے اے یمودیو اور نصرانیوا تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہوکہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لئے بھی کہ تم میں اکثر فائق ہیں۔(۵۹)

کمہ دیجئے کہ کیامیں تمہیں بتاؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی کمی لوگ بدتر درجے والے میں اور میں راہ راست سے بہت زیادہ بھٹلنے والے میں والے میں (اور ایک

اور جب تمهارے پاس آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالا نکہ وہ کفر لئے ہوئے ہی آئے تھے اور اس کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۱۲)

استحالے کی بنیاد پریا اس قتم کے دیگر دعوؤں کی بنیاد پر ' رو کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صور تیں ہیں۔

(۱) لیعنی تم تو (اے اہل کتاب!) ہم سے بوں ہی ناراض ہو جب کہ ہمارا قصور اس کے سواکوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ لینی یہ عیب اور فرمت والی بات نہیں 'جیسا کہ تم نے سجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ احتثا منقطع ہے۔ البتہ ہم تہیں ہتلاتے ہیں کہ بد ترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ ، جو نفرت اور فدمت کے قابل ہیں 'کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھے لوا کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں؟کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟

(۲) یہ منافقین کا ذکر ہے۔ جو نبی ماڑ آلیم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں' آپ ماڑ آلیم کی صحبت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو یا۔ کیوں کہ دل میں تو کفرچھپا ہو تا

وَتَوْكَثِيْرُامِّنَهُهُ مُيْمَارِعُوْنَ فِي الْإِنْتِو وَالْعُدُولِنِ وَاكُلُهِهُ السُّخْتَ لَيَشِّ مَاكَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ۞

كَوْلَايَنْهُ هُوُ الرَّبْنِيَّةُ نَ وَالْكَمْبَارُعَنَ قَوْلِهِمُ

الْدِاثْمُ وَكَالِهِمُ السُّمُّتُ لِبَشِّى مَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ 🐨

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَكُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ظُلَتُ اَيْدِيهِمُ وَلَيْخُوابِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبُسُوطَتِي الْيَفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَالْيَزِيدِ فَكَيْرُوا مِنْهُمُ مَنَ النَّزِلَ الدَّك مِنْ تَرَبِّك طُغْيَا نَا وَكُوْرًا وَالْتَيْنَالِيَّةُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلْ يُوْمِ الْقِيلَةِ فَكُمْ الْوَقَدُو النَّارَا

آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لیک رہے ہیں' جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نمایت برے کام ہیں۔(۲۲)

انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے 'ب شک برا کام ہے جو یہ کررہے ہیں۔ (۱) (۲۳)

اور یہودیوں نے کما کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے
ہیں۔ (۱) انمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے
اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئ ، بلکہ اللہ تعالیٰ
کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے
خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی

ہے اور رسول اللہ ما تھی کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں ' بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہو تا ہے۔ تو پھرالی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟

(۱) یہ علاو مشائخ دین اور عباد و زباد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کاار تکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموثی بہت بڑا جرم ہے۔اس سے واضح ہو تا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی ابھیت اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

(۲) یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۱ میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو ان یبودیوں نے کما کہ ''اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے '' لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں پنماں تھا۔ یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے دیئے موجے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرج کر دینا' کوئی قرض نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کی کمال ممرانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرما تا ہے۔ حتی کہ ایک ایک دانے کو سات سات سودانے تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض اس پر بھی خوب اجر عطا فرما تا ہے۔ حتی کہ ایک ایک دانے کو سات سات سودانے تک بڑھا دیتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے اس لی لوٹائے گا۔ مغلوداً نے کہ معنی حسن سے اس لوٹائے گا۔ مغلوداً نے کہ معنی بنجیاناً (بخل والے) کے گئے ہیں۔ یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعتاً بند ھے ہوئے ہیں' بلکہ ان کا مقصد یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں۔ (ابن کشر) اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں۔ (ابن کشر) اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہی کے مقصد یہ نہیں ہوئے ہیں۔ (ابن کشر) اللہ تعالیٰ نے فرمایا' ہاتھ تو انہیٰ کے دوران کھیں۔

لِلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعُونَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَفْسِدِيْنَ ۞

وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْكِتْبِ الْمَنُواوَاتَّقُوْاللَّقْرْنَا عَنْهُمُ سَيِّالَتِهِمُ وَلَادُخَلْنَهُمُوجَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞

وَلَوْاَنَّهُمْ اَتَامُوا التَّوْرِانَةُ وَالْإِنْحِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ النَّهِمْ مِّنْ

جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکتی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے' وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی اسے بجھا دیتا ہے' اس ملک بھر میں شروفساد مجاتے بھرتے ہیں (۲) اور اللہ تعالی فساد بول سے محبت نہیں کر آ۔ (۱۲۳) اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے (۳) تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرماد سے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ (۱۵)

. اور اگرییه لوگ تورا ة وانجیل اور ان کی جانب جو کچھ الله

- (۱) لیمنی سے جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا اور ان کی سازش کو اننی پر الثادیتا ہے اور ان کو ''چاہ کن را چاہ در پیش '' کی سی صور تحال سے دو چار کر دیتا ہے۔
- (۲) ان کی عادت ثانیہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد کھیلانے کی مذموم کوششیں کرتے ہیں دراں حالیکہ اللہ تعالی مفسدین کو بیند نہیں فرما آ۔
- (٣) لیعنی وہ ایمان' جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر تا ہے' ان میں سب سے اہم مجمہ رسول اللہ مل تقییم کی رسالت پر ایمان لانا

ۗ تَيْهِمُولَاكُلُوْامِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَعْتِ اَرَجُلِهِمْ مِنْهُمُ اُمَّةُ تُفْتَضِدَةُ وَكَتِيْرُ يِنْهُمُ سَاءَمَا يَعْمُلُونَ ۞

يَّايَّهُا الرَّسُولُ بَلِغُمَّا أُثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمُتَفَعَلُ فَمَا بَكَفْتَ رِسَالَتَهُ ۖ وَاللَّهُ يَغِصِمُكَ مِنَ التَّالِسِ إِنَّ اللَّهَ

تعالی کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے' ان کے پورے پابند رہتے (اُن تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیجے سے روزیاں پاتے اور کھاتے' (۱) ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے' باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ (۲۲)

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچاد بیجئے۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو

ہے' جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا تھم دیا گیا ہے۔ وَاتَقُوٰا اور اللہ کی معاصی سے بچتے' جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور وہ بحود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
(۱) تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب' ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیۓ گئے' اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شا۔ اور وَ مَا أُنْزِلَ سے مراد تمام آسانی کتب پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب سے کہ ہی اسلام قبول کر لیتے۔

(٣) کیکن ان کی اکثریت نے ایمان کابیر راستہ اختیار نہیں کیااوروہ اپنے کفرپر مصراور رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس اصرار اور انکار کو پیمال برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ در میانیہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام ہوالٹی جیسے ۴ ۱۹ فراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔

(٣) اس تھم کامفادیہ ہے کہ جو کچھ آپ ملٹ آئیل پر نازل کیا گیا ہے 'بلا کم و کاست اور بلا خوف لومتہ لائم آپ لوگوں تک پہنچا دیں 'چنانچہ آپ ملٹ آئیل نے الیابی کیا۔ حضرت عائشہ اللہ تھیں نے بہن کہ ''جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی ملٹ آئیل نے پچھ چھپا لیا' اس نے یقینا جھوٹ کما۔'' (صحیح بحاری۔ ۱۹۵۵) اور حضرت علی بولٹ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے؟ تو انہوں نے قسم کھاکر نفی فرمائی اور فرمایا اِلّا تَمُونُ مُلْ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰهُ رَجُلاً (البتہ قرآن کا فہم ہے جے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرمادے) (صحیح بداری۔ نصیر ۱۹۰۳)

## لاِيَهُدِي الْقَوْمُ الْكَفِيرُينَ 🏵

قُلْ يَافَلُ الْكِنْبِ لَسُتُوعُلَ شَقُ مَ لَى تُعْفِي تُقْتِيمُوا التَّوْلِيَةَ وَالْإِنْجُيْلُ وَمَا الْنُوْلَ اِلْيَكُونِنَ تَكُونُولَكِيْوِيْدَ لَكِيْرِيْدَ تَكُونُولِيَّة مِنْهُمُ مَّاَ الْبُوْلَ الِيُكِ مِنْ تَتِكِ طُفْيَا نَا وَكُفُرًا \* فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِيُنَ

الله تعالیٰ لوگوں سے بچالے گا<sup>(۱)</sup> بے شک الله تعالیٰ کافر لوگوں کوہدایت نہیں دیتا۔(۲۷)

آپ کمہ و جیجئے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کمی چزیر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے دب کی طرف سے اتاراگیا ہے قائم نہ کرو'جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی''' تو آپ ان کافروں پر عمگین نہ ہوں۔(۱۸)

اور جنة الوداع كے موقع پر آپ مل الله الله علیہ كے ایک لاكھ یا ایک لاكھ چالیس ہزار كے جم غفیریں فرمایا "تم میرے بارے میں كیا كو ہے؟" انہوں نے كما ( مَشْهَدُ أَنْكَ فَدْ بَلَغْتَ، وَأَدَّنْتَ، وَنَصَحْتَ) ( جم گواہى دیں گے كہ آپ نے الله كا چنام دیا اور اوا كر دیا اور خیر خواہى فرما دى۔ "آپ مل الله الله الله علیه دیا اور اوا كر دیا اور خیر خواہى فرما دى۔ "آپ مل الله علیه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبى صلى الله علیه وسلم، "تعنی اے الله الله علیه وسلم، "وگواه ره " تو گواه ره تو گواه ره " تو گوره ره تو گواه تو گو

(۱) یہ حفاظت اللہ تعالی نے معجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی دنیاوی اسباب کے تحت اس آپ کی طبعی محبت ڈال دی' اور وہ آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالی نے پہلے آپ کے پچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی' اور وہ آیت کی حفاظت کرتے رہے' ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہو آ ہے۔ کیوں کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم ندہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بعض سرداران قریش کے ذریعہ پھرانسار مدینہ کو دریعے سے آپ کا تحفظ فرمایا۔ پھرجب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب (پہرے وغیرہ) اٹھوا دیئے۔ اس کے بعد بارہا تھین خطرے پیش آئے کین اللہ نے حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وہی کے ذریعے سے اللہ نے وقل فوقل یہ دویل سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ ذٰلِک مِن قُدُرَةِ اللهِ وَقَدَّرَهُ بِمَا شَاءَ، وَلَا یَرُدُهُ قَدَرَ اللهِ وَقَضَاءَهُ آَحَدٌ وَلَا یَعْلِمُهُ وَهُورَ الْعَلَامُ .

(۲) یہ ہدایت اور گراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیا سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق 'عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہو تا ہے' اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفرو طغیان میں

اِتَ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَا دُوْا وَالصَّبِ وُنَ وَالتَّصْرَى مَنْ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْ وِالْرِجْ وَعَلَى صَالِحًا فَلَاخُو فُعَلَيْمِ مُ وَلَاهُمُ يُعَزِّنُونَ ﴿

ڵڡٙڽؙٲڂؘؽؙٮؘٚٲڡؽؿٵؾٙڹؿٙٳڛؙڒٙۄؽڵٷٙڷۺڵؽؘٳڵؽۼٟؗؠؙ۫ۯ؈ؙڴۮڰ۠ڷؠٵ ڿٲۼٙۿؙڂۯؽٮؙٷڷؙڹؠؠٵڶڒۼۿۏؘڮٲٮ۫ڡٛۺؙؠؙۿڒٚڣۯؿۘڰٵڬۮؖڹڟ ۅؘڡ۫ٮڰٲؾؿٮؙڷڎڹڽۨ

وَحَسِبُواَالَائَكُونَ فِتُنَةٌ نَعَمُوا وَصَمُّوا ثُثُةً تَأَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ تُخَعَمُوا وَصَمُّوا كِيْرُونِيَّهُ هُمُ وَاللهُ بَصِيْرُهُمَا يَعْمَلُونَ ۞

لَقَدُكُفُمَ الَّذِيْنَ قَالُوْآلِنَّ اللَّهَ هُوَالْسَيْعُ ابْنُ مُزِّيمٌ وَقَالَ

مسلمان ' یمودی ' ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو' جو بھی اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ (۱) (۲۹)

ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عمد دیکیان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا' جب بھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کردیا۔(۵۰)

اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑنہ ہوگی 'یس اندھے بسرے بن بیٹھے ' پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی ' اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بسرے ہو گئے۔ (۲) تعالی ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے ولاہے۔(ا) بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسے ابن

<sup>(</sup>۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور ہُ بقرۃ کی آیت ۹۲ میں بیان ہوا ہے 'اسے دیکھ لیا جائے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی سمجھ یہ تھے کہ کوئی سزا مترتب نہ ہوگی۔ لیکن ندکورہ اصول اللی کے مطابق یہ سزا مترتب ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے بینے سے مزید بسرے ہو گئے اور توبہ کے بعد پھریمی عمل انہوں نے دھرایا ہے تو اس کی وہی سزاہمی دوبارہ مترتب ہوئی۔

الْمَسِينُهُ لِبَنِينَ السَرَاءِ يُلَ اعْبُدُ واللهَ دَبِي وَرَتَكُمُوْ آنَهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرِّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

وَمَأُوْلِهُ النَّارُ وَمَالِلتَّفِلِيدِينَ مِنْ اَنْصَادٍ

لَقَدُكُفُرَ الَّذِينَ قَالُوَّالَ اللهُ ثَالِثُ ثَلثَةٍ وَمَامِنَ اللهِ الْآ اللهُ قَاحِدُ قِلْ لَمَيْنَهُوُ اعْلَيْقُولُونَ لَيَسَتَّى الَّذِيْنَ كَمَرُّوا

مریم ہی اللہ ہے (ا) حالاتکہ خود مسیح نے ان سے کما تھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے '(ا) یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے 'اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (ا)

وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا' اللہ تین میں کا تیسرا ہے' <sup>(۳)</sup> دراصل سوا اللہ تعالٰی کے کوئی معبود

<sup>(</sup>۱) سمیں مضمون آیت نمبرےا میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔ (۲) چنانجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم علیہماالسلام نے عالم شیر خوارگی میں (اللہ تعالیٰ کے حکم ہے جب کہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے) سب سے پہلے اپنی زبان ہے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا' ﴿ إِنَّ عَبْدُاللَّهُ ۗ التنبيَّ الكِتْبَاوَجَهَلَيْنَ يَبِيًّا ﴾ ( سورة مريم '٣٠ ) "مين الله كابنده اور اس كا رسول مهول 'مجھے اس نے كتاب بھي عطا کی ہے " حضرت مسے علیہ السلام نے بیہ نہیں کہا' میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں۔ صرف سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عمر کمولت میں بھی انہوں نے میں دعوت دی ﴿ إِنَّ اللَّهُ زَنَّ وَكَبْلُو فَاعْبُدُوهُ مْلَدَاتِ مُلْأَلُمْتُ تَقِيدُو ۖ ﴾ (آل عمران ' ۵۱) بیہ وہی الفاظ ہیں جو مال کی گود میں بھی کھے تھے( ملاحظہ ہو سور ہ مریم '۳۱) اور جب قیامت کے قریب ان کا آسان ہے نزول ہو گا'جس کی خبر تھیجے احادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے' تب بھی وہ نبی مائٹیتیا کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلا ئیں گے' نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ (m) حضرت مسیح علیه السلام نے اپنی بند گی اور رسالت کا اظهار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھاجب وہ مال کی گود میں یعنی شیر خوار گی کی حالت میں تھے۔ پھرین کہولت میں بیہ اعلان فرمایا۔اور ساتھ ہی شرک کی شناعت و قباحت بھی بیان فرمادی که مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مد د گار بھی نہیں ہو گاجوا ہے جہنم سے نکال لائے 'جیساکہ مشرکین سیجھتے ہیں۔ (<sup>ہم)</sup> ہہ عیسائیوں کے دو سمرے فرقے کاذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے 'جن کووہ اُفَانینہ مُلَاثَةٌ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیرو تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے۔ تاہم تھیج بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ 'انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی اللہ (معبود) قرار دے لیا ہے' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے' الله تعالى قيامت والے دن مضرت عيلي عليه السلام سے يو جھے گا۔ ﴿ ءَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَغَذُونَ وَافِي الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾

مِنْهُوْعَدَابُ الِيُّهُ

أَفَلاَ يَتُوْبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْهُ 🏵

مَاالْشِيئِدُ النَّوْنَ وَهُوَالَّا رَسُولُ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُٰلُ وَأَنَّهُ صِدِّيقَةُ كَانَايْنَاكُلِ الطَّعَامِّ انْظُرْكَيْفَ نُبَيِّنَ لَهُمُ الْآلِيتِ ثُمَّانُطُوْ أَنْ نُوْفَكُونَ ۞

قُلْ اَتَقَبْنُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُوْفَتَّ الْوَلَانَفْتَا. وَاللهُ هُوَ السَّبِمِيُّ الْعَلِيْمُ ۞

نہیں۔ اگریہ لوگ اپنے اس قول سے بازنہ رہے تو ان میں سے جو کفرپر رہیں گے' انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔(۷۳)

بیہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟اللہ تعالیٰ توبہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہرمان ہے۔(۷۴)

مسے ابن مریم سوا پنیمرہونے کے اور پھھ بھی نہیں' اس سے پہلے بھی بہت سے پنیمرہو چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں (ا) دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے' (۲) آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔(۵۵)

آپ کمہ دیجیے کہ کیاتم اللہ کے سواان کی عبادت کرتے ہو جونہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے 'اللہ

(السمائدة - ١١١) كيا تو نے لوگوں سے كها تھا كه ججھے اور ميرى مال كو اللہ كے سوا معبود بنالينا؟ "اس سے معلوم ہواكہ علينى اور مريم عليما السلام ان دونوں كوعيساؤں نے اللہ بنايا 'اور اللہ تلیسرااللہ ہوا 'جو فَالِثُ فَلاَفَةِ (تين ميں كا تيسرا كہلا) پہلے عقيدے كى طرح اللہ تعالى نے اسے بھى كفرسے تعبير فرمايا -

(۱)صِدِ نِفَ یُک معنی مومند اورولیہ کے ہیں یعنی وہ بھی حضرت مسے علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں ہے تھیں۔ اس کے معنی یہ بین کہ وہ نِبِیَةٌ (بیغیبر) نہیں تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیما السلام سمیت 'حضرت سارہ (ام اسحاق علیہ السلام) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نَبِیَّةٌ قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آکر گفتگو کی اور حضرت ام موسیٰ کوخود اللہ تعالیٰ نے وہی کی۔ یہ گفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک یہ دلیل ایس نہیں جو قرآن کی نص صریح کامقابلہ کر سکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیج 'وہ مردشے۔ (سورہ کیوسف۔۱۰۹)

(۲) یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیهاالسلام دونوں کی الوہیت (اللہ ہونے) کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا' بیانسانی حوائج وضروریات میں سے ہے۔جواللہ ہو'وہ توان چیزوں سے ماورا بلکہ وراءالوراء ہو تاہے۔ ہی خوب سننے اور پوری طرح جانے والا ہے۔ (۱۱ (۲۷)
کمہ دیجئے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو اور
زیادتی نہ کرو (۲۳)
پیروی نہ کرو جو پہلے ہے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا
بیروی نہ کروجو پہلے ہے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا
بھی چکے ہیں (۳۳) اور سید ھی راہ ہے ہٹ گئے ہیں۔ (۷۷)
بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) واود (علیہ السلام)
اور (حضرت) عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی زبانی لعنت
کی گئی (۳۳) اس وجہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد
سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ (۵۸)

آپس میں ایک دو سرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے

قُلْ يَاهَلَ الْكِتْ لَاتَغُلُوْ إِنْ دِيْنِكُوْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْ اَهُو َ اَعْوَا مَقُومِ قَدُ ضَدُو امِنُ قَبُلُ وَاضَلُوْا كَيْدِيرًا وَضَلُواْ عَنْ سَوَ اَ السِّبْلِ شَ

لْعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَبِنِيَّ اِسْرَاءِ يُلَ عَلِ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِي مَرْيِبَوَ وْلِكَ بِهِمَاحَصُوا وَكَانْوُ ايَعْتَكُ وُنَ ۞

كَانْوْالِا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكِرِفَعَلُوْهُ لِيئْسَ مَاكَانُوْا

(۱) یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھاہے جو کسی کو نفع پنچا سکتے ہیں نہ نقصان' بلکہ نفع نقصان پنچانا تو کجا' وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے اندر ہے۔ اس لیے حاجت روامشکل کشابھی صرف وہی ہے۔

- (۲) یعنی اتباع حق میں صدسے تجاوز نہ کرواور جن کی تعظیم کا تھم دیا گیاہے 'اس میں مبالغہ کرکے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو 'جیسے حضرت مسے علیہ السلام کے معاطم میں تم نے کیا۔ غلو ہردور میں شرک اور گراہی کاسب سے بڑا ذریعہ رہاہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے 'وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کر تاہے۔ وہ امام اور دینی قائد ہے تواس کو پیغیبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغیبر کو خدائی صفات سے متصف مانناعام بات ہے 'بدفتمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول 'حتی کہ ان کی طرف منسوب فتو کیا اور فقہ کو بھی حدیث رسول مائی تھیا ہے مقاطبے میں ترجح دے دی۔
- (٣) لینی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو' جوایک نبی کواللہ بناکر خود بھی گمراہ ہوئے اور دو سروں کو بھی گمراہ کیا۔ (۴) لینی زبور میں جو حضرت داود علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یمی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ میں تازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیرے دوری ہے۔
- (۵) یہ لعنت کے اسباب ہیں -ا- عصیان 'یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کاار تکاب کر کے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی -۲- اور اغیندآن میعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کرکے انہوں نے حدسے تجاوز کیا۔

يَفْعَلُوْنَ 🏵

تَرٰى كَثِيْرُ امِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنِ كَفَرُوْ الْكِشَى اَفَتَّمَتُ لَهُ مُ اَنْشُنُهُمْ اَنُ سَخِطَ اللهُ عَلِيهُمْ وَ فِي الْعَنَ ابِ هُمُ خِلِدُونَ ۞

وَلَوْكَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤائْزِلَ اِلَيُهِمَا اتَّخَذُوُهُمُوآ وَلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَيْنِيرًا مِّنْهُمُ فيقُونَ ۞

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ امْنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ أَ وَلَتَجِدَنَّ اَقُرْبَهُمُ شَوَدَةً

تھے روکتے نہ تھے <sup>(۱)</sup> جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔(۷۹)

ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں 'جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے جیج رکھاہے وہ بہت براہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوااوروہ بیشہ عذاب میں رہیں گے۔ (۱۰) اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیاہے اس

پر ایمان ہو تا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے 'کیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ (۸۱) یقیناً آب ایمان والوں کاسب سے زیادہ دشمن یہودیوں

یقیناً آپ ایمان والول کا سب سے زیادہ دستمن یہودیوں اور مشرکول کو پاکیں گے (ام) اور ایمان والول سے سب

(۱) اس پر متزادیہ کہ وہ ایک دو سرے کو پر ائی سے رو کتے نہیں تھے۔ جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اس ترک نمی کو عصیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بسر حال دونوں صور توں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا' بہت بڑا جرم اور لعنت و غضب اللی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت و عبد ہیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی مائی ہے فرمایا ' سبب ہے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوایہ تھا کہ ایک آدی دو سرے آدی کو برے آدی کو برک کتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈراور بیہ برائی چھوڑدے ' بیہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دو سرے روز پھرای کے برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈراور بیہ برائی چھوڑدے ' بیہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دو سرے روز پھرای کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عاریا شرم محسوس نہ ہوتی ' ریعنی اس کا ہم نوالہ و ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا) در آن حالیہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر اللہ تعالی نے ان کے در میان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت اللی کے مستحق قرار پائے '' پھر فرمایا کہ '' اللہ کی قتم! ہم خور ایک کے مستحق بن جاؤگ ' پھر تم اللہ سے دعا کیں ہمی ما گو گو تو بول اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سائی گئے ہے کہ تم عذا ب اللہ کے مستحق بن جاؤگ ' پھر تم اللہ سے دعا کیں ہمی ما گو گو تو بول اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سائی گئے ہے کہ تم عذا ب اللہ کے مستحق بن جاؤگ ' پھر تم اللہ سے دعا کیں ہمی ما گو گو تو بول نہیں ہوں گی۔ (منداحہ جلد ۵۔ صبح ۲۰۰۷)

- (۲) پیراہل کفرے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر ناراض ہوااو رای ناراضی کا نتیجہ جہنم کادائمی عذاب ہے۔
- (m) اس کامطلب سے ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہو گا' وہ کافروں سے بھی دوستی نہیں کرے گا۔
- (٣) اس لیے کہ یبودیوں کے اندر عناد وجمود ' حق سے اعراض وانتکبار اور اہل علم و ایمان کی تنقیص کاجذب بہت پایا

سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصار کی گہتے ہیں' یہ اس لیے کہ ان میں علما اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۲) لِلَّذِيْنَ امْنُواالَّذِيْنَ قَالُوَّالِثَانَصْرَى ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِيِّيْمِيْنَ وَرُهُبَانًا وَّاَلَهُمُ لِاَيَسُتَكُيْرُوْنَ ⊙

جاتا ہے' یمی وجہ ہے کہ عبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے' حتی کہ انہوں نے رسول اللہ مل آیا ہے' قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی' آپ مل تا تیا ہے۔ مشرکین کا حال بھی ہمی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وهبّان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ اور قبینیسین سے مراد علاو خطبا ہیں ایعنی ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے ' اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح بحود و استکبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دین مسیحی میں نری اور عفو و در گزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے ' حتی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تہمارے دائیں رخبار پر ماس کو پیش کر دو۔ لیعنی لاو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے ' بہ نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے۔ تاہم جمال تک اسلام دشنی کا تعلق ہے ' کم و بیش کے گرم فرق کے ساتھ ' اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے ' جیسا کہ صلیب و ہلال کی صدیوں پر محیط محرکہ آرائی ہے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی معرکہ آرائی ہے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مرکہ آرائی ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی میں کرنے سے منع فرمایا ہے۔

وَإِذَاسَبِهُواْمَآ أُنُوْلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْبَى اَعَيُّنَهُ مُـهُ تَوْيُثُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَاعَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُوْنَ رَبَّبَاۤ الْمَنَّا فَاكْنُهُنَامَعَ الشِّهِدِيْنَ ⊕

وَالْنَالِانُوْمُونُ بِاللهِ وَمَاجَآءً نَامِنَ الْحَقِّ وَنَظَمُعُ أَنْ يُدُخِلَنَا رَثْنَامَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ۞

اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ (کلام) کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آئکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا'وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب!ہم ایمان لے آئے پس توہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔(۸۳)

اور ہمارے پاس کون ساعذ رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچاہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رہ ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کردے گا۔ (۱۰ (۸۴)

(۱) حشے میں 'جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مربتہ ہجرت کر کے گئے۔ أَصْحَمَة نجاشی کی حکومت تھی' یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات جشے میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاہم روایات کی رو سے نبی ملٹیکیز ہے نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری مزاشِ کو اینا مکتوب دے کر نجاثی کے پاس بھیجا تھا' جو انہوں نے جاکراہے سایا' نجاثی نے وہ کیتوب سن کر حبثے میں موجود مهاجرین اور حصرت جعفر بن ابی طالب رہائیے کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علما اور عباد وزماد ( نسیسین) کو بھی جمع کر لیا' پھر حضرت جعفر ہاتئہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر ہاتئہ نے سور ہ مریم پڑھی' جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت ورسالت کا ذکر ہے جے من کروہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں ہے آنسو رواں ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کتے ہیں کہ نجاثی نے اپنے کچھ علما نبی مائٹیوا کے پاس بھیج تھے' جب آپ مالیکھیا نے انہیں قرآن پڑھ کر سایا تو بے اختیار ان کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایمان لے آئے۔(فتح القدیر) آیات میں قرآن کریم من کران پر جواثر ہوااس کانقشہ کھینچاگیاہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قتم کے عیسائیوں کاذکر کیا گیا ہے۔مثلًا ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُّؤُمِنُ بِاللَّهِ وَثَالُنْزِلَ النَّيْلُمْ وَمَا أُنْزِلَ النِّهِمُ خَيْعِيْنَ بِلَّهِ ﴾ (سورة آل عمران ١٩٠٠) "ليقينا ابل كتاب مين كيره اي لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب ہر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی' ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں" وَغَیٰرِ هَا مِنَ الآیَاتِ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی مالیّتین کو نہنچی تو آپ ما المرتبير نے صحابہ اللہ بھنگے سے فرمایا کہ حیثے میں تمہارے بھائی کا انقال ہو گیاہے 'اس کی نماز جنازہ پڑھو! چنانچہ ایک صحرا صحبح مسلم ' كمناب المجنائيز) ايك اور حديث ميں ايسے اہل كتاب كى بابت ' جو نبى مُنْ لِلْمُورِي كي نبوت بر إيمان لائے بتلایا گیاہے کہ انہیں دو گناا جر ملے گاربخاری - کتاب العلم و کتاب النکاح)

فَأَثَابَهُ وُللهُ بِمَا قَالُواجَنَّتِ تَجْرِى مِنْ تَخِيمَ الْأَنْهُ وَطِيدِينَ فِيهُ أَوَذَ إِلَى جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَالَّذِينَ كُفَّرُ وَاوَكُنَّ بُوا بِالْبِتِنَّا اوُلَيِّكَ آصْحُبُ الْجَيْبُو ﴿

لَاَيُقُهٰ الَّذِيْنَ الْمَنُوالا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَّا آحَلَ اللهُ لَكُمُّ وَلاَنَعُتَنَكُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُعِبُ الْمُعْتَى يُنَ ۞

وَكُلُوْا مِنَّا ارَزَقَكُمُواللهُ حَللًاطِينَّا ۖ وَالتَّقُوااللهَ الَّذِي َ اَنْتُوْرِهِ مُؤْمِنُونَ ۞

اس لئے ان کواللہ تعالی ان کے اس قول کی وجہ ہے ایسے باغ دے گاجن کے نیچے نمریں جاری ہوں گی 'یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔(۸۵) اور جمن لوگوں کے بھٹلاتے اور جماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔(۸۲)

اے ایمان والو! الله تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تممارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو (۱) اور حد سے آگئے والوں کو آگر نہیں کر آ۔(۸۷)

اور الله تعالی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور الله تعالیٰ سے ڈروجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔(۸۸)

(۱) حدیث میں آتا ہے ایک مخص نمی ما اللہ اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آکر کما کہ یار سول اللہ ما آلہ ہے ؛ جب میں گوشت کھا آ ہوں تو نفسانی شوت کا غلبہ ہو جا آ ہے ، اس کئے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے ، جس پر آیت نازل ہوئی۔ (صحیح ترمذی۔ للاکبانی ، جلد ۳ ص ۱۳) ای طرح سبب نزول کے علاوہ ویگر روایات سے ابت ہے کہ بعض صحابہ اللہ ہو عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے (مثلاً عورت سے نکاح کرنے ، رات کے وقت مونے ، ون کے وقت کھانے پینے ہے ) اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی ما آلہ ہوئی اختیار کی ہوئی تھی ، ان کی یوی ک انہیں منع فرمایا۔ حضرت عثان بن مطعون ہوائی آئی بیوی سے کنارہ کئی اختیار کی ہوئی تھی ، ان کی یوی ک شکایت پر آپ مائی ہوئی تھی ، اس سے روکا۔ (کتب حدیث) بسرطال اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی طال کردہ کی بھی چیز کو حرام کرلینا یا اس سے ویسے ہی پر بیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق ماکولات تعالی کی طال کردہ کی بھی چیز کو حرام کرلینا یا اس سے ویسے ہی پر بیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق ماکولات ومثروبات سے ہویا لباس سے ہویا مرغوبات وجائز خواہشات سے۔

مسلد:-اس طرح اگر کوئی فخص کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گاتو وہ حرام نہیں ہوگی 'سوائے عورت کے۔البتہ اس صورت میں بعض علایہ کتے ہیں کہ اے قتم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں۔امام شوکائی کتے ہیں کہ احادیث صحیحہ ہے اس بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی مان الکی از کسے کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے نہیں دیا۔امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالی نے قتم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کرلینا' یہ قتم کھانے کے مرتبے میں ہے جو تحفیر (یعنی کفارہ اداکرنے) کا متقاضی ہے۔لیکن یہ استدلال احادیث صحیحہ کی موجودگی میں محل نظرہے۔ فالصّحِنِحُ مَا قَالَهُ الشّوكَانِيُّ .

لائىؤاخئە كەلىلە ياللغون قائىمانىڭدۇلىن ئۆلجەنگە يېماعقىدىڭدالانىمان فىكفارت قاطعام عَشَرة مسكىن مِن اۇسَطِمانطىغىدى اھىلىنگە اۆكىئوتھە اۇ تخويرر كرتى ت قىمن كەرىچىد قىصيام ئىلىنى آيتام دىلىك كقار ئاكىمانىڭد لادامىنىڭ ئىڭ واخىقلىدا كىمانگۇ كىلىك ئىرىنى لىلەلگۇ الىت كىكى ئىشلادى ق

ان کو کپڑا دینا (۳) یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے (۵) اور جس کو مقدورنہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں (۵) ہم تمماری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو! اس طرح اللہ تعالی تممارے واسطے اپنے احکام بیان فرما تاہے تاکہ تم شکر کرو۔(۸۹) اے ایمان والو! بات یمی ہے کہ شراب اور جوااور تھان اور فال نکالنے کے بیریہ سب گندی باتیں 'شیطانی کام ہیں فال نکالنے کے بیریہ سب گندی باتیں 'شیطانی کام ہیں

الله تعالی تمهاری قسموں میں لغو قسم پرتم سے مؤاخذہ

نہیں فرما تالیکن مؤاخذہ اس پر فرما تاہے کہ تم جن قسموں

کو مضبوط کر دو۔ <sup>(۱)</sup> اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا

ہ اوسط درج کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو <sup>(۲)</sup> یا

يَاتَهُا الَّذِينَ امْنُوَّا لِثَمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُ وَالْاَصَّابُ وَالْاَلْامُ رِجْسٌ مِّنْ عَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَمَّكُمْ تُقْلِوُونَ ٠

(۱) فَسَمْ جَس کو عربی میں حَلْفٌ یا یَمِینْ کتے ہیں جن کی جَع آخلاف اور ایمان ہے ' تین قشم کی ہیں۔ الَغَوْ ۲-غَمُوسٌ ۳- مُعَفَّدَةٌ لَغُوّ ' وہ تتم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیرارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ غَمُوسٌ: وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لئے کھائے۔ یہ بہرہ گناہ بلکہ اکبرا کلبائر ہے۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مُعَقَّدَةٌ: وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پُختگی کے لئے ارادة اور نیتۂ کھائے' ایس قسم اگر تو ڑے گاروہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جارہا ہے۔

(۲) اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے' اس لئے اختلاف ہے۔ البتہ امام شافعی نے اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے' جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی ہے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے' ایک مدر تقریباً ۱۰ / چھٹانک) فی مسکین خوراک قرار دی ہے۔ کیونکہ نبی ماٹیاتیا نے اس شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لئے ۱۵ صاع مجبوریں دی تھیں' جنہیں ساٹھ مسکینوں پر تقسیم کرنا تھا۔ ایک صاع میں ۴ مد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بغیرسالن کے دس مسکینوں کے کئے دس مدریعنی ساتھ مسکینوں کے لئے دس مدریعنی ساتھ کھوراک کفارہ ہوگے۔ (ابن کیٹر)

(۳) کباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جو ڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علما خوراک اور لباس دونوں کے لئے عرف کومعتبر قرار دیتے ہیں۔(حاشیہ ابن کثیر' تحت آیت زیر بحث)

(٣) بعض علما قتل خطاکی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی'غلام کے لئے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شو کانی کہتے ہیں' آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

(۵) کیعنی جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں ہے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن کے رو زے رکھے' یہ رو زے اس کی قشم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ بعض علما پے در پے رو زے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔

وَالْمِيْعُوااللّهَ وَالْمِيْعُواالرّسُولَ وَاحْدَارُواْ فَإِنْ تَوَكَنْتُوهَا عَانُوٓ النَّمَّا الْمَا عَلَى رَسُولِنَا الْمِلْةُ الْمُهِيْنُ ۞

لَيْنَ عَلَىٰ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِمُوا الصَّلِيهٰتِ جُنَاءٌ فِيمَاطَعِمُواَ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَامَنُوا وَعِمُواالصِّلِهٰتِ ثُقَراتَقَوْا وَامَنُوا ثُتَوَاتَّقُوا

ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ (۱) (۹۰) شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور نمازے تم کو باز رکھے (۲) سو اب بھی باز آ جاؤ۔ (۹۱)

اور تم الله تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کروگ تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچادیناہے۔(۹۲)

ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے

(۱) یہ شراب کے بارے میں تیسرا تھم ہے۔ پہلے اور دو سرے تھم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ لیکن یمال اسے اور اس کے ساتھ 'جوا پر ستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس (پلید) اور شیطانی کام قرار دے کرصاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا تھم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جواہل ایمان تھے ' وہ تو مشائے اللی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے۔ اور کھا آئٹھینگا رَبِنَدا! "اے رب ہم باز آگئے" (مسند آحمد جلد ۲ صفحة ۲۵ ایک آج کل کے بعض "دانشور" کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کمال قرار دیا ہے ' ج

یعنی شراب کو رجس (پلیدی) اور شیطانی عمل قرار دے کراس سے اجتناب کا تھم دینا' نیزاس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا' ان ''مجتندین'' کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے' دینا' ان ''مجتندین'' کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے' شیطانی کام بھی جائز ہے' جس کے متعلق اللہ تعالی اجتناب کا تھم دے' وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے' وہ بھی جائز ہے۔ إِنَّا للهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۲) یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں ' جو مختّاج وضاَحتَ نہیں ہیں۔ ای لئے شراب کو ام النبائث کهاجا تا ہے اور جوابھی الیی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسااو قات رکیس زادوں اور پشتنی جاگیرداروں کو مفلس وقلاش بناویتی ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ منْهُمًا .

وَّاحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

يَائِهُا الَّذِينَ امَنُوْالِيَمْلُونَكُوْ اللهُ بِشَى ُقِينَ الصَّبْدِ تَنَالُهُ آبْدِيكُوْ وَ رِمَاحُكُولِيعُلُمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِّ فَمِن اعْتَدَى بَعْثَ ذلك فَلَهُ عَلَابٌ الِيُهُرْ ۞

ؘڸؘؾۢؠؗٵڵڗ۬ؽؿٵڡٮؙٛۉٳڒؿؘڤڷؙۅؙٳڶڞۜؽۮۅٙڶٮٚؿ۠؞ؙڂۅؙۺ۠ۅػٯؘؽۨڡۜٙڬ؋ڝڬؙۄ ۺؙؾۼۘڐٵڣؘجؘڒٙٳۨؠٞڠ۬ڰؙڝٵڡٞؾؘڶڝڹٳڶؾٞۼ؞ؚۼػؙۿڔ؋ۮؘۅٵۼٮؙڸ

ہوں جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں ہوں اور نیک کام کرتے ہوں ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں' اللہ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ (۹۳)

اے ایمان والو! الله تعالی قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا<sup>(۲)</sup> جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گ<sup>(۳)</sup> تاکہ الله تعالی معلوم کرلے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈر تا ہے سوجو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔(۹۲)

اے ایمان والو! (وحشی) شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ <sup>(۱)</sup> اور جو شخص تم میں ہے اس کو

(۱) حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ الشخصی کے زہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کی ساتھی جنگوں میں شہیدیا ویسے ہی فوت ہو گئے۔ جب کہ وہ شراب چیتے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شہرے کا زالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پر ہی ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔

(۲) شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عضر تھا' اس لئے حالت احرام میں اس کی ممانعت کرکے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ الشیکی کے قریب آتے 'لیکن انمی ایام میں ان ۴ آیات کا نزول ہواجن میں اس سے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔

(٣) قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لئے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لئے تیر اور نیزے استعال ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مرادیہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے' احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔

(٣) امام شافعی نے اس سے مراد' صرف ان جانورول کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ دو سرے بری جانورول کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں' ماکول اور غیر ماکول دونوں قتم کے جانور اس میں شامل ہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استشناا حادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا' چیل' مجھو' چوہا اور ہاؤلا کتا۔ صحیح مسلم' محتاب الحج ، باب مایندب للمحدم

مِّنْكُوْهَدُيًّا لِلِغَ الْكَعْبُةِ آفِكَفَّارَةُ طَعَامُ مَسْكِبُنَ آوْعَدُلُ ذلِكَ صِيَامًا لِيَنُوْقَ وَبَالَ آمُرِهِ عَفَااللهُ عَمَّاسَلَفَ وَمَنُ عَادَ فَيُنْمَقِتُواللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزْبُرِّذُ وانْتِقَامِ ۞

جان ہو جھ کر قتل کرے گا<sup>(۱)</sup> تو اس پر فدیہ واجب ہو گاجو کہ مساوی ہو گا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے (۲) جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کردیں (۳) خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پنچایا جائے (۱۹) اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جا کیں (۵) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے اللہ

وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم وموطا إمام مالك، حضرت نافع سے سانپ كے بارے میں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمایا 'اس كے قتل میں تو كوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ (ابن كثير) اور امام احمد اور امام مالك اور دیگر علمانے بھیڑسے ' درندے 'چیتے اور شیر كو كلب عقور (كاشنے والے كتے) میں شامل كر كے عالت احرام میں ان كے قتل كى بھى اعازت دى ہے۔ (ابن كثير)

(۱) ''جان ہو جھ کر'' کے الفاظ سے بعض علمانے یہ استدالال کیا ہے کہ بغیرارادہ کے بعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فدیہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک بھول کر' یا غلطی سے بھی قتل ہوجائے تو فدیہ واجب ہوگا۔مُتَعَمِّدًا کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے بطور شرط نہیں ہے۔

(۳) یہ فدیہ 'جانوریا اس کی قیمت 'کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے '(فتح القدیر) یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔

(۵) او (یا) تنجیب کے لئے ہے یعنی کفارہ 'اطعام مساکین ہویا اس کے برابر روزے۔ دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ متقول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کی بیشی ہوگی' روزوں میں بھی کی بیشی ہوگی۔ مثلاً محرم (احرام والے) نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے' سے فدیہ حرم مکہ میں ذرج کیا جائے گا'اگر یہ نہ ملے تو اس بی مثل بکری ہے' سے فدیہ حرم مکہ میں ذرج کیا جائے گا'اگر یہ نہ ملے تو اس نے بارہ سے بارہ عباس بھائی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے' اگر سے دستیاب نہ ہویا اس کی طاقت نہ ہو تو ہیں سکھا' سانیمریا اس جیساکوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے' اگر سے دستیاب نہ ہویا اس کی طاقت نہ ہو تو ہیں

تعالیٰ نے گذشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھرالی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا-(۹۵)

تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ (ا) تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیاہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔(۹۲)

اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے ممینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں (۲) ہیہ اس لئے تاکہ تم اس بات کا لیقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔(۹۷) أُحِلَ لَكُوْصَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُوْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُوِّمَ عَيْنَكُوْصَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْنُو حُرُمًا وَاتَّعُوا اللهَ الَّذِي كَ النِّهِ عُشَرُونَ ﴿

جَعَلَ اللهُ الكَفَبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَةِ يُمُالِلنَّاسِ وَالثَّـهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالْهَلَالِيَ ۖ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوْ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُمَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرُرْضِ وَانَّ اللهَ يِحْلُومُنَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرُرْضِ وَانَّ اللهَ يِحْلِي شَّكُمُ عَلِيْهُ ﴿

مسكين كو كھاتا يا بيس دن كے روزے ركھنے ہوں گے۔ يا ايسا جانور (شتر مرغ يا گور خر وغيره) قتل كيا ہے جس كى مثل اون ہے ہواں گے۔ ابن كثير) اون ہے تو اس كى عدم دستيابى كى صورت ميں ٣٠ مساكين كو كھاتا يا ٣٠ دن كے روزے ركھنے ہوں گے۔ (ابن كثير) (ا) صَبندٌ سے مراد زندہ جانور اور طَعَامُهُ سے مراد وہ مردہ (مچھلى وغيره) ہے جسے سمندريا دريا باہر پھينك دے يا پانى كے اوپر آجائے۔ جس طرح كہ حديث ميں بھى وضاحت ہے كہ سمندركا مردار طلل ہے۔ (تفصيل كے لئے طاحظہ ہو۔ تفسير ابن كثيراور نيل الاوطار وغيره)

<sup>(</sup>۲) کعبہ کو البیت الحرام اس لئے کما جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا ورخت کاٹناو غیرہ حرام ہیں۔ ای طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قبامًا لِلنَّاسِ (لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث) قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم وانصرام بھی صبح ہے اور ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح حرمت والے مینے (رجب ووالقعدہ ووالحجہ اور محرم) اور حرم میں جانے والے جانور (حدی اور قلائم) بھی قبامًا لِلنَّاسِ میں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو نہ کورہ فوائد حاصل میں جانے والے جانور (حدی اور قلائم) بھی قبامًا لِلنَّاسِ میں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو نہ کورہ فوائد حاصل میں تربیت

إِعْلَمُوْٓاتَىٰاللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَانَىٰ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْهُ ۖ

مَاعَلَ الرَّسُوُلِ اِلْاالْبَىٰلَةُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبُدُوْنَ وَمَاتَكُنُّنُوُنَ ۞

قُلُ لَايسُنَوى الْغَيِيثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَنْزَةُ الْغِيْدُ وَالْعَلِيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَنْزَةُ الْغُيدُونَ اللهِ الْمُؤْمِنُ الْفُولِيُونَ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهُ يَأْوُلِ الْأَلْمُ إِلَى الْمُكَامُمُ تُقُلِمُونَ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَسْئَلُواْ عَنْ اَشْيَآءَ إِنْ ثُبُّكَ لَكُوْ تَسُوُّكُوْ وَانْ تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِيْنَ يُنَوِّلُ الْقُرْ الْنَّبُدَ لَكُوْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ خَفُوْرُ كِلِيْرٌ ۞

قَدُسَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُوْ ثُمَّا أَصْبَحُوْا بِهَاكْفِرِينَ ٠

تم یقین جانو کہ اللہ تعالی سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالی بردی محت والا بھی ہے۔(۹۸) اللہ تعالی بروی رحمت والا بھی ہے۔(۹۸) رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالی سب جانتا ہے جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔(۹۹)

آپ فرما و بیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو (۱) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو! آگہ تم کامیاب ہو۔(۱۰۰)
اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی دائیں ہے تہ تہ تہ سن بالک میں اور اگر تم نیاز کر نادار میں اور اگر تم نیاز کر نادار کی تاریخ کر نادار کر

دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں اور اگر تم زمانۂ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کردی جائیں گی (۲) سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیۓ اور اللہ بری مغفرت والا برے حکم والا ہے۔(۱۰۱)

الی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۲)

(۱) خَبِنَتْ (تاپاک) سے مراد حرام' یا کافریا گناہ گاریا ردی۔ طیب (پاک) سے مراد حلال' یا مومن یا فرماں بردار اور عمدہ چیز ہے یا میہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب میہ ہے کہ جس چیز میں خبث (ناپاکی) ہوگی وہ کفرہو' فتق و فجور ہو' اشیا واقوال ہوں' کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہوجاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت ختم ہوجاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہوگا۔

(۲) یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی مالیکی ہمی صحابہ الیکی کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ مالیکی نے فرمایا "مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کردی گئی در آل حالیکہ اس سے قبل وہ طال تھی۔" (صحیح بنجادی 'نسمبر ۲۸۹ء وصحیح مسلم' کتاب الفضائل باب توقیرہ تھی وترک ایکٹارسڈالہ)

(m) کمیں اس کو تاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نبی مالی آلیا اللہ تعالی نے تم پر جج فرض کیا ہے "آپ مالی کیا؟"کیا ہر سال؟ "آپ مالی خص نے سوال دہرایا' پھر آپ کیا ہے "آپ مالی جس کیا ہے "اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا' پھر آپ

الله تعالی نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو <sup>(۱)</sup> لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔(۱۰۳)

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَجِيْرَقَ قَلَاسَالِمَةٍ قَلَاوَصِيْلَةٍ قَلَاكَ اللهُ وَلَاكَامِرُ وَلِكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَانِ بَنِيَ كَفَرُواْ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْ وَاكْثَرُّ هُمُولَا يَغْقِلُونَ ۞

مُلْمُلُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ ع

(۱) یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تفیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسید بن میں ہورہ اپنے بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تصول کو ہاتھ نہ لگا ہا۔ سائینہ وہ جانور 'جس کا جو دوہنا چھوڑ دیا جا ہا اور کما جا ہا کہ یہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تصول کو ہاتھ نہ لگا ہا۔ سائینہ وہ جانور 'جے وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے' اسے نہ سواری کے لئے استعمال کرتے نہ بار برداری کے لئے جانور 'جس کو ہیں ہورہ بارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی۔ (یعنی ایک مادہ کے بعد دو سری مادہ بل گئی' ان کے درمیان کسی نر ہے تفریق نہیں ہوئی) الی او نٹنی کو بھی وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور حرم ہورہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی۔ (اور نسل کانی بڑھ جاتی) تو اس سے بھی بعد دو سری مادہ بل گئی 'وہ جاتی) تو اس سے بھی جو تھے ہوتے۔ (اور نسل کانی بڑھ جاتی) تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لئے چھوڑ دیتے اور اسے وہ حالی کتے"۔ اسی روایت میں یہ حدیث بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے جانور آزاد چھوڑ دیتے اور اسے وہ حدیث بھی کی کی ہو ہو کہ کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑ دیتے اور اسے وہ حالی کتے"۔ اسی روایت میں یہ حدیث بھی کہ ' بین کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑ نے والا شخص عمرو بن عامر خزا تی تھا۔ نبی سائین ہو مالی کتے ہوئی ہو تا ہوں اس طرح مشروع نہیں کیا ہے' کیونکہ اس نے قوند رونیاز صرف اپنے لیے خاص کر کہ ' بین اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور کے اور نذر نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بست سے نام نماد مسلمانوں میں بھی قائم وجاری ہو شور نے اور نذر نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بست سے نام نماد مسلمانوں میں بھی قائم وجاری

وَا ذَافِتُكُ لَهُمُ تَعَالَوْ إِلَىٰ مَاۤ اَنُوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَمْبُنَا مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ البَّاءَتَا الْوَلَوْكَانَ البَّافُهُمُ لَايَعَلَمُونَ شَمْنًا وَلاَمْهَنَدُونَ ﴿

يَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا عَلَيْكُوْاَفُسُكُوْلَا يَضُّتُرُكُوْمَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْنَةُوْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُوْمَئِيعًا فَيَنَيِّئُهُمْ بِمَاكُنْ تُوْتَعْمَلُوْنَ ⊙

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوْ اشَهَادَةُ بَيْنِكُوْ إِذَا حَضَرَاحَ كُوُ الْمُوتُ عِيْنَ الْوَصِيَةِ اثْنِن ذَوَاعَنُ لِيَّمْنَكُوْ اَوُالْحَرْنِ مِنْ غَيْرِكُوْ إِنْ اَنْدُوْمَ نَدُوْ فِي الْأَرْضِ فَاصَالَنَكُوْ أَمْصِيْدِيَةُ الْهُوْتِ

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بروں کو پایا 'کیا اگرچہ ان کے برے نہ پچھ سجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔(۱۹۴۳)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو'جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (ا) اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھروہ تم سب کو جانا ہے کھروہ تم سب کو بتلا دے گاجو پچھ تم سب کرتے تھے۔(۱۰۵) اے ایمان والو! تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کی کو موت آنے لگے اور

وصیت کرنے کاوقت ہو وہ دو فخض ایسے ہوں کہ دیندار

ہول خواہ تم میں سے ہول (۲) یا غیرلوگوں میں سے دو

(۱) بعض لوگوں کے زبن میں ظاہری الفاظ ہے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپی اصلاح اگر کر لی جائے تو کانی ہے۔ امر بالمعروف وئی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صبح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نمایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ بی ترک کردے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے إِذَا اهْتَدَیْتُمْ (جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو) کی شرط عائد کی ہے۔ ای لئے جب حضرت ابو برصدیت بی اللہ الله علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ "لوگوا تم آیت کو غلط جگہ استعال کر رہے ہو' میں نے تو نبی مائی آئی کو فرماتے ہوئے نا عبد اس کہ "جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیس اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے" (مسئلہ تحدہ تحمد عمدان می تو مندی نصبر ۱۹۲۸) اس لئے آیت کا صبح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے بازنہ آئیں تو تمہارے لئے یہ نقصان دہ نہیں ہے جب کہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف و نبی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی مخص اپنا اندر اس کی طافت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس صورت میں فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَيقَلْمِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت خطرہ ہے۔ اس صورت میں فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَيقَلْمِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت

(۲) "تم میں سے ہوں" کا مطلب بعض نے بیر بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ مُؤصیٰ

تَخْشُوْنَهُمُمَامِنَ بَعْدِ الصَّلْوَةَ فَيُقْمِمْنِ الِلَّهِ إِنِ ارْتَبُتُهُ لاَنشُنْتِرَى بِهِ ثَمَنَا وَّلُوَكَانَ ذَاقُرُبِى ۗ وَلاَنكُتُمُ شَهَادَةً ۚ الله اِنَّا إِذَا لَلِنِ الْاِشْمِينَ ۞

فَانُ عُثِرَعَلَىٰ أَنَّمُا اسْتَحَقَّا أِثْمَا فَالْحَرْثِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْآوُلَكِنِ فَيُقْمِمْنِ بِاللهِ لَشْهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَاوَ مَااعْتَدَبِينَا ۚ إِنَّا إِذَّا لِمِنَ الظّلِمِينَ ⊕

شخص ہوں اگر تم کہیں سفریس گئے ہو اور تہہیں موت آجائے (۱) اگر تم کوشبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں اللہ کی قتم کھائیں کہ ہم اس قتم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے (۱) اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے 'ہم اس حالت میں سخت گنگار ہوں گے۔(۱۰۸)

پھراگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (۳) تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کاار تکاب ہوا تھااور دو شخص جوسب میں قریب تر ہیں جہال وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے (۳) یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے اس یہ دونوں کھڑے ہوئے میں کہ بالیقین ہماری ہے فتم ان دونوں کی اس فتم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا' ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔(۱۰۷)

(وصیت کرنے والے) کے قبیلے سے ہوں۔ ای طرح ﴿ اَفَرْنِ مِنْ غَدِکُمْ ﴾ میں دو منہوم ہول کے لینی من غَنْرِ کُمْ سے مرادیا غیرمسلم (اہل کتاب) ہول کے یا موصی کے قبیلے کے علاوہ کی اور قبیلے ہے۔

<sup>(</sup>۱) لینی سفر میں کوئی ایساشدید بیار ہو جائے کہ جس سے زندہ نیچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دوعادل گواہ بناکرجو وصیت کرنا جاہے محروے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی مرنے والے مُوْصِیٰ کے ور ٹاکو شک پڑجائے کہ ان اوصیانے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد لینی لوگوں کی موجود گی میں ان سے قتم لیں اور وہ قتم کھا کے کہیں ہم اپنی قتم کے عوض دنیا کاکوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لیعنی جھوٹی قتم نہیں کھارہے ہیں۔

<sup>(</sup>m) يعني جھوٹی قشمیں کھا کیں ہیں۔

<sup>(</sup>۳) أَوْلَيَانِ ، أَولَىٰ كَا تَتْنيهِ ہِ ، مراد ہے میت یعنی موصی (وصیت کرنے والے) کے قریب ترین دو رشتے دار ﴿ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنْ جَمُولُ فَتَمَ كَار تَكَابِ كَرَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ جَمُولُ فَتَمَ كَار تَكَابِ كَرَ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَالِ جَلَّ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

ذٰلِكَ اَدْنَىٰ اَنْ يَنَانُتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا اَوْيَخَافُواَانُ تُرَدِّاَهُمَانُ بَعْدَايُمَانِهُمْ وَاتَّقُوااللهَ وَاسْمَعُواْ وَاللهُ كَرِيَهُدِى الْقُوْمُرَالْفُسِقِيْنَ ۞

يَوْمَ يَغْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَ ٱلْجِمْتُوْقَالُوْ الَاحِلْمَ لَنَا أِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغَيْوِ . ۞

یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لیٹی پڑ جائیں گی (ا) اور اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔(۱۰۸)

جس روز الله تعالی تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا' بھرار شاد فرمائے گاکہ تم کو کیا جواب ملا تھا' وہ عرض کریں گے کہ ہم کو پچھ خبر نہیں<sup>(۲)</sup> تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔(۱۰۹)

(۲) انبیاعلیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھایا براجو بھی معاملہ کیا'اس کاعلم تو یقینا انہیں ہو گالیکن وہ اپ علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیت وعظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ ازیں باطنی امور کاعلم تو کلیتاً صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس لئے وہ کہیں گے علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیا ورسل عالم الغیب نہیں ہوتے' عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیا کو چتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے' اولا تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی اوائیگی کے لئے ضروری ہوتی ہوتے ہیں۔ ثانیا ان سے بھی ان کو بذرایعہ و جی ہی آگاہ کیاجا تا ہے۔ حالانکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہرچیز کاعلم ذاتی

جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گاکہ اے عینی بن مریم!
میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے،
جب میں نے تم کو روح القدس (ا) ہے تائید دی۔ تم
وگوں ہے کلام کرتے تھے گود میں بھی (۲) اور بڑی عمر میں
بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں
اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی (ا) اور جب کہ تم
میرے حکم ہے گارے ہے ایک شکل بناتے تھے جیے
رندہ کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھونک مار
میرے تھے جس ہے وہ پرند بن جا تاتھا میرے حکم ہے اور
تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو
میرے حکم ہے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
میرے حکم ہے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
اسرائیل کو تم ہے بازر کھا جب تم ان کے پاس دلیلیں
اسرائیل کو تم ہے بازر کھا جب تم ان کے پاس دلیلیں
لے کر آئے تھے میرے آئے بیادر کھا جب تم ان کے پاس دلیلیں
کما تھا کہ بجز کھلے جادو کے بید اور بچھ بھی نہیں۔ (۱)

طور پر ہو' نہ کہ کسی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کاعلم حاصل ہواسے عالم الغیب نہیں کہا جا تا' نہ وہ عالم الغیب ہو تاہی ہے۔ فافھ ہم وَتَدَبَّرُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

- (۱) اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جیساکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر۸۸ میں گزرا۔
- (۲) گود میں اس وقت کلام کیا' جب حضرت مریم علیها السلام اپنے اس نو مولود (بچے) کو لے کراپی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بچے کو دکیھ کر تعجب کا اظہار اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے تھم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا اور بری عمر میں کلام سے مراد' نبوت سے سر فراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیخ ہے۔
  - (٣) اس کی وضاحت سورہُ آل عمران کی آیت ۸۸ میں گزر چکی ہے۔
  - (۴) ان معجزات کاذکر بھی نہ کورہ سورت کی آیت ۴ میں گزر چکا ہے۔
- (۵) یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لئے ۔ تیار کی تھی۔ جس سے اللہ نے بچاکر انہیں آسان پر اٹھالیا تھا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سور ہ آل عمران آیت ۵۴۔
- (۱) ہرنبی کے مخالفین 'آیات اللی اور معجزات دیکھ کرانہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ عالا نکہ جادو تو شعبہ ہبازی کا ایک فن ہے 'جس سے انبیا علیہم السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے ؟ علاوہ ازیں انبیا کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات

وَ اِذَا وَحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِجِّنَ آنَ اٰمِنُوا بِي وَبِرَسُو لِنَّ قَالُوَّا امْنَا وَاشْهَدُ بِأَنَّ نَامُسْلِمُونَ ﴿

إِذْ قَالَ الْخَوَارِيُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُشْزِّلَ عَلَيْنَا مَآلِكَ ةً مِّنَ السَّمَآءُ قَالَ اتْحُوُّ اللّهَ إِنْ كُنْتُوْ مُؤْمِنِيْنَ شَ

اور جب کہ میں نے حوار مین کو تھم دیا (الکمہ تم جھے پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیئے کہ ہم پورے فرماں بردار ہیں۔(اللا)

وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم!کیا آپ کارب ایساکر سکتاہے کہ ہم پر آسان سے ایک خوان نازل فرمادے؟ (۲) آپ نے

قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وطاقت کا مظر ہوتے تھے 'کیونکہ وہ اللہ ہی کے تھم سے اور اس کی مثیت وقدرت سے ہوتے تھے۔ کی نبی کے افقیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے تھم اور مثیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کرکے دکھا دیتا 'ای لئے یہاں بھی دکھ لیجئے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے ہر مجبزے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا " بیاذنی " کہ " ہر معجزہ میرے تھم سے ہوا ہے"۔ یہ وجہ ہے کہ جب نی ماٹھ آئے ہے مشرکین مکہ نے مخلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ نئی اسرائیل آیت نمبراہ ۔ ۹۳ میں ذکر کی گئی ہواس کے جواب میں نئی ماٹھ آئے ہے نہیں فرمایا ﴿ فَعَلَى اللّٰهِ على معجزات کا جادو ہے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اگر ایا ہو تا تو جادو گر اس کا قوڑ میا کر لیتے۔ لیکن حضرت موکی علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے معلوم ہوگیاتو وہ مسلمان ہو گئے۔

معلوم ہو گیاتو وہ مسلمان ہو گئے۔

(۱) حَوَارِیْنَ َ عِمراو حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیرو کار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مدد گار ہیں۔

ہنے۔ ان کی تعداد ۱۲ بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مرادیبال وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انبیا علیم السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وحی المام ہے 'جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاکر دی جاتی ہے 'جیسے حضرت موئ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مربیم علیما السلام کو ای قتم کا المهام ہوا جے قرآن نے وحی ہی سے تعبیر کیا ہے۔

(۲) مَاذِدَة ' ایسے برتن (سینی 'پیٹ یا ٹرے وغیرہ) کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو۔ ای لئے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہو تا ہے۔ سورت کا نام بھی اس مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حَوَارِیْنِن خانہ فرید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔

خواہش ظاہر فرمائی تھی۔

فرمایا کہ اللہ ہے ڈرواگر تم ایمان والے ہو۔ (۱۱۲۱) وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے پچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔(۱۳۳)

عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسان سے کھانا نازل فرما! کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے (۲) اور تیری طرف قَالُوْا نُرِيُكَ آنَ ثَاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِينَ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنَ قَلُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِرِيْنَ <sup>©</sup>

قَالَ عِنْىَ ابْنُ مَرْيَدِ اللّٰهُ ذَرَّتَنَا اَنْزُلُ عَلَيْنَا مَا لَمَنَا اللَّهُ مِنَى التَّمَا تَكُونُ لَنَاعِمُيكُا لِاَوْلِينَا وَالْجِرِينَا وَالْيَهِ مِّنْنُكَ وَالْذُوْفَنَا وَ اَنْتَ خَيْدُالِالْوِقِينَ ۞

(۱) یعنی بیہ سوال مت کرو ممکن ہے بیہ تمہاری آ زمائش کا سبب بن جائے کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن عتی ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکااور انہیں اللہ سے ڈرایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے میہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم نَبِیَّةٌ تحمین' اس لئے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی' صحیح نہیں۔ اس لئے کہ میہ وحی' وحی الهام ہی تھی' جیئے یمال ﴿ اَوْحَیْتُ إِلَیٰ الْحَوَّالِیْنَ ﴾ میں ہے میہ وحی رسالت نہیں ہے۔

(۲) اسلامی شریعتوں میں عید کامطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہوجس میں تمام اخلاقی تیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہم طریقے سے طرب و مرت کا اظہار کیا جائے 'چراغال کیا جائے اور جش منایا جائے ' جیسا کہ آج کل اس کا ہمی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ بلکہ آسانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے ' جس کا اہم مقصد سے ہو تا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتاعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرے اور اس کی تکمیرو تحمید کے زمزے بلند کرے۔ یہاں بھی حضرت عینیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب ہی ہے کہ ہم تعریف و تبحید اور تکمیرو تحمید کریں۔ بعض اہل برعت اس "عید مائدہ" سے "عید میلاد" کا جواز فابت کرتے ہیں۔ طالا نکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کی برعت اس "عید مائدہ" ہو تا ہے۔ تیمرے عید کا مفہوم خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پغیمر بھی اللہ کے تھم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہو تا ہے۔ تیمرے عید کا مفہوم ومطلب بھی وہ ہو تا ہے جو ذکورہ بالا سطووں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ "عید میلاد" میں ان میں سے کوئی بات بھی میلاد" عید میلاد" کے برعت ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو نہیں ہی ہو تا ہے عید الفطراور عیدالاضیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی تیمری عید نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں ' عید میلاد" کے برعت ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں ' عید میلاد" کے برعت ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں' عید میلاد " کو مید نہیں ہے۔

قَالَ اللهُ إِنِّ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُوْفَتَنَ يَكُفُرُ يَعِدُ مِنْكُوْفِاتِنَّ اُعَذِّبُهُ عَمَّا الْبَالْاَ اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ۞

ۅؘڵۮٙۊٵڶ۩ؿؗۿؠۼؽۺؽٵؠؙؽؘٷؽڿۘۘ؞ٵؘؽؘؾٷؙڷؾڸڵؾۧٳڛٲۼٚڹؙۉؽ ۅؘٲؿٙٳڶۿؽ۫ڹۣڡؚؽ۬ۮۅٛٮؚٳ۩ؿۊٵڶۺؙۼڹػٵؘؠٵڲ۠ۏؙڽؙڸٛٵؘؽٵۊؙۅڷ ڝٵٚؽۺڸؿۼڿۣٙٵۣؽڴؿ۫ڞؙٷڷؿٷڡؘڡٛػۼڵؠؿٷؾۼڴۄٵؽٷۿؠؽ

ے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرمادے اور تو سب عطاکرنے والوں سے اچھاہے۔(۱۱۲) حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں' چرجو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جمان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔(۱۱)

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم آکیا تم نے ان لوگوں سے کمہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری مال کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لوا (۲) عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ

(۱) سیماؤیدة (خوان طعام) آسمان سے اترا یا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں۔ جمہور علا (امام ثوکانی اور امام ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ إِنِّهُ مُنِوَّلُهُا وَمَامُ ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ إِنِّهُ مُنِوَلُهُا مَا عَدِهُ وَ الله عَلَيْكُوْ ﴾ سے ہے کہ یہ الله کا وعدہ ہے جو یقینا سچا ہے لیکن اسے الله کی طرف سے یقیٰ وعدہ قرار دینا اس لئے صحیح نہیں کہ معلوم ہو تاکہ اسکے الفاظ فَمَن بِحَفُر اس وعدے کو مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے دو سرے علا کتے ہیں کہ الله تعالی کی طرف سے یہ شرط من کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کثیر نے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بن بصری سے منقول ہیں ، صحیح قرار دیا ہے۔ نیز کہا ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے 'نہ ان کی کما ہو میں ہونا چاہئے تھا اور کمابوں میں ہمی تواتر سے یا کم میں درج ہے۔ حالانکہ اگر بیہ تازل ہوا ہو تا تواسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہئے تھا اور کمابوں میں بھی تواتر سے یا کم عیں مونا چاہئے تھا ور کمابوں میں بھی تواتر سے یا کم احد سے نقل ہونا چاہئے تھا ور کمابوں میں بھی تواتر سے یا کم احد سے نقل ہونا چاہئے تھا ور کمابوں میں بھی تواتر سے یا کم احد سے نقل ہونا چاہئے تھا ور کمابوں میں بھی تواتر سے یا کم

(۲) کی سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصداً سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنالینے والوں کی زجرو تو بی ہے جن کو تم معبود اور حاجت روا سجھتے تھے 'وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ عبدا کیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مربع علیما السلام کو بھی اللہ (معبود) بنایا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مِن دُونِ اللهِ (اللہ کے سوا معبود) وہی نہیں ہیں جنہیں مشرکین نے پھریا لکڑی کی مور تیوں کی شکل میں بناکر ان کی بوجا کی 'جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علما اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مخالطہ دیتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی مِن دُونِ اللهِ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی۔ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مربع کی عیسائیوں نے کی۔

وَلِرَّا عَكُوْمًا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ اَنْتَ عَكَّامُ الْغُيُّوٰبِ 🌚

سجھتا ہوں' مجھ کو کسی طرح زیبانہ تھاکہ میں ایسی بات کہتا جس کے کئے کا مجھ کو کوئی حق نہیں' اگر میں نے کہا ہو گاتو تجھ کو اس کاعلم ہو گا۔ تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ (۱) تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔(۱۱)

میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے۔ (۲) میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا۔ (۳) اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ (۱۵) ٵڟٛڷٵڬؗٛؠؙ ٳڒڡۧٵؖٲڡؙڗؾٙؽٛۑ؋ٙٳڹٵۼۘڹٮؙٛۏٳڶڵۿڔۜؠڷؙۏڗؾٞٚؖڋٛؖ ٷڴڹ۫ؾؙۼڵؽۼؙٛٷڝٞڣڝؽػٲ؆ٲۮؙٮٛؾؙڣۣڡؙۣۅ۫ٷٚڶێٙٵٷۜڣٚؾؾٙؽڴڹ۠ؾ

أنْتَ الرَّوْدْبَعَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ مُنْ شَهِيدٌ 🌚

(٣) توَفَيْنَيْ کامطلب ہے جب تو نے جھے دنیا ہے اٹھالیا جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت ۵۵ میں گزر چکی ہے۔ اس سے بیات بھی معلوم ہوئی کہ پنجبروں کو اتناہی علم ہو تا ہے جتنااللہ کی طرف سے انہیں عطاکیا جاتا ہے یا جس کا مشاہرہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آتھوں سے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہو تا۔ جب کہ عالم الغیب وہ ہو تا ہے جے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہو تا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر محیط ہو تا ہے۔ سے سفت علم اللہ کے سواکسی اور کے اندر نہیں۔ اس لئے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی ملی آئی آئی کی طرف آپ کے بھے امتی آنے لگیں گوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی ملی آئی آئی کی طرف آپ کے بھے امتی آنے لگیں گوئی انگری کی بعد فریق ان کو بھل کا بھل کو بھل کو بھل کا بھل کو بھل کا بھل کو بھل کی بھل کے بھل کو بھل کا بھل کو بھل کا بھل کو بھل کو بھل کا بھل کو بھل کو بھل کا بھل کو بھل بھل ہوں کو بھل کو بھل

<sup>(</sup>۱) حضرت عیسیٰ علیه السلام کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حضرت عیسیٰ علیه السلام نے توحید وعبادت رب کی بیه دعوت عالم شیرخوارگی میں بھی دی 'جیسا که سور ہُ مریم میں ہے اور عمر جوانی و کمولت میں بھی۔

إِنْ تُعَيِّبُهُهُ وَالَّهُ مُوعِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفُرُلَهُمْ وَالَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدُمُ ۞

قَالَ اللهُ لِمَنَا يَوُمُ يَنْفَعُ الطّبِ وَيْنَ صِدْفُهُمْ لَهُوُجَنِّكَ بَخِرِى مِنْ تَقِيّمَا الْاَنْفُرُ طِٰذِينَ فِيهَا آبَدًا أَرْضِىَ اللهُ عَنْهُو وَرَضْوًا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

يِلْعُومُلُكُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيٌّ تَدْرُرٌ ﴿

معاف فرمادے تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے۔ (۱) (۱۱۸)

اللہ ارشاد فرمائے گاکہ یہ وہ دن ہے کہ جولوگ سے سے ان کاسچا ہوناان کے کام آئے گا (۱) ان کوباغ ملیں گے جن کے بیک الله عَنْهُمُ وَدَضْوُا نِیْخِ نَهْ مِن جاری ہوں گی جن میں وہ بیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالی ان سے راضی اور خوش اور رہے اللہ سے راضی اور خوش اور رہے اللہ سے راضی اور خوش اور رہے اللہ سے راضی اور خوش اور ہے (۱۹۱)

سورة انعام کی ہے اس میں ایک سو پنیٹر یہ آیتیں اور بیس ر کوع ہیں۔

الله ہی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور ان

چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہرشے پر پوری

قدرت رکھتاہے۔(۱۲۰)

اگر توان کو سزا دے تو بہ تیرے بندے ہیں اور اگر توان کو

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نمایت مہرمان بڑا رحم والاہے۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیااور تاریکیوں اور نور کو بنایا <sup>(۳۳)</sup> چربھی کافر



ٱتَحَمْدُولِيهِ ٱلَّذِي َ خَلَقَ التَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمَةِ وَ النَّوْرَةُ نُتَوَ الَّذِينَ كَفَنُ وَايِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ ①

(۱) یعنی مطلب یہ کہ یا اللہ ان کا معالمہ تیری مشیت کے سپرد ہے' اس کئے کہ تو فَعَانٌ لِمَا یُرِیْدُ بھی ہے' (جو چاہے کر سکتا ہے) اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ﴿ لَا یُسْنَکْ عَمَایَقْعَکْ وَهُمْ یُسْنَکْوْنَ ﴾ (الانبسیاء - ۲۳ اللہ جو کچھ کرتا ہے' اس سے باز پرس نہیں ہوگی' لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی''۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بی کا ظمار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھران دونوں باتوں کے حوالے سے عفو ومغفرت کی التجا بھی۔ سجان اللہ آکسی عجیب وبلیغ آیت ہے۔ اس کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی مرتبی ہوگئی کہ بار بار کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی مرتبی ہوگئی۔ اس اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار مردکعت میں اسے بی پڑھتے رہے' حق کہ صبح ہوگئی۔ (مند احمد جلد ۵'ص ۱۳۹)

(۲) حضرت ابن عباس ولالتي نے اس كے معنى بير بيان فرمائے ہيں ينْفَعُ الْمُوَحِدِيْنَ تَوْجِيْدُهُمْ وہ دن ايها ہو گاكه صرف توحيد بى موحدين كو نفع بنچائے گی معنی مشركين كى معانی اور مغفرت كى كوئى صورت نہيں ہوگ۔

(m) ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ نور کے

ۿؙۅؘٵڵۜڹؽؙڂؘڷڠۘٙػؙۄ۫ؽڽؗڟۣؠ۫ڹؙؿ۫ۊؘڞ۬ؽٙٱجڵؖۏٳٙۻڮ۠ۺۺۧؽ ۼؚٮؙؽؙڎؙؿؙۊؘٲڹٛؿؙ؆ؘؿڗۘٷڽ۞

وَهُوَاللّهُ فِى التّمَاوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ لَيْعُلّمُ سِرَّكُوْوَ جَهْرَكُوْ وَيَعْلَوُمَا تَكْلِسُهُونَ ۞

لوگ (غیرالله کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ (۱) (۱)
وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا (۲) پھر ایک وقت
معین کیا (۳)
اور (دوسرا) معین وقت خاص الله ہی کے
نزدیک ہے (۵)
اور وہی ہے معبود برحق آسانوں میں بھی اور زمین میں
بھی 'وہ تمہارے یوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر

احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو

مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے' اس لئے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ (فتح القدیر) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چو نکہ ہدایت اور ایمان کا راسته ایک ہی ہے' چاریا پانچ یا متعدد نہیں ہیں' اس لئے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔

مجھی جانتا ہے۔<sup>(۱)</sup> (m)

- (۱) لینی اس کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھمراتے ہیں۔
- (۲) لیعنی تهمارے باپ آدم علیہ السلام کو' جو تهماری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دو سرامطلب بیہ بھی ہو سکتاہے کہ تم جو خوارک اور غذا کیں کھاتے ہو' سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور اننی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جاکر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تہماری پیدائش مٹی سے ہوئی۔
  - (۳) یعنی موت کاوفت۔
- (۳) لینی آخرت کاوفت 'اس کاعلم صرف الله ہی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمرہے اور دو سری اجل مسلی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے کرو قوع قیامت تک دنیا کی کل عمرہے 'جس کے بعد وہ زوال وفناسے دوچار ہو جائے گی اور ایک دو سری دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔
- (۵) لینی قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار ومشر کین کما کرتے تھے کہ جب ہم مرکز مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تنہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تنہیں زندہ کرے گا(سورة پلین)
- (۱) اہل سنت یعنی سلف کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لا کُق ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے یعنی اس کے علم و خبرے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالی کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن سے عقیدہ جس طرح غلط ہے ہیا استدلال بھی صبحے نہیں۔ آیت کا مطلب سے ہے کہ وہ ذات جس کو آسانوں اور زمین میں اللہ کہ کر پیارا جاتا ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھااور

وَمَا تَانِيهُهُمْ مِنِّنَ الْيَةِ مِنَ الْيَتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوُا عَنْهَامُعُرضِيْنَ 🏵

فَقَدُكُنَّانُوْابِالْحَقِّ لَمَّاجَّاءُهُمْ فَسَوْفَ بَأْتِبْهِمُ ٱلْبُخُوامَا كَانُوْا به بَيْنَتُهُزِءُونَ 🕥

ٱلَهۡ يَرُوۡاكُهُ ٱهۡلُكُنَامِنُ قَبۡلِهِمۡ مِّنۡ قَرۡبِ مُكَّنَّهُمُ فِي الۡأَرۡضِ مَالَهُ كُلِّنَ لِكُمُ وَأَرْسُلُنَا السَّيَا أَءَ عَلَيْهِمْ تِدُورًا رًا وَيَجَعَلُنَا الْأَنْهُرَ يَجُرِي مِنْ تَغِيْمُ فَأَهْلَكُنْهُمْ بِذُنْوُمِمْ وَانْشَأَنَا مِنْ بَعُنْ هُمُ قُوْنًا اخْرِيْنَ 🕥

وَ لَوُنَزَّ لِنَاعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوُهُ بِأَيْدِيْهِ مُلَقَالَ

الَّذِينَ كُفَرُ وُلِانُ هِٰذَاۤ الْاسِحُرُّمُّ بُنُ نَ

اور ان کے پاس کوئی نشائی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے

انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے یاس کپنچی' سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ بیہ لوگ استہزا کیا کرتے تھے۔<sup>(۱)</sup> (۵) کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایس قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے ہے شرس جاری کیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا <sup>(۲)</sup> اور ان کے بعد دو سری جماعتوں کو يداكرديا- (۲)

اور اگر ہم کاغذیر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھراس کو بیہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی

مانا جا تا ہے' وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور خلاہراور جو کچھ تم عمل کرتے ہو' سب کو جانتا ہے۔ (فتح القدیر) اس کی اور بھی بعض توجیهات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفسیروں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً تفسیر طبری وابن کثیروغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) کینی اس اعراض اور تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا اس وقت انہیں احساس ہو گا کہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اوراس کااستهزانه کرتے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جب گناہوں کی یاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں در آں حالیکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم ہے کہیں زیادہ تھیں اور خوش حالی اور وساکل رزق کی فراوانی میں بھی تم ہے بہت بڑھ کر تھیں' تو تہہیں ہلاک کرنا ہمارے لئے کیا مشکل ہے؟ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حال سے بیہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدراج وامہال کی وہ صور تیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالی قوموں کو عطا فرما آ ہے۔ لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہ ساری تر قیاں اور خوش حالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں۔

یہ کافر لوگ میں کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ (۱) ہے۔ (۱) اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں

، اور یہ لوگ یوں کتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نمیں اتارا گیااور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ پھران کو ذرا مهلت نہ دی جاتی۔ (۸)

وَقَالُوْالُوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِمَلَكْ ۚ وَلُوۡاَنَوُلۡنَا مَلَكًا لَّقُضِٰىَ الْوَمْرُتُحَالِائِنْظُوُوْنَ ۞

(۲) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے جتنے بھی انبیا ورسل بھیجے وہ انسانوں میں ہے ہی تھے اور ہر قوم میں ان کے ایک فرد کو وجی ورسالت سے نواز دیا جا تا تھا۔ یہ اس لئے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریفٹ بلنغ وہ عوت اوا ہی نہیں کر سکتا تھا، مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجا تو ایک تو وہ انسانی ذبان میں گفتگو ہی نہ کرپائے دو سرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات وجذبات کے سیجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں ہدایت ورہنمائی کا فریفنہ کس طرح انجام دے سکتے تھے؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فربایا ہے ﴿ لَقَدُمُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اَنْفُیدُومُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اَنْفُیدُمُ ﴾ (آل عموان ۱۳۰۰)" اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فربایا ہے ہوں انسانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا "لیکن چنجبروں کی بشریت کا فروں کے لئے حیرت و استجاب کا باعث رہی۔ وہ سیجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے ہونا جیسے گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی۔ جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سیجھتے جیسے نہ ہرچز سے واقف ہوتے تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کر تیں سے جبکہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سیجھتے میں نہیں کرتے لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سیجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سیجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعت رسالت کا وہ انکار تو نہیں کرتے گیاں رسول کی تھریت یا ان انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تو نہیں کرتے کیا سے کہ اگر ہم کا فروں کے مطالے بر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تھریت کے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تو نہیں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کا فروں کے مطالے بر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تھریت کے انگی تو سے بہر کیا کی تھریت کو سول کی تاری کی تھریت کی تھریت کی تھری کی تھریت کی تھریل کی تھریت کو سول کیا کیا کیا کی تھریت کو کی کہرے کی کہروں کے مطال کے برکسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس کروں کیا کی تھریت کیا گوروں کے مطال کے برکسی فرشتے کو رسول کیا کر بھیجتے یا اس کی تائی کے دور کی کی کی کیا کہروں کی کی تائی کی تھریت کی کی کیا کہروں کی ک

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَجَعَلْنُهُ رَجُلَا وُلَلَبَسْنَا عَلَيْهِـهُمْ مَا يَلْبِسُونَ ۞

وَلَقَدِاسُتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّنَ تَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوامِنُهُمُ مِّنَا كَانُوْ أَبِهِ يَسْتَهُزِءُونَ

قُلُ سِيُرُولِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ إِنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ الْمُكَنِّيْنِينَ ۞

قُلُ لِبَّنُ مَّالِي السَّلْمُوٰتِ وَالْرَفِينَ قُلُ يَلَٰوِ كَنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَهُ \* لَيَجْمَعَنَّكُمُّ الْ يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارَيْبَ فِيْةِ اللَّهُ نَن خَسهُ وَالْفُسَهُمُوهُ فَهُوْ لاَ ثَوْمُوْنَ ۞

اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھران پر وہی اشکال ہو تا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

اور واقعی آپ سے پہلّے جو پیغیر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے نداق کیا تھاان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخرا ڑائے شخصہ(۱۰)

آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھرد مکیے لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیاانجام ہوا۔(۱۱)

آپ کیئے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے 'آپ کمہ و بیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے 'اللہ نے مریانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے ''' تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا' اس میں کوئی شک نہیں 'جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نہیں لا ئیں گے۔(۱۲)

لئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے (جیسا کہ یمال یمی بات بیان کی گئی ہے) اور پھروہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مملت دیئے بغیملاک کردیا جاتا۔

<sup>(</sup>۱) یعن اگر ہم فرشتے ہی کو رسول میں آگئی ہا تا رہیجے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو آئیں سکتا تھا'کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زوہ ہونے اور قریب ومانوس ہونے کے بجائے' دور بھاگتے اس لئے ناگزیر تھا کہ اس انسانی شکل میں بھیجا جاتا۔ لیکن سے تمہارے لیڈر پھر پی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی بڑواس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کررہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیجے کا بھی کیافا کدہ؟ جس طرح حدیث میں نبی مائٹ تھا گئے نے فرمایا "جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر بید لکھ دیا إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيٰ (صحبح بعدادی کتاب المتوحید 'وبدہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر بید لکھ دیا إِنَّ رَحْمَتِيْ مَری رحمت تَغْلِبُ غَضَبِيٰ (صحبح بعدادی 'کتاب المتوحید 'وبدہ المتحلق 'مسلم کتاب المتوبیّن ''ی تعینا میری رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی 'کافروں کے لئے رب میرے غضب پر غالب ہے "کین سے رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی 'کافروں کے لئے رب شخت غضب ناک ہو گا مطلب سے ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقینا عام ہے 'جس سے مومن اور کافر نیک اور بد' فراں بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہورہے ہیں۔ اللہ تعالی کی مخت کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند فراں بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہورہے ہیں۔ اللہ تعالی کی مخت کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند فرماں بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہورہے ہیں۔ اللہ تعالی کی مخت کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند

وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

قُلُ آغَيُرَاللهِ آغِّذُ وَلِمَّا فَاطِرِ السَّهٰوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ \* قُلُ إِنِّ آمِرُتُ آنُ آكُونَ آفَلَ مَنْ ٱسْكُوَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٠

مَنُ يُصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِ نِ فَقَدُ رَحِمَهُ ۗ وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُالْهُونُ ۚ ۞

وَإِنْ كِيْسُسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهَ إِلَّا هُوْ وَإِنْ

اور الله بی کی ملک میں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی میں اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ (۱۳)

آپ کیئے کہ کیا اللہ کے سوا' جو کہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا' اور کسی کو معبود قرار دول' (ا) آپ فرما و یجئے کہ جھے کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔(۱۲)

آپ کمہ د جیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنانہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر تا ہوں۔ (۲) (۱۵) جس مخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑار حم کیااور میہ صرح کامیابی ہے۔ (۲۱) اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ

نہیں کر نا کیکن اس کی رحمت کا پید عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے 'وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہو گا'جس کے نتیج میں اہل ایمان وامانِ رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفروفس جنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھریں گے۔ اس کئے قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَدَعْمَدَىٰ وَسِعَتُ کُلَ مَنْیُ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰہُ کُلّٰہُ کَاللّٰہُ کَاللّٰہُ کُلّٰہُ کُلِیْ کَاللّٰکُ کُلّٰ کُلّٰہُ کُلِیْ کُلِیْ کُلُورِ کَلّٰ کِلّٰمُ کَاللّٰہُ کُلِلّٰہُ کُلِیْ کُلِلّٰہُ کُلّٰمُ کُلُلْمُ کُلِیْ کُلُورِ کَیْتِ مِی اللّٰمِ کُورِ اللّٰمِ کَاللّٰمِ کُلِیْ کُلِمْ کُلُورِ کُنْمِ کَاللّٰمِ کَاللّٰمُ کُلِمْ کُلِمِ کُلّٰ کُلِمْ کُلِمْ کُلِمِ کُلُمْ کُلُورُ کُلِمِ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلِمِ کُلِمِ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلِمْ کُلُمْ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ

<sup>(</sup>۱) وَلِيٌ مراديمال معبود ب جيساكه ترجمه سے واضح ب ورنه دوست بناناتو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے 'اللہ کو چھو ژکر کسی اور کو معبود بنالیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں پچ سکوں گا۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ فَعَنْ نُشِخِرَ عَنِ النَّارِ وَأَذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَنْ فَازَ ﴾ (آل عموان - ١٨٥)"جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا' وہ کامیاب ہو گیا" اس لئے کہ کامیابی' خسارے سے نج جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہو گا؟

تَيْمُسُكَ عِنْدُ فَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرٌ ۞

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِمُ وَهُوَالْعَكِيْمُ الْخَيِيرُ نَ

قُلْ اَئَ شَخَعُ اَكُنَهُ مِنْ مَهَادَةً فُلِ اللهُ سَنَهِ مُدَّا بَيْنَيْ وَبَنِيكُوُّ وَاوْجِى اِلْيَ هٰذَا الْقُرُّ الْنُلِائِنِ نَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَكَعُ آيِثُ كُوُ لَتَشْهَدُ وَنَ اَنَ مَعَ اللهِ اللهَ أَنْحُونَ قُلُ لَاَ اَشْهَدُ قُلُ الزَّمَا هُولِلهُ وَاحِدُ وَ اِثْنِي بَرِقَيُّ مِنَّا التَّهُولُونَ ۞

کو الله تعالی کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر بوری قدرت رکھنے والاہے۔ (۱)

اور وہی اللہ اپنے بندول کے اوپر غالب ہے برتر ہے <sup>(۳)</sup> اور وہی بڑی تحکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔(۱۸)

آپ کیئے کہ سب سے بری چیزگواہی دینے کے لئے کون ہے' آپ کیئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے' آپ کیئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے آپ اور میرے پاس بیہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا جس کو یہ قرآن پنچ ان سب کو ڈراؤں (اللہ کیا تم چی چی کی گواہی دو گے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں' آپ کمہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔(۱۹)

(۱) یعنی نفع و ضرر کا مالک کا کنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے تھم و قضا کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللَّهُمَّ لَا مَانِع َلِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا مُعْطِي اللهُ مَعْطِي لِمَا اللهُ مَعْطِي اللهُ مَعْمَلُون والله عوات مسلم کتاب المصلوة والقدر والدعوات مسلم کتاب المصلوة والمساجد، "جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں 'اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور جس سے تو روک اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا کتی " نبی مان الله ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

(۲) لیعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں' بڑے بڑے جابرلوگ اس کے سامنے بے بس ہیں' وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کا نئات اس کی مطیع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے' پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان وعطا کاکون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔

- (٣) لینن الله تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کاسب سے بڑا گواہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔
- (٣) روج بن انس بڑائر کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ اگر وہ سپا تمع رسول ہے تواس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو دعوت دی اور داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو دعوت دی اور اسلام ڈرائے جس طرح رسول الله مالی کی اور اسلام ڈرائے جس طرح آپ مالی کی کی اور دعوت دی اور اسلام ڈرائے جس طرح آپ مالی کی کی اور دعوت دی اور اسلام ڈرائے جس طرح آپ مالی کی کی کی اور دعوت دی اور اسلام کہ دورائے دورا

ٱلَّذِيْنَ اتَيُنَافُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُّ ٱلَّذِيْنَ خَيْرُوَالْشَكَامُ قَهُمُ لاَيْوُمِنُونَ ۞

وَمَنُ اَفْلَكُمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّ الْوَكَ كَنَّ بَ بِالبِيَّةُ التَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞

> وَيُومَ غَشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّوْنَهُ لِلَّذِيْنَ ٱشْرَكُواۤ اَيْنَ تُتَرَكَّا أَوُكُوا الذِيْنَ كُنْتُهُ تَرْعُمُونَ ۞

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پیچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نہیں لائیں گے۔ (۲۰)

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ بر جھوٹ بہتان باند ھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا ہتلائے (۲) ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔(۳)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کمیں گے کہ تمہارے وہ شرکا 'جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے 'کمال گئے؟۔(۲۲)

(۱) یَغْدِ فُونَهُ میں ضمیر کا مرجع رسول مالیکتی ہیں یعنی اہل کتاب آپ مالیکتی کو اپنے بیٹوں کی طرح پیچانتے ہیں کیونکہ آپ مالیکتی کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔اس لئے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ رہے علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ \* وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ.

(اگر تھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگر چہ مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بزی مصیبت ہے) ۔

(۲) لیعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا (لیعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے 'ای طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سیچ رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوائے نبوت پر اتن بخت وعید کے باوجود ہید واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کئے ہیں اور یوں یقینا نبی مٹائیلی کی ہی ہیں گوئی پوری ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے گوئی پوری ہوگا کہ دہ نبیت کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے بیرو کار اسے اس لئے سیانی اور بعض مسیح موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سیا مان لینا' اس کی سیائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صدافت کے لئے تو قرآن وحدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہے۔

(۳) جب میہ دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ مفتری (جھوٹ گھڑنے والا) کامیاب ہو گا اور نہ مکذب (جھٹلانے والا) اس لئے ضروری ہے کہ ہرایک اینے انجام پر اچھی طرح غور کرلے۔

تُغَلِّفُ تَكُنُ فِتُنَتُّهُمُ لِلْآلَنُ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْيِرِكِكُنَ 🐨

ٱنْظُرُكِيفُ كَنَّ بُوْاعَلَى اَنْفُسُهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّاكَانُوْ ايَفُتُرُونَ 🐨

تَفْقَهُ وُ وَفَيَ اذَانِهِ مُونَقُراً وَإِنْ يَرَوُاكُلُّ اليَّةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَأْحَتِّي إِذَا كِأَنْوُلِكُ يُعَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِنْ كَفَرُوٓ إِنْ

وَمِنْهُ مُرِّنَ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ آكِنَّةً آنَ

هٰذَا إِلَّاسَاطِيُوالْأَوَّالِهُنَّ ۞

پھران کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو گا کہ وہ بوں کمیں گے کہ قتم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نه تھے۔ (۱۳)

ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولاا پی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سے غائب ہو گئے۔ (۲۲)

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں '''اور ہم نے ان کے دلوں پر پر دہ ڈال رکھاہے اس سے کہ وہ اس کو مسمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے <sup>(۱۱)</sup>اور اگر وہ لوگ تمام دلا کل کو دیکھے لیس تو بھی ان پر مجھی ایمان نہ لائیں' یہاں تک کہ جب بیہ لوگ آپ کے پاس آتے ہی تو آپ سے خواہ مخواہ

(۱) فتنہ کے ایک معنی حجت اور ایک معنی معذرت کے کئے گئے ہیں۔ بالاً خریہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں ٹُمَّ لَمْ یَکُنْ قَبْلُهُمْ عِنْدَ فِنَتَيْنَا إِيَّاهُمْ أَعْتِذَارًا مِمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنَ الشِّركِ باللهِ. ـــــــ (جب بهم النمين سوال كي بحثي مين جھو نکس گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا' اس کی معذرت کے لئے بیہ کیے بغیران کے لئے چارہ نہیں ہو گا کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے) یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دس گے اور زبانوں پر تو مہرس لگادی جائیں گی' کچربیہ انکار کس طرح کرس گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس ہواپٹیہ نے بیہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں . گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کرکے اپنے شرک کرنے ہے ہی انکار کر دیں گے۔ تب اللّٰد تعالیٰ ان کے مونہوں پر مهرلگا دے گا اور ان کے ہاتھ یاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہو گااس کی گواہی دیں گے اور کچربیہ الله سے کوئی بات چھیانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ (ابن کثیر)

- (۲) کمیکن وہاں اس کذب صریح کاکوئی فائدہ انہیں نہیں ہو گا'جس طرح بعض دفعہ دنیامیں انسان ایسامحسوس کر تا ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی' جن کووہ اللہ کا شریک اپنا حماتی وید د گار اور سفار شی سمجھتے تھے' غائب ہوں گے اور وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہوگی'لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
- (٣) لیعنی بید مشرکین آپ کے پاس آکر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چو نکد مقصد طلب ہدایت نہیں'اس لئے بے فائدہ ہے۔ (۴) علاوہ ازیں مُجَازَاةً عَلَیٰ کُفْرهِمْ ان کے کفرے نتیج میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پر دے ڈال دیئے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے ول حق بات سمجھنے سے قاصراور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔

جھڑتے ہیں' یہ لوگ جو کافرہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو پچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔(۱)

اور یہ لوگ اس سے دو سروں کو بھی رو کتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں (۲) اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کررہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ (۲۲) اور آگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں (۲) تو کمیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھرواپس بھنج دیئے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو

والوں میں سے ہو جائیں۔ (۵) بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہے (۲) اور اگر یہ لوگ پھرواپس بھیج دیئے

ہم اینے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلا ئیں اور ہم ایمان

وَهُوْرِيُهُونَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ وَلَا اَنْفُنُهُو وَعَالِيَتُعُونَ ۞

ۅؘڷۊؘؾٙۯٙؽٳۮؙۉڡۧڡؙؙۉٵڡٙڶ۩ڶڲٳڣقٲڶؙۉٳؽڸؘؿٙٮؘؽؘٲٮؙٛڗڎؙۅڵڒٮؙػؽؚۨۨڹ ڽؚٲؽؾؚۮڽڽٚٵۅ۫ٮڴۏؽؙڝ۬ٲڶؠؙٷ۫ڝڹؿۘڽ۞

بَلْ بَكَالَهُ مُمَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبُلُ ۚ وَلَوْرُدُ ۗ وَالْعَادُوا

(۱) اب وہ مگراہی کی الیمی دلدل میں بھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھے لیں 'تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے اور ان کاعناد وجمود اتنا بڑھ گیاہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کمانیاں کہتے ہیں۔

- سرد ) دین سے اور ان میں مودود ووان بر رہے ہیں ہے کہ دہ سران رہے وی کی ب سران یوں سے ہیں۔ (۲) لیعنی عام لوگوں کو آپ سالن آیا ہے اور قرآن سے روکتے ہیں باکہ وہ ایمان نہ لا ئیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔ میں لیک ماگی کے سالنہ نے مجھے معاون سے انتخاب است میں سالنہ کا کہ میں اس میں اس میں کہ میں میں اس میں سالنہ کی
- (٣) کیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا' اس سے ہمارا یا ہمارے پینجبر ماڑ تیکی کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کرکے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کاسامان کر رہے ہیں۔
  - (٣) يمال لوكاجواب محذوف ٢ تقتريري عبارت يون بوگى "تو آپ كو بولناك منظر أف كا"
- (۵) کیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہو گاکہ وہ اپنی اس آرزو کی شکیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثلاً ﴿ رَبَّنآ اَخْرِ عُبَامِنُهُمّا فَالُ عُلْمَا فَالْ عُلْمُونَ ﴿ قَالَ اَخْسَتُواْفِيمًا وَلَا نُعَلِمُونِ ﴾ المحمدہ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ معار دربا جمیں اس جنم سے نکال لے اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو بقیناً ظالم ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا' اس میں ذلیل و خوار پڑے رہو' مجھ سے بات نہ کرو''۔ ﴿ رَبِّنآ اَبْصَرُ مَا اِنْ مِی دوبارہ ونیا فارغیمُنا اَسْدَ مِن اللہ السجد ۲۰۱۱ (الم السجد ۲۰۱۱) آلے ہمارے رب ہم نے دکھے لیا اور س لیا' پس ہمیں دوبارہ ونیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں' اب ہمیں یقین آگیا ہے''۔
- (۱) بَلُ جو إِضْرَاب (يعنى بهلى بات سے گريز كرنے) كے لئے آتا ہے۔ اس كے كئى مفہوم بيان كيے گئے ہيں۔ (۱) ان كے لئے وہ كفراور عناد و كنديب ظاہر ہو جائے گى، جو اس سے قبل وہ دنيايا آخرت ميں چھياتے تھے۔ يعنى جس كا انكار

لِمَانُهُوْ اعَنُهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُوْنَ ۞

وَقَالُوۡاَاِنۡ هِىۤ اِلَّاحَيَاتُنَاالتُّهُ نَيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوۡثِیۡنَ۞

وَلُوَتَزَى إِذُوْوَهُوُاعَلَ رَبِّهِمُ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَايِالْحِنَّ قَالُوْابَلْ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْفُواالْعَذَابَ بِمَا كُنْتُوْتُكُفُرُونَ ۞

قَدُخَسِرَاتَذِيْنَكَذُّبُوْلِلِقَآءِ اللهِ ْ حَتَّى اِذَاجَآءَ تُهُوُ السَّاعَةُ بَغْتَةُ قَالُوْلِيَحَنَّرَتَنَاعَلَىمَاتَوْظنَا فِيْهَا ۚ وَهُو

يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ٱلْأَسَأَءَمَا يَزِرُونَ 🕝

جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھااور یقینا یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ (۱) (۲۸) اور یہ کتے ہیں کہ صرف یمی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔اللہ فرمائے گاکہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قتم اپنے رب کی۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض کی۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ (۳)

بے شک خمارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے
طنے کی تکذیب کی 'یمال تک کہ جب وہ معین وقت ان
پر وفعتاً آپنچ گا' کمیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کو تاہی
پر جو اس کے بارے میں ہوئی 'اور حالت ان کی ہیہ ہوگی
کہ وہ اپنے بارا پی بیٹھوں پر لادے ہوں گے 'خوب من
لوکہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ (۳۱)

- (۱) یعنی دوبارہ دنیامیں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لئے نہیں 'صرف عذاب سے نیچنے کے لئے ہے 'جوان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گااور جس کاوہ معاشمہ کرلیں گے ورنہ اگر یہ دنیامیں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی پچھ کرس گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔
- (۲) سیر بَعْث بَعْدَ الْمَوتِ (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے) کا انکار ہے جو ہر کافر کر تاہے اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفروعصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صیح معنوں میں اس عقید ہُ آخرت کی صداقت رائخ ہو جائے تو کفروعصیان کے رائے سے فور آ تائب ہو جائے۔
- (۳) بینی آتھھوں سے مشاہرہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کرلیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے۔ لیکن وہاں اس اعتراف کاکوئی فائدہ نہیں ہو گااور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گاکہ اب تو اپنے کفرکے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔ (۴) اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے اپنی کو آہیوں پر جس طرح

وَمَااغَيُوةُ الدُّنْيَآلِكِلِعِبُّ وَلَهُؤُ وَلَلنَّاالُالِخِرَةُ خَبُرُلِلَذِيْنَ يَتَّقُونَ اَفَلاَتَمْقِلُونَ ۞

قَدُنَعُكُوْإِنَّهُ لِيَحُزُنُكَ الَّذِئ يَقُوُلُونَ فَإِنَّهُمُ لَائِكَذِّبُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظِّلِمِيْنَ بِالْنِتِ اللهِ يَعْجَدُدُونَ ۞

وَلَقَدُكُونِ بَتْ رُسُلُ مِنْ تَبْلِكَ فَصَبُرُواعَلَى مَاكُذِبُوا وَ اُوۡدُوۡاحَـٰتُّى اَتٰهُوۡنَصُرُنَا ۗ وَلَاٰمُبَدِّلَ لِكَوْمَٰتِ اللّٰهُ وَلَقَدُمُجَاءَكَ مِنْ تَنْبَأْ فِي الْمُؤْسَلِيْنَ ۞

اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں ، بجز لہو و لعب کے۔ اور دار آخرت متفیوں کے لئے بہتر ہے۔ کیا تم سوچت سجھتے نہیں ہو۔(۳۲)

ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں 'سویہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تواللہ کی آیتوں کا نکار کرتے ہیں۔ (السس) اور بہت سے پیغمبرجو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی

سکندیب کی جا چکی ہے سوانہوں نے اس پر صبر ہی کیا'ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذا کیس پنچائی گئیں یہاں تک کہ جماری امداد ان کو پیچی <sup>(۲)</sup> اور اللہ کی باتوں کاکوئی

نادم ہول گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لاوے ہول گے آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے فَرَّطْنَا فِنِهَا میں ضمیرالساعۃ کی طرف راجع ہے بینی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کو آئی ہم سے ہوئی۔ یا الصَّفَفَةُ (صودا) کی طرف راجع ہے 'جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کناں ہے۔ اس لئے کہ نقصان صودے میں ہی ہو تا ہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انہوں نے کیا۔ یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کو آئی کی یا حَیاة کی طرف راجع ہے بینی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفرو شرک کا ارتکاب کر کے جو کو آہیاں کیں۔ (فتح القدیر)

(۱) نی ما اللہ کہ کہ یہ تکذیب آپ کا نظریب کی وجہ ہے جوغم وحزن پنچا'اس کے ازالے اور آپ کی تعلی کے لئے فرمایا جارہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں۔ (آپ کو تو وہ صادق وامین مانتے ہیں) دراصل یہ آیات اللی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے۔ جس کا وہ ار تکاب کر رہے ہیں۔ ترذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جس نے ایک بار رسول اللہ ما تی تی اس کو جسلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترذی کی یہ روایت اگرچہ سندا صعیف ہے لیکن دو سری صحیح روایات ہے اس امر کی تصدیق ہوتی ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی ما تی تی المان کا نے مودوہ آپ ما تی تی رسالت پر سالت پر اللہ نبی ما تی تی کہ کفار مکہ نبی ما تی تی کی امانت ودیانت اور صدافت کے قائل تھے' لیکن اس کے باوجودہ آپ ما تی تی رسالت پر ایکان لانے ہے گریزال رہے۔ آج بھی جولوگ نبی ما تی تی تی نازل ہوئی۔ کردار اور امانت وصدافت کو تو خوب بھوم جموم کر بیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت و بلاغت کے وریا بماتے ہیں لیکن اتباع رسول ما تی تی ہیں موجود کے انہیں سوچنا چاہئے کہ یہ انقیاض محسوس کرتے آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال انکہ کو ترجیح دیتے ہیں' انہیں سوچنا چاہئے کہ یہ انتساض محسوس کرتے آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال انکہ کو ترجیح دیتے ہیں' انہیں سوچنا چاہئے کہ یہ کس کا کردار ہے جے انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟

(۲) نبی مان آین کی مزید تسلی کے لئے کها جارہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافراللہ کے پیغیبر کاانکار کر رہے ہیں بلکہ

بدلنے والا نہیں ('' اور آپ کے پاس بعض پیغیروں کے بعض خبرس پہنچ چکی ہیں۔ (''(۳۳) اوراگر آپ کوان کااعراض گرال گزر تاہے تواگر آپ کو پیہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو اور اگر اللہ کو منظور ہو تاتوان سب کوراہ راست پر جمع کردیتا (''')سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ '''(۳۵)

وَإِنْ كَانَ كَابُرَ عَلَيْكَ إِخْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْبَعَىٰ نَفَقًا فِي الْرَفِضِ اَوْسُلَمَا فِي التَّمَاءِ فَتَاثِيَهُمُ بِالْيَةِ وَلَوْشَا أَواللهُ لَجَمَعَهُ وَعَلَ الْهُلَى فَلَا تُتُوْتَنَ مِنَ الْجُهِدِينَ

اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر کے ہیں جن کی تحققیب کی جاتی رہی ہے۔ پس آپ بھی ان کی اقد اکرتے ہوئے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر کے ہیں جن کی تحققیب اور ایذا پر صبر سے کام لیا، حتی کہ آپ کے پاس بھی اس طرح ہماری مدد آجائے، جس طرح پہلے رسولول کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ﴿ إِنَّا لَمَنْ مُسُلِكَا وَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ

<sup>(</sup>۱) بلکه اس کاوعدہ پورا ہو کر رہے گاکہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔

<sup>(</sup>۲) جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں گوان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا' انہیں ایذا ئیں پہنچائیں اور ان کے لئے عرصۂ حیات ننگ کر دیا'لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات ابدی اننی کامقدر بن۔

<sup>(</sup>٣) نی من آلی ایک کو معاندین و کافرین کی محکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی ' اس کے حوالے سے اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہوناہی تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حتی کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھو و کریا آسان پر بیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لاکر دکھا دیں ' تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ایسا کر دکھا کیں بھی تو یہ ایمان لانے کے نہیں۔ کیوں کہ ان کا ایمان نہ لانا' اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں افقیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک رائے درائے یک میں یہ کام ہو سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی آپ ان کے کفرپر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر ہے ہے' اس لیے اے اللہ ہی کے سپرد کردیں' وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بهتر سمجھتا ہے۔

ٳٮۜؠٳؿؘؾٙۼۣؠۣ۫ؠٛٵڷڔؽ۬ؽؽٮٛؠۼٷٛڹٚٙۉاڷؠٷؿ۬ؽڹڠؿۿؙٷؙڶڵۿؙڎٞڗۘ ٳڵؽٷٷٛڿٷ۫ڹ۞

وَ قَالُوَالُولَائُونِّ لَ عَلَيْهِ اِيَةُ ثِنْ تَرْبَّهِۥ قُلُ اِنَّ اللهَ قَادِنُوَ َكَ اَنَ ثِيْزِّ لَ اِيَةً وَلِكِنَّ اَكْتُرُفُمُ لِايَعْلَمُونَ ۞

وَمَامِنُ دَابَةِ فِي الْرَضِ وَلاَظْهِرِ يَطِيْرُ بِعَنَاحَيُهِ إِلَّالُمَةُ اَمْنَالُكُوْمُ مَافَوُلِمَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْحُ أَنْقَ

ال رَبِّهِمْ نِحْتُمُ وْنَ 💬

وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ (۱) اور مردوں کو اللہ ذندہ کرکے اٹھائے گا پھرسب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔(۳۲)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی مجڑہ کیوں نہیں نازل کیا گیاان کے رب کی طرف آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ مجڑہ نازل فرمادے (۱۳) کین ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ (۱۳) اور جتنے قتم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قتم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قتم کے پر ند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قتم الی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں' میم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (۱۳) پھر سب اپنے پر وردگار کے پاس جمع نے مائیں گے۔ (۱۳)

(۱) اور ان کا فرول کی حیثیت توالی ہے جیسے مردول کی ہو تی ہے جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں ' یہ بھی چو نکہ اپنی عقل و فنم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے' اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں۔

(۲) لیعنی الیا معجزہ 'جوان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے 'جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے 'یا پہاڑان پر اٹھا کر ہلند کر دیا جائے 'جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا : اللہ تعالیٰ تو یقینا ایسا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلا کا مسئلہ ختم ہو جا تا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھایا جا تااور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فور اانہیں اسی دنیا ہی میں سخت سزاوے دی جاتی۔ یوں گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی اننی کا دنیاوی فائدہ ہے۔

(۳) جواللہ کے علم و مشیت کی حکمت بالغہ کاادراک نہیں کر سکتے۔

(۳) لینی انہیں بھی اللہ نے اس طرح پیدا فرمایا جس طرح تہمیں پیدا کیا' اس طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تہمیں دیتا ہے اور تہماری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت وعلم کے تحت داخل ہیں۔

سمیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و قلم کے محت داخل ہیں۔ (۵) کتاب(دفتر) سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی وہاں ہر چیز درج ہے یا مراد قرآن ہے جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معالمے پر روشنی ڈالی گئی ہے' جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَنَوَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتْبُ بِتِنْمِیَا مَالِیْکِیَّ مُنْمُ ﴾ (المنحل- ۸۹) ہم نے آپ پر ایسی کتاب آباری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔" یمال پر سیاق کے کھاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔ دی لعنہ تران کی سے مسلم کے ایمنہ کے ایمنہ کے ایسے مطالب کر سیاق کے کھاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔

(۱) کینی تمام مذکورہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے علا کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کرکے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا' جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کرکے ان کا بھی حساب

وَالَّذِنُ يُنَكِّنُ كُواْ إِلَاتِنَاصُمُ قَلَكُمُ فِي الظُّلُمْتِ مَنْ يَشَااللّٰهُ يُضْلِلُهُ وَمَنُ يَنَتُمُ يَجُعُلُهُ عَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ

قُلْ آرَءَ يُتَكُثُّر إِنَّ المُنكُوعَنَ ابُ اللهِ اَفَاتَتُنَكُوُ السَّاعَةُ اَغَبُراللهِ تَدُعُونَ إِنَّ كُنْتُوطِي قِيْنَ ۞

بَلُ إِيَّالُا ثَلَّهُ عُوْنَ فَيَكُثِنُفُ مَا تَكُ عُوْنَ الِّيُهِ إِنْ شَلَّرُوَتُنُوْنَ مَا شُرِّرُونَ ﴿

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ملمتوں میں ہمرے گونگے ہو رہے ہیں' اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پرلگادے۔''(۴۹)

آپ کئے کہ اپناحال تو ہلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کاکوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آپنچے تو کیااللہ کے سواکسی اور کو پکارو گے۔اگر تم سچے ہو۔(۴۰)

بلکہ خاص ای کو پکارو گے ' پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو تم شریک ٹھمراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ (۳۱)

کتاب ہو گا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی نبی ما التی ان نے فرمایا ، کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیرسینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ (صحیح مسلم۔ نصبر ۱۹۹۵) بعض علمانے حشرے مراد صرف موت لی ہے۔ یعنی سب کو موت آئے گی۔ اور بعض علمانے کما ہے کہ یمال حشرے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں ، وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اور حدیث فدکور (جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے) بطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا سے کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا۔ پھردونوں معدوم کر دیئے جا کیں گے۔ (فتح القدیر وغیرہ) اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

(۱) آیات اللی کی تکذیب کرنے والے چو نکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گوئے اور بہرے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کفرو ضلالت کی تاریکیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا گئے۔ پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جے چاہے گراہ کر دے اور جے چاہے سید بھی راہ پر لگادے۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی الل ئپ نہیں ہو جاتا بلکہ عدل وانصاف کے نقاضوں کے مطابق ہوتا ہے 'گراہ اس کو کرتا ہے جو خود گراہی میں پھنسا ہوتا ہے اور اس سے نگلنے کی وہ سعی کرتا ہے نظافوں کے مطابق ہوتا ہے۔ (مزید دیکھنے سور ہ بقرہ آیت ۲۲ کا حاشیہ)

(۲) أَرَّءَ نِنْكُمْ مِيں كاف اور ميم خطاب كے ليے ہے اس كے معنی أخبرُ ونني (جمجھے بتلاؤیا خبردو) كے ہیں۔ اس مضمون كو بھی قرآن كريم میں كئی جگه بيان كيا گيا ہے (ديكھتے سور وَ بقرہ آیت ۱۲۵ كا حاشیہ) اس كامطلب بيہ ہواكہ توحيد انسانی فطرت 200

وَلَقَدُ السِّلْنَا إِلَى الْمُحِمِّنَ قَبِلِكَ فَاخْتُنَٰهُمْ بِالْبُلْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَكُفُهُ نَتَحَةً عُونَ ۞

فَلُوْلَالْهُجَآءُهُمْ بَاشْنَاتَقَتَرَعُوْا وَلَلِنُ شَسَتُ قُلُوْبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُوُ الشَّيْظُنُ مَا كَانُوْ اِيَمْلُوْنَ ۞

فَلَتَانَسُواْمَاذُكُرُوْالِهِ فَتَعُنَاعَلَيْهِمُ اَبُوَابِكُلِّ شَيْءٌ. حَتَّى اِذَا فِرَحُوْالِهَمَآ اُوْتُوْآ اَخَذُ نَهُمُ بَغْتَهُ ۖ فَإِذَا هُـــمْ مُبُلِسُونَ ۞

> فَقُطِعَ دَايُرالْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ وَالْحُمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پنجبر بھیجے تھے 'سوہم نے ان کو شگد تی اور پیاری سے پہلے پیاری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار بجز کر سکیں۔(۴۲)
سو جب ان کو ہماری سزا پنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں افتیار کی؟ لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کردیا۔ ((۳۳۳))

پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً پکڑلیا ' پھرتو وہ بالکل مالیوس ہو گئے۔ (۴۳)

پھر ظالم لوگوں کی جڑ<sup>م</sup>ٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پرورد گار ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۵)

کی آواز ہے۔ انسان ماحول' یا آباد اجداد کی تقلید ناسدید میں مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیراللہ کو اپنا حاجت رواو مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے' نذر نیاز بھی انہی کے نام کی نکالتا ہے' لیکن جب سمی ابتلا ہے دو چار ہو تا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور بے اختیار انسان پھراسی ذات کو پکار تا ہے جس کو پکار نا چاہیے۔ کاش! لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات افروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔

- (۱) قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کراپنے دلوں کو زنگ آلود کرلیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھران کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے' ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے۔ بلکہ اپنی بد اعمالیوں پر آویلات و توجیمات کے حسین غلاف چڑھا کراپنے دل کو مطمئن کرلیتی ہیں۔ اس آیت میں الی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنادیا ہوتا ہے۔
- (۲) اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائٹوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں' بیمال تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوش حالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مؤاخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی

قُلْ آرَءَ نُيْثُوْ إِنْ آخَذَا اللهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلْقُلُوْ بِكُوْمَنَ اللهُ عَيُرُا للهِ يَأْتِيكُمْ يِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِنْ تِنْ تُوَهِّمُوْ يَصَّدِفُونَ ۞

قُلُ آزَمَيْتَكُوْ إِنْ ٱلتَّكُوْعَدَابُ اللهِ بَغْتَةَ ٱوَجَهْرَةً هَلُ يُهُكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلُوُنَ ۞

آپ کیئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالی تمہاری ساعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مهر کردے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھردے دے آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں اس اللہ اللہ کو میں کہا ہیں۔ (اسم)

آپ کھئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کاعذاب آپڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیاجائے گا۔ (۲۲)

جڑی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آ تا ہے۔ نبی مائی آئی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدراج" (ڈھیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے یمی آیت تلاوت فرمائی۔ (مسند آھے۔ بہ جلدہ صفحہ ۱۹۵۵) قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی سائی آئی سے معلوم ہوا کہ دنیوی ترقی اور خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فردیا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالی اس سے خوش ہے ' جیسا کہ بعض لوگ ایبا سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو انہیں ﴿ آنَ الْاَدُضَ يَرِثُهَا عِباَدِيَ الشّابِحُونَ ﴾ (الأنسباء ۱۵۰۵) کا مصداق قرار دے کر انہیں "اللہ کے نیک بندے" تک قرار دیتے ہیں۔ ایبا سمجھتا اور کہنا غلط ہے ' گراہ قوموں یا افراد کی دنیوی خوش حالی' ابتلا اور مہلت کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے کفرو معاصی کاصلہ ہے۔

(۱) آنکھیں' کان اور دل' یہ انسان کے نمایت اہم اعضا و جوارح ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ

<sup>(</sup>۱) آنکھیں کان اور دل 'یہ انسان کے نمایت اہم اعضا و جوارح ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کرلے جواللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں لینی سننے 'دیکھنے اور سیجھنے کی خصوصیات 'جس طرح کافروں کے سید اعضا ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو اعضا کو ویسے ہی ختم کردے 'وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے 'اس کی گرفت سے کوئی نیچ نہیں سکا' گریہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کبھی اندار و تبشیر اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے 'اور بھی کسی اور ذریعے سے۔

<sup>(</sup>۲) بَغْنَةٌ (بِ خَبری) سے مراد رات اور جَهْرَةٌ (خَبرداری) سے دن مراد ہے 'جے سور ہ یونس میں ﴿ بَهَا َالْآَنَهُا ۗ ﴾ (سودۃ یونس ۵۰ سے تعبیر کیا گیا ہے بی دن کو عذاب آجائے یا رات کو۔ یا چھر بَغْنَهٌ وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمید اور مقدمات کے اجلا آئے۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آئے۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آئے۔ ان ہی پر آئا ہے جو ظالم ہوتی ہیں لینی کفرو طغیان اور معصیت اللی میں حدسے تجاوز کر جاتی ہیں۔

وَمَانُوْسِلُ الْمُرْسِلِينَ الْاَمْتِيْرِيْنَ وَمُنْنِدِرِيْنَ فَمَنَ امَنَ وَاصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِ وَلِاهُمْ وَلِاهُو بَحْزُنُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ كَنْبُوْا بِالْتِنَايَسَّهُ هُوَالْعَنَابُ بِمَا كَانُوُا يَشُنُفُونَ ۞

قُلْآكَا قُولُ لَكُمْءِنْدِى خَنَا إِنْ اللهِ وَلَآعَكُمُ الْغَيْبَ وَلَآاقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِنْ التَّجِيمُ الْإِنَا يُوْخَى إِلَىٰ قُلُ هَلْ يَمْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْمَصِيرُ الْفَلاَتَتَفَلَّرُونَ ۞

اور ہم پیغیبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں <sup>(۱)</sup> پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوںگے۔<sup>(۲)</sup>(۴۸)

اور جو لوگ ہماری آجوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پنچے گابوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ (۳) (۴۹)
آپ کمہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں (۳) آپ کئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہوں (۵) سوکیا تم غور نہیں کرتے ؟(۵)

- (۱) وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جزیل کی خوش خبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔
- (۲) مستقبل (لیعنی آخرت) میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسود گیاں وہ حاصل نہ کرسکے' اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جمانوں میں ان کا ولی اور کارسازوہ رب ہے جو دونوں ہی جمانوں کا رب ہے۔
- (۳) لینی ان کوعذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفیرو تکذیب کا راستہ اختیار کیا' اللہ کی اطاعت اور اس کے ادامر کی پرواہ نہیں کی اور اس کے محارم و مناہی کاار تکاب ملکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔
- (٣) میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں (جس سے مراد ہر طرح کی قدرت وطاقت ہے) کہ میں تہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا مججزہ صادر کر کے دکھاسکوں' جیساکہ تم چاہتے ہو' جسے دکھ کر حسیں میری صداقت کالقین ہو جائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ متعقبل میں چیش آنے والے طالات سے میں حمیس مطلع کر دول' مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کروجو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وی کا پیرو ہوں جو مجھے پر نازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے' جیساکہ آپ نے فرمایا اُزنینتُ القُرُنَانَ وَمَنْ بِھی قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے مثل صدیت رسول ساتھ ہی ہے۔
  - (۵) یه استفهام انکار کے لیے ہے بینی اندھااور بینا 'گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے۔

وَٱنۡنِوۡرُبِهِ الَّذِيۡنَ يَنَكِنَا تُوۡوُنَ انۡ يُخۡتُرُوۡ ۚ إِلّٰ رَبِّهِمۡ لَيۡنَ لَهُمُوۡتِنَ دُوۡنِهٖ وَ لِنُّ وَلا شَفِيْۓٌ لَعَلَهُمُوَ يَتَقُوْنَ ﴿

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدُ عُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَّاوَةِ وَالْعَيْمِّ يُرِيُدُونَ وَجْهَهُ مَاعَكَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِّنْ شَمُّ وَّ مَامِنْ حِسَابِكَ عَكَيْهُمْ مِِّنَ شَمُّ فَتَظُوْدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظِّلِيدِينَ

ۅؙۘۘػٮ۬ٳڬؘ؋ؘؾۘٞٵٚؠۘۼڞؘؗؠؙؗٛؗؗؗؗؗڡؙؠڽۼۻڵۣؽڠ۠ٷڷٳٛٵۿٙٷؙڵڒٙٵڞؘۜٵٮڷؙٚؖؗؗ عَلَيْهِۄ۫ڝؙؙٞٛٛٛڔؙؽؽؚڹؘٵؙ۩ؘؽ۫ۺٳٮڷۿؙؠٲۼٛڶڡٙڔٳڶڷٚڮؚٷؘؽ۞

اور ایسے لوگوں کو ڈرائے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایس حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہو گا اور نہ کوئی شفیع ہو گا'اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ (۱) (۵۱) اور ان لوگوں کو نہ نکا لیے جو صبح و شام اپنے پر وردگار کی عبادت کرتے ہیں' خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو جائیں گے۔ (۵۲) جائیں گے۔ (۵۲)

اور ای طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے آکہ یہ لوگ کماکریں کیا یہ لوگ ہماکریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے۔ (") کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر

(۱) یعنی انذار کافائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے 'ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشرو نشر پر یقین ہی نہیں رکھے 'وہ اپنے کفرو جمود پر ہی قائم رہتے ہیں - علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا رہ بھی ہے جو اپنے آباور اپنے بتوں کو اپنا سفار شی سمجھتے تھے۔ نیز کار ساز اور سفار شی نہیں ہوگا کا مطلب ' یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پاچکے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ نیک بندے ' اللہ کے تھم سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل کفرو شرک کے لیے ہے اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن و موحد ہوں گے ' اسی طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔

(۲) یعنی یہ بے سمارااور غریب مسلمان 'جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کوپکارتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں 'آپ مشرکین کے اس طعن یا مطالبہ سے کہ اے مجمد! (سائیلی ہا) تمہارے اردگر د تو غرباو فقرا کائی ہجوم رہتا ہے زراا نہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں 'ان غربا کواپنے سے دور نہ کرنا 'بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہو گاجو آپ کے شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھانا بان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا' یہ نادانوں کا کام ہے۔ اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان تو ایک نہیں۔ اہل ایمان تو ایک نہیں۔ ایک بیان تو اہل ایمان تو ایک بھروں۔

(m) ابتدامیں اکثر غریب' غلام قتم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یمی چیزرؤسائے کفار کی آزمائش کاذراعیہ

ڡؘٳۮٙۘٵڿٙڷٷ۩ٙڵؽؽؙؽڲؙۄؙؽٷڽڽٳٝڸؾؚڹٵٚڡؘڡؙٞڷڛڵۄ۠ۘۼۘؽؽؙۄؙ۠ؗػؽۜڹ ۯڹؙؖڔؙۄ۫ڟ؈ؘٚۿ۫ڛۄاڶڗۣۜڂؠػڐۜٲػ؋ؙڞؙڿؠڵۄؽ۫ػؙۄ۠ۺٷٵڸؚڿۿٵڵؾٟ ؿؙؿٙٵؘٮۄؽ۫ڹؿؙڽ؇ۅؘٲڞڶػ؇ؘٵٞؿؙ۠ۼڠؙٷڒ۠ڗۜڝؽؙۣۄ۠ٛ

وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْالِيٰتِ وَلِتَنْتَبِينَ سَبِينُ الْمُجْرِمِيْنَ 🎂

گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۵۳)
اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری
آیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو (یوں) کمہ دیجئے کہ تم پر
سلامتی ہے (۱۳) تمهارے رب نے مہمانی فرمانا اپ ذمہ
مقرر کرلیا ہے (۳۳)کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹے
جہالت سے پھروہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح

والاہے بڑی رحمت والاہے۔ (۵۳) اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور ٹاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔(۵۵)

رکھے تو اللہ (کی بیہ شان ہے کہ وہ) بڑی مغفرت کرنے

بن گئی اور وہ ان غریبوں کا خداق بھی اڑاتے اور جن پر ان کابس چلنا' انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دو چار کرتے اور کستے کہ کیا ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان مو با کستے کہ کیا ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان مو با تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہو تا' جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرُالْمَا سَبَقُوْ ذَا اَلْهُ کَا اَلَٰهُ کَا اَلَٰهُ عَلَیْ اَلَٰ اَلَٰهُ کَا اِللَّهُ عَلَیْ اَلَٰهُ کَا اَللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ کَا اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ کَاللَٰهُ کَلُو اَللَّهُ کَا اِللَّهُ عَلَیْ اِللّٰ اللّٰ ہِلّٰ اللّٰ اللّٰ

- (۱) لیمنی اللہ تعالی ظاہری چیک دمک شما ٹھ باٹھ اور رئیسانہ کرو فرو غیرہ نہیں دیکھنا 'وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھنا ہے اور اس اعتبارے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی 'انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا جس طرح حدیث میں آتا ہے۔"اللہ تعالی تمہاری صور تیں اور تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھنا ہے۔" (صحیح مسلم 'کتاب البر' بباب تحدید ظلم المسلم وخذلہ واحتقادہ و دمہ وعرضہ)
  - (۲) لیعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کاجواب دے کر ان کی تحریم اور قدر افزائی کریں۔
- (٣) اورانہیں خوشخبری دیں کہ تفضل واحسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا «اِنْ رَحْمَیٰی مَغْلِبُ غَضَبِیٰ» (صحبیع بسحدی ومسلم) ''میری رحمت' میرے غضب پر غالب ہے۔''
- ''' اس میں بھی اَبل ایمان کے لیے بشارت ہے کیونکہ ان ہی کی آیہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بہ نقاضائے بشریت کسی گناہ کاار تکاب کر ہیٹھتے ہیں تو پھر فوراً تو بہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور تو بہ و انابت سے اعراض نہیں کرتے۔

قُلُ اِنِّنْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُكَ الَّذِيْنَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلُ لَاَ اَتَّـبِهُ اَهُوَآ اَكُوْفَقَدُ ضَلَلْتُ اِذًا قَمَّا اَنَا مِنَ النُهُتَكِيْنَ ۞

قُلُ اِنْ عَلَى بَيِّنَةَ وَمِّنُ دَ بِيُّ وَكَذَّبُ ثُوْرِيةٍ مَاعِنُوكُ مَا تَمْنَعُجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُّو اِلَّا بِلَوْ يَقْصُّ الْحَقَّ وَهُـوَ عَيُوالْفصِلِيْنَ ۞

قُلْ لَوْانَ عِنْدِى مَا تَسْتَعُجِلُونَ يِهِ لَقَضِى الْأَمْرُبَيْنِيُ وَبَيْنَكُوْ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالظّلِمِينَ ﴿

آپ کمہ دیجے کہ جھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھو ڈکر پکارتے ہو۔ آپ کمہ دیجے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گاکیوں کہ اس حالت میں تو میں ہے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ (۵۲) آپ کمہ دیجے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف ہے (۱) اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو' جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ عم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے (۱) اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے (۱) ور سب سے اچھافیصلہ کرنے والا وہی

آپ کمہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم نقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تہمارا باہمی قصۂ فیصل (۵) ہو

(۱) لیخی اگریں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے 'تمہاری خواہشات کے مطابق غیراللہ کی عبادت شروع کر دول تو یقینا میں بھی گراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب میرے کہ غیراللہ کی عبادت و پرستش 'سب سے بڑی گراہی ہے لیکن بدقتمی سے میر گراہی ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداداس میں مبتلا ہے۔ هَذَاهُمُ اللهُ نَعَالَیٰ ۔

(24)-4

- (۲) مراد وہ شریعت ہے جو وی کے ذریعے سے آپ مشکر پازل کی گئ جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ « إِنَّ اللهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ولكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوٰبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ »(صحیح مسلم ومسند اُحمد ۲۰۲۰/۲۸۵ این ماجه کتاب الزهد؛ باب القناعة)
- (۳) تمام کائت پر اللہ ہی کا تھم چلتا ہے اور تمام معاملات ای کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تہمیں میری صداقت یا کذب کا پنہ چل جائے ' تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے 'وہ اگر چاہے تو تہماری خواہش کے مطابق جلدی عذاب جیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مملت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔
- (٣) يَمُصُّ فَصَصِّ ہے بعنی يَقُصُّ فَصَصَ الْحَقِّ (حق باتيں بيان كرتا يا بتلاتا ہے) يا قَصَّ أَنَرَهُ (كى كے يَحِيُّ ) پيروى كرتا) ہے ہے يعنى بَنَبِعُ الْحَقَّ فِنِمَا يَخْكُمُ بِهِ (اپنے فيملوں مِن وہ حق كى پيروى كرتا ہے يعنى حق كے مطابق فيط كرتا ہے) = (فتح القدير)
- (۵) لینی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فورا عذاب جھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر

وَعِنْكُ مَفَاتِهُ الْغَيْبُ لَايعُلَمُهَا اللهُمَوْوَيعُلُوْمَافِ الْبَرُوالْجَرُوّا تَشْقُطُمِنْ وَرَقَةٍ الاَيعُلَمُهَا وَلاَحْبَةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلاَظْبٍ وَلاَيَاسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُعِيمُنٍ ۞

وَهُوَالَّذِى ُيَنَةُونُهُ لُمُوبِالَّيْلِ وَ يَعُلُونَا جَرَحُتُو بِالنَّهَارِ تُعْيَنِّهُ ثُنَّا مُونِيْهِ بِلِيُقْضَى اَجَلُّ مُّسَتَّى ۚ ثَقَرَالَيْهِ مُصِعُكُونُةً

چکاہو آاور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔(۵۸)
اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی تنجیاں ' (خزانے)
ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو
جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں
اور کوئی پتا نہیں گر آگروہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی تر
دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑ آاور نہ کوئی تر
اور نہ کوئی خشک چیزگرتی ہے گریہ سب کتاب مبین میں
ہیں۔ (۱) (۵۹)

اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو (ایک گونہ) قبض کر دیتا ہے (۲) اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہواس کو

تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کردیا جاتا۔ لیکن یہ معالمہ چونکہ کلیتا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے'
اس لیے اس نے جھے اس کا افتیار دیا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فور آعذاب نازل فرمادے۔
ضروری وضاحت: حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی ملی اللہ ایک خدمت میں
آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ ملی آئی ہے کہ دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں آپ ملی آئی ہی اور اس نے کہا کہ اگر آپ ملی آئی ہی اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے
نے فرمایا۔ "نہیں' بلکہ جھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے
ساتھ کی کو شریک نہیں شمرا کیں گی' اصحبے بہاری' کتاب بدء المخلق' باب پاذا قبال اُحد کہم آمین مائی کہ قبی السماء ..... و صحبے مسلم' کتاب المجھاد باب مالقی النبی من آذی المشرکین) یہ
حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے' جیسا کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے' اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے' جیسا کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے' اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے جب کہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کے بغیر صرف ان کی ایذا وہی کی وجہ سے ان پر عذاب جیجے کا ارادہ ظا ہر کیا گیا ہے جے آپ مائی آئی نے نے پند نہیں فرمایا۔

(۱) " کِتَابٌ مُبِینٌ " سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے اس کے پاس میں اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف اس کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ میں قیامت کا علم 'بارش کا نزول' رحم مادر میں پلنے والا بچہ' آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات 'اور موت کہاں آئے گیامت کا علم 'بارش کا نزول' رحم مادر میں کہا والد بچہ' آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات 'اور موت کہاں آئے گیا۔ ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سواکس کو نہیں۔ (صحیح بدادی 'قفسیر سورۃ الائنعام)

(۲) یمال نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے' اس لیے اسے وفات اصغراور موت کو وفات اکبر کما جا آ ہے۔ (وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیئے آل عمران کی آیت ۵۵ کا حاشیہ)

يُقِبَّنُكُوْ بِمَاكُنْتُوْتَعُمَكُوْنَ ۞

وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُوْحَفَظَةً خَقَى اِذَاجَاءً اَحَدَكُو الْهَوْتُ تَوَقَّدُوسُكُنَا وَهُمُو لاَ يُفَرِّطُونَ ۞

> تُؤَيِّرُدُّوْ َالِلَ اللهِ مَوْلِهُمُوالْحِنِّ ٱلاَلَهُ الْعُكُمُّ وَهُوَاسُرُءُ الْحَسِينِينَ ⊕

جانتا ہے پھرتم کو جگا اٹھا تا ہے <sup>(۱)</sup> تاکہ میعاد معین تمام کر وی جائے <sup>(۲)</sup> پھراسی کی طرف تم کو جانا ہے <sup>(۳)</sup> پھرتم کو بتلائے گاجو کچھ تم کیا کرتے تھے۔(۲۰)

اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر گمداشت رکھنے والے بھیجا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آپنچی ہے' اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اوروہ ذرا کو آہی نہیں کرتے۔ (۳) (۱۲)

پھر سب اپنے مالک حقیق کے پاس لائے جائیں گے۔ <sup>(۵)</sup> خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہو گا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔(۹۲)

- (I) کینی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے۔
- (۲) لینی میہ سلسلہ شب و روز اور وفاتِ اصغرے ہمکنار ہو کردن کو پھراٹھ کھڑے ہونے کامعمول' انسان کی وفاتِ اکبر تک جاری رہے گا۔
  - (m) لیعنی بھر قیامت والے دن زندہ ہو کرسب کو اللہ کی بار گاہ میں حاضر ہونا ہے۔
- (٣) ليني اپناس مفوضه كام ميں اور روح كى حفاظت ميں بلكه وہ فرشته 'مرنے والا اگر نيك ہو يا ہے تو اس كى روح عِلِّيُنُ مِيں اور اگر بد ہو يا ہے تو سِنِجِنْ ميں 'جھيج ديتا ہے۔
- (۵) آیت میں ددوا (لوٹائے جائیں گے) کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے بعنی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے۔ یعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے (بیش کیے جائیں گے) اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل (جمع کے صینے کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نمیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی فرشتہ ایک نمیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نمیت اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ يَتُوَفَّى الْاَنْفُسُ حِیْنَ مَوْتِهَا ﴾ (المزمر ۳۳)" اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روصیں قبض کر لیتا ہے "اور اس کی نبت ایک فرشتہ ملوت) کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ﴿ قُلْ يَتَوَقَهُ اللّٰهُ مَالَی روحیں وہ فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے "اور اس کی نبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے 'جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس طرح سورہ نساء کیا گیا ہے "اور اس کی نبت اس کیاظ ہے ہے کہ وہی اصل آمر آمت کے دوی اصل آمر سے اور اس کی نبت اس کیاظ ہے ہے کہ وہی اصل آمر میں بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف اس کی نبت اس کیاظ ہے ہے کہ وہی اصل آمر آمرے اس کی نبت اس کیاظ ہے ہے کہ وہی اصل آمر آمر اس کی نبت اس کیا تا ہے کہ وہی اصل آمر آمر کے اور الانعام آیت سے کہ وہی اصل آمر سے اس کیا نبت اس کیا تھوں کیا گئی ہے کہ وہی اصل آمر آمر سے کہ وہی اصل آمر سے اس کی نبت اس کیا تو میں جس کی اس کی نبت اس کیا تو میں جس کی اس کی نبت اس کیا تو میں جس کی اس کی نبت اس کی تبت اس کیا تو میں جس کی اس کی سورہ نساء کی سے کہ وہی اصل آمر سے کہ وہی اصل آمر سے کی اس کی سیا کہ اس کی نبت اس کیا تو کی اس کی تبت اس کی خور سورہ نساء کی اس کی سورہ نساء کی سورہ کی سے کہ وہی اصل آمر سے کی وہی اصل آمر سورہ کی سورہ کیا کو سورہ کی اس کی سورہ کی سورہ کی اس کی سورہ کی اس کی سورہ کی سورہ کی اس کی سورہ کی

قُلْمَنُ يُنَبِّينِكُوْسِ ُطُلْمُتِ الْبَرِّوَالْبَخِيرِ تَكُعُونَهُ تَضُرُّعًا وَّغُفَيَةُ لَكِنَ اَنْجُلْمَا مِنْ لَمِنْ اللَّهُ لِمَنَا مِنَ الشَّكِوِيْنَ 🐨

قْلِ اللهُ يُنَجِّيكُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ نَتْوَا نَتُهُ تَتْرَكُونَ 🐨

ٱوْمِنْ تَعُتِ ٱرْحُلِكُهُ آوْ يِلْبِسَكُوْ شِيْعًا وَّيُنْ بُقَّ يَعْضَكُوْ

قُلُ هُوَالْقَادِ رُعَلَى آنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَاصِّنَ فَوْقِكُمُ

بَاسَ بَعْضِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْالِي لَعَكَّهُ وْيَفْقَهُونَ 🐨

آپ کمیٹے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو یکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے 'کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا ئیں گے۔(۱۳) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کوان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے 'تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔(١٣)

آپ کہنے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمهارے اوپر سے بھیج دے (۱) یا تمهارے یاؤں تلے سے (۲۰) یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دو سرے کی لڑائی چکھا دے۔ <sup>(۳)</sup> آپ و مکھے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔(۱۵)

(حمّم دینے والا) بلکہ فاعلِ حقیقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مدد گار ہیں' وہ رگوں' شریانوں' پٹیوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کامنے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت کی طرف نبیت کے معنی میہ ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسانوں کی طرف لے جا آ ہے۔ (نفسیبر دوح المعاني جلده- صفحه ٢٥) حافظ ابن كثيرُ امام شوكاني اور جههور علماس بات كے قائل ہيں كه ملك الموت ايك ہي ے جیسا کہ سور ہُ الم انسجدۃ کی آیت ہے اور مند أحمہ (جلد ۴٬ صفحہ ۲۸۷) میں حضرت براء بن عازب میں اللہ: کی حدیث ہے معلوم ہو تاہے اور جہاں جمع کے صینے میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں۔ اور بعض آثار میں ملک الموت كانام "عزرائيل" بتلاياً كيا ب- (تفسيرابن كثير-الم السجدة - والله أعلم-

- (۱) لینی آسان ہے' جیسے بارش کی کثرت' یا ہوا' بچھرکے ذریعے سے عذاب۔ یا امراو حکام کی طرف سے ظلم وستم۔
- (۲) جیسے دھنسایا جانا' طوفانی سیلاب' جس میں سب کچھ غرق ہو جائے۔ یا مراد ہے ماتحتی 'غلاموں اور نو کروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ ید دیانت اور خائن ہو جائیں۔

(٣) يَلْبِسَكُمْ أَيْ: يَخُلُطَ أَمْرَكُمْ تهمارے معاملے كوخلط طط يا مثنته كردے جس كى وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں ميں بث جاوَ۔ وَيُذِيْقَ، أَيْ: يَقَتُلَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَتُذِيْقَ كُلُّ طَائِفَةٍ ٱلأَخْرَىٰ أَلَمَ الْحَرْبِ. تمماراايك \* وو مرے كو قتل کرے۔ اس طرح ہر گروہ دو سرے گروہ کولڑائی کامزہ چکھائے (ایسرالنفاسیر)حدیث میں آیاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے تین دعا کیں کیں۔ ۱۔ میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ ۲۔ قحط عام کے ذریعے اس کی تاہی نہ ہو۔ ۳۰۔ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دودعا ئیں قبول فرمالیں۔ اور تیسری دعا

وَكَذَّ كَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلْ لَّسُتُ عَلَيْكُوْبِوَكِيْلٍ ۞

لِكُلِّ نَبَاإِمُّسُنَّ عَرُّ وَسَوُفَ تَعْلَمُوْنَ 🏵

وَإِذَا رَايَتُ الَّذِينَ كَغُوضُونَ فِئَ الِيِّنَا فَأَغُوضُ عَهُمُّ حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُشِيئَكَ الشَّيْطُنُ فَلَانَقَعُنُ بَعْدَ الذِّكُولِي مَمَّ الْغَوْمِ الظَّلِمِينَ

وَمَاعَلَ الَّذِيْنَ يَلِعُوْنَ مِنْ حِسَالِهِمُوسِّنْ شَّقَّ وَّلَالِنُ ذِكْرُى لَكَلُهُو كِنَّقُونَ ۞

اور آپ کی قوم <sup>(۱)</sup> اس کی تکذیب کرتی ہے حالا نکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہ و بیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

ہر خبر (کے وقوع) کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔(٦٤)

اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یمال تک کہ وہ کی اور بات میں لگ جائیں اور آپ کو شیطان بھلا وے تو یاد آنے کے بعد پھرالیے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ (۱۸)

اور جولوگ پر ہیز گار ہیں ان پران کی باز پر س کا کوئی اثر نہ پہنچے گا<sup>(۱۳)</sup> اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دیناہے شاید

ے مجھے روک دیا۔ (صیح مسلم ، نمبر۲۲۱۷) یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سیربات تھی کہ امت مجمر بیر میں اختلاف وانسفاق واقع ہو گااوراس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن وحدیث سے اعراض ہو گاجس کے نتیج میں عذاب کی اس صورت سے امت مجمر سے بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ ہے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں بیشہ رہی ہے۔ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ﴿ وَلَدُنْ مَتَعِبَدُ لِلُهُ تَبُویُدُلِلا ۚ وَلَنْ جَبِّدِ لِلْا وَلَدُنْ جَبِّدِ اللهِ تَبُویُدُلا ۚ وَلَنْ جَبِّدِ اللهِ مَتَوْدِیْدُلا ﴾ (ف اطر - ۳۳)

- (۱) به كامرجع قرآن بي عداب (فتح القدير)
- (۲) لیعنی مجھے اس امر کامکلٹ نہیں کیا گیا ہے کہ میں تہہیں ہدایت کے راستے پر لگا کر ہی چھوڑوں۔ بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے ﴿ فَهَنْ شَاءْ فَلْهُوُمِنْ وَمَنْ شَاءٌ فَلْهِ صَغْمُ ﴾ (السکھ ف ۲۹)
- (٣) آیت میں خطاب اگرچہ نبی ماڑ گئی ہے ہے لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالی کا ایک تاکیدی تھم ہے جے جے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر ۱۳ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس سے ہروہ مجلس مراد ہے جمال اللہ رسول کے احکام کا فہ اق اڑایا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو یا اہل بدعت و اہل زیخ اپنی تحلس مراد ہے جمال اللہ رسول کے احکام کا فہ اق از ایا جا رہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہو یا اہل بدعت و اہل زیخ اپنی تقید تو ایس میں غلط باتوں پر تقید کی دریعے سے آیات اللی کو تو زمرو زرہے ہوں۔ ایس مجالس میں غلط باتوں پر تقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے 'بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب اللی کا باعث ہے۔
- (٣) مِنْ حِسَابِهِمْ كا تعلق آیات اللی كااستهز اكرنے والوں سے ہے۔ یعنی جولوگ ایسی مجالس سے اجتناب كریں گے ' تواستهز ابآیات الله كاجو گناه 'استهز اكرنے والوں كو ملے گا'وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

وَدَرِ الَّذِينَ الْخَنُا وَادِيْنَهُمُ لَوِيبًا وَلَهُوًا وَخَرَتُهُمُ الْحَيُوةُ
السُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ آنَ تُبْسَلَ نَفْسُ بِهَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا
السُّنْيَا وَذَكِرْبِهِ آنَ تُبْسَلُ نَفْسُ بِهَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا
مِنْ دُونِ اللهِ وَكُ وَلاَ شَفِيهُ وَإِنْ تَعْدِل كُلُّ عَلَى ل
الرُيُونَ اللهِ وَلَهُ وَلا اللهِ مَنْ الْبِيلُ اللهِ اللهُ ا

قُلْ اَنَنُ عُواٰمِنُ دُونِ اللهِ مَالا يَنْفَعُنَا وَلاَيَفُتُونَا وَنُرَدُّعُلَّ اَعْقَائِنَا بَعْدَادُ الشَّيْطِيْنُ المُقَائِنَا بَعْدَادُهُ الشَّيْطِيْنُ فَالْلَافِ كَالَّذِي السَّقَهُوتُهُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْرَضِ حَيْرَانَ لَهُ اَحْمُكُ يَنْ عُوْمَةُ إِلَى الْهُمَى الْمُتِنَا \*

وه بھی تقویٰ اختیار کریں۔ (۱۹)

اور آیسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماثنا بنا رکھا ہے اور دنیوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعہ سے تھیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی فخص اپنے کردار کے سبب (اس طرح)نہ کچنس جائے (الکہ کوئی غیراللہ اس کانہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ (ا) ایسے بی بین کہ اپنے کردار کے سبب کچنس طائے ان کے لیے بی بین کہ اپنے کردار کے سبب کچنس اور دردناک سزا ہو گی اپنے کھرکے سبب کھنس اور دردناک سزا ہو گی اپنے کھرکے سبب رفعی اور دردناک سزا ہو گی اپنے کھرکے سبب (اک

آپ کہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایس چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نقع پنچائے اور نہ ہم کو نقصان پنچائے اور نہ ہم کو نقصان پنچائے اور کیا ہم اللے پھرجائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، چیسے کوئی مخص ہو کہ

(۱) یعنی اجتناب و علیحد گی کے باوجود وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا فریضه حتی المقدور ادا کرتے رہیں۔ شاید وہ بھی اپنی اس حرکت ہے باز آ جا کیں۔

(۲) تُبسَلَ، أي: لِنَلاَّ تُبسَلُ بَسَلُ كَ اصل معنى تومنع كے بيں 'اى ہے ہے شُجَاعٌ بَاسِلٌ لَيكن يمال اس كَ مُخْفَ مُعنى كي يَابُكُ معنى كَمُ عَلَى اس كَ مُخْفَ مُعنى كيك كي بيں -ا- تُوَافَذه كيا جائے) ٢٠- تُخْفَ مُعنى كيك كي بيں - فلاصہ بيہ كه انہيں اس تُجَازَىٰ (بدله ديا جائے) امام ابن كثير فرماتے بيں كه سب كے معنی قريب قريب ايك بيں - فلاصہ بيہ كه انہيں اس قرآن كے ذريع سے نفيحت كريں - كبيں ايبانہ ہوكہ نفس كو' جو اس نے كمايا' اس كے بدلے ہلاكت كے سردكر ديا جائے يا رسوائى اس كامقدر بن جائے يا وہ مؤافذہ اور مجازات كى گرفت بيں آ جائے ـ ان تمام مفهوم كو فاضل مترجم جائے " يعني كيا ہے -

(٣) دنیامیں انسان عام طور پر کسی دوست کی مددیا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کرچھوٹ جا آہے۔ لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کاکوئی دوست نہ ہو گاجوانہیں اللہ کی گرفت سے بچالے 'نہ کوئی سفار شی ہو گاجوانہیں عذاب اللی سے نجات دلادے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے پچھ ہو گا'اگر بالفرض ہو بھی تووہ قبول نہیں کیاجائے گاکہ وہ دے کرچھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَالْهُلُكُ وَامُرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

وَاَنَ ) قِينُمُواالصَّلُونَا وَ اتَّقُونُا وَهُوَالَّذِئَ الْمَيْهِ تَحْتَرُونَ ۞

وَهُوَالَّذِهِ مُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَر

اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کردیا ہو اور وہ بھٹلتا پھر ناہو'اس کے پچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلارہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ (ا) آپ کہہ د بیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے (ا) اور ہم کویہ تھم ہواہے کہ ہم پرورد گارعالم کے پورے مطیع ہو جائیں۔(اے) اور یہ نماز کی پابندی کرواور اس سے ڈرو (ا) اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(21) اور وہی اور وہی ہے جس نے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(21)

(۱) یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفراور توحید کے بعد شرک کی طرف لوث جا کیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑجائے جو سیدھے راتے پر جارہے ہوں۔ اور بچھڑجانے والا جنگلوں میں حیران و پریثان بھنگتا پھر رہا ہو' ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے پچھ بچھائی نہ دے رہا ہو۔یا جنات کے نرنے میں بھنس جانے کے باعث صحیح راتے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ کفرو شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے ، وہ بھکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کردی ہے تو یقینا اللہ کی توفق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا۔ کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اس کا کام ہے۔ جیسے دو سرے مقامات پر فرمایا گیا۔ ﴿ فَانَ اللهُ لَا يَهُونُ مُنَ يُغِينُ وَمَالُهُ مُّينَ نُفِيدِنَ نَصِونِينَ ﴾ ہدایت پر چلا دینا اس کو ہدایت نہیں دینا ، جس کو وہ گمراہ کر دالنہ حل۔ عنک اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا ، جس کو وہ گمراہ کر دے ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ "لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جے چاہے گمراہ اور جے چاہے راہ یاب کرے۔ جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جاچکے ہے۔

(۳) وَأَنْ أَقِيْمُوا كَاعَطَفُ لِنُسُلِمَ پِ ہِ بِعِن جمیں عَلَم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطبع ہو جائیں اور بیا کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں - تسلیم وانقیادالنی کے بعد سب سے پہلا عَلم اقامتِ صلوۃ کادیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقویٰ کا عَلم ہے کہ نماز کی پابندی تقویٰ اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں ﴿ وَلِأَنْهَا لَكِبَيْدَةً الْكِبَيْدَةُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّ

(٣) حق کے ساتھ یا بافائدہ پیداکیا الیمنی ان کو عبث اور بے فائدہ (کھیل کود کے طور پر) پیدائنیں کیا 'بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کا نتات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ ہیہ کہ اس اللہ کویا در کھااور اس کاشکرادا کیا جائے جس نے بیہ سب کچھ بنایا۔

يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ مْ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَرُيُفَخُ

فِي الصُّورْغِالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

وَاذْ قَالَ إِبْرُهِيُوُلِا بِيُعِ ازَرَ اَتَتَيِّنَدُ اَصْنَامًا الْهَهُ ۗ ۚ الْنَّ ارْبِكَ وَقُومُكَ فِي ضَلْمٍ ثَمِينِ ۞

وَكَذَالِكَ ثُرِئَى َاثْرِهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاٰوِتِ وَالْزَرُضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۖ

اور (۱) جس وقت الله تعالی اننا که دے گا تو ہو جابس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے۔ اور ساری حکومت خاص اس کی ہو گی جب کہ صور میں چونک ماری جائے گی (۲) وہ جائے والا ہے بوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت والا بوری خبرر کھنے والا۔(۲)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قاتل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر (۳) سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صرح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔(۷۲)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم (علیہ السلام) کو آسانوں اور زمین کی مخلو قات و کھلا کیں اور پاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جا کیں (<sup>(4)</sup>

(۱) یَوْمَ فعل محذوف وَآذُکُر یا وَانَّقُوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ لینی اس دن کو یاد کرویا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے وہ جو چاہے گا' ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کشی مراحل بھی بری سرعت کے ساتھ طے ہو جا کیں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ ایمان داروں کے لیے۔ دو سروں کو تو یہ دن ہزار سال یا بچاس ہزار سال کی طرح بھاری گئے گا۔

(۲) صُوزٌ ہے مرادوہ نرسنگایا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آ آئے کہ "اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے ' حکم اللی کے فتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کما جائے تو اس میں پھونک دیں " (ابن کشر) ابوداود اور ترفدی میں ہے الصود قون بنفخ فیہ (نمبر۲۳۲۸-۳۰۰۰ و ۱۳۲۳۳) "صور ایک قرن (نرسنگا) ہے جس میں پھونکا جائے گا" بعض علما کے نزدیک تین نفخ ہوں گے ' نفخه الصّغق (جس سے تمام لوگ بے ہوش ہوجا کیں گے ۔ بعض علما آخری دو جس سے تمام اور از ندہ ہوجا کیں گے ۔ بعض علما آخری دو نفوں کے بی قائل ہیں۔

(٣) مورخين حفرت ابرائيم عليه السلام كے باپ كے دو نام ذكر كرتے ہيں 'آزر اور آرخ۔ ممكن ہے دو سرا نام لقب ہو۔ بعض كتے ہيں كه آزر آپ كے چچاكانام تھا۔ ليكن يہ صحيح نہيں 'اس ليے كه قرآن نے آزر كو حضرت ابراہيم عليه السلام كے باپ كے طور پر ذكر كيا ہے 'لغذا يمي صحيح ہے۔

(٣) مَلَكُونٌ، مبالغه كاصيغه ب جيس رَغْبَثْ س رَغْبُوتْ اور رَهْبَةٌ س رَهَبُوتْ اس س مراد مخلوقات ب بسياكه

فَلْتَاجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبُهُ قَالَ هٰذَا رَبِّى ۚ فَلَتَا اَفَلَ قَالَ لِآاجُتُ الْاِفِلِيْنَ ۞

فَكَتَّارَاالْقَمَرَانِغَا قَالَ لِمَدَّارَيِّنَ فَلَتَّااَفَلَ قَالَ لَمِنْ كَيْهُدِنْ رَبِّنُ لَاكُوْنَتَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّلَايْنَ ۖ

فَلْتَارَّاالْتُنْمُسَ بَالِزَعَةُ قَالَ لِهٰذَارَيِّنَ لِمِنَاٱلْكُبُوْ فَلَمَّآاَفَكَتُ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّيْ بَرِثَىٰ مُتِمَّاتُشْرِكُونَ ۞

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا<sup>(۱)</sup> (۲۲)

پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ بیہ میرا رب ہے لکین جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔(22)

چرجب آفاب کو دیکھاچکتا ہوا تو فرمایا کہ "کی میرارب ہوگیا تو ہے یہ وراب ہوگیا تو ہے یہ میرارب ہوگیا تو ہے یہ فروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا ہے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔") (۷۸)

ترجمه میں یمی مفہوم افتیار کیا گیا ہے۔ یا ربوبیت و الوہیت ہے لیعنی ہم نے اس کو بید دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ و مشاہدہ کرایا۔ (فتح القدیر)

(۱) لیعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پیند نہیں کر آ' اس لیے کہ غروب' تغیر حال پر دلالت کر آ ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔

(۲) مشمسن (۱۰ورج) عربی میں مؤنث ہے۔ لیکن اسم اشارہ مذکر ہے۔ مراد الطالع ہے یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے۔ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مخالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ (اجرام ساویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاو وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت مختاج وضاحت نہیں۔ اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے جیشتی کو واضح فرمایا۔

(٣) لینی ان تمام چیزوں ہے 'جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو 'میں بیزار ہوں۔ اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے 'بھی طلوع ہوتے 'بھی غروب ہوتے ہیں 'جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے علم کے میہ تالع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو بحتے ہیں ؟

ٳؽٚۏۘػۼۜۿؙٷڿڣؽٳڷێڹؽڡٛڟۯالتٮڶۅٰؾؚۅؘٲڵۯڞؘۘڂؚؽؽڐٵۊؘڡٵٞ ٲٮؘۜٵڝڹٵڵؙۺؙڔڮؽؙڹٙ۞۫

> وَعَائِجَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُعَاَّجُوْنِی فِی الله ِ وَقَدُهُ لَمِاسِ وَلَا اَغَاكُ مَا تُشْوِرُون بِهَ اِلْآ اَنْ يُشَاَّهُ رَبِّى تَشْيًا ۥ وَسِعَرِنَ ثُكُلِّ شَقُ عِلْمَا ۖ اَفَلَا تَتَنَا لَأُونُ ۞

وَكَيْفَ اَخَافُمَا ۚ اَشْرَكُتُمْ وَلَا يَخَافُونَ اَنْكُمُ اَشْرُكُتُمْ بِاللَّهِ مَالَهُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا فَاتَنُ الْفَرِيْقَانِ احَقُ بِالْأَمْنِ

میں اپنا رخ اس کی طرف کر تا ہوں (۱) جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میسو ہو کر' اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔(24)

اور ان سے ان کی قوم نے جت کرنا شروع کیا''' آپ
نے فرمایا کیا تم اللہ کے کے معاملہ میں مجھ سے جست
کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلادیا ہے اور میں
ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو
نمیں ڈر تا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا
پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے'کیا تم
پرمجی خیال نہیں کرتے۔(۸۰)

اور میں ان چیزوں سے کیے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے عالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے

مشہورہ کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا تھم دے رکھا تھا' حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا گا نہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے نیج جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دکھیے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے' لیکن یہ غار والی بات متند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو آئے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں' اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہمارے ٹھرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں۔ اور مقصداس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔

(۱) رخ یا چرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چرے ہے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے 'مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید ہے مقصود'اللہ عزوجل ہے جو آسان و زمین کا خالق ہے۔

(۲) جب قوم نے توحید کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلا کل دینے نہروع کیے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلا کل تراش رکھے تھے۔ جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں' سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے ہیں جن کو وہ ''دلا کل '' سجھتے ہیں یا جن سے کم از کم دام تزویر میں بھنے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھا جا سکتا ہے۔

اِنُ كُنْتُوْتَعُكُمُوْنَ ۞

ٱتَّذِينَ امَنُوْا وَلَوَيَلِيسُوَّالِي**ُمَ**انَهُوْ يَظِلُوا وُلَيِّكَ لَهُوُالْاَمُنُ وَهُوُمُّهُ تَنُوْنَ ۞

وَتِلُكَ كُتِّشُنَا الْتَمْهُمَّ الْبُرْهِيْمُ عَلَى قُومِهِ • نَرْفَعُ دَرَحْتٍ مَّنْ تَتَأَيِّرُانَ رَتِّكَ حَكِيْهُ عَلِيْهُ ۞

الله كے ساتھ الى چيزوں كو شريك شھرايا ہے جن پر الله تعالىٰ نے كوئى دليل نازل نهيں فرمائى 'سوان دو جماعتوں ميں سے امن كا زيادہ مستحق كون ہے (ا اگر تم خبر ركھتے ہو۔(۸۱)

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے 'ایبوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ رامت پر چل رہے ہیں۔ (۲) اور یہ ہماری جمت تھی وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو اس کی قدم کی دیا ہے جس کے ایراہیم (علیہ السلام) کو اس کی قدم کی دیا ہے جس کی دیا ہے۔

اور یہ جاری مجت تھی وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (<sup>۳)</sup>ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والاہے۔(۸۳)

(۱) یعنی مومن اور مشرک میں ہے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں' جب که مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں' صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تاویلات۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا؟

(۲) آیت میں یمال ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اللہ عظم عطلب (کو آئی) غلطی اگناہ 'زیادتی وغیرہ) سمجھا، جس سے وہ پریشان ہوگئے اور رسول اللہ ما اللہ میں آگا ہے کہ خصر ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آئی نا آئی کیا ہو؟ آپ ما نا اللہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عظم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت القمان علیہ اللہ من اللہ عظم عظم ہے۔ " القمان علیہ اللہ عظم عظم ہے۔ " القمان علیہ اللہ عظم سورة الانتہاں۔

(٣) یعنی توحید اللی پر ایسی جمت اور دلیل 'جس کا کوئی جواب ابراہیم علیه السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا ' ﴿ وَکَیْتُ اَخْدَا فَائُ اَلْمَ یَعْدُونَ اَکُلُو اَلْمُونَ اَکُلُو اَلْمُونَا فَائُونُ اَکُونُ اِلْکُونَ اَکُلُو اَلْمُونُ اَکُلُونُ اَکُونُ اِللّٰمِ اَلَٰ اِللّٰمِ عَلَيهِ السلام کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا ﴿ اللّٰذِینَ المنْوَّا وَلَوْ یَلْمُولُولُونُ اَلَّٰهُ اَلَٰ اَللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰمِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِيلِيْلِلْلِلْمُ اللّٰلِيلِيلِيلْلِلْمُ اللّٰلِيلِيلِيلِيلِيلْمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِيلِيلِيلِيلِمُ اللّٰلِمِيلِيلّٰ اللّٰلِمِلْمُ اللّٰلِمِيلِيلْمُ اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰلِمِيلَا اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰلِمِيلَا اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰلِمِيلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمِيلَا اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰلِمِيلِيلْمُلْمُلْمِيلُمُ اللّٰلِمِيلِمُ اللّٰل

اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب (۱) ہرایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے ذمانہ میں ہم نے نوح کوہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے (۱) داود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور ایوسف کو اور موٹ کو اور ہارون کو اور اس ملاک کو اور ہارون کو اور اس ملاک کام کرنے والوں کو جزادیا کرتے ہیں (۸۴) اور انیاس کو '

اور نیزاساعیل کواوریسع کواور پونس کواور لوط کواور ہر ایک کوتمام جمان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔(۸۲)

س نیک لوگوں میں سے تھے۔(۸۵)

وَوَهَمُنَا لَهَ السَحْقَ وَيَعْقُوبَ ثُلُّاهِكَ ايْنَا وَنُوْحًاهَكَ ايْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُيْرِيَّتِهِ دَاوْدَوسُلَيْمُنَ وَايُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُمُونَ وَكَذَلِكَ بَخِزِي الْمُحْسِنِيْنِ ﴾

وَزَكِرِيَّا وَيَعْلَى وَعِمْلَى وَالْمَاسَ كُلٌّ فَيْنَ الصّْلِحِيْنَ 🍅

وَالسَّعْمِيْلَوَالْيَسَعَ وَنُوْنُسَ وَلُوْطَاأُوْكُلَافَتَمَّلُنَا عَلَىالُغْلَمِيْنَ ۞

(۱) یعنی بڑھاپے میں' جب کہ وہ اولاد سے ناامید ہو گئے تھے' جیسا کہ سور ہ ہود' آیت ۲۲'۲۲ میں ہے' پھر بیٹے کے ساتھ الیے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب (علیہ السلام) ہوگا' جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کاسلسلہ چلے گا' اس لیے کہ یہ عقب (پیچیے ) سے مشتق ہے۔

(۲) فُرِیَّنِهِ میں ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ وہی اقرب ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس لیے کہ ساری گفتگوانمی کے ضمن میں ہورہی ہے۔ لیکن اس صورت میں سیہ اشکال پیش آ تا ہے کہ پھر"لوط علیہ السلام" کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چا ہیے تھاکیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہیں۔ وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیج ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ، لوط علیہ السلام کے باپ نہیں ، پچا ہیں۔ لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں شار کرلیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال نہیں مجمید میں ہے۔ جمال حضرت اساعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آبا میں شار کیا گیا ہے جب کہ وہ ان کے بچا تھے۔ (دیکھیے سورہ بھر آ آ ہے ہیں۔ کہ وہ ان

(٣) عيسىٰ عليه السلام كاذكر حضرت نوح عليه السلام يا حضرت ابراہيم عليه السلام كى اولاد ميں اس ليے كيا گيا ہے (حالانكه ان كا باپ نميں تھا) كه لڑكى كى اولاد بھى ذريت رجال ميں ہى شار ہوتى ہے۔ جس طرح نبى مائيليّ نا خضرت حسن جائيّ (اپنى بغي حضرت فاطمه اللّهِ عَشَال عُصل على اللهِ اَن يُصلح بِه بَيْنَ فِينَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ، مِنَ المُسلمِينَ » (صحيح بحادى كتاب المصلح باب قول النبى للحسن بن على ابنى هذا سيد) (تفصيل كے ليے ديكھتے تفيرائن كثير)

وَمِنُ الْإِهِدُوذُرِّيْتِهِمُ وَلِنُوَانِهِمْ وَالْمُوانِهِمْ وَالْجَبَّدُ لُهُمُّ وَهَكَايُنْكُمُ الل صِرَاطِمُسْتَقِينُمِ ۞

ذلكَ هُدَى الله يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ اَشْرَكُو الْحَبُطَ عَنْهُمُ مِنَا كَانُوْ الْعُمْلُونَ ۞

ٲۅڷؠ۪ٚڬ۩ٞێڹؽؙڹ اتتيْڹ۠ۿؙٷٳڷؽؾ۬ڹۘٷٳۼٛڴۄۅؘٳڶڎؙؠؙٷۜۼٙٷٙڶ ؙؿؙڲۿؙۯؠؚۿٳۿٷؙڒؠۜ؞ڣؘقۮٷڴڶؽٵؠۿٵٷؙڞٵڵؽۺؙٷٳ

بِهَاٰ بِكُفِيٰ يُنَ ۞

اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُلا مُهُوَ الْتَدِينَ \* قُلُ لَا اَسْتُلَكُوْعَلَيْهِ اَجْرًا إِنْ هُو اِللَّا ذِكْرَى

اور نیزان کے پکھ باپ دادوں کو اور پکھ اولاد کو اور پکھ بھائیوں کو' (ا) کو راہ راست کی ہدایت کی۔(۸۷)

الله کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اگر فرضاً میں حضرات بھی شرک کرتے تو جو پچھ مید اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔ (۸۸)

یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطاکی تھی سواگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں <sup>(۳)</sup> تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں <sup>(۳)</sup> (۸۹)

ی اوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی'سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلئے <sup>(۵)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ میں

(۱) آبا سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہیں۔ یعنی ان کے اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سوں کو ہم نے مقام اجتبااور ہدایت سے نوازا آ جنباً یہ کے معنی ہیں چن لینا اور اسپے خاص بندوں میں شار کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ جَبَیْتُ الْمَاءَ فِی الْحَوْضِ (میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا) سے مشتق ہے۔ پس آ جنبیاً یہ کا مطلب ہو گا این خاص بندوں میں ملا لینا۔ اضطفاء تخلیص اور اختیار بھی اسی معنی میں مستعمل ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ (مجتبیٰ) کاملے اور اختیار بھی اسی معنی میں مستعمل ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ (مجتبیٰ) کاملے اور وختار ہے۔ (فخ القدیر)

(۲) اٹھارہ انبیا کے اسائے گرامی ذکر کرکے اللہ تعالی فرمارہ ہے 'اگر یہ حضرات بھی شرک کاار تکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دو سرے مقام پر نبی سائٹر کی اسٹر کے اسٹر کے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اَبِنَ اَشْرَکْتُ لَیَحْبِکَلِنَّ عَمَلُکُ ﴾ (النومو۔ ۲۵)"اے تیفیمر! اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔"عالا نکہ پنجیمروں سے شرک کاصد و ممکن نہیں۔مقصدامتوں کو شرک کی خطرناکی او رہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔

- (٣) اس سے مراد رسول اللہ ماٹھیا کے مخالفین 'مشرکین اور کفار ہیں۔
- (٣) اس سے مراد مهاجرین وانصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔
- (۵) اس سے مراد انبیا ندکورین ہیں۔ ان کی اقتدا کا تھم مسلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں

لِلْعُلْمِينَ 👵

وَمَا قَكَ رُوااللّهَ حَتَّى قَدُرِ آغِ أَذُقَالُوا مَآانُزُلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَمُّ \* قُلُمَنُ انْزُلَ الْكِتْبَ الَّذِي جَآ بَهِ مُوسَى نُوْرًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيْسَ ثَبُدُدُونَهَا وَتُحْفُؤُنَ كَثِيرًا \* وَعُلْمَنُهُ مَا لَذَتَهُ لَكُوْ الْنُمُو وَلَا الرَّافُونُو قُلُ اللّهُ نُتُوذُرُهُ مُ

تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں جاہتا (۱) بیہ تو صرف تمام جمان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ (۹۰)

اوران لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرناواجب تھی و کی قدر نہ کی جب کہ یوں کمہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل کی ہے ہیں کی گفیت کی وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی کیفیت میہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق

ہوئے۔ (فتح القدر) کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے ہیں اگو شرائع اور مناجع میں کچھ کچھ اختلاف رہا۔ جیساکہ آیت ﴿ تَرَعَ لَكُوْ مِّنَ الذِیْنِ مَا وَعَلَى بِهِ نُوسًا ﴾ (المشوری - ۱۳) سے واضح ہے۔

(۱) لینی تبلیغ و دعوت کا کیونکه مجھے اس کاوہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عنداللہ ملے گا۔

(۲) جمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس بیہ قرآن انہیں کفرو شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور صلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کرائیان کی صراط متنقیم پر گامزن کر دے گا۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے' ورنہ ع دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ والا معاملہ ہو گا۔

(٣) قَدُدُّ کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور ہے کی چیزی اصل حقیقت جانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ مطلب ہے ہے کہ ہے مشرکین مکہ ارسال رسل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں 'جس کے صاف معنی ہے ہیں کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ علاوہ ازیں اس عدم معرفت اللی کی وجہ ہے وہ نبوت و رسالت کی معرفت ہے بھی قاصر رہے اور ہے سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے؟ جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَکَانَ لِلنَّائِسِ عَجَبُّا اَنْ اُوسِیْنَا اِل رَبُیلِ مِنْ مُؤُولُنَ اَنْ نَدِر اللہ الله الله الله الله الله الله علی ہے۔ کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک آدمی پر وکی نازل کرکے اے لوگوں کو ڈرائے پر مامور کر دیا ہے؟" دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَمَامَنَعُ اللّٰهُ اِللّٰهُ مُنْ اَلٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ الله الله کے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج ویا ہے؟ " اس کی پچھ تفصیل اس سے قبل گئے کہ انہوں نے کہا کہ کہا اللہ نے ایک بنیاد پر اس بات میں بھی گزر بھی ہے۔ آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنی کی بنیاد پر اس بات آیت نمبر کر کے حاشے میں بھی گزر بھی ہے۔ آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنی کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالی نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر الی بات ہے تو ان سے آیت نیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنی کہا گر الی بات ہے تو ان سے بی لئی کی کہ اللہ تعالی نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر الی بات ہے تو ان سے بو ان سے بی کسی مانتے ہیں)

فِيْ خَوْضِهِمُ يَلْعَبُوْنَ 🏵

وَهٰذَاكِتْ ٱنْزُلْنَهُ مُبْرَكُ مُّصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَكَ يُهِ وَلِتُنْذِرَ الْوَالْقُلْ)ى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَذِيْنِ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُومَالِ صَلَاتِهِ هُومُ كَافِظُونَ ۞

وَمَنُ ٱظْلَاهُومِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ٱوْقَالَ ٱوْجَى إِلَّنَ وَلَوْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَى ُ وَمَنْ قَالَ سَأْنُزِلُ مِثْلَ مَاۤاَثُوْلَ اللهُ وَلَوْتَرَى إِذِ الطِّلِمُونَ فِي مَعَمَلِتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلَمِكَةُ بَالسِطْوَآ

اوراق میں رکھ چھوڑا (ا) ہے جن کو ظاہر کرتے ہواور بہت میں باتیں بتائی گئ می باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت می الیمی باتیں بتائی گئ میں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہمارے بڑے ۔ (۲) آپ کہہ د بیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے (۳) پھران کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے د بیجئے (۹)

اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے 'اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آ خرت کالقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ (۹۲)

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یول کیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالا نکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور

<sup>(</sup>۱) آیت کی ذکورہ تغییر کے مطابق اب یمود سے خطاب کر کے کہا جارہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو 'چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی سائی ہی اور جن کو چاہتے ہو 'چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی سائی والی صفات کا مسئلہ ہے۔ مافظ ابن کثیراور امام ابن جریر طبری وغیرہ نے یہ جعکونی آ اور یُبدُدونَهَا صیغہ غائب کے ساتھ والی قراءت کو ترجیح دی ہے اور دلیل بید دی ہے کہ بید تکی آیت ہے۔ 'اس میں یمود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یمود سے متعلق قرار دیا ہے۔ اور اس میں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے اسے یمود کی ہٹ دھری 'ضد اور عناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تغییر میں مفسرین کی تین رائے ہیں۔ ایک پوری آیت کو یمود سے 'دو سرے پوری آیت کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جسے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جسے کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی جسے متعلق ور دیا ہے۔ ور الله کر آ کی گوری آیت کے ابتدائی جسے متعلق قرار دیتے ہیں۔ ور الله کر آغلہ کی ایک کوری آیت کی دی خوری آیت کی در کی جسے متعلق قرار دیتے ہیں۔ ور الله کر آغلہ کی کوری آیت کی در کیا جس کی در کی سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ ور الله کر آئی کیا کی در کیا ہے کی در کی خوری آیت کی در کیا گور دیا ہے۔ ور کی سے در کی جس کی در کی در کی جس کی در کیا دیا ہے۔ ور کیا ہی در کی خوری کی در کی د

<sup>(</sup>۲) یمبود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہو گی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئیں' بصورت دیگر قرآن کے ذریعے ہے۔

<sup>(</sup>m) سیمن أَنْزَلَ (كس نے اتارا) كاجواب ہے۔

ٱيْدِيْهِهُ اَلْمُوْمُوْلَا اَنْفُسُكُوْ الْبُوَمَةُ مُزْوَنَ عَنَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُوْنَفُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَالُحَقِّ وَكُنْتُوْ عَنَ البَتِهِ تَنشَكُنُرُونَ ۞

ۅؘڵڡۜٙۮڿؿؙؿؙٷ۫ؾٵڣٛڗٳۮؽػؠٵڂؘؽڡؙڬڴۄؙٲۊٞڵڡۜڗۜڐۊٛڗڒۘؽٚؿ۠ ؆ڶڂۜۊؙڶڹڵڎۊۯڵٷۿۿۅڴۣڐۊ؆ڶڒؽڡڡٙػڴڎۺٛڡ۫ۼٵٚڋڴٷٳڷڎڽؽڹ ڒؘۼٮٛؿؙۯؙڶۜۿؙۏۏڲؙؿؙؾڒڴٷ؞ڵڡٙۮ۫ؿٞڟۼڔۜڹؽ۫ڴۮۏۻڵڂڴۿ

جو شخص یوں کے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ای
طرح کا میں بھی لا تا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں
جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختوں میں ہوں گے اور
فرشتے آپ ہاتھ بڑھارہے ہوں گے کہ ہاں ابنی جانیں نکا
لو۔ آج تم کو ذات کی سزا دی جائے گی (ا) اس سب سے
کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے 'اور تم
اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
اور تم ہمارے پاس تنا تنا آ گئے (۱۳) جس طرح ہم نے
اور تم ہمارے پاس تنا تنا آ گئے (۱۳) جس طرح ہم نے
اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو
ایٹ تیجھے ہی چھوٹر آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ
اپنے تیجھے ہی چھوٹر آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ
تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی

(۱) خالم سے مراد ہر خالم ہے اور اس میں کتاب الی کا افکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔
غَمَرَاتُ سے موت کی سختیاں مراد ہیں۔ "فرشت ہاتھ بر طار ہے ہوں گے۔ " یعنی جان نکالنے کے لیے۔ اَلٰیوٰ مَ (آج) سے مراد
قبض روح کا دن ہے اور بی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدأ قبر ہے۔ اور اس سے ثابت ہو آ ہے کہ عذاب قبر
برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کئے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تہیں ذلت کا
عذاب ویا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی ونیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل 'میہ
ایک در میان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چا ہے
ایک در میان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چا ہے
ایک در میان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موجوں کی نذر ہوگئی ہویا اسے جلاکر را کھ بناویا گیایا قبر میں وفنادیا گیا ہو۔
یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قاور ہے۔

(۲) الله کے ذمے جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوائے نبوت بھی ہے۔ اس طرح نبوت و رسالت کا انکار وانتکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت و رسوائی کاعذاب دیا جائے گا۔

(۳) فُرَادَیٰ فَرَدُ کی جُمع ہے جس طرح سُکَارَیٰ سَکُرَانُ کی اور کُسَالیٰ کَسَلاَنُ کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک ایک کرکے میرے پاس آؤ گے۔ تمہارے ساتھ نہ مال ہوگانہ اولاد اور نہ وہ معبود' جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اینا مدوگار سمجھ رکھا تھا۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ پنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے۔

مَّاكُنْتُوْتَرُعُهُوْنَ ۞

إِنَّاللَهُ فِلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰىُ يُغْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيْتِ وَغُوْجُ الْمِيَّةِ مِنَ الْحِيَّ ذٰلِكُواللهُ فَالَىٰ ثُوْفِكُونَ ۞

عَالِى الْوَصْبَاءِ وَ جَعَلَ النَّبِلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ عُسَبَانًا \* ذَلِكَ تَقُرُ رُلْعَةِ فِي الْعَلِيْمِ ﴿

نبت تم وعوی رکھتے تھے کہ وہ تہمارے معاملہ میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعوی سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ (۹۴) ہے شک اللہ تعالی دانہ کو اور تھلیوں کو چھاڑنے والا ہے ''اوہ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لا تا ہے ''اور وہ بے جان کو جان اللہ تعالی میہ جان کو جاندار سے نکالے والا ہے ''' اللہ تعالی میہ ہے' سوتم کماں النے چلے جارہے ہو۔ (۹۵)

وہ صبح کا نکالنے والا ہے (۳) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے (۵) اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ (۲) یہ شمرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے

- (۱) یماں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ دانے (حب) اور مخصلی (نواۃ 'جمع نوی) کو 'جمع کاشت کا رزمین کی عدمیں دبا دیتا ہے ' پھاڑ کر اس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرما آیا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے ' پانی بھی' جس سے تھیتیاں سیراب ہوتی ہیں' ایک ہی ہو تا ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا گھلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف فتم کے غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوابھی'کوئی ہے' جو بیہ کام کر تا ہو یا کر سکتا ہو؟
- (۲) لیعنی دانے اور گھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا' پھیلیّا اور پھل یا غلہ دیتا ہے یا وہ خوشبودار' رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سونگھ کرانسان فرحت و انبساط محسوس کر تایا نطفے اور انڈے انسان اور حیوانات پیدا کر تاہے۔
- (۳) لینی حیوانات سے انڈے' جو مردہ کے تھم میں ہیں۔ حی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے' یعنی مومن کے گھرمیں کافراور کافر کے گھرمیں مومن پیرا کر دیتا ہے۔
- (۴) اند حیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کر تا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔
  - (۵) لیعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔
- (۱) لیعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیرو اضطراب نہیں ہو تا' بلکہ دونوں کی اپی اپی منزلیں ہیں' جن پر وہ گرمی اور سردی میں روال رہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی اور

بڑے علم والا ہے۔(۹۲)

اور وہ ایباہ جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا' ما کہ تم ان کے ذریعہ سے اندھروں میں' خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ (۱) بے شک ہم نے دلا کل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو خرر کھتے ہیں۔(۹۷)

اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ ذیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے 'رہنے کی ایک خوب کھول کھول کریان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔(۸۹)

اور وہ ایسا ہے جس نے آسان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قتم کے نبات کو نکالا (۱۳) پھر ہم نے وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوالنَّجُوُمُ لِمَهْتَدُوْابِهَا فِي ظُلْمَتِ الْبَرِّوَالْبَوْرِثْقَدُ فَضَلْنَاالْالِيَتِ لِقَوْمِ يَّعْلَمُونَ ۞

> وَهُوَالَّذِيْنَٱنْتُكَاكُمُّرِّنْ تَفْنِسَ ّقاحِدَةٍ فَمُسْتَقَنَّ وَمُسْتَوْدَءُ عَدُفْصَلْنَا الْأَلْيَةِ لِقَوْمِ يَّفْقَهُونَ ۞

وَهُوَالَّذِيُّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَا ۚ فَاخْرُجْنَارِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيُّ فَاخْرُجُنَامِنُهُ مَخْرًا نُخْرِجُمِينُهُ حَبَّالْمُتَوَاكِمُ ۖ وَمِنَ الْخَلِ

گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور را تیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سور ہ یونس۔ ۵ سور ہ کیلین ۴ ماور سور ۂ اعراف ۵۴ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

(۱) ستاروں کا یمال یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے' ان کے دو مقصد اور ہیں جو دو سرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ آسانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رُجُو مَا لِلشَّیطِین ۔ یعنی شیطان آسان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِي هٰذِهِ النَّبُومِ عَیْن مَلَاثِ، فَقَدَ اَخْطَا مِیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِي هٰذِهِ النَّبُومِ عَیْن مَلَاثِ، فَقَد اَخْطَا وَکَذَبَ عَلَی اللهِ ان تین باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ " اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے طالت اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعوئی کیاجا تا ہے' وہ بنیاد بھی ہے اور شریعت کے ظاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ (حصہ) بتالیا گیا ہے۔ مَنِ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّهُومِ أَفْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ (حسنه الألبانی صحیح آبی داود رقم ہوں۔) (۲) اکثر مفسرین کے نزدیک مُسْتَقَرٌ ہے رحم ادر اور مُسْتَوَدَعٌ ہے صلب یدر مراد ہے۔ (فتح القدیم 'ابن کیشر) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ مرقم کے (۳) یہ بیاں سے اس کی ایک اور مجیب صنعت (کار گری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ مرقم کے (۳) یہ بیاں سے اس کی ایک اور مجیب صنعت (کار گری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہرقم کے

مِنْ كَالْمِعَهَا قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنْتٍ مِّنَ اعْمَالِ وَالزَّيْوُنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرَ مُتَثَالِهِ الْفُلُو آلِلْ تَكْرِوَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرَ مُتَثَالِهِ الْفُلُو آلِلْ تَعْرَفَهُ وَمُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ

اس سے سزشاخ نکالی (الکم اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں (الله اور کھجور کے درخوں سے یعنی ان کے گھھے میں سے ، خوشے ہیں جو نیچے کو لئکے جاتے ہیں (الله الگوروں کے باغ اور زیتون (الله اور کچھ کے بعض ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دو سرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ (۱۱) ہر ایک ورکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو کے بھوان میں دلائل ہیں (۱۱) ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (۹۹)

اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھاہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیاہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند

ۅؘجَعَلُوْالِيّهِ تُشْرَكَآءُ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوْالَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُجُعْلَنَا وَتَعْلَىٰ عَلَيْصِفُونَ شَ

درخت پیدا فرما تا ہے۔

- (۱) اس سے مراد وہ سبز شاخیس اور کو نیلیں ہیں جو زمین میں دیے ہوئے دانے سے اللہ تعالی زمین کے اوپر ظاہر فرما یا ہے' چمروہ یودایا درخت نشود نمایا تا ہے۔
- (۲) کیعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ مرادیہ سب غلہ جات ہیں مثلاً جو'جوار' باجرہ' مکئ گندم اور چاول وغیرہ۔
- (٣) فِنْوَانْ فِنْوْ کی جَمْ ہے جیسے صِنْوُ اور صِنْوَانْ ہے۔ مراد خوشے ہیں۔ طَلْعٌ وہ گابھایا گیھا ہے جو تھجور کی ابتدائی شکل ہے ' یمی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھروہ رطب کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ دَائِیَةٌ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں۔ اور پچھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ بطور امتنان دانسیة کا ذکر فرما دیا ہے ' مطلب ہے۔ مِنْهَا دَائِیَةٌ وَمِنْهَا بَعِیْدَةٌ ( وَکُھُمْ خُوشُے قریب ہیں اور کچھ دور) بَعِیْدَةٌ مُحذوف ہے۔ (فتح القدر)
- (٣) جنات زینون اور رمان بیر سب منصوب ہیں 'جن کاعطف نبات پر ہے۔ لیعنی فَأَخْرَ جْنَا بِهِ جَنَّاتِ لیعنی بارش کے پانی ہے۔ پانی ہے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔
- (۵) کیعنی بعض اوصاف میں سے باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یا ان کے بتے ایک دو سرے سے ملتے ہیں۔ پھل نہیں ملتے' یا شکل میں ایک دو سرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذاکتے میں باہم مختلف ہیں۔
  - (۲) لیمنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کا نئات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے ولا کل ہیں۔

تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔(۱۰۰)

وہ آسانوں اور زمین کاموجدہے 'اللہ تعالیٰ کے اولاد کماں ہو سکتی ہے صالا نکہ اس کے کوئی بیوی توہے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔(ا•۱)

یہ ہے اللہ تعالی تمهارا رب! اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ' ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ' تو تم اس کی عبادت کرواوروہ ہر چیز کا کار ساز ہے۔(۱۰۲)

اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی <sup>(۲)</sup> اور وہ سب

بَوِيُعُ السَّبْوٰتِ وَالْأَرْضِ الْ يُكُونُ لَهُ وَلِنٌ وَلَوْتُكُنُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَمَ الْعَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَالْمِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

ۮ۬ڸػؙٳؙڶٮڵۿؙۯڗؙۘڴۊ۫ڵڒٳڵۿٳٞڵٳۿۅۜٚۧڟٙٳڶؿؙڴؙڵۣۺۜؽؙٞڡؘٚٲۼؠؙڬٮؙۉؗڎ۠ۊۿؙۅ ۼڸ؏ؙڵۺٙؿٛٷ۫ٷؚڮؽڷ۞

لِاتُكْرِكُهُ الْرَبُسَارُ وَهُوَيُ لَا لِكُ الْرَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ

(۱) یعنی جس طرح اللہ تعالی ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے ' کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس طرح وہ اس لا کت ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے ' عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے ' حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کروہ ہیں۔ مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں لیکن یمال کما گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات قراصل ہیہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہیں اور شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتم سور مور میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سور مَ نساء - کاا- سور مَ مریم - ۲۲ "سور مَ مریم - ۲۲ شور مَ سیا۔ ۲۰ سور مَ مریم - ۲۲ شات کیا گیا ہے مثلاً سور مَ نساء - کاا- سور مَ مریم - ۲۲ شات کیا گیا ہے مثلاً سور مَ نساء - کاا- سور مَ مریم - ۲۲ شور مَ سیا۔ ۲۲ سور مَ سیا۔ ۲۲ سور مَ سیا۔ ۲۲ سیا

(٣) أَبْصَادٌ بَصَرٌ (نَكَاه) كى جَمْع ہے بعنی انسان كى آئکھيں اللہ كى حقيقت كى كنہ تک نہيں پہنچ سكتيں۔ اور اگر اس ہے مراد روئيت بھرى ہو تو اس كا تعلق دنيا ہے ہو گا لينى دنيا كى آئھ ہے كوئى اللہ كو نہيں دكھ سكتا۔ تاہم بيہ صحح اور متواتر روايات ہے ابہت ہے كہ قيامت والے دن اہل ايمان اللہ تعالى كو ديكھيں گے اور جنت ميں بھى اس كے ديدار ہے مشرف ہوں گے۔ اس ليے معزلہ كاس آیت ہے استدلال كرتے ہوئے يہ كہنا كہ اللہ تعالى كوكؤ كى بھى نہيں ديھ سكتا، ونيا ميں نہ آخرت ميں 'صحح نہيں۔ كوئكہ اس نفى كا تعلق صرف دنيا ہے ہوئے دمائے الله عائشہ الله علی اس آیت ہوئے فرماتی تھيں' جس شخص نے بھى بيہ دعوكى كيا كہ نبى مشرق ہے اس ليہ معراج ميں) اللہ تعالى كى زيارت كى ہے' اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ (صحیح بنجادی' تفسير سورة الانعام) كوئكہ اس آیت كی تعالى كى زيارت كى ہے' اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ (صحیح بنجادی' تفسير سورة الانعام) كوئكہ اس آیت كی رو سے بیغیر سمیت كوئى بھى اللہ كو ديكھنے پر قادر نہيں ہے۔ البتہ آخرت كى ذندگى ميں بيہ ديدار ممكن ہو گا۔ جيے دو سرے مقام پر قرآن نے اس كا ابات فرمایا۔ ﴿ وَجُوهُ يُؤْمُونُ اللهُ وَلَا كُنْ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كُا فَرَوْ ﴾ (القيامة) كى چرے اس دن ترو كان و الله عليہ عليہ مقام پر قرآن نے اس كا ابات قرمایا۔ ﴿ وَجُوهُ يُؤْمُونُ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كُا اللّٰهُ كُا اللّٰهُ كُا اللّٰهُ كُا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كُاللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كُاللّٰهُ كَا اللّٰهُ كُلّٰهُ وَ اللّٰهُ كُاللّٰهُ كُاللّٰهُ كَا اللّٰهُ كُاللّٰهُ كَا اللّٰهُ كُاللّٰهُ كُلُونُ كُاللّٰهُ كُاللّٰهُ كُلّٰهُ وَاللّٰهُ كُاللّٰهُ كُاللّٰهُ كُاللّٰمُ كَا اللّٰهُ كَا مِن كُاللّٰهُ كُاللّٰمُ كَاللّٰمُ كَاللّٰمُ كُلُولُونُ كُلُّ كُلّٰهُ كَاللّٰمُ كَاللّٰمُ كَاللّٰمُ كَاللّٰمُ كَاللّٰمُ كَاللّٰهُ كَاللّٰمُ كَاللْمُ كَاللّٰمُ كَاللّٰمُ

الخَبِنُدُ 💬

قَدْجَاءَكُوْبَصَآ إِرُمِنْ رَبَّكُوْفَنَنْ آبُصَرَفَلِنَفُسهُ وَمَنُ عَبِى فَعَلَهُمَا وْمَا ٱنَاعَلِيْكُوْ بِعَنْفِظِ

وَكَنَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِمِتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسُتَ وَلِئَبَيِّنَـهُ اِلقَوْمِيَّدُلُمُوُنَ ⊕

إِنِّهِمُ نَاأُوْمِیَ اِلَیْكَ مِنْ تَنِّكَ أَلَّ اِلْهَ اِلَاهُوَ وَاَعْمِرِضُ عَنِ الْمُشْهِرِكُونَ ⊙

نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔(۱۰۳)

اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی کے ذرائع پہنچ جیکے ہیں سوجو شخص د مکیھ لے گاوہ اپنا فائدہ کرے گااور جو شخص اندھارہے گاوہ اپنانقصان کرے گا''() اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔''(۱۹۴۲)

اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پیلوؤں سے بیان کرتے ہیں باکہ یہ یوں کسی کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے (اُل) اور آکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کردیں۔(۱۰۵)

آپ خود اس طریق پر چلتے رہئے جس کی وی آپ کے رہے تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے' اللہ

مول گے 'اپنے رب کی طرف د مکھ رہے ہول گے۔"

و تشریح ہے تاکہ ان پر حجت یوری ہو جائے۔

- (۱) بَصَآفِرُ بَصِيرَةٌ کی جَمْع ہے۔ جواصل میں دل کی روشنی کانام ہے۔ یہاں مرادوہ دلا کل و براہین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور باربار بیان کیے ہیں اور جنہیں نبی مُنْ اَلَیْتِ نِی اُسْتِ اِنا نے جی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جوان دلا کل کو دیکھ کرہدایت کاراستہ اپنالے گا'اس میں ای کافائدہ ہے' نہیں اپنائے گا'توای کا نقصان ہے۔ جیسے فرمایا ﴿ مَنِ اَهْتَدُی وَاَمَّا یَهُتُونُ وَاَمْتُ اِنْتُونُ اَلَّا اَلْعَالَمُ اِنْتُونُ اِللَّا اِلْمَا مُعْلِبِ بَعِی وہی ہے جو ذریر وضاحت آیت کا ہے۔ عَلَیْمَا کُھُ اَنْدُ اِنْ اَسْرائیل کا مطلب بعی وہی ہے جو ذریر وضاحت آیت کا ہے۔
- (۲) بلکہ صرف مبلغ واعی اور بشیرو نذریہ ہوں۔ راہ دکھلانا میرا کام ہے واہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔

  (۳) بعنی ہم توحید اور اس کے دلا کل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ہے کئے اللہ بین ہم توحید اور اس کے دلا کل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نہے کئے گئے ہیں کہ محمد رسائی گئے ہیں کہ محمد رسائی گئے ہیں کہ خوال الذیق کھوڑ گئے گئے گئے گئے گئے اللہ کا اللہ ہوں کے اس کی مدر کی ہے۔ یہ لوگ الباد عولی کر دی کا فروں نے کہا کہ یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے وہ سروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ الباد عولی کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں 'جس کو اس نے لکھ رکھا ہے۔ "
  علم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں 'جس کو اس نے لکھ رکھا ہے۔ "
  عالم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ نیز انہوں کے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں 'جس کو اس نے لکھ رکھا ہے۔ " عبی اللہ بات یہ نہیں ہے 'جس طرح یہ سمجھتے یا دعوی کرتے ہیں بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھ دار لوگوں کے لیے تنہیں جا نہوں کے لیے تنہیں کا اللہ بات یہ نہیں ہے 'جس طرح یہ سمجھتے یا دعوی کرتے ہیں بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھ دار لوگوں کے لیے تنہیں بالہ کہ بات یہ نہیں ہے دار لوگوں کے لیے تنہیں ہے دیا دیا کہ بات یہ نہیں ہے دار اوگوں کے لیے تنہیں بالہ کھوڑ کیا کہ بات یہ نہیں ہے دار کو گھوڑ کیا کہ بات یہ نہیں ہے دیں کو اس کے مقبل کے خوالم کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کہ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کی کہ کی کی کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کی کھوڑ کی کر کیا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کی کر کی کو کہ کی کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کی کو کھوڑ کی کو کہ کی کہ کی کیا کہ کو کہ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کر کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ ک

تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔(۱۰۲)

اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تا تو بیہ شرک نہ کرتے <sup>(۱)</sup> اور ہم نے آپ کو ان کا گران نہیں بنایا۔ اور نہ آپ ان پر مختار ہیں! <sup>(۱)</sup> (۱۰۷)

اور گالی مت دو ان کو جن کی بیہ لوگ اللہ تعالی کو چھو ڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھروہ براہ جہل حدے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں گے (۱۳) ہم نے اس طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو ہتلا دے گاجو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔(۱۰۸)

اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ (<sup>(a)</sup> اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے <sup>(a)</sup> تو

وَلُوْشَآءُ اللهُ مَاۤ اَشۡرَكُوا ۚ وَمَاجَعَلُنٰكَ عَلَيْهِوۡ حَفِيظًا ۚ وَمَاۤ اَنۡتَعَلَيْهِهُ بِوَكِيْلٍ ⊕

وَلاَسَّنُهُواالَّذِيْنَ يَدُخُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُنُوُ اللهَ عَدُوَا بِغَيْرِعِلْمِ كَمْنَ لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمُّ الْثُوَ اللهَ يَقِهِمُ مَّرْجِمُهُمُ فَنَنَبِّتُهُهُ مِهِمَا كَانُوْ لِيَعْمَلُونَ ۞

وَٱقْسَنُوا بِاللهِ جَهْدَالِيمَانِهِ وَلَيِنُ جَآءَ ثُهُوُ الِكَةُ لَكُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْأَلِيثُ عِنْدَاللهِ وَمَايُشْعِرُكُوْ أَنَّهَا إِذَا

(۱) اس تکتے کی وضاحت پہلے کی جا پھل ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضااور' اس کی رضانو اس میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی' ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے افتیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔ (مزید دیکھتے سور ہُ بقرۃ آیت ۱۲۵۳ اور سورۃ الانعام آیت ۳۵ کا عاشیہ)

(۲) یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی مالٹیکٹیلی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف اس حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے 'جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔

(٣) یہ سد ذرایعہ کے اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک مباح کام' اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کاسب بنآ ہو تو وہاں اس مباح کام کا ترک رائج اور بہتر ہے۔ اس طرح نبی مائٹ آئیم نے بھی فرمایا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤگے (صحیح مسلم کتناب الإیسمان بیاب بیان الکسائر وأکمبرها) امام شوکانی کھتے ہیں یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (فتح القدیر)

- (٣) جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، أَيْ: حَلَفُوا أَيْمَاناً مُؤكَّدةً. برى تأكيد ع قسميس كها كير-
- (۵) لیتن کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو' جیسے عصائے موسیٰ علیہ السلام' احیائے موتی اور ناقہ ممود

جَآءَتُلَا يُؤْمِنُوُنَ 🕑

وَنُقَلِّبُ اَثِ نَهُمُ وَ اَبْصَارَهُ مُكَالُوُيُومُولُ بِهَ اَوَّلَ مَرَّةَ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞

وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے 'آپ کمہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ میں ہیں <sup>(۱)</sup> اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وفت آ جائیں گی ہے لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔(۱۰۹)

اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیرویں گے جیساکہ میہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں جیران رہنے دیں گے۔(۱۰)

وغيره جيسا-

(۱) ان کابیہ مطالبۂ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے 'طلب ہدایت کی نیت سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کاظہور تمام تراللّٰہ کے اختیار میں ہے 'وہ چاہے توان کامطالبہ پو را کردے۔ بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیاتھا کہ صفا بہاڑسونے کا بنادیا جائے تووہ ایمان لے آئیں گے 'جس پر جبریل علیہ السلام نے آگر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی بیرایمان نہ لائے تو پھرا نہیں ہلاک کردیا جائے گا' جے نبی مائی تیج نے پہند نہیں فرمایا۔ (ابن کثیر)۔

(۲) اس کامطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تواس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کو چھیردینے کامیں مفہوم ہے۔ (ابن کثیر)

وَلَوْ اَنْنَا نَزِّ لِنَّ الْمِيْهِمُ الْمَلَيِّكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْثَى وَ حَشَرْنَا عَيَهِمْ كُلَّ شَيْءٌ ثُبُلاقًا كَانُوالِيُؤْمِنُوْ الِآلَانُ يَشَاّمُ اللهُ وَلِكِنَّ الْمُرَّكُونِيَ عِنْهُوْنَ ۞

وَكَنْ لِكَ جَعَلْمَنَالِكُلِّ نَهِي عَدُوَّا اشْيِطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِيِّ يُوْجِى بَعْضُهُمُ لِلْ بَشْفِى زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُزُورًا وَلَوْشَاءً رَتُكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمُ وَمَايَفُ تَرُوْنَ ۞

اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیے (ا) اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے (ا) اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آ تکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں (ال) تب بھی میہ لوگ ہر گز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جمالت کی باتیں کرتے ہیں۔ (ال)

اور ای طرح ہم نے ہرنبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن '(۵) جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں (۱) اور اگر اللہ تعالیٰ

- (I) جیسا کہ وہ بار بار اس کامطالبہ ہمارے پیفیبرے کرتے ہیں۔
- (۲) اور وہ حضرت محمد رسول اللہ مائی آئی کی رسالت کی تصدیق کردیتے۔
- (٣) اور یہ جمالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے در میان حائل ہیں۔ اگر جمالت کا پر دہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھراللہ کی مشیت سے حق کو اینا بھی لیں۔
- (۵) یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ مل الیہ کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیا گزرے' ان کی محکزیب کی گئی' انہیں ایذا کیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ مقصدیہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبراور حوصلے سے کام لیا' آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبرواستقامت کامظاہرہ فرما کیں۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش' باغی اور مشکروتم کے ہیں۔
- (٢) وَخَيِّ خفیہ بات کو کتے ہیں یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دو سرے کو چالبازیاں اور حیلے سکھاتے

چاہناتو یہ ایسے کام نہ کر سکتے (۱) سوان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔(۱۲)

اور آکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب ماکل ہو جاکیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور آکہ اس کوپیند کرلیں اور آکہ مرتکب ہوجائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ (۱۳) (۱۳۱۱)

تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالا نکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کال تمہمارے پاس بھیج دی ہے 'اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کئے گئی اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے ' سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۱۳) سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۱۳) آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبارے کامل ہے '(۱۳) اس کے کلام کاکوئی بدلنے والا

وَلِتَصْغَى الِيهِ اَفِيكَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِمَرْضَوْهُ وَلِيَقُكِّرُ فُوْامَاهُمُ مُثَّقَتِّرِ فُوْنَ ﷺ

ٱفَغَيْرَ اللهِ آبَتَغِي حَكَمًا قَهُوالَّذِي ٓ ٱنْزَلَ البَكْةُ الكِتْبُ مُفَضَّلُا وَالدِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ آنَّهُ مُنَزَّلُ

مِّنُ رَبِّكِ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمُتَرِيُنَ 🐨

وَتَتَتَّتُكِيمَتُ رَبِّكَ صِلْقًا وَّعَلَالُالاَ مُبَكِّلَ لِكَكِلاتِهُ ۚ وَهُوَ السَّيمِيُعُ الْعَلِيْمُ ⊕

ہیں۔ ناکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دو سرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جسکی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پاجاتی ہے۔

(۱) یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھکنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے لیکن وہ بالجبراییا نہیں کرے گاکیو نکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے 'جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔

(۲) یعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو

<sup>(</sup>۲) گیعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پیند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور بیہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقید ہُ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہاہے'ای حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اخبار و دافعات کے لحاظ سے سچاہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے یعنی اس کا ہرا مراور نمی عدل و انساف پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس نے انہی باتوں کا تھم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے رو کا ہے جن

وَانْ تُطِعۡ ٱكْثَرَمَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوٰكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهُ ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ اِلْاالطَّنَّ وَإِنْ هُمُّ اِلْاَيَحُنُّ صُوْنَ ۞

اِنَّ رَبِّكِ هُوَاَعْمُوُمَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ وَهُوَاَعْلَمُ بِالنَّهْتَدِيْنَ

فَكُلُوْ امِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالنِّهِ مُؤْمِنَيْنَ 🐠

نہیں (۱) وروہ خوب سننے والاخوب جانے والاہے۔ (۱۵) (۱۱۵) اور و دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مائے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ (۱۳)

بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے۔اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔(ساا)

سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ!اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۱۸)

میں نقصان اور فساد ہے۔ گوانسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ (۱) گیعنی کوئی الیا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے ' کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ (۲) گیعنی ہندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہرایک کو جزا

(٣) قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعے کے طور پر ہر دور میں مشاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا " ﴿ وَمَا اَکْتُوالنَّاسِ وَلَوْ مَوْسَتُ بِمُوْمِنِیْنَ ﴾ " (سورۃ یوسف:۱۰۳)" آپ کی خواہش کے باو جود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں "۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق وصدافت کے راستے پر چلنے والے لوگ بیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جس سے بیات بھی ثابت ہوئی کہ حق وباطل کا معیار 'دلا کل وبراہین ہیں 'لوگوں کی اکثریت واقلیت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو 'وہ حق ہواور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ نہ کورہ حقیقت قرآنی کی روسے بید زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں۔ جس کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی مائی ہی نہ فرمایا ہے کہ میری امت سے فرقوں میں بٹ جائے گی جس میں نبی مائی ہی ہوتی ہے جس میں نبی مائی ہی ہوتی ہو جس میں نبی مائی ہوتی نبید فرمایا ہوگان آب میں آب نبید نبیان فرمائی کہ جو جس میں ہوتی ہوگا باقی سب جسنی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ مائی آب میں السندہ باب سب سب میں مائی کہ جو میں ہوگا ہوگان (آبو داود کتاب السندہ باب سب سب میں میں مائی کہ ہو والا ہوگان (آبو داود کتاب السندہ باب سب میں میں السندہ نہ میں بی مائی کہ جو میں ہوگا ہوگان (آبو داود کتاب السندہ باب سب میں بی مائی کہ بی سب میں بی مائی کہ بی میں بی مائی کہ جو میں ہوگان کہ ہو کہ کہ میں میں بی میں بیت میں بی میں بیت ہور بیت ہیں ہی بیت ہور بیت ہی بی

النسخ واقرہ الألبانی فی الطحاویة و حدیث نمبر ۲۱۳) (۳) یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذکی یا نح کرتے وقت اللہ کانام لیا جائے واسے کھالو بشرطیکہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جس جانور پر عمد آ ان موقعوں پر اللہ کانام نہ لیا جائے وہ طال

وَمَالُكُوْ الْا تَاكُلُوا مِمَّا أَذُكِرَا اللهِ مَالِيهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُوْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُوْ الاَمَا اضْظُرِرُتُوْ الْيَهُ وَإِنَّ كَشِيْرًا لَكُضِلُوْنَ بِالْهُوَ إِنِهِمُ يِغَيْرِعِلُو إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ قَ

وَذَرُوْاظَاهِمَ الْإِنْثِهِ وَبَالِطِنَةُ اللَّهِ اللَّهِ يُنَ كَيْمُبُوْنَ الْإِنْمُ سَيُخِزُونَ بِمَا كَانْوَايَقُتَرِفُونَ ۞

وَلاَتَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ بُنُكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتُنَّ وَإِنَّ

اور آخر کیاوجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤجس پر
اللہ کانام لیا گیاہو حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی
تفصیل بتادی ہے جن کو تم پر حرام کیاہے ''انگروہ بھی جب
تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقنی بات ہے
کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گراہ
کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حدسے
نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔(۱۹)

اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزاملے گی۔(۱۲۰)

اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کانام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کاہے (۲) اور یقیناً شیاطین اپنے

وطیب نمیں البتہ اس سے ایسی صورت مشتیٰ ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذرئ کے وقت ذرئ کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نمیں؟ اس میں تھم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کراسے کھالو۔ حدیث میں آ آ ہے کہ حضرت عاکشہ رہوئی نہیں ہوا کہ جارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں (اس سے مراد وہ اعرائی تھے جو نے نے مسلمان اللہ مائی ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہ ور بھی نہیں تھے) ہم نہیں جائے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں ؟ آپ مائی ہوئی ناتہ ہوا و کر بھرہ و ربھی نہیں تھے) ہم نہیں جائے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا مائی ہوئی آئٹہ و کُلُوا (صحیح بخوادی۔ باب ذہبیحة الأعواب نموری۔ ۵۰۵) 'تم اللہ کا نام لیا کر اسے کھالو'' یعنی التباس (شبه) کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قتم کے جانور کا کا نام لیا کر اللہ پڑھ لینے سے علال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ سے نیادہ یہ قابت ہو تا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور کونوں پر بطنے والا گوشت طال ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت نہم اللہ پڑھ لیے۔ وہ اللہ پڑھ اور کسی تھی کہ اس کے علاوہ بھی اور سور توں نیز احادیث میں محرات کی تفصیل (۱) جس کی تفصیل اس سورت میں آگے آ ربی ہے' اس کے علاوہ بھی اور سور توں نیز احادیث میں محرات کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بی عدر اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا' اس کا کھانا فتی اور ناجائز ہے۔ حضرت این عباس جائز ہیں۔ اور کسی منی بیان کئی جیں وہ کہتے ہیں کہ ''بیول جانے وہ اللہ کا نام بیان ور جانہ مائم شافی کا مسلک ہے ہی کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صور توں میں طال ہے جاہے وہ اللہ کا نام احتاف کا مسلک ہے تاہم امام شافی کا مسلک ہی ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صور توں میں طال ہے جاہے وہ اللہ کا نام دی کے عرائلہ کے عرب اس کے عام کے خور اللہ کو اس معلی ہیں حال ہے جانے ہیں۔

الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى اَوْلِينِهِ مِيلِيجَادِ لُؤَكُمْ وَرانَ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلَّالِيلُولُولُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّمُ اللْمُ اللَّامُ الللْمُ اللْمُ اللْمُولُ

آوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْتَدُيْنُهُ وَجَعَلْمَنَالَهُ ثُوْرًا تَتُشِمُ بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنُ مَّتَنُهُ فِى الظُّلْمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا \* كَذَلِكَ ذُيِّنَ لِلْكُفر أَنِّ مَالْكُو الْمُثَلِّدُونَ ﴿

وَكَذَ الِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِّ قَرْمَةٍ ٱلْبِرَمُ جُرِمِيْهَ السِّمْكُوُوا

دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ بیہ تم سے جدال کریں (۱) اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقینا تم مشرک ہو جاؤ گے۔(۱۲۱)

ایسا مخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھر تا ہے۔ کیا ایسا مخص اس مخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ (۲) اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہواکرتے ہیں۔(۱۲۲)

اور اس طرح ہم نے ہر بہتی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مر تکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں۔

(٣) اَکَابِرَ، اَکْبَرُ کی جمع ہے' مراد کا فروں اور فاسقوں کے سرغنے اور کھڑ چینچ میں کیونکہ یمی انبیا اور داعیان حق کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں' اس لئے ان کالبطور خاص ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں' اس

فِيُهَا وْمَا يَمُكُرُونَ اللَّا بِأَنْفُيهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 🕝

وَإِذَاجَآءَ نُهُمُ اٰكِةٌ قَالُوَالَى ثُوُمِنَ حَتَّى نُوُقِى مِثْلَ مَا أُوْقِ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اَعْلُهُ اَعْلُمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتَهُ \* سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَاللّهِ وَعَذَابٌ شَرِيدُكُ بِمَا كَانُوالِيَكُوُونَ ۞

فَمَنْ يُرِدِ اللهُ آنُ يَهْدِيكَ يَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَ وَمَنْ يُرُدُ آنُ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضِيتَقًا حَرَجًا كَأَنْمًا يَضَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجُنَ عَلَى الَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ ﴿

وَهٰذَاصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيَّمُا ۚ قَنْ فَصَّلُمَا الْالِمِتِ لِقَوْمٍ يَّنَّ كَرُونَ ؈

اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۳)

اور جب ان کو کوئی آیت پینچی ہے تو یوں کتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لا کیں گے جب تک کہ ہم کو بھی الی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے '(۲) اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کمال وہ اپنی پینچ بری رکھے ؟ (۳) عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پینچ کر ذات پینچ گی اور ان کی شرار توں کے مقابلے میں سزائے سخت۔ (۱۲۳)

سرار تول محض کو اللہ تعالی راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کردیتا ہے اور جس کوبے راہ اللہ رکھنا چاہے اس کے سینہ کو بہت نگ کردیتا ہے جیسے کوئی آسان میں چڑھتا ہے ''') اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کردیتا ہے۔ (۵) (۱۲۵) اور یمی تیرے رب کاسیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت اور یمی تیرے رب کاسیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت

اور یمی تیرے رب کاسیدھا راستہ ہے۔ ہم نے تھیجت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ (۱۲۲)

لئے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں (میں مضمون سورہ سباکی آیات ۳۱ تا ۳۳ سورہ ز خرف ۲۳۔ سورہ نوح ۲۲ وغیرهامیں بھی بیان کیا گیاہے)۔

(۱) لینی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اس طرح ان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کا وبال 'انہی پر پڑے گا(مزید دیکھئے سور ہَ عکبوت ۱۳۔ سور ہَ نحل ۲۵)

(r) لیمنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئیں اور ان کے سروں پر بھی نبوت ور سالت کا تاج رکھا جائے۔

(m) لیعنی یه فیصله کرناکه کس کونمی بنایا جائے؟ بیه توالله ہی کاکام ہے کیونکہ وہی ہرمات کی تحکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسے

ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کاکوئی چود هری ور کیس یا جناب عبد الله وحضرت آمنه کادریتیم؟

(۳) لینی جس طرح زور لگاکر آسان پر چڑھناممکن نہیں ہے'ای طرح جس شخص کے سینے کواللہ تعالی ننگ کردے اس

میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ الابیہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کاسینہ اس کے لئے کھول دے۔

(۵) یعنی جسطرح سینه ننگ کردیتا ہے اس طرح رجس میں مبتلا کردیتا ہے۔ رجس سے مراد پلیدی یاعذاب یا شیطان کا تسلط ہے۔

لَهُوُدَارُالسَّلْمِعِنْدَرَبِّهِمْ وَهُوَوَلِيُّهُمْ بِمَاكَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞

وَيَوْمَ يَغْشُرُهُ مُ جَمِيْعًا اللَّهَ عَشَرَ الْجِنِّ قَدِ السَّتُ لُمُّوْتُهُمْ مِنَ الْإِنْنَ وَقَالَ اَوْلِيَّ هُمُّ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمُنَّعَ بَعْضُنَا بِمَغْضِ وَبَبُغُنَا كَجَلَنَا الَّذِي َ اَجَلَتُ لَنَا \* قَالَ النَّا اُمْ تُوْدِكُمُ خِلِدِيْنَ فِيهُ الْآمَا شَاءَ اللهُ لِنَّ رَبِّكَ جَكِيْنُ وَكِيلُهُ \* ﴿

ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالی ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ (۱) (۱۲۷)

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفرو صلالت کے کج راستوں سے پیج کر ایمان وہدایت کی صراط متعقیم پر گامزن رہے' اب آخرت میں بھی ان کے لئے سلامتی کا گھرہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا' ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارسازے۔

<sup>(</sup>۳) جنون اور انسانوں نے ایک دو سرے سے کیافا کدہ حاصل کیا؟ اس کے دومفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ جنون کا انسانوں سے فا کدہ اٹھانا ان کو اپنا پیرہ کاربنا کران سے تلذ ذحاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فا کدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت بنادیا جے انہوں نے قبول کیااور گناہوں کی لذت میں بھینے رہے۔ دو سرامفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے و قوف بنا کر دہ جھوٹی یا انگل بچر باتوں سے انسانوں کو بے و قوف بنا کر ذاکدہ اٹھایا اور انسانوں کا فاکدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا انگل بچر باتوں سے لطف اندو زہوتے اور کابن فتم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔

<sup>(</sup>۴) کینی قیامت واقع ہو گئی جے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ اب جنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے۔

منظور ہو تو دو سری بات ہے۔ (۱) ہے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ (۱۲۸)
اور ای طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ (۱۲۹)
اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم میں ہے ہی بیغیر نہیں آئے تھے '(۳) جو تم ہے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبردیت؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور ہے لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کا فرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور ہے لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کا فرتے (۳))

وَكَذَٰ إِلَىٰ ثُوَرِّقُ بَعْضَ الظِّلِمِيْنَ بَعْضًا لِبَمَا كَانُوْا يَكُيْسُبُونَ ۞

يلمَعْشَرَالْجِيّ وَالْإِنْ اَلَمْ يَالْتِكُهُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمُ الْيِتِي وَلْيُنْذِرُونَكُمُ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هذا قَالْوُاشَهِدُ نَاعَلَ اَنْفُسِنَا وَغَرَتْهُمُ الْمُيُونُ الدُّنْمَا وَشَهِدُواعَلَ اَنْفُسِهِهُ اَنَّهُمُ كَانُوا كُفِرِيْنَ ۞

ذلِكَ أَنْ لَهُ بَكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفُرِّى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا

<sup>(</sup>۱) اور الله کی مشیت کفار کے لئے جنم کا دائمی عذاب ہی ہے جس کی اس نے بار بار قرآن کریم میں وضاحت کی ہے۔ بنا بریں اس سے کسی کو مفاطعے کا شکار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ احتثنا الله تعالیٰ کے مطلق ارادہ کے بیان کے لئے ہے جے کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جاسکتا اس لئے اگر وہ کفار کو جنم سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے اس سے نہ وہ عاجز ہے نہ کوئی دو سرارو کئے والا۔ (ایسرالنفاسیر)

<sup>(</sup>۲) لیعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرا مفہوم بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دو سرے کا ساتھی اور مددگار بنایا (جیسا کہ گذشتہ آیت میں گذرا) اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دو سرے ظالم کو ہلاک و تباہ کر آ ہے اور ایک ظالم کا انتقام دو سرے ظالم کو ہلاک و تباہ کر آ ہے اور ایک ظالم کا انتقام دو سرے ظالم سے لے لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) رسالت و نبوت کے معاطم میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف وعوت دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال میہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے پہلے سے ہی ہے تو ان کی ہدایت کے لئے انھیں میں سے کوئی نبی آیا ہوگا پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانی نبیوں کے تابع رہے ہوں' البتہ نبی کریم مالی تیکھیا کی رسالت بسرحال تمام جن وانس کے لئے ہے اس میں کوئی شبہ نہیں

<sup>(</sup>٣) میدان حشرمیں کافر مختلف پینترے بدلیں گے 'مجھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے (الانعام '۲۳) اور مجھی اقرار کئے بغیر چارہ نہیں ہو گا' جیسے یہاں ان کا قرار نقل کیا گیا ہے۔

غٰفِلُوْنَ 🕣

وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ يِّمَّاعَمِلُوْا ۗوَمَارَيُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّايَعُنُمُلُوْنَ ⊛

وَرَبُّكَ الْغَنِئُ ذُوالرَّحْمَةِ ﴿ إِنْ يَشَا أَيْنُ هِبُكُهُ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ بَعْدِكُمُ مَّا يَشَآءُكُمَّا اَنْشَا كُمُومِّن ذُرِّيَةِ قَوْمِ اخَرِيْنَ ۞

اِنَّ مَا نُوْعَدُونَ لَاتٍ وَّمَآ اَنْتُوْ بِمُعْجِزِيْنَ 🕝

قُلْ يَقُوْمِ اعْمَالُوْا عَلِ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوُفَ

کے سبب الی حالت میں ہلاک نہیں کر آگہ اس بستی کے رہنے والے (۱) بے خبر ہوں۔(۱۳۱۱)

اور ہرایک کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب (۲) ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔(۱۳۲)

اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے۔ (۳) اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے جیساکہ تم کو ایک دو سری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ (۳) (۱۳۳۳) جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا تا ہے وہ بے شک آنے والی جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا تا ہے وہ بے شک آنے والی

چزہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔<sup>(۵)</sup> (۱۳۴۷) آپ بیہ فرماد بیجئے کہ اے میری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں<sup>'(۲)</sup> سواب جلد ہی

- (۱) لیخی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اپی حجت قائم نہیں کر دیتا' ہلاک نہیں کر تاجیسا کہ یمی بات سور ہ فاطر آیت ۲۴ بہ سور ہ نحل ۲۷۔ سور ہ بنی اسرائیل ۱۵اور سور ہ ملک ۴۰ وغیرما میں بیان کی گئی ہے۔
- (۲) کیعنی ہرانسان اور جن کے' ان کے باہمی درجات میں' عملوں کے مطابق' فرق و نقاوت ہو گا' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جنمی ہول گے۔
- (٣) وہ غنی (بے نیاز) ہے اپنی مخلو قات ہے۔ ان کا مختاج ہے نہ ان کی عباد توں کا ضرورت مند ہے 'ان کا ایمان اس کے کئے نفع مند ہے نہ ان کا کفراس کے لئے ضرر رسال لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لئے رحیم بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں ہے۔
- (۳) یه اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظهار ہے۔ جس طرح بچھلی گئ قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح منا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا' وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تہمیں نیست ونابود کردے اور تمہاری جگہ ایسی قوم بیدا کردے جوتم جیسی نہ ہو۔ (مزید ملاحظہ ہو سور ہ نساء ۱۳۳۳۔ سور ہ ابراہیم ۲۰۔ سور ہ فاطر۔ ۱۵۔ اس ور م فی المراہیم ۴۰۔ سور ہ فاطر۔ ۱۵۔ اس ور م فی المراہیم ۴۰۔ سور ہ فی المراہیم المراہیم ۴۰۔ سور ہ فی المراہیم ۴۰۔ سور م فی المراہیم ۱۳۰۰ سور م فیروں المراہیم ۱۳۰۰ سور م فیل المراہیم ۱۳۰۰ سور م فیروں المراہیم ۱۳۰۰ سور المراہیم ۱۳۰۰ سور المراہیم ۱۳۰ سور ۱۳۰ سور المراہیم ۱۳۰ سور ۱۳۰ سور
- (۵) اس سے مراد قیامت ہے۔ "اور تم عاجز نہیں کر سکتے" کا مطلب ہے کہ وہ تہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔
- (٦) یه کفراور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سخت وعید ہے جیسا کہ اگلے الفاظ سے بھی واضح ہے۔

تَعْلَمُوُنَ ٰمَنُ تَكُونُ لَهٔ عَاقِبَـةُ الدَّادِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْـلِحُ الظَّلِمُونَ ۞

وَجَعَلُوْالِلُهِ مِسْمَاذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَالِلُهِ بِرَغِبِهِمْ وَهٰذَالِشُرَكَ إِبْنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآ بِهِمُ فَلاَيْصِلُ إِلَى اللهِ \*وَمَا كَانَ يِلْهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآ بِهِمُ \*سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ⊕

وَكَذَالِكَ زَتَّنَ لِكَتِنْهُ رِمِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَّتُلَ

تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہو گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ (۱) (۱۳۵)

اور الله تعالی نے جو کھیتی اور مواثی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصد الله کامقرر کیا اور برعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو الله کا ہور کہ جارے معبودوں کا ہوتی ہے وہ تو الله کا ہوتی ہے وہ تو الله کی طرف نہیں پہنچتی (۳) اور جو چیزاللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف نہیں جاتی ہے (۱۳۳ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔(۱۳۳۱)

اور ای طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے

جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَقُلْ لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَةِ كُوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

- (۱) جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا '۸/ ہجری میں مکہ فتح ہو گیااور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل جو ق در جو ق مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور پورا جزیر ہ عرب مسلمانوں کے ذیر تکیس آگیااور یہ دائرہ پھر پھیلتااور بڑھتاہی چلا گیا۔
- (۲) اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ وعمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑر کھے تھے۔ وہ زمینی پیدادار اور مال مویشیوں میں سے پچھ حصہ اللہ کے لئے اور پچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے جھے کو مہمانوں' فقرااور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے جھے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھراگر بتوں کے مقررہ جھے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے جھے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے بر عکس معالمہ ہو آتو بتوں کے جھے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔
  - (٣) لینن اللہ کے جھے میں کمی کی صورت میں بتول کے مقررہ جھے میں سے تو صد قات وخیرات نہ کرتے۔
- (٣) ہاں اگر بتوں کے مقررہ جھے میں کی ہوجاتی تو وہ اللہ کے مقررہ جھے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ یعنی اللہ کے مقابلہ میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہرہ آج کے مشرکین کے رویے سے بھی کیا جاسکتاہے۔

ٱۉؙڵٳۮؚۿؚڂۺؙۯڰۜٲۉؙۿؙٷڔڶؽؙڔڎۉۿؙٷڔڸؽڵڛٛٮؗۅٛٵۘۛػڵؿۿؚۿ ۮؚؽؙٮؘۿؙٷٷڶۅؙۺٙٵۧٵڵٮؙ۠ڞٵڣؘۼڶٛۉٷؙڣؘۮؘۮۿؙڞ ۅؘؙڡٵؘؽڡ۫ٛؿؙۯؙۏڹؘ۞

ۅؘقالۇا ۿ؞ؚٚ؋ٙٲٮ۫ڠٵۿ۠ۊۜػڔؙؿ۠۠ڿڿٛڗٞؖٚڒؽڟ۪ۼۘؠۿٙٳٙڵٳڡٞڽؙ ؿٛؿٵٞٷڕڒۼؠڥڿؙۅؘٲڹ۫ۼٵۿٷؚؠۜػػؙڟۿۏۯۿٵۅؘٲٮ۫ڡٵۿ ڵٵڽ۫ۮؙڴۯۅؙڽؘٳۺ۫ۄٳؠڵٶۼڶۑۿٵڣ۫ڗڒٙٲء۫ۼڵؽۼۨۺؘؽڿڕؽؚۿؚؚۿ

بِمَاكَانُوْايَفُتَرُوْنَ 🕣

معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحن بنار کھا ہے (۱) تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور ناکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں (۱) اور اگر اللہ کو منظور ہو تا تو یہ ایسا کام نہ کرتے (۱۳) تو آپ ان کو اور جو پچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یونمی رہنے دیجئے(۱۳۷)

اور وہ اپنے خیال پر سے بھی کہتے ہیں کہ سے پچھ مواثی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعال ہر فخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں <sup>(۲)</sup> اور مواثی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کردی گئی <sup>(۵)</sup> اور پچھ مواثی ہیں جن پر سے لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر۔ <sup>(۲)</sup> ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراکی سزا دیئے دیتا ہے۔(۱۳۸)

- (r) لینی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کردیں۔
- (٣) یعنی الله تعالی این اختیارات اور قدرت ہے 'ان کے ارادہ واختیار کی آزادی کو سلب کرلیتا' تو پھریقینا یہ وہ کام نہ کرتے جو نہ کور ہوئے لیکن ایسا کرنا چو نکہ جرہو تا' جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی' جب کہ الله تعالی انسان کوارادہ واختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے 'اس لئے الله نے جرنہیں فرمایا۔
- (۳) اس میں ان کی جابلی شریعت اور اباطیل کی تین صور تیں اور بیان فرمائی ہیں۔ حِبْرٌ ( بمعنی منع) اگرچہ مصدر ہے کیاں مفعول یعنی مَخْدِوْر (ممنوع) کے معنی میں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلال کھیت کی پیداوار'ان کا استعال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی کھائے گا جے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین ہی کے لئے ہوتی۔
- (۵) یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قتم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ بار برداری یا سواری کاکام نہ لیتے۔ جیسے بَحِیْرَةِ سَآنِیَةِ وغیرہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔
- (۱) یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذرج کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے 'اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان جانوروں پر بیٹھ کروہ جج کے لئے نہ جاتے۔ بسرحال یہ ساری صور تیس گھڑی ہوئی تو ان کی اپنی تھیں لیکن وہ اللہ پر افترا باندھتے لیتنی یہ باور کراتے کہ اللہ کے حکم ہے ہی ہم سب پچھ کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ در گور کردینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی طرف۔

وَقَالُوْا مَا فِى بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِرِ خَالِصَهُ لِلْنُكُوْرِنَا وَمُحَوَّرُ عَلَى آذُوا جِنَا قَالَ يَّكُنُ مَّيْتَةً فَهُمُ فِيْهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيْهِمُ وَصُفَهُمُ اللَّهُ كِيُهُ عَلِيْمُ ﴿

قَدُ خَسِرَالَّذِيْنَ قَتَلُوٓاَاوُلاَدَهُمُسَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَارَنَ قَهُدُاللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهُ قَدُ ضَدُّوْا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿

وَهُوَالَّذِئَ اَنْشَا َ جَنْتٍ مَّعُرُوْشَتٍ وَّغَيْرَ مَعُرُوشْتِ وَالنَّخُلَوَالزَّرُعَ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ"

اور وہ کھتے ہیں کہ جو چیزان مواثی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عور توں پر حرام ہے۔ اور اگر وہ مردہ ہے تواس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کوان کی غلط بیانی کی سزادیئے ویتاہے <sup>(۲)</sup> بلاشبہ وہ حکمت والاہے اور وہ بڑاعلم والاہے۔(۱۳۹)

واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کس سند کے قبل کر ڈالا اور جو چیزیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر۔ بے شک بید لوگ گراہی میں پڑ گئے اور بھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔(۱۳۷۰)

اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو طلیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو طلیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھتی جن میں کھانے کی چزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں (<sup>۳)</sup> اور زیتون اور انار ہو باہم

(۱) یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے 'ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دورہ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ کچہ صرف ہمارے مردول کے لئے حمام ہے۔ عور توں کے لئے حمام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو تا تو پھراس کے کھانے میں مرد وعورت برابر ہیں۔

(۲) الله تعالی نے فرمایا کہ بیہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور الله پر افترا باندھتے ہیں 'ان پر عنقریب الله تعالی انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزاوسزا کا اہتمام فرمائے گا۔

(٣) مَعْرُونْسَاتِ کا مادہ عَرْشُ ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ مراد معروشات سے بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو شیوں (چھپروں' منڈریوں وغیرہ) پر چڑھائی جاتی ہیں' جیسے انگور اور بعض ترکاریوں کی بیلیں ہیں۔ اور غیر معروشات' وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتیں بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں' جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی بیلیں ہیں یا وہ سے دار درخت ہیں جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے۔ یہ تمام بیلیں' درخت اور کھجورک درخت اور کھیتیاں' جن کے ذائدے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیون وانار' ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔

كُلُوْا مِنْ تُمَرِهُ إِذَآ آتُهُرَ وَالتُّوْاحَقَّٰهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿

وَ مِنَ الْاَنْعَالِمِحَمُولَةً وَ فَرُشًا ۚ كُلُوْامِمَّا رَنَ فَكُوْاللَّهُ وَلَاتَتَبِعُوْاخُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوْ مُبِينِيُّ ﴾

ایک دو سرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دو سرے
کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ''' ان سب کے پھلوں میں سے
کھاؤجب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ
اسکے کا ننے کے دن دیا کرو ('') اور حد سے ''' مت گزرو
یقنیا وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپیند کر تا ہے۔ ''' (۱۳۱)
اور مواثی میں اونچے قدکے اور چھوٹے قدکے
(پیدا کیے) 'جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ ('') اور شیطان
کے قدم بھترم مت چلو' '' بلاشک وہ تمہار اصر ہے دشمن

(۱) اس كے لئے ديكھئے آيت ٩٩ كا حاشيه۔

(۲) لینی جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لواور کھل در ختوں سے توڑلو 'تواس کا حق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علم کے نزدیک صدقۂ واجبہ لینی عشر' دسواں حصہ (اگر زمین بارانی ہو) یا نصف عشر علما کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقۂ واجبہ لینی عشر' دسواں حصہ (اگر زمین بارانی ہو) یا نصف عشر لینی بیسواں حصہ (اگر زمین کنویں 'ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہو)

(٣) لينى صدقه و خيرات ميں بھى حد سے تجاوزنه كرو' ايبانه ہوكه كل كوتم ضرورت مند ہو جاؤ- بعض كيتے ہيں اس كا تعلق حكام سے ہے ليعنى صد قات و زكوة كى وصولى ميں حد سے تجاوزنه كرو اور امام ابن كثير فرماتے ہيں كه سياق آيت كى روسے زيادہ صحيح بيہ بات لگتى ہے كہ كھانے ميں اسراف مت كروكيونكه بسيار خورى عقل اور جمم دونوں كے لئے معز ہے۔ اسراف كے بيہ سارے ہى مفہوم مراد ہو سكتے ہيں۔ دو سرے مقامات پر اللہ تعالى نے كھانے پينے ميں بھى اسراف سے منع فرمايا ہے'جس سے واضح ہے كه كھانے پينے ميں بھى اعتدال بست ضرورى اور اس سے تجاوز اللہ كى نافرمانى ہے۔ آج كل مسلمانوں نے اس اسراف كو اپنى امارت كے اظہار كى علامت بناليا ہے۔ فَإِنَّا لِلَهُ وَ رَاجِعُونَ .

- (۴) اس لئے اسراف کسی چیز میں بھی پیندیدہ نہیں ہے 'صدقہ وخیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں۔ ہرچیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ومحبوب ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔
- (۵) حُمُولَةً (بوجھ اٹھانے والے) سے مراد' اونٹ' بیل ،گدھا' فچروغیرہ ہیں' جو بار برداری کے کام میں آتے ہیں اور فَرْشَا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور۔ جیسے بکری وغیرہ جس کاتم دودھ پیتے یا گوشت کھاتے ہو۔
  - (۱) کیعنی پھلوں 'کھیتوں اور چوپایوں ہے۔ ان سب کواللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو تمہارے لئے خوراک بنایا ہے۔
- (2) جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کرلینا' بیہ شیطان کی پیروی ہے۔

ثَنَوْنِيَةَ أَذُوَا بِرَّمِنَ الضَّالِّنِ اثْنَكُيْنِ وَمِنَ الْمَعُوْنِ اثْنَكُونِ قُلْ ۚ إَالثَّاكُوَيُّنِ حَوَّمَ ٱلِمِالْاُنْثَيِّيُنِ ٱمَّا الشُّتَمَكَّ عَلَيْهِ اَرْحُنَامُ الْاُنْثَيِّدُيْنِ ثَوِّئُوْنِ إِيعِلْمِهِ إِنْ كُنْتُوْمُ لِدِ قِيْنَ ۖ

وَمِنَ الْإِبِلِ الثَّنَيُنِ وَمِنَ الْبَقِرِ الثُنَيْنِ قُلْ ءَ الدُّكَرَيُنِ حَوَّمَ آمِر الْأُنْثَيَيْنِ امَّا الشَّمَلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ اَمْ لُنْتُوشُهُ مَنَاءً إِذْ وَضَلَكُوا اللهُ بِهِذَا فَضَّ أَظْلَوُمِ مَّنِ افْتَرَائِ عَلَى اللهِ كَنْدِبًا لِيُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِعِلُولِ اللهُ

(پیدا کیے) آٹھ نرو مادہ (الله یعنی بھیٹر میں دو قتم اور بکری میں دو قتم (۱۳) آپ کیئے کہ کیااللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ (۱۳۳) تم مجھ کو کسی دلیل ہے تو بناؤ اگر سے ہو۔ (۱۳۳۳)

اور اونٹ میں دو قتم اور گائے میں دو قتم (۵) آپ کیے کہ کیا اللہ تعالی نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضرتھے جس وقت اللہ تعالی نے تم کو اس کا تھم دیا؟ (۱) تو اس سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو

<sup>(</sup>۱) لیمنی اَنْشَا اَ ثَمَانِیَةَ اَزْوَاجِ (اسی الله نے آٹھ زوج پیدا کے) اَزْوَاجٌ ، زَوْجٌ کی جَمّ ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج (جو ٹرا) کما جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دو سرے کے لئے زوج (جو ٹرا) کما جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دو سرے کے لئے زوج ہو تا ہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج' افراد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیمنی ۸ افراد اللہ نے پیدا گئے۔ جو باہم ایک دو سرے کا جو ٹرا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج (معنی جو ٹاہم ایک کوں کہ اس طرح تعداد ۸ کے بجائے ۱۲ ہو

جائے گی جو آیت کے الگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) سیہ شَمَانیَدَ سے بدل ہے اور مراد دو قتم سے نر اور مادہ ہے بعنی بھیڑھے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کئے (بھیڑ میں ہی دنبہ چھترا بھی شامل ہے)

<sup>(</sup>٣) مشركين جو بعض جانورول كواپ طور پر بى حرام كر ليتے تھے 'اس كے حوالے سے الله تعالى بوچھ رہا ہے كه الله تعالى نے ان كے نرول كو حرام كيا ہے يا ماداؤل كو يا اس بچ كوجو دونوں ماداؤں كے پيٺ ميں ہيں؟ مطلب يہ ہے كه الله نے توكمى كو بھى حرام نہيں كيا ہے۔

<sup>(</sup>٣) تسارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی تینی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بَحِیْرَةِ ، سَائِبَةِ وَصِیْلَةِ اور حَامٍ وغیرہ اس دلیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ بھی شَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور یہال بھی دو دو قتم سے دونوں کے نر اور مادہ مراد بیں اور یوں یہ آٹھ قتمیں پوری ہو گئیں۔

<sup>(</sup>۱) کیعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو 'کیاجب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجو د تھع؟ مطلب میہ ہے کہ اللہ نے توان کی حرمت کاکوئی حکم ہی نہیں دیا۔ میہ سب تمہار اافتراہے اور اللہ پر جھوٹ باند ھتے ہو۔

لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ أَنَّ

قُلُلَآآجِدُ فِي مَا أَوْحِيَ إِلَىّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ تَفْعَمُهُ َ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْ تَهُ آؤ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِلَّهُ رِجْسُ اَوْفِسْقًا الْهِلَّ لِغَيْرِاللّٰهِ رِبِهِ \*فَمَنِ اضْطُرَّغَيْرٌ بَاغِ وَّلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ خَفُوزُ تَحِيْمٌ ۖ

الله تعالى پر بلادليل جموثى تهمت لگائے ''' آلك لوگوں كو گراہ كرے يقينا الله تعالى ظالم لوگوں كو راسته نبيں وكھلا آ۔(۱۳۲۲)

آپ کمہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وی میرے پاس
آٹ ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پا تاکسی کھانے والے
کے لئے جو اس کو کھائے 'گریہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا
ہوا خون ہو یا خزیر کاگوشت ہو 'کیوں کہ وہ بالکل ناپاک
ہے یا جو شرک کاذریعہ ہو کہ غیراللہ کے لئے نامزد کردیا
گیا ہو۔ (۲) پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو
طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا
مرب غفور الرحیم ہے۔ (۱۳۵)

(۱) لیعنی ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ نبی سائٹیکیا نے فرمایا کہ میں نے عمروبی کی کو جہنم میں اپنی انتزیاں تھینچتے ہوئے دیکھا' اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وصلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تقارصحیح بہندادی 'تفسیر سورۃ السمائدۃ ۔ صحیح مسلم 'کتاب البحنة 'باب النارید خلها البحبارون والبحنة … ید خلها الضعفاء) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمرو بن کی 'خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا' اس نے سب سے پہلے دین ابرا ہی میں تبدیلی کی اور تجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیس (ابن کثیر) بسرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکورہ آٹھ فتم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احمان فرمایا ہے' ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کرلین' اللہ کے احمان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔

(۲) اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے' اس کی ضروری تفصیل سورہ بقرہ ۱۷ کے حاشیے میں گذر چکی ہے۔
یہاں یہ نکتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصرے کیا گیا ہے' جس سے بظا ہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ
ان چار قسموں کے علاوہ باتی تمام جانور طال ہیں۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام
ہیں' پھریماں حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جاہلانہ طریقوں اور ان کے رد کا
ہیان چلا آرہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کرر کھے تھے' اس سیاق اور
صفمن میں یہ کما جارہا ہے کہ مجھ پر جو و حی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی طت
ہین وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حرام ہوتے تو
اللہ تعالی ان کا بھی ذکر ضرور کرتا۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت کی نہ ہوتی تو پھریقینا

اور یمود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے (ا) اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگروہ جو ان کی پشت پر یا انتزایوں میں گلی ہو یا جو ہڑی سے ملی ہو۔ (ا) ان کی شرارت کے سب ہم نے ان کو سے سزا دی (ا) اور ہم نیقینا سے ہیں۔ (الا))

پھراگریہ آپ کو کاذب کمیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے (۵) اور اس کاعذاب مجرم لوگوں سے نہ مللے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۴۷) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْ احَرَّمُنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَيرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ شَعُوْمَهُمَّا الرَّمَا حَمَلَتُ ظُهُوْرُهُ مَا اَو الْحَوَا يَا اَوْمَا اخْتَكَطَ بِعَظْمِ ۚ ذلِكَ جَزَيُنْهُ مُبِنَغْيِهِ ۚ وَإِنَّالُطِي وَوُنَ ۞

فَإِنْ كَنَّابُوْلِهَ فَقُلُ رَّابُلُمْ ذُوْرَحُمَةٍ وَّالِسِعَةٍ ۚ وَلَايُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْنُجْرِمِيْنَ ۞

محرمات کا حصر قابل تعلیم تھا لیکن چو کلہ اس کے بعد خود قرآن نے الما کدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے اور نی مار تھی کچھ محرمات بیان فرما ئیں ہیں' تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نی سی تی ہیں نے پر ندوں مار در در دروں کے صلت وحرمت معلوم کرنے کے لئے دو اصول بیان فرما دیتے ہیں جن کی وضاحت بھی نذکورہ محولہ حاشیہ میں موجود ہے۔ آؤ فیسفقا کا عطف لَخم خینزیز پر ہے۔ اس لئے منصوب ہے' معنی ہیں آئی: ذُبِعَ عَلَی الأَضنامِ'''وہ بنور جو بتوں کے نام پر یا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ذریح کئے جا ئیں'' یعنی ایسے جانوروں پر گو عند الذریح اللہ کا نام لیا جائے ' ب بھی حرام ہوں گے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں' غیراللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فت رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ ویت رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم ویا ہے کہ اللہ تعالی کے نام پر جانور ذریح کیا جائے اور صرف اس کے تقرب ونیاز کے لئے کیا جائے' اگر ایسا نہیں کیا جائے گاتو بھی فتی اور شرک ہے۔

- (۱) ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی بعنی جدا جدا نہ ہوں۔ جیسے اونٹ 'شتر مرغ' بطخ' قاز' گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لئے حلال تھے جن کے نیج کھلے ہوں۔
- (۳) لیعنی جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو (یا د نبے کی چکتی ہو) یا انتز یوں (یا او جھ) یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ چربی کی سے مقدار حلال تھی۔
- (۳) یہ چیزیں ہم نے بطور سزاان پر حرام کی تھیں یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم توان کے اتباع میں ان کو حرام سجھتے ہیں۔
  - (٣) اس كامطلب بير كريمود يقينا اپني ندكوره دعوے ميں جھوٹے ہيں۔
    - (۵) اس کئے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کر تا۔
- (٦) لیعنی مهلت دینے کا مطلب بمیشد کے لئے عذاب اللی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا لَوَشَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكُنَا وَلَا الْبَاّ وُنَا وَلَاحَوَّمُنَامِنُ شَكَّهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ فَيُلِهِمُ حَتَّى ذَا قُوْا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ هِلْ عِنْدَكُمُ مِّنْ عِلْمٍ فَتَغْرُجُوْهُ لَنَا إِنْ تَتَّيِعُوْنَ الْإِلَا الْفَلَّ وَلَنُ اَنْتُوْ إِلَا لَقَنَّوُمُونَ ۞

قُلْ فَلِللهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ۚ فَكُوْشَاءَ لَهَا كُوْ ٱجْمَعِينَ ﴿

قُلْ هَلْمَ شُهَدَا آءَكُمُ الَّذِيثِينَ يَشْفَهُدُونَ آنَ اللهَ حَرَّمَ لَمْذَا وَإِنْ شَهِدُ وَافَلاَ شَنْهُ لَمَ مَعَهُمْ وَلاَ تَشْبَهُ اَهُوَآءَ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا إِالْدِينَا وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ وَهُمْ بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞

یہ مشرکین (یوں) کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا و نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہ سکتے۔ (ا) ای طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی چکذیب کی تھی یماں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ (ا) آپ کیئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ (ا) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔(۱۳۸) آپ کیئے کہ بس پوری ججت اللہ ہی کی رہی۔ چراگروہ چہتاتو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔(۱۳۸)

آپ کیئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شمادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے ' ( ) پھراگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شمادت ' نہ و بجئے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت بیجئے! جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایکان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دو سرول کو شمراتے ہیں۔ ( ) (۱۵۰)

کرے گاتو پھراہے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔

- (۱) بیہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الی اور رضائے الی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہو تا ہے۔ حالا نکہ بیہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جاچکی ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگریہ شرک الله کی رضا کا مظهر تھا تو پھران پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب النی اس بات کی دلیل ہے کہ مثیبت اور چیز ہے اور رضائے النی اور چیز۔
- (٣) کینی اپنے دعوے پر تمهارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو! لیکن ان کے پاس دلیل کماں؟ وہاں تو صرف اوہام و طنون ہی میں۔
  - (۴) کیعنی وہ جانور 'جن کو مشرکین حرام قرار دیئے ہوئے تھے۔
  - (۵) کیوں کہ ان کے پاس سوائے کذب وافترا کے کچھ نہیں۔
    - (۲) لیعنی اس کاعدیل (برابر کا) ٹھہرا کر شرک کرتے ہیں۔

آپ کیئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر ساؤل جن (یعنی جن کی مخالفت) کو تہمارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے ''' وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت شمراؤ ''' اور مال باپ کے ساتھ احسان کرو ''' اور ان کو اور ان کو اور ان کو رزق دیتے ہیں ان اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان رزق دیتے ہیں '' اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کو پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوں خواہ پوشیدہ' اور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو قل مت کرو' ہاں مگر حق کے ساتھ ('') ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔(۱۵۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی حرام وہ نمیں ہیں جن کو تم نے بلادلیل مَا أَنَّرَلَ اللهُ مجمض اپنے اوہام باطلہ اور مکنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھاہے۔ بلکہ حرام تووہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رہ نے حرام کیاہے۔ کیونکہ تمہار اپیدا کرنے والااور تمہار اپالنہاروہی ہے اور ہرچیز کاعلم بھی اس کے پاس ہے۔ اس لئے اس کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے طال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلا تا ہوں جن کی تاکید تمہارے رہ نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) ألَّا تُشْرِ كُواْ سے پہلے أَوْصَاكُم محذوف ہے بعنی الله تعالی نے تہیں اس بات كا تھم دیا ہے كہ اس كے ساتھ كى چيز كو تم شريك مت تھراؤ۔ شرك سب سے بڑا گناہ ہے 'جس كے لئے معافی نہیں ' مشرك پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجيد ميں به سارى چيزيں مختلف انداز سے بار بار بيان ہوئی ہيں۔ اور نبی كريم ملائظتي نے بھی احادیث ميں ان كو تفصيل اور وضاحت سے بيان فراديا ہے اس كے باوجود به واقعہ ہے كہ لوگ شيطان كے بهكاوے ميں آكر شرك كاعام ارتكاب كرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) الله تعالی کی توحید واطاعت کے بعد یمال بھی (اور قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عظم دیا گیاہے جس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔اگر کسی نے اس ربوبیت صغر کی (والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک) کے نقاضے پورے نہیں کئے تو وہ ربوبیت کبریٰ کے نقاضے بھی یورے کرنے میں ناکام رہے گا۔

<sup>(</sup>۴) زمانہ عباہلیت کا میہ فعل فتیج آج کل صنبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے بوری دنیا میں زور وشور سے جاری ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی قصاص کے طور پر 'نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نمایت ضروری ہے۔ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيْوةً ﴾ (البقرة - ۱۷۹)"قصاص میں تمہاری زندگی ہے"۔

وَلاَتَفْرَ كُوْا مَالَ النَّيْتِيُو إِلَّا بِالْتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَمْلُغُ اَشُدَّهُ \* وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا كَثَمِّفُ نَشْمًا إِلَّا وُسْعَهَا \* وَإِذَاقُلُمُ وَاعْدِ لُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُلِهُ وَبِعَهْ لِاللّٰهِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذَٰلِكُوْ وَصَّلَكُوْ بِهِ لَعَكَمُوْتِكُ كَوْوُنَ شَ

وَانَّ هٰذَ اصِرَاطِي مُسْتَقِينَمُ أَفَانَّهِ عُولًا وَلاَتَتَّبِهُ عُواالسُّبُلَ

اور يتيم كى مال كى پاس نہ جاؤ گرايے طريقے ہے جو
کہ متحن ہے بہال تک کہ وہ اپنے س رشد کو پہنج
جائے (۱) اور ناپ تول بوری بوری کرو' انساف كے
ساتھ' (۲) ہم كى مخص كو اس كى طاقت سے زيادہ
تكليف نہيں دية۔ (۱) اور جب تم بات كرو تو انساف
کرو' گو وہ مخص قرابت دار ہی ہو اور اللہ تعالی ہے جو
عمد كيا اس كو بورا كرو' ان كا اللہ تعالی نے تم كو تاكيدی
حمد كيا اس كو بورا كرو' ان كا اللہ تعالی نے تم كو تاكيدی

اور یہ کہ یہ دین (۳) میرا راستہ ہے جو متنقیم ہے سواس راہ پر چلو (۵) اور دو سری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں

- (۱) جس يتيم كى كفالت تمهارى ذمه دارى قرار پائے 'تواس كى ہر طرح خير خوابى كرنا تمهارا فرض ہے۔ اسى خير خوابى كا نقاضا ہے كه اگر اس كے اس مال سے يعنى وراخت ميں سے اس كو حصه ملا ہے 'چاہے وہ نقذى كى صورت ميں ہويا ذمين اور جائداد كى صورت ميں 'تاہم ابھى وہ اس كى حفاظت كرنے كى الجيت نہيں ركھتا۔ اس كے مال كى اس وقت تك يورے خلوص سے حفاظت كى جائے جب تك وہ بلوغت اور شعوركى عمركونه پنچ جائے۔ بينه ہوكه كفالت كے نام پر' اس كى عمر شعور سے پہلے ہى اس كے مال يا جائداد كو ٹھكانے لگاديا جائے۔
- (۲) ناپ تول میں کی کرنا کیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کرلینا کر گردیتے وقت ایسانہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کردو سرے کو کم دینا کیہ نہایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یہی اخلاقی بیاری تھی جو ان کی تاہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔
- (۳) یمال اس بات کے بیان سے بیہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی ٹاکید کر رہے ہیں 'میہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنامشکل ہو۔ اگر ایساہو آباقو ہم ان کا تھم ہی نہ دیتے۔ اس لئے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھسراتے۔ اس لئے اگر نجات اخردی اور دنیامیں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو توان احکام الٹی پر عمل کرواور ان سے گریزمت کرو۔
- (٣) هَذَا (بي) سے مراد قرآن مجيديا دين اسلام يا وہ احكام ہيں جو بطور خاص اس سورت ميں بيان كئے گئے ہيں اور وہ ہيں توحيد 'معاد اور رسالت۔ اور يمي اسلام كے اصول ثلاثہ ہيں جن كے گرد پورا دين گھومتا ہے۔ اس لئے جو بھي مراد ليا جائے مفہوم سب كاليك ہي ہے۔
- (۵) صراط متنقیم کو واحد کے صینے سے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی' یا قرآن کی ' یا رسول اللہ ملٹی ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔ اس لئے بیروی صرف اس ایک راہ کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں۔ یمی ملت مسلمہ کی وحدت واجتماع کی بنیاد ہے جس سے ہٹ کر میہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ حالانکہ اسے آکید کی گئی ہے

نَتَفَرَقَ بِكُوْعَنُ سَدِيلِهِ ۚ ذَٰ لِكُوْرَكُ صَلَّمُ رَبِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ 🕝

تُوَ اتَيُنَامُوُسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي َ آَحُسَنَ وَتَفْفِيلًا لِكُلِّ شَى وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَعَلَهُمُ بِلِهَاۤ وَرَبِّهِ مُؤُونُونَ ﴿

وَلَهٰذَا كِبَتُّ النَّوْلُنَاهُ مُلِرَكٌ فَالتَّبِعُوهُ وَالَّقَتُوالَكَ لَكُمُّورُ تُرْعَمُونَ ۞

آنُ تَقُوُلُوۤٱلِثُمَاۤٱنُوۡزِلَ الْكِتٰبُ عَلَى طَاۤإِهَٰتَ نِينِ مِنْ قَبَلِنَا ۗ وَإِنۡ كُتَآعَنُ دِرَاسَتِيهِ مُلَغْفِلِينَ ﴿

تم کو اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی۔ اس کاتم کو اللہ تعالیٰ نے ٹاکیدی تھم دیا ہے تا کہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔(۱۵۳)

پر ہم نے موئ (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو (۱) تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لا کیں ۔ (۱۵۸) اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیروبرکت والی '(۱) سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت میں (۱۵۵)

کس تم لوگ یوں (۳) نه کمو که کتاب تو صرف بم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی' اور ہم ان

که "دو سری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی"۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَنْ اَقِیْنُوالْدَیْنُ وَ لَاَتَعَاقُواْ فِیْهِ ﴾ (المشودیٰ) "دین کو قائم رکھواور اس میں پھوٹ نہ ڈالو" گویا اختلاف اور تفرقہ کی قطعا اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو حدیث میں نبی مل آلی آئی نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا "نیہ راستہ ہیں"۔ اور چند خطوط اس کی دا کیں اور با کیں جانب کھینچے اور فرمایا "نیہ راستے ہیں جن پر شیطان ہیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلا تا ہے"۔ پھر آپ مل آلی آئی آئی آئی آئی تا تعاوت فرمائی جو زیر وضاحت ہے۔ (مند احمد ، جلد ا 'ص ۲۵۵ میں صراحت ہے کہ دو دو خط دانے اور با کیں کھینچے۔ یعنی کل چار خطوط کھینچے اور انہیں شیطان کا راستہ ہتاایا۔

<sup>(</sup>۱) قرآن کریم کابیہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تو رات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیرنے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یمال تورات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دورکی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت ورحمت کا باعث تھی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین ددنیا کی بر کتیں اور بھلائیاں ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی به قرآن اس لئے اتارا تاکہ تم بیرنہ کو۔ دو فرقول سے مرادیبود ونصاری ہیں۔

کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ ((۱۵۱) یا یوں نہ کمو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تہمارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ بھی ہے۔ (۲) اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو ہماری ان آیتوں کو جموٹا بتائے اور اس سے روکے۔ (۳) ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکے ہیں ان کے اس روکنے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب بخت سزادیں گے۔ (۱۵۷)

کیا یہ لوگ صرف اس امرے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کارب آئے یا آپ کے رب کی کوئی (بڑی) نشانی آئے؟ (۲۳)جس روز آپ کے رب اَوَتَقُوْلُوا لَوَاكَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّ آهَـُلَى مِنْهُمُ فَقَـَلُ جَأَءُكُمْ بَيِّنَهُ ثِنْ تَدِيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَهُ عَمَّنَ اَطْلَمُ مِثَنَّ كُنَّ بَ بِاللِتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا اِسَجَٰزِى الذِيْنَ يَصْدِفُونَ عَنْ البَتِنَا لُمُؤَّءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْ الصَّدَافُونَ ﴿

هَلْ يَنْظُرُونَ الْإَانَ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيِّكَةُ ٱوْلِيَاتِيَ رَبُّكَ اوْيَالِيَ بَعْضُ النِتِ رَبِّكَ نَيُومُرِيَا فِي بَعْضُ النِتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُونَهُمُّ تَا

<sup>(</sup>۱) اس کئے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔ ...

<sup>(</sup>۲) گویا به عذر بھی تم نہیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی کتاب ہدایت ورحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت (اسلام) کا راستہ اختیار کرکے رحمت اللی کا مستحق نہیں بنیا' بلکہ تکذیب واعراض کا راستہ اپنا تا ہے' تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ صَدَفَ کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہیں اور دو سروں کو روکنے کے بھی۔

<sup>(</sup>٣) قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد میں آتے ہوگیا کی رسالت کے ذریعے ہے ہم نے جت قائم کردی ہے۔ اب بھی اگریہ اپنی گراہی ہے باز نہیں آتے ہوگیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے '
اس وقت یہ ایمان لا کیں گے؟ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے ' یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کئے جا کیں۔ اس وقت یہ ایمان لا کیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بردی نشانی آئے۔ جیے قیامت کے قریب سورج مشرق کے بحائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ تواس قتم کی بردی نشانی آئے۔ جیے قیامت کے قریب سورج مشرق کے بحائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ تواس قتم کی بردی نشانی دیکھ کریہ ایمان لا کیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جارہی ہے کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کامظا ہرہ کر رہے ہیں۔ کیو نئہ بردی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان او رفاس و وفاج شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صورج (مشرق کے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حیج حدیث ہے نبی مائی آئی گیا گھا کہ نگارائی گئی آئی گئی اس کتاب کہ سورج (مشرق کے بحالے) مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئی بی بجائے ) مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئی اس وقت ایمان کی کو نفع نہیں دے گاجواس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا ( صیح بخاری ۔ تفیر سورۃ الانعام)

اِيْمَانُهَا لَوْتَكُنُ امَنَتُ مِنُ قَبْلُ ٱوْكَسَبَتُ فِيَ اِيْمَانِهَا خَيْرُا قُلِ انْمَظِرُوۡ إِنَّا اُمُنْمَظِوُوۡنَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْ ادِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسُتَ مِنْهُمْ فِي شَّىُّ \* إِنَّهَا آمَرُهُمْ إِلَى اللهِ ثَمَّائِكِمْ هُمْ مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

مَنُجَآءَ بِالْعَسَنَةَ فَلَهُ عَثْمُواَمُثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِنَاةِ فَلاَيُخُنَّى اِلاِيثُلَقَا وَهُوَلاَيُظَامُونَ ۞

کی کوئی بردی نشانی آبنیج گی 'کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا۔ ('' یا اس نے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ ('') آپ فرماد بجئے کہ تم معتظر ہوں۔ ('') (۱۵۸)

کہ تم معتظر رہو 'ہم بھی معتظر ہیں۔ (''')
بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور

بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے '''' آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھران کو ان کاکیا ہوا جبلا دس گے۔(۱۵۹)

جو مخص نیک کام کرے گااس کو اس کے دس گناملیں گے (<sup>۵)</sup> اور جو مخص برا کام کرے گااس کواس کے برابر ہی سزا ملے گی <sup>(۱)</sup> اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہو گا۔(۱۲۰)

- (۱) لیعنی کا فرکا ایمان فائده مند ' یعنی قبول نهیں ہو گا۔
- (۲) اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گاتو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہو گا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔
- (٣) یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لئے تهدید ودعید ہے۔ قرآن کریم میں یمی مضمون سورہ محمد (٣)
- (٣) اس سے بعض لوگ یہود ونصاری مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک ملائکہ کی 'کچھ مشاروں کی 'کچھ مختلف بنوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت عام ہے کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ ملائی ہی راستے کو چھوڑ کر دو سرے دین یا دو سرے طریقے کو افتقیار کر کے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شِیمَا کے معنی فرقے اور گروہ' اور یہ بات ہراس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معالمے میں مجتمع تھی لیکن کھران کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی ممتند اور حرف آخر قرار دے کراپنا راستہ الگ کرلیا' چاہے وہ رائے حق وصواب کے خلاف ہی ہو (فتح القدیر)
- (۵) یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل واحسان کا بیان ہے جو اٹل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی کئی سوگنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا۔
- (۲) یعنی جن گناہوں کی سزامقرر نہیں ہے' اور اس کے ار تکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یااس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں' یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا (کیونکہ ان تمام صور توں میں

فُلُ إِنَّنِيُ هَلَ بِيُ رَبِّيُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيقٍهُ وْمِينَّا قِيَمًّا مِلَةَ إِبْلِهِ يُو حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

> قُلُ<sub>اك</sub>َّىٰصَلاتِنُوۡسُنُكِئُو َ تَحَيَّاٰکَوَمَمَاٰلِیُلهِ رَتِالْعٰلَمِیْنَ شَ

لَاشَرِيْكَ لَهُ وَيَذِلِكَ أَمِرْتُ وَلَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ 💬

ڡؙۛڷٲڡؘؿۘ۬ۘۘ۬۬ػڶڟ؋ٲڹۼؽڒؠٞٲۊٞۿؙۅۯڰؙڴؚۺؿؙٞٷؙؖۥۅؘڵڗؘڲؽؚٮڣؙڰؙۊؙڡؘؽٟ ٳڰٵؽۿٵٷڶٳؾؘۯۉٵۯؚۯڐۣٞۏۯڒٲڂٛۯؿٵؿٚڗٳڶۮؾڸ۪ٞۿڗٞۻۼڰۄٛ

آپ کمہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین متحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم (علیہ السلام) کا جو اللہ کی طرف میسو تھے۔ اور وہ شرک کرنے والول میں سے نہ تھے۔(۱۲۱)

آپ فرما دیجئے کہ ہالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جمان کامالک ہے۔(۱۹۲)

اس کاکوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس کا تھم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ (۱۱۳) آپ فرما و بیجئے کہ کیا میں اللہ کے سواکسی اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا (۲) اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اس پر رہنا

(۲) یمال رب سے مراد وہی اللہ ماننا ہے جس کا انکار مشر کین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ لیکن

عجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا) تو پھراللہ تعالی ایسی برائی کی سزادے گااو راس کے برابرہی دے گا۔

(۱) توحید الوہیت کی یمی دعوت تمام انبیا نے دی' جس طرح یہاں آخری پیغیبر کی زبان مبارک سے کملوایا گیا کہ " مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں۔" دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا "ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیا بھیج ' سب کو یمی وتی کی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں' پس تم میری ہی عبادت کرو" (الانبیاء ۔ ۲۵) چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ اعلان فرمایا ﴿ وَاُمِرْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْمُدْلِمِيدُنَ ﴾ (یمونس - ۲۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے جب اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ اُسلِم (فرمانبردار ہوجا) تو انہوں نے فرمایا ﴿ اَسْلَمْتُ لِرَبُونَ اللهُ اَسْلِم (فرمانبردار ہوجا) تو انہوں نے فرمایا ﴿ اَسْلَمْتُ لِرَبُونَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ فِنْهِ تَخْتَلِفُونَ 😁

وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَهْ الْرُأْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ خَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِلِيْبَلُوكُمْ فِي مَّالْتَكُمُّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَالِ ۖ وَإِنَّهُ لَعْفُولْدَيْ حِيْمُ شَ

第 阅读则或或

بِنُ عِدْ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

البّض أ

كِتْبُ أُنْزِلَ الدَّكَ فَلَاكَيُّنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْدَرَدِهِ وَذِكْرُى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ہے اور کوئی کی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۱) پھر تم سب کو اپنے رب کی پاس جانا ہو گا۔ پھروہ تم کو جنلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (۱۹۴) اور وہ ایساہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا (۱۳) ایک کا دو سرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ (۱۳) بلقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہمانی کرنے والا ہے۔(۱۲۵)

## سورہُ اعراف کی ہے اس میں دو سوچھ آیتیں اور چوہیں رکوع ہیں

شروع كريا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مهمیان نمایت رحم والا ہے۔

لمص\_(ا)

یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈراکیں' سو آپ کے دل میں اس سے بالکل میکل نہ ہو (۵) اور نصیحت ہے ایمان

مشرکین اس کی ربوبیت کو تو ماننے تھے۔ اور اس میں کسی کو شریک نہیں گر دانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھمراتے تھے۔

- (۱) لیعنی الله تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گااور جس نے۔ اچھایا برا۔ جو کچھے کیا ہو گا' اس کے مطابق جزا و سزا دے گا' نیکی پراچھی جزااور بدی پر سزا دے گااور اور ایک کابوجھ دو سرے پر نہیں ڈالے گا۔
- (۲) اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیا کی مشترکہ دعوت ُرہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ' ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمارا تمہمارا فیصلہ ہو گا۔
  - (m) لینی حکمران بنا کرافتیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دو سرے کو اس کا وارث (خلیفہ) بنایا۔
  - (۴) کیعنی فقروغنا، علم و جهل 'صحت اور بیاری' جس کوجو کچھ دیا ہے' اسی میں اس کی آزمائش ہے۔
- (۵) لینی اس کے ابلاغ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کا فرمیری تکذیب نہ کریں اور مجھے ایذا نہ پنچائیں اس لئے

اِتَّىِعُوْا مَآ اُنْسُزِلَ اِلْيَكُوْمِنْ تَتِهُوْ وَلَاسَتَبِعُوْامِنْ دُوْيَةِ اَوْلِيَآ ۚ تَوَلِيْكُوْمًا تَذَكَّرُونَ ۞

> وَكَوْمِّنُ قَرْيَةٍ اَهُلَكُنْهَا فَجَاءَهَا بَالْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُوْ قَايِلُوْنَ ۞

فَمَاكَانَ دَعُونِهُمُ إِذْجَآءُهُمْ بَاشْنَآاِلَاآنُ قَالُوَآاِنَاكُنَا ظٰلِمِیۡنَ ۞

فَكَنَتُ عَكَنَّ الَّذِيْنَ ٱرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَكَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

والول کے لئے۔(۲)

تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمهارے رب کی طرف سے آئی ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت مرپرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت کی گڑتے ہو۔(۳)

اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کردیا اور ان پر ہماراعذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپسر کے وقت آرام میں تھے۔ (۲)

سوجس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجو اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ (۵)

پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچیس گے جن کے پاس بغیم بھیج گئے تھے اور ہم پنمبروں سے ضرور پوچیس گے۔ (۱)

کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے لینی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نہی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔

- (۱) جو الله کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لیعنی قرآن' اور جو رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا لیعنی حدیث' کیونکه آپ مائی ہے۔ ان دونوں کا اتباع ضروری ہے۔ ان کے علاوہ سمی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازی ہے۔ جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ الله تعالیٰ کو چھو ڈکر دو سرول کی پیروی مت کرو۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں سردارول اور نجومیوں کا ہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی حتیٰ کہ حال و حرام میں بھی ان کو صند تسلیم کیا جاتا تا تھا۔
- (۲) فَانِلُونَ فَیَنُلُولَةٌ ہے ہے' جو دوپسر کے وقت استراحت (آرام کرنے) کو کہا جاتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام وراحت کے لئے بے خبربستوں میں آسودۂ خواب تھے۔
- (٣) لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گذر بھی ہے ﴿ فَكُوْيَكُ يَنْفَعُهُمْ إِنْهَا نُهُوْلِتَا كَاوْابْاَسْنَا﴾ (الممؤمن - ٨٥) جب انهوں نے ہماراعذاب د كھ ليا تو اس وقت ان كا ايمان لانا' ان كے لئے نفع مند نہيں ہوا۔"
- (٣) امتوں سے یہ یوچھا جائے گاکہ تمهارے پاس پیغمبر آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں جمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہاں وہ جواب

فَلَنَقُصَّ نَعَلَيْهِمُ بِعِلْمٍ قُمَا لُنَّا غَآلِمِيْنَ ۞

وَالْوَزْنُ يَوْمَيِدْ إِلْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلُتُ مَوَانِيْنُهُ فَأُولَٰلِكَ هُوُالْمُفْلِحُونَ ۞

وَمَنُ خَقَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَيِّكَ الَّذِيْنَ خَيِـرُوۤٱلْفُسُهُمُ بِمَاكَانُوۡالِمَالِیۡزِیۡالِیۡلِمُوۡن ۞

وَلَقَنْ مَكَثَّكُوْ فِى الْأَرْضِ وَجَعَلْمَا لَكُوْ فِيْهَامَعَالِشَّ قَلِيُلَامًا تَشْكُوْونَ ۞

وَلَقَدُ خَلَقُنْكُو ٰتُمَّ صَوَّرُنِكُو ٰتُتَمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجُدُوا

بیان کریں گے اور جو جو کچھ انہوں نے کیا ہو گا'ان کے سامنے رکھ دس گے۔

پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیس گے۔ (ا) ور ہم کچھ بے خبرنہ تھے۔(ے)
اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلا بھاری ہو گاسوا ہے وہ لوگ ہوں گے۔ اور جس شخص کا پلا ہکا ہو گاسویہ وہ لوگ ہوں گے جنبوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آتیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ (ا)
اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تہ ہماری لوگ بین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تہ ہمارے لئے اس میں سامان رزق پیدا کیا' تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ (۱)

ویں گے کہ ہاں ایااللہ تیرے پیغیبر تو بھینا ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہماری ہی قسمت بھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا نہیں کی اور پیغیبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ افتیار کیا؟ پیغیبراس سوال کا جواب دیں گے۔ جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ (۱) چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لئے ہم پھردونوں (امتیوں اور پیغیبروں) کے سامنے ساری باتیں

(٣) ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہو گااور جے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جا کیں گے 'جس کا نیکیوں والا بلڑا ہماری ہو گا' وہ کامیاب ہو گااور جس کا بدیوں والا بلڑا ہماری ہو گا' وہ ناکام ہو گا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جا کیں گے جب کہ یہ اعمال کس طرح تولے جا کیں گے جب کہ یہ اعمال کس طرح تولے جا کیں گاور ان کا فاہری وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجمام میں تبدیل فرما دے گااور ان کا وزن ہوگا۔ دو سری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجس تولے جا کیں گاور ان کا وزن ہوگا۔ دو سری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجس تولے جا کیں گاور ان کا وزن ہوگا۔ دو سری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجس مسلکوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی جمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں' اس لئے امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ میوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں ممکن ہے بھی اعمال' بھی صحیفے اور بھی صاحب عمل کو تولا جائے (دلا کل کے لئے دیکھئے تغیوں بی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں ممکن ہے بھی اعمال کا مسئلہ قرآن وحدیث سے خابت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی آدیل گراہی ہیں۔ ہے۔ اور موجودہ دور میں تواس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تولی جانے گی ہیں۔ ہے۔ اور موجودہ دور میں تواس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تولی جانے گی ہیں۔

لِلاَ أَرِّفُ مَسَجَدُ وَٱلِآلَ إِبْلِيْسُ لَهُ يَكُنْ مِّنَ الشِّعِدِيْنَ 🕦

قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلاَتَّغِفُدَادُ ٱمَرْتُكَ قَالَ ٱنَاغَيْرُهُمُونُهُ ۚ خَلَقْتَنِيُ مِنْ ذَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيرٍن ﴿

قَالَ فَاهْبِطْمِهُمَا فَمَا يَكُونُ لِكَ آنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجُراتَكَ

صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہاکہ آدم کو سجدہ کرو سوسب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے 'وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔(۱۱)

حق تعالی نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کر آ تو تجھ کو اس سے کون امر مانع ہے '(ا) جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا' کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں' آپ نے جھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ (۱۳) حق تعالی نے فرمایا تو آسان سے اتر (۳) تجھ کو کوئی حق حق تعالی نے فرمایا تو آسان سے اتر (۳) تجھ کو کوئی حق

(۱) ألَّا تَسْجُدَ مِيں لَا ذاكد ہے لينى أَنْ تَسْجُدَ (تَجْعَے تجدہ كرنے ہے كس نے روكا؟) يا عبارت محذوف ہے لين " تَجْعِ كس چيز نے اس بات پر مجبور كياكہ تو تحدہ نہ كرے" (ابن كثيروفنخ القدير) شيطان ' فرشتوں ميں ہے نہيں تھا' بلكہ خود قرآن كى صراحت كے بموجب وہ جنات ميں ہے تھا۔ (المكھف-٥٠) كين آسان پر فرشتوں كے ساتھ رہنے كى وجہ ہے اس تجدہ تھم ميں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں كو ديا تھا۔ اى لئے اس ہے باز پرس بھى ہوكى اور اس پر عماب بھى نازل ہوا۔ اگر وہ اس تھم ميں شامل ہى نہ ہو تا تو اس ہے بازيرس ہوتى نہ وہ راندہ درگاہ قراريا تا۔

(۲) شیطان کا یہ عذر "عذر گناہ بدتر از گناہ" کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا یہ سجھنا کہ افضل کو مففول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا' غلط ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے 'اس کے حکم کے مقابلے میں افضل وغیر افضل کی بحث اللہ ہے۔ دو سرے 'اس نے بمتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ ہے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی ہے۔ لیکن اس نے اس شرف و عظمت کو نظر انداز کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ ہے بنایا اور اپنی طرف ہے اس میں روح پھوئی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ تیسرا' نص کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ تیسرا' نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا' جو کسی بھی اللہ کو مانے والے کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں اس کا قیاس بھی قیاس فاسد تھا۔ آگ' مٹی سے کس طرح بمتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی' بھڑنے اور جلانے کے کیا ہے؟ جب کہ مٹی میں سکون اور بات ہے' اس میں نبات و نمو' زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آگ ہے بسرطال بمتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ ہے ہوئی۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ "فرشت نور سے 'الیس آگ کی لیٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئی ہیں۔ "رصحیح مسلم کتاب الزھد' بیاب ہے' الیش منفی فیہ آگ کی لیٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئی ہیں۔ "رصحیح مسلم کتاب الزھد' بیاب فی آگ کی لیٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئی ہیں۔ "رصحیح مسلم کتاب الزھد' بیاب فی آگا کی لیٹ مین فیونہ قبلان کی تخلیق آگ

(۳) مِنْهَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دو سرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ کیا ہے۔

مِنَ الصِّغِرِينُ ﴿

تَالَ أَنْظِرُنَ ۚ إِلَّ يَوْمِرُيْبُعَثُونَ ۞

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ن

قَالَ فِهَآ الْفُونِيَّنِي لَاقْعُدَ قَالَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ أَنَّ

تُقَرَّلِيَنَةُمُ مِّنْبَائِيلِيَّهُمُ وَمِنْ خَلِيْفِهُ وَعَنْ اَيْمَائِيمُ وَعَنْ شَمَّا لِلِهِدُّ وَلاَتِحِنُ ٱلْكَوْمُوۡ شَكِرِيۡنَ ۞

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَامَذْ ُوُمَّا لِلَّهُ كُوْرًا لَمِنْ بَيَعَكَ مِنْهُمُ لَامُلَنَّ حَهَنَّ مِنْكُوْ اَجْمَعِيْنَ ۞

حاصل نہیں کہ تو آسان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ (۱۳۱)

اس نے کما کہ مجھ کو مملت دیجئے قیامت کے دن عک-(۱۳)

الله تعالی نے فرمایا تجھ کو مهلت دی گئی۔(۲) (۱۵)

اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے (<sup>m)</sup> میں قتم کھا تا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔(۱۲)

پھران پر حملہ کروں گاان کے آگے ہے بھی اور ان کے پیچھے ہے بھی اور ان کی داہنی جانب ہے بھی اور ان کی بیچھے ہے بھی اور ان کی بائیں جانب ہے بھی (<sup>(()</sup>) اور آپ ان میں ہے اکثر کو شکر گزار نہ پایئے گا۔ <sup>(()</sup>

الله تعالی نے فرمایا کہ یمال سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا جو مخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گامیں ضرور تم سب سے جنم کو بھردوں گا۔(۱۸)

- (۱) الله کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں ' ذلت وخواری کا مستحق ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرمادی جو اس کی حکمت 'ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پوراعلم اس کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کرسکے گاکہ کون رحمان کا بیادہ بنتا ہے اور کون شیطان کا بچاری؟
- (۳) گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مثیبت کے تحت ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنالیا' جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔
- (۳) مطلب میہ ہے کہ ہر خیراور شرکے راہتے پر میں جیٹھوں گا۔ خیر سے ان کو رو کوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پہندیدہ بنا کران کو اختیار کرنے کی تزغیب دوں گا۔
- (۵) شَاكِرِ نِنَ كَ دو سرے معنی مُوَحِّدِ نِنَ كَ كَتُ مِیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کردوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ مکان فی الواقع سچا کر دکھایا ۔ ﴿ وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمُ اِلْلِنْ ظَلَّهُ فَائَبَعُوهُ اِلاَفْرِنَقَاقِسَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ اسورة سببِ ۲۰۰۰، "شیطان نے اپنا کمان سچا کر دکھایا 'اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے چیچے لگ گئے "۔ اس لئے احادیث میں شیطان سے بناہ مانگنے کی اور قرآن میں اس کے کمروکید سے بیخے کی بڑی تاکید آئی ہے۔

وَيَادَمُ اللَّهُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَامِنَ حَبُثُ شِنْكُمُّا وَلَامُ اللَّهِ مِنْ الْخُلِمِينَ وَلاَهُمْ آيَا لهٰذِي الشَّجَرَةَ فَتُلُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿

فَوَسُوَسَ لَهُمَاالتَّنْيُطُنُ لِبُيْدِى لَهُمَافَاوْرِى عَمُّمُامِنُ سَوْانِهِمَاوَقَالَ مَانَهَكُمَارَكُهُمَاعَنُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّآنَ ثُكُونَامَلَكَيْنَ اَوْتُكُونَامِنَ الْخَلِدِيْنَ ۞

وَقَاسَمُهُمَ آاِنِّهُ لَكُمُالَمِنَ النَّصِحِينَ أَن

فَكَلُّهُ كَابِغُووْ رِئَفَكَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَثَكُمَّا سَوْ أَثُمُا وَطَفِقًا

اور ہم نے تھم دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ' اور اس درخت کے پاس مت جاؤ<sup>(۱)</sup> ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔(۱۹)

پھرشیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ (الله آله ان کی شرمگاہیں جو ایک دو سرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پر دہ (الله کا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کئے لگاکہ تمہارے رب نہیں فرمایا 'امگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہوجاؤیا کہیں ہمیشہ ذندہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ - (۲۰) اور ان دونوں کے روبرو قسم کھالی کہ یقین جانیئے میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔ (۱۲)

سو ان دونوں کو فریب سے ینچ (۵) لے آیا پس ان

- (۱) یعنی صرف اس ایک درخت کو چھوڑ کہ جہاں ہے اور جتنا چاہو' کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کر دی۔
- (۲) وَسُوسَةٌ اوروِسُواسٌ زَكْزَلَةٌ اورزِلْزَالٌ كے وزن پر ہے۔ پست آواز اور نفس كى بات شيطان دل ميں جو برى باتيں ۋالتا ہے'اس كووسوسہ كماجا تا ہے۔
- (٣) لیعنی شیطان کامقصداس به کاوے سے حضرت آدم دحوا کواس لباس جنت سے محروم کرکے انہیں شرمندہ کرنا تھا 'جو انہیں جنت میں پہننے کے لئے دیا گیا تھا سَواآتٌ 'سَوءَۃٌ (شرم گاہ) کی جمع ہے۔ شرم گاہ کو سَوءَۃٌ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو ہراسمجھا جا آہے۔
- (٣) جنت کی جو نعتیں اور آسائش حفرت آدم علیہ السلام وحوا کو حاصل تھیں' اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ حمیس ہیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا' اس لئے اس درخت کا کھل کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کی تاثیرہی ہیہ ہے کہ جواسے کھالیتا ہے' وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے کچر قتم کھاکر اپنا خیرخواہ ہونا بھی ظاہر کیا' جس سے حضرت آدم علیہ السلام وحوا متاثر ہو گئے اس لئے کہ اللہ والے' اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔
- (۵) تَدْلِیَةٌ اور إِدْلاَءٌ کے معنی میں کسی چیز کواوپر سے نیچے چھوڑ دینا۔ گویا شیطان ان کو مرتبہ علیا ہے اتار کر ممنوعہ در خت کا پیمل کھانے تک لے آیا۔

يُغْصِفِى عَلَيْهُمَامِنُ وَرَقِ الْجَنَّةُ وَنَادْ مُمَانِّهُمَّ الْوَ الْهُلَمَا اللهُ الْهُلَمَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

قَالَارَبَنَاطَلَمَنَاالفُسُنَا ۗ وَإِنْ لَمُ تَغْفِرُلَنَا وَتَرْحَمُنَالَكُوْنَتَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دو سرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جو ڑجو ڑکر رکھنے لگے <sup>(۱)</sup> اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیامیں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کمہ چکا کہ شیطان تمہارا صرح دشمن ہے؟۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا ہوا نقصان کیا اور آگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہم سے ہو کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جا کیں گے۔ (۲۳)

حق تعالی نے فرمایا کہ ینچے ایس طالت میں جاؤکہ تم باہم ایک دو سرے کے دستمن ہو گے اور تمهارے واسطے

<sup>(</sup>۱) یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم علیہ السلام وحوا سے غیر شعوری اور غیرارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جو ژبو ژکراپی شرم گاہ چھپانے لگے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسانو رانی لباس ملا ہوا تھا' جو اگر چہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دو سرے کی شرم گاہ کے لئے ساتر (پر دہ پوش) تھا۔ (ابن کشیر)

مُسْتَقَمُّ وَّمَتَاعٌ إلى حِيْن 💮

قَالَ فَنُهَا تَعْنُونَ وَفَهُمَا تَهُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 🕝

يْبَنَّ الدِّمَ قَدُانُونَ لْنَاعَلَيْكُو لِيَاسًا يُوَادِي سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا ﴿ وَلِمَاسُ التَّقَدِي ذِلكَ خَيْرُ ذِلِكَ مِنْ الْبِتِ اللَّهِ لَعَكَّهُمُ ىَكُاكُوْوْنَ 🕝

يبنئ ادمرلانفتننك والشيفطن كمآأ خرنج أبو يكونن الجننة يَنْزِعُ عَنْهُمُ الْمَاسَمُ مَالِهُ يَهُمُ اللَّهِ إِنَّا إِنَّهُ يَرْكُمُ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَمْثُ لَا تَرُوْنُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ ٱوْلِمَا مَلِلَّذِينَ

لَانْؤُمِنُونَ 💮

زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔(۲۴۴)

فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اوراسی میں سے پھرنکالے جاؤ گے۔ (۲۵)

اے آدم (علیہ السلام) کی اولاد ہم نے تمہارے گئے لباس بیدا کیا جو تہماری شرم گاہوں کو بھی چھیا تاہے اور موجب زینت بھی ہے <sup>(۱)</sup>اور تقوے کالباس<sup>' (۲)</sup> یہ اس سے بردھ کرہے۔ (<sup>(۳)</sup> یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکه به لوگ یاد رنگیس ـ (۲۲)

اے اولاد آدم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تہمارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا الیی حالت میں ان کالباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہی دکھائے۔ وہ اور اس کالشکر تم کوایسے طور پر دیکھا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ (۴) ہم نے

(۱) سَواْتٌ، جسم کے وہ حصے جنہیں چھیانا ضروری ہے۔ جیسے شرم گاہ اور رینشًا وہ لباس جو حسن ورعنائی کے لئے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قتم ضروریات سے اور دو سری قتم تکملہ واضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لیاس کے لئے سامان اور موادبیدا فرمایا۔

(۲) اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متفین قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعض کے نزدیک ایمان' بعض کے نزدیک عمل صالح' خثیت اللی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایبالباس' جے پہن کرانسان تکبر کرنے کے بجائے 'اللہ ہے ڈ رے اور ایمان وعمل صالح کے نقاضوں کا اہتمام کرے۔

(٣) اس سے بیہ مفہوم بھی نکاتا ہے کہ زیب وزینت اور آرائش کے لئے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے۔ تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پیندبیرہ ہے جو انسان کے زمد وورع اور تقویٰ کی مظهر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس بہن کریہ دعا بھی پڑھی جائے'کیونکہ نمی مالٹھیا ہے وعا پڑھاکرتے تھے «اَلْحَمْدُ للہِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَاأُوَادِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتَىٰ (تومذى أبُواب الدعوات- ابن ماجه كتباب اللبياس بباب مايقول الرجل إذالبس ثوبا جديدا) "ثمّام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے ایسالباس پہنایا جس سے میں اپناستر چھیالوں اور اپنی ذندگی میں اس سے زینت حاصل کروں"۔

(٣) اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور

شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (۲۷)

اور وہ لوگ جب كوئى فخش كام كرتے ہيں تو كتے ہيں كه ہم نے اپنے باپ داداكواى طريق پر پايا ہے اور اللہ نے بھى ہم كو يمي بتايا ہے۔ آپ كمه دیجي كه اللہ تعالی فخش بات كی تعلیم نہيں دیتا كيااللہ كے ذمه اليي بات لگاتے ہو جس كی تم سند نہيں رکھتے ؟۔ (۲۸) جس كی تم سند نہيں رکھتے ؟۔ (۲۸)

وَإِذَا فَعَلُواْ فَاجِشَةٌ قَالُواْ وَبَدُنَا عَلَيْهُمَّا ابَآءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا ۚ قُلُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَامُرُ بِالْفَتْشَاءُ ۚ اتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

قُلْ ٱمَرَدَ بِنَ بِالْقِسُطِ وَاقِيْهُوا وُجُوْهَا كُوْعِنْدَ كُلِّ

سستی سے فائدہ اٹھا کر تہمیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ (آدم وحوا) کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ہے ایمان قتم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو شرک خفی '(ریا کاری) اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی یو نجی سے محروم کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اسلام ہے قبل مشرکین بیت اللہ کا نگا طواف کرتے تھے اور کھتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کھتے ہیں کہ وہ اس کی بیہ تاویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پینے ہوتے ہیں اس بیں ہم اللہ کی نا فرمانی کرتے رہتے ہیں' اس لئے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ لباس ایا کر طواف کرتے اور عور تیں بھی نگی طواف کرتیں' صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چڑے کا نکڑا رکھ لیتیں۔ اپنی اس شرمناک فعل کے لئے دو عذر انہوں نے اور پیش کئے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہی کرتے پایا ہے۔ دو سرا' یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ بیہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے ؟ یعنی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کی۔ اس آئیت میں ان مقلدین کے لئے بڑی زجر و تو بڑنے ہے جو آبا پرستی ' پیر پرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں' جب انہیں بھی حق کی بات مقلدین کے لئے بڑی زجر و تو بڑنے ہے جو آبا پرستی ' پیر پرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں' جب انہیں بھی حق کی بات ہمائی جاتی ہم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیر وشخ کا یہی حکم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی' یہودیت پر' نصرانی نصرانیت پر اور برعتی بدعنوں پر قائم وشخ کا یہی حکم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی' یہودیت پر' نصرانی نصرانیت پر اور برعتی بدعنوں پر قائم ورثی القدیر)

<sup>(</sup>m) انصاف سے مرادیمال بعض کے نزدیک لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَعِنى توحير ہے۔

مَسْعِدٍ وَّادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ كَمَابَكَٱكُمُ تَعُودُونَ ۞

فَرِيْفًاهَالَى وَ فَرِيْفًاحَقَّ عَلَيْهِوُ الصَّلَقُ ْ إِنَّهُوُ اتَّخَذُواالشَّلِطِبُنَ اَوْلِيَآءَمِنُ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اَلْهُوْمُهُمَّدُوْنَ ⊙

يَدِينَ ادَمَخُدُوْ ازِنْيَنَكُمُ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْ اوَاشْرَيُوْ اوَلَا تُكْرِنُوْ أَلِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْسُرِونِيْنَ ﴿

قُلْ مَنْ وَمُزِيْنَةَ اللهِ الَّتِينَ أَخْرَةَ لِعِبَادِهِ وَالطَّبِبَاتِ مِنَ

اور بیہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنارخ سیدھار کھاکرو<sup>(۱)</sup>اور اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللّٰہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کواللّٰہ نے جس طرح شروع میں پیداکیا تھاای طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔(۲۹)

بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔(۳۰)

اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنالباس پین لیا کرو۔ (۲) اور خوب کھاؤ اور پیو اور حدسے مت نکلو۔ بے شک اللہ حدسے نکل جانے والوں کو پیند نہیں کرتا۔ (۳) (۳)

آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے اسباب

(۱) امام شوکانی نے اس کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ ''اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو' چاہے تم کسی بھی مجد میں ہو'' اور امام ابن کثیرنے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اضاع للہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دو سرے خالص رضائے اللی کے لئے ہو۔ آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔

(۲) آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے۔ اس لئے انہیں کما گیا کہ لباس پین کراللہ کی عبادت کرواور طواف کرو۔

(٣) إِسْرَافٌ (حد سے نکل جانا) کی چیز میں حتی کہ کھانے پینے میں بھی ناپندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی مُنْ اَلَيْنِ نے فرمایا "جو چاہو' کھاؤ۔ جو چاہو پنو! البتہ دو باتوں سے گریز کرو۔ اسراف اور تکبرسے (صحیح بحدادی کتاب اللباس باب قول الله تعالی نے ﴿ وَکُلُوْا وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الله تعالی نے ﴿ وَکُلُوْا وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الله تعالی فیل من حوم زینة الله ، الحق سلف کا قول ہے 'الله تعالی نے ﴿ وَکُلُوْا وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

بعض کتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لئے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزویک نماز اور طواف کے وقت نز کمین کا حکم نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں سترعورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے بلکہ احادیث کی رو سے سترعورت (گھنٹوں سے لے کرناف تک کے حصے کو ڈھانپنا) ہرحال میں ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ (فتح القدیر) جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ (ابن کثیر)

الِرَزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُولِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاخَالِصَةً يُوَمَا لَقِيمَةِ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِيدِلِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿

قُلُ إِثَمَا حَوَّمَرَيِّ الْفُوَاحِنَّى مَا ظَهَرَمَهُمَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِثْثَرَ وَالْبَغَى بَغَيْرِ الْحَيِّ وَإَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَوْنَيْزِلُ بِهِ سُلْطُنَا

زینت کو 'جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ یہ اشیااس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لئے 'ونیوی زندگی میں مومنوں کے لئے بھی ہیں۔ (۱۱) ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ (۳۲)

آپ فرمائے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فخش باتوں کو جو علانیہ ہیں <sup>(۲)</sup> اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو <sup>(۳)</sup> اور

(۱) مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپندیدہ قرار دے رکھا تھا'ای طرح بعض حلال چزیں بھی بطور تقرب اللی اپنے اوپر حرام کرلی تھیں (جیسا کہ بعض صوفیا بھی ایسا کرتے ہیں) نیز بہت می حلال چزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گر دانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لئے (مثلاً لباس وغیرہ) اور کھانے کی عمدہ چزیں بنائی ہیں' انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چزیں حمال نہیں ہوجا کیں گی وہ حلال ہی رہیں گی۔ بیہ حلال وطیب چزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لئے جل کہ یہیں۔ گو کھار بھی ان سے فیض یاب اور متمتع ہو لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائٹوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن سے بانتی اور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور عکست ہے۔ تاہم قیامت والے دن بیہ نعمیں صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام عملت ہوگی 'اسی طرح ہاکولات ومشروبات بھی حرام ہوں گے۔

(۲) علائمیہ فخش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوا کفول کے اڈول پر جاکر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کسی "گرل فریٹڈ" سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ صحح بات یہ ہے کہ بیر کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قتم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے (جیسے فامیں ' ڈرا ہے ' ٹی وی ' وی سی آر ' فخش اخبارات ورسائل ' رقص و سرود اور مجروں کی محفلیں ' عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط 'مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہرو غیرہ ' یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ (أَعَاذَنَا اللهُ مُنْهَا).

(٣) گناه'الله كى نافرمانى كانام ہے اور ايك حديث ميں نبي ماڻينيا نے فرمايا دوناه وہ ہے جو تيرے سينے ميں تھنكے اور لوگوں

وَآنَ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ 🕝

وَلِكُلِّ التَّوْآجُلُّ فَإِذَاجَاءً اَجَلُهُمْ لِاَيْنَتَا ْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَيْنَتَقُومُونَ ۞

لِبَنِيَ اذَمَ لِتَا يَاثِينَكُمُوْرُسُلٌ ثِنْكُوْبِيَقُصُونَ عَلَيْكُوْ الْنِيَّ فَمَن اتَّتَى وَاصْلَةَ فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَتُونُونَ ۞

وَالَّذِيْنَكَنَّ كُوُّ الِمَالِيْتِنَا وَاسْتَكْبُوُواعَنُهَا اُوْلِيِّكَ اَصْحُبُ التَّالِرُ هُمُونُهَا خُلُدُون ﴿

اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھمراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے الیی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔(۳۳)

اور ہر گروہ کے لئے ایک میعاد معین <sup>(۱)</sup> ہے سوجس وقت انکی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیس گے اور نہ آگے بڑھ سکیس گے۔(۳۴۳)

اے اولاد آوم! اگر تمہارے پاس پیغیر آئیں جو تم ہی میں سے ہول جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور درستی کرے سوان لوگوں پر نہ بچھاندیشہ ہے اور نہ وہ خمگین ہوں گے۔ (۳۵) اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلا ئیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے۔ (۳۲)

کے اس پر مطلع ہونے کو تو ہرا سمجھے" (صحیح مسلم 'کتاب البر) بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کااثر 'کرنیوالے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغنی میہ ہے کہ اس کے اثرات دو سروں تک بھی پہنچیں یہاں بغی کے ساتھ بغیرالحق کا مطلب' ناحق' ظلم وزیادتی مثلاً لوگوں کا حق غصب کرلینا' کسی کا مال ہتھیا لینا' ناجائز مارنا پیٹنا اورسب و شتم کرکے بے عزتی کرنا وغیرہ

(۱) میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تارک و تعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لئے عطا فرما تا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگی میں وہ گرفت نہیں فرما تا بلکہ صرف آخرت میں ہو مزادے گاان کی اجل مسمی قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے '
ان کی اجل مسمیٰ وہ ہے جب ان کا مؤاخذہ فرما تا ہے۔

(۲) یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقویٰ اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ 'اکثر جگہ 'عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عنداللہ ایمان وہی معترہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔

(٣) اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب اور ان کے مقالبے

قَمَنُ اَظْلَاهُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبُا اَوْكَلَّآبَ بِالْيَاتِهُ اُولِلِكَ يَنَالُهُ مُونَهِيْهُ مُوشِنَالِكِيلِتْ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُ مُو رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالْوَاآلِيْنَ مَاكُنْتُهُ تَنَى عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ \* قَالْوَاصَلُواعَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَى اَنْشُرِهِمُ اَتَّهُمُ كَانُولَا لِهِ مِنْ اَنْ ﴾

قَالَ ادْخُلُوْ افِيَّ أَمْهِو قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُوْ مِّنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِ النَّا اِرْكُلَمَا ادَخَلَتْ أُمَّةٌ لَكَنَتْ انْخَتَهَا احْتَى إِذَا اذَارَكُو افِيهَا جَيْمُكَا 'قَالَتْ أُخُرِنُهُ مَلِا وُلِهُمُ رَبَّنَا هَنُولَاءِ اَضَلُوْنَا فَاتِهِمُ عَدَّا بَا ضِعْفَا مِنَ النَّارِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ

سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیوں کو جھوٹا بتائے 'ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا' (ا) بیمال تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیج ہوئے گا' (ا) بیمال تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیج ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کمیں گے کہ وہ کمال گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے' وہ کمیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور انے کا فرہونے کا قرار کریں گے۔ (۳۷)

اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔
ہیں (۲) جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی' ان
کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی
جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت
کرے گی (۳) یماں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو

میں اشکبار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل گفردونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود سے کہ لوگ اس کر دار کو اپنا ئمیں جس کا انجام اچھاہے اور اس کر دار سے بجییں جس کا انجام برا ہے۔

(۲) أُمَّمٌ ، اُمَّةٌ کی جمع ہے۔ مرادوہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفروشقاق اور شرک و تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ فِی جمعنی مَع بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں' ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤیا ان میں شامل ہو جاؤ۔

(٣) ﴿ لَعَنَتُ أَنْفَهَمَا ﴾ اپنی دو سری جماعت کو لعنت کرے گی۔ أُخْتُ بهن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت (امت) کو دو سری جماعت (امت) کو دو سری جماعت (امت) کی بهن به اعتبار دین 'یا گمراہی کے کہا گیا۔ لیعنی دونوں ہی ایک غلط ند بہب کے بیرو یا گمراہی تھے یا جنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دو سری کی بهن قرار دیا گیا ہے۔

وَلِكِنَ لَاتَعْلَكُونَ 🕝

وَقَالَتَ اُوْللهُ وَلِا مُؤْلِهُ وَهَمَا كَانَ لَكُوْمَكَيْ مَنَامِنَ فَضَلٍ فَدُوْتُواللَّهُ مَا لَكُنْ وَهُ فَذُوْتُواالْعَذَابَ بِمَاكُنْ تُوْتُكُونِ ﴿

ٳؿؘ۩ێڔؠٛڹؽػۮٞؠؙٷٳۑٳ۠ڶؾؚڹٵۅٲڛؾڬ۫ؠٷٳۘؗؗٛۼؠٛؠؘٵڵڗؿڡٛؾۧٷٟڷۿۄؙ ڔٞۏؚٳٮ۪ٛٵڶۺۜؠٙٳٚۅٙڵڒڽؘۮڂٷڽٵڣؖؽؘۜةؘڂؿٝڽؽڸڿٙٳڶۻٙٮؙڶ؋ۣ۫

جائیں گے (۱) تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے (۲) کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھاسو ان کو دوزخ کاعذاب دوگنادے۔ (۱۳) الله تعالیٰ فرمائے گاکہ سب ہی کا دو گناہے' (۱۳) لیکن تم کو خبر نہیں۔(۳۸)

اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھرتم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سوتم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔(۳۹)

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے (۱۵) اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب

(ا) ادًارَكُوا كم معنى بين ندَارَ كُواجب ايك دوسرك كومليس كاوربابهم الحضي بول ك-

(۲) أُخْرَىٰ (بِچَطِلے) سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور أُولَىٰ (بِہلے) سے مراد ان سے بہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اُخْرَیٰ سے اَتْبَاعٌ (بیرو کار) اور اُولَیٰ سے مَنْبُوعٌ لیڈر اور سردار ہیں۔ان کاجر م چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دو سرول کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا اس لئے بیا ہے اتباع سے پہلے جسم میں جائیں گے۔

(٣) جس طرح ایک دو سرے مقام پر فرمایا گیا۔ جسنی کمیں گ۔ ﴿ رَبَّنَا اِنَّا اَلْمُعَنَا سَادَتَنَاوُكُورَا اَ فَاضَلُونَا النَّبِيلُلاَ ﴿ رَبَّنَا وَالْمَالِمَةُ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُولِ المِنْ المِلْمُولِ المِنْ المِنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِ المُل

- (۴) لینی اب ایک دوسرے کو طعنے دینے 'کونے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں 'تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دو گئے عذاب کے مستحق ہو۔ انتباع اور متبوعین کامیہ مکالمہ سور ہُ سبا۔ ۳۳'۳۳ میں مجی بیان کیا گیاہے۔
- (۵) اس سے بعض نے اعمال' بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے۔ یعنی ان کے عملوں' یا روحوں یا دعا کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ' یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمیں میں لوٹادی جاتی ہیں (جیساکہ مند احمد' جلد ۲ / صفحہ ۳۲۵٬۳۲۳ کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تیوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔

سَيِّةِ الْخِيَاطِ وَكَذَٰ لِكَ نَجْنِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

ڵۿؙؗۄ۫ڝۜڹؙجَهَنَّومَهَاڏُقَينَ فَوْقِمُ غَوَاثِيْ وَكَذَٰلِكَ بَخْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَنُواوَعِيلُواالصَّلِيٰتِ لَانْكِلْفُ نَفْسًا الْآوُسُعَهَا ۗ اوُلِيْكَ اَصُعٰبُ الْجَنَّةِ هُمُهِ فِيهًا خلِدُونَ ۞

وَنَزَعْنَامَ إِنْ صُدُورِهِمُوسِ عِلْ تَجْرِي مِنْ تَغْيِرِمُ الْأَنْهُوْ

تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلاجائے (ا) اور ہم مجرم لوگوں کوالیی ہی سزا دیتے ہیں۔(۴۰) ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہو گا اور ان کے اوپر

ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہو گا اور ان کے اوپر (اسی کا)او ڑھنا ہو گا (<sup>۲)</sup> اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔(۳۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم کسی شخص کواس کی قدرت سے زیادہ کسی کامکلف نہیں بناتے (۳) وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔(۲۲)

اور جو کچھ ان کے دلول میں (کینہ) تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ (۱۳) ان کے نیچے نہریں جاری ہول گی۔ اور وہ

(۱) یہ تعلیق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گذر نا ممکن نہیں' اس طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لئے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمائی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا ناکہ (سوراخ) یہ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکرنے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کر دیا ہو۔ تعلیق بالمحال کا مطلب ہے' ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا ہو نا ممکن ہو۔ جسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہیں واضل میں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو' اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا' تعلیق بالمحال ہے۔

(٣) غَواَشِ ،غَاشِيَةٌ كى جمع ہے۔ وُھانپ لينے والى۔ يعني آگ ہى ان كا او رُھنا ہو گا يعنى اوپر سے بھى آگ نے ان كو وُھانيا يعني هيرا ہوگا۔

(٣) کی جملہ معترضہ ہے جس سے مقصودیہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح 'یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان کو بہ آسانی ابنا سکتا ہے اور ان کے مقصوبات کو بروئے عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ بلکہ ہر انسان ان کو بہ آسانی ابنا سکتا ہے۔ کے مقصنیات کو بروئے عمل لاسکتا ہے۔

(٣) غِلِّ اس كينے اور بغض كو كما جا آئے جو سينوں ميں مستور ہو۔ الله تعالیٰ اہل جنت پر بيہ انعام بھی فرمائے گاكہ ان كے سينوں ميں ايك دو سرے كے ظاف بغض وعداوت كے جو جذبات ہوں گے 'وہ دور كردے گا' پھران كے دل ايك دو سرے كے بارے ميں آئينے كی طرح صاف ہو جائيں گے'كى كے بارے ميں دل ميں كوئی كدورت اور عداوت نہيں رہے گی۔ بعض نے اس كا مطلب بيہ بيان كيا ہے كہ اہل جنت كے درميان درجات ومنازل كا جو نفاوت ہو گا'اس پر وہ ايك دو سرے كے حد نہيں كريں گے۔ پہلے مفہوم كی آئيد ايك حديث سے ہوتی ہے كہ جنتوں كو' جنت اور دوز خ

وَقَالُواالْحَمْدُنُولِمُوالَّذِي هَدْمَنَالِهِنَا ۖ وَمَاكُنَا لِمَهْتَدِى لَوُلَّا اَنْ هَدْمَنَااللهُ ۚ لَقَدْجَآءَتُ رُسُلُ رَئِنَا إِلَٰتِيَّ وَنُودُوَااَنْ تِلْكُوالْجَنَّةُ أُورِثِتْمُوهَا بِمَاكُنْتُوتَعْمَلُوْنَ ۞

وَنَاذَى اَصُعٰبُ الْجَنْقَةِ اَصُعٰبَ النَّارِ اَنْ قَدُ وَجَدْنَامَا وَعَنَا رَبُنَاحَقًا فَهَلُ وَجَدُثُوْمً اَوْمَدَرَبُكُوْحَقًا قَالُوا نَعَوْءُ فَاذَّنَ مُؤَذِّنَ بُنْهُومُ اَنْ لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظّلمِيْنِ ﴿

لوگ کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکرہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچا یا۔ (ا) واقعی ہمارے رب کے پیغیبر کچی باتیں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کما جائے گاکہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ (۳۳)

اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اسکو واقعہ کے مطابق پایا ' سے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا ؟ ( ) وہ کمیں گے ہاں '

کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گااور ان کے درمیان آبس کی جو زیادتیاں ہوں گی 'ایک دو سرے کو ان کابدلہ دیا دلایا جائے گا ، حتی کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجا کیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گ (صیح بخاری- کتاب المظالم ، باب قصاص المظالم ۔) جیسے صحابہ کرام الفریسی کی باہمی ر مجشیں ہیں جو سیاس ر قابت میں ان کے درمیان ہو کیں ۔ حضرت علی بواٹر کا قول ہے " مجھے امید ہے کہ میں 'عثان بواٹر اور طلحہ بواٹر و ذریر بواٹر 'ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ﴿ وَتَزْعَنَا مَانِیْ صُدُو رِعِدُونِ فِیْلَ ﴾ (ابن کشر)

(۱) یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھرانہیں بار گاہ اللی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل اللی نہ ہو آ تو ہم یہاں تک نہ پہنچ کتے۔ ای مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی سائٹرین نے فرایا "یہ بات اچھی طرح جان لوکہ تم میں ہے کی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا'جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔" صحابہ الشریخ کے لوچھا یارسول اللہ! آپ سائٹرین بھی؟ آپ سائٹرین کے فرایا ہاں میں بھی' اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت اللی بھی ہمی ہوں اب القصد والمداومة رحمت اللی بھی جسلہ ، کتاب المقصد والمداومة علی العمل۔ صحبح بحادی 'کتاب الموقاق' باب القصد والمداومة علی العمل۔ صحبح مسلم 'کتاب صفة القیامة۔ باب لن یہ خیل آحد الحقة بعملہ ،

(۲) یہ تصریح کچھی بات اور حدیث ندکور کے منافی نہیں۔ اس لئے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل داجیان ہے۔

(٣) کی بات نبی ما گلیز نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنو کیں میں پھینک دی گئی تھیں۔ انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی' جس پر حضرت عمر واٹیز نے کما تھا'' آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرمارہے ہیں

الَّذِيْنَ يَصُلُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُوْ بِالْكِزَوْلِكِنْرُونَ ۞

وَيَيْنَهُمُ اِحِبَاثُ وَعَلَ الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُوْنَ كُلَّالِيهِ فِيهُ مُّ وَنَا دُوْالصَّحْبِ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَّهُ عَلَيْلُةً لَهُ يَيْخُولُومَا وَهُمْ يُطْعَوْنَ ۞

وَإِذَاهُرِفَتُ اَبُصُارُهُهُ تِلْقَاءَاصُعٰبِ النَّارِكَالُوا مَ بَنَالًا تَجْعُلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظّلِيئِينَ ۞

پھرا یک پکارنے والا دونوں کے در میان میں پکارے گا کہ اللّٰہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔(۴۴)

جو الله كى راہ سے اعراض كرتے تھے اور اس ميں كجى تلاش كرتے تھے اور وہ لوگ آخرت كے بھى منكر تھے۔(٣٥)

اوران دونوں کے درمیان ایک آٹر ہوگی (اوراعراف کے اوپر بہت ہے آدمی ہوں گے وہ لوگ (۲) ہرا یک کوان کے قافہ ہے کہ پچانیں گے (۳) اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے ، السلام علیم! ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے ۔ (۳۸) اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر ۔ (۲۷)

جو ہلاک ہو چکے ہیں" آپ مل اُلیّ کے قرمایا "اللّٰہ کی قتم ' میں انہیں جو کچھ کمہ رہا ہوں 'وہ تم سے زیادہ س رہے ہیں ' لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے" (صحیح مسلم - کتاب البحنة ' باب عرض مقعد المیت من البحنة أوالنا دوالبخاری ' کتاب المغازی ' باب قتل أبی جهل)

(۱) "ان دونوں کے درمیان" سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حِجَابٌ (آٹر) سے وہ فصیل (دیوار) مراد ہے جس کا ذکر سورہ حدید میں ہے۔ ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِيَّهُ بَابُ ﴾ (المحدید ۳۰، "لپس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی'جس میں ایک دروازہ ہوگا" یمی اعراف کی دیوار ہے۔

(۲) یہ کون ہوں گے؟ اُن کی تعیین میں مفسرین کے درمیان خاصااختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہوں گی اور یوں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔

(۳) سینماٴ کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چہرے روشن اور ترو تازہ اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آ نکھیں نیلی ہوں گی۔اس طرح وہ دونوں قتم کے لوگوں کو بھیان لیں گے۔

(٣) یمال یَطْمَعُونَ کے معنی بعض لوگول نے یَعْلَمُونَ کے کئے ہیں تعنی ان کو علم ہو گا کہ کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔

وَنَاذَى اَصْحُبُ الْرُعْرَافِ رِجَالًا يَتُونُونَهُمُ بِيسُلُهُمْ قَالُوْا مَّأَاغَنَىٰ عَنَكُمْ جَمْعُكُمُ وَمَاكُنْتُو تَسْتَكِيْرُونَ ۞

ٱۿٷٚٳڒٙ؞ؚٳڗؽڹؙؽٵڣٚڛؘڡؙڎؙۅڵڒؽێٵۿۿؙۅؙڶڵۿؠؘۣڗٷؠٙڗٝ۬۬ٳؙۮڂٛۅ۠ٳالْجِنَّة ڵٳڂٙۅٛػ۠عؘؽؽؙڴؙۄؘۯڵۯٲٮ۫ؿؙۊؙۼۧڗؘۏٛڽ۞

وَيَاذَى اَصُمْبُالنَّارِاصَمْبَالْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُواعَيْمَنَامِنَ الْمَا ۡ اَوۡمُا رَزَقَكُواللهُ قَالُوَّا اِنَّ اللهَ حَرَّمُهُمَاعَلَ الْكِفْرِيْنَ ثُ

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ الدِيْنَهُوْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَّعَرَّنْهُوُ الثَّوْبَا اللَّهُ بَيَا ۗ غَالْيُؤَمَّرَ نَشْسُهُمْ كَمَا لَشَوُ الِقَآءَ يُومِومُ هٰذَا وْمَاكَانُوْ اللَّيْنَا

يجُكُونَ

اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے بکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ (۲۸)

کیابیہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قشمیں کھا کھاکر کھاکر تے تھے کہ اللہ تعالی ان پر (۲) رحمت نہ کرے گا' ان کو یوں تھم ہو گاکہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔(۲۹)

اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھو ڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو' جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کمیں گے کہ اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کردی ہے۔ (۳)

جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کولہو ولعب بنار کھاتھااور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھاتھا۔ سو ہم ربھی) آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ

<sup>(</sup>۱) یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اپنے جھے اور دو سری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے 'اس کے حوالے سے انہیں یاد دلا 'میں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آ 'میں۔
(۲) اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس و نادار قتم کے تھے جن کا استہز اند کورہ مشکرین الزایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی مرحت ہم پر ہوگی اون کا دنیا میں یہ حال ہو تا؟ بھر مزید جسارت کرتے ہوئے و عویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے) نہ کہ ان پر۔
بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو ہتلایا ہے اور بعض کتے ہیں جب اصحاب الاعراف جہنیوں کو یہ کہیں گے بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف جہنیوں کو یہ کہیں گے بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو ہتلایا ہے اور بعض کتے ہیں جب اصحاب الاعراف جہنیوں کی طرف اشارہ ختمہ اور تمہارا اپنے کو ہزا سمجھنا تمہارے بچھ کام نہ آیا" تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ "یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہو گی "۔ (تفیرابن کشر)

<sup>(</sup>٣) جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گ۔ ﴿ خَالِصَةَ يُوۡمُالۡفِيٰهَةِ ﴾ (آیت نمبر٣٢) یمال اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کردی گئی ہے۔

اس دن کو بھول <sup>(۱)</sup> گئے اور جیسا بیہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔(۵۱)

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایس کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کرکے بیان کر دیا ہے '(۲) وہ ذرایعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے ہں۔(۵۲)

ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے، (۳) جس روز اسکا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے وَلَقَدَا حِثْنَاهُمُ بِكِنْتٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِهْدًى وَىَ حَمَّةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

هَلْ يَفْظُرُونَ إِلَا تَاوْيَلُهُ \* يَوْمَ يَاأَقُ تَاوْيِلُهُ يَغُولُ الَّذِيْنَ نَسُوُهُ مِنْ تَمْلُ قَدْ جَأَءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

(۱) حدیث میں آ تا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالی اس قتم کے بندے سے کے گا دوکیا میں نے تجھے ہوی بچے نہیں دیئے تھے؟ تجھے عزت واکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیااونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیئے تھے؟ اور کیاتو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کر تا تھا؟ وہ کے گا کیوں نہیں؟ یااللہ یہ سب با تیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالی اس سے بوچھ گا کیاتو میری ملاقات کا لیقین رکھتا تھا؟ وہ کے گا۔ نہیں اللہ تعالی فرمائے گا ددیں جس طرح تو جھے بھولا رہا آج میں مجھے بھول جا تا ہوں" (صحیح مسلم۔ کتاب الزحد) قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو ولعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چو نکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جا تا ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں 'اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے دین بیا کا مان اف کر کے انہی کو اصل ابھت دینا (جیسا کہ اہل بدعت کا شیوہ ہے) ہے بہت بڑا جرم ہے 'کیونکہ اس سے دین میں کود بن کررہ جا تا ہے اور ادکام و فراکفن پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔

(۲) یہ اللہ تعالی جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہرچیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا 'تو ان کی بد قسمتی 'ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے 'وہ ہدایت ورحمت اللی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو ﴿ وَمَا لَمُكَامُ مُنِّدِ بِهِ بَيْنَ حَتَّى بَبُولًا ﴾ (سورۃ بنبی اسوائیل۔۱۵) ''جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہیں کر دیتے' ہم عذاب نہیں دیتے'' کے مطابق اہتمام کر دیا تھا۔

(٣) آومیل کا مطلب ہے 'کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام۔ لینی کتاب اللی کے ذریعے سے وعدے 'وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے 'سواب وہ انجام ان کے سامنے آگیا۔

فَهَلُ لِنَّامِنُ شُفَعَا ۚ فَيَشْفَعُوالَنَّا ٱوْنُرَدُّفَتَعُسُلَ غَيُرَالَٰذِى كُنَّانَعُسُلُ ثَنَ خَيِرُوَآ اَنْشُسَهُمُ وَضَلَّ حَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يُفَتَّرُونَ ۚ

لِنَّ رَبَّكُوْاللهُ الَّذِي ُ حَلَقَ السَّلُوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّة اَيَّا مِرْتُوَّالْسَتَوٰى عَلَى الْعُرَّيْنَ ۖ يُغْشِى النِّيلِ النَّهَ ارْبِطُلْبُهُ

ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیبر
تی تی باتیں لائے تھے 'سواب کیا کوئی ہماراسفار ثی ہے
کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھرواپس بھیج جا
سے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے 'جن کو ہم کیا کرتے
تھے برخلاف دو سرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں
نے اپنے آپ کو خمارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں
تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ (اس ۵۳)

بے شک تمهارا رب الله ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے '(۲) پھرعرش پر قائم ہوا۔ (۳) وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھیا دیتا ہے کہ

(۱) لیمنی یہ جس انجام کے منتظر تھے' اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفار شی کی تلاش' میہ سب بے فائدہ ہول گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھو ڑ کرعبادت کرتے تھے' وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔

(٣) آسنتو آء کے معنی علو اور استقرار کے ہیں سلف نے بلاکیف و بلا تشبید کی معنی مراد لئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی عرش پر بلند اور مستقر ہے۔ لیکن کس طرح 'کس کیفیت کے ساتھ 'اسے ہم بیان نہیں کر سکتے نہ کسی کے ساتھ تشبید ہی دے سکتے ہیں۔ فیم بن حماد کا قول ہے ''جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبید دے اس نے بھی کفر کیا اور جس نے اللہ کی 'اپنا بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا' اس نے بھی کفر کیا" اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان

حَيْدُتُا وَالشَّهُسَ وَالْقَمَرَوَالنَّبُوُمُمُسَتَّحُوتٍ يَأْمُرِهُ ٱلَّا لَهُ الْخَدُنُ وَالْمَمُونَةُ اللّ لَهُ الْخَنْقُ وَالْمُمُونَةُ بَرِكَ اللهُ رَبُ الْعَلِيدِينَ ﴿

أَدْعُوْا رَتَّلُهُ تَضَرُّعُا قَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ۞

وَلاَثْفُيدُوُّا فِى الْأَرْضِ بَعْدَارِصُلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خُوْفًا وَّطَمَعُاْ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قِرِيْبٌ مِّن الْمُثْسِنِيْنَ ﴿

وَهُوالَانِيُ يُرْسِلُ الرِّلِعَ بُشُرُابَيْنَ يَكَنَى رَحْمَتِهُ

وہ شب اس دن کو جلدی ہے آلیتی ہے (۱) اور سورج اور چاند اور دو سرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے آلجع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا 'بڑی خویوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔(۵۴) تم لوگ اپنے پروردگار ہے۔(۵۴) تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گر گڑا کرکے بھی

تم لوگ اپنے پرورد گار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کرے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپیند کر تا ہے جو حد سے نکل جائیں۔(۵۵)

اور دنیامیں اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئی ہے 'فساد مت پھیلاؤاور تم الله کی عبادت کرواس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک الله تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ (۲)

اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں' (۳) یماں تک کہ جب

کردہ بات کو بیان کرنا' تشبیہ نہیں ہے۔ اس لئے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں' ان پر بلا آویل اور بلاکیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ (ابن کثیر)

(۱) سَحَشِیْناً کے معنی ہیں نمایت تیزی سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دو سرا فورا آجا تا ہے۔ یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فورا کافور ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک ساہی چھاجاتی ہے۔

(٣) ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے'ا۔ اللہ تعالی سے آہ و زاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی آ تا ہے۔ ''لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نری کرو (یعنی آواز پست رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو'وہ بہرا ہے نہ غائب'وہ تمہاری دعا کمیں سننے والا اور قریب ہے (صحیح بخاری' کتاب الدعوات' باب الدعاء إذا علاحقبة۔ ومسلم کتاب الدعوات' باب الدعاء إذا علاحقبة۔ ومسلم کتاب الدعوات باب الدعاء الذ

۲- دعامیں زیادتی نہ کی جائے لینی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعانہ کی جائے۔ ۳- اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے لینی اللہ کی نافرہانیاں کرکے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ ۴- اس کے عذاب کا ڈربھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعاکرنے والے مسنین ہیں۔ یقینا اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔

(m) اپنی الوہیت وربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالی مزید دلائل بیان فرماکر پھراس سے احیاء موتی کا اثبات فرما رہا ہے

حَتَّى إِذَا اَقَلَتُ سَمَا بَا ثِقَالًا سُقُنْهُ لِبَكَ مِثَيِّتٍ فَانْزَلْنَا يِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا لِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرْتِ كُذَٰ لِكَ نُخْرِجُ الْمُوْثَ لَمَكُمُ تَنَكُّوْنَ ﴿

ۅٙۘٲڣؠؘڷۮؙ۩ڟۣٙؾٮ۠ؽۼٛۯڿؙ؞ؘڹٙٲؿؙ؋ۑٳۮ۬ڽۯؾ۪؋ٷڷڵۮؚؽؙڂؠٛڎؘ ڒؽۼؙۯؙۼؙٳؙڒٮؘڮۮٲ۠ػۮ۬ڸؚڮؘٮؙٛڞڕۣۜڡؙؙ۩ٚڒؠؾڸؚڡٚۏؙۄێؿٛڴۯؙۏؽ۞

لَقَدُ ٱلسَّلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَا

وہ ہوا ئیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں' (() تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں' پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھراس پانی سے ہرقتم کے پھل نکالتے ہیں۔ (۲) یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ (۳)

اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے تھم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے '''' اس طرح ہم دلا کل کو طرح طرح ہے بیان کرتے ہیں' ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں۔ (۵۸)

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو

بُشْرًا بَشِيْرُ کی جمع ہے رَحْمَةٌ سے مرادیهاں مَطَرٌ (بارش) ہے لینی بارش سے پہلے وہ مُصندی ہوا کیں چلا آہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔

- (I) بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں-
- (۲) ہرفتم کے کیل 'جور نگوں میں 'ذا نقول میں 'خوشبوؤں میں اور شکل وصورت میں ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔
- (٣) جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے۔ اس طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو 'جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے 'ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھران کاحباب لیں گے۔
- (٣) علاوہ اذیں سے تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ آنبکَدُ الطَّیِّبُ سے مراد سریج الفہم اور آلبکَدُ الْخَبِیْثُ سے کند ذہن وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے بر عکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان۔ مومن پاکیزہ انسان اور وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح 'آیات اللی کو سن کر ایمان و عمل صالح میں مزید پختہ ہو تا ہے اور دو سرا دل اس کے بر عکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی تکی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول الله مال اللہ مال آئی ہے این فرمایا کہ '' مجھے اللہ تعالی نے جو علم وہدایت دے کر بھیجا ہے' اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر بری۔ اس کے جو جھے زر خیز تھے' انہوں نے بانی کو اپنے اندر جذب کرکے چارہ اور گھاس خوب اگیا رایعنی بھریور بیداوار دی) اور اس کے بعض جے سخت تھے' جنہوں نے بانی کو تو روک لیا (اندر جذب

ٱلْمُوْمِنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ آخَاكُ عَلَيْكُوْعَذَابَ يَوْمِ عَظِيُو ۗ

قَالَ الْمَكَامُونَ قُومِهَ إِنَّا لَنَرْيِكَ فِي ضَلِّل ثَمِيدٍ ٠٠

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِنْ ضَلَلَةٌ ۚ وَلَكِنِّىٰ رَسُولٌ مِّنْ تَتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

أبَيِّغَكُوْرِيسْلْتِ رَبِّي وَآنْصَحُ لَكُوْ وَٱعْلَوْمِنَ

اللومَالاِتَّعُلَّمُونَ 💮

ٱۅؘۼؚؚؠٛۺُۅٛٲڹ۫ڿٙٲٷٞڎؚۮؚػۯۺڽۨڗۜ؆ؙۣۄؙٚۼڶۯڂؙڸٟؠۨؽ۬ٛٛٛٛٛٛ ڔڸؽؙڹ۫ۮؚڒػؙۏۅٙڸٮٙتٞڨؙۊ۫ٲۅؘڶعٙڴڴۄ۫ؿؙۯڂؠٛۏڹ ؈

انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں' مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔(۵۹)

ان کی قوم کے برے لوگوں نے کہاکہ ہم تم کو صریح فلطی میں دیکھتے ہیں۔ (۱)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گراہی نہیں لیکن میں پروردگارعالم کارسول ہوں۔(۲۱) تم کواپنے پروردگار کے پینام پہنچا تا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر تاہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔(۲۲)

اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پر وردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت 'جو تمہاری ہی جنس کا ہے 'کوئی تھیجت کی بات آگئ تاکہ وہ شخص تم کوڈرا کے اور تاکہ تم پر رجاد (۲) اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔(۲۳)

نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا 'خود بھی پیا۔ کمیتیوں کو بھی سیراب کیااور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چیٹیل تھا'جس نے پانی رو کااور نہ کچھ اگایا۔ پس سیراس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا' اس سے اس نے نفع اٹھایا' پس خود بھی علم حاصل کیااور دو سروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس مخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سکھااور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا"۔ صحیح بہنجادی' کتاب المعلم' بہاب فیصل من علمہ وعلّہ ہ

(۱) شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤن کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت 'گمراہی اور گمراہی 'ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یمی قلبی ماہیت ہوئی' ان کو حضرت نوح علیہ السلام 'جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے' نَعُودُ بُواللہ گمراہ نظر آتے تھے۔ "

تھاجو ناخوب' بتدر ج وہی خوب ہوا کہ غلای میں بدل جاتا ہے قوموں کاضمیر

(۲) حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرنوں یا دس پشتوں کافاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے کچھے پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آرہے تھے پھرسب سے پہلے تو حید ہے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم سووہ لوگ ان کی حکمذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ' بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ ''(۱۳۳)

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (۲) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو' اس کے سواکوئی تہمارا معبود نہیں' سوکیاتم نہیں ڈرتے۔(۱۵)

ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافرتھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ (۳) اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔(۲۲)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم ا مجھ میں ذرا بھی کم

فَكَدَّبُوهُ فَانْجَيْنُكُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَأَخْرَقُنَا

الَّذِينَ كَنَّا بُوالِمَا لِنَهَا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿

وَ إِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمُوهُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُوْ مِنْ اللهِ غَيْزُهُ ۚ اَفَلاتَتَقُونَ ۞

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهَ إِثَّا لَكُورِكَ فِي سَمَاهَةٍ وَّالِنَّا لَنَظْتُكَ مِنَ الْكِذِيدِينَ ﴿

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِنُ سَفَاهَـةٌ وَّ لِكِينُ رَسُولُ مِّن

کے صالحین فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندول نے ان پر سجدہ گاہیں (عبادت خانے) قائم کردیں اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکادیں مقصد ان کایہ فقاکہ اس طرح ان کی یادہ وہ بھی اللہ کاذکر کریں گے اور ذکر اللی میں ان کی مشاہت اختیار کریں گے اور ذکر اللی میں ان کی مشاہت اختیار کریں گے۔ جب بچھ وقت گزر اتو انہوں نے ان تصویروں کے بجتے بتوں کی شکل اختیار کرگئے اور ان کی پوجاپاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے بیہ صالحین وَ ڈُ سُواع یَعُون فُ ، یَغُون فُ اور نَسْرٌ معبود بن شکل اختیار کرگئے اور ان کی پوجاپاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے بیہ صالحین وَ ڈُ سُواع یَعُون فُ ، یَغُون فُ اور نَسْرٌ معبود بن شکل اختیار کرگئے اور ان کی پوجاپاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے بیہ صالحین وَ ڈُ سُواع یَعُون فُ ، یَغُون فُ اور نَسْرٌ معبود بن گئی ۔ لیکن گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں نیا کر بھیجا جنہوں نے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی ۔ لیکن تھو ڑے سے لوگوں کے سوا ب کو غرق کردیا گیا۔ اس آ یت تھو ڑے سے لوگوں کے سوا ب کو غرق کردیا گیا۔ اس آ یت میں بتالیا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ ان ہی میں کا ایک آ دی نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے عذا ب سے ڈرار ہا ہے ؟ لیعنی ان کے خیال میں نبوت کے لئے انسان موزوں نہیں۔

(۱) لیعنی حق سے 'حق کو دیکھتے تھے نہ اسے اپنانے کے لئے تیار تھے۔

(۲) یہ قوم عاد'عادادلیٰ ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت وطاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حصرت ہود علیہ السلام' جواسی قوم کے ایک فرد تھے' نبی بن کر آئے۔

(٣) یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتول کو چھوڑ کر'جن کی عبادت ان کے آبا و اجداد سے ہوتی آرہی تھی'اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جارہی ہے۔

رَّتِ الْعُلَمِينَ 🟵

أَبَلِّغُكُمُ وسِلْتِ رَبِّنْ وَانَالَكُمْ نَاصِعُ آمِينٌ 💿

ٱۅؘۼ۪ۘڿڹؿؙۏٵڹٛڿٲٷؙڎۏڬۯٞؿڹٛڗؾڸٝۄؙٸڵڔؘۘڂڸ؞ؠؚٞؽ۬ڬؙۉ ڸؽؙڹ۫ڹؚۯۓٛؗۿٷٲڎؙڴۯٷٳۮ۫ۻؘڡڶڴۄ۫ڂٛڵڡٚٲٚٶؽڹٛڹڡؙۑ ڡٞۏؙۄڒڹؙٷڿٷؘڒٵۮػؙۄؙ؈۬ڶۼڶؾٙؠؘڠٮڟڎٞٷٲۮڴۯٷۧٵڵڒۧٶ ٵڵؿۅڵڡؘڰڴۄؙؿؙڶٳڂۅٛڹ؈

قَالْوَّا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحُدَهُ وَنَدُرَمَا كَانَ يَعْبُ لُ الْمَا فُوَنَا وَالْتِنَا لِمِمَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِ وَيُنَ ۞

عقلی نهیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغیبر ہوں۔(۲۷)

تم کو اپنے پرورد گار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور میں تمہارا امانتد ار خیر خواہ ہوں۔(۱۸)

اور کیا تم اس بات سے تجب کرتے ہو کہ تممارے پروردگار کی طرف سے تممارے پاس ایک ایسے فخص کی معرفت' جو تمماری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگی تاکہ وہ فخص تم کو ڈرائے اور تم بیہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا'' سواللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تا کہ تم کو فلاح ہو۔(۲۹)

قَالَ قَدُونَتُهُ عَلَيْكُوْمِنْ دَيِّكُوْرِجُسُّ وَغَضَبُّ ٱعُجَادِلُونَنِيُ فِنَ آسُمَا إِسَّيْنُكُوهَا آنُثُوْ وَالِأَوْكُومُا نَوْلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِن ۖ فَانْتَظِرُوۤ آلِنِّ مَعَكُوُمِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿

فَٱنْجَيْنُهُ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَ قَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوُا رِيَالِتِنَا وَمَا كَانُوْامُؤُمِنِيْنَ ۞

وَ إِلَى تَمُوُدُ آخَاهُمُوطِيعًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ مَا لَكُوْمِ مِنْ اللهِ عَيْرُو اللهُ مَا لَكُوْمِ مِنْ اللهِ عَيْرُو اللهُ عَالَمُ مِنْ اللهِ عَيْرُو اللهُ عَالَمُ مَنْ اللهِ عَيْرُو اللهُ عَلَمُ مَنْ اللهِ عَيْرُو اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب (۱) اور غضب آیا ہی جاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھڑتے ہو (۲) جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سوتم منتظرر ہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کررہا ہوں۔(۱۷)

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت عرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی ' جنہوں نے ہماری آتیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ سے۔ (۲)

اور ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو جمیجا۔ (۳) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی

<sup>(</sup>۱) دِ جُسٌ کے معنی تو پلیدی کے ہیں۔ لیکن یہال یہ مقلوب (بدلا ہوا) ہے دِ جُزٌ ہے۔ جس کے معنی عذاب کے ہیں۔ یا پھر د جُسٌ یہال ناراضی اور غضب کے معنی میں ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے معبودول کے رکھے ہوئے تھے 'مثلاً صَداً صُمُو ڈ 'هَبَا۔ وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کئے ہیں جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے۔ لَاتٌ ، عُزَّیٰ مَنَاتٌ هُبَلٌ وغیرہ یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً ''وا آ گنج بخش '''خواجہ غریب نواز'''' بابا فرید شکر گنج '''مشکل کشا'' وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشاو گنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

له نِهُ نَاقَةُ اللهِ لَكُوُ الِيَةَ فَنَدُرُوهَمَا تَأْكُلُ فِنَ اللهِ وَلَا تَمَتُّمُوهَا إِسُوَّةٍ فَيَا تُؤْذَنُكُومَ مَا نَاكُولُ فِنَ اللهِ وَلَا تَمَتُّمُوهَا إِسُوَّةٍ فَيَا تُؤْذَنُكُومَ مَذَابُ اللِّيمُ ﴿

وَاذُكُوْوَّالِدُ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءً مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّاكُمْ وَاذْكُوْوًا لِللَّهِ وَبَوَّاكُمْ وَ الْأَرْضِ تَتَجْفُونَ مِنْ سُهُولِهَا فَصُوْرًا وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوقًا وَالْمُؤُوا الْآءً الله وَلا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِينَيْنَ ﴿

قَالَ الْمَكُلُ الَّذِينَ الْسَتَكُمُرُوُ المِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الْمِنْ امَنَ مِنْهُمُ وَاتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَلِحًا مُرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوَ النَّابِمَ ٱلْسِلَ بِهِ

عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پردورگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ او نفنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے سواس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی چرے اور اسکو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کمیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔(ساے)

اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو (ا) اور بہاڑوں کو تراش تراش کران میں گھر بناتے ہو' () سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ (س) (۲۲)

ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا' کیا تم کو اس بات کالقین ہے کہ صالح (علیہ السلام) اپنے رب کی طرف سے بھیچے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ

الذین ظلموا آنفسہ الا آن تکونواباکین ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نی بناکر بھیج گئے۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پغیبرے مطالبہ کیا کہ پھر کی چٹان ہے ایک او نٹنی نکال کردکھا' جے ہم نکلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عمد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دی جا نکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عمد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دی گئی دیتے جا نمیں گئی گئی بابت انہیں تاکید کردی گئی کہ اس او نٹنی کی بابت انہیں تاکید کردی گئی کہ اس بری نیت سے کوئی مخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس او نٹنی کو بھی قتل کرڈالا' جس کے تین دن بعد انہیں چنگھاڑ (صَیٰحَةٌ ، خت چی اور دَجْفَةٌ - زلزلہ) کے عذاب سے ہلاک کردیا گیا' جس سے وہ اسٹے گھروں میں اوند ھے کے اوند ھے یڑے درہ گئے۔

- (۱) اس کامطلب ہے کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کرائیٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل' جیسے آج بھی بھٹوں پرای طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔
  - (۲) یه ان کی قوت ملابت بدن اور مهارت فن کا ظهار ہے۔
- (۳) کینی ان نعتوں پر اللہ کاشکر کرواور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو' نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کاار تکاب کر کے فساد پھیلاؤ۔

مُؤْمِنُونَ 🕜

قَالَ الَّذِيْنَ السَّتَكْبُرُ وَآلِكَا بِالنَّذِيُّ الْمَنْتُهُ رِبِهِ كُفِرُونَ ۞

فَعَقَرُوالنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنَ آمُرِرَيِّهِمِهُ وَقَالُوْا يُصْلِحُ اغْتِنَا بِمَانَعِ دُنَآ إِنْ كُنْتَ مِسَ الْمُوْسَلِينَ ۞

فَأَخَذَ تُهُمُّ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَعُوْا فِي دَارِهِهُ جَيْمِيْنَ ﴿

فَتَوَلَىٰ عَمُهُمْ وَقَالَ لِلقَوْمِ لَقَکْ اَبُلغَتْكُوْ رِسَالَةَ رَبِّیُ وَنَصَمْتُ لَکُوْ وَلکِنُ لَا ثِحْبُونَ النّصِحِیْنَ ۞

وَنُوْطُاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ آتَانُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ اَحَدِمِّنَ الْعَلِمِيْنَ

بے شک ہم تو اس پر پورالیقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجاگیاہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

وہ متکبرلوگ کہنے گئے کہ تم جس بات پر یقین لاکے ہوئے ہو'ہم تواس کے متکر ہیں۔ (۲۲)

پس انہوں نے اس او نٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائے اگر آپ پنیمبرہں۔(۷۷)

پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا <sup>(۳)</sup> اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔(۷۸)

اس وقت (صالح علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے 'اور فرمانے گلے (<sup>۳)</sup>کہ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچادیا تھااور میں نے تمہاری خیرخواہی کی لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پند نہیں کرتے۔(24)

ین م تو ت جرحوا ہوں تو پیند ہیں تر ہے۔(29) اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو جھیجا<sup>(۵)</sup> جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسافخش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیاجمان والوں میں سے نہیں کیا۔(۸۰)

- (۱) یعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں 'وہ چو نکہ فطرت کی آواز ہے 'ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی رہی سے بات کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ جو ان کاسوال تھا' اس سے ان اہل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سبجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت وصداقت تھی۔ جیساکہ فی الواقع تھی۔
  - (۲) اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے انتکبار اور انکار پراڑے رہے۔
- (٣) یمال رَجْفَةٌ (زلز لے) کا ذکر ہے۔ دو سرے مقام پر صَینْحَةٌ (چیخ) کا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ دونوں فقم کا عذاب ان ہر آیا۔ اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔
- (۵) حضرت لوط عليه السلام 'حضرت ابراجيم عليه السلام كے بھیتے تھے اور حضرت ابراجیم علیه السلام پر ایمان لانے والوں

تم مردول کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو (ا) عورتوں کو چھوڑ کر '(۲) بلکہ تم تو حد ہی ہے گزر گئے ہو (۸۱) اور ان کی قوم ہے کوئی جواب نہ بن پڑا ' بجزاس کے کہ آپس میں کہنے گئے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی ہے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ (۸۲)

ٳ؆ؙۿؙۅؙڵؾۜٲٛٮؙٛۅؙٛڹؘٲڶڕؚۜڿٵڶۺؘۿۅؘۊؙٙڝؚۜڹؙۮؙۅؗڹؚٵڵێؚٙٮٮۜٵؖ؞ ڹڵؙٲڹ۫ڎؙۊؙٷڴٷٞۺڔڡ۫ٷڹ۞

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ۗ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْخَرِجُوهُهُ مِنْ قَرْ يَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞

میں سے سے پھر خود ان کو بھی اللہ تعالی نے ایک علاقے میں نمی بناکر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقد س کے در میان تفاقے سدوم کما جاتا ہے۔ یہ زمین سر سزوشاداب تھی اور بیال ہر طرح کے غلے اور بیطوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مُوْ تَفِکَهٌ یا مُوْ تَفِکَاتٌ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے غالباسب سے پہلے یا دعوت توحید کے ساتھ ہی '(جو ہر نمی کی بنیادی دعوت تھی اور سب سے پہلے وہ اس کی دعوت اپنی قوم کو دیتے تھے۔ جیسا کہ پیچلے نبیوں کے حالات میں 'جن کا ذکر ابھی گذرا ہے 'دیکھا جا سکتا ہے۔) جو دو سری بڑی خرابی مردوں سے ساتھ بدفعلی توم لوط میں تھی 'اس کی شناعت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایساگناہ ہے جے دنیا میں سب سے پہلے اس قوم لوط نے کیا' اس گناہ کا نام ہی لواطت پڑگیا۔ اس لئے مناسب سمجھاگیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ اذیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی۔ خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ اذیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی۔ شادی شدہ ہو تو رجم' غیرشادی شدہ ہو تو سوکوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جائے جمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جائے جمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جائے جمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جائے جمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جائے جمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جائے جمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے جائے جمرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک قاعل اور مفعول بہ دونوں کو قتل کر دینا چاہئے۔ البتہ امام ابو حنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں ،

(۱) یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو'اس کے علاوہ تمهاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو محافق عقل ہو۔ اس لحاظ سے وہ بالکل بہائم کی طرح تھے جو محض شہوت رانی کے لئے ایک دو سرے پر چڑھتے ہیں۔

(۲) جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ بیدان کی فطرت کے مسنح ہونے کی طرف اشارہ ہے' یعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لئے عورت کی شرم گاہ کو اس کا محل اور موضع بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کرکے مرد کی دبر کو اس کے لئے استعمال کرنا شروع کردیا۔

(٣) لیکن اب ای فطرت محیحہ سے انحراف اور حدود اللی سے تجاوز کو مغرب کی "مہذب" قوموں نے اختیار کرلیا ہے تو بیانوں کا "بنیادی حق" قرار پاگیا ہے جس سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

(٣) یه حضرت لوط کو بستی سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی یا کیزگ کا اظہاریا تو حقیقت کے طور پر ہے اور مقصد ان

فَأَغُيُنٰهُ وَآمُلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ مِكَانَتُ

مِنَ الْغَيِرِيْنَ 💮

وَٱمْطُوْنَا عَلَيْهُوْمُ مَّطَرًا ﴿ فَانْظُوْكِيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

وَ إِلَى مَدْيَنَ آَهَا هُمُو شُعَيْبًا، قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوااللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَيْدُهُ وَقَدْ جَآءَ تَكُو بَيْنَتَ مُّتِنَ مُ السَّحُو مِنْ اللهِ عَيْدُهُ وَقَدْ جَآءَ تَكُو بَيْنَتَ مُّتِنَ مُنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا تَبْغَضُوا النَّالَ لَا تَعْفَدُوا النَّالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تُفْسِدُ وَالْي الْأَرْضِ بَعْدَا مِلْكِهَا النَّالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا تَفْسِدُ وَالْنَا اللهُ اللهُ وَلِي الْأَرْضِ بَعْدَا إِصْلَاحِهَا النَّالَ اللهُ وَلَا تَفْسِدُ وَالْنَا اللهُ اللهُ وَلَا يَعْدُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

سو ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے گھروالوں کو بچا لیا بجزان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ (ال ۸۳) اور ہم نے ان ہر خاص طرح کامینہ (۲) برسایا پی دیکھو تو

اور ہم نے ان پر خاص طرح کامینہ <sup>(۲)</sup> برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجرموں کاانجام کیساہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۸۳)

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا۔ " انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواسکے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں' تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرواور لوگوں کوان

کایہ ہوا کہ یہ لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں'اس لئے بهتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بہتی ہی میں نہ رہیں یا استهزا اور متسخرکے طور پر انہوں نے ایسا کہا۔

- (۱) إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْبَاقِيْنَ فِي عَذَابِ اللهِ .' يعنى وہ ان لوگوں ميں باقى رہ گئى جن پر الله كاعذاب آيا۔ كيونكه وہ بھى مسلمان نہيں تھى اور اس كى ہمدردياں بھى مجرمين كے ساتھ تھيں بعض نے اس كا ترجمه " ہلاك ہونے والوں ميں سے " كيا ہے۔ ليكن به لازى معنى ہيں'اصل معنى وہى ہيں۔
- (۲) یہ خاص طرح کامینہ کیا تھا؟ پھروں کامینہ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَاَمْطُونَا عَکَیْهُا حِجَارَةُ مِّنْ سِخِیْلٍ اَ مُنْضُوْدِ ﴾ (هود ۸۳) "جم نے ان پر نہ بہ نہ پھروں کی بارش برسائی" اس سے پہلے فرمایا ﴿ جَمَلْنَا عَالِیهَا سَافِلَهَا ﴾ "جم نے اس بستی کو الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا"۔
- (٣) یعنی اے محمد ( مل الیہ اللہ )! دیکھنے تو سمی 'جو لوگ علانیہ اللہ کی معاصی کا ارتکاب اور پیغیبروں کی تکذیب کرتے ہیں 'ان کا نجام کیا ہو تاہے؟
- (٣) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا' پھرانہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین اور جس بہتی میں یہ رہائش پذیر بھے' اس کا نام بھی مدین پڑگیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بہتی دونوں پر ہو تا ہے۔ یہ بہتی حجاز کے رائے میں ''معان'' کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دو سرے مقام پر اَصْحَابُ الأَیْکَةِ (بن کے رہنے والے) بھی کما گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نمی بناکر بھیجے گئے۔ (دیکھئے الشعراء:۱۲) کا حاشیہ)

ملحونلہ: ہرنبی کواس قوم کا بھائی کہا گیاہے 'جس کا مطلب اسی قوم اور قبیلے کا فردہے 'جس کو بعض جگہ دَسُو لاَ مِننهُ مَا مِن أَنْفُسِهِمْ سے بھی تعیرکیا گیاہے اور مطلب ان سب کا بیہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے بی ایک انسان ہو تاہے جے اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لئے چن لیتا ہے اور وی کے ذریعے ہے اس پر این کتاب اور احکام نازل فرما تاہے۔

## ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُو مُّوْمِنِينَ ٥

وَلَاتَقَعُمُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنَ سَبِيْلِ اللهِ مَن امَنَ هِ وَتَبُغُونَهَا عِوجًا ۚ وَاذْكُرُوْاَ اِذْكُنْ تُوْ قَلِيْ لَا فَكَثَّرُكُوْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ لَهُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

> وَإِنْ كَانَ طَارِّنْفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَنُو ُ الْبِالَّذِيِّ ا اُرُسِلُتُ بِهِ وَطَالِّنْفَةٌ لُوْيُؤُمِنُوْ اَفَاصْلِرُو ُ الْحَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِيْنَ ۞

کی چیزیں کم کرکے مت (۱) دواور روئے زمین میں 'اس کے بعد کہ اسکی درستی کردی گئ 'فساد مت پھیلاؤ 'یہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔(۸۵)

اور تم سرگول پر اس غرض سے مت بیشا کرو کہ اللہ پر ایکان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی خلاش میں گئے رہو۔ (۲) اور اس حالت کویاد کروجب کہ تم کم تنے پھراللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا نجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ (۸۲) اور اگر تم میں سے پچھ لوگ اس حکم پر 'جس کو دے کر مجھے کو بھیجا گیا' ایمان لے آئے ہیں اور پچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھر جاؤ! یمال تک کہ جمارے در میان اللہ فیصلہ کئے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے (۸۷)

(۱) دعوت توحید کے بعد 'اس قوم میں ناپ تول میں کی کی جو بڑی خرابی تھی 'اس سے اسے منع فرمایا اور پورا پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی۔ بیہ کو آہی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پہ چلتا ہے جس کے اندر سیر ہو۔ بیر بدترین خیانت ہے کہ پیسے پورے لئے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ اسی لئے سور ہُ مطفقین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبردی گئی ہے۔

(۲) الله کے رائے ہے روکنے کے لئے اللہ کے رائے میں کجیال تلاش کرنا۔ یہ ہردور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور فر نگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اَعَاذَا الله ُ مِنهُ علاوہ الریں رائے میں بیٹی نظر آتے ہیں۔ مثلاً لوگوں کو ستانے کے لئے بیٹینا 'جیسے عام طور پر اوباش قتم کے لوگوں کا شیوہ ہے۔ یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹینا آکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بد ظن کریں 'جیسے قریش مکہ کرتے تھے یا دین کے راستوں پر بیٹینا اور اس راہ برچنے والوں کو روکیا۔ یوں لوٹ مارکی غرض سے ناکوں پر بیٹینا آگہ آنے جانے والوں کا مال سلب کرلیں۔ یا بعض کے پرچنے والوں کو روکنا۔ یوں لوٹ مارکی غرض سے ناکوں پر بیٹینا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صحیح ہو کنے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سب ہی پچھ کرتے ہوں (فتح القدیر)۔

(٣) کفرپر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اسکے لیے تهدید اور سخت وعید ہے کیونکہ الله تعالی کافیصلہ اہل حق کااہل باطل پر فتح وغلبہ ہی ہو تا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا:﴿ فَتَوَيَّصُولَ أَنَّا مَعَكُمُ مُتَكِيْتُ مُونَ

قَالَ الْمَكَا الَّذِيْنَ الْمُتَكَاثِرُوُامِنْ قَوْمِهُ لَغُوْرِجَنَكَ يُثْعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امْنُوامَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اوْلَتَعُوْدُنَّ فِي مِلْيَنَا قَالَ اَوْلَوْكُنَا كُوِهِيْنَ شَ

ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان دالے ہیں ان کو اپنی بہتی سے نکال دیں گے الابیہ کہ تم ہمارے نہ ہب میں پھر آ جاؤ۔ (ا) شعیب (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمارے نہ ہب میں آ جا کیں گو ہم اس کو مکردہ ہی سیجھتے ہوں۔(۱) (۸۸)

ہم تو اللہ تعالی پر بڑی جھوئی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس سے نجات دی (۳) اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے ذہب میں پھر آ جائیں' لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ (۳) ہمارے رب کاعلم ہرچیز کو محیط ہے'ہم اللہ ہی پر

<sup>(</sup>۱) ان سرداروں کے تکبراور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان و توحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے بیغبراور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی مذہب پر واپس آ جاؤ' نہیں تو ہم حمہ سم سمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے'کیونکہ انہوں نے کفرچھوڑ کر ایمان افتیار کیا تھا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ملت آبائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس کیاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ و دعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سمجھتے تھے 'گو حقیقتاً ایبانہ ہو۔ یا بطور تعلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔

<sup>(</sup>۲) یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لیے اور داو حالیہ ہے۔ یعنی کیاتم ہمیں اپنے نہ ہب کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں اپنے بہتی سے نکال دو گے در آل حالیکہ ہم اس نہ ہب کی طرف لوٹنا اور اس بہتی سے نکلنا پیند نہ کرتے ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔

<sup>(</sup>٣) لیخی اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے 'جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ' تو اس کا مطلب میہ ہو گا کہ ہم ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب میہ تھا کہ میہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو۔

<sup>(</sup>٣) اپناعزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ اللہ کی مثیت کے سپرد کر دیا۔ یعنی ہم تو اپنی رضامندی ہے اب کفر کی طرف

بھروسہ رکھتے ہیں۔ (ا) اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کردے اور ہماری قوم سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۸۹) اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کماکہ اگرتم شعیب (علیہ السلام) کی راہ پر چلوگے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ (۳) (۹۰)

یں ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۱)

جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں بھی بیے ہی وَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِهِ لَبِنِ الَّبَعْثُمُ شُعَيْبًا إِنَّهُ إِذَا النَّخِيرُونَ ۞

فَأَخَنَ تُهُوُ الرَّخِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ جَثِمِيْنَ ۗ

الَّذِيْنَ كَذَّ بُوُاشُعَنْمِنَا كَأَنْ لَوْيَغُنُواْ فِيْهَا ۚ ٱلَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا

نہیں لوٹ سکتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ﴿ حَتَّى بَیلِیَرَ الْجَمَلُ فِي سَرِّةِ الْجِمَلُ فِي سَرِّةِ الْجَمَلُ فِي سَرِّةِ الْجَمَلُ فِي سَرِّةِ الْجَمَلُ فَي سَرِّةً الْجَمَلُ فِي سَرِّةً الْجَمَلُ فِي سَرِّةً الْجَمَلُ فَي سَرِّةً الْجَمَلُ فِي سَرِّةً الْجَمَلُ فِي سَرِّةً الْجَمَلُ فِي سَرِّةً اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

- (۱) کہ وہ ہمیں ایمان پر ثا**بت** رکھے گااور ہمارے اور کفرو اہل کفرکے درمیان حاکل رہے گا' ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گااور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔
- (۲) اور الله جب فیصله کرلیتا ہے تو وہ یمی ہو تا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین اور متکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ گویا عذاب اللی کے نزول کامطالبہ ہے۔
- (٣) اپنے آبائی فد ہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا' یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی در آں حالیکہ ان دونوں باتوں میں ان ہی کافائدہ تھا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل (دنیا میں فور احاصل ہو جانے والا نفع) ہی سب کچھ ہو تا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا' وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل (دیر میں ملنے والے نفع) کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟۔
- (٣) يهال رَجْفَةٌ ( زلزله) كالفظ آيا ہے اور سور ہُ ہود آيت ٩٣ ميں صَنِحَةٌ (چِخَ ) كالفظ ہے اور سور ہُ شعراء ١٨٩ ميں طُلُّةٌ (ابادل كاسايہ) كے الفاظ ہيں امام ابن كثير فرماتے ہيں كہ عذاب ميں سارى ہى چيزوں كا اجتماع ہوا۔ يعنى سائے والے دن ان پر عذاب آيا پہلے بادل نے ان پر سايہ كيا جس ميں شعلے ، چنگارياں اور آگ كے بھيھو كے تھے ، پھر آسان سے خت چيخ آئى اور زمين سے بھونچال ، جس سے ان كى روحيں پرواز كر تئيں اور بے جان لاشے ہو كر پر ندوں كى طرح گفنوں ميں منہ دے كراوند ھے كے اوند ھے يڑے رہ گئے۔

شُعَيْبًا كَانُوُ الْهُمُ الْخُلِيرِيْنَ ﴿

فَتَوَكَّىٰ عَمُهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ ٱبْلَغْتُكُمُ رُسِلْتِ رَبِّنَ وَنَصَعُتُ لَكُؤُ فَكَيْفَ اللَّى عَلَى قَوْمِ كِفِي أَيْنَ ﴿

ۅؘ؆ۧٳؽؘڝڵؽٳڣ۬ٷؿۊؚۄؚۨڽؙڹۣؠۜٳڰۯٲڂۮ۫ڹؘۜٲٲۿڵۿٳؠڶڹٵ۫ڛٵٙ؞ ۘۅٵڵڞۜڗٙٳ؞ڶۼۘڴۿؙۅؙؽڣۧڗڠؙۏڽ۞

ثُمَّرَبَة لَنَامَكَانَ السَّيِّمَة الْحَسَنَةَ حَثَى عَفَوْاقَقَالُوْاقَدُمَسَّ الْجَاءَكَ الفَّمَّالُهُ وَالسَّيَّرَاءُ فَاكَفَ نُنْهُمُ بِغُنَةً وَهُمُولِكَيْتُعُوُونَ٠٠٠

نہ تھے۔ (ا) جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ (۲)

اس وقت شعیب (علیہ السلام) ان سے مند موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تم کماری خیرخواہی کی۔ پھر میں ان کافرلوگوں پر کیوں رئج کروں۔ (۹۳)

اور ہم نے کسی بہتی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑا کیں۔ (۹۴)

پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی' یہاں تک کہ ان کو خوب ترتی ہوئی اور کئے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً کیڑلیا<sup>(۵)</sup> اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔(۹۵)

- (۱) لیعنی جس بہتی ہے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیرو کاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے'اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہوگئے جیسے وہ یہال رہتے ہی نہ تھے۔
- (۲) لیعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغیر کی تکذیب کی 'نہ کہ پیغیبراوران پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔
- (٣) عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہال سے چلے' تو انہوں نے وفور جذبات میں بیر باتیں کہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق تبلیخ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا' تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے بادجو داینے کفراور شرک پر ڈٹے رہے۔
- (٣) بَأْسَآءُ 'وہ تَكلیفیں جو انسان کے بدن کولاحق ہول یعنی نیماری اور ضَرِّآءُ سے مراد فقرو تنگ دستی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے ان کو بیماری اور محاجی جس کسی بستی میں بھی ہم نے ان کو بیماری اور محاجی میں مبتلا کردیا جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کیں۔
- (۵) کیعنی فقرو بیاری کے ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوش حالی سے اور بیاری کو صحت و عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکرادا کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی

وَلَوَانَّ اَهُلَ الْقُرْنَ الْمُنُوْا وَاثَّقُوْالْفَتَحُنَاعَلَيُهُوهُ بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ بُوْا فَاخَذُ نَهُوُ بِمَا كَانُوْا بَكْلِ بُوْنَ ۞

ٱفَامِنَاهُلُ الْقُرَاى اَنْ تِنَاتِّتِيَهُمُ بَالسُنَا بِيَاتَا وَهُمُو نَابِمُونَ۞

> ٱوَامِنَ اهُلُ القُٰلَى اَنُ يَّالِتَيَهُمُ بَاشُنَاضُیُّ وَهُوْيَلُعَبُوْنَ ۞

ٱفَأَمِنُوْامَكُوْاللهِ فَلَايَامُنَّ مَكُواللهِ إِلَّاالْقَوْمُ الْخِيرُونَ ۞

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان کے آتے اور پر ہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑلیا۔(۹۲)

کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات ہے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ بڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔(۹۷)

اور کیاان بستیوں کے رہنے والے اس بات ہے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آپڑے جس وفت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔(۹۸)

رے عروبہ پ یول میں کو بروبہ ہے کی ہو گئے۔ سواللہ کی کیا ہیں وہ اللہ کی اس پکڑے بے فکر ہو گئے۔ سواللہ کی پکڑے بران کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہو تا۔ (۱) (۹۹)

ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہیشہ سے ہی ہو تا چلا آ رہا ہے کہ جمی حگی آ گئی بھی خوش حال آ گئی 'جمی بیاری تو بھی صحت ' بھی فقیری تو بھی امیری ۔ یعنی ننگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے موثر ابت ہوا'نہ خوش حال ' ان کے اصلاح احوال کے لیے کارگر ابت ہوئی ۔ وہ اسے کیل و نمار کی گردش ہی سیجھے رہے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت اللی اور اس کے اراوہ کو سیجھنے میں ناکام رہے تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اس لیے حدیث میں مومنوں کا معالمہ اس کے بر عکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آرام و راحت ملنے پر اللہ کا شکر اداکرتے ہیں اور تکلیف پینچنے پر صبرے کام لیتے ہیں' یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیراو راجر کا باعث ہوتی ہیں۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المزهد بیاب المعوّمین آمرہ کیلہ خیر)

(۱) ان آیات میں اللہ تعالی نے پہلے ہے بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقوی ایمی چیزہے کہ جس بہتی کے اوگ اے اپنالیس تو ان پر اللہ تعالی آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسان سے بارش مہیا فرما آئے ور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے۔ نتیجنا خوش حالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھر جاتی ہیں 'پھر پھ نہیں ہو آگ ہو آگ ہو آگ واحد میں کھنڈر بنا کر رکھ دے۔ اس ہو آکہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور بنتی کھیلتی بستیوں کو آن واحد میں کھنڈر بنا کر رکھ دے۔ اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خیارے کے اور کچھ نہیں۔ منکز کے مفہوم کی وضاحت کے لیے دیکھئے سور کا آئی عمران آیت ۵۲ کا حاشیہ۔

ٱۅۘٙڵڡؙؗؽۿؙ؇ؚڸڵۏؚؽؙڹٙؾڗؿؙؙٝۏؙڹٲڷۯڞؘڡؚڽؘؙڹۼ۫ۑؖٳۿؙڸۿٙ ٲڽؙؙڰۅؙؙؾؘۺؙٵٚٵؘڝۜڹؙٮۿؙۄؙڔۑٝڶٷ۫ۑۿٟٷٷڟڹۼؙٵڽڰٷؠۿۄ ڟؙؠؙڒؽؠؘؽؙۼٷڹ۞

تِلْكَ القُلْمِي نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَالِهِمَا ۚ وَلَقَدُ جَآ مَنْهُ وَ رُسُلُهُ وَ يَالْبَيْنَةِ ۚ فَمَاكَانُو الِيُؤْمِنُو الِمِنَاكَدُّبُوامِنَ تَبُلُ كَذَلِكَ يُطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكِيْعِ بُنَ ﴿

اور کیا ان لوگوں کو جو ذمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد (ان واقعات ند کورہ نے) یہ بات شمیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیس اور ہم ان کے دلوں پر بندلگادیں 'پس وہ نہ سن سکیس۔ (۱) (۱۰۰)

ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغیر معجزات لے کر آئے اندا میں جھوٹا کہ دیا آئے'('') پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہ دیا ہیہ بات نہ ہوئی کہ پھراس کو مان لیتے'(''') اللہ تعالیٰ ای طرح کافروں کے دلوں پر بندلگا دیتا ہے۔(۱۰۱)

(۱) یعنی گناہوں کے نتیج میں عذاب ہی نہیں آ تا وال پر بھی قفل لگ جاتے ہیں 'پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرپاتے۔ ویگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالی نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاواش میں ہلاک کیا 'ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کر توتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور دو سری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مرلگادی جاتی ہے 'جس کا نتیجہ یہ ہو تاہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ بھرانذار اور وعظ و تھیجت ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت تنبین اوضاحت) کے معنی میں ہے 'اسی لئے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ آئے نَا نَا اَن کے کان بند ہو باتے ہیں۔ اسی لئے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ آئے نَا نِی بیات واضح نہیں ہوئی۔

(۲) جَس طُرح گزشتہ صفحات میں چند انبیا کاؤکر گزرا۔ بینات سے مراد ولا کل و براہین اور مجزات دونوں ہیں۔ مقصد سے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے جب تمام نہیں کردی ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ کیونکہ ﴿ وَمَا اَنْکَا مُعْوَرِیْنَ حَتَّی نَبُعْتَدَرُمُولُا ﴾ (بنی اسرائیل ۱۵) ''جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے۔ عذاب نازل نہیں کرتے ''۔ معقد اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب ان سے عمد لیا گیا تھا تو یہ اللہ کے علم میں ایمان لانے والے نہ سے 'اس لیے جب ان کے پاس رسول آئے تو اللہ کے علم کے مطابق ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ ان کی تقدیم میں ایمان لانے والے نہ نہیں تھا نے اللہ نے اپنی تقدیم میں مالیات لاہے دو سرا مفہوم ہی ہے کہ جب پغیران کے پاس آئے تو وہ اس وجہ سے ان پر تفسیسر سورہ اللیل سے تعیر کیا گیا ہو جو سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے۔ گویا ابتداء جس چیزی وہ تکذیب کر چکے تھے ' ہیں گناہ ایک کاس بی کی دوہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے۔ گویا ابتداء جس چیزی وہ تکذیب کر چکے تھے ' ہیں گناہ ان کے عدم ایمان کا سب بن گیاور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر کی گؤٹ کہ تاہ میں مراکانے سے تعیر کیا گیا ہوئے کہ آئو کیا گؤٹ کہ آئو کو کہ آئو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کیا گئی کے کہ کی کا کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کیا گئی کو کئی کو کئی گئی کو کئی کی کو کئی کا کو کئی کی کو کئی کی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کا کو کئی کی کو کئی کیا گئی کو کئی کا کو کئی کو کئی کی کو کئی کا کو کئی کو کئی کو کئی کی کو کئی کا کو کئی کو کئی کو کئی کر کیا گئی کو کئی کر کئی کو کئی کر کئی کر کئی کر کئی کو کئی کر کئی کو کئی کر کئی کو کئی کو کئی کر کئی کو کئی کر کئی کر کئی کر کئی کی کر کئی کر کئی کر کئی کو کئی کر کئی کر کئی کر کئی کو کئی کر کئی کی کئی کو کئی کر کئی

وَمَاوَجَدُنَا لِٱكْثَرِهِمْ شِنْ عَهْدٍا وَإِنْ قَجَدُنَاً اكْثَرُهُمْ لِلْفِيقِيْنَ ۞

تُوَّبَعَثُنَامِنُ بَعُدِ هِوَمُوُسى بِالْبِبَنَاۤ اللِّ فِرْعَوْنَ وَمَكَابِهٍ فَظَلَهُوُ إِيهَا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَكُ ٱلْمُفْسِدِيْنَ ⊙

وَ قَالَ مُوسى لِفِرْ عَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿

حَقِنُّ عَلَىٰ اَنْ لَاَ اَقُولَ عَلَىٰ اللهِ الْآلَا اَحْقَّ ثَدُ جِئْتُكُمُ بِبَيِّنَةً مِّنْ زَيْكُوْ فَانْسِلْ مَعِى بَنِيْ اِسْرَاءِيْل ۞

اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عمد نہ دیکھا<sup>(۱)</sup> اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے تھم ہی پایا۔(۱**۰**۲)

پھران کے بعد ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے ولائل دے کر فرعون اور اس کے امراکے پاس بھیجا' (۲) گران لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھئے ان مفسدوں کاکیاانجام ہوا؟ (۳) (۱۰۳)

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے پیفیبرہوں۔(۱۰۴) میرے لئے یمی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف

کوئی بات منسوب نہ کروں 'میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں ''' سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ <sup>(۵)</sup>

(الانتعام ۱۰۰۰) ''اورتہیں کیا معلوم ہے بیہ تو ایسے (بدبخت) ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جا ئیں تب بھی ایمان نہ لا ئیں اور ہم ان کے دلوں اور آئکھوں کو الٹ دیں گے (تو) جیسے بیہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھرنہ لائنس گے'') -

- (۱) اس سے بعض نے عمد الست 'جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا' بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغبروں سے جو عمد کرتے تھے۔ اور یہ عمد شکنی 'چاہے کرتے تھے۔ اور یہ عمد شکنی 'چاہے وہ کمی بھی قتم کی ہو'فتق ہی ہے۔
- (۲) یمال سے حضرت موئی علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکورہ انبیا کے بعد آئے جو جلیل القدر پنجبر تھے' جنہیں فرعون مصراور اس کی قوم کی طرف دلا کل و معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔
  - (٣) ليني انهيس غرق كرديا كيا' جيساكه آك آك گا-
- (۳) جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل کی تفصیل بھی آگے آرہی ہے۔
- (۵) بنی اسرائیل 'جن کااصل مسکن شام کاعلاقہ تھا' حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنالیا تھااور ان پر طرح طرح کے مظالم کر تا تھا' جس کی تفصیل پہلے سورۂ بقرہ میں گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امرانے جب حضرت موٹی علیہ السلام کی

قَالَ إِنْ كُنْتَجِئْتَ بِآلِيَةٍ فَالْتِ بِهَآلِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⊙

فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَّانٌ ثُبِينُ ۖ

وَنَزَعَيْهُ ۚ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ مُ لِلنَّظِرِيْنَ أَ

قَالَ الْمَكَاثُونُ قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَالَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ ۖ ضَ

يُّرِيْدُ أَنْ يُخْرِحَكُوْمِّنَ أَرْضِكُوْ قَمَاذَا تَأْمُرُونَ

قَالُوَّا اَرْجِهُ وَاَخَاهُ وَارْسِلُ فِي الْمَدَالِينِ خِشْرِيْنَ ﴿

يَأْتُولُو بِكُلِّ سَحِرِعَلِيْمٍ 💮

فرعون نے کما'اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تواس کواب پیش بیجئے!اگر آپ سچے ہیں۔(۱۰۹) پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا' سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدھاین گیا۔(۱۰۷)

اور اپنا ہاتھ ہاہر نکالا سو وہ ایکا یک سب دیکھنے والوں کے روبروبہت ہی چکتا ہوا ہو گیا۔ (۱)

قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کما کہ واقعی بیہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔<sup>(۲)</sup> (۱۰۹)

یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ کیامشورہ دیتے ہو۔(۱۱۰)

انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مملت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجئے۔ (۱۱۱)
کہ وہ سب ماہر جادو گروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ (۳)

دعوت کو مھکرا دیا تو حضرت موی علیہ السلام نے فرعون سے میہ دو سرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے آکہ میہ اینے آبائی مسکن میں جاکرعزت واحترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی الله تعالی نے جو دو برے معجزے انہیں عطافرمائے تھے 'اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کردیا۔

<sup>(</sup>۲) معجزے دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے ، فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کریہ کمہ دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادو گر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا ذور اور اس کا عام چلن تھا اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا ، جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ خالص اللہ کی مثیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے حضرت موئ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بریکانے کا موقع مل گیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ اس لئے حضرت موی علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا تو ڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کمہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کما ''اے موی علیہ السلام! کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے جمیں ہماری زمین سے نکال دے؟' پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے' اس کے لیے کسی

وَجَاءَ السَّعَرَةُ فِرُعَوْنَ قَالُوْلَانَ كَنَالَكَثِرُّا إِنْ كُمَّا يَخْنُ الْغِلِيثِينَ ⊙

قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُوْلِينَ الْنُقَرِّيثِينَ ۞

قَالُوا لِمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِقَ وَإِمَّا أَنْ نُكُونَ خَنْ الْمُلْقِينِ ٠

قَالَ ٱلْقُوْا فَلَكَنَّا ٱلْقَوُاسَحُرُواۤاعَٰيْنِ النَّاسِ وَاسْتَوْهَبُوْهُمُ وَجَاۡءُوْ بِسِحْرٍعَظِيُرِ ۞

اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے 'کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟(۱۱۳) فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤگے۔ (۱)(۱۱۳)

ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موٹی! خواہ آپ ڈالئے اور یا ہم ہی ڈالیس؟<sup>(۱)</sup> (۱۱۵)

(موی علیه السلام) نے فرمایا که تم ہی ڈالو' (<sup>((())</sup> پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کردی اور ایک طرح کا بڑا جادو د کھلایا۔ <sup>((())</sup> (۱۱۲)

ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندی کریں' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوروز کادن اور چاشت کاوقت ہے' اس حساب سے لوگ جمع ہو جا ئیں''۔(سور ۂ طلہ۔۵۵-۵۹)

(۱) جادوگر 'چول کہ طالب دنیا تھے' دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کافن سکھتے تھے' اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے 'کیول نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنامطالبۂ اجرت 'کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا' جس پر فرعون نے کہاکہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤگے۔

(۲) جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتاد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پور ایقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقالے میں موئ علیہ السلام مقالے ہمارے کا متحق تھے 'کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موئ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا' ہم اس کے کرتب کا تو ڑ بسر صورت مہاکرلیں گے۔

- (٣) لیکن موئی علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی' اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا لیقین تھا' اللہ اانہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے جادوگروں سے کما کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو' دکھاؤ! علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے بیش کردہ جادو کا تو ڑ جب حضرت موئی علیہ السلام کی طرف سے مجوزانہ انداز میں بیش ہو گاتو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا' جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لاناسل ہو جائے گا۔
- (٣) بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر ۷۰ ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہریہ تعداد مبایغے سے خالی نہیں 'جن میں سے ہرایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں بھیئی 'جو دیکھنے والوں کو دو ٹرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا بزعم خویش بہت بڑا جادو تھاجو انہول نے پیش کیا۔

وَآوُحَيْنَآ إِلَى مُوْلِسَى اَنَ الْقِ عَصَالَةٌ فَإِذَاهِى تَلْقَعَتُ مَا يَأْفِكُونَ ۞

فَوَقَعَ الْحَثُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِرِيْنَ شَ

وَ ٱلْقِیَّ السَّحَرَةُ سُجِدِیْنَ ﴿ قَالُوۡاَاٰمَنَایِرَتِّ الْعَلَمِیْنَ ﴿ رَتِّ مُوْسِی وَهُرُونَ ﴿

قَالَ فِرْعَوْنُ الْمُنْتُوْرِهِ قَبْلَ انَ اذَنَ لَكُوْرُانَ هٰذَا لَتُكُرُّمُّ كَرُّتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوْامِثْهَا آهُلُهَا فَسَوْتَ تَعْلَمُونَ ⊕

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو تھم دیا کہ اپناعصا ڈال دیجئے! سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ (۱۱) پس حق طاہر ہو گیااور انہوں نے جو کچھ بنایا تھاسب جا آ رہا۔ (۱۸۱)

. پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔(۱۱۹)

اور وہ جو ساحر تھے سجدہ میں گر گئے۔(۱۲۰) کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ (۱۲۱) جو موی اور ہارون کا بھی رب ہے۔ (۳)

فرعون کنے لگاکہ تم موئی پر ایمان لائے ہو بغیراس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک بیہ سازش تھی جس پر تمہمارا عمل در آمد ہواہے اس شهرمیں تاکہ تم سب اس شهرسے یمال کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سواب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ (۳۳)

(۱) کیکن سے جو کچھ بھی تھا'ایک تخیل 'شعبرہ بازی اور جادو تھاجو حقیقت کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا' چنانچہ موئی علیہ السلام کے لاتھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیااور لاتھی نے ایک خوفناک اڑدھے کی شکل اختیار کر کے سب کچھ نگل لیا۔ (۲) جادو گروں نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے' سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ موئی علیہ السلام نے جو مجھ یمال پیش کیا ہے۔ جو کچھ یمال پیش کیا ہے' جادو نہیں ہے' سے واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی مدد سے ہی اس نے سے میجزہ پیش کیا ہے۔ جس نے آن واحد میں ہم سب کے کر تبول پر پانی کچھر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موئی علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے سے بات واضح ہوئی کہ باطل ' باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جا ئیں اور حق' حق ہے جا ہی اور حق' حق ہے۔

(٣) سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا جس سے فرعونیوں کو مغالط ہو سکتا تھا کہ بیہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے' اس لئے انہوں نے موٹی علیہ السلام کا رب کمہ کرواضح کردیا کہ بیہ سجدہ ہم جہانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں۔

(٣) بہ جو کچھ ہوا' فرعون کے لیے بڑا حیران کن اور تعجب خیز تھا' اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوچھا' اس نے ہی کمہ

لَاْقَطِّعَتَّ اَیْدِیَکُوْ وَاَرْجُ لَکُوْ مِّنْ خِلافٍ تُقَلِّصُلِبَنَّکُوْ اَجْمَعِیْنَ

قَالُوْآ إِنَّآ إِلَّ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿

وَمَا تَنْقِمُ مِثَّا لِآلَا أَنْ امْنَا بِالنِّتِ رَبِّنَا لَبَّا جَآءَتُنَا رُبَّبَاً اَوْرُغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَقَّنَا مُثْلِينِينَ ۞

وَقَالَ الْمَلَامُنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَتَدَّرُمُوْسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَبَذَرَكَ وَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتِيْلُ

میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دو مری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ پھرتم سب کوسولی پر لٹکادوں گا۔ (۱۲۳) انہوں نے جواب دیا کہ ہم (مرکر) اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ (۲۲)

اور تونے ہم میں کونماعیب دیکھا ہے بجزاس کے کہ ہم اپنے درب کے احکام پر ایمان لے آئے' (۳) جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب! ہمارے اوپر مبر کافیضان فرما (۳) اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ (۳)

اور قوم فرعون کے سرداروں نے کماکہ کیا آپ مویٰ (علیہ السلام)اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں' (۱) اور وہ آپ کو اور آپ

دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا! اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

- (۱) یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ ' پھر ہی نہیں ' سولی پر چڑھا کر تہیں نشان عبرت بھی بنادوں گا۔

  (۲) اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معالمہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا' اس لیے کہ ہم سب کو مرکزای کے پاس جانا ہے' اس کی سزا ہے کون نج سکتا ہے ؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آ فرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دو سرا مفہوم یہ ہے کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے ؟ مفہوم یہ ہے کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے ؟ مفہوم یہ ہے کہ موت نو ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے۔ درال اس کے ساتھ ہو گئے ہو کہ آگئ تو ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے۔ درال حالیکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوبی ہے' بہت بڑی خوبی گھ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئ تو جا کے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات محکرا دیئے اور حقیقت کو اپنا لیا۔ پھرانہوں نے اپنا روئے مخن فرعون سے بھیرکر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے۔
  - (٣) آگ ہم تیرے اس دسٹمن کے عذاب کو برداشت کرلیں 'اور حق میں متصلب اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔
    - (۵) اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں۔
- (۲) میہ ہر دور کے مفسدین کاشیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے میں۔ فرعونیوں نے بھی میں کہا۔

ٱبنُآءَهُمُ وَنَسُتُهُم نِسَآءُهُمُ وَالنَّا فَوْقَهُمُ فَعِوْنَ ٠

قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْمُوُّا بِاللهِ وَاصْدِرُوُا النَّ الْاَكُمُ صَ يِلْهُ ۚ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَا أَمِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

قَالْوَٓاأُوۡذِیۡنَامِنۡ قَبُلِ اَنۡ تَاٰتِینَا وَمِنۡ بَعُدِمَاجِئُتَنَا قَالَ عَسَى رَكِکُوۡ اَنۡ یُھُلِکَ عَدُوۡکُوۡ وَیَسُتَخُلِفَکُوۡ نَی الْاُرُضِ فَیَنْظُرکیۡفُ تَدۡمُلُوۡنَ ۞

کے معبودوں کو ترک کئے رہیں۔ (۱) فرعون نے کہاکہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ (۲)

موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سمارا حاصل کرو اور صبر کرو' یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے' اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (۱۲۸)

قوم کے لوگ کہنے گئے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے' آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (<sup>(۱)</sup>) ور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ <sup>(۵)</sup>موئی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا

(۱) فرعون کو بھی اگرچہ دعوائے ربوبیت تھا ﴿ آنَارَ بُکُوُالْاَعْلَ ﴾ میں تمہارا بڑا رب ہوں'' (وہ کہا کر تا تھا) کیکن دو سرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

(۲) ہمارے اس انتظام میں میہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قبلِ ابناء کا میہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیااس سے قبل بھی' جب مویٰ علیہ السلام کے بعد از ولاوت خاتے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قبل کرنا شروع کیا تھا' اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی میہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچواکراسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمَكُورُ مَنْ عَلَیْهِ السَّلَام کو خود فرعون کے محل میں پہنچواکراسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمَکُورُ مَنْ قَالَمَ

(m) جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صیح رہے تو زمین کااقتدار بالآ خرتمہیں ہی ملے گا۔

(٣) یه اشاره ب ان مظالم کی طرف جو ولادت موی علیه السلام سے قبل ان پر ہوتے رہے-

وَلَقَ لَ أَخَ نُ نَآالَ فِرُعَوْنَ بِالسِّنِيُنَ وَنَقَصُّ مِّنَ التَّهُوْتِ لَعَلَّهُمُ لِذَّكُوْنَ ﴿

فَإِذَاجَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالنَاهِذِهُ وَلِنْ تُصِّبُهُمْ سِيَّنَةُ يَطَّيَرُوْ ابِمُوْسَى وَمَنْ مَّعَهُ الْكَرَاتُمَا ظَيْرُهُمُ عِنْدَاللهِ وَلَكِنَّ اكْتَرُهُمُ لِالْيَعْلَمُونَ ۞

وَقَالُوْامَهُمَاتَالِتِنَا لِهِ مِنَ اليَّةِ لِتَسُحَرَنَالِهِٱفَهَاَغَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ (۱۲۹)

اور ہم نے فرعون واکوں کو مبتلا کیا قبط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں ' ماکہ وہ نصیحت قبول کریں۔''(۱۳۰)
سوجب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لئے ہونا
ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بد حالی پیش آتی تو موک (علیہ
السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔''' یاد
رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے''''کیکن ان
کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔(۱۳۱)

اور یوں کتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمماری بات ہر گز نہ مانیں گے۔ (۱۳۳)

(۱) حضرت موی علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں' بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرکے' زمین میں تنہیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہو گا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جارہے ہو' پھرانعام واکرام کی بارش کرکے اور افتتیار واقتدار سے بہرہ مند کرکے تنہیں آزمایا جائے گا۔

(٣) حَسَنَةٌ (جملائی) سے مراد غلے اور پھلوں کی فراوانی اور سَبِّنَةٌ (برائی) سے اس کے برعکس اور قبط سالی اور پیداوار میں کی۔ حَسَنَةٌ کاسارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور بدحالی کاسبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثر ات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔

(٣) طَآنِرٌ کے معنی ہیں "اڑنے والا "یعنی پر ندہ۔ چوں کہ پر ندے کے بائیں یا دائیں اڑنے کے وہ لوگ نیک فالی یا بد فالی لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعال ہونے لگ گیااور یمال بیا ہی معنی میں استعال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہیں 'موسیٰ علیہ فرمایا کہ خیریا شر'جوخوش حالی یا قبط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے 'اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں 'موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیرو کاراس کا سبب اللہ کے علم میں ہے السلام اور ان کی بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفروا نکار ہے کہ چھے اور ۔ یا اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفرے۔

(۵) ہیاسی کفرو بھو د کااظہمارہے جس میں وہ مبتلاتھے 'اور معجزات و آیات اللی کواب بھی وہ جادو گری باور کرتے یا کراتے تھے۔

فَالْسِكُنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَبْلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْيَتِ مُفَصَّلَتٍ فَا سُتَكَلِّرُواْ وَكَانُوُا قَوْمُامُّجُرِمِيْنَ ۞

وَلَمْنَا وَقَعَ مَلَيْهِمُ الرِّحْزُقَالُوا لِيُمُوسَى ادُعُلَنَارَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَمِنْ كَنَفْتَ عَنَّاالِرِّجْزَلَنُومُ مِنَّكَ وَلَاْسُلَنَّ مَعَكَ بَنِنَ إِسُرَاءِيْلَ ۞

فَلَمَّاكَتَفَنُنَاعَهُوُ الرِّجُزَالَ اَجَلِ هُوُ بلِغُوُهُ اِذَا هُوْيَنْكُتُوْنَ ۞

پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجااور ٹڈیاں اور گھن کاکیڑااور مینڈک اور خون کہ بیہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ (۱) سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ پچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔(۱۳۳۳)

اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہو تاتو یوں کہتے کہ اے موٹ! ہمارے لئے اپ رب ہے اس بات کی دعا کر دیجے! جس کا اس نے آپ ہے عمد کر رکھا ہے' اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹادیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے ہے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی (رہا کرکے) آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔(۱۳۳۳) پھر جب ان ہے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پنچنا تھا ہٹا دیے' تو وہ فور آ ہی عمد شکنی کرنے گئے۔ (۱۳۵۳)

- (۱) طوفان سے سلاب یا کثرت بارش 'جس سے ہر چیز غرق ہوگئ ' یا کثرت اموات مراد ہے 'جس سے ہر گھر میں ماتم برپاہو گیا۔
  جَرَادٌ مُدْی کو کہتے ہیں 'مُدْی دل کا حملہ نصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ مُدْیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی نصلوں کو کھا
  کر چٹ کرجا تیں۔ قُمنً ل سے مراد جوں ہیں جوانسان کے جم ' پیڑے اور بالوں میں ہوجاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ جا تاہے تو اس کے بیشتر صے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو وَل سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور راس کی کثرت سے حقت پر بیثانی بھی ۔ اور جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق ہونے والی پریثانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو کھو کھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ضَفَادعُ ' ضَفَدَعَهٌ کی جمع ہے یہ مینڈ ک کو کہتے ہیں جو پانی اور جو ہڑوں ' چھپڑوں میں ہو تا ہے۔ یہ مینڈ ک کو کہتے ہیں جو پانی اور جو ہڑوں ' چھپڑوں میں ہو تا ہے۔ یہ مینڈ ک کو کہتے ہیں جو پانی اور رجو ہڑوں ' چھپڑوں میں ہو تا ہو سے مانوں بانی بیناان کے لیے ناممکن جب سے بان کا کھانا پینا ' سونااور آرام کرنا حرام ہوگیا۔ دَمٌ (خون) سے مراد ہے پانی کا خون بن جانا 'یوں پانی بیناان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ بعض نے خون جاری ہو گیا آبات مُفَصَّدَتْ یہ کھلے اور جداجدا میا ہوگیا۔ بعض نے خون سے مراد کسیری بیاری لی ہے۔ یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا آبات مُفَصَّدَتْ یہ کھلے اور جداجدا میا می جو قفے سے ان کیاس آئے۔
- (۲) لیعنی ایک عذاب آیا تو اس سے نگ آگر موئی علیہ السلام کے پاس آتے 'ان کی دعاسے وہ ٹل جایا تو ایمان لانے کے بجائے ' بھراس کفرو شرک پر جمے رہتے۔ بھر دو سراعذاب آ جایا تو پھراس طرح کرتے۔ بوں کچھ بچھ و قفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے۔ لیکن ان کے دلول میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تئبر تھا' وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پابنا رہا و راتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَثُنْهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَدَّبُوُا بِالْيِنِنَا وَكَانُوْاعَنُهُمَا غَفِلِينَ ۞

وَاوْرَتْنَاالْقُوُمْ الَّذِيْنَ كَانُوْالْيُسْتَصْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْدُرْضِ وَمَغَادِ بَهَا الَّيْقُ بُرُكُمْنَافِيْهَ أُوَنَّمَتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسُنَى عَلْ بَنِقَ إِسْرَآء بْلَ لا بِمَا صَبَرُوُ ا ْوَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يُعْرِشُوْنَ ۞

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا لینی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ (۱۱ ساس)

اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کئے جاتے تھے۔ ('') اس سرزمین کے پورب پچتم کامالک بنادیا 'جس میں ہم نے برکت رکھی ہے '''اور آپ کے رب کانیک وعدہ 'بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ ہے پورا ہو گیا ''') اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو پچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں پرداختہ کارخانوں کو اور جو پچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں

<sup>(</sup>۱) اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالاً خرانہیں دریا میں غرق کر دیا گیا'جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی بنی اسرائیل کو 'جن کو فرعون نے غلام بنار کھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھتا تھا۔ اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور مستجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو اس مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ ﴿ وَنَعُونُمُنْ تَنَدَّا يُوتَوْلُ مِنْ مَنْكَا يُو ﴾ (آل عمران-۲۲)

<sup>(</sup>۳) زمین سے مراد شام کاعلاقہ فلسطین ہے 'جہاں اللہ تعالی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا 'شام میں بنی اسرائیل حضرت موٹی علیہ السلام وہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت بوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کربنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں 'بعنی شام کے علاقے میں۔ جو بکشرت انبیا کامسکن و مد فن رہا اور ظاہری شادا بی وخوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہری و باطنی دونوں قشم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ حالا نکہ مشرق اور مغرب ایک ایک بہت سے مراداس ارض بابرکت کے مشرق اور مغرب معنی جمات مشرق و مغرب۔

<sup>(</sup>٣) یہ وعدہ ہی ہے جو اس سے قبل حضرت مولی علیہ السلام کی زبانی آیت ۱۲۸ و ۱۲۹ میں فرمایا گیا ہے اور سور ہ قصص میں بھی۔ ﴿ وَنَوْمِیُكُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الّذِینَ اسْتُصُعِعُوا فِی الْاَرْضِ وَدَجْعَلَهُ وَالْبِمَةَ وَنَجْعَلَهُ وُالْوَرْتِیْنَ \* وَنُمِیْنَ اَسْتُصُعِعُوا فِی الْاَرْضِ وَدَجْعَلَهُ وَالْبِمَةَ وَنَجْعَلَهُ وَالْوَرْتِیْنَ \* وَنَمِیْنَ اَسْتُصُعِعُوا فِی الْاَرْضِ وَدَبَهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمُؤَودُ وَهُمَا اللّٰهِ وَمُعَلَمُ اللّٰهِ وَمُعَلَمُ وَاللّٰهِ وَمَعْلَمُ وَاللّٰهِ وَمَعْلَمُ اللّٰهِ وَمُعَلِّمُ وَلَّمِ وَمِنَ وَمُونَ وَ مَنْ اللهِ وَمَانَ اللّٰ عَبِي اور اللّٰه عَلَى اور اللّٰ کو بیشوا بنا کمیں اور ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قوت و طاقت دیں اور فرعون و المان اور ان کے لئکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں "اور یہ فضل و احسان اس صبر کی وجہ سے ہوا جس کا مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظالم کے مقابلہ میں کیا۔

وَجُوزُنَابِ بَنِيَّ اِسُرَآءِ يُلَ الْبَحْرَ فَاتَوَا عَلِّ قَوْمٍ يَعْتَلَفُوْنَ عَلَ اَصْنَامٍ لَهُوْ ۚ قَالُوا لِيُحُوسَى اجْعَلُ لَنَآ اِلهَا كَمَا لَهُوُ الِهَدُّ قَالَ إِنَّلُوْ قَوْمٌ يَجْعَلُوْنَ ۞

> اِنَّ لَهُوُلِآءِ مُنتَ بَّرُثَنَا هُــُـرُ فِيُهِ وَلَطِلُّ مَّا كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ۞

قَالَ اَغَيْرَاللّٰهِ اَبْغِيكُوْ اِللَّهَا وَهُوَفَضَّلَكُوْعَلَ الْعُلَمَةُنَ۞

ۄؘٳۮ۬ٲڹ۫ڿؽڹ۬ڬؙۄؙۺؚٞؽٵڸ؋ۯٷؽؽٮؙٷٛڡؙٛٷؙڲؙۿ۫ۺٷٙٵڶڡؘۮؘۘٵڮ ؽؙڡٞؾؚؖڶؙٷڹؘٲڹٮۜٵٙػ۬ۿۅؘؽۺػٷٷڹڛ۬ٲٷٝڎ۬ۅؿ۬ۮڸڬۄٛ ؠڮٷۺڽڗڰۄؙۼڟؚؽٷ۞ٛ

بنواتے تھے 'سب کو درہم برہم کردیا۔''(۱۳۷)
اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا ہے پار اٹار دیا۔ پس ان
لوگوں کا ایک قوم پر گزرہواجوا پنے چند بتوں ہے گئے بیٹے
تھے 'کمنے لگے اے موئی! ہمارے لئے بھی ایک معبودایسا
ہی مقرر کر دیجئے! جیسے ان کے میہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ واقعی تم لوگوں میں بری جمالت ہے۔'''(۱۳۸)
میہ لوگ جس کام میں لگے ہیں میہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا
میہ کام محض بے بنیاد ہے۔'''(۱۳۹)
میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر
دوں؟ حالا نکہ اس نے تم کو تمام جمان والوں پر فوقیت دی
دوں؟ حالا نکہ اس نے تم کو تمام جمان والوں پر فوقیت دی

اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پنچاتے تھے۔ تمهارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمهاری عورتوں کو زندہ

<sup>(</sup>۱) مصنوعات سے مراد کارخانے 'عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور یَغْرِ شُدوْنَ (جو وہ بلند کرتے تھے) سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب سے ہے کہ ان کی شہری عمارتیں 'ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا اور ان کے باغات بھی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے بڑی جمالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی ' بلکہ ان کی آ تھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں مجزانہ طریق سے دریا عبور کروایا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پھر کے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے جو پھر کی بنی ہوئی تھیں۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی بیہ مورتیوں کے بچاری جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا' ان کا مقدر تباہی اور ان کا بیہ تعل باطل اور خسارے کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>٣) کیا جس اللہ نے تم پراتنے احسانات کیے اور تمہیں جمانوں پر فضیلت بھی عطا کی اسے چھو ڈکر میں تمہارے لیے پھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشنای میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا تذکرہ ہے۔

وَوْعَدُنَّامُوسَى ثَلَيْهُنَ لَيْلَةً وَّاتَّمَمُنْهَا بِعَشُرِ فَتَحَّرّ مِيْقَاتُ رَبِّهَ أَرْبُعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِآخِتُ وَ هُرُوْنَ اخْلُفُنِيْ فِي قَوْمِيْ وَأَصْلِحُ وَلِاتَ تَبِعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِينَ 💮

وَلَتَاجَأَءَمُوْسَى لِمِيقَالِتنَا وَكُلُّمَ هُرَيُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ آرِ فِيَ ٱنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرْسِنِي وَلِكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوُفَ تَرْيِنِي ۚ فَكَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَيُّكَا وَّخَرَّمُوسي صَعِقًا فَلَمِّنَ اَفَاقَ قَالَ سُمُحٰنَكَ تُمُتُ إِلَيْكَ وَانَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

سے بردی بھاری آزمائش تھی۔ (۱) (۱۳۱) اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) سے تمیں راتوں کاوعدہ کیا اور دس رات مزید ہے ان تمیں راتوں کو بورا کیا۔ سوان کے پروردگار کاوقت پورے چالیس رات کا ہوگیا۔ (<sup>۲)</sup> اور موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے بھائی ہارون

چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف

(علیہ السلام) سے کماکہ میرے بعد ان کا تظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ (۳)

اور جب موسیٰ (علیہ السلام) ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اینا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نهیں دیکھ سکتے <sup>(۳)</sup> ایکن تم اس بپاڑی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر بر قرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو

<sup>(</sup>۱) بیہ وہی آ زمائشیں ہیں جن کا ذکر سور ہُ بقرہ میں بھی گزرا اور سور ہُ ابراہیم میں بھی آئے گا۔

<sup>(</sup>۲) فرعون اور اس کے لٹکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹیٰ علیہ السلام کو تمیں راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا' جس میں دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس کر دیا گیا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو' جو ان کے بھائی' بھی تھے اور نبی بھی' اپنا جائشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت واصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قتم کے فساد سے بچائیں۔اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>m) حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا' حضرت مویٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیرو تنبیبہ کے طور پر بیالصیحتیں کیں 'میقات سے یہاں مرادوتت معین ہے۔

<sup>(</sup>۴) جب موی علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان ہے براہ راست گفتگو کی' تو حضرت موی علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا' اور اپنے اس شوق کا اظہار رَتِ اَرِنَ کمہ کر کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئی تئومینی ''تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا'' اس ہے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ نے کہا کہ کن نَفْیُ تأبیٰد (بھشہ کی نفی) کے لیے آتا ہے۔اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن معتزلہ کا یہ مسلک صحیح اعادیث

گ۔ پس جب ان کے رب نے بہاڑ پر بخل فرمائی تو بخل میں اسلام) بہوش ہو کر گر پڑے۔ (ا) پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا' بے شک آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایکان لانے والا ہوں۔ (۱۳۳۳)

ارشاد ہوا کہ اے موٹ! میں نے پیغیری اور اپنی ہمکلا می سے اور لوگوں پرتم کو امتیاز دیا ہے تو جو پچھ تم کو میں نے عطاکیا ہے اس کولواور شکر کرو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳۴۷)

اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قتم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی ' (م) تم ان کو پوری طاقت سے

قَالَ يُمُوسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِوسِٰ لَبِّى وَ بِكَلَامِیْ \* فَحُنْ مَا احْیُتُكَ وَثُنْ مِّنَ الشَّكِدِیْنَ ۞

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْآلُوَاجِ مِنْ كُلِّ شَىُ مُوْعِظَةً وَتَفْصِيُـلاً لِكُلِّ شَىٰ ۚ \*فَخُنُ هَمَا بِقُوَّةٍ وَالْمُرُوَّوْمَكَ يَأْخُذُوْا

کے خلاف ہے۔ متواتر 'صحیح اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار اللی سے مشرف ہول گے۔ تمام اہل سنت کا یمی عقیدہ ہے۔ اس نفی رؤیت کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آ نکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آ خرت میں اللہ تعالیٰ ان آ نکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی بخل کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حدیث میں آ تا ہے
کہ ''قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے' (یہ بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہو
گی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا) اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں
میں سب سے پہلا شخص ہوں گا' میں دیکھوں گاکہ موسیٰ علیہ السلام عرش کاپایہ تھائے کھڑے ہیں' مجھے نہیں معلوم کہ وہ
مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مشتیٰ رکھا گیا۔ ''
رصحیح بہ جاری۔ تفسیر سور ۃ الاً عراف۔ صحیح مسلم'باب فیضائل موسی علیہ السلام)

<sup>(</sup>۲) تیری عظمت و جلالت کااور اس بات کاکه میں تیراعاجز بندہ ہوں' دنیامیں تیرے دیدار کامتحمل نہیں ہو سکتا۔ میں بہتری سے تاریخ

<sup>(</sup>٣) یہ ہم کلامی کا دو سرا موقعہ تھا جس سے حضرت موئ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھااور پیفمبری عطا فرمائی تھی۔

<sup>(</sup>٣) گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام' امرو ننی اور ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل تھی۔

## يِأَحْسَنِهَا مَسَأُورِثِكُوْدَارَالْفَيقِيْنَ 🕝

سَأَصُرِثُ عَنُ الْيَتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَلَّبُرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانَ يَّرَوُا كُلَّ الْيَةٍ لَانْفُومِنُوْا بِهَا ۚ وَانْ يَرَوُا سَبِيْلَ النُّشُ لِالنَّيِّخِذُونُهُ سَبِيْلًا وَانْ يَرُوُا سِبْيْلَ الْغَيِّ يَتَخِذُونُونُسَبِيْلًا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّاهُمُ كُنَّ بُوْا بِالنِّبَاوَكَالُوا عَنْهَا غَفِلْيُنَ ۞

کپڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں '<sup>(۱)</sup> اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کامقام وکھلا تاہوں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۴۵)

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں 'جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیس تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں '<sup>(۳)</sup> اور اگر ہدایت کاراستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کاراستہ دیکھ لیس تو اس کو اپنا طریقہ بنالیس – ''' یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ ''(۱۳۳)

(۱) یعنی رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہیں جیسا کہ سمولت پیندوں کا حال ہو تا ہے۔

- (۲) مقام (دار) سے مرادیا تو انجام یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔ جو اللہ کے نا فرمان تھے۔ (ابن کثیر)
- (٣) تکبرکامطلب ہے اللہ کی آیات واحکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنااو رلوگوں کو حقیر گردانا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں۔ کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر'خالق کامقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض و غفلت کرنا کی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لیے تکبراللہ تعالی کو تخت نالپند ہے۔ اس آیت میں تکبرکا نتیجہ بتالیا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالی انہیں آیات اللی سے دو رہی رکھتا ہے اور پھروہ اسنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جسیا کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّ اللَّذِینُ حَقَّتُ عَلَیْهِهُ کُلِنتُ رَبِّ فَلَ لَا لَیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهُ مُکُلِنتُ رَبِّ فَلَ لَا لَیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهُ مُکُلِنتُ رَبِّ فَلَ لَا لَیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهُ مُکُلِنتُ رَبِّ فَلَ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن کی اس مورہ کو ایمان نہیں و گو جَائِ نَفْحُونُ کُلُونِ کُلُت ثابت ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیس گئی جان کے باس ہر طرح کی نشانی آجائے۔ حتی کہ وہ در دناک عذاب دکھے لیس۔ "
- (٣) اس میں احکام اللی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یا نفیات کابیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نمیں ماننے 'البتہ گراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فور آ اپنا لیتے اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی ہی کچھ دکھے رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے بھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لیک لیک کرافتیار کر رہاہے۔
- (۵) یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات الٰمی کی تکذیب اور ان سے غفلت و اعراض کا۔ یہ ہرمعاشرے میں عام ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَنَّ مُوَّا بِالْمِنَاوَلِقَاۤ الْاَضِرَةِ حَيِطَتُ اَعْمَالُهُمُوْهُلُ يُجْزَوْنَ الِّامَا كَانُوْايَعْمَلُوْنَ ﴿

وَاتَّغَنَ قَوْمُوُوْسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلاَجَمَدُا لَهُ خُوَارُّواَلَهُ يَرِوْاانَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمُ وَلاَيَهُدِيهُهُ سَبِيلًا ^ إِتَّعَنَ وُهُ وَكَانُوُا ظِلِمِيْنِ ۞

وَلَمْنَا اسْقِطَ فِنَ آيُدِيْهِمْ وَرَاوَا أَنَّهُمُ قَدُمَ لُوَا الْقَالُوَا لَبِنَ لَهُ مِينَ مُمَنَارَتُبْنَا وَيَغْفِرُ لِنَالَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِيرِيُنَ ﴿

اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے۔ ان کو وہی سزادی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ (ال ۱۳۷۷) اور موئ (علیہ السلام) کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھرالیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیاانہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بٹلا تا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ (۱۳۸)

اور جب نادم ہوئے (۳) اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑگئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔(۱۳۹)

(۱) اس میں آیات اللی کی کلذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں' ظلم و باطل ہے۔ اس لیے ان کے نامۂ اعمال میں شرہی شرہو گا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہو گی۔ ہاں اس شرکا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔

(۲) موئی علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات استھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے پنچے کی مٹی بھی 'جواس نے سنجھال کر رکھی ہوئی تھی 'جس کی وجہ سے 'بچھڑا کچھ بچھ بیل کی سنجھال کر رکھی ہوئی تھی 'جس کی وجہ سے 'بچھڑا بچھ بچھ بیل کی آواز ناکا تھا۔ (گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں) اس میں افدان سے اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا' یا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا' یا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے' بیل کی سی آواز اس میں سے نگلی۔ (ابن کشر) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے' موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ (بیو واقعہ سور ہ طہ میں)

(٣) سُقِطَ فِي أَيْدِيْهِمْ محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہیں' یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی' جب انہوں نے آگراس پر ان کی زجر و تو بیخ کی 'جیسا کہ سور ہَ طلا میں ہے۔ یہاں اسے مقدم اس لیے کر دیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ (فتح القدیر)

وَلَتَّارَجَعَ مُوْسَى إلل قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِشُمَا عَلَفَمُونِ ثِنُ بَعَدِي كَا عَلَمُ الْمُورَيِّ وَ وَالْفَى الْالْوَاحَ وَاخَذَ بِرَاشِ آخِيهِ يَجُونُ اَليَهُ قَالَ ابْنَ أَمَّر إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونَ وَكَادُ وَايَفْتُلُونَ قَ فَلا تُشْفِيتُ فِي الْأَعْدَامَة وَلاَ يَعْعَلْنِي مُعَالِقَوْ الطَّلِينِينَ ﴿

اور جب موی (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی؟ کیا اپنے رب کے تکم میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی؟ کیا اپنے رب کے تکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کرلی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں (ا) اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کران کو اپنی طرف تھیٹنے لگے۔ ہارون (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے مال جائے! (ا) ان لوگوں نے جھے کو بے حقیقت میرے مال جائے! (ا) ان لوگوں نے جھے کو بے حقیقت میرے مال جائے! (ا) اور جھے کو قتل کر ڈالیں (ا) تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہناؤ (ا) اور جھے کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شار کرو۔ (۱۵۰)

<sup>(</sup>۱) جب حضرت موی علیہ السلام نے آکرد کھاکہ وہ بچھڑے کی عبادت میں گئے ہوئے ہیں تو سخت غضب ناک ہوئے اور جلدی میں تختیال بھی 'جو کوہ طور سے لائے تھے' ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے نیچ پھینک دی ہیں' جے قرآن نے ''ڈال دیں'' سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا' بلکہ دینی غیرت و حمیت میں بے خود ہو کر غیراختیاری طور پر ان سے بید فعل سرزد ہوا۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ہارون علیہ السلام ومویٰ علیہ السلام آپس میں سکے بھائی تھے' کیکن یماں حضرت ہارون علیہ السلام نے ''ماں جائے''اس لیے کماکہ اس لفظ میں بیار اور نرمی کاپہلو زیادہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) حضرت ہارون علیہ السلام نے بیہ اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے رو کئے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دو سرا' بنی اسرائیل کاعناد اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کردینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا' جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔

<sup>(</sup>۳) میری ہی سرزنش کرنے سے دسمن خوش ہول گے' جب کہ بیہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بحانے کا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کاار تکاب کیا' نہ اس کی اجازت دی' نہ اس پر خوش ہوا' صرف خاموش رہااور اس کے لیے بھی میرے پاس محقول عذر موجود ہے' پھر میرا شار طالموں (مشرکوں) کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت و رحمت کی دعاما گئی۔

قَالَ رَبِّاغُفِرْ لِيُ وَلِأَنِىٰ وَ اَدْخِلْنَا فِي ْرَحْمَتِكَ وَانْتَ اَرْحُواللِّهِمِيْنِينَ رَّ

إِنَّ ٱلَّذِيْنَ اَتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمُّ عَضَبٌ مِّنَ ثَرِيِّهُمُ وَذِلَةٌ فِي الْحَيْوَةِ التُّنُيُّ وَكَذَلِكَ خَيْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿

وَالَّذِيْنَعَلُواالسَّيِّاتِ ثُقَّ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَامْنُوا ۖ إِنَّ رَبِّكِ مِنُ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ نِّحِيْمٌ ۞

ۅؘڵؾۜٵڛۘػؾۼڽؙ؆ؙؙۅٛڛٙٵڶۼؘڟؘؠ۠ٵڿؘۮٵڷڵۅٛٳڂٷؽڽؙۺؙۼڗ<sup>ؠ</sup> ۿۮؙؽۊۯؘڞؙڐٞڷۣڷڋؽڹۿؙڎڸۯێۣۿڎؠۯؘۿڹ۠ۯڹ۞

موی (علیه السلام) نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معان فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔(۱۵۱)

بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی (۱) اور ہم افترا پردازوں کو الیی ہی سزادیا کرتے ہیں۔ (۲)

اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے پھروہ ان کے بعد تو بہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہار ارب اس تو بہ کے بعد گناہ معاف کردینے والا'رحمت کرنے والا ہے۔ (۳) اور جب مو کی (علیہ السلام) کا غصہ فرد ہوا تو ان تختیوں کو اٹھالیا اور ان کے مضامین میں (۳) ان لوگوں کے لئے جو اینے رب ہے ڈرتے تھے برایت اور رحمت تھی۔ (۵۲)

- (۱) الله کاغضب میہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا۔ اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے' ذلت و رسوائی کے۔ وہ مستحق قرار ہائے۔
  - (۲) اوریه سزاان ہی کے لیے خاص نہیں ہے 'جو بھی اللہ پر افتراکر تاہے 'اس کو ہم میں سزادیتے ہیں۔
- (٣) ہاں جنہوں نے توبہ کرلی' ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جا آ ہے بشرطیکہ خالص توبہ ہو۔
- (٣) نُسنحَةٌ ، فُعَلَةٌ کے وزن پر جمعنی مفعول ہے۔ یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کمہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نسخہ کمہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نسخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تو رات لکھی گئی تھی 'یا اس سے مراد وہ دو سرا نسخہ ہے جو تختیاں زور سے بھیکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا۔ آہم صحیح بات پہلی ہی لگتی ہے۔ کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ان '' تختیوں کو اٹھالیا" جس سے معلوم ہو تا ہے کہ تختیاں ٹوئی نہیں تھیں۔ بسرحال اس کا مرادی مفہوم ''مضامین'' ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔
- (۵) تورات کو بھی، قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جواللہ سے ڈرنے والے بین کیونکہ اصل فائد د آسانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دو سرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سنے سے اُٹی کھوں کو حق کے دیکھوں کھوں کا معروم ہی رہتے ہیں۔

وَاخْتَارَمُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلَالِيبَعَاتِنَا فَلَتَا اَخَلَتَا اَخَلَتُهُمُّ التَّحِفْةُ قَالَ رَبِّ لَوَشِهُ اَ اَهْلَكُنْهَوُ مِّنَ قَبُلُ وَاتِيَاىَ آثَهُولِكُنَا بِمَافَعَلَ الشُّفَهَا أَهْ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ الْاِفْتَدَيْكَ "تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُونَهُ لِي مَنْ تَشَاءُ النَّتَ وَلِكُنَا فَاغْفِرْلُنَا وَارْحَمُنَا وَلَنْتَ خَيُرُ الْغَفِرِيْنَ ۞

اور موی (علیہ السلام) نے ستر آدی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لئے منتخب کئے 'سو جب ان کو زلزلہ نے آپکڑا (اُلوموی (علیہ السلام) عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار! اگر بچھ کو یہ منظور ہو ہاتو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند ہے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے 'ایسے امتحان ہے 'ایسے امتحان ہے 'ایسے امتحان ہے 'ایسے امتحان ہے ہوایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز جب بیس ہم پر مغفرت اور رجمت فرما اور تو سب معانی دیے والوں سے زیادہ انجمال ہے۔ (۱۵۵)

(۱) ان ستر آومیوں کی تفصیل اگلے حاشیے میں آ رہی ہے۔ یماں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر آومی پنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے 'جماں بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا گیا' جس پر حضرت مویٰ علیہ السلام نے کما......

(۲) بن اسرائیل کے یہ ستر آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حفرت موک علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سائے تو انہوں نے کہا ہم کیے یقین کرلیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک خود اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ من لیں 'اے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ستر برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حفرت موکیٰ علیہ السلام ہے ہم کلام ہوا جے ان لوگوں نے بھی سا۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آئھوں سے نہیں دکھیے لیس گے 'ایمان نہیں لا ئیں گے۔ دو سری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف ہے بچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی تو بہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہوں کے نہیں اللہ کے عمادت کرتے ہوئے دیکھالیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا۔ ایک چو تھی رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے عمادت کرتے ہوئے دیکھالیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا۔ ایک چو تھی رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے تھی تھی تھی کہ 'جی اللہ ہمیں تو وہ کے لئے کے لئے جائے گئے تھا فرہا' جو اس سے قبل تو نے کہی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئیدہ میں کو عطا کرنا۔ "اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پند نہیں وہ بی جو موری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے آئی' جس پر وہ زلز لے کے ذریع سے ہلاک کر دیئے گئے۔ زیادہ مفسرین دو سری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آتے۔ دیادہ مفسرین دو سری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی وارد

ٱك نِ يُنَ يَكْنِهُ عُوْنَ الرَّسُوُلَ النَّبِكَ الْأِنْ الْفِقَ الَّذِيْ الْمَثَلِينَ الْمَائِنَ الْمَثَلِينَ يَجِدُونَهُ مَكْنُو بُنَا عِنْدَ هُمُ فِي التَّوْرُونِ وَ الْإِنْجِيلِ َ يَامُرُهُمُ مُنِ الْمُنْكَرِونِ وَيَنْهُم هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِونِ فَيُحِلُّ لَهُ مُو الطَّلِيّاتِ وَيُحَيِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَلِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْحَرَهُمُ وَ الْأَغْلَلَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهُمُ وَ الْأَغْلَلُ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهُمُ وَ الْكَذِيْنَ

اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک عالی لکھ دے اور آخرت میں بھی' ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کر تا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیا پر محیط ہے۔ (۱) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گاجو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہماری گاجو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہماری آتیوں پر ایمان لاتے ہیں۔(۱۵۹)

جو لوگ ایسے رسول نبی ای کا اجباع کرتے ہیں جن کووہ لوگ اینے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ (") وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں (") اور پاکیزہ چیزوں کو طال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے (ف) ان کو دور کرتے ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے (ف)

ہونے کا ذکر ہے اور یہاں رَ جْفُدَّ (زلزلے) ہے موت کا ذکر ہے۔اس کی توجیہ میں کما گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں اوپر ہے بچل کی کڑک اور نیچے ہے زلزلہ۔ بسرحال حضرت موکیٰ علیہ السلام کی اس دعاوالتجا کے بعد کہ اگر ان کوہلاک ہی کرنا تھا تو اس ہے قبل اس وقت ہلاک کر تاجب یہ مچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے' اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کردیا۔

- (۱) کینی توبه کرتے ہیں۔
- (۲) یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ''اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ۱۰۰ جھے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے گلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحثی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ۹۹ جھے اپنے یاس رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم۔نمبر ۲۰۱۰، وابن ماجہ، نمبر ۳۲۳»
- (٣) یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدید پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں اور ایمان وہی معبتر ہے جس کی تفصیلات محمد رسول الله ملی آئیلی نے بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت سے بھی تصور "وحدت ادیان" کی جڑکٹ جاتی ہے۔
  - (٣) معروف 'وہ ہے جے شریعت نے اچھااور منکر 'وہ ہے جے شریعت نے برا قرار دیا ہے۔
- (۵) یہ بوجھ اور طوق وہ ہیں جو بچھلی شریعت میں تھے' مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا' (دیت یا معانی نہیں

اَمَنُوُّاكِ، وَعَدَّمُ وَهُ وَنَصَـرُوْهُ وَ اتَّمَعُ اللَّوْرَ الَّذِي َ الْتِزِلَ مَعَةَ أُولَيِّكَ هُوُالْمُعْلِوْضَ شَ

قُلْ يَايَقُهُ النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلدِّكُ مُ جَمِيْعًا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضَ الآالِهَ الاَهُوكَ عُمْ وَيُمِيْكُ كَامِنُوا رِائلهِ وَرَسُولِهِ الذَّيِّيَ الْأَرْقِيِّ الَّذِيْنِ الْدَيْقِ الْأَرْقِيِّ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكِلِمْتِهِ وَالتَّبِعُولُهُ لَعَكَدُّوْتَهُ تَسَكُونَ ۞

ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیاہے' ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ (۱) (۱۵۷)

آپ کمہ دیجے کہ اے آوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں' جس کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی ای پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو

تھی) یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی 'اس کا قطع کرنا ضروری تھا' شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا تھم دیا۔ جس طرح قصاص میں دیت اور معانی کی بھی اجازت دی۔ وغیرہ اور آپ سائٹیٹی نے بھی فرمایا ہے کہ '' جھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ''(مسند أحمد جلدہ۔ ص ۲۶۱۔ جلدہ' ص ۱۱۱' ۱۲۳۳) کیکن افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں 'جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں۔ هذاها اللهُ تَعَالَىٰ .

(۱) ان آخری الفاظ ہے بھی کی بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ سی اللہ اللہ علی اللہ علی

وَمِنْ قَوْمِمُوسَى أَمَّةٌ يُهَدُّونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿

وَقَطَعُنْهُمُ اثْنَقَ عَشْرَةَ آسُبَا كَا اَمَمَا وَ اَوْحَيُنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْفُهُ قَوْمُهُ آنِ اضْرِبُ بِعَصَالُو الْحَجَرَّ فَانْبَكَ مَنْ الْفَرْبُ بِعَصَالُو الْحَجَرَّ فَانْبَكَ مَنْ الْفَرْبُ الْعَلَى الْمُعْرَا فَعْمَا مَوْ الْنَرْ الْنَا عَلَيْهِمُ الْعَبَا مَر وَ الْنُرَلِثَ عَلَيْهِمُ مُنْ الْفَرْقُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ مَا طَلَمْوُنَ وَالسّلُونَ وَلَانَ كَانُوا مِنْ طَلِيْدُتِ مَا رَبَنَ قَلْكُمُ وَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالسّلُونَ وَاللّهُ الْمُؤْنَ وَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْنَ وَلَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِحُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ناکہ تم راہ پر آجاؤ۔ ((۱۵۸) اور قوم موٹ میں ایک جماعت ایس بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ (۱۵)

اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی (۳) اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے بانی ما نگاکہ ایخ عصا کو فلال پھر پر مارو پس فور آ اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ہر شخص نے اپنی بانی پینے کاموقع معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر اہر کو سابیہ گلن کیا اور ان کو من لیا۔ اور ہم نے ان پر اہر کو سابیہ گلن کیا اور ان کو من وسلوی (تر نجیین اور بٹیریں) پہنچا کیں 'کھاؤ نفیس چیزوں

(۱) یہ آیت بھی رسالت محمد ہے کا عالم گررسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مل اللہ اللہ کو حکم دیا کہ آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کہ بھی ہے نہ یمودیت میں نوع انسانی کے نجات ور ہوایت نہ میں اختیار کرنے میں ہے۔ میں 'ند کسی اور فدہ ہیں۔ نجات اور ہوایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ امی اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ مائی آپ کو النبی الای کما گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ہیں ان پڑھ۔ یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے دنیا ہو کے کسی استاد کے سامنے دنیا ہو کہ کسی سے کسی فتم کی تعلیم عاصل نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ مائی ہی گیں ان کی صدافت و خفانیت کی ایک دنیا معرف ہے 'جو اس بات کی دلیل ہنا عاجز آگے اور آپ نے جو تعلیمات ہیں کیں' ان کی صدافت و خفانیت کی ایک دنیا معرف ہے' جو اس بات کی دلیل ہو عدل وانصاف کا بمترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہیں' انہیں اپنا کے بغیردنیا حقیقی امن و سکون ور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔

اور راحت وعافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔

(۲) اس سے مرادوہی چندلوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے 'عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

(۳) اَس سے مرادوہی چندلوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے 'عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

(۳) اَسْبَاطٌ ، سِبْطٌ کی جمع ہے۔ بمعنی ہوتا۔ یہاں اسباط قبائل کے معنی میں ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے' ہر قبیلے پر اللہ تعالی نے ایک ایک نقیب (گران) بھی مقرر فرما دیا تھا'

(﴿ وَبَعَنْهَا مِنْهُو اللّٰهِ عَنْهَا ﴾ (المائدة - ۱۲) یہاں اللہ تعالی ان بارہ قبیلوں کے بعض بعض صفات میں ایک دو سرے سے متاز ہونے کی بنا یر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتان کے ذکر فرما رہا ہے۔

وَإِذْ فَيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْ الْهَانِةِ الْقَرْيَةَ وَكُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ وَقُوْلُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تَنْفُورُ لَكُمْ خَطِيْنَ يَكُوا حِكَمَ سَنَويُدُ الْمُخْسِنِيْنَ ﴿

فَبَــَّةَ لَ الَّذِيُنَ كَالْمُوُامِنُهُمُ قَوُلُاغَيُرَاتَذِئ قِيـُـلَ لَهُمْ قَالَٰسَلْنَاعَلَيْهِمُ رِجُزًامِّنَ السَّـمَاۤ بِـمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿

وَسُنَاهُهُوُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّــِينُ كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحُورُادُ يَعَدُّونَ فِي السَّبُتِ إِذْ تَالْتِيْهُو حِيْتَانَهُوُ يَوْمَ سَبْتِهِوْ شُرَّكًا وَيُومُرَلا يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِينْهُوهُ كُذْلِكَ ثَبْنُلُوهُوْ بِمَا كَانُوا يَشْسُقُونَ ۞

ہے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیالیکن اپناہی نقصان کرتے تھے۔(۱۲۰)
اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جاکر رہو
اور کھاؤ اس ہے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان ہے بیہ
کہتے جانا کہ تو بہ ہے اور جھکے بھکے دروازہ میں داخل ہوناہم
تمہاری خطا کیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام
کرس گے ان کو مزید پر آل اور دس گے۔ جو لوگ نیک کام

سوبدل ڈالاان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھااس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی' اس پر ہم نے ان پر ایک آفت ساوی جمیجی اس وجہ سے کہ وہ تھم کو ضائع کرتے تھے۔ (۱) (۱۲۲)

اور آپ ان لوگوں سے ''' اس بستی والوں کا ''' جو کہ دریائے (شور) کے قریب آباد سے اس وقت کا حال پوچھے! جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حدسے نکل رہے سے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں 'اور جب ہفتہ کادن نہ ہو تا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں 'ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ لے حکمی کیا

<sup>(</sup>۱) ۱۹۰ تا ۱۹۲ آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں' یہ وہ ہیں جو پارہ الم' سور ہُ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرمالی جائے۔

<sup>(</sup>m) اس بستی کی تعیین میں اختلاف ہے 'کوئی اس کا نام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی 'جو سمندر کے قریب تھی' بتلا تا ہے۔ مفسرین کا زیادہ ربحان ''ایلہ ''کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔

وَاذُ قَالَتُ أُمِّنَةُ ثُمِّتُهُمُ لِمِ تَعِظُونَ قَوْمَا إِللهُ مُهُلِكُهُمُ أَوْ مُعَدِّبُهُمُوعَذَا بَاشَدِيدًا قَالُوا مَعُنِرَ قَالِلَ رَبِّهُمُ وَلَعَلَامُهُمُ يَتَقُونَ ﴿

فَكَتَاكَنُواْمَاذُكُوْوَالِهَ اَنْجِيُنَاالَوَيْنَيَنَهُوَنَ عَنِ السُّوَّءِ وَلَخَذْنَاالَّذِيْنَ كَلَمُوا بِعَذَابِبَيِمُسِ بِمِنَا كَانُوُا يَفْمُقُونَ ۞

کرتے تھے۔ <sup>(۱)</sup>

اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کماکہ تم ایسے لوگوں کو کیوں تھیجت کرتے ہوجن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے؟ (۲) انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لئے اور اس کئے کہ شاید پیر ڈرجا کیں۔(۱۹۳)

سوجب وہ اس کو بھول گئے جوان کو سمجھایا جا آ تھا (اس تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک

(۱) حِینَانٌ حُوثٌ (مچھلی) کی جمع ہے۔ شُرَّعَا شَارِعٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں۔ سی یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے ہے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت ہے آتیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب سے دن گزر جا باتو اس طرح نہ آتیں۔ بالا تحریبودیوں نے ایک حیلہ کرکے تھم اللی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تا کہ مچھلیاں اس میں پھنی رہیں اور جب ہفتے کادن گزر جا آتو پھر انہیں پکڑ لیتے۔

(٣) اس جماعت سے صالحین کی وہ جماعت مراد ہے جو اس جیلے کا ار تکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہو گئی تھی۔ تاہم کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں وعظ و نصیحت کا کیا فائدہ جن کی قدمت میں ہلاکت و کرتے تھے۔ صالحین کی بیہ جماعت انہیں بیہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو وعظ و نصیحت کا کیا فائدہ جن کی قدمت میں ہلاکت و عذاب اللی ہے۔ یا اس جماعت ہے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں 'جب ان کو وعظ کرتے ہو؟ تو وہ کرتے تو یہ کہتے کہ جب ہممارے خیال میں ہلاکت یا عذاب اللی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب ویتے کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ معصیت اللی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھراسے رو کئے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے 'جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہو سکتی ہے۔ اور دو سرافائدہ بیہ ہے کہ شاید بیہ لوگ تھم اللی سے تجاوز کرنے سے بازی آ جا نمیں۔ بہلی تفیر کی روسے بیہ تین جماعت جو بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی نہ وہ سے بیہ تین جماعت ہو بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی نہ وہ بیک نافرمانوں کی اور دو سری تفیر کی روسے بیہ دو جماعت ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرنے والوں میں ۳۔ وہ جماعت جو دو جماعت ہو دو جماعت ہوں گی۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرنے والوں کی ۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرنے والوں کی ۔ ایک نافرمانوں کی اور دو سری منع کرنے والوں کی۔

(m) لینی وعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔

فَلَتَاعَتُواْ عَنُ مَّا نَهُوُاعَنُهُ قُلْنَا لَهُوْ كُوْنُوا قِرَدَةً خُسِينَ

وَادْ تَأَذَّنَ رَبُكَ لَيَبُعَنَّ عَلَيْهُوْ إِلَّى يَوُوالْقِيفَةِ مَنُ يَّنُومُهُوْ مُؤْوَالْعُذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيْهُ الْعِقَابِ \* وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ تَعِيْدُ ﴿

وَقَطَعُنْهُمُ فِى الْأَرْضِ الْمَنَّا مِنْهُمُ الضّٰلِخُونَ وَمِنْهُمُودُونَ ذٰلِكَ ْوَبَاوْنْهُمُ بِالْعَسَنٰتِ وَالسَّيِّا اَتِ لَعَنَّهُمُ مِّرَجُعُونَ ؈

سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ (۱) (۱۲۵)

لینی جب وہ' جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کمہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ (۲) (۱۲۲)

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گاجو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پنچاتا رہے گا<sup>(۳)</sup> بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ (۳)

اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے اور ہم

- (۱) یعنی وہ طالم بھی تھے' اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ار تکاب کر کے انسوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایند ھن بنالیا اور فاسق بھی 'کہ اللہ کے حکموں سے سر تانی کو انہوں نے اپناشیوہ اوروطیرہ بنالیا۔
- (٢) عَنُواْ كَ مَعَىٰ بِين بَهْول نے اللہ كى نا فرمانی میں حد سے تجاوز كيا۔ مفسرين كے درميان اس امريس اختلاف ہے كه نجات پانے والے صرف وہى تھے ' جو منع كرتے تھے اور باقى دونوں عذاب اللى كى زد میں آئے؟ يا زد میں آئے والے مرف معصيت كار تھے؟ اور باقى دو جماعتيں نجات پانے والى تھيں؟ امام ابن كثيرنے دو سرى رائے كو ترجح دى ہے۔
- (٣) تَأَذَّنَ، إِنذَانٌ بمعنی إِغلاَم (خبردینا جملادیا) سے باب تفعل ہے۔ لیعنی وہ وقت بھی یاد کرد! جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو چھی طرح باخبر کر دیا یا جلادیا تھا لَیَبنعَنَ میں لام تاکید ہے جو قتم کے معنی کافائدہ دیتا ہے۔ لیعنی قتم کھا کر نمایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کر تا رہے گاجو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے 'چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اس ذات و مسکنت اور غلامی و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالی نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے ظاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ قرآن می کے بیان کردہ اسٹنا وَحَنٰ مِن النَّاسِ کی مظہرہے جو قرآنی حقیقت کے ظاف نہیں بلکہ اس کی مظہرہے جو قرآنی حقیقت کے ظاف نہیں بلکہ اس کی مؤید ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے آل عمران۔ ۱۲ کا عاشیہ)
  - (٣) لیعنی اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گاتو وہ اس ذلت وسوء عذاب سے پیج جائے گا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَوْوَا الْكِمْتُ يَا خُذُوُنَ عَرَضَ هذا الْأَدُنُ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلنَا ۚ وَبِلْ بَالْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَاخُذُونُو ۚ اَلَّهُ مُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ مِثِينًا ۚ فَ الْكِنْتِ اَنَ لَا يَغُولُوا عَلَ الله إِلَا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهُ ۚ وَالنّالُ الْمِحْرَةُ خَيْرُ لِلّذِينَ يَتَعْفُونَ أَفَلاَتَعْقِلُونَ ⊕

وَالَّذِيْنَ يُمَيِّنَكُونَ بِالكِتْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةَ إِكَالَانُونِيُعُ اَجُوَالْمُصُّلِحِيْنَ ۞

شاید باز آ جا کیں۔ (۱) (۱۲۸)

پھران کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے (۲)

کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیائے فانی کا مال

متاع لے لیتے ہیں (۳) اور کتے ہیں کہ ہماری ضرور

مغفرت ہو جائے گی (۳) حالانکہ اگر ان کے پاس ویبا ہی

مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان

الم متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان

الم متاع آنے گئے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان

کی طرف بجز حق بات کے اور کی بات کی نسبت نہ

کریں (۵) اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لئے بمتر ہے

پڑھ لیا (۱) اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لئے بمتر ہے

جو تقویٰ رکھتے ہیں 'پھر کیا تم نہیں سبحتے۔(۱۲۹)

اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے

اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے

ہیں 'ہم ایسے لوگوں کا جو انی اصلاح کرس ثواب ضائع نہ

ان کو خوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ

(۱) اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔ اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا ئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔

کریں گے۔<sup>(۷)</sup> (۱۷۰)

(٢) خَلَفٌ (لام يرفَحْ ك ساتھ) اولاد صالح كو اور خَلْفٌ (بِسُكُونِ اللَّامِ) نالا كَلَّ اولاد كو كَتَ بِن-اردو مِين بهي ناخلف كي تركيب نالا كَلَّ اولاد كے معني ميں مستعمل ہے۔

- (٣) لیمن طالب دنیا ہونے کے باوجود معفرت کی امید رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔
- (۵) اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے 'مثلاً وہی مغفرت کی بات 'جو اوپر گزری-
- (١) اس كا ايك دو سرا مفهوم مثانا بهى مو سكتا ب و حيت دَرَسَتِ الرِّيْثُ الآفَارَ (موانے نشانات مثاؤالے) يعنى كتاب كى ا باتوں كو مثاؤالا ، محوكر ديا يعنى ان پر عمل ترك كر ديا۔
- (2) ان لوگول میں سے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرلیں 'کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں 'جس سے مراد اصلی تو رات ہے۔

ۅؘڸۮ۬ڹؘٮؘۜڡؙۛٮؙٵۘٳڣۘۻؚڵٷۊڡۧۿٷڰٲڬٷڟڴڎۨٷٙڟٷؖٳٲػٷۅٳڣٷؠؚؚۿؚڡ ڂٛۮؙۏٳڝۧٵؾؽؙڹڬڎ۫ؠۣڠٷۼٷۯۮٷٛۏٳڝٵڣۣۼڰڴۿؙڗؾڰڡؖۏؽ۞

> ۉ ٳۮ۬ٲڂؘۮؘڒۘؽ۠ڮؘ؈۬ٵڹؽٙٵۮؘڡڔؽڹڟ۠ۿۉڔۿؚڂ ۮؙڔۜۜڐؾٮؘۘۿؙۉۅؘٲۺؙۿٮؘۿؙۏڟڵٲؘۺؙۑۿٷٲڷٮٮٛ ؠؚڒؾۜڴ۪ۯۼٙٲڶٷٵؠڵٵ۫ؿٙۿۮؙڬٲٲڽ۫ؾڠؙٷڶٷٳؽۅٛۿ الْقِلِمَة ؚٳٮۧڰؙٲڴٵۼؽ۫ۿڶڬٵۼٝڟڸؿؘ۞ٞ

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے بہاڑ کو اٹھاکر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا اس کہ ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرواوریا در کھو جو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متق بن جاؤ۔ ((الا)) اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا ہیں تمار ارب نہیں ہوں ؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں!ہم تمار ارب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں!ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ (۲) ناکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہم کو اس سے محض بے خبر تھے۔ (۱۷)

اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں'نماز وغیرہ کی پابندی کریں' تو اللہ ایسے مصلحین کا جر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب (سیاق کلام سے یہاں بطور خاص یہود) کا ذکر ہے جو تقویٰ' تمسک بالکتاب اور اقامت صلوٰۃ کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوش خبری ہے۔ اس سے مطلب میہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور رسالت محمد یہ پر ایمان لے آئیں۔ کیونکہ اب پیغیر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ مان کیاتی ہے بر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔

(۱) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت مولی علیہ السلام ان کے پاس تو رات لائے اور اس کے احکام ان کو شائے۔ تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے ہے انکار واعراض کیا' جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر حمیس کچل دیا جائے گا' جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تو رات پر عمل کرنے کا عمد کیا۔ بعض کتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا' جب انہوں نے کہا کہ ہم تو رات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا' جب انہوں نے کہا کہ ہم تو رات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ بہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صبح معلوم ہوتی ہے وَالله ' أَعَلَمُ ، یماں مطلق بہاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل سور و بقرہ آیت سالا اور آیت سالا میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے' وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوہ طور بتلایا گیا ہے۔

(۲) بی عَهْدِ أَلَسْتُ كملا آئے جو أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ سے بَی ہوئی ترکیب ہے۔ بید عمد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ "عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالی نے اصلاب آدم سے عمد (میثاق) لیا۔ پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے بوچھا "دکیا میں تمارا رب نہیں ہوں؟" سب نے کما «بَدَیٰ، شَهدْنَا» "کیوں نہیں۔ ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں"۔ (مسند آحمد - جلدا ص ۲۵ والد حاکم - جلد

اَ وَتَعُولُوْ ٱلِنَّهَ ٱللَّهُ وَكَ البَّاثُوْ البَّاثُونَا مِنْ قَبُلُ وَّلْمَنَا ذُرِّيَةَ مِّنْ بَعُدِيهِمُ اَفَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُثْطِلُونَ ﴿

وَكُنْ لِكَ نُفُصِّلُ الْأَلْيَةِ وَلَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ 💮

وَاتُّلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِيُ التَّيْنُهُ الِيَتِنَا فَانْسَلَحُ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ التَّيْيُطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِيْنَ ۞

ۅؘڵٷۺؚؽؙؾؘٵڷۯڡؘۜڡ۬ٮؙۿؙؠۿٵۅڵڮػۿؘٲڂؙػٮؘٳڶ۩ڷۯڝؗ۫ۅٲڷؖڹۘۼ ۿۅ۠ۿؙڣٚؽؘؽؙڵؙۿؙػڡؘؿڸٱٮػڶۑٵؚڶؿۼؙڝؙؚڶۘؗؗؗۼؽڸ۫ۿؿؙ

یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بردوں نے کیااور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے 'سوکیاان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کوہلا کت میں ڈال دے گا؟ (اس ۱۷) ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور ناکہ وہ باز آ جا کیں۔(۱۷۲)

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں چھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا' پھر شیطان اس کے چیچے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ (۱) (۱۷۵)

اوراگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف ماکل ہو گیا اور اپنی

۱٬ صهره٬ و صححه و وافقه الذهبي الم شوکانی اس حدیث کی بابت لکستے ہیں و إِسْنَا دُهُ لاَ مَطْعَنَ فِيهِ (فَحَّ القدیر)

"اس کی سند میں کوئی طعن نہیں" نیز امام شوکانی فرماتے ہیں۔ " یہ عالم ذر کملا تا ہے اس کی یمی تغییر صحیح اور حق ہے

جس سے عدول اور کی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مرانسان کی فطرت میں و دیعت ہے۔ ای اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ " ہمرحال الله کی ربوبیت کی یہ گواہی ہرانسان کی فطرت میں و دیعت ہے۔ ای مفہوم کو رسول الله مالی تقییر علی فرمایا ہے کہ " ہر کچہ فطرت پر پیدا ہو تا ہے ' پس اس کے ماں باپ اس کو مفہوم کو رسول الله مالی ہوت ہے۔ سلم کی دوایت ہے۔ اس کاناک' کان کٹا نہیں ہوت۔ " محمدے بہاری یا بحوی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہو تا ہے' اس کاناک' کان کٹا نہیں ہوت۔ " مصحیح بہاری کو حقیق (الله کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا) پیدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو ان کے دین (فطری)

نازل کردہ شربعت ہے۔ وواب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔

(۱) لینی ہم نے میہ اخذ عمد اور اپنی ربومیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم میہ عذر پیش نہ کرسکو کہ ہم تو غافل سے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے' میہ عذر قیامت والے دن بارگاہ اللی میں مسموع نہیں ہوں گے۔

(۲) منسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جے کتاب اللی کاعلم حاصل تھالیکن پھروہ دنیا اور شیطان کے چیچے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ تاہم اس کی تعیین میں کوئی متند بات مروی بھی نہیں۔ اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ہے اور ایسے افراد ہرامت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں' جو بھی اس صفت کا حامل ہو گا' وہ اس کامصداق قراریائے گا۔

ٱۅؙؾؙڗ۠ڬۿؙؽڶۿؿ۠ڎڵڮڡؘڝؙٛڷؙٲڵڡٞۅؙڔۣ۩ٙڹؽؽػڎٞؽۅؙٳ ڽٳڵؚؾؚؽٵٷٚٲڡڞؙڝٵڶڡٚڝۜڝؘڵڡڷۿؙۄؙۑؾۘٮٞڴڴۯۅؙؽ؈

سَاءَمَثَكُل اِلْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَكَّ بُوُا بِالْيِتِنَا وَاَنْفُسَهُمُ كَانُوُا يُظْلِمُونَ ۞

مَنْ يَهْدِاللهُ فَهُوَالثَّهُمَّتِ ثَنْ وَمَنْ يُنْضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُوُالْخِيرُوْنَ ﴿

ڡؘڵؾؘٮؙڎٚڒڶ۫ۘٮٚڶڸڿۿڐٞۄػؿ۠ؽڒٳۺٵؽڿؾٷڷٳؽۺ۬؆ؖڷۿۄٛٷؙۅٛۨٛڽڰؚ ؽڡؙٞؿٙۿۏؙڹؠۿٵ۫ٷڷۿڞؙٳٷڽٛڰڒؿڣؚٷۏڹۑۿٵٷڷۿڞؙڐۮڷ ڰڒؽٮ۫ٮٮٷ۫ڹڽۿٵٷڷڸػڰاڵٷۼٵؠڔڵۿؙۄٳڞؙڷٚ ؙۏڵڸٷؿؙڷڟۼٲڒڽ۞

نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگاسواس کی صالت کتے کی ہو گئی کہ اگر تواس پر حملہ کرے تب بھی ہانے یااس کو چھو ڑ دے تب بھی ہانے ، (۱۱) میں صالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹالیا۔ سو آپ اس صال کو بیان کردیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ (۲) ان لوگوں کی صالت ہے (۲) ہو ہماری آیات کو جھٹالیت ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے آیات کو جھٹالیت ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ (۷۵۱)

جس کو اللہ ہدایت کر تاہے سوہدایت پانے والا وہی ہو تا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے سوایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷۸)

اور جم نے ایسے بہت ہے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں' (۵) جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سیجھتے اور جن کی آئکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی

- (۲) اوراس فتم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے ، گراہی سے بچیس اور حق کو اپنا کیں۔
- (٣) مثلًا تيمز ب- اصل عبارت يول موكى سَآءَ مَثلًا! مَثلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كِذَّبُوا بِآيَاتنا -
  - (٣) يه اس كے قانون مشيت كابيان ہے جس كى وضاحت پہلے دو تين مرتبہ كى جا چكى ہے۔
- (۵) اس کا تعلق نقدیر سے ہے۔ یعنی ہرانسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جاکرا چھے یا بڑے کیا عمل کرے گا' اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انمی دوز خیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کرکے بتا دیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اس انداز میں ہوں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے' تو سمجھ لوکہ اس کا انجام برا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لَهَثْ کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان کے باہر نکالنے کو۔ کتے کی بیے عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹویا اس کے حال پر چھوڑ دو' دونوں حالتوں میں وہ بھو نکنے سے باز نہیں آٹا'اس طرح اس کی بیے عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھو کا' تندرست ہو یا نیار' تھکا ماندہ ہو یا توانا' ہر حال میں زبان باہر نکالے ہائپتا رہتا ہے۔ یمی حال ایسے شخص کا ہے' اسے وعظ کرویا نہ کرو'اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹیکٹی رہے گی۔

زیادہ گمراہ ہیں۔ (ا) یمی لوگ غافل ہیں۔(۱۷۹) اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں سوان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو<sup>(۱)</sup> اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں'<sup>(۳)</sup> ان لوگوں کوان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔(۱۸۰)

وَيِلْهِ الْأَيْسُمُ كَأَنْكُمُنُّ فَادُعُونُهِا ۖ وَذَرُواالَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِيَّ اَسْمَالِيْهِ تَسَيُّجُزَوْنَ مَا كَانُوالِيَعْمَلُونَ ۞

(۱) یعنی دل' آنکھ' کان بیر چزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے برورد گار کو سمجھ' اس کی آیات کامشامدہ کرے اور حق کی بات کو غور ہے ہے۔ لیکن جو شخص ان مشاعرے میہ کام نہیں لیتا' وہ گویا ان ے عدم انتفاع (فائدہ نہ اٹھانے) میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپایے تو پھر بھی ا پے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزول سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزول سے پی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی کی ہدایت سے اعراض کرنے والے مخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مفر کون سی؟ اس لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کما گیا ہے۔ (r) حُسننَىٰ أَحْسَنُ كي تانيث ہے۔ الله كے ان اچھے ناموں سے مراد الله كے وہ نام ہيں جن سے اس كى مختلف صفات ' اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کااظمار ہو تا ہے۔ تحیمین کی حدیث میں ان کی تعداد ۹۹ (ایک کم سو) بتائي گئي۔ اور فرمايا كه "جو ان كو شار كرے گا' جنت ميں داخل ہو گا' الله تعالى طاق ہے طاق كو پند فرما يا ہے۔" (بخارى كتاب الدعوات باب لله ماكة اسم غيرواحد ـ "مسلم كتاب الذكر باب في أسماء الله تعالى و فیضیل من اُتحصاها، شار کرنے کا مطلب ہے' ان پر ایمان لانا' یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا' یا ان کاحفظ' ان کے معانی کا جاننا اور ان سے اپنے کو متصف کرنا۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ 'کتاب الدعوات' باب أساء الله تعالیٰ) بعض روایات میں ان ٩٩ ناموں کو ذکر کیا گیا ہے لیکن بیر روایات ضعیف ہیں اور علما نے انہیں مدرج قرار دیا ہے بعنی راوبوں کا اضافہ۔ وہ نبی مائٹھ کی حدیث کا حصہ نہیں ہیں۔ نیز علمانے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ (ابن کثیرو فتح القدير) (٣) الحادكے معنی بیں كسى ايك طرف ماكل ہونا۔ اس سے لحد ہے جو اس قبر كو كما جاتا ہے جو ايك طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد (کج روی) کی تین صورتیں ہیں۔ ا- الله تعالی کے نامول میں تبدیلی کر دی جائے۔ جیسے مشرکین نے کیا۔ مثلاً الله کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَزیْزٌ سے عُزَّیٰ بنالیا ۲۰ یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا'جس کا تھم اللہ نے نہیں دیا۔ ۳- یا اس کے نامول میں کمی کر دی جائے مثلاً اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے بکار ا جائے اور دو سرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو براسمجھا جائے۔ (فتح القدیر) اللہ کے ناموں میں الحادکی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں آومل یا تعطیل یا تثبیہ ہے کام لیا جائے (ایسرالتفاسیر) جس طرح معتزلہ 'معطلہ اور مشبہ وغیرہ گمراہ

وَمِتَنُ خَلَقُنَآ أَمُّكُ أُنَّهُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿

ۅؘٲڷڹٝؠ۬ؿػڰۜٛڹٛٷٳۑٵێؾؘٵؘڛؘۮؙۺػؙڔڂؚۿؗؠؙۺؘٞػؽػ ڮؽڂڮٷن ۞

وَأُمْنِكُ لَهُمْرَاتَ كَيْدِي مَتِينٌ 🕾

ٱۅؙڵۊؙؽؿؘڡؙڴۯؙۅٛٲٵٞؠٛۻڶڿۣؿٝؠٛۺۜڿؾۜڎٟڟٟڽ۫ۿۅٙٳڵٳڹۏؽڗؙ ۺؙڽؙڹ۠ ۞

ٱوَلَوۡنِيُنُكُوْوَا فِي مَلَكُوْتِ السَّمْوِتِ وَالْرَضِ وَالْحَلَقَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ وَاللهِ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ وَاللهِ مَنْ اللهُ مُنْ وَمِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَمِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَمِنْ اللهُ مُنْ وَمِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو

بَعُدَكَ الْمُؤْمِنُونَ 🕜

اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت الی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔(۱۸۱)

اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدر تنج (گرفت میں) لئے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔(۱۸۲)

اور ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔ (۱۸۳)

کیاان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۸۴)

اور کیاان لوگوں نے غور نہیں کیا آسانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پینچی ہو۔ (۳) پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لا کس گے؟ (۸۵)

فرقول كا طريقه رہا ہے۔ الله تعالى نے تحكم ديا كه ان سب سے زيج كر ر مو۔

(۱) یہ وہی استدراج و امهال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھرجب اس کی مشیت مؤاخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا' کیونکہ اس کی تدبیر بردی مضبوط ہے۔

(۲) صَاحِبٌ سے مراد نبی کریم ملٹیکٹی کی ذات گرامی ہے جن کی بابت مشرکین تبھی ساحراور بھی مجنون (نعوذ باللہ) کہتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بیہ تمهارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ہمارا پیغامبرہے جو ہمارے احکام پننچانے والا اور ان سے غفلت واعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔

(۳) مطلب میہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر میہ غور کریں تو یقینا میہ اللہ پر ایمان لے آئیں'اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کرلیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں' انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آ جائے کہ وہ کفریر قائم ہوں۔

(٣) حَدِینے ؒ سے مرادیماں قرآن کریم ہے۔ یعنی نبی ملٹی آئی کے انذار و تهدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگریہ ایمان نہ لائیں توان سے بڑھ کرانہیں ڈرانے والی چیزاور کیا ہو گی جواللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھریہ اس پر ایمان لائیں؟

مَنُ يُثْمِيلِ اللهُ فَلَاهَادِى لَهُ \* وَ يَدَدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

يَشْنُلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ إِنَّانَ مُوْسِمَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَقِّ الاِنْجَلِيَّهَا الوَقِّهَ ۚ الْاَلْوُوْلَقَلْتُ فِي السَّمْنِ وَالْرَفِينَ وَالْرَفِينَ لَا تَأْيَنُكُو اِلْاَنْعَنَةُ يَّنَالُوْنَكَ كَانَّكَ حَفِقْ عَثْمَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَالِلهِ وَلِكَنَّ الْمُثَرِّالِنَّاسِ لاَنْعَلَمُوْنَ ⊙

قُلُ لَا ٱمْلِكُ لِنَفْيِنُ نَفْعًا وَلاَضَوَّ الِآلَامَ اشَاءَ اللهُ وْلَوْ كُنُكُ آعْلُو الْفَيْبُ لاسْتَكُمَّرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّىنِ السُّوَءُ إِنْ اَنَا الْاَنْذِيرُ وَكَيْتِ بُرُ الْقَوْمِ كُؤْمِنُونَ ۞

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔(۱۸۹)

یہ لوگ آپ ہے قیامت (۱) کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا؟ (۲) آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے (۳) اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بڑا بھاری (حادث) ہو گا ( وہ آپ مصل اچانک آپڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھے ہیں۔ (۵) آپ میں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر بچکے ہیں۔ (۵) آپ فرما ویجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔ (۱۸۷)

آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہو تا تو میں بہت سے منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان

- (۱) سَاعَةٌ کے معنی گھڑی (لحدیا پل) کے ہیں۔ قیامت کو ساعۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آجائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی یا سرعت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
  - (٢) أَزْسَىٰ يُرْسِيٰ كَ معنى اثبات ووقوع كي بين اليعنى كب بيه قيامت ثابت يا واقع موكى؟
- (۳) لینی اس کالیقیٰی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو'اللہ کے سوااس کاعلم کسی کے پاس نہیں' وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔
- (٣) اس کے ایک دو سرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسان اور زمین والوں پر بھاری ہے' کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے۔
- (۵) حَفِی گتے ہیں پیچھے پر کرسوال کرنے اور تحقیق کرنے کو۔ لینی یہ آپ ماٹی آئیا ہے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پر کراس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔

هُوَالَّانِى ُخَلَقَالُّهُ مِّنْ تَفْسُ وَاحِدَةٍ قَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسُكُنَ الِهُمَّا فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتُ حَمُلاَّخِفِيفًا فَمَرَّتُ رِبَّ فَلَمَّا أَثْثَ لَتُ دَّعَوَاالله رَبَّهُمَا لَهِنُ التَيْتُنَاصَالِحُ التَكُونَ مِنَ الشَّكِينُ ۞

لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ ''' (۱۸۸) وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا<sup>(۲)</sup> اور اس سے اس کا جو ڑا بنایا <sup>(۳)</sup> ماکہ وہ اس اپنے جو ڑے ہے انس حاصل کرے <sup>(۳)</sup> پھر جب میاں نے پیوی سے قربت کی تو<sup>(۵)</sup> اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا۔ سووہ

(۱) یہ آیت اس بات میں کتی واضح ہے کہ نبی سی آئی مالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ظلم اور جہالت کی انتها ہے کہ اس کے باوجودائل بدعت آپ سی آئی ہے کہ اس کے باوجودائل بدعت آپ سی آئی ہے کہ اس کے باوجودائل بدعت آپ سی آئی ہے کہ اس کے باوجودائل بدعت آپ سی آئی ہے کہ اس کے واقعات ہی اور آپ سی آئی ہے نو میا کہ یہ قوم کیے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سرکو زخمی کر دیا 'کتب حدیث میں یہ واقعات ہی اور ذیل کے واقعات ہی درج ہیں) حضرت عائشہ منہ یہ نہی تو آپ پوراایک ممینہ سخت مضطرب اور نمایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا 'جے آپ نے ہی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی 'حق کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہرے ہلاک ہی ہو گئے اور خود نبی سی آئی ہی مربھراس زہر کے اثر ات محسوس فرمات رہے۔ یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف پینی 'نقصان اٹھانا پڑا' جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا آبات ہو تا ہے کہ ''اگر میں غیب جانتا ہو گاتو جھے کوئی مضرت نہ پہنچتی۔ ''

(٣) اس سے مراد حضرت حواہیں 'جو حضرت آوم علیہ السلام کی زوج بین ۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی 'جس طرح کہ منصاکی ضمیر سے 'جو نفس واحدۃ کی طرف راجع ہے 'واضح ہے (مزید دیکھتے سورۃ نساء آیتا 'کاعاشیہ) ہوئی 'جس طرح کہ منصائی ضمیر سے 'جو نفس واحدۃ کی طرف راجع ہے 'واضح ہے (مزید دیکھتے سورۃ نساء آیتا 'کاعاشیہ) اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قربت کے بغیریہ ممکن ہی نہیں۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اَنْ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى نظامِن ہو سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے (یا تمہاری جنس ہی میں سے) جو ڑے 'الله کی نشایوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے در میان اس نے پیار و محبت رکھ دی'' یعنی اللہ نے مرد پیدا کیے ' ناکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے در میان اس نے پیار و محبت رکھ دی'' یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دو سرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے ' فطرت کے یہ نقاضے وہ جو ڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دو سرے سے قرب وانس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی بیار میاں ہوی کے در میان بو تا ہے وہ دنیا میں کی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔

(۵) لینی بیه نسل انسانی اس طرح بوهی اور آگے چل کرجب ان میں سے ایک زوج لیعنی میاں بیوی نے ایک دو سرے سے قربت کی۔ تَغَشَّاهَا کے معنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہیں۔ لیعنی وطی کرنے کے لیے ڈھانیا۔ اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی' () پھرجب وہ ہو جھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جوان کا مالک ہے وعا کرنے گئے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو سوجب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ سوجب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے گئے وار دینے سالم ایسوں کو شریک شمراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر کیا ایسوں کو شریک ٹھمراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ فود ہی پیدا کئے ہوں۔(۱۹۱) اور وہ ان کو کسی فتم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ فود بھی مدد نہیں کر سکتے۔(۱۹۲)

یر نہ چلیں (<sup>(۳)</sup> تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں

خواه تم ان کو یکارویا تم خاموش رہو۔ (۱۹۳)

فَلَتَّاالتْهُمَاصَالِكَاجَعَلالَة لَمُرَكَّارَفِيْمَالتْهُمَا ْفَتَعَلَى اللهُ عَمَّالِثُمُّرِكُونَ ۞

ٱيْثُمِرُكُونَ مَالاَيَعَكُنُ شَيْئًا وَّهُو يُغَلَّقُونَ ﴿

وَلاَينَتَطِيْعُونَ لَهُمُ نَصُرًا وَلاَ انفُنْسَهُمْ يَنْصُرُونَ ٠٠٠

وَإِنْ تَنْعُوْهُمُ إِلَى الْهُلٰى لَايَتَبِعُوْكُوْسَوَآءُ عَلَيْكُوْ اَدَعُوْنُدُوهُمُ اَمْزَانُتُوُصَاٰمِتُونَ ۞

(۱) لیعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتی کہ نطفے سے عَلَقَةٌ اور عَلَقَةٌ سے مُضْغَةٌ بِنے تک مسل خفیف ہی رہتا ہے ' محسوس بھی نہیں ہو آاور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔

(۲) ہو جھل ہو جانے سے مراد' جب بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے' والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں (بالخصوص جب عورت کو اٹھرا کی بیاری ہو) تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے' چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عمد کرتے ہیں۔

(٣) شریک قرار دینے سے مرادیا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے 'مثلاً امام بخش' پیراں دنہ 'عبدشمس' بندہ علی 'وغیرہ' جس سے یہ اظہار ہو تا ہو کہ یہ بچہ فلال بزرگ فلال پیرکی (نعوذ باللہ) نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یا پھراپنے اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلال بزرگ یا فلال قبر پر گئے تتے جس کے نتیج میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا کسی مردہ کے نام کی نذر نیاز دے یا بچکو کسی قبر پر لے جاکراس کا ماتھا وہال ٹکائے کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہے۔ یہ ساری صور تیں اللہ کا شریک ٹھرانے کی میں ،وید قسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالی شرک کی تردید فرما رہا ہے۔

(٣) کیعنی تمهاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دو سرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو' تووہ تمهاری بات نہیں مانیں گے' نہ تہمیں کوئی جواب ہی دیں گے (فتح القدیر)

إِنَّ الَّذِيْرَيَ نَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادُ آمَثُنَا لُكُمُ

فَادُعُوهُمُ فَلْيُسْتَجِيْبُوالكُوُّ إِنَّ كُنْتُمُ صْدِقِيْنَ ﴿

ٱلَهُمُ ٱرْجُلُّ يَّنْشُوْنَ بِهَا آمُرُاهُمْ ٱلْمِينَّبِطِشُونَ بِهَا اَمْرُلَهُمُ ٱعُيُنْ يُبْعِرُونَ بِهَا اَمْرُلَهُمُّ اذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوالْسُرُكَا مِّكُمْ ثُمَّ يَكِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ ﴿

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِيثُ ۖ وَهُويَتُوكَى الصَّلِحِينَ ﴿

وَالَّذِينَ تَنُ عُونَ مِنْ دُونِهِ لِايَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَكُوْ وَلَاَ اَنْشُنَهُو يَنْصُرُونَ ﴿

واقعی تم الله کو چھوٹر کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں <sup>(۱)</sup> سوتم ان کو پکارو پھران کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سے ہو۔(۱۹۴۲)

کیاان کے پاؤل ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کی چیز کو تھام سکیں 'یا ان کی آ تکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں 'یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں (۲) آپ کمہ دیجئے! تم اپنے سب شرکا کو بلا کو بھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرا مملت مت دو۔ (۳)

یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کر تا ہے۔(۱۹۲)
اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تماری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔
""(۱۹۷)

(۱) یعنی جب وہ زندہ تھے۔ بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو' اب وہ دیکھ نہیں سکتے' تم دیکھتے ہو۔ وہ سن نہیں سکتے' تم سنتے ہو۔ وہ کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے' تم سمجھتے ہو۔ وہ جواب نہیں دے سکتے' تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین' جن کی مورتیاں بناکر پوجتے تھے' وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے' جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بتوں کی باہت صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

(۲) یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے ' سننے ' سجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پھریا ککڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گنبد ' قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے گئے اور یوں استخوال فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ ج

اگرچه پیرے آدم' جوال ہیں لات و منات

(۳) لینی اگرتم اپنے دعوے میں سیح ہو کہ بیہ تمہارے مددگار ہیں توان سے کہو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔ (۴) جوابی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں' وہ بھلا دو سروں کی مدد کیا کریں گے ؟

> جو خور مختاج ہووے دو سرے کا جملا اس سے مدد کا مانگنا کیا

وَانُ تَنُ عُوْهُمُ لِلَى الهُدُلى لَالِيَمُعُواْ وَتَرَاثِمُ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُولَايُشِعِرُونَ ﴿

خُذِ الْعَفُو وَامْرُ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ٠٠

وَامَّا اَيَهُ وَغَنَّكَ مِنَ الشَّهُ يُطْنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ م سَمِيْعٌ عَلَيْدٌ

لِنَّ الَّذِيْنَ الثَّقَوُ الِدَّامَتَّهُهُ لِمَا اللَّهِ عَنِّ الشَّيْطُلِى تَذَكَرُّواْ فَإِذَاهُ مُ مُنْبِعِرُونَ ۞

اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں (۱) اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔(۱۹۸)

آپ در گزر کو اختیار کریں (۲) نیک کام کی تعلیم دیں (۳) اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ (۴) اور اہلا ایک کنارہ ہو جائیں۔ (۳) اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے (۵) بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ (۴۰۰)

یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا تاہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں'سو

- (۱) اس کاوہی مفہوم ہے جو آیت ۱۹۳ کا ہے۔
- (۲) بعض علما نے اس کے معنی کیے ہیں خُذ مَاعَفَالکَ مِن أَموالِهِم آي: مَا فَضَلَ العِی "جو ضرورت سے ذاکد مال ہو' وہ لے لو" او ہے ذکو ۃ کی فرضیت سے قبل کا حکم ہے۔ (فضح البادی 'جلدہ' ص ۲۰۵) لیکن دو سرے مفرین نے اس سے اخلاقی ہدایت لیعنی عفو و در گزر مراد لیا ہے اور امام ابن جر ہر اور امام بخاری وغیرہ نے اس کی تفییر میں حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین کا بیک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر ہوائین فضب ناک ہوئے ' بی صورت حال دکھ کر حضرت عمر ہوائین غضب ناک ہوئے ' بی صورت حال دکھ کر حضرت عمر ہوائین کے مشیر حربن قبیس نے (جو عیبینہ کے تصنیح سے) حضرت عمر ہوائین خضب ناک ہوئے ' بی صورت حال دکھ کر حضرت عمر ہوائین کے مشیر حربن قبیس نے (جو عیبینہ کے تصنیح سے) حضرت عمر ہوائین نے اپنی نی سائیلین کو حکم فرمایا تھا۔ ﴿ خُذِاللَّعَمُو وَامُنْوْ وَ اللَّهُ وَ وَالْعَمُ عَنِ الْجُولِيْنَ ﴾ ۔۔۔ درگزر فرما دیا۔ وکان وَ قَافَا عِندَ کِتَابِ اللهِ اور حضرت عمر ہوائین نے والے تھے۔ " اور بیا ہول میں سے ہے" جس پر حضرت عمر ہوائین نے ورگزر فرما دیا۔ وکان وَ قَافَا عِندَ کِتَابِ اللهِ اور حضرت عمر ہوائین اللہ والے تھے۔ " اصحبح بحادی۔ تفسید وسورۃ الاُعراف اس کی تائید کی کتاب کا حکم من کر فور آگردن فم کر دینے والے تھے۔" (صحبح بحادی۔ تفسید وسورۃ الاُعراف) اس کی تائید کی کتاب کا حکم من کر فور آگردن فم کر دینے والے تھے۔" (صحبح بحادی۔ تفسید وسورۃ الاُعراف) اس کی تائید کی کتاب کا حکم من کر فور آگردن فم کر دینے والے تھے۔" (صحبح بحادی۔ تفسید وسورۃ الاُعراف) اس کی تائید کی کتاب کا حکم من کر فور آگردن فم کر دینے والے تھے۔" (صحبح بحادی۔ تفسید سورۃ الاُعراف) اس کی تائید کی کتاب کا حکم کی کتاب کا حکم کی کتاب کی تائید کی کتاب کی تائید کی کتاب کا حکم کی کتاب کی تائید کی کتاب کی کا کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کا حکم کی کتاب کی کتاب
  - (m) غُر'فٌ سے مراد معروف لعنی نیکی ہے۔
- (۳) کیعنی جب آپ نیکی کا تھم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمالیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں۔
  - (۵) اور اس موقعے پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی بناہ طلب فرما کیں۔

وَإِخْوَانَهُوْ يَبِكُونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لِايْقُصِرُوْنَ 💮

وَإِذَالُوۡتَاۡنِيۡهِهُ بِالِّذِهِ قَالُوۡالُوۡلَااجۡتَبَیۡتُهَاۤ قُلُ اِبِّمَاۤاَتَیْهُ مَایُوۡنَیۡ اِلۡیَّمِنُ تَرِیۡ ۚ هٰکَابِصَاۤہِرُمِنُ تَتِکُهُ وَهُدُی وَرَحۡمَةُ لِۡقَوۡمٍ ثُوۡمِئُوۡنَ ↔

> وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُّ الْ فَاسْتَهِ عُوَّا لَهُ وَانْصِتُوْ الْعَلَكُوُ تُرْحَدُونَ ↔

ایکایک ان کی آنگھیں کھل جاتی ہیں۔ "(۱۰۱) اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھنچے لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔ (۱) اور جب آپ کوئی مجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تووہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہے مجزہ کیوں نہ لائے؟ (۱) آپ فرما دیجئے اکہ میں اس کا اتباع کر تاہوں جو مجھے پر میرے رب کی

طرف سے علم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرفسے اور ہدایت اور حمت ہے ان

لوگوں کے لئے جوامیان رکھتے ہیں۔ (''(۲۰۳) اور جب قرآن پڑھاجایا کرے تواس کی طرف کان لگادیا کرو اور خاموش رہا کروامید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۲۰۴)

- (۱) اس میں اہل تقویٰ کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چو کنا رہتے ہیں۔ طاکف یا طیف 'اس تخیل کو کہتے ہیں جو ول میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا' کیو نکہ وسوسۂ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (فتح القدیر)
- (۲) لیعنی شیطان کافروں کو گراہی کی طرف کھنچے لے جاتے ہیں ' پھروہ کافر (گمراہی کی طرف جانے میں) یا شیطان ا عکو لے جانے میں کو تات کی طرف جانے میں کو تاہی کمی نہیں کرتے۔ یعنی لایفضے وُن کافاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اِنحوانُ الْکُفَّادِ شیاطین بھی۔
- (٣) مراد ایمام عجزہ ہے جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کرکے دکھایا جائے۔ جیسے ان کے بعض مطالبات سور وَ بنی اسرائیل ' آیت ٩٠- ٩٣ میں بیان کیے گئے ہیں۔
- (٣) کو لا آختبَینتها کے معنی میں او اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنالا نا؟اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ آپ فرمادیں ا معجوات پیش کرنا میرے افتیار میں نہیں ہے میں تو صرف و تی اللی کا پیرو کار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے ' یہ بجائے خود ایک بہت برا معجزہ ہے۔ اس میں تہمارے رب کی طرف سے بصائر (دلاکل و براہین) اور ہدایت و رحمت ہے۔ بشرطیکہ کوئی ایمان لانے والا ہو۔
- (۵) یہ ان کافروں کو کما جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ﴿ لَا لِتَسْتَعُوّا لِلْهُ كَالْفُوّا فِنْهِ ﴾ (حلم السجد ۲۱، یہ قرآن مت سنو اور شور کرو" ان سے کما گیا کہ اس کے بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالی تہمیں ہدایت سے نواز دے۔ اور یوں تم رحمت اللی کے مستق بن جاؤ۔

بعض ائمۂ دین اسے عام مراد لیتے ہیں یعنی جب بھی قرآن پڑھاجائے 'چاہے نماز ہویا غیرنماز' سب کو خاموشی سے قرآن

وَاذَكُوْ زَنَكِ فِي نَفْسِكَ تَضَمُّ عَاقَ خِيفَةٌ وَدُوْنَ الْجَهُرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلِاَتَكُنُ فِنَ الْغِولِيْنَ ﴿

رالمجدة | حالمجدة |

ٳڽۜٙٵڷێؚڹؽؘڹ؏ٮ۫ۮڒڽٟڮڒڔؽؿؾؙڲؙؠۯۏڹۼۘؽؙ؏ڹٲۮڗٟ؋ ٷؙڛؠۜٷ۫ڶٷۅڵٷؠؽڂؠۮٷؽ ۖ۞۠



يَسُّنَكُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَاءِ وَالتَّسُولِ فَاتَّقُوا

اور اے مخص! اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں ہے مت ہونا۔(۲۰۵)

یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی کوسیدہ کرتے ہیں۔(۲۰۷)

سورہانفال مدنی ہےاوراس کی پچھِتر آیاتاوردس رکوع ہیں

میں شروع کر آ ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نمایت مرمان بردار حم کرنے والا ہے

یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں'<sup>(ا)</sup>

سننے کا تھم ہے اور پھروہ اس عموم ہے استدلال کرتے ہوئے جمری نمازوں میں مقتدی کے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بھی اس قرآنی تھم کے خلاف بتاتے ہیں۔ لیکن دو سرے علما کی رائے ہے ہے کہ جمری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید ہی سائیلیا ہے تھے احادیث ہے خابت ہے۔ ان کے نزدیک اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا تھے ہے 'جیسا کہ اس کے کی ہونے سے سمجھ احادیث ہی سمجھا اس عموم سے نبی مائیلیوں کو خارج فرا راہے عام سمجھا جائے تب بھی اس عموم سے نبی مائیلیوں کو خارج فرا اور پول قرآن کے اس عموم کے باوجو درجری نمازوں میں مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ قرآن کے اس عموم کی ہو جو دوجری نمازوں میں مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ قرآن کے اس عموم کی ہو تحصیص صحیح و قوی احادیث ہے تاہدیں جس طرح اور بعض عمومات قرآنی کی شخصیص احادیث کی بنیاد پر تسلیم کی جاتی ہے 'مثل آیت ﴿ اَلزَائِیَا ہُ وَالزَائِیَ فَالْمِلْدُوْا ﴾ الآیتہ (النور: ۲) کے عموم سے شادی شدہ ذائی کا اخراج 'اور السارق والسارق والسارق ہوں ہو و غیرہ ۔ اس طرح ﴿ فَالمُتَعَلَّمُوْاللَّهُ وَالْفِیْدُوْا ﴾ کے عموی تھم سے مقتدی خارج ہوں گا ور ان کے جری نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوگا 'کیونکہ نبی مائیلیوں کیا تکید فرمائی ہے (احساکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوگا 'کیونکہ نبی مائیلیوں کیا تکید فرمائی ہے (اجساکہ سورہ فاتحہ کی تقدی بیاں کی گی چیں)

(۱) أَنْفَالٌ ، نَفَلٌ كى جَمّع ہے جس كے معنی زیادہ كے ہیں ' یہ اس مال واسباب كو كما جا تا ہے ' جو كافروں كے ساتھ جنگ میں ہاتھ كے ' جو كھنے ہيں ہے ہو كچپلى ہيں ہے ہو كچپلى ہيں ہے اسے نفل (زیادہ) اس لیے كما جا تا ہے كہ بیہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو كچپلى امتوں پر حرام تھیں۔ یہ گویا امت محمد یہ پر ایک زائد چیز حلال كی گئی ہے یا اس لیے كہ یہ جماد كے اجر سے (جو آخرت میں طع گا) ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔

الله وَأَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةَ إِن كُنْنُوْ مُؤْمِنِيْنَ

إِنَّهَ الْنُوْمُونُ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلَتُ قُلُونُهُوْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِ وَالِنَّهُ ذَادَ نَهُو إِلْهَا نَا وَعَلَ رَبِّهِمُ

آپ فرما دیجیزا کہ یہ عنیمیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں اور رسول کی ہیں ' (ا) سوتم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواگر تم ایمان والے ہو۔ (۱)

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کی تیتیں ان کو پڑھ کر سائی جاتیں ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ (۲)

- (۱) لینی اس کافیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔اللہ کارسول' اللہ کے تھم ہے اسے تقسیم فرمائے گا۔نہ کہ تم آپس میں جس طرح جاہوا ہے تقسیم کرلو۔
- (۲) اس کا مطلب سے ہوا کہ فہ کورہ نتیوں باتوں پر عمل کے بغیرائیان کمل نہیں۔ اس سے تقوی 'اصلاح ذات البین اور الله اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان نتیوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے 'اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکال رہتا ہے اس کے لیے تقویٰ کا تکم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کو آہی ہو جائے تواس کا طاحت میں مضمرہے۔
- (٣) ان آیات میں اہل ایمان کی ۴ صفات بیان کی گئی ہیں: ۱- وہ اللہ اور اس کے رسول مان آلیکی کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف اللہ کی بعنی قرآن کی۔ ۲- اللہ کاذکر س کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں ۳- تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو آ ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیٹی ہوتی ہے ، جیسا کہ محد ثین کا مسلک ہے) ۴- اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب افتتیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نوکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب افتتیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اسباب سے اعراض و گریز بھی نہیں کرتے کیو نکہ انہیں افتیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے ، لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب پچھ نہیں سمجھ لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہو تا ہے کہ اصل کار فرما شیت اللی ہی ہی دیا ہے ، اس لیے جب تک اللہ کی مثیت بھی نہیں ہو گئی ہیں کر سکیں گے اور اس کی مزید صفات کا بنیاد پر پھروہ اللہ کی مدو و اعانت عاصل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا اور ران صفات کے حالمین کے لیے اللہ کی طرف سے سے مومن ہونے کا سر فیقایٹ اور مغفرت و رحمت اللی تذکرہ ہے اور ان صفات کے حالمین کے لیے اللہ کی طرف سے سے مومن ہونے کا سر فیقایٹ اور مغفرت و رحمت اللی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ جَعَلْنَا اللهُ مُنهُمُ ذاللہ تعالیٰ جمیں بھی ان میں شاور فرما ہی )۔

جنگ بدر کائیں منظر: جنگ بدر' جو ۲ ہجری میں ہوئی' کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں ہیہ

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَّا رَنَهُ فَاهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿

ٱۅؙڵؠٟٚڬ ۿؙؙۿؙؙۅؙڶؽؙٷؙؽڹؙۅؙڹ حَقَّا لَهُوُ دَرَجْتٌ عِنْدَرَبِّهِهُ وَمَغْفِرً لاَّ وَرِثْن تُ كَرِيْدُ ۚ

كَمَاً اَخُرَجَكَ رَبُكَ مِن<u>ْ) يَمْتِ</u>كَ بِالْحَقِّ ۖ وَلِنَّ فَمِهُا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِرْهُوْنَ ۞

يُجَادِ لُونَكَ فِي الْحِقّ بَعْدَ مَا مَّتَيّ كَانَمُ الْمُعالَقُونَ إِلَى الْمَوْتِ

جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پکھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (۳)

سے ایمان والے میہ لوگ میں ان کے لئے بڑے درج میں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔(۴)

جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھرسے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا (۱) اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ (۵)

وہ اس حق کے بارے میں' اس کے بعد کہ اس کا

(۱) لیعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے در میان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا۔ پھرا سے اللہ اور اس کے رسول ملی تیکی کے حوالہ کر دیا گیا تو اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی 'اس طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا' اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے 'لشکر قریش سے ٹہ بھیڑ ہو جانا 'گو بعض طبائع کے لیے ناگوار تھا' لیکن اس میں بھی بالاخر فائدہ مسلمانوں بی کا ہو گا۔

(۲) یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی' جس کااظہار چندایک افراد کی طرف سے ہوااور اس کی وجہ بھی صرف بے سروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔

وَهُو بَيْظُرُونَ 🕁

وَاِذْ يَعِكُ كُوُ اللهُ إِحْـدَى الطَّالِمِفَتَ يُنِ اَنَّهَا لَكُوْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرِذَاتِ الشَّوْكَةِ تَتُوْنَ لِكُوْ وَيُورِيْنُ اللهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكِلِيتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكِفِرِيْنَ نَ

لِيُحِثَّ الْحُقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكِوَ الْمُجُومُونَ ﴿

اِذْ تَسْتَقِیْنُونُ کَ کَالُمْ فَالْسَتَجَابَ لَکُوُ اِکِّ مُمِثُلُوْ بِالَّفِ مِنَ الْمُلَیِکَةِ مُرْدِ فِیْنَ ۞

ظہور ہو گیا تھا (۱) آپ سے اس طرح جھڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہائلے لئے جاتا ہے اور وہ دکھے رہے ہیں۔ (۲)

اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو! جب که الله تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر تا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی (۳) اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے (۳) اور الله تعالیٰ کو بیہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کاحق ہونا ثابت کردے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔(ے)

ناکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ (۸)

اس وقت کویاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے 'چرالللہ تعالیٰ نے تہماری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدو دوں گا جو لگا تار چلے آئیں گرواللہ

<sup>(</sup>۱) لینی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو پچ کرنگل گیاہے اوراب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگزیہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ بے سروسامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھیں 'اس کا ظہار ہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی یا تو تجارتی قافلہ تنہیں مل جائے گا' جس سے تنہیں بغیرلزائی کے وافر مال واسباب مل جائے گا' بصورت دیگر لشکر قریش سے تنہارامقابلہ ہو گااور تنہیں غلبہ ہو گااور مال غنیمت ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) ليعنى تجارتى قافله ' تأكه بغير لؤك مال ماتھ آ جائے۔

<sup>(</sup>۵) کیکن اللہ اس کے بر عکس میہ چاہتا تھا کہ لشکر قرایش سے تمہاری جنگ ہو ناکہ کفر کی قوت و شو کت ٹوٹ جائے گو میہ امر مجرموں (مشرکوں) کے لیے ناگوار ہی ہو۔

<sup>(</sup>۱) اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی' جب کہ کافراس سے ۳گنا (یعنی بزار کے قریب) تھ' پھر مسلمان نہتے اور بے سرو سلمان تھے جب کہ کافروں کے پاس اسلح کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سمارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی' جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم ملکی آلگی الگ ایک خیصے میں نمایت الحاح و زاری سے مصروف دعا تھے۔ (صبح بخاری۔ کتاب المغازی) چنانچہ اللہ تعالی نے دعا نمیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دو سرے کے بیجیے مسلمل لگا تار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگئے۔

وَمَاجَعَلَهُ اللهُ الِأَلْبُتُرُى وَإِنَّطْمَهِنَّى بِهِ قُلُونُكُمُّ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِاللهِ ۚ اللهَ عَزِيْرٌ ۚ حَكِيْبٌ ۚ أَ

اِذْ يُغَنِّنِيُكُوُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنَهٰ وَيُنَوِّلُ عَكَيْكُوْ مِّنَ السَّمَآء مَآءً لِيُطَقِّرَكُوْ بِهٖ وَيُنْ هِبَ عَنْكُوْ رِخْزَ الشَّيُطْنِ وَلِيَرْبِطَ عَلْ قُلُوْ بِلُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ شَ

اِذْ يُوْمِىٰ مَنِّكَ اِلَى الْمُلَلِّكَةِ اَنِّى مَعَكُوْ فَنَيْتُواالَّذِيُّكَ امَنُوُا \* سَأَلُوْقَ فِى ثُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَهُوا الرُّعُبَ فَاغْيرِ بُوا فَوْقَ الْاَعْمَاقِ وَاغْيرِبُوُ المِنْهُومُ كُلِّ بَنَانٍ ۞

اور الله تعالى نے يہ امداد محض اس لئے كى كه بشارت ہو وار آكہ تمارے دلوں كو قرار ہو وائے اور مدد صرف اللہ ہى كى طرف سے ہے (۱) جو كه زبردست حكمت والاہے۔(۱۰)

اس وقت کویاد کروجب کہ اللہ تم پر او نگھ طاری کر رہاتھا
اپی طرف سے چین دینے کے لئے (۲) اور تم پر آسان
سے پانی برسارہاتھا کہ اس پانی کے ذرایعہ سے تم کوپاک کر
دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے (۳) اور
تمارے دلول کو مضبوط کر دے اور تممارے پاؤل جما
دے (۳)

اس وقت کو یاد کرو جب که آپ کا رب فرشتوں کو تھکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں' (۵) سوتم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو

- (۱) یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوش خبری اور تمهارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا' ورنہ اصل مدو تواللہ کی طرف سے تھی' جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدو کر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صبحے نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تیج کیا' وکھتے اصحبے بعدادی وصحبے مسلم، کتاب المعفازی'وفصائل الصحبابة،
- (۲) جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر او نگھ طاری کر دی 'جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ملکے ہو گئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔
- (۳) تیسراانعام یہ کیا کہ بارش نازل فرمادی'جس ہے ایک تو رتیلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دو سرے وضو و طمارت میں آسانی ہو گئی۔ دوسرے وضو و طمارت میں آسانی ہو گئی۔ تیسرے اس سے شیطانی وسوسول کا ازالہ فرما دیا گیا جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کئی بندے ہوئے بھی پانی سے دور ہو' دوسرے جنابت کی حالت میں تم کڑو گئے اللہ کی رحمت و نصرت تہیں حاصل ہو گی؟ تیسرے تم پیاہے ہو' جب کہ تمہارے دشمن سیراب ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔
  - (۴) ہیہ چو تھاانعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا۔
- (۵) یہ الله تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی'اس کابیان ہے۔

مارو- <sup>(۱)</sup> (۱۲)

یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتاہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔(۱۳۳)

سویہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔(۱۲۳)

اے ایمان والوا جب تم کا فروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ (۱۵)

اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لئے پینترا بدلتا ہو یا جو (اپنی) جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مشٹیٰ ہے۔ " باتی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے خضب میں آ جائے گا اور اس کا

ذلِكَ بِهَانَهُمْ شَكَاقُوااللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

ذَلِكُوْ فَذُوْ وَأَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ 💮

يَاتِّهُا الَّذِينَ امَنُوَ الدَّالَقِينُتُو الَّذِينَ كَفَرُ وَانَحْفًا فَلاتُونُو مُمُو الْإِذْبَارَ ﴿

وَمَنُ يُوَلِّهِهُ بَهُمَهِنٍ دُبُرَةً اللَّامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوُمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِنَاقٍ فَقَدُ بَا لَمَ بِغَضَبٍ فِنَ اللهِ وَمَاوُّلُهُ جُهَنَّا ويُثْلِ الْمُصِدِّرِ ﴿

<sup>(</sup>۱) بَنَانِ-ہاتھوں اور پیروں کے بور۔ یعنی ان کی انگیوں کے اطراف (کنارے) 'یہ اطراف کاٹ دیئے جائیں تو ظاہرہے کہ وہ معذور ہوجائیں گے۔اس طرح دہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔

<sup>(</sup>۲) زَخفًا کے معنی ہیں ایک دو سرے کے مقابل اور دو بدو ہونا۔ یعنی مسلمان اور کافرجب ایک دو سرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹے پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے آجْتِنَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ "سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو!" ان سات میں ایک وَالتَّولِّي يَومَ الزَّخفِ"مقالِج والے دن پیٹے پھیر جانا ہے" (صحیح بخاری نصبر ۲۷۱ کتاب الوصایا وصحیح مسلم کتاب الإیمان)

<sup>(</sup>٣) گزشتہ آیت میں پیٹے پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے، دو صور تیں اس سے متثیٰ ہیں: ایک تحرف کی اور دو سری تخیز کی تعَدُون کے معنی ہیں ایک طرف پھر جانا۔ یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑ تا لڑ آ ایک طرف پھر جائے، وشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن پھروہ ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ یہ پیٹے پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہوتی ہے۔ تَحَیُّرُ کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں۔ کوئی مجابد لڑ آ لڑ آ تنارہ جائے تو بہ لطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے "آکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صور تیں جائز ہیں۔

فَلْمَتَقُتُلُوهُمُووَالْكِنَّ اللهُ فَتَلَهُمُ وَمَازَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ لَکِنَّ اللهَ رَفَّ وَلِیُسُلِ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْهُ بَلاَّءُ صَنَّا إِنَّ اللهٔ سَمِیْعٌ عَلِیْمُ ْ

ذٰلِكْوۡوَاۡتَاللّٰهَ مُوۡهِنُكَيۡدِالْكَافِيرِيۡنِ

ٳڽٛۺۜٮٛؿؙؿٷٳڡؘڡٙڽؙۼؖٲۥٛٛػؙٳڵڡٛػٷٷڶڽؖؾڹٛۿٷٳڡؘۿۅٛڂؽؙۯ ڰڴۏؙڎٳڽؙؾڡؙٷۮۏٳڶۼڬ۫ٷڶؽٮؙٷ۬ؽؘۼؽڬۮؙۏؚؽؘڎڮؙڎۺؽٵۊٙڵۅؙ ػؿؙۯڂ۫ٷٲؽٙٳۺۿڡٙۼٳڶؠٷ۫ڝڹؽؽ۞۫

ٹھکانہ دوزخ ہو گاوہ بہت ہی بری جگہ ہے (الر) سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ (اللہ تعالیٰ نے وہ چینکی ہلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چینکی (اللہ اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے (اللہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔(۱۷) (ایک بات تو) یہ ہوئی اور (دو سری بات یہ ہے) اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ (۱۸)

و ہ حروں می مدییر و سرور سرنا ھا۔ (۱۸) اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا <sup>(۱)</sup> اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے نہایت خوب ہے اور اگر تم پھروہی کام کرو گے تو ہم بھی پھروہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ

<sup>(</sup>۱) تعنی نہ کورہ دو صور تول کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ بھیرے گا' اس کے لیے یہ سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تهمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تهماری وہاں مدد فرمائی' اس کی وضاحت کے بعد تم بیہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل' بیہ تمهارا کارنامہ ہے۔ نہیں' بلکہ بیہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں بیہ طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والااللہ تعالیٰ ہے۔

<sup>(</sup>۳) جنگ بدر میں نبی مار نتیم نے کئریوں کی ایک مطبی بھر کر کافروں کی طرف بھیٹی تھی 'جے ایک تواللہ تعالی نے کافروں کے مونہوں اور آ تکھوں تک پہنچادیا اور دو سرے 'اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آ تکھیں چند ھیا گئیں اور انہیں کچھ بھائی نہیں دیتا تھا'یہ مجزہ بھی 'جواس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا 'مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے پیغیمرا کنکریاں بے شک آپ نے بھیئی تھیں 'کین اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھیں 'اگر ہم اس میں یہ تیر ان تھی ہم نے پیدا کی تھیں 'اگر ہم اس میں یہ تاثیر بیدا نہ کہ آپ کا۔
تاثیر بیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر عتی تھیں ؟اس لیے یہ بھی دراصل ہماراہی کام تھانہ کہ آپ کا۔

<sup>(</sup>٣) بلاء يهال نعت كے معنى ميں ہے۔ يعنى الله كى يه تائيد و نصرت الله كا انعام ہے جو مومنول پر ہوا۔

<sup>(</sup>۵) دو سرامقصد اس کا کافرول کی تدبیر کو کمزور کرنااور ان کی قوت و شوکت کو تو ژنا تھا۔

<sup>(</sup>۱) ابوجهل وغیرہ رؤسائے قرایش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ "یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نا فرمان اور قاطع رحم ہے'کل کو تو اسے ہلاک کردے" اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نا فرمان سیجھتے تھے' اس لیے اس قتم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کمہ رہا ہے کہ تم فتح لینی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آچکا ہے' اس لیے اب تم کفر سے باز آجاؤ' تو تمہارے

آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔(۱۹)

اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کمنا مانو اور اس کا کہنا مانے اس کا کہنا مانے جانے ہوئے۔(۲۰)

اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جودعویٰ توکرتے ہیں کہ ہمنے من لیا حالا نکہ وہ سنتے (سناتے کچھے) نہیں۔

ہمنے من لیا حالا نکہ وہ سنتے (سناتے کچھے) نہیں۔

ہمنے بر ترین خلائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو ہر (درا) نہیں سیجھتے۔

(۲۲) اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا (۳۳) اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگر دانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ (۳۳) روگر دانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ (۳۳) اے ایمان والوا تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ' جب کہ رسول تم کو تجالاؤ' جب کہ درسول تم کو تجالاؤ' جب کہ درسول تم کو تجالاؤ' جب کہ درسول تم کو تجالاؤ

يَّايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اَطِيْعُوا الله وَرَسُولَه وَلا تُوتُوا عَنْهُ وَانْتُوتَسَمْعُونَ ⊙

وَلاَ تَكُونُوْا كَالَّذِينَ قَالْوَاسَمِعْنَا وَهُمْ لِاَيَنْمَعُونَ شَ

إِنَّ شَتَرَالِكَوَآتِ عِنْدَالله الصُّدُّ الْبُكُوُ الَّذِينَ لَا يَمْقِلُونَ ۞

وَلُوْعَلِوَ اللهُ فِيْهِوْمُخَيُّرًا لَكَسْمَهُ هُوْ ۚ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَوَ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَكُّوا وَهُوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَكُّوا وَهُوْمُنُونَ ۞

يَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوااسْتَجِينُوُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا

لیے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تہماری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔

(۱) یعنی من لینے کے باوجود'عمل نہ کرنا' یہ کافروں کاطریقہ ہے' تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بسرہ 'گونگا' غیرعاقل اور بد ترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ دَوَابَ ' دَابَّةٌ کی جمع ہے' جو بھی زمین پر چلنے بھرنے والی چیز ہے وہ دابتہ ہے۔ مراد مخلوقات ہے۔ یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاطمے میں بسرے گونگے اور غیرعاقل ہیں۔

(۲) ای بات کو قرآن کریم میں دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿ لَهُوْ قُلُوْ ﴾ (الأعراف ۱۵) ان کے دل ہیں 'کین ان لَانْ اَلْمِیْ اِنْ اَنْ کُلُوْ اَلْمُوْ اَلَٰ اِنْ اَنْ کُلُوْ اَلَٰ اَلْمُوْ اَلَٰ اِنْکُلُوْ اَلْمُوْ اَلَٰ اِنْکُلُوْ اَلْمُوْ اَلَٰ اِنْکُلُو اَلْمُوْ اَلَٰ اِنْکُلُونَا اِنْ کُلُونِ اِنْ کے کان ہیں ان کے دل ہیں 'کین ان سے جویائے کی سے جھتے نہیں ان کی آئیس یہ چویائے کی طرح ہیں 'بلکہ ان سے بھی زمادہ مگراہ ۔ یہ لوگ (اللہ سے ) بے خبرہیں۔

(٣) لینی ان کے ساع کو نافع بنا کر ان کو فتم صحیح عطا فرما دیتا' جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر خیریعنی حق کی طلب ہی نہیں ہے' اس لیے وہ فتم صحیح سے ہی محروم ہیں۔

(٣) پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے۔ اس دو سرے ساع سے مراد مطلق ساع ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوابھی دے تو چو ککہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے 'اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔

دَعَاكُوْ لِمَا يُحْوِيُكُوْ وَاعْلَمُوَّالَنَّ اللهَ يَحُوُلُ بَيْنَ الْمَرُووَقَلِيْهِ وَانَّهُ إِلَيْهِ تُحْتَرُونَ ۞

وَاتَّعُوُّا فِئُنَةً لَانْصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوُ امِنْكُوْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْاَنَ اللهَ شَدِيْدُ الْفِقَابِ

ہوں۔ (۱) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کے اور اس
کے قلب کے درمیان آڑبن جایا کر تاہے (۲۳)
تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ (۲۲۷)
اور تم ایسے وبال سے بچوا کہ جو خاص کر صرف ان ہی
لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں سے ان گناہوں کے
مرتکب ہوئے ہیں (۳) اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا
دینے والا ہے (۲۵)

(۱) لِمَا بُخییکُمْ ایی چیزوں کی طرف جس سے تہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جماد مرادلیا ہے کہ اس میں تمهاری زندگی کا مرو سامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامرو نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں 'جن میں جہاد بھی آ جا تا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول مانٹیورا کی بات مانو'اور اس پر عمل کرو'اس میں تمہاری زندگی ہے۔ (۲) لینی موت وارد کر کے 'جس کامزہ ہرنفس کو چکھنا ہے۔ مطلب سے ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے 'اللہ اور رسول کی بات مان لواور اس پر عمل کرلو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے' اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندول کے دلول پر بورا اختیار رکھتا ہے اور جب جاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جا تا ہے۔ حتیٰ کہ انسان اس کی مثیت کے بغیر کسی چیز کویا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعالی نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ آیت کے بیہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں (فتح القدري) امام ابن جربر کے بیان کردہ مفہوم کی تائيد ان احادیث سے ہوتی ہے 'جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی ٹاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول اللہ مار تیکی نے فرمایا ''بنی آدم کے دل 'ایک دل کی طرح رحمٰن کی دو الگلیوں کے درمیان ہیں 'انہیں جس طرح چاہتا ہے چھیر ا رہتا ہے" پھر آپ مَلْ تَكِيرُ نَ مِهِ وَعَا يُرْحَى - اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوب، صَرِّفْ قُلُوبْنَا إلىٰ طَاعَتِكَ (صحيح مسلم-كتاب القدد باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء) اے دلول کے پھیرنے والے! ہمارے دلول کو این اطاعت کی طرف پھروے۔ بعض روایات میں ثبّت قَلْبی عَلیٰ دنینك (سنن تومذی- أبواب القدر) ك الفاظ بير-(٣) اس سے مرادیا تو بندوں کا کیک دو سرّے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص 'عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں 'یاوہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی و ساوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک وبدسب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں' یا بعض احادیث میں امریالمعروف ونہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئ ہے 'وہ مراد ہے۔

وَاذْكُرُوْاَاِذْ اَنْتُوْ قِلِيْكُ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْرَفِنِ تَخَاصُوْنَ اَنْ يَتَخَطَّلَكُوْ النَّاسُ فَالْوَكُوْ وَاتِّدَكُوْ يَصْعِرْ ۚ وَرَزَقَكُوْ مِّنَ الطَّلِيّلَاتِ لَعَكُمُّ تَشُكُوُونَ ۞

ؽٲؾؙۿٵڷۑ۬ؿؾؘٵؗڡٞٮؙٛٷٳڵڗؾؘڠٛۏٮؗۉٳؠڵۿۅؘٳڶڗڛٛۅٛڶۅٙؾٷۏڹٛۊٙ ٳٙ؞ڶؾ۬ڴؙؙؙۊۅؘٲٮؙٮؙٞٷڠڡؙڵٮؙۅٛؽ۞

وَاعْلَمُوَّااَنَمَآاَمُوَالَكُوْوَاوَلادُكُمْ مِثْنَةٌ 'وَآنَ الله' عِنْدَةَ اَجُرُّعَظِيُمٌ ﴿

بَايَّهُا الَّذِينَ المَنُوَّالِنُ تَتْقُوااللهُ يَجْعَلُ لَكُوْفُوْقَانًا

اور اس حالت کویاد کرو! جب که تم زمین میں قلیل تھے' کمزور شار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں' سواللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ (ار۲۲)

یس پیرس عطافرہا میں مالہ م سمر کرو۔ (۲۹) اے ایمان والواتم اللہ اور رسول (کے حقوق) میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو<sup>(۲)</sup>۔(۲۷)

اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیزہے۔ (۳) اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔(۲۸)

اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیزوے گا اور تم سے تمہارے

(۱) اس میں کمی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد یدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل اللی ہمکنار ہوئے' اس کا تذکرہ ہے۔

(۲) الله اور رسول کے حقوق میں خیانت ہے ہے کہ جلوت میں الله اور رسول ما الله اور اور نوائی میں سے میں اس کے بر عکس معصیت کار۔ اس طرح ہے بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نوائی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جا اور ﴿ وَتَعُونُواْ اَلْمَنْ اَلَٰهُ وَ اَلَّهُ اللهِ ایک فخص دو سرے کے پاس جو امانت رکھوا آئے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی ما الله ایت کی حفاظت کی بردی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی ما الله ایت اکم خطبول میں سے ضرور ارشاد فرماتے تھے: لَا إِنْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَهُ لَهُ وَ لَادِیْنَ لِمَنْ لِاَ عَهٰدَ لَهُ الله الله الله الله الله علی المشکوة، "اس کا ایمان نہیں 'جس کے اندر عمد کی پابندی کا احساس نہیں۔ "

(٣) مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیاہے ' یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے نقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یمی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الٰمی کا باعث بن جا کیں گے۔

وَّيُكِفِّنُ عَنْكُوْسَيِّهَا تِكُوُّ وَيَغُفِمُ لَكُوُّ وَاللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ۞

وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُنْشِتُوكَ اَوْيَقْتُلُوكَ اَوْيُخِرُخُوكَ وَيَمْكُزُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَدُرُ اللهُ كِيدِيْنَ

وَاذَائْتُلْ عَلَيْهِمُ الِنُنَاقَ الْوَاقَدُسَمِعُنَالُوَيْثَاّ: لَقُلْنَامِثُلَ هَٰذَاٰلِنُ هَٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞

وَإِذْ قَالُوااللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالُحُقَّ مِنْ عِنْدِكَ

گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالی بوے فضل والا ہے۔ (۲۹)

اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجے اجب کہ کافرلوگ آپ کی نبست تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کرلیں 'یا آپ کو قال کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کردیں (") اوروہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب نیادہ مشخکم تدبیر والا اللہ ہے۔ ("") اور جب ان کے سامنے ہماری آبیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا' اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں 'یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں ہے منقول چلی آ رہی ہیں۔ ("")

(۱) تقوی کا مطلب ہے 'اوا مرالی کی مخالفت اور اس کے منابی کے ارتکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلاً الیی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جاسکے۔ مطلب سے ہے کہ تقوی کی بدولت دل مضبوط' بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جا تا ہے 'جس سے انسان کو ہرالیے موقعے پر' جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں' صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح و نفرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اور سارے ہی معانی مراد ہو سکتے ہیں' کیونکہ تقوی سے یقیناً سے سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں' بلکہ اس کے ساتھ تکفیرسیئات' مغفرت ذنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔

(۲) یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے کمہ نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی اور بالآخریہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے آگہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کرحان چھوٹ جائے۔

(٣) چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہراس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ سائٹلیل باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ اللہ تعالی نے آپ سائٹلیل کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا اور آپ سائٹلیل نے گھرے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سرول پر ڈالتے ہوئے نکل گئے 'کسی کو آپ سائٹلیل کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا' حتی کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ (مکر کے معنی کے لیے دیکھنے: آل عمران۔ ۵۲ کا حاشیہ)

فَأَمُطِوُعَكِيْنَا جَارَةً مِنَ السَّمَآءِ آوِ ائْتِنَا بِعَذَابِ الِيُهِ ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمُ وَآنَتَ فِيهُوهُ ْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَنِّ بَهُوُ وَهُوْيُدُنَّ بَعُوْرُوْنَ ﴿

وَمَالَهُوُ الْاَيْعَةِ بَهُوُ اللهُ وَهُوْيَصْدُّوْنَ عَنِ الْسَعْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوَّا لَوُلِيَّاءَةٌ إِنُّ اَوْلِيَّا وُهُوَ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلَكِنَّ اكْثَرَهُ فُولِا يَعْلَمُونَ ۞

وَمَا كَانَ صَلَاثُهُ مُ عِنْدَالبُيْتِ اِلْامُكَآءُ وَتَصُدِيَةٌ ۚ فَنُدُوتُواالْعَـنَابَ بِمَا كُنْتُو تَكُفُرُونَ ⊙

آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسان سے پھر پرسا یا ہم پر کوئی در دناک عذاب واقع کردے۔(۳۲) اور اللہ تعالی ایسانہ کرے گاکہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کوعذاب دے (ا) اور اللہ ان کوعذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ (۳۳) اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالی سزانہ دے حالانکہ وہ لوگ مبجد حرام سے روکتے ہیں 'جب کہ وہ لوگ اس مبجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں 'لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ (۳۳)

اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف میہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ (۳۳) سواپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ (۳۵)

<sup>(</sup>۲) اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے 'یا بیہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْر اَنَكَ رَبَّنَا غُفْر اَنَكَ كَمَا كُرتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو معجد حرام (خانہ کعبہ) کا متولی سیجھتے تھے اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ معجد حرام میں آنے سے رو کتے تھے۔ وراں حالیکہ وہ اس کے متولی جن نہیں تھے' نکحکُمنا (زبردتی) ہنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اس کے متولی تو متھی افراد ہی بن کے مثرک۔ علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے' اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب ایم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے' جو پنجبر کی موجودگی یا استعفار کرتے مذاب ایم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے مراد عذاب استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و سنجید کے طور پر چھوٹے موٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں۔

<sup>(</sup>٣) مشركين جس طرح بيت الله كانتكاطواف كرتے تھے 'اى طرح طواف كے دوران وہ انگلياں منه ميں ڈال كرسشياں اور ہاتھوں سے آلياں بجاتے۔اس كو بھى وہ عبادت اور نيكى تصور كرتے تھے 'جس طرح آج بھى جاہل صوفى مجدوں اور آستانوں ميں رقص كرتے ' ڈھول پيٹے اور دھاليں ڈالتے ہيں اور كہتے ہيں۔ يى ہمارى نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ كر ہم اپنے يار (اللہ) كو مناليں گے نعُوذُ بِاللہ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ .

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وُايُنْفِقُونَ اَمُوَالُهُمُ لِيَصُدُّوا عَنَ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا شُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسُرةً ثُمَّةً يُغْلَبُونَ ۚ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَنُوۤ اللهِ جَهَنَّمُ يُغْتَرُونَ ﴿

لِيَرِيُزَائلُهُ الْخَبِيُكَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجُعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلْ بَعْضِ فَيَرُكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجُعَلَهُ فِيُ جَهَلَّمُ الْوَلَلِكَ هُوُالْخِيرُونَ ﴿

قُلۡ لِلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡ اَلۡنَ یَـٰنَۃُهُوۡ ایُغَفُرُ لَهُوۡمَّا قَدُسَلَفَ ۚ وَانۡ یَعُوۡدُوۡا فَقَدُمۡ مَضَتُ سُنَّتُ الْاَوۡ لِیۡنَ ⊙

بلانتک یہ کافرلوگ اپنے مالوں کو اس کئے خرچ کررہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس سویہ لوگ تواپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کرتے ہیں باعث حرت ہیں رہیں گے۔ پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر حسرت ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دو زخ کی طرف جمع کیاجائے گا۔ (۳۲) اور تا کہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے (۲) اور ناپاکوں کو ایک دو سرے سے ملا دے 'پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اکٹھا ڈھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ الیے لوگ یورے خمارے میں ہیں۔ (۳۷)

آپ ان کافرول سے کمہ دیجئے اکہ اگر بیاوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں

(۱) جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کروہاں پنچ بچکے تھے تو کچھ لوگ 'جن کے باپ ' بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے ' ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا' ان کے پاس گئے اور ان سے استدعاکی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پنچایا ہے اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعالیٰ جنگ میں انہی لوگوں یا اس قشم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے رائے کے اس اوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے قصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنم ہوگا۔

(۲) یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت ہے الگ کر دیا جائے گا' جیسا کہ فرمایا۔ ﴿ وَامْتَدَادُوا الْهُوَمُونَ ﴾ (سورۃ یاسٹ۔ ۵۰)" ہے گناہ گارو! آج الگ ہو جاؤ" یعنی نیک لوگوں ہے اور مجرموں یعنی کافروں' مشرکوں اور نافرمانوں کو اکتھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا ہے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی کافراللہ کے رائے ہے۔ یعنی کافراللہ کے رائے ہے دیں گ تا کہ اس طریقے ہے اللہ تعالی خبیث کو طیب ہے' کافر کو مومن ہے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار کے اس طریقے ہوں گے' کفار کے ذریعے ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گ' وہ تم سے لئیس گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرج کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث' طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے کے مال بھی لڑائی پر خرج کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث' طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے کے مال بھی لڑائی پر خرج کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث' طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے کے مال بھی لڑائی پر خرج کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے کے مال دے گابھی سب کو جمع کردے گا۔ (ابن کثیر)

سب معاف کر دیئے جائیں گے (۱) اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو (کفار) سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکاہے۔ (۳) (۳۸)

اور تم ان ہے اس حد تک لڑو کہ ان میں فیاد عقیدہ نہ رہے۔ (۳) اور دین اللہ ہی کا ہو جائے (۴) پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالی ان اعمال کو خوب دیکھتاہے۔ (۳۹) (۳۹)

اور اگر روگر دانی کریں <sup>(۱)</sup> تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالی تمهارا کارساز ہے<sup>' (2)</sup> وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھامد دگار ہے۔ <sup>(۸)</sup> (۴۸) وَقَاتِلُوْهُ مُحَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ ۚ وَكَيُّوْنَ الِدِّيْنُ كُلَٰهُ بِلهِ ۚ فَإِنِ انْ تَهَوُّا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ۞

وَإِنْ تَوَكُواْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَوْللَّهُمُ \*نِعْمَ الْبَوْلل وَيْغُمَ النَّصِيْرُ ﴿

(۱) باز آجانے کامطلب 'مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح صدیث میں بھی ہے "جس نے اسلام قبول کرکے نیکی کاراستہ اپنا لیا' اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جابلیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی' اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کامؤاخذہ ہوگا۔" (صحیح بنخاری' کتاب استتابة الموتدین۔ وصحیح مسلم۔ کتاب الإیمان' باب ہل یؤاخذ باعمال الجا ہلیت ، ایک اور صدیث میں ہے الإسلام نبخبُ مَا قَبْلَهُ (مسند أحمد - جلد من ص ۱۹۱)"اسلام ما قبل کے گناہوں کو مناویتا ہے"۔

- (۲) کیعنی اگر وہ اپنے کفرو عناد پر قائم رہے تو جلدیا بہ دیر عذاب الٰبی کے مورد بن کر رہیں گے۔
- (m) فتنہ سے مراد شرک ہے۔ یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو'جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔
  - (۴) لعنی الله کی توحید کا پھریرا جار دانگ عالم میں لہرا جائے۔
- (۵) کیعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے' باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو' کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چیز کاعلم ہے۔
  - (۱) کیعنی اسلام قبول نه کریں اور اپنے کفراور تمہاری مخالفت پر مصرر میں۔
    - (۷) لعنی تمهارے د شمنوں پر تمهارا مدد گار اور تمهارا حامی و محافظ ہے۔
  - (۸) پس کامیاب بھی وہی ہو گاجس کامولی اللہ ہو' اور غالب بھی وہی ہو گاجس کامدر گار وہ ہو۔

وَاعْلَمُوْ آانَهُ اَخْنِهُ مُوْرِقْ شَكُمْ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلْوَسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْ بِلَ وَالنَّيْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ التَّبِيلِ إِنْ كُنْتُوْ آمَنْتُوْ بِاللهِ وَمَا آنُزُلْنَا عَلَ عَبْدِنَا يَوْمُ النُّهُ قَانِ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمْعِينَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿

جان لو کہ تم جس قتم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو (۱) اس میں سے پانچوال حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور تیبیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا '۱' اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے ایخ بندے پر اس دن ا تارا ہے ' ''' جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا (۲) جس دن دو فوجیس بھڑ گئی تھیں۔ (۵) اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔(۱۲)

(۱) غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے 'کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد 'حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ جتم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھر کردیا جا تا' آسان سے آگ آتی اور آسے جلا کر جسم کر ڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کردیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج سے وصول ہو 'اسے فنیء "کہا جا تا ہے۔ بھی غنیمت کو بھی فنیء "سے تعبیر کر لیا جا تا ہے۔ میں غنیمت کو بھی فنیء "سے تعبیر کر لیا جا تا ہے۔ مراد جو پچھ بھی ہو۔ یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ 'فیتی ہو یا معمولی' سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم حسب ضابطہ کی جائے گی۔ کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مراد اللہ اور اس فضابطہ کی جائے گی۔ کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز کااصل مالک وہی ہے اور تھم بھی اس کا چاتے ۔ مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصہ سے ایک ہی ہے 'کہ جرچیز کااصل مالک وہی ہے اور تھم بھی اس کا چاتے ۔ مراد اللہ اور اس علی میں خصہ سے ایک ہی ہے 'کہ جرچیز کا اصل غنیمت کے باخ جھے کر کے چار جھے تو ان مجاہدین میں تقسیم کے جائیں گی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا تھی میں حصہ سے ایک ہی ہی جائیں گئی ہی ہو جائیں گئی جائیں گئی ہی میں حصہ سلمانوں پر ہی خرج کیا جائے گا) جیسا کہ خود آپ میں گنا تھی میں حصہ مسلمانوں پر ہی خرج فراتے سے بلگہ آپ مثل آتی ہی ہے۔ والمؤمش من ڈوڈڈ عکہ کہ زسندن النسسانی۔ وصحہ الاگلبانی فی فراتے تھے بلگہ آپ مثل آتی ہی ہے۔ والمؤمش من ڈوڈڈ عکہ کہ زسندن النسسانی۔ وصحہ الاگلبانی فی

(۳) اس نزول سے مراد فرشتوں کااور آیات اللی (معجزات وغیرہ) کانزول ہے جویدر میں ہوا۔

مسافروں کا-اور کما جاتا ہے کہ بہ ٹمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا-

صحیح النسسائی / ۳۸۵۸- ومسند أحدمد جلد-۵ ص-۳۱۹) یعنی «میرا جو پانچوال حصر به وه بھی مسلمانوں کے مصلح یہ وہ بھی مسلمانوں کے مصلح یر بھی ترج ہوتا ہے " دو سرا حصد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قرابت داروں کا 'پھر تیبیوں اور مسکینوں اور

<sup>(</sup>۴) بدر کی جنگ ۱/ ججری ۱/ رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کما گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفرو شرک باطل ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔

إِذَ انْ تُوُو بِالْعُدُوقِ الدُّنْيَاوَهُمُ فِي الْعُدُوقِ الْقُصُوى وَ السَّرَكُ السَّفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتَوَاعَدُ تُثُو لَافْتَلَفُتُونِ الْمُيعُلِى وَلَكِنْ لِيَقْفِنِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا هِ لِيُهلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةً وَيَعْيلى مَنْ حَنَّ عَنْ بَيِنَةً \* وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيْهُ عَلِيْمٌ ﴿

اِذْ يُرِيْكَهُوُاللهُ فِي مَنَامِكَ قِلِيْلاً وَلُوَالرَّلِكَهُوُ كَيْنِيُّ الْفَشِلْتُوْ وَلَتَنَازَعْتُو فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَكُمَّ إِنَّهُ عَلِيْهُ يُرِينَاتِ الصُّلُودِ ﴿

باطل کاراستہ ہے۔

جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے تھا۔ '' اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے۔ ''' کیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا ناکہ جو ہلاک ہو' دلیل پر (یعنی یقین جان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے' وہ بھی دلیل پر (حق بچان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے' وہ بھی دلیل پر (حق بچان کر) زندہ رہے۔ ''' بیٹک اللہ بہت سننے والا خوب جانے والا خوب جانے والا جو

جب کہ اللہ تعالیٰ نے تختے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی 'اگر ان کی زیادتی دکھا تا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچالیا 'وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۳۳)

<sup>(</sup>۱) دنیا- دُنُوْ سے ہے بمعنی قریب- مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہرکے قریب تھا۔ قصو کی کتنے ہیں دور کو- کافراس کنارے پر تتھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابوسفیان رضافیہ، کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا اور جے عاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نثیب میں تھا' جب کہ بدر کامقام' جہال جنگ ہوئی 'بلندی پر تھا۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دو سرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہو تا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیری پہائی افقیار کرلیتا لیکن چو نکہ اس جنگ کا ہو نااللہ نے لکھ رکھا تھا' اس لیے ایسے اسباب پیدا کردیئے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دو سرے کے مقابل بغیر پیٹگی وعدہ وعید کے 'صف آرا ہو جا کیں۔

(٣) یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مثیبت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا' تاکہ جو ایمان پر زندہ رہ تو وہ دلیل کے ساتھ ذندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کرچکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گراہی اور

<sup>(</sup>۵) الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام

وَ إِذْ يُرِيْكُهُوْهُمُو اِذِ الْتَقَيْنَكُو فِنَّ آعَيْنِكُهُ قَلِيْلًا قَيْقَ لِلْكُمُّوٰ فِنَّ آعَيْنِهِمُ لِيَقْضِى اللهُ آمُوا كَانَ مَعْعُوْلًا \* وَ لِلَ اللهِ تُرْجَعُ الأَمُوْرُ ﴿

يَايَّهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَ القِيْتُ ثُوُ نِمَّةٌ فَالْتُبْتُوُّا وَاذْكُرُوا الله كَيْثِ يُوَالْعَلَّكُمُ ثُمُّلِكُونَ ۚ

وَٱطِيعُوااللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَنْهَبَ رِيُحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الطّيدِينَ ﴿

جبکہ اس نے بوقت ملا قات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے (۱) ماکہ اللہ تعالیٰ اس کام کوانجام تک پہنچادے جو کرناہی تھا<sup>(۱)</sup> اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں-(۴۲) اے ایمان والو! جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو

سب ہاللہ ہی صرف پر رہے ہوئے ہیں۔ (۱۱) اے ایمان والوا جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکشرت اللہ کو یاد کرو ٹاکہ تہمیں کامیابی حاصل ہو۔ (۳)(۵)

اور الله کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو' آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤگ اور تمہاری ہوا اکھر جائے گی اور صبروسار رکھو' یقینا الله تعالی صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔ (۳۳)

کے سامنے بیان فرمائی 'جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے 'اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچالیا۔

- (۱) تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھاکر پیچے نہ ہٹیں۔ پہلا واقعہ خواب کا تھااوریہ دکھلانا عین قبال کے وقت تھا' جیساکہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معالمہ ابتدا میں تھا۔ لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہوگئ تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے۔ جیساکہ سور ہو آل عمران کی آیت ۱۳ سے معلوم ہو تا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کران کے اندر بردلی اور پست ہتی ہے جائے' جس سے ان کے اندر بردلی اور پست ہتی ہے جائے' جس سے ان کے اندر بردلی اور پست ہتی ہے دولانے سے گریزنہ کریں۔
  - (٢) اس سب كامقصدية تقاكه الله تعالى نے جو فيصله كيا ہوا تھا 'وہ يو را ہو جائے -اس ليے اس نے اسبك اسباب پيدا فرماد يئے -
- (۳) اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتائے جارہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات ثبات قدمی اور استقلال ہے 'کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھرنا ممکن ہی نہیں ہے آہم اس سے تحف اور تحیر: کی وہ دونوں صور تیں متثنیٰ ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ثبات قدمی کے لیے بھی تحرف اور تحیر: ناگزیر ہو تاہے۔ دوسری ہدایت سے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ اللہ کی ایدادیر ہی رہے۔
- (۳) تیسری ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت ' ظاہر بات ہے ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَ رِنَآ ءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَهِيْلِ اللهِ ْ وَاللهُ بِمَا يَعْمَدُونَ بُحِيْطٌ ۞

وَاذْزَتَيْنَ لَهُمُ الشَّيُظُنُ اَعْمَالُهُمُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُوُ الْيَوْمَرِينَ النَّاسِ وَإِنِّي جَالَّ لَكُوْ فَلَمَّا أَتَرَاءَتِ الْفِئَةُنِي نَكُصَ عَلَ عَقِمَيْهُ وَقَالَ إِنِّ بَرِئَى أَثِنْكُوْ إِنِّ آدِي مَالاَتُوْنَ إِنِّيَّ آخَاتُ اللهُ وَاللهُ شَدِينُ الْعِقَالِ ﴿

ان لوگوں جیسے نہ بنوجو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے' (ا) جو پچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والاہے۔ (۲۷)

جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انھیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا' میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہو سی تواپی ایڈیوں کے بل چیچے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم ہے بری ہوں۔ میں وہ دکھ رہا ہوں جو تم نہیں دکھھ رہے۔

رہا ہوں جو تم نہیں دکھھ رہے۔

(ا) میں اللہ سے ڈر تا ہوں''' اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والاہے۔

(ا) اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والاہے۔

(ا)

میدان جنگ میں اس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھوڑی ہی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محروی کا باعث بن سکتی ہے۔ چو تھی ہدایت کہ آپس میں ننازع اور اختلاف نہ کرو' اس سے تم بزدل ہو جاؤے اور ہواا کھڑجائے گا۔ اور پانچویں ہدایت کہ صبر کروا یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آجائے اور تمہیں کتنے بھی کھی مراصل سے گزر ناپڑے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا۔ ''لوگوا دشمن سے ٹر بھیڑک آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو! تاہم جب بھی وشمن سے لڑائی کا موقعہ پیدا ہو جائے تو صبر کرو (یعنی جم کر لاو) اور جان لوکہ جنت تکواروں کے سائے تلے ہے '' (صحیح بہ خاری کتاب المجھاد' بیاب کان النہ میں صلی الله علیہ وسلم اذالہ بیقات آرؤں النہ ارائحوال قتال حتی تنول الشہ میں)

- (۱) مشرکین مکہ 'جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نگلے ' تو بڑے اتراتے اور فخروغرور کرتے ہوئے نگلے 'مسلمانوں کواس کافرانہ شیوے ہے رو کا گیاہے۔
- (۲) مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بی بحربن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ بہنچائے 'چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا 'جو بی بکربن کنانہ کے ایک سردار تھے 'اور انہیں نہ صرف فتح و غلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورایقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد اللی اسے نظر آئی توامزیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔
- (٣) الله كا خوف تو اس كے دل ميں كيا ہونا تھا؟ تاہم اسے يقين ہو گيا تھا كه مسلمانوں كو الله كى خاص مدد حاصل ہے-مشركين ان كے مقابليے ميں نهيں ٹھرسكيں گے-
  - (٣) ممکن ہے بیہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور رہ بھی ممکن ہے کہ بیہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے جملہ مستانفہ ہو-

اِذْ يَفُوْلُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِهُ مِّمَرَضُّ غَرَّ هَوُلُا دِیْنُهُمُّ وَمَنُ یَّتَوَکُّلُ عَلَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِیْزٌ حَكِیُهٌ ۞

وَ لَوُتُزَكَى لِذُيَتَوَ فَى الّذِيْنَ كَفَهُ وَاالْمَلَلِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَآدُبُارَهُمُ وَذُوْقُوْاعَدَابَ الْخِرِيْقِ ﴿

> ذلِكَ بِمَاقَتَّكَمَتُ اَيُوكِكُوْ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِلِلْغَينُدِ ﴿

جبکہ منافق کمہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا<sup>(الم</sup>کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے <sup>(۲)</sup> جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلاشک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۹)

کاش کہ تو دیکھا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے ہیں (اور کتے ہیں) تم جلنے کاعذاب چھو۔ (۱۳) میں ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے بیٹک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے

والانهين- (۵۱)

(۱) اس سے مرادیا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا'یا اس سے مراد مشرکین ہیں اور رہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یبودی مراد ہوں۔

(۲) لیعنی ان کی تعداد تو دیکھو اور سروسامان کا جو حال ہے 'وہ بھی ظاہر ہے ۔ لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ ہے 'جو تعداد میں بھی ان سے کمیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی ۔ معلوم ہو تا ہے کہ ان کے دون نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے ۔ اور یہ موٹی می بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے ۔ کہ ان کے دون نے فرمایا: ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم و ثبات کاکیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے' جو غالب ہے یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سمارا نہیں چھوڑ آ اور حکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی عقلیں قاصر ہیں۔

- (٣) بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قبل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رہی گئی ہے ہے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹے پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دیروں پر تلواریں مارتے۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کا فرو مشرک کو شامل ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے مونہوں اور پشتوں (یا دیروں یعنی چو تڑوں) پر مارتے ہیں، جس طرح سور اُنعام میں بھی فرمایا گیا ہے:۔ ﴿ وَالْدَكِنَةُ اللّٰهِ مُؤْمِنًا ﴾ (آیت- ۹۳)" فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں" اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغث جنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغث جنم کے گا"تم جلنے کا عذاب چکھو"
- (۵) یہ ضرب و عذاب تمهارے اپنے کرتوتوں کا بھیجہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے 'بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قتم کے ظلم و جو رہے پاک ہے۔ حدیث قدی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ اے میرے بندو! میں

كَدَاْبِ الْي فِرْعُونُ ۚ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمُ كُفَرُ وَالِيَّالِيْ اللهِ فَاخَذَهُ هُوُاللهُ يِذْنُوْ بِهِمُ ۚ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ شَدِيْدُ الْفِقَالِ ﴿

ذلِك بِأَنَّ اللهَ لَوُ يَكُ مُغَيِّرً الْعُمَةُ اَنَعْمَهَا عَلَى تَوْمِحَتَّى يُعَيِّرُوُا مَا بِالنَّفُ مِهِ مُؤَانَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيُوْ ﴿

گدَائِ الِ فِرْعَوْنُ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُوكَذُبُوا بِاللِّبِ رَهِمُوفَا هُلَلُناهُمُ بِذُنُوْنِهِمُ وَاَغْرَقُنَا الَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوا ظٰلِمِدُنَ ۞

إِنَّ شَرَّاللَّهَ وَآتِ عِنْدَاللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے ' (الم کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انھیں پکڑلیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ (۵۲)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھربدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی (۲) اور یہ کہ اللہ سننے والاجانے والاج-(۵۳)

مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی ہاتیں جھٹلا ئیں۔ پس ان کے گناہوں کے ہاعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے۔ (۵۳)

تمام جانداروں سے بدتر' اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر

نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تہمارے ورمیان بھی حرام کیا ہے پس تم ایک دو سرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو! یہ تہمارے ہی اعمال میں بھلائی پائے اس کر اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے بر عکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ (صحبح مسلم کتاب اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے بر عکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ (صحبح مسلم کتاب اللہ کا باب تحریم الطلم)

(۱) دَأَبٌّ کے معنی ہیں عادت- کاف تشبید کے لیے ہے- لینی ان مشرکین کی عادت یا حال' اللہ کے پیغیبروں کے جھٹلانے میں' اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مکذبین کی عادت یا حال تھا-

(۲) اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعت کا راستہ اختیار کرکے اور اللہ تعالیٰ کے اوا مرو نواہی سے اعراض کرکے اپنے احوال واخلاق کو نہیں بدل لیتی 'اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعتوں کا دروازہ بند نہیں فرما آیا - دو مرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعتیں سلب فرمالیتا ہے - اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے ۔ گویا تبدیلی کا مطلب میں ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اللی کا راستہ اختیار

(٣) یہ اسی بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری' البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کرکے ان پر ظلم نہیں کیا' بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کر تا ﴿ وَمَادَتُكِ بِظَلَامِ لِلْعَجِیدِّدِ ﴾ (حمٰ السجدۃ ۴۴)

ٱكَّنِيْنَ عْهَدُتَّ مِنْهُمُ تُوَّيَنَقُضُوْنَ عَهُدَهُمُ ثِي َكُلِّ مَرَّةٍ وَهُوُلِايَتَّقُوْنَ ۞

ۏؘٳڡٞٵؾؿؙڡۜڡٛڎۿڎ۫؋ڶٳڂڒڮؘؚڡٛؽڗۣڎؠؚ؆ٛؠٞ؈ٛڂڷڡٛۿڎڵڡۜڰۿڎ ؠۜؽؙ؆ؙڎڎڹ۞

وَإِمَّاتَخَافَنَ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاثِمِدُالِتَهِهُوعَلَىٰسَوَآءٍ ۗ اِنَّاللهَ لاَيْمِتُ الْخَالِمِينَ ۚ

وَلِايَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمُ لِالْيُعْجِزُونَ 👀

وَ آعِدُوالَهُمُ مَّااسُتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوَّةٍ قَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

کریں ' پھروہ ایمان نہ لائیں۔''(۵۵) جن سے آپ نے عمدو پیان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عمدو پیان کو ہر مرتبہ توڑد ہے ہیں اور بالکل پر ہیز نہیں کرتے۔''<sup>(۲)</sup>(۵۲)

یں جب بھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایس مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں (<sup>(n)</sup> ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ (۵۷)

اور اگر تحقیح کسی قوم کی خیانت کاؤر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عمد نامہ تو ڑوے' (۳) اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔ (۵۸)

کافریه خیال نه کریں که وه بھاگ نگلے- یقیناً وه عاجز نہیں کر کتے-(۵۹)

تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری

- (۱) شَرُّ النَّاسِ (لوگوں میں سب سے بدتر) کے بجائے انہیں شَرَّ الدَّوَاتِ کَما گیا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جا تا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہو تا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہی نہیں۔ کفر کاار تکاب کرکے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔
- (۲) یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہربار نقض عمد کاار تکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے 'جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھاکہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں گی۔
- (٣) شَرِدْ بِهِمْ کامطلب ہے کہ ان کوالی مارمار کہ جس سے ان کے چیچے' ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھلاڑ کی جائے' حتی کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کمیں ان کابھی وہی حشر نہ ہوجوان کے پیش رؤوں کاہوا ہے۔
- (۴) خیانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقض عمد کا خطرہ- اور عَلَیٰ سَوآء (برابری کی حالت میں) کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں- تاکہ دونوں فربق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں 'کوئی ایک فربق لاعلمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے-
- (۵) کینی یہ نقض عمد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جے اللہ تعالی پند نہیں فرما تا- حضرت معاویہ رہائٹی، اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا- جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رہائٹی، نے

کرو اور گھو ڈول کے تیار رکھنے کی (الکمہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اور ول کو بھی ، جنہیں تم نہیں جانے اللہ انھیں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا-(۲۰) اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ' (۲) یقیناً وہ بہت سننے جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ' (۲) یقیناً وہ بہت سننے جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ' (۲)

اگر وہ تجھ سے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تحقیم کافی ہے' اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔(۱۲)

ان کے دلول میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُوَّكُوْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمُ اللهِ وَعَدُوَّكُوْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمُ اللهُ يَعْلَمُهُوْ وَكَانُتُوْقُوْ امِنْ تَثَى اللهِ فَيْ سَبِيلِ اللهِ يُوْفَى اللهُ وَكَانُتُوْ لَائْطُلْمُوْنَ ۞

وَانْ جَنَحُوالِلسَّلُو فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهُ ا

وَإِنْ يُونِدُوْاَانُ يَخِذُا مُؤكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَالَذِئَ اَيَّدُكَ يِنِمُومٌ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَالْفَ بَيْنَ فَلْوْبِهِمْ لَوَانْفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا الَّفْتَ

روم کی سرز مین کے قریب اپنی فوجیس جمع کرنا شروع کر دیں۔ مقصدیہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر مملک کر دیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضافیہ کے علم میں حضرت معاویہ رضافیہ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعییر فرمایا اور ایک صدیث رسول بیان فرما کراسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا 'جس پر حضرت معاویہ رخافیہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ (مسند أحصد جلد ۵۰ ص۔ا۱۱۔ أبوداود کتاب المجھاد 'باب فی الإمام یکون بین موبین العدوع بد فیسسبر نصوہ (إلیه)، ترمذی 'آبواب المسبر 'باب ماجاء فی الغدر)

(۱) قُورًة کی تفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیعنی تیراندازی (صحیح مسلم کتاب الإمارة 'باب فیضل المرمی والحث علیه ودیگر کتب حدیث) کو نکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار اور نمایت اہم فن تھا 'جس طرح گھوڑے ہئی اہمیت اور افادیت و ضرورت بین دبی رہی۔ اس لیے ﴿ وَاَعِنْ وَالَهُوْمَةِ اَاسْتَطَعْمُوْ ﴾ کے تحت آج کل گھوڑوں کی یہ جنگی اہمیت اور افادیت و ضرورت بی جماز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ) کی تیاری ضروری ہے۔ گوڑوں کی یہ جنگی ہتھیاروں (مثلاً میزا کیل 'غیک' بم اور جنگی جماز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ) کی تیاری ضروری ہے۔ کم جنگی ہتھیاروں (مثلاً میزا کیل 'غیک ' بم اور جنگی جماز اور بحری جنگ کے جائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی ما کل یہ صلح ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حق نہیں۔ آگر صلح سے دشمن کامقصد دھو کہ اور و قریب ہو ' تب بھی گھرانے کی ضرورت نہیں 'اللہ پر بھروسہ رکھیں ' نقینااللہ رخمٰن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا 'اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے عالات میں ہے جب معاملہ اس کے برعکس ہو ' مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلمان اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو' مسلمان قوت و

بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَا لِكُنَّ اللَّهُ ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ إِلَّهُ عَزِيْزُ عَكِيمٌ ﴿

يَايَهُ النَّبَيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

يَائِهُا النَّبِينُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ تَكُنَّ مِّنْكُمُ

میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کرڈالٹا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے (۱) وہ غالب حکمتوں والا ہے۔(۱۳) اے نبی! مجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔(۲۴)

اے نبی! ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ (۲۰) اگر تم میں

وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور ہزیمت خوردہ تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت و شوکت کو تو ژنا ضروري ہے- (سورة محمد-٣٥) ﴿ وَقَاتِتُكُوهُ مُحَتَّى لَا تَكُونَ فِتْمَةَ ثُونًا الدِّيْنُ كُلُهُ بِلَهِ ﴾ (الأنفال-٣٩) (۱) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جواحیانات فرمائے' ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بیر کہ نبی ملٹیکتوبر کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی'وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر بیہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جوعداوت تھی' اسے محبت والفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دو مرے کے خون کے بیاہے تھے' اب ایک دو سرے کے جانثار بن گئے' پہلے ایک دو سرے کے دلی دشمن تھے' اب آپس میں رحیم و شفق ہو گئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے ' باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا' میہاللہ تعالیٰ کی خاص مہرانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی' ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیئے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہو یا اللہ تعالی نے اپنے اس احسان کاذکر سور ہُ آل عمران -۱۰۳۰ ﴿ اِذْ كُنْدُهُ اَغَدَاءً فَأَلْفَا بَيْنِ كُلُونِيُوْ ﴾ میں بھی فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ''اے جماعت انصار! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے' اللہ نے میرے ذریعے ہے تہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تم محتاج تھے' اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوش حال کر دیا اور تم ایک دو سرے سے الگ الگ تھے' اللہ نے میرے ذریعے ہے تہیں آپس میں جوڑ دیا'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کتے' انصار اس کے جواب میں کیمی کہتے "اللهُ وَرَسُو لُهُ أَمَّنَّ؟ ''الله اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں''- (صحیح بخارى كتاب المغازى باب غزوة الطائف صحيح مسلم كتاب الزكوة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام)

(۲) تَنْحَرِيضٌ کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنا لیعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا- چنانچہ اس کے مطابق ہی صلی الله علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے- جیسا کہ بدر کے موقع پر ' جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں آموجود ہوئے 'آپ سُلِّ ﷺ نے فرمایا ''ایسی ہنت میں جانے کھڑے ہو جاؤ' جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے '' ایک صحابی عمیر بن حمام جائے ہیں اس کی چوڑائی آسانوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '' ہاں'' اس پر نے 'ج کما یعنی ''اس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے ''

عِتْنُرُوُنَ صُبِرُوُنَ يَغْلِبُوْا مِامَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَبُلُنُ مِّنْكُوْ مِّانَةٌ يُغَلِّبُوَاالْفَامِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُاوُا بِالنَّهُوْ قَوْمُرٌ لَّايَفْقَهُوْنَ ؈

ٱكْنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ آنَ فِيَكُمُومَهُ هَا ۗ فَإِنْ يَكُنُ مِنْكُومُ الْهَ صَّالِرَةٌ يَغُلِبُوا مِامَّتَيُنِ ۚ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُوا لَفْ يَنْفِرُوۤ الْفَكِينِ بِإِذْ نِ اللهُ وَ اللهُ مُعَالِّطِيرِينَ ۞

ٵٙػٵؽڸؽ۪۪ٙؾٲؽؙؿڲؙۅ۫ؽڵۼٛٲۺڵؽڂؿٝؽؿؙۼڿؽ؋ۣٵڷۯڝٛ۬ ؿؙؙڔؽؙؽؙٷؽؘۼٙۯڞؘٵڶڰؙؿؽٵٷٞٲڶڠؙؽؙؠۯؽؙٵڵٳۼۯۊٞٷڶڟۿ ۼڔؘؽڒؙٛڿڮؽٷ۠

بیں بھی صبر کرنے والے ہوں گے' تو دو سو پر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے <sup>(۱)</sup> اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔(۲۵)

اچھااب اللہ تمہار ابوجھ ہلکا کرتا ہے 'وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے 'پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سوپر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے ''' اللہ صبر کرنے والوں کے ہزار پر غالب رہیں گے ''' اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''' (۲۲)

نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیں جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کاارادہ آخرت کا ہے (") اور اللہ زور آور باحکت ہے۔ (۱۲)

خوشی کا اظهار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ ملی آئی آئی ان فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ ملی آئی آئی ان کے کھرجو بچیں ' جانے والوں میں سے ہوگ "۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان تو ٹویل اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے ' بھرجو بچیں ' ہاتھ سے بھینک دیں اور کہا۔ "ان کے کھانے تک میں زندہ رہاتو یہ تو طویل زندگی ہوگی " بھرآگے بڑھے اور واو شجاعت وینے کھی کہ عروس شماوت سے ہمکنار ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم کتناب الإمارة باب نہوت المحنة للسفید)

- (۱) یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدی سے لڑنے والے ہیں مجاہد دو سوپر اور سوایک ہزار پر غالب رہیں گے۔
- (۲) پچپلا تھم صحابہ رضی اللہ عنہم پر گرال گزرا کیونکہ اس کا مطلب تھا' ایک مسلمان دس کافروں کے لیے' ہیں دوسو کے لیے امین اور اس کے لیے اور سو ایک ہزار کے لیے کافی ہیں اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کرایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کر صحیح ہخاری' تفییر صور دی اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے۔
  - (٣) يه كه كر صبرو ثبات قدى كى اجميت بيان فرما دى كه الله كى مدد حاصل كرنے كے ليے اس كا اجتمام ضرورى ب-
- (٣) جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفرواسلام کاچونکہ پہلا معرکہ تھا-اس لیے قیدیوں

ڵٷڒڮڮڮڝٞڶ۩ۼۅڛۘڹۜڨٙڶڛۜٙػؙڴۏؚؽۿٵۧٲڂٙڎؙؾؙٛڎ عَذَاكِعَظِيْمٌ ۞

فَكُوُّ امِتَاغَنِمُ ثُوُ حَلَّلًا طِيِّبُ الْوَالْتُعُوا اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورُ اللهِ اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی (۱) و جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تنہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ (۱۸)

یں جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے' خوب کھاؤ بیو (۲) اور اللہ سے ڈرتے رہو' یقینا اللہ غفورور حیم ہے۔ (۲۹)

کے بارے میں کیا طرز عمل افتیار کیا جائے؟ ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نمیں تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فید ان سر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کردیا جائے یا فدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گئجائش تھی۔ ای لیے دونوں ہی باتیں ذریے فور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز و عدم جواز سے قطع نظر صلات و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی قبی۔ کیا اللہ تعالی کی طرف سے عمل بازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر رضا اللہ اللہ تعالی کی طرف سے عمل بازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر رضا لیہ افراور کا فروں کے سرغنے ہیں 'یہ آزاد ہو کراسلام اور مسلمانوں ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے 'کیونکہ یہ گفراور کا فروں کے سرغنے ہیں 'یہ آزاد ہو کراسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ ساز شمیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر صلاح نی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اس مال میں کفر کا غلبہ جمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اس کا کر کا غلبہ جمال کی وائی گئی ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اس کا کر کا غلبہ ہے (جیسا کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ جمال کی وائی دوں کی خوں ریزی کر کے کفر کی قوت کو تو زنا ضروری ہے۔ اس تکھ کو نظر بو سیسا انداز کر کے تم نے جو فدیہ تبول کیا ہے تو گویا' زیادہ بمتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے جو تمہاری غلطی ختم ہوگیاتو قبریوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہ تو ان کو غلام بنا لے' طالت و ظروف کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔

(۱) اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ بیہ لکھی ہوئی بات کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے بینی چو نکہ بیہ نوشتہ تقدیر تقاکہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا'اس لیے تم نے فدیہ لے کرایک جائز کام ہی کیا ہے -اگر ایسا نہ ہو آبو فدیہ لینے کی وجہ سے تہیں عذاب عظیم پنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مرادل ہے 'بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کوعذاب میں مانع ہو نامرادلیا ہے وغیرہ - (تفصیل کے لیے دیکھتے فتح القدیر)

(۲) اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدیبے کاجوا زبیان فرمادیا گیا۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ ''دکھی ہوئی بات'' سے مراد شاید کیمی حلت غنائم ہے۔

يَايُهُا الذِّيْ قُلْ لِمِنْ فَآلِينِ يُكُومِنَ الْاَسْزَى إِنْ يَعُلِوا اللهُ فِنْ قُلُوكِمُ وَخَيْرًا بُؤْتِكُو خَنْرُامِتَآ آئِنْ وَمُنْكُو وَيَغِفْمُ ٱللَّهُ وَاللهْ عَفُورٌ تَحِبُو ۗ نَ

وَإِنْ يُرْيِدُوْ اِخِيَانَتَكَ فَقَدُخَانُوااللهَ مِنْ قَبُلُ فَامَكَنَ مِنْهُمُ وَاللهُ عِلِيُوْكِيكُمُ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْاهَا جَرُوْا وَجَهَدُوْ اِيامُوَ الِهِمُ وَاَهْثُوهِمْ فَى سِينِلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَا وَلَقَ مَرُوَا اُولَهِكَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ اوَلَوْ يُهَاجِرُوْا مَالْكُوْمِّنُ وَلَايَتِهِمُ مِّنُ شَكُمُّ عَلَى يُهَاجِمُوْا وَلِنِ اسْتَنْصَرُوْكُوْ فِي اللَّدِيْنِ فَعَلَيْكُوُ النَّصَرُ الرَّعَلَ فَدُومٍ: بَيْنَكُوْ وَبَيْنَهُوْ مِيْنَاقٌ وَاللَّيْنِ فَعَلَيْكُوُ

اے نبی! اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کمہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا<sup>(۱)</sup> تو جو پچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بمتر تمہیں دے گا<sup>(۲)</sup> اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشے والا ممہان ہے ہی۔(20)

اوراگروہ تھے ہے خیانت کاخیال کریں گے تو یہ تواس سے پہلے خوداللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخراس نے انہیں گر فتار کرادیا'''ا

جو لوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کیا (۳) اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی (۵) سے سب آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہیں (۱) اور جو ایمان تولائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ججرت نہ کریں۔ (۵) ہاں اگر وہ تم سے دین جب تک کہ وہ ججرت نہ کریں۔ (۵) ہاں اگر وہ تم سے دین

ا) لعنی ایمان و اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کاجذبہ۔

(٢) لیعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے'اس سے بھتر حمیس اللہ تعالی قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا' حضرت عباس مخالین'، وغیرہ جو ان قیریوں میں تھے'مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔

(۳) لیمنی زبان سے تواظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو' تواس سے قبل انہوں نے کفرو شرک کاار تکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ کیی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے' اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راہتے پر قائم رہے تواس سے مزید ذلت و رسوائی کے سواانہیں کچھ اور حاصل نہیں ہو گا۔

- (٣) يه صحابه مهاجرين كهلات بين جو فضيلت مين صحابه مين اول نمبر ربين -
  - (۵) یه انصار کهلاتے ہیں۔ یہ فضیلت میں دو سرے نمبر پر ہیں۔
- (۱) لیعنی ایک دو سمرے کے حمایتی اور مدد گار ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دو سمرے کے وارث ہیں۔ جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مهاجر اور ایک ایک انصاری کے در میان رشتہ ُ اخوت قائم فرمادیا تھا حتی کہ وہ ایک دو سمرے کے وارث بھی بنتے تھے (بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہوگیا)
- (2) یہ صحابہ کی تیسری فتم ہے جو مهاجرین و انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں

تَعَمَّلُوْنَ)بَصِيْرُ ﴿

وَالَّذِينَ كَفَّرُوابَعْضُهُوْ أَوْلِيآ ءُبَعُضٍّ إِلَّاتَفَعْلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَقَّقْ الْاَشِ وَفَىنَادُّ كَيْنِيرٌ ۞

ۅٙٲێڹؽڹٵڡۧڹؙٷٵۅؘۿٵٛڿۯؙۅٵۅڂ۪ۿٮؙۉٵ؈ٛٚڛٙؠؽؙڸۘٳٮڵۼ ۅٲڰڹؽڹٵۅڎٳٷؽڞۯٷٵٷڷڸ۪ٙڬۿؙۄؙٳڷؠٷؙؽڹؙٷڹڂڠؖ۠ٵڶۿۄؙ ۺۧٷ۫ۼڒؠؙٷٞۊڔۮ۫ۊؙٛػڕؽڠ؈ٛ

وَالَّذِيْنَ امْنُوامِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجِهَدُ وَامْعَكُوْ فَاُولِلِكَ مِنْكُوْ وَاوْلُوا الْوَرْمَامِ بَعْضُهُمُ اَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِيْتِ اللهُ

اِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْهُ ﴿

کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے' <sup>(۱)</sup> سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عمدو پیان ہے' <sup>(۲)</sup>تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھا ہے-(۷۲)

کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں' اگر تم نے ایبانہ کیا تو ملک میں فتنہ ہو گا اور زبردست فساد ہوجائے گا۔'''(۷۳)

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جماد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی۔ یمی لوگ سیچ مومن ہیں' ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔'''(۷۳)

اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ پس بید لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں (۵) اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض

میں مقیم رہے-اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں-

- (۱) مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھران کی مدد کرنا ضروری ہے۔ - مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھران کی مدد کرنا ضروری ہے۔
- (۲) ہاں اگر وہ تم ہے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کااور جنگ نہ کرنے کامعاہدہ ہے تو پھران مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں' معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔
- (٣) یعنی جس طرح کافرایک دو سرے کے دوست اور حمایتی ہیں اسی طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پرایک دو سرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی تو پھر پڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے محاطے میں اشتباہ اور حداثت پیدا ہوگی۔ بعض نے ﴿ بَعْضُهُمْ اَوْلِیا آئِبِیَعْنِیْ ﴾ سے 'وارث ہونا مراد لیا ہے۔ یعنی کافر ایک دو سرے کے وارث ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی کافر کا اور کافر کی مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفروائیمان کو مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفروائیمان کو نظرانداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فسادیدا ہوگا۔
- (۴) یہ مهاجرین و انصار کے انمی دو گروہوں کا تذکرہ ہے' جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یماں دوبارہ ان کا ذکران کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ جب کہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دو سرے کی حمایت و نصرت کا وجوب بیان کرنے کے لیے تھا۔
- (۵) یه ایک چوتھ گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے رو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے ' (جنہوں نے ہجرت

سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں ''' بیٹک اللہ تعالیٰ ہرچیز کاجاننے والاہے- (۷۵)

## سور ہ تو بہ مدنی ہے اور اس میں ایک سوانتیس آیتیں اور سولہ رکوع میں ۔

اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔ (۲) ان مشرکول کے بارے میں جن سے تم نے عمد دیان کیا تھا۔(۱)

پس (اے مشرکو!) تم ملک میں چار مینے تک تو چل پھر لو' <sup>(۳)</sup> جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو'



بَرَآءَةً يُّينَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عَهَدُ ثُمُ مِنَّ الْشَيْكِينَ أَن

فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَاعْلَمُوا ٱنَّاهُ عَيْرُمُعُجِزِي اللَّهِ

## نہیں کی تھی<sup>'</sup>) پہلے ہے۔

(۱) اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے 'اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیااب دارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں مسلک ہوں گے -اللہ کی کتاب یا اللہ کے علم سے مرادیہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل علم یمی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دو سرے کا وارث بنا دیا گیا تھا' جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیااور اصل علم نافذ کر دیا گیا۔

ہ جہ تنمیہ: اس کے مفرین نے متعدد نام ذکر کئے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ 'اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دو سرا نام براء ت ہے۔ اس لیے کہ اس میں مشرکین سے براء ت کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ورج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفییر میں درج ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی کیسانیت پائی جاتی ہے 'یہ سورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت ہوا کہا جاتا ہے۔

(۲) فتح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصدیق رضائیہ، 'حضرت علی رضائیہ، اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی ہے آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا ٹاکہ وہ کے میں ان کاعام اعلان کردیں۔ انہوں نے آپ سل کہ آئیہ، کے فرمان کے مطابق اعلان کردیا کہ کوئی مختص بیت اللہ کاعوال طواف نہیں کرے گا' بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحیح بخاری کتاب الصلاة 'باب ما یسسنومن العورة مسلم کتاب الصح باب لایح جالبیت المصرف

(٣) یہ اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھاجن سے غیرمؤنت معاہرہ تھایا چار مینے سے کم کا تھایا جن سے چار مینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھالیکن ان کی طرف سے عمد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا- ان سب کو چار مینئے مکہ میں

وَآنَ اللهَ مُخْزِى الكَلْفِيانِيَ ۞

وَآذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى التَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِثِّ مِّنَ النُشْرِيكِينَ هُوَ رَسُولُهُ ۚ قَانُ ثَبُنْ ثُوْ فَهُوَخَيْرٌ لَكُوْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمُوفَا هُلُوْآاتَكُوْ غَيْرُمُجُجِزِى اللهِ وَمَثِيْرِ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِعِذَاكِ الِيهُمِ ۞

إِلَا الَّذِينَ عَهَدُتُثُوْمِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُقَالَوُنَيْقُصُولُوْ شَيْئَاوَلَة يُظاهِرُواعَلَيْكُوْاحَدًافَاتَتُوَّا الِيُهِمُ عَهْدَهُمُو اللهُ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُثَّقِيْنَ ۞

اور یہ (بھی یاد رہے) کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والاہے۔ (۲)

الله اور اس كے رسول كى طرف سے لوگوں كو بڑے ج كے دن (۲) صاف اطلاع ہے كہ الله مشركوں سے بيزار ہے' اور اس كا رسول بھى' اگر اب بھى تم توبہ كر لو تو تمہارے حق میں بہترہے' اور اگر تم روگر دانی كرو تو جان لوكہ تم اللہ كو ہرا نہيں سكتے۔ اور كافروں كو دكھ كى ماركى خبر پہنچاد ہجئے۔ (۳)

جران مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذراسابھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ بوری کرو' (۳) اللہ تعالی پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔ (۴)

رہنے کی اجازت دے دی گئی- اس کامطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندراگر وہ اسلام قبول کرلیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی 'بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ چار میننے کے بعد جزیر و عرب سے نکل جائیں' اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شار ہوں گے 'جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیر و عرب کفرو شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔

(۱) یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے ناکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے 'وہ مسلمان ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے 'اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بی نہیں سکتے۔

(۲) صحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم جج اکبر سے مراد یوم النحر (۱۰/ ذوالحجہ ) کادن ہے (ترمذی نمبر ۱۹۵ نه نمبر ۱۹۵ نمبر ۱۹۸ کادن ای لیے کما گیا کہ اس دن جج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کئے جاتے ہیں - اور عوام عمرے کو جج امغر کما کرتے تھے - اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے جج کو جج اکبر کما گیا - عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو جج جمعہ والے دن آئے 'وہ جج اکبر ہے 'میر ہے اصل بات ہے -

(٣) يہ مشركين كى چوتھى قتم ہے۔ان ہے جتنى مدت كامعاہدہ تھا'اس مدت تك انہيں رہنے كى اجازت دے دى گئی'

فَإِذَ النَّسَكَةَ الْرَشَّهُ الْمُتُورُ فَافَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُ تَثُوهُمُ وَخُدُنُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْتُدُوا وَجَدُ تَثُوهُمُ وَخَدُنُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْتُدُوا لَهُمُ كُلُّ مَرْصَدٍا فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَ التَّوُّ النَّرُكُوةَ فَخَلُوا سَبِيئَكُهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَفُورٌ تَرْجِيهُمْ ﴿

پھر حرمت والے مہینوں (ا) کے گزرتے ہی مشرکوں کو جمال پاؤ قتل کرہ (<sup>()</sup>) ان کامحاصرہ کر جمال پاؤ قتل کرہ (<sup>()</sup>) ان کامحاصرہ کر لواور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو' (<sup>())</sup> ہاں اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جا ئیں اور زکو قرادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھو ڑدو۔ <sup>(۵)</sup> یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہران ہے۔ (۵)

کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی 'اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔

(۱) ان حرمت والے میں دیسی مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مینے میں جو حرمت والے ہیں۔ یعنی رجب والقعدہ والحجہ اور محرم۔ اور اعلان براءت ا/ زوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد بچاس دن کی مملت انہیں دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے میدنوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو کیوا اعلان کے بعد بچاس دن کی مملت انہیں دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے میدنوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو کیونے اور قتل کرنے کی اجازت وے دی گئی۔ لیکن امام ابن کشرنے کہا ہے کہ بیال اَشْهُر حُرُمُ اس لیے کہا گیا والے مینے نہیں ہیں بلکہ وا ذوالحجہ سے لے کرواریج الثانی تک کے چار مینے مراد ہیں۔ انہیں اَشْهُر حُرُمُ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان براء ت کی روسے ان چار مینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان براء ت کی روسے یہ تاویل مناسب معلوم ہوتی ہے واللہ اُتم بالصواب۔

(٣) لیخی انہیں قیدی بنالویا قبل کردو۔ (٣) لیخی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تہیں کہیں ملیں تو تم کار روائی کرو۔ بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار 'قلع اور پناہ گاہیں ہیں 'وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو۔ حتی کہ تمہاری اجازت کے بغیران کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔ (۵) لیعنی کوئی کار روائی ان کے خلاف نہ کی جائے 'کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلوٰۃ اور اوائے ذکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے 'اگر کوئی شخص ان میں سے کی ایک کا بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق جہاڑئے نے مانعین ذکوٰۃ کے خلاف 'اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا۔ اور فرمایا وَاللهِ لِافْقَائِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَیْنَ الصّلوٰۃ والرَّکاۃ (متفق علیہ 'بحوالہ مشکلوۃ کتاب الزکوۃ 'فصل

وَإِنَّ اَحَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِ بْنَ اسْتَجَارَكَ فَالْجِوُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُو اللهِ تُثَوَّا بُلِغُهُ مَامْنَهُ \*ذلكِ بِالْقُهُمْ قَوْمٌ لَابِعُلَمُونَ ۚ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِنِّيَ عَهْنَّ عِنْدَا اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِ ﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُ تُثُوعِنْدَ الْسَّجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُوْفَاسْتَقِيْمُوْ الْهُوْرِ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهُرُوا عَلَيْكُوْ لَا يَرْفَبُواْ فِيْكُوْ اِلْاَوْلَاذِمَّةٌ يُرْضُوْ نَكُوْ بِأَفْوَاهِهِهُ وَتَأْبِنَ قُلُوْبُهُوْ وَاَكْتَرُهُمُ

اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یمال تک کہ وہ کلام اللہ من لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچادے۔ (۱) مید اس لیے کہ میہ لوگ بے علم ہیں۔ (۲)

مشرکوں کے لئے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک

کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن ہے تم نے
عہدو پیان معجد حرام کے پاس کیا ہے' (۳) جب تک وہ
لوگ تم ہے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو'
اللہ تعالی متقیوں ہے محبت رکھتا ہے۔ (۲)

ان کے وعدول کاکیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کاخیال کریں نہ عہدو پیان کا'<sup>(۵)</sup> اپنی

ف الت) "الله كى قتم ميں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گاجو نماز اور زكو ۃ كے درميان فرق كريں گے-" يعنی نماز تو پڑھيں ليكن زكو ۃ ادا كرنے سے گريز كريں-

(۱) اس آیت میں نہ کورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو لیعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو ناکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کرسکے۔ اور ناکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سیجھنے کاموقعہ ملے 'مکن ہے اس طرح اسے تو یہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہو تا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچادو۔ مطلب سے ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے 'جب تک وہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے 'جب تک وہ اپنی متعقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جا تا' اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔

(۲) لیعنی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقانیت و صدافت کے وہ قائل ہو جائیں اور اسلام تجول کرکے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافرامان طلب کرکے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سیجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

- (۳) بیاستفهام نفی کے لیے ہے ' یعنی جن مشرکین سے تمہارامعاہدہ ہے ' ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے۔ (۴) لیعنی عہد کی یاسداری ' اللہ کے ہال بہت پسندیدہ امرہے ۔ اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے ۔
- (۵) کَیْفَ ' پھربطور ٹاکید' نفی کے لیے ہے۔ إِنَّ کے معنی قرابت (رشتہ داری) اور ذِمَّةٌ کے معنی عہد کے ہیں۔ یعنی ان

فليىقُون 👌

إِشْ تَرَوُّا بِالنِّتِ اللهُ تَمَنَّا قِلْيُلاَ فَصَدُّهُ وَاعَنُ سَمِيْ لِهِ \* إِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُوُّا يَعْمَلُونَ ۞

> لاَيَرْقَبُونَ فَي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَذِمَّةٌ وَاوللِكَ هُمُ النُّنْتَكُونَ ⊙

فَإِنْ تَأْبُوا وَاَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَالتَّوُّا التَّرَكُوةَ فَإِخْوَا نَكُوُ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

زبانوں سے تو تہمیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فائٹ ہیں۔(۸) انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر پچ دیا اور اس کی راہ سے رو کا۔ بہت براہے جو پیہ کر رہے ہیں۔(۹) یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عمد کا

مطلق لحاظ نہیں کرتے' یہ ہی ہی حد سے گزرنے

اب بھی اگریہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکو ۃ دیتے رہیں' تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ (۲) ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کربیان کر رہے ہیں۔ (۱۱)

مشرکین کی زبانی باتوں کاکیا اعتبار' جب کہ ان کا بیہ حال ہے کہ اگر بیہ تم پر غالب آجائیں تو کسی قرابت اور عہد کاپاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلا کیف مشرکین کے لیے ہے اور دو سرے سے یہودی مراد ہیں'کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیت پر بچ دیتے ہیں۔ اور بیہ وطیرہ یہودیوں ہی کارہا ہے۔

والے۔ (۱۰)

- ے ۔ (۱) بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔
- (۲) نماز توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کاسب سے اہم رکن ہے جو اللہ کا حق ہے اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بست قیام ہے 'رکوع و جود ہے 'دعاو مناجات ہے 'اللہ کی عظمت و جلالت کااور اپنی عاجزی و بے کسی کا اظمار ہے۔ عبادت کی بیہ ساری صور تیں اور قشمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دو سرا اہم فریضہ زلو ہ ہے 'جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ زلو ہ سے معاشرے کے اور زلو ہ رحینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند'مفلس و نادار اور معذور و مختاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ای لیے حدیث میں بھی شامات کے بعد ان ہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں ' یمال تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد (صلی اللہ علیہ و سلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زکو ہ ویں '' صحیح بہدادی۔ کتاب الإیسمان بیاب فیان تابوا علیہ واقعاموا المصلوء ' مسلم' کتاب الإیسمان ' باب الاُمور بقتال الناس ........ حضرت عبداللہ بن مسعود جنائین کا قول ہے۔ ومن لم پیزک فلاصلوء لمه (حوالة نم کورہ) ''جس نے زکو ہ نہیں دی' اس کی نماز بھی نہیں ''۔

وَإِنْ نَكَوْآايُمَانَهُ مُ مِّنَ بَعُهِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوْا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوۤا آبِمَةَ الْكُفْرُ إِنْهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَمُ مُ يَنْتَهُوُنَ ﴿

ٱلاتُقالِتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوْاَآيُمَا نَهُوْ وَهَمُوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُوْ بَدَءُوْكُوْاَوَّلَ مَتَقَةٌ اَتَّخْنُوْ نَهُوْ فَاللهُ آخَقُ آنَ تَخْنُهُ لُانُكُنْكُوْمُوُمِنْنَ

قَاتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيُوبَكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُو عَلَيْهُمْ

اگریہ لوگ عمد و پیان کے بعد بھی اپنی قسموں کو تو ڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان مرداران کفرہے بھڑ جاؤ - ان کی قسمیں <sup>(ال</sup>کوئی چیز نہیں' ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آجا ئیں۔ (۱۲)

تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے (۲) جنہوں نے اپنی قسموں کو تو ژدیا اور پیغیبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں (۳) اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیٹر کی ہے۔ (۳) کمیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطیکہ تم ایمان والے ہو۔ (۱۳)

ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالی انہیں تمارے ہاتھوں

(۱) أينمان، يَمِينٌ كى جمع ب 'جس كے معنی فتم كے ہيں۔ ائمہ 'امام كى جمع ہے۔ مراد پیشوا اور لیڈر ہیں۔ مطلب ہہ ہے كہ اگر بیہ لوگ عمد تو ژدیں 'اور دین ہیں طعن كریں 'تو ظاہرى طور پر بیہ قسمیں بھی کھائيں تو ان كی قسموں كاكوئى اعتبار نہيں۔ كفرك ان پیشواؤں ہے لڑائى كرو۔ ممكن ہے اس طرح اپنے كفرسے بیاز آجائيں۔ اس ہے احناف نے استدلال كيا ہے كہ ذى (اسلام ممكلت ميں رہائش پذیر غیر مسلم) اگر نقض عمد نہيں كرتا۔ البتہ دین اسلام میں طعن كرتا ہے تو است قتل سے حق نہيں كيا جائے گا۔ كيونكہ قرآن نے اس سے قتال كے ليے دو چیزیں ذكر كی ہیں' اس ليے جب تك دونوں چیزوں كاصدور نہيں ہوگا وہ قتال كامستحق نہيں ہوگا۔ ليكن امام مالك' امام شافعی اور دیگر علاطعی فی الدین كو نقض عمد بھی قرار دیتے ہیں۔ اس ليے ان كے نزد يك اس میں دونوں ہی چیزیں آجاتی ہیں' للذا اس ذمی كافتل جائز ہے' ای طرح نقض عمد كی صورت میں بھی قتل جائز ہے۔ (فتح القدیر)

(٢) أَلَا حرف تحفيض ٢، جس سے رغبت دلائي جاتى ہے الله تعالى مسلمانوں كو جماد كى ترغيب دے رہا ہے۔

(٣) اس سے مراد دارالندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلاوطن کرنے' قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا۔

(٣) اس سے مرادیا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا روہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ نج کر نکل گیاہے 'وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے 'جس کے نتیج میں بالآخر جنگ ہو کر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قرایش نے ان کی کی 'جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی درال حالیکہ قریش کی بیا امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔

وَيَتْفُ صُدُورَقُومٍ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿

وَيُنُ هِبُ غَيْطَاقُاوُيهِمْ وَيَتُونُ اللهُ عَلَّمَنُ بَيْنَا أَوْاللهُ عَلِيْهُ عَكِيْنُهِ ۞

ٱمْرَحَدِبْتُهُ أَنْ تُتَكُوُا وَلَمَا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ جُهَ لُ وَامِنْكُو وَلَهْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللهو وَلَاسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْجَةً \* وَاللهُ خَيْدُرُ بِهِنَا تَعْمَلُونَ ﴿

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنُ يَعْمُرُوا مَسْجِدَاللوشْهِدِينَ عَلَى

عذاب دے گا' انہیں ذلیل و رسوا کرے گا' تہمیں ان پر مدد دے گااور مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے کرے گا۔ (۱۳) اور ان کے دل کاغم و غصہ دور کرے گا' (۱) اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرما تا ہے۔ اللہ جانتا پوجھتا حکمت والا ہے۔ (۱۵)

کیاتم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤگے (\*\*) حالا نکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیاجو مجابد ہیں (\*\*) اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سواکسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ (\*\*) اللہ خوب خبردارہے جو تم کررہے ہو۔ (۵) (۲۱)

لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی معجدوں کو آباد کریں۔ ور آن حالیکہ وہ خودایئے کفرکے آپ ہی گواہ ہیں'(۱) ان

- (۱) لینی جب مسلمان کمزور تھے تو بیہ مشرکین ان پر ظلم وستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تہمارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے جھے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے اور دلوں کاغصہ فرو ہو گا۔
  - (۲) لیعنی بغیرامتحان اور آزمائش کے۔
  - (m) گویا جماد کے ذریعے امتحان لیا گیا-
- (۳) وَلِينِجَةٌ ' گرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چو نکد ' اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا' للذا ہیہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا' جس سے مخلص مومنوں کو دو سروں ہے متاز کیا گیا۔
- (۵) مطلب میہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص' فرمال بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آجاتے ہیں'جنہیں ہر شخص د کیچہ اور پیچان لیتا ہے۔
- (۱) مَسَاجِدَ اللهِ سے مراد مبحد حرام ہے۔ جمع کالفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر (یعنی مبحد حرام) کو تعمیریا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفرو شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جیسے وہ تلبیہ میں کما کرتے تھے لئین الا شریف لک ، الله شریف لک ، تَمْلِکُهُ وَمَا مَلْكَ (صحیح مسلم بیاب السلمیة) یا اس سے مرادوہ

ٱنْفُيهِهُ بِالْكُفْرُ الْوَلَيْكَ حَبِطَتْ ٱعْمَالُهُمُ ۚ وَفِي النَّالِهُمُ خِلِدُونَ ۞

اِنْمَايَعَمُوْمَ لِمِهَاللهِ مَنْ الْمَن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَاقَامَرُ الصَّلْوَةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَوْيَغُثَ اِلْااللَّةَ فَعَنَى اُولَلِكَ اَنْ يَكُونُوْ امِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿

اَجَعَلْتُوُسِقَايَةَ الْحَلَّةِ وَعِمَارَةَ الْمَسُعِدِ الْحَوَامِرَكَمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَجْهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَيَمْـتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ لاَيَهُدِى الْقَوْمَ الطّلِمِيْنِ ﴾

کے انگال غارت و اکارت ہیں' اور وہ دائمی طور پر جشمی ہیں۔ (۱)

الله کی معجدوں کی رونق و آبادی توان کے حصر میں ہے جو الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں 'نمازوں کے پابند ہوں' ز کو ق دیتے ہوں 'الله کے سواکس سے نہ ڈرتے ہوں 'تو قع ہے کہ یمی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ (۱۸) کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو الله پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور الله کی راہ میں جماد کیا' ہے اللہ کے نزی برابر کے نئیں (۳) اور الله تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نزدیک برابر کے نئیں (۳)

اعتراف ہے جو ہرمذہب والا كر آئے كه ميں يبودى افسراني اصابى يا مشرك مول (فتح القدير)

(۱) لیعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں' جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ- کیونکہ ایمان کے بغیر بیہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔

(۲) جس طرح حدیث میں بھی ہے 'نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا إِذَارَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِنْمَانِ (تومذی نفسیر سورۃ التوبۃ) ''جب تم اس کے بالإِنمَانِ (تومذی نفسیر سورۃ التوبۃ) ''جب تم اس کے ایکان کی گواہی دو''۔ قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالاً خرت کے بعد جن اعمال کاذکر کیا گیاہے 'وہ نماز' زکوۃ اور تقویٰ کی ایمیت واضح ہے۔

(۳) مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور معجد حرام کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے 'اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقالیہ معلی مقالیے میں وہ ایمان و جہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سقایت حاج اور عمارت معجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سبحھے ہو؟ یاو رکھو! اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں۔ بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں' چاہے وہ صور ق خیرہی ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے جملے ﴿ حَبطَتْ اَعْمَالُهُمْ ﴾ میں واضح کیا جا چا کا ہے۔ بعض روایت میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گیا ہے کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے' ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دو سرے نے کہا' معجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا' بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر ض اللہ یہ جب کہ جب انہیں اس طرح باہم شمرار کرتے ہوئے ساتھ ان ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر ض لی خدمت میں حاضر ہوائے۔ رادی حدیث حضرت نعمان بن بشیر دوئے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہواؤی آبی کی آبی کی مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ رادی حدیث حضرت نعمان بن بشیر دوئے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آبیس کی حدرت میں بات بیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آبیس کی

نهیں دیتا- <sup>(۱)</sup> (۱۹)

جو لوگ ایمان لائے 'جرت کی' اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جماد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں 'اور یمی لوگ مراد پانے والے ہیں۔(۲۰) انھیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی' ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے۔(۲۱)

وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے تواب ہیں۔ (۲۲)

اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنرگار ٱكَّنِينَىٰ امَنُوُا وَهَاجَرُوْاوَجْهَدُوُا فِي سَجْدِلِ اللهِ بِامْوَالِيمْ وَانْفُيهِمْ ٱغْظَمُودَرَجَه تَعِنْدَاللهِ ۚ وَٱوْلَهِكَ هُمُوالْفَآيْرُوْنَ ⊙

يُبَشِّرُهُمُورَهُهُمُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِفُوانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمُ فِيَا نَعِيْرُمُونِيَّةً ﴾

خْلِدِيْنَ فِيْمَا أَبَدًا أِنَّ اللَّهُ عِنْدَةَ أَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴿

آيَهُمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا الاِتَنَّخِيْنُوَا ابَّاءَكُمُ وَالْحَوَانَكُوُ اَوْلِيَا َدِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَعَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ يِّنْكُوْ فَاوْلِكَ هُمُوالظِّلِمُونَ ۞

اس گفتگو کی بابت استفسار کیا' جس پر یہ آیت نازل ہوئی- (صحیح مسلم کتناب الإمارة' بباب فیضل الشهادة فی سبیل الله عنی گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان بالله' ایمان بالا ترت اور جہاد فی سبیل الله' سب سے زیادہ ابمیت و نفنیلت والے عمل ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و نفنیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی لیکن ایمان بالله کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں' اس لیے پہلے اسے بیان کیا گیا۔ بہرحال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل الله سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ دو سرا' یہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا' جب کہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا۔ مومنوں کا کام تو ہراس بات یہ عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔

(۱) لیعنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں 'حقیقت میں ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں 'اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت اللی سے محروم ہیں۔ اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا 'جو ہدایت اللی سے بسرہ ورہیں' آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔

(۲) ان آیات میں ان اہل آیمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا۔ اللہ کے رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں لیا۔ فرمایا۔ اللہ کے رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق بین نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔

صُّلُ إِنْ كَانَ ابَا ۚ وَكُوْ وَالْهَا ۚ وَكُوْ وَاجُوانَكُو وَازُوَاجُكُو وَعَشِيْرَتُكُوْ وَ اَمُوالُ لِا فَتَرَفَّهُوْ هَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوُنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ الْفِيكُو مِينَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِنْ سَيِمْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْقِ اللهُ بِأَمْرِةٌ وَاللهُ لا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفُلِيقِيْنَ ﴿

> لَقَنُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرُوٓ ۗ وَيَوْمُرَ حُنَيْنِ الدُّاعُجَبَتُكُوُكُ تُرَتَكُمُ فَكُوْتُفُنِ عَنَكُمُ شَيْنًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُوْالاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُقَّ

ظالم ہے۔ "(۲۳))

آپ کہ و جی کے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بینیاں اور تمہارے کئیج قبیلے اور تمہارے کئیج میلے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنمیں تم پند کرتے ہواگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز میں ' تو تم انظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالی فاسقوں کوہرایت نہیں دیتا۔ (۲۳)

یقینا اللہ تعالی نے بہت سے میدانوں میں تہمیں فتح دی سے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تہمیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا'لیکن اس نے تہمیں کوئی فائدہ نہ

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ( طاحظہ ہو۔ سورۃ آل عصران آیت ۱۸-۱۸ سورۃ اللہ المسائدۃ آیت ۱۵ فیرہ کی اہمیت واضح ہے المسائدۃ آیت ۱۵ اور سورۃ المسجادلة ۲۲) یمال جماد و ہجرت کے موضوع کے ضمن میں (چو نکہ اس کی اہمیت واضح ہے اس لیے )اسے یمال بھی بیان کیا گیا ہے بعنی جماد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو پھروہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے 'بلکہ وہ تو تمہارے دشن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تویاد رکھو تم ظالم قراریاؤگے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں بھی اس مضمون ماسبق کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عثیرۃ اسم جمع ہے 'وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدی زندگی کے شب و روز گزار تا ہے 'لینی کنبہ ' قبیلہ - اقتراف ' کسب ( کمائی ) کے معنی کے لیے آتا ہے - تجارت ' سودے کی خریدو فروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہو - کساد ' مندے کو کہتے ہیں لیمن سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہوں یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو ' جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے - دونوں صور تیں مندے کی ہیں - مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدا کد و حوادث سے بچئے ' آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے ' میہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت وافادیت بھی ناگڑیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے (جو نہ موم نہیں) کیوں گئی ہو جائے ' تو یہ بات اللہ کی راہ میں جماد کرنے میں مانع ہو جائے ' تو یہ بات اللہ کی داہ میں جماد کرنے میں مانع ہو جائے ' تو یہ بات اللہ کی ہو ایت سے محروم ہو

ۅؘڵؽ**ڗؙۄٛڡ**ؙۮؠڔۣؽؙؽ۞

ثُمَّاَنُزُلَاللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزُلَ جُنُودًا الْوَتَرَوْهَا، وَعَثَلَبَ الَّذِيثَنَ كَفَرُاوُا\* وَذَلِكَ جَزَاءُ الْاُكْلِغِيْنَ ۞

ثُو يَتُوُبُ اللهُ مِنَ بَعُهِ ذلكَ عَلَى مَنْ يَشَا أَءُ ﴿ وَاللهُ غَفُورُ رَّحِيْهُ ﴿

دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھرتم پیٹھ پھیر کر مڑگئے-(۲۵)

پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر آباری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کائیں بدلہ تھا-(۲۲)

پھراس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا<sup>(۱)</sup> اللہ ہی بخشش ومہرمانی کرنے والاہے -(۲۷)

سکتا ہے۔ جس طرح کہ آخری الفاظ تہرید ہے واضح ہے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت ہے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر حضرت عمر وہائیں، نے کہا: "یارسول اللہ! مجھے آپ' اپنے نفس کے سوا' ہر چیز ہے زیادہ محبوب ہیں "۔ آپ ماٹیٹی نے فرمایا "جب تک میں اس کے اپنے نفس ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں' اس وقت تک وہ مومن نہیں "۔ حضرت عمر وہائیں، نے کہا "لیں واللہ! اب آپ جھے اپنے نفس ہے بھی زیادہ محبوب ہیں"۔ آپ ماٹیٹی نے فرمایا "اب واللہ! اب آپ جھے اپنے نفس ہے بھی زیادہ محبوب ہیں"۔ آپ ماٹیٹی نے فرمایا "اب تم مومن ہو"۔ (صحیح بعداری۔ کتاب الایمان والندور باب کیف ہیں"۔ آپ ماٹیٹی نے فرمایا "اب عمری جاب کیف کان یعمین اللہ علیہ وسلم) ایک دو سری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا" قتم ہاس کو ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں' جب تک میں اس کو' اس کے والد ہے' اس کی اولاد ہے اور تمام لوگوں ہے زیادہ' محبوب نہ ہو جاؤں"۔ (صحیح بعداری۔ کتاب الایمان باب بیان خصال من انصف بھن وجد حلاوۃ باب حب الوسول ٹھٹی من الایمان ومسلم کتاب الایمان 'باب بیان خصال من انصف بھن وجد حلاوۃ الایمان ایک اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے قواللہ تعالی تم پر ایسی ذات ملط فرمادے گا جس ہے تم اس وقت تک نوکل سکو گُ اور جہاد چھوڑ بیٹھو گواللہ تعالی تم پر ایسی ذلت ملط فرمادے گا جس ہے تم اس وقت تک نونکل سکو گُ بہت تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گر (آبوداود' کتاب اللبوع' باب المنہی عن العینة مسند آحد مد' حب تک این عرب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گر (آبوداود' کتاب اللبوع' باب المنہی عن العینة مسند آحد مد'

(۱) حُنَیْن کمہ اور طاکف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یمال هَوَازِن اور ثَقِیف رہتے تھے 'یہ دونوں قبیلے تیراندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف کڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ ۱۲ ہزار کالشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے 'یہ فتح کمہ ۱۵ اون بعد 'شوال کا واقعہ ہے۔ نہ کورہ قبیلوں نے بھر پور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیراندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّ إِنَّمَا الْنُشُوكُوْنَ جَمَّنَ فَلاَيَقْمَابُوا الْسُنْجِدَ الْحُرَّامَ بَعْنَ عَلْمِهِمْ هَا نَا \*وَ إِنْ خِفْتُوْعَيْلَةً هَمُوْتَ يُغْنِيْكُوْ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَكَّرَ لِنَّ اللهَ عَلِيْمُ عَكِيْمٌ ﴿

اے ایمان والو! بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک بیں (۱) وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھکنے پائیں <sup>(۲)</sup> اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر

یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ ہے ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی مدد کے بجائے 'اپنی کثرت تعداد پر اعتاد زیادہ ہوگیا۔ اللہ تعالی کو یہ عجب اور یہ کلمہ پند نہیں آیا۔ نتیجنا جب ہوازن کے تیراندازوں نے مخلف کمین گاہوں ہے مسلمانوں کے لئگر پر یک بارگی تیراندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھاڑے مسلمانوں کہ قدم اکھڑئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوکے قریب مسلمانوں میں گار رہے تھے "اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ' میں اللہ کا رسول ہوں" بھی یہ رجزیہ کلمہ گئے۔ آپ سی تھٹے افا اللہ کا رسول ہوں" بھی یہ رجزیہ کلمہ کے۔ آپ سی تھٹے افا اللہ کی اللہ کا رسول ہوں " بھی اور دوبارہ پڑھے آفا اللہ گئے اور چراس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے واز دیں۔ چنانچہ ان کی ندا س کر مسلمان سوٹ پشیان ہوئے اور دوبارہ میں آگئے اور پھراس طرح عاصل ہوئی کہ میدان میں آگئے اور اور ہوگیا۔ دو سرے 'فرشتوں کا نزول میں تو ان کے دلول سے دشمن کا خوف دور ہوگیا۔ دو سرے 'فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جگ میں مسلمانوں نے چھ ہزار کافروں کو قیدی بنایا (جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی در خواست پر چھو ٹر دیا گیا) اور بہت سامال غنیمت عاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بعد ان کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی در خواست پر چھو ٹر دیا گیا) اور بہت سامال غنیمت عاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ہوں ہو مسلمان ہو گئے۔ یہاں س آیات میں اللہ تعالی نے اس واقعے کا مختمرا ذکر فرمایا ہے۔

(۱) مشرک کے بخس (پلید' ناپاک) ہونے کا مطلب' عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے۔ کیونکہ وہ طہارت (صفائی و پاکیزگی) کا اس طرح اہتمام نہیں کر آ'جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔

(۲) یہ وہی حکم ہے جو س ۹ ہجری میں اعلان براء ت کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف معجد حرام کے لیے ہے۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اٹال رہائیں، کو معجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا۔ حتی کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علما کے نزدیک یمال معجد حرام سے مراد ' پورا حرم ہے۔ یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذبی اور خدام کو مشتی کیا گیا ہے اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنی در حکومت میں یہود و نصاری کو بھی مسلمانوں کی معجدول میں داغلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا۔ (ابن کش)

قَاتِكُواالَّانِ يُمَاكِنُوُمُونُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُؤُمِرالَّاخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِيْنَ النَّحَقِّ مِنَ الَّـنِ يُسَى أُونُواالْكِينُبَ حَتَّى يُعْظُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَيْدٍ وَهُدُ طَغِرُونَ ﴿

> وَقَالَتِ الْمَهُوُدُعُزَيُرُ اِينُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْعُ ابْنُ اللهِ ذٰ لِكَ قَوْلُهُ مُ يَا فَوَاهِمْ يُضَاهِ عُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَمَّرُوا مِن قَبُ لُ قَالَتَكُهُ وَاللهُ اللهُ الله

إِتَّخَذُوْاَ اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا بَانِّ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيْعُ ابْنَ مَرْيُحَ وَمَا أُمِرُوْاَ

چاہے <sup>(۱)</sup> اللہ علم و حکمت والا ہے-(۲۸)

ان لوگوں سے کُرو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پرایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانے ' نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے ' یمال تک کہ وہ ذکیل و خوار ہو کرا پنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ (۲۹) یہود کتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسے اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وہ کیے پلٹائے جاتے ہیں۔ (۳۰)

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کراپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے (۳) اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالا نکہ

(۱) مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں میہ خیال آیا کہ جج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے' تجارت ہوتی ہے' یہ متاثر ہوگ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اس مفلسی (یعنی کاروبار کی کمی) سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے' اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بہ تدریج سارا عرب بھی مسلمان ہوگیا اور جج کے موسم میں حاجیوں کی رہلے پیل پھرائی طرح ہو گئی جس طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی اور جو مسلسل روز افزوں ہی ہے۔

(۲) مشرکین سے قبال عام کے تھم کے بعد اس آیت میں یہودونصاریٰ سے قبال کا تھم دیا جا رہا ہے (اگر وہ اسلام نہ قبول کریں) یا پھروہ بڑیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کرلیں۔ جزیہ 'ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمے داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصاریٰ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کردیا گیا کہ انسان ایمان رکھتے تھے 'ان کی بایت کماگیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کردیا گیا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پنجبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے 'اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبراس لیے قرار دیا گیا کہ یہودونصار کی نے حضرت عزیر و حضرت مسیح علیما السلام کی ابنیت (یعنی بیٹا ہونے کا) اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اس عقیدے کا ظہار ہے۔

(٣) اس كى تفيير حضرت عدى بن حاتم واليراكي بيان كرده حديث سے بخوبي ہو جاتى ہے- وہ كہتے ہيں كه ميں نے نبي صلى

اِلَّالِيَعُبُدُوْاَالِهَا وَاحِدًا ۚ لَا اِللهُ اِلْاَهُوَ. سُبُحٰنَهُ عَمَّا اُمُثْرِكُوْنَ ۞

يُرِيْدُوْنَ اَنُ يُطْفِئُوا لُؤْرَا لِلهِ بِأَفُواهِ هِـمُ وَيَـاْبَى اللهُ اِلّاَ اَنْ يُسُرِّعَ لُؤْرَة وَلَوْكِرَة الْسَخِيْرُونَ ۞

هُوَ الَّذِيْ كَالَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّةٍ وَلَوْكِرَةَ الْمُشْرِكُونَ ۞

ا نہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے -(۳۱)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کواپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگراس بات کا کہ اپنانور پورا کرے گو کافرناخوش رہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۳)

ای نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیح دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے <sup>(۲)</sup>

الله عليه وسلم ہے يہ آيت من كرع ض كياكه يهودونصار كي نے تواپئے علما كى جھى عبادت نہيں كى ' پھريه كيوں كما گياكه ' انہوں نے ان كو رب بناليا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ '' يہ ٹھيك ہے كہ انہوں نے ان كى عبادت نہيں كى ۔ لكون يہ بات تو ہے نا ' كہ ان كے علما نے جس كو حلال قرار دے ديا ' اس كو انہوں نے حلال اور جس چيز كو حرام كرديا ' اس كو حرام ہى سمجھا۔ يكى ان كى عبادت كرنا ہے '' ۔ (صحبح ترمندی - لملائب انبی نصبوا ۲۳۵) كيونكه حرام و حلال كرنے كا اختيار صرف الله تعالى كو ہے ۔ يكى حق اگر كوئى شخص كى اور كے اندر تسليم كرتا ہے تو اس كا مطلب بيہ كه اس نے اس كو اپنا رب بناليا ہے ۔ اس آيت ميں ان لوگوں كے ليے بردى تنبيم ہے جنہوں نے اپنے اپنے اپنے اور ان كے اقوال كے مقابلے ميں وہ نصوص قرآن و حديث كو بھى اہميت دينے كے سے تار نہيں ہوتے ۔

(۱) یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے ' یہودونصاریٰ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال وافترا سے اسے مثادیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھو نکوں سے بجھادے۔ پس! جس طرح یہ ناممکن ہے۔ اس طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مثانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آگر رہے گا۔ جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرایا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں چھپانے والا اسی لیے رات کو بھی ''کافر'' کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اند ھیروں میں چھپالیتی ہے۔ کاشت کار کو بھی ''کافر'' کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا کاشت کار کو بھی ''دانوں میس کھرونفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کافر کماجاتا ہے۔

(۲) ولائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہروقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کاغلبہ بھینی ہے 'اس لیے کہ اللہ کاوعدہ ہے کہ حزب اللہ بی غالب و فاتح ہوگا۔ شرط بی ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْآاِنَّ كَشِيُرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَـُاكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْدُّوْنَ عَنُ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ

وَلاَيْنُفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ يِعَدَابِ الِيهِ<sub>مِ</sub> ﴿

يَّوْمَكِعُنَى عَلَيْهَ فَانَارِجَهَ ثَمَّ فَتُكُولَى بِهَاجِبَاهُهُ مُ وَجُنُونُهُهُ وَظُهُورُهُ هِ هَانَامَا كَنَزُنتُو لِإِنْشِكُو فَذُوتُوا مَاكُنْتُونُونَ ﴿

اگرچه مشرک برا مانین - (۳۳)

اے ایمان والو! اکثر علما اور عابد 'لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں (ا) اور جو لوگ سونے چاندی کاخزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے' انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔(۱) (۳۳)

جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیال اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (ان سے کہا جائے گا) ہیہ ہے جے تم نے اپنے لیے خزانہ بناکر رکھاتھا۔ پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔(۳۵)

(۱) أَخْبَازٌ، حِبْرٌ کی جمع ہے۔ یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کیڑے کو نُوبٌ مُحَبَّرٌ کہا جاتا ہے مراد علائے یہود ہیں۔ رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علائے نصار کی ہیں بعض کے نزدیک سے صوفیائے نصار کی ہیں۔ علا کے لیے ان کے ہال مُشتق ہے۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کرکے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دو سرے اس طرح لوگوں سے مال افیضے 'جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ برقسمتی سے بہت سے علائے مسلمین کا بھی ہی حال ہے اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق ہیں جس بیس آپ مائی ایش گوئی کا مصداق ہیں جس میں آپ مائی ہیں آپ مائی ہی کے مطابق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا تھا' لَتَ اَبْعُتُ مَنْ مَنْ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ (صحیح بہدادی کتاب الاعتصام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان باب کاعنوان ہے) ''تم تیجھی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کروگے ''۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ بیر زکوۃ کے تھم سے پہلے کا تھم ہے۔ زکوۃ کا تھم نازل ہونے کے بعد زکوۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طمارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے علما فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوۃ اداکر دی جائے 'وہ کنز (خزانہ) ہے جس پر بیہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ''جو شخص اپنے مال کی زکوۃ ادانہ کی جائے 'وہ کنز (خزانہ) ہے جس پر بیہ قرآئی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح عدیث میں ہے کہ ''جو شخص اپنے مال کی زکوۃ ادانہ کر کو داغا جائے گا۔ یہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگاہ رلوگوں کے فیصلے گا'جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو' پیشانی کواور کمرکو داغا جائے گا۔ یہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگاہ رلوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا میں حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا رصحیح مسلم کتاب المذکوۃ ' باب إشم مانع المزکوۃ ) یہ گڑے ہوئے علااور صوفیا کے بعد گڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں تینوں طبقے عوام کے المزکوۃ ، باب إشم مانع المزکوۃ ) یہ گڑے ہوئے المن سرمایہ ہیں تینوں طبقے عوام کے الگر میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ «اللَّهُ ﷺ ا خفَظُنا منهُ ہیں ''

إِنَّ عِتَدَةَ الشَّهُورِعِئُدَاهُ الْفَاعَشَرَشَهُرًا فِي كِتْلِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهُمَّ الْمُنْعَةَ الْمُؤَا اَرْبَعَة خُورُمُ ﴿ لِكَ الدِّيْنُ الْعَيِّوُةُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَ اَنْفُسُكُمُ وَ وَقَالِتُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَالِتِ لُو نَكُونَا فَقَهُ وَاعْلَمُوا الْقَالَةُ اللهُ مَعَ الْمُثَقِينَ فَي اللهَ مَعَ الْمُثَقِينَ فَي

إِنَّهَ النَّفِيِّ فَي إِنَّا دَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

مینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے'
اسی دن سے جب سے آسان و زمین کو اس نے پیدا کیا
ہے ان میں سے چار حرمت و ادب کے ہیں۔ (ا) میں
درست دین ہے' (ا) تم ان مینوں میں اپنی جانوں پر ظلم
نہ کرو (ا) اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم
سب سے لڑتے ہیں (ال) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ
متقیوں کے ساتھ ہے۔ (۳۱)

مہینوں کا آگے پیچیے کر دینا کفر کی زیادتی ہے <sup>(۵)</sup> اس سے

(۱) فی کتاب اللہ سے مرادلوح محفوظ یعنی تقدیر اللی ہے۔ بعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالی نے بارہ میسنے مقرر فرمائے ہیں ، جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قال وجدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ ای بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ " زمانہ گھوم گھما کر پھراس حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وقت تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ میں نوں کا ہے 'جن میں چار حرمت والے ہیں 'تین بے در بے۔ ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب مضر 'جو جمادی الا خری اور شعبان کے در میان ہے " رصحیح بہ خاری ۔ کتاب المتفسیر 'سود ، تدو بہ قوص حصیح مسلم 'کتاب الفسامة 'باب تغلیظ تحریم المدماء ....) زمانہ اس حالت پر آگیا ہے کا مطلب 'مشرکین عرب میں ولی میں جو آخرو تقدیم کرتے تھے 'جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے 'اس کا خاتمہ ہے۔

(۲) لیعنی ان مہینوں کااس ترتیب ہے ہونا' جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار حرمت والے ہیں- اور کیی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے-

- (m) لیعنی ان حرمت والے مہینوں میں قبال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کاار تکاب کر کے۔
- (٣) گئین حرمت والے میننے گزرنے کے بعد الا میہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں' بھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا حائز ہو گا۔
- (۵) نَسِني ۽ کے معنی' پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قبال و جدال اور لوٹ مار کو سخت نالپندیدہ سمجھا جا تا تھا۔ لیکن مسلسل تمین مہینے' ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے' قبل و غارت سے اجتناب' ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے بیہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قبل و غارت گری کرنا چاہتے' اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت تو ٹر کراس کی جگہ صفر کو حرمت والے مہینوں میں وہ نقذیم و تاخیراور ادل بدل کراس کی جگہ صفر کو حرمت والے مہینوں میں وہ نقذیم و تاخیراور ادل بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نَسنی نے کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کی بابت فرمایا کہ بیہ کفرمیں زیادتی ہے کو نکہ اس ادل بدل

يُحِكُونَهُ عَامًا قَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًالَيُواطِنُواعِنَّوَاعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِنُّوامَاحَرَمَاللهُ ثُرِينَ لَهُمُّ سُوَّءُ اَعْمَالِهِمُوْوَاللهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمُ الْكِلْفِي بُنَ ﴿

يَّاتَيُهَا الَّذِينَ امَنُوُامَا لَكُوْ اِذَاقِيْلَ لَكُوْ انْفِرُوْ اِفْسَيِيْلِ الله اثنَا قَلْتُوْ اللَّ الْأَرْضِ آرَضِيئتُو بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَامِنَ الْإِخْرَةُ فَمَامَتَاءُ الْمِيْوةِ النُّنْيَا فِى الْاِخْرَةِ الْاَقْلِيْلُ ۞

إِلَّاتَنُفِرُوا يُعَدِّبُكُوْعَكَا الْإَلِيُمُا لَا يَسُنَدُبُولُ قَوْمًا غَيُرُكُو وَلاَتَضُرُّوهُ شَيْئًا \*وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْئًا قَدِيُرٌ ۞

وہ لوگ گراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت رکھی ہے اللہ نے جاتے ورمت رکھی ہے اس کے شار میں تو موافقت کرلیں (۱) پھراسے حلال بنا لیس جے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں اور قوم کفارکی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ (۳۷)

اے ایمان والو! تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم ہے کہا جاتا ہے کہ چلا ہات میں کوچ کرو تو تم زمین سے گئا جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض ونیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو۔ سنو! ونیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یو نئی کی ہے۔ (۳۸)

اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تہیں اللہ تعالی وردناک سزا دے گا اور تہمارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا' تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پنچا سکتے (۲) اور اللہ ہر چیز یر قادرہے۔ (۳۹)

سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا پھھ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کاعلان سے کمہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھماکراپی اصلی حالت میں آگیا ہے۔ یعنی اب آئندہ مہینوں کی بیہ تر تیب ای طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آرہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک مینے کی حرمت تو ژکراس کی جگه دو سرے مینے کو حرمت والا قرار دینے ہے ان کامقصدیہ ہو تا تھا کہ اللہ تعالی نے جو چار مینے حرمت والے رکھے ہیں' ان کی گنتی پوری رہے' یعنی گنتی پوری کرنے ہیں اللہ کی موافقت کرتے ہے لیکن اللہ نے قال و جدال اور غارت گری ہے جو منع کیا تھا' اس کی انہیں کوئی پروا نہ تھی' بلکہ انہی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی وہ ادل بدل کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا تھم دے دیا۔ یہ شوال سن ۹؍ ہجری کاواقعہ ہے۔ موسم سخت گر می کا تھااور سفر بہت لمباتھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر ہیہ تھم گراں گزرا' جس کااظمار اس آیت میں کیا گیاہے اور انہیں

اِلَّا تَنْفُمُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَوُ اللهُ إِذَا خُرَحَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ تَانِ الْتَنْفُنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا قَأَنْوَلَ اللهُ سَرِينَنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيْدَهُ لِيهُنُو دِ لَمُ تَرَوْهًا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذِيْنَ كَفَرُوا السُّفُلُ وَكِلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْمَا وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِيمَةُ اللهِ عَنْ يُرْحَكِيمُهُ ﴿

اِنْفِرُوْانِعْفَافًا وَيْقَالاً وَّجَاهِلُوْا بِأَمُوالِكُهُواَنْفُيكُوْ

اگرتم ان (نبی سالیکی ای مددنه کرو تواندی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکد انھیں کا فروں نے (دلیس سے) نکال دیا تھا' دو میں سے دو سرا جبکہ وہ دو نول غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی ہے کہ غم نہ کراللہ ہمارے ساتھ ہے' (الله ہماری نازل فرما کیں جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان کشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی خبیں ' اس نے کا فرول کی بات بست کردی او رباند وعزیز تواللہ کا کلمہ ہی ہے' (الله کا کلمہ ہی ہے' (الله عالب ہے حکمت واللہ ہے۔ (۴۰) نگل کھڑے ہو جاؤ ملکے کھیکے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو

ز جروتو بیخ کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کملاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ ۲۰ روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کرواپس آگئے۔ اس کو جیش العسر ۃ کما جا تا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی د قتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انَّا فَلْنَهُمْ ، لینی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف ہے ہوالیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ (فتح القدیر)

(۱) جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالی تہاری مدد کا مختاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بیغیری مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی (یعنی حصرت ابو بکر صدیق رضائیے، ) سے کہا تھا ''غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے ''اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضائیے، فرماتے ہیں۔ ''جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرکین نے (جو ہمارے تعاقب میں ہیں) اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقینا ہمیں دکھے لیں گے ''حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہمارا ان دو کے با أَبَا بَحٰدِ! مَا طَنْكُ بِائْنَیْنِ الله مُنَالِشُهُمَا (صحبح بہ حددی تفسید سورة التوبية) ''اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے 'جن کا تیرا اللہ ہے '' یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت جن کے شامل صال ہے۔

(۲) یہ مدد کی وہ دو صور تیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی- ایک سکینت' دوسری فرشتوں کی تائد-

(٣) کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ اللہ سے توحید مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ایک شخص بمادری کے جو ہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے' ایک قبائی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے' ایک اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے فی سبیل اللہ لؤنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا "جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے' وہ فی سبیل اللہ ہے''۔ (صحبے بنجاری کتاب العلم' باب من سال وهو قائم، عالمہ المحادة 'باب من سال وهو قائم، عالمہ العلمان کتاب العلمان کتاب العلمان کتاب المحادة 'باب من قاتل لتکون کلمة الله هي العلمان

فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ خَبُرٌ لَّكُوۡ إِنۡ كُنْتُوۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا الاَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ \* وَسَيَمُ لِغُوْنَ بِاللهِ لَوِالسُ تَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ يَّهُ لِكُوْنَ انْفُسَهُ مُ \* وَاللهُ يَعُلُوُ إِنَّهُو لَكُنْ بُوْنَ ﴿

عَفَا اللهُ عَنْكَ إِلَمَ أَذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللهُ عَنْكَ إِلَمَ الْإِنْ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

تو بھی' (ا) اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جماد کرو'

میں تہمارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔(۴۱)

اگر جلد وصول ہونے والامال واسباب ہو تا (۱) اور ہلکاساسفر

ہو تاتو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہولیت (۱۳) کین ان پر تو دوری

اور دراز کی مشکل پڑگئی۔اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے

کہ اگر ہم میں قوت وطاقت ہوتی تو ہم یقینا آپ کے ساتھ

نکلتے' یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں (۱۳)

ان کے جھوٹا ہونے کا سچاعلم اللہ کو ہے۔(۲۲)

اللہ تجھے معاف فرمادے' تو نے اضیں کیوں اجازت دے

اللہ تجھے معاف فرمادے' تو نے اضیں کیوں اجازت دے

دی؟ بغیراس کے کہ تیرے سامنے سے لوگ کھل جائیں

اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ (۵) (۴۳)

(۱) اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلاً انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر - خوشی سے یا ناخوشی سے - غریب ہو یا امیر-جوان ہو یا بو ڑھا- پیادہ ہو یا سوار - عیال دار ہو یا اہل و عیال کے بغیر - وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا پیچھے اشکر میں شامل - امام شو کانی فرماتے ہیں - آیت کا حمل تمام معانی پر ہو سکتا ہے ' اس لیے کہ آیت کے معنی میہ ہیں کہ ''تم کوچ کرو' چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو یا ہلکی'' - اور اس مفہوم میں مذکورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں -

(۲) یہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہاہے جنہوں نے عذر معذرت کرکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تقی دراں حالیکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عَرَضٌ سے مراد' جو دنیوی منافع سامنے آئیں' مطلب ہے مال غنیمت۔

- (۳) کینی آپ مائیلیا کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔ (۳) مینی آپ مائیلیا کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔
  - (٣) لینی جھوٹی قسمیں کھاکر- کیونکہ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔
- (۵) یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کما جا رہا ہے کہ جماد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں بغیریہ تحقیق کیے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں؟ اجازت دے دی؟ لیکن اس تو نئے میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے ، اس لیے اس کو تابی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دیے میں علمت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دیے کی آپ کو اجازت ماسک تھی۔ اس لیے گئی آپئن شِنْتَ مِنْهُمْ ﴿ وَاجَازت دیے کی آپ کو اجازت حاصل تھی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ﴿ فَإِذَا السّتَا اَذَنُو اللّهِ مِنْ فَاوَ اَلَّهِ مُنْ فَاذَنُ لِنَّنُ شِنْتَ مِنْهُمْ ﴾ الندور ۱۲۰) درجہ یہ لوگ تجھ سے اپنوٹ کاموں کی وجہ سے اجازت ماسکیں ' تو جس کو تو چاہے ' اجازت دے دے دے ''۔ '' جس کو چاہے 'کامطلب میہ ہے۔ جس کے پاس معقول عذر ہو ' اسے اجازت دیے کاحق تجھے حاصل ہے۔

لايَسْتَأَذِنُكَ اتَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ اَنُ يُجَاهِدُوْا بِالْمُوَالِهِمْ وَالْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيْهُمْ بِالنُّقْتِيْنَ ۞

إِنَّهَايَسُتَآذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُثُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِرِ الْاِخِرِوَارْتَابَتُ قُلُوبُهُو فَهُمُ فِي رَيْدِهِمُ

يَتُرَدُّدُونَ 🕝

وَلُوْاَرَادُواالْخُوُومَ لَاَعَنُّ وَاللَّهُ عُدَّةً وَالْمِنْكِرِهُ اللَّهُ انْبِعَا تَصْمُ فَ تَتَبَّطَهُمْ وَقِـ يُلَ اقْعُنُ وَا مَعَ الْقَصِيدِيْنَ ⊕

الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان ویقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جماد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے ' (ا) اور الله تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانا ہے ۔ (۴۳)

یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ (۳۵)

اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہو یا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے (۳) لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پیند ہی نہ تھا اس لیے اٹھیں حرکت سے ہی

۱۱) یہ مخلص ایمان داروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کرجماد میں حصہ لیتے ہیں۔

(۲) یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے حیلے تراش کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرلی تھی۔ ان کی بابت کما گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ای عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر مجبور کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہو آتو نہ جہاد سے یہ بھا گئے نہ شکوک و شہمات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے۔

ٹولا: خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی چار قسمیں تھیں۔

کملی قتم: وہ مسلمان جو بلا تامل تیار ہو گئے۔ دو سرے' وہ جنہیں ابتداءً تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے' لیکن پھر جلد ہی اس تردد سے نکل آئے۔ تیسرے' وہ جو ضعف اور بیاری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع ہائے معذور تنے اور جنہیں خود اللہ تعالی نے اجازت دے دی تھی۔ (ان کا ذکر آیت ۹۲۰۹ میں ہے) چو تتی قتم' وہ جو محف کابل کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے تناہ کا اعتراف سرکے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے چیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تتے۔ یہاں مسلمانوں کے بیگے میں مسلمانوں کے بیاں مسلمانوں کے کہا گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باقی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

۳۱) یہ انہی منافقین کے بارے میں کما جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جماد میں جانے کاارادہ رکھتے تو یقینانس کے لیے تیاری کرتے۔ روک دیا <sup>(۱)</sup> اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ <sup>(۲)</sup> (۴۲)

اگریہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تہمارے لیے سوائے فسادک اور کوئی چیز نه بڑھاتے (۳) بکمہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے (۳) ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں '(۵) اور اللہ ان ظالموں کوخوب جانتاہے۔ (۲۵)

یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں' یہاں تک کہ حق آپنچا اور اللہ کا حکم غالب آگیا<sup>(۱)</sup> باوجود یکہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔<sup>(۷)</sup> (۴۸) لَوُخَرَجُوْا فِيْكُوْ مِّمَا نَهَا دُوْكُوْ لِلْاحْبَ الْا وَلَاْ اَوْضَعُوُ اخِلْلَكُوْ يَـ بُغُوْ نَكُوْ الْفِ ثْنَكَة وَفِيدُكُوْسَ لِمُعُوْنَ لَهُوْ وَاللّهُ عَلِيْوُ إِبَالظّٰلِيمِينَ ۞

لَقَ بِالْبُتَعُواالْفِي ثُنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوالْكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَآءً الْحَقُّ وَظَهَرَ آمُرُاللهِ وَهُمُ كُلِهُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) فَنَبْطَهُمْ کے معنی ہیں انکو روک دیا یعنی ' پیچھے رہناان کے لیے پیندیدہ بنا دیا گیا' پس وہ ست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے (ایسرالتفاسیر) مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرار تیں اور سازشیں تھیں 'اس لیے اللہ کی نقتر ری مثیبت کیمی تھی کہ وہ نہ جا ئمں۔

<sup>(</sup>۲) یہ یا تواسی مثیبت اللی کی تعبیر ہے جو تقدیرا ککھی ہوئی تھی۔ یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عورتوں' بچوں' بیاروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کران کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔

<sup>(</sup>۳) یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔

<sup>(</sup>۳) اِنضَاعٌ کے معنی ہوتے ہیں' اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا۔ مطلب میہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپاکرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارہ پارہ کر دینااوران کے مابین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ منافقین کی جاسوس کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبرس پہنچایا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) ای لیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تہمیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے 'تو تمہارے حق میں اچھاہی ہوا' اگریہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہو تیں۔

<sup>(2)</sup> لیعنی بید منافقین تو 'جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں 'آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کوبگاڑنے میں

وَمِنْهُوْمَّنُ يَقُولُ اعْدَنُ لِلَّ وَلاَتَفُيتِنَّى ۗ اللهِ فِي الْفِئْنَةِ سَقَطُوْا وَ إِنَّ جَهَتَمَ لَلُخِيْطَة ۗ لِالْكَفِيْنِ ۖ

إِنْ تُصِمُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُ هُزُوَ إِنْ تُصِمُكَ مُصِيْبَةٌ يَعُولُوُا قَدُ احَذُنْنَا آمُرَنَا مِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلُّواوَّهُمُ فَرِمُونَ ۞

قُلُ لَّنْ يُصِيْبَ نَآلِلا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوُلَّىنَا \* وَعَلَى اللهِ فَلْيُسَتَوَكِّلِ النُّوْمِئُونَ ﴿

ان میں سے کوئی تو کہتا ہے جمھے اجازت دیجئے جمھے فتنے میں نہ ڈالیے' آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے میں اور یقینا دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ (۱) (۳۹)

آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا' پھر تو بردے ہی اتراتے ہوئے لوٹے ہیں۔ (۵۰)

آپ کہ و بیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں علی وہ ہمارا کارساز اور مولی ہے - مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی جمروسہ کرنا چاہیے - (۵۱)

سرگرم رہے ہیں۔ حتی کہ بدر میں اللہ تعالی نے آپ کوفتح وغلبہ عطافر مادیا 'جوان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا-اس طرح جنگ احد کے موقعے پر بھی ان منافقین نے راہتے ہے ہی والبس ہو کرمشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہرموقعے پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے۔ حتی کہ مکہ فتح ہو گیااوراکٹر عرب مسلمان ہو گئے جس پر کف حسرت وافسوس مل رہے ہیں۔

(۱) "جمجے فتنے میں نہ ڈالیے" کا ایک مطلب تو ہے ہے کہ اگر آپ جمجے اجازت نہیں دیں گے تو جمجے بغیراجازت رکنے پر سخت گناہ ہو گا- اس اعتبار سے فتنہ "گناہ کے معنی میں ہو گا- یعنی جمجے گناہ میں نہ ڈالیے ' دو سرا مطلب فتنے کا' ہلاکت ہے لیعنی جمجے ساتھ لے جا کرہلاکت میں نہ ڈالیں کما جا تا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ جمجے ساتھ نہ لے جا تمیں ' روم کی عور توں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا- اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی- بعد میں ہے آیت نازل ہوئی- اللہ تعالیٰ نے فرمایا " فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں " یعنی جماد سے چھے رہنا اور اس سے گریز کرنا' بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں- اور مرنے کے بعد جنم ان کو گھیر لینے والی ہے' جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہو گا

رر المراق وی را مراق کیام کے اعتبار سے حَسنَةً سے یمال کامیابی اور غنیمت اور سَیَنَةٌ سے ناکامی ' شکست اور ای قتم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں 'مراد ہیں۔اس میں ان کے اس خب باطنی کااظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔ تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔ (۳) یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبروثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو سے معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے 'ای تقدیر اللی کا حصہ ہے ' تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہو تا ہے۔

فُّلُ هَـلُ تَرَبَّصُمُونَ بِنَاۤ اِلْآرَاحُـدَى الْحُسُـنَيَـدُنِّ وَخَنُ نَـتَرَبُّصُ بِلَمُ اَنْ يُصِيْبَكُوُ اللهُ بِعَدَابٍ مِّنُ عِنْدِهَ اَوْ بِالْدِيدِيْدَاتَّةَ اَرَبَّصُوْاَ اِنَّامَعَكُمُ مُثَرَيْتُصُوْنَ ۞

تُّلُ ٱنْفِقُواطُوعًاٱوَكَرْهَالَّنُ يُتَقَبِّلَ مِنْكُوْلِيَّا لَكُوْكُنْتُكُو قَوْمًا فِيقِيْنَ ۞

وَمَامَنَعَهُمُ اَنْ ثُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَعْتُهُمُ لِلَّا اَنَّهُمُ كَفَرُوْا يِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاثَوُنَ الصَّـلُوةَ اِلْاَوَهُمُ كُسُـالِي وَلاَيُنْفِقُوْنَ اِلْاَوَهُمُ كَلِيهُوْنَ ۞

کہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انظار کر رہ ہم ہو وہ دو جھلا کیوں میں سے ایک ہے (ا) اور ہم ممارے حق میں اس کا انظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالی اپنے باس سے کوئی سزا تہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے (۲) پس ایک طرف تم منتظر رہو دو سری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ (۵۲)

کهه دیجئے که تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہر گزنه کیاجائے گا<sup>۱۳)</sup> یقیناتم فاسق لوگ ہو۔(۵۳)

کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کااس کے سوانہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کابلی ہے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل ہے ہی خرچ کرتے ہیں۔ (۵۳)

<sup>(</sup>۱) تعنی کامیابی یا شمادت ان دونول میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو 'ہمارے لیے حسنہ (بھلائی) ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعن ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤیا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ حمیس (قبل کرنے 'یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی) سزائیں دے۔ وہ دونوں ہاتوں پر قادر ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَنْفِفُوا امر كاصيغہ ہے۔ ليكن يمال بديا تو شرط اور جزاك معنى ميں ہے۔ ليمن اگر تم خرج كرو گے تو قبول نميں كيا جائے گا۔ يا بد امر بمعنی خبرہے۔ مطلب بد ہے كہ دونوں باتيں برابر ہيں 'خرج كرويا نہ كرو۔ اپنى مرضى سے اللہ كى راہ ميں خرچ كروگ ، تب بھى نامقبول ہے۔ كيونكہ قبوليت كے ليمان شرط اول ہے اور وہى تمهارے اندر مفقود ہے اور نافوق ہے خرچ كيا ہوا مال 'اللہ كے ہاں ويسے ہى مردود ہے 'اس ليے كہ وہاں قصد صحيح موجود نهيں ہے جو قبوليت كے نافوق ہے شرورى ہے۔ يہ آيت بھى اى طرح ہے جس طرح بد ہے ﴿ اِسْتَغْفِيْ اَلْهُو اَلْكَاتَتَنَفِرْ لَهُو ﴾ (التوبة ١٠٠٠) آپ ان كے ليے بخش ما تكيں يانہ ما تكيں (يعنى دونوں باتيں برابر ہيں)

<sup>(</sup>٣) اس میں ان کے صد قات کے عدم قبول کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں-ایک ان کا کفرو فسق-وو سرا 'کابلی ہے نماز پڑھنا' اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزا ہے انہیں کوئی خوف ہے- کیو نکہ رجااور خوف 'بیہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے بیہ محروم ہیں-اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا-اور جس کام میں دل کی رضانہ ہو'وہ قبول کس طرح ہو سکتاہے؟ بسرطال بیہ تینول وجوہات ایس ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے-چہ جائیکہ تینول وجوہات جمال جمع ہوجائیں تواس عمل کے مردو دبارگاہ اللی ہونے میں کیا تیک ہوسکتاہے؟

فَلاَثْخِمُكَ اَمُوَالْهُمُّوْوَلَا اَوْلاَدُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيُواللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمُ بِهَا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَتَوْهَقَ اَنْفُمُهُمُّ وَهُمُّ كَلِمْرُونَ ؈

وَيَعُلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمُ لِمِنْكُوْ وَمَاهُمْ وِيِّنْكُوُ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمُرُّ يَّفُهُ قُوْنَ ﴿

لَوْيَعِدُونَ مَلُجَأَاؤُمَغَرْتِ أَوْمُنَّ خَلَا لُوَكُو الِكَ وَ وَمُنَّ خَلَا لُوكُو الِكَ وَ الْمَادِ وَهُو يَجْدُونَ ﴿

وَمِنْهُوُمْ مِّنُ يَّـلُمِـزُكَ فِى الصَّدَفَٰتِ ۚ فَإِنَ اُعُطُواْمِنُهَا رَضُواْ وَإِنُ لَدَّمُ يُعُطُواْ مِثْهَاۤ الْحَاهُوۡ يَسْخُطُوْنَ ۞

پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ (اُللہ کی چاہت ہی ہے کہ اس سے انھیں دنیا کی نزدگی میں ہی سزا دے (۱) اور ان کے کفری کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ (۵۵)

یہ اللہ کی قتم کھا کھا کر گہتے ہیں کہ بیہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں' حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں بات صرف اتن ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ (۳) (۵۲)

اگریہ کوئی بچاؤکی جگہ یا کوئی غاریا کوئی بھی سرگھسانے کی جگہ پالیس تو ابھی اس طرف لگام تو ژکر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ (۵۷)

ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں' (۱) اگر انھیں اس میں سے مل

(۱) اس کے کہ یہ سب بطور آزمائش ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَلَاتُمَائَتُنَّ عَیْنَیْكَ اِلْ مَامَتَعُنَالِهِ آزُوَاجًا یِّمْهُمْ دَفُرَةُ الْخَیْوَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَوْدَةُ الْکَائِدُ اَلْکُنْدَا اُلْکُنْدَا اُلْکُنْدَا اُلْکُنْدَا اُلْکُودَ اِللّٰکُنْدَا اَلْکُنْدَا اَلْکُودُونَ اَنْدَا لُوهُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰکُودِیّ اِللّٰکُودِیّ اِللّٰکُودُونَ اَللّٰکُودُونَ اَللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰکِودِیّ اِللّٰکُودُونَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ ال

(۲) امام ابن کثیراور امام ابن جریر طبری نے اس سے ذکو ۃ اور انفاق فی سبیل الله مراد لیا ہے۔ یعنی ان منافقین سے زکو ۃ وصد قات تو (جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں) دنیا میں قبول کر لئے جائیں ٹاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔

(۳) تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی- اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغیبر کو صدق دل ہے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفرونفاق پر ہی بدستور قائم و مصر ہیں۔

(۴) اس ڈراور خوف کی وجہ سے جھوٹی قشمیں کھاکریہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں ہے ہی ہیں۔

(۵) لینی نمایت تیزی سے دوڑ کروہ ان پناہ گاہوں میں چلے جا کمیں 'اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے 'وہ محبت و خلوص پر نہیں 'عناد' نفرت اور کراہت پر ہے۔

(۱) یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کو تاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو (نعوذ باللہ) صد قات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے 'جس طرح ابن ذی الخویسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سائیلیس جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فور آہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۸)

اگرید لوگ اللہ اور رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کمہ دیئے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گااور اس کارسول بھی' ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔(۵۹)

صدقے صرف فقیروں (\*) کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور

وَكُوَا لَهُمُّ رَصُّنُوا مَا النّٰهُ هُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَبُؤُوتِيُنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ ۗ إِنَّا إِلَى اللّٰهِ لَهِ مُؤْنَ شَ

إِثَّمَا الصَّدَةُ كُلِفُقَتُرَاءُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْغِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُ حُوقِ الرِّقَابِ وَالْغِيمِينَ وَفَى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرْفِضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ

ایک مرتبہ تقییم فرما رہے تھے کہ اس نے کما"انساف سے کام لیجے !" آپ ماڑی آئی نے فرمایا"افروس ہے تجھ پر'اگر میں ہی انساف نہیں کروں گاتو پھراور کون کرے گا؟"الحدیث (صحیح بنخاری-کتاب المناقب باب علامات النبوۃ صحیح مسلم-کتاب الزکوۃ باب ذکوالخوارج ....)

- (۱) گویا اس الزام تراشی کامقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے'یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں' انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔
- (۲) اس آیت میں اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صد قات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ صد قات سے مرادیمال صد قات واجبہ لیخی زکو ق ہے۔ آیت کا آغاز إِنَّمَا ہے کیا گیا ہے جو قصر کے صینوں میں سے ہے اور الصد قات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ لیخی صد قات کی ہے جنس (زکو ق) ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہیں ان کے علاوہ کی اور معرف پر زکو ق کی رقم کا استعال صحیح نہیں۔ اہل علم کے در میان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقییم کرنا ضروری ہے یا ان میں ہے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکو ق ادا کرنے والا 'مناسب سمجھ 'حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ پر خرچ کرنا ضروری ہے 'لاق کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے 'لاق کی رقم آٹھوں مصارف خرچ کی جائے۔ جبکہ دو سری رائے کے مطابق ضرورت اور مصالح دیکھے بغیرر قم کے آٹھ جھے کرکے آٹھوں جگہ پر پچھ پچھ رقم خرچ کی جائے۔ جبکہ دو سری رائے کے مطابق ضرورت اور مصالح کا اعتبار ضروری ہے 'جس معرف پر رقم خرچ کرنے کے مقتفی ہوں 'تو وہاں ضرورت اور مصالح کی ذیادہ ضرورت یا مصالح کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتفی ہوں 'تو وہاں ضرورت اور مصالح کی خاط ہے زکو ق کی رقم خرچ کی جائے گی 'چاہے دو سرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ نے۔ اس رائے میں نہیں ہو۔ خوہ کی وہ پہلی رائے میں نہیں ہو۔

را ہرو مسافروں کے لیے ' (ا) فرض ہے اللہ کی طرف سے اللہ علم و حکمت والاہے-(۲۰)

عَلِيُوْ حَكِيْهُ ۞

(I) ان مصارف ثمانیه کی مخضر تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا'۲۔ فقیراور مسکین چو نکہ قریب قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دو سرے پر بھی ہو تا ہے لینی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں بدبات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو بو را کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل ہے محروم ہوں'ان کو فقیراور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا "دمسکین وہ گھو ہے کورنے والا نہیں ہے جو ایک ایک ایک ورو لئے یا کھور کے لیے گھر گھر پھر آ ہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس انتامال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر وے 'نہ وہ ایک مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کراس پر صدقہ کریں اور نہ خودلوگوں کے سامنے دست سوال در از کرے "۔ (حمیح بخاری و مسلم۔ کتاب الزکو ق) حدیث میں گویا اصل مسکین مخص نہ کورکو قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ دخر ساب حالی ہو گھر ہو نادار ہونے و غیرہ ہے مسکین کی تعریف بیر معرف ہے کہ جو گداگر ہو 'گھوم پھر کراور لوگوں کے پیچھے پڑکرا نگا ہو۔ ورنہ اور فقیروہ ہے جو نادار ہونے کے باوجو دسوال ہے نیچھ اور لوگوں ہے کہ چو گداگر ہو 'گھوم پھر کراور لوگوں کے پیچھے پڑکرا نگا ہو۔ اور فقیروہ ہے جو نادار ہونے کے باوجو دسوال ہے نیچھ اور لوگوں ہے کی چیز کا سوال نہ کرے (ابن کشر) اور فقیرہ ہو کہ وہ اور اس کے حالیہ اور اس کے حیاب و کتاب پر مامور ہوں۔ ساملین ہو کہ وہ اپنے گا۔ دو سرے 'وہ نوہ مسلم افراد ہیں جن کو المداد دینے کی صورت میں یہ امیر ہو کہ وہ اپنے علی ہیں جن کو المداد دینے کی صورت میں یہ امیر ہو کہ وہ اپنے علی ہم کی دیگر صور تیں تالیف قلب کی ہیں جن پر روکیس کے اور اس طرح وہ قریب کے کرور المسلمانوں کا تحقظ کریں۔ بیہ مصرف ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بہ بات در کیک بیہ مصرف ختم ہو گیا ہے۔ کین بہ بات در کیک بی مصرف ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بہ بات در کیس بی مصرف ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بہ بات در کوری افرائی ہوں۔ احتاف کے ذر کیک بیہ مصرف ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بہ بات در کیک بیہ مصرف ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بہ بات

۵- گر دنیں آزاد کرانے میں۔ بعض علانے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں۔اور دیگر علانے مکاتب و غیر مکاتب ہر قتم کے غلام مراد لیے ہیں۔امام شو کانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔

صحیح نہیں-حالات و ظروف کے مطابق ہردو رمیں اس مصرف پر ز کو ۃ کی رقم خرچ کرناجائز ہے۔

۷- غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل وعیال کے نان و نفقہ اور ضرو ریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور اان کے پاس نفذر قم بھی نہیں ہے اور ایساسامان بھی نہیں ہے جسے بھے کروہ قرض اواکر سکیں - دو سرے وہ ذمہ دار اصحاب صانت ہیں جنموں نے کسی کی صانت دی اور پھروہ اس کی ادائیگ کے ذمہ دار قرار پاگئے 'یاکسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہوگیا اور اس بنیا دیروہ مقروض ہوگیا۔ ان سب افراد کی زکوۃ کی مدسے امداد کر ناجائز ہے۔

ے- فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے- یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد ( چاہے وہ مالدار ہی ہو) پر ز کو ق کی رقم خرج کرنا جائز ہے- اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے- اس طرح بعض علما کے نزدیک تبلیغ و

وَمِنْهُمُ الّذِيْنَ يُؤَذُوْنَ النَّبَى ّ وَيَقُولُوْنَ هُوَاذُنَّ قُلْ اَذُنْ خَيْرٍ لَكُوْ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَيُؤُمِنُ الِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَهُ ۚ لِلَّذِيْنَ المَثُوّا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ رَسُولَ اللهِ لَهُوْمَنَاكِ الدِّيْرُ ۞

يَحُلِفُوْنَ پائلهِ لَكُمْ لِلُوْضُوْكُمْ وَاللهُ وَمَهْ سُوُلُهَ اَحَقُّ اَنُ يُوضُوْهُ لِأِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞

ٱلَـهُ يَعُـلَمُوْاً آتَـٰهُ مَنْ يُتُحَادِدِاللّهَ وَرَسُولَهُ فَالَّنَ لَهُ نَارَجَهَـنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وْلِكَ الْجَزْزُى الْعَظِيمُو ۞

يَحُذَرُ الْمُنْفِقُونَ اَنُ تُنَزَلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ تُنَيِّتُهُمُّمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمُ قُلِ اسْتَهُزِءُوْا ۚ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُذَرُوْنَ ؈

وَلَهِنْ سَالْتُهُوُ لَيَعُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُّ قُلُ أَبِاللهِ وَالِيتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْ تُوْكَنُتَهُوْءُوْنَ ؈

ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغیر کو ایذا دیتے ہیں اور کتے ہیں کان کاکچاہے 'آپ کمہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہو ''اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے 'رسول اللہ ( مراہ ہیں ) کو جو لوگ ایڈا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مارہے -(۱۲)

محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجاتے ہیں حالا تکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اوراس کارسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔(۱۲) کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گااس کے لیے یقینا دو زخ کی آگ ہے جس میں وہ بھیشہ رہنے والاہے 'یہ زبردست رسوائی ہے۔(۱۳) منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کمیں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انھیں بتلا دے۔ کمہ دیجئے کہ تم فدان اڑاتے رہو' بیٹینا اللہ تعالی اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر بھینا اللہ تعالی اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رکب رہے ہو۔(۱۳۲)

اگر آپ ان سے پوچیس تو صاف کمہ دیں گے کہ ہم تو یو ننی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کمہ دیجئے کہ اللہ' اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تممارے ہنسی نداق

دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد 'جہاد کی طرح' اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

۸- آبنِ السَّبنِلِ سے مراد مسافر ہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر' سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھریا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو'اس کی امداد زکو قکی رقم سے کی جا سکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یماں سے پھر منافقین کاذکر ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے بید کی کہ یہ کان کا کچا (ہلکا) ہے ' مطلب ہے کہ یہ ہرایک کی بات من لیتا ہے (یہ گویا آپ مٹریکی کی حلم و کرم اور عفو وضع کی صفت سے ان کو دھوکہ ہوا) اللہ نے فرمایا کہ نہیں 'ہمارا پیغیبر شروفساد کی کوئی بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے ' تمہارے لیے اس میں خیراور بھلائی ہے۔

کے لیے رہ گئے ہیں؟ <sup>(۱)</sup> (۲۵)

تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے ''' اگر ہم تم میں سے پچھ لوگوں سے در گزر بھی کر لیں ''' تو پچھ لوگوں کو ان کے جرم کی علین سزابھی دس گے۔''') (۲۲)

تمام منافق مرد وعورت آپس میں ایک ہی ہیں '<sup>(۵)</sup> یہ بری باتوں کا تھم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں'<sup>(۱)</sup> یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انھیں بھلادیا۔ <sup>(۷)</sup> بیٹک منافق ہی فاسق وبد کردار ہیں۔ (۲۷) لَاتَّتَنَوْارُوْاقَدُ كَفَرْتُكُو بَعُكَ اِيُهَا يَكُوْ إِنْ نَعْفُ عَنْ كَالْإِنْفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَالِائَةً بِالنَّهُوُ كَانُوُا مُجْرِمِيْنَ ۞

ٱلمُنْفِعُونَ وَالمُنْفِقَتُ بَعْضُهُمُ مِّنَ بَعْضٍ كَيَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَقْمِضُونَ اَيْدِيهُمُ تَشُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُالْفْسِقُونَ ﴿

- (۱) منافقین آیات الی کافداق اڑاتے 'مومنین کاستہز اکرتے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خانہ کلمات کنے سے گریز نہ کرتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کواور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی ۔ لیکن جب ان سے پوچھاجا یا قوصاف مکرجاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں نہنی نداق کررہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' نہنی نداق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیاہے ؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں نہنی نداق ہی ہو تا تو اس میں اللہ' اس کی آیات و رسول در میان میں کیوں آیا۔ یہ یقینا تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات الی اور ہمارے پیغیر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔
- (۲) یعنی تم جوایمان ظاہر کرتے رہے ہو-اللہ اور رسول کے استہزا کے بعد 'اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئ ہے-اول تو وہ بھی نفاق پر ہی ببنی تھا- تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہارا شار ہو تا تھااب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے-
  - (٣) اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کرلی اور مخلص مسلمان بن گئے۔
- (۳) یہ وہ لوگ ہیں' جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفرونفاق پر اڑے رہے۔ای لیے اس عذاب کی علت مجھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے۔
- (۵) منافقین' جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ''جہم تم ہی میں سے ہیں'' اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی' کہ ایمان والوں سے ان کاکیا تعلق؟ البشہ یہ سب منافق' چاہے مرد ہوں یا عور تیں' ایک ہی ہیں۔ یعنی کفرونفاق میں ایک دو سرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جارہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور بر عکس ہیں۔
- (۲) اس سے مراد بخل ہے۔ یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے برعکس بخل ' یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے گریز کرنا ہے۔
  - (2) یعنی الله تعالی بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گاکہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا

وَعَدَاللّهُ الْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خلِدِينَ فِيْهَا فِي حَسُبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ مُقِيْمٌ ۚ فِي

كَالَّذِيْنَ مِنْ تَبُلِكُمْ كَانُوْاَلَشَلَّ مِنْكُمْ قُوّةً وَالْكُثْرَ أَمُوالْا وَاوْلَادًا فَاسْتَمْتَهُوا إِعَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَهُوْ إِعْلَاقِكُوْكَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُوْ يِخَلاقِهِمْ وَخُفْتُهُ كَالَانِي خَاضُوا الْوَلَمِكَ حَبِطَتْ اعْمَالُهُ مُونَ النَّنْيَا وَالْإِخْرَةَ وَاولَمِكَ هُوالْخِيرُونَ فَ

اللہ تعالیٰ ان منافق مردول'عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کرچکا ہے جہاں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں' وہی انھیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے' اور ان ہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ (۱۸)

مثل ان لوگوں کے جوتم سے پہلے تھے '''تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے پس وہ اپنا دین حصہ برت لیا '''جسے تم دین حصہ برت لیا '''جسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح ندا قانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی د'''ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے۔ کی یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں ''' (۱۹)

- رے اب ہے۔ اب عائب کی اعمال اور انجام کے اعتبار ہے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کی بجائے 'منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔
- (۲) خلاق کا دو سرا ترجمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیاہے۔ یعنی تمہاری نقتر پر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیاہے'وہ برت لو'جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ بر آباور پھرموت یا عذاب سے ہم کنار ہو گئے۔
- (٣) کینی آیات اللی اور اللہ کے پینمبروں کی تکذیب کے لیے۔ یا دو سرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور الهودلعب میں جس طرح وہ مگن رہے ' تمہارا بھی یمی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یمودونساری ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت کرو گے۔ بالشت بہ دراع اور ہاتھ بہ ہاتھ ۔ یمال تک کہ اگر وہ کمی طرور متابعت کرو گے۔ بالشت بہ پالشت ' ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ ۔ یمال تک کہ اگر وہ کمی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا 'کیااس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا 'اور کون؟" صحیح بہ جاری ' کتاب الاعتصام مسلم ' کتاب العلم۔ البتہ ہاتھ بہ ہاتھ ( بَاعَا بِبَاع ) کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تفیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے۔
- (٣) أُولَينكَ ع مرادوه لوگ بين جوند كوره صفات وعادات كے حامل بين ، مشبهين بھى اور مشبه بيم بھى يعنى جس طرحوه خاسر

<sup>﴿</sup> الْبَوْمَ نَشْنَكُوْكُمَانَيْنَتُ الْقَائِيَوْمِكُولَانَا ﴾ (سودة المجانية ٢٣٠) "آج ہم تهيں اى طرح بھاديں گے جس طرح تم ہمارى ملاقات كے اس دن كو بھولے ہوئے تھے"-مطلب يہ ہے كہ جس طرح انہوں نے دنيا ميں اللہ كے احكامات كو چھوڑے ركھا، قيامت والے دن اللہ تعالى انہيں اپنے فضل و كرم سے محروم ركھے گا۔ گويا نسيان كى نسبت اللہ تعالى كى طرف علم بلاغت كے اصول مشاكلت كے اعتبار سے ہے و دنہ اللہ كى ذات نسيان سے ياك ہے (فتح القدير)

اَكُوْ يَانْقِهُ مُنَا اللَّايُنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوُمِ نُوْمِ وَعَادٍ وَتَمُوْدُ ذَ وَقُومِ اِبْرَهِيْمَ وَاصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَوْكَتِ اَتَتَهُدُّرُكُهُمْ مِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْاَانَفْسَهُمْ يُظْلِمُونَ ⊙

وَالْمُؤُمِّنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُ مُ اَوْلِيَا ۚ بَعْضٍ َ يَامُنُونُنَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُ

کیا انھیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں' قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات (الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے) کی'<sup>(۱)</sup> ان کے پاس ان کے پنجبر دلیلیں لے کر پہنچ'<sup>(۲)</sup> اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔''(°ک)

مومن مردوعورت آپس میں ایک دو سرے کے (مدد گار و معاون اور) دوست ہیں ' <sup>(م)</sup> وہ بھلا ئیوں کا حکم دیتے ہیں

و نامراد رہے 'تم بھی ای طرح رہو گے۔ حالا نکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال واولاد میں بھی بہت زیادہ تھے۔اس کے باوجودوہ عذاب اللی سے نہ نج سکے توتم 'جوان سے ہرلحاظ ہے کم ہو 'کس طرح اللہ کی گر فت سے پچ سکتے ہو۔ (۱) یمال ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کامسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ ہاتیں انهول نے شاید آباو اجداد سے سن بھی ہوں۔ قوم نوح 'جو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد 'جو قوت و طاقت میں متاز ہونے کے باوجود' باد تند سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم ثمود' جسے آسانی چنج سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم'جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھرسے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین (حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم)' جنہیں چپخ' زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اور اہل مؤتفکات۔ اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی نستی کا نام "سدوم" تھا۔ اکتنفاک کے معنی ہں انقلاب- الٹ بلیٹ دینا- ان پر ایک تو آسان سے بتھر برسائے گئے- دو سرے' ان کی نستی کواویر اٹھا کرنچے بھینکا گیا جس سے یوری بہتی اوپر نیچے ہو گئی اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفکات کہا جا تا ہے۔ (۲) ان سب قوموں کے پاس'ان کے پیغیر' جوان ہی کی قوم کاایک فرد ہو یا تھا' آئے۔ لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی- ملکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا' جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الٰہی کی شکل میں نکلا-(۳) کیعنی بیه عذاب'ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے ۔ یوں ہی بلاوجہ عذاب الٰہی کاشکار نہیں ہوئے ۔ (۳) منافقین کی صفات ندمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہلی صفت'وہ ایک دو سرے ك دوست معاون وغم خوارين - جس طرح حديث مين ہے - ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » (صحيح بخاري. كتاب الصلوة ' باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. مسلم باب تراحم المسؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، "مومن مومن كي ليه ايك ديواركي طرح ہے جس كي ايك اينك دوسري اينك كي مضوطي كا ذراييه ب"- دوسري صديث مين فرمايا: ١ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَآدِهِمْ، وتَرَاحُمِهمْ، كمثلَ

الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعٰى لَهُ سَآئِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَر » (صحيح مسَلم باب مذكور والبخارى والسيال الآدب باب رحمة الناس والبهائم» "مومنول كي مثال آپس مين ايك دو سرے ك

وَيُقِيمُوُنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُوْلَةَ اُولِلَّكَ سَيَرُحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُخُكِيْدُ ۞

وَعَكَاللَّهُ النُّوُوْمِنِيُّنَ وَالْمُؤُمِنْتِ جَنَّتٍ تَجُرِّيُ مِنْ تَحْتُمَّا الْأَنْفُرُ خْلِدِيُّنَ فِيْهَا وَمَسْلِكَ طِيّبَةٌ فَى جَنَّتِ عَدُرِنْ وَمِضْوَانٌ قِنَ اللّهِ ٱكْبُرُ ۖ ذٰلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ شَ

يَايَتُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ

اور برائیوں سے روکتے ہیں '(ا) نمازوں کو پابندی ہے بجا لاتے ہیں زکو ۃ اواکرتے ہیں 'اللّٰہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں '(<sup>(1)</sup> میں لوگ ہیں جن پر اللّٰہ تعالیٰ بہت جلہ رحم فرمائے گامیشک اللّٰہ غلبے والاحکمت والاہے -(اے) ان ایمان دار مردوں اور عور توں سے اللّٰہ نے ان جنتوں

رحم فرمائے گابیشک اللہ غلبے والا حکمت والاہے-(ا)
ان ایمان دار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں
کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیجے نہریں لہریں لے رہی ہیں
جمال وہ بیشہ ہمیش رہنے والے ہیں اور ان صاف
ستھرے پاکیزہ محلات (اس) کا جو ان ہیشگی والی جنتوں میں
ہیں 'اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے '(س) ہیں
زروست کامیابی ہے-(۲۲)

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو' (۵)

ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جمم کی طرح ہے کہ جب جمم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جمم تب کاشکار ہو جا تاہے اور بیدار رہتاہے"۔

- (۱) یہ اہل ایمان کی دو سری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جے شریعت نے معروف (یعنی نیکی اور بھلائی) اور منکر وہ ہے جے شریعت نے معکر (یعنی برا) قرار دیا ہے۔ نہ کہ وہ جے لوگ اچھایا براکہیں۔
- (۲) نماز' حقوق الله میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکو ۃ' حقوق العباد کے لحاظ سے' امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کابطور خاص تذکرہ کرکے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاطع میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
  - (٣) جوموتی اور یا قوت سے تیار کیے گئے ہوں گے- عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں- ایک معنی جیشگی کے ہیں-
- (٣) حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے اللی کی صورت میں طع گی-(صحیح بخاری ومسلم کتاب الرفاق وکتاب الدجنة)
- (۵) اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر مختی کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ سٹر ہو گئی ہوں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو تھم ہے 'اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو بھی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی ساز شیس بے نقاب ہو جا کیں تو ان سے بھی ای طرح بابت اختلاف ہے۔ ایک رمان فقین سے بھاری دارے تو ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں ذبان سے وعظ و نفیوت کی جائے 'جس طرح کا فرول سے کیا جاتا ہے۔ دو سری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہماد کا تھم کفار سے نفیوت کی جائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم کا اور تکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جا کیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا تھم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے ۔ امام این کثیر فرماتے ہیں کہ ان آ رامیں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں 'اس لیے کھوالت و ظروف کے مطابق ان میں ہے کہ بھی رائے رائم کرنا جائزے۔

## وَمَا وْلِهُوْجَهَ تُوْوَيِشُ الْمَصِيْرُ 🕝

يُحْلِفُونَ بِإِنلهِ مَاقَالُوا ۗ وَلَقَكُ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفُرُ وَكَفَرُواْ بَعْدَالِسُلامِهِمْ وَهَنُوا بِمَالَهُ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوَ الآلاَنُ اَغْدُهُ هُواللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضِيلِهِ ۚ فَإِنْ يَتَوْبُواْ بِكَ خَنْدًا لَهُمُ ۚ وَإِنْ يَسَتَوَكُواْ يُعَنِّبُهُ هُواللهُ عَدَابًا لَلِيمُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْوضَرَةَ ۚ وَمَالَهُمْ فِي الْكَرْضِ مِنْ

اور ان پر سخت ہو جاؤ <sup>(۱)</sup> ان کی اصلی جگہ دو زخ ہے 'جو نمایت بدترین جگہ ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۷۳)

مایت برترین مبلہ ہے۔ اور ایم)

یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا اور یہ حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اسپنے اسلام کے بعد کافرہو گئے ہیں (۳) اور انہوں نے اس کام کاقصد بھی کیا جو پورانہ کرسکے۔ (۳) یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انتھیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول (سائنلیم) نے دولت مند کردیا '(۵) گریہ اب

(۱) فلطّة 'راَفتہ کی ضد ہے' جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے فلطتہ کے معنی تختی اور قوت سے دشنوں کے خلاف اقدام ہے۔ محض زبان کی تختی مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کر بیمانہ کے ہی خلاف ہے اس کا تھا۔ کے ہی خلاف ہے اس کا تھا۔ سے تھا۔ سے

(۲) جهاداور سختی کے تکم کا تعلق ونیا ہے ہے۔ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔

(٣) مفرین نے اس کی تغییر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں ، جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کیے۔ جے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا 'لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف تک اٹھالیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔

(۴) اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں- مثلاً تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتی لشکر سے الگ تقریباً تناگزر رہے تھے-ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر گئے جہاں کر دیں گئے اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی 'جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔

(۵) مسلمانوں کی ججرت کے بعد' مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی' جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا' اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یمی فرما رہا ہے کہ کیاان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اسپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے؟ لین سے ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں' بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقرو نگ دستی سے نکال کر خوش حال بنا دیا۔

ملحوظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تو گری کا ظاہری سبب

*ٷ*ڸ؆ۣٞٷڶانڝ**ؽڔ** ؈

وَمِنْهُوْ مِّنَ عُهَدَاللهَ لَهِنَ الْمُنَامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

فَكُتَّا اللَّهُ وُمِّن فَضُلِهِ بَغِلُو اللَّهِ وَتَوَكُّوا وَهُومُمُومُونَ ۞

فَأَعْقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي فُلُوْ بِهِمُ اللَّهِ وَمِيَلُقُونَهُ بِمَآاَخُلَمُوا اللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوْ ايَكُذِبُونَ ۞

ٱلمُوْيَعُ لَمُثُواَ انَّ اللهَ يَعُلُوْسِتَّ هُمُوَوَنَجُوْمُهُمُ وَاَنَّ اللهُ عَـٰكُوُمُ النَّيُوْبِ ﴿

ٱلَّذِينَ يَلِمِزُوْنَ الْمُطَّلِّعِ عِنْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَ فَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَاجُهُ مَ هُمُ

بھی توبہ کرلیں تو بیہ ان کے حق میں بہترہے 'اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالی انھیں دنیاو آخرت میں در دناک عذاب دے گااور زمین بھرمیں ان کاکوئی حمایتی اور مدد گار نہ کھڑا ہوگا-(۷۲س)

ان میں وہ بھی ہیں جنوں نے اللہ سے عمد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور کی طرح نیکوکاروں میں ہوجائیں گے-(۷۵)

لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انھیں دیا تو ہیہ اس میں بخیلی کرنے گے اور ٹال مطول کرکے منہ مو ڑلیا۔ (۱) (۲۷)

لیس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنول تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیوں کہ جھوٹ بولتے رہے۔ (۷۷)

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ تعالی غیب کی تمام ہاتوں سے خبردار ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۷۸)

جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں' پس میہ ان کا

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات گرامى ہى بنى تقى 'ورنه حقیقت میں غنى بنانے والا تو الله تعالىٰ ہى تھا- اس ليے آيت ميں من فضله 'واحد كى ضمير ہے كه الله نے اپنے فضل سے انہيں غنى كرديا-

(۱) اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے۔ لیکن سند اُسہ صحح نہیں۔ صحح بات سے ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔

(۲) اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہیں اور پھراس کی پروانسیں کرتے۔ گویا یہ سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالی سب پچھ جانتا ہے'کیونکہ وہ تو علام اللہ تعالی سب پچھ جانتا ہے'کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبرہے۔

نداق اڑاتے ہیں' (() اللہ بھی ان سے تمسخر کر آہے (۲)
انہی کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (29)
ان کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی
ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انھیں ہرگزنہ
بخشے گا (۳)
بخشے گا (۳)
کے رسول سے کفر کیا ہے (۳)
کے رسول سے کفر کیا ہے (۳)

قَيَّسُخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَاللهُ مِنْهُ وَلَهُوْعَذَابُ اَلِيُمُ ﴿

وَسَتَغُونَ لَهُمُ اَوْلاَتَنتَغُورُ لَهُمُ إِنْ تَتَنَغُورُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً

فَلَنْ يَغُونِ اللهُ لَهُمُ الْإِنْ فَلَا يَأْلُهُمُ كَفَنَ وَالِلْهِ وَمَن سُوْلِهُ ﴿

وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفَلِيقِينَ ۚ

(۱) مُطَّوِعِینَ کے معنی ہیں 'صد قات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے۔''جہد'' کے معنی ہیں۔ معنی محنت و مشقت کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مال دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نمایت فتیج حرکت کا جو کر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کی کے پاس زیادہ مال ہو تا'وہ وہ زیادہ صدقہ ویتا جس کے پاس قوڑا ہو تا'وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں فتم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کی بابت کتے کہ اس کامقصد ریا کاری اور نمودو نمائش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا ہے گا؟ یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بیاز ہے۔ (صحبے بیخادی۔ نیفسیر سودہ توبہ تنہ مسلم کتاب الزکوٰۃ 'باب المحمل أجرۃ یہ یہ سے میں افتین مسلمانوں کا استمزا کرتے اور نماق اڑا تے۔

(۲) کیعنی مومنین سے استہزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے یا ہیہ بددعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استہزا کا معاملہ کرے جس طرح سی مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ (فتح القدیم)

(۳) ستر کاعد دمبالغے اور تکثیر کے لیے ہے۔ یعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کرلے 'اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ سے ذائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

(۳) یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے ٹاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پو نجی لے کراللہ کی بارگاہ میں عاضر ہوں- اگریہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہو گاتو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا'اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا-

(۵) اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان ) تک پہنچا دیتی ہے۔ ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی لیعنی راستے کی نشان دہی۔ اس کااہتمام تو دنیا میں ہرمومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے ﴿ اِتَّاهَدَیْنَهُ السَّویدُلَ إِمَّاشَاکِدُا وَ اِمَّا گفُورًا ﴾ (المدهور-۳) ﴿ وَهَدَیْنِهُ السِّجْدَیْنِ ﴾ (المبلد-۱۰) اور ہم نے اس کو (خیرو شرکے) کے دونوں رستے دکھادیے ہیں"

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمِقْعَدِهِمُ خِلْفَ سَعُولِ اللهِ وَكَرِهُوَّا اَنْ يُجَاهِدُوْا بِاَمُوالِهِمْ وَانْشُهِمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُواْلاَ شَفِرُوْلِ فِي اَخْرِتْ فَلْ نَارُجَهَ تَمَا شَكَ خُوَّالُوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞

> فَلْيَضُحَكُواْ قِلِيكُلَّ وَلَيْنَكُواْ كَوْثُولًا ۚ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْشِئُونَ ⊙

فَإِنْ تَيْجَعُكَ اللهُ إِلَى طَلْإِنِفَ فِي مِنْهُمُو فَاسْتَأَذُنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ كُنْ تَخْرُجُوْامَعِي آبَكُ الْوَكَنْ ثُقَاتِلُوْامَعِي عَلَّاوًا إِنْكُوْ رَضِنْتُهُ بِالْفُتُوْدُ وَأَوْلَ مَرَوْقٍ فَاقْعُدُواْمَعَ الْخِلِفِيْنِ ۞

پیچے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ ( اللہ اللہ اللہ کی جانے کے بعد اپنے بیٹے رہنے پر خوش ہیں (ا انہوں نے اللہ کی رہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا نالپند رکھا اور انہوں نے کمہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو- کمہ دیجے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے 'کاش کہ وہ سیجھتے ہوتے۔ (۱۸)

پس انھیں چاہیے کہ بہت کم ہنیں اور بہت زیادہ رو ئیں "بدلے میں اس کے جویہ کرتے تھے۔ (۸۲)
پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کہی جماعت (اس) کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھریہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں (۵) تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ دہنے کو پند کیا تھا (۱۲) پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی

(۱) بیان منافقین کاذکرہے جو تبوک میں نہیں گئے او رجھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی-خلاف کے معنی ہیں ' پیچھے یا مخالفت۔ بیعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں ہیٹھے رہے۔

(۲) لیمن اگر ان کو یہ علم ہو تاکہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقالم میں ونیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ بھی چیچے نہ رہتے - مدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی بیہ آگ جہنم کی آگ کا 20 وال حصہ ہے۔ لیمن جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 18 حصے نیادہ ہے اصحبے بعجادی بدء المحلق بیاب صفة النیار) الله ہم احفظنا منها

(٣) قَلِيْلاً اور كَثِيْرًا ياتو مصدريت (ليني ضِحْكَا قَلِيْلاً اور بُكَآءًا كَثِيْرًا ياظرفيت ليني (زَمَانَا قَلِيْلاً وَزَمَانَا كَثِيْرًا) كي بنياد پر منصوب ہے- اور امركے دونول صيغ بمعنی خبر ہیں- مطلب بیہ ہے كہ بیہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روسمیں گے بہت زیادہ-

- (٣) منافقین کی جماعت مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں۔
  - (a) تعنی کسی اور جنگ کے لیے 'ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔
- (۱) یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔للذااب تم اس لا کُق نہیں کہ تمہیں کس بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔

بیٹھے رہو۔ (۱۱)

ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (۲) یہ اللہ اور اس کے رسول کے مکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار ہے اطاعت رہے ہیں۔ (۳) آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں! اللہ کی چاہت یمی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیوی سزا دے اور یہ ان جانیں نکلنے تک کافربی رہیں۔ (۸۵)

وَلاَتُصَلِّعَلَ اَحَدِمِنْهُمُو مِّنَاتَ اَبَدًا اَوَّلاَ تَشُوْعُل قَدْرِهِ ۚ إِنَّهُمُوَكَمِّرُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوْا وَهُمُوْفِيقُوْنَ ⊙

ۅٙڵٲڠؙڿؠڬٲؗڡٛۅؙڶۿؙڠۅٲٷڵٷۿؙڠڒٲۺٵؽڔؽؙڎؙڶڟۿؙٲؽؙؿؙۼێٙ؉ٞۿؙ ؠۣۿٳڣ۩ڶڎؙؽؙؽؘٳٷۘڗٛۿۊؘٲڶڞؙٛڰٛڞؙٷۿٷڵڣڕؙۏڹ۞

(۱) لیعنی اب تمهاری او قات میں ہے کہ تم عور توں ' بچوں اور بو ڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو' جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے آکہ ان کے اس ہم وغم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا)

(۲) یہ آیت اگرچہ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا تھم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفرونفاق پر ہو'وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول ہے ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعینے عبداللہ (جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اور کما کہ ایک تو آپ (بطور تیمک) اپنی قمیص عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں گفنا دوں۔ دو سرا' آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیص بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھا دی کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بیائی نے آپ مائی تیا ہے۔ کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھا نے سروکا ہے' آپ کیوں اس کم حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ مائی آپٹی نے فرمایا ''اللہ تعالی نے بچھے اختیار دیا ہے ''لیک نمیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ''اگر تو سر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جس پر اللہ تعالی نے بے استغفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جس پر اللہ تعالی نے بے استغفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جس پر اللہ تعالی نے بے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ صحیح بحاری۔ تفسید سورہ فرما کہ آئیدہ کے حیاب صفات المنافقین واُحکامهہ،

(٣) یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفروفس پر ہو'
ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعاکرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یماں تک آ تاہے کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پنچ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جاچکا ہے' چنانچہ آپ سُرُسُورِی نے اے قبر
سے نکلوایا اور اپنے گھٹوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دبمن تھوکا' اپنی قیص اسے پہنائی ،صحبے بحدادی کتاب
اللہاس باب لہس القمیص وکتاب الجنائز صحبے مسلم' کتاب صفات المنافقین واُحکامہے،

وَإِذَّا ٱنْزِلَتْ سُورَةٌ آنَ امِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذَنَكَ أُولُوا الطَّلُولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْفَعِدِيْنَ ⊙

رَضُوا بِأَنُ يَكُونُوْا مَعَ الْغَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوْ بِهِمُ فَهُوُ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞

لكِن الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ وَاوْلِيكَ وَالْفِيمُ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اَعَدَّاللَّهُ لَهُوُجَنَّتِ تَجُوىُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِينَ فِيُهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْهُ ﴿

جب کوئی سورت ا تاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آگر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھو ڑ دیجئے۔ (۱۱)

یہ تو خانہ نشین عور توں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر ممرلگا دی گئی اب وہ پچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ (۲۰)

لیکن خود رسول ( مراتیکی اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالول اور جانول سے جماد کرتے ہیں' میں لوگ بھلائیوں والے ہیں اور میں لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔(۸۸)

ا اننی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نهریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمی بہت بڑی کامیابی ہے۔ (۸۹)

جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہو گا' اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔

- (۱) یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جیلے تراش کر پیچھے رہنا پیند کیا اُولُو الطَّولِ سے مراد ہے صاحب حیثیت'مال دار طبقہ' یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا' کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھے موجود تھا۔ فَاعِدِیْنَ سے مراد بعض مجور یوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خَوالِفُ کے ساتھ تشہیہ دی گئی ہے جو خَالفَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی' پیچھے رہنے والی عور تیں۔
- (۲) ولوں پر مهرلگ جانا' يه مسلسل گناہوں کا نتيجہ ہو تا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے' اس کے بعد انسان سو پخت سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جا تا ہے۔
- (٣) ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا روہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں' اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی- ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالاتر ہے- انہی کے لیے خیرات ہیں لیعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں- اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع اور یمی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے-

وَ جَآءَالُمُعَيِّرُوُنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُوُوقَعَدَالَّذِيُنَ كَذَبُوااللهَ وَرَسُولَهٔ شَيُصِيبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُو عَذَابٌ اَلِيُمْ ﴿

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلاَعَلَى الْمُرْضِى وَلاَعَلَى الَّذِينَ لاَيْجِدُونَ مَايُنُفِقُونَ حَرَّرُ إِذَانَصَحُوالِلهِ وَرَسُولُهُ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سِينِلْ وَاللهُ غَفُودٌ نَحِيدٌ ﴿

ۊٞڒٷٙڵٵڒڹؽؙڹٳڎٙٳڡۜٵڷۊڴٳؾڂؠڵۿؙۄؙۊؙڵڬۛٷؖٳڮٙ ڡٵٞڂؠڶڴۏۼڮڋٷۜۊڰٳۊٵۼؽؙڹؙۿؙۄؙؾڣڝٛۻؘٳڵڰڡؙۼ

بادید نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انھیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ((۹۰)

ضعیفوں پر اور بیاروں پر اور ان پر جن کے پاس خرج کرنے کو پھی ہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کرنے کو پھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ ایک نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں' اللہ تعالیٰ بری مغفرت و رحمت والا ہے۔ (۱)

ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انھیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے

(۱) ان مُعَذِّرِیْن کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سے شہرے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پش کر کے اجازت حاصل کی۔ دو سری قتم ان میں وہ تھی جنہوں نے آگر عذر پش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھ رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب ایم کی وعید میں دونوں شامل ہیں اور مِنهُم سے جھوٹے عذر پش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گا اور دو سرے مفسرین نے مُعَذِّرُونَ سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر پش کرکے اجازت کی تھی۔ اور مُعَذِّرُونَ ان کے نزدیک اصل میں مُعندَّرُونَ ہے۔ تاکو ذال میں مدغم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے اجازت کی تھی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذرکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذرکرہ ہے اور آیت میں دو سے در اور آیت میں اور وہوں کا ذرکرہ ہے اور آیت میں دو سے در اور آیت کے آخری جھے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر شے اور دو سرے منافقین 'جو بغیر عذر پش کے شہلے رہے اور آیت کے آخری جھے میں جو وعید ہے' اسی دو سرے گروہ کے لیے ہے۔ وَاللهُ أَعَلَمُ مُ

(۲) اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا۔ مثلاً ا- ضعیف و ناتواں لینی بو ڑھے قتم کے لوگ ' اور نابینایا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی ای ذیل میں آجاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیاروں میں شامل کی بیارے ۲- بیار سے جن کے پاس جماد کے اخراجات نہیں تھا۔ اللہ کیا ہے۔ ۲- بیار سے جن کے پاس جماد کے اخراجات نہیں تھا۔ اللہ اور رسول کی خیر خواہی سے مراد ہے ' جماد کی ان کے دلوں میں تڑپ ' مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت ' اور حتی الامکان اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین ' اگر جماد میں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان یر کوئی گناہ نہیں۔

حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُوْ امَا يُنْفِقُونَ 👵

إِنَّمَا السَِّيمِيْلُ عَلَى الَّذِينُ يَسْتَأَذِ نُوْنَكَ وَهُمُ اَغَٰنِيَا ۗ نَصُوُ ا بِإِنَّ يَكُونُوْا مَمَ الْغَوَّالِفِ ٚ وَطَبَمَ اللهُ عَلَّ قُلُوْ بِهِوْ فَهُوُ لِايَعُلُمُونَ ۞

ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پا ہا اُ تو وہ رنج و غم سے اپی آئکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انھیں خرچ کرنے کے لیے پچھ بھی میسر نہیں۔ (آ) (۹۲)

بیشک انھیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر ممرخداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ (۲)

(۱) یہ مسلمانوں کے ایک دو سرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں انتاصد مہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ اگویا مسلمان 'جو کی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبرہ 'ان کو جماد میں شرکت سے مشخیٰ کردیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جماد میں شرکت کو گول سے فرمایا کہ ''تممارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو 'تممارے ساتھ وہ اور جمیں برابر کے شریک ہیں "صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹے ہیں؟ آپ ساتھ آئی نے فرمایا حبسکھ ہُ الْعُذُرُ 'صحبح بے بعدادی کا الم الم جب الم من حسمه المعذر عن المغزو۔ وصحبح مسلم 'کتاب الإمارة بناب ثواب من حسمه عن المغذو مورہ سے مسلم 'کتاب الإمارة بناب ثواب من حسمه عن المغذو مورہ سے مسلم 'کتاب الإمارة بناب ثواب من حسمه عن المغذو مورہ سے مسلم 'کتاب الإمارة بناب ثواب من حسمه عن المغذو مورہ سے مسلم 'کتاب الإمارة بناب ثواب من حسمه عن المغذو مورہ سے مسلم 'کتاب الإمارة بناب ثواب من حسمه عن المغذو مورہ سے مسلم 'کتاب المورہ کے بارک کو وہاں روک دیا ہے ''۔

(۲) یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ آیت ۸۵٬۸۱ میں گزرا- یمال دوبارہ ان کاؤکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ تَنَبَیَّنُ الأَشْیَاءُ بِأَضْدَادِهَا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں-خَوَالِفُ، خَالِفَةٌ کی جمع ہے (پیچھے رہنے والی) مرادعور تیں ' بیچ 'معذور اور شدید بار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں- لَابَعْلَمُونَ 'کا مطلب ہے وہ نہیں جانتے کہ چیچے رہنا کتنا بڑا جرم ہے 'ورنہ شاہدوہ رسول سائلیا ہے چیچے نہ رہتے۔

يَعْتَنِدُوُنَ إِلَيْكُوُ إِذَ ارَجَعُتُو النَّهِمِ وَ عَثُلُ لَا تَعْتَنِدُوْ النَّ نُوُمِنَ لَكُوْ قَلُ بَنَاكَا اللهُ مِنَ اَخْبَادِ كُوْ وَ سَيَرَى اللهُ عَمَلَكُوْ وَرَسُوْ لَهُ ثُقَوْتُرَدُّوْنَ إلى غِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيْنِيَـنَّكُوْ بِمَا لَمُنْتُونَتُمْلُوْنَ ﴿

سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُوْ اِذَا الْقَلَبَ ثُوْ اِلَهِ وَلِتُعُرِضُوا عَنْهُوْ فَأَغْرِضُوا عَنْهُو اِللهَّوُرِجُسُّ فَمَالْوِيهُو جَهَةٌ ثَوْجَرَا أَوْبِهَا كَانُوْ الْكِيْدُونَ ۞

يَحْلِفُونَ لَكُوْلِتَرْضَوْاعَنْهُوْفَوْلَ تَرْضَوْاعَنْهُمْ فَاِنَ اللَّهَ لاِيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفِسِقِيبُنَ ۞

یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان
کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کمہ دیجئے کہ یہ عذر پیش
مت کرو ہم بھی تم کو سچانہ سمجھیں گے اللہ اور اس کا
تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا
رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیس گے پھرا لیسے کے پاس
لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے
پھروہ تم کو بتا دے گاجو کچھ تم کرتے تھے۔ (۹۲)
ہال وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجا کیں گے
ہال وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجا کیں گے
جات پر چھوڑ دو۔ سوتم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ

لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔(۹۵) یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سواگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالی تو الیہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔(۱) (۹۲)

(۱) ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بخیریت والیسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فربایا ' جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گئے ' تم ان سے کمہ دو' کہ جمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضور رت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل طالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم استبار کس طرح کر سکتے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گئ ' تمہارا عمل ' نے اللہ تعالیٰ بھی دکھے رہا ہے اور رسول سائم آئی کی نظر بھی اس پر ہے' تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کر دے گا۔ اور اگل بھی دکھے رہا ہے اور رسول سائم آئی کی نظر بھی اس پر ہے' تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالا تر ایک وقت اگر تم اس کے بارگاہ میں عاضر کئے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے۔ اسے تو تم برصورت دھو کہ نہیں دے سکتے 'وہ اللہ تمہاراسارا کیا چھا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دو سری آیت میں فرمایا کہ جھوٹر میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اس کا بدلہ جنم ہی ہے تیسری آیت میں فرمایا دو۔ یہ تھا کہ ان کے حاظ سے پلید ہیں' انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اس کا بدلہ جنم ہی ہے تیسری آیت میں فرمایا بہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قشمیں کھا کمیں گے۔ لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ آگر تم ان سے راضی ہو بھی

ٱلاَعْرَابُ اَشَكُ كُفُوًا وَنِفَا قَاقَ اَجُدُدُ ٱلَّذِيعُ كَنُوُا حُدُودَمَاۤ ٱنْزُلَ اللهْ عَلى رَسُولُهٖ ۚ وَاللهُ عَلِيهُمْ حَكِيْمُوْ

وَمِنَ الْأَغْرَابِمَنْ تَنَّخِلُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَكَرَبُّكُ يِـكُوُ الدَّوَآلِهِرْ عَلَيْهِمْ دَآلِهِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَاللّهُ سَمِينُهُ عَلِيْهُ ۚ ۞

دیماتی لوگ کفراور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں (۱) اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کاعلم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے (۱) ہیں اور اللہ بڑاعلم والا بڑی حکمت والا ہے-(۹۷) اور ان دیماتیوں میں سے بعض (۳)

بڑا ہم والا بڑی طمت والا ہے۔ (۹۷) اور ان دیماتوں میں سے بعض (۳) ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سیحتے ہیں (۴) مسلمانوں کے واسط برے وقت کے منتظررہتے ہیں (۵) برا وقت ان ہی پر پڑنے والا ہے (۲) اور اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ (۹۸)

جاؤ تو انہوں نے جس فتق یعنی اطاعت اللی سے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجود گی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے؟

(۱) فرکورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے۔ اور پچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ کے باہر دیماتوں میں رہتے تھے ' دیمات کے ان باشندوں کو اعراب کما جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے۔ شہریوں کے اظال و کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اظال و کردار میں در شتی اور کھردرا بین زیادہ پایا جاتا ہے۔ ای طرح ان میں جو کافر و منافق تھے وہ کفرو نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ مخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے جس اس آیت میں ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً میں انہی کا تذکرہ اور ان کے ای کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر پچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بوچھا اَتُقبَلُونَ میں دیتے" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ''واللہ! بم تو بوسہ نمیں دیتے " رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ من کر فرمایا ''اگر اللہ نے تہمارے دلوں سے رحم و شفقت کاجذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ '' رصحیح بخاری کتاب الا دب' باب رحمۃ المولمد و تقبیلہ و معانف نہ صحیح مسلم 'کتاب الفضائل' باب رحمۃ صلمی اللہ علیہ وسلم الصیبان والعیال .....)

- (۲) اس کی وجہ یہ ہے کہ چوں کہ وہ شہرسے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول ما پیریم کی باتیں سننے کا لقاق ان کو نہیں ہو تا-
  - (m) اب ان دیماتوں کی دو قسمیں بیان کی جارہی ہیں یہ پہلی قسم ہے۔
  - (٣) غُرُمٌ · آوان اور جرمانے کو کہتے ہیں- یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نمایت ناگواری سے ناچار کرنا پڑ جا آ ہے-
- (۵) دَوَانِرُ وَانِرَهُ کَل جمع ہے ہگروش زمانہ لیمن مصائب و آلام لیمن وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گروشوں لیمن مصائب کا شکار ہوں۔
  - (۱) یہ بددعایا خبرہے کہ زمانے کی گردش ان پر ہی پڑے۔ کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنُفِقُ قَرُبُتٍ عِنْدَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَهُوْمِ سَيُدُخِلُهُوُ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيدُو ۗ ۞

وَالنَّيْفُونَ الْاَوْلُونَ مِن الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّبَعُوْمُو بِإِحْسَانِ زَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعْلَالُمُ

اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عنداللہ قرب حاصل ہونے کا ذرایعہ اور رسول کی وعاکا ذرایعہ بناتے ہیں' (ا) یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان کے لیے موجب قربت ہے' ان کو اللہ تعالی ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (۱) اللہ تعالی بری مغفرت والا بری رحمت والا ہے۔ (۹۹)

اور جو مهاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں <sup>(m)</sup> اللہ ان سب

(۱) یہ اعراب کی دو سری قتم ہے جن کو اللہ نے شرسے دور رہنے کے باوجود' اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جمالت بھی دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ دو اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سیجھنے کے بجائے' اللہ کے قرب کا اور رسول مالی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف' جو صدقہ دینے والوں کے لینے کا ذریعہ سیجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف' جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ مالی اللہ علیہ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ایک بارے میں آپ مالی اللہ علیہ وسلم کے ایک اللہ میں تا آپ کے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ مالی اللہ عمل کی آل آپ اُپنی اُؤونی ، (صیح بخاری نمبر' ۱۲۱۷م' صیح مسلم' نمبر' ۲۵۲۱ کے اللہ اللہ کا اللہ کی آل پر رحمت نازل فرما"۔

(۲) یہ خوش خمری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔

(٣) اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مهاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر 'اللہ اور رسول سائی ہے کہ کہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آگئے۔ دو سرے انصار 'جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے ہرموقع پر رسول اللہ مائی ہی مداور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مهاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور اوضع کی۔ اور اپنا سب پچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یمال ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے ' یعنی دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے ' یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبول کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مهاجرین وانصار۔ بعض کے نزدیک سے وہ صحابہ الشریخی ہیں جو حدیب میں بیعت رضوان میں حاضر تھے۔ بحض کے نزدیک سے وہ صحابہ الشریخی ہیں جو حدیب میں بیعت رضوان میں حاضر تھے۔ بحض کے نزدیک سے وہ حوال معاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک ہو اس معاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک ہو کے مشرف ہو کے اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام انشریکی کی صحبت سے مشرف ہو کے اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام انشریکی کی صحبت سے مشرف ہو کو اس کی تو یہ کی میں بیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام انشریکی کی صحبت سے مشرف ہو ک

جَنَّتٍ تَجْرِئٌ تَتُمَّمَّ الْأَنْهُرُخِلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ ذَٰلِكَ الْغَوْرُ الْعَظِيْرُ ۞

وَمِتَّنُ حُوْلَكُمْ ثِنَّ الْكَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۚ وَمِنْ اَهْلِ الْمُكِيْنَةَ ۚ شَمَرُدُوْاعَلَ النِّفَاقَ ۖ لاَتَعْلَمُهُمْ ۚ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سِّنَعَدِّ بُهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّيِّنَ ثُمَّيِّيُودُوْنَ اللَّعَذَابِ عَظِيْمٍ ۞

سے راضی ہوااور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے (۱) میہ بردی کامیابی ہے-(۱۰۰)

اور کچھ تمہارے گردوپیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے (۲) ہوئے ہیں ہم ہیں' آپ ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے' (۳) پھروہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جا کیں گے۔(۱۰۱)

اور بعض نے اسے عام رکھاہے بعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مهاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں' وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں اصطلاحی تابعین بھی آجاتے ہیں۔

(۱) الله تعالی ان سے راضی ہوگیا۔ کا مطلب ہے الله تعالی نے ان کی نیکیاں قبول فرمالیں 'ان کی بشری لغرشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہو تا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی تعمقوں کی بشارت کیوں دی جاتی ؟ جو ای آیت میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضائے اللی مؤقت اور عارضی نہیں 'بلکہ وائی ہو آگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ﷺ کو مرتد ہو جانا تھا (جیسا کہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے) تو الله تعالی انہیں جنت کی بشارت سے نہ نواز آنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب الله نے ان کی ساری لغرشیں معاف فرما دیں تو اب تنقیص و تقید کے طور پر ان کی کو تاہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی مثان کے لائق نہیں۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی محبت اور پیروی رضائے اللی کا ذرایعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض و عناد رضائے اللی سے محروی کا بعث ہے۔ فائی الفَریْقَیْن أَحَقُ بالأَمْن إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

(۲) مَرَدَ اور تَمَرَّدَ کے معنی ہیں۔ نرمی ' ملائمت ( پیکناہٹ) اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پتے کے ہو 'وہ گھو ژاجو بغیر بال کے ہو' وہ گھو ژاجو بغیر بال کے ہو' وہ لڑکا جس کے چرے پر بال نہ ہوں' ان سب کو آمَرَدُ کما جا تا ہے اور شیشے کو صَرْحٌ مُمَرَّدٌ أَيٰ مُجَرَّدٌ کما جا تا ہے۔ ﴿ مَرَدُوْاعَلَى النِّفَاقِ ﴾ کے معنی ہوں گے تنجر دُوا عَلَى النِفَاقِ ' گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنمار کے بیا تناکر لیا' یعنی اس بران کا اصرار اور استمرار ہے۔

(٣) کتنے واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے - کاش اہل بدعت کو قرآن سیجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ (۴) اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت و رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دہری سنزا ہے -

ۅٙۘۘڵڂۯؙۯ۫ڹؘٳۼؙ؆ٞۏ۬ٷٳۑؽؙڬٷؠؚڥۄ۫ڂػڟۏٳۼڵڞٳڲٵٷڶڂڛێٟؖڴؙ عَسَى١ٮڵڎؙٲڶٛؾٞٮؙٷۘٻؘۘۼڵؽۼؚڡۯ۠ٳڽۜٙ١ٮڵةۼۧڡؙؙۅؙۯ۠ؾٞڿؚؽؗۄ۠۞

خُنْ مِنَ آمُوَ الِهِ وَصَدَ فَتَهُ تُطَهِّرُهُو وَثُنَّ آيْهِ مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنَّ لَهُوُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيُهُ

ٱلُوَيِعُكُنُوۡ ٱلنَّ اللهَ هُوَيَقُبُلُ التَّوۡبُهُ عَنْ عِبَاٰدِ ﴾ وَيَانُـٰنُ الصَّدَفْتِ وَ اَنَّ اللهُ هُوَالثَّوَّابُ الرَّحِيْدُ ۞

اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں (۱) جہنوں نے ملے جلے اور جہنوں نے ملے جلے اور کچھ بھلے اور کچھ بھلے اور کچھ برے۔ (۲) اللہ سے امریہ ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ (۳) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ (۱۰۲)

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجے' جس کے ذریعہ سے آپ ان کوپاک صاف کردیں اور ان کے لیے دعا کی عالی کے لیے موجب اطمینان سے اور اللہ تعالی خوب سنتاہے خوب جانتاہے۔(۱۰۳) کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتاہے اور وہی صد قات کو قبول فرما تاہے (۱۹۵ اور یہ کہ

- (۱) یہ وہ مخلص مسلمان میں جو بغیرعذ ر کے محض تساہل کی وجہ ہے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا' اور اعتراف گناہ کر لیا۔
- (۲) بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں چیھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور ''پچھ برے ''سے مرادیمی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا ہے۔
- (۳) الله تعالیٰ کی طرف سے امید' یقین کا فائدہ دیتی ہے بعنی الله تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرما کران کے اعتراف گناہ کو تو بہ کے قائم مقام قرار دے کرانہیں معاف فرما دیا۔
- (٣) سے تعلم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ لینی زکوۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ نبی سلی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطبیراور ان کانزکیہ فرمادیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکوۃ و صدقت انسان کے اظاف و کردار کی طمارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جا تا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرچ کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یماں اللہ تعالیٰ نے کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یماں اللہ تعالیٰ نے اپنے بغیر سلی آئی کے وحد کا میں اور آپ ملی آئی اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس تعلم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ ذکوۃ کی وصول امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو بکر صدیق بھائے، اور صحابہ کرام الی تعلق کے طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جماد ضروری ہے۔ (ابن کشر)
- (۵) صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب (بشرطیکہ وہ طلال کمائی سے ہو) اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالی تہمارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں

کامل ہے۔(۱۰۴۳) نیا اغْمَانُوافَسَدَیزی اللهُ عَمَالُمُورِیَوْدُونُهُ وَالْمُوْمِیُونَ معود سال الله کار سول اور ایمان والے زمی ریکھ دیجے معود سال از رایمان والے زمین ریکھ دیو

سے گا اور اس کارسول اور ایمان والے (بھی دیکھ لیس گ) اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کاجاننے والا ہے۔ سووہ تم کو تمہمار اسب کیا ہوا بتلا دے گا۔ (۱) (۱۵)

اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا تھم آنے تک ملتوی ہے (۱۳) ان کو سزا دے گا (۳) یا ان کی توبہ بول کر لے گا (۳) اور اللہ خوب جاننے والا ہے برا حکمت والا ہے را (۱۹۹)

اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے معجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے (۵) اور قسمیں کھا جا کئی گے اور ہولائی کے اور

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُّ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اللَّحِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوَّ فَيُنَيِّتُكُمُّ فِيمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞

وَاخُرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللّهِ إِنَّا يُعَنِّى بُهُمْ وَالثَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّهُ عَلِيمْ تَحَكِيمُ ۞

وَاتَدِيْنَ)اتَّخَذُوْاسَنْجِمَّا فِمَارًارًا وَكُفُوًا وَّتَفْرِيْقَ اَبَيْنَ انْمُؤْمِنِيْنَ وَلِمُصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ تَبَلُّ وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ ارَدْنَا اللهِ الْمُضْمَٰ فَا اللهُ يَثْلُهُ إِنَّهُ مُ لَكُنْ ِبُوْنَ ⊕

ے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بیچ کی پرورش کرتا ہے' حتی کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ کر) احد پیاڑ کی مثل ہو جاتا ہے''۔(صحیح بینحاری-کتناب الزکوۃ'ومسلم'کتناب الزکوۃ)

(۱) رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جانتا ہے۔ لیعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھنا' بلکہ ان کاعلم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی (بذریعہ وحی) ہو جاتا ہے۔ (بیہ منافقین ہی کے ضمن میں کہاجا رہا ہے) اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر بھی ہے۔ یہال مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول مار آرائی کے بتلانے سے علم ہو جاتا ہے۔

(۲) جنگ تبوک میں پیچپے رہنے والے ایک تو منافق تھے' دو سرے۔ وہ جو بلاعذر پیچپے رہ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کااعتراف کرلیا تھالین انہیں معافی عطانہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اس گروہ کاذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کردیا گیاتھا۔ (یہ تین افراد تھے'جن کاذکر آگے آرہاہے)

- (۳) اگر وہ اپنی غلطی پر مصررہے۔
- (۴) اگروہ خالص توبہ کرلیں گے۔
- (۵) اس میں منافقین کی ایک اور نمایت فتیج حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی- اور نبی ماریتی کو یہ باور

ہماری کیجھ نیت نہیں' اور اللہ گواہ ہے کہ رہ بالکل جمعوثے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰۷)

آپ اس میں بھی کھڑے نہ ہوں۔ (۱) البتہ جس معجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لا نُق ہے کہ آپ اس میں ایسے آدی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پیند کرتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پیند کرتے ہیں (۱) پھر آیا ایسا شخص بمترہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ بھر آیا ایسا شخص بمترہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو'یا وہ

لاِنقَتُمْ فِيْهِ آبَدُاْ لَسَجْدُاْلِسَّىَ كَلَ التَّقْلِي مِنَ آوَلِ بَوْمٍ اَحَثَّىٰ اَنْ تَقُوْمَ فِيُهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُجِبُّونَ اَنْ يَنَطَهَرُوُا وَاللهُ يُوبُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴿

ٱفَمَّنُ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ ٱمُمَّنُ ٱسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا حُرُنٍ هَارِ فَافْهَا رَبِهِ فِي

کرایا کہ بارش' سردی اور اس قتم کے موقعوں پر پیاروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے۔ ان کی سمولت کے لیے ہم نے یہ سمجد بنائی ہے۔ آپ س س کی کہ ہمیں باکہ ہمیں برکت عاصل ہو۔ آپ س کی کی کہ اس دقت تبوک کے لیے بایہ رکاب تھے' آپ س کی کی کہ اس جنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے کا اس دقت تبوک کے لیابہ رکاب تھے' آپ س کی کی کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا' کفر پھیلانا' مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا' اور اللہ اور رسول مل کی کی کہ اس سے وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا جا ہے ہیں۔

- (۱) لیمنی جھوٹی قتمیں کھاکروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ماڑیآؤہ کو ان کے مکرو فریب سے بیچالیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صبح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں' اس میں جھوٹے ہیں۔
- (۲) لیعنی آپ مائی آیا نے وہاں جا کرنماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے' اس کے مطابق وہاں جا کرنماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ مائی آئی نے نہ صرف میہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کروہ مسجد ڈھادی اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علانے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے بجائے' مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے' وہ مسجد صرار ہے' اس کو ڈھا دیا جائے ٹاکہ مسلمانوں میں تفریق وانتشار پیدا نہ ہو۔
- (۳) اس سے مراد کون سی معجد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے معجد قباور بعض نے معجد نبوی س اللہ قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر معجد قبام راد ہے تو بعض احادیث میں معجد نبوی کو ﴿ السّبّ کَلَی الثّقوٰی ﴾ کا مصداق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے در میان کوئی منافات نہیں۔ اس لیے کہ اگر معجد قبا کے اندریہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو معجد نبوی تو بطریق اولی اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے۔
- (٣) حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبابیں- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طمارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعال

نَادِجَهَ نَمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ

ؙڒؖؽڒٙٳڷؙؠؙڹٛؽٳؙڎۿؙؙؙؗۿؙؙۅؙٳڷڹؽڹڗٚٳڔؽڹڐۜؽ۬ڰ۬ۊٛؠۿؚۄ۫ٳڷٚؖٳٙٲؽ ؙڡۜڟۜۼڰؙۯؠؙٛؠٛٷڶڵۿؙۼؚڸؽڠڮؽؿ۠۞

إِنَّ اللَّهَ الشَّكُولِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ يُقَالِتِلُونَ فَى سَهِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ

يُقْتَلُونَ "وَمُلَا عَلَيْهُ حَقَّا فِي التَّوْرُ لِـةَ وَالْإِنْجُيْلِ

وَالْقُرُالِ \* وَمَنُ اَوْفَى يَعَهْلِ \* مِنَ اللهِ فَالْتَدَبُّشُرُوا 
بِيَيْعِكُو الَّذِيْنَ بَالِيَعْتُمُونِهِ \* وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُو 
بِيَيْعِكُو الْلَذِيْنَ بَالِيَعْتُمُونِهِ \* وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُو 
بِيَمْعِكُو الْلَافِوَزُ الْعَظِيمُ 

هُ بِيَمْعِكُو اللَّذِيْنَ بَالْعِثْمُ فَيْهِ \* وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

هُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَظِيمُ وَالْعَوْرُ الْعَظِيمُ 

هُ اللّهُ الْعُولِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

شخص ' کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو' رکھی ہو' پھروہ اس کو لئے کر آتش دوزخ میں گر پڑے' (ا) اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا- (۱۰۹)

ان کی بید عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر (کافابن کر) کھٹلتی رہے گی' ہاں گران کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں (۲) تو خیر' اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔(۱۹)

بلاشبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ ("") وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں 'اس پر سچاوعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے نورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ نے عمد کو کون یورا کرنے واللے ''") تو تم لوگ اپنی زیادہ اپنے عمد کو کون یورا کرنے واللے ''")

کرتے ہیں۔ (بحوالہ ابن کشیر) امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ بیہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا متحب ہے جواللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی غرض سے تغمیر کی گئی ہوں' نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنامتحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت ویا کیزگی کا صبح صبحح اہتمام کرنے والے ہوں۔

- (۱) اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہو تا ہے 'جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے کے لیے ہو تا ہے 'جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزر تا ہے اور مٹی کو ساتھ بما لیے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھو کھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کر لی جاتا تو فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کامبحد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جنم میں ساتھ لے گرے گا۔
- (۲) دل پاش پاش ہو جائیں 'کامطلب موت سے ہم کنار ہونا ہے۔ لینی موت تک بیر عمارت ان کے دلوں میں مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی 'جس طرح کہ بچھڑے کے پجاریوں میں چچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔
- (٣) یہ الله تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کابیان ہے کہ اس نے مومنوں کو' ان کے جان و مال کے عوض' جو انہوں نے الله کی راہ میں خرچ کیے' جنت عطا فرما دی' جب کہ یہ جان و مال بھی اس کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطاکیا یعنی جنت۔ وہ نمایت ہی میش قیمت ہے۔
- (٣) یہ اسی سودے کی تأکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچاوعدہ تجھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے- اور اللہ سے ا

اس بیچ پر جس کاتم نے معاملہ ٹھرایا ہے خوشی مناؤ''' اور سید بڑی کامیابی ہے۔(الل)

وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے 'عبادت کرنے والے ' حمد کرنے والے 'روزہ رکھنے والے ' (یا راہ حق میں سفر کرنے والے) رکوع اور سجدہ کرنے والے ' نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں (۲) اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری ساد ہجئے۔ (۳)

پنیمبر کو اور دو سرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ

اَلتَّا بِبُونَ الْعَلِيدُونَ الْحِمدُونَ السَّا بِمُوْنَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ الشَّحِدُونَ الْاِمرُوُنَ بِالْمَعْرُونِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُثَكِّرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞

> مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَثُوَّا اَنْ يَسْتَغَفِرُوُا لِلْمُشْرِرِكِيْنَ وَ لَوْكَانُوَّا اُولِى قُرْ لِي مِنْ بَعْدِ

زیادہ عمد کو بورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟

(۱) یہ مسلمانوں کو کما جا رہا ہے لیکن میہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان کو بھی میہ سودا منظور ہو۔ لیعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں در لیغ نہ ہو۔

(۲) یہ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ' نین گناہوں اور فواحش ہے۔ پابندی ہے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ' زبان ہے اللہ کی حمدوثا بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں ندکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مضرین نے روزے لیے ہیں اور ای کو ابن کیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس سے جماد مراد لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پیاڑوں کی چوٹیوں غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کرڈیرے لگالینا بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ بیر رہبانیت اور جوگی بن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہوں اور آبادیوں کو چھو ڈ کر جکھوں اور بیابانوں میں جاکر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ (صحیح بنجادی۔ کتاب الإیمان' باب "من اللہ بین الفواد من الفتن "وکتاب الفتن باب التعرب۔ آی السکنیٰ مع الأعواب۔ فی الفتنة)

(m) مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بیخنے والا ہو جن سے اللہ نے اللہ نے اللہ وہ ہے اور یوں اللہ کی حدول کو پامال نہیں ' بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو - ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں - یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں ﴿ الْمَنْوُ الْوَحْمِدُ وَالصَّلِيٰ الْحَدِيْ ﴾ کے الفاظ میں بار بیان کیا گیا ہے - یہاں اعمال صالحہ کی قدرے تفصیل بیان کردگی گئی ہے -

مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْلُ الْجَدِيْرِ ﴿

وَمَاكَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْرِهِبُولِا بِيْهِ اِلَّاعَنُ مَّوْمِدَةٍ وَمَدَهَا اِيَّاهُ ۚ فَكَمَّا تَبَكِّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ يِلْهِ تَبَرَّا مِنْهُ ۚ إِنَّ اِبْرِهِمُو لَا وَاجْمَعُونُ ﴿

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمُابَعُنَاإِذُهَا لَهُوَحَتَّى يُجَيِّنَ لَهُـُوْ شَايَتُنَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيُوْ ﴿

رشتہ دار ہی ہوں اس امرکے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ (۱۱) سالا)

اورابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگناوہ صرف وعدہ کے سبب سے تھاجو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر بیہ بات ظام ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے ''' واقعی ابراہیم (علیہ السلام) بڑے نرم دل اور بردبار ہے۔ ''(۱۱۳) اور اللہ ایسا نہیں کر تاکہ کی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بٹلا دے جن سے وہ بچیس (۱۳) میشک اللہ تعالی ہر چیز کو بٹلا دے جن سے وہ بچیس (۱۳) میشک اللہ تعالی ہر چیز کو

(۱) اس کی تفییر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم بزرگوار ابوطالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مالیہ جب اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ان کے باس آپ کے لیے جبت پیش کر سکوں' ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور کے بالہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے گئے ہو؟ حتی کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف کے جمھے روک نہیں ویا جائے گا' میں آپ کے لیے استعفار کر آ رہوں گا''۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی وعا کرنے کو ایک کو ایک روایت میں ہور ہ قصص کی آیت ۵۱ کو ایک والدہ کے لیے مغفرت کی وعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی' جس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ مند احمہ کی ایک روایت میں ہور ہ نجی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی اجازت طلب فرمائی' جس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔ (مسند اُحد حد ج ہ ص' ۵۰ می) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللّهُ ہم اغفرز لیقومی فَاللّهُ ہم اُن نہیں ہے۔ اس کی مغفرت فرماوے '' یہ آیت کے منائی نہیں ہے۔ اس کی مغفرت فرماوے '' یہ آیت کے منائی نہیں ہے۔ اس کی مغفرت فرماوے '' یہ آیت کے منائی نہیں ہے۔ اس کی مغفرت فرماوے '' یہ آیت کے منائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز کے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز دے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت کی دعا ہے۔ اس کی مغفرت فرماوں نے دعا کرنی جائرت ہے۔

(۲) لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب بیہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار براءت کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعانہیں کی۔

(۳) اور ابتدامیں باپ کے لیے مغفرت کی دعابھی اپنے اس مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔

(٣) جب الله تعالى نے مشركين كے حق ميں مغفرت كى دعاكرنے سے روكاتو بعض صحابہ الليكي كا وجنهوں نے الياكياتھا،

خوب جانتاہے- (۱۱۵)

بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں۔ وہی جلا آ اور مار آ ہے' اور تمہارا اللہ کے سوانہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مدد گار ہے۔ (۱۱۲)

الله تعالی نے پینمبرکے حال پر توجہ فرمائی اور مهاجرین اور الله تعالی نے حال پر بھی جنہوں نے ایسی شکل کے وقت پینمبر کا ساتھ دیا''' اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔'' پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشبہ اللہ تعالی ان سب پر بہت ہی شفیق مہریان ہے۔(ے اا)

اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کامعاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی اِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ يُجْيَ وَيُمِينُتُ \* وَمَالَكُمُوشِنُ دُونِ اللهِ مِنْ قَرالِيَّ وَلاَنْصِيْرِ ۞

لَقَنُ تَنَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْالْصَادِ الَّذِيْنَ اشَّبُعُوهُ فِي النَّبِيّ وَالْمُهُمِّرَةِ مِنْ ابْعُدُمْ كَادَ يَزِيْغُ ثَلُوبُ فِرِيْقٍ مِّنْهُمُ ثُمُّوَ تَنَابَ عَلَيْهِمُ 'إنَّنَهُ بِهِمُ رَدُوْفٌ تَحِيْمُ " شَ

وَعَلَى الشَّلْتَٰةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا احْتَى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الثَّلْتَٰةِ الَّذِينَ خُلِفُوا احْتَى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْفُلْمُهُمُ وَظَّتُواۤ اَنُ

یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایساکر کے انہوں نے گراہی کا کام تو نہیں کیا۔؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا' اس وقت تک اس پر مؤاخذہ بھی نہیں فرما تانہ اسے گراہی قرار دیتا ہے البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا' جن سے رو کا جاچکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی ہیں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا' کیونکہ انہیں مسلے کااس وقت علم ہی نہیں ہوگا' کیونکہ انہیں مسلے کااس وقت علم ہی نہیں تھا۔

(۱) جنگ تبوک کے سفر کو '' تنگی کا وقت'' قرار دیا۔ اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گر می کا تھا۔ دو سرے ' فصلیں تیار تھیں۔ تیسرے ' سفر خاصالمبا تھااور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی۔ اسی لیے اسے «جَینْشُ الْعُسْرَةِ» (تنگی کا قافلہ یا لٹنگر) کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ار تکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہو جانے والی کو تاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مماجرین وافصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم جمادیر لبیک کھا۔

(۲) یہ اس دو سرے گروہ کا ذکر ہے جے مذکورہ وجوہ ہے ابتداءً تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور بخو شی جماد میں شریک ہوا۔ دلوں میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ مذکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جماد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا'وہ مراد ہے۔

(٣) نحلِفُوا 'کاوہی مطلب ہے جو مُرْ جَونَ کا ہے یعنی جن کامعالمہ مؤخراور ملتوی کردیا گیا تھااور پچاس دن کے بعد انکی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک 'مرارہ بن رہیج اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنهم۔یہ تینوں نہایت مخلص

ڒۜڡٙڵڿٲڝؘٙٵٮڵۼٳڷڒٙٳڶؽؙ؋ٟ ڷڠڗٙٵؘٮۜۼڶؽۿؚڡٛ۫ڔڶؽؾؙٷڹۘٷۛٳڷؘ الله هُوَالتَّوَّابُ التَّحِيْهُ ۞

يَائَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا التَّقْتُواللهُ وَكُونُوْ المَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴿

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِينَةَ وَمَنْ حَوْلَهُوُمِّنَ الْآغَرَاپِ اَنْ يَتَحَكَّفُوْ اعَنْ تَسُوْلِ اللهِ وَ لايَرْغَبُوْ الْإِنْفُيْ بِهِمَّعَنُ تَقْسِهُ ۚ ذَٰ لِكَ رِائَهُوْ لاَيُصِيْبُهُمُ ظَمَا ۚ وَلاَتَصَبُّ

کے ان پر نگ ہونے گی اور وہ خود اپنی جان سے نگ آگئے (ا) اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کمیں پناہ نہیں مل عتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے پھران کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی تو بہ کر سکیں۔ (۲) بیٹک اللہ تعالیٰ بہت تو بہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ (۱۱۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سپوں کے ساتھ رہو۔ (۱۱۹)

مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیماتی ان کے گردوپیش بیں ان کو یہ زیبانہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں (") اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز

مسلمان سے -اس سے قبل ہرغزوے میں بیہ شریک ہوتے رہے -اس غزوہ تبوک میں صرف تسابلاً شریک نہیں ہوئے بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا - تو سوچاکہ ایک غلطی (پیچیے رہنے کی) تو ہو ہی گئ ہے - لیکن اب منافقین کی طرح
رسول اللہ مالیکی خدمت میں جموناعذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے - چنانچہ حاضر خدمت ہوکراپی غلطی
کاصاف اعتراف کرلیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کردیا - نبی سالیکی نے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد
کرویا کہ وہ ایک بارے میں کوئی تھم نازل فرمائے گا - تاہم اس دور ان آپ نے صحابہ کرام الیکی کوان تینوں افراد سے
تعلق قائم رکھنے حتی کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا - اور چالیس راتوں کے بعد انہیں تھم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں
سے بھی دور رہیں چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آئی مزید دس دن گزرے تو توبہ قبول کرلی گئی اور مذکورہ آیت
نازل ہوئی - (اس واقع کی یوری تفصیل حضرت کعب بن مالک وہائی سے مروی حدیث میں موجود ہے - ماحظہ ہو'

(۱) یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنایڑا۔

۲) لینی بچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی آہ و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔

<sup>(</sup>٣) سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمادی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بناکر نازل فرما دیا۔ رضی اللہ عنهم ورضواعنہ - اس لیے مومنین کو تھم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو-اس کامطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ (یعنی اللہ کاخوف) ہوگا'وہ سچا بھی ہوگاور جو جھوٹا ہوگا'سمجھ لو کہ اس کادل تقویٰ سے خالی ہے -اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے پچھاور کو تاہوں کاصدور تو ہوسکتاہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۴) جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چو نکہ عام منادی کر دی گئی تھی' اس لیے معذورین' بو ڑھے اور دیگر شرعی عذر ا

وَّلَاعَنُمَصَةً فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدَّةٍ تَّيْلًا الْأَكْتِبَ لَهُمُّ رِبِهِ عَمَلٌ صَالِمُ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيْمُ أَجْرَالُهُ صِينِيْنَ ۚ

ۅٙڵٳۑؙڹ۫ڣڤؙۅؙؽؘٮؘڡؘڡٞؾۧڐۘڝۼؿڗۘڐٞٷڵڮٙۑؽڗڐٞٷٙڵؽڤٙڟۼؙۅٛؽ ۅٙٳڋؿٵٳ؆ڬؽؚ۫ؗڹۘڵۿؙۄؙڸؽۼؚ۬ڔۣؽۿؙۄؙٛٳٮڵۿؙٲڂٛڛؘؽڝٵػٳٮٛۅٛٳ

سمجھیں''' یہ اس سبب سے کہ ''' ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس گلی اور جو جو پیاس گلی اور جو کمان کمپنچی اور جو بھوک گلی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو ''' ان سب پر ان کے نام ایک ایک کیا کہ کام کھا گیا۔ یقینااللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (۱۲۰)

اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جستے میدان ان کو طبے کرنے پڑے '(۵) یہ سب بھی ان

ر کھنے والوں کے علاوہ 'سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جمار میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زجر و تو بیخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔

(۱) یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو۔ بلکہ انہیں رسول سال کے ساتھ رہ کراپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا انہمام کرنا چاہیے۔

(۲) ذلک سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں نہیں اس کے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ ایمنی انہیں اس کے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ ایمنی انہیں اس کے پیچھے نہ رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہوں کی جا رہی ہے۔ ایمنی انہوں کی جا رہی ہے۔ ایمنی انہوں کی جا رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں کا معلق کی جا رہی ہے۔ ایمنی انہوں کی جا رہی ہے۔ انہوں کی جا رہ ہے۔ انہوں کی جا رہ ہے کہ ہے۔ انہوں کی جا رہ ہے۔ انہوں کی جا ر

انہیں جو پیاس 'تھکاوٹ' بھوک پننچ گی یا ایسے اقدامات' جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو گا'ای طرح دشنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گے ' یہ سب کے سب کام عمل صالح کھے جائیں گے یعنی عمل صالح صرف کی نہیں ہے کہ آدمی معجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوا فل' خلاوت' ذکر اللی وغیرہ کرے بلکہ جماد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریٹانی' حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دعمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑک' ان میں سے ہرایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جماد سے گریز صحیح نہیں' چہ جائیکہ بیزیمندر کے ہی آدمی جماد سے گریز صحیح نہیں' چہ جائیکہ بیزیمندر کے ہی آدمی جماد سے جی جرائے؟

(٣) اس سے مراد بیادہ' یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی جاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔

(۳) ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُلِةٍ نَيْلًا ﴾ (المتوبة ٢٠٠٠) و ثمن ہے کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خر لیتے ہیں' سے مراد'ان کے آدمیوں کو قتل یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دوچار کرتے اور مال غنیمت عاصل کرتے ہیں۔

(۵) پہاڑوں کے درمیان کے میدان اورپانی کی گزرگاہ کووادی کہتے ہیں۔ مرادیهاں مطلق وادیاں اورعلاقے ہیں۔ یعنی اللّٰہ کی راہ میں تھو ژایا زیادہ جتنابھی خرچ کروگے ای طرح جتنے بھی میدان یاعلاقے طے کروگے ' ایعنی جہاد میں تھو ژایا زیادہ سفر کرو گے) بیہ سب نکیاں تمہارے نامۂ اعمال میں درج ہوں گی جن پر اللّٰہ تعالیٰ اچھاہے اچھا بدلہ عطافرہائے گا۔

يَعْمَلُوْنَ 💮

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةٌ فَكُولَانَفَرَمِنُ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ وَكَلْإِضَةٌ لِيَّتَفَقَّهُوْ ا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْدِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْ اَلِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُدُّ رُوْنَ ﴿

يَّايَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوُ اقَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمُ مِّنَ الكُفَّارِ وَلَيْجِ دُوْا فِيكُمُ غِلْظَةً ۖ وَاعْلَمُوۤ النَّ اللهَ مَعَ

کے نام لکھا گیا ٹاکہ اللہ تعالی ان کے کاموں کا چھے سے اچھابدلہ دے-(۱۲۱)

اور مسلمانوں کو بیہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایساکیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں' ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ (۱۲۳)

اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں <sup>(۱)</sup> اور ان کو تمہارے اندر سخق پانا

(۱) لبعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد ہے ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ مچھلی آیات میں جب بیچیے رہنے۔ والول کے لیے سخت وعید اور زجر و تو پنخ بیان کی گئی تو صحابہ کرام النہ ﷺ بڑے مخاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آیا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہرجماد اس نوعیت کا نہیں ہو تا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کانی ہے- ان کے نزدیک لیَتَفَقَّهُوا کا مخاطب پیچیے رہ جانے والا طاکفہ ہے۔ لینی ایک گروہ جماد پر چلا جائے وَتَبْقَیٰ طَآئفَةٌ (بیر محذوف ہو گا)اور ایک گروہ چیچے رہے' جو دین کاعلم حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آئیں توانہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرا کیں۔ دو سری تفییراس کی بیہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جماد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سکیضے کی اہمیت کا بیان' اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھریار چھوڑس اور مدار س و مراکز علم میں جاکراہے حاصل کریں اور پھر آ کراپنی قوم میں وعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کامطلب اوا مرو نواہی کاعلم حاصل کرنا ہے بناکہ اوا مرالٰی کو بجالا سکے اور نواہی ے دامن کشال رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے-(٢) اس میں کافروں سے اڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ اُلاَ وَّالْ فَالاَّوْرُ اُلاَّفْرَ وُ فَالاَّفْرَ وُ كَا الْأَفْرَ وَ مَطَابِق کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیر ہُ عرب میں آباد مشرکین سے قبال کیا'جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ' طائف' یمن' یمامہ' ججز' خیبر' حضرموت وغیرہ ا قالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے' تو بھراہل کتاب سے قبال کا آغاز فرمایا اور ۹/ ہجری میں رومیوں سے قبال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب سے قریب ہے- اس کے مطابق آپ م<sup>ساتیو</sup> ہ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قبال فرمایا' اور ابران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

الْمُتَّقِينَ

وَلِذَامَآٱنْزِلَتُسُورَةٌ فَيِنْهُمْ مَّنَ يَقُوْلُ اِيَّكُمُ زَادَتُهُ هَانِهَ إِيْمَانًا قَالَمَا الَّانِ يُنَامَامُنُوْا فَزَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَّهُمُ يَسُتَبْشِرُوْنَ ۞

وَ اَمِّنَاالَّذِيْنَ فِي قُلُوْيِهِمُ مَّرَضٌ فَزَادَتَهُمُ رِجُسًا اِلْى رِجُيهِهِمْ وَمَاتَثُوا وَهُمُوكِلِفِهُونَ ۞

چاہیے۔ (۱) اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ (۱۲۳)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں ہے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہورہے ہیں۔ (۳)

اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت *گفر*ہی میں مرگئے۔<sup>(۳</sup>)

(۱) یعنی کافروں کے لیے 'مسلمانوں کے دلوں میں نری نہیں تخق ہونی چاہیے جیسا کہ ﴿ اَیَشْدَانْ عَلَى الْكُفَارِدَ عَالَمَتُمْ ﴾ (المفتح -۱۹) محابہ کی صفت بیان کی گئی۔ اس طرح ﴿ اَذِلَتُوعَی الْنُونُونِیْنَ اَعِرَةً عَلَى الْكَفِرِانِیْنَ ﴾ (المسائدة -۵۳) اہل ایمان کی صفت ہے۔

(۲) اس سورت میں منافقین کے کروار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے 'یہ آیات اس کا بقیہ اور تمہ ہیں۔ اس میں بتلایا جا
رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہو تا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استزا
اور فداق کے طور پر آلیس میں ایک دو سرے سے کئے کہ اس ہے تم میں ہے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟
(۳) اللہ تعالی نے فرمایا 'جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے
ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ
محد شن کا مسلک ہے۔

(٣) روگ سے مراد نفاق اور آیات اللی کے بارے میں شکوک و شبهات ہیں۔ فرمایا: البتہ بیہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور ربوھاتی ہے اور وہ اپنے کفرونفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں تو بہ کی توفیق نصیب نمیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ ''ہم قرآن میں ایسی چزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرما تا ہے'' (بی اسرائیل ۲۲۰) ہید گویا ان کی بر بختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے ول ہدایت پاتے ہیں۔ وہی باتیں ان کی صفالت و ہلاکت کا باعث خابت ہوتی ہیں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑجائے' تو وہی غذا کیں' جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں' اس کی بیاری میں مزید بگاڑا ور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔

اوَلا يَرَوْنَ اَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَّةً اوُ مَرَّتَيْن تُتَمَّ لا يَتُوْبُونَ وَلاهُمُ مَنَّ كَنُونَ فَنَ

وَإِذَامَآ أُثِرَلَتُسُورَةٌ لَظَرَبَعُضُهُمُ إِلَّى بَعُضٍ هَلَ يَرِلْكُوْشِنُ آحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُواْ صَرَفَ اللهُ قُلُوْ بَهُمُ يِأَنَّهُ مُ قَدْرٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞

لَقَتُ جَاءَكُوْرَسُوْلٌ مِّنَ اَنْفُسِكُوْ عَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُوْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُوْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ تَجِيبُوْ ﴿

اور کیاان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ بیہ لوگ ہرسال ایک باریادو بار کسی نہ کسی آف**ت می**ں تھنستے رہتے ہیں<sup>(۱)</sup> پھر بھی نہ تو بہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔(۱۲۲)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دو سرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھا تو نہیں پھرچل دیتے ہیں <sup>(۲)</sup> اللہ تعالی نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

تمہارے پاس ایک ایسے پغیبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں (اللہ عند) جن کو تمہاری مفت کی بات نمایت گرال گزرتی ہے (۵) جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں (۱) ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی

- (۱) یُفْنَنُونَ کے معنی ہیں۔ آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراویا تو آسانی آفات ہیں مثلاً قحط سالی وغیرہ (مگریہ بعید ہے)یا جسمانی بیاریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے سے مفہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (۲) کیعنی ان کی موجودگی میں سورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرار توں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہو آ اتو پھر بیہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے' خاموثی ہے کھسک جاتے۔
  - (٣) لیخی آیات اللی میں غور و تدبر نه کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیراور ہدایت سے پھیر دیا ہے-
- (٣) سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا' اس کا ذکر کیا جارہا ہے۔ آپ سالی تیان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تہماری جنس سے بعنی جنس بشریت سے ہیں (وہ نوریا کچھ اور نہیں) جیساکہ فساد عقیدہ کے شکارلوگ عوام کو اس قتم کے گور کھ دھندے میں پھنساتے ہیں۔
- (۵) عَنَتْ این چزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو اس میں ونیاوی مشقیں اور اخروی عذاب دونوں آجاتے ہیں۔ اس پیمبر پر تہماری ہر قتم کی تکلیف و مشقت اگرال گزرتی ہے۔ ای لیے آپ مائی آپار نے فرمایا کہ "میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں" (مند اُحمد جلد ۵ م ۲۲۲ علد ۲ ص ۲۳۳) ایک اور حدیث میں فرمایا۔ إِنَّ هٰذَا الدِّینَ یُسْرٌ بِحَدَّ بِدِینَ آسان ہے۔ (صحیح بہنادی۔ کتاب الإیمان)
- (۱) تمهاری ہدایت اور تمهاری دنیوی و اخروی منفعت کے خواہش مند ہیں۔ اور تمهارا جہنم میں جانا پند نہیں فرماتے۔ اس لیے آپ ملی آلیج نے فرمایا کہ "میں تمہیں تمهاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ (صحیح بسخاری کتاب الموقاق بیاب نیمبر (۲۱) الانتہاء من المعاصی)

فَإِنْ تُوَكُّوا فَقُلُ حَسِبِيَ اللَّهُ ۗ لِآلِاكُ اللَّهُ الْأَهُو ، عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَهُوَرَبُ الْعَرَيْنِ الْعَظِيْمِ أَ



## \_\_\_\_ اللوالرَّحْين الرَّحِيثِون

الرستنك الناكالين الكينيون أكان لِلنَّاسِ عَجَا النَّ أَوْحَيُنَّا إلى رَجُلِ مِّنْهُ وَأَنْ أَنْدِ رِالنَّاسَ

شفیق اور مهرمان میں – (۱۲۸) پھراگر روگردانی کریں <sup>(۲)</sup> تو آپ کمہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے ' (آ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (۱۲۹)

#### سورۂ یونس کی ہے اور اس کی ایک سونو آیتیں ہیں اور گياره رکوع بين-

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مهرمان برارحم والاہے۔ الر-يه پر حکمت کتاب کی آيتيں ہيں۔ (۵) کیاان لوگوں کو اس بات سے تعجب (۱۲) ہوا کہ ہم نے ان

- (۱)- بیہ آپ کی چو تھی صفت بیان کی گئی ہے- بیہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظهر ہیں- یقیناً آپ مائنتوم صاحب خلق عظیم ہن- صلی اللہ علیہ وسلم-
  - (۲) لینی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت ہے۔
  - (m) جو کفرو اعراض کرنے والوں کے مکروکید سے مجھے بچالے گا۔
- (٣) حضرت ابوالدردا من الله فرمات بين كه جو شخص بير آيت حَسنبيَ اللهُ (الآية) صبح اور شام سات سات مرتبه يره لي گا'الله تعالیٰ اس کے ہموم (فکرومشکلات) کو کافی ہو جائے گا- (سنن أبی داود- نمبر۸۱۰۵))
  - 🖈 یه سورت کمی ہے-البتہ اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کومدنی قرار دیا ہے-(فقح القدیر)
- (۵) الحَکِنِیم 'کتاب لیخی قرآن مجید کی صفت ہے-اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجے میں اختیار کیے گئے ہیں-اس ك اور بھى كئى معنى كئے گئے ہيں- مثلاً المُخكم العنى حلال وحرام اور حدود و احكام ميں محكم (مضبوط) ہے- حكيم بمعنى حاکم- لینی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب (البقرۃ -۳۳) حکیم بمعنی محکوم فیہ - یعنی الله تعالی نے اس میں عدل وانصاف کے ساتھ فصلے کیے ہیں۔
- (۱) استفهام انکار تعجب کے لیے ہے 'جس میں تو پیخ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی و رسالت کے لیے چن لیا' کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ ہے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہو تا تو فرشتہ یا جن ہو تا' اور دونوں ہی صور توں میں

وَيَثِيرِالَّذِيْنَ امْنُوَّالَقَ لَهُوُ قَدَمَصِدُنِي عِنْدَرَيِّهِمُ ۚ قَالَ الكَّفِرُوْنَ اِنَّ الْمُلَالِّيُوْتُهِيْنُ ۞

إِنَّ رَبَّكُوْ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فَيْسِتُهَ إِيَّامُ تُعَاسُنَوٰى عَلَى الْعُرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِنْ شَفِيْمِ اللهِ مِنْ بَعُدادُ ذَهِ ذَلِكُ اللهُ رَبَّكُوْ فَأَعْدُدُ وَالْأَكْرُ مَا أَمِنْ شَفِيْمِ اللهِ مِنْ

میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آرے ان کو ہیے اور جو ایمان لے آئے ان کو ہیے خوشخبری ساسے کہ ان کو بیرا اجرو خوشخبری ساسے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجرو مرتبہ (ا) ملے گا۔ کا فروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلاشبہ صریح جادوگر ہے۔ (۲)

بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کوچھ روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا (۳) وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ " اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں (۵) ایسااللہ تمہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرو' (۲) کیا تم پھر بھی تھیحت نہیں پکڑتے۔ (۳)

رسالت كا اصل مقصد فوت ہو جاتا' اس ليے كہ انسان اس سے مانوس ہونے كے بجائے وحشت محسوس كرتے۔ دوسرے' ان كے ليے اس كو ديكھنا بھى ممكن نہ ہوتا۔ اور اگر ہم كى جن يا فرشتے كو انسانی قالب ميں بھيجة تو پھروہى اعتراض آتاكہ يہ تو ہمارى طرح كاہى انسان ہے۔ اس ليے ان كے اس تعجب ميں كوئى معقوليت نہيں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ﴿ قَدَمَ عِيدُقَ ﴾ كامطلب 'بلند مرتبه' اجرحن اوروه اعمال صالحه بین جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کافروں کوجب افکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوجھتی تو ہد کہ*یہ کرچھٹکا ر*احاصل کر لینے کہ یہ توجادو گرہے - نعوذ باللہ -\*\*

<sup>(</sup>٣) اس كى وضاحت ك ليه و كي صورة أعراف آيت ٥٨ كا حاشيه -

<sup>(</sup>۴) لینی آسان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا' بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیروہ اس طرح کر رہاہے کہ بھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا' ہر چیزاس کے تھم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔

<sup>(</sup>۵) مشرکین و کفار' جو اصل مخاطب تھ' ان کا عقیدہ تھا کہ بیہ بت' جن کی وہ عبادت کرتے تھے' اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ بہند فرمائے گا۔ ﴿ وَلاَ يَتُمْفَعُونَ لِاَلَّ لِمِينَ اَرْتَفَعٰی ﴾ (الاَنسباء ۲۸۰) ﴿ لَا تَقْفِیْ شَفَاعَتُهُمُ شَفِاً لِلّا مِینَ بَعْدِ اَنْ یَادُنّ اللهُ لِمِنَّ فَیَا اُورَیْضَیٰ ﴾

<sup>(</sup>۲) لیعنی ایسا اللہ 'جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و نتظم بھی علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے 'وہی اس لا نُق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

اِلَيْهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعُمَاللهِ حَقَّا إِنَّهُ يَهُدُوُ الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعِمُواالطّياطِتِ بِالْقِينُطِ وَالَّذِيْنَ كَثَوُّوا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيْهٍ وَعَدَابٌ اِلِيُوْبَهَا كَانُوْا كَلَفُرُونَ ۞

هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَا أَوَّالْقَتَرَنُوْرًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْاعَدَدَالِيِنِيْنَ وَالْعِسَابُ مَاخَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ الَّالِالِّيْنَ يُفَصِّلُ الْأَلْمِةِ لِقَوْمِ لِعُلْمُونَ

تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے' اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بیشک وہی پہلی بار بھی پیدا کر تا ہے بھر وہی دوبارہ بھی پیدا کر تا ہے بھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور در دناک عذاب ہو گا ان کے کفر کی وجہ سے۔ (ا) (ہم)

وہ اللہ تعالی ایساہے جس نے آفناب کوچمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا (۲) اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں ٹاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلیا کرو۔ (۳) اللہ تعالی نے یہ چزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں۔وہ یہ دلا کل ان کوصاف صاف بتلار ہاہے جو دانش رکھتے ہیں۔(۵)

<sup>(</sup>۱) اس آیت میں قیامت کے و قوع' بار گاہ اللی میں سب کی حاضری' اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ضِیاً قَ ضَوَ ﷺ ضَوَ ﷺ معنی ہے۔ مضاف یمال محدوف ہے ذَاتَ ضِیاءِ وَالْفَمَرَ ذَا نُوزِسورج کو جَیکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ یا پھرانہیں مبافے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضیا اور نور ہیں۔ آسان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبیر کا نئات ہے ہے 'جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت عاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی 'کس قدر ناگزیہ ہے اس سے ہر باشعور آدی واقف ہے۔ اس طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اور اس کے فوائد ہیں' وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکما کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) واللہ اعلم سامورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) واللہ اعلم بالصواب۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کر تا ہے - یہ ٢٨ منزلیں ہیں- ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کہمی خطا نہیں ہوتی- پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے 'چوربتد رتج بڑا ہو تا جاتا ہے حتیٰ کہ چودھویں شب یا چودھویں منزل پر وہ مکمل (بدر کامل) ہو جاتا ہے - اس کے بعد پھروہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے - حتیٰ کہ آخر میں ایک یا دو را تیں چھپا رہتا ہے - اور پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے - اس کافائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گئتی

اِتَّ فِي اخْتِلَافِ الَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَلُوتِ وَالْوَرْضِ كَالِيْتِ لِقَوْمِ يَّتَقَوُّنَ ۞

إِنَّ الَّذِيُنَ لِاِيَرُجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَا لُوْابِهَا وَالَّذِيْنَ هُوْعَنْ النِينَاغْفِلُونَ ۞

اُولَيِكَ مَا وْنَهُمُ النَّارُ بِهَا كَانُوْ إِيكُسِبُونَ 🕜

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِيطَتِ يَهُدِيْهِهُ رَبَّهُهُ بِإِنْمَالِيهُوْتَجَرِيُ مِنْ تَحْتِهُمُ الْأَنْهُورِيْ جَنَّتِ النَّعِبُو ﴿

دَعُواهُمْ فِيْهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُ مَّ وَتَعِيَّتُهُمْ فِيْهَاسَادٌ وَالْخِرْ

بلاشبہ رات اور دن کے کیے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیاہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلا کل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔(۲)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا لیقین نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا ہیٹھے ہیں اور جولوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔(ے) ایسے لوگوں کا ٹھ کانا ان کے اعمال کی وجہ سے

ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔(۸)

یقیناً جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کارب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پنچا دے گا (ا) نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے شریں جاری ہوں گی۔(۹)

ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی "سبحان اللہ" " اور ان کا

اور حساب معلوم کر سکو۔ لیعنی چاند کی ان منازل اور رفتار ہے ہی مینے اور سال بغتہ ہیں جن سے تہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ لیعنی سال ۱۲ مینے کا ممینہ ۲۹ ،۳۳ دن کا۔ ایک دن ۲۴ گھنے لیعنی رات اور دن کا۔ جو ایام استوا میں ۱۲ ' ۱۲ گھنے اور سردی گری میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمرے وابستہ نہیں۔ دینی منافع بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طلوع ہلال سے جج 'صیام رمضان' اشر حرم اور دیگر عبادات کی تعیین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔

(۱) اس کے ایک دو سرے معنی میں کئے گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب 'قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرمادے گا'اس صورت میں میہ "با" سبیت کے لیے ہے۔ بعض کے نزدیک میہ استعانت کے لیے ہو اور معنی میہ ہول گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گاجس کی روشنی میں وہ چلیں گئے 'جیساکہ سورہ عدید میں اس کاذکر آ تا ہے۔

(۲) یعنی اہل جنت' اللہ کی حمد و تبیع میں ہروقت رطب اللمان رہیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ "اہل جنت کی زبانوں پر تبیع و تخمید کا اس طرح الهام ہوگا جس طرح سانس کا الهام کیا جاتا ہے" (صحیح مسلم کتاب المجنة وصفة نعیمها بباب فی صفات المجنة وأهلها و تسبیحهم فیها بکرة وعشیا) یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمدورفت رہتی ہے' اس طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیرا ہتمام کے حمد و تبیع اللی کے ترانے رہیں گے۔

دَعُولِهُمُ إِن الْحَمُكُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ

ۅٙڷۅؙؽؾؘڿؚڷؙ۩ێۿڸڵێٵڛ۩ؾٞڗۧٳڛؾۼۘڿٲڷؙؙؙؙؗؠٝؠٳڬؽ۬ڕۛ ڷڡؙٞۏؽؽ ٳؽؠۿٟۿؙٳؘڿڵۿ۠ڎٚۧڡؘٚٮؘٚۮؙۯٲڰۮؚؽؙؽؘڵٳؽڔؙڿۘٷؽٳڡٙٵٞ؞ٙؽٵؚڧ ڟۼ۫ڽٳؘڣۿۮؿۼۘٮۿٷؽ۞

وَإِذَامَسَّ الْإِشْـَانَ الصُّرُّدَعَانَا لِجَنْيَهَ اَوْقَاعِدًا اَوْقَالِمًا ۚ فَلَمَّا كَثَفُنَاعَنُهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَوْ يَكُ عُنَاۤ اِللّ ضُرِّر مَنَّـهُ فَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُنْدِونُهُنَ مَاكَا فُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۞

باہمی سلام یہ ہو گا''السلام علیم''<sup>(۱)</sup> اور ان کی اخیریات سے ہو گی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جمان کا رب ہے۔(۱۰)

اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مجاتے ہیں تو ان کا وعدہ بھی کا پورا ہو چکا ہو تا۔ (۲) سوہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھکتے رہیں۔(۱۱)

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو پکار تا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جا تا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی بھی ہمیں

<sup>(</sup>۱) لیخی ایک دو سرے کواس طرح سلام کریں گے 'نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے' اس طرح وہ شر(عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی علیا تاہے' اللہ کے پنجمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤجس سے تم جمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالی فرما تاہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج ویت تو بھی کے یہ موت اور ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم مملت وے کرانہیں پوراموقع دیتے ہیں۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیراور بھلائی کی دعائیں مانگتاہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غصیا تگی میں ہو تاہے تو اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے' جنہیں ہم اس لیے نظرانداز کر دیتے ہیں کہ یہ میں ہو تاہے تو بلاکت مانگ رہا ہے' مگراس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق' انہیں فور آ ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں' تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں اسی لیے صدیث میں آتا ہے کہ ''تم اپنے لیے' اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بددعا کیں مت کیا کرو' کہیں ایسا نہ ہو کہ تمماری بددعا کیں' اس گھڑی کو پالیں' جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں' پس وہ تمماری بددعا کیں' اس گھڑی کو پالیں' جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں' پس وہ تمماری بددعا کیں' اس الدھ کو مالمہ کتاب الدھ دو اللہ کے۔ است شائی حدیث جابرالطویل)

وَلَقَتُدُ آهُلُكُنَا الْقُرُوْنَ مِنْ تَبُلِكُوُ لَتَنَاظَلَمُوُ الْوَجَآءَتُهُوُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُوْا لِيُؤْمِنُوا كَنَالِكَ بَخَذِى الْقَوْمُ الْبُجْرِمِيْنَ ۞

تُوَّجَعُلُنٰكُوْ خَلِيِّفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِ هُولِنَنْظُرُكَيْفُ تَعْمُكُونَ ۞

وَإِذَاتُتُلْ عَلَيْهِوْ إِيَاتُنَا بَكِنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَاِيرَجُوْنَ لِقَاءَنَااتُتِ بِعُمُ إِن عَيْرِ لِمُنَاآوُ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَّ اَنُ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاتَى نَعْيُونَ إِنْ التَّبِعُ الْامَا يُولِي إِنَّ

پکارا ہی نہ تھا' (۱) ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو الن کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ (۱۲) اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ٹلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے بیٹیم بھی دلائل لے کر آئے' اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آئے' ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۱۳)

پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا (") تا کہ ہم دیکھ لیس کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ (۱۳)

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں (۵) جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سواکوئی

(۱) یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کو تاہی کا عام ار تکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہاہے ' دعا ئیں کی جارہی ہیں ' توبہ واستغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی مصیبت کاوہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ اللی میں دعا و تضرع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعا ئیں قبول کر کے انہیں جس ابتلا اور مصیبت سے نجات دی ' اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔

(۲) یہ تزئمین عمل 'بطور آزمائش اور مملت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے 'وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے ، وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

- (٣) یه کفار مکه کو تنبیه ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے روچار ہو سکتے ہو-
- (۳) خلا نف' خلیفہ کی جمع ہے-اس کے معنی ہیں 'گزشتہ امتوں کا جانشین- یا ایک دو سرے کا جانشین-
  - (a) ليعنى جو الله تعالى كى الوميت و وحدانيت پر دلالت كرتى مين -

# إِنَّ أَخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٠

قُلُ لُوْشَا أَوْلللهُ مَا تَلُوْكُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اَدْرِيكُمُ وَلِهُ أَوْلَكُمُ وَلِهُ أَوْلَكُمُ وَلِهُ أَوْلَكُمُ وَلِلْأَمُونِ اللَّهِ الْفَلْلَا تَعْقِلُونَ ﴿

فَمَنُ ٱظْلَوُمِ مَنِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اَوْكَتُّ بَ بِالْيَتِهِ \* إِنَّهُ لَا يُعَلِّيهُ الْمُجُومُونَ ۞

وَيَعَبُكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالايَضُرُّفُو وَلايَنْفَعُهُو

آپ یوں کمہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہو تاتو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سنا تا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا (<sup>(\*)</sup>) کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۲)

سواس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے 'یقیناً ایسے مجرموں کواصلاً فلاح نہ ہوگی- (۱۷)

اور یہ لوگ اللہ کے سوا (۱) ایس چیزوں کی عبادت

- (۱) مطلب سے کے یا تواس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دو سرالا کیں یا پھراس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کردیں۔
  - (٢) ليني مجھ سے دونوں باتيں ممكن نہيں ميرے اختيار ميں ہى نہيں-
- (٣) ہے اس کی مزید تاکید ہے۔ میں تو صرف اس بات کا پیرہ ہوں جواللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی بیشی کا میں ار تکاب کروں گاتو یوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔
- (٣) لینی سارا معالمہ اللہ کی مثیت پر موقوف ہے 'وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کرسنا آنہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی۔ بعض نے آذراکُم بِهِ کے معنی کیے ہیں أَعْلَمَكُم بِهِ عَلَىٰ لِسَانِيٰ 'کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ۔ نہ بتا آ۔
- (۵) اور تم بھی جانتے ہو کہ وعوائے نبوت سے قبل چالیس سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ کیا میں نے کی استاذ سے کچھ سیھاہے؟ اس طرح تم میری امانت و صدافت کے بھی قائل رہے ہو۔ کیا اب بیہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افترا باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا بیہ ہے کہ بیہ قرآن اللہ بی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کی سے سن یا سیھ کراسے بیان کیا ہے اور نہ یوں بی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔
- (٢) لیعنی الله کی عبادت سے تجاوز کر کے نہ کہ بالکلیہ الله کی عبادت ترک کر کے۔ کیونکہ مشرکین الله کی عبادت کرتے تھے۔ اور غیرالله کی بھی۔

وَيَعُوُّ لُونَ لَمُؤَلِّذَهِ شُعَمَّا وُنَاعِنْدَاللهِ قُلُ اَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَالاَيَعُنُمُوْنِ السَّلْمُوتِ وَلا فِي الْرَثِينُ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَلْ عَبَّالِيْشُرِكُوْنَ ۞

وَمَاكَانَ النَّاسُ اِلْاَامَّةَ قَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۗ وَلَوُلا كَلِمَةُ شُبَقَتُ مِنْ تَرْبِكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُ وْنِيمَا وْنِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞

وَيَقُولُونَ لَوْلاَ النَّوْلِ عَلَيْهِ اليَّهُ يُتِّن تَتِهِ

کرتے ہیں جونہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں (۱) اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفار شی ہیں۔ (۲) آپ کمہ دیجئے کہ کیاتم اللہ کو الیک چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں' نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں' (۳) وہ پاک اور بر ترہے ان لوگوں کے شرک ہے۔ (۱۸)

اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے بھرانہوں نے اختلاف پیدا کرلیا (۱۵) اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھر پھی ہے توجس چیز میں بیدلوگ اختلاف کررہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکاہو تا۔ (۱۹) اور بیدلوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب اور بیدلوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب

<sup>(</sup>۱) جب که معبود کی شان میہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرور تیں پوری کر دیتا ہے۔ ہماری بگزی بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی مشرکین بھی اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع ضرر میں مستقل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپن اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) لیمنی الله کو تو اس بات کاعلم نهیں که اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفار شی بھی ہوں گے؟ گویا سہ مشرکین الله کو خبردیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں۔ لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفار شی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔

<sup>(</sup>m) الله تعالى نے فرمایا كه مشركين كى يه باتيں بے اصل بين الله تعالى ان تمام باتوں سے پاك اور برتر ہے -

<sup>(</sup>۵) لیعنی میہ شرک 'لوگوں کی اپنی ایجاد ہے - ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا- تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت عاصل ہے - حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ای توحید پر قائم رہے - پھران میں اختلاف ہو گیا اور پچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ' دو سروں کو بھی معبود' حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کردیا -

<sup>(</sup>٦) لیعنی اگر اللہ کابیہ فیصلہ نہ ہو تاکہ اتمام جمت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے 'اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موعود کا تعین نہ کیا ہو تا تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت منداور کافردل کو عذاب و مشقت میں مبتلا کرچکا ہوتا۔

فَعُـُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوَا ۚ إِنِّى مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞

ۅٙٳۮۧٵڎؘڡؙٵڵٮٵڛؘڔؘڝؙڎٞڡؚٞڽۜؽڹؠؽۻڟٙٳۧۥؘڡۜۺۿؙ؋ٳۮڶڷۿڰٷ ڣٞٵؽٳؾٮٵڴۑٳڶؿۿٲۺۯٷػڴڗٝڶ؈ٞؽڛؙڬؽٵڲڎڹٛۏؽٵؿٙػٷۏؽ۞

ۿؙۅؘٲڷۮؚؽؙڲٮۜڽٚۯؙڬؙڎ؈۬ٲڵؠٚڒؚۅؘٳڷڿؘۯۣٝڂڣۧٛٳۮؘٲڬ۫ڎؙۏ۫ؽٵڵڡٞٚڷڮٛ جَرَيْنَ يِهِمُ بِرِيْجٍ طَلِّبَةٍ وَفَرِحُوْ إِبِهَاجَاءَتْهَ اَرِيْحُ عَلَصِكْ

ے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ (۱) سو آپ فرما و بیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے (۲) سوتم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔(۲۰)

اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کامزہ چکھا دیے ہیں (اللہ تو وہ فور أ ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں '(اللہ چال چلنے میں تم ہے نیاوہ تیز ہے' (۵) بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ (۱۲)

وہ اللہ الیا ہے کہ تم کو خطکی اور دریا میں چلاتا ہے' (۱) یمال تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ

- (۱) اس سے مراد کوئی بڑااور واضح معجزہ ہے 'جیسے قوم ثمو د کے لیے او نثنی کاظہور ہوا-ان کے لیے صفاہیاڑی کوسونے کایا کے کے بیاڑوں کوختم کرکے ان کی جگہ نہرس اور باغات بنانے کایا اور اس قتم کا کوئی معجزہ صاد رکرکے د کھلایا جائے۔
- (۲) لیعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کرکے دکھلا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھراللہ کا قانون ہیہ ہے کہ ایمی قوم کو فور آ وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کاعلم صرف ای کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دیتا' اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اس بات کاعلم بھی صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گئے؟ اس کے خرایا' دو تم بھی انتظار کرو' میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں''۔
- (۳) مصیبت کے بعد نعمت کامطلب ہے' تنگی' قط سالی اور آلام ومصائب کے بعد 'رزق کی فراوانی' اسباب معیشت کی ارزانی وغیرہ-
- (۳) اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفرو شرک کا ار تکاب کرتے ہیں۔ یعنی بیہ ان کی وہ بری تدبیرہے جو وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔
- (۵) لیعنی الله کی تدبیر' ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ بیہ ہے کہ وہ ان کا مؤاخذہ کرنے پر قادر ہے' وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتاہے' فور ابھی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقتضی ہو تو بعد میں بھی۔ مر' عربی زبان میں خفیہ تدبیراور حکمت عملی کو کہتے ہیں' جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ یمال الله کی عقوبت اور گرفت کو مکرسے تعبیر کیا گیاہے۔
- (١) يُسَيِّرُكُمْ ، وه تمهيل چلا ما يا چلنے پھرنے اور سير كرنے كى توفيق ديتا ہے- "خشكى ميں" يعنى اس نے تمهيل قدم عطا

وَّجَاءُهُ وُالْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَكُلْتُوَّا أَثُمُ أُحِيْطَ بِهِ ذَعَوُا اللهَ عُلِّصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ذَلَهِنَ أَجْيَتَنَامِنُ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِينَ @

کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذرایعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھو نکا سخت ہوا کا آ تا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیس اشتی چلی آتی ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے' (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں (۲۲) کہ اگر تو ہم کواس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔(۲۲)

کیے جن سے تم چلتے ہو' مواریاں مہیا کیں' جن پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو۔"اور سمندر میں "لینی اللہ نے تہمیں کشتیاں اور جماز بنانے کی عقل اور سمجھ دی' تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندروں کاسفر کرتے ہو۔ (۱) اُجنط بِھِم کامطلب ہے' جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور پھروہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں' اسی طرح وہ جب بخت ہواؤں کے تھپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔

(۲) یعنی پھروہ وعامیں غیراللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں تو وہ کتے ہیں کہ یہ برزگ بھی اللہ کے بیرے ہیں انہ نے انہیں بھی اللہ نے افتیارات بے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریعے ہیں انہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح شدا کہ میں گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یا درہ جاتا ہے اور پھر صرف اس کو پکارتے ہیں۔ اس ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں اللہ واحد کی طرف رجوع کا مذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول ہے متاثر ہو کر اس جذب یا فطرت کو دبادیتا ہے لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت انسانی کی آواز اور مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ توحید ' فطرت انسانی کی آواز اور املی چیز ہے 'جس سے انسان کو انجراف نیر کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے انجراف فطرت سے انجراف ہے جو سرا سر کراہی ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین 'جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ مجودوں کے بجائے ' صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت عکرمہ بن ابی جمل جولئی شرح کے باہر کی جگہ جانے کے گئی میں سوار ہوئے ' تو کشتی طوفانی ہواؤں کی ذر میں آگئ ' کے بجائے' صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت عکرمہ بن ابی جمل جولئی خود ساختہ مواول کی ذر میں آگئ ' جب پر طلاح نے کشتی میں سوار ہوئے اور کو الا صرف ایک اللہ جانے ہوئی بیا کہ ہیں جیانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا آگر میں بھی یقینا نجات دینے والا وہی ہے۔ اور یکی بات مجہ (صلی اللہ علیہ و سلم) کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا آگر میں میں ندہ نیک کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام تبول کر لوں گا۔ چنانچہ یہ بی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاصر بوٹے اور مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ علیہ و سائم ) کتے ہیں۔ جنور اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاصر بوٹے اور مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاصر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ عند دست نہ انہان کہ و گئے۔ رضی اللہ عند دست نہ انہ نکا ہور اور اور اس کے۔ درص

فَكُتَّأَانَعُنهُ هُواِذَاهُ وَيَنغُونَ فِي الْأَرْضِ بِقِيْرِ الْحَقِّ لِآيُهُا النَّاسُ اِنْدَابَعْنَيْكُوعَلَ اَنْفُسِكُمِّ مِّتَنَاعَ الْحَيْوةِ النُّنْيَا ۗ ثُوَّ اِلْمِيْنَا مَرْحِعُكُو فَنُنَيِّهُ لُوْمِهِا كُنْتُوتَعْمَكُونَ ۞

إِنْمَامَتَكُ الْكَيْوَةِ الدُّنْمَاكَمَا ۗ الْزَلْنُهُ مِنَ السَّمَا ۗ فَاخْتَكَطَ يِهُ بَنَاكُ الْاَرْضِ مِنَايَا كُلُ النَّاسُ وَالْاَنْمَامُ وَتَقَى إِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ نُخْرُفَهَا وَالْنَّيَاتُ وَظَنَّ الْمُلُهَا الْهُهُ اَخْدُدُ الْكَانُ مَنْكَ الْمُعْلَلُ وَلَا لَيْكُ الْوَسُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ حَصِيدُ اكانَ لَـ مُ تَعْنَ بِالْاَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْوَالِينَ الْعَدُ مِنْكَفَاؤُونَ ﴿

پھر جب اللہ تعالی ان کو بچالیتا ہے تو فور آبی وہ ذمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں (ا) اے لوگو! یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وہال ہونے والی ہے (ا) دنیاوی زندگی کے (چند) فائدے ہیں 'پھر ہم سب بھر ہم سب تمہارا کیا ہوائم کو بتلادیں گے۔(۲۳)

پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایس ہے جیسے ہم نے آسان

سے پانی برسایا پھراس سے زمین کی نباتات 'جن کو آدمی
اور چوپائے کھاتے ہیں 'خوب گنجان ہو کر نگلی۔ یمال تک
کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے پچلی اور اس
کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا
کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات
میں اس پر ہماری طرف سے کوئی عظم (عذاب) آپڑا سوہم
نے اس کو ایساصاف کر دیا (سلم کی کل وہ موجود ہی نہ سے۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ (۲۳)

<sup>&</sup>quot;الصحيحة" نمبر ١٤٢٣ كين افسوس! امت محريه ك عوام اس طرح شرك مين بهن موئ بين كه شدائد و آلام مين بهى وه الله كى طرف رجوع كرنے كى بجائ فوت شده بزرگون كو بى مشكل كشا سجهة اور اننى كو مدد كے ليے پكارتے بين- فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آه! فَلْيَهُكِ عَلَى الإِسْلاَم مَنْ كَانَ بَاكِيًا.

<sup>(</sup>۱) یہ انسان کی اس ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت ۱۲ میں بھی گزرا' اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالیٰ نے فرمایا' تم یہ ناشکری اور سرکشی کرلو' چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالاً خرشہیں ہمارے ہی یاس آنا ہے' پھر ہم شہیں' جو کچھ تم کرتے رہے ہوگے' بتلا کمیں گے لینی ان پر سزادیں گے۔

<sup>(</sup>٣) حَصِيندًا فعيل بمعنی مفعول ہے أَيٰ: مَحْصُو دَالعِنی الی کھیتی ہے جے کاٹ کرایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو- دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی ہے تثبیہ دے کر اس کے عارضی بن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشو فماپاتی اور سرسبزو شاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اثار دیا جاتا ہے۔

لِلَّذِيْنَ ٱحْمَنُواالْحُسُّىٰ وَزِيَادَةٌ وَلِاَيَرُهُنَّ وُبُوْهُمُ قَالَاَوُلَا ذِلَّةٌ اُولَٰلِكَ ٱصْعٰبُ الْجَنَّاةُ هُمْ فِيْهَا خِلِدُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ كَسُبُوا التَّيِتالَّتِ جَزَاءُ مُيِّدَاةٍ بِيشَلِهَا وَتَوْهَقُهُو ذِلَةٌ مَا لَهُوْرَ اللهِ عِنَ عَاصِمٌ كَانْمَا أَغْشِيتُ وُجُوْهُهُ وَقِطَعًا مِنَا اللهُ وَمُؤْهُهُ وَقِطعًا مِنَا النَّارِ اللهُ وَهُوَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مِنَا النَّارِ اللهُ وَلَيْهُ وَفِيهَا خَلِدُونَ ﴿ النَّارِ اللهُ الل

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَبِيْعَاتُتَوَنَّقُولُ لِلَّذِينَ اَشُرَكُوْا مَكَانَكُمُ انْتُووَشُرَكَا وُكُوْ ۚ فَزَيْلَنَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شُرَكَا وُهُمُ

اور الله تعالی سلامتی کے گھر کی طرف تم کوبلا تاہے اور جس کوچاہتاہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتاہے-(۲۵) جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید ہر آں بھی (۱) اور ان کے چروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت ' یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس

میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲۷)

اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزااس کے برابر
طے گی (۲) اور ان کو ذلت چھائے گی 'ان کو اللہ تعالیٰ سے
کوئی نہ بچا سکے گا۔ (۳ کمویا ان کے چروں پر اندھیری رات
کے پرت کے پرت لیبیٹ دیے گئے ہیں۔ (۲)
میں رہنے والے ہیں 'وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔(۲۷)
اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب
کو جمع کریں گے (۵) پھر مشرکین سے کمیں گے کہ تم اور

- (۱) اس زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفییر دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی تعتیں دینے کے بعد 'مشرف کیاجائے گا- (صحیح مسلم محتاب الإیمان باب إنسات رؤیة المؤمنین فی الآخرة لربھے)
- (۲) گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا'اس میں بنلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزائی کئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار الٰہی سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بنلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔ سَیّناتٌ سے مراد کفرو شرک اور دیگر معاصی ہیں۔
- (m) جس طرح کہ اہل ایمان کو بچانے والااللہ تعالیٰ ہو گاای طرح انہیں اس روزاپنے فضل خاص سے نوازے گاعلاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا 'جن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔
- (٣) يه مبالغہ ہے كه أن كے چرے اتنے سخت سياہ ہوں گے- اس كے بر عكس اہل ايمان كے چرے ترو آن اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران 'آيت ١٠٦- ﴿ يُؤُمُرَيَّنِيْقُ وُجُوْلٌ وَتَمُودُ وُجُولٌ ' ﴾ الآية سوره عبس ١٠٣٨ اور سوره قيامت ميں ہے-
- (۵) جَمِیْعًا سے مراد 'ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں 'سب کو اللہ تعالیٰ جُع فرمائے گا۔ جس طرح کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَحَتَمَرُ هُمُّوَالْمُونَا تُونِيَهُ هُمَّا آحَدًا ﴾ (السکھ ف ۵۰) "جم ان سب کو اکٹھا کریں گے ' کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے "۔

مَّاكُنُتُمُ إِيَّانَاتَعُبُكُ وَنَ ۞

فَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا لَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اِنَ كُنَاحَنُ عِبَادَ تِكُوُ لَغْفِلِينَ ۞

هٔنَالِكَ تَبْنُؤَاكُلُّ نَفْسِ مَّأَلَسُلَقَتْ وَرُدُّوْ اَلِلَ اللهِ مَوْلَمُهُر الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُوْمًا كَانُوانِفَتْرُوْنَ ۞

تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھرو (۱۱) پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے (۲۱) اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۲۸)
سوہمارے تمہارے در میان اللہ کانی ہے گواہ کے طور پر'
کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ (۲۹)
اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ
کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیق ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہوجائیں گے۔ (۴۰)

(۱) ان کے مقابلے میں اہل ایمان کودو سری طرف کر دیاجائے گا۔ لیعنی اہل ایمان اور اہل کفرو شرک دونوں کو الگ الگ ایک دو سرے سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ جیسے فرمایا ﴿ وَامْتَادُواالْيَوْمَايُّمُنَا الْمُعُومُونَ ﴾ (سورة یاست،٥٥) ﴿ يَوُمَهِ إِنَّ يَصَّنَّ عُوْنَ ﴾ (المدوم-٣٣) اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گئے ۔ ایمن کشروم-٣٣) اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گئے ۔ ایمن کشروم۔ ۱۳۳) اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گئے ۔ ایمن کشروم۔ ۱۹

(۲) لیعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا'وہ ختم کردیا جائے گااور یہ ایک دو سَرے کے دستمن بن جا سی گارت ہے اور ان کے معبود اس بات کاہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے'ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے'ان کے نام کی نذرونیاز دیتے تھے۔

(۳) یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پہ ہی نہیں' تم کیا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے در میان اللہ تعالی گواہ ہے اور وہ کافی ہے' اس کی گواہی کے بعد کی اور جبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ مشرکین جن کو ہدد کے لیے پکارتے تھے' وہ محض پھر کی مور تیاں نہیں تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبرپرست اپنی قبرپرست کو جائز فابت کرنے کے لیے کتے ہیں کہ اس قتم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں) بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجتے اور بت بناکر پو بنے شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی فابت ہے جس کی تصرح صحح بخاری میں موجود ہے۔ دو سرایہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد 'انسان کتنا بھی نیک ہو' حتی کہ نبی و رسول ہو۔ اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے متبعین اور عقیدت مندا ہے ہدد کے لیے پکارتے ہیں اس کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں' اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انظام کرتے ہیں' کین وہ بے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت ہیں' اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انظام کرتے ہیں' کین وہ بے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے۔ یہی بات سور و افغاف آیت ۵ ۲ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۴) کیعنی جان لے گایا مزہ چکھ لے گا۔

<sup>(</sup>۵) لینی کوئی معبود اور "مشکل کشا" وہال کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔

قُلْ مَنْ تَرْزُقُكُمْ مِنَ التَّمَا وَالْاَرْضِ اَمَّنَ يَتَبْلِكُ التَّمْمَ وَالْاَبْصَارُ وَمَنْ يُنْفِرِجُ الْيَّصِنَ الْمِيَّتِ وَيُغْوِيجُ الْمِيَّتَ مِنَ الْيِّ وَمَنْ يُنَايِّدُ الْمُرْفَلَيْقُولُونَ اللَّهُ فَعُلْ آفَلَا مَتَّعُونَ ۞

فَنْالِكُوْاللَّهُ لَكُمُّ الْحَقُّ فَمَاذَابَعُنَ الْحَقِّ اِلْالضَّلَا فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞

كَىٰدَٰلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى الَّذِيْنِيَ هَسَقُوَاالَّهُمُّهُ لاَيُوْمِنُونَ ۞

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا بِكُوْمُنْ يَبَدَ وُالنَّاقُ ثُمَّوْمُهِمِنَاهُ ۚ قُلِ اللهُ يَبْدَ وُالنَّنُقُ ثُمَّرُ يُعِيدُهُ فَ أَنْ تُوْمُكُونَ ۞

آپ کیئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسان اور زمین سے
رزق پہنچا آ ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آ تکھوں پر
پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے
نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو
تکام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ کی کمیں گے کہ
"اللہ "(ا) توان سے کئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ (اس)
سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیق ہے۔ پھر
حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گراہی کے ' پھر کمال
چھرے جاتے ہو؟ (س)

ای طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے' تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ (۳۳)

آپ یوں کیئے کہ کیا تہمارے شرکامیں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے ' پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کر تاہے پھروہی دوبارہ

(۱) - اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ما کلیت' خالقیت' ربوبیت اور اس کے مد برالامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چو نکہ وہ اس کی الوہیت میں دو سروں کو شریک ٹھراتے تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہ تعالیٰ نے انہ تعالیٰ نے انہ تعالیٰ نے انہ تعالیٰ کے معیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے محربیں۔ فَتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (هَدَا وَهُمَا اللہُ تَعَالَیٰ).

(۲) یعنی رب اور الله (معبود) تو یمی ہے 'جس کے بارے میں تہمیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبروہی ہے ' پھراس معبود کو چھوڑ کر جو تم وو سرے معبود بنائے پھرتے ہو' وہ گمراہی کے سوا پچھ نہیں تمہاری سمجھ میں سے بات کیوں نہیں آتی؟ تم کماں پھرے جاتے ہو؟

(٣) یعنی جس طرح بیہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس طرح تیرے رب کی بیہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ افتیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جے وو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَائِنْ حَقّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكِفِيْنَ ﴾ (المزمر اے)"لین عذاب کی بات کافروں بر ثابت ہو گئی"۔

عُلُ هَلُمِنْ شُوْكَالِهُمْ مَّنْ يَهْدِئْ إِلَى الْعَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِئْ لِلْحَقِّ الْفَسُنُ يَهْدِئْ إِلَى الْعَقِّ الْحَقُّ النَّيْتُلَبَعُ اَمَّنْ لَايَهِدِئْ إِلَّا اَنْ يُهْدِئْ فَمَالَكُمْ ۖ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ۞

وَمَايٰتَنِّهُوُٱكْثَرُهُوْ اِلْاَطِّنَا إِنَّ الطَّنَّ لِاَيْفُوٰيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيُوْلِهَا كَيْفُعُلُونَ ۞

بھی پیدا کرے گا۔ پھرتم کمال پھرے جاتے ہو؟ (السم)
آپ کھئے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایبا ہے کہ حق کا
راستہ بتا تا ہو؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ بی حق کا راستہ بتا تا
ہو چھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتا تا ہو وہ زیادہ
ابتاع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود بی
راستہ نہ سوچھے؟ (اللہ) پس تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیلے
رتے ہو۔ (اللہ)

اوران میں سے اکثرلوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقینا گمان 'حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا<sup>(۵)</sup> یہ جو کچھ کررہے ہیں یقینااللہ کوسب خبرہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۷)

- (۱) مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو 'کیاانہوں نے اس کا نکات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟ یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں' یقینا نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھرتم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر'کمال پھرے جا رہے ہو؟
- (۲) لینی بھکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان کے شرکامیں سے کوئی ایسانہیں جو بیہ کام کر سکے۔
- (٣) لعین پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ مخض جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کر تاہے؟ یا وہ جو اندھے اور بسرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتا' جب تک کہ دو سرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ کپڑ کرنہ لے جائیں؟
- (٣) لیمن تهماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھسرائے جا رہے ہو؟ اور اللہ کے ساتھ تم وو سروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان دلا کل کا نقاضا یہ ہے کہ صرف اس ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام فتمیں صرف اس کے لیے خاص مانی جائیں۔
- (۵) کیکن بات بیہ ہے کہ لوگ محض اٹکل یچو باتوں پر چلنے والے ہیں حالا نکہ جانتے ہیں کہ دلا کل کے مقابلے میں اوہام و خیالات اور ظن و گمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن' یقین اور گمان دونوں معنی میں استعال ہوا ہے۔ یہاں دوسرامعنی مراد ہے۔
- (1) کیعنی اس جٹ دھری کی وہ سزا دے گا- کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود' میہ محض اوہام باطلہ اور نطنون فاسدہ کے پیچیے لگے رہے اور عقل و فہم سے ذرا کام نہ لیا-

اوریہ قرآن ایسانہیں ہے کہ اللہ (کی وحی) کے بغیر (اپنے ہی ہے) گھڑ لیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تو (ان کتابوں کی) تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل (نازل) ہو چکی ہیں (ا) اور کتاب (احکام ضروریہ) کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (اس میں کوئی بات شک کی نہیں (اسکمہ رب العالمین کی طرف ہے (اس)

کیا یہ لوگ یوں گتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑلیا ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ تو پھرتم اس کے مثل ایک ہی سورت لاؤ اور جن جن غیراللہ کو بلاسکو 'بلالواگر تم سچے ہو۔'(۵)(۳۸) بلکہ الیمی چیز کی تکذیب کرنے گئے جس کو اپنے اصاطبہ علمی میں نہیں لائے <sup>(۱)</sup> اور ہنوزان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا۔<sup>(2)</sup> وَمَاكَانَ لِهَٰذَا الْقُوْالُ اَنَ يُغْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصُدِيْقَ الَّذِى بَئِنَ يَدَيْهِ وَتَقْضِيلَ الْكِلْتِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱمۡرَيَّوُلُونَ افْتَرَكُ قُلُ فَاتَّوُ الْمِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَادْعُوامَنِ اسْتَطَعْتُورُسُّ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوصْدِ قِيْنَ ۞

ؠؘڷػڎۘڹٛٷٳؠٮٵڶػڔؽؙڿؽؙڟٷٳۑۼڶؚؠ؋ۅؘڵڽۜٵێٳ۫ؿۣۿؚڗؙڷۅ۫ؽڮؙڎ ػۘۮڸڬػۮۜڔ۩ٚڹؚؽؙؿ؈ٛڡۜؽؙڸۣۿۄؙۏٲڶڟ۠ڒڲؽڡٛػٵڶ

<sup>(</sup>۱) جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے ' بلکہ اس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے بچپلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔

<sup>(</sup>r) لیعنی حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا-

<sup>(</sup>٣) اس کی تعلیمات میں 'اس کے بیان کردہ قصص و واقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں -

<sup>(</sup>٣) بيسب باتيں واضح كرتى ہيں كہ بير رب العالمين ہى كى طرف سے نازل ہوا ہے 'جوماضى اور مستقبل كوجانے والا ہے -

<sup>(</sup>۵) ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی 'اگر تمہارا دعویٰ ہیں ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے 'تو وہ بھی تمہاری نہاں کی طرح عربی ہے۔ وہ تو ایک ہے 'تم اگر اپنے دعوے میں بھی تمہاری ہیں گے ہوئی ہے۔ وہ تو ایک ہے 'تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں' فصحا و بلغا کو اور اہل علم و اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باتی ہے 'اس کا جواب نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن 'کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے' بلکہ فی الواقع کلام اللی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہ ہے۔ ۔

<sup>(</sup>٦) لینی قرآن میں تدبراوراس کے معانی پر غور کیے بغیر اس کی تکذیب پر تل گئے۔

<sup>(2)</sup> لینی قرآن نے جو چچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کئے ہیں' اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی' اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کردی' یا دو سرا مفہوم ہیہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کماحقہ تدبر کئے بغیر ہی اس کی تکذیب کردی حالا نکمہ اگر وہ صبح معنول میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے' جو اس کے کلام اللی

عَاقِبَةُ الظّلِمِينَ 🕾

وَمِنْهُوْمَّنَ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُوْمَّنَ لِاَيُؤْمِنُ بِهِ ْوَرَتُبُكَ اَعْلَوُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۞

وَانُكَنَّ بُوْلَهَ فَقُلْ لِنَّ عَلِى وَلَكُوْعَمَلُكُوْ اَنْتُوْبَرِيَّيُوْنَ مِثَاَاعْمَلُ وَانَابَرِنَّیُ مِّنْالَعُمَلُوْنَ ۞

وَمِنْهُوْ مَّنَ يَسْمَّعُونَ اِلَيُكَ أَفَأَنْتَ تَشْمِعُ الصُّمَّ وَلَوُكَانُوْا لَايعُقِلُونَ @

جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹا یا تھا'سود کھ لیجئے ان ظالموں کا نجام کیساہوا؟ (۱۹) اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔اور گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔اور آپ کارب مفیدوں کوخوب جانتا ہے۔ (۴۰)

اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کمہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہم میرے عمل سے بری ہواور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ (۱۳) اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹے ہیں۔ کیا آپ بہروں کو ساتے ہیں گو ان کو شمجھ بھی نہ ہو؟ (۲۲)

ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقینا اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں آویل کے معنی 'قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطا کف و معانی کے واضح ہو جانے کے ہوں گے۔

(۱) یہ ان کفار و مشرکین کو تنبیہ و تہدید ہے۔ کہ تمہاری طرح پچپلی قوموں نے بھی آیات الٰہی کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کاکیا انجام ہوا؟اگر تم اس تکذیب سے بازنہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو گا۔

(۲) وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اور گمراہی کا مستحق کون ہے؟ اس کے لیے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے' اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہو تا ہے' اس کے مطابق وہ چیزاس کو عطاکر دیتا ہے۔

(٣) یعنی تمام تر سمجھانے اور دلا کل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھلانے سے بازنہ آئیں تو پھر آپ ہیہ کہہ دیں' مطلب میہ ہے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے' سووہ میں کرچکا ہوں۔ اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو'نہ میں تمہارے عمل کاسب کواللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے' وہاں ہر شخص سے اس کے اچتھے یا برے عمل کی بازپر س ہو گی۔ بیہ وہی بات ہے جو ﴿ قُلْ یَاکَفُورُ الْکُورُونَ ﷺ لاَ اَعْبُدُ مَا تَقَبُدُ وَنَ ﴾ میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کئی تھی۔ ﴿ اِنَّا لِبُرَهُ وَاللّٰهُ اَلَّٰهُ اِنْ اَسْ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ کے سواعبادت کرتے ہوان سب سے بالکل بیزار ہیں'ہم تمہارے (عقائد کے مطرفی) مشکر ہیں''۔

(٣) لیعن ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں 'لیکن سننے کامقصد چو نکہ طلب ہدایت نہیں 'اس لیے انہیں 'ای طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا' جس طرح ایک بسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ بالخصوص جب بسرا غیرعاقل بھی ہو۔ کیونکہ عقل مند بسرہ پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیرعاقل بسرے کی طرح ہے جو بالکل ہی ہے بسرہ رہتا ہے۔

وَمِنْهُوْمَنْ نَيْظُوٰ الْيُكَا اَفَانْتَ تَهُدِى الْعُثَىٰ وَلَوْكَانُواْ لاَيْبُصِرُوْنَ ۞

إِنَّ اللهُ لَانْطِلِهُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ النَّاسَ انْفُدَهُهُ يُطْلِبُونَ ۞ وَوُمْ يَغْثُرُهُمُ كَأَنْ لُو يَلْمُثُولًا لا سَاعَةً مِنْ النَّهَ ارتَّعَارَفُونَ

ۅۑۣۄؠۼؾۘڗۄۿػٵڹڵۄؙۑڸؽؖۘۘؗؗؗۊٳٳڒڛٮۼ؋ڝۜڹۘٵڵۿٳڔڽؖ ڹؽؙٮٞۿؙۅؙ۠ٛۊٞۮؙڂؚٙٮؚۯٳڵۜۯۣؠؙؙؾؙػۜڎؙٞڰؙؚٳۑڸؚڡٙٵۧۦٙٳڶڶۅۅؘڡٵڰٵٷؙٛٵ

مُهْتَدِيْنَ ۞

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ (۱) (۱۳۳۳)

جیرت بی نہ ہو؟ (۱۴) به یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کر تا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ (۱) (۱۳۴) اور ان کووہ دن یا د دلائیے جس میں اللہ ان کو (اپنے حضور) جمع کرے گا (تو ان کو الیا محسوس ہو گا) کہ گویا وہ (دنیامیں)

سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے ('') اور آپس میں ایک دو سرے کو پہچاننے کو ٹھسرے ہوں ''')۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے

(۱) ای طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں 'لیکن مقصدان کابھی چو نکہ کچھ اور ہو تاہے 'اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا 'جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہو تا ۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت ہے بھی محروم ہو ۔ کیونکہ بعض اندھے 'جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے 'وہ آ کھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود' بہت پچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو ۔ مقصد باوجود' بہت پچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج ان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے ۔ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پووا نہیں کرتا' تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرتا ہے نور کرتا ہے در وہ اس پر اپنا وقت صرف کرتا ہے نظر کرتا ہے در کا بیانہ کرتا ہے در کیا ہے در کا کہ خوال کی بھول کرتا ہے در کرتا ہے

(٣) لیعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے' آنکھیں بھی دی ہیں'جن سے دیکھ سکتے ہیں' کان دیۓ ہیں' جن سے سن سکتے ہیں' عقل و بھیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور پچ کے در میان تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے' تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔

(۳) کینی محشر کی سختیاں دیکھ کرانہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہو گی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ ﴿ لَهُ يَلْبُكُوْ ٱلْآئِعَ شِيَّةَ ٱوْضُلُعْهَا ﴾ (النسازعات ۴۷)

(٣) محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی' جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہو گاجب ایک دو سرے کو پہچانیں گے' اور بعض دو سرے کو پہچانیں گے' بعض مواقع ایسے آئیں گی کہ آپس میں ایک دو سرے پر گمراہی کا الزام دھریں گے' اور بعض موقعوں پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ ﴿ فَلْاَ أَنْسَابَ بَیْنَهُ مُوْتِيَوْمَهِ فِيْ وَلَا يَتَمَا اَوْنَ ﴾ (المصوّمنون'۱۰۱) که "آپس میں ایک دو سرے کی رشتہ داریوں کا پیتہ ہوگا اور نہ ایک دو سرے کو بوچھیں گے"۔

وَاِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَوَقَيْنَكَ وَالَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُوَّ اللهُ شَهِيْدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞

> ۉڸػؙڸ**ٙٲڡٙ**ڎؘۊۧڛؙٛۅؙڷٷڶڐٵڿٙآءؘڗڛؙۉؙڷؙۄٛؠڠ۬ۼؽؘؠؽ۫ؿۿۄؙ ۑٵڶٚڝٙٚڂؚۅؘڰۿؙۅڵؿڟڶؽٷؽ۞

کو جھٹالیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ (۴۵)
اور جس کا ان ہے ہم وعدہ کررہے ہیں اس میں سے پچھ
تھوڑا سااگر ہم آپ کو دکھلادیں یا (ان کے ظہور سے پہلے)
ہم آپ کو وفات دے دیں 'سوہمارے پاس تو ان کو آناہی
ہے۔ پھراللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ (۲۲)
اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے 'سوجب ان کا وہ
رسول آپکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا
ہے۔'(۲)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفروشرک پر اصرار جاری رکھاتو ان پر بھی اسی طرح عذاب اللی آسکتا ہے۔ جس طرح بچپلی قوموں پر آیا 'ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیجہ دیں تو یہ بھی ممکن ہے 'جس سے آپ کی آئکھیں ٹھٹڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے 'تب بھی کوئی بات نہیں 'ان کا فروں کو بالآخر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال واحوال کی ہمیں اطلاع ہے 'وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکیں گے ؟ یعنی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گاکیو نکہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گاکیو نکہ میں اطاعت کا صلہ اور نا فرمانوں کو ان کی نافرمانی کی میں ادری عادر کا قراد کی کا تو مقصد ہی ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سے اسے اسے اسے اسے بھیا ہمکن ہی دیا ہمارے کا تو مقصد ہی ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی صدری جائے۔

(۲) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہرامت میں ہم رسول سیج رہے - اور جب رسول اپنا فریض عبلینے اوا کر چکتا تو پھران کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ۔ یعنی پنج بہراور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دو سروں کو ہلاک کر دیتے ۔ کیونکہ ﴿ وَمَا لَمُنْالُمُ عَلِّبِهِ بُنِ حَتَّى بُنْعُ مُنْ رُسُول ہِ ایسوائیل اور ہماری عادت نہیں کہ رسول سیجنے ہے دیے بہرا ہو تا ہوا ہو ہو تب ہو تا جب بغیر گناہ کے ان پر پہلے ہی عذاب دینے لگیں "- اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہو تا تھا۔ کیونکہ ظلم تو تب ہو تا جب بغیر گناہ کے ان کا مؤاخذہ کر لیا جا تا ۔ (فتح القدیر) دو سرا مفہوم اس کا بہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت ہے ہے یعنی قیامت والے دن ہرامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی ' تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے ۔ اور یوں ہرامت اور اس کے رسول کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت مجمد یہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا رسول کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت مجمد یہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا ۔ وصوب سے آگے ہوں گا ' اور تمام المجمعة ' باب ہدایة ہذہ الأمة لیوم مالے میں المرد میت اللہ ہمارا فیصلہ کیا جائے گا ۔ وصوب سے آگے ہوں گا ' وصوب سے آگے ہوں گا ' اور حدیث میں آتا ہے کہ امت مجمد کی اور تمام المجمعة ' باب ہدایة ہذہ الأمة لیوم المجمعة ' باب ہدایة ہذہ الأمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہذہ الأمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہذہ الأمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہدہ الأمة المومعة ' باب ہدایة ہدہ الأمة لیوم المحمعة ' باب ہدایة ہدہ الأمة المحمعة ' باب ہدایة ہدہ الأمة المحمعة ' باب ہدایة ہدہ اللہ محمد مسلم کی المحمد مسلم کی المحمد مسلم کی المحمد مسلم کی بعد آئے والے گا ۔ ور حدیث مسلم کی بسلم کی بیار گا میں کی بھور کی کوں گو کو کی کو کی کی اسلام کی بھور کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی اسلام کی کے کہ اسلام کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوصْدِوَيْنَ ۞

قُلُ الآامَٰدِكُ لِنَفْعُ مُخَرًا وَلاَنفُعُ الاِلاَمَاشَآءُ اللَّهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُ إِذَاجَآءً اَجَلُهُمْ فَلاَيْسَآ أَخُرُونَ سَاعَةً وَلاَيْسَتَعْدِمُونَ ۞

ڤُلُ ٱرَءَيْنُوْ إِنَ اللَّكُوْعَدَالِهُ ابْيَاتًا أَوْنَهَالًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجُومُونَ ⊕

> ٱنْتَوَادَامَاوَقَعَامُنُنَّهُ رِيهُ ۚ الْعَٰنَوَقَدُكُنْتُو يِهِتَنَتَعُجِلُونَ @

تُقَوِّيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُواعَدَابَ الْخُلُدِ هَلُ تُجْزَوْنَ

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ سے وعدہ کب ہو گا؟ اگر تم سیچے ہو-(۴۸)

آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کااور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت ہے جب علتے ہیں معین وقت آپنچا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ (۱) (۳۹)

آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کون می چیزایی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ (۵۰)

کیا پھرجبوہ آہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤگ-ہاں اب مانا! (۳) حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ (۵۱) پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کاعذاب چکھو۔ تم کو تو

(۱) یہ مشرکین کے عذاب اللی مانگنے پر کما جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ کہ میں کی دو سرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں۔ ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہرامت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت موعود تک وہ مملت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھروہ ایک گھڑی چیچے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔

جمید: یمال سیر بات نمایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق سیدالرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نفع نقصان پنچانے پر قادر نہیں ' تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون می ہستی ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اس طرح خود اللہ کے پیغبرسے مدد مانگنا ' ان سے فریاد کرنا' ' کیارسول اللہ مدد '' اور ''افاظ سے استغاثہ و استعانت کرنا' کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قتم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ بیہ شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا.

(۲) کینی عذاب تو ایک نمایت ہی ناپندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں' پھریہ اس میں کیاخونی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟

(٣) ليكن عذاب آنے كے بعد ماننے كاكيا فائدہ؟

اللابِمَا كُنْتُهُ تَكْسِبُونَ 🏵

وَيَسْنَثَيْؤُونَكَ اَحَقُّ هُوَقُلُ إِي وَرَبِّلَ إِنَّهُ كَتَّى وَمَا اَنْتُو بِمُعْجِزِيْنَ ﴿

وَلَوَانَ لِكُلِ نَفْسِ طَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَاسْرُواالنَّدَاتَةَ لَتَارَوُاالْمَدَاتَ وَعُنِي مَيْنَعُهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ﴿

اَلَا اِنَّ بِلْتُومَافِى التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضُ ٱلْأَلِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَثَّ وَلَايِنَ ٱكْثَرُهُولاَيْغَلَمُونَ ۞

هُوَيُغِي وَيُمِينَتُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ا

تمہارے کیے کاہی بدلہ ملاہے-(۵۲)

اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سے ہے؟ (۱) آپ فرما دیجے کہ ہال قتم ہے میرے رب کی وہ واقعی سے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر کتے۔(۵۳)

اور اگر ہر جان 'جس نے ظلم (شرک) کیا ہے 'کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے <sup>(۱۲)</sup>اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو بشیانی کو پوشیدہ رکھیں گے- اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو گا-اور ان پر ظلم نہ ہو گا- (۵۴)

یاد رکھو کہ جنتی چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے لیکن بہت ہے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ (۵۵) وہی جان ڈالتا ہے وہی جان ذکالتا ہے اور تم سب ای کے پاس لائے جاؤگے۔ (۳)

- (۱) یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ بیہ معاد و قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کادوبارہ جی اٹھنا ایک برحق بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اے پینجبر! ان سے کمہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا' اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے یقینا بیہ ہو کر رہے گا۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف ۲ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پینجبر کو تھم دیا ہے کہ وہ قتم کھاکر معاد کے وقوع کا اعلان کریں۔ ایک سور ہُ سا' آیت ساور دو سرے سورۂ تغابن' آیت ہے۔
- (۲) کیعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ وے کروہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہو گا۔ کیکن وہاں کس کے پاس ہو گا ہی کیا؟ مطلب میہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔
- (٣) ان آیات میں آسان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت نامہ ' وعد ہُ اللّٰی کے برحق ہونے ' زندگی اور موت پر اس کے افتیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے 'جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و تو شیح ہے کہ جو ذات اتنے افتیارات کی مالک ہے ' اس کی گرفت سے پچ کر کوئی کماں جا سکتا ہے ؟ اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے ' اس کو نال سکتا ہے ؟ یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے ' وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک وید کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزادی جائے گی۔

يَايَهُمَا النّاسُ قَلُجَآءَنُكُومَوْعِظَةٌ ثِنْ تَرَيَّمُوْوَشِفَآءُلِمَا فِىالصَّدُوثِ وَهُدًى قَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

قُلُ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَنْ الِكَ فَلَيْفُرُكُواْ هُوَخَايُرُ مِثَمَّا يَعْبُنُونَ ۞

قُلْ اَرَبِيْتُوْمَآ اَنْزُلَ اللهُ لَكُوْشِنَ تِرْزَقٍ فَجَعَلْتُوْمِيْنَهُ حَرَامًا وَحَلَلْاً قُلْ اللهُ اَذِنَ لَكُوْ اَمُوعَلَ اللهِ تَفْتُرُونَ ۖ

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نفیحت ہے <sup>(۱)</sup> اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے <sup>(۲)</sup> اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ <sup>(۳)</sup>

آپ کمہ و بیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ <sup>(۳)</sup> ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ (۵۸)

آپ کیئے کہ یہ تو ہناؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ (۵) آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے

- (۱) لیمن جو قرآن کودل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی و مطالب پر غور کرے 'اس کے لیے قرآن تھیجت ہے۔ وعظ کے اصل معنی ہیں عواقب و نتائج کی یا د دہانی 'چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہویا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال 'طبیب کی طرح ہے جو مریض کوان چیزوں سے رو کتاہے جواس کے جم وصحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ و تھیجت کر تاہے اور ان نتائج سے آگاہ کر تاہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافر ہانی کی صورت میں دو چار ہونا پڑے گااور ان کاموں سے رو کتاہے جن سے انسان کی اخری کر باد ہو سکتی ہے۔
- (۲) لیعنی دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں' ان کا ازالہ اور کفرونفاق کی جو گندگی دیلیدی ہوتی ہے' اسے صاف کر تاہے۔
- (٣) ميہ قرآن مومنوں كے ليے ہدايت اور رحمت كاذرىعہ ہے- ويسے توبيہ قرآن سارے جمان والوں كے ليے ہدايت و رحمت كاذرىعہ ہے ليكن چونكہ اس سے فيض ياب صرف اہل ايمان ہى ہوتے ہيں' اس ليے يہاں صرف اننى كے ليے اسے ہدايت و رحمت قرار ديا گيا ہے' اس مضمون كو قرآن كريم ميں سورة بنى اسرائيل' آيت ٨٢ اور سورة الم السجدة' آيت ٣٣ ميں بھى بيان كياگيا ہے- (نيز﴿ هُدُى لِلْهُمَّةِينَ ﴾ كاعاشيہ ملاحظہ فرمائيں)
- (٣) خوشی 'اس کیفیت کانام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کر تا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے 'اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے لیخی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہوئی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلے جلوسوں کا چراغاں کا اور اس قتم کے غلط کام اور اسراف بے جاکا اہتمام کرو۔ جیساکہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے "جشن عید میلاد" اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔
- (۵) اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے 'جس کی

وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلَ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَ ٱكْثَرُهُ وَلَا يَثَكُرُونَ فَ

وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَسَكُوا مِنْهُ مِنْ قُوْلِ وَلاَتَعْمَا وُنَ مِنْ عَلَى الْالْكُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا اِذْ تُعِيْضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَزُبُ عَنْ ذَلَتِكَ مِنْ مِّثُقَالَ ذَرَةٍ فِي الْدَرْضِ وَلا فِي السَّمَا اِ وَلَا اَصْغَرُونِ ذَلِكَ وَلَا الْمُرَاكِ فِي كِيْنٍ شَمِيْنِ ۞

تحكم ديا تھايا الله پر افتراہي كرتے ہو؟ (۵۹)

اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراباندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ (ا) واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا برا ہی فضل ہے (۲) لیکن اکثر آدی شکر نہیں کرتے۔ (۱۹) اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں اور نہ کوئی چیز برای مگر بی سب کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز برای مگر بی سب کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز برای مگر بی سب کتاب مبین میں ہے (۱۲)

تفصیل سور و انعام میں گزر چکی ہے۔

- (۱) لیعنی قیامت والے دن اللہ تعالی ان سے کیا معاملہ فرمائے گا-
- (۲) کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فور آمؤاخذہ نہیں کر تا' بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر' سب کو دیتا ہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں' انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے' انہیں حرام نہیں کیا۔
  - (٣) لیعنی الله کی نعمتوں کاشکرادا نہیں کرتے 'یا اس کی طلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔
- (٣) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر کخلہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظرہے۔ زمین و آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیزاس سے مخفی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ۃ الانعام 'آیت ۵۹ میں گزر چکا ہے کہ ''ای کے پاس غیب کے خزانے ہیں 'جنہیں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے 'اور کوئی پانہیں جھڑ تا مگروہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی وانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں ( کلھی ہوئی) ہے '' اس طرح سورہ انعام کی آیت ۲ میں جود اشیا کی حرکتوں کو جانتا ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات وا عمال سے کیوں کر بے خبررہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور ہیں؟

ٱلآاِنَّ ٱوْلِيكَاءْ اللهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِهُ وَلَاهُمُ يَغُوَّنُونَ ۞

الَّذِيْنَ الْمَنْوُاوَكَانُوْ إِيَّتُقُوْنَ 🐨

لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَجْرَةِ لَاَتَبُّدِيْلَ لِكِلمْتِ اللهُ ذلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

> وَلاَيَحُزُنُكَ قَوْلُهُوُ اِنَّ الْعِــزَّةَ بِللهِ جَمِيْعًا \* هُوَالسَّمِيْهُ الْعُلِيْهُ ۞

یاد رکھو اللہ کے دوستوں <sup>(۱)</sup> پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۹۲)

یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (برائیوں سے) پر ہیز رکھتے ہیں-(۶۳)

ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی (۱۳) اور آخرت میں بھی خوش خبری ہوا اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا میں کرتا۔ یہ بردی کامیابی ہے۔ (۱۳۳)

اور آپ کو ان کی ہاتیں عم میں نہ ڈالیں- تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سنتا جانتا ہے-(۱۵)

(۱) نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرماں برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے 'جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے 'وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ ای لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے ہمی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی 'جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ افتیار کیا۔ اور ایمان و تقویٰ ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور ایمان و ربعہ ہوں نوری ہوں اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری ہمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی تچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے' اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کی متی مومن اور متبع سنت سے جائے تو اللہ کی مشیت ہے' اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کی متی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہویا نہ ہو۔ اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔

(۲) خوف کا تعلق متنقبل ہے ہے اور غم (حزن) کا ماضی ہے 'مطلب سے ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہو گا'جس طرح دو سروں کو ہو گا۔ بلکہ دہ اپنان و تقویٰ کی وجہ ہے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گ' ان پر انہیں کوئی حزن و طال نہیں ہو گا۔ ایک دو سرا مطلب سے بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں' اس پر وہ غم و حزن کا مظاہرہ نہیں کرتے'کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بے سب اللہ کی قضاو نقذ ہر ہے۔ جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہو گئ کدورت پیدا نہیں ہو گئ کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہو گئ کیا ہوں۔

(٣) دنیا میں خوشخبری سے مراد' رؤیائے صادقہ ہیں یا وہ خوش خبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں'جیساکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

ٱلْآِلَىٰ لِلْهِمَنِ فِى التَّمَلُوتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ ْ وَمَا يَـُتَّبِهُ الَّذِيْنَ يَـنُ عُوْنَ مِـنُ دُوْنِ اللّهِ شُّرَكَا مُرَّانُ تَـكَنْهُوْرُنَ إِلَا الْطُلِنَ وَإِنْ هُـوْ إِلَا يَحْرُصُونَ ۞

هُوَالَّذِي بَعَلَ لَكُو النَّيْلَ لِتَسُكُنُو النَّيْو وَالنَّهَارَ مُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَاكِ لَا لِيتِ لِقَوْمٍ يَسُمَعُونَ ﴿

قَالُوااتَّفَذَاللهُ وَلَدَاسُبُحْنَهُ هُوَالْغَوَّ لَهُ مَافِي السَّبُلُوبِ وَمَافِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمُّ وَمِنْ سُلُطْنٍ بِلِهٰذَا التَّقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ ۞

یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھو ڑکر دو سرے شرکاکی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں اور محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض افکیس لگارہے ہیں۔

وہ الیاہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ٹاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذرایعہ ہے " تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو شتے ہں -(۲۷)

وہ کتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ تو کس کا محتاج نہیں (۱۳) اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ (۳) تمهارے پاس اس پر کوئی ولیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ الی بات لگاتے ہو جس کاتم علم نہیں رکھتے۔ (۱۸)

- (۱) یعنی اللہ کے ساتھ کمی کو شریک ٹھرانا کمی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ یہ محض ظن و تخیین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج آگر انسان اپنے قوائے عقل و فعم کو صحیح طریقے سے استعال میں لائے تو یقینا اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کاکوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ آسان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں دو سرے کیوں کراس کے شریک ہو سکتے ہیں؟
- (۲) اور جو کسی کامختاج نہ ہو'اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے' کیونکہ اولاد تو سمارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور جب وہ سمارے کامختاج نہیں تو پھراسے اولاد کی کیا ضرورت؟
- (٣) جب آسان و زمین کی ہر چیزای کی ہے تو ہر چیزای کی مملوک اور غلام ہوئی۔ پھراسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے۔
  اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے ' جے کچھ مد داور سمارے کی ضرورت ہو۔ اور جس کا تھم آسان و زمین کی ہر چیز پر چاتا
  ہو' اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے ؟ علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کر تا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا
  وارث دیکھنایا بنانا لپند کر تا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فناہی نہیں ہے اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا آتا ہوا جرم
  ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿ کَادُالنَّمُوتُ بَعَنْظُرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْرَحْنُ وَقَوْلُجُهِالُ هَدًا ﴾ (مریسم ۱۹۸۰)

  "اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمٰن کی اولاد ہے ' قریب ہے کہ آسان پھٹ پڑے ' زمین شق ہو جائے اور بھاڑ ریزہ ریزہ رون میں دو اس بات

قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفُتَّرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَلَا يُغْلِحُونَ أَنْ

مَتَاعُ فِي الدُّنْيَا تُثَّرَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُ ثُثَرَ نُنِ يُقْهُمُ الْعَذَابَ الثَّنَ بِيُدَبِهَا كَانُوْا بِكُفُّرُونَ ۞

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَانُوْمِ اِذْقَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِكَ كَانَ كَبُرَعَلَيْهُمْ مَقَامِىُ وَتَذَكِيرِي بِالنِتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُتُ فَاجْمِهِ مُؤَا اَمْرُكُو وَتُورَكَّا وَكُوْتُو لَا يَكُنُ اَمْرُكُو عَلَيْكُو عُمَنَةٌ تُقَافِّضُو ۤ اللّهَ وَ لاَتُنْظِرُونِ ۞

فَإِنْ تُوكِيْتُونَ فَمَاسَالْتُكُومِينَ الْمُرْانُ الْجُيرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

آپ کمہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں' (ا) وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ (۲۹)

یہ دنیامیں تھو ڑا ساعیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آناہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھا کیں گے۔(۷۰)

اور آپ ان کو نوح (علیہ اسلام) کا قصہ پڑھ کر سائے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم کو میرا رہنا اور احکام النی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہو تا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو (۳) پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ (۳) پھر میرے ساتھ کر گزرواور مجھ کو مہلت نہ دو۔(۱۵)

پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی

(۱) افترا کے معنی جھوٹی بات کنے کے ہیں-اس کے بعد مزید ''جھوٹ'' کااضافہ ٹاکید کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی تعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے پیج جانا ہے محض دنیا کی عارضی خوش حالی کامیابی نہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کا فروں کی عارضی خوش حالی سے مغالطے کا اور شکو ک وشہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اکلی آبیت میں فرمایا کہ "بید دنیا میں تھو ڑا ساعیش کرلیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے "لیدن بید دنیا کا عیش آ خرت کے مقابلے میں نمایت قلیل اور تھو ڑا ساہے جو شار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دو چار ہونا کا عیش آ خرت کے مقابلے میں نمایت قلیل اور تھو ڑا ساہے جو شار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دو چار ہونا کی جارے گا۔ اس لیے اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ بیہ قویس کا میاب ہیں اور اللہ تعالی ان سے خوش ہے۔ بیہ ادری کا میابیاں 'ان کی جمد ترقیاں 'بیر اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ بیہ قویس کا میاب ہیں اور اللہ تعالی ان سے خوش ہے۔ بیہ ادری کا میابیاں 'ان کی جمد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب فلا ہری کے مطابق ہراس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو ہروئے کا رالاتے ہوئے ان کی طرح محت کی بی جو ساب خاہری کے مطابق ہراس بیا عادہ ان سے عارضی کا میابیاں اللہ کے قانون مسلت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کر بھے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھمرا رکھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کرلو' (اگر وہ تمہارے زعم کے مطابق تمہاری مدد کر بچتے ہیں)

<sup>(</sup>٣) عُمَّةً كه دو سرے معنی بیں 'ابهام اور پوشیدگی- یعنی میرے خلاف تهماری تدبیرواضح اور غیر مبهم ہونی چاہیے-

وَأُمِرُتُ أَنْ ٱلْمُؤْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

قَكَدَّبُوُهُ فَنَجَيِّنُهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِى الفُلْكِ وَجَعَلْنُهُمُ خَلِمِّفَ وَلَغُرُقُنَا الَّذِيْنَ كَنَّ بُوُالِالِتِنَا قَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَلَيْمَهُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞

ثُهُ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِ لا رُسُلَا إلى قَوْمِهِ وَفَجَا أَوْهُ مُو لِلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّ بُوا رِبِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَ قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

معادضہ تو نہیں مانگا<sup>، (۱)</sup> میرا معادضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ (۲)

سووہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے (اللہ) پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا (اللہ) اور جہنوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کردیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیساانجام ہوا ان لوگوں کاجو ڈرائے جاچکے تھے۔ (س2)

پھرنوح (علیہ السلام) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجاسوہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے <sup>(۵)</sup>پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کمہ دیا ہے نہ ہوا کہ پھراس کومان لیتے۔ <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ اسی طرح حدسے

(۱) کہ جس کی وجہ سے تم بیہ تہمت لگاسکو کہ دعوائے نبوت سے اس کامقصد تو مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہے -

(٣) لینی قوم نوح علیه السلام نے تمام تر وعظ و تھیجت کے باوجود کلذیب کا راستہ نہیں چھوڑا' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک تشتی میں بٹھا کر بچالیا اور باقی سب کو حتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔

(٣) کیعنی زمین میں ان بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی'اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ٹانی کہا جا تا ہے۔

(۵) کیعنی ایسے دلا کل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی سے اللہ کے سیحے رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔

(٦) کیکن سے امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں 'محض اس لیے کہ جب اول اول سے رسول ان کے پاس آئے تو فور آبغیرغورو فکر کئے 'ان کا انکار کر دیا۔ اور سے پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل تجاب بن گیا۔ اور وہ کی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں 'اب اس کو کیا مانٹا؟ نتیجاً ایمان سے وہ محروم رہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت نوح علیه السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیا کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ گو شرائع مختلف اور منابج متعدد رہے۔ جیسا کہ آبیت ﴿ لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُوْتِوْمُعَةً قَعِبْهَا جَا ۖ ﴾ (المصائدة ۱۳۸۰) سے واضح ہے۔ لیکن دین سب کا اسلام تھا' ملاحظہ ہو سور ۃ النمل ' ۹۱۔ سور ۃ الأعراف' ۱۲۲ ) کا اسلام تھا' ملاحظہ ہو سور ۃ النمل ' ۹۱۔ سور ۃ البقرۃ ' ۱۳۱ - ۱۳۳ ) سور ۃ یوسف ' ۱۰۱۔ سور ۃ یونس ۸۴ ' سور ۃ الأعراف ' ۱۲۲ ) سور ۃ النمل کا میں میں اور الااور سور ۃ الأنعام ' ۱۲۲ ) ۱۲۳ سور ۃ المائدۃ ' ۲۳ ) سور ۃ المائد کے سور ۃ المائد کے سور ۃ المائد کی سور تاریخ کی سور ۃ المائد کی سور ۃ المائد کی سور تاریخ کی سور ۃ المائد کی سور تاریخ کی سور ت

ثُوَّبَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِمُ مُّوْسِى وَهِلُوُنَ اللِّ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ بِالْبِيْنَا فَاسْتُلُوْوُا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِيْنِ ۞

فَكَتَاجَآمُهُوْ الْحَقُّ مِنُ عِنْدِنَاقَالُوَّا لِنَّ لِهَ ذَالْسِحْرُمُّمِينُ ۞

قَالَ مُوْسَى اَنَقُوُلُونَ لِلْحَقِّ لَنَاجَآءَكُوْ اَسِعُرُّهٰدَا ُ وَلاَيْفُلُومُ السُّحِرُونَ ۞

قَالْوَّااَچُقْتَنَالِتُلْفِتَنَاعَتَاعَتَاوَجُدُنَاعَلَيُهِ ابْأَءْنَا وَتَكُونَ لَكُمُنَا الْكِبْرِيَا ْفِي الْاَرْضِ وَمَا هَنُ لَكُمُنَا لِمُؤْمِنِيْنَ ۞

بڑھنے والوں کے دلوں پر بندلگادیتاہے۔ (۱۱) (۲۸) پھر ان پینمبروں کے بعد ہم نے موی اور ہارون (علیما السلام) کو <sup>(۳)</sup> فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ <sup>(۳)</sup> سوانہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ <sup>(۳)</sup>

پرجب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پینی تو وہ لوگ کہنے گئے کہ یقینا یہ صریح جادو ہے۔ (۵۱) موی (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پینی الی بات کتے ہوکیا یہ جادو ہے 'طلا نکہ جادو گر کامیاب نہیں ہواکرتے۔ (۱) (۷۷) وہ لوگ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹادو جس پر ہم نے اپنے باپ

- (۱) یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفرو تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں اس طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی' ان کے دلوں پر مهر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ' اس طرح محروم رہے گی'جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔
- (۲) رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد 'حضرت موسیٰ وہارون علیهماالسلام کاذکر کیاجارہاہے 'وراں حالیکہ رسول کے تحت میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چو نکہ ان کاشار جلیل القدر رسولوں میں ہو تاہے 'اس لیے خصوصی طور پر ان کاالگ ذکر فرمایا۔
- (۳) حضرت موی علیه السلام کے بیر معجزات ' بالخصوص نو آیات بینات ' جن کا ذکر اللہ نے سور ہ بی اسرائیل آیت ۱۰۱ میں کیا ہے۔ مشہور ہیں۔
- (٣) لین چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیج ہوئے رسول کے ساتھ بھی انتکبار کا معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہ و سرے گناہ کا ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت پیدا کر دیتا ہے۔
- (۵) جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تواس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کمہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے ؟ (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا' ذرا سوچو تو سمی 'حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو 'جھلا یہ جادو ہے ؟ جادو گر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ لیعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور نالپندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور میں تواللہ کا رسول ہوں' مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے مجزات اور آیات بینات عطاکی گئی ہیں مجھے سحور ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے عطاکردہ مجزات کے مقالے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟

دادوں کو پایا ہے۔ اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے<sup>(۱)</sup> اور ہم تم دونوں کو مجھی نہ مانیں گے-(۷۸) اور فرعون نے کما کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو حاضر کرو-(۷۹)

پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو- (۸۰)

سوجب انہوں نے ڈالا تو موکیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ جو پھھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے ' '' اللہ ایسے فسادیوں کا کام بنے نہیں دیتا۔ ' (۸۱)

اور الله تعالی حق کو اینے فرمان سے (<sup>۱۳)</sup> طابت کر دیتا ہے گو مجرم کیساہی ناگوار سمجھیں -(۸۲)

پس موی (علیه السلام) پران کی قوم میں سے صرف قدرے

## وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْمُؤْزِنُ بِكُلِّ الْحِرْعَلِيْمِ ۞

فَلَتَاجَآءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوامَ آانْتُومُلْقُونَ 🛈

فَلَقَاَلَقَوَّاقَالُمُوْسَى مَلْمِثُنُوُ بِهِ السِّعُوُ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ ۗ إِنَّ اللهَ لَايُصُرِّحُ حَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞

وَيُعِثُّ اللهُ الْحَقَّ بِكِلْمِتِهِ وَلَوْكِرِهَ الْمُجُومُونَ ﴿

فَهَأَامُنَ لِمُوسَى إلَاذُرِّيَّة ثُيِّنَ قَوْمِهِ عَلْخَوْنٍ مِّنْ فِرْعُونَ

(۱) یہ منگرین کی دیگر کٹ جیمیاں ہیں جو دلا کل سے عاجز آگر 'پیش کرتے ہیں۔ ایک بید کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو' دو سرے بید کہ ہمیں جاہ و ریاست حاصل ہے 'اسے ہم سے چھین کرخوداس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے ہم تو بھی بھی تم پر ایمان نہیں لا کیں گے۔ لینی تقلید آباء پر اصرار اور دنیوی جاہ و مرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لائے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو مقابلہ ہوا 'جیسا کہ سور و اعراف میں گزرااور سورہ طہیں بھی اس کی پچھ تفصیل آگئی۔

(۲) چنانچہ ایبا ہی ہوا۔ بھلا جھوٹ بھی 'چ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے 'چاہ وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پنچے ہوئے تھے' جو کچھ پیش کیا' وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی اور جب حضرت موئ علیہ السلام نے اللہ کے تھم سے اپناعصا پھینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کردیا۔

(۳) اور آپ جادوگر بھی مفیدین تھے۔ جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کافن سیکھا ہوا تھااور جادو کے کرتب د کھا کرلوگوں کو بے و قوف بناتے تھے'اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا؟

(٣) یا کلمات سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو اللہ تعالی اپنی کتابوں میں آثار تا رہا ہے جو پیغیبروں کو وہ عطا فرما تا تھا۔ یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیا کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے' یا اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کُن سے صادر فرما تا ہے۔

وَمَلاَنِهِمُ أَنْ يَغْتِنَهُمُ ثَرَانَ فِرْعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسُرِوِيْنَ ۞

وَقَالَ مُوسى يَقَوْمِ لَنُكُنْتُو المُنْتُو بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ النَّ لَنُو اللهِ فَعَلَيْهِ وَتَوَكَّلُوۤ النَّ لَنُتُو مُسُلِمِ بِنَ

فَعَالُواعَلَى\اللهِ تَوكُلُنا ۗ رَبَّبَالاَتِبَعَلْنا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِيدِينَ۞

قلیل آدمی ایمان لائے (۱۱) وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کمیں ان کو تکلیف پہنچائے <sup>(۱۲)</sup> اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا' اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہوجا تاتھا۔ (۱۳)

اورمویٰ(علیہ السلام)نے فرمایا کہ اے میری قوم!اگرتم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر تو کل کرواگر تم مسلمان ہو۔ (۳) (۸۴) انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر تو کل کیا۔ اے ہمارے پروردگار!ہم کوان ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا۔(۸۵)

(۱) فَوَمِهِ كِ "ه" كے مرجع میں مفرین كا اختلاف ہے۔ بعض نے اس كا مرجع حضرت موئ علیہ السلام كو قرار دیا ہے۔
کو نکہ آیت میں ضمیرے پہلے انمی كا ذکر ہے۔ لینی موئ علیہ السلام كی قوم میں سے تھو ڑے سے آدمی ایمان لائے۔
لیکن امام ابن کشرو غیرہ نے اس كا مرجع فرعون كو قرار دیا ہے۔ لینی فرعون كی قوم میں سے تھو ڑے سے لوگ ایمان
لائے۔ ان كی دلیل ہے ہے كہ بنی اسرائیل كے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ كے انتظار میں تھے جو حضرت موئ علیہ السلام كی صورت میں انہیں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل (سوائے قارون كے) ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے صبح بات ہی ہے كہ ﴿ ذَرِّيَةَ قُونُهِ ﴾ سے مراد 'فرعون كی قوم سے تھو ڑے سے لوگ ہیں 'جو حضرت موئ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہی میں سے اس كی ہو کی (حضرت آسیہ) بھی ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی میہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے ہے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے'کیونکہ اننی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور دکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل' ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کاکوئی تعلق نہیں تھانہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا ندیشہ تھا۔

۳) او را کمان لانے والے اس کے اس ظلم وستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔

(٣) بنی اسرائیل ، فرعون کی طرف سے جس ذلت و رسوائی کاشکار تھے ، حضرت موئی علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں آئی اس لیے وہ سخت پریثان تھے ، بلکہ حضرت موئی علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کمہ دیا اے موئی! جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں جہلا تھے ، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا میں حال ہے ۔ جس پر حضرت موئی علیہ السلام نے انہیں کما تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے و مثمن کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ۔ (ملاحظہ ہو سورة الأعراف آیات ١٢٨-١٢٩)) یمال بھی حضرت موئی علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سیح فرانبردار ہو تو اس پر توکل کرو۔

وَهَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ 🕾

وَاوُحَيْنَآ إِلَى مُوسَى وَلَخِيْهِ آنُ تَسَبَوّا لِقَوْمِكُمّا بِمِصْرَ يُيُوْتَا وَاجْعَلُوا بُيُوْتَكُوْ قِبْلَةٌ وَآقِيمُ مُواالصّلوةَ \* وَيَشِّرِ الْعُؤْمِدِينَ ۞

وَقَالَ مُوْسَى رَبَّنَا اَنَكَ التَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلَا لَا ذِيْنَةً وَّامُوالاَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَ رَتِنَالِيُونِ لُوُاعَنُ سِبِيْلِكَ ثَنَيْنَا اطِّمِسُ عَلَى مُوَالِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قَالُوْبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوُالْعَدَابَ الْاَلِيْمَ ﴿

اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ (ا) (۸۲)

اور ہم نے موی (علیہ السلام) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بر قرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو<sup>(۲)</sup> اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔(۸۷)

اور موی (علیہ السلام) نے عرض کیا اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے۔ اے ہمارے رب! (ای واسطے دیئے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب! ایکے مالوں کو نبیت و نابود کر دے اور ایکے دلوں کو سخت کردے (اس سویہ ایمان نہ لانے یا ئیں یماں تک کہ در دناک عذاب کود کھے لیں۔ (م)

(۱) الله پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ اللی میں دعائیں بھی کیں۔ اور یقیینا اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سمارا بھی۔

(۲) اس کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی معجدیں بنالواوران کا رخ اپنے قبلے (بیت المقدس) کی طرف کرلو- ٹاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے 'جمال تمہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم وستم کاڈر رہتا ہے۔

(۳) جب موئ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھران کے حق میں بددعا فرمائی 'جے اللہ نے یمال نقل فرمایا ہے۔

(٣) لیعن اگرید ایمان لائیں بھی توعذاب دیکھنے کے بعد لائیں 'جوان کے لیے نفع بخش نہیں ہو گا۔ یمال ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پنجبرتو ہدایت کی دعارتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بددعا-اس لیے کہ دعوت و تبلیخ اور ہر طرح سے اتمام جمت کے بعد 'جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید ہاتی نہیں رہی ہے 'تو پھر آخری چارہ کاریمی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سرد کردیا جائے ۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پنجبر کی ذبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ساڑھے نوسوسال تبلیغ کرنے کے بعد بالا تحرانی توم کے بارے میں بددعا فرمائی '

قَالَ قَدُارُجِيْبَتُ تَاعُمُونَ كُلُمُا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَئَتُمِ عَنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَيُعْلَمُونَ ۞

وَحُوزُنَابِهَ فِي اَلْمَرَا مِنْ الْجَوْزَالَتُهَ الْمُعْ فِرْعَوْنُ وَجُوْدُهُ بَغِيًا وَّعَدُوا الْحَثَى إِذَا اَدْزَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ امْنُتُ اتَّهُ لَآبِاللهَ إِلَّا الّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوۤ الْسُرَاءِ يُلَ وَ اَنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

النُونَ وَقَالُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ @

حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی 'سوتم ثابت قدم رہو (۱) اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ (۲) (۸۹)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا (اس) پھران کے پیچھے بیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یمال تک کہ جب ڈو بنے لگا (اللہ تو کئے لگا کہ میں ایمان لا تا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں 'اس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۹۰)

(جواب دیا گیاکه) اب ایمان لا با ہے؟ اور پہلے سرکشی

﴿ رَّبِّ لِاَتَذَرْعَلَ الْأَرْضِ مِنَ الكَفِي مِنَ الكَفِي مِنَ الكَفِي مِنَ الكَفِي مِنَ الكَفِي مِنَ الكَفِي

(۱) اس کاایک مطلب توبہ ہے کہ اپنی بد دعاپر قائم رہنا' چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہوجائے۔ کیونکہ تمہاری دعاتو یقیناً قبول کرلی گئے ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب بینا کیں گئے ، پیہ خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بد دعا کے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈو بنا گات تواس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا' جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دو سرا مطلب اس کا بیہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعو ہن بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جد وجمد جاری رکھو۔

(۲) لیعنی جولوگ اللہ کی سنت' اس کے قانون' اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے' تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو' اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلدیا بہ دیر اپنا دعدہ ضرور پورا فرمائے گا- کیوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

(۳) لیعنی سمندر کو پھاڑ کر' اس میں خٹک راستہ بنا دیا۔ (جس طرح کہ سور ہُ بقرہ آیت ۵۰ میں گزرااور مزید تفصیل سور ہُ شعراء میں آئے گی) اور تہمیں ایک کنارے سے دو سرے کنارے پر پہنچادیا۔

(۳) کینی اللہ کے علم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خٹک رائے پر 'جس پر چل کرموی علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا، فرعون اور اس کا لئنکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصدیہ تھا کہ موی علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات دلانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لئنکر' اس سمندری راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا عظم وے دیا۔ نیجنا فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے۔

ڡؙٲڶؿؘۅؘؘٛۛۛۛۛۛ؞ۯؙۼؚۜۼؽڮؠٮؘۮڹڮٳؾػؙۅ۠ڽڸؠؽؙڂڡٛڡٚڬٵؽڎۜٷٳؾؘػؿؚؽؙڒ ڡؚۜڽٵڶٮٞڶڛۘٸؙٳڵؾؚێٲڵۼڡؚڶۅٛؽ۞۫

ۅؘڵڡۜٙۮؙڹۊؘٲڹٵڹؽٙٳڛؗڗٳ؞ؽڶؙؙؙؗؗؗؗؠؙٷۜٳڝۮؾٷۜۯڒؘؿ۠ڬؙؙٛۏۺٚ ٵڷڟؚێؚؠڗٷٛٚۿٙٵڶڂ۫ؾۜڶڡؙٛۅؙٳڂؿ۠ڿٵٛۥۿؙۅؙڶڡؚڵڎؙٟٳڽۜۯؠۜڮؽؿ۠ۻؽ ڹؽؙڹۿؙڎؽۅ۫ڞٳڷؿؽػۊڣؽؙؠٵػاٮٛۅٚٳڣؽۅؽۼؙؾٙڸۿؙٷڽ۞

وَانْ أَنْتَ فِي شَاكِ مِّمَّا اَنْزَلْنَا الِيْكَ فَمُعَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُونَ الْكِتْبُونَ قَبْلِكُ لَقَدُجَا الْوَاكَقُومِنْ زَيْكِ فَلَا تُكُونَنَ مِنَ الْمُنْتَرِيْنَ ۞

کر تارہااور مفیدوں میں داخل رہا۔ ''(۹۱) سوآج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ توان کے لیے نثان عبرت ہوجو تیرے بعد ہیں <sup>(۲)</sup> اور حقیقت سہے

کہ بہت ہے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ (۹۲)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھاٹھکانا رہنے کو دیا

اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ سو

انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس
علم پہنچ گیا۔ (۳) بھتی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے

در میان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گاجن
میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ (۹۳)

پھراگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ د کیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۹۳)

(۱) الله كى طرف سے جواب ديا گياكه اب ايمان لانے كاكوئى فائدہ نہيں 'كيونكه جب ايمان لانے كاوفت تھا'اس وفت تو نافرمانيوں اور فساد انگيزيوں ميں جتلا رہا-

(٢) جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آ نا تھا۔ الله تعالیٰ نے سمند ر کو حکم دیا 'اس نے اس کی لاش کو باہر خطکی پر پھینک دیا 'جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی ہد لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بالصَّوابِ

(۳) کینی ایک تواللہ کاشکرادا کرنے کے بجائے 'آپس میں اختلاف شروع کردیا 'پھر بیہ اختلاف بھی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا ' بلکہ علم آجانے کے بعد کیا۔ جس کاصاف مطلب ہیہ ہے کہ بیہ اختلاف محض عناداو ریکبری نبیاد پر تھا۔

(٣) یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم وی جا رہی ہے ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ "جو کتاب پڑھتے ہیں' ان سے پوچھ لیں''کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسانی کتابیں' (قورات و انجیل وغیرہ) یعنی جن کے پاس سے کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغیر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا 'کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ (۱) (۹۵)

یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی ہات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لا ئیں گے-(۹۲)

گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ در دناک عذاب کونہ و کھ لیں۔ (۲) (۹۷)

چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانااس کو نافع ہوتا سوائے یونس (علیہ السلام) کی قوم کے۔ (۳) جب وہ ایمان وَلِاتُلُوْنَنَمِنَالَلاِيُّنَ كَذَّكُوُ الِآلِتِ اللهِ فَتَكُوُنَ مِنَ الْخَيْرِيْنَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَكِيْهِ وَكِلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

وَكُوْجَآءَتْهُ وَكُلُّ الْيَوْحَتَّى بَرُواالْعَذَابَ الْالِيُمْ @

ڡٚڵٷڵڰٲڹؾؙڡٞۯێڐؙٛٲڡؽؘؾؙڡٛؽؘڡٚڡؘڮۧٳڸؽٵؠؙڴٳٙڰڒۊ۫ۄؙۯؽٷۺ<sup>ٷ</sup>

<sup>(</sup>۱) یه بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جا رہاہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہی لوگ ہیں جو کفرو معصیت اللی میں اتنے غرق ہو بچکے ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ ان پر اثر نہیں کر آ اور کوئی ولی ان کے لیے کارگر نہیں ہوتی- اس لیے کہ نافرمانیاں کر کر کے قبول حق کی فطری استعداد و صلاحیت کو وہ ختم کر لئے ہوتے ہیں' ان کی آنکصیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت' جب عذاب اللی ان کے سروں پر آجا آ ہے' تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو آ۔ ﴿ فَكُوْيُكُ يُغَنِّعُهُ إِنْهَا نَهُ مُلِكًا كَاوًا بَاللّٰهَ ﴾ (المصوّمن ۱۸۵۰ "جب وہ ہمارا عذاب و كھھ بارگاہ میں قبول نہیں ہو آ۔ ﴿ فَكُوْيُكُ يَنْفُعُهُ إِنْهَا نَهُ مُلِكًا كَاوًا بَاللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

لَكَأَ امْنُواكَتُفُنَا عَنْهُمْ عَنَاابَ اغْنُرِي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَتَتَعْنَهُمُ اللَّحِيْنِ ۞

وَلُوَشَاءُ رَبُكَ لَامَنَ مَنُ فِ الْأَرْضِ كُلْهُمْ بَحَيْعُا ۗ آفَانَتَ تَكُونُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنُ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّبْضَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ۞

قُلِ انْظُرُوامَاذَافِي التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَالْغُنِي الْالَيْكَ وَالنَّذُرُوعَنَ قَوْمِ لِانْقُومُونَ ۞

کے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت (خاص) تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے (کاموقع) دیا۔ (۱) (۹۸) اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئے '(۱) تو کیا آپ لوگوں پر زبردتی کر سکتے ہیں یمال شک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں۔(۹۹)

حالا نکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ (۱۰۰)

آپ کهه دیجئے که تم غور کرو که کیاکیاچیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں اور جولوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں

مرحلہ نہیں آیا تھاکہ جب ایمان تافع نہیں ہو تا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم یونس کا إِلَّا کے ساتھ جوانتین کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی آئید کرتا ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بالصَّوابِ .

(۱) قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے' اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی' اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ دنیوی عذاب ' ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا' تو پھرا خروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہو تا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہو گی ۔ البتہ ایمان پر قائم رہی ہو گی ۔ البتہ بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بھورت ویگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بھورت ویگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بھورت ویگر عذاب سے بیخا صرف ونیا کی حد تک ہی ہو گا۔ واللہ اعلم۔

(۲) کیکن اللہ نے ایسانہیں چاہا کیونکہ بیاس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے 'جے مکمل طور پر وہی جانتا ہے - بیاس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا - یہ نہیں ہو کی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا - یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشیت اللی 'جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجم پر بھی ہے 'اس کی مقتضی نہیں - اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبروستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کرسکتے ہیں ؟ جب کہ آپ کے اندراس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں -

(٣) گندگی سے مراد عذاب یا کفرہے- بینی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے 'وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قراریاتے ہیں-

فَهَلُ يَنْتَظِرُونَ إِلَا مِثْلَ الْيَامِ الَّذِينَ عَنَوَامِنَ ثَمِيْهِمْ قُلُ فَانْتَظِرُوْالِقَ مَعَكُوُ مِّنَ الْمُنْتَظِيئِنَ ⊕

تُقَوْنِيَّ رُسُلَنَا وَالَّذِيُّ اَمْنُواكَنَا لِكَ ۚ حَقَّا عَلَيْنَا ثُنْفِم الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

قُلُ يَالِيُّهُا التَّاسُ إِنُ كُنْتُوُرُ فَى شَاقِ مِّنَ دِيْفِيُ فَلَاَاعُبُكُ الَّذِيْنَ تَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَئِنَ اَعُبُدُا اللهَ الَّذِيْ يَتَوَقِّدُ كُوْ ۖ وَالْمِرْتُ اَنَّ الْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ شَ

وَأَنُ أَقِدُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ عَنِيفًا وَلِا تَكُونَتَ مِنَ

اوردھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔(۱۰۱) سووہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرماد بیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰۲)

پر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے' اس طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ (۱۹۲۳)

آپ کہ دیجئے (۲) کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھو ڈ کر عبادت کرتے ہو' (۳) لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ (۴) اور مجھ کویہ تکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ (۱۰۴)

اور بیہ کہ اپنا رخ میسو ہو کر(اس) دین کی طرف کر

<sup>(</sup>۱) یعنی یہ لوگ 'جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی 'لہذا ایمان نہیں لاتے۔ کیا اس بات کے منتظرین کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ و ہرائی جائے جن سے پیچلی امتیں گزر پیکی ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو بیچا کر (جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے) باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے 'تم بھی انتظار کرو' میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم فرما رہاہے کہ آپ تمام لوگوں پر بیہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دو سرے سے مختلف ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اگرتم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو 'جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور ہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور تویاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی کبھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا'جن کی تم کرتے ہو۔

<sup>(</sup>٣) ليني موت وحيات اى كے ہاتھ ميں ہے' اى ليے جب وہ چاہے تنہيں ہلاك كرسكتا ہے' كيونكه انسانوں كى جانيں اى كے ہاتھ ميں ہیں-

الْمُشْيِرِكِبُنَ ⊙

وَلِاتَتُحُمُونُ دُوْنِ اللهِ مَالاَيْنَفَعُكَ وَلاَيَضُرُّكَ وَفَان فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّلِمِينَ ۞

وَانُ يَمُسَنُكَ اللهُ بِفُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهَ الْأَفْوَوَلَ يُودُكَ عِنْرُ فَلَا زَلْدَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَأَءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَهُوَ الْعَهُورُ الرَّحِيْمُ ۞

قُلْ يَايَّهُا النَّاسُ قَلُ جَاءَكُو الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُو ْفَمَنِ اهْتَدَاى فَالْثَمَا يَضِلُ الفَيْسِةُ وَمَنْ ضَلَّ فَالْكُمَا يَضِلُ

لینا' (۱) اور تبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا- (۱۰۵)

اور الله کوچھوڑ کر ایسی چیزگی عبادت مت کرنا جو تجھ کونہ کوئی نفع بہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھراگر ایساکیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ (۱۰۲)

اور اگرتم کواللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجزاس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں''' وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہے خچھاور کردے اور وہ بری مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔(۱۰۰)

آپ کمہ دیجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکاہے'''' اس لیے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے

<sup>(</sup>۱) حَنِینَتٌ کے معنی ہیں۔ یک سو' یعنی ہردین کو چھو ژکر صرف دین اسلام کو اپنانااور ہر طرف سے منہ مو ژکر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی ہے متوجہ ہونا۔

<sup>(</sup>۲) یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کرایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پنچانے پر قادر نہیں ہیں' تو بیہ ظلم کا ارتکاب ہو گا۔ ظلم کے معنی ہیں وضع اللہ بیاء فی غینر مَحَلِّه کسی چیز کواس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جگہ رکھ دیا۔ عبادت چو نکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کا نئات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی میا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا گویا عبادت کا نمایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یمال بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمد ہے۔

<sup>(</sup>٣) خیر کو یمال فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معالمہ فرما تا ہے 'اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں۔ لیکن بیہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے ' انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرما تاہے۔

<sup>(</sup>۳) حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید اللی اور رسالت محمدید پر ایمان نهایت ضروری ہے۔

عَلَيْهَا وْمَآ أَنَاعَلَيْكُوْ بِوَكِيْلٍ ٥

وَاقْتِبُعُ مَا يُوْخَى اِلَيْكَ وَاصْبِرُحَتَّى يَعُكُواللهُ وَهُوَخَيُرُ الْدَكِمِيْنَ ۞



گا<sup>(۱)</sup> اور جو <del>شخص ب</del>ے راہ رہے گانواس کابے راہ ہونااسی پر پڑے گا<sup>(۲)</sup> اور میں تم پر مسلط نہیں کیاگیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۸)

پ اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے <sup>(۳)</sup> یمال تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھاہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۰۹)

سورۂ ہود کی ہے اور اس کی ایک سو شیس آیتیں اور دس رکوع ہیں

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام ہے جو نمایت مریان بڑا رحم والا ہے-

(۱) لیمنی اس کافائدہ اس کو ہو گاکہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے پیج جائے گا۔

(۲) لیعنی اس کا نقصان اور وبال اس پر پڑے گاکہ قیامت کو جنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا' تو اس سے اللہ کی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی کفروضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی عکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفروضلالت سے بچنے کی تاکید و ترجیب' دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیرخواہی ہے۔ اللہ کی این کوئی غرض نہیں ہے۔

(٣) لیمن سید ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بناکر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا' نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مُواخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کرایمان لا تا ہے تو ٹھیک ہے'کوئی نہیں مانیا' تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منواکر چھوڑوں۔

(۳) اللہ تعالیٰ جس چیزی وحی کرے 'اسے مضبوطی ہے پکڑلیں' جس کاامر کرے 'اسے عمل میں لا کیں' جس سے روکے' رک جا کیں اور کسی چیز میں کو تاہی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آ کیں' مخالفین کی طرف سے جو ایذا کیں پنچیں اور تبلیخ ودعوت کی راہ میں جن دشواریوں ہے گزر تاپڑے 'ان پر صبر کریں اور ثابت قدی سے سب کامقابلہ کریں۔

(۵) کیونکہ اس کاعلم بھی کامل ہے'اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ بهتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟

اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات اللی اور پنجبروں کی تکذیب کر کے عذاب اللی کانشانہ بنیں اور اللہ کا تذکرہ ہے جو آیات اللی اور اق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں' یا اور اق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں۔ اسی لیے حدیث

الزُّكِينُ أُخْكِمَتُ اللَّهُ ثُوْفُصِّكَ مِنْ لَدُنْ حَكَيْمٍ خِيْدٍ أَنْ

ٱلاتَعُبُكُ وَالِرَالِلَهُ إِنْ مِنْ كُلُومِنْهُ نَذِيْرٌ وَكَيْثِينُو ﴿

وَانِ اسْتَغْفِرُوْ ارَبَّكُوْتُوَ تُوْثُوُّ الِلَّهِ يُمَتِّعْنُكُوْمَتَمَّا عَاحَسَنَا الْ اَجَلِ مُّسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِى فَصْلِ فَضُلَهُ وَلِنَ تَوَلَّوْا فَالِنَّ اَخَافُ عَلَيْكُوْ عَلَمَا بَيْوُمِ كِينِي ﴿

إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُةُ وَهُوَعِلْ كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ۞

الرئید ایک الی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں'') پھرصاف صاف بیان کی گئی ہیں'') ایک حکیم باخبر کی طرف ہے۔'''()

کی طرف ہے۔ (''(۱)

یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف ہے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ (۲)
اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب ہے معاف کراؤ پھر
اس کی طرف متوجہ رہو' وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان ''' (زندگی) دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا- اور اگر تم لوگ اعراض کرتے ورے کو زیادہ ثواب دے گا- اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے دی

تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہرشے پر ابوری قدرت رکھتاہے- (م)

عذاب كاانديشه ٢- (٣)

میں آتا ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق بوپٹن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیابات ہے آپ ہو ڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مجھے سور ہ ہود' واقعہ' عم بیتساء لون اور إذا الشمس کورت وغیرہ نے بو ڑھاکر دیا ہے"۔ (ترندی- نمبرے۳۲۹۔ صبح ترندی للألبانی ۳/۱۱۳)

- (۱) لین الفاظ و نظم کے اعتبارے اتن محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔
- (۲) پھراس میں احکام و شرائع 'مواعظ و قصص 'عقائد وایمانیات اور آداب واخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ' کچھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔
- (٣) لینی اپنا قوال میں حکیم ہے 'اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اور دہ خبیر بھی ہے یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبرہے -اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے پچ سکتا ہے -
- (٣) یمال اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر "متاع غرور" دھوکے کا سامان- کما ہے 'یمال اے "متاع حسن" قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا' اس کے لیے بیہ متاع غرور ہے 'کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا' اس کے لیے بیچندروزہ سامان زندگی متاع حسن ہے 'کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے۔
  - (۵) بوے دن سے مراد قیامت کاون ہے۔

یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کیے دیتے ہیں ماکہ اپنی باتیں (اللہ) سے چھپا سکیں۔ (۱) یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وفت اپنے کپڑے لیٹتے ہیں وہ اس وفت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہالیقین وہ دلول کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔(۵)

ٱڵۯٙٳٲڰۿؙۅؙؽڎٛۊٛؽڝٛۮٷۯۿٷڸؽٮؙؾۜۼٛڡؙٛۉٳۄؽؙڎٞٵڵڿۺؘؽؿؾڠٛؽ۠ۅٛؽ ؿۣؿٵؚؿؙؙؙٛٛٷؙڲڰٷٵؽؠڗؙٷؽۅؘٵؽ۠ۼڶؚؽؙۏٮۧٵۣؽۜڰۼڸؽٷؠؗڔٞڶؾ الصُّدُٷۅ۞

<sup>(</sup>۱) اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے 'اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری (تغییر سورہ ہود) میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبۂ حیا کی وجہ سے قضائے عاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہو ناپند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھے رہاہے 'اس لیے ایسے موقعوں پروہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے تھے۔اللہ نے فرمایا کہ رات کو اند ھیرے میں جبوہ بستوں میں اپنے تھے۔اللہ نے فرمایا کہ رات کو اند ھیرے میں جبوہ بستوں میں اپنے تھے 'اتو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علانہ یہ باتوں کو جانتا ہے۔مطلب میں اپنی جگہ بست اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں 'اس لیے کہ جس ذات کی خاطروہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے 'تو پھر اس طرح کے تکلف کاکیافا کدہ ؟

وَمَامِنُ دَآئِهُ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى الله رِزُقَهُمَا وَ يَعُلُوۡمُسۡتَقَرُهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَا كُلُّ فِرُكِتُهٖ مُبِدُين ۞

وهُوَالَذِي خَكَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ اَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَلَّمِ لِيَهُ لُوَكُمُ اَيُكُوْا صَنَى عَمَلاً وَلَهِنَ قُلْتَ إِنَّكُومَ مِنْ فُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِيثِيَ كَفَرُوۤ اَإِنْ لِمُنَّا الِّلِيحُوْثُهُ مِنْ ﴾

زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں <sup>(۱)</sup> وہی ان کے رہنے سنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونے جانے <sup>(۲)</sup>کی جگہ کو بھی' سب کچھ واضح کتاب میں موجودہے۔(۲)

الله بی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا (اس) تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے (اس) اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤگ تو کافر لوگ بلیٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے۔ (ے)

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ کفیل اور ذہے دار ہے- زمین پر چلنے والی ہر مخلوق' انسان ہویا جن' چرند ہویا پرند' چھوٹی ہویا بڑی' بحری ہویا بری- ہرایک کواس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کر تاہے-

<sup>(</sup>۲) متنظر اور مستودع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک منتہائے سیر (یعنی زمین میں چل پھر کر جہاں رک جائے) مشقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے۔ بعض کے نزدیک رحم مادر مشقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہال رہائش پذیر ہو' وہ اس کا مشقر ہے اور جہال مرنے کے بعد دفن ہو' وہ اس کا مشتقر ہے اور جہال مرنے کے بعد دفن ہو' وہ مستودع ہے۔ (تغییرائن کشی) امام شو کانی کہتے ہیں' مشتقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر اس کو ترجیح دی ہے۔ بسرحال جو بھی مطلب لیا جائے' آیت کا مفہوم واضح ہے کہ چو نکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مشتقر و مستودع کا علم ہے' اس لیے وہ ہرایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور دے دار ہے اور وہ اپنی ذے دار کے وروزی پہنچانے پر قادر ہے۔

<sup>(</sup>٣) كي بات صحيح احاديث ميں بھى بيان كى گئى ہے۔ چنانچہ ايك حديث ميں آتا ہے كه "الله تعالى نے آسان و زمين كى تخليق سے پچاس بزار سال قبل كلوقات كى تقدير كھى 'اس وقت اس كاعرش پانى پر تھا"۔ (صحبح مسلم كساب القدد نيز ويكھئے صحبح بحدادى كساب بدء المحلق)

<sup>(</sup>۴) کینی میہ آسان و زمین بول ہی عبث اور بلامقصد نہیں بنائے 'بلکہ اس سے مقصود انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کر ہاہے؟

ملحوظہ اللہ تعالی نے یمال یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر تاہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھے عمل کر تاہے -اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہو تاہے جو صرف رضائے اللی کی خاطر ہواور دو سمرا'یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو -ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھاعمل نہیں رہے گا، پھروہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو 'اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں -

ۅؘڵڽڹؙٲڂٛۯٮؙٵۼؙۘۿؙۿٵڵڡڬٵٮڔٳڶؙٲٲڗۊۭٙۺٚڡؙۮؙٷڎؚۊٟڵؽؿٛۅٛڵڹٞ ڡٵۼۜڿؙٮؙۿٵؘڵڒؽؚۯڡٙڒؽٳؿؠۿؚۿڵؽؽٙڡڞٷۯڣٞٵۼۿۿۄؘڡڟٙۊؠۿؚۄ ۺٵڟؙٮٛٛۊٵڽ؋ؽۺؙؿۿۯؚؽؙۊؘؽ۞ٛ

ۅؘڵڽڽؙٲۮؘڡؙٛٮؘٵڷڔۣؽ۫ٮٙٵڹ؞ێٵۯڂؠةۜٛؿؙڗۜؿؘڗۼڹۿٳؠٮؙۿٳ۠ڗؾ ڮٷٛۺڰٷۯۯ۞

ۅؘڵؠۣڹٛٲۮؘڨ۬ٮ۠ۿؙٮؘڠؙؠؙٵٚءؘۼڡؙۯڞؘڗۜٳٚءؘڡؘؾؿؙۿڷؽڠؙۅ۬ڵؾۜۮ۬ۿؘۘۘڹ السّيتاتُ عَيِّنْ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۞

متنقبل ہے ہے اور ناشکری کا ماضی و حال ہے۔

اور اگر ہم ان سے عذاب کو گئی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اشمیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے 'سنو! جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھران سے ملنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑار ہے تھے وہ انہیں گھیرلے گی۔ (۱)

اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذا گفتہ چکھا کر پھراسے اس سے لے لیس تو وہ بہت ہی ناامید اور بڑا ہی ناشکرا بن جا تاہے۔ (۹)

اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کئے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں''' یقینا وہ بڑا ہی انزانے والا شخی خور ہے۔''(۱۰)

<sup>(</sup>۱) یمال استعجال (جلد طلب کرنے) کو 'استهزا سے تعبیر کیا گیاہے کیونکہ وہ استعجال 'بطور استهزا ہی ہوتا تھا- بسرحال مقصودیہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلانہیں ہونا چاہیے 'اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو ۲) انسانوں میں عام طور پر جو خدموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے- نامیدی کا تعلق

<sup>(</sup>٣) لین سمجھتا ہے کہ تختیوں کادور گزر گیاہے 'اب اے کوئی تکلیف نہیں آئے گی-

اُمّة کے مختلف مفہوم: آیت نمبر ۸ میں اُمّة کالفظ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ یہ اور یہ ہے۔ یہ اس کے معنی اس وقت اور یہت کے ہیں جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے ' (فتح القدیر) سورہ یوسف کی آیت ۳۵ ﴿ وَادْ تُرْبَعْدُ اَمْدَةً ﴾ میں بھی ہی مفہوم ہے اس کے علاوہ جن معنوں میں اس کا استعال ہوا ہے ' ان میں ایک امام و پیشوا ہے۔ جیسے ﴿ وَانَّ اِرْمِیْمُ کَانَ اُمْدَةً ﴾ (المنحل بنا) ملت اور وین ہے ' جیسے ﴿ وَانَّ اِرْمِیْمُ کَانَ اُمْدَةً ﴾ (المزحرف ۲۳) جماعت اور طاکف ہے ' جیسے ﴿ وَلَمُنَاوَرُدُمَا مُمَدُّینَ وَجَدَ عَلَیْهِ وَین النّایس ﴾ (المقصص ۲۳) ﴿ وَ وَنْ قُومُهُولُمْ اُمَدَّةً ﴾ (المزعرف ۱۵) وغیرہا۔ وہ مخصوص گروہ ' یا قوم ہے ' جس کی طرف اُمْدَ یُسِیْن النّایس ﴾ (المقصص ۳۳) ﴿ وَ وَنْ قُومُهُولُمْ اُمَدَّةً ﴾ (الا عمراف ۱۵) وغیرہا۔ وہ مخصوص گروہ ' یا قوم ہے ' جس کی طرف کوئی رسول مبعوث ہو۔ ﴿ وَلِمُنِّ اَمْدَ وَسُوسُ کُرہ نِی اور اس طرح پنجم پر ایمان کو امت دعوت بھی کہتے ہیں۔ اور اس طرح پنجم پر ایمان کانے والوں کو بھی امت یا امت اتباع یا امت اجاب کہا جاتا ہے۔ (ابن کیر)

<sup>(</sup>۴) کینی جو کچھ اس کے پاس ہے' اس پر اترا یا اور دو سروں پر فخروغرور کا اظهار کرتا ہے۔ تاہم ان صفات ندمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالحہ مشتنیٰ ہیں جیساکہ اگلی آیت سے واضح ہے۔

إِلَّاالَّذِينَ صَبَرُوُا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اُولَٰلِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّلَجُرُّكِمِ يُرُّ ﴿

فَكَعَلَكَ تَادِكُ بُعُضَ مَا يُوخَى اِلَيْكَ وَضَا إِنَّى ٰ ٰ ٰ ٰ ْ ِ ٰ ُ صَادِقٌ ٰ ٰ ٰ ٰ ْ ِ صَدَدُكَ اَنْ أَنْ الْوَلَا اللهُ عَلَى كُلِّلَ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ ۚ مَكَ اللهُ عَلَى كُلِّلَ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ ۚ صَدَكُ إِلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِّلَ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ ۚ صَدَكَ اللهُ عَلَى كُلِّلَ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ ۚ صَدَادُ اللهُ عَلَى كُلِلَ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ ۚ صَدَادُ اللهُ عَلَى كُلِلْ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ أَنْ اللهُ عَلَى كُلِلْ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ ۚ ضَالَ اللهُ عَلَى كُلِلْ شَكُمْ وَكُمْدُكُ ۚ أَنْ اللهُ عَلَى كُلِلْ اللّٰهُ عَلَى كُلِلْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ اللّٰهُ عَلَى كُلُّ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى كُلُّولُ الْعَلْمُ اللّٰهُ عَلَى مُلْكُولُ اللّٰذِي اللّٰهُ عَلَى كُلِّ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

اَمَرَيُّوُولُونَ افْتَرْهُ ثُمُّلُ فَأَتُو الِمَشْرِسُورِ مِّتَٰلِهِ مُفَتَرَيْتٍ وَ اللهِ اللهِ مُفَتَرِيْتٍ وَ الدُّعُوامِن المُتَوَامِن المُتَوَامِن المُتَوَامِن المُتَوَامِن المُتَوَامِن المُتَوَامِن المُتَوَامِن اللهِ اللهُ اللهِ الل

سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں- اننی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑانیک (۱) بدلہ بھی-(۱۱)

پس شاید که آپ اس وتی کے کسی جھے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا ول تنگ ہے' صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیول نمیں اترا؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آیا' من لیجے'! آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں (۲) اور ہرچیز کا ذمہ وار اللہ تعالی ہے۔ (۱۲)

کیا ہے گئے ہیں کہ اس قرآن کو ای نے گھڑا ہے- ہواب دیجئے کہ پھرتم بھی اس کے مثل دس سور تیں گھڑی ہوئی کے آؤ اور اللہ کے سواجے چاہوا پنے ساتھ بلابھی لواگر تم سے ہو۔ (۱۳)

(۱) یعنی اہل ایمان 'راحت و فراغت ہویا بنگی اور مصیبت ' دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیساکہ حدیث میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھا کر فرمایا "قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' اللہ تعالی مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرما ہے ' اس میں اس کے لیے بمتری کا پیلو ہو تا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے ' جو اس کے لیے بمتر (لیعنی اجر کا باعث) ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے ' یہ بھی اس کے لیے بمتر (لیعنی اجر کا باعث) ہے بواس کی واصل ہے تو صبر کرتا ہے ' یہ بھی اس کے لیے بمتر (لیعنی اجروثواب کا باعث) ہے یہ اختیار ایک مومن کے سواکس کو حاصل نہیں ''۔ (صحیح مسلم ' کشاب المؤمن اُمرہ کلہ خیس اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ''مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچی ہے حتی کہ اسے کانیا چھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرمادیتا ہے ''۔ (مند اُتھ ' بلد ۳ من کہا کیا گیا ہے۔

(۲) مشرکین نبی صلی الله علیه وسلم کی بابت کتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہو تا 'یااس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہو تا 'یااس کی طرف کوئی فرزانہ کیوں نہیں اتار دیا جا تا۔ (الفوقان ۱۸۰۰) میک دو سرے مقام پر فرمایا گیا" ہمیں معلوم ہے کہ بیاوگ آپ کی بابت جو باتیں کتے ہیں' ان سے آپ کا سینہ نگل ہو تا ہے ''(سورة الحجر-۹۸) اس آیت میں انہی باتوں کے حوالے سے کہاجا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ نگل ہو اور پچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں' ممکن ہے آپ وہ انہیں سنانا پیند نہ کریں۔ آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے 'وہ آپ ہرصورت میں کئے جائیں۔

(٣) امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج ویا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سیجے ہو کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ

فَالْمُوْيَنَةَ عِبْدُاللَّمُ فَاعْلَمُوَّا اَنْبَآ انْزِلَ بِعِلْمِاللهِ وَانْ لَا اِلْهَ اِلَاهُوْفَهَلُ آنْتُوْشُ لِمُوْنَ ۞

مَنْ كَانَ يُرِيُدُا اغْيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا ثُوْفِ اِلَيْهُومُ اَعْمَا الْهُوْ فِيهُا وَهُوْ فِيْهَا لاَيْبُعَسُونَ ۞

اُولِيكَالَّذِيْنَ كَيْسَ لَهُوُ فِي الْأَخْرَةِ الْاَالتَّانَ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهُا وَبَطِلُ مَا كَانُوا لِيَعْمَلُونَ ۞

پھراگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لوکہ میہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ ا آبارا گیاہے اور بیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں' پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ (اس)

جو محض دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کابدلہ) ہمیں بھرپور پہنچادیتے ہیں اور یمال انہیں کوئی کی نہیں کی جاتی-(۱۵) ہاں میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور پچھ نہیں اور جو پچھ ان کے اعمال تھے ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو پچھ ان کے اعمال تھے سبر بریاد ہونے والے ہیں۔ (۱۲)

وسلم) کا بنایا ہوا قرآن ہے ' تو اس کی نظیر پیش کر کے دکھلا دو ' اور تم جس کی چاہو' در حاصل کر لو' لیکن تم بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ فرمایا ﴿ فَالْ آئِن الْفَرْ الْوَلْمُ الْفَرْ الْوَلْمُ الْولْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) لیمنی کیااس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کاجواب دینے سے قاصر ہو' میہ ماننے کے لیے 'کہ میہ قرآن اللہ ہی کانازل کردہ ہے' آمادہ نہیں ہوا ور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟

<sup>(</sup>۲) ان دو آیات کے بارے میں بعض کاخیال ہے کہ اس میں اہل ریا کاذکر ہے ' بعض کے نزدیک اس سے مرادیہود و نصار کی ہیں اور بعض کے نزدیک اس میں طالبان دنیا کاذکر ہے ۔ کیونکہ دنیا دار بھی جو بعض اجھے عمل کرتے ہیں ' اللہ تعالیٰ ان کی جزاانہیں دنیا میں دے دیتا ہے ' آ ٹرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہو گا۔ ای مضمون کو قرآن مجید میں سورہ نی إسرائیل ' آیات ۱۸ '۳ اور سورہ شور کی' آیت ۲۰ میں بیان کیا گیا ہے۔

کیاوہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس
کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے مویٰ
کی کتاب (گواہ ہو) جو پیشوا اور رحمت ہے (اوروں کے
برابر ہو سکتاہے؟)۔ (ا) بین لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے
ہیں' (ا) اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کامکر ہو اس
ہیں 'قری وعدے کی جگہ جنم (ا) ہے' پس تو اس میں
کے آخری وعدے کی جگہ جنم (ا) ہے' پس تو اس میں
کی قتم کے شبہ میں نہ رہ' یقینا یہ تیرے رب کی جانب
سے سراسر برحق ہے' لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے

اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّقِنُ تَتِهِ وَيَتَلُوْهُ شَاهِنُ مِنْهُ وَمِنُ مُنْهِكِتْمُوْسَ إِمَامًا وَرَضَةٌ أُولَلَاكَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمَنُ يَكُفُهُ مِهِمِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّالُ مَوْعِكُ الْأَفْلَاتَكُ فِي مُرْيَةً مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ دَيِّكَ وَلَانَ اكْثَرَالنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ⊙ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ دَيِّكَ وَلَانَ اكْثَرَالنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ

(۱) متکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ "اپنے رب کی طرف ہے دلیل" ہے مراد' وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ واحد کا اعتراف اور اس کی عبادت۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ "ہر پچہ فطرت پر پیدا ہو تا ہے ' پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کے بعد اس کے ماں باپ کے معنی ہیں 'اس کے پیچھے۔ لیمنی اربیۃ اللہ کی طرف ہے ایک گواہ بھی ہو 'گواہ سے مراد قرآن ' یا مجمہ صلی اللہ کے معنی ہیں 'اس کے پیچھے۔ لیمنی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو 'گواہ سے مراد قرآن ' یا مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' جو اس فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہ کی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تو رات بھی جو پیشوا بھی ہو اور رحمت کا سبب بھی ہے۔ لیمنی ہو کتاب اسلام بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب سے ہے کہ ایک وہ مختص ہے جو مشکرہ کافر ہے اور راس کے مقابلے میں ایک دو سرا مختص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے ' اس پر ایک گواہ (قرآن ' یا پنج ہراسلام می گئینے) بھی ہے ' اس کے طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب ' قرات ' میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب ' قرات ' میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے مرطرح سے دونوں شخص برابرہ و سے ہیں؟ لیمنی یہ دونوں شخص برابرہ و سے ہیں؟ لیمنی یہ دونوں شخص برابرہ و سے وہ مرابالکل خال ہے۔

ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے دو سرا بالکل خال ہے۔

(۲) لیمن جن کے اندر ندکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لائیں گے۔

(۳) تمام فرقوں سے مراد 'روئے زمین پر پائے جانے والے نداہب ہیں ' یہودی 'عیسائی ' زر شتی ' بدھ مت ' مجوسی اور مشرکین و کفار وغیر ہم ' جو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان نہیں لائے گا' اس کا ٹھکانا جنم ہے۔ یہ وی مضمون ہے جے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے ''فتم ہے ' اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اس امت کے جس یہودی ' یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سااور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا ' وہ جنم میں جائے گا' (صحیح کے جس یہودی ' یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سااور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا ' وہ جنم میں جائے گا' (صحیح مسلم ' کتاب الإیمان ' باب وجوب الإیمان برسالہ نہیں مصمد صلی اللہ علیہ وسلم إلی جمیع مسلم ' کتاب الإیمان اس ہے قبل سورہ بھر آئیت ۱۲ اور سورہ نباء آیت ۱۵ میں بھی گزر چکا ہے۔

نہیں ہوتے۔ <sup>(۱)</sup> (کا)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (۲) یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا' خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ (۳)

جو الله كى راه سے روكت بيں اور اس ميں كجى تلاش كر ليتے بيں۔ (<sup>(()</sup> بي آخرت كے مكر بيں۔ (١٩)

نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے آور نہ ان کاکوئی حمایق اللہ کے سوا ہوا' ان کے لیے عذاب د گناکیا جائے گانہ سے سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ (۲۰) وَمَنۡ ٱظۡ كَمُ مِثَنِ افْتَلَى عَلَىاللهِ كَنِهٗ ٱلۡ لِلِّكَ يُعُرَّضُونَ عَلَى رَبِّهِ مُ وَ يَغُولُ الْاَشْهَا دُهَّوُلاَ اللهِ يُن كَذَّ بُواعَل رَبِّهِ مُوَّ ٱلاَ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِيدِيْنَ ۞

اتَّذِيْنَيَصُّتُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَّا ۗ وَهُمُ بِالْاِخِرَةِ هُمُّهُ كُوْرُونَ ۞

اوُلَيِّكَ لَوَ يَكُوْنُوُ امُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُوُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَا مُنْفِعَفُ لَهُوُ الْعَنَابُ مَا كَانْزًا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْعِرُونَ ۞

- (۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ وَمَنَا أَكُثُوالنَّاسِ وَلَوْ مَتَصَّتَ بِمُوْمِنِيْنَ ﴾ (مورهٔ یوسف-۱۹۳) " تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لا کیں گ"-﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ اِبْلِيْسُ طَلَّهُ فَاشَّمَعُوهُ اِللَّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ فَاشَّمَعُوهُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ
- (۲) لیعنی جن کواللہ نے کا نئات میں تصرف کرنے کایا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا ہے 'ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔
- (٣) حدیث میں اس کی تغییراس طرح آتی ہے کہ '' قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار واعتراف کروائے گاکہ بختے معلوم ہے کہ تونے فلال گناہ بھی کیا تھا' فلال بھی کیا تھا' فلال بھی کیا تھا' فلال بھی کیا تھا' وہ مومن کے گاکہ ہال ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا' میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پروہ ذالے رکھا تھا' جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن دو سرے لوگ یا کافروں کا معالمہ ایسا ہو گاکہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گااور گواہ ہے گواہی دیں گے کہ یمی وہ لوگ ہیں 'جنہوں نے اسپنے رب یر جھوٹ باندھا تھا''۔ (صحبح بعدادی۔ تفسیر وسودۃ ھود)
  - (٣) لینی لوگوں کواللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اس میں کجیاں تلاش کرتے اورلوگوں کو اس سے متنظر کرتے ہیں۔
- (۵) لین ان کاحق سے اعراض اور بغض اس انتما پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آئکھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہ سنی اور نہ دیکھی۔ گویا ﴿ فَمَاۤ اَعْنَى عَمْهُمُ سَمْعُهُ وَوَلَا اَفِهُ اَرْهُمُ وَلَا اَفْهُ رَبِّنَ مُنْهُم ﴾ (سور ۃ الأحقاف ٢٠٠) "نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا' نہ ان کی آئکھوں اور دلوں نے "کیونکہ وہ حق کے سننے سے بسرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے'

ٱۅڵؠڬٲڵڹؚؽؙڹؘڂؚؠۯۏٲٲنڤٮۜۿۏۅؘڞٙڷۼڹۿؙڠؗۿٵڰٲڹ۠ۊٵ يَنْتُرُونَ۞

مَثَلُ الْغَرِيْقَيْنِ كَالْرَعْمَى وَالْحَجِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّيدَيْعِ هَلُ يُسْتِوِينِ مَثَلاً افَلا تَنَكَرُونَ ﴿

وَلَقَدُ السِّلْنَا لَوْحًا إلى قَوْمِ ﴾ إنْ لَكُونَنِدِيرُ مُثِّيدِينٌ ﴿

أَنْ لَا تَعْبُكُ وْ اللَّاللَّهُ ۚ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

کی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا' جو انہوں نے گھڑر کھا تھا۔(۲۱)

بیٹک کی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔(۲۲)

یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی

نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے'
وہی جنت میں جانے والے ہیں' جہال وہ بھیشہ ہی رہنے والے ہیں۔(۲۳)

ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے 'بسرے اور دیکھنے 'سننے والے جیسی ہے۔ (الکمیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ (۲۴)

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تہمیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔(۲۵)

کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو' <sup>(۲)</sup> مجھے تو تم پر

جس طرح كه وه جنم مين داخل موت موئ كهين ك، ﴿ لَوُكُنَّا نَسْمَهُ أَوْتَعْقِلُ مَا كُنْلَقَ آصَلْ التّعِيثِو ﴾ (الملك ١٠٠٠) "الرجم سنة اور عقل سے كام ليت تو آج جنم مين نه جاتے "-

(۱) پچیلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندوں اور بد بختوں ' دونوں کا تذکرہ فرمایا- اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے- فرمایا ' ایک کی مثال اندھے اور بسرے کی طرح ہے اور دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے- فرمایا ' ایک کی مثال اندھے اور بسرے کی طرح ہے اور دونوں کی حقیقے والے کی طرح - کافر دنیا میں حق کا روئے زیبا دیکھنے سے محروم اور آخرت میں نجات کے راستے سے بہرہ ' اس طرح حق کے دلا کل سننے سے بہرہ ہو تا ہے ' اس لیے ایسی باقوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں- اس کے بر عکس مومن سمجھ دار ' حق کو دیکھنے والا اور حق و باطل کے در میان تمیز کرنے والا ہو تا ہے- کیا نجید وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے ' دلا کل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شہمات کا ازالہ کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے - کیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سے- جیسے دو سرے مقام پر فرمایا - کیا یہ دونوں برابر نہیں ہو سے- جیسے دو سرے مقام پر ہو سے- جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں ' ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا '' اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ۔ اندھیرے اور روشنی ' سابیہ اور دھوپ برابر نہیں' زندے اور مردے برابر نہیں '' وسودۃ فساطر۔۱۰۰۱) نہول آگر کو کو گور کھیں۔ اندھیرے اور روشنی ' سابیہ اور دھوپ برابر نہیں' زندے اور مردے برابر نہیں '' وسودۃ فساطر۔۱۰۰۱) ' بہرہ کو گور کیا گور کو گور کوری۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَمَا اَدْسُدُنَا وَسُ کُورُ کُل کُورُ کُورُ

اَلِيْمٍ ⊕

فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوْامِنُ قَوْمِهِ مَانَزِلِكَ إِلَّالِبَتْرُا مِّثْلَنَا وَمَا سَرَّلِكَ اثَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُوْ اَرَادِ لُنَا بَادِى الرَّامِيُّ وَمَا نَزَى لَكُوْعَلِيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلُ نَظْتُكُوْ كَذِيدِينَ ۞

وروناک دن کے عذاب کاخوف <sup>(۱)</sup> ہے۔(۲۹) اس کی قوم کے کافروں کے سمرداروں نے جوار

اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں (ا) اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیہ لوگ واضح طور پر سوائے پنے (ا) لوگوں کے (ا) اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے (تمہاری پیروی کر رہے ہیں) ہم تو تمہاری کی قشم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ' بلکہ ہم تو تمہیں جموٹا سمجھے رہے ہیں۔(۲۷)

نُوْجِيُّ النِّهِ اَنَّهُ لَا لِلهُ اِلْآانَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنسباء-٢٥) "جو پَغْبر ہم نے آپ سے پہلے بھیج' ان کی طرف ہی وحی کی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں 'پس میری ہی عبادت کرو"۔

- (۱) لینیٰ اگر مجھے پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت تو حید کو نہیں اپنایا تو عذاب الٰہی سے نہیں چے سکو گے۔
- (۲) سیر وہی شبہ ہے 'جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع برنا مجیب تھا'جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی مجیب لگتاہے اوروہ بشریت رسول مڈیکٹیل ہے انکار کرتے ہیں۔
- (٣) حق کی تاریخ میں ہے بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے بھیشہ وہ لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں ہے نوااور کم تر سمجھا جا تا تھا اور صاحب حیثیت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتیٰ کہ یہ چیز پیغیروں کے پیرو کاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب شاہ روم ہر قل نے حضرت ابو سفیان ہوائی ہے جب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایت باتیں پوچھیں تو اس میں ان سے ایک بات ہے بھی پوچھی کہ ''اس کے پیرو کار معاشرے کے معزز شمجھ جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ''۔ جس پر ہر قل نے کہا جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ؟'' قو حضرت ابو سفیان ہوائی نے جواب میں کہا '' کمزور لوگ ''۔ جس پر ہر قل نے کہا '' سولوں کے پیرو کار کی لوگ ہوتے ہیں '' (صبح بخاری صدیث نمبر ک) قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغیروں کی تحذیب کر تا رہا ہے۔ (سورہ زفر ف-۳۳) اور بد اہل ایمان کی دنیوی حیثیت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفرانسیں حقیراور کم تر سمجھے تھے 'ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیرو کار معزز اور اشراف بیں چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے حیثیت ہیں چاہے وہ دن دندی اس دنیوی میں ہوں۔
- (٣) اہل ایمان چو نکہ 'اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعال نہیں کرتے 'اس لیے اہل باطل یہ سجھتے ہیں کہ یہ مرجاتے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے ' یہ مرجاتے ہیں جس چھر چھر چیز سے روک دیتا ہے ' رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی نقاضا ہے۔ لیکن اہل کفروباطل کے نزدیک یہ خوبی بھی «عیب» ہے۔

قَالَ لِقُوْمِ الْوَءَيْثُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّمَةً وَِّسِّ دَّبِّ وَ الْتَـٰهِىُ رَخْمَةً مِّنْ عِنْدِمٍ فَعُثِيَثُ عَلَيْكُوْ ٱلْكُرْمُكُمُّوُهَا وَانْتُوْلَهَا كِرِهُوْنَ ۞

وَيْقُوْمِ لِآلَشَكُلُمُ عَمَيْهِ مَالَا أَنَ ٱجْمِيَ اِلْاَعَلَى اللهِ وَمَأَانَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ امْنُوْ أَرْأَهُمْ مُلْقُواْرَةِهِمْ وَالْكِنِّيَ ٱللهُ قَوْمًا بَعْهُوْنَ ۞

وَيْقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ نِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞

نوح نے کہا میری قوم والوا جھے بتاؤ تواگر میں اپنے رب
کی طرف ہے کی دلیل پر ہوا اور جھے اس نے اپنے
پاس کی کوئی رحمت عطاکی ہو' (ا) پھروہ تمہاری نگاہوں
میں (۳) نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈھ
دوں' علانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ (۲۸)
میری قوم والوا میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں
مانگا۔ (۳) میرا ثواب تو صرف اللہ تعالی کے ہاں ہے نہ میں
ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں' (۱۳) انہیں
ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں کہ تم لوگ
جہالت کر رہے ہو۔ (۲۹)

میری قوم کے لوگوا اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا

- (۱) بَیِّنَةِ سے مرادایمان ویقین ہے اور رحمت سے مراد نبوت-جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سر فراز کیا تھا-
- (۲) کیعنی تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے۔ چنانچہ تم نے نہ اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے' بلکہ اس کی تکذیب اور رد کے درپے ہو گئے۔
  - (٣) جب بيربات ب توبير بدايت و رحت تمهار عصمين كس طرح آكتي ب؟
- (۵) اس سے معلوم ہو تاہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا 'جس طرح روَسائے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قتم کا مطالبہ کیا تھا 'جس پر اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم کی ہیہ آیات نازل فرمائیں تھیں ﴿ وَلاَ تَعُطُونِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ تعالیٰ نے قر آن کریم کی ہیہ آیات نازل فرمائیں تھیں ﴿ وَلاَ تَعُلُونِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا تَعْدُلُونَ وَجُهُمُ وَلاَ لَعَدُونَ وَجُهُمُ وَلاَ تَعَدُّمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلِي كُلُونُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ وَلاَ مِنْ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلِي كُلُونُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَّمُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلَا لَعْلَيْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْلّهُ وَلِلْلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَل
- (۲) لیعنی الله اور رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھرانہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا' یہ تمہاری جمالت ہے۔ یہ لوگ تواس لا کق بیں کہ انہیں سرآ کھوں پر پٹھایا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔

ۅؘڵٵؘڨٚۉؙڶڬؙۄؗ۫ۼٮ۫ۑؽڂؘۯؘٳڽؙ۩ؾڡۅٙڵٳٙٵۼڷڎؙٳڶۼؘؽڹۘۅٙڵ ٵڠٛٷڵٳؿ۫ڡؘڬڰٷڵٳٲڨ۠ٷڸؾؚؽؾؘٷۮۑؿٞٵۼؽؙڬٛڎؙڶؿؙؿؙۊ۫ؾؚؽۿۄؙ ڶؿؙڎڂؘؿؙڗؙٲ۩ڎٵۼػۄؙؠؠٵ؈ٛۧٲۺؙٛڽۿۄؙٵڔؿٞٳڐٵڷؠڹ اڵڟۣڸؠؽڹ۞

قَالُوْالِنُوْحُ قَدُجَادَلَتَنَافَأَكُثُونَ حِدَالَنَا فَاتِبَابِمَا تَقِدُونَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطّبِدِقِيْنَ ۞

عَالَ إِنْمَا يَانْتِيَهُ بِهِ اللهُ إِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُو يُمُعُجِزِيْنَ ®

ہے؟ (الممياتم کچھ بھی نفیحت نہیں پکڑتے۔ (۳۰) میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے فزانے ہیں' (سنوا) میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا' نہ میں ہے کہ جن پر کہ میں کوئی فرشتہ ہوں' نہ میرا بیہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذات سے بڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نفست دے گاہی نہیں' (ا) ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے' اگر میں ایک بات کہوں تو یقینا میرا شار ظالموں میں ہو جائے گا۔ (ا)

(قوم کے لوگوں نے) کمااے نوح! تونے ہم سے بحث کر کی اور خوب بحث کرلی۔ (۳) اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس کے آ' اگر تو چوں میں ہے۔ (۳۲)

جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۳۳)

<sup>(</sup>۱) گویا ایسے لوگول کو اپنے سے دور کرنا' اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۲) بلکہ اللہ تعالی نے تو انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالی جاہے گا' تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تہمارااان کو حضیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں' البتہ تم ہی عنداللہ مجرم ٹھرو گے کہ اللہ کے نیک بندوں کو'جن کا اللہ کے باں بڑا مقام ہے' تم حضیراور فروما یہ سمجھتے ہو۔

<sup>(</sup>m) كيونكه مين ان كى بابت الي بات كهول جس كالمجھ علم نيس عرف الله جانا ہے ، توبية ظلم ہے -

<sup>(</sup>۳) کیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیٹیبرسے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروا دے۔ حالا نکہ ان میں عقل ہوتی' تو وہ کہتیں کہ اگر تو سچاہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے' تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالی ہماراسینہ بھی کھول دے ناکہ ہم اسے اپنالیں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی عذاب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر موقوف ہے' بیہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں' تم پر عذاب آجائے۔ تاہم جب اللہ عذاب کافیصلہ کرلے گایا بھیج دے گا' تو پھراس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

ۅؘڵؽۜڡٚۼػؙڎؙۏڞؚ۬ؽٙٳڶ۩ٙۮڎ۫ٵٛڶٵڞؘۼڵڬٝۄٳڹؙػٲڹٳڶۿؽؙڔؽؙ ٵؙڽؿ۫ۼؚؽڴ۪ڎٚۿٷڴؙٷٞۅٳڵؽٷؿؙڿٷؽ۞ٛ

ٱمۡرَيۡقُولُونَ افۡتَرَكُ ثُولُ إِن افۡتَرَيۡتُهُ فَعَلَّ الِجُرَامِی وَ اَنَا بَرِیۡ ثُشِمّا تَجُومُونَ ۞

وَأُوْحِى إِلى نُوْجِ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدُالْمَنَ فَلاَ تَبُنَّيِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعُلُونَ ﴿

تہ س میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گوییں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی کیوں نہ چاہوں' بشرطیکہ اللہ کا ادادہ تہمیں گمراہ کرنے کا ہو' '' وہی تم سب کا پروردگار ہے'' اور اس کی طرف لوٹائے جاؤگے-(۳۳) کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اس نے گھڑ لیا ہے؟ تو کیا یہ در سرک کا گھڑ لیا ہے؟ تو

بیایہ کتے ہیں کہ اسے خود ای نے گر لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گر لیا ہو تو میرا گناہ جواب دے کہ اگر میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ (۳۵)

نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گاہی نہیں' پس تو ان کے کامول پر غمگین نہ ہو۔ (۳۲)

(۲) ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے' جمال وہ تنہیں تمہارے عملوں کی جزادے گا۔ نیکوں کوان کے نیک عمل کی جزااور بروں کوان کی برائی کی سزادے گا۔

(٣) بعض مفسرین کے نزدیک بیہ مکالمہ قوم نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے در میان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے در میان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب سیہ ہے کہ اگر بیہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے'اس کی سزا میں ہی تھاتوں گا۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو'جس سے میں بری ہوں' اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نبی ہی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نبی بری پڑی پڑے گاکیا اس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے؟

(٣) یہ اس وقت کما گیا کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہارگاہ اللی میں دعا کی کہ یارب! زمین پر ایک کا فربھی ہسنے والانہ رہنے دے-اللہ نے فرمایا 'اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا' تو ان پر غم مت کھا۔

وَاصْنَعِ الْفُلُكَ رِبَاعُيُهُ نِنَا وَوَجُيِنَا وَلاَتُخَاطِبُهُمُ فِي الّذِيْنَ ظَلَمُوا ۗ انْهُوُمْ مُغْرَقُونَ ۞

وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ ۗ وَكُلْمَا مَرَّعَلَيْهِ مَكَاثِّنَ قَوْمِهِ سَحْرُوُامِنَهُ قَالَ إِنْ تَشْخُرُوْامِنَا فِأَنَّا لَسْخُرُمِينَا لُوْكَمَا لَسْخُرُونَ ۞

ۿؘٮۘۅؙؽؘٮؘۜڡؙڬٮؙۅؙڽؙ؆ڽؙ؆ٲؿؽ؋؏ؘۮٙٵڰ۪ؿۼ۬ٚڔ۬ؽۄؚۅؘڲؚ؆ؙؖۘۘۘؗۘڠڷؽٶ عَۮَاكٖ۠ مُُقِيمُوۗ

حَتَّى إِذَا جَاءَ مَوُنَا وَفَارَ التَّنُورُ تُلْنَا احْمِلُ فَيْمَا مِنْ كُلِّ

اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر (۱) اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کروہ پانی میں ڈبو دیدے جانے والے ہیں۔ (۲)

وہ (نوح) کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا نداق اڑاتے '''' وہ کہتے اگر تم مارا نداق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنتے ہو۔ (۳۸)

تہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گاکہ کس پر عذاب آیا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہیشگی کی سزا (۲) اتر آئے-(۳۹)

یماں تک کہ جب ہمارا تھم آپنچااور تنور ایلنے لگا<sup>(۵)</sup>ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہرفتم کے (جانداروں میں سے)

(۱) "لیعنی ہاری آگھوں کے سامنے" اور "ہماری ویکھ بھال میں" اس آیت میں اللہ رب العزت کے لئے صفت "عین" کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے - اور "ہماری وتی سے" کا مطلب 'اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں 'اس طرح اسے بنا- اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض 'اس کی منزلوں اور کیفیات ہم نے بتلائی ہیں 'اس طرح اسے بنا- اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض 'اس کی منزلوں اور کشم کی کئری اور ویگر سامان اس میں استعمال کیا گیا 'اس کی تفصیل بیان کی ہے 'جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر منی نہیں ہے ۔ اس کی بوری تفصیل کا صبح علم صرف اللہ ہی کو ہے -

(۲) بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کولیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مملت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آگیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں 'وقت مقرر میں یہ سب غرق ہو جا کیں گے 'وفتح القدیر)

- (٣) مثلاً کتے 'نوح! نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے ہو؟ یا اے نوح! خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟ د: بدیری
  - (٣) اس سے مراد جنم کادائی عذاب ہے 'جواس دنیوی عذاب کے بعدان کے لیے تیار ہے۔
- (۵) اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور' بعض نے مخصوص جگہیں مثلاً عین الوردہ اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کیرنے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی' اوپر سے آسان کی بارش نے رہی سمی کسرپوری کردی۔

زَوْجَنْيِ الثَّنَيْ وَاهْلَكَ إِلَّامَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ اٰمَنَ وْمَا اَمَنَ مَعَةَ إِلَّاقِلِيْلُ ۞

وَقَالَ ازَكَبُوْ اِفِيْهَ اللَّهِ عَبْرِيهَا وَمُرْسِلِهَا أَنَّ رَبِّيُ لَغَنُوْرُ تَحِيْثُو ۞

وَهِيَ جَوْيٌ بِهِمُ فِي مَوْمِ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْمُ إِلِبْنَهُ

جوڑے (لینی) دو (جانور' ایک نر اور ایک مادہ) سوار کرا لے (۱) اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی' سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے <sup>(۲)</sup> اور سب ایمان والوں کو بھی' <sup>(۳)</sup> اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم شھے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰)

نوح علیہ السلام نے کما' اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھرنا ہے' (۵) یقیناً میرا رب بری بخشش اور برے رحم والا ہے۔ (۱۳)

وہ کشتی انہیں بہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی

(۱) اس سے مراد مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ ہے۔ اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جو ڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نبا آت بھی رکھے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

(۲) کیعنی جن کاغرق ہونا تقدیر اللی میں ثبت ہے-اس سے مرادعام کفار ہیں' یا یہ استثناء أَهْلَكَ سے ہے بیتی اپنے گھر والول کو بھی کشتی میں سوار کرا لے' سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے بیتی ایک بیٹا (کنعان یا- یام) اور حضرت نوح علیہ السلام کی المیہ (وَاعِلَهُ) یہ دونوں کافر تھے'ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنی کر دیا گیا-

(۳) کینی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرا لے۔

(٣) بعض نے ان کی کل تعداد (مرد اور عورت ملاکر) ۸۰ اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح عليہ السلام کے تین بیٹے 'جو ایمان لانے والول میں شامل تھے' سام' عام' یا نث اور ان کی بیویاں اور چو تھی بیوی' یام کی تھی' جو کافر تھا' لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ (ابن کیٹر)

(۵) لیعنی اللہ ہی کے نام سے اس کاپانی کی سطح پر چلنااور اس کے نام پر اس کا ٹھرزا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ' اللہ تعالی ہی اس کشتی کا محافظ اور گران ہے' اس کے تھم سے چلے گی اور اس کے تھم سے ٹھرے گی۔ جس طرح اللہ تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ ''اے نوح! جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جا ئیں تو کہو۔ ﴿ الشّمَدُ لُولُمُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

بعض علما نے کشتی یا سواری پر بیٹے وقت ﴿ بِسْمِ الله بَجْرِتها وَمُرْسَلها ﴾ \_ کا پر هنامتحب قرار دیا ہے۔ مگر حدیث سے ﴿ مُدْبِحُنَ اللَّذِي مُعْفِر لِمَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْونَ ﴾ پر هنا ثابت ہے۔

وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبُنَّى ارْكَبُ مَّعَنَا وَلِا تَكُنْ مَعَ اللَّفِرِينَ ﴿

قَالَ سَائِقَ إِلَى جَمَلٍ يَعْضِمُنِيُ مِنَ الْمَاّدِقَ قَالَ لِآغَاضِمَ الْيُؤَمِّ مِنَ أَمْرِ اللهِ اللامَنُ تَحِمَّوَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمُؤجُّ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِيْنَ ۞

وَقِيْلَ يَأْرُضُ إِبْلَعِي مَأْرَكِ وَلِيهَمَا ۚ وَأَقِيعِي وَغِيضَ الْكَأْزَ

تھی (ا) اور نوح (علیہ السلام) نے اپنے لڑکے کو جوا کیک کنارے پر تھا' پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیجے ہمارے ساتھ سوار ہوجااور کافروں میں شامل نہ رہ۔ (۲) (۴۲)

سوار ہو جااور کافروں میں شام نہ رہ۔ (۴۴)

اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے بہاڑی طرف پناہ
میں آجاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا'<sup>(۳)</sup> نوح علیہ السلام
نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں '
صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کار حم ہوا- اسی وقت ان
دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈو بنے
والوں میں سے ہو گیا۔ (۳۳)

فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا<sup>(۵)</sup> اور اے آسان بس کر تھم جا'ای وقت پانی سکھادیا گیااور کام پورا

<sup>(</sup>۱) یعنی جب زمین پر پانی تھا' حتی کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے' یہ کشی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے' اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح روال دوال تھی۔ درنہ است طوفانی پانی میں کشی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔ ﴿ اِتَالْتَنَاظَوْاللّٰمَا نَدُورُ فِی اَلْجَادِی ﷺ ﴿ وَاللّٰ عَلَمَا اللّٰمُ تَدُورُةٌ وَقَعِیمَا اُذُنْ قَاهِیَةٌ ﴾ (المحافة - ۱۱٬۱۱۱) جب بانی میں طغیانی آگئ تو اس وقت ہم نے تمہیس کشتی میں چڑھالیا تاکہ اسے تمهارے لیے تھیجت اور یادگار بنادیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے بادر کھیں۔

<sup>﴿</sup> وَمَسَلَنْهُ عَلْ ذَاتِ ٱلْوَامِرَةُ وَمُهِدٍ \* عَبِرْ يُ بِأَعْيُنِنَا جَزَاً لِلِآنَ كَانَ كُفِنَ ﴾ (المقسو-۱۳۱۳) "اور جم نے اسے تختوں اور کملوں والی کشتی میں سوار کرلیا 'جو ہماری آکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا"۔

<sup>(</sup>۲) یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کالقب کنعان اور نام ''یام" تھا' اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جااور کافروں کے ساتھ شامل رہ کرغرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔

<sup>(</sup>m) اس کا خیال تھاکہ کسی بڑے پہاڑی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کرلوں گا' وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا؟

<sup>(</sup>٣) باپ بیٹے کے درمیان بیر گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زد میں لے لیا-

<sup>(</sup>۵) نگلنا' کا استعال جانور کے لیے ہو تا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خٹک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں سے حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدر تئج خٹک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی و فعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔

وَقَفِىَ الْمُرُوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيّ وَقَيْلَ بُعُدًا لِلْفَوْمِيّ الطَّلِمِينَ ۞

وَنَادَى نُوْحُ رَّبُهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ايْنَى مِنْ اَهْبِلْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْعَقِّ وَانْتَ اَحْكُوالْخِلِمِينَ ۞

قَالَ لِنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمِلِكَ إِنَّهُ عَمَلَّ غَيْمُ الْهِ فَلَا تَسْنَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ يِمْ عِلْمُ إِنَّ أَعِظْكَ أَنُ تَكُونَ مِنَ الْجُولِيْنَ @

کر دیا گیا (۱) اور کشتی "جودی" نامی (۲) پیاژ پر جاگلی اور فرمادیا گیا که ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ (۳) (۴۳۳) نیچ میں الملاد میں نیست کی کی بار اور کیا

فرادیا نیا لہ قام تو تول پر ست مارل ہو۔ اسلام کے اپنے پروردگار کو پکارا اور کما کہ میرے دیا اور کما کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والول میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سیا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ (۳۵)

الله تعالی نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے مہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں <sup>(۱) بخ</sup>یجے ہرگز وہ چیزنہ مانگنی چاہیے جس کا مخیفے مطلقاً علم نہ ہو<sup>،(2)</sup>

- (۱) لیعنی تمام کا فروں کو غرق آب کر دیا گیا-
- (۲) جودی کیاڑ کانام ہے جوبقول بعض موصل کے قریب ہے 'حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس کے قریب آباد تھی۔
- (٣) بُغدٌ ، يه بلاكت اور لعنت اللي كے معنى ميں ہے اور قرآن كريم ميں بطور خاص غضب اللي كى مستحق بننے والى قوموں كے ليے استعال كيا كيا ہے۔
- (۳) حضرت نوح علیہ السلام نے غالباشفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کربار گاہ اللی میں سے دعا کی اور بعض کھتے ہیں کہ انہیں سے خیال تھا کہ شاید سے مسلمان ہو جائے گا'اس لیے اس کے بارے میں سے استدعا کی۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کالحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کااصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے' چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کاباپ ہو' بیٹا ہویا ہیوی' وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔
- (۱) یہ اللہ تعالی نے اس کی علت بیان فرہا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا' اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پنجیم بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لوگ پیروں' فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابسٹگی کو ہی نجات کے لیے کافی سیجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سیجھتے حالانکہ جب عمل صالح کے بغیرنی سے نہیں قرابت بھی کام نہیں آتی' تو یہ وابسٹگیاں کیا کام آسکتی ہیں؟
- (2) اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہو تا' اس کو انتابی علم ہو تا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہو تا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقیینا وہ اس سے پر بیز فرماتے۔

میں تحقیر نصیحت کر نا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شار کرانے سے باز رہے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۶)

نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گااور تو مجھ پر رخم نہ فرمائے گا'تو میں خسارہ یانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ (۲۲)

فرما دیا گیا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر '''' جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت ہی جماعتوں پر ''' اور بہت ہی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچے گا۔ (۴۸) یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ

جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم'<sup>(۱)</sup> اس لیے آپ مبر

قَالَ رَتِ إِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنْ اَسْعَلَكَ مَالَيْسَ لِي فِهِ عِلْمُ وَالْا تَشْفِرُ لِي وَتُرْحَمُنِنَ ٱكُنُ مِّنَ الْخِيسِرِينَ ﴿

قِيْلَ اِنْوُحُ اهْبِطْ بِسَلْمِرِيِّنَا وَبَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى اُمْسِمِ مِّنِّنُ مَّعَكَ وَامْرُ سُنَمَتِّنُهُمْ وَثُقَرِيَتُنْهُمُ مِّنِّنَاعَدَابُ الِيُوْ۞

تِلْكَ مِنُ اثْبُأَ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُثَانَةُ تَعْلَمُهُا آنْتَ وَلاَقُومُكَ مِنُ قَبْلِ لِمْنَا أَثَاصُهِ رَثَلَ الْعَاقِبَةَ لِلْمُثَقِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو تھیجت ہے 'جس کامقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علائے عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقع کے مطابق نہیں تھا' تو فور اُس سے رجوع فرمالیا اور اللہ تعالیٰ ہے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔

<sup>(</sup>۳) یہ اترنا کشتی ہے یا اس بپاڑ ہے ہے جس پر کشتی جاکر ٹھبر گئی تھی۔

<sup>(</sup>۴) اس سے مرادیا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے' یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جوان کی نسل سے ہونے والے تھے۔ اگلے فقرے کے بیش نظریمی دو سرامفہوم زیادہ صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں پچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کاسازوسامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب الیم سے دوچار ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لاعلم تھی۔

وَالْىعَادِ اَخَاهُمُوهُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواللَّهُ مَالَكُوْمِّنَ اِلْهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ اَنْتُورُالِا مُعْتَرُونَ ۞

يْقَوْمِلْآ أَسْئُلُكُوْمَكَيْهِ أَجُرًا إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَ الَّذِي فَطَرِيْنُ أَفَلاَتُنْقِلُونَ ۞

ۅؘؽڡۧۯۄٳڛٛؾۼ۫ڣۯؙۅؙٳڒؠۜٛڰؙؗۄٛڎؙۼۜڗؙۅٛڸٛۅٞٳڵؽؿۅؽۯڛڸٳۺٮٙۘڡٵٛ ۜۼػؽؙڴۄ۫ڝؚٞۮڒٳڒٳۊۜؠؘڒۣۮػؙڎٷۊؘۼۧٳڵؿڨؙۊؾڝٛڂٛۄۅڵؽۜڗٷڰٵ

کرتے رہیے (یقین مانیئے ) کہ انجام کار پر ہیز گاروں کے لیے ہی ہے۔ (۱) (۴۹)

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم (۲) نے بھیجا' اس نے کہا میری قوم والو! الله ہی کی عبادت کرو' اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں' تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ (۱) (۵۰)

اے میری قوم! میں تم ہے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگا' میرااجراس کے ذے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے توکیا پھر بھی تم عقل ہے کام نہیں لیتے۔ (۱۳) (۵۱)

اے میری قوم کے لوگوا تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو' تاکہ وہ برنے والے بادل تم پر بھیج دے اور

(۱) یعنی آپ مل گلیج کی قوم آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے اور آپ مل گلیج کو ایذا کیں پہنچا رہی ہے'اس پر صبرے کام لیجئ'اس کیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیرو کاروں کے لیے ہی ہے' جو تقویٰ کی صفت سے مصف ہیں۔ عاقب 'دنیا و آخرت کے اجھے انجام کو کتے ہیں۔ اس میں متقین کے لیے بری بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتا بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے' آہم بالا خراللہ کی مددو نصرت اور حسن انجام کے وہی مستحق ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّالْمَنَهُ مُردُسُلَمَنَا وَاکَوْنِیْنَامُنُواْفِی الْحَیْوَةِ اللَّهُ نَیْنَا وَکَوْمَرَیَقُومُ الْاَسْتُهَادُ ﴾ — بیس۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّالْمَنَهُ مُردُسُلَمَنَا وَاکَوْنِیْنَامُنُواْفِی الْحَیْوَةِ اللَّهُ نَیْنَا وَکَوْمَرَیَقُومُ الْاَسْتُهَادُ ﴾ — در اللہ والوں کی مدد زندگائی ونیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی ویے والے کھڑے ہو نگے۔

﴿ وَلَقَدُ سَمَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِمَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ وَآقَهُ وَ لَهُ وَ الْمُعْتَى الْعُهُمُ الْعُلِمُونَ ﴾ (المصافعات ١٥٠١-١٥٠١) اور البسته بمارا وعده پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صاور ہو چکا ہے کہ وہ مظفر و منصور ہوں کے اور ہمارا ہی افتکر غالب اور برتر رہے گا''۔

- (r) بھائی سے مراد انہی ہی کی قوم کا ایک فرد-
- (٣) لین اللہ کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھسراکر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو-
- (۴) اور بیہ نہیں سیجھتے کہ جو بغیرا جرت اور لا کچ کے تہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے 'وہ تمهارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یَافَوْمِ اے دعوت کا ایک طریق کار معلوم ہو تا ہے یعنی بجائے سے کئے کے ''اے کافرو''اے مشرکو''اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔

مُجْرِمِيْنَ 🏵

قَالُوا يَهُوُدُمَا جِمُتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَعُنُ بِتَارِينَ الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

ٳؽٮٛؿؙٷڷ۩ؚؖٵۼڗؠػڹۼڞٳڸۿؾؚڹٵؚڛؙۏۜٙڐ۪ٷڶٳؽٞٲۺؚ۠ٮۮۘۘٳڵۿ ۅؙڶۺؙؠۮٷٳڵؿٞؠڒۣٙؿٞ۠ؿؾٵؿؙڔٷڹ؞ٚ

تمهاری طاقت پر اور طاقت توت بیرهادے (۱۱) کرتے ہوئے روگر دانی نہ کرو<sup>- (۲)</sup> (۵۲)

انہوں نے کہا اے ہودا تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نمیں اور ہم صرف تیرے کئے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نمیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے بیں۔ (۳۳)

بلکہ ہم تو ہی کہتے ہیں کہ توہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آگیاہے۔ ''' اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کر تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تواللہ کے سواان سب سے بیزار ہوں 'جنہیں تم شریک بنارہے ہو۔ (۵۳)

- (۱) حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ و استغفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوا کد بیان فرمائے جو توبہ و استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوا کد بیان کیے گئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ نوح '۱۱) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ مَنْ لَزِمَ الإستيففار جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ کُلِّ هَمْ فَرَجًا، وَمِنْ کُلِّ ضِیْقِ مَخْرَجًا ورزَفَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَخْسَبُ (اُبُوداود کتاب الوتر باب فی الاستغفار کی هم فرکجا، وابن ماجه نصر ۱۳۸۹) "جو پابندی سے استغفار کرتا ہے 'اللہ تعالی اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی' اور ہر منظمی نہیں ہوتی "۔
- (۲) کیعنی میں تنہمیں جو دعوت دے رہا ہوں' اس سے اعراض اور اپنے کفرپر اصرار مت کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار بن کر پیش ہو گے۔
- (۳) ایک نبی دلائل دبرا بین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن ثیرہ چشموں کووہ نظر نہیں آتے قوم ہو دعلیہ السلام نے بھی ای ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیردلیل کے محض تیرے کہنے ہے اپنے معبود دل کو کس طرح چھوڑ دیں؟ رہیں لعن تیریں اسے مقدم میں کی تیریں گریٹ نے کہ سے منہ کی سے منہ کے ساتھ میں کے دوران کو کس طرح چھوڑ دیں؟
- (٣) لينى توجو جارے معبودوں كى توبين اور گتافى كر تا ہے كہ يہ كچھ نہيں كر كيتے 'معلوم ہو تا ہے كہ جارے معبودوں في تيرى اس گتافى پر تجھے كچھ كرديا ہے۔ اور تيرا دماغ ماؤف ہوگيا ہے۔ جيسے آج كل كے نام نهاد مسلمان بھى اس فتم كے توجهات كاشكار بيں 'جب انہيں كها جا تا ہے كہ يہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ كچھ نہيں كرسكة 'تو كہتے بيں كہ بيد ان كى شان ميں گرتافى ہے اور خطرہ ہے كہ اس طرح كى گتافى كرنے والوں كاوہ بيڑا غرق كرديں۔ نَعُوذُ بِاللهِ مِن هٰذِهِ اللهُ عِنْ هٰذِهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال
- (۵) کیعنی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمهارا میہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھے کر دیا ہے' بالکل غلط ہے' ان کے اندر بیہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پنچاسکیں۔

مِنْ دُونِهِ فَلِيُكُونِ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ @

ٳڹٚٷٷڴؙڬؙٷؘڶڵۼڔٙڹٞٷڔٙێؙٷڒێڴؙؚٛٷٵڝؙۮٲڹٛۊٳڵٳۿؙۅ ٳڿڎ۠ڹؙۣڹٵڝؚؽڹۿٲٳڮؘڔؿٚٷڵڝڒٳڟ۪ڡؙ۠ۺؾؘۊؽؙۄٟ۞

ڡؘٳؘڽٛؾۘٙۅؙؖڷؙۅ۬ٳڡ۬ڡٙػٲٳۘڹڬڣػؙڴۄ؆ٙٲۯڛڶؾؗڔؠٙۄٳڶؽڬۊٝۅؘؽۺؙؾڂٛۑڡٛ ڔڽٞؿٷ؆ٵۼؽڒڴۄٷڶٳٮۜڞؙڗؙۅ۫ؽ؋ۺؽٵٳؘۧٙؾڔؿؽٵ ڴڷۺٛڴ۠ڿڣؽڟ؈

وَلَمَاجَاءَامُونَاجَيَّنَاهُودًاوَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا \*

احیماتم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مهلت بھی نہ دو۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے 'جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھاہے ہوئے (۲) ہے۔ بقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ (۵۲)

پی اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تہمیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر جمجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ (<sup>(۱)</sup> میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑنہ سکو گے ' <sup>(۵)</sup> یقینا میرا پروردگار ہر چیز پر نگمیان ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵2)

اور جب ہمارا تھم آپنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا

- (۱) اور اگر تنہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سیح ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تولو! میں حاضر ہوں' تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ مزید اس سے نبی کے اس انداز کاپیۃ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہو تاہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو تاہے۔
- (۲) لیعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کاقبضہ و تصرف ہے 'وہ وہی ذات ہے جو میرااور تمہارا رب ہے 'میرا تو کل ای پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا بیہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھمرا رکھا ہے 'ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے 'اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے 'وہ کسی کا پچھ نہیں کر سکتے۔
- (۳) کینی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقینا بیہ دعوت ہی صراط متنقیم ہے' اس پر چل کر نجات اور کامیابی ہے ہم کنار ہو سکتے ہو اور اس صراط متنقیم ہے اعراض و انحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے۔
  - (۴) لینی اس کے بعد میری ذے داری ختم اور تم پر جحت تمام ہو گئی۔
- (۵) لیعنی تہمیں تباہ کرکے تہماری زمینوں اور املاک کاوہ دو سروں کو مالک بناوے ' تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا پچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کر تا رہتا ہے۔
- (٦) یقیناُ وہ مجھے تمہارے مکرو فریب اور ساز شوں سے بھی محفوظ رکھے گااور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا- علاوہ ازیں ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا بھی دے گا-

وَنَجَيُّنُاهُوْمِينُ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۞

ۏٙؾؙڬٛٵٛڎٛڿۜٮۘۘٛۘؽؙٳؠٳٝڸؾؚ؈ٚ*ۣڰۿۅۘٚڡٛ*ڞۘۏٳۯڛؙڵ؋ۅؘٲؿٞڹڠؗۅۧٲڡ۫ۯڴڵؚ ۼڹۜٳڕۼؚؽؽڕ؈

ۅؘٲٮؙؖؽؠڡؙۅؙٳڣٛۿؽؚۼؚٵڶڎؙۺؘٲڶڠؘڎٞٷٙؽؘۅؙڡٙۘڒڶۛڣؽۿٷٙٵٙڵٳڷؘۜٵۿٵۮؙٳ ػڡؙٞۯؙڎڒؿۜۿؿ۫ٵڵڔؙۼڎٵڵؚۼٵۮٟٷؘۯؚۿٷڎۣ۞۫

وَالْ تَنْكُودَ اَخَاهُمُ صٰلِحًا قَالَ لِقُوْمِ اعْبُدُو اللهَ مَالِكُوْمِ نِ اللهِ

فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ (۱)

یہ تھی قوم عاد' جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی (۲<sup>)</sup> نافرمانی کی اور ہرا یک سرکش نافرمان کے تھم کی تابعداری کی۔ (۳) (۵۹)

دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی '<sup>(()</sup> وکی لوقوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا' ہود کی قوم عاد ہے دوری ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۲۰)

اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا' (۱) اس

- (۱) سخت عذاب سے مراد وہی الرِّنِعَ الْعَقِيْمَ تيز آندهی كاعذاب ہے جس كے ذريعے سے حضرت مود عليه السلام كی قوم عاد كو ہلاك كيا گيااور جس سے حضرت مود عليه السلام اور ان ير ايمان لانے والوں كو بچاليا گيا-
- (۲) عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہی بیعیج گئے تھے 'یمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ ک رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی نکلذیب 'یہ گویا تمام رسولوں کی نکلذیب ہے۔ کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفروا نکار میں اتی آگے بڑھ چی تھی کی حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی بیجے' تو یہ قوم ان سب کی نکلذیب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعانیہ امید نہیں تھی کہ وہ کی بھی رسول پر ایمان لے آتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبیا بھیج گئے ہوں اور اس قوم نے ہرایک کی نکلذیب کی۔
- (۳) لینی اللہ کے پیمبروں کی تو تکذیب کی لیکن جولوگ اللہ کے حکموں سے سر کشی کرنے والے اور نافرمان تھے'ان کی اس قوم نے پیروی کی۔
- (۳) لَعْنَةٌ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہے دوری' امور خیرے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری۔ دنیا میں میہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر جیشہ ملامت و بیزاری کے انداز میں ہو گا اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علی رؤوس الاشہاد ذات و رسوائی ہے دوچار اور عذاب الٰہی میں مبتلا ہوں گے۔
  - (۵) بعد کلیرلفظ رحمت سے دوری اور لعنت ہلاکت کے معنی کے لیے ہے ، جیساکہ اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چک ہے۔
- (۱) وَإِلَىٰ ثَمُودَ عطف ہے ما قبل پر لیعنی وَ آزسَلْنَا إِلَیٰ تَمُودَ ہم نے شمود کی طرف بھیجا۔ یہ قوم تبوک اور مدینہ کے در میان مدائن صالح (حجر) میں رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی شمود کا بھائی کما ہے ' جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے ۔

غَيْرُنَا هُوَانْشَا كُوُوِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُوْ فِيهُا فَاسْتَغْفِرُوهُ تُقَوُّدُوُ كُوَالِكَةِ لِنَّ رَبِّي قَرِيْبِ فِجْيْبُ ۞

قَالُوَالِطِلِهُ قَدُكُمُنَتَ فِيئَامَرُجُوَّا تَبُلَ لِهَذَا التَّهُنَا الْنَهُنَا الْنَعُلَامَا يَعْبُدُ البَّاوُنَا وَانْمَا لَغِي شَاقِ تِخَامَنُ خُوْنَا الْيَوْمُرِيْبِ ﴿

قَالَ يَقُوْمِ ارَءَيْتُوُ انْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تَرِبِّ وَالْتَرِيْ مِنْهُ رَصْمَةٌ فَمَنْ تَيْضُرُ فَ مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُكُ فَنَا تَرِيْدُونَوْعَ ثَيْد تَضْمِيْرٍ ﴿

نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرواس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں '() اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے '(۲) اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بایا ہے '(۳) پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ پیٹک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ (۲۱)

انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تھ سے بہت پچھ امیدیں لگائے ہوئے تھ کیا تو ہمیں ان کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمیں تو اس دین میں جیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلارہاہے۔ (۱۲) اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! ذرا بتاؤ تو اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! ذرا بتاؤ تو

اس سے بواب دیا کہ اسے میری کوم سے تو کو! درا بتاو کو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطاکی ہو'<sup>(۵)</sup> پھر

<sup>(</sup>۱) حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی 'جس طرح کہ تمام انبیا کا طریق رہاہے۔ اور میں ترجی میں میں تاریخ

<sup>(</sup>۲) لیعنی ابتداءً تهمیں زمین سے پیدا کیا'وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو پچھ کھاتے ہو' سب زمین ہی سے پیدا ہو تا ہے اور اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جاکر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی تمهارے اندر زمین کوبسانے اور آباد کرنے کی استعداد و صلاحیت پیدا کی ،جس سے تم رہائش کے لیے مکان تقمیر کرتے ،خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی میا کرنے کے لیے صنعت وحرفت سے کام لیتے ہو۔

<sup>(</sup>٣) ليني پيغيراني قوم ميں چونكه اخلاق و كردار اور امانت و ديانت ميں ممتاز ہوتا ہے' اس ليے قوم كى اس سے اچھى اميديں دابسة ہوتى ہيں۔ اى اعتبار سے حضرت صالح عليه السلام كى قوم نے بھى ان سے يہ كها۔ ليكن دعوت توحيد ديتے ہى ان كى اميدوں كابيہ مركز' ان كى آنكھوں كاكائابن كيا اور اس دين ميں شك كااظهار كيا جس كى طرف حضرت صالح عليه السلام انہيں بلا رہے تھے يعنى دين توحيد۔

<sup>(</sup>۵) بینینّه سے مراد وہ ایمان و یقین ہے ' جو اللہ تعالی پیمبر کو عطا فرما تا ہے اور رحمت سے نبوت- جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔

اگر میں نے اس کی نافرمانی کر (۱۱) لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بوها رہے ہو۔ (۱۳) (۱۳۳)

اوراے میری قوم والوا یہ اللہ کی بھیجی ہوئی او نٹنی ہے جو تمہمارے لیے ایک مجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ بہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تہمیں پکڑلے گا۔ (۱۳) پھر بھی ان لوگوں نے اس او نٹنی کے پاؤں کا ن ڈالے ' اس پر صالح نے کما کہ اچھاتم اپنے گھروں میں تین تمین دن تک تو رہ سہ لو'یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ (۱۵) پھر جب ہمارا فرمان آپنچا' (۱۵) ہم نے صالح کو اور ان پر ایکان لانے والوں کو این رحمت سے اس سے بھی بھالیا ایکان لانے والوں کو این رحمت سے اس سے بھی بھالیا

اور اس دن کی رسوائی ہے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا

وَيُقَوْمِ هَاذِهُ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْ النَّةَ فَذَرُوْهَا تَأَكُّلُ فِيَّ آرُضِ اللَّهِ وَلاَتَمَتُّمُوهَا إِسُوَّهُ فَيَاتُّذَكُوْ عَذَاكِ قَرِيْكِ ۞

فَعَقَّرُوْهَافَقَالَ تَمَنَّعُوْافِيْ دَارِكُوْتُلَفَّةَ ٱبَّامِرْدَٰلِكَ وَعُدُّغَيُّرُ مَكْنُوْمٍ ؈

فَكَتَاجَاءُامُونَا نَجَيْنَاصْلِحًا وَالَّذِيْنَ امْنُوُامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَمِنْ خِزْى يَوْمِهِ نِدْإِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقِوِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿

اورغالب ہے۔(۲۲)

<sup>(</sup>۱) نافرمانی سے مرادیہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں' جیسا کہ تم چاہتے ہو۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر میں الیہا کروں تو تم مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پنچا سکتے 'البیتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافہ کرو گے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی او نٹنی ہے جو اللہ تعالی نے ان کے کہنے پر ان کی آئھوں کے سامنے ایک پیاڑیا ایک چٹان سے برآمد فرمائی۔
اس لیے اسے «نَاقَةُ اللهِ» (اللہ کی او نٹنی) کما گیا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے عظم سے مجزانہ طور پر نہ کورہ خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی تھی کہ آسے ایذا نہ پہنچانا' ورنہ تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔

<sup>(</sup>٣) کین ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ تھم الی سے صرح مر آئی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا، جس کے بعد انہیں تین دن کی مملت دے دی گئی کہ نین دن کے بعد تنہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کردیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا' سب کو ہلاک کر دیا گیا۔

وَلَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُو الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْ إِنْ دِيَارِهِمُ جُثِوِينَ ﴿

كَانَ لَوْيَغَنُوا فِيْهَا الرّاقَ تَنُودَ الْفَرُوارَبَهُو الدَّبُودُ الدُّهُوا الدَّبُعُثُ الدُّبُ

وَلَقَنَّ حَالَمَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْءَ بِالْبُثُورِي قَالْوُاسَلِمُّا قَالَ سَلَوُّ فَمَالَبِكَ انْ جَآءَ بِعِيْمٍ جَنِيْنِ ۞

اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑنے آدبو چا<sup>، (۱)</sup> پھرتو وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲) ایسے کہ گویا وہ وہاں بھی آباد ہی نہ تھے<sup>، (۳)</sup> آگاہ رہو کہ قوم شمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ س لوا ان شمو دیوں پر پھٹکار ہے۔ (۱۸)

اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبرا براہیم کے پاس خوشخبری لے کر پنچ <sup>(۱۲)</sup> اور سلام کما'<sup>(۵)</sup> انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کابھناہوا 'کھٹرالے آئے۔<sup>(2)</sup>(۲۹)

- (۱) یہ عذاب صَیْحَةٌ (چِخ 'زور کی کُڑک) کی صورت میں آیا ' بعض کے نزدیک سے حضرت جبریل علیہ السلام کی چِخ تھی اور ابعض کے نزدیک آسان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی 'اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھو نچال (رَجْفَةٌ) بھی آیا 'جس نے سب کچھ نہ و بالا کردیا (جیساکہ سورہَ اعراف '۸۸ میں ﴿ فَلَفَنَ تَهُوهُ الرَّجْفَةُ ﴾ کے الفاظ ہیں۔ الرَّجْفَةُ ﴾ کے الفاظ ہیں۔
- (۲) جس طرح پر ندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہو تا ہے- اس طرح یہ موت سے ہم کنار ہو کر منہ کے بل زمین بر بڑے رہے-
- (٣) ان كى بہتى يا خود به لوگ يا دونوں ہى اس طرح حرف غلط كى طرح مناديئے گئے اگويا وہ بھى وہاں آباد ہى نہ ہے۔
  (٣) به دراصل حفرت لوط عليه السلام اور ان كى قوم كے قصے كا ايك حصه ہے۔ حفرت لوط عليه السلام ، حفرت ابراہيم عليه السلام كى بچاؤاد بھائى ہے۔ حفرت لوط عليه السلام كى بہتى بجيرہ ميت كے جنوب مشرق ميں تھى ، جبكہ حفرت ابراہيم عليه السلام فلسطين ميں مقيم ہے۔ جب حفرت لوط عليه السلام كى قوم كو ہلاك كرنے كافيصله كرليا گيا۔ تو ان كى طرف فرشتے عليه السلام كى عليه السلام كى باس تھمرے اور است ميں حضرت ابراہيم عليه السلام كى باس تھمرے اور انہيں ميٹے كى بشارت دى۔
  - (a) لعنى سَلَّمْنَا عَلَيْكَ سَلاَمًا "جم آپ كوسلام عرض كرتے ہيں"-
- (۱) جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا- اس طرح بیسَلاَمٌ مبتدایا خبرہونے کی بنا پر مرفوع ہے' عبارت ہوگی اَمْو کُنهٔ سَلاَمٌ یا عَلَیْکُهٔ سَلاَمٌ
- (2) حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں جوانسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں 'بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھااور فور آمهمانوں کی خاطر نواضع کے لیے بھناہوا 'مجھالاکران کی خدمت میں پیش کردیا۔ نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو عاضر خدمت کردیا جائے۔

ڡؙٚؽؾؘٲۯٵؿۑؽۿؙٷڵڗڡٙ؈ؙٳڷؽٷێۯۿؙۄ۫ۄؘٲۏۻٙڝڹ۫ۿؙۄ۫ڿؽٚڡؘڐ ڠٵٷٳڵۼٙڡؘڬٳػٵۯ۫ڛڵٮؘڴٳڸۊٞۅٝۄڵۊ۪ٳ۞

وَامْرَاتُهُ فَأَيِّمَهُ فَضَحِكَتُ فَبَشَرُنُهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ قَرَآ إِ إِسْحَقَ بَعُقُوْبَ ۞

قَالَتُ يُويُلِكَى َ الدُ وَآنَا مَجُورٌ وَهَ لَ ابْعُلِي شَيْعُ الْنَ هَذَا لَتَنَ مُ عَجِيْبُ ۞

قَالْوَا اَتَعْجَبِينَ مِنَ امْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَتَرْكِتُهُ عَلَيْكُمُ اللهِ وَتَرْكِتُهُ عَلَيْكُمُ اللهِ

اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کرکے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے گئے' (ا) انہوں نے کماؤرو نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف بھیج ہوئے آئے ہیں۔ (۲) اس کی ہیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی' (۳) تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخری دی۔ (اک)

وہ کونے گی ہائے میری کم بختی! میرے ہاں اولاد کیے ہو کتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمرے ہیں یہ تو بھینا بڑی عجیب بات ہے! (۳) فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تجب کر رہی (۵) ہے؟ تم پر اے اس گھرکے لوگو اللہ کی رحمت

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ' تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ کتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جا آ تھا کہ آئے والے مہمان کی اچھی نہیت سے نہیں آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغبروں کو غیب کاعلم نہیں ہوتا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچھڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔

(۲) - اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا' یا تو ان آثار ہے جو ایسے موقعوں پر انسان کے چرے پر ظاہر ہوتے ہیں' یا اپنی گفتگو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ظمار فرمایا' جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے ﴿ لِآنَامِنَكُمُ وَحِدُونَ ﴾ اپنی گفتگو میں دو سرے مقام پر وضاحت ہے ﴿ لِآنَامِنَكُمُ وَحِدُونَ ﴾ (المحبد، ۵۰ جمین تو تم ہے ور لگتا ہے''۔ چنانچہ فرشتوں نے کما ڈرو نہیں' آپ جو سمجھ رہے ہیں'ہم وہ نہیں ہیں' بلکہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی المبیہ کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں' ان کی ہلاکت کی خبرسے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض کہتے ہیں اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور ابس ہننے کا تعلق اس بشارت سے ہے جو فرشتوں نے اس بو ڑھے جو ڑے کو دی۔ واللہ اعلم۔

(٣) یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں' جو خود بھی بو ڑھی تھیں اور ان کے شو ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بو ڑھے تھے' اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا' جس کااظہار ان سے ہوا۔

(۵) یہ استفهام افکار کے لیے ہے۔ لیعنی تواللہ تعالیٰ کے قضاو قدر پر کس طرح تعجب کااظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لیے کوئی چیز

الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْكُ عِجَيْدٌ ۞

فَكَتَّا ذَهَبَ عَنُ إِبُوهِيُهُ التَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُعُرِٰى يُجَادِ لُنَّا فِي تَقُومِ لُولُولُ

إِنَّ إِبْرُهِ يُو كَوَلِيْهُ ٱقَالًا مُّنِينَبُ ۞

ۣڽؘٳؠٝڒۿؽۿؙٲڠؙڔڞؙٸؙۿڶٵٵ۠ێۜۀڨؘۮؙڿٲ؞ٛٞٲڡؙۯڒێٟػٷٳڵڰۿؙ ٵؾؿۿؚۄؙٸۮٵڹؓۼؘؿۯڡٞۯۮۅٛۮٟ۞

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَالُوُطُاسِّتَى بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعَاوَقَالَ هٰذَا يَوْمُرَّعَصِمْتُ @

اور اس کی بر کتیں نازل ہوں' (۱) بیشک اللہ حمدوثا کا سزاوار اور بڑی شان والاہے-(۷۳)

جب ابراہیم کاڈر خوف جاتا رہااور اسے بشارت بھی پنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کئے سننے لگے۔ (۲) (۷۴۷)

یقیناً ابراہیم بهت تحل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔(24)

اے ابراہیم! اس خیال کو چھوڑ دیجئے' آپ کے رب کا تھم آپنچاہے' اور ان پر نہ ٹالے جانے والاعذاب ضرور آنے والاعزاب (۷۲)

جب ہمارے بھیج ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت عملین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن (۳) ہے -(۷۷)

مشکل نمیں - اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کامختاج ہے 'وہ تو جو چاہے 'اس کے لفظ کُن (ہو جا) سے معرض وجو دمیں آجا تاہے ۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یمال فرشتوں نے "اہل بیت" سے یاد کیا اور دو سرے ان کے لیے جمع نمر کر مخاطب (عَلَیْکُم) کا صیغہ استعال کیا ۔ جس سے ایک بات تو یہ خابت ہو گئ کہ "اہل بیت" میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے - دو سری' یہ کہ "اہل بیت" کے لیے جمع نہ کر کے صیغے کا استعال بھی جائز ہے - جیسا کہ سور ہ اُجراب " سوم بیس اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ازواج مطرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور انہیں جمع نہ کر کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے ۔

کے سینے سے مخاطب بھی لیا ہے۔ (۲) اس مجاد لے سے مرادیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بہتی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو'ای میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے کہا"ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان کے گھروالوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچالیس گے"۔ (العنکبوت۔ ۳۲) (۳) یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کاکوئی فاکدہ نہیں' اسے بھوڑ ئے اللہ کاوہ تھم (ہلاکت کا) آچکا ہے' جواللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ عذا ب نہ کسی کے مجاد لے سے رکے گانہ کسی کی دعاسے کیلے گا۔ (۳) حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریثانی کی وجہ مفسرین نے یہ کسمی ہے کہ بیہ فرشتے نو عمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھ' جو بے ریش تھے' جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے ابنی قوم کی عادت قبیجہ کے بیش نظر سخت خطرہ محسوس

وَجَأَءُهُ قُومُهُ يُفَرَعُونَ اللَّهِ وَمِنْ قَبُّلُ كَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ السَّيِتَاتِ قَالَ لِقَوْمِ هَوُلَا بِتَاقِ مُنَّ الْفَرِّ لَكُمْ فَاتَقَفُوا اللَّهَ وَلا تَخُذُونِ فِي ضَيُعِي الدِّسِ مِنْكُورَجُلُّ تَشِيْدٌ ۞

قَالُوَالْقَدُ عَلِمْتَ مَالَكَافِى بُنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَانَّكَ لَتَعُلُومَا نُورُدُهُ ۞

قَالَ لَوُآنَ لِي بِكُوْ تَشَوَّةً آوُالِي آلِلْ رُكُنِي شَدِيدٍ ۞

اوراس کی قوم دو ژتی ہوئی اس کے پاس آپینی 'وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی ' (ا) لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگو! یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں ' (ا) اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں۔ (۳)

انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی جاہت سے بخوبی واقف ہے۔ (۳) (۲۹)

لوط علیہ السلام نے کما کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے

کیا۔ کیونکہ ان کو میہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے میہ نوجوان' مہمان نہیں ہیں' بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جواس قوم کوہلاک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔

- (۱) جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا' ٹاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات یو ری کریں۔
- (۲) لیعنی تہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تواس کے لیے میری اپنی بیٹیال موجود ہیں 'جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عور تیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیال اس لیے کہا ہے کہ اس کام کے لیے بہنزلہ باپ ہو تا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عور تیں موجود ہیں' ان سے نکاح کرواور اپنا مقصد پورا کرو! (ابن کثیر)
- (٣) یعنی میرے گر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردسی کرکے جھے رسوانہ کرو۔ کیاتم میں ایک آدی بھی ایسا سجھدار نہیں ہے 'جو میزبانی کے نقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے؟ اور تہمیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بیہ ساری باتیں اس بنیاد پر کیس کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نووار دسافراور مہمان ہی سجھتے رہے۔ اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت و و قار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو چھ چل جا تا یا وہ عالم الغیب ہوتے ' تو ظاہر بات ہے کہ انہیں میر پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی 'جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یماں قرآن جمید نے کھینیاہے۔
- (۴) کیعن ایک جائزاور فطری طریقے کوانہوں نے بالکل رد کر دیااور غیر فطری کام اور بے حیائی پراصرار کیا 'جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جاچکی تھی اور کس قد راند ھی ہو گئی تھی۔

قَالُوايلُوُطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُوَ الِلَيْكَ فَالَسُو پاهْلِكَ بِقِطْعِ فِنَ النَّيْلِ وَلا يَلْقَفِّ مِنْكُوُ اَحَدُّ الْأ امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيْفُهُ مَا آصَابُهُمْ إِنَّ مَوْعِدَ هُـ وُ الصُّبُحُ \* اكْيُسَ الطُّبُحُ بِقَوِيْتٍ ۞

فَكَتَاجَاءَٱمُوْنَاجَعَلُنَاعَالِيهَاسَافِلَهَا وَٱمُطَوْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِقِيْلٍ مَتَنْضُودٍ ﴿

مُسَوَّمَةً عِنْدَرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿

کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا کوئوپا تا۔ (۱) (۸۰)

اب فرشتوں نے کہا اے لوطا ہم تیرے پروردگار کے
بیسے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس

تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔
تم میں سے کسی کو مڑکر بھی نہ دیکھنا چاہیے ' بجز تیری

یوی کے 'اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان

سب کو پہنچ گا' یقینا ان کے وعدے کاوقت صبح کا ہے 'کیا
صبح بالکل قریب نہیں۔ (۱)

پھر جب ہمارا تھم آپہنچا'ہم نے اس بہتی کو زیروز بر کر دیا اوپر کا حصہ ینچے کر دیا اور ان پر کنکر یلے پھر برسائے جو تہ بہ یہ تھے۔(۸۲)

تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ (۳)

(۱) قوت سے اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) سے خاندان و تبیلہ یا ای قتم کا کوئی مضبوط سارا مراد ہے۔ یعنی نمایت بے بی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کئی مضبوط سارا مراد ہے۔ یعنی نمایت بے بی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے رسوائی نہ ہوتی و بین ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ہی آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے۔ اور توکل علی اللہ کا صبح منہوم و مطلب بھی ہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کا نمایت غلط مفہوم ہے کہ باتھ پیر تو ژکر بیٹے جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا 'ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیر جس طرح عالم الغیب نمیں ہو تا' ای طرح اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیر جس طرح عالم الغیب نمیں ہو تا' ای طرح وہ موتے تو اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیر جس طرح عالم الغیب نمیں ہو تا' ای طرح اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیر جس طرح عالم الغیب نمیں ہو تا' ای طرح اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیر جس طرح عالم الغیب نمیں ہو تا' ای طرح اللہ کا بیغیر حس سے بیہ و در ہوتے تو اسباب کے اعتبار سے بیہ کا دور اس آر زو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے ذکورہ الغاظ میں کیا۔

(۲) جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہے ہی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہرہ کر لیا تو ہوئے 'اے لوط! گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے 'ہم تک تو کیا' اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک جصے میں 'سوائے بیوی کے 'اپنے گھروالوں کو لے کریماں سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بہتی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔

(m) اس آیت میں هِبَ کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکریلیے بھرہیں جوان پر برسائے گئے اور بعض

وَإِلَى مَنْ يَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبُا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقَصُواالْمِلْيَالَ وَالْمِبْزَانَ إِنْ آرَ مِكُمْ عَيْرُو لِآنَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ مُحْمِيْطٍ ﴿

وَيٰقَوْمِ اَوُصُو الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ وَلَاتَبُحَسُوا النَّاسَ اشُيَآ مِمُمُ وَلَاتَعُنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْدِدِيْنَ ۞

اور ہم نے مدین والوں (ا) کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا' اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کی نہ کرو (۱) میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں (۱) اور جھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ربھی ہے۔ (۱)

اے میری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرولوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو (۱۵) اور زمین میں فساد

کے نزدیک اس کا مرجع وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے در میان تھیں اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر مکذبین ہیں۔مقصدان کوڈراناہے کہ تمہارا حشر بھی ویساہو سکتاہے جس سے گزشتہ قومیں دو چار ہو کیں۔

- (۱) مدین کی تحقیق کے لیے دیکھئے سورۃ الأعراف 'آیت ۸۵ کا حاشیہ۔
- (۲) توجید کی دعوت دینے کے بعد'اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی۔ ناپ تول میں کی۔ کی تھی'اس سے انہیں منع فرمایا۔ ان کامعمول یہ بن چکاتھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ (بائع) اپنی چیز لے کر آ ٹا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے اور جب خریدار (مشتری) کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کی کرکے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی کار لیتے۔
- (٣) ہیراس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے تمہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھرتم ہیہ فتیج حرکت کیوں کرتے ہو؟
- (٣) یہ دو سمری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت ہے بازنہ آئے تو پھراندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ پچ سکو- گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار مؤاخذہ اللی سے پچ سکے گانہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا-
- (۵) انبیا علیم السلام کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی ۲- حقوق العباد کی ادائیگی- ادل الذکر کی طرف لفظ الحبین الطاع کی دعوت رو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی اللہ کے اشارہ کیا گیا اور اب آگید کے طور پر الند کی طرف الفظ الحبین انساف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور الوگوں کو چزیں کم کر کے دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں یہ بھی ایک بست بڑا جرم ہے اور اللہ تعالی نے ایک پوری سورت میں اس جرم کی شاعت و قباحت اور اس کی اخردی سزا بیان فرمائی ہے۔ ﴿ وَیُلْ کُلِنْتَظِفِفِینَ \* الّذِینَ اِذَا اکْتَالُوا اَلَیْ اِلْفَالِی کِنْدُونُونُ \* وَاذَا کَالُوهُمُو اُونُونُ اُلْمُ اللّٰ نِیْنَ اِذَا الْکُتَالُو اللّٰہِ مِیْنَ کِ اللّٰہِ مِیْنَ کِ اللّٰہِ مِیْنَ کِ لِیْتَ بِیْنَ اِدْ اللّٰہِ مِیْنَ کَ لِیْتُ بِیْنَ اِدْ اللّٰہِ مِیْنَ کَ لِیْتَ بِیْنَ اِدْ اللّٰہِ مِیْنَ کُلُونُ مُنْ ہُونُ کُونُ کُلُونُ مُنْ اِنْ کُر اللّٰہِ مِیْنَ کُلُونُ مِیْنَ کُلُونُ مُنْ اِنْ کُر اللّٰہِ مِیْنَ کُلُونُ مِیْنَ کُلُونُ مِیْنَ کُلُمُ کُلُمُونُ مِیْنَ کُلُمْ وَلِیْ مُیْنَ کُلُمُ مِیْنَ کُلُمُ اللّٰہُ مِیْنَ کُلُمُ مِیْنَ کُلُمُ اللّٰہُ مِیْنَ کُلُونُ مُیْنَ کُلُمُ مِیْنَ کُلُمُ اللّٰمِیْنَ کُلُمُ اللّٰمِیْنَ کُلُمُونُ مِیْنَ کُلُمُ اللّٰمِیْنَ کُلُمُیْکُ کُلُمُونُ کُلُمُونُ کُلُمُونُونُ مِیْنَ کُلُمُ کُلُمُونُ مِیْنَ کُلُمُ کُلُمُونُ کُلُمُ کُلُمُونُ کُیْنِ کُلُمُ کُلُمُ کُمُ کُلُمُ کُمُ کُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُم

بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرُكُمُ إِنْ كُنْتُومُومِنِيْنَ ۚ وَمَاآنَا عَلَيْكُو

بِحَفِيْظٍ 🕾

قَالُوُ المِثْعَيْمُ اَصَالَوْتُكَ تَامُّوُكَ آنَ تَتُوُكَ مَا يَعْبُدُ الْبَا وُنَّا اَوْانُ تَفْعُلَ فِي آَمُوالِينَا مَا نَشَوُّوا التَّكَ لاَنْتَ الْحَلِيمُ

الرَّشِيْكُ 🏵

قَالَ لِقَوْمِ آدَةَ يُتُوَّرُانُ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ ثَرِيْقُ وَرَزَقَيْنُ مِنْهُ رِنُ قَاحَسَنًا \* وَمَآارُيْتُ كَانُ اُخَالِفَكُوْ اللَّى مَآ

اور خرابی نہ مچاؤ۔ ((۸۵) اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو پچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہترہے اگر تم ایمان والے ہو' <sup>(۲)</sup> میں تم پر پچھ نگسبان (اور داروغہ) نہیں ہوں۔ <sup>(۳)</sup>

انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیری صلاۃ (۱۳) کی خی کی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں (۱۵) تو تو بڑا ہی باو قار اور نیک چلن آدی ہے۔ (۱۵)

کمااے میری قوم! دیکھوتو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے' (2) میرا یہ ارادہ

(۱) الله کی نافرمانی سے 'بالحضوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو 'جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے' زمین میں یقینا فساد اور بگاڑیدا ہو تاہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔

(٣) ﴿ بَقِیَتُ اللهِ ﴾ سے مراد' وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قتم کی کمی کیے بغیر' دیانت داری کے ساتھ سودا دیے کے بعد حاصل ہو- بیہ چو نکہ حلال وطیب ہے اور خیروبر کت بھی اسی میں ہے' اس لیے اللہ کابقیہ قرار دیا گیا ہے-

- (٣) لیعنی میں تمہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ لیکن برائیوں سے میں تہمیں روک دوں یا اس پر سزا دوں' میہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔
  - (۴) صَلَواةٌ سے مراد عبادت وین یا تلاوت ہے۔
- (۵) اس سے مراد بعض مفرین کے نزدیک زکو ہ و صد قات ہیں جس کا تھم ہر آسانی ندہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے تھم سے زکو ہ و صد قات کا خراج 'اللہ کے نافر مانوں پر نمایت شاق گزر آئے اور وہ سجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت و لیانت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مدک لیے نکا لئے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اس طریقے سے کمائی اور تجارت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی ایے لوگوں پر نمایت گرال گزرتی ہے 'ممکن ہے تاپ تول میں کی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں ایک در معقولات سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔
  - (۲) حضرت شعیب علیه السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہز ا کھے۔
    - (2) رزق حسن کادو سرامفهوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے-(ابن کشر)

أَنْهُ كُوْعَنُهُ إِنْ أَرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ \* وَمَا تُوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ \*عَلَيْهِ تَوَكَّمُتُ وَالِيَّهِ اَرْدِيْبُ ۞

وَيَعَوْمِ لَا يَعْمِمَنَكُوْشِعَالَ أَن يُصِينَكُوْشُكُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْمِ اَوْقَوْمَ هُوْدِ اَوْقَوْمَ طِلِمِ وْمَا قَوْمُ لُوْطِ مِنْكُوْ بِمِيدُونَ

وَاسْتَغُفِهُ وَارْبَكُو ثُمَّاتُونُوا اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّي رَحِيهُ وَدُودٌ ٠

قَالُوْالِشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَتِـٰيُرُامِبَّانَقُولُ وَإِنَّالَىَرْلِكَ فِيْبَاضَعِيفًا وَلَوَلاَرَهُطُكَ لَرَجُمُلكَ ثَوَالَّنَّ عَلَيْنَابِعَزِيُّزِ۞

بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کرکے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں'' میراارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔'' میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے''' اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کر تا ہوں۔ (۸۸)

اور اے میری قوم (کے لوگو!) کمیں ایبانہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنادے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط تو تم سے توم دور نہیں۔ (۸۹)

تم اینے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو' یقین مانو کہ میرا رب بڑی مهمانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے- (۹۰)

انہوں نے کہااے شعیب! تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں <sup>(۵)</sup> اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کزور پاتے ہیں '<sup>(۱)</sup> اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہو آتو ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے ' <sup>(2)</sup> اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی

<sup>(</sup>۱) لینی جس کام سے میں تمہیں روکوں'تم سے خلاف ہو کر'وہ میں خود کروں'اییا نہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>۲) میں تمہیں جس کام کے کرنے یا جس سے رکنے کا حکم دیتا ہوں 'اس سے مقصدا پی مقدور بھر'تمہاری اصلاح ہی ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی حق تک پہنچنے کاجو میراارادہ ہے' وہ اللہ کی توفیق ہے ہی ممکن ہے' اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ ای پر ہے اور اس کی طرف میں رجوع کر تاہوں۔

<sup>(</sup>٣) لعنی ان کی جگه تم سے دور نہیں کیا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کاموجب بنا-

<sup>(</sup>۵) یہ یا تو انہوں نے بطور نداق اور تحقیر کہا درال حالیکہ ان کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں فہم کی نفی مجاز آ ہوگی۔ یا ان کامقصد ان باتوں کے سمجھنے سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلاً بعث بعد الموت' حشرنشر' جنت و دو زخ وغیرواس لحاظ سے 'فہم کی نفی حقیقاً ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی' جیسا کہ بعض کاخیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی یاوہ نحیف ولاغر جسم کے تصیااس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنمامقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

<sup>(2)</sup> حضرت شعیب علیه السلام کا قبیله کها جاتا ہے کہ ان کا پشتیبان نہیں تھا' لیکن وہ قبیلہ چونکہ کفرو شرک میں اپنی ہی

نہیں گنتے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۱)

انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوا کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت میں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال <sup>(۲)</sup> دیا ہے یقیناً میرا رب جو پچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔(۹۲)

اے میری قوم کے لوگوااب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤییں بھی عمل کر رہا ہوں' تہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آیا ہے جو اسے رسوا کردے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ ختظر ہوں۔ (۳)

جب ہمارا تھم (عذاب) آبنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب قَالَ لِقَوُمِ آرَهُطِئَ آعَرُّعَلَيْصُوُمِّنَ اللَّهُ وَاتَّخَفُ تُنُوُهُ وَذَاءَكُوْ ظِهْرِيَّا أِنَّ رَثِيْ بِمَاتَعْمَكُونَ مُخِيطٌ ۞

وَلِقَوْمِ اعْمَانُواعَلَى مَكَانَتِ لَوْ النَّاعَامِنُ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَا مَنْ عَلَمُوْنَ لَا مَنْ عَلَمُونَ لَا مَنْ عَلَمُونَ لَا مَنْ عَلَمُونَاذِ كُوْ وَارْتَقِبُو ٓ الآنِ مَعْكُدُ نَقِبُ ۖ ﴿ مَعْكُمُ نَقِبُ ﴾ هَمْكُمُ نَقِبُكُ ﴿ مَعْكُمُ نَقِبُكُ ﴾

ۅؘڷؠۜٵۼٵٛءٛٲڡؙۯؙؾٵۼۜؽێٵۺؙۼؠؙڋٵۊٙٵڷۑ۬ؿؗؽٵڡؙڹؙۅؙٳڡۼۿۑڗڂۛؠڐ ؠٞٮٞٵٷٲڂؘڹؘٮؚٲڵڹؚؽؙؽؘڟڶڡؙۅاڶڟٙؽؿؙؿؙٷؘڶؘڞؙؠػٷٳڨ

قوم کے ساتھ تھا' اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ' بسرحال حفرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ افتیار کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے میں مانع تھا۔

(٣) جب انہوں نے دیکھاکہ یہ قوم اپنے کفرو شرک پر مصر ہے اور وعظ ونصیحت کا بھی کوئی اثر ان پر نہیں ہورہا' تو کہاا چھاتم اپنی ڈگر پر چلتے رہو' عنقریب تہمیں جھوٹے سچے کااور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کامستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) کین چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بسرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے 'اس لیے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں۔

(۲) کہ تم جھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظرانداز کررہے ہو۔ لیکن جس اللہ نے جھے منصب نبوت سے نوازاہے 'اس کی کوئی عظمت او راس منصب کا کوئی احترام تمہارے دلوں میں نہیں ہے او راسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہال حضرت شعیب علیہ السلام نے آعزُ عَلَیْکُمْ مِنِی (مجھ سے زیادہ ذی عزت) کی بجائے ﴿ آعزُ عَلَیْکُو یُنِی اللہ کا اللہ سے زیادہ ذی عزت) کہ اللہ کی تو ہین ہے۔ اس لیے کہ نبی اللہ کا مبعوث ہو تاہے۔ او راسی اعتبار جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی تو ہین 'یہ دراصل اللہ کی تو ہین او راس کا استخفاف ہے 'اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے نمائندے ہیں۔ وَاتَّخَذُنْ مُنُوهُ میں ھا کا مرجی اللہ ہے او راسی کا اللہ کے اس معاطے کو 'جے لے کراس نے جھے کے نمائندے ہیں۔ وَاتَّخَذُنْ مُنُوهُ میں ھا کا مرجی اللہ ہے او راسی کی کوئی پروائم نے نہیں کی۔

## دِيَارِهِمُ لِجَيْمِينَ ﴿

كَأَنُ لَوْ يَغْنُو افِيهَا ٱلا بُعْمُ البَّمَدُينَ كَمَابِعِدَتُ تُنُودُ أَنَّ

وَلَقَدُ أَرْسُكُنَا مُوْسَى بِالْيِتِنَا وَسُلْطِنِ مُّيِمِينٍ ﴿

إلى فِرُعَوْنَ وَمَـكَانٍهِ فَاتَّبَعُوۤاَٱمُرَفِوْعُوْنَ وَمَّ اَمُرُفِرُعُوْنَ بِرَشِيهِ ۞

يَقُدُهُ مُوقَوْمَهُ يُومَ الْقِيمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّالَ ُوَبِيْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۞

نے دھر دبوچا<sup>(۱)</sup> جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے بڑے ہوئے ہو گئے- (۹۴)

گویا کہ وہ ان گھروں میں بھی ہے ہی نہ تھ' آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری (۲) ہو جیسی دوری ثمود کوہوئی۔ (۹۵)

اور یقینا ہم نے ہی موٹ کواپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجاتھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹۲)

فرعون اور اس کے سرداروں (۳)کی طرف ' پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھاہی نہیں۔ (۵) (۹۷)

وہ تو قیامت کے دن اپی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا<sup>، (۱)</sup> وہ بہت ہی برا گھاٹ <sup>(۷)</sup> ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے-(۹۸)

- (۱) اس چیخ سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے معاُبعد ہی بھونچال بھی آیا' جیسا کہ سور ۂ اعراف-۹۱- اور سور ہُ عَنکبوت ۳۷۰ میں ہے۔
  - (۲) لیمنی لعنت 'پیشکار' الله کی رحمت سے محرومی اور دوری-
- (٣) آیات ہے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے ' آیات تسعہ اور سلطان مبین(روشن دلیل) سے عصا مراد ہے۔ عصا'اگر چہ آیات تسعہ میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چو نکہ نمایت ہی عظیم الثان تھا'اس لیے اس کا خصوصی طور یہ ذکر کیا گیا ہے۔
- (٣) مَلاَءٌ قوم کے اشراف اور ممتاز قتم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ (اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے) فرعون کے ساتھ' اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمے دار ہوتے تھے اور قوم الن ہی کے پیچیے چلتی تھی۔ اگر یہ حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔
- (۵) رَشِینَدِ' ذی رشد کے معنی میں ہے۔ یعنی بات تو حضرت مویٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی بھی' کیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا اور فرعون کی بات' جو رشد و ہدایت سے دور تھی' اس کی انہوں نے پیروی کی۔
- (۱) لیعنی فرعون' جس طرح دنیا میں ان کا رہبراور پیش رو تھا' قیامت والے دن بھی سے آگے آگے ہی ہو گااور اپنی قوم کواپنی قیادت میں جنم میں لے کرجائے گا۔
- (2) وِدُدٌ بِانی کے گھاٹ کو کتے ہیں 'جہال پیاسے جاکرا پی پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن یمال جنم کوورد کھا گیاہے مَودُودٌ وہ مقام یا

وَانْئِعُوا فِي هٰذِهٖ لَعُنَةً وَّيُومَ الْقِيمَةَ ثِئْسَ الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ ۞

ذُلِكَ مِنْ أَنْبَا إِ الْقُرِى نَقَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِحُ وَحَصِيدُ ۞

وَمَاظُلَمُنْهُمُ وَلَكِنَ ظَلَمُوا اَنْفُسُهُمْ فَمَا اَغُنْتُ عَنْهُمُ الْفَكَهُمُ الْفَكُولُ اللهِ مِنْ شَيْ الْفَاجَاءَ اَمْرُ اللهِ مِنْ شَيْ الْفَاجَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا اللهِ مِنْ شَيْ الْفَاجَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا اللهِ مِنْ شَيْ اللهِ اللهِ مِنْ شَيْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهِ مُنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

وَكَذَالِكَ لَخُذُرَيِّكَ إِذَّالَخَذَالْقُرُاى وَهِى ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ اَخْذَةُ اَلِمُوَّ شَدِونُكُ ⊕

ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چیکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی <sup>(۱)</sup> براانعام ہے جو دیا گیا۔ <sup>(۲)</sup> (۹۹)

بستیوں کی ہے بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض (کی فصلیں)کٹ گئی ہیں۔ (۱۰۰)

ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا'''') بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا'(۵) اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے'جب کہ تیرے پروردگار کا تھم آپنچا' بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ (۱۰۱)

تیرے پروردگار کی پکڑ کا نمی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑ تاہے بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نمایت (۲)سخت ہے۔(۱۰۲)

گھاٹ یعنی جنم جس میں لوگ لے جائے جا ئیں گے یعنی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے۔ اَعَادَنَا اللهُ مِنْهَا .

- (۲) دِ فَذٌ انعام اور عطیے کو کما جاتا ہے۔ یہال لعنت کو رفد کما گیا ہے۔ اس لیے اسے براانعام قرار دیا گیا۔ مَرْ فُورُدْ سے مراد' وہ انعام جو کسی کو دیا جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔
- (٣) قائم' سے مراد وہ بستیاں' جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں اور حَصِیٰدٌ بمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کئی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں' ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں' جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفحہ ہستی سے معدوم ہو گئیں اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باتی رہ گیاہے۔
  - (<sup>4</sup>) ان کوعذاب اور ہلاکت سے دوچار کرکے۔
    - (۵) کفرومعاصی کاار تکاب کر کے۔
- (۲) جب کہ ان کاعقیدہ یہ تھا کہ بیا نہیں نقصان سے بچا ئیں گے اور فائدہ پہنچا ئیں گے۔ لیکن جب اللہ کاعذاب آیا تو واضح ہو گیاکہ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا'اور بیات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سواکوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔
- (2) لیعن جس طرح گزشته بستیول کوالله تعالی نے تباہ و برباد کیا 'آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرونت کرنے پر قادر ہے۔

ٳؿۜ؋ٛڎ۬ڵڮٙڵٳؽؘڎ۫ڵۣٮؘؙڂؘٲؽؘۼؘٲڹٵڷٚڿۯۼٙ ؞ڎ۬ڸؚڡؘؽۅؙۿؙ ۼؙؿٷۨٷٚڷؙڰؙٲڶٮٞٵ؈ؙۅؘڎ۬ڸؚػؽٷٷۺٞۿؙۅؙڎ۠۞

وَمَانُوَجُّوهُ إِلَالِكِكِي مَّعُدُودٍ ٥

يَوُمَرَ يَانْتِ لَا تَكَانُّوْ نَفْشُ إِلَّا بِاذُنِهَا فَمِنْهُوْ شَقِئُ وَسَعِيدًا ۞

ڬٲؾؙٵڰڹؽؙؽؘۺٙڠؙۅ۠ٵڡٙڣؠٳڶؾٙٳڔڵۿؙۄؙڣؽۼٵۯؘۏؽؙڗ۠ ٷۺٙۿ۪ؿؾؙؙ؈ٚ

خْلِدِيْنَ فِيهُا مَادَامَتِ السَّمْوْتُ وَالْكِرُضُ إِلَّامَاشَا مَرَتُكُ

یقینا اس میں (۱) ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ 'وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ (۱۰۳)

اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ (۱۹۴۷)

جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہو گی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر (۳) لے 'سوان میں کوئی بد بخت ہو گا اور کوئی نیک بخت۔ (۱۰۵)

کیکن جو بد بخت ہوئے وہ دو زخ میں ہوں گے وہاں چینیں گے چلا ئیں گے-(۱۰۲)

وہ وہیں بیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان و زمین برقرار رہیں (۵) سوائے اس وقت کے جو تسارا رب

حديث من آناب و بن صلى الله عليه وسلم فرمايا إِنَّ الله كَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفلِنهُ الله تعالى يقينا ظالم كوملت ويتاب كي رملت منس ويتا "-

- (۱) تعنی مؤاخذ ہُ اللی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔
  - (۲) لینی حباب اور بدلے کے لیے۔
- (٣) لینی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف میہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آجائے گا' توایک کمھے کی تاخیر نہیں ہوگی۔
- (٣) گفتگو نہ کرنے سے مراد'کسی کو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی- الا یہ کہ وہ اجازت دے دے- طویل حدیث شفاعت میں ہے- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' و لَا یَسْکَلَمُ یَوْمَیْنِدْ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَی الرُّسُلُ یَوْمِنْدِ؛ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ السجود' ومسلم'کتاب الإیمان' باب فصل السجود' ومسلم'کتاب الإیمان' باب معرف خطریق الرؤیہ ن''اس دن انہیا کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انہیا کی زبان پر بھی اس دن صرف کی ہوگا کہ یا اللہ! ہمیں بچالے' ہمیں بچالے''
- (۵) ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کاعذاب دائی نہیں ہے بلکہ موقت ہے یعنی اس وقت تک رہے گا' جب تک آسان و زمین رہیں گے- لیکن یہ بات صبحے نہیں- کیونکہ یہاں ﴿ مَاٰذَامَتِ السَّلَوٰتُ

عاہے۔ (ا) یقینا تیرا رب جو کھھ عاہے کر گزر آ ہے۔(۱۰۷)

لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگرجو تیرا پروردگار چاہے۔ (۲) میر بے انتہا بخشش ہے۔ (۱۰۸)

## اِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِبَمَا يُورِيُكِ ↔

ۅؘٲ؆ٙٲڷڽٚٳؽ۫ڹڛؙۘۅٮؙۉٲڣۼٳڣۘػۊڂؚڸڔؽؙؽ؋ؿ؆ٵۮٲڡڗاڶۺٙؠڵۅػ ۅؘٲڒۯڞؙٳڒٚۄٵۺؘٲؙۥڒڮ۠ػۦٛٞڟٲٞۼؙؿڒۼؘڎؙۅؙڿ۞

وام ثابت كرنا مقصود ہو آ تو وہ كتے تھے كہ مَذا آزِم دُوامَ السَّمُواتِ وَالأَذِضِ اِسِ جَرِبِاں كى عادت تھى كہ جب كى چيز كا دوام ثابت كرنا مقصود ہو آ تو وہ كتے تھے كہ مَذا آزِم دُوامَ السَّمُواتِ وَالأَذِضِ اِسِ چيزاى طرح بَعِشہ رہے گی جس طرح بَعْشہ رہیں كا دوام ہے) ای محاورے كو قرآن كريم ميں استعال كياگيا ہے 'جس كا مطلب سے ہے كہ اہل كفرو شرك جنم ميں بيشہ رہیں گے جس كو قرآن نے متعدد جگہ ﴿ خِلِينِي فِيهَالَبُنُلُ ﴾ كے الفاظ ہے ذكركيا ہے۔ ايك دو سرا مفہوم اس كا سے بھى بيان كياگيا ہے كہ آسان و زمين او رہيں جو فنا ہو جا ئيں گے ليكن سے بھى بيان كياگيا ہے كہ آسان و زمين ان كے علاوہ اور بول گے 'جساكہ قرآن كريم ميں اس كى صراحت ہے ' ﴿ يَوْمَرَّبُكُالُ الْكُونُ مُن اللّهُ وَالسَّمُونُ ﴾ (سورۃ إبراههم ۴۳۰) "اس دن به زمين دو سرى ذمين ہے بدل دى جائے گى اور آسان بھى (بدل ديے جائيں گے) "اور آ خرت كے بيہ آسان و زمين 'جنت اور دوزخ كى طرح ' بيشہ رہيں گے۔ اس آيت ميں يك ديے جائيں گئي مفہوم بيان كے آسان و زمين 'جو فنا ہو جائيں گے۔ (ابن كثير) ان دونوں مفہوموں ميں ہے كوئى مفہوم مراد ہے ' آيت كا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وہ اشكال پيدا نہيں ہو آب جو غذكور ہوا۔ امام شوكانی ف

(۱) اس احتناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم کی ہے کہ یہ احتناء ان گناہ گاروں کے لیے ہج دواہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے ما قبل آیت میں شَقِیِّ کالفظ عام بعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہو گاور ﴿ إِلَّامَاللَمَا مُرَبُّكُ ﴾ سے عاصی مومنوں کا احتثاء ہو جائے گا۔ اور مَاشَاءَ میں مَا، مَنْ کے معنی میں ہے۔

(۲) یہ احتثاء بھی عصاۃ اہل ایمان کے لیے ہے۔ لینی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہیشہ سے جنت میں نہیں رہیں ہوں گے۔ بلکہ ابتداء میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھرانبیا اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا' جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔

(٣) غیر مجذوذ کے معنی ہیں غیر مقطوع - لیعنی نہ ختم ہونے والی عطاء - اس جملے سے یہ واضح ہو جا تا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا' بیہ دخول عارضی نہیں' ہمیشہ کے لیے ہو گااور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطاء اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے' اس میں کبھی انقطاع نہیں ہو گا۔

فَلَاتَكُ فِي ثِنْ تِهِ مِّمَّا يَعُنُكُ لَمُؤُلِّاءٍ مَّمَا يَعُبُكُ وَنَ إِلَّاكُمَّا يَعْبُكُ الْأَوُّلُمُ وُمِّنَ قَبُلُ وَإِنَّالَكُوَ قُوْلُمُ وَنَضِيْبَهُمُ غَيْرُ مَنْفُوصٍ ۞

وَلَقَدُ الْيَنْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلِاكِلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ زَّنِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُ مُ لَفِئُ شَلِقٍ مِّنَهُ مُرِيُبٍ ۞

وَلَقَ كُلَّالَتَالَكُوَ قِينَهُمُ رَبُكَ آعَالَهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَكُوْنَ خَبِيْرُ ّ ﴿

فَاسْتَقِتُوكُمَا اَبُوتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَتَطْعَوْ الرَّنَهُ بِمَا تَمُنُكُونَ بَصِيْرٌ ﴿

اس کئے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جہنیں یہ لوگ پوج رہے ہیں' ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس خان کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کی کے دینے والے ہی ہیں۔ (۱) (۱۹۹)

یقینا ہم نے موی (علیہ السلام) کو کتاب دی۔ پھراس میں اختلاف کیا گیا' (۲) اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقینا ان کا فیصلہ کر دیا جا تا' (۳) انہیں تواس میں سخت شبہ ہے۔ (۱۹)

یقیناً ان میں سے ہرایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا-بیشک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبرہے-(۱۱۱)

پس آپ جے رہیئے جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کرچکے ہیں' خبردارتم حد سے نہ بردھنا'<sup>(۳)</sup>اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ (۱۱۲)

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادوہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہول گے اس میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) لینی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ پچھلے انبیا کے ساتھ بھی کی معاملہ ہو تا آیا ہے' کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دو سرے تکذیب کرنے والے۔ اس لیے آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبرا کیں۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مرادیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوانہ ہو آ تو وہ انہیں فور آبلاک کر ڈالا۔

<sup>(</sup>٣) اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جارہی ہے 'جو دشمن کے مقال ہے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دو سرے طُغْیَانْ یعنی بَغْیٌ (صد سے بڑھ جانے) سے رو کا گیا ہے 'جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ حتی کہ بیہ تجاوز' دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے۔

وَلَا تَرْكُوُ ٓ إِلَىٰ الَّذِينَ طَلْمُوا اَفَتَهَ سَكُوُ النَّارُ وَمَا لَكُوْمِّنُ دُونِ الله وسن اَوْلِيَاءَ ثُمَّزِلَا مُنْصَرُونَ ۞

وَاقِوِالصَّلُوٰةَ كَارَفِي النَّهَ الْرِوَثُ لَقَاْتِن الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذُهِبُنَ السَّيِثَانِةِ ذَٰ لِكَ ذِكُوٰى لِلذَّدِينَ شَ

وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِينُهُ آجُوالُهُ حُسِنِينَ ٠٠

دیمیو ظالموں کی طرف ہرگزنہ جھکناورنہ تمہیں بھی(دوزخ کی) آگ لگ جائے گی <sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوااور تمہار امددگار نہ کھڑا ہوسکے گااورنہ تم مدد دیے جاؤگے-(۱۱۳۳)

دن کے دونوں سرول میں نماز برپا رکھ اور رات کی گئی ساعتوں میں بھی ''' یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ''' یہ تھیجت پکڑنے والوں کے لئے۔(۱۳۳)

آپ صبر کرتے رہیے یقینا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کر تا- (۱۱۵)

(۱) اس کامطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو-اس سے ان کو بید تاُثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دو سری باتوں کو بھی پیند کرتے ہو-اس طرح بیہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گاجو تمہیں بھی ان کے ساتھ' نار جہنم کامستحق بنا سکتا ہے-اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے-الا بید کہ مصلحت عامدیا دینی منافع متقاضی ہوں- ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگ-جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے-

(۲) "دونوں سروں" سے مراد بعض نے ضبح اور مغرب ابعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو 'جس میں بانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ کیو نکہ اس سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی 'پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ مان تھیں ساقط کر دیا گیا۔ (ابن کیر) والله مُنافِکہ ہُد

ىَلُولَاكَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُوْ اوْلُوالِعَيْتَةِ يَتَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ الِّاقَلِيْلَامِتِّنَ اَجْيَنْنَامِنُهُوْ وَاتَّنَهَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْمَا أَثْرُفْوَافِيْهِ وَكَانُوْا مُجْوِمِيْنَ ® مُجْوِمِيْنَ ®

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرَّى بِظُلْمٍ وَالْمَلْهَا مُصَلِحُونَ فَاللَّهُ وَالْمَلْهَا مُصْلِحُونَ ف

وَلَوْشَاءَرَتُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّـةً وَالِمِدَةً وَلَايَزَالُوْنَ مُغْتَلِفِينَ ۞

اِلَّامِّنُ تَحِوَرَتُكِ وَلِمِنْ اِلَكَ خَلَقَهُمُ وَتَنَتَّى كَلِمَةُ رَبِّكَ لَامُنُكَنَّ جَهَنْتُومِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿

پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے
ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے
سے روکتے' سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان
میں سے نجات دی تھی' (۱) ظالم لوگ تو اس چیز کے
پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ
کنگار تھے۔ (۱) (۱۱)

آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں-(۱۱۷)

اگر آپ کاپروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا-وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے- (۱۱۸)

بجران کے جن پر آپ کارب رحم فرمائے 'انہیں تواس کیے پیدا کیا ہے' (۳) اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جنم کو جنوں اور انسانوں سبسے پر کروں گا۔ (۳) (۱۹۱۱)

(۱) لیمنی گزشته امتول میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شراور اہل منکر کو شر' منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا' ایسے لوگ تھے تو سمی' لیکن بہت تھوڑے۔ جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی' جب دو سرول کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔

(۲) لعنی یہ ظالم'اپ ظلم پر قائم اوراپی مدہوشیوں میں مت رہے حتیٰ کہ عذاب نے انہیں آلیا۔

(۳) ''ای لیے ''کامطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صور توں میں مفہوم ہیہ ہو گا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا' وہ آزمائش میں ناکام اور جواسے اپنا لے گا' وہ کامیاب اور رحمت اللی کامستحق ہو گا۔

(٣) یعنی الله کی تقدیر اور قضاء میں بیر بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جنم کے اور جنت و جنم کوانسانوں اور جنوں سے بھرویا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے 'بی صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا "جنت اور دوزخ آپس میں جھڑ پڑیں 'جنت نے کہا "کیا بات ہے کہ میرے اند روہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے "-الله تعالیٰ کے گرے پڑے لوگ ہوں گے "-الله تعالیٰ نے جنت سے فرمایا "تو میری رحمت کی مظربے 'تیرے ذریع سے میں جس پر چاہوں اپنار حم کروں -اور جنم سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا "تو میری رحمت کی مظرب 'تیرے ذریع سے میں جس پر چاہوں اپنار حم کروں -اور جنم سے اللہ تعالیٰ

وَكُلًّا لَّقَصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَأَهُ الرُّسُلِ مَا انْتَبَتُّ بِهِ فُؤَادَكَ \* وَحَانَاوُ فِي هٰذِيهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ٠

> وَقُلْ لِكَذِيْنَ لَا نُؤْمِنُهُ إِنَّ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ ۗ إِنَّا غِمِنُونَ ۞

وَمِلْهِ غَيْثُ التَّهٰ إِن وَالْأَرْضِ وَإِلَىٰهُ يُرْحَعُ الْأَثَرُ كُلُّهُ فَأَعُدُكُ وَتُوكُلُ عَلَيْهُ وَمَارَتُكِ بِغَافِلَ عَاتَعُمُكُونَ 🕝

وَانْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ 🐨

الموكلة يوالمنفئ

الَوْ يَلْكُ اللَّهُ الكِينِ الْمُدِّينِ ٢

رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرمارہے ہیں۔ آپ کے پاس اس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو تصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لیے۔(۱۲۰)

ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اینے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔(۱۲۱) اورتم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔''' (۱۲۲) زمینوں اور آسانوں کاعلم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے' تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے 'پس مخصے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ ر کھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔ (۱۲۳)

سور و کیوسف کی ہے اور اس میں ایک سوگیارہ آیتیں اور باره رکوع ہیں۔

شروع کر تا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

الر'یه روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔(۱)

نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظهرہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزادوں-اللہ تعالیٰ جنت اور دو زخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کافضل ہو گا' حتی کہ اللہ تعالیٰ ایس مخلوق پیدا فرمائے گاجو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی ۔اور جہنم' جہنمیوں کی کثرت کے باوجو د ﴿ مَنْ مِنْ تَزِیْدٍ ﴾ کانعرہ بلند کرے گی' یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپناقدم رکھے گاجس پر جنم يكار الشي كَل قَطْ قَطْ ، وَعِزَّتِكَ "لب" بن تيري عزت وجلال كي قتم" (صحيح بحارى كتاب التوحيد باب ماجاءفي قوله تعالى ان رحمة الله قويب من المحسنين و تفسير سورة ق مسلم كتاب الجنة باب النار يدخلهاالجبارون والجنة يدخلها الضعفاء)

(۱) لیعنی عنقریب تهمیں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے جھے میں آیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی بورا ہوااور الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور بورا جزیر ہ عرب اسلام کے زیرِ تمکین آگیا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءِنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّهُ تَعْقِلُونَ ۞

نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا ٱوْحَيْنَا النَّكَ

هٰذَاالْقُرُانَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ مَبُلِهِ لَـمِنَ الْعُفِلِيْنَ ﴿

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَبَتُ آحَدَ عَشَرَ

یقینا ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ (۱)

ہم آپ کے سامنے بہترین بیان (۲) پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خروں میں سے تھے۔ (۳)

جب کہ توسف (۴) نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اباجان

(۱) آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد کو گوں کی ہدایت و رہنمائی ہے اور بیہ مقصد ای وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں 'اس لیے ہر آسانی کتاب ای قوی زبان میں نازل ہوئی 'جس قوم کی ہدایت کتاب اس زبان میں بازل ہوئی نجس قوم کی ہدایت کے لئے وہ اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چو نکہ عرب تھے 'اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور انجاز اور اوائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بهترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتب (قرآن مجید) کو اشرف اللغات (عربی) میں اشرف الرسل (حضرت مجم صلی اللہ علیہ وسلم) پر اشرف الملائکہ (جرائیل) کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ 'جمال اس کا آغاز ہوا' دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس مینے میں اس کے نزول کی ابتداء ہوئی وہ بھی اشرف ترین ممینہ۔ رمضان ہے۔

(۲) فَصَصِّ 'یہ مصدر ہے 'معنی ہیں کسی چیز کے پیچھے لگنا' مطلب دلچپ واقعہ ہے۔ قصہ 'محض کمانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کما جاتا ہے بلکہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کے بیان کو (یعنی اس کے پیچھے لگنے کو) قصہ کما جاتا ہے۔ یہ گویا اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقعے میں حسد و عناد کا انجام' تائید اللی کی کرشمہ سازیاں' نفس امارہ کی شورشیں اور سر کشیوں کا بتیجہ اور دیگر انسانی عوارض و حوادث کا نمایت دلچسپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں' اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص (بمترین بیان) سے تعبیر کیا ہے۔

(٣) قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے 'ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دو سمری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ مائٹین اللہ کے سپچ نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی یہ سپچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگر دیتھ 'کہ کسی استاذ سے سکھ کر بیان فرما دیتے' نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقینا اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ یر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔

كَوْئِبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَايُتُهُمْ لِي سُجِدِينَ ﴿

قَالَ يُبُنَّىَّ لَاتَقَصُّصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْكُ وَالْكَ كَيْدُا آنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّمُ يُنِّيُّ ﴿

وَكَنَالِكَ يَخْتَمِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْكِمَادِيْتِ وُيُقِّ مُنْفَةً عَلَيْكَ وَعَلَى الْ يَعْقُوْبَ كَمَا الْتَنَهَا عَلَى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبُـٰلُ اِبْرِهِيْمَ وَالْسَحْقُ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْهُ مُّكِيدُةً ﴿ عَلِيْهُ مُكِيدُةً

میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو (۱) دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ (۴)

یعقوب علیہ السلام نے کما پیارے نیچ ! اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا - ایسانہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں''' شیطان توانسان کا کھلاد ٹمن ہے۔''(۵) اور اسی طرح ''' نجیجے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور اپنی محصائے گا اور اپنی نعمت محصائے گا اور اپنی نعمت محصل کے گھر پور عطا فرمائے گا (۵) اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی '(۱) جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے والوں کو بھی بھرپور اپنی نعمت دادا اور پردادا یعنی ابرا ہیم واسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دادا اور پردادا یعنی ابرا ہیم واسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت

- (۱) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند سورج سے مراد مال اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا اس سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے 'جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گی۔
- (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگالیا کہ ان کا بید بیٹا عظمت شان کا حامل ہو گا'اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ بیہ خواب بن کراس کے دو سرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کرکے کہیں اسے نقصان نہ پہنچا ئیں' بنابریں انہوں نے بیہ خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا۔
- (٣) یہ بھائیوں کے مکرو فریب کی وجہ بیان فرما دی کہ شیطان چو نکہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو بمکانے ' مگراہ کرنے اور انہیں حسد و بعض میں جہتلا کرنے میں ہروقت کوشاں اور پاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد و بعض کی آگ بھڑکا دے۔ جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایسا ہی کیااور حضرت لیقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست ٹابت ہوا۔
- (٣) یعنی جس طرح تخیجے تیرے رب نے نهایت عظمت والا خواب د کھانے کے لیے چن لیا 'ای طرح تیرا رب تخیجے برگزیدگی بھی عطاکرے گااور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا- تأویٰلُ الأَ حَادِیْثِ کے اصل معنی باتوں کی تهہ تک بنچناہے۔ یمال خواب کی تعبیر مرادہے۔
- (۵) اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطاکی گئی- یا وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے-
  - (١) اس سے مراد حضرت يوسف عليه السلام كے بھائى 'ان كى اولاد وغير جم بين 'جو بعد ميں انعامات اللي كے مستحق بے -

دی ' یقیناً تیرا رب بهت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والاہے-(۲)

یقیناً بوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لئے (بری) نشانیاں (۱) ہیں۔(۷)

جب کہ انہوں نے کما کہ یوسف اور اس کا بھائی (\*\*) بہ نبست ہمارے 'باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالا نکہ ہم (طاقتور) جماعت (\*\*) ہیں 'کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ (\*\*)

یوسف کو تو مار ہی ڈالویا اسے کسی (نامعلوم) جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے-اس کے بعد تم نیک ہو جانا- (۹)

ان میں ہے ایک نے کہ ایوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنو ئیں (کی نہ) میں ڈال آؤ کہ (۱) اسے کوئی (آ تا جاتا) قافلہ اٹھا لے جائے اگر تہمیں کرنا ہی ہے تو بول کرو۔ (۱)

لَقَدُكَانَ فِي يُؤسُفَ وَالْحُوتِةَ النَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ إِلَيْنَ 🕜

اِذْقَالُوُالْيُوسُفُ وَاَنْحُوهُ اَمَتُ اِلَى اَبِيْنَامِئَنَا وَخَنُ عُصْبَةً ۚ إِنَّ اَبَانَا لَغِيْ ضَلْمٍ ثُمِينِنِ ۖ

ٳ۪ڨٞٮؙؙڶۊٳؽؙۅؙڛؙڡؘٳۅٳڟڔۘڂۅؙڰٳۯۻؙٳؾۜڠ۬ڶؙڴۿؙۅٞۻۿٳڛٟؽڴۄٚ ٷ؆ڴۅؙؿؙٳڝؙ۫ڮڡ۫ؠ؋ڡٙۄؙػٵڝڸڿؽڹ۞

قَالَ قَالِمُلِّنَّةُمُمُ لِاتَقَتُنُاوًا يُوسُفَ وَالْقُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُتِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنَّ كُنْتُو ْفِيلِينَ ۞

<sup>(</sup>۱) یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

<sup>(</sup>٢) "اس كابھائى" سے مراد بنيامين ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں' جب کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین (جن کی ماں یا مائیں الگ تھیں) صرف دو ہیں' اس کے باوجو دباپ کی آٹکھوں کانور اور دل کا سرور ہیں۔

<sup>(</sup>۴) یمال صلال سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے بوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد مائب ہو جانا ہے بعنی کنویں میں ڈال کریا قتل کرکے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کرلیں گے۔

<sup>(</sup>۱) جُبِّ ، کنویں کو اور غَیَابَةٌ اس کی منہ اور گرائی کو کہتے ہیں۔ کنواں ویسے بھی گراہی ہو تا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنوس کی گرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا می<u>ا نف</u>ے کا ظہار کیا۔

<sup>(2)</sup> یعنی آنے جانے والے نووارد مسافر'جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آجائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کراپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت

قَالْهُ الْإِلَا نَامَالُكَ لَا تَامُنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْمِعُونَ ١

آرْسِلْهُ مُعَنَاعَدًا تَيْرُتُعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٠٠٠

قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَكْ هَيُوابِهِ وَإِخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّ نُبُوانَتُهُ عَنْهُ غَفْلُونَ ۞

> قَالُوُالِينُ آكَلَهُ الذِّ ثُبُ وَنَحُنُ عُضَبَةٌ " اِتَا اِذَا لَخْسِرُونَ ﴿

فَكَمَّاٰذَهُبُواٰبِهِ وَآجُمَعُواۤاَنۡ يَتَجْعَلُوهُ فِي غَلِيَتِ الْجُتَّ وَأُوْجِبُنَا إِلَيْهِ لِتُنْتِئَنَّهُمُ بِأَمُوهِمُ هِنَا وَهُمُ لَانِيثُمُ وَنَ ٠

انہوں نے کما ابا! آخر آپ یوسف (علیہ السلام) کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواه ہیں۔'''(۱۱)

کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ جھیج دیجئے کہ خوب کھائے یئے اور کھیلے ' <sup>(۲)</sup> اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار

(یعقوب علیہ السلام نے) کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے میہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمهاری غفلت میں اسے بھیٹریا کھاجائے۔(۱۳)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی (زور آور) جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیٹریا کھاجائے تو ہم بالکل تکتے۔ ای (۱۳) ہوئے۔ (۱۳)

پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گرے کو ئیں کی منہ میں چھینک دیں' ہم نے بوسف (علیہ السلام) کی طرف وحی کی کہ یقیناً (وقت

پیش کی۔ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتا ہمدردی کے حذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتن بھڑی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر تمہیں کچھ کرناہی تو یہ کام اس طرح کرلو۔

(۱) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی براد ران بوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہو گا۔

(۲) کھیل اور تفریح کا رجحان' انسان کی فطرت میں داخل ہے۔اس کیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالی نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط۔ یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہویا محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کیوں کہ کھلے میدانوں اور صحراوُں میں وہاں بھیڑیئے عام تھے۔

(٣) یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام كو كھا جائے۔

آرہاہے کہ) توانہیں اس ماجرا کی خبراس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

اور عشاء کے وقت (وہ سب) اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پنچے (۱۲)

اور کئے لگے کہ اباجان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف (علیہ السلام) کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اے بھیڑیا کھا گیا' آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے' گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ (۲)

اور بوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کرلائے تھ' باپ نے کمایوں نہیں' بلکہ تم نے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبرہی بمتر (۳)

وَجَآءُوۡ أَبَاهُمُ عِشَاءُ يَبُكُونَ ﴿

قَالُوْايَا آبَانَا اِنَّا ذَهَبُنَا نَسُنَيِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْنَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ الذِّنْهُ ثِنَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا

وَلَوُكُنَّاصٰدِقِيْنَ 🖭

وَجَاءُوْعَلَ قِينِصِهِ بِدَوِرَانِينَ قَالَ بَلُ سَوَلَتُ لَهُ النَّهُ تَعَالَ لَكُوْ اللَّهُ النَّهُ تَعَالَ لَكُوْ اللَّهُ النَّهُ تَعَالَ

- (۱) قرآن کریم نمایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ جب اپنے سوپے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا " تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لئے وہی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے 'ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے باند مقام پر نجھے فائز کریں گے کہ میہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک کریں گے کہ میہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پشیان ہو جا کیں گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا' جسے من کروہ حیران اور پشیان ہو جا کیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے' لیکن جو بچ 'نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں' ان پر بچپن میں بھی وحی آجاتی ہے السلام اس وقت اگرچہ بھی میں بھی وحی آجاتی ہے حضرت عسیٰی و بچیٰ وغیرهم علیم السلام پر آئی۔
- (۲) لیعنی اگر ہم آپ کے نزویک ثقنہ اور اہل صدق ہوتے 'تب بھی پوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے 'اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت متہم اور مشکوک افراد کی سی ہے 'اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کرلیں گے ؟
- (٣) کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذرج کر کے یوسف علیہ السلام کی قیص خون میں لت بت کرلی اور بہ بھول گئے کہ بھیٹریا اگر یوسف علیہ السلام کو کھا آ او قبیص کو بھی تو پھٹنا تھا، قبیص فابت کی فابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنالی ہے۔ آہم چو نکہ 'جو ہونا تھا' ہو چکا تھا' حضرت یعقوب اس کی تفصیل سے بے خبرتھ 'اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سمارانہ تھا۔

عَلَى مَاتَصِفُونَ 🗠

وَجَآدُتُسَيَّارُةُ قَالَیَسَلُوّا وَارِدَهُمُ فَاذُلَ دَلُوكُ \* قَالَ لِیُشْنِی لِهٰنَاغُلْمٌ \* وَاسَنُّووُهُ بِضَاعَةٌ \*وَائلهُ عَلِیْمٌ\* بِمَایَعُمَدُونَ ۞

ہے' اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ (۱۸)

اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا' کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے بیہ تو ایک لڑکا ہے' (۲) انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا (۳) دیا اور اللہ تعالی اس سے باخبر تھا جو

(۱) منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر تھت لگائی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام وارشاد کے جواب میں فرمایا تھا وَاللہِ لَا أَجِدُ لِنِي وَلَالْکُمْ مَنْكَا إِلَّا أَبَايُوسُفَ ﴿ فَصَدَّرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ اللهُ مَتَانَ عَلَى مَانَتِعِفُونَ ﴾ (صحیح بنحاری تفسیر سورۃ یوسف) "اللہ کی قتم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ کہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا" یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔

(٢) وارد'اس مخص كو كتے ہيں جو قافلے كے ليے پانی وغيرہ كاانظام كرنے كی غرض سے قافلے كے آگے آگے چاتا ہے۔ ناكہ مناسب جگہ ديكيم كر قافلے كو ٹھرايا جاسكے- بيه وارد (قافلے كے ليے پانی لانے والا) جب كنويں پر آيا اور اپناؤول ينچ لائكايا تو حضرت يوسف عليه السلام نے اس كی رسی پکڑلی' وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر تھينج ليا اور برا خوش ہوا۔

(۳) بضَاعَةً 'سامان تجارت کو کہتے ہیں اَسَرُّوہ کا فاعل کون ہے؟ یعنی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کرچھپانے والا کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ طافظ ابن کثیرنے براوران یوسف علیہ السلام کو فاعل قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی کنویں ہے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے ' تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا' یہ نہیں کما کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے ہے اپنا بھائی ہونا فاہر نہیں کیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے ہے اپنا بھائی ہونا فاہر نہیں کیا بلکہ بھائیوں نے انہیں فروختنی قرار دیا تو فاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پند کرلیا۔ چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو خوش خبری سائی کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے۔ گریہ بات سیاق سے میل کھاتی نظر نہیں کیا کہ یہ بچہ برظلاف امام شوکانی نے اَسَدُوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ فاہر نہیں کیا کہ یہ بچہ کو یہ کو نگہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کریہ بتایا کہ کنویں کے ماکنوں نے یہ خالات میں نہ آبنچیں۔ جا کریہ بتایا کہ کنویں کے ماکنوں نے یہ بچہ ان کے سپرد کیا ہے تاکہ ایسے وہ مصرجا کرچھ دیں۔ گرا قرب تریں بات یہ سے کہ وہ کہیں قریب ہی کا اور یوں لینے کے دینے پڑ جا ئیں کیونکہ بچہ ہونا اور کنویں میں پایا جانا' اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا اور یوں لینے کے دینے پڑ جا ئیں کیونکہ بچہ ہونا اور کنویں میں پایا جانا' اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا رہے والا ہے اور کھیلئے کو دینے آگر ا ہے۔

وه کررہے (۱۱) تھے۔(۱۹)

اور انہوں (۲) نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گئتی کے چند در ہموں پر ہی چ ڈالا' وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ (۲۰)

مصروالوں میں سے جس نے اسے خریدا تھااس نے اپنی بیوی (۲) سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو' بہت ممکن ہے کہ یہ جمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیس' یوں ہم نے مصر کی سرز بین میں یوسف کاقدم جما<sup>(۵)</sup> دیا <sup>۴</sup>کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا بچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنا ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ (۲)

اور جب (یوسف) پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے

وَشَـرَوْهُ بِثَمَنٍ بَغْسِ دَرَاهِمَمُعُدُودَةٍ وَكَالْوُاوِيْهِ مِنَ الرَّاهِدِيثِينَ ۞

وَقَالَ الَّذِى الشَّكَوْلَهُ مِنْ مِّصْمَرُ لِامْرَاتِهَ اكْرِي مَثُوْلَهُ عَلَى اَنْ يَتَفْعَنَا اَوْ تَكْخِذَهُ وَلَدُا وْكَدْلِكَ مَكَنَالِيُوسُكَ فِى الْرُفْضِ فَلِنُعَلِمَهُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْزَعَادِيْثِ وَلِلْهُ عَالِبُ عَلْ اَمْرُمْ وَلِلْنَ الْكُوْلِكَالِي لاَيْعُلَمُونَ ۞

وَلَمَّا بَلَغَ آشُكَّ ﴾ اتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَانَالِكَ

(۱) یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے جو کچھ ہو رہا تھا' اللہ کواس کا علم تھا۔ لیکن اللہ نے ہیہ سب پچھ اس لیے ہونے دیا کہ نقد پر اللی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے بینی اللہ تعالیٰ اپنے پنجبر کو بتلا رہاہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقینا ایذا پنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روئے پر قادر بھی ہوں۔ لیکن میں اس طرح انہیں مسلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کو مسلت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے یوسف علیہ السلام کو مسلت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے پوسف علیہ السلام کو مصرک تخت پر جا بھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز ولا چار کرکے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اے پنجبراایک وقت آئے گاکہ آپ بھی اس طرح سرخرو ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ ابرو اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چانجہ فتح کمہ کے موقع پر یہ وقت جلہ ہی آپنجا۔

- (٢) جمائيول يا دوسرى تفيركى روسے ابل قافله نے بيچا-
- (٣) کیونکہ گری پڑی چیزانسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے' اس لیے چاہے وہ کتنی بھی فیتی ہو' اس کی صحیح قدروقیت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔
- (٣) کما جا آ ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا' اور بیہ عزیز مصر' جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا' اس کاوزیر خزانہ تھا' اس کی بیوی کانام بعض نے راعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے' واللہ اعلم۔
- (۵) کینی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی' اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصرمیں ایک معقول اچھاٹھکانہ عطاکیا۔

## بَغِزى النَّعْسِنِيْنَ 🐨

وَرَاوَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَهُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيَ آَصُسَ مَثُواَى إِنَّهُ لِائِفُلِهُ الظِّلِمُونَ ۞

وَلَقَدُهُمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَأَلُوُلَا أَنْ تَاابُرُهَانَ رَبِّهِ<sup>،</sup>

قوت فیصله اور علم دیا<sup>، (۱)</sup> ہم نیک کاروں کواس طرح بدله دیتے ہیں-(۲۲)

اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے 'یوسف کو بسلانا پیسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی مگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آجاؤ- یوسف نے کہا اللہ کی پناہ اوہ میرا رب ہے 'مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھاہے - بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ (۲۳)

اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس (۳) کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ

- (۱) لیعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصله-
- (۲) یمال سے حضرت یوسف علیہ السلام کاایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی' جس کواس کے خاوند نے ٹاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کواکرام واحترام کے ساتھ رکھے'وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے گئی' جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے محکرا دیا۔
- (۳) بعض مضرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ﴿ لَوْلَا أَنْ زَابُرُهَانَ دَیّهِ ﴾ کا تعلق ما قبل یعن ﴿ وَهُمَّیهاً ﴾ سنیں بلکہ اس کا جواب محذوف ہے لیعی "لَو لَا أَنْ رَأَی بُرْهَانَ رَبِّهِ لَفَعَلَ مَاهُمَّ بِهِ" ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر یوسف علیہ السلام الله کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تقاوہ کر گزرتے ۔ یہ ترجمہ اکثر مضرین کی تفسیر کے مطابق ہے ۔ اور جن لوگوں نے اسے لَو لَا کے ساتھ جو ڈکریہ معنی بیان کتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تھی کر لیا تھا لیکن اسے عبی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے ۔ اور یہ معنی بیان کتے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن اسے عبی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے ۔ اور یہ معنی بیان کتے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا لیکن ایک قصمت کے خلاف ہے (فق القدیر 'ابن کشر) گر مختقین اہل تغییر نے یہ معنی علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لین اللہ تغیر رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے ۔ یعنی انہوں نے اپ بیان کتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے ۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے ۔ یعنی انہوں نے اپ رب کی برہان و کھ رکھی تھی ۔ اس لیے عزیز مصری بیوی کا قصد کر لینے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے ۔ یعنی انہوں نے اپ الگ بات ہے ۔ اور قصد کر لینا الگ بات ہے ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک ہی پیدا ہو اور پھرانسان اس پر مشمل کا گناہ سے نیج جانا کوئی کمال نہیں ۔ کمال تو تب ہی ہے کہ نفس کے اندر داعیہ اور تحریک بی پیدا ہو اور پھرانسان اس پر مشخص کا گناہ سے نیج جانا کوئی کمال نہیں ۔ کمال تو تب ہی ہے کہ نفس کے اندر داعیہ اور تحریک بیدا ہو اور پھرانسان اس پر کشوص کا گناہ سے ذیج جانا کوئی کمال نہیں ۔ کمال تو تب ہی ہے کہ نفس کے اندر داعیہ اور تحریک بیدا ہو اور پھرانسان اس پر کرنے کے دور گناہ کے دیش کو مائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کمال صبرو ضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔

كَنْلِكَلِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوِّءَ وَالْفَحْشَآءَ واتَّهُ مِنْ عِبَادِنَاالْمُخْلَصِيْنَ ۞

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قِمِيْصَهُ مِنْ دُبُو وَالْفَيَا سَيِّىدَ هَالَدَا الْبَابِ قَالَتُمَاحَزَاءُ مَنْ آزَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءُ اللَّا اَنْ يُشْجَنَ اَوْعَذَابُ الِيُوْ ﴿

قَالَ هِيَ دَاوَدَتُنِي عَنْ نَفْسِي وَشَيِهِ دَشَاهِ دُيِّنَ اَهُلِهَا \*

دیکھتے' (ا) یونمی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ (۲) بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (۲۴)

دونوں دروازے کی طرف دوڑے (۳۳) اور اس عورت نے یوسف کاکر تا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر چھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شو ہر دونوں کو مل گیا' تو کھنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزایمی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزادی جائے۔ (۳۳)

یوسف نے کمایہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی' <sup>(۵)</sup> اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی <sup>(۲)</sup> دی کہ

(۱) یمال پہلی تفیر کی بناء پر لَو لَا کا جواب محذوف ہے 'لَفَعَلَ مَا هَمَّ بِهِ ' یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ و کھنے تو جو قصد کیا تھا 'کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال میں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دکھ کر آپ نفس کے داعیتے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پنجیمروں کی اس طرح حفاظت فرما تا ہے۔

- (۲) لینی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السّلام کو برہان دکھاکر' برائی یا اس کے ارادے سے بچالیا'ای طرح ہم نے اسے ہر معاطے میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے پخے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (۳) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے' تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے' یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں کپڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لیکے اور دوڑے۔
- (٣) کیعنی خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر یوسف علیہ السلام کو قرار دے کر ان کے لیے سزا بھی تجویز کر دی- حالانکہ صورت حال اس کے بر عکس تھی' مجرم خود تھی جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ اور اس برائی سے بچنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشال تھے۔
- (۵) حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر دھررہی ہے توصورت عال واضح کر دی اور کما کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی بھی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھا گتا ہوا آیا ہوں۔
- (١) يد انني كے خاندان كاكوئي سمجھ دار آدمي تھاجس نے يہ فيصله كيا۔ فيصلے كو يهال شهادت كے لفظ سے تعبير كيا كيا كون

ے-(۲۸)

إِنْ كَانَ قِمْيُصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَذِبِيْنَ ﴿

وَإِنْ كَانَ قِيمِصُهُ قُنَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

فَلَتَارَاتَهِيْصَهُ قُدَّمِنْ دُبُرِقَالَ إِنَّهُمِنْ كَيْدِكُنَ إِنَّ كَيْدَكُنُّ عَطِلْهُ ﴿

يُوسُفُ آغِرِضَ عَنْ لَانَا ۗ وَاسْتَغْفِرِ مِنَ لِلَانْيِكِ ۗ وَالْتَغْفِرِ مِنَ الْمُنْلِكِ ۗ وَالْتَكِ كُنْتِ مِنَ الْخُطِينِينَ ﴿

وَقَالَ فِسُوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْهَا عَنْ ثَشْمِهٌ قَلْ شَعَفَهَا كُبِّا إِنَّا لَنَرْبِهَا

نْ ضَلال مُبِينِين ⊙

اگراس کاکر تا آگے ہے پھٹا ہوا ہو تو عورت کی ہے اور
یوسف جھوٹ بولنے والوں میں ہے ہے۔(۲۷)
اور اگر اس کا کر تا چیچے کی جانب ہے پھاڑا گیا ہے تو
عورت جھوٹی ہے اور یوسف چوں میں سے ہے۔(۲۷)
خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کر تا پیٹے کی جانب سے
بھاڑا گیا ہے تو صاف کہ دیا کہ یہ تو تم عور توں کی چال
بازی ہے' بیشک تمہاری چال بازی بہت بری

یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو (ا) اور (اے عورت) تو اپنے گناہ سے توبہ کر' بیشک تو گنگاروں میں سے ہے۔ (۲۹)

اور شركی عورتوں میں چرچا ہونے لگا كہ عزیز كی بيوى اپنے (جوان) غلام كو اپنا مطلب نكالنے كے ليے بملانے بيسلانے ميں لكى رہتی ہے 'ان كے دل ميں يوسف كى محبت بيٹھ گئی ہے 'ہمارے خيال ميں تو وہ صرتح گمراہی میں ہے۔ '''(۳۰)

کہ معالمہ ابھی تحقیق طلب تھا۔ شیر خوار بچ کی شہادت والی بات متند روایات سے ثابت نہیں۔ تھیجین میں تین شیر خوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے جن میں یہ چوتھا نہیں ہے جس کاذکراس مقام پر کیا جا تا ہے۔

(۱) یہ عزیز مصر کا قول ہے جواس نے اپنی ہیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کرعور توں کی باہت کہا۔ یہ نہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صبح- اس لیے اسے ہرعورت پر چہاں کرنا اور اس بنیاد پر عورت کو مکرو فریب کا پتلا باور کرانا' قرآن کا ہر گزشتا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔

- (۲) کینی اس کاچر چامت کرو۔
- (٣) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ عزیز مصر پر حضرت بوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔
- (۴) جس طرح خوشبو کو پر دوں سے چھپایا نہیں جاسکتا' عشق و محبت کامعالمہ بھی ایساہی ہے۔ گوعزیز مصرنے حضرت یوسف علیہ السلام کواسے نظرانداز کرنے کی تلقین کی اوریقیناً آپ کی زبان مبارک پراس کا بھی ذکر بھی نہیں آیا ہو گا'اس کے باوجود یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیااور زنان مصرمیں اس کاچہ چاعام ہو گیا'عور تیں تعجب کرنے لگیس کہ عشق کرناہی تھاتو کسی چیکر حسن و جمال سے کیاجا تا' بید کیاا ہے نہی غلام پر زلیخا فریفتہ ہوگئ' بید تواس کی بہت ہی نادانی ہے۔

فَلَمَّاسَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ ٱرْسَلَتُ الَّذِهِنَّ وَاَفْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَكَا قُالْتَتُكُلُّ وَاحِدَ قِمِنْهُنَّ سِكِينُكَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَا رَائِينَةَ ٱكْبُرَنْهُ وَقَطَعُنَ آيُدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلِهِ بَاهْنَا بَشَوْرً إِنْ هٰذَا الرَّمَلَكُ كَرِيْمُ شَ

اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سا تو انہیں بلوا بھیجا (اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب (می) اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی۔ اور کہا اب یوسف! ان کے سامنے چلے آؤ (الله) ان عور توں نے جب اسے دیکھاتو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے (الله) اور زبان سے نکل گیا کہ حاشاللہ! یہ انسان تو ہر گز نہیں 'یہ تو یقینا کوئی بہت ہی ہزرگ فرشتہ ہے۔ (۱۳)

- (۱) زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو تحریت تعبیر کیا گیا ہے 'جس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان عور توں کو بھی یوسف کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپ تمکر (خفیہ تدبیر) میں کامیاب ہو گئیں اور امراۃ العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں' محض ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کرنقد دل و جان بار جانا کوئی انہونی بات نہیں' ان عور توں کی خیافت کا اہتمام کیا اور انہیں دعوت طعام دی۔
- (۲) لیعنی الیمی نشست گاہیں بنائمیں جن میں تکیے گئے ہوئے تھے' جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرثی نشست گاہیں عام ہیں حتی کہ ہونلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے۔
- (٣) لینی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے چھپائے رکھا' جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑلیں تو امرأ ة العزیز (زلیخا) نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔
- (۳) لیعن حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کرایک توان کی عظمت و جلال شان کااعتراف کیااور دو سرے'ان پر بے خودی و وار فتگی کی ایس کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلالیں'جس سے ان کے ہاتھ زخی اور خون آلودہ ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ رصحیح مسلم'کتاب الایسماء)
- (۵) اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل و صورت میں انسان سے بہتریا افضل ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھائی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احس تقویم (بہترین انداز) میں پیدا کیا ہے۔ ان عور توں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں بھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان کی سمجھتا ہے کہ فرشتہ زات و صفات کے لحاظ سے ایس شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بالا تر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیا کی غیر معمولی خصوصیات و اقمیا زات کی بناء پر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دینا' ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِى كُلْتُكَنِّىٰ فِيْءِ ۚ وَ لَقَدُرُاوَدُتُّهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَصْمَمْ وَلَهِنْ كَرْيَفْعَلْ مَاّامُوهُ لَيُسْجَنَّنَ فَلَسُّكُونَا مِنَ الصَّغِرِيْنَ ۞

> قَالَ رَبِّ البِّجُنُ اَحَبُّ إِلَّامِثَا لَيَدُّ وُنَقُ لِلَيْهِ وَالْاَتَصُرِفُ عَنِّىٰ كَلَيْكَ هُنَّ اَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَاكُنُ مِنَ الْمُجِلَانَ ۞

> نَاشَغَابَكَهُ رَبُهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَ إِنَّهُ هُوَ اللَّهِ الْمَهُنَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

تُعْرَبُ الْهُوْمِينَ بَعْدِ مَا رَأُوا الْأَلْتِ لِيَسْجُنُنَا خُتَّى حِيْنِ ﴿

اس وقت عزیز مصری ہوی نے کہا ہی ہیں جن کے بارے میں تم جمعے طعنے دے رہی تھیں ''' میں نے ہرچند اس سے اپنامطلب عاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچارہا ، اور جو بچھ میں اس سے کمہ رہی ہوں آگریہ نہ کرے گاتو یقینا یہ قید کر دیا جائے گا اور بیشک یہ بہت ہی ہے عزت ہوگا۔ (۳۲)

یوسف ملیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار!جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پہند ہے' اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاملوں گا۔""(۳۳)

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عور تول کے داؤ پنچ اس سے پھیردیے 'بقیناً وہ سننے والا جانے والا ہے-(۳۴)

پھران تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں ہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو پچھ مدت کے لیے قید

<sup>(</sup>۱) جب امرأة العزیز نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عور تیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن آراء سے مبہوت و مدہوش ہو گئیں تو کہنے لگی کمہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گر فتار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ یمی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔

<sup>(</sup>۲) عور تول کی پید ہو شی دیکھ کراس کو مزید حوصلہ ہو گیااور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھراظمار کیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت يوسف عليه السلام نے بيه دعااپنه ول ميں كى- اس ليے كه ايك مومن كے ليے دعا بھى ايك ہتھيار ہے-حديث ميں آيا ہے 'سات آدميوں كو الله تعالى قيامت والے دن عرش كاسابيہ عطا فرمائے گا- ان ميں سے ايك وہ شخص ہے جے ايك الي عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال ہے بھى آراستہ جو اور جاہ و منصب كى بھى حال ہو- ليكن وہ اس كے جواب ميں بير كمه دے كه ميں تو ''الله ہے ڈريا ہوں ''- (صحيح بنحارى- كتاب الأذان 'باب من جلس فى المسجد ينتظر الصالوۃ و فضل المساجد ومسلم 'كتاب الزكلوۃ باب فضل إخفاء الصدقة)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّمْنَ مَتَيْنِ قَالَ اَحَدُهُمَّا إِنَّ آدَىنِ َاعْصِرُخَمُوا وَقَالَ الْاَخْرُانِ آدَنِیَ اَعِلْ فَوْقَ رَاسِی خُبْزًا تَأْمُلُ الطَّيْرُمِنْهُ \* بَنْشَنَا بِتَاوْمِيْهِ إِنَّا مَرْكَ مِنَ الْمُحْمِينِيْنِ ۞

قَالَ لَا يَالْتِكُمُا طَعَامُ ثُوْزَ قَتِهَ إِلَا بَتَأْتُكُمُا بِتَاوْ يُلِهِ قَبْلَ اَنْ يَالْتِيكُمُا ذَٰلِكُمَا مِتَاعَكَمَنِى رَبِنَ إِنْ تَرَثُتُ مِلَةً قَوْمِ لَا نُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَهُمْ يِالْلَّذِيرَةِ هُوُلُونُونَ ۞

خانه میں رکھیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچو ڑتے دیکھا ہے 'اور دو سرے نے کہا میں نے سرپر کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سرپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جے پرندے کھا رہے ہیں' ہمیں آپ اس کی تعبیر بتاہیے' ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ (۲۹)

یوسف نے کما تہیں جو کھانا دیا جا آہے اس کے تہمارے
پاس پینچنے سے پہلے ہی میں تہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گابید سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے
سکھایا ہے ' (۳) میں نے ان لوگوں کا فد ہب چھوڑ دیا
ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی

(۱) عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالۂ زندال کرنے میں یمی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہو گا آکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کواپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیساکہ وہ ایسالدادہ رکھتی تھی۔

<sup>(</sup>۲) یہ دونوں نوجوان شای دربار سے متعلق تھے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دو سرانان بائی تھا۔ کی حرکت پر دونوں کو پس دیوار زندال کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغیر تھے ' وعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقویل و راست بازی اور اظلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں خوابوں کی تعییر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کما ہمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعییر تلا کیں۔ محسن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کے ہیں کہ خواب کی تعییر آپ اچھی کر لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا'وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخیین پر مبنی نہیں ہو گی'جس میں خطااور صواب دونوں کا اختال ہو تا ہے۔ بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہو گی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے' جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔

وَعَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْتُرَالنَّاسِ لَا مَشْكُونُونَ 🕾

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ الرَّاءِي الرَّاهِينَةِ وَإِسْلَحْقَ وَنَعْقُوْتُ مَاكَانَ لَنَاآنُ نُشُرِكَ بِاللهِ مِن شَيْنُ ذَٰلِكَ مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَمْنَا

> لِصَاحِبَى السِّعْجِنِ ءَ أَرْبَاكُ ثُمْتَفَوِّقُوْنَ خَعُرُّا مِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ شَ

مَا تَعَيْثُ وُنَ مِنْ دُوْنَةِ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّنْتُهُ هَا أَنْتُوْ وَايَآؤُكُوْمَ مَّآانُزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِينَ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ ٱمَرَآلَاتَعَبُّكُ وَآلِالَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ ٱكْثَرُ

منکر ہیں۔(۱) (۳۷)

میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں' لینی ابراہیم و اسحاق اور لیعقوب کے دین کا<sup>، (۲)</sup> ہمیں ہر گزیہ سزادار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ' ' '' ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے' کیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے یں۔(۳۸)

اے میرے قیرفانے کے ساتھیو! (۲) کیا متفرق کی ایک بروردگار بهتر بین؟ (۵) یا ایک الله زبردست طاقت ور؟ (۳۹)

اس کے سواتم جن کی یوجایاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ کیے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ' (۲) فرمانروائی صرف الله تعالی ہی کی ہے' اس کا

<sup>(</sup>۱) یہ الهام اور علم الٰهی (جن ہے آپ کو نوازا گیا) کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب جھوڑ دیا جو الله اور آخرت پریقین نہیں رکھتے'اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کے بیہ انعامات مجھ پر ہوئے۔

<sup>(</sup>۲) اجداد کو بھی آباء کہا' اس لیے کہ وہ بھی آباء ہی ہیں۔ پھر تر تیب میں بھی جد اعلیٰ (ابراہیم علیہ السلام) پھرجد اقرب (اسحاق علیه السلام) اور پھرباپ ( لیقوب علیه السلام) کاذکر کیا۔ لینی پہلے' پہلی اصل' پھردو سری اصل اور پھر تيسري اصل بيان کي-

<sup>(</sup>m) وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تر دید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہو تی تھی۔

 <sup>(</sup>٣) قید خانے کے ساتھی'اس لیے قرار دیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس چلے آرہے تھے۔

<sup>(</sup>a) تفرق ذوات' صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ لیعنی وہ رب' جو ذات کے لحاظ سے ایک دو سرے سے متفرق' صفات میں ایک دو سرے سے مختلف ۔۔۔۔ اور تعداد میں باہم متنا فی ہیں۔ وہ بهتر ہیں یا وہ اللہ' جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے' جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور حکمران ہے؟

<sup>(</sup>۲) اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ ان کانام معبودتم نے خود ہی رکھ لیا ہے ' دراں حالیکہ وہ معبود ہیں نہ ان کی باہت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے۔ دو مرامطلب میہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں'مثلاً خواجہ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

يصَاحِبَي السِّمْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ اَفَيَدُ فِي رَبَّهُ خَمُرًا وَ اَمَّا الْاَخُرُ فَيُصُلِّبُ فَتَاكُلُ الطَّايُرُ مِن دَّالِمِهُ قَضْىَ الرَّمُولُ النِّدِي فِي وَلَمَّا اللَّهِ فَضَى الْوَمُولُ النِّدِي فِي فَيْ اللَّهِ فَيْنِي ﴿

وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ اَنَّهُ نَايِّهِ مِّنْهُمُا اذْكُرُ فِي ُعِنْكَ رَبِّيْكَ فَالْسُهُ الثَّيْمُطْنُ ذِكْرَكَتِهٖ فَلِمِتَ فِي السِّجْنِ

فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو' میں دین درست <sup>(۱)</sup> ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔<sup>(۲)</sup> (۴۰)

اے میرے قیدخانے کے رفیقو! (می میں دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا اور جائے گا اور پر پڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سرنوچ نوچ کھا کیں گے (۵) تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کافیصلہ کرویا گیا۔ (۲) (۲۹)

اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا' پھراسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے

غریب نواز' عَمْجُ بَحْشِ مُکرنی والا مُکرمال والاوغیرہ بیہ سب تمهارے خود ساختہ ہیں'ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ (۱) کمی دمین' جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں' جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے' درست اور قیم ہے جس کا حکم اللہ نے اسم میں۔

(۲) جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں '﴿ دِمَائِؤْمِنُ اکْثَوْهُوْ بِالْمُلْعِ اِلْاَوْهُوْمُشْرِكُوْنَ ﴾ (سورة يوسف ١٠٠٠) "ان ميں سے اکثر لوگ باوجود الله پر ايمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں"-اور فرمایا ﴿ وَمَآاَكُثُوّالتَّالِسَ وَلَوْ حَرَّصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة يوسف - ١٠٠) "اے پنجبر تيری خواہش کے باوجود اکثر لوگ الله پر ايمان لانے والے سيں ہيں"-

(۳) توحید کاوعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ (۴) یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کاشیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تاہم آپ نے دونوں میں سے کی ایک کی تعیین نہیں کی ٹاکہ مرنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلانہ ہو جائے۔

(۵) یه وه شخص ہے جس نے اپنے سریر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھاتھا۔

(۱) کینی تقذیر اللی میں پہلے سے بیہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے' لامحالہ واقع ہو کر رہے گی- جیسا کہ حدیث میں ہے- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''خواب' جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے' پر ندے کے پاؤں پر ہے- جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جا تا ہے''- (مند أحمہ' بحوالہ ابن کثیر)

بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَالِكُ إِنِّ آَرُى سَبُعَ بَقَمْ إِتِ سِمَانِ يَأَكُلُهُنَّ سَبُعْ عِاتْ وَسَنَعُ الْمُنْ الْمِي خُفْعِ وَالْخَرْدِلْ الْمَاكُ الْمُنْ وَالْمُورِلِيلَةِ الْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلِ الْمُكُونُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّالْمُلْلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّالَالْمُعِلَّالِلَّالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لَلَّا الل

قَالُوَّااَضُغَاثُ ٱخْلَامٍ وْمَاغَنُ بِتَاوْيِلِ الْاَعْلَامِ يِعِلْمِينَ ۞

وَقَالَ الّذِي كِمَامِنُهُمَا وَادَّكَرَبَعُدَامَةٍ اَنَااُنَيِّنَكُوْبِيَاْوِيلِهِ فَانْسِلُونِ ۞

ذکر کرنا بھلا دیا اور بوسف نے کئی سال قیدخانے میں ہی کائے۔ (۱) (۲۲)

بادشاہ نے کہا' میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فریہ گائیں ہیں جن کو سات لاغر دیلی تبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک- اے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر دے سکتے خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔(۴۳)

انہوں نے جواب دیا کہ بیہ تواڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ (۲)

ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھااسے مدت کے بعدیاد آگیا اور کمنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ (۳)

(۱) بضع کالفظ تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے۔ حضرت ابوب علیہ السلام آزمائش میں اور بوسف علیہ السلام قید خانے میں سات سال رہا۔ اور بعض کے نزدیک بارہ سال اور بعض کے نزدیک بارہ سال اور بعض کے نزدیک چودہ سال قید خانے میں رہے۔ واللہ اعلم۔

(٣) یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا' جے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آ قاسے میراذکر کرنا' ٹاکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔اسے اچانک باد آیا اور اس نے کہا کہ ججمعے مہلت دو' میں تہمیں آگر

<sup>(</sup>۲) أضْغَاثٌ ضِغْتٌ كى جمع ہے جس كے معنى گھاس كے تفصے كے ہيں۔أُدلام حِلْمٌ (بمعنی خواب) كى جمع ہے۔ اضغاث اطلام كے معنی ہوں گے خواب ہائے پریثان 'یا خیالات منتشرہ 'جن كی كوئی تعبیر نہ ہو۔ یہ خواب اس بادشاہ كو آیا 'عزیز مصر جس كا وزیر تھا۔ اللہ تعالى كو اس خواب كے ذریع سے یوسف علیہ السلام كی رہائی عمل میں لانی تھی۔ چنانچہ بادشاہ كے درباریوں 'كاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب پریثال كی تعبیر بتلانے سے عجز كا اظمار كر دیا۔ بعض كھتے ہیں كہ نجومیوں كے اس قول كامطلب مطلقا علم تعبیر كی نفی ہے اور بعض كھتے ہیں كہ علم تعبیر سے وہ بے خبر نہیں تھے نہ اس كی انہوں نے صرف اس خواب كی تعبیر بتلانے سے لاعلی كا اظمار كیا۔

يُوسُفُ اَيُّهُ الصِّدِينُ اَقْتِنَافِى سَبُعِ بَقَرْتٍ سِمَانٍ كَاكُنُهُنَّ سَبُعُ عِبَاكُ وَسَبُعِ سُنْبُلْتٍ خُضْمٍ وَالْخَرَ يلِسِتِ لَعَلِّيُّ اَرْجِعُ إلى التَّاسِ لَعَكَّهُ وَيَعْلَوْنَ ۞

قَالَ تَرْتُوْوْنَ سَلْبَعَ سِنِيْنَ دَابًا ۚ فَمَاحَصَدُ ثُمُّ فَنَارُوهُ فِى سُنْبُلِهِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ۞

تُتَوَّكِأَنْ مُنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبُعُّ شِدَادُّيَّأَكُلُنَ مَا قَتَّمُمُّمُ لَهُنَّ اِلْاقِلِيُلُانِيَّا اَتُصِنُونَ ۞

تُوَّ يَاثِّىُ مِنَابَعُدِ ذَلِكَ عَامُ وَيْدِيُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعُمِرُونَ ۞

اے یوسف! اے بہت بڑے سچے یوسف! آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلاہے کہ سات موٹی آزی گائیں ہیں جہیں جہیں جہیں جہیں میات وبلی تپلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالکل سبز خوشے ہیں اور سات ہی دو سرے بھی بالکل خشک ہیں ' ناکہ میں واپس جاکران لوگوں سے کموں کہ وہ سب جان لیں۔(۲۸)

یوسف نے جواب ویا کہ تم سات سال تک پے در پے لگا تار حسب عادت غلہ بویا کرنا' اور فصل کاٹ کراسے بالیوں سمیت ہی رہنے دیناسوائے اپنے کھانے کی تھو ڈی می مقدار کے۔(۲۷)

اس کے بعد سات سال نہایت سخت قط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جا کیں گے ، جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھو ڑا تھا' (۱) سوائے اس تھو ڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ (۲۸)

اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں (شیرہُ انگور بھی) خوب

اس کی تعبیر بتلا تا ہوں۔ چنانچہ وہ نکل کرسید ھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا' اور خواب کی تفصیل بتلا کراس کی تعبیر کی بابت یوچھا۔

(۱) حضرت بوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیرہ بھی نوازا تھا۔ اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فور آپہنج گئے۔
انہوں نے موٹی تازہ سات گایوں سے ایسے سات سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی 'اور سات دبلی تبلی گایوں
سے اس کے بر عکس سات سال خٹک سالی کے۔ اس طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی
اور سات خٹک خوشوں کا مطلب ہیہ ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھراس کے لیے تدبیر
بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرواور جو غلہ تیار ہو' اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو
تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے ' پھر جب سات سال قبط کے آئیں گے تو بیہ غلہ تبھارے کام آئے گا جس کا
ذخیرہ تم اب کروگے۔

(٢) مِمَّا تُخصِنُونَ ع مرادوه دانے ہیں جو دوباره کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔

نیو ژس گے۔ ''' (۴۶۹) وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُورُنُ يِهُ فَلَمَّا حِاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُم

> إلى رَبِّكَ فَمُعُلَّهُ مَا كِالُ النِّيْمُوةِ الْذِي قَطَّعُونَ آيْدِيهُنَّ إِنَّ رَتْ بِكَيْدِهِنَّ عَلْمُ ﴿

اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ' (۲) جب قاصد یوسف کے یاس پنجا تو انہوں نے کما' اینے بادشاہ کے باس واپس جا اور اس سے بوچھ کہ ان عورتوں کا حقیق واقعہ کیا ہے جنہوں نے اینے ہاتھ کا لیے (۲۳) تھ؟ان کے حیلے کو (صیح طوریر) جانے والامیرا پروردگار ہی ہے۔ (۵۰)

بادشاہ نے پوچھااے عورتو!اس وقت کاصحِح واقعہ کیاہے جب تم داؤ فریب کر کے پوسف کو اس کی دلی منشاہے برکانا چاہتی تھیں' انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ الله ہم نے بوسف میں کوئی برائی سیس (اللہ) پائی ، پھر تو عزیز کی ہوی بھی بول اٹھی کہ اب تو تھی بات نقر آئی۔ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا' اس کے جی ہے' اور یقیناً وہ پچوں میں

قَالَمَاخَطْبُكُنَّ إِذْرَاوَدْتُنَّ كُوسُفَعَنْ نَفْسِهْ قُلْرَ، حَاشَ يِتُّاءِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوِّةٍ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْوُرْجَ صَحْصَ الْحَقِّ ٱنَازَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْيه وَاتَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ٠

<sup>(</sup>۱) یعنی قحط کے سات سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہو گی 'جس کے نتیج میں کثرت سے پیداوار ہو گی اور تم ا نگوروں سے اس کا شیرہ نچوڑو گے' زیتون ہے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دوہو گے- خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے' جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایباصیحے وجدان' ذوق سلیم اور ملکئہ راسخہ عطا فرمادے جواللہ تعالیٰ نے حضرت پوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔

<sup>(</sup>۲) مطلب میر ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے باد شاہ کے پاس گیااور اسے تعبیر بتلائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت پوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے بیہ اندازہ لگالیا کہ بیہ شخص' جسے ایک عرصے ے حوالۂ زنداں کیا ہوا ہے' غیرمعمولی علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا تھم دیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت بوسف علیه السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل به کرم ہے' تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسروانہ سے جیل سے نگلنے کو پیند نہیں فرمایا' بلکہ اپنے کردار کی رفعت اور پاک دامنی کے اثبات کو ترجیح دی ناکہ دنیا کے سامنے آپ کے کردار کا حسن اور اس کی بلندی واضح ہو جائے۔ کیو نکہ داعی الی اللہ کے لیے بیہ عفت ویاک بازی اور ر فعت کردار بہت ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) بادشاہ کے استفسار یر تمام عور تول نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔

(al)<sup>(1)</sup>---

(یوسف علیہ السلام نے کہا) یہ اس واسطے کہ (عزیز) جان لے کہ میں نے اس کی خیانت خیان کے اللہ دغابازوں کے متعکنڈ سے خیل نہیں دیتا۔ (۲)

ذْلِكَلِيعَلَمَ أَنِّ لَوْ اَغُنُهُ بِالْغَيْبِ وَاتَّ اللهَ لاَيَهْدِى كَيْدَالْخَالِمِيْنَ ۞

(۱) اب امرأة العزیز (زلیخا) کے لیے بھی یہ اعتراف کئے بغیر چارہ نہیں رہا کہ پوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی' اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش ہے کوئی تعلق نہیں۔

(۳) کہ وہ اپنے مکرو فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں۔ بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہو تاہے۔ بالاً خرجیت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے 'گوعار ضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں ہے گزر ناپڑے۔

<sup>(</sup>۲) جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو میہ ساری تفصیل بتلائی گئی تواہے سن کر یوسف علیہ السلام نے یہ کہااور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہااور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی زلیخا کاہی قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر متہم کرکے خیانت کاار تکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں 'یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوندکی خیانت نہیں کی اور کسی بردے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجع دی ہے۔

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْيِئُ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةُ يُالتُّنُو ۚ وَإِلَّا مَارَحِهَرَ آئِ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيْهُ

وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُتُونِي بِهَ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَغْيِينَ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَ لَكَ يُنَا مَكِدُنُ آمِيْنُ ۞

قَالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزَ إِن الْأَرْضِ إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيُو ۗ

میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کر تا۔ '' بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے'<sup>۲۱</sup> گمریہ کہ میرا پرورد گار ہی اینا رحم کرے' (ام) یقینا میرایالنے والا بدی بخشش کرنے والااور بهت مهرمانی فرمانے والاہے-(۵۳)

بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے این خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں'<sup>(۱)</sup> پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دارېين- (۵۴)

(یوسف نے) کماآپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کردیجے،(۱)

<sup>(</sup>۱) اسے اگر حضرت پوسف علیہ السلام کا قول تشکیم کیا جائے تو بطور کسرنفسی کے ہے' ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی یاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر رہ عزیزۂ مصر کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے ) تو بیہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کااور پوسف علیہ السلام کو بہلانے اور بھسلانے کااعتراف کر لیا۔

<sup>(</sup>۲) ہہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کانفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھار آاور اس پر آمادہ کر تاہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی نفس کی شرار توں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا۔

<sup>(</sup>م) جب بادشاہ (ریان بن ولید) پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئی' تواس نے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو' میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنایعنی اپنا مصاحب اور مشير خاص بنانا جاہتا ہوں۔

<sup>(</sup>۵) مَكِينٌ مرتبه والا وأمنينٌ رموز مملكت كارازوان-

<sup>(</sup>۱) خَزَائِنُ - خِزَانَةٌ کی جمع ہے۔ خزانہ ایس جگہ کو کتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں غلہ جمع کیا جا تا تھا- اس کا انتظام اینے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں (خواب کی تعبیر کی رو سے) جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں 'اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انظامات کئے جاسکیں اور غلے کی معقول مقدار بچاکر رکھی جا سکے۔عام حالات میں اگر چہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص بیہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات در پیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دو سروں میں نہیں ہیں' تو وہ اپنی

میں حفاظت کرنے والا اور بإخبر ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

ای طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ کہ وہ جمال کمیں چاہے رہے سے '(۲) ہم جے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکو کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ '(۵۲)

یقیناً ایمان داروں اور پر ہیز گاروں کا اخروی اجر بہت ہی بهترہے۔ (۵۷)

یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیااور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۸) وَكَنَالِكَ مَّلَقَالِيُوْسُفَ فِى الْرَضِّ يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَنُ نَتَثَاءُ وَلَانْضِيغُ اَجْرَالُمْضِينِينَ ۞

وَلَاجُوُ اللَّاخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ امَنُوْ اوَكَانُوْ أَيْتَقُوْنَ ﴿

وَجَآءَ اِنْوَةُ يُوْسُفَ فَلَخَلْوْاعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُمُنَكِرُونَ ۞

اہلیت کے مطابق اس مخصوص عمدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا' البتہ جب بادشاہ مصرنے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھرا کیسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔

- (۱) حَفِیظٌ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا' عَلِیٰمٌ اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔
- (۲) لیعنی ہم نے بوسف علیہ السلام کو زمین میں الی قدرت و طاقت عطاکی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا تعکم حضرت بوسف علیہ السلام کرتے 'اور سرزمین مصرمیں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہال چاہیے 'وہ رہنے ' پورامصران کے زیر نگین تھا۔
- (٣) یہ گویا اجر تھاان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم وستم پر انہوں نے کیااور اس ثابت قدی کا جو ذلیخا کی وعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی اور اس اولوالعزی کا جو قیدخانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصرفائز تھا'جس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی خرموم سعی کی تھی۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ بیا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس طرح بعض نے بید کہ عزیز مصر جس کا نام اطفیر تھا' فوت ہو گیا تو اس کے بعد ذلیخاکا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا اور دو سرے کا نام بیشا تھا' افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے والد تھے۔ (تفیر ابن کشی) لیکن بیات کی مستند روایت سے ثابت نہیں اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہوئے ایک آئی سے بات میں مردار کا مظاہرہ ہوا' اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے بات می میں کہ واب کی واب کی واب کی دار کا دار کا مظاہرہ ہوا' اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے مساس کی وابطی ' نمایت نامناسب بات لگتی ہے۔
- (۴) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک مصر

وَ لَنَاجَهَزَهُمُو بِيَهَا زِهِوَقَالَ اثْتُونِ ُ بِأَجْ لَكُومِينَ اَبِيكُمُ ۗ 'الا تَرُونَ اَنِّ اَوْفِي الكَيْلَ وَانَاخَيُرُالنَّنْزِلِيْنَ ۞

فَإِنْ لَاهُ تَأْتُونِ بِهِ فَلَاكَيْلَ لَكُوْعِنْدِى وَلَاتَقْمَ بُونِ ٠٠

قَالُوُاسَنُوَاوِدُعَنْهُ آبَاهُ وَإِثَّالَفْعِلُونَ ٠

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوْ الضِّاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ

جب انہیں ان کا سباب مہیا کر دیا تو کما کہ تم میرے پاس اسیخ اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے 'کیا تم فی نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں۔ (۱۱ (۵۹) پس اگر تم اسے لے کرپاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھکنا۔ (۲۰)

انہوں نے کما اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت کھسلا کیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ (۱۲) اپ خدمت گاروں سے کما کہ (۱۲) ان کی پونجی انہی کی

کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ، حتی کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پنچ ، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیرے علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائٹن پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قط سائل سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے ، وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آرہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پونجی کے کر غلے کے حصول کے لیے وربار شاہی میں پہنچ گئے ، جمال حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ وربار شاہی میں بینچ گئے ، جمال حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔

- (۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھیں تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا' یہ بھی بتا ویا کہ ہم دس بھائی اس وقت یمال موجود ہیں۔ لیکن ہمارے دو علاتی بھائی (یعنی دو سری مال سے ) اور بھی ہیں' ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دو سرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے' اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کما کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی یورادیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطریدارت بھی خوب کرتا ہوں۔
- (۲) ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیار ہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تہمیں غلہ ملے گا نہ میری طرف ہے۔
   اس خاطر بدارات کا اہتمام ہو گا۔
  - (۳) کیعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو لانے کے لیے پھسلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ (۴) فِتْیَانٌ (نوجوانوں) سے مرادیماں وہ نوکر چاکراور خادم وغلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے۔

يَعُرِفُونَهَ ۚ إِذَا انْقَلَبُوۤ اللَّ اَهُلِهِ مُلَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

فَلْتَارَجُعُوْ اللَّ إِيْهِمُ قَالُوْ ايَاتَانَا مُنِعَمِتَا الكَيْلُ فَأَنْسِلُ مَعَنَا اخَانَا كُلْتَلُ وَإِثَالَهُ لَحُوْظُونَ ۞

قَالَ هَلُ المَنْكُمُ عَلَيْهِ إِلاَئَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيُهِ مِنْ قَبُلُ فَاللَّهُ خَيْرُونِ قَبُلُ فَ فَاللَّهُ خَيْرُ طِفِظًا وَهُوَ آرَحَهُ الرِّحِمِينَ ۞

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوابِضَاعَتُهُمُودُدَّتُ اِلْيُهِمُ ۚ قَالُوانِيَا بَانَامَا نَبُغِيُّ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَارُدَّتُ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ

بوربوں میں رکھ دو <sup>(۱)</sup>کہ جب لوٹ کراپنے اہل و عمیال میں جائیں اور بونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھرلوٹ کر آئیں-(۶۲)

جب یہ لوگ لوٹ کراپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا۔ (۲) اب آپ ہمارے معائی کو جھیجے کہ ہم پیانہ بھر کر لا کیں ہم اس کی ٹکمبانی کے ذمہ دار ہیں۔ (۱۳۳)

اینقوب علیہ السلام نے) کما کہ مجھے تواس کی بابت تمہارا بس ویسا بی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا' (<sup>(4)</sup>) بس اللہ بی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ (۲۴۳)

جب انہوں نے اپنااسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چلسیے۔ <sup>(۵)</sup> دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں

(۱) اس سے مراد وہ پوٹمی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے براد ران یوسف علیہ السلام ساتھ لائے تھے دِ حَالٌ (کجادے) سے مراد ان کا سامان ہے۔ پوٹمی ' چیکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے یاس مزید یو ٹمی نہ ہو تو ہی یو ٹمی لے کر آجا کیں۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔اگریہ ساتھ نہیں جائے گاتو غلہ نہیں طلح گا-اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں باکہ ہمیں دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے 'جس طرح اس دفعہ ملاہے-اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو پوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا' ہم اس کی حفاظت کریں گے۔

(٣) کینی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اس طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو کچھ ہوا' وہ سامنے ہے-اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟

- (٣) تاہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی' اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سے جھااور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کردی۔
- (۵) گیخی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد 'کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پو نجی بھی واپس کر دی' اور ہمیں کیاچاہیے؟

ٱهۡلَنَاوۡغَفَظُاخَانَا وَنَوۡدَادُكَيۡنَ بَعِيۡرِ ۚ ذَٰلِكَ كَيۡنُ ۗ عَنَٰوُدَادُكَيُنُ ۗ عَنِيۡنِ

قَالَ لَنُ أَدُسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى ثُوُنُوْنِ مَوْقِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْثُنِّي بِهَ إِلَّا اَنْ يُعَاطَ كِكُوْفَلَتَا اتَوَاهُمُوْفِقَهُمُ قَالَ اللهُ عَلَى انقُوْلُ وَكِيْلٌ ۞

وَقَالَ لِبُغِيَّ لَاتَنْ خُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَّا مُخْلُوا مِنْ ٱبْوَابِ مُمَّفَّرِقَةٍ وَمَآ اُغْنِىٰ عَنْكُوْمِّنَ الله مِنْ شَيْعٌ إِنِ الْحُكْمُ وُلِالِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكِّل

واپس لوٹا دیا گیاہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لادیں گ اور اپنے بھائی کی گرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کاغلہ زیادہ لائیں گے۔ (۱) میہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ (۲)

یقوب (علیہ السلام) نے کہا! میں تو اے ہرگز ہرگز مرگز مرگز مرگز مرگز میں میں اللہ کو چھیں رکھ کم میں اللہ کو چھیں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اے میرے پاس پنچادوگ موات کے کہ تم سب گر فنار کر لیے جاؤ۔ (۳) جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کما کہ ہم جو کچھ کتے ہیں اللہ اس پر نگہان ہے۔ (۲۲) اور (یعقوب علیہ السلام) نے کما اے میرے بچو! تم سب

اور (یھوب علیہ اسلام) کے اما کے میرے بچو! م سب
ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کی جدا جدا دروازوں میں
سے داخل ہونا۔ (۳) میں اللہ کی طرف سے آنے والی کی

<sup>(</sup>۱) کیونکہ نی کس ایک اونٹ جتنابو جھ اٹھا سکتا تھا' غلہ دیا جاتا تھا' بنیا مین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بھرغلہ مزید ملتا۔
(۲) اس کا ایک مطلب تو بیہ ہے کہ بادشاہ کے لئے ایک بارشر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے' آسان ہے۔ دو سرامطلب یہ ہے کہ ذٰلِکَ کا اشارہ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے اور یَسِیْرٌ بمعنی قَلِیْلِ ہے۔ یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں' قلیل ہے' بنیا مین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے' ہماری ضرورت زیرہ ہمتر طریقے سے بوری ہو سکے گا۔
زیادہ ہمتر طریقے سے بوری ہو سکے گی۔

<sup>(</sup>٣) لین تهمیں اجماعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گر فقار ہو جاؤ'جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو' تو اور بات بے'اس صورت میں تم معذور ہوگے۔

<sup>(</sup>٣) جب بنیامین سمیت گیارہ بھائی مصرجانے گئے ' تو یہ ہدایت دی ' کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے ' جو قدو قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں ' جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کمیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظرے دیکھتے ہیں اور کی چیز نظر گئے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظرید سے بچانے کے لیے بطور تدبیریہ تھم دیا۔ '' نظر کا لگ جانا جن ہے''۔ جیسا کہ نبی کریم مالی آئی ہے' سے بھی صیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً الْعَیْنُ حَقِّ '' نظر کالگ جانا جن ہے۔ جنان السلام' باب الطب جانا حق ہے''۔ صحیح بحاری' کتاب الطب ' باب العین حق وصحیح مسلم کتاب السلام' باب الطب والمصرض والمدون والدونی) اور آپ مالی گئی نظرید سے نکنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ

الْنُتَوَكِّلُوْنَ 🏵

وَلَتَّادَخُلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَوَهُمْ اَبُوْهُمُ مَّا كَانَ يُغْثِى عَنْهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ تَثَى ُ الكِحَاجَةُ فِى نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَصْهَا وَانَّهُ لَنُ وْعِلْمِ لِمَاعَلَمْنَهُ وَالْكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ۞

وَلَمَّادَخَلُوْاعَلٰى يُوْسُفَ اوْنَى إِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِنِّٓ ٱنَا اَخُوْكَ فَلاَتَبْتَهٍ ْ بِمَاكَانُوْالِعُمْلُوْنَ ۞

چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ تھم صرف اللہ ہی کا چاتا ہے۔ (ا) میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہرایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ (۱۷) جب وہ انہی راستوں سے جن کا تھم ان کے والد نے انہیں دیا تھا' گئے۔ پچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ گر یعقوب (علیہ السلام) کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جے اس نے پورا کر لیا' (ا) بلاشبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کاعالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔ (۱۸) ہوئے علم کاعالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔ (۱۸) ہی سی سیب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی بینے گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی بینے گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی بینے گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی بینے گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنی بینے کہائی دور اسے کہاں بھی کو اپنی بینے گئے تو اس نے اپنی بھی کے تو اس نے اپنی بھائی دور اسے کہا کی در نے کہا کی در نے کہا کہائی دور اسے کی بی بی بینے کی کہائی در نے کہائی کی در نے کہائی در نے کہائی در نے کہائی کی در نے کہائی در نے کہائی در نے کہائی کی در نے کہائی کی در نے کہائی کی در نے کہائی کی کر در (۱۲)

- (۱) لیعنی یہ ٹاکید بطور ظاہری اسباب' احتیاط اور تدبیرے ہے جے اختیار کرنے کا انسانوں کو تھم دیا گیا ہے۔ تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضامیں تبدیلی نہیں آسکتی۔ ہو گاوہی' جواس کی قضاکے مطابق اس کا تھم ہو گا۔
- (۲) لیعنی اس تدبیرے اللہ کی نقدیر کو ٹالانہیں جا سکتا تھا۔ تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو (نظرید لگ جانے کا)اندیشہ تھا'اس کے پیش نظرانہوں نے ایسا کہا۔
- (۳) یعنی یہ تدبیروحی اللی کی روشنی میں تھی اور یہ عقیدہ بھی کہ حذر (احتیاطی تدبیر) قدر کو نہیں بدل سکتی 'اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر مبنی تھا' جس سے اکٹرلوگ بے بسرہ ہیں۔
- (٣) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھمرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہالگ ایک کمرے میں رکھااور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیس اور انہیں تجھی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا'اس پر رنج نہ کراور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا'اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (ابن کشر)

فَكَتَاجَهَزَهُمُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ البِّقَايَةُ فِي رَحْبِل اَخِيهُ وَثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمُ لَلْمِوْنَ ⊙

قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ ۞

قَالُوْا نَفْقِتُ صُوَاعَ الْمُلِكِ وَلِمَنْ جَأَءُ بِهِ حِمُلْ بَعِيْرٍ قَانَابِهِ زَعِيْمٌ ۞

قَالُوْا تَاللهِ لَقَدُ عَلِمُنُّوْمًا جِمُّنَا لِنُهُسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسٰدِ قِيْنَ ۞

قَالُواْفَمَاجَزَآؤُهُ إِن كُنْنُوكِذِبِينَ ۞

پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تواپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ (ا) رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے (۲) والو! تم لوگ تو چور ہو۔ (۳) (۵) انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہماری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ (الے)

جواب دیا کہ شاہی پیانہ گم ہے جو اسے لے آئے اس ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ (۳)

انہوں نے کہااللہ کی قتم! تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ (۵۵)

انہوں نے کما اچھاچور کی کیاسزاہے اگر تم جھوٹے ہو؟ (۲) (۷۲)

<sup>(</sup>۱) مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایہ (پانی پینے کا برتن) سونے یا چاندی کا تھا' پانی پینے کے علاوہ غلمہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جا تا تھا۔ اسے چیکے سے بینامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔

<sup>(</sup>٢) ألْمِيرِ اصلاً ان اونٹول ، گدهوں يا خچر كو كما جاتا ہے جن پر غله لاد كر لے جايا جاتا ہے- يهال مراد اصحاب العير يعنى قافلے والے ہیں-

<sup>(</sup>٣) چورى كى بير نببت اپنى جگه هيچ تھى كيونكه منادى حضرت يوسف عليه السلام كے اس سوپے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہيں تھايا اس كے معنى بيہ ہيں كه تمهارا حال تو چوروں كاسا ہے كه بادشاہ كابياله 'بادشاہ كى رضامندى كے بغير تمهارے سامان كے اندر ہے۔

<sup>(</sup>۴) لینی میں اس بات کی صانت دیتا ہوں کہ تفتیش ہے قبل ہی جو شخص میہ جام شاہی ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گاجو ایک اونٹ اٹھا سکے۔

<sup>(</sup>۵) برادران یوسف علیہ السلام چونکہ اس منصوبے سے بے خبرتھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا'اس لیے قتم کھاکرانہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپاکرنے کی نفی کی۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی اگر تمهارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیاتو پھراس کی کیاسزا ہو گی؟

قَالُوا جَزَآ وُهُمَنَ وُجِدَ فِي رَحُلِهِ فَهُوَجَزَآ وُهُ كَمَاٰلِكَ نَجْزِي الظِّلِمِينَ ۞

فَبَكَ الْهِاوَعِيْتِهِهُوْ قَبُلَ وِعَلَمْ اَخِيْهِ ثُوْمٌ الْسَتَخْرَجَهَا مِنُ وَعَلَمْ اَخِيْهُ كَلَالِكَ كِدُنَ الْيُوسُفَّ مَّكَا كَانَ لِيَاكُنُدَ اَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ الْآلَانَ يَشَكَّا اللَّهُ نَوْفَهُ دَرَخْجِ مَنْ تَشَكَأَةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ ۞

تَالْوَّالِنُ يَسُرِقُ فَقَدُسَرَقَ اَخْلَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهُ وَلَوْ يُبْدِهَا لَهُو قَالَ اَنْدُو نَتَرُّمَ كَانًا "

جواب دیا کہ اس کی سزا ہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کابدلہ ہے۔ (۱) ہم توالیے ظالموں کو سے سزادیا کرتے ہیں۔ (۲) (۷۵)

پس پوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی 'اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ' پھراس پیانہ کو اپنے بھائی کے سامان (زنبیل) سے نکالا۔ (۳) ہم نے پوسف کے لیے اسی طرح بیہ تدبیر کی۔ (۳) اس بادشاہ کے قانون کی رو سے بیا اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا (۵) مگریہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درج بلند کردیں '(۱) ہرذی علم پر فوقیت رکھنے والادو سراذی علم موجود ہے۔ (۲) انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تجب انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کی (تو کوئی تجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) لیعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس مختص کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی' جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔

<sup>(</sup>۲) یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السلام ہی کا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اگلا ککڑا کہ "بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑنہ سکتے تھے"اس قول کی نفی کرتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاخی لی 'آخر میں بنیامین کاسامان دیکھا ٹاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھامنصوبہ ہے۔ (٣) بینی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حیلہ اور کیدگی ہو' جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۵) کیعنی بادشاہ کامصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا' اس کی رو سے بنیامین کو اس طرح رو کناممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے ہی پوچھا کہ بتلاؤ! اس جرم کی کیاسزا ہو؟

<sup>(</sup>٢) جس طرح يوسف عليه السلام كوايني عنايات اور مهرمانيوں سے بلند مرتبہ عطاكيا۔

<sup>(</sup>۷) لیعنی برعالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہو تاہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلانہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑاعالم ہوں-اور بعض کہتے ہیں کہ اس کامطلب یہ ہے کہ ہرصاحب علم کے اوپر ایک علیم لینی اللہ تعالیٰ ہے-

<sup>(</sup>٨) يه انهول نے اپني پاكيزگى و شرافت كے اظهار كے ليے كها- كيونكه حضرت يوسف عليه السلام اور بنيامين ان كے سكے

وَاللَّهُ آغْلَوُ بِمَاتَصِفُونَ ۞

قَالُوْا يَاتَهُا الْعَزِيُزُانَ لَهُ آبَاشَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ اَحَدَنَا مَكَانَةُ اْزَنَا عَرِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

قَالَ مَعَاذَاللهِ إَنْ ثَانُّهُ لَا الْأَمْنُ وَجَدُنَامَتَاعَنَاعِنَدَهُ إِثَّالِذًا لَظْلِمُونَ ۞

فَكَتَااسْتَيْشُوْ امِنْهُ خَلَصُوانَجِيًّا ۚ قَالَ كَمِيرُهُمُ

یوسف (علیہ السلام) نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو '() اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ بی خوب جانتا ہے۔ (۷۷) انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر! (۱) اس کے والد بہت بری عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں۔ آپ اس کے بدلے ہم میں ہے کہی کو لے لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ برے نیک نفس ہیں۔ (۱)

یوسف (علیہ السلام) نے کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوادو سرے کی گر فقاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں' الیا کرنے سے تو ہم یقینا ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔'''(24)

جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنمائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ (<sup>۵)</sup> ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا

اور حقیقی بھائی نہیں تھے' علاقی بھائی تھے۔ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دور از کار باتیں نقل کی بیں جو کسی متند ماخذ پر مبنی نہیں ہیں۔ صبح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہایت بااخلاق اور باکردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے' انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔

- (۱) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کاار تکاب کیا۔
- (۲) حضرت بوسف علیه السلام کو عزیز مھراس لیے کما کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت بوسف علیه السلام ہی کے یاس تھے' بادشاہ صرف برائے نام ہی فرمال روائے مصرتھا۔
- (٣) باپ تو یقیناً بو ژھے ہی تھے' لین یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کمیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کمیں گم کر دیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے میرے بنیامین کو تو چھو ڈویں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔
  - (٣) یه جواب اس لیے دیا که حضرت بوسف علیه السلام کااصل مقصد تو بنیامین ہی کو روکنا تھا۔
- (۵) کیونکہ بنیامین کو چھوڑ کر جانا'ان کے لیے نمایت کھن مرحلہ تھا'وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے-اس

اَلَمُ تَعُلَمُواَانَّ اَبَاكُهُ قَلَ اَخَلَ عَلَيْكُو مَّوْقِقًا مِّنَ الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطُلْتُهُ فِى يُوْسُفَ فَلَنَ اَبُرَّحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ إِنِّ اَوْعَكُمُ اللهُ لِلَّ وَهُـوَ خَيْرُالْخَكِمِيْنَ ۞

اِرُحِعُوْاَ إِلَى اَبَيْكُمْ فَقُوْلُوْا اِيَابَانَاٰلِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا اِلاِبِمَاعَلِمُنَا وَمَاكُنَّا الْفَيْبِ لحِفظِئْينَ ۞

وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيَّ اَفْبَلْنَا فِنْهَا وُلِنَّالَطِي قُونَ ۞

تہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی فتم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو تاہی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گاجب تک کہ والدصاحب خود مجھے اجازت نہ دیں (ا) یا اللہ تعالی میرے اس معالمے کا فیصلہ کردے 'وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۱) مما کے فیصلہ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کمو کہ اباجی! آپ کے صاحبرادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ (۱) ہم پچھ غیب کی طاحت کرنے والے نہ تھے۔ (۱)

آپ اس شرکے لوگوں سے دریافت فرمالیں جمال ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں' اوریقینا ہم بالکل سے ہیں۔ (۸۲)

لیے باہم مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے؟

- (۱) اس بڑے بھائی نے اس صورت حال میں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی 'تو صاف کمہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک خود والد صاحب تفتیش کرکے میری بے گناہی کا یقین نہ کر کیں اور جھے آنے کی اجازت نہ دیں۔
- (۲) الله میرے لیے معاملہ فیصل کردے۔ کا مطلب سے ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام (عزیز مصر) بنیابین کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے ئیا ہے مطلب ہے کہ اللہ تعالی مجھے اتنی قوت عطاکر دے کہ میں بنیامین کو تلوار یعنی طاقت کے ذریعے سے چھڑواکر اپنے ساتھ لے جاؤں۔
- (٣) لعنی ہم نے جو عمد کیا تھا کہ ہم بنیا مین کو بہ حفاظت واپس لے آئیں گے، تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عمد کیا تھا، بعد میں جو واقعہ پیش آگیااور جس کی وجہ سے بنیا مین کو ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دو سرا مطلب سے ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے، تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی، اس میں کسی قتم کی بد نمیتی شامل نہیں تھی۔ لیکن چربہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاثی کی تلاثی کی تو مسروقہ کٹورا بنیا میں کے سامان سے نکل آیا۔
  - (٣) لعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے۔
- (۵) ٱلمَدَريّة عمراد مصرب عمال وه غله لين كئ تع مطلب ابل مصرين-اى طرح وَالْمِيرَ مراد اصحاب العيريين

قَالَ بَلُ سَوِّلَتُ لَكُوْ اَنْقُنُكُوْ اَمْرًا فَصَبْرْجَوِيْلُ عَسَى اللهُ اَنْ يَالْتِينِنِي بِهِمْجَوِيْهَا ۚ إِنَّهُ هُو الْعَلِمُو الْحَكِيْدُو ۞

وَتَوَلَى عَنْهُوُوقَالَ يَاسَنَىٰعَلَى يُوسُفَ وَالْمَضَّتُ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَكَظِيْرٌ ۞

قَالُوْاتَالِلَّهِ تَفْتَوُاتَنَكُوُيُهُمُّ حَتَّى تُكُوْنَ حَرَضًا ٱوْتَكُوْنَ مِنَ الْهلِكِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ اَشْكُوا بَـثِّىٰ وَحُوْزِنَّ اِلَى اللهِ وَاَعْلَمُوْمِنَ المْهِمَالَالِغَلَمُوْنَ ۞

(یعقوب علیہ السلام نے) کہا یہ تو نہیں 'بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی' (۱) پس اب صبر ہی بہترہے۔ قریب ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچادے۔ (۲) وہ ہی علم و حکمت والاہے۔ (۸۳)

پھران سے منہ پھیرلیا اور کہا ہائے یوسف! (<sup>(m)</sup> ان کی آئکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں <sup>(m)</sup> اور وہ غم کو دہائے ہوئے تھے-(۸۴)

بیٹوں نے کہاواللہ! آپ ہیشہ یوسف کی یادہی میں گئے رہیں کے یہاں تک کہ گل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ (۵) انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاداللہ ہی سے کر رہا ہوں' مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں

اہل قافلہ ہیں۔ آپ مصر جاکر اہل مصرے اور اس قافلے والول ہے 'جو ہمارے ساتھ آیا ہے ' پوچھ لیس کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں 'وہ پچ ہے 'اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔

- (۱) حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال سے بے خبر سے اور اللہ تعالی نے بھی وی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا۔ اس لیے وہ ہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاطع میں اپی طرف سے بات گھڑ کر بیان کی تھی' اب پھرائی طرح انہوں نے اپی طرف سے بات بنالی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معالمہ کیا ہے؟ اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا' تاہم یوسف علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بجا طور پر علیہ السلام کے دل میں بجا طور پر شکوک و شہمات تھے۔
- (۲) اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا' تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا' جَمِیتُ سے مراد یوسف علیہ السلام' بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصرمیں رک گیاتھا کہ یا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت دے دیں یا بھرمیں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔
  - (٣) لین اس آزہ صدے نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے قدیم صدے کو بھی آزہ کردیا۔
    - (٣) لینی آکھوں کی سابی 'مارے غم کے 'سفیدی میں بدل گئی تھی۔
- (۵) حَرَضٌ اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بردھاپے 'عشق یا پے درپے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو تا ہے 'یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی 'اور اپنے باپ کو یہ کہا۔

معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔<sup>(۱)</sup> (۸۲)

میرے بیارے بچو! تم جاؤ اور یوسف (علیہ السلام) کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی محت سے ناامید میں المید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے ناامید

وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ (۸۷)

پھرجب یہ لوگ یوسف (علیہ السلام) کے پاس پنچ (۳) تو کفنے گئے کہ اے عزیز! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پنچا ہے۔ (۵) ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلہ کا ناپ و جیجئے (۱۲) اور ہم پر خیرات کیجئے، (۵) اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ (۸۸)

یوسف نے کہاجانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ (۸۹)

يْبَتِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُؤْسُفَ وَاَخِيْهُ وَلَاتَايْشُوُا مِنْ تَوْمِ اللهِ النَّهُ لاَيايْشُ مِنْ تَوْمِ اللهِ الآوالَا الْقَوْمُ الكَوْمُونَ ۞

فَكَتَّا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوُا يَاكَيُّهُ الْعَزِيْرُمَسَّنَا وَاهْلَنَا الثَّارُّ وَحِثْنَا بِيضَاعَةٍ مُّزُجْةٍ فَاوْفِ لَنَاالْكَيْلَ

وَتَصَدَّقُ عَلَيْنًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۞

قَالَ هَلْعَلِمْتُمْ مَّافَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَاخِيْهِ إِذَانُتُمْ جُهِلُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور وہ پوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے یا ان کابیا یقین تھا کہ پوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں'او راس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) چنانچه ای یقین سے سرشار ہو کرانہوں نے اینے بیٹوں کو یہ تھم دیا۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَمَنْ يَقَمْنُظ مِنْ وَحَمْدَةِ دَبِّهَ إِلَا الشَّمَالُونَ ﴾ (المحجر-٥١) وحمَّمُ الله لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نامید ہوتے ہیں "اس کا مطلب ہیہ کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت طالت میں بھی صبرورضا کا اور اللہ کی رحمت وامعہ کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔

<sup>(</sup>۱۳) میه تیسری مرتبه ان کامفرجانا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی غلہ لینے کے لیے ہم جو ثمن (قیت) لے کر آئے ہیں' وہ نمایت قلیل اور حقیرہے-

<sup>(</sup>۱) لیعنی ہماری حقیر ہو نجی کونہ دیکھیں ، ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ دیں۔

<sup>(2)</sup> لیتیٰ ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آذاد کر کے ہم پر احسان فرمائیں۔

<sup>(</sup>A) جب انہوں نے نمایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے برطاپ 'مناک ہو برطاپ 'مناک ہو ہو گئے۔ کا بھی ذکر کیا' جس سے یوسف علیہ السلام کادل بھر آیا' آئکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ آہم بھائیوں کی زیاد تیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کر بمانہ کا بھی اظہار فرمادیا کہ یہ کام تم نے ایس حالت میں کیاجب تم جائل اور نادان تھے۔

قَالُوَّاءَ اِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَايُوسُفُ وَهَنَا اَنَّى قَدُمَنَّ اللهُ عَلَيْ نَا اِنَّهُ مَنُ يَنْتَقِ وَيَصُيرُ فَإِنَّ اللهَ لِاَيْضِيهُ مُ اَخُوالْمُحْسِنِيرُنَ ۞

قَالُوَاتَالِلُّهِ لَقَکَ اکْرَكَ اللهُ عَلَيْ نَا وَانْ کُتَا لَخْطِ بُنَ ۞ قَالَ لاَنَتْرُبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ لِيُخْفِرُ اللهُ لَكُمُ وَهُو اَرْضَهُ اللِّرْجِمِينَ ۞ إِذْهُمُوا بِقَوْمِيْمِي هٰ مَا فَالْفُوْهُ عَلَى وَجُهِ إِنْ يَالْتِ بَصِدُيرًا ۚ وَأَنْوُنْ إِلَهْ لِكُنْ الْكُنُوهُ عَلَى وَجُهِ إِنْ يَالْتِ

انہوں نے کہا کیا (واقعی) تو ہی یوسف (علیہ السلام) ہوں ہے۔ '' جواب دیا کہ ہاں میں یوسف (علیہ السلام) ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پر ہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نیوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ''(۹۰) انہوں نے کہا اللہ کی قتم ! اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر بر تری دی انہوں نے کہا اللہ کی قتم ! اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر بر تری دی ہم خطاکار تھے۔ '(۹۱) ہواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ''' اللہ تمہیں ہواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ''' اللہ تمہیں ہواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ''' اللہ تمہیں میرا یہ کر آتم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر میرا یہ کر آتم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر فرال دو کہ وہ دیکھنے لگیں' '(۵) اور آجا کیں اور اپنے تمام ذال دو کہ وہ دیکھنے لگیں' (۵)

<sup>(</sup>۱) بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شا' جے انہوں نے بجین میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں بھینک دیا تھا' تو وہ جیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کمیں ہم سے ہم کلام بادشاہ' یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟

<sup>(</sup>۲) سوال کے جواب میں اقرار واعتراف کے ساتھ 'اللہ کے احسان کا ذکر اور صبرو تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کرکے بتا کا دستہ بھی بیان کرکے بتا ویا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن بیراللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ہے کہ اس نے نہ صرف بید کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی 'بلکہ مصر کی فرمال روائی بھی عطا فرما دی اور بیہ نتیجہ ہے اس صبراور تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔

<sup>(</sup>m) بھائیوں نے جب پوسف علیہ السلام کی بیہ شان دیکھی تواین غلطی اور کو تاہی کااعتراف کرلیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پینجبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمادیا کہ جو ہوا 'سوہوا- آج تہمیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو 'جو آپ کے خون کے پیاسے سے اور آپ کو طرح طرح کی ایذا کیں پہنچائی تھیں ' ہی الفاظ ارشاد فرما کرانہیں معاف فرمادیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

<sup>(</sup>۵) تمیں کے چرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا' ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا۔

وَلَتَمَا فَصَلَتِ الْمِنْدُونَ اللَّهِ مُونُهُ مُولِ النِّي لَكِيدُ رِيْعَ بِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَتَمَا فَصَلَتِ الْمِنْدُونِ اللَّهِ مُؤْمِنُ إِنِّ لَكِيدُ رِيْعَ بِي عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُوسُفَ لَوْ لَآ أَنْ تُفَدِّدُونِ ۞ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

قَالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَالِكَ الْقَدِيْءِ ۞

فَلَتَّااَنُ جَاءَالْبَشِيْدُالْفُهُ عَلَى وَجْهِهُ فَالْتِّذَبَصِيُرًاۥ قَالَ اَلَهَاقُلُ لَكُوُّ إِنِّ اَعْلَمُمِنَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُوْنَ ؈

قَالُوْا يَاأَبَانَا اسْتَغُغِرُ لَنَا دُنُوْ بَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيبُنَ ﴿

قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِمُ لَكُوْرَ لِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَغُورُ الرَّحِيْمُ ۞

خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ (۱۱) (۹۳)

جب سے قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کما کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آرہی ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ (۲) (۹۲)

وہ کنے گلے کہ واللہ آپ اپنے ای پرانے خبط <sup>(۳)</sup> میں مبتلا ہیں-(۹۵)

جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کر تاؤالاای وقت وہ پھرسے بیناہو گئے۔ (۳)کما! کیامیں تم سے نہ کماکر آتھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا۔ (۹۲)

انہوں نے کما اباجی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب بیجئے بیٹک ہم قصور وار ہں۔(۹۷)

کما اچھا میں جلد ہی تہمارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا<sup>، (۱)</sup> وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نمایت مہمانی

- (۱) یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے یورے خاندان کومصر آنے کی دعوت دی-
- (۲) ادھر پہ قیص لے کر قافلہ مصرے چلا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ بہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغیبر کو بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچ، پیغیبر بے خبر ہو تا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو؟ اور جب اللہ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور در از کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آجاتی ہے۔
  - (٣) ضَلاً لِّ سے مراد والهانه محبت کی وہ وار فتگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کئے کہ ابھی تک آپ اس پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گر فقار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی محبت دل سے نہیں گئی۔
  - (۴) کیعنی جب وہ خوش خبری دینے والا آگیااور آکروہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چبرے پر ڈال دی' تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بیمنائی بھال ہو گئی۔
  - (۵) کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے جوتم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبروں کو حالات سے حسب مشیت و مصلحت آگاہ کر تا رہتا ہے۔
- (٢) فی الفور مغفرت کی دعاکرنے کے بجائے دعاکرنے کا وعدہ فرمایا 'مقصدیہ تھاکہ رات کے پچھلے پہر میں 'جو اللہ کے

کرنے والا ہے۔ (۹۸)

جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیاتو یوسف نے اپنے مال باپ کواپنے پاس جگہ دی (ا) ور کما کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصر پیس آؤ-(۹۹) اور آپ بخشایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ (۱۳) تب کما کہ اباجی! یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیرہے (۱۳) میرے دب نے اس کے ساتھ بڑااحسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا (۱۵) اور آپ لوگوں کو جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا (۱۵) اور آپ لوگوں کو صحرات لے آیا (۱۲) اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے

فَكَتَّادَخَلُوْاعَلْ يُوْسُتَ الْآى إلَيُهُ اَبَوَيُهُوَقَالَ ادُخُلُوْا مِصْرَانُ شَاءًا للهُ امِنِيْنَ ۞

وَرَفَعُ آبَوَيُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخُرُّوا لَهُ سُجَّدًا اَوَقَالَ يَابَتِ لَهَ اَتَاوِيْكُ اُوْيَاكَ مِنْ قَبُلُ قَلْ جَعَلَهَ ارَبِّقَ حَقَّا وَقَدُ اَحُسَنَ فِي َإِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً يِكُوْمِنَ البُّدُومِنَ بَعْدِ النَّ تَتَزَعَ الشَّيْطُلُ بَيْنِيْ وَبُهُنَ اِخْوَقَ لِنَّ مَنِ لَطِيفُ لِلمَايِشَ الْآلَةِ الْقَاهُ هُو

خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہو تا ہے 'اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا- دو سری بات یہ کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر تھی- ان سے مشورہ لینا ضروری تھا- اس لئے انہوں نے تاخیر کی اور فور آ مغفرت کی دعانہیں کی-

- (۱) لینی عزت واحترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کاخوب اکرام کیا۔
- (۲) بعض مفسرین کاخیال ہے کہ یہ سوتیلی مال اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی مال بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو آئی تھیں' حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا۔ بہی خالہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر گئی تھیں (فتح القدیر) لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیق والدہ ساتھ تھیں۔(ابن کشیر)
- (٣) بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ﴿ وَحَرُّوْاللهُ اُسِجَّنَا ﴾ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ لیمیٰ یہ سجدہ 'سجدہ ہی کے معنی میں ہے۔ آہم یہ سجدہ 'سجدہ نعظیمی ہے سجدہ عبادت نہیں اور سجدہ نعظیمی حضرت لیقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے سدباب کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے اور اب سجدہ تعظیمی بھی کہی کے کیا جائز نہیں۔
- (٣) کینی حضرت یوسف علیه السلام نے جو خواب دیکھاتھا۔ اتنی آ زمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخراس کی بیہ تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیه السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔
  - (۵) الله كا الله كا الله على كنوي سے نظنے كاذكر نهيں كيا تاكه بھائى شرمندہ نه ہوں- يہ اخلاق نبوى ہے-
  - (٢) مصر جیسے متدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی حیثیت ایک صحراکی تھی'اس لیے اسے بَذوّ سے تعبیر کیا۔

الْعَلِيْهُ الْعَكِيْهُ 💮

رَبِّ قَدُاتَيْتِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَكَمْتَيْنُ مِنُ تَاوُمُهُ الْكَادِيُثِ فَاطِرَالتَّمْوٰتِ وَالْرَفِنَّ اَنْتَ وَلِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاِفِرَةُ تَوَقِّىٰ مُسُلِمًا وَالْحِقْنِيْ بِالطَّلِحِيْنَ ۞

> ذلِكَ مِنُ اَبُكُا الْغَيْبِ نُوْمِيُهِ الْبُكَ وَمَاكُنُتَ كَدَيْهِمُ إِذْ اَجْمُعُواۤ اَمْرَهُمُ وَهُمُ يَمَكُرُونَ ۞

مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ (۱) میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ بہت علم و حکمت والاہے۔(۱۰۰)

اے میرے پروردگار! تونے مجھے ملک عطا فرمایا (\*) اور تو نے مجھے ملک عطا فرمایا (\*) اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ (\*) اے آسان و زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے ' تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کراور نیکول میں ملادے۔ (\*) (۱۰۱)

یہ غیب کی خبروں میں ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کررہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اوروہ فریب کرنے لگے تھے۔ (۱۰۲)

- (۱) یه بھی اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں ٹھمرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دما۔
  - ۲) لین ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی 'جیساکه تفصیل گزری۔
- (٣) حفرت بوسف علیہ السلام اللہ کے پیغیر تھے 'جن پر اللہ کی طرف سے وحی کانزول ہو آاور خاص خاص باتوں کاعلم انہیں عطاکیا جا آتھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی میں پیغیر خوابوں کی تعبیر بھی صبح طور پر کر لیتے تھے' آئم معلوم ہو آ ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا' جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور سات موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری۔
- (٣) الله تعالى نے حضرت يوسف عليه السلام پر جو احسانات كي 'انہيں ياد كركے اور الله تعالى كى ديگر صفات كا تذكره كر كے دعا فرما رہے ہيں كه جب مجھے موت آئے تو اسلام كى حالت ميں آئے اور مجھے نيك لوگوں كے ساتھ ملا دے-اس سے مراد حضرت يوسف عليه السلام كے آباو اجداد 'حضرت ابراتيم و اسحاق عليمماالسلام وغيرہ مراد ہيں- بعض لوگوں كو اس دعاسے يہ شبہ پيدا ہواكه حضرت يوسف عليه السلام نے موت كى دعا ما تكى- حالا نكه يه موت كى دعا نہيں ہے 'آخر وقت تك اسلام ير استقامت كى دعا ہے -
- (۵) لیعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ 'جب کہ انہیں کنویں میں چینک آئے یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں لیمن ان کویہ کمہ کرکہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قیص ہے 'جو خون میں لت بت ہے۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وجی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرمادیا۔ یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس

وَمَآ أَثُمُّوالنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ 🕝

وَمَاتَنَكُاهُمُ عَكَيْهِ مِنَ أَجْرِانَ هُوَالَّاذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ﴿

وَكَايِّتُنُ مِّنُ الْـَةِ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ يَسُرُّوُنَ عَلَيْهَا وَهُوْعَهٰ كَالْمُعْرِضُوْنَ ⊕

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا وَهُمْ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

گو آپ لاکھ چاہیں کیکن اکثر لوگ ایمان دار نہ ہوں گے۔<sup>(۱)</sup> (۱۰۳)

آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں۔ (<sup>(۲)</sup> یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہی (۱۰۴۳)

آسانوں اور زمین میں بہت می نشانیاں ہیں۔ جن سے بیہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ <sup>(۱۲</sup>)

ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ (۱۰۹)

افتیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں ' صرف دلچپی اور لذت کے لئے۔ اس لیے وہ

ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں-

(٢) كه جس سے ان كويہ شبہ ہوكہ يه وعوائے نبوت تو صرف پليے جمع كرنے كا بمانه ہے-

(۳) گاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آتھیں پھیرے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تولوگوں کا قصور اور ان کی بدقشمتی ہے ' قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نفیحت ہی کے لیے آیا ہے۔

گر نه بیند بروز شپره چشم چشمهٔ آفآب را چه گناه

(٣) آسان و زمین کی پیدائش اور ان میں بے شار چیزوں کا وجود' اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق و صافع ہے جس نے ان چیزوں کا وجود ' اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق و صافع ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے بیہ نظام چل رہا ہے اور ان میں کبھی آپس میں نگراؤ اور نصادم نہیں ہوا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں ان پر غورو فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

(۵) یه وه حقیقت ہے جے قرآن نے بری وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو ماتے ہیں کہ

اَفَامِئُوَااَنُ تَالِيَّهُمُ عَاشِيَةٌ ثِنَّ عَذَابِ اللهِ اَوْتَالْتِهُوُ السَّاعَةُ بَفْتَةً وَ هُوْ لاَيَشْعُوُونَ ۞

قُلُ هٰذِهٖ سِيْدِلِيَ ٱدْعُوَالِلَ اللهِ سَعَلَى بَصِيْرَةِ ٱنَاوَمَنِ البَّعَنِيُّ وَسُمُعْنِ اللهِ وَمَا النَّامِنَ الشَّهِ كِيْنِ ﴿

ومَآارَسُلْنَامِنُ مَّبْلِكَ اِلَّارِجِالْاَثْوَجُ َ اِلْيَهُوْمِّنَ اَهْلِ الْمُرَّى اَفَلَوْ يَسِيُرُوُ اِنِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ المَّيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَ ازْ الْزَخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِيْنِ التَّمَوُّ الْفَلَاتَمُولُونَ ۞

کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبرہی ہوں۔ (۷۰۱)

آپ کمہ دیجئے میری راہ کی ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں' پورے یقین اور اعتاد کے ساتھ۔ (۱) اور میں مشرکوں میں نمیں۔ (۱۹ )

آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول ہیں ج ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ (۲۳) کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا پھھ انجام ہوا؟ یقینا آخرت کا گھر پر ہیز گاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے 'کیا پھر بھی تم نہیں سجھتے۔ (۱۰۹)

آسان و زمین کا خالق' مالک' رازق اور مدبر صرف الله تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں الله کے ساتھ دو سرول کو بھی شریک ٹھرا لیتے ہیں اور یوں اکٹرلوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پر ستوں کا شرک بھی نہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بررگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کرانہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ آعاذَنَا اللهُ مُنهُ .

- (۱) گیخی سے توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پیغیبر کی راہ رہی ہے' اسی کی طرف میں اور میرے پیرو کار پورے یقین اور دلا کل شرعی کے ساتھ لوگوں کو ہلاتے ہیں۔
- (۲) کیعنی میں اس کی تنزیہ و تقذیس بیان کر ما ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک' نظیر' مثیل یا وزیر و مثیر یا اولاد اور بیوی ہو۔وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
- (٣) یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں 'عور توں میں سے کسی کو نبوت کامقام نہیں ملا 'اسی طرح ان کا تعلق قربیہ سے تھا' جو قصبہ دیمات اور شہر سب کو شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ (صحرا نشینوں) میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اہل بادیہ نبتا طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھرد رہے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم 'دھیے اور باخلاق ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم 'دھیے اور باخلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔

حَثَّى إِذَا اسُنَيْسَ الرُّسُُلُ وَظَنُّواَ انْهُمُ قَکَ کُوبُواجَاءَهُمُ نَصُّرَنَا 'فَئِغَیَمَنَ نَّشَآ اُوْلِاکِرُدُّ بَأَسُنَاعَنِ الْفَوْمِ الْمُجْرِمِيْنِي ۞

ڵڡؘۜۮؙػٵڹ؋ٛ تَصَصِيمُ عِبْرَةٌ لِأُولِ الْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيْتًا لِيُفْتَرَى وَلِكُنْ تَصُدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِ نَتْئًا وَّهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِئُونَ شَ

یمال تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے (ا) اور وہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا۔ (۲) فور آ ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پیچی (۳) جے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ (۳) بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جا آ۔ (۱۹)

ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقینا تھیجت اور عبرت ہے 'یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تقدیق ہے ان کتابول کی جو اس سے پہلے کی ہیں' کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحت ہے ایمان دار لوگوں کے لیے۔ (۱۱)

(۱) یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی۔

(۲) قراءات کے اعتبارے اس آیت کی کئی منہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن سب سے مناسب مفہوم ہیہ ہے کہ ظائوا کا فاعل قوم یعنی کفار کو قرار دیا جائے یعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے' (جیسا کہ پنجبر کی طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے) اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے' معلوم ہو تا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تا نہیں ہو تا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تا ہے کہ تاب کی خرروار کھی گئی ہے تا خیر ہو رہی ہے' اس سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچلی قوموں پر بھی عذاب میں بری بڑی تاخیر روار کھی گئی ہے اور اللہ کی مثیت و حکمت کے مطابق انہیں غوب خوب ملت دی گئی محوث موٹ کمہ دیا گیا ہے۔

(٣) اس میں دراصل اللہ تعالی کے اس قانون مہلت کا بیان ہے' جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے' حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیفیروں کی خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت عطاکر تا ہے' جلدی نہیں کر آ' یہاں تک کہ بعض دفعہ پیفیرکے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو کریہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان سے یوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کی منافی نہیں ہے۔

(۴) یه نجات پانے والے اہل ایمان ہی ہوتے تھے۔

(۵) لیمنی پہ قرآن' جس میں پہ قصہ پوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں 'کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ پہ چیچلی کتابوں کی تقیدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لیے ہدایت و رحمت۔

## سورہ رعد مدنی ہے اور اس میں تینتالیس آیات اور چھ رکوع ہیں۔

شروع كرتا ہوں ميں الله كے نام سے جو نمايت مهمان برا رحم والاہے-

ال م رسیہ قرآن کی آیتیں ہیں' اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جا آ ہے' سب حق ہے لیکن اکثرلوگ ایمان نہیں لاتے۔(۱)

الله وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کرر کھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو- پھروہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے (ا) اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگار کھا ہے- ہرا یک میعاد معین پر گشت کر رہاہے '(ا) وہی کام کی



## 

الْتَوَّتِلْكَ الْيُكَ الْكِتْبِ وَالَّذِي َ أَثْوِلَ الْيُكَ مِنْ تَتِكِ الْحَقُّ وَلِكَنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَائِمُونُونَ ①

ٱللهُ ٱلذِي رَفَعَ التَّمَاٰ وِن بِغَيْرِ عَمْ تَرَوْنَهَا ثُقَّاسُتَوٰى عَلَى الْعَرَشِ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، كُلُّ يَّغِرِى الْجَمِل مُّسَتَّى يُكَبِّرُ الْوَرَيُّقِتِ لُ الْاِيتِ لَعَلَّكُمُ مِلِقَاْء رَبِّكُونُونُونُونَ ۞

(۱) استواعلی العرش کامفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے۔ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کاعرش پر قرار پکڑتا ہے۔ محدثین کا یمی مسلک ہے وہ اس کی تاویل نہیں کرتے ، چیسے بعض دو سرے گروہ اس میں اور دیگر صفات اللی میں تاویل کرتے ہیں۔ آہم محدثین کتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جاسکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ لیسس ﴿ لَیْسُ کَمِیْلُو مَدُوْ النّہُومِیُو الْبَحِیدُو ﴾ (المسودیٰ : ۱۱)

وَهُوَ الَّذِي مَنَّ الْأَرْضَ وَحَجَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهُرَّا وَمِنْ كُلّ الثَّمَوٰتِ جَعَلَ فِيهَازَوْجَيُنِ أَشَكَيْنِ يُغُثِي ٱلَّيُلَ النَّهَارَ ا اِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَا لِينِ لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُونَ ﴿

وَ فِي الْرَضِ قِطَعُ مُتَبِورِكُ وَجَنْتُ مِنْ اَعْنَابِ وَزَرْعُ وَغِيلٌ ڝؚڹؙۊٳڹۜۊۼٙؽۯؙڝؚڹؙۅٳڹؿؙؽڠ۬ؠؠٵٚ؞ۊٳڿڎۜٷؙڣؘڝٞڵؠۼؙۻؠٵ

عَلْ بَعْضِ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتِ لِقَوْمِ يَعِقِلُونَ @

تدبیر کرتاہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کربیان کر رہاہے که تم اینے رب کی ملا قات کالقین کرلو-(۲)

ای نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہرس پیدا کر دی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اور اس میں ہر قشم کے پھلوں کے جو ڑے دو ہرے دو ہرے پیدا کر دیے ہیں' <sup>(۲)</sup> وہ رات کو دن ہے چھیا دیتا ہے- یقیناً غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں۔ (۳)

اور زمین میں مختلف ککڑے ایک دو سرے سے لگتے لگاتے ہیں (<sup>(۳)</sup> اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور تھجوروں کے درخت ہیں'شاخ دار اور بعض الیے ہں (") جوبے شاخ ہی سب ایک ہی یانی پلائے حاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری ویتے ہیں (۵) اس میں عقل مندول کے لیے بہت ی نشانیاں ہیں۔ (۴)

(۱) زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند و بالا بہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہں' نہروں' دریاؤں اور چشموں کااپیاسلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع و اقسام کے غلے اور کھل پیدا ہوتے ہیں' جن کی شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف اور ذائقے بھی جدا گانہ ہوتے ہیں۔

(۲) اس کاایک مطلب تو یہ ہے کہ نراور مادہ دونوں بنائے۔ جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کردی ہے۔ دو سرا مطلب (جو ڑے جو ڑے کا) ہیر ہے کہ میٹھا اور کھٹا' سرد اور گرم' سیاہ اور سفید اور ذا کقیہ دار وبد ذا کقیہ' اس طرح ایک دو سرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کیں۔

- (٣) مُتَجودت ايك دوسرك ك قريب اور متصل يعنى زمين كاايك حصد شاداب اور زر خيز ب- خوب بيداوار ديتا ب-اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے' جس میں کسی قشم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی۔
- (٣) صنواً لا کے ایک معنی ملے ہوئے اور غیر مصنوان کے جداجدا کیے گئے ہیں۔ دو سرامعنی صنوانی ایک درخت ،جس کی كئ شاخيں اور تنے ہوں' جيسے انار' انجير' اور بعض تھجو رہيں -اور عَنيرُ صنْو اَن جواس طرح نہ ہو بلکہ ايک ہی تنے والاہو -
- (۵) لیعنی زمین بھی ایک' یانی' ہوا بھی ایک- لیکن کھیل اور غلہ مختلف قشم کے اور ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف۔

وَ إِنْ تَغِبُ فَعَبُ قَوْلُهُمُ ءَ إِذَا كُنَّا اللهِ كَاعَانًا لَغِي خَدَيْقِ جَدِيْدٍهْ أُولَلِكَ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَابِرَيِّهِهُ وَاوْلَلِكَ الْفِلْلُ فِنَ اَعْنَاقِهِمُ وَاوْلَلِكَ اَصْعَابُ التّارَّةُ مُوفِئِهَا خَلِدُونَ ۞

وَيَهْ تَعُجِلُونَكَ بِالسَّيِّمَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ وَقَدُخَلَتُ مِنُ قَبْلِهِهُ الْمَثْلُثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُوُمُغُفِرَةٍ لِلتَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِ وَوَانَ رَبَّكَ لَشَوِيْدُ الْجِقَابِ ۞

اگر تحقی تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا بجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ (ا) یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ یمی ہیں جن کی گر دنوں میں طوق ہوں گے۔ اور یمی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔(۵)

اور جو تجھے سے (سزا کی طلبی میں) جلدی کررہے ہیں راحت سے پہلے ہی 'بقیناان سے پہلے سزا 'میں (بطور مثال) گزر چکی ہیں''') اور بیشک تیرا رب البتہ بخشے والا ہے لوگوں کے ب جا ظلم پر بھی۔''') اور یہ بھی بیٹنی بات ہے کہ تیرا رب بڑی خت سزادینے والا بھی ہے۔''')(۲)

(٣) یہ اللہ کی دو سری صفت کا بیان ہے آگہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے' اس کے دو سرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے۔ کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بہت می چیزیں او جھل رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہال اللہ کی صفت رحیمی و غفوری کا بیان ہو آئے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دو سری صفت قہاری و جباری کا بیان بھی ماتا ہے' جیسا کہ یمال بھی ہے آگہ رجا (امید) اور خوف' دونوں پہلو سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہیں موجاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس لیے کہا جا آئے سے الإیمانُ

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا' اس کے لئے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن کفاریہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟

<sup>(</sup>۲) کینی عذاب النی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیس پہلے گزر بھی ہیں 'اس کے باوجود سے عذاب جلدی ما تکتے ہیں؟

یہ کفار کے جواب میں کما گیاجو کتے تھے کہ اے پیغیرااگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ'جس سے تو ہمیں ڈرا تارہتا ہے۔

(۳) لیعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کر تا بلکہ مملت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو آتی تاخیر کرتا ہے کہ معالمہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے طلم و کرم اور عفود درگزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مُوافذہ کرتا ہے کہ معالمہ قیامت پر آجائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ ﴿وَلَوْ يُوْاَخِنُ اللّٰهُ التَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَوْلَا كَلَا تُو عَلَىٰ ظَهُرِهُا مِنْ دَا اللّٰهُ التَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ کو گوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر فرمانے گئا تو روئے ذمین کرائے درائے گئا ہو کہ میں یہ ایک متعنفس کونہ چھوڑ تا''۔

ۅؘؽؿؙۅؙڶٲێۮؚؽڹؘػڡؘۯؙۅؙڶٷڷٲڶؙڗۣ۬ڶؘعؘڵؽ؋ٳؽة۠ۺٞڗۜؾؚؖ؋ ٳٮٞؠؙٵٞڹؿؙؽؙٮؽ۬ۮؚ؉ۛۊٞۦڸػؙؚڷٷٙ*ۄؚ*ۿٳۮٟ۞

كَلَّهُ يُعْلَمُمُ الْخَيْلُ كُلُّ اُنْثَى وَمَا نَغَيْثُ الْرَّحَامُرُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ مَّقَ عُيْدَى لا بِيقُلَارٍ ۞

عليُوالغَيْنِ وَالثَّهَادَةِ الْكِينُرُالْمُتَعَالِ ①

اور کافر کتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات سے ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں (۱) اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ (۲)

مادہ اینے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے (۳) اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی '(۲) ہر چیزاس کے پاس اندازے سے ہے۔ (۸)

ظاہرو پوشیدہ کاوہ عالم ہے (سب سے) بڑا اور (سب سے ) بلند و بالا-(۹)

بَينَ الْخَوفِ وَالرَّجَاءِ "المِمان خوف اور اميد كے درميان ہے" ليعنی دونوں باتوں كے درميان اعتدال و توازن كانام ايمان ہے- انسان اللہ كے عذاب كے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس كی رحمت سے مايوس- (اس مضمون كے ملاحظہ كے ليے ديكھتے سورة الأنعام ' ٢٤- سورة الأعراف ١٦٤ سورة الحجر' ٢٥- ٥٠-)

- (۱) ہر نبی کو اللہ تعالی نے حالات و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے۔
  لکین کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو
  سونے کا بنا دیاجائے یا پیاڑوں کی جگہ نہریں اور چیشے جاری ہو جا کیں 'وغیرہ وغیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ
  صادر کرکے نہ دکھایا جا تا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان (معجزہ) نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'اے پنیمبر! تیرا کام
  صرف انذار و تبلیخ ہے۔ وہ تو کر تا رہ۔ کوئی مانے نہ مانے 'اس سے تجھے کوئی غرض نہیں 'اس لیے کہ ہدایت دینا ہی ہمارا
  کام ہے۔ تیرا کام راستہ دکھانا ہے 'اس راستے پر چلادینا' بیہ تیرا نہیں 'ہمارا کام ہے۔
- (۲) لیعنی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجائے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راستہ کی نشاندہی کرنے کے لیے پیغیبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا ﴿ وَکَانُ مِّنُ اُمْدَةِ اِلْاَخَلَافِیۡھَانَذِیْرُ ﴾ (فاطر: ۳۲) " ہرامت میں ایک نذیر ضرور آیا ہے"۔
- (٣) رحم مادر میں کیا ہے' نر ہے یا مادہ' خوب صورت ہے یا بد صورت' نیک ہے یا بد' طویل العمرہے یا قصیرالعمر؟ بیہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
- (٣) اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو ۹ مینے ہوتی ہے لیکن گفتی برھتی بھی ہے 'کسی وقت یہ مدت ۱۰ مینے اور کسی وقت ۷ '۸ مینیے ہو جاتی ہے 'اس کاعلم بھی اللہ کے سواکسی کو نہیں۔
  - (۵) لینی کسی کی زندگی کتنی ہے؟ اسے رزق ہے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازہ اللہ کو ہے۔

سَوَآئِةِنَكُوْمِّنَا التَّوْلَوَ مَنْجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِنِ بِالْكِيلِ وَسَارِكِ بِالنَّهَارِ ۞

لَهُ مُعَقِّبَكُ مِّنَ بَيْنِ يَكَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَ لَهُ مِنُ آمُرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَائُغَيِّرُمَا بِنَقُومِ حَتَّى يُغَــيِّرُوُ امَا يِ اَنْشُيهِ مُ وَلِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ مِنْ وَعُلَامٌ ذَلَكُ وَمَالَهُ مُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاللَّ

ۿؙۅؘٲڵڽؚؽؙؠؙڔؽڲؙۅؙڷؠٞۯ۫ؿؘڂٛۏؙٲۊۜڟؠؘڡٵۊؙؽ۠ۺ۠ؽؙٲۺۜٙػٲڹ الِثقال ۠۞

وَيُكِتِّوُ الرَّعُدُوبِهِ وَالْمَلَمِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْمِيلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنُ يَّشَاءُ وَهُمْ مُعُادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوشَدِيدُ اللّهِ عَالِ ﴿

تم میں سے کسی کااپنی بات کو چھپا کر کہنااور بآواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو' سب اللہ پر برابر ویکساں ہیں۔(۱۰)

اس کے پہرے دار (۱) انسان کے آگے پیچیے مقرر ہیں 'جو اللہ کے تھم سے اس کی بگمبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلول میں ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلا نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ (۱۱)

وہ اللہ ہی ہے جو تہمیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھا تاہے <sup>(۳)</sup> اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتاہے۔<sup>(۳)</sup> (۱۲)

گرج اس کی شبیع و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف ہے۔ (۵) وہی آسان سے بجلیاں گرا آ ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے (۲) کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والاہے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) مُعَقِّبَاتٌ، مُعَقِّبَةٌ كى جَمَّع ہے- ايك دو سرے كے يتي آنے والے ' مراد فرشتے ہيں جو بارى بارى ايك دو سرے كے بعد آتے ہيں- دن كے فرشتے جاتے ہيں تو شام كے آجاتے ہيں شام كے جاتے ہيں تو دن كے آجاتے ہيں-

<sup>(</sup>۲) اس کی تشریح کے لیے دیکھتے سور ۂ انفال آیت ۵۳ کا حاشیہ۔

<sup>(</sup>۳) جس سے راہ گیرمسافرڈ رتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کاراس کی برکت و منفعت کی امید رکھتے ہیں -

<sup>(</sup>٣) بھارى بادلول سے مراد وہ بادل ہيں جن ميں بارش كا پانى ہو تاہے-

<sup>(</sup>۵) جيے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلِمَنْ مِينَ مُنْكُ الْأَلْمُنِيَّةُ وَمِينَا اللهِ ﴾ (بنسي إسوائيل: ٣٠) "برچيزالله كي تنجيج بيان كرتي بـ"-

<sup>(</sup>٢) لعِنى اس كے ذريعے ہے جس كو چاہتا ہے ' ہلاك كر وُالتّا ہے۔

<sup>(</sup>۷) مِحَالٌ کے معنی قوت 'موُاخذہ اور تدبیرو غیرہ کے کیے گئے ہیں۔ لینی وہ بڑی قوت والا 'نمایت موَاخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔

لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَاَيْجَيْنُدِنَ لَهُمْ شِتَّى ُّ الْاَلْمَالِسِطِ كَفْيُهِ إِلَى الْمَا ۚ إِلِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهُ وَمَادُعَا ُ الْكَلِيرِ أَنْ الْآرِقْ ضَلِل ۞

وَ لِللهِ يَسُجُدُ مَنُ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًاوَّكُوْهًا وَّظِلْلُهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْصَالِ ۖ ۞

اسی کو پکارنا حق ہے۔ (۱) جو لوگ او رول کو اس کے سوا پکارت ہیں وہ ان (کی پکار) کا پچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوگہ اس کے منہ میں پڑجائے طالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پڑجائے طالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں بہنچنے والا نہیں (۱۲) ان منکروں کی جتی پکارہی میں ہے۔ (۱۳)

الله ہی کے لیے زمین اور آسانوں کی سب مخلوق خوشی اور آسانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ (۱۵)

<sup>(</sup>۱) یعنی خوف اور امید کے وقت اس ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول فرما تا ہے یا دعوت عبادت کے معنی میں ہے یعنی اس کی عبادت حق اور صحیح ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستق نہیں کیونکہ کا نکات کا خالق کا الک اور مدبر صرف وہی ہے اس لیے عبادت بھی صرف اس کا حق ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی جو اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتیلیاں پھیلا کر پانی سے کے کہ تو میرے منہ تک آجا' ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیز ہے' اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے؟ اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ مشرک 'اللہ کے سوا' جن کو پکارتے ہیں' انہیں نہ یہ پت ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے۔ اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

<sup>(</sup>٣) اور بے فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہو گا۔

قُلْ مَنْ رَّبُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللهُ قُلُ النَّاقُلُ اَفَاقَنْ نُوُ مِّنُ دُونِهَ اوْلِيكَا لَا لِمَلْكُونَ لِانْفُيهِ هُونَفُعا وَلَاضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الْرُعْمَى وَالْبَصِيرُ لَا آمُ هَلْ تَسْتَوِى الظّلَمْتُ وَالتُورُةُ لَمُ مَمْجَعَلُوا لِلهِ فَمُرَكًا مَخَلَقُوا كَفَلْقِهِ وَتَشَارَبُهُ الْفَقْلُ عَلَيْهِ فَعُلُوا اللهُ خَالِقُ كُلِ ثَمْنُ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَا لُونَ

آپ ہوچھے کہ آسانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟
کمہ دیجے! اللہ۔ (اللہ موجعے! کیا تم پھر بھی اس کے سوا
اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے
برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ (۱) کمہ دیجئے کہ کیا اندھا اور
بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو
کتی ہے۔ (۳) کیا جنہیں سے اللہ کے شریک ٹھرا رہے ہیں
انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی
نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگی ہو کہ دیجئے کہ صرف اللہ
نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگی ہو کہ دیجئے کہ صرف اللہ
عالب ہے۔ (۱۲)

اس نے آسان سے پانی برسایا پھراپی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ (۵) پھر پانی کے ریلے نے اوپر

ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَآ مَاءً فَسَالَتْ ٱوُدِيَةٌ بِعَدَدِهَا فَاحْتَمَلَ السَّمْلُ زَبَدًا ارَّابِيًّا وَمِيمًا يُوْقِدُونَ

ہمکنار کرے۔ان تکوینی احکام میں کسی کافر کو بھی مجال انکار نہیں۔

<sup>(</sup>۱) یمال تو پنجیمر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کاجواب بھی نہی ہو تاتھا۔ اس لوز سے تعمیر میں میں تاریخ

<sup>(</sup>۲) کینی جب تمہیں اقرار واعتراف ہے کہ آسان و زمین کا رب اللہ ہے جو تمام افتیارات کا بلا شرکت غیر مالک ہے تو پھرتم اسے چھوڑ کراییوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سمجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا افتیار نہیں رکھتے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی جس طرح اندهااور بینا برابر نہیں ہو سکتے 'ای طرح موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے-اس لیے کہ موحد کا ول توحید کی بھیرت ہے معمور ہے 'جب کہ مشرک اس سے محروم ہے-موحد کی آئکھیں ہیں 'وہ توحید کا نور دیکھا ہے اور مشرک کو بیہ نور توحید نظر نہیں آتا' اس لیے وہ اندھاہے-ای طرح 'جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی-ایک اللہ کا پجاری 'جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے' اور ایک مشرک' جو جمالت و توہمات کے اندھیروں میں بھتک رہاہے' برابر نہیں ہو سکتے؟

<sup>(</sup>٣) لعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی شبح کاشکار ہو گئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کاخالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) یقدَدِها (وسعت کے مطابق) کا مطلب ہے۔ نالے یعنی دادی (دو بہاڑوں کے درمیان کی جگہ) تگ ہو تو کم پانی ،
کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ یعنی نزول قرآن کو 'جو ہدایت اور بیان کاجامع ہے 'بارش کے نزول سے تشیبہ دی ہے۔
اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے۔ اور دادیوں کو تشیبہ دی ہے دلوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ
دادیوں (تالوں) میں پانی جاکر ٹھر آ ہے 'جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑ تاہے۔

عَكَيْهُ فِى التَّالِرِ الْبَتِغَآ آجِلْيَةٍ اَوْمَتَاءٍ نَبَنُ مِّشُلُهُ \* كَذْلِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ دُ فَامَّا الزَّبَدُ فَيَدُهُ هَبُ جُفَآء \* وَامَّا مَا يَـنْفَعُ النَّسَاسَ فَيَمَكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذْلِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْرَمْثَ الَّ شَ

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِّهِمُ الْحُسُنَىٰ وَالَّذِيْنَ لَوَيْنَتَجِيْبُوْالَهُ لُوْانَّ لَهُمْ قَافِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا قَعِيثًا مُعَهُ لَافْتَدَوْلِهِ اُولَيِّكَ لَهُمُّ سُوَّءُ الْحِسَابِ دُومًا وَلَمُ مُجَهَّتُمْ وَبِثْسَ الْمِهَادُ ۞

چڑھے جھاگ کو اٹھالیا' (") اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا سازوسامان کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ حق و اس طرح کے جھاگ ہیں' (") اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرما تاہے' (") اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے (") لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہو کر چلا جاتا ہے (") لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہو دمین میں ٹھری رہتی ہے' (۵) اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں بیان فرما تاہے۔ (۱۲)

جن لوگوں نے اپنے رب کے تھم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کی تھم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویساہی اور بھی ہو تو وہ سب

<sup>(</sup>۱) اس جھاگ ہے' جوپانی کے اوپر آجا تاہے اور جو مصنحل اور ختم ہو جا تاہے اور ہوا کیں جھے اڑا لیے جاتی ہیں کفر مراد ہے' جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ دو سری مثال ہے کہ تانبے 'پیتل 'سیسے یا سونے چاندی کو زیو ریاسامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تیایا جا تاہے تو اس پر بھی جھاگ آجا تاہے -اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جو ان دھاتوں کے اندر ہو تاہے - آگ میں تیانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آجا تاہے - پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جا تاہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے -

<sup>(</sup>٣) لیعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتاع اور مکراؤ ہو تا ہے تو باطل کو اسی طرح ثبات اور دوام نہیں ہو تا'جس طرح سلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ' دھاتوں کا جھاگ' جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے' دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ مضمل اور ختم ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی اس سے کوئی نفع نہیں ہو تا' کیوں کہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتاہی نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جا تاہے یا ہوا ئیں اسے اڑالے جاتی ہیں- باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح ہے-

<sup>(</sup>۵) لیعنی پانی اور سونا چاندی' تانبا' پیتل وغیرہ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں-اس طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالیں بیان فرما تا ہے 'جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرما ئیں اور ای طرح سور ہُ بقرہ کے آغاز میں منافقین کے لیے مثالیں بیان فرما ئیں۔ اسی طرح سور ہُ نور ' آیات ۳۹ '۴۰ میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان فرما ئیں اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی

کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ (۱) یمی میں جن کے لیے براحساب ہے (۲) اور جن کا ٹھکانہ جنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ (۱۸)

کیاوہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو ا آبارا گیا ہے وہ حق ہے' اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو<sup>(۳۳)</sup> نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔<sup>(۳۳)</sup> (۱۹)

جو الله کے عمد (وپیان) کو پورا کرتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور قول و قرار کو تو ژتے نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۲۰)

اور اللہ نے جن چیزوں کے جو ڑنے کا تھم دیا ہے وہ اسے جو ڑتے ہیں <sup>(2)</sup> اور وہ اپنے پر ورد گار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی تختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔(۲۱) أَفَسَ يَعَلَوُ الْكَأَانُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَخُولُ الْكَأَانُولَ الْكِنْكُ مُواَعْلَىٰ الْمُلَاكِ فَ الْمَالِيَّذَانُولُولُوا الْوَلْمَاكِ فَ

الَّذِائِنَ يُوْفُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيئَاقَ ﴿

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمْرَاللهُ بِهَ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَغْتُونَ نَيَّهُمُ وَ يَخَافُونَ سُوِّءَ الْحِسَابِ ۞

باتیں سمجھائیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیرابن کثیر)

- (۱) یہ مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگہ گزر چکا ہے۔
- (۲) کیونکہ ان سے ہرچھوٹے بڑے عمل کاحماب لیا جائے گااور ان کامعاملہ مَنْ نُوْفِشَ الْحِسَابَ عُلْبَ (جس سے حماب میں جرح کی گئ اس کا بچنا مشکل ہو گا'وہ عذاب سے دوچار ہو کرہی رہے گا) کا آئینہ دار ہو گا-ای لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جنم ہے-
- (۳) لینی ایک وہ فخص جو قرآن کی حقانیت و صدات پر یقین رکھتا ہو اور دو سرااندھا ہو لینی اسے قرآن کی صدات میں شک ہو'کیا بیہ دونوں اس طرح برابر نہیں ہو سکتے'جس میں شک ہو'کیا بیہ دونوں اس طرح برابر نہیں ہو سکتے'جس طرح جھاگ اوریانی یا سونا' تانیااور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔
- (۴) لینی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہو'وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل ہی نہیں کر کتے۔
- (۵) یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے عمد سے مراد 'اس کے احکام (اوا مرو نواہی) ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ یا وہ عمد ہے 'جو عَفیدِ اَکَسْت کملا آہے 'جس کی تفصیل سور ہُ اعراف میں گزر چکی ہے۔
- (۱) اس سے مراد وہ باہمی معاہرے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دو سرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں۔
  - (2) لیعنی رشتول اور قرابتول کو تو ژتے نہیں ہیں 'بلکہ ان کوجو ژتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔

َ وَالَّذِيْنَ صَبُرُواالْبَتِغَآ مَوْجُهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُواالصَّلَوْةَ وَانْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَائُمُ مِثَرًا تَاعَلَانِيَةَ تَرَيْدُرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّتَــَةَ اُولَٰہِكَ لَهُوْعُقُبَى السَّادِ ﴿

جَنْتُ عَدُّتٍ يَدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَمِنُ الْمَآيِمُ وَازُوَا جِهِمُ وَدُنِيۡتِهِمُ وَالْلَلِيَّةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِوۡمِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ

اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں ''' اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں ''' اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ''' اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں' ''' اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں' ''' ان ہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ <sup>(۵)</sup>

بیشہ رہنے کے باغات (۱) جمال یہ خود جا کیں گے اور ان کے باغات اور ان جمال یہ خود جا کیں گے اور ان کے باپ دادول اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو کیوکار ہوں گے، (۱) ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے۔ (۲۳)

- (۱) الله كى نافرمانيوں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبركی ایك قتم ہے۔ تكلیفوں اور آزمائشوں پر صبر كرتے ہیں۔ یہ دوسرى قتم ہے۔ اہل دانش دونوں قتم كاصبركرتے ہیں۔
  - (۲) ان کی حدود و مواقیت 'خشوع و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ نہ کہ اپنے من مانے طریقے سے۔
- (٣) کینی جمال جمال اور جب جب بھی' خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے' اپنوں اور بیگانوں میں اور خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں-
- (٣) کینی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آ پاہے تو وہ اس کاجواب اچھائی سے دیتے ہیں 'یا عفو و در گزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ إِذْ فَرْ بِالَّتِیْ فِی ٱخْسَنُ فَاذَالَائِدی َ بَیْنَکَ وَبَیْنَکَهُ عَدَاوَۃٌ گَانَّهُ دَیْ ْ ﷺ (حسم السسجد : ٣٠)" برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو (اگر تم ایسا کروگ) تو وہ محض جو تمہارا دشمن ہے ' ایسا ہو جائے گاگویا وہ تمہارا گرا دوست ہے"
  - (۵) لینی جوان املی اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے 'ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔
    - (۲) عدن کے معنی ہں اقامت- لعنی ہمیشہ رہنے والے باغات-
- (2) لینی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کردے گا ناکہ ایک دو سرے کو دیکھ کران کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ ادنیٰ درج کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا ناکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا
  - ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا وَالنَّبَعَثُمُ وُرِيَّتُهُمُ مِلِينًا إِن الْحَقْن الْجِهِ وَدُرِّيَّتُهُ وَمَا ٱلْتَنامُ مِنْ عَمَلِهِ وَثِن أَمْنُ ﴾ (الطور:١١)

"اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹا کیں گے نہیں"- اس سے جہال یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتے واروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی بوخی نہیں ہوگ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا ، چاہے اس کے دو سرے نمایت قربی رشتے وار جنت میں چلے گئے ہوں- کیونکہ جنت میں واضلہ

سَلَةٌ عَلَيْكُوْ بِمَاصَابُونَمُ فَيْغُو مُعْفَى اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَالَّذِينَ يَنْفَقُضُونَ عَهْدَاللّهِ مِنْ بَعَدْ بِينَّاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَّا اَمْزَللُهُ بِهَ اَنْ يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْوَلْمِينَ لَهُوُاللّغَنْةُ وَلَهُمْ مُوْءَالنّارِ ۞

ٱللهُ يَشَمُنُ طُالِرْذَقَ لِمِنَ يُشَكِّرُ وَيَوْمُوا بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا وْمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِى الْاِثْرَةِ الْإِمْنَاعُ شَ

کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو' صبر کے بدلے'کیاہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا-(۲۴)

اور جو الله کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد تو ڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جو ڑنے کا اللہ نے تھم دیا ہے انہیں تو ڑتے ہیں' ان انہیں تو ڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' ان کے لیے برا گھرہے۔ ((۲۵) اللہ تعالی جس کی روزی چاہتا ہے بردھاتا ہے اور گھٹاتا ہے (۳) یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے۔ (۳) حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) پونجی حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) پونجی

حسب نسب كى بنياد پر نهيں 'ايمان وعمل كى بنياد پر ہوگا « مَنْ بَطَّا َبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » (صحيح مسلم ' كتاب الذكروالدعاء 'باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)" جے اس كاعمل يَتَهِي چھوڑگيا' اس كانسب اسے آگے نہيں برهائے گا"۔

- (۱) یہ نیوں کے ساتھ بروں کا حشر بیان فرمادیا ٹاکہ انسان اس حشرسے بیخے کی کوشش کرے۔
- (۲) جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کما کہ ان کے لیے برا گھر ہے ، تو ذہن میں یہ اشکال آسکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائش اور سولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیوی اسباب اور رزق کی کی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت ، جس کو صرف وہی جانتا ہے ، کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی ، اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس بے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہے۔
- (٣) کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے ' باوجو دیکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں 'کیوں کہ بیہ استدراج ہے 'مملت ہے پیتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آجائے۔
- (٣) حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت 'آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی مخص اپنی انگل سمندر میں ڈال کر نکالے ' تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے؟ (صحیح مسلم 'کتاب المجند ' باب فناء المدنیا وبیان المحضر یوم القیامة ) ایک دو سمری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ نچ کے پاس سے ہوا' تو اسے دکھ کر آپ نے فرمایا' اللہ کی قتم دنیا' اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا میں مردہ ' اپنی مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھاجب انہوں نے اسے پھینکا''۔ (صحیح مسلم ' کتاب المردہ دوالوقاق)

ڡؘؿڠؙۅؙڶ۩۬ۮؚؽؙؽؘػڡٞۯؙۏٲڷٷڷۘٲڶ۫ڗؚڷؘڡؘڵؿ؋ڶؽةٞ۠ۺ۫؆ؾؠؖٛۊؙؙٛ۠۠ڷٳڽۜٙۘۨٲؾ۬ ؽؙۻؚڷؘؙؙؙؙٞڞؘؿڟٙٱٛۄ۫ڗؘۿ۬ؠؿٙڶٳؽٙۼڞؘٲٮؘٵڹۜۛٞۨ

> ٱلَّذِيْنَ امْنُوارَتَّهُمْ إِنَّ قُلُونُهُمْ بِذِكْرِاللَّهُ الَا يِذِكْرِ اللَّهِ تَظْهَرْنُ الْفُلُونُ ۞

ٱلَّذِيْنَ الْمُنُوُّا وَعَلَمُواالصَّلِلَتِ مُلُونِ لَهُوْ وَحُسُنُ مَالِّبِ ۞

كَذَالِكَ اَرْسَلَنْكَ فِنَ ٱنَّةٍ قَدَّخَلَتُ مِنْ قَبْلِهَآ أَمَّمُّ لِلْتَتُكُواْ عَلَيْرُمُ الَّذِي َ اَوْحَيْنَاۤ اللَّهِ وَهُمْ يَكُفُّرُونَ بِالرَّمُّنِ قُلْ هُورَيِّنُ الْالدَالِهُوْعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْذِهِ مَتَاب ۞

کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف بھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے-(۲۷)

جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ (۱) (۲۸)

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے (۲) اور بهترین ٹھکانا-(۲۹)

ای طرح ہم نے آپ کواس امت میں بھیجائے (۳) جس سے پہلے بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کرسنایئے بیہ اللہ رحمٰن کے مکر ہیں' (۳) آپ کمہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں' (۵) اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرار ہوع ہے۔ (۳۰)

(۱) الله کے ذکر سے مراد' اس کی توحید کابیان ہے جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے' یا اس کی عبادت' تلاوت قرآن' نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے' جس کے بغیراہل ایمان و تقویٰ ہے قرار رہتے ہیں۔

(۲) طَوٰبَیٰ کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً خیر' حسنٰی' کرامت' رشک' جنت میں مخصوص در خت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کاایک ہی ہے بعنی جنت میں اچھامقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں۔

(٣) جس طُرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجاہے 'ای طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے ' ان کی بھی ای طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب اللی سے دوجار ہو ئیں' انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔

(٣) مشرکین مکہ رحمٰن کے لفظ سے بڑا بد کتے تھے' صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کمایہ رحمٰن رحیم کیاہے؟ ہم نہیں جانتے-(ابن کثیر)

(۵) لیعنی رخمٰن میراوہ رب ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

وَلْوَانَ قُرْانًاسُّيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ اوْقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اوَكُلِّرَ بِهِ الْمَوْ فَيْ بَلَ يَلْهِ الْأَمْرِيَّمِيعًا أَفَاوَ يَائِسُ الَّذِينَ امْنُوَاآنُ لَوْيَشَانُا اللهُ لَهَدَى النَّاسَ يَمْيَعًا وَلَيْزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمِينُمُ بَمَاصَنَعُوْ اَقَادِعَةً اوَعَنُ فَرِيمُ الْمِنْ وَالِهِمْ وَعَتْمَ يَانِيَ وَعُلَا اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُعْفِفُ الْمِيعَادَ شَ

لاتے) 'بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے '(ا)
توکیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ
تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے ۔ کفار کو تو
ان کے کفر کے بدلے بھشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی
رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی
رہے گی " تاو قتیکہ وعدہ اللی آپنچ۔ (") یقینا اللہ تعالیٰ
وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ (۱۳)

اگر (بالفرض) کسی قرآن (آسانی کتاب) کے ذریعہ

یماڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا

مردول سے باتیں کرا دی جاتیں (پھر بھی وہ ایمان نہ

ۅؘڵڡۘٙٚڮٳ۠ۺؙۿۏۣؿٙڔؙۺڸۣۺٙٷۼڵڟٷٵؘڵؽؽٵڽڷێۮۣؽڹۘػڡٞڔ۠ۉٲؿۊ ڶۜڂۘۮ۫ٵؙٛٷڞڰؽؽػٵؽؘ؏ڠڶڔ۞

یقیناً آپ سے پہلے کے پیغیروں کا نداق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھرانہیں پکڑلیا تھا' پس میراعذاب کیسارہا؟ "" (۳۲)

<sup>(</sup>۱) امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ہر آسانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے 'جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ''حضرت داود علیہ السلام' جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتن دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیت '' - (صحیح بخادی۔ کتاب الاُنسیاء' باب قول اللہ تعالی وآتینا داود زبورہ) یمال ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے - مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جے من کر پہاڑ رواں دواں ہوجاتے یا زمین کی مسافت کا یہ ہوجاتی یا مردے بول اٹھت' تو قرآن کریم کے اندریہ خصوصیت بدرجہ اولی موجود ہوتی 'کیو نکہ یہ اعجاز و بلاغت میں کچھلی تمام کتابوں سے فائق ہے - اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات فاہر ہوتے ' تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے 'کیوں کہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے ' معجزوں پر نہیں - ای فاہر ہوتے ' تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے 'کیوں کہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے ' معجزوں پر نہیں - ای

<sup>(</sup>۲) جوان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گی تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں۔

<sup>(</sup>m) ليعنى قيامت واقع مو جائ 'يا ابل اسلام كو قطعي فتح وغلبه حاصل مو جائ-

<sup>(</sup>٣) حدیث میں بھی آتا ہے • إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلطَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنهُ ، "الله تعالیٰ ظالم کو مملت دیے جاتا ہے حتی کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں"۔ اس کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی

اَفَسَنُ هُوَقَاقِمٌ عَلَى كُلِ لَفُسِ بِمَاكْبَتُ وَجَعَلُوْلِيَاءِ شُرِكَآ أَ عُلُسُمُّوْفُمُ الْمُنْفِئُونَ عَالاَيْعَادُوْ الْاَفْضِ اَمْنِظاهِرِ مِّنَ الْقَوْلِ بَلُ نُوْنِ لِلَّذِيْنَ كَمُوُّا مَكُوْمُهُ وَصُلْدُوا عَنِ السِّبِيلِ وَمَن يُضْلِل لِلْهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی 'اس کے ہوئے اعمال پر ' ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھرائے ہیں کہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو ' ' کہ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ' یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ' ' ہو 'بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مرسجا دیے گئے ہیں ' اور جو میج راہ سے روک دیئے گئے ہیں ' اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا جس کوئی نہیں۔ (۵)

﴿ وَكَنَالِكَ اَخَذُرَتِكَ إِذَا اَخَذَالُكُمْ اِي وَهِي طَالِمَةُ الْآنَ آخُذَةُ الْفِيْ شَدِيدٌ ﴾ سورة هود ١٠٠٠ الى طرح تيرے رب كى كير به جبوه ظلم كى مرتكب بستيول كو كير آئے - يقينا اس كى كير بست ہى الم ناك اور سخت به - (صحيح بسخارى تفسير سورة هودومسلم كا حداد البر باب تحريم الطلم)

- (۱) یمال اس کا جواب محذوف ہے۔ یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہو سکتے ہیں جن کی ہے عبادت کرتے ہیں 'جو کسی کو نفع پنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پنچانے پر 'نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور سے بہرہ ورہیں۔ (۲) لیعنی ہمیں بھی تو بتاؤ باکہ انہیں پیچان سکیں اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا۔ کیا تم
- الله کووہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں 'لیعنی ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہو تا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہو تا' اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
- (۳) یمال ظاہر ظن کے معنی میں ہے بینی یا بیہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ بیہ نفع نقصان پنچا سکتے ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں۔ صالا نکہ ''بیہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں' جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں آباری۔ بیہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں''۔(السنجہ۔۲۳)
- (٣) مکرے مراد' ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھاہے' شیطان نے گراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھار کھے ہیں۔
- (۵) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَمَنْ تُبُودِ اللهُ فِتُنْدَةُ فَكَنْ تَدَمِّكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْنَاء ﴾ (مسودة المسائدة ١٠٠٠) "جس كو الله مُراه كرنے كا اراده كرلے تو الله سے اس كے ليے كچھ افقيار نهيں ركھتا" اور فرمایا ﴿ إِنْ تَعْمِضَ عَلْ هُل المُحْ وَكُنَّ اللهُ لاَيْهُدِيْ مُنْ يُنْفِلُ وَمَالَهُ وَمِنْ تُصِيِيْنَ ﴾ (سودة المنحل ٢٠٠) "أگر تم ان كى ہدایت كی خواہش ركھتے ہو تو (یاد ركھو) الله تعالی اسے ہدایت نهيں ديتا جے وہ مُراه كرتا ہے اور ان كاكوئی مددگار نهيں ہوگا"۔

لَهُمْعَذَاكِ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَ اكِ الْاِخِوَةِ الشَّقُّ وَمَا لَهُمُوشِ اللّهِ مِنْ وَاقِ ۞

مَثَّلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُمِدَ النُّتَقُونَ ﴿ تَجْرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَفْهُرُ اكْلُهَا ذَا بِهُ وَظِلْهَا تِلْكَ مُعْبَى الَّذِيْنَ اتَّقُوا أَتَّوَعُقْبَى الْكِفِرِيْنَ النَّالُ ۞

وَالَّذِيْنَ التَّيْنَهُوُ الْكِتْبَ يَغْرَجُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنْمَ الْمُرْتُ اَنْ اَعْدُدَ اللهُ وَلَا أَنْفِرِكَ مِهِ إِلَيْتِ وَادْعُوا وَالْمُوتُ اللهِ مَالِ ۞

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے' (ا) اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ (۲۳) انہیں اللہ کے غضب ہے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ (۳۳) اللہ کے غضب ہے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ (۳۳) اس جنت کی صفت 'جس کا وعدہ پر بیز گاروں کو دیا گیا ہے یہ اس کے نیچ ہے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کا میوہ بھی تا ور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پر بیز گاروں کا انجام کا ردوز خ ہے۔ (۳۵) جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (۳۵) وہ تو جو کچھ آپ پر آثار اجا ہا ہے اس کی بعض باتوں کے مکر ہیں۔ (۱) آپ اعلان کر ویجئ کہ مجھے تو صرف میں حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں 'میں عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں 'میں اللہ کی جانب میرا لوٹنا ہے کہ میں اللہ کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ (۳۹)

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد قتل اور اسیری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے میں آتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا «إِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَهُوَنُ مِنْ عَذَابِ الاَّنْوَةِ الله عليه وسلم ۔ کتاب اللعان "ونیا کاعذاب عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے" علاوہ ازیں ونیا کا عذاب (جیسا کھے اور جتنا کھے بھی ہو) عارضی اور فانی ہے اور آخرت کاعذاب وائی ہے 'اسے زوال وفنا نہیں ۔ مزید برآل جنم کی آگ ونیا کی نبیت ۹۹ گنا تیز ہے - اور اسی طرح دو سری چیزیں ہیں - اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شہر ہو سکتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا ٹاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو' اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعمتوں' لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشمل احادیث بیان فرمائی ہیں' جنہیں وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد مسلمان میں اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی قرآن کے صدق کے دلائل و شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیبود و نصار کی اور کفار و مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد' تورات وانجیل ہے' ان میں سے جو مسلمان ہوئے' وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصار کی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔

وَكُذٰلِكَ اَنْزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعُتَ اَهُوَآءَهُمُّهُ بَعُدُمَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِرُمَالَكَ مِنَ اللهِ مِنُ وَ إِلَّ وَلاَوَاقٍ ﷺ

وَلَقَنَ الرَّسُلُنَا رُسُلَامِّنُ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُوْ اَزُوَاجًا وَّذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ آنَ يَتَأْقَ بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذُنِ الْمُوْلِكُلِّ اَجَلِي كِتَاكِ ⊙

ای طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اثارا ہے۔ (۱) گر آپ نے ان کی خواہشوں (۲) کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے (۱) تو اللہ (کے عذابوں) سے آپ کو کوئی جمایت کے گا اور نہ بچانے والا۔ (۲) -

ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا' (۵) کمی رسول سے نہیں ہو سکٹا کہ کوئی نشانی بغیراللہ کی اجازت کے لے

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کمامیں مقامی زبانوں میں نازل کیں 'اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا' اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب میں 'جو صرف عربی زبان ہی جانتے میں۔اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہو تا توان کی سمجھ سے بالا ہو تااور قبول ہرایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کریہ عذر بھی دور کردیا۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغیبر آخر الزمان انہیں اختیار کریں۔ مثلاً بیت المقدس کو بیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنااور ان کے معقدات کی مخالفت نہ کرنا' وغیرہ۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطاکیا گیا جس میں اہل کتاب کے معقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔

<sup>(</sup>٣) یہ دراصل امت کے اہل علم کو جنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں 'اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۵) لیمن آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے 'سب بشرہی تھے 'جن کااپنا خاندان اور قبیلہ تھااور بیوی بچے تھے 'وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق - بلکہ جنس بشرہی میں سے تھے - کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا ناممکن تھا' جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جا آاور اگر وہ فرشتے 'بشری جا سے میں آئے 'تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے - جس سے سے معلوم ہوا کہ تمام انبیا بہ حیثیت جنس کے 'بشری شے 'شری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے 'نہ کورہ آیت میں آزوا جاسے رہانیت کی تردید اور ذُرِیّة 'جع ہے کم از میں نہوں گے۔ کیونکہ ذُرِیّة 'جع ہے کم از کم تین ہوں گے۔

آئے' (ا) ہر مقررہ وعدے کی ایک کھست ہے۔ (۳۸) اللہ جو چاہے مثا دے اور جو چاہے ثابت رکھ' لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ (۳۳)

ان سے کیے ہوئے وعدول میں سے کوئی اگر ہم آپ کو وکھادیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ پر تو صرف پننچا دیناہی ہے۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ (۴۰)

کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے

يَمْخُواللَّهُ مَايِشًا ﴿ وَيُثْنِبُ ۖ وَمِنْدَا اللَّهُ الْمُرَالِكِتْ ۖ

وَإِنْ مَانُوْ يَتَكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَفِدُهُ هُوَاوُنَتَوَقَيَتَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلغُ وَعَلَيْنَا الْجِسَابُ ۞

أَوَلَوْ يَرَوْالَا نَأْتِي الْأَرْضَ مَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْكُو

(۱) لیمنی معجزات کاصدور' رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھا دیں بلکہ بیہ کلیٹاً اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے توکس طرح اور کب دکھایا جائے؟

(۲) لیمنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیاہے 'اس کا ایک وقت مقرر ہے 'اس وقت موعود پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا' اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہو تا- اور بعض کتے ہیں کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے- اصل عبارت لیکُلِّ کِتابِ آجُلُّ ہے- اور مطلب ہے کہ ہروہ امر' جے اللہ نے لکھ رکھاہے 'اس کا ایک وقت مقرر ہے- یعنی معاملہ 'کفار کے ارادے اور مظایر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مثیت ہر موقوف ہے-

(٣) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ وہ جس عظم کو چاہ منسوخ کردے اور جے چاہ باتی رکھے۔ دو سرے معنی ہیں کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے 'اس ہیں وہ کو و اثبات کرتا رہتا ہے 'ای کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اس کی تائید بعض اطادیث و آثار ہے ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ "آدی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے 'وعاسے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحی سے عمر ہیں اضافہ ہوتا ہے "(مند احمہ جلد۔ ۵) ص-۲۷) بعض صحابہ سے یہ وعام متول ہے ۔ اللّهُمم یِن کُنت کَتَبْتَنَا الشفیاءَ فَامْحُنا وَاکْتُبْنَا سُعَدَاءَ، وَ اِنْ کُنت کَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَانْبِشْنا، فَعَدَاءَ مَوْقُول ہے کہ وہ دوران طواف روتے فیا بنگ تمکو ما تشاء و تُنْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ». حضرت عمر جاتی سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعایہ ہے ۔ ماللّهُم یَان کُنت کَتَبْتُ مَنْدُونَ آؤ ذَنْبًا فَامْحُهُ، فَایِنَّ اور گناہ لکھا و تُحْبُن و بَعْنَدُ وَمُنْفِرَةَ» (این کُیْر)" اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بد بختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے منادے اور معفورت اور مغفرت سے اُمُّ الْکِتَاب، فَاجْعَلُهُ سَعَادَة وَ مَنْفِرَةَ» (این کُیْر)" اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بد بختی اور گناہ کھا ہے تو اسے منادے اور مغفرت سے لئے کہ تو جو چاہے مثائے اور جو چاہے باتی رکھے 'تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے 'پی تو بد بختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے "۔ اس مفہوم پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے «جَفَّ الْفَلَمُ بِیمَا هُو کَانِنٌ» ( صحح بخاری۔ نبر ۵۰ اللہ کہ کہ دیث میں تو آتا ہے «جَفَّ الْفَلَمُ بِیمَا هُو کَانِنٌ» ( صحح بخاری۔ نبر ۵۰ اللہ کہ کہ دو واثبات بھی مُجَمَلہ قضاو تقدیر ہی کے ۔ (فتح اللہ ہے) قام اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے "۔ اس کاجواب یہ دیا گیا کہ یہ محو واثبات بھی مُجَمَلہ قضاو تقدیر ہی کے ۔ (فتح اللہ ہے) قام اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے "۔ اس کاجواب یہ دیا گیا کہ یہ مو واثبات بھی مُجَمَلہ قضاو تقدیر ہی کے ۔ (فتح اللہ ہے)

لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَابِ @

وَقَدُمَكُوالَانِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَيللهِ الْمَكْرُجُوبِيُعَا لَيْفُ لَوُ مَاتَكُيْبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَوُ الكُفْرُ لِيَنْ عُفْقِيَ الدَّادِ ﴿

وَيَقُولُ الَّذِينِ كَفَرُ وَالسَّتَ أُنِسَلَا قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو ٚوَمَنْ عِنْدَةُ عِلْمُ الكِتْبِ ۞

١

گٹاتے چلے آرہے ہیں ''اللہ حکم کرناہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ''' وہ جلد حساب لینے والا ہے۔(ام)

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی' لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں'(۳) جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔'''کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گاکہ (اس) جمان کی جزائس کے لئے ہے؟(۴۲) یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی

> سورۂ ابراہیم کی ہے اور اس کی باون آیتی اور سات رکوع میں

ہے (۵) اوروہ جس کے پاس کتاب کاعلم ہے۔ (۳۳)

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مهمان بڑا رحم والاہے-

- (۱) تعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدر تا ننگ ہو رہی ہے اور اسلام کوغلبہ و عروج حاصل ہو رہا ہے۔
  - (۲) یعنی کوئی اللہ کے حکموں کورد نہیں کر سکتا۔
- (۳) لیعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں' لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیراور حیلیہ کارگر نہیں ہوا'اس طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکراللہ کی مشیت کے سامنے نہیں ٹھسر سکے گا-
  - (۳) وہ اس کے مطابق جزااور سزادے گا'نیک کواس کی نیکی کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا۔
    - (۵) پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کاسچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔
- (۱) کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تو رات اور انجیل کاعلم ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں' جیسے عبداللہ بن سلمان فارسی اور تمیم داری وغیرہم رضی اللہ عنهم یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھے تھے' اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں' ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ کی ہے۔ یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کاعلم ہے لینی اللہ تارک و تعالیٰ۔ مگریسلا مفہوم زیادہ درست ہے۔

الْوْسِكِتْبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُغْوِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمُنتِ إِلَى النُّوُرُهُ بِاذْنِ رَبِّهِمُ إلى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْعَمْمُ لِ 🛈

اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي التَّمَا وِي السَّمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكِفِرَ مِنَ مِنْ عَذَابِ شَيْنُهِ ﴿

لِلَّذِيْنَ يَسُتَعَبُّوْنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَاعَلَى ٱلْاِخِرَةِ وَيَصُّدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَنْغُونُهَا عِوجًا أُولَلِكَ فِي صَلَالِ بَعِيْدٍ ۞

وَمَا ۚ اَرْسُلْنَامِنَ تَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ فَيْضِلُّ اللهُ مَنْ يَتَنَا أُورَىهُدِي مَنْ يَتَنَا أُورُ

وَهُوَالْغَزِيزُ الْعَكِيمُ ۞

الرابہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کواندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں '''ان کے برور د گارکے تھم <sup>(۲)</sup>سے 'زبردست اور تعریفوں والے الله کی طرف-(۱)

جس اللہ کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے-(۲)

جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پیند رکھتے ہیں اور الله کی راہ ہے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ بن پیدا کرنا جاہتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> نہی لوگ پر لے درجے کی گمراہی میں

ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجاہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ (۱۵) اس اللہ جے چاہے گمراہ کردے 'اور جے چاہے راہ دکھادے 'وہ

(۱) جس طرح دو سرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا۔ ﴿ هُوَ اَكَذِي يُنْزِلُ عَلَى عَبُدِ ﴾ اليتِ بَيِّتَةٍ لِيُغْوِجَ كُوْمِنَ الظَّلْمُ اللَّهُ وَرُ ﴾ (سورة الحديد ٩٠ "وبي ذات ب جو ايخ بندے ير واضح آيات نازل فرماتي ب ناكه وہ تمهيں اندهيرول سے نكال كر نوركى طرف لائه " ﴿ اَمَلُهُ وَبِي ٰ الَّذِينَ امْنُوا يُغْرِجُهُ مُرِّنَ الظُّلْبُ الدُّونِ ﴿ ﴿ البقو : ١٥٥٠، "الله ايمان دارول کا دوست ہے' وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لا تاہے"۔

(۲) لینی پنیبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کرلیتا ہے تو بیہ صرف اللہ کے حکم اور مثیت سے ہو تا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مثیت اگر نہ ہو' تو پیغمبر کتنا بھی وعظ و تقیحت کر لے' لوگ ہدایت کا راستہ اینانے کے لیے تیار نہیں ہوتے'جس کی متعدد مثالیں انبیائے سابقین میں موجود ہں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید خواہش کے اینے مہرمان چیا ابوطالب کو مسلمان نہ کرسکے۔

(۳) اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بد ظن کرنے کے لیے مین میکھ نکالتے اور انہیں مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دو سمرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔

(۳) اس لیے کہ ان میں نہ کورہ متعدد خرابیاں جمع ہو گئی ہیں۔ مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجمح دینا'اللہ کے راتے سے لوگوں کو روکنا اور اسلام میں کجی تلاش کرنا۔

(۵) پھرجب اللہ تعالی نے اہل دنیا پر ہیا احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیے 'تو اس احسان کی تنکیل اس طرح فرمائی که ہررسول کو قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کوبدایت کاراستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔

وَلَقَتُ ٱرْسُلُنَامُوُسٰى بِالنِتِنَآانَ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلَاتِ إِلَى النُّوُثِ وَذَكِرْهُمُ بِأَيْنِهِ اللهِ اِنَّ فِى ذَلِكَ لَا لِيجِـآلِكُلِّ صَبّارٍشَكُورٍ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْلِذُ اَجُسْكُوْسِّ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُوسُوَّءَ الْعَدَابِ وَ يُدَبِّوُنَ اَبْنَآءَكُوْوَيَسْتَعْشُوْنَ نِسَآءَكُوْ وَيَنْ ذَلِكُوْ بَكَلَةً \* مِّنْ دَيْلُوْعَظِيْهُ\* ۞

غلبہ اور تحکمت والا ہے۔ (''(۴)) (یاد رکھو جب کہ) ہم نے موٹی کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال (۲) اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ (۳)

اور النميں اللہ كے احسانات ياد دلا۔ "اس ميں نشانيال ميں ہرايك صبر شكر كرنے والے كے ليے۔ (۳) (۵) جس وقت موئی نے اپنی قوم سے كما كہ اللہ كے وہ احسانات ياد كرو جو اس نے تم پر كيے ہيں 'جبكہ اس نے تم پر كيے ہيں 'جبكہ اس نے تمہيں فرعونيوں سے نجات دى جو تمہيں بوے دكھ يہنياتے تھے۔ تمهارے لڑكوں كو قتل كرتے تھے اور تمهارى لڑكوں كو زندہ چھو ڑتے تھے 'اس ميں تمهارے رب كی طرف سے تم پر بہت بوئي آزمائش (۵) تھى۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) کیکن اس بیان و تشریح کے باوجود مدایت اسے ملے گی شے اللہ چاہے گا-

<sup>(</sup>۲) یعنی جس طرح اے محمد (صلی الله علیه و سلم) ہم نے آپ کواپی قوم کی طرف بھیجااد رکتاب نازل کی 'باکہ آپ اپنی قوم کو کفرو شرک کی باریکیوں سے نکال کرائیان کی روشنی کی طرف لا کیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ علیه السلام کو معجزات و دلا کل دے کران کی قوم کی طرف بھیجا۔ آکہ وہ انہیں کفرو جسل کی تاریکیوں سے نکال کرائیان کی روشنی عطاکریں۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطاکیہ گئے تھے 'یا وہ نوم عجزات ہیں جن کاذکر سور ہی نمی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَيَّامَ اللهِ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے جن کی تفصیل پہلے کئ مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام و قائع کے معنی میں ہے یعنی وہ واقعات ان کو یاد ولا 'جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامت ہوئے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ یمال بھی آرہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) صبراور شکریہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے-اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغ کے صیغے ہیں- صبار' بہت صبر کرنے والا- شکور' بہت شکر کرنے والا- اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے-اس لیے کہ شکر' صبرہی کا نتیجہ ہے- حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مومن کا معالمہ بھی عجیب ہے- اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے' وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے' اگر اسے تکلیف پنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے"۔ اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے"۔ اس کے حق میں بہتر ہے"۔ اس کے حق میں بہتر ہے"۔ اور اگر اسے کوئی خوشی پنچے' وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے"۔ اس کے حق میں بہتر ہے"۔ اس کے حق میں بہتر ہے۔"۔ اس کے حق میں بہتر ہے۔"۔ اس کے حق میں بہتر ہے۔"۔ اس کے حق میں بہتر ہے۔" مسلم' کتاب المذھد' بیاب "الممؤمن آمرہ کیلہ خیب ا

<sup>(</sup>۵) کینی جس طرح میہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اس لیے بعض متر جمین نے بَلاّءٌ کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔

وَاذْ تَاذَّنَ رَكُمُوْ لَهِنْ شَكَرْتُهُ لَازِيْدَ تَكُوْوَلَهِنُ كَفَرْنُتُوانَّ عَدَابِى لَشَدِيْدٌ ۞

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَتَكُفُرُّ وَٱلنَّتُوْوَمَنَ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا 'فَإِنَّ اللهَ لَغَيثٌ حَمِيْدٌ ۞

الَدُ يَأْيَاكُمْ نَبَوُ اللَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُو قَوْمِرُنُوجٍ وَعَادٍ

اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ (الکمر دیا کہ اگر دیا کہ اگر تمہیں نیادہ (۲) دیا کہ دول گا اور آگر تم ناشکری کرد کے تو یقیناً میراعذاب بہت سخت ہے۔ (۲) دول کا اور اللہ السلام) نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے موٹی (علیہ السلام) نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے

موی (علیہ اسلام) کے کہا کہ اگر م سب اور روح زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں (۳) والاہے-(۸)

کیا تمارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خریں نہیں

(۱) تَأَذَّنَ كَمْعَىٰ أَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ 'اس نے اپنے وعدے سے تنہیں آگاہ اور خبردار کر دیا ہے- اور یہ احمال بھی ہے کہ یہ قتم کے معنی میں ہو یعنی جب تمهارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قتم کھاکر کہا- (ابن کثیر) (۲) نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا-

(۳) اس کا مطلب بیہ ہوا کہ کفران نعمت (ناشکری) اللہ کو سخت ناپند ہے جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جنم میں جائے گی۔ (صحبح مسلم العیدین أوائل كتاب الصلاوة)

وَحْتُوْدَةُ وَالَّذِيْنَ مِنْ اَبَعُ لِهِ مُوْلَا يَعُلَمُهُمُ الدَّاللَّهُ حُآءُ ثُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُوۤاَ اَيُدِيهُمُ فَأَ الْفَاهِمِهُ وَقَالُوۡ النَّاكَفُرُنَا اللَّهِ مُؤْمِنَا بِهِ وَلَنَّالِهِ مُشَافِّ مِثْنَاتَ مُؤْمِّنَا اللَّهِ مُؤْمِنِهِ ۞

قَالْتَارُسُلُهُمُ أَنِى اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّلُوتِ
وَالْاَئُرُضُ لِيَدُ مُوْكُمُ لِيغُونِ الكُمُوتُنُ ذُنُو لِيُمُ
وَالْاَئُرُضُ لِينَّهُ اللَّهَ الْحَلِي مُسَمَّى قَالُوْ النَّالُونُ النَّمُو وَيُؤَخِّرَكُمُ اللَّ اَجَلِى مُسَمَّى قَالُوْ النَّ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللِمُولُولُولُ الْمُلْمُ الل

آئیں؟ لیعنی قوم نوح کی اور عاد و شمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنمیں سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا' ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے' لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دہالیے (ا) اور صاف کمہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیاہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں ہلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ()

ان کے رسولوں نے انہیں کماکہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تہیں شک ہے جو آسانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تممارے تمام گناہ معاف فرما دے' (۳) اور ایک مقرر وقت تک تہیں مملت عطا فرمائ ' انہوں نے کما کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو (۳) تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت ہارے باپ عبادت ہارے باپ

<sup>(</sup>۱) مفرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں- ا- مثلا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں رکھ لیے اور کما کہ ہمارا او صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے مشر ہیں ۲- انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کما کہ خاموش رہواور رہے جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ ۳- انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر استہز ااور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی ہختی ہنی ضبط کرنے کے لیے ایسا کر آئے ہم- انہوں نے اپنے ہاتھ اسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کما خاموش رہو۔ ۵- بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لے لیے۔ جس طرح منافقین کی بابت وو سرے مقام پر آئے۔ ﴿ عَصْدُ اَمْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ عَلَیٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ وَمُعْفِ کے ایک ہوں ہوں میں الْفَیْدُونُ کی اللّٰ موری مقام پر آئے۔ ﴿ عَصْدُ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ عَلَیٰ اللّٰ ا

<sup>(</sup>r) مُرِیْبٌ ایعنی ایباشک که جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی تهمیں اللہ کے بارے میں شک ہے ' جو آسان و زمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان و توحید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہا ہے کہ تهمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض و ساکو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے تهمیں انکار ہے ؟

<sup>(</sup>٣) بيدو بى اشكال ہے جو كافروں كو پيش آ مار ہاكہ انسان ہو كر كس طرح كوئى وحى النى اور نبوت و رسالت كامستحق ہو سكتا ہے؟

قَالَتْ لَهُوْرُسُلُهُوُلُنْ تَخَنُ إِلَابَقَرُّوْمُثُلُوْوَلِانَ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَا أَمُونُ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَاآنُ ثَالِيَكُوْدِ لُطْنِ اللهِ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

وَمَالَنَآٱلَا نَتَوَكَّلَ عَلَاللهِ وَقَدُهَدُ مَنَاسُبُلَنَا ۚ وَلَصُبِرَتَ عَلَى مِنَّا اذَيْتُمُنُونَاْ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ شَ

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّ وُالرُسُلِهِ وَلَنْخُورِجَنَّكُومِينَ أَرْضِنَا أَوُ

دادا کرتے رہے۔ (۱) اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ (۱۰)

ان کے پغیروں نے ان سے کہا کہ یہ تو پچ ہے کہ ہم تم جسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر تا ہے۔ (\*) اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی مجزہ مہیں لا دکھا کیں \*\*
دکھا کیں \*\*) اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (۱۱)

آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں بھائی ہیں۔ واللہ جو ایذا کیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ تو کل کرنے والوں کو یمی لائق ہے کہ اللہ ہی پر تو کل کریں۔ (۱۳) کافروں نے اینے رسولوں سے کہا کہ ہم تہمیں ملک بدر

- (۱) یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوٹر دیں جن کی عبادت ہمارے آباو اجداد کرتے رہے جس ؟ جب کہ تہمارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کرالہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔
- (۲) ولائل و معجزات تو ہرنی کے ساتھ ہوتے تھے'اس سے مراد الی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آر زو مند ہوتے تھے' جیسے مشرکین مکہ نے حضور مال اللہ سے مختلف قتم کے معجزات طلب کیے تھے' جس کا تذکرہ سور ہُ بنی اسرائیل میں آئے گا۔
- (٣) رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے بشرہی ہیں۔ لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشررسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے بیہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔
- (٣) ان کے حسب منشا معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ معجزے کا صدور' جمارے اختیار میں نہیں' یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔
- (۵) یمال مومنین سے مراد اولاً خود انبیا ہیں 'لینی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے فرمایا" آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں"۔
- (۱) کہ وہی کفار کی شرار توں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں' اللہ پر تو کل کریں' اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرمادے گا' ورنہ نہیں۔

لَتَعُودُنَّ فِي مِكْتِنَا لَا فَاوَخَى الِيَهُومَ رَبُّهُمُ لِنَهُلِكَنَّ التَّهُومُ لَنَّهُ لِكَنَّ التَّلِيثِينَ فُ

وَلَنْمُنِيَنَّكُوُّ الْوَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمُّ ذِلِكَ لِمَنْ خَانَ مَتَامِیۡ وَخَافَ وَعِیْدِ ۞

وَاسْتَفْتَوْا وَخَابَكُلُّ جَبَّارِعِنْيْدٍ ۞

مِّنُ وَرَالِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنُ مَّأَوْ صَدِيْدٍ ﴿

کر دیں گے یا تم پھرسے ہمارے ندہب میں لوٹ آؤ- تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی ہیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ (۱۳) فالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ (۱۳) اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ (۲) یہ جہ ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کاڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ (۱۳) اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا (۱۳) اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ (۱۵)

(۱) جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَالِعِبَادِمَا الْمُوْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّهُوْلَهُوْالْمَانَصُوْدُوْنَ ﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَالَهُ مُ الْعَلِيْنَ الْمُوسَلِيْنَ ﴾ (سورة المصاف ات ۱۵۱۰ - ۱۵۱۵) "اور پہلے ہو چکا ہمارا تھم اپنے ان بندول کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہول گے اور ہمارا الشکر بھی غالب ہوگا ﴿ كَتَبَاللّهُ لَاغْلِبِتُنَا أَنَا وَدُسُلِقٌ ﴾ (المصحادلة ۲۰۱۰) "اللہ نے بیات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے"۔

(٣) اس كافاعل ظالم مشرك بهى موسكة بيس كه انهول في بالآخر الله سے فيصله طلب كيا- يعنى اگريه رسول سچ بيس تويا الله الله عنداب في دريع سے بلاك كروے بيسے مشركين مكه في كما ﴿ الله عَمْ الله عنداب واقع كروے " ميا الله! اگريه قرآن آپ كى طرف سے واقعى بے تو ہم پر آسان سے پھربرسا ، يا ہم پر كوكى دردناك عذاب واقع كردے " ميا

ؾؖۼۜڗۜڠؙڎؘۅٙڵٳؽػٚڎؽؠؽۼؙڎۅٙؽٳڷؽڮٳڷؠۅٛؿ؈ٛػؙؚڷؚ ؞ڬٵڹۊؘڡٵۿۅؠٮٽؾڐؚۅڝؙۊڒٙڵۿٵڛٛۼڶؽڟٛ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوْابِمَرَّامُ اَعْالُهُوْ كَرَمَادِ لِشَّكَتُ تُوبِهِ البِّيۡهُوۡفِى َهُوۡمِعَاصِتْ لاَيقَدِرُوۡن مِثَاكَسَبُواعَل شَّئُ ۖ ذلك هُوَانصَللُ الْبَوِيُدُ ۞

ٱۅٞڗؙڗؘٲڽٚٲڵؿؙڬڰٙؿٲڷ؆ڶۅؾۘۏٲڵۯؙڞؘۑٳ۠ڬؚؾۧٚٳڹۘؾؙؿؙٲؽ۠ۮؙۄڹػؙٷ ۅؘؽؖڶؾؠۼؘڶؾؠؘجۑؽڽ۞

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرِ ۞ وَمَرَدُوْ الِلهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضَّعَفَّوُ الِلّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْ الِنَّا كُنَّا اللَّهِ تَبَعًا فَهَلُ أَنْ أَنْهُمُ فَقُونَ عَنَّا مِنْ عَذَا إِنِ اللهِ مِنْ

ہے بشکل گھونٹ گھونٹ ہے گا۔ پھر بھی اسے گلے سے اثار نہ سکے گااور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ <sup>(۲)</sup> پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ (۱۷)

ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفرکیا' ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آند ھی والے دن چلے۔ (۳۳) جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے 'ہیں دو رکی گمراہی ہے۔(۱۸)

پیرپر مادر ہے، وی سے یں دورن مرسب (۲۰۰۰) کیاتو نے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے-اگر وہ چاہے تو تم سب کو فٹاکردے اور نئی مخلوق لائے-(۱۹)

الله بربيه كام كچه بهي مشكل نهين- (۴۰)

سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ (۵) اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کمیں گے کہ ہم تو

جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرکین مکہنے ای قتم کی آرزو کی تھی جس کاذکر اللہ نے (الأنفال-۱۹) میں کیا ہے۔ یا اس کافاعل رسول ہوں کہ انہوں نے اللہ سے فتح و نصرت کی دعا نمیں کیس' جنہیں اللہ نے قبول کیا۔

- (۱) صَدِیْدٌ بیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے ہما ہو گا۔ بعض احادیث میں اسے «عُصَارَةُ اُهلِ النَّادِ» (مند اُجم جلد-۵ 'صفحہ-۱۵) (جہنمیوں کے جسم سے نچو ڈا ہوا) اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید انتاگر م اور کھولتا ہوا ہو گاکہ ان کے منہ کے قریب چنچے ہی ان کے چبرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیتے بی ان کے بیٹ کی آئتیں یا خانے کے راستے باہر نکل پڑس گی۔آعاذنا الله 'مِنهُ ،
- (۲) لیعنی انواع و اقسام کے عذاب چکھ چکھ کروہ موت کی آر زو کرے گا۔ لیکن 'موت وہاں کہاں؟ وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہو گا۔
  - (m) قیامت والے دن کافروں کے عملوں کابھی یمی حال ہو گا کہ اس کاکوئی اجرو ثواب انہیں نہیں ملے گا۔
- (۴) کینی اگر تم نافرمانیوں سے بازنہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تنہیں ہلاک کرکے 'تمہاری جگہ نی مخلوق پیدا کر دے-(یمی مضمون اللہ نے سور وَ فاطر-۱۵'2- سور وَ مجمد-۳۸-المائدہ '۴۵هاور سور وَ نساء ۱۳۳۳میں جمی بیان کیاہے-)
  - (۵) کینی سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہوں گے 'کوئی کہیں چھپ نہ سکے گا۔

تَنَىُّ ثَالُوْالُوْهَالِمِنَا اللهُ لَهَدَيْنِكُوْ سُوَاءُ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَااَمُ صَبُونَا مَالَنَامِنُ تَجِيْمِي ۞

وَقَالَ الشَّيْطَىُ لَتَنَاقِعُكَ الْأَثَرُ النَّا اللَّهَ وَعَدَ كُوْوَعَدَ الْحِقِّ وَوَعَدُ تُكُوْ فَكُخُ لَفَتُكُوْ وْمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُوْ يَنْ سُلَطِي الِآلَانُ دَعَوْتُكُوْ فَاسْتَجَبْثُوْ لِيُ فَلَا تَلُومُونَ وَلُومُوْ انَشْكُوْمَا أَنَا بِمُصْعِيخِكُووَا أَنْتُمْ بِمُصْعِيْ ۚ إِنِّ كَفَرُكُ بَمَا أَشْرَكُمُ وَيَنِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظّلِمِينَ لَكُومُ

تہمارے تابعدار تھے 'تو کیاتم اللہ کے عذابوں میں ہے پچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تہماری رہنمائی کرتے 'اب تو ہم پر بے قراری کرنااور صبر کرنا دونوں ہی برابرہے ہمارے لیے کوئی چھٹکارانہیں۔''(۱))

جب اور کام کافیصلہ کردیا جائے گاتو شیطان (۲) کیے گاکہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعد ہے کیے ان کا خلاف کیا (۲) میراتم پر کوئی دباؤتو تھاہی نہیں (۲) ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان کی (۵) پس تم جھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو

<sup>(</sup>۱) بعض کہتے ہیں کہ جننی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے' آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی قائدہ نہیں ہو گا' پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی' چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں' پھروہ صبر کا بھر پور مظاہرہ کریں گے' لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو گا' پس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع و فزع' بھر پور مظاہرہ کریں گے' لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو گا' پس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع و فزع' اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ مومن ۲۸-۳۸، سورۃ اعراف ۳۹-۳۹ سورۃ الاحزاب ۲۸،۲۱ س کے علاوہ وہ آپس میں گئا ہی گھڑیں گے بھی اور ایک دو سرے پر گمراہ کرنے کا الزام دھریں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جھگڑا میدان محشر میں ہو گا۔ اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ سابا۳-۳۳ میں بیان فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفروشرک جنم میں چلے جائیں گے توشیطان جہنمیوں سے کے گا۔

<sup>(</sup>٣) الله نے جو وعدے اپنے پیفیروں کے ذرایعہ سے کئے تھے کہ نجات میرے پیفیروں پر ایمان لانے میں ہے 'وہ حق سے ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سرا سر دھوکہ اور فریب تھے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ﴿ يَعِدُهُ هُو وَمُعَيِّنْهُ هُو وَمُعَيِّنْهُ هُو وَمُعَلِّنَهُ هُو وَمُعَلِّنَهُ هُو وَمُعَلِّنَهُ هُو وَمُعَلِّنَهُ هُو وَمُعَلِّنَهُ مُو اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) دو سرایه که میری باتول مین کوئی دلیل و جمت نهین جوتی تھی' نه میرا کوئی دباؤی تم پر تھا۔

<sup>(</sup>۵) ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی' تم نے میری بے دلیل پکار کو تو مان لیا اور پنجمبروں کی دلیل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر دیا۔

عَذَاكِ ٱلِيْمُ ﴿

وَٱدْخِلَ ٱلَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ جَنْتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَتُوْمَ الْأَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ عَنِّيَّةُ هُوْمُ فِنْهَا اللَّهُ اللهِ شَ

ٱڵۏڗۜۘڒڲؽؽؘۜڡؘڡٚٙڒڔٙۘٳڶڵۿؙڡۜڞؙڵڒڮڶ۪ؠڎؖٷڵڽۜڽڎٞػؿٛۼڒۊ ڬٟؾؚڽۊۭٲڝؙڵۿٵػٳڮ۠ٷٙۮؘٷؙۿٳڧٳڶۺؠٵٚ؞ٚ؊

تُؤُنَّ ٱكُلهَاكُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْمُثَالَ

ملامت کرو' (ا) نہ میں تمہارا فریادرس اور نہ تم میری فریاد کو چنچنے والے' (۲) میں تو سرے سے مانتاہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے' (۳) یقیناً ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۳)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جا کیں گے جن کے ینچے چشے جاری ہیں جمال ان کا انہیں ہیں گئی ہوگی اپنے رب کے حکم ہے۔ (۵) جمال ان کا خیر مقدم سلام ہے ہوگا۔ (۲۳)

کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی مشل ایک پاکیزہ در خت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شنیاں آسان میں ہیں۔ (۲۳) جو اینے پروردگار کے حکم سے ہروقت اینے کھل لا تا (۲۵)

- (۱) اس لیے کہ قصور سارا تہماراا پناہی ہے'تم نے عقل و شعور سے ذرا کام نہ لیا' دلا کل واضحہ کو تم نے نظرانداز کر دیا' اور مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے'جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔
- (۲) لیعنی نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس قبرو غضب سے مجھے بچا سکتے ہوجو اللّٰہ کی طرف سے مجھے پر ہے۔
- (۳) مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں' اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گر دانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی' جس اللہ نے ساری کا ئنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا' بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟
- (٣) بعض کتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے ذکورہ خطبے کا تتمہ ہے۔ بعض کتے ہیں کہ شیطان کا کلام مِنْ فَبُلُ یر ختم ہو گیا' یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
- (۵) یہ اہل شقاوت و اہل کفرکے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیاگیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کاشوق و رغبت پیدا ہو۔
- (۱) کینی آپس میں ان کا تحفہ ایک دو سرے کو سلام کرنا ہو گا-علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر ہر دروازے سے داخل ہو ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے-
- (2) اس کامطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے 'جو گری ہویا سردی ہروفت پھل دیتا ہے۔ اس طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسان کی طرف لے جائے جائے جیں کیلیمَةٌ طَیّبَةٌ ہے

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ۞

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِئْدُةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِئَةً فِي الْحَثَثَتُ مِنُ فَوُقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ ۞

يُثِيّتُ اللهُ الّذِينَ امْنُوالِ الْفَوْلِ التَّالِبِ فِي الْحَيْوَ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةُ وَيُضِلُّ اللهُ الظّلِمِينَ "فَوَيَهُ عَلَ اللهُ مَايَشَاً وْ ثُ

ہے' اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما یا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔(۲۵)

اور ناپاک بات کی مثال گندے در خت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا۔ اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ (۱) (۲۲)

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی' (۲) ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بھا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔(۲۷)

اسلام على الدالد الدالله اور شجرة طيب سے تحجور كاور خت مراد ہے- جيساكد صحيح حديث سے ثابت ہے- (صحيح بـخـادى ، كـتـاب العلم باب الفهم فى العلم ومسلم كـتـاب صفة القيامة ، بـاب مشل الـمـوَمـن مشل النـخـلة )

(۱) کلمۂ خبیثہ سے مراد کفراور شجرۂ خبیثہ سے حنظل (اندرائن) کا درخت مراد ہے۔ جس کی جز زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذراسے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں۔ نہ وہ آسان پر چڑھتے ہیں' نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ یاتے ہیں۔

(۲) اس کی تغیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ "موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے' تو وہ جواب میں اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ پس کی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان' ﴿ يُجَبِّتُ اللهُ الّذِيْنَ امْتُوّا ﴾ کا صحیح بہ خادی' تفسیر سود آبر اھیم و صحیح مسلم' کتناب السجنة وصفة نعیمها 'باب عرض مقعد المسیت علیه واثبات عذاب الفهر) ایک اور حدیث میں ہے کہ "جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آب شنتا میں ہے۔ پس اس کے باس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے' وہ مومن ہو تا ہے تو جواب ویتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جنم کا ٹھائد دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ خانہ دکھاتے ہیں اور اس کی قبر کو قیامت تک نعتوں سے بھر دیا جاتا ہے''۔ (صحیح مسلم' باب نہ کور) ایک قبر سریا تھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعتوں سے بھر دیا جاتا ہے''۔ (صحیح مسلم' باب نہ کور) ایک پنجیمرکون ہے' اس سے پوچھا جاتا ہے من ربیا گا ہے اور وہ بواب دیتا ہے دینی اللہ علیہ و سلم (اور میرے پنجیمر محمد صلی اللہ علیہ و سلم (اور میرے پنجیمر محمد صلی اللہ علیہ و سلم (اور میرے پنجیمر محمد صلی اللہ علیہ و سلم (اور میرے پنجیمر محمد صلی اللہ علیہ و سلم (اور میرے پنجیمر محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہیں)۔ الإسلام ہے) و نَبِیتِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ و سلم (اور میرے پنجیمر محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہیں)۔ (تفیرابن کیمر)

ٱڵؿڗۜڔٳڸٙٳڷڎؚؽؙڹۘ؉ۘڵۏٳؽۼؠؘؾٳڶؿڲؙۿ۫ڕٲۊؙڵڡڷۊ۠ڡٞۿؙۄؙ ۮٳۯٳڷڹڗٳڕ۞ٚ

جَهَنَّهُ وَيَصْلَونَهَا وَبِمُنَ الْقَرَارُ 🕝

وَجَعَلُوْ اللّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوُ اعَنُ سَدِيْلِهِ ۗ

قُلْ تَمَثَّعُوا فَإِنَّ مَصِيْرِكُوْ إِلَى النَّادِ ۞

قُلُ لِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ الْمُثُوا يُقِيمُواالصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِثْلَاثَمَ قُنْهُمُ سِكَّا وَعَلاينَية ثَيْنُ قَبُسِل اَنْ يَاأِقَ يَوُمُّ لِابَيْمُ فِيهُ وَلِافِلْلُ ۞

ٱللهُ الَّــٰنِىُ خَـٰلَقَ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضُ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا ۚ مَا مُّ فَالْفَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُتِ رِنْ قَالَاهُ وَسَخَرًا لُمُوْالْفُلُكَ لِتَمْوَى فِي الْبَعْرِ بِأَمْرِهِ \* وَسَحَّرَ

کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کوہلاکت کے گھر میں لاا تارا۔ (۱)

یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے' جو بدترین ٹھکاناہے۔(۲۹)

انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بهکا ئیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہاری بازگشت تو آخر جنم ہی ہے۔ (۳۰)

میرے ایمان والے بندوں سے کمہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پچھ نہ پچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خریدو فروخت ہو گی نہ دوستی اور محبت۔ (۱۳)

اللہ وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس

(۱) اس کی تفییر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں ' (بخاری - تغییر سور ۂ ایراہیم) جنہوں نے رسالت محمد یہ کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کراپنے لوگوں کو ہلاک کروایا ' آہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور مطلب یہ ہو گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت اللہ بناکر بھیجا ' پس جس نے اس نعمت کی قدر کی ' اسے قبول کیا' اس نے شکر اداکیا' وہ جنتی ہوگیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور کفراختیار کیے رکھا' وہ جننی قرار پایا ۔

۲) یه تهدید و تونیخ ب که دنیامین تم جو کچھ چاہو کرلو' مگر کب تک؟ بالآخر تمهارا ٹھکانہ جہنم ہے۔

(٣) نماز کو قائم کرنے کامطلب ہے کہ اے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے 'جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انفاق کامطلب ہے کہ ذکو قادا کی جائے 'اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دریغ خوب خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کادن ایسا ہو گا کہ جمال نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کس کے کام آئے گی۔

لكؤالزنهر أ

وَسَخُوَلِكُوُالشَّهُسَ وَالقَّمَرَ دَآبِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُوُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۞

ۅؘٲۺؙڴۏؿؚڽ۬ڮؙڸۜؠٙٵؘ؊ؘٲؿ۫ٮٛٷٛٷڮڶؾؘۼڎؙٷٳڣۼؠٙؾۘۘٳۿڮۅ ٙڵٳڞؙڞؙٷۿٳؙڷٙٵڷٟڒؽ۫ٮٙٲڹ۩ڟٷٷٛڲڣٵڋ۞ٛ

میں کردیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے علم سے چلیں پھریں۔ای نے ندیاں اور نہریں تمہارے افتیار میں کردی ہیں۔ (۳۲) اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں (۲) اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگار کھاہے۔ (۳) (۳۳) اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے

ای نے تہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ (۳) اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سے۔ (۵) یقیناً انسان بڑا ہی ہے انساف اور ناشکراہے۔ (۳۳)

- (۱) الله تعالیٰ نے مخلو قات پر جوانعامات کئے ہیں 'ان میں سے بعض کا تذکرہ یمال کیاجارہاہے۔ فرمایا آسان کو چھت اور زمین کو کچھو نابنایا۔ آسان سے بارش نازل فرماکر مختلف قتم کے درخت اور فصلیں اگائیں 'جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع واقسام کے فلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ذاکئے 'خو شبواور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جمازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں 'انسانوں کو بھی ایک ملک سے دو سری جگہ نتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور بہاڑوں سے چیشے اور سمری جگہ سے دو سری جگہ نتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور بہاڑوں سے چیشے اور سمری جاری کردیں ماکہ تم بھی سیراب ہواور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔
- (۲) لیعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں 'کبھی ٹھمرتے نہیں رات کو' نہ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دو سرے کے بیچھے چلتے ہیں لیکن کبھی ان کاباہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہو تا۔
- (٣) رات اور دن ان کا باہمی نفاوت جاری رہتا ہے۔ کبھی رات ون کا پچھ جھے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن ارت کا پچھ جھے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن ارت کا پچھ حصہ لے کر لمبیا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ابتدائے کا نئات سے چل رہا ہے اس میں یک سرمو فرق نہیں آیا۔
  (٣) یعنی اس نے تہماری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیس جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کہتے ہیں جے تم طلب کرتے ہو ، وہ بھی دیتا ہے۔ خرض طلب کرتے ہو ، وہ بھی دیتا ہے۔ اور جے نہیں مانگتے ، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تہماری ضرورت ہے ، وہ بھی دیتا ہے۔ خرض تہمیں زندگی گزارنے کی تمام سمولتیں فراہم کرتا ہے۔
- (۵) یعنی الله کی نعمیں ان گنت ہیں انہیں کوئی حیطہ شار میں بی نہیں لا سکتا۔ چہ جائیکہ کوئی ان نعموں کے شکر کاحق ادا کر سکے۔ ایک اثر میں حضرت داود علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا"اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جب کہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے"۔ الله تعالی نے فرمایا "اے داود! اب تو نے میرا شکرادا کر دیا جب کہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یااللہ میں تیری نعموں کا شکرادا کرنے سے قاصر ہوں"۔ (تفیرابن کیر) الله کی نعموں پر شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں "۔ (تفیرابن کیر) الله کی نعموں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انسانی کر تا ہے۔ بالحضوص کافر' جو بالکل بی اللہ سے غافل ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبُرِهِ يُوُرَتِ اجُعَلُ هِـٰ نَا الْبُلَدَ الْمِنَّا وَّاجُنُنْنِیُ وَبَنِیَّ اَنْ تَعَبُدَ الْاَصَنَامَ ﴿

رَبِ إِنَّهُنَّ اَضُلَلْنَ كَثِيرًا قِنَ النَّاسِ \* ضَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِثِّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُوْسٌ تَحِيثُو اللهِ

رَبَّنَاۤ إِنِّ اَسُكَنْتُ مِنُ ذُرِيَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِی ذَرُعِ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِرِ رَبَّنَا لِیُقِیدُ الصّلاَةَ فَاجُعَلُ اَفْہِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوئَ اِلَیْهِمُ

(ابراہیم کی میہ دعا بھی یاد کرو) جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار!اس شہر کو امن والا بنادے' (ا) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ (۳۵)
اے میرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ (۱) پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ (۳۲)

اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد (۳) اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھرکے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! میہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں' (۳) پس تو کچھ لوگوں (۵) کے دلوں کوان کی طرف

(۱) "اس شر" سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل ہیہ دعائی کہ اسے امن والا بنادے 'اس لیے کہ امن ہو گاتولوگ دو سری نعتوں سے بھی صحیح معنوں میں متمتع ہو سکیں گے 'ور نہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائٹوں اور سمولتوں کے باوجود 'خوف اور بشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعاکی برکت سے اور اسلامی حدود کے نفاذ سے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے صانبَها الله ُ عَنِ الشُّرُ ورِ وَالْفِتَنِ یمال انعامات اللیہ کے ضمن میں اسے بیان فرماکر اشارہ کردیا کہ قریش جمال اللہ کے دیگر انعامات سے عافل ہیں۔ اس خصوصی انعام سے بھی عافل ہیں کہ اس نے انہیں کہ جیسے امن والے شہر کاباشدہ عبر بنایا۔

(۲) گمراہ کرنے کی نسبت ان چقر کی مورتوں کی طرف کی جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے' باوجود اس بات کے کہ وہ غیرعاقل ہیں' کیونکہ وہ گمراہی کا باعث تھیں اور ہیں۔

(٣) مِن ذُرِّيَّتِيٰ مِن تبعيض كے ليے ہے بعنی بعض اولاد- كہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام كے آٹھ صلبی سیٹے تھ'جن میں سے صرف حضرت اساعیل علیہ السلام كو يهال بسایا- (فتح القدیر)

(٣) عبادات میں سے صرف نماز کاذکر کیا ،جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے۔

(۵) یمال بھی من تبعیض کے لیے ہے۔ کہ کچھ لوگ 'مراداس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکمہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور جج کے علاوہ بھی ساراسال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام أَفْنِدَةَ النَّاسِ (لوگوں کے دلوں) کہتے تو عیسائی ' یہودی ' بجو می اور دیگر تمام لوگ مکہ چنچے۔ مِنَ النَّاسِ کے مِنْ نے اس دعاکو مسلمانوں تک محدود کر دیا۔ (ابن کشِر)

وَارْزُ فَهُ وُمِّنَ الشَّمَرٰتِ لَعَكَّهُ مُ يَشْكُرُونَ ۞

ىرَبَّنَآ إِنَّكَ تَعُكُوُمَا ثُخْفِئ وَمَا تُعُلِنُ وَمَا يَحُفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَكُنُ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاۤ أَ

> ٱلْحَمَّدُكُولِلهِ الَّذِئ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ السَّلْمِعِيْلَ وَاسْحَقِّ إِنَّ رَقِّ لَسَمِيتُهُ الدُّعَالَمْ ۞

رَت۪اجُعَلْنِی مُقِیمُ الصَّلٰوةِ وَمِنُ ذُرِّنَیْنَ ۚ رَبَّنَا وَتَقَیَّلُ دُعَآ ہِ ۞

رَبَّنَااغْفِرُ إِنْ وَلِوَالِـدَىَّ وَالْمُثُومِنِيْنَ يَوْمَرُ يَقُوُمُ الْحِسَاكُ ۞

ماکل کر دے- اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما<sup>(۱)</sup> آکہ بیہ شکر گزاری کریں-(۳۷)

اے ہمارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپا ئیں اور جو ظاہر کریں- زمین و آسان کی کوئی چیزاللہ پر پوشیدہ نہیں- <sup>(۲)</sup> (۳۸)

الله كاشكر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اساعیل و اسحاق (علیهما السلام) عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں كه میرا پالنمار الله دعاؤں كاسننے والا ہے۔ (۳۹)

اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کلپابند رکھ اور میری اولاد سے بھی '''' اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ (۴۰) اے ہمارے پر وردگار! مجھے بخش دے اور میرے مال باپ کو بھی بخش (<sup>(۲)</sup> اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن

(۱) اس دعا کی تاثیر بھی و کیو لی جائے کہ مکہ جیسی ہے آب و گیاہ سرز مین میں 'جہاں کوئی پھل دار درخت نہیں 'دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور جج کے موقعے پر بھی 'جب کہ لا کھوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں 'پھلوں کی فراوانی میں کوئی کی نہیں آتی ہے و ہذا مِن لُطْفِ اللهِ تَعَالَیٰ و کَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَوَکَتِهِ ، آسْتِجَابَةً لِّخَلِیْلِهِ إِنْرَاهِیْمَ ۔ عَلَیْهِ السَّلاَمُ کما جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مائگی 'جب کہ پہلی دعا (امن والا بنا وے) اس وقت مائگی 'جب اپنی الجیہ اور شیر خوار بچے اساعیل کو اللہ تعالیٰ کے تھم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ (ابن کشر) (۲) مطلب یہ ہے کہ میری دعائے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے 'اس شروالوں کے لیے دعا ہے اصل مقصد تیری رضا ہے تو تو ہر چزکی حقیقت کو خوب جانتا ہے 'آسان و زمین کی کوئی چنز تجھ سے مخفی نہیں۔

(٣) اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ما گئی 'جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا ما گئی کہ انہیں پھر کی مور تیوں کو پوجنے سے بچا کر رکھنا۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھروالوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیخ و دعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھم دیا ﴿ وَاَنْدِنْ مُعْشِدُوتُكُ الْاَقْرَبِينِیْنَ ﴾ (المشعداء ۱۳۱۰) "اینے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے!"۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعااس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے باپ کا عَدُو ً اللهِ ہونا واضح نہیں ہوا تھا' جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کاوشن ہے تو اس سے اظہار براء ت کر دیا۔ اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ قرابت قریبہ ہی کیول نہ رکھتے ہوں۔ حساب ہونے لگے۔ (اسم)

وَلَا تَصْنَبُنَ اللهَ غَافِلاَ عَتَّا يَعُمَلُ الطَّلِمُوْنَ أَهُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُ هُمُ لِمَوْمِ تَشْخَصُ فِي وَالْأَنْصَادُ ۗ

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِى رُءُوْسِهِمْ لَايَرْتَكُ الَّيْهِمْ طَوْفَهُوْوَافِهُمَا فَهُدَهُوَاءُۥ ۞

ۅٙٲٮ۫۬ۮؚڔٳڵؾٚٲڛؽۅؙؗؗؗۯێٳٝؾؽۅۿٳڷۼٮؘۜٵٮٛڣٚؽڡؙؖۏڶؙٲڵۮؚؽڹ ڟؘڶڣؙۅ۠ٲۯؾۜڹۧٲٳڿٞۅٮۘٚٳٛڸٙٲڿڸٷٙڔؽٮٟٚڿٛڹٛڎؚػٷؾٙڰۅٙٮؘؿؖؿؚۼ ٵڶٷ۠ڛؙڷٵؘۅؙڮٙۊؙڴٷٛٳٞٲڞٞؠؠؙؙٷۺؿؘڰڹڶؙ؆ڶڴؙۄ۫ؿٚڽٛۏؘۅٳڸ۞

وَسَلَنَتُمْ فِي مُسلِكِن الَّذِينَ طَلَغُواۤ انْفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُوۡكَيْفَ فَعَلَمَا بِهِمْ وَفَعَرَبْنَا لَكُوۡالْمِنَالَ ۞

ناانصانوں کے اعمال سے اللہ کو عافل نہ سمجھ وہ تو انہیں اس دن تک مهلت دیے ہوئے ہے جس دن آ <sup>تک</sup>صیں بھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

وہ اپنے سراوپر اٹھائے دو ڑبھاگ کر رہے ہوں گے'<sup>(۲)</sup> خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔<sup>(۳)</sup> (۴۳)

لوگوں کو اس دن ہے ہوشیار کردے جب کہ ان کے پاس عذاب آجائے گا'اور ظالم کمیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مملت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیس اور تیرے پیغیبروں کی آبعداری میں لگ جائیں۔کیا تم اس سے پہلے بھی قشمیں نہیں کھارہے تھے؟کہ تمہارے لیے دنیاسے ٹاناہی نہیں۔ (۳۴)

اور کیاتم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیااور کیاتم پروہ معالمہ کھلانہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہم نے (تو تمہارے سمجھانے کو)بہت می مثالیں بیان کردی تھیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) لیمنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ ہے۔اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مؤاخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مؤاخذہ اللی ہے نہیں چ سکے گا' جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہو گا کہ آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ عائیں گی۔

<sup>(</sup>٢) مُهْطِعِيْنَ - تيزى سے دوڑر ب بول گے- دوسرے مقام پر فرمایا ﴿مُهْطِعِیْنَ إِلَى اللّهَاءِ﴾ (القسر ٨٠) "بلانے والے کی طرف دوڑیں گے" مُفْنِعِي رُءُوْسِهم حیرت سے ان کے سراٹھے ہوئے ہول گے-

<sup>(</sup>٣) لینی دنیامیں تم قسمیں کھا کھا کر کماکرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت ودوزخ نہیں 'اور دوبارہ کے زندہ ہوناہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعن عبرت کے لیے ہم نے تو ان تچیلی قوموں کے واقعات بیان کر دیئے ہیں 'جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو اور

وَقَدُّ مَكَرُواْ مَكْرُهُمُ وَعِنْدَاللهِ مِكْرُهُمُوْ وَلِنْ كَانَ مَكُوْهُمُ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞

فَلاَتَحْسَبَنَ لللهُ مُخْلِفَ وَمُدِهٖ رُسُلَهٔ إِنَّ اللهَ عَيْنِيُرُّذُو انْتِمَامِ ۞

يُوْمَتُبَكَلُ الْأَرْضُ غَيُرَالْأَرْضَ وَالتَّمْلُوتُ وَبَرْزُوُالِتُهِ الْوَاحِدِ الْفَهَالِ ﴿

وَتَرَى النُجْمِمِيْنَ يَوْمَهِنٍ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْرَصُفَادِ ۞

یہ اپی اپی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے (ا) اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے بیاڑا پی جگہ سے ممل جائیں۔ (ا) (۴۷) آپ مرگزید خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا (ا) اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ (ا) (24)

جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسان (۱۵) بھی' اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔(۴۸)

آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔(۴۹)

ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غورو فکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑواور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی۔ بھرتم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو۔

- (۱) یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیاوہ کیا' دراں حالیکہ انہوں نے باطل کے اثبات اور حق کے رد کرنے کے لیے مقدور بھر جیلے اور مکر کیے اور اللہ کوان تمام چالوں کاعلم ہے یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزادے گا۔
- (m) لینی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے' وہ یقینا سچا ہے' اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔
  - (۴) لین این دوستول کے لیے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔
- (۵) امام شو کانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہویا ذات کے لحاظ سے ۔ یعنی یہ آسان و زمین اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ویسے ہی ذاتی طور پر یہ تبدیلی آئے گی'نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسان- زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسان بھی کوئی اور- حدیث میں آتا ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'

سَرَابِيْلُهُوْمِنَ قَطِرَانٍ وَتَغَثَّلَى وُجُوْهَهُ وُ النَّارُ 🖔

لِيَجْزِى اللهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿

ۿؙڬٲؠڬۼؙٚڷۣڵؾؙٳ؈ؘٷؽؽ۬ڬٷٳڿ؋ۏڸؽۼؙڬٷٛٳٙٲۺۜٵۿؙۅٳڵۿٷٳڿڽ۠ ۊٞڸؽؙڴػۯٷڰۄٳڶڒڷڔؙٵۑ۞

## 

اللون يَلُكَ النُّ النَّ النَّالْكِتْبِ وَقُوْانٍ مَّيْكِينٍ 0

ان کے لباس گندھک کے ہوں گے <sup>(۱)</sup> اور آگ ان کے چروں یر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ (۵۰)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کابدلہ دے ' بیٹک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے پچھ در نہیں لگنے کی۔(۵۱)

یہ قرآن (۲) تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کردیے جائیں اور بخوبی معلوم کرلیں کہ اللہ ایک بی معبود ہے اور ناکہ عقلندلوگ سوچ سمجھ لیں۔(۵۲)

سورہُ جر کل ہے اور اس کی ننانوے آیتیں ہیں اور چھر رکوع ہیں۔

شروع کر تاہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہمان بڑار حم والاہے۔

. الر'یه کتاب اللی کی آیتیں ہیںاور کھلے اور روشن قرآن کی۔ <sup>(۳)</sup>(۱)

" یُخشَرُ النَّاسُ یَومَ الْقِیَامَةِ عَلَیٰ أَرْضِ بَیْضَاءَ عَفْرَاءَ، کَقُرْصَةِ النَّقِیِّ لَیْس فِیها عَلَمْ لاَّحَدِ». (صحیح مسلم، صفة القیامة اباب فی البعث والنشون "قیامت والے دن لوگ سفیر بھوری زمین پر اکٹھے ہول گے جو میدہ کی روٹی کی طرح ہوگی- اس میں کی کاکوئی جھنڈا (یا علامتی نشان) نہیں ہوگا"۔ حضرت عائشہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب سے آسان و زمین بدل دیتے جا کیں گے تو پھرلوگ اس دن کمال ہول گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صراط پر" یعنی بل صراط پر- (حوالة فدکور) ایک یمودی کے استفسار پر آپ مل اللہ علیہ فرمایا کہ "لوگ اس دن بل کے قریب اندھرے میں ہول گے"۔ (صحیح مسلم کتاب الحیض اباب بیان صفة منی الرجل)

- (۱) جو آگ سے فور آبھڑک اٹھتی ہے-علاوہ ازیں آگ نے ان کے چروں کو بھی ڈھانکا ہوا ہو گا-
- (٢) يه اشاره قرآن كى طرف ب 'يا يجلى تفسيلات كى طرف 'جو﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلا ﴾ يمان كى كئى بين-
- (٣) کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے 'جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح ﴿ فَتُنْ جَاءَكُهُ مِّنَ اللهِ نُومٌ وَّ کِ بِنُ تَبُومُنُ ﴾ (المصافدۃ ۱۵) میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے یعنی یہ قرآن کامل اور نمایت عظمت و شان والا ہے۔

رُبَمَايَوَدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوالْوَكَانُوامُسْلِمِيْنَ ﴿

ذَرُهُوْ يَأْكُلُوْاوَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِ مُوالُوْمَلُ فَسَوُنَ يَعْلَمُونَ ۞

وَمَا الْفَلَكُنَامِنْ قَرْيَةٍ إِلَا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞

مَاتَتُنِقُ مِنُ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَايَسُتَا أُخِرُونَ ۞

وَ قَالُوا لِيَايَّهُا الَّذِي ثُرِّ لَ عَلَيْهِ الذِّكُوْ اِنَّكُ لَمَجْنُونُ ﴿

لَوْ مَاتَأْتِيْنَاٰ بِالْمَلَلِيَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّْدِقِيْنَ ۞

مَانُنَزِّلُ المُلَيِّكَةَ إِلَا مِالْحَقِّ وَمَاكَانُوۤ الِدَّامُنْظَرِيْنَ ۞

وہ بھی وق**ت** ہو گا کہ کافراپنے مسلمان ہونے کی آرزو کرس گے۔ <sup>(۱)</sup>(۲)

آپ انہیں کھا تا ، نفع اٹھا تااور (جھوٹی)امیدوں میں مشغول ہو تاجھوڑد ہے تیریہ خود ابھی جان لیں گے۔ (۳)

کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگریہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ (۴)

کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے برهتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ (۵)

انہوں نے کما کہ اے وہ شخص جس پر قرآن ا ہارا گیاہے یقیناتو تو کوئی دیوانہ ہے۔(۲)

اگر تو سچاہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نسیں لاتا۔ <sup>(۳)</sup>(۷)

ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی آبارتے ہیں اور اس وقت وہ مملت دیے گئے نہیں ہوتے۔ (۸)

(۱) یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت 'جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گے یااس وقت جب گناہ گارا بمانداروں کو پچھ عرصہ بطور سزا 'جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گایا میدان محشر میں 'جہاں حساب کتاب ہو رہا ہو گااور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ دُیجَمااصل میں تو بحثیر کے لیے ہے لیکن کبھی تقلیل کے لیے بھی استعال ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی لیکن اس کا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

(۲) یہ تهدید و تو پیخ ہے کہ یہ کافرو مشرک اپنے کفرو شرک سے باز نہیں آرہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے' یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہولیں اور اپنی امیدیں برلائیں۔ عنقریب انہیں اپنے کفرو شرک کاانجام معلوم ہو جائے گا۔

(٣) جس بہتی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں ' تو فور اہلاک نہیں کر ڈالتے' بلکہ ہم ایک وقت مقرر کئے ہوئے ہیں' اس وقت تک اس بہتی والول کو معلت وے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آجا تا ہے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے پھروہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔

(٣) یه کافروں کے کفروعناد کابیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کتے اور کتے کہ اگر تو (اے محمر صلی اللہ علیہ وسلم) سچاہے تواپنے اللہ سے کمہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس جھیج تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔

(۵) الله تعالی نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی جمیح ہیں یعنی جب ہماری محکمت و مثیت عذاب جمیح کی مقتضی

ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ (۱) (۹)

ہم نے آپ سے پہلے اگل امتوں میں بھی اپنے رسول (برابر) بھیج-(۱۰)

اور (لیکن) جو بھی رسول آ ناوہ اس کا**نداق اڑاتے۔ (۱۱)** گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یمی رچا دیا کرتے ہیں۔ (۱۲)

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہواہے۔ <sup>(۱۳</sup>) إِنَّانَحُنُ نَزُّلْنَااللَّهِ كُرْوَ إِنَّالَهُ لَلْحَفِظُونَ ۞

وَلَقَدُارُسُ لَمُنَامِنُ قَبْلِكَ فِي شِيْعِ الْأَوَّالِينَ ۞

وَمَايَاتِّيَهُوْمِيِّنُ تَسُولُ لِ إِلَّا كَانُوَالِهِ يَسْتَهُزِءُوْنَ ۞ كَنْالِكَ نَسْلُكُوْنِ قُلُوْبِ النُّجْرِينِينَ ۞

لاَيْؤُمِنُوْنَ بِهِ وَقَدُ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوْلِيْنَ ®

(۱) یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف و تغیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک ای طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اتراتھا، گراہ فرقے اپنے اپنے گراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن چچپل کمابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا پر دہ چاک کرنے کے ہردو رمیں موجود رہی ہے 'جوان کے گراہانہ عقائد اور غلط استد لالات کے آرو پود بھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگر م عمل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یمال" ذکر " (فیسیت ہونے) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جمان کے لیے "ذکر " (یا دوہانی اور نصیحت ہونے) کے پہلو کو 'بی صلی اللہ عسل کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کرے' قیامت تک کے لیے باتی رکھا گیا ہے۔ گویا

ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہو تاہے اور پھروہ مہلت نہیں دیے جاتے 'فور اہلاک کر دیے جاتے ہیں۔

(۲) یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی' ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یمی معالمہ کیا ہے۔

قرآن کریم اور سیرت نبوی مانتین کے حوالے ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کاراستہ بیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے ۔ یہ شرف

اورمحفو فليت كامقام تيجيلي كسى بهى كتاب اور رسول كوحاصل نهين ہوا-

- (٣) لیخی کفراور رسولوں کا استزاہم مجرموں کے دلوں میں وال دیتے ہیں یا رچادیتے ہیں 'یہ نبیت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مثیت سے رونما ہوا۔
- (۳) کینی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذیب و استہزا کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کر تا رہا ہے۔

وَلُوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَّامِّنَ السَّمَا ۚ فَظَلُّوا فِيهِ يَعُرُجُونَ ۞

لَقَالُوۡۤالۡغُٱسِٰکُوۡتُ الصّارُنَالُ عَنُ قُومٌ مَّسُعُورُوۡنَ ۗ

وَلَقَدُ جَعَلْنَافِي السَّمَآءِ يُرُوْجًا وَّزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنَ 🐵

وَحَوْظُنْهَا مِنُ كُلِّ شَيْطِن رَّحِيْمٍ ﴿ إلامن استرَق السَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ شِهَاكُ مُبِيدُينٌ @

وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں(۱۴۴) تب بھی ہیں کہیں گے کہ ہماری نظربندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیاہے۔ (۱۵) یقیناً ہم نے آسان میں برج بنائے ہیں '''اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجادیا گیاہے۔ (۱۶) اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھاہے۔ (۱۲) ہاں مگر جو چوری جھیے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھیے

اور اگر ہم ان پر آسان کا دروازہ کھول بھی دیں اور پیہ

(۱) لینی ان کا کفروعناد اس حد تک بردها ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف 'اگر خود ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جائیں اور بیران دروازوں ہے آسان ہر آئیں جائیں ' تب بھی انہیں اپنی آٹکھوں پریقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کمیں کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے 'جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسان پر آجا رہے ہیں۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے۔

(۲) بُرُوجٌ بُرْجٌ کی جمع ہے' جس کے معنی ظهور کے ہیں۔ ای سے تَبَرُّجٌ ہے جوعورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعال ہو تاہے۔ یہاں آسان کے ستاروں کو بُرُونے کما گیاہے کیوں کہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بُرُوجٌ سے مراد سمس و قمراور دیگر سیارول کی منزلیں ہیں' جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور بیہ ۱۲ ہیں' حمل' ثور' جوزاء' سمرطان' اسد ' سنبلیہ ' میزان' عقرب' قوس' جدی' دلو' حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ ان سے تغیریذیر ہونے والے واقعات و حوادث جاننے کا دعویٰ ا کرنا' جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چر جا ہے۔ اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے سے دیکھااور شمجھا جا تا ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہو تا' جو کچھ بھی ہو تا ہے' صرف مثیت الٰبی ہی ہے ہو تاہے- اللہ تعالیٰ نے یہاں ان برجوں یا ستاروں کا ذکراینی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے- علاوہ ازس بیہ واضح کیا ہے کہ بیہ آسان کی زینت بھی ہیں-

(٣) رَجنِمٌ مَّرْجُومٌ کے معنیٰ میں ہے - رَجْمٌ کے معنی سُلسار کرنے لینی پھرمارنے کے ہیں- شیطان کو رجیم اس لیے کما گیاہے کہ یہ جب آسان کی طرف جانے کی کوشش کر آلو آسان سے شماب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے۔ پھر رجیم ملعون و مردود کے معنی میں بھی استعال ہو تا ہے'کیوں کہ جے سنگسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھیٰ کی جاتی ہے۔ یہال اللہ تعالیٰ نے یمی فرمایا ہے کہ ہم نے آسانوں کی حفاظت فرمائی ہرشیطان رجیم سے۔ یعنی ان ستاروں کے ذریعے ہے 'کیوں کہ بیہ شیطان کو مار کر بھاگنے پر مجبور کردیتے ہیں۔

وَالْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَارَوَاسِيَ وَانْتَبَتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيُّ مُؤْدُونِ ۞

وَجَعَلْنَالَكُوُ فِيهَامَعَا بِشَ وَمَنْ لَسُتُوْلَهُ بِرِنْقِيْنَ ۞

وَانْ مِّنْ شَّئُ الْاعِنْدَالَخَزَالَهِٰهُ ُوَمَا نُنَزِّلُهُۗ اِلَّالِقِدَىٰ يَتِّعُلُوْمِ ۞

دھکتا ہوا (کھلا شعلہ) لگتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸)

اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر (اٹل) پہاڑ ڈال دیئے ہیں' اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدارے اگادی ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۹)

اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں (<sup>(m)</sup> اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ <sup>(m)</sup> (۲۰) اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے

اور جنتی بھی چیزیں ہیں ان سبکے خزانے ہمارے پاس ہیں' (۵) اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے انارتے ہیں۔(۲۱)

(٢) مَوْزُونٌ بَمعني مَعْلُومٌ يابه اندازه يعني حسب ضرورت-

(۳) مَعَایِشَ، مَعِیشَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بیشار اسباب و و سائل پیدا کردیے۔
(۳) اس سے مراد نوکر چاکر 'غلام اور جانور ہیں۔ یعنی جانو روں کو تمہارے آبائع کر دیا ہے 'جن پر تم سواری بھی کرتے ہو'
سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو اور انہیں ذرج کر کے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت گزاری کا کام
لیتے ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت
میں ان کا رازق اللہ تعالی ہے 'تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھناکہ تم ان کے رازق ہو' اگر تم انہیں کھانا نہیں دوگے تو بھوکے
مرحائیں گے۔

(۵) بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کا نئات کے خزانے ہیں ، جنہیں اللہ تعالی حسب مثیت و ارادہ عدم سے وجود میں لا تا رہتا ہے۔

والے نہیں ہو۔ (۲۲)

وارث بین-(۲۳)

بھی ہارے علم میں ہیں۔ (۲۴۳)

وَارْسُلْنَا الرِّيْ لِمَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَا مِمَاءً فَاشَقِينَكُمُولُهُ وَمَاآنَتُولُهُ بِغِزْنِيْنَ ٠

وَ إِنَّالَنَحْنُ ثُنِّي وَنُمِينَتُ وَخَنُ الْوِرِثُونَ ۞

وَلَقَنْ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِّ مِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا النستانجوين ٠

وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُ وَ إِنَّهُ حَكِيدُ عَلِيْهُ ۖ وَإِنَّهُ حَكِيدُ عَلِيْهُ ۗ

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَبَا مَّسُنُون 💮

وَالْمَأْنَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ تَارِالسَّمُوْمِ ۞

آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بری حكمتوں والا بڑے علم والا ہے۔ (۲۵)

اور ہم بھیجتے ہیں بو جھل ہوا ئیں' " پھر آسان سے پانی

برسا کروہ منہیں بلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے

ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (بالآخر)

اورتم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے مٹنے والے

یقبیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی تھنکھناتی مٹی ہے' پیدا فرمایا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ <sup>(۴)</sup> سے يداكيا-(٢٧)

(۱) ہواؤں کو بوجھل' اس لیے کہا کہ بیران بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہو تا ہے۔ جس طرح لَفَحَةٌ حاملہ او نٹنی کو کما جاتا ہے جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔

(۲) لینی بیپانی جو ہم ا تارتے ہیں'اسے تم ذخیرہ کرکے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ بیہ ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں' کنوؤں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں' ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتن نیجی کر دیں کہ چشموں اور کنوؤں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے 'جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنی قدرت كانمونه وكهاتات اللَّهُمَّ أَحْفَظْنَا مِنْهُ.

(m) مٹی کی مختلف حالتوں کے امتہار ہے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی' نیواب' بھیگی ہوئی طبین' گوند ھی ہوئی بد بودار ﴿ حَمَا أَمَّتُ مُؤْتٍ ﴾ يه حَمَاٍ مَّسنُونِ خشك موكر كهن كهن بولنے لكے تو صَلْصَالِ اورجباے آگ ميں لكالياجائة فَخَارٌ (تھیکری) کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کاجس طرح تذکرہ فرمایا ہے-اس سے معلوم ہو تاہے کہ آدم خاکی کا پتلا حَمَاٍ مَّسنتُونِ (گوندهی ہوئی سری ہوئی) بدبودار) مٹی سے بنایا گیا ،جبوہ سو کھ کر کھن کھن کرنے لگا (یعن صلصال) ہو گیا۔ تواس میں روح پھو کی گئی'اس صَلْصَالِ کو قرآن میں دو سری جگه کَالْفَخَار (فَمَار کی مانند کہا گیاہے۔ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَقَارِ ﴾ (الموحملن ١٣٠) " يداكياانسان كو كفنكمنا تي مثى سے جيسے مُصكرا"

(٣) جنُّ کوجن اس لیے کہا جا تا ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آیا۔ سور ہُ رحمٰن میں جنات کی تخلیق ﴿ مَالِيرِقِقُ ثَالِهِ ﴾

وَادْ قَالَ مَرَبُكَ الْمُلَيِّكُةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًاشِنَ صَلْصَالِ مِنْ حَإِتَسُنُونِ @

فَإِذَاسَوْيَتُهُ وَنَقَخْتُ فِيْدِمِنْ رُوحِي فَقَعُوْالَهُ سُجِدِينَ ٠

فَسَيَنَ الْمَلَإِكَةُ كُلْهُمْ أَجَسُعُونَ ﴿ وَلَا لِمُلِكَةً كُلُهُمْ أَجَسُعُونَ ﴿ وَلَا لِلْمُعْدِدُينَ ﴿ وَلَا لِلْمُعْدِدُينَ اللَّهِدِدُينَ ﴿

قَالَ يَالِيْفُ مُالَكَ ٱلاَتَكُونَ مَعَ الشِّعِرِيْنَ ﴿

قَالَ لَوَائُنُ لِاَسْجُدَ لِبَشَهِخَلَقْتَهُ مِنْصَلَصَالِ مِّنْحَالِمَسْنُوْنِ ⊕

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَانَّ مَلَيْكَ اللَّعُنَّةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

اور جب تیرے پروردگارنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی تھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں-(۲۸)

توجب میں اسے پور ابنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گریزنا۔ (۲۹) چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کرلیا۔ (۳۰) گر اہلیں کے۔ کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے (صاف) انکار کر دیا۔ (۳۱)

(الله تعالیٰ نے) فرمایا اے اہلیس تحقیے کیا ہوا کہ تو تجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ (۳۲)

وہ بولا کہ میں ایسانہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جے تونے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (۳۳)

فرمایا اب تو بمشت سے نکل جا کیوں کہ تو راندہ ورگاہ ہے۔ (۳۴)

اور تجھ پر میری پھٹکارہے قیامت کے دن تک-(۳۵)

ے بتلائی گئے ہاور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کی کما گیا ہے' ﴿ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَّارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾ (كتاب الزهد'باب في أحاديث متفرقة) اس اعتبار سے لووالى آگ يا آگ كے شعلے كا ایک ہی مطلب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) سجدے کا بیہ تھم بطور تعظیم کے تھا'عبادت کے طور پر نہیں۔ اور بیہ چونکہ اللّٰہ کا تھم تھا' اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محمریہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کاخاکی اور بشرہونا ہتلایا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشرکواس کی بشریت کی بناپر حقیراور کم تر سمجھنا سے شیطان کافلفہ ہے 'جو اہل حق کاعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ای لیے اہل حق انبیاء علیم السلام کی بشریت کے مکر نہیں 'اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں بڑیا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُنِّ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿

اِلْ يَمُيُمُ الْوَقُتِ الْمَعَلُوْمِ ۞ قَالَ رَبْ بِمَآ الْفُوْيُةِيْنُ لَازَتِنَنَّ لَهُــُمُ فِى الْرَضِ وَلاُغُوِيَنَّهُمُوَاجُمَعِيْنَ ۗ۞

إلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿

قَالَ هٰذَاصِرَاطُاعَكَ مُسْتَقِيْعُ ۞

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لِكَ عَلَيْهِمُ سُلُطْنُ اِلَّامِنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْغُوِيْنَ ۞ وَإِنَّ جَهَاثُمُ لِمَوْعِدُ هُمُ الجَمْعِيْنَ ۞ لَهَ اسَبُعَهُ الْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُ مُوْثُرُةً اللَّهُ الْوَرْشِ

کنے لگاکہ اے میرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں-(۳۱) فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت مل ہے-(۳۷)

روزمقرر کے وقت تک کی-(۳۸)

(شیطان نے) کما کہ اے میرے رب! چو نکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قتم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گااور ان سب کو بہکاؤں گا بھی ۔(۳۹)

سوائے تیرے ان بندول کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔(۴۰)

ار شاد ہوا کہ ہاں ہی مجھ تک پینچنے کی سیدھی راہ ہے۔ (۱۱)

میرے بندول پر تختیے کوئی غلبہ نہیں '<sup>(۲)</sup> کیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں-(۴۲)

یقیناان سب کے وعدے کی جگہ جنم ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳) جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان

<sup>(</sup>۱) لیعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ، جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہو گا میں انہیں اچھی جزا دوں گا اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے رائے پر چلنا رہا ہو گا سے سخت سزا دوں گاجو جنم کی صورت میں تیار ہے۔

<sup>(</sup>۲) لینی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا- اس کا پیہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہو گا' بلکہ مطلب سے ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہو گا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں کیوں کہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو- ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کر آچلا جا تا ہے' اور بالآخر دائمی تاہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت سے ہی انسان گناہ پر گناہ کر آخرار نہیں کرتے بلکہ فور آقوبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بیخے کی کوشش کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی جتنے بھی تیرے پیرو کار ہوں گے 'سب جہنم کا ایند ھن بنیں گے۔

کا کیک حصہ بٹا ہوا ہے۔ <sup>(۱۱</sup> (۳۳) پر ہیز گار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ <sup>(۱۲</sup> (۳۵)

(ان سے کماجائے گا)سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں واخل ہو جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> (۴۷)

ان کے دلول میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا' ہم سب پچھ نکال دیں گے' (۳) وہ بھائی بھائی ہنے ہوئے ایک دو سرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔(۷۷) نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہال سے بھی نکالے جائیں گے۔(۸۷)

میرے بندول کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مهریان ہوں- (۴۹) إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي جَنْتٍ وَّعُيُونٍ ۞

ادُخُلُوْهَابِسَالِمِ المِنِيْنَ ۞

ۅؘٮٚڒؘۼؙێامٵڧؙڞؙؽٷڔۿؚۏؙۺۜؿ۬ۼڷٟٳڂٛۅؘٳؽؙٵٸڵ ڛؙۯڕؿؙؾڟۑڸؽؘؽؘ۞

لايَمَشُهُوْ فِيْهَانَصَبُّ وَمَاهُوْ يِّنْهَا بِمُخْرَحِيْنَ ﴿

نَبِّئُ عِبَادِئَ آنَ آنَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْهُ ﴿

(۱) یعنی ہر دروازہ مخصوص قتم کے لوگوں کے لیے خاص ہو گا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے 'ایک دہریوں کے لیے 'ایک دہریوں کے لیے 'ایک زاندوں سے ایک زندیقوں کے لیے ایک زاندوں 'چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ ویا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور درجے ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ جنم ہے 'دو سرانٹی 'پھر سعیر' پھر مالا درجہ موحدین کے لیے ہو گا۔ جنہیں پچھ عرصہ سزاوینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دو سرے میں میودی' تیسرے میں عیسائی' چوتھے میں صابی' پانچویں میں مجوی ' چھٹے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین' ہوں گے۔ سب سے اور والے درجے کانام جنم ہے اس کے بعد ای تر تیب سے نام ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) جہنم اور اہل جنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو- متقین سے مراد شرک سے بچنے و اسلے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بچنے رہے- جَنَّاتِ سے مراد باغات اور غُیونِ سے نہریں مراد ہیں- میہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین کے لیے مشترکہ ہوں گی' یا ہر ایک کے لیے الگ ایک ایک باغ اور نہرہو گی-

(٣) سلامتی ہر قتم کی آفات ہے اور امن ہر قتم کے خوف ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعادیں گے۔ یا اللہ کی طرف ہے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہو گا۔

(۳) دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے' وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دو سرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔

اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت در دناک ہیں۔(۵۰) انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا (بھی) حال سنا دو-(۵۱) کہ جب انہوں نے ان کے پاس آگر سلام کماتو انہوں نے کہاکہ ہم کو تو تم ہے ڈر لگتاہے۔ (۱) (۵۲) انہوں نے کہاڈ رو نہیں' ہم مجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ (۵۳) کما کیااس برھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیے ہوا یہ خوشخری تم کیسے دے رہے ہو؟ (۵۴) انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری ساتے ہیں آب مايوس لوگول ميس شامل نه جون- (۵۵) کما اینے رب تعالی کی رحت سے ناامید تو صرف گراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۵۲) پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے (فرشتو!) تمہارا ایبا کیا اہم کام ہے؟ (۵۷) انہوں نے جواب دیاکہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیج گئے بل-(۵۸)

وَآنَّ عَذَا ِي هُوَالْعَذَابُ الْأَلِيُهُ ۞ وَنَيِّئُهُمُ عَنُ ضَيْفِ الرَّهِيمُ ۖ ۗ

إِذْ دَخَكُواْ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمُا قَالَ إِنَّا مِنْكُوْ وَحِلْوُنَ ۞

قَالُوْالاَتَوْجَلُ إِنَّانْكَتِّيرُكَ بِغُلْمِ عَلِيْمٍ ﴿

قَالَابَشُّرُتُمُونَ عَلَىٰآنُ مَّسَّىٰنِىَٱلْكِبَرُفَيْهِمَ تُبَشِّرُونَ ۞

قَالُوْابَتُنْرُنْكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ الْقَيْطِيْنَ ۞

قَالَ وَمَنْ يَقْنُظُ مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الصَّالَوُنَ ﴿

قَالَ فَمَاخَطُبُكُمُ أَيُّهَا الْمُؤْسَلُونَ ٠

قَالُوۡۤ إِنَّا اُرۡسِلۡنَاۤ إِلَّى قَوۡمِرۡمُجۡرِمِیۡنَ ۖ

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں ہے ڈراس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا بچھڑا نہیں کھایا' جیسا کہ سورہ ہود میں تفصیل گزری- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنجمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا' اگر پنجمبرعالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں' کیوں کہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔

ور) کیونکہ بیاللہ کاوعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا۔علاوہ ازیں وہ ہریات پر قادر ہے گوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں۔ (۳) لیتنی اولاد کے ہونے پر میں جو تعجب اور جیرت کا اظہار کر رہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں سے بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے ناامید ہوں۔ رب کی رحمت سے ناامید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ سے صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے بوچھا۔

گرخاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچالیں گے۔(۵۹)
سوائے اس (لوط) کی ہوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور
ہاقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔(۲۰)
جب بھیج ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچ۔(۱۱)
تو انہوں (لوط علیہ السلام) نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان
سے معلوم ہو رہے ہو۔''(۲۲)

انہوں نے کما نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے۔ <sup>(۱۲</sup> (۱۳۳) ہم تو تیرے پاس (صرح) حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ <sup>(۱۲)</sup>

اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کمی حصہ میں چل دے اور آخردار) تم میں دے اور آخردار) تم میں سے کوئی (ییچیے) مرکز بھی نہ دیکھیے اور جمال کا تمہیں حکم کیاجا رہاہے وہاں چلے جانا-(۱۵)

اور ہم نے اس کی طرف اس بات کافیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ (۲۲) اور شہروالے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ (۲۷) إِلاَ الَ لُولُوا اِنَالَهُنَجُونُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿

إِلَّا أَمَرَأَتَهُ قَلَرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ ۞

فَلْتَاجَاءُ الْ لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَاللَّا اللَّهِ مَالُونَ ﴿ قَالَ إِلَّهُمْ وَمُ مُنْكُرُونَ ﴿

قَالُوابَلْ جِمُنْكَ بِمَاكَانُوافِيُهِ يَمْتُرُونَ ﴿

وَ اَتَيُنْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّالَصْدِقُونَ 🕝

فَأَسُو بِإَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الَّذِيلِ وَالثَّبِعُ أَدْبَارَهُوْ وَلَا يَلْتُوَتُ مِنْكُوْ آحَدُ وَامُضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞

> وَقَعَيْنَالَالُيُوذِلِكَ الْأَمُرَانَّ دَابِرَهَؤُلَاءْ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِيْنَ ۞ وَجَارَاهُلُ الْمُمَانِدَةِ يَسْتَنْشِرُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) میہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حصرت لوط علیہ السلام کے لیے بالکل انجان تھے 'اس لیے انہوں نے ان سے اجنبیت اور برگا گئی کا اظہار کیا۔

<sup>(</sup>٢) ليني عذاب اللي- جس مين تيري قوم كوشك ہے كه وه آبھي سكتا ہے؟

<sup>(</sup>٣) اس صرح حق سے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیج گئے تھے'اس لیے انہوں نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سے۔ یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میں سے ہیں۔ اب اس قوم کی تابھی کا وقت بالکل قریب آپنجا ہے۔

<sup>(</sup>٣) الكه كوئي مومن يتهين رب وان كو آگ كر مارب

<sup>(</sup>۵) لیمن لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی ؛ یا دَابِرَ سے مرادوہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا، فرمایا 'وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا-

<sup>(</sup>٦) ادھرتو حضرت لوط عليه السلام كے گھريس قوم كى ہلاكت كابيد فيصله جو رہاتھا- ادھر قوم لوط كو پة چلاكه لوط عليه السلام

قَالَ إِنَّ هَوُٰلِآءِ ضَيْفِي فَلَاتَفْضَحُوْنِ 🙆

وَاتَّعُوااللهَ وَلا تُغُزُونِ ۞ عَالُوَا اَوْلَوْنَنُهُكَ عَنِ الْعَلَمِينِ ۞

قَالَ هَوُلَا بَنَاقَ إِنَّ إِنْ كُنْ تُمْوْفِطِينَ ﴿

كَعَمْرُكِ إِنْهُ مُ لَفِي سَكْرِتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿

فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾

(لوط علیہ السلام نے) کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم جھے رسوانہ کرو۔ (۱) (۲۸)

الله تعالی ہے ڈرواور مجھے رسوانہ کرو-(۱۹)

وہ بولے کیا ہم نے تخجے دنیا بھر(کی ٹھیکیداری) سے منع نہیں کررکھا؟<sup>(۲)</sup>(۷۰)

(لوط علیہ السلام نے) کہااگر تمہیں کرناہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷)

تیری عمر کی قشم! وہ تو اپنی بدمتی میں سر گردال تھے۔ (۱۳)

پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے

کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امرد پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے ناکہ وہ ان سے بے حیائی کاار تکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں۔

- (۱) حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بیہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں' اس میں تو میری رسوائی ہے۔
- (۲) انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہاکہ اے لوط! تو ان اجنبیوں کاکیا لگتا ہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کر تاہے؟ کیا ہم نے تجفیے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیاکر 'یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کرا ہے ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ہے علم نہیں تھا کہ ہے اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ اس ناہجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے مصرتھی 'جیسا کہ سورہ ہود میں سے تفصیل گرز رچک ہے۔ یمال ان کے فرشتے ہوئے کا ذکر پہلے آگیا ہے۔
- (۳) کینی ان سے تم نکاح کر لویا پھراپی قوم کی عور توں کو اپنی بیٹیاں کہا' لینی تم عور توں سے نکاح کرویا جن کے حبالہً عقد میں عور تیں ہیں' وہ ان سے اپنی خواہش یو ری کریں۔
- (٣) الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم سے خطاب فرماكر 'ان كى زندگى كى قتم كھا رہا ہے 'جس سے آپ كا شرف وفضل واضح ہے ۔ تاہم كى اور كے ليے الله تعالى كے سواكى اور كى قتم كھانا جائز نہيں ہے ۔ الله تعالى تو حاكم مطلق ہے 'وہ جس كى چاہے قتم كھائے 'اس سے كون يو چھنے والا ہے ؟ الله تعالى فرما تا ہے كہ جس طرح شراب كے نشے ميں دهت انسان كى عقل ماؤف ہو جاتى ہے 'اى طرح يہ اپنى بدمستى اور گراہى ميں استے سرگردال تھے كہ حضرت لوط عليه السلام كى اتنى محقول بات بھى ان كى سمجھ ميں نہيں آيائى ۔

<u> پک</u>ولیا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳)

بالاً خرجم نے اس شهر کو اوپر تلے کر دیا <sup>(۳)</sup> اور ان لوگوں پر کنگر والے پیچم<sup>(۳)</sup> برسائے -(۷۴)

بلاشبہ بصیرت والوں کے لیے <sup>(۱)</sup> اس میں بہت می نشانیاں ہیں-(۷۵)

سے کہتی الی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گذرگاہ) ہے۔ (۱۵) (۷۷)

اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے-(۷۷) ایکہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے- <sup>(۲)</sup> نَجَعَلُنَاعَالِيَهَاسَافِلَهَاوَ أَمْطُرُنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً فِنُ سِنِّيْدٍلِ ۞

إِنَّ فِي دُلِكَ لَا لِيتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞

وَإِنَّهَالَهِسَبِينِ مُقِينِهِ ۞

اِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَاٰلِيَهُ لِلْمُتُومِٰنِينَ ﴿ وَانُ كَانَ ٱصْلُحُ الْأَيْكَةِ لَطْلِمِيْنَ ﴿

- (۱) ایک چنگھاڑنے 'جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا'ان کا خاتمہ کردیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زور دار آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔
- (۲) کہا جا آ ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر والا حصہ پنچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے متہ و بالا کر دیا گیا' اور کہا جا تا ہے کہ اس سے مراد محض اس بہتی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے۔
- (۳) اس کے بعد ان پر کنگرفتم کے مخصوص پقربرسائے گئے۔اس طرح گویا تین فتم کے عذابوں سے انہیں دوچار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔
- (۲) گری نظرے جائزہ لینے اور غورو فکر کرنے والوں کو مُتوَسِّمِینَ کماجا تاہے۔ مُتوَسِّمِینَ کے لیے اس واقع میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں۔
- (۵) مراد شاہراہ عام ہے۔ یعنی قوم لوط کی بستیال مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو اپنی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ بستیال تھیں۔ سَدُومُ (یہ مرکزی بستی تھی) صَعْبَةُ، صَعوةُ عَنْرَةُ اور دُومَا کماجاتا ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے حتی کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھو نکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں اور پھران کو زمین پر دے مارا (ابن کشر) مگراس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔
- (۱) اَیْکَةُ گُفته درخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے۔ اس لیے انہیں اَصْحَابُ الأَیْکَةِ (بن یا جنگل والے) کما گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے اور ان کاعلاقہ تجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کما جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے

فَانْتَتَمُنَّا مِنْهُ مُ وَإِنَّهُمَّالِمِ إِمَامِرَمُمِينٍ ﴿

وَلَقَدَّنُكَذَّبَ اَصُّحُبُ الْجَرِّ الْمُرُسِّلِينَ ﴿
وَانْتَيْنُهُمُ الْنِتِنَافَكَانُواْ عَثْمَامُعُوضِينَ ﴿

وَكَانُوْايَنُحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِنِيْنَ ۞

فَكَنَا تَهُوُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ

فَمَااَغُنى عَنْهُمْ مِمَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿

وَمَاخَلَقُنَا السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابِيَّةٌ فَأَصْفِي الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۞

جن سے (آخر) ہم نے انتقام لے ہی لیا- یہ دونوں شہر
کھلے (عام) راستے پر ہیں- (ا) (29)
اور جمروالوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا- (^٥)
اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں (لیکن)
تاہم وہ ان سے روگر دانی ہی کرتے رہے- (٨١)
یہ لوگ بہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھ' بے
نیو لوگ بہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھ' بے
خوف ہوکر- (۵۲)

آ خرانہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑنے آدبو چا- (۸۳) پس ان کی کسی تدبیرو عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا- (۸۴) ہم نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے' (۱)

کانام تھااور اسی کے نام پر بہتی کانام پڑ گیا تھا۔ ان کاظلم سے تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے' رہزنی ان کاشیوہ اور کم تولنااور کم ناپناان کاوطیرہ تھا' ان پر جب عذاب آیا تو ایک تو بادل ان پر سامیہ قلن ہو گیا پھر چنگھاڑاور بھونچال نے مل کران کوہلاک کردیا۔

- (۱) اِمَامٍ مُّبَینِ کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں 'جہال سے شب و روز لوگ گزرتے ہیں- دونوں شہرسے مراد قوم لوط کا شہراور قوم شعیب کامسکن- مدین- مراد ہیں- یہ دونوں ایک دو سرے کے قریب ہی تھے۔
- (۲) حجر حفرت صالح علیہ السلام کی قوم- ممود- کی بستیوں کانام تھا- انہیں اَصْحَابُ الْحِنجرِ (حجروالے) کما گیاہے- یہ بہتی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی- انہوں نے اپنے پیغیبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا- کیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا '''نہوں نے پیغیبروں کو جھٹلایا 'یہ اس لیے کہ ایک پیغیبرکی کھذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغیبروں کی کھذیب-
- (٣) ان نشانیوں میں وہ او نٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک جٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی' لیکن ظالموں نے اسے بھی قبل کرؤالا-
- (٣) لین بغیر کسی خوف یا احتیاج کے بہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ ۹ ججری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم اس بہتی سے گزرے تو آپ مالیکی ہے۔ فرمایا کہ روتے ہوئے اس بہتی سے گزرو ( ابن کشر) صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہے روایت ہے۔ نمبر ۴۳۸۳ مسلم نمبر ۲۲۸۵۔
  - (۵) حضرت صالح عليه السلام نے انہيں كهاكمہ تين دن كے بعد تم پر عذاب آجائے گائ چنانچہ چوتھے روزان پر بدعذاب آگيا-
- (١) حق سے مرادوہ فوائد و مصالح ہیں جو آسان و زمین کی پیدائش سے مقصود ہیں-یا حق سے مراد محن (نیکو کار) کو اس

ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی (اور اچھائی)سے در گزر کر لے-(۸۵) اقدن تعدید در گل جی سدا کر ندمال اس حالین مالا

یقینا تیراپروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جانے والا ہے-(۸۲)

یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں (ا) کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھاہے۔ (۸۷) آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑا کیں ' جس سے ہم نے ان میں سے کئی قتم کے لوگوں کو ہمرہ مند کر رکھاہے 'نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھائے رہیں۔ (۱)

اور کہہ دیجئے کہ میں تو تھلم کھلاڈ رانے والا ہوں۔(۸۹) جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر ا تارا۔<sup>(۳)</sup> (۹۰) إِنَّ رَتَكَ مُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ 💮

وَلَقَدُ التَبُنٰكَ سَبُعُامِينَ الْمَثَانِ وَالقُرُانَ

الْعَظِيْمَ ⊙

لَاتَمُدَّىٰ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعُنَابِهُ ٱنْوَاجَّامِنُهُمُ وَلَاتَّحُزَنُ عَلَيْهِهُ وَاخْفِضْ جَنَاحِكَ لِلْمُؤْمِنِيْنِ

> وَقُلُ إِنِّ آتَا التَّذِيْرُ النَّبِيثِيُ ۞ حَمَا اَنْزَلْنَاعَلَ النَّقْتَمِ مِينَ ۞

کی نیک کا اور بدکار کو اس کی برائی کابدلہ دینا ہے۔ جس طرح ایک دو سرے مقام پر فرمایا ''اللہ ہی کے لیے ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ناکہ دہ بروں کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکی کابدلہ دے (النجم ۱۳۰)

(۱) سَبْعُ مَثَانِیٰ ہے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ صبحے بات سے ہے کہ اس سے مراد سور ہ فاتحہ ہے۔ سے سات آیتیں ہیں اور جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں (مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے کیے گئے ہیں) حدیث سے بھی اس است آیتیں ہیں اور جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿ الْحَمُدُ وَلِمُورَتِ الْعُلَمِينَ ﴾ سے سبح مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں (صبح بخاری۔ تغیر سور ۃ الحجر) ایک اور حدیث میں فرمایا ﴿ اُلْمُ اللّٰهُ الْقُرْآنِ سِح مثانی اور قرآن عظیم کا ذرکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے۔

(۲) یعنی ہم نے سور و فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعتیں آپ کو عطاکی ہیں 'اس لیے دنیا اور اس کی زیشیں اور ان مختلف فتم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑا کیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں 'اس پر غم نہ کھا کیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں 'یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنا کیں۔ اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب پر ندہ اپنے بچوں کو اپنے سایٹہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوؤں لیتی پروں میں لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی 'پیارو محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں استعال ہوتی ہے۔

(m) بعض مفسرین کے نزدیک أَنْزَ لْنَا كامفعول الْعَذَابَ محذوف ہے- معنی بیہ بیں كه میں تمهیں كھول كر ڈرانے والا

الذين جَعَلُوا الْقُرُّانَ عِضِيْنَ ﴿

فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿

عَمَّاكَانُوْايَعُمُلُوْنَ ۖ

فَاصُدَءُ بِمَانَوْمَرُو آعُرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

إِنَّالَفَيْنِكَ الْمُنْتَهُزِءِينَ ﴿

الذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلهَا اخْرَفَسُوفَ يَعْلَمُونَ ®

وَلَقَدُنَعُكُمُ النَّكَ يَضِينُ صَدُولِكَ بِمَالِقُولُونَ ﴿

فَسَيْمُ بِعَمْدِينِكَ وَكُنَّ مِنَ السِّجِدِينَ ﴿

وَاعُبُدُرَتِكَ حَثَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿

جنوں نے اس کتاب اللی کے کلڑے کلڑے کرویئے-(۹۱) فتم ہے تیرے پالنے والے کی! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے-(۹۲)

ہراس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔(۹۳)

پس آپ <sup>(۱)</sup> اس تھم کو جو آپ کو کیا جا رہاہے کھول کر سنا د پیچئے! اور مشرکوں سے منہ چھیر لیچئے۔ (۹۴)

آپ سے جو لوگ مخراین کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں- (۹۵)

جو اللہ کے ساتھ دو سرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا-(۹۲)

ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا ول ننگ ہو تاہے-(٩٤)

آپ اپنے پروردگار کی شبیج اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا ئیں۔(۹۸)

جدہ رہے واثوں کی سمال ہوجا ہیں۔(۱۸۹) اور اپنے رب کی عبارت کرتے رہیں یمال تک کہ آپ کو موت آجائے۔<sup>(۱)</sup> (۹۹)

ہوں عذاب سے 'مثل اس عذاب کے جو مُقتسِمِینَ پر نازل ہوا مُقتسِمِینَ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب اللی کے نکڑے کردیے۔ کلاے کردیے۔ اللہ کا کتاب کو تقیم کردیا 'اس کے بعض کھتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقیم کردیا 'اس کے بعض مے بعض کو اساطیرالاولین (پہلوں کی کمانیاں) قرار دیا۔ بعض کتے ہیں کہ مُفتسِمِینَ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات وانجیل ہیں۔ انہوں نے ان آسانی کتابوں کو متفرق اجزا میں بانٹ دیا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے آپس میں قتم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو رات کے اندھرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَعَاسَهُ وَاللّٰهُ وَلَائِنَةُ وَ اَلْلَهُ ﴾ (الندمل ۱۳۰۰) اور اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفرکرنا۔

(۱) آصْدَعْ کے معنی ہیں کھول کر بیان کرنا' اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے' اس کے بعد آپ نے تھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی- (فتح القدیر)

(٢) مشركين آپ كو ساح ' مجنون كابن وغيره كتے جس سے بشرى جبلت كى وجد سے آپ كبيده فاطر بوت 'الله تعالى

## مورهٔ کمل کی ہے اور اس کی ایک سواٹھا کیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں-

شروع كرتا ہول ميں اللہ كے نام سے جو نمايت مهوان بردا رحم والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم آپنجا' اب اس کی جلدی نہ مجاؤ۔ (۱) تمام پاکی اس کے لیے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں سے اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔(۱)

وہی فرشتوں کو اپنی وحی (۲) دے کر اپنے تھم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (۳) آثار تا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کردو کہ میرے سوااور کوئی معبود نہیں 'پس تم جھ سے ڈرو-(۲)

ای نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا <sup>(۳)</sup> وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ (۳)



## 

ٱلۡى ٓٱمۡرُالله و فَلاتَسۡتَعۡجِلُوهُ اسۡبُلۡمَنَهُ وَتَعۡلَى عَبَّا يُثۡرِكُونَ ①

يُنْزِّلُ الْمَكْلِكَةَ بِالرُّوْرِ مِنْ آمُرِهُ عَلَى مَنْ يَتَمَا ٓهُ

مِنْ عِبَادِ ﴾ أَنْ أَنُذِرُ وَالنَّهُ لِآ اِلهَ إِلَّا آنَا فَاتَّقُونِ ۞

خَلَقَ السَّملوٰتِ وَالْرَصْ بِالْحَقِّ تَعٰلى عَمَّا يُثْرِكُونَ ۞

نے تعلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمد و ثاکریں 'نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں 'اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گااور اللّٰہ کی مدد بھی حاصل ہوگی ' حبدے سے یہال نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔

- (۱) اس سے مراد قیامت ہے 'میعنی وہ قیامت قریب آگئ ہے جے تم دور سمجھتے تھے 'پس جلدی نہ مجاؤ' یا وہ عذاب مراد ہے جے مشرکین طلب کرتے تھے ۔اسے مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا 'کیوں کہ اس کاو قوع یقیتی ہے ۔
- (۲) رُوْحٌ سے مراد وی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَكَدَٰلِكَ أَوْمَيْنَا ٱلِيَكَ دُوْمًا قِنْ ٱلْمِنَا ۚ مَا كُنْتُ تَدَوِيْ مَا الْكِبِّكُ وَكَالِائِيْمَانُ ﴾ (المشودی-۵۲)"ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے وحی کی'اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے' اور ایمان کیا ہے''۔
- (٣) مراد انبيا عليهم السلام بين جن پر وى نازل ہوتى ہے۔ جس طرح الله نے فرمایا ﴿ اَللهُ اَعْلَوْ مَدِّ اَللَّهُ اَعْدُو مَدِّ اِللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَعْدُو مَدِّ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَتَمَّا أَوْمِنَ عِبَادِ وَلِيُنْوَدَ (الأنعام ١٣٠٠) "الله خوب جانتا ہے كہ وہ كمال اپنى رسالت ركھے۔ " ﴿ يُلِقِى الدُّوْمَ مِنْ اَمْرِ فِي عَلَى مَنْ يَتَمَا أَوْمِنَ عِبَادِ وَلِي اللَّهُ عَلَى مَنْ يَتَمَا أَوْمِنَ عِبَادِ وَلَي وَاللَّهِ عَلَى مَنْ يَتَمَا لَا عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَتَمَا لَا عَلَى مَالُهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَى وَمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ع
- (۳) کینی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے جزاو سزا' جیسا کہ ابھی تفصیل گزری۔

خَكَقَ الْإِنْمَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَخَصِيْدٌ مُبِينٌ ۞

وَالْاَنْغَامَرِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِنْهَادِفُ ُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُورُ فِيهَاجَمَالُ عِنْنَ تُر يُحُونَ وَعِيْنَ تَسْرَحُونَ

ۅؘؾؘڂڡؚڵؙٲڟؘؾٵػۿؙٳڸؠڮؠڰۄ۫ؾڴۏؙٷ۠ٳڸڸۼؽٵؚٳڵٳؠۺؾؚٙ ٵڒٛڟؙۺ۠ٳؾۜڒ؆ڮ۠ٷڷڒٷڞٛڗڿؽۨۄ۠ٚ۞

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِلَّرَكَبُوْهَا وَنِينَةٌ \*

اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھروہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ (۱۱)

ای نے چوپائے پیدا کیے جن میں تہمارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں (۲) اور بعض تہمارے کھانے کے کام آتے ہیں۔(۵)

اور ان میں تمهاری رونق بھی ہے جب چرا کرلاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

اور وہ تمہارے بوجھ ان شہوں تک اٹھا لے جاتے ہیں جمال تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقینا تمہارا رب بڑا ہی شفق اور نہایت مہرمان ہے۔ (ے) گھو ژوں کو ' خچروں کو 'گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ (م)

(۱) لیمنی ایک جامد چیزے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے 'جے منی کما جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے ' پھراس میں اللہ تعالیٰ روح پھو نکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کراس دنیا میں لا تا ہے جس میں وہ زندگی گزار تا ہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاطع میں جھڑتا' اس کا انکار کرتایا اس کے ساتھ شریک ٹھمراتا ہے۔

(۲) ای احسان کے ساتھ دو سرے احسان کاذکر فرمایا کہ چوپائے (اونٹ کائے اور بکریاں) بھی اس نے پیدا کیے 'جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گر می حاصل کرتے ہو اس طرح ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو 'مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو' ان پر سواری کرتے اور سامان لادتے ہو' ان کے ذریعے سے بل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو' وغیرہ دغیرہ۔

(٣) تُرِینحُون کَجب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھرلاؤ تَسْرَحُونَ جب صحیح چرانے کے لیے لیے جاوَ' ان دونوں وقتوں میں بیہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافیہ ہو تا ہے۔ان دونوں او قات کے علاوہ وہ نظروں سے او جمل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔

(۷) لینی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے ' خچر' اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہانے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھااور خچر- علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے ' یہ صرف

وَيَخُلُقُ مَالَاتَعُلُمُونَ ۞

وَعَلَى اللهِ قَصُدُ السَّيدِيلِ وَمِنْهَا جَآيِّرٌ وَلُوْشَا أَوْلَهَ لَكُوُ اَجْمَعِيْنَ أَنْ

ۿؙۅؘٳ؆ڹؽؘٲڹۘۯؙڷۻٵڶۺؠۜٲ؞ۧڡٵٛٷڰۮؙۄٞٮؙ۫ۿؙۺؘۯڮٛ ٷڡؚڹؙۿۺؘۼۯۣڣؽؙ؋ؿؙڝؽؙڣۏؽ۞

وہ الی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تہیں علم بھی  $(A)^{(1)}$ 

اور الله پر سیدهی راه کابتا دینا ہے (۲) اور بعض شیرهی راہ راست پر لگا راہیں ہیں' اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ (۹)

وہی تمهارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برساتا ہے جے تم پیتے بھی ہو اور اس سے اگے ہوئے در ختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو-(۱۰)

رکوب (سواری) کے لیے ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح احادیث سے گوڑے کی حلت ابت ہے۔ حضرت جابر بھائی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گو ژوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ آذِنَ فِی کُمُومِ الْخَیْلِ (صحیح بخاری کتاب اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہیں خیبراور مدینہ ہیں گو ژا ذرج کر لحوم المخیل) علاوہ ازیں صحابہ کرام الشریق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہیں خیبراور مدینہ میں گو ژا ذرج کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ آپ می می نہیں فرایا (الماحظہ ہو صحیح مسلم، باب مذکور، و مسند المحمد، ج س ص ۲۰۰۱ آبوداود کتاب الا طعمہ نہاب فی آک للہ حوم المخیل) ای لیے جمہور علما اور سلف و خلف کی اکثریت گوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ (تفیر این کیم) یمال گوڑے کا ذرکہ محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعال اس مقصد کے لیے ہے، وہ ساری دنیا میں بھیشہ انا گرال اور قیمتی ہوا کر آ ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعال بہت ہی ناور ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذرح نہیں کیا جا آ۔ لیکن خوراک کے یہ محن نہیں کہ اس کو بلادلیل حرام شھرادیا جائے۔

(۱) زمین کے زیریں جھے میں' اس طرح سمندر میں' اور بے آب و گیاہ صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرما تا رہتا ہے جن کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں اور اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیۓ ہوئے اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جو ڑ کروہ تیار کر آ ہے' مثلاً بس 'کار' رمل گاڑی' جماز اور ہوائی جماز اور اس طرح کی بے شار چیزیں اور جو مستقبل میں متوقع ہیں۔

(۲) اس کے ایک دو سرے معنی ہیں "اور اللہ ہی پر ہے سید ھی راہ " یعنی اس کا بیان کرنا- چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کردیا' اس لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیٹر ھی ہیں یعنی گراہی کی ہیں-

(۳) کیکن اس میں چوں کہ جبرہو تااور انسان کی آزمائش نہ ہوتی 'اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا' بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کرکے' انسان کوارادہ واختیار کی آزادی دی ہے۔

يُثَيِّتُ لَكُمُّ يِبِهِ الزَّرُّعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الضَّمَرْتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِتَوْمِ يَتَعَكَّمُوْنَ ۞

وَسَغَرَ لَكُوْالَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرِتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا إِتِ لِتَعْمِيَّغُقِلُونَ صَ

وَمَاذَرَالَكُءُ فِى الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَاكُ ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰمِهُ ۚ لِقَوْمِ يَنْ تَكُرُونَ ۞

وَهُوَ الَّـٰنِىُ سَحَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْ امِنُهُ كَمُمَّاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهُ وَلِلَبَنَّتُغُوّا مِنْ فَضْلِهِ

وَلَعَلَّكُمُ تَتُكُرُونَ اللهُ

ای سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زینون اور کھجور اور اگلور اور ہر قتم کے کھل اگا تا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے (۱) جو غورو فکر کرتے ہیں-(۱۱)

اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تہمارے لیے آلی کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقینا اس میں عقلند لوگوں کے لیے کی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ (۱۲)

اور بھی بہت می چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے کیے ذمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بیشک تھیمت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بردی بھاری نشانی ہے۔ (۱۳)

اور دریا بھی ای نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے (نکلا ہوا) تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی (چلتی) ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کافضل تلاش کرواور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) اس میں بارش کے وہ فوائد میان کیے گئے ہیں' جو ہر شخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیزان کاذکر پہلے آچکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوئے ہیں ' چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف روال دوال رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہو آ' ستارے کس طرح آسان کی زینت اور رات کے اندھیرول میں بسکے ہوئے مسافرول کے لیے دلیل راہ ہیں- یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں-

<sup>(</sup>٣) لیخی زمین میں اللہ نے جو معدنیات ' نبا آت ' جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں ' ان میں بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

<sup>(</sup>۴) اس میں سمندر کی تلاظم خیز موجول کو انسان کے آلع کر دینے کے بیان کے ساتھ 'اس کے تین فوائد بھی ذکر کیے۔

وَٱلْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي آنْ تِمَيْدِ بِكُوْ وَأَنْهُواْ وَسُبُلًا لَّعَلَّكُوْ تَهُتَكُونَ ۞

وَعَلَمْتُ وَبِالنَّخِهِ هُوْ يَهْتَدُونَ 🖭

آفَمَنُ يَغُلُّقُ كَمَنُ لَا يَغُلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿

وَإِنْ تَدُدُّ وَانِعَهُ اللهِ لَا تُحُصُّوْ هَا إِنَّ اللهَ لَغَفُوْرُتَّحِنْهُ ۞

وَاللَّهُ يَعُكُومُ السُّرُّونَ وَ مَانَعُلِنُونَ 🕥

وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَعْلُقُونَ شَيْئًا وَهُوْ يُغْلَقُونَ 💮

اور اس نے زمین میں بیاڑ گاڑ دیے ہیں ٹاکہ تمہیں لے كربلے نه' " اور نهرين اور راهيں بنا ديں تاكه تم منزل مقصود کو پہنچو۔ (۱۵)

او ربھی بہت ہی نشانیاں مقرر فرمائیں۔ اور ستاروں ہے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔(۱۶)

تو کیاوہ جو بیدا کر تاہے اس جیساہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیاتم ہالکل نہیں سوچتے؟ (۱۷)

او را گرتم اللہ کی تعمتوں کا شار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سكتے - بيشك الله برا بخشنے والا مهرمان ہے - (١٨)

اور جو کچھ تم چھیاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب مجھ جانتا (19) (17)

اور جن جن کو بہ لوگ اللہ تعالٰی کے سوا بکارتے ہیں وہ کسی چز کو پیدا نہیں کر کتے ' بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے

ہیں۔ ایک سیر کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو (اور مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہے۔علاوہ از س حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا حلال ہے-) دو سرے' اس سے تم موتی' سیپیاں اور جوا ہر نکالتے ہو' جن سے تم زبور بناتے ہو۔ تیبرے'اں میں تم کشتیال اور جہاز چلاتے ہو'جن کے ذریعے ہے تم ایک ملک ہے دو سمرے ملک میں جاتے ہو' تجارتی سامان بھی لاتے' لے جاتے ہو' جس ہے شہیں اللہ کا فضل حاصل ہو تاہے جس پر شہیں اللہ کاشکر کزار ہونا چاہیے۔

(۱) ید بیاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی 'کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلوں ہے کیا جا سکتا ہے جو چند سیکٹڈوں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں' لیکن کس طرح وه بزی بزی مضبوط عمار تول کو پیوند زمین اور شهرول کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔

(۲) نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے' کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں' دائیں بائیں' ثال جنوب' مشرق و مغرب ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں- اس طرح راستے بنائے' جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر جینچتے ہو-

(m) ان تمام نعمتوں ہے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے' کیکن اس کو چھو ڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو' انہوں نے بھی کچھ پیدا کیاہے؟ نہیں' ملکہ وہ تو خوداللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہں؟ جبکہ تم نے انہیں معبود بنا کراللہ کا برابر ٹھمرا رکھاہے۔ کیاتم ذرا نہیں سوچتے؟

(۳) اوراس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزااور سزادے گا۔ نیک کو نیک کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا-

ين-(۲۰)

مردے ہیں زندہ نہیں' <sup>(۲)</sup> انہیں تو پیہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائمیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱)

تم سب کا معبود صرف الله تعالی اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبرے بھرے ہوئے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

بے شک و شبہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو' سے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جے ظاہر کرتے ہیں' بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پہند نہیں فرما یا۔ (۵)

ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار

آمُوَاتُ غَيْرًا حَيَاءً وَمَا يَشْعُورُونَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ۗ

اِلهُكُوْالَهُ وَالحِدًّا فَالَذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ عُلْوَبُهُمُومُ مُنْكِرَةٌ وَهُمُومُ سَتَأْيِرُونَ ۞

لَحَرَمُ آنَ اللهَ يَعُلُمُ مَا يُبِيرُونَ وَمَا يُعِنُونَ لِتَهُ لَاغِيبُ النَّهُ تَتَأْيِرِينَ ۞

وَلِذَاقِينُ لَهُمُ مَّاذَا ٱنْزَلَ رَبُّكُو ۖ قَالُوْا ٱسَاطِيْرُ

(۲) مردہ سے مراد' وہ جماد (پنجر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں۔ اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ کول کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا انہیں شعور نہیں) وہ تو جماد کے بجائے صالحین ہی پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کما بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ ''وہ زندہ نہیں ہیں'' اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جا تا ہے' جو کتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں' زندہ ہیں۔ اور ہم زندوں کو ہی بکارت ہیں اللہ تحالی کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت

(۱) اس میں ایک چیز کااضافہ ہے یعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ نقصان یعنی کی (عدم خالقیت) کا ثبات - (فتح القدیر)

(۳) پھران سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کیسے کی جائے ہے؟

وارد ہونے کے بعد' دنیوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی ہاقی رہتا ہے۔

- (٣) یعنی ایک الله کاماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کتے ہیں ﴿ اَجَمَلَ الْاَلْهَ وَالْمَا اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَٰهُ اَلَّا اِللَّهِ اَلَٰهِ اَلِلْمَا اِللَّهِ اَلِلْمَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْلِلْلَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُولِ الللَّهُ الللْمُولِيَّةُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الل
- (۵) آستِکبَارٌ کامطلب ہو تا ہے اپنے آپ کو بڑا سیحتے ہوئے صیح اور حق بات کا افکار کر دینااور دو سروں کو حقیر و کمتر سیحت کیر کی کی تعریف حدیث میں بیان کی گئ- (صحیح مسلم کتاب الإیمان 'باب تحریم المکبر وبیانه) یہ کر وغور اللہ کو بخت ناپند ہے۔ حدیث میں ہے کہ "وہ مخض جنت میں نہیں جائے گاجس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کمر ہوگا"۔ (حوالۂ فہ کور)

الْأَقَالِينَ ۖ

لِيَحْمِلُوْ اَوْزَارَهُوْ مُكَامِلَةً يَوْمَ القِيمَة وَمِنُ اَوْزَارِ الَّهِيمَة وَمِنُ اَوْزَارِ اللهِ الذينَ لَيْضِلُوْ نَهُمُ وَعِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَدُمَكَرَ الَّذِينَ مِن تَجَلِهِ وَ فَأَنَّى اللهُ بُنْيَانَهُوُّرِينَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهُ وُالتَّفْفُ مِن فَوْقِهِ وَ وَالْهِ هُوُالْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞

ثُعَ يَوْمَ الْقِيهَا فِي يُؤْدِيْهِ هُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا مِنَ الَّذِيْنَ كُنْهُ وَشَا لَقُونَ فِيهُ وُقَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْغِذْ يَ

نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کمانیاں ہیں۔ (۱) (۲۳)

ای کا متیجہ ہو گاکہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی جھے دار ہوں گے جنمیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیما برا بوجھ اٹھارہے ہیں۔ (۲۵)

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ممر کیا تھا' (آخر) اللہ نے (ان کے منصوبوں) کی عمار توں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے منصوبوں) پر (ان کی) چھتیں اوپر سے گر پڑیں' (۳) اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جمال کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ (۳)

پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کمال ہیں جن کے

(٣) " پس الله (كاعذاب) ان كے ياس اليي جگه سے آيا جهال سے ان كووجم و كمان بھي نہ تھا"۔

<sup>(</sup>۱) لعنی اعراض اور استهزا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے مکذبین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پچھے نہیں اتارا' اور سے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں جو پڑھ کرسنا تاہے' وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے من کربیان کر تاہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی ان کی زبانوں سے بیہ بات اللہ تعالی نے نکلوائی ٹاکہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دو سروں کابوجھ بھی اٹھا کیں۔جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جس نے لوگوں کوہدایت کی طرف بلایا 'تواس شخص کوان تمام لوگوں کا جربھی ملے گاجو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنا کیں گے اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تواس کوان تمام لوگوں کے گناہوں کابار بھی اٹھاتا پڑے گاجواس کی دعوت پر گمراہ ہوئے ''۔ (أبو داود پھتاب السند نا بسالہ زوم السند)

<sup>(</sup>۳) بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرو دیا بخت نفر ہے 'جنہوں نے آسان پر کسی طرح چڑھ کراللہ کے خلاف محرکیا 'لیکن وہ ناکام واپس آئے اور بعض مفسرین کے خیال میں بیدا کیے تمثیل ہے جس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفراور شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے ۔ مگر زیادہ صبح بات بیہ ہے کہ اس سے مقصودان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے 'جن قوموں نے پنج بروں کی تکذیب پر اصرار کیااور بالآخر عذاب اللی میں گر فتار ہو کراپنے گھروں سمیت تباہ ہو گئے 'مثلاً قوم عادو قوم لوط وغیرہ۔جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ مِنْ جَیْنُ لَمْ مِیْسَنْدِیْوَا ﴾ (الحسد۔۲)

الْيَوْمَرَوَاللَّنَّوْءَعَلَىالْكَلِفِي يُنَ 🖄

الَّذِيْنَ تَتَوَفِّمُهُ وَالثَّلَمِكَةُ كَالِيمِّ اَنْشُيدِهِ مُّوَفَالْقَوْاالتَّلَوَ مَاكُنَا تَخُلُّمِنْ مُثَوِّهُ لِلَّالِيَّ اللهَ عَلِيثُوْ بِمَاكُنْتُوْتَعَمَّلُونَ ۞

> غَادُخُلُوۡاَٱبُوَابَجَهَــٰنُمَ خُلِيدِيْنَ فِيُعَاۡفُلِيثُسَ مَثْوَىالْمُتَكَابِّرِیْنَ ۞

بارے میں تم لڑتے جھڑتے تھے ' (ا) جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے <sup>(۲)</sup>کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چٹ گئی۔(۲۷)

وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں' فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ <sup>(۳)</sup>کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو پچھ تم کرتے تھے۔ <sup>(۳)</sup>

پس اب تو بیشکی کے طور پر تم جنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ' (۵) پس کیا ہی براٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا-(۲۹)

- (۱) لیمنی یہ تو وہ عذاب تھے جو دنیا میں ان پر آئے اور قیامت والے دن اللہ تعالی انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا' تمهارے وہ شریک کمال ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھرا رکھے تھے' اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھڑتے تھے۔
  - (۲) کینی جن کو دین کا علم تھاوہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔
- (٣) یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جارہی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں یعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کسیں گے ۔﴿ وَاللّٰهِ دَیْفَاکَا کُمُنَّا مُشْہُرِی کُئِنَی ﴾ (الانعام-۳) "اللہ کی قتم 'ہم مشرک نہیں تھے" دو سرے مقام پر فرمایا "جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھاکر اینے پاس جمع کرے گاتو اللہ کے سامنے قسمیں کھائے ہیں۔ (المحادلة کے سامنے تھی یہ ای طرح (جھوٹی) قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ (المحادلة ۱۵۔۱)
- (۳) فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ بعنی تم جھوٹ ہولتے ہو' تمہاری تو ساری عمری برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کاریکارڈ محفوظ ہے' تمہارے اس انکار سے اب کیا ہے گا؟
- (۵) امام ابن کیر فرماتے ہیں' ان کی موت کے فور ابعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہیں رہیں اللہ تعالی اپنی قدرت کالمہ سے جسم و روح میں بعد کے باوجود' ان میں ایک گونہ تعلق پیدا کرکے ان کو عذاب دیتا ہے' (اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے) پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور بیشہ کے لیے میہ جہنم میں واخل کر دیے جائیں گے۔

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ الْكَوَّامَاذَا اَنْزَلَ رَئِكُمْ قَالُوَاخَيُرًا \* لِلَّذِيْنَ اَحْسَسُنُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ ۚ وَلَدَا اُوالْاَخِرَةِ خَيْرُوْلَةِعُودَا (الْمُتَّقِيْنَ ﴿

جَنْتُ عَدُنِ يَدُمُ فُوْنَهَا تَغِرِي مِن تَغْتِهَ الْأَنْهُو لَهُمُوفِيهَا مَايَشُا أُوْنَ كَذَا لِكَ يَغْنِي اللهُ الْمُتَّقِيْنِ ۞

الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمُلَمِّكُهُ كَلِيِّدِيْنَ كَيْفُولُوْنَ سَلَمُّ عَلَيْكُوْ ادْخُلُواالْحَنَّةَ بِمَا كُنْتُوْتَعَمَّلُونَ ۞

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّالَانَ تَالْيَهُوُ الْمَلَيِكَةُ اَوْ يَاثِيَ آمَرُرَيِكَ كَنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنِ مِنْ تَبْلِهِ وْزَيَاظُلَمَكُمُ اللهُ وَلَكِنْ

اور پر ہیز گاروں سے پوچھاجا تا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیانازل فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا- جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے' اور یقینا آخرت کا گھر تو بہت ہی بہترہے' اور کیاہی خوب پر ہیز گاروں کا گھر ہے۔(۳۰)

جیشگی والے باغات جمال وہ جائیں گے جن کے نیجے ضریر بہہ رہی ہیں 'جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پر ہیز گاروں کو اللہ تعالیٰ ای طرح بدلے عطا فرما تاہے۔(۳۱)

وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے ' <sup>()</sup> جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۲)

کیا یہ ای بات کا انظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا تھم آجائے؟ (۱۳) ایسابی

(۳) کینی کیا یہ بھی اس وقت کاانتظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے یا رب کا تھم (لینی عذاب یا قیامت) آمائے۔

<sup>(</sup>۱) ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جَعَلَنَا اللهُ منهُمْ، آمیٰنَ یَارَبُّ الْعَالَمِینَ.

<sup>(</sup>۲) سورہ اعراف کی آیت ۳۳ کے تحت سے حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل ہے جنت میں نہیں جائے گا، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن یمال فرمایا جارہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جائے گا، جب تک اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ گویا عمل صالح 'اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے 'اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے 'اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکنا' اللہ کی رحمت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حدیث نہ کور کامنہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور عمل کی اہمیت بھی اپنی جگہ میڈرار ہے۔ ای لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے إِنَّ الله کَلاَ یَنْظُرُ إِلَی صُورِ کُمْ وَأَعْمَالِکُم (صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم ظلم المسلم سے اللہ المسلم سے والی یَنْظُرُ إِلَی قُلُوبِکُمْ وَأَعْمَالِکُم (صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم ظلم المسلم سے ا

## كَانُوْآآنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ 🕝

فَاصَابَهُ مُوسِيّاكُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْاكِهِ يَسْمَةُ هُزِءُ وَنَ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ الشَّرِكُوالوَ شَاءً اللهُ مَاعَبَدُ نَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَعُ يَحْنُ وَلَا الْمَاوِنُهَ وَلَا الْمَاوِنُ اللهُ مَاعَبَدُ وَنهِ مِنْ شَعْنُ كَذَالِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ('' ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا <sup>(۲)</sup> بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (" سس) پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی بنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیرلیا۔ (" سس) مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ حابتا تو ہم اور مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ حابتا تو ہم اور

مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سواکسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے ' نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ کیمی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ (۵۵)

<sup>(</sup>۱) یعنی اس طرح سرکشی اور معصیت' ان سے پہلے لوگوں نے افتیار کیے رکھی' جس پر وہ غضب اللی کے مستحق ہے ۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا- رسولوں کو بھیج کراور کتابیں نازل فرما کران پر ججت تمام کردی۔

<sup>(</sup>m) لینی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکذیب کر کے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کاعذاب آجائے گا۔ توبیہ استہزا کے طور پر کہتے کہ جااپنے اللہ سے کمہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کردے۔ چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیرلیا جس کاوہ نداق اڑاتے تھے' پھر اس سے بچاؤ کاکوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا۔

<sup>(</sup>۵) اس آیت میں اللہ تعالی نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے وہ کتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے عکم کے بغیری کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں' اگر ہماری ہے باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے ہمیں ان چیزوں ہے روک کیوں نہیں دیتا' وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں' اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے اس شہرے کا زالہ "رسولوں کا کام صرف پہنچا وینا ہے" کہ کہ کر فرمایا۔ مطلب ہے ہے کہ تمہارا ہے گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے بڑی تختی سے روکا ہے۔ ای لیے وہ ہر نوم میں رسول بھیجا اور کتابیں نازل کر تا رہا ہے اور ہر نبی نے آگر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی ہرگز یہ پند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کیو کہ اگر اسے بیند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کیو کہ اگر اسے بیند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کیو کہ اگر اسے بیند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کیو کہ اگر اسے بیند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کو کہ اگر اسے بیند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کو کہ اگر اسے بیند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کو کہ اگر اسے بیند نہیں کہ تا ہو وہ اگر تم نے رسولوں کی تعمذ بیب کر کے شرک کا

وَلَقَدُ بَعَثْنَكُ فِي كُلِّ الْمَدَّةِ رَّيْمُولًا آنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواالطّاغُونَ عَنِهُمُ مَّنَ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّللَةُ فَي يُرُوافِ الْأَرْضَ فَانْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَانِهَ لُهُ الْمُكَذِّبِينَ ۞

اِنْ تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَاءُمُمْ فَإِنَّ اللهَ لَايَهُدِئُ مَنْ ثُيُضِلُ وَمَالَهُمُّ وَمِّنْ لَلْصِرِيْنَ ۞

وَ اَفْسَمُوْا بِاللهِ جَهْنَا اَيْمَا نِهِ فَلِا بِيَغَتُ اللهُ مَنَّ يَّمُوُتُ . بَـلْ وَعُدُا عَلَيْهِ حَقَّا وَاليَّنَ الْثَرَّالتَّاسِ لاَيْعَلَمُونَ ﴿

ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالی نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئ ' (ا) پس تم خود زمین میں چل پھر کر دکھے لوکہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟ (۳۲) گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جے گمراہ کر دے اور نہ اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جے گمراہ کر دے اور نہ

وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردول کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا۔ (<sup>(4)</sup>کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازی وعدہ ہے' لیکن اکثرلوگ جانتے نہیں۔ <sup>(4)</sup> (۳۸)

ان کاکوئی مدد گار ہو تاہے۔ (۲) (۲۳)

راستہ افتیار کیااور اللہ نے اپنی مشیت تکوینیہ کے تحت قمراً وجمراً تنہیں اس سے نہیں روکا' تو یہ تو اس کی اس حکت و
مصلحت کا ایک حصہ ہے' جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ و افتیار کی آزادی دی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیران کی
آزمائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام تم تک پہنچا کر نہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعال نہ کرو
بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعال کرو! ہمارے رسول نہی کچھ کر سکتے تھے' جو انہوں نے کیا۔ اور تم نے شرک کر
کے آزادی کا غلط استعال کیا جس کی سزادائی عذاب ہے۔

<sup>(</sup>۱) ندکورہ شبے کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہرامت میں رسول بھیجااور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی' انہوں نے اس کی پرواہی نہ کی۔

<sup>(</sup>۲) اس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے۔ اے پیغیر! تیری خواہش یقینا نہی ہے کہ بیہ سب ہدایت کا راستہ اپنالیس لیکن قوانین النیہ کے تحت جو گمراہ ہو گئے ہیں' ان کو قو ہدایت کے رائے پر نہیں چلا سکتا' بیہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گ' جہال ان کا کوئی مددگار نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) کیوں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا' انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے رسول جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کتا ہے تو اسے جھٹلاتے ہیں' اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں' قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۳) ای جمالت اور ب علمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذیب و مخالفت کرتے ہوئے دریائے کفریس ڈوب جاتے ہیں-

لِيُمَيِّنَ لَهُوُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيْهِ وَلَيْعَلَمُ الَّذِيْنَ كَثَمُرُوْاً الْهُوُكَاذُا كِنْ النِيدِينَ ۞

إِنَّمَا قُولُنَالِشَيْ إِذَا الدُّنْهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِ اللهِ مِنْ بَعُ بِ مَا ظُلِمُوْ النَّبُوِثَةَ هُمُّمُ فَالنَّبُوثَةَ هُمُ

اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے
اسے اللہ تعالی صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ
خود کافراپنا جھوٹا ہوناجان لیں۔ (۱۱) (۳۹)
ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا ہہ کہہ
دینا ہو تا ہے کہ ہو جا 'پس وہ ہو جاتی ہے۔ (۱۲)
جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ
میں ترک وطن کیا ہے (۱۳) ہم انہیں بمتر سے بہتر ٹھکانا دنیا
میں ترک وطن کیا ہے (۱۳) ہم انہیں بمتر سے بہتر ٹھکانا دنیا
میں عطا فرما کیں گے (۱۳) اور آخرت کا تواب تو بہت ہی

(۱) ہیہ و قوع قیامت کی تحکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالی ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزا اور اہل کفرو فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا- نیز اس دن اہل کفر پر بھی ہیہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ قیامت کے عدم و قوع پر جو قشمیں کھاتے تھے' ان میں وہ جھوٹے تھے۔

(۲) یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا' کتابھی مشکل یا ناممکن ہو' مگراللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اسے زمین و آسان وُ ھانے کے لیے مزدوروں' انجینئروں اور مستربوں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف لفظ کن کے المنظ کن سے بلک جھیکتے میں قیامت برپا ہو جائے گی ﴿ وَمَاۤ آمُرُوْ السّاعَةُ إِلَّا كَلَمْتُحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَ الْبَصَاءِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

(٣) ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضاکی خاطراپنا وطن 'اپ رشتے دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آست میں ان ہی مهاجرین کی نضیلت بیان فرمائی گئی ہے 'یہ آست عام ہے جو تمام مهاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ یہ ان مهاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے ننگ آکر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عور توں سمیت ایک سویا اس سے زیادہ تھی 'جن میں حضرت عثمان غنی بھاتے اور ان کی زوجہ۔ دخر رسول ما المرابع اللہ حضرت رقبہ اللہ جھی تھیں۔

(٣) اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے' جو مسلمانوں کا مرکز بنا- امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھربار چھو ژکر ججرت کی تھی' اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا تھم البدل عطا فرمادیا- رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں افتدار و تمکن عطا فرمایا-

(۵) حضرت عمر دائية نے جب مهاجرين وانصار كے وظيفے مقرر كيے تو ہر مهاجر كو وظيفه ديتے ہوئے فرمايا- هَذَا مَا وَعَدَكَ

الَّذِينَ صَبَرُوُ اوَعَلَى رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّمُ وْنَ ﴿

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنَ تَمْيُكَ الْارِجَالَانُوجَ اِلنَّوْمِ اَلِيَهِمْ فَمُعَلُوٓااهْلَ الذِكْوِلِنَ كُنْتُولِاَتَعْنَلَمُونَ ﴿

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُوْوَانَزُلُثَالِيُكَ الدِّكُولِثُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَانُزِّلَ الِيُهِمُ وَلَعَكُامُ مِيَّفَكُرُونَ ۞

ٱقَالَمِنَ النَّذِيْنَ مَكَرُوا التَيِّيَّاتِ اَنَ يَّغُمِفَ اللَّهُ يِمُ الْرَضَ اَوْيَاثِيَهُ وُالْعَدَابُ مِنُ حَيْثُ لَايَتْهُ عُرُونَ ﴿

> آوْيَانْنُدُهُمْ فِيُ تَقَالِبُهِمْ فَمَاهُمُوبِمُعْجِذِيْنَ`َ آوْيَانْنُدُهُمْ فِي تَقَالِبُهِمْ فَمَاهُمُوبِمُعْجِذِيْنَ`َ

وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے- (۴۲)

آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی جیجتے رہے 'جن کی جانب وجی اتارا کرتے تھے لیس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو۔ (۱۱ سم)

دلیوں اور کتابوں کے ساتھ 'یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف ا تارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کربیان کر دیں' شاید کہ وہ غورو فکر کریں۔(۴۳)

بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیااس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسادے یا ان کے پاس ایس جگہ سے عذاب آجائے جمال کا انہیں وہم گمان بھی نہ ہو۔ (۴۵)

یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ <sup>(۲)</sup> یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کوعاجز نہیں کر سکتے۔ (۴۹)

اللهُ فِي الدُّنْيَا "يه وه ب جس كاالله نے دنيا ميں وعده كيا ب" وَمَا ٱدَّخَرَ لَكَ فِي الآخِرَةِ أَفْضَلُ "اور آخرت ميں تيرك ليے جو ذخيره ب وه اس سے كيس بهتر ب" (ابن كثير)

(۱) أَهْلُ الذِّخْرِ عَمراد اہل كتاب بين جو بچھلے انبيا اور ان كى تاریخ سے واقف تھے۔ مطلب بيہ ہے كہ ہم نے جتنے بھى رسول بھیج و انسان ہيں تو يہ كوئى نئى بات نہيں كہ تم اسول بھیج و انسان ہيں تو يہ كوئى نئى بات نہيں كہ تم ان كى بشریت كى وجہ سے ان كى رسالت كا انكار كروو - اگر تمہيں شك ہے تو اہل كتاب سے بوچھ لوكہ بچھلے انبيا بشر تھے يا ملائكہ ؟ اگر وہ فرشتے تھے تو پھر ہے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم ملائكہ ؟ اگر وہ فرشتے تھے تو پھر ہے شك انكار كروينا و بھى سب انسان ہى تھے تو پھر محمد رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى رسالت كا محض بشريت كى وجہ سے انكار كيوں ؟

(۲) اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں' مثلاً ا- جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ ۲- جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مغلف جیلے اور طریقے افتتیار کرو ۳- یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ- ہیر تَفَلَّبٌ کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صور توں میں بھی تمہارا مؤاخذہ کر سکتا ہے۔

النَّحُل ١٩

اَوْ بَانْخُدُهُمُ عَلَى تَخَوِّنْ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَوَءُوْفٌ رَّحِيْثُر ۞

آوَلَهُ مَرَوُ اللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْعٌ يَّتَقَيْرُ اظِلْلُهُ عَنِي الْيَمِينِ وَالنُّهُمَا إِبِلِ سُجَّمًا لِتِلْهِ وَهُمْ لَاخِرُونَ ﴿

وَيِلْهِ يَسْعُهُ كُمَا فِي السَّهٰ إِن وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَأَبَّاةٍ وَّالْمُلَبِّكَةُ وَهُو لِالْمِيْتَكُمُرُونَ ۞

يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَتَفْعَكُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۖ

وَقَالَ اللَّهُ لَاتِنَّتَّخِذُ وَآلِالْهَيْنِ اتَّنَيْنَ إِنَّمَاهُو إِللَّهُ وَالِحِنَّا فَإِنَّاكَ فَارْهَبُؤن 🏵

یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے ''<sup>(۱)</sup> پس بقیناً تمہارا پرورد گار اعلیٰ شفقت اور انتهائی رحم والا ہے۔ (۲)

کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے وائیں پائیں جھک جھک کراللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوتے اور عاجزی کااظہار کرتے ښ- <sup>(۳)</sup> (۴۸)

یقیناً آسان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرابھی تکبر نہیں کرتے۔(۴۹)

اوراپنے رب سے جوان کے اوپر ہے 'کپکیاتے رہتے ہیں <sup>(۴)</sup> اورجو تھم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ (۵۰) الله تعالی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ- معبود تو صرف وہی اکیلا ہے<sup>، (۱۱)</sup> پس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف ر کھو۔ (۵۱)

(۱) تَخَوِيْف كابيه مطلب بھي ہو سكتا ہے كہ يہلے سے ہى دل ميں عذاب اور مؤاخذے كا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کاار تکاب کر بیٹھتا ہے' تو خوف محسوس کر تاہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کرلے چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مؤاخذہ ہو تاہے۔

449

- (٢) كه وه گنامول ير فورا موافذه نهيس كريا بلكه مهلت ديتا ب اور اس مهلت سے بهت سے لوگوں كو توبه واستغفار كى توقیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔
- (m) الله تعالی کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کابیان ہے کہ ہر چیزاس کے سامنے جھی ہوئی اور مطبع ہے-جمادات ہوں یا حیوانات یا جن وانسان اور ملائکہ- ہروہ چیز جس کاسابیہ ہے اور اس کاسابیہ دا کیں با کیں جھکتا ہے تو وہ صبح و شام اینے سائے کے ساتھ اللہ کو تجدہ کرتی ہے- امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے تجدہ ریز ہو جاتی ہے۔
  - (۳) الله کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔
- (۵) اللہ کے تھم سے سر آبی نہیں کرتے بلکہ جس کا تھم دیا جا تا ہے ' بجالاتے ہیں' جس سے منع کیا جا تا ہے' اس سے دور رہتے ہیں۔
- (٦) کیوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگر آسان و زمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَلِصِبَّا ۗ اَفَغَيُرَالِلْهِ تَنَّقُونَ ۞

وَمَالِكُوْ مِّنُ نِّعُمَّةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّرًا ذَامَتَ كُوَالضَّرُّوَالَّيْهِ تَجُعُرُونَ ۞

تْقُولِدَاكَتَنَىَالضَّرَّعَنَكُمُ إِذَا فَرِينٌ مِّنَكُمُ بِرَيِّهُمُ يُشْرِكُونَ ﴿

لِيَكُفُرُوا بِمَا الْتِينَافُورُ فَتَمَتَّعُوا الْمَدُونَ تَعْلَمُونَ ٠٠

آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے اور اس کی عبادت لازم ہے ' <sup>(ا)</sup> کیا پھرتم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ (۵۲)

تمهارے پاس جتنی بھی نعتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں'<sup>(۲)</sup>اب بھی جب تہمیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔<sup>(۳)</sup> (۵۳)

اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے پچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ (۵۴)

کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ <sup>(\*)</sup> اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخر کار تہیں معلوم ہوہی جائے گا۔ <sup>(۵۵</sup>)

تھا' یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہو آ ﴿ لَوْکَانَ فِیْهِمَا الْهِهُ اِلْاَللهُ لَفَسَدَتَا' ﴾ (الأنسياء ٢٠٠) اس ليے شؤیت (دو فداؤل) کا عقیدہ' جس کے محود علی رہے ہیں یا تعدد اللہ (بہت سارے معبودول) کا عقیدہ' جس کے اکثر مشرکین قائل رہے ہیں۔ یہ سب باطل ہیں۔ جب کائنات کا خالق ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیرے تمام کائنات کا نظم و نسق چلا رہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے۔ دویا دوسے زیادہ نہیں ہیں۔

- (۱) ای کی عبادت و اطاعت دائی اور لازم ہے و اصب کے معنی بیشگی کے ہیں ﴿ وَلَهُوْمَلَابُ وَلَهِ ﴾ (الصافات ١٠) "ان کے عذاب ہے بیشہ کا" اور اس کا وہی مطلب ہے جو دو سرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے ۔ ﴿ فَاَعْمُواللّٰهُ مُعْلِّمَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَّمَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَی اللّٰہ کی عبادت کرو' اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے ' خردار! اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے ' خردار! اس کے لیے فالص بندگی ہے "۔
  - (٢) جب سب نعمول كادين والا صرف ايك الله ب تو پهر عبادت كسي اوركي كيول؟
- (٣) اس کامطلب سے ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کاعقیدہ قلب و وجدان کی گھرائیوں میں رائخ ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آجا تا ہے جب ہر طرف سے مایوس کے بادل گھرے ہو جاتے ہیں۔
- (٣) کیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف (بیاری' ننگ دستی اور نقصان وغیرہ) کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔
- (۵) یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا' ﴿ قُلْ تَمَنَّتُوا فَانَ مَصِیْدُوُّهُ اِلْیَالِمَالِ ﴾ (اِسواھیم ۳۰۰) ''چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھالو! بالآخر تمہارا ٹھکانا جنم ہے''۔

وَيُعِعَلُونَ لِمَالاَيْعَلَمُونَ نَصِيبًا لِمَالزَقْهُمُ تَاللهِ لَمُعَلِّدُنَ فَعَمُونَ اللهِ لَمُعَلِّدُ مَا الْمُعَلِّدُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا الْمُعَلِّدُ مَا اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ الم

وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُفِئَةَ وَلَهُ وَلَا يَشْتَهُونَ ﴿

وَاِذَا بُشِّرَاَحَدُ هُمُو بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَكَظِيْمٌ ﴿

يَتَوَالْى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَّءَ مَالْبَقِرَبِهُ ٱِيُسْلِمُ عَلَّى هُوْنٍ اَمُ يَدُشُهُ فِي الْقُرَابِ ٱلاِمْدَاءَ مَا يَعَلَمُونَ ۞

اور جے جانتے ہو جھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں' () واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیاجائے گا۔ (۲) (۵۲) اور وہ اللہ سجانہ وتعالی کے لیے لؤکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ (۳) (۵۷) ان میں سے جب کسی کو لؤکی ہونے کی خبردی جائے تو اس کا چرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھنے تو اس کا چرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھنے گئا ہے۔ (۵۸)

اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھر آ ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے' آوا کیا ہی برے فیلے کرتے ہیں؟ (۲۳)

<sup>(</sup>۱) لینی جن کو یہ حاجت روا' مشکل کشا اور معبود سیمھتے ہیں' وہ پھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں' جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں۔ اس طرح قبروں میں ید فون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانیا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے پندیدہ افراد میں ہیں یا کسی دو سری فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانیا لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے نا آشنا ہونے کے باوجود' انہیں اللہ کا شریک ٹھرار کھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے جبی (نذرونیاز کے طور پر) حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بیشک رہ جائے' ان کے جصے میں کی نہیں کرتے جیساکہ سورۃ الاُنعام۔ ۱۳۹میں بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) تم جواللہ پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکا ہیں' اس کی باہت قیامت والے دن تم ہے پوچھا جائے گا۔

<sup>(</sup>٣) عرب کے بعض قبیلے (فرناعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عباوت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی 'جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اولاد بھی مونث 'جے وہ اپنے لیے پند بی نہیں کرتے اللہ کے لیے اسے پند کیا 'جب دو سرے مقام پر فرمایا ۔۔﴿ اَلْکُواللہؓ کَرُولُهُ الْاَکْتَیٰ ﴿ تِلْكَا إِذَا اِسْمَارُ اللّٰهِ عَلَى اِللّٰهِ اللّٰهِ کے لیے بیٹ اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بری بھونڈی تقیم ہے "۔ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہوکہ بیٹے ہوں' بیٹی کوئی نہ ہو۔

<sup>(</sup>m) کینی لڑی کی ولادت کی خبرس کران کا تو یہ حال ہو تا ہے جو نہ کور ہوا' اور اللہ کے لیے بیٹمیاں تجویز کرتے ہیں- کیسا

لِلَّذِيْنَ لَايُوْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَيلٰهِ الْمَثَلُ الْأَوْءَ وَيلٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَ وَهُوالْعَرِينُوا لَعِيدُهُ ﴿

ۅؘڰٷؙڲٵڿٮؙٛٲٮڵۿؙٲڵػٵۺۑڟؙڶؠؚۿۄ؞ٞ؆ٲڗٙڷۣڎؘڡؘڶؽۿٵڡڽٛۮٙڷؖڰ۪ۊٟۊٙڵؽڹ ؿؙۊؘؿۯؙۿؙٷٳڵٙٳؠٙڝؚڷۺٮڠؽٙٷٳۮٵۻٙٳۧٵڿڶؙۿؙؗۺؙڵٳؽۺؗؾٵٝڿۯۏڹ ڛڵۼةٞٷڵڒؽؽٮؙؿؿؙؽؚؠؙٷڹ۞

آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے'()
الله کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے' وہ بردا ہی غالب
اور باحکمت ہے۔(۲)

اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالی ان کی گرفت کر ماتو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا' (۳) کیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے' (۳) جب ان کا وہ وقت آجا تا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔(۲۱)

برا یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیراور کم تر سمجھتا ہے۔ نہیں' اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔ یہاں تو صرف عربوں کی اس ٹانصافی اور سراسر غیر محقول رویے کی وضاحت مقصود ہے' جو انہوں نے اللہ کے ساتھ افتتیار کیا تھا دراں حالاں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل تھے۔ جس کا منطقی تقیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز ہے اپنے لیے پند نہیں کرتے' اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف اس ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔

- (۱) لینی کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے ہیں انہی کے لیے بری مثال یا صفت ہے یعنی جمل اور کفر کی صفت-یا ہے مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیو کی اور اولاد پیر ٹھمراتے ہیں 'میہ بری مثال ہے جو بیہ منکرین آخرت اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔
- (۲) لیعنی اس کی ہرصفت' مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و ہرتر ہے 'مثلاً اس کاعلم وسیع ہے 'اس کی قدرت لامتناہی ہے'اس کی جود و عطا بے نظیر ہے - و علیٰ ہذا القیاس یا بیہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے 'خالق ہے' رازق اور سمیع و بصیر ہے وغیرہ (فتح القدیر) یا بری مثال کامطلب نقص 'کو تاہی ہے اور مثل اعلیٰ کامطلب' کمال مطلق' ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے - (این کثیر)
- (٣) یہ اس کا حکم ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعتیں سلب کر تا ہے نہ فوری مؤاخذہ ہی کر تا ہے حالال کہ اگر ار تکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مؤاخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم و معصیت اور کفرو شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیوں کہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں تاہم آخرت میں وہ عنداللہ سرخرو رہیں گے جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی ہے۔ (ملاحظہ ہو صحیح بخاری۔ نمبر ۱۱۸۸) و مسلم۔ نمبر ۲۲۰۹ و ۲۲۰۹)
- (٣) یہ اس حکمت کا بیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مملت دیتا ہے ٹاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے- دو سرے 'ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار نکل آئیں-

وَيَجْعَلُونَ بِلِيهِمَا لِمُؤْوِنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَهُ هُوُ الكَّذِبَ اَنَّ لَهُوُ الْحُسْنَى لِلحَرِّمَ اِنَّ لَهُوُ النَّالَ وَ اَنْهُوهُ مُفْرِطُونَ ﴿

تَاللَّهِ لَقَدُ ٱلسَّلْنَا إِلَى أُمَدِينَ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ

الشَّيْظُنُ أَعْمَا لَهُمْ فَهُو وَالنَّهُ وُالنَّهُ وَلَهُ مَا لَكُمْ عَذَابُ اللِيْمُ ﴿

وَمَا ٱنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّالِيُّنَبِّينَ لَهُ مُ الَّذِي

اخْتَلَفُوْ افِيهُ وَهُدُى كَانَ وَحُمَةً لِلْقُوْمِ يُؤْمِنُونَ 🏵

وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنَّ فِي

(ا) لینی بٹیاں- یہ تکرار آکید کے لیے ہے-

(٢) يه ان كى دو سرى خرابى كابيان ہے كه وہ الله كے ساتھ ناانصافى كامعالمه كرتے ہيں ان كى زبانيں سه جھوٹ بولتى ہيں

کہ ان کا نجام اچھاہے' ان کے لئے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہو گی۔ کہ ان کا نجام اچھاہے' ان کے لئے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہو گی۔

(٣) یعنی یقینا ان کا انجام "اچها" ہے- اور وہ ہے جہنم کی آگ- جس میں وہ دوز خیوں کے پیش رویعنی پہلے جانے والے ہول گے۔ فرطا وائن اَوْ مُلکُمْ عَلَى الْسَعْلَيةِ وَسَلَم نَے فرطا وَاَنَا وَرَطُکُمْ عَلَى الْسَعْلِيةِ وَسَلَم نَصِيعَ بِعَدَادى اَنْسَدِه مِنْ مُنْسُونَ مِنْ وَاللَّهُ وَمُسَلِّم وَفَى كُوثُر بِرِ تَهمارا چیش رو ہول گا"- ایک دو سرے معنی مُنْوَ طُونَ کے بید کیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کردیا جائے گا-

(٣) جس كى وجه سے انہوں نے بھى رسولوں كى مكذيب كى جس طرح اے پنيمبر قريش مكه تيرى مكذيب كر رہے ہيں۔

(۵) اُلَيْقَمَ سے يا تو زمانہ دنيا مراد ہے 'جيسا كہ ترجے سے واضح ہے 'يا اس سے مراد آخرت ہے كہ وہاں بھى يہ ان كا ساتھى ہو گا- يا وَلِيْهُمْ مِيس هُمْ كا مرجع كفار كمه ہيں۔ يعنى يمي شيطان جس نے پچپلى امتوں كو مُراه كيا' آج وہ ان كفار كمه كا دوست ہے اور انہيں ككذيب رسالت ير مجبور كر رہاہے۔

(۱) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائد واحکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود و نصاریٰ کے درمیان اور ای طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جوباہم اختلاف ہے 'اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہوجائے ٹاکہ لوگ حق کواختیا راور باطل سے اجتناب کریں۔

اور وہ اپنے لیے جو ناپند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت

کرتے ہیں (ا) اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں

کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ (۲) نہیں نہیں 'ور اصل ان کے
لیے آگ ہے اور یہ دوز خیوں کے پیش روہیں۔ (۲۲)

واللہ! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے
رسول بھیج لیکن شیطان نے ان کے اعمال بدان کی نگاہوں
میں آراستہ کردیے '(۲) وہ شیطان آج بھی ان کارفق بناہوا

اس كتاب كو جم نے آپ پر اس ليے انارا ہے كه آپ ان كے ليے جر اس چيز كو واضح كر ديں جس ميں وہ اختاف كر رہے ہيں (٢) اور يہ ايمان داروں كے ليے رہنمائى اور رحمت ہے-(١٣٣)

ہے (۱۳) اوران کے لیے در دناک عذاب ہے - (۲۳)

اور الله آسان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی

ذٰلِكَ لَائِةً لِقَوْمِ تِيَسْمَعُونَ ۚ

وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْأَنْعَامِ لَهِبْرَةً ثُنْتِقِيكُوْ ثِبَافِ نُطُونِهِ مِنَ بَيْنِ فَرُثِ وَدَمِر لَبْنَا خَالِصًا اللَّإِنَّ اللَّهْ بِيْنِ ﴿

وَمِنُ ثَمَرُتِ الْخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزُقَا حَسَنَا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لِاَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

وَ آوْنِى رَبُكِ إِلَى الْغَيْلِ لِن الْغَيْدِىٰ مِنَ الْجِبَالِ بُبُوتًا وَمِنَ الشَّيِرَوْ يَالِيُوْشُونَ ٰ۞

تُوَكِّلْ مِن كُلِّ الشَّمَرْتِ فَاسْكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَغْرُمُ مِنَ الْمُعْرِيْمُ مِنَ الْمُعْرِيْمَ بُطُونِهَا أَمَّرَاكِ مُعْتَلِقُ ٱلْوَادُهُ فِيْهِ شِمَا ٱلْإِلْلَالِينَ إِنَ فِي ذَلِكَ الْمُطْوِنِهَا أَمْر

موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ (۲۵)

تمہارے لیے تو چوپایوں (۱) میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تہیں اس کے بیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبراور لہو کے درمیان سے خالص دودھ بلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے ستا پچتاہے۔ (۲۲)

اور تھجور اور انگور کے ورختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو (۳) اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بری نشانی ے۔(۲۷)

آپ کے رب نے شد کی کھی کے دل میں یہ بات (۲۳) ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی فٹیول میں اپنے گھر (چھتے) بنا-(۲۸)

اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ'ان کے پیٹ سے رنگ برنگ

<sup>(</sup>۱) أَنْعَامٌ (چوپائے) سے اونٹ کائے 'بکری (اور بھیٹر 'دنبہ) مراد ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں 'معدے میں جاتا ہے 'ای خوراک سے دودھ 'خون 'گوہراور پیشاب بنتا ہے۔ خون ' رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوہراور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوہر پیشاب کی ہدبو۔ سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نمایت آسانی سے حلق سے پنچے اتر جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی'اس لیے طلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں سکترا کے بعد دِذَقاً کَسَنَا ہے' جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز میں سورت کی ہے۔ جس میں شراب کے بارے میں نالبندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سورتوں میں بتدر تے اس کی حرمت نازل ہوگئی۔

<sup>(</sup>٣) وَخَيِّ سے مراد الهام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی سکیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔

لَايَةً لِلْقَوْمِ يَتَعَكَّمُونَنَ 😶

وَاللهُ خَلَقَكُوْ تُتَوَيِّدُ فَكُوْ وَمِنْكُوْ مَنْ يُرَدُّ إِلَّ اَرْدَلِ الْعُمُولِكُنُ لِالْمَعْكَمُ بَعُدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ﴿

کامشروب نکلتاہے' (ا) جس کے رنگ مختلف ہیں (ا) اور جس میں لوگوں کے لیے شفا (اللہ نجور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بردی نشانی ہے۔ (۱۹) اللہ تعالی نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہی پھر تمہیں فوت کرے گا'تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانے بوجھنے کے بعد مجھی نہ جانیں۔ (ایک بھی نہ جانیں۔ (اللہ وانا اور توانا ہے۔ (ایک کا

- (۱) شد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں 'ورختوں میں انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنامسدس خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا۔ پھروہ باغوں 'جنگلوں' وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قتم کے بھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھرانمی راہوں سے 'جماں جمال سے وہ گزرتی ہے 'والبس لوٹی ہے اور اپنے چھتے میں آگر بیٹھ جاتی ہے 'جمال اس کے منہ یا دہر سے وہ شد نکلتا ہے جسے قرآن نے ''شراب'' سے تعبیر کیا ہے۔ لینی مشروب روح افزا۔
- (۲) کوئی سرخ'کوئی سفید'کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا- جس قتم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے'ای حساب سے اس کارنگ اور ذا کقہ بھی مختلف ہو تاہے۔
- (٣) شِفاءٌ مِن تَكِير تعظيم كے ليے ہے۔ يعنی بهت سے امراض كے ليے شهد ميں شفاہے۔ يہ نهيں كه مطلقاً هر بيارى كا علاج ہے۔ علائے طب نے بھی صراحت كی ہے كه شهد يقيناً ايك شفا بخش قدرتی مشروب ہے۔ ليكن مخصوص بياريوں كے ليے نہ كه هر بيارى كے ليے۔

حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طوا (میٹی چیز) اور شہد پہند تھا۔ (صحیح بحاری کتاب الأشربة المباب شراب المحلواء والعسل) ایک دو سرک روایت میں ہے آپ نے فرمایا "تین چیزوں میں شفا ہے۔ فصد کھلوانے کچنے لگانے) میں 'شہد کے پینے میں اور آگ ہے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے ہے منع کرتا ہوں " (بحداری 'باب المدواء بالعسل) حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے۔ "اسمال (دست) کے مرض میں آپ سلی آئی آئی ان شہد استعال کرنے کا مشورہ دیا 'جس سے دستوں میں اضافہ ہو گیا 'آکر بتلایا گیا' تو دوبارہ آپ سلی آئی ہے۔ کہرنی صلی اللہ علیہ و سلم دیا 'جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھروالے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پھرنی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئے۔ آپ مائی گئی ہے۔ پھرنی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئے۔ آپ مائی گئی ہے۔ نہو تا اور اسے شہد پلاا چنانچہ تیسری مرتبہ فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے ' جااور اسے شہد پلاا چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کا ملہ حاصل ہو گئی۔ (بعداری 'باب دواء المصلون ومسلم' کتاب السلام' باب تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کا ملہ حاصل ہو گئی۔ (بعداری 'باب دواء المصلون ومسلم' کتاب السلام' باب المداوی بسقی العسلی

(۴) جب انسان طبعی عمرے تجاوز کر جا تا ہے تو پھراس کا حافظہ بھی کمزور ہو جا تا اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف' اور وہ

وَاللهُ فَضَّلَ بِعُضَكُمُ عَلَى بَعْضِ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُو الرِّالَّوْمُ بِذُقِهِمُ كَلَّمَا مَلَكَتَّ ايَّا ثُمُّ فَهُمُ فِيْهُ سَوَا الْإِنْفِيْهُ وَ الله يَجُحَدُونَ ۞

ۅؘڶٮڵەؙڿؘۼڵۘڵػؙۄ۫ۺٚٵۿؙڛؙػؙۊٵۯ۫ۅٵج۠ٷۜڿۼڵڷڴۄٝۺ ٵۯ۫ۅٳڿػؙۄ۫ڹۜؽؽڹۅؘحڣؘۮ؋ٞٷۯۯؘڡٞڝؙؙٶۺڹٳڟڸؾڹؾ ٵؘۿؚٙٳڵؠٵڟؚڶؽؙٷؙڡڹؙۊڹۅؘڽڹؚڡ۫ڡٙؾؚٳڶؿۅۿؙ؋؉ۣڴۯ۠ۯڹ۞۠

وَيَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقًا مِّنَ السَّـ لِمُوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلاَيْمُ تَطِيْعُوْنَ ۖ

فَلاَتَفُمِرُنُوا بِللهِ الْاَمَٰثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَانْتُو

اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دو سرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے 'پس جنہیں زیادتی دی گئ ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور بیہ اس میں برابر ہو جائیں' '' توکیا بیہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ <sup>(۱)</sup>

الله تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایکان لا کیں گے؟ (۳) اور الله تعالیٰ کی نعموں کی ناشکری کریں گے؟ (۲۷)

اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے کتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ (مس) لیہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ' (۵۰) اللہ تعالیٰ کے

نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ میں ارذل العمرہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ ... لغز نے سنتریں میں میں میں المراس میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔

- (٢) كد الله ك دي موت مال مين سے غيرالله ك ليے نذرنياز نكالتے بين اور يوں كفران نعمت كرتے بين-
- (۳) کینی اللہ تعالی اپنے ان انعامات کا تذکرہ کر کے جو آیت میں نہ کور ہیں ' سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے' لیکن ہیر اسے چھوڑ کر دو سرول کی عبادت کرتے ہیں اور دو سرول کاہی کہنا اپنے ہیں۔
  - (٣) لیعنی الله کوچھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔
- (۵) جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہویا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں

<sup>(</sup>۱) یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنامال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جا کیں تو اللہ تعالیٰ کب یہ پند کرے گاکہ تم کچھ لوگوں کو 'جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو 'اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاثی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جا تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ اسے جبری قوانین کے ذریعہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اشتراکی نظام میں ہے۔ یعنی معاثی مساوات کی غیر فطری وشش کے بجائے ہر کسی کو معاثی میدان میں کب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہئیں۔

لاتَعْلَمُونَ ۞

ضَرَبَ اللهُ مَثَلَاعَبْدًا آمَهْلُوْكَا لَايَقْرِرُعَلِ شَمُؤُوَّا لَايَقْرِرُعَلِ شَمُّ أَوَّمَنُ رَزَقُنهُ مِثَارِنْهَ قَاحَــَـــَا فَهُوَيْنُهْ فِي مِنْهُ مِثَارِنْهِ قَاحَهُــــَارْ

هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمَدُ بِلَهِ مِلْ اكْثَرُهُ مُولَا يَعْلَمُونَ ۞

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلَاتَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا ٱبَكُوُلاَيَقُدِرُ عَلْ شَنْ وَهُوَ كُلُّ عَلْ مَوْلَكُ ٱلنَّسَمَايُوجِّهُ الْالْمِيْتِيرِ هَلْ يَنْمَتُونُهُ هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوَعَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (۷۴)

اللہ تعالیٰ ایک مثالٰ بیان فرما تا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے ،جس میں سے دہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں ؟ (ا) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے 'بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ (۵۵) اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما تا ہے '(ا) دو شخصول کی ' جن میں سے ایک تو گو تھا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لا تا کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے (۱) اور ا

مل سکتا' اسے پہلے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تب کہیں جاکر بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلی اور اونجی ہے۔ اس تک چنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ کی ذات بھی بہت اعلی اور اونجی ہے۔ اس تک چنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ کی گڑتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا' تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرونہ اس قتم کی مثالیں دو۔ اس لیے کہ وہ تو واحد ہے' اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے' نہ حاضرو ناظر' نہ سمیع و بصیر۔ کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائے۔ جب کہ اللہ تعالی تو ظاہر و باطن اور حاضرو غائب ہرچیز کاعلم رکھتا ہے' رات کی تاریعیوں میں ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر بھی قادر ہے۔ بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالی کے ساتھ کیا تقابل اور موازنہ ؟

(۱) بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا مخص غلام اور دو سرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافراور دو سرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ
تعالی اور اصنام (معبودان باطلہ) کی مثال ہے، پہلے سے مراد اصنام اور دو سرے سے اللہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
مطلب یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد، باوجود اس بات کہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت سی
چیزیں دونوں کے درمیان مشتر کہ ہیں، اس کے باوجود رتبہ و شرف اور فضل و منزلت میں تم دونوں کو برابر نہیں سمجھتے۔
تواللہ تعالی اور پھرکی ایک مورتی یا قبرکی ڈھیری، یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟

(۲) یہ ایک اور مثال ہے جو پہلے سے زیادہ واضح ہے۔

(٣) اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیوں کہ ہر ہات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سید ھی راہ پر یعنی دین قویم اور سیرت صالحہ پر۔ یعنی افراط و تفریط سے پاک- جس طرح ہے دونوں برابر نہیں 'اس طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں 'جن کولوگ اللہ کا ہے بھی سید تھی راہ پر 'برابرہو کتے ہیں؟(۷۱) آسانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ (۱) اور قیامت کا امرتو الیابی ہے جیسے آئھ کا جھپکنا' بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲)

الله تعالی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے' (۳) ای نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے (۳)کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵) (۸۷) وَيِلْهِ غَيْبُ السَّمْوٰتِ وَالْرَضِ وَمَآاَمُوْالسَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْۃِ الْبَصَرِاَوُهُوَآفُوبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَّىُّ قَدِيْرٌ ۞

وَاللّٰهُ ٱخۡرَجَكُمُ مِّنَ بُطُونِ اُمُّهٰتِكُمُّ لِاَتَّعَلَمُوْنَ شَيْئًا ۗ وَّ جَعَلَ لَكُواْللَّسَمُعَ وَالْاَبْصَارَوَالْاَفْرِ كَثَّ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ⊕

## شريك تهرات ہيں 'برابر نہيں ہو سكتے۔

- (۱) لیعنی آسان و زمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بے شار ہیں اور اننی میں قیامت کاعلم ہے۔ ان کاعلم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لیے عبادت کے لا کق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اصنام یا فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کاعلم نہیں نہ وہ کسی کو نفع نقصان پنجانے پر ہی قادر ہیں۔
- (۲) لیعنی اس کی قدرت کالمہ کی دلیل ہے کہ یہ وسیع و عربیض کا نئات اس کے تھم سے پلک جھپنے میں بلکہ اس سے بھی کم لیمح میں تباہ و برباد ہو جائے گی- یہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی قدرت غیر متنای ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے 'اس کے ایک لفظ کُنْ سے وہ سب کچھ ہو جا آ ہے جو وہ جاہتا ہے۔ تو یہ قیامت بھی اس کے کُنْ (ہو جا) کہنے سے بریا ہو جائے گی۔
  - (m) شَينناً ، نكره ب تم كه نهيل جائة ته نه سعادت وشقاوت كو نه فاكدے اور نقصان كو-
- (٣) آلکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو' آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو اور دل' یعنی عقل (کیوں کہ عقل کا مرکز دل ہے) دی' جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کرسکو اور نفع و نقصان پچپان سکو' جوں جوں انسان بڑا ہو تا ہو' ان قویٰ و حواس میں بھی اضافہ ہو تا جا تا ہے' حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پنچتا ہے تو اس کی سے صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی میں' حتیٰ کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔
- (۵) لینی بیہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالی نے اس لیے عطاکی ہیں کہ انسان ان اعضاد جوارح کواس طرح استعال کرے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ یہی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے "میرابندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے ،

اَلَهُ يَرَوُالِلَ الطَّلْيُرِمُسَخُّرْتِ فَيُجَوِّالسَّمَا ۚ مُمَايُسِكُهُنَّ اِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُتُوْمِئُونَ ۞

وَاللهُ حَعَلَ لَكُوْمِّنُ اَبُيُوتِ كُوْسَكَنُا وَجَعَلَ لَكُوْمِّنُ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِرِ بُيُوتًا لَسُنَةَ فِلُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُوْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُوْ وَمِنْ اَصُوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا آثَاثًا ثَا وَمَسَاعًا الِي هِيْنِينَ ۞

کیا ان لوگوں نے پر ندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضامیں ہیں 'جنہیں ، بجزاللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھاہے ہوئے نہیں ' (ا) بیٹک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بردی نشانیاں ہیں۔ (24)

اور الله تعالی نے تمہارے کیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے کیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں 'جنہیں تم ہلکا پہتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھرنے کے دن بھی' (۲) اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چزیں بنا کیں۔ (۸۰)

حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں' تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے' آگھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے' ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے' پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے' اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کمی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے بناہ دیتا ہوں۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق' باب التواضع)

اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں۔ حالا نکہ حدیث کا واضح مطلب میہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کرلیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تا ہے' اپنے کانوں سے وہی بات سنتااور اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے' جس چیز کو ہاتھ سے بکڑتا ہے یا ہیروں سے چل کراس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے۔ وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعال کرتا ہے۔

(۱) یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پر ندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔

(۲) کیعنی چیڑے کے خیمے' جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو'اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے آن کر موسم کی شد توں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے ہو۔

(٣) أَصْوَافٌ 'صُوفٌ في جمع- بھيڑى اون أَوْبَارٌ ، وَبَرٌ كى جَع ' اونٹ كے بال ' أَشْعَارٌ ، شَعَرٌ كى جمع- دنے اور بكرى كے بال - ان سے كئ قسم كى چيزيں تيار ہوتى ہيں 'جن سے انسان كو مال بھى حاصل ہو تا ہے اور ان سے ايك وقت تك فائدہ بھى اٹھا تا ہے۔

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِيَّا خَلَقَ ظِلْلاَوَجَعَلَ لَكُوْمِينَ الْجِمَالِ اكْمُنَانَا وَجَعَلَ لَكُوْسَرَامِيْلَ تَقِيئُكُوالْحَرَّ وَسَمَامِيْلَ تَقِيئُكُوْ بَاشْكُوْكَذَاكِ يُتِوَدُّنِعُمَتَهُ عَلَيْكُو لَعَلَكُوْمُشْلِمُوْنَ ۞

فَإِنْ تَوَكُواْ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ تُتَّمَّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُّهُ الْكَفِرُهُونَ شِ

وَيَوْمَرَنَبُعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا اثْمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَلَاهُوْيُنْ تَعَنَّدُونَ ۞

اللہ ہی نے تممارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں (۱) اور اس نے تممارے لیے بیاڑوں میں فار بنائے ہیں اور اس نے تممارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ (۱) وہ اس طرح اپنی پوری پوری نعتیں دے رہا ہے کہ تم تھم بردار بن جاؤ۔(۸۱)

پھر بھی اگرید منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دیناہی ہے-(۸۲)

یہ اللہ کی تعتیں جانتے پچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں' بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ (۲۳)

اور جس دن ہم ہرامت میں سے گواہ کھڑا کریں گے <sup>(۳)</sup> پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کماجائے گا- (۸۴)

- (۱) لیعنی درخت جن سے سامیہ حاصل کیا جا تاہے۔
- (۲) یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پینے میں آتے ہیں اور لوہے کی ذرہیں اور خود جو جنگوں میں پنی جاتی ہیں۔ (۳) یعنی اس بات کو جاننے اور سجھتے ہیں کہ یہ ساری نعتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ' پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھو ژکر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں۔
- (٣) یعنی ہرامت پر اس امت کا پنجبرگواہی دے گاکہ انہیں اللہ کا پیغام پنچا دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی پروانہیں کی۔ ان کا فروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی' اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا جست ہوگی ہی نہیں۔ نہ ان سے رجوع یا عمّاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو لا یُستَعَنَبُونَ کے ایک دو سرے معنی سے کیے گئے کہ انہیں اپ رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں کہ وہ موقعہ تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دار العل ہے۔ آخرت تو دار العل نہیں' وہ تو دار الجزا ہے' وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گاجو انسان دنیا سے کرکے گیا ہوگا' وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ ظَلَمُواالْعَنَابَ فَلاَيُحْفَفُ عَنْهُمُ وَلاَهُوْبُنْظُرُونَ ۞

ۉٳۮٙٳۯٲڷڎۑؙؾ۬ٲۺؖڒٷٛٳۺؙڗڰٙٲٷۿؙۄؙۊٵڷٷٳڒڹۜؾٵۿٙٷؙڒؖٵ ۺؙڗڰٲۉؙٮٵڷۮؚؽؙڹػؙڴٵٮؘۮؙٷٳڝڹۮٷڽڬٷؘٲڵڡٞۊ۠ٳ ٳڵؽۿؚۄؙؙۘٳڷڡٙۊؙڵٳڹٛۜٛٛٛٛٛٛٛڴؙۄؙڷڬۯڹؙٷؽ۞ٛ

وَٱلْقَـوَا إِلَى اللهِ يَوُمَهِ ذِ إِلسَّلَوَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ ايَفُتَرُونَ ۞

اور جب یہ ظالم عذاب دکھ لیں گے پھرنہ تو ان سے ہاکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ (۱) (۸۵)

اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دکھے لیں گے تو کہیں گے تو کہیں گے اے ہمارے وہ شریک ہیں گے او شریک ہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے' پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ (۲) (۸۲)

اس دن وہ سب (عابز ہو کر) اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی-(۸۷)

(۱) ہلکا نہ کرنے کا مطلب ' درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا' عذاب اور مسلسل بلا توقف عذاب ہوگا- اور نہ ذھیل ہی دیے جائیں گے یعنی' ان کو فور آلگاموں سے پکڑ کراور زنجیروں میں جکڑ کر جنم میں پھینک دیا جائے گایا توبہ کاموقع نہیں دیا جائے گا' کیوں کہ آخرت عمل کی جگہ نہیں' جزا کامقام ہے۔

(٣) معبودان باطلہ کی بوجاکر نے والے اپناس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گھرانے میں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے لیخی ہمیں اللہ کا شریک گھرانے میں یہ جھوٹے ہیں، ہملا اللہ کا شریک گون ہو سکتا ہے؟ یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿ فَکَفَی بِاللهِ شَیْدِیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ ال

ٱتَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّتُ وَاعَنُ سَبِيْلِ اللهِ زِدُ نَهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۞

وَيُومَرِّبُعُثُ فِي كُلِ اُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمُ مِّنُ اَنْشِيهِمُ وَجِمُّنَا بِكَ شَهِيدًا عَل هَؤُلَّا وَوَنَّوْلِنَا عَلَيْكَ الكِتْبَ رِجْمَيَا نَا لِكُلِّ شَمْ قَ هُدًى قَرَحْمَةً وَكُثْمُولى لِلْمُسُلِمِينَ شَ

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعُدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيَّا َيُكَاوُدِ الْقُرُنِ وَيَنْهُى مِن الْفَحْشَاهُ وَالْمُنْكِرَ وَالْبَعِيُّ يَعِظُكُوُ لَعَكُنُو تَذَكَرُونَ ﴿

جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے' (ا) یہ بدلہ ہو گا ان کی فتنہ پردازیوں کا-(۸۸)

اور جس دن ہم ہر امت میں اننی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بناکر لا ئیں گ<sup>(۲)</sup> اور ہم نے تجھ پریہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شائی بیان ہے ' <sup>(۳)</sup> اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔(۸۹) اللہ تعالیٰ عدل کا ' بھلائی کا اور قرابت داروں کے

الله تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ' ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکنا ہے '''' وہ خود تہیں نصیحتیں کر رہاہے کہ تم نصیحت طاصل کرو۔ (۹۰)

<sup>(</sup>۱) جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے 'ای طرح جننم میں کفار کے عذاب میں تفاوت ہو گا۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دو سروں کی گمراہی کاسب بنے ہوں گے 'ان کاعذاب دو سروں کی نسبت شدید تر ہو گا۔

<sup>(</sup>۲) لینی ہرنی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیا کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں' انہوں نے 'یقینا تیراپینام پنچاویا تھا- (صحیح بنحاری' تفسیر سورۃ المنساء)

<sup>(</sup>٣) كتاب سے مراد اللہ كى كتاب اور نبى صلى اللہ عليه وسلم كى تشريحات (احاديث) ہيں۔ ابنى احاديث كو بھى اللہ ك رسول نے وقت اللہ عليہ وسلم كى تشريحات (احاديث) ہيں۔ ابنى احاديث كو بھى اللہ عليہ وسل نے وقت عيون وغيرہ ميں ہے (الماحظہ ہو صحبح بنجادی كتاب المحاد بين باب هل يأمر الإمام دجلا فيضرب المحد غائبا عنه كتاب المصلوة باب ذكر البيع والمسواء على الممنبر في الممسجد اور ہر چيز كا مطلب ہے واضى اور مستقبل كى وہ خبريں جن كا علم ضرورى اور مفيد ہے۔ اس طرح حرام و طال كى تفصيلات اور وہ باتيں جن كے دين و دنيا اور معاش و معاد كے معاملات ميں انسان محتاج ہيں۔ قرآن و حديث دونوں ميں ہيں۔ قرآن و حديث دونوں ميں ہيہ سب چيزس واضح كردى گئ ہيں۔

<sup>(</sup>٣) عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے 'کسی کے ساتھ و شمنی یا عنادیا محبت یا قرابت کی وجہ سے 'انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دو سرے معنی اعتدال کے ہیں لیمن کسی

اور الله کے عمد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پچنگی کے بعد مت تو ژو' مالا نکہ تم الله تعالیٰ کو اپناضامن ٹھمرا چکے ہو' (۱) تم جو پچھ کرتے ہواللہ اس کو بخولی جان رہاہے۔ (۹۱)

وَ اَوْفُوا بِعَهُبِاللّٰهِ إِذَا عَهَـٰتُ ثُمُّ وَلَاتَنْفُضُواالْآيُـٰمَانَ بَعۡدَ تَوۡکِیۡدِهَا وَقَدۡجَعَلۡتُمُاللّٰهَ عَلَیۡکُوۡکِیۡدِهَا وَقَدۡجَعَلۡتُمُاللّٰهَ عَلَیۡکُوۡکِیۡدِلَاّ [نّاللّٰه یَعۡلَمُمَا تَغۡعَلُوۡنَ ۞

معاملے میں بھی افراط یا تفریط کاار تکاب نہ کیاجائے۔ حتی کہ دین کے معاملے میں بھی۔ کیوں کہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے 'جو سخت مذموم ہے اور تفریط' دین میں کو تاہی ہے یہ بھی نالپندیدہ ہے۔

احسان کے ایک معنی حسن سلوک 'عنوودر گزر اور معاف کردینے کے ہیں- دو سرے معنی تفضل کے ہیں لیعنی حق واجب سے زیادہ دینایا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلاً کسی کام کی مزدوری سوروپے طے ہے لیکن دیتے وقت ۱۰٬۲۰ روپ زیادہ دے دیٹا' طے شدہ سو روپے کی ادائیگی حت واجب ہے اور یہ عدل ہے۔ مزید ۱۰ °۲ روپے یہ احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہو تا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشوونمایاتے ہیں۔ اور فرائف کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام ،عمل واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی عاصل ہو تا ہے- احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے 'جس کو حدیث میں ﴿أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ الله كي عبادت اس طرح كرو كوياتم اسے دكھ رہے ہو) سے تعبيركيا كيا ہے- إِيْتَاءِ ذي الْفُرْبَىٰ (رشت داروں کا حق ادا کرنا لینی ان کی امداد کرنا ہے) اسے حدیث میں صلة رحمی کما گیا ہے اور اس کی نمایت باکید احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عدل واحسان کے بعد' اس کا الگ سے ذکر' یہ بھی صلۂ رحمی کی اہمیت کو واضح کر رہاہے۔ فَحٰشآء ٗ سے مراد بے حیائی کے کام ہیں۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئ ہے کہ اس کا نام تہذیب' ترقی اور آرٹ قراریا گیا ہے' یا " تفریح" کے نام پر اس کاجواز تشلیم کرلیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنمالیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی' اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنااور اس کے مقدمات کو' رقص و سرود' بے پردگی اور فیشن پرستی کو اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگراس قتم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے' ان کا کتنابھی اچھانام ر کھ لیا جائے 'مغرب سے در آمد شدہ یہ خباشتیں جائز قرار نہیں پاسکتیں۔ مُنکر تروہ کام ہے جے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور بَغْيٌ کامطلب ظلم و زیادتی کاار تکاب ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور بغی' یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپیند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (آخرت کے علاوہ) دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کاامکان عالب رہتا ہے- (ابن ماجه "كتاب الزمد " باب البغي)

(۱) فَسَمٌ ایک تو وہ ہے جو کسی عمد و پیان کے وقت 'اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دو سری قتم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھالیتا ہے کہ میں فلال کام کروں گایا نہیں کروں گا۔ یمال آبیت میں اول الذکر قتم مراد ہے کہ تم نے قتم کھاکر اللہ کو ضامن بنالیا ہے۔ اب اسے نہیں تو ڑنا بلکہ اس عمد و پیان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قتم

ۅؘڵڗؾؙڴٷٷ۠ٳػٳڷؾؽؙڹڡؘۜڟۻٷ۫ۯؙڶۿٵڝؙ۫ڹٛۼڮٷٞۊٙۊ ٲؿڬٵڟؙڎؾۼۧۼڎؙٷڽٵؽؠؙٵڬ۠ۮۮڂؘڵڶڹؽؾػۿڶ ؾڴٷڹٲۺڎؚٞ۠ۿؘٲۮؠ۠؈ؙٲۺڐۭٳۺٵؘؽڹڰٷڴۯٳڶڎ۠ڽ؋ۧۏڮؽؾۣۺۜ ڶڴڎؠٷۘڡؙڒڶڨؚڽۿػۊڡٵڰؙڹٛڞؙۏؿؿٷۼٞؿۧؾڶؚڡٛ۠ۏڹ۞

وَلَوَشَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ الْمَدَّةُ قَاحِدَةً وَّلِكِنُ يُّضِلُ مَنۡ يَشَآءُ وَيَمۡعِرِىٰ مَنۡ يَشَاۤاۡءُ وَلَشُمۡعَلَٰنَ عَمَّا كُنۡتُوۡتَمۡعُلُوۡنَ ⊕

ۅؘڵڗؾۜؾ۫ڿڎؙۅٞٲٲؽؠؙٵؘٮؙٚڴؙۄ۫ۮڂؘڴڶؙڔؽێڴۄ۫ڧؘؾۧڔ۬ڷؘڡۜٙٮۘٲؙؠؙۻؙ ؿؙؠؙٛۯؾۿٳۅٙؿؙۮ۫ٷۘٳٲڶۺؙٷۧءؠؠٵڝٙۮڎؿ۠ۏۼڽؙڛٙۑؽڶٳڶڰٷ

اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد گرے کورکاباعث ٹھراؤ' (۱) اس کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کاباعث ٹھراؤ' (۱) اس لیے کہ ایک گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ (۳) بات صرف یمی ہے کہ اس عہد سے اللہ تہیں آزما رہا ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت تمہیں آزما رہا ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہراس چیز کو کھول کربیان کر دے گاجس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ (۹۲)

اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جے چاہے گراہ کر تاہے اور جے چاہے ہدایت دیتا ہے 'یقینا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔(۹۳)

اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگرگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی

کھائی ہے۔ کیوں کہ ٹانی الذکر قتم کی بابت تو حدیث میں عکم دیا گیا ہے کہ ''کوئی شخص کسی کام کی بابت قتم کھالے' پھروہ دیکھے کہ زیادہ خیردو سری چیز میں ہے (بینی قتم کے خلاف کرنے میں ہے) تو وہ بھتری والے کام کو اختیار کرے اور قتم کو تو گرکر اس کا کفارہ اوا کرے''۔ (صحیح مسلم۔ نمب ۱۳۷۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کی تھا۔ (صحیح بخدادی۔ نمب ۱۳۲۳) مسلم نمب (۱۳۷۹)

- (۱) لیعنی مؤکد بہ حلف عمد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاننے کے بعد اسے خود ہی گلڑے گلڑے کر ڈالے۔ یہ تمثیل ہے۔
  - (۲) لیعنی د هو که اور فریب دینے کا ذریعہ بناؤ-
- (٣) أَذَبَىٰ كے معنی اکثر کے ہیں یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے زعم کثرت میں حلف تو ڑ دو' جب کہ قتم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا'کین کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیجاؤ۔ زمانۂ جاہلیت میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قتم کی عمد شکنی عام تھی' مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے۔

وَ لَكُوْعَذَابٌعَظِيْرُ ۞

وَلِا تَشْتُرُوا بِمَهْدِ اللهِ تَمَنّا قَلِيْ لَا اِتّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَرْتُكُونَ اللهِ هُوَ

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُدُومَاعِنْدَاللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا اللهِ مَاقِ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا الجُوهُمُ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرَ أَوْ أَنْ شَى وَهُوَمُؤُمِنُ فَلَنُخِيدَتَهُ خَيْوةً طَلِبَةً ۚ وَلَنَجْزِينَهُمُّواَ جُرَهُمُ مِأْحُسَنِ مَا كَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۞

فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِدُ بِإِللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الرَّعِيْمِ ۞

کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تہیں ہڑا سخت عذاب ہو گا۔ <sup>(۱)</sup> (۹۴)

تم الله ك عمد كو تھو ڑے مول كے بدلے نہ في ديا كرو-ياد ركھو الله ك پاس كى چيز ہى تمهارے ليے بمتر ہے بشرطيكه تم ميں علم ہو-(٩٥)

تہمارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کابہترین بدلہ ضرور عطا فرما کیں گے۔ (۹۲) جو شخص نیک عمل کرے مرد ہویا عورت کین جو شخص نیک عمل کرے مرد ہویا عورت کیکن

جو محص نیک عمل کرے مرد ہویا عورت مین باایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نمایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے-(۱) اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے-(۹۷)

قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی بناہ طلب کرو۔ (۹۸)

(۱) مسلمانوں کو دوبارہ فدکورہ عمد شکنی سے روکا جارہا ہے کہ کمیں ایسانہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کی کے قدم ڈگگا جائیں اور کافر تمہارایہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں اور بول تم لوگوں کو اللہ کے راہتے سے روئے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے أَیْمَانٌ یَمِیْنٌ (بمعنی قتم) کی جمع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مرادلی ہے۔ لیعن نبی کی بیعت تو اُر کر پھر مرتد نہ ہو جانا 'تمہارے ارتداد کو دیکھ کردو سرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور بول تم دگئے عذاب کے مستحق قرار پاؤگے۔ (فتح القدیر)

(۲) حیات طیبہ (بمتر زندگی) سے مراد دنیا کی زندگی ہے' اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اسکلے جملے میں ہے اور مطلب سے ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزار نے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہر و قناعت میں جو لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے' وہ ایک کافراور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائٹوں اور سمولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی' بلکہ وہ ایک گونہ قلق و اضطراب کاشکار رہتا ہے۔ ﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَهُ مَولِيْشَةَ ضَنْكًا ﴾ (طله ۱۳۳)" جس نے میری یادسے اعراض کیا۔ اس کا گزران جنگی والا ہو گا''۔

(٣) خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے۔ یعنی تلاوت کے آغاز میں آغوذ و باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الوَّجِيْمِ رِدْهَاجِائے۔

إِنّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطِنُ عَلَى اللّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّمُوْنَ ۞
اِنَّمَ اللّهُ لَطَانُهُ عَلَى اللّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالّذِيْنَ وَ
النّمَ اللّهُ لَطَانُهُ عَلَى اللّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَاللّهُ اَعْلَمُ بِمَا لِيَوْلُونَ وَ
اللّهُ اَعْلَمُ بِمَا لِي فَرْقَ اللّهُ اَعْلَمُ بِمَا لِي فَرْقَ لِللّهُ اَعْلَمُ بِمَا لِي فَرْلَلُونَ وَ
قَالُوْ اللّهُ اَعْلَمُ مُعْمَدُونَ وَاللّهُ اَعْلَمُ مِنْ اللّهُ اَعْلَمُ مِنَا لِي فَرْلَكُونَ وَاللّهُ اَعْلَمُ مِنَا لِي فَرْلَكُونَ وَاللّهُ اَعْلَمُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فُلُ نَزَّلَهُ دُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ زَبِّكِ بِالْمُوِّقِ لِيُدَثِّبَتَ اكَذِيْنَ امْنُوُا وَهُدًى وَجُثْرَى لِلْمُسُلِمِيْنَ

وَلَقَدُ نَعْلُوا لَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِمَانُ الَّذِي

ا یمان والوں اور اپنے پرورد گار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چاتا-(۹۹)

ہاں اس کاغلبہ ان پر تو یقینا ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اے الله کاشریک ٹھمرا کیں۔(۱۰۰)

اور جب ہم کی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو چھ اللہ تعالی نازل فرما تا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو ہیں کہ تو تو ستان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ (۱) (۱۰)

کمہ دیجے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جرا کیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں (۲) اگلہ ایمان والوں کو اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے (۳) اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ (۱۰۲)

ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کتے ہیں کہ اسے تو ایک

- (۱) یعنی ایک تھم منسوخ کرکے اس کی جگہ دو سراتھ منازل کرتے ہیں 'جس کی عکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں ردوبدل فرما آ ہے ' تو کافر کتے ہیں کہ بیہ کلام اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے ۔ کیول کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کر سکتا ۔ اللہ تعالیٰ فرما آ ہے کہ ان کے اکثرلوگ بے علم ہیں' اس لیے بیہ نخ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا جانیں ۔ (مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو' سور ۂ بقرہ' آیت ۱۰ ماکا عاشیہ)
- (۲) لیمن سے قرآن محمر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے حضرت جبریل علیہ السلام جیسے پاکیزہ بستی نے ' سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اثارا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر ہے ' ﴿ نَزَلَ بِدِ الدُّوْتُ الْآلَدَيْنُ \* عَلَى قَلْيكَ ﴾ (المشعداء-۱۹۳۱) "اے الروح الامین (جبرل علیہ السلام) نے تیرے دل پر اثاراہے"۔
- (٣) اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں۔ علاوہ ازیں ننخ کے مصالح بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں توان کے اندر مزید ٹابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہو آہے۔
- (٣) اور يه قرآن مسلمانوں كے ليے ہدايت اور بشارت كاذريعہ ہے "كيوں كه قرآن بھى بارش كى طرح ہے "جس سے بعض زمينيں خوب شاداب ہوتى ہيں اور بعض ميں خاروخس كے سوا كچھ نہيں اگتا- مومن كادل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن كى بركت سے اور ايمان كے نور سے منور ہو جاتا ہے اور كافر كادل زمين شوركى طرح ہے جو كفرو صلالت كى تاريكيوں سے بھرا ہوا ہے "جمال قرآن كى ضايا شياں بھى بے اثر رہتى ہيں-

يُلْجِدُ وَنَ إِلَيْهِ آعُجَيِنٌ وَلَهْ ذَالِسَانُ عَرَبِيُّ مُبِينُ 🛈

اِتَّ الَّذِيْنَ لَايُثُوْمِنُوْنَ بِالْيَتِ اللهُ لَايَهْدِيْهِ وُاللهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ الِيُوْرُ

اِتَّمَايُفُتَرِىالْكَذِبَالَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالنِِّاللَّهِ َاللَّهِ َ وَأُولَلِكَ هُمُوالكَذِبُونَ ⊙

مَنُكَفَرَبِاللهِ مِنَ بَعْدِ إِيْمَانِهَ اِلْاَمَنُ ٱلْإِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ لِالْإِيْمَانِ وَلَئِنُ مَّنُ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ عَضَائٍ مِّنَ اللهُ وَلَهُمْ عَدَاكٍ عَظِيْرٌ ⊙

آدمی سکھا آہے (۱) اس کی زبان جس کی طرف یہ نببت کر رہے ہیں مجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ (۲)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف ہے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہیں۔ (۱۹۴)

جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ ہی لوگ جھوٹے ہیں۔ (۱۰۵)

جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجزاس کے جس پر جبر کیاجائے اور اس کادل ایمان پر بر قرار ہو' (<sup>(())</sup> مگرجو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑاعذاب ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۰۱)

(۱) بعض غلام تنے جو تورات وانجیل ہے واقف تنے 'پہلے وہ عیسائی یا یمودی تنے 'پھرمسلمان ہو گئے ان کی زبان بھی غیر فضیح تھی۔ مشرکین مکہ کتے تنے کہ فلاں غلام محمہ کو قرآن سکھا تا ہے۔

(۲) الله تعالی نے جواب میں فرمایا کہ بیہ جس آدمی 'یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے 'جب کہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے اور چیلنے کے باوجود اس کی مثل ایک سورت بھی بنا کر پیش نہیں کی جا سکتی 'ونیا بھر کے فصحا و بلغا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس شخص کو عجی (گونگا) کہتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو تا تھا اور غیر عربی کو بھی عجی کما جا تا ہے کہ عرب اس شخص کو عجی (گونگا) کہتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو تا تھا اور غیر عربی کو بھی عجی کما جا تا ہے کہ عرب اس مقاحت و بلاغت میں عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

(٣) اور ہمارا پنیمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے 'وہ کس طرح اللہ پر افترا باندھ سکتا ہے کہ بیہ کتاب اللہ کی طرف سے ان ان ہوئی ہے۔اس لیے طرف سے ان ل ہوئی ہے۔اس لیے جھوٹاہمارا پنیمبر نہیں 'بیہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں۔

(٣) اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ار تکاب کر لے 'جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو ' تو وہ کا فر نہیں ہو گا'نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفرلاگو ہوں گے قالَهُ الْقُرْطُبِيُّ . (فتح المقدید)

(a) یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب اللّٰی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور اس کی دنیوی سزا قتل ہے جیسا کہ

یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقینااللہ تعالیٰ کافرلوگوں کو راہ راست نبیں دکھاتا۔ (۱) (۱)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مهرلگا دی ہے اور یمی لوگ غافل ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰۸)

کچھ شک نہیں کہ میں لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں-(۱۰۹)

جن لوگول نے فتتوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا بیشک تیرا پروردگار ان ہاتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مهرمانیاں کرنے والاہے- (۱۰)

جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے الر یا جھکڑ یا آئے اور

ذٰلِكَ بِالَّهُوُّ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ لاَ وَاَنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الكِيْرِيْنَ ↔

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ عَلَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْنِهِمْ وَسَمْتِهِمُ وَلَبُصَالِهِمْ ۚ وَلَهِمْ اللهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَسَمْتِهِمُ وَلَبُصَالِهِمْ ۗ وَلُولِينَ هُولُولُونَ ۞

لَاجَوَمَائَهُمُ فِي الْآخِـرَةِ هُــمُ الْخَيْسُرُونَ 🟵

ؿؙٛۊۜٳڽۜۯؾٙڲٳڷێڔؽؽؘۿٵڿۯؙۏٳڝؙ۬ؠؘڡؙٮؚڡٵڣٛؾٮؙٷ ٮؿؙۘۊڂۿۮؙٷۅڝٙڹۯٷٙڵٳؿۜۯؾۜڣڝؙڹۼٮؙۑۿٲ ڬۼۘڡؙؙۏڒڗۜڿؽ۫ڎ۠۞

يَوْمَ تَا إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِ لُعَنَ نَفْسِهَا وَنُوَقَّ

حدیث میں ہے- (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے سور و کبقرہ 'آیت ۱۲۱۷ور آیت ۲۵۶ کا حاشیہ)

<sup>(</sup>۱) یہ ایمان کے بعد کفرافقیار کرنے (مرتد ہو جانے) کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے- دو سرے اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں-

<sup>(</sup>۲) پس به وعظ و نفیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے راستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) سے کے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا نثانہ ہے رہے۔
بالاً تر انہیں ججرت کا تھم دیا گیا تو اپنے خولیش و اقارب وطن مالوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے
گئے ' پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جماد میں بھرپور حصہ لیا اور پھراس کی راہ کی
شد توں اور الم ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقینا تیرا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے بینی
رب کی مغفرت و رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے ' جیسا کہ نہ کورہ مها جرین نے ایمان و
عمل کاعمدہ نمونہ پیش کیاتو رب کی رحمت و مغفرت سے وہ شاد کام ہوئے۔ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) لیمن کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گانہ باپ 'نہ بھائی' نہ بیٹا' نہ بیوی نہ کوئی اور- بلکہ ایک دو سرے سے بھاگیں گے- بھائی بھائی سے ' بیٹے' مال باپ سے ' خاوند' بیوی سے بھاگے گا- ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے

كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُمُولِائِنُظُلَمُونَ 💬

وَضَوَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ المِنَةُ مُطْمَهِنَةً يَاْتِيهُارِزُقُهَارَغَدًامِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِانْفُو اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِلمَاسَ الْجُوْجَ وَالْخَوْتِ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿

وَلَقَكَ جَأَءُهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَنَّ بُـوُهُ فَأَخَلَا هُمُ الْعَذَابُ وَهُمُ ظٰلِمُونَ ۞

ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پور ابدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کیاجائے گا۔ (۱۱)

الله تعالی اس بستی کی مثال بیان فرما تا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو الله تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھاان کے کر تو توں کا۔ (۱۳)

ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹایا پس انہیں عذاب نے آدبو چا (۱۳) اور وہ تھے ہی ظالم-(۱۳)

دو سرے سے بے پرواہ کر دے گی ﴿لِكُلِّ الْمِوْثُ اَمْدِیْ اَمْدُ اَلْمُؤْمِدُ اِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(۱) لیعنی نیکی کے ثواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہو گا۔ کسی پر ادنی سا ظلم بھی نہیں ہو گا۔ برائی کا اتنابی بدلہ ملے گاجتنا کسی برائی کا ہو گا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا و ر یہ اس کے فضل و کرم کامظاہرہ ہو گاجو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہو گا۔ جَعَلَنَا اللہُ مِنْهُمْ

(٣) اُس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف و بھوک ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے 'یا اس سے مراد کا فروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

فَكُوُّ مِنَّا رَنَى قَكُوُ اللهُ حَلَاكِمِيبًا "وَاشَكُوُوْا نِحْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُوُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ؟

إِنْمَاحَوَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنْفِيْرِ وَمَا أَهُلَّ لِغَيْرِ اللهِ رِهِ فَمَن اضُطُّرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ

جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تہمیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم ای کی عبادت کرتے ہو۔ (۱۱۳)

تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پراللہ کے سوا دو سرے کانام پکارا جائے حرام ہیں'<sup>(۲)</sup> پھر

(۱) اس کامطلب بیہ ہوا کہ حلال و طیب چیزوں سے تجاوز کرکے حرام اور خبیث چیزوں کااستعمال اور اللہ کو چھو ڈکر کسی اور کی عبادت کرنا' بیہ اللہ کی نعتوں کی ناشکری ہے۔

(۲) یہ آیت اس سے قبل تین مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ سورۃ البقرہ "۱۲۵- المائدہ" "الانعام "۱۳۵" میں۔ یہ چو تھا مقام ہے جہاں اللہ نے اس بھر بیان فرمایا ہے۔ اس میں لفظ إِنَّمَا حصر کے لیے ہے۔ لیکن یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے یعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حصر لایا گیا ہے۔ ورنہ دو سرے جانور اور ورندے وغیرہ بھی حرام ہیں ' البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرات کا ذکر ہے ' اللہ تعالی ان سے مسلمانوں کو نمایت ناکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے ' آنہم اس میں ﴿وَمَالُولَ لَا اَعْلَیْ اللّٰهِ یَا اَللہِ اِللّٰهُ کَ سوا دو سرے کا نام لِکارا جائے) جو چو تھی قتم ہے۔ اس کے مفہوم میں تاویلات رکیکہ اور توجیمات بعیدہ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جا تا ہے۔ اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔

جو جانور غیراللہ کے لیے نامزد کردیا جائے 'اس کی مختلف صور تیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ غیراللہ کے تقرب اوراس کی خوشنودی کے لیے اسے ذرئ کیا جائے اور ذرئ کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کالیا جائے 'بز عم خویش جس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دو سری صورت ہے ہے کہ مقصود تو غیراللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذرئ اللہ کے نام پر ہی کیا جائے جس طرح کہ قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں۔ مثلاً یہ بکرا فلال پیر کا ہے 'یہ گائے فلال پیر کا ہے ' یہ جانور گیار ہویں کے لیے بے 'وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کو وہ بہتسو الله پیر کا ہے ' یہ جانور گیار ہویں کے لیے بے 'وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کو وہ بہتسو الله پیر کا ہے ' یہ جانز ہے کوں کہ یہ غیراللہ کے نام پر ذرئ نہیں کیا گیا ہے اور یوں شرک کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ حالال کہ فقمانے بلکہ جائز ہے کیوں کہ یہ غیراللہ کے نام پر ذرئ نہیں کیا گیا ہے اور یوں شرک کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ حالال کہ فقمانے اس دو سری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ﴿ وَمَا اُولَ لِفَیْدُ الله بِیہ ﴾ میں داخل ہے۔ چنانچہ حاشیہ اس دو سری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ علا کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذرئ کرے گاتو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کاذیجہ مرتد کاذیجہ ہوگا' اور فقہ حفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے ''کی حاکم اور کسی طور پر) جانور ذرئ کرے گاتو وہ مرتد ہو کی آلہ پر (حسن خاتی یا شری ضافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذرئ کیا گی آلہ پر (حسن خاتی یا شری ضافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذرئے کیا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفْوُرٌ رَّحِيهُ ﴿

وَلَا تَعُوْلُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُوُ الُّكَانِ لَهُ لَا اللَّهِ الْكَذِبُ لِهُ لَمَا حَلَا اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ حَلَا اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ اللهِ الْكَذِبُ لَائِهُ لِمُحُونَ ﴿

مَتَاعُ قَلِيُلُ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيُمُ ﴿

اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہشمند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقینا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے- (۱۱۵)

کی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کمہ دیا کرو کہ بیہ طلال ہے اور بیہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو<sup>()</sup> سمجھ لو کہ اللہ تعالی پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں-(۱۹)

انس بت معمول فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے بی دردناک عذاب ہے- (الا)

جائے تو وہ حرام ہوگا' اس لیے کہ وہ ﴿ اُلُونَ لِفَتْهِ لِلْهِ ﴾ میں داخل ہے اگرچہ اس پر اللہ ہی کانام لیا گیا ہو اور علامہ شای نے اس کی تائید کی ہے " (کتاب الذبائح طبع قدیم ۲۷۲ اھ ص ۲۷۲ و فاوی شای ج ۵ ص ۲۰۳ مطبع میمنیہ 'مصر) البتہ بعض فقما اس دو سری صورت کو ﴿ وَمَا الْمِنْ لِفَتْهِ لِلْهِ ﴾ کا مدلول اور اس میں داخل نہیں جیھتے اور اشتراک علت ( تقرب لینی اللہ ) کی وجہ ہے اسے حرام جیھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ صرف استدلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہ دو سری صورت ﴿ وَمَا أَنِيْ عَلَى اللّٰهُ بِ ﴾ (جو بتوں کے پاس یا تقانوں پر ذرخ کیے جائیں) میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہ دو سری صورت ﴿ وَمَا أَنِيْ عَلَى اللّٰهُ بِ ﴾ (جو بتوں کے پاس یا تقانوں پر ذرخ کیے جائیں) میں اختلاف ہے ' جے سور ۃ الما کہ ۃ میں محرات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ آستانوں' مَوَّرُثُ لِغَنْ ِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰہ کے سوا ۃ الما کہ ۃ میں مرضااور تقرب حاصل کرنا) ہی ہو تا ہے۔ ایک صدیث میں ہے۔ "ایک شخص مقرب نُو نَّرِ کِنْ الله علیہ و سلم ہے کما کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں ہو تا ہے۔ ایک صدیث میں ہے۔ "ایک شخص میں ہو تا ہے۔ آئی صریف میں اونٹ ذرئے کروں گا۔ آپ شمن کیا گیا ہے کہ میں ہو انہ جگہ میں اونٹ ذرئے کروں گا۔ آپ شمن کیا گیا ہے کہ میں ہو انہ جگہ میں اونٹ ذرئے کروں گا۔ آب نہیں۔ پھر آپ مائی جاتی شی ؟ لوگوں نے اس کی بھی نئی نمیں۔ پھر آپ مائی جاتی شی ؟ لوگوں نے اس کی بھی نئی نمی میں۔ پھر آب مائی کو نذر پوری کرنے کا عظم ویا"۔ (ابوداود کتاب الابمان والمندور 'باب مایؤمر به من خور آباد آستانوں پر جاکر جائوں ور درباروں پر جاکر فرخ کیے جائیں جو پرستش اور نذرونیاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ آغاذنکا الله مینه موں

(۱) یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے' جیسے بحیرہ' سائبہ' وصیلہ اور حام وغیرہ- (دیکھتے المائدہ' ۱۰۹۳ ور الأنعام' ۱۳۹-۱۸۱ کے حواثی-)

وَعَلَى الَّذِينُنَ هَـَادُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَصُمَنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُـٰنُ ۚ وَمَا ظَلَمُنْهُءُ وَلَّكِنُ كَاثُوَّا اَنْفُسَهُـُهُـ يُظْلِمُـُونَ ۞

تُتَّالَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُواالنَّوَّ عَبِهَهَالَةِ ثُقَّ تَابُوُامِنُ بَعُدِذْلِكَ وَاصْلَحُوَّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَ الْغَفُورُرَّحِيدُ ۖ

إِنَّ الِمُولِيَوكَانَ أُمَّةً قَانِيَّالِلُهِ عَنِيفًا وَلَمُ يَكُ مِنَ الْتُشْرِيكُنَ ﴿

شَاكِوً الْإِنْفُهُ إِلْمُتَلِمْهُ وَهَالُهُ وَلَا مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَاتَيُنهُ فِي الدُّنُيَّاحَتَنَةً ثُولِتَهُ فِي الْاَخِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ ثُمَّا وَحُيْنَاً الِيَّكَ إِنِ اتَّبِعُمِلَةً إِنْهِ مُمَّحِنْيُفَأْ وَمَا كَانَ مِنَ الْشُمْرِكِيْنَ ۞

إِنَّمَاجُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ إِفِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ

اور یہودیوں پر جو پھے ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا تھے ہیں ''' ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۱۸۱) جو کوئی جمالت سے برے عمل کرلے پھر توبہ کرلے اور اصلاح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب بلاشک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نمایت ہی مہریان ہے۔ (۱۹۱) بیشک ابراہیم پیشوا '' اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک بیشک ابراہیم پیشوا '' اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک بیشک ابراہیم پیشوں کے شرکوں میں سے نہ تھے۔ (۱۹۱) اللہ نعالیٰ کی نعموں کے شکر گزار تھے' اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کرلیا تھا اور انہیں راہ راست بھا دی تھی۔ (۱۳۱)

ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور میشک وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں-(۱۳۲)

پر ہم نے آپ کی جانب و حی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں' (۳) ہو مشرکوں میں ت نہ تھے-(۱۲۳)

ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے

<sup>(</sup>۱) دیکھتے سورۃ الانعام' ۱۳۶ کا حاشیہ 'نیز سورۂ نساء' ۱۲۰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

<sup>(</sup>٢) أُمَّةٌ ك معنى پيشوا اور قائد ك بهى بين بيساكه ترجم سے واضح ب اور امت بمعنى امت بهى ب اس اعتبار سے حضرت ابراہيم عليه السلام كا وجود ايك امت ك برابر تھا- (امت ك معانى ك ليے سورة مود ٨٠ كا حاشيه وكھيے)

<sup>(</sup>٣) مِلَّةَ كَ معنی ہیں 'الیادین جے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیا سمیت اولاد آدم کے سردار ہیں 'آپ کو ملت ابرائیمی ک پیروی کا تھم دیا گیا ہے 'جس سے حضرت ابرائیم علیہ السلام کی امتیازی اور خصوصی نصیلت ٹابت ہوتی ہے۔ ویسے اصول میں تمام انبیا کی شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے جس میں رسالت کے ساتھ توحید و معاد کو بنیادی حیثیت عاصل ہے۔

لَیَحَکُوْ بَیْنَهُ هُ یَوْمَالَفِتیا مَا قِیْمَا کَانْوُالِفِی فِی هُنَتِلِفُونَ ۞ کی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا ہوں ہو ہو ہو ہو

أَدُّءُ إِلَّ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤَعِظَةِ الْعُسَنَةِ وَجَادِ لَهُمُّ بِالَّتِيْ هِيَ آحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعَلُوْ النَّهُ مُرْبَىٰ ﴿

وَإِنْ عَاقَبُنُوُ فَعَاقِبُوْ إِبِمِثْلِ مَاعُوقِبُ ثُوْبِهِ ۚ وَلَهِنُ صَبُرْتُهُ لَهُوَ خَيْرُ ۗ لِلصِّبِرِينَ ۞

ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا' (ا) بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔(۱۳۴)

اپ رب کی راہ کی طرف لوگوں کو تھمت اور بہترین السیحت کے ساتھ بلایے اور ان سے بہترین طریقے سے مشکو کھی گارب اپنی راہ سے بہلنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔

واقف ہے۔ (۳۵)

اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تہمیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یمی

<sup>(</sup>۱) اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جمعہ کادن مقرر فرمایا تھا کیکن بنوا سرائیل نے ان سے اختلاف کیااور ہفتے کادن تعظیم و عبادت کے لیے پند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، موکیٰ! انہوں نے جو دن پند کیا ہے ، وہی دن ان کے لئے رہنے دو۔ بعض کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو۔ جس کے تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ پس یہود نے اپنے اجتماد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصار کی نے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ اور جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور بعض کتے ہیں کہ نصار کی نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کے جذب سے اپنے مشرر کیا تھا 'اس طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ رکھنے کے لیے صخرہ بیت القدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعہ کادن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کاذکر حدیث میں موجود ہون طلاحظہ ہو۔ صحیح بہ خادی 'کتاب المجمعہ 'باب ہدایہ تھذہ الاممۃ لیوم المجمعہ ۔ ومسلم کتاب و باب مذکور)

<sup>(</sup>۲) اس میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت 'موعظہ حسنہ اور رفق و ملائمت پر ہمنی ہیں- جدال بالاحسن' در شتی اور تلخی سے بیچتے ہوئے نرم و مشققانہ لب ولہجہ اختیار کرنا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی آپ کا کام ذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے 'ہدایت کے راستے پر چلا دینا' بیہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے 'اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں؟

بہترہے۔ (۱۲۲)

ر۲) بول- (۱۲۷)

آپ مبرکریں بغیر توفیق اللی کے آپ مبرکر ہی اسی کتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو کمرو فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے نگ دل نہ

یقین مانو کہ اللہ تعالی پر ہیز گاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔(۱۲۸) وَاصُیرُوَمَاصَبُرُكِ اِلایاللهِ وَلاَتَحُزَنُ عَلَیْهُمُولَا تَكُ نِیُضَیْقِ مِّمَایَمُکُرُونَ ﴿

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُوْمُحُوثُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) اس میں اگر چہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو' ورنہ بیہ خود طالم ہو جائے گا' تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بمتر قرار دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ تعالی ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ اور محسنین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو'اسے اہل دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں' جیسا کہ مابعد کی آیت میں ہے۔

## سورہ بی اسرائیل کی ہے اور اس کی ایک سوگیارہ آیتی اور بارہ رکوع ہیں-



## بڑے مہان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں-

## 

پاک ہے (ا) وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے (۲) کو رات ہی رات میں مجد حرام سے مجد اقصیٰ (۳) تک لے گیاجس کے آس لیے آس پاس ہم نے برکت دے (۳) رکھی ہے 'اس لیے

سُبُحٰنَ الَّذِي َ ٱسْلَى بِعَبْدِهِ لَيُلَامِّنَ الْمَسْجِدِ الْعُرَامِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْرَحْمَا الَّذِي بُرَكْنَا حُوْلَهُ لِمُرْيَةُ مِنْ

(۱) سُبنحانَ ، سَبَحَ یَسْبَحُ کامصدر ہے- معنی ہیں اُنزِهُ اللهَ تَنْزِیهَا لَعِنی میں الله کی ہر نقص سے تنزیہ اور براء ت کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعال ایسے موقعوں پر ہو تا ہے جب کسی عظیم الثان واقعے کا ذکر ہو- مطلب یہ ہو تا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتناہمی محال ہو'اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں' اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں۔ وہ تو لفظ کُن سے پلک جھیکتے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ان یابند یوں اور کو تاہیوں سے یاک ہے۔

(٢) إِسْرَاءٌ كَ معنى ہوتے ہیں 'رات كولے جانا- آگے لَيْلاً اس ليے ذكر كيا گيا ہے ناكه رات كى قلت واضح ہو جائے ' اى ليے وہ نكرہ ہے- لينى رات كے ايك جھے يا تھوڑے سے جھے ہيں- لينى چاليس راتوں كابيد دور دراز كاسفر' پورى رات ميں بھى نہيں بلكه رات كے ايك قليل جھے ميں طے ہوا-

(۳) أَفْصَىٰ ، دور كوكتے ہیں بیت المقد س ، جو القد س یا ایلیاء (قدیم نام) شهر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے ' کے سے القد س تک مسافت ۳۰ دن کی ہے 'اس اعتبار سے مجد حرام کے مقابلے میں بیت المقد س کو مجد اقضیٰ (دور کی مجد) کما گیاہے۔ (۴) بیا علاقہ قدرتی نہوں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے متاز ہے 'اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیاہے۔

الْيِتِنَا أَلِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

وَاتَيَنَامُوْسَى الْحِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِيْفِي َالْمَوْآوِيْلَ ٱلاِنتَخِّنَدُوُلِينُ دُونِ وَكِيَّا ﴿

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞

کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں' (ا) یقینااللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔(۱) ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنادیا کہ تم میرے سواکسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔(۲) اے ان لوگوں کی اولادا جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کردیا تھا' وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ (۳)

(۱) یہ اس سیر کا مقصد ہے تا کہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں۔ جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسانوں پر لے جایا گیا' وہاں مختلف آسانوں پر انبیاعلیهم السلام سے ملاقاتیں ہو ئیں اور سدرۃ المنتٹی پر' جو عرش سے پنچے سانویں آسان پر ہے' اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کیں۔ جس کی تفصیلات صحح احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علاو فقهااس بات کے قائل چلے آرہے ہیں کہ سے معراج ببجسکدہِ الْعُنصُدِي حالت بیداری میں ہوئی ہے- سے خواب یا روحانی سیراور مشاہرہ نہیں ہے ' بلکہ عینی مشاہدہ ہے جُو اللہ نے اپنی قد رَت کاملہ ہے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے دوجھے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلا تا ہے' جس کا ذکریمال کیا گیا ہے اور جو معجد حرام سے معجد اقصلی تک کے سفر کا نام ہے ' یمال پینچنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے تمام انبیا کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسانوں پر لے جایا گیا' یہ اس سفر کا دو سرا حصہ ہے جے معراج کها جا تا ہے۔اس کا کچھ تذکرہ سورۂ نجم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔عام طور پر اس یورے سفر کو ''معراج'' ہے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج ' سیڑھی کو کہتے ہیں بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ عُرِج بی إِلَى السَّماءِ (مجھے آسان پر لے جایا یا چڑھایا گیا) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کابید وو سرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الثان ہے' اس لیے معراج کالفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ے- تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت ہے قبل کاواقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں گئ سال قبل سہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح مینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی رئیج الاول کی ۱۷' یا ۲۷' کوئی رجب کی ۲۷ اور بعض کوئی اور مهینہ اوراس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی منوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تتے اور طوفان سے فیج گئے تتے۔ اس لیے بنوا سرائیل کو خطاب کرکے کما گیا کہ تمہارا باپ 'نوح علیہ السلام۔ اللہ کابہت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرواور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کورسول بناکر بھیجاہے 'ان کا انکار کرکے کفران نعت مت کرو!

وَقَمَيْنَاَالِى يَنِى َالْمُرَاءِيُن فِى الْكِتْبِ لِتُفْسِدُنَ فِى الْأَرْضِ مَوّنَتُهِي وَلَتَعُلُنَّ مُلْؤَاكِي يُوا ۞

وَاذَاجَاءُ وَعُدُاؤُلِهُمَالِمَتُنَاعَلَيْكُوعِبَادُالْنَااوُلِيَ بَأْسِ شَدِيرُيهِ فَجَاشُواخِلَ التِّيَادِ وَكَانَ وَعُدَا مَفْعُولًا ۞

تُتُورَدَدُنَالَكُوُ الْكُوَّةَ عَلَيْهِمُ وَامُدَدُناكُوْ بِامْوَالِ وَيَذِيْنَ وَجَعَلْنَاوُ الْكُرَّ تَفِيْرًا ۞

إِنَّ آحَسَنُهُ تُو آحَسَنُهُ وُلِا نَشِيكُ وَ اللهِ عَلَى السَّالَّةُ وَلَكَهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھاکہ تم زمین میں دوبار فساد برپاکروگے اور تم بری زبردست زیاد تیاں کروگے۔ (۴)

ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیئے جو بڑے ہی لڑاکے تھے۔ پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کاید وعدہ پورا ہوناہی تھا۔ (۱)

پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ (۲)

اگر تم نے اجھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے ' اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے 'پھرجب دو سرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دو سرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ)وہ تمہارے چرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھرای مجدمیں گھس جائیں۔اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ ہے اکھاڑ دیں۔ (")

(۱) یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو باہل کے فرماں روا بخت نصر کے ہاتھوں' حضرت مسے علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال قبل' میںودیوں پر بروشکلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے در لیغ میںودیوں کو قتل کیااور ایک بڑی تعداد کو غلام بنالیا اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیاعلیہ السلام کو قتل یا حضرت ارمیا علیہ السلام کو قید کیااور قورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ار تکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالی نے بطور سزاان پر مسلط کیا' جس نے ان پر ظلم و ستم کے بہاڑ تو ژے۔ حتی کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داو دعلیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔

(۲) کیعنی بخت نصریا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تہمیں پھرمال اور دولت' بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا' جب کہ بیہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں- اور تہمیں پھرزیادہ جتھے والا اور طاقت ور بنادیا-

(۳) یہ دو سری مرتبہ انہوں نے فساد برپاکیا کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام کو قتل کر دیااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پے رہے 'جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھاکران سے بچالیا۔اس کے نتیج میں پھررومی بادشاہ ٹیٹس کواللّٰہ نے ان پر

عَلَى رَبُّهُ النَّيْرِ صَكُمُّ وَانُ عُدُنَّهُ عُدُنَا وَجَعَلُنَاجَهَنَّهُ لِلْكَافِينَ حَصِيْرًا ۞

إِنَّ لَهٰ ذَا الْقُوْلَ يَهُدِى لِلَّتِي فِي اَقْوَمُ وَ يُنَيِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِينَ يَعْمُلُونَ الطّلِحْتِ النَّالِمُمْ الْمُرَاكِمِينُوا ﴿

وَّأَنَّ النِّينَ لَانُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ٱعْتَدُنَالَهُمُ عَذَا الْأَالِيمُا ﴿

وَيَنُ عُالِوْنُمَانُ بِالشَّرِ دُعَآرُهُ بِالْخَنْيِرْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۞

ۅۜۻۘڶٮٚٲڰؽڷۅؘۘڶڷؠؙڵڒڵؾۜؿؙۑۣڡٛٙڡؘڿۏۜٵ۠ڶؾؖڐڷؽ۫ڸۅؘڝؘۼڶٮۜٵۧڮ ٵٮٞۿٳؙۄؙؠؙڝٷڰۧٳێؿؙڠؙٷڶڞؙڵٳۺڗ؆ؙؚڿؙۄ۫ۏڸؾڠؙڰٷٵڡؘۮڎالؾؚڹؽڹ

امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے گئے تو ہم بھی دوبارہ ایبابی کریں (ا) گے اور ہم نے مکروں کاقید خانہ جہنم کو بنا رکھاہے۔ (۲) پھینا یہ قرآن وہ راستہ دکھا تا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ (۹) اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر بھین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کرر کھاہے۔ (۱۰) اور انسان برائی کی دعا کی ما نئی مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح 'انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ (۱۱) ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں ' ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں ' رات کی دوشن بنایا ہے باکہ تم اینے رب کا فضل تلاش کر رات کی دوشن بنایا ہے باکہ تم اینے رب کا فضل تلاش کر

مسلط کردیا 'اس نے برو مثلم پر حملہ کر کے ان کے سکتھ کے پشتے لگادیئے اور بہت سوں کو قیدی بنالیا 'ان کے اموال لوٹ لیے ' نہ ہمی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو ناراج کیا اور انہیں بھیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کردیا۔اور یوں ان کی ذلت ور سوائی کا خوب خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 20ء میں ان پر آئی۔

<sup>(</sup>۱) یہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کرلی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ جس کا مطلب دنیا و آخرت کی سرخ رو کی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرکے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تہہیں اس طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے تبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا'یہ یہوداپی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں اداکر چکے تھے' جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور بھد رسوائی انہیں مدینے اور خیبرسے لکھنایوا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزااور اس کاعذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھکتنا ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) انسان چونکہ جلد بازاور بے حوصلہ ہے'اس لیے جباسے تکلیف پنچتی ہے توانی ہلاکت کے لیے ای طرح بدوعا کر تاہے جس طرح بعدوعا کر تاہے جس طرح بعدائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کر تاہے۔ یہ تو رب کافضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کر آ۔ یہی مضمون سور و یونس آیت ۱۱ میں گزر چکاہے۔

وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْئُ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿

وَكُلِّ إِنْسَانِ الْزَمَٰنِهُ طَلَادٌ فِي عُنُقِهُ وَتَغَيْمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَتَغَيْمُ لَهُ يَوْمَ ا الْقِيمَةِ كِتْبَالِيَّلْقُهُ مَنْشُورًا ۞

إقْرُاكِتْبَكَ كُفَّى بِنَفْسِكَ الْيُؤْمَرِعَكَيْكَ حَبِيبًا ﴿

مَنِاهْتَدَى فَائَمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِةٌ وَمَنُ ضَلِّ فَاثْنَايَضِكُ عَلَيْهُمُّ وَلاَيَرَدُوازِرَةُ وِنَدَامُحُلِي وَمَا كُتَّامُعَيِّ بِيْنِ حَتَّى نَبْعُتَ

سکواوراس لیے بھی کہ برسوں کا ثار اور حساب معلوم کر سکو (۱) اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ (۱۲)

ہم نے ہرانسان کی برائی جھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے (\*\*) اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیس گے جے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا-(۱۳) لے! خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے- آج تو تو آپ ہی این خود حساب لینے کو کافی ہے-(۱۳)

جو راہ راست حاصل کرلے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہو تاہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے 'کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادے گا (۲۳) اور ہماری سنت نہیں کہ رسول جھیجے سے پہلے ہی

(۱) یعنی رات کو بے نور لیعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو-علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دو سرا فائدہ سے ہے کہ اس طرح ہفتوں' مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو' اس حساب کے بھی بے شار فوائد ہیں- اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کاموقع نہ ملکاور اس طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔

- (۲) لیعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں ٹاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں'اپنی دنیابھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لیے تیاری کریں۔
- (۳) طَانِوْکِ معنی پر ندے کے ہیں اور عُنُق کے معنی گردن کے-امام ابن کثیر نے طائز سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں۔
  فی عُنْقِهِ کا مطلب ہے' اس کے اجھے یا برے عمل' جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی' گلے کے ہار کی طرح اس
  کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے' اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو گا۔ قیامت والے دن اس
  کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائز سے مراد انسان کی قسمت لی ہے' جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے
  مطابق پہلے سے لکھ دی ہے' جے سعادت منداور اللہ کا مطبع ہونا تھاوہ اللہ کو معلوم تھا اور جے نا فرمان ہونا تھا' وہ بھی اس
  کے علم میں تھا' بہی قسمت (سعادت مندی یا بہ بختی) ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چٹی ہوئی ہے۔ اس کے
  مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔
- (۳) البتہ جو ضال (گمراہ) مفل (گمراہ کرنے والے) بھی ہوں گے 'انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ 'ان کے گناہوں کا

رَسُولًا ۞

وَلَذَاارَدُنَا اَنُ ثُولِكَ قَرْيَةُ اَمُونَا اُمُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمَّرُ لَهَا اللَّهُ الْفَوْلُ فَدَمَّرُ لَهَا اللَّهُ وَيُواْ

عذاب كرنے لكيس-(١٥)

اور جب ہم کسی بہتی کی ہلاکت کاارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (پچھ) حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کردیتے ہیں۔ (۱۲)

بار بھی (بغیران کے گناہوں میں کمی کیے) اٹھانا پڑے گاجو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے' جیسا کہ قرآن کے دو سرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بار ہو گاجو دو سروں کو گمراہ کرکے انہوں نے کمایا ہو گا۔

(۱) کبھن مفسرین نے اس سے صرف دنیوی عذاب مراد لیا ہے۔ یعنی آخرت کے عذاب سے متثنیٰ نہیں ہول گے'لیکن قرآن کریم کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالی لوگوں سے بیا جھے گاکہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اثبات میں جواب دیں گے' جس سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیروہ کسی کوعذاب نہیں دے گا۔ تاہم اس کافیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کاپیغام نہیں پہنچا' قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا' وہاں یقیناً کی کے ساتھ ظلم نہیں ہو گا- اس طرح بسرا' پاگل' فاتر العقل اور زمانہ فترت یعنی دو نبیوں کے در میانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسلہ ہے' ان کی بابت بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت والے دن الله تعالی ان کی طرف فرشتے بیسجے گااور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ' اگر وہ اللہ کے اس تھم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی' بصورت دیگرانہیں تھییٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا (مسند أحمد ، ج م ص ٢٣ وابن حبان ، ج ٥ ص ٢٣٦ علام الباني نے صحیح الجامع الصغير (نمبر ٨٨١) میں اسے ذکر کیا ہے) چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے 'البتہ کفار و مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے 'کوئی توقف کا'کوئی جنت میں جانے کااور کوئی جنم میں جانے کا قائل ہے' امام ابن کثیرنے کہا ہے کہ میدان محشرمیں ان کاامتحان لیا جائے گا'جواللہ کے تھم کی اطاعت اختیار کرے گا'وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا' جنم میں جائے گا' امام ابن کثیرنے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کماہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے (تفصیل کے لیے تفسیرابن کثیر ملاحظہ کیجے) گر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ مشرکین کے بیچ بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھئے صبح بخاری (۳٪ ۱۲٬۲۵۱ : ۳۴۸) مع الفتح (۲) اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس کی رو سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جا تا ہے اور وہ بیہ کہ ان کا خوش حال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دو سرے لوگ کرتے ہیں' یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قراریا جاتی ہے۔

وَكَوَاهُلَكُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنَ بَعُدِ نُوجٍ ۗ وَكَعْل بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِة خِيُرِنَامِيُرًا ۞

مَنُ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَبِّلْنَالَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِيَنَ تُويِدُ أُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَعَنَةً تِيصُلْهَا لَمَنُ مُومًا مِّنْ مُحُولًا ۞

ۅؘڡٞڽؙڷٳۮٳڵۏڕٚۊۜۅؘڛؗ۬ؠڸؠٚٲڛؿؠٵۅۿۅٞؠٛۏؙڡۣڽؙۏۘٲۅڵؠٟڬػٲڹ ڛؘؿؠؙؙؙؙٟ؋ؙۄٞۺؙڴۯڒ۞

ڬڴڒؖۼٝؗڽؙؗۿؙٷڒۄؘۅٙۿٷڒۧۄ؈ٛعؘڟٳۧ؞ۯؾڮٷؘۅۜٵڬٳؽؘۼڟٳٞۥۯؾڮ ۼۘڟؙۅڔٵ۞

ٱنْظُرُكَيْفَ نَضَلَنَابَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضِ ۗ وَلَلْاغِرَةُ الْكَبُرُدَرَجِتِ وَاكْثُرْتَفَضْلًا ۞

ہم نے نوح کے بعد بھی بہت می قومیں ہلاک کیں <sup>(۱)</sup> اور تیرا رب اپنے بندول کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب د مکھنے بھالنے والاہے-(۱۷)

جس کاارادہ صرف اس جلدی والی دنیا (فوری فائدہ) کاہی ہو اے ہم یمال جس قدر جس کے لیے چاہیں سروست دیتے ہیں جمال وہ ہیں بالاً خراس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جمال وہ بڑے حالوں دھتکارا ہوا واضل ہوگا۔ (۱۲)

اور جس کاارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے' وہ کرتا بھی ہو' پسے ہونی چاہیے ہوں کی اللہ کے ہال پوری پس میں لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہال پوری قدروانی کی جائے گی۔ (۱۹)

ہرایک کو ہم ہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں ہے۔ تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ (\*\*) (۲۰) دیکھ لے کہ ان میں ایک کوایک پر ہم نے کس طرح نفنیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کرہے اور نفنیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ (۱۲)

(۱)) وہ بھی اس اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہو تیں۔

(۲) یعنی دنیا کے ہرطالب کو دنیا نہیں ملتی 'صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں 'پھراس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے۔ بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جنم کادائی عذاب او راس کی رسوائی ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر دانی کے لیے تین چزیں یمال بیان کی گئی ہیں۔ ارادہ آخرت' یعنی اضلاص او راللہ کی رضا جو ئی ۲۔ ایسی کو شش جو اس کے لائق ہو۔ یعنی سنت کے مطابق۔ ۳۔ ایمان۔ کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل النفات نہیں۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

(۳) کیعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم ہلا تفریق مومن اور کافر ٔ طالب دنیا اور طالب آ خرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی رو کی نہیں جاتیں۔

(۵) آہم دنیا کی یہ چیزیں کی کو کم 'کسی کو زیادہ ملتی ہیں' اللہ تعالی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرما آ

لَاتَحِكُ مَمَ الله إلها اخْرَفَتَقُعُكَ مَنْ مُوْمًا عَنْدُولًا ﴿

وَقَطْى رَبُكَ الْاَتَنَبُدُ وَالْآلِالِيَّا الْهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا أَتَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُ هُمَّا اَوْكِلْهُا فَكَاتَكُنْ تَعْمُنَّ الْبُ وَلَاَتَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوْلًا كَرِيْهًا

> ۅؘڶڂڣڞ۬ڵۿٳڿؘٮؘڵڂٳڵۮؙڷۣڡؚؽؘۘۘٳڵڗ۫ڠۼۊۘٷؙڷؙۯؾڐۣٳۯڿۿؙٳ ڲٲڗ<u>ؾڵؿؙڝٞڣ</u>ؽؙڰٳ۞ٛ

اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھسرا کہ آخرش تو برے حالوں ہے کس ہو کر بیٹھ رہے گا-(۲۲)

اور تیرا پروردگار صاف صاف تھم دے چکاہے کہ تم اس کے سواکس اور کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ احسان کرنا- اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاہے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا' نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا- (۲۳)

اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازوپست رکھے رکھنا<sup>(۲)</sup> اور دعاکرتے رہناکہ اے میرے پروردگار! ان پر ویا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچین میں میری پرورش کی ہے۔(۲۴)

ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کابیہ نقاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہو گااور وہ اس طرح کیہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جنم میں جائیں گے۔

(۱) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دو سرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے 'جس سے والدین کی اطاعت' ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اجمیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت اللی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اجمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے ' بھر بڑھا ہے میں بطور خاص ان کے سامنے "جہوں" تک کھنے اور ان کو ڈائٹنے ڈیٹنے سے منع کیا ہے ' کیونکہ بڑھا ہے میں والدین تو کرور' بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں' جب کہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور بڑھا ہے کے سرد وگر م چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخ رو وہ ہوگا وہ ان تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخ رو

(۲) پر ندہ جب اپنج بچوں کو اپنے سامی شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پست کر دیتا ہے ' بینی تو بھی والدین کے ساتھ ای طرح اچھااور پر شفقت معاملہ کرنااور ان کی اس طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بجپین میں تیری کی - یا سے معنی بین کہ جب پر ندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا اور جب نیچے اتر تا ہے تو بازوؤں کو پست کرنے کے معنی ' والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے مون ' والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے مول گے۔

رَكُوُّا عَنْوُمِيْكِ فَفُوْسِكُوْ إِنْ تَكُوْنُواصْلِحِيْنَ فِاتَّهُ كَانَ لِلْكَرَّائِيْنَ غَفُوْرًا ۞

وَاتِ ذَاالْقُونِ بَحَقَّهُ وَالْمِنْكِينَ وَابْنَ التَّبِيْلِ وَلائْتُكِّهُ وَتُنْفِرُ ال

إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْلَاخُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطُنُ إِنَّهُ كُفُورًا ۞

> ۅٳڽۜٙٲؿؙۼٟۻؘؿؘۼٞؠؙؙؙٛؠ۠ڹؾۼٵ؞ؘۯڂؙؠؘۜڐؚۺۜ۫ڽۜڒڽڮؘڗؙۻؙٛۅۿٲ ڣڠؙڶؙڰۿۄ۫ۊؘڵڒڛ۫ٷڒٳ۞

جو کچھ تممارے دلول میں ہے اسے تممارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والول کو بخشنے والاہے-(۲۵)

اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو<sup>(۱)</sup> اور اسراف اور پیجا خرچ سے بچو-(۲۲) پیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اسپنے پرورد گار کا بڑاہی ناشکراہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۷) اور اگر تخصے ان سے منہ چھیرلینا پڑے اسپنے رب کی اس رحمت کی جبتو میں 'جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تخصے

چاہیے کہ عمد گی اور نرمی سے انہیں سمجھادے <sup>(۲۸)</sup>

(۱) قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتے داروں 'مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کرکے'
ان پر احسان نہیں جنلانا چاہیے' کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے' بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب
مال کے مالوں میں نہ کورہ ضرورت مندوں کا رکھاہے' اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عنداللہ مجرم ہوگا۔ گویا یہ
حق کی ادائیگی ہے' نہ کہ کسی پر احسان۔ علاوہ ازیں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح
ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو' صلہ رحمی کما جاتا ہے' جس کی اسلام میں
ہوتی ہے۔

(۲) تَبَذِيْرٌ کی اصل بذر (جَے) ہے 'جس طرح زمین میں جے ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھاجا تاکہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا اس سے ادھر ادھر۔ بلکہ کسان جے ڈالے چلا جا تا ہے۔ تَبَذِیْرٌ ( فضول خرچی) بھی کی ہے کہ انسان اپنا مال بج کی طرح ا اڑا تا پھرے اور خرچ کرنے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں چاہے تھو ڑا ہی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صور تیں تبذیر میں آجاتی ہیں۔ اوریہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا' چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو' انسان کے لیے واجب ہے۔ پھر شیطان کو کَفُوزٌ (بست ناشکرا) کمہ کر مزید بچنے کی تاکید کردی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو کے تو تم بھی اس کی طرح کَفُوزٌ قرار دے دیئے جاؤ گے۔ (فتح القدیر)

(٣) یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ ہے 'جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق کی تواپنے رب ہے امید رکھتا ہے۔ اگر تخبے غریب رشتے داروں' مکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا یعنی اظهار معذرت کرنا پڑے تو نری اور بیار و محبت کے لیج میں نہ کہ ترثی اور بداخلاقی کے ساتھ معذرت کر ' یعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور بیار و محبت کے لیج میں نہ کہ ترثی اور بداخلاقی کے ساتھ کرتے ہیں۔

وَلاَتَجْمُلُ يَلَا مُغُلُولَةً إِلى عُمُقِكَ وَلاَتَبُمُ طُهَاكُلُ الْبَسُطِ وَتَعَمُّدُ مَثُواْتَحْمُورًا

ٳڽۜۯؾؘڬؽڹۺؙڟٳڷۣۯ۬ۊٙڸؠٙڽؙؿٙڟۜٲۥۯؽڡٞۑۯڎڵڐؘڡؙػٳڽؠؚۼٮٵۮؚ؋ ڂٙۑؽڒؙڵۼؚڝؽڒٳؙ۞

> ۅۘڵڒؾڡؙٚؾؙڵۏٙۘٲٷڵٳۮڴۄ۫ڂؿ۫ؽڎٙٳ؞ؗٮڒؾ۪۬ۼۜؽؙڗۯ۬ۊ۬ۿؙؠٞ ۅڵؾٵڴڗٝڷؿؾۘٮٞڷۿؙۄػٲؽڿڟٲڲؚؽڗؙ۞

اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوانہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ (۲۹)

یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے نگ۔ (۲۳) یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبراور خوب دیکھنے والاہے۔ (۳۰)

اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادو کو نہ مار ڈالو' ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناان کا قتل کرنا کمیرہ گناہ ہے۔ (۳)

(۱) گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا اب انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل
کرے کہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور نہ نضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور
گنجائش دیکھے بغیرہی بے دریغ خرچ کر آ رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان ملوم ' یعنی قائل ملامت و فدمت قرار پائے گا
اور نضول خرچی کے نتیج میں محسور (تھکا ہارا اور چچھتانے والا) محسور ' اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور
چلئے سے عاجز ہو چکا ہو۔ نضول خرچی کرنے والا بھی بالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جا آ ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا
ہوا نہ رکھ ' یہ کنایہ ہے بخل سے اور " نہ اسے بالکل ہی کھول دے " یہ کنایہ ہے نضول خرچی سے۔ ملومًا مَّخسُورًا
لَفُ نَشْر مُرَیَّ ہے یعنی ملوم ' بخل کا اور محسور نضول خرچی کا نتیجہ ہے۔

(۲) اس میں اہل ایکان کے لیے تعلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے ' تو اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علمت و مصلحت ہے ہے کہ اللہ کے علمت و مصلحت ہے ہے کہ اللہ کے علمت و مصلحت ہے ہے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا وے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بہ مشکل وہ اپنا گزارہ کر سکیں۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کووہ زیادہ دے ' وہ اس کا محبوب نہیں اور قوت لایموت کامالک اس کامبغوض نہیں۔ سیس سے بیدا قرار دیا وہ بھی گزر چکی ہے۔ صدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جسادی ' اس کیا قرار دیا وہ بھی ہے کہ «اَنْ تَفْتُلُ وَلَدَكَ خَشْیَةَ اَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ» . (صحیح بحدادی ' بس سورة البقوة ' وکتاب الأدب ' مسلم ' کتاب التوحید' باب فیلا تجعلواللہ اُندادا، ' کہ تو اپنی اولاد کو اس فیلا تجعلواللہ اُندادا، ' کہ تو اپنی اولاد کو اس فیلا تحتا ہو تا ہے کہ اور خاندانی اس ڈر سے قبل کردے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی"۔ آج کل قبل اولاد کا گناہ عظیم نیایت منظم طریقے ہے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات '' بمتر تعلیم و تربیت'' کے نام پر اور خواتین ' ایٹ ' دسن ' کو بر قرار رکھنے کے لیے اس جرم کاعام ار تکاب کر رہی جیں آعاذاک اللہ مُناه مُناه مُناه ' .

وَلِاَتَعْرِبُواالزِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَتِبِيْلًا @

وَلاَتَقْتُلُواالتَفْسَ الَّتِيْ حَتَى َ اللهُ اِلَّا يِالْحَقِّ وَمَنْ ثُلِّلَ مَطْلُوْمًافَقَتُ جَمَلُنَالُولِيَّةِ سُلْطُنَافَلَاثِيْرِفْ فِي الْقَتْلِ اللهُ كَانَ مَنْصُوْلًا ۞

ۅؘڒؾ۬ڨڗؙؽؙؙؗۅؙٳٮٵڶٳؽ۬ؿؚؽۣۅٳڵٳٮٳڷؿ۬؋ۣؽ٦ۻۺؙػڠ۠ٚۑؽڷ۪ۼؘ ٲۺٛػٷڒۏؘٷ۠ٳڸڵڡۿڕڋٳؽٵٛڶڡڣۮػٲؽۺۺؙٷ۠ڒڰ

خبردار زناکے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ (۱) (۳۳)

اور کسی جان کو جس کا مارنا الله نے حرام کر دیا ہے ہرگر ناحق قتل نہ کرنا (۲) اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیشک وہ مدد کیا گیاہے۔ (۳) (۳۳)

اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجزاس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو' یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے (<sup>۳)</sup> اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز

(۱) اسلام میں زناچونکہ بہت بڑا جرم ہے' اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کا ارتکاب کرلے تو اسے اسلامی معاشرے میں زناچونکہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھراسے تکوار کے ایک وارسے مار دینائی کافی نہیں ہے بلکہ تھم ہے کہ پھر مار مار کراس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے ناکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یمال فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ' یعنی اس کے دواعی اور اسباب سے بھی پچ کر رہو' مثلاً غیر محرم عورت کو دیکھنا' ان سے اختلاط و کلام کی راہیں پیدا کرنا' اس طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا' وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے باہر نکلنا' وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بچاجا سکے۔

(۲) حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے 'جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیاہے-ای طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے-

- (٣) لینی مقتول کے وارثوں کو میہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیس یا معاف کر دیں۔ اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دویا تین چار کو مار دیں' یا اس کا مثلہ کر کے یا عذاب دے دے کرماریں' مقتول کا وارث' منصور ہے بینی امراو حکام کو اس کی مدد کرنے کی ٹاکید کی گئی ہے' اس لیے اس پر اللہ کا شکر اداکرنا چاہیے نہ ہے کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری کرے۔
- (٣) کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد 'اتلاف مال (مال کے ضائع کرنے) سے رو کا جا رہا ہے اور اس میں پیتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے 'اس لیے فرمایا کہ بیتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو' جس میں اس کا فائدہ ہو- یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیرا لیسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے- یا عمر شعور سے پہلے تم اے اڑا ڈالو۔

یرس ہونے والی ہے۔" (۳۴۳)

اور جب ناینے لگو تو بھربور پیانے سے نابو اور سیدھی ترازوے تولا کرو۔ یمی بهترہے <sup>(۲)</sup>اور انجام کے لحاظ ہے بھی بہت احجاہے۔ (۳۵)

جس بات کی کچھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت ' '' پڑ۔ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہرایک سے پوچھ کچھ کی جانے والی ہے۔ (۳۲)

اور زمین میں اکڑ کرنہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نه لمبائی میں بہاڑوں کو پہنچ سکتاہے۔ (۵۰) ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک (سخت) نايندے۔(۳۸)

یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے آثاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو وَأَوْفُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُهُ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيَّهُ \* ذلك خَيْرُو آحْسَنُ تَاوُيلًا ۞

وَلاِنَقُفُ مَالَيُسَ لِكَ بِهِ عِلْوُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبِصَرَوَالْفُؤَادَكُلُّ اُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞

وَلاَ تَمْثِينِ فِي الْإِرْضِ مَرِحًا أَيَّكَ لَنْ تَغَيِّي قَالُارْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْجِبَالُ كُلُولًا ۞

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَرَيِّكَ مَلْوُوْهًا 💬

ذلكَ مِتآ أَوْتَى الْيُكَ رَبُّكَ مِنَ الْعِكْمَةِ ۗ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ

- (۱) عمد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دو سرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قتم کے عہد دل کا بورا کرنا ضروری ہے اور نقض عہد کی صورت میں بازیرس ہو گی۔
- (۲) اجرو ثواب کے لحاظ ہے بہتر ہے' علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتادیبدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانت داری مفید
- (m) قَفَا يَقْفُون كِ معنى بين بيجهِ لكنا- يعنى جس چيز كاعلم نهين 'اس كے بيجهِ مت لكو ' يعنى بر كمانى مت كرو 'كسى كى ثوه میں مت رہو'ای طرح جس چز کاعلم نہیں'اس پر عمل مت کرو۔
- (٣) لیعنی جس چیز کے پیچیے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہو گاکہ کیااس نے سناتھا' آنکھ سے سوال ہو گاکہ کیا اس نے دیکھا تھااور دل سے سوال ہو گاکیااس نے جانا تھا؟ کیوں کہ بھی نتیوں علم کاذربعہ ہیں۔ یعنی ان اعضا کواللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گااور ان سے یو چھا جائے گا-
- (۵) اترا کراور اکژ کر چلنا' اللہ کو سخت نالپند ہے۔ قارون کو اس بنا پر اس کے گھراور خزانوں سمیت زمین میں دھنسادیا گیا- (القصص-۸۱) حدیث میں آتا ہے" ایک مخص دو جادریں پنے اکڑ کر چل رہاتھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وه قيامت تك وطنتا جلا جائ كا"- (صحيح مسلم كتاب اللباس باب تحريم التبختر في المشي مع إعبجبابيه بشيبابيه) الله تعالى كو تواضع او رعاجزي پيند ہے۔
  - (١) کینی جو باتیں فدکور ہو کیں 'ان میں جو بری ہیں 'جن سے منع کیا گیاہے 'وہ ناپندیدہ ہیں۔

اللهِ إلهَا اخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّوْمَ لُوْمًا مَّدُ مُحُورًا 🕝

ٱقَاصَّفْنُكُوْرَكُبُّكُوْ بِالْبَنِيْنِ وَاتَّخَذَى مِنَ الْمُلَمِّكَةِ اِنَاكًا أِتَكُوْ لَتَتُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿

وَلَقَنُ صَرَّفُنَا فِي هٰذَ الْقُوْرَانِ لِيَذَّ كُوُواْ وَالْزِيدُ فَمُ إِلَّا نَفُورًا ۞

عُلُ لَوُكَانَ مَعَهُ الِهَهُ كَمَا يَقُولُونَ لِدَالْاَبَعُوا اللَّهِي الْهُوْنَ يَبِيْلًا ﴿

سُعْنَهُ وَتَعْلَى عَايَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿

سُيِّرُكُ التَّمَاوْتُ السَّبُعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَالْ مِن شَنْ

معبود نه بنانا که ملامت خورده اور راند هٔ درگاه بهو کردوزخ مین ڈال دیا جائے-(۳۹)

کیا بیول کے لیے تو اللہ نے تہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنالیں؟ بیشک تم بہت برابول بول رہے ہو-(۴۰)

ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان (۱) فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی برھتی ہے۔(۲۱)

کمہ دیجے؛ کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے بھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ (۲۲)

جو کچھ میہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر 'بہت دور اور بہت بلند ہے۔ (۲۳)

ساتوں آسان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ایسی کوئی چیز نہیں جواسے پاکیزگی اور تعریف کے

(۱) ہر ہر طرح کا مطلب ہے' وعظ و تھیجت' دلا کل و بینات تر غیب و ترہیب اور امثال و واقعات' ہر طریقے ہے بار بار سمجھایا گیا ہے ناکہ وہ سمجھ جائیں' لیکن وہ کفرو شرک کی تاریکیوں میں اس طرح کھنے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے' اس سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو' کھانت اور شاعری ہے' بھروہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ اچھی زمین پر پڑے تو وہ بارش سے شاداب ہو جاتی ہے و جاتی ہے۔

(۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دو سرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے' ای طرح یہ دو سرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسانہیں ہوا' جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزرگئی ہیں' تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں'کوئی بااختیار ہستی ہی نہیں' کوئی نافع و ضار ہی نہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر بچکے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں'انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر بچکے ہوتے۔

(٣) کینی واقعہ بیہ ہے کہ بیالوگ اللہ کی باہت جو کہتے ہیں کہ اسکے شریک ہیں 'اللہ تعالیٰ ان باتوں سے یاک اور بہت بلند ہے۔

ٳۜٙڒؽؙڝۜؽ۫ڿؙٷؚڝؙ۫ڔ؋ۅٙڵڸڹٛ؆ٚؾڡٞڡٞٷؽؘۺٙؠؽڂۿؙٷٝٳؾٞۿػٲؽ ڂؚڸؿ۠ٵۼٞڡ۠ۯٵ۞ ۅؙڶڎٲۊۯؙؾٳڷؿؙڒڷڿۼڶٮٚڹؽؽڬۅؘؽؿؙ۩ٙڹؽؽ ڰڒۼؙٷۯؽٳڵڒڿٷۼۼٳڸٲۺ۫ؿؙۯڴ۞

وَجَعَلْنَاعَلَ عُلُوْمِهِمُ الدِّنَّةُ أَنَّ يَفْقُهُونُهُ وَفَيَّا ذَانِهِمُ وَقُرًا وَلِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكِ فِي الْفُرُّ إِن وَحُدَاهُ وَتُواعَلَ آذَبَارِهِمْ نُفُورًا ۞

ہے۔

ساتھ یاد نہ کرتی ہو- ہاں یہ صحح ہے کہ تم اس کی شبیع سجھ نمیں سکتے۔ (ا) وہ برابر دہار اور بخشنے والا ہے۔(۴۴) تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے در میان جو آخرت پر یقین نمیں رکھتے ایک پوشیدہ مجاب ڈال دیتے ہیں۔ (۲۵)

اور ان کے دلول پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ' اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ

(۱) لیمن سب ای کے مطبع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی شیخ و تحمید میں مصروف ہیں۔ گو ہم ان کی شیخ و تحمید کو نہ سبجہ سکیں۔ اس کی نائید بعض اور آیات قرآنی ہے بھی ہوتی ہے مثلاً حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔
﴿ اِلْاَسَعُورُا اَلْجِهٰ کَا مُعَافِیْ کَیْسِیْمُنَی یَالَمْیِمِی وَالِاَنْمُواَقِی ﴾ (سودة ص ۱۸)"ہم نے پہاڑوں کو داود علیہ السلام کے آباع کردیا ،
بس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی شیخ (پاکی) بیان کرتے ہیں "۔ بعض پھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فراے گریزتے ہیں "۔ بعض صحابہ فرمایا ﴿ وَالنَّومِ بُمُ اللّٰہُ اللّٰهِ عَلَیٰ وَاللّٰہُ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھار ہے سے کہ انہوں نے کھانے سے شیخ کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھار ہے سے کہ انہوں نے کھانے سے شیخ کی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھار ہے سے کہ انہوں نے کھانے سے شیخ کی آواز تنی میں۔ (سحیح بہخدادی نصب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھار ہے سے کہ انہوں نے کھانے سے شیخ کی سیخ کرتی ہیں۔ (سخدادی نصب ۱۹۰۳ء مسلم نصب اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کھانا کھار ہونے کی آواز آتی تھی۔ (بخواری نصب اللہ علیہ کو تھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے 'جب کلڑی کا منبر بن گیا اور اسے آپ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم نصب اللہ علیہ وسلم کو اللہ تا کہ میں ایک پھر تھا ہو رسودود ہے 'جے گو ہم نہ سمجھ سکیں 'مروہ اس شعور کی بنا پر اللہ کی شیخ کرتے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد شیخ دولات ہے بین یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیخ دولات ہے بین یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیخ دولات ہے بین یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتا ہوں کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالی مراد شیخ دولات ہے بین یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نتات کا خالق اور مرجز پر توادر صرف اللہ تعالی مراد شیخ دولات ہے لیکھولک

وَفِي كُلِّ شَيءٍ لَّهُ آيَةٌ \* تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

" ہر چیزاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے "لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تسبیح اپنے حقیقی معنی میں ہے " (۲) مَسْتُورٌ ' بمعنی سَاتِرِ (مانع اور حاکل) ہے یا مستور عن الأبصار (آئکھوں سے او جس) پس وہ اسے دیکھتے نہیں-اس کے باوجود' ان کے اور ہدایت کے در میان تجاب ہے-

ۼٛڽؙٲڡؙڷۅؙڮڡٵؽٮٚۺۼٷؽؘ؈ؚ؋ٙٳۮؙؽٮۨڣۧۼٷؽٳڷؽڮٷٳۮ۬ۿؙۄٮٚۼۏٙؽ ٳڎٙؽڰ۫ۊڷۣٵڶڟڸؽؙۏؽٳڹٛٮؘۜڰؽؚٷؽؘٳڷڒؽڿؙڵڒۺۜٮڠؙٷڒٵ۞

انْظُرْكِيْغَ غَرُبُوالَكَ الْرَمْثَالَ فَصَلَّوا فَلَايَبْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞

وَقَالُوْآمَاذَ الْمُنَاعِظَامًا وَرُفَاتًا ءَارَثَالَمَبُعُوثُونَ خَلْقًا حَدِيْدًا ۞

ڠؙڶؙٷٛٷٚٳڿؚٵڒٞٞٲۏؙۘڂڔؽػٲ۞ٚ ٲۅؙڂٛڵڟؙؾؠۜٮۜٵؽػڹٛۯؽؙڞؙۮۏڔؚڴۏٝٞۺؘؽڠؙٷڶؙۅؘڹؘ؞ٙڹ ؿؙڽؽؙۮٮؘٵڠٛۑٲڵڍؿٞۏؘڟڒػۄ۫ٲۊۜڶ؉ٙٷٚ۬۫ڡٚٮؘؽؙڹ۫ۼڞؙۊڹٳڷؽػ

کھڑے ہوتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۴۶)

جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان (کی نیتوں) سے ہم خوب آگاہ ہیں ' جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوت ہیں جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی دور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ ہم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہوجن پر جادہ (اللہ) میں لگے ہوئے ہوجن پر جادہ (اللہ) کے لیے کیا کیا مثالیس بیان کرتے ہیں ' آپ کے لیے کیا کیا مثالیس بیان کرتے ہیں ' آپ کے لیے کیا کیا مثالیس بیان کرتے ہیں ' آپ کے لیے کیا کیا مثالیس بیان کرتے ہیں نہیں رہا۔ (۳۸)

انہوں نے کما کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (مٹی ہو کر) ریزہ ریزہ ہو جا ئیں گے تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کردیۓ جا ئیں گے۔(۳۹) جواب دیجئے کہ تم پتھرین جاؤیا لوہا۔ ""(۵۰)

یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمهارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو' (۵) پھروہ سے پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی

<sup>(</sup>۱) اُکِنَّةَ ، کِنَانٌ کی جمع ہے 'الیا پر وہ جو دلوں پر پڑ جائے۔ وَ فَرٌ کانوں میں الیا تُقل یا ڈاٹ جو قرآن کے سننے میں مانع ہو۔ مطلب سے ہے کہ ان کے دل قرآن کے سجھنے سے قاصراور کان قرآن من کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں۔ اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتن نفرت ہے کہ اسے من کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں 'ان افعال کی نسبت اللہ کی طرف' بہ اعتبار خلق کے ہے۔ ورنہ ہدایت سے یہ محرومی ان کے جمود وعناد ہی کا نتیجہ تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی نبی صلی الله علیه وسلم کویه سحرزده سجھتے ہیں اور یہ سجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں' اس لیے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) مجھی ساحر' کبھی مسحور' کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے ہیں' پس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں' ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے؟

<sup>(</sup>٣) جومٹی اور ہڈیوں سے زیادہ تخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔

<sup>(</sup>۵) کینی اس سے بھی زیادہ سخت چیز' جو تمہارے علم میں ہو' وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون زندہ کرے گا؟

رُءُ وُسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلُ عَنَى أَنْ يُكُونَ قَرِيبًا ١٠

ۘؽۅؙۯٮؽؙٷٛٷؙۊؙڡۜٙۺؙؾٙڿؚؽڹؙٷڹؘڮؚڡؘڡٛڽ؋ۅؘؾڟۨؾؗۊ۫ڹٳڶ ؠٙۺٛؾؙۊٝٳڵ ڡٙڸؽڵٲ۞ٛ

> ۅؘڰؙڵۑۼٳڋؽۘؽٷٷڵۅٵڵؿ۬ۿٵۜڝؙٛڽ۠ۯؖؗۊؙڶۺؽڟؽؽۜۯؙٷ ڹؽؙٷڞڷۜٵڞؽڟؽػڶؽڶڸڒ۠ۮ۫ٮۧٳڹٷڰؙٷۺؙٟؽڹٵۛ۫۞

الله جس نے تمہیں اول بارپداکیا اس پر وہ اپنے سر ہلالا (ا) کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب وہ آپ تو آپ جو اب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ (ساعت) قریب ہی آن گلی ہو۔ (۱) (۵۱)

جس دن وہ تہمیں (<sup>(4)</sup> بلائے گاتم اس کی تعریف کرتے ہوئے لغمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنابہت ہی تھوڑا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲)

اور میرے بندوں ہے کہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں <sup>(۵)</sup> کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا تا ہے۔ <sup>(۲)</sup> بیشک شیطان انسان کاکھلاد شمن ہے۔ (۵۳)

<sup>(</sup>۱) أَنْغَضَ يُنْغِضُ كے معنیٰ ہیں'مرہلانا۔ یعنی استزاء کے طور پر سرہلا کروہ کہیں گے کہ بیہ دوبارہ زندگی کب ہوگی؟

<sup>(</sup>۲) قریب کا مطلب ہے'ہونے والی چیز کُلُ مَا هُو آتِ فَهُو فَرِیْبٌ" ہروقوع پذیر ہونے والی چیز'قریب ہے"اور عسبی بھی قرآن میں لیقین اور واجب الوقوع کے معنی میں استعال ہوا ہے یعنی قیامت کاوقوع لیقینی اور ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) "بلائے گا" کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا'تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرد گے یا اسے پیچائے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤگے۔

<sup>(</sup>٣) وہاں سے دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی' ﴿ فَانَّعُهُمْ یَوْمَرَیَرُونَهَا لَقَرَیْکَبُنُوْاَلَا عَشِیّةٌ آوْمُنْهُمْاَ ﴾ — (النازعات ٢٠١) "جب قیامت کو دیکھ لیں گ' تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صح رہے ہیں "-ای مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ طلا '۱۱۲' ،۱۱۰ ما' ۱۱۰ الروم' ۵۵-المؤمنون - ۱۱۱' ۱۱۱۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا' تو سب مردے قبرول میں زندہ ہو جا ئیں گے۔ پھر دو سرے نفخ پر میدان محشر میں حساب کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب کتاب کے لیے اکہتے ہوں گے۔ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا' وہ سو جا ئیں گے۔ دوسرے نفخ پر اٹھیں گے تو کہیں گے۔ "افوس' ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کسے نشخایا ہے؟" (سورہ کیلین -2) (فخ القدیر) پہلی بات زیادہ صبح ہے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں' اچھے کلمات بولیں' اسی طرح کفار و مشر کین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آجائے توان سے بھی مشفقانہ اور نرم کہجے میں گفتگو کریں۔

<sup>(</sup>۱) زبان کی ذرای بے اعتدالی سے شیطان' جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے' تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے' یا کفار و مشرکین کے دلول میں تمہارے لیے زیادہ بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ڒؘؿؙڋٳؙٷڒؠؙڋٳڽ۬ؾؘڡؘٲؿۯؙۣػڣڴؙۄ۬ٳۉڶڽؙؾۜڣؙڷؿؙػؚۨؠٛڹڰٛۊؙٷ؆ۧٲۯڛؖڶڬػ عَلَيْهِمۡۥٷؽۣێؖڒ۞

وَرَتُكِكَ اَعْلَوُمِينَ فِي التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَنُ فَضَّلُنَا اَمْضَ النِّيبِينَ عَلَى بَعْضِ وَالتَّيْنَا دَاوُدَ زَعْدًا ﴿

> قُلِ ادْعُواالَذِيْنَ زَعَمْتُمُ بِنَّ دُونِهِ فَالَايَمُلِكُونَ كَشُفَ الثَّارِعَمُكُمُ وَلِانَعُونِيَّلًا ۞

أُولَلِكَ الَّذِينَ يَدَعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى وَلَامُ الْوَسِيْلَةَ اَيَّامُ اَثْرُبُ وَيَرْغُونَ رَحْمَتَهُ وَيَغَافُونَ عَدَا لَهُ إِنَّ عَدَا بَ رَبِكَ

تنهارا رب تم سے بہ نسبت تمهارے بہت زیادہ جانے والا ہے 'وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کردے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ (۱) ہم نے آپ کو ان کاذمہ دار ٹھمرا کر نہیں بھیجا۔ (۵۳) (۵۳)

آسانوں و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغیروں کو بعض پر بهتری اور برتری دی ہے (۵۵) اور داود کو زبور ہم نے عطافر مائی ہے۔ (۵۵) کمہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم ہے کسی تکلیف کو دور کرسکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ (۵۹)

جنیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جبتی میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خوداس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفردہ رہتے ہیں''') (بات بھی یمی ہے) کہ

نے فرمایا۔ "تم میں سے کوئی شخص 'اپنے بھائی (مسلمان) کی طرف 'ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے 'اس لیے کہ وہ نہیں جانزا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے (اور وہ اس مسلمان بھائی کو جاگئے 'جس سے اس کی موت واقع ہو جائے ) پس وہ جنم کے گڑھے میں جاگرے "۔ (صحیح بہخاری کتاب الفتن 'باب من حمل علینا السلاح فلیس منا۔صحیح مسلم'کتاب البر'باب النهی عن الإشارة بالسلاح)

(۱) اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہوں گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے 'جس پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے کہ وہ کفار سے تہماری حفاظت فرمائے گا اور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔

- (٢) كه آپ انسيل ضرور كفركى دلدل سے نكاليس يا ان كے كفرير جے رہنے پر آپ سے باز پرس ہو-
- (٣) یه مضمون ﴿ یَلْكَ الرُّمُنْلُ فَصِّلْمُنَا بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضِ ﴾ میں بھی گزر چکا ہے- یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے 'جو کھتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی ایک نبی کو دو سرے پر فضیلت دینا' یہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے-
- (٣) ندكوره آيت مين من دُونِ اللهِ عمراد فرشتول اور بزرگول كي وه تصويرين اور مجته بين جن كي وه عباوت كرت ته عن

كَانَ عَنْدُورًا @

وَكَ مِنْ قَرْيَةِ الْآخَنُ مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يُومِ الْقِيمَةِ اَوُمُعَذِّنُوهَا عَنَابًا شَدِينًا كَانَ ذَلِكَ فِى الْكِتْ مَسْطُورًا ۞

ۅۜٵٚڡؠؘۜڡٚٮؘٵؖڽؙٮؙٛٷڛٮڷ؞ۣٳڵٳڽؾٳڵٙٲ؈ؙػۮۜٮؘؠۿٵڷػۊٞڵۅؙؽ ۅؘڶؾؽۜٵؿٷٛڍڵؿٵؾٞ؋ؙؠٛڝؚٷؖٷڟؘڵۿؙۅٳڽۿٲۅۜ؆ؙڹٛۅڽڵؙ

تیرے رب کاعذاب ڈرنے کی چیزی ہے۔(۵۵)
جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو
انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے
والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھاجا چکاہے۔ (۱)
ہمیں نشانات (مجزات) کے نازل کرنے سے روک
صرف اس کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ (۲)
ہم نے شمودیوں کو بطور بصیرت کے او نٹنی دی لیکن

حضرت عزیر و مسیح ملیما اسلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی ابن اللہ کہتے اور انہیں الوهی صفات کا حامل مانے تھے 'یاوہ جنات ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ یہ تو خو دا پنے رب کا قرب تلاش کرنے کی جبتی میں رہنے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب ہے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات (پھروں) میں نہیں ہو سکتی۔ اس آیت ہے واضح ہو جا تا ہے کہ مِن دُونِ اللهِ (اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہمادات (پھروں) میں نہیں ہو سکتیں 'بکھ انہیا اور ہے) وہ صرف پھرکی مور تیاں ہی نہیں تھیں 'بلکہ اللہ کے وہ بندے بھی تھے جن میں ہے کچھ فرشتے 'بکھ صالحین 'بکھ انہیا اور کچھ نہیں کر سکتے 'نہ کسی ہے تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ کسی کی حالت بدل کچھ جنات تھے۔ اللہ کا قرب دُھونڈ تے ہیں۔ 'کہا کہ ہو ہو بی سے بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیا زدو' الوسلہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ نہیں ہے جے قریرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیا ذدو' بیو مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

(۱) کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے- مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے 'جو لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے 'جو لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہے کہ ان کافروس کی ہر بہتی کے باشندگان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفروشرک اور ظلم و طغیان ہے-علاوہ ازیں میہ ہلاکت قیامت سے قبل و قوع پذیر ہوگی 'ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بہتی ہی شکست و رہیخت کا شکار ہو جائے گی۔

(۲) یہ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفاکو سونے کا بنادیا جائے یا کھے کے بہاڑا پی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے 'جس پر اللہ تعالی نے جبریل کے ذریعے سے بیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں 'لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھران کی ہلاکت یقینی ہے۔ پھر انہیں مملت نہیں دی جائے گ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پند فرمایا کہ ان کامطالبہ پورانہ کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بی جائیں۔ (مسند احد مد جاس ۲۵۸۔ وقال آحمد شاکر فی تعلیقہ علی الممسند (۲۳۳۳) ہے۔ یقینی ہلاکت سے بی جائیں۔ (مسند تعالی نے کہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں آثار

## بِالْأَيْتِ اِلْاَتَخِوْيُفَا ۞

ۅؘٳۮ۬ڡؙؙڬٵڶڎٳڹٛڗؾۘػ ٱحَاطَؠؚالتَابِڽۧۅٙٲجَعَلْنَاالُّوَءِيَاالِيَّ اَرَيْكَ ٳ؆ۏؚؾ۫ؾؘڐٞڸڵٮٞٵڛۅٙ اشَّجَرَةَالْمُلُعُوْنَةَ فِىالْقُرْانِ وَغُوِّفُهُمْ فَايَرِيُهُمْ إِلَّطُفْيَانَاكِيَّةًا۞

ۅٙڶڎؙڡؙؙڶؽڵؠؙؙٮؙڵؠٟڲۊٳۺۼؙۮؙۏٳڸٳۮڡٙؗۄٚڝۜڿۮؙۏٵڵۣڒٙٳڹؠڸۺؙ قال ٵٙۺؙڮۮڸؽڽڂڰڠؾڟۣؽٵ۞

انہوں نے اس پر ظلم کیا (۱) ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی شانیاں جیج ہیں۔ (۵۹)

اوریاد کروجب کہ ہم نے آپ سے فرمادیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھرلیا ہے۔ (۳) جو رویا (عینی رؤیت) ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آ ذمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ (۳) ہم انہیں ڈرارہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکثی میں بڑھارہاہے۔ (۳)

جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا' اس نے کما کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے۔(۲۱۱)

دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں ما نگیں جو انہیں دکھا دی گئیں' لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لا ئیں' جس کے نتیج میں وہ ہلاک کردی گئیں۔

<sup>(</sup>۱) قوم ثمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پھر کی چٹان سے او نٹنی ظاہر کرکے دکھائی گئی تھی' لیکن ان ظالموں نے'ایمان لانے کے بجائے' اس او نٹنی ہی کو مار ڈالا' جس پر تمین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی لوگ اللہ کے غلبہ و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گاوہی ہو گانہ کہ وہ جو وہ چاہیں گے 'یا مراد اہل کمہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیر اقتدار ہیں' آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کیجے' وہ آپ کا پچھ نہیں بگاڑ سکیں گے 'ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح کمہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار کمہ کو عبرت ناک شکست سے دوچار کیا' اس کوواضح کیا جا رہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) صحابہ و تابعین الشیخی نے اس رؤیا کی تفییر عینی رویت سے کی ہے اور مراداس سے معراج کاواقعہ ہے 'جو بہت سے کم خور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیااوروہ مرتد ہوگئے-اور در دخت سے مرادز قُومٌ (تھو ہر) کادر خت ہے 'جس کامشاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج 'جنم میں کیا۔ آلمَلْعُونَةَ سے مراد' کھانے والوں پر یعنی جہنمیوں پر لعت جیسے دو سرے مقام پر ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومُ ﴿ كَامُلُومُ اللّٰهِ عَلَيهِ ﴾ (المد حان ۴۳ س)" توقوم کاور خت آگناہ گاروں کا کھانا ہے۔ " دو سرے مقام پر ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومُ ﴿ وَعَنادِ ہے 'اس کی وجہ سے 'نشانیاں دکھ کر ایمان لانے کے بجائے 'ان کی سرکشی و طفیانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ '

قَالَ ٱرَمَيْتَكَ لِمَنَ الَّذِي كُوَّمُتَ عَلَيْكَ بِنَ أَخُرُتُنِ اللَّ يَوْمِر الْقِيمُة لِلَحْمَنِكِنَّ دُمِّرًا يَتَا إِلاَ قِلْيلًا ﴿

قَالَ اذْهَبُ فَسَنَّ بَعِكَ مِنْهُمُ وَاِنَّ جَهَثُمُ جَزَّا وُكُو جَزَّاءُ تُوثُورُا ۞

وَاسْتَغْنِزنُمِن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَاَجُلِبُ عَلَيْهِمْ بَخِيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمُ وَثَمَا يَعِدُهُ هُوُالشَّيُطُنُ إِلاَغُوْرُوا ۞

اچھا دیکھ لے اسے تونے مجھ پر بزرگی تو دی ہے الیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے وُھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھو ڑے لوگوں کے اپنے بس (۱) میں کرلوں گا-(۱۲)

ارشاد ہوا کہ جاان میں ہے جو بھی تیرا آبعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزاجنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ (۱۳)
ان میں ہے تو جے بھی اپنی آواز ہے بہکا سکے بہکا ا<sup>(۲)</sup> لے اور ان پر اپنے سوار اور بیادے چڑھالا <sup>(۳)</sup> اور ان کے مال اور اولاد میں ہے اپنا بھی ساجھا لگا <sup>(۳)</sup> اور انہیں (جھوٹے) وعدے وے لے۔ <sup>(۵)</sup> ان ہے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

<sup>(</sup>۱) یعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گااور اسے جس طرح چاہوں گا، گمراہ کرلوں گا- البتہ تھوڑے ہے لوگ میرے داؤ سے پچ جائیں گے- آدم علیہ السلام و اہلیس کا یہ قصہ اس سے قبل سورہَ بقرق 'اُمراف اور حجر میں گزر چکا ہے- یہاں چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جارہا ہے-علاوہ ازیں سورہَ کہف 'طر اور سورہَ ص میں بھی اس کاذکر آئے گا-

<sup>(</sup>۲) آواز سے مراد پر فریب دعوت یا گانے 'موسیقی اور لہوولعب کے دیگر آلات ہیں 'جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہاہے۔

<sup>(</sup>۳) ان لشکروں سے مراد 'انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے پیرو کار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں 'یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر تاہے۔

<sup>(</sup>۳) مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اس طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثلاً بحیرہ 'سائبہ وغیرہ - اور اولاد میں شرکت کا مطلب' زناکاری' عبداللات و عبدالعزیٰ وغیرہ نام رکھنا' غیراسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں' ان کو ننگ دستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا' اولاد کو مجوسی' یہودی و نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے ہیوی سے بہم بستری کرنا وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے ہیوی سے بم بستری کرنا وغیرہ ہے - ان تمام صور توں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے -

<sup>(</sup>۵) که کوئی جنت دوزخ نہیں ہے 'یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔

<sup>(</sup>١) غُرُوزٌ ( فریب) کامطلب ہو تاہے غلط کام کواس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ اچھااور درست کگے۔

414

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَتِكَ وَكِيْلًا ۞

ىَكُوْلَلِائ يُرْجِىُ لَكُوْلَقُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبَتَعُوْلِمِنَ فَضُلِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِكُوْرَحِيْمًا ۞

وَإِذَامَتَكُو الضُّرُ فِي الْبَحْرِضَلَ مَنْ تَدُعُونَ الِّذَايَّاةُ فَالمَتَاجَدُ لِلَّا اللَّالِيَةِ الْمُومُنُدُو وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿

ٱێٲؽؚؽ۬ڎؙٷٲڽؙؾڂڛڡؘۑڴۏۼٳڹڹٲڹڗؚٳؽٷڛڶ عَلَيْلُوْ عَاصِبًا لْتَوَلاَقِيْدُۉاللَّهُؗۅٛڡؘڮؽؙڵۘڵ۞۫

آمُ آمِنْ تُوَانُ يَعِيْدَ كُوْ مِنْ عِتَارَةً انْخُرِي فَيُرْسِلَ

میرے سیچ بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ (۱) تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ (۲۵)

تمهارا پروردگاروہ ہے جو تمهارے لیے دریا میں کشتیاں چلا آ ہے آگہ تم اس کافعنل تلاش کرو۔ وہ تمهارے اوپر بہت ہی مهران ہے۔ (۲۲)

اور سمندروں میں مصبت پینچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب مم ہو جاتے ہیں صرف وہی الله باقی رہ جا تاہے۔ پھر جب وہ تنہیں ختکی کی طرف بچالا تاہے تو تم منه پھیر لیتے ہو اور انسان بڑائی ناشکراہے۔ (۲۲)

تو کیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تہمیں خشکی کی طرف (لے جاکر زمین) میں دھنسادے یا تم پر پھروں کی آندھی بھیج دے۔ (۱۵) پھرتم اپنے لیے کمی نگرمیان کو نہ پا سکو۔ (۱۸)

کیاتم اس بات ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیزو تند

<sup>(</sup>۱) بندوں کی نسبت اپنی طرف کی' بیہ بطور شرف اور اعزاز کے ہے' جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان برکانے میں ناکام رہتاہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا ہندہ بن جاتا ہے' اسی پر اعتاد اور تو کل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) بیراس کا فقٹل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جماز چلا کر ایک ملک سے دو سرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں ' نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں۔

<sup>(</sup>۴) یه مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیمن سمند رہے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تنہیں معلوم نہیں کہ وہ ختکی میں بھی تنہاری گرفت کر سکتا ہے' تنہیں وہ زمین میں دھنسا سکتا ہے یا پھروں کی بارش کرکے تنہیں ہلاک کر سکتا ہے'جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔

عَلَيْكُوْ قَاصِفًا شِنَ الرِّيْحِ فَيُغُوِقَكُوُ بِمَا لَهَنُ أَثُوُ تُوَلاَعِبُ وُالكُوْمَكِيْنَا بِهِ بَيْمِعًا ۞

ۅؘڵڡۜۜۮؙػۜۄ۫ؽؙٵؽؠؙٞٳۮڡۜۯۅػٮڵڶۿؙۄڸ۬ٲڶؠۧڗۅٲڶ۪ڿؗڔۅڗڒڨ۠ۿؙۏۺۜ ٵػڸڽٚڸؾؚۅؘڡؘٛڞٞڶڶۿؙۄؙۼڵڰؿؙڔؾؚڡۜڽؙڂؙڷؿؙٵٚڡؘۜڝ۬۠ؽڵڒ۠۞

ہواؤں کے جھونے بھیج دے اور تہمارے کفرکے باعث تہمیں ڈبو دے۔ پھرتم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ (پیچیا) کرنے والا کسی کو نہ پاؤگے۔ ((۱۹)) یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ((۲) اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں ((۳) دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں ((۳) دیں اور انہیں باکیزہ چیزوں کی روزیاں ((۳) دیں اور اپنی بہت می مخلوق پر انہیں کی روزیاں ((۳) دیں اور اپنی بہت می مخلوق پر انہیں

(۱) فَاصِفٌ الی تندوتیز سمندری ہواجو کشتیوں کو تو ژوے اور انہیں ڈبو دے۔ نَبِنِعًا انقام لینے والا 'پیچھا کرنے والا ' لینی تممارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب سے ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بہ خیریت نگلنے کے بعد 'کیا تہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں وہ تہیں گرداب بلامیں نہیں پھنساسکا؟

فضيلت عطا فرمائي-<sup>(۵)</sup> (۵)

(۲) یہ شرف اور فضل 'بہ حیثیت انسان کے 'ہر انسان کو عاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر- کیونکہ یہ شرف دو سری مخلوقات 'جوانات 'ہماوات و نبا آت و غیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ شرف متعدد اعتبار ہے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت 'قدو قامت اور ہیئت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے 'وہ کسی دو سری مخلوق کو عاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو وی گئی ہے 'جس کے ذریعے ہے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شار چیزیں ایجاد کیں 'حیوانات و غیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اس عقل ہے وہ غلط و صحیح 'مفید و مضراور حسین و فتیج کے در میان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اس عقل کے ذریعے ہے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھا آور انہیں اپنے آباج رکھتا ہے۔ اس عقل و شعور سے وہ ایک عمار تیں تقمیر کرتا 'ایس ایجاد کرتا اور ایس چیزیں تیار کرتا ہے 'جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شد توں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں کا نئات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگار کھا ہے۔ چاند 'مورج 'ہوا' یانی اور دیگر بے شار چیزیں ہیں۔ علاوہ ازیں کا نئات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگار کھا ہے۔ چاند 'مورج 'ہوا' یانی اور دیگر بے شار چیزیں ہیں۔ علاوہ ازیں کا نئات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر انسان فیفی یا ہیں ہو رہا ہے۔

(۳) خشکی میں وہ گھوڑوں' خچروں'گدھوں' اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سواریوں (ریلیس' گاڑیاں' بسیس' ہوائی جہاز' سائنکل اور موٹر سائنکل وغیرہ) پر سوار ہو تا ہے اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہو تا ہے اور سامان لا تا لے جاتا ہے۔

(٣) انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات' میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو جو لذتیں' ذاکتے اور قوتیں رکھیں ہیں- انواع و اقسام کے بیہ کھانے' بیہ لذیذ و مرغوب پھل اور بیہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور مجونات' انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟

(۵) ندکورہ تفصیل سے انسان کی 'بہت سی مخلو قات پر ' فضیلت اور برتری واضح ہے۔

يُومُرَ نَكُ مُوَاكُلُّ أَنَايِن بِإِنَامِهِمُ فَكَنَّ أُوَّ كِتَّبَهُ بِيَهِيْنِهِ فَاثَلَبِكَ يَقْرُءُونَ كِتَّبَهُ وَلَاثَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿

> وَمَنْ كَانَ فِي هَلَٰذِهُ آعُلَى فَهُوَ فِي الْكِيْرَةَ اَعْلَى وَاضَلُّ سِيْلَا ۞ وَلَنْ كَاذُوْ الْيَهْتِوُوْنَكَ عَنِ الَّذِي فَى اَوْمَيْنَا الْيُكَ لَلْنُ كَاذُوْ الْيَهْتِوُوْنَكَ عَنِ الَّذِي فَى اَوْمَيْنَا الْيُكَ

ۅؘڵٷڒٙٲڽؿؘڹؾڹڬڵڡٙڬڮۮڲۜڗؙؽؙٳڵؽۿٟؠؙؿؽٵڡٙڸؽڵڒڝ

إِذَالَّاذَةُنْكَ ضِعْفَ الْحَلِمَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُقُولَا عَبِكُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۞

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت (۱۱) بلا ئیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دا ئیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق ہے اپنا نامۂ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کر برابر (ذرہ برابر) بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ (۱۳) (۱۷) اور جو کوئی اس جمان میں اندھا رہا' وہ آخرت میں بھی اندھا اور رائے ہے بہت ہی بھٹکا ہوا رہ گا۔ (۱۳) سے لوگ آپ کو اس وی سے جو ہم نے آپ پر آناری سے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا پچھ اور ہی ہمارے نام ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا پچھ اور ہی ہمارے نام ہوگ ویہ لوگ اپنا وی دوست بنا لیتے۔ (۱۳)

اگر ہم آپ کو ثابت قدم نه رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ (۲۳) پھر تو ہم بھی آپ کو دو ہراعذاب دنیا کاکرتے اور دو ہراہی موت کا'(۵۵) پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مدد گار بھی نہ یاتے۔ (۵۵)

(۱) إِمَامٌ كَ مَعَىٰ پیشِوا 'لیڈر اور قائد كے ہیں ' یمال اس سے کیا مراد ہے ؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پنجبر ہے بعنی ہرامت کو اس کے پنجبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں ' اس سے آسانی کتاب مراد ہے جو انہیا کے ساتھ نازل ہوتی رہیں۔ یعنی اے اہل تو رات! اے اہل انجیل! اور اے اہل قرآن! وغیرہ کہ کے پکارا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں یمال ''امام '' سے مراد نامۂ اعمال ہے بعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامۂ اعمال اس کے ساتھ ہو گااور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس رائے کو امام ابن کشراور امام شو کانی نے ترجیح دی ہے۔

(r) فَتِيْلٌ اس جَعلي يا تاگے کو کہتے ہیں جو تھجور کی تھٹلی میں ہو تاہے بینی ذرہ برابر ظلم نہیں ہو گا۔

(٣) اَعْمَىٰ (اندها) سے مراد دل کا اندها ہے لینی جو دنیا میں حق کے دیکھنے 'سیجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا'وہ آخرت میں اندها' اور رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا۔

(٣) اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیا علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس سے ہیہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ماکل کرنا چاہتے تھے 'لیکن اللہ نے آپ مل اللہ آئیم کو ان سے بچایا اور آپ مل اللہ اللہ ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے۔

(۵) اس سے معلوم ہوا کہ سزاقد رومنزلت کے مطابق ہوتی ہے۔

وَلَنُ كَادُوْ الْيُسْتَغِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُعْرِجُولَا مِنْهَا وَلَذُ الْالِلْمُنَّوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا وَلَيْلًا ۞

سُنَّةً مَنْ قَدْ السِّلْنَا مُلْكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَعَبِدُ إِسَّنَّتِنَا عَوْدُالا ﴿

أَقِوالصَّلُوَةُ لِدُلُولُوا الشَّيْسِ إلْ خَسَقِ الَّذِلِ وَقُرْانَ الْعَجُرِ \* إِنَّ قُرْانَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُودًا ۞

یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی گئے سے کہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ (۱) پھریہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھریاتے۔ (۲) (۲۷)

ایا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیج (۳) اور آپ ہمارے دستور میں بھی ردوبدل نہ پائیں گ۔ (۵۷)

نماز کو قائم کریں آفآب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک <sup>(۵)</sup> اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیاہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی' جس سے اللہ نے آپ کو بچالیا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق میہ آپ کو کے سے نکال دیتے تو میہ جمی اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے کینی عذاب اللی کی گرفت میں آجائے۔

<sup>(</sup>٣) کینی بیہ دستور پرانا چلا آرہا ہے جو آپ مل کا کہا ہے پہلے رسولوں کے لیے بھی بر تا جا تا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھروہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔

<sup>(</sup>۳) چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت و شکست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد ۸ ججری میں مکہ ہی فتح ہو گیااور اس ذلت و ہزیمیت کے بعد وہ سراٹھانے کے قابل نہ رہے۔

<sup>(</sup>۵) دُلُولٌ کے معنی زوال (آفآب ڈھلنے) کے اور غس کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفآب کے ڈھلنے کے بعد 'ظهراور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن 'نماز کے معنی میں ہے۔ اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قراءت کمی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آجاتا ہے۔ جن کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی فاہت ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہو تاہے' جیسا کہ حدیث میں ہے (صیح بخاری' تغییر سور ہ نبی اسرائیل) ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے پوچھا ہے حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے ''تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟'' فرشتے

وَمِنَ الْيُلِ مُتَعَبِّنُ رِهِ نَافِلَةً لَكُنَّعَلَى أَنْ يَبْعَتُكَ

رَبُّكِ مَعَامًا تَعْمُودُا ۞

ۅۘٙڰؙڵڒۜؾؚٵڎ۫ۼؚڵؚؽؙڡؙۮڂؘڵڝؚۮۊٷۜٳؘڂٟٝۼؽ۬ؗۼؙۯٚۼڝۮؾ ٷڂؚڬڵؽؙٷڶؙؙۘؽؙڬؙڬڛؙڵڟٵڷۻؽؙڒٵ۞

رات کے کچھ جھے میں تہد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں (ا) یہ زیادتی آپ کا لیے (۲) ہے عقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ (۳) اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہال لے جا اچھی طرح کے جا اور جہال سے نکال اچھی طرح نکال اور جہال سے نکال اور طرح نکال اور (۸۰) المداد مقرر فرمادے۔ (۸۰)

کتے ہیں کہ "جب ہم ان کے پاس گئے تھے' اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔" (البخاری کتاب المواقیت، باب فضل صلاو آ العصر ومسلم باب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظة علیهما)

(۱) بعض کتے ہیں تہجداضداد میں ہے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی-اور یہال یکی دو سرے معنی ہیں کہ جود کے اصل معنی تو رات کے سونے کے ہی دو سرے معنی ہیں کہ جود کے اصل معنی تو رات کے سونے کے ہی ہیں کہ جود کے اصل معنی تو رات کے سونے کے ہی ہیں 'لیکن باب تفعل میں جانے ہے اس میں تجنب کے معنی پیدا ہو گئے۔ جیسے نَاکُم اُس کے معنی ہیں 'اس نے گناہ ہے اجتناب کیا' ما پہا اور تھا م کیا۔ ہر حال تہجد کا وہ ہو گاجو رات کو سونے ہے بچااور قیام کیا۔ ہر حال تہجد کا مفہوم رات کے بچھلے پہراٹھ کر نوافل پڑھنا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم رات کے پہلے جھے ہیں اٹھ کر تہجد بڑھتے۔ ہی طریقۂ سنت ہے۔

(۲) بعض نے اس کے معنی کیے ہیں یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لیے خاص ہے 'اس طرح وہ کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجہ بھی ای طرح فرض تھی 'جس طرح پانچ نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لیے تہد کی نماز فرض نہیں۔ بعض کتے ہیں کہ نافِلة (زائد) کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہد کی نماز آپ طراح اللہ اللہ کے رفع درجات کے لیے زائد چیز ہے 'کیونکہ آپ ما تھی اور دیگر اعمال خیر کفارہ سینات ہیں۔ اور ابعض ہے 'کیونکہ آپ ما تھی نہ تب کہ اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہو آ ہے ' آپم یہ نماز فرض و و اجب نہ نبی صلی اللہ کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہو آ ہے ' آپم یہ نماز فرض و و اجب نہ نبی صلی اللہ کیا و سلم پر تھی اور نہ آپ ما تھی امرے بربی فرض ہے۔

(٣) یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گااور اس مقام پر ہی آپ ملٹیکلیجار وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے 'جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہو گا۔

(٣) بعض کتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقعے پر نازل ہوئی جب کہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور کھے سے نگلنے کا مسلہ در پیش تھا' بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں مجھے سچائی کے ساتھ موت دینااور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن

وَقُلْ جَآءً الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ۞

وَنُهُ وَلَكُونُ مِنَ الْقُرُ إِلَى مَا هُوَيشْفَا أَ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَوْيُهُ الطّلِيقِ الْاَحْمَارُا ۞

وَاذَا اَنْعَمَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا عِجَانِيهِ \* وَإِذَامَتَهُ التَّتُوكَانَ يَنُوسًا ۞

> ڡؙؙڷؙڰؙڷؙٚؿٞۼؙۘؠؘٮۘڶؙۼڶۺؘڷڮڶؾ؋ ڡؘٚۯؿٞڰؙؚۄؖٳٙۼڷۄؙؠؚؠٙڽؙ ۿۅٙٳٙۿڵؽڛؘؽڵٳ۞

اور اعلان کر دے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہو گیا- یقییناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا- (۱۱)

یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سرا سر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ (۲)

اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ مو ڑلیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچق ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ (۲۳)

کمہ دیجئے کہ ہر مخص اپنے طریقہ پر عال ہے جو پوری ہدایت کے رات پر جی انہیں تممارا رب ہی بخوبی جائے (۸۴)

اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبرے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبرے نکالنا' وغیرہ-امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ بیہ دعاہے اس لیے اس کے عموم میں بیہ سب باتیں آجاتی ہیں-

<sup>(</sup>۱) حدیث میں آتا ہے کہ فتح کمہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں واخل ہوئے تو وہاں تین سوساٹھ بت سے "آپ مل گلی آتا ہے کہ فتح کمہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں واخل ہوئے آتا ہ گلی آتا ہوئے وہ کہ آتا ہے گئی ہے "آپ مل گلی آتا ہے گئی ہے ہے گئی ہے گ

<sup>(</sup>r) اس مفہوم کی آیت سورۂ یونس-۵۷ میں گزر چکی ہے'اس کا حاشیہ ملاحظہ فرمالیا جائے۔

<sup>(</sup>٣) اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وقت اور تکلیف کے وقت مبتلا ہو تا ہے - خوش حالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے - لیکن اہل ایمان کا محاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے - دیکھئے سور ہود کی آیات ۹-۱۱ کے حواشی -

<sup>(</sup>٣) اس میں مشرکین کے لیے تهدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سور ہ ہود کی آیت ۱۲۱- ۱۲۲ کا ہے ﴿ وَقُلْ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مُكَانَتِكُو اِنَّا عَلِمِدُونَ ﴾ ۔۔۔۔۔۔ شاکِلَةٌ کے معنی نیت ' دین ' طریقے اور مزاج و طبیعت کے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے 'کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے اس اخلاق و کردار پر بنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبیعت ہوتی ہے۔

وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْرِ قُلِ الرُّوْمُونَ الْمُورَيِّ وَمَا اُوْتِينُتُوْمِنَ الْعِلْمِ الْاقِلِيْلان

ۅؘڵؠڹؙۺؙؿؘٵڵٮۜۮؙڡؘؠۜؾؘ؞ۣٳڷڹؽٙٲۏۘػؽؙؾٚٳۧٳڷؽػڎؙۊ ڒۼۣۜڮؙڵڬڔؚؠٷؽؽٵٷؽؽڵاٚ۞

إلارَحْمَةً مِنْ تَرْبِكُ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا @

قُلُ لَهِنِ اجْتَنَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَّى أَنَّ يَاثْوُ ابِمِثْلِ لَمَنَا الْقُرُّ الْنِ لَا يَاثَوُّنَ بِمِثْلِهِ وَلَوَّكَا لَيْصُّهُمُ لِيَعْضِ ظَهِيُّرًا ۞

> وَلَقَدُ صَرَّفُ الِلنَّاسِ فِي هٰذَ الْقُوْلِنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِّ فَإِنِّى كُثَرُ لِثَاسِ إِلَاكُمُورًا ۞

اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں'
آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے تھم
سے ہے اور تہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ((۸۵)
اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری
ہے سب سلب کر لیں' (۲) پھر آپ کو اس کے لیے
ہمارے مقابلے میں کوئی جمایتی میسرنہ آسکے۔ (۳)
سوائے آپ کے رب کی رحمت کے' (۳) یقینا آپ پر اس
کا برای فضل ہے۔ (۸۷)

کمہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گووہ (آپس میں) ایک دو سرے کے مدد گار بھی بن جائیں۔ (۸۸)

ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سبجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں 'گراکٹر لوگ انکار

<sup>(</sup>۱) روح وہ لطیف شی ع ہے جو کی کو نظرتو نہیں آتی لیکن ہرجاندار کی قوت و توانائی ای روح کے اندر مضم ہے۔ اس کی عقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانیا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت اتری ' رصحیح بخاری ' تفسیر سود آ بنی إسرائیل و مسلم کتاب صفه آلقیامه والحدید والسند ' باب سؤال الیہود النبی صلی الله علیه وسلم عن الروح ) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم ' اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے ' اور یہ روح ' جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو' اس کا علم تو اللہ نے انبیا سمیت کی کو بھی نہیں دیا ہے۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر ( عکم ) ہے۔ یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی وحی کے ذریعے سے جو تھو ڑا بہت علم دیا گیاہے اگر اللہ تعالی چاہے تو اسے بھی سلب کرلے یعنی دل سے محو کر دے پاکتاب سے ہی مٹادے-

<sup>(</sup>m) جو دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف لوٹادے۔

<sup>(</sup>٣) كه اس نے نازل كرده وحى كوسلب نهيں كيايا وحى اللي سے آپ ما الله الله و مشرف فرمايا-

<sup>(</sup>۵) قرآن مجیدے متعلق یہ چیلنجاس سے قبل بھی کئی جگہ گزرچکا ہے۔یہ چیلنج آج تک تشنہ جواب ہے۔

سے باز نہیں آتے۔ (۱)

انہوں نے کما (الکمہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں آو قتیکہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔(۹۰)

یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو تھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نسریں جاری کر وکھائیں۔(۹۱)

یا آپ آسان کو ہم پر گلڑے گلڑے کرکے گرادیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خوداللہ تعالیٰ کواور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ <sup>(۳)</sup>

یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے (۳) کا گھر ہو جائے یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہر گزیقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جے ہم خود پڑھ لیں'(۵) جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔(۱) وَقَالُوْالَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ الْأَرْضِ يَثْبُوعًا ﴿

ٲۊؙٮؙۜڴؙۏڹۘڵڡؘجَّڐؿؖ۠ۺؙڟۣٚؽڵۣۊؘۘۼڹؘۑ؋ٛڡؙۼؚۜڔ ٵڒؙٮؙۿ۬ڔؘۼڶڶۿؘٳ۫ڡؘؿؙڿؿؙڗٳۨ۞

ٲٷؙؿؙڡۊڟ۩ٮۜؠؘٲ؞ٛػؠٵۯؘۼؠؙؾٮؘڡؘؽێٵڮٮؘڡؙٵٲٷٲ۬ؽٙؠٳٮڶٮٶ ۅؘٵڷؠؘڷؠٟۧڲۊؚۊۑؽڵڒ۞

ٲۊؠؙڴۅؙڹۘڵػڹؽؙؾ۠ۺؙۯؙڂٛۯۑٵۉڗۜۊٝؽڶڶڛۜؠۜڵۄۧۘۅؙڶڽۥٛٛۊٛڡؚڹ ڸۯؙۣۊڸٟػڂٙۨؿؙؾؙڒٙڶٸڲؽٵڮۺٵؿٞؿۘۅؙٛۊؙڎؙڰؙڷۺؙۼٵڹڔۧؿۿڵ ڴؙؽؙؾؙٳڷڒۺۜۯٳڗۺٛۅڷڒۛ۞

<sup>(</sup>۱) یہ آیت ای سورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٢) ايمان لانے كے ليے قريش كمه نے يه مطالبات پيش كيے-

<sup>(</sup>m) یعنی ہمارے روبرو آکر کھڑے ہو جائیں اور ہم انہیں اپنی آ تکھوں سے دیکھیں۔

<sup>(</sup>٣) ذُخُونُ ٤ كاصل معنى زينت كے بيں مُزَخُرَفٌ مزين چَيز كو كتے بيں-ليكن يهال اس كے معنى سونے كے بيں-

<sup>(</sup>a) لین ہم میں سے ہر شخص اے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔

<sup>(</sup>۱) مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے 'وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ ''کُنٰ ''سے پورے فرماوے ۔ کین جمال تک میرا تعلق ہے میں تو (تمہاری طرح) ایک بشربی ہوں۔ کیا کوئی بشران چیزوں ''کُنٰ ''سے ؟ جو جھے سے ان کامطالبہ کرتے ہو۔ ہاں' اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پنچانا ہے 'سووہ میں نے پنچاویا اور پنچارہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کرکے و کھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لیے ایک آدھ معجزہ و کھادیا جا آب لیکن لوگوں کی خواہشات پر

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ ثُؤُمِنُوۤ الذَّجَاءَهُمُ الْهُنَّى الْأَلَنُ قَالُوۡاآبِعَتَ اللهُ بَعَرُ اِرۡشُولا۞

ڡؙؙڷٷػٵؽٙ؋ۣٵڷۯڝٛؠٙڵڽؚۧڴڎٞؾۺؙۏؗڽؘڡؙڟؠٙؾؚؿؗؽؘڵڗۧڷێٵ عَيۡهُڂؾۜؽؘٳڵؾۜؠؘڵۄؘڡؘڵڴٳڗؽٷڒ۞

قُلُ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيْنَاكِيْنِيُ وَيَنْيَكُو ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيُرَائِهِمِيْرًا ۞

ۅڛؽ؈ڔٳڛڡڿۄڔڛڡڿۅ ٵۏؠڵؠٵؙؙؙؙؙٙۄؙ؈ؙڎۏڗ؋ؖۏػۺؙۯڂؙڔٛۼ؋ٳڷؾۑڡۜڋٷڸ؈ۼۄؙۼؙؽێٵ ۊؘٮۼؙڽٵڞٵٚٵ۠ۏۮۿۄڿٷڎٛڴػٵڂۼۜڎڿۮڟۿۺۼڋٵ۞

حِيرابِصِيرا ﴿ وَمَنْ نَهُ اللهُ فَهُوَ الْمُهُدَّدِ \* وَمَنْ يَضْلِلُ فَكَنْ يَجِدَالَهُمُ

الله جس كى رہنمائى كرے وہ تو ہدايت يافتہ ہے اور جھے وہ راہ سے بھٹكا دے ناممكن ہے كہ تو اس كا مددگار اس كے سواكى اور كو پائے ، (") ایسے لوگوں كا ہم بروز قیامت او ندھے منہ حشر كريں گے ، (۵) درال حاليكہ وہ

لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے رو کئے

والی صرف یمی چیزرہی کہ انہوں نے کماکیااللہ نے ایک

آپ کمہ دس کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور

رہتے بہتے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے

کمہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالٰی کا

گواہ ہونا کافی ہے۔ (<sup>(۳)</sup> وہ اینے بندوں سے خوب آگاہ اور

انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ (۱)

ی کو رسول بناکر تصحیح<sup>- (۱)</sup> (۹۵)

بخونی دیکھنے والا ہے۔ (۹۲)

اگر معجزے دکھانے شروع کر دیتے جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جاکر نہیں رک سکے گا' ہر آدی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آر زو مند ہو گااور رسول پھرای کام پر لگارہے گا' تبلیغ و دعوت کااصل کام ٹھپ ہو جائے گا- اس لیے معجزات کاصدور صرف اللہ کی مثیت ہے ہی ممکن ہے اور اس کی مثیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے' جس کاعلم اس کے سواکسی کو نہیں۔ میں بھی اس کی مثیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔

(۱) لیعنی کسی انسان کا رسول ہونا' کفار و مشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات بھی' وہ بیہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جیساانسان' جو ہماری طرح چانا پھر تاہے' ہماری طرح کھا تا پیتا ہے' ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے' وہ رسول بن جائے۔ یمی استعجاب ان کے ایمان میں مانع رہا۔

(۲) الله تعالی نے فرمایا جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول 'انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔

(۳) یعنی میرے ذمے جو تبلیغ و وعوت تھی' وہ میں نے پہنچا دی' اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے'کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اس کو کرنا ہے۔

(٣) میری تبلیغ ودعوت سے کون ایمان لا آہے ، کون نہیں 'یہ بھی اللہ کے افتیار میں ہے ،میراکام صرف تبلیغ ہی ہے۔

(۵) حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام الشین کے تعجب کا ظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہو گا؟ نبی صلی اللہ علیہ

اندھے گوئنگے اور بسرے ہوں گے<sup>، (۱)</sup> ان کا ٹھکانا جہنم ہو گا- جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑ کا دیں گے-(۹۷)

یہ سب ہماری آیوں سے کفر کرنے اور اس کینے کابدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہٹیاں اور ریزے ریزے ہو جا کیں گئے چر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جا کیں (۲) گئے؟(۹۸)

کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے' ('') اس نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک شبہ سے یکسر خالی ہے' ''') لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہے ہی نہیں۔ (۹۹)

ذٰلِكَ جَزَاقُمُمُو بِالنَّهُمُ كَفَّرُوا بِالْنِبَنَا وَقَالُوَّا عَاذَالُمُنَاعِظَامًا وَرُفَاتًا ءَانَالُمُنْفُوثُونَ خَلْقًاحِدِيْكًا ۞

ٱوَكَوْيَرَوْالنَّاللَّهُ الَّذِي ُحَلَّقَ السَّمْوْتِ وَالْكُوْضَ قَادِرْعَلَ اَنْ يَعْنُقُ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ اَجَلَّا لَارَيْبَ نِيْهُ فَالْكَالْطُلِوْنَ اِلَاكُفُورًا ۞

و سلم نے فرمایا "جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطاکی ہے 'وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے" (صحیح بنخاری 'سورۃ الفوقان' مسلم' صفۃ القیامة والجنة والنار'باب بحشر الکافر علی

- (۱) لیعنی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے' بسرے اور گونگے ہنے رہے' قیامت والے دن بطور جزا اندھے' بسرے اور گونگے ہوں گے۔
- (۲) لیعنی جنم کی بیر سزاان کواس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور کا نئات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غورو فکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیااور کما کہ بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟
- (٣) الله نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جواللہ آسانوں اور زمین کا خالق ہے 'وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے 'کیونکہ یہ تو آسان و زمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے ' ﴿ لَحَمَّتُ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ٱلْاَبْرُ وَمِن کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ '' مِن اللّٰہ عَالَی نے سورۃ الاَحقاف۔ ٣٣ میں اور سورۃ یاسین '٨١-٨٨ میں بھی' بیان فرمایا ہے۔
- (٣) اس اجل (وقت مقرر) سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یہاں سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے' لینی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ﴿ وَمَا نُوَمِّرُهُ الْالِكَيْلِ مُعُدُونِ ﴾ (هود ۱۳۰۰)"ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔"

قُلُ لُوَانَكُوْمَتُولِكُونَ خَزَارِنَ رَحْمَةَ دَنِّنَ إِذًا الْأَمْسَكُتُهُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُتُورًا ﴿

وَلَقَدُانَيْنَامُوسَى رَسْعَ النِّيَابِيَّنْتِ فَشُكُلْ بَنِيَ الْمَوَاءِثُلُ الْمُهَاءِثُمُ فَقَالَ لَهُ فِوْعُونُ إِنِّى كُلِّلَنُكَ لِيُوسِى مُسْتُحُورًا ۞

کمہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحموں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے (ا) کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ہی تنگ دل-(۱۰۰) ہم نے موئی کو نو مجزے (۱) بالکل صاف صاف عطا فرمائے 'تو خود ہی بنی اسرائیل سے بوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس بہنچ تو فرعون بولا کہ اے موئی! میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کرویا گیا ہے۔(۱۰۱)

(۱) خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ كَامطلب عَ خَشْيَةَ أَنْ يُنْفِقُوا فَيَفْتَقِرُوا "اس خوف ہے کہ خرچ کرے ختم کروالیس گ' اس کے بعد فقیر ہو جا کیں گے۔" حالا نکہ یہ خزانہ اللی ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن چو نکہ انسان ننگ دل واقع ہوا ہے' اس لیے بخل سے کام لیتا ہے۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَمْرَلَهُ مُوْعِیْبُ وِسِّنَ الْمُلْكِ فَاذَالا يُوْفُونَ النّاسَ عَنِي " اللّه نَاللّه اللّه کی بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں " نقبر کم مجور کی سلم میں جو گڑھا ہو تا ہے اس کو کتے ہیں' لیخی مل برابر بھی کسی کو نہ دیں۔ یہ تو اللّه کی مربانی اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح صدیث میں ہے "اللہ کے ہاتھ کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح صدیث میں ہے "اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ وہ رات دن خرچ کرتا ہے' لیکن اس میں کوئی نمیں آتی۔ ذرا دیکھو تو سسی' جب آسان و ذمین اس نے پیدا کیے ہیں' کس قدر خرچ کرتا ہے' لیکن اس کے ہاتھ میں جو پچھ ہے اس میں کی نمیں۔ (وہ بھرے کے بھرے ہیں) (البخاری۔ کتاب التوحید' باب وکان عوشہ علی الماء۔ مسلم' کتاب الزکو تو' باب الحث علی النفقة و تبشیر المعنق بالخلف،

(۲) وہ نو معجزے ہیں۔ ہاتھ 'لا تھی 'قط سالی 'نقص ثمرات 'طوفان 'جراد (ٹڈی دل) قمل (کھٹل 'جو کیں) ضفادع (مینڈک) اور خون۔ امام حسن بھری کہتے ہیں 'کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے اور نوال معجزہ لا تھی کا جادوگروں کی شعبہ ہ بازی کو نگل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیۓ گئے تھے مثلاً لا تھی کا پھر پر مارنا ' جس سے بارہ چشے ظاہر ہو گئے تھے۔ بادلوں کا سامیہ کرنا ' من و سلویٰ وغیرہ۔ لیکن یماں آیات تسعہ سے صرف وہی نو معجزات مراد ہیں 'جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے آنفیلاً قُ بَحْدِ (سندر کا پھٹ کر راستہ بن جانا) کو بھی ان نو معجزات میں شار کیا ہے اور قبط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجزہ شار کیا ہے۔ ترذی کی ایک روایت میں آیات تسعہ کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سند آوہ روایت ضعیف کے 'اس لیے آیات تسعہ سے مراد یکی نہ کورہ معجزات ہیں۔

قَالَ لَقَدُ عَلَيْتَمَا آنَزَلَ هَوُلِزَ الإِدبُ السَّلُوتِ وَالْرُضِ بَصَلِّرَ وَإِنْ لِاَظْنُتُ يَغِرْعَنُ مَثْبُورًا ۞

فَازَادَ أَنَ يَسْتَفِيَّ هُوْمِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُو مَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿

وَّقُلْنَامِنُ بَعْدِ وَلِبَقِي الْمِرَاءِيُلِ اسْڪُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ الْوَجْزَةِ جِنُنَا لِكُولَةِينًا ۞

وَبِالْحَيِّ الْزَلْنَاهُ وَبِالْحَيِّ نَزَلَ وَمَا الْسَلْنَكَ إِلَّامُ بَشِّرًا وَيَذِيرُا ۞

وَقُواْنَا فَرَقُنْهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى التّالِي عَلِى مُكُثِ وَنَوْلُنُهُ تَنُونِ لِلا ﴿

مویٰ نے جواب دیا کہ بیہ تو تھے علم ہو چکاہے کہ آسان و زمین کے پروردگار ہی نے بیہ معجزے دکھانے 'سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں 'اے فرعون! میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقینا برباد وہلاک کیا گیاہے۔(۱۰۲)

آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑوے تو ہم نے خوداسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کردیا-(۱۰۳)

اس کے بعد ہم نے بی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین () پرتم رہوسہو-ہاں جب آخرت کاوعدہ آئے گا ہم تم سب کوسمیٹ اور لیمیٹ کرلے آئیں گے-(۱۰۳) اور بہ بھی حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ (۲) ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سانے والا اور ڈرانے والا () بناکر بھیجاہے-(۱۰۵) فرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے اس لیے اتارا () ہے قوڑا تھو ڈاکر کے اس لیے اتارا () ہے خود کہ آپ اسے بہ مملت لوگوں کو سائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتدر تج نازل فرمایا-(۱۰۷)

<sup>(</sup>۱) بظاہراس سرزمین سے مراد مصرہ ، جس سے فرعون نے موئی علیہ السلام اوران کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ گر آریخ بنی اسرائیل کی شہادت میہ ہے کہ وہ مصرسے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے ، بلکہ چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شہادت سور ۂ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے۔ اس لیے صحیح کی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی به حفاظت آپ تک پنچ گیا'اس میں راستے میں کوئی کی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئ-اس لیے کہ اس کولانے والا فرشتہ سَدیندُ الْفُوئی، الأَمِیْنُ، اَلْمَكِیْنُ اور اَلْمُطَاعُ فِی الْمَالِدَ الْأَعْلَیٰ' ہے- یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں-

<sup>(</sup>٣) مُبَشِرٌ 'اطاعت گزار مومن کے لیے اور نَذِیْرٌ افرمان کے لیے-

<sup>(</sup>٣) فَرَفْنَاهُ كَايِك دوسر معنى بَيِّنَّاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ (بَضَ اس كُول كريا وضاحت بيان كرديا م) بهي كي كي بين-

قُلُ الْمِنُوَّانِيَّهَ اَوْ لَاتُوُمِّنُواْ إِنَّ الَّذِيْنَ أَوْتُواالْمِلْمَوْنَ تَبْلِهَ إِذَا يُتُل عَلَيْهِم ْ يَخِرُونَ الْمَلَافَقَانِ سُجَّدًا ۞

وَّيَقُولُونَ سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا الْمَفْعُولِ ا

وَيَعْرُونَ لِلْأَذْ قَالِ يَهَا كُونَ وَيَزِيْكُ أَمُو خُشُوعًا ۖ

عَلِى ادْعُواالله آوادْعُواالرِّعْسَ آيَّا كَالدَّعُوافَلَهُ الْكَتَّارُ الْمُنْفَى وَلا بَجُهُرْمِ كلايك وَلا تُتَّافِتُ بِهَا

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَيِيدًا 🔐

کمہ دیجئے! تم اس پر ایمان لاؤیا نہ لاؤ 'جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھو ڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ (۱)

اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے 'ہمارے رب کا وعدہ بلاشک وشبہ پورا ہو کر رہنے <sup>(۲)</sup> والا ہی ہے-(۱۰۸) وہ اپنی ٹھو ڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور بیہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع ہڑھا دیتاہے- <sup>(۳)</sup> (۱۰۹)

کمہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کمہ کر پکارویا رحمٰن کمہ کر'جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ (م) نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرلے۔ (۵) (۱۱)

(۱) لیمنی وہ علما جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں 'وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں' اس بات پر اللہ کاشکراوا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول سائی ہی پیچان کی توفیق دی اور قرآن و رسالت پر ایمان لانے کی سعاوت نصیب فرمائی۔

(۲) مطلب میہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہیں'اگر میہ ایمان نہیں لاتے' تو آپ پروا نہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی و رسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن س کروہ بارگاہ اللی میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔اور اس کی یا کیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

(۳) ٹھو ڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا 'کیونکہ پہلا سجدہ اللّٰہ کی تعظیم و تنزییہ کے لیے اور بطور شکر تھا اور قرآن من کرجو خشیت و رفت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تاثیرو اعجاز سے جس درجہ وہ متأثر ہوئے' اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کردیا۔

(٣) جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفتی نام "رحلٰی" یا "رحیم" نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمٰن و رحیم کے الفاظ سے تو کما کہ ہمیں تو یہ کمتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پریہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر) (۵) اس کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان فرماتے ہیں کہ مجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ

ۅؘڡؙۛڸٵڂٮؘٮؙؽؙڸؿٳٲڵۏؽڵۅؘڽڲٙۏۮؘۅٙڶڎٵٷٙڶۏؚؽڴؙؿؙڰۿ شَيريْك ۣڣٳڶٮؙڵڮۅؘڶؘۏؽػؙؽؙڴٷڸڽ۠ٞڝؚۜٵڶڎؙڔۨڷٷڲڗٚٷؙڰؿؙؙؚؽڰٳؙٛٛ

اور یہ کمہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جونہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بوائی بیان کر تارہ - (۱۱۱)

## سورہ کھف تکی ہے اور اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع ہیں۔

بوے مہمان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر تا ہوں۔

تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر بیہ قرآن ا تارا اور اس میں کوئی سر ہاقی نہ



## 

ٱلْحَمُدُولِلهِ الَّذِئَ)َ انْزَلَ عَلَى عَبُدِةِ الْكِتَبَ وَلَمُ يَجْمَلُ كَهُ عِوَجًا ﴿

کررجے تھے 'جبابی ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرمالیے 'مشرکین قرآن من کر قرآن کو اور اللہ کوسب و شم کرتے 'اللہ تعالی نے فرمایا 'اپنی آواز کو اتنااو نچانہ کرو کہ مشرکین من کر قرآن کو برابھلا کمیں اور نہ آوازا تن پہت کرو کہ صحابہ النہ تعالی اندا نہ بعلمه والمدائلہ تہ بست کہ و صحابہ النہ تعالی اندا نہ بعلمه والمدائلہ تہ بست ہوں۔ ومسلم 'المسلاۃ 'باب المتوسط فی القواء آ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو بمرصدین والین کی طرف ہے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں 'کار حضرت عمر می اللہ اللہ کا میں مقالہ وہ بھی کا اتفاق ہوا تو وہ اونی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ می آلی آئے نے دونوں سے بوچھا تو حضرت ابو بمرصدین وی اللہ نہ نہ کہ وہ گاتا فرمایا 'میں جس سے معروف مناجات تھا 'وہ میری آواز من رہا تھا 'حضرت عمر وہ اللہ نہ ہوا تو کہ کہ اور شیطان کو بھا تا تھا۔ آپ می آئی آئی آواز قد رہ باند کرواور حضرت عمر وہ اللہ نہ سے کہ ابنی آواز قد رہ باند کرواور حضرت عمر وہ اللہ ہیں کہ یہ آیت وہ آواز کی جست رکھوا مشکو آئی ہیں کہ یہ آیت وہ آئی ہیں کہ یہ آیت وہ اور نہی ہوں تازل ہوئی ہے (بناب صللوۃ اللہ با بحوالہ آبوداود 'ترمذی )حضرت عائشہ اللہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت وہ کہ بارے میں نازل ہوئی ہے (بناب صللوۃ اللہ با بعوالہ آبوداود 'ترمذی )حضرت عائشہ اللہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت وہ کا بارے میں نازل ہوئی ہے (بناب صللوۃ اللہ با بعوالہ آبوداود 'ترمذی )حضرت عائشہ وہ کا کہ انہ کو اللہ کو القد کہ کو الدوخ القد ہی )

اس کی ابتدائی وس آیات اور آخری وس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کیا گیا ہے' اس لیے اسے سور ہ کھف کہا جا تا ہے۔ اس کی ابتدائی وس آیات اور آخری وس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا'وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا' وصحیح مسلم' فضل سور آالکھف) اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی' (مستدد لئے حاکم ۲۱۸/۲ وصححه الالبانی

قَيِّمُ ٱلْكِنُونِ رَبَالْسُا شَوِيدًا إِنِّ لَكُنُهُ وَيُنَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ آجُرُاحَسَنًا ﴿

> مَّاكِمِثِينَ فِيُهِ اَبَدًا۞ قَيُنْذِذَالَّذِيثِينَ قَالُوااتَّخَذَ اللهُ وَلَكَاضَ

مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ قَالَالِابَآيِهِمُ كَابُرْتُ كِلِمَةُ تَخْرُجُ مِنَ افْوَاهِهِمُ إِنْ تَقْوُلُونَ اِلَّالَانِ بَا ۞

فَكَمَكُكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَ اتَارِهِمُ إِنْ تُمُمُوُّهِنُوْا بِهِذَا الْحَدِيْثِ اسَفًا ﴿

چھو ڑی۔ <sup>(۱)</sup>

بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا ٹاکہ اپنے <sup>(۳)</sup> پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بمترین بدلہ ہے۔ (۲)

جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے-(۳)

اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتاہے۔ (۳)

در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کاعلم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت (۳) بری بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ (۵) پس اگریہ لوگ اس بات (۵) پر ایمان نہ لا کیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کرڈالیس گے؟(۲)

فی صحیح المجامع الصغیر نمبر ۱۳۵۰) اس کے پڑھنے سے گریس سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بواٹنی نے سورہ کھف پڑھی گریس ایک جانور بھی تھا' وہ بدکنا شروع ہوگیا' انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیابات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا' جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا' صحابی بواٹنی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا' تو آپ مراٹی آئی اس نے فرمایا' اسے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔" (صحیح بحادی فضل سورة الکھف۔مسلم 'کتاب الصلوة' باب نوول السکینة بقواءة القرآن)

- (۱) یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی' بندوں ک د نی و دنیوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
  - (٢) مِنْ لَّدُنْهُ جواس الله كى طرف سے صادريا نازل مونے والا ہے-
  - (m) جیسے بیودیوں'عیسائیوں اور بعض مشر کین (فرشتے اللہ کی بٹیاں ہیں) کاعقیدہ ہے۔
    - (٣) اس كلمة (تهمت) سے مراديمي ہے كه الله كى اولاد ہے جو نراجھوٹ ہے-
- (۵) بِهٰذَا الْحَدِیْثِ (اس بات) سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ سُنْ اَلَیْما رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ مُنْ اَلِیْما کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی'اس میں آپ مُنْ اَلِیْما کی اس کیفیت اور جذبے کا ظہار ہے۔

إِنَّاجَعُلْنَامَا عَلِى الْرَوْضِ ذِيْنَةٌ لَهَالِنَبُلُوهُ مُ الْأَمُّمُ اَحْسَنُ عَمَلًا ۞

وَإِنَّالَجْعِلْوُنَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ٥

أَمُ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبِ الْكَهُفِ وَالتَّرِقِيهُ وَكَانُوا مِنْ النَّرِقِيهُ وَكَانُوا مِنْ النَّالِيةِ ا

إِذَاوَىالْفِيثَيَهُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوُا رَبَّبَأَ الْبَنَامِنُ لَكُنْكَ رَحْمَةُ وَهَيِتِيْ لَنَامِنُ امْرِنَارَشَدًا ۞

روئے زمین پر جو کچھ (۱) ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیس کہ ان میں سے کون نیک اعمال والاہے-(۷)

اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸)

کیاتو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ (۹) ان چند نوجوانوں نے جب غارمیں پناہ کی تو دعا کی کہ اے ہمارے پوردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>۱) روئے زمین پر جو کچھ ہے 'حیوانات' جمادات' نباتات' معدنیات اور دیگر مدفون خزانے ' میہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں۔

<sup>(</sup>۲) صَعِيْدًا صاف ميدان 'جُرُدٌ بِالكل ہموار' جس ميں كوئى درخت وغيرہ نه ہو۔ لينى ايك وقت آئے گا كہ يہ ونيا اپن تمام تر رو نقول سميت فنا ہو جائے گی اور روئے زمين ايك چينيل اور ہموار ميدان كی طرح ہو جائے گی' اس كے بعد ہم نيك و ہد كوان كے عملوں كے مطابق جزاويں گے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام 'شمس و قمراور کواکب کی تسخیر' رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شار نشانیاں 'کیا کم تجب انگیز ہیں کہفٹ' اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہو تا ہے۔ رقیم 'بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جمال سے یہ نوجوان گئے تھے' بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا بعض کہتے ہیں دَفِینہ معنی مَزفُومٌ ہے اور یہ ایک ختی ہے لوہ یا سیسے کی' جس میں اصحاب کہف کے نام کھیے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جے اب الرقیب کہا جا تا ہے جو مرور زمانہ کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کمف کما گیا' (تفصیل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے فار میں پناہ لی تو یہ وعاما گلی- اصحاب کمف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے' آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہو تا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں- کاش! آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں-

فَضَرَ بُنَاعَلَ اذَانِهِمْ فِي الْكَفْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿

ثُوَّبَعَثْنُهُ ولِنَعْلَوَ أَيُ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَالَبِثُوُّ أَمَدًا ﴿

نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَالَهُ والْحَقِّ الْتُعْدُ وَتُبَاثُ الْمُوارِيَّامِمُ وَزِدُنْ فَهُوْ هُدُى ﴿

وَرَبَطْنَاعَلِ قُلُوبِهِ وَإِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَثُنِنَارَبُ السَّهٰوتِ

یں ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک ای غار میں پر دے ڈال دیے۔ ''' (۱۱)

پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرلیں کہ دونوں گروہ میں ہے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ <sup>(۲)</sup> یاد رکھی ہے۔ (۱۲)

ہم ان کا صحح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں- یہ چند نوجوان (۳) اینے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔(۱۳) ہم نے ان کے دل مضبوط کر دییے (<sup>۳)</sup> تھے جبکہ ہیہ اٹھ

چند نوجوانوں کے دلوں میں بیہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسان و زمین کا خالق اور کا نئات کارب ہے۔ فتیۃ 'جمع قلت ہے جس ہے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقید ہُ توحید کا چرچا ہوا' تو باد شاہ تک بات بہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے بوچھا' تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی- بالآخر پھر باد شاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈریے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی ہے دور ایک پیاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے'

جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نبیند مسلط کر دی اور وہ تین سونو (۳۰۹) سال وہاں سوئے رہے۔ (۴) لینی ہجرت کرنے کی وجہ ہے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی ہے محرومی کاجو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا' ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ ان شدا ئد کو برداشت کرلیں۔ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرأت

اور حوصلے ہے ادا کر سکیں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی کانوں پر بروے ڈال کران کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ بڑے - مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گری نیند سلا دیا۔

<sup>(</sup>۲) ان دو گر د ہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا توای دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی بابت اختلاف ہوا' یا عمد رسالت کے مومن و کافر مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کمف ہی ہیں ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ایک کہتا تھاکہ ہم اتناعرصہ سوئے رہے۔ دو مرا'اس کی نفی کر نااور فرنق اول ہے کم و بیش مدت بتلا آ-(٣) اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان' بعض کہتے ہیں عیسائیت کے پیرو کارتھے اور بعض کہتے میں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کیرنے ای قول کو ترجع دی ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا' دقیانوس' جولوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان

وَالْرَرْضِ لَنُ ثَنْ عُوَاْمِنُ دُونِهِ إِلْهَالْمَدُ قُلْنَالِدُ السَّطَطَا ﴿

هَوُلاَهِ قَوْمُنَااتَّغَنَهُوْامِنُ دُونِهَ الِهَةُ لُوَلاَ يَاثُوْنَ عَلَيْهِهُ بِسُلطِنَ بَيْنٍ فَمَنَ اَطْلَوُمِتَنِ افْتَرَى عَلَ اللهِ كَذِبًا ۞

وَإِذِاعُتُوَلَّتُمُوهُمُ وَمَايَعَبُهُ وَنَ إِلَّا اللهُ فَالْأَلِلَ الْمُهُفِ يَنْشُرُ لِكُوْرُتُكُوْرِ مِنْ تَدْمَيْتِهِ وَيُهَيِّنُ لَكُوْرِ مِنْ اَمْرِكُوْرِ فَقَا۞

وَتَرَى الشَّمُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَنْوُورُعَنُ كَهُغِهِمُوذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْرِهُمُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُورٌ وَمِّنْهُ ذَٰ إِلَىٰ مِنُ الِيتِ اللَّهُ مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْمَدِ وَمَنْ يُضُلِلْ

کھڑے ہوئے (۱) اور کہنے گئے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکسی اور معبود کو پکاریں اگر ایساکیا تو ہم نے نمایت ہی غلط بات کی۔ (۱۳)

یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوااور معبودینار کھے ہیں۔ ان کی خدائی کی ہیہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ (1۵)

جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سواان کے اور معبودوں سے
کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کی غار میں (۳) جا بیٹھو'
تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے
لیے تمہارے کام میں سمولت مہیاکردے گا-(۱۱)

آپ دیکھیں گے کہ آفاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے باتیں جانب کترا جاتاہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ (۳) سے اللہ کی نشانیوں میں سے

(۱) اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے' جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کہ ایک دو سرے کو کھڑے ہوگیا دو سرے کو توجید کی وہ بات سائی' جو فرد آفرد اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی اور یوں اہل توجید باہم اکٹھے ہو گئے۔ توجید کی وہ بات سائی' جو فرد آفرد اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی اور یوں اہل توجید باہم اکٹھے ہو گئے۔

(٢) شَطَطًا كِ معنى جھوث كے يا حدسے تجاوز كرنے كے ہيں۔

(٣) یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کرلی ہے ' تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحد گی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کمف نے آلیں میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جاچھے ' جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا' لیکن وہ اس طرح ناکام رہے ' جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود ' جس میں آپ مالی آئیل حضرت ابو بکر ہے الٹین کے ساتھ موجود تھے ' ناکام رہے تھے۔

(٣) لیعنی سورج طلوع کے وقت داکیں جانب کو اور غروب کے وقت باکیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی 'حالا نکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فَجُووَۃ کے معنی ہیں کشادہ جگہ۔

فَلَنْ تَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمُوشِكًا أَ

وَ تَحْسُبُهُوْ اَيُقَاظًا وَهُوْ دُوُوْدٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُوْ ذَاتَ الْيُهِدِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُ مُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُو بِالْوَصِيْدِ لِلَا الْكَنْتُ عَلَيْهِمْ لَوَكَيْتَ مِنْهُمُ فِزَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ دُعُبًا ۞

وَكَذَٰ لِكَ بَعَثَنْهُ مُ لِيَتَمَا عَلُوا بَيْنَهُ مُ قَالَ قَالِ لَ مِنْهُمُ كُولِ تُتُورُ قَالُوالِ ثَنَا يُومًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُو اَعْلَوُ بِمَالِ لَهُ تُوْفَا لِعَثُوا اَحْدَكُمُ بُورِ قِكْمُ هُلْ فِا

ہے۔ (۱) اللہ تعالی جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پاسکیں۔ (۲)

آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں ' طلائکہ وہ سوئے ہوئے جو جم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلیا کرتے تھے ' ''' ان کا کتا بھی چو کھٹ پر اپنے ہاتھ کھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کرانہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الئے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھاجاتی۔ (۱۸)

ای طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھادیا (الکمکہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں- ایک کنے والے نے کماکہ کیوں بھی تم کتنی دیر ٹھمرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم- (۲) کنے لگے کہ تمہارے ٹھمرے

<sup>(</sup>۱) لیمنی سورج کااس طرح نکل جانا که باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے' اللہ کی نشانیوں میں ہے ہے۔

۲) جیسے د قیانوس بادشاہ اور اس کے پیرو کار ہدایت ہے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کر سکا۔

<sup>(</sup>٣) أَيْفَاظٌ، يَقِظٌ كَى جَمِّ اور دُفُودٌ، دَاقِدٌ كَى جَمِّ ہے وہ بیداراس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں' جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیس بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار بیدار نظر آتے تھے۔

<sup>(</sup>۴) آکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا ٹاکہ کوئی ان کے قریب نہ جاسکے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلا دیا تھا' اسی طرح تین سونو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صیح تھے' جس طرح تین سوسال قبل سوتے وقت تھے' اسی لیے آپس میں ایک دو سرے سے انہوں نے سوال کیا۔

<sup>(2)</sup> گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے 'صبح کا پہلا پسرتھااو رجب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پسرتھا'یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یااس سے بھی کم'ون کا کچھ حصہ سوئے رہے۔

إلى الْمَدِينَة وَنَكِيْنَظُوْ اَيُّهَا اَزَلَى طَعَامًا نَالْيَا كِثُوبِوِزْقٍ يِنْـهُ وَلِيُسَتَكَطَّفُ وَلاَيُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَـدًا ۞

إِنْهُ وَإِنْ يُظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ بَرْجُهُوْكُمْ أَوْ يُعِيبُ وُكُوْ

ۉۘػڶٳڮٵؘڠ۬ڗٛؾؘٵڝٙڲۼڂ؋ڸؽۼڵؠٷٞٳٲؾؘۜۄؘۼڎٳڟۼڂؿ ٷٵؾؘٳڶٮۺٵۼٷڮڗؿڽؿۼۿٷ۠ٳڎ۫ؽػڹڶڗؙۼۅٛڹ

نْ مِكْتِهِمُ وَلَنْ تُفْلِحُوْا إِذَا آبَدُ ان

رہے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (۱) اب تو تم اپنے میں سے کی کو اپنی یہ چاندی دے کر شرجیجو وہ خوب وکید بھال کے کہ شرکیجو وہ خوب وکید بھال کے کہ شرکاکون ساکھانا پاکیزہ تر ہے'(۱) پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لیے آئے'اور وہ بست احتیاط اور نرمی برتے اور کی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ (۱)

اگرید کافرتم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنگسار کردیں گے یا تمہیں پھراپنے دین میں لوٹالیں گے اور پھرتم تبھی بھی کامیاب نہ ہوسکوگے۔ (۳)

ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر <sup>(۵)</sup> دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور

<sup>(</sup>۱) تاہم کثرت نوم کی وجہ ہے وہ سخت تر دّو میں رہے اور بالاً خر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صبحے مدت جانتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بیدار ہونے کے بعد 'خوراک جوانسان کی سب سے اہم ضرورت ہے 'اس کا سروسامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔

<sup>(</sup>٣) احتیاط اور زی کی تأکید ای اندیشے کے پیش نظر کی جس کی دجہ سے وہ شرسے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کمیں اس کے رویے سے شروالوں کو ہماراعلم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افناد ہم پر نہ آپڑے 'جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لین آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت 'مشقت برداشت کی 'ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کرکے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا 'تو ہمارااصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا' ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔

<sup>(</sup>۵) لینی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا' ای طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کردیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا' جو تین سو سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا' تو وہ چران ہوا' اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا' وہ بھی دیکھ کر چران ہوا' جب کہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں ای شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یماں سے گیا ہوں' لیکن اس "کل" کو تین صدیاں گزر چکی تھیں' لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کمیں اس شخص کو مدفون نزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ شدہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پنچیا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں بھروہیں وفات دیدی (این کشی)

بَيْنَهُوْ اَمَرَهُوْفَقَالُواابُوُّا عَلَيْهِ مُبُنِّيَانَا ۗ رَبَّهُوُ اَعْدُوْبِهِمُ قَالَ الَّذِينَ عَلَيْوًا عَلَى اَمْرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ تَسْمِيدًا ۞

سُبُحٰنَ الَّذِي ١٥

سَيَقُولُونَ ثَلْثَةٌ تَابِعُهُو كَلْمُهُونُ وَيَقُولُونَ خُسَةٌ سَادِسُهُمُ كَلَهُهُو رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمُ

قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ (۱) جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کررہے (۳) سے کئے گئے گئے ان کارب ہی ان کے غار پر ایک ممارت بنالو۔ (۳) ان کارب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم (۳) ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کمنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس میجہ بنالیں گے۔ (۱۲)

کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کھف تین تھے اور چھٹا چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ پاپنچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا' (۱) غیب کی باتوں میں اٹکل (کے تیر تکے)

- (۱) لیمنی اصحاب کمف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کا دعد ہ اللی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔
- (۲) إِذْ اللَّهِ ظَرِف مِ أَعَفَرْنَا كا ُ يعنى ہم نے انہيں اس وقت ان كے حال سے آگاه كيا ، جبوه بعث بعد الموت يا وقوع قيامت كے بارے ميں آپس ميں جھڑ رہے تھے يا يهال آذكُر محذوف ہے ، يعنی وہ وقت ياد كرد ، جبوه آپس ميں جھڑ رہے تھے .
- (٣) کمیے والے کون تھے 'بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے 'بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے ' جب جاکرانہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سلا دیا ' تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک ممارت بنادی جائے۔
  - (٣) جھڑا كرنے والول كوالله تعالى نے فرماياكه ان كى بابت صيح علم صرف الله بى كو ب-
- (۵) یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھ یا اہل کفرو شرک؟ شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور ابن کثیر نے دوسری رائے کو۔ کیونکہ صالحین کی قبروں پر مجدیں تغیر کرنا اللہ کو پند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا «لَعَنَ اللهُ الْنَهُودَ وَالنَّصَارَى اَتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا بِعِمْ وَصَالِحِنِهُمْ مَسَاجِدَ» (البخاری کتاب الجنائو: باب مایکوه من اتخاذ المصاجد علی القبور۔ ومسلم کتاب المساجد واتخاذ المصود فیها "اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے، جنول نے اپنے پغیروں اور صالحین کی قبروں کو مجدیں بنالیا "حضرت عمر بنائیں" کی خلافت میں عواق میں حضرت وانیال علیہ السلام کی قبروریافت ہوئی تو آپ نے تھم دیا کہ اسے چھپا کرعام قبروں جیسا کر دیا جائے۔ انسازی میں حضرت وانیال علیہ السلام کی قبروریافت ہوئی تو آپ نے تھم دیا کہ اسے چھپا کرعام قبروں جیسا کر دیا جائے۔ انسازی کیش کا تعیر الله کو الله قبرول کو تعیر این کیش کا تعیر کیا ہے۔ (تغیر این کیش)
- (۱) یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافریتھ' خصوصاً اہل کتاب جو کتب ساویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔

چلاتے ہیں '() کچھ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آ شوال ان کا کتا '(۲) ہے۔ آپ کہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے 'انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ (۳) پس آپ ان کے مقدے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں (۱۳) اور ان میں سے کی سے ان کے بارے میں پوچھ کچھ بھی نہ کریں۔ (۵) اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ (۲۲)

گر ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ لینا۔ <sup>(۲)</sup> اور جب بھی بھولے'

كَلْبُهُوْءْ قُلُ كَنِّنَآعُكُوبِعِنَّاتِهِوْمَايَعُلَمُّهُمُ إِلَاقَلِيْلُّهُۥ فَلاَتُنَارِفِيْعِمُ الِامِرَآءُ ظَاهِرًا ۖ وَلَاتَسُتَفْتِ فِيْهِمُومِنْهُوُلَامَكُوا ﴿

وَلاَ تَغُوْلَنَّ لِشَائُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿

إِلَّا أَنَّ يَئَآ أَوَا لَهُ وَاذُكُورً تَبَّكَ إِذَا نَبِيمُتَ وَقُلُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) لینی علم' ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے ' جس طرح بغیرد کیھے کوئی پھرمارے ' یہ بھی اسی طرح انکل پچو باتیں کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالی نے صرف تین قول بیان فرمائے 'پہلے دو قولوں کو رَجْمًا بِالْغَنْبِ (ظن و تخیین) کمه کران کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تغییر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان کی اتن ہی تعداد تھی (این کثیر)

<sup>(</sup>٣) بعض صحابہ الطبیجی سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیاہے (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۳) کینی صرف ان ہی باتوں پر اکتفاء کریں جن کی اطلاع آپ کو وجی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں' صرف میہ کمہ دیں کہ اس تعیین کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ 'پوچھیں' اس لیے کہ جس سے پوچھا جائے' اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے' جب کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ ماٹٹیکیڈا کے پاس تو پھر بھی لیٹنی علم کا ایک ذرایعہ۔ وحی۔ موجود ہے' جب کہ دو سروں کے پاس نلنون واوہام کے سوا پچھ نہیں۔

<sup>(</sup>۱) مفسرین کتے ہیں کہ یمودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں بوچھی تھیں' روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کمف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یمی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب ہے۔ نبی سالیا ہے فرمایا' میں تہیں کل جواب دول گا' لیکن اس کے بعد ۱۵ دن تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھرجب آئے تو اللہ تعالیٰ نے

آنُ يَهُدِينِ رَيِّ لِأَقْرَبَ مِنْ لَمِنَ الرَشَدُا @

وَلَبِثُوا فِي كَمُوهِ مِهُ ثَلْثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ وَاتِسْعًا ١٠

قُلِ اللهُ أَعُلَمُ لِهِمَا لَهِ تُوَا لَهُ عَيْبُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اَبْصِرُيهِ وَاسْمِعُهُمَا لَهُمُّ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَالَيْ وَلاَ مُشْرِلِهُ فِي مُكِمْهِ إَحَدًا ۞

ۅٙٲؿؙڷؙڡؘٵٛۏڃؽٳڵؽ۫ڮڡڽ۬ڮؾؘٵڣڔٙؾڬٙڵٳۿؠؘێؚڶڸڲؚڶؠؾ<sup>ڰ</sup>

اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا (۱) اور کہتے رہنا کہ مجھے
بوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ
ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ (۲۳)
وہ لوگ اپنے غار میں تین سوسال تک رہے اور نوسال
اور زیادہ گزارے۔ (۳)

آپ کمہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھمرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے' آسانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ (اللہ تعالی اینے علم میں اللہ تعالی اینے علم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔(۲۹)

تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے

ان شاء الله كينے كابيد تكم ديا- آيت ميں كل (غد) سے مراد مستقبل ہے يعنی جب بھی مستقبل قريب يا بعيد ميں كوئی كام كرنے كاعزم كرو تو ان شاء الله ضرور كماكرو-كيونكه انسان كو تو پة نہيں كه وہ جس بات كاعزم ظاہر كر رہاہے'اس كی توفق بھی اسے اللہ كی مشيت سے ملتی ہے يا نہيں؟

- (۱) لیمنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ' تو جس وقت بھی یاد آ جائے ان شاء اللہ کہہ لو' یا پھر رب کو یاد کرنے کامطلب' اس کی تشییع و تحمید اور اس سے استغفار ہے۔
- (r) لینی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں' ممکن ہے اللہ تعالی اس سے زیادہ بھتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرمادے۔
- (٣) جمهور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ سمنی حساب سے ٣٠٠ اور قمری حساب سے ٣٠٩ سال بنتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بید اننی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ کا بیہ قول ہے "اللہ ہی کو ان کے ٹھسرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے" جس کا مطلب وہ نہ کورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تغییر کے مطابق اس کا مفہوم بیہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور 'اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے ' تو آپ ان سے کمہ دیس کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ؟ جب اس نے تین سونو سال مدت بتلائی ہے تو یمی صبح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے ؟
  - (۴) یه الله کی صفت علم و خبر ہی کی مزید وضاحت ہے۔

وَلَنْ تَغِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

وَاصِّبِرُنَفُسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَنُ عُونَ دَبَّهُمُ يِالْفُكَ وَقَ وَالْعَشِّى بُيْرِيْكُ وَنَ وَجَهَهُ وَلَا تَعَنُّ عَيْنُكَ عَنْهُمُ وَلَيْ يُنْ رِيْنَهُ الْحَيْوِةِ اللَّهُ ثَيَّا وَلَا تَعِلُمُ مَنَ اغْفَلُنَا تَوْمِيْهُ وَنُرِيْزِنَا وَالتَّبَعَ هَوْلهُ وَكَانَ آمُرُهُ فَرُطًا ﴿

پڑھتارہ' (ا) اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس
کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ (۲۵)
اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے
پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چرے کے
ارادے رکھتے ہیں (رضامندی چاہتے ہیں)' خبردارا تیری
تگاہیں ان سے نہ بٹنے پائیں (ا) کہ دنیوی زندگی کے
شاٹھ کے ارادے میں لگ (ا) جا۔ دیکھ اس کا کمنا نہ ماننا
جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حدسے
جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حدسے
گزر چکا ہے۔ (۲۸)

<sup>(</sup>۱) ویسے تو یہ تھم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وحی آپ ملٹی ہیں کی طرف کی جائے 'اس کی تلاوت فرما نمیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کمف کے قصے کے خاتمے پر اس تھم سے مرادیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کمف کے بارے میں لوگ جو چاہیں ' کہتے پھریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو پچھے اور جتنا پچھے بیان فرمادیا ہے ' وہی صحیح ہے 'وہی لوگوں کو پڑھ کر ساد تیجئے' اس سے زیادہ 'ویگر باتوں کی طرف دھیان نہ دہجئے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز وانحراف کیا' یا اس کے کلمات میں تغیرو تبدیلی کی کوشش کی' تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے' لیکن اصل مخاطب امت ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی تھم ہے جو اس سے قبل سور ق الأنعام ۵۲ میں گزر چکا ہے۔ مراد ان سے وہ صحابہ کرام النظی ہیں جو غریب اور کزور سے 'جن کے ساتھ بیٹھناا شراف قرایش کو گوارانہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص رضافتی، فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'میرے علاوہ بلال 'ابن مسعود' ایک بذلی اور دو صحابہ النظیمی اور تھے۔ قرایش کمہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنیاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ ماٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ماٹھ کی کمہ نے خواہش فاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنیاس کے ہٹا دو تاکہ ہم آپ ماٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ماٹھ کی بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ لیکن بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ لیکن اللہ تعالی نے تخق کے ساتھ الیا کرنے سے منع فرما دیا (صحبے مسلم۔ فیضائیل الصحابیة 'بیاب فیضل سعد بن اللہ تعالی نے تخق کے ساتھ الیا کرنے سے منع فرما دیا (صحبے مسلم۔ فیضائیل الصحابیة 'بیاب فیضل سعد بن المیں قاص

<sup>(</sup>م) لینی ان کو دور کر کے آپ اصحاب شرف واہل غنی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں؟

<sup>(</sup>۵) فُرْطًا 'اگر افراط سے ہو تو معنی ہول گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو معنی ہول گے کہ ان کا کام تفریط پر مبنی ہے 'جس کا نتیجہ ضاع اور ہلاکت ہے۔

وَقُلِ الْعَقُّ مِنْ دَيِّكُمْ تَمْنَ شَأَ وَفَلْبُؤُمِنْ وَّمَنُ شَآءً فَلْيُكُفُونُ إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلطِّلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ تُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَثُوى الْوُجُونَ فِشْ الشَّرَابُ وَسَاّمَتُ مُرْتَفَقًا ۞

اِنَّ الَّذِيِّنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحُتِاتَّالَانُصَٰيُعُ اَجْرَمَنُ اَحْسَنَعَمَلًا ۞

ٱۘۅڵؠٟٚڬ ڷۿؙۄؙۘڿڹؖ۠ؾۢۘٛۘۘؗؗٛٛ۠ڡۘٵڽڹؾؘڿؙڔؽ؞ۣ؈ؙ ۼٛؾڡؙؚؚۿؙٳڵۯٮۿٚۯؙ ؽؙۼٷۜڽٛۏؽؚؿۿٳڝؙٲڛٵۅۯڝؙۮؘۿۜۑٷؘؽڶڹۺٷؽؿؽٵڹٞٵ ڂؙڞؙۘٵۣۺؙۜۺؙڎؙڛٷٙٳۺؙؾؙڔٛۊ۪ۺؙۺۜڮڹؽ؋ؽۿٵۼڶ ٳڵۯٳۜؠڮ۬ڹڠۘۄٵڶڰ۫ۅٵڣٛۅؘڞؙڹؘتؙٷٛؿؘڡؘٛڰٵ۫۞

وَاغُرِدُ لَهُمُ مَّتَلَا تَرْجُلِين جَعَلْنَا لِإِحَدِهِمَا جَنَّتُنُ

اور اعلان کردے کہ یہ سراسربر حق قرآن تمہارے رب
کی طرف ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے
کفر کرے۔ خالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کرر کھی ہے
جس کی قناتیں انہیں گھیرلیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے
توان کی فریاد رسی اس پانی ہے کی جائے گی جو تیل کی تیجھٹ
جیسا ہو گا جو چرے بھون دے گا' بڑا ہی براپانی ہے اور بڑی
بری آرام گاہ (دوزخ) ہے۔ (۲۹)

یقینا جولوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ (۳۰)

ان کے لیے بیشکی والی جنتیں ہیں 'ان کے نیچ سے نہریں جاری ہوں گی وہاں ہیہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گئی ہوا گئی جائیں کے اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے '''' وہاں تخوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے 'اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔(اس)

اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنادے (۴۰) جن میں

<sup>(</sup>۱) قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے باکہ لوگوں کے اندر جنت عاصل کرنے کا شوق و رغبت بیدا ہو۔

<sup>(</sup>۲) زمانہ مزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ باوشاہ 'رؤسا اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے 'جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جا کیں گ۔ (۳) سُننڈس 'باریک ریشم اور اِسْتَبْرَقِ موٹا ریشم۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشی لباس ممنوع ہیں 'جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے 'انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی اَللہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہو گی۔ ﴿ وَلَكُونِهُ اَللَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہ ال

<sup>(</sup>٣) مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ ہیہ دو کھخص کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے

مِنْ اَعْنَالِ وَحَقَفُنْهُمَا إِنَّخُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا أَرْعًا ﴿

ڮڵؾؘٵڵۻؘۜڐؾؙؽڹٳؾٮؙؖٲػؙڵۿٵۅٙڷٷڟڸۄؙڽۣۨٮ۫ۮؙۺؽٵٚٷؘڡؘۼؖۯؾؙٳ ڂؚڶڶۿؠؙٵ۬ڣؘڒٵڝٚ

وَكَانَ لَهُ شَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آنَا اكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَآعَزُنَفُوا ﴿

وَدَخَلَ جَنْتَهُ وَهُـوَ ظَالِعٌ لِنَفْسِهُ قَالَ مَا آظُنُ اَنْ تَكِيْدَ هٰذِهَ البَدَّالِ

وَّمَا ٱظْنُ السَّاعَةَ قَالَمِهُ أَوَّ لَمِن ثُودُتُ إِلَى رَبِّى لَكِيدَتَ

ے ایک کو ہم نے دوباغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں تھجوروں کے درختوں ہے ہم نے گھیرر کھا<sup>(۱)</sup> تھا اور دونوں کے درمیان تھیتی لگار کھی تھی۔<sup>(۱)</sup> (۳۲) دونوں باغ اپنا کھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی

دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی (۳) اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نسرجاری کررکھی تھی۔ (۳۳) (۳۳)

الغرض اس کے پاس میوے تھے 'ایک دن اس نے ہاتوں ہی ہاتوں میں اپنے ساتھی (۵) سے کما کہ میں تجھ سے زیادہ مضبوط مالدار ہوں اور جتھ (۲) کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔(۳۴)

اوریه اینے باغ میں گیااور تھااٹی جان پر ظلم کرنے والا۔ کھنے لگاکہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔(۳۵)

اور نه میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کر تا ہوں اور اگر (بالفرض) میں اینے رب کی طرف لوٹایا بھی گیاتو یقیناً

یا واقعی دو شخص ایسے تھے؟ اگر تھے تو بیہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے' ان میں ایک مؤمن اور دو سرا کافر تھا۔

(۱) جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے' اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف تھجوروں کے درخت تھے' جو باڑاور چار دیواری کاکام دیتے تھے۔

(۲) لیعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جن سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔

- (٣) لینی اپنی پیدادار میں کوئی کی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیدادار دیتے تھے۔
- (٣) ناكه باغول كوسيراب كرنے ميں كوئى انقطاع واقع نه ہو- يا بارانى علاقوں كى طرح بارش كے محتاج نه رہيں-
  - (a) لینی باغوں کے مالک نے 'جو کا فرتھا' اینے ساتھی سے کہاجو مؤمن تھا۔
    - (٢) نَفَرٌ (جھے) سے مراد اولاد اور نوکر چاکر ہیں۔

خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ۚ ٱلْقَرَّتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُقَرِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوْبِكَ رَجُلًا ﴿

لكِتَأْهُوَاللهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ۞

میں (اس لوٹنے کی جگہ) اس سے بھی زیادہ <sup>(۱)</sup> بهتر یاؤں گا-(۳۲)

اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تواس (معبود) سے کفر کر تاہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنادیا۔ (۲) لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کی کو شریک نہ کروں گا۔ (۳)

(۳) یعنی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ کی رپوہیت اور اس کی وحدانیت کا قرار و اعتراف کر تا

<sup>(</sup>۱) لیعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور کمبی امیدوں نے اسے اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا ' پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفرو طغیان مدسے تجاوز کرجا تا ہے ' وہ مست شئے پندار ہوکرالیے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَلَهُن تُحِمُّتُ اللّٰ يَوْقَ إِنَّ فَيُحِمُّكُ اللّٰهِ وَاللّٰ عَلَى مُعَلِّم اللّٰهِ وَلَهُن تُحِمُّتُ اللّٰ يَقِمْتُ اللّٰهِ وَاللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰه وَلَهُ اللّٰ مَعْتَم اللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَقَالَ اللّٰ وَقَالَ اللّٰ وَمَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَمَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَقَالَ اللّٰ وَمَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ مَاللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ الل

<sup>(</sup>۲) اس کی یہ باتیں سن کراس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے' جس نے تجھے مٹی اور قطرۂ پانی (منی) سے پیدا کیا۔ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے' اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ پھر قربی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم ماور میں گیا' وہاں نو میسنے اس کی پرورش کی۔ پھراسے پوراانسان بنا کرمال کے پیٹ سے نکالا۔ بعض کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھا تا ہے' وہ سب زمین سے لیعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے' اس خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو عورت کے رحم میں جاکرانسان کی پیدائش کا ذرایعہ بنتا ہے۔ یوں بھی ہرانسان کی اصل مثی ہی قرار پاتی ہے۔ یوں بھی ہرانسان کی اصل مثی ہی قرار پاتی ہے۔ ناشکرے انسان کو اس کی اصل یا د دلاکر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہی کہ تو آپی حقیقت اور اصل پر غور کر' اور پھر رب کے ان احسانات کو دکھے' کہ تجھے اس نے کیا چھ بنا دیا اور اس مئل ہی ہے۔ جس کو تعلیق میں کوئی اس کا شریک اور مدوگار نہیں ہے' یہ سب پچھ کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالی ہی ہے' جس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ آہ' میں قدر یہ انسان ناشکرا ہے؟

وَلُوَلِّ الْذِ دَخَلُتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا لَتَكَّ ءَاللَّهُ لَافُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهُ إِنْ تَرَبِ اَنَااقَتَّل مِنْكَ مَالُاوَّوَلَدًا ﴿

فَعَلَى مَ بِنَ ٱنْ يُؤْتِيَي خَيُرامِّنْ جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَانًا تِنَالِثَمَا فَتُصْبِعَ صَعِيدًا ذَلَقًا ﴿

ٱوْيُصْبِحَ مَا ۚ وُهَاغَوْرًا فَكُنْ تَعْتَطِيْعُ لَهُ طَلَبًا ۞

وَايُويُط بِخَمَرِ ﴾ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَشَيُوعَلَ مَا ٱنْفُقَ فِيْهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلى مُوُوشِهَا وَيَقُولُ لِلَيْتَزِي

تونے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کما کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے'کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد (اسے' اگر تو جھے مال و اولاد میں اپنے ہے کم دیکھ رہاہے۔ (۳۹) بہت ممکن ہے کہ میرا رب جھے تیرے اس باغ ہے بھی بہتردے (۱) اور اس پر آسانی عذاب بھیج دے تو یہ چیٹیل اور چکنامیدان بن جائے۔ (۳۰)

یا اس کاپانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تواسے ڈھونڈھ لائے۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

اوراس کے (سارے) پھل گھیر لیے گئے ' (<sup>(۵)</sup>پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے <sup>(۱)</sup> لگا اور وہ باغ تو اوندھا الٹاپڑا تھا <sup>(2)</sup> اور (وہ <del>فخ</del>ص) ہے کہ

ہوں۔اس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ دو سراساتھی مشرک ہی تھا۔

(۱) الله كى نعتوں كا شكر اداكرنے كا طريقہ بتلاتے ہوئے كماكہ باغ ميں داخل ہوتے وقت سركشى اور غودر كا مظاہرہ كرنے كے بجائے يہ كما ہو آئا ہم الله كل قُوتَهُ إِلَّا بِاللهِ يعنى جو كچھ ہو آئے الله كى مثيت سے ہو آئے ، وہ چاہ تو اسے باقى رکھے اور چاہے تو فناكر دے- اى ليے حديث ميں آتا ہے كہ جس كوكسى كامال اولاديا حال اچھا گئے تو اسے ماشاً الله كُو فعائم بالله يردهنا چاہيے - (تفسير ابن كھير بحوالله مسند أبو يعلى)

(r) دنیامیں یا آخرت میں- یا دنیااور آخرت دونوں جگہوں میں-

(٣) حُسْبَانٌ، غُفْرَانٌ کے وزن پر- صاب سے ہے لیعنی ایساعذاب' جو کسی کے کرتوتوں کے نتیج میں آئے۔ لیعنی آسانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کرلے۔ اور میہ جگہ جمال اس وقت سرسبز وشاداب باغ ہے 'چیٹل اور چکنا میدان بن جائے۔

(۳) یا در میان میں جو نسر ہے جو ہاغ کی شادابی اور زرخیزی کا باعث ہے' اس کے پانی کو اتنا گہرا کر دے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے- اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اور یہ تھینچ لانے میں ناکام رہتی ہیں-

- (۵) یه کنایه ہے ہلاکت و فناہے ۔ یعنی اس کاسار ا باغ ہلاک کر ڈالا گیا۔
- (٢) یعنی باغ کی تقمیرو اصلاح اور کاشت کاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا- ہاتھ ملنا کنایہ ہے ندامت ہے-
- (۷) لینی جن چھتوں'چھیروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں' وہ سب زمین پر آرہیں اور انگوروں کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔

لَوُ أُشْرِكُ بِرَيِّ آحَدًا @

وَلَوْ تَكُنُ لَكُ وَكَ قُلْمُنُمُورُونَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَاكِ قُولُهِ الْعَقِّ هُوَخَدُرُّ ثُوَابًا وَخَدُرُ عُقْبًا ﴾

وَاثْمِرِبُ لَهُمُ مَّشَلَ الْحَيْوةِ اللَّثَيَّاكَمَا ۚ الْنُولُانُهُ مِنَ السَّمَا ۚ وَ فَاخْتَلَطَ بِهِ بَبَاتُ الْاَئْضِ فَأَصْبَهَ هَيْمُا لَكَنُوهُ الرِّلِيُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً مُقْتَرِدًا ۞

رہا تھا کہ کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ (۱) (۴۲)

سریک نه کریا- (۴۲) اس کی حمایت میں کوئی جماعت نه (۲) شخی که الله سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نه وه خود بی بدله لینے والا بن سکا- (۳۳) میمیں سے (ثابت ہے) که اختیارات (۳۳) الله برحق کے لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت (۳) ہی بمتر ہے- (۴۴)

ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال (بھی) بیان کرو جیسے پانی جے ہم آسمان سے اثارتے ہیں اس سے زمین کاسبزہ طلا جلا (لکلا) ہے ' پھر آخر کاروہ چورا چورا ہو جا تا ہے جے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

(۱) اب اے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا 'اس کی نعتوں سے فیض یاب ہو کراس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکٹی 'کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں 'لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا' اب کچھتائے کیا ہوت' جب چڑیاں جگٹ کئیں کھیت۔

(۲) جس جھے پر اس کو ناز تھا' وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بیخے کا کوئی انتظام کر سکا۔

(٣) وَلاَيَةٌ کے معنی موالات اور نفرت کے ہیں ' یعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم ہو جا آ ہے کہ اللہ کے سوا

کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب ہے بچانے پر قادر نہیں ہے ' ہیں وجہ ہے کہ پھراس موقع پر بڑے بڑے

مرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں ' گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے

فرعون کی بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کسنے لگا' ﴿ اَمَدُنْ اَنَّهُ الْاَلَةُ اِللَّا الَّذِي اَامْ اَمْدَا َ بِهُ اِللَّهُ وَاللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- (۳) کینی وہی اپنے دوستوں کو بهتر بدله دینے والا اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے -
- (۵) اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے

ٱلْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَالْبِقِيكُ

الصَّلِحْتُ خَيُرٌ عِنْدَرَيِّكَ ثُوَّابًا وَّخَيُرُامَلًا ۞

وَيَوْمَ نُسَيِّرُالُجِبَالَ وَ تَرَىالُارُضَ بَارِزَةٌ فَحَشَرُنهُمْ فَاتُونُفُادِرُمِنْهُمُ آحَدًا ۞

مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے' '' اور (ہاں) البتہ باتی رہنے والی نیکیاں '' تیرے رب کے نزدیک ازردئے ثواب اور (آئندہ کی) اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ (۴۶) اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے ''' اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گااور تمام لوگوں کو ہم اکٹھاکریں گے ان میں سے ایک کو بھی باتی نہ چھوڑیں گے۔ ''' (۲۷)

ہوئے پودوں اور در ختوں پر جب آسان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر تھیتی اسلما اٹھتی ہے ' پودے اور در خت حیات نوسے شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھرایک وقت آ ناہے کہ تھیتی سو کھ جاتی ہے۔ پانی کے عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب و پھر ہوائیں اس کوا ڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھو نکا بھی اسے دائیں جانب اور بھی بائیں جھا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھو نکے یا پانی کے بلیلے یا تھیتی ہی کی طرح ہے ' جوا بی چند روزہ ہمار دکھا کر فاکے گھاٹ انتر جاتی ہے۔ اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو فاک کے ملے مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔ (مثلًا سورہ یونس '۲۵' سورہ زمر'۲۱' سورہ حدید' ۵۰ وغیرامن الآیات۔)

(۱) اس میں ان اہل دنیا کارد ہے جو دنیا کے مال واسباب ، قبیلہ و خاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ، یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی- اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔

(۲) باقیات صالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) کون می یا کون کون می ہیں؟ کسی نے نماز کو' کسی نے تحمید و شیج اور تکبیرو تهلیل کو اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کامصداق قرار دیا۔ لیکن صبح بات سے سے کہ سے عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ منسیات سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے' جس پر عنداللہ اجروثواب کی امید ہے۔

(٣) میہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ بہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب 'بہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ﴿ وَتُكُونُ الْحِبْالُ كَالْحِهْنِ الْمُنَفُّوْتِ ﴾ (القادعة ٥٠) "اور بہاڑ ایسے ہول گے جیسے دھنگی ہوئی رنگین اون "مزید دیکھتے سور ہ طور '۹' ۱۰- سور ہ نمل '۸۸- سور ہ طلہ '۱۰۵- زمین سے جب بہاڑ جیسی مضوط چیزیں ختم ہو جائیں گی ' تو مکانات ' درخت اور ای طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی؟ ای ای ایک فرایا وجود برقرار رکھ سکیں گی؟ ای لیے آگے فرمایا "تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ "

(۴) لیعنی اولین و آخرین' چھوٹے بڑے' کافر و مؤمن سب کو جمع کریں گے' کوئی زمین کی مۃ میں پڑانہ رہ جائے گااور نہ قبرسے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔

وَعُرِضُواعَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدُ جِئْتُدُونَا كَمَا خَلَقُتْ كُوُ اَوَّلَ مَنَّةٍ أَبَلُ زَعَمُنُو ٱلَّنْ تَجُعُلَ لَكُوْ مَنْوَعِدًا ۞

وَوُضِعَ الْحِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَ يَقُوُلُونَ نِويُلَتَنَا مَالِ لَهَ ذَا الْكِتْبِ لَايُغَادِرُصَفِيْرَةً قَلَاكِبَيْرَةً إِلَّا اَحُصْمَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا وُلاَيَقُلِهُ رَبُّكَ آحَدًا ﴿

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلْمِ كَانَ مِنَ الْبِحِنَ فَفَسَقَ عَنُ اَمْرِرَتِهُ

اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بست (۱) حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس ای طرح آئے جس طرح ہم نے تہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تممارے لیے کوئی وعدے کاوقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ (۸۸)

اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گاکہ گنگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کمہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا ہڑا بغیر گھیرے کے باتی ہی نہیں چھوڑا 'اور جو پچھ انہوں نے کیا تھاسب موجود پائیں گے اور جیرارب کسی پر ظلم وستم نہ کرے گا۔(۲۹) اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سحدہ کرو تو

الميس كے سواسب نے سجدہ كيا "يد جنول ميں سے تھا" (۲) اس نے اپنے پروردگاركى نافرمانى كى " (۳)كيا كھر بھى تم

<sup>(</sup>۱) اس کے معنی ہیں کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے 'یا صفوں کی شکل میں بارگاہ اللی میں عاض ہوں گے۔

<sup>(</sup>۲) قرآن کی اس صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہو تا تو تھم اللی سے سر تابی کی اسے کبال
ہی نہ ہوتی 'کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَسَوَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾
(النحویہ ۲۰ "وہ اللہ کے تھم کی نافرمائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔ "اس صورت میں
یہ اشکال رہتا ہے 'اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو بھر اللہ کے تھم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا'کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتہ تھے'
انہیں کو سجدے کا تھم دیا گیا تھا' صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ یقینا نہیں تھا'کین وہ فرشتوں کے ساتھ ہی
رہتا تھا اور ان ہی میں شار ہو تا تھا' اس لیے وہ بھی آنسجُدُو الِا دَمَ کے تھم کا مخاطب تھا۔ اور سجدہ آدم کے تھم کے ساتھ
اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَقَكَ اَلاَ تَعْفِی اَلْاَ اَمْرُقُكَ ﴾ "جب میں نے تھے تھم دے دیا تو پھر تو
نے سحدہ کیوں نہ کیا۔ "

<sup>(</sup>٣) فِسْقٌ كَ معنى موتے ہيں نكانا ، چوہا جب اپنے بل سے نكاتا ہے تو كتے ہيں فَسَقَتِ الْفَأْرَةُ مِنْ جُحْرِهَا شيطان بھى سجدة تعظيم و تحيه كا انكار كرك رب كى اطاعت سے نكل كيا-

ٱفَتَنَّخِثُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ٱوْلِيَاءُ مِنُ دُونِ وَفُمُ ٱلمُّوْعَثُةُ ثِمِثْنَ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَالًا ﴿

مَاآشُهُدُ تُهُوُخُ فَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ اَنْشُيهِهُ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞

وَيُومَ يَقُولُ نَادُوْ الْمُرَكَّانِيَ الَّذِيْنِ نَعَمْنُوْ فَدَعَوْهُمُ فَكُوْيَسُنَةٍ بِيُبُوْ الْهُمُ وَجَعَلْنَا كِينَهُمُ مُّوْيِقًا ۞

اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوٹر کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالا نکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ <sup>(۱)</sup> ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۰)

میں نے انہیں آسانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں' (۳) اور میں مگراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ (۳) (۵)

اور جس دن وہ فرمائے گاکہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکاروا یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کردیں گے۔ (۵۲)

(۱) لینی کیا تمهارے لیے میے صبح ہے کہ تم ایسے شخص کواور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو تمهارے باپ آدم علیہ السلام کاد مثمن' تمهارا دمثمن اور تمهارے رب کاد مثمن ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟

- (۲) ایک دو سراتر جمهاس کامیر کیاگیاہے'' خالموں نے کیاہی برابدلافتیار کیاہے۔''لینی الله کی اطاعت اوراسکی دوستی کو چھوڑ کرشیطان کی اطاعت اوراسکی دوستی جوافتیار کی ہے توہیہ بہت ہی برابدل ہے' جسے ان خالموں نے اپنایا ہے۔
- (٣) لینی آسان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں 'بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی 'میہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ پھرتم اس شیطان اور اس کی ذریت کی لیوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور میری عبادت و اطاعت سے تنہیں گریز کیوں ہے؟ جب کہ یہ مخلوق ہیں اور میران سب کا خالق ہوں۔
- (۳) اور بفرض محال اگر میں کسی کو مدد گار بنا تا بھی توان کو کیسے بنا تا' جب کہ بیہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضاہے روکتے ہیں۔
- (۵) مَوْنِقٌ کے ایک معنی تجاب (پردے اور آڑ) کے ہیں۔ لینی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گائکو نکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی۔ نیزاس لیے کہ عرصہ محشر میں یہ ایک دو سرے کو نہ مل سکیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مملک کیا ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے لینی یہ مشرک اور ان کے مزعومہ معبود 'یہ ایک دو سرے کو مل ہی نہیں سکیں گے کیوں کہ ان کے درمیان ہلاکت کاسامان اور ہوناک چزیں ہوں گی۔

وَرَاالْمُهُومُونَ النَّارَفَظَنُّواً الَّهُمُّمُّوافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوُا عَمُّامَصُرِفَا ﴿

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي لِمَنَا الْقُدْرَانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اثْنَرَّنِ ثَنَّ جَدَلًا ﴿

وَمَامَنَعُ النَّاسَ اَنْ يُغُومُنُوْ الدُّمَاءَ هُمُوالْهُدُى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمُ الْآ اَنُ تَالْتِيَهُمُ سُنَّةُ الْاَقَ لِينَ اَوْ يَالْتِيَهُمُ الْعُنَاكُ قُسُلًا ﴿

وَمَانُرُسِلُ الْمُرُسِلِينَ إِلَّامُيَشِّرِينَ وَمُنْذِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُاوْابِالْبَاطِلِ لِيُرْجِضُوْا بِوَالْحَقِّ وَاتَّتَخَدُواْ الْبِيْنَ وَمَالُنْذِرُوا الْمُزُواْ ا

وَمَنُ ٱظْلَوْمِتَنَّ ذُكِّرَ بِالنِّتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَعَنُهَا وَنَمَى مَافَتَمَتُ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْمَنَاعَلِى قُلُوْبِهِمُ إِكِينَةً

اور گنگار جنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ ای میں جھو تکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بیخے کی جگہ نہ پائیں گے۔(۱) (۵۳)

ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھڑالوہے۔(۲)

لوگوں کے پاس ہدایت آنچکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور ایپ رب سے استغفار کرنے سے صرف ای چیزنے روکا کہ انگلے لوگوں کا سامعاملہ انہیں بھی پیش آئے (<sup>۳)</sup> یا ان کے سامنے تھلم کھلاعذاب آموجود ہوجائے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۵)

ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے ہیںجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سارے جھڑتے ہیں کہ) اس سے حق کو لؤکھڑا دیں' انہوں نے میری آتیوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے ندان بناڈالا ہے۔ (۵)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جے اس کے رب کی آبتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے

<sup>(</sup>۱) جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافرابھی چالیس سال کی مسافت پر ہو گا کہ یقین کر لے گا کہ جنم ہی اس کا ٹھکانا ہے (منداحمہ' جلد ۳' ص ۷۵)

<sup>(</sup>۲) لیخی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقتہ استعال کیا ہے' وعظ و تذکیر' امثال و واقعات اور دلا کل و براہین' علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن انسان چو نکہ سخت جھڑالو ہے' اس لیے وعظ و نصیحت کااس پر اثر ہو تاہے اور نہ دلا کل و براہین اس کے لیے کارگر۔

<sup>(</sup>٣) يعني تكذيب كي صورت مين ان ير بھي اسي طرح عذاب آئے 'جيسے يہلے لوگوں ير آيا-

<sup>(</sup>٣) لیعنی ہے اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو ہے پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا اس کے بعد ایمان لانے کاان کو موقع ہی کب ملے گا؟

<sup>(</sup>۵) اور الله کی آیون کانداق ازانا'یه تکذیب کی بدترین قتم ہے-ای طرح جدال بالباطل کے ذریعے سے ایعنی باطل

آنٌ يَّفْقَهُ مُولُا وَفِيَّ الْنَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللْمُ

ۅؘۯڹ۠ڬاڶؙڡٚڡؙۅؙۯۮؙۅٵڷڗؖڝؙڎ۬ڵۄؙؽٷٳڿڽؙٛۿؙؠؙؠؠٵؗڲٮۘڹؙۅؙٵ ڵڡؘۼۜڶؘڵۿؙؙۉؙٳڶۘڡؘۮؘٳؠٝڹڶؙڷۿؙۄؙٷۧٷڡۣڰؙڵؽؙؾؘڿؚٮ۠ۉٳ ڝؙ۬ۮؙۏڹ؋ڡؙۅڸؙڒ۞

وَتِلْكَ الْقُرَايَ الْمُلَمَّنَا لَهُ وَلِتَا ظَلْمُواوَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿

اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھاہے اسے بھول جائے ، بیشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے (نہ) سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے ، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلا تا رہے ، لیکن میں بھی بھی ہدایت نہیں پانے (۱۱) کے -(۵۷)

تیرا پروردگار بہت ہی بخش والا اور مہرانی والا ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بیشک انہیں جلد ہی عذاب کردے ' بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نمیں پائیں گے۔ (۵۸)

یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی جاہی کی بھی ہم نے ایک معاد

طریقے افتیار کر کے) حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نمایت فدموم حرکت ہے۔ اس مجاولہ بالباطل کی ایک صورت سے جو کافر رسولوں کو یہ کہ کران کی رسالت کا افکار کرویتے رہے کہ تم تو جمارے جیسے ہی انسان ہو ﴿ مَاۤ اَنْکُورُ لِهُ اِللّٰ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اور بطلان کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ کو حَضَت رِجْلُهُ (اس کا پیر پھل گیا) یمال سے یہ کسی چیز کے زوال ( اللّٰہ ) اور بطلان کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ کھتے ہیں۔ دَحَضَت حُبِحَتُهُ دُحُوضًا أي بَطَلَتُ (اس کی جبت باطل ہو گئ) اس لحاظ سے أَدْحَضَ يُذْحِضُ کے معنی ہوں گے باطل کرنا (فتح القدیر)

(۱) یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیااور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے' ان کے دلول پر ایسے پر دے اور ان کے کانول پر ایسے بوجھ ڈال دیئے گئے ہیں'جس سے قرآن کا سمجھنا' سننااور اس سے ہرایت قبول کرناان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ان کو کتنابھی ہدایت کی طرف بلالو' یہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہول گے۔

(۲) لیمنی میہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فور اگر فت نہیں فرما تا' بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسانہ ہو تا تو پاداش عمل میں ہر مخص ہی عذاب اللی کے شکتے میں کساہو تا۔ البتہ میہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آجا تا ہے' جو اللہ تعالی مقرر کئے ہو تا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور پچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ موڈنل'' کے معنی ہیں جائے نیاہ' راہ فرار۔ بناليا-(۱۲)

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِنَسْهُ لَأَ آبُرَّهُ حَتَّى آبُلُغَ عَبْمَعَ الْبَعْرَيْنِ آوُامْضِيَ حُقُبًا ۞

فَلَتَّابَلَفَامَجُمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوْتَهُمَافَاتَّفَنَسَيْيُلُهُ فِي الْبَحْرِسَرِيًّا ۞

مقرر کررکھی تھی۔ (۱) (۵۹)
جبکہ مویٰ نے اپنے نوجوان (۲) سے کماکہ میں تو چاتا ہی
رہوں گا پیمال تک کہ دو دریاؤں کے (۳) سٹکم پر پہنچوں '
خواہ مجھے سالہاسال چلنا پڑے۔ (۳)
جب وہ دونوں دریا کے سٹکم پر پہنچ ' وہاں اپنی مجھلی
بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اینا راستہ

(۱) اس سے مراد' عاد محمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی قویس ہیں جو اہل تجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاک سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو جہج گیا ہے' جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیراور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی' تو پھران کی مملت عمل ختم اور تاہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پائل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیراور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی' تو پھران کی مملت عمل ختم اور تاہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پھرانہیں حزف معلانے کی امید باقی نہیں رہی کو چورت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سے جھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پغیبراور اشرف الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو' تم یہ نہ ہمجھانا کہ تمہیں کوئی پوچھے والا نہیں بلکہ یہ مملت تو سنت اللہ ہے جو ایک وقت موجود تک ہر فرد گروہ اور قوم کو وہ عطاکر آ ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور مملت نو بوجائے گی اور اس کا مطلب یہ ہو گاجو تم ہے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ تم ایک کو وقت موجود تک ہو جائے گی اور اس کا مطلب ہیں ہو گاجو تم ہے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ تم ایک کو وقت موجود تک ہو جو کی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہے۔ اس موجود کی جو ایک کی اور دس کی اس می خوات کے بعد ان کے جانشین ہے۔ جو ایک میں موجود کی مارہ میں شم ہو جائے ہیں۔ دو سرے مقامات جن کا جمود کی ہیں۔ دو سرے مقامات جن کا درکر مضرین نے کیا ہے ان پر سرے سے جمح المحرین کی تعبیری صادت نہیں آئی۔ دو سرے مقامات جن کا در سرے مقامات نہیں آئی۔ دو ترام عنی مراد حسرے مقامات جن کا درس کی ہو جائے ہیں۔ دو سرامعنی مراد ہے۔ یعن دو سرامعنی مراد ہے۔ یعن دو سرامعنی مراد ہے۔ یعن مراد میں دونوں آگر طبح المرس شم ہو جائے ہیں۔ دو سرامعنی مراد ہے۔ یعن کیا می مورد کے ایک مسال اور دو سرے معنی غیر معین مدت کے ہیں۔ یہاں کیی دو سرامعنی مراد ہے۔ یعن دو سرامعنی مراد ہے۔ یعنی دو سرامعنی مراد ہے۔ یعنی مورد سرامعنی مراد ہے۔ یعنی مراد ہے۔ یعن

جب تک میں مجمع البحرین (جہال دونوں سمندر ملتے ہیں) نہیں پہنچ جاؤں گا' چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا' چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں بیہ کمہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بیہ جملہ پند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ جمارا ایک بندہ (خصر) ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے بوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' جہال دونوں سمندر ملتے ہیں' وہیں جمارا وہ

فَكَتَّا جَاوَزَاقَالَ لِفَتْسُهُ اتِنَاغَكَآءَنَّالْقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِيَا لَمُذَافَعَيًا ۞

قَالَ اَنَّ يُتَّ اِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى شِيئُ الْحُوْتَ ۚ وَ مَاۤ اَنْسُلِیٰهُ اِلَاالتَّ یَظْنُ اَنُ اَذْکُرُهٔ ۚ وَاتَّخَنَ سَبِیسُلَهٔ فِی اَبْحَرِ ۖ جَبًاۤ

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ اللَّهِ فَارْتَكَا عَلَى التَارِهِمَا قَصَمًا اللهِ

فُوجَكَاعَبُكُامِّنُ عِبَادِنَآاتَيْنَاهُ وَمُهَ فَيِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنَاهُ

یر گیا(صحیح بخاری ' تفییرسور هٔ کهف)

جب یہ دونوں وہاں سے آگے بردھے تو مویٰ نے اپنے نوجوان سے کماکہ لاہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی بردی-(۶۲)

اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھاہی ؟ جبکہ ہم پھر سے نیک لگاکر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا' دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انو کھے طور پر دریا (ا) میں انہاراستہ بنالیا۔ (۲۳)

مویٰ نے کمایی تھاجس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے-(۱۲۳)

یں ہارے بندوں میں سے ایک بندے <sup>(۳)</sup>کو پایا<sup>، جسے</sup>

بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھل ساتھ لے جاؤ' جہاں مچھلی تہماری ٹوکری (زنبیل) سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کی مقام ہے (بخاری 'سورہ کھف) چنانچہ اس تھم کے مطابق انہوں نے ایک مجھلی اور سفر شروع کردیا۔
(۱) لیخی مجھلی ندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنادیا۔ حضرت یو شع علیہ السلام نے مجھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا' لیکن حضرت موئی علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے۔ حتی کہ آرام کرکے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا' اس دن اور اس کے بعد رات سفر کرکے' جب دو سرے دن حضرت موئی علیہ السلام کو تعلاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی' تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھئی کھانا' کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا' مجھلی تو' جہاں ہم نے پھر سے ٹیک لگاکر آرام کیا تھا' وہاں زندہ ہوکہ سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں مجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا' جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔
(۲) حضرت موئی علیہ السلام نے کہا' اللہ کے بنزے! جہاں مجھلی زندہ ہوکر غائب ہوئی تھی 'وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا' جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہ ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے رہے۔ جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہ ہیں۔ چنانچہ اپنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے رہے۔ آگئے۔ قصصا کے معنی ہیں پیچھے گلنا' پیچھے پیچھے چلنا۔ یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے رہے۔ آگئے۔ قصصا کے معنی ہیں پیچھے گلنا' پیچھے پیچھے چلنا۔ یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پھچے چلے میا۔ اس بندے سے مراد حضرت خطر ہیں' بولیاں کانام خصر کے معنی سر ہزاور شاداب کے ہیں۔ بین 'بیدا کہ مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے پیچے سے سر سز ہوکر لہلمانے لگا' اس وجہ سے ان کانام خصر ہیں' بیدا کہ حضرت خصرت میں بر براور شاداب کے ہیں۔ اس کہ بیا کہ حضرت میں بین ان کے بیکھے تو وہ حصہ زمین ان کے پیچے سے سر سر ہوکر لہلمانے لگا' اس وہ جسے ان کانام خصر کی معنی سر ہزاور شادہ منان

مِنُ لَكُ ثَنَاعِلُمُمّا ۞

قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلَ الَّبُّهُ كَعَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِبْتَ رُسُمُدًا ۞

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبُرًا ﴿

وَكَيْفُ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَكُوطُ رِبِهِ خُبُرُ ا

قَالَ سَتَجِدُرِنَ إِنْ شَاءً اللهُ صَايِرًا وَلَا اعْصِى لِكَ امْرًا ﴿

قَالَ قِانِ التَّبَعْتَنِيُّ فَلَا تَتُعَلِّيْءُ عَنُ شَيُّ حَتَّى اُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرُا ۞

ہمنے اپنے پاس کی خاص رحمت <sup>(۱)</sup> عطا فرمار کھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص <sup>(۲)</sup> علم سکھار کھا تھا۔ (۲۵) اس سے موئی نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیاہے۔ (۲۲)

اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہر گز صبر نہیں کر سکتے۔ (٦٤) اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں (۳) نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ (٦٨)

مویٰ نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے دالا پائیں گے اور کس بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا-(۲۹)

اس نے کمااچھااگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت جھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں-(۷۰)

<sup>(</sup>۱) رَحْمَةٌ سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت موکیٰ علیہ السلام بھی بہرہ ور تھے' بعض بحویٰ امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا' حضرت موکیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیا وعولیٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو 'جو نبی نہیں ہوتے' علم لدنی سے نواز آئے' جو بغیر استاد کے محض مبدأ فیض کی کرم گشری کا نتیجہ ہو تاہے اور یہ باطنی علم' شریعت کے ظاہری علم سے' جو قرآن و صدیث کی صورت میں موجود ہے' مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہو تاہے لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضری بابت تو اللہ تعالیٰ نے خودان کو علم خاص دیئے جانے کی صراحت کردی ہے' جب کہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کردی ہے' جب کہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبدہ باز اس قشم کا وعوئی کر سکتا ہے' چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں۔ اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔

سے دعوے عام ہی ہیں۔ اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۳) یعنی جس کا یورا علم نہ ہو۔

فَانْطَلَقَا ۗحُثِّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةُ وَخَرَّهُمَّا قَالَ آخَرَقُتُهَا لِتُغُونَ ٱهْلَمَا ٱلتَّنْجِئُت شَيْئًا إِمُوا ﴿

قَالَ ٱلنُمْ آقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ﴿

قَالَ لَا تُوَّاخِدُ إِنُ بِمَالَئِيمُتُ وَلَا تُوْهِقُنِي مِنْ اَمُرِيُ عُمُرًا ۞

فَانْطَلْقَادَ حَتَّى إِذَا لَقِيَاعُلُمَّا فَقَتَلَهُ \* قَالَ أَقَتَلُهُ

نَفُسًا زَكِيَّةً بِعَنْ يُرِنَفُونَ لَقَدُ جِئُتَ شَيًّا ثُكُرًا ﴿

پھر وہ دونوں چلے ' یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے ' تواس نے کشتی کے شختے تو ڑ دیے ' موی نے کہا کیا آپ اسے تو ڈ رہے ' موی نے کہا یہ آپ اسے تو ڈ رہے بیں تا کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں ' یہ تو آپ نے بری (خطرناک) بات کردی۔ (ال) اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہر گر صبرنہ کر سکے گا۔ (۲۷) موی نے جواب دیا کہ میری بھول پر جھے نہ پکڑیے اور جھے اپنے کام میں شکی میں نہ ڈالیے۔ (۳) بھے نہ پکڑیے اور بھے اپنے کام میں شکی میں نہ ڈالیے۔ (۳) بھے نہ کیا اس کے اسے فار ڈالا ' موی نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک بیشک آپ نے تو بیان کے عوض مار ڈالا ؟ بیشک آپ نے تو بیا کہ بیا کہ بیان کے عوض مار ڈالا ؟ بیشک آپ نے تو بیری ناپہند یدہ حرکت کی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) حفرت موی علیه السلام کو چونکه اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر نے کشتی کے تختے تو ڑ دیئے تھے' اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نهایت ہولناک کام قرار دیا۔ اِنْدًا کے معنی ہیں الدَّاهِيَةُ الْعَظِيْمَةُ " "براہیب ناک کام"۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی میرے ساتھ پسر کامعاملہ کریں 'سختی کا نہیں۔

<sup>(</sup>٣) غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔

<sup>(</sup>٣) فَخُواً، فَظِنِعًا مُنْكُواً لاَ يُعْرَفُ فِي الشَّرَع اليابرابراكام ، جس كى شريعت ميں گنجائش نهيں۔ بعض نے كها ہے كه اس كے معنی ہيں أَنْكُو مِنَ الأَمْوِ الأَوْلِ بِهلَّ كام (كُثَّى كے تَخْةَ تَوْرُ نَے) سے ذيادہ براكام - اس ليے كه قتل ايباكام ہے جس كا تدارك اور ازاله ممكن نهيں - جب كه تشق كے تشخة الهيروينا ايباكام ہے جس كا تدارك اور ازاله كيا جا سكتا ہے۔ بعض نے اس كے معنی كيے ہيں ' پہلے كام سے كم تر أَفَلُ مِنَ الأَمْرِ اس ليے كه ايك جان كو قتل كرنا اسار كشتى والوں كو وُبو دينے سے كم تر ہے - (فتح القدير) ليكن پهلا مفهوم ہى انسب ہے ، كيونكه حضرت مولى عليه السلام كو جو علم شريعت عاصل تھا اس كى روسے حضرت خضر كايہ كام بهر عالى خلاف شرع تھا ، جس كى وجہ سے انہوں نے اعتراض كيا اور اسے نمايت براكام قرار ديا -

قَالَ ٱلْوُاقُالُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا @

قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَىٰ أَبُعُدَ هَافَلَاتُصْحِبْنِيُّ قَدْبَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّنُ عُنْدًا ۞

فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا الْتَيَااَهُلَ ثَيْرَةٍ السِّنْطُعَمَا اَهُلَهَا فَالْبُوااَنُ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ اَنُ يَنْقَضَّ فَاقَامَهُ قَالَ لُوْشِنُتَ لَقَدْتُ عَلَيْهِ اَجُرًا ۞

قَالَ هٰذَافِرَاقُ يَنْفِي وَيَنِنِكُ سُأَنِيَنُكَ بِتَأْوِيلِ مَالُوْتَمُتَطِعْ

وہ کنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کما تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہر گز صبر نہیں کر یکتے۔ (۵۵)

موی (علیہ السلام) نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بیٹک آپ میری طرف سے درکھنا کی بینے کے۔(۲۷)

پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آگر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا '(۲) دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی' اس نے اسے ٹھیک اور درست (۳) کردیا 'موٹی (علیہ السلام) کمنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ (۲)

اس نے کمابس بیہ جدائی ہے میرے اور تیرے در میان <sup>،(۵)</sup>

- (۱) لینی اب اگر سوال کروں تو اپنی مصاحبت کے شرف سے مجھے محروم کردیں 'مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو گا' اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہو گا۔
- (۲) یعنی بیر بخیلوں اور لیموں کی بہتی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی ہے ہی انکار کردیا' درال حالیکہ مسافروں کو کھانا کھانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا ہم حصد رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیعت کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا «مَنْ کَانَ یُوْمِنُ بِاللهِ وَالْیَومِ الآخِر، فَلْیَحْرِمْ ضَیْفَه» افیص الله عدید شرح المجامع الصغیر ۲۰۹٬۵۰۰، "جو اللہ اور یوم آ خرت پر ایمان رکھتا ہے' اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے "۔
- (۳) حضرت خضرنے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے تھم سے وہ معجزانہ طور پر سید تھی ہو گئی۔ جیسا کہ صیح بخاری کی روایت سے واضح ہے۔
- (۴) حضرت موی علیہ السلام ' جو اہل کبتی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے ' حضرت خضر کے اس بلامعاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت ' ضرورت مندی اور شرف و فضل کسی چیز کابھی کحاظ نہیں کیاتو یہ لوگ کب اس لا کق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیاجائے ؟
- (۵) حضرت خضرنے کہا کہ موی علیہ السلام' یہ تیسراموقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کر سکااور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔

عَلَيْهِ صَبُرًا ﴿

آمَّا التَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَالْدَثُ آنُ لِمِيْنَهَا وَكَانَ وَزَاءَ هُوْوَاكَ يَاثُذُكُنُّ سِّفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿

وَٱثَّاالَغُلُوْنَكَانَ آبَوُهُ مُؤْمِنَيْنِ فَقِيثَيْنَآ آنَيُّوْمَتُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۞

اب میں تخصے ان باتوں کی اصلیت بھی بتادوں گاجس پر تجھ سے صبر نہ ہوسکا۔ (۱) (۷۸)

کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے ہے۔ میں نے اس میں کچھ تو ڑپھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیے نکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھاجو ہرا یک (صبح سالم) کشتی کو جبراضبط کرلیتا تھا۔ (۹۷)

اور اس لڑکے کے مال باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کمیں یہ انہیں اپنی سرکثی اور کفرسے عاجز و بریثان نہ کردے۔(۸۰)

(۱) کیکن جدائی سے قبل حضرت خضرنے نتیوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا پاکہ مویٰ علیہ السلام کسی مغالطے کاشکار نہ رہیں اور وہ بیہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے' جس ہے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کاعلم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مثیت کے تحت' حضرت خضر کو دیا گیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے اور اس لیے حصرت مویٰ علیہ السلام بجاطوریر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔انہی بکویٹی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خصرانسانوں میں سے نہیں تھے اور اسی لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیوں کہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھ الیکن اگر اللہ تعالی اپنے کسی نبی کو بعض بحوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لے ' تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب و جی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے تھم ہے ہی کیے ہیں تو گو بظاہروہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں'کین جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہال جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیار ہو تاہے 'کوئی مرتاہے 'کسی کاکاروبار تباہ ہو جاتاہے 'قوموں پر عذاب آتاہے 'ان میں سے بعض کام بعض دفعہ به اذن اللي فرشتے ہي كرتے ہيں' تو جس طرح به امور آج تك كسي كو خلاف شريعت نظر نہيں آئے-اي طرح حضرت خضر کے ذریعے سے و قوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چوں کہ امور تکویننیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے۔البتہ اب وحی و نبوت کاسلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کااس قتم کادعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تشکیم نہیں ہو گا جیسا کہ حضرت خضرہ منقول ہے کیوں کہ حضرت خضر کامعاملہ تو نص قرآنی ہے ثابت ہے'اس لیے مجال انکار نہیں۔ لیکن اب جو بھی اس قتم کا دعویٰ یا عمل کرے گا'اس کا انکار لازی اور ضروری ہے کیوں کہ اب وہ یقینی ذرایعۂ علم موجود نہیں ہے جس ہے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔

فَأَرَدُنَا آنَ يُبِيلِ لَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَٱقْرَبَ رُحْمًا ۞

ۅٙٲ؆ٵڸۣ۫ٝ۫ٮڬٵۯؙڣػٵؽڸۼؙڵڡؽؙڹؾؿٮٛؽ۫ڹۣ؈ؚ۬ٵڷؠٙۑؽؙڎٙۅؘػٵؽ ؾؙؾٷڬڎ۫ڰۿؠٵۅػٵؽٵڹٛۅۿؠٵٛڞڸٷٵٷٙۘۯۮۯڹ۠ڮٲؽؾؠؙۿؙڡٙٵ ٲۺؙ؆ۿؠٵۅؘؽٮۛؿڂٟ۫ڿٵڬڗؙڰٵٞؿ۫ڂؠڐٞؾۣڽٛڗڮڎٚۅڝؘٵڡٚڡٛڶؿۿ ۼڽؙٵڝؙٟ۫ؽٝڎڵڮػٵۅ۫ڽڵؙٵڶٷۺۜڟؚۼۘڲٙؽۅڝۜٛڹۘڒڵ۞

وَيَنْ عَلُونَكَ عَنُ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُكُوْ اعْلَيْكُومِّنْ الْهُوْ الْمَ

اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے-(۸۱)

دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو پیٹیم بیچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے بیچے دفن ہے' ان کاباپ بڑا نیک محض تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں بیٹیم اپنی جوانی کی عمر میں آگر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہریانی اور رحمت سے نکال لیس' میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا' (ا) یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے مبرنہ ہو سکا۔ (۸۲)

آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں'<sup>(۱)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ میں ان کا تھو ژاساحال تہمیں بڑھ کرسنا تاہوں-(۸۳)

(۱) حفرت خفری نبوت کے قائلین کی ہے دو سری دلیل ہے جس ہے وہ نبوت خفر کا اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قتم کی و جی نہیں آئی کہ وہ استے استے اہم کام کسی اشارہ غیبی پر کردے 'نہ کسی غیر نبی کا ایسااشارہ غیبی قابل عمل ہی ہے۔ نبوت خفر کی طرح حیات خفر بھی ایک حلقے میں مختلف فیہ ہے اور حیات خضر کے قائلین بہت ہے لوگوں کی ملاقاتیں حضرت خضر سے ثابت کرتے ہیں اور پھران سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں لیکن جس طرح حضرت خضر کے خضر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے 'اسی طریقے ہوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نوم میں حضرت خضرے ملئے خضر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے 'اسی طریقے ہوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نوم میں حضرت خضر سے ملئے کے دعوے بھی قابل تشکیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی متعد ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شاخت کس طرح ممکن ہے ؟ اور کیوں کر یقین کیا جاسکتا ہے 'کہ جن بزرگوں نے ملئے کہ دعوے کیے ہیں' واقعی ان کی ملاقات خضر مو کی علیے السلام سے ہی ہوئی ہے 'خضر کے نام سے انہیں کسی نے دھو کہ اور فریب ہیں جتلا نہیں کیا۔

(۲) یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑاکہ فی الواقع اس کے سرپر دو سینگ تھے یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن لیعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا' بعض کھتے ہیں۔ کہ اس کے سرپر بالوں کی دو لٹیس تھیں' قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو لٹوں یا دو مینڈ حیوں یا' دو زلفوں والد تدیم مفسرین نے بالعوم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فتو حات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا

ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے (۱) سامان بھی عنایت کر دیے تھے-(۸۴)

وہ ایک راہ کے پیچیے لگا۔ (۸۵)

یمال تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیااور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہو تا ہوا پایا (۲۳) اور اس چشمے إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْرَفِ وَاتَّيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْ مُسَبًّا ﴿

فَأَتَبُعُ سَبَبًا ٠٠

حَتَّى إِذَابَكَغَ مَغُرِبَ الشَّمُسِ وَجَدَهَاتَوْبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ

ہوا تھا۔ کیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو داد تحقیق دی ہے اور اس شخص کی دریافت میں جو محنت و کاوش کی ہے 'وہ نہایت قابل قدر ہے۔ ان کی تحقیق کاخلاصہ بیہ ہے الکہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایبا حکمران تھا'جس کواللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی ہے نوازا تھا ۴- وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کر تا ہوا' ایک ایسے پیاڑی درے پر پہنچا جس کی دو سمری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ ۳- اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نمایت محکم بند تعمير كيا ٣ '٥- وه عادل ' الله كو ماننے والا اور آخرت پر ايمان ركھنے والا تھا ٦- وہ نفس پرست اور مال و دولت كاحريص نهيں تھا۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جسے بونانی سائرس' عبرانی خورس' اور عرب سیفسرو کے نام سے یکارتے ہیں' اس کا دور حکمرانی ۵۳۹' قبل مسیح ہے۔ نیز فرماتے ہیں ۱۸۳۸ء میں سائرس کے ایک مجتبے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جسم 'اس طرح د کھایا گیاہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سرپر مینڈھے کی طرح دوسینگ ہیں- (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفییر" ترجمان القرآن" ج١٬ ص-٣٩٩-٣٣٠ طبع قديم) والله اعلم بالصواب-

- (۱) سَبَبٌ کے اصلی معنی رسی کے ہیں' اس کااطلاق ایسے ذریعے اور وسلے پر ہو تاہے جو حصول مقصد کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سَبَبًا کے معنی ہیں' ہم نے اسے ایسے سازوسامان اور وسائل مہیا کیے' جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کیں' دشمنوں کاغرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابو د کیا۔
- (۲) دو سرے سبب کے معنی راہتے کے کیے گئے ہیں یا بیہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے' جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قتم کے ہتھیار اور اس طرح دیگر خام مواد سے بہت ہی اشیابنائی جاتی ہیں۔
- (m) عَنِن سے مراد چشمہ یا سمندر ہے- حَمِنَة ' کیچر' دلدل' وَجَدَ (بایا) یعنی دیکھایا محسوس کیا- مطلب سے ب ذوالقرنین جب مغربی جهت میں ملک پر ملک فتح کر تا ہوا' اس مقام پر پہنچ گیا۔ جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو پنچے سے سیاہ معلوم ہو تا تھا اسے ایبا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندرے یا دورے 'جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو' غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کوالیا ہی محسوس ہو تاہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہاہے حالاں کہ وہ اپنے مقام آسان پر ہی ہو تاہے-

وَّوَجَدَعِنُدَهَاقُومًاهُ قُلْنَا لِيَاالْقَرُنَيُنِ إِمَّاَآنُ تُعَدِّبَوَ إِمَّاَآنُ تَـُخِّنَا فِي**ُومُ** مُسُنًا ⊕

قَالَ امَّنَا مَنْ ظَلَمَ فَمَوْفَ ثُعَيِّبُهُ ثُعَيِّرُدُ لِلَّ رَبِّهِ فَيُعَيِّبُهُ عَذَابًا ثُكْرًا ۞

وَاتَّامَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا ظَلَهُ جَزَائَرِا فِعُنْفَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسُرًا ﴿

ثُمِّ التَّبَعُ سَبِياً ۞

حَثَىٰ إِذَا بَكُهُ مَثْطِلِعَ الشَّمْنِ وَجَلَهُ اتَّطْلُعُ عَلَى تَوْمِ لُوْجَعَّلُ كُوْمِيِّنْ دُوْفِهَا لِمِنْزَانِ

كَذَالِكَ وَقَدُ آحَطُنَا بِمَالَكَ يُهِ خُيُرًا ۞

کے پاس ایک قوم کو بھی پایا' ہم نے فرمادیا (المُمہ اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں توکوئی بہترین روش اختیار کرے۔ (۱) (۸۲) اس نے کما کہ جو ظلم کرے گااسے تو ہم بھی اب سزادیں گے'(۱) پھروہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گااور وہ اسے سخت ترعذاب دے گا-(۸۷)

ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے-(۸۸) بھروہ اور راہ کے پیچھے لگا۔ (۸۹)

یماں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچاتو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ (۹۰)

واقعہ الیابی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا اصاطہ (۱۲) مرر کھاہے۔(۹۱)

<sup>(</sup>۱) قُلْنَا (ہم نے کما) بذریعہ وحی'اس سے بعض علمانے ان کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہن'وہ کتے ہیں کہ اس وقت کے پنجیبرکے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کراختیار دے دیا کہ چاہے تواسے قتل کرے اور قیدی بنالے یا فدیہ لے کریا بطور احسان چھوڑ دے۔

<sup>(</sup>m) لینی جو کفرو شرک پر جمارہے گا'اہے ہم سزادیں گے لینی پچپلی غلطیوں پر مؤاخذہ نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>۴) کینی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفراختیار کیا۔

<sup>(</sup>۵) لینی الیی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی' اسی کو مطلع الشمس کما گیا ہے۔ جمال اس نے الیی قوم دیکھی جو مکانول میں رہنے کی بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے ' لباس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی۔ سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہو آ۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پنچااور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں 'اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا بوراعلم ہے۔

ثُةُ أَتَّبَعَ سَبَيًّا ﴿

حَتَى إِذَا بِكُفَرَيْنَ السَّكَ يُنِي وَجَدَونُ دُونِهِمَا قُوْمُالُّلِيُكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿

قَالُوَالِنَاالْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ غَعُلُ لِكَ خَرُجًا عَلَ آنُ يَعُعُلَ بَيْنَنَا وَيَدْفَهُوْسَدًا ۞

قَالَ مَا مُلْقِئْ فِيهُورَتِنُ خَيُرٌ فَالْمِيْنُونِ يُقِعُوۤ اَجَعُلْ بَيْنَكُوْ وَيَيْنَهُوْمُ رَدُمُكاٰ۞

ائُوْنِ زُبُرَالْحَيِيدِيْدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقِيْنِ قَالَ انْغُفُّوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَازًا قَالَ اثْوُنِيَّ أَفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿

وہ پھرایک سفر کے سامان میں لگا۔ (۱)

یمال نیک که بنب دو دیوارول <sup>(۲)</sup> کے درمیان پننچاان دونول کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ <sup>(۳۳)</sup>

انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! (۲۳) یاجوج ماجوج اس ملک میں (بڑے بھاری) فسادی ہیں '(۵) تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔ (۹۳) اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے' تم صرف قوت (۱)

میں تم میں اور ان میں مضبوط تجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں بہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی (<sup>2)</sup> تو تھم دیا کہ آگ تیز جلاؤ آوقتیکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل

طاقت ہے میری مدد کرو-(۹۵)

(۱) لینی اب اس کارخ کسی اور طرف کو ہو گیا۔

(۲) اس سے مراد دو پیاڑ ہیں جو ایک دو سرے کے مقابل تھے 'ان کے در میان کھائی تھی' جس سے یاجوج وہاجوج ادھر آبادی میں آجاتے اور اود ھم مچاتے اور قتل و غارت گری کابازار گرم کرتے۔

(٣) لیعنی اپنی زبان کے سواکسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔

(۴) ووالقرنین سے سے خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو گایا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و

وسائل مهیا فرمائے تھے' اننی میں مختلف زبانوں کاعلم بھی ہو سکتاہے اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتا ہے۔

(۵) یا جوج وماجوج سے دو قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد' دو سری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جنم زیادہ بھرے گی (صحیح بسخدادی- تفسیسر سورۃ المحیج- والمرقباق' بیاب اِن زلزلیۃ المساعمۃ شبیء عظیمہ- ومسلم' کتیاب الإیمان' بیاب"قولہ یقول اللہ لآدم' أنحرج بعث النیار)

(۲) قوت سے مراد لینی تم مجھے تقمیراتی سامان اور رجال کار مهیا کرو۔

(2) بَیْنَ الصَّدَفَیْن لیعی دونوں بہاڑوں کے سرول کے درمیان جو خلاتھا'اے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کردیا۔

آگ کر دیا' تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر کیکھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ (۱۰) (۹۲)

پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کرسکتے تھے۔(۹۷)

کها بیہ صرف میرے رب کی مهرانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا<sup>، (۲)</sup> بیشک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ (۹۸) فَمَااسُطَاعُوا آنَ يُطْهَرُوهُ وَمَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبًا ۞

قَالَ لَمْنَارَحُمَّةٌ ثِنْ ثَرِينَ قَاذَاجَاءَ وَعُدُرَتِي جَعَلَهُ دُكَارَ ۗ وكَانَ وَعُدُرَيِّ حُقَّانَ

(۱) قِطْرًا - بَکِصلا ہواسیسہ 'یالوہایا تانبا۔ لیعن لوہے کی چادروں کو خوب گرم کرکے ان پر بِکُصلا ہوالوہا' تانبایا سیسہ ڈالنے سے وہ بہاڑی درہ یا راستہ الیامضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کرکے یا تو ٹر کر یا جوج وماجوج کا ادھردو سری انسانی آبادیوں میں آنا نامکن ہوگیا۔

(۲) <sup>لیع</sup>نی ہیہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کریا اس میں سوراخ کر کے یاجوج وماجوج کاادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کاوعدہ آجائے گا' تووہ اسے ریزہ ریزہ کرکے زمین کے برابر کردے گا'اس وعدے ہے مراد قیامت کے قریب یاجوج وہاجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فقنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا (صحیح بخاری' نمبر۳۳۳۹' ومسلم' نمبر ۲۲۰۸) ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب الله کی مشیت ان کے خروج کی ہو گی تو پھروہ کہیں گے کل ان شاء اللہ اس کو کھودیں گے اور پھر دو سرے دن وہ اس سے نظنے میں کامیاب ہو جائیں گے- زمین میں فساد پھیلائیں گے حتی کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے' یہ آسانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے' بالاً خر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس ہے ان کی ہلاکت واقع به جائك گي- (مسند أحمد ١٦ / ٥١١) جامع ترمذي نمبر ٣١٥٣) والأحاديث الصحيحة للألباني- نمبر ہاں، صحیح مسلم میں نواس بن ممعان منہ اپٹیر، کی روایت میں صراحت ہے کہ باجوج وماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا' (کتاب الفتن وأشراط المساعة بهاب ذکر الید جال) جس ہے ان حضرات کی تردید ہو جاتی ہے 'جو کہتے ہیں کہ تا تاریوں کامسلمانوں پر حملہ ' یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھایا روسی یا چینی قومیں نہی پاچوج وہاچوج ہیں'جن کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کامصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کاغلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب ہاتیں غلط ہیں کیوں کہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور شروفساد کاوہ عارضی غلبہ ہے جس کامقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی' تاہم پھروہائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمۂ اجل بن جائیں گے۔

ۅؘۘڗڗؖؽؙؙٚێٵڝٛڡؙؙٞۿؙؠؙؙؽڡؙؠڔ۬ؾۜؽؙۅؙۼ؈ؙٛڹۼۻۊٮٞۏؙٮۼؘڂ؈۬ٳڶڞؙۅڔ ڹؘۜجٮۘۼڶۿۅٛڿؠڠٵٚ۞

وعُرَضُنَاحَهُ نُورَيُومَ إِلِلْكِلِفِرِينَ عَرُضَا ﴿

ٳ؆ؽؽ؆ػٳڹٮٛٵٞڲؽؙڹؙۿؙۄؙؽ۬ۼڟٲؖۄۼؽۮؚڷڔۣؽٷػٳڶڎؙٳ ڵۘڒؽٮؙٛؾڟؚؽٷڹؘۺٮؙڡؙٵڞٛ ٳؘڡٚڝؘٮؚٵڷڒۣؿؗۯڰڡۜۯؙۯٙٳڶؿؾڿ۬ۮڎٳ عؚؠٵۮؚؽڡۣڽ

دُونِيَ اَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا مِنْ فَكُلُّونِ وَاللَّهُ مِنْ فَكُلُّو ال

عُلْمَلُ نُنِيَّتُكُوْ بِالْأَخْسَرِيْنَ آعَالًا ص

ٱلَّذِينَ صَّلَّ سَمُّيهُوْ فِي الْحَيُوةِ التُّنْيَا وَهُوْ يَحْسَبُونَ ٱلهُوْ يُعِينُونَ صُنْعًا ۞

اُولَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِمَالِيتِ رَبِّهِمُ وَلِقَالِهِ فَحَيَطَتُ

اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دو سرے میں گڈنڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور صور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کرکے ہم جمع کرلیں گے-(۹۹) اس دن ہم جنم کو (بھی) کافروں کے سامنے لا کھڑا کردیں گے-(۱۰۰)

جن کی آ تکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور (امر حق) بن بھی نہیں سکتے تھے۔(۱۰۱)
کیا کافریہ خیال کیے بیٹے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا جمایتی بنالیں گے؟ (سنو) ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھاہے۔ (۱)
کمہ دیجئے کہ اگر (تم کمو تو) میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ (۱۰۲)
وہ ہیں کہ جنکی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ ای کمان میں رہے کہ وہ بہتا ہے کام کررہے ہیں۔ (۱۳۰۱)

اس کی ملاقات سے کفر کیا' (۲) اس لیے ان کے اعمال

(۱) حَسِبَ، بمعنی ظَنَّ ہے اور عِبَادِیَ (میرے بندوں) سے مراد' طائکہ' مسے علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں' جن کو عاجت روااور مشکل کشاسمجھاجا تاہے' اسی طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استفہام زجر و تو بخ کے لیے ہے۔ لیعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے' ہم نے تو ان کا فروں کے لیے جنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے اور ان کو اپنا جمایتی سمجھتے ہیں۔

(۲) یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں تاپندیدہ ہیں 'لیکن بزعم خویش سیحتے یہ ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کررہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ بعض کتے ہیں 'یود و نصاریٰ ہیں' بعض کتے ہیں خوارج اور دیگر اہل بدعت ہیں' بعض کتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہروہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر نذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید وعیدیں بیان کی جارہی ہیں۔

(m) رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلا کل ہیں جو کا نکات میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ آیات تشریعی ہیں جو اس نے

أَعْبَالْهُ مُؤْخِلًا نُونِيُ لِهُمُ يَوْمُ الْفِيمَةِ وَزُنّا ۞

ذلكَ جَزَا وُهُوْ جَهَنَّهُ وَيَاكَفُرُوا وَاتَّخَذُ وَآلِينَ وَرُسُلِ هُرُوان

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِمُتِ كَانَتُ لَهُوْجَنْتُ الْفِيرُدِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِمُتِ كَانَتُ لَهُوْجَنْتُ الْفِيرُدُونِينُ فُرُلًا ﴾

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَايَبَعُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا 💮

قُلُ لَوْكَانَ الْبَعْرُ فِهَادًا لِكِلَّمْتِ رَبِّي لَنَوْدَ الْبَعْرُقَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

حال یہ ہے کہ ان کابدلہ جنم ہے کیونکہ انہوں نے کفرکیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو نداق میں اڑاما-(۱۰۹)

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کے یقیناان کے لیے الفردوس (۲) کے باغات کی مہمانی ہے۔ (۱۰۷) جمال وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا بھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہو گا۔ (۳)

کمہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے <sup>(۳)</sup> ککھنے کے لیے سمندر ساہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی

ا پنی کتابوں میں نازل کیں اور پغیمروں نے ان کی تبلیغ و توضیح کی- اور رب کی ملا قات سے کفر کامطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے-

- (۱) لیعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے کہ جس میں ان کے اعمال تولے جائیں' اس لیے کہ اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی' جب کہ ان کے نامۂ اعمال' حسنات سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ''قیامت والے دن موٹا تازہ آدی آئے گا' اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا مچھرکے پر کا ہو تا ہے' پھر آپ ماٹی آئیا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ (صحیح بخاری۔ سور ق الکھٹ)
- (٢) جنت الفردوس ؛ جنت كاسب سے اعلىٰ درجہ ہے اى ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه " جب بھى تم الله سے جنت كا سوال كرو أس ليے كه وہ جنت كا اعلىٰ حصه ہے اور وہيں سے جنت كى نهريں پھو ثق ہيں " -
- (السخاری کتاب التوحید'باب وکان عرشه علی المهاء) (۳) لینی اہل جنت' جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتا کیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی
  - (۳) یکی ایل جست جست اور اس می معمول سے جمی نہ اسا یں سے کہ وہ اس سے علاوہ می اور جلہ میں ہوئے خواہش ظاہر کریں۔
- (۳) کَلِمَاتٌ ہے مراد' اللہ تعالیٰ کاعلم محیط' اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عَقلیں ان سب کا اعاطہ نہیں کر سکتیں اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں' وہ سب سیاہی میں بدل جائیں' قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی' لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آسکیں گی۔

## كَلِلْتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِيثْلِهِ مَدَدًا 💮

تُلُ آغَآآنَا بَنَرَثِيثُكُمُ وُنُوَى إِلَّ آغَمَّآاِلهُ كُوْالهُ كُلُولِهُ كَانَ يَرِيُوُ الِعَآءُرَةِ فَلَكُلُ عُلَامَالِعًا وَلَكُنْ إِلَّهِ بِيهَ وَوَرَبَهَ آحَدًا أَنْ

باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسی جیسااور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ (۱۰۹)
آپ کمہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ (۱) (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے ' (۱) تو جے بھی اپنے روردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اکمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت (۱) میں کی کو بھی شریک نہ کرے۔ (۱۱)

## سورهٔ مریم کی ہے اور اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

کمیعص-(۱) ہیہ ہے تیرے پروردگار کی اس مهرمانی کا ذکر جواس نے اپنے بندے ذکریا <sup>(۳)</sup> پر کی تھی-(۲)



## 

كَلْهَايْغَضَ 🛈 ﴿ وَكُرُورَهُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَاهُ زَكُرِيَّا ۗ ﴿

(۱) اس لیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

(۲) البتہ مجھے یہ اقبیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وی البی آتی ہے۔ اسی وی کی بدولت میں نے اصحاب کمف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کی دبیز تهمیں پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہوگئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وی میں سب سے اہم تھم یہ دیا گیاہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ (۳) عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو' یعنی جو اپنے رب کی طاقات کا یقین رکھتا ہے' اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور دو سرے' اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھمرائے' اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی جر مسلمان کو محفوظ رکھے۔

نجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے باد شاہ نجاثی اور اسکے مصاحبین اور امراکے سامنے جب سور ہ کم کا بندائی حصہ حضرت جعفرین ابی طالب بی ٹیز نے پڑھ کر سنایا توان سب کی ڈاڑھیاں آنسوؤں ہے تر ہو گئیں اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسی علیہ السلام جولے کر آئے ہیں 'یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں (فتح القدیر)

(٣) حضرت ذكريا عليه السلام النبيائ بن اسرائيل ميس سے بين يه برهني تھے اور يمي بيشه ان كا ذريعة آمدني تھا-

إِذْنَادِي رَبُّهُ نِدَآءً كَنِقِيًّا ۞

قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ الْعَظُومِينَ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَتَوَاكُنُ ا

ۄؘٳڹٞڿؙڡؙؙؿؙٳڵؠۘۅٙڸؽڡؚ؈۫ۊۜڒۜڵٷػۘٷػٲٮؘؾؚٵڡؙۄؘٳؿؙؖڠڶۊڗؙٳ ڡؘۿٮؚٛڶۣؠ؈۬ڷۮؙنڰۉڸؾ۠ٳ۞

يَرِّثُنُى وَيَرِثُ مِن الِيَعْقُونَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿

يُثَكِّرُ ثِيَّالُنَالُنْثِرُكَ بِغُلِمِ إِنَّهُ يُعَيِّىٰ لَوْجَعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ۞

قَالَ رَبِّ أَنْ يُكُونُ لِي عُلْهُ وَكَانَتِ امْرَ إِنْ عَافِرًا

جبکہ اس نے اپنے رب سے چیکے چیکے دعائی تھی۔ (")

کہ اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہو گئ ہیں
اور سربڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھاہے ' (۲) کیکن میں
مجھی بھی تجھ سے دعاکر کے محروم نہیں رہا۔ (")
مجھے اپنے مرنے کے بعداپ قرابت والوں کاڈرہے ' (")
میری یوی بھی بانجھ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے (۵)
وارث عطافرہا۔ (۵)

جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنا لے-(۲)

اے ذکریا! ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کانام کیئی ہے' ہم نے اس سے پہلے اس کاہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ (۱)

ذكريا (عليه السلام) كهنے لگه ميرے رب! ميرے بال لاكا

(صحيح مسلم 'باب من فضائل زكريا)

- (۱) خفیہ دعااس کیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پند ہے کیوں کہ اس میں تضرع و انابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہو تا ہے۔ دو سرے لوگ انہیں ہیو قوف نہ قرار دیں کہ یہ بڑھا اب بڑھا ہے میں اولاد مانگ رہا ہے جب کہ اولاد کے تمام فاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں۔
- (۲) لیعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے ای طرح میرا سربالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھاہے مراد ضعف و کبر (بربھایے) کا اظہار ہے۔
  - (٣) اوراس ليے ظاہري اسباب ك فقدان كے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں-
- (۴) اس ڈرسے مرادیہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مند وعظ وارشاد نہیں سنبھالے گاتو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس مند کااہل نہیں ہے۔ نتیجنا میرے قرابت دار بھی تیرے راہتے سے گریز وانحراف نہ اختیار کرلیں۔
- (۵) "اپنے پاس سے"کامطلب یمی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو تھے ہیں'کین تو اپنے فضل خاص سے جھھے۔ اولاد سے نواز دے۔
  - (٢) الله تعالى نے نه صرف دعا قبول فرمائي بلكه اس كانام بھي تجويز فرما ديا-

وَّقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِيْرِ عِتِيًّا ۞

قَالَكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰ هَيِّنُ وَقَدُ خَلَقَتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَوْتِكُ شَيْئًا ①

قَالَ رَبِّاجُمُلْ إِنَّ اِينَةُ ۚ قَالَ ايْتُكَا ٱلاَّتُكِوَّ النَّاسَ ثَلَكَ لِيَالِ سَوِيًّا ۞

نَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْتَى الْمِهِمْ أَنُ سَيِّحُوْا

کسے ہو گا' جب کہ میری بیوی بانچھ اور میں خود بڑھاپ کے انتمائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ (۱)

ارشاد ہوا کہ وعدہ ای طرح ہو چکا' تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھامیں تجھے پیدا کرچکا ہوں۔ (۲)

کنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے 'ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت سے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی فخض سے بول نہ سکے گا۔ (۱۰)

اب ذکریا (علیہ السلام) اپنے حجرب <sup>(۳)</sup> سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آگر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام

(۱) عَاقِرْ ۱ اس عورت کو بھی کتے ہیں جو بردھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کتے ہیں جو شروع سے ہی بانچھ ہو- یمال سے دو سرے معنی میں ہی ہے - جو لکڑی سو کھ جائے 'اسے عِتِبًا کہتے ہیں - مراد بردھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہم ہُیاں اگر جاتی ہیں - مطلب سے ہے کہ میری یوی تو جوانی سے ہی بانچھ ہے اور میں بردھاپے کے انتہائی آخری درجہ پر پہنچ چکا ہوں 'اب اولاد کیے ممکن ہے؟ کما جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بردھاپے کے انتہائی آخری درج پر پہنچ چکا ہوں 'اب اولاد کیے ممکن ہے؟ کما جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا نام اشاع بنت فاقود بن میل ہے اور سے حضرت حنہ (والدہ مریم) کی بمن ہیں - لیکن زیادہ صحیح قول سے لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے ۔ یوں حضرت یکی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی ہیں - حدیث صحیح سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے - (فتے القدیر)

(۲) فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کما کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیم بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق یقینا تحقیم بیٹا سلے گا' اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے کیوں کہ جب وہ تحقیم نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تحقیم ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔

(٣) راتوں سے مراد' دن اور رات ہیں اور سَوِیًّا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک' تندرست' یعنی ایک کوئی بیاری منیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگونہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوش خبری کے دن قریب آگئے ہیں۔

(٣) مِحْرَابٌ سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حَرِبٌ سے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہاہے۔ الله تعالى كى تتبيع بيان كرو- (۱۱)

''اے کیے'! میری کتاب <sup>(۲)</sup>کو مضبوطی سے تھام لے''اور ہمنے اسے لڑ کمین ہی سے دانائی عطافرمادی-<sup>(۳)</sup>

اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی<sup>، (۱۳)</sup> وہ پر ہیز گار شخص تھا-(۱۳۳)

اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہ گارنہ تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳)

اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔ <sup>(۱۲)</sup> اس کتاب میں مریم کاہمی واقعہ بیان کر۔ جبکہ وہ اپنے گھر بْكُرَةً وْعَشِيًّا ١

يليميني فحذِ الرَتْبَ بِعُوَّةٍ وَالتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴿

وَّحَمَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكُوةً وْكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَّبَرُّا بِوَالِمَ يُهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّالُا عَصِيًّا ۞

وَسَلَوْعَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَهُوكُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّانُ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَحُ إِذِانْتَبَكَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا

(۱) صبح و شام الله کی تشییج سے مراد عصراور فجر کی نماز ہے - یا میہ مطلب ہے کہ ان دووقتوں میں الله کی تشبیح و تحمید اور تنزیبہ کاخصوصی اہتمام کرو-

- (۲) لیمنی اللہ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو یمی علیہ السلام عطا فرمایا اور جب وہ کچھ بڑا ہوا ہگو ابھی بچہ ہی تھا'اے اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے لیمنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب سے مراد تو رات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس کا اب ہمیں علم نہیں۔
- (۳) گنخم مسے مراد دانائی 'عقل 'شعور' کتاب میں درج احکام دیںنیہ کی سمجھ 'علم وعمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ تھم میں سیر ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔
- (٣) حَنَانًا ، شفقت ، مهمانی ، لیعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت و مهمانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلاکٹوں اور گناہوں سے یا کیزگی وطمارت بھی عطاکی۔
- (۵) لین اپنی مال باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالی پیدا فرمادے تو ہے اس کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ ' یہ اللہ تعالی کے فضل خاص سے محرومی کا متیجہ ہے۔
- (٦) تین مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں 'ا-جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے ۲-جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ ۳- اور جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گاتو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولنا کیوں میں گھرا ہوایائے گا-اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تیوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی او رامان ہے۔ بعض اہل بدعت اس آیت سے یو چھے تو پھریوم وفات پر "عیدوفات" یا

شَرُقِتًا ۞

فَاتَّغَذَتُ وُنِهُ وُونِهِهُ عِجَابًا ﴿ فَالْسَلْنَا ۚ الْمُهَارُوُحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرًاسُوِيًّا ۞

قَالَتُ إِنِّي آعُوٰذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا ۞

قَالَ إِنْمَاآنَارِسُولُ رَبِّلِيٌّ لِأَهْبَ لَكِ عُلْمًا زُكِيًّا ۞

قَالَتَ الْيَكُونُ لِي غَلَوْ وَلَمْ يَمُسَسُونَ بَطَرُولَهُ الدُبَعِيًّا ۞

کے لوگوں سے علیحدہ ہو کرمشرقی جانب آئیں۔(۱۲) اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کرلیا، (۱۱) پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جبرائیل علیہ السلام) کو جھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ (۱۲) میہ کہنے لگیں میں تھ سے رحمٰن کی پناہ مائگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ (۱۸) اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں'

تختجے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں-(۱۹) کہنے لگیں بھلامیرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتاہے؟ جمجھے تو کسی انسان کاہاتھ تک نہیں لگااور نہ میں ید کار ہوں-(۲۰)

"عید ممات "بھی منانی ضروری ہوئی۔ کیوں کہ جس طرح یوم ولادت کے لیے "سلام" ہے یوم وفات کے لیے بھی سلام ہے۔
اگر محض لفظ "سلام" ہے "عید میلاد" کا اثبات ممکن ہے تو پھراسی لفظ ہے "عید وفات "کا بھی اثبات ہو آبی کا قبائ یہال
وفات کی عید تو کجا' سرے سے وفات و مملت ہی کا انکار ہے۔ یعنی وفات نبوی مراثی آبیا کا انکار کرکے نص قر آئی کا تو انکار کرتے ہی
ہیں 'خودایت استدلال کی روسے بھی آیت کے ایک جز کو قومانتے ہیں 'اوراسی آیت کے دوسرے جز ہے 'ان ہی کے استدلال
کی روشنی میں' جو ٹابت ہو آہے' اس کا انکار ہے۔ ﴿ اَفْتُدُوْمُوْنَ بِبَعْفِنِ الْكِنْ وَتُكُفِّنُ وَنَكُفْنُ وَنَ بِبَعْفِن ﴾ (البقرة : ۸۵۰) " کیا بعض
احکام بر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟"

(۱) یہ علیحدگی اور تجاب (پردہ) اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا ٹاکہ انہیں کوئی نہ دیکھیے اور یکسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے۔ اور مشرقی مکان سے مراد ہیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔

(۲) دُوْحٌ سے مراد حضرت جراکیل علیہ السلام ہیں 'جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا 'حضرت مریم کے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آگیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جراکیل علیہ السلام نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا 'یعض قراء توں میں لِیمَبَ صیغہ غائب ہے۔ متکلم کاصیغہ (جو موجودہ قراء ت میں ہے) اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا 'یعض قراء ت میں ہے) اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جراکیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھو تک ماری تھی جس سے باذن اللہ ان کو حمل شمر گیا تھا۔ اس لیے بہہ کا انتساب اپی طرف کر لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو اور یمال حکایثاً نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے نقذ ہر کلام یوں ہوگی 'اَدْسَلَنِیْ ، یَقُولُ لَكِ أَدْسَلَنْ دَسُولِیْ إِلَيْكِ لاَهُ مَبَ اللهِ وَابِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى '(ایسر المنفاسیر) یعنی '(اللہ نے ججھے تیرے لیے یہ پیغام دے کر جیجا ہے کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد یہ لکے (ایسر المنفاسیر) یعنی '(اللہ نے ججھے تیرے لیے یہ پیغام دے کر جیجا ہے کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد یہ

قَالَ كَنْالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَ بِينَ وَلِمَجْعَلَةَ الِنَهُ لِلتَّاسِ وَرَحْمَةُ مِّنَا وَكَانَ أَمْرًامَّقُضِيًّا ۞

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَانَ تُوتِ مِهُ مَكَانًا قَصِيًّا ١٠

فَاجَآمُمَاالْمُغَاضُ إلى جِنْءَ الغَفْلَةِ قَالَتُ يليَّتِنِيُ مِثُ قَبُلَ لِمِذَا وَكُنْتُ نَسُيًا مَنْسِيًّا ۞

ىَنَادْىھَامِنْتَحْتِھَاۤ اَلاَتَحْزَیۡقَ قَدُجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِسَرِیًا⊛

وَهُـزِي إِلَيْكِ بِجِنْ عِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ

اس نے کما بات تو یمی ہے' (۱) لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں <sup>(۲)</sup> گے اور اپنی خاص رحت' <sup>(۳)</sup> یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ <sup>(۳)</sup>) پس وہ حمل ہے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یک وہو کر ایک دورکی جگہ چلی گئیں۔ (۲۲)

پھر درو زہ اسے ایک تھجو ر کے تنے کے نیچے لے آیا 'بولی کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ (۲۵)

اتنے میں اسے ینچے سے ہی آواز دی که آزردہ خاطرنہ ہو ' تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے - (۲۴)

اور اس تھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا' یہ تیرے سامنے

بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں مختصے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا"۔اس طرح حذف اور تقدیر کلام قرآن میں کی جگہ ہے۔ (۱) لیمنی یہ بات توضیح ہے کہ مختصے مردسے مقاربت کا کوئی موقعہ نہیں ملاہے 'جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے۔جب کہ حمل کے لیے عاد تایہ ضروری ہے۔

- (۲) لیعنی میں اسباب عادیہ کا مختاج نہیں ہوں' میرے لیے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر' اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیااور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوشمی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپی قدرت کا ظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے 'بغیر مردکے پیدا کر دینا۔ ہم تخلیق کی چاروں صور توں پر قادر ہیں۔
  - (m) اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے-
- (۴) یہ ای کلام کا تمتہ ہے جو جرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے۔ یعنی یہ اعجازی تخلیق- تواللہ کے علم اور اس کی قدرت و مشیت میں مقدر ہے۔
- (۵) موت کی آرزو اس ڈرسے کی کہ میں بچے کے مسلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی 'جب کہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گا- اور بیہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کمال میری شہرت ایک عابدہ و زاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھمروں گی-

ترو آمازہ کی تھجوریں گرادے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۵)

رو ماده پی جوری و اردی می اور آنگھیں مھنڈی رکھ ''' اگر تخفیے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہ ہ<sup>(۳)</sup> دینا کہ میں نے اللہ رحمٰن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کی شخص ہے بات نہ کروں گی۔(۲۹)

اب حفرت عیسلی (علیہ السلام) کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کھنے لگے مریم تو نے بردی بری حرکت کی۔(۲۷)

اے ہارون کی بهن! <sup>(۳)</sup> نه تو تیراباپ برا آدمی تھااور نه تیری ماں بد کار تھی- (۲۸)

مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟(۲۹) بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیٹیمر بنایا (۵) ہے۔(۳۰) رُطَبًاجَنِيًّا ۞

فَكُولْ وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشْرِ اَحَدًا فَقُولُ ۚ إِنِّى ٰ نَذَرُتُ لِلرَّمُلِ صَوْمًا فَكَنُ الْكِوَ الْيُوَ الْشِيَّا ﴿

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۚ قَالُوا لِيَرْيَهُ لِلَّقِيدِ مِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞

يَانْخُتَ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبْوَلِهِ امْرَاسَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أَمُّكِ بَفِيًّا

فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ وَالْوُاكِيفَ مُكَلِّوُمَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ۞

قَالَ إِنِّي عَبُدُاللَّهِ ۗ التَّعِنِي الْكِتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿

- (۱) سَرِیًا چھوٹی نہریا پانی کا چشمہ ۔ لینی بطور کرامت اور خرق عادت' اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاؤں تلے' پینے کے لیے پانی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں کی ہوئی آن ہ کھجوروں کا انتظام کر دیا ندا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے' جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی اور کما جا آ ہے کہ سَرِیؓ بمعنی سردار ہے اور اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اننی نے حضرت مریم کو نیچے سے آواز دی تھی۔
  - (۲) لیعن تھجوریں کھا' چشمے کاپانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔
- (٣) یہ کہنا بھی اشارے سے تھا' زبان سے نہیں'علاوہ ازیں ان کے ہاں روزے کامطلب ہی کھانے اور بولنے سے بر بیز تھا۔
- (٣) ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عینی یا علاقی بھائی ہو' یہ بھی ممکن ہے ہارون سے مراد ہارون رسول (برادر موٹی علیہ السلام) ہی ہوں اور عربوں کی طرح ان کی نسبت اخوت ہارون کی طرف کر دی' جیسے کہا جا تا ہے یَا اَخَانَمِنِیمِ! یَا اَخَا الْغَرَبِ وغیرہ یا تقویٰ و پاکیزگی اور عبادت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح انہیں سیجھتے ہوئ' انہیں مثلیت اور مشابهت میں اخت ہارون کہا ہو' اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں (ایسرالتفاسیرو این کثیر) (۵) لیعنی قضاو قدر ہی میں اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔

وَّجَعَلَىٰىُ مُلِزَكَّا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاوْصِنِیْ بِالصَّلْوَةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿

وَّبَرُّا إِبُوالِدَ نِي نُولَوْ يَجْعَلِنَي جَبَّارًا شَقِيًّا ۞

وَالسَّلَوْ عَلَّ يَوْمَرُولِلْ ثُ وَيَوْمَ الْمُوْثُ وَيَوْمَ الْمُوْثُ وَيَوْمَ الْبَعْثُ حَيًّا ⊕

ذالِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَعَ قُولَ الْعَقِى الَّذِي فِيهُ وَيَمْ تَرُونَ 🕝

مَاكَانَ لِلْوَانَ يَتَخَفِّ مِنْ وَلَدٍ لِسُبُّحْنَهُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَاشَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۚ۞

اور اس نے مجھے بابر کت کیا ہے (۱) جہاں بھی میں ہوں' اور اس نے مجھے نماز اور زکو قاکا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں-(۱۳۱)

اوراس نے مجھے اپنی والدہ کاخدمت گزار بنایا ہے <sup>(۲)</sup> اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

اور جھے پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا' سلام ہی سلام ہے-(۳۳۳)

یہ ہے صیح واقعہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کا میں ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک وشبہ میں مبتلامیں۔ (۳۳) اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونالا کق نہیں 'وہ تو بالکل پاک ذات ہے 'وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کمہ دیتا ہے کہ ہوجا'وہ اسی وقت ہوجا تا

<sup>(</sup>۱) الله کے دین میں ثابت قدم 'یا ہر چیز میں زیادتی 'علو اور کامیابی میرا مقدر ہے یا لوگوں کے لیے نافع 'معلم خیریا معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا-(فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیرباپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے 'ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 'حضرت بیجیٰ علیہ السلام کی طرح بَرَّا بِواَلِدَیْهِ (ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا) کہتے 'یہ نہ کہتے کہ میں مال کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔

<sup>(</sup>٣) اس كا مطلب بيہ ہے كہ جو ماں باپ كا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہيں ہو آ اس كی فطرت میں سركشی اور قسمت ميں بر بختی كھی ہے۔ حضرت عيلیٰ عليہ السلام نے ساری گفتگو ماضی كے صيغوں ميں كی ہے حالال كہ ان تمام باتوں كا تعلق مستقبل سے تھا كيوں كہ ابھی تو وہ شير خوار بي ہی تھے۔ بيہ اس ليے كہ بيہ اللہ كی تقدير كے ایسے اللہ فيصلے بقتے كہ گوا بھی بيہ معرض ظهور ميں نہيں آئے تھے ليكن ان كا وقوع اى طرح يقينی تھا جس طرح ماضی كے گزرے ہوئے واقعات شك و شبہ سے بالا ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کیعن سے ہیں وہ صفات 'جن سے حصرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تتھ نہ کہ ان صفات کے حامل 'جو نصاریٰ نے غلو کر کے ان کے بارے میں باور کرا کمیں اور نہ ایسے 'جو یہودیوں نے تفریط و تنقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی باہت کہا- اور کمی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں-

ر<sup>(۱)</sup>-چ

عاضری سے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

میرا اور تم سب کا پروردگار صرف الله تعالی ہی ہے۔ تم سب اس کی عبادت کرو' یمی سیدھی راہ ہے۔ (۳۹) پھر بیہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے گگ' (۲) پس کافروں کے لیے "ومل" ہے ایک بڑے (سخت) دن کی

کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے' (۳) لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۳۸) تو انسوس کے دن (۵) کا ڈر سنادے جبکہ کام انجام کو پہنچادیا جائے گا' (۲) اور یہ لوگ غفلت اور

ڡؘڔٵؾؘٵڟٷڔۜؾٚٷۯڲؙڴۄؙۊٙٲۼؠؙٮؙڰٷ؇ۿڬٵڝڗٳڟ ۺؙۺڗؘؿؽۄؙۨ۞ ؽؘڶۼ۫ؾٲؿٵڷؽڎٵ؈ڝؿؽڹڝٷ۫؆ٵ؇۩ڗۮ؆ڮڎ

فَاخْتَلَفَ الْآخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْلِمِنْ مَشْهَدِيَوْمِ عَظِيْمِ ۞

ٱسْمِعُ بِهِمْ وَٱبْصِرُ كَوْمُ يَاتُوْنَنَا لِكِنِ الظّٰلِيمُونَ الْيَوْمَرُ فُصَلِ ثُبُينِ ۞

وَٱنْذِرْهُمُ يَوْمُ الْحَثْرَةِ اِذْ تُضِيَ الْأَمْزُوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ

- (۱) جس الله كى يه شمان اور قدرت ہواہے بھلا اولادكى كيا ضرورت ہے؟ اور اى طرح اس كے ليے بغيرياپ كے پيداكر ويناكون سامشكل امرہے۔ گويا جواللہ كے ليے اولاد ثابت كرتے ہيں يا حضرت عيسىٰ عليه السلام كى اعبازى ولادت سے انكار كرتے ہيں' وہ دراصل الله كى قدرت و طاقت كے منكر ہيں۔
- (۲) یہاں الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ یہود نے کہا کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا۔ یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں نصاریٰ کے نسطور سیر (پروٹسٹنٹ) فرقے نے کہا کہ وہ این اللہ ہیں ' ملکیہ یا سلطانیہ (کیتھو لک) فرقے نے کہا وہ قالِثُ فکر تَقَة ( تین خداؤں میں سے تیسرے) ہیں اور تیسرے فرقے یعقوبیہ (آر تھوؤکس) نے کہا' وہ اللہ ہیں۔ پس یہودیوں نے تفریط اور تقعیمر کی عیسائیوں نے افراط و غلو (ایسرالنفاسیر' فتح القد ہیں۔
- (٣) ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفریط کاار تکاب کیا' قیامت والے دن جب وہاں عاضر ہوں گے' ہلاکت ہے۔
- (٣) یہ تعجب کے صیغے ہیں لینی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بسرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہوں گے؟لیکن وہاں یہ دیکھناسننا کس کام کا؟
- (۵) روز قیامت کو یوم حسرت کها 'اس لیے که اس روز سب ہی حسرت کریں گے۔ بد کار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتیں اور نیکو کاراس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کما کیں؟
- (٢) ليني حساب كتاب كركے صحيفے لپيٹ دييے جائيں گے اور جنتی جنت ميں اور جنمی ' جنم ميں چلے جائيں گے- حدیث

لائۇمئۇن 🕾

إِنَّا غَنُ نُرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴿

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيُومُ النَّهُ كَانَ صِيدٌ يُقَا تَبِيًّا ۞

اِذْقَالَ لِاَمِيْهِ يَابَتِ لِمَتَعَبُّدُامَالاَيَسْمَعُ وَلاَيْبْصِرُوَ لاَيْغَنِیُ عَنْكَ تَشْيًا

ێۘٲؠؾؚٳڹٞۏؙڎؙٮؙۘۘۼٲؠٙؠ۬ٛڝ۬ڶڶۅ۫ڵۄؚڝٵڶۄؙێٳؾؙڬؘڡؘٲؾٞؠڡ۫ؿؘ ڵۿۑڮڝؘڒڟڶڛؘۊٵ۞

بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ (۳۹)

خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے-(۴۰)

اس کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ بیان کر' بیشک وہ پڑی سچائی والے پنجمبرتھے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۸)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کماکہ اباجان! آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچاسکیں-(۴۲)

میرے مربان باپ! آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں' (ا) تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری

میں آیا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا ، جنتوں اور دوزخیوں دونوں ہے پوچھا جائے گا ، اے پچپانتے ہو ، یہ کیا ہے ؟ وہ کمیں گے ، ہاں یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اسے ذریح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت ! تمہارے لیے جنت کی زندگی بھشہ کے لیے ہے ، اب موت نہیں آئے گی ۔ دوز خیوں سے کما جائے گا اے دوز خیوا تمہارے لیے یہ دوزخ کاعذاب دائی ہے ، اب موت نہیں آئے گی ۔ دو سحیح بحادی سورة مریم ، ومسلم ، کتاب الحنة ، باب النارید خلها الحجیادون .....)

<sup>(</sup>۱) صِدِینی صِدفی '(سچائی) سے مبالغے کاصیغہ ہے۔ بہت راست باز 'لیعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا بیہ مقام 'نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہو تا ہے ' اس لیے وہ صدیق بھی ہو تا ہے۔ تاہم ہر صدیق ' نبی نہیں ہو تا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کما گیاہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ وطہارت اور راست بازی میں بہت اونی میں بی مقام پر فائز تھیں تاہم نبیہ نہیں تھیں۔ امت محمدید میں بھی صدیقین ہیں۔ اور ان میں سرفہرست حضرت ابو بکر صدیق جوائی ہیں جو انہیا کے بعد امت میں خیرالبشر تسلیم کیے گئے ہیں۔ رضی الله عنه اُ

<sup>(</sup>۲) جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا' بعث بعد الموت اور غیراللہ کے پجاریوں کے لیے داکی عذاب کاعلم ہوا۔

کروں گا۔<sup>(۱)</sup> (۳۳)

میرے اباجان آپ شیطان کی پرستش سے باز آجائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالی کا برا ہی نافرمان ہے۔ (۳۳)

اباجان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کمیں آپ پر کوئی عذاب اللی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ (۳۵)

اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! کیاتو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہاہے۔ سن اگر تو بازنہ آیا تو میں تجھے بچھوں سے مار ڈالوں گا' جاایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ (۳۲)

کہا اچھاتم پر سلام ہو' <sup>(۵)</sup> میں تو اپنے پروردگار سے

يَأْبَتِ لَاتَعْبُدُ النَّفَيْطُنَّ إِنَّ الشَّمْيُطْنَ كَانَ لِلرَّحْيْنِ عَصِيًّا ﴿

يَّلَبَوانِّنَ أَخَافُ أَنْ تَمَسَّكَ عَذَائِبُقِّنَ الرَّمْنِ فَتُلُونَ لِشَّيْطِنِ وَلِيًّا ۞

قَالَ أَرْفِثُ اَنْتَ عَنُ الِهَتَىٰ يَالِرُهِيْوَلَيْنَ لَوْتَنْتَوَكَرُوهُمُنَاكَ وَافْجُرُونَ كِينًا ۞

قَالَ سَلْوْعَلَيْكَ سَأَسُتَغْفِرُكَ رَبِّنْ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞

- (۱) جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کردے گی۔
- (۲) لینی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پنچانے کی قدرت ' تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے۔ جو اللہ کا نا فرمان ہے اور دو سروں کو مجمی اللہ کا نا فرمان بناکران کو اپنے جیسا ہی بنانے پر تلا رہتا ہے۔
- (٣) اگر آپ اپنے شرک و کفرپر باتی رہے اور اس حال میں آپ کو موت آگئ ' تو عذاب اللی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یا دنیا میں آپ عذاب کا شکار نہ ہو جا ئیں اور شیطان کے ساتھی بن کر بھشہ کے لیے راندہ بارگاہ اللی ہو جا ئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحظ رکھتے ہوئے' نہایت شفقت اور بیار کے لیجے میں باپ کو توحید کا وعظ سنایا۔ لیکن توحید کا یہ سبق گتنے ہی شیریں اور نرم لیجے میں بیان کیا جائے' مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہو تا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نری اور پیار کے جواب میں نمایت در شتی اور سنگن کے ساتھ مہو بیٹے کو کہا کہ آگر تو ہوے معبدول سے دوگر دائی کو نے بیا نہ آیا تو میں کہا کہ آگر تو ہوے معبدول سے دوگر دائی کو نے بیا نہ آیا تو میں کہا کہ اگر کہا کہ آگر تو ہوے معبدول سے دوگر دائی کو نے بیا نہ آیا تو میں کیا ہو اس کیا ہو سے سال کر دائی کو نے اس کیا ہو اس کے دو اس کیا ہو کہا کہ اللہ کر دائی کو سال کر دو اس کیا گا ہو گا ہو کہا کہ اگر دائی کو سال کر دو اس کر سے دو اس کر سے دو اس کر دو کر کر دو کر کر دو کر
- (٣) مَلِيًّا ' دراز مدت' ايك عرصه- دو سرے معنی اس كے صحيح و سالم كے كئے گئے ہیں- لیعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے 'كبیں مجھ سے اپنے ہاتھ بیرنہ تڑوالینا-
- (۵) یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطبت کا اظهار ہے جیسے ۔۔۔ ﴿ وَلَذَاخَاطَهُمُ الْجَهِدُونَ قَالُوْ اللّٰمَا ﴾ (الفوقان-۱۳) "جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ

تمهاری بخشش کی دعا کر تا رہوں گا<sup>، (۱)</sup> وہ مجھ پر حد درجہ مہران ہے-(۴۷)

میں تو تہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کوچھوڑ رہا ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکار تا رہوں گا' مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگارسے دعامانگ کر محروم نہ رہوں گا۔(۴۸)

جب ابراہیم (علیہ السلام) ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب ابراہیم (علیہ السلام) ان سب کو اور اللہ کے سوا ان و کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب (ملیمما السلام) عطا فرمائے' (۲) اور دونوں کو نبی بنا دیا۔(۲۹)

اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت می رحمتیں ( $^{(m)}$  عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند در ہے کا کر دیا۔  $^{(n)}$  ( $^{(n)}$ )

ۅؘٵؙۼۘڗؙڒؙڴۄؙڝۘٵؾؙػؙٷۯؽ؈ؙۮۏڽؚٳٮڵؾۅؘۘڐۮٷٳڒڽٚڹؖۼڛٛٵڒۜ

فَلَتَااعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

وَهَبُنَالَهُ إِسُحْقَ وَيَعْقُونَ ۚ وَكُلَّاجَعَلُنَا نَبِيًّا ۞

وَوَهَبْنَالَهُوْمِينَ رُحُمِينَا وَجَعَلْنَالَهُ ولِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿

سلام ہے"- میں اہل ایمان اور بندگان اللی کا طریقہ بتلایا گیا ہے-

- (۱) یہ اس وقت کما تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کاعلم نہیں تھا' جب بہ علم ہوا تو آپ نے دعا کاسلسلہ موقوف کر دیا (التوبۃ-۱۱۳)
- (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے تھے۔ الله تعالیٰ نے ان کاذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب سے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید اللی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر دیار قدس کی طرف ہجرت کر گئے، تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیما السلام سے نوازا باکہ ان کی انس و محبت ، باپ کی جدائی کا صدمہ بھلادے۔
- (٣) لیعنی نبوت کے علاوہ بھی اور بہت می رحمتیں ہم نے انہیں عطا کیں 'مثلاً مال' مزید اولاد اور پھراس سلسلۂ نسب میں عرصۂ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا' میہ سب سے بڑی رحمت تھی' جو ان پر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابولانیلے کملاتے ہیں۔
- (٣) کِسَانَ صِدْقِ سے مراد ثنائے حسن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت' صدق کی طرف کی اور پھراس کا وصف علو بیان کیا' جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندول کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے' تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ دکھ لیجئے کہ تمام ادیان ساویہ کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ

اس قرآن میں موئ (علیہ السلام) کاذکر بھی کر' جو چنا ہوا<sup>(۱)</sup> اور رسول اور نبی تھا-(۵۱)

ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا۔ (۵۲)

اور اپنی خاص مہرانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا-(۵۳)

اس کتاب میں اساعیل (علیہ السلام) کا واقعہ بھی بیان کر' وہ بڑائی وعدے کاسچا تھااور تھا بھی رسول اور نی-(۵۴) وہ اپنے گھروالوں کو برابر نماز اور زکو قاکا تھام دیتا تھا'اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پندیدہ اور مقبول۔(۵۵) اور اس کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا بھی ذکر کر' وہ بھی نیک کردار پیفیرتھا۔(۵۲)

ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھالیا۔ <sup>(۲)</sup> (۵۷)

یمی وہ انبیا ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیاجو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وْكَانَ رَسُولًا فِينًا ﴿

وَنَادَيُنَاهُ مِنْ جَانِبِ التُّلُورِ الْأَيْمَيْنِ وَقَرَّبُنَهُ نَجِيًّا @

وَوَهَبْنَالَهُ مِنُ رَحْمَتِنَآ آخَاهُ هُرُونَ نِينيًّا ۞

وَاذْكُونِ الْكِتْبِ اِسُلْمِيلُ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَاْدِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولائِلِيًّا ﴿

وَكَانَ يَأْمُوُ آهُلَهُ بِإِلصَّالِوَةِ وَالزَّكُوةُ وَكَانَ عِنْدَرَيِّهِ مَرْضِيًّا ۞

وَادْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْنَ إِنَّهُ كَانَ صِيِّيْقًا لِبَيَّا ﴿

وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ)نُعَمَاللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنِ مِنْ ذُرِّيَّةِ ادْمَرُومِيَّنُ حَمَلْنَامَعَ نُوْتِحَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ الْرُهِيْمَ وَالسُرَآءِيْلُ

بڑے اچھے الفاظ میں اور نمایت ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت و اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ججرت فی سبیل اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مُخلَصٌ، مُضطَفَیٰ، مُخبَتَیٰ اور مُختَارٌ ، چاروں الفاظ کامفہوم ایک ہے۔ یعنی رسالت و پیامبری کے لیے چنا ہوا ، پہندیدہ مخص ، رسول ، ہمعنی مرسل ہے (بھیجا ہوا) اور نبی کے معنی اللہ کا پیغام لوگوں کو سانے والا ، یا وجی اللی کی خبر دینے والا ، تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وجی سے نواز تاہے ، اسے رسول اور نبی کماجا تاہے - زمانہ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آربی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کتے ہیں کہ ، صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کماجا تاہے اور جو پنجبراہ نبی سابقہ پنجبری کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پنچا تا رہا ، وہ صرف نبی ہے ، رسول نہیں - تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دو سرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ متقائل بھی وہ صرف نبی ہے ، رسول نہیں - تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دو سرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ متقائل بھی آئے ہیں۔ مثلاً سورة الج آیت ۵۲ میں۔

<sup>(</sup>٢) حضرت ادريس عليه السلام 'كتے ہيں كه حضرت آدم عليه السلام كے بعد پہلے نبی تھے اور حضرت نوح عليه السلام ك

## وَمِتَنَ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الْإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهُمُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ خَوُّوا سُجَّدُاوٌ لِكُتَّالَهُ

فَخَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ خَلْفٌ أَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا أَمْ

إلَّامَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَلِكَ يَدُخُلُونَ الْحِنَّةَ وَلَائْظُلَمُونَ شَنًّا أَنَّ

ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ مشتی میں چڑھالیا تھا' اور اولاد ابراہیم و لیقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پیندیدہ لوگوں میں ہے۔ ان کے سامنے جب الله رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی ہیہ سجدہ کرتے اور روتے گز گڑاتے گر پڑتے تھے۔ (۱)

پھران کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے بیچھے پڑ گئے 'سوان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ (۲۹)

بجزان کے جو توبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا ی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ (۲۰)

یا ان کے والد کے دادا تھے' انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیئے' رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے اس كامفهوم رُفِع إِلَى السَّمَآءِ سمجها ب كه حضرت عيلى عليه السلام كى طرح انسيس بهى آسان پر الهاليا كيا- ليكن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صریح نہیں ہیں اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا- البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سر فراز کر کے انہیں عطا کی گئی۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

(۱) - گویا اللہ کی آیات کو من کر رفت اور بکا کی کیفیت کا طاری ہو جانا اور عظمت اللی کے آگے سجہ ہ رہنے ہو جانا' بندگان الهي كي خاص علامت ہے- سجدة تلاوت كي مسنون رعا بيہ ہے «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَه، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (ابوداود ترندي نسائي- بحواله مشكوة ، باب سجود القرآن) بعض روايات مين اضافه ب-فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ (عون المعبود ج- ا ص-٥٣٣)

(۲) انعام یافتہ بندگان الٰبی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے' جو ان کے بر عکس اللہ کے احکام سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں- نماز کے ضائع کرنے سے مرادیا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفرہے یا ان کے او قات کو ضائع کرنا ہے بعنی وفت پر نمازنہ پڑھنا' جب جی چاہا' نماز پڑھ لی' یا بلاعذ را کٹھی کرکے پڑھنایا بھی دو' بھی جار' بھی ایک اور بھی بانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا مزاوار ہو سکتا ہے۔ غَیّا کے معنی ہلاکت 'انجام بد کے ہیں یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔

(۳) کیعنی جو توبه کرکے ترک صلوٰۃ اور اتباع شہوات سے باز آجا کیں اور ایمان وعمل صالح کے نقاضوں کا اہتمام کرلیں

جَنَّتِ عَدْنِ إِكْمِي وَعَكَ الرَّحْمُنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْنِ الْ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا اللَّهِ

> لاَيْنَىكُونَ فِيْهَالَغُوا إِلَّاسَلَمَا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكُوناً وَّعَشِيًّا ١٠٠

تِلْكَ الْحِنَّةُ ٱلَّتِي نُوْرِثُ مِن عِبَادِ نَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿

وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمُورَتِكَ لَهُ مَابِئِنَ آيِدُيْنَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذِلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

رَبُّ السَّلْوَتِ وَالْرَرْضِ وَمَابِينُهُمُا فَاعْدُدُهُ

ہیشگی والی جنتوں میں جن کاغائبانہ وعدہ <sup>(۱)</sup> اللہ مہرمان نے اینے بندوں سے کیا ہے۔ بیٹک اس کا وعدہ پورا ہونے والای ہے-(۱۲)

وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں (۲) گے 'ان کے لیے وہاں صبح شام ان کارزق (Yr) (m) -b 92

یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اینے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ (۶۳۳)

ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اثر نہیں سکتے'''' ہمارے آگے پیچھے اور ان کے ورمیان کی کل چیزس اس کی ملکیت میں ہیں 'تیرا پر ور د گار بھولنے والا نہیں۔(۲۴) آسانوں کا' زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب

توالیے لوگ مذکورہ انجام بد ہے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔

- (۱) لیعنی بیران کے ایمان ویقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں' صرف اللہ کے غائرانہ وعدے بر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقویٰ کاراستہ اختیار کیا۔
- (۲) لینی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دو سرے کو کثرت سے سلام کیا کرس گے۔
- (m) امام احمد نے اس کی تغییر میں کما ہے کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے ' صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہو گی- حدیث میں ہے "جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی' وہاں انہیں تھوک آئے گانہ رینٹ اور نہ بول و براز- ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی' ان کا بخور' خو شبودار (ککڑی) ہو گی-ان کا پیپنہ کستوری (کی طرح) ہو گا- ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی'ان کی بیڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے بیچیے سے نظرآئے گا'ان کے حسن و جمال کی وجہ ہے۔ ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہو گا'ان کے ول' ایک دل کی طرح ہوں گے' صبح و شام اللہ کی شہیج کریں گے (صحبیح بیخاری۔بدء النحلق باب ماجاء فی صفة الجنة وإنهامخلوقة ومسلم كتاب الجنة 'باب في صفات الجنة وأهلها)
- (٣) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی' جس پریه آیت اتری (صحیح بخاری' تفییرسور هٔ مریم)

وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهُ هَلُ تَعْلَوُ لَهُ سَمِيًّا ۞

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿

ٱوَلَايَذَكُوُالْوِلْمُنَانُ ٱتَاخَلَقُناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْمِيكُ شَيْئًا @

فَورَبِكَ لَنَحْتُرُنَّهُمُّهُ وَالتَّلِطِيُنَ نُتَوَلِّنُحْضِرَنَّهُمُّ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًانَ

کا رب وہی ہے تو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہم پلیہ کوئی اور بھی ہے؟ (ا) (۲۵)

انسان کہتا<sup>(۲)</sup> ہے کہ جب میں مرجاؤں گاٹو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟<sup>(۳)</sup> (۲۲)

کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالا نکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ (۲۲) تیرے پروردگار کی قتم! ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے اردگرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کردیں گے۔ (۵۵)

- (۱) تعنی نہیں ہے 'جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔
- (۲) انسان سے مرادیهاں کافر بہ حیثیت جنس کے ہے'جو قیامت کے وقوع اور بعث بعدالموت کے قائل نہیں۔
- (٣) استفهام' انکار کے لیے ہے۔ یعنی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا' تو جیجے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ یعنی ایسا ممکن نہیں۔
- (٣) الله تعالی نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کردیا کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے؟ اس خود فراموش نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے۔
- (۵) جِنْعِیْ، جَانِ کی جَع ہے جَنَا یَجْنُو ہے۔ جَانِ گَفنوں کے بل گرنے والے کو کتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ لیعنی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گراہ کیا تھایا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ پھر ہم ان سب کو اس حال میں جنم کے گر دجمع کر دیں گے کہ یہ محشری ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھنوں کے بل بیٹے ہوں گے۔ حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے "ابن آدم میری تکذیب کر آ ہے۔ حالاں کہ یہ اس کے لا تن نہیں۔ ابن آدم مجھے ایڈا پنچا آئے حالاں کہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کر تا تو یہ کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گاجس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا حالاں کہ میرے کہتا ہے کہا مرح سری مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گاجس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہا مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ دو سری مرتبہ) اور اس کا مجھے ایڈا پنچانا ہے ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے' طالاں کہ میں ایک ہوں' بے نیاز ہوں' کہ نیا ور اس کا مجھے ایڈا پنچانا ہے ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے' طالاں کہ میں ایک ہوں' بے نیاز ہوں' نہیں نے کی کو جنااور نہ خود جنا آیا ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے'۔ (صحیح بخاری' تغییر سورہ اضاص)

تُعَلَّنَةُ وْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةَ أَيُّهُمُ الشَّدُّ عَلَى الرَّفْمِنِ عِتِيًّا ﴿

تُتَوَلَنَحُنُ آعُلَوُ بِالكَوْيُنَ هُوُ أَوْل بِهَاصِلِيًّا ۞

وَ إِنْ مِّنْكُوۡ اِلَّاوَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَّا مَّقَضِيًّا ﴿

تُنْوَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّعَوَّا وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا حِثِيًّا ۞

وَاذَاتُتُلْ عَلَيْهِمُ المُتَنَائِينَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ امْنُوَّأَتُنُ الْفَرِيْقَتِي خَيْزُتَقَامًا وَإَحْسَنُ نَدِيًّا ۞

ہم پھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللّٰہ رحمٰن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۶) پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۰)

تم میں سے ہرایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے' یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی' فیصل شدہ امرہے۔(اک) پھر ہم پر ہیز گاروں کو تو بچالیں گے اور نافرہانوں کو ای میں گفتوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ (۱۳) جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں ہماعوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ (۱۳)

(۱) عِنِیًّا 'بھی عَتَا ' یَعْنُوْ ہے عَاتِ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت سرکش اور متمرد۔ مطلب میہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کرلیں گے اور ان کو اکٹھا کرکے جنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں کہ میہ قائدین دو سرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزاو عقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جیساکہ اگلی آیت میں ہے۔

(٢) صليًا مصدر ساعى ب صَلَىٰ يَصْلِي كامعنى ميں داخل ہونا- يعنى جنم ميں داخل ہونے اور اس ميں جلنے كون زيادہ مستحق ميں 'ہم ان كو خوب جانتے ميں۔

(٣) اس کی تغییر صحح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، جس میں سے ہرمومن و کافرکو گزرتا ہو گا۔ مومن تو اپنے اپنال کے مطابق جلد یا بہ دیر گزر جائیں گئ بچھ تو پلک جھپلتے میں 'کچھ بکل اور ہوا کی طرح 'کزر جائیں گئی ہول کچھ بالکل صحح ہوا کی طرح اور کچھ عمدہ گھو ڈوں اور دیگر مواریوں کی طرح گزر جائیں گ یوں کچھ بالکل صحح سالم 'کچھ زخمی تاہم پل عبور کرلیں گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث گا۔ لیکن کافراس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث کا۔ لیکن کافراس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ''جرس کے تین نیچ بلوغت سے پہلے وفات پا گئے' اسے آگ نہیں چھوئے گی' گر صرف قسم حال کرنے کے لیے''۔ (المبخاری۔ کتاب المجنائو' ومسلم کتاب المبن یہ قسم وہی ہے جس اس آیت میں حذیث بل پر سے گزرنے کی حد تک ہی میں حذیث بل پر سے گزرنے کی حد تک ہی میں شدہ اس کے لیے دیکھئے این کشروایسرالقاسی)

(٣) لینی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقرا مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی

وَكُوْاهُلَلْمُنَاقَبُلَهُوْمِينَ قَرُنُوهُمْ آحُسَنُ آثَاثًا قَاوَرُمُمُمْ ۞

قُلُ مَنُ كَانَ فِي الضَّلَلَةِ فَلْمِمَدُدُلَهُ الرَّحُمٰنُ مَنَّا أَحَتَّى إِذَا رَاوًا مَا أَيُوعَدُونَ إِمَّا الْعَلَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنُ هُوَتَمَوَّةً مَّكَانًا وَاضْعَفُ جُنْدًا ۞

وَيَزِينُ اللهُ الَّذِينَ الْمَتَدَوْا هُدَّى وَالْبِقِيتُ الصَّلِحْ فَ خَيُرُعِنْ دَرَيِكَ قَوَا بَا وَخَيْرُ ثَرَدًا ۞

> ٱفْرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِالْيَتِنَاوَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالَاوَرَلِيَّالِمُ

ہم تو ان سے پہلے بہت ہی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سازوسلمان اور نام و نمود میں (۱) ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔(۲۴)

کہ دیجے جو گمراہی میں ہو تا اللہ رحمٰن اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے ' یہال تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیس جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی عذاب یا قیامت کو ' اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھا کمزورہے ۔ (۱)

اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے' (۳) اور باقی رہنے والی نکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ (۲۷)

کیاتو نے اسے بھی دیکھاجس نے ہماری آیتوں سے کفرکیا اور کماکہ مجھے تومال واولاد ضرورہی دی جائے گی-(۷۷)

موازنے سے کرتے ہیں' کہ مسلمانوں میں عمار' بلال' صہیب رضی اللہ عنهم جیسے فقیرلوگ ہیں' ان کا دارالشوریٰ دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں میں ابو جہل' نفر بن حارث' عتبہ' شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات ہیں' ان کی اجتاع گاہ (دارالندوہ) بہت عمدہ ہے۔

- (۱) الله تعالیٰ نے فرمایا' دنیا کی بیچیزیں ایس نہیں ہیں کہ ان پر فخروناز کیا جائے' یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ بیچیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھیں' لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا' دنیا کا بیہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا۔
- (۲) علاوہ ازیں میہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں' اس لیے یہ کوئی معیار نہیں۔اصل ایجھے برے کا پنۃ تو اس وفت چلے گا' جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور الله کاعذاب انہیں آگھیرے گایا قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن اس وفت کاعلم' کوئی فائدہ نہیں دے گا' کیوں کہ وہاں از الے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔
- (٣) اس میں ایک دو سرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قرآن ہے 'جن کے دلوں میں کفرو شرک اور صلالت کا روگ ہے 'ان کی شقاوت و صلالت میں اور اضافہ ہو جا آ ہے 'ای طرح اہل ایمان کے دل ایمان و ہرایت میں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔
- (٣) اس میں فقرا مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں 'وہ سب فنا کے گھاٹ اثر

أَظُلَمُ الْغَيْبُ أَمِ اتَّغَلَ عِنْدَ الرَّحْسِ عَهُدًا ﴿

كَلَّاسَنَكُمْتُ مَايَقُولُ وَنَكُّالُهُ مِنَ الْعَدَابِمَدًا ﴿

وَنَرِيُّهُ مَا يَعُولُ وَيَالِّينَا فَرُدًا ۞

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الْهَدُّ لِيَكُونُوا الْهُمُ عِزًّا ﴿

كَلَّأْسَيَكُفُّهُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ فِشَكَّالَ

ٱلْوَتِرَاكَا السَّيْطِينَ عَلَى الكَفِرِينَ تَوُرُهُ مُواَدُّانَ

کیاوہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کاکوئی وعدہ لے چکاہے؟(۸۷)
ہرگز نہیں 'یہ جو بھی کہ رہاہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے '
اوراس کے لیے عذاب بردھائے چلے جائیں گے-(۹۷)
یہ جن چیزوں کو کہ رہاہے اسے ہم اس کے بعد
لیں گے- اور یہ تو بالکل اکیلاہی ہمارے سامنے
حاضر ہوگا- (۱۰)

انہوں نے اللہ کے سوا دو سرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں-(۸۱)

لیکن ایسا ہر گر ہونا نہیں۔ وہ تو ان کی پوجاسے منکر ہوجا ئیں گے 'اور الٹے ان کے دشمن <sup>(۲)</sup> بن جا نمیں گے۔(۸۲) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو

جائیں گے اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو' یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا جروثواب تہمیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کابهترین صلہ اور نفع تمهاری طرف لوٹے گا۔

(۱) ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے۔ کہ حضرت عمرو بن العاص وضائین کا والد عاص بن واکل 'جو اسلام کے شدید و شمنوں میں سے تھا۔ اس کے ذے حضرت خباب بن ارت کا قرضہ تھا جو آبن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب وظائین نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کما کہ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، میں تھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کما کہ یہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کما کہ یہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کما اوپھا پھرالیہ بی سی 'جب جھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گاتو وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گاتو وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گاتو وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گاتو وہاں بھی جھے مال و اولاد ہو تا کہ نوائی علی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس مال اور اولاد ہو گی؟ یا اللہ سے اس کا کوئی عمد ہے؟ ایسا ہم گز نہیں ہے۔ یہ صرف تعلی اور آیات اللی کا استہزا و تسخر ہے 'یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں لیعنی مرف صرف تعلی اور آیات اللی کا استہزا و تسخر ہے 'یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں لیعنی مرف حسے ہے۔ البتہ عذاب ہو گاجواس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم ہر حاتے رہیں گے۔

(٣) عِزّا كا مطلب ہے يہ معبود ان كے ليے عزت كا باعث اور مدد گار ہوں گے اور ضِدًا كے معنیٰ ہيں ' وسٹمن ' جھلانے والے اور ان كے خلاف دو سرول كے مدد گار۔ ليعنی بيہ معبود ان كے گمان كے بر عکس ان كے حمايتی ہونے كی بجائے ' ان كے دشمن ' ان كو جھلانے والے اور ان كے خلاف ہول گے۔ سیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ (ا) (۸۳) تو ان کے ہارے میں جلدی نہ کر' ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شاری کر رہے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸۴) جس دن ہم پر ہیز گاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور معمان کے جمع کریں گے۔(۸۵)

اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جسنم کی طرف ہائک لے جائیں گے۔ <sup>(ما)</sup> (۸۲)

کسی کوشفاعت کااختیار نہ ہو گاسوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ (۲۸) اللہ رحمٰن نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ (۸۸)

یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیزلائے ہو-(۸۹) قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسان پھٹ جائیں

اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائمیں۔(۹۰)

کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ (۹۱)

فَلاتَعْمِلُ عَلَيْهِمْ إِنَّانَعُنْ لَهُمْ عَمَّا ﴿

يُومَرَ تُحَثُّرُ الْمُتَعِينَ إِلَى الرَّحْمِلِ وَفُدًا ﴿

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اللَّهِ مَعَنَّمُ وَلِدًا ﴿

لايمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلا مَن اتَّغَنَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهُدًا ١٠

وَقَالُوااتُّفَذَالرَّحُمٰنُ وَلَدَّانَ

لَقَدُحِئُمُ مُثِيًّا إِذًا فَ كَادُ التَّمَاوُتُ يَتَعَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْرَصْ وَتَخِلُطِ الْ

أَنُ دَعُولِللرِّ مُن وَلِكًا ﴿

هَتُلاس

(۱) لعنی ممراه کرتے 'برکاتے اور معصیت کی طرف تھینچ کرلے جاتے ہیں۔

(۲) اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب اللی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے۔

(٣) وَفَدٌ ، وَافِدٌ كَى جَمْع ہے جیسے رَخَبٌ ، رَاحِبٌ كى جَمْع ہے ' مطلب بيہ ہے كہ انہيں اونٹوں' گھو ڑوں پر سوار كرا كے نهايت عزت و احترام سے جنت كى طرف لے جايا جائے گا- وِذدًا كے معنى پياسے - اس كے بر عكس مجرمين كو بھوكا پياسا جنم ميں ہانك ويا جائے گا-

(٣) قول و قرار (عمد) کامطلب ایمان و تقویٰ ہے۔ یعنی اہل ایمان و تقویٰ میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا' وہی شفاعت کریں گے' ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔

(۵) إِذَّا كَ معنى بهت بھيانك معالمه اور دَاهِيَةٌ (بھارى چيزاور برى مصيبت) كے ہيں۔ يہ مضمون پہلے بھى گزر چكا ب كه الله كى اولاد قرار دينااتنا برنا جرم ہے كه اس سے آسان و زمين پھٹ سكتے ہيں اور پياڑ ريزہ ريزہ ہو سكتے ہيں۔

وَمَالِنَّبُغِيُ لِلْتَوْمُنِ لَنَيَّغِنِدَوَلِلا ﴿

إنْ كُنُّ مَنْ فِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ الرَّمُنِ عَبُكًا ﴿

لَقَدُ أَحْطُهُمْ وَعَلَّاهُمُ عَكَّاهُ وَعَدَّا

وَكُلُّهُمُ الْمِيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجُعَلُ لَهُوُ الرَّمُهُنُ وُدًّا ۞

فَإِنَّمَا يَتَوْنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُنْشِرَيِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ

شان رحمٰن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ (۹۲) آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کربی آنے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹۳) ان سب کو اس نے گھیرر کھاہے اور سب کو پوری طرح سن بھی رکھاہے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۲)

یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ (۳۳)

بیشک جوایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمٰن محبت پیدا کردے گا۔ (۹۳) ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کردیا ہے (۵)کمہ تو اس کے ذرایعہ سے پر ہیز گاروں کو خوشخبری

- (۱) جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھراہے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور بیر اس کے لا کق بھی نہیں ہے۔
- (۲) لینی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان 'جن ہیں 'سب کو اس نے گن رکھا ہے ' سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں 'کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔
- (٣) لین کوئی کسی کامد دگار نہیں ہوگا' نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ ﴿ يَوْمَلاَ يَنْفَعُهَمْالُ وَلاَ بَعْوَى ﴾ (المشعداء-٨٨)''اس دن نہ مال نفع دے گا' نہ بیٹے'' ہر شخص کو تنماا پناا پنا حساب دینا پڑے گا اور جن کی بابت انسان دنیا میں سے سمجھتا ہے کہ سے میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے' وہاں سب غائب ہو جا کیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہو گا۔
- (٣) یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ''جب اللہ تعالیٰ کسی (نیک) بندے کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اللہ جبرا کیل علیہ السلام کو کہتا ہے 'میں فلال بندے سے محبت کرتی ہوں تو بھی اس سے محبت کرتی شروع کر دیتے ہیں پھر جبرا کیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آدی سے محبت کرتیا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتیا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتیا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتیا ہے ہیں 'پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے '(صحبیح بخدادی کتاب الاُدب 'بیاب المقت من اللہ تعالیٰ)
- (۵) قرآن کو آسان کرنے کامطلب اس زبان میں اتار ناہے جس کو پیغیر جانتا تھا یعنی عربی زبان میں 'پھراس کے مضمون کا کھلا ہوا' واضح اور صاف ہوناہے۔

يهٖ قَوْمًالُكُا ۞

ٷؙڴۯڵۿڵڴؽ۬ٵڣٞڹؙڷۿؙۮ۫ؿۣڽؙٷڔڽ؞ۿڶؿؚ۬ۺؙڡؚڹ۫ۿؙۮۺؙۣٲػۅ۪ ٵۅ۫ۺؠ۫ۼؙڵۿؙۮڔڴڗؙٵ۞



طه ( كَالْتُولْنَاعَلَيْكَ الْعُهُمْ الْنَالِيَشُعُلَى ﴿

ٳڷڒؾٮ۫ۮڮۯۊؙؙڵؚؠٙؽؙ ؿؙۼڟؽؗ۞ تَنْزِيْلامِّتَنْ حَلَقَ الاَرْضَ وَالتَمْلُوتِ الْعُلْ ۞

دے اور جھگڑالو <sup>(۱)</sup> لوگوں کو ڈرا دے۔(۹۷) ہم نے ان سے پہلے بہت ہی جماعتیں تباہ کر دی ہیں 'کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتاہے یا ان کی آواز کی

بھنک بھی تیرے کان میں پر تی ہے؟ (۹۸)

سور وَ طه کی ہے اور اس میں ایک سو پنیٹیس آیٹیں اور آٹھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والاہے-

طہ۔(۱) ہم نے بیہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں ا آرا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

بکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈر تاہے۔ (۳) اس کا آرنااس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو پیدا کیا ہے۔ (۴)

(۱) لُدًّا '(اَلَدُّ كَى جَع) كے معنی جھڑالوكے ہيں مراد كفار ومشركين ہيں-

(۲) احساس کے معنی ہیں آلإِ ذرَاكُ بِالْحِسِّ، حس کے ذریعے ہے ادراک حاصل کرنا۔ یعنی کیاتوان کو آنکھوں سے د کھیے سکتا یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟استفہام انکاری ہے۔ یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ توانہیں د کھیے یا چھو سکے دِ نخز صوت خفی کو کہتے ہیں یا ان کی ہلکی می آواز ہی تجھے کہیں سے سائی دے سکے۔

ا حضرت عمر وہ اللہ کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ بعض تاریخ وسیر کی روایات میں اپنی بهن اور بہنوئی کے گھر میں سور وَ طر کاسننا اور اس سے متأثر ہونا بھی ذکور ہے (فتح القدیر)

(٣) اس كا مطلب يہ ہے كہ ہم نے قرآن كواس ليے نہيں اناراكہ توان كے كفر بر فرط تأسف اوران كے عدم ايمان پر حرت ہے اپنے آپ كو مشقت ميں ڈال لے اور غم ميں پڑجائے جيساكہ اس آيت ميں اشارہ ہے ۔ ﴿ فَلَمَدُكُ بَاخِهُ نَشَكُ عَلَىٰ اَفَادِهِ عَلَىٰ اَفَادِهِ عَلَىٰ اَلْحَدِيْ فِي اَسَفًا ﴾ - (المحهف ٢٠) "ليس اگريد لوگ اس بات پر ايمان نہ لائيس تو كيان كے يجھے اسى رنج ميں اپني جان ہلاك كر ڈاليس كے " بلكہ ہم نے تو قرآن كو نصيحت اور ياد وہانى كے ليے انارا ہے ان ہر انسان كے تحت الشعور ميں ہمارى توحيد كاجو جذبہ چھپا ہوا ہے 'واضح اور نماياں ہو جائے - گويا يمال شَفَاءٌ عَنَاءٌ اور نَعَابُ كے معنى ميں ہے يعنى تكليف اور تحكاوث -

جو رحمٰن ہے' عرش پر قائم ہے۔ (۱) جس کی ملکیت آسانوں اور زمین اور ان وونوں کے درمیان اور (کرۂ خاک) کے نیچ کی ہر ایک چیز پر (۲)

اگر تو اونچی بات کھے تو وہ تو ہرایک پوشیدہ' بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ ترچیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ (۲)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'بہترین نام اسی کے ہیں۔ <sup>(۸)</sup>

تحجے موئی (علیہ السلام) کا قصہ بھی معلوم ہے؟(9) جبکہ اس نے آگ دیکھ کراپنے گھروالوں ہے کہا کہ تم ذرا می دیر ٹھمر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس ہے راتے کی اطلاع پاؤں۔ (۵) الرِّحْمْلُ عَلَى الْعَرْيِشْ اسْتَوْي ۞

لَهُ مَالِيِ التَّمُوٰتِ وَمَا رِنِي الْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُّا وَمَا تَعْتُ الثَّرِينِ ﴾

وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلُمُ السِّرَّوَاخُفَى ﴿

ٱللهُ لَاَ اللهُ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَأَةُ الْحُسُنَى ۞

وَهَلُ اللَّهَ كَدِيثُ مُوسَى ٠

اِذْرَانَارُافَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوَّا اِنِّيَ اَشَتُ نَارُالْعَيِّلُ اِتِيْكُوْتِهُمُالِقَبَسِ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّالِهُدَّى ⊙

<sup>(</sup>۱) بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے 'جس طرح کہ اس کی شان کے لا کق ہے بینی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے ' لیکن کس طرح اور کیسے؟ بیر کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔

<sup>(</sup>٢) نَوَىٰ كے معنى بين اسفل السافلين يعنى زمين كاسب سے نحلا حصه-

<sup>(</sup>٣) لیمنی الله کا ذکریا اس سے دعااونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا اُخفکیٰ کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے نقد پر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی معبود بھی وہی ہے جو ذرکورہ صفات سے متصف ہے اور بھترین نام بھی اس کے ہیں جن سے اس کو پکاراجا تاہے۔ نہ معبوداس کے سواکوئی اور ہے اور نہ اس کے سے اسائے حسٹی ہی کسی کے ہیں۔ پس اس کی صحیح معرفت حاصل کر کے 'اس سے ڈرایا جائے 'اس سے محبت رکھی جائے 'اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ ٹاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت ہے شاد کام اور اس کی رضاہے سعادت مند ہو۔

<sup>(</sup>۵) یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب موئی علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ (جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی وختر نیک اختر تھیں ) اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے' اندھیری رات تھی اور راستہ بھی معلوم۔ اور بعض مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی۔ یا سردی

فَلَتَأَاتُهُمَانُوْدِيَ لِنُمُولِمِيْ

إِنْهَانَا رَبُكَ نَاخُلُمُ نَعْلَيْكَ أَنِّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ كُلُوّى ﴿

وَانَااخَتُرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَايُولِي ﴿

إِنْنَىٰٓ ٱكَاللَّهُ لِكَالِهَ إِلَّا اَنَافَاعُبُدُ فِي ۗ وَٱلْقِيمِ الصَّلْوَةَ لِذِكْرِىٰ ۞

جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی <sup>(۱)</sup> اے موسیٰ!(۱۱)

یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے'''کیونکہ توپاک میدان طوئی میں ہے۔'''(۱۲) اور میں نے تجھے منتخب کرلیا ہے''' اب جو وحی کی جائے اسے کان لگاکرین۔(۱۳)

بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا عبادت کے لا کُل اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر ' <sup>(۵)</sup> اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲)

کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی-اشنے میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے-گھر والول سے لینی بیوی سے (یا بعض کہتے ہیں خادم اور بچہ بھی تھا اس لیے جمع کالفظ استعال فرمایا) کہاتم یہاں ٹھہرو! شاید میں آگ کاکوئی شعلہ وہاں سے لے آؤل یا کم از کم وہاں سے راستے کی نشان دہی ہی ہو جائے-

- (۱) مویٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پنچے تو وہاں ایک در خت سے (جیسا کہ سور ہُ قصص ' ۳۰ میں صراحت ہے) آواز آئی۔
- (۲) جو تیاں اتارنے کا تھم اس لیے دیا کہ اس میں تواضع کا اظهار اور شرف و تکریم کا پبلو زیادہ ہے 'بعض کتے ہیں کہ وہ ایسے گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں جو غیر مدبوغ تھی۔ کیوں کہ جانور کی کھال دباغت کے بعد ہی پاک ہوتی ہے 'گریہ تول محل نظرہے۔ دباغت کے بغیرجو تیاں کیوں کربن سکتی ہیں؟ یا وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا' جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہو تا ہے۔ تاہم اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ تھم وادی کی تعظیم کے لیے تھایا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات نظم پیرہونے کی صورت میں مولیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکیس۔ واللہ أعلم۔
  - (٣) مُوى وادى كانام ب اس بعض في منصرف اور بعض في غير منصرف كما ب- (فتح القدير)
    - (۴) یعنی نبوت و رسالت اور ہمکلامی کے لیے۔
- (۵) کیعنی تکلیفات شرعیہ میں بیہ سب سے پہلا اور سب سے اہم تھم ہے جس کا ہرانسان مکلف ہے- علاوہ ازیں جب الوہیت کامستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اس کاحق ہے-
- (۱) عبادت کے بعد نماز کا خصوصی تھم دیا۔ حالال کہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی' ناکہ اس کی وہ اہمیت واضح ہو جائے جیے کہ اس کی ہے۔ لِذِ نحرِیٰ کا ایک مطلب ہیہ ہے کہ تو جھے یاد کرے' اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دو سرا مفہوم ہیہ ہے کہ جب بھی میں تجھے یاد آجاؤل نماز پڑھ۔ یعنی اگر کسی وقت غفلت' ذہول یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو نماز سے سوجائے یا بھول جائے' تو اس کا کفارہ میں ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے

قیامت یقینا آنے والی ہے جے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں الکہ ہر شخص کو دہ بدلہ دیا جائے جواس نے کوشش کی ہو۔ (۱۵)

پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچے پڑا ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ (۲۱)

اے موکیٰ! تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ (۱۲)

جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے ،جس پر میں ٹیک لگا تا ہوں اور جس سے میں اپنی بحریوں کے لیے ہے جھاڑ لیا کر تا ہوں اور جس سے میں اپنی بحریوں کے لیے ہے جھاڑ لیا کر تا ہوں اور جس اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ (۱۸)

فرمایا اے موکیٰ! اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ (۱۹)

ڈوالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ (۲۰)

فرمایا بے خوف ہو کر اسے بکڑ لے ، ہم اسے اسی پہلی می فرمایا ہے خوف ہو کر اسے بکڑ لے ، ہم اسے اسی پہلی می فرمایا ہو دور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو اور رنا ہاتھ آئی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکے گا' لیکن بغیر کسی عیب (اور روگ) کے (۲۰)

یہ اس لیے کہ ہم تحقی اپنی بری بری نشانیاں و کھانا چاہتے

إِنَّ السَّاعَةَ الِتِيَةُ أَكَادُأُخِفِيمُمَالِئُجْزَى كُنُّ نَفُسٍ بِمَا تَسُغَى ۞

فَلايصُدَّنَّانَعَنْهُا مَنُ لاَيْزُمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَهُولِهُ فَتَرَّدٰى ١٠

وَمَاتِلُكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسى 🕥

قَالَ فِي عَصَائَ ٱلدِّكُوَّاعَلَيْهَا وَاهُشُ بِهَاعَلَ عَنِّى وَلِي فِيْهَا مَادْتُ ٱخْوى ۞

قَالَ الْقِهَالِئُوسِي 🛈

فَٱلْقُهُ هَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسُعَى ۞

قَالَ خُنُهُ هَا وَلِآمِنَ فَأَسْنُعِيدُ هَاسِيْرَتَهَا الْأُولِ ال

ۅؘڵڞؙؙؙؙۄؙؗؽػڵڐٳڵڿؘٮٚڶڃڬۼٞٷؙۼۥؠڝ۫ػٲۧؠڽؙۼؽڔۣڛٛٞۊٙ؞ٟٳڮڎؖ ٲڂٛۅۑٚٞ۞

لِنُورَيِكَ مِنَ الْيِتِنَا الْكُبُرِي ﴿

يره ك-" (صحيح بخارى كتاب المواقيت باب من نسى صلوة فليصل إذا ذكرها ومسلم كتاب المساجدياب قضاء الصلوة الفائنة)

دو سرامعجزہ ہے۔(۲۲)

ہیں۔ (۲۳)

- (۱) اس لیے کہ آ خرت پر یقین کرنے سے یا اس کے ذکر و مراقبے سے گریز' دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہیں۔
  - (٢) يد حفرت موى عليه السلام كو معجزه عطاكيا كياجو عصائے موى عليه السلام ك نام سے مشهور ب-

اب تو فرعون کی طرف جااس نے بردی سرکشی مچار کھی ہے۔ (۱) (۲۴۲)

ہے۔ "(۲۲)
موک (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! میرا
سینہ میرے لیے کھول دے۔ (۲۵)
اور میرے کام کو مجھ پر آسان کردے۔ (۲۲)
اور میری ذبان کی گرہ بھی کھول دے۔ (۲۲)
ناکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ (۲۸)
اور میراوزیر میرے کنے میں سے کردے۔ (۲۹)
لینی میرے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو۔ (۳۰)

اورات میراشریک کار کردے۔ (۳۲)

إِذْهَبُ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴿

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِي ﴿

وَيَتِوْلِنَّ آثِرُىٰۤ ﴾
وَاخِلُلُ عُثَنَةً تَتَنْ لِلْمَالِثْ ﴿
يَفْتَهُوْ اقَوْلُنَّ ﴿
وَاجْمُلُ لِلْ وَنِيُرًا اِتِّنَ اَهْلُ ﴿
هُرُوْنَ اَخِيۡ ﴿
الشَّدُونِ اَجْمَلُ لِلْ اَلْمِنْ ﴾
الشَّدُونِ اَجْرَلُ فَ﴾
الشَّدُونِ اَجْرَلُ فَ﴾
وَاشْرِكُهُ فِنَ الْرَفْ ﴾

<sup>(</sup>۱) فرعون کا ذکراس لیے کیا کہ اس نے حضرت موئی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی و طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حتی کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا ﴿ آنَارَ بَکْتُو الْاَعْلٰ ﴾ "میں تمہارا بلند تر رب ہوں۔"

<sup>(</sup>۲) کتے ہیں کہ موکی علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں ذریر پرورش سے تو تھجوریا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں وال لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ (ابن کشی) جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہ فرعون کے پاس جاکر میراپیغام پنچاؤ تو حضرت موکی علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں' ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابراور متنبر باوشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعویدار ہے۔ دو سرایہ کہ موکی علیہ السلام کے باتھوں اس کی قوم کا ایک آد می بارا گیا تھا اور جس کی وجہ ہے موکی علیہ السلام کو اپنی جان بچائے کے لیے وہاں سے نگلنا پڑاتھا۔ یعنی ایک فرعون کی عظمت و جباریت کا خوف اور دو سرا' اپنچ ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ - اور ان دونوں پر ذاکہ تیسری بات' زبان میں لکنت - حضرت موکی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ!" میراسینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا ہو جھ اٹھا سکوں' میرے کام کو آسان فرماوے یعنی جو میم میری مدو فرمااور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا السلام کو رکتے ہیں کہ یہ عمر میں موکی علیہ السلام سے بڑے تھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ سے دعا جس کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو رکتے ہیں کہ یہ عمر میں موکی علیہ السلام میرا مشیرا ور ہو جھ اٹھا تا ہے او رامور مملکت میں اس کا مشیر ہو تا گھا تا ہے او رامور مملکت میں اس کا مشیر ہو تا گھا تا ہے۔ اس میں میرا میرا ور ہو جھ اٹھا تا ہے او رامور مملکت میں اس کا مشیر ہو تا ہے۔ اس طرح ایک و زیر بادشاہ کا ہو جھ اٹھا تا ہے او رامور مملکت میں اس کا مشیر ہو تا ہے۔ اس طرح ایک طرح ایک وزیر بادشاہ کا ہو جھ اٹھا تا ہے او رامور مملکت میں اس کا مشیر ہو تا ہے۔ اس طرح ایک وزیر بادشاہ کا ہو جھ اٹھا تا ہے او رامور مملکت میں اس کا مشیر ہو تا ہے۔ اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح ایک وزیر بادشاہ کا ہو جھ اٹھا تا ہے اور امور مملکت میں اس کا مشیر ہو تا ہے۔ اس کے ساتھ ہے اسلام میرا مشیر اور ہو جھ اٹھا نے والاساتھی ہو۔

ماکہ ہم دونوں بکشرت تیری تنبیج بیان کریں۔(۳۳)
اور بکشرت تیری یاد کریں۔ (۱۱)
بیشک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ (۲)
جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موئی تیرے تمام سوالات
پورے کردیے گئے۔ (۳)
ہم نے تو تجھ پرایک باراور بھی بڑااحیان کیاہے۔ (۳۷)
جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الهام کیا جس کا ذکراب کیا

کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے ' پی دریا اسے کنارے لا ڈالے گااور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا'<sup>(۵)</sup> اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔<sup>(۱)</sup> ماکہ تیری ػؙؙؙؙؙؙٛٛٛڝٚؾ۪ۜڡػػؿؿؙڗؙٳؗؗؗؗٛ ۊؘۜٮؘؙۮؙڰؙۯڮڰؿؿڒٵڞ

اِتَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا 🕝

قَالَ قَدُ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوْسَى ۞

وَلَقَتُدُمُنَتًا عَلَيْكَ مَرَّةً الْخُرْيُ

إِذْ آوُحَيُمُنَا إِلَىٰ أُمِيَّكَ مَا يُوْخَى ﴿

أَنِ اقَدِيثِهِ فِي التَّالُوْتِ فَاقْدِيثِهِ فِي الْمَيْوَ فَلَيُمُلِقِهِ الْمَيْرُ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوُّ لِنَّ وَعَدُوُّلَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِيْنَىٰ ۚ وَلِمُصُنَةَ عَلَىٰ عَيْمِىٰ ﴾

(۱) یہ دعاؤں کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ ساتھ تیری شبیع اور تیراذ کر بھی زیادہ کر سکیں۔ دین لعنہ مجھم اور میں کا علم میں محصر میں حصلہ بیتر نہیں میں اس کی مصر میں دیا

جا رہاہے۔ (۳۸)

- (۲) کیعنی تختجے سارے حالات کا علم ہے اور بحیین میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے 'اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ
- (۳) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرمادیا ہو گا-اس لیے یہ کمنا صحیح نہیں کہ موٹ علیہ السلام نے چوں کہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی اس لیے کچھ باقی رہ گئی تھی- باقی رہا فرعون کا یہ کہنا ﴿ وَلاَ يَكُادُ يُبِدُنُ ﴾ (المزخوف ۵۲) "یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا" یہ ان کی تنقیص گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے ایسرالنفاسیر)
- (٣) قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ 'مزید تبلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بجپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے' جب موٹیٰ علیہ السلام کی مال نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے تھم سے (یعنی القائے اللی) سے انہیں' جب وہ شیر خوار بچے تھے' تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔
- (۵) مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی و شمن اور حضرت موکیٰ علیہ السلام کا بھی دسٹمن تھا۔ لیعیٰ ککڑی کا وہ تابوت تیر تا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا' تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا' فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔
  - (٦) لیعنی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی-

پرورش میری آنکھوں کے سامنے (الکی جائے۔ (۳۹)
(یاد کر) جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کمہ رہی تھی کہ
اگر تم کمو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے ' (۲)
اس تدبیرسے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ
اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ خمگین نہ ہو- اور تو
نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا (۳) اس پر بھی ہم نے تجھے غم
سے بچالیا 'غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزمالیا۔ (۳) پھر تو
کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھمرا رہا ' (۵) پھر تقدیر

إِذْ نَشْشِى اُخْتُكَ فَتَعُوْلُ هَلُ اَدْلُكُوْعُلِ مَنْ تَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعُنْكَ إِلَىٰ اُمِّكَ كَنَ تَقَرَّعُهُمُ ۚ وَلَاتَّحْزَنَ هُ وَقَتَلْتَ نَشْسًا فَغَيَّيْنِكَ مِنَ الْغَيِّوفَقَتْتُكَ فُتُونًا الْآفَلِيلَةُ تَسِينِيْنَ فِئَ الْهُلِ مَدْيَنَ لا تُعَرِّحِثْتَ عَلَى قَدَدٍ يُنْعُونِهِي ۞

(۱) چنانچه الله کی قدرت کااور اس کی حفاظت و تکسبانی کا کمال اور کرشمه دیکھئے که جس بچے کی خاطر 'فرعون بے شار بچوں کو قتل کروا چکا ہے ' ماکہ وہ زندہ نه رہے ' اس بچے کو الله تعالی اس کی گود میں پلوا رہا ہے ' اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے ' لیکن اس کی اجرت بھی مولی علیہ السلام کے اس وشمن فرعون سے وصول کر رہی ہے۔ « فَسُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلْكُوتِ وَالْجَبْرِيَآءِ وَالْعَظَمَةِ».

(۲) یہ اس وقت ہوا' جب مال نے آبوت سمند رمیں پھینک دیا تو بیٹی سے کما' ذرا دیکھتی رہو' یہ کمال کنارے لگتا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہو تا ہے؟ جب اللہ کی مثیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے' ثیر خوار گ کا عالم تھا' چنانچہ دودھ پلانے والی عور توں اور آیاؤں کو بلایا گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پینچ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بمن خاموثی سے سارا منظر دکھے رہی تھی' بلا تحر اس نے کما میں تمہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری سے مشکل دور کر دے گی' انہوں نے کما ٹھیک ہے' چنانچہ وہ اپنی مال کو' جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی مال تھی' بلالائی۔ جب مال نے بیٹے کو چھاتی سے نگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیرو مشیت سے غٹاغٹ دودھ بینا شروع کر دیا۔

(۳) یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے 'جب موسیٰ علیہ السلام سے غیرارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسہ مار نے ہے حرگیا 'جس کا ذکر سور ہ تصص میں آئے گا۔

(٣) فُتُونٌ وخول اور خروج کی طرح مصدر ہے لینی آبْتَلَینَاكَ آبْتِلاَءً لینی ہم نے تَجْھے خوب آزمایا ۔ یا یہ جمع ہے فتنہ کی جہدے جُدرَةٌ کی سُخور اور بَذرَةٌ کی بُدُورٌ جمع ہے۔ لینی ہم نے تَجْھے کئی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمائشوں سے نکالا- مثلاً جو سال بچوں کے قتل کا تھا کچھے پیدا کیا 'تیری مال نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا 'تمام دایاؤں کا دودھ تجھ پر حرام کر دیا 'تو نے فرعون کی داڑھی بکڑلی تھی 'جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا 'تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا وغیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدداور جارہ سازی کرتے رہے۔

(۵) لینی فرعونی کے غیرارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کرمدین چلا گیا اور وہاں کئی سال رہا۔

اللی کے مطابق اے (ا) موٹ! تو آیا-(۴۹)
اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پیند فرمالیا-(۱۳)
اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے
جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا- (۳۲)
تم دونوں فرعون کے پاس جاؤا سے بڑی سرکشی کی ہے-(۳۳)
اسے نری (۳۳) سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے-(۳۳)

دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے-(۴۵)

جواب ملاکه تم مطلقاً خوف نه کرو میں تمهارے ساتھ ہوں اور سنتادیکھارہوں گا۔ (۳) (۴۲۹)

تم اس کے پاس جاکر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغیر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے 'ان کی سزائیں موقوف کر۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے ہے جوہدایت کاپابند <sup>(۵)</sup>ہو جائے۔(۲۷) وَاصْطَلَعْتُكُ لِنَفْتِينُ ۞

إِذْهَبُ أَنْتُ وَأَخُولُ بِاللِّينِ وَلاَتَنِيَا فِي ذِكْرِيْ ﴿

ٳۮ۫ڡؘؠۜۘۘۘۘٳٞٳڸ؋ؚۯ۫ٷؘؽٳؖۨڎۂؙڟ؈۠ٙ ڡؙڠؙٷڒڒڵڎؘٷؙڒڰڷٟؾ۫ٵڷڡؘڵ؋ؘؽؾؘۮػۯؙٲۏؿڠ۬ؿ۠ؽ۞

قَالاَرَبَيْنَاإِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقُرُط عَلَيْنَاۤ اَوۡٱنۡ يُطْغَى ۞

قَالَ لَا تَعَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمُنَّا أَسْمَعُ وَأَرَى ۞

فَالْتِيلُهُ فَقُوْلَا إِنَّارَسُولَارَتِكَ فَالْسِلُ مَعَنَا بَنِيَّ اِسْرَآءَيْلُ ۚ وَلا نُعَذِّبُهُوُ قَدُحِثُنَكَ بِالْيَةِ مِّنْ رَتِبِكُ وَالسَّلاُو عَلٰى مَنِ اتْبَعَالُهُمْلَى ۞

ہر قل کے نام مکتوب میں لکھا تھا' «اُسْلِمْ نَسْلَمْ» (اسلام قبول کر لے' سلامتی میں رہے گا) اس طرح مکتوب کے شروع

<sup>(</sup>۱) لینی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور نقد ریمیں تجھ سے ہم کلای اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا فَدَر سے مراد' عمر بے یعنی عمر کے اس مرحلے میں آیا جو نبوت کے لیے موزوں ہے بعنی چالیس سال کی عمر میں۔

<sup>(</sup>٣) اس میں داعیان الى الله كے ليے براسبق ہے كہ انسين كثرت سے الله كاذكر كرنا چاہيے-

<sup>(</sup>٣) یہ وصف بھی داعیان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ سختی سے لوگ بدکتے اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) تم فرعون کو جاکر جو که و گی اوراس کے جواب میں جو وہ کیے گائیں وہ سنتااور تمہارے اوراس کے طرز عمل کو دیکھتا رموں گا۔اس کے مطابق میں تمہاری مدداوراس کی چالوں کو ناکام کروں گا'اس لیےاس کے پاس جادّ' تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔ (۵) یہ سلام تحیہ نہیں ہے' بلکہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ

إِنَّافَتُ أُوْمِي إِلَيْنَاآنَ الْعَنَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞

قَالَ فَمَنُ رَئِكُمُ الْمُوْسَى ﴿

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٓ اَعْظَى كُلَّ شَيٌّ خَلْقَهُ نُثِّو ٓ هَذَى ۞

قَالَ فَكَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولِل @

قَالَ عِلْمُهَاعِنُدَرَتِي فِي كِيْلِ لاَيضِلُ رَبِّي وَلاَيَشْمَى ﴿

الذِي جَعَلَ لَكُوْ الْرَضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُوْ فِيهَا سُبُلًا

ہاری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگر دانی کرے اس کے لیے عذاب ہے- (۴۸)

فرعون نے پوچھاکہ اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟ (۳۹)

جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرایک کو اس کی خاص صورت' شکل عنایت فرمائی پھر راہ بھا دی۔ (۱) (۵۰)

اس نے کما اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کاحال کیا ہوناہے۔ (۵۱)

جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ (۵۲)

ای نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے رائے بنائے میں اور آسان سے

میں آپ نے ﴿ وَالسَّلَوُ عَلَى مِن اَتَّبَهَ الْهُدَاى ﴾ بھی تحریر فرمایا '(این کثیر) اس کامطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تواسے انمی الفاظ میں سلام کہا جائے 'جو مشروط ہے ہدایت کے اپنانے کے ساتھ -

- را) مثلاً جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی' وہ اسے جو جانوروں کے مطابق تھی' وہ جانوروں کو عطا فرمائی۔ "راہ بھائی" کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سمن' کھانے پینے اور بودوباش کا طریقہ سمجھا دیا' اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔
- (۲) فرعون نے بات کا رخ دو سری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا ایعنی پہلے لوگ جو غیراللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے 'ان کا حال کیا ہو گا؟
- (٣) حفرت موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا' ان کاعلم نہ تھے ہے نہ جھے۔ البتہ ان کاعلم میرے رب کو ہے' جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا' پھراس کاعلم اس طرح ہر چیز کو محیط ہے کہ اس کی نظرے کوئی چھوٹی بڑی چیز او جھل نہیں ہو سکتی' نہ اسے نسیان ہی لاحق ہو تا ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کاعلم محیط کل نہیں' بلکہ ناقص ہے۔ دو سرے' علم کے بعد وہ بھول بھی سے ہیں' میرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگ' رب کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔

پانی بھی وہی برساتا ہے' پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قتم کی ہیداوار بھی ہم ہی ہیدا کرتے ہیں۔(۵۳) تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ <sup>(۱)</sup> کچھ شک نہیں کہ اس میں عقلندوں کے لیے <sup>(۲)</sup> بہت می نشانیاں میں۔(۵۲)

ای زمین میں سے ہم نے حمیں پیدا کیااور ای میں پھر واپس لوٹا کیں گے اور اس سے پھر دوبارہ تم سب (۳) کو نکال کھڑا کریں گے۔(۵۵)

ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں د کھادیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ (۵۲)

کنے لگا اے موٹی! کیاتو ای لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔ ( $^{(n)}$ 

الجِهاجم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لا کیں

وً ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا مِمَا أَوْفَا خُرَجُنَا بِهَ ٱزْوَاجَامِّنَ تَبَالٍ سَلَّى ﴿

كْلُوْا وَارْعُوْا أَنْعَامَكُوْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالِيَ لِأُولِ التَّهَىٰ ١٠٠٠

مِنْهَا خَلَقْتُكُورُوفِيْهَانْفِيدُكُورُومِنْهَا غُرِجُكُوبَارَةً الْخُرِي ۞

وَلَقَدُهُ آرَيْنُهُ الْتِتِنَاكُلُهُمَا فَكُذَّبَ وَالِي ⊕

قَالَ آجِئْتَنَالِثُغُوْحَنَامِنَ آرْضِنَا بِيغُولِدَيْمُوسَى ﴿

فَكَنَا أُتِيَنَّكَ بِيعُ مِيِّ مِثْلِهِ فَاجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا

(۱) لیعنی ان انواع و اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت و فرحت کا سلمان میں اور کچھ تمہارے چیایوں اور جانوروں کے لیے ہیں۔

(٢) نُهَىٰ ' نُهْيَةٌ کی جُمع ہے ' بمعنی عقل ' أُولُو النَّهَیٰ عقل والے - عقل کو نَهْيَةٌ اور عقل مندکو ذُو نَهْيَةِ 'اس لِے کما جاتا ہے کہ بالآ خرانی کی رائے پر معالمہ انتا پذیر ہوتا ہے ' یا اس لیے کہ یہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں ' یَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَن الْفَبَائِح (فتح القدیم)

(٣) بعض روایات میں دفانے کے بعد تین مضیال (یا مجم) مٹی ڈالتے وقت اس آیت کا پڑھنا ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لیکن سند آیہ روایات ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین لیبی ڈالنے والی روایت 'جو ابن ماجہ میں ہے' صبح ہے' اس لیے دفانے کے بعد دونول ہاتھول سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علمانے مستحب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب البنائز صفحہ ۱۵۲ وارواء الغلیل۔ نمبر ۲۵۱ میں ۴۰۰ کی دھمالداگیانی)

(٣) جب فرعون کو دلائل وافحہ کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے 'جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں حضرت موک علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے ' تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کھنے لگا' اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے ؟

مَوْعِدُ الْانْخُلِفُهُ مَعِنُ وَلَا آنْتَ مَكَانَاسُوَى 💮

قَالَ مَوْعِكُ كُوْ يَوْمُ الزِّنْيَاةِ وَانَ يُعْشَرَ النَّاسُ ضُعًى ۞

فَتُوَكِّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْثُ لَا ثُوْتُوَالُ ۞

قَالَ لَهُوْمُوسى وَيُلِكُو لِانْفَتَرُوا عَلَى اللهِ كِلِيًا فَيُسْجِتَكُونِهِ مَالٍ وَقَلْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿

فَتَنَازَعُوْ ٱلْمُؤْمُمُ بَيْنَهُمُ وَٱسَرُّواالْخَبُوى ﴿

قَالْوَاإِنْ هَٰذُنِ لَلْعِرْنِ يُرِيْلِنِ أَنَّ يُغُرِّطِكُمُوتِنَ

گ کی پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرلے ' (الکمہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ (۲)

موی (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن (<sup>(۳)</sup>کا وعدہ ہے اور بیر کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ (۵۹)

پس فرعون لوٹ گیااور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کیے پھر آگیا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

موی (علیه السلام) نے ان سے کها تمهاری شامت آچی ' الله تعالی پر جھوٹ اور افترانه باندھو که وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے' یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہو گا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ (۱۵)

پس بیہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔ (۱۲)

کنے لگے میہ دونوں محض جادوگر ہیں اوران کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تنہیں تمہارے ملک سے نکال

<sup>(</sup>۱) مَوعِدٌ مصدرہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کر لے۔

<sup>(</sup>۲) مَکَانَا سُوسی ، صاف ہموار جگہ' جہال ہونے والے مقالبے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے یا ایسی برابر کی جگہ' جہال فریقین سہولت سے پہنچ سکیں۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد نو روزیا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کادن ہے جسے وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) لینی مختلف شرول سے ماہر جادو گرول کو جمع کرکے اجتماع گاہ میں آگیا۔

<sup>(</sup>۵) جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا تھاتو حضرت موکیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیااور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب اللی سے ڈرایا۔

<sup>(</sup>۱) حضرت موی علیہ السلام کے وعظ سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چیکے چیکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہی نہ ہو'اس کی گفتگو تو جادو گروں والی نہیں پیغیبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا ظہار کیا۔

ٱ<u>ۯؙۻؚڴؙۏؠۑؠۼڔۣۿ</u>ؠٙٵۉؘؽۮ۫ۿٙڹٵؠؚڟڔۣؽ۫ۛڡٙؾؚٙڴٷٵڷؠٛٛڠڵ۞

فَأَجْمِعُوا لَيُدُكُونُو النُّواصَفَّا وَقَدُ أَفْكُمُ الْيَوْمُونِ اسْتَعْلَى ۞

قَالْوُالِيكُوسَى إِمَّاآنَ ثُلُقِي وَإِمَّاآنَ تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْعُي ۞

قَالَ بَلُ الْقُوْاْفَاذَاحِبَالْهُمُ وَعِمِيُّهُمْ يُعَيِّلُ إِلَيْهِمْ سِيُّوْمِمُ الْهَاتَسْفِي ۞

فَأُوْجُسَ فِي نَفْسِهِ خِينَاةٌ مُتُوسَى ﴿

ثُلْنَا لَاقَنَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْرَحْلِ

باہر کریں اور تہمارے بہترین ندجب کو برباد کریں۔ (۱) (۱۳۳) تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو' پھر صف بندی کرکے آؤ۔جو آج غالب آگیاوہی بازی لے گیا۔ (۱۲۳)

او دبو ان عالب اليود في بارك سے ميو (١٣) كننے لگے كه اے موكٰ! يا تو تو پسلے ؤال يا ہم پسلے ؤالنے والے بن جائيں- (٦٥)

جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ (۲) اب تو موی (علیہ السلام) کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زورے دو ڑبھاگ رہی ہیں۔ (۲۲) پس موی (علیہ السلام) نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ (۱۲)

ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کریقیناتو ہی غالب اور برتر رہے

(۱) منظکیٰ، طَرِیقة کی صفت ہے۔ یہ أَمنتُلُ کی تانیث ہے 'افضل کے معنی میں مطلب بیہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے "جادو" کے زور سے غالب آگے 'و سادات و اشراف اس کی طرف ماکل ہو جا کیں گے 'جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقتہ یا ذہب 'اسے بھی یہ ختم کر دیں گے۔ لیمن اپنی اپنی اپنی اپنی مشرکانہ فدہب اور فرقے کے پیرو کارای لیمن اپنی اپنی اپنی اپنی مشرکانہ فدہب کو بھی انہوں نے "بہترین" قرار دیا۔ جیساکہ آج بھی ہریاطل فدہب اور فرقے کے پیرو کارای زعم فاسد میں جتا ہیں۔ کی فرمایا اللہ نے '﴿ کُلُ بُحِزْنِ بِهِمَالْدَ يَوْمُونَ ﴾ (الروم -۳۳)" ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے 'اس یر دیجھ رہا ہے۔"

(٣) حضرت موی علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لیے کما' ٹاکہ ان پریہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بدی تعداد سے 'جو فرعون جمع کر کے لیے آیا ہے 'اور ای طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کر تبوں سے خوف ذوہ نہیں ہیں۔ دو سرے 'ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیاں' جب معجزہ اللی سے چٹم زدن میں هَبَاءً مَّنْشُورًا ہو جا کیں گی' تو اس کا بہت اچھاا ثر پڑے گا اور جادوگر میہ سوچنے پر مجبور ہو جا کیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے 'واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آن واحد میں اس کی ایک لاتھی ہمارے سارے کر تبوں کو نگل گئی؟

(٣) قرآن كے ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے كہ رسياں اور لا ٹھياں حقيقتاً سانپ نہيں بنی تھيں' بلكہ جادو كے زور سے ايسا محسوس ہو تا تھا، جيسے مسمريزم كے ذريعے سے نظر بندى كردى جاتى ہے۔ تاہم اس كا اثر بيہ ضرور ہو تا ہے كہ عارضى اور وقتى طور پر ديكھنے والوں پر ايك وہشت طارى ہو جاتى ہے' كوشے كى حقيقت تبديل نہ ہو۔ دو سرى بات بيہ معلوم ہوئى كہ جادو كتناہمى اونچ درج كا ہو' وہ شے كى حقيقت تبديل نہيں كر سكتا۔

(4A) (1) -b

وَ الْقِ مَافِیْ يَمِینُوكَ تَلْقَفُ نَاصَتَغُواْ إِنَّمَا صَنَغُواْ يَدُلُسْجِرٍ وَلاَيُعْلِوُالسَّا رُحَيِّكُ الْق

فَالْقِيَ السَّحَرَةُ مُعَدِّدًا قَالُوٓ المَتَابِرَتِ هُرُونَ وَمُوسَى ۞

قَالَ المُنْتُمُ لِهُ قَبْلَ آنَ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكِ يُؤَكُّو الَّذِي عَلَيَكُمُ

اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے' انہوں نے جو کچھ بنایا ہے میہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں ہے بھی آئے کامیاب نہیں ہو تا-(۲۹)

اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موی (علیما السلام) کے رب پر ایمان لائے۔(۷۰)

فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقینا یمی تسار اوہ بڑا ہزرگ ہے جس نے

(۱) اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کراگر حضرت موٹ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا' توبیہ ایک طبعی چیز تھی'جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کیوں کہ نمی بھی بشرہی ہو تاہے اور بشریت کے طبعی تقاضوں سے نہ وہ بالا ہو تاہے نہ ہو سکتاہے-اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیا کودیگرانسانی عوار ض لاحق ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں 'اسی طرح وہ جادو ہے بھی متاثر ہو سکتے ہیں 'جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہو دیوں نے جادو کیاتھا' جس کے کچھا ٹرات آپ محسوس کرتے تھے 'اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آ تا 'کیوں کہ اس سے کار نبوت متاثر نہیں ہو تا'اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرما تا ہےاو رجادو ہے وحی یا فریضۂ رسالت کی ادائیگی کومتاثر نہیں ہونے دیتا-اور ممکن ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہو کہ میری لائھی ڈالنے ہے قبل ہی کہیں لوگ ان کر تبوں اور شعیدہ بازیوں سے متاثر نہ ہو جائیں 'لیکن اغلب ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادوگروں نے بھی جو کرتب د کھایا' وہ لا ٹھیوں کے ذریعے سے ہی د کھایا' جب کہ مو کیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی ہی تھی جے انھیں زمین پر پھینکناتھا'مویٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شبے اور مغالطے میں نہ پڑجا کیں اور وہ بہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قتم کا جادو پیش کیا' اس لیے یہ فیصلہ کیے ہو کہ کون ساجادو ہے کون سامعجزہ ؟کون غالب ہے کون مغلوب؟ گویا جادواور معجزے کاجو فرق واضح کرنامقصودہے 'وہ نہ کورہ مغالطے کی وجہ سے حاصل نہ ہوسکے گا'اس سے معلوم ہوا کہ انبیا کوبسااو قات سے علم بھی نہیں ہو تا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کامعجزہ ظہوریذ ہر ہونے والاہے-خود معجزہ کو ظاہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے' یہ تو محض اللہ کا کام ہے کہ وہ انبیا کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے' بسرحال موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا' موسیٰ (علیہ السلام) کسی بھی لحاظ ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے' توہی غالب رہے گا'اس جملے سے طبعی خوف اور دیگراندیشوں'سب کابی ازالہ فرمادیا- چنانچہ اپیاہی ہوا' جیساکہ اگلی آیات میں ہے۔

البِّحْزَفَلَا تَطِّعَنَ ايْدِينَكُوْوَارَخُلَكُوْيِّنْ خِلَافٍ وَلَوْصَلِمَكُلُو فِيْجُدُوْمِ التَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ ايْنَا اَشَكَاءُ عَذَابَاوًا اَبْقَى ۞

قَالْوَالْنَ نُوُيْ يُولِوَ عَلَى مَا جَآءُنَامِنَ الْبَيْنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا غَافْضِ مَا اَنْتَ قَاضِ إِنْمَا تَقْضِى لِمِنْ الْجَيْوَةَ الدُّنْيَا شِ

> اِگَاامَگَابِرَتِبَالِيَغْفِرَكَنَا خَطْيْنَا وَمَاۤ ٱلْوَهْتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُوَاللهُ خَيُرُوّاَ ابْقِي ⊕

تم سب کو جاد و سکھایا ہے ' (سن لو) میں تہمارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے <sup>(ا)</sup> کٹواکر تم سب کو تھجو رکے تنوں میں سولی پر لنگوا دول گا'اور تنہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گاکہ ہم میں ہے کس کی مار زیادہ سخت اور دریا ہے - (اے)

یں کے من مردریں کے در دریں ہے کہ ہم مجھے ترجیح دیں انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم مجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آچکیں اوراس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے (۲) اب تو تو جو پچھ کرنے والا ہے کر گزر 'تو جو پچھ بھی تھم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیوی (۳) ذیری میں ہی ہے -(۲)

ہم (اس امید سے) اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور (خاص کر) جادو گری (کاگناہ')جس پرتم نے ہمیں مجبور کیاہے''<sup>(۳)</sup> اللہ ہی بمتر

<sup>(</sup>١) مِنْ خِلاَفِ (النَّ سيدهے) كامطلب بسيدها باتھ توباياں پاؤں يا باياں ہاتھ توسيدها پاؤں-

<sup>(</sup>۲) یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب وَالَّذِي فَطَرَنَا كاعطف مَا جَاءَنَا پر ہو-اوریہ بھی صحیح ہے- آہم بعض مفسرین نے اسے قتم قرار دیا ہے- یعنی قتم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیداکیا' ہم تجھے ان دلیوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو مارے سامنے آچکیں-

<sup>(</sup>٣) یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے 'وہ کرلے 'ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے ۔ جب کہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے ۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو خی جا کیں گے 'کیوں کہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے ' تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سے ' وہ ہمیں سخت عذاب و سینے رب کے نافران رہے ۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائی فراد رہے ۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو تعظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور کیراس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں' انہیں جس حوصلہ و صبراور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے ' جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے مجراور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہی جاہ و منصب کے طالب تھے' لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب و تحقیل انہیں محزلال کرسکی ' نہ تشدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے مخرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تحریض انہیں محزلال کرسکی ' نہ تشدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے مخرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ (۳) دو سرا ترجمہ اس کا ہیہ ہے کہ ''جماری وہ غلطیاں بھی معاف فرما دے جو موئی (علیہ السلام) کے مقابلے میں تیرے

اور ہمیشہ باقی رہنے والاہے۔ (۱)

بات میں ہے کہ جو بھی گنگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں عاضر ہو گاس کے لیے دوزخ ہے' جمال نہ موت ہو گی اور نہ زندگی۔ (۱۲)

اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہو گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درج ہں-(۵۵)

ہینگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جمال وہ ہمیشہ ( ہمیشہ) رہیں گے- کیمی انعام ہے ہراس مخض کاجویاک ہوا- (۳)

ہم نے موی (علیہ السلام) کی طرف وی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل '<sup>(۳)</sup> اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے '<sup>(۵)</sup> پھرنہ تجھے کسی کے اِتَّهُ مَن يَّالَتِ رَبَّهُ مُغِرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِنْهُ اوَ لَاَعْنِلِي ۞

وَمَنُ يَالْتِهِ مُؤْمِنًا قَدُ عَمِلَ الشَّلِحْتِ فَأُولِلِكَ لَهُمُ الدَّرَخِتُ الْعُلْ ﴿

جَنْتُ عَدُنٍ تَجْرِئُ مِنَ تَحْتِهَمَا الْاَنْطُرُ خُلِدِيُّنَ فِيهُمَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَّوُامَنُ تَنَرَكُ ۚ ۞

وَلَقَدُ اوْحَيُنَاۚ إلى مُوْلَى هَ انُ اَسُرِ بِعِبَادِ ى فَاهُرِبُ لَهُوْطِرِيْقَا فِي الْمَحْرِيَبَسَّا لَا يَخْفُ دَرَكَا وَلا تَخْشَى ۞

مجور كرنے پر جم نے عمل جادو كى صورت ميں كيں-"اس صورت ميں ما أَخْرَ هٰتَنَا كاعطف خَطَايَانَا پر ہوگا-

(۱) یہ فرعون کے الفاظ ' ﴿ وَکَتَعْلَمُنْ اَیْنَا اَسْتُمَدِّمَ اِیْنَا اَسْتُمَدِّمَ اِیْنَا اَسْتُمَدِّمَ اِیْنَا اَلْمَالِیَّا اِللَّمِی اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِي اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّ

(۲) یعنی عذاب سے نگ آکرموت کی آرزوکریں گے او موت نہیں آئے گی اور رات دن عذاب میں متلا رہنا کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچوا ہوا خون اور پیپ ملنا 'یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللَّهُمَّ أَجِزنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

(٣) جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی ملے گی' اس کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے بعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات اداکر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔

(۵) اس کی تفصیل سورة الشعراء میں آئے گی کہ موئ علیہ السلام نے اللہ کے عکم سے سمند رمیں لا تھی ماری 'جس سے

آ پکڑنے کاخطرہ ہو گانہ ڈر۔(۱)

فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کاتعاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھاجانے والاتھا۔ (۲۲) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھاا۔ (۳۲)

اے بنی اسرائیل! دیکھو ہم نے تہیں تہارے دشمن سے نوات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ (۱۹ کیااور تم پر من وسلوی اثارا۔ (۱۹ کی) تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حدسے آگ نہ بڑھو (۱۹ ورنہ تم پر میراغضب نازل ہوگا اور

فَاتَّبُعَهُ وَفِرْعَوْنُ بِجُنُودِ مِ فَغَشِيَهُ مُوسِّنَ الْيَوِّ مَاغَشِيَهُمُ ﴿

وَاَضَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى ۞

يْنِيْ إِسْرَا ْوِيْلَ قَدْ ٱلْجَيْنُ لَكُوْتِنْ عَدُوِّكُوْ وَوْعَدْ نَكُوْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْإِيْمَنَ وَتَكَّلْنَا عَلَيْكُوْ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰي ⊙

كُلُوْامِنْ كَلِيَّابِ مَا رَزَقُنْكُوْ وَلاَنَطْغُوْافِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُوْغَضَيْنُ وَمَنْ يَتُعلِلُ عَلَيْهِ خَضَيْنُ

سمندر میں گزرنے کے لیے خٹک راستہ بن گیا۔

- (۱) خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کااور ڈرپانی میں ڈوہنے کا-
- (۲) کیعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کالشکر چلنے لگا' تو اللہ نے سمندر کو تھم دیا کہ حسب سابق روال دوال ہو جا' چنانچہ وہ خشک راستہ چشم زون میں بانی کی موجول میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا' عَشِیهُمْ 'کے معنی ہیں عَلاَهُمْ وَأَصَابَهُمْ سمندر کا پانی ان پر غالب آگیا۔ مَا عَشِیهُمْ 'میہ تکرار تعظیم و تهویل یعن ہولناکی کے بیان کے لیے ہے۔یااس کے معنی ہیں 'جوکہ مشہور و معروف ہے۔ ''
  - (m) اس ليے كه سمندر ميں غرق ہوناان كامقدر تھا-
- (٣) وَوَاعَدْنَاكُمْ مِیں ضمیر جمع مخاطب کی ہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تہیں لیعنی تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں' ٹاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موٹیٰ علیہ السلام سے ہمکلام ہوں' یا ضمیر جمع اس لیے لائی گئی کہ کوہ طور پر موٹیٰ علیہ السلام کو بلانا' بنی اسرائیل ہی کی خاطراو رانمی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تھا۔
- (۵) مَنٌّ وَسَلْوَیٰ کے نزول کا واقعہ 'سور ہَ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے۔ مَنُّ کوئی میٹھی چیز تھی جو آسان سے نازل ہوتی تھی اور سَلْوَیٰ سے مراد بٹیرپر ندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھالیتے۔ (این کثیر)
- (۱) طُنیَانٌ کے معنی ہیں تجاوز کرنا۔ یعنی حلال اور جائز چیزوں کو چھو ڑکر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو'یا اللہ کی نعتوں کا افکار کر کے یا گفران نعمت کا ارتکاب کر کے یا منعم کی نافرمانی کر کے حدسے تجاوز نہ کرو' ان تمام مفهومات پر طغیان کا لفظ صادق آیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا مفہوم ہے' ضرورت و حاجت سے زیادہ پرندے پکڑنا۔ یعنی حاجت کے مطابق پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔

فَقَدُهُوٰى ۞

وَإِنِّ لَعَقَارٌ لِّهَنَ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مُتَاهَتَدى ۞

وَمَّأَاعُجُلُكَ عَنُ قَوْمِكَ لِلْمُوْسَى ۞

قَالَهُمُواُولَآ عَلَىٓ اَشَرِىٰ وَعَجِلْتُوالَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰی ۞

قَالَ فَإِنَّا قَـٰ فَ فَتَثَّا قُومَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَاضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ۞

فَرَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا الْ قَالَ لِقَوْمِ

جس پر میراغضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ (۱) ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو تو بہ کریں ایمان لائمیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ (۲)

. اے موٹ المجھے اپی قوم سے (عافل کرکے) کون می چیز جلدی لے آئی؟ (۸۳)

کها که وه لوگ بھی میرے پیچیے ہی پیچیے ہیں 'اور میں نے اے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی که تو خوش ہو جائے۔ (۲۳)

فرمایا! ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچیے آزماکش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے برکا دیا ہے۔ (۸۵) پس موسیٰ(علیہ السلام) سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے 'اور کنے لگے کہ اے میری قوم والواکیا تم سے

- (۱) دو سرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہاوید لعنی جنم میں گرا- ہاوید جنم کا نجلا حصہ ہے لعنی جنم کی گرائی والے حصے کامستق ہوگیا۔
- (۲) لیعنی مغفرت اللی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفرو شرک اور معاصی سے توبہ 'ایمان' عمل صالح اور راہ راست پر چلتے رہنایعنی استقامت حتی کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے 'ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ وایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک و کفر کا راستہ افقیار کر لیا' حتی کہ موت بھی اسے کفرو شرک پر ہی آئے تو مغفرت اللی کے بجائے' عذاب کا مستحق ہوگا۔
- (٣) سمندرپار کرنے کے بعد موئی علیہ السلام بنی اسرائیل کے سربر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے' لیکن رب کے شوق ملاقات میں تیز رفماری سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے'سوال کرنے پر جواب دیا' مجھے تو تیری رضاکی طلب اور اس کی جلدی تھی۔وہ لوگ میرے پیچھے ہی آرہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کامطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آرہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منتظر ہیں۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام کے بعد سامری نامی مخف نے بنی اسرائیل کو پچھڑا پو بنے پر لگادیا ،جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے طور پر موی علیہ السلام کودی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گمراہ کردیا ہے۔ فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے اللہ طرف بہ حیثیت خالق کے کہ ہے واضح ہے۔ خالق کے کہ ہے واضح ہے۔

ٱلْوَيْمِوْكُوُّ رَبُّكُوُ وَعُدًا حَسَنَاهُ ٱفَطَالَ عَلَيْتُكُوالْعَهُدُ ٱمُرَّدَدُنْتُوانَ يَّعِلَّ عَلَيْكُوْغَضَبُّ مِِّنُ رَّيِّكُمْ فَاخْلَقْتُوْتُوْمِونِي ۞

قَالُواٰلَا اَخْلَفُنَامُوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَّا مُحِلِّنَا اَوْلَالَاقِنْ ذِيْنَةَ الْقَوْمِ فَقَذَفْنُهَا فَكَذَالِكَ الْفَى السَّامِرِينَ ﴿

> فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًالَهُ خُوارٌ نَقَالُوا له نَا اللهُمُو وَالهُ مُوسَى ذَفَتِينَ ﴿

ٱڬڵ ؠؘڒٷؘؽٲڵٲؠۯڿۼؙڔٳڷؽۿۣۄ۫ۊۧۅؙٛڵٳ؋ٚۊٙڵڵڡٚڵڮؙ ڵۿؙۄ۫ڞؘڗٞٳۊؘڶڒڹڡؙ۫ڠٳۿ

تمهارے پرورد گارنے نیک وعدہ نہیں کیا<sup>(۱)</sup> تھا؟کیااس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟<sup>(۲)</sup> بلکہ تمهاراارادہ ہی ہیہے کہ تم پر تمهارے پرورد گار کاغضب نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کاخلاف کیا۔<sup>(۳)</sup>(۸۲)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا۔ (می) بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا' اور اس طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔(۸۷) پھراس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا لیعنی بچھڑے کابت'جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی پھر کہنے

موسیٰ بھول گیاہے۔(۸۸) کیا یہ گمراہ لوگ میہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے

گگے کہ میں تمہارا بھی معبود ہے <sup>(۵)</sup>اور موسیٰ کابھی'لیکن

- (۱) اس سے مراد جنت کایا فتح و ظفر کاوعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تورات عطا کرنے کاوعدہ ہے' جس کے لیے طور پر انہیں بلایا گیاتھا۔
  - (r) کیااس عمد کو مدت دراز گزرگی تھی کہ تم بھول گئے 'اور بچھڑے کی پوجا شروع کردی۔
- (٣) قوم نے موکیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت وعبادت پر قائم رہیں گے 'یا یہ وعدہ تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے بیچھے بیچھے آرہے ہیں۔ لیکن راستے ہیں ہی رک کرانہوں نے گوسالہ پرستی شروع کردی۔
  - (٣) لینی ہم نے اپنے افتیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہو گئ 'آگے اس کی وجہ بیان کی۔
- (۵) زِینَة " ے 'زیورات اور اَلقَوْمِ ہے قوم فرعون مراد ہے ۔ کہتے ہیں یہ زیورات انہوں نے فرعونیوں ہے عاریّا لیے تھے 'ای لیے انہیں اَوْزَارٌ وِزْرٌ (بوجھ) کی جمع ) کہا گیا ہے کیوں کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھے 'چیانچہ انہیں جمع کرکے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا' سامری نے بھی (جو مسلمانوں کے بعض گراہ فرقوں کی طرح) گراہ تھا' کچھ ڈالا' (اور وہ مٹی تھی جیساکہ آگے صراحت ہے) پھراس نے تمام زیورات کو تپا کرایک طرح کا پچھڑا بنادیا کہ جس میں ہوا کے اندر' باہر آنے جانے ہے ایک قتم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز ہے اس نے بی اسرائیل کو گراہ کیا کہ موٹی علیہ السلام تو گراہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملئے کے لیے طور پر گئے ہیں' جب کہ تمہارا اور موٹی علیہ السلام کامعود تو یہ ہے۔

كاختيار ركق وَلَقَدُقَالَ لَهُوْ هِرُونُ مِنْ قَدُلُ لِقَوُمِ إِنَّهَا فَتِنْتُونِيهِ وَلِنَّ اور بإرون (ع

رَبَّكُوُ الرَّحْمٰنُ فَائْتِبِعُونِ وَأَطِيْعُوۤ الْمُرِي ٠

قَالُوْ النُّ تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ عِلْفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعُ إِلَيْنَامُوسى ٠

قَالَ لِهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَائِيَتَهُمُ مَثَلُوٓا ﴿

ٱلَاتَتْبِعَنِ ٱفَعَصَيْتَ ٱمْرِي @

قَالَ يَىنْتُؤُمَّلِاتَاكْنُكَ بِلِغُيَقِي وَلايِرَالِينَّ إِلِّي خَشِيْتُ اَنُ تَقُوُلُ فَزَقْتَ بَيْنَ بَنِيْ إِنِيْنَ إِنْكَ وَلَوْتَرُقُبُ قَوْلُيْ ۞

کا ختیار رکھتاہے۔ (۸۹)

اور ہارون (علیہ السلام) نے اس سے پہلے ہی ان سے کمہ
دیا تھا اے میری قوم والوا اس بچھڑے سے تو صرف
تہماری آزمائش کی گئی ہے، تہمارا حقیقی پروردگار تو اللہ
رحلٰ ہی ہے، پس تم سب میری تابعداری کرو- اور
میری بات مانتے چلے جاؤ۔ (۱۳)

انہوں نے جواب دیا کہ موٹیٰ (علیہ السلام) کی واپسی تک تو ہم اس کے مجاور ہنے بیٹھے رہیں گے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۹۱) موسیٰ (علیہ السلام) کہنے لگے اے ہارون! انہیں گمراہ ہو تا ہوا د کھتے ہوئے تھے کس چزنے روکا تھا۔ (۹۲)

که تو میرے پیچھے نہ آیا- کیا تو بھی میرے فرمان کانا فرمان بن بیھا-<sup>(۱۳)</sup> (۹۳)

ہارون (علیہ السلام) نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی! میری داڑھی نہ پکڑ' اور سرکے بال نہ تھینچ' مجھے تو صرف میہ خیال دامن گیر ہوا کہ کمیں آپ میہ (نہ) فرمائیں (۱۹۵ک تونے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور

(۱) الله تعالیٰ نے ان کی جمالت و نادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پۃ چلا کہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے' نہ نفع نقصان پنچانے پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہرایک کی فریاد سننے پر' نفع و نقصان پنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہو۔

- (۲) حضرت بارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کماجب یہ قوم سامری کے پیچے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔
- (۳) اسرائیلیوں کو بیا گوسالہ اتنا اچھالگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی پروا نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کردہا-
- (٣) کینی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا' تو تجھ کو فور اُ میرے پیچھے کوہ طور پر آگر جھے بتلانا چاہیے تھا۔ تو نے بھی میرے تھم کی پروا نہیں کی۔ لینی جانشینی کا صبح حق ادا نہیں کیا۔
- (۵) حضرت موی علیه السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضب ناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی 'جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے ' مداہنت کا بھی دخل ہو ' اس لیے سخت غصے میں ہارون

میری بات کاانظار نه کیا۔ (۱۹۳)

مویٰ (علیہ السلام) نے پوچھا سامری تیرا کیا معالمہ ہے-(۹۵)

اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے فرستادہ اللی کے نقش قدم کے ایک مٹھی بھرلی اے اس میں ڈال دیا (۲) اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنادی-(۹۹) کما اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یمی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا '(۳) اور ایک اور بھی وعدہ تیرے

قَالَ فَمَاخَطُبُكَ لِسَامِرِيُ

قَالَ بَصُّرُتُ بِمَالَوۡ يَبُصُرُوابِهٖ فَقَيَضْتُ قَبَضَةٌ مِّنۡ أَثَوِ الرَّسُولِ فَنَبَدُنْتُهَا وَكَدْ إِكَ سَوَّلَتُ لِى نَفْسِى ﴿

قَالَ فَاذُهَبْ فِاتَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ آنْ تَعُوْلَ لَا مِسَاسٌ

علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کیا' جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اینانے سے روکا۔

(۱) سورہ اعراف میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ '' قوم نے جھے کمزور خیال کیااور میرے قتل کے در ہوگئ '' (آیت-۱۳۲۲) جس کا مطلب ہیہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذہ داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پرستی ہے روئے میں مداہت اور کو تاہی نہیں گی ۔ لیکن معاطے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیو نکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا مطلب پھران کے حامیوں اور مخالفوں میں آلیس میں خونی تصادم ہو آ اور بنی امرائیل واضح طور پر دوگر و ہوں میں بٹ جائے 'جوایک دو سرے کے خون کے پیاسے ہوتے ۔ حضرت موئی علیہ السلام چوں کہ خودوہ ہاں موجود نہ تھے 'اس لیے اس صورت حال کی نزاکت سے بے خبرتھے 'اس بنا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے ست کہا۔ لیکن پھروضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے بیہ استدلال صحیح نہیں (جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں) کہ مسلمانوں کے اتحاد واتفاق کی خاطر شرکیہ امور او رباطل چیزوں کو بھی برداشت کرلینا چاہیے ۔ کیوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایساکیا تی ہے ۔ نہ ان کے قول کا پیہ مطلب ہیں ۔

(۲) جمہور مفسرین نے الزَّسُولِ سے مراد جرائیل علیہ السلام لیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جرائیل علیہ السلام کے گھو ڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھااور اس کے قد مول کے پنچے کی مٹی اس نے سنبھال کر رکھ لی 'جس میں کچھ خرق عادت اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پھلے ہوئے زیورات یا مچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قتم کی آواز تکلی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔

(٣) لینی عمر بھر تو یمی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو' مجھے نہ چھونا' اس لیے کہ اسے چھوٹے ہی چھونے والا بھی اور سہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے جب سے کسی انسان کو دیکھتا تو فور آجیخ اٹھتا کہ لاَ مِسَاسَ کہا جا تا ہے کہ

ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا' (ا) اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ اڑا دیں گے۔ (۲) (۹۷) اصل بات یمی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اس کاعلم تمام چیزوں یہ حادی ہے۔ (۹۸)

ای طرح ہم تیرے (۳) سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقینا ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطافرما چکے ہیں۔ (۹۹)

اس سے جو منہ پھیرلے گا<sup>(۵)</sup> وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہو گا-<sup>(۱)</sup> (۱۰۰) وَإِنَّ لِكَ مَوْعِدًا الْنُ تُخْلَفَهُ وَانْظُوْ لِلَّ الْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُثَّالَنَّكِرَقَتَةُ ثُوَّلَنَيْهِ فَتَةَ فِي الْيَرِيِّسُفًا ۞

إِنَّمَا ٓ الهُكُوُ اللهُ الَّذِي لَا إِلهُ إِلَّاهُوْ وَسِعَ كُلُّ شَيْءِكُمُ ۞

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلِيُكَ مِنَ اثْبَا ۚ مِنَاتَنَ سَبَقَ ۚ وَقَدُا اَيُمَٰلُكَ مِنْ لَـٰدُنّا ذِكْرًا ﴿

مَّنُ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُعْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وِزْرًا أَنَّ

بھر بیہ انسانوں کی بہتی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا' جہاں جانو روں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو فیخص جتنا زیادہ حیلہ و فن اور تکرو فریب اختیار کرے گا' دنیا و آخرت میں اس کی سزابھی اسی حساب سے شدید تر اور نمایت عبرت ناک ہو گی۔

- (۱) لینی آخرت کاعذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھکتنا پڑے گا-
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کانام و نشان تک مناڈالنا' چاہے ان کی نسبت کتنی ہی مقد س ہستیوں کی طرف ہو' توہین نہیں' جیسا کہ اہل برعت' قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں' بلکہ یہ توحید کا منشااور دینی غیرت کا نقاضا ہے۔ جیسے اس واقع میں اس آئر الرَّسُولِ کو نہیں دیکھا گیا' جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہرہ بھی کیا گیا' اس کے باوجود اس کی پروانہیں کی گئی' اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔
- (٣) لینی جس طرح ہم نے فرعون و موئی علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے 'اسی طرح انبیائے ماسبق کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں 'اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہوں 'انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشنی میں صحیح رویہ اختیار کریں۔
- (۳) نصیحت (ذکر) سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ' ہدایت اختیار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ اینا تاہے۔
  - (۵) لینی اس پر ایمان نہیں لائے گااور اس میں جو پچھ درج ہے' اس پر عمل نہیں کرے گا-
    - (١) لینی گناہ عظیم اس لیے کہ اس کا نامۂ اعمال 'نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہو گا۔

جس میں بھیشہ ہی رہے گا<sup>، (۱)</sup> اور ان کے لیے قیامت کے دن (بوا) برابوجھ ہے-(۱۰۱)

جس دن صور <sup>(۲)</sup> پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن (دہشت کی وجہ سے) نیلی پیلی آئکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ (۱۰۲)

وہ آپس میں چیکے چیکے کمہ رہے (۳) ہوں گے کہ ہم تو (دنیا میں) صرف دس دن ہی رہے-(۱۰۴۳)

جو کچھ وہ کمہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ (۳) والا کمہ رہا ہو گاکہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے-(۱۰۴)

وہ آپ سے بہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں' تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا-(۱۰۵)

اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا-(۱۰۲)

جس میں تو نہ کہیں موڑ تو ڑ دیکھے گانہ اونچ پنچ (۱۰۷)

خْلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَأَءَلَهُ مَيْوِمَ الْقِيمَةِ مِعْلًا ﴿

يَّوْمَرُيْنَفَخُ فِي الصُّوْرِوَتَحْثُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَيِ فِانْدَقَا الْ

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لِبِشْتُهُ إِلَّا عَشْرًا ۞

ۼۜؿٵۘۼڬڔؙؠٮٚٳؿۊ۠ٷۛۯڹٳڎ۫ؽڨۘۊڷٲڡٛؿڬۿۄ۫ػڸؽؿۊؖٳڽ ڲؚؿؿؙٷٳڒڹٷ؆ٛ۞

وَيَنْ لَوُنَكُ عَنِ الْجِبَالِ فَعُلْ يَنْسِفُهَ اللِّي نَسُفًا اللهِ

فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا إِنَّ

لَاتَنُى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا امْتًا ۞

(۱) جس سے وہ نیج نہ سکے گا'نہ بھاگ ہی سکے گا۔

(۲) صُوزٌ ہے مرادوہ قَرِنٌ (نرسنگا) ہے 'جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھم ہے پھونک ماریں گے ' تو قیامت برپا ہو جائے گی ' (مند احمد - ۲ / ۱۹۱) ' ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے ' رہب کے تھم کے انتظار میں ہے کہ کب القمہ بنایا ہوا ہے ' رہب کے تھم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے تھم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مار دے '' (تومذی ' أبواب صفة القیامة ' باب ماجاء فی الصور) حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے نفخے سے سب پر موت طاری ہو جائے گی ' اور دو سرے نفخ سے بحکم اللی سب زندہ اور میرافیل علیہ السلام کے پہلے نفخے سے سب پر موت طاری ہو جائے گی ' اور دو سرے نفخ سے بحکم اللی سب زندہ اور میرافنے مراد ہے۔

(٣) شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دو سرے سے چیکے چیکے ہاتیں کریں گے۔

(٣) کینی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھ دار- یعنی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہو گی- جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَيَوْمُرَتَّعُوْمُ اللهؓ اَعَةُ یُقِیّبُوا اُلْهُ جُومُونَ اُمْالِیْتُوا اَیْسِیَاعَةٌ ﴾ (السوم: ۵۵)

بَوْمَهِنِ يَتَبِعُونَ النَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ

الْكُصُواتُ لِلرِّعْلَىٰ فَلاتَسْمَعُ إِلَّاهِمْسًا ۞

يَوْمَبِدِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلْاَمَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمُنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۞

يَعُلُونُابَيْنَ الْدِيْرِمُ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞

وَعَنَتِ الْوُكُودُولُالِمَيِّ الْفَتَيُّومِ وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۞

جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچیے چلیں (۱) گے جس میں کوئی کجی نہ ہو گی <sup>(۲)</sup> اور اللہ رحمٰن کے سامنے تمام آوازیں بہت ہو جائیں گی سوائے کھسر پھسرے مجھے کچھ بھی سائی نہ دے گا۔ (۱۰۸)

اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی گر جے رحمٰن تھم دے اور اس کی بات کو پیند فرمائے۔ (۱۰۹)

جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کاعلم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ (۱۱۰)

تمام چرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر' اللہ کے سامنے

"جس دن قیامت برپا ہوگی 'کافر قشمیں کھاکر کہیں گے کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی ہے ذیادہ نہیں رہے۔ " ہی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ۂ فاطر ' ۲۳۷۔ سور ۃ المومنون ' ۱۱۱۲۔ ۱۱۳' سور ۃ النازعات وغیرہ۔ مطلب ہی ہے کہ فائی زندگی کو ہاتی رہنے والی زندگی پر ترجح نہ دی جائے۔

- (۱) یعنی جس دن اونچی نینچ بہاڑ وادیاں فلک بوس عمار تیں سب صاف ہو جائیں گی سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے اور ساری زمین صاف چیٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھرایک آواز آئے گی جس کے پیچیجے سارے لوگ لگ جائیں گے یعنی جس طرف وہ دامی بلائے گا'جائیں گے۔
  - (۲) کیعنی اس داعی سے ادھرادھر نہیں ہوں گے۔
  - (٣) لینی مکمل سناٹا ہو گاسوائے قدموں کی آہٹ اور تھسر پھسرے کچھ سنائی نہیں دے گا-
- (٣) یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی 'سوائے ان کے جن کو رحمٰن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا' اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پند فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہول گے؟ صرف اہل توحید' جن کے حق میں اللہ تعالی سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ بید مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً سور ہُ نجم' ۲۲۔ سور ہُ انبیاء '۲۸۔ سور ہُ سبا' ۲۳۔ سور ہ النبا' ۲۸ اور آئیت الکری۔
- (۵) گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جواصول بیان فرمایا گیاہے 'اس میں اس کی وجہ اور علت بیان کردی گئی ہے کہ چوں کہ اللّٰہ کے سواکسی کو بھی کسی کی بابت پو راعلم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے ؟او روہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں 'کہ اس کی سفارش کی جاسکے ؟اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گاکہ کون کون لوگ انبیاو صلحا کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیوں کہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت وکیفیت کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔

کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے 'یقینا وہ برباد ہوا جس نے ظلم لادلیا۔ (الا)

اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہو گانہ حق تلفی کا۔ (۱۱۲)

ای طرح ہم نے بھے پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کابیان خایا ہے تاکہ لوگ پر ہیزگارین (۳) جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ توپیدا کرے۔ (۱۳۳)

پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیق بادشاہ (۱۵) ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے '(۱۱) ہاں یہ دعا وَمَنْ يَعُلُ مِنَ الطِّيلَتِ وَهُوَمُؤُونٌ فَلَا يَخِكُ ظُلْمًا وَلَاهَضُمَّا ١٠٠

وكَدَالِكَ اَنْزَلْنَهُ قُو النَّاعَرِيتَاقَ صَرَّفَنَافِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَمَكُهُ يَتَعُونَ اَوْ يُحْدِثُ المُهْزِزُوا

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَثَّىٰ وَلاَتَعْجَلْ بِالْقُرْ الِ.وَنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلْ رَّتِ رِدْ نِ عِلْمًا ۚ

(۱) اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کمل انصاف فرمائے گااور برصاحب حق کو اس کاحق دلائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہو گا' تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ (صحیح مسلم کتناب البر مسند أحمد نج ۲ ص ۱۲۶ ای فی فی فی ایل با اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں سیر بھی فرمایا ہے ' انڈودڈ الْحُقُوق إلی اَهْلِهَا » "برصاحب حق کو اس کا حق وے وو" ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا۔ ایک دو سری صدیث میں فرمایا ﴿ إِیّا کُمْ والظّلْمَ ؛ فَإِنَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا اللّٰهُ مَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » . (صحیح مسلم کتناب مذکور 'باب تحریم المظلم ، "ظلم سے بچو اس لیے کہ اللّٰهُ اللّٰم قیامت کے دن اند جرول کا باعث ہو گا" سب سے نامراد وہ شخص ہو گا جس نے شرک کا بوجھ بھی اپ اوپر لاور رکھا ہو گا اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور نا قابل معافی بھی۔

(٣) بے انسانی سے کہ اس پر دوسروں کے گہاہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی سے کہ نیکیوں کا جر کم دیا جائے۔ بید دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔

- (m) لیعنی گناه محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آجا کیں۔
- (٣) کینی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچپلی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کاجذبہ ان کے اندریدا کر دے -
  - (۵) جس کاوعدہ اور وعید حق ہے 'جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہربات حق ہے۔
- (۱) جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور ساتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے 'کہ کمیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں' اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے' پہلے وحی کو سنیں' اس

کرکه پروردگار! میراعلم بردها- (۱۱۳)

ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی تھم دے دیا تھالیکن وہ بھول گیااور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ (۱۳) (۱۵) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے کیا' اس نے صاف انکار کردیا۔ (۱۲)

وَلَقَدُ عَمِهُ نَا إِلَى الْمُمْرِنُ قَبْلُ فَنَسِي وَلَوْغِيدُ لَهُ عُزْمًا ١٠

وَاذْ قُلْنَالِلْمُلَلِّكَةِ اسْجُدُ وَالِادَمَ فَسَجَدُ وَالِآلَ الْبِلْيُسَّ أَبِي اللَّهِ مَا أَن

کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے جیسا کہ سور ہ قیامت میں آئے گا۔

(۱) لیعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علما کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں یوری تحقیق اور غور سے کام لیں' جلد بازی سے بحپیں اور علم میں اضافے کی صور تنیں اختیار کرنے میں کو تاہی نہ کریں۔علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن و حدیث کاعلم ہے۔ قرآن میں اس کو علم سے تعبیر کیا گیاہے اور ان کے حاملین کو علادیگر چیزوں کاعلم' جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کر آئے 'وہ سب فن ہیں' ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے' وہ وحی و رسالت ہی کاعلم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے' جس سے انسان کا ربط و تعلق الله تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو تا'اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ کی رضاوعدم رضا کا پتہ چاتا ہے۔ الى دعاؤل مين ايك دعايه بهى ب جو آپ پرهاكرتے تھ - «اللَّهُمَّ أَنفَغِني بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، وزدنى عِلْماً، وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ (ابن ماجه باب الانتفاع بالعلم والعمل المقدمة) (۲) نسیان' (بھول جانا) ہرانسان کی سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری لیعنی فقدان عزم- یہ بھی انسانی طبائع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے تھم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مقمم شامل نہ ہو' تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں'کیوں کہ اس کے بعد انسان فور آنادم ہو کراللہ کی بارگاہ میں جھک جا آاور توبه واستغفار میں مصروف ہو جا آہے- (جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا) حضرت آدم علیہ السلام کواللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے' میہ تہمیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ یمی وہ بات ہے جسے یہال عهد ے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس عمد کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے ہے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شیطان نے اللہ کی قتمیں کھاکر انہیں میہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھالیتا ہے' اسے زند گئی جاوراں اور دائمی باد شاہت مل جاتی ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے۔

تو ہم نے کہااہے آدم! یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے (خیال رکھنا) ایبانہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ (۱۱) يهال تو تخصيه آرام ہے كه نه تو بھو كاہو تاہے نه نگا-(١١٨)

اور نہ تو یماں پیاسا ہو تاہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا تا (119) - \_\_

لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کمنے لگا کہ کیامیں تھے وائمی زندگی کا درخت اور بادشاهت بتلاؤں که جو بھی یرانی نه هو-(۱۲۰)

چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھالیا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے یتے اپنے اوپر ٹائلنے لگے۔ آدم (علیہ السلام) نے اینے رب کی نافرمانی کی پس ببک گیا۔ (۱۲۱)

پھراس کے رب نے نوازا' اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ (۱۲۲) فَقُلْنَا يَادُمُ إِنَّ هِذَا عَدُ رُّكُ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْحِنَّةِ فَتَشْفَى ١

> انَّ لَكَ ٱلْاَتَّجُوْعَ فِيهُا وَلَاتَعُزِٰي ﴿ وَٱنَّكَ لَانَظُمُوافِيْهَ الْوَلِاتَّفَعِي 💮

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادْمُرْهَلَ ٱدْثُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِوَمُلْكِ لَايَبْلُ ۞

فأكَلَامِنْهَا فَيَدَتُ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفْن عَلَهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجِنَّةِ وَعَطَى الْمُرْزِيَّةُ فَعَوَى ﴿

تُوَّاحْتَىٰلُهُ رَبُّهُ فَتَاكَ عَلَيْهِ وَهَٰلَى 💬

(۱) یہ شقا'مخت و مشقت کے معنی میں ہے' یعنی جنت میں کھانے پینے 'لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے عاصل ہیں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی'جس طرح کہ ہرانسان کو دنیا میں ان بنیادی ضرو ریات کی فراہمی کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ علاوہ ازیں صرف آدم علیہ السلام سے کما گیا کہ تو محنت و مشقت میں پڑ جائے گا- دونوں کو نہیں کما گیا حالاں کہ درخت کا پھل کھانے والے آدم علیہ السلام و حوا دونوں ہی تھے۔ اس لیے کہ اصل مخاطب آدم ہی تھے۔ نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے' عورت کی نہیں۔ اللہ تعالٰی نے عورت کو اس محنت و مشقت ہے بچاکر گھر کی ملکہ کااعزاز عطا فرمایا ہے۔ کیکن آج عورت کو بیر "اعزاز الٰی" "طوق غلامی" نظر آیا ہے' جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جہد ہے آہ! اغوائے شیطانی بھی کتنامو ثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دلفریب ہے۔

- (۲) کینی درخت کا کچل کھاکر نافرمانی کی'جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بہک گیا۔
- (٣) اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مذکورہ عصیان کاصدور' نبوت سے قبل ہوا' اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صفحے میں اس "معصیت" کی جو حقیقت

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَاجَمِيْعًا بَعَضُكُوْ لِبَعْضِ عَدُوُّ كَاِمَّا يَأْتِيَكُّةُ مِّتِّيْ هُدُّىُ ۚ فَمَنِ التَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَنْتُقَٰى ۞

وَمَنۡ اَعۡرَضَ عَنۡ ذِكُرۡىۡ فِانَّ لَهُ مَعِیۡشَةُ ضَنْگُا وَتَخَشُوٰهُ یَوۡمِرَالۡقِیۡمَۃُ اَعۡمٰی ۞

قَالَ رَبِّ لِمَحَشُوْتَنِنَّ أَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۞

قَالَ كَذَٰ لِكَ اتَّتُكَ الْائْتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰ لِكَ الْيُوْمَ نُفْنِي ﴿

وَكَنْالِكَ غَيْزِى مَنْ اَسْرَفَ وَلَوْ يُؤْمِنْ بِالْيَتِ رَبِّهُ وَلَمَنَاكِ الْاِخْرَةِ اَشَكُ وَابْعَى ۞

فرمایا می دونوں یمال سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تممارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پنچے توجو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تووہ بکے گانہ تکلیف میں پڑے گا۔(۱۲۳)

اور (ہاں) جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی ذندگی تنگی میں رہے گی' (ا) اور ہم اسے بروز قیامت اندھاکرکے اٹھائیں گے۔ (۱۲۳)

وہ کے گا کہ اللی! مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالائکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا-(۱۲۵)

(جواب ملے گاکہ) ای طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیاتو آج تو بھی بھلا دیا جا تا ہے-(۱۲۱) ہم ایسا ہی بدلہ ہراس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے' اور بیٹک آخرت کاعذاب نمایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے-(۱۲۷)

بیان کی ہے' وہ عصمت کے منافی نہیں رہتی۔ کیوں کہ ایساسہو و نسیان' جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریع سے نہ ہو' بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کاسبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے' جس کی بنا پر انسان غضب اللی کا مستحق بنتا ہے۔ اس پر جو معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بروں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے' اس لیے آیت کا مطلب سے نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا' بلکہ مطلب سے ہے کہ ندامت اور تو ہہ کے بعد ہم نے اس کے بعد انہیں مار بھی اور تو ہہ کے بعد ہم نے اس کے بعد اللہ انہیں عاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا' اس سے بید نہ سمجھ لیا جائے کہ سے ماصل تعا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا' اس سے بید نہ سمجھ لیا جائے کہ سے ہمارا عمال ہے۔ جو آدم پر نازل ہوا ہے۔

(۱) اس تنگی سے بعض نے عذاب قبراور بعض نے وہ قلق واضطراب ' بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے عافل برے برے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔

(۲) اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے یا پھر بصیرت سے محرومی مراد ہے بیعنی وہاں اس کو کوئی الیی دلیل نہیں سوجھے گی جے پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکے۔

اَفَلَوْيَهُٰهِ لَهُوُكُوَاهُلَكُنَا تَبَالُهُ مُر مِّنَ الْقُرُونِ يَشْنُونَ فِي مُسْلِكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْيَتِيرُاوُ لِالنَّلُىٰ ۚ

وَلُوْلِا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ زَبِّكَ لَكَانَ لِزَامُ الْوَاجَلُ مُّسَمَّى ﴿

فَاصْدِرُعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسِّيَّةٍ بِحَدْدِ رَبَكِ قَبْلُ طُلُوْرِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوْ بِهَا وَمِنُ انَآبِي الدِّلِ فَسَيِّةٍ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَكَ تَرْضَى ®

کیاان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت می بستیاں ہلاک کردی ہیں جن کے رہنے سننے کی جگہ ہیہ چل پھر رہے ہیں۔ یقینا اس میں عقلندوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔ (۱۲۸)

اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہو باتو اس وقت عذاب آچٹتا۔ <sup>(۱۱</sup> (۱۲۹)

پی ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تتبیج اور تعریف بیان کرتا رہ ' سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈو بنے سے پہلے' رات کے مختلف و قتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تتبیج کرتا رہ''') بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔'''(۱۳۰)

(۱) یعنی یہ مکذیین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں 'جن کے یہ جائشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آگے جاتے ہیں انہیں ہم ای تکذیب کی وجہ سے ہلاک کرچکے ہیں 'جن کے عبرت ناک انجام میں اہل عقل و وانش کے لیے بری نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ الل عقل و وانش کے لیے بری نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ الل عقل و وانش کے لیے بری نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ اٹل مجت کے بغیراور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے اگر اللہ تعالی نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہو آگہ وہ اتمام جمت کے بغیراور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لیے کمی قوم کو عطا فرما آ ہے 'کمی کو ہلاک نہیں کر آ۔ تو فور آ انہیں عذاب اللی آ چہٹتا اور یہ ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا بلکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مملت ملی ہوئی ہے 'جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مملت عمل ختم ہو جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(۲) بعض مفسرین کے نزدیک تبیع سے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ طلوع شمس سے قبل فجر' غروب سے قبل' عصر' رات کی گھڑیوں سے مغرب و عشااور اطراف النمار سے ظهر کی نماز مراد ہے کیوں کہ ظهر کاوقت' بیہ نمار اول کا طرف آخر اور نمار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان او قات میں ویسے ہی اللہ کی تسبیع و تحمید ہے جس میں نماز' تلاوت' ذکر اذکار' دعا و مناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔ مطلب سے ہے کہ آپ ان مشرکین کی تکذیب سے بددل نہ ہوں۔ اللہ کی تشبیع و تحمید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا'ان کی گرفت فرمالے گا۔

(٣) یہ متعلق ہے فَسَبِّخ ہے۔ یعنی ان او قات میں شبیع کریں 'یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے گاجس سے آپ کانفس راضی ہو جائے۔

وَلاَتُمُكَّنَّ عَيْنَيْك إلى مَامَتَعْنَارِية اَزْوَاجًا فِنْهُمُ زَهُرَةً الْحَيْوةِ الدُّنْيَاة لِنِنْتِنِهُمُ فِيْةً وَرِزْقُ مَن سِّك خَيْزٌوَّ اَبْقِي ۞

وَٱمُّوْآهُلَكَ بِالصَّلَةِ وَاصْطَارِعَلَيْهَا ﴿ لَنَّكُلُكَ وَاصْطَارِعَلَيْهَا ﴿ لَا نَسُكُلُكَ وَلَعَا لَكَ الْمُثَالِكَ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكَ الْمُثَالِكَ الْمُثَالِكَ الْمُثَالِكَ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكَ الْمُثَالِكَ الْمُثَالِكُ الْمُثَلِّلُولُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُلْمِلُولُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِلِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُنْعِلْكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُثَالِكُ الْمُلْمِلِكُ الْمُلْمِلِلْمُ الْمُنْعِلِيلِيلِيلُولُ الْمُلْمِلِكُ الْمُلْمِلِكِيلِيلِيلُولِ الْمُلْمِلِكِ الْمُلْمِلِيلُولِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلِيلُولِيلُولِ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُ

وَقَالُوا لَوُلاَ يَالْتِيْنَا إِلَيْهِ مِّنُدَّتِهٖ ٱوَلَوْتَالَتِهِمُ بَيِّنَةُ كانِىالتَّعُفِ الأُول ⊙

اورا پی نگاہیں ہرگزان چیزوں کی طرف نہ دو ڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں ناکہ انہیں اس میں آزمالیں (۱) تیرے رب کا دیا ہوا ہی (بہت) بہتراور بہت باتی رہنے والاہے۔ (۱۳۱۱)

اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمارہ'(۳) ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے' بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں' آخر میں بول بالا پر ہیزگاری ہی کا ہے۔(۱۳۲)

انہوں نے کما کہ یہ نبی ہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ <sup>(۱۸)</sup>کمیاان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں کپنچی؟ <sup>(۱۸)</sup>(۱۳۳۳)

(۱) ہیہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ۃ آل عمران ۱۹۲-۱۹۷ سور ۃ الحجر ٔ ۸۵-۸۸ اور سور ۃ ا ککھٹ ' ۷ وغیرها میں بہان ہوا ہے۔

(۲) اس سے مراد آخرت کا اجرو تواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی۔ حدیث ایلاء میں آباہے کہ حضرت عر'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' ویکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سروسامانی کا یہ عالم 'کہ گھر میں چڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر وخلیا ہے۔

وظاہرہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنو آگئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا' عمر کیا بات ہے' روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یارسول اللہ! قیصرو کسری 'کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا' باوجوداس بات کے کہ آپ افضل الخال ہیں' یہ حال ہے؟ فرمایا' عمر کیا تم اب تک شک میں ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کوان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں۔ " یعنی آخرت میں ان کے لیے پچھ نہیں ہو گا۔ (بیخاری' سود ۃ المتحریم۔ مسلم' باب الاسلاء)

(۳) اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھروالوں کو بھی نماز کی ٹاکید کر تارہے۔

- (٣) لینی ان کی خواہش کے مطابق نشانی 'جیسے ثمود کے لیے او نتنی ظاہر کی گئی تھی۔
- (۵) ان سے مراد تورات' انجیل اور زبور وغیرہ ہیں۔ لینی کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں' جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس بچپلی قوموں کے یہ حالات نہیں پنچے کہ

اور اگر ہم اس سے (۱) پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقینا میہ کہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تونے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی مابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے-(۱۳۳۲)

کمہ دیجئے! ہرایک انجام کا منتظر (۲) ہے بس تم بھی انتظار میں رہو- ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اوز کون راہ یافتہ ہیں- (۱۳۵) وَلُوَاتَااَهُمُ الْمُنْفُونُهُ بِعَذَا لِ مِنْ مَثْلِهُ لَقَالُوَّا رَبَّنَا لُوْلَاَارْسُلُتَ اللَّيْ نَارَسُولاً فَنَتَّيْعَ البَيْكَ مِنْ مَّبُلِ اَنْ تَنْذِلَّ وَخَوْلى ۞

قُلْ كُلُّ مُّ تَرَبِّصٌ فَ تَرَبَّصُواء فَسَتَعُلَمُوُنَ مَنْ اَصُلِبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْمَسْلَى ﴿

انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کامطالبہ کیااور وہ انہیں دکھادیاً گیالیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے ' تو انہیں ملاک کر دہا گیا۔

<sup>(</sup>۱) مراد آخر الزمال پنیمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مین -

<sup>(</sup>۲) لیعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں میں کہ دیکھو کفرغالب رہتا ہے یا اسلام غالب آیا ہے؟

<sup>(</sup>٣) اس كاعلم تهميں اس سے ہو جائے گاكہ الله كى مدد سے كامياب اور سرخرو كون ہو تا ہے؟ چنانچہ يہ كاميابي مسلمانوں كے جھے ميں آئى 'جس سے واضح ہو گياكہ اسلام ہى سيدھاراستہ اوراس كے حاملين ہى ہدايت يافتہ ہيں-

## سور ہُ انبیاء کی ہے اور اس میں ایک سوبارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا (۱) پھر بھی وہ بے خبری میں منہ چھیرے ہوئے ہیں۔ (۱)

ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی تھیجت آتی ہے اسے وہ کھیل کو دمیں ہی سنتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۲)

آبی ہے اسے وہ طلیل کو دمیس ہی سنتے ہیں۔ '''(۲)

ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چیکے چیکے

سرگوشیاں کیس کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے' پھر کیا وجہ
ہے جو تم آئکھوں دیکھتے جادو میں آجاتے ہو۔'''(۳)

پنج سرنے کہا میرا پرور دگار ہراس بات کو جو زمین و آسان
میں ہے بخوبی جانتا ہے'وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا
ہے۔''(۳)

## يَوْرَوْ الرَبْيَانِيَ الْمِيْتِ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِ

## 

اِقْتَرَبَالِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ①

> مَايَانِيَهُوْمِنْ وَكُرِمِّنَ تَوْمَ مُّهُدَيْثِ الْاَسْمَعُولُا وَهُو يَلْعَبُونَ ﴿

لَاهِيَةً قُلُونُهُمُ وَالسَّرُواالنَّبُويِّ الَّذِيْنِ ظَلَمُوًّا هَلْ هٰذَا

إِلاَبْتَكُرُّ مِّثْلُكُوْ أَفَتَا أَتُوْنَ السِّعْرَ وَاَنْتُوْتُبُصِرُونَ · €

قُلَ رَبِّنَ يَعْكُو الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْوَرْضُ وَهُوالسَّوْمُهُ الْعَلِيْمُ ۞

(۱) وقت حماب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے ، قریب ہے۔ اور ہر ہرانسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔

(۲) کیعنی اس کی تیاری سے عافل 'ونیا کی زیتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں-

(٣) لیمن قرآن جو وقناً فوقناً حسب حالات و ضروریات نیا نیا اتر تا رہتا ہے ' وہ اگرچہ اننی کی نصیحت کے لیے اتر تا ہے ' لیکن وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جیسے وہ اس سے استہزاو نما آن اور کھیل کر رہے ہوں لیمنی اس میں تدبرو غورو فکر نہیں کرتے۔

(٣) لین نبی کابشر ہوناان کے لیے ناقابل قبول ہے پھر یہ بھی کتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادو گر ہے' تم اس کے حادو میں دیکھتے بھالتے کیوں سینستے ہو؟

(۵) وہ تمام بندوں کی ہاتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے' تم جو جھوٹ بکتے ہو' اسے س رہا ہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تہمیں دے رہا ہوں' اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

بَلْقَالُوَّااَضْغَاتُ اَحْلَاءٍ بَلِ افْتَرْنُهُ بَلْ هُوَشَاعِرُّقَلْيَاْتِتَا ياليَّةٍ كَمَآ الْشِلِ الْاَوَّلُوْنَ ⊙

مَآامَنَتُ تَبُلُهُوْمِينَ قُرْيَةٍ الْمُلَّلَهُمَّا أَفَهُوْ يُؤْمِنُونَ ۞

وَمَااَرُسُلُنَاقَبُلُكَ إِلَارِجَالَاثُوجِ َلِلَيْهِمُ فَسُتُلُوَاهُلَ الذِّكْرِانُ كُنْتُولَاتُعْلَمُونَ ۞

انائی نمیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ شاعر (ا) ہے ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اسکے پیغیر بھیجے گئے (۱) تھے -(۵)

جیسے کہ اسلع پیبر بیج سے سے (۵) ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان لا کیں گے۔ (۱) تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبرہم نے بیسیج سبھی مرد تھے (۱) جن کی طرف ہم وحی ا تارتے تھے اپس تم اہل کتاب سے پوچھ لواگر خود تہمیں علم نہ ہو۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ان سرگو ٹی کرنے والے ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ ' بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے' بلکہ یہ شاعرہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں' شاعری ہے۔ یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے۔ ہرروز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئ سے نئی الزام تراثی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی جس طرح ثمود کے لیے او نٹنی موٹی علیہ السلام کے لیے عصااور پدیشاوغیرہ-

<sup>(</sup>٣) یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں 'یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش مجرہ دکھلانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں 'بلکہ مجرہ دکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں 'جس کے نتیج میں ہلاکت ان کا مقدر بن - تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دی جائے 'تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں 'ہرگز نہیں - یہ بھی تکذیب و عناد کے راتے یہ بی بدستور گامزن رہیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لیعن تمام نبی مرد انسان تھے 'نہ کوئی غیرانسان کبھی نبی آیا اور نہ غیر مرد گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردول کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اس لیے کہ نبوت بھی ان فرائض میں سے ہے جو عورت کے طبعی اور فطری دائرۂ عمل سے خارج ہے۔

<sup>(</sup>۵) أَهْلَ الذِّكْرِ (اہل علم) سے مراد اہل كتاب ہيں 'جو سابقہ آسانی كتابوں كاعلم رکھتے تھے 'ان سے پوچھ لوكہ پھلے انہياء جو ہو گزرے ہيں 'وہ انسان تھے یا غیرانسان؟ وہ تہيں بتلا ئيں گے كہ تمام انہيا انسان ہی تھے۔ اس سے بعض حضرات " تقليد "كا اثبات كرتے ہيں۔ جو غلط ہے۔ " تقليد ہيہ ہے كہ ايك معين شخص 'اور اس كی طرف منسوب ايك معين فقہ كو مرجح بنایا جائے اور ای پر عمل كيا جائے و دسرا' بيه كہ بغير دليل كے اس بات كو تسليم كيا جائے جب كہ آيت ميں اہل الذكر سے مراد كوئى متعين شخص نہيں ہے۔ بلكہ ہروہ عالم ہے جو تو رات و انجيل كاعلم ركھتا تھا۔ اس سے تو تقليد شخص كی نفی ہوتی ہے؟ اس ميں تو علاكی طرف رجوع كرنے كی تاكيد ہے' جو عوام كے ليے ناگز رہے' جس سے كسی كو

ہم نے ان کے ایسے جم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھا ئیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ (۱) کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ (۱) پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کردیا۔ (۲)

یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے' کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟(۱۰)

اور بہت می بستیاں ہم نے تباہ کر دیں (۳۳) جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دو سری قوم کو پیدا کر دیا- (۱۱) جب انہوں نے ہمارے عذاب کا حساس کرلیا تو لگے اس سے بھاگئے۔ (۳۳) وَمَاجَعَلُنْهُمُ جَسَدًالَايَأَكُنُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُواْ

خٰلِدِيۡنَ ⊙

تُقَصَدَقَةُ هُمُ الْوَعَدُ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَنْ تَشَاءُ وَاَهْلَلُنَا

الْمُسْرِفِيْنَ 💿

لَقَدُ أَنْزَلْنَا الْيَكُونِ اللَّهِ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ۅؙػۊؘڡۜڝٮۛٮؙڬڡؽۊؙۯؽۊۭػٲڹؿۘػڶٳڶؠڎؙؖٷؖڷۺٵؙڬٵؠؘڡؙۮۿٵ ڡٞۏؿؙٵڂؘڔؿؽ۞

فَلَتَأَ اَحَسُّوا بِالْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَوْكُفُونَ ٠

مجال انکار نہیں ہے۔ نہ کہ کسی ایک ہی شخصیت کا دامن کپڑلینے کا تھم۔ علاوہ ازیں تورات و انجیل 'منصوص کتابیں تھیں یا انسانوں کی خود ساختہ نقبیں؟ اگر وہ آسانی کتابیں تھیں تو مطلب میہ ہوا کہ علما کے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کریں 'جو آیت کا صحیح مفہوم ہے۔

- (۱) بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے ہم کنار ہو کر راہ گیران عالم بقابھی ہوئے 'یہ انبیا کی بشریت ہی کی دلیل دی جارہی ہے۔
- (۲) کیعنی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے والے یعنی کفار و مشرکین کو ہم نے ہلاک کردیا۔
- (٣) قَصَمَ کے معنی میں تو ڑپھوڑ کر رکھ دینا اور کَمْ صیغة کشیرہے۔ یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کردیا 'تو ڑپھوڑ کر رکھ دینا اور جَمْ ضیغة کشیرہے۔ یعنی کتنی ہی بستیاں ہلاک کردیں ''- (سور ۃ بسی اسوائیل ۱۷۰) اسوائیل ۱۷۰)
- (٣) احساس کے معنی ہیں 'حواس کے ذریعے سے ادراک کرلینا۔ یعنی جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے آتے ہوئے آ تکھوں سے دیکھ لیا' یا کڑک گرج کی آواز من کر معلوم کرلیا' تواس سے بیچنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈ ھنے گئے۔ دکف کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کراس کو دو ڑانے کے لیے ایڑ لگائے۔ بیس سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

بھاگ دوڑنہ کرو<sup>(۱)</sup> اور جہاں تہمیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹواور اپنے مکانات کی طرف<sup>(۲)</sup> جاؤ آکہ تم سے سوال توکر لیا جائے۔<sup>(۳)</sup>

کنے لگے ہائے ہماری خرابی ابیٹک ہم ظالم تھے۔(۱۳) پھر تو ان کا کمیں قول رہا<sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑسے کئی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ (کی طرح) کر دیا۔<sup>(۵)</sup>(۱۵)

ہم نے آسان و زمین اور ان کے در میان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ (۱۲)

اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا (۱) لیتے ' اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ (۱۷)

لَاتَرْنُصُوْاوَ الْحِبُواَ إِلَى مَا الْتُرِفَتُوْ فِيهُ وَمَسْكِينِكُوْ لَعَلَكُوْ تُشْتُلُوْنَ ۞

قَالُوُالِوَيْكَنَأَ إِنَّاكُنَّا طُلِمِيْنَ ۞

فَمَازَالَتْ تِلْكَ دَعُومُمُ حَتَّى جَعَلْنَهُ وَحَمِيدًا لَخْمِدِينَ ٠

وَمَاخَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا العِبِينَ

ڵٷٲڒۮ۫ٮۜٙٲٲؽؙٮٞٞؾٞڿۮؘڶۿۅؙٲڰڒؾۜڂڽؙڬۿڝ۫ڷۮؙؽؖٲڐٳؽڴػٵ ڣ۬ڃڸؿؙؽؘ۞

- (۱) یہ فرشتوں نے ندا دی یا مومنوں نے استہزا کے طور پر کہا۔
- (۲) لیعنی جو نعمتیں اور آسائشیں تنہیں حاصل کھیں جو تنہارے کفراور سرکشی کا باعث تھیں اور وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے ان کی طرف پلٹو۔
- (٣) اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بی 'کس طرح بی اور کیوں بیتی؟ یہ سوال بطور طنزاور مذاق کے ہے 'ورنہ ہلاکت کے شکنجے میں کے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیش میں ہی کب رہتے تھے؟
  - (۴) کینی جب تک زندگی کے آثاران کے اندر رہے' وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔
- (۵) حَصِیندٌ ، کُی ہوئی کیتی کو اور خُمُودٌ آگ کے بچھ جانے کو کہتے ہیں۔ لینی بالاً خروہ کُی ہوئی کیتی اور جھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کاڈھیر ہو گئے 'کوئی تاب و توانائی اور حس و حرکت ان کے اندر نہ رہی۔
- (۱) بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں' مثلاً بندے میرا ذکرو شکر کریں' نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے۔ وغیرہ۔
- (2) لیمنی اپنی پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے اتنی کمبی چوڑی کا مُنات بنانے کی اور پھراس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟
- (A) "اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے"- عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح ہے بہ نبیت اس ترجمہ کے کہ "ہم کرنے والے ہی نہیں" (فتح القدیر)

بَلُ نَقُٰذِكُ بِالْحِقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَاهُوزَاهِقُ ۗ وَلَكُوْالُويُلُ مِنَاتَصِفُونَ ۞

وَلَهُ مَن فِي السَّمْوٰتِ وَالْرَفِيْ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَيْسَتَلْمُرُونَ عَنْدَهُ لاَيْسَتَلْمُرُونَ عَنْدَهُ لاَيْسَتَلْمُرُونَ فَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَيْسُتَحْمِسُرُونَ فَ

يُسَيِّحُونَ اليَّلُ وَالنَّهُارَ لَا يَفُتُرُونَ ۞

آمِراتَّغَدُ وَاللِهَةَ مِّنَ الْأَرْضِ هُمُونَيْثِرُونَ ®

لَوْكَانَ فِيْهِمَا الِهَهُ إِلَا اللهُ لَفَسَدَتَا أَثُنُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞

بلکہ ہم سے کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سے جھوٹ کا سر تو ڑ دیتا ہے اور وہ اس وقت نابود ہو جاتا ہے''' م جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔'' (۱۸) آسانوں اور زمین میں جو ہے اس اللہ کا ہے اور جو اس کی عبادت سے نہ سرکشی اس کے پاس ہیں (۲) وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ (۱۹)

وہ دن رات تتبیع بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔(۲۰)

کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سے جنہیں معبود بنار کھاہے وہ زندہ کردیتے ہیں۔ (۲۱)

اگر آسان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو بیہ دونوں درہم برہم ہو جاتے '(۱) پس اللہ تعالیٰ

(٣) ميعنى رب كى طرف مم جوب سروپا بايس مسوب كرتے يا اس كى بابت باور كراتے ہو (مثلا به كا نات ايك هيل به ايك هيل به ايك كليد كا نات ايك هيل به ايك كليد كا نات ايك كليد كا نات كا نات كا نات ايك كليد كا نات ك

(۳) سب ای کی ملک اور اس کے غلام ہیں۔ پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا اور کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نسیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مملو کین اور غلاموں میں سے بعض کو بیٹااور بعض کو بیوی کس طرح بنا سکتا ہے؟

(٣) اس سے مراد فرشتے ہیں' وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں' ان الفاظ سے ان کا شرف و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔اس کی بیٹیال نہیں ہیں جیسا کہ مشرکیین کاعقبدہ تھا۔

(۵) استفهام انکاری ہے لیعنی نہیں کر سکتے - پھروہ ان کو 'جو سمی چیز کی قدرت نہیں رکھتے' اللّٰہ کا شریک کیوں ٹھمراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

(۲) لینی اگر واقعی آسان و زمین میں دو معبود ہوتے تو کا ئنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہو تیں ' دو کاا رادہ و شعور

<sup>(</sup>۱) یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہیہ ہے کہ یمال حق و باطل کی جو معرکہ آرائی اور خیرو شرک درمیان جو تصادم ہے' اس میں ہم حق اور خیرکو غالب اور باطل اور شرکو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا پچ کو جھوٹ پر یا خیرکو شرپر مارتے ہیں' جس سے باطل' جھوٹ اور شرکا بھیجہ نکل جاتا ہے اور چھم زدن میں وہ نابود ہو جاتا ہے۔ دَمنع مرکی الیی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے۔ زَهنَ کے معنی' ختم یا ہلاک و تلف ہو جانے کے ہیں۔ ہے۔ دَمنع مرکی الی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک ہیں۔ اس کی بابت باور کراتے ہو' (مثلاً میہ کائنات ایک کھیل اور کراتے ہو' (مثلاً میہ کائنات ایک کھیل کے ایس کی بابت باور کراتے ہو' (مثلاً میہ کائنات ایک کھیل

عرش کا رب ہراس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں-(۲۲)

وہ اپنے کامول کے لیے (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں اور سب (اس کے آگے) جواب دہ ہیں-(۲۳)

کیاان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنار کھے ہیں'ان سے کمہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو- بیہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ (ا) بات بیہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے ای وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ (۲۳)

تھے سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجااس کی طرف <u>یی</u> وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو<sup>۔ (۲)</sup> (۲۵)

(مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمٰن اولاد والا ہے (غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے' بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں-(۲۹)

سسى بات ميں الله پر پیش دستی نهيں کرتے بلکه اس کے

## لايْسُكَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يُسْكَلُونَ ۞

ٱمِراتَّخَدُوُامِنُ دُوُمِنهَ اللَّهَ \* قُلُ هَاتُوَابُرُهَانَكُوْهُ هٰذَاذِكُوْمَنُ مَّعِي وَذِكُوْمَنُ قَبْرِق \* بَلُ آكُ تُرُهُمُ لا يَعْكَمُونُ الْحَقَّ فَهُوْمُنُّوْمِنُونَ ۞

وَمَا اَرْسُلُنَامِنُ تَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ اِلَّانُوْمِيُّ اِلْكِيهِ اَنَّهُ لِاَلِلهُ اِلْاَاتَا فَاعْبُدُونِ ۞

> وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحُمٰنُ وَلَكَا سُبُعْنَهُ بُلُ عِبَادُّ مُكُرِّمُونَ ۗ

لَايَيْنِهُونَهُ بِالْقَوُلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٠

اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کا نتات میں چاتا تو یہ نظم کا نتات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتذائے آفر بیش ہے ' بغیر کی ادنی توقف کے ' قائم چلا آرہا ہے ۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دو سرے ہے نکرا تا' دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہو تا' دونوں کے اختیارات ایک دو سرے کی مخالف ست میں استعال ہوتے۔ جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہو تا۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کا نتات میں صرف ایک ہی ہتی ہے جس کا ارادہ و مشیت کار فرما ہے ' جو کچھ بھی ہو تا ہے ' صرف اور صرف ای کے تھم پر ہوتا ہے ' اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے ' اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ بہا نکو گئر من متبعی ہے کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں ' سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت و ربوبیت کا ذکر ملتا ہے ۔ لیکن یہ مشرکین اس حق کو ستایم کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ستی تمام پغیم بھی ہی توحید کا پغام لے کر آئے۔ (۱) کیغنی تمام پغیم بھی ہی توحید کا پغام لے کر آئے۔

فرمان پر کاربندہیں۔ (۱)

وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امورے واقف ہوہ کی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجور ان کے جن سے اللہ خوش ہو<sup>(۲)</sup> وہ تو خو دہیبت اللی سے لرزاں و ترسال ہیں - (۲۸) ان میں سے اگر کوئی بھی کمہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں (۳۳) ہم ظالموں کو ای طرح سزا دیتے ہیں - (۲۹)

کیا کافرلوگوں نے بیہ نہیں دیکھا (۱۹۳ که آسان و زمین باہم ملے جلے تھے پھرہم نے انہیں جداکیا (۵) اور ہرزندہ چیز کوہم يَعُـُكُوْمَا بَيْنَ آيُدِ يُهِمْ وَمَاخَلُفَهُمُووَ لَايَثَفَعُونَ لَا لِيَثَفَعُونَ لَا لِللَّهِ اللَّهِ الْ الالِمَنِ ارْتَطْنَى وَهُمُومِّنُ خَشُيَتِهٖ مُشْفِقُونَ ۞

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُوۡ إِنَّ إِلهُ مِّنَ دُونِهٖ فَدْلِكَ بَحُونِيهِ جَهَّنَمُ ۗ كَدْلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۞

آوَكُهْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوْآ أَنَّ السَّمْوٰتِ وَالْرَرْضَ

(۱) اس میں مشرکین کارد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کماکرتے تھے۔ فرمایا 'وہ بیٹیاں نہیں 'اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرماں بردار ہیں۔ علاوہ اذیں بیٹے ' بیٹیوں کی ضرورت' اس وقت پڑتی ہے جب عالم بیری میں ضعف و اضحال کا آغاز ہو جا تا ہے تو اس وقت اولاد سارا بن جاتی ہے 'اس لیے اولاد کو عصائے بیری سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ لیکن برهایا ' ضعف و اضمحال ' ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں ' اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کروریوں اور کو تاہیوں سارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہیں وجہ ہے کہ قرآن کریم کو تاہیوں سے پاک ہے۔ اس لیے اسے اولاد کی یا کسی بھی سارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہیں وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس امرکی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

(٣) اس سے معلوم ہوا کہ انبیا صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش اپنی نہدوں کے لیے بند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی نبندوں کے لیے بند فرمائے گا۔ اور اللہ بعنی اہل ایمان و توحید ہی کے لیے بند فرمائے گا۔ (٣) بعینی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی جنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے ، جس کا و قوع ضروری نہیں۔ مقصد 'شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ جیسے ﴿ قُلْ اِنْ کَانَ لِلرِّسُونِ وَلَکُانَّ فَانَا لِلرِّسُونِ وَلَکُنَّ وَلَمُ وَلِمُ مِنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِن وَلِمُ مِنْ مِنْ وَلَا مِن وَلَا مِن وَلَّمُ مِنْ مُنْ کُنَا اللہ مِن وَلَا مِن وَلَمُ مِنْ اللہ و مِن مُن اللہ و مِن کُنَا اللہ و وَلَمْ عَمِر اللہ و وَلَمْ مِن اللہ و اللہ و وَلَمْ عَمِرا اللہ و وَلَمْ مُنْ مُنْ اللہ وَلَمْ وَلَمْ عَمِرا وَلَمْ وَلَمْ عَمِر مُن وَلَمْ وَلَمْ عَمِر مُنْ وَلَمْ عَمِرا وَلَمْ وَلَمْ عَمِرا وَلَمْ وَلَوْمَ عَمِر مُن وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَمِرا وَلَمْ وَلَمْ عَمِرا وَلَوْمَ عَمِرا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَمِرا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَمْ وَلَمْ عَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَلَمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمْ

(٣) اس سے رؤیت مینی نہیں 'رؤیت قلبی مراو ہے لیعنی کیاانہوں نے غورو فکر نہیں کیا؟ یاانہوں نے جانا نہیں؟ (۵) رَنْتَیؒ کے معنی ' بند کے اور وَنَتٰیؒ کے معنی پھاڑنے ' کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ لیعنی آسان و زمین ' ابتدائے امریں ' باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دو سرے سے الگ کیا' نے پانی سے پیدا کیا (الکیا ہے لوگ پھر بھی ایمان نہیں التے-(۱۰۰۰)

اور ہم نے زمین میں بہاڑ بنا دیئے تاکہ وہ مخلوق کوہلانہ سکے'<sup>(۲)</sup> اور ہم نے اس <sup>(۳)</sup> میں کشادہ راہیں بنادیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔(۳۱)

آسان کو محفوظ چھت (۱۱) بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ لیکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ (۳۲) وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ (۱۵) ان میں سے ہرایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے کھرتے ہیں۔ (۲) (۳۳) كَاشَاْرَتْقَاقْفَتْقُنْهُمُناْوَجَعُلْنَامِنَالْمَنَّاءِكُلَّ شَيْءً حِنَّ اَفَلَائِقُومُونُن ⊙

وَجَعَلْنَافِي الْأَرْضِ رَوَاسِي ان تَعِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِيَاجًاسُدُ لاَ لَعَكَهُوْ يَهْتَدُونَ ﴿

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّخُفُوظًا وَهُمُوعَنَ

اليتهامُعُرِضُونَ 🕝

وَهُوالَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ

فِيُ فَلَكِ يَسُبَحُونَ 🕝

آسانوں کواوپر کردیا جس سے بارش برستی ہے اور زمین کواپنی جگہ پر رہنے دیا' تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے 'تب بھی واضح ہے کہ اس سے روئیدگی ہوتی اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے اور اگر مراد نطفہ ہے ' تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرۂ آب ہے جو نر کی صلب سے نگاتا اور مادہ کے رحم میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعن اگر زمین پر بیر بڑے بوٹ بہاڑنہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی 'جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مشقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پیاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر دیا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں ایعنی زمین میں کشادہ راستے بنادیئے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیئے ، جس سے ایک علاقے سے ویک علاقے سے ملاقے سے ملاقے سے ملاقے سے ملاقے سے ملاقے سے ملک ہو سکتا ہے باکہ وہ ان کے ذریعے سے این معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر سکیں۔

<sup>(</sup>٣) سَقَفَا مَّخفُوظًا ، زمین کے لیے محفوظ چھت ، جس طرح خیصے اور قبے کی چھت ہوتی ہے ۔ یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گر پڑیں تو زمین کا سارا نظام نہ و بالا ہو سکتا ہے ۔ یا شیاطین سے محفوظ ۔ چھے فرمایا ﴿ وَحَفظُهُمُنَا مِنْ حَلُّلِ شَیْظِن تَحِیْدِ ﴾ (السحد: ١٤)

<sup>(</sup>۵) کیعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا' سورج کو دن کی نشانی جاند کو رات کی نشانی بنایا' تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جاسکے' جوانسان کی اہم ضرو ریات میں ہے ہے۔

<sup>(</sup>١) جس طرح بيراك سطح آب يرتير آب اى طرح چانداور سورج اپناپ دار پرتيرت يعنى روال دوال رہتے ہيں-

وَمَاجَعَلْنَالِبَنَيْرِيِّنُ تَبْلِكَ الْخُلُدُ ۗ اَفَايْنُ مِّتَ فَهُخُوالْفَلِدُونَ ۞

كْنْ نَفْسٍ دَايِّهَ الْمَوْتِ ْوَنَبْلُۇكُورْ بِالنَّتِرَوالْخَيْرِ فِنْنَهُ وَلِلْيُنَاتُنْرَجُعُونَ ۞

وَ إِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُهُ وَالِنُ يُتَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّاهُمُ وَا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي َيَذُكُوْ الِهَتَكُوْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْسِ هُوَ كُفِرُونَ ۞

خْلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيْكُوْ الْتِي فَلَاتَسُتَغْجِنُونِ ۞

آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہیشگی نہیں دی 'کیا اگر آپ مرگئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ (۳۲)

ہر جان دار موت کا مزہ چھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہرایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں (۲) اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۳۵) ہے مکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہمارا فداق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یمی وہ ہے جو تمہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے 'اور وہ خود ہی رحمٰن کی یاد کے بالکل

انسان جلد باز مخلوق ہے۔ میں تنہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی وکھاؤں گاتم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ <sup>(۵)</sup> (۳۷)

ہی منکر ہیں۔<sup>(۳)</sup> (۳۲)

(۱) یہ کفار کے جواب میں 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کتے تھے کہ ایک دن اسے مرہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' موت تو ہرانسان کو آنی ہے اور اس اصول سے یقینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتیٰ نہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور ہیشگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا ہیہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے ؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہوگئی جو دیو تاؤں کی اور انہیا واولیا کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روااور مشکل کشا سبھتے ہیں۔ فنَعُوذُ باللہ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِیْدَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِنِیْ تُعَارِضُ الْقُرْآنَ .

- (۲) لیعنی بھی مصائب و آلام سے دوچار کر کے اور بھی دنیا کے وسائل فراوال سے بہرہ ور کر کے۔ بھی صحت و فرا فی کے ذریعے سے اور بھی دنیا کے فراید سے کہ ہم آزماتے کے ذریعے سے اور بھی نقروفاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں۔ ناکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کر تا ہے اور ناشری کون؟ شکر اور صبر' یہ رضائے اللی کا اور کفران نعمت اور ناصبری غضب اللی کا موجب ہے۔
  - (٣) وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزادیں گے-اول الذكر لوگوں کے لیے بھلائی اور دو سروں کے لیے برائی-
- (٣) اس كے باوجوديه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالستهزاو نداق اثرات بين- جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَدَازَا وَلَا اِنْ يَتَخِذُونَكَ اللّهُ مُؤَوّا آهُ ذَا اللّهُ مَنْ عَنْكَ اللّهُ دَمْنُولًا ﴾ (الفوقان ١٠٠) "جب اے پینجبرایه کفار مكم تنجيد ديکھتے بين تو تيرا فداق اثرائے لگ جاتے ہیں- کہتے ہیں کہ يمي وہ شخص ہے جے الله نے رسول بناکر بھيجاہے؟"
- (۵) یه کفار کے مطالبۂ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے۔ اس لیے وہ

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوطِدِ قِبْنَ 🕾

لَوْيَعُلُوْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاحِيْنَ لاَيكُفُّوْنَ عَنُ وُجُوْهِهِمُ النَّادَ وَلاَ عَنُ ظُهُوْدِهِمُ وَلاَهُمُ يُنْصَرُوْنَ ۞

بَلْ تَالِّتِيهُهِ بَغْتَةً نَتَىٰهَتُهُوْ فَلَايَسْتَطِيعُوْنَ رَدَّهَا وَلَاهُو ٰيُنْظَرُوْنَ ۞

وَلَقَدِاسُتُهُوٰئَ بِرُسُلِ مِّنُ قَبْكِ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مِّاكَانُوْ ابِهِ يَسْتَمُهُزِءُونَ۞

کتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔(۳۸)

کاش! میہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کواپنے چروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۱۱) (۳۹)

(ہاں ہاں!) وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی<sup>، (۲)</sup> بھرنہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذراسی بھی مہلت دیئے <sup>(۳)</sup> جائیں گے-(۴۰)

اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی نداق کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیزنے گھیرلیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ <sup>(۱۲)</sup> (۲۱)

پینمبرے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کمہ کر ہم پر فور آعذاب نازل کروا دے- اللہ نے فرمایا ' جلدی مت کرو' میں عظریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا- ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول مانٹائیز کے دلائل و براہین بھی-

(۱) اس کا جواب محذوف ہے ' یعنی اگریہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفریر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔

- (۲) لیعنی انہیں کچھ تجھائی نہیں دے گاکہ وہ کیا کریں؟
  - (۳) که وه نوبه واعتذار کااهتمام کرلین-
- (٣) رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین کے استہزا اور تکذیب سے بدول نہ ہوں 'یہ کوئی نئی بات نہیں ہے 'تجھ سے پہلے آنے والے پینجبروں کے ساتھ بھی بمی معاملہ کیا گیا 'بالا تر وہی عذاب ان پر الٹ پڑا 'لینی اس نئی بات نہیں گھیرلیا 'جس کا وہ استہزاو نہ اق اڑایا کرتے سے اور جس کا وقوع ان کے نزدیک مستبعد تھا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرایا ۔﴿ وَلَقَنَ اللّٰہِ اَبْ اُوسُلُ مِیْنَ تَبَیْكَ فَصَدَوْلَ عَلٰی مَا اُورُ اِن اَن کی الله علیہ پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئیں 'صبر کیا 'یہاں تک کہ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے 'لیں انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئیں 'صبر کیا 'یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی "۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکین کے لیے اس میں تہدید و وعید بھی ہے۔

قُلُمَنُ يَكُلُوُكُوْ بِالنِّلِ وَالنّهَارِمِنَ الرَّحُلِينْ بَلُ هُوعَنُ ذِكْوِرَتِهِوْمُتُعْرِضُوْنَ ۞

ٱمُرْلَهُمْ الِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا ﴿ لَيَسْتَطِيْغُونَ نَصْرَ ٱنْفُيهِمْ وَلَاهُمُّ مِِّنَا يُصُحُبُونَ ۞

بَلْ مَتَّعُنَا لَمْؤُلِّذِ وَ ابَآءَ هُمُّرِحَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعُنُرُ \* اَفَلاَ يَرَوُن اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِن اَطْرًا فِهَا \* اَفَهُمُ الْغَلَدُونَ ۞

> قُلُ إِنَّهَا ۗ أَنُوٰرُكُوْ بِالْوَحُيِّ وَلِاَيْتُمَا الصَّمُ الدُّعَا َ إِذَا مَا يُغْذَرُونَ ۞

ان سے بوچھے کہ رحمٰن سے ' دن اور رات تمهاری حفاظت کون کرسکتا ہے؟ (۱) بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ (۲۲)

رب نے و رہے پرے ہوئے ہیں۔ (۱۱)

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں

ہے بچالیس۔ کوئی بھی خودا پنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور

نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جا تا ہے۔ (۲)

بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے

مروسامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئ۔ (۳۶ کی اوہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے

وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے

چلے آ رہے (۳۶ پیں اب کیاوہی غالب ہیں؟ (۵)

کمہ دیجئے! میں تو تہمیں اللہ کی وتی کے ذریعہ آگاہ

کر رہا ہوں گر بسرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں

آگاہ کیا جائے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) لینی تهمارے جو کرتوت ہیں' وہ توالیہ ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتاہے؟اس عذاب سے دن اور رات تمهاری کون حفاظت کرتاہے؟ کیااللہ کے سوابھی کوئی اور ہے جو عذاب الٰہی سے تمہاری حفاظت کرسکے؟

<sup>(</sup>۲) اس کے معنی میں وَ لاَهُمْ یَخِاَرُونَ مِنْ عَذَابِنَا ''نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں''۔ یعنی وہ خودا پی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہیں' پھران کی طرف سے ان کی مدد کیا ہونی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۳) لینی ان کی یا ان کے آباد اجداد' کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہو گا؟ نہیں' بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے' اس سے کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی ارض کفر بندر تج گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے۔ کفر کے بیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کاغلبہ بڑھ رہاہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فیے کرتے چلے جارہے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) گیخی کفر کو سمنتا اور اسلام کو بردهتا ہوا دیکھ کر بھی' کیاوہ کافریہ سیجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟استفہام انکاری ہے۔لیمیٰ وہ غالب نہیں' مغلوب ہیں۔ فاتح نہیں' مفتوح ہیں۔ معزز و سرفراز نہیں' ذلت و خواری ان کامقد رہے۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی قرآن سنا کرانہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور ہمی میری ذمہ داری اور منصب ہے۔ لیکن جن لوگوں کے کانوں

وَلَمِنُ مُتَتَّ مُهُو نَفْحَة أُمِّنَ عَدَا بِرَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِمُثَلِّنَا إِنَّا كُتَّا ظُلِمِينَ ۞

وَنَضَهُ الْهُوَازِيْنَ الْقِنْطَالِيُومِ الْقِلْمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا \* وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَبُنَا بِهَا وْكَانِي بِنَا حَسِمِينَ ﴿

وَلَقَدُ التَيْنَا مُوْسَى وَهَـٰرُوْنَ الْقُرُقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًالِلْمُتَقِيْنَ ﴾

اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھو نکا بھی لگ جائے تو پکار انھیں کہ ہائے ہماری بد بختی! یقیناً ہم گئی ارتھے۔ (۱) (۲۸)

قیامت کے دن ہم درمیان میں لار کھیں گے ٹھیک ٹھیک تو لئے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہو گا ہم اسے لا حاضر کریں گے' اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔(۲)

یہ بالکل سے ہے کہ ہم نے مویٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ و نصیحت والی

کواللہ نے حق کے سننے سے بسرا کر دیا' آ تکھوں پر پردہ ڈال دیا اور دلوں پر مسرلگادی' ان پر اس قرآن کا اور وعظ و نصیحت کاکوئی اثر نہیں ہو تا۔

(۱) یعنی عذاب کاایک ہلکاسا جھیٹااور تھوڑا حصہ بھی پنچے گاتو پکارا ٹھیں گاوراعتراف ظلم کرنے لگ جائیں گ۔

(۲) مَوَاذِینُ مَیزَانٌ ( ترازو) کی جمع ہے۔ وزن اعمال کے لیے قیامت والے دن یا تو کئی ترازو ئیں ہوں گی یا ترازو تو ایک ہی ہوگی ' محض تعخیم شان کے لیے یا تعدداعمال کے اعتبار ہے جمع کا فظ استعال کیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال تو اعراض ہیں لیحنی ان کا کوئی ظاہری وجود یا جمع تو ہے نہیں' پھروزن کس طرح ہو گا؟ یہ سوال آج ہے قبل تک تو شاید کوئی اہمیت رکتا ہو۔ لیکن آج سائنسی ایجاوات نے اے ممکن بنا دیا ہے' اب ان ایجاوات کے ذریعے سے اعراض کا اور بے وزن پیڑوں کا وزن بھی تولا جانے لگا ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے' تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کا' جو اعراض کا وزن کی نو وزن کرناکون سامشکل امرہے' اس کی تو شان ہی عَلَیٰ کُلِّ شَیٰء قَدِیْرٌ ہے۔ علاوہ اذیں یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے ان اعراض کو وہ اجمام میں بدل دے اور پھروزن کرے' بھیساکہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا نبوت ملتا ہے۔ مثلاً صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا' وہ کوئ ہونے کا نبوت ملتا ہے۔ مثلاً صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا' وہ کوئ ہونے کا نبوت ملتا ہے۔ مثلاً صاحب قرآن کو قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں قرآن ہوں جے تو راتوں کو (قیام اللیل میں) بیدار رہ کراور دن کو پیاسارہ کر پڑھا کر تا تھا۔ مسلم اس کے بر عکس شکل میں۔ (مسند اُحمد ہے معن جن اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھے سورة الاَدون کی کا عاشیہ۔ القِسنط ' مصدر اور آلنہو آزین کی صفت ہے۔ معن ہیں اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھے سورة الاَدون کیں۔

کتاب عطا فرمائی ہے۔ (''(۴۸) وہ لوگ جو اپنے رہ سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت (کے تصور) سے کا نینے رہتے ہیں۔ '''(۴۹) اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے مکر ہو۔ '''(۵۰)

یقیناہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اسکی سمجھ ہو جھ بخشی تھی اور (\*\*)ہم اسکے احوال سے بخوبی (۵ واقف تھے۔(۵۱) جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ بیہ مورتیاں جن کے تم مجاور سنے بیٹھے ہو کیاہیں؟ (۵۲) اكَذِيْنَ يَخْشَوُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْنِ وَهُمُّ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞

وَهٰذَاذِ كُوْمُتُ بِرُكُ ٱنْزَلْنَاهُ " آفَانَنُوُلَهُ مُنْكِرُونَ ٥٠

وَلَقَدُاتَيْنَآ أَبُرُهِ يُوَرُشُكَهُ مِنَ قَبُلُ وَكُنَّالِهِ عِلِمِنْنَ ﴿

رَبِينَ إِذْ قَالَ لِأَيْهِ يُهِ وَقُوْمِهِ مَا هٰذِهِ النَّمَاتِيْنُ الَّيْقَ آنَتُو لَهَا عَكِفُونَ ۞

(۱) یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو حضرت مولی علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس میں بھی متفیّن کے لیے ہی نصیحت تھی، جیسے قرآن کریم کو بھی ﴿ هُدِی لِلْنَتَقِینِیں ﴾ (المبقرۃ ۲۰۰۰) کما گیا ہے، کیو نکہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو آسانی کتاب ان کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح ہے: اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غورو فکر کیا جائے۔

- (۲) یہ متقتین کی صفات ہیں' جیسے سور ہ بقرۃ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متفتین کی صفات کا تذکرہ ہے۔
- (٣) یہ قرآن' جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکراور تھیجت اور خیروبر کت کا حامل ہے' اسے بھی ہم نے ہی ا نارا ہے۔ تم اس کے مُنَزَّ لٌ مِنَ اللهِ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو' جب کہ حتمیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔
- (٣) مِنْ فَبْلُ ہے مرادیا تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد (ہدایت یا ہوش مندی) دینے کا واقعہ 'موئی علیہ السلام کو ایتائے تو رات سے پہلے کا ہے 'یا میہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطاکر دی تھی۔ (۵) لیعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعال کرے گا۔
- (۱) تَمَانِیْلُ ، نِمْنَالُ کی جمع ہے۔ یہ اصل میں کمی چیز کی ہوبہو تقل کو گہتے ہیں۔ جیسے پھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیواروغیرہ پر کسی کی تصویر ۔ یماں مرادوہ مور تیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عَاکِف ، عُکُوف ہے اسم فاعل کاصیفہ ہے 'جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر' عبادت کرتے تھے۔ عَاکِف ، عُکُوف ہے اسم فاعل کاصیفہ ہے 'جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور کیسوئی اور انہماک جم کر بیٹھتا ہور کیسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لولگا تا ہے۔ یماں اس سے مراد بتوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھتا ہے۔ یہ اسکی طرف لولگا تا ہے۔ یماں اس سے مراد بتوں میں بھی آج کل عام ہیں اور ان کو بڑے اجتمام سے گھروں

قَالُوْا وَجَـدُنَا ابَآءً نَالَهَا عِبدِينَ

قَالَ لَقَدُكُنْتُهُ أَنْتُوْ وَالْبَآؤُكُو فِي ضَلْلِ مَبْدِينِ ﴿

قَالْوُ آلَجِئُ تَنَابِ الْحَقِّ آمُ أَنْتَ مِنَ اللَّعِيثِينَ ۞

قَالَ بَلْ ذَبُّكُمُ رَبُّ التَّسُلُوتِ وَالْأَرْضِ الَّــذِي فَطَوَهُنَّ \* وَانَاعَل ذلكُمُ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ ۞

وَ تَاللهِ لَاكِيْكَ نَنَ آصَنَا مَكُوْ بَعْدَانَ ثُولُوامُدُيرِيْنَ ﴿

فَجَعَلَهُ مُوجُذُدًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿

سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انمی کی عبادت کرتے ہوئے پایا- (۵۳) عبادت کرتے ہوئے پایا- (۵۳) آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقینا

آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ (۵۴)

کننے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۵)

آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پرور دگار تو وہ ہے جو آسانوں اور زمین کامالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے ، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ (۵۲) اور اللہ کی قتم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹے بھیر کرچل دو گے ایک چال چلوں گا۔ (۵۲) پس اس نے ان سب کے مکارے مکارے کر دیۓ ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف بی لوٹیں۔ (۵۸)

اور د کانوں میں بطور تبرک آویزال کیا جاتا ہے-اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے-

(۱) جس طرح آج بھی جمالت و خرافات میں بھنے ہوئے مسلمانوں کو بدعات و رسومات جاہلیہ سے رو کاجائے تو وہ جواب دیتے میں کہ ہم انہیں کس طرح چھو ڈیں 'جب کہ ہمارے آباواجداد بھی ہی کچھ کرتے رہے ہیں-او رہی جواب وہ حضرات دیتے میں جو نصوص کتاب وسنت سے اعراض کرکے علاد مشایخ کے آراء وافکارسے چیٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں-

(۲) یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سی تھی انہوں نے سوچا' پیۃ نہیں' ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہاہے؟

(٣) بیہ حضرت ایراہیم علیہ السلام نے اپنے ول میں عزم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا، جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ وَاللهُ أَعْلَمُ . بحید (تدبیر) سے مرادیهاں وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی وعظ کے بعد تغییر منکر کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے، لیغی بتوں کی توڑ چوڑ۔

(۵) چنانچہ وہ جس دن اپنی عیدیا کوئی ج<sup>ن</sup>ن مناتے تھے' ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے

کنے گئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟
ایسا شخص تو یقینا ظالموں میں سے ہے۔ (۱) (۵۹)

بولے ہم نے ایک نوجوان کوان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا
تھاجے ابراہیم (علیہ السلام) کماجا تا ہے۔ (۲)

سب نے کما اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے
سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ (۳)

کمنے گئے! اے ابراہیم (علیہ السلام) کیا تو نے ہی ہمارے
خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ (۱۲)

میں نے جواب دیا بلکہ اس کام کوان کے بوے نے کیا
تہ نے خداؤں سے ہی بوچھ لواگر یہ بولتے چالئے

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَأَ النَّهٰ لَمِنَ الظَّلِمِينَ ۞

قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذُكُرُهُمُ مُنْقَالُ لَهُ ٓ إِبُرْهِ بُهُ ۗ ۞

قَالُوْا فَأَتُواْ لِهِ عَلَى اَعْيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتُهُدُونَ ٠

قَالُوْآ ءَانْتَ فَعَلْتَ هٰنَا بِالْهَتِنَا يَالِبُرْهِيُونَ

قَالَ بَلُ فَعَـكُهُ ﴿ كَبِـيُوْهُمُوهَٰذَافَتُـثُلُوْهُوْ إِنْ كَانُوْ النِّطِقُونَ ۞

موقع غنیمت جان کرانہیں تو ڑپھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا ' بعض کہتے ہیں کہ کلماڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی' تاکہ وہ اس سے یوچھیں۔

ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳)

- (۱) لیعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں ' تو کہنے لگے ' یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔
- (۲) ان میں سے بعض نے کماکہ وہ نوجوان ابراہیم (علیہ السلام) ہے نا'وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتاہے'معلوم ہو تاہے ہیہ اس کی کارستانی ہے۔
- (٣) لیعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کوبت تو ڑتے ہوئے دیکھایا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے ساہے۔
- (۱۲) چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ (ٹوٹے ہوئے بت) بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سی- یہ بطور تعریف اور تبکیت کے انہوں نے کما ناکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہونہ کی چیزے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس پر اللہ کا اطلاق ہی صحیح ہے۔ ایک صدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بَل فَعَلَهُ کَبیرُهُم کو لفظ کذب سے تعبیرکیا گیا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے، دو اللہ کے لیے، ایک اِنِی سَقِیْم اور دو سرا یمی۔ اور تیسرا حضرت سارہ اپنی ہیوی کو بمن کمنا، (صحیح بہدادی، کتاب الانسیاء؛ بیاب اِنتی سَقِیْم اور دو سرا یمی۔ اور تیسرا حضرت سارہ اپنی ہیوی کو بمن کمنا، (صحیح بہدادی، کتاب الانسیاء؛ بیاب واتحد خداللہ ابداہیم حلیلا، زمانہ حال کے بعض مفرین نے اس حدیث صحیح کو قرآن کے خلاف باور کر کے اس کا

فَرَجَعُواۤ إِلَّ اَنْفُيْهِمُ فَقَالُوۡ النَّاكُمُ اَنۡتُوُ الظَّلِمُونَ ﴿

تُمَّ نُكِسُوْاعَل دُوْوسِهِ ۚ لَقَدُ عَلِمُتَ مَا لَمُؤُلِّا ۗ يَيْطِقُونَ ۞

قَالَ اَفْتَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعَكُمْ شَيْئًا

یں یہ لوگ اپنے ولوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم توتم ہی ہو۔ (۱۱ (۱۳۳)

پھر اپنے سرول کے بل اوندھے ہو گئے (اور کہنے گئے کہ) یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ (۱۵)

الله کے خلیل نے اس وقت فرمایا افسوس! کیاتم اللہ کے

انکار کر دیا ہے اور اس کی صحت پر اصرار کو غلو اور روایت پرستی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کی بیہ رائے صحیح نہیں- یقینا حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گویہ کذب اللہ کے ہاں قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں۔ دراں حالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور بہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ حقیقتاً گذب نہ ہو' جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عَصَیٰ اور غَوَیٰ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں' صالا نکہ خود قرآن میں ہی ان کے نعل اکل شجر کونسیان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی بتلایا گیاہے۔ جس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو نجهی ہو سکتے ہیں۔ من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ بیہ واقعے کے خلاف تھا' بتوں کو انہوں نے خود تو ڑا تھا۔ لیکن اس کاانتساب برے بت کی طرف کیا۔ لیکن چونکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا اس لیے حقیقت کے امتبار سے ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرکین کی بے عقلی کے اثبات و اظهار کا ایک انداز کہیں گے 'علاوہ ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے' وہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے رو برو جاکر سفارش کرنے سے اس لیے گریز کرنا کہ ان سے دنیا میں تین مو قعوں پر لغزش کاصدور ہوا ہے - دراں حالیکہ وہ لغزشیں نہیں ہیں لینی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ مگروہ اللّٰہ کی عظمت و جلال کیوجہ سے اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ بیر باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مما ثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گویا حدیث کامقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کااظہار ہے جو قیامت والے دن' خثیت الٰہی کی وجہ سے ان ہر طاری ہو گی۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دو سرے کو 'لاجواب ہو کر' کہنے لگے' واقعی ظالم تو تم ہی ہو' جو اپنی جان سے دفع مصرت پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں' وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دو سرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دو سرے کو ظالم کھا۔

(٢) پھراے ابراہیم (علیہ السلام) تو ہمیں ہے کول کمہ رہاہے کہ ان سے پوچھو' اگریہ بول سکتے ہیں' جب کہ تو اچھی طرح

وَلَايَضُرُّكُمُ 💮

ائِق كَلُوْ وَلِمَا تَعَبُّدُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ أَفَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالُوُّا حَرِقُوْهُ وَانْصُرُوَا الِهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُو فَعِلِيْنَ ۞

قُلْنَا لِنَا رُكُونِ بُرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِ يُعَ نَ

وَ آمَ ادُوْا بِهِ كَيْدُا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٥

وَنَجَّيْنُهُ وَ لُوْطًا إِلَىٰالُارُضِالَّتِقُىٰبُرُكُنَّا فِيْهَالِلْعُلْمِيْنَ ۞

علاوه ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تنہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیس نہ نقصان-(۲۲)

تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تہیں اتن ہی عقل بھی نہیں؟ (۱۱) کمنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تہیں کچھ کرناہی ہے۔ (۲۲)

ہم نے فرما دیا اے آگ! تو ٹھنڈی پڑ جااور ابراہیم (علیہ السلام) کے لیے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا! (۱۹) گو انہوں نے ابراہیم (علیہ السلام) کابرا چاہا' لیکن ہم نے انہیں ناکام بنادیا۔ (۵۰)

اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچاکر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جمان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ (۱۳)

جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔

(۱) لیمنی جب وہ خودان کی ہے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھران کی ہے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کرایسے ہے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی جمت تمام کردی اور ان کی ضلالت و سفاہت کو ایسے طریقے ہے ان پر واضح کردیا کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ تو چو نکہ وہ تو تین ہدایت سے محروم تھے اور کفرو شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کردیا تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے 'الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھو نک دینے کی تیاری شروع کردی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کما جاتا ہے کہ مجنیق کے ذریعے سے پھیکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو تھم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامتی بن جا۔ علما کتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نصندی کے ساتھ "سلامتی" نہ فرما آتو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے نا قابل برداشت ہوتی۔ بسرطال یہ ایک بہت بڑا مغجزہ ہو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی د کہتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش سے بچالیا۔

(٣) اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے۔ جے شادابی اور پھلوں اور نمروں کی کثرت نیز انبیاعلیم السلام

اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور بعقوب اس پر مزید<sup>۔ (۱)</sup> اور ہرایک کو ہم نے صالح بنایا-(۷۲)

اور ہم نے انہیں پیثوا بنادیا کہ ہمارے تھم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور زکو ق دینے کی وحی ( تلقین) کی' اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔(۲۳)

ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھی تھم اور علم دیا اور اسے
اس بہتی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں
میں مبتلا تھے۔اور تھے بھی وہ بدترین گنرگار۔(۱۲۷)
اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اپنی رحت میں داخل کر
لیا بے شک وہ نیکو کار لوگوں میں سے تھا۔ (۱۲)
نوح کے اس وفت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے
نوح کے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے
گھروالوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔(۲۷)
اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے
اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے

وَوَهَـمْنَالُهُ اِسُحْقُ ۗ وَيَعْقُوبَ نَافِلُهُ ۗ وَكُلُاجَعَلُنَا طيلوميُنَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمُ ابِهَةً يَهْدُونَ بِأَثْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ النِّهِمْ فِعُـلَ

الْخَيْرِْتِ وَإِقَامَ الصَّلْوَةِ وَإِيْتَآءُ الزَّكُوةِ وَكَانُوالنَّاعِبِينَ ﴿

وَلُوْطَاالَتِيْنَهُ خُلِّمًا قَوَلِمًا قَ نَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْبَةِ الَّتِيُّ كَانَتُ تَعْمُلُ الْخَبَرِيْتُ الِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَيَنُو، فِلْمِقِيْنَ ﴿

وَٱدْخَلُنْهُ فِي رَحْمَتِنَا اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

وَنُوْحًا اِذْنَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَغَيَّايُنهُ وَاهْلَهْ مِنَالْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ

وَنَصَرُنهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْتِناا

كامكن ہونے كے لحاظ سے بابركت كها كيا ہے-

(۱) نَافِلَةً ' زَائد كوكت بي 'لعنى حضرت ابرائيم عليه السلام نے تو صرف بينے كے ليے دعاكى تھى ' ہم نے بغير دعاك مزيد يو تابھى عطاكر ديا-

(۲) حضرت لوط علیہ السلام ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد ( بھتیج) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعی نبوت سے نوازا۔ یہ جس علاقے میں نبی بنا کر بھیج گئے ، اسے عمورہ اور سدوم کما جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شنیع ، گزرگاہوں پر بیٹے کر آنے جانے والوں پر آوازے کسنا اور انہیں تھک کرنا خزف ریزے پھینکنا وغیرہ میں ممتاز تھی ، جے الله فیموں پر بیٹے کر آنے جانے والوں پر آوازے کسنا اور انہیں تھک کرنا خزف ریزے پھینکنا وغیرہ میں داخل کر کے یعنی انہیں نے یمال خبائث (پلید کاموں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالائح حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے یعنی انہیں اور ان کے متبعین کو بچاکر قوم کو تاہ کر دیا گیا۔

مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی 'یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا-(۷۷)

اور داود اور سلیمان (ملیماالسلام) کو یاد سیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں' اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔(۷۸)

ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھادیا۔ (۱) ہاں ہرایک کو ہم نے تکم وعلم دے رکھا تھااور داود کے آباج ہم نے بہاڑ کر دیۓ تھے جو تشبیح کرتے (۲) تھے اور پرند (۳) ہجی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قُوْمَسَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ ۞

وَدَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُنُنِ فِي الْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتُ

فِيُهِ غَـنَهُ الْقَوْمِ وَكُنَّالِحُكُمِهِمُ شَهِدِيْنَ ﴿

فَفَهَّمُنْهَاسُكِيمُنَ ۗ وَكُلَّا اتَّيْنَا كُلُّمَّا قَعِلْمًا 'وَسَخَرْنَا

مَعَ دَاؤَدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ۞

(۱) مفرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بمیاں ، دو سرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھیں اور اس کی کھیت چر چگ گئیں۔ حضرت داود علیہ السلام نے ، جو پینجبر ہونے کے ساتھ ساتھ ، حکمران بھی تھے۔ فیصلہ دیا کہ بمیال کھیت والالے لے ناکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیااور یہ فیصلہ دیا کہ بمریال پچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جا تیں ، وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائیں ، وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے ناکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کر کے ، اسے صبحے کرے ، جب وہ اس حالت میں آجائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی ، کھیتی دالے کو اور بمیال ، بمری والے کو واپس کر دی جا نمیں۔ پہلے فیصلے کے مقابل میں دو سرا فیصلہ اس کھاظ سے زیادہ بمتر تھا کہ اس میں کی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نمیں پڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے میں بمری والے اپنی بمریوں سے محروم کر دیئے گئے تھے۔ تاہم اللہ نے حضرت داود علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے ہرایک کو (لیخی داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو) علم و حکمت سے نوازا تھا۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہ جمہیکہ ، مصیب ہو تا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بہ دعوی صبحے نہیں۔ کی اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہ جمہیکہ ، مصیب ہو تا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بہ دعوی اس سے ، ان میں ضرور ایک مصیب نمیں دو الگ الگ (متضاد) فیصلہ کرنے والے دو مجمیکہ ، بیک وقت دونوں مصیب نمیں ہو سے 'ان میں ضرور ایک مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہو گا اور دو سرا مخلی غلط فیصلہ کرنے والا 'الب تہ یہ الگ بات ہے کہ مجمید مخلی عندائند گناہ گا۔ مقابلہ برنے والا ، بو گا۔ کمائی الحدیث (فتح القدیر)

(۲) اس سے مرادیہ نہیں کہ بہاڑان کی شبیع کی آواز سے گونج اٹھتے تھے (کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہیں رہتا) ہر کہ و مہ کی اونجی آواز سے بہاڑوں میں گونج پیدا ہو سمتی ہے۔ بلکہ مطلب حضرت داود علیہ السلام کی شبیع کے ساتھ بہاڑوں کابھی شبیع پڑھناہے۔ نیزیہ مجازا نہیں حقیقۂ تھا۔

(٣) لیعن پرندے بھی داود علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کراللہ کی تنبیج کرنے لگتے۔ والطّیز کیا تو مفتوح ہے اور اس کا

ہم کرنے والے ہی تھے۔ <sup>(۱)</sup>

اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ (۲) کمیا تم شکر گزار بنوگ ؟ (۸۰)

ہم نے تندوتیز ہوا کو سلیمان (علیہ السلام) کے تابع کر دیا (۳) جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی ، طرف چلتی تھی ، اور داناہیں۔(۸۱)

ای طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے آلیع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوابھی بہت سے کام کرتے تھے'''' ان کے نگسبان ہم ہی تھے۔ (۸۲) وَعَكَمُنْهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحُصِنَكُمْ مِّنَ كَالِسِكُمُ ْ فَهَلُ أَنْتُهُ شَكِرُوْنَ ۞

وَلِسُكَبَمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَخْرِيُ بِالْثَرِةِ إِلَى الْأَرْضِ الْيَيْ بْرَكْمَانِيْهَا وَكُمَّا بِكُلِّ نَمْ عَلِمِينَ ۞

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَتَغُوُصُونَ لَهُ وَيَعُمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَاكِ وَكُنَّا لَهُمُوخِفِظِيْنَ ﴿

عطف الْحِبَالَ بر م یا پھریہ مرفوع ہے اور خبر محذوف کا مبتدا ہے بعنی وَالطَّیْرُ مُسَخَّرَاتٌ - مطلب یہ ہے کہ برندے بھی داود علیہ السلام کے لیے مخرکر دیۓ گئے تھے (فتح القدیر)

- (۱) لیعنی سے تفہیم' ایتائے حکم اور تسخیر' ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے' اس لیے ان میں کسی کو تعجب کرنے کی یا افکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے' اس لیے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔
- (۲) لیعنی لوہ کو ہم نے داود علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا' وہ اس سے جنگی لباس' لوہ کی ذربیں تیار کرتے تھ' جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت قادہ بواٹی فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داود علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دارور طلقے والی زرہیں بنا کمیں۔ (ابن کشر)
- (٣) لیمن جس طرح بہاڑاور پرندے حفرت داود علیہ السلام کے لیے متخرکر دیئے گئے تھے 'اسی طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے آبائی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے اعیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہال چاہتے' مہینوں کی مسافت' کموں اور ساعتوں میں طے کرکے وہاں پہنچ جاتے' ہوا آپ کے تخت کواڑا کرلے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کاعلاقہ ہے۔
- (٣) جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جو ان کے تھم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے 'ای طرح دیگر عمارتی کام' جو آپ چاہتے' کرتے تھے۔
- (۵) لیعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی اور وہ ان کے

ابوب (علیہ السلام) کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اور تو الیام کی ہے اور تو رخم کرنے والا ہے۔ اور تو رخم کرنے والا ہے۔ (۸۳) تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انسیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور 'اپی خاص ممہانی <sup>(۱)</sup> سے تاکہ سے بندول کے لیے سب نصیحت ہو۔ (۸۴)

اور اساعیل اور ادریس اور ذوالکفل <sup>(۲)</sup> (علیهم السلام) به سب صابرلوگ تھے-(۸۵)

ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ سب لوگ نیک تھے۔(۸۲)

مچھلی والے <sup>(۳)</sup> (حضرت یونس علیہ السلام) کویاد کرو! جبکہ

وَٱيُوْبَ إِذْنَادَى رَبَّهُ ۚ آَنِّى مُسَّىنِىَ الصُّوُّ وَٱنْتَ ٱرُحُـوُ اللِّرِحِــِهِ بِنَ ۚ ۚ

فَاسۡتَجَبُنَالُهُ فَكَشَفْنَامَاكِۥ مِنْ ضُرِّرَ وَانَّيْبُنُهُ آهُلُهُۥ وَ مِثْكَهُوۡمَّعَهُوۡرَحْمَةُ مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعِيدِيْنَ ↔

وَالسَّلْعِيْلَ وَإِذْرِيْسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّبِرِيْنَ أَنَّ

وَٱدْخَلُنْهُمُ فِي رَحْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُمُ مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞

وَ ذَاالتُّونِ إِذُذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَنْ نَقُدِرَعَكَيْهِ

آگے سر آبی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

(۱) قرآن مجید میں حضرت ابوب علیہ السلام کو صابر کما گیا ہے' (سورہ ص-۳۳) اس کا مطلب ہیہ ہے کہ انہیں شخت آزمائشوں میں ڈالا گیاجن میں انہوں نے صبروشکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائش اور تکلیفیں کیا تھیں' اس کی متند تفصیل تو نہیں ملی۔ آبم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دنیااور اولا وغیرہ سے نوازا ہوا تھا' بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعتیں چھین لیں' حتی کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیاریوں میں گھر کر رہ گئے۔ بالآخر کما جاتا ہے کہ ۱۸ سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ اللی میں دعا کی' اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد' پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ (اس کی پچھ تفصیل صبح ابن حبان کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ ج ۲ من ۲۲۲ و مجمع الزوائد ۸ / ۲۰۸) شکوہ شکایت اور جزع فزع صبر کے منافی ہے' جس کا اظہار حضرت ابوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ''جم نے قبول کر ابوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ''جم نے قبول کر ابی کے کے الفاظ استعال فرمائے۔

(۲) ذوا ککفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ بعض ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے' امام ابن کیر فرماتے ہیں' قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کاذکران کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے' وَاللهُ مُأَعَلَمُ أَعَلَمُ أَعَلَمُ أَعَلَمُ أَعَلَمُ أَعَلَمُ أَعَلَمُ اللهِ اللهِ

(٣) مجھلی والے سے مراد حضرت بونس علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کراور انہیں عذاب الٰی کی دھمکی دے

فَنَادَى فِي الظّلَلَتِ أَنْ لَآ إِلٰهَ اِلْآ اَنْتَ سُبُحٰنَكَ ۗ إِنَّ كُنُتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ ۚ ۞

قَاسُتَجَنْنَالَهُ ۚ وَنَجَسَيْنُهُ مِنَ الْغَـَوْ وَكَانَالِكَ نُعْمِى الْمُؤْمِنِيُنَ ۞ وَنَكَرِيَّا اِذْنَادْى رَبَّهُ رَبِّ لاَتَذَرُنِ قَـرُدًا وَانْتَ خَـنُوْ الوَّارِثِيْنَ ۖ ۚ

فَاسْتَجَبْدَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ يَحْنِى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ الْمُتَجَبِّدُالَهُ وَوَهَبْنَا الْمُتَع اِنْهُمُ كَانُوْ ايُسرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَيَدُ عُوْنَنَا رَغَمَّا وَرَهَا وُكَانُوْ النَّاخِيْدِ فَنَ ﴿

وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے- بالآخر وہ اندھروں (۱) کے اندر سے پکار اٹھا کہ اللی تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بیشک میں ظالموں میں ہوگیا-(۸۷)

تو ہم نے اس کی پکارین لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچالیا کرتے ہیں۔ (۸۸) اور زکریا (علیہ السلام) کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! مجھے تنمانہ چھوڑ 'تو سب سے بہتروارث ہے۔(۸۹)

ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کراہے کی (علیہ السلام) عطا فرمایا <sup>(۳)</sup> اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کردیا۔ <sup>(۳)</sup> بہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے بکارتے تھے۔اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۹۰)

کر'اللہ کے تھم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیئے تھے'جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کالقمہ بنا دیا'اس کی کچھ تفصیل سورۂ بونس میں گزر چکی ہے اور کچھ سورۂ صافات میں آئے گی۔

(۱) خُلُمَاتٌ، خُلْمَةٌ کی جمع ہے' بمعنی اندھیرا- حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھر گئے- رات کا اندھیرا' سمندر کا اندھیرا' اور مچھل کے پیٹ کا اندھیرا-

(۲) ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اند هیروں سے اور چھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں لگارے گا'ہم اسے نجات دیں گے- حدیث میں بھی آیا ہے- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے"۔ (جامع ترمذی-نمبره\*۲۰۰) وصححه الألباني)

(۳) حضرت ذکریاعلیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللّٰہ کی طرف سے اس کاعطا کیا جانا' اس کی ضرور ی تفصیل سور ہُ آل عمران اور سور ہُ طہٰ میں گزر چکی ہے- یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے-

(٣) لیعنی وہ بانجھ اور نا قابل اولاد تھی' ہم نے اس کے اس نقص کا ازالہ فرماکراہے نیک بچہ عطا فرمایا۔

(۵) گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یماں ذکر کیا گیا ہے- مثلاً الحاح و

وَالَّٰتِیۡ اَحْصَدَتُ فَرْجَهَا فَنَعَخْنَا فِیُهَا مِنُ رُّوْحِنَا وَجَعَلْهَا وَابُنَهَا اَسِكَ لِلْعَلِمِینَ ۞

> اِنَّ هٰذِهَ التَّنْكُو اُسَّةً وَاحِدَةً \* وَانَانَكُوْفَاعُبُدُون ﴿

وَتَقَطَّعُوا امْرَهُمُ بَيْنَهُ وَثُكُلُّ الَّيْنَا رَجِعُونَ ﴿

فَتُنَ يُعْمَلُ مِنَ الطّيلِطِتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿

وَ حَرْمٌ عَلِ قَرْيَةِ الْمُلَكُنْهَا أَنَّهُ مُلَا يَرْجِعُونَ ٠

اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے چھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جمان کے لیے نشانی بنا دیا۔ (۹۱)

یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے''<sup>(۲)</sup> اور میں تم سب کاپروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو- (۹۲)

گرلوگوں نے آلیں میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کرلیں' سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۹۳) پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن (بھی) ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ (۹۲)

اور جس بہتی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ بلیٹ کر نہیں آئیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۵)

زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعاو مناجات' نیکی کے کاموں میں سبقت' خوف و طعے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنااور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔

- (۱) یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ملیهماالسلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔
- (۲) اُتِیَّ سے مرادیمال دین یا ملت ہے لیمنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین توحید 'جس کی دعوت تمام انبیا نے دی اور ملت' ملت اسلام ہے جو تمام انبیا کی ملت رہی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ہم انبیا کی جماعت اولاد علات میں' (جن کاباپ ایک اور ماکیں مختلف ہوں) ہمارا دین ایک ہی ہے''۔ (ابن کثیر)
- (۳) لینی دین توحید اور عباوت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہوگیا اور انبیا و رسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے 'کوئی یمبودی ہو گیا'کوئی عیسائی 'کوئی کچھ اور- اور بد قشمتی سے میر قبیل خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ 'جب یہ بارگاہ اللی میں لوٹ کرجائیں گے۔ تو وہیں ہوگا۔
- (٣) حَرَامٌ واجب كے معنی میں ہے 'جیساكہ ترجے سے واضح ہے یا پھر لاَیوْجِعُونَ میں لَا زائد ہے ' یعنی جس بستی كو ہم نے ہلاك كردیا 'اس كاونیا میں پلٹ كر آنا حرام ہے -

یماں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہربلندی ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ (۹۲)
اور سچا وعدہ قریب آگے گا اس وقت کافروں کی نگاہیں کچٹی کی پھٹی رہ جائیں گی'<sup>(1)</sup>کہ ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصور وار تھے۔ (۹۷) تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو' سب دوزخ کا ایندھن بنوگ' تم سب دوزخ کا ایندھن بنوگ' تم سب دوزخ کا

حانے والے ہو۔ (۹۸)

اگریہ (سیچ)معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے 'اور سب کے سب ای میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ <sup>(۴)</sup> (۹۹) حَثِّى َإِذَا فَتُتِحَتُ يَا ْجُوْجُ وَمَا ْجُوْجُ وَهُمُ وَهُمُومِّ وَهُمُومِّنَ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۞

وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ آبَصَا دُالَّذِينَ كَنَّ الْوَيْدُ لِنَا تَدَكُنَا فَي مُقَافِي عَفْ لَةٍ مِّنْ لَهِ ذَا بَلْ كُنَّا ظُلْمُهُ نَنَ ﴿

إِنَّكُوْوَمَا تَعَبُّ كُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَّبُ جَهَنَّوَ \*

آئتُوُلَهَا وْرِدُوْنَ ۞

لَوْكَانَ هَـُوُلِآهِ الِهَةُ مَّاوَرَدُوْهَا ۚ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُوْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) یا جوج و ما جوج کی ضروری تفصیل سور و کھف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہو گا اور آئی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف چیل جائیں گے کہ ہراو تجی جگہ سے یہ دو رُتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فسادا نگیزیوں اور شرار توں سے اہل ایمان نگ آجائیں گے حتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے 'پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سراند اور بدیو ہر طرف پھیلی ہوگی 'حتی کہ اللہ تعالیٰ پر ندے بھیج گاجو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھرایک زوروار بارش نازل فرمائے گا'جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ (یہ ساری تفصیل سے کیے۔ قسیل کے لیے تفیرابن کشرطاحظہ ہو)

<sup>(</sup>۲) لیعنی یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ 'جو برحق ہے' بالکل قریب آجائے گااو رجب یہ قیامت برپا ہو گی تو شدت ہولناک کی وجہ سے کا فروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

<sup>(</sup>٣) یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جولات و منات اور عزیٰ و جبل کی پوجاکرتے تھے۔ یہ سب پھر کی مورتیاں تھیں۔ جو جمادات یعنی غیرعاقل تھیں' ای لیے آیت میں ما نَعْبُدُونَ 'کے الفاظ ہیں اور عربی میں " منا" غیر عاقل کے لیے آ یت میں ما نَعْبُدُونَ 'کے الفاظ ہیں اور عربی میں " منا" غیر عاقل کے لیے آ تا ہے۔ یعنی کما جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بناکر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں 'سب جنم کا ایند ھن ہیں۔ پھرکی مورتیوں کا اگر چہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیرعاقل اور بے شعور ہیں۔ لیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ جنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن میں معبود دل کو تم اپنا سارا سمجھتے تھے' وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جنم میں 'جنم کا ایند ھن ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیخی اگریہ واقعی معبود ہوتے تو ہاافتیار ہوتے اور تنہیں جنم میں جانے سے روک لیتے۔ لیکن وہ تو خود بھی جنم میں بطور

لَهُمُ فِيْمَا زَفِيُرُوَّهُمُ فِيهَالْايَسْمَعُونَ 💬

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمُومِّتُنَا الْحُسُنَىٰ اوُلَلِكَ عَنْهَا مُثَمِّدُونَ فَلَمِكَ عَنْهَا مُثَعَدُونَ فَ

لَاَيْمَعُونَ حَبِيْمَهَا ۚ وَهُوْ فِي مَااشَّتَهَتَ اَنْفُنْهُوْ خَلِدُ وُنَ شَ

لايَعُونُنهُوُ الفَرَّخُ الْاَكْبَرُ وَتَتَكَلَّقُهُمُ الْمَلَيِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُوٰ الَّذِيْ نُمُنتُوْتُوْمَدُونَ ⊖

يَوْمَزَفْلِوىالسَّمَأْءَكُطِيّ السِّجِيلِّ لِلْكُنُبُ كَمَابَدَأَنَّأْأَوَّلَ

وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ س سمیں گے۔ (۱) (۱۰۰)

البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھر چک ہے۔ وہ سب جنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ (۱۰۱)

وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے-(۱۰۲) (۱۳) میں نہائی ہے ۔ (۱۳)

وہ بڑی گھبراہٹ <sup>(۳)</sup> (بھی) انہیں عمکین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گ<sup>4</sup> کہ میں تہمارا وہ دن ہے جس کاتم وعدہ دیئے جاتے رہے۔ (۱**۰۳**)

جس دن ہم آسان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیئے جاتے ہیں' (ملل جیسے کہ ہم نے اول

عبرت کے جارہے ہیں۔ تمہیں جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔ نتیجناعالبدومعبود دونوں ہیشہ جہنم میں رہیں گے۔ \*\*\*\* لعزیا ہے کہ ملک خوالے حینہ ان سے ایک کے ایک کا میں ایک کا کا ای

(۱) تعینی سارے کے سارے شدت غم و الم سے چیخ اور جلا رہے ہوں گے'جس کی وجہ سے وہ ایک دو سرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

(۲) بعض لوگوں کے ذہن میں ہے اشکال پیدا ہو سکتا تھایا مشرکین کی طرف سے پیدا کیاجا سکتا تھا' جیسا کہ فی الواقع کیاجا تا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ و عزیر علیما السلام' فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا ہے بھی اپنا عالمین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جا کیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بند سے عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جا کیں گے۔ ان کی طرف سے ان کے لیے نیکی بعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت ٹھرائی جا بھی ہے۔ یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی قبے بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ کر ان کے نام کی نذرونیاز دیں اور ان کی پر ستش کے کہ ان کی قبروکی مور تیوں کی طرح جہنم کا ایند ھن ہوں گے 'کیونکہ غیر اللہ کی پر ستش کے داعی سَبَعَتَ لَهُمْ مِنَا الْکُسْنَیٰ میں بقینا نہیں آتے۔

(٣) بری گھراہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذیج کر دیا جائے گا- دوسری بات یعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے-

(٣) لعنى جس طرح كاتب لكھنے كے بعد اوراق يا رجر لپيك كر ركھ ديتا ہے۔ جيسے دو سرے مقام برفرمايا ﴿ وَالتَّمَاوْتُ

خَلْقٍ تُعِيْدُ لَا تُوعَدُّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فِعِلِينَ 💬

وَلَقَدُ كُتَبُنَا فِي الزَّنُورِمِنَ بَعُدِا لَذِّ كُورَانَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِخُونَ ؈ إِنَّ فِى هٰذَا لَبَالْغًا لِقَوْمِ عِبْدِينَ ۚ

وَمَا اَرْسُلُنْكَ إِلَارَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ

دفعہ پیدائش کی تھی ای طرح دوبارہ کریں گے- بیہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کرکے (ہی) رمیں گے-(۱۰۴)

ہم زبور میں پندونسیحت کے بعدید لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے (۱) (ہی) ہوں گے-(۱۰۵) عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے-(۱۲)(۲۰۱)

اور ہم نے آپ کو تمام جمان والوں کے لیے رحمت بناکر

مُطُولِيَكُ إِلَيْهِ ﴾ (الزمر - ١٤) "آسان اس كواكي باته مين لين بوع بول ع " سِجِلٌ كم معنى صحفي يا رجر كه بي - لِلكَّمْثِ كَ معنى بي على الْحِكَابِ بِمَعنى الْمَكْثُوبِ ( تفيرائن كثر) مطلب يه به كه كاتب كه لي المُحكثوب ( تفيرائن كثر) مطلب يه به كه كاتب كه لي المحتود كافذات كوليك لين جس طرح آسان به الى طرح الله كه ليه آسان كى وسعول كواپ باته مين سميك لين كوفى مشكل ام نهيل به -

(۱) ذَبُودٌ ہے مرادیا تو زبورہی ہے اور ذکرے مراد پندو نصیحت 'جیسا کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور ہے مراد گزشتہ آسانی کتابیں اور ذکر ہے مراد لوح محفوظ میں بیہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابوں میں بھی بیہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابوں میں بھی بیہ بات لکھی جاتی رہی ہے کہ زمین کے دارث نیک بندے ہوں گے۔ زمین ہم ماد بعض مفسرین کے نزدیک جنت ہے اور اس میں جنت ہے اور بعض کے نزدیک ارض کفار۔ یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں افتدار کے مالک ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہے 'وہ دنیا میں باقتدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے 'اس وعد اللی کے مطابق' زمین کا اقتدار انمی کے پاس ہو گا۔ اس لیے مسلمانوں کی محرومی افتدار کی موجودہ صورت' کی اشکال کا باعث نہیں بنی چاہئے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور آئذا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوطُ کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہو گئے تو اقتدار سے بھی محروم کردیے گئے۔ اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بتالیا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت' یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود و ضابطوں پر کاربند رہا۔

(۲) فِي هٰذَا ہے مراد 'وہ وعظ و تنبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز ہے بیان کی گئی ہے- بلاغ ہے مراد کفایت و منفعت ہے 'لینی وہ کافی اور مفید ہے - یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفعت اور کفایت ہے۔ عالم بین سے مراد 'خشوع خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے 'اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں۔ دینے والے ہیں۔

،ی بھیجاہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰۵) قُلْ إِنَّمَا يُؤْخَى إِلَىٰٓ ٱنَّمَآ اللَّهُ كُوْ اللَّهُ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلُ ٱنْدُوۡ

مُسُلِمُون ⊙

فَإِنْ تَوَكُّواْ فَقُلْ الْذَنْتُكُمْ عَلَى سَوٓ إَنْ وَانْ اَدْرِيُّ ٱقَرِيْبُ آمْرِ بَعِيدٌ مَّا تُؤْعَدُونَ ؈

إِنَّهُ يَعُلُوا أَجَهُرُ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعُلُوْ مَا تَكُتُنُونَ ٠٠٠

کمہ دیجے امیرے پاس توپس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے ' تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ (۲۰۱)

پھراگر یہ منہ موڑلیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کردیا ہے۔ <sup>(۳)</sup> مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جارہاہے وہ قریب ہے یادور۔ (۱۰۹) البته الله تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر ہات کو بھی جانتا ہے اور جو

تم چھیاتے ہواہے بھی جانتاہے-(۱۱۰)

(۱) اس کامطلب ہے ہے کہ جو آپ ماٹیکٹیل کی رسالت پر ایمان لے آئے گا'اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کاشکرادا کیا' نتیجیاً ونیا و آخرت کی سعادتوں ہے ہم کنار ہو گااور چونکہ آپ مائیلیم کی رسالت پورے جمان کے لیے ہے' اس لیے آپ مالی ہورے جمان کے لیے رحمت بن کر بعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعاد توں سے ہم کنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ ماٹھاری کی وجہ سے یہ امت' بالکلیہ تاہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی۔ جیسے بچپلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹادی جاتی رہیں' امت محمریہ (جوامت اجابت اور امت دعوت کے اعتبار سے یوری نوع انسانی پر مشتمل ہے) پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا-اور احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ مشرکین کے لیے بددعانه كرنا بي بحى آب مَنْ لَآيِم كى رحمت كاليك حصد تها-إنى لَمْ أَبْعَث لَعَانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَة (صحيح مسلم نیمبیر'۲۰۰۱)سی طرح غصے میں کسی مسلمان کولعنت یا سب وشتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' آب مَا الله المراكبة على المستعد المستعد أحمده / ٣٣٤ أبوداود نمبر ٣١٥٩ والأحاديث الصحيحة للألباني نمبر ١٥٥٨) اى ليه ايك حديث من آب مُنْ يَكِيَّا في فرايا وانَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ (صحيح الجامع الصغير نىمبىر ٢٣٣٥) "ميں رحمت مجسم بن كر آيا ہوں' جواللہ كى طرف سے اہل جمان كے ليے ايك مدييہ ہے "-

- (۲) اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحت توحید کو اینالینا اور شرک سے ریج جانا ہے۔
- (۳) کینی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دعمن ہو' اسی طرح تہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔
- (٣) اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا دعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔

وَإِنْ آدُرِي لَعَلَّهُ فِئُنَّةٌ ثُلَمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ 💬

قُلَرَتِ اخْكُوْ بِالْحَقِّ وَرَتُبَنَا الرَّحْمُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ شَ

## **医**讲题:

## 

يَأَيُّهُا النَّاسُ اتَّتَقُوارَتِكُو ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيٌّ عَظِيْمٌ ۗ 0

يَوْمُرَتَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاَ اَنْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرٰى وَمَاهُمْ مِنْكُلِى وَلِكِنَّ عَدَابَ اللهِ شَدِيْدُ ﴿

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ

مجھے اس کابھی علم نہیں'مکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وفت تک کافائدہ (پہنچانا) ہے۔(ااا) خود نبی نے کہا<sup>(۱)</sup> اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہران ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں یہ جو تم بیان کرتے ہو۔<sup>(۱)</sup> (۱۳)

## سورۂ جج مدنی ہے اور اس کی اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

سب سے زیادہ مہوان بہت رحم والے اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں

لوگوااپنے پرورد گارے ڈروا بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چزہے-(ا)

جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے نیچ کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گاکہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے' حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب بڑاہی سخت ہے۔ "(۲)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ

- (ا) یعنی اس وعد و اللی میں تاخیر' میں نہیں جانتا کہ تمہاری آ زمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مهلت دینا ہے۔
- (۲) لیعنی میری بابت جو تم مختلف با تیں کرتے رہتے ہو' یا اللہ کے لیے اولاد ٹھسراتے ہو' ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہریانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔
- اللہ اس كے كلى اور مدنى ہونے ميں اختلاف ہے۔ صحیح بات يمى ہے كہ اس كا پکھ حصہ كلى اور پکھ مدنى ہے۔ فَالَهُ اللهُ اللهُ وَفَعُ اللّهِ اللهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ
- (٣) آیت ندکور میں جس زلزلے کا ذکرہے 'جس کے نتائج دو سری آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ جس کا مطلب لوگوں پر شخت خوف ' دہشت اور گھبراہٹ کاطاری ہوناہے ' یہ قیامت سے قبل ہو گااور اس کے ساتھ ہی دنیا فناہو جائے گی۔ یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہو گاجب لوگ قبرول سے اٹھ کرمیدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے

ڪُلَّ شَيُطْنِ مَرِنيدٍ ﴿

كْتِبَعَلَيُهِ آنَّهُ مَنُ تَوَكَّوْهُ فَأَنَّهُ يُشِيلُهُ وَيَهُدِيُهِ إِلَّى عَنَابِ السَّعِيْمِ ۞

يَايَهَاالتَّاسُ[نَ مُنْتُمُّ فِى ْرَيْپِ مِّنَ الْبَعْثِ فِاكَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ تُرَاپِ ثُمَّرَمِنْ نُطُفَةٍ نُتَرَّمِنْ عَلَقَةٍ نُتُوَّمِنْ مُّضُغَةٍ مُخَـلَقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنْبَيِّنَ لَكُوْرُ وَنُقِتُورُ

بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی بیروی کرتے ہیں۔ (۱۱)

جس پر (تضائے اللی) لکھ دی گئی<sup>(۲)</sup> ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گاوہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا-(۴)

لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی انصنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بست سے پھر گوشت کے لو تھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا۔ (۳) یہ ہم تم پر ظاہر کردیتے

کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض مفسرین دو سری رائے کے۔ اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو تھم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے ہزار میں سے ۱۹۹۹ جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات من کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گئ نیچ ہو ڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مہوش سے نظر آئیں گے حالا نکہ وہ مہوش نہیں ہوں گئ صلی اللہ علیہ وسلے عذاب کی شدت ہو گی۔ یہ بات صحابہ الشخصی پر بردی گراں گزری ان کے چرے متغیرہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھ کر فرمایا 'ا گھراؤ نہیں) یہ ۱۹۹۹ یاجوج واجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا تمہماری (تعداد) لوگوں میں اس طرح ہو گی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں 'کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں 'کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی ' یا تمائی یا نصف ہو گئ ہے من کر صحابہ الشخصی پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی ' یا تمائی یا نصف ہو گئ ہے من کر صحابہ الشخصی خوتھائی میں سفید بال ہوں۔ اور بھے امید ہو تی ہمی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فرع اور ہولئاکی کی شدت ہے (اور بظاہر بھی ہے) تو سخت گھراہٹ اور ہولئاکی کی یہ کیفیت دونوں مو تعوں پر ہوگی کی یہ کیفیت الی ہوگی ' جیسی اس آیت میں اور صحیح ہولئاکی کی شدت ہوگی ' جیسی اس آیت میں اور صحیح ہولئاکی کی دونوں مو تعوں پر بی ہوگی ۔ اس لیے دونوں مو تعوں پر بی ہوگی ' جیسی اس آیت میں اور صحیح ہولئاکی کی دونوں مو تعوں پر ہوگی کے۔ اس کیفیت ایں ہوگی ' جیسی اس آیت میں اور صحیح ہولئاکی کی دوایت میں بیان کی گئے ہو۔

- (۱) مثلاً میر که الله تعالی دوباره پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے کیا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ -
  - (٢) ليعنی شيطان کی بابت تقدير اللي ميں بيه بات شبت ہے-
- (٣) لینی نطفے (قطرہ منی) سے چالیس روز کے بعد عَلَقَة گاڑھا خون اور عَلَقَة سے مُضْغَة گوشت کالو تھڑا بن جا آ ہے مُخَلَّقَةِ سے 'وہ بچه مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل وصورت نمایاں ہو جائے ایسے بچ میں روح پھونک دی جاتی ہے اور چمیل کے بعد اس کی ولادت ہوجاتی ہے اور غیرمخلقہ 'اس کے برعکس' جس کی شکل وصورت

ہیں' (ا) اور ہم جے چاہیں ایک ٹھسرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں (ا) پھر تمہیں بچین کی حالت میں ونیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو ، تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں (اا) اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹاد سے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ (االله و کھتا ہے کہ ذمین (بنجراور) خشک ہے پھرجب ہم اس پر بارشیں کر دائی ہے اور ہر قسم کی رونتی وار بر قاتی ہے۔ (۵)

فِى الْاَرْحُامِ مَانَشَا أَوْالَ اَجَلِ مُسَمَّى ثُقَّ نَخْرِجُ كُوطِفُلا تُقَالِتَ بُلغُوا اَشْدَكُوْ وَمِنْكُومَنَ يُتُوَفَى وَمِنْكُومَن ثَيْرَدُ إِلَى اَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْاَمْ صَ هَامِدَةً فَاذَا الْنُزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَهْ مَثَرَّتُ وَرَبَتُ وَ اَنْبُكَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ﴿

واضح نہ ہو'نہ اس میں روح پھو کی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہو جائے۔ صحح احادیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نطقہ چالیس دن کے بعد عَلَقَةِ (گاڑھا خون) بن جاتا ہے' پھر چالیس دن کے بعد یہ مُضْغَةِ (لو تعزایا گوشت کی بوٹی) کی شکل افقیار کرلیتا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک فرشتہ آتا ہے' جو اس میں روح پھو نکتا ہے۔ یعنی چار مینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور پچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ (صحیح ہخاری کتاب الا فیدی اسلم کتاب القدر 'باب کیفیة المخلق الآدمی)

- (۱) لعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تمهارے لیے بیان کرتے ہیں۔
  - (٢) ليعني جس كوساقط كرنانتين هو آ-
- (۳) لیمن عمراشد سے پہلے ہی۔ عمراشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمر ہے' جو ۳۰ سے ۳۰ سال کے درمیان کی عمر ہے۔
- (٣) اس سے مراد بر حالی میں قوائے انسانی میں ضعف و انحطاط کے ساتھ عقل و حافظہ کا کمزور ہو جانا اور یا دواشت اور عقل و فعم میں بچ کی طرح ہو جانا ہے 'جے سور ہ کیسین میں ﴿ وَمَنْ تَعْقِدُ اُنْکَیْسُوُنِ الْخَلْقِی ﴾ اور سور ہ تین میں ﴿ وَمَنْ تَعْقِدُ اُنْکَیْسُونِ الْخَلْقِی ﴾ اور سور ہ تین میں ﴿ وَمَنْ تَعْقِدُ اُنْکِیْسُونِ الْخَلْقِی ﴾ اور سور ہ تین میں ﴿ وَمَنْ تَعْقِدُ اُنْکِیْسُونِ الْخَلْقِی ﴾
- (۵) یہ احیائے موتیٰ (مردول کے زندہ کرنے) پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دو سری دلیل ہے۔ پہلی دلیل' جو نہ کور ہوئے نک دو سری دلیل ہے۔ پہلی دلیل' جو نہ کور ہوئی ' یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرۂ پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتااور ایک حسین وجود عطاکر سکتا ہے' علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراحل سے گزار تا ہوا بڑھاپ کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتا ہے جمال اس کے جم سے لے کر اس کی ذہنی و دافی صلاحیتیں تک' سب ضعف و انحطاط کا شکار ہو جا ' تیں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگ عطاکر دینا مشکل ہے؟ یقینا جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار سکتی ہے' وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے دو سری دلیل ہید دی ہے کہ دیکھو زمین نجراور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَالْحَقُّ وَآتَهُ يُعِي الْمَوْثَى وَاتَهُ عَلَىٰ كُلِّ تَثَيُّ وَيُرُّرُ ۞

وَآتَ السَّاعَةَ الِتِيَهُ ۗ لَارَيُبَ فِيهَا ۚ وَآتَ اللهَ يَسَعُتُ مَنُ فِي الْقُهُورِ ⊙

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتُعَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْدِعِلُهِ قَالَاهُدَّى وَلاَكِتْ بُنِينُدٍ ( ﴿

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُنْضِ لَكَ عَنْ سَهِيْلِ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزُىٌ وَنْدِيْقُهُ بَيْوُ مَرَالْقِيلِمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞

ذلك بِمَاقَتَ مَتْ يَلْكَ وَآنَاللهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْكِ أَن

وَمِنَ التَّأْسِ مَنْ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ آَصَابَهُ

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردول کو جلا تاہے اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والاہے-(۲)

اورید که قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نمیں اور یقیناً اللہ تعالی قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا-(2)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھٹڑتے ہیں۔(۸) جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر<sup>(۱)</sup> اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکادے'اسے دنیا ہیں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جنم میں جلنے کاعذاب چکھا کیں گے۔(۹)

یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ بھین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔(۱۰)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر (کھڑے) ہو

یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع واقسام کے غلے 'میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔
اس طرح اللہ تعالی قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک
صحابی بوٹیز نے پوچھا اللہ تعالی انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا' اس کی کوئی نشائی مخلوقات میں سے بیان فرمائے! نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور نجر ہو' پھردوبارہ اسے اسلما آ ہوا دیکھا ہو؟
اس نے کما۔ ہاں' آپ من منظیم نے فرمایا' بس اس طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہو گا۔ (مسند أحمد جلد سوس اور ابن ماجه
المقدمة 'حدیث نصیہ ۱۸۵)

<sup>(</sup>۱) ثَانِيَ 'اسم فاعل ہے۔ موڑنے والا۔ عِطْف کے معنی پہلو کے ہیں۔ یہ یُجادِلُ سے حال ہے۔ اس میں اس شخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھڑتا ہے کہ وہ تکبراور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے بھر آ ہے جیسے دو سرے مقامت پر اس کیفیت کو ان ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ ۔۔۔ ﴿ وَیَلْ مُسْتَلْبِدًا كَانَ لَوْ يَسْتَمْ اَلَٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

کراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچیں لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں' (۱) انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ (۱۱)

اللہ کے سواانہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیس نہ نفع۔ یمی تو دور دراز کی گمراہی ہے-(۱۲) اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے'یقینا برے والی ہیں اور برے ساتھی- (۱۳) خَيُرُ إِطْمَاكَ بِهِ وَانَ اَصَابَتُهُ فِنْتُنَهُ ۗ إِنْقَلَبَعَل وَجُهِه ﷺ خَيرَ اللهُ نَيْا وَالْاِخِرَةَ "دْلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ الْبُهْيْنِ ۞

يَدُعُوامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالاَيضُتُوهُ وَمَالاَينَفَعُهُ ﴿ وَلِكَ هُوَ - -

الصَّلُ الْبَعِيْدُ ۞ يَدُعُوالَمَنُ مَتُوَّا أَقْرَبُ مِنْ ثَقْعِةٌ لِيَشُ الْمَوْلِ وَلَبَثُنَ الْعَشِيرُ ۞

(۱) حَرَفٌ کے معنی ہیں کنارہ- ان کناروں پر کھڑا ہونے والا عیر مشقر ہو تا ہے بعنی اسے قرار و ثبات نہیں ہو تا- ای طرح جو شخص دین کے بارے میں شک و ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے ' اس کا حال بھی کی ہے ' اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت صرف دنیوی مفادات کی رہتی ہے ' ملتے رہیں تو ٹھیک ہے بصورت دگر وہ پھردین آبائی بعنی کفرو شرک کی طرف لوٹ جا تا ہے ۔ اس کے بر عکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ایمان و بقین سے سرشار ہوتے ہیں۔ وہ عمرو بسر کو دیکھے بغیردین پر قائم رہتے ہیں ' نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں ایک خبیب شخص کا طریقہ بھی اس طرح کا بیان کیا گیا۔ (صحبے بنخاری ' نفسسبر صور ۃ المحج) کہ ایک شخص مدینے آتا' اگر اس کے گھر بیجے ہوتے' اس طرح کا بیان جائوروں میں برکت ہوتی' تو کہتا' بید دین برا ہے۔ بعض روایات میں بید وصف نومسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ (فتح الباری' باب نہ کور)

(۲) بعض مفسرین کے نزدیک بیر عو' یقول کے معنی میں ہے۔ یعنی غیراللہ کا پجاری قیامت والے دن کے گا کہ جس کا نقصان' اس کے نفع سے قریب تر ہے' وہ والی اور ساتھی یقینا برا ہے۔ یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کے گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے محل ڈھے جا کیں گے اور یہ معبود' جن کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے اس بھا کی امیدوں کے محل ڈھے جا کیں گے وہاں خودوہ معبود بھی' اس کے ساتھ ہی جنم کا ایند ھن بنے ہوں گے۔ مولی کے معنی میں گورہ معنی ہی شین ' ساتھی اور قرابت دار کے ہیں۔ مددگار اور ساتھی تو وہ ہو تا ہے جو مصبت کے وقت کام آئے' لیکن سے معبود خود گرفتار عذاب ہوں گے یہ کس کے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے انہیں برا والی اور براساتھی کما گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے' نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے' پھر یہ جو کما گیا ہے کہ والی اور براساتھی کما گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے' نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے' پھر یہ جو کما گیا ہے کہ والی اور براساتھی کما گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے' تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا گیا' ﴿ وَإِنَّا اَوْلِیَّا لُوْلِیَّا لُوْلِیَّا لُوْلِیَّا لُوْلِیْکُولُ صَلَّیْ اِس کی ایک کی ایس کی ایک کم ایک کی ایک کی کی کا کہ برایت پر ہیں' یا آئی کی کہ ایک کہ ایک کی ایک کی ایس کی کی کیا گیا گیا گیا گیا ہیں کہ بھیے دو سرے مقام پر فرمایا گیا' ﴿ وَ اِنْسَادِیْلُ مُدْتِیْنِ ﴾ (سبہ ۲۳۰)'' ہے ٹیک ہم (یعنی اللہ کے مانے والے ) یا تم (اس کا انکار کرنے والے ) ہورے ہیں' ہیں' ہیں' ہیں' کیس کور

اِتَّ اللهَّ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواالصَّلِمْتِ جَنْتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَخْرِتُمُ الاَنْفُلُرُ اِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ ⊙

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنُ ثَـنَ يَتُصُمُوا لللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَمُهُ دُرِسَمَ ۚ إِلَى السَّمَاءِ ثُوَلْيَقْطَعُ فَلْيَنْظُوْهِ لَ يُدُهِ هِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنَهُ النِيَّا بَيِنَّاتٍ ۚ وَآنَ اللهَ يَهْدِى مَنْ يُرِيْدُ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُواُ وَالَّذِيْنَ هَادُواْ وَالصَّبِيِيْنَ وَالتَّصٰرَى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوَّا آثِنَ اللهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمُ الْسِيَامَةُ

ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لهریں لیتی ہوئی نسروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتاہے۔(۱۴)

جس كابيه خيال ہوكہ اللہ تعالی اپنے رسول كی مدودونوں جمان ميں نہ كرے گا وہ اونچائی پر ایک رسه باندھ كر (اپنے حلق ميں پھندا ڈال كر اپنا گلا گھونٹ لے) پھرد كيھ لے كہ اس كی چلاكيوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑیا(۱) رہی ہے؟(۱۵)

ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں ا تارا ہے۔ جے اللہ جاہے ہدایت نصیب فرما تاہے-(۱۲)

بیشک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی" اور مشرکین (۳) ان سب کے درمیان قیامت کے دن

کھلی گراہی میں"- ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں- لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کی بجائے کنائے اور استفہام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے- جو سامع کے لیے زیادہ موثر اور بلیغ ہو تاہے- یا اس کا تعلق دنیا سے ہو اگر دھو بیٹھا' یہ اقرب سے ہو گا کہ غیراللہ کو پکارنے سے فوری نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا' یہ اقرب نقصان ہے ۔ اور آخرت میں تو اس کا نقصان محقق ہی ہے ۔

(۱) اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص 'جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیغیر مرائی آیا کی مدونہ کرے 'کیونکہ اس کے غلبہ و فتح ہے اسے تکلیف ہوتی ہے 'تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے ہیں اس کا پیندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے 'شاید یہ خود کشی اسے غیظ و غضب سے بچالے جو وہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برجھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دکھے کر اپنے دل میں پاتے ۔ اس صورت میں ساء سے مراد گھر کی چھت ہوگی - دو سرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو و حی یا مدر آتی ہے 'اس کاسلسلہ ختم کر دے '(اگر وہ کر سکتا ہے) اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگیا ہے؟ امام ابن کیٹر نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی نے دو سرے مفہوم کو زیادہ پند کیا ہے اور سیاق سے بی دو سرام مفہوم نیادہ قریب لگتا ہے۔

(۲) مجموس سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں 'ایک ظلمت کا خالق ہے' دو سرانور کا' جے وہ اہر من اور بردال کتے ہیں۔

(٣) ان میں نہ کورہ گمراہ فرقوں کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کار تکاب کرنے والے ہیں' سب آگئے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّلَّ شَكَّ شَهِيدٌ ﴿

ٱلُوْتَرَانَّ اللهَ يَسْجُدُلُهُ مَنْ فِي التَّمْوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالثَّمْسُ وَالْقَمَّرُوالنَّجُومُرُو الْجِبَالُ وَالشَّجُرُوالدَّوَابُّ وَكَثِيْرُوْنَ النَّالِسُ وَكَثِيْرُكُوَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يَهُن

خود الله تعالی فیصلے کر دے گا<sup>، (۱)</sup> الله تعالی ہر ہر چیز پر گواہ ہے- <sup>(۲)</sup> (۱۷)

کیا تو نہیں دیکی رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پیاڑ اور درخت اور جانور <sup>(۳)</sup>

(۱) ان میں سے حق پر کون ہے 'باطل پر کون؟ یہ تو ان دلا کل سے واضح ہو جاتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اپنے آخری پینیمبر کو بھی اسی مقصد کے لیے جمیعاتھا' ﴿ لِيُطْلِمِدُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّل

(r) یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہو گا' بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہو گا' کیونکہ وہ باخبر ہتی ہے' اسے ہرچیز کاعلم ہے۔

تھم الٰٹی سے سر ہالی کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ سجد ہُ اطاعت و عبادت مراد نہیں جو صرف عقلا کے ساتھ خاص ہے۔ جب کہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کے بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے- مثلًا مَنْ فِی السَّمُواتِ سے مراد فرشتے ہیں وَمَنْ فی الأَدْض سے ہرقتم کے حیوانات 'انسان' جنات' چویائ اور پر ندے اور دیگر اشیا ہیں- یہ سب اینے اپنے انداز سے تحدہ اور تشبیح الٰی کرتی ہیں- — ﴿ وَلَمُ مِنْ ثُنْ مُؤْكُلُ كُلِيَّةُ وِیَمُدُو؛ ﴾ (بسنی اِسوانسل ۳۳) مورج ' چاند اور ستارول کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا'تم ان کو سجدہ کرتے ہو' یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہی اس لیے تم انہیں تجدہ مت کرو' اس ذات کو تجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ (حمٰ السجدۃ -۳۷) صحیح حدیث میں ہے حضرت ابوذر معلیتی، فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوچھا، جانتے ہو، سورج کماں جا تاہے؟ میں نے کما، الله اور اس کے رسول مالی ہی بمتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جا آ ہے اور عرش کے پنیچے جاکر سجدہ ریز ہو جا آ ہے ' پھراسے (طلوع ہونے کا) تھم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کما جائے گا' واپس لوث جالیجنی جمال سے آیا وہیں چلا جا۔ (صحيح بخارى' بدء الخلق' باب صفة الشمس والقمر بحسبان- مسلم' كتاب الإيمان' باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان) اس طرح ايك صحالي كاواقعه حديث مين بيان كيا كيا بيا ب كه انهول نے خواب ميں اسيِّ مايِّھ ورخت كو ىجدہ كرتے ويكھا- (تومىذى أبواب السفر' بىاب ماجىاء مايقول فى سبود القرآن تىحفة الأحوذی 'جلدا'صفحہ ۴۰۲ ابن ماجہ نمبر ۱۰۵۳) اور پماڑول اور در فتول کے تحدے میں ان کے سابول کادا کیں بائیں پھرنایا جھکنا بھی شامل ہے'جس کی طرف اشارہ سورۃ الرعد ۱۵'اور النحل ۴۸'۴۹ میں بھی کیا گیا ہے۔

اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُنْمُومِ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَالُهُ فِي اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ ﴿

ۿڵٳڹڂڞؙؙؙۻٳڶڂۜؾؘڞؠؙۅؙٳڧ۫ڒڽؚۿؚٷٛ ڡؙڟؚۜۼؾؙڵۿؙڎڗؽٳڮڛٞؿؙڐٳڎؽڝۺؙڡؚؽؙڣٞٷۛؾؚۯؙٷٛڛڥۿ ٵڡؙۼؠؽؙۄؙ۞

يُصُهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ﴿

وَلَهُوُمَّقَاَمِعُونَ حَدِيدٍ ۞ كُلُمَّاْ اَرَادُوَّااَنَ يَّخُرُجُوا مِنْهَامِنُ غَيِّرَامُولُوا فِيْهَا ْوَذُوْلُوَاعَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞

اور بہت سے انسان بھی۔ (۱) ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، (۲) جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، (۳) اللہ جو چاہتا ہے کر تاہے۔(۱۸)

یہ دونوں ایپ رب کے بارے میں اختلاف کرنے (م) والے بیں 'پس کافروں کے لیے تو آگ کے کیڑے بیونت کر کاٹے جائیں گے 'اور ان کے سروں کے اوپر سے خت کھولتا ہوایانی بہایا جائے گا- (۱۹)

جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جائیں گی-(۲۰)

اوران کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھو ڑے ہیں۔(۲۱)

میہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں
گے وہیں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کہا جائے گا) جلنے کا
عذاب چکھو! (۵)

- (۱) یہ تجدہ اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بردی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔
- (۲) یہ وہ ہیں جو تجدۂ اطاعت سے انکار کرکے کفراغتیار کرتے ہیں' ورنہ تکوینی احکام یعنی تحدۂ انقیاد میں تو انہیں بھی محال انکار نہیں۔
- (٣) کفرافتیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے 'جس سے بچاکر کافروں کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
- (٣) هٰذَانِ خَصْمَنْ ابد دونوں تثنیہ کے صیغ ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نہ کورہ گراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دو سرا فرقہ مسلمان کو کیا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھڑتے ہیں 'مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں جنگ قدرت علی البعث کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں 'جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حزہ 'حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی الله عنم تھے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ 'شیبہ اور ولید بن عتبہ شے علی اور حضرت عبیدہ رضی الله عنم شے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ 'شیبہ اور ولید بن عتبہ شے دونوں ہی مفہوم صیح اور آیت کے مطابق ہیں۔ (۵۔ سب میں جنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہو گا۔

اِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمَنُوْ اَوَعِمِلُوا الصَّلِطْتِ جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِمَ الْاَنْهُوْ يُحَلَّوُنَ فِيمُهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنُ ذَهِبِ وَلُوُّلُوُا وَلِهَا مُلْحُمُ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞

وَهُدُوَّا إِلَى الطَّيِبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوَّا إِلَى صِرَاطِ الْمَهِدُولِ اللَّهِ مِرَاطِ الْمَهِدُونِ

اِتَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَا كَيْمُتُ وُنَ عَنْ سِيْلِ اللهِ وَالْمَسْبِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ يَجَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ اِلْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ\* وَمَنْ تُنْرِدْ فِيْهِ بِالْمَادِ لِظُلْمِونَّ ذِفْهُ مِنْ عَدَابٍ

ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالی ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے در ختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں' جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں کے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔"((۲۳)

ان کو پاکیزه بات کی رہنمائی کر دی گئی <sup>(۲)</sup> اور قابل صد تعریف راه کی مدایت کردی گئی- <sup>(۳)</sup> (۲۲)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ ہے رو کئے گئے اور اس حرمت والی مسجد ہے (<sup>(())</sup> بھی جے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں <sup>(())</sup> جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کاارادہ

<sup>(</sup>۱) جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کااور ان نعتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی جنت ایسی جگہ ہے جہال پاکیزہ باتیں ہی ہول گی 'وہاں بے ہورہ اور گناہ کی بات نہیں ہو گی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی ایسی جگه کی طرف جهال ہر طرف الله کی حمد اور اس کی تشبیح کی صدائے دل نواز گونج رہی ہو گی- اگر اس کا تعلق دنیا ہے ہو تو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے جھے میں آتی ہے-

<sup>(</sup>۴) روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے ۱۶ ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا' اور مسلمانوں کو حدیب ہے واپس آنا پڑا تھا۔

<sup>(</sup>۵) اس میں اختلاف ہے کہ معجد حرام ہے مراد خاص معجد (خانہ کعبہ) ہی ہے یا پوراحرم مکہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم کی کے لیے بھی معجد حرام کالفظ بولاگیا ہے 'بعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک خاص معجد حرام کا تعلق ہے 'اس کی بابت تو بیہ بات تو بیات تو بیات تو بیات تو بیات اور دن کے کہ اس میں مقیم وغیر مقیم ' ملکی اور آفاتی سب کا حصہ مساوی ہے لینی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی جھے میں عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علانے معجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے 'ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم کی سب مسلمانوں کے لیے کیاں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں۔ اس کے خرید وفروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے لیے ان کی خرید وفروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے گھروں میں ٹھمرنے سے جس حاصل ہے کہ وہ جمال چاہے ٹھمر جائے' وہاں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھرف میں ٹھسرنے سے کسی کونہ رو کیں۔ دو سمری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان کا گھروں میں ٹھسرنے سے کسی کونہ رو کیں۔ دو سمری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان

الِيُو ج

وَإِذْ بَوْأَنَالِإِبُرُ هِيْوَمَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّلِ فِيْنَ وَالْقَلِيمِينَ وَالْكُمِّ السُّبُودِ ۞

کرے (۱۱) ہم اسے در دناک عذاب چکھائیں گے۔ (۲۵) اور جبکہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی (۳) اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک (۳) نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے یاک صاف رکھنا۔ (۵)

میں مالکانہ تصرفات لیعنی بیچنا کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک جج سے ہے 'مثلاً منی' مزدلفہ اور عرفات کے میدان میہ وقف عام ہیں۔ ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم فقها کے درمیان خاصا مختلف فیہ رہا ہے۔ تاہم آج کل تقریباً تمام کے تمام علما ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ سرے سے اختلافی ہی نہیں رہا۔ مولانا مفتی مجمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابو حنیفہ اور فقها کا مسلک مختار اس کو قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو ''معارف القرآن جلد 1'صفحہ ۲۵۳)

- (۱) إِنْحَادٌ كَ لَفْظَى مَعْنَ تُوسَجَ روى كے ہيں- يهاں بيه عام ہے' كفرو شرك سے لے كر ہر قتم كے گناہ كے ليے- حتى كه بعض علماالفاظ قرآنی كے پیش نظراس بات تك كے قائل ہيں كه حرم ميں اگر كسى گناہ كاارادہ بھى كرلے گا' (چاہے اس پر عمل نه كرسكے) تو وہ بھى اس وعيد ميں شامل ہے- بعض كہتے ہيں كه محض ارادے پر مواخذہ نہيں ہو گا' جيساكہ ديگر نصوص سے واضح ہے- تاہم ارادہ اگر عزم مصمم كى حد تك ہو تو پھر قابل گرفت ہو سكتا ہے- (فتح القدير)
  - (۲) یہ بدلہ ہے ان لوگوں کاجو مذکورہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔
- (٣) یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو جا ٹھرایا۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تقمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے 'جیسا کہ صحح حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''سب سے پہلی معجد جو زمین میں بنائی گئی' معجد حرام ہے' اور اس کے چالیس سال بعد معجد اقصیٰ تقمیر ہوئی''۔ (مسند اُحمد ۵ / ۱۵۰ ۱۱۱-۱۱۷ ومسلم کتاب المساجد)
- (٣) یہ خانہ کعبہ کی تغییر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو ہت سجا رکھے ہیں' جن کی وہ یہال آگر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ظلم صریح ہے کہ جہال صرف اللہ کی عبادت کرنی چلس سے تھی' وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔
- (۵) کفر' بت پرسی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں ہے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے' کیونکہ بید دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اس کی طرف ہو تا ہے اور طواف صرف اس کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت می قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے "قبلہ"بھی کوئی اور۔ آعاذنا الله منہما

وَادِّنُ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُولُو رِجَالًا قَعَلَ كُلِّ ضَامِرٍ تَاتَّيْنَ مِنُ كُلِّ فَيِّرَحَيْقٍ ٰ۞

لِيَتُهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُواالسَّواللهِ فَيَ آيَّالِمِ

مَّعُ لُوْمَٰتٍ عَلَّى مَارَزَ قَهُمُ مِّنْ اَبَهِهُمَةِ الْاَنْعَاءِ

نَصُلُوْ المِنْهَا وَالْمُحِمُواالْبَآلِسَ الْفَقِيْرَ ﴿

ثُمَّ لَيْقُضُوا تَغَنَّهُ مُ مُ وَلَيُوْفُوا انْنُورَهُمُ

وَلَيْكَاوِّفُوا بِالْمَيْتِ الْعَرَتِيْقِ ﴿

اور لوگوں میں جج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور د بلے پتلے اونٹوں پر بھی (ا) دراز کی تمام راہوں ہے آئیں (۲) گے-(۲۷) اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں (۳) اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کانام یاد کریں ان چوپایوں پر جوپالتو ہیں۔ (۳) پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ-(۲۸) پھروہ اپنا میل کچیل دور کریں (۵) اور اپنی نذریں پوری کریں (۲) اور اللہ کے قدیم گھر کاطواف کریں۔ (۲۹)

(۱) جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاخراور کمزور ہو جائیں گے۔

- (۳) یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز' طواف اور مناسک جج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضاحاصل کی جائے۔ اور دنیوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال واسباب دنیا بھی میسر آجائے۔
- (٣) بَهِينَمَةُ الأَنْعَامِ (بِالتو چوپايول) سے مراد اونٹ کائے 'بکری (اور بھیرد نبے) ہیں 'ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب ان کو ذئے کرنا ہے جو اللہ کا نام لینے کا مطلب ان کو ذئے کرنا ہے جو اللہ کا نام لے کربی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد ' ذئے کے ایام "ایام تشریق " ہیں 'جو یوم النحر (•ا ذوالحجہ) اور تین دن اس کے بعد ہیں۔ یعنی اا' ۱۲ اور ۱۲ ذوالحجہ تک قربانی کی جاستی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ ذوالحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ تاہم یمال "معلومات " جس سیاق میں آیا ہے 'اس سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ یمال ایام تشریق مراد ہیں۔ واللہ اعلم۔
- (۵) لیعن ۱۰ ذوالحجہ کو جمرہ کبری (یا عقبہ) کو کنگریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول (یا اصغر) حاصل ہو جاتا ہے 'جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا' دیگروہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں 'جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یمی ہے کہ چھروہ بالوں' ناخنوں وغیرہ کو صاف کرلے' تیل' خوشبو استعال کرلے اور سلے ہوئے کپڑے بہن لے وغیرہ۔
- (٢) اگر کوئی مانی ہوئی ہو' جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی' تو ہم فلاں نیکی کاکام کریں گے۔
- (2) عَتِنِقٌ کے معنی قدیم کے ہیں' مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد طواف افاضہ کرلے' جے طواف زیارت بھی کتے ہیں' اور یہ حج کار کن ہے جو وقوف عرفہ اور جمرۂ عقبہ (یا کبریل) کو کنگریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ

<sup>(</sup>۲) یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے بہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا' دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئ' جس کامشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کر تاہے۔

ذٰلِكَ ۚ وَمَنُ ثُبُعَظِّمُ حُومُتِ اللهِ فَهُوَ خَيُرُلُهُ عِنْدَرَتِهِۥ وَاُحِكَّتُ لَكُوْ الْاَنْعَامُ الْاَمَايُتُ لَى عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْنَالِن وَاجْتَنِبُواْ قَوْلُ الزُّوْرِ ﴿

حُنَفَآ اَ بِلَهِ غَيْرَمُشْ رِكِيْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّكَ ۚ خَرَينَ التَمَآ ، فَتَخْطَفُهُ الطَّلَيْرُ ٱوْتَقُوِقُ بِهِ الرِّيُحُ فِى

یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں (۱) کی تعظیم کرے اس
کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے۔ اور
تہمارے لیے چوپائے جانور طال کر دیۓ گئے ، جران کے
جو تہمارے سامنے (۱) بیان کے گئے ہیں پس تہمیں بتوں
کی گندگی ہے بچتے رہنا چاہیے (۱) اور جھوٹی بات ہے
بھی پر ہیز کرنا چاہیے (۱۰)

الله كى توحيد كو مائت ہوئے (۵) اس كے ساتھ كى كو شريك رئے ماتھ شريك كرنے واللہ كى ساتھ شريك كرنے والا كويا آسان سے كر بڑا اب يا تو اسے پر ندے اچك

طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ (یا واجب) ہے- جو اکثراہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے ، جیسے حالفنہ عورت سے بالاتفاق ساقط ہو جاتا ہے (ایسرالتفاسیر)

<sup>(</sup>۱) ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک جج ہیں جن کی تفصیل ابھی گزری- ان کی تعظیم کا مطلب' ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح بتلایا گیاہے- یعنی ان کی خلاف ورزی کر کے ان حرمتوں کو پامال نہ کرے-

<sup>(</sup>٢) "جوبيان كيے كئے بيں"كامطلب ہے جن كاحرام ہونابيان كرديا كيا ہے 'جيسے آيت ﴿ مُخِيِّمَتُ عَلَيْكُو الْمَيْتَةُ وَالدَّمُر ﴾ الآمَةَ مِن تفصيل ہے -

<sup>(</sup>۳) دِ جنس کے معنی گندگی اور پلیدی کے ہیں- یمال اس سے مراد لکڑی 'لوہے یا کسی اور چیز کے بینے ہوئے بت ہیں-مطلب بیہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا' یہ نجاست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث 'اس سے بچو!

<sup>(</sup>٣) جھوٹی بات میں 'جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قتم بھی ہے' (جس کو حدیث میں شرک اور حقوق والدین کے بعد تیرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے) اور سب سے بڑا جھوٹ سے ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے 'وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں 'مثلاً اللہ کی اولاء ہے 'فلاں بزرگ اللہ کے افتیارات میں شریک ہے 'یا فلاں کام پر اللہ کس طرح قادر ہو گا! جسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یا اپنی طرف سے اللہ کی طال کردہ چیزوں کو طال کرلینا' جسے مشرکین بحیرہ سائیہ 'وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے 'مشرکین بحیرہ سائیہ 'وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے' یہ سب جھوٹ ہیں' ان سے اجتناب ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۵) حُنفَاءُ، حَنِنفٌ کی جمع ہے۔ جس کے مصدری معنی ہیں ماکل ہونا' ایک طرف ہونا' یک رخا ہونا۔ یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفروباطل سے اسلام اور دین حق کی طرف ماکل ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرفہ ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔

مَكَاإِن سَجِيْقٍ ۞

ذَ لِكَ وَمَن تُعَظِّمُ شَعَ إِرَاللهِ فَإِنَّهَامِنَ تَقْوَى الْقُلُونِ

لَكُوْ فِيْهُامَنَافِعُ اللَّ اَجَلِ مُستَّعَى ثُمَّةً مَحِثُهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَيْنُقِ ﴿

لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی-(۱۱)

یہ سن لیا اب اور سنوا اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے ول کی پر جیز گاری کی وجہ سے بیہ ہے۔ (۳۲)

ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کافائدہ ہے۔ پھران کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ (۳۳)

(۱) یعنی جس طرح برے پر ندے 'چھوٹے جانوروں کو نمایت تیزی سے جھپٹامار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوا کیں کسی کو دور دراز جگہوں پر چھینک دیں اور کسی کو اس کا سراغ نہ ملے - دونوں صور توں میں تاہی اس کا مقدر ہے - اس طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے 'وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہرو صفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے اور جوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پیسکی لیتا ہے ۔

(۲) شَعَآفِرُ، شَعِیْرَةٌ کی جَمّع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں 'جیسے جنگ میں ایک شعار (مخصوص لفظ بطور علامت) افقیار کر لیا جاتا ہے 'جس سے وہ آپس میں ایک دو سرے کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں 'جو اعلام دین لینی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں 'جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دو سرے اللہ نہا اسلام کے نمایاں امتیان کیا ہے۔ صفا' مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شعائر اللہ کما گیا ہے کہ مسلمان جج و عمرے ہیں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یمال جج کے دیگر منامک' خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کما گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحسان اور استمان ہے بعنی عمدہ اور موثا تازہ جانور قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا گیا ہے۔ سے لینی یہ دل کے ان افعال سے ہیں جن کی نمیاد تھوئی ہے۔

(٣) وہ فائدہ 'سواری' دودھ' مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر سے مراد نحر (ذرج کرنا) ہے بینی ذرخ ہونے تک تمہیں ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے 'جب تک وہ ذرج نہ ہو جائے' فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ صبح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہائے لے جارہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کما میہ جج کی قربانی ہے' آپ مل اُللیا ہے' فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کما میہ جج کی قربانی ہے' آپ مل اُللیا ہے' من مل اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا' اس پر سوار ہو جا۔ (صدحیح بہ خادی' کے تاب المحج 'باب دکوب البدن)

(٣) حلال ہونے سے مراد جمال ان کا ذیح کرنا حلال ہو آئے۔ یعنی بیہ جانور' مناسک ج کی ادائیگی کے بعد' بیت الله اور حرم کی میں پہنچتے ہیں اور وہاں الله کے نام پر ذرج کر دیئے جاتے ہیں' پس فہ کورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جا آہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدی ہوتے ہیں' تو حرم میں پہنچتے ہی ذبح کر دیئے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم

ڡؘڵڴٚڸٱمٚؠٓۊ۪جعؘڵێامن۫سكا لِينْدُكُواالسَّوَاللهِ عَلَى مَا دَدَقَهُمُّرِّتُنَ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَالهُكُمُّ اللهُّ وَاحِثُ فَلَةَ اَسُلِمُوا ۚ وَبَيِّرِ الْمُخْمِتِيْنَ ﴿

اكَذِينَ إِذَا ذُكِرَا للهُ وَجِلَتُ قُلُونُهُهُ وَالطّٰبِرِينَ عَلَ مَا اصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلْوَةِ وَمِتَا زَزَقْهُمُ يُنْفِقُونَ ۞

ۅؘۘالبُّدُن جَعَلَنْهَاللَّمُوِّينَ شَعَالِ إِللَّهِ لَكُوُفِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوااسُوَاللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ۚ قَاذَا وَجَبَتُ جُنُو بُهَا

اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں ماکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کانام لیس جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ (اسمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤعا جزی کرنے والوں کو خوشخبری سادیجئے!(۳۳۳)

بر النمين كه جب الله كاذكر كيا جائے ان كے دل تھرا جاتے ہيں ' النه كاذكر كيا جائے ان كے دل تھرا جاتے ہيں ' نماز قائم ہيں ' النميں جو برائی پنچے اس پر صبر كرتے ہيں ' نماز قائم كرنے والے ہيں اور جو كچھ ہم نے النميں دے ركھاہے وہ اس ميں سے بھی ديتے رہتے ہيں -(۳۵)

قربانی کے اونٹ (۲) ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تمہیں نفع ہے۔ پس ان میں کھڑا کے ان پر اللہ کانام لو'(۲) پھرجب ان کے پہلو

کر دیا جا تاہے۔

(۱) مَنْسَكُ ، نَسَكَ يَنْسُكُ كا مصدر ہے 'معنی ہیں اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا ذَبِیْحَةُ '(ذرج شدہ جانور) کو بھی نَسِیکَةٌ کما جاتا ہے 'جس کی جمع نُسُكُ ہے۔ اس کے معنی اطاعت و عبادت کے بھی ہیں۔ کیونکہ رضائے اللی کے لیے جانور کی قربانی کرنا نجس عبادت ہے۔ اس لیے غیراللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذرج کرنا غیراللہ کی عبادت ہے۔ یا منسَکُ (سین کی فتح یا کسرے کے ساتھ ) اسم ظرف ہے۔ مَوْضِعُ نَخوِ (ذرج کرنے کی جگہ ) یا مَوْضِعُ عبادة ہو۔ اس سے مناسک جج ہے یعنی وہ جگہیں 'جمال جج کے اعمال و ارکان اداکیے جاتے ہیں 'جیسے عرفات' مزدلفہ 'منی اور مکہ۔ مطلق ارکان واعمال جج کو بھی مناسک کمہ لیا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا بیہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر نہ ہب والوں کے لیے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور اس میں حکمت سے ہے کہ وہ جمارانام لیس 'یعنی ہم اللہ واللہ اکبر کمہ کر ذریج کریں یا جمیں یادر کھیں۔

(۲) بُدُنْ ، بَدَنَةٌ كى جمع ہے یہ جانور عام طور پر موٹا آزہ ہو تا ہے۔ اس لیے بَدَنَةٌ کما جاتا ہے۔ فربہ جانور-اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن حدیث كى روسے گائے پر بھى بَدَنَةٌ كا اطلاق صحح ہے۔ مطلب یہ ہے كہ اونٹ اور گائے ، جو قربانى كے ليے ليے جائيں 'یہ بھى شعائر اللہ 'یعنی اللہ كے ان احكام میں سے ہیں جو مسلمانوں كے ليے خاص اور ان كى علامت ہیں۔

(٣) صَواَفَ مَصْفُوفَة (صف بسته يعنی کھڑے ہوئے) معنی میں ہے-اونٹ کواسی طرح کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ بایاں ہاتھ پاؤں اس کا بندھا ہوا اور تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے-

فَكُوُّامِنْهَا وَاطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَثَّكَدُلِكَ سَّغُرُنْهَا لَكُوْلَعَـنَّكُوُّتَشُكُوُّنَ۞

زمین سے لگ جائیں (۱) اسے (خود بھی) کھاؤ (۱) اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ' (۱) ای طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے

(۱) لیعنی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر جائے۔ تب اسے کائنا شروع کرو۔ کیونکہ جی وار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُو مَيْتَةٌ (أبوداود' کتناب الصيد' باب فی صيد قطع منه قطعة - ترمذی 'آبواب الصيد' باب ماجاء ماقطع من الحی فهو ميت 'وابن ماجه ا"جس جانور سے اس حال ميں گوشت کانا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ (کانا ہواگوشت) مردہ ہے"۔

(۲) بعض علا کے نزدیک بیہ امروجوب کے لیے ہے بعنی قربانی کا گوشت کھانا کر قربانی کرنے والے کے لیے واجب بعنی ضروری ہے اور اکثر علا کے نزدیک بیہ امراستجاب یا جواز کے لیے ہے بعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یا استجباب ہے بعنی اگر کھالیا جائے تو جائز یا مستحب (پندیدہ) ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کاسب تقسیم کردے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

(m) قَانِعٌ کے ایک معنی سائل کے اور دو سرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے گئے ہیں یعنی وہ سوال نہ کرے اور مُعْتَرٌ كِمعَىٰ بعض نے بغیر سوال كے سامنے آنے والے كے كيے ہیں۔ اور بعض نے قانع كے معنی سائل اور معتر كے معنی زائر یعنی ملا قاتی کے کیے ہیں۔ بسرحال اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہا جا تا ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین ھے کیے جائیں۔ ایک اپنے لیے' دو مراملا قاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسراسا کلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے 'جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میں نے تہمیں (پہلے) تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھالیکن اب تہمیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو' ذخیرہ کرو"۔ دو سری روایت کے الفاظ ہیں "بیں کھاؤ' ذخیرہ کرواور صدقہ کرو" ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہں "لی کھاؤ' کھلاؤ اور صدقہ کرو" (البخاری کتاب الأضاحی، مسلم کتاب الأضاحي. باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث -- والسنن) بعض علما دو حص كرني کے قائل ہیں۔ نصف اینے لیے اور نصف صدقے کے لیے' وہ اس سے ما قبل گزرنے والی آیت ﴿فَا لَمُعْمَا اللَّهِ وَٱطْعِبُواالْبِأَلْبِينَ الْفَقِيْدِ ﴾ سے استدلال كرتے ہيں-ليكن ورحقيقت كى بھى آيت يا حديث سے اس طرح كے دويا تين حصول میں تقسیم کرنے کا حکم نہیں نکتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کلانے کا حکم ہے۔اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ برقرار ر بنا چاہیے اور کسی تقییم کا پابند نہیں بنانا چاہیے - البتہ قربانی کی کھالوں کی بابت انفاق ہے کہ اسے یا تو اپنے استعال میں لاؤیا صدقہ کر دو'اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے' (مند أحمر'۴ / ۱۵) تاہم بعض علماء نے کھال خود ﷺ کراس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے' (ابن کثیر)ایک ضروری وضاحت:- قرآن کریم میں یہال قربانی کا ذکر مسائل جے کے ضمن میں آیا ہے ،جس سے محرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے

ڵڹؖؾۜێٵڶ۩ٚڎڷٷؙۅؙڡؙۿٵۅؘڵٳ؞ؚڡٵۧۉؙڡٵۅؘڵڮڹؾۜێٵڵۿؙ ٵڵؿٞڠ۬ۏؽ؞ؚؠؽ۫ػؙۄ۫ػۮٳڮڛؘۜۼۜۅۿٵڷػؙۄؙڸۺؙڮڹۜڔٞۅؙٳ۩ڵڎؘڠڵ ماۿۮٮڴؙۄ۫ٷؿۺؚٚڔۣٳڵڡؙڞڛڹؽڹ۞

اِتَ اللهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امْنُوْ آلِنَّ اللهَ لَايُحِبُ كُلَّ اللهَ لَايُحِبُ كُلَّ اللهَ لَايُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ أَص

اْذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَتَلُونَ يَا َنَّهُ مُظْلِمُواْ وَلِنَّ اللهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيُرُ ۚ ﴿

ماتحت کردیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو- (۳۹) اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطبع کردیا ہے کہ

وں بعد اللہ نے ان جانوروں کو تمهارا مطبع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریئے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو'اور نیک لوگوں کوخوشخبری سادیجئے!(سے)

سن ر کھو! یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پیند نہیں۔ (۳۸)

جن (مسلمانوں) سے (کافر) جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ (۲)

لیے ہی ہے۔ دیگر مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں۔ لیکن یہ بات ضیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق تھم بھی دو سرے مقام پر موجود ہے ' ﴿ فَصَلّ لِوَیْکَ وَالْفَرُ ﴾ (المحوفر۔ ۲)" اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر" اس کی تبیین و تشریح (عملی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ آپ مل اللہ افوالحجہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تأکید کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ اللہ تھی ہی کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ مل اللہ اور اس کی بابت جمال دیگر بہت می ہوایات دیں ' وہال یہ بھی فرمایا کہ 'افوالحجہ کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کی بابت جمال دیگر بہت می ہوایا ' ' جمل نے نماز (عید) سے قبل اپنی قربانی کرئی' اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی ' اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی' (صحیح بہنداری ' کتاب العبدین ' باب التب کیر الی العبد' ومسلم' کتاب الاضاحی ' باب ۔ وقعیما) اس سے بھی واضح ہے کہ قربانی کا تھم ہر مسلمان کے لیے ہے وہ جمال بھی ہو۔ کیول کہ حاتی تو عیدالاضحٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تھم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ آئم یہ واجب نہیں مطابق کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تھم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ آئم یہ واجب نہیں مطابق کو دور کھلاوے کی نہیت سے گئی تو توانیاں کرنے کا رواج بھی ظاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق کو افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانیاں کرنے کا رواج بھی ظاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق کو افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کائی ہے۔ صحابہ کا عمل اس کے مطابق کھا' (درمہ ذی ' ابواب ماجاء اُن الشاۃ المواحدۃ تہوئی عن اُھل البیت' وابن ماجه اُن الساۃ المواحدۃ تہوئی عن اُھل البیت' وابن ماجه اُن

(۱) جس طرح ۲ بجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ نہیں کرنے دیا' اللہ تعالیٰ نے دو سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کوختم فرما کر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ (۲) اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا تھم دیا گیا ہے' جس کے دو مقصد یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ مظلومیت کا خاتمہ اور اعلائے کلمۃ اللہ۔ اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی دادری نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور

اِلَّذِيْنَ اُخْوِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَنْدِحِقِّ اِلْأَكَّ يَقُوْلُوا رَكَبْنَا اللهُ \* وَلَوْلَادَفَهُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهْبِّيمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَةٌ وَصَلَوْتُ وَمُسْجِكُ يُكْكُرُ فِيهَا اسْمُواللهِ كَثِيرًا وَلَيْنَصُّرَتَ اللهُ مَنَّ يَتْصُوُلُ إِنَّ اللهَ لَقَوَىٰ عَزِيْرٌ ۞

ٱكَذِيْنَ إِنْ مَّكَّتُهُمْ فِي الْرُضِ آقَامُواالصَّلُوَةُواَتُوَا الزَّكُوةَ وَامَرُوُا بِالْمَعُرُّونِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُثَكِّرُ وَلِلهِ عَالِمَهُ الْمُثُورِ ۞

بیشک ان کی مد د پر اللہ قادر ہے۔ (۳۹)

یہ وہ ہیں جنمیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا طرف ان

کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ
تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دو سرے سے نہ ہٹا تار ہتا تو
عبادت خانے اور گرج اور مسجدیں اور یہودیوں کے
معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جہاں اللہ کانام بہ
کثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور
اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بردی قوتوں والا بڑے

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکو تیں دیں اور اچھے کاموں کا تحکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ (۱) تمام کاموں کا انجام اللہ کے

آور کمزوروں کواور باوسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں جس سے زمین فساد سے بھرجائے۔ ای طرح اعلائے کلمتہ اللہ کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باتی نہ رہے (مزید تشریح کے لیے دیکھتے سور ہ بقرہ 'آیت ۲۵۱ کا حاشیہ )۔ صَواَمعُ صَوْمَعَةٌ کی جمع ) سے بھود نے گرجے اور بیع (بیعةٌ کی جمع ) سے برے گرج 'صَلَوَاتٌ سے یمودیوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراد ہیں۔

غليه والا ہے۔ (۴۴م)

(۱) اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں 'جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست رکھا۔ تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا' رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج بھی سعودی عرب کی حکومت میں بچر اللہ ان چیزوں کا اہتمام ہے ' تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و خوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی بمترین اور مثالی مملکت ہے تیام کا برا غلغا ہو اور شور ہے اور محترب دنیا کی بمترین اور مثالی مملکت ہے ' آج کل اسلامی ملک میں قلاحی مملکت کے قیام کا برا غلغا ہو اور اوبار و پستی ہر آنے جانے والا حکمران اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی' فساد' قتل و غارت اور اوبار و پستی اور زبوں حالی روز افزوں ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ سب اللہ کے بٹلئے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے مغرب کے جمہوری اور لادی نظام کے ذریعے سے فلاح و کا مرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں' جو آسان میں مصلی لگائے اور ہوا کو مشمی

اختیار میں ہے۔ (اسم)

اگرید لوگ آپ کو جھٹلائیں (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) توان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور شمود - (۴۲) اور قوم ابراہیم اور قوم لوط - (۴۳)

اور مدین والے بھی اپنے اپنے نمیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ (علیہ السلام) بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی می مملت دی چرد هر دبایا<sup>، (۲)</sup> پھر میرا عذاب کیسا ہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۴۲۲)

ہت می بستیاں ہیں جنہیں ہم نے نہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم شے پس وہ اپنی چھوں کے بل او ندھی ہوئی پڑی ہیں اور پڑے ہیں اور بہت سے آباد کنو ئیس بیکار پڑے ہیں اور بہت سے کیا اور بلند محل و بران پڑے ہیں۔(۴۵) کیا انہوں نے زمین میں سیروسیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سیجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان

وَانَ كُلَدِّ بُولَةَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتُمُوْدُ ﴿

ۅؘڡۜٙٷۘۿؙٳڹڒۿؽۄۜۅؘٷۘٷؙۿؙٷڟٟ۞ ۊۜٲڞؙۼڣۘٮٞٮؙؽؾۜٷٛڴڒؚۜڹڡٛٷڛؽؘٲٲڡؙؽؽؙؿؙڶؚڵڬۣۿؚڔؠؙؾؘؙٛ۠۠۠ؿۊۜ ڵڿؘۮ۫ٷٛٷٷڰڰؽؙؿؘػٲؽ؆ۮ؆ٛ

فَكَايَّنُ مِّنْ قَرَيَهِ اَهْلَكُهٰهَا وَهِى طَالِمَةٌ فِمَى خَاوِيَهُ عَلَّـعُوُوْشِهَا وَبِثْوِيْهُ عَكَلَيَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيْدٍ ۞

ٱڬڬۄ۫ؽڽڔؙۯٷٳڣؚ۩۬ۯڞۣڡؘػٷؽؘڵۿۄ۫ڰ۬ٷٮڰؚڲۼۊٷؽؠۿٙٲۊ ٳڎٳڽٛۜؾۺۘۼٷؽڽۿٵٷٳڽۿٵڵڒؾۼػؽٳڷڒؠڞؙٵۯٷڵڮڽٛ

میں لینے کے مترادف ہے۔ جب تک مسلمان ملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوٰ ۃ و زکوٰ ۃ اور امر ہالمعروف اور نمی عن المئر کااہتمام نہیں کریں گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی'وہ فلاحی مملکت کے قیام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔

(۱) لیعن ہربات کا مرجع اللہ کا تھم اور اس کی تدبیرہی ہے اس کے تھم کے بغیر کا نتات میں کوئی پیۃ بھی نہیں ہاتا۔ چہ جائیکہ کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔

(۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ پچپلی قومیں بھی اپنے پنجبروں کے ساتھ ہی پچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہو گیا تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں تعریض و کنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مؤاخذہ اللی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے 'جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کرا طاعت و انقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی' تو پھراسے بلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذات و رسوائی سے دوچار کر دیا جا ہے۔

(٣) لینی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر کے عذاب وہلاکت سے دو چار کر دیا۔

تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۞

وَيُسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعُنَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُدَاهُ وَانَ يَوْنَا عِنْدَرَيْكِ كَالَفِ سَدَة رِبْنَا تَعْدُونَ ۞

وكَايِّنْ قِنْ قَرْيَةِ أَسُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةٌ ثُمُوَّا خَذُتُهَا \* وَلَا يَالِمَهُ ثُمُوَّا خَذُتُهَا \* وَلَا يَالْمَهُ ثُمُّوا خَذُتُهُا \* وَلَا يَالُهُ الْمَصِيْدُ ۞

عُلْ يَايَتُهَا التَّاسُ إِثَمَّا اتَالَكُوْنَذِيرُ ثُمِينٌ ﴿

(واقعات) کو من لیتے 'بات میہ ہے کہ صرف آ تکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ (اسلام)

اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے اللہ ہرگزاپنا وعدہ نہیں ٹالے گا- ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے- (۲۵)

بت ی ظلم کرنے والی بستیوں کو بیس نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑلیا' اور میری ہی طرف لوٹ کر آناہے۔'''(۴۸) اعلان کر دو کہ لوگوا میں تنہیں تھلم کھلا چو کنا کرنے والا ہی ہوں۔'''(۴۹)

(۱) اور جب کوئی قوم صلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے 'قر ہدایت کے بجائے ' گزشتہ قوموں کی طرح جابی ہی اس کابھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں فعل تعقل کا نتساب دل کی طرف کیا گیا ہے ' جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کا محل 'قلب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں محل عقل دماغ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں 'اس لیے کہ فہم وادراک کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ (فتح القدیر 'ایسرالتفاسیر)

(۲) اس لیے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے۔
اس اعتبار سے وہ اگر کمی کو ایک دن (۲۳ گھنے) کی مسلت دے تو ہزار سال 'نصف یوم کی مسلت تو پانچ سوسال ' آ گھنے
(جو ۲۴ گھنے کا چوتھائی ہے) مسلت دے تو ڈھائی سوسال کا عرصہ عذاب کے لیے در کار ہے ' وَ هَدُمٌ جَرًا اس طرح اللہ کی
طرف سے کمی کو ایک گھنے کی مسلت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی مسلت ہے ' (ایسر التفاسی) ایک
دو سرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں ' اس لیے نقذیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں
پڑتا ' یہ جلدی مانگتے ہیں ' وہ ویر کر تا ہے ' تاہم یہ بات تو بھینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا- اور بعض نے
لیے گا- اور بعض نے کماکہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا موگا-

(۳) اس کیے یمال قانون مملت کو پھر بیان کیا ہے کہ میری طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے' تاہم میری گرفت سے کوئی چی نہیں سکتا' نہ کمیں فرار ہو سکتا ہے۔اسے لوٹ کر بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے۔

پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی-(۵۰) اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں <sup>(1)</sup> وہی دوزخی ہیں-(۵۱)

ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجااس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان کی شیطان کی ملادیا' پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالی دور کردیتا ہے پھراپنی باتیں کی کردیتا ہے۔
"اللہ تعالی دانا اور با حکمت ہے۔ (۵۲)

ڬٲڷڔ۬ؽؙڹٲٮؙٛڎؙٳۉۘۘۼؠڶؙۉٳڶڞڸڂؾڵٙۿؙڎؙڡٞۼ۬ؽؘةٞ ۊۜڔڹؙٷٛڮڕؽؙڋ۞

وَالَّذِيْنَ سَمُوا فَ النِّيْنَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيِّكَ اَصُلْبُ الْجَجِيْمِ ﴿

ومَاَادَسُكُنَا مِنُ تَبُلِكَ مِنْ تَعُولِ وَلَانِيَيْ الْآلِذَاتَمَثَىٰ ٱلْقَىالشَّيْظَنُ فِيَّ أَمْدِيَّتِهِ ۚ فَيَنْسَعُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْظُنُ ثُمَّ يُحْكِدُ اللهُ الِنِيهِ ۖ وَاللهُ عَلِيُهُ ۖ حَكِيدُهُ ۚ ۞

جلدی گرفت فرالے یا اس میں تاخیر کرے 'وہ اپنی حسب مثیت و مصلحت سے کام کرتا ہے۔ جس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب اگر چہ اٹال مکہ ہیں لیکن چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبراور رسول بن کر آئے تھے' اس لیے خطاب یکا آئے تھا النّاسُ! کے الفاظ سے کیا گیا ہے' اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرکین آگئے جو اٹل مکہ کاسارویہ افتیار کریں گے۔

- (۱) مُعْجِزِیْنَ کامطلب ہے بیہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کردیں گے 'تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے-اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے-
- (۲) تَمَنَّى کے ایک معنی ہیں آرزو کی یا دل میں خیال کیا۔ دو سرے معنی ہیں پڑھایا تلاوت کی۔ ای اعتبار ہے اُمْنِیَّةٌ کا ترجہ آرزو 'خیال یا تلاوت ہو گا۔ پہلے معنی کے اعتبار ہے منہوم ہو گا'اس کی آرزو ہیں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں باکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی آرزو ہیں ہو تی ہو تا اور اس کی تاروہ ہو گا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وہی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قراءت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شہیح ڈالٹا اور مین منح نکالٹا ہے۔ اللہ تعالی شیطان کی رکاوٹوں کو دور فراکریا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کریا شیطان کی بین ہو تی اللہ کا دور آب ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تی ہو تھو تا ہو سام کو تعلی شیطان کی ہو تا ہو تی ہو تا ہو تا ہو تا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو تعلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی ہے کار سانیاں صرف آب میں تاہم آپ میں تھی اسلام کو بچاتے ہو سول اور نبی آب می تھیلے انبیا علیم السلام کو بچاتے آب می تا تھی ہیں 'تی سیل کی ان شرار توں اور سازشوں ہے 'جس طرح ہم پچھلے انبیا علیم السلام کو بچاتے رہے ہیں نبین نبیں 'شیطان کی ان شرار توں اور سازشوں ہے 'جس طرح ہم پچھلے انبیا علیم السلام کو بچاتے رہے ہیں نبین نبیں 'شیطان کی ان شرار توں اور سازشوں ہے 'جس طرح ہم پچھلے انبیا علیم السلام کو بچاتے رہے ہیں نبین نبین 'شینا آپ می محفوظ رہیں گے اور شیطان کے علی الرغم اللہ تعالی اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا۔ یہاں رہ بی تینین آپ میں تو توں کو کر کے رہے گا۔ یہاں رہ می اللہ تعالی اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا۔ یہاں رہ بی سے نہیں تیت تو توں کو کو اس کو کیا کر کے رہے گا۔ یہاں کو کیا کہ کہ دی جا کی اس کو کیا کو کر کے رہ کا کہ یہاں کو کیا کہ کو کیا کہ کے اس کو کیا کر کے رہ کا کے اس کو کیا کہ کے دیاں کو کیا کہ کے کہ کیا کہ کیاں کو کیا کہ کے کہ کیاں کو کیا کہ کیاں کو کیا کہ کو کیا کہ کے کہ کیاں کو کیا کہ کیاں کو کیا کہ کی کیاں کو کیا کہ کو کیا کہ کیاں کو کیا کہ کو کیا کہ کیاں کو کیا کہ کیاں کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کہ کو کیا کیا کیا

لِيَجْمَلَ مَا يُلْقِى الشَّـ يُطْنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي ْ قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ وَالْقَالِسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَ إِنَّ الظّلِمِينَى لَفِى شِقَالِقٍ بَعِيْدٍ ۚ

> وَّلِيَعُكُوالَانِيُنَ اُوْتُوا الْمِكُوالَّنَهُ الْحَقُّ مِنُ رَبِّكَ فَيُوْمِئُوا بِهِ فَتُخْمِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ الْمُثَوَّالِ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

ۅؘڵٳڹؘۯؘٵڶٵ؆ؽؽؙؽؙػڡۧۯؙۅٲ؈ؙٛڝۯؽۊۣۺۣؽ۫ۿؙڂۨٙؾ۠ؾٲؙؿؚۜؠۿؙ الشَاعَةُ بَعَنُتَةً ٱۅ۫ٙؽٳؿؠٙۿۄؘؙۛعَۮؘابٛؽؘۅٛۄٟۼٙۊؚ؉ؚۄۣ

یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت میں۔ (۱) بیشک ظالم لوگ گری کالفت میں میں۔ (۵۳)

اور اس کیے بھی کہ جنہیں علم عطافرہایا گیاہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لا ئیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ (<sup>(1)</sup> یقینا اللہ تحالی ایمان داروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی <sup>(۳)</sup> ہے۔(۵۴) کافراس وجی اللی میں بمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حتی کد اچانک ان کے سروں پر قیامت آجائےیاان کے پاس کر اس دن کا عذاب آجائے جو منحوس ہے۔ (۵۵)

بعض مفسرین نے غرانیق علیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔اس لیے اسے یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھی گئی ہے۔

- (۱) لیعنی شیطان میہ حرکتیں اس لیے کر تا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ بھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفرونفاق کا روگ ہو تا ہے یا گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔
- (۲) لیعنی میہ القائے شیطانی' جو دراصل اغوائے شیطانی ہے' اگر اہل نفاق و شک اور اہل کفرو شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دو سری طرف جو علم و معرفت کے حامل ہیں' ان کے ایمان ویقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات بیعن قرآن حق ہے' جس سے ان کے دل بارگاہ اللی میں جھک جاتے ہیں۔
- (٣) دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی- دنیا میں اس طرح کی ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور ا اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے- باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انہیں بچابھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے راتے کی رہنمائی میہ ہے کہ انہیں جنم کے عذاب الیم وعظیم سے بچاکر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں این نعمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا- اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا مِنْهُمْ.
- (٣) يَوْمِ عَقِيْمِ (بانجه دن) سے مراد بھی قیامت کادن ہے۔اسے عقیم اس ليے کما گيا ہے کہ اس كے بعد كوئى دن نہيں ہو گا، جس طرح عقیم اس كو كما جاتا ہے جس كى اولاد نہ ہو۔ يا اس ليے كہ كافروں كے ليے اس دن كوئى رحمت نہيں ہو گا، جس طرح باد تند كو، جو بطور عذاب كے آتى رہى ہے المرِّنِحَ الْعَقِيْمَ كما گيا ہے، ﴿ وَالْمُواَلِينَ مَا الْعَقِيْمَ كَا اللهُ ا

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيْتِلُهِ ۚ يَحْكُو بَيْنَهُمُ ۗ فَٱلَّذِينَ

المَنُوَّا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ٠

وَالَّذِينُ كَفَرُوْاوَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا فَأُولِيكَ لَهُوْعَنَابُ مُّهُنِّينُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْافِ سَمِيْلِ اللهُ تُتَرَقِّتُوَّااَوْمَاتُوًا لَيۡزُوۡتَهُمُ اللهُ رِزُقًاحَسَنَا ۚ وَانَ اللهَ لَهُوَخَـُيُرُ

الرُّزِقِيْنَ ٠

لَيْدُخِلَقَهُوْمُّدُخَلَايَّرْضَوْنَهُ ۚ وَإِنَّ اللهَ لَعَــلِيْمُ ۗ

حَلِيْهُ 🐠

اس دن صرف الله ہی کی بادشاہت ہو گی (۱۱) وہی ان میں فیصلے فرمائے گا- ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے-(۵۲)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں-(۵۷)

اور جن لوگول نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھروہ شہید کر دیئے گئے یا اپنی موت مر (۲) گئے اللہ تعالی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ (۳) اور بیٹک اللہ تعالی روزی دینے والول میں سب سے بہترہے۔ (۵۸)

انہیں اللہ تعالیٰ الیی جگہ پہنچائے گاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے'<sup>(۵)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ علم اور بردہاری<sup>(۲)</sup> والا ہے-(۵۹)

#### نہ بارش کی نوید۔

- (۱) یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگول کو بھی بادشاہیں اور اختیار و اقتدار مل جا تا ہے۔
  لکین آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا ۔ صرف ایک الله کی بادشاہی اور اس کی
  فرمال روائی ہوگی ' اسی کا مکمل اختیار اور غلبہ ہوگا ' ﴿ اَلْمُلْكُ يُوَمَّيْنِ لِلْكَافُ يُوَمِّيْنِ وَكَانَ يَوْمَاعِلَ الْكَفِيْنَ عَسِيْرًا ﴾
  (المفرقان ۲۶۱) "بادشاہی اس دن ثابت ہے واسطے رحمٰن کے اور بید دن کافرول پر سخت بھاری ہو گا"۔ ﴿ لِمِینَ الْلَمْلُكُ
  الْمُوَمِّ يِلْلَهِ الْوَلِهِ الْوَلِهِ الْوَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ
  - (٢) ليعنى اسى ججرت كى حالت مين موت آگئى يا شهيد ہو گئے-
    - (۳) لینی جنت کی نعمتیں جو ختم ہوں گی نہ فنا۔
- (٣) کیونکہ وہ بغیر حماب کے 'بغیرا تحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے-علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دو سرے کو دیتے میں تواسی کے دیئے ہوئے میں سے دیتے ہیں' اس لیے اصل رازق وہی ہے-
- (۵) کیونکہ جنت کی نعتیں الی ہول گی' مَالاَعَیٰن ّرَآَف ، وَلاَ أُذُنْ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَعَلیٰ قلبِ بَشَرِ دِجنہیں آج تک نہ کمی آ کھیے نے دیکھا' نہ کمی کان نے سا- اور دیکھنا سنتا تو کجا' کمی انسان کے دل میں ان کا وہم و مُکان بھی نہیں گزرا"۔ بھلا ایک نعتوں سے بہرہ یاب ہو کر کون خوش نہیں ہو گا؟
- (٦) " عَلَيْمٌ" وہ نيك عمل كرنے والوں كے درجات اور ان كے مراتب استحقاق كو جانتا ہے- كفرو شرك كرنے والوں كى

ذلكَ وَمَنَ عَاقَبَ بِمِنْ لِمَاعُوْقِبَ بِهِ ثُوَيْغِيَ عَلَيْهُ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارُ فِي النَّيْلِ وَ أَنَّ اللهَ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ۞

ذلكَ بِانَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدُعُوْنَ مِنُ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيثُرُ ۞

اَلَوْتَوَانَ اللهَ اَنْـزَلَ مِنَ التَّـمَآ مَـآ وُ فَتُصْبِحُ

بات یمی ہے' <sup>(۱)</sup> اور جس نے بدلہ لیاای کے برابر جواس کے ساتھ کیا گیا تھا پھراگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیینا اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ <sup>(۲)</sup> بیثک اللہ در گزر کرنے والا بخشے والا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰)

یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے (۱۳) اور بیٹک اللہ سننے والا د کیمنے والا ہے -(۱۲)

یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے (۵) اور اس کے سوا جے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والاہے-(۹۲)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی آسان سے پانی

گستاخیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کافوری موُاخذہ نہیں کر تا-

- (۱) لینی پیہ کہ مماجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو دعدہ کیا ہے' وہ ضرور پورا ہو گا۔
- (۲) عقوبت 'اس سزایا بدلے کو کہتے ہیں جو کی فعل کی جزا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کی نے اگر کس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے 'اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد 'جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر سرابر ہو چکے ہوں' ظالم' مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد فرما تا ہے۔ یعنی یہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کردیئے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے 'نہیں' بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے' اس لیے آئدہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔
- (٣) اس میں پر معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ الله درگزر کرنے والا ہے 'تم بھی درگزر سے کام او- ایک دو سرے معنی سے بھی ہو گئے ہیں کہ بدلہ لینے میں جو بقدر ظلم ظالم ہو گا- بقنا ظلم کیا جائے گا' اس کی اجازت چو نکہ الله کی طرف سے ہے' اس لیے اس پر مواخذہ نہیں ہو گا' بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور شیۃ بطور مشاکلت کے کہا جاتا ہے' ورنہ انقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا بیٹۃ ہی نہیں ہے۔
- (۳) لیعنی جواللہ اس طرح کام کرنے پر قادرہے 'وہ اس بات پر بھی قادرہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔
- (۵) اس لیے اس کا دین حق ہے' اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہیں' اس کا اپنے اولیا کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے' وہ اللّٰہ عزو جل اپنی ذات میں' اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے۔

الْكَرَضُ مُخْفَتَرَةً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿

كَهُ مَا فِي النَّسَمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَسَنِىُّ الْحَمِينُ فَ اَلُوْتَوَانَّ اللَّهَ سَخَّوَلَكُوْ مَنَا فِي الْوَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْوِیْ فِي الْبَحُورِيَا مُوْهِ \* وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ اَنْ تَعْتَمَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوُفٌ تَحِيْدُ ۞

> وَهُوَالَّذِينَّ آخَياكُوْتُتَوَّيُويُثَكُوُنَوَّيَّعُويَكُوْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَهُوُرٌ ۞

برساتا ہے' پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی مرمان اور باخبرہے۔ (۱) (۲۳)

آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے <sup>(۲)</sup> اور یقنیا اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا- (۱۳۳)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے منخر کر دی ہیں (اس اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنہ پڑے (اس کی اجازت کے بغیر گرنہ پڑے (اس کی اللہ تعالی لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہریان ہے۔ (۵۵)

ای نے تہیں زندگی بخشی 'کھروبی تہیں مار ڈالے گا کھر وہی تہیں زندہ کرے گا' بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ (۱۲)

- (۱) لَطِيْقٌ (باريك بين) ہے' اس كاعلم ہر چھوٹی بری چیز کو محیط ہے یا لطف كرنے والا ہے بعنی اسى بندوں كو روزى بينيانے میں لطف و كرم سے كام ليتا ہے۔ خَبِيْرٌ وہ ان باتوں سے باخبرہے جن میں اس كے بندوں كے معاملات كى تدبير اور اصلاح ہے۔ یا ان كى ضروریات و صاحات سے آگاہ ہے۔
- (۲) پیدائش کے لحاظ سے بھی ' ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے سب مخلوق اس کی محتاج ہے ' وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ وہ غنی لینی بے نیاز ہے۔ اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے ' ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی ہے۔
  - (۳) مثلاً جانور'نهریں' درخت اور دیگربے شار چیزیں 'جن کے منافع سے انسان بسرہ ور اور لذت یاب ہو تاہے۔
- (٣) لین اگر وہ چاہے تو آسان زمین پر گر پڑے 'جس سے زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ہاں قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسان بھی ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو جائے گا۔
- (۵) ای لیے اس نے نہ کورہ چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور آسان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا- تابع (مسخ) کرنے کامطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا گیا ہے-
- (۱) یہ بحثیت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں 'کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں بیہ کفروجو دیایا جاتا ہے۔ بیہ کفروجو دیایا جاتا ہے۔

ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے 'جے وہ بجالانے والے (۱) ہیں پس انہیں اس امر میں آپ سے جھڑا نہ کرنا چاہیے (۲) آپ اپنے کی پروروگار کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ (۲)

۔ پھر بھی اگریہ لوگ آپ ہے الجھنے لگیں تو آپ کمہ دیں کہ تمہارے اعمال ہے اللہ بخوبی واقف ہے۔(۲۸)

بیثک تمهارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن الله تعالیٰ آپ کرے گا۔ (۳۳)

کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب کھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امریالکل آسان ہے۔ (۵۰)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُوْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَكَ فِي

الْأَمْرِوَادُءُ إلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَإِنْ جَادَلُولُ فَقُلِ اللهُ اعْلَوْبِمَاتَعْمَلُونَ ٠

ٱللهُ يَعْكُوْ بَيْنَكُوْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا أَنْنَتُوْفِيْهِ تَغْتَلِفُونَ ۞

اَلَةَ تَعُلُوَانَ اللهَ يَعُلُوَمَا فِي السَّمَا ُ وَالْأَرْضُ إِنَّ ذٰلِكَ فِي كُولِينُ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُونَ

(۱) لیعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی 'جو بعض چیزوں میں سے ایک دو سرے سے مختلف بھی ہوتی 'جس طرح تورات' امت موئ علیہ السلام کے لیے ' انجیل امت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن امت محمدیہ کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔

(۲) کیعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے' یہ بھی نہ کورہ اصول کے مطابق ہی ہے' ان سابقہ شریعت والول کو چاہیے کہ اب آپ ملٹھیلیل کی شریعت پر ایمان لے آئیں' نہ کہ اس معاملے میں آپ ملٹھیلیل سے جھڑیں۔

(٣) کینی آپ مالی آلیا ان کے جھڑے کی پروا نہ کریں' بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں' کیونکہ اب صراط متنقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں۔ لینی کچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔

(٣) لیخی بیان اور اظهار حجت کے بعد بھی اگریہ جدال و منازعت ہے بازنہ آئیں تو ان کامعالمہ اللہ کے سپر دکر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمهارے اختلافات کافیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا'پس اس دن واضح ہو جائے گاکہ حق کیا ہے اور باطل کیاہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزادے گا۔

(۵) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس کی مخلوقات کو جو جو پچھ کرنا تھا' اس کو اس کا علم پہلے سے ہی تھا۔ جن بندول کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپناتا تھا' وہ ان کو جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم سے بیہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور لوگوں کو یہ بات چاہے' کتنی ہی مشکل معلوم ہو' اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ وہی نقدیر کا مسئلہ ہے' اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے' جے

وَيَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَا لَوَيُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَّا وَمُعَبِّرِ لَهِ سُلْطَنَّا وَمُالِلتَّلِيمِينَ مِنُ تُصِيرُو ﴿

وَإِذَا لَتُتُلْ عَكَيْهِمُ النَّتُنَائِينِتِ تَقُوفُ فِي وُجُوْوِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكُرِ لِيَكَادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ النِّتِنَا قُلُ اَفَأْنَبِتَاكُمْ بِشَيِّرِيِّنُ ذَاكِمُ النَّالُ وَعَلَى هَا اللهُ الذَيْنُ نَكَنَكُمُ وُلُونِيثِنَ الْمَصِيْرُ شَ

اور یہ اللہ کے سواان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ (اے) جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کا فروں کے چروں پر ناخوشی کے صاف آٹار بہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں '(اللہ کہ و تیجئے کہ کیا میں تہمیں اس سے بھی زیادہ بدتر خردوں۔ وہ آگ ہے ' میں کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کرر کھاہے '(اوروہ بہت ہیں کی بری جگہ ہے۔ (۲۲)

حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ "اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش سے پیچاس ہزار سال پہلے 'جب کہ اس کاعرش پانی پر تھا' مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں " - (صحیح مسلم ' کتاب القدر' باب حجاج آدم و موسی) اور سنن کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا 'اور اس کو کہا ' لکھ "اس نے کہا' کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'جو پچھ ہونے والا ہے ' سب لکھ دے ۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو پچھ ہونے والا تھا' سب لکھ دیا"۔ (أبوداود' کتاب السنمة ' باب فی القدر' ترمذی أبواب القدرو تفسیر سورة تن 'مسند أحمده / ۲۱۵)

- (۱) لیعنی ان کے پاس نہ کوئی نفلی دلیل ہے 'جے کسی آسانی کتاب سے میہ دکھا سکیں 'نہ عقلی دلیل ہے جے غیراللہ کی عبادت کے اثبات میں پیش کر سکیں۔
- (۲) اپنے ہاتھوں سے وست درازی کر کے یا بد زبانی کے ذریعے سے یعنی مشرکین اور اہل ضلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت و معاد کا بیان نا قابل برداشت ہو تا ہے 'جس کا اظہار 'ان کے چمرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہو تا ہے بی حال آج کے اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کا ہے 'جب ان کی گمراہی 'قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دلائل حدیثیہ کے مقابلے میں ایساہی ہو تا ہے 'جس کی وضاحت اس آتے میں کی گئے ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لیعنی ابھی تو آیات الٰمی سن کر صرف تهمارے چرہے ہی متغیر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا' اگر تم نے اپنے اس رویئے سے توبہ نہیں کی' کہ اس سے کمیں زیادہ بدتر حالات سے تمہیں دو چار ہو ناپڑے گا' اور وہ ہے جنم کی آگ میں جلنا' جس کاوعدہ اللہ نے اہل کفرو شرک سے کر رکھا ہے۔

يَّايَّهُا النَّاسُ هُوبَ مَثَلُّ فَاسْتَبِعُوْ الَهُ إِنَّ الَّذِيُنَ تَدُّعُونَ مِنْ دُوُنِ اللهِ لَنُ يَّخُلُمُوُّ ادُّبَا بَا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسَلُبُهُوُ الدُّبَا بُشَيَّا لَا يَسْتَنُقِنُونُ مِنْهُ فَضَعُفَ الطّالِابُ وَالْمَطْلُوْبُ ⊕

مَا قَدَرُوا اللهَ حَتَى قَدُرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞

لوگوا ایک مثال بیان کی جارہی ہے ' ذرا کان لگا کر سن لوا اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک کھی ہی تو پیدا نہیں کر سکتے ' گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جا ئیں ' (ا) بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں (ا) سکتے ' بوا بودا ہے طلب کیاجا رہا ہودا ہے سالہ کیاجا رہا ہودا ہے سے طلب کیاجا رہا ہودا ہے سے طلب کیاجا رہا ہودا ہے ۔ (ساک)

انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں ' <sup>''')</sup> اللہ تعالی بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے-(۷۲)

- (۱) یعنی سہ معبودان باطل 'جن کو تم 'اللہ کو چھو ڈکر' مدد کے لیے پکارتے ہو' سے سارے کے سارے جمع ہو کرایک نمایت حقیری مخلوق کمھی بھی پیدا کرنا چاہیں' تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو اپنا حاجت روا سمجھو' تو تہماری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے سہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے' وہ صرف پھر کی ہے جان مور تیاں ہی نہیں ہوتی تھیں' (جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ سے عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں۔ بعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے' جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک شھرالیا' اسی لیے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ سے سب اکٹھے بھی ہو جا نمیں تو ایک حقیر ترین شے کھی' بھی پیدا نہیں کر سکتے' محمل پھرکی مور تیوں کو سے چہنچ نہیں دیا جا سکتا۔
- (۲) یہ ان کی مزید ہے بسی اور لاچارگی کا اظهار ہے کہ پیدا کرنا تو کا' میہ تو تکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نمیں لے کئے 'جو وہ ان سے چین کر لے جائے۔
- (٣) طالب سے مراد 'خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد کھی یا بعض کے نزدیک طالب سے ' پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ اللہ تعالی فرما آیا ہے ''اس کا معبود مراد ہے۔ صدیث قدی میں معبودان باطل کی بے بی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالی فرما آیا ہے ''اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرتا چاہتا ہے اگر کسی میں واقعی بید قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھادے''۔ (صحیح بحادی 'کتاب اللہ اس'باب لاند حل المدائکة بیت افید کلب ولا صورة)
- (۳) یمی وجہ ہے کہ لوگ اس کی ہے بس مخلوق کو اس کا ہمسراور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت' اس کی قدرت و طاقت اور اس کی ہے پناہی کا صحیح صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ تبھی اس کی خدائی میں کس کو شرکک نہ ٹھمرائمں۔

ٱَمَّلُهُ يَصُطِفَى مِنَ الْمَلَيِّكَةِ رُسُلًا قَمِنَ النَّالِينُ إِنَّ اللهُ سَمِيمُ مُبْصِيرُ ۖ

يَعُـلَوُمَابَيْنَ اَيْدِيْهِهُ وَمَاخَلَفَهُوُ وَالْ اللَّهُ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۞

يَايَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواارْتَعُواوَاسُجُدُوْاوَاعْبُدُوْا رَبَّكُوْوَافْعَكُواالْخَيْرَكَعَكُمُوْتُكُونَ ۚ ٥٠٠ وَيَعَلَّمُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ

وَجَاهِـ لُـُوَا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِ ﴾ هُوَ اجْتَلِم لُمُوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينِينِ مِنْ حَوْجٍ ثِمِلَةً لِمِيْكُمُ

فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہونچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے '(ا) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ '(۱)

وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے' اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ (۳)

اے ایمان والوا رکوع سجدہ کرتے رہو (۱۰۰ اور اپنے پروردگار کی عبادت میں گلے رہواور نیک کام کرتے رہو اللہ تم کامیاب ہوجاؤ۔ (۵۷)

اور الله کی راه میں ویباہی جہاد کروجیسے جہاد کاحق ہے۔ (۲) اسی نے تہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں

- (۱) رُسُلٌ رَسُولٌ (فرستادہ' بھیجا ہوا قاصد) کی جمع ہے-اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کالیمیٰ پیغام رسانی کا کام لیا ہے' جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی و حی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس و حی پہنچائیں۔ یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائیں اور لوگوں میں سے بھی' جنہیں چاہا' رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی پر مامور فرمایا- یہ سب اللہ کے بندے تھے'گو منتخب اور چنیدہ تھے۔ لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے؟ جس طرح کہ بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا- نہیں' بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے-
- (۲) وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے لینی ہیہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے؟ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ اَللٰهُ اَعْلَهُ حَدِّمُ اِیسَالْتَهُ ﴾ — (الأنعام ۱۲۰۰) ''اس موقع کو تو الله ہی خوب جانتا ہے کہ کمال وہ اپنی پینمبری رکھے''۔
- (٣) جب تمام معاملات کا مرجع الله ہی ہے تو پھرانسان اس کی نافرمانی کر کے کمال جا سکتااور اس کے عذاب سے کیوں کر نچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے بیہ بهتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختیار کرکے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی آیت میں اس کی صراحت کی جارہی ہے۔
- (۴) کیعن اس نماز کی پابندی کروجو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی تھم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی' کین اس کی اہمیت وافغلیت کے پیش نظراس کا خصوصی تھم دیا۔
- (۵) لیعنی فلاح (کامیابی) الله کی عبادت اور اطاعت لیعنی افعال خیراختیار کرنے میں ہے ' نہ کہ اللہ کی عبادت و اطاعت ہے گریز کرکے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں 'جیساکہ اکثرلوگ سجھتے ہیں۔
- (١) اس جهاد سے مراد' بعض نے وہ جهاد اکبر لیا ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کفار و مشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض

کوئی تنگی نہیں ڈالی' () دین اپنے باپ ابراہیم (۲) (علیہ السلام) کا قائم رکھو'اسی اللہ (۳) نے تمہارانام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی ٹاکہ پیغبرتم پر گواہ ہوجائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ (۳) پس تمہیس چاہیے کہ نمازیں قائم رکھواور ذکو قادا کرتے رہواور اللہ کو مضبوط تھام لو'وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیاہی اچھامالک ہے۔ اور کتناہی بمترمدد گارہے۔ (۸۷)

إِبْرُهِيْءَ هُوَسَتْهَ كُوُالْشُيْدِينَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هُذَا لِيَكُونَ الرَّسُوُلُ شَهِيدًا عَكَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَادَا وَعَلَى النَّاسِ فَاقِيْسُواالصَّلُوةَ وَاتُواالرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَمَوْللَّكُمْ تَعْصَمَاللَّهُولْل وَفِعُوالنَّصِيرُونَ ﴿

نے اوا مرالئی کی بجا آوری کہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہروہ کوشش مراد ل ہے جوحق وصداقت کے غلبے اور باطل کی سرکونی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی ایبا تھم نہیں دیا جس کامتحمل نفس انسانی نہ ہو' ( ورنہ تھو ڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام میں ہی اٹھانی پڑتی ہے) بلکہ کچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیئے۔ علاوہ ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کر دیں' جو تچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔

<sup>(</sup>۲) عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے 'اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے 'جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں' اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے 'علاوہ ازیں پیغیراسلام کے (عرب ہونے کے ناطے سے) حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے' اس لیے امت مجمریہ کے بھی باپ ہوئے۔ اس لیے کما گیا' یہ دین اسلام' جے اللہ نے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کادین ہے' اس کی پیروی کرو۔

<sup>(</sup>۳) ھو کامر جع بعض کے نزویک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں لیتن نزول قرآن سے پہلے تہمارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا ہے اور بعض کے نزدیک' مرجع الله تعالیٰ ہے۔ یعنی اس نے تہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ (۳) ہہ گواہی' قیامت والے دن ہو گی' جیساکہ حدیث میں ہے۔ ملاحظہ ہو سور ۂ بقرہ' آیت ۳۳ اکا عاشیہ۔

#### سور ۂ مؤمنون کمی ہے اور اس کی ایک سواٹھارہ آیتیں بیں اور چھ رکوع-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

> یقینا ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی۔ (۱) جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ (۲) جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ (۳) جو ز کو قادا کرنے والے ہیں۔ (۳) (۴) جو ز کو قادا کرنے والے ہیں۔ (۳) (۴)



## 

قَدُ اَفُلُمَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ ثَ الْكَذِينَ هُمُونَ صَلاِتِهِمُ خَشِعُونَ ﴿ وَالْكِذِينَ هُمُونِنَ اللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿ وَالْكِذِينَ هُمُولِلاً كُوةِ فَعِلْوُنَ ﴿ وَالْكِذِينَ هُمُولِلاً كُوةٍ فَعِلْوُنَ ﴿

(۱) فَلاَّحٌ کے لغوی معنی ہیں ، چیرنا ، کاٹنا ، کاشت کار کو بھی فَلاَحٌ کما جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں نج ہوتا ہے۔ مفلح فی مفلح (کامیاب) بھی وہ ہوتا ہے ، یو کامیابی کی راہیں اس کے مفلح جاتا ہے ، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں ، اس پر بند نہیں ہوتیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی اور اس کے بدلے میں آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس کے بر عکس دنیوی تسائشوں سے بہرہ ور کو ہی کامیاب سیحھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سائی گئی ہے جن میں ذیل کی صفات ہوں گی۔ مثلاً اگلی آیات طاحظہ ہوں۔

(۲) خُشُوع سے مراد و جوارح کی کیسوئی اور انہاک ہے۔ قلبی کیسوئی ہیے ہے کہ نماز کی حالت میں بہ قصد خیالات و وساوس کے ججوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے۔ اعضاو جوارح کی کیسوئی ہی ہے کہ ادھرادھرنہ دکھیے 'کھیل کو دنہ کرے۔ بالوں اور کپڑوں کو سنوار نے میں نہ لگا رہے۔ بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فروتنی کی الیمی کیفیت طاری ہو 'جیسے عام طور پر بادشاہ یا کئی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ (۳) کغوہ 'بروہ کام اور بروہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہویا اس میں دبنی یا دنیوی نقصانات ہوں۔ ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف النفات بھی نہ کیا جائے۔ چہ جائیکہ انہیں اختیاریا ان کا ارتکاب کیا جائے۔

(٣) اس سے مراد بعض کے نزدیک ذکو ق مفروضہ ہے ' (جس کی تفصیلات بینی اس کا نصاب اور ذکو ق کی شرح گو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم ) اس کا حکم ملے میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے 'جس سے نفس کا تزکیہ اور اخلاق و کردار کی تطبیر ہو۔

الَاعَلَ أَنْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَا أَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُوْمِينَ ﴿

فَيَنِ الْبَتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُوُ الْعَدُونَ ٥

وَالَّذِينَ هُمُ لِإِنْلِيْمِ وَعَهْدِهِمْ لِعُوْنَ

وَالَّذِيْنَ فَمُ عَلَى صَلَائِرَمُ يُمَا فِظُونَ ﴿

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُ دَوْسَ هُمُونِيهَا خِلِدُونَ ﴿

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنِ ﴿

بجزا پنی بیوبوں اور ملکیت کی لونڈ بوں کے بقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ (۲)

جو اس کے سوا پچھ اور چاہیں وہی حدسے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ (۱)

جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے بس- (۸)

> جواپی نمازوں کی نگهبانی کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۹) ر

یمی وارث ہیں۔(۱۰)

جو فردوس کے وارث ہوں گے جمال وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (۱۱)

یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جو ہرسے پیدا کیا۔ (۱۲)

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں۔ بیوی ہی اشرت کرکے یا لونڈی سے ہم بستری کرکے۔ بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئ ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے تاہم جب بھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔
- (۲) اَ مَانَاتٌ سے مراد مفوضہ ڈیوٹی کی ادائیگی ' را زدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور رعایت عمد میں اللہ سے کیے ہوئے میشاق اور بندوں سے کیے عمد دیکیان دونوں شامل ہیں۔
- (٣) آ خریں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا'جس سے نماز کی اہمیت و نضیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے نزدیک دو سرے اعمال صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باتی نہیں رہ گئ ہے۔ فَإِنَّا اللهِ وَإِلَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ .
- (٣) ان صفات ند کورہ کے حامل مومن ہی فلاح یاب ہوں گے جو جنت کے وارث لینی حق وار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفرووس 'جو جنت کااعلیٰ حصہ ہے۔ جہال سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (صحیح بنحاری کتاب المجھاد' باب درجات المجھاد نامی سبیل الله و کتاب المتوحید' باب و کان عرشه علی المماء)
- (۵) مٹی سے پیدا کرنے کامطلب 'ابوالبشر حفزت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جو خوراک بھی کھا تا ہے' وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں 'اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل 'جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے' مٹی ہی ہے۔

پھراسے نطفہ بناکر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ (۱۳) پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا 'پھر اس خون کے لو تھڑے کو گوشت کے مکر نے کو تھڑاں بنا دیں 'پھر پٹریوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا ''' پھر ڈیاں بنا دیں 'پھر پٹریوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا ''' پھر دو سری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ (۳) برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ (۱۳) اس کے بعد پھرتم سب یقینا مرجانے والے ہو۔ (۱۵) پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ (۱۲) ہور آمان بنائے جن (۱۵) اور ہم ہم نے تمہارے اویر سات آسان بنائے جن (۱۵)

تُوَجَعَلُنَهُ نُطْفَةً فِي تَوَالِيَكِينِ ﴿
ثُوْجَعَلُنَهُ نُطْفَةً فِي تَوَالِيكِينِ ﴿
ثُوْجَعَلُنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَعَةً فَعَلَقَنَا النُضْفَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا الْفِظْمَ لَهُمًا \* ثُمَّا أَنْفَأَنْهُ خَلُقًا الْخَرَفَةُ الْفَاقِينَ ﴿

ثُمِّ إِنَّكُمْ بَعِن ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ١

ثُوِّانًّكُوْرُومَ الْقِيمَةِ نُبُعَثُونَ ٠٠

وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُو سَبْعَ طَرَاتِيَّ ثَوَا كُتَاعِنِ الْخَلْقِ غَفِلْيُنَ ﴿

(۱) محفوظ جگہ سے مراد رحم ماد رہے 'جہال نومینے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا اور پرورش پا آ ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کی کچھ تفصیل سورہ ج کے شروع میں گزر چک ہے۔ یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وہاں مُخَلَقَةً کا جو ذکر تھا' یہاں اس کی وضاحت' مُضْغَةً کو ہٹریوں میں تبدیل کرنے اور ہٹریوں کو گوشت بہنانے' سے کردی ہے۔ مُضْغَةً کوشت کو ہٹریوں میں تبدیل کرنے اور ہٹریوں کو گوشت بہنانے' سے کردی ہے۔ مُضْغَةً کوشت میں تو گوشت کو ہٹریوں میں تبدیل کرنے سے مقصد' انسانی ڈو ھانچہ ہی رکھا جاتا' تو انسان میں وہ حسن و رعنائی نہ آتی' جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہٹریوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا کہیں کم کہیں نیادہ۔ تاکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا بن بیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکراور قدرت کی تنایق کا ایک شاہ کار ہو۔ اس چیز کو قرآن نے ایک دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا' ﴿ لَقَدُ خَلَقَتَا الْاِئْسُانَ فِیْ اَصْتُونِ کُلُوں کُنُوں کُنُوں کُنُوں کُنُوں کُنُوں کہا کہ اس کے قدو قامت میں غیر کو قرآن نے ایک دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا' ﴿ لَقَدُ خَلَقَتَا الْاِئْسُانَ فِیْ اَصْتُونِ کُنُوں کُنُوں کُنُوں کُنُوں کہ اس کے قدو قامت میں غیر کو قرآن نے ایک دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا' ﴿ لَقَدُ خَلَقَتَا الْاِئْسُانَ فِیْ اَسْدَادِی کُنُوں کُنُوں

<sup>(</sup>۳) اس سے مراد وہ بچہ ہے جو نو میننے کے بعد ایک خاص شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آ ہا ہے اور حرکت واضطراب کے ساتھ سمع وبھراور ادراک کی قو تیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) خَالِفِیْنَ ایمال ان صانعین کے معنی میں ہے 'جو خاص خاص مقداروں میں اُشیاکو جو ژکر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں۔ بعنی ان تمام صنعت کر ول میں اللہ جیسابھی کوئی صنعت گرہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیروبرکت والا وہ اللہ ہی ہے 'جو تمام صنعت کارے۔ کاروں سے برااور سب سے اچھا صنعت کارے۔

<sup>(</sup>۵) طَرَائِقَ، طَرِیْفَةٌ کی جُمْع ہے مراد آسان ہیں۔ عرب' اوپر سلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں۔ آسان بھی اوپر سلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کہا۔ یا طریقہ جمعنی راستہ ہے' آسان ملائکہ کے آنے جانے یا ستاروں (کواکب) کی گزرگاہ ہے' اس لیے انہیں طرائق قرار دیا۔

مخلو قات سے غافل نہیں ہیں۔(۱)

ہم ایک صحیح اندازے آسان سے پانی برساتے ہیں' (\*) پھراسے زمین میں ٹھرا دیتے ہیں' (\*) اس کے لے جانے پریقینا قادر ہیں۔ (۱۸)

ای پانی کے ذرایعہ سے ہم تمہارے لیے تھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں 'کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انمی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ (۱۹)

اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰) ۅؘٲٮۛٚۯڷٮ۬ٳڡڹٙٳڶؾػؖٲۥۭڡؘٲٷؚؾؘڎڔٟڡؙٲۺۘػؾ۠ٷڣٲڵۯؿۻؖٷٳ؆۠ٵٸڵ ۮؘۿٵۑۣ؞ڽؚۄڵؾ۬ڔۯؙۅؙڹ۞

فَانَشَأَنَالُكُوْرِهِ جَنْتِ مِّنْ تَغِيْلِ وَ اعْنَابِ ٱلْكُوفِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةً وَعِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

> ۅؘؿؘڿۘۘۅؘ*ۊٞٞۼۘۏؙڿؙ*ڡؚؽؙڟۏڔڛٙؽؙٮؘٚٲ؞ٙؾڹٛڹٛٷڽٳڶڷ۠ۿڹ ۅؘڝؚ*ڹڿ*ٳٙڵۯڮڸؿؘ۞

(۱) خَلْقٌ ہے مراد مخلوق ہے۔ یعنی آسانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمین مخلوق ہے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم نے آسانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ مخلوق بلاک نہ ہو۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالح اور ان کی ضرو ریات زندگی سے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں' (فتح القدیر) اور بعض نے بیہ منہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو پچھ نکتایا واخل ہو تا'ای طرح آسان سے جو اتر تا اور چڑھتا ہے' سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ دو استی علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ دو این کثیر)

- (۲) کینی نه زیاده که جس سے تباہی پھیل جائے اور نه انتاکم که پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نه ہو-
- (٣) لیعنی ہید انتظام بھی کیا کہ ساراپانی برس کر فورا بہدنہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ ہم نے چشموں' نہروں' دریاؤں اور تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے' (کیوں کہ ان سب کی اصل بھی آسانی بارش ہی ہے) تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں' یا ایسے علاقے میں جمال بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے' ان سے پانی عاصل کر لیا جائے۔
- (٣) لیعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایباوسیج انتظام کیا ہے 'وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیجی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔
- (۵) گیعنی ان باغول میں انگور اور کھجو ر کے علاوہ اور بہت سے کھل ہوتے ہیں 'جن سے تم لذت اندو زہوتے ہو اور پکھ کھاتے ہو۔
- (١) اس سے زینون کا درخت مراد ہے ،جس کا روغن تیل کے طور پر اور کھل سالن کے طور پر استعال ہو تا ہے۔ سالن

وَاِنَّ لَكُوُنِ الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً ثَنْيَقِيكُمْ مِثَّا إِنْ بُطُونِهَا وَلَكُوُفِيهَا مَنَافِعُ كَيْثِيرَةً ثَنِيْهُمَا تَاكُلُونَ ﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُعَلِّونَ ۞ وَلَقَدَ السِّلُنَانُو عَالِلْ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ إِعْبُدُوا اللهَ مَا الْهُ

مِّنُ اللهِ غَيْرُةُ ٱفَلاَتَتَّقُونَ ۞

ڣؘڡۧٵڶٲٮٮڬۊٛٵڷڬڔ۬ؠۧڹڰڡٞۯؙۏٳ؈ٛٷٙڡؚؠ؋؆ڶۿۮٙٳٳ؆ؠۺڗ۠ؿؿؙڵػؙۄٚٚ ؽؙڔؚؽؙۮٳٲڽۜؿڣؘڞۧڶٸڵؽڬؙۄٛٷڶۺڷٙۯٳٮڵؿؙڵٲٷٚۯڶۯڵؠڵڸۭٙػڐؖ ٷڛؠڣڬٳڣۮٳڣۧٳؠٙڵؠؽٵڷٷؾڸؿ؈ٛٞ

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلَّ إِنَّهِ عِنَّهُ فَتَرَبَّكُوا بِهِ حَتَّى حِيْنِ ۞

تمهارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔
ان کے بیٹوں میں سے ہم تہمیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی
بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں ان میں سے
بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔(۲۱)

اوران پراور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ (۱۲) یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا' اس نے کماکہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں'کیاتم (اس سے) نہیں ڈرتے۔(۲۳)

اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کمہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے ' یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرناچاہتا ہے۔ ''' اگر اللہ ہی کو منظور ہو آتو کسی فرشتے کو اتار تا'''' ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں ساہی نہیں۔ ''' (۲۳)

یقیناً اس شخص کو جنون ہے 'پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ <sup>(۵)</sup>

کو صِبنغِ رنگ کماہے کیوں کہ روٹی' سالن میں ڈبو کر' گویا رنگی جاتی ہے۔ طُودِسَینَآءَ (بپاڑ)اوراس کا قرب وجوار خاص طور پر اس کی عمدہ قتم کی پیداوار کاعلاقہ ہے۔

(۱) لیعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو'کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کاشکر ادا کرو اور صرف ای ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔

(۲) لینی میہ تو تمہمارے جیسا ہی انسان ہے' میہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگر میہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہاہے' تو اس کااصل مقصداس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے۔

(٣) اوراگر داقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے' تو وہ کسی فرشتے کو رسول بناکر بھیجتانہ کہ کسی انسان کو' وہ ہمیں آگر توحید کامسئلہ سمجھا تا۔

(m) لعنیاس کی دعوت توحید 'ایک نرالی دعوت بے 'اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں توبیہ سیٰ ہی نہیں۔

(۵) یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ' بے و قوف اور کم عقل سمجھتا اور کہتا ہے۔

قَالَ رَبِّانْمُثُرُنِ بِمَاكَذُّ بُوْنِ ⊕

فَاوَّحَيْنَاَ الْيُوانِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَجِينَا فِاذَاجَآءَامُوْنَا وَفَارَالتَّنُّوُرُ فَاسُلْكَ فِيْهَامِنُ كُلِّ رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ اللَّامُنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَاطِبُنِ فِي الَّذِينَ طَلَمُوْ الْآفَهُومُ مُعْرَفُونَ ﴿

فَإِذَ السَّوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحُمَدُ يِلْهِ الَّذِي تَخِينا مِنَ الْقَرُو الطَّلِيدِينَ ۞

نوح (علیه السلام) نے دعا کی اے میرے رب! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ (۱)

تو ہم نے ان کی طرف و حی بھیجی کہ تو ہماری آئکھوں کے سامنے ہماری و حی مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا تھم آجائے <sup>(m)</sup> تو تو ہر قتم کا ایک ایک جو ڈااس میں رکھ لے <sup>(m)</sup> اور اپنے اہل کو بھی 'مگران میں جو ڈااس میں رکھ لے <sup>(m)</sup> اور اپنے اہل کو بھی 'مگران میں ہے۔ <sup>(۵)</sup> خبردار جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ <sup>(۵)</sup> خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے پکھ کلام نہ کرناوہ توسب ڈبو کے جا کیں گے۔ <sup>(۲)</sup> کا منہ کرناوہ توسب ڈبو کے جا کیں گے۔ <sup>(۲)</sup>

جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں طالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔(۲۸)

معلوم ہو تا ہے کہ بیہ خود ہی دیوانہ ہے۔ اسے ایک وقت تک ڈھیل دو' موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو ترک کر دے۔

- (۱) ساڑھے نو سوسال کی تبلیغ و دعوت کے بعد' بالآخر رہ سے دعا کی' ﴿ فَدَعَادَيَهُ ۚ آَيْءَ مُعْلَوْتُ فَالْتَحِدُ ﴾ (القمر-١٠) "نوح علیه السلام نے رہ سے دعا کی' میں مغلوب اور کمزور ہوں میری مدد کر"- اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور تھم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔
  - (r) لیعنی ان کوہلاکت کا حکم آجائے۔
- (٣) تنور پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ صحیح بات ہیہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے باں کا معروف تنور نہیں' جس میں روٹی پکائی جاتی ہے' بلکہ روئے زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چیشے میں تبدیل ہو گئی۔ ینچے زمین سے پانی چشموں کی طرح اہلی پڑا۔ نوح علیہ السلام کو ہدایت دی جارہی ہے کہ جب پانی زمین سے اہل پڑے .....
  - (٣) لعنی حیوانات 'نباتات اور شمرات جرایک میں سے ایک ایک جو ڈا (نراو رمادہ) کشتی میں رکھ لے ناکہ سب کی نسل باتی رہے۔
    - (۵) لیعنی جن کی ہلاکت کافیصلہ 'ان کے کفروطغیان کی وجہ سے ہو چکا ہے 'جیسے زوجہ نوح علیہ السلام اور ان کاپسر-
- (٦) لینی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کردے۔ کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جاچکا ہے۔

اور کہنا کہ اے میرے رب! (ا) مجھے بابر کت آبار نا آبار اور تو ہی بہترہے آبارنے والوں میں۔ (۲۹) یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں <sup>(۳)</sup> اور ہم میشک آزمائش کرنے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰)

ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی۔ (۳) پھران میں خود ان میں سے (ہی) رسول بھی بھیجا<sup>(۱)</sup> کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ' <sup>(2)</sup> تم کیوں نہیں ڈرتے؟ (۳۲)

اور سرداران قوم (٨) نے جواب دیا ،جو كفر كرتے تھے

وَقُلْ رَّبِّ النِّولْفِي مُنْزَلًا مُبْرِكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِ لِمِنَ 💮

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَالِيِّ وَإِنْ كُنَّالَكُمْتَالِينَ

تُقَالَثُمَّانَا مِنَ بَعْدِ فِمْ قَرِئَا اخْدِيْنَ ﴿ فَارْسَلُنَا فِيهُو مُرَسُولًا مِنْنَامُ إِنِ اغْبُدُوا اللهَ مَالكُوْمِينَ إِلهِ غَيْرُوْا افَلَا يَتَقُونَ ۚ

وَقَالَ الْمَلَامُونَ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ وَكَذَّبُوْ إِبِلِقَآ ۖ الْلِخِرَةِ

- (٣) لینی اس سرگزشت نوح علیه السلام میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا' نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیا جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں' ان میں وہ سچے ہوتے ہیں۔ نیز بیہ کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادراور سمجنگ حق و باطل میں ہربات سے آگاہ ہے اور وقت آنے پر اس کانوٹس لیتا ہے اور اہل باطن کی پھراس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے شکنے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔
  - (م) اور ہم انبیاورسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں۔

تھے'اس کے خاندان' مکان اور مولد ہر چیزے واقف تھے۔

- (۵) اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد 'جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا' وہ قوم عادہ کیوں کہ آگے کہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانثین کے طور پر عاد ہی کاذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک بیہ قوم ثمود ہے کیوں کہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کما گیا ہے کہ صَنیحة ہم (زبردست چیخ) نے ان کو پکڑلیا' اور بیہ عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک بیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ بعض کے نزدیک بیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ (۱) بیہ رسول بھی ہم نے انہی میں سے بھیجا 'جس کی نشود نما ان کے در میان ہی ہوئی تھی' جس کو وہ انچھی طرح بجیا نے
  - (۷) اس نے آگر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہرنبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔
- (٨) يه سرداران قوم بي بردور مين انبيا و رسل اور ابل حق كي تكذيب مين سرگرم رہے بين 'جس كي وجہ سے قوم كي

<sup>(</sup>۱) کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بالا خر غرق کر کے ' ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیروعافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا۔ ﴿ دَتِ اَنْزِلْنَیْ اُنْزَلِیْمُ اِنْزَلِیْنَ اِنْزِلِیْنَ کَانْ

<sup>(</sup>٢) اس كے ساتھ وہ وعابھي پڑلي جائے جو نبي صلى الله عليه وسلم' سواري پر بيٹھتے وقت پڑھا كرتے تھے۔ اللهُ أُخْبَرُ، اللهُ أُخْبَرُ، اللهُ أُخْبَرُ، اللهُ أَخْبَرُ، اللهُ أَخْبَرُ، اللهُ أَخْبَرُ، اللهُ أَخْبَرُ. ﴿ سُبُعِلَى اللَّهِ كُمُ اللَّهُ عُلْهِ مِنْهُ اللَّهُ مُعْلِيدِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا الْمُنْقَلِمُونَ ﴾ (المزحرف ١٠٠٠)

وَٱتَّرَفَهُ هُمُ فِي الْحَيُوةِ اللَّهُ نَيَا كَا لَهُ ثَالِاَ بَشُرٌ مِّثُكُمُ لُمْ نِيَّا كُلُ مِتَا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَثْرَبُ مِمَّا اَتَثْمَرُونَ ﴿

وَلَيِنَ ٱطَعْتُوْ بَشَرًا مِّثَكُوُ إِنَّكُوْ إِذًا لَّخْيِرُونَ ۞

ٲۘؽڡؚۘۮؙڬ۠ڎٲػؙڎؙٳڎؘٳڝ۬ڎؙۄۘٷؙؽڹؙؿؙۄؙؾؗڗٳۘ؆ۊؘ؏ڟٵ؆ؙ ٲڰؿؙ*ڎ۫ڂڂ*ؘۯڿؙۏؘٮۜۜ۞

هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿

ٳڽٛۿؚێٳ۬ڷڒ حَيَاتُنَاالتُّانيَانَهُوُتُوتُوعَيَّا ۅؘ؆ٵۼؽؙؠؚٮٙڹٷڗؿؽ۞۫

اِنُهُوَ اِلاَرَجُلْ اِفْتَرَى َكَى اللهوكذِبًا وَمَا غَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۞

اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا' (الکم یہ یہ تو تم جیساہی انسان ہے' تمہماری ہی خوراک یہ بھی کھا تا ہے اور تمہمارے پینے کاپانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ (۲) (۳۳) اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خمارے والے ہو۔ (۳) کیایہ تمہیں اس بات کاوعدہ کر تاہے کہ جب تم مرکر صرف خاک اور بڈی رہ جاؤگے۔ (۳۵)

(زندگی) تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور میہ نہیں کہ ہم پھراٹھائے جائیں گے-(۳۷) میہ تو بس الیا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ (بہتان) ہاندھ لیا ہے' (۵) ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں-(۳۸)

نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کاتم وعدہ دیئے

حاتے ہو۔ (۳۲)

ا کثریت ایمان لانے سے محروم رہتی۔ کیونکہ یہ نہایت بااثر لوگ ہوتے تھے 'قوم انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) لیغی عقیدهٔ آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائٹوں کی فرادانی 'میه دو بنیادی سبب تھے 'اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے- آج بھی اہل باطل انمی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں-

<sup>(</sup>۲) چنانچہ انہوں نے یہ کمہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھا تا پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

<sup>(</sup>٣) وہ خسارہ ہی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کرتم اس کی فضیلت و برتری کو تشکیم کر لوگے 'جب کہ ایک بشر' دو سرے بشر سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہیں وہ مغالطہ ہے جو منکرین بشریت رسول کے دماغوں میں رہا ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالی جس بشرکو رسالت کی وجہ سے دو سرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت بالا اور نمایت ارفع ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) هَنْهَاتَ ،جس كے معنی دور كے ہيں وو مرتبہ تأكيد كے ليے ہے-

<sup>(</sup>۵) کینی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ 'یہ ایک افتراہے جو یہ مخص اللہ پر باندھ رہاہے۔

نبی نے دعا کی کہ پروردگار! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدرکر۔ (۱) (۳۹)

جواب ملا کہ بیہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔(۲۰)

بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیج<sup>(۳)</sup>نے پکڑلیا اور ہم نے انہیں کو ژا کرکٹ کر ڈالا'<sup>(۳)</sup> پس ظالموں کے لیے دوری ہو-(۳۱)

ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں۔ (۵)

نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ <sup>(۱)</sup>

قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِ بِمَاكَدَّ بُوْنِ 🕾

قَالَ عَمَّاقِيلِتِلِ لَيْصْبِعُنَّىٰ لِمِمْيَنَ ﴿

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَامُمْ غُثَآ ۚ ۚ فَبُعُدًا الِّلْقَوْمِ الطّلِمِينَ ۞

'ثُقَّانُشَأَنَامِنَ بَعُدِهِمُ قُرُونَا اخْرِرْيَنَ ﴿

مَاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَايَسُتَا أَخِرُونَ ﴿

ان کے کچھ کام نہ آئے گا-

- (۱) بالآخر' حضرت نوح عليه السلام كي طرح' اس پينمبر نے بھي بار گاہ الهي ميں' مدد كے ليے' دست دعا دراز كر ديا-
- (۲) عَمًا 'میں ما زائد ہے جو جار مجرور کے درمیان' قلت زمان کی ٹاکید کے لیے آیا ہے۔ جیسے ﴿ فَیَمَادَحْمَة قِینَاللّٰہ ﴾ (آل عمران-۱۵۹) میں ما زائد ہے۔ یعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے 'جس پرید پچھتا کمیں گے۔ لیکن اس وقت یہ پچھتانا
- (٣) یہ چیخ 'کتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی ' بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی 'جس کے ساتھ باد صرصر بھی تھی۔ دونوں نے مل کران کو چیثم زدن میں فنا کے گھاٹ آبار دیا۔
- (۳) غُفَآءَ اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سلابی پانی کے ساتھ ہو تا ہے' جس میں درختوں کے کھوکھلے' خٹک تنے' شکے' اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہو جا تا ہے تو یہ بھی خشک ہو کر برکار پڑے ہوتے ہیں۔ یمی حال ان مکذیین اور متکبرین کا ہوا۔
- (۵) اس سے مراد حضرت صالح' حضرت لوط اور حضرت شعیب علیهم السلام کی قومیں ہیں۔ کیوں کہ سور ہُ اعراف اور سورہ ہود میں ای ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں قُرُونْ ، قَرْنْ کی جمع ہے اور یہاں بمعنی امت استعال ہوا ہے۔
- (۱) کیعنی میہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح 'جب ان کی ہلاکت کاونت موعود آگیا' تو تباہ و برباد ہو گئیں- ایک لمحہ آگے' پیچھے نہ ہو ئیں' جیسے فرمایا' ﴿ إِذَا جَاءَا مَا هُوهُ فَلاَیمُتَا اُخِرُونَ سَاعَةً وَلاَیمُتَقُومُونَ ﴾ (یونس-۴۹)

نُّقُ ٱلسَّلْنَا السُّلَنَاتُ لَأَكْلَبَا جَأَءُ أُمَّةً نَسُوُلُهَا كَذَّ بُوُهُ فَانَّبَمَّنَا بَعْضَهُمُ بَعْضًا قَجَعَلْنُهُمُ لَحَادِيثَ فَهُعُدًّا الِقَوْمِ لِائِؤُمِنُونَ ۞

ثُمَّرُ ٱرْسَلْنَامُوْسَىوَآخَاهُ لَمْرُونَ لَمْ إِلَّيْتِنَا وَسُلْطِن مُبِيدِّنٍ ﴿

إلى فِرْعَوْنَ وَمَكَانِم فَاسْتَلْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿

فَقَالُوْٓا الْوُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَالْنَا غَبِدُونَ ۞

فَلَذَّ نُوهُمَا فَكَانُوْامِنَ الْمُهْلَكِيْنَ @

وَلَقَدُ الْيَنْ الْمُؤْسَى الْكِتْبَ لَعَكَاهُمُ يَهْتَدُ وْنَ ﴿

پھرہم نے لگا آر رسول (المجیعے 'جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹالیا 'پس ہم نے ایک کو دو سرے کے پیچھے لگادیا (اسم) اور انہیں افسانہ (اسم) بنادیا۔ ان لوگول کودوری ہے جوایمان قبول نہیں کرتے۔ (۱۳۳) پھرہم نے موئی (علیہ السلام) کو اور اس کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنی آیٹوں اور کھلی دلیل (اسم) کے ساتھ بھیجا۔ (۲۵)

فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف کی انہوں نے تکبر کیااور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ (۲۲)
کینے گئے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لا کیں؟
حالا نکہ خودان کی قوم (بھی) ہمارے ماتحت (۱) ہے۔(۲۷)
پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ
لوگوں میں مل گئے۔ (۲۸)

م ن تو موی (علیه السلام) کو کتاب (جمی) دی که لوگ

- (ا) تَمْرَا كَ معنى بين كي بعد ديرك متواتر ' لكا مار -
- (۲) ہلاکت و بربادی میں۔ یعنی جس طرح کیے بعد دیگرے رسول آئے 'ای طرح کمذیب رسالت پر بیہ قومیں کیے بعد دیگرے 'عذاب سے دوچار ہو کر جست سے نیست ہوتی رہیں۔
- (٣) جس طرح أَعَاجِنبُ، أُعْجُوبَةٌ كى جمع ب (تعجب الكيز چيزيا بات) اى طرح أَحَادِنِثُ أُحْدُونَةٌ كى جَمع بمعنى زبان زدخلا كُلّ واقعات ونقص-
- (٣) آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں 'جن کاذکر سور ہُ اعراف میں ہے 'جن کی وضاحت گزر چکی ہے اور سُلْطَانِ مُبِینِ سے مراد ججت واضعہ اور دلیل و برہان ہے 'جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن بڑا۔
- (۵) اعتکبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا' اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقید ہُ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فراوانی ہی تھی' جس کاذکر پچپلی قوموں کے واقعات میں گزرا۔
- (۱) یمال بھی انکار کے لیے دلیل انہوں نے حضرت موکیٰ دہارون ملیماالسلام کی "بشریت" ہی پیش کی اور اس بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کماکہ یہ دونوں اس قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے۔

قَدْاَفْكَ مَهُ

969

وَجَعَلْنَاابُنَ مَرْيَحَ وَأُمَّةَ الْيَةَ قَالُوبُ نَهُمَا إلى رَبُوقِ ذَات قرَارِ وَمَعِيْنِ 🕝

يَايَهُا الرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّلِيِّلْتِ وَاعْلَوُاصَالِعًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهُ ﴿

راه راست پر آجائیں۔ ((۴۹) ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا <sup>(۴)</sup> اور ان دونول کو بلند صاف قرار والی اور جاری یانی (۲۰) والی عَكِه مِیں بناہ دی۔(۵۰)

اے پغیمرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو<sup>(۳)</sup> تم جو

- (۱) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ' فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی-اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو یہ تھم دیا جا تا رہا کہ وہ کافروں ہے جہاد کریں۔
- (۲) کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیرباپ کے ہوئی 'جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے'جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیرماں اور باپ کے اور حوا کو بغیرمادہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے بیدا کرنااس کی نشانیوں میں سے ہے۔
- (m) رَبُورَة (بلند جلّه) سے بیت المقدس اور مَعین (چشمهٔ جاری) سے وہ چشمه مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت عیسی علیه السلام کے وقت اللہ نے بطور خرق عادت 'حضرت مریم کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا- جیسا که سور ہ مریم میں گزرا۔
- (۳) طیبَبَات ہے مرادیا کیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں' بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا ہے- دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیوں کہ ہریا کیزہ چیزاللہ نے حلال قرار دی ہے اور ہر حلال چیزیا کیزہ اور لذت بخش ہے۔ خبائث کو اللہ نے ای لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ ہے یا کیزہ نہیں ہیں۔ گو خبائث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ ہے ان میں ایک گونہ لذت ہی محسوس ہوتی ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت لینی قرآن و حدیث کے موافق ہو'نہ کہ وہ جے لوگ اچھا متبحصیں کیوں کہ لوگوں کو تو بدعات بھی بہت اچھی لگتی ہیں بلکہ اہل بدعت کے ہاں جتنا اہتمام بدعات کا ہے' اتنا فرائض اسلام اور سنن ومستجبات کا بھی نہیں ہے- اکل حلال کے ساتھ عمل صالح کی ٹاکید سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور بیہ ایک دو سرے کے معاون ہیں- اکل حلال سے عمل صالح آسان اور عمل صالح انسان کو اکل حلال پر آمادہ اور اسی پر قناعت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام پیغیبروں کو ان دونوں باتوں کا تھم دیا۔ چنانچہ تمام پنجببرمحنت کر کے حلال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے' جس طرح حضرت داود علیہ السلام ك بارك مين آنا ك كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ (صحيح بخارى البيوع : باب كسب الرجل وعمله بيده، "اپنے ہاتھ كى كمائى سے كھاتے تھے" اور نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "ہر نبى نے بكرياں چرائى ہيں ميں بھى ائل مكه كى بكريال چند قراريط كے عوض چرا يا رہا ہول"- (صحيح بخارى كتاب الإجارة 'باب رعى الغنم على

وَانَّ هٰنِهُ الْمُثَّكُمُ اللَّهُ وَاحِدَةً وَآنَارَ تَكُمُ فَاتَّقُونِ ٠٠

فَتَقَطَّعُوَّاالْمُوْمُوْمُنِيْنَهُوْ ذَبُرًا · كُلُّ حِزْبٍ بِهِمَّا لَدَيْهِمُوفِوْمُونَ ۞

فَذَرُهُمُ فِي خَنْرَتِهِ مُحَتَّى حِيْنِ ﴿

ٱڲؘؙڛۘڹؙۅؙڹۘٲؿۜٮٵؽؙؠڎؙڰ۬ڰؙٞؠ؋ڡؚؽ؆ٙٳڸؚۊۜؠؘؽؽؽ

نْكَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِتِّ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ 👁

ٳؘؖڷؘٲڶڒؽؙ؋ٛؠؚٞڽؙڂۺؙؽۊڔێؚڥۏؠٛۺؙڣڠؙۯڽ ۗ ۅؘٲڷؘۮؚؿ۬ؽؙۿؙٶٝڕڵٳڸؾؚڔؾۣڥۄؙٷؚٛؽٷؽ۞

کچھ کر رہے ہواس سے میں بخوبی واقف ہوں-(۵۱) یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے <sup>(۱)</sup> اور میں ہی تم سب کارب ہوں'پس تم مجھ سے ڈرتے رہو-(۵۲)

پھرانہوں نے خود (ہی) اپنے امر ( دین) کے آپس میں نکڑے نکڑے کر لیے' ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اترا رہاہے-(۵۳)

پس آپ (بھی) انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ <sup>(۲)</sup>

کیا یہ (یوں) سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھارہے ہیں-(۵۵)

وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں (نہیں نہیں) بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔(۵۲)

یقیناً جولوگ اینے رب کی ہیت سے ڈرتے ہیں-(۵۷) اور جوایئے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں-(۵۸)

قرادیط) آج کل بلیک میلرول 'سمگرول' رشوت و سود خورول اور دیگر حرام خورول نے محنت مزدوری کر کے طال روزی کھانے والول کو حقیراور پت طبقہ بناکرر کھ دیا ہے درال حالیکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خورول کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں ' چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہول' احترام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال کی روزی کھاتے ہیں چاہے روکھی سوکھی ہی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ "اللہ تعالی حرام کمائی والے کاصد قد قبول فرماتی ہے نہ اس کی دعائی "رصحیح مسلم 'کتاب الزکوۃ' باب قبول الصدقة من الکسب الطیب)

(۱) أُمَّةٌ سے مراد دین ہے 'اور ایک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ سب انبیانے ایک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیکن لوگ دین توحید چھوڑ کر الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے۔ چاہے وہ حق سے کتناہمی دور ہو۔

(۲) غَمْرَةِ 'ماء کثیر کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی تکبیھر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں سے حق او جھل ہی رہتا ہے۔ غمر ۃ سے مراد حیرت ' غفلت اور صلالت ہے۔ آیت میں بطور تہدید ان کو چھو ڑنے کا حکم ہے 'مقصود وعظ و نصیحت سے روکنا نہیں ہے۔

وَالَّذِينَ مُمْ بِرَبِّهِ وُلائِتُ رِكُونَ ﴿

ڡؘڷڵڍؿؙؾؙؽؙٷؙٷؙؽ؆ٵٛڵٷٛٳٷٷؙؽۿۿۅؘڿڵڎؙٞٲٮۜۿۿؙ ڵڶۯؚڽؚۜۿ۪ۄٝڵڿٷؽ۞ۛ

اُوْلَيْكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرُاتِ وَهُوْلَهَا سَبِعُونَ ٠

وَلَانُكِلْفُ فَشًا الآوُسُعَهَا وَلَدَيْنَاكِتْبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُوۡلِاُنِظُلَوُنَ ۞

بَلُ ثُلْوُهُمُ فِي خَمُرَةٍ مِّنُ هٰنَا وَلَهُوُاعَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذَوْنِ ذَوْنِ ذَوْنِ ذَوْنِ ذَوْنِ ذَوْنِ ذَوْنِ ذَوْنِ ذَلِكَ مُ لَمَا غِلْوْنَ ۞

حَتَّى إِذَا آخَذُنَا أَنْتُونِي فِي عُرِيالْعَنَا بِإِذَا أَمْ يَجْرُونَ ﴿

اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے-(۵۹)

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے ول کپکیاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۱) (۲۰)

یمی ہیں جو جلد می جلد می بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یمی ہیں جو ان کی طرف دو ڑجانے والے ہیں۔(۱۱) ہم کمی نفس کواسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے'(۲) اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے' ان کے اوپر پچھ بھی ظلم نہ کیاجائے گا۔(۲۲)

بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوابھی بہت سے اعمال ہیں <sup>(۱)</sup> جنہیں وہ کرنے والے ہیں-(۱۳)

یماں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکولیا (۱۲۳) تو وہ بلیلانے لگے-(۱۲۲)

(۱) لینی الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی کو تاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ اللہ علیہ نے پوچھا"ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے' بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' نہیں' بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے' روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھمریں"۔ (تومذی تفسیسر سودۃ المؤمنون مسند آحدہ الم ۱۹۹۵ د۲۰)

- (۲) الی ہی آیت سور ہُ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے۔
- (m) لیعنی شرک کے علاوہ دیگر کہائریا وہ اعمال مراد ہیں 'جو مومنوں کے اعمال (خشیت اللی ' ایمان بالتوحید وغیرہ) کے برعکس ہیں۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔
- (٣) مُتْرَفِيْنَ کے مراد آسودہ حال (مُتَنَعِمِیْنَ ) ہیں۔ عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو بی ہو تا ہے۔ لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ قوم کی قیادت بالعموم اننی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے 'وہ

لَالْجَنْزُوا الْيَوْمُ النَّكُومِيِّنَالَالْتُصَرُّونَ 👽

قَدُكَانَتُ الِيَّيُ تُثْلِعَ عَلِيَكُمُ قُلْنَتُمْ عَلَى أَعْقَالِكُو تَنْكِصُونَ ﴿

مُسْتَكِيْدِيْنَ فَيْهِ لِمِوَاتَهُجُرُوْنَ 🏵

اَفَكُونِيَدَّ بُرُواالْقَوْلَ اَمْدِجَاءَ هُوُمَّالَوُيَاتِ الْبَاءَمُمُ الْوَقِلِينَ ۞

آج مت بلبلاؤ يقيينا تم جارے مقابلہ پر مدد نہ کے جاؤگ۔ (۱۵)

میری آیتیں تو تہمارے سامنے پڑھی جاتی تھیں <sup>(۲)</sup> پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲) اکڑتے اپنیٹھتے <sup>(۳)</sup> افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷)

کیاانہوں نے اس بات میں غورو فکر ہی نہیں کیا؟ <sup>(۱)</sup> بلکہ

- (۱) لیعنی دنیا میں عذاب اللی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار اور جزع فزع انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں عتی-ای طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چھڑانے والا یا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا-
  - (۲) لینی قرآن مجیدیا احکام اللی 'جن میں پیفیر کے فرمودات بھی شامل ہیں۔
- (٣) نکوٹ کے معنی ہیں رَجْعَت قَهْفَرَیٰ (النے پاؤل لوٹنا) لیکن بطور استعارہ اعراض اور روگر دانی کے معنی و منہوم میں استعال ہو تا ہے۔ یعنی آیات و احکام اللی سن کرتم منہ پھیر لیتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے۔
- (٣) بِهِ كا مرجع جمهور مفسرین نے البَیْتُ العَتِیْقُ (خانہ کعبہ) یا حرم لیا ہے۔ یعنی انہیں اپنی تولیت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و گران ہونے کاجوغرہ تھا'اس کی بناپر آیات اللی کا انکار کیا اور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنایا ہے اور مطلب سی ہے کہ قرآن من کران کے دل میں کبرو خوت پیدا ہو جاتی جو انہیں قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتی۔
- (۵) سَمَرٌ کے معنی ہیں رات کی گفتگو یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے لینی چھوڑ دیتے۔ اور بعض نے ہجرکے معنی ہذیان گوئی اور بعض نے فخش گوئی کے کیے ہیں۔ لیعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں ہذیان بکتے ہویا ہے مودہ اور فحش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی بھلائی نہیں' (فتح القدیر' ایسرالنفاسیر) کی شان میں ہذیان کریم ہے۔ لیعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔

  (۲) بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ لیعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔

ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ (۱) (۲۸)

یا انہوں نے اپنے پیغیر کو پھپانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟<sup>(۲)</sup> (۲۹)

یا یہ کتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ (<sup>(۲)</sup> بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے- ہال ان میں اکثر حق سے چڑنے والے ہیں- <sup>(۱)</sup> (20)

اگر حق ہی ان کی خواہشموں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسان اور ان کے در میان کی ہر چیز در ہم برہم ہو جائے۔ (۵) حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔(اک)

كيا آپ ان سے كوئى اجرت چاہتے ہيں؟ ياد ركھيے كه

### آمُ لَمْ يَعْرِفُوْ السَّوْلَهُمْ فَهُوْلَهُ مُنْكِرُونَ 💮

ٱمْرَيْقُوْلُوْنَ يَامٍجَنَّةُۥ بَلْجَاءَهُمُ وِيَالْحَيِّ وَٱكْثَرُهُمُولِكُيِّ كُوْفُونَ ⊙

وَلِوَالْبَهَ الْمَثَّىٰ لَهُوَاءِهُمُ لَفَسَدَتِ السَّمُوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ مَٰ السَّمُوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ مَٰ اللَّهُ الْمَدَّةُ مِنْ اللَّهُ الْمَدِينَ فَيْ مِنْ وَلَمْ هِوْمُثَمِّرِضُونَ فَ

ٱمْتَنَّكُلُهُمْ خَرْجُافَخَرَاجُرَتِكِ خَيْرُةٌ وَهُوَخَيْرُ الزَّرِقِيْنَ @

(۱) یہ آم منقطعہ یا انقالیہ لیعنی بل کے معنی میں ہے لیعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباو اجداد' زمانہ جاہلیت میں محروم رہے۔ جس پر انہیں اللہ کاشکرادا کرنا اور دین اسلام کو قبول کرلینا چاہئے تھا۔

(۲) یہ بطور تو بخ کے ہے' کیونکہ وہ پنجبر کے نسب' خاندان اور اس طرح اس کی صداقت و امانت' راست بازی اور اخلاق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا عتراف کرتے تھے۔

(۳) یہ بھی زجر د تو پخ کے طور پر ہی ہے بینی اس پنجبر نے اپیا قرآن پیش کیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے ہے دنیا قاصر ہے'اسی طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن و سکون کا باعث ہیں۔ کیاالیا قرآن اور الیں تعلیمات ابیا شخص بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟

- (۳) یعنی ان کے اعراض اور انتکبار کی اصل وجہ حق ہے ان کی کراہت (ناپندیدگی) ہے جو عرصۂ دراز ہے باطل کو اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔
- (۵) حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسان کا سارا نظام ہی درہم ہرہم ہو جائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں'اگر فی الواقع ایسا ہو' تو کیا نظام کا ننات ٹھیک رہ سکتاہے؟ وَعَلَیٰ لٰهٰذَا الْقِیَاسِ دیگر ان کی خواہشات ہیں۔

آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رسال ہے-(۷۲) یقینا آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں-(۷۳)

بیتک جو لوگ آخرت پر یقین نهیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑجانے والے ہیں۔ (۱) (۲۳) اوراگر ہم ان پر رحم فرمائیں اوران کی تکلیفیں دور کردیں تو بیتوا پی اپنی سرکشی میں جم کراور بسکنے لگیں۔ (۲) اور ہسکنے لگیں۔ (۲) اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم میہ لوگ نہ تو این پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار این کی۔ (۲) کی۔ (۲)

یماں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تواس وقت فور امایوس ہو گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۷۷) وَإِنَّكَ لَتَكُ مُحُومُ وَإِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِينُو

وَانَّ الَّذِيْنَ لَانُؤُونُونَ بِالْلَافِرَةِ عَنِ الْحِرَاطِلَنكِبُونَ @

ۅؘػۅ۫ۯڝؚٛڹ۠ۿؙۏ۫ۅؘڰۺٞڡؙؙڬٲڡٳۑۿۄ۫ڗۣڽۜڞ۠ڗۣڷڵػؙٷ۠ٳؽٞڟۼؽٵڹۣڡؚۄۛ يَعۡمَهُوۡنَ ۞

يعمهون ۗ۞ وَلَقَتُ ٱخَذُنهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَااسُتَكَانُوُالِرَيِّهِمُ وَمَايَتَضَّرَّعُونَ ۞

حَتَّى َ إِذَا فَتَحُنَا عَلِيَهِهُ بَالْإِذَا عَدَابٍ شَرِيْدٍ إِذَاهُمُ فِيْهِ مُبْلِئُونَ ۚ۞

(۱) لینی صراط متنقیم سے ان کے انحراف کیوجہ آ خرت پر عدم ایمان ہے۔

<sup>(</sup>۲) اسلام کے خلاف ان کے دلول میں جو پخض و عناد تھا اور کفرو شرک کی دلدل میں جس طرح وہ ٹھنے ہوئے تھے' اس میں ان کابیان ہے۔

<sup>(</sup>٣) عذاب سے مرادیمال وہ فکست ہے جو جنگ بدر میں کفار کمہ کو ہوئی 'جس میں ان کے ستر آدی بھی مارے گئے تھے یا وہ قحط سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بددعا کے نتیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ سُلِیَا ہُمّ نے دعا فرمائی تھی «اللَّهُمُ اَّ عَیِنِی عَلَیهِمْ بِسَنِع کَسَنِع یُوسُفَ». (البخاری کتاب المدعوات باب المدعاء علی الممشرکین ومسلم کتاب الممسلمین نازلة "اے ومسلم" کتاب الممسلمین نازلة "اے ومسلم" کتاب الممسلمین نازلة "اے اللہ 'جس طرح حضرت بوسف کے زمانے میں سات سال قحط رہا 'ای طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما"۔ چنانچہ کفار کمہ اس قحط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں میری مدد فرما"۔ چنانچہ کفار مشتہ داری کا واسطہ دے کر کما کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ جس پر آیت نازل ہوئی۔ (ابن کیش)

<sup>(</sup>۳) اس سے دنیا کاعذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی' جہاں وہ تمام راحت اور خیرسے مایوس اور محروم ہوں گے اور تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی-

وَهُواَلَذِيُ اَنْتَاكُوُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَثْكُوُونَ ﴿ وَهُوالَذِي دَّمَ الْكُوْفِ الْأَرْضِ وَالْمِيهِ ثَعْتَرُونَ ﴿

وَهُوَالَّذِي يُحْيَ وَيُحِيْثُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهُ إِلَّهُ وَكُنَا تَعُقِلُونَ ۞

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوْلُونَ 🕾

قَالُوْاَ ءَ إِذَا مِثْنَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظَامًا مَانَاللَّبُعُوْتُونَ ۞

كَتَدُوُعِدُنَاعُنُ وَالْأَوْنَاهِٰنَا مِنْقَبُلُ اِنْ هٰنَا اِلْاَاسَاطِيْرُالْاَقَالِيْنَ ↔

وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور ولی پیدا کے مگرتم بہت (ہی) کم شکر کرتے ہو۔ (۱) (۷۸) اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کرکے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ (۱) (۷۹) اور یہ وہی ہے جو جلا آبا اور مار آہے اور رات دن کے ردوبدل (۳) کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ؟ (۱۸۰)

بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کمی جو اگلے کہتے چلے آئے۔(۸۱)

کہ کیاجب ہم مرکز مٹی اور ہڈی ہو جا ئیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جا ئیں گے؟(۸۲)

ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہو تا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) لیعنی عقل و فہم اور سننے کی بیہ صلاحیتیں عطا کیس ٹاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پیچانیں' سنیں اور اسے قبول کریں۔ یمی ان نعمتوں کاشکرہے۔ مگر یہ شکر کرنے والے لیعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کابیان ہے کہ جس طرح اس نے تہمیں بیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے ' تہمارے رنگ بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں' زبانیں بھی مختلف اور عادات و رسومات بھی مختلف۔ پھرایک وقت آئے گاکہ تم سب کو زندہ کرکے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۳) کینی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا' پھررات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔

<sup>(</sup>۳) جس سے تم میہ سمجھ سکو کہ میہ سب پچھاس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھی ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۵) اَسَاطِیرُ ،اُسُطُورَةٌ کی جمع ہے بعنی مُسَطَّرَةٌ مَکنُوبَةٌ لکھی ہوئی حکایتیں 'کمانیاں- بعنی دوبارہ جی اٹھنے کا دعدہ کب سے ہو تا چلا آرہا ہے 'ہمارے آبا و اجداد سے! لیکن ابھی تک روبہ عمل تو نہیں ہوا' جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میر کمانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں جو نقل در نقل ہوتی چلی آر ہی ہیں 'جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

پوچھنے تو سمی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر جانتے ہو؟ (۸۴)

فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی' کمہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے-(۸۵)

دریافت کیجئے کہ ساتوں آسانوں کااور بہت باعظمت عرش کارب کون ہے؟ (۸۲)

وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کمہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ <sup>(۱)</sup> (۸۷)

پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے (۲) اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیاجا تا (۲) اگر تم جانتے ہو تو ہلادو؟ (۸۸)

یمی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھرتم کد هر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ <sup>(۳)</sup> (۸۹)

حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا ہے اور یہ بیشک جھوٹے ہیں-(۹۰) قُلْ لِيَنِ الْرَصُٰ وَمَنْ فِيُهَآ إِنۡ كُنۡتُوۡ تَعۡلَمُونَ ۞

سَيَقُوْلُوْنَ لِللهِ قُلْ) فَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞

قُلْ مَنُ رَّبُ التَّمُوٰتِ السَّبُعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞

سَيَقُولُونَ بِللهِ قُلْ أَفَلَاتَ تُقُونَ

قُلْ مَنُ بِيَدِهٖ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْ قَاهُويُجِيْرُولايُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوتَعُلَمُونَ۞

سَيَقُولُونَ لِللهِ قُلْ فَأَلَّى ثُلْخُرُونَ

بَلْ اَتَيْنَاهُمُ وِبِالْحَقِّ وَاتَّهُمُ لَكَانِبُوُنَ ·

<sup>(</sup>۱) یعنی جب مهیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیا کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے ' تو پھر تهمیں بیہ تسلیم کرنے میں تامل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے ' پھرتم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بیخے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ؟

<sup>(</sup>r) لعنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے 'کیااسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟

<sup>(</sup>m) لینی جس کووہ نقصان پہنچانا چاہے ، کیا کا نتات میں اللہ کے سوا کوئی الی بستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچالے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے ؟

<sup>(</sup>٣) یعنی چرتمهاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دو سروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت' اس کی خالقیت و ما لکیت اور رزاقیت کے مکر نہیں تھے بلکہ وہ بیہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے' انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دو سروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے

مَالْتَخَذَاللهُ مِنْ وَلَدِوْمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ اِلهِ إِذَّالَانَهَ مَبَ كُلُّ اِلهَٰإِمِنَا خَكَقَ وَلَعَكَلَابَعُثُهُمُ عَلَى بَعْضٍ سُبُعٰنَ اللهِ عَيَّا يَصِمُفُونَ أَنْ

عْلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّا أَيْثُورُكُونَ ﴿

قُلُ رَّتِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿

رَبِّ فَلَا تَجُعَـ لَمِنَ فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ @

وَإِنَّاعَلَى آنَ تُرُيكَ مَانَعِدُهُمُ وَلَقْدِرُونَ ۞

نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے' ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھر آاور ہرایک دو سرے پر چڑھ دوڑ تا-جو اوصاف میہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک (اور بے نیاز) ہے۔ (۹۱)

وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک میہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔ (۹۲)

آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کاوعدہ انہیں دیا جا رہاہے- (۹۳)

تو اے رب! تو مجھے ان خالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ (۱۱) (۹۲۳)

ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو د کھا دینے پریقینیا قادر ہیں- (۹۵)

سے 'ان کو بھی اللہ نے کچھ افتیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یک مغالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل بدعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے 'ان کے نام کی نذر نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں۔ حالا نکہ اللہ نے کسی بھی یہ نہیں فرایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ 'ولی یا نبی کو افتیارات دے رکھے ہیں 'تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو' یا انہیں مدد کے لیے پکارویا ان کے نام کی نذر نیاز دو۔ اس لیے اللہ نے آگے فرایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا۔ یعنی یہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 'اوریہ اگر اللہ کی عبادت میں دو سروں کو شریک کر رہے ہیں 'تو اس لیے نہیں کہ ان دیا کہ اس کی کوئی ولاد ہے نہ اس کی کوئی ولاد ہے نہ اس کاکوئی شریک اگر ایسا ہو تا ور نکل کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کاکوئی شریک اگر ایسا ہو تا وہ ہرایک شریک دو سرے پر غالب آنے کی کو شش کر تا۔ اور جب ایسا نہیں ہے اور نظام کا نئات میں ایسی کشاکشی نہیں ہے تو یقینا اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور بر تر ہے 'جو بیا اس کی بابت باور کراتے ہیں۔

(۱) چَنانِچه صدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھ" وإِذَا أَرَدْتَ بِقَومِ فِتَنَةَ فَعَوَفَنِي إِلَيكَ غَبَرَ مَفْتُونِ " (ترمذی عند سیرسودة ص ومسند أحمد 'جلده 'ص ۱۳۳۳" اے اللہ جب تو کس قوم پر آزمائش یا عذاب بیجنج کافیملہ کرے تواس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھالے "۔

إِدْ فَعُ بِالْكِتَى هِيَ أَحْسَنُ السِّيِّعَةَ فَكُنُ أَعْلُو بِمِالْيَصِفُونَ ٠٠

وَقُلُ رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَرْتِ الشَّيطِيْنِ <sup>٥</sup>

ۅؘٲڠؙٷۮؙٮڸؚڬڒؾؚٲؽ<del>ڲ</del>ٛڞؙۯؙۏڹؚ؈

حَتَّى إِذَاجَآءَ لَحَدُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ الْحِعُونِ ﴿

لَعَلِّىَ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالِلُهَا \* وَمِنْ وَالْمِلَةُ اللَّ

برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سرا سر بھلائی والا ہو' (ا) جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں-(۹۱) اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ جاہتا ہوں- <sup>(۱)</sup> (۹۷)

اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجا کیں۔ <sup>(۱۳)</sup>

یمال تک کہ جبان میں سے کسی کوموت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پرورد گارا ججھے واپس لوٹادے-(۹۹) کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کر لوں' <sup>(آ)</sup> ہرگز ایسا نہیں ہوگا' <sup>(۵)</sup> بیہ تو صرف ایک قول

- (۱) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا "برائی ایسے طریقے سے دور کروجو اچھا ہو' اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ تمہارا دسٹمن بھی' تمہارا گہرا دوست بن جائے گا''۔ (حلم السبجدة -۳۵-۳۸)
- (٢) چنانچ ني صلى الله عليه و سلم شيطان سے اس طرح استعاده كرت «أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِه وَنَفْدِهِ وَنَفْدِهِ » (أبوداود كتاب المصلوة ، باب ما يستفتح به المصلوة من الدعاء- ترمذى باب مايقول عند افتتاح المصلوة )
- (٣) اى ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے تاكيد فرمائى كه براہم كام كى ابتداالله ك نام سے كروليى لبم الله پڑھ كر- كول كه الله كى ياد شيطان كو دور كرنے والى چيز ہے اى ليے آپ يه وعا بھى ما تكتے تھے «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُو ذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُو ذُبِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيطانُ عِنْدَ الْمَوتِ »(أبوداود كتاب الوتر اباب فى الاستعاذة) رات كو گھراہث ميں آپ يه وعا بھى پڑھتے تھے «بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ عَصَبِهِ، وَعِنَا بِهِ وَعَا بِهِى پڑھتے تھے «بِاسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ عَصَبِهِ، وَمِنْ هَرَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ عَصَبِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَبْحُضُرُونِ» (مسند أحمد ٢٠/١٥- أبوداود كتاب الطب باب كيف الوقى تومذى أبواب الدعوات)
- (٣) یہ آرزو' ہر کافرموت کے وقت' دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت' بار گاہ النی میں قیام کے وقت اور جہنم میں و تھکیل دیئے جانے کے وقت کر ہا ہے اور کرے گا' لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ قر آن کریم میں اس مضمون کو متعدد جگہہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ہُ منافقون' ۱۰' ۱۱ براھیم ۴۳۔ آعراف ۵۳۔ السجدۃ ۱۲۔ الاُنعام' ۲۸' ۲۸' الثور کی ۴۳۔ المؤمن اا' ان فاطرے ۲۳۔ وَغَیْرِ هَا مِنَ الآیَاتِ .
  - (۵) كَلَّا 'ڈانٹ ڈپٹ كے ليے ہے يعني ايبا تبھى نہيں ہو سكتا كہ انہيں دوبارہ دنيا ميں بھيج ديا جائے-

ہے جس کا میہ قائل ("ہے ان کے پس پشت تو ایک جاب ہے ان کے دو ایک جاب ہے ان کے دو ارد (۱) اس جا ان کے دن تک ان (۱۰) جاب ہے ہیں جب کہ صور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رہتے ہی رہیں گے 'نہ آپس کی پوچھ کچھ ۔ (ادا) جن کی ترازو کا بلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے۔ (۱۰۲)

اور جن کے ترازو کالمپہ ملکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیاجو ہمیشہ کے لیے جنم واصل ہوئے-(۱۰۳) ان کے چروں کو آگ جھلتی رہے گی (۲۰۰۰) اور وہ وہاں فَإِذَانْفِخَ فِىالصَّوْرِفَلَآٱشْكَابَ بَيْنَهُءُ يَوْمَهٍ ذٍ وَلايَتَسَآءُلُوْنَ ۞

فَمَنُ ثَقُلُتُ مَوَازِنْينَهُ فَأُولِدِكُ فَمُ الْمُفْلِحُونَ 💮

وَمَنَ خَقَتُ مَوَازِيُنُهُ فَأُولِإِكَ الَّذِيُنَ خَسِرُوْاَ انْفُسُهُمُ فِيُجَهَّذِّهُ خِلدُون ۞

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُ وُالنَّارُوَهُ وَفِيهَا كِلِحُونَ ۞

(۱) اس کے ایک معنی تو سے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع (جا کئی) کے وقت کہتا ہے۔ دو سرے معنی ہیں کہ سے صرف بات ہی بات ہے عمل نہیں 'اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا میہ قول 'قول ہی رہے گا' عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نفید نہیں ہوگی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ وَلَوْدُدُوْالْمَادُوْلُواْلَمَادُوْلُواْلَمَانُوُوْاَ اَعْدَادُوْلُواْلَمَانُوُوْاْلَمَانُوُوْاْلَمَانُوُوْاْلَمَانُوْوُوْاْلَمَانُوُوْوَالْمَادُوْلُواْلَمَانُوْوُوْاْلَمَانُوْوُوْلُمَادُوْلُواْلَمَانُووُوْلُمَانُوْوُوْلُمَانُوْوُوْلُمَانُوْوُوْلُمَانُوْوُوْلُمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلَمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووُوْلِمَانُووْوَلِمَانِی اللّٰ مالِکِ کا فرونی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا ہوئے کی آر زو نہیں کرے گا' بلکہ علی صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آر زو کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لحات کو غنیمت جانے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آر زو کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لحات کو غنیمت جانے ہوئے زیادہ سے نیادہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آر زو کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لیات کا نیم کی گار

(۲) دو چیزوں کے درمیان تجاب اور آڑکو برزخ کہاجا تاہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے'اسے یمال برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہو گاجب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی' جو قبر میں یا پرندے کے پیٹ میں یا جالا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے' برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجو د جمال بھی اور جس شکل میں بھی ہو گا۔ بقا ہم وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہو گا' یا راکھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا یا دریا دُن میں بمادیا گیا ہو گایا کی جانور کی خوراک بن گا۔ گاہو گانگی سب کوا یک نیاو جو دعطا فرماکر میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔

(۳) محشر کی ہولنا کیوں کی وجہ سے ابتداء ایہا ہو گا۔ بعد میں وہ ایک دو سرے کو پیچانیں گے بھی اور ایک دو سرے سے پوچھ کچھ بھی کریں گے۔

(۳) چرے کاذکراس لیے کیا ہے کہ بیرانسانی وجود کاسب سے اہم اور اشرف حصہ ہے' ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جسم کوہی محیط ہوگی۔ بدشکل ہنے ہوئے ہوں گے۔ '''(۱۹۴۰) کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھلاتے تھے۔ (۱۰۵) کہیں گے کہ اے برورد گارا جماری مدیختی ہم بر غالب

یں، پر س م ہیں، عاصف (ت ) کہیں گے کہ اے پروردگار! ہماری بد بختی ہم پر غالب (۲) آگی(واقعی)ہم تھے ہی گمراہ-(۱۰۲)

اے ہمارے پروردگار! ہمیں یہاں سے نجات دے اگر اب بھی ہم ایباہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں-(۱۰۷) الله تعالی فرمائے گا پھٹکارے ہوئے سمیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو-(۱۰۸)

میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے جمارے پروردگار! ہم ایمان لا چکے ہیں تو جمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مهمپانوں سے زیادہ مهمپان ہے-(۱۰۹)

(کیکن) تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ (اس مشغلے نے) تم کو میری یاد (بھی) بھلا دی اور تم ان سے نداق ہی کرتے رہے۔ (۱۱۰)

میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کابدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ <sup>(m)</sup> (الا) ٱلَوْتَكُنُ الِيَّنُ ثُنْتُلَ عَلَيْكُوْ فَكُنْتُهُ بِهَا ثُكَذِّبُوُنَ ⊙

قَالُوْا رَتَبْا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِعُونُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِينَ

رَبِّبَاۤ ٱخْرِجُنَامِنُهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞

قَالَ اخْسَنُوافِيْهَا وَلَائْتُكِلِّمُونِ ۞

ٳڬۜۜ؋ػٲڹؘ؋ؘۅ۫ؽ۬ؿؙۺٞٷۼؠڶڋؽؿڠؙۅٛڵۅٛڹۯؾؘڹۜٲٳڡێٙٵ ڡٚٵۼٛڣۯؙؽٮٚٵۅؙٳؙۮػڡؙؿٵۅؘٲؽؙؾۼؙؿؙۯٟٵڶڗۣ۠ڿؚڡؿؽؘ۞ٙ

فَاقَغَنَ تُنْوُهُمُوسِغُوِيًّا حَتَّى ٱلْنُكُولُوذِكُونَ وُلُنُتُومِنَهُمُ تَضْحَلُونَ ۞

إِنْ جَزَيْتُهُوُ الْيَوْمَ بِمَاصَةَرُوا اللهُ وَهُو الْفَأَيْرُونَ ·

<sup>(</sup>۱) کَلَحْ کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کالباس ہیں 'جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے و دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کالباس ہیں 'جب یہ جہنم کی آگ (۲) لذات اور شہوات کو 'جوانسان پر غالب رہتی ہیں 'یمال بد بختی سے تعبیر کیاہے کیوں کہ ان کا نتیجہ 'دائی بد بختی ہے۔ (۳) دنیا میں اہل ایمان کے مقت نیات پر عمل کرتے ہیں تو دین سے ناآشا و رائیان سے بے خبرلوگ انہیں استہزا و ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ کتنے ہی کرور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام اللیہ پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے 'یروے کا مسئلہ کے وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام اللیہ پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے 'یروے کا مسئلہ

قُل كَوْلِيِثْتُون الْأَرْضِ عَدَدسِنين الله

قَالُوْ الْبِثْنَا يَوْمُ الْوَبَعْضَ يَوْمِ فَسُئِلِ الْعَالَةِ يُنَ ﴿

فل إن البِنْتُو الاقليكلاكو أنكو كُنْ ثُوْتَعُكُمُونَ @

اَفَحَسِبْتُوانَبُاخَلَقُنَاكُوْعَبَتُنَا وَّانَّكُوْ اِلَّذِينَا لَا تُرْجَعُونَ ٠

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا الهُ إِلَّاهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكِرِيْمِ ﴿

الله تعالی دریافت فرمائے گاکہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ (۱۱۲)

وہ کمیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم 'گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ (۱۱ (۱۱۳۳)

اللہ تعالیٰ فرمائے گافی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش!تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے؟ <sup>(۱)</sup> (۱۱۲) کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تہیں یو نمی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ

الله تعالی سچاباد شاہ ہے وہ بڑی بلندی والاہے'<sup>(۳)</sup>اس کے سواکوئی معبود نہیں' وہی بزرگ عرش کامالک ہے۔<sup>(۳)</sup> (۱۲۱)

ہے' شادی بیاہ کی ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے' وغیرہ وغیرہ- خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پروا نہیں کرتے اور اللہ و رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقع پر انحراف نہیں کرتے۔﴿ وَلَا يَحَا فُونَ لُوَمَةَ لَآنِهِ ﴾ الله تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اس کی بهترین جزاعطا فرمائے گااور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا- جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے- اللَّهُمَّ ا أَجْعَلْنَا مِنْهُمْ .

- (۱) اس سے مراد فرشتے ہیں' جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہولئاکیاں' ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے دن یا آدھا دن- اس لیے وہ کمیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے۔ بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے بوچھ لے۔
- (۲) اس کا مطلب سے ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقیناً دنیا کی زندگی بت ہی قلیل ہے۔ لیکن اس کتے کو دنیا میں تم نے نہیں جانا۔ کاش تم دنیا میں اس حقیقت سے دنیا کی بے ثبتی سے آگاہ ہو جاتے ' تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کامران ہوتے۔
- (۳) لینی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تہمیں بغیر کمی مقصد کے یوں ہی ایک تھیل کے طور پر بے کارپیدا کرے-اور تم جو چاہو کرو' تم سے اس کی کوئی بازپر س ہی نہ ہو- بلکہ اس نے تہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا-اسی لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے' اس کے سوا کوئی معبود نہیں-
  - (۴) عرش کی صفت کریم بیان فرمائی که وہاں سے رحمتوں اور بر کتوں کا نزول ہو تا ہے۔

وَمَنُ يَتَدُءُ مَعَ اللهِ اللهِ الخَرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهُ ﴿
وَمَنُ يَتَدُءُ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ لَهُ فِهِ ﴿
وَانْمَاحِسَالُهُ عِنْدَرَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ الْكِفْرُ وَنَ ﴿

وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُوالرُحَهُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿

# الله المنظمة ا

## 

سُوُرَةٌ انْزَلْهُمَا وَفَرَضُهُمَا وَانْزَلْنَافِيهُمَ الْيْتِ بَيِّنْتٍ لَمَـ لَكُوْ تَنَكَّرُونَنَ ①

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَلْجُلِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٌ وَلا تَاخُذُكُ وَهِمَازَافَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ تُوفِئُونَ بِاللهِ

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں' پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بیشک کافرلوگ نجات سے محروم ہیں۔ (۱)

اور کہو کہ اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہرمانوں سے بهترمهرمانی کرنے والا ہے-(۱۱۸)

> سورۂ نور مدنی ہے اور اس کی چونسٹھ آیتیں اور نور کوع ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والاہے-

یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے <sup>(۲)</sup> اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آئیتیں (احکام) اتارے ہیں تاکہ تم یاد ر کھو-(ا)

زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کوسو کوڑے لگاؤ۔ (<sup>(۳)</sup> ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب اللی سے بنج جانا ہے، محض دنیا کی دولت اور آسائٹوں کی فراوانی' کامیابی نہیں' یہ تو دنیا میں کافرول کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالی ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے' جس کے صاف معنی یہ بیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے جصے میں آئے گی' نہ کہ دنیوی مال و اسباب کی کثرت' جو کہ بلا تفریق مومن و کافر' سب کوہی حاصل ہوتی ہے۔

☆ سور ۂ نور' احزاب اور نساء ہیہ تینوں سور تیں الیم ہیں' جن میں عور توں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی ساری ہی سورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں 'لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کما تو اس سے اس سورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔

(٣) بد کاری کی ابتدائی سزا' جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی' وہ سور ۃ النساء' آیت ۱۵ میں گزر چکی ہے' اس

وَالْيَوْمُوالْوْخِرُ وَلَيَثْمَدُ عَدَابَهُمَا طَأَرِفَتُهُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

ڵۊٞٳؽ۬ڵٲؽؽڮڂٳڵڒۯٳڹؽةٞڷۉۺؿڔڲةٷڟڒؘٳڹؽۿ۬ڒػؽڮۣڿۿٵٙ ٳڵڒۯٙڮٲۉڞؿڔڰ۫ٷڂڗٟ؞ڒڸػۼڮ۩ڶؠؙۏؙڡۣڹؽڽ۞

تہمیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے' اگر تہمیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ (ا) ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیئے۔ (۲) مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیئے۔ (۲) نائی جماعت مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتااور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کردیا گیا۔ (۳)

میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے 'ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو! پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا'اس کے مطابق بدکار مرد وعورت کی مستقل سزا مقرر کردی گئی ہے 'وہ تم مجھ سے سکھ لو'اور وہ ہے کنوار سے (غیرشادی شدہ) مرد اور عورت کے لیے سوسو کو ڑے اور شادی شدہ مرد وعورت کو سوسو کو ڑے اور شکساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحبح مسلم 'کتاب الحدود باب حد المزنیل ۔ والمسنین) پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی اور سوکو ڑے اور ایک سرا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ کو ڑے (جو چھوٹی سزا ہے) بڑی سزا میں مرغم ہو گئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد ظفائے راشدین اور عمد صحابہ الشیسی تھی ہی ہی ہی سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقہاو علما بھی اس کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا برصغیر میں اس وقت بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اس سزا کے منکر ہیں۔ اس انکار کی اصل بنیاد ہی انکار حدیث بر ہے۔ کیونکہ رجم کی سزا صحح اور نمایت قوی احادیث سے فاہت ہے اور اس کے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علمان اسے متواتر روایات میں شار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کی جیت کا اور دین میں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رجم کا انکار نہیں کر سکا۔

- (۱) اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے ہے گریز مت کرو' ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا' ایمان کے منانی نہیں' منجلہ خواص طبائع انسانی میں ہے ہے۔
- (۲) ناکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں 'زیادہ وسیع پیانے پر حاصل ہو سکے۔ بدفسمتی سے آج کل بر سرعام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ یہ سرا سرجمالت 'احکام اللی سے بغاوت اور بزعم خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کاہمدرداور خیرخواہ بنتا ہے۔ دراں حالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔
  - (۳) اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

جو لوگ یاک دامن عورتوں پر زنا کی شہت لگا نیں پ*ھر* چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں ای کو ڑے لگاؤ اور تبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ بیہ فاسق لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۸) ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں <sup>(۴)</sup> تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مهرمانی کرنے والاہے۔ (۵)

جولوگ اپنی بیویوں پر بد کاری کی تهمت لگائیں اور ان کا

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلْتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبُعَةُ شُهَدَاءً فَأَجُلِدُوْمُ ثَمَنِيْنِي جَلْدَةً وَلاَتَقَبُلُوالَهُمُ شَهَادَةً البَدَّا وَأُولِيْكَ هُو الْفُسِقُونَ © إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَآصُلَحُوا قُانَ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيْهُ وَالَّذِينَ يَوْمُونَ إِذُواجِهُمْ وَلَهُ يَكُنُّ لَهُمُ شَهَكَ آوُ إِلَّا

ا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ غالب احوال کے امتہار ہے ہے اور مطلب بیہ ہے کہ عام طور پر بد کار قتم کے لوگ نکاح کے لیے اینے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں' چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرناپیند کرتی ہے اور مقصود اس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زناایک نمایت فتیج اور بڑا گناہ ہے' اس طرح زنا کاروں کے ساتھ شادی ہیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے-امام شو کانی نے اس مفہوم کو راج قرار دیا ہے اور احادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعض محابہ ﷺ نے بد کار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی'جس پریہ آیت نازل ہوئی' یعنی انہیں ایبا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس ہے استدلال کرتے ہوئے علانے کما ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بد کاری کی ہو۔ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ خالص توبہ کرلیں تو پھران کے در میان نکاح جائز ہے۔ ( تفسیرابن کثیر)

۲۔ بعض کتے ہیں کہ یہاں نکاح' ہے مراد معروف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور مقصد زنا کی شناعت و قباحت بیان کرنا ہے۔مطلب ہیر ہے کہ بد کار مردا بنی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکین کے لیے بد کار عورت کی طرف اور ای طرح بد کار عورت بد کار مرد کی طرف رجوع کرتی ہے' مومنوں کے لیے ایبا کرنالیعنی زنا کاری حرام ہے۔ اور مشرک مرد و عورت کا ذکر اس کیے کر دیا کہ شرک بھی زنا ہے ماتا جاتا گناہ ہے' جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کے دریر جھکتا ہے اس طرح ایک زناکار اپنی بیوی کو چھوڑ کریا بیوی اینے خاوند کو چھوڑ کرغیروں ہے اپنامنہ کالا کراتی ہے۔ یوں مشرک اور زانی کے درمیان ایک عجیب معنوی مناسبت پائی جاتی ہے۔

(۱) اس میں قذف(بہتان تراثی) کی سزابیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مردیر زنا کی تهمت لگائے (اسی طرح جو عورت کمی پاک دامن مردیا عورت ر زناکی تهمت عائد کرے)اوروہ بطور ثبوت جار گواہ پیش نہ کرسکے تو اس کے لیے تین حکم بیان کیے گئے ہیں۔ (ا)انہیں اس کو ژے لگائے جا ئیں '۲) ان کی شہادت بھی قبول نہ کی جائے' س- وه عندالله وعندالناس فاسق بس-

(۲) توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہو گی' وہ ٹائب ہو جائے یا اصرار کرے' یہ سزا تو بسرعال ملے گی۔ البتہ دو سری

آنَفُسُهُ مُ فَشَهَادَةُ آحَدِهِ وَآرِيَمُ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞

وَالْخَامِسَةُ آنَ لَعَنْتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَّذِبِيُنَ ۞

وَيَدُرُؤُاعَهُمَاالْعُنَابَآنُ تَتَغُهَدَارَثُمَ شَهْدَتِ بِاللَّهِ لِنَهُ لِمَنَالكَذِيثِيَنْ ۞

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ آاِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٠

کوئی گواہ بجرخود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہرایک کا ثبوت ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھاکر کہیں کہ وہ پچوں میں سے ہیں۔(۱)

اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۷)

اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر کھے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے-(۸)

اور پانچویں دفعہ کھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کاغضب ہو اگر اس کاخاوند بچوں میں ہے ہو۔ <sup>(۲)</sup> (۹)

دوباتیں جو ہیں 'مردود الشہادة اور فاسق ہونا' اس کے بارے میں اختلاف ہے ' بعض علما اس استیزا کو فسق تک محدود رکھتے ہیں لیٹی تو ہہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا- اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سمجھتے ہیں ' لیٹی تو ہہ کے بعد مقبول الشہاد ة بھی ہو جائے گا- امام شوکانی نے اسی دو سری رائے کو ترجیح دی ہے اور آبدًا کا مطلب بیان کیا ہے مادام قاذفاً لیٹی جب تک وہ بہتان تراثی پر قائم رہے جس طرح کہا جائے کہ کافر کی شہادت بھی قبول نہیں ' تو یماں ' آبھی ' کامطلب یمی ہوگا کہ جب تک وہ کافرے۔

(۱) اس میں لعان کامسکد بیان کیا گیا ہے 'جس کامطلب ہے ہے کہ کسی مرد نے اپنی ہوی کو اپنی آ کھوں ہے کسی غیر کے ساتھ بد کاری کرتے ہوئے دیکھا' جس کا وہ خود تو عینی گواہ ہے لیکن چو نکہ زنا کی حد کے اثبات کے لیے چار مردوں کی عینی گواہ ب ضروری ہے 'اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید تین عینی گواہ پیش نہ کرے 'اس کی ہوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکت ۔ لیکن ابنی آ تکھوں ہے دیکھے لینے کے بعد الی بدچلن ہوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے ۔ شریعت نے اس کا عل ہے بیش کیا ہے کہ یہ مخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر یہ کے گاکہ وہ اپنی ہوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سے ہے ہیا جہ کے ایک اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعت۔

(۲) لینی اگر خاوند کے جواب میں ہیوی چار مرتبہ قسم کھا کر ہید کمہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگر اس کا خاوند سچاہے (اور میں جھوٹی ہوں) تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے نی جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اس لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات بیش آئے 'جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے 'وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔

اگر الله تعالی کا فضل و کرم تم پر نه ہوتا (الله تم پر مشقت اترتی) اور الله تعالی توبه قبول کرنے والا ما حکمت ہے-(۱۰)

ب من المان ہاندھ لائے ہیں (۲) یہ بھی تم

وَلُوۡلِافَصُٰلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَلِيُونَ ۖ

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنْكُوْ لَا تَحْمَنُوهُ شَرًّا لَكُمْ

(۱) اس کا جواب محذوف ہے ' تو تم میں سے جھوٹے پر فور الله کاعذاب نازل ہو جایا۔ لیکن چو نکہ وہ تواب ہے اور تحکیم بھی ' اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی' ناکہ اس کے بعد اگر کوئی سیچ دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور تحکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے غیور مردوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز میاکردی ہے۔

 (۲) إفك عراد وہ واقعہ افك ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن عفت و عزت كو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ النی کی براء ت نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر دیا۔ مخضراً بیہ واقعہ یوں ہے کہ تھم حجاب کے بعد غزوہً بنی المصطلق (مریسیع) سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام الن عن مدینہ کے قریب ایک جگه قیام فرمایا 'صبح کو جب وہال سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ النہ النہ اللہ علی اللہ علی ہے اہل قالم نے یہ سمجھ کراونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین النہ علیا اس کے اندر ہی ہوں گی- اور وہاں سے روانہ ہو گئے ' درال حالیکہ حضرت عائشہ اللہ صحیحیٰ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں 'جب واپس آئیں تو دیکھاکہ قافلہ چلاگیا۔ تو یہ سوچ کروہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیرموجودگی کاعلم ہو گاتو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دریے بعد صفوان بن معطل سلمی جائی آگئے 'جن کی ذمہ داری ہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں- انہوں نے حضرت عائشہ اللہ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا- انہیں دیکھتے ہی إِنَّا لِللهِ إلخ پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین الشیجی کو بہیں چھوڑ کر آگے جلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود کئیل تھاہے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ القیصیٰ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان واپٹے، کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا اور ر کیس المنافقین عبداللہ بن الی نے کما کہ بیہ تنائی اور علیحد گی بے سبب نہیں اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ اللہ ﷺ کو حضرت صفوان بوہٹنئ کے ساتھ مطعون کر دیا' دراں حالیکہ دونوں ان باتوں سے یکسربے خبرتھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگیٹرے کا شکار ہو گئے' مثلاً حضرت حسان' مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جش رضی اللہ عنهم (اس واقعہ کی پوری تفصیل صیح احادیث میں موجود ہے ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک' جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براءت نازل نہیں ہوئی ' سخت بریشان رہے اور حضرت عائشہ الشخصیٰ لاعلمی میں اپنی جگہ بے قرار و مضطرب-ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ إِفْكٌ کے معنیٰ ہیں کسی چیز کو الٹا

ۘؠڵ؞ؙؙڡؙۅؘڂؽؙۯڰڴڐۣڸػڷٳڣڕؿٞؾڣ۠ۿؙ؆ٵڬۺۜٮؘڹڝٙٳ۠ڸڗؿۧۅؘۅؘڷڵؽؽ ؿۘۊڵؽؚؽڗۊؙڝۿؙۿٵۿٵۮڮۼڟؽ۠ۅٛ

لَوْلاَ اِذْسَىِعَتُمُوّهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِاَنْشُومٍ خَيْرًا وَقَالُوا لَمْنَالِفُكُ مُمِينٌ ۞

> ڵۊؙڒڿٳٚ؞ٚۏۘٛڡؘڬؽۄۑٲۯؘۼۼۺؙۿڵٲٷٞڶڎؙڵۅؙؽڷڎٞٳۑٳڷۺ۠ۿڵڵٙ؞ ڡؘٲۏڵؠٟڬۼٮؙ۫ۮاڶڡڎۿؙٳڵڬڒڹؙۏڽ۞

وَلُوۡلِافَضُلُ اللهِ عَلَيْكُوۡوَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنْيَاوَالْاِخِرَةِ السَّكُوْفِ مَا اَفَضُتُوۡفُهُ عِنَا الْسَعِظْمُو ﴿

میں سے ہی ایک گروہ (۱) ہے۔ تم اے اپنے لیے برا نہ سمجھو' بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہترہے۔ (۲) ہاں ان میں سمجھو' بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہترے۔ کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بوے حصے کو سمرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ (۱۱) اس سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کمہ دیا کہ یہ تو تھلم کھلا نیک گوں نہ کی اور کیوں نہ کمہ دیا کہ یہ تو تھلم کھلا

وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں-(۱۳)

صریح بہتان ہے۔ (۱۲)

اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہو تا تو یقیناً تم نے جس بات کے چربے شروع کر رکھے

دینا- اس واقع میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو النا دیا تھا یعنی حضرت عائشہ النہ سی اور تو نثاو تعریف کی مستحق تھیں' عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھیں نہ کہ قذف کی- لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے بر عکس طعن اور بہتان تراشی کابدف بنالیا-

- (۱) ایک گروہ اور جماعت کو عُضبةٌ کما جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دو سرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔
- (۲) کیونکہ اس سے ایک تو تہیں کرب اور صدے کے سبب ثواب عظیم ملے گا' دو سرے آسانوں سے حضرت عائشہ اللہ تھی۔ اللہ ایک تو تعرف میں ایک ایک تو تعرف میں ایک ایک کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا' علاوہ ازیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و موعظت کے اور کئی پہلو ہیں۔
  - (m) اس سے مراد عبداللہ بن الی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔
- (٣) یمال سے تربیت کے ان پیلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضموبیں- ان میں سب سے پہلی بات بیہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں 'جب حضرت عائشہ الشخصیٰ پر اتہام طرازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فور آ اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صرح کیوں قرار نہیں دیا ؟

إِذْتَكَقُّوْنَهُ بِٱلْمِنَيَكُوْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُو تَالَيْسَ لَكُوْبِهِ عِلْدُوتَعَسُبُونَهُ فَيِنَا أَوْهُوعِنْدَاللهِ عَظِيمٌ ﴿

وَ لَوْلَا إِذْ سَمِعُتُمُونُهُ قُلْتُومًا يَكُونُ لِنَا النَّتَكَالَمُولِهِذَا أَسْبُصْنَكَ لَهُ الْمُنْكَالُ لَهْ نَا بُهُتَانَّ عَظِيمٌ ﴿

تے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچنا۔ (۱۴) جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی' گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ (۱۵)

تم نے الی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کمہ دیا کہ ہمیں الی بات منہ سے نکالنی بھی لا نُق نہیں۔ یااللہ! تو پاک ہے' یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ (۱۱)

(۱) وو سری بات اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بیہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ جب کہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے 'اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یمی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان ' مسلح اور حمنہ بنت جمش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند أصمد ' جلد۔ ۱۰ ص۰۰۰ ترمذی نمب (۱۲۸۳) ببوداود 'نمب (۳۲۷۳) بین ماجه 'نمب (۲۵۲۵ عبراللہ بن الی کو سزااس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا وے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دو سرے ' اس کے بیچھے ایک پورا جسے تھا 'اس کو سزا دینے کی صورت میں پچھے ایک خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا 'اس کی مسلمانوں کے لیے مشکل تھا 'اس کی مسلمانوں کے لیے مشکل تھا 'اس کی مسلمانوں کے لیے القدیم)

تیسری بات سے فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہو تا تو تمہارا سے روبیہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگ پھیلانا شروع کر دیا۔ عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشرواشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔

چوتھی بات کہ یہ معالمہ براہ راست حرم رسول ما اللہ اور ان کی عزت و آبرو کا تھالیکن تم نے اسے قرار واقعی ابھیت نمیں دی اور اسے ہلکا سمجھا- اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو رہزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سو کوڑے یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذکیل و ابانت کا سروسامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اسے ہلکامت سمجھو- اسی لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ جمیں ایسی بات منہ سے نکالتی بھی لائق نہیں۔ یہ یقیناً بہتان عظیم ہے- اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ اللہ بھی لائق نہیں ایسی کا افر ہے کیوں کہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تعذیب کرتا ہے رایسراتھا ہیں)

يَعِطُكُوُ اللهُ أَنْ تَعُودُوُ المِثْلِهَ أَبَدُ النَّ كُنْتُو مُتُومِنِينَ ﴿

وَيُهَيِّنُ اللهُ لَكُوُ اللِيتِ وَاللهُ عَلِيُهُ عَكِيمُ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنَ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُواْ الْهُمُّ عَذَاكِ الِيُؤْفِى الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ وَاللهُ يَعْلُمُووَانَّمُّ لِاَتَّعْلَمُوْنَ ۞

وَلَوۡلافَصُٰلُ اللهِ عَلَيۡكُمُ وَرَحۡمَتُهُ وَاَتَىٰ اللهَ رَوۡوَٰتُ رَّحِيۡهُ ۚ ۞َ

ؽؘٳؿۿٵڷڮۮؿؙؽٵڡٮؙٛٷٳڶڒؾۜڽۧۼٷڶڂڟۏ<u>ڽڗٵڰؿڟ</u>؈ٚۊڡۜڽؖؾؿؖؠۼڂٛڟڮڗ ٳڰؿۘؽڟ؈ۼؘٳؾؘڎؙؽٳۿؙڞۯڽٳڶۿڂۺٵؚۧۅٵڷڡ۫ۮڲڒۏڮٙڵڟڞؙڶٳڶڸڡٵؽۘؽڴ

الله تعالی تهیس نفیحت کر تا ہے کہ پھر بھی بھی ایبا کام نہ کرنااگر تم سیچے مومن ہو- (۱۷)

الله تعالی تمهارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہاہے' اور الله تعالیٰ علم و حکمت والاہے-(۱۸)

جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں' اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں حانتے۔(۱۹)

اگرتم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور بیہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مهرمان ہے۔ (توتم پر عذاب اتر جا آ)(۲۰)

ایمان والوا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو- جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں

(۱) فَاحِشَةٌ کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے '(بی اسرائیل) اور یہ البدکاری کی ایک جھوٹی فرکی اشاعت کو بھی اللہ تعالی نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیاو آخرت میں عذاب الیم کاباعث قرار دیا ہے 'جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کااور اللہ تعالیٰ کی مشاکا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی فرکی اشاعت عنداللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات 'ریڈیو' ٹی وی اور فلموں فرراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھراسے پنچارہے ہیں' اللہ کے ہاں بدلوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے ؟ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملاز مین کیوں کراشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیس گے ؟ ای طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لاکرر کھنے والے ، جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے 'وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے ؟ اور کا کابھی گھروں کے اندر اپنی مقدوں کے اندر انشاعت فاحشہ کے اور کان کابھی گھروں کے اندر انشاعت فاحشہ کابی سب ہے 'یہ بھی عنداللہ جرم ہو سکتا ہے ۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا حساس کریں اور اس بے کیائی کے طوفان کورو کئے کے لیے اپنی مقدور بھر سعی کریں۔

(۲) جواب محذوف ہے' تو پھراللہ کا عذاب تنہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ بیہ محض اس کا فضل اور اس کی شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظیم کومعاف فرما دیا۔

وَرَحْمَتُهُ مَازَكُ مِنْكُوْمِنَ آحَدٍ آبَكُ وَلِكِنَّ اللَّهُ يُرَكِّ مَنْ يَشَأَهُ وَاللَّهُ سَمِيْنُ عِلِيْدُ ﴿

ۅؘڵٳؾٲؾڸ؋ۅڵۄٲڷڣؘڞؙڸ؞ڹٮ۬ڬۄۅؘٲڶڛۜٙۼۊٙٲٮؙ۫ؾٛٷٛؿۜٳٙٲۅڸۣٲڶڡٞڒؖۜڸ ۅؘٲڵڛڮؽڹۜۅؘٲڵؠؙۿؚۼؚڔؿؽڣٛڛؽڮٳٮڵۼ<sup>ؾ</sup>ٷڵؽڠڣٛٷ۠ٳۅڵؽڞڣٷٛ۠ ٲڵؿ۫ؿؙٷڹؖڹؙؿؿۼ۫ۼۯڶڵۿؙڵڮ۠ٞۅٛڶڵۿڂؘڣٛۯۨ۫ڗۜڿؽؚ۠۠۞

کاہی تھم کرے گا- اور اگر اللہ تعالیٰ کافضل و کرم تم پر نہ ہوتا۔ ہوتا توتم میں سے کوئی بھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جے پاک کرنا چاہے 'کر دیتا ہے۔ (۱۱) سب سننے والاسب جاننے والاہے۔(۲۱)

تم میں سے جو ہزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مهاجروں کو فی سبیل اللہ وینے سے قتم نہ کھالینی چاہیے' بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرلینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ (اُ) اللہ قصوروں کو

(۱) اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا' اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ندکورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے فکح گئے' یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا' ورنہ وہ بھی اس رومیں بہہ جاتے' جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔ اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہروقت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجو کرتے رہو اور دو سرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوی سے شیطان کے فریب کاشکار ہوگئے ہیں' ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ' بلکہ خیر خوابانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔

(۲) حضرت معطع 'جو واقعہ افک میں ملوث ہو گئے تھ 'فقرائے مہاجرین میں سے تھ 'رشتے میں حضرت ابو بمرصدین بواٹی کے خالہ زاد تھ 'اس لیے ابو بمر بواٹی ان کے کفیل اور معاش کے ذمے دار تھ 'جب یہ بھی حضرت عائشہ الشین کے خالہ زاد تھ 'اس لیے ابو بمر بواٹی ان کے کفیل اور معاش کے ذمے دار تھ 'جب یہ بھی حضرت عائشہ الشین کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بمرصدیق بواٹی کی یہ قتم 'جو اگر چہ بعد غصے میں انہوں نے قتم کھالی کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ئیں گے۔ ابو بمرصدیق بواٹی کی یہ قتم 'جو اگر چہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی ' تاہم مقام صدیقیت 'اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا' اللہ تعالی کو پہند نہیں آئی اور یہ آبت نازل فرمائی 'جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں بوتی رہتی ہیں اور تم بھی دو سروں کے ساتھ اس ہوتی رہتی ہیں اور در گزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری غلطیاں معاف فرما دے ؟ بیا تمہاری غلطیاں معاف فرما دے ؟ بیا تہمارے رب! ہم ضرور یہ انداز بیان اتنامو ثر تھا کہ اس سنتے ہی ابو بمرصدیق بواٹی ہے ساختہ پکارا شے ' کیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے "اس کے بعد انہوں نے اپنی قتم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سریر سی شروع فرما دی (فتح القدیر' این کثیر)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوُنَ الْحُصَنٰتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِلْتِ لُومُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاِخْرَةِ ۖ وَلَهْوَعَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

يَّوْمُ تَنْهُدُ عَلِيْمِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَالْيُدِيْمِ وَالْحِلْفَمْ مِمَا كَانْوَالْعَلْوْنَ ۞

يَوْمَ نِهُ يُكُوفِّنُهُمُ اللَّهُ وَيُنَّاُّمُ الْحَقِّ وَيَعَلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ الْبُونُيُنُ ۞

ٱخَبِيْتُ لِخَيِّيْتُ لِلْخَيِّيْتِيْنَ وَالْخَبِيْتُوْنَ لِلْخَيِيْتُ وَالطَّيِّبُ الطَّلِيِّيْنَ وَالطَّيِبْنُونَ لِلطَّلِيِّيْتِ أُولَلِّكَ مُبَرِّئُونَ مِثَالِقُولُونَ لَمُمْ مَنْفِرَةُ وَيُونُونُ كِيمُهُ شَ

معاف فرمانے والا مهرمان ہے-(۲۲) جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ہلائمان عور توں پر تهمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے- <sup>(۱)</sup> (۲۳۳)

جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ (۲۳) میں میں میں است ال منہوں میں میں است میں انداز کی است

اس دن الله تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گاور وہ جان لیس گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے (ور وہی) ظاہر کرنے والاہے-(۲۵)

خبیث عور تیں خبیث مردوں کے لا کُق ہیں اور خبیث مرد خبیث عور تیں پاک مرد خبیث عور تیں پاک مردوں کے لا کُق ہیں اور پاک عور تیں پاک مردوں کے لا کُق ہیں اور پاک مرد پاک عور توں کے لا کُق ہیں۔ (۳) ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ کمواس

(۱) بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ السی اور دیگر ازواج مطهرات رضی اللہ عنین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تهمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ بیہ ہے کہ ان کے لیے تو بہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے، جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تهمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہو گا کہ وہ قائل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق۔ اور اگر کافرہے، تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں ملعون لیعنی رحمت اللی سے محروم ہے۔

(۲) جیسا که قرآن کریم میں دو سرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(٣) اس کا ایک مفہوم تو یمی بیان کیا گیا ہے جو ترجے ہے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ ﴿ الزَّانِی لَا يَدْیَکُ وُرِ الاَدْانِيَةَ ﴾ کے ہم معنی آبت ہوگی اور خبیثات اور خبیثون سے زانی مرد وعورت اور طیبات اور طیبات اور طیبون سے مراد پاک دامن عورت اور معرد ہوں گے۔ دو سرے معنی اس کے ہیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مردوعورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردول اور عورتوں کا شیوہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے' اس میں اشارہ ہے' اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ الشریکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براءت کرنے والے باک ہیں "۔

(بہتان باز) کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں' ان کے لیے بخش ہے اور عزت والی روزی۔ (۱) (۲۲)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو' (۲) یمی تممارے لیے سرا سر بھتر ہے ناکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (۳)

ؽؘٲؿؙۿٲٲڵۏؚؽڹٲڡ۬ٮؙٚۅٛٲڵٳؾؘڎڂؙڶۅ۠ٲؿۅؙؾٞٵۼؿۯڹؙۼۣڗۣڵؙؠٛڂڠٚؾٞؾؙؾڶۏٮؗٷ ٷؿٮڵٟؿۅٵڡٚڸٙٲۿ۬ڸۿٳڐڶڲۯڂؿڒٛڰڶٳڮڰڴڎٙؾڬڴؘٷڽ۞

(۱) اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔

(٢) گزشته آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدول کابیان گزرا' اب الله تعالی گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہا ہے تاکہ مرد وعورت کے درمیان اختلاط نہ ہو جوعام طور پر زنایا قذف کاسبب بنتا ہے۔ آسنینَاسٌ کے معنی ہیں' معلوم کرنا' یعنی جب تک تمہیں بیہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے' اس وقت تک داخل نہ ہو- بعض نے مَسْتَأنسُوا کے معنی مَسْتَأذنُوا کے کیے ہی 'جیسا کہ ترجے ہے واضح ہے- آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے-لیکن حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھرداخل ہونے کی اجازت طلب کرتے-ای طرح آپ مائیتی کا بید معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ مائیتی اجازت طلب فرماتے' اگر کوئی جواب نہیں آ یا تو آپ وائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے' ٹاکہ ایک وم سامنانہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے (ملاحظہ ہو صحیح بخارى كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا مسند أحمد ١٣٨/٣ أبو داود كتاب الأدب باب کہ مرۃ پسلہ الرجل فی الاستشذان) ای طرح آپ ماٹھاتیا نے دروازے پر کھرے ہو کر اندر جھانکنے ہے بھی نمایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ بھوڑ دی تو آپ سُنْ اَلِیما نے فرمایا کہ اس يركوكي كناه نهين- (البخاري كتاب الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقاً واعينه فلادية له مسلم كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره) آب ما التي التي التي التي كو بهي ناليند فرمايا كه جب اندر س صاحب بیت یو چھ' کون ہے؟ تو اس کے جواب میں "میں" میں" کما جائے۔ اس کا مطلب سے کہ نام لے کر اپنا تعارف كرائ- (صحيح بنحاري كتاب الاستئذان باب إذا قال من ذا؟ قال أنا. ومسلم كتاب الآداب باب كراهة قول المستأذن أنَّا إذاقيل من هذا؟ وأبوداود 'كتاب الأدب)

(٣) لیعنی عمل کرو' مطلب میہ ہے کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھرکے اندر داخل ہونا' دونوں کے لیے اجپانک داخل ہونے سے بمترہے۔

فَانُ لَوْتِحِدُوا فِيهَآ احَدُافَلاتَدُخُلُوهَاحَتَّى يُؤْذَنَ ٱلْكُوْمَالُ قِيْلَ

ٱلْمُوانْجِعُوْا فَانْجِعُواهُوَانَكُ لَلْمُوْوَاللَّهُ بِمَاتَعَلُّونَ عَلِيْمُ ۞

لَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاحُ أَنْ تَدُخُلُوالْبُوتَاغَيُّرَمَسْكُوْنَةٍ فِيْمَامَتَا أَكُلُوْ وَاللَّهُ يَعْلُوْمَانْبُرُوْنَ وَمَاتَكُنُّوُنَ ۞

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ اَبْصَارِهِوْ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُوُ ذَلِكَ اَذَلَ لَهُو اِنَ اللهَ خِيدُ لَا كَالْصَنْعُونَ ۞

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَفْضُضَّنَ مِنَ اَصَّالِهِنَّ وَيَحْفُظَنَ فُرُعِهُنَّ وَلَايُرْتِيَ نِنْتَهُنَّ اِلْاَمَاظَهِرَ مِنْهَاوَلْمِضُورِينَ مِغْمُوهِنَّ عَلَى

اگر وہاں تہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھراجازت لے بغیر اندر نہ جاؤ- اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کما جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ' میں بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے' جو کچھ تم کررہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۲۸)

ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تہمارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو' جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۱) تم جو کچھ بھی فلا ہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاتے۔

مسلمان مردول سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں' ") اور اپنی شگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ (") یمی انکے لیے پاکیزگ ہے 'وگ کے باکن سب سے خردار ہے۔ (۳۰) مسلمان عور توں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں (۵) اور اپنی زینت

(۱) اس سے مراد کون سے گھر ہیں 'جن میں بغیراجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جارہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں 'جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیئے گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے' بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر ہیں' متاع کے معنی' منفعت کے ہیں یعنی جن میں تمہارا فاکدہ ہو۔

- (۲) اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جودو سروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت مذکورہ آ داب کاخیال نہیں رکھتے۔
- (۳) جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی غض بھر (آنکھوں کو پت رکھنے یا بند رکھنے ) کا حکم دے دیا پاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخضوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔
- (٣) لیعنی ناجائز استعال ہے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظرنہ پڑے۔ اس کے بیہ دونوں مفہوم صحیح میں کیوں کہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی ہی' حفظ فروج سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔
- (۵) عور تیں بھی اگرچہ غض بھراور حفظ فروج کے پہلے تھم میں داخل تھیں 'جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے اور مومنین میں

کو ظاہرنہ کریں '(" سوائے اسکے جو ظاہرہے (۲) اور اپنی گریبانوں پراپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں' (۳) اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں' (۳) سوائے اپنے خاوندوں کے (۵) یا اپنے والدکے یا اپنے خسرکے

ؙۼؿؙٷؠڡؚؾؙۜۉ؇ ؽؙڹٮێ۬ڹؽۣؽؘ؆ؿۜٵؚڷٳڸڹٷڷێڡۣؾۜٲۊڵؠؙٙٳۿؚؾٙٵۊؙٳؠٙٚ ڹۼؙٷڵؾڡؚؾؘٲڎٵۺؙٳۧۿؚؾٵٷٵۺؙڵٷڣؙڲٟ؈ۜٵۉٳڂٛۅٳڹ؈ؾٵۏؠڹؽٙ ٳڂٷٳڹڝؚؾٛٲڎؙؠڹؿٙٲڂۏؾ؈ؾٵۏؽٮٳۧۑ؈ؾٵۏؙ؆ڶڴڵڞٵڹۘٮٵۿؙؾ ؘۅٳڶڐٚۑؚ؞ؽؽؘۼٙؿؗٷڶٷڸٵڵۣۯؽۼڝٵڛڗۼٳڶٳؘۅاڶڟؚۿٚڸٵڷۮؚؽؽؘ

- (۱) زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عور تیں اپنے حسن و جمال میں مزید تکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں 'جسکی ناکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے- جب لباس اور زیور کا اظهار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولی حرام اور ممنوع ہوگا۔
- (۲) اس سے مرادوہ زینت اور حصہ جم ہے جس کاچھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہتھیایوں کا 'یا دیکھتے ہوئے آ تکھوں کا ظاہر ہو جانا- اس ضمن میں ہاتھ میں جو انگو شمی ہنی ہوئی یا مندی گل ہو' آ تکھوں میں سرمہ' کاجل ہویا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقعہ یا چادر لی جاتی ہے' وہ بھی ایک زینت ہی ہے۔ تاہم یہ ساری زینتیں ایس ہیں' جن کا ظہار بوقت ضرورت یا ہوجہ ضرورت مباح ہے۔
  - (٣) کاکہ سر'گردن' سینے اور چھاتی کاپر دہ ہو جائے' کیونکہ انہیں بھی بے پر دہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
- (٣) یہ وہی زینت (سکھار) یا آرائش ہے جے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی۔ یعنی لباس اور زیوروغیرہ کی 'جو چادر یا برقعہ کے نیچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کاذکراب استنا کے ضمن میں آیا ہے۔ یعنی ان ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا ظہار جائز ہے۔
- (۵) ان میں سرفیرست خاوند ہے۔ ای لیے خاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے۔ کیوں کہ عورت کی ساری زینت خاوند ہی کے لیے ہوتی ہے 'اور خاوند کے لیے تو عورت کا سارابدن ہی حلال ہے۔ اس کے علاوہ جن محارم اور دیگر بعض افراد کا ہروقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے طبعی طور پر ان کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہو آ' جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے 'جن سے کوئی خطرہ میں موحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور چھا کا ذکر نہیں کیا نہ ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور چھا کا ذکر نہیں کیا

یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھانجوں اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے بھانجوں کے ایا اپنے میل جول کی عورتوں کے <sup>(۲)</sup> یا غلاموں کے <sup>(۳)</sup> یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں <sup>(۳)</sup> یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پروے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ <sup>(۵)</sup> اور اس طرح زور زور خواری مارکر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم

ڵۄؙؽڟٚۿۯؙۅٵۘۜۜۜۼڵ ۘۼۅؗۯٮؾؚٵڵؚڛۜٵٞ؞ۧٷٙڵۯؽڡؙ۫ڔؿڹؠٳڶڿؙڸؚۿؚڹۜ ڶۣؽ۠ۼڵۄؘ؆ؽؙۼ۫ڣؽ۬؈ڽ۬ڔ۫ؽٙؾڡۣؾؘٛۊؿٷٛؽۅٞٳڶڶ۩ڶڎٟۼؚؽۑۼٵؾؿ۠ ٲڵؠؙۅؙ۫ؽؙۊڹػڰڴۄ۫ؿٷٷڹ۞

گیاہے۔ جمہور علما کے نزدیک میہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے اور بعض کے نزدیک میہ محارم میں سے نہیں ہیں (فتح القدیر)

(۱) باپ میں دادا' پر دادا' نانا' پر نانا اور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اس طرح خسر میں خسر کاباپ' دادا' اوپر تک۔ بیٹوں میں پو تا' پر پو تا' نواسہ پر نواسہ ینچے تک۔ خاوندوں کے بیٹوں میں پوتے' پر پوتے' ینچے تک' بھائیوں میں تنوں قتم کے بھائی (عینی' اخیافی اور علاقی) اور ان کے بیٹے' پوتے' پر پوتے' نواسے' ینچے تک۔ بھیبوں میں ان کے بیٹے' ینچے تک اور بھانجوں میں تنیوں قتم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے۔

(۲) ان سے مراد مسلمان عور تیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت' اس کا حسن و جمال اور جسمانی خدوخال اپنے خاوند کے سامنے بیان کریں۔ ان کے علاوہ کسی بھی کافر عورت کے سامنے اظہار زینت منع ہے کہی رائے حضرت عمرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماو مجاهد اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عور تیں مراد لی ہیں' جو خدمت وغیرہ کے لیے ہروقت ساتھ رہتی ہیں' جن میں باندیاں (لونڈیاں) بھی شامل ہیں۔

(٣) بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیال اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی- صدیث ہیں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے - (آبوداود- کتاب اللباس بباب فی العبد ینظر إلى شعر مولاته) اس طرح بعض نے اسے عام رکھاہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں-

(٣) بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے 'کھانے پینے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں۔ بعض نے بے وقوف' بعض نے نامرد اور خصی اور بعض نے بالکل بوڑھے مراد لیے ہیں۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت یائی جائے گی' وہ سب اس میں شامل اور دو سرے خارج ہوں گے۔

(۵) ان سے ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عور توں کے پر دوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ہو جائے''' اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو آگہ تم نجات پاؤ۔''(۳۱)

تم میں سے جو مردعورت بناح کے ہوں ان کا نکاح کر دو<sup>(m)</sup> اور اسپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔<sup>(m)</sup> اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تواللہ تعالی انہیں اسپنے فضل سے غنی بنادے گا۔<sup>(A)</sup> اللہ تعالی کشادگی والااور علم والا ہے۔(۳۲)

وَانْكِوُ الْآَيَا فِي مِنْكُو وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُو وَامَلَكُو الْنَّا مِنْ الْمُؤْلِثُ وَالْمُؤْلِثُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِللللَّالِمُ لَلَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّالِمُولِمُ لَلَّا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّا

- (۱) ماکہ پازیوں کی جھنکار سے مرداس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آجاتے ہیں جنہیں عورت بون کر چلتی ہے تو نک فک کی آواز' زیور کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی۔ اس طرح احادیث میں آیا ہے کہ عورت کے خوشبو لگا کر گھرسے باہر لکانا جائز نہیں' جو عورت ایسا کرتی ہے' وہ بدکار ہے (تومذی' أبواب الاستنذان' أبوداود' كتاب المترجل)
- (۲) یماں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو' وہ چو نکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں' اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کرلی اور ان احکام نہ کورہ کے مطابق پردے کا صبح اہتمام کر لیا تو فلاح و کامیابی اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہارا مقد رہے۔
- (٣) أَيَامَيٰ، أَيِّمٌ كى جَمْع ہے۔ أَيْمٌ الى عورت كو كما جاتا ہے جس كا خاوند نہ ہو'جس میں كنواری' بیوہ اور مطلقہ تینوں آجاتی ہیں۔ اور ایسے مرد كو بھی أَیّم كتے ہیں جس كی بیوی نہ ہو۔ آیت میں خطاب اولیا سے ہے كہ نكاح كر دو' یہ نہیں فرمایا كہ نكاح كر لو' كہ مخاطب نكاح كرنے والے مرد وعورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا كہ عورت ولى كى اجازت اور رضامندى كے بغیرازخودا بنا نكاح نہیں كر سكت ۔ جس كی تائيد احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح امر كے صیغ سے بعض نے استدلال كیا ہے كہ نكاح كرنا واجب ہے' جب كہ بعض نے اسے مباح اور ابعض نے متحب قرار دیا ہے۔ آئم استطاعت ركھنے والے كے ليے بیہ سنت موكدہ بلكہ بعض حالات میں واجب ہے اور اس سے اعراض سخت وعید كا باعث ہے۔ نبی مان آئی كا فرمان ہے ہو مَن رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ (البخاری۔ نمبر ۱۳۰۰ ومسلم نمبر ۱۳۰۰ وسلم نمبر ۱۳۰۰ ومسلم نمبر سنت سے اعراض كیا' وہ مجھ سے نہیں ''۔
- (٣) یمال صالحیت سے مراد ایمان ہے' اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر علتے ہیں یا نمیں؟ بعض اکراہ کے قاکل ہیں' بعض نہیں۔ آہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر غیر مشروع (ایسرالتفاسیر)
- (۵) لینی محض غربت اور نگ وسی نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی نگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے- حدیث میں آتا ہے- انتین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرما تا ہے- انکاح

اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے (۱) یہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے 'تہمارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تہمیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم الی تحریر انہیں کردیا کرواگر تم کوان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو (۲) اور اللہ نے جو مال تہمیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی (۳) دو 'تہماری جو لونڈیال یاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنا کی ذندگی کے

وَلْيَسَتَعَفِ الَّذِينَ الرَّعِيدُ وَنَ ذِكَا عَاصَةًى يُغَنِيهُ وَاللهُ مِنَ فَضَلِهِ وَالَّذِينَ يَيْتَغُونَ الْكِتْبِ مِمّا مَلْكَ الْيَائُمُ وَكَالِيَّوْكُ إِنْ عَلِمْتُو فِيهِ مَعُيِّرًا ثَوَاتُوهُ مُوسِّنَ مَثَالِ اللهِ الَّذِينَ اللهُ وَلا تَكُمُ وَاقْتَلِينَكُو مَنْ الْبِغَا عَلَى الدَّنَ مَتَّصَفُنَ الْاَتَبْتَعُولَا مُوسَى الْعَيْوَةِ الدُّنْهَا وَمَنْ يُكُرِفُهُ مَنْ فَإِنَّ اللهَ مِنْ ابْعُدِ الْدَاهِمِينَ عَفُورُدُ تَحِيْدُ شَى

کرنے والا 'جو پاک وامنی کی نیت سے نکاح کر آہے۔ ۲-) مکاتب غلام 'جو اوائیگی کی نیت رکھتا ہے ۳- اور اللہ کی راہ میں جماد کرنے والا (تومذی- أبواب فضائل المجھاد 'باب ماجاء فی المجاھد' والمکاتب والنکاح)

(۱) حدیث میں پاک دامنی کے لیے 'جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے ' نقلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئ ہے۔ فرمایا "اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے ' اسے (اپنے وقت پر) شادی کر لینی چاہیے 'اس لیے کہ اس سے آ تکھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا' اسے چاہیے کہ وہ (کثرت سے نقلی) روزے رکھے' روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے"البخاری-کتاب المصوم' بیاب المصوم لمین خاف علی نفسہ العزوبة۔ مسلم اُول کتاب النکاح)

(۲) منکانب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جع کر کے اداکر دول گاتو آدادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ «جملائی نظر آنے" کا مطلب ہے' اس کے صدق و امانت پر تہمیں یقین ہو یا کسی حرفت و صنعت سے وہ آگاہی رکھتا ہو۔ تاکہ وہ محنت کر کے کمائے اور رقم اداکر دے۔ اسلام نے چو نکہ ذیادہ سے ذیادہ غلای کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی تھی' اس لیے یمال بھی مالکوں کو تاکید کی گئی کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تامل نہ کرو بشرطیکہ تمہیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو کہ جس سے تمماری رقم کی ادائیگی بھی ممکن ہو۔ بعض علاکے زدیک بیدامروجوب کے لیے اور بعض کے زدیک استحباب کے لیے ہے۔

(۳) اس کامطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جومحاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے تاکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم اداکردے تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو 'اگر اللہ نے جہیں صاحب حیثیت بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے زکو ہ کے جومصارف ثمانیہ (التو بتہ -۲۰ میں) بیان فرمائے ہیں 'ان میں ایک وَفِی الرِ فَابِ بھی ہے جس کے معن ہیں 'گر دنیں آزاد کرانے میں۔ یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکوہ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔

ۅؘڵڡؘۜۮٲٮۛڒؙڶٮؘٚٲٳڷؽڬؙۄ۫ٳڵؾٟ؞ڣ۫ؠؾؚۣؾٝؾ۪ۊۜڡؘؿؘڰڵۺٙٵڷڒؠ۠ؽؘ ڂؘڰۊٳڡڽؙؿؘڣڵۣڴۅۅؘٮۘٷۓڟ؋**ٞڷؚڵۺ**ٞؾؿؽٙ۞ٛ

ٱللهُ نُورُالسَّمُولِ وَالْاَرْضِ مُتَّلُ نُورِهِ كِشْكُو قِ فِيَهَا مِصْبَامٌ الْفِصْبَامُ فِي نُجَاجَةٍ الرُّجَاجَةُ كَانَهَا كَوْكَبُ دُرِّيُ يُّذِوْقَدُ مِن شَجَرَةٍ شُهُوكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشُوتَةٍ يَا الْمُثَالَ الْمَثَالُ الْمُثَالَ الْمَثَال وَلاَعْرُيْهِةٍ مُنْكُلُونَهُمْ الْيُخَرِّعُ مُنَّ يَتَنَالُ وَيَغْمِبُ اللهُ الْمَثَالُ لِلنَّالِينَّ اللهِ

فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو<sup>(۱)</sup> اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالی ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مهرمانی کرنے والا ہے۔ (۳۳) ہم نے تمهاری طرف کھلی اور روشن آیتیں ا نار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پر ہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ (۳۳)

الله نور ہے آسانوں کااور زمین کا''' اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہواور چراغ شیشہ کی قدیل میں ہواور شیشہ مثل جیکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابر کت ورخت زیون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خودوہ تیل جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خودوہ تیل

<sup>(</sup>۱) زمانہ جاہیت میں لوگ محض دنیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ خواہی نخواہی انہیں سے داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا إِنْ أَدَدْنَ عَالب احوال کے اعتبار سے ب داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ تھا دینا یہ مقصود ہے۔ ورنہ مقصدیہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پہند کریں تو پھرتم ان سے سے کام کروا لیا کرو۔ بلکہ تھا دینا یہ مقصود ہے۔ کہ لونڈیوں سے ' دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے ' میہ کام مت کرواؤ' اس لیے کہ اس طرح کہ کمائی ہی حرام ہے۔ جسا کہ حدیث میں وارد ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جن لونڈیوں سے جرآبہ بے حیائی کا کام کروایا جائے گا' تو گناہ گار مالک ہو گالیعنی جرکرنے والا' نہ کہ لونڈی جو مجبور ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ "میری امت سے 'خطا' نسیان اور ایسے کام جو جرسے کرائے گئے ہوں'معان ہیں"۔ (ابن ماجمہ کتناب الطلاق باب طلاق المکرہ والناسی)

<sup>(</sup>٣) یعنی اگر اللہ نہ ہو تا تو نہ آسمان میں نور ہو تانہ زمین میں 'نہ آسمان و زمین میں کی کوہدایت ہی نصیب ہوتی۔ پی وہ اللہ تعالی ہی آسمان و زمین کو روش کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے 'اس کارسول (بہ حیثیت صفات کے) نور ہے۔ یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے 'جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِنْهِنَّ (البحاری) باب البدعاء فی والاً رُضِ وَمَنْ فِنْهِنَّ (البحاری) باب البدعاء فی صلاۃ اللبل) پس اللہ 'اس کی ذات نور ہے 'اس کا مجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق' اس کا عطاکر نے والا صرف ایک اللہ ہے (ایسرالتفاسیر)

وَاللَّهُ إِلٰكُ أَنَّى عَلِيمُو ۞

قریب ہے کہ آپ ہی روشن وینے گے اگر چہ اسے آگ نہ بھی چھوئے 'نور پر نور ہے '<sup>(۱)</sup> اللہ تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کر تاہے جسے چاہے '<sup>(۲)</sup> لوگوں (کے سمجھانے) کو میہ مثالیں اللہ تعالی بیان فرمار ہاہے '<sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالی ہر چیزکے حال سے بخوبی واقف ہے۔ (۳۵)

ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے (۲۰۰۰) وہاں صبح و شام

ؿؙٞڹؙؿۣڗؾۭٲڎؚڹ اللهُ أَنُ تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اسُهُ فُيُسَتِّهُ لَهُ فِيْمَا بِالْفُدُوۡ وَالْاصَالِ ۞

(۱) یعنی جس طرح ایک طاق میں ایبا چراغ ہو' جو شیشے کی قدیل میں ہو' اس میں ایک بابر کت در خت کا ایبا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ ( دیا سلائی) دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو- یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بقعہ نور بن گیا۔ اس طرح اللہ کے نازل کردہ دلاکل و براہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی ہیں اور ایک ہے ایک بڑھ کر بھی لینی نور علی نور جو مشرقی ہے' نہ مغربی کا مطلب ہے' وہ در خت ایسے کھے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی' بلکہ سارا دن وہ وھوپ میں رہتا ہے اور ایسے در خت کا بھل بہت عمدہ ہوتا ہے اور مراداس سے زیتون کا در خت ہے جس کا کھل اور تھی سالن کے طور پر بھی۔ تیل سالن کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی۔

(۲) نُودٌ ہے مراد ایمان و اسلام ہے ' بینی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ' ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرمادیتا ہے ' جس ہے دین و دنیا کی سعاد تول کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔

(۳) جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی 'جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے راتخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کاعلم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔

(٣) جب الله تعالی نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے 'اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی جو شیشے کی قذیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روش ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ بیہ قذیل ایسے گھروں میں ہیں 'جن کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد محدیں ہیں 'جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سٹک و خشت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس میں محبوں کو گندگی 'نعویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض مجدوں کی عمارتوں کو محبوب ہیں ہے بلکہ احادیث میں مجدوں کو زرنگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قراب قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ البوداود 'کتاب المصلاد ہُ

اللہ تعالیٰ کی شیع بیان کرتے ہیں۔ ("(۳۱)

ایسے لوگ (") جنہیں تجارت اور خریدو فروخت اللہ کے

ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکو ۃ اداکرنے سے

غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے

دل اور بہت ہی آئھیں الٹ بلٹ ہوجا ئیں گی۔ (") (سے)

اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین

بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور پچھ زیادتی عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ جے چاہے بے شار روزیاں دیتا ہے۔ (") (سم)

اور کافروں کے اعمال مثل اس چیکتی ہوئی ربیت کے ہیں

اور کافروں کے اعمال مثل اس چیکتی ہوئی ربیت کے ہیں

ڔؚۼٲڵ؆ٮؙؙڷۄ۪ؠ۫ؠۣۿؾۼٵڗۼٞٷٙڵڔؠؘۼٷؽڎؚٟڴۅڶڟٶڶڡٞڶۄٳڶڞڶۅۊ ۅٳؽؾٵٛۧ؞ٳڶڗؙڬۅۼ<sup>ڛ</sup>ؾؘڬٷٞڽؘؽۅ۫ڡؙٲۺۜڡؘڰۘڣ؋ؽ۬ٷڶڨؙڷۅؙڣ ۅٳڵؽۻۧڵۯ۞ٚ

لِيَجْزِيَهُوُ اللهُ ٱحۡسَىَ مَاعَهِ لْوَا وَيَزِيْدُهُمُ مِّنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْذُقُ مَنۡ يَّنَا اُنِغَيۡرِحِمَاٰ لِ ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُ وَالْعُمَالُهُ مُ كَسَرًا بِ يِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ

باب فی بناء المساجد، علاوہ اذیں 'جس طرح مجدوں میں تجارت و کاروبار اور شوروشغب ممنوع ہیں کیونکہ بید مجد کے اصل مقصد 'عبادت کے منافی ہیں۔ اس طرح الله کاذکر کرنے میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک الله کاذکر کیا جائے 'اس کی عبادت کی جائے اور صرف اس کو مدد کے لیے پکارا جائے ﴿ وَآنَ الْسَنْجِدَ وَلُو فَلَاتَدُ عُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ کیا جائے 'اس کی عبادت کی جائے اور صرف اس کو مدد کے لیے پکارا جائے ﴿ وَآنَ الْسَنْجِدَ وَلُمُو فَلَاتَدُ عُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ (دسورة جن ۱۸۰) "دم جدیں' الله کے بین الله کے ساتھ کی کومت یکارو"۔

- (۱) سبیج سے مراد نماز ہے آصال ، اَصِیلٌ کی جمع ہے جمعنی شام ایعنی اہل ایمان 'جن کے دل ایمان و ہدایت کے نور سے روش ہوتے ہیں 'صبح و شام محیدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔
- (۲) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کامسجدوں میں جاکر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نمایت سادہ لباس میں 'بغیرخوشبولگائے اور باپردہ جائیں 'جس طرح کہ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عور تیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ (آبوداود کتاب الصلاح آباب المتشدید فی ذلک 'مسند آجہد'۲/ ۲۹۷)،۳۱
- (٣) یعنی شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَاَنْدُرُهُمْ وَدُوَمُ الْاَذِ فَةِ اِذَا اَلْاَدُنْ لِدُنَى الْحَدُولِ اللَّهِ اَلَّالُونُ لِدَنَى الْحَدَّاءِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ الللل
- (۴) قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی ٹیکیوں کا بدلہ اُضعافاً مُضَاعَفَةً (کئی کئی گنا) کی صورت میں دیا جائے گااور بہت سوں کو بے حساب ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گااور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و تلذذ ہو گا' اس کاتواندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

مَأَةْ حَتَّى إِذَاجَآءُهُ لَوْ يَجِدُهُ شَيِّاً وَوَجَدَا اللهَ عِنْدَهُ فَوَقْمَهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيْهُ الْحِسَابِ ۞

ٱڎۘػڟؙڵٮؾ؈۬ۼؗۅڷۼۣ؆ێۼؘڟۿػۅؙۻ۠ؾڽٛۏؘۊ؋ػۅ۫ڿۺؽۏۊ؋ ڝۜٙٵڹٛٵ۠ڶڶٮڰٛٵؠۘڞؙؠٵ۬ڡٛۊؘڰڹۼڞۣٳۮٙٱڵڿٛۯڿؽۮٷڵۄ۫ۑػػ ٮڒؠٵؙۊڝٞڷٷۼۼڵ؇ڶڵۿڵٷ۫ڎؙۯٵڣؘؠڵڎ؋ڽڽؙٷۅ۞ٛ

جو چیٹیل میدان میں ہو جے پیاسا مخض دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کچھ بھی نہیں پا آ' ہاں اللہ کو اپنے پاس پا تا ہے جو اس کا حساب لپورا پورا چکا دیتا ہے۔ (۱) اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔(۳۹)

یا مثل ان اندهیروں کے ہے جو نمایت گرے سمندر کی مد میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو' پھر اوپر سے باول چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندهیریاں ہیں جو اوپر سے باول چھائے ہوئے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ و کھے سکے' (ا) اور (بات یہ ہے کہ نہ و کھے سکے' (ا) اور (بات یہ ہے کہ) جے اللہ تعالی ہی نور نہ وے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ (۲۰)

(۱) أغمَالٌ عراد 'وہ اعمال ہیں جنہیں کافرو مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں 'جیسے صدقہ و خیرات 'صلہ رحی 'بیت اللہ کی تغیراور حاجیوں کی خدمت وغیرہ-سَرَابٌ 'اس چکتی ہوئی ریت کو کتے ہیں 'جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے۔ سَرَابٌ کے معنی ہی چلنے کے ہیں۔ وہ ریت 'چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے فینعیّق ، فاع کی جمع ہے ' زمین کا نشیمی حصہ 'جس میں پانی ٹھر جا تا ہے یا چلیل میدان۔ بید کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالا نکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل بو دان ہوں گے ' ان کاکوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا' تو وہ اس کے عملوں کا پورا پورا جدا۔ دکا گاہ

(۲) یہ دوسری مثال ہے کہ ایکے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں ایعنی انہیں سراب سے تثبیہ دے لویا اندھیروں سے -یا گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے اکفروضلالت کی اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - یہ اندھیری اندھیری اندھیری اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - یہ اندھیری اندھیری اندھیرے میں انسان کو اپناہا تھ بھی بھائی نہیں دیتا۔

اندھیریاں اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتیں - جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپناہا تھ بھی بھائی نہیں دیتا۔

(۳) یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نورسے وہ محروم رہیں گے۔

ٱلْهُرَّرَ آنَ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي النَّمُوتِ وَالْرَصِ وَالطَّيْرُ ضَفْتٍ كُنُّ ثَنَ عِلمَ صَلَاتَهُ وَتَنْفِيغَهُ وَاللهُ عِلْيُوْمَمَ ايَفْعُلُونَ ۞

وَيِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوِتَ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِرُو ﴿

ٱلْهَتَرَانَ اللَّهُ يُنِعَىٰ سَعَابًا ثُمُّ يُؤَلِّهُ بَيْنَهُ أَتَهَ يَعَلُمُ وُكَانًا فَدَى الُودُقَ يَقُوْمُومِنْ خِلَاهِ وَيُنَوِّلُ مِنَ التَّمَا أُومِنْ جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاّ وُيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنَ يَشَاأُو يَكُودُ سَنَا بَرُقِهِ بِيَذُهُ بِهِ الْأَنْصَارِ ْ ۞

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے (۱) اڑنے والے کل پر ند اللہ کی تشبیح میں مشغول ہیں۔ ہرا یک کی نماز اور تشبیح اسے معلوم ہے (۲) لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ (۱۳) نمین و آسان کی باوشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ بی کی طرف لوٹنا ہے۔ (۳۲)

کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلا تاہے' پھر انہیں ملا تاہے پھر انہیں مہ بہ مہ کر دیتا ہے' پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے در میان میں سے مینہ برستاہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے بہاڑ میں سے اولے برساتا ہے' (۵) پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں

(۱) صَافَاتٌ کے معنی ہیں باسطاتِ اور اس کا مفعول آجنِحتھا محذوف ہے۔ اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ ﴿ مَنْ فَالتَمْوْتِ وَالْدَیْ ﴾ میں پر ندے بھی شامل تھے۔ لیکن یمال ان کا ذکر الگ سے کیا' اس لیے کہ پر ندے' تمام حیوانات میں ایک نمایت متاز مخلوق ہیں' بو اللہ کی قدرت کالمہ سے آسان و زمین کے در میان فضا میں اثرتے ہوئے اللہ کی تبیح کرتی ہے۔ یہ مخلوق اثر نے پر بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

(۲) یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو بیہ علم الهام والقاکیا ہے کہ وہ اللہ کی شبیع کس طرح کرے 'جس کا مطلب بیہ ہے کہ یہ بخت و انقاق کی بات نہیں بلکہ آسان و زمین کی ہر چیز کا شبیع کرنا اور نماز اوا کرنا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک مظهر ہے 'جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدلیع ہے 'جس پر اللہ کے سواکوئی قادر نہیں۔

(۳) لیخی اہل زمین واہل آسان جس طرح اللہ کی اطاعت او راس کی تشییح کرتے ہیں 'سب اس کے علم میں ہے 'یہ گویا انسانوں اور جنوں کو تنبیبہ ہے کہ تنہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے تو تنہیں تو دو سری مخلو قات سے زیادہ اللہ کی تشبیح و تخمید اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے ۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے ۔ دیگر مخلو قات تو تشبیح الٰی میں مصروف ہیں ۔ لیکن شعور اور ارادہ سے بسرہ ورمخلوق اس میں کو تاہی کا ارتکاب کرتی ہے ۔ جس پریقیناوہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی ۔

(۳) پی وہی اصل حاکم ہے 'جس کے تھم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں اور وہی معبود پر حق ہے 'جس کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں -اس کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے 'جہال وہ ہرایک کے بارے میں عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔

(۵) اس کا ایک مطلب تو یمی ہے جو ترجے میں اختیار کیا گیا ہے کہ آسان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے

برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ (۱) بادل ہی سے نگلنے والی بجل کی چبک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آئھوں کی روشنی لے چلی۔ <sup>(۲)</sup> (۴۳۳) اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو ردوبدل کرتا رہتا ہے <sup>(۳)</sup> آئھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ (۴۳۳)

تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ (۵) بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ (۵) بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، (۱) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر تاہے۔ (۵)

يْقَلِّبُ اللهُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّرُولِ الْاَبْمَارِ @

ۅؘڵٮؿؙۮڂؘؘؘٛۛؾؘػؙڴؘۮڵڹۧۼۊڛٞ؆ٝٷڣڹ۫ۿؙؙؠٞۺؙڲؿۺؽٸڵؠڟۏۿۏؠٞڹؙٛؠؙٛ ؆ٞڽؙڲؿؿؽٸڵڔۣڝ۫ڮؿؚٷؽؠؙٛؠٛؠؙڽؙؾؿؿؽٸڷٙ۩ؽۼ۪ۨؿڠٛڶؿؙڶؽۿ؆ ؽۺؙآءٝڒؾٙڶؿڎۼڵڴؚڸ؆ٞۺؙٞؿؙٞۊڮڋؿۘ۠۞

برساتا ہے۔ (ابن کیٹر) دو سرامطلب میہ بیان کیا گیا ہے کہ ساء بلندی کے معنی میں ہے اور جبال کے معنی ہیں بڑے بڑے مکڑے ' پہاڑوں جیسے' یعنی اللہ تعالی آسانوں سے بارش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے مکڑے بھی نازل فرما تا ہے' (فتح القدیر) یا پہاڑ جیسے بڑے بادلوں سے اولے برسا تا ہے۔

- (۱) یعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے' پہنچا تا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ژالہ باری (اولے) کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دو چار کر دیتا ہے' جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیال برباد ہو جاتی ہیں اور جن برای رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچالیتا ہے۔
- (۲) کیعنی بادلوں میں جیکنے والی بجلی 'جوعام طور پر بارش کی نوید جاں فزا ہوتی ہے اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آئکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی صناعی کا ایک نمونہ ہے۔
- (۳) کیعنی مجھی دن بڑے' را تیں چھوٹی اور مجھی اس کے بر عکس۔ یا مجھی دن کی روشنی' کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔
  - (٣) جس طرح سانپ مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں۔
    - (۵) جیسے انسان اور پرندہیں۔
    - (٢) جيسے تمام چوپائے اور ديگر حيوانات ہيں-
- (2) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں 'جیسے کیگرا'

لَقَدُانْزُلْنَا النِيُ تُمَيِّنْتِ وَاللهُ يَهْدِى مَنَ يَتَأَوْلِل عِمَا طِمُسَتَوِيْثِو ۞

وَيَقُولُوْنَ امَنَّا بِلِعْلِهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَا ثُوَيَّتُولَ فَ<sub>لِي</sub>يُّنُ مِنْهُوْمِّنُ بَعُــدِ ذٰلِكَ وَمَااُولَإِكَ بِالنُّمُومِينَ ۞

> وَإِذَادُعُوَّا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُوً إِذَا فَرِيْنَ يِنْهُوْمُنُونَ

> > وَانَ كَنْ لَهُ وَالْحَقُّ يَاثُوا اللَّهِ مُذْعِنِينَ ۞

اَفِى قُلُوْيِهِمْ مَّرَضٌ امِرادُتَا مُوَّا اَمْرِيَّا فُوْنَ اَنْ يَجِيْفَ اللهُ عَيْمُومُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ اُولَلِكَ هُوُالظِّلِمُونَ ﴿

بلاشک و شبہ ہم نے روش اور واضح آیتیں ا تار دی ہیں اللہ تعالیٰ جے چاہے سید هی راہ د کھا دیتا ہے۔ (۱) (۴۸)
اللہ تعالیٰ جے چاہے سید هی راہ د کھا دیتا ہے۔ (۱) (۴۸)
اور کتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرماں بردار ہوئ کچران میں سے ایک فرقد اس کے بعد بھی پھرجا تاہے۔ یہ ایمان والے ہیں (ہی) نہیں۔ (۱) (۲۷)
جمعی پھرجا تاہے۔ یہ ایمان والے ہیں (ہی) نہیں۔ (۱) (۲۷)
اس کا رسول ان کے جھڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک ہماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ (۴۸)
ہمان اگر انہی کو حق پنچتا ہو تو مطبع و فرماں بردار ہو کر اس کی طرف جل آتے ہیں۔ (۱۳)

کیا ان کے دلوں میں بیاری ہے؟ یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خودہی بڑے فالم ہیں۔ (۳)

مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے۔

(۱) آیات فربینات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہراس چیز کابیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین واخلاق ہے ہے جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔ ﴿ مَا فَدُهُمْنَا فِي الْكِيْ بِينَ شَكَّى ﴾ (الأنعام ۲۵۰) ہم نے كتاب ميں كى چيز كے بيان ميں كو آئى نہيں كی "۔ جے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے 'اللہ تعالیٰ اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرمادیتا ہے جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کے جس میں كوئی کجی جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ ہے جس میں كوئی کجی نہیں اسے اختیار كركے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔

(r) یہ منافقین کابیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظهار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفروعناد تھا یعنی اعتقاد صحیح سے محروم تھے۔ اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔

(٣) کیوں کہ انہیں یقین ہو تاہے کہ عدالت نبوی ماڑ تہتیا ہے جو فیصلہ صادر ہو گا'اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگی'اس لیے وہاں اپنامقدمہ لے جانے سے ہی گریز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پر ہیں اور ان ہی کے حق میں فیصلہ ہونے کاغالب امکان ہے'تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہیں إِذْعَانْ کے معنی ہوتے ہیں'ا قرار اور انقیاد واطاعت کے ۔ (٣) جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہو تاہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یا تو ان

إِنَّمَاكَانَ قُولُ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذَا دُعُوَّالِلَ اللهِ وَرَسُّولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُّ آنَ يَتُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَيِّكَ هُمُوالْمُنْ الْحُوْنَ ۞

> وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقُهُ فَأَفَلَمِكَ هُوْ الْفَالِيْوْنَ ﴿

وَاقْسَمُوْ ابِاللهِ جَهْمَا أَيْمَانِهِمُ لِينَ اَمُرَّتَهُمُ لَيَغُومُنَ قُلُلا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعُرُوفَةٌ أِنَّ اللهَ خَبِينُ ثِبِمَا لَتَعْمَلُونَ ﴿

ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جا تا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کردے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنااور مان لیا۔ (ا) یمی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔(۵۱)

جو بھی اللہ تعالی کی' اس کے رسول کی فرماں برداری کریں' خوف اللی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں' وہی نجات پانے والے ہیں۔ (۵۲) بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالی کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں (۳) کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھرے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ (تمہاری) اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۳) جو پچھ تم کر رہے اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۳)

کے دلوں میں کفرونفاق کا روگ ہے یا انہیں نبوت محمدی میں شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول میں نہیں نہیں 'بلکہ اصل حقیقت میہ ہے کہ خود ہی اس کا رسول میں نہیں 'بلکہ اصل حقیقت میہ ہے کہ خود ہی ظالم ہیں۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ جب قضا و فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو' تو اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلا کل سے بے بہرہ ہو تو اس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں۔

- (۱) یہ اہل کفرونفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار وعمل کابیان ہے۔
- (۲) لینی فلاح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جواپنے تمام معاملات میں الله اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت اللی اور تقویٰ سے متصف ہیں' نہ کہ دو سرے لوگ'جو ان صفات سے محروم ہیں۔
- (٣) جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ مِيْ جَهْدٌ فَعُل مُحدُوف كامصدر بِ جوبطور تأكيد ك بُ يَجْهَدُونَ أَيْمَانَهُمْ جَهْدًا يابيه عال كى وجد مضوب بيني مُجْتَهِدِيْنَ فِي أَيْمَانِهِمْ مطلب يب كدا بي وسعت بحرقتمين كعاكر كتي مِين (فق القدير)
- (٣) اور وہ یہ ہے کہ جس طرح تم قسمیں جھوٹی کھاتے ہو' تمہاری اطاعت بھی نفاق پر بٹنی ہے۔ بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ تمہارا معاملہ طاعت معروفہ ہونا چاہیے۔ یعنی معروف میں بغیر کسی قتم کے حلف کے اطاعت 'جس طرح مسلمان کرتے ہیں 'پس تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ-(این کثیر)

قُلُ اَجِلِيُعُوااللهَ وَاَجِلِيعُواالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُواْ فَإِنَّا اَكَلْيُهِ مَاحُيِّلَ وَعَلَيْكُوْمِنَا حُبِتِلْتُوْوَإِنْ نَطِيتُوْهُ نَهْتَدُواْ وْمَسَاعَلَ الرَّيْمُولِ إِلَالْبَلَاةُ الْمُبِينُ ۞

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُامِنَّكُمْ وَ حَمِلُواالطَّلِلَّاتِ
لَيْسَتَّمُلِقَنَّهُوْ فِي الْأَصْ كَمَّاالْتَّكُفَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِهُ وَلَيُمَكِّنَ لَهُوُ دِيْنَهُو الَّذِى الْتَصْلَقُمُ وَلَيْكِلَّالَهُمُ مِّنَ لَهُو خَوْنِهِوَ الْمُنَا يُعَبُّدُونَ فِي لَائْيُرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَلَ بَعْدُ ذَلِكَ فَأُولَلٍكَ هُوُالْفُلِيقُونَ ۞

ہواللہ تعالی اس ہے باخبرہے۔ "(۵۳)
کمہ دیجے کہ اللہ تعالی کا حکم مانو 'رسول اللہ کی اطاعت کرو'
پھر بھی اگر تم نے روگر دانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف
وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیاہے (اس) اور تم پر اس کی
جوابد ہی ہے جو تم پر رکھا گیاہے (اس) ہدایت تو تمہیں اسی
وقت ملے گی جب رسول کی ما تحق کرو۔ (اس) سنو رسول کے
ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچادینا ہے۔ (۵۴)

تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں فلیفہ بنایا تھا زمین میں فلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقینا ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمادے گا جے ان کے لیے وہ پہند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کووہ امن و امان سے بدل دے گا' (۲) وہ میری عبادت کریں

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ تمہارے سب کے حالات سے باخبرہے۔ کون فرمال بردار ہے اور کون نافرمان؟ پس حلف اٹھا کر اطاعت کے اظہار کرنے سے 'جب کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف عزم ہو'تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے' اس لیے کہ وہ پوشیدہ ہے' پوشیدہ تربات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سینول میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگر چہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو!

<sup>(</sup>۲) کیعنی تبلیغ و دعوت'جو وہ ادا کر رہاہے۔

<sup>(</sup>m) لیخی اس کی دعوت کو قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانااور ان کی اطاعت کرنا۔

<sup>(</sup>۴) اس کیے کہ وہ صراط منتقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بعض نے اس وعدہ اللی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی شخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان وعمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔البتہ یہ بات ضرور ہے

گ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھرا کیں گ۔ (ا)

اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ
یقینافاس ہیں۔ (۲) (۵۵)

نماز کی پابندی کرو' زکو ہ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے

رسول کی فرمانبرداری میں گے رہو آگہ تم پر رحم کیا
طے۔ (۲)

وَاَقِيْمُواالصَّلُونَّ وَ انْوَاالْزُّلُونَّ وَلَطِيْعُواالْوَسُولَ لَعَلَّلُهُ تُرْحَمُونَ ۞

کہ عمد ظافت راشدہ اور عمد خیرالقرون میں 'اس وعدہ اللی کا ظہور ہوا 'اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا 'اپنے پہندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو 'امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ورت سے 'چراس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی جو پیش گو تیاں فرمائی تھیں 'وہ بھی اس عمد میں پوری ہو کیں۔ مثلاً آپ مثل آئی معاملہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی جو پیش گو تیاں فرمائی تھیں 'وہ بھی اس عمد میں پوری ہو کیں۔ مثلاً آپ مثل آئی مثل آئی میں اللہ کا آکر طواف کرے خزانے تممارے قدموں میں و ھیر ہوجا کیں آکہ واراب اللہ کا آکر طواف کرے خزانے تممارے قدموں میں و ھیر ہوجا کیں گے۔ چنانچہ ایسانی ہوا اور خطرہ نہیں ہوگا۔ کسریٰ کے خزانے تممارے قدموں میں و میں مثل اللہ علیہ و سلم نے یہ بھی فرمایا تھا ہوا آئی اللہ کرو کی لیے و منام نے یہ بھی فرمایا تھا مسلم کتاب اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے اللہ کو کی لیے وائی نے زمین کو میرے کے سکیٹر دیا 'پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی جھے دیکھ 'عقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پنچ گا 'جمال سلمی ہند ہو تھ کہ کہ تعدد و سنت کی مشطیس ہر جگہ دوشن ہو گئیں۔ اور مصرو افریقہ اور دیگر دور وراز کے ممالک فتح ہو تے اور کفرو شرک کی جگہ توحید و سنت کی مشطیس ہر جگہ دوشن ہو گئیں۔ اور مصرو اللہ یہ میں اسلی تمذیب و تعدن کا پھریا چار دانگ عالم میں الراگیا۔ لیکن یہ وعدہ چو نکہ مشروط تھا 'جب مسلمان ایمان میں کروراور اور علی کو خوف اور دہشت میں الراگیا۔ لیکن یہ وعدہ چو نکہ مشروط تھا 'جب مسلمان ایمان میں کو کائی کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذات میں 'ان کے اقدار اور غلبے کو غلامی میں اور ان

<sup>(</sup>۱) یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق' اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس کفرسے مراد' وہی ایمان' عمل صالح اور توحید ہے محروی ہے' جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت ہے نکل جا آباور کفروفسق کے دائرے میں داخل ہو جا تا ہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ گویا مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو بیہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔

لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَامُعُجِزِينَ فِي الْأَرْضَ وَمَا وَلَهُمُ التَّالُّوْلَهِمُّنَ الْمُصِيرُ ﴿

يَايَهُا الَّذِينَ امْنُوالِيسْتَاذِ نَكُو الّذِينَ مَلَكَ لَيْمَانَكُو وَالَّذِينَ لَوْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُوْتَكَ مَرَّتٍ "مِنْ قَبْل صَافِقِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بَلُوْسِ الظّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَافِقِ الْمِشَآةَ التَّلْفُ عَوْلَتٍ لَكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُوْ وَمِنْ بَعْدِ صَافِقِ الْمِشَآةَ لَتَلْفُ عَوْلَتٍ لَكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُو لِيَسْ عَلَيْكُو وَ لَاعْلَيْهُمُ وَجُنَاحٌ بُعَدَ هُنَ لَا فَوْقُونَ عَلَيْكُو بَعْضُكُمْ عَل بَعْضِ ثَلَالِكَ يُبَيِّنِ اللهُ لَكُو اللهِ يَعْلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ مَعْلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

یہ خیال آپ بھی بھی نہ کرناکہ منکراوگ زمین میں (ادھر ادھر بھاگ کر) ہمیں ہرا دینے والے ہیں ' ان کا اصلی طمکاناتو جنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ (۵۷)
ایمان والوا تم سے تماری ملیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پنچے ہوں (اپنے آنے کی) تمین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجرسے پہلے اور ظمر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے ایار رکھتے ہو اور عشاکی نماز کے بعد ' '') یہ تینوں وقت تمماری (خلوت) اور پردہ کے ہیں۔ '' ان توقوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ '' آتی میں ایک دو سرے کے پاس بھڑت آنے میں ایک دو سرے کے پاس بھڑت آنے جانے والے ہو (آئی)' اللہ اس طرح کھول کھول کر

<sup>(</sup>I) کینی آپ کے مخالفین اور مکذبین اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ' بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قاد رہے۔

<sup>(</sup>۲) غلاموں سے مراد' باندیاں اور غلام دونوں ہیں ڈکا کئ مَرَّاتِ کامطلب او قات' تین وقت ہیں۔ یہ تینوں او قات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہ کار خاص مصروف' یا ایسے لباس میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کاان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ اس لیے ان او قات ثلاثہ میں گھر کے ان خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیراجازت طلب کیے گھرکے اندر داخل ہوں۔

<sup>(</sup>٣) عَوْزَاتِ عَوْزَةً کی جمع ہے 'جس کے اصل معنی خلل اور نقص کے ہیں۔ پھراس کااطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پسندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کما جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور عریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ٹالپسندیدہ ہے۔ یمال ندکورہ تین او قات کو عورات کما گیا ہے بعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے او قات ہیں جن میں تم اینے مخصوص لباس اور ہیئت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۴) لینی ان او قات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے نہ کورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آجا سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئ ہے۔ «إِنَّهَا كَیْسَتْ بِنَجَسٍ ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِیْنَ عَلَیْکُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ »'' بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تممارے پاس (گھرکے اندر) آنے جانے والی ہے''۔ (اُبوداود محتاب الطهادة بیاب سؤوالهوة و تومذی محتاب وبیاب مذکودوغیرہ ، خاوم اور مالک واک کو بھی آپس میں ہر

وَالْقُوَاعِدُمِنَ النِّسَاءِ الْوَقُ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَكِيْسُ عَلَيْهِنَّ جُنَاجُ اَنْ يَضَعُنَ شِيَابَهُنَ غَيْرَمُتَ بَرِّخْتٍ بِزِيْنَةً وَمَانَ يَسْتَعُفِفُنَ خَنْدُلُهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُ ﴿

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

ایٹ احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ (۵۸)

اور تهمارے بیچ (بھی) جب بلوغت کو پہنچ جا ئیں تو جس طرح انکے انگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے ' <sup>(۱)</sup> اللہ تعالی تم سے ای طرح اپنی آیتیں بیان فرما تاہے -اللہ تعالی ہی علم و حکمت والاہے -(۵۹)

بری بو ڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی امید (اور خواہش ہی) نہ رہی ہووہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں''' تاہم اگر ان ہے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے'''' اور اللہ تعالی سنتاجاتا ہے۔(۲۰) اندھے پر' لنگڑے پر' بیار پر اور خود تم پر (مطلقاً) کوئی

وقت ایک دو سرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے- اسی ضرورت عامہ کے پیش نظراللہ نے یہ اجازت مرحمت فرما دی کمیو نکہ وہ علیم ہے کوگول کی ضروریات اور حاجات کو جانتاہے اور حکیم ہے اسکے ہر تھم میں بندول کے مفادات اور حکمتیں ہیں-

<sup>(</sup>۱) ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں 'بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے 'اس لیے ان کے لیے ضرو ری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔

<sup>(</sup>۱) ان سے مراد وہ بو ڑھی اور از کار رفتہ عور تیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔
اس عمر میں بالعوم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے 'وہ ختم ہو جاتی ہے 'نہ وہ کی مرد
سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہیں 'نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عور توں کو پر دے میں تخفیف کی
اجازت دے دی گئی ہے "کپڑے اتار دیں "سے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قمیص کے اوپر عورت پر دے کے لیے بڑی
چادر 'یا برقعہ وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشر طیکہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ
کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود اگر بناؤ سگھار کے ذریعے سے اپنی "جنسیت "کو نمایاں کرنے کے
مرض میں جتلا ہو تو اس شخفیف پر دہ کے حکم سے وہ مشٹی ہوگی اور اس کے لیے کممل پر دہ کرنا ضرور کی ہوگا۔

<sup>(</sup>۳) کینی **ن**د کورہ بو ڑھی عور تیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بردی چادریا برقعہ بھی استعال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بمتر ہے۔

وَلاَعَلَ الْمَوْفِقِ حَرَمُ وَلاَ عَلَ اَنْشُيكُمُ اَنْ تَالْكُوْا مِنْ ابُنُوْ تِكُمْ اَوْ بُنُوْتِ الْبَآمِ كُوْ اَدْبُنُوْتِ الْمَهْتِكُمُ اَوْبُنُوْنِ اِخْوَانِكُو اَوْبُنُوْتِ الْحَوْتِ الْحُولِيكُوْ اَوْبُنُوْتِ اَعْمَامِكُوْ اَوْبُنُوْتِ عَلْتِكُمُ اَوْبُنُوْتِ الْحُولِكُوْ اَوْبُنُوْتِ خَلْتِكُو اَوْمَا مَلَكُمْتُ مُ مَنْقَائِحَهُ آوْصَدِيْقِكُوْ اَوْبُنُونِ خَلْتُمُ بُنُونَ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُولُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ

حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالویا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنی بھوی بھیوں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے با اپنی خالاؤں کے ہویا اپنے دوستوں (۱) کے گھروں سے جن کی تنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں (۱) کے گھروں سے - تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ (۱۳) پس جب تم گھروں میں جانے گھر تو اپنے گھر

(۱) اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام الیکھیں 'آیت میں نہ کور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیال دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے۔ لیکن یہ معذور صحابہ الیکھیں اس کے باوجود' مالکوں کی غیر موجود گی میں ' وہاں ہے کھانا پینا جائز نہ سبجھتے' اللہ نے فرمایا کہ نہ کورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں ہے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں' ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج (گناہ) نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ الیکھیں ' معذور صحابہ الیکھیں کے ساتھ بیٹے کر کھانا' اس لیے ناپند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ ہے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھاجائیں گے' اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اس طرح خود معذور صحابہ الیکھیں ' دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانا سے لیند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانا سے لیند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالی نے دونوں کے لیے وضاحت فرہا دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔

(۲) تاہم بعض علانے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قتم کا کھانا مراد ہے جس کے کھاجانے سے کسی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ الی عمدہ چزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپاکر رکھی ہوں تاکہ کسی کی نظران پر نہ پڑے 'اسی طرح ذخیرہ شدہ چزیں' ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعال میں لانا جائز نہیں۔ (ایسر النفاسیر) اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں' جس طرح حدیث میں ہے آنت و مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نصبر ۲۲۹۱۔مسند أحمد ۲/ انسان کے اپنے ہی گھر ہیں' جس طرح حدیث میں ہے آنت و مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نصبر ۱۲۲۹۔مسند أحمد ۲/ ۱۲۵۰ میں ماجه نصبر ۲۲۵۰ میں ماجه نصبر ۲۲۵۰ وصححه الاکسانی "آدی کی اولاد' اس کی کمائی سے ہے"۔

(٣) اس میں ایک اور تنگی کا زالہ فرما دیا گیاہے۔ بعض لوگ اکیلے کھانا پند نہیں کرتے تھے 'اور کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ' اکٹھے کھا لویا الگ الگ' دونوں طرح جائز ہیں ' گناہ کسی میں نہیں۔ البتہ

والوں کوسلام کرلیا کرو<sup>(۱)</sup> دعائے خیرہے جوبابر کت او رپا کیزہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ 'بوں ہی اللہ تعالی کھول کھول کرتم سے این احکام بیان فرمار ہاہے تاکہ تم سمجھ او-(۱۲) باایمان لوگ تو وہی ہیں جواللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے مِں توجب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں ہی ہیں جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر ايمان لا چکے ميں - (۲) يس جب ايسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے بخشش کی دعاما تگیں 'بیشک اللہ بخشنے والامهرمان ہے-(٦٢) تم الله تعالی کے نبی کے ملانے کو ایسا ملاوا نہ کر لوجیسا کہ آپس میں ایک دو سرے کو ہو تا (۳) ہے۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتاہے جو نظر بچا کر چیکے سے سرک

إِنَّهَا الْمُؤُمِّدُونَ الآذِينَ الْمُنُوا بِاللهو وَرَسُوْلِهِ وَلِذَا كَانُوُّا مَعَهُ عَلَ المُرِحامِمِ لَهُ يَدُ هَبُواحَتَّى يَسْتَاذِ نُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِ نُوْنَكَ أُولِبِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِةً فَإِذَا السَّنَاذَ نُوْكَ لِيعَضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِثْمُمُ وَلُسْتَغْفِرُ لَهُوُ اللهَ إِنَّ الله عَفُورُتَحِيدُهُ ﴿

لاَتَجُعَلُوُّادُعَاءَ التَّسُوُلِ بَيْنَكُوُكَلُعَاءَ بَعُضِكُوْبَضُّا ثَكُّ يَتْكُوْلِللَّهُ الَّذِيثُنَ يَتَمَكَّلُوْنَ مِنْكُوُّلِوَاذًا "فَلْيَحُنْزِالَّذِيْنَ يُغَالِفُوْنَ عَنْ اَمُرِءَ اَنْ تُصِيْبَهُوْ فِنْنَهُ ۖ اَوْيُصِيْبَهُوْ

اکھے ہوکر کھانا ذیادہ باعث برکت ہے 'جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہو تا ہے (ابن کیٹر)

(۱) اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو' آدمی کے لیے اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا بالعوم گراں گزر تا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایبا کریں۔ آخراپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے۔

(۲) لیمنی جعہ و عمیدین کے اجماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں' اس طرح آگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کا مطلب دو سرے لفظوں میں سے ہوا کہ منافقین ایسے اجماعات میں شرکت سے اور آپ مائی ہی از اجازت مائی ہے گریز کرتے ہیں۔

(۳) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح تم ایک دو سرے کو نام لے کر پکارتے ہو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس طرح مت پکارو۔ مثلاً یا محمد مائی ہیں گئی کہ ایسے واللہ وغیرہ کہو۔ (یہ آپ کی نید بل کے دیوں کی بدعا کو دو سرول کی بدعا کو دو سرول کی معنی کو بیش کو خودرت پیش آتی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں) دو سرے معنی ہیں بی کہ رسول کی بدعا کو دو سرول کی ایک کو سرول کی بدعا کو دو سرول کی میں مول کی بدعا کو دو سرول کی ایک کو سے ایک کو سرول کی بدعا کو دو سرول کی دو سرو

عَذَاكِ اللَّهُ 💬

ٱلْاَلَىٰ يَلْهِمَا فِى السَّمَاوِتِ وَالْاَصُّ قَدْيَعَكُوْ مَا اَنْتُوُّ عَكَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُوْجَهُونَ الِيَّهُ وَنَيْنَتِهُ مُمُوْمِهَا عَمِهُ أَوَاللهُ بِكُلِّ فَتَى عَلِيْهُ ۚ ۞

جاتے ہیں۔ (ا) سنو جو لوگ تھم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی ذہر دست آفت نہ آپٹے۔ (۱۳۳) آفت نہ آپٹے۔ (۱۳۳) آگاہ ہو جاؤ کہ آسان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا (۱۳) ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ ''') اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا ہے۔ (۱۳۳)

بددعاکی طرح مت سمجھو'اس لیے کہ آپ کی دعاتو قبول ہوتی ہے۔اس لیے نبی کی بددعامت لو'تم ہلاک ہو جاؤگ۔

<sup>(</sup>۱) یہ منافقین کاروبہ ہو ہاتھا کہ اجہاع مشاورت سے چیکے سے کھسک جاتے۔

<sup>(</sup>۲) اس آفت سے مراد دلوں کی وہ کجی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کردیتی ہے۔ یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سر آبی اور ان کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی اور کفریر خاتمہ ' جہنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے۔ جیساکہ آیت کے اگلے جملے میں فرایا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منساج ' طریقے اور سنت کو ہروقت سائے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اقوال واعمال اس کے مطابق ہوں گے ' وہی بارگاہ اللی میں مقبول اور دو سرے سب مردود ہول گے۔ آپ مرافظ کے فران ہے من عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُورَدٌ » (السخاری کتاب الصلح 'باب إذا اصطلحوا علی صلح جور۔ ومسلم 'کتاب الاقضية 'باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور۔ والسنن ''جس نے ایساکام کیا' جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے ' وہ مردود ہے''۔

<sup>(</sup>٣) خلق کے اعتبار سے بھی' ملک کے اعتبار سے بھی اور مانحتی کے اعتبار سے بھی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے' تھم وے۔ پس اس کے رسول میں آئیا کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے' جس کا تقاضا سے کہ رسول کے کسی تھم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے' اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ رسول میں تھتے کا مقصد ہی ہے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

<sup>(</sup>٣) یہ مخالفین رسول مالیکی کو سنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو' یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن جزا و سزا دے گا۔

## سورہ فرقان کی ہے اور اس میں سہتر آیتیں اور جھ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مموان نهایت رحم والا ہے۔

بہت بابر کت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان (۱) آبارا ٹاکہ وہ تمام لوگوں کے (۲) لیے آگاہ کرنے والابن جائے-(۱)

اسی اللہ کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی (۳) اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا<sup>، (۲۸)</sup> نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے <sup>(۵)</sup> اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازه ٹھیرا دیا (۱) ہے۔(۲)

ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں' یہ تو اپنی جان کے نقصان تفع کا بھی اختیار



## \_\_\_\_\_مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبْرِكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُ قَانَ عَلَى عَبُ إِلِيَّكُونَ لِلْعَلَمِهُ نَ نَبُرًا ﴿

لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَالِ وَالْكَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَهُ يَكُنُّ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْعٌ فَقَدَّرُوْ نَقَدُهُ إِلَى الْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْعً ا

وَاتَّخَذُوْامِنُ دُونِهَ الهَةً لَا يَغُلُقُونَ شَيًّا وَّهُمُ يُخْلَقُونَ وَلاَيَمْلِكُونَ لِانْفُيهِمْ ضَرًّا وَّلاَنَفْعًا وَّلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

وَلَاحَلُوةً وَلَائْثُورًا ۞

- (۱) فرقان کے معنی ہیں حق و باطل' توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا' اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے'اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا-
- (٣) اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالم گیرہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی و رہنما بنا كر بيج كئے ہيں۔ جس طرح وو سرے مقام ير فرمايا ﴿ قُلْ يَانَفُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيمُعاً ﴾ (الأعواف-١٥٨) اور حديث مين بهى فرمايا بُعِنْتُ إِلَى الأحمَر وَالأَسْوَدِ (صحيح مسلم كتاب المساجد) كَانَ النَّبيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَآمَةً (صحيح بخارى كتاب التيمم ومسلم كتاب الىمساجد، "مجھے احمرو اسود سب كى طرف نبي بناكر بھيجا گياہے" - " يسلے نبي كسي ايك قوم كى طرف مبعوث ہو يا تھااور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں''- رسالت و نبوت کے بعد' توحید کا بیان کیا جا رہا ہے- یہاں اللہ کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔
  - (m) یہ پہلی صفت ہے یعنی کا نتات میں متصرف صرف وہی ہے 'کوئی اور نہیں۔
  - (۴) اس میں نصاریٰ' یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بٹمیاں قرار دیتے تھے۔
  - (۵) اس میں صنم پرست مشرکین اور شویت (دو خداؤں شراور خیر' ظلمت اور نور کے خالق) کے قائلین کار د ہے۔
- (۱) ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلو قات کو ہروہ چیز بھی مہیا کی ہے جو

نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی ارضے کے دومالک ہیں۔ (۳)

اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود ای کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی (۲) ہے ، دراصل میہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ (۸)

اوریہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں-(۵)

کمہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ <sup>(۳)</sup> بیشک وہ بڑا ہی بخشنے والامہرمان <sup>(۳)</sup> ہے۔(۲) وَقَالَ الَّذِيْنَكَمُّهُوُا إِنْ هِلْنَّا الِآلَ اِفْكُ إِفْتَرْيَهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الخَرُونَ \*فَقَتْ مُجَانُوهُ ظُلْمُا قَرُورًا خُ

وَقَالُوَّاآسَاطِيُّرُالْاَ وَلِيُنَ اكْتَنَبَهَا فَهِيَ تُمُلَّ عَلَيْهِ كُرُهُ وَالصِّلَا ﴿

قُلُ اَنْزَلَهُ الّذِي يَعُلُمُ السِّكَ فِي السَّمَاطِتِ وَالْأَدْضِ النَّهُ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴿

اس کے مناسب حال ہے یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے ہی مقرر کردی ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھو ژ کر ایسے لوگول کو رب بنالیا ہے جواپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بسرہ ور ہوں- اس کے بعد منکرین نبوت کے شہمات کا ازالہ کیا جارہا ہے-

<sup>(</sup>۲) مشرکین کتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض موالی (مثلاً ابو کلیہ یہار' عداس اور جبروغیرہم) سے مدولی ہے۔ بیسا کہ سور ۃ النول ' آیت ۱۰۳ میں اس کی ضروری تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے ' بھلا ایک ای مخض دو سروں کی مدد سے الی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو' تقائق و معارف بیانی میں بھی معجز نگار ہو' انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلات میں بھی لاجواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں و قوع پذیر ہونے والے واقعات کی فشاندی اور وضاحت میں بھی اس کی صداقت مسلم ہو۔

<sup>(</sup>٣) یہ ان کے جھوٹ اور افترا کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو'اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور ظاف واقعہ ہے؟ یقینا نہیں ہے۔ بلکہ ہربات بالکل صیح اور تچی ہے'اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسان و زمین کی ہرپوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

<sup>(</sup>۸) اس لیے وہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام براسخت ہے جس پر وہ فوری طور پر

وَقَالُوْا مَالِ لَهٰذَاالرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامُرَوَيَمُّ شِي فِي الْأَسْوَاقِ لُوَلَّا انْزِلَ الْيَهُ وَمَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ كَذِيْرًا ﴾

آوُيُلْقِي إلِيهِ كَنْزَا وَتَكُونُ لَهُ جَنَّهُ يُمَا كُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُونَ نَ إِنْ تَنَّيِّعُونَ إِلَّارَجُلُّاتَسُنُعُورًا ۞

ٱنْظُرُكِيْفَ ضَرَبُوالَكَ الْاَمُثْمَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۞

تَبْرَكَ الَّذِئُ إِنْ شَأَنَّ جَعَلَ لَكَ خَبْرًا مِّنَ ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِئُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُزُ وَيَجْعَلْ لَكَ فُصُورًا ۞

اور انہوں نے کہا کہ یہ کیمار سول ہے؟ کہ کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تا <sup>(۱)</sup> ہے 'اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جا تا؟ کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جا تا۔ <sup>(۲)</sup>(2)

یااس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا (۳۳) جا تایا اس کا کوئی باغ ہی ہو تا جس میں سے سے کھا تا۔ (۳۳) اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے بیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ (۸)

خیال تو کیجئے! کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی ہاتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خود ہی بسک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آگئے۔ (۹)

الله تعالی تو ایسابابر کت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرمادے جو ان کے کمے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جن کے نیچے نہریں لہیں لے رہی ہوں

عذاب اللي كي كرفت مين آيجة بي-

(۱) قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیاجا رہاہے اور بیہ طعن رسول کی بشریت پر ہے۔ کیوں کہ ان کے خیال میں بشریت 'عظمت رسالت کی متحمل نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بیہ تو کھا تا پیتا اور بازاروں میں آتا جا تا ہے۔ اور ہمارے ہی جیسابشرہے۔ حالا ککہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے۔

(۲) نہ کورہ اعتراض سے نیچے اتر کر کہا جا رہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کا معاون اور مصدق ہو۔

- (m) تأكه طلب رزق سے وہ بے نیاز ہو تا۔
- (٣) آكه اس كى حيثيت توجم سے كچھ ممتاز ہو جاتى-
  - (۵) کینی جس کی عقل و قهم سحرزده اور مختل ہے۔

(۱) کیعنی اے پیغیر! آپ کی نسبت بیراس فتم کی باتیں اور بہتان تراشی کرتے ہیں 'کبھی ساحر کتے ہیں 'کبھی مسحور و مجنون اور کبھی کذاب و شاعر- حالانکہ بیر ساری باتیں باطل ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل و فنم ہے 'وہ ان کا جھوٹا ہوناجانتے ہیں 'لیس بیرالیں باتیں کرکے خود ہی راہ ہدایت سے دور ہوجاتے ہیں 'انہیں راہ راست کس طرح نصیب ہو سکتی ہے ؟ اور آپ کو بہت سے (پختہ) محل بھی دے دے۔ (۱) (۱) بات میہ ہے کہ میہ لوگ قیامت کو جھوٹ سیجھتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑ کتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ (۱۱)

جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ <sup>(۱۳)</sup>

اور جب میہ جنم کی کسی ننگ جگہ میں مشکییں کس کر بھینک دیئے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت بھاریں گے-(۱۳)

(ان سے کما جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو- (۱۳) (۱۳۳)

آپ کمہ د بین کے کہ کیا یہ بهترہے <sup>(۵)</sup> یا وہ ہینگی والی جنت

ؠؙؙۘۘٛ۠ٛػڴؙڹؙٷٳۑٛڷؾؙٵۼۊۅؘٲۼ۫ؾػؙٮٚڶٳٚڡٙ؈ٛػڎٞڹ ؠؚٳڶٮؾۜٵۼۊۺڝؚؿڒؙؚٳ۞

إِذَارَاتُهُ وُمِّنُ مِّكَانِ بَعِيْبٍ سَمِعُوالَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيْرًا ﴿

وَاذَآالْقُوْامِنْهَامَكَانَاضِيِّقَاتُقَوَّرِنْيَنَ دَعَوُا هُنَـالِكَ ثَنُوزًا۞

لَاتَتْ عُواالْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِمًا وَّا دُعُوا ثُبُورًا كَيْنِيرًا ®

قُلُ آذٰلِكَ خَايُرُ الْمُرَجَّنَّةُ الْخُلْدِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُّونَ

(۱) لیعنی یہ آپ کے لیے جو مطالبے کرتے ہیں' اللہ کے لیے ان کاکر دینا کوئی مشکل نہیں ہے' وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطاکر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب و عناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے۔

- (r) قیامت کایہ جھٹلاناہی تکذیب رسالت کابھی باعث ہے۔
- (٣) لينى جنم ان كافرول كو دور سے ميدان محشر ميں دكيه كرى غصے سے كھول الشے گي اور ان كواپ دامن غضب ميں لينے كے ليے چلائے گي اور جنجلائے گئ جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ إِذَا الْقُوْافِيْهَا اَسْبَهُوالْهَا أَسْبِهِيقًا وَهِي تَعُورُ \* لينے كے ليے چلائے گي اور جنجلائے گئ جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ إِذَا الْقُوْافِيْهَا اَسْبَهُوالْهَا أَسْبَهِ عَلَى اَور وہ تَحَاوُرُونَ الْفَيْوَلُونَ الْفَيْكُولُ ﴾ (سود ، الملك ١٠) " جب جنمى 'جنم ميں دُالے جائيں گے تو اس كا دھاڑنا سين گي اور وہ (بوش فضب سے ) اچھلتى ہوگى ' ايسے لگے گا كہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گئ " جنم كا ديكانا اور چلانا' ايك حقيقت ہے ' استعاره نہيں اللہ كے ليے اس كے اندر احساس وادراك كي قوت پيدا كردينا' مشكل نہيں ہے ' وہ جو چاہے كر سكت ہے۔ آخر قوت گويائي بھي تو اللہ تعالى اسے عطافرائے گا اور وہ ﴿ هَلْ مِنْ تَوْتِيْكِ ﴾ كي صدا بلند كرے گي (سور ہ تق اللہ تعالى اسے عطافرائے گا اور وہ ﴿ هَلْ مِنْ تَوْتِيْكِ ﴾ كي صدا بلند كرے گي (سور ہ ق
- (٣) لینی جنمی جب جنم کے عذاب سے تنگ آگر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آجائے'وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ توان سے کما جائے گاکہ اب ایک موت نہیں گئی موتوں کو لکارو- مطلب بیہ ہے کہ اب تہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع واقسام کے عذاب میں لینی موتیں ہی موتیں جیں 'تم کماں تک موت کامطالبہ کروگے!
- (a) "بي" اشاره ب جنم كے ذكورہ عذابول كى طرف 'جن ميں جننى جكر بند ہوكر مبتلا ہول گے- كه بير بهتر ب جو

كَانَتُ لَهُمُ جَزَآءً وَّمَصِيِّرًا 🛈

ڵۿؙؿۼؙۿٲڡؙٲؽؿۜٲٷؘؽڂڸۑڔؿؙؿٷٵؽٸڸڒۑٟڬ ۅؘ*ڡؙڎؙ*ٲۺؙٷؙڒؙڒ۞

وَيُوْمَ يَهُثُوُوهُوْ وَمَا يَعَبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَانْ تُوْاَضُلُلْتُمُ عِبَادِى لَمَوْلِآءِ اَمُرْهُوْضَلُوا السِّبِيلَ ۞

قَالُوْاسُبْلَعْنَكَ مَاكَانَ يَـنْثَنِقُ لَنَّااَنُ تَتَنَفِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنُ اَوْلِيَكَّهُ وَ لَاِنْ مَتَنَّعْتَهُمُو وَابْكَهُ هُوْحَتْی نَسُواالدِّلْوُوَكَانُوْاقَوْمًا لُوْرًا ۞

جس کاوعدہ پر ہیز گاروں سے کیا گیاہے 'جو ان کابدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے-(۱۵) وہ جو حامیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہو گا'ہمشہ رہنے

وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہو گا 'ہیشہ رہنے والے- یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے- (۱۲)

اور جس دن الله تعالی انهیں اور سوائے الله کے جنہیں یہ پوجتے رہے ' انهیں جمع کر کے پوجھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے۔ ''' (۱۷)

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی ہے زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے (۳) بات ہے ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرما کیں یماں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹے'

کفرو شرک کابدلہ ہے یا وہ جنت' جس کاوعدہ متفین سے ان کے تقویٰ و اطاعت اللی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جنم میں کیا جائے گالیکن اسے یمال اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کرلوگ تقویٰ و اطاعت کا راستہ اختیار کرلیں اور اس انجام برسے نج جائمیں' جس کا نقشہ یمال کھینچا گیا ہے۔

(۱) یعنی ایساوعدہ 'جویقینا پورا ہو کر رہے گا 'جیسے قرض کامطالبہ کیاجا تاہے۔ای طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کرلیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزا کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے۔

(۲) دنیا میں اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی- ان میں جمادات (پھر' ککڑی اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں) بھی ہیں' جو غیرعاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر' حضرت مسیح ملیما السلام اور دیگر بہت سے نیک بندے- اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے- اللہ تعالیٰ غیرعاقل جمادات کو بھی شعور و اور اک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا- اور ان سب معبودین سے پوچھے گا کہ ہلاؤ! تم غیرعاقل جمادت کرکے گراہ ہوئے تھے؟ کے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرکے گراہ ہوئے تھے؟

(٣) ليعن جب بهم خود تيرے سوا كى كو كارساز نہيں سمجھتے تھے تو پھر بهم اپنى بابت كس طرح لوگوں كو كه سكتے تھے كہ تم اللہ كے بجائے جميں اپناولي اور كارساز سمجھو-

ڡؘڡؙۜڬػۜڐٛڹٛۅؙڵۄ۫ۑؠٵؾڠؙۅ۠ڶۏؾؘٚڡٚٵۺؙؾڟۣؽٷؽؘڞڗڡٞٵ ۊٙڵٳٮؘڞڗٵۊؘڝٛڽؾڟڸۄ۫ؾؚؽڴۄؙؽؙڽۊ۫ڰؙؗۼۮؘٵ؆ؙڮؽڗؙٳۛ

وَمَا السَّلْنَاقَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ الْآلَانَّهُ وَلَيَا أَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ وَتَنَعَّ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿

یہ لوگ تھے ہی '' ہلاک ہونے والے-(۱۸) تو انہوں نے تو تہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا' اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے' نہ مدد کرنے کی' ''' تم میں ہے جس جس نے ظلم کیا ہے ''') ہم اسے بڑاعذاب چکھا کیں گے-(۱۹)

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے (اللہ) اور باذاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے (۱۵) اور ہم نے تم میں سے ہراکیک کو دو سرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ (۱۲) کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (۱۵)

- (۱) ییہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کی فراوانی نے انہیں تیری یاد سے عنا فل کر دیا اور ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی۔
- (۲) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کے گاکہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے 'انہوں نے تو تہمیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے براءت کا علان کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مددگار سیجھتے تھے' وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر سے طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیرسکواور اپنی مدد کر سکو؟
- (٣) ظلم سے مراد وہی شرک ہے 'جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے اور قرآن میں دو سرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿ اِنَّ الْقِدْلِهُ لَكُلْلُوْ كَيْطَلِيْرُ ﴾ (لقصان-١٣)
  - (۴) لعنی وہ انسان تھے اور غذاکے محتاج۔
- (۵) گینی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کسب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چزیں منصب نبوت کے منافی نہیں'جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔
- (٢) لیعنی ہم نے ان انبیا کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آ زمائش کی ' ٹاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے ' جنہوں نے آ زمائش میں صبر کا دامن کپڑے رکھا'وہ کامیاب اور دو سرے ناکام رہے۔ ای لیے آگے فرمایا ''کیاتم صبر کرو گے ؟ "
- (۷) لینی وہ جانتا ہے کہ وحی و رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں؟ ﴿ أَمَّلُهُ ٱعْلَهُ حَيْثُ يُتَعِمَّلُ دِسَالَتَهُ ﴾ (الأنعام-۱۳۳) حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول؟ میں نے بندہ رسول بنا پہند کیا (ابن کیش)

وَقَالَ الَّذِينَ لَاِيرُجُونَ لِقَاءَنَالُوُلِآ اُثُوْلَ عَلَيْنَا الْمَلَإِكَةُ اُوْنَىٰ رَبِّبَأَ لَقَدِ اسْتَكْبُرُوْلِقَ الْفُيهِمُ وَعَتُوْ عُتُواْ يَبْدًا ۞

> يَوْمَرَيَوْنَ الْمَلَلِكَةَ لَائْشُوٰى يَوْمَهٍ ذِاللَّمُخْوِمِيْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ حِجُوالمَّمْنُوْدًا ۞

وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِنُوامِنْ عَمَلِ نَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ٣

اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہاکہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں ا تارے جاتے؟ (۱) یا ہم اپنی آئھوں سے اپنے رب کو دکھ لیتے؟ (۱) ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سر کشی کرلی ہے۔ (۱۲) جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہو گی (۱۳) اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے۔ گئے۔ (۲۲)

اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف

<sup>(</sup>۱) لیعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کے بجائے ' کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جا تا۔ یا بیہ مطلب ہے کہ پیفمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ' جنہیں ہم اپنی آ نکھوں سے دیکھتے اور وہ اس بشرر سول کی تقیدیق کرتے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی رب آگر ہمیں کتا کہ محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمهارے لیے ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) اى ائكبار اور سركشى كانتيجه ہے كہ وہ اس فتم كے مطالب كر رہے ہيں جو الله تعالى كى منشا كے خلاف ہيں- الله تعالى تو ايمان بالغيب كے ذريعے سے انسانوں كو آزما تا ہے- اگر وہ فرشتوں كو ان كى آئكھوں كے سامنے اتار دے يا آپ خود زمين پر نزول فرمالے تو اس كے بعد ان كى آزمائش كا پہلو ہى ختم ہو جائے اس ليے الله تعالى ايساكام كيوں كركر سكتا ہے جو اس كى حكمت تخليق اور مشيت تكوينى كے خلاف ہے؟

<sup>(</sup>۳) اس دن سے مراد موت کادن ہے بعنی ہے کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آر زوتو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب ہے فرشتوں کو دیکھیں گے توان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی 'اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذا ب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کتے ہیں اے خبیث درح خبیث جمع سے نکل 'جس سے روح دو رقی اور بھاگئی ہے 'جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹے ہیں جیسا کہ سور ۃ الاُنفال '۵۰ 'سور ۃ الاُنفال کی اُنفیل کے بر عکس مور ہ محمال ہور ۃ 'مولک ہو کہ میں بھی 'نکل !اور الی جگہ ہو اُنفیل کے لیے دیکھئے مسند آخمہ ۲ / ۱۳۲۵–۱۳۵۵ ابن چلل جمال اللہ کی نعمیں ہیں اور وہ رہ ہے جو تجھ سے راضی ہے ''- (تفصیل کے لیے دیکھئے مسند آخمہ ۲ / ۱۳۵۵–۱۳۵۵ ابن ماہ جہ کہناب الذھد 'بیاب ذکر السوت) بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کادن ہے -امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں کر مت ومنوں کو سامنے ظاہر ہوتے ہیں -مومنوں کو رحت و رضوان اللی کی خوش خبری اور کافروں کو بلاکت و خسران کی خبری اور کافروں کو بلاکت و خسران کی خبری اور کافروں کو بلاکت و خسران کی خبری اور کو ال کی سامنے ظاہر ہوتے ہیں - مومنوں کو رحت و رضوان اللی کی خوش خبری اور کافروں کو بلاکت و خسران کی خبری اور کو النے ہیں ۔

<sup>(</sup>۵) حِبْورٌ کے اصل معنی ہیں منع کرنا' روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے وقوفی یا صغر سی کی وجہ سے اس

بو*ه کر*انهیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ <sup>(۱۱</sup> (۲۳) البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بهتر ہو گا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہو گی۔ <sup>(۲۲</sup> (۲۳)

اور جس دن آسان بادل سمیت بیٹ جائے گا <sup>(۳)</sup> اور فرشتے لگا ّیار آبارے جائیں گے-(۲۵)

اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمٰن کابی ہو گا اور بیہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہو گا-(۲۲)

- اَصُكُ الْجُنَّةِ يَوْمَهِ فِ خَيْرُتُ مُتَعَرًّا وَّاحْسَنُ مَقِيلًا ٣
- وَيَوْمَرَتَشَقَّقُ التَّمَآ ءُبِالْغَمَّامِ وَنُزِّلَ الْمَلْمِكَةُ تَنْزِيلًا ۞

ٱلْمُلْكُ يُومَهِنِ إِلْحَقْ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمُّاعَلَى

الْكَفِيرَايْنَ عَسِيْرًا 💮

کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حَجَرَ الْفَاضِيٰ عَلَیٰ فُلاَنِ قاضی نے فلال کو تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ ای مفہوم میں خانہ کعبہ کے اس صے (طیم) کو ججر کما جا آ ہے جے قریش کمہ نے خانہ کعبہ میں ثال نہیں کیا تھا۔ اس لیے طواف کرتے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت 'اس کے بیرونی جھے سے گزرنا چاہیے جے دیوار سے متاز کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی ججر کما جا تا ہے 'اس لیے کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لاکق نہیں ہیں۔ معنی بیہ ہیں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متقین کو دی جاتی ہے۔ لینی بیہ حَرامًا مُحَرَّمًا عَلَیْکُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفرودس اور اس کی تعتیں تم پر حرام ہیں'اس کے مستحق صرف اہل ایمان و تقوی ہوں گے۔

(۱) مَبَآءً ان باریک ذرول کو کتے ہیں جو کی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافرول کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذرول کی طرح بے حیثیت ہول گے۔ 'کیول کہ وہ ایمان و اخلاص سے بھی خالی ہول گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری۔ جب کہ عنداللہ قبولیت کے لیے دونول شرطیں ضروری ہیں۔ ایمان و اخلاص بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ بیال کافرول کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذرول کی مثل کہا گیا ہے۔ اسی طرح دو سرے مقامات پر کہیں راکھ سے 'کمیں سراب سے اور کمیں صاف چھنے پھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری شمثیلات پہلے گزر چھی ہیں ملاحظہ ہو سورة القرة ۲۲۳ 'سورة ابرائیم '۱۱ور سورة الغرز ۲۹۰۔

(۲) بعض نے اس سے بیہ استدلال بھی کیا ہے کہ اٹل ایمان کے لیے قیامت کابیہ ہولناک دن اتنا مخقراور ان کا حساب اتنا آسان ہو گاکہ قیلولے کے وقت تک بیہ فارغ ہو جا ئیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپیر کو استراحت فرما ہوں گئ ، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے بیہ دن اتنا ہلکا ہو گاکہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماذ اواکر لینا۔ (مند آجہ ۲۳/۵)

(m) اس کامطلب ہیہے کہ آسان بھٹ جائے گااو ربادل سابیہ فکن ہوجا ئیں گے 'اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلومیں 'میدان محشر

وَيَهِمَنِيَضُّ الطَّلَامُوَعَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ لِلْيَتَنِى اتَّخَنَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سِيئِلًا ۞

لِوَيْلَتَىٰ لَيْمَ لَمْ أَفْخِذُ فُلَانًا خَلِيُلًا ۞

لَقَدُاْضَلَيْنُ عَنِ الذِّكْرِيَعُدَاذُجَا ۚ فِنَ ۖ وَكَانَ الشَّيُظُنُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ۞

وَكَالُ الرَّيْمُولُ لِيُوتِ إِنَّ قَوْمِي الْتَحَنَّمُولُهُ الْقُرْانُ مَهْجُورًا ۞

ٷۘڬٮٝڸڬؘڄَع۫ڵێٳڮؙڷؚ؞ؘؽؚؾۜۼۮٷٳؾڹۘٵڶٛۿڿڔۣڝؽڹٛٷػۿ۬ ڽڒؾؚڮؘۿٳڋؽٵۊؘؿؘڝؽؙڒٳ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ الْعُزَّانُ جُمُلَةً

اوراس دن طالم شخص اپنے ہاتھوں کو چباچباکر کے گاہائے کاش کہ میں نے رسول( مائیلیویم) کی راہ اختیار کی ہوتی-(۲۷)

ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔'' (۲۸)

اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آپنچی تھی اور شیطان تو انسان کو (وقت پر) دغادینے والا ہے-(۲۹)

اور رسول کے گاکہ اے میرے پروردگار! بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑر کھاتھا۔ (۲) (۳۰) اور اس طرح ہم نے ہرنی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو ہنا دیا ہے۔ (۳) اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ (۳)

اور کافروں نے کما کہ اس پر قرآن سارا کاسارا ایک ساتھ

میں 'جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی' حساب کتاب کے لیے جلوہ فرماہو گا'جیسا کہ سور ۂلقرۃ ' آیت ۲۱۰سے بھی واضح ہے۔ میں نہاں ساری مخلوق جمع ہوگی 'حساب کتاب کے لیے جلوہ فرماہو گا'جیسا کہ سور ۂلقرۃ ' آیت ۲۱۰سے بھی واضح ہے۔

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابطگی نہیں رکھنی چاہیے 'اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھااور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیاہے (طاحظہ ہو مسلم کتاب البروالصلة 'باب استحباب مجالسة الصالحین …..)

(۲) مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے ناکہ قرآن نہ سنا جاسکے 'میہ بھی ہجران ہے' اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے' اس پر غورو فکر نہ کرنا اور اس کے اوا مرپر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا' میہ بھی ہجران ہے بعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے' جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغیراللہ کی ہارگاہ میں استغاثہ دائر فرما کمیں گے۔

(٣) لعین جس طرح اے محمد! (صلی الله علیه وسلم) تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دسمُن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا'ای طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا'لعنی ہرنی کے دسمُن وہ لوگ ہوتے تھے جو گناہ گار تھے'وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے سورۃ الأنعام' آیت ۱۱۲ میں بھی ہیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(٣) لینی بیہ کافر گولوگوں کو اللہ کے راتے ہے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے' اس کو ہدایت سے کون

وَّاحِدَةً ۚ كَذَالِكَ ۚ ثِلْنَٰتِبَتَ مِهِ فُؤَادَكَ وَرَتُّلُنَاهُ تَرُبَّيْكُ ۗ ﴿

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثِلِ اللَّاحِثُنَكَ بِالْحَقِيَّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿

ٱلَّذِيُّنَ يُخْتَوُونَ عَلْ وُجُوفِهِمُ إلل جَهَنَّمَ الْوَلَبِكَ تَتُوَّتُكَانَا وَآضَلُ سَبِيلًا ﴿

وَلَقَدُ الْيَنْنَامُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وِزِيْرًا ﴿

فَقُلْنَا اذْهَبَأَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا فَدَكَرَنْهُمْ تَدُمِيرًا ﴿

ۅؘڠؘۅؙؗمَنُوۡڃ ڵػٲڬڋۅاڶڗؙڛؗڶٲٷٝۼۿؗؠٞۅؘجَڡؙڵؠٛ۠ؠٝڸڵؾۧٳڛ ٳڽڐؙ؞ؙۅٙٲڠؘڎؙٮؙڒڸڶڵ<u>ڟؚڸؠڹ</u>ؽؘۼۮؘٳڴٳڷؽؠؙٵ۠۞ٛ

ہی کیوں نہ اتارا گیا<sup>(۱)</sup> اسی طرح ہم نے (تھو ڑا تھو ڑا کرکے) اتارا تاکہ اس ہے ہم آپ کادل قوی رکھیں 'ہم نے اسے ٹھسرٹھسرکرہی پڑھ سایا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۲)

یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو ہتا دیں گے۔ (") (سس) جولوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ (سس) اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی بارون کوان کا وزیر بنا دیا۔ (سس)

اور کمہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آبتوں کو جھٹلا رہے ہیں- پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ (۳۲)

اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کماتو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنادیا۔اور ہم نے ظالموں کے لیے در دناک عذاب مہیاکرر کھاہے۔(۳۷)

روک سکتاہے؟اصل ہادی اور مدد گار تو تیرا رب ہی ہے۔

(۱) جس طرح تورات 'انجیل اور زبور وغیره کتابین بیک مرتبه نازل هو کمین -

(۲) الله نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو ۲۳ سال میں تھوڑا تھو ڑا کرکے اتارا ٹاکہ اے بیغیر مل کی تیرا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَقُواْنَا فَوَقَتُهُ لِتَقُوّاً فَالِقَالِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكُنْ وَتَوْلَا فَا فَتُوْلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَقَلَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَلَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

(٣) کی قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کر دیں گے اور یوں انہیں لوگوں کو گراہ کرنے کاموقع نہیں ملے گا۔ لوگوں کو گراہ کرنے کاموقع نہیں ملے گا۔

وَّعَادًا وَّتَمُودُوا وَ أَصْعُبَ الرَّيْسَ وَقُورُوا اللَّهِ فَالدِّي ذَلِكَ كَمِثْيُوا ﴿

وَكُلُّاضَرَ بُنَاكَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلُّاتَ بَرُنَاتَتْمِينَا ۞

وَلَقَدُ اَتَوَا عَلَى الْغَرْيَةِ الَّتِيَّ أَمْطِرَتُ مَطْرَ النَّوْءُ آفَلَوْ يَكُونُوْا بَدَوْنَهَا ثَبُلُ كَانُوُا لاَ يَرْجُونَ نُثُورًا ۞

ڡٙٳۮؘٵۯؘؙۏؙڰٳ؈ؙؾؘؾڿۮؙۏؘٮٛڰٳڰڵۿۯؙۊٵڷۿۮؘٳ۩ۜۮؚؽؙؠڡۜػ ٳڟڎؙڔڛؙٷڰ۞

إن كَادَكَيْضِلُّنَاعَنِ الِهَيِّنَالَوُ الْآلَنُ صَبَرُنَا عَلَيْهَا وُسَوْفَ

اورعادیوں اور شمودیوں اور کنو ئیں والوں کو (ا) اور ان کے در میان کی بہت می امتوں کو (۲) (ہلاک کردیا)-(۳۸) اور ہم نے ان کے سامنے مثالیس بیان کیس (۳) پھر ہر ایک کوبالکل ہی تباہ و برباد کردیا۔ (۳۹)

یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئ- (۱۵ کیایہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت بیہ کہ انہیں مرکر جی الحضے کی امید ہی نہیں۔ (۱۱ (۴۰) اور متہیں جب بھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرا بن کرنے لگتے ہیں۔ کہ کیا یمی وہ شخص ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجا ہے۔ (۱۲)

(وہ تو کیئے) کہ ہم اس پر جھے رہے ورنہ انہوں نے تو

- (۱) دَسِّل کے معنی کویں کے میں اُضحَابُ الرَّسِ ، کویں والے- اس کی تعیین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے' امام این جریر طبری نے کما ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں جن کا ذکر سور ۃ البروج میں ہے (ابن کثیر)
- (۲) قَوَنْ کے صحیح معنی ہیں 'ہم عصرلوگوں کا ایک گروہ- جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جائیں تو دو سری نسل دو سرا قرن کہلائے گی- (ابن کثیر)'اس معنی میں ہر نبی کی امت بھی ایک قرن ہو سکتی ہے۔
  - (٣) لعنی دلائل کے ذریعے سے ہم نے جمت قائم کردی۔
    - (۴) یعنی اتمام حجت کے بعد۔
- (۵) کہتی ہے 'قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہا مراد ہیں اور بری بارش سے پھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنگر پھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سور ہُ ہود-۸۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بستیاں شام و فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں 'جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔
- (۱) اس لیے ان جاہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے۔ اور آیات اللی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آتے۔
- (2) دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا ﴿ آهٰذَا الَّذِي بَنْكُوْلِهِتَكُوْ ﴾ (الأنبياء ٢٦) 'دُكيا كيى وه شخص ہے جو تممارے معبودوں كا ذكر كرتا ہے؟'' يعنى ان كى بابت كتا ہے كہ وہ يچھ اختيار نہيں ركھتے۔ اس حقيقت كا اظمار ہى مشركين كے نزديك ان كے معبودوں كى تو بين تھى' جيسے آج بھى قبر پرستوں كو كما جائے كہ قبروں ميں مدفون بزرگ كائنات ميں تصرف كرنے كا اختيار نہيں ركھتے' تو كتے ہيں كہ بيا ولياء اللہ كى شان ميں گتاخى كررہے ہيں۔

يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنُ أَضَلُّ سَبِيلًا @

ٱرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهَ هَوْمُهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيُلًا ﴿

ٱمْعَنَّىَ الْكَوْرُهُ لَهُ مَعُونَ اَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمُوالَّا كَالْاَثْغَامِ بِلْهُ وُاصَّلُّ سِيلًا ﴿

ٱلْهُتَرَ إِلَّ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَالِنًا عُمَّ

ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ (۱) اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گاکہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہواکون تھا؟ (۲۲)

کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کیا آپ اسکے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ (۳۳) کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سبجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ (۳) (۴۳)

کیاآپ نے نہیں دیکھاکہ آپ کے رب نے سائے کو کس

(۱) لیمنی ہم ہی اپنے آبا و اجداد کی تقلید اور روایتی ندہب سے وابنتگی کی وجہ سے غیراللہ کی عبادت سے باز نہیں آئے ورنہ اس پنیبر مائٹ آیا نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھو ڑی۔اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کابیہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر جمے ہوئے ہیں کہ اس پر فخرکر رہے ہیں۔

(۲) لیعنی اس دنیامیں تو ان مشرکین اور غیراللہ کے پجاریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں لیکن جب بیہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب اللہ سے دو چار ہو ناپڑے گاتو پتہ لگے گاکہ گمراہ کون تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در در ریرانی جمینیں جھکانے والے؟

(٣) لینی جو چیزاس کے نفس کو اچھی گئی ای کو اپنا دین و فد ہب بنالیا اکیا ایسے شخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرایا 'دکیاوہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا' پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے' پس اللہ تعالی ہی جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے راہ یاب بس تو ان پر حسرت و افسوس نہ کر'' ( فعاطر ۱۸۰۰) حضرت این عباس رضی اللہ عنما اس کی تغیر میں فرماتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پھڑکی عبادت کرتا رہتا' جب اسے اس سے اچھا پھر نظر آجا تا تو وہ پہلے پھڑکو چھو ڈکر دو سرے پھڑکی لیج جا شروع کر دیتا (ابن کیشر) مطلب ہے ہے کہ ایسے اشخاص' جو عقل و قہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اینامعبود بنائے ہوئے ہیں۔ اے پیغین نہیں لگا سکتا۔

(٣) لیمن میر چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں 'اسے وہ سبھتے ہیں۔ لیکن انسان 'جے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا' وہ رسولوں کی یا دوہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کر آباور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھر آ ہے۔ اس اعتبار سے میر یقینا چوپائے سے بھی زیادہ بر تر اور گمراہ ہے۔

جَعَلْنَاالشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۞

نُوْمَنَفُنهُ اللَّيْنَا فَبَضَّا لَيْنِيرُوا ۞

وَهُوَالَّذِي حَمَّلَ لَكُوْ الْيُلَ لِبَاسًا وَالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ التَّهَارُنُتُورً اللَّ

وَهُوَالَّذِي َ اَرْسُلَ الرِّياحَ بُثُرُا اَبَيْنَ يَدَى دَحْمَتِهُ وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءُ مَا َّحُكُهُورًا ۞

لِنُعْنَ يه بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِثَاخَلَقَنَا اَغْمَامًا وَاتَاسِقَ كَشِيْرًا ۞

طرح پھیلادیا ہے؟ (۱) اگر چاہتاتو اسے ٹھمرا ہواہی کر دیتا۔ (۲) پھرہم نے آفاب کواس پردلیل بنایا (۳۵) پھرہم نے اسے آہستہ اپنی طرف تھینج لیا۔ (۳۳) اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا (۵) اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ (۲۵)

اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ (۸۸)

ناکہ اس کے ذرایعہ سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اس ہم اپنی مخلو قات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ (۴۹)

- (۱) یمال سے بھرتوحید کے دلا کل کا آغاز ہو رہاہے- دیکھو!اللہ تعالیٰ نے کا ئنات میں کس طرح سامیہ بھیلایا ہے 'جو صبح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے- یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی 'دھوپ کے ساتھ میہ سمٹمااد رسکڑ ناشروع ہو جا آہے-ا
  - ۲) لیخی ہیشہ سامیہ ہی رہتا' سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔
- (۳) کینی دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیزا پی ضد سے پیچانی جاتی ہے-اگر سورج نہ ہو تا' تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔
  - (٣) لینی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف تھینج لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا مگبیر اندھیرا چھاجا آ ہے۔
  - (۵) لین لباس 'جس طرح لباس انسانی دُهانچ کو چھپالیتا ہے 'اس طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپالیتی ہے۔
- (۱) سبات کے معنی کالمنے کے ہوتے ہیں۔ نیندانسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے 'جس سے اسکو راحت میسر آتی ہے۔ بعض کے نزدیک سبات کے معنی تدریکیلئے کے ہیں۔ نیندمیں بھی انسان دراز ہوجا تاہے 'اس لیےا سے سبات کمالا ایسرالنفاسیروفع القدسر)۔
- (2) لینی نیند' جو موت کی بهن ہے' دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے پھراٹھ کھڑا ہو تا
- ے- صدیث میں آتا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو سے وعا پڑھتے ۔ «اَلْحَمْدُ للهِ اللّذِي أَخْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيهِ النَّشُورُ» (دواہ البخاری-مشکلوہ ، کتاب الدعوات، "تمام تعریفیں اس الله کے لیے ہیں جس نے ہمیں
  - مارنے کے بعد زندہ کیااور اس کی طرف اسمٹھے ہونا ہے"۔
- (٨) طَهُورٌ (بِفَنْحِ الطَّاءِ) فعول كوزن ير آلے كے معنى ميں بے يعنى الى چيز جس سے پاكيزگى عاصل كى جاتى ہے-

وَلَقَدُ صَرَّفَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُونُوا ۗ فَأَبَى ٱكْثُرُالثَاسِ اِلْاكَفُورُا ⊙

وَلُوْ شِنْنَالْبَعَنْنَافِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿

نَلانُطِعِ الْحَفِيٰ يُنَ وَجَاهِدُ هُوْرِهِ جِهَادُ الْكِيدُا @

ۅۿۅؘٳڷێڹؽ۫ٷٙڔٙٲڷڹڂۛ؞ؘؽؠ۬ڶڬٵۼۮ۫ۛٛٛٛ۠ٷڶۛۛؗٛٛۊٞڟۮؘٳڝڵ۬ڋ ؙؙؙؙؙۻٵڋ۠ۊػۼۜڵؠؽؙؠؘۿٵؠڒۧۏۼؙٲڒڿؖٷؙٳ؆۫ڂٛٷڒٳ۞

اور بیشک ہم نے اسے ان کے در میان طرح طرح سے بیان کیا ٹاکہ <sup>(۱)</sup> وہ نصیحت حاصل کریں 'مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۰) اگر ہم چاہتے تو ہر ہر <sup>ر</sup>ہتی میں ایک ڈرانے والا بھیج <sup>(۳)</sup> دیتے۔(۵۱)

پس آپ کافروں کا کمنا نہ مائیں اور قرآن کے ذریعہ ان

سے پوری طاقت سے برا جماد کریں۔ (۵۲)

اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے
ہیں 'یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا' (۵)

اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط

جیسے وضو کے پانی کو وضواور ایند هن کو وقود کما جاتا ہے' اس معنی میں پانی طاہر (خود بھی پاک) اور مطہر (دو سرول کو پاک کرنے والا) بھی ہے۔ حدیث میں بھی ہے "إِنَّ الْمَاءَطَهُورٌ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ» (اَبُوداود' السرمذی۔ نمبر ۲۱' النسسانی و ابن ماجه وصححه الآلبانی فی السنن، '' پانی پاک ہے' اسے کوئی چیز ناپاک شیس کرتی '' ہال اگر اس کارنگ یا ہویا ذاکقہ بدل جائے تو ایساپانی تاپاک ہے۔ کمافی الحدیث۔

- (۱) لیعنی قرآن کریم کو-اور بعض نے صَرَّ فَنَاهُ میں ہا کامرجع ہارش قرار دیاہے 'جس کامطلب یہ ہو گاکہ ہارش کو ہم پھیر پھیر کربرساتے ہیں لیعن مجھی ایک علاقے میں 'مجھی دو سمرے علاقے میں ۔ حتی کہ بعض دفعہ الیابھی ہو آہے کہ مجھی ایک ہی شہرکے ایک جھے میں ہارش ہوتی ہے 'دو سروں میں نہیں ہوتی اور مجھی دو سرے حصوں میں ہوتی ہے 'پہلے جھے میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی حکمت ومثیت ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے 'کمیں ہارش برسا آ ہے اور کمیں نہیں اور بھی کسی علاقے میں اور بھی کسی اور علی قیمی
- (۲) اور ایک کفراور ناشکری میہ بھی ہے کہ بارش کو مثیت النی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے 'جیسا کہ اہل جاہلیت کماکرتے تھے۔ کَمَا فِی الْحَدِیْثِ .
  - (٣) کیکن ہم نے ایبانہیں کیااور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بناکر بھیجا ہے۔
- (٣) جَاهِدُهُمْ بِهِ مِينهِ ها کا مرجع قرآن ہے لیخی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں 'یہ آیت کی ہے' ابھی جہاد کا تھم نہیں ملاتھا۔ اس کیے مطلب بیہ ہوا کہ قرآن کے اوا مرو نواہی کھول کھول کربیان کریں اور اہل کفر کے لیے جو زجر و تو بخ اور وعیدس ہیں' وہ واضح کریں۔
- (۵) آب شیریں کو فرات کہتے ہیں' فُرَاتٌ کے معنی ہیں کاٹ دینا' تو ڑ دینا' میٹھاپانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے لینی ختم کر دیتا ہے۔ اُجَاجٌ سخت کھاری یا کڑوا۔

اوٹ کردی۔<sup>(۱)</sup> (۵۳)

وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا کھراسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ (۲) بلاشبہ آپ کا پروردگار (ہرچزیر) قادر ہے۔(۵۴)

یہ اللہ کو چھوڑ کرا تکی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں 'اور کافر تو ہے ہی اینے رب کے خلاف (شیطان کی) مدد کرنے والا-(۵۵) وَهُوالَّذِي حَكَقَ مِنَ الْمَا أَو بَتَدُوا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا \* وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ﴿

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَيَنْفَعُهُوْ وَلاَيَضُرُّهُوْ وَكَانَ النَّافِرْعَل رَبِّهٖ ظَهِيًّا ۞

(۱) جوایک دو سرے سے ملنے نہیں دیتی۔ بعض نے حِجْرًا مَتْحَجُورَا کے معنی کے ہیں حَرَامَا مُحَرَّمَا ان پرحرام کردیا گیا ہے کہ ہیٹھاپانی کھاری یا کھاری پانی ہیٹھاپونی ہیٹھاپونی کھاری یا کھاری پانی ہیٹھاپونی ہو ہے۔ اور بعض مفرین نے مَرَجَ الْبَخْویْن کا ترجمہ کیا ہے 'خَلَق الْمَاءَیْن 'دوپانی پیدا کیے 'ایک ہیٹھاور دو سرا کھاری۔ ہیٹھاپانی تو وہ ہے جو نہروں 'چشموں اور کنووں کی شکل میں آبادیوں کے در میان پایا جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروریا ہے کے استعمال کرتا ہے اور کھاری پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں تھیلے ہوئے برٹ برٹ سمند رول میں ہے 'جو کتے ہیں کہ ذمین کا تین چو تھائی حصہ ہیں اور ایک چو تھائی حصہ ختا کی کا ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا اسلام جاری رہتا ہے۔ سمند ری پانی کے کھاری کا بسیرا ہے۔ یہ سمند رساکن ہیں۔ البتہ ان میں ہو جز رہو تا رہوں کا تلاطم جاری رہتا ہے۔ سمند ری پانی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھاپانی ذیادہ دیر تک کسی ٹھمرار ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے 'اس کے ذائعے' رنگ یا بو میں تہدیلی ہی تعلیل کی بڑی حکمت ہو بیا گئے اس کو انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ اس میں مرنے والے بیانوروں کی سراند اس پر مستزاد۔ اللہ کی حکمت تو ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمند رموجود ہیں اور ان میں ہراروں جانور بانوروں کی سراند اس پر مستزاد۔ اللہ کی حکمت تو ہے کہ ہزاروں برس سے یہ سمند رموجود ہیں اور ان میں ہراروں جانور بانوروں کی سراند اس پر میں گل سرخواتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان میں ملاحت (نمکیاہوں) کیاتی مقدار رکھ دی ہے کہ دوار کو اس کے بانی اللہ ہو بیدا نہیں ہو بیدا نہیں

(۲) نسب سے مرادوہ رشتے داریاں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں اور صهر سے مرادوہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد یوی کی طرف سے ہو' جس کو ہماری زبان میں سرالی رشتے کما جاتا ہے۔ ان دونوں رشتے داریوں کی تقصیل آیت ﴿ خُرِّمَتُ عَلَیْکُوْ ﴾ (النساء-۲۳) اور ﴿ وَلِاَتَکِلِاُ مُؤَامَا لَکُوْ اَبَاۤ وَکُوْ ﴾ (النساء-۲۳) میں بیان کردی گئ ہے۔ اور رضاعی رشتے داریاں مدیث کی رو سے نبی رشتوں میں شامل ہے۔ جیساکہ فرمایا یَخرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَخرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (البخاری نمبره-۲۳، ومسلم نمبره-۱۰)

وَمَا اَرْسُلُنكَ إِلَّا مُبَيِّمً الرَّانُ يَرًا ﴿

قُلْ مَا ٱسْعَلْكُو عَلَيْهِ مِنْ آجْدِ إِلَّا مَنْ شَأَةً

آنُ يَتَخِذَ إلى رَبِّهِ سَبِيْلًا ﴿

وَتُوكِّلُ عَلَى الْحَيِّ اللَّهِ يُ لَا يَمُوتُ وَسَيِّتُمْ يَحَمُّدِ لِهِ وَكَفَىٰ بِهِ يِذُنُونِ عِبَادِهِ خَيِيرًا ٢

إِلَّذِي خَلَقَ التَّمْلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَيُسَّافِ إِيَّامِر

كْوَاسْتَوْى عَلَى الْعُرْمِينُ الرَّحْمُنُ فَسْعُلْ يِهِ خَبِيرًا 💇

وَإِذَا قِيْلَ لَهُوُ اللَّهِ مُؤَاللَّهِ مِنْ قَالُوُ أُو مَنَا الرَّحْمَانَ كَنْهُو كُلِّمَا تَأْمُونَ آوزَادَهُو نُفُورًا ﴿

تَابِرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءُ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا

ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا (نبی) بناکر بھیجاہے۔(۵۲)

کمہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پرتم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اینے رب کی طرف راہ پکڑناچاہے۔''' (۵۵) اس ہیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں جے تہمی موت نہیں اور اسکی تعریف کے ساتھ یا کیزگی بیان کرتے رہں 'وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردارہے-(۵۸) وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو جھ دن میں پیدا کر دیا ہے' پھرعرش پر مستوی ہوا' وہ رحمٰن ہے' آپ اس کے بارے میں کسی

ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمٰن ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کاتو ہمیں حکم دے رہاہے اور اس (تبلیغ) نے ان کی نفرت میں مزید اضافیہ کر دیا۔ <sup>(۲)</sup> (۲۰)

خبردار سے یوچھ لیں۔ (۵۹)

بابر کت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے ' '' اور

(۱) لینی میں میراا جرہے کہ رب کا راستہ اختیار کرلو۔

(٢) رَحْمُن ، رَحِيْمُ الله كي صفات اور اسمائ حسني ميس سے بيں ليكن ابل جابليت الله كوان ناموں سے نسيس بهجانے تھے۔ جیساکہ صلح مدیبیہ کے موقعے پرجب نی صلی الله علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الكھوایا 'تو مشركين مكدن كما اجم رحمن ورحيم كونهيل جانة - بالسيف اللَّهُمَّ الكهو - (سيرت أبن بشام -٢/ ١٣١٧) مزيد ويكف سورة بن ا سرائیل '۱۱۰-الرعد'۳۰- یمال بھی ان کار حمٰن کے نام ہے بد کنے اور سجدہ کرنے ہے گریز کرنے کاذکر ہے۔ (٣) بُرُوجٌ بُونِ مُن جع ب سلف كي تفيريس بروج سے مراد برے برے ستارے ليے گئے ہيں- اور اى مراد پر كلام كا نظم واضح ہے کہ باہر کت ہے وہ ذات جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے- بعد کے مفسرین نے اس سے اہل نجوم کے مصلحہ بروج مراد لے لیے- اور بیہ بارہ برج ہیں- حمل' ثور' جوزاء' سرطان' اسد' سنبلہ' میزان' عقرب' قوس' جدی' دلواور حوت-اور بیہ برج سات بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں- جن کے نام ہیں- مریخ' ز ہرہ' عطار د' قمر' شمس' مشتری اور زحل۔ یہ کواکب (سیارے) ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں' جیسے یہ ان کے لیے

المجانة م

سِرْجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ٠

وَهُوَالَذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَخِلْعَةً لِكِنَ ٱلَادَانَ يَذَكُرَ اَوْالْرَادَ شُكُورًا ﴿

وَعِبَادُالرَّعْلِنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَا وَلَدَاخَاطَهُمُ الْجِهِدُونَ قَالُوُاسَلِمًا ۞

وَالَّذِيْنَ يَمِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا قَتِيَامًا 🐨

ۅؘڷڬڹۣؿؙؽؘؿؙٷؙۯٛؽۯڗۜؾؘڬاڵڞڔڣؙۼۜٵ عَدَابَجَهَڗٞۗۥ ٳڽۧٷٙڶڹڰ۪ٵڬٲؽٷؘٳڝؙٲ۞ٞ

اس میں آفتاب بنایا اور منور مهتاب بھی۔ (۱۲)

اور ای نے رات اور دن کو ایک دو سرے کے بیچھے آنے جانے والا بنایا <sup>(۱)</sup> اس شخص کی نفیحت کے لیے جو نفیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کار ادہ رکھتا ہو-(۱۲)

حاصل کرنے یا شکر کزاری کرنے کاارادہ رکھتاہو۔ (۱۳) رحن کے (سچے) بندے وہ ہیں جو زمین پر فرو تن کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تووہ کہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ (۱۳)

اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں-(۱۲۳)

اور جویہ دعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کاعذاب پرے ہی پرے رکھ 'کیونکہ اس کاعذاب چٹ جانے والا ہے۔ (۳)

عالى شان محل ہيں (ايسرالتفاسير)

- (۱) لیمی رات جاتی ہے تو دن آجا آہے اور دن آ آہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوتے' اس کے فوائد و مصالح مختاج وضاحت نہیں۔ بعض نے خِلْفة کے معنی ایک دو سرے کے مخالف کے کیے ہیں لیمی رات تاریک ہے تو دن روشن۔
- (۲) اسلام سے مرادیمال اعراض اور ترک بحث و مجادلہ ہے۔ لینی اہل ایمان 'اہل جمالت و اہل سفاہت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔
- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کرانڈ کی عبادت کرتے ہیں اور دو سری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کمیں کی غلطی یا کو آبی پر اللہ کی گرفت میں نہ آجا کیں 'اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجو داللہ کے عذاب اور اس کے مؤاخذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات و طاعات اللی پر کسی غرور اور گھنڈ میں جتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مفہوم کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَالَّذِیْنَ يُؤْتُونَ مَا التَّوْاقُ قُلُونَهُ وَجَلَةً اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْلِدٌ نَتِي مُؤْتُونَ مَا التَّوْاقُ قُلُونَهُ وَجَلَةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

اِنْهَا سَأَةِ تُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞

وَالَّذِيْنَ لِزَاأَنْفَقُوْ الْمُرُيُسُوفُوا وَكَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذلِك قَوَامًا ﴿

وَاتَّذِيْنَ لَايَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَّا الْخَرَوَلاَيَقْتُكُونَ التَّفْسَ الَّتِيُّ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَيَزُنُونَ الْوَمَنَّ يَقْعَلُ ذلِكَ يَلْقَ اَنَّامًا ۞

يُضْعَفُ لَهُ الْعَدَاكِ بُوْمَ الْقِلْمَةِ وَعَذَلْدُ فِيهُ مُهَانًا ﴿

بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ (۲۲)

اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی' بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> (۲۷)

اور الله كے ساتھ كى دو سرے معبود كو نہيں پكارتے اور كى ايسے شخص كو جے قتل كرنا الله تعالى نے منع كر ديا ہو وہ بجز حق كے قتل نہيں كرتے '''نہ وہ زنا كے مرتكب ہوتے ہيں ''') اور جو كوئى ہے كام كرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا-(۱۸)

اسے قیامت کے دن دو ہراعذاب کیاجائے گااور وہ ذلت

بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پینے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ ساٹھی آئے خرمایا' نہیں' اے ابوجود ڈرتے ہیں؟ آپ ساٹھی اس کے باوجود ڈرتے ابوجود ڈرتے ہیں' کیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بیا المعتول نہ ہو جا کمیں۔ (المسرمذی کتاب المنفسيس سورة المسؤمنون)

- (۱) الله کی نافرمانی میں خرچ کرناا سراف اور الله کی اطاعت میں خرچ نه کرنا بخیلی اور الله کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے (فتح القدیر) ای طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آسکتا ہے' اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔
- (۲) اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صور تیں ہیں'اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفراختیار کرے' جے ارتداد کتے ہیں' یا شادی شدہ ہو کر بد کاری کاار تکاب کرے یا کسی کو قتل کر دے-ان صور توں میں قتل کیا جائے گا۔
- (٣) حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ ما اللہ اللہ فرمایا ' یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کی کو شریک تھراے درال حالیکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کما ' اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا ' اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی ' اس نے پوچھا ' پھر کون سا؟ آپ سا اللہ اللہ کے فرمایا ' یہ کہ تو اپنے پڑدی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ ما اللہ اللہ ان باتوں کی تعدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تعدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کہ آپ سا کون اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی علی اللہ

1-11

ِالْاَمَنُ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلًاصَالِعًا فَأَوْلِمَاكَيُمُدِّلُ اللهُ سَيّناً أَيْهُ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَحْيُمًا ۞

- وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا (٤)
- وَالَّذِينَ لَايَنْهُمْ دُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُوا بِاللَّغُومَرُوا كِوَاكًا ٣

و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا-(۲۹) سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لا ئیں اور نیک کام کریں' <sup>(۱)</sup> ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے' <sup>(۲)</sup> اللہ بخشے والا مهمانی کرنے والاہے-(۷۰)

اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقتاً) اللہ تعالیٰ کی طرف سچار جوع کر تاہے۔ (۳) اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے (۳)

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ ونیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے 'چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو- اور سورہ نساء کی آیت ۹۳ میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئ ہے ' تو وہ اس صورت پر محمول ہو گی 'جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کی فوت ہو گیا ہو- ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا رصحیح مسلم 'کتاب المتوبنة)

(۱) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالی اس کا حال تبدیل فرما ویتا ہے 'اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کر تا تھا' اب نیکیاں کر تا ہے' پہلے کا فروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں اب اللہ علیہ شرک کر تا تھا' اب مسلمانوں کی طرف سے کا فروں سے لڑتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ دو سرے معنی ہیں کہ اس کی برائیوں کو نئیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میں اس مخص کو جانتا ہوں' جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جنم سے نکلنے والا ہو گا۔ یہ وہ آخری ہو گا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا ئیں گے 'برے گناہ ایک طرف ر کھ دیئے جا ئیں گے۔ اس کو کما جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دے گا' انکار کی اس طاقت نہ ہوگی' علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی چیش کیے جا ئیں گے۔ کہ است میں اس بیس کے جا کیں کے جا کیں کہ میں ان سی یہ ان سی یہ ان میں دکھ رہا' یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے' یہاں بست سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہال نہیں دکھ رہا' یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے' یہاں کہ آئیلی ہو یہ کا تعلی کام ہوگئے' (صحیح مسلم 'کتاب الإیمان' باب اُدنی آھل اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے ' یہاں کہ آپ سیا گیا ہو کہ کا تعلی کو ہو کا تعلی کو ہو کا تعلی کو رہا ہوگا کہ انہوں سے ہے۔ اس کو ہو کا تعلی دیگر معاصی اور کو تاہوں سے ہے۔

(۴) زور کے معنی جھوٹ کے ہیں- ہرباطل چیز بھی جھوٹ ہے'اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفرو شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً لہوولعب'گانااور دیگر بیہودہ جاہلانہ رسوم وافعال'سب اس میں شامل ہیں اور عبادالرحمٰن کی بیہ صفت کسی لغو چزیر ان کاگزر ہو ہاہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ (۱)

اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سائی جاتی ہوں وہ اندھے بسرے ہو کران پر نہیں گرتے۔ (۲) (۲۳) اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری پیویوں اور اولاد سے آکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما (۳) اور ہمیں پر ہیزگاروں کا پیٹوا بنا۔ (۳) (۲۸) کمی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالاخانے دیئے جائیں گے جمال انہیں دعا سلام

اس میں یہ بیشہ رہیں گے' وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے-(۷۲)

پنجایا جائے گا-(۷۵)

کهه <sup>وینجی</sup>ن! اگر تمهاری دعاالتجا(پکارنا) نه هوتی تو میرا رب تمهاری مطلق پروانه کرتا<sup>، (۵)</sup>تم تو جھٹلاچکے اب عنقریب اس کی سزانتہیں چپٹ جانے والی ہو گی۔ <sup>(۱۲)</sup> (۷۷) وَالَّذِينَ إِذَا ذُنْزُوْ أَوِالْتِ رَبِّهُمْ لَهُ يَغِزُوْ اعْلَيْهَا هُمَّا وَعُمْيَانًا 💬

وَالَّذِيْنَ)يَغُوْلُونَ رَبَّبَاهَبُ لَنَا مِنُ اَذُوَاجِنَاوُدُرِلِيْبَافُوَّةَ اَمُيُنِ وَاجْعَلُنَالِلْمُتَّقِينِ إِمَامًا ۞

اُولِيِّكَ يُجُزَوْنَ الْغُوفَةَ بِمَاصَبَرُوْاوَيْكَقُونَ فِيهَا لِعَيَّةً وَسَلْمًا ٥

خلِدِينَ فِيهَا حُسُنَتُ مُسْتَعَرُ اوَمُقَامًا ۞

ڡؙؙڽؘٛؗڡؘٵؽۼڹۉؙٳڮؚڵٷ ڗڽٞٷٙڵٷ؞ٛڡٙٲۉٞڵۅؙٛڡؘٚڡۜڎػۮۜڹڰ۫ۯۿٙۺۅٛػ ؽۓٛۅؙؽڶؚڒٳڡٵۿ

بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

- (۱) كَغُورٌ ہروہ بات اور كام ہے 'جس ميں شرعاً كوئى فائدہ نہيں۔ لينى ايسے كاموں اور باتوں ميں بھى وہ شركت نہيں كرتے بلكہ خاموثى كے ساتھ عزت وو قار سے گزر جاتے ہيں۔
- (۲) کیعنی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتے' جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنیں ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویزہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں۔
  - ۳) لینی انہیں اپناہمی فرمال بردار بنااور ہمارا بھی اطاعت گزار' جس ہے ہماری آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔
    - (۴) کعنی ایسااچهانمونه که خیرمین وه جماری اقتدا کرین-
- (۵) دعاو التجاكا مطلب الله كو پكارنا اور اس كى عبادت كرنا ہے اور مطلب يد ہے كه تمهارا مقصد تخليق الله كى عبادت ہے اگر يد نه ہو تو الله كو تمهارى كوكى پروانه ہو۔ يعنى الله كے بال انسان كى قدرو قيمت اس كے الله پر ايمان لانے اور اس كى عبادت كرنے كى وجہ سے ہے۔
- (٦) اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلادیا ہے 'سواب اس کی سزا بھی لاز ما تنہیں چھنی ہے چنانچہ دنیامیں بیہ

## سور ہُ شعراء کمی ہے اور اس میں دوسوستا کیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

طسم (۱) یہ آیتیں روش کتاب کی ہیں-(۲) ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے-<sup>(۱)</sup>(۳)

اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی الی نشانی ا تارتے کہ جس کے سامنے ان کی گر دنیں ٹم ہو جاتیں۔ (۲) اور ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے جو بھی ڈی تھیجت آئی ہے اس سے روگر دانی کرنے والے بن گئے۔(۵) ان لوگوں نے جھٹلایا ہے اب انکے پاس جلدی سے اسکی خبریں آجائیں گی جسکے ساتھ وہ متخزاین کررہے ہیں۔ (۳) کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جو ڈے کس قدرا گائے ہیں؟ (۲)



## 

طَسَّةَ 0 يَلْكَ النِّكُ الْكِتْبِ الْنَهِيْنِ ۞ لَمُسَّتِّةِ لَنْ النَّهِيْنِ ۞ لَمُسَّتَّةً لَنْسُلُكَ الْاَيْكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞

إِنْ نَشَأْ نَانُوْلُ عَلَيْهُمْ قِنَ السَّمَآءِ اليَّهَ فَظَلَّتُ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خُضِوِيْنَ ۞ مِن اللهِ وَوَالْمُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وَمَايَاٰتِیۡهُوۡمِیۡنَ ذِکُرِیۡنَ الرَّحْلِنِ مُحْدَثِ اِلَّلَاٰکَانُوۡاعَنُهُ مُعۡرِضِیۡنَ ۞

- نَقَدُكُذُ بُوْ انْسَيَاتِيْهِمُ ٱنْبَآؤُ امَاكَا نُوُ الِهِ يَنْتَهُوٰ وُونَ ۞
- ٱوَلَهُ يَرُولُالَى الْأَرْضِ كَوْ ٱنْبُتُنَا فِيهُامِنْ كُلِّ ذَوْمٍ كَرِيْمٍ ﴿

سزابد رمیں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہوناپڑے گا۔

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم کوانسانیت ہے جو ہمد ردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی' اس میں اس کااظہار ہے۔
- (۲) یعنی جے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہو تا۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جا تا' جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی ا تارنے سے گریز کیا'

جس سے ہمارا میہ قانون متاثر ہو-اور صرف انبیا و رسل جیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفاکیا-

- (٣) لینی تکذیب کے نتیج میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپی گرفت میں لے لے گا 'جے وہ ناممکن سمجھ کر استہزا و نداق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے ' جیسا کہ گئ قویس تباہ ہو نہیں ' بصورت دیگر آخرت میں تواس سے سمی صورت چھٹکارا نہیں ہو گا۔ مَاکَانُوا عَنْهُ مُمْوِ ضِیْنَ نہیں کہا بلکہ مَاکَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ کہا۔ کیول کہ استہزا ایک تو اعراض و تکذیب کو بھی مشلزم ہے۔ دو سرے ' یہ اعراض و تکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے (فتح القدیر)
- (m) ذَوْجٌ کے دو سرے معنی یمال صنف اور نوع کے کیے گئے ہیں۔ لینی ہر قتم کی چیزیں ہم نے پیدا کیس جو کریم ہیں ۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ ثُومًا كَانَ ٱكْتُرَّهُمُ مُّتُومِنِينَ ۞

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُولِنَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿

قومُ فِرْعَوْنَ ٱلاَيَتَّقُونَ ال

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَنَاكُ أَنَاكُ أَنَاكُ يُكَذِّ بُونِ ﴿

وَيَضِيْنُ صَدُرِي وَلَايَنْطَلِقُ لِمَانِيْ فَأَرْسِلُ إِلَى هَرُونَ ۞

وَلَهُوْعَكَ ذَنْبٌ فَاخَاتُ أَنُ يَقْتُلُونِ ۗ

بیشک اس میں بقیبنا نشانی ہے (۱) اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ (۲)

اور تیرارب بقیناوہی غالب اور مهربان ہے۔ (۹) اور جب آپ کے رب نے مویٰ(علیہ السلام) کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا۔ (۱۰)

قوم فرعون کے پاس 'کیاوہ پر ہیزگاری نہ کریں گے۔(۱۱) موٹیٰ (علیہ السلام) نے کہامیرے پروردگار! مجھے تو خوف کریں سے محمد حروں میں میں دوں

ہے کہ کمیں وہ مجھے جھٹلا (نہ) دیں۔(۱۲) اور میرا سینہ ننگ ہو رہا ہے <sup>(۵)</sup> میری زبان چل نہیں رہی <sup>(۲)</sup> پس توہارون کی طرف بھی (وحی) بھیج۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳) اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا (دعویٰ) بھی ہے مجھے ڈرہے کہ کمیں وہ مجھے مارنہ ڈالیں۔ <sup>(۸)</sup>

یعنی انسان کے لیے بهتراور فائدے مند ہیں جس طرح غلہ جات ہیں' پھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔

- (۱) یعنی جب الله تعالی مرده زمین سے به چیزیں پیدا کر سکتا ہے ' تو کیاوہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔
- (۲) کینی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں' ایمان نہیں لاتے۔
- (٣) کینی ہر چیز پر اس کاغلبہ اور انقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے فور اُگرفت نہیں فرما تا بلکہ یوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذہ کرتا ہے۔
- (۴) یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسی علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آرہے تھے 'راستے میں انہیں حرارت عاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے 'جمال ندائے نیبی نے ان کا استقبال کیااور انہیں نبوت سے سر فراز کردیا گیااور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انکوسونپ دیا گیا۔
- (۵) اس خوف سے کہ وہ نمایت سرکش ہے 'میری تکذیب کرے گا-اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیا کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔
- (٦) یه اشارہ ہے اس بات کی طرف که حضرت مولیٰ علیه السلام زیادہ قصیح اللسان نہیں تھے۔ یا اس طرف که زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ ہے ککنت پیدا ہو گئی تھی' جے اہل تغییر بیان کرتے ہیں۔
  - (2) لیعنیان کی طرف جرائیل علیه السلام کودحی دے کر بھیج اور انہیں بھی وحی و نبوت سے سر فراز فرماکر میرامعاون بنا-
- (۸) یه اشاره ہے اس قتل کی طرف' جو حضرت موی علیه السلام سے غیرارادی طور پر ہو گیا تھا اور مقتول قبطی لینی

قَالَ كَلَّاءَفَاذُهُمَّا بِاللَّتِئَا إِنَّامَعَكُوْمُتُسَّمِّعُونَ 🏵

فَالْتِيا فِرْعُوْنَ فَقُوْلِآ إِنَّارَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَنْ

اَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ٓ إِسْرَآءِ يُلَ ۞

قَالَ الْوُنُورِ يِكِ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُولِكَ سِنِيْنَ ٥

جناب باری نے فرمایا! ہرگز ایبانہ ہوگائم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ<sup>(۱)</sup> ہم خود سننے والے تسارے ساتھ ہیں۔(۱۵)

تم دونوں فرعون کے پاس جاکر کمو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے بھیج ہوئے ہیں-(۱۶)

کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوروانہ کردے۔ (۱۷) فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے مجھے تیرے بچپن کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ (۱۳) اور تونے اپنی عمرے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ (۱۸)

فرعون کی قوم سے تھا'اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا'جس کی اطلاع پا کر حضرت موی علیہ السلام مصرسے مدین چلے گئے تھے۔اس واقعے پر اگرچہ کی سال گزر چکے تھے' مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی ہے امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔اس لیے یہ خوف بھی بلاجواز نہیں تھا۔

- (۱) الله تعالیٰ نے تسلی دی که تم دونوں جاؤ میرا پیغام اس کو پہنچاؤ تمہیں جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تماری حفاظت کریں گے۔ آیات سے مرادوہ دلاکل و براہین ہیں جن سے ہر پینجبرکو آگاہ کیا جاتا ہے یا وہ معجزات ہیں جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے میسے ید بیضااور عصا۔
- (۲) لینی تم جو پچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو پچھ کھے گا' ہم من رہے ہوں گے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تنہیں فریضۂ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو جا ئیں گے۔ بلکہ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ معیت کامطلب مصاحبت نہیں' بلکہ نصرت و معاونت ہے۔
- (٣) لیخی ایک بات یہ کمو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی ہے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں اور دو سری بات میہ کہ تو نے (چار سو سال ہے) بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے' ان کو آزاد کردے ناکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤں' جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔
- (٣) فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کے بجائے 'ان کی تحقیرہ تنقیص کرنی شروع کر دی اور کما کہ کیاتو ہی نہیں ہے جو ہماری گود میں اور ہمارے گھر میں پلا 'جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرڈ التے تھے ؟ (۵) بعض کتے ہیں کہ ۱۸ سال فرعون کے محل میں بسر کیے ' بعض کے نزدیک ۳۰ اور بعض کے نزدیک چالیس سال۔

یعنی آتی عمرہارے پاس گزارنے کے بعد' چند سال ادھرادھررہ کراب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگاہے؟

وَنَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْلِفِرِينَ 🏵

قَالَ فَعَلَتُهَا إِذًا وَآنَامِنَ الضَّالِّينُنَ ۞

فَفَرَتُ مِنْكُولِمَا لِعَفْتَكُوْفُوهَبَرِلْ رَبِّ كُلُمُا وَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُرْسَلِفُنَ ۞

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ آنُ عَبَّدُتُ بَيْنِ إِسُرَاءِ يُلَ ﴿

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِينَ 🗇

قَالَ رَبُّ السَّمْوٰتِ وَالْكَرْضِ وَمَابَيْنُهُمُ أَلِنُ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿

قَالَ لِينَ حَوُلَهَ ٱلاَتُمُمِّعُونَ @

پھر تو اپناوہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں ہے۔ (۱) (۱۹)

(حضرت) موی (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ (۲۰)

پھرتم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا' پھر جھے میرے رب نے تکم وعلم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیفیمروں میں سے کر دیا۔ (۲۱)

مجھ پر تیرا کیا یمی وہ احسان ہے؟ جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲) فرعون نے کہارب العالمین کیا (چیز) ہے؟ <sup>(۵)</sup> (۲۳)

(حضرت) موی (علیه السلام) نے فرمایا وہ آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے'اگر تم یقین رکھنے والے ہو-(۲۴)

ر بیں فرعون نے اپنے ارد گردوالوں سے کما کہ کیاتم من نہیں رہے؟ <sup>(۱)</sup> (۲۵)

- (۱) پھر ہارا ہی کھاکر ہاری ہی قوم کے ایک آدی کو قتل کرکے ہاری ناشکری بھی گ۔
- (۲) کینی میہ قتل اراد تا نہیں تھا بلکہ ایک گھونسہ ہی تھا جو اسے مارا گیا تھا' جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئ-علاوہ ازیں میہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جب کہ مجھ کو علم کی میہ روشنی نہیں دی گئی تھی-
- (٣) یعنی پہلے جو کچھ ہوا' اپنی جگہ 'لیکن اب میں اللہ کارسول ہوں' اگر میری اطاعت کرے گاتو پچ جائے گا' بصورت دیگر ہلاکت تیرامقدر ہوگی۔
- (٣) لیعنی بیه احیمااحسان ہے جو تو مجھے جنلا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھالیکن میری پوری قوم کوغلام بنار کھاہے-اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر حیثیت کیا ہے؟
- (۵) یہ اس نے بطور استفہام کے نہیں' بلکہ انتکبار اور استزکار کے طور پر کہا' کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا ﴿ مَاعِلْدُتُ لَکُوْمِيْنَ اللَّهِ عَلَيْدِیْ ﴾ (القصص ٣٦) "میں اپنے سواتمہارے لیے کوئی اور معبود جانباہی نہیں''۔
  - (١) ليني كياتم اس كى بات پر تعجب نهيل كرتے كه ميرے سوابھي كوئي اور معبود ہے؟

قَالَ رَكِبُوْ وَرَبُ إِبَآ إِلَىٰ الْأَقْلِينَ ۞

قَالَ إِنَّ سَنُولَكُو الَّذِي أَنْسِلَ إِلَيْكُولَمَ مُنُونٌ ۞

قَالَ رَبُ الْمُشُورِي وَالْمَغُرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِنْ نُنْتُونَعُولُونَ ٠

قَالَ لِمِنِ اتَّخَذَتُ إِلْهَا غَيْرِيُ لَأَجْعَلَتَكَ مِنَ الْسَعُجُونِينَ ٠

قَالَ ٱوَلَوْجِئُتُكَ إِنَّانٌ ثُمِّيثِنٍ ٥

قَالَ فَأْتِ بِهَإِنْ كُنْتَ مِنَ الصّْدِقِيْنَ @

فَٱلْقِي عَصَاهُ وَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ ثَبِينُ ۖ

وَّنْزَءَيْنَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَأَءُ لِلنَّظِرِيْنَ 💮

(حضرت) موی (علیہ السلام) نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادول کاپروردگار ہے-(۲۹) فرعون نے کما (لوگو!) تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف

فرعون نے کما (لوگو!) تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیاہے یہ تو یقیینادیوانہ ہے-(۲۷)

(حضرت) موی (علیہ السلام) نے فرمایا! وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے ورمیان کی تمام چیزوں کا رب (۱) ہے 'اگر تم عقل رکھتے ہو۔(۲۸)

فرعون کنے لگا من لے! اگر تونے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ (۲۹) موی (علیہ السلام) نے کہااگر چہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چزلے آؤں؟ (۳۰)

فرعون نے کما اگر تو بچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔(۳۱)

آپ نے (اسی وقت) اپنی لائھی ڈال دی جو اچانک تھلم کھلا (زبردست) اژدہابن گئ- <sup>(۳۲)</sup>

اور اپناہاتھ تھینج نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو

- (۱) لیمنی جس نے مشرق کو مشرق بنایا 'جس سے کواکب طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کو مغرب بنایا جس میں کواکب غروب ہوتے ہیں-ای طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے 'ان سب کارب اور ان کاانظام کرنے والا بھی وہی ہے-
- (۲) فرعون نے جب دیکھا کہ موی علیہ السلام مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کالمہ کی وضاحت کر رہے ہیں ' جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پا رہا ہے۔ تو اس نے دلائل سے صرف نظر کر کے دھمکی دینی شروع کر دی اور موی علیہ السلام کو حوالہؓ زنداں کرنے سے ڈرایا۔
- (٣) کیعن الی کوئی چیزیا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچااور واقعی اللہ کارسول ہوں' تب بھی تو میری صداقت کو تشلیم نہیں کرے گا؟
- (٣) بعض جگه نُغبَانٌ كو حَيَّةٌ اور بعض جَله جَانٌ كما كيا ہے- نُغبَانٌ وہ سانپ ہو يَا ہے جو برا ہو اور جَانٌ چھو نُ سانپ كو كھتے ہيں اور حَيَّةٌ چھو نُے بوے دونوں فتم كے سانپوں پر بولا جاتا ہے- (فتح القدير) گويا لا شمى نے پہلے چھو ئے سانپ كى شكل اختيار كى پھرد كھتے ديكھتے اژوھابن گئ- وَاللهُ أَغلَمُ.

سفيد چمکيلا نظرآنے لگا-(اسس)

فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھی ہے تو کوئی بردا دانا جادو گر ہے۔ (۳۳)

یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے' بتاؤ اب تم کیا تھم دیتے ہو۔'''(۳۵)

ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مهلت د سیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج د سیجئے - (۳۲) جو آپ کے پاس ذی علم جادو گروں کو لے آئیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷) پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادو گر جمع کیے گئے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۸) قَالَ لِلْمَلَكِ عَوْلَهُ إِنَّ هِ نَالَسْحِرُ عَلِيْعٌ ﴿

يْرُنيُ ٱنْ يُخْرِعَكُوْمِنَ ٱرْضِكُوْ بِيغِرِ ۗ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞

قَالْوَّالَرْجِهُ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَكَآبِينِ حِثْمِيْنَ ۗ

يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَخَادٍ عَلِيمُو ۞

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ بَوْمُ مِّعَنْلُومٍ ۞

- (۱) لیعنی گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے مکڑے کی طرح چیکتا تھا۔ یہ دو سرامعجزہ موٹیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔
- (۲) فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر' حضرت مویٰ علیہ السلام کی تصدیق کر یا اور ایمان لا یا' اس نے تکذیب و عناد کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فن کار جادو گر ہے۔
- (۳) پھراپی قوم کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ وہ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے تمہیں یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہوناچاہتا ہے-اب بتلاؤ! تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اس کے ساتھ کیامعاملہ کیا جائے؟
- (٣) یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو' اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید و نفرت ہو جائے۔ اور بیہ اللہ ہی کی طرف سے تکویٹی انتظام تھا تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور ان دلائل و براہین کا بہ چشم سرخود مشاہدہ کریں' جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔
- (۵) چنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصرکے اطراف و جوانب سے جمع کر لی گئ ان کی تعداد ۱۲ ہزار ' ۱۹ ہزار ' ۱۹ ہزار اور ۸۰ ہزار (مختلف اقوال کے مطابق) بتلائی جاتی ہے۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ سمتند ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفسیلات اس سے قبل سورہ اعراف ' سورہ طہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ گویا فرعون کی قوم ' قبط ' نے اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھانا چاہا تھا ' لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کفروا کیان کے معرکے میں بھیشہ ایسا ہی ہو تا آیا ہے کہ جب بھی کفرخم ٹھو تک کرائیان کے مقابلے میں آتا ہے ' توائیان کو اللہ تعالیٰ مرخروئی اور غلبہ عطا فرما تا ہے۔ جس طرح فرمایا ' اللہ تعالیٰ مرخروئی اور غلبہ عطا فرما تا ہے۔ جس طرح فرمایا '

اور عام لوگوں ہے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو حاؤ گے ؟ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

یاکه اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم ان ہی کی پیروی کریں-(۴۰۰)

جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ (۱۲۸)

فرعون نے کہا ہاں! (بڑی خوشی سے) بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے-(۴۲)

(حضرت)موی (علیه السلام) نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تهہیں ڈالناہے ڈال دو<sup>- (۲)</sup> (۴۳)

انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے گئے عزت فرعون کی قتم!ہم یقیناًغالب ہی رہیں گے۔ (۳) موسکی (علیہ السلام) نے بھی اپنی لاٹھی اب (حضرت) موسکی (علیہ السلام) نے بھی اپنی لاٹھی

## وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلُ اَنْتُومُومُجُمِّمُعُونَ 🖑

لَعَكَنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْاهُوُ الْغَلِمِينَ ۞

فَلَتَاجَآهُ السَّحَرَةُ قَالُوْالِفِرْعُونَ اَبِنَّ لَنَالَاَجُرُّالِانُ كُنَّا عَنُ الْفِهِيْنَ ۞

قَالَ نَعَوْ وَإِنَّكُوْ إِذَّالَّكِنَ النُّعَتَّرِيثِينَ @

قَالَ لَهُمْ مُنُولَتِي ٱلْقُوْامَ ٓ اَنْتُمْ مُلْقُونَ ۞

فَالْقُوْاحِبَالَهُمُ وَعِصِيَهُهُ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرُعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ۞

فَٱلْقِي مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَايَا فِكُونَ ٥

(الأنبياء-۱۸) بلكہ ہم سچ كو جھوٹ پر تھینچ مارتے ہیں 'پس وہ اس كا سمرتو ژدیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابور ہو جا تا ہے''۔ (۱) لیمنی عوام کو بھی ناکید کی جارہی ہے کہ تهمیں بھی ہیہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔

(۲) حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہنے میں میہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک توان پر سے واضح ہو جائے کہ اللہ کا پنجبراتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ دو سرایہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ ساری شعبدہ بازیاں آن واحد میں ختم ہو جائیں گی تودیکھنے والوں پراس کے اچھے اثر ات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پرائیمان لے آئیں۔ چنانچہ ایسانی ہوا' بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

(٣) جیسا کہ سورہ اعراف اور طہ میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو پیش کیا ﴿ سَحَرُوۤ اَعَیْنَ اللّٰتَاسِ وَاسْتَرْفَہُوۡ مُمْ وَجُرُوۡ مُو بِیسِعْدِعَظِیْهُ ﴾ (سود ۃ الاُعراف ١٦٠) حتیٰ کہ حضرت موٹی علیه السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا' ﴿ فَاوَجَسَ فَى فَشِهِ خِیدَهُ مُوسَى ﴾ (طله ١٥٠) چنانچہ ان جادوگروں کواپی کامیابی اور برتری کا بڑا یقین تھا' جیسا کہ یمال ان الفاظ سے ظاہر ہے لیکن اللّٰہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کو تسلی دی 'کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذراا پی لا تھی زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لا تھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ اس نے ایک خوفناک اثر دھے کی شکل اختیار کرلی اور ایک ایک کرکے ان کے سارے کرتیوں کو وہ نگل گیا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا-(۴۵) یہ دیکھتے ہی جادو گر ہے افتقیار سجدے میں گر گئے-(۴۶) اور انہوں نے صاف کمہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے-(۴۷)

یعنی موسیٰ (علیہ السلام) اور ہارون کے رب پر- (۴۸) فرعون نے کماکہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقینایمی تمہارا وہ بڑا (سردار) ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے ' '' سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا' قتم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں النے طور پر کاف دول گااور تم سب کو سولی پر لٹکا دول گا۔ (۳) انہوں نے کما کوئی حرج نہیں ' (۳) ہم تو اپنے رب کی طرف لوشنے والے ہیں ہی۔ (۵۰)

اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں <sup>(۳)</sup> ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرمادے گا-(۵۱) فَٱلْقِىَ السَّعَرَةُ الْهِدِيْنَ ۞ قَالْوَۤ اَامْنَا بِرَتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

> رُبِّهِ مُوْسِی وَلَهُ مُوْنَ ۞ ﷺ الدار منه معلی تاکه از

قَالَامُنْتُكُولَهُ قَبْلَانَ اذَنَ لَكُوْلَانُهُ لَكِيْنُوُلُوالَذِى عَلَمَكُوْ السِّحْوَظَسُونَ تَعْلَمُؤْنَ ٱلْأَقْطِعَنَّ اَيُويَكُوْ وَارْجُلَكُوْ فِنُ خِلافٍ وَلاُوصِلِمَنِنَّكُوْ اَجْمَعِيْنَ ۞

عَالْوَالْاَضَيْرُ اِتَآالْ رَيِّنَامُنْقَلِبُونَ ۞

إِنَّانَظْمَعُ أَنَّ يَغُفِرَ لَنَارَتُبُكَ فَطِينَا أَنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

(۱) فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت جرت ناک تھا کہ جن جادو گروں کے ذریعے سے وہ فتح و غلبے کی آس لگائے بیشا تھا' وہی نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب پر ایمان لے آئے' جس نے حضرت مویٰ و ہارون ملیما السلام کو دلائل و معجزات دے کر بھیجا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غورو قکر سے کام لیتا اور ایمال لا تا' اس نے مکابرہ اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور جادو گروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کردیا اور کماکہ تم سب اس کے شاگر و گئے ہو اور تمارا مقصد یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس سازش کے ذریعے سے تم ہمیں یمال سے بے دخل کردو' ﴿ لِنَّ الْمَدَالَةُ عُرِّمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلَقِ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۲) الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کاننے کا مطلب' دایاں ہاتھ اور بایاں پیریا بایاں ہاتھ اور دایاں پیرہے- اس پر سولی مشزاد-لینی ہاتھ پیر کاشنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی' مزید اس نے سولی پر لٹکانے کا اعلان کیا-

<sup>(</sup>m) لَاضَيْرَ كُونَى حرج نهيں يا جميں كوئى پروانهيں - يعنى اب جو سزا جاہے دے لے 'ايمان سے نهيں چر سكتے -

<sup>(</sup>٣) أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اس اعتبار سے كماكه فرعون كى قوم مسلمان نہيں ہوئى اور انہوں نے قبول ايمان ميں سبقت كى-

وَآوُحَيْنَآ إلى مُوْسَى آنُ آمُرِ بِعِبَلِدِى ٓ إِنَّكُمْ مُّنَّبِكُوْنَ ۞

فَارَسُلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَا أَمِنِ لِحْثِرِيْنَ ۖ لِنَّ لَهَوُلَاۤ الْتِرْزِمَٰهُ ۚ قَلِيْلُوْنَ ۞ كِانَّهُ مُولِنَا لَهَا لِطُونَ ۞

وَإِنَّالْجَمِينُعُ حَذِرُونَ ۞

ؘڡٚٲڂٛۯڿڶؙؙؙٛٛؠٛٞۺؙػڹٙٚؾۊۜٞػؽۏٮٟۨ ٷٞڬٛٷ۫ۯٟۊؘڡؘڡٞڶۄػؚڕؽؚۄؚۛ۫

كَذَٰ لِكَ ۚ وَٱوْرِئُ لٰهَا يَنِيۡ إِنْهُمَا وَيُلِّ ۞

اور ہم نے موئی کو وتی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤگ۔ (۱۰ ۵۲) فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیا۔ (۵۳) کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ (۵۳) اوراس پریہ ہمیں سخت غضب ناک کررہے ہیں۔ (۳) اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔ (۵۲)

بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے-(۵۵) اور خزانوں سے- اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا-<sup>(۵)</sup>

اسی طرح ہوا اور ہم نے ان (تمام) چیزوں کا وارث بی اسرائیل کو بنادیا۔ (۲۱) (۵۹)

(۱) جب بلاد مصریں حضرت موئی علیہ السلام کا قیام لمبا ہو گیااور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر جحت قائم کر دی۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے 'تو اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں عذاب و نکال سے دوچار کرکے سامان عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کریماں سے نکل جائیں' اور فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا'گھرانا نہیں۔

- (٢) یه بطور تحقیر کے کہا' ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔
- (۳) کینی میری اجازت کے بغیران کا یمال سے فرار ہونا ہمارے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے۔
  - (۴) اس کیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔
- (۵) کینی فرعوناوراس کالشکرنی اسرائیل کے تعاقب میں کیانکلا ممہ بھرپلیٹ کراپنے گھروںاو رباغات میں آنانصیب ہی نہیں ہوا۔ یو ںاللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ومشیت سے انہیں تمام نعتوں سے محروم کرکے ان کاوارث دو سروں کو بنادیا۔
- (۱) لیعنی جوافتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی' وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطاکر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیساافتدار اور دنیوی جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطاکیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل' مصر نکل جانے کے بعد مصر واپس نہیں آئے۔ نیز سور ہُ دخان میں فرمایا گیا ہے ﴿ وَاَوْمَةُ بْنَاقُونَا اَخْیِنِیۤ ﴾ کہ ''ہم نے اس کا وارث کی دو سری قوم کو بنایا'' (ایسر التفاسیر) اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قوم آخریدن میں قوم کا لفظ اگر چہ عام ہے لیکن یہال سور ۂ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آئی ہے' تو اس سے مراد بھی قوم بنی اسرائیل

فَأَتَبُعُوْهُمُ مُّشْرِقِينَ ٠

فَلَمَّا تُرَّاءَ الْجَمْعُنِ قَالَ آصْعُبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ ۞

تَالَكُلاَٰ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيْهُ دِيْنِ

فَأَوْحَيْنَالِلْمُوسَى إِن اغْرِبْ يِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۚ فَانْفُلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّلْوِ الْخِلْيْمِ ۞

وَأَزْلُغُنَا ثُمَّ الْلِغِرِيْنَ ۞

پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ ((۱۰)
پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو موی کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقینا پکڑ لیے گئے۔ (۱۳)
موسیٰ نے کہا، ہم تو یقینا پکڑ لیے گئے۔ (۱۳)
ماتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ (۱۳)
ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لا تھی مار، (۱۳)

کامثل بڑے بپاڑ کے ہو گیا۔ (۹۳) اور ہم نے اس جگہ دو سروں کو نزدیک لا کھڑا کر

ہی ہوگی۔ گرخود قرآن کی صراحت کے مطابق مصرے نگلنے کے بعد بنوا سرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا تھم دیا گیا۔ اور ان کے انکار پر چالیس سال کے لیے بید داخلہ مو خر کر کے میدان تیہ میں بھٹکایا گیا۔ بھروہ ارض مقدس میں داخل ہوئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر' صدیث اسراء کے مطابق بیت المقدس کے قریب ہی ہے۔ اس لیے صبیح معنی ہی ہے کہ جیسی نعمتیں آل فرعون کو مصرمیں حاصل تھیں' ویسی ہی نعمتیں اب بنوا سرائیل کو عطاکی گئیں۔ لیکن مصرمیں نہیں بلکہ فلسطین میں' واللہ آغلہ'.

- (۱) لینی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پیۃ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں' تو اس کے پندار اقتدار کو ہوی تھیں پینچی-اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا-
- (۲) لیعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے کہ آگے سمند رہے اور پیچھے فرعون کالشکر' اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔
- (۳) حضرت مویٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صیح نہیں' اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے۔ میرا رب یقینا نجات کے رائے کی نشاندہی فرمائے گا
- (۴) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیر رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو ، جس سے دائیں طرف کاپانی دائیں اور بائیں طرف کا بائیں طرف رک گیااور دونوں کے پچ میں راستہ بن گیا۔ کما جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ راستے بن گئے تھے 'واللہ اعلم۔
- (۵) فِزقِ: قطعہ بح 'سمندر کا حصہ 'طَودٌہ 'پیاڑ۔ لیعنی پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کاصدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے 'اس تائیداللی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔

را-<sup>(۱)</sup>(۱۹۲) اور موٹ (علیہ السلام) کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی-(۲۵) پهراور سب دو سرول کو ژبو دیا <sup>- (۲</sup>۲) یقیناً اس میں بردی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ (۳) اور بیشک آپ کارب برائ غالب و مهرمان ہے-(۲۸) انهیں ابراہیم (علیہ السلام) کاواقعہ بھی سنادو-(۲۹) جبکہ انہوں نے اینے باب اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عمادت کرتے ہو؟(۰۷) انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی' ہم تو برابران کے مجاور سے بیٹھے ہیں۔ (۱۱) آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں بکارتے ہو تو کیا وہ سنتے تجي ٻي؟ (٧٢) یا تهمیں نفع نقصان بھی پہنچا کتے ہیں۔ (۵) انہوں نے کمایہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تواینے باپ

دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔<sup>(۱)</sup> (۲۸۷)

وَلَغِينَا مُوْسَى وَمَنَ مُعَهُ أَجْمَعِينَ 🚭

ثُعَرَاغُوقُنَا الْاخِرِينَ 🕁

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرَهُمُومُّومُومُومُومُ وَمُؤمِّدِينَ ﴿

وَإِنَّ رَتَكَ لَهُوَالْعَزِيُزُالزَّحِيْهُ ﴿
وَاتُنْ عَلَيْهِوْنَهَا إِلَّهِ فِيهُ ﴿

إِذْقَالَ لِآمِيْهِ وَقُوْمِهِ مَانَعُبُكُونَ ۞

قَالُوُّا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَظَلُّ لَهَا غِلِفِيْنَ ﴿

قَالَ هَلَيَسُمَعُونَكُو الْأَتَدُ عُوْنَ ۗ

اَوْيَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْيَضُرُّوْنَ 😷

قَالُوابَلُ وَجَدُنَا الْإِنْ الْكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد فرعون اور اس کالشکر ہے بینی ہم نے دو سروں کو سمند ر کے قریب کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) موی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کالشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگاتو ہم نے سمند رکو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا ، جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی اگرچہ اس واقعے میں' جو اللہ کی نصرت و معونت کاواضح مظہرہے' بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

<sup>(</sup>۴) لیعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کیاوه تههیس نقصان پہنچاتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ کمہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جیسے آج بھی لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتلائی جائے تو نہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباو

آپ نے فرمایا کچھ خربھی ہے (۱) جنہیں تم پوج رہے ۶و؟(۵∠)

تم اور تمهارے اگلے باپ دادا' وہ سب میرے دسمن بن- <sup>(۲)</sup>(۲۷)

بجزتیچاللہ تعالی کے جو تمام جمان کلیالنہارہے<sup>۔ (۳)</sup> جس نے مجھے بدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرما تا ہے۔ (۱۲)

وہی ہے جو مجھے کھلا تابلِا تاہے۔ <sup>(۵)</sup> (29) اورجب میں بیار پر جاؤں تو مجھے شفاعطا فرما تاہے۔(۱۸) اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا۔ (۸۱)

اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ <sup>(۸)</sup>

قَالَ افْرَءُ يُتُومَّا كُنْتُهُ تَعَيُّدُونَ ۞

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِلَّ لِلارَبِّ الْعُلَمِينَ فَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُ وَيَهْدِيْنِ ﴿

ر وَ الَّذِيُ هُوَيُطْعِمُنِيُّ وَيَسُقِيُنِ ۞ وَإِذَا مِرضَتُ فَهُوَيَشُفِينٌ ٥ وَالَّذِي يُمِينُتُنِي أَتْوَيُّغِينِينَ ﴿

وَالَّذِيُّ أَطْمَعُ أَنَّ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّنَتِي بُوْمُ الدِّينِ ٥٠

اجدادے میں کچھ ہو تا آرہاہے' ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔

- (١) أَفَرَأَيْتُمْ؟ كَ مَعَىٰ بِينَ فَهَلْ أَبْصَرْتُمْ وَتَفَكَّرْتُمْ؟ كياتم نَ غورو قَكركيا؟
- (۲) اس لیے کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر دو سمرول کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کامطلب بیہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں' وہ سب معبود میرے دشمن ہیں لیعنی میں ان سے بیزار ہوں۔
  - (٣) لیغیٰ وہ دشمٰن نہیں' بلکہ وہ تو دنیاو آخرت میں میراولی اور دوست ہے۔
    - (۳) یعنی دین و دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف۔
  - (۵) لیعنی انواع واقسام کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پانی ہم پیتے ہیں 'اے مہیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے-
- (٦) یماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یعنی دواؤں میں شفا کی ٹاٹیر بھی اس کے حکم ہے ہوتی ہے۔ ورنہ دوائیں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ نیاری بھی اگر چہ اللہ کے تھم اور مشیت ہے ہی آتی ہے۔ لیکن اس کی نسبت الله كي طرف نهيں كى- بلكه اپني طرف كى- بيا كويا الله كے ذكر ميں اس كے ادب واحترام كے بهلو كو ملحوظ ركھا-
  - (*८*) لینی قیامت والے دن' جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا' مجھے بھی زندہ کرے گا۔
- (۸) یمال امید'یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید'یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو کا نتات کی سب سے بڑی ہستی ہے'اس سے وابستہ امید' یقینی کیوں نہیں ہو گی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے عَسَیٰ کالفظ استعال ہوا ہے وہ لِقین ہی کے مفہوم میں ہے۔ خَطِینَتی، خَطِینَةُ واحد کاصیغہ

اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ (۱) عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملادے-(۸۳)

اور میرا ذکر خیر بچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ (۸۴) مجھے نعمتوں والی جنت کے وار ثوں میں سے بنادے۔ (۸۵) اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ (۸۲)

اور جس دن که لوگ دوباره جلائے جائیں مجھے رسوا نه کر- (۲۳)

جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی-(۸۸) لیکن فائدہ والا وہی ہو گاجو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔<sup>(۵)</sup>(۸۹) رَبِّ هَبْ لِلْ حُكْمًا وَٱلْحِقْفِي بِالشِّلِحِينَ ﴿

وَاجْعَلُ لِيُ لِسَانَ صِدُقٍ فِى الْآخِرِيُّنَ ۞ وَاجْعَلْهُمُ مِنُ قَرَقَةٍ جَنَّةِ النَّعِيمُ ۞

وَاغْفِرُ لِإِنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّالِّينَ ﴿

وَلَانُخْزِنُ يَوْمَ لَيْبَعَثُوْنَ 🍅

يَوْمَلانَيْفَعُمْالُ وَلاَبَنُونَ ۞

اللا مَنَ آقَ اللهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ﴿

ہے لیکن خَطَایَا (جمع) کے معنی میں ہے- انبیا علیم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں- اس لیے ان سے کسی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں- بھر بھی ایپ بعض افعال کو کو آئی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ اللی میں عفو طلب ہوں گے-

- (۱) تحكم يا حكمت سے مراد علم و فنم وقت فيصله كيا نبوت و رسالت يا الله كے حدود واحكام كي معرفت ہے -
- (۲) لیمنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے' وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں' اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزااللہ تعالی دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرما تا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکر خیر ہر فدہب کے لوگ کرتے ہیں' کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔
- (۳) یہ دعااس وفت کی تھی' جب ان پریہ واضح نہیں تھا کہ مشرک (اللہ کے دسمن) کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں' جب اللہ نے یہ واضح کردیا' تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کااظمار کردیا (المعوبہ نہ ۱۱۳)
- (٣) یعنی تمام مخلوق کے سامنے میراموافذہ کر کے یا عذاب سے دوچار کر کے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت والے دن ' جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے ' تو ایک مرتبہ پھراللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یااللہ! اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کافرول پر حرام کر دی ہے۔ پھران کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بچو کی شکل میں جنم میں گا کہ میں نے جنت کافرول پر حرام کر دی ہے۔ پھران کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بچو کی شکل میں جنم میں ڈال دیا جائے گا- (صحبے بدادی مسودة السمورة وکتاب الانسیاء 'باب قول اللہ واتد خذاللہ إبراهیم حلیلا) (۵) قلب سلیم یا ہے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ یعنی قلب مومن- اس لیے کہ کافراور منافق کادل مربیض ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں' برعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل ' بعض کے نزدیک' دنیا کے مال و متاع کی کادل مربیض ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں' برعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل ' بعض کے نزدیک' دنیا کے مال و متاع کی

جائے گی۔ (۹۰)

اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کردی جائے گی۔ (۹۱)

اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہں؟(۹۲)

جو الله تعالیٰ کے سواتھ' کیاوہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹۳)

یں وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۴)

اور ابلیس کے تمام کے تمام لشکر (۴) بھی 'وہاں-(۹۵)

آپس میں لڑتے جھکڑتے ہوئے کہیں گے-(۹۲)

کہ قشم اللہ کی! یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔(۹۷) سریتیں

جبکہ تہمیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۹۸)

اور ہمیں تو سوا ان بد کاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں ۔ کیا تھا۔ <sup>(۱۲)</sup> (۹۹)

اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں۔(۱۰۰)

وَأُنْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

وَمُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْفَوْمِينَ ﴿

وَقِيْلَ لَهُوْ آيُنَمَا لُنْتُوْ تَعْبُدُونَ ﴿

مِنُ دُوْنِ اللَّهِ هَلَ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْنَيْنَتَصِرُوْنَ 🐨

فَكُبُكِبُوْ انِيُهَا هُمُووَالْغَاوَى 💮

وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ اجْمَعُوْنَ 🌣

قَالُوُا وَهُمُ فِيهَا يَغُتَعِمُونَ 🏵

تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنٍ ۞

إِذْنُسَوِّنُكُمْ بِرَتِ الْعَلَمِينَ ۞

وَمَااضَلَنَا اللَّهُ مُومُونَ 🏵

فَمَالَنَامِنُ شَفِعِيْنَ 🛈

محبت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک' جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل- یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قلب مومن ندکورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہو تاہے۔

(۱) مطلب میہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا۔ جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔

(۲) لعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خوداینے نفس کواس سے بچالیں۔

(٣) کیعنی معبودین اور عابدین سب کو مال ڈنگر کی طرح ایک دو سرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔

(4) اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو مگراہ کرتے تھے۔

(۵) دنیا میں تو ہر تر شاہوا پھراور قبر پر بناہوا خوش نماقبہ 'مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کو پتہ چلے گاکہ بیہ تو کھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔

(١) لیعنی وہاں جاکر احساس ہو گاکہ ہمیں دو سرے مجرموں نے گمراہ کیا۔ دنیامیں انہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلال کام

اورنہ کوئی (سچا) غم خوار دوست- (۱۰۱)

اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ (۱۰۲)

یہ ماجر ایقینا ایک زبردست نشانی ہے (۱۰۳)

لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ (۱۰۳)

یقینا آپ کا پرورد گارہی غالب مہمان ہے۔ (۱۰۴)

قوم نوح نے بھی نبوں کو جھٹلایا۔ (۱۰۵)

جبکہ ان کے بھائی (۱۲) نوح (علیہ السلام) نے کہا کہ کیا مہیں اللہ کا خوف نہیں! (۱۲۹)

سنو! میں تمہاری طرف اللہ کا امانتدار رسول ہوں۔ (۱۰۵)

ہوں۔ (۱۰۵)

وَلَاصَدِيْقٍ حَبِيْهِ ۞ رَرُ رَرُ رَبِيْنِ

فَكُوْاَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 💬

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُثَّوٰمِنِينَ ۞

وَانَّ رَنَّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُالرَّحِيْهُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُزُنُوْتِرِ إِلْمُسْلِلِيْنَ ۞

إِذْقَالَ لَهُمُ أَخُوْمُهُ نُوْمُ الْكِتَّقُونَ 💮

اِنْ لَكُمْ رَسُولٌ آمِيْنُ 👸

فَاتَّعْوُااللَّهَ وَ اَطِيْعُون فَ

گراہی ہے 'برعت ہے 'شرک ہے تو نہیں مانے 'نہ غورو فکر سے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
(۱) گناہ گارابل ایمان کی سفارش تواللہ کی اجازت کے بعد انبیاو صلحابالخضوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ئیں گے۔
لیکن کا فروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ 'او رنہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔
(۲) اہل کفرو شرک 'قیامت کے روز دوبارہ دنیا ہیں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالی کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی پچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔

- (٣) لیعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ و محاجہ اور اللہ کی توحید کے دلائل 'یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔
  - (۴) بعض نے اس کا مرجع مشرکین مکه یعنی قریش کو قرار دیا ہے یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ ...
- (۵) قوم نوح علیہ السلام نے اگر چہ صرف اپنے تیغیبر حصرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ مگرچو نکہ ایک نبی کی تکذیب' تمام نبیوں کی تکذیب کے متراد ف او راس کو مشلز م ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قوم نوح علیہ السلام نے پیغیبروں کو جھٹلایا۔
  - (١) جمائي اس ليے كهاكم حضرت نوح عليه السلام ان بى كى قوم كے ايك فرد تھے-
  - (2) لعنی اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے 'وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں' اس میں کمی بیشی نہیں کر آ۔

چاہیے۔ (۱۰۸)

میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا' میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰۹)

پس تم الله كاخوف ر كھواور ميرى فرمانبردارى كرو- (''(۱۱۰)
قوم نے جواب ديا كه كيا ہم تجھ پر ايمان لائيس! تيرى
البعدارى تورونل لوگوں نے كى ہے۔ ('') (۱۱۱)

آپ نے فرمایا! مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے؟ (۱۳)

ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ (۱) ہے اگر تہیں ۔ شعور ہو تو-(۱۱۱۱)

> میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں۔ <sup>(۷)</sup> (۱۱۲۳) میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ <sup>(۸)</sup> (۱۱۵)

وَمَآ السَّمُكُذُوۡ عَلَيۡهِ مِنَ ٱجْرِالْ اَجْرِي الْاعْلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

فَأَتَّقَوُااللَّهَ وَالْمِيعُونِ

عَالُوۡۤاٱنُوۡمِنُ لَكَ وَالبُّعَكَ الْرَدۡذَ لُونَ ١٠٠٠

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُوُ ايَعْمَلُوْنَ شَ

إِنْ حِسَابُهُمْ الْاَعَلْ رَبِّنُ لَوْتَشْعُوْوْنَ شَ

وَمَّالْنَابِطَارِدِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

إن آنا إلا مَن يُرُعُمُ مِن أَن

- (۱) گیخی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں' اس میں میری اطاعت کرو۔
- (۲) میں تہمیں جو تبلیخ کر رہا ہوں' اس کا کوئی اجر تم ہے نہیں ما گلٹ' بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذے ہے جو قیامت کو وہ عطا فرمائے گا۔
- (۳) یہ ټاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بناپر بھی' پہلے اطاعت کی دعوت' امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب بیر دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ ہے ہے۔
- (۴) الأزذُلُونَ ، أَزذَلُ كى جمع ہے- جاہ و مال نہ ركھنے والے 'اور اس كى وجہ سے معاشرے ميں كمتر سمجھے جانے والے اور ان ہی میں وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو حقیر سمجھے جانے والے پیثوں سے تعلق ركھتے ہیں۔
- (۵) لیمن مجھے اس بات کا مکلف نہیں تھرایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب و نسب 'امارت و غربت اور ان کے پیثوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف ہیہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کر لے ' چاہے وہ کسی حیثیت کا عامل ہو' اسے اپنی جماعت میں شامل کرلوں۔
  - (٢) ليعني ان كے صائراور اعمال كي تفتيش بيه الله كاكام ہے-
- (2) یہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دے ' پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہو جا ئیں گے۔
- (٨) پس جو الله سے ڈر كر ميرى اطاعت كرے گا'وہ ميرا ہے اور ميں اس كا موں' چاہے دنياكي نظرين وہ شريف مويا

انہوں نے کہا کہ اے نوح! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کرویا جائے گا-(۱۱۲)

آپ نے کما اے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھلا دیا۔ (۱۵)

پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو نجات دے-(۱۱۸)

چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں (سوار کرا کر) نجات دے دی-(۱۱۹)

بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔''' (۱۲۰) یقینا اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ

ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ (۱۲۱) سریع میں میں میں ا

اور بیشک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا- (۱۲۲)

عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ (۱۳۳) جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود <sup>(۳)</sup> نے کما کہ کیا تم ڈرتے قَالُوُالَهِنُ لَوْتَلْنَتُولِنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُرُجُوُمِيْنَ ﴿

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيُ كَنَّ بُوْنِ ﴿

فَافْتَوْ بِيْنِي وَبَيْنَهُوْ فَتُمَّا وَغِيِّنِي وَمَنْ مَيْعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 🕾

فَأَخِيُنهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشَكُونِ الْ

ثُوَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَائِةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُمُمُّومِينِينَ سَ

وَ إِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْرُ ﴿

كَذَّبَتُ عَادُ إِلْمُرْسَلِينَ ۖ

إِذُ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ هُوْدُالِاتَتَّقُونَ الْ

رذمل 'جليل ہو يا حقير-

(۱) آیہ تفصیلات کچھ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سوسالہ آبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بداخلاقی اور اعراض پر قائم رہے' بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی' اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں' جانوروں اور ضروری سازوسامان رکھنے کا تھم ویا اور یوں اہل ایمان کو تو بچالیا گیا اور باقی سب لوگوں کو' حتی کہ ہوی اور بیٹے کو بھی' جو ایمان نہیں لائے تھے' غرق کر دیا گیا۔

(۲) عاد 'ان کے جداعلیٰ کانام تھا'جس کے نام پر قوم کانام پڑ گیا۔ یہال عاد کو قبیلہ تصور کرکے کَذَبَّت (صیغہ مونث) لایا گیاہے۔

(٣) ہود علیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی ای لیے کما گیا ہے کہ ہر نبی ای قوم کا ایک فرد ہو تا تھا، جس کی طرف اے مبعوث کیا جاتا تھا اور اس اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انہیا و رسل کی سے "بشریت" بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں ' مافوق البشر ہونا چاہیے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بے خبرلوگ پنج براسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق البشر باور کرانے یہ تلے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی خاندان قریش کے ایک فروشے جن کی طرف اولاً ان کو پنج برباکر جیجا گیا تھا۔

نهیں؟(۱۲۴۳) --

میں تمہارا امانتدار پیغمبرہوں-(۱۲۵)

پس الله سے ڈرواور میرا کہامانو!(۱۲۹)

میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا تواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے-(۱۲۷)

تواب تو تمام جمان نے پرورد کار نے پاس بی ہے۔(۱۳۷) کیاتم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشایا دگار (عمارت) بنا

رہے ہو۔ (۱۲۸)

اور بڑی صنعت والے (مضبوط محل تغییر) کر رہے ہو گویا کہ تم ہیشہ بہیں رہو گے- (۲۳)

اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ (<sup>(۳)</sup> (۱۳۳)

الله سے ڈرواور میری پیروی کرو- (۱۳۱)

اس سے ڈروجس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو- (۱۳۲)

اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے-(۱۳۳) باغات سے اور چشموں سے-(۱۳۴)

مجھے تو تمہاری نبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ

إِنَّىٰ لَكُوۡرَسُولُ اَمِیۡنُ 🧓

فَاتَّعُوااللهُ وَأَطِيعُونِ كَا

وَمَآالۡمُنۡكُلُوۡعَلَيۡهِ مِنۡ اَجْرِ إِنۡ اَجْرِىَ اِلْاَعَلٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۗ

ٱتَبْنُوٰنَ بِكُلِّ رِيْعِ اللَّهَ تَعْبَتُوْنَ ﴿

وَ تَتَكَنِدُونَ مَصَانِعَ لَعَكَّلُوْ تَخُلُدُونَ اللهِ

وَإِذَابَكُمْ مُثُنُّو بُطَفْتُهُ مُ جَبَّارِينَ ﴿

فَاتَّقُوااللَّهَ وَالْمِيْعُونِ أَسَ

وَاتَّقَوُاالَّذِيْ آلَكَاكُوْ مِمَّا تَعُلَّمُونَ ۞

آمَدَّاكُوْ بِأَنْعَامِرَةَ بَنِيْنَ ۖ وَجَنْتِ قَعْيُون ۚ

إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُوْعَدَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

(۱) ربیع و بیغهٔ کی جمع ہے۔ ٹیلہ 'بلند جگہ 'پہاڑ' درہ یا گھاٹی ہیہ ان گزر گاہوں پر کوئی عمارت تغییر کرتے جو ارتفاع اور علو میں ایک نشانی بعنی ممتاز ہوتی۔ لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کو د ہوتا تھا۔ حضرت ہو دعلیہ السلام نے منع فرمایا کہ بیہ تم ایسا کام کرتے ہو' جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین اور دنیا کاکوئی مفاد وابستہ نہیں۔ بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔

- (۲) ای طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائش عمار تیں تغمیر کرتے تھے 'جیسے وہ بمیشہ انہی محلات میں رہیں گے-
- (۳) جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں انھاک اور ظلم و سرکشی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔

(ma)(1)--

انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ ہوں ہم پریکسال ہے-(۱۳۷۱)

یہ توبس پر انے تو گوں کی عادت ہے۔ (۲) (۱۳۷) اور ہم ہر گزعذاب نہیں دیے جائیں گے۔ (۳) (۱۳۸) چو نکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹایا' اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا' (۳) یقینا اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ (۱۳۹)

بیشک آپ کا رب وہی ہے غالب مہرمان-(۱۲۰۰)

قَالُوْاسُوَآءْعَلَيْنَآاَوْعَظْتَ آمُرْلَوْتَكُنَّ مِّنَ الْوْعِظِيْنَ 🗑

ٳڶؙۿڶڽؘۜٲٳڷڒڂٛٷؙٲڵٷٙڸؽ۬ؽٚ۞ ۅۜٙٵۼؘؽؙؠؚٮؙڡؘڴؠؽؽ۞ ۼۼٷؿٷۼڎٷڰٳڛؿ؆ڿڿڛ

فَكَذَّبُوهُ فَاهْلَكُنْهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَالَ

اَكُثَرُ هُمُومُّتُوْمِنِيْنَ 🕣

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَنِيزُ الرَّحِيثُمْ ۞

(۱) یعنی اگر تم نے اپنے کفرپر اصرار جاری رکھااور اللہ نے تنہیں جو یہ نعتیں عطا فرمائی ہیں'ان کاشکرادا نہیں کیا' تو تم عذاب اللی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لیے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہو گا۔

- (۲) یعنی وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات و روایات پر قائم ہیں 'وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آباواجداد کاربند رہے 'مطلب دونوں صور توں میں یہ ہے کہ ہم آبائی نہ ہب کو نہیں چھوڑ کئے ۔ (۳) جب انہوں نے اس امر کااظمار کیا کہ ہم تو اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے ' تو اس میں عقید ہُ آخرت کا انکار بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ عذاب الٰہی کا ندیشہ تو اسے ہو تا ہے جو اللہ کو مانتا اور روز جزاکو تسلیم کرتا ہے۔

شمودیوں (۱) نے بھی پغیروں کو جھٹلایا-(۱۳۱) ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ (۱۳۲)

میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں۔(۱۴۷۳) سرچہ

توتم اللہ ہے ڈرواور میرا کہا کرو-(۱۳۴۷)

میں اس پر تم ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا' میری اجرت تو بس پرورد گار عالم پر بی ہے۔ (۱۳۵)

کیا ان چیزوں میں جو یماں ہیں تم امن کے ساتھ چھو ڑ دییے جاؤ گے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۴۷)

لعنی ان باغوں اور ان چشموں-(۱۳۷)

اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شکو نے نزم و نازک ہیں۔ (۱۴۸)

اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو۔ (۱۳۹) كُنَّ بَتُ تَعُودُ الْمُرْسَلِيْنَ أَنَّ

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ مُطِلِّ ٱلْاِنتَّقُوْنَ 🕝

إِنَّ لَكُوْرَسُولٌ آمِينٌ ﴿

فَاتَّقُوااللّهَ وَالِمِيْعُونِ ۖ

وَمَاالَشُكُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ آجُوِانَ آجُورِي الْآهَلِي رَبِّ الْعَلَمِينَ 🕝

أَتْتَرَكُونَ فِي مَالْمُهُنَّا الْمِينِينَ ﴿

فَ جَنْتِ وَعُيُونٍ ﴿

قَّتُدُوْعِ قَغَلِ طَلَعُهُمَا هَضِيْمُو<sup>ْ</sup> ۞

وَتَنْعِتُونَ مِنَ الْعِبَالِ اُبْدُوتَا فَرِهِينَ ٥

(۱) ثمود کامکن جمر تھا جو تجاز کے ثال میں ہے' آج کل اسے مدائن صالح کتے ہیں۔ (ایسرالتفاسیر) یہ عرب تھے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے' جیساکہ پہلے گزر چکا ہے۔

(۲) لیعنی سے نعتیں کیا تنہیں ہمیشہ حاصل رہیں گی' نہ تنہیں موت آئے گی نہ عذاب؟ استفهام انکاری اور تو بیٹی ہے۔ لیخی الیا نہیں ہو گا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے ہے 'جب اللہ چاہے گا' تم ان نعتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعتوں کا شکرادا کرواور اس پر ایمان لاؤ اور ترہیب ہے کہ اگر ایمان و شکر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو بھر تیابی و بربادی تمهارا مقدر ہے۔

(٣) سير ان نعتوں کی تفصيل ہے جن سے وہ بسرہ ور تھے ' ملن ' محبور کے اس شکونے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکاتا بعنی طلوع ہو تا ہے ' اس کے بعد تمر کملا تا ہے ۔ (ايسرالتفاسير) باغات ميں طلوع ہو تا ہے ' اس کے بعد تمر کملا تا ہے ۔ (ايسرالتفاسير) باغات ميں ديگر پھلوں کے ساتھ محبور کا پيل بھی آجا تا ہے ۔ ليکن عربوں ميں چو نکہ محبور کی بڑی اہمیت ہے ' اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا۔ همضینہ کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں ۔ شلا لطیف اور نرم و نازک ۔ تہ بہ تہ وغیرہ ۔

(٣) فَارِهِیْنَ لینی ضرورت سے زیادہ نضنع ' ککلف اور فن کارانہ مهارت کامظاہرہ کرتے ہوئے یا تراتے اور فخرو غرور

پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو-(۱۵۰)

بے باک صد سے گزر جانے والوں کی (۱) اطاعت سے باز آجاؤ-(۱۵۱)

جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے-(۱۵۲)

وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے-(۱۵۳)

تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر تو چوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ (۱۵۴)

آپ نے فرمایا یہ ہے او نٹنی' پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تہماری-(۲) (۱۵۵)

(خبردار!) اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بوے بھاری دن کاعذاب تمہاری گرفت کرلے گا-(اکا) پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیس کاٹ ڈالیں' (<sup>((())</sup>) بس وہ فَأَتَّقُوا اللهَ وَاطِيعُونِ أَن

وَلاَتُطِيعُوْ ٱلْمُو الْمُسْرِفِيْنَ 🍈

الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَايْصَلِحُونَ ۞

قَالُوْ النَّمَ النَّتَ مِنَ الْمُسَجِّدِينَ ۞

مَّ ٱنْتَ الْائِبَرُ مِثْلُنَا ۗ فَأَلْتِ بِالْيَوْلِنَ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞

قَالَ لَهٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَاشِرُكِ قَلَكُمْ شِرُبُ يَوْمِ مَّعَلُوْمٍ ۞

وَلاَتَتُنُوْهَالِبُوْءَ فَيَاخُذُنَّكُمْ عَنَاكُ يَوْمِعَظِيْمٍ 🏵

فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوا للهِ مِينَ

کرتے ہوئے۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی عمارتوں پر بھی غیر ضروری آرائشوں اور فن کارانہ ممارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہاہے اور اس کے ذریعے سے ایک دو سرے پر برتری اور فخرو غرور کا اظهار بھی۔

(۱) مسنوِفین سے مرادوہ رؤسااور سردار ہیں جو کفرو شرک کے داعی اور مخالفت حق میں پیش بیش سے -

(۲) یہ وہی او نٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پھر کی ایک جٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی۔ ایک دن او نٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی مقرر کر دیا گیا تھا' اور ان سے کمہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمهار اپانی لینے کا ہو گا' او نٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن او نٹنی کے یانی پیٹے کا ہو گا' تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔

(٣) دو سری بات انہیں ہیہ کهی گئی کہ اس او نٹنی کو کوئی بری نبیت ہے ہاتھ نہ لگائے 'نہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ بیہ او نٹنی ای طرح ان کے درمیان رہی۔ گھاٹ ہے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھاکر گزارہ کرتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود اس کا دودھ دوہتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کامنصوبہ بنایا۔

(۳) کینی باوجود اس بات کے کہ وہ او نٹنی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پنیمبر کی صداقت کی دلیل تھی ، قوم ثمود ایمان نہیں لائی اور کفرو شرک کے رائے پر گامزن رہی اور اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالا خر قدرت کی زندہ نشانی

پشیان ہو گئے۔ (''(۱۵۷)

اور عذاب نے انہیں آدبو جا۔ '' بیٹک اس میں عبرت ہے۔اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔(۱۵۸)

اور بیٹک آپ کارب بڑا زبردست اور مهربان ہے۔(۱۵۹)

قوم لوط (") نے بھی نبیوں کو جھٹالیا۔(۱۲۹)

ان سے ان کے بھائی لوط (علیہ السلام) نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نبیں رکھتے؟(۱۲۱)

میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔(۱۲۲)

میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگا میرا اجر تو صرف میں تم ساتھ شوت رائی

کرتے ہو۔ (۱۲۵) اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو ڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو' <sup>(۳)</sup> بلکہ تم ہو ہی صد ہے گزر غَاخَيَاهُمُ الْعَنَابُ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا يَةً وُمَاكَانَ اكْتَرَهُمُومُنُومِينِينَ ۞

وَاِنَّ رَتَّبَكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْثُو ﴿

إِذْقَالَ لَهُوۡ اَخُوۡهُوۡ لُوۡطُ اَلَاتَتَّقُوۡنَ ۚ

ٳڹٚٞڶػؙۉؘؗڛؙٷڷٳؘڡؽڹ۠ ۻٚ ڣٲؿٞڠؙؙؙؙؙؙؙؙ۠۠ٳٳڵڵۿؘۅؘڵڟۣؽۼؙٷڽ ۛڞ

وَمَاالْسَعُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْزِيلُ اَجْرِي الْاعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهِ مِنْ الْجَرِي

اَتَاتُوْنَ الذُّكُوانَ مِنَ الْعَلَمِينَ 💮

وَ تَكَدُّدُونَ مَاخَكَ لَكُوْرَبُّكُونِيَّ أَذُولِهِكُوْبِلُ ٱنْتُمْ قَوْمُ عُدُونَ ۞

"او نثنی "کی کوچیں کاٹ ڈالیں بعنی اس کے ہاتھوں اور بیروں کو زخمی کردیا 'جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھراسے قتل کر دیا۔

(۱) بیاس وقت ہواجب او نٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کما کہ اب تہمیں صرف تین دن کی مہلت ہے '
چوشے دن تہمیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں ' تو پھران کی طرف سے بھی اظہمار ندامت ہونے لگا۔ لیکن علامات عذاب دکھیے لینے کے بعد ندامت اور تو بہ کاکوئی فائدہ نہیں۔

(۲) بیر عذاب زمین سے بھونچال (زلز لے) اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت میں آیا 'جس سے سب کی موت واقع ہو گئی۔

(۳) حضرت لوط علیہ السلام ' حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ھاران بن آ ذر کے بیٹے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذندگی میں نبی بناکر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم " سدوم " اور " عمور یہ " میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں شام کے علاقے میں تھیں۔

(۳) بیہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی ' جس کی ابتدا اس قوم سے ہوئی تھی ' اس لیے اس فعل بدکو لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے بعنی وہ بدفعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب بیہ بدفعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ یور پیس تو تعبیل خان جاتا ہو کہ تھی اور پر میں تو میں ان کے باں اب بیہ سرے سے گناہ بی نہیں ہو کہ مند ہو' تو وہاں دو مردوں کا آبال مرد و عورت کا ناجائز جنسی ملاپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزدیک جرم نہ ہو' تو وہاں دو مردوں کا آبال مرد و عورت کا ناجائز جنسی ملاپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزدیک جرم نہ ہو' تو وہاں دو مردوں کا آبال

جانے والے۔ (۱۲۲)

انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ (۲۲)

آپنے فرمایا' میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ (۲۱۸)

میرے پرورد گار! مجھے اور میرے گھرانے کو اس (وبال) سے بچالے جو بہ کرتے ہیں-(۱۲۹)

پس ہم نے اسے اور اسکے متعلقین کوسب کو بچالیا۔ (۱۷۰) بجو ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگئی۔ <sup>(۱۷)</sup> (۱۷۱)

ر پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا۔(۱۷۲) اور ہم نے ان پرا یک خاص فتم کامینہ برسایا 'پس بہت ہی برا مینہ تھاجوڈ رائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ <sup>(۵)</sup> ۱۷۳۱) قَالُوُالَيِنُ لَوْتَنْتَهِ لِلْوُطُلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ 🏵

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مُنِنَ الْقَالِيْنَ 🚭

رَيِّ نِجِّنِيُ وَأَهْلِيُ مِتَايَعُمُلُونَ 💬

فَجَيِّنَاهُ وَ اَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ۞ اِلْاعِجُوزا فِي الْغِيرِيْنَ ۞

ثُوِّدَةُ مُنَا الْلِخِوِيْنَ ﴿

وَامْطُرُنَاعَلَيْهِمْ مُطَرًّا فَسَأَءَمَكُوا الْمُنْذَرِيْنَ 💮

میں بدفعلی کرنا کیو تکر گناہ اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ أَعَادُنَا اللهُ مِنْهُ

- (۱) عَادُونَ ' عَادٍ کی جمع ہے۔ عربی میں عَادٍ کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے والا۔ یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حلال کو چھوٹ کر حرام کو اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالی نے نکاح شرع کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام کے لیے مردکی دیر کو حرام۔ قوم لوط نے عور توں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دیراس کام کے لیے استعال کی اور یوں اس نے حدسے تجاوز کیا۔
- (۲) لینی حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں اس نے کہا کہ تو بڑاپاک باز بنا پھر تا ہے- یاد ر کھنااگر تو باز نہ آیا تو ہم اپنی بستی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں گے- آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ چھیائے پھرتی ہے- اور نیکوں کے لیے عرصہ حیات ننگ کر دیا گیا ہے-
  - (۳) کینی میں اسے پیند نہیں کر نااور اس سے سخت بیزار ہوں۔
- (٣) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بوڑھی ہوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی 'چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئے۔
- (۵) لیمنی نشان زدہ کنکر پھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیااور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا' جیسا کہ سور ہ ہود-۸۳٬۸۳ میں بیان ہوا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۚ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُتَّؤُمِنِينَ ۞

وَانَّ رَبَّكَ لَهُوَالْمَوْيُوْالْرَّحِيْهُ فَ

إِذْقَالَ لَهُوْشُعَيْثِ آلَا تَتَقُونَ ۞

اِنْ لَكُوْرَسُولُ آمِيْنَ ﴿

وَمَآاسُّنَكُكُوۡعَلَيْهِ مِنَ اَجْرِانَ اَجْرِيَ اِلْاَعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

آوْفُواالْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ الْمُخْمِيرِيْنَ ﴿

یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے۔ ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے-(۱۷۹۷)

المين مدت ( المد) بيثك تيرا پرورد گاروی ہے غلبے والا مهرانی والا-(۱۷۵) ايكه والوں <sup>(۱)</sup> نے بھی رسولوں کو جھٹلایا-(۱۷۱) جبكه ان سے شعيب (عليه السلام) نے کما که کیا تنہيں ڈر خوف نہيں؟(۱۷۷)

میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں-(۱۷۸) الله کاخوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو-(۱۷۹) میں اس پر تم ہے کوئی اجرت نہیں چاہتا' میرا اجر تمام جمانوں کے پالنے والے کے پاس ہے-(۱۸۰)

ناپ بورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔ (۱۸۱)

(۱) أَيْكَةَ ،جُكُل كو كُتے ہیں۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بہتی " ہیں" کے اطراف کے باشند سے مراد ہیں۔ اور کما جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی ہیں گھنا ور خت اور ایسا ایک ور خت مدین کی نواحی آبادی ہیں تھا۔ جس کی پوجاپاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ ' ہدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا ' جمال ایکہ ور خت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہال کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کما گیا ہے۔ اس کحاظ سے اصحاب الایکہ اور الل مدین کے بینیبرایک ہی بینیبر کی امت تھی۔ ایک ہی خضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پنیبر کی امت تھی۔ ایک ' چو نکہ قوم نہیں ' اہل مدین کے بینیبرایک ہی لیعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پنیبر کی امت تھی۔ ایک ' چو نکہ قوم نہیں ' بھی ملکہ ور خت تھا۔ اس لیے اخوت نہیں کا یمال ذکر نہیں کیا ' جس طرح کہ دو سرے انبیا کے ذکر میں ہے۔ البتہ جمال مدین کو مشمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے ' وہال ان کے اخوت نہیں کا ذکر بھی ملتا ہے ' کیونکہ مدین ' قوم کا نام ہے۔ ﴿ وَ اِلّٰ صَدْیَنَ آخَاهُمُ مُشَعَیْنًا ﴾ (الا عمراف ماری باری باری حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین کو الگ الگ بستیال قرار دے کر کما ہے کہ یہ فتلف دو امتیں ہیں ' جن کی طرف باری باری حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دو سری مرتبہ اصحاب الایکہ کی طرف اور دو سری مرتبہ اصحاب الایکہ کو کیا جا رہا ہے ' جس سے کا وَ فُو الْکَوْلُ وَ الْکُوْلُ وَ الْمُوْلُونُ الْکُوْلُ وَ الْمُوْلُونُ الْکُوْلُ وَ اللّٰ مدین کو کیا گیا' یک وعظ یماں اصحاب الایکہ کو کیا جا رہا ہے ' جس سے صاف واضح ہے کہ یہ ایک بی امت ہی وہ نہیں۔

(۲) لیعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو ای طرح پورا دو' جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور دینے کے پیانے الگ الگ مت رکھو' کہ دیتے وقت کم دواور لیتے وقت پورالو! اور سید هی صبح ترازو سے تولا کرو۔ (۱) (۱۸۲) لوگوں کو ان کی چیزیں کی سے نہ دو' (۲) بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مجاتے نہ پھرو۔ (۳) (۱۸۳) اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تہیں اور اگلی مخلوق کوپیدا کیا ہے۔ (۱۸۳) انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جا تا ہے۔ (۱۸۵)

اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سیجھتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۱۸۲) اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسان کے مکڑے گرا دے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸۷)

کرادے۔ (۱۸۷) کما کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ (۱۸۸) وَذُنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِ ﴿

وَلَاتَبَخَسُواالنَّاسَ اَشْيَآءَمُمُ وَلِاتَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥

وَاتَّعُواالَّذِي خَلَقَكُو وَالْجِيلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿

قَالُوَّالِتَمَا اَنْتَ مِنَ الْسُتَعْرِيْنَ 🌣

وَمَا آنتُ إِلَّابِمَّوْمِثُلُنا وَ إِنَّ نَظْتُكَ لِمِنَ الْكَذِيثِينَ ۞

فَأَسُقِطُ عَلَيْنَا كِسَمَّا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿

قَالَ رَبِّنَ اَعْلَوْبِهِالْتَغُلُونَ ۞

- (۱) اسی طرح تول میں ڈنڈی مت مارو' بلکہ پورا صحیح تول کردو!
  - (۲) لیعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا تول میں کمی مت کرو۔
- (٣) لینی الله کی نافرمانی مت کرو' اس سے زمین میں فساد بھیلتا ہے۔ بعض نے اس سے مرادوہ رہزنی لی ہے' جس کا ار تکاب بھی یہ قوم کرتی تھی۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر ہے'﴿وَلاَتَقَعُدُواْ مِكُلِّ صِمَاطٍ ثُوْعِدُوْن﴾(الاَتحداف ٨٦)" راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹھو"- (ابن کثیر)
- (٣) جِبِلَّةٌ اور جِبِلِّ، مخلوق كِ معنى ميں ہے، جس طرح دو سرے مقام پر شيطان كے بارے ميں فرمايا- ﴿وَلَقَدُا أَضَلَّ مِنْكُرْجِيدُ كَاكُوْيُوا ﴾ ﴿ وَسُور ، يُستَّى ١٢٠ "اس نے تم ميں سے بهت سارى مخلوق كو گراه كيا" اس كا استعال برى جماعت كے ليے ہو تا ہے- وَهُو َ الْجَمْعُ ذُو الْعَدَدِ الْكَشِيْرِ مِنَ النَّاسِ (فتح القديس)
- (۵) لینی تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی و رسالت کے نوازا ہے' ہم مجھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں' کیونکہ تو بھی ہم جیساہی انسان ہے۔ پھرتواس شرف سے مشرف کیونکر ہو سکتا ہے؟
- (۱) یہ حفرت شعیب علیہ السلام کی تهدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچاہے تو جاہم تجھے نہیں مانتے' ہم پر آسان کا کلزاگر اکر دکھا!
- (۷) لینی تم جو کفرو شرک کر رہے ہو' سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزا تمہیں دے گا' اگر چاہے گاتو دنیا میں

فَلَدُّنُوهُ فَأَخَذَهُمُوعَذَاكِيَوُمِ الظَّلَةِ آِتَّهُ كَانَعَذَابَ يَوْمِوَغِظِيْمٍ ↔

إِنَّ فِي دَالِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ وَتُوْمِينِينَ ٠

وَانَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيُّوُ الرَّحِيْهُ ﴿

نَزَلَ بِهِ الرُّوْمُ الْوَمِيْنُ ۞ عَلْ قَلْمِ كَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِدِيْنَ ۞

چو نکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا<sup>۔ (ا)</sup> وہ بڑے بھاری دن کاعذاب تھا۔(۱۸۹)

یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔ (۱۹۰)

اوریقیناتیراپروردگارالبته وی ہے غلبے والامهربانی والا-(۱۹۱) اور بیشک و شبہ بیر (قرآن) رب العالمین کانازل فرمایا ہوا ہے-(۱۹۲)

اے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۹۳) آپ کے دل پر اترا ہے <sup>(۳)</sup> کمہ آپ آگاہ کر دینے والوں

بھی دے دے گا' یہ عذاب اور سزااس کے اختیار میں ہے۔

- (۱) انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسانی عذاب مانگا تھا' اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی' اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور پھی سکھ کا سائس لیا۔ لیکن چند کمی ہودی آسان سے آگ کے شعلے برہے شروع ہو گئے' زمین زلز لے سے لرزا تھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں بھشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یوں تین قتم کا عذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ قلن موا اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔
- امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تین مقامات پر قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے اور تیوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سور ہ اعراف ۸۸ میں زلزلہ کا ذکر ہے ' سور ہ ہوو' ۹۳ میں صَنِعَحةٌ (چنج ) کا اور یمال شعراء میں آیا۔
   (چنج ) کا اور یمال شعراء میں آسان سے محکوے گرانے کا۔ یعنی تین قتم کا عذاب اس قوم پر آیا۔
- (۲) کفار مکہ نے قرآن کے وحی المی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اسی بنا پر رسالت محمدیہ اور دعوت محمدیہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیا علیہم السلام کے واقعات بیان کرکے میہ واضح کیا کہ میہ قرآن یقیناً وحی اللہ ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر ایبانہ ہو تا تو یہ پنجمبر جو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیا اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے جے ایک امانت دار فرشتہ یعنی جمرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔
  - (٣) دل كالطور خاص اس ليے ذكر فرمايا كه حواس بالمنه ميں دل ہى سب سے زيادہ ادراك اور حفظ كى قوت ركھتا ہے-

میں ہے ہو جائیں۔ (۱۱ (۱۹۳))

صاف عربی زبان میں ہے۔ (۱۹۵)

اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ (۱۹۲)

ہے۔ (۱۹۲)

کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ خقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ (۱۹)

امرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ (۱۹)

اور اگر ہم اسے کسی مجمی شخص پر نازل فرماتے۔ (۱۹۸)

پی وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کر آتو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ (۱۹۹)

امی طرح ہم نے گنگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے۔ (۱۹۹)

وہ جب تک ور دناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لائیں گے۔ (۱۰۰)

پی وہ عذاب ان کو ناگماں آجائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو گا۔ (۲۰۰)

بِلِيَاٰتٍ عَرَيِّ تُبُيئِنٍ ۞

وَإِنَّهُ لِهِي زُبُواِلْأَوَّلِينَ ۞

ٱوَلَهُ يَكُنَ لَاثُمُ أَيْةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمْوًا بَنِيَّ الْمُعَرِّ إِيْلَ ﴿

وَلُوْنَزُلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَغْجَيْنَ ١٠٠٠

فَقُرَا لَا عَلَيْهِمُ مَّا كَانُو إليهِ مُؤْمِنِينَ فَ

كَنْ لِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞

كَرُبُونُمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُواالْعَدَابَ الْكِلْيَعِ فَ

فَيَّالِيَهُمُ بَغْتَةً وَهُولِاشِيَّعُوْوُنَ ۖ

- (۱) یه نزول قرآن کی علت ہے۔
- (۲) لیعنی جس طرح پغیبر آخرانزمال مالیکتایی کے ظہور و بعثت کا اور آپ مالیکتایی کی صفات جمیلہ کا تذکرہ نجیجلی کتابوں میں ہے'ای طرح اس قرآن کے نزول کی خوشنجری بھی صحف سابقہ میں دی گئی تھی۔ ایک دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید' بہ اعتبار ان احکام کے'جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہاہے' بچیلی کتابوں میں بھی موجود رہاہے۔
- (٣) کیونکہ ان کتابوں میں آپ ما آلی ہا کاور قرآن کاذکر موجود ہے۔ یہ کفار مکہ ' ند ہبی معاملات میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیاان کا یہ جاننا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم' اللہ کے سچے رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر یہ یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پینجبر پر ایمان کیوں نہد ان 32
  - (٣) کیعن کسی عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کتے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جیسے حما السجدۃ- ٣٣ میں ہے-
    - (۵) لعِنی سَلَکنَاهُ میں ضمیر کا مرجع کفرو تکذیب اور جمود و عناد ہے۔

اس وقت کمیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت وی جائے گی؟ (۱) (۲۰۳)

. کی میں ہے۔ پس کیامیہ ہمارے عذاب کی جلدی مجارہے ہیں؟<sup>(۲)</sup>(۲۰۴) اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا-(۲۰۵)

پھر انہیں وہ عذاب آلگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے۔(۲۰۷)

تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ (۲۰۷)

ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگراسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے-(۲۰۸) نصیحت کے طور پراور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں-(۲۰۹)

اس قرآن کوشیطان نہیں لائے-(۲۱۰) نہوہ اس کے قابل ہیں 'نہ انہیں اس کی طاقت ہے-(۲۱۱) بلکہ وہ تو شننے سے بھی محروم کر دیئے گئے ہیں- (۲۱۲) فَيَقُولُوا هَلْ غَنْ مُنْظَرُونَ 😁

ٱفَيِعَذَالِنَايَىٰتَعُجِلُوْنَ ۖ

اَفَرَءَيْتَ إِنْ مَتَعَمَٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿

ثُمَّ جَآءَهُوْمًا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿

مَّااَغَنٰي عَنْهُمُ مَّاكَانُوْايُمَتَّعُوْنَ ۞

وَمَا هَلَكُنَامِنُ قَرْيَةِ إِلَّالَهَا مُنْذِرُونَ ٥

ذِكْرى شُومَاكُنَا فَلِلِيهُنَ ۞ وَمَا تَذَكَّ بِهِ الشَّلِطِينُ ۞ مَنَا تَذَكَّ بِهِ الشَّلِطِينُ ۞

وَمَايَنَبُغِي لَهُمُ وَمَا يَسُتَطِيعُونَ شَ

إِنْهُوْعَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُوْلُوْنَ 🖑

(۱) کین مشاہرہ عذاب کے بعد مملت نہیں دی جاتی 'نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے' ﴿ فَكُوْيَكْ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

- ۔ (r) یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیغمبرے کرتے رہے ہیں کہ اگر توسیا ہے توعذاب لے آ-
- (۳) لین اگر ہم انہیں مہلت دے دیں اور پھرانہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں' تو کیادنیا کامال و متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچاسکے گا؟ نہیں' یقیناً نہیں۔ ﴿ وَ مَاهُوَ پُهُزَهُوْجِهُ مِنَ الْعُکَابِ آنُ کُیْتَکُرُ ﴾ (البقرۃ ۱۶-)﴿ وَمَا يُغُونُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَوِّى ﴾ (الملیل - ۱۱)
- (٣) لعین ارسال رسل اور انذار کے بغیراگر ہم کسی بہتی کو ہلاک کر دیتے تو یہ ظلم ہو تا' ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے نقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بہتی میں رسول بھیج' جنہوں نے اہل قریبہ کو عذاب اللی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پغیبر کی بات نہیں مانی' تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ میں مضمون بنی اسرائیل۔۱۵ اور قصص۔۵۹ وغیرہ میں بھی بیان کیا گیاہے۔
- (۵) ان آیات میں قرآن کی 'شیطانی دخل اندازیوں ہے 'محفو نلمیت کابیان ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے

پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کونہ بکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں ہے ہو جائے۔ (۲۱۳) اپ خریبی رشتہ والوں کو ڈرادے۔ (۲۱۳) اس کے ساتھ فروتی ہے پیش آ'جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری بابعداری کرے۔ (۲۱۵) اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کردے کہ میں ان کاموں ہے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ (۲۱۲) اپنا پورا بھروسہ غالب مہرمان اللہ پر رکھ۔ (۲۱۷) جو تجھے دیکھارہتاہے جبکہ تو کھڑا ہو تاہے۔ (۲۱۸)

فَكَاتَدُءُ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ شَ

وَٱنْذِنْ وْعَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ البِّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّ بَرِنِّي مِّرَى مَّ عَالَمْ عُكُونَ شَ

وَتُوكَّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿

کرنازل ہونا'ان کے لاکق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کامقصد شروفساد اور منکرات کی اشاعت ہے' جب کہ قرآن کامقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سرباب ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے' بیر کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے' تیسرے' نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے' آسانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا بیہ ستارے اس پر برق خاطف بن کر گرتے اور جسم کردیتے۔ اس طرح اللہ تعالی نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

(۱) پیغیری دعوت صرف رشتے دارول کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبربن کر آئے تھے۔ قربی رشتے دارول کو دعوت ایمان ' دعوت عام کے منافی نہیں ' بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی آزر کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس تھم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحال ہے جب کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جا تا ہے جب وشمن اچانک تملہ کر دے ' اس کے ذریعے سے قوم کو خردار کیا جا تا کہہ کہہ کہ کہ اس کو لوگ جمع ہو گئے ' آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر قربایا ' بتلاؤ اگر میں تمہیں سے کہوں کہ اس پہاڑی پشت پر دشمن کا لئشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو کیا تم مانو گئے ؟ سب نے کہا ہاں ' پھنیا ہم تقدیق کریں گے۔ آپ مائٹ کی کورٹ کے فربایا کہ جمع اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے ' میں تمہیں ایک شخت عذاب سے بھینا ہم تقدیق کریں گئے۔ آپ مائٹ کی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی ایگ آئی دعوت نازل ہوئی (صحبح بدخاری ' تفسیس سورۃ المسلہ ) آپ مائٹ کی نام لے بلایا تھا؟ اس کے جواب میں سورۃ تبت نازل ہوئی (صحبح بدخاری ' تفسیس سورۃ المسلہ ) آپ مائٹ کی نام کے نام اس کے جواب میں سورۃ تبت نازل ہوئی (صحبح بدخاری ' تفسیس سورۃ المسلہ ) آپ مائٹ کی نام کے خواب میں سورۃ تبت نازل ہوئی (صحبح بدخاری ' تفسیس سورۃ المسلہ ) آپ مائٹ کی نام کو کا بندوبست کر لو' میں وہاں تمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبح مسلم کتاب الإیمان 'باب وائند کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو' میں وہاں تمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبح مسلم کتاب الإیمان 'باب وائند کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو' میں وہاں تمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبح مسلم کتاب الإیمان 'باب وائند کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو' میں وہاں تمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبح مسلم کتاب الإیمان 'باب وائند کیا ہوئی۔ اس کے دوب میں وہاں تمارے کام

اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی۔(۱) (۲۱۹)

وہ بڑاہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ (۲۲۰)
کیامیں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ (۲۲۱)
وہ ہرا یک جھوٹے گئرگار پر اترتے ہیں۔ (۲۲۲)
(اچٹتی) ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے
اکثر جھوٹے ہیں۔ (۲۳)
شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بسکے ہوئے ہوں۔ (۲۲۳)
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعرا یک ایک بیابان میں سر

عکراتے بھرتے ہیں۔ (۲۲۵) اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ <sup>(۲۲</sup>) وَتَقَلُّبُكَ فِي السِّعِدِينَ 🗝

إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 💬

هَلُ ٱنْبِئُكُمْ عَلَ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ 💮

تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ آفَالِهِ أَنِيْهِ ﴿

يُلْقُونَ التَّمْعَ وَٱكْثَرَهُمْ كِلْدِبُونَ 😁

وَالشُّعَرَآءُيَثِيَّعُهُمُ الْفَاوْنَ 😁

ٱلَوۡ تَوَانَّهُمۡ فِي كُلِّ وَادٍ يَعِيۡمُوُنَ 😁

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاَيَفْعَلُونَ ﴿

(۱) لعنی جب تو تناہو تاہے ' تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب لوگوں میں ہو تاہے تب بھی۔

(٣) لين ايك آده بات ، جو كى طرح وه سنن ميں كامياب ہو جاتے ہيں ، ان كاہنوں كو آكر بتلا ديت ہيں ، جن كے ساتھ وه جھوٹی باتیں اور طالعتے ہيں (جيساكہ صحیح صديث ميں ہے -) طاحظہ ہو (صحيح بخدادی ، كتاب التوحيد ، باب قداء ، المفاجر والمنافق وبدء المخلق ، باب صفه إبليس وجنوده ، صحيح مسلم ، كتاب السلام باب تحريم المفاجر والمنافق وبدء المخلق ، باب صفه إبليس وجنوده ، صحيح مسلم ، كتاب السلام باب تحريم المكھانة واتبيان المكھان ) يُلفُونَ أَلْسَمْعَ - شياطين آسان سے سن ہوئی بعض باتيں كاہنوں كو پہنچا ويتے ہيں ، اس صورت ميں سمع كے معنى مسموع كے ہول گے - ليكن اگر اس كا مطلب عاسمُ ساعت (كان) ہے ، تو مطلب ہو گاكہ شياطين آسانوں پر جاكركان لگاكرچورى چھے بعض باتيں سن آتے ہيں اور پھرانہيں كاہنوں تك پہنچا ديتے ہيں -

(٣) شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مدح و ذم میں 'اصول و ضابطے کے بجائے ' ذاتی پند و ناپند کے مطابق اظمار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی ہے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں بھی ادھراور بھی ادھر بھٹکتے ہیں 'اس لیے فرمایا کہ ان کے چھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں۔ اس قتم کے اشعار کے لیے حدیث میں بھی فرمایا گیاہے کہ ''در پیٹ کو لہو چیپ سے بھر جانا' جو اسے خراب کر دے 'شعرے بھر جانے ہے بہتر ہے ''۔ (ترزی) 'ابواب الآداب و مسلم و غیرہ) یماں اس کے بیان کامطلب میں ہے کہ ہمارا پیغیر کابن ہے نہ شاعر۔ اس لیے کہ بید دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ چنانچہ دو سرے مقامات پر بھی آپ ماٹھ آئیز کے شاعر ہونے کی گئی کی گئی ہے مثلاً سورہ کیلیں۔ ۲۵ سورۃ الحاقۃ۔ ۴۰ سور۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے 'کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں (لیعنی کاہنوں ' نجومیوں وغیرہ ) پر اترتے ہیں نہ کہ انبیا و صالحین پر -

إلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالطِّلِطَ عِنْ وَدَّرُوااللَّهُ كَيْثِيْرًا وَّانْتَصَرُّوامِنَ اَبْعُدِما ظَلِمُوا وَسَيَعْ لَوَالَّذِيْنَ ظَلَمُوَّا اَنَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِدُونَ ۞

# 4 4

كُلَّنَ يَلُكَ اللِّتُ الْقُرُ إِن وَكِتَابِ ثَمِينِينَ أَ

هُدَّى َوَبُثُولِي لِلْمُؤْمِدِينَ ۞ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَنُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ يِالْاَخِيَّةِ

سوائے ان کے جو ایمان لائے (۱) اور نیک عمل کیے اور بکشرت اللہ تعالی کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا<sup>، (۲)</sup> جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیس گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### سور ؤ نمل کی ہے اور اس کی ترانوے آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

طس' یہ آیتیں ہیں قرآن کی (یعنی واضح) اور روش کتاب کی-(ا)

ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے-(۲) جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت

- (۱) اس سے ان شاعروں کو مشتنی فرما دیا گیا' جن کی شاعری صداقت اور حقا کُق پر مبنی ہے اور استینا ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار' عمل صالح پر کاربند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری' جس میں جھوٹ' غلو اور افراط و تفریط ہو' کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں۔
- (۲) لیمنی ایسے مومن شاعر' ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں' جس میں انہوں نے مسلمانوں کی بچو (برائی) کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رہ اللہ علیہ و سلم ان کو طرح حضرت حسان بن ثابت رہ اللہ علیہ و سلم ان کو فرات کہ "ان (کافروں) کی بچو بیان کرو' بجرا کیل علیہ السلام بھی تہمارے ساتھ ہیں"۔ (صحیح بخاری' کتاب بدء المخلق' باب ذکر الملائکة ' مسلم' فضائل المصحابة باب فضائل حسان بن ثابت) اس سے معلوم ہوا کہ الیی شاعری جائز ہے جس میں کذب و مبالغہ نہ ہو اور جس کے ذریعے سے مشرکین و کفار اور مبتدعین و اہل باطل کو جواب دیا جائے اور مملک حق اور توحید و سنت کا اثبات کیا جائے۔
- (٣) لينى أَيَّ مَرْجَعِيرُ جِعُونَ لِعِنى كون مى جلّه وه لوشتے ہيں؟ اور وہ جہنم ہے- اس ميں ظالموں كے ليے سخت وعيد ہے-جس طرح حديث ميں بھى فرمايا گيا ہے "تم ظلم سے بچو! اس ليے كه ظلم قيامت والے دن اندهيروں كا باعث ہو گا"۔ (صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الطلم)
- نَمْلٌ چیونی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چیونٹیوں کاایک واقعہ نقل کیا گیا ہے'جس کی وجہ سے اس کو سور ہ نمل کہا
   جاتا ہے۔

هُمُ يُؤَقِنُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ لَانُوْمِنُونَ بِالْإِنِرَةِ زَيَّيَّنَّا لَهُمُ آعُمَا لَهُمُ فَهُوْيَعُمُهُوْنَ ۞

أُولَيْكَ الَّذِينَ لَهُمْ مِنْوَءُ الْعَذَابِ وَهُمُ فِي الْاحْرَةِ هُ وُ الْأَخْسَرُونَ ۞

وَإِنَّكَ لَتُكُفُّ الْقُرْ الْنَامِنُ لَّكُنُّ حَكُمُ عَلِيْمِ ٠

إِذْقَالَ مُوْلِي لِأَهْلِهَ إِنَّ أَنْسُتُ نَارًا سَالِيَكُوْ تِنْهَا لِعَبْرِا وُالِيُّكُمْ بشِهَابِ قَبَي لَعَكَلُوْتَصْطَلُونَ 🏵

فَلَمَّاجَآءَهَانُودِي آنَ بُورِكِ مَنْ فِي النَّادِ وَمَنْ عَوْلَهَا "

ر یقین رکھتے ہیں۔ "(۳)

جولوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے <sup>(۲)</sup> ہیں' پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۸)

یمی لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ (۵)

بیٹک آپ کواللہ حکیم وعلیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا

(یاد ہو گا) جبکہ موسیٰ(علیہ السلام) نے اپنے گھروالوں سے کہاکہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کریا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کرابھی تہمارے یاس آجاؤں گا ٹاکہ تم سینک تاپ کرلو۔ (۱۱)

جب وہاں پنچے تو آواز دی گئی کہ بابر کت ہے وہ جواس آگ

(۱) یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکاہے کہ قرآن کریم ویسے تو یوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہواہے لیکن اس سے حقیقتاً راہ پاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے ' جو لوگ اینے دل و دماغ کی کھڑ کیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بندیا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کرلیں گے' قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے؟ ان كى مثال اندھوں كى طرح ہے جو سورج كى روشنى سے فيض ياب نہيں ہو كيتے 'درال حاليك سورج كى روشنى یورے عالم کی درخثانی کاسبہ ہے۔

- (۲) یه گناہوں کا وہال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت برعدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے-اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مثیت ہے ہی ہو تاہے' تاہم اس میں بھی اللہ کاوہی اصول کار فرما ہے کہ نیکیوں کے لیے نیکی کاراستہ اور بدول کے لیے بدی کاراستہ آسان کر دیا جا تا ہے۔ لیکن ان دونوں میں ہے کسی ایک رائے کا اختیار کرنا' یہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصرہے۔
- (٣) ليني مرابي ك جس رات يروه چل رب موت بين اس كي حقيقت سے وه آشانهيں موتے اور صحح راستے كي طرف رہنمائی نہیں یاتے۔
- اندهیرے میں راہتے کاعلم نہیں تھااور سردی ہے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔

وَسُبُوْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

يْمُوْسَى إِنَّهَ آنَااللهُ الْعَزِيْزُ أُلْحِكِيْدُو \* 💍

وَالِنَّ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَانَهَا جَآَنُّ وَلَى مُدُيِّرًا وَلَوْ يُعَوِّبُ يِنْوُسَى لَاتَعَفُّ إِنِّى لَا يَغَافُ لَدَى الْمُوْسَنُونَ ۖ

الامن طَلَوْتُوَكِبُ لَ حُسْنًا لَعُدُ سُوِّهِ فَإِنَّ غَفُورُ تَحِيْدٌ ٠

میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اسکے آس پاس ہے (ا) اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کاپالنے والا ہے۔ (۸) موسیٰ! من بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب (۳) با تحکمت -(۹)

تو اپنی لا تھی ڈال دے 'موسیٰ نے جب اسے ہلتا جاتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو مند موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور بلیٹ کر بھی نہ دیکھا'اے موسیٰ! خوف نہ کھا'<sup>(۳)</sup>میرے حضور میں پنیبرڈ رانسیں کرتے۔(۱۰) لیکن جولوگ ظلم کریں <sup>(۵)</sup>پھراس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تومیں بھی بخشے والامہران ہوں۔<sup>(۱)</sup> (۱۱)

(۲) یہاں اللہ کی تنزیہ و تقدیس کامطلب یہ ہے کہ اس ندائے نیبی سے بید نہ سمجھ لیاجائے کہ اس آگ یا درخت میں اللہ طول کئے ہوئے ہے 'جس طرح کہ بہت سے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ بیہ مشاہدہ حق کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انبیا علیہم السلام کو ہالعوم سر فراز کیاجا تا ہے۔ بھی فرشتے کے ذریعے سے اور بھی خوداللہ تعالی اپنی تجی اور جمکلامی سے جسے یہاں موٹی علیہ السلام کے ساتھ معالمہ چیش آیا۔

(٣) درخت سے ندا کا آنا' حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث تعجب تھا- اللہ تعالیٰ نے فرمایا' موسیٰ! تعجب نہ کرمیں ہی اللہ ہوں-

- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ پیغیرعالم الغیب نہیں ہوتے 'ورنہ موکیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دو سرا 'طبعی خوف پیغیبر کو بھی لاحق ہو سکتاہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔
  - (۵) لیعنی ظالم کو تو خوف ہونا جا ہیے کہ اللہ تعالی اس کی گرفت نہ فرما ہے۔
    - (٢) ليعنی طالم کی توبہ بھی قبول کر ليتا ہوں۔

اور اپناہا تھ اپنے گر بیان میں ڈال 'وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے ''' تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا''' یقیناوہ بدکاروں کا گروہ ہے۔(۱۲)
پس جب ان کے پاس آئصیں کھول دینے والے ''' ہمارے مجزے پنچ تووہ کنے لگے یہ تو صرح جادو ہے۔(۱۳) انہوں نے انکار کر دیا حالا نکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ ''' پس د کھے لیجئے کہ ان فتنہ پر دازلوگوں کا انجام کیما پچھے ہوا۔(۱۳) پر دازلوگوں کا انجام کیما پچھے ہوا۔(۱۳) اور دونوں نے کہا' تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اور دونوں نے کہا' تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مہیں اپنے بہت سے ایمان دار بندوں پر فضیات عطا فرائی ہے۔(۱۵) مرائی ہے۔(۱۵)

وَٱدۡخِلُ یَکَاکَ فِیۡجَیۡبِکَ تَخُرُجُۥبَیۡضَاۤآمِنُ غَیُرِیْدُوۡمِ ۖ فِیۡشِعِ الیتِ الیٰفِرْعَوُنَ وَقَوۡمِهٖ ۡ اِنّهُمُ کَانُوُا قَوۡمُافِسِقِیۡنَ ۞

فَكُمَّاجَآءْتُهُو الْيُنَامُبُصِرَةً قَالُو الْهَذَا سِحُرُّتُبِيْنٌ ۞

وَيَحَدُوْابِهَا وَاسْتَيْقَتَتُهَآانَفُنُهُ وَظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُوكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْسِدِيْنَ ﴿

وَلَقَنُ اتَيْنَادَاوَدَ وَ سُلِيمُنَ عِلَمَا قَوَّالِا الْحَمْدُ بِلِلهِ الَّذِيثُ فَضَّلْنَاعَلَى كَثِيْرِ مِنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَوَرِتَ سُلِيمُنُ دَاوُدَوَقَالَ آيَاتُهُا التَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ

(۱) لیعنی بغیربرص وغیرہ کی بیاری کے۔ یہ لاتھی کے ساتھ دو سرا معجزہ انہیں دیا گیا۔

<sup>(</sup>۲) فِن تِسْعِ آبَاتِ لِعِنى بيد دو معجزے ان ۹ نشانيول ميں سے ہيں 'جن کے ذريعے سے ميں نے تيرى مدد كى ہے-انهيں لے كر فرعون اور اس كى قوم كے پاس جا'ان ۹ نشانيوں كى تفصيل كے ليے ديكھئے' سور ، بني اسرائيل' آيت-۱۰۱ كا حاشيه-

<sup>(</sup>٣) مُنصِرةً 'واضح اور روش يابيه اسم فاعل مفعول كم معني مين ب-

 <sup>(</sup>٣) لینی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور استکبار تھا۔

<sup>(</sup>۵) سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ بیہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے' اس کی دلیل کے طور پر حضرت موں کی علیہ السلام کا قصد مختصرا بیان فرمایا اور اب دو سری دلیل حضرت داود علیہ السلام وسلیمان علیہ السلام کا بہ قصہ ہے۔ اخبیا علیم السلام کے بیہ واقعات اس بات کی دلیل بیں کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا گیا تھا جھے حضرت داود علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطاکیا گیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطاکیا گیا تھا' لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے' جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بری نعمت ہے۔

<sup>(</sup>١) اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے 'جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے ورنہ

الطَّيْرِوَاوْتِيْنَكُونَ كُلِّ شَيْ إِنَّ هَمَا لَهُوَ الْفَضُلُ الَّهِينِي السَّالِكُونِينَ

وَكُوْنُوَ لِسُلَمُنَ مُنُودُهُ كُونِ أَلِينِ وَالْإِنْسِ وَالطَّارِ وَهُمْ يُؤَمُّونَ وَكُ

حَقَّ إِذَا ٱتَوْاعَلَى وَادِ النَّمْلِ ۚ قَالَتُ نَمَلَةٌ يَٰٓ أَيْفِا الثَّمُلُ ادْخُلُوا مَمْلَ نَكُو ۚ آلْتُومُ النَّمْلُ المَاكُونُ وَخُدُونُ فَا مُولِاً الثَّمْلُ الدَّوْنُ وَاللَّهِ الْمُولِانَ

مَىٰكِنَاكُوْ ۚ لَاَيۡعُطِمَنَّكُوۡ سُلَيۡمُنُ وَجُنُودُهُ ۚ لَاَيۡتُعُوْوُنَ ۞

پر ندوں کی بولی سکھائی گئی ہے (۱) اور ہم سب کچھ میں سے ویئے گئے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> بیٹک میہ بالکل کھلا ہوا فضل النی ہے۔ (۱۲) سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پر ندمیں سے جمع کیے گئے <sup>(۳)</sup> درجہ بندی کردی گئی۔ <sup>(۳)</sup>

جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پنچے توایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ 'ایسانہ ہو کہ بیخبری میں سلیمان اور اسکالشکر تمہیں روندڈ الے۔ <sup>(۵)</sup>

حضرت داو دعلیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیا کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے' جو مال واسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں' وہ صدقہ ہو تاہے' جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (السحادی کتاب الفوائض' ومسلم' کتاب البحهاد)

(۱) بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہروفت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور چیو نٹیال بھی منجملہ پرندوں کے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) جس کی ان کو ضرورت تھی 'جیسے علم 'نبوت' تھکمت' مال' جن وانس اور طیور و حیوانات کی تسخیرو غیرہ۔

(٣) اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کاذکرہے 'جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں متناز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات 'حیوانات اور چر ندو پر ند حتی کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی' اس میں کما گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں' انسانوں اور پر ندوں سب کو جمع کیا گیا۔ یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤلشگر جمع کیا گیا۔

(٣) یہ ترجمہ (توزیع جمعنی تفریق) کے اعتبارے ہے۔ یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقییم (قتم وار) کر دیا جاتا تھا' مثلاً انسانوں' جنوں کا گروہ' پر ندوں اور حیوانات کے گروہ- وغیرہ وغیرہ- دو سرے معنی اس کے "پی وہ رو کے جایا کرتے سے " یعنی یہ لٹکرا تنی بڑی تعداد میں ہو تا تھا کہ راستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر بد نظمی اور انتشار کا شکار نہ ہو یہ وَذَعَ یَزَعُ ہے ہے' جس کے معنی روکنے کے ہیں- اسی مادے میں ہمزہ سلب کا اضافہ کر کے اُوزِغِنیٰ بنایا گیا ہے جو اگلی آیت نمبر 19 میں آرہا ہے لیعنی ایسی چیزیں مجھ سے دور فرمادے' جو مجھے تیری نعتوں پر تیرا شکر کرنے سے روکتی ہیں- اس کو اردو میں ہم الهام و توفیق سے تعبیر کر لیتے ہیں- (فتح القدیر 'ایسر النفاسیرو ابن کثیر) (۵) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قتم کا شعور موجود ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور

فَتَبَسَّمَ صَاحِكُا مِّنْ قُولِها وَقَالَ رَبِّ اَوْرُغِفِّ اَنَ اَشُكُرُ نِعُمَّتَكَ الَّذِيُّ اَلْعَمُتَ عَلَّ وَعَل وَالِدَيَّ وَأَنَّ اَعْمُ صَالِحًا تَوْضُلهُ وَ اَدُخِلْنُ مِرْحَمَتِكَ فِي عِبْدِدِكَ الصَّلِحِيْنَ ®

> وَتَفَقَّدُ التَّلِيُّ فَقَالَ مَا لِيَ لِاَ آرَى الْهُدُ هُدُّا أَمُكَانَ مِنَ الْغَالِمِيْنَ ۞ لَاعَدِّبَتَّهُ عَدَا بَاشَدِيدًا الْوَلَا اذْبَحَنَّهُ اَوْلَيُأْتِيَنِيْ بِمُلْطِن تُمِينُنِ ۞ بِمُلْطِن تُمِينُنِ ۞

فَلَكَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ احَمْتُ بِمَالَوْ يَعْطِيه

اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعاکرنے لگے کہ اے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعتوں کاشکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں (۱) اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کر آر بہوں جن سے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرلے۔ (۲)

آپ نے پر ندوں کا جائز ہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیاوا قعی وہ غیر حاضر ہے؟ (۲۰) یقیناً میں اسے خت سزا دول گا' یا اسے ذرئح کر ڈالوں گا' یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔(۲۱)

کچھ زیادہ درینہ گزری تھی کہ آگراس نے کمامیں ایک ایسی چیز کی خبرلایا ہوں کہ تجھے اس کی خبرہی نہیں'<sup>(۳)</sup>میں

مختف ہے۔ دو سرا' یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتن عظمت و نفنیات کے باوجود عالم الغیب نہیں تھ' ای لیے چیو نٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کمیں بے خبری میں ہم روند نہ دیئے جائیں۔ تیسرا' یہ کہ حیوانات بھی اس عقید ہ صحیحہ سے بسرہ ور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ جیساکہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے سے بھی اس کی مزید آگ آنے والے ہدہد کے واقعے سے بھی اس کی مزید آئید ہوتی ہے۔ چوتھا' یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطافر مایا تھا'جس طرح تنظیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی۔

- (۱) چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو من کر سمجھ لینے ہے حضرت سلیمان کے دل میں شکر گزاری کا حساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتناانعام فرمایا ہے۔
- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ جنت ، مومنوں ہی کا گھر ہے ، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔
  ای لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اللہ ایک عرض کیا ، یارسول اللہ! آپ مالی آئی جب بھی ؟ آپ مالی گئی ہے خوص بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ کی رحمت جھے اپنے دامن میں نہیں وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ کی رحمت جھے اپنے دامن میں نہیں وقت نک جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ کی رحمت جھے اپنے دامن میں نہیں وقت نک جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ کی رحمت جملے اپنے دامن میں نہیں وقت نہ نہیں دونا کے گئی ہے اپنے دامن میں نہیں وقت نہ نہیں دونا کے گئی ہے اپنے دامن میں نہیں دونا کہ بھر اس کی دونا کے گئی ہے کہ بھر اس کا کہ بھر اس کی دونا کہ بھر اس کا کہ بھر اس کی دونا کہ بھر اس کی دونا کہ بھر اس کی دونا کی دونا کی دونا کہ بھر اس کی دونا کہ بھر اس کی دونا ک
  - (۳) تعینی موجود تو ہے' مجھے نظر نہیں آرہایا یہاں موجود ہی نہیں ہے۔
  - (۴) احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔

وَ جِئْتُكَ مِنُ سَبَإِئِنَمَ إِيْنَمَ إِيَّقِيْنٍ ٣

اِنِّىُ وَجَدُتُ الْمُرَاةَ تَمَلِّىٰكُهُ وُ وَالْوَتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيّْ وَلَمَاعَوْشُ عَظْدُ ۗ

وَجَدُتُهُ الْأَوْقُومُهُمُا يَجُعُدُونَ الِلشَّمُسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَنَيِّنَ أَهُمُ الشَّيْطُلُ اَعَالَهُمُ فَصَدَّ هُوْعَنِ السَّيِيلِ فَهُوَ لَايَهْتَدُونَ ﴿

ٱلكَوِيَهُ وُالِلهِ اللَّذِي يُغُوِّجُ الْخَبُ وَفِي السَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ

سبا<sup>(۱)</sup>کی ایک تچی خبر تیرے پاس لایا ہوں-(۲۲)

میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے (۲) جسے ہر قتم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بری عظمت والاہے۔ (۳)

میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا 'شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کرکے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے لیں وہ ہدایت پر نہیں آتے۔(۲۴)

کہ ای اللہ کے لیے سجدے کریں جو <sup>(۵)</sup> آسانوں اور

(۱) سَبَأَ ایک فخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شرکا بھی۔ یمال شرمراد ہے۔ یہ صنعاء (یمن) سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے (فتح القدیر)

(۲) یعنی ہدہد کے لیے بھی یہ امریاعث تعجب تھا کہ سبامیں ایک عورت حکمران ہے۔ لیکن آج کل کہاجا تا ہے کہ عورتیں بھی ہر معالمے میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ طلا نکہ یہ نظریہ اسلای تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ملکہ سبا (بلقیس) کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سمربراہی جائز ہے۔ طلائکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے' اس سے اس کے جوازیا عدم جواز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کی سمربراہی کے عدم جواز کر قرآن و حدیث میں واضح دلا کل موجود ہیں۔

(۳) کہا جا تا ہے کہ اس کاطول ۸۰ ہاتھ عرض ۴۰ ہاتھ اور اونچائی ۳۰ ہاتھ تھی اور اس میں موتی' سرخ یا قوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے' واللہ اعلم- (فتح القدیر) و پسے یہ قول مبالغے سے خالی نہیں معلوم ہو تا۔ یمن میں بلقیس کاجو محل ٹوٹی چیوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اپنے بڑے تخت کی گئجائش نہیں۔

(٣) اس كا مطلب بيہ ہے كہ جس طرح پر ندوں كو بيہ شعور ہے كہ غيب كا علم انبيا بھى نہيں جانت 'جيسا كہ ہدہد نے حضرت سليمان عليه السلام كو كما كہ ميں ايك الي انهم خبراليا ہوں جس سے آپ بھى بے خبر ہيں 'اس طرح وہ اللہ كى وحدانيت كا احساس و شعور بھى ركھتے ہيں۔ اس ليے يمال ہد ہد نے حيرت واستجاب كے انداز ميں كماكہ بيہ ملكہ اور اس كى قوم اللہ كے بجائے 'سورج كى بجارى ہے اور شيطان كے بيچھے لگى ہوئى ہے۔ جس نے ان كے ليے سورج كى عبادت كو بھلاكر كے دكھلايا ہوا ہے۔

(۵) أَلَّا يَسْجُدُوا اس كا تعلق بھى زَيَّنَ كے ساتھ ہے۔ يعنى شيطان نے يہ بھى ان كے ليے مزين كر ديا ہے كہ وہ الله كو تجدہ نه كريں۔ يا اس ميں لاَ يَهْتَدُونَ عامل ہے اور لا زائد ہے۔ يعنى ان كى سمجھ ميں يہ بات نہيں آتى كه تجدہ صرف الله

وَيَعُلُوْمَانُخُفُوْنَ وَمَاتُعُلِنُوْنَ 🏵

ٱللهُ لَاَالهَ اِلْاهُوَرَبُ الْعَرَشِ الْعَظِيْمِ ۗ

قَالَ سَنَنْظُوْ اَصَدَ قُتَ اَمْرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِيبُينَ ٠

اِدْهُبُ بِيَكِينِيُ هٰذَا فَالْقِهُ الِيُهِمُ ثُعَثَقَ لََّ عَنْهُمُ فَانْظُرْ مَاذَا يُرْجِعُونَ ⊕

عَالَتُ يَاتِيُهَا الْمَكُوا إِنَّ ٱلْقِيَ إِلَّ كِتُبُّ كُونُو ص

إِنَّهُ مِنُ سُلَمُنَ وَإِنَّهُ بِسُواللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ ﴿

الاَتَعْلُواعَلَ وَأَتُونَى مُسْلِمِينَ 🍘

زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتاہے''' اور جو کچھ تم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہووہ سب کچھ جانتاہے-(۲۵) اس کے سوا کوئی معبود ہر حق نہیں وہی عظمت والے عرش کامالک ہے-(۲۷) سلیمان <sup>(۲)</sup> نے کھا' اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے بچ کھا ہے یا تو جھو ٹاہے-(۲۷)

میرے اس خط کولے جاکر انہیں دے دے پھران کے پاس سے ہٹ آاور دیکھ کہ وہ کیا جو اب دیتے ہیں۔ (۳) وہ کئے گلی اے سردارو! میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیاہے۔ (۲۹)

جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہران اللہ کے نام سے شروع ہے۔ (۳۰) میران اللہ کے نام سے شروع ہے۔ (۳۰) میر کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آجاؤ۔ (۳)

### كوكرين- (فتح القدير)

- (۱) لیعنی آسان سے بارش برسا یا اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نبا تات 'معد نیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرما یا اور نکالتا ہے۔ خَبْءٌ مصدر ہے مفعول مَخْبُوءٌ ' (چیپی ہوئی چیز) کے معنی ہیں۔
- (۲) مالک تو اللہ تعالیٰ کا نئات کی ہر چیز کا ہے لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا' ایک تو اس لیے کہ عرش اللی کا نئات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دو سرے' یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی' گو بہت بڑا ہے لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نبیت ہی نہیں ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے چو نکہ توحید کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے' اس لیے حدیث میں آ تا ہے "چار چانوروں کو قتل مت کرو۔ چیونی' شمد کی کھی' ہدہد اور صرو لیخی لئورا"۔ (مسند آمے مدا/ ۲۳۲۔ آبوداود کتناب الأدب باب میں ماجد کتناب المدن ماجد کتناب المدن ماجد کتناب المصید 'باب ماین بھی عن قتلہ صرد (لئورا) اس کا سربڑا' پیٹ سفید اور پیٹے سنید اور پیٹے سنید ور پیٹے پیٹے کھوٹے کے پیٹے کی سنید ور پیٹے سے پی پیٹے کی سنید ور پیٹے کی سنید ور پیٹے کی سنید ور پیٹے کی سند ور پیٹے کی سند ور پیٹے کی سند کر سند کر سند ور پیٹے کی سند ور پیٹے کی سند کر سند کر
  - (٣) لینی ایک جانب ہٹ کر چھپ جااور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں-

قَالَتْ يَاتِهَا الْمُكُوَّا اَنْتُوْنِ فِي اَمْرِيُّ مَاكُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَثَى تَشْهَدُونِ ۞

قَالُوَا خَنُ اُولُوَا فَتَوْ وَاُولُوا بَائِس شَيِيدٍ ۚ وَالْأَمُرُ اِلنَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ۞

قَالَتُ إِنَّ الْمُلُولَ إِذَا دَحَلُوا قَرُيَةً أَفْسَدُ وُهَا وَجَعَلُواَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّارَةِ المَّا اللَّهِ المَّارَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُولُولُولُولَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللِمُولُولُولُولُولُو

وَإِنَّى مُوْسِلَةً إِلَيْهِ مُ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةً لِيحَ يَرْجِعُ الْمُوسَلُونَ 💬

فَلَتَاحِآءَ سُلِمْنَ قَالَ اَتِّمْدُ وَنِي بِمَالِ فَمَّا النَّحِ اللَّهُ

اس نے کہا اے میرے سردارو! تم میرے اس معالمہ میں مجھے مشورہ دو- میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی- (۳۲) ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے ہوڑنے والے ہیں۔ ("آگ آپ کو افتارہ ہو نہیں سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ تھم فرماتی ہیں۔ ("۳۳)

اس نے کہاکہ بادشاہ جب کسی بہتی میں گھتے ہیں ("آتوا سے
اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذیل کردیتے
ہیں۔ (") اور بید لوگ بھی ایساہی کریں گے۔ (" (۳۳))
میں انہیں ایک ہدیہ جھینے والی ہوں ' پھر دیکھ لوں گی کہ
قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ (۱" (۳۵))
پس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے
فرمایا کیا تم مال سے جھے مدد دینا چاہتے ہو؟ (ک) مجھے تو میرے

دی گئی تھی۔ ای طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل مکتوب الیہ کا نام خط میں پہلے لکھا جا تاہے۔ لیکن سلف کا طریقتہ یمی تھاجو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریہ کیا۔ (۱) یعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نمایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں' اس لیے جھکنے اور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

- (r) اس لیے کہ ہم تو آپ کے تابع ہیں 'جو تھم ہو گا' بجالا ئیں گے۔
  - (۳) لیعنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔
  - (۴) کینی قتل و غارت گری کر کے اور قیدی بنا کر۔
- (۵) بعض مفسرین کے نزدیک بیہ اللہ کا قول ہے جو ملکۂ سباکی تائید میں ہے اور بعض کے نزدیک بیہ بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور کیمی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔
- (۲) اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیادار باد شاہ ہے یا نبی مرسل 'جس کامقصداللہ کے دین کاغلبہ ہے۔ اگر ہدیہ قبول نہیں کیاتو یقیناً اس کامقصد دین کی اشاعت و سرملندی ہے 'چرہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔
- (2) لینی تم دکید نہیں رہ کم اللہ نے مجھے ہر چیزے نوازا ہوا ہے۔ پھرتم اپناس بدیئے سے میرے مال و دولت میں

خَيْرُمِيتَا اللَّهُ لَمِنَ أَنْتُهُ بِهِدِيَّتِيكُهُ تَفْرَحُونَ 🗇

اِرُحِهُ الَّيهُومُ فَكَنَالْتِكَنَّهُوْ يُجُنُودٍ لَاقِبَلَ لَهُوبِهَا وَلَنُغْرِجَنَّهُهُ مِّنْهَا ٓ اذِلَةُ وَهُوطِيزُونَ ۞

قَالَ يَائِنُهَا الْمُكُوَّا الْكُوْرَاٰتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَاثُوْرِنُ مُسْلِمِينَ ۞

قَالَ عِفْرِ نَيْتُ مِّنَ الْجِينَ آثَالَيْكَ نِهِ قَبْلُ آنُ تَفُوْمَ مِنُ مَّقَالِمِكَ وَالْنَ عَلَيْهِ لَقَوْنُ أُمِينٌ ۞

رب نے اس سے بہت بہتردے رکھاہے جواس نے تہیں دیاہے پس تم ہی اپنے تخفے سے خوش رہو۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

جا ان کی طرف واپس لوٹ جا' (۳) ہم ان (کے مقابلہ) پر وہ لشکر لائیں گے جنکے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ذلیل و پست کرکے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ (۳)

آپ نے فرمایا اے سروارو! تم میں سے کوئی ہے جوائے
مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے بی اسکا تخت مجھے لادے۔ (۳۸)
ایک قوی بیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے
اکھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا
دیتا (۱) ہوں' یقین مائے کہ میں اس پر قادر ہوں اور

کیااضافہ کرسکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی کوئی اضافیہ نہیں کرسکتے۔

(۱) یہ بطور تو پخ کے کما کہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرواور خوش ہو' میں تواس سے خوش ہونے سے رہا' اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے- دو سرے اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جمان میں کسی کو نہیں دیا- تیسرے' مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے-

(۲) یماں صیغۂ واحد سے مخاطب کیا' جب کہ اس سے قبل صیغۂ جمع سے خطاب کیا تھا۔ کیونکہ خطاب میں کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیاہے۔ کبھی امیر کو۔

- (٣) حضرت سلیمان علیہ السلام نرے بادشاہ ہی نہیں تھے 'اللہ کے پیغیبر بھی تھے۔ اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا' لیکن جنگ و قتال کا نتیجہ یمی ہو تا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری کا ہے اور ذلت و خوار کیا جائیں مراد ہے' ورنہ اللہ کے پیغیبرلوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل و خوار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوۂ حنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔
- (٣) حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کامقابلہ نہیں کر سکیس گے۔ چنانچہ انہوں نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کردی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اٹلی آمد کی اطلاع مل گئ تو آپ نے انہیں مزیدا بِی اعجازی شان دکھانے کا پروگرام بنایا اور اٹلے پہنچ ہے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنیاس منگوانے کا بندو بست کیا۔
- (۵) اس سے وہ مجلس مراد ہے 'جومقد مات کی ساعت کے لیے حفزت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقیناً ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالی نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے ا

قَالَ الَّذِي عِنْدَ الْعِلْوِسِّ الْكِتْبِ اَنَّا الِتَيْكَ بِهِ قَبْلُ اَنْ تَتَرَتَّ الِيُكَ طَوْفُكَ فَلَمَّا رَالُهُ مُسْتَعِرًا عِنْدَ اُهُ قَالَ هذا مِنْ فَضُل رَبِّ لِيَبْلُونَ آَمَ الشَّكُو اَمْ الْفُوْ وَمَنْ شَكرَ فَاثْمَا يَشْكُو لِنَفْسِه "وَمَنْ كَقْرَ فَإِنَّ مَ إِنْ خَسِنْ فَرَوْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه كَرْ يُتُوْ ۞

قَالَ نَكِرُوالْهَاعَوْشَهَانَنْظُرُ أَتَّهُتُدِي كَامْرِتَكُونُ

ہوں بھی امانت دار۔ "(۳۹)
جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک
جھپکا ئیں اس ہے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پنچاسکتا
ہوں۔ (") جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے
کلے یمی میرے رب کافضل ہے' ٹاکہ وہ مجھے آزمائے کہ
میں شکر گزاری کر تا ہوں یا ناشکری' شکر گزار اپنی تی نفع
کے لیے شکر گزاری کر تا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا
پروردگار (ب پروااور بزرگ) غنی اور کریم ہے۔ (۴۰)
معلوم ہو جائے کہ یہ راہ یا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی معلوم ہو جائے کہ یہ دراہ یا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی

نوازا ہے۔ کیونکہ کی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو' یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے مآرب یمن (سبا) جائے اور پھروہاں سے تخت شاہی اٹھالائے۔ اور ڈیڑھ ہزار میل کا یہ فاصلہ جے دو طرفہ شار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے' ۳' ۴ گھنٹے میں طے کر لے۔ ایک طاقت ور سے طاقت ور انسان بھی اول تو اسنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کاسمارا لے کراٹھوا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں انتا سفر کیوں کر ممکن ہے۔

<sup>(</sup>۱) لینی میں اسے اٹھا کرلا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا-

<sup>(</sup>۲) یہ کون مخص تھاجس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون می تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے ذور پر یہ دعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفرین کے مخلف اقوال ہیں۔ ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ ہے جو معلوم ہو تاہے وہ اتفائی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب اللی کاعلم تھا، اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھپتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور مجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسبب اور امور عادیہ کے کیمر ظاف ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت ہے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی توت قابل تجب ہو اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت، جس کاذکر یہاں ہے۔ کیونکہ یہ تواس شخص کا تعار ف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا 'ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت اللی ہی کی کار فرمائی ہے جو چشم ذون میں، جو چاہے 'کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے' اس لیے جب انہوں نے دیکھاکہ تخت موجود ہے تواسے فضل رئی سے تعبیر کیا۔

مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ۞

فَكَتَاجَآءَتُ قِيْلَ اَهْلَكَنَا حَرْشُكِ ۚ قَالَتُ كَالَتُهُ هُوَ وَاوْتِنْنَاالْعِلُومِنْ قَيْلُهَا وَكُنَّامُسُلِمِهُنَ ۞

وَصَدَّ هَامَا كَانَتُ تَعْبُدُهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْ مِرِكِفِرِيْنَ ۞

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرُحُ ۚ فَلَمَّا رَائَهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَثَفَعْتُ عَنْسَا قَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرُحُ مُّمَوَّدُ مِّنْ قَوَارِيْرُهُ

ہے جو راہ نہیں یاتے۔ <sup>(۱)</sup> (اسم)

برجب وہ آگئ تو اس سے کما (دریافت کیا) گیا کہ ایسا ہی تیرا (بھی) تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے' <sup>(۲)</sup> ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ <sup>(۳)</sup>

اسے انہوں نے روک رکھاتھاجن کی وہ اللہ کے سواپر ستش کرتی رہی تھی 'یقیناوہ کافرلوگوں میں سے تھی۔'''(۴۳) اس سے کما گیاکہ محل میں چلی چلو 'جے دیکھ کر میہ سمجھ کرکہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں'<sup>(۵)</sup> فرمایا یہ تو

- (۱) تعنی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دو سرامطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟
- (۲) ردوبدل سے چونکہ اس کی وضع و ہیئت میں کچھ تبدیلی آگئی تھی' اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا قرار بھی نہیں کیا اور ردوبدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو پیچان ہی لیتا ہے' اس لیے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی۔ اور یہ کما''یہ گویا وہی ہے"اس میں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نمایت مختلط جواب ہے۔
- (٣) لیعنی بہال آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و منقاد ہو گئے تھے-لیکن امام ابن کثیرو شو کانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی سے علم دے دیا گیا تھا کہ ملکۂ سبا آباج فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی۔
- (٣) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صَدَّهَا کا فاعل مَاکانَتْ تَعْنَدُ ہے لینی اسے اللہ کی عبادت ہے جس چیز نے روک رکھاتھا' وہ غیراللہ کی عبادت تھی' اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا' اس لیے توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی بعض نے صَدَّهَا کا فاعل اللہ کو اور بعض نے سلیمان علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ لیمی اللہ نے یا اللہ کے تھم سے سلیمان علیہ السلام نے اسے غیراللہ کی عبادت سے روک دیا۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے (فتح القدیر)
- (۵) یہ محل شینے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شینے کا تھا۔ اُبِجَۃ گرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھلا دی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا تھم دیا گیا' جب وہ داخل ہونے گئی تو اس نے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو بھانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔

قَالتُدَوّبِاتِّى ْظَلَمُتُ نَفْمِیُ وَ اَسْلَمْتُ مَعَسُلِمُلَى بِلَامِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

وَلَقَدُالَسُلْنَآ إِلَىٰ تَمُوْدَ اَخَاهُمُ صَلِحًا اَنِ اعْبُدُ واللهَ وَلَقَدُ السَّامَ عَبُدُ واللهَ وَلَ

قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسِّيِسَّةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ عَلَى الْحَسَنَةِ عَلَى الْحَسَنَةِ عَلَوَ لَكُونُونَ وَاللهَ لَعَلَمُ لَكُونُو تُوحُمُونَ ﴿

قَالُوااطَّايُّونَاٰ بِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرُكُوْعِنْدَاللهِ

شیشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے'کہنے گی میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا-اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما نبروار بنتی ہوں- (۱۱ (۳۳)) یقینا ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھڑنے لگے- (۳۵)

آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو! تم نیک سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے (" ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے ناکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۲۸) وہ کہنے گئے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے (۳) ہیں؟ آپ نے فرمایا تہماری بدشگونی اللہ کے ہاں (۵)

(۱) لیمنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کو تاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ صاف چینے گھڑے ہوئ بھروں کو مُمَرَّدٌ کما جاتا ہے۔ اس سے امرد ہے جو اس خوش شکل بیچ کو کما جاتا ہے جس کے چرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ ہو۔ جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرة مرداء کما جاتا ہے۔ (فتح القدیر) لیکن پہال یہ تعبیریا جڑاؤ کے معنی میں ہے۔ لیمن شیشوں کا بنا ہوایا جڑا ہوا محل۔

ملحوظه، ملك سبا (بلقیس) كے مسلمان ہونے كے بعد كيا ہوا؟ قرآن ميں ياكس صحح حديث ميں اس كى تفصيل نہيں ملتى - تفسيل نہيں ملتى - تفسيل نہيں ملتى - تفسيل نہيں على روايات ميں يہ ضرور ملتا ہے كہ ان كا باہم نكاح ہو گيا تھا۔ ليكن جب قرآن و حديث اس صراحت سے خاموش ہيں تواس كى بابت خاموش ہى بهترہے - وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ .

- (۲) ان سے مراد کافراور مؤمن ہیں 'جھڑنے کا مطلب ہر فریق کا بید دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔
- (۳) کیعنی ایمان قبول کرنے کے بجائے 'تم کفری پر کیوں اصرار کر رہے ہو' جو عذاب کا باعث ہے علاوہ ازیں اپنے عناد و سرکشی کی وجہ ہے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ - جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے بیہ کہا-
- (۴) اَطَّیَّرْنَا اصل میں تَطَیِّرْنَا ہے۔ اس کی اصل طیر(ا ژنا) ہے۔ عرب جب کسی کام کایا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگون سمجھتے اور وہ کام کر گزرتے یا سفرپر روانہ ہو جاتے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اسے بدشگونی سمجھتے اور اس کام یا سفرے رک جاتے (فتح القدیر) اسلام میں سید شگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے البتہ تفاؤل جائز ہے۔
- (۵) لیعنی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں ہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے 'کیونکہ قضا

ے 'بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ (''(۲۷))

اس شہر میں نو سردار تھے ہو زمین میں فساد پھیلات رہتے
تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ (۴۸)

انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عمد کیا کہ

رات ہی کوصالح اور اس کے گھروالوں پر ہم چھاپہ ماریں
گے ''') اور اس کے وار توں سے صاف کمہ دیں گے کہ

ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم

بالکل ہے ہیں۔ ("'(۴۹)

انہوں نے مکر (خفیہ تدیر) کیا (") اور ہم نے بھی (۵)

اسے سیجھے ہی نہ تھے۔ ("(۴۹)

(اب) دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیما کچھ ہوا؟ کہ ہم

نے ان کو اور ان کی قوم کوسب کو غارت کر دیا۔ (۵)

بَلُ أَنْكُمُ قُومٌ ثُفُتَنُونَ ۞

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةً رَهُطِيُّفُسِدُوْنَ فِي الْكَرْضِ

وَلاَيْصُلِحُونَ ۞

قَالْوُاتَقَاسَمُوْالِاللّٰهِ لَنَيْتِنَكَ ۚ وَاهْلَهُ ثُثَوَلَتَقُوُلَتَ لِوَلِيِّهِ مَاشِهِدُنَامَهْلِكَ اَهْلِهِ وَلِنَّالَصْلِوْقُونَ ۞

وَمَكُرُوْامَكُوُ اوَمُكُرُنّا مَكُوّا وَهُمُ لِاَيْتُعُرُونَ ۞

فَانْظُوْكَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ مَكْرِهِمُوْ أَنَّادَمَّوْنْهُمُ

وَقُومُهُمُ آجُنِعِينَ ٠

و نقدیر اس کے اختیار میں ہے۔ مطلب سے ہے کہ تمہیں جو نحوست (قحط وغیرہ) پنچی ہے' وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کاسبب تمهارا کفرہے (فتح القدیر)

- (۱) یا گمراہی میں ڈھیل دے کر تہیں آزمایا جارہاہے۔
- (۲) لیعنی صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھروالوں کو قتل کر دیں گے' یہ قتمیں انہوں نے اس وقت کھا ئیں' جب او نننی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا- انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کاصفایا کردیں۔
  - (m) لینی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے نہ ہمیں اس بات کاعلم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے۔
- (٣) ان كا مريمي تقاكه انہوں نے باہم حلف اٹھايا كه رات كى تاريكي ميں اس منصوبة قتل كو بروئ كار لائيں اور تين دن يورے ہونے سے پہلے ہى ہم صالح عليه السلام اور ان كے گھروالوں كو ٹھكانے لگاديں۔
- (۵) لینی ہم نے ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کردیا۔ اسے بھی مَکَونَا مَکْوَا سے مشاکلت کے طور پر تعبیر کیا گیاہے۔ تعبیر کیا گیاہے۔
  - (٢) الله كي اس تدبير (كمر) كوسمجهة بي نه ته-
- (2) ایعنی ہم نے ذکورہ ۹ سرداروں کوہی نہیں 'بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پربلاک کردیا۔ کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل

فَتِلُكَ بُنُوْتُهُمْ غَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوْ أَلِنَ فِي دَٰلِكَ لَالِيَّةً لِقَوْمُ يَعْدُونَ ۞

وَٱنْجَيْنَاالَّذِينَ الْمَنُواوَكَانُوْايَتَّقُونَ 💇

وَلُوْطًا اِذْ قَــَالَ لِقَوْمِهَ اَتَانُّوُنَ الْفَاحِشَةَ وَانْنُوْ تُبُصِرُوْنَ ؈

ٱؠنَّكُمُ لَتَاثُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنُ دُوْنِ النِّسَاءَ لَبُلُ ٱنْتُوْقُومٌ تَجُهَلُونَ ۞

> فَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّانَ قَالْوَاۤاَخُوۡجُوۡاَالَ لُوطِمِّنۡ ثَوۡيَتِكُوۡ اِنۡهُوۡاۡكَاسٌ يَتَطَهَّرُوۡنَ ۞

فَأَنْجُيْنَاهُ وَ أَهْلُهُ ۚ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ فَتَدَّرُنْهَا مِنَ الْغَيْرِينَ ۞

یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں' جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بری نشانی ہے-(۵۲)

ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پر ہیزگار تھے بال بال بچالیا- (۵۳)

اورلوط کا(ذکرکر) جبکہ (ا) سے اپنی قوم ہے کہا کہ کیاباو جود دیکھنے بھالنے کے بھر بھی تم بدکاری کررہے ہو؟ (۳) کہ سے کیا بات ہے کہ تم عور توں کو چھو ڈ کر مردوں کے پاس شہوت ہے آتے ہو؟ (۳) حق بیہ ہے کہ تم بردی ہی نادانی کررہے ہو۔ (۳) (۵۵)

قوم کاجواب بجراس کہنے کے اور پچھ نہ تھاکہ آل لوط کواپنے شہرے شہرد رکردو 'یہ تو بڑے پاکبازین رہے ہیں۔ (۵۲) پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجراس کی بیوی کے سب کو بچالیا' اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگاہی چکے تھے۔ (۲)

سبب کفروجو دمیں مکمل طور پران کے ساتھ شریک تھی اور گوبالفعل ان کے منصوبۂ قتل میں شریک نہ ہوسکی تھی۔ کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا۔ لیکن ان کی منشااور دلی آر زو کے عین مطابق تھااس لیے وہ بھی گویااس مکر میں شریک تھی جو ۱۹ فراد نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا۔ اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔

- (۱) لین لوط علیه السلام کا قصه یاد کرو 'جب لوط علیه السلام نے کہا یہ قوم عموریه اور سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔
- (۲) کیعنی یہ جاننے کے باوجود کہ ہیہ ہے حیائی کا کام ہے۔ یہ بصارت قلب ہے۔او راگر بصارت ظاہری لیعنی آئھوں سے دیکھنا سراد
- ہو تو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو الینی تمہاری سرکشی اس حد تک پینچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو۔
- (۳) یہ تکرار تو پنخ کے لیے ہے کہ بیہ بے حیائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔
  - (٣) یااس کی حرمت سے یااس معصیت کی سزاسے تم بے خبرہو- ورنہ شاید بیر کام نہ کرتے-
    - (۵) یه بطور طنزاور استهزاکے کما-
- (٢) لینی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ لینی نقد ہر اللی میں تھا کہ وہ انہی پیچیے رہ جانے والوں میں سے ہو گی جوعذاب سے

وَ ٱمْطَارُنَا عَلَيْهِوُمَّطَرًا فَنَآءَمَطَوُالْمُنْذَوِينَ ۞

قُلِ الْحَمَّدُيْلِهُ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ۚ وَاللّهُ خَيْرُ المَّا اِيْتُورِكُونَ ۞

اور ان پر ایک (خاص قتم کی) بارش برسادی (ا) پس ان دهمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ (۲) (۵۸) تو کمہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ (۳) کیا اللہ تعالی بمترہے یا وہ جنمیں ہید لوگ شریک ٹھرا رہے ہیں۔ (۵۹)

دو جار ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) ان پر جو عذاب آیا'اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کوان پر الٹ دیا گیااور اس کے بعد ان پر تہ بتہ کنکر چھروں کی بارش ہوئی۔

<sup>(</sup>۲) یعنی جنہیں پیغیبروں کے ذریعے ہے ڈرایا گیااوران پر ججت قائم کردی گئی۔ لیکن وہ تکذیب وانکارے باز نہیں آئے۔

<sup>(</sup>m) جن کواللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا ٹاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔

<sup>(</sup>٣) یہ استفہام تقریری ہے۔ بینی اللہ ہی کی عبادت بهترہے کیونکہ جب خالق 'رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دو سرا کیوں کر ہو سکتاہے؟ جونہ کسی چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک۔ خَبْرٌ اگر چینففیل کاصیغہ ہے لیکن یہاں تففیل کے معنی میں نہیں ہے 'مطلق بهترکے معنی میں ہے' اس لیے کہ معبودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیرہے ہی نہیں۔

اَمَّنْ خَلَقَ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُوْ مِّسَ السَّمَا ۚ مَا ۚ فَانْبَتُنَا لِهِ حَدَا إِنَّ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُوْلُنُ تُنْفِئُو الشَّجَرَهَا عَلَالُهُ مَعَ اللهِ ثِلُ ثَمْ فَوُمُ لِيَدُلُونَ ۞

اَمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِللَهَا اَنَهُرًا وَجَعَلَ لَهَادَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَعْرَيْنِ حَلِيزًا أَوَالْهُ مَعَ اللهُ

جملا بتاؤ تو؟ کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسان سے بارش برسائی؟ پھراس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیئے؟ ان باغوں کے درختوں کوتم ہرگزنہ اگا گئے '''کمیااللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ ''' بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں ''') بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں (۳) (سیدھی راہ سے) (۱۰)

کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا (<sup>(())</sup> اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے بہاڑ بنائے اور وہ سمندرول کے درمیان روک بنا دی <sup>((())</sup>کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر

(۱) یماں سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلا کل دینے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ پیدائش 'رزق اور تدبیروغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آسانوں کو اتن بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا 'ان میں درخشاں کو اکب ' روشن ستارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا۔ اس طرح زمین اور اس میں بہاڑ ' نہیں ' چشے' سمندر ' اشجار کھیتیاں اور انواع و اقسام کے طیور و حیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کہتے اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے' جیسا کہ قرآن میں دو سرے مقام یرہے۔ (مثلاً سورة العنكبوت۔ ۱۳۳)

- (۲) لینی ان سب حقیقق کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے 'جو عبادت کے لا کُق ہو؟ یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے پچھ بنایا ہو یا عبادت کے لا کُق ہو- امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیاوہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے ' اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز بر قادر نہیں؟ (ابن کیشر)
  - اس کادو سرا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسراور نظیر ٹھمراتے ہیں۔
- (۳) لیعن ساکن اور ثا**بت'** نہ ہلتی ہے' نہ ڈولتی ہے اگر ایسانہ ہو آاتو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہو تا- زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کامقصد بھی زمین کو حرکت کرنے ہے اور ڈولنے ہے روکناہی ہے۔
  - (۵) اس کی تشریح کے لیے دیکھیں سور ۃ الفرقان '۵۳ کا حاشیہ۔

بَلُ ٱکْتُزُهُمُ لِایعُلَمُونَ 🐨

احَنُ يُحِيثُ الْمُضْطَوَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوََّ وَ وَيَعِمُكُمُ خُلَقَآ الْاَرْضِ عَالِلةٌ صَّمَ اللهِ قَلْمُلاَمَّاتَ ثَكَةُ وَنَ ﴿

اَمِّنَ يَهُونِ يُكُونَى ْ فَالْمَنْتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرُ وَمَنْ يُثُوسِلُ الرِّيْحَ بُنْشُرًا الْبَيْنَ يَدَى دَحْمَتِه \* عَالَهُ مَّمَ اللهِ \* تَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرُكُونَ ۞

اَمَّنَ يَبَدُ وَاللَّهُ الْخَلَّىُ ثُمَّرِيُويِدُهُ وَمَنْ يَبُرُزُوَكُمُومِّنَ السَّمَا وَالأَرْضُ عَالَهُ مَعَ اللهِ قَلْ مَاتُوالرُهُ هَاكُهُ

کچھ جانتے ہی نہیں۔(۲۱)

1.4.

بے کس کی بگار کو جب کہ وہ بگارے 'کون قبول کر کے سخق کو دور کر دیتا ہے؟ (۱) اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا یا ہے '(۲) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔(۲۲)

کیاوہ جو تہمیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے (\*\*) اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دیے والی ہوا کیں چلاتا ہے (\*\*\*) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بالد و بالا ترہے۔(۱۳۳)

کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھراسے لوٹائے گا<sup>(۵)</sup> اور جو حمہیں آسان اور زمین سے روزیاں دے رہاہے' <sup>۲۸</sup>میااللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہ

<sup>(</sup>۱) لیعنی وہی اللہ ہے جے شدا کد کے وقت پکارا جا تا اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابسۃ کی جاتی ہیں مُضَطَرًّ (لاچار)اس کی طرف رجوع کر تا اور برائی کو وہی دور کر تا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ سور ۃ الاسراء ' ۱۷' سور ۃ النمل' ۵۳۔

<sup>(</sup>۲) لینی ایک امت کے بعد دو سری امت 'ایک قوم کے بعد دو سری قوم اور ایک نسل کے بعد دو سری نسل پیدا کر آ ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی ننگ دامانی کا شکوہ کرتی 'اکتساب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہو تیں اور یہ سب ایک دو سرے کی ٹانگ تھینچنے میں ہی مصروف و سرگرداں رہتے۔ یعنی کیے بعد دیگر سے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دو سرے کا جانشین بنانا' یہ بھی اس کی کمال مهرمانی ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیمنی آسانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو- بہاڑوں اور وادیوں کاپیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دو سرے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی کا بھی-

<sup>(</sup>٣) لینی بارش سے پہلے مصندی ہوائیں 'جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہو تیں ' بلکہ ان سے خٹک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لمربھی دو ژ جاتی ہے۔

<sup>(</sup>a) لیعنی قیامت والے دن منہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا-

<sup>(</sup>١) ليني آسان سے بارش نازل فرماكر ومين سے اس كے مخفی خزانے (غله جات اور ميوس) بيدا فرما يا ہے اور يول

ان كُنْتُوْطِيوِيْنَ 🕣

قُلُ لَايَعُكُوْمَنُ فِي السَّمُلُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ فَ وَمَالِئَتُهُو وَنَ اتَّالَ يُبْعَثُونَ ۞

بَلِ الْدُرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ " بَلُ هُمُ فِي شَكٍّ

د بیجئے کہ اگر سیجے ہو تو اپنی دلیل لاؤ-(۱۲۳)

کمہ دیجئے کہ آسانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا' (ا) انہیں تو سہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گئے؟(۱۵)

بلکہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم ختم ہو چکا ہے'(۲)

آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

(۱) لیمنی جس طرح نہ کورہ معاملات میں اللہ تعالی متفرد ہے' اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے- اس کے سواکوئی عالم الغیب نہیں- نہیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی و الهام کے ذریعے سے انہیں بتلا دیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو' اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جا یا- عالم الغیب تووہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہرچیز کاعلم رکھے ' ہر حقیقت سے باخبر ہواور مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے دائر وَ علم سے باہر نہ ہو۔ بیہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔اس کے سوا کا نئات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضرت عائشہ النہﷺ فرماتی ہیں کہ جو شخص بیہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کاعلم رکھتے ہیں' اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھااس لیے کہ وہ تو فرما رہا ے کہ "آسمان و زمین میں غیب کاعلم صرف اللہ کو ہے"۔ (صحیح بنجاری نسمبر ۴۸۵۵) صحیح مسلم نسمبر ۲۸۷، المتومذي نسمبر ۲۰۱۸) حضرت قاده والله فرات من كه الله تعالى نے ستارے تين مقصد كے ليے بنائے ہيں- آسان كي زینت' رہنمائی کا ذربعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبرلوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے (کمانت) کا ڈھونگ رچالیا ہے۔ مثلاً کتے ہی جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گاتو یہ بیہ ہو گافلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گاتو ایپا ایپا ہو گا' فلاں فلاں ستارے کے وقت بیدا ہو گاتو ایپا ایپا ہو گاو غیرہ وغیرہ- یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہو تا رہتا ہے۔ ستاروں' پر ندوں اور جانوروں سے غیب کاعلم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جب کہ اللہ کافیصلہ تو یہ ہے کہ آسان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا- (ابن کثیر) (۲) لینی ان کاعلم آخرت کے وقوع کاوقت جانے سے عاجز ہے۔ یا ان کاعلم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے استفسار پر فرمایا تھاکہ "قیامت کے بارے میں مسئول عنها (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) بھی سائل (حضرت جبرائیل علیہ السلام) سے زیادہ علم نہیں رکھتے" یا یہ معنی ہیں کہ ان کاعلم کمل ہو گیا'اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کواپی آئکھوں سے دیکھ لیا'گویہ علم اب ان کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھٹلاتے رہے تھے جیسے فرمایا ﴿ اَسْمِعْ بِهِمْ وَٱبْصِيرٌ يَوْمَرِيَا تُومَنَا لِكِنِ الظَّلِيْمُونَ

مِّنْهَا بَلُهُ وَمِّنْهَا عَمُونَ ﴿

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْاَءَ إِذَا كُنَّا ثُونًا وَّا اَبَّا وُمَّا إِسَّا لَهُ فَرَجُونَ ۞

لَقَكُ وُعِدُنَا لِمِنَا نَحُنُ وَالبَّا وُنَا مِنُ قَبُلُ إِنْ لِمِنَا إِلَّا اَسَاطِيرُ الْرُوّلِينَ ۞

> قُلْ سِيْرُوُا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَانِيَةُ النُجُرِمِيْنَ ۞

وَلاَ تَحْزَنُ عَلِيهُمْ وَلاَ تَكُنُّ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ۞

وَيَقُوُلُونَ مَتَى هَا كَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُهُ صَادِقِيْنَ ۞ قُلُ عَسَى اَنُ يَتَكُونَ رَدِفَ لَكُوْنَجُصُ الَّذِي مُنْتَعَجُلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ الْكُنْ هُدُولًا مَثَكُنُ وُونَ ۞

بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ (۱)

کافروں نے کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا ہم پھر نکالے جائیں گے-(۲۷) ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے- کچھ نہیں یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں- (۲۸)

کهه دیجئے که زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سمی که گنرگاروں کا کیساانجام ہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤں گھات سے ننگ دل نہ ہوں- (۵۰)

کہتے ہیں کہ میہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو ہتلا دو-(اے) جواب دیجئے! کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ (۳) یقینا آپ کا پرورد گارتمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ (۵)

الْيَوْمَ فِي ضَلِل تَهِيدُن ﴾ (سورة مريم ٣٨٠)

(۱) یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ اندھے ہیں کہ اختلال عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں-

(۲) لینی اس میں حقیقت کوئی نہیں 'بس ایک دو سرے سے سن کریہ کہتے چلے آرہے ہیں۔

(۳) یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ بچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ جو پیغیبروں کی

صداقت کی دلیل ہے۔ای طرح قیامت اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کتے ہیں 'یقینا پج ہے۔

(۳) اس سے مراد جنگ بدر کاوہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پنچایا یا عذاب قبر ہے رَدِفَ ' قرب کے معنی میں ہے ' جیسے سواری کی عقبی نشست پر میٹھنے والے کو ردینی کہاجا تا ہے۔

(۵) لینی عذاب میں تاخیر' یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے الیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کر کے ناشکری

وَاِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَوُمَا تُكِنُّ صُدُورُهُ مُورَا يُعْلِنُونَ ۞

وَمَامِنُ عَالِمَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَافِيُ كِتْبِ تُمُمِينُنِ ۞

إِنَّ لِمِنَاالْقُرُّالَ يَقَعُثُ عَلَى بَسَنِيٍّ اِسُوَآءِيُلَ ٱکْثَرَالَّذِي هُوُفِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ لَهُدًّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ @

اِتَّىٰ بَّكَ يَقْضَىٰ بَيْنَهُمُ بِحُكِّمِهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَمَلِيْمُ ۞

فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبُينِ ۞

بیشک آپ کارب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔(۷۲)

آسان و زمین کی کوئی پوشیده چیز بھی الیی نهیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو<sup>۔ (۱)</sup> (۷۵)

یقینا یہ قرآن بی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہاہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۷۷) اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۷۷)

آپ کارب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا'<sup>(۳)</sup> وہ بڑاہی غالب اور دانا ہے۔(۵۸) پس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے 'یقیناً آپ سچے اور کھلے دن پر ہیں۔<sup>(۵)</sup> (29)

کرتے ہیں۔

رسے ہیں۔

(۱) اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چیزوں ہیں اس عذاب کاعلم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مجاتے ہیں۔

لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جے صرف وہی جانتا ہے اور جب وہ وقت آجا ہے جواس نے کسی قوم کی بتاہی کے لیے لکھ رکھا ہو تاہے 'قوچرا ہے بتاہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں؟

(۲) اہل کتاب لیعنی یمود و نصاری مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دو سرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور تو ہین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو۔ حتی کہ انہیں' اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے ہے ایسی باتیں بیان فرما ئیں' جن سے حق واضح ہو جاتا ہے۔

اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے ہے ایسی باتیں بیان فرما ئیں' جن سے حق واضح ہو جاتا ہے۔

اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیس تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے۔

اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیس تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق و انتشار کم ہو سکتا ہے۔

(۳) مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یا ہو تے ہیں۔ انبی میں وہ بی اس کے مطابق جزاو سزا کا اہتمام فرمائے گیا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی جیں' وہیا کر کے ان کے در میان فیصلہ فرمادے گا۔

(۵) لیعنی اپنا معاملہ اس کے سرد کر دیں اور اس پر اعظاد کریں' وہی آپ کا مدوگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ وین جن پر خوری کی بیون کو باط

اِتَّكَ لَاثَتْمِيمُ الْمَوْثَى وَلَاثَتْمِيمُ الصُّحَّ الثُّ عَآمَاؤًا وَكُوْامُدُيرِيْنَ ۞

وَمَآاَنَتُ بِهٰدِى الْعُنِّيَ عَنْ ضَلَلْتِهِمْ اِنْ تُشُمِعُ إِلَّا مَنْ ثُوْمِنُ بِآلِيتِنَا فَهُمُ مُسْلِمُونَ ۞

وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِوُ اَخْرَجُنَا لَهُوْدَاَبُةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُوْ آنَ النّاسَ كَالْوًا بِالْلِتِنَا

بیثک آپ نه مردول کو سنا سکتے ہیں اور نه بسرول کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں '<sup>(۱)</sup> جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگر دال جارہے ہوں۔ <sup>(۲)</sup>

اور نہ آپ اند هوں کو ان کی گمراہی ہے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں <sup>(۳)</sup> آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں چمروہ فرمانبردار ہوجاتے ہیں۔(۸۱)

جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا' ''' ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا <sup>(۵)</sup>کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں

ہیں ' دو سری وجہ آگے آرہی ہے۔

(۱) بیران کافروں کی پروانہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دو سری وجہ ہے کہ بیرلوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فاکدہ نہیں اٹھاسکتے یا بسرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سبجھتے ہیں اور نہ راہ یا ہ ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل اور بسروں ہے 'جووعظ ونفیحت سنتے ہیں نہ دعوت الحاللہ قبول کرتے ہیں۔

(۲) لینی وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنظر ہیں کیونکہ ہمرہ آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں سن پا تا چہ جائیکہ اس وقت سن سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹے کھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائ موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ البتہ اس سے صرف وہ صور تیں متنیٰ ہوں گ جمال ساعت کی صراحت کسی نفس سے ثابت ہو گی۔ چیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آہٹ سنتا ہے (صحیح بدخاری نمبر ۴۳۸ صحیح مسلم نمبر ۱۲۰۹) یا جنگ بدر میں کافر متقولین کو جو قلیب بدر میں بھینک دیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا 'جس پر صحابہ نے کہا" آپ متقولین کو جو قلیب بدر میں بھینک دیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا 'جس پر صحابہ نے کہا" آپ متنظر ہے روح جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ متابی ہورانہ طور پر اللہ تعالی نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوا دی (صحیح بہنادی نمبر یو سال کے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوا دی (صحیح بہنادی نمبر یو سال کے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوا دی (صحیح بہنادی نمبر یو سال کے آپ

(٣) لینی جب نیکی کا تھم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا-

(۵) یہ دابہ وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لايُوتِنُونَ ۞

وَ يَوْمَ نَحُشُوْمِنَ كُلِّ أُمَّاةٍ فَوْجًا مِّمَّنَ

تُكِدِّبُ بِالْتِنَافَهُمُ يُؤْزَعُونَ ۞

حَثِّى َ إِذَاجَاءُوْ قَالَ ٱلذَّبُعُوُ بِالْذِي وَلَمُ تُحِينُطُوْ ابِهَا عِلْمُا التَّاذَ الْمُنْتُونِ عَمْمُنُونَ ↔

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمُ لِاَيْفُطِقُونَ 💮

اَكُوْيِرُوْا اَكَاجِعَلْنَا الَّيْلَ لِيسَكُنُوْا فِيهُ وَالنَّهَ الْمُبْعِدُا \*

کرتے تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۲)

اور جس دن ہم ہرامت میں ہے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کرلائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیئے جائیں گے۔ (۲۳) جب سب کے سب آپنجیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ جب سب کے سب آپنجیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ تم میں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ (۳) اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا پچھ کرتے تھا کیوں جھٹلایا؟ (۸۴)

بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ پچھ بول نہ سکیں گے۔ (۸۵) کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ وکھے لو' ان میں ایک جانور کا نکلنا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الفتن' باب فی الآبات التی تکون قبل الساعة ' والسنن) دو سری روایت میں ہے "سب سے کہلی نشانی جو ظاہر ہوگی' وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے' مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی' دو سری اس کے فور آ بعد ہی ظاہر ہو جائے گی (صحیح مسلم 'باب فی خروج الدجال ومکشه فی الأدض)

- (۱) یہ جانور کے نگلنے کی علت ہے۔ لیعنی اللہ تعالی اپنی یہ نشانی اس لیے و کھلائے گاکہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں (احکام) پر یقین نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ وہ جانور اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ تاہم اس جانور کے لوگوں سے کلام کرنے میں توکوئی شک نہیں کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔
- (۲) یا قتم قتم کر دیئے جائیں گے۔ یعنی زانیوں کاٹولہ 'شراہیوں کاٹولہ وغیرہ۔ یا بیہ معنی ہیں کہ ان کو رو کا جائے گا۔ یعنی ان کو ادھرادھراور آگے چیچیے ہونے سے رو کا جائے گااور سب کو ترتیب وار لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
  - - (٣) كه جس كى وجه سے تمهيس ميرى باتوں پر غور كرنے كاموقع ہى نہيں ملا-
- (۵) لیعن ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہو گا کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ یا قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوں گے اور بعض کے نزدیک یا اس وقت کی کیفیت کابیان ہے جب ان کے مونہوں پر مرلگادی جائے گی۔

إِنَّ فِي دُالِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ ثُؤُمِنُونَ 🕾

وَكِوْمَ يُنْفَئِّ فِي الصَّوْرِ فَفَزِعَ مَنُ فِي السَّمَاوٰتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ إِلَامَنُ شَآءً اللهُ \* وَكُنُّ ٱنَّوُنُهُ لَاجْرِينَ ۞

وَتَرَى الِجُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَنْمُوُمَرَّ السَّحَابِ مُنْتَعَ اللهِ الَّذِئَ اَتْقَنَ كُلَّ ثَنَّعٌ إِنَّهُ خَيدُنُ مِنَا تَقْعَكُونَ ۞

مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيُرُ يِّنْهَا وَهُو مِّنْ فَزَرِ

بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے ' <sup>(۱)</sup> یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان ویقین رکھتے ہیں۔ (۸۲) جسیدن صور بھو نکا جائے گا تقریب کے سب آسانوں

جس دن صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسانوں والے اور زمین والے گھرا اٹھیں گے (۲) گرجے اللہ تعالیٰ چاہے '(۳) اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کراس کے سامنے حاضر ہوں گے۔(۸۷)

اور آپ بہاڑوں کو دیکھ کراپی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے'<sup>(۳)</sup> یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے'<sup>(۵)</sup> جو پچھ تم کرتے ہواس سے وہ باخبرہے۔(۸۸)

جو لوگ نیک عمل لائیں گے انھیں اس سے بهتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں

(۱) آلکہ وہ اس میں کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں۔

(۲) صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفخے دویا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہلے نفخے (پھونک) میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش اور دو سرے نفخے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تیبرے نفخے میں سب لوگ قبرول سے زندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہو گا جس سے سب لوگ میدان محشر میں انحضے ہو جا کیں گے۔ یہاں کون سانفخہ مراد ہے؟ امام ابن کشرکے نزدیک میہ پہلا نفخہ اور امام شوکانی کے نزدیک تیبرا نفخہ سے جب لوگ قبروں سے اسمیں گے۔

(٣) یہ متنٹی لوگ کون ہوں گے۔ بعض کے نزدیک انبیا و شہدا ابعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان جیتی گھراہٹ ایمان ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام ندکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھراہٹ سے محفوظ ہوں گے (جیساکہ آگے آرہا ہے)

- (۴) یہ قیامت والے دن ہو گاکہ بہاڑا پی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔
- (۵) لینی سے اللہ کی عظیم قدرت سے ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے ہر قادر ہے۔

يَّوَمَيِذِ الْمِنُونَ ۞

وَمَنُ جَآء بِالتِّبِنَهُ وَثُلْبَتُ وُجُوهُهُهُ فِي النّارِهُ لَ عُرُونَ الاَمَاكُنُهُ تَعُمُلُونَ ۞

إِنْدَاكُورُتُ آنَ آعُبُدَدَبَّ هذهِ الْبَكْدُةِ الَّذِي حَوَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَالْمُرْتُ آنَ آكُورَ مِنَ الْمُثْلِمِينَ ﴿

> وَانُ اَتَنُواالْقُرُالَ ثَنَنِ اهْتَدَى فَاتَايَهَ تَدِي لِنَفْسِةً وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنِّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِيرِيْنَ ۞

وَفُلِ الْحَمَدُ بِلَهِ سَيُرِيكُو البِّيهِ فَعَوْرِ فُونَهَا وَمَارَتُكِ

گ- <sup>(۱)</sup> (۸۹)

اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیئے جاؤ گے جوتم کرتے رہے۔(۹۰)

مجھے تو بس میں تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شمر کے پروروگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے' (۲) جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمال برداروں میں ہو جاؤں۔(۹۱)

اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں' جو راہ راست پر آج گا- اور آجائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا- اور جو بمک جائے تو کمہ دیجیجا! کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ (۳)

کہہ دیجئے 'کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں <sup>(\*\*)</sup> وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم (خود) پیچان لو گے۔ <sup>(۵)</sup> اور جو پچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب

<sup>(</sup>١) ليعنى حقيقى اور برى گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہول گے۔ ﴿ لَيَعَوْنُهُ ۗ الْفَرَعُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ ﴾ (الأنبسياء-١٠٠٠)

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد مکہ شرب اس کابطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اسی میں خانہ کعبہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ "حرمت والا" کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا 'ظلم کرنا 'شکار کرنا ' ورخت کاٹنا حتیٰ کہ کائنا تو ڑنا بھی منع ہے۔ (بخدادی کتاب البجنائیز 'مسلم کتاب البحج باب تحریم مکة وصیدها والسنن)

<sup>(</sup>٣) لیعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میری دعوت و تبلیغ ہے جو مسلمان ہو جائے گا'اس میں اس کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے گا'اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا' تو میراکیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گااور اسے جنم کے عذاب کامزہ چکھائے گا۔

<sup>(</sup>٣) كه جوكسي كواس وقت تك عذاب نهيس ديتاجب تك ججت قائم نهيس كرديتا-

 <sup>(</sup>۵) دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ سَنْ يُحِمُ النِّوَ مَا إِنْ الْزَفَاقِ وَإِنْ ٱلشُّمِيمُ حَتَّى يَتَبَكَّن لَهُمْ ٱنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (سورة حلم السحدة ٥٣٠)

### بِغَافِلٍ عَتَانَعُمُلُونَ ۞

## النَّحْدُوْ النَّصْافِيْنَ #

#### 

طلتة ( تِلْكَ اللَّهُ الكِثْلِ الْمُهُمِنِ الْمُهُمِينِ

نَتْلُوْاعَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوْسِى وَفِرْعُوْنَ بِالنَّحِيِّ لِقَوْمِ تُوُمِنُونَ ۞

إِنَّ فِنْرُعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا

يَّنْتَضُعِفُ طَأَرِّفَةً قِنْهُمُ لِيُدَبِّحُ ٱبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحُى

غافل نهيں۔ (۱۱) (۹۳)

سورہُ فقص کی ہے اور اس میں اٹھای آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نمایت رحم والاہے-

مسم-(۱) یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی-(۲)
ہم آپ کے سامنے موکی اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے
ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (۳)
یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی (۳)
وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا (۳) اور ان میں
سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا (۵) اور ان کے لڑکوں کو
تہ ذریح کر ڈالیا تھا (۱) اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔

''ہم انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں د کھلا کیں گے ٹاکہ ان پر حق واضح ہوجائے''۔ اگر زندگی میں بیہ نشانیاں و کھے کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو د کھے کر ضرور پیچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی' اس لیے کہ اس وقت ایمان مقبول نہیں۔

(۱) بلکہ ہر چیز کووہ دکھ رہاہے-اس میں کافروں کے لیے ترہیب شدید اور تهدید عظیم ہے-

(۲) یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغیر ہیں کیونکہ وی اللی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئے 'ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہو گا ' کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔

(٣) ليني ظلم وستم كابازار كرم كرر كها تفااه راييخ كوبرا معبود كهلا ما تفا-

(۴) جن کے ذہے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں۔

(۵) اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں 'جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن ابتلا و آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تختہ مثق بنی ہوئی تھی۔

(١) جس كى وجه بعض نجوميول كى بيه پيش گوئى تقى كه بنى اسرائيل ميں پيدا ہونے والے ايك بيچ كے ہاتھوں فرعون كى

نِسَأَءَ هُوْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقْسِدِينَ ۞

وَنُوِيدُ اَنَ ثَمَنَ عَلَ الَّذِينَ اسْتُضُعِعُوا فِي الْأَرْضِ وَكَجُعُلَهُ مُوْلِيَّتُهُ وَنَجُعُلَهُ مُوالُورِثِينَ ۞

وَنُمُكِّنَ لَهُوْ فِي الْأَرْضِ وَنُوَى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمَّا مِنْهُومًا كَانُوا يُعَدِّرُونَ ۞

وَٱوۡحَیۡنَاۤۚۚۚٳلَىٰ اُمۡرِمُوۡلِیۤ اَنُ اَرۡضِیمُهُۥ فَاٰذَاخِفُتِ عَلَیْهِ فَالۡفِیۡهِ فِی الۡدِیۡوِ وَلاَتّحَافِیۡ وَلا تَحَرۡیٰ اِتّارَادُوۡهُ اِلدّکِ

بیتک و شبہ وہ تھاہی مفسدوں میں سے-(۴)

یہ جاری جاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا' اور ہم انہیں کو پیثوا اور (زمین) کاوارث بنائیں۔ (۱) (۵)

اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں (۲) اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ (۳) ہمنے موٹی (علیہ السلام) کی مال کو دی کی (۱۳۲ کہ اسے دودھ

ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی مال کو دھی کی (مہمکمہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو

ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گا۔ جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہرپیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالا نکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کابن سچاہے تو ایسا یقینا ہو کر رہے گاچاہے وہ بچے قتل کروا تا رہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ (فتح القدیر) بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آرہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہو گا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تاہی ہوگا۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کردیا۔ (ابن کشیر)

- (۱) چنانچه ایبا بی ہوا اور الله تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث (مالک و حکمران) بنا دیا (الأعراف-۱۳۷۷) نیزانهیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔
- (٢) یمال زمین سے مراد ارض شام ہے جمال وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصروایس نہیں گئے والله أغلَم.
- (۳) لیعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہو گی' ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔
- (٣) وحی نے مرادیهال دل میں بات ڈالنا ہے 'وہ وحی نہیں ہے 'جو انبیا پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو 'تب بھی اس ایک وحی سے ام موکیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت نہیں ہو آ 'کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آجاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں اقرع 'ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے (متنق علیہ 'بخاری 'کتاب آجادیث الاُنہیاء)

وَجَاعِلُونُهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 🌣

فَالتَّقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُوْعَدُوًّا وَّحَذَنَّا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوًاخِطِيْنَ ⊙

وَقَالَتِ امْوَاتُ فِرْعُونَ قُرُّتُ عَيْنِ لِنَّ وَلَكَ لِاتَقْتُ لُونُةً عَلَى آنُ يَنْفَعَنَا آوُنَتَّغِذَهُ وَلَكَا

ات دریامیں بمادینااور کوئی ڈرخوف یا رنج غم نہ کرنا'''ہم یقینا سے تیری طرف لوٹانے والے ہیں <sup>(۲)</sup> اور اسے اپنے پنجیمروں میں بنانے والے ہیں <sup>(۷)</sup>

آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا <sup>(۳)</sup>کہ آخر کار ہیں بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا<sup>(۳)</sup> بچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار۔ <sup>(۵)</sup>

اور فرعون کی بیوی نے کہایہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے 'اسے قتل نہ کرو'<sup>(۱)</sup>بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں

<sup>(</sup>۱) یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے نہ ڈرنااور اس کی جدائی کاغم نہ کرنا-

<sup>(</sup>۲) لینی ایسے طریقے ہے کہ جس ہے اس کی نجات بھی ہو' کتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کمیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا' جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ ایک سال بچے قتل کئے اور ایک سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے' جب کہ موٹی علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی دفالدہ کی ساتھ ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا سروسامان اس طرح پیدا فرمایا کہ آیک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے' جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آبیا' لیکن ولادت کے ولادت کا مرحلہ تو خامو حق کے ساتھ ہو گیا اور سے واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آبی' لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا' جس کا صل خود اللہ تعالی نے وحی و القا کے ذریعے سے موٹی علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ پعد قتل کا اندیشہ موجود تھا' جس کا صل خود اللہ تعالی نے وحی و القا کے ذریعے سے موٹی علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ چیا نہوں نے اسے آبوت میں لٹاکر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ (ابن کیز)

<sup>(</sup>۳) سیہ تابوت بہتابہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا' جولب دریا ہی تھااور وہاں فرعون کے نو کروں چاکروں نے پکڑ کر ہاہر نکال لیا۔

<sup>(</sup>۳) یہ لام عاقبت کے لیے ہے۔ لیعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آئکھوں کی ٹھنڈک بنا کر لیا تھانہ کہ دشمن سمجھ کر۔ لیکن انجام ان کے اس فعل کابیہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج وغم کا باعث' ثابت ہوا۔

<sup>(</sup>۵) یہ ماقبل کی تعلیل ہے کہ موٹی علیہ السلام ان کے لیے دسٹمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطاکار تھے'اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے بیوردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنادیا۔

<sup>(</sup>۱) یہ اس وقت کماجب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے

وَّهُمُولَانَيْتُعُورُونَ ①

وَاَصْبَهَوْ فَوَادُ الْرِّمُولِي فِيغَا النِّ كَادَتُ لَتُمُدِي بِي الْمَوْمِدِينَ عِلْمَ لَوْكَ الْمُؤْمِدِينَ ﴿ لَوَلَا النَّوْمُ الْمُؤْمِدِينَ ﴿ لَوَلَا النَّكُونُ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ ﴾

وَقَالَتُ لِاُخْتِهِ ثَصِّيْهُ نَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُپ تَوْهُوُ لاَيَشْعُرُونَ شَ

وَحَرَّمْنَاعَكِيُهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُفَقَالَتُ هَلُ اَدُنُكُوْعَلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُوْنَهُ لَكُوُ وَهُـُولَهُ نصِحُونَ ®

کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپناہی بیٹا بنالیں<sup>(۱)</sup> اور بیہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔<sup>(۱۲)</sup>(۹)

موی (علیہ السلام) کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا ' (") قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ لیتین کرنے والوں میں رہے۔ '") (۱۰)

مویٰ (علیہ السلام) کی والدہ نے اس کی بمن (۵) سے کہا کہ تو اس کے بیٹھ چیچے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی (۱۱) اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا-(۱۱) ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے مویٰ (علیہ السلام) پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ (۵) یہ کہنے گئی کہ کیا میں تہمیں (۸) ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لیے تہمیں (۸) ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لیے

جب موئ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا تھم دے دیا تھا- (ایسر التفاسیر) جمع کاصیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لیے بطور تعظیم کے کہایا ممکن ہے وہاں اس کے پچھے درباری موجود رہے ہوں-سے سرین میں میں میں میں ہیں۔

- (۱) کیول که فرعون اولاد سے محروم تھا-
- (۲) کہ یہ بچہ 'جے وہ اپنا بچہ بنارہے ہیں 'یہ تو ہی بچہ ہے جس کومارنے کے لیے سینکٹروں بچوں کوموت کی نیند سلا دیا گیاہے۔
- (۳) لینی ان کادل ہر چیزاور فکرسے فارغ (خالی) ہو گیااور ایک ہی فکر یعنی موسیٰ علیہ السلام کاغم دل میں ساگیا' جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیاہے۔
- (۵) خوا ہر موسیٰ علیہ السلام کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران تھیں۔ نام اور ولدیت دونوں میں اتحاد تھا۔
  - (۱) چنانچیہ وہ دریا کے کنارے کنارے ' دیکھتی رہی تھی' حتی کہ اس نے دیکھے لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے -
- (2) لینی ہم نے اپنی قدرت اور تکو بنی تھم کے ذریعے سے موٹی علیہ السلام کواپنی ماں کے علاوہ کسی اور انا کا دو دھ پینے سے منع کر دیا 'چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی اناانہیں دو دھ پلانے اور جیب کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
- (۸) یہ سب منظران کی ہمشیرہ خاموثی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں' بالآخر بول پڑیں کہ میں تنہیں''اپیا گھرانا بتاؤں جو اس

فَرَدَدُنهُ إِلَىٰٓ اٰمِتَهٖ كَنْ تَعَرَّ عَيْنُهَا وَلاَتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعُدَائلُوحَتُّ وَلِكِنَّ اكْثَرُهُمُ فِلاَيَعْلَمُونَ ۞

أمَّنْخَلَقَ ٢٠

وَلَتَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوْنَ انتَيْنَهُ كُمُّنَا وَعِلْمًا وَكَدْ لِكَ

پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ-(۱۲) پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا<sup>، (۱)</sup> ناکہ اس کی آئسیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطرنہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے <sup>(۲)</sup> لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

الْقَصَص ٢٨

اور جب موی (علیہ السلام) اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت وعلم عطافرمایا '''

- بچہ کی تمہارے لیے پرورش کرے"۔
- (۱) چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام سے کما کہ جااس عورت کو لے آ' چنانچہ وہ دو ڑی دو ڑی گئی اور اپنی مال کو' جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی' ساتھ لے آئی۔
- (۲) جب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا' تو فرعون نے والدہ موئی ہے محل میں رہنے کی استدعا کی ٹاکہ بنچ کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاونداور بچوں کو چھوڑ کر یہال نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ بنچ کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے ہے دی جائے گئ 'سجان اللہ! اللہ کی قدرت کے کیا کئے' دودھ اپنے بنچ کو پلائیں اور شخواہ فرعون سے وصول کریں' رہ نے موئی علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے بورا فرمایا۔ ﴿ فَسُهُ هُنَ اللَّهِ كَا مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَصُولَ كُرِيّ ہے ' در ماليل اُلّٰ داود)
- (٣) لعنی بہت ہے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت ہے اکثرلوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا (ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پر استجھو' اس میں تمہارے لیے فیر ہو اور جس چیز کو تم پہند کرو' اس میں تمہارے لیے شرکا پہلو ہو) (البقرة -۲۱۷) دو سرے مقام پر فرمایا (ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو' اور اللہ اس میں تمہارے لیے فیرکشر پیدا فرمادے) (النساء -۱۹) اس لیے انسان کی بہتری اس میں ہے کہ وہ اپنی پہند و ناپا بہند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرلے کہ اس میں اس کے لیے فیراور حسن انجام
- . (٣) حکم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پنچے' اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل و دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کرسکیھے۔

نَجُزى الْمُحْسِنِيْنَ @

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ ٱهْلِهَا فُوَجَدَ فِيهَا رَجُكِينِ يَقِتُتِلَ هٰذَامِنُ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوفٍ فَاسُتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنُ عَدُوِّمٌ ۗ فَوَكَّزَةُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ قَالَ لَهٰذَامِرُ عَبِلِ التَّيْطُنُّ

إِنَّهُ عَدُونُمُ خُولَتُ مِنْ اللَّهُ عَدُونُ ۞

قَالَ رَبِّ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ فِي فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُّرُ الرَّحِيْمُ 🛈

قَالَ رَبِّ بِمَأَانَعُمْتَ عَلَىَّ فَلَنُ ٱلْأُونَ ظَهِمُوا لِلْمُجْرِمِينَ 🏵

نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں-(۱۴) اور موسیٰ (علیہ السلام) ایک ایسے وقت شہرمیں آئے جبکہ شهرکے لوگ غفلت میں تھے۔ (۱) یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا' یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دو سرا اس کے دشمنوں میں سے ' <sup>(۲)</sup> اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھااس ے فریاد کی 'جس پر موسیٰ (علیہ السلام) نے اس کے مکا ماراجس سے وہ مرگیا موی (علیہ السلام) کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے' <sup>(۳)</sup> یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بركانے والا ہے۔ (۱۵)

پھردعاکرنے لگے کہ اے پروردگار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا' تو مجھے معاف فرمادے'<sup>(۵)</sup> الله تعالیٰ نے اسے بخش دیا 'وہ بخشش اور بہت مهرمانی کرنے والاہے-(۱۶)

کنے لگے اے میرے رب! جیسے تونے مجھ بریہ کرم فرمایا میں بھی اب ہر گز کسی گنهگار کامد د گار نه بنوں گا۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) اس سے بعض نے مغرب اور عشا کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراد لیا ہے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>r) لینی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا۔

<sup>(</sup>m) اسے شیطانی نعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نهایت تنگین جرم ہے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنانہیں تھا۔

<sup>(</sup>۴) جس کی انسان ہے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جو جو بتن کر تا ہے ' وہ بھی مخفی نہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا'کیونکہ کہائرے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیروں کی حفاظت فرما تا ہے- تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آ یا تھا جس کے لیے بہت بخش انہوں نے ضروری سمجھی۔ دو سرے 'انہیں خطرہ تھا کہ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تواس کے مدلے انہیں قتل نہ کردے۔

<sup>(</sup>٢) لینی جو کافراور تیرے مکموں کامخالف ہو گا'تو نے مجھ پر جوانعام کیاہے' اس کے سبب میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا-

قَاصَبْحَ فِ الْمَوِيْيَةِ خَآمِمًا تَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْكَمِسُ يَسْتَصُرِخُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَى إِتَكَ لَغَوِيٌّ ثُمِيرُنُ ۞

فَكَتَّأَانُ آَرَادَ آَنُ تَيْمُطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَّا أَقَالَ بِينُوْسَ آَوُرُ فَهُ مَعْدُوُّ لَهُمَّا أَقَالَ يَنْفُسَ آوُرُ نَيْهُ آَنُ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَوْ يُدُ إِنْ تُؤْدِيُهُ الِّلَا آَنُ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَوْ يُدُ آنُ تَكُوْنَ مِن الْمُصْلِحِيْنَ ۞

وَحَآءَ رَجُلٌ مِّنَ اَقْصَاالْمَدِينَةِ يَمْعَىٰ قَالَ لِمُوسَى إِنَّ الْمَكَذَ يَانْتَوُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُولُو فَاخْرُجُ إِنِّى لَكَ

صبح ہی صبح ڈرتے (الدیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تقی ان سے فریاد کر رہاہے۔ موئ (علیہ السلام) نے اس سے کماکہ اس میں شک نہیں تو تو صریح بے راہ ہے۔ (۱۸)

پھرجب اپنے اور اس کے وشمن کو پکڑنا چاہا (۳) وہ فریادی کسے لگا کہ (۳) موسیٰ (علیہ السلام) کیا جس طرح تونے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے 'تو تو ملک میں ظالم و سرکش ہوناہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں ہے ہو۔(۱۹)

شرکے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑ ہا ہوا آیا <sup>(۵)</sup> اور کہنے لگا اے موسیٰ! یماں کے سردار تیرے

بعض نے اس انعام سے مراداس گناہ کی معافی لی ہے جو غیرارادی طور پر قبطی کے قتل کی صورت میں ان سے صادر ہوا۔ سیریں ہے ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) خَانِفًا کے معنی ڈرتے ہوئے یَتَرَفَّبُ ادھرادھرجھا تکتے اور اپنے بارے میں اندیشوں میں مبتلا-

<sup>(</sup>۲) کیعنی حضرت موی علیه السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو کس سے دست بہ گریبان ہے' تو تو صریح بے راہ یعنی جھڑالوہے۔

<sup>(</sup>۳) کیعن حضرت موی علیه السلام نے چاہا که قبطی کو پکڑلیں' کیونکہ وہی حضرت موی علیه السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا' ٹاکہ لڑائی زیادہ نہ برھے-

<sup>(</sup>٣) فریادی (اسرائیلی) سمجھا کہ موی علیہ السلام شاید اسے پکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے موی'! أُتَّرِ يَدُ أَنْ تَقَتْلَنِيْ ...... جس سے قبطی کے علم میں بیہ بات آگئ کہ کل جو قتل ہوا تھا' اس کا قاتل موی علیہ السلام ہے' اس نے جا کر فرعون کو بتلادیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں موی علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو درپر دہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبرا یہے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتے دار اور اسرائیلی تھا۔ اور اقصائے شہرسے مراد منٹ ہے جہال فرعون کا محل اور دارالحکومت تھااور یہ شہرکے آخری کنارے پر تھا۔

مِنَ النَّصِحِينَ 🛈

فَخَرَجَ مِنْهَاخَأِهَايَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَخِينَ مِنَ الْقَوُوالظِّلِيثِينَ ۞

وَلِتَاتَوَجَهَ تِلْقَآءَ مَدُيَنَ قَالَ عَلَى رَبِّنَ آنُ يَّهُدِينِيُ سَوَا ِ السِّبِيْلِ ۞

وَلَتَاوَرَدَمَآءَمَدُينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّتَ يُّمِنَ التَّاسِ يَسْقُونَهُ وَوَجَدَمِنُ دُوْنِهِمُ امْرَاتَيْنِ تَذُوْدِنَ قَالَ مَاخَطُبُكُمَا \* قَالَتَالاَنْنَقِقُ حَتَّى يُصُدِدَ الرِّغَآءُ ۖ وَٱبُوْنَا

قتل کامشورہ کر رہے ہیں' پس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان-(۲۰)

پس مویٰ (علیہ السلام) وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے ہوائے نکل کھڑے ہوئے '<sup>(۱)</sup> کہنے لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچالے۔ <sup>(۲)</sup>

بیط کا تون سے مروہ سے بچاہے ہے۔ (۱۱)
اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے گئے مجھے امید
ہے کہ میرارب مجھے سید ھی راہ لے چلے گا۔ (۲۲)
مدین کے پانی پر جب آپ پہنچ تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک
جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے (۲۳) اور دو عور تیں الگ
کھڑی اپنے (جانوروں کو) روکتی ہوئی دکھائی دیں' پوچھا
کہ تمہارا کیا حال ہے' (۵۵)

- (۱) جب حضرت موی علیه السلام کے علم میں بیہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ٹاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آسکیں۔
- (۲) لیعنی فرعون اور اس کے درباریوں ہے 'جنموں نے باہم حضرت موئی علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے؟ کیوں کہ مصر چھوڑنے کا بیہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا' پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا' چنانچہ اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا' جس نے انہیں راستے کی نشاندہی ک' وَاللهُ مُ أَعْلَمُ . (ابن کیٹر)
- (٣) چنانچہ اللہ نے ان کی بیر دعا قبول فرمائی اور ایسے سید ھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمادی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی یعنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مهدی بھی 'خود بھی ہدایت یافتہ اور دو سروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔
- (٣) لیعنی جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ججوم ہے جو اپنے جانو روں کو پانی پلا رہا ہے- مدین یہ قبیلے کا نام تھااور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا' جب کہ حضرت مو کی علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے (حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹیے ) تھے- یوں اہل مدین اور مو کی علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا(ایسرالتقاسیر)اور یمی حضرت شعیب علیہ السلام کامسکن و مبعث بھی تھا-
- (۵) دو عورتوں کو اپنے جانور روکے ' کھڑے دیکھ کر حضرت موٹی علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور ان سے پوچھا' کیا

شَيْخُ كِيدُ 🐨

هَنَعْى لَهُمَا ثُوَّتُوَلَى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَآ اَثَرُلُتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرُوَقِيْرٌ ۞

عِبَّاءَتُهُ إِحُدُ مهُمَاتَتِشِي عَلَى اسْتِعْيَاءَ قَالَتُ إِنَّ إَيْ يَدُعُوكَ لِي الْمِعْزِيَكَ اجْرَمَ اسْقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں (ا) اور ہمارے والد بہت بڑی عمرے ہوڑھے ہیں۔ (۲۳) ہم اللہ بی تارے والد بہت بڑی عمرے ہوڑھے ہیں۔ (۲۳) پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی بلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے گئے اے پروردگار! تو جو پھی محلائی میری طرف آبارے میں اس کامحتاج ہوں۔ (۳) میں اس کامحتاج ہوں۔ (۳) کام است میں ان دونوں عور توں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اگی کہ طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے میرے باب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کو جو پانی بلایا ہے اس کی اجرت دیں (۵)

بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں بلاتیں؟

- (۱) ناكه مردول سے ماراانتلاط نه مو-رُعَاءٌ زَاعِ (چروالم) كى جمع ب-
  - (٢) اس ليه وه خود گھاٹ بربانی پلانے كے ليے شيس آسكتے-
- (٣) حضرت موی علیه السلام انتالمباسفر کر کے مصرے مدین پنچے تھے 'کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا' جب کہ سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے تلے آگر مصروف دعا ہو گئے۔ خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے' کھانے پر' امور خیراور عبادات پر' قوت و طاقت پر اور مال پر (ایسر النفاسیر) یہاں اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے۔ یعنی میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔
- (٣) اللہ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آگئی۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ بیہ عورت کا اصل زیو رہے۔ اور مردوں کی طرح حیا و حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعاً تاہیندیدہ ہے۔
- (۵) بچیوں کاباپ کون تھا؟ قرآن کریم نے صراحت سے کسی کانام نہیں لیا ہے۔مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کولیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔امام شو کانی نے بھی اسی قول کو ترجے دی ہے۔لین امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذمانہ نبوت 'حضرت موئ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مختص مراد ہے 'واللہ اعلم-بسرحال حضرت موئ علیہ السلام نے بچیوں کے ساتھ جو ہدردی اور احسان کیا' وہ بچیوں نے جاکر بو ڑھے باپ کو ہتلایا' جس سے باپ کے دل میں بھی داعیہ بہدا ہواکہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے یاس کی محنت کی اجرت ہی اداکردی جائے۔

قَالَ لَاتَّغَفُ عُبُونَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيئِنَ 🗇

قَالَتُ إِخْدُ مُمَالِكَ أَبِيَ اسْتَأْخِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ الْقِوِيُّ الْوَكِينُ ۞

قَالَ إِنِّ أُرِيُهُ أَنُ أَنْكِحَكَ لِحُدَى اِبْنَثَقَّ هُتَيْنِ عَلَىٰ آنُ تَاجُّرَيْنُ ثَنْنِىَ حِبْجٍ ۚ فِلْ ٱثْمَدُتَ عَشْرًا فِنَ عِنْدِكَ ۚ وَمَا اِرْيُهُ اِنَ اَشْقِّ عَلَيْكَ سَجِّدُ وَزَ آنِ شَاءًا للهُ

حضرت موی (علیہ السلام) ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات یائی۔ (۱)

ان دونوں میں سے ایک نے کما کہ ابا جی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کو نکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتروہ ہے جو مضبوط اور امانت دار جو۔ (۲۲)

اس بزرگ نے کمامیں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں <sup>(۳)</sup> اس (مهرپر) که آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں۔ <sup>(۴)</sup> ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو

<sup>(</sup>۱) لینی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم وستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمادی ہے۔

<sup>(</sup>۲) بعض مفرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا تہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقت و ربھی ہے اور امانت دار بھی۔ جس پر بچیوں نے بتالیا کہ جس کنویں سے پانی پلایا 'اس پر اتنا بھاری پھر رکھا ہو تا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے دس آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پھراکیلے ہی اٹھالیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ اس طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی ' تو چو نکہ راتے کا علم مجھے ہی تھا' میں آگے آگے چل رہی تھی اور سے بیچھے بیچھے۔ لیکن ہوا ہے میری چادر اڑ جاتی تھی تو اس شخص نے کہا کہ تو چھھے جس میں آگے آگے جاتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جم کے کسی جھے پر نہ پڑے۔ راتے کی نشاندہی کے لیے چھھے سے پھر' کئری مار دیا کر' وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَالِ صِحَدِهِ (ابن کش)

<sup>(</sup>٣) ہمارے ملک میں کسی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظمار معیوب سمجھاجاتا ہے۔ لیکن شریعت الله میں یہ نہموم نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھر والوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے، بلکہ محمود اور پہندیدہ ہے۔ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین میں بھی بھی طریقتہ تھا۔

 <sup>(</sup>۳) اس سے علمانے اجارے کے جواز پر استدلال کیا ہے لینی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے۔

مِنَ الطُّلِمِينَ ۞

قَالَ دَلِكَ يَنِيْنَى مَرِيْنَكَ أَيَّا الْكِلِينِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُوانَ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَكِيثُلُّ ﴿

فَكَتَا قَضَى مُوْسَى الْأَكْمِلَ وَسَادَ بِأَهْلِهَ الْسَ مِنْ جَانِبِ التُّلُورِ بَارَا قَالَ لِاهْلِهِ المُكْثَوَّ إِنِّيَّ النَّنْتُ نَازًا لَعَلَىَ التِيَكُوْ وود ويتر مراجع المناسسة ويتراكز في المناسسة ا

مِّنُهُ الْبِخَبْرِ أُوْجَذُو تَوْمِنَ النَّارِ لَعَلَّاكُو تَصُطَلُونَ ۞

فَكَتَاالَتْهَانُودِي مِنْ شَاعِيُّ الْوَادِ الْأَيْمُنِ فِي الْبُقْعَةِ

سمی مشقت میں ڈالوں' <sup>(۱)</sup> اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدی یا ئیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۷)

موی (علیہ السلام) نے کما نیر توبیات میرے اور آپ کے در میان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جے پورا کروں جھ پر کوئی زیادتی نہ ہو''"ہم میہ جو پچھ کمہ رہے ہیں اللہ (گواہ اور) کارسازہے۔''(۲۸)

جب حضرت موی علیہ السلام نے مدت (۱۵) پوری کر لی اور ایخ گھروالوں کو لے کر چلے (۱۱) تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگھے ٹھمرو! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبرلاؤں یا آگ کاکوئی انگارہ لاؤں ٹاکہ تم سینک لو۔(۲۹)

پس جب وہاں پہنچ تو اس بابر کت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیئے گئے (<sup>24</sup>کہ

(۱) لیخی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ایذا محسوس کریں تو آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہو گی۔

(٢) نه جھ کا کروں گانہ اذیت پنچاؤں گا'نہ سختی سے کام لوں گا۔

(٣) لینی آٹھ سال کے بعد یا دس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔

(٣) یہ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام یا برادر زادۂ شعیب علیہ السلام کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موی علیہ السلام کا۔ ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے ہو۔ کیونکہ جمع کاصیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پر اللہ کو گواہ شھرایا۔اوراس کے ساتھ ہی ان کی لڑکی اور موکی علیہ السلام کے در میان رشتہ ازدواج قائم ہو گیا۔ باقی تفعیلات اللہ نے ذکر نہیں کی ہیں۔ ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحت نکاح کے لیے دو عادل گواہ بھی ضروری ہیں۔

(۵) حضرت ابن عباس منی الله عندان اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے 'کیونکہ بھی اکمل اور اطیب (یعنی خسر موک علیه السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بو ژھے خسر کی دلی علیه السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بو ژھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا لپند نہیں کیا (فتح المسادی کتاب المشہادات'باب من آمر بیانیجاز الموعد)

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ خاوندانی بیوی کو جہاں چاہے لے جاسکتا ہے۔

(2) لینی آواز وادی کے کنارے سے آرہی تھی 'جو مغربی جانب سے بہاڑ کے دائیں طرف تھی 'یہال درخت سے

المُنْبِرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ لِنُمُوسَى إِنَّ آنَا اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴿ الْحَامِ مُوكَ

وَٱنُ ٱلۡقِءَصَاكَ ثَلَقَارَاهَا نَهُنَّرُ كَانَهَا جَآنُّ وَلَٰ مُدُيرًا وَلَوُيُعَقِّبُ لِيُنُوسَى اَقِبُلُ وَلَاتَخَفَّ انّكُ مِنَ الْاِمِنْدُنَ ۞

ٱسُلُكَ يَكَاكَ فِي جَيْمِكَ نَخُرُجُ بَيْضَا ٓ مَنِ عَيُوسُو ۗ ﴿ وَاضْمُو إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلْتِكِ بُوْفَالْنِ مِنْ دَيِّكِ

اے موکیٰ! یقینا میں ہی اللہ ہوں سارے جمانوں کا پروردگار۔(۱) (۳۰)

اور بير (بھي آواز آئي) كه اپني لا تھي ؤال دے- پھر جب اسے ديكھاكه وہ سانپ كى طرح پھن پھنا رہى ہے تو پيٹھ پھير كرواپس ہو گئے اور مؤكر رخ بھی نه كيا' ہم نے كما اے موسیٰ! آگے آؤر مت' يقيناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ (۳)

اپ ہاتھ کو اپ گریبان میں ڈال وہ بغیر کی قتم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گابالکل سفید (الله اور خوف سے (نجیخ کے لیے) اپ بازو اپنی طرف ملا لے '(الله ) پس بیر دونوں مجرے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں

آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی بخل کانور تھا۔

- (۱) لینی اے موٹی! تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے 'وہ میں اللہ ہوں رب العالمین -
- (۲) یہ موکیٰ علیہ السلام کا وہ مجزہ ہے جو کوہ طور پر 'نبوت سے سر فراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا- چو نکہ مجزہ خرق عادت معاطمے کو کما جاتا ہے لیعنی جو عام عادات اور اسباب ظاہری کے خلاف ہو- ایسامعالمہ چو نکہ اللہ کے تھم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے افقیار سے نہیں- چاہے وہ جلیل القدر یَنْ راور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو- اس لیے جب موٹیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لا تھی ' زمین پر بھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھیکارتی سانپ بن گئ ' تو حضرت موٹیٰ علیہ السلام کاخوف دور ہوا اور حضرت موٹیٰ علیہ السلام کاخوف دور ہوا اور یہ واضح ہواکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل ہے مجزہ انہیں عطافر مایا ہے۔
  - ٣) يه يَدُّ بَيْضَا و و سرا معجزه تهاجو انهيں عطاكياً كيا- كَمَا مَرَّ.
- (٣) لا تقی کے اژدھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موی علیہ السلام کولاحق ہو یا تھا'اس کا حل بتلا دیا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملالیا کر لیعنی بغل میں دبالیا کر'جس سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بید عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کی افتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا' تو اس کے دل سے خوف جا تا رہے گایا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

قتل كرۋاليس- (۴) (۳۳)

الى فِرُعَوْنَ وَمَلَا إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَلِيقِينَ ۞

قَالَ رَبِّ إِنْ تَتَلُتُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَا ثُأَنَ يَقُتُكُونِ ۞

وَ اَتِیْ هٰرُونُ هُوَا نَصَحُ مِنِّیُ لِسِمَا نَا فَاَنْسِلُهُ مَعِیَ رِذَاً یُصَیِّ قُنِیَّ اِنِّنَ اَخَافُ اَنُ تُیکیّزِبُونِ ۖ

قَالَ سَنَشُتُ مُ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَ يَخْعَلُ لَكُمَّا سُلْطًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا أَيْ النِبْنَا أَانُكُمًا وَمَنِ

فرعون اور اس کی جماعت کی طرف 'یقینا وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ (ال ۳۲) موسیٰ (علیہ السلام) نے کما پروردگار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی

اور میرا بھائی ہارون (علیہ السلام) مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج (<sup>۳)</sup>کہ وہ مجھے سچا مانے 'مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے بھٹلا دس گے۔ (۳۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے (۳) اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، (۵) بسبب ہماری نشانیوں کے، تم دونوں اور تمماری تابعداری کرنے

- (۱) تعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے بیہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو- ہیہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں-
- (۲) یہ وہ خطرہ تھاجو واقعی حضرت موسی علیہ السلام کی جان کو لاحق تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔

  (۳) اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موسی علیہ السلام کی ذبان میں لکنت تھی 'جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجوریا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں ؟ آپہم قرآن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فضیح اللسان تھے اور حضرت موسی علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی۔ دِذ اَ کے معنی ہیں معین 'مددگار' تقویت پہنچانے واللہ سینی ہیں معین 'مددگار' تقویت پہنچانے کے دواور تقویت پہنچانیں گے۔
- (۳) کیعنی حضرت مویٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرلی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرماکران کاساتھی اور مدد گار بنا دیا گیا۔
  - (۵) کیعن ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے ' فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

اتَّبَعَّكُمُا الْغَلِمُونَ 🕝

فَلَتَاجَآءَهُوُمُوْسِ بِالْتِتَانِيَيْتِ قَالُوْامَاهُذَا الْاَسِحُرُّ مُفُتَرَّى وَمَاسَيِعُنَا بِهِذَا فِيَّا أَيِّينَا الْأَوَّلِينَ ۞

وَقَالَ مُوْسى رَبِّنَ اَعُلَوْمِنَ جَاءَبِالْهُلُائ مِنْ عِنْدِةٍ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللّه ارِرْاتَهُ لَا يُفْلِحُ الظّلِمُونَ ۞

والے ہی غالب رہیں گے۔ (۳۵)

پس جب ان کے پاس موئی (علیہ السلام) ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچ تو وہ کہنے گئے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں بھی یہ نہیں سنا<sup>(۲)</sup> -(۳۹)

حضرت موی (علیہ السلام) کہنے لگے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اس انجام ہو تا ہو اس کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہو تا ہے۔ (اس) بقیناً ہے انصافوں کا بھلانہ ہو گا۔ (۵۵)

- (۲) لینی سے وعوت کہ کا کنات میں صرف ایک ہی اللہ اس کے لاکن ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہمارے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ منے سنی سنی سنی اللہ علیہ وسلم کی نئی ہے۔ یہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے باپ واوا اس توحید سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کما تھا ﴿ آجَمَلُ اللّٰهِ عَلِيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ
- (۴) اچھے انجام سے مراد آ خرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے اور سے استحقاق صرف اہل توحید کے حصے میں آئے گا۔
- (۵) ظالم سے مراد مشرک اور کافریں۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں وَضعُ الشَّیْءِ فِی غَیْرِ مَحَلِدِ کی چیز کواس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھادیتے ہیں جواس کے مشتق نہیں ہوتے۔ اس طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رجتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے لینی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہیں جو اس لیے کہ یہ معلوم ہوا کہ اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اہل کفرو شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ان سے کامیابی کی نفی فرما رہا ہے جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہیت کے کہ علیا ہی خیز ورزہ عارضی خوش حالی و فراوانی۔

فرعون کنے لگا اے درباریو! میں تو اپنے سواکسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے ہامان! تو میرے لیے مٹی کو آگ سے بکوا (۱۱) پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موٹ کے معبود کو جھانگ لول (۲۰) اسے میں تو جھوٹوں میں سے بی گمان کر رہا ہوں۔ (۳۰)

اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا (<sup>(۳)</sup> اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے- (۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا' (۵) اب د کھ لے کہ ان گنرگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟- (۴۰)

اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیئے کہ لوگوں کو جنم کی طرف بلائیں (۱) اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے حائیں۔(اہم)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآثِهُمَا الْمَكَالُمُاعِلِمُتُ لَكُوْمِيْنُ اللهِ عَنْدِئُ فَاوَقِتْ لَى لِمَا اللَّهِ مِنْ الطِّلِينِ فَاجْعَلُ لِلٌّ صَوْحًا لَمْهِلُ آظَلِعُ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّ لِأَظْنُهُ

مِنَ ٱلكذِرِبِيْنَ ۞

وَاسْتَكُبْرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَظَنْوًا ٱنَّهُمُ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ ۞

قَاخَدُنهُ وَجُنُودَ لا فَتَبَدُّنَاكُمُ فِي الْيَتِوَ فَانْظُرُكِيَّفَ كَانَ عَافِّتُهُ الطَّلِمِينُ ۞

وَجَعَلْنَهُو كَإِيدَةً يَّدُ عُوْنَ إِلَى التَّالِرُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَا يُنْحَرُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) لینی مٹی کو آگ میں تیا کرافیٹیں تیار کر۔ ہان ' فرعون کاوزیر ' مثیراور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنیا یک او نچااو رمضبوط محل تیار کر'جس پر چڑھ کرمیں آسان پر بید دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سواکوئی اور رب ہے؟

<sup>(</sup>۳) کیعنی موئ (علیه السلام) جویه وعویٰ کرتا ہے کہ آسانوں پر رب ہے جو ساری کا نئات کاپالنہار ہے' میں تواہے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

<sup>(</sup>٣) زمین سے مراد ارض مصرہے جہال فرعون حکمران تھا اور انتکبار کا مطلب مغیرا شخفاق کے اپنے کو بڑا سمجھنا ہے۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایس نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دلا کل و معجزات کا رد کر سکتی لیکن انتکبار بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہث دھرمی اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی جب ان کا کفرو طغیان حد سے بڑھ گیااور کسی طرح بھی وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا (جس کی تفصیل سور ہ شعراء میں گزر چکی ہے )

<sup>(</sup>٦) لیعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہول گے جو اللہ کی توحیدیا اس کے وجود کے منکر ہول گے ' تو ان کا امام و بیشوا کی فرعونی سمجھے جا کمیں گے جو جنم کے داعی ہیں۔

وَاحْبَعُنْهُمُ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَالَعُنَةُ ۗ وَيَوْمَ الْقِيمَاةِهُمُ وَ مِّنَ الْمَقْبُوْمِينَ ۞

وَلَقَدُالنَّيُنَامُوْسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعُدِ مَآاهُلَكُنَا الْقُدُوُونَ الْأُوْلِ بَصَالِيرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرُحُهُهُ تُعَلِّهُوُمُنَذَنَكُرُونَ ⊛

وَمَاكُنُتُ عِلِي الْغَوْرِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوسَى الْأَمْرُومَا كُنُتَ مِنَ الشِّهدِينَ شُ

وَللِيَّا اَنْشَانَا قُرُونًا فَتُطاوَلَ كَلْيَهُ الْعُنْوُومَا كُنْتَ تَاوِيًا

اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ (۱۱) (۲۳)

اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موئ (علیہ السلام) کو ایسی کتاب عنایت فرمائی (۳) جولوگوں کے لیے دلیل اور مدایت و رحمت ہو کر آئی تھی (۳) ہاکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ (۳) (۳۳)

اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو تھم احکام کی وحی پہنچائی تھی' نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۴۲)

لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں <sup>(۲)</sup> جن پر لمبی م**رتی**ں

- (۱) یعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے- یعنی چرے سیاہ اور آئھیں نیگوں- جیسا کہ جہنمیوں کے تذکرے میں آتا ہے-
  - (۲) لیعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح و عاد و شمود وغیرہ کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب (تورات) دی۔
    - (۳) جس سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔
- (۳) کیعنی اللہ کی نعمتوں کا شکرادا کریں اور اللہ پر ایمان لا ئیں اور اس کے پیغیبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیرورشد اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں۔
- (۵) یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موئی علیہ السلام سے کلام کیااور اسے وہی و رسالت سے نوازا'اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو نہ وہاں موجود تھااور نہ بیہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا۔ بلکہ بیہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وہی کے ذریعے سے تھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا بیغ برہے۔ کیونکہ نہ تو نے بیہ باتیں کسی سے سیھی ہیں نہ خود ہی ان کا مشاہرہ کیا ہے۔ بیہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران۔ ۴۳ سورہ ہور۔ ۳۹ '۱۰۰ سورہ کو سورہ کا کا میان۔ ۴۳ سورہ کو شاہرہ کیا ہے۔ مثلاً سورہ کا کا میان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ کا کی سورہ کی سے سیکھی ہیں نہ خود ہیں کا مشاہرہ کیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران۔ ۴۳ سورہ ہود۔ ۳۹ نام کی سے سیکھی ہیں نہ خود ہی
- (٦) قُرُّونٌ ، قَرُنْ کی جمع ہے ' زمانہ لیکن یہال امتول کے معنی میں ہے لینی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اور مویٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں -

(۲) اورنہ تورین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے جاری آیتوں کی تلاوت کر تا بلکہ ہم ہی رسولوں کے بیجنے والے رہے۔ (۳) (۴۵)

اور نہ تو طور کی طرف تھاجب کہ ہم نے آواز دی (م) بلکہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت بلکہ ہے ، (۵) اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کردے جن کے پاس تیجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پنچا، (۱) کیا عجب کہ وہ تصحت حاصل کرلیں۔ (۲۹)

اگریہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیج ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو یہ کمہ المحقے کہ اے ہماری طرف کوئی

ڣٛٵٙڡؙؙؙؙڶؚڝؘۮؽۜؽؘؾؘۘؾؙٷٵڡؘؘؽڹۻٳڶؾؚڹٵ۫ۅڵڮؾٵؽؾ مُوْسِلوُؽ۞

وَمَاكُنُتُ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اذْ نَادَيْنَا وَلِكِنْ تَوْحَمَةً مِّنْ تَرْبِكَ لِتُنُذِرَقَوْمًا مِّنَاآتُهُمُ مِّنْ تَذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُّ يَتَنَاكَ كُوْنَ ۞

ۅؘڬۊ۬ڒٵٙؽؙڞؙۣؽڹڰٛؠؙؗؠڞؙڝؽؠۘڿ؞ۣ۠ڸۘؠٙٵڡٙػۜڡۧٮؗٵؽڮ؞ؽۿؚ؞ ڣؘؿؿؙۅٛڶۅؙٳۯؾۜڹٳٷڒٙٳڛؙڶؾٳڶڋڹٵڝؙٷڰٷۺڽۼٳڸؾڮ

- (۱) لیمن مرور ایام سے شرائع و احکام بھی متغیرہو گئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے 'جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عمد کو فراموش کر دیا اور پوں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک نئے نبی کو مبعوث کیا جائے یا ہیہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے 'اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہاہے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
  - (٢) جس سے آپ خوداس واقعے كى تفصيلات سے آگاہ ہو جاتے۔
  - (۳) اورای اصول ہے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجاہے اور پچھلے حالات و واقعات سے آپ کو باخبر کر رہے ہیں۔
    - (٣) لیعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو موئ علیہ السلام کے اس واقعے کاعلم بھی آپ کو نہ ہو تا-
- (۵) گیخی آپ کابیہ علم'مثاہدہ و رؤیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا-
- (۱) اس سے مراد 'اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا 'کیونکہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابرائیمی ہی میں رہااور ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہی ہوتی رہی۔ بنی اساعیل یعنی عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی شے اور سلسلۂ نبوت کے خاتم شے۔ ان کی طرف نبی بھیجنہ کی ضرورت اس لیے نہیں سمجی گئی ہوگی کہ دو سرے انہیا کی دعوت اور ان کا پیغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے کفروشرک یہ جے رہنے کاعذر موجود رہے گااور یہ عذر اللہ نے کسی کے لیے باتی نہیں چھوڑا ہے۔

وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ @

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوْالُوْلَا اُوْلَا مِثْلَمَا اُوْقِىَ مُوْسَى اَوَلَوْ بَكُفْرُوْابِمَا اَوْقِى مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْاسِحُوٰنِ تَظَاهَرَا سُوَقَالُوْا اِنَّا پَصُلِّ كُفِرُوْنَ ۞

قُلُ فَاتْتُوْالِكِتْكِ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَاهُدْى مِنْهُمَّااَتِبَعُهُ إِنْ كُنْتُوْطِدِقِيْنَ ۞

رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آتیوں کی آبعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوجاتے۔ ((۲۵) پخپاتو کتے پہر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپنچاتو کتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیئے گئے تھے موی اللہ السلام) کو جو پھھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا (") صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دو سرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے مشر ہیں۔ ((۲۸) کہ دی کر ہیں جو ایک دو سرک کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے مشر ہیں۔ ((۲۸) کہ دی کر ہیں۔ (ایک کر ہیں کیا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دو سرک کے مددگار ہیں اور ہم تو ان دونوں سے دیادہ ہدایت والی ہو ایک کروں گا۔ (۲۵) ایک کیا سے کوئی ہوں کی بیروی کروں گا۔ (۲۵)

(۱) یعنی ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بناکر بھیجا ہے۔ کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبیا کی تعلیمات منح اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیغیر آخر الزمان حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات (قرآن و حدیث) کو منح ہونے اور تغییرو تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور ایسا بھو بنی انتظام فرما دیا ہے جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کو نے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے تاکہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باتی نہ رہے۔ اور جو شخص اس مضرورت "کا دعویٰ کرکے نبوت کا ڈھونگ رہا تاہے ' وہ جھوٹا اور دجال ہے۔
"ضرورت" کا دعویٰ کرکے نبوت کا ڈھونگ رہا تاہے ' وہ جھوٹا اور دجال ہے۔

(٢) لیعنی حضرت موی علیه السلام کے سے معجزات ، چیسے لائھی کاسانپ بن جانااور ہاتھ کا چیکناوغیرہ-

(٣) یعنی مطلوبہ معجزات اگر وکھا بھی دیئے جائیں تو کیا فائدہ؟ جنہیں ایمان نہیں لانا ہے ، وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ کیا موئ علیہ السلام کے ذکورہ معجزات دکھ کر فرعونی مسلمان ہو گئے تھے ، انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا یَکفُرُوا کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محربیہ سے پہلے موئ علیہ السلام کے ساتھ کفر نہیں کیا؟

(۳) پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موئ و ہارون علیمماالسلام ہوں گے اور سِیخرَانِ بمعنی سَاحِرَانِ ہو گا- اور دو سرے مفہوم میں اس سے قرآن اور تورات مراد ہوں گے لینی دونوں جادو ہیں جو ایک دو سرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے لینی موئی علیہ السلام اور مجمد(صلی الله علیہ وسلم) کے منکر ہیں- (فتح القدیرِ)

(۵) کینی اگرتم اس دعوے میں ہے ہو کہ قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں' تو تم کوئی اور کتاب الٰبی پیش کر دو' جو

فَانَ كُونِيَنْ تَعِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمُ اَنَتَهَا يَنْتَبِعُونَ اَهُوَآءَهُوْ وَمَنْ اَمَنَلُّ مِثَنِ اتَّنَبَعَ هَوْمِهُ بِغَيْرِ هُدًى يِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَيَهُ فِي مَالْقُوْمُ الظّلِمِينُ ۚ

وَلَقَدُوصَّلُنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَكَّهُمُ يَتَنَكَّوُونَ 🏵

الَّذِينَ التَّينُهُ وُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُوْدِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿

وَإِذَا يُتْلِى عَلَيْهِمْ قَالُوْ ٓالْمُنَّالِيةِ إِنَّهُ الْمَقُّ مِنْ تَتِيَّالِنَّا كُتَّا مِنْ قَبِلِهِ مُسْلِمِينَ ۞

پھراگریہ تیری نہ مانیں (ا) تو تو بقین کرلے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو (۲) بغیر اللہ کی رہنمائی کے ' بیٹک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۵۰)

اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام ہیجتے رہے (۱۳) رہے میں نامہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ (۵۱)

جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کمہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی

ان سے زیادہ ہدایت والی ہو 'میں اس کی پیروی کرلوں گا۔ کیونکہ میں تو ہدایت کاطالب اور پیرو ہوں-

- (۱) لینی قرآن و تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش نہ کر سکیں اور یقیناً نہیں کر سکیں گے۔
- (۲) کیعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھو ژکر خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بوے گمراہ ہیں جو اس حرکت کاار تکاب کر رہے ہیں۔
- (۳) اس میں اللہ کی اس سنت (طریقے) کا بیان ہے جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں- اس لیے کہ انبیا کی تکذیب 'آیات اللی سے اعراض اور مسلسل کفروعناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے- اس کے بعد انسان ظلم و عصیان اور کفرو شرک کی آریکیوں میں ہی بھکتا بھرتاہے 'اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی-
- (۳) کینی ایک رسول کے بعد دو سمرا رسول' ایک کتاب کے بعد دو سری کتاب ہم جھیجتے رہے اور اس طرح مسلسل' لگا تار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔
- (۵) مقصداس سے بیر تھاکہ لوگ بچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کراور ہماری باتوں سے تھیجت حاصل کر کے ایمان لے آئیں۔ (۱) اس سے مرادوہ یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے ، جیسے عبداللہ بن سلام بڑائیز، وغیرہ - یا وہ عیسائی ہیں جو حبشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہوگئے تھے - (ابن کثیر)

مسلمان ہیں۔ (۱۱)

یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دو ہرا دو ہرا اجر دیئے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں <sup>(۳)</sup> اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ (۵۳)

اورجب بیبودہ بات (۱۳)کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے 'تم پر سلام ہو' (۵۵) ہم جاہلوں سے (الجھنا) نہیں چاہتے۔ (۵۵)

آپ جے چاہیں ہدایت نہیں کر کتے بلکہ اللہ تعالی ہی جے

اُولَلِكَ يُؤْتَوُنَ اَجُرَهُمُ مُّتَّرَتِينِ بِمَاصَبَرُوُ اوَيَدُرَءُوُنَ بِالْعُسَنَةِ التَّبِيّنَةَ وَمِثَارَثَمَ قُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ۖ

وَاذَاسَمِعُوا اللَّغُوَاعُرَضُواعَنُهُ وَقَالُوُالنَّا اَعُمَالُنَا وَلَكُوۡاَعُمَالُكُوۡ سَلاَّعَانَيُكُوۡلاَئِبْتَفِى الْخِهِلِينَ ۞

إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مَنُ آحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ

(۱) یہ ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے جے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پنجبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تقااور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہود یا نصار کی وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہو کیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب (یہودیا عیسائیوں) نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ یعنی سابقہ انجیا کے بیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

(۲) صَبَرُت مراد ہر قتم کے حالات میں انبیا اور کتاب اللی پر ایمان اور اس پر ثابت قدی ہے قائم رہنا ہے۔ بہلی کتاب آئی تو اس پر ثابت قدی ہے قائم رہنا ہے۔ بہلی کتاب آئی تو اس پر 'اس کے بعد دو سرانی آگیا تو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لیے دو ہرا اجر ہے و صدی میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تین آومیوں کے لئے دو ہرا اجر ہے 'ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔ اصحبہ بحاری 'کتاب العلم 'باب تعلیم الرجل آمنه و آهله۔ مسلم 'کتاب الإیمان 'باب وجوب الإیمان برسالة نبینا صلی الله علیه وسلم )

- (m) لینی برائی کاجواب برائی سے نہیں دیے 'بلکہ معاف کردیتے اور در گزر سے کام لیتے ہیں۔
  - (۴) یمال لغوے مراد وہ سب وشتم اور دین کے ساتھ استہزا ہے جو مشرکین کرتے تھے۔
- (۵) یہ سلام 'سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام متار کہ ہے لینی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں 'جاہلوں کو دور ہی سے سلام ' ظاہرہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے۔

مَنُ تَيْثَآءُ وَهُوَ آعُلُو بِالْمُهْتَدِيْنَ 👁

وَقَالُوْاَنَ تَنْتَبِعِ الْهُدُاى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ اَرْضِينَا اَوَلَوْنُتَكِنَ لَهُوْحَرَمًا امِنَا يُعْبَىٰ إِلِيُوثَمَرُكُ كُلِّ شَّئُّ رِّنْهُ قَامِّنَ لَكُنَّا وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُ وَلَاَيَعْلَمُوْنَ ۞

وكوُ اهْلَكْنَامِنُ قَرُيةٍ لِطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيَلْكَ مَسْكِنْهُمُ

چاہے ہدایت کر تا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ (۱) (۵۲)

کنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے آلع دار بن جائیں تو ہم تواپنے ملک سے اچک لیے جائیں' (۲۲ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ (۳۳) جمال تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں' (۳۳) لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانے - (۵۷)

اور ہم نے بہت می وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں' یہ ہیں ان کی رہائش کی

(۱) یہ آیت اس وقت نازل ہوئی 'جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرداور غم گسار پچا جناب ابوطالب کا انقال ہونے لگاتو آپ مٹن ہونے کوشش فرمائی کہ پچا اپنی ذبان سے ایک مرتبہ لا إِلٰه إِلَّا الله م کسہ دیں باکہ قیامت والے دن میں اللہ کا تو آپ مٹن ہونے کی سفارش کرسکول۔ لیکن وہاں دو سرے روسائے قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابوطالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر بی ان کا خاتمہ ہوگیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا قلق اور صدمہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیخ و دعوت اور رہنمائی ہے۔ لیکن ہدایت کے رائے پر چلا دینا' یہ ہمارا کام ہے' ہدایت اسے ہی ملے گی جے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں نہ کہ اسے جے آپ ہدایت پر دیکھنالپند کریں۔ (صحیح بہندادی' تفسیسر سورة القصص مسلم' کتاب الإیسان' باب اول الإیسمان۔ قول لا إللہ إلا المله)

- (۲) کیعنی ہم جمال ہیں ' وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پریکار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کاعذر پیش کیا- اللہ نے جواب دیا...
- (٣) لینی ان کابیہ عذر غیر معقول ہے' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو' جس میں سے رہتے ہیں' امن والا بنایا ہے۔ جب بہ شہران کے کفرو شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟
- (٣) یہ مکے کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہرہ لا کھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نمایت فراوانی سے ہر قتم کا کچل بلکہ دنیا بھر کاسامان ملتاہے۔

لَوْ تُنْكُنُ مِّنْ بَعْدِ هِمْ إِلَا قَلِيْلَا وَكُمَّا عَنْ الْورْثِينَ @

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرُى حَتَّى يَبْعَثَ فِنَ أَيِّهَ السَّوُلِاليَّنَالُوَا عَلَيْهِمْ النِينَا وَمَاكْتَامُهُلِكِي الثُّرِانِ الْأَوَاهُلُمُ الْطِلنُونَ ۞

وَمَآ اُوۡتِيۡتُوۡتِنَ شَیۡ فَمَتَاءُ الْحَیوةِ الدُّشَاوَنِیۡتُمَا وَمَا عِنْدَالله خَیْرُوٓ اَبْقٰی ۡ اَفَلاَتَمۡقِتُلُون ۞

أفكن وعدنه وعلا حسنافهولا فتيه كمن متعنه متاع

عکمیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں (ا) اور ہم ہی میں آخر سب کچھ کے وارث۔ (۵۲)

تیرارب کی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کر تا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپناکوئی پیغیر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آئیتیں پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم وستم پر کمر کس لیں۔ (۳)

اور تمہیں جو پچھ دیا گیاہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے' ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بهتراور دریاہے۔ کیاتم نہیں سجھتے۔ (۱۰) کیاوہ شخص جس ہے ہمنے نیک وعدہ کیاہے جے وہ قطعاً

(۱) یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان میں کچھ در کے لیے ستالیں تو ستالیں' ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل رہنا پند نہیں کرتا۔

- (۲) کینی ان میں سے تو کوئی بھی باتی نه رہاجو ان کے مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہو تا-
- (٣) لینی اتمام جحت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اُمنے اربڑی بہتی) کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نبی نہیں آیا' بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں آجاتے رہے ہیں۔
- (۳) لینی نبی جیجنے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ لاتے اور کفرو شرک پر اپنااصرار جاری رکھتے تو پھرانہیں ہلاک کر دیا جاتا- یمی مضمون سورۂ ہود' کہ امیں بھی بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) یعنی کیااس حقیقت سے بھی تم بے خبرہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیس عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی 'جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعتیں 'آسائش اور سمولتیں تیار کرر کھی ہیں 'وہ دائی بھی ہیں اور عظیم بھی۔ حدیث میں ہے ''اللہ کی قتم دنیا' آخرت کے مقابلے میں الی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے ' دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کنا پانی ہو گا؟" (صحیح مسلم 'کتاب المجنة 'باب فناء المدنیان المحشر)

الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاثُةَ هُو يَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ®

وَيَوْمَ بُنَادِيْهِوْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَا ۚ عَى الَّذِيْنَ كُنْتُوْ تَوْعُوْنَ ⊕

قَالَ الذَيْنَ حَقَّ مَلَيْهِمُ الْفَوْلُ رَتَبَاهُؤُلُوۤ الَّذِيْنَ اغْوَنْيناْ اغْوَيْنْهُمُوۡكَمَاغَوْنَيْلَةَتَرُنَاۚ لَلَيْكَ مَاكَانُوۤا

اِيَّانَايَعَبُدُونَ 🏵

پانے والا ہے مثل اس مخص کے ہو سکتا ہے؟ جے ہم نے زندگائی ونیا کی کچھ یو نمی می منفعت دے دی چربالا تر وہ قیامت کے روز کچڑ اباند هاحاضر کیاجائے گا۔ (۱۲)
اور جس دن اللہ تعالی انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں ایخ مگان میں میرا شریک ٹھرار ہے تھے کماں ہیں۔ (۱۲) جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے (۱۳) کہ اے ہمارے پر وردگار! یمی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا (۱۳) تھا' ہم نے انہیں ای طرح بہم بہکے تھے' (۱۳) ہے تھی وست برداری کرتے ہیں' (۱۳) ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۱۳) ہم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۱۳)

- (۱) یعنی سزا اور عذاب کامستحق ہو گا۔ مطلب ہے اہل ایمان ' وعد ہُ اللی کے مطابق نعتوں سے بسرہ ور اور نافرمان عذاب سے دو جار - کیا ہید دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
- (۲) یعنی وہ اصنام یا اشخاص ہیں 'جن کو تم دنیا میں میری الوہیت میں شریک گر دانتے تھے 'انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر نیاز دیتے تھے ' آج کمال ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے اور تمہیں میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ تقریع و توجع کے طور پر اللہ تعالی ان سے کیے گا'ورنہ وہاں اللہ کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہو گی؟ یمی مضمون اللہ تعالی نے سورۃ الاُنعام' آیت ۹۲ اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔
- (٣) لیعنی جو عذاب الٰمی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے 'مثلاً سرکش شیاطین اور داعیان کفرو شرک وغیرہ 'وہ کہیں گے -
  - (٣) یه ان جابل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو داعیان کفروضلال نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا۔
    - (۵) لینی ہم تو تھ ہی گراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گراہ کیے رکھا۔
- مطلب سے ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جرنہیں کیا تھا' بس ہمارے ادفیٰ سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے بھی گراہی افتیار کرلی-
- (۱) گیخی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں' ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ وہاں بیہ تابع اور متبوع' چیلے اور گروایک دو سرے کے دہثمن ہول گے۔

وَقِيْلَ ادْعُوالْشَرَكَآءَكُوْ فَكَعَوْهُمُوْفَكُونِيْنَتِجِيْبُوالَهُمُ وَرَاوُاالْعَنَابَ ْلُوَاتَهُمُ كَانُوايَهُتَدُونَ ۞

وَيَوْمَ يُنَادِ يُهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَبْتُهُ الْمُرْسَلِيْنَ 🐨

فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يُومُمِينٍ فَهُ مُلاَ يَتَمَاءَ لُونَ ®

فَاتَّااَمَنْ تَابَ وَامْنَوَعَلِ صَالِحًافَعَلَى اَنْ تَيُثُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۞

وَرَتُكِ يَغُلُقُ مَا يَشَأَءُ وَيَغْتَأَرُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيْرَةُ شَبْعِنَ

کها جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ<sup>' (۱)</sup> وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیس گے<sup>' (۲)</sup>کاش ہیدلوگ ہدایت پالیتے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳) اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ <sup>(۳)</sup> (۱۵)

پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دو سرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ (۱۲) ہاں ہو جو شخص تو بہ کرلے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوجائے گا۔ (۱۲) اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کر آ ہے اور جے چاہتا ہے چن لیتا ہے' ان میں سے کمی کو کوئی اختیار نہیں' (۱)

- (۱) لیعنی ان سے مدد طلب کرو'جس طرح دنیامیں کرتے تھے۔ کیاوہ تہماری مدد کرتے ہیں؟ پس وہ پکاریں گے۔ کیکن وہاں کس کو پیہ جرات ہو گی کہ جو پیہ کھے کہ ہاں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟
  - (۲) لینی یقین کرلیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایند هن بننے والے ہیں۔
- (٣) کینی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج وہ اس حشر سے پج جاتے۔ سورۃ اکلہف-۵۲٬۵۳ میں بھی بیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
- (۴) اس سے پہلے کی آیات میں تو حید سے متعلق سوال تھا' سے ندائے ٹانی رسالت کے بارے میں ہے ' بینی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیج تھے' تم نے ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا' ان کی وعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہو تاہے' تیرا پیغیر کون ہے؟ اور تیرادین کون ساہے؟ مومن تو صحح جواب دے دیتا ہے۔ لیکن کافر کتا ہے ھافہ ھافہ لا آؤد پی جھے تو کچھ معلوم نہیں ' اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کاکوئی جواب نہیں سوجھ گا۔ اسی لیے آگے فرمایا'' ان پر تمام خبریں اندھی ہو جا کیں گلی۔ یہاں دلا کل کو اخبار سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں' صرف قصص و حکایات طرف اشارہ فرمادیا کہ ان کے باس کوئی دلیل ہے ہی نہیں' صرف قصص و حکایات ہیں۔ جیسے آج بھی قبریہ ستوں کے ہاں من گھڑت کراماتی قصوں کے سوائجھ نہیں۔
  - (۵) کیونکه انہیں لقین ہو چکا ہو گاکہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔
  - (۲) لیمنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔اس کے مقالبے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں' چہ جائیکہ کوئی مختار کل ہو۔

اللَّهِ وَتَعْلَىٰعَٱلْيُثُمِرُلُوْنَ 🏵

وَرَبُّكَ بَعْلَوْ مَاٰتُكِنَّ صُدُورُهُمُ وَمَالِعُكِانُونَ ٠

وَهُوَائلُهُ لَاَ اِلدَّلِاهُوْ لَهُ الْحَمْدُرُقِ الْأُوْلِ وَالْأَخِرَةَ ۗ وَلَهُ الْخُكُوُّ وَالْنِهِ تُرْجَعُونَ ۞

قُلُ آرَءَ يُنتُرُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُوْ النَّيْلَ سَرِّمَ مَا اللَّيْ يَوْمِ الْقِيلَةِ وَمَن الْقِيلَةِ مَنُ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَاثِيكُوْ بِضِياً إِنَّ أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞

قُلُ آرَءَ يَتُمُولُ حَجَلَ اللهُ عَلَيْكُو النَّهَ آرَسَوُمَ مَّ اللَّ يَوْمِ الفِّيْمَةِ مَنْ إلهٌ غَيْرُ اللهِ يَا يُتَكُو بِكَيْلٍ تَسَكُنُونَ فِيُهُ افَلَا تُبْعِيرُونَ ۞

وَمِنْ تَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُوْ الَّيْلَ وَالنَّهَ اللِّمَالِلِشَكْنُواْ فِيْءِ

الله بی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہراس چیزے کہ لوگ شریک کرتے ہیں-(۱۸)

ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کارب سب کچھ جانتاہے-(۲۹)

وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی لاکق عبادت نہیں 'دنیااور آخرت میں اس کی تعریف ہے۔ اس کے لیے فرمانروائی ہے اور اس کی طرف تم سب پھیرے جاؤگ۔ (۵۰) کمہ دیجئے ! کہ دیکھو تو سسی اگر اللہ تعالی تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سفتے نہیں ہو؟ (الے)

پوچھے! کہ یہ بھی بنا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بھیشہ قیامت

تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی
معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس میں تم

آرام عاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟(۷۲)
اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات
مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں
اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو ''ا یہ اس لیے کہ تم

<sup>(</sup>۱) دن اور رات 'یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے او قات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کاموقع نہ پا تا 'جب کہ معاثی تگ و دواور کاروبار جہاں کے لیے نیزد کا پورا کرنا نمایت ضروری ہے۔ اس کے بغیرتوا تائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سورہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تک و تاز ہوتے 'تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا' نیزلوگ ایک دو سرے کے تعاون سے بھی محروم رہے 'جب کہ دنیا کا نظام ایک دو سرے کے تعاون و تاصر کا محتاج ہے اس لیے اللہ نے رات کو تاریک کردیا تاکہ ساری کھوق بیک وقت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہوسکے۔ اس طرح دن کو روش بنایا تاکہ روشن

شکرادا کرو<sup>- (۱)</sup> (۷۲)

اور جس دن انہیں پکار کراللہ تعالی فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کمال ہیں؟(۲۵) اور ہم ہرامت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں <sup>(۲)</sup> گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو<sup>(۳)</sup> پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے '<sup>(۳)</sup> اور جو کچھ افتراوہ جو ڈتے تھے سب ان کے پاس سے کھوجائے گا۔ <sup>(۵)</sup>

قارون تھاتو قوم مویٰ ہے 'لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا<sup>(۱)</sup> ہم نے اسے (اس قدر) خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی وَلِتَبْتَغُواْمِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَتَثُكُّرُونَ 🏵

وَيَوْمَ يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ إَيْنَ أَشْرَكَا ۚ مِنَ الَّذِينَ

وَنَزَعُنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْكَ افَقُلْنَا هَا تُوا ابُرُهَا سَكُمُ وَنَزَعُنَا مِنْ كُورُ اللهِ وَضَلَّ عَنْهُو مَنا كَانُوا اللهُ تَرُونَ ﴿

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِرُمُوْسَى فَبَغْي عَكَيْهِوْ ۚ وَانْتَيْنَاهُ

میں انسان اپنا کاروبار بهتر طریقے سے کر سکے - دن کی میہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا' اسے ہر شخص ہآسانی سمجمتنا اور اس کاادراک رکھتا ہے -

اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ آگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے بھیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے - تو کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطاکر دے ؟ یا اگر وہ بھیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بہرہ ور کر سکتا ہے 'جس میں تم آرام کر سکو؟ نہیں - بیع صرف اللہ کی کمال مریانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی سے کائنات آتی ہے تو دن کی روشنی تم ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے ۔ کی ہر چیزنمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے ۔

- (۱) لیعنی الله کی حمدوثا بھی بیان کرو (به زبانی شکر ہے) اور الله کی دی ہوئی دولت 'صلاحیتوں اور توانا ئیوں کو اس کے احکام وہدایات کے مطابق استعمال کرو-(به عملی شکر ہے)
  - (۲) اس گواہ سے مراد پیفبرہ بینی ہرامت کے پیفبرکواس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے -
- (۳) لیعنی دنیامیں میرے پیغیبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھمراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے'اس کی دلیل پیش کرو۔
  - (٣) ليني وه حيران اور ساكت كور بول ك، كوئي جواب اور دليل انهيس نهيس سوجه كي-
    - (۵) لیعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔
- (۲) اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کاظلم میہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فرادانی کی دجہ سے ان کا انتخفاف کر یا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھااور ان پر ظلم کر یا تھا۔

طاقت ورلوگ به مشکل اس کی تنجیاں اٹھا سکتے تھے''' ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترامت! <sup>(۲)</sup> الله تعالی اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ <sup>(۳)</sup>

اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ (<sup>(())</sup> اور اپنے دنیوی صحے کو بھی نہ بھول <sup>(())</sup> اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر <sup>(()</sup> اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو' <sup>(())</sup> یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپیند رکھتا ہے۔ (22)

قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے' (<sup>۸)</sup>کیا اے اب تک یہ نہیں معلوم کہ مِنَ الكُنُوزِمَا إِنَّ مَغَايِمَهُ لَتَنُوَّ أَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ قَ

إِذُ قَالَ لَهُ قُومُهُ لَا نَعُنُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُ الْفَرِحِيْنَ ۞

وَابْتَة فِيهُمَا اللهُ اللهُ الدَّارَ الْخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنُ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ الدَّك وَلاَ سَبْغِ الفُسَادَ فِي الْأَنْ ضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِيْنَ ﴿

قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْمَتُهُ عَلَى عِلْمِرِعِنْدِى ۚ أَوَ لَمُ يَعِكُمُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ

- (٢) لیعنی مال و دولت پر فخراو رغرور مت کرو البض نے بخل 'معنی کیے ہیں ' بخل مت کر۔
  - (m) لینی تکبراور غرور کرنے والول کو یا بخل کرنے والول کو پیند نہیں کر تا-
- (۴) لیعنی اپنے مال کو الیم جگہوں اور راہوں پر خرچ کر'جمال اللہ تعالیٰ پیند فرما تا ہے' اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر د تُواب ملے گا۔
- (۵) لینی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر- مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا' لباس' گھر اور نکاح وغیرہ-مطلب میہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کاحق ہے' اس طرح تیرے اپنے نفس کا' بیوی بچوں کااور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے' ہرحق والے کو اس کاحق دے۔
  - (١) الله في تحجّم مال دے كر تجھ پر احسان كيا ہے تو مخلوق پر خرچ كركے ان پر احسان كر-
- (ے) کینی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ ای طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلو کی مت کر' نہ معصیتوں کاار تکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھیاتا ہے۔
- (۸) ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا- اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے' یہ دولت تو اس کا بتیجہ اور ثمرہے' اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال

<sup>(</sup>۱) نَــنُوءُ کے معنیٰ ہیں تمیل (جھکنا) لیعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیزاٹھا تا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھراد ھرلڑ کھڑا تا ہے' اس کی جاپیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقت ور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دفت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔

ٱۿؙڵڬؘڝؙؚ ؿۜؠؙڸؠڡؚؽٲڵڨؙۯؙۏڹؚڡۜڽؙۿؙۅٙٲۺۜؽ۠۫ڡؚڹؙۿؙٷٙۊۜۊٞڰڷڷڗٛ جَمُعًاٛ وَلائِيْئِ كُنْعَنُ ذُنْوْبِهِحُ الْمُجْرِمُونَ ۞

فَخَرَيَهُ عَلَى قَوْيِهِ فِى زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُويْدُوْنَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَالِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوقِ َقَادُوْنُ اِلنَّهُ لَذُو حَقِّاعَظِيْمٍ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُواالْعِلُووَيْلَكُونُواكِ اللهِ خَيْرُلِّسَ

اللہ تعالی نے اس سے پہلے بہت سے بہتی والوں کو عارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے۔ (ا) اور گنگاروں سے ان کے گناہوں کی بازپرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ (۲) (۸۷) پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا' (۳) تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے (۳) کاش کہ بہیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ (۹۷)

دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پند کیا ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے "جب انسان کو تکلیف پینچتی ہے تو جمیں پکار تا ہے' پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ اِنْمَآ اُوْدَیْتُهُ عَلی عِلْمِ مِن اللهِ لِنَّ اللهِ عَلَى عِلْمِ مِن اللهِ لِنَّ اللهِ عَلَى عَلَى عِلْمِ مِن اللهِ لِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى ہے کہ اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا"۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ اللهٰ اللهٰ کِ علم مِن میں اس کا مستحق تھا"۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ اللهٰ اللهٰ اللهٰ عَلَى مُواد ہے اس کیمیا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی تھی۔ لیمن کھی گریت امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ علم سرا سرجھوٹ' فریب اور دھو کہ ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دہ کی چیز کی ماہیت تبدیل کر دے۔ اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دو سری دھاتوں کو تبدیل کر کے سونا بنالیا کر آاور اس طرح دولت کے انار جمع کر لیتا۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی قوت اور مال کی فراوانی' بیه فضیلت کا باعث نهیں۔ اگر ایسا ہو یا تو تچپلی قومیں تباہ و برباد نہ ہو تیں۔ اس لیے قارون کااپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداننے کا کوئی جواز نہیں۔

<sup>(</sup>۲) کینی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیئے گئے ہوں تو پھران سے بازپرس نہیں ہوتی' بلکہ اچانک ان کامواخذہ کر لیا جا تا ہے۔

<sup>(</sup>m) کینی زینت و آرائش اور خدم و حثم کے ساتھ۔

<sup>(</sup>٣) یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایمان والے ہی تھے جو اس کی امارت وشوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے تھے اور بعض کے نزدیک کافرتھے۔

الْمَنَ وَعِلَ صَالِحًا وَلَائِلَقُهُمَ ٓ إَلَا الصِّيرُونَ ۞

فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِوالْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ

مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْمَعِدِينَ 🗠

وَٱصۡبَحَواكَنِي مُنَ تَمَنَّوْامَكَانَهُ بِالْأَمۡسِ يَقُولُونَ وَيُكِأَنَّ اللَّهَ

ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں (۱) یہ بات انہی کے (۲) ول میں ڈالی جاتی ہے جو صبروسار والے ہوں-(۸۰)

(آخرکار) ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں وطنساویا (۳) اور اللہ کے سواکوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔(۸۱)

اور جولوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے گئے کہ کیا تم نہیں دیکھتے (<sup>۱۳)</sup>کہ

- (۱) یعنی جن کے پاس دین کاعلم تھا اور ونیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر سے 'انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ پھے بھی نہیں- اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بحالانے والوں کے لیے جو اجرو تواب رکھا ہے 'وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے- جیسے حدیث قدی میں ہے- اللہ تعالی فرما تا ہے ''میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کرر کھی بیں جنہیں کسی آئکھ نے نہیں دیکھا' کسی کان نے نہیں سا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا''- (البخدادی' کتاب التوحید' باب قول اللہ تعالی بریدون أن ببدلوا كلام اللہ' ومسلم' كتاب الإیمان' باب أدنى أهمل البحنة منزلة،
- (۲) لیعنی ٹِکفّاها میں ها کا مرجع 'کلمہ ہے اور میہ قول اللہ کا ہے۔ اور اگر اے اہل علم بی کے قول کا تتمہ قرار دیا جائے تو ها کا مرجع جنت ہوگی لینی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔
- (٣) لیمن قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دصنسا دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا (اللہ کو اس کا بیہ تکبر پہند نہیں آیا) اور اسے زمین میں دھنستا چلا جائے گا'' (المبخاری 'کشاب الملساس' باب من جو ثوبه من المخیلاء)
- (٣) مكان سے مرادوہ دنياوى مرتبہ و منزلت ہے جو دنيا ميں كى كو عارضى طور پر ماتا ہے جيسے قارون كو ملا تھا'امس' گزشته كل كوكتے ہيں - مطلب زمانہ قريب ہے - وَيْكَأَنَّ اصل ميں "وَيَلْكَ آغْلَمْ أَنَّ" ہے اس كو مُخفف كر كے وَيْكَأَنَّ ، بنا ديا گيا ہے ' يعنی وَيْكَ أَنَّ - يعنی افسوس يا تعجب ہے ' تجھے معلوم ہو نا چاہيے كہ ...... بعض كے نزديك يہ أَلَمْ تَرَك معنی

يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَنَا أَمِنْ عِبَادِهِ وَيَقِدُرُ لَوُلَا آنُ مِّنَ اللهُ عَلَمُنَا لَخَدَمَ مِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُقْدِلُهُ الْكُورُونَ ﴿

تِلْكَ الدَّادُ الْاَيْحَرَةُ نَجْعَلْهَا لِلَّذِيثَ لَا يُرِيدُهُ وَنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلافَسَادًا وَالْعَاقِيَةُ لِلْشَّقِيْنِ ۞

مَنْجَآءَوِالْمُسَنَةُ فَلَهُ خَيُرُةٌ ثَمَّا أُوَمَنُ جَآءُوالتَّبِثَنَةَ فَلَا يُجُزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا النَّيِّ الْسِيَالْ الْكَانُو لَيَعْمَلُونَ ۖ

الله تعالی ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور ننگ بھی؟ اگر الله تعالی ہم پر فضل نہ کر ہاتو ہمیں بھی دھنسادیتا' (الحمیادیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ (۸۲)

آخرت کابیہ بھلا گھر ہم ان ہی کے لیے مقرر کردیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں- پر ہیزگاروں کے لیے نمایت ہی عمدہ انجام ہے- (۸۳)

جو شخص نیکی لائے گااہے اس سے بہتر ملے گا<sup>(۱۱)</sup> اور جو برائی لے کر آئے گاتو ایسے بداعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کلبدلہ دیا جائے گاجووہ کرتے تھے۔ (۱۸۴)

میں ہے' (ابن کشر) جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ مطلب سے ہے کہ قارون کی می دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کہا کہ مال و دولت 'اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے داخی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم- اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جے اس کے سواکوئی نہیں جانتا' مال کی فراوانی اس کی رضاکی اور مال کی کمی اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے نہ یہ معیار فضیلت ہی ہے۔

- (۱) لیعنی ہم بھی اسی حشرے دوجار ہوتے جس سے قارون دوجار ہوا۔
- (۲) لیعنی قارون نے دولت پاکر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور منصیت کا راستہ اختیار کیا تو دیکھ لواس کا انجام بھی کیبا ہوا؟ دیکھو ججعے جو دید و عبرت نگاہ ہو۔
- (٣) عُلُو کا مطلب ہے ظلم و زیادتی 'لوگوں ہے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور بادر کرانا' تکبراور فخرو غرور کرنا اور فساد کے معنی ہیں ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا یا نافرمانیوں کا ار تکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متفقین کا عمل و اخلاق ان برائیوں اور کو تاہیوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع' فرو تی اور معصیت کیشی کی بجائے اطاعت کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر لیمنی جنت اور حسن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔ معصیت کیشی کی ایرادہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا' اور جس کے لیے اللہ چاہے گا' اس سے بھی زیادہ' کہیں زیادہ' میں افراد کر ان گا۔
- (۵) کینی نیکی کابدلہ تو برها چڑھا کر دیا جائے گالیکن برائی کابدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزامیں اللہ کے

اِنَّ الَّذِي ُ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُزُّانَ لَرَّآذُكَ اِللَّمَعَادِ ۗ قُلُّ رَّبِّنَ اَعْدُومَنْ جَآءَ بِالْهُلٰى وَمَنُ هُوَ فِي صَلْلٍ مُثِيدُنِ ۞

وَمَاكُنْتَ تَرُجُواَ اَنْ يُنْفَى الِيُكَ الْكِتُبُ اِلَّارَحُمَةً مِنْ تَرْبِكَ فَلَا تَلُونَنَّ ظَهِيْرُ الِللَّافِدِيثِنَ ۞

وَلاَيَصُدُّ نَّكَ عَنُ البِّتِ اللهِ بَعْدَ الذُّ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ

جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے (ا) وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والاہے '(۲) کمہ دیجئے ! کہ میرا رب اسے بھی جو اسے بھی جو اسے بھی جو کھی گمراہی میں ہے۔ (۸۵)

آپ کو تو مجھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی (۱۳) لیکن یہ آپ کے رب کی مہمانی سے اترا۔ (۱۵) اب آپ کو ہر گز کافروں کا مدگار نہ ہوناچاہیئے۔ (۱۹)

خیال رکھیئے کہ بیہ کفار آپ کو اللہ تعالی کی آیتوں کی تبلیغ

فضل و کرم کااور بدی کی جزامیں اس کے عدل کامظاہرہ ہو گا۔

- (ا) یااس کی تلاوت اور اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔
- (۲) یعنی آپ کے مولد مکہ 'جمال سے آپ نگلنے پر مجبور کر دیئے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس بڑاٹو سے صحیح بخاری میں اس کی یمی تفییر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اللہ کا سے وعدہ پورا ہو گیااور آپ ۸ ہجری میں فاتحانہ طور پر کمے میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت کی ہے۔ یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا۔
- (٣) یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ فرمایا ''میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں' جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں یا تم ہو' جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہو؟''
- (۳) لینی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گااور آپ پر کتاب اللی کانزول ہو گا۔
- (۵) لینی سے نبوت و کتاب سے سرفرازی' اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے سے معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے' جے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل کیا جا سکتا رہا ہو۔ بلکہ سے سراسرایک وہبی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا رہا' نبوت و رسالت سے مشرف فرما تا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس سلسلہ الذہب کی آخری کڑی قرار دے کراسے موقوف فرما دیا گیا۔
  - (٦) اب اس نعمت اور فضل اللي كاشكر آپ اس طرح ادا كريس كه كافرول كي مدد اور جمنو اكي نه كريس-

وَادُعُ اللَّ رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

وَلَاتَنُّهُ مَعَ اللهِ إِلهَا اخْرَ لِآالهَ إِلَّاهُوَّ كُلُّ شَيْ هَالِكُ اللهِ وَجُهَهُ لَهُ الْمُكَوْرُ وَالِيَّهِ تُرْجَعُونَ ۞

٩

بِنُــــــــمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥

الَمِّ أَ آحَسِبَ النَّاسُ آنَ يُتُرَّكُو ٱلنَّ يَعُولُوا المَّاوَهُمُ

سے روک نہ دیں (۱) اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب آباری گئیں ' تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں-(۸۷)

شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں (۸۷) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا (۲) بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں 'ہرچیز فٹا ہونے والی ہے مگر اس کامنہ - (۱۳) (اور ذات) اس کے لیے فرمانروائی ہے (۱۳) اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۱۸۸)

> سور و عکبوت کمی ہے اور اس کی انهتر آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

الم (۱)كيالوگول نے يہ گمان كر ركھاہے كہ ان كے صرف اس دعوے ير كه جم ايمان لائے جيں جم انہيں بغير

(۱) یعنی ان کافروں کی باتیں 'ان کی ایذا رسانی اور ان کی طرف ہے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں 'آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پوری تن دہی اور کیسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔

(۲) یعنی کی اور کی عبادت نه کرنا' نه وعاکے ذریعے ہے 'نه نذر و نیاز کے ذریعے ہے 'نه ہی قربانی کے ذریعے سے که سب عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن میں ہر جگه غیراللہ کی عبادت کو پکار نے سے تعبیر کیا گیا ہے' جس سے مقصود اس نکتے کی وضاحت ہے کہ غیراللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا' ان سے استمداد و استغافہ کرنا' ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا بیان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔

(٣) وَجْهَهُ (اس كامنه) سے مراد الله كى ذات ہے جو وجه (چرو) سے متصف ہے- لينى الله كے سوا ہر چيز ہلاك اور فنا ہو جانے والى ہے- ﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَإِن ﴿ وَيَهِ فَيَهُ وَيَهُ وَيَكُ ذُوالْجَهُلِي وَالْوَكُولِم ﴾ (السرحسان ٢٠٠)،

(٣) لینی اسی کافیصلہ 'جو وہ چاہے' نافذ ہو تا ہے اور اسی کا حکم 'جس کاوہ ارادہ کرے ' چاتا ہے۔

(۵) تاکہ وہ نیکوں کوان کی نیکیوں کی جزااور بدوں کوان کی بدیوں کی سزادے۔

لا نُفُتَنُونَ 🛈

وَلَقَتُ فَتَتَا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِ وَفَلَعَ لَلَمَّ اللهُ الَّذِينَ مَدَ قُوْ اوَلَيْعَلَمَ الكَاذِيئِنَ ۞

آمُرِحَسِبَ الكَذِيْنَ يَعْمُلُونَ السِّيّالْتِ آنَ يَّسُفِقُونَا \* سَأَةَ مَا يَعَلُمُونَ ۞

آزمائے ہوئے ہی چھو ڑ دیں گے؟ <sup>(۱۱</sup> (۲) ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ <sup>(۲)</sup> یقینا اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو پچ کتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ (۳)

کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے '<sup>(m)</sup> یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ <sup>(m)</sup>

(۱) یعنی بید مگمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد 'بغیرامتخان لیے 'انہیں چھوڑ دیا جائے گا' صحیح نہیں۔ بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزماکٹوں کے ذریعے سے جانچا پر کھا جائے گا ٹاکہ کھرے کھوٹے کا' سیچ جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پنہ چل جائے۔

(۲) لیعنی بیہ سنت النیہ ہے جو پہلے ہے چلی آرہی ہے-اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا'جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئے- ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام النی ہے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار کمہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دعا کی در فواست کی ٹاکہ اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے- آب مار تی ہی شروایا کہ "بیہ تشددو ایڈا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا بیہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھران کے سروں پر آرا چلا دیا گیا ،جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقیم ہو گئے' اس طرح لوہ کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری دیا گیا ،جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقیم ہو گئے' اس طرح لوہ کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں۔ لیکن یہ ایڈا کیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو کیں "-(صحیح بہخاری' کتاب اُحادیث الاُنبیاء' باب علامات المنبو و فی الاِسلام) حضرت عمار' ان کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یا سر' حضرت کا اہدائی دور میں جو ظلم و ستم کے بہاڑ تو ڑے گئے' وہ صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔ تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک خوال کا عب بین منوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔ تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک حائل ایمان اس میں داخل ہیں۔

- (٣) لینی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔
- (۴) لیعنی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں سے متلا ہیں 'جب کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہربات سے باخر بھی۔ پھراس کی نافرمانی کرکے اس کے مؤاخذہ وعذاب سے بچنا کیوں کر ممکن ہے؟

جے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا ٹھرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے' '' وہ سب کچھ سننے والا' سب کچھ جاننے والا ہے۔ '' (۵)

الْعَنْكَبُوْتِ ٢٩

اور ہرایک کوشش کرنے والا اپنے ہی جھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تواللہ تعالیٰ تمام جمان والوں سے بے نیاز ہے۔ (۲)

اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دورکر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ (''') (۲) ہم نے ہر انسان کو اپنے مال باپ کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی نصیحت کی ہے (۵) ہاں اگر وہ یہ کو شش کریں کہ

مَنْكَانَ يَرْجُو لِلقَاء اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتٍ

وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْءُ ۞

وَمَنُ جُهَدَ قِاتَمَايُجُاهِدُ لِنَفْشِهِ لِآنَ اللهَ لَعَنِينٌ عَنِ الْعُلَمِينَ ۞

وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَبِلُواالصَّلِحْتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّا يَهِمُ وَلَنَجُزِنَا فَهُمُ آحُسَ الَّذِي كَانُوا يَعَلُونَ ۞

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ لَجِهَ لَكَ

- (۱) یعنی جسے آخرت پریقین ہے اور وہ اجرو تواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں برلائے گااور اے اس کے عملوں کی مکمل جزاعطا فرمائے گائکو نکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگ۔ (۲) وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا سننے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے مطابق وہ جزاو سزا بھی یقینا دے گا۔
- (٣) اس کا مطلب وہی ہے جو ﴿ مَنْ عَبِلَ صَلِعًا فَلَتَعْشِهُ ﴾ (البجائية ١٥) کا ہے لینی جو نیک عمل کرے گا'اس کا فاکدہ اس کو ہو گا-ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال ہے بے نیاز ہے-اگر سارے کے سارے متقی بن جا ئیں تو اس ہے اس کی سلطنت میں قوت و اضافہ نہیں ہو گا اور سب نافرمان ہو جا ئیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کی نہیں ہوگ۔ الفاظ کی مناسبت ہے اس میں جماد مع اکفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ اعمال صالحہ ہی ہے۔
- (٣) لیعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے 'وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بهترین جزا عطا فرمائے گا-اور ایک ایک نیکی پر کئی گئی گناا جرو ثواب دے گا-
- (۵) قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اپنی توحید و عبادت کا تھم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تأکید کی ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت (اللہ واحد) کے نقاضوں کو صبح طریقے سے وہی سمجھ سکتا اور انہیں اداکر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے نقاضوں کو سمجھتا اور اداکر تاہے۔ جو شخص سے بات سمجھے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی تربیت و پر داخت 'ان کی عابت مربانی

لِتُثْيِرِكَ بِنُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُؤْفَلاتُطِعُهُمَا \* إِلَّ مَرْجِعُكُمُو فَانْنِيَنْكُمْ بِمَا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُ الْوَعِمِلُوا الصَّلِمُتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ 
وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَقُولُ الْمَنَّابِاللهِ فَإِذَ الْوَذِي 
وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَقُولُ الْمَنَّابِاللهِ فَإِذَ الْوَذِي

آپ میرے ساتھ اسے شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنانہ مانیئے ''' تم سب کالوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہراس چیزہے جو تم کرتے تھے تنہیں خبردوں گا-(۸) اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شار کرلوں گا- <sup>(۲)</sup> (۹) اور بعض لوگ ایسے بھی میں جو زبانی کہتے ہیں کہ

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں'(")

اور شفقت کا ثمرہ ہے۔ اس لیے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کو تاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے - وہ یقینا خالق کا ئنات کو سمجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے نقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا- ای لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے- ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضااور ان کی ناراضی کو رب کی ناراضی کاباعث قرار دیا گیاہے-

(۱) لینی والدین اگر شرک کا تھم دیں (اوراسی میں دیگر معاصی کا تھم بھی شامل ہے) اوراس کے لیے خاص کو شش بھی کریں۔ (جیسا کہ مجاہدہ کے لفظ سے واضح ہے) توان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیۓ۔ کیونکہ «لَا طَاعَةَ لاَّحَدِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَبَارِكُ وَ تعَالیٰ (مسنداً حمدہ ۲۷۰) والمصحبے خالدالگیانی نسمبر ۲۰۱۰، "الله کی نافروانی میں کسی کی اطاعت نہیں "۔

اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی و قاص بی تین کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ بیوں گی ' یمال تک کہ جھے موت آجائے یا پھر تو محمد (صلی الله علیه وسلم) کی نبوت کا انکار کر دے ' بالآخر سے اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے ' جس پر سے آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم ' ترمذی ' تفسیر سورة المعنک و ن

- (۲) لیعن اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہو گا'والدین کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا ہریں اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ کے تحت وہ زمرۂ صالحین میں ہو گا۔
- (٣) اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچتی ہے تو عذاب اللی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نیتجناً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔

ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے (ا) تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں (۱) کیا دنیا جمان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالی دانا نہیں ہے؟ (۱۰) جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کرکے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرکے رہے گا۔ (۱۱)

کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے '<sup>(۵)</sup> حالا نکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے' ہی جَآءَ نَصُرُّتِنُ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمُ اوَلَيْسَ اللهُ بِاعْلَوْمِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ۞

وَلِيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ المَنْوُ إِولَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ

ۅٙقال١٣ڒؽؽ؆ػڡٞۯؙۉٳڸڵڒؠ۫ؽٵؗڡؙڹ۠ۅٳۺؠڠؙۏٳڛؚۜؽڵؽٵ ۅؘڵؿ۫ػؠؚ۫ڶڂڶڸؽؙڎ۫ۅٛڡٙٵۿؙٷۼؠڸؽڹ؈ٛڂڟؽۿؗۮۺۣٞؿؙڰؙٛ

(۱) لیعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے۔

(۲) لینی تمہارے دینی بھائی ہیں- یہ وہی مضمون ہے جو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ ''وہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں' اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے' تو کتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حالات کافروں کے لیے پچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں ہے جاکر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھااور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا''۔(النساء-۱۳۱۱)

(۳) کیعنی کیااللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہارے صمیروں میں پوشیدہ ہے۔ گوتم زبان سے مسلمانوں کاسابھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔

(٣) اس کامطلب ہے کہ اللہ تعالی خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا ٹاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اللہ تعالی خوشی اور داحت میں اطاعت کرے گا تواس کے معنی یہ عالتوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا تواس کے معنی یہ میں کہ وہ صرف اپنے خط نفس کا مطبع ہے 'اللہ کا نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَنَبُلُو اَلْمُوسِيْنَ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ کَا نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَنَبُلُو اَللّٰهِ اِللّٰهِ کَا نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَنَبُلُو اَللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

(۵) لیعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ' جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں' اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی نہ ہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گے تو اس کے ذمے دار ہم ہیں' وہ بوجھ ہم اپنی گر دنوں پر اٹھا ئیں گے۔

إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ۞

وَلِيَحُولُنَّ اَنْتَالَهُمُ وَاقْتَالَامَّعَ اَثْتَالِهِمُ وَلَيْسُنَكُنَّ يَوْمَرَ الْقِيمَةِ حَمَّاكَانُوْايَفُكُوُنَ ۞

وَلَقَدُ ٱلسُّلُنَا نُوْحًا إِلَى قُومِهِ فَلِيثَ فِيهِمْ ٱلْفَ سَنَةِ

إِلاَحْمُسِيْنَ عَامًا فَاخَنَا هُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ 🕲

فَأَنْجَيْنَاهُ وَآصُحٰبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَ آلِيَةً لِلْعَلَّمِينَ ٠

وَإِبْرَاهِيمُو إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوااللهَ وَاتَّقُوهُ لَا لِكُورُ

تو محض جھوٹے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

البته یه اپنوجه ذهولیس گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ (۲) اور جو کچھ افترا پر دازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے بازپرس کی جائے گی۔ (۱۳۳) اور ہم نے نوح (علیه السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان ہیں ساڑھے نوسوسال تک رہے '(۳) پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ (۱۳) پھر آو انہیں کچرہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جمان کے لیے عبرت کانشان بناویا۔ (۱۵) اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ

(۲) لیمنی ہے ائمہ کفراور داعیان صلال اپنا ہی ہو جھ نہیں اٹھا کیں گے ، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا ہو جھ بھی ان پر ہو گا جو ان کی سعی و کاوش سے گراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورۃ النجل آیت ۲۵ میں بھی گزر چکا ہے۔ صدیث میں ہے ، جو ہدایت کی طرف بلا تا ہے ، اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہو گا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے ، بغیراس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو گراہی کا داعی ہو گا اس کے لیے اپنے گناہوں کا بوجہ بھی ہو گا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گراہی کا راستہ اختیار کے اپنے اپنے اپنے گناہوں کے گناہوں کا بوجہ بھی ہو گا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گئی بغیراس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو ''۔ (آبو داود 'کتاب السند 'باب لزوم السند آبسنہ ابن مین سن سند حسند آوسیند ) اس اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کے جانے والوں کے خون کا گناہ و آم علیہ السلام کے پہلے بیٹے (قائیل) پر ہو گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے ناحق قتل کیا تھا (مسند أحمد ا/ ۲۵۲ وقد انحرجہ المجماعة سوی آبی داود من طرق)

(٣) قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمرہے- ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد' اس میں شامل کر لیے جا کیں۔ اور بھی کئی اقوال ہیں' وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ .

خَيْرُ لَكُوْرِ إِنْ كُنْ تُعُوْتَعُلْمُوْنَ 🕾

إِثْمَا تَعْبُدُهُ وَنَ مِسْ دُوْنِ اللهِ آوْتَانَا اَوْتَانَا اَوْتَانَا اَوْتَانَا اَوْتَانَا اَوْتَانَا اَتَخَلُقُونَ إِفْكَا اللَّهِ اللَّهِ يَسْنَ تَعْبُدُهُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَيْمُلِكُوْنَ لَكُوْرِنُمْ قَانَا اَتَغُوا حِنْمَا للهِ الرِّزُقَ وَاغْبُدُوْهُ وَاشْكُرُ وَاللَّهُ لِللَّهِ تُرْبِعَعُونَ ۞

وَإِنْ تُكَدِّبُوافَقَدُ كَدُّبَ أُمَدُّ رِسِّنْ قَبُلِكُوْ وَمَا

الله تعالی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو' اگر تم میں دانائی ہے تو نہی تمہارے لیے بہترہے-(۱۲)

یں دامائی ہے تو یک مسارے ہے بھر ہے۔ (۱۱)
تم تو اللہ تعالیٰ کے سوابتوں کی پوجاپاٹ کررہے ہواور جھوٹی
ہاتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ (اسنو! جن جنگی تم اللہ تعالیٰ کے
سوابوجاپاٹ کررہے ہووہ تو تسماری روزی کے مالک نہیں
پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو
اوراسی کی عبادت کرواوراسی کی شکر گزاری کرو (ال) اوراسی
کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ (ال)

اوراگرتم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے'''

(۱) أُولَانٌ وَلَنَ كَى جَع ہے۔ جس طرح أَصَنَامٌ ، صَنَمٌ كى جَع ہے۔ دونوں كے معنی بت كے ہیں۔ بعض كتے ہیں صنم ،
سونے ' چاندی ' پیتل اور پھر كى مورت كواور و ثن مورت كو بھى اور چونے كے پھروغيرہ كے بنے ہوئے آستانوں كو بھى
کتے ہیں۔ تَخُلُقُونَ إِفْكًا كے معنى ہیں تَخْذِبُونَ كَذِبًا ' جيسا كہ متن كے ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرے معنى ہیں
نغمَلُونَهَا وَتَنْحِتُونَهَا لِلإِفْكِ ' جموٹے مقصد كے ليے انہيں بناتے اور گھڑتے ہو۔ مفہوم كے اعتبار سے دونوں ہى
معنی صحح ہیں۔ یعنی اللہ كو چھو اڑكر تم جن بتوں كی عبادت كرتے ہو ' وہ تو پھر كے بنے ہوئے ہیں جو س سے ہیں ند د كھ سے ہیں ' نقصان پہنچا سے ہیں نہ نفع۔ اپنے ول سے ہی تم نے انہیں گھڑلیا ہے كوئى دلیل تو ان كی صدادت كی تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان كی ایک خاص شكل و صورت بن جاتی ہے تو تم سجحتے ہو كہ اب ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ كر كے انہیں طورت بن جاتی ہو تم سمجھتے ہو كہ اب ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ كر كے انہیں طورت بن والور مشكل کشا باور كر لہتے ہو۔

(۲) لیعنی جب بیہ بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں ہے کمی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں' نہ بارش برساسکتے ہیں' نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں اور نہ سورج کی حمارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں' جنہیں بروئے کارلاکر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہو' تو پھرتم روزی اللہ ہی سے طلب کرو' اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کرو۔

(٣) لیمن مرکراور بھردوبارہ زندہ ہو کر جب ای کی طرف لوٹنا ہے 'ای کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھراس کا در چھوڑ کر دو سرول کے در پر اپنی جبین نیاز کیوں جھکاتے ہو؟ اس کے بجائے دو سرول کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور دو سرول کو حاجت روااور مشکل کشاکیوں سجھتے ہو؟

(٣) یه حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے 'جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں

رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچادیناہی ہے۔ (۱۸)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ
نے کی پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا' (۲)
بہت ہی آسان ہے۔ (۱۹)

کہہ دیجے !کہ زمین میں چل چرکردیکھوتو سمی (مہکمہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدائش کی۔ پھراللہ تعالیٰ ہی دوسری نی پیدائش کرے گا'اللہ تعالیٰ ہرچزپر قادرہے۔(۲۰) جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے 'سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۵) عَلَى الرَّسُوُلِ إِلَّا الْبَسَلَةُ الْمُهِسِينُ ۞ ٱوَلَمُ يَرَوُا لَيَفْ يُبُدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثَثَمَّ يُعِيثُ لَاهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۗ ۞

قُلُ سِيْرُوْا فِي الْأَثْرِضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْخَـٰلْقَ نُشَعَّرَ اللهُ يُـنْشِئُ النَّشُأَةَ الْإِخْرَةَ ۖ إِنَّ اللهَ عَلَى كُنِّ شَكُمُ قَدِيثُرٌ ۚ أَ

يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَ الْيُعِتُعُلَبُونَ اللهِ

اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں'تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغبروں کے ساتھ یمی ہو تا آیا ہے۔ پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا بھیجہ بھی وہ ہلاکت و تباہی کی صورت میں بھگتی رہی ہیں۔

- (۱) اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ اس سے کوئی راہ یاب ہو تا ہے یا نہیں؟ اس کے ذمے دار آپ نہیں ہیں 'نہ آپ سنت ہیں 'نہ آپ سنت کی بابت پوچھاہی جائے گا'کیونکہ ہدایت دینانہ دینانہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے' جو اپنی سنت کے مطابق' جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے' اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دو سرول کو ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہواچھوڑ دیتا ہے۔
- (۲) توحید و رسالت کے اثبات کے بعد 'یمال سے معاد (آخرت) کا اثبات کیا جا رہا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا کیلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا' پھرتم دیکھنے سننے اور سجھنے والے بن گئ اور پھر جب مرکزتم مٹی میں مل جاؤگے 'بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا' اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ (۳) لیخی ہیہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل گئے' اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔
- (۴) لینی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو زمین پر غور کرو' کس طرح اسے بچھایا' اس میں پہاڑ' وادیاں' نہریں اور سمندر بنائے' اس سے انواع و اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا سے سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کر تیں کہ انہیں بنایا گیاہے اور ان کاکوئی بنانے والا ہے؟
- (۵) لیعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے' اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اس کا عذاب یا رحمت' یوں ہی الل پُ نہیں ہو گی' بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہو گی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔

وَمَآ اَنَـٰهُوْمِهُ عُجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءُ وَمَا لَكُوْمِّنُ دُوْنِ اللهِ مِنُ وَ لِهِ وَلَا نَصِيْدٍ ﴿ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبِ اللهِ وَلِقَالِهِ ۖ اُولِلَّكَ يَهِمُوا مِنْ يَحْدَقَى وَ اُولِيْكَ لَهُوْمَذَاكِ الْكُوْرِ ﴿

فَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُواا قُتُلُوهُ ٱوْحَرِّقُوهُ

تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کوعاجز کر سکتے ہونہ آسان میں' اللہ تعالیٰ کے سواتمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار-(۲۲) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے ناامید ہو جائیں <sup>(۱)</sup> اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے-(۲۳)

ان کی قوم کاجواب بجزاس کے پچھ نہ تھاکہ کھنے گئے کہ اس مار ڈالویا اسے جلا دو۔ (۲) آخرش اللہ نے انہیں

(۱) اللہ تعالیٰ کی رحمت 'ونیا میں عام ہے جس سے کافراور مومن 'منافق اور مخلص اور نیک اور بد سب یکسال طور پر مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل' آسائشیں اور مال و دولت عطاکر رہا ہے ہیہ رحمت اللی کی وہ وسعت ہے جے اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَدَعَهُ يَقَ وَسُعِتُ كُلَّ مَيْنُ ﴾ (الأعراف-١٥) ''مهری رحمت نے ہر چیک اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَدَعَهُ يَقَ مَيْنُ مِي مِينَ بِي وَ يَحْهِ وَلَا بِهِ كَانُ اِن وَ اللهِ كَانُ فَي فَصل اسے وہال کے گائی ہوگی ' چیے عمل کیے ہوں گے 'اس کی جزا اسے وہال کے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیطے ہوں گے۔ دنیا کی کافنی ہوگی ' چیے عمل کیے ہوں گے 'اس کی جزا اسے وہال سلے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بے لاگ فیطے ہوں گے۔ دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ کیسال سلوک ہو اور مومن و کافر دونوں ہی رحمت اللی کے مستحق قرار پائیس تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر حرف آتا ہے ' دو سرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہال نیکول کو ان کی نیکول کے صلے میں جنت اور بدول کو ان کی بدیوں کی جزا میں جنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ جے یہاں بھی میں جنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ جے یہاں بھی رحمت اللی نہیں آئے گئے۔ ' ور مرک قیامی ان کو وی کے کیمول گاجو مُنَیْنَ اللہ نور کی نے کھول گاجو مُنَیْنَ وَاللہ نور کی ان کے کھول گاجو مُنَیْنَ کُونَ وَالْکُونَ وَالْکُونَ وَالْکُونَ وَاللّٰذِیْنَ مُعْمُ پِلِیْنَ کُلُونُونَ کُھُ وَالْکُونَ وَاللّٰہِ نَا وَاللّٰہِ کُلُونِ کُلُونَ اللّٰہِ کُلُونُ وَاللّٰہِ کُلُونَ وَاللّٰہِ کُلُونُ وَاللّٰہِ کَانِ کُلُونَ وَاللّٰہِ کُلُونَ وَاللّٰہِ کَانِ کُلُونَ وَاللّٰہِ کُلُونَ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ

(۲) ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا' اب پھراس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ در میان میں جملہ معرّضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ بیہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے' جس میں انہوں نے توحید و محاد کے اثبات میں دلائل دیئے ہیں' جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کا روائی سے دیا' جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قبل کر دویا جلا ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجین کے ذریعے سے اس میں بھینک دیا۔

فَٱنْجُنهُ اللهُ مِنَ النَّالِرُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِر يُؤْمِنُونَ ۞

وَقَالَ إِنِّمَا اتَّخَذُنُ تُو مِّنُ دُونِ اللهِ اَوْتَاكَا المَّوَدَّةَ اللهِ اَوْتَاكَا المَّوَدَّةَ اللهُ اللهِ اَوْتَاكَا المَّوَدَةَ اللهُ اللهُ المَّاتَّةُ وَمِنْ الْحَدَّى الْحَدَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُمُ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُمُ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَكُمُ اللهُ ال

فَامْنَ لَهُ لُوُطُّمُوقَالَ اِنِّى مُهَاجِدٌ اِلَّى رَقِّ النَّهُ هُوالعَنِيْزُ الْحَكِيْدُ ۞

وَوَهَبُنَالَةَ السَّحٰقَ وَيَعْقُونَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ تَيْتِهِ

آگ سے بچالیا<sup>، (۱)</sup> اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت می نشانیاں ہیں-(۲۴)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سواکی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بنا ٹھمرا لی ہے ' (۲) تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دو سرے پر لعنت کرنے لگو گے۔ (۳) اور تممارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہو گاور تممارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ (۲۵) پس حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) بر حضرت لوط (علیہ السلام) ہجرت کرنے والاہوں۔ (وہ بڑائی غالب اور حکیم ہے۔ (۲۹) اور تم نے انھیں (ابراہیم کو) اسحاق و یحقوب (علیماالسلام) عطاکے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولادیش ہی کردی (۲)

- (۱) لیعنی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کراپنے بندے کو بچالیا' جیسا کہ سور ہُ انہیاء میں گزرا۔
- (۲) کیعنی میہ تمہارے قومی ہت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کاشیرازہ بکھرجائے گا۔
- (٣) لینی قیامت کے دن تم ایک دو سرے کا افکار اور دوستی کے بجائے ایک دو سرے پر لعنت کرو گے اور تابع' متبوع کو ملامت اور متبوع' تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔
- (٣) حضرت لوط علیہ السلام 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد تھے ' یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ' بعد میں ان کو بھی ''سدوم '' کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔
- (۵) یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کما اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے- اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ججرت کی۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے ' "کوٹی" میں' جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے کی ایک بہتی تھی' اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئی تو وہاں سے ججرت کرکے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسری' ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی المیہ سارہ تھیں۔
- (۱) یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انبیا ہوئے ' اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے

التُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَاتَيُنَاهُ اَجُرَةً فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُوْلَتَنَا ثُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۚ مَا سَبَقَكُوْ بِهَامِنُ اَحَدِيِّنَ الْغُلَمِيْنَ ۞

آبِتَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ التِّبِيْلَ لَا وَتَأْتُونَ

اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا<sup>(۱)</sup> اور آخرت میں تووہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۷)

اور حضرت لوط (علیہ السلام) کابھی ذکر کروجب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم قواس بدکاری پراتر آئے ہو (۳) جے تم سے کی نے نہیں کیا۔ (۲۸) کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو (۳) اور رائے بند کرتے ہو (۵) اور اپنی عام مجلسوں میں بے

حضرت اساعیل علیه السلام کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ مائی ایم پر قرآن نازل ہوا-

(۱) اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ (عیسائی ' یمودی وغیرہ حتیٰ کہ مشرکین بھی) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تحریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو' ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے ؟

- (۲) کیعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہ صالحین میں ہوں گے۔ اسی مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَاسْتَدُنْهُ فِي الدُّنْهَا حَسَنَهُ تَوْلِتَهُ فِي النَّحْرَةِ لِينَ الصَّلِحِيةِ بَي ﴾ (مسودة النسح ۱۳۰)
- (٣) اس بد کاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔
- (۳) لینی تهماری شہوت پرستی اس انتہا کو پینچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمہارے لیے ناکانی ہو گئے ہیں اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے۔ اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دبراستعال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے۔
- (۵) اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں 'نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبردئی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو' جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیااور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سجھتے ہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں کئریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی کیے گئے ہیں کہ سرراہ ہی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صور توں سے راتے بند ہو جاتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعیین تو مشکل ہے تاہم وہ ایساکام ضرور کرتے تھے' جس سے عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ قطع کہ کسی ایک ماروں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی در استعال کرنے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے میں گئے ہیں۔ لیعنی عور توں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی در استعال کرکے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے میں گئے ہوئے ہو۔ (فتح القدیر)

فِى ْنَادِىٰكُو الْمُنْكَرَّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِةَ إِلَّاآنُ قَالُوا اغْتِنَابِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

قَالَكِ إِنْصُرُنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ أَ

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَاۤ اِبْرِهِيْمَ رِالْبُنْثُرِي ۗ قَالُوُٓ النَّا مُهْلِكُوۡ اَهۡلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ أِنَّ اَهۡلَهَا كَانُوۡ الظِهۡدِيۡنَ ۚ ۞

قَالَ اِنَّ فِيُهَا لُوْطًا ۚقَالُوْانَحُنُ اَعْلَمُ بِمَنَ فِيهَا لَشُجِّيْنَتُهُ وَآهِٰلَهُ اِلَّاامُرَاتَهُ ۚكَانَتُ مِنَ الْغَلِمِرِيْنَ ۞

حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ (الس کے جواب میں اس کی قوم نے بجواس کے اور کچھ نہیں کماکہ بس (۲) جااگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالی کاعذاب لے آ-(۲۹) مضرت لوط (علیہ السلام) نے دعاکی (۳۳ کمہ پروردگار! اس مفد قوم پر میری مدو فرما- (۳۰)

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حصرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشارت لے کر پنچے کہنے لگے کہ اس بہتی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں' (۳) یقینا یمال کے رہنے والے گنگار ہیں۔(۳۱)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا اس میں تو لوط (علیہ السلام) ہیں ' فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ (۵) لوط (علیہ السلام) کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچالیں گے ' البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ (۲) (۳۲)

<sup>(</sup>۱) یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں' مثلاً لوگوں کو کنگریاں مارنا' اجنبی مسافر کا استهزا و استخفاف' مجلسوں میں پاد مارنا' ایک دو سرے کے سامنے اغلام بازی' شطرنج وغیرہ قتم کی قمار بازی' رنگے ہوئے کپڑے پہننا' وغیرہ۔ امام شو کانی فرماتے ہیں''کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی مشکرات کرتے رہے ہوں''۔

<sup>(</sup>۲) حضرت لوط عليه السلام نے جب انہيں ان مكرات سے منع كياتواس كے جواب ميں كما...

<sup>(</sup>٣) ليني جب حفرت لوط عليه السلام قوم كى اصلاح سے ناميد بو كئے تواللہ سے مددكى دعا فرمائى ...

<sup>(</sup>۴) گینی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے جھیج دیا۔وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی خوش خبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔

<sup>(</sup>a) یعنی ہمیں علم ہے کہ اخیار اور مومن کون ہیں اور اشرار کون؟

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان پیچیے رہ جانے والوں میں ہے 'جن کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا جانا ہے وہ چو نکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دار تھی' اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔

وَلَتَّاآنُ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوُطَّا سِكَيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بهمهْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ ۗ إِنَّا مُنَجُّو لَا وَ أَهْلُكَ رِالَّا امْرَاتَكَ كَانَتُ

> إِنَّامُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هَاذِهِ الْقَرْبَيَةِ رِجُزًّا مِنَ السَّمَأَءِ بِهَا كَانُوايَفُسُقُونَ 💬

مِنَ الْغَبِرِيْنَ 🕝

وَلَقَدُ تَرَكُنَا مِنْهَ آائِةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعُقِدُونَ 👁

پھر جب ہمارے قاصد لوط (علیہ السلام) کے پاس بینچے تو وہ ان کی وجہ سے عملین ہوئے اور دل ہی دل میں ربح کرنے لگے۔ <sup>(۱)</sup> قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائے نہ آزردہ ہوں'ہم آپ کو مع آپ کے متعلقین کے بچالیں گے گر آپ کی (۲۳) بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باتی رہ حانے والوں میں سے ہو گی۔ (۳۳)

ہم اس بہتی والول پر آسانی عذاب نازل کرنے والے ہیں <sup>(۳)</sup>اس وجہ سے کہ بیہ بے تھم ہو رہے ہیں-(۳۴) البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ (۵)

- (۱) سِنيءَ بهم کے معنی ہیں۔ان کے پاس ایس چیز آئی جوانہیں بری گلی اور اس سے ڈر گئے۔اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو' جو انسانی شکل میں آئے تھے' انسان ہی سمجھا۔ ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی دجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کاعلم اگر انہیں ہو گیاتووہ ان سے زبردستی بے حیائی کار تکاب کریں گے 'جس ہے میری رسوائی ہو گ۔ صَافَ بھہ ذَرْعًا یہ کنابیہ ہے عاجزی ہے۔ جیسے صَافَتْ یَدُہُ (ہاتھ کا مَکُ ہونا) کنابیہ ہے فقرسے۔ لینی ان خوش شکل مهمانوں کوبد خصلت قوم ہے بچانے کی کوئی تدبیرانہیں نہیں سوجھی 'جس کی دجہ ہے وہ عُمَّلین اور دل ہی دل میں پریشان تھے۔ (r) فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس بریشانی اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھاتو انہیں تسلی دی'اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور حزن نہ کریں' ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں- ہمارامقصد آپ کواور آپ کے گھروالوں کو' سوائے آپ کی بیوی کے ' نجات ولانا ہے۔
- (۳) اس آسانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کما جا تا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا آسان کی بلندیوں تک لے گئے ' پھران کوان ہی پر الٹادیا گیا' اس کے بعد کھنگر چھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بد بو دار بحیرہ (چھوٹے سمند ر) میں تبدیل کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)
- (٣) لیعنی چھروں کے وہ آثار' جن کی بارش ان ہر ہوئی سیاہ بدبوداریانی اور الٹی ہوئی بستیاں' یہ سب عبرت کی نشانیاں ہں۔ مگر کن کے لیے؟ دانش مندوں کے لیے۔
- (۵) اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے 'اسباب و عوامل کا تجزیبہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں لیکن جولوگ عقل و شعور سے بے بہرہ ہوتے ہیں' انہیں ان چیزوں ہے کیا تعلق؟ وہ توان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذرج کے لیے بوچڑ خانے لیے جایا جا تاہے لیکن انہیں اس کااحساس ہی نہیں ہو تا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کامظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش سے بے بسرہ لوگوں کاوطیرہ ہے۔

وَ إِلَّى مَدُينَ آخَاهُمُ أَسْعَيْدُ الْفَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله وَ انْجُوا الْيَوْمُ الْأَخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْهِدِينَ ۞

فَكَنَّ بُوهُ فَأَخَذَ نُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دَارِهِمُ جُمِّينَ ۞

وَعَادًا وَتَمُوُدُاْ وَقَلْ تَبَيِّنَ لَكُوْسِّنَ مَسْلِكِهِمُّ وَرَبِّنَ لَهُوُ التَّمْيُطُنُ اَعْمَالَهُوُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّلِيمُلِ وَكَانُوْ اصُنْتَبْهِرِيُنَ ۞

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَتُ جَاءَهُ وَمُوسَى

اور مدین کی طرف (۱) ہم نے ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجاانہوں نے کہااے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو<sup>(۲)</sup> اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ (۳۲)

پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخرش انہیں زلزلے نے پکڑلیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ (۳۷)

اور ہم نے عادیوں اور شمودیوں کو بھی عارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں (۵) اور شیطان نے انہیں اکی بدا عمالیاں آ راستہ کرد کھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھابا وجود میکہ یہ آ تکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ (۳۸) اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی 'ان کے پاس

- (۱) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا' بعض کے نزدیک بیہ ان کے پوتے کا نام ہے' بیٹے کا نام مدیان تھا۔ ان ہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑگیا' جو ان ہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اس قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بناکر بھیجاگیا۔ بعض کتے ہیں کہ مدین شرکانام تھا' یہ قبیلہ یا شہرلوط علیہ السلام کی نستی کے قریب ہی تھا۔
- (۲) الله کی عبادت کے بعد 'انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی یا تو اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر تھے یا اس لیے کہ وہ اسے فراموش کیے ہوئے تھے اور معصیتوں میں مبتلاتھ اور جو قوم آخرت کو فراموش کر دے 'وہ گناہوں میں دلیر ہو تی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔
- (۳) ناپ تول میں کی اور لوگوں کو کم دینا' بیہ بیاری ان میں عام نقمی اور ار تکاب محاصی میں بھی انہیں باک نہیں تھا' جس سے زمین فساد سے بھرگئی تھی۔
- (٣) حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و نھیحت کاان پر کوئی اثر نہیں ہوا بالاً خربادلوں کے سائے والے دن 'جرائیل علیہ السلام کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز انتھی' جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آگئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔
- (۵) قوم عاد کی لہتی-اتفاف 'حضرموت (یمن) کے قریب اور ثمو دکی لبتی 'جُر' جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں 'تجاز کے شال میں ہے-ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے 'اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں 'بلکہ ظاہر تھیں-(۲) لیعنی تھے وہ عقل منداور ہوشیار۔ لیکن دین کے محاطے میں انہوں نے اپنی عقل وبصیرت سے پچھے کام نہیں لیا' اس
- (۱) " یی سے وہ " ک منداور ہو سیار " ین دین سے معالے یں انہوں سے اپی " کرد بھیرے سے پھو ہم یں تیا آگ لیے بیہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی-

بِالْبَيِّيٰتِ فَاسُتَكْبَرُوْ إِنِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِيْنَ 🖑

فَكُلُّ انَفَذُنَا يِذَنْهِا فَيَمْنُهُوْمَ مِنَ السَّلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُو مَنَى اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ قَوْمِنْهُمْ مَّنَى خَسَفْنَا يِهِ الْرَضَ وَمِنْهُمُ مِّنَ اعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ

حضرت موی (علیہ السلام) کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے (۱) پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ (۱) (۳۹) پھر تو ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گر فتار کر لیا' (۱) ان میں سے بعض بر ہم نے پھروں کا مینہ

پھر تو ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں کر فار کر لیا'''' ان میں سے بعض پر ہم نے پھروں کا مینہ برسایا ''' اور ان میں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا <sup>(۵)</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دصنیا دیا <sup>(۲)</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا'<sup>(2)</sup>

- (۱) کینی دلا کل و معجزات کاکوئی اثر ان پر نہیں ہوا 'اور بدستور متکبر بنے رہے لینی ایمان و تقوی اختیار کرنے ہے گریز کیا۔
- (۲) یعنی ہماری گرفت سے پچ کر نہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے میں آگر رہے-ایک دو مراتر جمہ ہے کہ '' بیہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے'' بلکہ ان سے پہلے بھی بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کفرو عناد کا راستہ افتیار کیے رکھاتھا-
  - (٣) لین ان ذکورین میں سے ہرایک کی ان کے گناہوں کی پاداش میں ، ہم نے گرفت کی-
- (۴) یہ قوم عاد تھی' جس پر نمایت تندو تیز ہوا کاعذاب آیا۔ یہ ہوا ذمین سے کنگریاں اڑا اڑا کران پر برساتی' بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسان تک لے جاتی اور انہیں سرکے بل زمین پر دے مارتی' جس سے ان کا سر الگ اور دھڑالگ ہو جاتا گویا کہ وہ تھجور کے کھو کھلے تنے ہیں۔(ابن کثیر)
- بعض مفسرین نے حاصبا کامصداق قوم لوط علیہ السلام کو ٹھمرایا ہے۔ لیکن امام ابن کثیرنے اسے غیر صحیح اور حفرت ابن عباس ہولٹۂ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔
- (۵) یہ حفزت صالح علیہ السلام کی قوم' ثمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے او نٹنی نکال کر د کھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس او نٹنی کو ہی مار ڈالا۔ جس کے تین دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کاعذاب آیا'جس نے ان کی آوازوں اور حرکوں کو خاموش کر دیا۔
- (۱) یہ قارون ہے ' جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے ' لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں- جمھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔
- (2) یہ فرعون ہے' جو ملک مصر کا حکمران تھا' لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو' جس کواس نے غلام بنا رکھاتھا' آزاد کرنے

لِيَظْلِمَهُ مُ وَلِكِنَ كَانُوْ آانَفْ مُهُمُ يَظْلِمُونَ ۞

مَثَلُ الَّذِيْنَ الْخَنْوُا مِنُ دُونِ اللهِ اَوْلِيَآءُ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ الْخَنَدَتُ بَيْتًا وَ إِنَّ اَوْهَنَ الْبُنُوْتِ لَبَيْتُ الْعَلَيُوْتَ لَوْكَافُوْلِيَعْلُوْنَ ۞

إِنَّ الله يَعْكُوُمَ ايَدُ عُوْنَ مِنْ دُونِهٖ مِنْ شَّيُّ وَهُوَ الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ﴿ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَفْرُ بِهُ الِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا الْعُلِمُونَ ﴿ خَلَقَ اللهُ السَّمُ لَوْتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ لِآنَ فِيْ ذلكَ لَانَهُ لِللهُ عَلَيْهُونِ مِنْ أَنْ فَيْ

الله تعالی ایبانہیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۱) (۴۰۰)

جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنالیتی ہے' حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھربی ہے''''کاش!وہ جان لیتے۔(۳۱)

اللہ تعالیٰ اُن تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سواپکار رہے ہیں 'وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔(۴۲) ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں (۳) انہیں صرف علم والے ہی سجھتے ہیں۔ (۳۳) اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے '(۵) ایمان والوں کے لیے تو اس میں بری بھاری دلیل ہے۔ (۳) (۳۳)

ے انکار کر دیا۔ بالآخرایک صبح اس کواس کے بورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی الله کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے پچپلی قومیں' جن پر عذاب آیا' محض اس لیے ہلاک ہو کیں کہ کفرو شرک اور محکذیب و معاصی کاار تکاب کرکے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس طرح مکڑی کا جالا (گھر) نہاہت بودا ' کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے ' ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دو سروں کو اپنا معبود ' حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ' یعنی بالکل بے فائدہ ہے ' کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آگئے۔ اس لیے غیراللہ کے سمارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکرناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیداریا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچالیتے۔ لیکن دنیانے دیکھے لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔

<sup>(</sup>m) لینی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے 'شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ بھانے کے لیے۔

<sup>(</sup>۳) اس علم سے مراد اللہ کا'اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلا کل کاعلم ہے جن پر غور و فکر کرنے ہے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا راستہ ماتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی عبث اور بے مقصد نہیں۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی اللہ کے وجود کی' اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھراسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سواکوئی معبود نہیں' کوئی حاجت روااور مشکل کشانہیں۔

جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اے پڑھے (۱)
اور نماز قائم کریں' (۲) یقینا نماز بے حیائی اور برائی
سے رو کتی ہے' (۳) بیشک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز

ٱثُّلُ مَكَّاأُوْرِى اِلْكِيك مِنَ الْكِتْبِ وَاقِيرِ الصَّلُوَةُ \* إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْفَى عَنِي الْفَحُشُّآءِ وَالنَّنْكَرُ وَلَنِ كُوْلِلُهِ ٱكْبُرُ\* وَاللَّهُ يَعْلَوْمَا تَصْلَعُوْنَ ۞

(۱) قرآن کریم کی طاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجرو تواب کے لیے 'اس کے معانی و مطالب پر تدبرو تفکر کے لیے 'تعلیم و تدریس کے لیے 'اور وعظ و نصحت کے لیے 'اس حکم طاوت میں ساری ہی صور تیں شامل ہیں۔
(۲) کیوں کہ نماز سے (بشرطیکہ نماز ہو) انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے 'جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث 'اور ہدایت کا ذریعہ شابت ہوتی ہے۔
ای لیے قرآن کریم میں کما گیا ہے ''اے ایمان والو! صبراور نماز سے مدد حاصل کرو" (البقرة - ۱۵۳۱) نماز اور صبر کوئی مرئی چیز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سمارا کیڑ کر ان سے مدد حاصل کر لے۔ یہ تو غیر مرئی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے چیز تو ہے نہیں کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہو تا ہو ہو قدم قدم پر اس کی دشگیری اور رہنمائی زرایع سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہو تا ہو

(۳) یعنی 'بے حیاتی اور برائی کے روکنے کاسب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تا ثیرات ہیں اور کہ اجا تا ہے کہ فلال دوا فلال پیاری کو روکتی ہے اور واقعتا ایسا ہو تا ہے لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے۔ ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس معلی کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر ہتلائے۔ دو سرا پر ہیز 'یعنی ایسی چیزوں سے اجتماب کیا جائے جو اس دوائی کے اثر ات کو ذا کل کرنے والی ہوں۔ اس طرح نماز کے اندر بھی یقینا اللہ نے الی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن اسی وقت 'جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و تجوایت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اس علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و تجوایت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اس او قات مقررہ پر اس کا اہتمام۔ رابعا ارکان صلو ق (قراءت 'رکوع' قومہ' مجدہ وغیرہ) میں اعتدال واطمینان' خاساً خثوع و خضوع اور رفت کی کیفیت۔ سادسا مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام' سابعاً رزق طال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے عاری ہیں' اس لیے ان کے وہ اثر ات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں' جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امرکے کیے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امرکے کیے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔

الاالكفرۇن 💮

ہے '''تم جو پچھ کررہے ہواس سے اللہ خبردارہے۔(۴۵) اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگراس

طریقہ پر جو عمدہ ہو' (۲) مگران کے ساتھ جو ان میں ظالم

ہیں <sup>(۲۰)</sup>اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی

ایمان ہے جو ہم پر ا تاری گئ ہے اور اس پر بھی جو تم پر

ا تاری گئی' (۲) ہمارا تمهارا معبود ایک ہی ہے۔ ہم سب

وَلاَتُحَادِلُوَا آهُلَ الْكِتْبِ إلَّا بِالَّتِيْ هِيَ آَمُسُنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ وَقُولُواً الْمَثَّا بِالَّذِي ٱنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُوْ وَاللَّهُ نَا وَاللَّهُ كُوْ وَاحِدٌ وَّعَنُّ لَهُ مُسْلِمُون 🕝

اور ہم نے اس طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا الَّيْكَ الْكِتْبُ فَالَّذِينَ اِتَدَنْهُمُ الْكِتْبَ يُؤْمِنُونَ فرمائی ہے' پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر بة وَمِنْ هَوُلاَء مَن يُؤْمِن به و مَا يَجُحُدُ بِالْيِناَ ایمان لاتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور ان (مشرکین) میں سے بعض اس یر ایمان رکھتے ہیں<sup>(۱)</sup> اور ہماری آیتوں کاانکار صرف کافر

ہی کرتے ہیں۔ (۲۳)

اسی کے تھم بردار ہیں- (۲۸)

- (۱) لیمن بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر 'اقامت صلوٰۃ سے بھی زیادہ موثر ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہو تا ہے' برائی سے رکا رہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے' اس کے برعکس ہروقت اللہ کاذکر اس کے لیے ہرونت برائی میں مانع رہتا ہے۔
- (۲) اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں' بات کو سمجھنے کی صلاحیت واستعداد رکھتے ہیں۔ بنابریں ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نهیں۔
- (m) لینی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو تنہیں بھی سخت لب ولہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور دو سرے گر وہ سے وہ اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہو دیت و نصرانیت بر قائم رہے اور بعض نے ظَلَمُوا منهُم کامصداق ان اہل کتاب کولیا ہے جومسلمانوں کے خلاف جار حانہ عزائم ر کھتے تھے اور جدال و قبال کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ان سے تم بھی قبال کرویا آئکہ مسلمان ہو جا کس 'یا جزییہ د س۔
- (۳) کینی تورات و انجیل پر لینی به بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ کہ بیہ شریعت اسلامیہ کے قیام اور بعثت مجديه تك شريعت الله بين-
- (۵) اس سے مراد عبداللہ بن سلام بواللہ وغیرہ ہیں- ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے- گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے'انہیں بیہ کتاب دی ہی نہیں گئی۔
  - (۲) ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔

وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْامِنْ قَبْـلِهِ مِنْ كِتْبِ وَّلاَ تَخْطُهُ بِيَمِيْنِكَ اِذَالَارْتَابَالْمُنْطِلُونَ ۞

بَلْ هُوَالِيتُ بَيِّيَنْتُ فِي صُدُولِآتِنِينَ أُوْتُواالْعِلْوَ وَمَايَجْحَدُ بِالْبَتِنَا[الِاالظِيمُونَ ۞

وَقَالُوالُوَلَاانْزِلَ عَلَيْهِ النَّـُ مِّنْ رَتِيهِ قُلْ اِنْمَاالْالِيُّ عِنْدَاللهِ وَانْمَاآنَانَدِيْرُمُّمِيْنُ ۞

ٱۅؙڷٷؘڲڣٛۼ؋ٵٞٵٙٲڗٛڶؚڬٵ عَلَيْك الكِتبَ يُشْلِ عَلَيْهُمْ إِنَّ فِي ْدَلِكَ كَرَحْمَةً وَّذِكُولَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے (۱) اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے (۲) تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے۔ (۳۸) بلکہ یہ (قرآن) تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں' (۳) ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ (۴۹)

انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں (مجزات) اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں (۵) میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کردینے والا ہوں۔ (۵۰)

کیاانہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہمنے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے '(۱) اس میں رحمت (بھی) ہے اور نصیحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ (۵)

- (۱) اس کیے کہ ان پڑھ تھے۔
- (۲) اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے 'جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔
- (٣) لینی اگر آپ مراتیکی پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد ہے کچھ سیکھا ہو یا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدد ہے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔
  - (m) لیعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا عجازے کہ قرآن مجید لفظ بہ لفظ سینے میں محفوظ ہوجا تاہے۔
- (۵) کیعنی میہ نشانیاں اس کی حکمت و مشیت 'جن بندول پر ا تارنے کی مقتضی ہوتی ہے 'وہاں وہ ا تار تا ہے 'اس میں اللہ کے سواکسی کااختیار نہیں ہے۔
- (۱) یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیاان کے لیے بطور نشانی سے قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک سورت ہی بنا کر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود بیہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو حضرت موٹ و عیسیٰ ملیماالسلام کی طرح انہیں معجزے دکھا بھی دیئے جائیں' تواس پر بیہ کون ساائمان لے آئیں گے؟
- (2) کینی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے 'کیوں کہ وہی اس

قُلْ كَفَى بِاللهِ بِنَيْقَ وَمِيْنَكُو شَهِيْدَا يُعَمِّمَ اللهُ تَعَالَى كُواه جو ناكافى ہے (۱) وه آسان و زمین کی ہر چیز کاعالم ہے 'جو لوگ باطل کے مانے والّذِیْنَ امْنُو الِبِاللهِ اللهِ ال

ۅؘؽٮ۫ؾۼ۫ڿٟڵۅٙێػۑٳڶڡػٙڶڮؚٷڶۅٛڷٚٚٳؘۘۻڵ۠ۺٞۺۧۜؽڲڹۜٙٲۅٛۿ۬ٛؗؗؗؗؗٞؠڵڡڬٙۘٲۛڮ ۅػؽٳ۬ؿؚٮؘؿۧۿؙۄٮۼؙؾةٞۘۊٞۿۿڒڵؿؿ۫ۼۯ۠ۏڽ۞

يَتْعَجِلُوْنَكَ بِالْعُذَابِ وَ إِنَّ جَهَثَمُ لَمُحِيْطَةٌ يُالْكُفِرِينَ ۞

يَوْمَرَيْفُشْلَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْوَوَمِنْ تَعُتِ ٱرْجُلِاهِمُ

که دیجتی که جھی میں اور تم میں القد تعالی کو اہ ہونا کائی ہے
وہ آسان و زمین کی ہر چیز کاعالم ہے 'جو لوگ باطل کے مانے
والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے (۲)
زبردست نقصان اور گھائے میں ہیں۔ (۵۲)
یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ (۳)
میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو تا تو ابھی تک ان
میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو تا تو ابھی تک ان
کیاس عذاب آچکا ہوتا' (۵) یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان
کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آپنچے گا۔ (۲)
یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور (تعلی رکھیں) جنم
کافروں کو گھر لینے والی ہے۔ (۵۲)
اس دن انجے اور یہ علی عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور

- سے متمع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔
- (۱) اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے ' یقینا منجانب اللہ ہے۔
- (۲) لیعنی غیراللہ کو عبادت کا مستحق ٹھسراتے ہیں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے ' یعنی اللہ تعالیٰ ' اس کا انکار کرتے ہیں۔
   (۳) کیوں کہ میں لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں ' اس لیے انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفراور
  - ہر ایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے'اس میں بیہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے'اس میں بیہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
    - (٣) لین پیغیری بات مانے کے بجائے 'کہتے ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروادے -
- (۵) لیعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقینا اس لا ئق ہیں کہ انہیں فورا صفحۂ ہستی ہے ہی مٹادیا جائے۔ لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کوایک وقت خاص تک مهلت دیتے ہیں' جب وہ مهلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آجا تا ہے۔
- (۱) لیعنی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گاتواس طرح اچانک آئے گاکہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا- یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھاتھا' مینی جنگ بدر میں اسارت و قتل ' یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔
- (2) پہلا یسنتغجائونک بطور خبرے تھااوریہ دو سرابطور تعجب کے ہے یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ (جنم) ان کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچارہ ہیں؟ حالال کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے 'اسے دور کیول سجھتے ہیں؟ یا پھریہ تکرار بطور ٹاکید کے ہے۔

الله تعالی (۱) فرمائے گاکہ اب اپنے (بد) اعمال کامزہ چکھو- (۵۵) اے میرے ایمان والے بندو! میری زمین بهت کشادہ ہے سوتم میری ہی عبادت کرو- <sup>(۱۲)</sup> (۵۲) ہر جاندار موت کامزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے- <sup>(۱۳)</sup> (۵۷)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقینا جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچ چشے بہہ رہے ہیں (۳) جمال وہ ہمیشہ رہیں گے (۵) کام کرنے والوں کاکیابی اچھاا جرہے-(۵۸)

وہ جنہوں نے صبر کیا <sup>(۱)</sup> اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ <sup>(4)</sup>(۵۹)

اور بہت سے <sup>(۸)</sup> جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں

وَيَقُولُ ذُوْقُوْ إِمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ ۞

يْعِبَادِيَ الَّذِيْنَ امْنُوٓ آاِنَّ آرْضِيُ وَاسِعَةٌ فَإِيَّاكَ فَاعْبُدُونِ ﴿

كُلُّ نَفْسٍ ذَآلِقَةُ الْمَوْتِ " ثُمَّ الْيَنَا الْزُجَعُونَ 🎱

وَالَّذِينُ المُّنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَنُبُوِّنَكُّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةَ عُرَفًا

تَجْرِي مِنْ تَغْتِمَا الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيمًا نِعْءَ ٱجُرُالْعَمِلِيْنَ ﴿

الَّذِينَ صَبُرُوْاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 🟵

وَكَايَّنْ مِّنْ دَابَةٍ لِآتَعْمِلْ دِنْ قَهَا وَاللَّهُ يَرُدُونَهُ اوَالْكَاكُونَ

(١) يَقُولُ 'كافاعل الله ع يا فرشت 'لعنى جب جارول طرف سے ان پر عذاب مو رہا مو گاتو كما جائے گا-

<sup>(</sup>۲) اس میں ایسی جگہ ہے' جہال اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہو رہا ہو' ہجرت کرنے کا تھم ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

<sup>(</sup>۳) لینی موت کا جرعۂ تلخ تولا محالہ ہرا یک کو پینا ہے 'ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی 'اس لیے تمہارے لیے وطن کا 'رشتے داروں کا 'اور دوست احباب کا چھو ڑنامشکل نہیں ہو ناچا ہیے ۔موت تو تم جمال بھی ہو گے آجائے گی -البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو تم اخروی نعمتوں سے شاد کام ہوگے 'اس لیے کہ مرکر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے ۔

<sup>(</sup>۴) کینی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے' جن کے نیجے نهریں بہہ رہی ہوں گی- بیہ نهریں پانی' شراب'شمد اور دو دھ کی ہوں گی'علاوہ ازیں انہیں جس طرف چھیرنا چاہیں گے' ان کا رخ ای طرف ہو جائے گا-

<sup>(</sup>۵) ان کے زوال کا خطرہ ہوگا'نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔

<sup>(</sup>۱) کیعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے' ہجرت کی تکلیفیں برداشت کیس' اہل وعیال اور عزیز وا قرما سے دوری کو محض اللّٰہ کی رضا کے لیے گوارا کیا۔

<sup>(</sup>۷) دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔

<sup>(</sup>٨) كَأَيِّن مِن كاف تشبيه كاب اور معنى مِن كَتْع بى يا بهت ،

وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 🛈

وَلَهِنْ سَأَلَتُهُوُمُنُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَّخُوالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كَيَقُولُنَ اللَّهُ فَالْ يُؤْفِئُونَ ﴿

اَلَلُهُ يَبُمُنُطُ الرِّزْقَ لِيَنْ يَشَاّءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىُّ عَلِيبُوُ

پھرتے<sup>، (۱)</sup> ان سب کو اور تہہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتاہے<sup>، (۲)</sup> وہ بڑا ہی <del>سننے</del> جاننے والاہے۔ <sup>(۳)</sup>

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب میں ہو گاکہ اللہ تعالیٰ ' (۲) پھر کدھرالئے جا رہے ہیں۔ (۵)

الله تعالى اين بندول ميس سے جے چاہے فراخ روزى ديا ہے اور جے چاہے ننگ - (۱۱) يقينا الله تعالى مرچيز كا

(۱) کیوں کہ اٹھاکر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی 'اس طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ججرت کو جانے والے صحابہ الشخصی کو پہلے ہے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا 'نیز تھو ڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنادیا۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ .

- (۲) لیعنی کوئی کمزور ہے یا طاقت ور' اسباب و وسائل سے بسرہ ور ہے یا ہے بسرہ' اپنے وطن میں ہے یا مهاجر اور ہے وطن 'سب کا روزی رسال وہی اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں 'پرندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچا تا ہے۔ اس موقع پر مطلب میہ ہے کہ فقروفاقہ کا ڈر ججرت میں رکاوٹ نہ ہے' اس لیے کہ اللہ تعالی تمہاری اور تمام مخلو قات کی روزی کا ذھے دار ہے۔
- (٣) وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو 'اس لیے صرف اس سے ڈرو' اس کے سوا کسی سے مت ڈرو! اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان -
- (٣) لعنی ہیہ مشرکین 'جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذا نمیں پہنچا رہے ہیں 'ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے؟ تو وہاں ہیہ اعتراف کیے بغیرانمیں چارہ نہیں ہو تا کہ بیر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔
  - (۵) کینی دلا کل واعتراف کے باوجود حق سے بیہ اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔
- (۱) یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے' اس کا تعلق اس کی رضامندی یا غضب ہے نہیں ہے۔

وَكَيِنُ سَالَتَهُوْمَنْ ثَرَّلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَاخْيَا لِهِ الْاَرْضَ مِنَ بَعُدِ مُرْتِهَ الْيَغُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَّدُ لِلهِ بَلُ ٱلْأَرْهُو لِاَنْعَقِلُونَ ﴾

وَمَا لَمْنِةِ الْخَيْوَةُ الدُّنْيَّ الِاللَّهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ الدَّارَ الْاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَّوَانُ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ ۞

فَإِذَا لَكُمُوْلِقِ الْفُلْكِ دَعُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَفَلَمَّا نَجُنْهُمُ إِلَى الْنَبِرِّ إِذَاهُمُ يُشْرُكُونَ ۞

جاننے والا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲)

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ تو یقیناً ان کا جو اب میں ہو گا اللہ تعالی نے۔ آپ کمہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے' بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ (۲۳)

اور دنیا کی بید زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے <sup>(۳)</sup> البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیق زندگی ہے' <sup>(۳)</sup> کاش! بیر جانتے ہوتے۔ <sup>(۵)</sup>

پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچالا تا ہے تو ای وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ (۱۳) (۱۵)

(۱) اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بھتر ہے اور کس کے لیے نہیں؟

(۲) کیوں کہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ بھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے- نہ ان کے اندریہ تناقض ہو پاکہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت کے اعتراف کے باوجود' بتوں کو حاجت روا اور لا کق عبادت سمجھ رہے ہیں۔

- (٣) لیمن جس دنیانے انہیں آخرت سے اندھااور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے 'وہ ایک کھیل کود سے نیادہ حیثیت نہیں رکھتی 'کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے 'اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بیچ سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں' پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں' سوائے تھکاوٹ کے انہیں پچھے حاصل نہیں ہو تا۔
  - (٣) اس ليه ايسه عمل صالح كرنے چائيس جن سے آخرت كايہ گھر سنور جائے۔
  - (۵) کیول کداگروہ بیات جان لیتے تو آخرت ہے بے پرواہ ہو کردنیامیں مگن نہ ہوتے -اس لیے ان کاعلاج علم ہے 'علم شریعت-
- (۱) مشر کین کے اس تناقض کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیاہے اس تناقض کو حضرت عکر مہ ہوائی سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو گئی - ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح کمہ کے بعدیہ کمہ سے فرار ہوگئے ٹاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے پچھائیں - یہ حبشہ جانے کے لیے ایک مشتی میں بیٹھے 'مشتی گر داب میں بھنس گئی ' تومشتی میں

لِيَكُفْنُ وُابِمَآ التَّيْنَاهُمُ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا السَّفَسُوفَ يَعْلَمُونَ 🌚

ٱۅؘڵۄ۫ؠۜڔؙٚۉٳٲڽۜٵۻۜۼڵڹٵڂۜۄٙڡٵٳڡؚ۫ٵۊؙؙێۼؘڟٙڡ۠۠ٳڵێٵۺؙڡؚڹٛڿۅ۠ڸۿ۪ۄ۫ڗ

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفْرُونَ 🏵

وَمَنُ اَظْلَاَ مِثْنِ افْتَارَى عَلَى اللهِ كَذِبَّ ااوَكَذَبَ بِالْحَقِّ لَلْتَاجَاءَةُ ٱلنِّسُ فَ جَهَنَّهُ مَثْوًى لِلْكَفِرِيْنَ ﴿

ماکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برستے رہیں۔ (۱) بھی ابھی پیتہ چل جائے گا-(۲۲)

کیا تیہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کوباامن بنادیا ہے حالا نکہ ان کے اردگرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں '(۲) کمیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ '''(۲۷)

اور اس سے بڑا طالم کون ہو گا؟ جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے (۳) یا جب حق اس کے پاس آجائے وہ اسے جھٹلائے کیا لیسے کافروں کا ٹھکانا جنم میں نہ ہو گا؟ (۱۸)

سوار لوگوں نے ایک دو سرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو'اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکر مدرہ بواپٹر نے بیہ من کر کہا کہ اگر یہاں سمند رمیں اس کے سواکوئی نجات نہیں دے سکتا و خشکی میں بھی بھی اس کے سواکوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اس وقت اللہ سے عمد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیاتو میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ پر بیعت کر لول گالیعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہاں سے نجات پاکر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ رضی اللہ عنہ (ابن کثیر بحوالہ سیرت محمد بن اسحاق)

- (۱) یہ لام گی ہے جوعلت کے لیے ہے۔ لیخی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا' اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور ونیا کی لذتوں سے متمتع ہوتے رہیں۔ کیوں کہ اگر وہ یہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کو ہی جمیشہ لیکارتے۔ بعض کے نزدیک یہ لام عاقبت کے لیے ہے' یعنی گو ان کامقصد کفر کرنا نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ارتکاب کا نتیجہ ہم حال کفرہی ہے۔
- (٣) الله تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہاہے جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت 'اسیری' لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ جب کہ عرب کے دو سرے علاقے اس امن و سکون سے محروم ہیں قتل و غارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔
- (۳) لینی کیااس نعت کاشکریمی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ئیں 'اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہیں۔اس احسان کااقتضاتو یہ تھاکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے بینجبر ماہ تاہیم کی تقید بق کرتے۔
- (٣) لیعن دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کی طرف ہے وحی آتی ہے دراں حالیکہ ایسانہ ہویا کوئی بیہ کھے کہ میں بھی وہ چیزا ټار سکتا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے- یہ افتراہے اور مدعی مفتری-
  - (۵) یہ تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب- افترااور تکذیب دونوں کفر ہیں جس کی سزا جہنم ہے-

وَالَّذِيْنَ جُهَدُوافِيْنَالَنَهُدِيَّتُهُوْسُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

# المُؤَوِّ الْحُوْمِ الْحُوْمِ الْحُوْمِ الْحُوْمِ الْحُوْمِ الْحُومِ الْحَامِ الْحَامِ

### 

الَّمِّ أَنَّ غُلِبَتِ الرُّوْوُمُ ۗ

فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِّنَ بَعُدِ غَلِيهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿

نِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۚ وَلِيُهِ الْأَمُوُمِنُ قَبُلُ وَمِنَّا بَعُكُ ۗ وَيَوْمَبِ نِ يَغْمَرُ ۖ الْمُؤْمِنُونَ ۞

بِنَصْرِ اللَّهِ يُنْصُرُ مَنْ يَتَنَآ أَوْ هُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ۞

اور جولوگ ہماری راہ میں مشقیں برداشت کرتے ہیں<sup>(۱)</sup> ہم انہیں اپنی راہیں ضرور د کھادیں گے۔<sup>(۲)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا ساتھی ہے۔<sup>(۳)</sup> (۲۹)

#### سورهٔ روم کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

الم-(۱) رومی مغلوب ہو گئے ہیں-(۲)

نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجا ئیں گے۔ (۳)

چند سال میں ہی- اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے- اس روز مسلمان شادمان ہوں گے-(مم)

الله كى مدد سے اللہ اللہ كى جابتا ہے مدد كريا ہے-

- (۱) لینی دین پر عمل کرنے میں جو د شواریاں 'آزمائش اور مشکلات پیش آتی ہیں۔
- (۲) اس سے مراد دنیاو آخرت کے وہ راہتے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضاحاصل ہوتی ہے۔
- (۴) عمد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس (ایران) کی ' دو سری روم کی۔ اول الذکر حکومت آتش پرست اور دو سری عیسائی لیعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمد ردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیوں کہ دونوں غیراللہ کے پجاری تھے 'جب کہ مسلمانوں کی ہمد ردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں 'اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی و رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بعث کے چند سال بعد الیا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آگئ' جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا' اس موقعہ پر قرآن کریم کی ہیہ آیات نازل ہو کیں' جن میں بید پیش گوئی کی گئی کہ بضعے سِنین کے اندر روی بھر

اصل غالب اور مهموان وہی ہے۔ (۵) اللّٰہ کا دعدہ ہے<sup>، (۱)</sup> اللّٰہ تعالٰی اینے وعدے کا خلاف نہیں

سند رعوں ہے کر ہالیکن اکثر لوگ نہیں جانتے -(۲)

وہ تو (صرف) دنیوی زندگی کے ظاہر کو (ہی) جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ <sup>(۱۲)</sup> (۷)

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے (۳) ہے مقرر وقت تک کے

وَعُدَاللَّهِ لَانْيُغْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةٌ وَلَكِنَّ ٱکُثَرَ السَّاسِلَا يَعْلَمُونَ ۞

> يَعْلَمُونَ ظَاهِمُ احِنَ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمُوعَنِ الْاِخِرَةِ هُوُغْفِلُونَ ۞

ٱوَلَوۡيَتَفَكُّرُوۡافِؽَٱنۡفُسِهُمۡ ۚ ثَاۡخَلَقَ اللّٰهُ السَّلٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَیۡنُهُمَاۤالِّا یالخیِّ وَاجَلِ مُسَمَّی ۚ وَ اِنَّ کَیْتُوامِّنَ

غالب آجائیں گے اور غالب، مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائینگے۔ بظا ہراسباب یہ پیش گوئی ناممکن العل نظر آتی تھی۔ تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ الیا ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے حضرت ابو بمرصد این براٹیز کے ابو جسل سے یہ شرط باندھ لی کہ روی پانچ سال کے اندر دوبارہ غالب آجائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ تین سے وس تک کے عدد کے لیے استعال ہو تاہے تم نے ۵ سال کی مدت کم رکھی ہے، بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ تین سے وس تک کے عدد کے لیے استعال ہو تاہے تم نے ۵ سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ میں تاہم الی اللہ ایت کے مطابق حضرت ابو بحر ہوائی نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا۔ اور پھر الیہ بوا کہ روی ہوائی کہ مدالی کی مدت کے اندر اندر لینی ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آگئے، جس سے یقین مسلمانوں کو بڑی خوثی ہوئی 'رتر فری 'تغییر سورۃ الروم) بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح آس وقت ہوئی 'جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بست بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی ذھین سے مراد' عرب کی ذھین کے قریب کے علاقے ہیں' یعنی شام و فلسطین و غیرہ' جماں عیسائیوں کی عکومت تھی۔

- (۱) لیمنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ کو جو خبردے رہے ہیں کہ عنقریب رومی' فارس پر دوبارہ غالب آجا کیں گے' یہ اللہ کاسچاوعدہ ہے جو مدت موعود کے اندریقینا بورا ہو کر رہے گا۔
- (۲) لیعنی اکثر لوگوں کو دنیوی معاملات کاخوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور ممارت فن کامظاہرہ کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے یہ عافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ لیخی دنیا کے امور کوخوب پیچانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں۔
- (۳) یا ایک مقصداور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ' بے مقصداور بریار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انھیں نیست سے ہست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے ان کی تخلیق کی۔ پھر آسان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض

التَّاسِ بِلِقَانَيُ رَبِّهِهُ لَكُفِرُوْنَ ۞

ٱوَلَمْ يَسِدُوُو الْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا الَّيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْ لِهِمْ عُ كَانُوا الشَّدَّ مِنْهُمُ قُوّةً وَاَقَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا آكُثْرُ مِمَّاعَمَرُوْهَا وَجَاءَتُهُ وَلِيُلَامُهُمْ وَلِكِنَ كَانُوا الْفَالُونُونَ فَهُو يَظْلِمُونَ ٥ فَعَاكَانَ اللّهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلِكِنَ كَانُوا الْفَلْمُهُمْ يُظْلِمُونَ ٥

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَأَءُواالتُّوَّآي أَن كَذَّبُوا

لیے (ہی) پیدا کیا ہے' ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملا قات کے منکر ہیں۔ (۱)

کیاانہوں نے زمین میں چل پھر کریہ نہیں دیکھا (۲۲ کہ ان سے بہت پہلے لوگوں کا انجام کیبا (برا) ہوا؟ (۳) وہ ان سے بہت زیادہ توانا (اور طاقتور) تھے (۴) اور انہوں نے (بھی) زمین بوئی جوتی تھی اور (۵) ان سے زیادہ آباد کی تھی (۱) اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ (۵) یہ توناممکن تھاکہ اللہ تعالی ان (۸) پر ظلم کر تالیکن (دراصل) وہ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۹)

پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا' <sup>(۱)</sup>

سلسلہ قائم کیا' نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیالینی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ مطلب سے ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقینااللہ کے وجود' اس کی ربوہیت و الوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واحساس ہو جا آاور اس پر ایمان لے آتے۔

- (۱) اوراس کی وجہ وہی کا ئتات میں غورو فکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔
- ۲) یه آثار و کھنڈ رات اور نشانات عبرت پر غور و فکرنه کرنے پر تو پیچی جارہی ہے۔ مطلب ہے کہ چل پھر کروہ مشاہرہ کر چکے ہیں۔
  - (m) لیعن ان کافروں کا جن کو اللہ نے ان کے کفریاللہ 'حق کے انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا۔
    - (۴) لیعنی قرایش اور اہل مکہ سے زیادہ-
    - (۵) لعنی اہل مکہ تو تھیتی باڑی سے نا آشا ہیں لیکن تچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں۔
- (۱) اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں' جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے' کسی زیر بیز عالم تھے جس اس کیر ' دری میں کا میکا مرتبھی کر بیر انکا کے جبت کھی در سائ
  - پس انہوں نے عمار تیں بھی زیادہ بنا کیں' زراعت و کاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے۔
  - (۷) کمیکن وہ ان پرایمان نہیں لائے۔ نیتجناً تمام تر قوتوں 'ترقیوں اور فراغت وخوش حالی کے باوجو دہلا کت ان کامقد رہن کررہی۔
    - (٨) كه انهيس بغير گناه كے عذاب ميں مبتلا كرديتا-
    - (۹) لیعنی الله کاانکار اور رسولوں کی تانبیث کرکے۔
- (۱۰) سُوْاَی ، بروزن فُعْلَیٰ ،سُوْءٌ سے اُسْوَاُ کی تانیٹ ہے جیسے حُسْنَیٰ ، اَحْسَنُ کی تانیث ہے۔ یعنی ان کاجو انجام ہوا' بدترین انجام تھا۔

بِالْنِتِ اللهِ وَكَانُوْ إِلَهَ السِّنَّهُ زِءُونَ 🖑

اللهُ يَبْدَ وُالْعَلْقَ تُوَيُعِيْدُهُ لُوْ اللَّهِ وَتُرْجَعُونَ ال

وَكَوُمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿

وَلَهْ يَكُنْ لَهُمْ تِنْ شُرَكَآبِهِهُ شُفَعَّوًّا وَكَانُوْا بِشُرَكَآبِهِهُ كَلِفِرِيْنَ ۞

وَيُوْمَ تَقُوُمُ السَّاعَةُ يَوْمَدٍ إِنَّ مَنَّ فَرَقُونَ ﴿

اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے-(۱۰)

الله تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے (۱) گا پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔ (۱)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی تو گنرگار جیرت زدہ رہ جا ئیں گے۔ <sup>(۱۳)</sup>

اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہو گا (م) اور (خود یہ بھی) اپنے شریکوں کے مکر ہوجائیں گے۔ (۱۳)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن (جماعتیں) الگ الگ ہو جائیں گی۔ <sup>(۱۲</sup> (۱۸۲)

- (۱) یعنی جس طرح الله تعالی پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے' وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا' پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔
  - (۲) لیعنی میدان محشراور موقف حساب میں 'جہاں وہ عدل وانصاف کا اہتمام فرمائے گا-
- (۳) إِنلاَسٌ كے معنی ہیں'اپنے موقف كے اثبات میں كوئی دليل پیش نه كر سكنااور جیران وساكت كھڑے رہنا-ای كونااميدی كے مفہوم سے تعبير كر ليتے ہیں-اس اعتبار سے مُبنِلِسٌ وہ ہو گاجو نااميد ہو كرخاموش كھڑا ہواو راسے كوئی دليل نه سوجو رہی ہو'قیامت والے دن كافرول اور مشركوں كا يمي حال ہو گالیخی معاینہ عذاب كے بعدوہ ہر خبرسے مایوس اور دليل و ججت پیش كرنے سے قاصر ہوں گے۔ مجرمون سے مراد كافرو مشرك ہیں جيساكہ اگلی آیت سے واضح ہے۔
- (٣) شريكوں سے مراد وہ معبودان باطلہ ہيں جن كى مشركين 'يه سمجھ كر عبادت كرتے تھے كہ يه اللہ كے ہاں ان كے سفارشى ہوں گے 'اور انہيں اللہ كے عذاب سے بچاليس گے- ليكن اللہ نے يهاں وضاحت فرما دى كه اللہ كے ساتھ شرك كار تكاب كرنے والوں كے ليے اللہ كے ہاں كوئى سفارشى نہيں ہوگا-
- (۵) لیعنی وہاں ان کی الوہیت کے منکر ہو جائیں گے کیوں کہ وہ دکھے لیں گے کہ بیہ تو کسی کو کوئی فائدہ پنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ (فتح القدریر) دو سرے معنی ہیں کہ یہ معبود اس بات سے انکار کردیں گے کہ یہ لوگ انہیں اللہ کا شریک گردان کران کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ تو ان کی عبادت ہے ہی بے خبرہیں۔
- (١) اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور کا فروں کا الگ الگ ہونا ہے۔

جو ایمان لا کرنیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیئے جائیں گے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۵)

اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیٹوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضرر کھے جائیں گے۔ (۲۱)

پس الله تعالی کی شبیع پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو-(۱۷)

تمام تعریفوں کے لا کُق آسان و زمین میں صرف وہی ہے تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی (اس کی پاکیزگی بیان کرو)۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸)

(وہی) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتاہے۔

فَاتَّاالَّـذِيْنَ امَنُوْاوَعَمِـنُواالصِّلِحْتِ فَهُمُّوْتِيْ رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۞

وَامَّا الَّذِيْنِ كَفَرُوْ اوْكَذَّ بُوا بِالنِّبَنَا وَلِقَآ فِي الْأَخْرَةِ فَاوُلِإِكَ فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ۞

فَسُبُعْنَ اللهِ حِنْنَ تُسُنُونَ وَحِنْنَ تُصْبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمَٰدُ فِي السَّلْمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا قَحِيْنَ تُطْهِرُونَ ۞

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْبَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی' یہ دونوں پھر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حساب کے بعد ہو گا۔ چنانچہ اس علیحد گی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جارہی ہے۔

- (۱) لیخی انہیں جنت میں اکرام و انعام ہے نوازا جائے گا'جن سے وہ مزید خوش ہوں گے۔
  - (٢) ليعنى بميشه الله ك عذاب كي كرفت مين ربين ك-

مومن سے بیدا فرما تاہے۔

(٣) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تنبیع و تحمید ہے 'جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان او قات میں 'جو ایک دو سرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قد رت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں 'اس کی تنبیع و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت 'رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحردن کی روشنی کا پیامبر ہو تا ہے۔ عشاء 'شدت تاریکی کا اور ظهر' خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام او قات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ تنبیع سے مراد 'نماز ہجر' عیشیاً (سہ بسر) میں عصر اور تُظهروُ وَ نمین نماز فجر آجاتی ہے 'وقت اللہ مو میں مغرب و عشاء 'تفہد میں ان دونوں آیات کو ضبح و شام پڑھنے کی بیہ نشیلت بیان ہوئی میں نماز ظمر آجاتی ہے ' وقتی اللہ کو تاہوں کا ذالہ ہو تا ہے۔ (آبو داود 'کتاب الأدب' باب ما بقول إذا أصبح)

وَيُخِي الْأَرْضَ بَعُـكَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞

وَمِنُ النِيَّهُ آنُ خَلَقَكُمُ مِّنُ تُوَابٍ ثُمَّرِاذَ ٱلنَّهُ بَتَرُّ تُنْتَثِرُونَ ۞

وَمِنُ الْيَتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُوْيِّنَ ٱنفُسِكُوْ ٱذُوَاجُالِلَّسُكُنُوَا اِلْيُهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُوْ تَرَوَّةً وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر تاہے اس طرح تم (بھی) نکالے جاؤ گے۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

الله کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا چھراب انسان بن کر (چلتے پھرتے) پھیل رہے ہو۔ (۲۰)

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیس <sup>(۳)</sup> ماکہ تم ان سے آرام پاؤ <sup>(۳)</sup> اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہدردی قائم کر دی<sup>\*(۵)</sup> بقینا

- (۱) کیعنی قبروں سے زندہ کرکے۔
- (۲) إِذَا فُجَائِنَة ہے- مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر پچہ پورا انسان بنآ ہے جس کی تقصیل قرآن میں دوسرے مقامت پر بیان کی گئی ہے- تنتیشرونَ سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر عاجات و ضروریات بشریہ کے لیے چلنا پھرنا ہے-
- (٣) لینی تمهاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں تاکہ وہ تمهاری پیویاں بنیں اور تم جو ڑا جو ڑا ہو جاؤ ذَفج عملی میں جو ڑے کو گئتے ہیں۔ اس اعتبار سے مردعورت کے لیے اورعورت مرد کے لیے ذوج ہے۔عورتوں کے جنس بشرہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت۔ حضرت حوا۔کو حضرت آدم علیہ السلام کی ہائیں پہلی سے پیدا کیا گیا۔ پھران دونوں سے نسل انسانی کاسلسلہ جلا۔
- (٣) مطلب سے ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دو سرے سے مختلف ہوتی' مثلاً عور تیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتیں وقت دونوں کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دو سرے سے نفرت و وحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہویاں' انسان ہی بنا کیں۔
- (۵) مَوَدَةٌ یہ ہے کہ مرد بیوی سے بیناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شو ہر ہے۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحت یہ ہے کہ مرد بیوی کو جو میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش بہم پہنچاتا ہے، جس کا مکلف اے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنے قدرت و اختیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار اننی جو ٹروں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم فکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام اننی کو جو ڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جو ٹروں کو وہ جو ڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم بردار

لايلتٍ لِقُومِ تِيَتَفَكُرُونُ اللهِ

وَمِنْ النِيهِ خَلَقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلَافُ الْسِنَتِكُوُ وَالْوَائِدُوْ النَّى فِي ذَلِكَ لَا يُسِّ لِلْعُلِمِينَ ۞

وَمِنُ الْمِيَّةِ مَنَامُكُوُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْبَعَا ۚ وَكُوْمِيِّنَ فَضُلِه ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَا لِمِنْ لِقَوْمُ يَسْمُؤُنَ ۞

غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں-(۲۱)

اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمهاری زبانوں اور ربگتوں کا اختلاف (بھی) ہے' (ا) دانش مندوں کے لیے اس میں یقیینا بردی نشانیاں ہیں۔ (۲۲)

اور (بھی) اس کی (قدرت کی) نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل (یعنی روزی) کو تمہارا تلاش کرنا بھی <sup>(۲)</sup> ہے۔ جو لوگ (کان لگا کر) سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں۔ (۲۳)

شیاطین ان ندموم کوششوں میں مصروف میں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد وعورت کو ''جوڑا'' (COUPLE) تتلیم کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کے بجائے' وہ حقوق منوائے جائیں' جوایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ فَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ دَ

<sup>(</sup>۱) ونیا میں آئی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے' عربی ہے' ترکی ہے' اگریزی ہے' اردو' ہندی ہے' پتو' فاری' سند ھی' بلو پی وغیرہ ہے۔ پھرایک ایک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہج سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقہ کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا کممل تعارف کرا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی ماں باپ (آدم و حواملیما السلام) سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کالا ہے' کوئی گورا' کوئی نیلگوں ہے تو کوئی گند می رنگ کا' پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی استے درجات رکھ دیے ہیں کہ پشترانسانی آبادی دو رگوں میں تقیم ہونے کے باوجود ان کی ہیسیوں سفید رنگ میں بھی است درجات رکھ دیے ہیں کہ پشترانسانی آبادی دو رگوں میں تقیم ہونے کے باوجود ان کی ہیسیوں اسمانہ کی دو سرے سے بکرالگ اور ممتاز۔ پھران کے چروں کے خدو خال' جسمانی ساخت اور قدو قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک انسان الگ سے بہچان لیا جاتا ہے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان دو سرے انسان سے نہیں ملک کی باشندوں سے متاذہ ہو تین اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کی ایک بی کا شندوں سے متاذہ ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) نیند کا' باعث سکون و راحت ہونا چاہے وہ رات کو ہویا بہ وفت قیلولہ ' اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اللّٰہ کا فضل تلاش کرنا' بیہ مضمون کئی جگہ گزر چکاہے۔

وَمِنُ النِتِهُ يُوكِنُهُ الْبَرْقَ خَوْفًا فَطَمَعًا قَايُؤَلَّ مِنَ السَّمَا مِمَا أَفَيُهُ فِي بِهِ الْرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا آلِيَ فِي ذَلِكَ لايتِ لِقَوْمِ يَتَعْقِلُونَ ۞

وَمِنُ اليَّهِ آنَ نَقُوْمُ السَّمَا أَوَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُوَلِاً ادْعَاكُوهُ دَعْوَةً تُمِّنَ الْأَرْضِ إِذَ اَأَنْتُوْتُخُوجُونَ ۞

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قُنِتُونَ ٣

وَهُوَالَذِى يَبُدَوُا الْخَلُقَ ثُقَ يُعِيدُهُ وَهُوَاهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَّلُ الْاَعْلِ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحِكِيْهُ ﴿

ۻٙڔٙۘٮؘڵػؙۄ۫ مَثَلَامِّنُ اَنفُسِكُمْ هَلَ ٱلْكُوْمِنْ مَّالَمَكَتُ اَمُهَائِكُهُ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَ فَتَكُمُ وَاَنْتُوفِيْهِ سَوَاءً

اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بیہ (بھی) ہے کہ وہ تہیں ڈرانے اورامیدوار بنانے کے لیے بحلیاں دکھا تا<sup>(۱)</sup> ہے اور آسان سے بارش برسا تاہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے' اس میں (بھی) عقلمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔(۲۴)

اس کی ایک نشانی ہے بھی ہے کہ آسان و زمین ای کے تھم سے قائم ہیں' پھرجب وہ تہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤگے۔ (۲۵)

اور زمین و آسان کی ہر ہر چیزاس کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ (۳۲)

وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے بھرسے دوبارہ پیدا کرے گا اور بیہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بهترین اور اعلیٰ صفت ہے<sup>، (۳)</sup> آسانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ (۲۷)

الله تعالی نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی 'جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے فلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک

<sup>(</sup>۱) لیمن آسان میں بچلی چیکتی اور بادل کڑتے ہیں ، تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی جب قیامت برپا ہو گی تو آسان و زمین کا بیہ سارا نظام 'جو اس وفت اس کے تھم سے قائم ہے ' در ہم برہم ہو جائے گااور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لین است کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک ، تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ﴿ لَيْسَ كَمِينَا لِهِ مَيْنٌ ﴾ (المنسودیٰ ١١٠)

تَخَافُوْ هَمُ مُ كَغِيْفَتِكُو اَنْفُسَكُو كَدَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْالِيتِ لِقَوْمٍ يَنْفِتُكُونَ ۞

بَلِ التَّبَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوَّا الْهُوَّاءَهُوْ بِقَيْرِعِلْوِ فَمَنُ يَّهُدِئ مَنْ اَضَلَّ اللهُ وَمَالَهُوُ مِّنْ تَضِرِيْنَ ۞

فَٱفِحْرُ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْقًا فِطُرَتَ اللهِ الَّتِيِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ

ہے؟ کہ تم اور دہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ (۱) اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا' (۲) ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کردیتے ہیں۔ (۳۸)

بلکہ بات سے کہ سے ظالم تو بغیر علم کے (۳) خواہش پرستی کر رہے ہیں 'اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالی راہ ہے ہٹاوے '(۲۹) ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ (۲۹) پس آپ یک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو دیں۔

- (۱) یعنی جب تم بیہ پند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر 'جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں' وہ تمہارے مال و دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں تو پھریہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے' چاہے وہ فرشتے ہوں' پیٹیمبر ہوں' اولیا و صلحا ہوں یا شجرو تجرکے بنائے ہوئے معبود' وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی' دو سری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دو سرول کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی عاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسرغلط ہے۔
- (۲) لیعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ) آپس میں ایک دو سرے سے ڈرتے ہو۔ لیمن جس طرح مشتر کہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہو تاہے کہ دو سرے شریک بازپرس کریں گے۔ کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ لیعنی نہیں ڈرتے۔ کیوں کہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بناہی نہیں سکتے تو اس سے ڈر بھی کیسا؟
- (٣) کیوں کہ وہ اپنی عقلوں کو استعال میں لا کراور غورو فکر کااہتمام کر کے آیات تنزیلیہ اور تکویننیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ایسانہیں کرتے' ان کی سمجھ میں توحید کامسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نمایت واضح ہے۔
- (۴) لینی اس حقیقت کا نہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بسرہ اور صلالت کاشکار ہیں اوراسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ابنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے بیرو کار ہیں۔
- (۵) کیوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے 'جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں 'انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
  - (٦) لیعنی ان گمراہوں کا کوئی مدد گار نہیں جو انہیں ہدایت سے بسرہ ور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیردے -
    - (2) لیعنی الله کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطله کی طرف التفات ہی نہ کریں۔

الْقَرِيَّةُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَايَعُكُمُونَ ۖ

مُنِيْهِيْنَ لَلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاقِيْهُوا الصَّلْوَةَ وَلَاتَكُوْنُوْمُ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

مِنَ ٱلذِيْنَ ثَرَقُواْ دِيْنَهُهُ وَكَانُوْ اشِيَعًا ۚ كُلُّ ُحِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ وَرِحُونَ ۞

پیدا کیا ہے' () اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں' () میں سیدھادین ہے () کین اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔ () (۱۹) (لوگو!) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ (() () ()

ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو کرے کرے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے (۲) ہر گروہ اس چزر جواس کے پاس ہے مگن ہے۔(۳۲)

(۱) فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام (و توحید) ہے مطلب ہیہ ہے کہ سب کی پیدائش 'بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے۔ اسلام اور توحید پر ہوتی ہے 'اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شائل ہے جس طرح کہ عمد الست سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض ' فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے 'جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث ہے" ہر پچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے 'کین پھر اس کے ماں باپ' اس کو یمودی ' عیسائی اور مجوبی وغیرہ بنا دیتے ہیں"۔ (صحیح بعدادی ' تفسیر سورة الروم مسلم کتاب القدر 'باب معنی کیل مولود بولد علی الفطرة)

- (۲) لیعنی اللہ کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نہ کرو بلکہ صبح تربیت کے ذریعے ہے اس کی نشوونما کرو ٹاکہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں رائخ ہو جائے۔ یہ خبر بمعنی انشاہے یعنی نفی'نمی کے معنی میں ہے۔
  - (m) لیعنی وہ دین جس کی طرف میسواور متوجہ ہونے کا حکم ہے' یا جو فطرت کا نقاضا ہے وہ کیی دین قیم ہے۔
    - (۴) ای لیے وہ اسلام اور توحیدے ناآشنارہتے ہیں۔
    - (۵) لینی ایمان و تقوی اور اقامت صلوة ہے گریز کرکے ، مشرکین میں ہے نہ ہو جاؤ۔
- (۱) کیعنی اصل دین کو چھوٹر کریا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے' جیسے کوئی یہودی' کوئی نصرانی' کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔
- (2) یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دو سرے باطل پر 'اور جو سمارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں 'جن کو وہ دلا کل سے تعبیر کرتے ہیں 'ان پر خوش اور مطمئن ہیں 'بد قتمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی بمی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں جتلا ہے کہ وہ حق پر ہے 'حالا نکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پیچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہو گا۔

ۅؘٳڎٙٳڡۜٮۜٙٵڵێٙٳڝؘڞؙڗ۠ۮۼٷٳۯؠۜٙۿؙۄؙٷ۬ؽڣؠۣؽڹٳؽڹٳڵڲٷٮٮۜڠڗٳۮٙٳ ؘڎؘٳڡٞۿؙۄ۫ڝؚۨڹ۫ۿؙۯڂؠڎٙٳۮٵۏؚۧؽؿ۠ڝٞڹؙۿؙؠۣڒٙؿڷ؋ؙؽؿ۠ڗؚڴۏڽؘ۞ٚ

لِيَكُفُرُوا بِمَالَتِينُهُ فُوْفَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ 🕝

آمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْرُمُ سُلُطْنًا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ 🕝

وَإِذَّاآذَقَنَاالنَّاسَ رَحُةً فِرْمُوا بِهَا وَاِنْ تَصِّهُمُ سَيِّنَهُ ۗ بِمَاقَدَّمَتُ ٱيْدِيْهُمُ إِذَاهُمُونَةِ مُطُونَ ۞

ٱوَكَوْسَرَوْالنَّاللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِينَ يَشَآَءُ وَيَقَدُّرُ واِنَّ فِنُ ذالكَ لَالِيتِ لِقَوْمِ وَمُؤْمِنُونَ ۞

لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تواپنے رب کی طرف (پوری طرح) رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں 'پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذا گفتہ چکھا تا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے گئی ہے۔ (۳۳)

ناکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے (۱)
اچھاتم فائدہ اٹھالوا بھی ابھی تہمیں معلوم ہوجائے گا-(۱۳۳)
کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی
ہے جے بیاللہ کے ساتھ شریک کررہے ہیں۔ (۱۳)
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب
خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے
کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پننچ تو ایک دم وہ محض
نامید ہوجاتے ہیں۔ (۳۲)

کیاانہوں نے یہ نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ جے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ '''') اس میں بھی ان

(۱) یه و بی مضمون ہے جو سور او عنکبوت کے آخرییں گزرا-

<sup>(</sup>۲) یہ استفہام انکاری ہے۔ لیعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں ' یہ بلا ولیل ہے۔ اللہ فیاس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اثبات و جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل آثار سکتا تھا جب کہ اس نے سارے پیغیر بھیج ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغیرنے آگر سبب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نماد مسلمانوں میں توحید و سنت کا وعظ کرنا پڑرہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدعت میں مبتلا ہے۔ مَداهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ .

<sup>(</sup>٣) یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کاشیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نامید ہو جاتے ہیں- البتہ اہل ایمان اس سے مشتیٰ ہیں- وہ تکلیف میں صبراور راحت میں اللہ کاشکر لیمیٰ عمل صالح کرتے ہیں- یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیراور اجروثواب کاباعث بنتی ہیں-

<sup>(</sup>٣) لین کا نین حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔ حتی کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں

لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۳۷) پس قرابت دار کو مسکین کو مسافر کو ہرا یک کو اس کا حق دیجئے''ا' یہ ایکے لیے بہترہے جو اللہ تعالیٰ کامنہ دیکھناچاہتے ہوں''' ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۳۸) تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ ''' اور جو کچھ صدقہ زکو ق

قَاٰتِ ذَاالْقُثُرُ لِى حَقَّنَهُ وَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيثِلِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللّٰهَ وَاوْلَلِّكَ هُمُوالْمُفْلِحُونَ ۖ

ومَا التَّاتُ أُومِّنَ رِبًا لِيَرْبُواْ فِي آمُوالِ التَّاسِ فَلاَيَرْبُوا

اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں 'ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں۔
لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں 'جب کہ دو سرے شخص کاکاروبار
محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہتی ہے 'جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس
قتم کے تصرفات فرما آ ہے۔ علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراوال کے مالک کو مختاج اور مختاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔
یہ سب اس اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

- (۱) جب وسائل رزق تمام تراللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو اصحاب ثروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق اداکرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتے واروں' مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتے دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتے دار کے ساتھ احسان کرنا دو ہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر اور دو سراصلۂ رحمی کا علاوہ اذیں اے حق سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ المداد کرکے ان پر تم احسان نہیں کروگے بلکہ ایک حق کی ہی ادائیگی کروگے۔
  - (r) لینی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔
- (٣) لین سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہو تا ہے لیکن در حقیقت ایسانہیں ہو تا 'بلکہ اس کی نحوست بالاً خردنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس بوائی اور متعدد صحابہ و تابعین الشخصیٰ نے اس آیت میں دبائے مراد سود (بیاج) نہیں 'بلکہ وہ ہدید اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اسے دساسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگر چہ مباح ہے تاہم اللہ کے ہاں اس پر اجر نہیں ملے گا ، ﴿ فَلَانَیْ اَوْ اِیسَ کُلُوتِ اِنْ اَللہ کُ ہِاں اس پر اجر نہیں ملے گا ، ﴿ فَلَانَیْ اُوْ اِیسَ کُلُوتِ اِنْ اَللہ کُ ہِاں اس کر اجر نہیں سے گا ، ﴿ فَلَانَیْ اُوْ اِیسَ کُلُوتُ اِنْ اَللہ کُ ہِاں اس کر این کیش اُن اِیس کی صورت میں زیادہ ملے 'پن اللہ کہاں اس کا ثواب نہیں ''۔ (ابن کیش 'ایسر القاسیر)

عِنْدَاللَّهُ وَمَآالَتِنَّهُ مِّنْ زَكُوةٍ هُرِيْدُاوُنَ وَجُهَاللَّهِ فَاوُلَلِّكَ هُمُوالْمُضْعِفُونَ ۞

ٱلله الذِي خَلَقَائُونُو َوَرَوَكَالُونُو َوَيُويُهُ تَكُونُو يُعِيدِكُهُ هَـلُ مِنْ شُرِكاً إِبْلُومَنَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُومِنَ شَيْ الْسُجَانَةُ وَتَعَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ۞

ظَهَرَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْدِيمَا كَسَبَثَ اَبْدِي التَّالِسِ لِيُذِيْفَقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوَ الْعَلَهُ مُرَيْحِعُونَ ۞

تم الله تعالی کا منه ویکھنے (اور خوشنودی کے لیے) دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنادو چند کرنے والے ہیں۔ (۱۱ (۳۹) الله تعالی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھرروزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا بتاؤ تمہارے شریکوں ہیں ہے کوئی بھی ایسا ہے جو ان ہیں سے پچھ بھی کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہراس شریک سے جو ہی لوگ مقرر کرتے ہیں۔ (۴۰)

ختکی اور تری میں لوگوں کی بدا عمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کر توتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھادے (بہت)ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ <sup>(۲)</sup> (۴)

(۱) ذکو ہ وصد قات ہے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا ہے لیخی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دو سرے ' قیامت والے دن اس کا اجرو ثواب کئی گئی گئا جسے گا'جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدفتہ بڑھ بڑھ کراحد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ (صیح مسلم 'کتاب الزکو ہ

(۲) خشکی سے مراد 'انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر 'سمندری راستے اور ساطی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہروہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون نہ و بالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی و سیئات پر بھی صبح ہے کہ انسان ایک دو سرے پر ظلم کر رہے ہیں 'اللہ کی حدوں کو پابال اور اخلاقی ضابطوں کو تو ٹر رہے ہیں اور قبل و خو نریزی عام ہو گئی ہے اور ان ارضی و سادی آفات پر بھی اس کا اطلاق صبح ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و جبیہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قبط 'کثرت موت' خوف اور سیلاب وغیرہ مطلب سے ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے انسانوں کے جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے ہم جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے دہشت 'سلب و منہ اور اس کی طرف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سادی کا بھی نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا ئیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا ئیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا ئیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا ئیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا ئیں' نور کیا تھوں کو تارہ کی کر شاید کی طرف ہو جائے۔

اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت اللی پر قائم ہو اور اللہ کی صدیں نافذ ہوں' ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن وسکون اور اللہ کی طرف سے خیروبرکت کا نزول ہو تا ہے۔ جس طرح ایک صدیث میں آتا ہے" زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا' وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہتر ہے"۔ (النسسائی کتاب قطع ید

قُلْسِيُرُوُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوَا كِيفَ كَانَ عَاتِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اكْتُوْفُوُمْشُرِكِيْنَ ۞

فَأَقِّوْ وَجُهَكَ لِللَّذِينِ الْقَيِّيْوِمِنْ قَبْلِ اَنْ يَانِّى يَوْمُرُّلُا مَرَدَّ لَهٔ مِنَ اللَّهِ يَوْمَهِ إِ يَتَصَدَّعُونَ ۞

مَنْ كَفَرَافَعَكَيْهِ كُفُمُ لَا \*وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِاَنْشِيهِمُ يَمْهَدُونَ ﴿

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ امْنُوْ اوَعَمِـلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضُلِهْ إِنَّهُ لَايُعِبُ الكَفِرِيْنَ ۞

زمین میں چل پھر کر دیکھو توسمی کہ اگلوں کا نجام کیا ہوا۔ جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ (۱) (۲۳)

پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سید ھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی شیں''' اس دن سب متفرق (۳) ہو جائیں گے۔(۳۳)

کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہو گا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ (۳۳) ناکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک (۵) اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ (۳۵)

السارق باب الترغيب في إقامة الحد وابن ماجة ) اى طرح به حديث ہے كه "جب ايك بدكار (فاجر) آدى فوت ہو جا يا ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں"۔ فوت ہو جا يا ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں"۔ (صحيح بخارى كتاب الرقاق باب سكوات الموت مسلم كتاب الجنائز باب ماجاء فى مستريح و

- (۱) شرک کا خاص طور پر ذکر کیا کہ بیہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علاوہ ازیں اس میں دیگر سیئات و معاصی بھی آجاتی ہیں۔ کیوں کہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی اختیار کر کے 'کر تا ہے' اسی لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔
- (۲) لیعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا- اس لیے اس دن (قیامت) کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت الٰهی کا راستہ اختیار کرلیس اور نیکیوں سے اپنا دامن بھرلیس-
  - (m) لینی دو گروہوں میں تقتیم ہو جائیں گے'ایک مومنوں کا دو سرا کافروں کا-
- (٣) مَهٰدٌ كے معنی ہیں راستہ ہموار كرنا ورش بچھانا كينى يہ عمل صالح كے ذريعے سے جنت ميں جانے اور وہاں اعلیٰ منازل حاصل كرنے كے ليے راستہ ہموار كر رہے ہیں -
- (۵) لیعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی 'جب تک ان کے ساتھ اللہ کافضل بھی شامل حال نہ ہو گا۔ پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کاا جر دس سے سات سوگنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔

وَمِنَ النِتِهَ آنَ ثُمُسِلَ الرِّيْ مَمُنِيَّ وَتِوَ لِيُنْ فِقَالُومِّنَ تَحْسَبَهِ وَلِتَجُوىَ الفُلُكُ بِأَمْرِهُ وَلِمَبَتَنَعُوْ امِنْ فَضْلِهِ وَلَمَكُمُّ وَتَشْكُرُونَ ۞

وَلَقَدُارُسُلَنَامِنُ قَبُلِكَ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمُ فَجَآءُوهُوْ يِالْبَيِنَّتِ فَاشْتَقَهُنَامِنَ الَّذِيُّنَ اَجُرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقَّا عَلِيْنَافَعُرُالُمُؤْمِنِيْنِ ۞

اس کی نشانیوں میں سے خوشخریاں دینے والی (۱۱) ہواؤں کو چلانا بھی ہے اس لیے کہ تہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے ' (۲) اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں (۳) اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم شعتیاں چلیں (۳) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵) (۴۷) اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ پھر ہم نے گئاہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدو کرنالازم کے۔ (۲)

- (۱) لیعنی بیہ ہوا کیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔
- (۲) کینی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہلماا تھتی ہیں۔
- (٣) لیمنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبانی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کے بھر پور استعال سے دو سری کشتیاں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوا کیں ضروری ہیں 'ورنہ اللہ تعالی انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کردینے پر قادر ہے۔
  - (٣) لینی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آجاکر تجارت و کاروبار کر کے۔
- (۵) ان ظاہری و باطنی نعتوں پر 'جن کا کوئی شار ہی نہیں۔ یعنی بیہ ساری سمولتیں اللہ تعالیٰ تہیں اس لیے بہم پنچا تا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی و اطاعت بھی کرو!
- (۱) یعنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح ہم نے آپ کو رسول بناکر آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے 'ای طرح آپ یعنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح ہم نے آپ کو رسول بناکر آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے 'ان کی آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیج 'ان کے ساتھ دلا کل اور معجزات بھی تھے 'لیکن قوموں نے ان کی مخلا یب کئ 'ان پر ایمان نہیں لائے۔ بالآخر ان کے اس جرم محکذیب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے آئیں اپنی سزا و تعزیر کا نشانہ بنایا اور اہل ایمان کی نفرت و تائید کی جو ہم پر لازم ہے۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جارہی کے مفار و مشرکین کی روش محکذیب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئ بات نہیں ہے۔ یہ کوئی تاکہ بات نہیں ہے۔ یہ کوئی تاک بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یمی معالمہ کیا ہے۔ نیز کفار کو تبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بات نہیں ہے۔ بر بی کے ساتھ اس کی قوم نے یمی معالمہ کیا ہے۔ نیز کفار کو تبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بات ہو گا جو گزشتہ قوموں کا ہو چکا ہے۔ کیوں کہ اللہ کی ہدو تو بالآخر مومنوں ہی کو عاصل ہو گی ، جس میں پنج براور اس

اَللهُ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُسُحَابًا فَيَبَسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَعُرُّجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَ الصَّابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إِذَا هُوُ يُسْتَثَبْشِرُونَ ۞

> وَ اِنْ كَانْوَامِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِينَ قَبْلِمِ لَمُنْلِمِيْنَ ۞

فَانْظُرُ إِلَى الثِّرِيَّصُتَتِ اللهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمُنْجِي الْمَوَّلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيُّ تَنْدِيُرُ ۗ

وَكَوِنَ ٱلسَّلْنَارِيُعُافَرَاوُهُ مُصُفَّرً الطَّنُوا مِنَ بَعْدِهِ وَلَا مُنْ الطَّنُوا مِنَ بَعْدِهِ وَالْمَ

اللہ تعالیٰ ہوا ئیں چلا آئے وہ اہر کو اٹھاتی ہیں (۱۱) پھراللہ تعالیٰ اپنی منشاکے مطابق اسے آسان میں پھیلا دیتا ہے (۲) اور اس کے ککڑے کر دیتاہے (۱۳) پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں '۱۳) اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برسا آ ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں۔(۸۸)

یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ ناامید ہو رہے تھے-(۴۶۹)

پس آپ رحمت اللی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالی اسے زندہ کر دیتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ وہی مردول کو زندہ کرنے والا ہے (۵) اور وہ ہر جرچزیر قادر ہے -(۵)

اور اگر ہم باد تند چلا دیں اور بیہ لوگ اننی کھیتوں کو (مرجھائی ہوئی) زرد پڑی ہوئی دیکھ لیس تو پھراس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔(۲۱)

پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ حَقًا کان کی خبرے 'جو مقدم ہے نَصْرُ المُؤْمِنِيْنَ اس کاسم ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ باول جمال بھی ہوتے ہیں 'وہاں سے ہوا کیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کبھی چلاکر 'کبھی ٹھہراکر' کبھی تہ بہتہ کر کے 'کبھی دور دراز تک- یہ آسان پر بادلوں کی مختلف کیمفیتیں ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>m) لین ان کو آسان پر پھیلانے کے بعد ، مجھی ان کو مختلف مکروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) وَذَقٌ كَ معنى بارش كے بيں الينى ان بادلوں سے الله اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے 'جس سے بارش كے ضرورت مندخوش ہو جاتے بيں۔

<sup>(</sup>۵) آثار رحمت سے مرادوہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی و فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن ای طرح مردول کو زندہ فرما دے گا۔

<sup>(</sup>٦) یعنی ان ہی کھیوں کو ،جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا 'اگر سخت (گرم یا محندی) ہوا کیں چلا کران

فَإِنَّكَ لَاتُشْمِعُ الْمَوْثَى وَلَاتُشْمِعُ الصُّمَّ التُّكَآمَاذَا وَلُوَّامُدُيْرِيْنَ ۞

وَمَّااَنَتَ بِهِدِالْعُنِي عَنْ صَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ اِلَّامَٰنُ يُؤْمِنُ بِالْتِنَافَهُمُ مُسُلِئُونَ ۞

ٱللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ ضَّعَدٍ 'ثَرَّجَعَلَ مِنْ)بَعْدِ ضَعُفٍ ثُوَّةً 'ثُوَّجَعَلَ مِنْ) بَعُدِ قَنُوَةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ بِيغْلُنُ مَا

بینک آپ مردول کو نهیں سنا سکتے <sup>(۱)</sup> اور نه بسرول کو (اپی) آواز سنا سکتے ہیں <sup>(۲)</sup> جب که وہ پیٹیر پھیر کر مڑگئے ہول- <sup>(۳)</sup>

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے (<sup>(\*)</sup> ہیں آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو ساتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے (<sup>(۵)</sup> ہیں پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳)

الله تعالی وہ ہے جس نے تهیں کمزوری کی حالت <sup>(2)</sup>میں پیدا کیا پھراس کمزوری کے بعد توانائی <sup>(۸)</sup> دی 'پھراس توانائی

کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں۔ یعنی تیار فصل کو تباہ کر دیں تو یمی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب میہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبراور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذراسی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں ساتے اور ذراسی ابتلا پر فور آنامید اور گریہ کنال ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کامعاملہ دونوں عالتوں میں ان سے مختلف ہو تاہے جیساکہ تفصیل گزر چکی ہے۔

- (۱) لیعنی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں'اسی طرح یہ آپ میں آئی کے کا عوت کو سیجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔
  - (۲) لینی آپ ملیکی اوعظ و نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے جس طرح کوئی بهرا ہو'اسے تم اپنی بات نہیں ساسکتے۔
- (۳) بیہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بسرہ ہونے کے ساتھ وہ پیٹیے پھیر کر جانے والے ہیں' حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں ساسکتی ہے؟
- (۴) اس لیے کہ بیہ آنکھوں سے کماحقہ فائدہ اٹھانے ہے یا بصیرت (دل کی بینائی) سے محروم ہیں۔ بیہ گمراہی کی جس دلدل میں تھنے ہوئے ہیں'اس سے کس طرح نکلیں؟
- (۵) کینی میں من کرایمان لانے والے ہیں'اس لیے کہ بیراہل تفکرو تدبر ہیں اور آثار قدرت سے موثر حقیقی کی معرفت عاصل کر لیتے ہیں۔ عاصل کر لیتے ہیں۔
  - (٢) ليني حق ك آگ سرنتليم خم كردين والے اور اس كے پيرو كار-
- (۷) یمال سے اللہ تعالی اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق-ضعف (کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ لیعنی قطرۂ آب ہے یا عالم طفولیت-
  - (٨) ليعني جواني 'جس ميں قوائے عقلی و جسمانی کی شکميل ہو جاتی ہے۔

يَثَأَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْهُ الْعَكِيرُ الْعَدِيرُ

وَيَوْمَرَّتَعُوْمُ السَّاعَةُ يُقْمِدُ الْمُجْرِمُونَ لَهُ مَالِبُنُوْاغَيْرَسَاعَةٍ كَنالِكَ كَانْوَانِوُفَكُون ﴿

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْءَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدُلِهُ تُتُوْ

ک بعد کمزوری اور بڑھاپادیا<sup>(۱)</sup> جو چاہتا ہے پیدا کر تاہے'(۲) وہ سب سے پوراواقف اور سب پر پورا قادر ہے۔(۵۴) اور جس دن قیامت <sup>(۳)</sup> برپا ہوجائے گی گناہ گار لوگ فتمیں کھائیں گے کہ (دنیا میں) ایک گھڑی کے سوانہیں شھرے'<sup>(۳)</sup> اسی طرح یہ بہتے ہوئے ہی رہے۔<sup>(۵)</sup> (۵۵) اور جن لوگوں کو علم اورا بمان دیا گیاوہ جواب دیں گے <sup>(۲)</sup>کہ

(۱) کروری سے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی و جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جا تا ہے اور بڑھا ہے ہے مراد شخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جا تا ہے۔ ہمت پست ' ہاتھ پیروں کی حرکت اور گرفت کرور ' بال سفید اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ بعض علانے دیگر چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شار کر کے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے چھوٹے بھوٹے اطوار بھی شار کر کے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے مثلا امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ انسان کے بعد دیگرے ان حالات واطوار سے گزر تا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے۔ یعنی اس کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے بوئی تھی۔ یا انسان جو پچھ کھا تا ہے 'جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رحم مادر میں جاکراس کے وجودو تخلیق کا باعث بنتی ہو اس مٹی ہی کی پیداوار ہے پھروہ نطفہ ' نظفہ سیدا ہوتی ہے جو رحم مادر میں جاکراس کے وجودو تخلیق کا باس بہنایا جا تا ہے۔ پھراس میں دوح پھوٹی جاتی ہے۔ پھر مان کے بیٹ سے مانتھ ' پھر ہٹھیاں' جنہیں گوشت کا لباس پہنایا جا تا ہے۔ پھراس میں دوح پھوٹی جاتی ہے۔ پھراس کی نشوونما پا تا' بچپین' بلوغت اور بھر بھر بٹھ رسی کھت ہو جاتا ہے۔ پھر بٹھ رسی کھت ہو کہ بہر کی زیر صابا با تا تک ہوتا ہو اس میں نگلتا ہے کہ نجیف و نزار اور نمایت نرم و نازک ہو تا ہے۔ پھر بٹھ رسی نگلتا ہے کہ نجیف و نزار اور نمایت نرم و نازک ہو تا ہے۔ پھر بٹھ رسی نگلتا ہے کہ نجیف و نزار اور نمایت نرم و نازک ہو تا ہے۔ پھر بٹھ رسی نگلتا ہے کہ نجیف و نزار اور نمایت نرم و نازک ہو تا ہے۔ پھر بٹھ رسی نگلتا ہے کہ نہو تھیں۔ کی نشوونما پا تا' کہونٹ آئوش میں لے لیتی ہوئوں کی تو تی ہوئی تا ہیں۔ کہولت ' شیخوخت اور پھر کہر سی (بڑھاپا) تا آئد

<sup>(</sup>r) انہی اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے۔ جس سے انسان گزر تا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۳) ساعت کے معنی ہیں 'گھڑی' کمحہ ' مراد قیامت ہے' اس کو ساعت اس لیے کما گیا ہے کہ اس کاو قوع جب اللہ عیا ہے گا'ایک گھڑی میں ہو جائے گا- یا اس لیے کہ بیراس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) دنیایس یا قبروں میں- بیرانی عادت کے مطابق جھوٹی قتم کھائیں گے 'اس لیے کہ دنیامیں وہ جتناعرصہ رہے ہوں گے 'ان کے علم میں ہی ہو گااور اگر مراد قبر کی زندگی ہے توان کا حلف جمالت پر ہو گاکیوں کہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے ۔ بعض کتے ہیں کہ آخرت کے شدا کداور ہولناک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی گئے گی ۔

<sup>(</sup>۵) أَفَكَ الرَّجُلُ ك معنى بين - يج سے بھر كيا مطلب ہو گا اى پھرنے كے مثل وہ دنيا ميں پھرتے رہے يا بمك رہے-

<sup>(</sup>۲) جس طرح یه علادنیامیں بھی سمجھاتے رہے تھے۔

فَىٰ كِتْكِ الله والى يَوْمِر الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَائِكُمُ مُنْتُمُوْلِ تَعْلَمُوْنَ ۞

فَيُوْمَ ذِلَاكِنَفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَبُوا مَعْذِرَتُهُ مُ وَلَاهُمُ وَلَاهُمُ

وَلَقَدُ ضَرِّبْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُّ إِن مِنْ كُلِّ مَثَيْلُ وَلَهِنَ عِثْتُهُمُ بِالْيَةِ لِيَقُوُلُقَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْ اَلِنُ انْتُوْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞

گذالِكَ يُطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ 🕑

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَامِلُهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ

تم توجیسا که کتاب الله میں (۱) ہے یوم قیامت تک ٹھسرے رہے-(۲) آج کابیدون قیامت ہی کادن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ (۵۲)

پس اس دن طالموں کوان کاعذ ربہانہ کچھ کام نہ آئے گااور نہ ان سے تو بہ اور عمل طلب کیاجائے گا۔<sup>"")</sup> (۵۷)

بیشک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں۔ (۱۵) آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں (۲) یہ کافر تو یمی کمیں گے کہ تم (بے ہودہ گو) بالکل جھوٹے ہو۔ (۱۵)

الله تعالی ان لوگول کے دلول پر جو سمجھ نہیں رکھتے یول ہی ممرکر دیتا ہے-(۵۹)

پس آپ صبر کریں <sup>(۸)</sup> یقیناً الله کاوعدہ سچاہے۔ آپ کووہ

- (۱) کِتاب الله سے مراد الله کاعلم اور اس کافیصلہ ہے بینی لوح محفوظ
  - (٢) ليني پيدائش كون سے قيامت كون تك
- (۳) کہ وہ آئے گی بلکہ استہزااور تکذیب کے طور پر اس کاتم مطالبہ کرتے تھے۔
- (٣) لیعنی انہیں دنیا میں جھیج کریہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ واطاعت کے ذریعے سے عمّاب الٰہی کاازالہ کرلو۔
- (۵) جن سے اللہ کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اس طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان نمایاں ہوتا ہے۔
  - (٢) وہ قرآن كريم كى پيش كردہ كوئى دليل ہويا ان كى خواہش كے مطابق كوئى مجزہ وغيرہ-
- (۷) لینی جادو وغیرہ کے بیروکار- مطلب میہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھے لیں 'تب بھی ایمان بسرحال نہیں لا کیں گے 'کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ممرلگا دی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفرو طغیان اس آخری حد کو پینچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہیں۔
- (۸) لیعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر 'اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کاجو وعدہ کیا ہے 'وہ یقیینا حق ہے جو بسرصورت یورا ہو گا۔

لَايُوْقِنُوْنَ 🕁

## كالمنطقة المنطقة المنطقة

### بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

الَّةِ أَ تَلْكَ النِّتُ الكِتْلِي الْحَكِيْدِ ﴿ هُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِيْنِ ﴿

الَّذِينَ كُقِيمُوُنَ الصَّلَوةَ وَنُؤُنُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْاِعْرَةِهُمُ يُوقِنُونَ ۞

لوگ ہلکا (بے صبرا) نہ کریں <sup>(۱)</sup> جو یقین نہیں رکھتے-(۱۰)

### سورۂ لقمان کی ہے اور اس میں چونتیں آیتیں اور طار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

الم (۲) یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ (۲) جو نیکو کاروں کے (۳) لیے رہبراور (سراسر) رحمت ہے۔ (۳)

جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر (کامل) یقین رکھتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

(۱) یعنی آپ کو غضب ناک کر کے صبروحکم ترک کرنے یا مداہنت پر مجبور نہ کر دیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈ نے رہیں۔ اور اس سے سرموانح اف نہ کرس۔

(۲) اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں 'جن کے معنی و مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آہم بعض مفسرین نے اس کے دو فوائد بڑے اہم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن ای قتم کے حروف مقطعات سے تر تیب و تالیف پایا ہے جس کے مثل تالیف پیش کرنے سے عرب عاجز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پیفیمر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے 'جو شریعت وہ لے کر آیا ہے 'انسان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور جس پیفیمر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے 'جو شریعت وہ کے کر آیا ہے 'انسان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی شکیل اس شریعت سے ممکن ہے۔ دو سرا' یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ مبادا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جا کیں کیول کہ یہ انداز بیان نیا اور اچھو تا تھا۔ (اگیر النقاسی اواللہ اعلم۔

(٣) مُخسِنِینَ، مُخسِنٌ کی جمع ہے-اس کے ایک معنی تو یہ ہیں احسان کرنے والا والدین کے ساتھ 'رشتے داروں کے ساتھ 'رشتے داروں کے ساتھ 'مستحقین اور ضرورت مندول کے ساتھ - دو سرے معنی ہیں 'نیکیاں کرنے والا ایعنی برائیوں سے مجتنب اور نیکوکار- تیسرے معنی ہیں اللہ کی عبادت نمایت افلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا- جس طرح حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے ' اَنْ تَعْبُدَ اللهُ کَاَنَّكَ تَرَاهُ . . . قرآن ویسے تو سارے جمال کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ چو نکہ صرف محنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں 'اس لیے یہاں اس طرح فرمایا-

(٣) نماز' ذکو ة اور آخرت پریقین- بیه تیول نهایت اہم ہیں' اس لیے ان کالطور خاص ذکر کیا' ورنه محسنین و متنقین تمام

اُولَيْكِ عَلَى هُدًى مِّنَ رَبِّهِمُ وَأُولِيْكِهُمُ الْمُغْلِحُونَ ۞

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتُشَرِّى لَهُوَ الْحَبِيْشِ لِيُضِّلُ عَنُ سَبِيْلِ الله ِبِغَيْرِعِلْمٍ ۗ وَيَتَخِّنَهَا هُزُواْ الْوللِآكَ لَهُوْعَذَاكِ تُعِيْنُ ۞

وَاذَاتُتْلَ عَلَيْهِ الِتُتَاوَلَىٰ مُسْتَكْثِرًا كَانَ لُمُيَسْمَعُهَا كَانَ فِيَّالُائِيُهِ وَقُوًا فَنَبَرِّرُهُ بِعِنَابِ اَلِيهِ

یمی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یمی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۱)

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغوباتوں کومول لیتے ہیں (۲) اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغوباتوں کومول لیتے ہیں اور کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کواللہ کی راہ سے بہکا ئیں اور اسے ہنسی بنا ئیں ' (۳) ہمی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔ (۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کر تا ہوااس طرح منہ پھیرلیتا ہے گویا اس نے سناہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں '(۵) آپ اسے در دناک عذاب کی خبر سناد یجئے۔(۷)

فرائض وسنن بلکه مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں۔

(I) فلاح کے مفہوم کے لیے دیکھئے سور ہ بقرۃ اور مومنون کا آغاز۔

(۲) اہل سعادت 'جو کتاب اللی سے راہ یاب اور اس کے ساع سے فیض یاب ہوتے ہیں 'ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقاوت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام اللی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ البتہ سازوموسیقی ' نغمہ و سرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچپی لیتے ہیں۔ خرید نے سے مراد کانا بجانا' اس کا سازوسامان اور آلات' ساز و لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لَهٰوَ الْحَدِیْثِ سے مراد گانا بجانا' اس کا سازوسامان اور آلات' ساز و موسیقی اور ہروہ چیز ہے جو انسانوں کو خیراور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے 'کمانیاں' افسانے' ڈرامے' ناول اور جنبی اور سننی خیر لمر چی مراد کی کے پر چارک اخبارات سب بی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو' نی وی' وی می آر' ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عمد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لوندیاں بھی ای مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے ساکر بملاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے سے اس میں گلو کارا نمیں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فن کار' فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیراور پتہ نہیں کیے کیے ممذب' خوش نمااور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔

(٣) ان تمام چیزوں سے یقینا انسان اللہ کے راتے ہے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو استہزا و متسنحر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ (٣) ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت' ادارے' اخبارات کے مالکان' اہل قلم اور فیچرنگار بھی اسی عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ .

(۵) یہ اس شخص کا حال ہے جو نہ کورہ لہوولعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے' وہ آیات قرانمیہ اور اللہ و رسول کی باتیں

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعِمُوا الصَّلِحَتِ لَهُ مُرْجَنَّتُ النَّعِيْمِ (٥

خْلِدِيْنَ فِيْهَاْ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَهُوَالْعَزِيْزُالْعَكِيْمُ ۞

خَلَقَ السَّمْلُوتِ بَغَيْرِعَمَهِ تَرُونُهَا وَٱلْفَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ ٱنْ تَغِيمُدَى بِكُمُورَبِتَى فِيهُامِنُ كُلِّ دَاثِةٍ ۚ وَالْنُرَلُمَا مِنَ السَّمَا ۚ مِ مَا ۚ وَالْنَبُتُمَانِيهُمَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْهِ ۞

بیشک جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور کام بھی نیک (مطابق سنت ) کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔(۸)

یہ جمال وہ بمیشہ رہیں گے- اللہ کا سچا وعدہ ہے<sup>، (ا)</sup> وہ بہت بری عزت وغلبہ والااور کامل حکمت والاہے-(۹)

ای نے آسانوں کو بغیرستون کے پیدا کیاہے تم انہیں دکھ رہے (۲) ہواو راس نے زمین میں بہاڑوں کوڈال دیا تاکہ وہ تہیں جنبش نہ دے (۳) سکے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلادیئے۔ (۳) اور ہم نے آسان سے پانی برساکر زمین میں ہرفتم کے نفیس جو ڑے اگادیئے۔ (۱۰)

سن كر بسرابن جاتا ہے حالال كه وہ بسرانہيں ہو تااور اس طرح منہ بھيرليتا ہے گويا اس نے سناہی نہيں 'كيول كه اس كے سننے سے وہ ايذا محسوس كرتا ہے 'اس ليے اس سے اس كو كوئى فائدہ نہيں ہوتا - وَقَوْا كے معنیٰ ہيں كانوں ميں ايسابو جھ جو اسے سننے سے محروم كردے -

- (١) يعنى يد يقينا بورا موكا اس ليه كه يد الله كى طرف سے ب والله ألا يُخلِفُ الْمِنعَادَ.
- (۲) تَرَوْنَهَا 'اگر عَمَدٌ کی صفت ہو تو معنی ہول گے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکیے سکو۔ یعنی آسان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکیے نہیں سکتے۔
- (٣) رَوَاسِيَ ،رَاسِبَةٌ کی جَع ہے جس کے معنی فَابِتَةٌ کے ہیں۔ یعنی بپاڑوں کو زمین پراس طرح بھاری بوجھ بناکرر کھ دیا ہے کہ جن سے زمین ثابت رہے یعنی حرکت نہ کرے۔ اس لیے آگے فرمایا ' آُن تَمِینَدَ بِکُمْ بَعْنِی حَرَاهَةَ آَنْ تَمِینَدَ بِکُمْ أَوْ لِنَکلَّ تَمِینَدَ یعنی اس بات کی ناپندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھرادھر ڈولے 'یا اس لیے کہ زمین ادھرادھرنہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جمازوں میں بڑے برے لنگر ڈال دیئے جاتے ہیں تاکہ جمازنہ وولے نمین کے کہ ذمین کے لیے بیاڑوں کی بھی بہی حیثیت ہے۔
- (۳) لینی انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دیئے جنہیں انسان کھا تا بھی ہے ' سواری اور باربرداری کے لیے بھی استعال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے ۔
- (۵) ذَوْجٍ يهال صِنْفِ كے معنى ميں ہے يعنى ہر قتم كے غلے اور ميوے پيدا كيے- ان كى صفت كريم' ان كے حس لون اور كرت منافع كى طرف اشاره كرتى ہے-

هٰذَاخَكُ اللهِ فَأَرُوُ فِي مَاذَاخَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِةٍ 'بَلِ الظّلِمُوْنَ فِي صَلّلِ مُهِينِي أَ

وَلَقَدُ اثَيْنَا لَقُمْنَ الِحُكُمَ ةَ إِنَ اشْكُو بِلَّةٍ وَمَنْ يَشْكُرُ وَاثْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ وَانَ الله عَنِيُّ حَمِيْدٌ ۞

> ۅٙٳۮؙۊؘٵڶڷؙڨؙؙؙ؈ؙٛڔٳڹڹٷۄؙۿۅؘڽۼڟ؋ؽؠ۠ؿؘۜڷٲڎؙؿ۬ڔؖڬٳڶڶٷ ٳڽٞٵڵؿٞڔؙۅؙػڟؙڵۯۼؚڟؚؽڕۨٞ

یہ ہے اللہ کی مخلوق (۱) اب تم مجھے اس کے سوا دو سرے کسی کی کوئی مخلوق تو و کھاؤ (۲) (پچھ نہیں) بلکہ یہ ظالم کھلی گراہی میں ہیں-(۱۱)

اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی (۳) بھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ (۱۳)

اورجب که لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑک سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا<sup>(۵)</sup> بیٹک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔<sup>(۲)</sup> (۱۳)

یہ گڑھائیں توان ہے مدتر کوئی چزنہیں۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) هٰذَا (بیر)اشارہ ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا۔

<sup>(</sup>۲) یعنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو' انہوں نے آسان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟

کوئی ایک چیز تو بتلاؤ؟ مطلب ہیہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے' تو عبادت کا مستق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے سوا کا کتات میں کوئی ہتی اس لا گق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدو کے لیے پکارا جائے۔

(۳) حضرت لقمان' اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں ہیہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا' راست بازی' امانت کے افتدیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموثی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دائش پر مبنی ایک واقعہ ہے بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے' ان کے آقا نے کما کہ بکری ذرج کرکے اس کے سب سے بمترین دو جھے لاؤ' چنانچہ وہ زبان اور دل کا کرلے اس کے سب سے بمترین دو جھے لاؤ' چنانچہ وہ زبان اور دل وہ بی ان کے آقا نے کما کہ بحری ذرت کرکے اس کے سب سے بمترین دو جھے لاؤ' وہ بھر اور وہ بھر اور کا کر کے اس کے سب سے بمترین دو میں لاؤ کے۔ ایک دو مرے موقعے پر آقانے ان سے کما کہ بکری ذرئ کرکے اس کے سب سے بمترین دو میں لاؤ کے۔ ایک دو مرے موقعے پر آقانے ان سے کما کہ بکری ذرئ کرکے اس کے سب سے بمترین اور دل وہ بھر اور الی کہ زبان اور دل اگر صبحے ہوں تو ہے سب سے بمترین اور اگر وہ بی اور اگر میچے ہوں تو ہی سب سے بمترین اور داراگر

<sup>(</sup>م) شکر کامطلب ہے 'اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمدو ثنا اور اس کے احکام کی فرمال برداری-

<sup>(</sup>۵) الله تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت میہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا 'جس سے میہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضرور ی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کو شش کریں۔

<sup>(</sup>١) يد بعض كے نزديك حضرت لقمان بى كا قول ہے اور بعض نے اسے الله كا قول قرار ديا ہے اور اس كى تائيد ميں وہ

وَوَصِّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ كَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ

وَّفِطْلُهُ فِي عَامَيُنِ أَنِ اشْكُرْ لِيُ وَلِوَالِمَلَةُ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿

وَإِنْ جِهَلَاكَ عَلَآنَ تُشْئِرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ فَلَا تُطُعِهُمُ اللهِ عَلَمُ فَلَا تُطُعِهُمُ اوَ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اوَّاتَتِهُ سَيْدِلَ مَنُ اللهُ لَيَا مُعْرُوفًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی (۱) ہے 'اس کی مال نے دکھ پر دکھ اٹھاکر (۲) اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھٹرائی دوبرس میں ہے (۳) کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر '(تم سب کو) میری ہی طرف لوٹ کر آناہے - (۱۲۲)

اور اگر وہ دونوں تجھ پراس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنانہ ماننا' ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو (مساتہ مارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خردار کردول گا۔ (۱۵)

حدیث پیش کی ہے جو ﴿ اَلَّذِیْنَ امْنُوْاوَلَوْ یَالِمُوْالِمُمَالَفَهُ مِعْلَیْمِ ﴾ — کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں آپ مُرِّنَاتِیْنِ نے فرمایا تھا کہ یمال ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے اور آیت ﴿ اِنَّ النِّوْلِاَ لَظُلْوْ عَطِلْیْوْ ﴾ کاحوالہ دیا- (صیح بخاری' نمبر ۷۷۷۷) مگردر حقیقت اس سے اللہ کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید۔

- (۱) توحید و عبادت اللی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید سے اس نفیحت کی اہمیت واضح ہے۔
- (۲) اس کا مطلب ہے کہ رخم مادر میں بچہ جس حساب سے بدھتا جاتا ہے' ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مال کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت مال کو مقدم رکھا جائے' جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔
  - (۳) اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے' اس سے زیادہ نہیں۔
    - (۴) کعنی مومنین کی راہ-
- (۵) لیعنی میری طرف رجوع کرنے والوں(اہل ایمان) کی پیروی اس لیے کرو کہ بالاً تحرتم سب کو میری ہی بار گاہ میں آنا ہے'اور میری ہی طرف سے ہرایک کواس کے (الجھے یا برے) عمل کی جزامانی ہے -اگرتم میرے راستے کی بیروی کروگے اور جھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گڑاروگے توامید ہے کہ قیامت والے رو زمیری عدالت میں سرخ رو ہوگے بصورت دیگرمیرے عذاب میں گرفتار ہوگے -سلسلۂ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا-اب آگے بھروہی وصیتیں بیان کی جارہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں-درمیان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ محترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی

يْبُنَىؒ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ تَجَةِ قِنْ خَرُدَ لِ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ اَوْفِي الشَّمْلُوتِ اَوْفِى الْكَرْضِ يَالْتِ بِهَا اللهؒ إِنَّ الله لَطِيفٌ خَوِيُرٌ ۞

يلبُنَىَّ اَقِيهِ الصَّلَاةَ وَامُنْ بِالْمَعُرُوْفِ وَانْهَعَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرْعَلِ مَاَاصَابِكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ ۞

پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو (ا) پھروہ (بھی) خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ بڑا ماریک بین اور خبردار ہے۔(۱۲)

اے میرے بیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا' اچھے کاموں کی نفیحت کرتے رہنا' برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا (۲) (یقین مان) کہ یہ برئے تاکیدی کاموں میں ہے۔ (۱۲)

ناکید فرمانی 'جس کی ایک وجہ توبیہ بیان کی گئی ہے۔ کہ لقمان نے بیہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا پناذاتی مفاد بھی تھا- دو سرا بیہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت واطاعت ضروری ہے- تیسرا بیک شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا تھم والدین بھی دیں 'توان کی بات نہیں ماننی چاہئے۔

- (۱) إِنْ تَكُ كَا مرجَع خَطِينَةٌ ہو تو مطلب گناہ اور اللہ كى نافرمانى والا كام ہے اور اگر اس كا مرجع خَطينَةٌ ہو تو مطلب التجائى يا برائى كى خصلت ہو گا- مطلب يہ ہے كہ انسان اچھا يا برا كام كتنا بھى چھپ كركرے 'اللہ ہے مخفی نہيں رہ سكنا' قيامت والے دن اللہ تعالىٰ اسے عاضر كرلے گا- يعنى اس كى جزادے گا اچھے عمل كى اچھى جزا' برے عمل كى برى جزار الى كے دانے كى مثال اس ليے دى كہ وہ اتنا چھوٹا ہو تا ہے كہ جس كا وزن محسوس ہو تا ہے نہ تول ميں وہ ترازوك يلون كو جھكا سكتا ہے۔ اى مطرح جٹان (آبادى ہے دور جنگل' بہاڑ ميں) مخفى ترين اور محفوظ ترين جگہ ہے۔ يہ مضمون عديث ميں بھى بيان كيا گيا ہے۔ فرمايا "اگر تم ميں سے كوئى فخص بے سوراخ كے بچرميں بھى عمل كرے گا'جس كاكوئى دروازہ ہو نہ كھڑكى' اللہ تعالىٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا' چاہے وہ كيمائى عمل ہو"۔ (مند آجمہ " اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے ' اور خبیر ہے ' اندھرى رات ميں چلنے والی چیو نئى كى در طلف (بار يک بين ) ہے ' اس كا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے ' اور خبیر ہے ' اندھرى رات ميں چلنے والی چیو نئى كى حركات و سكنات سے بھى وہ باخر ہے۔
- (٢) إِفَامَةُ صَلاَةٍ 'أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اور مصائب پر صبر كاس ليے ذكر كياكه بيه تيوں اہم ترين عبادات اور امور خير كي بنياد ہيں-
- (٣) یعنی ندکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی کیوں کہ عزم و ہمت کے بغیر طاعات ندکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ذٰلِک کا مرجع صبرہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدا کدو مصائب اور طعن و طلامت ناگزیر ہے 'اس لیے اس کے فور ابعد صبر کی تلقین کرکے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن

ۅؘڒٮؙڞؘۼؚۨۯڂؘڐڬٙڸڵؾؙٳڛۘٷ؆ؾؙؠؙۺۣ؋ۣٲڶٲۯؙۻۣڡؘۯڂؖٵٝڒؾؘ ڶڵۿؘڵؽؙۼۣڹؙػؙ*ڰٷ۫ؿ*ٳڸۼٛٷؙڔ۞ٞ

وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اَنْكُوَالْاَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْعَبِيْرِ أَ

آلَهُ تَرَوُا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَكُمُ تَا فِي السَّمُلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَغَ

لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا (۱) اور زمین پر اترا کر نہ چلا (۲) میں کبر کرنے والے بیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پند نہیں فرما تا۔ (۱۸)

ا پی رفتار میں میانه روی اختیار کر' (۳) اور اپی آواز پت کر (۳) یقینا آوازول میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ (۱۹)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی ہرچیز

تھاہے رکھنا کہ بیر عزم وہمت کے کامول میں سے ہے اور اہل عزم وہمت کا ایک بڑا ہتھیار۔ اس کے بغیر فریضۃ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں۔

- (۱) لینی تکبرنہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ صعرایک بیاری ہے جو اونٹ کے سریا گردن میں ہوتی ہے۔ جس سے اس کی گردن مزجاتی ہے۔ یماں بطور تکبرمنہ پھیرلینے کے معنی میں بید لفظ استعال ہواہے (ابن کثیر)
- (۲) یعنی ایسی چال یا رویہ 'جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخرو غرور کا اظہار ہو تا ہو' یہ اللہ کو ناپند ہے' اس لیے کہ انسان ایک بند ہ عاجز و حقیرہے' اللہ تعالیٰ کو بھی پند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انساری ہی اختیار کیے رکھے اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ "وہ شخص جنت میں نمیں جائے گا' جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو گا۔ (مسند آحمد نہ / ۱۳۱۲ تومذی ' آبواب البر ' ماجاء فی الکسر) جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے ( گھیٹیتے ) ہوئے چلے گا' اللہ اس کی طرف (قیامت والے دن ) نہیں دیکھے گا''۔ (مسند آحمد ہ / ۱۰ وانظر البخاری ' کتاب اللہاس) تاہم تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کاذکریا اچھالباس اور خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔
- (٣) لینی چال اتن ست نه ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نه اتنی تیز ہو که شرف و و قار کے خلاف ہو-ای کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ مَيْشُونَ عَلَى الْأَرْضَ هَوْتًا ﴾ (المفرف ن-١٣) "الله کے بندے زمین پر و قار اور سکونت کے ساتھ طلح ہں"۔
- (۳) لیعن چنج یا چلا کربات نہ کر'اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پندیدہ ہو یا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجمی جاتی لیکن ایسانہیں ہے' بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ ''گدھے کی آواز سنو توشیطان سے پناہ ماگو'' (بخاری' کتاب بدء الخلق اور مسلم وغیرہ)

کو تمہارے کام میں لگار کھا ہے (۱) اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں (۲) بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر مدایت کے اور بغیر مدایت کے اور بغیر روش کتاب کے جھلا اگرتے ہیں۔ (۳) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق (۳) پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اسی کی تابعداری کریں گے ، گرفی بلا تاہو (۱۲) کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا تاہو (۱۲)

اور َجو (شخض) اینے آپ کو اللہ کے تابع کر دے <sup>(۵)</sup> اور ہو بھی وہ نیکو کار <sup>(۱)</sup> یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا'<sup>(2)</sup> عَلَيْكُونِعَهُ ظَاهِمَ ةً وَّبَاطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَّلَاهُدًّى وَلَاكِمَتْپِ شَٰنِيْرٍ ۞

> وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُواتَّبِعُوامَااَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِّعُ مَاوَجَدُنَا عَلَيْهُ الِآءَنَا 'اَوَلَوْكَانَ الشَّيُطُنُ يَدْعُوْهُمُ اِلْعَدَابِ السَّغِيرِ ۞

وَمَنْ يُشْلِهُ وَجُهِهَ ۚ إِلَى اللهِ وَهُوَ هُمِّسُ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقُلُ وَ إِلَى اللهِ عَالِمَةَ أَلْأُمُورِ ۞

- (۱) تسخیر کا مطلب ہے انتفاع (فائدہ اٹھانا) جس کو "یمال کام سے لگا دیا" سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے آسانی مخلوق ویا نیا کا مصارح 'ستارے وغیرہ ہیں۔ انتفاع (فائدہ اٹھانی نے ایسے ضابطوں کا پابند بنا دیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دو سرا مطلب تسخیر کا تابع بنا دینا ہے۔ چنانچہ بہت می زمین مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا گیا ہے جنمیں انسان اپنی حسب منشا استعمال کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ گویا تسخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسان و زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں گلی ہوئی ہیں 'چاہے وہ انسان کے تابع اور اس کے زیر تقرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ (فتح القدیر)
- (۲) ظاہری سے وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا در اک عقل' حواس وغیرہ سے ممکن ہو اور باطنی نعمتیں وہ جن کا در اک و احساس انسان کو نہیں۔ بیہ دونوں قتم کی نعمتیں اتن ہیں کہ انسان ان کو ثنار بھی نہیں کر سکتا۔
- (٣) لیعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کی باہت جھگڑتے ہیں' کوئی اس کے وجود کے بارے میں' کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔
- (۳) کینی طرقگی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے' نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیفہ آسانی سے کوئی ثبوت' گویالڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں۔
  - (۵) کینی صرف الله کی رضائے لیے عمل کرے'اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے۔
    - ۲) لیعنی مامور به چیزول کا نتاع اور منهیات کو ترک کرنے والا۔
    - (2) لینی اللہ سے اس نے مضبوط عمد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا-

وَمَنَ كَفَرَ فَلَا يَحُزُنْكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَامَرْحِعْهُ مُفَنَّيِّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيُو ۗ إِنَّالِتِ الصُّدُورِ ۞

نُمَتِّعُهُمْ قِلْيُلَانُةَ نَضُطَرُّهُمُ إِلَى عَنَابٍ غِلَيْظٍ ۞

ۅؘڮؠؚۣ۫ڽؘ؊ؘٲڎؘڰۿؙٷۜؽؙڂؘڷؾؘٵۺػڶٳؾؚۅٙٲڵۯۻٛڵؽڠٛۅؙڷؙؿٙٳؠڵڎ۠ڠؙڶ ٵۼۘٮؙڎؙڽڵۊ۫ڹڷؚٲڰ۫ڹڒؙۿؙٷڒؽۼڵٮۏٛؽ۞

يلهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْرَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَيْنُ الْغِمِيدُ ٠

تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔(۲۲)
کافروں کے کفرسے آپ رنجیدہ نہ ہوں' (ا) آخر ان
سب کالوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھرہم ان کو بتا کیں گے
جو انہوں نے کیا ہے' بے شک اللہ سینوں (۲) کے
جمیدوں (۳) تک سے واقف ہے۔(۲۳)

ہم انہیں گو کچھ یو نمی سافائدہ دے دیں لیکن (بالاً خر) ہم انہیں نمایت بیچار گی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکالے جائیں گے۔ (۲۴)

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ الله ، (۱۵) تو کہہ دیجے کہ سب تعریفوں کے لا کُق الله بی ہے (۱۲) لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں۔ (۲۵)

آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے <sup>(2)</sup> یقییناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے نیاز <sup>(A)</sup> اور سزاوار حمدوثاہے۔ <sup>(۹)</sup>

- (۱) اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کو ششیں اپنی جگہ بجااور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن اللہ کی تقدیر اور مثیت سب پر غالب ہے۔
  - (r) لینی ان کے عملوں کی جزادے گا۔
  - (۳) پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔
- (۴) لینی دنیامیں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں ہے کہاں تک شاد کام ہوں گے؟ یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں' اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔
  - (۵) لیعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسان و زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔
    - (٢) اس ليے كه ان كے اعتراف سے ان ير جحت قائم مو گئ
    - (۷) لیغنی ان کا خالق بھی وہی ہے' مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کا نئات بھی وہی۔
    - (٨) بے نیاز ہے اپنے ماسوا ہے ' یعنی ہر چیزاس کی محتاج ہے ' وہ کسی کامحتاج نہیں۔
- (٩) اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں- پس اس نے جو کچھے پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے' اس پر آسان و زمین میں سزاوار

وَلُوَاتَّمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقُلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمْتُ هُ مِنْ بَعْدِ \* سَبْعَةُ اَمُحُرٍ مِنَا نَفِدَتْ كِلمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِنْزُعَكِيْهُ ۗ

مَاخَلْقَكُمُ وَلِاَبَعُثُكُمُ إِلَاكَنَفُسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ۞

ٱلْوَثَرَانَّ اللهُ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اليَّهِ وَسَخَرَ الشَّهُسَ وَالْقَهَرَ كُلُّ يُجُرِئَ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى وَالْنَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ۞

روئے زمین کے (تمام) در ختوں کے اگر تعلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہواوران کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے ''' بیٹک اللہ تعالی غالب اور باحکمت ہے۔(۲۷)

تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایا ہی ہے جسے ایک جی کا<sup>(۲)</sup> بیٹک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا سے-(۲۸)

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن

کو رات میں کھیا دیتا ہے ''' سورج چاند کو اس نے
فرمال بردار کر رکھا ہے کہ ہرایک مقررہ وقت تک چاتا
رہے ''' اللہ تعالی ہراس چیز ہے جو تم کرتے ہو خردار
ہے۔(۲۹)

حمرو ننا' صرف اس کی ذات ہے۔

- (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی 'جلالت شان' اس کے اسائے حسنی اور صفات علیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کنال ہیں کا بیان ہے کہ وہ استے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا اعاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔اگر کوئی ان کو شار کرنا اور حیطۂ تحریر میں لانا چاہے' تو دنیا بھر کے ور ختوں کے تلم محص جا کیں 'سمند رول کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے' لیکن اللہ کی معلومات' اس کی تخلیق و صنعت کے عظمت و جلالت کے مظاہر کو شار نہیں کیا جا سکتا۔ سات سمند ر بطور مبالغہ ہے' حصر مراد نہیں ہے' اس لی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شار نہیں کیا جا سکتا۔ سات سمند ر بطور مبالغہ ہے' حصر مراد نہیں ہے' اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر و احصا ممکن ہی نہیں ہے (ابن کشر) اسی مفہوم کی آیت سور ہ کہف کے آخر میں گرز رکھی ہے۔
- (۲) لینی اس کی قدرت اتن عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا'ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے لفظ کُنْ ہے ملک جھیکتے میں معرض وجود میں آجا تا ہے۔
- (٣) لینی رات کا کچھ حصہ لے کرون میں شامل کرویتا ہے 'جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہو تا ہے ' اور پھردن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کرویتا ہے 'جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے -جیسے سرویوں میں ہوتا ہے -
- (٣) "مقرره وفت تك" سے مراد قيامت تك ہے يعني سورج اور چاند كے طلوع وغروب كايہ نظام 'جس كااللہ نے ان

ۚ ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللهَ هُوَالْحَنُّ وَانَّ مَالِيَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَانَّ اللهَ هُوَالْعَلُّ الْكِيْدُرُ ۞

ٱلَـهُ تَـرَانَ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعُمَتِ اللّهِ لِيُرِيَكُوْسِنُ البّية إنّ فِي ذلك لايت تِكُلّ صَبّارٍ شَكُورٍ ۞

یہ سب (انتظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سواجن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں <sup>(۱)</sup> اور یقییناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والاہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۰)

کیاتم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تہمیں اپنی نشانیاں دکھاوے' (۳) بقینا اس میں ہر ایک صبروشکر کرنے

کو پابند کیا ہوا ہے' قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا دو سرا مطلب ہے "ایک متعینہ منزل تک" یعنی اللہ نے ان کی گردش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جمال ان کا سفر ختم ہو تا ہے اور دو سرے روز پھر وہال سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آگر ٹھر جا تا ہے۔ ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت ابوذر بڑا ٹیز سے فرمایا' جانے ہو' یہ سورج کمال جا تا (غروب ہوتا) ہے؟ ابوذر بڑا ٹیز کتے ہیں' میں نے کہا"اللہ اور اس کے رسول ما ٹیز کی ہوتی ہے دوبال جا تا ہے اور زیر عرش مجدہ رین ہوتا ہے پھر (وہال سے نکلنے کی) اپنے رب سے اجازت ما نگتا ہے ایک وقت آئے گاکہ اس کو کہا جائے گا۔ ارجعی من حوث جئت "تو جمال سے آیا ہے وہیں لوٹ جا" تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کہ بجائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے اصحبے بعداری' کتاب المتوحید' و مسلم' کتاب الإیمان' بیاب بیان کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے اصحبے بعداری' کتاب المتوحید' و مسلم' کتاب الإیمان' بیاب بیان المزمن المذی لا یقبل فیہ الإیمان کو حرت ابن عباس رض اللہ نی فرماتے ہیں" سورج رہٹ کی طرح ہے' دن کو آسمان کہ مشرق المن عبال بی میں تک کہ مشرق المن عبال بی میں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اس طرح چاند کا معالمہ ہے''۔ (ابن کیز)

- (۱) یعنی یہ انظامات یا نشانیاں' اللہ تعالی تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کا نتات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے' جس کے حکم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہاہے' اور اس کے سواسب باطل ہے یعن کسی کے پاس کوئی افتیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں کیول کہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں' ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی بلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔
- (۲) اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی-اس کی عظمت شان 'علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہرچیز حقیر اور پست ہے-
- (۳) لیعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا' میہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہراور اس کی قدرت تنخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں' ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی

وَاذَاغَشِيُهُمْ مَّوُجُّكَالظُّلُو دَعُوااللهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللِّیْنَ هُ فَلَمَّاغَ<sup>ِیْ</sup>هُوْ اِلَی الْبَرِّ فِیلَهُو مُفْتَصِدٌ \* وَمَایَجُحَدُ بِالْنِیۡنَالِاکُلُّ خَتَارِکَفُوْرِ ۞

يَايَّهُاالتَّاسُ اتَّقُوُّا رَبَّهُ وَاخْشَوْا يَوْمَا لَاَيَجْزِيُ وَالِـنُّ عَنُ وَلَىِ ﴾ وَلاَمُوْلُوُدُّ هُوَجَانِعَنُ وَالدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعُدَ

والے (''کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔(اس)
اور جب ان پر موجیس سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو
وہ (نمایت) خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے اللہ تعالیٰ ہی کو
پکارتے ہیں۔ ('') پھر جب وہ (باری تعالیٰ) انہیں نجات
دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو پچھ ان میں سے
اعتدال پر رہتے ہیں '('')
اور ہماری آیتوں کا انکار صرف
وہی کرتے ہیں جو بدعمد اور ناشکرے ہوں۔ ('') (سال)

لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کاخوف کرد جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچاسکے گااور نہ بیٹااپنے باپ کا ذرا سابھی نفع کرنے والا ہو گا<sup>(۵)</sup> (یاد رکھو) اللہ کا

تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔

- (۱) تکلیفول میں صبر کرنے والے ' راحت اور خوشی میں اللہ کاشکر کرنے والے-
- (۲) لیعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسانی اللہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔
- (٣) بعض نے مُفَتَصِدٌ کے معنی بیان کیے ہیں عمد کو پورا کرنے والا ' یعنی بعض ایمان ' توحید اور اطاعت کے اس عمد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے ' تقدیر کلام یوں ہو گا۔ فَمِنهُمْ مُفَقَصِدٌ وَمِنهُمْ کَافِرٌ "دپس بعض ان میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں"۔ (فتح القدیر) دوسرے مفرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار سے ہو گا۔ یعنی استے ہولناک حالات اور پھر وہاں رب کی اتی عظیم آیات کا مشاہرہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی ' انسان اب بھی اللہ کی ممل عبادت واطاعت نہیں کر آ؟ اور متوسط راستہ اختیار کر آ ہے 'جب کہ وہ حالات 'جن سے گزر کر آیا ہے ' عکس بندگی کا تقاضا کرتے ہیں ' نہ کہ اعتدال کا۔ (ابن کشی) گرپسلا مفہوم ہیات کے زیادہ قریب ہے۔
  - (م) خَتَادِ عدارك معنى ميس ب- بدعمدى كرنے والا كفُودِ ناشكرى كرنے والا-
- (۵) جَازِ اسم فاعل ہے جَزَی یَجْزِیْ ہے 'بدلہ دینا' مطلب ہے ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپّی جان کابدلہ 'یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کردے ' تو وہاں یہ ممکن نہیں ہو گا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا

اللهِ حَثِّ فَكَ لَعَتُوَكُمُوا لَحَيُوةُ الدُّنْيَا وَّلَا يَغُوَّنَكُمُ السُّمَا وَلَا يَغُوَّنَكُمُ اللهُ المُعَرُورُ ﴿

إنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْوُالسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَ يَعْلَوُمُا فِى الْاَرْخُامِ وَمَا تَدْدِى نَفْنُ مَّاذَا تَكُيبُ غَدًا \* وَمَا تَدُرِئُ نَفْنُ بِأَيِّ اَرْضِ تَمُوْثُ إِنَّ اللهُ عَلَمُ فَجَيْدٌ \* ثَ

وعدہ سپاہے (دیکھو) تہیں دنیا کی زندگی دھوکے ہیں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شیطان) تہیں دھوکے میں ڈال دے-(۳۳)

بے شک اللہ تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرما تا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی (بھی) نہیں جانتا کہ کل کیا (پچھ) کرے گا؟ نہ کسی کو بیہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ (ا) ریاد رکھو) اللہ تعالی ہی بورے علم والا اور صحیح خبروں والا رکھو) اللہ تعالی ہی بورے علم والا اور صحیح خبروں والا

بھگتی ہو گی۔ جب باپ بیٹا ایک دو سرے کے کام نہ آسکیں گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہو گی؟ اور وہ کیوں کر ایک دو سرے کو نفع پہنچا سکیں گے؟

(۱) حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چزیں مفاتیح الخیب ہیں 'جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اصحبے بہتدای نفسیر سورۃ لقمان و کتاب الاستسقاء باب لا یددی متی یجی المصطر الا الله) ا۔ قرب قیامت کی علامات تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا بیٹی علم اللہ کے سواکسی کو نہیں 'کی فرشتے کو 'نہ کسی نی مرسل کو۔ ۲- بارش کا محالمہ بھی ایسائی ہے۔ آفار و علائم ہے تخیینہ تو لگایا جا آباور لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ و مشاہدے کا محالمہ بھی ایسائی ہے۔ آفار و علائم ہے تخیینہ بھی صحیح نظامہ جس ایسائی ہے۔ مالا اور کھی غلط حتی کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ ۳- رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی ؟ لیکن مال کے پیٹ 'میں نشوونما پائے والی کار بخت ہے یا بچی ناتوں کا علم اللہ کے سواکسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم سواکسی کے پاس نہیں۔ ۳- انسان کل کیا کرے گا؟ وہ دین کا محالمہ ہو یا دنیا کا؟ کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا بچھ کرے گا؟ 8- موت کمال آئے گا تو وہ اس میں کیا بچھ کرے گا؟ 8- موت کمال آئے گا بھی یا نہیں ؟ اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا بچھ کرے گا؟ آرزوؤں اور خواہشات کی شکیل کے بعد آئے گیا یا اس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔

## سورهٔ تحده کمی ہے اور اس میں تمیں آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

الم-(۱) بلاشبہ اس کتاب کا آبار ناتمام جمانوں کے پرور دگار کی طرف سے ہے۔ (۱)

کیا یہ کتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ ('' (نہیں نہیں) بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے گاکہ آپ انہیں ڈرائیں جنکے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا (''' ناکہ وہ راہ راست پر آجائیں۔(''')

اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسان و زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کوچھ دن میں پیدا کر دیا پھرعرش پر



## 

الْتِرِّ ثَ تَنْزِيْلُ الْكِمْتِ لَادَيْبَ فِيْهِ مِنَ رَّتِ الْعَلَيْنِينَ ٥

اَمُ يَقُولُونَ افْتَرْمُ ثَلْ هُوَالْحَقُّ مِنْ تَرَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتْهُمُ مِّنَ تَذِيْرِ مِّنَ قَبْلِكَ لَمَكَهُمُّ يَهُتَدُونَ ۞

ٱللهُ الَّذِي ُخَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمُ أِنْ سِنَّتَةَ اَبَّامٍ تُقَرَّسُتَوْى عَلَى الْعَرَيْنُ مَالْكُوْمِينَ دُونِهِ مِنُ وَ لِيَّ وَلاَشَفِيهُ

حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعد کے دن فجر کی نماز میں الّم آلسسّے بحدة (اور دو سری رکعت میں) ﴿ هَلُ آئی عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ (سورة وج) پڑھا کرتے تھے- (صحیح بعدادی ومسلم کتاب المجمعة 'باب مایقرأفی صلوة المفجر یوم المجمعة ) ای طرح یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کوسونے سے قبل سورة الم السجدة اور سورة ملک پڑھا کرتے تھے- (ترفی) نمبر ۸۹۲ و مند احمد ۳۳۰ / ۳۳۷)

- (۱) مطلب میہ ہے کہ بیہ جھوٹ' جادو' کمانت اور من گھڑت قصے کمانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی طرف ہے صحیفہ بدایت ہے۔
- (۲) یہ بطور تو پیخ ہے کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت میہ کہتے ہیں کہ اسے خود (محمہ صلی الله علیہ وسلم نے) گھڑ لیا ہے؟
- (٣) یہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا (جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے) کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ ماٹھ تیجا سے پہلے نہیں آیا۔

اَفَلَاتَتَذَكُرُونَ ۞

يُدَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْرَضِ ثُمَّ يَعُرُبُّرُ الِّيُهِ فِي يَعُمِّ كَانَ مِقْدَالْهُ الْفُ سَنَةِ مِّنَا لَعُنُّونَ ۞

ذلك علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ ادْةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

قائم ہوا' (ا) تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں۔ (<sup>(۲)</sup> کیا پھر بھی تم نھیجت حاصل نہیں کرتے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

وہ آسان سے لے کر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر کرتا ہے (ہر) کام کی تدبیر کرتا ہے (<sup>(\*)</sup> پھر (وہ کام) ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تہماری گنتی کے ایک ہزار مال کے برابرہے۔ (۵)

یمی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا' زبردست غالب بہت ہی مہرمان-(۲)

- (۱) اس کے لیے دیکھتے سور ۂ اعراف ۵۳ کا حاشیہ- یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصد سے معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں-
- (۲) لیعنی وہاں کوئی ایبا دوست نہیں ہو گا' جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے' نہ وہاں کوئی سفار شی ہی ایبا ہو گاجو تمہاری سفار ش کر سکے۔
  - (m) لینی اے غیراللہ کے بجاریو اور دو سرول پر بھروسہ رکھنے والو! کیا بھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
- (۴) آسان سے 'جہاں اللہ کاعرش اور لوح محفوظ ہے 'اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرما تابیعی تدبیر کر تا اور زمین پر ان کا نفاذ ہو تا ہے۔ جیسے موت اور زندگی' صحت اور مرض' عطا اور منع 'غنا اور فقر' جنگ اور صلع' عزت اور ذلت' وغیرہ-اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق ہیہ تدبیرس اور تصرفات کرتا ہے۔
- (۵) یعنی پھراس کی یہ تذییریا امراس کی طرف واپس لوٹا ہے ایک ہی دن میں 'جے فرشتے لے کرجاتے ہیں اور صعود (چڑھنے) کایا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اس "یوم" کی تعیین و تغییر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے امام شوکانی نے 18 ۱۲ اقوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں اس لیے حضرت ابن عباس برایش نے اس کے بارے میں توقف کو پند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سرد کر دیا ہے صاحب ایسر التفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے سورہ کج (آیت ۷۲) میں "یوم" کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مراد ہے اور اللہ کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئ ہے 'یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے 'جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جا کیں گ

الَّذِئَ اَحْسَنَ كُلُّ شُئُ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْرٍ، ثَ

ثُمَّجَعَلَ نَسُلُهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ مَّلَا إِمْ مِنْ مِيْنِ

'ثُوَّسَوْلُهُ وَنَفَوَفِيْهِ مِنْ تُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُوُالسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِّدَةَ ْ قَلِيْلاَمَّا تَشَكُرُوْنَ ۞

وَقَالُوۡآءَادَاضَلَنُعَافِى اَلۡاَرۡضِ ءَاكَا لَـغِىُ خَلَٰتٍ جَدِيْدٍهُ بَلُ هُمُو بِلِقَآءِ رَبِّهِ مُكْفِرُونَ ۞

جس نے نمایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی <sup>(۱)</sup> اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی - <sup>(۲)</sup> (۷) پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی - <sup>(۳)</sup> (۸)

جے ٹھیک ٹھاک کرکے اس میں اپنی روح پھو کئی'''' اسی نے تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup> (اس پر بھی) تم بہت ہی تھو ڑااحیان مانتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۹) اور انہوں نے کہاکیاجب ہم زمین میں رل مل جا کیں <sup>(2)</sup>

اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جا کیں (<sup>2)</sup> گے کیا پھرنئ پیدائش میں آجا کیں گے؟ بلکہ (بات بیہ) کہ وہ لوگ اپنے پرورد گار کی ملا قات کے منکر ہیں۔(۱۰)

- (۱) یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے 'وہ چوں کہ اس کی تحکمت و مصلحت کا اقتضا ہے 'اس لیے اس میں اپناایک حسن اور انفرادیت ہے ۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے اور بعض نے أُخسَنَ کے معنی اُنْفَنَ وَأُخكَمَ کے کیے ہیں 'ایٹی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی ۔ بعض نے اسے اُلْهَمَ کے مفہوم میں لیا ہے ' یعنی ہر مخلوق کوان چیزوں کا المام کردیا جس کی وہ محتاج ہے ۔ (۲) لیعنی انسان اول ''آدم علیہ السلام '' کو ملمی سے بنایا 'جن سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اور اس کی زوجہ حضرت حواکو آدم
- (٣) لینی منی کے قطرے ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ایک انسانی جو ڑا بنانے کے بعد 'اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں 'ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب 'عورت کے رحم میں جائے گا' اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر جیجتے رہیں گے۔
- (٣) لینی اس بچے کی 'مال کے پیٹ میں نشو و نماکرتے 'اس کے اعضابناتے 'سنوارتے ہیں اور پھراس میں روح پھو نکتے ہیں -
- (۵) کیعنی میہ ساری چیزیں پیدا کیس ٹاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کردے' پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو' دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔
- (۲) لیعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم اداکر تا ہے یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔
- (2) جب کی چیز پر کوئی دو سری چیز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اٹرات مٹ جائیں تو اس کو ضلالت (گم ہو جانے) سے تعبیر کرتے ہیں ضَلَلْنَا فِی الْأَرْضِ کے معنی ہول گے کہ جب مٹی میں مل کر ہمار اوجود زمین میں غائب ہو جائے گا-

قُلْ يَتَوَفَّلُوْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُوْتُقَ إِلَى رَبِّكُوُ تُرْجُوُنَ شَ

ڡؘٷٛڗۜڮٳۮؚؚاڵؠؙۼڔۣؠؙۅؙؽؘٵؘڲٮؙۅؙٳڰٷڛۣؠ؋ۼٮؙۮڗۣؠٝؗؠٝ۫ڔۺۜٵڹٛڝۘۯێٵ ۅؘسؚٓڡۼؙڬٵۏؙٳڝؙۣ۫ؽٵٮؘۼ۫ٮؙػڝٳڽٵٳػٵؠؙٷۊؿؙۏؽ۞

وَ لَوُشِمُنَا لَانَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُلَ لَهَا وَلَكِنَ حَقَّ الْقُولُ مِنْيُ لَامْلَتَنَّ جَهَنَّدُونَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿

> فَنُاوُثُوْابِمَا نَسِيْتُوْلِقَآءَكِوُمِكُوُلِمَاۤ الْكَانَسِيْنَكُوْ وَدُوْثُوا عَذَابَالُخُلِّدِيَا كُنْتُوْتَعَمَّلُوْنَ ۞

إِنَّمَايُوْمِنُ بِالْتِنَاالَذِينَ إِذَاذُكِّرُوْابِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا

کمہ دیجئی اکہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گاجو تم پر مقرر کیا گیا ہے (۱۱) پھر تم سب اپنے پرورد گار کی طرف لوٹائے جاؤگے۔(۱۱)

کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گارلوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں (۲) گے ، کمیں گے اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب (۳) تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں۔ (۱۲)

اگر ہم چاہتے تو ہر مخص کوہدایت نصیب <sup>(۵)</sup> فرمادیت 'کین میری بیاب بالکل حق ہو چک ہے کہ میں ضرور ضرور جنم کو انسانوں اور جنوں سے ہر کردوں گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

اب تم اپنے اس دن کی ملا قات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو' ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا <sup>(ک)</sup> اور اپنے کیے ہوئے اعمال (کی شامت) سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو-(۱۲۲) ہماری آیتوں پروہی ایمان لاتے ہیں <sup>(۸)</sup> جنہیں جب بھی ان

- (۱) لیعنی اس کی ڈیوٹی ہی ہے ہے کہ جب تمهاری موت کاوقت آجائے تو وہ آگر روح قبض کرلے۔
  - (۲) لیعنی اینے کفرو شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔
- (۳) لیعنی جس کی تکذیب کرتے تھے 'اسے د کمیے لیا' جس کاانکار کرتے تھے'اسے سن لیا۔ یا تیری وعیدوں کی سچائی کو د مکیے لیااور پیغیبروں کی تصدیق کو سن لیالیکن اس وقت کاد مکھنا' سنناان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔
  - (٣) ليكن اب يقين كياتو كس كام كا؟ اب توالله كاعذاب ان پر ثابت ہو چكا جے بھكتنا ہو گا-
    - (۵) لیعنی دنیامیں 'لیکن میہ ہدایت جبری ہوتی 'جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔
  - (٢) لیمنی انسانوں کی دو قسموں میں ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں 'ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات پیچ ثابت ہو گئ-
- (∠) لینی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے' آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے۔
  - (۸) یعنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

سے نفیحت کی جاتی ہے تو وہ تجدے میں گر پڑتے ہیں (ا) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی شبیع پڑھتے ہیں (۲) اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ (۵)

ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں (م) اپنے رہتی ہیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں (م) اپنے رہبی ہیں اور جو پکھ ہم نے انہیں دے رکھاہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ (۱) (۱۱) کوئی نفس نہیں جانتا جو پکھ ہم نے ان کی آنکھوں کی مختذک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے '(ک) ہے 'جو پکھ

ا بِعُمُدِدَتِهِهُ وَهُمُ لَا يَسُتَكُيْرُونَ ۞

تَجَّانَى جُنُوبُهُوْمَ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمُّوْخُوفًا وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَنَ قَنْهُوْ ثُيُفِقُونَ ﴿

فَلاَتَعُلُوْنَفُسٌ مَّااُخْفِىَ لَهُمُ مِّنْ قَـٰتَرَةِ اَعُمُنِّ جَرَائِبُمَا كَانُوْا يَعْدُونَ ۞

- (۱) کیعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کی سطوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے۔
- (۲) یعنی رب کوان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جواس کی شان کے لاکق نہیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حد کرتے ہیں جن میں سب سے بری اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے تجدوں میں «سُبنےانَ اللهِ وَبِعَدَهِ» یا «سُبنِحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَیٰ وَبِعَدْدِهِ» وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔
- ا الله وبت العاعت و انقیاد کا راسته اختیار کرتے ہیں- جاہوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے- اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے- اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا 'جنم میں جانے کا سبب ہے۔ ﴿ إِنَّ اللّٰذِيْنَ يَسْتَكُيرُوْنَ عَنْ عِبَادَقَ سَيَدُ عُلُونَ بَهَدَّدُ دُخِيوِيْنَ ﴾ (سودة الموثومن ۱۰۰) اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے بر عکس ہو تا ہے 'وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی ' ذات و مسلمینی اور خشوع و خضوع کا ظمار کرتے ہیں-
  - (٣) لینی راتوں کواٹھ کرنوافل (تهجه) پڑھتے توبہ واستغفار 'تشہیج و تحمید اور دعاو الحاح و زاری کرتے ہیں-
- (۵) لیعنیاس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و غضب اور مؤاخذہ وعذاب ہے ڈرتے بھی ہیں- محض امید ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جا کمیں (جیسے بے عمل اور بد عمل لوگوں کاشیوہ ہے اور نہ عذاب کا انتاخوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے ہی مایوس ہو جا کمیں کہ ہی مایوسی بھی کفرو صلالت ہے۔
- (۲) انفاق میں صد قات واجبہ (ز کو ۃ ) اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں۔
- (2) نَفْسٌ ، مَكرہ ہے جوعموم كافا كده ديتا ہے يعنی اللہ كے سواكوئی نہيں جانتا-ان نعمتوں كوجواس نے نہ كو رہ اہل ايمان كے ليے چھپاكر ركھی ہيں جن سے ان كی آئکھيں ٹھٹڈى ہو جا كيں گی-اس كی تفيير ميں نبی صلی اللہ عليہ وسلم نے يہ حديث قدسی بيان فرمائى كہ اللہ تعالی فرما تاہے "دميں نے نيك بندوں كے ليے وہ وہ چيزيں تيار كر ركھی ہيں جو كسى آئكھ نے نہيں ديكھا، كسى

افَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَالِمَقَا لَامَيْتُونَ ۞

اكَاالَّذِيْنَ امَنُوْاوَعِمُواالصَّلِطْتِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَالُولَىٰ نُوُلَائِمَا كَانُوايَتَمَلُونَ ۞

وَامَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوا فَمَا أَوْمُمُ التَّالُّ كُلْمَا اَرَادُوَا اَنْ يَغُونُهُوا مِنْهَا اَعِيْدُ وَافِيْهَا وَقِيْلَ لَهُوْدُوْقُوا عَذَا التَّالِ التَّالِ الَّذِيْنَ مُنْهُ مِنْهُ كَانِيْهُ وَنِيْنَ ﴿

وَكَتُذِيْقَتَهُوْمُ مِّنَ الْعَنَابِ الْأَدْنَ دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَدْنَ دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَدْنِ دُوْنَ الْعَنَابِ الْآلَامِينَ الْعَنَابِ الْآلَامِينَ الْعَنَابِ الْآلَامُ الْمُ

کرتے تھے یہ اس کابدلہ ہے۔ <sup>(۱۱)</sup>(۱۷) کیاوہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاحق ہو؟ <sup>(۲)</sup> یہ برابر نہیں ہو <del>ک</del>تے۔(۱۸)

جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے بیشگی والی جنتیں ہیں' مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔(۱۹)

کیکن جن لوگوں نے تھم عدولی کی ان کا ٹھکانا دو زخ ہے۔ جب بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ (۳) اور کہ دیا جائے گاکہ (۳) اپنے جھٹلانے کے یدلے آگ کاعذاب چکھو۔(۲۰)

بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب <sup>(۵)</sup> اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے ٹاکہ وہ لوٹ

کان نے نہیں سنا'نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کاگز رہوا۔ (صیح بخاری 'تقبیر سورۃ السجدۃ )

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کامستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔
- (۲) یہ استفہام انکاری ہے لینی اللہ کے ہال مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت ہو گا مومن اللہ کے مہمان ہول گے اور اعزاز و اکرام کے مستحق اور فاسق و کافر تعزیر و عقوبت کی بیزیوں میں جکڑے ہوئے جنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ اس مضمون کو دو سرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ جافیہ ۲۲، سور ۂ ص ۲۸، سور ہ حشر ۲۰، وغیرھا۔
- (۳) لینی جنم کے عذاب کی شدت اور ہولنا کی ہے گھبرا کر باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جنم کی گہرا ئیوں میں و تھیل دس گے۔
- (٣) ہيہ فرشتے کہيں گے يا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی' بسرحال اس ميں مکذبين کی ذلت و رسوائی کاجو سلمان ہے' وہ مخفی نہیں۔
- (۵) عذاب ادنی (چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بھاریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے 'جس سے جنگ بدر میں کافر دو چار ہوئے یا وہ قبط سال ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں 'تمام صور تیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔

ر بر وَمَنُ ٱظْلَوْمِهِ مِنْ ذُكِرَ بِالْمِاتِ رَبِّهِ ثُوَّاً غُرْضَ عَنْهَا ۚ اس ــ اِتَّامِنَ ٱلْمُجُومِةُ نَهُمْ مِنْمُنْ مِنْهُ وَكُرِ

> وَلَقَدُ التَّهُنَا اُمُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِي مِسرُيةً مِّنُ الْقَالِمِ وَجَعَلُنٰهُ هُدًى لِنَجْنَى السُرَآءِ يُلَ ﴿

وَجَعَلُنَامِنُهُمُ آبِمَةً ثَلَهُدُونَ بِالْمُرِنَالَتَاصَبُرُوا<sup>ِد</sup> وَكَانُوْابِالْيِتِنَائِوُتِنُونَ ۞

اِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُ ۗ يُوْمَالُقِيكِمَةِ نِيْمُاكَانُوُّا فِيْنِهِ يَغْتَلِغُوْنَ ۞

آ کیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۱)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جے اللہ تعالیٰ کی آتیوں سے وعظ کیا گیا گھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر<sup>(۱)</sup> لیا' (یقین مانو) کہ ہم بھی گنہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ (۲۲) بیشک ہم نے موٹ کو کتاب دی' پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک <sup>(۱)</sup> نہ کرنا چاہیے اور ہم نے اسے <sup>(۱)</sup> ہی اسرائیل کی ہدایت کاذر بعہ بنایا۔ (۲۳)

اور جب ان لوگول نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کوہدایت کرتے تھے '
اوروہ ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔ (۲۴)
آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) باتوں کا

آپ کا رب ان (سب) کے در میان ان (ممام) بانوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۵)

(۱) یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھینے کی علت ہے کہ شاید دہ کفرد شرک ادر معصیت ہے باز آجا کیں۔

(٢) لیعنی الله کی آیتیں من کرجو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں 'جو شخص ان سے اعراض کرتا ہے 'اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لیعن میں سب سے بڑا ظالم ہے۔

(٣) کما جا آ ہے کہ بیہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مویٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی 'جس میں حضرت مویٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کامشورہ دیا تھا۔

(٣) "اے" سے مراد كتاب (تورات) ہے يا خود حضرت موى عليه السلام-

(۵) اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے اوا مرکے بجالانے اور ترک زواجر میں اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں' انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا' ان کے صبر کرنے اور آیات اللی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا' تو ان سے سے مقام سلب کر لیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے' پھران کا عمل صالح رہا اور نہ ان کا اعتقاد صبح۔

(١) اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل كتاب ميں باہم برپاتھا 'ضمنا وہ اختلافات بھى آجاتے ہيں۔ جو اہل ايمان اور اہل

اَوَلَوْيَهُدِ لَهُو كُواهُلُكُنَامِنَ تَبْلِهِمُوسِّنَ الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِيُسَكِينِهِمُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِيْ الْكَلاَيْمُعُونَ ﴿

اَوَلَهُ يَرَوَّالْنَا لَسُوْقُ الْمُأَمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُ وَالفُسُهُمُ اَفَكَرِيْمُورُونَ ۞

وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتُوُانِ كُنْتُوْطِيقِيْنَ ﴿

قُلْ يَوْمَالُفَتْتِوِ لَا يَنْفَعُ الَّاذِيْنَ كَفَهُ وَالِيْمَانُهُمُّ وَلَاهُمُ يُنْظَوُونَ ۞

کیااس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں سے چل پھررہے ہیں۔ (ا) اس میں تو (بری) بری نشانیاں ہیں۔کیا پھر بھی سے نہیں نےتے؟(۲۲)

کیا سے نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر (غیر آباد) زمین کی طرف بماکر لے جاتے ہیں پھراس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور سے خود کھاتے ہیں '''کمیا پھر بھی سے نہیں دیکھتے ؟(۲۷)

اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہو گا؟ اگر تم سچے ہو (تو بتلاؤ) (۲۸)

جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لاناہے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

کفر' اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید و اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور ہیں چو نکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلا کل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا' جس کامطلب میہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفرو باطل کو جنم میں داخل فرمائے گا۔

(۱) یعن بچیل امتیں 'جو تکذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہو 'میں گلیابیہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے' البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے بیہ وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنمیمہ ہے کہ تمہار احشر بھی ہی ہو سکتا ہے'اگر ایمان نہ لائے۔

(۲) پانی سے مراد آسانی بارش اور چشموں نالوں اور وادیوں کاپانی ہے 'جے اللہ تعالیٰ ارض جرز (بنجراور بے آباد)علاقوں کی طرف بماکر لے جا تا ہے اور اس سے پیداوار ہوتی ہے جوانسان کھاتے ہیں اور جو بھوسیا چارہ ہوتا ہے 'وہ جانور کھالیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یاعلاقہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے جو ہر ہے آباد 'بنجراور چیش زمین کوشامل ہے۔

(٣) اس فیصلے (فق) سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کتے تھے کہ اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈرا یا رہتا ہے۔ فی الحال قوم دیکھ رہے ہیں کہ تجھے یر ایمان لانے والے جھیے پھرتے ہیں۔

(٣) اس يوم الفتح سے مراد آخرت كے فيصلے كادن ب، جهال ايمان مقبول ہو گااور نه مهلت دى جائے گا- فتح مكه كادن

فَاعُرِثُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ ﴿



يَايَهُاالنَّبِيُّ اثْقِ اللهُ وَلا تُطِعِ الكَفِرِ أَيْ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۗ لِ تَ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا عَكِيْمًا ۞

اب آپ ان کاخیال چھو ڑ دیں <sup>(۱)</sup> اور منتظر رہیں۔ <sup>(۲)</sup> یہ بھی منتظر ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰)

سورهٔ احزاب مدنی ہے اور اس میں تهتر آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

اے نبی! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا <sup>(۳)</sup> اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا' اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور

مراد نہیں ہے کیوں کہ اس دن تو ملقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا' جن کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی۔ (ابن کثیر) ملقاء سے مراد' وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن' سزا و تعزیر کے بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری بچھلی طالمانہ کار روائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔

(۱) یعنی ان مشرکین سے اعواض کر لیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں 'جو و تی آپ سالیکی کی کے ملے مثال کی گئے ہے۔ اس کی پیروی کریں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِتّبِعْ مَّا اُوْتِحَ اِلَیْكَ مِنْ دَیْتِ اِلْدَالِاهُو ۖ وَ اَعْمِوضُ عَنِى الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ \_ (سودۃ الاُنعام۔۱۰)" آپ خوداس طریقت پر چلتے رہئے جس کی و تی آپ کے رب تعالی کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجئے۔"

(۲) لیعنی اللہ کے وعدے کاکہ کبوہ پوراہو تا ہے اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطافرما تاہے ؟وہ یقینا پوراہو کررہے گا۔

(۳) یعنی سے کافر منتظرین کہ شاید سے تبغیرہ کی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ لیکن دنیا نے دکھی لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذکیل و خوار کیایا ان کو آپ کاغلام بنادیا۔

(٣) آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیخ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کتے ہیں' تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اور اللہ کی معصیت ہے کہ تو اللہ کی امرید رکھے اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشن کے مطابق ترک کردے' اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔(ابن کیثیر)

بڑی حکمت والا ہے۔ (''(۱) جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے ('') جاتی ہے ('')

تمهارے ہرایک عمل سے باخبر ہے۔ <sup>(۱۱)</sup>(۲) آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں ' <sup>(۴)</sup> وہ کارسازی کے لیے کا**نی** ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۳)

کی آدی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دودل نہیں رکھے ،(۱) اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کمہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے وَاقِيْمُ مَالُوُفَى اِلَيْكَ مِنُ دَيِّكَ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمُوْنَ خِيدًا ﴿

وْتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكُذِيلًا ۞

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَحُيلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فَى جُوفِةٍ وَمَاجَعَلَ اَدُواجَكُوْ الِّئَ تُطْهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهِ لِمُؤْوَمَاجَعَلَ لَدُعِيَاءَكُوْ اَبْنَاءَكُوْ

<sup>(</sup>۱) پس وہی اس بات کاحق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی' اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کے معانی ومفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں-اس لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر متلو کما جا تا ہے-

<sup>(</sup>۳) پس اس سے تہماری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی۔

<sup>(</sup>٣) اپنے تمام معاملات اور احوال میں۔

<sup>(</sup>۵) ان لوگوں کے لیے جواس پر بھروسہ رکھتے 'اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ایک منافق ہے وعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دو سرا دل کفراور کا فروں کے ساتھ ہے۔ (مند أحمد ا/۲۹۷) ہے آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب ہے کہ یہ ممکن ہی شمیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ بعض کتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک مخص جمیل بن معمر فہری تھا' جو بڑا ہشیار' مکار اور نمایت تیز طرار تھا' اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا ہم میتا ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا ہم سے ہیں کہ آگے جو دو مسلم بیان کیے جا رہے ہیں' یہ ان کی تمہید ہے لیمی در میں نازل ہوئی۔ (ایسرالنفاسر) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسلم بیان کیے جا رہے ہیں' یہ ان کی تمہید ہے لیمی جن طرح ایک فخص آئی یوی سے ظہار کر لے لیمی ہی ہمہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہی ہو سکتے 'ای طرح کوئی مخص کی کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا جائے گا' بلکہ وہ بیٹا تو ہوہ اس کا دوبا بیٹا سے کہ دوباپ نہیں ہو سکتے بیان کا دوبا نہیں ہو سکتے بیا کہ گا' اس کے دوباپ نہیں ہو سکتے گا' اس کی دوبا نہیں ہیں کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا' بلکہ وہ بیٹا تو آپ بیل کی کا رہے گا' اس کے دوباپ نہیں ہو سکتے۔ (ابن کشیر)

ذٰلِكُوْقَوْلُكُوْ يِأَفْوَاهِكُوْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السِّيئِيلَ ۞

اُدْعُوْهُوُ لِابَالِهِمْ هُوَاقْسَطُ عِنْدَاللهِ ۚ فِإِنْ لَوْتَعُلَمُوْاَ الْبَاءِهُمُوَاخُوانَكُوْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُوْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُوْ حُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَانُتُوْ لِهِ وَلِكِنَّ مَاتَعَنَّدَتْ قُلْوُبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا يَحِيْمًا ۞

الله عقودار حِيما الله على الله عقودار حِيما الله على الل

تمهارے اپنے منہ کی باتیں ہیں '''' اللہ تعالیٰ حق بات فرما تا ہے۔''') اوروہ (سید هی) راہ بھھا تاہے۔''')
لے پالکوں کو ان کے (حقیق) بابوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نزویک بورا انصاف میں <sup>(۵)</sup> ہے۔ پھراگر ممہیں ان کے (حقیق) بابوں کاعلم ہی نہ ہو تو وہ تمهارے دنی بھائی اور دوست ہیں' <sup>(۱)</sup> تم سے بھول چوک میں جو

تمہاری (پیچ چچ کی) مائیس نہیں <sup>(۱)</sup> بنایا 'اور نہ تمہارے لے

یالک لڑکوں کو (واقعی) تمہارے بیٹے بنایا ہے<sup>، (۲)</sup> یہ تو

- (۱) یه مسئلهٔ ظهار کهلاتا ہے'اس کی تفصیل سورہ مجادلة میں آئے گی۔
- (٢) اس كى تفصيل اسى سورت مين آكے چل كر آئے گا- أُدعِياءً ، دَعِيٌّ كى جمع ب- منه بولا بيا-
- (٣) لینی کمی کو مال کہہ وینے سے وہ مال نہیں بن جائے گی' نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا' یعنی ان پر امومت اور بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں ہول گے۔
- (٣) اس لیے اس کا اتباع کرو اور ظمار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو' خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیق بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے' یہال مقصود دو سری بات کی ممانعت ہے۔
- (۵) اس علم ہے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ عابلیت سے چلا آرہا تھااور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھاکہ لے پالک بیٹوں کو حقیق بیٹا سمجھاجا تا تھا۔ صحابہ کرام اللہ علیہ و رسل کہ ہم زید بن حاریۃ بواٹی کو (جنیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے آزاد کر کے بیٹا بنالیا تھا) زید بن محمد (ماٹھیلیا) کمہ کر پکارا کرتے تھے 'حق کہ قرآن کریم کی آیت ﴿ اَدْعُوهُ وَلاَ بَلِيهِ عِلَى مَالَہُ عِنْ اللهِ عَلَى وَرَان کریم کی آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیقہ بواٹی کی آراد کر کے بعد حضرت ابو حذیقہ بواٹی کے گھر میں بھی ایک مسئلہ بیدا ہو گیا 'جنول نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک کی گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیقہ بواٹی کی بیوی کو کما کہ اسے دودھ پلا کر دیا گیا رضاع بیٹا بنا لو کیوں کہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح مسلم 'کتاب النکاح' بیاب فیصن صرح ہم)
- (٦) لیعنی جن کے حقیقی بابوں کاعلم ہے-اب دو سری نسبتیں ختم کرکے انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو-البتہ جن کے بابوں کاعلم نہ ہو سکے توتم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو' بیٹامت سمجھو۔
  - (۷) اس لیے کہ خطاو نسیان معاف ہے 'جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔

ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو<sup>۔ (۱)</sup> اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والامریان ہے۔(۵)

پغیر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے (\*)
ہیں اور پغیر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں (\*\*) اور رشت
دار کتاب اللہ کی رو سے بہ نسبت دو سرے مومنوں اور
مہاجروں کے آپس میں زیادہ حق دار ہیں (\*\*) (ہاں) مگریہ کہ
تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرناچاہو۔ (۵) یہ تھم
کتاب (الٰی) میں لکھاہوا ہے۔ (۲) (۲)

اَلَئِينُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنفُسِهِمُ وَازْوَاهُ َهُ أَمَّهَ اَهُوَّ وَاوْلُواالْاَرْمَا اِرْبَعْضُهُمُ اَوْلَى بِبَعْضِ فِى كِتْكِاللَّامِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهُجِرِيْنَ اِلْاَانَ تَفْعَلُوْالِلَ اَوْلِيَا بِكُوْمَعُوْوَكُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِنْنِي مَسْطُورًا ۞

<sup>(</sup>۱) لیخی جو جان ہو جھ کر غلط انتساب کرے گا'وہ سخت گناہ گار ہو گا۔ صدیث میں آ تا ہے۔ "جس نے جانتے ہو جھتے اپنے کو غیریاپ کی طرف منسوب کیا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا"۔ (صحیح بنجاری ' کتاب المناقب باب نسبة آ الیمن إلی اسماعیل علیه السلام)

<sup>(</sup>٣) کینی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردوں اور مومن عور توں کی مائیں بھی ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی اب مهاجرت 'اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی- اب و راثت صرف قریبی رشتہ کی بنیا دیر ہی ہوگی-

<sup>(</sup>۵) ہاں تم غیرر شتے داروں کے لیے احسان او ربروصلہ کامعالمہ کر کتے ہو 'نیزا نکے لیے ایک تهائی مال میں سے دصیت بھی کر کتے ہو۔

<sup>(</sup>۲) لینی لوح محفوظ میں اصل تھم میں ہے 'گو عارضی طور پر مصلحاً دو سروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا' لیکن اللہ کے علم میں تھاکہ یہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسے منسوخ کرکے پہلا تھم بحال کر دیا گیا ہے۔

ۅؘٳڎ۬ڵڿؘۮؙٮؘٵڝٙٵڵؾۧؠؠٚڹٙڡؚؽؾٵۊؘۿٷۅؘڡڹؙڬۅٙڡۣٮؙؿؙٷڿۊٳڔٝۿۣؠٛٞ ۅؘڡؙٷٮڶؽۅؘۼؽ۫ٮٙؽٳؠؙؿ؆۫ڔ۫ؽٷۜٷڂؘۮؙٮٵۄڹ۫ۿٷؿؽؿٵڰٵۼٙڸؽڟٳڽٚ

لِّيَتْ كَاللَّهِ مِنْ عَنُ صِدْ قِهِمْ وَاعَدَ لِلْكِفِرِينَ عَذَا بَالَاِيُّا ﴿

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوااذْنُرُوْ انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ اِذْجَا َتَكُوْ جُنُودٌ فَانْسَلْنَاعَيْنِهِمْ رِيُّعَاقَجُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَاْ وَكَانَ اللهُ بِمَاتَعُنُونَ بَصِيْرًا ۞

جب کہ ہم نے تمام نمیوں سے عمد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور مویٰ سے اور مریم کے بیٹے علیلی سے 'اور ہم نے ان سے (بکااور) پختہ عمدلیا۔ (۱)

ماکہ اللہ تعالیٰ ہوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائ<sup>(۲)</sup> اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کرر کھے ہیں۔ (۸)

اے ایمان والو! الله تعالی نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیس آئیں پھر ہم نے ان پر تیزو تند آند ھی اور ایسے لشکر بھیج جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں' (۳) اور جو کچھ تم کرتے ہو الله تعالیٰ سب کچھ دیکھا ہے۔ (۹)

(۱) اس عمد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے جو ایک دو سرے کی مدد اور تصدیق کا نمیا علیم السلام سے لیا گیا تھا جیساکہ سور ہ آل عمران کی آیت ۱۸ میں ہے۔ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے 'جس کا ذکر شور کی کی آیت ۱۳ میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ ہے عمد اگرچہ تمام انبیا علیم السلام سے لیا گیا تھا لیکن یمال بطور خاص پانچ انبیا علیم السلام کا نام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت وعظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے ہے درال حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ سائٹی ہے متا خر میں 'اس سے آپ سائٹی ہے کی عظمت اور شرف کاجس طرح اظمار ہو رہا ہے 'مخاج وضاحت نہیں۔
شرف کاجس طرح اظمار ہو رہا ہے 'مخاج وضاحت نہیں۔

(۲) یہ لاَمِ کَیٰ ہے۔ لیخی یہ عمد اس لیے لیا ٹاکہ اللہ سے نبول سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچاویا تھا؟ یا دو سرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیا سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے ہے؟ جس طرح کہ دو سرے مقام پر ہے کہ "ہم ان سے بھی پوچھیں گے "۔ (الاعراف-۱)) اس میں داعیان حق کے لیے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے "۔ (الاعراف-۱)) اس میں داعیان حق کے لیے بھی حمیمہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تن دبی اور اخلاص سے اداکریں ٹاکہ بارگاہ اللی میں سرخرو ہو سکیں اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عنداللہ مجرم اور مستوحیہ بنا تھوں گے۔

(٣) ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو ۵ ججری میں پیش آیا- اے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس

جب کہ (دمثمن) تمارے پاس اوپر سے اور نیجے سے چڑھ آئ (۱) اور جب کہ آئھیں پھراگئیں اور کلیج منہ ٳۮ۬ۜۼٵٚۦٛٛۅٞػؙۄ۫ۺؙۣٷۛۊؚػؙۄؙۅٙڝؚڽؙٳۺڡؘڶ ڡۣٮؙڬؙۄؙۅؘٳۮ۬ ڒٙڶڡؘٙؾؚ اڵڒۻٵۯۅؘڹڬۼٙؾؚٵڶڨؙڶۅؙبؙاڵؾٮؘٚٵڿؚۅؘۊؘڟ۠ٷٛؽؘ؇۪ڶڶ*ڰ* 

ینچے کی سمت سے قرایش اور ان کے اعوان وانصار۔

موقعے پر تمام اسلام دسمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز "مدینہ" پر حملہ آور ہوئے تھے-احزاب حزب(گروہ) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں' اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بیاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی ٹاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آسکیں۔ اس کی مختر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نفیر' جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بدعمدی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا' بیہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا' اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا' اس طرح غلفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کالیقین ولا کر آمادہ قال کیا اور بول یہ یمودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے- مشرکین مکہ کی قیادت ابوسفیان کے پاس تھی' انہوں نے احد کے آس پاس بڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصره کرلیا' ان کی مجموعی تعداد ۱۰ ہزار تھی' جب کہ مسلمان تین ہزار تھے۔علاوہ ازیں جنوبی رخ پریبودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا'جس سے ابھی تک مسلمانوں کامعاہرہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کاپابند تھا۔ لیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودی مردار جی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے 'اپنے ساتھ ملالیا۔ یوں مسلمان چاروں طرف سے دمثمن کے نرنعے میں گھر گئے۔اس موقع پر حضرت سلمان فارس ہواپڑ، کے مشورے سے خندق کھودی گئی ،جس کی وجہ سے دسمن کالشکر مدینے کے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا- تاہم مسلمان اس محاصرے اور دعثمن کی متحدہ یلغار سے سخت خو فزدہ تھے۔ کم وبیش ایک میینے تک بیر محاصرہ قائم رہااور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا- بالآخر اللہ تعالی نے بردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں ان ہی سراسیمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جُنُودٌ سے مراد کفار کی فوجیں ہیں' جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو تخت طوفان اور آند ھی کی شکل میں آئی 'جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا' جانور رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے' ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آ تا ہے' نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (صحيح بخارى كتاب الاستسقاء -باب نصرت بالصباء مسلم باب فى ربح الصب والدبون ومرى مرو صبا (مشرقى موا) سے كى كى اور عاد ديور ( بچىي) مواسے باك كيے گئے"۔ ﴿ وَيَجْنُوهُ الْمُوتَدُوهَا ﴾ مراد فرشت میں 'جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دستمن کے دلوں پر ایسا خوف اور وہشت طاری کردی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجمی۔

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد غطفان' ہوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں اور

الظُّنُونَا أَ

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوْ الْإِلْوَالْرَشَدِيدًا ®

ۅٙٳڎٚؽڰؙۅ۫ڶؙٲٮؙٮؗڹڣڠٞڗڹۅؘٲڵڔؠ۫ؽ؈ٛٞڠؖڶۯۑڥۣ؋۫؆ۯڞؙؠٵۘۅۘۼٮؘؽٵ ٳڵڶۿۅؘڗڛؙٷؙڶ؋ؘٳڒۼٛٷٷٵ

وَادْقَالَتَ طَالِهَ تُرْبَعُهُ مُلَاهُلُ يَكُوبَ لَامْقَامُ لَكُو نَارْجِعُوْا وَيَسُنَا ذِنْ فِرِينُ ثُنِّهُمُ النَّبِيَّ يَعُونُونَ انَّ

بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ أِنْ يُرِيدُونَ إِلَا فَرَارًا ®

وَلُودُ يُخِلَتُ عَلَيْهِمُ مِنْ أَقْطَارِهَا نُتَوَّسُ بِلُواالَّفِتُنَةَ

کو آگئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نبست طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ (۱)

یمیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ (۱۱)

اوراس ونت منافق او روہ لوگ جن کے دلوں میں (شک کا) روگ تھا کینے گئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھو کا فریب کاہی وعدہ کیا تھا۔""(۱۲)

اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر (لشکر) داخل کیے عاتے پھران سے فتنہ طلب کیاجا آقویہ ضروراسے برماکر

<sup>(</sup>۱) یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا ظہار ہے جس سے اس وقت دوجار تھے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی مسلمانوں کو خوف 'قال 'بھوک اور محاصرے میں مبتلا کرکے ان کو جانچا پر کھا گیا ٹاکہ منافق الگ ہو جائیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی الله تعالی کی طرف سے مدو کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً سرّ منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آگئ جو دلول میں تھی۔

<sup>(</sup>٣) یژب اس پورے علاقے کانام تھا' میندای کاایک حصہ تھا' جے یہاں یژب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہاجا تاہے کہ اس کانام یژب اس لیے یژا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں ہے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کانام یژب بن عمیل تھا۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۵) لینی مسلمانوں کے لشکر میں رہناتو سخت خطرناک ہے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوث جاؤ۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی بنو قریظ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے یوں اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے۔

<sup>(</sup>۷) لینی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں' نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہِ فرار چاہتے ہیں۔ عَوْرَةٌ کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھتے' سور ہور' آیت ۵۸ کا حاشیہ۔

ڵٳؾؘۅؙۿٵۅؘمَاتَڵ<del>ڹ</del>ؖؾؙٷٳۑۿٙٳٳڵٳؽؠؽڋٳ*۞* 

وَلَقَنُكَ النُواعَاهَدُوااللهَ مِنْ قَبُلُ لِايُوَلُوْنَ الْأَدَّبَارَ وَكَانَ عَمْدُ اللهِ مَسْئُوْلًا ۞

قُلْ تَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَادُ إِنْ فَرَرْتُمُومِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَلَذًا لَا تَمَوِّتُ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَلَذًا لَا تَمَنَّتُ فُونَ الْاَقِلَيْلًا ﴿

قُلُ مَنُ ذَاالَدِنَى يَعْضِمُكُوْمِنَ اللهِ إِنَّ الْأَدْبِكُومُمُوَّ الْوَالَادِ لَهُ مُثَلِّوً الْوَالَادِ بِكُوْرَخْمَةٌ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُوْسِّنَ دُوْنِ اللهِ وَالتَّا وَلَائِصِيْرًا ﴿

قَدُيَعُكُواللهُ الْمُعَرِقِيْنَ مِنْكُمُ وَالْقَلِيلِينَ لِإِخْوَالِهِمْ هَلُوَ اللِّمِنَا \* وَلَا نَاتُونَ النَّاسُ الاقلملُانَ

دیتے اور نہ لڑتے مگر تھو ڑی مدت۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۲)

اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عمد کیا تھاکہ پیٹھ نہ پھیریں گے، (۲) اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کی بازپرس ضرور (۳) ہوگی-(۱۵)

کمہ دیجئے کہ گوتم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تہمیں کچھ بھی کام نہ آئے گااور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ (۱۲)

پوچھے! تو کہ اگر اللہ تعالی تہمیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تہمیں بچاسکے (یا تم سے روک سکے؟) (۵) اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار-(۱۷)

الله تعالیٰ تم میں سے انہیں (بخوبی) جانتا ہے جو دو سروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس (۱۱) چلے آؤ۔ اور مجھی مجھی ہی لڑائی میں

(۱) لیخی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفرو شرک کی طرف دوبارہ واپس آجاؤ' تو یہ ذراتو قف نہ کریں گے اور اس دقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کاعذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فور امطالبۂ شرک کے سامنے جبک جائیں۔مطلب میہ ہے کہ کفرو شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف یہ لیکتے ہیں۔

- (۲) بیان کیاجا آ ہے کہ یہ منافقین جنگ برر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو کراور مال غنیمت لے کرواپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا ظہار کیا بلکہ یہ عمد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے ' یبال ان کو وہی عمدیا دکرایا گیا ہے۔
  - (٣) لینی اسے بورا کرنے کاان سے مطالبہ کیاجائے گااور عدم وفایر سزا کے وہ مستحق ہوںگ۔
- (٣) کینی موت سے تو کوئی صورت مفرنہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آبھی جاؤ گے' تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پالہ تو پھربھی پیناہی پڑے گا۔
- (۵) کیعنی تنہمیں ہلاک کرنا' بیار کرنا' یا مال و جائیداد میں نقصان پننچانا یا قحط سالی میں مبتلا کرنا چاہے' تو کون ہے جو تنہیس اس سے بچا سکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے؟
- (۲) یہ کھنےوالے منافقین تھے 'جواپنے دو سرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔

آجاتے ہیں۔ (۱۸)

تمهاری مرد میں (پورے) بخیل ہیں ''' پھر جب خوف و دہشت کاموقعہ آجائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آئکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیے اس شخص کی جس پر موت کی غثی طاری ہو۔ ''' پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بردی باتیں بناتے ہیں ''' مال کے بردے ہی حریص ہیں '' کہ یہ ایمان لائے ہیں نہیں ہیں '' اللہ تعالیٰ حریص ہیں' '' اللہ تعالیٰ تنافی ہے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں'' اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ '(۱۹)

ٱشِعَةَ هَ عَلَيْكُو ۗ قَوَادَاجَآءَ الْحَوْثُ رَايْتَهَ هُوَيُنُطُونُ الِيكُ تَكُونُمُ آعَيْنُهُ هُوكَالَّذِي يُغْضَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْثُ سَلَقُونُورُ وِالسِّنَةِ حِدَادِ الشِّكَةُ عَلَى الْغَيْرِ الْولِيَك كَوْنُهُمُونُوا فَأَحْبُكَ اللّهُ آعُمَالُهُمُونُوكَانَ دَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيْرُوا ﴿

- (۱) کیوں کہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے۔
- (۲) لیعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کرتم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔
  - (۳) یہ ان کی بردلی اور پست ہمتی کی کیفیت کا بیان ہے۔
- (٣) لینی اپنی شجاعت و مردانگی کی بابت و یکس مارتے ہیں 'جو سرا سر جھوٹ پر ببنی ہوتی ہیں 'یا غنیمت کی تقییم کے وقت اپنی زبان کی تیزی و طراری سے لوگوں کو متأثر کر کے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قادہ براثی فرماتے ہیں 'غنیمت کی تقییم کے وقت سے سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ براحصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بردل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔
- (۵) یا دو سرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ لینی نہ کورہ خرابیوں اور کو تاہیوں کے ساتھ خیراور بھلائی ہے بھی وہ محروم ہیں۔
  - (١) ليعنى دل سے 'بلك يه منافق بين 'كيول كه ان كے دل كفرو عناد سے بھرے ہوتے بين -
- (2) اس لیے کہ وہ مشرک اور کافر ہی ہیں اور کافرو مشرک کے اعمال باطل ہیں 'جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں- یا آخبطَ آظھَرَ کے معنی میں ہے ' یعنی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کر دیا ' اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مقتضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کر دے- (فتح القدير)
  - (٨) ان كے اعمال كابرباد كروينا 'يا ان كانفاق-

يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَوْمَيْهُ هَبُوا وَانْ يَائِتِ الْاحْزَابُ بَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُ مُو بَادُوْنَ فِى الْاَعْزَابِ يَسُالُوّنَ عَنَ اَنَتَكَالِكُوْ وَلَوْكَانُواْ فِيَكُوْزًا فَتَلُوَّالِا قَلِيلًا ۞

ڵڡۜٙڎؙػٲؽؘڵڬؙۄ۫ؿٞۯڛۜٛۅٝڸؚٳڶڰۅٲۺۅؘةؙٞحَسَنَةٌ ۠ڵؚؚؠؘڽؙػٲؽؘڽڿؙٶٳ ٳڵۼۅؘٲڶؽۅ۫ڡڔٳڵٳٚڿۯۅؘۮڴۯٳڵڎڲؿؿؙڒٳ۞

سی کے بیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے' (ا) اور اگر فوجیس آجا کیں تو تمنا کیں کرتے ہیں کہ کاش! وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے ' (ا) اگر وہ تم میں موجود ہوتے (تو بھی کیا؟) نہ لڑتے مگررائے نام۔ (۲۰)

یقینا تمهارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے' (") ہراس مخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکٹرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان منافقین کی بزدلی' دول ہمتی اور خوف و دہشت کا بیہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگر چیہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں۔ لیکن بیہ اب تک بیہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ امجھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کینی بالفرض اگر کفار کی ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی نیت ہے واپس آجا ئیں تو منافقین کی خواہش ہیہ ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے 'باہر صحوامیں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہاری بابت پوچھتے رہیں کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں؟ یا لشکر کفار کامیاب رہایا ناکام؟

<sup>(</sup>٣) محض عار کے ڈرے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ ہے۔اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہادے گریز کرتے یا اس سے پیچھے رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بھترین نمونہ ہے ' پس تم جہاد میں اور صبرو ثبات میں اس کی پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیغیر جہاد میں بھو کا رہا حتی کہ اے پیٹ پر پھر پاندھنے پڑے ' اس کا چہو زخمی ہوگیا' اس کا رہائی دانت ٹوٹ گیا' خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً ایک ممینہ دہمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقعے پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتدا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تھم عام ہے بعنی آپ مرابط ہوری کہ تمام اقوال' افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ مرابط پی اقتدا ضروری ہے چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہویا معاشرت سے 'معیشت سے' یا سیاست سے۔ زندگ کے ہرشعبے میں آپ کی ہدایات واجب الاتاری ہیں۔

وَلَتَارَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابُ قَالُوا لِمَنَامَا وَعَدَانَاللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَا دَهُو إِلَّا اِيْمَانَا وَتَسْلِيْمًا ۞

ڡؚڹؘٵٮؙؙٮؙؙۉؙؠڹؽڹڔڿٳڵؙڞۘڎٷؙٳڡٵٵۿٮؙۅٳٳڸڶۼۼڲؿڋٛڣٙؠؙؙؗٛؗؗؗۿ ڝؙٞؿڟؽۼڹڎؘۄڡ۬ۿؙۄؙڡٞڽؙؾؽ۫ۺؘڟۣٷۜۊ؆ڵؽۜڶۅ۠ٳؠٙۯؽڵٳٚ؊ٛ

اور ایمان داروں نے جب (کفار کے) کشکروں کو دیکھا (ب ساختہ) کمہ اٹھے! کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ''' اور اس چیز) نے ان کے ایمان میں اور شیو ہ فرماں برداری میں اور اضافہ کردیا۔''')

مومنوں میں (ایسے) لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عمد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچاکر دکھایا<sup>، (۳)</sup> بعض نے تو اپنا عمد پورا کر <sup>(۳)</sup> دیا اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ <sup>(۵)</sup> (۲۳)

کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے- ان میں جو اہل دین ہیں ان کے پیشوا' پیراور مشائخ ہیں اور جو اہل دنیا و اہل ا سیاست ہیں ان کے مرشد و رہنما آ قایان مغرب ہیں- رسول الله ماڑ آئی ہے عقیدت کے زبانی دعوے برے ہیں' لیکن آپ ماڑ آئی کی مرشد اور پیشوا ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے- فَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكَىٰ ۔

- (۱) یعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی تنگینی دیکیھ کر کما تھا کہ اللہ اور رسول ( مٹنگیزیم ) کے وعدے فریب تھے' ان کے برعکس اہل ایمان نے کما کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ ابتلا و امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا' وہ سچا ہے۔
- (۲) کیعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو مترلزل نہیں کیا' بلکہ ان کے ایمان میں جذبۂ اطاعت و انقیاد اور تشلیم و رضا میں مزید اضافہ کر دیا- اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محد ثین کامسلک ہے-
- (٣) یہ آیت ان بعض صحابہ ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موقع پر جال نثاری کے عجیب و غریب جو ہر دکھائے تھے اور انہیں میں وہ صحابہ ﷺ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے لیکن انہوں نے یہ عمد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا، تو جماد میں بھر پور حصہ لیس گے، جیسے نفر بن انس وغیرہ ﷺ، جو بالآخر اثرتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جہم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے ۸۰ سے اوپر زخم تھے، شمادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگل کے پور سے بھیانا (مند آحمد، جسم میں اسلامیہ)
- (۴) نَخبٌ کے معنی عمد' نذر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان صادقین میں سے پکھے نے تو اپنا عمد یا نذر پوری کرتے ہوئے جام شمادت نوش کر لیا ہے۔
- (۵) اور رو سرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد

لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِقِيُّن بِصِدُقِمُ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِتُينَ إِنْ شَاءَاوُ يَتُوُبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللهَ كَانَ خَفُورًا لِتَجِمًّا ﴿

وَرَدَاللهُ الّذِيْنَ كَفَرُ وَالِغَيْظِ الْحِمُ لَمْ يَنَالُوُا خَيْرًا وَكُفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيُنَ الْقِتَالَ \* وَكَانَ اللهُ قَرِيًّا عَزِيْرًا ﴿

وَٱنْزَلَ ٱلَذِيْنَ ظَاهَرُوُهُمْ مِّنْ اَهُلِ الْكِنْتِ مِنْ صَيَاصِيُهِمْ وَقِنَدَ عَنِ فِى تُعُرُّنِهِمُ الرُّعُبَ فَرِئِيًّا تَقْتُلُونَ وَتَأْمِرُونَ فَرِئِيًّا ۞

وَأُورِنَّكُوْ ارْضَهُمْ وَدِيَارَهُمُ وَ أَمُوالَهُوْ وَارْضًا لَهُ نَطُوْ هَا

یا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کوان کی سچائی کلبرلہ دےاو را گر چاہے تو منافقوں کو سزادے یاان کی توبہ قبول فرمائے''<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ بڑاہی بخشنے والابہت ہی مہریان ہے۔(۲۲)

اور الله تعالی نے کافروں کو غصے میں جمرے ہوئے ہی (نامراد) لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا '(۲) اور اس جنگ میں الله تعالی خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا (۳) الله تعالی بری قوتوں والا اور غالب ہے-(۲۵)

اور جن اہل کتاب نے ان سے سازباز کر لی تھی انہیں (بھی) اللہ تعالی نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں (بھی) رعب بھردیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتر کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔(۲۲)

اور اس نے حمہیں ان کی زمینوں کااور ان کے گھر ہار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا <sup>(۳)</sup> اور اس زمین کا بھی

ہوتے ہیں اور شمادت کی سعادت کے آرزو مندہیں 'اپنی اس نذریا عهد میں انہوں نے تبدیلی نہیں گی-

- (۱) لیعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔
- (۲) لیعنی مشرک جو مختلف جہات ہے جمع ہو کر آئے تھے ٹاکہ مسلمانوں کانشان مٹادیں-اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹادیا- نہ دنیا کامال و متاع ان کے ہاتھ لگااور نہ آخرت میں وہ اجرو ثواب کے مستحق ہوں گے، کسی بھی قتم کی خیرانہیں عاصل نہیں ہوئی۔
- (٣) ليمنى مسلمانوں كو ان سے ارئے كى ضرورت بى چيش نہيں آئى ، بلكه الله تعالى نے ہوا اور فرشتوں كے ذريع سے اپنے مومن بندوں كى مدد كاسامان بهم پنچا ديا-اى ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ» . (صحيح بحادى كتاب العصوة 'بياب مايقول إذا قفل من سفوال حج وغيره العصوة 'بياب مايقول إذا قفل من سفوال حج وغيره العصوة 'والعدو وغيره الله كي سواكوئي معبود نهيں 'اس نے اپناوعده تج كرد كھايا 'اپنے بندے كى مدد كى 'اپنے لشكر كو سر خروكيا 'اور تمام گرو ہوں كو ايك الله كي سواكوئي معبود نهيں 'اس كے بعد كوئي شے نهيں ''-يد دعاج ، عمرہ 'جماداور سفر والسى پر بھى پڑھئى چاہئے۔ 'واكي اس ميں غزوة بن قريظ كاذكر ہے جيساكہ پہلے گزراكه اس قبيلے نے نقض عمد كرك جنگ احزاب ميں مشركول اور (٣)) اس ميں غزوة بن قريظ كاذكر ہے جيساكہ پہلے گزراكه اس قبيلے نے نقض عمد كرك جنگ احزاب ميں مشركول اور

وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّىٰ قَدِيْرًا ﴿

يَالَهُا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُوْدُنَ الْحَيْوَةَ النُّنْيَا وَزِيْنَتَهَافَتَعَالَيْنَ امَتِّعْكُنَّ وَالْسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞

وَإِنْ كُنْتُنَ تَنْوُدُنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالكَّالَ الْالْخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَالِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۞

جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں'<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ ہر چزیر قادرہے-(۲۷)

ا نی اپنی بیویوں سے کمہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیااور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تہمیں کچھ دے دلا دوں اور تہمیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ (۲۸)

اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو (یقین مانو کہ) تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ (۲۹)

دو سرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچے جنگ اعزاب سے واپس آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابھی عسل ہی فرما سکے سے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آگے اور کما کہ آپ مالیکھیئے نے ہتھیار رکھ دیے ؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں۔ چلئے' اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے ' مجھے اللہ نے اس لیے آپ مالیکھیئے کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا بلکہ ان کو ناکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھتی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی ۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی ۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے' باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش پچیس روز جاری رہا۔ بالائز انہوں نے سعد بن معاذ بھائے، کو اپنا تھم (قالث) تسلیم کر لیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گئے' ہمیں منظور ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن معاذ بھائے، کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں' عورتوں کو قیدی بنالیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ فیصلہ من کر فرمایا کہ بمی فیصلہ آسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گئے۔ دو کھیئے صحیح بخاری' باب غزوہ خندق) آنز کی قلموں سے نیچ اتار دیا' ظاھر و کھنم کافروں کی انہوں نے مدد کی۔ اس کے مطابق ان کے بنگہ جو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک و جود سے پاک کر دیا گیا۔ (دیکھیئے صحیح بخاری' باب غزوہ خندق) آنز کی قلموں سے نیچ اتار دیا' ظاھر و کھنم کافروں کی انہوں نے مدد کیا۔ اس کے بعد ہی ۲ جبری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر کی نیمن مردی ہے اور بعض نے ارض فارس و روم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فتح کریں گے۔ (فتح القدیر)

(۲) فتوحات کے بتیج میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بهتر ہو گئی تو انصار و مهاجرین کی عور توں کو دکھ کر ازواج مطهرات نے بھی نان نفقہ میں اضافے کامطالبہ کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نهایت سادگی پسند تھ' اس لیے ازواج مطهرات کے اس مطالبے پر سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کرلی جو ایک میپنے تک جاری رہی اے نبی کی بیویو! تم میں ہے جو بھی کھلی ہے حیائی (کا ارتکاب) کرے گی اسے دو ہرا دو ہرا عذاب دیا جائے گا<sup>ا (ا)</sup> اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بہت ہی سمل (سی بات) ہے۔ (۳۰)

يْنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَكَاثِتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُصْعَفْ لَهَا الْعَذَا كِضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞

بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ اللیوعی کو یہ آیت ساکر انسیں اختیار دیا تاہم انہیں کما کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا-حفرت عائشہ اللی بنائے فرمایا۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ اور رسول ما شہرا کو پیند کرتی ہوں۔ میں بات دیگر ازواج مطهرات رضی الله عنهن نے بھی کہی اور کسی نے بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی (صحیح بخاری' تفییر سورۃ الأحزاب) اس وقت آپ ماٹیکیٹیا کے حبالهٔ عقد میں 9 بیویاں تھیں ' پانچ قریش میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ ' حفصہ ' ام حبیبہ ' سودہ اور ام سلمہ۔ رضی الله عنهن اور چار ان کے علاوہ 'لینی حفرت صفیہ 'میمونہ ' زینب اور جو رہیہ تھیں- رضی اللہ عنین- بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں' لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحد گی کو پیند کر لے' پھر تو یقینا طلاق ہو جائے گی (اور بیہ طلاق بھی رجعی ہو گی نہ کہ بائنہ' جیسا کہ بعض علما کا مسلک ہے) تاہم اگر عورت علیحد گی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہو گی' جیسے ازواج مطہرات رضی اللہ عنهن نے علیحد گی کے بجائے حرم رسول ما اللہ میں ہی رہنا پیند کیا تو اس اختیار کو طلاق شار نہیں کیا گیا- (صحیح بحادی کتاب الطلاق باب من خيرنساءه-مسلم باببيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلابالنية ) (ا) قرآن میں الفَاحِشَةُ (مُعَرَّفٌ بِاللَّام) كوزناكے معنى میں استعال كيا گياہے ليكن فَاحِشَةٌ (كره) كوبرائي كے ليے ع جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی براخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بداخلاقی اور نامناسب روبیه' آپ مانتین کو ایذا پنجانا ہے جس کاار تکاب کفرہے۔ علاوہ ازس ازواج مطهرات رضی الله عنهن خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبت لوگول کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شار ہوتی ہیں' اس لیے انہیں دو گنے عذاب کی وعیر سنائی گئی ہے۔

وَمَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تُؤْتِهَا آجُرِهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدُنْ الهَادِنْ قَاكِرِهُمًّا ۞

ينِتَاءُ النَّتِيِّ لَمُثَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلاَيَّضْمُنَ يِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي ثَلِيهِ مَرَضٌ وَقُلْلَ تَوْلَائِنْمُونُونًا شَ

اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمال برداری کرے گی ہم اسے اجر ربھی) دو ہرا دیں گے (اس کے لیے ہم نے بہرین روزی تیار کرر کھی ہے۔ (۳۱)

اے نبی کی بیویو! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہو'''اگر تم پر ہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہج سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے '''اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔'''(۳۲)

(۱) لیمنی جس طرح گناه کا وبال وگنا ہو گائیکیوں کا اجر بھی دو ہرا ہو گا۔ جس طرح نبی صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اِذَالْاَدْوَنْكَ ضِعْفَ الْعَبْدِةِ وَضِعْفَ الْمَدَاتِ ﴾ (بنسی إسرائیل ۵۵) "پھر تو ہم بھی آپ کو دو ہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دو ہرا ہی موت کا"۔

(۲) یعنی تمهاری حیثیت اور مرتبه عام عور توں کاسانہیں ہے - بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے 'اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول ماڑ تائین کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بنناہے چنانچہ انہیں ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرکے انہیں کچھ ہدایات دی جارہی ہیں -اس کی مخاطب اگر چہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امهات المومنین قرار دیا گیاہے 'لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عور توں کو سمجھانا اور متنبہ کرناہے -اس لیے بیر ہوایات تمام مسلمان عور توں کے لیے ہیں -

(٣) الله تعالی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے (جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں ناکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ ہے) اس طرح الله تعالی نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دکشی' نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینجی ہے - بنابریں اس آواز کے لیے بھی سے ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسالب و لہمہ اختیار کرد کہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدرے بختی اور روکھا پن ہو۔ ناکہ کوئی بدباطن لیج کی نرمی ہے تمہاری طرف ماکس نہ ہو اور اس کے دل میں براخیال پیدا نہ ہو۔

(٣) ليني بير رو كھا بن 'صرف ليح كى حد تك ہى ہو' زبان سے ايبالفظ نه نكالناجو معروف قاعدے اور اخلاق كے منافى ہو۔ إنِ أَتَقَينَتُنَّ كَه كر اشاره كر دياكہ بيبات اور ديگر ہدايات 'جو آگے آرہى ہيں' متقى عور توں كے ليے ہيں' كيونكه اشيں ہى بيہ فكر ہوتى ہے كہ ان كى آخرت برباد نه ہو جائے۔ جن كے دل خوف اللى سے عارى ہيں' انہيں ان ہدايات ہے كيا تعلق؟ اور وہ كب ان ہدايات كى يرواكرتى ہيں؟

اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو (۱) اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا ظہار نہ کرو (۲) اور نماز ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ (۳) اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھروالیو! (۳) تم سے وہ (ہر قسم کی) گندگی کو دور کردے اور حہیں خوب پاک کردے۔ (۳۳)

وَقَرْنَ فِي أَبُبُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّضَ تَبَكِّهُ الْجَاهِلِيَّة الْدُوْلَ وَاَقِمْنَ الصَّلْوَةَ وَالِتِيْنَ التَّكُوْةَ وَأَطِعُنَ اللهُ وَرَسُولَهُ إِثَّمَا يُرِيكُ اللهُ لِيُنْ هِبَعَنْكُوْ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُعَلِّهِ رَكُوْنَطُلِهِ يُرًّا ﴿

(٣) تجھیلی ہدایات' برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں' پیر ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔

(٣) اہل بیت ہے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں پھے اختلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے ' جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق ہے واضح ہے۔ قرآن نے یمال ازواج مطہرات ہی کو اہل البیت کہا ہے۔ قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی ہوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ ہود ' آیت۔ ۲۳ میں۔ اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہو نانص قرآنی ہے واضح ہے۔ بعض حضرات ' بعض روایات کی رو سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی ' حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنهم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں ' جبکہ اول الذکر ' ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسط ہے ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی مطہرات تو اس بیت ہیں ' جس کا مطلب ہے ہو گا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں نامل فرمادے۔ میرے اہل بیت ہیں قطبیق ہو جاتی ہے۔ اور داماد کو بھی ازواج مطہرات کی طرح ' میرے اہل بیت میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلا کی میں ہمی تطبیق ہو جاتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھتے فتح القد یر ' الشو کانی)

وَاذُكُونَ مَايُتُـٰ فِي بُيُؤُرِتكُنَّ مِنُ البِتِ اللهِ وَانِحَكُمُةُ رِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْةِ وَالْمُؤْمِنْةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُعْنِيِّنَ وَالْمُعْنِيِّةِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُحْفِظِينَ وَالْمُعْمِدِ وَالتَّامِمِينَ وَالتَّهِمِدِ وَالتَّحْمِدِ وَالتَّامِمِينَ وَالتَّهِمِدِينَ اللهُ كَثِيرُوا فَرُوعُ مَعْفِونَةً وَالتَّرَاعِظِينَ اللهُ كَرْمُ مَعْفِونَةً وَالمُراعِظِينَ اللهُ كَرُومُ مَعْفِونَةً وَالمُراعِظِينَ اللهُ كَرْمُ مَعْفِونَةً وَالمُراعِظِينَ اللهُ كَرْمِ اللهُ لَهُمْ مَعْفِونَةً وَالْمُوالِمُ اللهُ كَامُومُ مَعْفِونَةً وَالْمُوالِمُ اللهُ كَامُ وَاللّهِ اللهُ لَامُومُ مَعْفِونَةً وَالْمُوالِمُ اللهُ كَامُونُ مَعْفِيمِ وَاللّهُ اللهُ لَامُومُ مَعْفِونَةً وَالْمُوالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ لَامُومُ مَعْفِونَةً وَالْمُولَاقِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور تمهارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو' <sup>(1)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردارہے-(۳۴)

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں (۲) مومن مرد اور مومن عورتیں فرمال برداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتیں فرمان برداری کرنے والے عورتیں عاجزی صبر کرنے والی عورتیں 'عاجزی کرنے والی عورتیں 'غاجزی کرنے والی عورتیں 'خیرات کرنے والی عورتیں 'خیرات کرنے والی عورتیں 'ووزے رکھنے والی عورتیں نوزے رکھنے والی عورتیں کرنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور دوزے دالے اور ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور ذکر

(۱) لیخی ان پر عمل کرو- حکمت سے مراد' احادیث ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علمانے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطهرات کے اہل بیت ہوئے پر دلالت کرتی ہے'ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہو تا تھا' بالخصوص حضرت عائشہ النہجینیا کے گھروں میں ہی ہوتا تھا' بالخصوص حضرت عائشہ النہجینیا کے گھرمیں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ام سلمہ الشخصیٰ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے 'اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہے ہی خطاب فرما تا ہے 'عور توں ہے نہیں 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مسند احمد '۳۰۱/۲ س' ترندی 'نمبر (۳۲۱) اس میں عور توں کی دل داری کا اہتمام کر دیا گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردول کے ساتھ عور تیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عور توں کے لیے ہیں۔ اس آیت اور دیگر آیات ہے واضح ہے کہ عبادت و اطاعت اللی اور اخروی در جات و فضائل میں مرداور عورت کے درمیان کوئی تفریق نمیں ہے۔ دونوں کے لیے کیسال طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں نیادہ سے نیادہ نیکیاں اور اجروثواب کما سکتے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر اس میں کمی بیشی نمیں کی جائے گی۔ علاوہ اذیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر دلا کل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آثَرُاانُ يَكُونَ لَهُوْ الْخِيرَةُ وُنَ آمْرِهِوْ وَمَنَ يَعْصِ اللهَ وَسُولَهُ فَقَدُ صَلَّ صَلَاكَةُ مِنْكًا ۞

وَاذْنَعُوْلُ لِلّذِي َ اَنْصَوَاللهُ عَلَيْهِ وَانْمَنَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَعُنْفَى فَى نَفْسِكَ مَاللهُ مُمْدِيْهِ وَتَغْمَى النَّاسَّ وَاللهُ احَثَى اَنْ تَغْشَهُ فَلَمَنَا قَطْمَى زَبْدٌ مِنْهُ اَوْطُوا زَوَّجْنَكُمُ اللِكُ لا لِكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرِيمٌ فَى اَنْعَلِيمِ

دَوَّجْنِكُمُ اللهِ مَمْفُولًا ﴿

الْمُعْمِلَا فَهُولًا مِنْهُونَ وَطُولُوكُونَ الْمُؤْمِنِينَ مَوْمِرُ فَاللهِ مَمْفُولًا ﴿

کرنے والیاں ان (سب کے) لیے اللہ تعالیٰ نے (وسیع)
مغفرت اور برا اثواب تیار کر رکھاہے۔ (۳۵)
اور (دیکھو) کی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے
رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کی امر کا کوئی افتیار باتی
نہیں رہتا '() (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی
جو بھی نافرمانی کرے گاوہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ (۳۷)
(یاد کرو) جب کہ تو اس مخص سے کمہ رہا تھا جس پر اللہ
نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس
رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے
موئے تھا جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے
خوف کھا یا تھا مالا نکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار تھا کہ
تو اس سے ڈرے '(۲) پس جب کہ زید نے اس عورت

(۲) کیکن چونکہ ان کے مزاح میں فرق تھا' ہوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا' جب کہ زید ہوائیہ کے دامن پر غلامی کا داغ تھا' ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید رہائیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرتے رہتے تھے اور طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے آپ ماٹھائیل کو اس بیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید ہوائیہ ک

سے اپنی غرض پوری کرلی (۱۱) ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا <sup>(۱)</sup> ماکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں' (<sup>۱۳)</sup> اللہ کا(بیہ) تحکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ <sup>(۴)</sup>

جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں ' <sup>(۵)</sup> (یمی) اللہ کا دستور ان میں بھی رہاجو پہلے ہوئے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مَاكَانَ عَلَى الدِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللهُ لَهُ سُتَةَ اللهِ فِي الَّذِيرُنَ خَلُوَامِنُ تَقِبُلُ ثَرِّكَانَ أَثَرَاللهِ وَلَذَلِمَا تَقَوُدُوا ۖ ﴾

طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد ذینب النہ احکام آپ سے کر دیا جائے گا تاکہ جاہلیت کی اس رسم جنیت پر ایک کاری ضرب لگا کر واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بٹا احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آبیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زیر براٹر کا انعام یہ تھا کہ ان کی دینی برائٹہ کا انعام یہ تھا کہ ان کی دینی تبدیل اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی ان بی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی۔ ان کو آزاد کر کے اپنا بٹیا قرار دیا اور اپنی بھو پھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑک سے ان کا نکاح کرا دیا۔ ول میں چھپانے والی بات بی تھی جو آپ کو حضرت زینب النہ بھی سے نکاح کی بابت بذریعہ وحی بتلائی گئی تھی 'آپ سائٹ کی اپنی اور کے اپنا بھی اس رسم کا خاتمہ اس بات سے تھے کہ لوگ کمیں گے اپنی بہوسے نکاح کر لیا۔ حالا نکہ جب اللہ کو آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھاتو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سائٹ کی کی خوف آگر چہ فطری تھا' اس کے باوجود آپ سائٹ کی گئی۔ کی طوح سے یہ بات سب کے ہی علم میں آجائے گی۔

- (۱) کینی نکاح کے بعد طلاق دی اور حضرت زینب القیصی عدت سے فارغ ہو گئیں۔
- (۲) کیعنی سے نکاح معروف طریقے کے بر نکس صرف اللہ کے تھم سے نکاح قرار پا گیا' نکاح خوانی' ولایت' حق مهراد ر گواہوں کے بغیرہی۔
- (۳) یہ حضرت زینب ﷺﷺ ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اقتضالے پالک بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا جاسکے۔
  - (٣) لیعنی پہلے سے ہی تقدیر اللی میں تھاجو بسرصورت ہو کر رہنا تھا۔
- (۵) یہ ای واقعہ نکاح زینب النہ النہ اللہ عن اشارہ ہے ' چو نکہ یہ نکاح آپ ما النہ اللہ علیہ اس لیے اس میں کوئی گناہ اور تنگل والی بات نہیں ہے۔
- (١) لیعنی گزشتہ انبیا علیم السلام بھی ایسے کامول کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے

مقرر کیے ہوئے ہں۔ (۳۸) یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالٰی کے احکام پہنچایا کرتے تھے

اور الله ہی ہے ڈرتے تھے اور اللہ کے سواکسی ہے نہیں ڈرتے تھے' (۲) اور اللہ تعالی حباب لینے کے لیے کافی رسم) (۳۹) ہے۔

(لوگو!) تمهارے مردول میں سے کسی کے باپ محمد (صلی الله علیہ وسلم) نہیں (<sup>۴)</sup> لیکن آپ الله تعالی کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے'<sup>(۵)</sup> اور اللہ تعالیٰ

إِلَّذَاتُنَّ مُلِّغُونَ رَسُلُت اللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلاَ يَغْشُونَ أَجَلَّالًا اللهُ وَكُفِّي بِاللهِ حَسِيْبًا 🕝

مَاكَانَ مُحَمَّدُاكَأَاحَدِيِّنُ يَحِالِكُمْ ۖ وَلَكِنُ تَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَهُ النَّبِينُّ وَكَانَ اللَّهُ رِجُلِّ شَيٌّ عَلِيْمًا ﴿

ان پر فرض قرار دیئے جاتے تھے جاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہی ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں' دنیوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے'اسی طرح ان کاوقت بھی مقرر ہو تاہے جس کے مطابق و قوع پذیر ہوتے ہیں۔

 <sup>(</sup>۲) اس لیے کسی کاڈریا سطوت انہیں اللہ کاپیغام پہنچانے میں مانع بنما تھانہ طعن و ملامت کی انہیں پروا ہوتی تھی۔

کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو مشکلات آتی ہیں' ان میں وہ ان کی جارہ سازی فرما یا اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور ساز شوں سے انہیں بچا تا ہے۔

<sup>(</sup>۴) اس لیے وہ زید بن حارثہ رہالٹھ کے بھی باپ نہیں ہیں 'جس پر انہیں مور د طعن بنایا جاسکے کہ انہوں نے اپنی بہو ہے نکاح کیوں کرلیا؟ بلکہ ایک زید ہواپٹی ہی کیا' وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیونکہ زید ہواپٹیہ تو حارثہ کے بیٹے تھے' آپ ماٹھی آنے توانئیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھااور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کما جا یا تھا- حقیقاً وہ آپ ماٹھی تھیا کے صلبی بیٹے نہیں تھے۔ اس لیے ﴿ اُدْعُوْهُ وُلائِ لِبِهِمْ ﴾ کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ رہائیہ ،ی کہا جا یا تھا' علاوہ ازیں حضرت خدیجہ لاکھیجینا ہے آپ مانگرانا کے تین بیٹے' قاسم' طاہر' طیب ہوئے اور ایک ابراہیم بچہ ماریہ قبطیہ لاکٹونکہا کے بطن سے ہوا۔ لیکن میہ سب کے سب بحیین میں ہی فوت ہو گئے' ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں پہنچا۔ بنابریں آپ مائی آیا کی صلبی اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۵) خَاتَمٌ ممرکو کہتے ہیں اور ممر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ ماٹیڈیلی پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا' آپ ما شہر ہے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا' وہ نبی نہیں کذاب و دجال ہو گا- احادیث میں اس مضمون کو تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا جماع و اتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا' جو

ہرچیز کا (بخوبی) جاننے والا ہے۔ (۴۰) مسلمانو! اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ (۴۱) اور صبح وشام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ (۴۲) وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجنا ہے اور اس کے فرشتے (تمہمارے لیے وعائے رحمت کرتے ہیں) ٹاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہریان ہے۔ (۴۳)

جس دن میر (اللہ سے) ملا قات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہو گا<sup>ء (ا)</sup> ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ (مہم)

اے نبی! یقینا ہم نے ہی آپ کو (رسول بنا کر) گواہیاں دینے والا<sup>، (۲)</sup> خوشخبریاں سانے والا<sup>،</sup> آگاہ کرنے والا بھیجا ہے-(۴۵)

اور الله كے تحكم سے اس كى طرف بلانے والا اور روش چراغ- (۳۲) يَائِهُا الّذِينَ امْنُواا ذُكْرُواا لِلْهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَاَصِيْلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُنْصِلَى عَلَيْكُهُ وَمَلَيِّكُتْ وَلِيْخِرِجَكُوْسِ الظُّلُمٰتِ اللَّ النُّوْرُوكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَرَبُلْقَوْنَهُ سَلَوْ ۗ قَاعَدًا لَهُمُ ٱجْرًا كَرِيبًا ۞

يَائِهُمَا النَّبِيُّ إِنَّا آرْسُلُنكَ شَاهِمًا قَمْبُشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿

وَّدَ اعِيَّا إِلَى اللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا 🏵

صحیح اور متواتر روایات سے ثا**بت** ہے' تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے' اس لیے ان کانزول عقید ہُ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آلیس میں ایک دو سرے کو سلام کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) بعض لوگ شاہد کے معنی حاضرونا ظرکے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گئی ان کی بھی جو آپ مائی آئی پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے مکذیب کی۔ آپ مائی آئی پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے مان علی ہی ہی جنوں اس ایمان کو ان کے اعضائے وضو ہے بہچان لیس گے جو چیکتے ہوں گے اسی طرح آپ مائی آئی ہر انہیا علیم السلام کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام بہنچا دیا تھا اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے لیمی علم کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ آپ مائی آئی تمام انبیا علیم السلام کو اپنی آئی کھوں سے دیکھتے رہے ہیں 'یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح چراغ سے اندهرے دور ہو جاتے ہیں'ای طرح آپ مالی ایک اے ذریع سے کفرو شرک کی تاریکیاں

وَيَتِّيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضُلًّا كَمِيرًا ۞

وَلانُطِع الْكِفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعَ الْاَهُمُ وَتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفِيٰ بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞

مِنْ تَمْلِ أَنْ تَمَتُّونُنَّ فَمَا لَكُوْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

يَاأَيُّهُا اللَّذِيْنَ الْمُثُولِّا لِلْمُحْتُو الْمُؤْمِنْتِ ثُوَّ طَلَقَتُهُ وُسَ

تَعْتَثُونَهَا فَمَتِعُو هُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاكَا عِمِيلًا @

آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے! کہ ان کے لیے اللہ کی طرف ہے بہت بڑا فضل ہے۔ (۲۴)

اور کافروں اور منافقوں کا کہنانہ مانیئے! اور جو ایذا (ان کی طرف سے پہنچے) اس کا خیال بھی نہ سیجئے اللہ پر بھروسہ کیے رہیں' اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا-(۴۸) اے مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے (ہی) طلاق دے دو تو ان پر تمهارا کوئی حق عدت کا نہیں جے تم شار کرو<sup>،(ا)</sup> پس تم پچھ نہ کچھ انہیں دے دو (۲) اور بھلے طریق یر انہیں

دور ہو ئیں- علاوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیا کر کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا جاہے ' کر سکتا ہے- اس لیے کہ بیہ جراغ قیامت تک روش ہے۔

<sup>(</sup>۱) نکاح کے بعد جن عور توں سے ہم بستری کی جا چکی ہو اوروہ ابھی جوان ہوں 'ایسی عور توں کو طلاق مل جائے توان کی عدت تین حیض ہے- (البقرۃ -۲۲۸) یہاں ان عورتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میاں ہوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی- ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے یعنی ایسی غیرمد خولہ مطلقہ بغیرعدت گزارے فوری طور پر کمیں نکاح کرنا چاہے' تو کر سکتی ہے' البنتہ اگر ہم بستری ہے قبل خاوند فوت ہو جائے تو پھراہے ہ مینے ۱۰ ون ہی عدت گزارنی بڑے گی- (فتح القدیر' ابن کثیر) چھونا یا ہتھ لگانا' بیہ کناپہ ہے جماع (ہم بستری) ہے- نکاح کالفظ خاص جماع اور عقد زواج دونوں کے لیے استعال ہو تاہے۔ یہاں عقد کے معنی میں ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی کما گیاہے کہ نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یمال نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فقهااس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ہیے کہ اگر فلاں عورت ہے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق' تو ان کے نزدیک اس عورت سے نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی- ای طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کیے کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح کیاتواسے طلاق ' توجس عورت سے بھی نکاح کرے گا' طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات صحیح نهي - - صديث مين بحى وضاحت - « لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ » (ابن ماجه ) « لا طَلاقَ لِابنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلكُ » (أبوداود باب في الطلاق قبل النكاح تومذي ابن ماجه ومسند أحمد ١/١٨١ اس سے واضح بك ذكاح سے قبل طلاق 'ایک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) یه متعه 'اگر مهرمقرر کیاگیا ہو تونصف مهر بے ورنہ حسب توفیق کچھ دے دیا جائے۔

ر خصت کر دو۔ <sup>(۱)</sup> (۴۶۹)

اے نی! ہم نے تیرے لیے تیری وہ یویاں حلال کردی
ہیں جنہیں تو ان کے مردے چکا ہے (۲) اور وہ لونڈیاں
ہی جو اللہ تعالی نے غنیمت میں تجھے دی ہیں (۳) اور
تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے
ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں
نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے (۳) اور وہ باایمان عورت
جو اپنا نفس نمی کو ہبہ کردے ہی اس صورت میں کہ خود
نمی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے (۵) ہیہ خاص طور پر
صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں (۱) کم

يَايَهُا النَّيْثُ إِنَّا اَحُلُنَا لَكَ اَزْوَاجِكَ الْبَنِّ الْتَيْ الْتَيْكَ الْفَوْرَهُ الْمَنْ الْتَيْكَ الْمُؤْرَهُ وَمَا الْمُؤْمَلُكُ مِثْمَا اَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَمَنَا اللهُ عَلَيْكَ وَمَنَا وَمَنَا اللهُ عَلَيْكَ وَمَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكَ وَرَبْتِ عَلَيْكَ وَرَبْتِ فَالْمُوا اللّهِ عَلَيْهُمَنَةً لَكَ مِنْ وَوْنِ النّهُ فَعِنْ مَنَاكُ وَمَنْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَمَنْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْتَحِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْتَحْمِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُنْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُنْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) یعنی انہیں عزت واحرام ہے ، بغیر کوئی ایذاء پہنچائے علیحدہ کر دیا جائے۔

<sup>(</sup>۲) بعض احکام شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا، جنہیں آپ سُلِّ اَلَیْم کی خصوصیات کہا جا آ ہے۔ مثلاً اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تحجہ) آپ سُلِّ اِلیّ پر فرض تھا، صدقہ آپ سُلِّ اِلیّ پر حرام تھا، ای طرح کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تحجہ) آپ سُلِّ اِلیّ پر فرض تھا، صدقہ آپ سُلِّ اِلیّ پر حرام تھا، ای طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے -۱- جن عورتوں کو آپ سُلِی کیا ہے موردیا ہے، وہ طلل ہیں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں اور آپ سُلِّ اِلیّ اِللّٰ اور جو برید اللّٰہ اِللّٰ کا مراح اُللّٰ اِللّٰ کی قرار دیا تھا، ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مرادا کیا تھا۔ صرف ام حبیب اللّٰہ اِللّٰ عمر نجا تی نے اپنی طرف ہے دیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) چنانچہ حفرت صفیہ اللیجی اور جو ریہ اللیجی ملیت میں آئیں جنہیں آپ مانٹھی نے آزاد کرکے نکاح کر لیا'اور ریحانہ اللیجی اور ماریہ قبطیہ اللیجی یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔

<sup>(</sup>٣) اس کامطلب ہے جس طرح آپ ماٹھائیا نے ہجرت کی'ای طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ کیونکہ آپ ماٹھائیا کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی نبی کریم ما آلیج کو ابنا آپ ہبہ کرنے والی عورت' اگر آپ ما آلیج اس سے نکاح کرنا پند فرما ئیں تو بغیر مرکے آپ ما آلیج کے لیے اے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ اجازت صرف آپ ماڑ آیا ہے لیے ہے۔ دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق میر' ادا کریں 'تب نکاح حائز ہو گا۔

یوبوں اور لونڈیوں کے بارے میں(احکام) مقرر کر رکھے ہیں' کیے اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو' <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے رحم والا ہے-(۵۰)

ان میں سے جے تو چاہے دور رکھ دے اور جے چاہے اپنے پاس رکھ لے'<sup>(۳)</sup> اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کواپنے پاس بلالے جنہیں تونے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں'<sup>(۳)</sup> اس میں اس بات کی زیادہ تو قع ہے کہ ان عور توں کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو پچھ بھی تو انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی رہیں'<sup>(۵)</sup> ۺؙڿۣ۫؞ڡؙڽؙؾؾؙٵٚؠٛڡؠ۫ۿؾؘۅڟٷؽٙٳڶؽڬڡ؈ٛۜؾڟۜڷٷڝٙڔٳۺۘڡؽؾ ڡؚۼڽٛۼڒڷؾ؋ڵۅڣڹڶڂۼڸؽڬڐٳڮٲۮ؈ٚٲڽؙؾڟڗٵۼؽؽۿؾ ۅؘڵڲۼڒؘؾٞۅؘؾڒڞؘؽڹؠٮۧٵڶؾؽؾٷؽٞڴڵۿڹٞٷٳڶڵۿؽۼۘڶۄؙٮٵ ڣۣڰؙٷڽڲۅ۫ۘٷٵڹٳڶڰٷڸؽٵڿڸؽڴ۞

<sup>(</sup>۱) یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلاً چار سے زیادہ عور تیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا' نکاح کے لیے ولی'گواہ اور حق مرضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے' رکھ سکتا ہے' تاہم آج کل لونڈیوں کا مسلہ تو ختم ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کا تعلق إِنَّا أَخْلَنَا ہے ہے لینی نہ کورہ تمام عور توں کی آپ ما اُنٹینیا کے لیے حلت اس لیے ہے باکہ آپ ما اُنٹینیا کو تنگی محسوس نہ ہواور آپ ما اُنٹینیا ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔

<sup>(</sup>٣) اس میں آپ مل ایک اور خصوصیت کابیان ہے ، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مل آپ مل آپ مل آپ مل ایک کو اختیار دے دیا گیا تھا آپ مل آلی ہی جس کی باری چاہیں موقوف کر دیں ، یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔

<sup>(</sup>٣) کینی جن بوبوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ ماٹیکی چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے 'تو یہ اجازت بھی آپ ماٹیکی کو حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی باری موقوف ہونے اور ایک کو دو سری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی 'عملین نہیں ہوں گی اور جتنا کچھ آپ ملائیلیا کی طرف سے انہیں مل جائے گا'اس پر مطمئن رہیں گی۔ کیوں؟اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پنجبر ملائیلیا ہی سب کچھ اللہ کے قبطے پر راضی اور مطمئن ملائیلیا ہیہ سب کچھ اللہ کے قبطے پر راضی اور مطمئن میں۔ بعض کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افتیار ملئے کے باوجود آپ ملائیلیا نے اسے استعمال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودہ اللہ علیہ کہ دی تھی آپ باری خود ہی حضرت عائشہ اللہ علیہ بہ کر دی تھی) آپ ملائیلیا نے

تمهارے دلوں میں جو کچھ ہےاسے اللہ (خوب)جانتاہے- <sup>(</sup>

الله تعالیٰ براہی علم اور حلم والاہے-(۵۱) اس کے بعد اور عور تیں آپ کے لیے حلال نہیں اور نہ لَا يَعِلُ لَكَ النِّسَأَءُ مِنْ يَعُدُ وَلَا أَنْ تَيَكَّ لَ بِهِرَّ، یہ (درست ہے ) کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے

مِنَ اَذُوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّامَامَلَكَتُ (نکاح کرے ) اگرچہ ان کی صورت انچھی بھی لگتی ہو<sup>(۴)</sup> يَمِيْنُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ وَيَبُّهُا ﴿ مرجو تیری مملوکه مون<sup>(۳)</sup> اور الله تعالی هرچیز کا(پورا)

تمام ازواج مطهرات کی باریاں برابر برابر مقرر کر رکھی تھیں 'ای لیے آپ مانٹیلیٹر نے مرض الموت میں ازواج مطهرات سے اجازت لے کر بیاری کے ایام حضرت عائشہ النہ چھیا کے پاس گزارے '﴿ آنْ تَعَرُّا آمِیْدُفْرِی ﴾ کا تعلق آپ مائیآیا کے ای طرز عمل سے ہے کہ آپ س کی آئی ہے اور تقسیم اگرچہ (دوسرے لوگول کی طرح) واجب نہیں تھی'اس کے باوجود آپ س کی اللہ نے تقتیم کواختیار فرمایا' پاکہ آپ مائٹیلیا کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈری ہو جا ئس اور آپ ماٹٹیلیا کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جا کمیں کہ آپ ماٹھاتیا نے خصوصی اختیار استعال کرنے کے بجائے ان کی دلجو کی اور دلداری

(۱) لیعنی تمهارے دلوں میں جو کچھ ہے ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکسال نہیں ہے-کیوں کہ دل پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں' نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائٹوں میں ضروری ہے' جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چونکہ اختیار ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گابشرطیکہ دلی محبت کسی ایک بیوی ہے امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو۔ای لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ''یااللہ بیہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے' لیکن جس چیزیر تیرااختیار ہے' میں اس پر اختیار نہیں رکھتا' اس میں مجھے ملامت نہ کرنا''۔ (اُبوداود' بیاب الیقیسیہ فسی النساء وترمذي نسائي ابن ماجه مسند أحمده / ١٣٣)

(r) آیت کخیر کے نزول کے بعد ازواج مطهرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عسرت کے ساتھ' نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پیند کیا تھا' اس کاصلہ اللہ نے بیہ دیا کہ آپ ملٹھ کیا اواج کے علاوہ (جن کی تعداد اس وقت 9 تھی) دیگر عورتوں ہے نکاح کرنے یا ان میں ہے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور ہے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض کتے ہیں کہ بعد میں آپ مائٹیلیا کو بیہ اختیار دے دیا گیا تھا' لیکن آپ مائٹیلیا نے کوئی نکاح

(٣) لیعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ مالی ﷺ کو اجازت تھی اور ابعض نے ﴿ وَلَائْتُسِکُوْ اِبِعِطَمِ الْکُوْلِيْدِ ﴾ (السمنتحنة ١٠) کے پیش تگهبان ہے-(۵۲)

اے ایمان والو! جب تک تہیں اجازت نہ دی جائے تم بی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو' وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالی (بیان) حق میں کی کا لحاظ نہیں کرتا' (اللہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو' (اللہ تمہیں کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کی متمارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کی ہے' (اللہ تمہیں سے جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف ہے' (اللہ تھیں سے جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف

نظرات آپ مالی کیا کے لیے طال نہیں سمجھا- (فتح القدیر)

(۱) اس آیت کاسب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب اللہ علیہ کے ولیے میں صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب اللہ علیہ کے بعد بھی بیٹے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ ما آتا ہے کہ خاص تکلیف ہوئی 'آئا ہم حیا و اخلاق کی وجہ سے آپ ما آتا ہو ہی بیٹے ہوئے باتیں حالت کے لیے کہ انہیں - (صحبح بحاری 'تفسسر صورة الأحزاب) چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلا دیے گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ' جب کھانا تیار ہو چکا ہو' پہلے سے ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بیٹے جاؤ۔ دوسرا' کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ' وہاں بیٹے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سب نزول کی وجہ سے ہوئے درنہ مطلب ہے ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یا کی اور کام کے لیے 'اجازت کے بغیر گھرکے اندر داخل مت ہو۔

(۳) ہیہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ریب و شک سے اور ایک دو سرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ دو (ا) اور نہ تہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو- (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے۔ (۲) میں جن کہ ذالہ کر المخفی کھ اللہ تہ یہ جن کا بخل علم

تم كى چيز كو ظاہر كرويا مخفى ركھواللہ تو ہر ہر چيز كا بخو بي علم ركھنے والا ہے- (۵۴)

ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بابوں اور اپنے بیٹوں اور بھانیوں اور بھتیجوں اور بھانیوں اور اپنی (میل جول کی) عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں (لونڈی' غلام) کے سامنے ہوں۔ (<sup>(()</sup> (عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو- اللہ تعالی یقیناً ہرچیزر شاہد ہے۔ (<sup>(()</sup> (۵۵)

الله تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔

إِنْ تُبُدُدُ وَاشَيْنَا اوَتَغْفُونُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَكْمًا عَلِمُمَّا ﴿

لاجُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِيَ النَّابِهِنَّ وَلَا اَبْنَابِهِنَ وَلَا اِخْوَافِينَ وَلَا اَبْنَاءِ لِخُوافِينَ وَلَا اَبْنَاءِ اَخْواتِهِنَّ وَلانِسَلْهِهِنَّ وَلا مَامَلَکُتُ اَيْمَافُهُنَّ وَاثْقِتَيْنَ الله ۚ لِآنَ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَنْیُ شَهِیْدًا ﴿

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَأَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا

<sup>(</sup>۱) چاہے وہ کی بھی لحاظ ہے ہو۔ آپ میں انتہا کے گھر میں بغیراجازت داخل ہونا' آپ میں انتہا کی خواہش کے بغیر گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا' آپ میں انتہا کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹے رہنا اور بغیر تجاب کے ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا' یہ امور بھی ایڈا کے باعث ہیں' ان سے بھی اجتناب کرو۔

(۲) یہ تھم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں تھیں۔ تاہم جن کو آپ میں گئی ہے بارے میں کے بعد زندگی میں طلاق دے کراپنے سے علیحہ کر دیا ہو' وہ اس کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں۔ لیکن آپ میں آئی ہی ایک کوئی داخل ہیں یا نہیں۔ اس لیے یہ محض ایک فرصی شکل ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیسری قشم ان عور توں کی ہے جن سے آپ میں میں گئی ہے جن سے آپ میں گئی ہے ان کو آپ میں گئی ہے طلاق دے دی۔ ان سے دو سرے لوگوں کا نکاح درست ہونے میں کوئی نزاع معلوم نہیں۔ (تغیر ابن کئی)

<sup>(</sup>٣) جب عورتوں کے لیے پردے کا تھم نازل ہواتو پھر گھریں موجودا قارب یا ہروقت آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردہ کیاجائے یا نہیں؟ چنانچہ اس آیت میں ان اقارب کاذکر کردیا گیاجن سے پردے کی ضرورت نہیں۔اس کی تفصیل سورۂ نورکی آیت اساھ وکیٹیٹی زِیْنَتَقْنَ کھی میں بھی گزر پچکی ہے 'اسے ملاحظہ فرمالیاجائے۔

<sup>(</sup>۳) اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا تھم دے کرواضح کر دیا کہ اگر تہمارے دلوں میں تقویٰ ہو گا تو پر دے کا جو اصل مقصد' قلب و نظر کی طمارت اور عصمت کی حفاظت ہے' وہ یقیناً تہمیں حاصل ہو گا' ورنہ حجاب کی خلاہری پابندیاں تہمیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچاسکیں گی۔

اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو اور خوب سلام (بھی) بھیجے رہا کرو۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

صَلُواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْاتَسُلِمُا ۞

(۱) اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو ملاً اعلیٰ (آسانوں) میں آپ مالیہ آپین کو حاصل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک وتعالی فرشتوں میں آپ ما تھیا کی ثنا و تعریف کرتا اور آپ ماٹھی کی بر رحمتیں بھیجنا ہے اور فرشت بھی آپ مالی آلی بندی ورجات کی وعاکرتے ہیں-اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے عالم سفلی (اہل زمین) کو تھم دیا که وه بھی آپ مالنگانیا بر صلوة و سلام بھیجیں ناکه آپ مالنگانیا کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں۔ حديث مين آيا ہے 'صحابہ كرام الليكھ نے عرض كيا' يارسول الله! سلام كا طريقه تو جم جانتے ہيں (يعني التحيات ميں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِيرِ هِ مِن بِهِ ورود كس طرح يرْهين؟ اس ير آب مَا لَيْلَيْهُ ف وه درود ابرا يمي بيان فرمايا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ صحیح بحاری تفسیر سورۃ الأحزاب، علاوہ ازیں احادیث میں درود کے اور بھی صیغ آتے ہیں' جو پڑھے جا سکتے ہیں۔ نیز مختصراً صلی اللہ علی رسول اللہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے تاہم الصَّلَوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! پڑھنااس لیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے اور یہ صیغہ نبی کریم ے عام درود کے وقت منقول نہیں ہے اور تحیات میں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِيُّونَكَ آپ سُلِّمَا المَّالِمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ إِيُّونَكَ آپ سُلِّمَا اللَّهِ عَلَيْكَ النَّبِيُّ الْإِيرَامِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ النَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ السّائِحِينَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَالْمُعِلَّالِكُوالِمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اس وجہ ہے اس وقت میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں مزید پر آل اس کا پڑھنے والّا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ مٹائلینا اے براہ راست سنتے ہیں۔ یہ عقید ہُ فاسدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح ہے۔ اس طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے، جو تواب نہیں اگناہ ہے۔ احادیث میں دردد کی بڑی نضیلت دارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھناواجب ہے یا سنت؟ جمہور علماسے سنت سیحھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علاواجب- اور احادیث سے اس کے وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے-ای طرح اعادیث سے بد بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آخری تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے 'پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے-اس لیے نماز کے دونوں تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔

اس کے دلا کل مخفراً حسب ذیل ہیں۔

ایک دلیل ہے ہے کہ مند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بی سائٹی ہے سوال کیا یا رسول اللہ ماٹی ایک دلیل ہے ہے گئی ہے سوال کیا یا رسول اللہ ماٹئی آپ سائٹی ہی سلام کس طرح پڑھنا ہے 'یہ تو ہم نے جان لیا (کہ ہم تشہد میں السّکامُ عَلَیْكَ پڑھتے ہیں) لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ ماٹٹی ہی کی تلقین فرمائی (الفتح الربانی 'ج ۴' ص ۲۰ اس مند احمد کے علاوہ سے روایت صحیح ابن حبان 'سنن کبری بیعی 'متدرک حاکم اور ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جا آ ہے لینی تشد میں 'ای طرح سے سوال بھی نماز میں سلام کے اندر درود پڑھنے سے متعلق تھا'نی ماٹٹی ہے نے درود ابرا ہیمی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جس سے معلق تھا'نی ماٹٹی ہے نماز میں سلام

إِنَّ الَّذِينُ ، يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَأُ وَالْخِزَوْوَ اَعَدَّ لَهُمْ عَدَّ الْبَاتِّهِنِينًا ۞

وَاللَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُو افْتَكِ

جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نمایت رسوا کن عذاب ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۷)

اور جولوگ مومن مردول اور مومن عورتول کو ایذادیں بغیر کسی جرم کے جوان سے سرزد ہوا ہو' وہ (بڑے ہی)

کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے'اور اس کامقام تشہد ہے۔ اور حدیث میں یہ عام ہے' اسے پہلے یا دو سرے تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیاہے جس سے بیہ استدلال کرناصیح ہے کہ (پہلے اور دو سرے) دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے۔اور جن روایات میں تشہداول کابغیردرود کے ذکرہے'انہیں سورۂ احزاب کی آیت صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا کے نزول ہے پہلے پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اس آیت کے نزول یعنی ۵ ججری کے بعد جب نبی ماٹیکٹی نے صحابہ ﷺ کے استنفسار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرما دیے تو اب نماز میں سلام کے ساتھ صلوۃ (درود شریف) کا پڑھنا بھی ضروری ہو گیا' جاہے وہ پہلا تشمد ہویا دو سرا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ اللیجھیا نے بیان فرمایا کہ نبی ماٹیکیلیا (بعض دفعہ) رات کو 9 رکعات ادا فرمانے ' آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تواس میں اپنے رب سے دعاکرتے اور اس کے پنجبر مان کارے تشہد میں بیٹھے تواسیے رب بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں رکعت یوری کرکے تشہد میں بیٹھے تواسیے رب سے دعاکرتے اور اس کے پیفیر پر درود پڑھتے اور پھردعاکرتے 'پھر سلام پھیردیتے (السنن الکبری 'للبیہ فعی 'ج ص ۲۰۳٬ طبع جديدسنن النسائى؛ مع التعليقات السلفية 'كتاب قيام الليل'ج ا'ص ۲۰۲- مزير طاخطُہ يو' صفة صلاة النبي تليَّمَ اللاّلباني صفحه ٥١٠) اس مِن بالكل صراحت ب كه نبي مَاتِّمَيِّيم نه اين رات كي نماز مِن پہلے اور آخری دونوں تشد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اگر چہ نفلی نماز کا واقعہ ہے لیکن مذکورہ عمومی دلا کل کی آپ مالٹیکیل کے اس عمل سے ہائیہ ہو جاتی ہے'اس لیے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دیناصیح نہیں ہو گا۔ (۱) الله کو ایذا دینے کامطلب ان افعال کاار تکاب ہے جے وہ ناپیند فرما آ ہے۔ ورنہ اللہ کو ایذا پہنچانے پر کون قادر ہے؟ جیسے مشرکین' یہود اور نصاریٰ وغیرہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قدی میں ہے' اللہ تعالیٰ فرما ّیا ہے ''ابن آدم مجھے ایذا ویتا ہے' زمانے کو گالی دیتا ہے' حالا نکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کے رات اور دن کی گروش ميرے بى تھم سے ہوتى ہے"- (صحيح بخارى تفسير سورة الجاثية ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب باب النهي عن مب الدهر) يعني بيركها كه زمانے نے يا فلك كج رفارنے ايباكر ديا' بير صحيح نهيں' اس ليے كه افعال اللہ کے میں' زمانے یا فلک کے نہیں- اللہ کے رسول ماٹھیٹی کو ایذا پنجانا' آپ ماٹھیٹی کی تکذیب' آپ ماٹھیٹی کو شاعز' كذاب' ساحر وغيره كهنا ہے- علاوہ ازیں بعض احادیث میں صحابہ كرام النِّوْتِیکا كو ایذا پنجانے اور ان كی تنقیص و اہانت كو بھی آپ ماٹنلیل نے ایذا قرار دیا ہے۔ لعت کامطلب' اللہ کی رحت سے دوری اور محرومی ہے۔

احْمَلُوابُهُمَّانَاقُ إِنْمُامِّينًا ۞

يَايَّهُمَّا النَِّئُ قُلْ لِآذُواجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهُِنَّ مِنْ جَلَابِيْيِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَٰ آنُ يُعَرَفْنَ

بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ (۱) (۵۸) اے نبی! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاجزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکالیا کریں'<sup>(۲)</sup>اس سے بہت جلد ان کی شناخت

(۱) لیعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باند هنا' ان کی ناجائز تنقیص و توہین کرنا۔ جیسے روافض صحابہ کرام السی عیدی پر سب و شتم کرتے اور ان کی طرف الیی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں "رافضی منکوس القلوب ہیں' مدوح اشخاص کی ندمت کرتے اور ندموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں "۔ (٢) جَلاَبنِبُ، جلْبَابٌ كى جمع ك، جوالي برى جاور كوكت بين جس سے يورابدن دُهك جائے-ايناوير جاور الكانے سے مراداپنے چرے پراس طرح گھونگٹ نکالناہے کہ جس سے چرے کابیشتر حصہ بھی چھپ جائےاور نظریں جھکا کرچلنے ہے اسے راسته بھی نظر آتا جائے -یاک وہندیا دیگراسلامی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صور تیں ہیں 'عمد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے' پھربعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عهد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں نھی'عور تیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں' بناؤ سنگھاراور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہو پاتھا-اس لیے ایک بڑی چادر ہے بھی پر دے کے نقاضے پو رے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی 'اس کی جگہ تجل اور زینت نے لے لی او ر عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام ہوگئی 'جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنامشکل ہو گیااوراس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہو گئے۔ گواس ہے بعض دفعہ عورت کو 'بالخصوص سخت گر می میں ' کچھ دفت بھی محسوس ہو تی ہے۔ لیکن بیہ ذراسی تکلیف شریعت کے نقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم جوعورت برقعے کے بجائے یر دے کے لیے بڑی چاد راستعال کرتی ہے اور یو رے بدن کوڈ ھا کئتی اور چیرے پر صحیح معنوں میں گھو نگٹ نکالتی ہے 'وہ یقینا پردے کے تکم کو بحالاتی ہے 'کیونکہ برقعہ الی لازی شئی نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لئے لازی قرار دیا ہو-لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے پر دگی اختیار کرنے کاذر بعہ بنالیا ہے۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر او ڑھنا شروع کرتی ہیں۔ پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے' صرف دویٹہ رہ جاتا ہے او ربعض عور توں کے لیے اس کالینا بھی گراں ہو تاہے۔اس صورت حال کو د کھتے ہوئے کہناپر تاہے کہ اب برقع کااستعال ہی صحیح ہے کیوں کہ جب سے برقعے کی جگہ چادرنے لی ہے ' بے بردگی عام ہو گئ ہے بلکہ عورتیں نیم بربنگی پر بھی فخر کرنے لگی ہیں فَإِنّا اللهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بسرحال اس آیت میں نبی صلی الله علیه و سلم کی بیو پیل) بیٹیوںاور عام مومن عور تول کو گھرہے باہر نکلتے وقت پر دے کا تھم دیا گیاہے 'جس سے واضح ہے کہ بر دے کا تھم علما کا ا پجاد کردہ نہیں ہے 'جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں' یا اس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے' بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے جو

فَلَانُؤُذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

لَيِنَ لَوْ يَنْتَكَ وَالْمُنْفِعُونَ وَالَّذِينَ فِي ثَلُوْ يِهِ مُ مَرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِيْنَةَ وَلَنُوْرِيَّكَ يَهِمُ ثُنَّةَ لَايُجَادِدُونَكَ فِيهَ ۖ الْاَيْجَادِدُونَ فَي الْمَدِينَةِ لَنُوْرِيَّكُ وَيَرْكُونَ فَي الْمَارِينَ الْمَ

مَنْعُوْنِيْنَ ۚ لَيُنْمَا تَقِعُوْ آالْخِنُ وَاوَقُبِتَّلُوَا تَقْتِيلًا ۞

سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوَامِنُ قَبُلُ وَلَنُ تَجِّنَ لِمُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلًا ۞

يَسْعَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنْشَاعِلُمُهَاعِنْ اللهِ وَمَا يُدْدِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرْيًا ۞

ہو جایا کرے گی کھرنہ ستائی جائیں گی' (۱) اور اللہ تعالی بخشے والا مریان ہے-(۵۹)

اگر (اب بھی) ہے منافق اور وہ جن کے ولوں میں بیاری ہے اور وہ لوا بین اڑانے والے ہیں اور وہ بین کا افواہیں اڑانے والے بین (۲) بازنہ آئے تو ہم آپ کو ان (کی تباہی) پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس (شہر) میں رہے سی گے۔ (۲۰)

ان پر پھٹکار برسائی گئی 'جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب گڑے گئے 'جہاں بھی مل جائیں۔ (۱۱) اور خوب گڑے کردیے جائیں۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا بھی دستور جاری رہا۔ اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز ردوبدل نہ پائے گا۔ (۱۲) لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہ دیجے 'کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے' آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ (۱۲۳)

قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے'اس سے اعراض'انکاراور بے پر دگی پرا صرار کفرتک پہنچاسکتاہے۔ دو سری بات اس سے بید معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے' بلکہ آپ مائی آیا ہے کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور ریہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ وسراور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ پردے کی تھکت اور اس کے فائدے کابیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بد کار عورت کے درمیان پھپان ہو گی- پر دے سے معلوم ہو گا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرآت کسی کو نہیں ہو گی' اس کے بر عکس بے پر دہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بوالہوسی کا نشانہ بے گی-

<sup>(</sup>۲) مسلمانوں کے حوصلے پت کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے' یا دشمٰن کالشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آرہاہے' وغیرہ وغیرہ۔

<sup>(</sup>٣) یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کرمار ڈالا جائے ' بلکہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کا نمایت عبرت ناک حشر ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آگئے تھے 'اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیاتھا۔ (فتح القدیر)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكِفِرِينَ وَآعَدَّ لَهُوْ سَعِيرًا ﴿

خلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا الْأَيْجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿

يُوْمَرُّهُمَّابُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَا اللهَ وَكُولُونَ يَلَيْتَنَا اللهَ وَاللهَ وَاللهَ اللهَ وَالْكُونَا اللهَ وَالْكُونَا الرَّيْنُولُا ﴿

وَقَالُوُارَتَبَنَآاِتَاۤاَطُمُتَاسَادَتَنَاوَكُهُرَآءُنَا فَاضَلُوۡنَاالسِّيمِيۡلا ۗ

رَتَبَنَا الِقِهُ وضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَثْمُ لَعُنَا كَبِيرًا ﴿

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّالاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ الْدُوْا مُوْلَى فَبَرَاهُ اللهُ مِنَّاقاً لُوْاْ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِهْمًا ۞

الله تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔(۹۴)

جس میں وہ بمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ کوئی حامی و مدد گار نہ پائیں گے۔ (۱۵)

اس دن ان کے چرے آگ میں الٹ بلٹ کیے جائیں گے- (حسرت و افسوس سے ) کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے-(۲۲)

اور کمیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بردوں کی مانی جنهوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا<sup>(۱)</sup> (۲۷)

پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بری لعنت نازل فرما۔ (۱۸)

اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کمی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمادیا (۲) اور وہ اللہ کے نزدیک

(۱) لیعنی ہم نے تیرے پیغیبروں اور داعیان دین کے بجائے اپنے ان بڑوں اور بزرگوں کی بیروی کی 'لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیغیبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا۔ آبا پرستی اور تقلید فرنگ آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ کاش مسلمان آیات اللی پر غور کرکے ان پگذنڈیوں سے تکلیں اور قرآن و حدیث کی صراط متنقیم کو افتیار کرلیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی بیروی میں ہی ہے۔ نہ کہ مشاکخ و اکابر کی تقلید میں یا آباد اجداد کے فرسودہ طریقوں کے افتیار کرنے میں۔

(۲) اس کی تغییر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نمایت باحیا تھے 'چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کھی لوگوں کے سامنے نگا نہیں کیا۔ بنوا سرائیل کہنے گئے کہ شاید موئی علیہ السلام کے جسم میں برص کے داغ یا کوئی اس قتم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہروقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موئی علیہ السلام تنمائی میں عنسل کرنے گئے 'کپڑے ا آر کرایک پھر پر رکھ دیئے۔ پھر (اللہ کے حکم سے) کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موئ علیہ السلام اس کے پیچھے بچھے دوڑے 'حق کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں بہنچ گئے 'انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام

باعزت تھے۔ (۲۹)

يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا الْتَقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوُلُوا تَوُلُوسَدِينًا ﴿

اے ایمان والو! الله تعالی سے ڈرو اور سید هی سید هی (سید هی سید هی (سید) باتیں کیا کرو-(۱)

يُصْلِحُ لَكُوْ اعْمَالَكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُوْدُنُو بُكُوْ وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ۞

آکہ اللہ تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرمادے '(۲) اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی آبعداری کرے گااس نے بردی مراد پالی-(۱۷)

ٳٷؘؘٚۘٛٚٚۼؘۘۘۅؙڞ۬ڬٲڷۯؙٙؗٙؗڡؙڬٲڬٞۼٙػڶڷۺڶۅ۠ؾؚۘۊٲڷۯؿڞؚۊڵۼٟؖؠۘڹٳٛڶ ڡؙٲؘؽؽ۫ٲؙڶؿٞؿؙؚڡؙؚڷؠؘؠٚٵۅؘٲۺٛڡؘٛڨ۫ؽڡؚؠ۫ؠٵۅ۫ڂؠڶۿٵڶٳ۠ۮؚۺٚٵڶ

ہم نے اپنی امانت کو آسانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے (مگر) انسان نے اسے اٹھالیا<sup>، (۳)</sup> وہ

کو نگا دیکھا تو ان کے سارے شہات دور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نمایت حسین و جمیل اور ہر قتم کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجزانہ طور پر پھرکے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبہ سے براءت کردی جو بی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جا تا تھا اصحیح بہدادی 'کتناب الانسیاء) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیفیر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کو بی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ اور آپ مائیلیل کی بابت ایس بات میں بات میں کر آپ مائیلیل قاتی اور اضطراب محسوس کریں 'جیسے ایک موقعے پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ مائیلیل تک ہوئے میال اللہ کی رحمت ہو ' انہیں اس سے کمیں ذیادہ ایذا پہنچائی گئی' لیکن انہوں نے صبر کیا''۔ (بہندادی' کتاب الانسیاء) مسلم 'کتاب الزکوۃ' باب باعطاء الموظیفة قلوں ہے علی الإسلام…)

(۱) یعنی ایی بات جس میں کجی اور انحراف ہو'نہ دھوکہ اور فریب- بلکہ سے اور حق ہو- سَدِیندٌ، تَسندِیدُ السَّهُمِ سے ہے' یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے- اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار راسی پر مبنی ہو' حق وصداقت سے بال برابرانحراف نہ ہو-

(۲) یہ تقویٰ اور قول سدید کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہو گی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کو آہی رہ جائے گی' تواہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔

(٣) جب الله تعالیٰ نے اہل اطاعت کا جروثواب اور اہل معصیت کا دہال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرما رہا ہے- امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور بردائی ظالم جانل ہے۔ (''(۷۲) (بیہ اس کیے) کہ اللہ تعالی منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے''') اور اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور مہریان ہے۔ (۳۲)

> سور اُ سبا کی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مموان نمایت رحم والاہے- اِنَّهُ كَانَ طَلُوُمًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنْفِقِتِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالنَّشُرِكَتِ وَيَتُوْبَ اللهُ كَلَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ عَمُونًا رَّحِوْمًا ﴿



ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہو گا۔ جب سے تکالیف شرعیہ آسان و زمین اور پیاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اشاف نے در گئے۔ لیکن جب انسان پر سے چیز چیش کی گئی تو وہ اطاعت اللی (امانت) کے اجرو ثواب اور اس کی فضیلت کو دکھ کر اس بار گرال کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کرکے اشارہ فرما دیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر ای طرح واجب ہے 'جس طرح امانت کی اوائیگی ضروری ہوتی ہے۔ چیش کرنے کا مطلب کیا ہے ؟ اور آسان و زمین برای طرح واجب کیا ہے؟ اور آسان و زمین اور پیاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکت ہیں نہ اسے بیان کر کتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص فتم کا احساس و شعور رکھا ہیں نہ اسے بیان کر کتے ہیں۔ ہمیں بین 'لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی بات سمجھنے پر قاور ہے 'اس نے ضرور اس امانت کو ان پر چیش کیا ہو گاجے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور سے انکار انہوں نے سرکشی و بخاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس میں سے خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کرسکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتی ہوگی۔ انسان و تو تکہ جلد باز ہے 'اس نے عقوبت و تعزیر کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اس ذے داری کو قبول کر لیا۔

- (۱) لیعنی سے بار گراں اٹھاکراس نے اپنے نفس پر ظلم کاار ٹکاب اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدرو قیمت سے غفلت کرکے جمالت کامظاہرہ کیا۔
- (۲) اس کا تعلق حَملَهَا ہے ہے بعنی انسان کو اس امانت کا ذے دار بنانے سے مقصدیہ ہے کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و اہل شرک کانفاق و شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھراس کے مطابق انہیں جزاو سزا دی جائے۔

ٱلْحُمَدُ يُلِمُ الَّذِينَ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي الْاخِرَةِ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْخِيدُ \* ①

يَعُلُوْمَالِيكِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَالِغَوْرُءُ مِنْهَا وَمَالِيَنُولُ مِنَ السَّمَا إِوَمَالِيَعُورُجُ فِيهُا وَهُوالرَّحِيْمُوالْنَحِيْمُوالْغَفُورُ ۞

وَقَالَ الَّذِينُ كَفَرُ وَالَا تَـالْتِينَـَا السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبَّ كَتَالَّيْنَكُلُوْ عِلْمِ الْعَيْبُ لِالمِعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْوَرْضِ وَلَا اصْعَرُمِنْ ذَلِكَ وَلَا اكْبَرُالِا فِي كِيْبِ شِٰيئِنِ ﴿

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسانوں اور زمین میں ہے آخرت میں بھی تعریف اس کے لیے ہے' (۲) وہ (بڑی) عکمتوں والا اور (پورا) خبردارہے۔(۱)

جو زمین میں جائے <sup>(۳)</sup> اور جو اس سے نکلے جو آسان سے اتر بے <sup>(۳)</sup> اور جو چڑھ کر اس میں جائے <sup>(۵)</sup> وہ سب سے باخبر ہے۔ اور وہ مهرمان نهایت بخشش والا ہے۔ (۲)

کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئیگ - آپ کمہ دیجے! کہ جمعے میرے رب کی قتم! جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی (۱۱) اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں (۱۵) نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی

<sup>(</sup>۱) لیمنی ای کی ملکیت اور تصرف میں ہے' اس کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہو تا ہے۔ انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے' وہ اس کی پیدا کردہ ہے اور اس کا احسان ہے' اس لیے آسان و زمین کی ہر چیز کی تعریف وراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمدو تعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

<sup>(</sup>۲) يه تعريف قيامت والے دن الل ايمان كريں كے مثلاً ﴿ الْحَمَدُ يَلُتُو الَّذِي صَدَةَ نَا وَعَدَهُ ﴾ (سورة النوموسي) ﴿ الْحَمَدُ يَلُتُو اللَّهِ عَمَّا الْحَوْدَةَ ﴾ ( في اطربس ) وَغَيْرِهَا مِنَ الآيَاتِ الَّذِي هَدُ مُنَا الْحَوْدَةَ ﴾ ( في اطربس ) وَغَيْرِهَا مِنَ الآيَاتِ تَابَمُ وَيَا يَا لَهُ إِلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۳) مثلاً بارش 'خزانه اور دفینه وغیره-

 <sup>(</sup>٣) بارش 'اولے 'گرج ' بجل اور بر کات اللی وغیرہ ' نیز فرشتوں اور آسانی کتابوں کانزول -

<sup>(</sup>a) لیمنی فرشتے اور بندوں کے اعمال -

<sup>(</sup>١) فتم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کااور اس پر مزید لام ٹاکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟وہ تو بسر صورت یقینا آئے گی-

<sup>(2)</sup> لاَ يَغزُبُ عَائب اور پوشيده اور دور نهيں- يعنی جب آسان و زمين كاكوئی ذره اس سے غائب اور پوشيده نهيں ' تو پھر تمهارے اجزائے منتشرہ كو 'جو مٹی میں مل گئے ہول گے 'جع كركے دوبارہ تهيس زندہ كر دينا كيوں ناممكن ہو گا؟

کتاب میں موجود ہے۔ (۱)

ناکہ وہ ایمان والوں اور نیکو کاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے'<sup>(۲)</sup> میں لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔(۴م)

اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کو حشش کی ہے ۔ ہے اور اس میں جن کے لیے بدترین قتم کا در دناک عذاب ہے۔ (۵)

اور جنمیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ (سراس)حق (۳) ہے اور الله غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتاہے۔(۲) لِيَجْزِى الَّذِينَ الْمُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ اُولَيِّكَ لَهُمُ مَّغْفِرَ) ۚ قَرِزْنُ ثُّ كِرُيْءٌ ۞

وَالَّذِيْنَ سَعُوْ فِنَ الْيَتِنَامُعُجِزِيُنَ اُولَلِّكَ لَهُمُوعَذَاكٌ مِّنُ رِّجْزٍ اَلِيْهُ ۞

وَيَرَى الّذِيْنَ أُوتُواالِعِلْمَ الّذِيِّ أَنْزِلَ النَّكَمِنُ دَّيِّكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهْدِئَ إلىصِرَاطِالْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞

- (۱) کینی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔
- (۲) یہ و قوع قیامت کی علت ہے بینی قیامت اس لیے برپاہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاعطا فرمائے 'کیونکہ جزائے لیے ہی اس نے بید دن رکھاہے۔ اگریہ ہوم جزانہ ہو تو پھر اس کامطلب میہ موگا کہ نیک و بد دونوں کیساں ہیں۔ اور یہ بات عدل و انصاف کے قطعاً منافی اور بندوں بالحضوص نیکوں پر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظُلاَّم لِلْعَبَیْدِ۔
- (٣) کینی ہماری ان آیتُوں نے بطلاًن اور تکذیب کی جو ہم نے اپنے پیٹیمروں پر نازل کیں۔ مُعٰجِزِیْنَ نیہ سیجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے 'کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جا کیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کی جواب دہی کریں گے؟ ان کا یہ سیجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارامؤاخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا'اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو؟
- (۳) یمال رؤیت سے مراد رؤیت قلبی یعنی علم یقینی ہے 'محض رؤیت بھری(آ نکھ کادیکھنا) نہیں-اہل علم سے مراد صحابہ کرام الشین ایامومنین اہل کتاب یاتمام ہی مومنین ہیں یعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پریقین رکھتے ہیں-
- (۵) یہ عطف ہے حق پر 'مینی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس رائے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس الله کا راستہ ہے جو کا ئنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود (قابل تعریف) ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیاعلیمم السلام اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔

ۅؘۊؘڶڶٲڬڹۣؿؙؽؙػڡٞۯؙۏؙٳۿٙڶؙؾؙۯؙڰؙڴۏٷڕڿؙڸؿؙؿ۪ۼٛڞڂ ٳۮٙٳڡؙڗؚ۫ڨۛؾؙۊؙڴؙڷٞڡؙؠؘڗٞؾ۪ٚٳؾۜڂؙٷڷؚڣؿٞڂڷ۪ؾۻؚۮؽۮٟ۞

ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَمْرِيهِ جِنَّهُ ثَبِلِ الَّذِيْنَ لَانُؤُمِنُوْنَ بِالْخِدَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلِ الْبَعِيْدِ ﴿

ٱفَكَوۡيَرَوۡالِلۡمَا بَيُنَ اَيُدِيۡهِمُوۤمَاخَلۡفَهُوۡمِنَ السَّمَاۤ؞ وَالْأَضِ الْنَّشَاٰغَيْفُ بِهِمُ الْاَصْ اَوۡنُسُقِطْ كَلِهُمُوكِسَفًا

اور کافروں نے کہا (۱) (آؤ) ہم تمہیں ایک ایبا مخص بٹلائیں (۲) ہو تمہیں یہ خبر پنچا رہا ہے (۳) کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھرسے ایک نئ پیدائش میں آؤگے۔ (۲)

(ہم نہیں کہ حکتے) کہ خود اس نے (ہی) اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوا گی ہے (<sup>۵)</sup> بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دورکی گراہی میں ہیں۔ (۸)

کیاپس وہ اپنے آگے ہیجھے آسان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ <sup>(2)</sup>اگر ہم چاہیں توانہیں زمین میں دھنسادیں یاان پر

<sup>(</sup>۱) یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دو سرے سے کہا۔

<sup>(</sup>٢) اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم میں جو ان کی طرف الله کے نبی بن کر آئے تھے۔

<sup>(</sup>m) ليني عجيب وغريب خبر' نا قابل فهم خبر-

<sup>(</sup>۳) کیعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے 'تہمارا ظاہری وجود ناپیہ ہو جائے گا' تہمیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گااور دوبارہ وہی شکل وصورت تہمیں عطا کر دی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استہز ااور نداق کے طور پر کی۔

<sup>(</sup>۵) لینی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے 'کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی و رسالت کا دعویٰ 'یہ اس کااللہ پر افتراہے ۔ یا پھراس کا وماغ چل گیاہے اور دیوا گل میں ایس باتیں کر رہا ہے جو غیر معقول ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الله تعالی نے فرمایا 'بات اس طرح نہیں ہے 'جس طرح ہیں گمان کر رہے ہیں۔ بلکہ واقعہ ہیہ ہے کہ عقل و فہم اور اوراک حقائق سے یمی لوگ قاصر ہیں 'جس کی وجہ سے بیر آخرت پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں ' جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور بیر آج ایس گمراہی میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت ورجہ دورہے۔

<sup>(</sup>۷) لینی اس پر غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ان کی زجرو تو تیج کرتے ہوئے فرما رہاہے کہ آخرت کا یہ انکار' آسان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا متیجہ ہے' ورنہ جو ذات آسان جیسی چیز' جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز' جس کاطول و عرض بھی ناقابل فہم ہے' پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا' جس میں وہ پہلے تھی' کیوں کر ناممکن ہے؟

مِّنَ السَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِلكُلِّ عَبُو مُّونِيْنِ أَ

وَلَقَدُ انَيُنَادَ اوْدَمِنَّا فَصُلَّا لِيَجِبَالُ آدِّ بِيْ مَعَهُ وَالطَّلْبُوَ وَالنَّالَهُ الْحَدِيْدَ شَ

آنِ اعْمَلُ سٰبِغْتِ وَقَلَةِ دُفِي السَّنُودِ وَاعْمَلُوُا صَالِحًا \*

آسان کے نکڑے گرادیں '''یقینااس میں پوری دلیل ہے ہراس بندے کے لیے جو (دل سے) متوجہ ہو-(۹) اور ہم نے داو د پر اپنا فضل کیا'''ا اے پہاڑو!اس کے ساتھ رغبت سے تسبیع پڑھا کرو اور پر ندوں کو بھی '''( یمی حکم

ہے)اور ہم نے اس کے لیے لوہانر م کردیا۔ '''(۱۰) کہ تو پوری پوری زرہیں بنا <sup>(۵)</sup> اور جو ژوں میں اندازہ رکھ <sup>(۲)</sup> تم سب نیک کام کیا کرو۔ <sup>(ک)</sup> (یقین مانو) کہ میں

- (۱) یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتل ہے' ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی نہ کور ہوا' دو سری' کفار کے لیے تنمیم و تنمید کہ جو اللہ آسان و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے' دہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھی کر ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ زمین میں دھنسا کر بھی' جس طرح قارون کو دھنسایا یا آسان کے کلڑے گراکر'جس طرح اصحاب الا یکہ کوہلاک کیا گیا۔
  - (r) لینی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا۔
- (٣) ان میں سے ایک حسن صوت کی نعمت تھی 'جبوہ اللہ کی تنبیج پڑھتے تو پھرکے ٹھوس پہاڑ بھی تنبیج خوانی میں معروف ہو جاتے 'اڑتے پر ندے ٹھر جاتے اور زمزمہ خواں ہو جاتے اُوبین کے معنی ہیں تنبیج دہراؤ۔ لیعنی پہاڑوں اور پر ندوں کو ہم نے کما' چنانچہ یہ بھی واود علیہ السلام کے ساتھ معروف تنبیج ہو جاتے وَالطَّیْرَ کاعطف یا جِبَالُ کے محل پر ہے۔ اس لیے کہ جِبَالُ تقدیر امنصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے ناکہ نینا الْجِبَالَ وَالطَّیْرَ (ہم نے پہاڑوں اور پر ندوں کو پکارا) یا پھراس کا عطف فَضْلاً پر ہے اور معنی ہوں گے وَسَخَرناً لَهُ الطَّیرَ (اور ہم نے پر ندے ان کے تابع کردیے)۔ (فق القدیر)
- (٣) لیعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھو ڑی سے کوٹے بغیر' اسے موم' گوندھے ہوئے آئے اور گیلی مٹی کی طرح' جس طرح چاہتے موڑ لیتے' بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے۔
- (۵) سَابِغَاتِ محذوف موصوف کی صفت ہے ڈرُوعاسَابِغَاتِ یعنی پوری لمبی زرہیں' جو لڑنے والے کے بورے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دشمن کے وار سے محفوظ رکھیں۔
- (۱) آگد چھوٹی بڑی نہ ہوں' یا سخت یا نرم نہ ہوں یعنی کڑیوں کے جو ڑنے میں کیل اسنے باریک نہ ہوں کہ جو ڑحرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار و ثبات نہ آئے اور نہ اسنے موٹے ہوں کہ اسے تو ڑبی ڈالیں یا جس سے حلقہ ننگ ہو جائے اور اسے پہنانہ جاسکے۔ بید زرہ بانی کی صنعت کے بارے میں حضرت داود علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں۔
- (2) لینی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو ٹاکہ میراعملی شکر بھی ہو تا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس

إِنَّى بِمَاتَّعُمُكُونَ بَصِيْرٌ ١

ۅؘڸؚٮ۠ؗڵؽڡ۬ڹٵڷؚڗۣۼۘٷۼؙٮؙٷؙۿٲۺٞۿڒٷۯٷٵڝ۠ۿٲۺٞۿڒٷٵۜۺڵؽٵڵۿ ۼؿڹٵڷؚؿڟڔۣٝۯڡۣؽٳۼؚؖڹۣٞڡؘڽٛؿٙڠٮؙڷؙڹؽؙڽؘؠۜڹؠؗڽڔٳۮ۫ڹؚۯڮ۪؋ٞۅٛڡؙٙؽ

تَنِوِغُ مِنْهُوْ عَنُ آمُونَانُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿

ؽڠٮٙڵۉڹڵڎٵؽۺٚڵۯڡؽ۫ڰٵڔؽڹۘۘۏۺۘٲؿ۠ڷ؈ٚۼٳڹػٲڵۼۅۘٳ ۅٙؿؙۮؙڎڔڗ۠ڛۣڸؾٟٵؚۼڡڶۊٞٳڵۮٷڎۺؙڴۯٷٙؿڶؽ۠ۺٞ

تمهارے اعمال دیکھے رہا ہوں۔(۱۱)

اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو منخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی (ا) اور ہم نے ان کے لیے تانبے کاچشمہ بہادیا۔ (ا) اور ہم نے ان کے لیے تانبے کاچشمہ بہادیا۔ اور اس کے رب کے تھم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی مارے بھر کتی ہوئی آگ مارے تھم سے مرتابی کرے ہم اسے بھر کتی ہوئی آگ کے عذاب کامزہ چھھا کیں گے۔ (۱۳)

جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلعے اور مجتے اور حوضول کے برابر لگن اور چولموں پر جمی ہوئی مضبوط دیکیں'''اے آل داوداس کے شکریہ میں نیک

کو اللہ تعالیٰ دنیوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے' اسے اس حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر میں بنیادی چیز یمی ہے کہ منعم کو راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے لینی اس کی اطاعت کی جائے۔ اور نافرمانی سے بچاجائے۔

- (۱) لیمن حضرت سلیمان علیه السلام مع اعیان سلطنت اور لشکر 'تخت پر بیٹھ جاتے 'اور جد هر آپ کا تھم ہو تا ہوا 'میں اسے اتنی رفتار سے لے جاتیں کہ ایک مہینے جتنی مسافت 'صبح سے دوپسر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی اور پھرای طرح دوپسر سے رات تک 'ایک مہینے جتنی مسافت طے ہو جاتی- اس طرح ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔
- (۲) کیعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا تاکہ تانبے کی دھات سے وہ جو چاہیں' بنا ئیں۔
- (٣) اکثر مفسرین کے نزدیک بیہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی- لیکن بعض کے نزدیک بیہ دنیوی سزا ہے 'وہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہو یا تھا- جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھم سے سرتابی کرتا' فرشتہ وہ سونٹا اسے مار تا'جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا- (فتح القدیر)
- (٣) مَحَارِيْبَ، مِخرَابٌ كى جَع ہے 'بلند جگہ يا اچھى عمارت' مطلب ہے بلند محلات' عالى شان عمارتيں يا مساجد و معابد تمانينلَ 'تِمْنَالٌ كى جَع ہے ' تصویر بی قصویریں غیرحیوان چیزوں كى ہوتى تھیں ' بعض كتے ہیں كہ انہيا و صلحاك تصاویر معجدوں میں بنائى جاتى تھیں ناكہ انہیں و كھے كرلوگ بھى عبادت كریں یہ معنی اس صورت میں صحح ہے جب سلام میں تو سلیمان علیہ السلام كى شریعت میں تصویر سازى كى اجازت تھى جو صحیح نہیں تاہم اسلام میں تو

عِبَادِيَ الشُّكُورُ 🐨

فَلْتَاقَفَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَهُ وْعَلْ مَوْتِهَ اِلْادَاتَةُ الْاَدَاتِةُ الْاَدَاتِةُ الْاَدُونِ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ۚ فَلَمَّا حَرَّتَهَ يَّنَتِ الْجِنُ اَنْ كُوكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالَمِ فَوْلِقِ الْعَدَابِ النَّهِينِ ۞

لَقَدُكَانَلِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمُ الدُّ تَجَنَّتْنِي عَنُ يَعِيْنِ وَشِهَالٍ ﴿

عمل کرو' میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔(۱۳)

پھر جب ہم نے ان پر موت کا تھم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے دہ دی سوائے گئن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب (سلیمان) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلانہ رہے۔ (اس)

قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت اللی کی) نشانی تھی (۲) ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے (۳)

نمایت تختی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جِفانٌ، جَفْنَهٌ کی جُع ہے ' گئن جَوَابِ، جَابِیَهٌ کی جُع ہے ' دو ض'جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ یعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن' فُدُورٌ ویکیں' رَاسِیَاتٌ جمی ہو کیں۔ کما جاتا ہے کہ یہ ویکیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں۔ جنہیں ظاہرہے اٹھا کرادھرادھر نہیں لے جایا جا سکتا تھا' اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا یک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔

- (۱) حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔
- (۲) سَبَیَاٍ وہی قوم تھی' جس کی ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سباتھا' آج کل بین کے نام سے سے علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوش حال ملک تھا' سے ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھااور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں۔اور سے دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوش حال کاباعث ہوتی ہیں۔ اس مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت اللی کی نشانی سے تعبیرکیا گیا ہے۔
- (٣) کتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف بہاڑتے 'جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ برہ کر شہر میں آیا تھا' ان کے عکمرانوں نے بہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرادیئے اور ان کے ساتھ باغات لگادیئے گئے 'جس سے پانی کارخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرانی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آگیا۔ انہی باغات کو ' دائیں بائیں دو باغوں ' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں ' جَنَّیْنِ سے دو باغ نہیں ' بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جد سر نظر اٹھا کردیکھیں ' باغات ' ہریا لی اور شادانی ہی نظر آتی تھی۔ (فتح القدیر)

کو تھم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ<sup>(۱)</sup> اور اس کا شکرادا کرو'<sup>(۲)</sup> پیر عمدہ شہر<sup>(۳)</sup> اور وہ بخشنے والا رب ہے۔<sup>(۳)</sup>

لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیاب (کاپانی) بھیج دیا اور ہم نے ان کے (ہرے بھرے) باغوں کے بد مزہ میووں باغوں کے بد لے دو (ایسے) باغ دیئے جو بد مزہ میووں والے اور (بکثرت) جھاؤ اور کچھ بیری کے در ختوں والے تھے۔ (۱۲)

ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم (الیی) سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔(۱۷)

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے در میان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی كُلُوْامِنْ رِّزُقِ رَبِّكُوْوَالشَّكُوُوَالَهُ ۚ بَكُدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبَّ غَفُورٌ ۞

ڡؘٵٛۼۯڞؙۅ۠ٳڡؘٲۯڛۘڵؽٵۼۘؽۼؚۿؚۄؙڛؽڶٳڵۼڕۄڔۏڹڹۜٲڹڶ<sup>ۿ</sup>ٛٷۥۼؘؚؿٙؿۿۣۄؗ جَنّتيُڹۮؘۏٳؿٚٲؙڰؙڸڂؘؠؙڟٟۊٞٳؿؙڷۣٷٙؿؙؿؙٝۺؙؙٞۺؙڛۮڔٟۊؘؚؽؽڸ۞

ذلِكَ جَزَيْنِهُمُ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِئَ الْآالْكَفُورَ ۞

وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مُورَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي لِرَكْنَافِيْهَا فَرَّى ظَاهِرَةً

<sup>(</sup>۱) یہ ان کے پغیمروں کے ذریعے ہے کہلوایا گیایا مطلب ان نعمتوں کابیان ہے 'جن سے ان کو نوازا گیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے ہیہ شهرعمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمد گی کی وجہ سے ہیہ شہر کھی 'مچھمراو راس فتم کے دیگر موذی جانو روں سے بھی پاک تھا' واللّٰد أعلم۔

<sup>(</sup>م) لینی اگرتم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا- اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کاسبب نہیں بنتے 'بلکہ اللہ تعالی عفو و در گزرے کام لیتا ہے-

<sup>(</sup>۵) یعنی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے زراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھ' ہم نے تندو تیز سلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو تو ژ ڈالا اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں' جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کسی میں لگتا ہی نہیں اور کسی لگتا ہی نہیں اور کسی لگتا ہی نہیں اور کسی لگتا ہی نہیں کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ بیری کے درخت تھے جن میں بھی کانٹ ذال دیا کانٹ زیادہ اور بیر کم تھے ،عَوِمٌ ، عَوِمَةٌ کی جع ہے' پشتہ یا بند۔ یعنی ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شگاف ڈال دیا اور پانی شہر میں بھی آگیا' جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند سد مارب کے امر سے مشہور ہے۔

وَّ تَتَدُنَافِيهُمَا السَّيْرَ شِيرُو الْفِيهَا لَيَكِلَ وَلَيَّامًا الْمِينَيْنَ ۞

فَقَالُوْارَتَبَنَا لِعِدْبَكِينَ السَّقَارِ نَا وَظَلَمُوَّااَتَشْنَهُمُ وَفَجَعَلُنْهُمُ اَحَادِيْتَ وَمَوْقَنْهُمُ كُلِّ مُمَّزَّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِيتٍ بِكُلِ صَبَّارِيشَكْرُرِ ۞

تھیں جو برسر راہ ظاہر تھیں' <sup>(۱)</sup> اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں <sup>(۲)</sup> ان میں راتوں اور دنوں کو بہ امن وامان چلتے پھرتے رہو۔ <sup>(۳)</sup>

لیکن انہوں نے پھر کما کہ اے ہارے پروردگار! ہارے سفر دور دراز کر دے (مم) چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا براکیا اس لیے ہم نے انہیں (گزشتہ) فسانوں کی صورت میں کر دیا (۵) اور ان کے نکڑے کمڑے اڑا دیے' (۲) بلاشبہ ہرایک صبروشکر کرنے والے کے لیے

- (۱) ہرکت والی بستیوں سے مرادشام کی بستیاں ہیں۔ لیخی ہم نے ملک سبا (یمن) اور شام کے درمیان لب سراک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں ' بعض نے ظاہر وَ تھے معنی مُتوَاصِلَة ' ایک دو سرے سے پیوست اور مسلسل کے کیے ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد ۴ ہزار سات سوبتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی 'جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زادراہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دو سرے ' ویرانی کی وجہ سے اوٹ مار اور قبل وغارت کا جو اندیشہ ہو تا ہے ' وہ نہیں ہو تا تھا۔
- (۲) لیعنی ایک آبادی سے دو سری آبادی کافاصلہ متعین اور معلوم تھا' اور اس کے حساب سے وہ بہ آسانی اپناسفر طے کر لیتے تھے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپسر تک کسی آبادی اور قریبے تک پہنچ جاتے' وہاں کھائی کر قبلولہ کرتے اور پھر سرگرم سفر ہو جاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے۔
- (٣) یہ ہر فتم کے خطرے سے محفوظ اور زادراہ کی مشقت ہے بے نیاز ہونے کابیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو' کرو' نہ جان و مال کا کوئی اندیشہ نہ رائے کے لیے سامان سفرساتھ لینے کی ضرورت۔
- (۳) لیمن جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں 'خطرات اور موسم کی شد توں کا تذکرہ کرتے ہیں 'ہمارے سفر بھی ای طرح دور دور ر کردے 'مسلسل آباد یوں کے بجائے در میان میں سنسان و ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزر ناپڑے گر میوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں نخ بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی نختیوں سے نہیے کی شدت اور اور اہ کا بھی انتظام کرنا پڑے ۔ ان کی بیہ دعاای طرح کی ہے 'جیسے بنی اسرائیل نے من وسلو کی اور دیگر سمولتوں کے میں دعا تھی۔ سمولتوں کے مقالے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا۔ یا پھر زبان حال سے ان کی بید دعا تھی۔
  - (۵) لیعنی انهیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کاقصہ زبان زدخلائق ہو گیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کاموضوع گفتگو ہن گیا۔
- (١) ليني انهي متفرق اور منتشر كرديا ؛ چنانچه سبامين آباد مشهور قبيله مختلف جگهون پر جا آباد موئ اكوئي يثرب و مكه آگيا ا

وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْبِلِيْسُ ظَنَّهُ فَاشَّبَعُولُهُ الْالْفِيلْقَا يِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَاكَانَ لَهْ عَلَيْهِمْ مِينَ سُلْطِنِ الْالِنَعَلَوَمَنْ يُؤْمِنُ بِالْذِخْرَةِ مِتَّنْ هُومِنْهَا فِیْ شَاقِ ۚ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَمْئُ حَفِیْظٌ شَ

قُلِ ادْعُوالنَّذِيْنَ رَعَمُنُوْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَوْنِ اللَّهِ لَا يَمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي النَّمُوْتِ وَلَا فِي الْرَضِ وَمَالَهُمُ فِيهُمَا مِنْ وَرُكِ وَمَالَهُمُ فِيهُمَا مِنْ وَلَا فِي الْرَضِ وَمَالَهُمُ فِيهُمُ مِنْ ظَهِيْر شَوْرُكِ

ۅؘڵػؾؙۼ۫ۼؙۘٵڶؿۜٞۿؘٵۼڎؙۼٮ۫۫ۮؘ؋ٙٳڷٳڶؠؘ؈ؙٳۮڽڶۿؙڂڞۧٳڎٙٵڣ۠ڒۣۧۼ ٸؙڎؙڶۅؙۑڥؚۿۊٵڶؙٷؙٳڡٵڎؙڵۊٵڶۯؽؙڹؙٝٷۊٵڶؙۅ۠ٳڵۼؽۧؖٷۿۅؘٳڷۼؘڔۣڰؙ

اس (ماجرے) میں بہت سی عبرتیں ہیں-(۱۹) اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر د کھایا ہیہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے-(۲۰)

شیطان کا ان پر کوئی زور (اور دباؤ) نہ تھا گراس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کردیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب (ہم) ہرچیزیر مگلبان ہے۔ (۲۱)

کمہ دیجئے! کہ اللہ کے سواجن جن کا حمہیں گمان ہے (سب) کو پکار لو' (ا) نہ ان میں سے کسی کو آسانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے (۲) نہ ان کا ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ (۳) (۲۲)

شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجزان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ (۵) یمال تک کہ جب ان کے دلوں سے گھراہٹ دور کر دی جاتی ہے

کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔

- (۱) لینی معبود ہونے کا- یمال زَعَمْتُمْ کے دو مفعول محذوف ہیں- زَعَمْتُمُوهُمْ آلِهَةً ، لینی جن کو تم معبود گان کرتے ہو-
- (۲) لیعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شریر کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے 'نہ نقصان سے بچانے کی آسان و زمین کاذکر عموم کے لیے ہے 'کیوں کہ تمام خارجی موجودات کے لیے میں ظرف ہیں -
  - (٣) نه پیدائش میں'نه ملکت میں اور نه تصرف میں۔
- (۳) جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو' بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بلاشرکت غیرے تمام اختیارات کامالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیرہی سارے کام کرتا ہے۔
- (۵) "جن کے لیے اجازت ہو جائے"کا مطلب ہے انبیا اور ملائکہ وغیرہ لینی کیی سفارش کر سکیں گے 'کوئی اور نہیں۔ اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فاکدے مند ہی ہوگی'نہ انہیں اجازت ہی ہوگی۔ دو سرا مطلب ہے'مستحقین شفاعت۔

اُلگِينرُ ۞

فُلْمَنَ يَّرُنُونُكُوْمِنَ التَّمُوتِ وَالْوَضِّ قُلِ اللَّهُ وَ إِثَّا آوَايَّا كُوْ لَعَلْ هُدًى آوُفِيْ صَلِل تُمِينِ ۞

قُلْ لِاشْتُ عَلَوْنَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلِائْسُنَالُ عَمَّاتَعُلُونَ ۞

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَتَبْنَا أَمْيَافَعُ بَيْنَنَا إِلْحِقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْدُ

تو پوچھتے ہیں تہمارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا <sup>(ا)</sup> اور وہ بلندوبالا اور بہت بڑا ہے-(۲۳)

پوچھے کہ تہمیں آسانوں اور زمین سے روزی کون پہنچا تا ہے؟ (خود) جواب دیجے! کہ اللہ تعالی - (سنو) ہم یا تم - یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں؟ (۲۲) کمہ دیجے! کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تممارے اعمال کی بازرس ہم سے کی جائے گی-(۲۵)

انہیں خبردے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرکے پھر ہم میں سے فیصلے کردے گا۔ (۳)

یعنی انبیا علیم السلام و ملائکہ اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے کیوں
کہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی 'کسی اور کے لیے نہیں۔ (فتح القدیر) مطلب سے
ہوا کہ انبیا علیم السلام ' ملائکہ اور صالحین کے علاوہ وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور سے حضرات بھی سفارش اہل
ایمان گناہ گاروں کے لیے ہی کر سکیں گے 'کافرو مشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے دو سرے مقام
پر ان دونوں ککتوں کی وضاحت فرما دی ہے۔ ﴿ مَنْ ذَالَّانِیْ کَیْشْفَعُرِیْدُنْ اِلَّا لِیاٰذَنِیْ ﴾ (السفرة -۲۵۵) اور ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِیاٰذَنِیْ ﴾ (السفرة -۲۵۵) اور ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا

<sup>(</sup>۱) اس کی مختلف تفییریں کی گئی ہیں-ابن جریر اور ابن کشرنے صدیث کی روشنی میں اس کی یہ تفییر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی بابت کلام (وحی) فرما تا ہے تو آسمان پر موجود فرشتے ہیں اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے- ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے دو سرے فرشتوں کو 'اور وہ اپنے سے ینچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں اور اس طرح خبر پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے- (ابن کشر) فَرَعٌ میں سلب مافذ ہے یعنی جب گھراہٹ دور کردی جاتی ہے-

<sup>(</sup>۲) ظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہو گاجو الی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسان و زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے 'نہ وہ بارش برساسکتے ہیں' نہ پچھ اگا سکتے ہیں۔ اس لیے حق پر یقینا اہل تو حید ہی ہیں' نہ کہ دونوں۔ (۳) لیخی اس کے مطابق جزادے گا' نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جنم میں داخل فرمائے گا۔

ہے اور دانا-(۲۷)

، کہ دیجئے! کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھادو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو' ایبا ہرگز نہیں' (ا) بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت-(۲۷) ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں گر (یہ صحیح ہے) کہ

لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ (۲۸) پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سیجے ہو تو بتا دو۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹) قُلُ ٱرُوۡنِىۤ ٱلَّذِيۡنِ ٱلْحَقَّتُمُو بِهٖ شُرَكَآ ءَكَلَّا بَلُ هُوَاللَّهُ الْعَيْرَيُّرُالُوۡكِيۡنُوْ ۞

وَمَّانَ مُنْكُ كَالِكُافَّةُ لِلتَّاسِ بَشِيُّرُاوَّنَوْيُرُاوَلِكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَا**يُفْل**َكُونَ ۞

وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَدُ إِن كُنْتُوصِدِقِيْنَ ۞

(۱) لینی اس کا کوئی نظیرہے نہ ہم سر' بلکہ وہ ہر چیزیر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ (۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ سائیلیل کو پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دو سرا' یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ مائیکیل خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے- ان دونوں باتوں کی وضاحت اور بھی دو سرے مقامات پر فرمائی ہے- مثلاً آب سُنْ الله كل رسالت كے ضمن مِن فرمايا ' ﴿ قُلْ إِنَّا النَّاسُ إِنَّ رَبِمُولُ اللَّهِ الدُّحْمُ جَبِمِيْعًا ﴾ (الأعراف ١٥٨) ﴿ تَبْرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْةَ لَنَ عَلْ عَبُدِ الِيُّكُونَ لِلْعَلِيْنَ نَزْيُرًا ﴾ (سورة المفرقان ١٠) ايك حديث ميں آپ صلى الله عليه و سلم نے فرمايا'' مجھے پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ا- میننے کی مسافت پر دعمٰن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی ہے۔ ۲- تمام روئے زمین میرے لیے مبجد اور پاک ہے' جمال بھی نماز کا وقت آجائے' میری امت وہاں نماز اداکر دے۔ ۳۔ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا' جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ سم- مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے - ۵- پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جا تا تھا' مجھے کا نئات کے تمام انسانوں کے لیے ثي بناكر بھيجاگيا ہے- (صحيح بخارى كتاب التيمم-صحيح مسلم كتاب المساجد) ايك اور حديث ميں فرمايا بعثتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَ د (صحيح مسلم كتاب المساجد) احمرو اسود سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب و عجم لیے ہیں- امام ابن کثیر فرماتے ہیں ' دونوں ہی معنی صحیح ہیں- اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت فرمائی۔ ﴿ وَمَآ اکْتُوْالنَّالِس وَلَوْتَحَصَّت بِعُرُّمِينِينَ ﴾ (مسودۃ پیوسف-۱۰۰)" آپ مالٹھیلیم کی خواہش کے باوجود اكثر لوك ايمان نهي لا كي كي ﴿ وَإِنْ تَطِعْ ٱكْتُرَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُولَ عَنْ سِيلِ اللهِ ﴿ ﴾ (سورة الأنعام - ١١١) "أكر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تووہ آپ کو گمراہ کر دس گے ''جس کامطلب میں ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ (m) یہ بطور استہزاکے پوچھتے تھے 'کیوں کہ اس کا وقوع ان کے نزدیک مستبعد اور ناممکن تھا۔

قُلُكُوْمِيْعُادُنِوُمِلَا تَسُتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَشَتَقْتُومُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَّمُواْكَ تُؤْمِنَ بِلِهَا الْقُرْانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيُوْوَكُوْ تَزَى اذِ الطِّلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَيِّهِمُ أَيْمُحِمْ بَحُفُّهُمْ اللَّبَعِيْنِ لِلْقَوْلَ الذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ اللَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ اللَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ اللَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ اللَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ اللَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ اللَّذِيْنَ السَّكُمُوْلِيَانِيْنَ ۞

قَالَ الَّذِينَ اسْتَثَمَّرُولِلِكَذِينَ اسْتُصْعِفُواَاتَحْنُ صَدَدُنْكُوعَنِ الْهُلْى بَعْدَ إِذْجَاءَكُو بِلَ كُنْتُومُ عُجِوبِينَ ۞

جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگ بردھ سکتے ہو۔ (۱) (۳۰)

اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگزنہ تواس قرآن کو مانیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! (۲) اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھنا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دو سرے کو الزام دے رہے ہوں گے (۳) کمزور لوگ برے لوگوں سے کہیں گے (۳) اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ (۳)

یہ بوے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تممارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکاتھا؟ (نہیں) بلکہ تم (خود) ہی مجرم تھے۔ (۳۲)

<sup>(</sup>۱) لیعنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اس کو ہے 'تاہم جب وہ وقت موعود آجائے گاتو ایک ساعت بھی آگ ' چیچے نہیں ہوگا۔ ﴿ إِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَاجَاءً لَا لُؤَتَّكُو ﴾ (نوح۔ ۳)

<sup>(</sup>۲) جیسے تورات ' زبور اور انجیل وغیرہ ' بعض نے بَیْنَ یکدَیٰہِ سے مراد دار آخرت لیا ہے۔ اس میں کافروں کے عناد و طغیان کامیان ہے کہ وہ تمام تر دلاکل کے باوجود قرآن کریم اور دار آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی دنیا میں سے کفرو شرک میں ایک دو مرے کے ساتھی اور اس ناطے ہے ایک دو مرے ہے محبت کرنے والے تھے'لیکن آخرت میں بیہ ایک دو مرے کے دشمن اور ایک دو مرے کو مور دالزام بنائیں گے۔

<sup>(</sup>۴) کینی دنیا میں بیہ لوگ' جو سوچے ستھے بغیر' روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں' اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ دنیا میں بیرو کار بنے رہے تھے۔

<sup>(</sup>۵) لیخی تم ہی نے ہمیں پنیمبروں اور داعیان حق کے پیچھے چلنے سے روکے رکھا تھا' اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقینا ایمان دالے ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) لینی ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تہمیں ہدایت کے رائے سے روکتے 'تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور آخ مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ حالا نکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزال رہے 'اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ حالا نکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا'اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہونہ کہ ہم۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوْا بَلْ مَكُوْالَيْلِ وَ النَّهَا لِلْذَ تَأْمُرُونَنَّ النَّ تَكُفُّ بِلِملهِ وَجَعْلَ لَهُ النَّاادُا \* وَاسَرُّوا النَّذَامَةُ لَسَّارًا وَالْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَ فَيْ اعْنَاقِ الذَيْنَ كَفَهُ وَالْهِلُ يُجْرَونَ الرَّمَا كَانُوالِيَّلُونَ ۞

وَثَاارَسُلْمَافِئَوْدَيَةٍ مِّنْتَدِيْرِالَاقَالَ مُثْرَفُوْهَا اِنَّالِمِمَا اَرْسِلْمُوْرِيهِ كِفِرُوْنَ ۞

(اس کے جواب میں) یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کمیں گے، (نمیں نمیں) بلکہ دن رات کرو فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا تھم دینا ہماری ہے ایمانی کا باعث ہوا، (۱) اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیان ہو رہے ہوں گے، (۲) اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ذال دیں گے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۳۳)

اور ہم نے توجس بہتی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجاوہاں کے خوشحال لوگوں نے یمی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیج گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے <sup>(۵)</sup> والے ہیں۔(۳۴)

<sup>(</sup>۱) لیمی ہم مجرم تو تب ہوتے 'جب ہم اپی مرضی سے پیغبروں کی کلذیب کرتے 'جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہم ہمیں گراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھمرانے پر آمادہ کرتے رہے 'جس سے بالآخر ہم تمہارے پیچیے لگ کرایمان سے محروم رہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ایک دو سرے پر الزام تراثی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفرپر شرمندہ ہوں گے-لیکن شاتت اعدا کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گریز کریں گے-

<sup>(</sup>٣) ليني ايى زنجيرس جوان كے ہاتھوں كوان كى گردنوں كے ساتھ باندھيں گى-

<sup>(</sup>٣) یعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی ایڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق اجسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لِمُحْلِيضِعُتْ وَلَكِنْ لِاَعْمَالُونَ ﴾ (الأعواف ٣٨) یعن "برایک کو دگناعذاب ہو گا"۔

<sup>(</sup>۵) یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کے کے رؤساء اور چود هری آپ س اُنگائی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ مانگائی کی این نہیں لا رہے ہیں اور آپ مانگائی کو ایذا ئیں پنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے اکثر خوش حال لوگوں نے پیغیروں کی تکذیب ہی کی ہے اور ہر پیغیر پر ایمان لانے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور ناوار قتم کے لوگ ہی ہوتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بیغیر سے کھا' ﴿ اَنْوَیْنُ لَاَوَائِیْنَکُ اَلْاَدْوَائِیْنَکُ اَلْاَدْوَائِیْنَکُ اَلْاَدْوَائِیْنَکُ اَلْاَدْائِیْنَ کُورُ اَلَا لَاَنْاَبِالِدِی اِن کہ تیرے پیرو کار کینے لوگ ہیں " ﴿ وَمَا سَوْرِ اللّٰ اِللّٰ اِنْ اِنْ مُعْرُ اَلَا لَا لَاَ اِنْ مِن جُس کہ تیرے پیرو کار کینے لوگ ہیں " ﴿ وَمَا سَوْرَ اللّٰ عَلَا اللّٰ اِنْ اِنْ مُنْ اِللّٰ اِللّٰ اِنْ اِنْ کُلُورُ اِللّٰ اِللّٰ اِنْ کُلُورُ اللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ کی جاری کی قوموں نے بھی کھا' ملاحظہ ہو۔ سور ۃ اللّٰ عراف ' ۵۵۔ الْاَنْعام' ۱۳۳۴-۱۳۰۰ النّائی کُلُنْ اللّٰ کے اللّٰ ا

وَ قَالُواْ خَنُ ٱكْثُرُ الْمُوَالْاوَّاوْلَادًا أَوَّ مَا خَنُ بِمُعَدَّىنِينَ ۞

قُلُ إِنَّ رَبِّىٰ يَيْمُنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآ اُوْ يَهْدِرُ وَلِاَنَّ اكْثَرُالتَّاسِ لَاَيْعُكُمُونَ ۞

وَمَا اَتُوَالُكُوْ وَلَا اَوْلَادُ كُوْ بِالَّذِيِّ ثُقَيِّ بِكُوْ عِنْدَنَا ذَلْغِيَ إِلَامَنُ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثَاوْلَلِكَ لَهُمُّ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعِبِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُزُوْتِ الْمِنْوُنَ ۞

اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوسکتا کہ ہم عذاب دیئے جائیں۔ (اس سے)

کمہ دیجے! کہ میرا رب جس کے لیے جاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور نگ بھی کر دیتا ہے ' <sup>(۲)</sup> کین اکثر لوگ نہیں جانتے-(۳۲)

اور تمهارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس (مرتبوں سے) قریب کر دیں (۳) ہاں جو ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں (۳) ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے (۵) اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ (۳۷)

سورہ بنی اسرائیل '۱۲ وغیرہا- مُتزَفُونَ کے معنی میں 'اصحاب ثروت و ریاست-

(۱) لیعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال و اولاد کی کثرت سے نوازا ہے ' تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہو گا۔ گویا انہوں نے دار آ خرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافرو مومن سب کواللہ کی نعتیں مل رہی ہیں ' آ خرت میں بھی ای طرح ہو گا' حالا نکہ آ خرت تو دار الجزا ہے ' وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے ' اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری - جب کہ دنیا دار الامتحان ہے ' یہاں اللہ تعالیٰ بطور آ زمائش سب کو دنیاوی نعتوں سے سر فراز فرما تا ہے - یا انہوں نے دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی کو رضائے اللی کا مظمر سمجھا' حالا نکہ ایسا بھی نہیں ہے ۔ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالیٰ اینے فرماں بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال و اولاد سے نواز تا۔

(۲) اس میں کفار کے ندکورہ مغالطے اور شہے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور شکی اللہ کی رضایا عدم رضا کی مظهر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مشیت سے ہے-اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے 'جس کو چاہتا ہے فقیرر کھتا ہے۔

(۳) لیعنی بیال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہواد رہاری بارگاہ میں تہمیں خاص مقام حاصل ہے-

(۴) کینی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا ''الله تعالی تمهاری شکلیں اور تمهارے مال نہیں دیکھتا' وہ تو تمهارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے''۔ (صحبح مسلم'

كتاب البر'باب تحريم ظلم المسلم)

(۵) بلکه کی گئی گنا' ایک نیکی کا جر کم از کم دس گنامزید سات سو گنابلکه اس سے زیادہ تک-

وَ اتَّذِيْنَ يَسُعُونَ فِئَ الْيِتِنَامُعُجِزِيْنَ اُولِيِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⊕

قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَأَءُ مِنْ عِبَادِمِ وَيَقْدِدُ لَهُ وَمَا اَنْفَقْ تُوْمِّنُ شَى اللهِ فَهُوَ يُخْلِفْهُ " وَهُوَ خَيْرُ اللِّن قِيْنَ ﴿

وَيُومَرِيَحُنُوْهُوَجَمِيعًا 'ثُوَّيَفُولْ لِلْمُلَلِّكَةِ اَهَٰوُلَاهِ اِيَّاكُوْكَانُوْايَعُمُدُونَ ۞

اور جولوگ ہماری آیتوں کے مقابلہ کی تگ و دومیں گئے رہتے ہیں یمی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضرر کھے جائیں گے۔(۳۸)

کہ دیجے اکہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے نگ روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے نگ کردیتا (ا) ہے ، تم جو پچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروگ اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا(ا) اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (۳۹)

اوران سب کواللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گاکہ کیابیہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰)

<sup>(</sup>۱) پس وہ مجھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے 'لیکن کس لیے؟ استدراج کے طور پر 'اور مجھی مومن کو ننگ دست رکھتا ہے ' کس لیے؟ اس کے اجرو ثواب میں اضافے کے لیے۔ اس لیے مجرد مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی 'اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار لطور ٹاکید کے ہے۔

<sup>(</sup>٣) إِخْلَافٌ كَ مَعَىٰ بِين عُوض اور بدله دینا- به بدله دینا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو بقی ہے- حدیث قدی میں آیا ہے- اللہ تعالی فرماتا ہے- آذفِق أُنفِق عَلَيْكَ (صحیح بحادی سور : هود) "تو خرچ كر میں بھے پر خرچ كروں گا" (یعنی بدله دول گا) دو فرشتے ہر روز اعلان كرتے ہیں ' ایک كہتا ہے «اللَّهُمَّ! أَغْطِ مُنفِقًا خَلَفًا» (االله نه خرچ كرنے والے كو خرچ كرنے والے كو خرچ كرنے والے كو بدل عطافرما) - (البخاری ، كتاب الزكوة ، باب فائما من أعطیٰ واتھیٰ)

<sup>(</sup>٣) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا میہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر ہے ہی ہے۔ حقیقت میں وینے والا اس کا رازق نہیں ہے، جس طرح بچوں کا باپ 'بچوں کا' یا باوشاہ اپنے لشکر کا کفیل کہلا تا ہے حالا نکہ امیراور مامور بیچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے مال میں ہے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے کسی در حقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا۔ تاہم میہ اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیئے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف فرج کرنے) یہ وہ اجرو تواب بھی عطافرہا تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یه مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالی فرشتوں سے بوچھے گا'جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے

قَالُوَّا السُّحْنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِمُ بَلُ كَانُوَايَعَبُدُونَ الْحِنَّ ٱكْثَرُهُوْ بِهِمُ مُؤْمِنُونَ ۞

قَالْيَوْمُرَلَايَمُلِكُ بَعُضُكُو لِبَعْضِ نَفَعْا وَلَاضَةًا وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا دُوْقُوا عَذَابَ التَّارِ الَّيْقِ كُذْتُمْ يِهَا تُكَذِّبُونَ ⊛

ۅؘٳۮٙٵڞ۠ؾٚؗٚٚٚٚٚۼڲؠۿٟۄؙٳڮؿؙڬٵؠؾٟڶؾ۪ قاڶؙۅؙٳڡٵۿڬٙٵٳٙڷٳۯڗۘۼؙڷ ؿؙڔؙؽؙٳٲڽ۫ؿؘڞؙڰػؙۄؙۼۺٵڬٳؽؠؘۼڹؙۮٵڹۧٷٛػ۫ۊٷۛڤڶڷۊٳڝٳۿۮؘٳ

وہ کمیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو توہے نہ کہ یہ (ا) بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے''' ان میں کے اکثر کا انہی یہ ایمان تھا۔(۳۱)

پس آج تم میں سے کوئی (بھی) کی کے لیے (بھی کی قتم کے) نفع نقصان کا مالک نہ ہو گا۔ (۳) اور ہم ظالموں (۳) سے کمہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب بجلمو جے تم جھلاتے رہے۔ (۲۲)

اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے (۵) جو تہمیں تممارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتاہے

میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے بھی پوچھے گا "کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں (مریم) کو 'اللہ کے سوا' معبود بنالینا؟" (المائدة-۱۲۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے "یااللہ توپاک ہے 'جس کا مجھے حق نہیں تھا'وہ بات میں کیوں کر کمہ سکتا تھا؟" ای طرح اللہ تعالی فرشتوں سے بھی پوچھے گا'جیسا کہ سورۃ الفرقان (آیت- ۱ے) میں بھی گزرا- کہ کیا یہ تمہارے کئے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟

- (۱) لیمنی فرشتے بھی حضرت عیسلی علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار براء ت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہماراولی ہے 'ہماراان سے کیا تعلق؟
- (٣) جن سے مراد شیاطین ہیں۔ لیعنی سے اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گراہ کرتے تھے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿إِنْ تَیْكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْشَا وَإِنْ تَیْكُ عُوْنَ اِلْاَشَدِیْطُنَا آمِرِیْدًا ﴾ الله معالم میں
- (۳) لینی دنیا میں تم سے سمجھ کران کی عبادت کرتے تھے کہ یہ تنہیں فائدہ پہنچائیں گے 'تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوائیں گے۔ جیسے آج بھی پیرپرستوں اور قبرپرستوں کا حال ہے لیکن ' آج دیکھ لوکہ سے لوگ کمی بات پر قادر نہیں۔
  - (٣) ظالمول سے مراد عیراللہ کے پچاری ہیں کو نکہ شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے بوے طالم
- (۵) شخص سے مراد 'حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ہیں-باپ دادا کادین 'ان کے نزدیک صیح تھا'اس لیے انہوں نے آپ ماٹیکی کا «جرم" بیریان کیا کہ بیہ تہمیں ان معبودوں سے روکناچاہتا ہے جن کی تمهارے آباعبادت کرتے رہے۔

اِلَّا اِفْكُ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّحَقِّ لَتَنَا جَآءَهُ وُالْنُ هٰذَا الَّاسِعُرْمُونِيُ ۞

ۅؘمَٵڶؾؽؙڬؙۿؙٶؙۺؙڬؙؾؙؠؾۜؽٵؽٮؙٷڡؘۿٵۅؘڡۜٵٙؽڛۜڷێٵٙٳؙؽۯٟ؋ۼۧڷڮ ڡؚڽؙؿؘۮؚؿڔ ۿ

ڡؙػۮ۫ۘٞٮ۩ؙؾۮؽؙؽڡؽؙ ۺۧڸۿٷٚٷ؆ڶۘڵؽٷؙٳڡؚڡؙۺؙڶۯ؆ٵڶؾؠ۠ڹ۠ۿۄؙ ڡؙڴۮؙؽؙۅؙٳۯڛؙڷؙٷڲؽڣٷٲڽ؞ٮڮؽڔؗ<sub>۞</sub>

قُالُ إِنْهَا آَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوُمُوْ الِلهِ مَثْنَى وَفُرَادَى شُقَ سَتَعَكَّرُوا اللهِ الْحِيكُوْمِ سُتَعَكَّرُوا اللهِ الْحِيكُوْمِ سُتَعَلَّمُ وَالْمَالِحَالِح انُ هُمَالاَنْدُرُ لِللّٰهِ بَنُونَ يَدَى عَذَا بِ شَدِيْدٍ ۞

(اس کے سوا کوئی بات نہیں)' اور کتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے <sup>(۱)</sup> اور حق ان کے پاس آچکا پھر بھی کافر میں کتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۳) اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹالیا فعااور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھایہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پنچ 'پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹالیا '(پھرد کھ کہ) میراعذاب کیسا(سخت) تھا۔ '''(۵۳) کمہ دیجئے ! کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی تھیحت کر تاہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھوڑ کر) دو دو مل کر تاہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھوڑ کر) دو دو مل کر یا تنا تنا کھڑے ہو کر سوچو تو سمی 'تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں '<sup>(۵)</sup> وہ تو تمہیں ایک برے (سخت)

<sup>(</sup>۱) اس دو سرے هٰذَا سے مراد قرآن كريم ہے اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان يا گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا۔

<sup>(</sup>۲) قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور یہال کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب سے ہے اور دو سرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم واسلوب اور اعجاز و بلاغت سے - (فتح القدیمی)

<sup>(</sup>٣) اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغبر آئے اور کوئی صحیفہ آسانی نازل ہو۔ لیکن جب یہ چیزیں آئیں توانکار کردیا۔

<sup>(</sup>٣) یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے تکذیب و انکار کا جو راستہ افتیار کیا ہے 'وہ نہایت خطرناک ہے۔ تم سے بچپلی امتیں بھی 'اس راستے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ حالا نکہ بیہ امتیں مال و دولت 'قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں 'تم تو ان کے دسویں جھے کو بھی نہیں چنچتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں پچ سکیں۔ اسی مضمون کو سورۂ احقاف کی آیت ۲۲ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیمن میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈرا آبادر ایک ہی بات کی تھیجت کر آبوں اور وہ یہ کہ تم ضد'اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور

عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ (''(۴۲) کمہ دیجئے! کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے ''' میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ وہ ہرچیز سے باخبر(اور مطلع) ہے۔ (۲۷) کمہ دیجئے! کہ میرارب حق (تجی وحی) نازل فرما تاہےوہ ہرغیب کاجانے والا ہے۔ (۴۸)

کهه و پیچے ! که حق آچکا باطل نه تو پیلے کچھ کرسکا ہے اور نه کرسکے گا۔ (۳) (۴۹) قُلُمَاسَالْتُكُوُّتِنَ آجُرِ فَهُوَلَكُوُّ اِنَ آجُرِيَ اِلَاعَلَى اللهَّ وَهُوَعَل**ِ كُ**لِّ شَيْعٌ شَهِينٌ ۞

- قُلُ إِنَّ رَيِّنَ يَقُذِ ثُ بِالْحَقِّ عَكَامُر الْغَيْثُوبِ ۞
- قُلْ جَأَءَالُحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيمُ ا ۞

اب بھی جو دعوت میں تہیں دے رہا ہوں کیااس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوائل ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تہمارے رفیق کے اندر کوئی دیوائل نہیں ہے۔

- (۱) یعنی وہ تو صرف تمهاری ہدایت کے لیے آیا ہے ناکہ تم اس عذاب شدید سے نیج جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھکتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا "یاصباحاہ" جے سن کر قریش جمع ہو گئے' آپ می آئی این نے فرمایا "بتلاؤ' اگر میں تمہیں خبردوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر علماء آور ہونے والا ہے ' تو کیا تم میری تقدیق کرو گے ؟" انہوں نے کما''کیوں نہیں " آپ می آئی این فرمایا " تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب آنے ہے فرمایا " تیرے لیے کہ میں جمع کیا تھا؟" جس پر اللہ تعالی نے سور وَ سَبَتْ یَدَا آؤِن لَقَبُ نازل فرمائی۔ (صحیح بلاکت ہو 'کیا اس لیے تو نے نہمیں جمع کیا تھا؟" جس پر اللہ تعالی نے سور وَ سَبَتْ یَدَا آؤِن لَقَبُ نازل فرمائی۔ (صحیح بعجادی' تفسید سور و سیا)
- (۲) اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع ہے بے رغبتی کا مزید اظهار فرما دیا ٹاکہ ان کے دلوں میں اگریہ شک و شہبہ پیدا ہو کہ اس دعوائے نبوت ہے اس کا مقصد کہیں دنیا کمانا تو نہیں ' تو وہ دور ہو جائے۔
- (٣) قَدَفَ كَ معنی تيراندازی اور خشت باری كے بھی ہیں اور كلام كرنے كے بھی- يهاں اس كے دو سرے معنی ہی ہیں يعنی دہ حتی ہی ہيں يعنی دہ حتی ہیں عنی دہ حتی ہیں عنی دہ حتی دہ ساتھ گفتگو فرما تا اپنے رسولوں پر وحی نازل فرما تا اور ان كے ذريعے سے لوگوں كے ليے حق واضح فرما تا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ يُلِقِي الدُّوْمُ مِنْ اَمُرِ اِعَلَى مَنْ يَشَا أُوْمِنْ عِبَادِهِ ﴾ (الممؤمن الله عنی "اپنی الدُّور علی سے جس كو جاہتا ہے ، فرشتے كے ذريعے سے اپنی وحی سے نواز تا ہے "۔
- (٣) حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفرو شرک ہے۔ مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن

قُلُ إِنْ ضَلَلُتُ قِائْمَاۤ اَضِلُ عَلَىٰفَوْئُ وَانِ الْهُتَدَيْثُ فَهَمَانُهُوۡنَ ۚ اِلۡتَرۡقِیۡ اِتَّهٔ سَمِیعٌ قَرِیْثِ ⊙

وَكُوْتُزَى إِذْ فَيْزِعُوا فَلَافَوْتَ وَالْخِذْوُامِنُ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿

وَّقَالُوُ ٱلمَّنَابِهِ ۚ وَ ٱنْ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿

کمہ و بیجئے کہ اگر میں بمک جاؤں تو میرے بیکنے (کاوبال) مجھ پر ہی ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا <sup>(۱)</sup> ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۰۵) اور اگر آپ (وہ وقت) ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے

پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ('''اور قریب کی جگہ ہے گر فتار کر لیے جائیں گے۔(۵۱) اس وقت کمیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ ہے(مطلوبہ چز) کیے ہاتھ (''') اسکتی ہے۔(۵۲)

آگیا ہے' جس سے باطل مصنحل اور ختم ہو گیا ہے' اب وہ سراٹھانے کے قابل نہیں رہا' جس طرح فرمایا ﴿ بَلْ نَقَنِتُ عَ یالْئِوّ عَلَى اُلْبَاطِلِ فَیَدُمَعُهُ وَاَذَاهُورَاهِقُ ﴾ (سورة الانسیاء-۱۸) حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا' نبی سُلِّ اَلَّیْمِ الله علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے' چاروں طرف بت نصب تھ' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ﴿ وَقُلْ جَالَاكُ الْحَقُّ وَذَهِ قَ الْبَاطِلُ ﴾ پڑھتے جاتے تھے۔ (صحیح بہ حادی ' کتاب الجھاد' باب إذالة الأصنام من حول المحعبة)

- (۱) یعنی بھلائی سب اللہ کی طرف ہے ہے 'اور اللہ تعالی نے جو وی اور حق میین نازل فرمایا ہے 'اس میں رشد و ہدایت ہے 'صبح راستہ لوگوں کو اس سے ملتا ہے ۔ پس جو گمراہ ہو تا ہے 'تو اس میں انسان کی اپنی ہی کو تاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہو تا ہے ۔ اس لیے اس کا وبال بھی اسی پر ہو گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوائی جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے پھھ بیان فرماتے تو ساتھ کھے ' «أَفُولُ فِيْهَا بِرَ أَيِيْ ؛ فَإِنْ يَتُكُنْ صَوابًا فَمِنَ اللهِ ، وإِنْ يَتُكُنْ خَطَاً فَمِنِي وَ مَنَ اللهِ مَا وَرَسُولُهُ بَرِينَانِ مِنْهُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ
- (٢) جَس طرح حديث مين فراما إِنَّكُمْ لا تَذْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَذْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا مُجِيبًا» (بنحادی ، كتاب الدعاء 'باب الدعاء إذا علاحقبة ، "تم بسرى اور غائب ذات كونهيں لِكار رہے ہو بلكہ اس كو پكار رہے ہو جو سننے والا 'قریب اور قبول كرنے والاہے "۔
  - (m) فَلاَ فَوْتَ كهيں بھاك نهيں سكيں كے ؟ كيونكه وہ الله كي گرفت ميں ہوں كے 'ميه ميدان محشر كابيان ہے-
- (٣) نَنَاوُشٌ کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آخرت ایمان کے لیے' دنیا کے مقابلے میں دورکی جگہ ہے' جس طرح دور سے

وَقَدُكُفُرُوابِهِ مِنْ مَّبُلُ وَيَقَيْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدٍ ﴿

ۅؘڃ۫ڵڔؘؽؽؘٲؙؙؙٛٛٷٙؽڒؽؙٵ۫ؿؿٞؠؙٛۏؽڲٵڡٛ۬ڡؚڵڔٳ۠ؿ۫ؽٳۼٟؠڡٚؾڹٞڷ ٳؙڴؙڰؠڬٲڎٳؽؙڝٞڮۨؠٝۯۣؽؠ۞ٞ

## WEST THE STATE OF THE STATE OF

ٱلْمَنْدُىلِلهِ فَاطِرِ السَّلُوتِ وَالْدَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَمِ كَاةِ رُسُلًا اوُلِمَّ آجْنِيَةِ مَّتَثَى وَتُلْكَ وَرُلُمَّ يَزِيدُ إِن الْفَقِي مَايِشَا أَلِقَ اللهَ

اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا' اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھیئکتے رہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳) ان کی چاہتوں اور ان کے در میان پر دہ حائل کر دیا گیا<sup>(۲)</sup> جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا'<sup>(۳)</sup> وہ بھی (انہی کی طرح) شک و تردد میں (پڑے ہوئے) شے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۴)

## مور و فاطر کی ہے اور اس میں پینتالیس آیتیں ہیں اور یائج رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رخم والاہے۔

اس الله کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو (ابتداءً) آسانوں اور زمین کاپیدا کرنے والا <sup>(۵)</sup> اور دو دو تین تین چار چار پوں والے فرشتوں کو اپنا پیغیبر (قاصد) بنانے

سمى چيز كو پكرنامكن نهيں' آخرت ميں ايمان لانے كى منجائش نهيں۔

(۱) لیخی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو گھڑا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کمانیاں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے 'کاہن ہے 'شاع ہے یا مجنون ہے۔ جب کہ کمی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔

(۲) لینی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے ' عذاب سے ان کی نجات ہو جائے ' لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پر وہ حائل کر دیا یعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔

(m) لینی بچیلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیاجب وہ عذاب کے معامنے کے بعد ایمان لا کیں۔

(۴) اس لیے اب معائنہ عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ حضرت قنادہ فرماتے ہیں "ریب و شک ہے بچو' ہو شک کی حالت میں فوت ہو گا' ای حالت میں اٹھے گااور جو یقین پر مرے گا' قیامت والے دن یقین پر ہی اٹھے گا''۔(ابن کثیر)

(۵) فَاطِرٌ کے معنی ہیں مخترع ' پہلے پہل ایجاد کرنے والا ' یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسان و زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے ' تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سامشکل ہے ؟

عَلْ كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ٠

كَايَّقْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَحَةِ فَلَامُمِكَ لَهَا وَمَالَيْسِكُ فَلامُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ ﴿ وَهُوَ الْعَيْرُ الْكَيْدُ ﴿

يَّايُّهُا النَّاسُ اذْكُرُّوا فِعَمَّتَ اللهِ عَلَيْكُمُّ هُلُ مِنْ غَالِيَ غَيُرُ اللهِ يَرُدُّوُكُمُّ مِِّنَ التَّمَا وَالْرُفِعِ ۚ لَا الْهَ الْالْعُوْ فَا فَا لَٰ ثُوْفَتُونَ ۖ

ڡؙڶڽؙڲؙڮٙڎٚڋۅؙڬڡؘڡٞڎؙڴڹۧؠؘۘؾؙۯڛؙڷؙۺؙؚ؋ڽؙڡٞؠۧڸػٷٳڶڶ۩ڶۄٮڗ*ڗڿڿؙ* ٵڒؙؠؙۅؙۯ

والا ہے' (ا) مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے (<sup>(۲)</sup> اللہ تعالی یقیناً ہرچیز پر قاور ہے-(ا)

الله تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سواس کا کوئی بند کردے سواس کا کوئی بند کردے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں (۳) اور وہی غالب حکمت والا ہے-(۲)

لوگو! تم پر جو انعام الله تعالی نے کیے ہیں انہیں یاد کرد-کیا الله کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تہیں آسان و زمین سے روزی پنچائے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پس تم کمال الله جاتے ہو؟ (٣)

اور اگریہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ (۵)

(۱) مراد جبرا کیل میکا کیل اسرافیل اور عزرا کیل فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالی انبیا کی طرف یا مختلف مهمات پر قاصد بناکر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے دو 'کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں 'جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسان پر جاتے ہیں۔

(۲) لینی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں ' بھیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا' اس کے چھ سوپر تھے (صحیح بخادی' تفسیسوسود آ النجم' بیاب' فیکان قیاب قوسین اُوادنی) بعض نے اس کو عام رکھا ہے' جس میں آگھ' چرہ' ناک اور منہ ہر چیز کا حسن داخل ہے۔

(٣) ان ہى نعتوں ميں سے ارسال رسل اور انزال كتب بھى ہے۔ يعنى ہر چيز كا دينے والا بھى وہى ہے 'اور واپس لينے يا روك لينے والا بھى وہى۔ اس كے سوانہ كوئى معلى اور منعم ہے اور نہ مانع و قابض۔ جس طرح نبى صلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے۔ «اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ».

(٣) لعنی اس بیان و وضاحت کے بعد بھی تم غیراللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تُوْ فَکُوْنَ اگر اَفَكَ سے ہو تو معنی ہوں گے پھرنا' تم کمال پھرے جاتے ہو؟ اور اگر إِفْكَ سے ہو تو معنی ہیں جھوٹ' جو تج سے پھرنے كا نام ہے۔ مطلب ہے كہ تمهارے اندر توحيد اور آخرت كا انكار كمال سے آگيا' جب كہ تم مانے ہوكہ تمهارا خالق اور رازق اللہ ہے۔ (فق القدير) (۵) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم كو تسلی ہے كہ آپ مائٹي آگيا كو جھٹلاكر یہ كمال جائیں گے؟ بالآخر تمام معاملات كافيصلہ

يَايَهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ فَلَا تَغُوَّنَكُوْ الْحَيُوةُ الْحَيُوةُ الْحَيُوةُ الْحُدُورُ ﴿

إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوُّا اَغِّدُهُ عَدُوَّا اِنْمَا يَدَعُوْ الحِزْيَةُ لِيَكُوْنُوا مِنُ اَصُحْبِ السَّعِيْرِ ڽُ

ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوْلَهُوْمَنَاكِ شَيِدِيْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ امَنُوْاوَعِمُوا الصّٰلِمٰتِكُمُ مَّغْفِرَةً وَلَجُرُكِيَرُ ۚ

اَفَئَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

لوگو! الله تعالی کا وعدہ سیا ہے (۱) تتہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے' <sup>(۲)</sup> اور نہ دھوکے باز شیطان تہمیں غفلت میں ڈالے۔ <sup>(۳)</sup>

یاد رکھو! شیطان تهمارا دستمن ہے 'تم اسے دستمن جانو <sup>(۳)</sup> وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلا تا ہے کہ وہ سب جنم واصل ہو جائیں۔ (۲)

جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر ہے۔ (۵)

کیاپس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا <sup>(۱)</sup> ہے (کیاوہ

تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح بچھلی امتوں نے اپنے پغیمروں کو جھٹاما' تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا؟ اس لیے یہ بھی اگر بازنہ آئے' تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔

- (۱) کہ قیامت برپاہو گی اور نیک و بد کوان کے عملوں کی جزاو سزا دی جائے گی۔
- (۲) لیعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیرو کاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظرانداز نہ کرو۔
- (۳) گیخی اس کے داؤ اور فریب سے پچ کر رہو' اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کامقصد ہی تنہیں دھوکے میں مبتلا کر کے اور رکھ کے جنت ہے محروم کرناہے- کہی الفاظ سور ۂ لقمان-۳۳ میں بھی گزر چکے ہیں-
- (۴) لینی اس سے سخت عداوت رکھو' اس کے دجل و فریب اور ہتھکنڈوں سے بچو' جس طرح وشمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے۔ دو سرے مقام پرائی مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ ﴿ اَفَتَتَنْوَدُوْنَا اُوْدِیْتَا اَوْدِیْنَا ہُوْنَا وَوَدْیِیْتَا اَوْدِیْنَا لِکُلُوْنِ وَکُمْ اَلُمُو عَمْدُوْنِ وَکُمْ اِلْکُلُونِیْنَ بَدُلُا ﴾ (السکھ ف ۵۰۰) 'دکیا تم اس شیطان اور اس کی ذریت کو' مجھے چھوڑ کر' اپنا دوست بناتے ہو؟ حالا نکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے''۔
- (۵) یمال بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ 'عمل صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے ٹاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں 'کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔
- (٢) جس طرح كفار و فجار بين 'وه كفرو شرك او رفتق و فجور كرتے بين اور سيحصے بيه بين كه وه اچھاكر رہے ہيں- پس ايسا

وَيَهُلِئُ مَنْ يَثِثَأَ الْآثَلَاثُ هُبُ نَشَنُكَ عَلِيْهِمْ حَسَارِيًّ إِنَّ الله عَلِيمُولِمَ لِيَصَنْعُونَ ۞

وَللْهُ الَّذِئَ السِّلُ الرِّيْعُ قَنْتُورُ مُعَابًا فَسُقَنْهُ إلى بَلَى مِّيَّتٍ فَاخَيْنُنَارِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ النَّشُورُ ۞

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ٱلْيَهِ يَصْعَدُ الْكِلْوُ لِلطِّيِّبُ

ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے)'(یقین مانو) کہ اللہ جے چاہے گمراہ کر تا ہے اور جے چاہے راہ راست دکھا تا ہے۔'') پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے''<sup>(۲)</sup> یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔''(۸)

اور الله ہی ہوائیں چلا تاہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں چرہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا (بھی) ہے۔ (۳)

جو تخص عزت حاصل کرناچاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے '<sup>(۵)</sup>تمام تر ستھرے کلمات اس کی طرف چڑھتے

شخص 'جس کواللہ نے گمراہ کر دیا ہو' اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے؟ یا یہ اس شخص کے برابر ہے جے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے؟ جواب نفی میں ہی ہے 'نہیں یقیناً نہیں۔

- (۱) الله تعالیٰ اپنے عدل کی رو سے 'اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کر تا ہے جو مسلسل اپنے کرتوتوں سے اپنے کو اس کا مستحق ٹھمرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل و کرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہو تا ہے۔
- (۲) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر اور علم نام پر ہنی ہے'اس لیے کسی کی گمراہی پر اتناافسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں۔
- (٣) یعنی اس سے ان کاکوئی قول یا فعل مخفی نہیں' مطلب میہ ہے کہ اللہ کاان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خیبراور ایک حکیم کی طرح کا ہے۔ عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل ٹپ استعال کرتے ہیں' بھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور بھی دشنام پر ہی خلعتوں سے نواز دیتے ہیں۔
- (٣) لعنی جس طرح بادلوں سے بارش برساکر ختک (مرده) زمین کو ہم شاداب (زنده) کر دیتے ہیں 'ای طریقے سے قیامت والے دن تمام مرده انسانوں کو بھی ہم زنده کر دیں گے- حدیث میں آتا ہے کہ ''انسان کا سارا جم بوسیده ہو جاتا ہے' صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا ساحصہ محفوظ رہتا ہے 'اس سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگ"- «کُلُّ جَسَدِ ابْنِ آدَمَ یَبْلَی، إِلَّا عَجِب الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، ومِنْهُ يُركَّبُ (السِخادی 'تفسیر سور ، عم مسلم کتاب الفتن 'باب مابین النفختین)
- (۵) لینی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے ' تو وہ اللہ کی اطاعت کرے ' اس سے اسے بیہ مقصود حاصل

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُرَّرُوَعُهُ وَ الَّذِينَ يَعَكُّرُونَ السَّيِّالِيَ لَهُورُ السَّيِّالِيَ لَهُورُ السَّيِّالِيَ لَهُورُ السَّيِّالِيَ لَهُورُ السَّيِّالِيَ لَهُورُ السَّيِّالِيَ الْمُؤْمِنُونُ السَّيِّالِيِ

ۉڶڵۿؙڂؘڵڡۜڴؙڡؙؾڹٛڗؙۘٵڮٵٛۊۜۧؠؽؙڎؙڟڡ۬ۊ۬ؿۊۜۻٙڡؘڵڴۄؙٳۮ۫ۅٳڿٲ ۉٵۼؖؿؚڶ؈ٛٲڎڞٛۉڮڗؾؘڞۼٳڷڵۑڡؚڶڽ؋ڎۄٚٵؽۼۺۯؠؽ؞ڞۼٙڗ ۊٙۘڵٳؽؙڡ۫ڡۜڞؙؿڹ۫ٷٟ۩ٙٷؿڮؿ۠ڮؿؖڂڮٙڎڶٳڡٛٷٙڶڵؿؠؽۺؿٞۯ۠۩

ہیں (ا) اور نیک عمل ان کوبلند کر ناہے '('') جولوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں (''') ان کے لیے سخت تر عذاب ہے 'اوران کایہ مکر برباد ہو جائے گا۔ '''(۱۰) لوگو! اللہ تعالیٰ نے تنہیں مٹی سے چیز نطفہ سے بیدا کیا

لوگو! الله تعالی نے تہ س مٹی سے پھر نطقہ سے پیدا کیا ہے '(۵) پھر تہ س جو ڑے دوڑے (مرد وعورت) بنا دیا ہے 'عور توں کا حالمہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے '(۱) اور جو بردی عمر والا عمر دیا جائے

ہو جائے گا- اس لیے کہ دنیاو آخرت کامالک اللہ ہی ہے' ساری عزیمی اس کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے 'وہی عزیز ہو گا' جس کو وہ ذلیل کر دے 'اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے ستی- دو سرے مقام پر فرمایا- ﴿ الَّذِينُ مَن يَتَعِدْ نُونَ الْكِفِر بِيْنَ اَدْلِيَا آَمِينُ دُونِ الْمُؤْمِدِيْنَ الْيَبْتَغُونَ عِنْدَاهُمُ الْعِزَّةَ فِاَنَّ الْعِزَّةَ فِلْتِ عِنْدِيْعًا ﴾ والسساء ١٣٠٠

- (۱) اَنْكَلِمُ، كَلِمَةً كى جمع ب ستهر كلمات سے مرادالله كى شبيع و تحميد الاوت امريالمعروف و نمى عن المنكر ب-چرھتے ہيں كامطلب اتبول كرنا ہے - يا فرشتوں كا انہيں لے كر آسانوں ير چرھنا ہے باكہ اللہ ان كى جزاد ہے -
- (۲) یَزْفَعُهُ ، میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کتے آلککیم الطّبّبُ ہے۔ یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو الله کی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی محض زبان سے الله کا ذکر (تقییع و تحمید) کچھ نہیں ، جب تک اس کے ساتھ عمل صالح یعنی احکام و فراکفن کی ادائیگی بھی نہ ہو۔ بعض کتے ہیں یَزْفَعُهُ میں فاعل کی ضمیر الله کی طرف راجع ہے۔ مطلب ہے کہ الله تعالی عمل صالح کو کلمات طیبات پر بلند فرماتا ہے اس لیے کہ عمل صالح سے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس کا مرتکب فی الواقع الله کی تنبیع و تحمید میں مخلص ہے (فتح القدري) گویا قول ، عمل کے بغیر الله کے بال بے حیثیت ہے۔
- (٣) خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پنچانے کی تدبیر کو کمر کہتے ہیں کفرو شرک کا ارتکاب بھی کمرہے کہ اس طرح اللہ کے راستہ کو نقصان پنچایا جا تا ہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے رہے 'وہ بھی کمرہے 'ریا کاری بھی کمرہے ۔ یہاں یہ لفظ عام ہے 'کمر کی تمام صور توں کو شامل ہے ۔
- (٣) کینی ان کا کر بھی برباد ہو گااور اس کا وبال بھی انہی پر پڑے گاجو اس کا ار تکاب کرتے ہیں ' بیسے فرمایا ﴿ وَلَا يَحِمْنُ الْمَكُوْ السَّيِّدِیُّ الَّا رِیاْ هَٰکِلِهِ ﴾ — (ها طر ۳۰)
- (۵) لین تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور پھراس کے بعد تمهاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا' جو مرد کی پشت سے نکل کرعورت کے رحم میں جاتا ہے۔
- (١) لعنى اس سے كوئى چيز مخفى نهيں 'حتى كه زمين پر كرنے والے بت كو اور زمين كى تاريكيوں ميں نشوونما پانے والے

فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُونَ اللَّهُ تَشَكُّرُونَ ا

ۅٙۘڡؘٵؽٮٮ۫ؾٙۅؽٵڵؠؘڂۯڹؗڟۮٵڡؘۮ۫ۘڣ۠ٷڒٵڎ۠ڛٳٝؠۼٞۺٙۯٳؽ؋ ۅؘۿۮؘٳڝڶڎؙٲۼٵۼٞٷڝؽؙػؙڸٟٚ؆ٙٲؙػڵۅؙڽؘڬؽٵڟڔۣؾ۠ٳۊۜۺؾۼۛۄٟڿۄؙڹ ڿڵؽة۫؆ؙۺؙۮڿٵٷڗۜؽٵڶڡ۫ڵڮ؋ڽؽٶۻۯڂؚڔڸۺؠٞۼٷؙٳڝڽؙ

يُولِجُ الدِّنَ فِي النَّهَارِ وَيُوكِجُ النَّهَارَ فِي الدَّيْلِ وَسَخَوَ الشَّهْسَ وَالْعَمَرَّ كُنُّ يَجُونُ لِإَجَلِ مُسَمَّى ﴿ ذَلِكُوا اللّهُ رَكِمُ لَهُ المُثَلَّكُ وَالْذَيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطِيدُو

ہے۔ (۱) اللہ تعالی پر بیہ بات بالکل آسان ہے۔ (۱۱)

اور برابر نہیں دو دریا ہیہ میٹھا ہے پیاس بجھا تا پینے ہیں
خوشگوار اور بیہ دو سرا کھاری ہے کڑوا'تم ان دونوں ہیں

ہنیں تم پہنتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں
بانی کو چرنے بھاڑنے (۱۳) والی ان دریاوں ہیں ہیں تاکہ تم
اس کافضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کاشکر کرو۔ (۱۲)
وہ رات کو دن ہیں اور دن کو رات ہیں داخل کرتا ہے اور
آفناب وہاہتاب کو اس نے کام میں لگادیا ہے۔ ہرا یک معاد
معین پر چل رہا ہے۔ بہی ہے اللہ (۱۳) تم سب کاپالنے والااس
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو

اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا

بیج کو بھی وہ جانتا ہے۔ (الأنعام-٥٩)

- (۱) اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی طوالت اور اس کی تقفیر (کم ہونا) اللہ کی تقدیر و قضا ہے ہے علاوہ ازیں اس کے اسبب بھی ہیں جس سے عمر لمی یا چھوٹی ہوتی ہے ' طوالت کے اسبب بیں صلم رحی وغیرہ ہے ' بیسا کہ احادیث بیں ہے اور تقفیر کے اسبب بیں کڑت ہے معاصی کا ارتکاب ہے۔ مثلاً کی آدی کی عمرہ کے سال ہے لیکن بھی اسبب زیادت کی وجہ سے اللہ اس بیں کڑت ہے معاصی کا ارتکاب ہے۔ مثلاً کی ردیتا ہے جب وہ اسبب نقصان اختیار کرتا ہے۔ اور یہ کی وجہ سے اللہ اس بیں اضافہ فرما دیتا ہے اور بھی اس بی کی ردیتا ہے جب وہ اسبب نقصان اختیار کرتا ہے۔ اور یہ سبب کچھ اس نے لوح محفوظ میں کھا ہوا ہے۔ اس لیے عمر میں یہ کی بیشی ﴿ فَالنّاجَاءُ اَبَدُهُ وَلَيْتَا يُورُونَ سَاعَةٌ وَلَا سَبِ بِحَى ہوتی ہے ﴿ يَمْحُوااللهُ مُالِيَتَا أُورُونَ سَاعَةٌ وَلَا سَبِ بِحَى ہوتی ہے ﴿ يَمْحُوااللهُ مُالِيَتًا أُورُونَ اللهِ عَلَى اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ يَمْحُوااللهُ مُالِيَتًا أُورُونَ اللهِ عَلَى اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ يَمْحُوااللهُ مُالِيَتًا أُورُونَ اللهِ عَلَى اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے ﴿ يَمْحُوااللهُ مُالِيتًا أُورُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ
  - (m) لیعنی ند کورہ تمام افعال کافاعل ہے۔
- (٣) لینی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں' نہ اے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔ قِطْمِیز اس جھلی کو کہتے ہیں جو تھجور اور

اگرتم انہیں پکارو تو وہ تہماری پکار نتے ہی نہیں (۱) اور اگر (بالفرض) من بھی لیس تو فریاد رسی نہیں کریں گے '<sup>(۲)</sup> بلکہ قیامت کے دن تہمارے اس شرک کاصاف انکار کر جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ <sup>(۳)</sup>

اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو (۱۵) اور اللہ بے نیاز (۲۱) خوبیوں والاہے۔ (۱۵)

اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئ مخلوق پیدا کر دے۔ <sup>(۸)</sup>

اوريه بات الله كو يجھ مشكل نهيں۔(١٤)

ٳڽؙؾڽؙٷۿؙۄؙڒڮؽٮ۫ڡ۫ٷؙٳۮڡۧٵٚ؞ٛڴٷٷٷڛٮؚٷٳڡٵٳۺؾؘۘۼٵڹٛٷٳ ڵڴٷۊؿۅؙڡڒڶڡۣٙؽػؿڲ۫ڴٷڹؠۺۣٷڮڴٷٷڵڒؽێڽٙٮ۠ڬ ڡؚڡٝ۬ٛ۬ٛڷڿؘۑؿڕ۞۫

يَاتَهُمَا التَّاسُ آثَتُو الْفُقَدَ الْوَالِلَهُ هُوَ الْغَنِيُّ اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْمُعِينِّدُ 
﴿ الْمُعِينِيدُ ۞

ٳڽؙؾؘؿٵؽؙۮ۫ۿؚؠؙؙۘٛٛٛٷۄؙڔٷۯڗؠؚۼڷؚ۬ؾڮڔؽؠۅ۠

وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَيزِيْزٍ ۞

اس کی مشخل کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلاساچھلکا مشخلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہو تا ہے۔

- (۱) یعنی اگرتم انہیں مصائب میں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ جمادات ہیں یامنوں مٹی کے ینچ مدفون۔
  - (۲) یعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو ہے فائدہ'اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے۔
- (۳) اور کمیں گے ﴿ مَنْاکُنْتُمُوْلِقَانَانَعَبُنُوْنَ ﴾ (بیونس ۲۸۰)"تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے"۔ ﴿ اِنْ کُمُنَاعَنُ عِبَا دَتِکُوُ لَغُولِاَیْنَ ﴾ (بیونس ۲۰۰)"ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبرتھ"۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ جن کی اللہ کے سواعبادت کی جاتی ہے' وہ سب پھر کی مورتال ہی نہیں ہول گی' بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ' جن' شیاطین اور صالحین)

عوا عبوت کی جائ ہے وہ سب پھری عور تیاں ہیں ہوں کی جمعہ ان یں عاش (ملاملہ بن سیمیان) اور صاحبی بھی ہوں گے۔ تب ہی تو یہ انکار کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی حاجت براری کے لیے یکار نا شرک ہے۔

- (۳) اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی کنہ اور حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان یکارے جانے والوں کی بے افتسار کی 'یکار کو نہ سننااور قیامت کے دن اس کا انکار کرنابھی شامل ہے۔
- ے کس میں ان پورے ہوئی اور میں عوام و خواص میں علیہ میں انسان کی میں اسلام و صلحاسب آجاتے ہیں-اللہ کے در کے سب ہی
- (۵) نائش کا لفظ عام ہے جس میں عوام و خواص بھٹی کہ انبیا تعلیم السلام و مسلحاسب آجائے ہیں-اللہ کے در کے سب ہی مختاج ہیں- لیکن اللہ کسی کامختاج نہیں-
- (۱) وہ انتا ہے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائیں' تو اس سے اس کی قوت میں زیاد تی نہیں ہوگی- بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے اور اس کی عبادت واطاعت سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔
  - (2) لینی محود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ ہے۔ لیں ہر نعمت 'جو اس نے بندوں پر کی ہے 'اس پر وہ حمد وشکر کا مستحق ہے۔
- (٨) يه بھي اس كي شان بے نيازى بى كى ايك مثال ہے كه اگر وہ چاہے تو تهس فنا كے گھاك اتار كے تهمارى جگه ايك

کوئی بھی ہوجھ اٹھانے والا دو سرے کا ہوجھ نہیں اٹھائے

گا''اگر کوئی گراں بار دو سرے کو اینابو جھ اٹھانے کے لیے

وَ لَاتَزِرُوَالِدَةُ وِّذَرَاخُولَ وَإِنْ تَدُعُمُثُمَّلَةُ اللَّحِمْلِهَا لايُعُمَّلُ مِنْهُ ثَمَّى ُ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُ لِلْ إِنْتَمَا سُنُوٰرُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهُمُ بِالْفَيْبِ وَآقَامُواالصَّلُوةُ وَمَنُ تَزَكُّ فَائتَمَا يَتَرَكُّ لِنَفْشِهُ وَاللَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿

وَمَايَسُتَوِى الْرَعْلَى وَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا الظُّلُمُكُ وَلَا التُورُ ۞

وَلَاالِظِلُّ وَلَاالْحَرُورُ أَنَّ

نئ مخلوق پیدا کردے 'جواس کی اطاعت گزار ہو' اس کی نافرمان نہیں یا بیہ مطلب ہے کہ ایک نئ مخلوق اور نیاعالم پیدا کر دے جس سے تم نا آشنا ہو۔

- (۱) ہاں جس نے دو سروں کو گراہ کیا ہوگا' وہ اپ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا' جیسا کہ آیت ﴿ وَلَیْتَوْمُ لُنَّ اَلْقَالُا لَهُ مَ اَلْقَالُا لَمْعَ اَلْقَالُهُمُ وَالْقَالُا لَمْعَ اَلْقَالِهُمُ ﴾ (العنکبوت-۱۳) اور حدیث مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَنِنَةً کَانَ عَلَیْهِ وَذُرُ هَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (صحیح مسلم کتاب المزکوة 'باب الحث علی الصدقة …) ت واضح کے لیکن بید وہ سروں کا بوجھ بھی در حقیقت ان کا اپنای بوجھ ہے کہ ان ہی نے ان دو سروں کو گراہ کیا تھا۔
- (۲) مُثْقَلَةٌ ، أَيْ: نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ 'اليا شخص جو گناہوں كے بوجھ سے لدا ہو گا'وہ اپنا بوجھ اٹھانے كے ليے اپنے رشتے دار كو بھى بلائے گاتو وہ آمادہ نہيں ہو گا-
- (٣) لينى تيرے انذار و تبليغ كافاكدہ انبى لوگول كو ہو سكتا ہے گويا تو انبى كو ڈرا تا ہے 'ان كو نہيں جن كو انذار سے كوئى فاكدہ نہيں ہو تا- جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا '﴿ إِنَّهَا اَنْتُ مُنْذِادُ مَنْ يَغْشُهَا ﴾ (النازعات-٣٥) اور ﴿ إِنَّهَا مُنْذِدُ مِنْ النَّبُعُ الذِّكُورَ عَشِيْ النَّرِيْ الْعَيْبُ ﴾ — (بين ١٠٠٠)
  - (٣) تَطَهُّرٌ اور تَزَكِّىٰ ك معنى بين شرك اور فواحش كي آلودگول سے پاك بونا-
- (۵) اند ھے سے مراد کافراور آئھوں والاسے مومن' اندھروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے- باطل کی بے شار انواع ہیں'اس لیےاس کے لیے جمع کااور حق چو نکہ متعدد نہیں'ایک ہے'اس لیےاس کے لیے واحد کاصیغہ استعمال کیا-
  - (٢) يه تواب وعقاب يا جنت و دو زخ كي تمثيل ہے-

وَمَايَنتَوِى الْاَمْنَآ أُوَلَا الْمَوَاتُ إِنَّا اللهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَاءُ ۚ وَمَآ اَمْتَ بِمُسُوعٍ مَسنُ فِي الْقُبُورِ ۞

اِنُ آنْتَ إِلَانَذِيْرُ ﴿

إِثَّا اَرْسَكُنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِّنُ اُمَّةٍ اِلْاخَلَافِيُهُانَذِيرٌ ﴿

وَإِنْ يُكَنِّدُوُكَ فَقَدَّنُكَدَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَثُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنْسِيْرِ ۞

نُحُوَّ آخَدُنُ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَا فَكَيْفَ كَانَ كِيلُورَ ﴿ الْمُرْسَرَانَ اللهَ آثْزَلَ مِنَ السَّمَا ۚ مَا ۚ فَأَخْرَجُنَابِهِ

اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو کتے ''' اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے ''' اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا کتے جو قبروں میں ہیں۔ ''' (۲۲)
آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ''' (۲۳)

ہم نے ہی آپ کو حق دے کرخوشخبری سنانے والااور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والانہ گزرا ہو۔ (۲۴)

اور اگرید لوگ آپ کو جھٹلا دیں توجولوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھاان کے پاس بھی ان کے پیغیر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ (۵) (۲۵)

پھریں نے ان کافروں کو پکڑلیا سومیراعذاب کیماہوا۔ (۲۱) کیا آپ نے اللہ تعالی نے

(١) أَحْبَاءً سے مومن اور أَمُواتّ سے كافريا علما ور جال يا عقل مند اور غير عقل مند مرادين-

(۲) لیعنی جے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہو تا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے 'اسے جحت و دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔

(٣) لیعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سائی جاسکتی اسی طرح جن کے دلوں کو کفرنے موت سے جمکنار کر دیا ہے اے پیغیر مائیکٹیٹا تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس طرح کافرو مشرک جن کی قسمت میں بد بختی لکھی ہے ، دعوت و تبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہو تا۔

(٣) لینی آپ مرفقی کی کام صرف وعوت و تبلیغ ہے - ہدایت اور صلالت بید اللہ کے اختیار میں ہے -

(۵) ناکه کوئی قوم بید نه کهه سکے که جمیں تو ایمان و کفر کا پته ہی نہیں' اس لیے که جمارے پاس کوئی پینجبر ہی نہیں آیا۔ بنابریں اللہ نے ہرامت میں نبی بھیجا' جس طرح دو سرے مقام پر بھی فرمایا ﴿ قَرَلِکُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ (الموعد - ۱) ﴿ وَلَقَدُ بَعَتُناً فِن کُلِّ اَسْتَةَ وَمُنْولًا ﴾ الآیَةَ (النحل ۲۰۰)

(۲) یعنی کیسے سخت عذاب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

تَتَرَتِ تُعْتَلِفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ الْهِبَالِ جُدَدِّلِيفُّ وَّحُمُونَ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُودٌ ۞

وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِمُخْتَلِثُ الْوَانُهُ كَنْالِكَ ۚ إِنَّهَا يَخْتَنَى اللهُ مِنْ حِبَادِةِ الْعُلَمُوُّا إِنَّ اللهَ عَزِيْرُ عَمُورٌ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُكُونَ كِتُبَ اللهِ وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَاقَامُواالصَّلُوة

آسان سے پانی انارا پھر ہم نے اس کے ذرایعہ سے مختلف ر بگتوں کے پھل نکالے <sup>(۱)</sup> اور پہاڑوں کے مختلف جھے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔<sup>(۲)</sup>

اور ای طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں '''' اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ''' واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشے والا ہے۔ '(۲۸)

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں (1) اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں (<sup>2)</sup> اور جو کچھ ہم نے ان کوعطا فرمایا ہے

<sup>(</sup>۱) یعنی جس طرح مومن اور کافر' صالح اور فاسد دونوں فتم کے لوگ ہیں' اسی طرح دیگر مخلو قات ہیں بھی نقاوت اور اختلاف ہے-مثلاً پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ذائعے 'لذت اور خوشبو میں بھی ایک دو سرے سے مختلف- حتی کہ ایک ایک چھل کے بھی کئی کئی رنگ اور ذائعے ہیں چیسے تھجو رہے' انگور ہے' سیب ہے اور دیگر بعض پھل ہیں-

<sup>(</sup>۲) ای طرح پہاڑ اور اس کے جھے یا رائے اور خطوط مختلف رعگوں کے ہیں 'سفید' سرخ اور بہت گہرے ساہ ' جُدَّدٌ جُبِدَّةٌ کی جمع ہے ' راستہ یا لکیر- غَرَابِیْبُ ، غِزِبِیْبٌ کی جمع اور سُودٌ ، اَسْوَدُ (سیاہ) کی جمع ہے - جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرنا ہو تو اسود کے ساتھ غربیب کالفظ استعمال کیا جا تا ہے - اسود غربیب 'جس کے معنی ہوتے ہیں 'بہت گہراسیاہ ۔ (۳) لعنی انسان اور جانور بھی سفید ' سرخ' سیاہ اور زرور نگ کے ہوتے ہیں ۔

<sup>(</sup>۳) یعنی اللہ کی ان قدر توں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں 'اس علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار اللیہ کاعلم ہے اور جنتی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اتناہی وہ رب سے ڈرتے ہیں 'گویا جن کے اندر خثیت اللی نہیں ہے' سجھ لو کہ علم صحیح سے بھی وہ محروم ہیں سفیان توری فرماتے ہیں کہ علما کی تین قسمیں ہیں۔ عالم باللہ اور عالم بامراللہ' ہیہ وہ ہے جو اللہ سے ڈر آ اور اس کے حدود و فرائض کو جانتا ہے۔ دو سرا صرف عالم باللہ' جو حدود و فرائض سے بے علم ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ' جو حدود و فرائض سے بے علم ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ' جو حدود و فرائض سے باخیرے لیکن خشیت اللی سے عاری ہے (این کشر)

<sup>(</sup>۵) ہیرب سے ڈرنے کی علمت ہے کہ وہ اس بات پر قادرہے کہ نافرمان کو سزادے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرمادے -

<sup>(</sup>١) كتاب الله سے مراد قرآن كريم ب "تلاوت كرتے ہيں" لعنى پابندى سے اس كا اجتمام كرتے ہيں-

<sup>(2)</sup> ا قامت صلوٰۃ کامطلب ہو تاہے'نماز کی اس طرح اوائیگی جو مطلوب ہے 'لینی وقت کی پابندی' اعتدال ار کان او ر

تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴿

ڸؽؘۯڣۜؽۿؙؙۉٲڹٛٷۯۿؙڎ۫ۉؾڒۣٮ۫ؽۿؙٶۨ؈ٛڡٛڟڸ؋؞ٝٳؾۜۼۼؘڡؙٛۏۯۨ شَكُورٌ ۞

وَالَّذِئَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ مِنَ الْكِيْتِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا

لِمَابَيْنَيَنَيْدُ إِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَخِيدُرُ بَصِيْرٌ ٠

تُقرِّ أَوْرَثُنَا الكِتْبَ الدِينَ اصطفينا مِن عِبَادِنَا

اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں (ا) وہ ایک تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی خسارہ میں نہ ہوگی۔ (۲۹) کا کہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے (۳) بیشک وہ بڑا بخشے والا قدردان ہے۔ (۳)

اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر ہیجی ہے ہے یہ بالکل ٹھیک (۵) ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ (۲) اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبرر کھنے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ (۳)

پھرہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب <sup>(۸)</sup> کاوارث بنایا جن کو

خثوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔

- (۱) لیمی رات دن علانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں 'بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نفلی صدقہ اور علانیہ سے صدقہ واجبہ (زکوۃ) مراد ہے۔
  - (۲) کیعنی ایسے لوگوں کا جر اللہ کے ہاں یقینی ہے 'جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔
- (٣) لِيُوَفِيَهُمْ ، متعلق ہے۔ لَنْ تَبُورَ كَ ، لِين بِهِ تجارت مندے سے اس ليے محفوظ ہے كہ اللہ تعالىٰ ان كے اعمال صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا۔ یا پھر فعل محذوف كے متعلق ہے كہ وہ به نيك اعمال اس ليے كرتے ہيں یا اللہ نے انہيں ان كی طرف بدایت كی تاكہ وہ انہيں اجر دے۔
- (٣) سيه تَوْفِيَة اور زيادت كى علت ہے كه وہ اپنے مومن بندول كے گناہ معاف كرنے والا ہے بشرطيكه خلوص دل سے وہ توبہ كريں 'ان كے جذبۂ اطاعت و عمل صالح كاقدر دان ہے 'اس ليے وہ صرف اجر ہى نہيں دے گا بلكه اپنے فضل و كرم سے مزيد بھى دے گا۔
  - (۵) یعنی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔
- (۱) تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے تچھلی کتابیں نازل کی تھیں' جب ہی تو دونوں ایک دو سرے کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔
- (2) یہ اس کے علم وخبرہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئ کتاب نازل فرمادی 'کیونکہ وہ جانتا ہے' بچیلی کتابیں تحریف و تغیر کا شکار ہو گئی ہیں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی ہیں۔
- (٨) كتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندول سے مراد امت محدیہ ہے۔ یعنی اس قرآن كا دارث ہم نے امت محدید كو

فَينَهُمْ ظَالِدٌ إِنَفْسِهُ وَمِنْهُمُومُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَالِثُّ ! بِالْخَيْرُتِ بِإِذْنِ اللهِ ذِلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكِيدُرُ ۞

جَنْتُ عَدْنٍ يَّدُ خُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنُ اَسَادِرَمِنُ ذَهَبِ وَلُوْلُوُ الْوَالِمَاسُهُمْ فِيمَا عَرِيْرٌ ۞

وَقَالُواالْحَمُدُيلِهِ الَّذِي كَآدُهُ بَعَنَّا الْحَزَنَ الَّهَ بَاتَ سَ بَّمَا

ہم نے اپنے بندوں میں سے پند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں (ا) اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں (ا) اور بعضے ان میں اللہ کی تو نیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ (ا) ہم برافضل ہے۔ (ا) (۱۳) وہ باغات میں بھیشہ رہنے کے جن میں سے لوگ داخل ہوں گے سونے (ا) کے کنگن اور موتی پہنائے جاویں گے۔ اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ (۱) (۱۳۳)

بنایا ہے جے ہم نے دو سری امتوں کے مقالجے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا- میہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت ﴿ وَلَاٰ لِكَ جَعَلْنَكُوْلُوَا مُنْ اَلْهُ اَلِّهُ مِنَا النَّاسِ ﴾ (البقرة-١٣٣٠) كاہے-

<sup>(</sup>۱) امت محمریہ کی تین قسمیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلی قسم ہے 'جس سے مرادایے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کو تاہی اور بعض محرمات کاار تکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کماکہ وہ پی چھے کو تاہیوں کی وجہ سے اپنے کواس اعلیٰ درج سے محروم کرلیں گے جو باتی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔ (۲) یہ دو سری قسم ہے۔ لیعنی ملے جلے عمل کرتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند 'محرمات کے تارک تو ہیں کین کبھی مستجمات کا ترک اور بعض محرمات کاار تکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن پیش نہیں ہیں۔ (۳) یہ وہ ہیں جو وہ ہیں جو درین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے 'لیکن یہ صحیح نہیں۔ قرآن کاسیاق اس امر کامتقاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھکتنے کے بعد جنت میں جا کیں گے۔ جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ کا قول ہے ''یہ امت مرحومہ ہے' ظالم یعنی گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی' مقتصد' اللہ کے ہاں جنت میں ہو گا اور سابق بالخیرات ورجات عالیہ مرفومہ ہے' فالم این گئیراً کے مقابلہ کے بال جنت میں ہو گا اور سابق بالخیرات ورجات عالیہ موائز ہو گا۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) حدیث میں آیا ہے کہ "ریشم اور ویباج دنیا میں مت پہنو' اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا' وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا''۔(صحبح بدخاری' وصحبح مسلم' کتاب اللباس)

لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿

إَنَذِئَ آحَكُنَا دَارَالُمُقَامَةِ مِنْ فَصَٰلِهُ لَاِيَمَتُمَنَا فِيهُمَا نَصَبُ وَلِيَمَشُنَافِهُمَا لُغُوبُ ۞

وَالَّذِيْنَ كَثَرُواْ لَهُوْ نَالُجَهَّ ثَوَّلَالِقَفْمى عَلَيْهِوْ يَيْمُوْتُوْا وَلَايُخَفَّفُ عَنْهُوْ مِّنَ عَنَابِهَا كُنَالِكَ نَجْزِى كُلُّ كَنُوْرٍ ﴿

وَهُوۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيُهَا ۚ رَبَّنَا اَخُورِجُنَا نَحُمُلُ صَالِحًا غَيُرَ الَّذِى ُكُنَاتَعُمُلُ ۗ آوَلَوْ نُعَبِّرُكُوْمَا يَتَدَكَّرُونِيْهِ مَنْ تَذَكَرُ وَجَاءَكُوُ النَّذِيُّرُ ۚ فَذُوْقُواْ فَمَا الِطَّلِمِينَ مِنْ تَصِيْدُ ۚ ﴿

إِنَّ اللهَ عَلِمُ عَيْبُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْهُ لِإِنَّاتِ

دور کیا۔ بیٹک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔(۳۴)

. جس نے ہم کواپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہال نہ ہم کو کوئی تکلیف پنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خشکی پنچے گی-(۳۵)

اور جولوگ کافریس ایک لیے دوزخ کی آگ ہے نہ تواکی قضائی آئے گی کہ مربی جائیس اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان صفائی آئے گا کہ مربی جائیس اور نہ دوزخ کاعذاب ہی ان اور وہ لوگ اس میں چلائیس کے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے ''' (اللہ کے گا) کیا ہم نے کہ واتی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا '' وہ سمجھ سکنا اور تممارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا''' مومزہ چھوکہ (ایسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (ے س)

<sup>(</sup>۱) یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ مفسرین نے مختلف عمر بیان کی ہیں۔ بعض نے بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ۲۰ سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کثیر) لیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعیین صبح نہیں اس لیے کہ عمر بی مختلف ہوتی ہیں گوئی جو آئی میں کوئی کہولت میں اور کوئی بڑھا ہے تھی بادوار بھی کھی گڑ زرال کی طرح مختصر نہیں ہوتے 'بلکہ ہر دور خاصا ممتد (کمبا) ہوتا ہے۔ مثلاً جوانی کا دور 'بلوغت سے کہولت تک اور کہولت کا دور شیخ خت بڑھا ہے تک اور بڑھا ہے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کسی کو سوچ بچار 'فیسے خیزی اور اثر پذری کے لیے چند سال 'کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے نیادہ اور کسی ہوگا کہ ہم نے تیجے اتن عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا' بھر تونے خت کو سمجھنا اور اسے اختیار کرنے کی کو حش کیوں نہیں کی ؟

<sup>(</sup>۳) اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغیمر مان کی اور اس کے منبرو محراب کے وارث علما اور دعاۃ تیرے پاس آئے 'لیکن تونے اپنی عقل وقعم سے کام لیانہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔

الصُّدُورِ 💮

هُوَالَّذِيْ جَسَلَكُوْخَلَلِمَت فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُواُهُ وَلاِيَزِيْدُ الْكِفِي بِنَ كُفُرُهُ هُوْعِنْدَ رَبِّهِهُ الاَ مَقْتَا وَلاَيَزِيْدُ الكِفِي إِنَ كُفُرُهُ هُوُ الاَضَارًا ۞

قُلُ آرَءَيْتُوْ شُرَكَآءَكُوْ الَّذِيْنَ تَكُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱرُوْنِ مَاذَاخَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ آمُرْلَهُوْ شِرُكُ فِي السّبلوتِ ٱمُواتَيْنَهُوْ كِحْبًا فَهُوْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ثَبَلُ إِنْ يَعِدُ الظّلِمُونَ بَعْضُهُ مَ بَعْضًا إلا غُرُورًا ﴿

پوشیدہ چیزوں کا' (۱) بیشک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا (۳۸)

وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا ' سوجو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال ای پر پڑے گا- اور کافروں کے لیے ان کا کفران کے پروروگار کے نزدیک ناراضی ہی برجے کا باعث ہو تا ہے ' اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی برجے کا باعث ہو تا ہے - (۳۹) ان کا کفر خسارہ ہی برجے کا باعث ہو تا ہے - (۳۹) آپ کیئے! کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو بتلاؤ کہ کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ لیمنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا (جزو) بنایا ہے یا ان کا آسانوں میں کچھ ساجھا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں ' (۳) بلکہ یہ ظالم ایک دو سرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) یمال بیبیان کرنے سے بیہ مقصد بھی ہو سکتاہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آر زوکر رہے ہواو ردعویٰ کر رہے ہوکہ اب نافر مانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ تو حید اختیار کروگے- لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے- تہمیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے ' تو تم وہی بچھ کروگے جو پہلے کرتے رہے ہو- جیسے دو سرے مقام پر اللہ نے فرمایا ﴿ وَلَوُرُدُوْ الْعَادُوْ الْعَادُوْ الْعَادُوْ الْعَادُوُ الْعَادُو الْعَادُونُ الْعَادُ مُنْ اللّٰهِ مِنْ کِیا گیا تھا؟ ' ۔ نگونُ اللّٰ اللّٰ

<sup>(</sup>۲) یہ پچپلی بات کی تعلیل ہے۔ لیعنی اللہ تعالی کو آسان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کاعلم کیوں نہ ہو' جب کہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا' بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہو گا اور انسان کے اپنے نفس کاخسارہ بھی زیادہ-

<sup>(</sup>٣) کینی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو' جس میں یہ ورج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسان و زمین کی تخلیق میں جھے دار اور شریک ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ آلیس میں ہی ایک دو سرے کو گراہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر

اِنَّ اللهَ يُمُسِكُ التَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ اَنُ تَزُوْلَاهُ وَلَهِنُ زَالْتَآاِنُ اَمْسَكُهُمَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ بَعُدِ هٖ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوْرًا ⊚

ۅؘٲڡٚٙٮٮؙۅؙٳۑڶڶٶڿۿؙڒ۩ؘؽٙۛٙٙٙڲٳڣۿؚۄؙڵڽڹؙڿٲۼۿؙۄؙڒۮ۬ێ۠ڒ ؙڷؽڴٷؙؾٛٵۿ۫ۮڶؽ؈ؙٳڂۮؽ۩ؙڵٲڝٙڐۣڡؘڶػٵڿٚٲٷۿؙۅؙڹۮؚێ۠ڒ

یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی آسانوں اور زمین کو تھاہے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں <sup>(۱)</sup> اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھراللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ <sup>(۳)</sup> وہ حلیم غفور ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

اور ان کفار نے بڑی زور دار قتم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔

اور پیر کتے تھے کہ یہ معبود انہیں نفع پہنچا ئیں گے 'انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے - یا یہ باتیں شیاطین مشرکین سے کتے تھے - یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظهار وہ ایک دو سرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفربر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا -

(۱) كَرَاهَةَ أَنْ تَزُولًا لِنَكَّ تَزُولًا بِهِ الله تعالى ع كمال قدرت وصنعت كابيان ب- بعض نے كما مطلب بي بك ان ك شرك كا قتضا بك آسان و زمين ائي حالت پر بر قرار نه رہيں بلكه لوث پھوٹ كاشكار ہو جاكيں- جيسے آيت \_\_\_\_\_\_ ﴿ تَكَادُ التَّمَارِثُ يَتَعَلَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْتَقُ الْرُضُّ وَتَعْرُ الْجِهِلِ الْهِلَا \* أَنَّ دَعُولللوَّفِينِ وَلَكًا ﴾ (مريسم ١٠-١١) كامفهوم ب-

(۲) یعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مریانی بھی ہے کہ وہ آسان و زمین کو تھا ہے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے بلنے اور دُولئے نہیں ویتا ہے ، ورنہ بلک جھیکتے میں دنیا کا نظام جاہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ انہیں تھا ہے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے پھیروے تو اللہ کے سواکوئی ایسی بہتی نہیں ہے جو ان کو تھام لے إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِن إِنْ نَافِيہ ہے -اللہ نے اللہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کہ اللہ کی الکہ کہ وہ سرے مقامات پر بھی فرمایا ہے مثل ﴿ وَیُمُسِكُ السَّمَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ ال

(۳) اتنی قدر توں کے باوجودوہ حلیم ہے-اپنے بندوں کو دیکتا ہے کہ وہ کفرو شرک اور نافرمانی کر رہے ہیں' پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کر ہا' بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور غفور بھی ہے'کوئی ہائب ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جا ہاہے' توبہ واستغفار و ندامت کا اظہار کر ہاہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔

(٣) اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بعثت محمدی ہے قبل میہ مشرکین عرب قسمیں کھا کھاکر کتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا' تو ہم اس کاخیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ۃ الاُنعام '۱۵۲-۱۵۷- الصافات ' ۱۲۵-۱۵۷)

تَازَادَهُمُ إِلَّانُفُوْرًا ﴿

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُواللَّتَوِيِّ وَلَا يَحِيْنُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ وَلَا يَحِيْنُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ وَلَا يَخِيْنُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلَّا مِنْ اللَّهِ فَهَلُ يَنْظُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلْكَيْلًا ذُولَنْ هِجَدَلِكُنَّتِ اللَّهُ مَلْكُويْلًا ذُولَنْ هِجَدَلِكُنَّتِ اللَّهُ مَنْكِ اللَّهُ وَلَنْ هِجَدَلِكُنَّتِ اللَّهُ مَنْكُويْلًا ذُولَنْ هِجَدَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مَنْكُولُكُ اللَّهُ مَنْكُولُكُ اللَّهُ مَنْكُولُكُ اللَّهُ مَنْكُولُكُ اللَّهُ مَنْكُولُكُ اللَّهُ مَنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مُنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مُنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُلُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ الللَّهُ مِنْكُلِكُ اللللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْكُولُكُ الللَّهُ مِنْكُولُكُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ مُنْكُولُكُ اللّهُ مِنْ مِنْكُولُكُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْكُولُكُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللْمُولُكُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْكُولُ الللّهُ مِنْ الللّهُ ال

اَوَلَوُ يَسِيدُوُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيَفُ كَانَ عَاقِبَ لَهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُرِلِهِمُ وَكَانُوَّا اَشَتَّ مِنْهُمُ قُوَّةً \* وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَ لَا مِنْ شَى أَفِى النَّمَاوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمُهُما تَكِيرًا ۞

کے پاس ایک پنیمبر آپنچ (۱) تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا-(۴۲)

دنیا میں اپنے کو بڑا سیجھنے کی وجہ سے '''اور ان کی بری
تدبیروں کی وجہ سے '''اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر
والوں ہی پر پڑتا ہے '''') سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں
جو الحلے لوگوں کے ساتھ ہو تا رہا <sup>(۵)</sup> ہے۔ سو آپ اللہ کے
دستور کو بھی بدلتا ہوا نہ پائیس گے '<sup>(۱)</sup> اور آپ اللہ ک
دستور کو بھی بنتقل ہو تا ہوا نہ پائیس گے۔ '<sup>(۱)</sup> اور آپ اللہ ک
دستور کو بھی بنتقل ہو تا ہوا نہ پائیس گے۔ ''(۳۳)

بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے برھے ہوئے تھے' اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزاس کو ہرا دے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا' بڑی

- (۱) یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لیے وہ تمنا کرتے تھے۔
- - (٣) اور برى تدبير يعنى حيله 'وهوكه اور عمل فتيج كي وجه سے كيا-
- (۳) بیعنی لوگ مکروحیلہ کرتے ہیں لیکن میہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا نجام برا ہی ہو تا ہے اور اس کا وبال بالآخر مکروحیلہ کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔
- (۵) کیتن کیا یہ اپنے کفرو شرک' رسول مٹائٹیڈیا کی مخالفت اور مومنوں کو ایذا کیں پہنچانے پر مصررہ کراس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے' جس طرح کیجیلی قومیں ہلاکت سے دوچار ہو کیں؟
- (۱) بلکہ یہ ای طرح جاری ہے اور ہر مکذب (جھٹلانے والے ) کا مقدر ہلاکت ہے یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قادر نہیں ہے۔
- (2) یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والایا اس کارخ چیرنے والا نہیں ہے بیعیٰ جس قوم کو اللہ عذاب سے دو چار کرنا چاہے 'کوئی اس کارخ کسی اور قوم کی طرف چیردے 'کسی میں بیہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرکین عرب کوڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے 'وہ کفرو شرک جھوڑ کرائیمان لے آئیں 'ورنہ وہ اس سنت اللی سے پیج نہیں سکتے 'ورسویراس کی زدمیں آکر ہیں گے کوئی اس قانون اللی کوبد لئے پر قادرہے اورنہ عذاب اللی کو پھیرنے پر۔

قدرت والاہے-(۱۳۸)

اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے گئا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا' (ا) لیکن اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین تک مملت دے (۲) رہا ہے' سوجب ان کی وہ میعاد آپنچ گی اللہ تعالی این بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ (۳)

سورهٔ کیلین کی ہے اور اس میں ترای آیتیں اور پانچ رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ہے-

ليين (<sup>(()</sup>) قتم ہے قرآن باحکمت کی۔ <sup>(۵)</sup>

وَلَوْيُوَّاخِثُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَمُوُا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَّ الْحِنْ ثَيُوَخِرُهُمُ اللَّ آجَلِ شُسَتَّى ۚ فَإِذَا جَأَءَ آجَكُهُمُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِمَادِةٍ بَصِيْرًا ۚ



بسميراللوالرَّحْين الرَّحِيمو

يْسَ أَ وَالْعُرُانِ الْحِكِيْرِ ﴿

- (۱) انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ ہے۔ یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا' انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں' ان کو بھی۔ یا مطلب ہے کہ آسان سے بارشوں کاسلسلہ منقطع فرمادیتا'جس سے زمین پر چلنے والے سب دابتہ مرجاتے۔
  - (٢) يه ميعاد معين دنيا ميس بھي ہو سكتى ہے اور يوم قيامت تو ہے ہى-
- (٣) لیعنی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا- اہل ایمان و اطاعت کو ا اجرو ثواب اور اہل کفرو معصیت کو عماب و عقاب- اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید-
- اللہ سورہ یاسین کے فضائل میں بہت می روایات مشہور ہیں۔ مثلاً سے کہ قرآن کا دل ہے' اسے قریب المرگ شخص پر پرجو' وغیرہ۔ لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجو صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض بالکل موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں۔ قلب قرآن والی روایت کو شخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ (الفعیفہ-حدیث نمبر-۱۹۹)
- (٣) بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں۔ بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسائے حسیٰ میں سے بتلایا ہے۔ لیکن میہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ میہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہے۔ جن کامعنی و منہوم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔
  - (۵) یا قرآن محکم کی 'جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پنتہ ہے۔ واؤ قتم کے لیے ہے۔ آگے جواب قتم ہے۔

کہ بے شک آپ پیغبروں میں سے ہیں۔ (۱۱) سیدھے راتے پر ہیں۔ (۳) میہ قرآن اللہ زبردست مهمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ (۳)(۵)

ماکہ آپایے لوگوں کوڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے 'سو(ای وجہ سے) یہ غافل ہیں۔''(۲) ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو سے لوگ ایمان نہ لائیں گے۔'(۵) إِنَّكَ لِمِنَ الْمُؤْسَلِيْنَ ﴿

تَاذِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْدِ ﴿

عَلَىٰعِلَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿

لِتُنْذِرَقُومًا مَّآانُذِرَ ابْأَوُهُمْ نَهُمُ عَفِلْوُنَ ۞

لْقَدُّحَقَّ الْقُوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِيْهُ نَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

(۱) مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے 'اس لیے آپ مٹریکی کی رسالت کا انکار کرتے اور کستے تھے '﴿ اَسْتَ مُرَسِلًا ﴾ (المرعد ۴۳) ''تو تو تبغیر ہی نہیں ہے ''- اللہ نے ان کے جواب میں قرآن علیم کی قتم کھا کر کہا کہ آپ مٹریکی یقینا اس کے پیغیروں میں سے ہیں- اس میں آپ مٹریکی کے شرف و فضل و اظہار ہے- اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لئے قتم نہیں کھائی ہے بھی آپ مٹریکی کی اقدیات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مٹریکی کی رسالت کے اثبات کے لیے قتم کھائی ۔ صلی اللہ علیہ وسلم-

- (۲) یہ اِنّگ کی دو سری خبرہے۔ یعنی آپ ما آگاہم ان پیغمبرول کے راہتے پر ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یا ایسے راہتے پر ہیں جو سید ھااور مطلوب منزل (جنت) تک پہنچانے والا ہے۔
- (۳) کینی اس الله کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے لینی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انقام لینے پر قادر ہے رحیم ہے لینی جواس پر ایمان لائے گااور اس کا بندہ بن کرر ہے گا 'اس کے لیے نمایت مہمان ہے۔ (۳) لینی آپ مرتبط کے کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ مرتبط کو اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ مرتبط کوئی ڈی انے والا نمس آبا' اس لیے بالک ہ ہے سے بدلوگ دیں۔ حق ہے جے خرین ۔ سہ

جن میں آپ مٹیٹی اسے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا' اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گرز چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے بعد' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں بھی ای چیز کو بیان کیا گیا ہے۔

(۵) جیسے ابوجهل عتب عثیبہ وغیرہ -بات ثابت ہونے کامطلب اللہ تعالیٰ کابیہ فرمان ہے کہ "میں جنم کوجنوں اور انسانوں سے بھردوں گا"۔ (الم السجدۃ - ۱۳) شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا" میں جنم کو تجھ سے اور تیرے بیرو کاروں سے بھردوں گا"۔ (ص - ۱۸۳) لیخی ان ان گو کی شیطان کے پیچھے لگ کراپٹے آپ کو جنم کامستی قرار دے لیا ممبور کی کہ اللہ نے تو ان کو افتدیار و حربت ارادہ سے نوازا تھا 'لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور پول جہنم کا ایند ھن بن گئے ۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جرزان کو ایمان سے محروم رکھا کیو نکہ جرکی صورت میں تو وہ عذاب کے مستی بی قرار نہ پائے۔

بھی اِلَی اَلْاَذْقَالِن ہم نے انگی گر دنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں پھروہ ٹھو ڑیوں تک ہیں 'جس سے انکے سراوپر کوالٹ گئے ہیں۔''(۸) اڈیمٹر تا نابھٹر سڑا

اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے کردی اور ایک آڑان کے پیچھے کردی '<sup>(۲)</sup>جس ہے ہم نے ان کوڈھانک دیا<sup>(۳)</sup>سو وہ نہیں دیکھ سکتے -(۹)

اور آپ ان کو ڈرا ئیں یا نہ ڈرا ئیں دونوں برابر ہیں ' یہ ایمان نہیں لا ئیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰)

بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں (۵) جو نصحت پر چلے اور رحمٰن سے بے دیکھے ڈرے' سو آپ اس کو مغفرت اور باو قارا جرکی خوش خبریاں سناد بیجئے۔(۱۱) بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے' (۲) اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کولوگ آگے بیجتے ہیں (۵) اور ان

إِنَّاجَعَلْنَافِنَّ اَعْنَاقِهِمُ اَغْلَلاَفَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُوْمُقُتَّمُوْنَ ⊙

وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ اَيْنِ يُهِمْ سَدُّا اَوْمِنْ خَلَفِهُمْ سَدًّا اَ

وَسَوَآءُ عَلَيْهِمُ ءَانُذُرْتَهُمُ الْمُرْكُونُنُذِرُهُمُ لَائْوُمِنُونَ ٠

ٳٮؘۜڡۜٵؿؙؿ۬ۮؚۯؙڡؘڹۣٳڞۧؠؘعٙٳڵۮؚٚػٝۯػؘڞؿؽٳڵڗۜڂؠؗؽؘۑٳڷۼؽؙۑؖ ڡؘؠٞؿؚٞڒۿؙؠؚؠٙڂ۬ڣڒؘۊ۪ٷٙٲڿ۫ڔؚٟڮٙڔؽ۫ۄؚ۪۞

إِنَّانَحُنُ نُحْمِي الْمَوْتَى وَنَكُنُكُ مَاقَدَّ مُوْاوَاتَارَهُوْ

(۱) جس کی وجہ سے وہ او هراد هر دکھ سکتے ہیں 'نہ سرجھ کا سکتے ہیں 'بلکہ وہ سراوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کابیان ہو۔ (ایسرالتفاسیر) (۲) لیمنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئ 'یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے 'جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور بھی چیزان کے اور ایمان کے در میان مانع اور مجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا' یہ گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت عاصل کرتے ہیں' کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔

(٣) یا ان کی آنکھوں کو ڈھانگ دیا یعنی رسول ماٹھ کیٹیا ہے عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پی ہاندھ دی'یا انہیں اندھاکر دیا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بیہ ان کے حال کی دو سری تمثیل ہے۔

- (۴) کیخی جواپنے کرتوتوں کی وجہ ہے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں' ان کے لیے انذار بے فائدہ رہتا ہے۔
  - ۵) لعنی انذار سے صرف اس کو فائدہ پنتجا ہے۔
- (۱) لیمنی قیامت والے دن- یمال احیائے موتی کے ذکر سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے' زندہ کردیتا ہے جو کفروضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پس وہ ہدایت او رایمان کو اپنا لیتے ہیں۔
- (2) مَا فَدَّمُوْاے وہ اعمال مراد ہیں جوانسان خو داپنی زندگی میں کرتا ہے اور آفاز ھُم نے وہ اعمال جن کے عملی نمونے (ایتھے

وَكُلُّ شَيْ أَحْصَيْنُهُ فِي إِمَامِر ثَبِينِي ﴿

وَاضْرِبُ لَهُوْمَتَلَا اَصْحٰبَ الْقُرُيةُ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُون ﴿

إِذْ ٱرْسَلْنَا اللَّهُ هُمُ النُّنْ يُنِ ثَلَدٌّ بُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ

کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھو ڑجاتے ہیں 'اور ہم نے ہرچیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھاہے۔ <sup>(۱)</sup> اور آپ ان کے سامنے ایک مثال (یعنی ایک) بستی والوں کی مثال (اس وقت کا) بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں (کئی) رسول آئے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجاسوان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سوان تینوں

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادلوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) تأكه ابل مكه يه سمجه لين كه آپ كوئي انو محمد رسول نهين بيك بلكه رسالت و نبوت كايد سلسله قديم سے چلا آرہا ہے-

فَعَالُوْآاِتَاۤ اِلَيۡكُوۡ مُّرُسَـٰكُوۡنَ ۞

قَالُوْا مَآانُـٰتُوْرِالاَبْتَىٰرُمِّتُلُنَا ۗ وَمَاۤانُوْلَ الرَّحْمُنُ مِنْ شَیْنٌ اِنْ اَنْجُوْرالاَتِکْدِبُونَ ۞

تَالُوْارَتُبْنَايَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُوْنَ 🕲

وَمَاعَكِيْنَآ إِلَّا الْبَلَاةُ الْمُبِيئِنُ ۞ قَالُوْاَ اِتَّاتَطَايِّرُنَا بِكُوْالِينَ لَّوْ تَنْتَهُوۤالْكَرُجُمَّنَّكُهُ وَلَيْسَتَّنَّكُوْ مِّتَاعَذَابٌ اَلِيُثُوْ

قَالُوَا طَلَمُوكُمْ مَّعَكُوْ اَبِنَ ذُكِّرْتُمُ ثَبَلُ اَنْتُوْ قَوْمُرُّمُسُرِفُوْنَ ﴿

وَجَآءَمِنُ اَفْصًا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يُسْغَىٰ قَالَ لِفَوْمِرِ النَّبُعُواالْمُؤْسَلِوْنَ ﴿

التَّبِعُوْا مَنْ لَا يَمْعُلُكُمُ ٱجْرًا وَهُوْمُ مُّهُمَّدُونَ ١٠

نے کماکہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳) ان لوگوں نے کماکہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمٰن نے کوئی چیزنازل نہیں کی۔ تم نراجھوٹ بولتے ہو۔(۱۵) ان (رسولوں) نے کما ہمارا پرورد گار جانتا ہے کہ ہیشک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔(۱۲)

اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچادینا ہے۔(۱۷)
انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سجھتے ہیں۔ "اگر تم
باز نہ آئے تو ہم پھروں سے تممارا کام تمام کر دیں گے
اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچ گی۔(۱۸)
ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی
گئی ہوئی "" ہے ہمیااس کو نحوست سجھتے ہو کہ تم کو نصیحت
کی جائے بلکہ تم حدسے نکل جانے والے لوگ ہو۔(۱۹)
اور ایک مخص (اس) شہر کے آخری جھے سے دو ڑ تاہوا آیا
کے نگا کہ اے میری قوم! ان رسولوں کی راہ پر چلو (")
ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں
مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔(۱۲)

(۱) یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں 'کیکن نام متند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے' جو انہوں نے اللہ کے تھم سے ایک بہتی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ بہتی کا نام انطاکیہ تھا۔

<sup>(</sup>٢) ممكن ہے كچھلوگ ايمان كے آئے ہوں اور ان كى وجہ سے قوم دوگر وہوں ميں بٹ گئى ہو ، جس كوانہوں نے رسولوں كى نعُو ذُبِاللهِ نَعُو ذُبِاللهِ مَعُونُ بِاللهِ مِنْ ذُلِكَ ، جِسے آج كل بھى بدنماداوردين و شريعت سے بسره لوگ 'اہل ايمان و تقوىٰ كوہى "منحوس " سجھتے ہيں۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی وہ تو تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔

<sup>(</sup>٣) یہ شخص مسلمان تھا' جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغیبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے' تو اس نے آکر رسولوں کی حمایت اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔

وَمَالِيَ لَآاَعُبُدُ الَّذِي فَطَرَ نِنْ وَالَّذِهِ ثُرُجَعُونَ ®

ءَٱکَّيْنَدُسِنُ دُوْنِهَ الِهَةَ اِنُ يُرِدُنِ الرَّحْسُ بِهُرِّلَامُنُوَّ عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلايْنِقِدُوْنِ ۞

إنَّ إِذَ اللَّهِ صَلِ مُبِينٍ ﴿

إِنَّى الْمَنْتُ بِرَبِّكُوْ فَالسَّمَعُوْنِ ۞

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ لِلْيُتَقَوِّي يَعْلَمُونَ ۞

بِمَاغَفَرَ لُ رَبِّي وَجَعَلَىٰي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿

اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۲۲)

کیا میں اسے چھو ڈکر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر (اللہ) رحمٰن مجھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نقعنہ پنچاسکے اور نہ وہ مجھے بچاسکیں۔ (۲۳) پھر تو میں یقینا کھلی گراہی میں ہوں۔ (۳۳)

میری سنو! میں تو (سیح ول سے) تم سب کے رب پر ایمان لاچکا- (۲۵)

(اس سے) کما گیا کہ جنت میں چلا جا اکنے لگا کاش! میری قوم کو بھی علم ہو جاتا-(۲۹)

كه مجهد ميرے رب نے بخش ديا اور مجھ باعزت لوگوں

- (۱) اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی 'جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کما ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے 'جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کما۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار ہتایا ہے 'واللہ اعلم۔
- (۲) یہ ان معبودان باطلہ کی ہے ہی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گراہی سے نکا لئے کے لئے رسول ان کی طرف بھیج گئے تھے۔ نہ بچا سکیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر جھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے۔
- (٣) لینی اگر میں بھی تمہاری طرح' اللہ کو چھوڑ کراییے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کر دوں' تو میں بھی کھلی گمراہی میں جاگروں گا-یا صلال' یمال خسران کے معنی میں ہے' لیعنی یہ تو نمایت واضح خسارے کا سودا ہے۔ (٣) اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہاتو اس نے پیغیبروں سے خطاب کر کے یہ کہا' مقصد اپنے ایمان پر ان پیغیبروں کو گواہ بنانا تھا۔ یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کماجس سے مقصود دیں جق پر اپنی

صلابت اور استقامت کا اظهار تھا کہ تم جو چاہو کرلو' کیکن اچھی طرح من لو کہ میرا ایمان ای رب پر ہے' جو تمهار ابھی رب ہے۔ کیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالَیٰ میں سے کر دیا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۷)

اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نہ اتارا<sup>''')</sup> اور نہ اس طرح ہم آتار اکرتے ہیں۔ <sup>''''</sup> (۲۸)

وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ ایکایک وہ سب کے سب جھ بچھا گئے۔ (۲۹)

(ایسے) بندوں پر افسوس! (۵) مجھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی نہی انہوں نے نہ اڑائی ہو- (۳۰)
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت ہی قوموں
کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان (۲) کی طرف لوٹ کر
نہیں آئیں گے- (۳۱)

اور نہیں ہے کوئی جماعت مگریہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے

وَمَاَ ٱنْزَلْنَاعَلَ قَوْمِهِمِنَ بَعُدِهِ مِنْ جُنْدِيِّنِ السَّمَّاءِ وَمَالُنَانُةُ ذِلِمْنَ ۞

إِنْ كَانَتُ إِلَّاصَيْعَةً وَآحِدَةً فَإِذَا هُوْخُودُونَ 🕜

يُحْدُرُةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَا يُنِيُهُو مِّنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانْوَالِهِ يُعَدِّرُونَ ۞

ٱلْمَرْيَوْا كَوْآهْلَكُنَاقَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٱنَّهُمُ إِلَيْهِمْ

لَايَرْجِعُونَ 🕝

وَانْ كُلُّ لَكَّا جَمِيعُ لَّكَ يَنَا مُخْضَرُونَ ﴿

- (۲) لیعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں ا ّارا- یہ اس قوم کی تحقیرشان کی طرف اشارہ ہے۔
  - (٣) لین جس قوم کی ہلاکت کسی دو سرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔
- (٣) کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جیخ ماری' جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ جبھی آگ کی طرح ہو گئے۔ گویا زندگی' شعلۂ فرو زاں ہے اور موت' اس کا بجھ کر راکھ کاڈھیر ہو جانا۔
- (۵) حسرت و ندامت کامیہ اظمار خود اپنے نفسوں پر ' قیامت والے دن 'عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کو تاہی نہ کی ہو تی یا اللہ تعالیٰ بندوں کے رویے پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ استیز اہی کیا۔
- (۱) اس میں اہل مکہ کے لیے تعبیہ ہے کہ محکم نیب رسالت کی وجہ سے جس طرح چپیلی قومیں تباہ ہو کیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ ہے مجھے رب نے پخش دیا 'کاش میری قوم اس بات کو جان لے ٹاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کراللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جائے۔اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایساہی ہونا چاہیے کہ وہ ہروقت لوگوں کی خیرخواہی ہی کرے 'بدخواہی نہ کرے۔ ان کی صحیح رہنمائی کرے 'گراہ نہ کرے ' بیٹک لوگ اسے جو چاہے کمیں اور جس قتم کا سلوک چاہیں کریں ' حتی کہ اسے مار ڈالیں ۔

سامنے حاضر کی جائے گی- (۳۲)

اور ان کے لیے ایک نشانی (۲) (خشک) زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلمہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں-(۳۳)

اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیئے' (۳) پیدا کر دیئے' (۳) دیئے ہیں۔ (۳۲)

ماکہ (لوگ) اس کے کھل کھائیں '<sup>(۳)</sup> اور اس کوان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ <sup>(۵)</sup> کھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔(۳۵)

وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جو ڑے پیدا کے

وَايَةٌ لَهُوُالْارْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْلْهَا وَاَخْرَجْنَامِنْهَا حَيًّا فِنْهُ يَاكُلُونَ ۞

وَجَعَلْنَافِيْهُمَّاجَلَٰتٍ مِّنُ تَعِيْلٍ وَّاعَنَابٍ وَّفَجَّرُنَافِيْهَامِنَ الْعُيُونِ ﴾

لِيَا كُلُوْامِن ثُمَرَ ﴿ وَمَاعَمِلَتُهُ آيْدِيْهِمُ ٓ اَفَلَايَشُكُوْوَن ﴿

سُمُ الذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَامِ مَمَّا أَثَيْمَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

(۱) اس میں إِنْ نافیہ ہے اور لَمَّا 'إِلَّا کے معنی میں۔ مطلب میہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی' سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جمال ان کا حساب کتاب ہو گا۔

- ۲) لیعنی الله تعالی کے وجود 'اس کی قدرت تامہ اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نشانی -
- (٣) یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے 'بلکہ ان کے کام و د ہن کی لذت کے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں 'یمال صرف دو پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی 'نیزان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیو نکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے۔ تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی انہیت بھی مسلمہ۔ جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھر آ، محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت یوری نہیں ہوتی۔
  - (٣) ليني بعض جگه چيشے بھي جاري كرتے ہيں 'جس كے پانى سے پيدا ہونے والے پھل لوگ كھا ئيں۔
- (۵) امام ابن جریر کے نزدیک بیمال ما نافیہ ہے لیعنی غلوں اور پھلوں کی یہ پیداوار' اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس میں ان کی سعی و محنت 'کدو کاوش اور تصرف کاوخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟اور بعض کے نزدیک ؓ ما موصولہ ہے جو الَّذِیٰ کے معنیٰ میں ہے لینی ٹاکہ وہ اس کا پھل کھا ئیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے ' زمین کو ہموار کرکے بچے ہو نا' اس طرح پھلوں کے کھانے کے کھانے کے مختلف فروٹوں کو ملاکر چاہے بنانا' وغیرہ۔

اَنْفُيرِمُ وَمِثَالَانِعُلَمُوْنَ 🕾

وَالَيَةٌ لَهُوُ الَّيْلُ ﴿ نَسُلَحُ مِنْهُ النَّهَا رَوَاذَاهُ مُ مُّظْلِمُونَ ﴿

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّكُهَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْهِ ۞

وَالْقَمَرَ قَلَّارُيْهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ ۞

خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں' خواہ خود ان کے نفوس ہوں خواہ وہ (چیزیں) ہوں جنہیں سے جانتے بھی نہیں۔ (۱) (۳۲)

اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو تھینج دیتے ہیں تو وہ ایکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ (۳)

اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اس پر چلتا رہتا ہے۔ (۳) یہ ہے مقرر کردہ غالب 'باعلم اللہ تعالیٰ کا۔ (۳۸) اور چاند کی ہم نے منزلیس مقرر کرر تھی ہیں '(۳) یہاں تک

- (۱) یعنی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ علاوہ اذیں آسانوں میں اور زمین کی گرائیوں میں بھی جو چزیں تم سے غائب ہیں ، جن کا علم تم نہیں رکھتے 'ان میں بھی زوجیت (نر اور مادہ) کا بیہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ لیں تمام مخلوق جو ڈا جو ڈا ہے ' نبا آت میں بھی نر اور مادے کا یمی نظام ہے۔ حتیٰ کہ آخرت کی زندگ ، دنیا کی زندگ کے لیے بمنزلۂ زوج ہے اور بیہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو آبیوں سے یاک ہے۔ وہ و تر (فرد) ہے ' زوج نہیں۔
- (۲) کینی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل سے بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے 'جس سے نور اندھرا چھا جا تا ہے۔ سلخ کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا 'جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جا تا ہے۔ اس طرح اللہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ اُظْلَمَ کے معنی ہیں 'اندھرے ہیں داخل ہونا۔ جیسے اَصْبَحَ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ ہونا۔
- (٣) لین اپنی اس دار (فلک) پر چلتا رہتا ہے 'جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے 'ای سے اپنی سیر کا آغاز کر تا ہے اور وہیں پر ختم کر تا ہے۔ علاوہ اذیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہو تا'کہ کسی دو سرے سیارے سے محرا جائے۔ دو سرے معنی ہیں "اپنے ٹھسرنے کی جگہ تک" اور اس کا بیہ مقام قرار عرش کے نیچے ہے 'جیسا کہ حدیث میں ہے جو صفحہ -۱۹۹ پر گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے نیچے جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھروہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے (صحح بخاری 'تغییر سورہ کے لیمن کی ونوں مفہوم کے اعتبار سے لیمستقریق میں لام' علت کے لیے کی اجازت طلب کرتا ہے (گا۔ یعنی سورج کا بی چلنا ہے۔ آئی : لاِ خلِ مُسْتَقَدِ تَلَّم البحض کتے ہیں کہ لام' الی کے معنی میں ہے 'پھر مستقریوم قیامت ہو گا۔ یعنی سورج کا بی چلنا قیامت کے دن تک ہے 'قیامت کے دن تک ہے' قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ بیہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے' قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ بیہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے' ویک کرانے 'پھردو را تیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ (۳) چاند کی ۲۸ منرل ہے وکل آتا ہے۔

کہ وہ اوٹ کرپر انی شنی کی طرح ہوجا تاہے۔ (") (۳۹)

نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے (") اور نہ
رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے' (") اور سب ک

سب آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (") (۲۹)
اور ان کے لیے ایک نشانی (یہ بھی) ہے کہ ہم نے ان کی
نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ (۵)
اور ان کے لیے ای جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ
سوار ہوتے ہیں۔ (")
اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ پھرنہ تو کوئی ان کا

لَاالثَّمْشُ)يَّتِنِي كَمَّالَنُتُدْدِكَ الْقَمَرَوَلَاالَيْلُسَابِقُ النَّهَارِّ وَكُنِّ فِيْ فَلَكٍ يَنْبُحُونَ ۞

وَالِيَّ تُكْهُمُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّتِّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿

وَخَلَقُنَالَهُمُ مِّنْ مِّتُلِهِ مَايَزُكُبُونَ

وَإِنْ نَشَانُغُرِقُهُمُ فَلَاصَرِيْخَ لَهُمُولَاهُمُ يُنْقَدُونَ ۞

(۱) یعنی جب آخری منزل پر پنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے تھجور کی پر انی ٹنی ہو' جو سو کھ کرٹیٹر تھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی اننی گر دشوں سے سکان ارض اپنے دنوں' مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے او قات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔

- (۲) لیعنی سورج کے لیے بیہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے بلکہ دونوں کااپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے- سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہو تا ہے اس کے بر عکس کبھی نہیں ہوا' جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے-
  - (m) بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک ' دو سرے کے بعد آتے ہیں۔
- (٣) كُلُّ سے سورج ' چاندیا اس كے ساتھ دو سرے كواكب مراد ہیں ' سب اپنے اپنے مدار پر گھوشتے ہیں ' ان كا باہمی نگراؤ نہیں ہو تا-
- (۵) اس میں اللہ تعالی اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہاہے کہ اس نے تہمارے لیے سمند رمیں کشتیوں کا چلنا آسان فرما ویا ' حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو- دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ذُرِیّةٌ سے مقصود آبائے ذریت ہیں- اور کشتی سے مراد کشتی نوح علیہ السلام ہے- یعنی سفینہ نوح علیہ السلام میں ان لوگوں کو بھلاجن سے بعد میں نسل انسانی جلی۔ گویا نسل انسانی کے آبا اس میں سوار تھے۔
- (۱) اس سے مراد ایسی سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سلمان تجارت کو ایک جگہ سے دو سری جگہ لے جاتی میں 'اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں۔ جیسے ہوائی جماز ' بحری جماز ' ریلیں ' بسیں ' کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیا۔

الْارَخْمَةُ مِّنَّا وَمَتَاعًا إلى حِيْنِ @

وَإِذَا قِيْلَ لَهُوُ اتَّقُوْامَابَيْنَ الدِينَّةُ وَمَاخَلْفَكُو لَعَكَّكُو تُرْحَكُونَ ۞

وَمَا تَأْتِيهُ مُقِنَّ الْيَةِ مِّنَ الْبُتِ رَبِّهُمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 💮

وَاذَا قِيلُ لَهُمُ اَنْفِقُوا مِّنَازَقَكُمُ اللهُ ۚ قَالَ الدِّيْنَ كَفَرُو اللّذِيْنَ امْنُواَ الطّعِمُ مَنْ لَوْيَشَا ۚ اللهُ الطّعَمَةَ ۚ وَإِنْ اَنْتُمُ اللّا فِي صَلَّى مُبِيْنٍ ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعُدُانِ كُنْنُوطِدِقِينَ ﴿

مَايُنْظُرُونَ اِلْاَصَيْعَةُ وَّاحِدَةً تَاخُنُهُمُ وَهُمْ يَغِضِمُونَ ۞

فریاد رس ہو تانہ وہ بچائے جائیں۔(۴۳) لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔(۴۳)

تك كے كيے الميں فائدے دے رہے ہیں۔ (۱۹۴۸) اور ان سے جب (بھی) کما جاتا ہے کہ اگلے پچھلے (گناہوں) سے بچو تاکہ تم پر رحم كياجائے۔ (۴۵) اور ان كے پاس تو ان كے رب كی نشانيوں میں سے كوئى نشانی ايسی نہيں آتی جس سے بيہ ليے رخی نہ

اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کے دیئے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو' ''' تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلا کیں؟ جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتاتو خود کھلا پلادیتا' '''ہم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ '''(ے می) وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا' سچے ہو تو بتلاؤ۔ (۴۸)

برتتے ہوں۔" (۲۳۸)

انہیں صرف ایک سخت چیخ کاانتظار ہے جوانہیں آپکڑے گیاو رہیاہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوںگے۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹)

- (۱) لیعنی توحید اور صداقت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے' اس میں سیے غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو' ہر نشانی سے اعراض ان کاشیوہ ہے۔

  - (m) لیغنی اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کر تا' ہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں۔
- (٣) لینی ہے کہ کر کہ عمریا کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی سے تھی الیکن اس کو اللہ کے حکم سے اعراض کا جواز بنالینا غلط تھا آ تر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی تو اللہ ہی تھا اس لیے اس کی رضاتو اس میں ہے کہ غریاد مساکین کی امداد کی جائے۔ اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اللہ کی تحت جو کچھ بھی ہو تا ہے اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہو تا ہے اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے 'جن کو بجالانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضاحاصل ہو۔
  (۵) لیخی لوگ بازاروں میں خریدو فروخت اور حسب عادت بحث و تحرار میں مصروف ہوں گے کہ اجانک صور پھونک

اس وقت نہ تو ہیہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے- (۵۰)

تو صور کے پھونکے جاتے ہی سب (۱) کے سب اپنی قبروں سے اپنی پروردگار کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں گے-(۵۱) کہیں گے ہائے ہائے! ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھادیا۔ (۲) ہمیں ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا اور رسولوں نے پیچ کہہ دیا تھا۔ (۵۲)

یہ نہیں ہے مگرایک چیچ کہ ایکایک سارے کے سارے حارے سامنے حاضر کردیئے جائیں گے-(۵۳)

پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیاجائے گااور تہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان ہی کاموں کاجو تم کیا کرتے تھے-(۵۴)

جنتی لوگ آج کے دن اینے (دلیپ) مشغلوں میں ہشاش بثاش ہیں۔ (۵۵)

وہ اور ان کی بیویاں سابوں میں مسہربوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔(۵۲)

ان کے لیے جنت میں ہر قتم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں- (۵۷) فَلايَسُتَطِيعُونَ تَوْصِيةٌ قَلْ إلى الهَلِهُمُ يَرْجِعُونَ ٥

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْكِجُدَاثِ إِلَّى نَقِمْ يَشِلُونَ ﴿

قَالُوَّالِوَيْكِنَامَنْ)بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۖ هَٰذَامَا وَعَدَ الرَّحُمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۞

إِنْ كَانَتُ الْاَصِيْعَةُ وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمُ جَبِينَةً لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ @

فَالْيُؤُمُرُلِانُظْلَوْنَفُسٌ شَيْئًا وَلِأَعْزُونَ الْإِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🐵

إِنَّ أَصْعِبُ الْجَنَّةِ الْبَوْمُ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ٥٠٠

هُمْ وَأَزُوا الْهِ أَمْ فِي ظِلْلِ عَلَى الْكِرَآبِيكِ مُتَّكِئُونَ ﴿

لَهُمْ فِيْهُا فَاكِهَةٌ وَلَهُمُومًا لِيَتَعُونَ ﴿

دیا جائے گااور قیامت برپا ہو جائے گی یہ نفخہ اولی ہو گا جے نفخہ فزع بھی کھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دو سرا نفخہ ہو گا۔ نَفْخَهُ الصَّغنِی جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا' سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔

<sup>(</sup>۱) پہلے قول کی بنا پر سے نفخہ مثانیہ اور دو سرے قول کی بنا پر سے نفخہ ثالثہ ہو گا' جے نَفْخَهُ الْبَعْثِ وَالنَّسُورِ کہتے ہیں' اس سے لوگ قبرول سے زندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے۔ (ابن کشر)

<sup>(</sup>۲) قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب میہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہو گا' بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظراور عذاب کی شدت دیکھیں گے'اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) فَاكِهُونَ كَ مَعَىٰ ہِينِ فَرِحُونَ خُوشٌ 'مرت بكنار-

مہران پروردگار کی طرف سے انہیں "سلام" کما جائے گا-(۱) (۵۸)

اے گناہ گارو! آج تم الگ ہو جاؤ۔ (۲) (۵۹)

اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا' (۳) وہ تو تمہارا کھلاد شمن ہے۔ (۲۰)

اور میری ہی عبادت کرنا۔ (۵) سید هی راہ کی ہے۔ (۱۱) شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ (۲۲)

سَلُوْ ۗ قَوُلُامِّنُ رَبِّ رَجِيْهِ

وَامْتَاذُواالْيُؤَمَرَايُهُ النَّهُومُونَ 🚳

ٱڮۄؙؖٲۼۿٮؙٳڵؽؙڴڎؽڹؿٙٵۮڡۘڔؖٲڽٛٷڗؾۘۻؙۮؙۅٳٳڵۺۧؽڟؽٙٳؾۜڬڵڴؠ۫ۘڠۮۏ۠ ؠؙؠۣؿؿ؈ؖ

وَآنِ اعْبُدُونِ هٰذَا إِعِدَاظُ مُسْتَقِيَّةٌ اللهُ

وَلَقَدُ آضَلَ مِنْكُ وِيِلَّاكَثِيرُا الْفَلَوْتَكُونُوا تَعْقِلُونَ 🐨

<sup>(</sup>۱) الله كايه سلام ' فرشتے اہل جنت كو پہنچا ئيں گے۔ بعض كہتے ہيں كہ الله تعالیٰ خود سلام سے نوازے گا۔

<sup>(</sup>۲) یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفرو معصیت الگ الگ کر دینے جائیں گئی ہو کر کھڑے ہو۔ یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفرو معصیت الگ الگ کر دینے جائیں گے۔ چیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَیَوْمَرَقُوهُو السّاعَةُ يُومَبِ اِنْتَقَوَّوُنَ ﴾ (المروم-۳۳) أَيْ : يَصِينُونَ صِدْعَيْنِ فِرْ قَتَيْنِ ''اس دن لوگ دوگروہوں میں بٹ جائیں گے''۔ دو سرا مطلب ہے کہ مجرمین ہی کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مثلاً بہودیوں کا گروہ 'عیسائیوں کا گروہ 'صابئین اور جوسیوں کا گروہ ' ذائیوں کا گروہ ' مابئین اور جوسیوں کا گروہ ' ذائیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد عمد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھایا وہ وصیت ہے جو پنج بروں کی زبان لوگوں کو کی جاتی رہی- اور بعض کے نزدیک وہ دلا کل عقلیہ ہیں جو آسان و زمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں- (فتح القدری)

<sup>(</sup>۳) یہ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوے قبول کرنے سے اس لیے رو کا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قتم کھار کھی ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی یہ بھی عمد لیا تھا کہ تہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے 'میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی صرف ایک الله کی عبادت کرنا' میں وہ سیدھا راستہ ہے' جس کی طرف تمام انبیا لوگوں کو بلاتے رہے اور میں منزل مقصود لیعنی جنت تک پہنچانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۷) لیعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا دستمن ہے'اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔اور میں تمہارا رب ہوں' میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں للذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی

یمی وہ دوزخ ہے جس کا تہمیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ (۱۳) اپنے کفر کابدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ (۱) (۱۲)

ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے' ان کاموں کی جو وہ کرتے (۲) تھے۔(۲۵)

اگر ہم چاہتے تو ان کی آئھیں بے نور کر دیتے پھر سے رستے کی طرف دو ژتے پھرتے لیکن انسیں کیسے دکھائی دیتا؟ (۲۲)

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صور تیں منخ کردیتے بھرنہ وہ چل بھر کتے اور نہ لوٹ کتے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۷) اور جے ہم بو ڑھاکرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف هٰذِهٖ جَهَنَّوُ الَّذِيُّ كُنْتُوْتُوْعَدُوْنَ ۞

إصْلَوْهَا الْيُؤَمِّرِبِمَا كُنْتُوْزَتُكُفُرُونَ 🐨

ٱلْيُوَمَ غَنْتِهُ عَلَى اَفْوَاهِ فِمْ أَوْتُكُلِّمُنَا اَيْدِيْهُمْ وَتَثَمْهَا اَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُوا يَكْمِبُونَ ۞

وَلُوَنَتُنَا ۚ الطَّمْسَنَا عَلَى الغَيْزِمُ فَاسْتَبَقُواالصِّرَاطَ فَالَّ يُنِعِمُونَ ۞

وَلُوۡنَتُنَاۤ اُلۡسَخُناۡهُمۡ عَلَى مَكَانَيۡرِمۡ فَمَااسُتَطَاعُوۡا مُضِيًّا وَلَايَرُجُوُونَ ۞

وَمَنْ نُعَيِّرُهُ مُنَّلِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿

چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کواو رمیرے حق عبادت کونہ سمجھ کرنمایت بے عقلی اور ناوانی کامظاہرہ کررہے ہو۔ مقال میں مقال کی عداوت کو اور میرے حق عبادت کونہ سمجھ کرنمایت بے عقلی اور ناوانی کامظاہرہ کررہے ہو۔

(۱) کینی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھکتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی تختیوں کا مزہ چکھو۔

- (۲) یہ مرلگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتداءً مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے ﴿ وَاللّٰهِ رَبِّهُ اَللّٰهُ کَا مُشْرِی بَنِی ﴾ (الأنعام ۲۰۰۰)" اللہ کی قتم 'جو ہمارا رہ ہے 'ہم مشرک نہیں تھ'' ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے مونموں پر ممرلگا دے گا' جس ہے وہ خود تو بولنے کی طاقت ہے محروم ہو جا نہیں گے' البتہ اللہ تعالیٰ اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا' ہاتھ بولیں گے کہ ہم ہے اس نے فلال فلال کام کیا تھا اور پاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ بول گویا اقرار اور شمادت' دونوں مرطے طے ہو جا نیں گے۔ علاوہ ازیں ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا' جبت واستدلال میں زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں ایک اعجازی شان پائی جاتی ہے۔ (فتح القدیر) اس مضمون کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (طاحظہ ہو صبح مسلم 'تماب الزحد)
  - (m) کینی بینائی ہے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح د کھائی دیتا؟ لیکن بیہ تو ہمار احکم و کرم ہے کہ ہم نے ایسانہیں کیا۔ ( m
- (٣) لینی نہ آگے جاسکتے 'نہ پیچھے لوٹ سکتے 'بلکہ پھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ مسنح کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے میں ' یعنی انسان سے پھریا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا۔

پھرالٹ دیتے <sup>(۱)</sup> ہیں کیا پھر بھی وہ نہیں سبحصے - (۲۸) نہ تو ہم نے اس پنجبر کو شعر سکھائے اور نہ بیراس کے لا کُق ہے۔ وہ تو صرف نصیحت اور واضح قر آن ہے۔ <sup>(۲۱)</sup> (۲۹)

وَمَاعَكُمْنَاهُ الشِّعْرَوَمَايَنَبَّغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُوالٌ ثَمِينٌ ﴿

(۱) یعنی جس کو ہم لمبی عمردیتے ہیں 'اس کی پیدائش کو بدل کر بر عکس حالت میں کردیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بچہ ہو تا ہے تو اس کی نشود نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہو تا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی اور کہولت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ و بدنیہ میں ضعف و انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے 'حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔

(٢) كه جوالله اس طرح كرسكتاب كياوه دوباره انسانول كو زنده كرنے پر قادر نهيں؟

(۳) مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکذیب کے لیے مختلف قتم کی باتیں کتے رہتے تھے 'ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعریں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ کہ آپ شاعر میں اور نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف تھیجت اور موعظت ہے۔ شاعری میں بالعوم مبالغہ 'افراط و تفریط اور محض تخیلات کی ندرت کاری ہوتی ہے 'یوں گویا اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ علاوہ اذیں شاعر محض گفتار کے غاذی ہوتے ہیں 'کردار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیغیبر کو شعر نہیں سکھلائے 'نہ اشعار کی اس پر وحی کی 'بلکہ اس کے مزاج و طبیعت کو ایسابنایا کہ شعرے اس کو کوئی مناسب ہی نہیں ہے۔ کسی وجہ ہے کہ آپ مانٹیا ہم میں کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے اور اس کا وزن ٹوٹ جا آ۔ جس کی مثالیں اصادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین پر اتمام جمت اور ان کے شہمات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور وہ یہ نہ کہ سکیس کہ یہ قرآن اس کی شاعرانہ تک بندی کا نتیجہ ہے 'جس طرح آپ کی امیت بھی قطع شبمات کے لیے تھی امادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین پر اتمام جمت اور ان کے شہمات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور وہ کی ذبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نگل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق بر آپ کی ذبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نگل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے ، آپ کی ذبان مبارک سے ایفیار ہونے کی دلیل نہیں بن سے کے کیونکہ ایسا آپ کے قصد وارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جائے انسانے کی دلیل نہیں بن سے کے کیونکہ ایسا آپ کے قصد وارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں وہ گئی ہوگا کی بیان پر بے اختیار بھر رجز عاری ہوگیا

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب \_ أَنَا ابْنُ عَبِدِالمُطَّلِبْ.

ایک اور موقع پر آپ مل آلی کی انگلی زخی ہوگئ تو آپ مل آلی کی انگلی نے فرمایا هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ

(صحیح بخاری ومسلم کتاب الجهاد)

لِيُنْذِرَمَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِنَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ۞

ٱوَلَوْيِرَوْااتًاخَلَقُنَالَهُو يَخَاعِلَتُ اَيْدِينَا اَفْعَامًا فَهُمُ لَهَا مَلِكُونَ @

وَذَلَلْهٰمَ الْهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ 🏵

وَلَهُمْ فِيْهَامَنَافِمُ وَمَشَارِبُ آفَلَائِشُكُوْوَنَ 🕝

وَاتَّغَذُو وامِنُ دُونِ اللهِ الِهَةَ لَّعَلَّهُمْ نَيْصَرُونَ ﴿

باکہ وہ ہراس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے' (ا) اور کافروں پر جمت ثابت ہو جائے۔ (۲) (۰۷)

کیا وہ نمیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی (۳) ہوئی چیزوں میں ہے ان کے لیے چوپائے (۲) (بھی) پیدا کر دیئے' جن کے بید مالک ہو گئے ہیں۔ (۵) اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے (۲) جن میں ہے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ (۲)

ا نہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں '<sup>(2)</sup> اور پینے کی چیزیں۔کیا پھر (بھی) ہیہ شکرادا نہیں کریں گے؟(۲۳) اور وہ اللہ کے سوا دو سروں کو معبود بناتے ہیں ٹاکہ وہ مدد کئے جائیں۔ <sup>(۸)</sup>(۲۲)

- (۱) لینی جس کادل صحیح ہے ،حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے۔
- (٣) لعنى جو كفرير مصر مواو اس بر عذاب والى بات ثابت موجائ وليُنذِر من ضمير كا مرجع قرآن ب-
- (۳) اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے 'اکوہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے 'کسی اور کاا نکے بنانے میں حصہ نہیں ہے۔
  - (٣) أَنْعَامٌ، نَعَمٌ كى جَمْع ب-اس سے مراد چوپائے لعنی اونٹ 'گائے 'بكرى (اور بھير' دنبہ) ہیں-
- (۵) یعنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں' اگر ہم ان کے اندر وحثی پن رکھ دیتے (جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے) تو یہ چویائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آسکتے۔
- (۱) کینی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں' وہ انکار نہیں کرتے' حتیٰ کہ وہ انہیں ذرج بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھنچے پھرتے ہیں۔
- (۷) لینی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں مثلاً ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں' ان کی چربی سے تیل حاصل ہو تا ہے اور بیہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔
- (۸) یہ ان کے کفران نعمت کا اظهار ہے کہ ذرکورہ نعمتیں 'جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں 'سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں یعنی ان کی عبادت و اطاعت کریں 'یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔

لاَيُسْتَطِيْعُوْنَ نَصُرُامُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَكُولُهُ وَمُدُولُهُ وَمُثَالًا فَخَضَرُونَ 🕜

فَلا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُ وَإِنَّا نَعْلُوْمَ الْمِيرُونَ وَمَا أَيْعَلِنُونَ 🏵

ٱوَكُوْرَ الْإِنْسَانُ ٱلَّاخَلَقَالُهُ مِنْ تُطْفَةٍ فِاذَاهُوخَصِيْمٌ مُّبِينٌ @

وَضَرَبَ لِنَامَثُلَادً لِمِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُجِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ ﴿

عُلْ يُعْبِيْهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ ثَرَّةٍ وَهُوَرِكُلِّ خَلْقِ عَلَيْهِ ﴿

اِلَّذِيْ جَعَلَ لَكُوْمِينَ الشَّجَوِ اِلْاَغْضَرِنَالِا فَاذَا اَنْتُمُنِينَهُ تُوْتِدُونَ ⊙

أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُخْلُقَ

(حالانکہ)ان میں اکی مدو کی طاقت ہی نہیں '(لیکن) پھر بھی (مشرکین)ان کے لیے حاضریاش لٹکری ہیں۔ ((۵) پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے' ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو (بخوبی) جانتے ہیں۔ (۲۷) کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطف سے پیدا کیا ہے؟ پھر لکا کیک وہ صریح جھڑ الوین بیشا۔ (۷۷) اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی (اصل) پیدائش کو بھول گیا' کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ (۵۷)

آپ جواب دیجیمی که انہیں وہ زندہ کرے گاجس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیاہے'(۲) جو سب طرح کی پیدائش کابخوبی جاننے والاہے۔ (۹۷)

وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ (۱۳) جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان

<sup>(</sup>۱) جُندٌ سے مراد بتوں کے جمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے 'مُخضَرُونَ دنیامیں ان کے پاس حاضر ہونے والے مطلب سے ہے کہ بیہ جن بتوں کو معبود سجھتے ہیں 'وہ ان کی مدد کیا کریں گے ؟ وہ تو خودا پی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہیں کوئی براکے 'ان کی فرمت کرے 'تو بھی ان کی جمایت و مدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں 'نہ کہ خودان کے وہ معبود۔ ا

<sup>(</sup>۲) لیمنی جو اللہ تعالی انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے 'وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت احیائے موتی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کراس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالی نے ساری راکھ جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھاتو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کما' تیرے خوف سے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معان فرما دیا۔ (صحیح بربخاری الأنسیاء 'والمرقاق 'بیاب المنحوف من المله)

<sup>(</sup>٣) کتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار-ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے ' سبر درخت ہے آگ پیدا کرنے کے حوالے ہے اس طرف اثنارہ مقصود ہے۔

مِثْلَكُمْ بَلِي وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۞

إِنَّاكُمْرُهُ إِذَ ٱلْأَلَدَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 💮

فَسُبُحْنَ الَّذِي بِيدِهِ مَكَكُونُتُ كُلِّ شَيٍّ وَإِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴿

## به نيونوالقنافان به

## 

وَالضَّفَّتِ صَفًّا ﴿ فَالنَّحِرُتِ زَحُرًا ﴿ فَالنَّلِيْتِ ذِكْرًا ﴿

إِنَّ إِلٰهَكُوۡ لَوَاحِدٌ ۞

جیسوں (۱) کے پیدا کرنے پر قادر نہیں' بے شک قادر ہے۔ اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا (بینا) ہے۔ (۸۱) وہ جب بھی کمی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا (کافی ہے) کہ ہوجا' وہ ای وقت ہوجاتی ہے۔ (۲۰) پس یاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کی پادشاہت ہے۔ پس یاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کی پادشاہت ہے۔

سور و صافات کی ہے اور اس میں ایک سوبیای آیتیں اور پانچ رکوع ہیں-

اور (۲۰)جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ (۸۳)

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مموان نمایت رحم والا ہے۔

> قتم ہے صف باندھنے والے (فرشتوں) کی-(ا) پھرپوری طرح ڈانٹنے والوں کی-(۲) پھرذ کراللہ کی تلاوت کرنے والوں کی-(۳) یقیناً تم سب کامعبود ایک ہی ہے- <sup>(۵)</sup>

- (۱) لیمنی انسانوں جیسے۔ مطلب' انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا ہے جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَغَنْ فَیُ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاَبْرُمِيْنَ خَلْقِ النَّكُوٰں ﴾ (الممقدمن۔ ۵۰)" آسان و زمین کی پیدائش (لوگوں کے نزدیک) انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے"۔ سورۂ احقاف۔ ۳۳ میں بھی بیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
  - (٢) لینی اس کی شان توبہ ہے ' پھراس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سامشکل معالمہ ہے؟
- (٣) ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں 'بادشاہی 'جیسے رَحْمَةٌ اور رَحَمُوتٌ رَهْبَةٌ اور رَهَبُوتٌ ، جَبْرٌ اور جَبَرُ ور سُلِحَ اللهِ عَلَى مَلْكُ كامبالغہ ہے۔ جَبَرُوتٌ وغیرہ ہیں۔ (ابن کیر) بعض اس کومبالغے کاصیغہ قرار دیتے ہیں۔ (فتح القدیر) یعنی مَلَکُوتٌ مُلْكُ کامبالغہ ہے۔
- (۳) لینی سے نہیں ہو گاکہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہیشہ کے لیے ختم ہو جائے 'نہیں' بلکہ اسے دوبارہ و جود عطاکیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہو گاکہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو۔ تمہیں بسرحال اللہ ہی کی بار گاہ میں حاضر ہونا ہو گا'جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزادے گا۔
- (۵) صَاَفًاتٌ ، زَاجِرَاتٌ ، تَالِيَاتٌ فرشتوں كى صفات ہيں- آسانوں پر الله كى عبادت كے ليے صف باندھنے والے 'يا الله

رَبُ التَمْوٰتِ وَالْرَضِ وَمَابَيْنَهُمُ الْوَرَبُ الْمَشَارِقِ ٥

إِثَازَتَيَّااللَّمَآ أَمَالدُنْيَا إِنْ مُعَةِ لِلكُّوكِ ۗ

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطِينَ تَالِدٍ ۞ لَا يَنَّمَّتُمُونَ إِلَى الْمُلَلِا الْاَعْلِ وَلِيُّنَا فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَالِبٍ ۖ ۖ

دُمُورًا وَّلَهُمُ عَلَاكِ وَاصِكِ ڽ

إلامَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبُعَهُ وْمَابُ ثَأْوِبُ

آسانوں اور زمین اور ان کے در میان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کارب وہی ہے۔ (۱) ہم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ

ہم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔(۱)

اور حفاظت کی سرکش شیطان ہے۔ (۲) (۷) عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے وہ کان بھی نمیں لگا سکتے 'بلکہ ہر طرف ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ (۸) بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔(۹) مگر جو کوئی ایک آدھ بات ایک لے بھاگے تو (فور اُہی) اس کے پیچے د ہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ (۱۰)

کے تھم کے انتظار میں صف بست 'وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو 'جہاں اللہ کا تھم ہو' وہاں ہائک کرلے جانے والے ۔ اللہ کے ذکر یا قرآن کی خلاوت کرنے والے ۔ ان فرشتوں کی فتم کھا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون سے بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے ۔ متعدد نہیں 'جیسا کہ مشرکین بنائے ہوئے ہیں ۔ عرف عام میں فتم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے 'اللہ تعالیٰ نے بیاں فتم ای شک کو دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہو 'اللہ تعالیٰ نے بیاں فتم ای شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت و الوہیت کے بارے میں چھیلاتے ہیں ۔ علاوہ ازیں ہر چیزاللہ کی مخلوق اور مملوک ہے 'اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی فتم کھائے 'اس کے جائز ہے ۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سواکسی اور کی فتم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے 'کیونکہ فتم میں'جس کی فتم کھائی جاتی ہے 'اس کے سواکوئی عالم الغیب نہیں ۔

(۱) مطلب ہے مشارق و مغارب کا رب جمع کالفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے جیسا کہ 'بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے اور سور ہ رحمٰن میں مَشْرِ قَیْنِ اور مَغْرِ بَیْنِ ، تثنیہ کے ساتھ ہیں یعنی دو مشرق اور دو مغرب اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع و غروب ہوتا ہے یعنی ایک انتہائی آخری مشرق و مغرب اور دو سرا مختصریا قریب ترین مشرق و مغرب اور جہال مشرق و مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے ، اس سے مراد وہ جست ہے جس سے صورج طلوع یا غروب ہوتا ہے (فتح القدیر)

(۲) لیعنی آسان دنیاپر 'زینت کے علاوہ 'ستاروں کادو سرامقصدیہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں توستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگلی ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا (ان کا) جنہیں ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا؟ (ا) ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا ہے؟ (اا) کے (انسانوں) کولیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے؟ (اا) بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخراین کر رہے ہیں۔ (ال) اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے۔ (۱۳) اور جب کسی معجزے کو ویکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ (۱۳)

اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل تھلم کھلا جادو ہی ہے۔ (۳) (۱۵)
کیا جب ہم مرجا ئیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جا ئیں
گے بھر کیا (چے مچے) ہم اٹھائے جا ئیں گے ؟(۱۲)
کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟(کا)
آپ جواب دیجئے! کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل (بھی) ہوؤ گے۔ (۱۸) فَاسْتَقْتِيْمُ الْمُوْالَسَّةُ خَلْقًا الرَّشَ خَلَقْنَا أِرَّا خَلَقَنَا مُّمَّ مِّنُ طِيْن لَازِب ()

بَلْ عَجِبُتَ وَيَسْخُرُونَ ۞

وَلِذَاذُكِرُوالاِيدُكُونُونَ

وَإِذَا رَاؤَالِيَّةُ يَتَسَتَخْرُونَ ﴿

وَقَالُوَّالِيُ لِمُلَالِالِي**َّ** ثُمُّيْنِينُ ۚ قَ مَلِدَّلِمِثْنَا وَكُتَّا ثُولِنَا وَعِلَامُ لِثَالَمِنْ فَوْثُونَ ﴿

> آوَابَآؤُوَاالُاوَّلُونَ ۞ عُلْنَعَمُواَلَثُمُّ (خِرُوْنَ ۞

آیات اور احادیث سے واضح ہے- ستاروں کا ایک تیسرامقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے- جیسا کہ قرآن میں دو سرے مقام پربیان فرمایا گیاہے- ان مقاصد سہ گانہ کے علاوہ ستاروں کااور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیاہے-

- (۱) یعنی ہم نے جو زمین' ملائکہ اور آسان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انو کھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا' ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقینا نہیں۔
- (٣) لیعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا متبعد کیوں سمجھتے میں دراں حالیکہ ان کی پیدائش ایک نهایت ہی حقیراور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جب کہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی، عظیم اور کامل واتم چیزوں کی پیدائش کاان کو انکار نہیں۔ (فتح القدیر)
- (٣) لیعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہاہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے اسنے واضح دلا کل کے باوجود وہ اسے مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا **ن**داق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیول کر ممکن ہے؟
- (۴) کینی سیران کاشیوہ ہے کہ نفیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو استہز اکرتے اور انہیں جادو یاور کراتے ہیں۔
- (۵) جس طرح دو سرے مقام پر بھی فرمایا ﴿ وَكُلُّ آتَتُو اُهُ دُخِویْنَ ﴾ (النسمل-۸۷) "سب اس کی بارگاه میں ذلیل ہو كر آئيں ﴿

فَأَمَّا هِي زَجْرَةٌ قَلْمِنَةٌ فِإِذَاهُمْ نِينُظُونُونَ ④

وَقَالُوُالِوَٰ يُلِكَا لَهُ فَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۞

هْنَا يَوُمُوْلْفَصُلِ الَّذِي كُمُّنَّوْمِهِ ثَلَقْدِبُونَ ۞ ٱخْتُرُوا الَّذِيْنَ ظَلْمُوا وَازْوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعَبُدُونَ ۞

> ڡڽؙۮؙۉڹٳۥڶڶۼۏؘٲۿؙۮؙۅؙۿؙۄ۫ٳڵؽڝٙۯٳڟؚٳۼؚٛؽؠ۫ۄۛٛ ۯؘؿٷۿۺٳؙڷڰڎۣۺٷڒۏڽ۞ٚ

وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے (الکمہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے۔ (۱۶)

اور کمیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یمی جزا (سزا) کا ون ہے-(۲۰)

یی فیصلہ کادن ہے جے تم جھٹلاتے رہے۔ (۲۱) ظالموں کو (۳) اور ان کے ہمراہیوں کو (۵) اور (جن) جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے۔ (۲) (۲۲)

(ان سب کو) جمع کرکے انہیں دوزخ کی راہ دکھادو- (۲۳) اور انہیں ٹھمرا لو' <sup>(2)</sup> (اس لیے) کہ ان سے (ضروری) سوال کیے جانے والے ہیں- (۲۴)

انکار کرتے ہیں 'عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہول گے "-

- (۱) یعنی وہ اللہ کے ایک ہی تھم اور اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھو تک (نفخہ ٹانیہ) سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہول گے۔
- (۲) لیعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظراور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفنے یا چیخ کو زجرہ (ڈانٹ) سے تعبیر کیا 'کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔
- (٣) وَيَلْ كَالفظ ہلاكت كے موقع پر بولا جاتا ہے ' يعنى معاينہ عذاب كے بعد انہيں اپنى ہلاكت صاف نظر آرہى ہو گى اور اس سے مقصود ندامت كا اظمار اور اپنى كو تابيوں كا اعتراف ہے ليكن اس وقت ندامت اور اعتراف كا كوئى فائدہ نہيں ہو گا- اى ليے ان كے جواب ميں فرشتے اور اہل ايمان كہيں گے كہ يہ وہى فيصلے كادن ہے جے تم مانتے نہيں تھے يہ بھى ممكن ہے كہ آپس ميں ايك دو سرے كو كہيں گے -
  - (٣) لینی جنهوں نے کفرو شرک اور معاصی کاار تکاب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا۔
- (۵) اس سے مراد کفرو شرک اور تکذیب رسل کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات و شیاطین ہیں۔اور بعض کتے ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جو کفرو شرک میں ان کی ہمنوا تھیں۔
- (۱) مَا 'عام ہے' تمام معبودین کو چاہے' وہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے 'سب کوان کی تذلیل کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جنم ہے دور ہی رکھے گا'اور دو سرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جنم میں ڈال دیا جائے گا ٹاکہ وہ دکیچہ لیس کہ بیہ کمی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔
  - (۷) یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہو گائکو نکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔

مَالَكُمُ لَاتِنَاصَرُونَ 🌝

بَلُ هُوُ الْيَوْمَوْمُتُسَمِّيْلِمُونَ 🕾

وَاقْبُلَ بَعْفُهُمْ عَلْ بَعْضِ يَتَمَا أَوْنَ 🏵

عَالْوَالِكُونُنْهُمْ تَأْتُونُنَّا عَنِ الْيَكِينِ 🎯

قَالْوَابِلُ لَوْتُكُونُوامُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَاكُانَ لَنَاعَلَيْكُوْمِنْ سُلْطِينَ بَلْ كُنْتُوَقُوْمًا طَغِيْنَ ۞

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِثَالَنَا إِنُّونَ ۞

فَأَغُونَيْكُو إِنَّاكُنَّا عُونِينَ @

مہیں کیا ہو گیا ہے کہ (اس وقت) تم ایک دو سرے کی مدد نہیں کرتے-(۲۵)

بلکہ وہ (سب کے سب) آج فرمانبردار بن گئے۔ (۲۷) کسی سب کے سب است

وہ ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔(۲۷)

کہیں گے کہ تم تو ہارے پاس ہاری دائیں طرف سے آتے تھے۔ (۱)

وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایمان دار نہ تھے۔<sup>(۲)</sup> (۲۹)

اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا (ہی) نہیں۔ بلکہ تم (خود) سرکش لوگ تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۰)

اب تو ہم (سب) پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم (عذاب) چکھنے والے ہیں- (۳۱)

پس ہم نے تہیں گراہ کیا ہم تو خود بھی گراہ ہی تھے۔ (۳۲)

- (۲) کیڈر کمیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی ہے نہیں لائے اور آج ذمے دار ہمیں ٹھمرا رہے ہو؟ "الترب میں تاریخ کے مدالی میں ایک کا میں کا میں کا ایک کا کا
- (٣) تابعین اور متبوعین کی بی باہمی تحرار قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ ان کی ایک دو سرے کو بید طامت عرص تی قیامت (میدان محشر) میں بھی ہوگی اور جنم میں جانے کے بعد جنم کے اندر بھی۔ طاحظہ ہو۔ المومن-٣٤،٣٤ سبا-٣٤،٣١ التحراف-٣٤،١٤٨ وغَيْرهَا مِنَ الآبَاتِ .
- (٣) یعنی جس بات کی پہلے' انہوں نے نفی کی' کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے۔ اب اس کا یمال اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ لیکن یہ اعتراف اس تنبیہ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورد طعن مت بناؤ' اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے' ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی ہے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان بھی اس روز کے گا۔ ﴿ وَمَاكُانَ إِنَّ مَلَيْكُونِّ مِنْ اللّٰ اِلْمَانَ دَعُونُكُو وَاللّٰهُ اِللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اَللّٰ اِللّٰ اِلّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ ال

<sup>(</sup>۱) اس کامطلب ہے کہ دین اور حق کے نام ہے آتے تھے لیٹی باور کراتے تھے کہ یمی اصل دین اور حق ہے- اور بعض کے نزدیک مطلب ہے' ہر طرف ہے آتے تھے' وَالشِّمَالِ محذوف ہے- جس طرح شیطان نے کہا تھا ''میں ان کے آگے' چیچے ہے' ان کے دائیں بائیں ہے ہر طرف ہے ان کے پاس آؤں گااور انہیں گمراہ کروں گا(الاعراف-۱۷) سے اطام کموں گا کہ دائیں بائیں ہے مضرب نہوں ان کے پاس آؤں گااور انہیں گمراہ کروں گا(الاعراف-۱۷)

فَانَّهُمُ يُومَهِدِ فِي الْعَذَابِ مُشَتَرِكُونَ ۞

اِتَاكَنْ لِكَ نَفْعَلْ بِالْمُجْمِعِيْنَ @

إِنَّهُمْ كَانُوۡ الدِّاقِيۡلَ لَهُ مُلَّاللهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبُرُوۡنَ ۖ

وَيَقُوْلُوْنَ أَبِتَالْتَارِكُوْاللِهَتِنَالِشَاعِرِ تَجَنُّوْنٍ 🕝

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

إِنَّكُوْلِكَآلِهِوُ الْعَنَابِ الْأَلِيْهِ ﴿

سو اب آج کے دن تو (سب کے سب) عذاب میں شریک ہیں۔(۱) (۳۳)

شریک ہیں۔ ' (۳۳) ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیاکرتے ہیں۔ '' (۳۳) میہ وہ (لوگ) ہیں کہ جب ان سے کماجا تاہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے۔ ''' (۳۵) اور کہتے تھے کہ کیاہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں ؟ ''')

(نہیں نہیں) بلکہ (نبی) تو حق (سچا دین) لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۳۷)

یقیناتم در دناک عذاب (کامزہ) چکھنے والے ہو۔ (۳۸) تہیں اس کابدلہ دیا جائے گاجوتم کرتے تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

- (۱) اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشتر کہ ہے 'شرک 'معصیت اور شروفساد ان سب کاوطیرہ تھا۔
- (۲) لیعنی ہر قتم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا میں معالمہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب بھکتیں گے۔
- (٣) يعنى دنيا ميں 'جب ان سے كماجا آتھا كہ جس طرح مسلمانوں نے يہ كلمہ پڑھ كر شرك و معصيت سے توبہ كرلى ہے ' ثم بھى يہ پڑھ لو' ناكہ تم دنيا ميں بھى مسلمانوں كے قرو غضب سے فئ جاؤ اور آخرت ميں بھى عذاب اللى سے تهيں دوچار ہونا نہ پڑے ' تو وہ تكبر كرتے اور انكار كرتے - نبى صلى اللہ عليه وسلم كا فرمان ہے - أُمِرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَمَنْ قَالَ : (الإلله إِلَّالله )فقَذ عَصَم مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، (منفق عليه مشكلوت كتاب الإيمان بحواله ابن كفيس " في اس بات كا حكم ديا گيا ہے كہ ميں اس وقت تك لوگوں سے قال كروں جب تك وہ الإيمان اللہ كا قرار نہ كرليں۔ جس نے يہ اقرار كرليا 'اس نے اپنى جان اور مال كى حفاظت كرلى"۔
- (۷) ۔ یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعراور مجنون کہااور آپ کی دعوت کو جنون (دیوا نگی) اور قرآن کو شعرسے تعبیرکیااور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ حالانکہ بیہ دیوانگی نہیں' فرزانگی تھی' شاعری نہیں' حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں' نجات تھی۔
- (۵) کینی تم ہمارے پیغبر کو شاعراو رمجنون کہتے ہو'جب کہ واقعہ بیہے کہ وہ جو کچھ لایااو رپیش کر رہاہے' وہ پچ ہےاو روہی چیز ہے جواس سے قبل تمام انبیا بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیابیہ کام کسی دیوانے کایا کسی شاعرکے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتاہے؟
- (۲) یہ جہنمیوں کو اس وقت کما جائے گاجب وہ کھڑے ایک دو سرے سے پوچھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی وضاحت کر

گراللہ تعالی کے خالص برگزیدہ بندے۔ ((\*\*)

انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔ ((۱۳)

(برطرح کے) میوے 'اوروہ باعزت واکرام ہو نگے۔ (۲۲)

نعمتوں والی جنتوں میں۔ (۳۳)

تخوں پرایک دو سرے کے سامنے (بیٹھے) ہوں گے۔ (۴۳)

جاری شراب کے جام کاان پر دور چل رہا ہو گا۔ (۱۳)

جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہو گی۔ (۳۱)

نداس سے درد سر ہواور ندائیکے پینے ہے بہکیں۔ ((۲۷)

اور ان کے پاس نیجی نظروں' بڑی بڑی آ تکھوں والی

(حوریں) ہوں گی۔ ((۱۸)

الیی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ ((۱۹)

(جنتی) ایک دو سرے کی طرف رخ کرکے بوچس

الرعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

اوللِّكَ لَهُمُ إِرْزَقُ مَّعُلُومٌ ﴿

فَوَاكِهُ وَهُمُونُكُرُمُونَ ﴿

فُ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

عَلْ سُرُدٍ مُتَعْبِلِيْنَ ٣

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَالِسِ مِّنُ مَّعِيْنٍ ﴿

بَيْضَاءَ لَكُ وَ لِشْرِيانِيَ أَنْ

لاِفِهُاغُولٌ وَلاهُمُ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۞

وَعِنْدُهُمُ تَٰعِرُ الطَّرْفِ عِنْنٌ ۞

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ تَكُنُونٌ ۞

فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تَتَكَمَأُ مُلُونَ ۞

دی جائے گی کہ بیہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ بیر سب تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔

- (۱) لیمن سے عذاب سے محفوظ ہوں گے 'ان کی کو تاہیوں سے بھی در گزر کر دیا جائے گا' اگر کچھے ہوں گی اور ایک ایک نیکی کا جر انہیں کئی گئی گنادیا جائے گا۔
- (۲) کَانْسٌ ' شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں۔ مَعِینِ کے معنی ہیں۔ جاری چشمہ۔ مطلب سے ہے کہ جاری چیٹے کی طرح 'جنت میں شراب ہروقت میسررہے گی۔
  - (٣) دنیامیں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے 'جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہو گی خوش رنگ بھی ہو گی۔
    - (٣) ليني دنيا كي شراب كي طرح اس ميس تين سردر د 'بدمتي اور بمكنے كانديشه نهيں ہو گا-
      - (۵) بری اور موئی آنکھیں حسن کی علامت ہے لیعنی حسین آنکھیں ہوں گی۔
- (۱) لیعنی شتر مرغ اپنے پروں کے بینچے چھپائے ہوئے ہوں' جس کی وجہ سے وہ ہوااور گردوغبار سے محفوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں' جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں اور ایسارنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ' صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن و رعنائی میں ہے۔
  - (۷) جنتی 'جنت میں ایک دو سرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ' دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دو سرے کوسنا کیں گے۔

قَالَ قَالِمُ لِمُنْهُمُ إِنِّى كَانَ لِي قَرِيْتُ ﴿

يَقُولُ ، إِنَّكَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۞

ءَلِذَامِتُنَاوَثُنَاتُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَالْمَدِيْنُونَ 🏵

قَالَ هَلُ اَنْتُوُمُّ طَلِمُونَ ۞ فَاطَّـلَمَ فَوَاهُ فَى سَوَآهِ الْجَحِيْمِ ۞ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتُ لَتُوْدِينِ ۞ وَلَوْلانِفِهَةُ رَبِّيَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۞

اَفَمَانَحُنُ بِمَيْتِينُنَ۞ اِلاَمُوتُتَنَاالْاُوْلِ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِئِينَ ۞

ان میں سے ایک کئے والا کھ گا کہ میرا ایک ساتھی تھا۔(۵۱)

جو (مجھ سے) کماکر یا تھاکہ کیاتو (قیامت کے آنے کا) یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ (۱)

کیا جب کہ ہم مرکر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیااس وقت ہم جزادیئے جانے والے ہیں؟ (۵۳) کے گاتم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو؟ (۵۳)

جھانکتے ہی اسے پیچوں پچ جنم میں (جاتا ہوا) دیکھیے گا-(۵۵) کے گاواللہ! قریب تھا کہ تو مجھے (بھی) برباد کردے-(۵۲) اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کئے جانے والوں میں ہوتا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۷)

کیا(یہ صحیح ہے) کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ (۵۸) بجز پہلی ایک موت کے ' (۱) اور نہ ہم عذاب کیے جانے

- (۱) تعنی سے بات وہ استہزا اور نداق کے طور پر کما کر ہاتھا' مقصداس کا بیہ تھا کہ بیہ تو ناممکن ہے کیاایسی ناممکن الوقوع بات مر تو یقین رکھتاہے؟
  - (۲) لیعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب لیا جائے گااور پھراس کے مطابق جزاوی جائے گی؟
- (٣) لینی وہ جنتی' اپنے جنت کے ساتھیوں سے کیے گاکہ کیا تم پیند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھیں' شاید مجھے ہے اپنی کرتا تھا۔ یہ باتیں کہنے والاوہاں نظر آجائے تو تہمیں بتلاؤں کہ یہ شخص تھاجو یہ باتیں کرتا تھا۔
- (٣) لینی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آجائے گا اور اسے بیہ جنتی کیے گا کہ مجھے بھی تو گراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا' یہ تو مجھے پر اللہ کا احسان ہوا' ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہو تا-
- (۵) جہنمیوں کا حشر دکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گااور کے گاکہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعتیں ملی ہیں 'کیابیہ دائمی نہیں؟اوراب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے؟ بیہ استفہام تقریری ہے لیعنی اب بیہ زندگیال دائمی ہیں 'جنتی ہمیشہ جنم ہیں رہیں گے' نہ انہیں موت آئے گی کہ جنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ ہمیں 'کہ جنت کی نعتوں سے محروم ہو جائیں' جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے در میان لاکر ذریح کردیا جائے گاکہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔
  - (۲) جو دنیامیں آچک-اب ہمارے لیے موت ہے نہ عذاب-

والے ہیں۔(۵۹)

پھرتو (طاہر بات ہے کہ) یہ بڑی کامیابی ہے۔<sup>(۱)</sup>

ایسی (کامیابی) کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا حاسبہ (۱۳)

کیایہ مهمانی اچھی ہے یاسینڈھ (زقوم) کادرخت؟ (۳۳) جسر بھی نہ اللہ کے لیسخت میں اکثر الکہ ال

جے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔'''(۱۳)

بے شک وہ در خت جہنم کی جڑمیں سے نکلتاہے۔ (۱۲۳) جسکے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ (۱۵) (جہنمی) ای در خت میں سے کھائیں گے اور ای سے پیٹ بھریں گے۔ (۲۲) اِتَّ هٰذَالَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۞

لِمِثْلِ هٰذَافَلْيَعُمَلِ الْعٰمِلُونَ ۞

ٳٙڎ۬ڸػڂؘؿؙڒؙٷٛڒ*ۘ*ٳٲۯۺؘٛڿۯۊؙٵڶڒؘٙڠؙۅ۫ۄؚ<sup>؈</sup>

إِنَّاجَعَلْنُهَا فِتُنَّهُ لِلظَّلِمِينَ 🐨

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصْلِ الْحُجِيلُونَ

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوْقُسُ الشَّيْطِيْنِ 🏵

فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ 🐨

(۱) اس لیے کہ جنم سے پیج جانے اور جنت کی نعمتوں کامستحق قرار پاجانے سے بڑھ کراور کیا کامیابی ہو گی؟

- (۲) لینی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے' اس لیے کہ یمی سب سے نفع بخش تجارت ہے- نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے-اور خسارے کاسودا ہے-
- (٣) ذَقُومٌ ، تَزَقَّمٌ ہے مشتق ہے ، جس کے معنی بدبودار اور کریے چیز کے نگلنے کے ہیں۔ اس درخت کا پھل بھی کھاناائل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہو گا۔ کیوں کہ یہ سخت بدبودار ، کروااور نمایت کریے ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے ، یہ قطرب درخت ہے جو تمامہ میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے 'ائل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے۔ (فتح القدیر) لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ وہی درخت ہے جے ادر دھیں سینڈھ یا تھو ہر کہتے ہیں۔
- (٣) آزمائش' اس لیے کہ اس کا کچل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کاانہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہو گی تو وہاں درخت س طرح موجود رہ سکتاہے؟ یہاں ظالمین سے مرادوہ اہل جہنم میں جن پر جہنم واجب ہو گی۔
  - (۵) لینی اس کی جڑجنم کی گرائی میں ہوگی البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی۔
- (۱) اسے شناعت و قباحت میں شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی'جس طرح انچھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔
  - (2) ید انہیں نمایت کراہت سے کھانا پڑے گاجس سے ظاہر بات ہے پیٹ ہو جھل ہی ہوں گے۔

پھراس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہو گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷) پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی (آگ کے ڈھیر کی) طرف ہو گا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۸)

یقین مانو! که انهول نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا-(۲۹)
اور بیر انہی کے نشان قدم پر دو ژتے رہے۔ (۳)
ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں۔ (۴)
جن میں ہم نے ڈرانے والے (رسول) بھیجے تھے۔ (۵۲)
اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھاان کا انجام کیسا
کچھ ہوا۔ (۳۷)

سوائے اللہ کے برگزیدہ بندول کے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۲۸۷) اور ہمیں نوح (علیہ السلام) نے پکارا تو (دیکھ لو) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ <sup>(۷)</sup> (۷۵) تُوَّاِنَّ لَهُمُوعَلَيْهَالَشَوْبُامِّنُ حَمِيْمٍ ﴿

تُوَ إِنَّ مُرْجِعَهُمُ الْإِلَى الْجَحِيْمِ ۞

إِنَّهُمُ ٱلْفَوَّاالْبَآءَهُمُ ضَاَّلِيْنَ ۞

فَهُمْ عَلَى الرَّهِمُ يُهُرَّعُونَ ۞

وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُ مُ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ ۞

وَلَقَدُ اَرْسُلُنَا فِيُهِمُ مُّنُذِيرِيُنَ ۞

فَانْظُوْكِيفَكَانَ عَاقِبَ أَلْمُنْذَدِيْنَ ۞

اِلَاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 🕝

وَلَقَدُنَا لَامَانُوحٌ فَلَنِعُمَ الْمُجِيْبُونَ ۖ

- (٢) ليني زقوم كے كھانے اور كرم پانى كے پينے كے بعد انہيں دوبارہ جنم ميں بھينك ديا جائے گا-
- (٣) یہ جہنم کی ندکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گمراہی پر پانے کے باوجود یہ اننی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و ججت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا' إِهْراعٌ إِسْرَاعٌ کے معنی میں ہے یعنی دو ژنااور نهایت شوق سے اور لیک کر پکڑنااور افتیار کرنا۔
  - (م) یعنی می گراه نہیں ہوئے 'ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گراہی ہی کے راتے پر چلنے والے تھے۔
- (۵) لینی ان سے پہلے لوگوں میں۔ انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا 'کیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نیتجاً انہیں تباہ کر دیا گیا 'جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا۔
- (۱) لیمن عبرت ناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان و توحید کی توفیق سے نواز کر بچا لیا۔ مُخلَصِیْنَ ' وہ لوگ جو عذاب سے بچے رہے' مُنْذَرِیْنَ (تباہ ہونے والی قوموں ) کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند مُنذِرِیْنَ (بَیْغیمروں) کاذکر کیاجا رہاہے۔
- (2) کینی ساڑھے نوسوسال کی تبلیغ کے باوجو وجب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ

<sup>(</sup>۱) یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہو گی تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا' جس کے پینے سے ان کی انتزیاں · کٹ جا کیں گی (سور ہم محمہ۔۱۵)

ہم نے اسے اور اس کے گھروالوں کو (۱) اس زبردست مصیبت سے بیچالیا۔ (۲۷)
اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنادی۔ (۲)
اور ہم نے اس کا(ذکر خیر) بیچپلوں میں باقی رکھا۔ (۲۳)
نوح (علیہ السلام) پر تمام جمانوں میں سلام ہو۔ (۹۷)
ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلے دیتے ہیں۔ (۳) (۸۰)
وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔ (۸۱)
پھر ہم نے دو سروں کو ڈبو دیا۔ (۸۲)
اور اس (نوح علیہ السلام کی) تابعداری کرنے والوں میں
سے (ہی) ابراہیم (علیہ السلام کیی) تھے۔ (۵۳)

وَجَيَّنُنَّهُ وَاهْلُهُ مِنَ الكُّرْبِ الْعَظِيْمِ ۖ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتِهُ هُوُ الْبَاقِيْنَ ٥

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْلِخِرِيْنَ 🕝

سَلَوٌ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعُلَمِينَ ۞

إِنَّاكُذَ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞

إنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِينَ ۞

ثُوّ الْعُرَقْنَا الْأَخْرِيْنَ 😷

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِه لِإِبْرُهِ يُعَنِّه وَالَّهِ مِنْ شِيْعَتِه لِإِبْرُهِ يُعَرَّفُ

ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے تواہیے رب کو پکارا ۔ ﴿ فَدَعَالَتَهُ ۖ آئِيْ مُغُلُونٌ فَالْتَحِدُ ﴾ (سورة المقسر ١٠)" ياالله ميں مغلوب ہوں 'ميرى مدد فرما" - چنانچيہ ہمنے نوح عليه السلام كى دعا قبول كى اور ان كى قوم كوطوفان بھيج كر ہلاك كرديا -

- (۱) اَهٰلٌ ہے مراد' حضرت نور علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں 'جن میں ان کے گھر کے افراد بھی ہیں جو مومن ہے۔
  بعض مفرین نے ان کی کل تعداد ۸۰ بتلائی ہے۔ اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں 'جو مومن نہیں ہے' وہ
  بھی طوفان میں غرق ہو گئے۔ کرب عظیم (زبردست مصیبت) سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس میں سے قوم غرق ہوئی۔
  (۲) اکثر مفرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے۔ عام 'سام' یا فث- انہی سے بعد کی نسل
  انسانی چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کما جاتا ہے بعنی آدم علیہ السلام کی طرح' آدم علیہ السلام کے
  بعد بید دو سرے ابوالبشر ہیں۔ سام کی نسل سے عرب' فارس' روم اور یہود و نصاری ہیں۔ عام کی نسل سے سوڈان
  (مشرق سے مغرب تک) یعنی سندھ ' بند' نوب' زنج' عبشہ ' قبط اور بربروغیرہم ہیں اور یافث کی نسل سے صقالبہ ' ترک'
- (٣) لیعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہاتی چھوڑ دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے میں اور بھیجتے رہیں گے۔
- (٣) لیمن جس طرح نوح علیه السلام کی دعا قبول کرے 'ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کاذکر خیریاتی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تحریم بخشی- اس طرح جو بھی اپنے اقوال و افعال میں محن اور اس باب میں رائخ اور معروف ہوگا' اس کے ساتھ بھی ہم ایسامعاملہ کریں گے۔
- (۵) شینعة کے معنی گروہ اور پیرو کار کے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین و اہل توحید کے اسی گروہ ہے ہیں

جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔(۸۴) انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کما کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ (۸۵)

کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ (۱) (۸۲)

تو یہ (بتلاؤ کہ) تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ (۸۷)

اب ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی-(۸۸)

اور کمامیں تو بیار ہوں۔<sup>(۳)</sup> (۸۹)

اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ (۹۰) إِذْجَأَءَرَتَهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ۞

إِذْقَالَ لِأَبِيُهِ وَقَوْمِهُ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞

آبِفْكَا الِهَةَ دُوْنَ اللهِ تُرِيدُونَ 🗁

فَمَاظَكُمُوْبِرَتِّ الْعُلَمِيْنَ 💮

فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّجُوْمِ ٥

نَقَالَ إِنِّي سَقِيْهُ ۞

فَتُوَكُواعَنُهُ مُدُيرِيُنَ ٠

جن كو نوح عليه السلام بي كي طرح انابت الى الله كي توفيق خاص نصيب مولى -

- (۱) لیعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے کہ بیہ معبود ہیں'تم اللہ کو چھوڑ کران کی عبادت کرتے ہو' دراں حالیکہ یہ پھر اور مورتیاں ہیں۔
  - (۲) لیعنی اتن قتیج حرکت کرنے کے باوجود کیاوہ تم پر ناراض نہیں ہو گااور تہمیں سزا نہیں دے گا۔
- (٣) آسان پر غورو فکر کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ الیا کرتے ہیں۔ یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے الیاکیا' جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کاوہ دن آیا' جے وہ باہر جا کر بطور عید اور قوی شوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تنمائی اور موقعے کی تلاش میں تھے' تاکہ ان کے بتوں کا تیاپانچہ کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی قومیں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا۔ اور کہ دیا کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جموئی تو نہیں تھی' ہر انسان کچھ نہ کچھ بیار ہوں یا آسان کچھ نہ کچھ بیار ہو تا ہی ہے' علاوہ ازیں قوم کا شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ایک مستقل روگ تھا' شمیں ہو تا گین مخاطب اس کے مقبادر مفہوم سے مغالطے کا شکار ہو جا تا ہے۔ اس لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے خسیر کیا گیا ہے' بعیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بعیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بعیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بعیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بعیا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انبیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہوں کا خوات میں کیا ہیں گرد میں کیا گیا ہے۔

آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ (او) فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ (او) تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو-(۹۲) پھر تو (پوری قوت کے ساتھ) دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پریل پڑے۔ (۹۳)

وہ (بت پرست) دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ (۳) ہوئے-(۹۴)

تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں (خود) تم تراشتے ہو-(۹۵)

حالانکہ تہیں اور تہماری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کیا ہے۔ (۹۲)

وہ کنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس (د بکتی ہوئی) آگ میں اسے ڈال دو-(۹۷)

انہوں نے تو اس (ابراہیم علیہ السلام) کے ساتھ کر کرنا

فَوَاغَ إِلَى الِهَتِهِمْ فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ ﴿

مَالَكُوُلِاتَنْطِقُونَ 🏵

فَرَاغَعَلَيْهِمْ ضَرُبًا لِإِلْيَمِيْنِ ۞

فَأَقَبُكُوۡۤ إِلَيۡهِ يَزِيۡفُوۡنَ ۗ

قَالَ اَتَعَبُٰكُوْنَ مَا تَلْجُتُونَ

وَاللَّهُ خَلَقَالُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ 🏵

قَالْوَاابُنُوالَهُ بُنْيَانًا فَالْقُونُهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴿

فَأَرَا دُوْا بِهِ كَيْدُا فَجَعَلْنَاهُمُ الْرَسُفَلِيْنَ ٠

- (۱) لیعنی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں'وہ انہیں کھانے کے لیے پیش کیں'جو ظاہر بات ہے انھیں نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھے'اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔
- (٢) دَاغَ كَ معنی بین مَالَ، ذَهَبَ، أَقْبَلَ س سب متقارب المعنی بین ان كی طرف متوجه موت ضَرْبٌ بِالْيَعِيْنِ كا مطلب بے ان كو زور سے مار مار كر تو ژوالنا-
- (٣) يَزِفُّونَ ، يُسْرِعُونَ كَ معنى ميں ہے ، دوڑتے ہوئے آئے- يعنی جب ميلے ہے آئے تو ديکھا کہ ان كے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فور آن كا ذہن ابراہيم عليه السلام كى طرف گيا كلہ بيه كام اى نے كيا ہو گا ، جيسا كہ سور وَ انبياء ميں تقصيل گزر چكى ہے چنانچہ انہيں پكڑ كرعوام كى عدالت ميں لے آئے- دہاں حضرت ابراہيم عليه السلام كواس بات كاموقع مل گياكہ وہ ان پر ان كى بے عقلى اور ان كے معبودوں كى بے اختيارى واضح كريں-
- (٣) لیعنی وہ مورتیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سیجھتے ہو' یا مطلق تہمارا عمل جو بھی تم کرتے ہو' ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے' جیسا کہ اہل سنت کاعقدہ ہے۔

چاہا کیکن ہم نے اننی کو نیچا کردیا۔ '''(۹۸) اور اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ <sup>(۲)</sup> وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا-(۹۹)

میری رہمائی کرے گا-(۹۹)

اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما-(۱۰۰)

تو ہم نے اسے ایک بردبار نیچ کی بشارت دی۔ (۱۰۱)

پھر جب وہ (پچہ) اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے
پھرے ' (۱۰) تو اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کما میرے
پیارے نیچ! میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذہ کرتے
پیارے نیچ! میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذہ کرتے
ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ (۱۵)

بیٹے نے جواب دیا کہ ابا! جو تھم ہوا ہے اسے بجالا سے ان
شاءاللہ آپ ججھے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے-(۱۰۲)
غرض جب دونوں مطبع ہو گئے اور اس نے (باپ نے)
اس کو (بیٹے کی) بیشانی (۲) کے بل گرادیا۔ (۱۰۳)

وَقَالَ إِنِّي وَاهِبُ إِلَّى رَبِّي سَيَهُدِيْنِ 🏵

رَبِّ هَبُ إِنْ مِنَ الصِّلِحِيْنَ ۞ فَيَشَّرَنُهُ بِعُلْمِ حَلِيْمِ ۞ فَكِتَا بَكَةَ مِعَهُ السَّعْىَ قَالَ لِبُنَقَّ إِنَّ آدَى فِي الْمَنَامِ إِنَّى مُتَوْمِوْمِ مَا وَالْمُعَادِيَةِ مِنْ عَالَمَ مِنْ الْمَنَامِ إِنَّىَ مُتَوْمِوْمِ مَا وَالْمُعَادِينَ مِنْ الْمِنْ الْمَنَامِ الْمَنْ

ٱذْبَكُ فَانْظُوْمَا ذَاتَوَىٰ قَالَ يَابَتِ افْعَلُ مَاتُوْمَكُ سَجِّدُنِیۡ اِنْ شَآءَامَلٰهُ مِنَ الصَّيرِیْنَ ۖ

فَكَمَّآ اسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ۞

<sup>(</sup>۱) لیعنی آگ کو گلزار بنا کران کے مکرو حیلے کو ناکام بنا دیا 'پس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرما تا ہے' اور آزمائش کو عطامیں اور شرکو خیرمیں بدل دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ واقعہ بابل (عراق) میں پیش آیا' بالآخریمال سے ججرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جاکراولاد کے لیے دعاکی (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) حَلِيمٍ كمه كراشاره فرما دياكه بچه برا بوكر بردبار بوگا-

<sup>(</sup>٣) لیعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیایا بلوغت کے قریب پہنچ گیا' بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ ۱۳سال کا تھا۔

<sup>(</sup>۵) پیغیبر کاخواب' وجی اور تھم اللی ہی ہو تا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہو تا ہے۔ بیٹے سے مشورے کامقصدیہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امتثال امراللی کے لیے کس حد تک تیار ہے؟

<sup>(</sup>۱) ہر انسان کے منہ (چرے) پر دو جمینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جَبَهَةٌ) اس لیے لِلْجَبِینِ کا زیادہ صحیح ترجمہ "کروٹ پر" ہے یعنی اس طرح کروٹ پر لٹالیا 'جس طرح جانور کو ذئ کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ "بیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا" ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ

توہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم! (۱۰۴)
یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ' (۱) بیٹک ہم ٹیکی
کرنے والوں کو اس طرح جزادیتے ہیں۔ (۱۰۵)
در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔ (۱۰۲)
اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے
دیا۔ (۳)
اور ہم نے ان کاذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ (۱۰۸)
ابراہیم (علیہ السلام) پر سلام ہو۔ (۱۰۹)
ہم نیکو کاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ (۱۱۹)
ہیٹک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔ (۱۱۱)

اور ہم نے اس کو اسحاق (علیہ السلام) نبی کی بشارت دی

جو صالح لوگوں میں سے ہو گا۔ (۱۱۲)

وَنَادُيْنِهُ أَنْ يَالِمُ الْفِيمُ

قَدُ صَدَّ قُتَ الرُّءُ يَا أَيَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞

اِنَّ هٰذَالَهُوَالْبَلَّوُ الْبُلَوُ الْبُيْدِينُ ۞

وَفَدَيْنُهُ بِذِبُحِ عَظِيْمٍ 🖭

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْلِخِرِينَ 🕁

سَاوُعَلَى إِبْرَاهِيْءَ 🕑

كَنْالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 💬

إنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِيْنَ 💬

وَمَثَّرُنْهُ مِالِسُحْقَ نَبِيتًا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ الْ

مشہور ہے حضرت اساعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چرہ سامنے نہ رہے جس سے یار و شفقت کا جذبہ امراللی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔

- (۱) لیعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذرج کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر د کھایا ہے' کیونکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے' حتی کہ اکلو تا بیٹا بھی۔
  - (٢) لینی لاؤلے بیٹے کو ذریح کرنے کا تھم 'یہ ایک بری آزمائش تھی جس میں تو سرخرو رہا۔
- (٣) بیہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حصرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا- (ابن کشر) اساعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذبح کیا گیااور پھراس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب اللی کے حصول کاایک ذریعہ اور عیدالاصفیٰ کاسب سے پیندیدہ عمل قرار دے دیا گیا-
- (٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوش خبری دینے سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذیح کرنے کا تھم دیا گیا تھا' وہ اساعیل علیہ السلام سے جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔اسحاق علیہ السلام کی ولاوت ان کے بعد ہوئی ہے۔مضرین کے درمیان اس کی بابت اختلاف ہے کہ ذیج کون ہے' اساعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام ؟ امام ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذیج قرار دیا ہے اور کبی بات صحیح ہے۔ امام شو کانی السلام کو ذیج قرار دیا ہے اور کبی بات صحیح ہے۔ امام شو کانی نے اس میں وقف اختیار کیا ہے۔ (تفسیل کے لیے دیکھتے تفسیر فتح القدیر اور تفسیراین کثیر)

اور ہم نے ابراہیم و اسحاق (ملیهما السلام) پر برکتیں نازل فرمائیں''' اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔'''(۱۱۱۳)

یقیناً ہم نے موٹی اور ہارون (ملیهما السلام) پر بڑا احسان کیا۔ ''' (۱۱۳)

اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت برے دکھ درد سے نجات دے دی- (۱۵)

اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے-(۱۱۲)

اور ہم نے انہیں (واضح اور) روشن کتاب دی۔ (۱۱۷) ...نبر میں میں میں میں کا ریس

اورانهیں سیدھے راستہ پر قائم رکھا۔(۱۱۸)

اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والول میں یہ بات باقی رکھی- (۱۱۹)

که موی اور مارون (علیماالسلام) پر سلام ہو-(۱۲۰)

ڡؘڔ۠ڴڬٵۘڡؘؽؿ؋ۅؘعَڵ<sub>ٛڵ</sub>ؠؽۼؾۧٷڡؚؽؙۮ۬ڗؚڲؾؠٟڡٙٲۼؙڝؚڽ۠ٷٙڟاڸۿ ڵ۪ؿڝ۫ؠ؋ؙڽؽؙڽۢ۞ٛ

وَلَقَدُمُنَنَاعَلِي مُوسى وَهُمُ وَكَ أَنَّ

وَنَجَيَّنْهُمُ اوَقُومُهُمَامِنَ الكُرْبِ الْعَظِيْمِ 🎂

وَنَصَرُنَهُ وَهُوَ أَنْكَانُوا هُمُ الْعَلِيدُينَ شَ

وَالتَّكِنْهُمَا الْكِتْبَ الْنُسْتَهِيْنَ <sup>©</sup> مَنْ مَنْ وَالْتَكِنْهُمَا الْكِتْبَ الْنُسْتَهِيْنَ

وَهَدَيْنِهُمَا الْقِرَاطَ الْمُسُتَعِيْءَ ﴿

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِمَا فِي ٱلْاِخِرِيْنَ 📆

سَلْوُعَلِي مُوْسَى وَهَا وُنَ 🐨

(۱) یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا اور انبیا و رسل کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے ۱۲ قبیلے ہنے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی اور اکثر انبیا ان ہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو سرے بیٹے اساعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی اور ان میں آخری پیغیبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔

(۲) شرک و معصیت اور ظلم و فساد کاار تکاب کرے۔ خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آبا کی نبیت' اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان اور عمل صالح کی ایمیت ہے۔ یہود و نساری اگرچہ حضرت اساقی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب دستیں السلام کی اولاد سے ہیں۔ لیکن ان کے جو اعمال ہیں وہ کھلی گمراہی یا شرک و معصیت پر مبنی ہیں۔ اس لیے یہ اونچی نسبتیں ان کے لیے عمل کا مدل نہیں ہو سکتیں۔

- (۳) لیعنی انہیں نبوت و رسالت اور دیگر انعامات سے نوازا۔
  - (۴) لیعنی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و استبداد ہے۔

بے شک ہم نیک لوگوں کو ای طرح بدلے دیا کرتے ہیں-(۱۲۱)

یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے-(۱۳۲) بے شک الیاس (علیہ السلام) بھی پیغیبروں میں سے تھے-<sup>(۱)</sup> (۱۲۳)

جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو-؟ (۱۲)

کیاتم بعل (نامی بت) کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بهتر خالق کو چھوڑویے ہو؟ (۱۲۵)

اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ وادوں کا رب ہے- (۱۳۷)

کیکن قوم نے انہیں جھٹلایا' پس وہ ضرور (عذاب میں) حاضرر کھے <sup>(۳)</sup> جائیں گے'(۱۲۷)

سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے-(۱۲۸) ہم نے (الیاس علیہ السلام) کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی ہاتی رکھا-(۱۲۹)

که الیاس پر سلام ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳۰

إِنَّاكَذَٰ لِكَ بَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ 💬

إنهمامن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ 😁

وَاتَ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُؤْسَلِيْنَ 啶

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْاَتَثْقُونَ 🐨

اَتَنْغُوْنَ بِعُلَاوَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَلِقِيْنَ ﴿

اللهَ رَكَانُمُ وَرَبُ إِنَّا لِمَكُو الْأَوَّلِينَ 🕾

فَكَدُّيُوهُ فَالْهُوُ لَنَحْظَرُونَ ﴿

إلاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 🕾

وَتَرَكَّنَاعَكَيُهِ فِي الْاِخِرِيْنَ ۖ

سَلَوْعَلَى إِلْ يَاسِيْنَ 💬

- (۱) یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام معلبک تھا' بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ (بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام تھا)
  - (۲) لینی اس کے عذاب اور گرفت ہے کہ اسے چھوڑ کرتم غیراللہ کی عبادت کرتے ہو-
- (٣) لینی اس کی عبادت و پرستش کرتے ہو' اس کے نام کی نذر نیاز دیتے اور اس کو حاجت روا سیجھتے ہو' جو پھر کی مورتی ہے اور جو ہرچیز کا خالق اور اگلوں بچھلوں سب کارب ہے' اس کو تم نے فراموش کر رکھاہے۔
  - (٣) لینی توحید و ایمان سے انکار کی پاداش میں جنم کی سزا بھکتیں گے۔
- (۵) الیاسین' الیاس علیه السلام ہی کا ایک تلفظ ہے' جیسے طور سینا کو طور سینین بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ

ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں-(۱۳۱۱) بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تتے۔ (۱۱ ۱۳۳۱) بیشک لوط (علیہ السلام بھی) پیغیبروں میں سے تتھے۔ (۱۳۳۳) ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی-(۱۳۲۷)

بجز اس بردهیا کے جو پیچیے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ (۱۳۵)

پھرہم نے اوروں کوہلاک کر دیا-(۱۳۶۱) اور تم قد صبح ہوں زیران کی بستیوں کراس سرگن

اور تم توصیح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو-(۱۳۷)

اور رات کو بھی 'کیا پھر بھی نہیں سبچھتے ؟ <sup>(۳)</sup> (۱۳۸) اور بلاشبہ یونس (علیہ السلام) نبیوں میں سے تھے-(۱۳۹) اِٽَاکَدُالِكَ جَحْزِى الْمُنْحُسِنِيْنَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَإِنَّ لُوْطًا كُونَ الْمُؤْسَلِيْنَ ۞

إِذْ نَجِّينُنَّهُ وَآهُلَهُ آجْمَعِيْنَ 🕝

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغِيرِيْنَ 💬

كُنْةٌ دَمَّرْنَاالُاخَرِيْنَ ۞ وَالنَّكُوْلَتَمُرُّوُنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۞

وَبِالَيْلِ اَفَلَاتَعُقِلُونَ أَنْ وَإِلَيْنُ نُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ أَنْ

السلام کو دو سری کتابوں میں "إیلیا" بھی کھا گیاہے۔

(۱) قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرکے 'ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ جس سے دو مقصد ہیں۔ ایک ان کے اخلاق و کردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لازی جز ہے۔ ناکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے بیٹمبروں کے بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں 'جیسے تو رات و انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پیٹمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کمانیاں درج ہیں۔ دو سرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیا کی شان میں غلو کر کے ان کے اندر اللی صفات و اختیارات ثابت کرتے ہیں۔ لینی وہ پیٹمبر ضرور تھے لیکن تھے بسرحال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ اللہ یا اس کے جزیاس کے شریک۔

(۲) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافرہ تھی' یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئ تھی'کیونکہ اے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوناتھا' چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔

(٣) یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے 'گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے دفت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو' جہاں اب مردار بحیرہ ہے' جو دیکھنے میں بھی نمایت کریہ ہے اور سخت منتحفن اور بد بودار - کیا تم انہیں وکھے کریہ بات نہیں سمجھتے کہ تکذیب رسل کی وجہ سے ان کا سے بد انجام ہوا' تو تہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ جب تم بھی وہی کام کررہے ہو' جو انہوں نے کیا تو بھرتم اللہ کے عذاب سے کیوں کر محفوظ رہوگے؟

جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر -(۱۳۰۰) پھر قرعہ اندازی ہوئی تو ہیے مغلوب ہو گئے-(۱۳۱)

تو پھر انہیں مچھل نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت <sup>(ا)</sup>کرنے لگ گئے-(۱۳۲)

پس اگر یہ پاک بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے-(۱۳۳)

تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ (۱۳۴۲)

یں انھیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیار تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳۵) إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿

فَمَاهَوَفَكَانَمِنَ الْمُدُحَضِينَ أَن

فَالْتُعَبِّنَهُ الْحُوْثُ وَهُوَمُلِيْمٌ ۞

فَلُوْلَاالَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ضَ

لَلَبِكَ فِي بَطْنِهَ إِلَّى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ شَ

فَنَبَكُنْهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْهُ ۞

(۱) حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نیزوی (موجودہ موصل) میں نبی بناکر بھیجے گئے تھے 'یہ آشور یوں کا پایٹہ تخت تھا' انہوں نے ایک لاکھ بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا' چنانچہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا' لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالا خرا پی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیری اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جاکرایک شتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کرجانے کو ایسے لفظ سے تجیر کیا جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جا تا ہے۔ کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیری اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سوار دول اور سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کاوزن کم کرنے کے لیے ایک سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کاوزن کم کرنے کے لیے ایک سامانوں سے بھری ہوئی تیار نہیں تھا۔ اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی 'جس میں حضرت یونس علیہ السلام کانام آیا۔ اور اور معنویین میں سے ہو گئے 'یعنی طوعاً و کرھا آپ کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالی نے چھیلی کو تھم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے تھم سے چھلی کو جھم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے تھم سے چھلی کے پیٹ

<sup>(</sup>۲) لیعنی توبہ و استغفار اور اللہ کی شبیع بیان نہ کرتے' (جیسا کہ انہوں نے ﴿ لَآ اِللَّهُ اِلۡآ اَنْتَ سُبُحٰنَكَ ۚ اِلَّىٰ كُذُتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ ﴾ الأنسباء-۸۷ کما) تو قیامت تک وہ مجھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔

<sup>(</sup>m) جیسے ولادت کے وقت بچریا جانور کاچوزہ ہو تاہے 'مضحل ' کمزور اور ناتواں۔

وَالنَّبْتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يُقْطِلُهِنٍ ۞

وَآرْسُلْنَهُ إِلَّى مِائَةَ ٱلْفِ آوُيَزِيْدُونَ ۞

فَأَمَنُوا فَمَتَّعُنْهُمُ إلى حِيْنٍ ١

فَاسْتَفْتِهُمُ الرِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اللهِ

اَمْ خَلَقْنَاالْمَلَلِكَةَ إِنَاقَاقَوْهُمْ شُهِدُونَ ·

ٱلْآاِنَّهُمُّهُ مِّنُ إِفْكِهِمُ لَيَعُوْلُونَ ۞

وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمُ لِكُلْدِبُونَ 💬

أَصْطَغَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ 🏵

مَالَكُوۡ ٰ كَيۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۖ افَلَاتَذَكُوۡنَ ۞

(۱) يَفْطِنْن براس تِيل كو كمتِ

اور ان پر سامیہ کرنے والا ایک بیل دار درخت <sup>(۱)</sup> ہم نے اگادیا-(۱۳۲)

اور ہم نے انھیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا-(۱۴۷)

پس وہ ایمان لائے '<sup>(۲)</sup> اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی-(۱۳۸)

ان سے دریافت کیجے! کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں میں اور ان کے بیٹے ہیں؟ (۱۳۹)

یا میہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ (۱۵۰)

آگاہ رہو! کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کمہ رہے ہیں۔(۱۵۱)

کہ اللہ تعالیٰ کی اولادہے۔ یقینا نیہ محض جھوٹے ہیں۔(۱۵۲) کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی۔<sup>(۱۱)</sup>(۱۵۳)

تہیں کیا ہو گیاہے کیسے تھم لگاتے پھرتے ہو؟ (۱۵۳) کیاتم اس قدر بھی نہیں سیجھتے؟ (۱۵۵)

<sup>(</sup>۱) یقفِطین ہراس بیل کو کتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی' جیسے لوگ مگدو وغیرہ کی بیل۔ یعنی اس چئیل میدان میں جہال کو کی درخت تھانہ عمارت-ایک سامیہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔

۲) ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان سورہ یونس ۹۸ میں گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی فرشتوں کو جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیاجب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے' یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عور توں والی خصوصیات کامشاہدہ کیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) جب كه يه خوداي لي بيليال نهين عبي پند كرتے بين

<sup>(</sup>۵) که اگر الله کی اولاد ہوتی تو ذکور ہوتی 'جس کو تم بھی پیند کرتے اور بهتر سیجھتے ہو' نہ کہ بیٹیاں' جو تمہاری نظروں میں کمتراور حقیر ہیں۔

یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے-(۱۵۷)
تو جاؤاگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ- (ا) (۱۵۵)
اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے در میان بھی قرابت داری ٹھرائی (ا) ہے، اور حالا نکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ (اس عقیدہ کے لوگ عذاب کے مامنے) پیش کے جائیں گے- (۱۵۸)
ہو کچھ یہ (اللہ کے بارے میں) بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی بالکل پاک ہے- (۱۵۹)
سوائے! اللہ کے مخلص بندوں کے - (۱۲۰)
سقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان (باطل) – (۱۲۱)
گین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان (باطل) – (۱۲۱)
کی ایک کو بھی بہکا نہیں سے - (۱۲۲)
بجراس کے جو جنمی ہی ہے- (۱۲۲)

آمُرُلَكُمُ سُلُطَنَّ مُبِينًا ﴿

فَأْتُوْ الِكِتْبِكُوْ إِنْ كُنْتُوُطْدِقِيْنَ <sup>®</sup>

وَجَعَلُوَابِيُنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا \* وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ انْهُوْ لَمُحْفَوُوْنَ ۞

سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ 🏵

إلَّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 🏵

فَإِنَّكُوْ وَمَانَعُبُدُونَ شَ

مَا آنَتُوْ عَلَيْهِ بِعٰتِينِينَ ١

إلامَنْ هُوَ صَالِ الْجُعَيْمِ 🐨

وَمَامِتَّا إِلَّالَهُ مَقَامُرُمَّعُلُومٌ ﴿

(۱) یعنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث' چلو کوئی نقلی دلیل ہی دکھا دو'کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو' اس میں اللہ کی اولاد کااعتراف یا حوالہ ہو؟

(۲) بیاشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا 'جس سے لڑکیاں پیدا جو کمیں۔ یکی بنات اللہ 'فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے در میان قرابت دار کی (مسرالی رشتہ) قائم ہو گیا۔

(٣) حالانکہ بیہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ایبا ہو تا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالٹا؟ کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ اور اگر ایبا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب و عذاب اللی بھکتنے کے لیے ضرور جنم میں جانا ہو گا' تو پھراللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟

(٣) لیعنی یہ اللہ کے بارے میں الی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے۔ یہ مشرکین ہی کاشیوہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جا کیں گے 'اللہ نے خطص (چنے ہوئے) بندے نہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس صورت میں یہ لَمُخْضَرُونَ سے اعتبار کے اور تشیع جملہ معترضہ ہے۔

(۵) لیعنی تم اور تسارے معبودان باطلہ کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہیں' سوائے ان کے جواللہ کے علم میں پہلے ہی جہنی ہیں-اوراسی وجہ سے وہ کفرو شرک پر مصربیں- مقررہے۔ ((۱۲۳))
اور ہم تو (بندگی النی میں) صف بستہ کھڑے ہیں۔ (۱۲۵)
اور اس کی شیخ بیان کر رہے ہیں۔ (۲)
کفار تو کہا کرتے تھے۔ (۱۲۷)
کہ اگر ہمارے سامنے اسکلے لوگوں کا ذکر ہوتا۔ (۱۲۸)
تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے۔ (۱۲۹)
لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے' (۱۲۹)
بی اب عقریب جان لیں گے۔ (۱۵۰)
اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہوچکاہے۔ (۱۲۱)
کہ یقیناوہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ (۱۲۲)
اور ہمارا ہی لشکرغالب (اور برتر) رہے گا۔ (۱۲۲)
اور ہمارا ہی لشکرغالب (اور برتر) رہے گا۔ (۱۲۲)
اور ہمارا ہی لیکھتے رہیئے' (۱۵٪)

وَّ إِنَّالَنَحُنُ الصَّا فُونَ 🕁

وَإِنَّالْنَحُنُ الْمُسَيِّحُونَ 🕾

وَانَ كَانُوْ الْيَقُوْلُوْنَ 💮

لَوُآنَ عِنْدَنَاذِكُرًامِّنَ الْأَوَّلِينَ 🕾

لَكُتَاعِبَادَاللهِ الْخُلُصِينَ 😶

فَكَفَرُ وَالِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

وَلَقَدُ سَبَعَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرُسَلِينَ 🍪

اِنْهُ وَلَهُ وَالْمُنْصُولُونَ ﴿

وَإِنَّ جُنُدَ كَالَهُمُمُ الْغَلِبُونَ 🕝

فَتُوَلَّ عَنْهُمُ حَتِّى حِيْنٍ فَ

وَالْمِوْرُمُ مُنْوَدُ يُنْمِرُونَ فَيَ

- (۱) لیعنی الله کی عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے۔
- (۲) مطلب میہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہروقت اللہ کی عبادت میں اور اس کی تشبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں' نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں۔
- (٣) ذکرے مراد کوئی کتاب اللی یا پنجیبرہے۔ یعنی سے کفار نزول قرآن سے پہلے کہاکرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسانی کتاب ہوتی 'جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہو کیں۔ یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں وعظ و نصیحت کرنے والا ہو یا ' تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔
- (۳) لینی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول الله صلی الله علیه وسلم بادی بن کر آگئے 'قرآن مجید بھی نازل کرویا گیا تو ان پر ایمان لانے کے بجائے 'ان کا انکار کرویا۔
  - (۵) یہ تمدید و وعید ہے کہ اس تکذیب کا نجام عقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
  - (٢) جيسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِينَ آنَا وَرُسُولٌ ﴾ (السجادلة-٢١)
    - (۷) لعنی ان کی ماتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجئے۔
      - (٨) كه كب ان برالله كاعذاب آيا ك؟

لیں گے۔(۱۷۵)

کیارہے ہمارے عذاب کی جلدی مچارہے ہیں؟(١٧٦)

سنو! جب ہماراعذاب ان کے میدان میں اثر آئے گااس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا (۱) بڑی بری صبح ہو

(IZZ)-(

آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے ۔ (۸۷۱)

اور دیکھتے رہئے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ (۱۷۹)

پاک ہے آپ کا رب جو بہت برای عزت والا ہے ہراس چیزے (جو مشرک) بیان کرتے ہیں۔ (۳)

پنیمبروں پر سلام ہے۔ (۱۸۱)

اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جمان کارب ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۸۲) اَفِيعَذَالِبَالِيَنْتَعُجِلُونَ

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَأَرْصَبَاءُ الْمُنْذَرِينَ ۞

وَتُولُ عَنْهُمُ حَثَّى حِيْنٍ ﴿

وَّالْمُورُوْنَوُنَ يُنْجِرُوُنَ 🏵

سُبُحٰنَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزُّ وْعَمَّا يَصِغُونَ ۗ

وَسَسَادُ عَلَى الْمُوْسَلِينَ ۞

وَالْحُمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

(۱) مسلمان جب نیبرپر حمله کرنے گئے 'قریبودی انہیں دکھ کر گھبرا گئے 'جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کمه کر فرمایا تھا۔ «خَربَتْ خَيبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ» (صحیح بخاری کتاب المصلاة 'باب مایذکرفی الفخذ مسلم کتاب الجهادباب غزوة حیبر)

- (۲) یہ بطور ٹاکید دوبارہ فرمایا- یا پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اہل مکہ پر بدر و احد اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت میں آیا-اور دو سرے جملے میں اس عذاب کاذکرہے جس سے سے کفار و مشرکین آخرت میں دوچار ہوں گے-
- (۳) اس میں عیوب د نقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں 'مثلاً اس کی اولاد ہے ' یا اس کا کوئی شریک ہے - یہ کو تاہیاں بندوں کے اندر ہیں اور اولادیا شریکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں ' اللہ ان سب باتوں سے بہت بلنداور پاک ہے - کیو نکہ وہ کسی کامختاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے -
  - (°) کہ انہوں نے اللہ کاپیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا' جس پر یقیناوہ سلام و تبریک کے مستحق ہیں-
- (۵) یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے 'سیفیر بھیجے 'کتابیں نازل کیں اور پیفیبروں نے تنہیں اللہ کاپیغام پہنچایا' اس لیے تم اللہ کاشکرادا کرو۔ بعض کتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیفیبروں کو بچایا' اس پر شکر اللی کرو۔ حمد کے معنی ہیں ہیہ قصد تفظیم ثناء جمیل' ذکر خیراور عظمت شان بیان کرنا۔

### سورهٔ ص مکی ہے اور اس میں اٹھای آیتی اور پانچ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

ص!اس نصیحت والے قرآن کی قشم- <sup>(۱)</sup>(۱) بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں- <sup>(۲)</sup>(۲) ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا انہوں نے ہر چند چیخ بکار کی لیکن وہ وقت چیشکارے کا نہ تھا۔ <sup>(۳)</sup>(۳)

اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آگیا (۱۵) اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹاہے-(۴)



## بشمير اللوالرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

ڝٚۘۘۘۘۅؘٲڡؙٛؠؙٳڹۮؚؠٳڵێڴؚڔڽٛ ؠؙڸٲڵڎؙؽؙؽؘڰڡؙۯؙٳؿٝٷۊؚۘۊۺڠٲؠ۞

كَوْ الْفَلْكُنَامِنُ قَبُلِهِمْ مِّنُ قَرْنٍ فَنَادَوْ اقْلاتَ عِيْنَ مَنَاصِ

وَعَجِبُوَاكَ جَأَءَهُمُ مُنْذِنَّ ثِيْنُهُمُ وَقَالَ الْكَفِرُ أُونَ هَنَا الْحِرُّ كَنَّاكِ ۚ

- (۱) جس میں تہمارے لیے ہر قتم کی نفیحت اور ایسی باتیں ہیں 'جن سے تہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا 'کیے ہیں۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں۔ دونوں معنی صحح ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نفیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قتم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار کمہ کہتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ساح 'شاعریا کاذب ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے سے رسول ہیں جن بربین جن کر اللہ کا اللہ علیہ وسلم) ساح 'شاعریا کاذب ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے سے رسول ہیں جن بربیہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔
- (۲) لیعنی یہ قرآن تو یقیناً شک ہے پاک اور ان کے لیے تھیجت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں ائتکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد-عزت کے معنی ہوتے ہیں 'حق کے مقابلے میں اکڑنا۔
  - (٣) جوان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفرو تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے۔
- (٣) لین انہوں نے عذاب دیکھ کرمد د کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی کا ظمار کیالیکن وہ وقت توبہ کا تھانہ فرار کا-اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے پچ سکے لائ ، لا ہی ہے جس میں ت کا اضافہ ہے جیسے شُمَّ کو ذَمَّةَ بھی بولتے ہیں مَنَاصٌ ، نَاصَ یَنُوْصُ کا مصدر ہے ، جس کے معنی بھاگنے اور پیچیے مٹنے کے ہیں-
  - (a) یعنی انهی کی طرح کاایک انسان رسول کس طرح بن گیا-

آجَعَلَ الْالِهَةَ الْهَا وَاحِدًا آلِيَّ هٰذَا اللَّهُ مُ عُجَابٌ ۞

وَانْطَلَقَ الْمَكْفِئْهُمُ إِنَ امْشُواوَاصِيرُواعَلَى الْمَتَكُو ﴿ إِنَّ لَمَنَا لَكُنْ الْمَدَا ا

مَاسَهُ عَنَابِهِ ذَا فِي الْهِلَةِ الْاِخِرَةِ أَنَّ مُذَا الآلا الْحَيْلاقُ ثَ عَانُوْلَ عَلَيْهِ اللّهِ كُوْمِنَ بَيْنِنَا ثِلُ هُمْ فِي شَلْكٍ مِّن وَرُونُ عُنِي كُلُهُ لِلْمَاكِنُونُ وَقُواعَدًا إِن فَ

کیااس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کردیا واقعی سے بہت ہی مجیب بات ہے۔ (۵)

ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو' (۲) یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے۔ (۲)

ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سی ' ' ' ' پچھے نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے۔ ( )

کیا ہم سب میں سے ای پر کلام اللی نازل کیا گیا ہے؟ (۱) دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں ' <sup>(2)</sup> بلکہ (صحیح یہ ہے کہ) انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھاہی نہیں۔ <sup>(۸)</sup>

- (۱) کینی ایک ہی اللہ ساری کا تکات کا نظام چلانے والا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے' اسی طرح عبادت اور نذر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے؟ بید ان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔
  - (۲) کیعنی اپنے دین پر جملے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو 'محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات پر کان مت دھرو!
  - (٣) لیخی سے ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچیے لگانااور اپنی قیادت و سیادت منوانا چاہتا ہے۔
- (۴) پچھلے دین سے مرادیا تو ان کاہی دین قریش ہے'یا بھردین نصار کیا۔ لیتنی سے جس توحید کی دعوت دے رہاہے' اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سا۔
- (۵) کینی بیہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے' ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دو سرول کو الوہیت میں شریک تشلیم کیا گیاہے۔
- (۱) لیعنی ملے میں بڑے بڑے چود ھری اور رئیس ہیں 'اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں ہے کسی کو بنا تا-ان سب کو چھو ڈکروحی و رسالت کے لیے مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتخاب بھی عجیب ہے؟ یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکا لے۔ پچے ہے خوتے پر راہمانہ بسیار-دو سرے مقام پر بھی ہیہ صفحون بیان کیا گیاہے۔مثلاً سور ہُ ز خرف-۳۲٬۳۳-
- (2) یعنی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ہی ریب و شک میں جتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی'جس میں سب سے نمایاں توحید کی وعوت ہے۔
- (٨) كيونكه عذاب كامزه چكھ ليتے تو اتني واضح چيز كى تكذيب نه كرتے اور جب بيراس تكذيب كاوا قعي مزه چكھيں كے تو

آمُرْعِنْدَ هُمُوخَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكِ الْعَزِيُزِ الْوَهَابِ أَ

ٱمْرَلَهُوْمُنُكُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَيُوَتَّفُوْا فِي الْكَشْبَاكِ ۞

جُنْدُ مَّاهُ مَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ الْكَعْزَابِ ٠

كَذَّبَتُ مَّنْلَهُ مُوتُومُ نُويْجٍ وَّعَادُونُوعُونُ دُوالْاوْبَادِ ﴿

وَتُنُودُووَ وَقُومُ لُوطٍ وَاصْعَابُ الْكِيَّةِ الْوَلَيِّكَ الْاَحْزَابُ @

یا کیا ان کے پاس تیرے ذہردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں۔ (۱) (۹)

یا کیا آسان و زمین اور ان کے در میان کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہر چیز کی بادشاں بیا ہوا سے بھی (بڑے بڑے بڑے) لشکروں میں سے شکست پایا ہوا (چھوٹاسا) لشکر ہے۔ (اا)

ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون (۳) نے جھٹلایا تھا-(۱۲)

اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور ایکہ کے رہنے والوں <sup>(۵)</sup> نے بھی 'میں(بڑے)لشکرتھے-(۱۳۳)

وہ ونت ایبا ہو گا کہ پھرنہ تصدیق کام آئے گی' نہ ایمان ہی فائدہ دے گا۔

(۱) کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں 'انمی خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایبا نہیں ہے 'بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے ' تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے ؟ جے اس نواز نے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے۔

(۲) لیعنی آسان پر چڑھ کراس وحی کاسلسلہ منقطع کرویں جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوتی ہے۔ اسباب 'سب کی جع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہراس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچاجائے 'چاہے وہ کوئی می بھی چیز ہو۔ اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے کا بھی کیا گیا ہے 'جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یعنی سیر حیوں کے ذریعے سے آسان کے دروازوں تک پہنچ جائیں اور وی بند کردیں۔ (فتح القدیر) پر اترتے ہیں۔ یعنی سیر حیوں کے ذریعے سے آسان کے دروازوں تک پہنچ جائیں اور وی بند کردیں۔ (فتح القدیر) گانہ مند امید وفت منہ کی خبر ہے اور ما بطور آگید تعظیم یا تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے۔ یعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے 'براا

المد عليه و سم ي مدواور هاري سنست ه وعده ہے- ين هار ه بيه سمر بو باس سے سمروں بن سے ايك سمر ہے ہوا ہے- يا حقير' اس كى قطعاً پروانہ كريں نہ اس سے خوف كھائيں' شكست اس كامقدر ہے- هُنَالِكَ مكان بعيد كى طرف اشارہ ہے جو جنگ بدراور يوم فتح مكہ كى طرف بھى ہو سكتاہے- جہال كافر عبرت ناك شكست سے دوجيار ہوئے-

(۳) فرعون کو میخوں والااس لیے کہا کہ وہ ظالم جب سمی پر غضب ناک ہو یا تواس کے ہاتھوں' بیروں اور سرمیں میخیں گاڑ دیتا' یا اس سے مقصد بطور استعارہ اس کی قوت و شوکت اور مضبوط حکومت کا اظہار ہے لیخی میخوں سے جس طرح سمی چیز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے' اس کالشکر جرار اور اس کے بیرو کاربھی اس کی سلطنت کی قوت واستحکام کا ہاعث تھے۔

(۵) أَصْحَابُ الأَيْكَةِ كَ لِيهِ وَكَلْصَ سورةُ شَعْراء - ١٤٦ كا حاشيه -

إِنْ كُلُّ إِلَّاكِكَةَ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ شَ

وَمَا يَنْظُرُ هَـ وُلِآءِ إِلَاصَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۞

وَقَالُوارَ بَّنَا عَجِّلُ لَنَاقِطَنَا قَبُلُ يَوْمِ الْحِسَابِ 🖱

اِصُيرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُو عَبُدَنَا دَاؤَدُ اَ الْكِيْدِا إِنَّهُ آوَّابُ ۞

إِتَّاسَخُرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّهُ مَنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿

وَالطُّنْرِ عَنْهُ وَرَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ @

ان میں سے ایک بھی ایبا نہ تھا جس نے رسولوں کی کنڈیب نہ کی ہو پس میری سزاان پر ثابت ہو گئی-(۱۴) انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار (۱) ہے جس میں کوئی توقف (اور ڈھیل) نہیں ہے۔ (۲)

اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے - <sup>(۳)</sup> (۱۲) آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود (علیہ السلام) کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا<sup>، (۳)</sup> یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا-(۱۷)

ہم نے پیاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تتبیع خوانی کریں۔(۱۸) اور پرندوں کو بھی جمع ہو کرسب کے سب اس کے ذیر

- (I) لعنی صور پھو نکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔
- (۲) دودھ دو ہے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کرنے کو او نٹی یا گائے بھینس کے پاس چھوٹر دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنول میں دودھ اتر آئے 'چنانچہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبرد تی چیچے ہٹاکر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے یہ دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے 'یہ فواق کہلا تا ہے ۔ لیعنی صور پھوٹکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا' بلکہ صور پھوٹکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ بریا ہو جائے گا۔
- (٣) قِطٌّ کے معنی ہیں 'حصہ 'مرادیماں نامی<sup>م</sup> عمل یا سرنوشت ہے۔ لیعنی جارے نامہ اعمال کے مطابق جارے جھے میں اچھی یا بری سزاجو بھی ہے ' یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی جمیں دنیا میں دے دے۔ یہ یَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَالْیابَ ہی ہے۔ یہ و توع قیامت کو ناممکن سجھتے ہوئے انہوں نے استہزا اور شنخ کے طور پر کھا۔
- (٣) یہ أید، یکڈ (ہاتھ) کی جمع نہیں ہے۔ بلکہ یہ آدکیئیڈ کا مصدر أید کے وقت وشدت ای سے تائید بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت و صلات ہے ، جس طرح حدیث میں آتا ہے "اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز 'داود علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے ' داود علیہ السلام کے روزے ہیں ' وہ نصف رات سوتے ' بجرائھ کر رات کا تمائی حصہ قیام کرتے اور پراس کے چھے جصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نافہ کرتے اور بنگ میں فرار نہ ہوتے ' رصحیح بخاری 'کتاب الانبیاء' باب وآتینا داود زبودا۔ ومسلم 'کتاب الصیام' باب النہ عن صوم المدھر)

فرمان رہتے۔ (۱۹)

اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا<sup>(۲)</sup> اور اسے حکمت دی تھی <sup>(۳)</sup> اور بات کا فیصلہ کرنا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

اور کیا تحقی جھگڑا کرنے والوں کی (بھی) خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آگئے۔ (۲۱)

جب یہ (حضرت) داود (علیہ السلام) کے پاس پنیج 'پس میہ ان سے ڈر گئے' (۱) انہوں نے کما خوف نہ سیجے! ہم دو فریق مقدمہ ہیں' ہم میں سے ایک نے دو سرے پر زیادتی کی ہے' پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا ویکئے۔ (۲۲)

(سنیئے) یہ میرا بھائی ہے <sup>(۸)</sup> اس کے پاس نناوے دنبیاں

وَشَدَدُنَا مُلَكَهُ وَالْتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 🕝

وَهَلُ أَمُّكَ نَبُوُّ الْخَصْمِ إِذْ مَّسَوَّرُوا الْحُوَابَ شُ

ٳۮ۫ۮڂؘڰؙٳۼڵۮٳۏۮڡٚڡٞڒۣٷؠؠ۫ۿؙٷۊٵڷٷٳڵۼۜۼۜؿؙڂڞؙۻڹۼؽ ؠٮٞڞؙڹٵڟ؉ؿڞٟٷٵڝؙڴڗؠؽۜڹٮۜٳڸڰؾۣٚۏٙڵڗؙؿۺؙڟۣڟٷڷۿڒؚڵٙٳڵ ڛٷٙٳۄٳڸڝؚٙڒٳڟؚ۞

إِنَّ لَهُ لَأَ أَخِيْ مُ لَهُ قِينُ مُ وَيِسْعُونَ نَعْجَهُ وَلِي نَعْجَهُ وَالْمِ نَعْجَهُ وَالْحِدَاثُةَ

(۱) لیمنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مھروف تنبیح ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت من کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تنبیج کرتے۔ محشور ۃ کے معنی مجموعۃ ہیں۔

- (۲) ہر طرح کے مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے ہے۔
- (٣) ليعني نبوت 'اصابت رائے ' قول سداد اور فعل صواب-
- (٣) لیعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت 'بصیرت و نفقہ اور استدلال و بیان کی قوت -
- (۵) مِحْرَابٌ سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے دروازے پر پسرے دار ہوتے' ٹاکہ کوئی اندر آکر عبادت میں مخل نہ ہو - جھڑا کرنے والے پیچھے سے دیوار بھاند کر اندر آگئے -
- (۱) ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے۔ دوسرے ' انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا' انسان کا ایک طبعی نقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے خلاف ہے نہ توحید کے منافی۔ توحید کے منافی غیراللہ کاوہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو۔
- (2) آنے والوں نے تعلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہمارے در میان ایک جھگڑا ہے' ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں' آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے راتے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔
  - (٨) بھائی سے مراد دین بھائی یا شریک کاروباریا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطلاق صحیح ہے۔

## فَقَالَ ٱلْفِلْنِيُهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ 💬

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِمُوَالِ نَعْتِكَ إِلَّى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَيْثُوامِنَ الْفُلَطَاءَ لَيَبْغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَا الَّذِينَ امَنُوْاوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِمُلُ مَّاهُمُ وَكُلِّي دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَوْ رَاكِعًا قُالَنَاكُ ﴿

فَغَفَرُنَالَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُلُفِي

ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے لیکن پیہ مجھ سے کہہ رہاہے کہ اپنی پیر ایک بھی مجھ ہی کو دے دے "' اور مجھ یر بات میں بردی سختی برتناہے۔ (۲۳)

آپ نے فرمایا! اس کا اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری ایک دنبی ملا لینے کا سوال بیشک تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شریک (ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ) ایک دو سرے پر ظلم کرتے (۳) ہیں 'سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (<sup>(۱)</sup> اور (حضرت) داود (علیہ السلام) سمجھ گئے کہ م نے انہیں آزمایا ہے ' پھر تو اینے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گریڑے (<sup>۵)</sup> اور (پورې طرح) رجوع کيا- (۲۴۴)

یس ہم نے بھی ان کاوہ (قصور) معاف کر دیا<sup>، (۱)</sup> یقیناً وہ

- (۱) لیمنی پیرایک دنی بھی میری دنبیوں میں شامل کردے باکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں۔
- (r) دو سرا ترجمہ ہے "اور یہ گفتگو میں مجھ پر غالب آگیا ہے" بعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے' زبان کا بھی مجھ ہے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی و طراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کرلیتا ہے۔
- (۳) لینی انسانوں میں بید کو تاہی عام ہے کہ ایک شریک دو سرے پر زیادتی کرتا ہے اور کو شش کرتا ہے کہ دو سرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر جائے۔
- (۴) البتہ اس اخلاقی کو تاہی ہے اہل ایمان محفوظ ہیں' کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو تا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند ہوتے ہیں-اس لیے کسی پر زیاد تی کرنااور دو سروں کامال ہڑپ کر جانے کی سعی کرنا' ان کے مزاج میں شامل نہیں ہو تا۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں' لینے والے نہیں۔ تاہم ایسے بلند کردارلوگ تھو ڑے ہی ہوتے ہیں۔
  - (a) ﴿ وَخَوْرَاكِعًا ﴾ كامطلب يمان سحد عين كريزنا ب-
- (۲) حضرت داود علیه السلام کابیه کام کیا تھاجس پر انہیں کو تاہی کا اور توبہ و ندامت کے اظہار کا حساس ہوا' اور اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی متند حدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کرایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں' جو ایک نبی کی

وَحُسُنَ مَالِبٍ ۞

يلاً اؤدُلِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْغَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْلُوْ بِيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَبِعِ الْهَوْى فَيْضِلَكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ لِنَّ الْمَذِيْنَ يَضِئُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُوْعَذَاكِ شَدِيْلِ اللهِ لَهُوْعَذَاكِ شَدِيْلِ اللهِ اللهِ لَهُ

مارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت ا چھے ٹھکانے والے ہیں- (۲۵)

اے داود! ہم نے تہیں زمین میں خلیفہ بنادیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرد اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرد ورنہ وہ تہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی' یقینا جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے

شان سے فروتر ہیں۔ بعض مفسرین مثلاً ابن کثیرنے بیہ موقف اختیار کیا کہ جب قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہیں تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔مفسرین کاایک تیسرا گروہ ہے جواس واقعے کی بعض جزئیات اور تفصیلات بیان کر تا ہے تاکہ قرآن کے اجمال کی کچھ توشیح ہو جائے۔ تاہم یہ کسی ایک بیان پر متفق نہیں ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام نے ایک فوجی کو عکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیہ اس زمانے کے عرف میں معیوب بات نہیں تھی۔ حضرت داود علیہ السلام کو اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کاعلم ہوا تھا' جس کی بنا پر ان کے اندر بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے نہ کہ ایک عام سی عورت- ٹاکہ اس کی خوبیوں اور کمالات سے بورا ملک فیض یاب ہو۔ یہ خواہش کتنے بھی اچھے جذبے کی بنیاد پر ہو' کیکن ایک تو متعدد بیویوں کی موجود گی میں بیہ نامناسب سی بات لگتی ہے- دو سرے بادشاہ وقت کی طرف سے اس کے اظہار میں جر کا پہلو بھی شامل ہو جا تا ہے- اس لیے حضرت داود علیہ السلام کو ایک تشیلی واقعے سے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیا اور انہیں فی الواقع اس پر تنبہ ہو گیا۔ بعض کتے ہیں کہ آنے والے بیہ دو شخص فرشتے تھے جوایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے' حضرت داود علیہ السلام ہے کو تاہی ہیہ ہوئی کہ مدعی کا بیان من کر ہی اپنی رائے کا اظهار کر دیا اور مدعاعلیہ کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی-اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزمائش میں انہیں ڈالا' اس غلطی کااحساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی اور بارگاہ النی میں جھک گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے' انسان ہی تھے اور یہ فرضی واقعہ نہیں' ایک حقیقی جھگڑا تھا'جس کے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے اور اس طرح ان کے صبرو تخل کا امتحان لیا گیا' کیونکہ اس واقعے میں ناگواری اور اشتعال طبع کے کئی پہلوتھے' ایک تو بلااجازت دیوار بھاند کر آنا- دو سرے' عبادت کے مخصوص او قات میں آکر مخل ہونا- تیسرے' ان کا طرز تکلم بھی آپ کی عا کمانہ شان سے فروتر تھا (کہ زیادتی نہ کرنا وغیرہ) لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ مشتعل نہیں ہوئے اور کمال صبرو تخل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن دل میں جو طبعی ناگواری کا ہلکا سااحساس بھی پیدا ہوا' اس کو بھی اپنی کو تاہی پر محمول کیا' لینی بیہ الله كي طرف سے آزمائش تھى اس ليے يہ طبعى انقباض بھى نہيں ہونا چاہئے تھا ، جس پر انہوں نے توبہ و استغفار كا ا بتمام كيا- وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

يَوْمُ الْحِسَابِ 🕝

وَمَاخَلَقُنَاالتَّمَآ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْتَهُمَابَاطِلَاه ذٰلِكَ ظَنُ الّذِيْنَ كَفَهُواْ فَوَيُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَهُوا مِنَ الشَّارِ ۞

ٱمُنِعَكُ الَّذِينَ امْنُواوَعِمُوالصَّلِطَ تِكَالْمُفَيِدِيْنَ فِي الْأَيْفُ ٱمُنِعَكُ الْمُنتَقِينَ كَالْفُجَّارِ۞

كِنْبُّا نَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَكَ تَرُقَالِيَتِهِ وَلِيَتَنَكَّرُ أُولُواالُّرُلْبَابِ ۞

وَوَهَبْنَالِمَا وْدَسُلَيْمُنَّ نِعْمَ الْعَبْثُ إِنَّهَ اَوَّابٌ ﴿

إِذْعُوضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِينَ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ ﴿

ڡؘۊٵڶٳڣۣٞٲۿؘڹٮؙٷۻۘٵڶڬؽ۬ڔٷ۫ۏۮؙؚڕۯۑٞٷػؾ۬ ۘۊؘٳۯؿؙۑٳڮؚ۫ۼٳۑ۞

رُدُّوْهَاعَلَیُّ فَطَفِقَ مَسْحًا نِالسُّوْقِ وَ الْكَعْنَاقِ ۞

ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے-(۲۷)

اور ہم نے آسان و زمین اور ان کے در میان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا<sup>، (۱)</sup> بیہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی-(۲۷)

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو (ہیشہ) زمین میں فساد مچاتے رہے 'یا پر ہیز گاروں کو بد کاروں جیسا کر دیں گے ؟ (۲۸) سے بابر کت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غورو فکر کریں اور عقلند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ (۲۹) اور جم نے داود کو سلیمان (نامی فرزند) عطا فرمایا' جو براا اور ہم نے داود کو سلیمان (نامی فرزند) عطا فرمایا' جو براا

اچھا ہندہ تھااور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ (۳۰) جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھو ڑے پیش کیے گئے۔ <sup>(۲)</sup> (۳)

تو کئے گئے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھو ڑوں کی محبت کو ترجیح دی 'یمال تک که (آفتاب)چھپ گیا-(۳۲) ان (گھو ژول) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ! پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا- <sup>(۳۳)</sup>

(۱) بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ میرے بندے میری عبادت کریں' جو ایسا کرے گا' میں اسے بہتری جزات واطاعت سے سر آنی کرے گا' اس کے لیے جنم کاعذاب ہے۔

(۲) صَافِنَاتٌ، صَافِنٌ یا صَافِنَةٌ کی جمع ہے 'وہ گھوڑے جو تین ٹانگوں پر کھڑے ہوں۔ جِیادٌ جَوَادٌ کی جمع ہے جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغرض جماد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے 'وہ عمدہ اصیل تیز رو گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام پر معاینے کے لیے پیش کیے گئے۔ عَشِیؓ، ظہریا عصرے لے کر آخر دن تک کے وقت کو کہتے ہیں 'جے ہم شام سے تعبیر کرتے ہیں۔

(٣) اس ترجمے کی روسے أَخْبَبْتُ ' بمعنی آفَوْتُ (ترجیح دینا) اور عَنْ بمعنی عَلَیٰ ہے- اور تَوَارَتْ كامر جَع شَمْسٌ ہے جو

اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر <sup>(۱)</sup> اس نے رجوع کیا-(۳۴۲)

کماکہ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایساملک عطافرماجو میرے سواکسی (شخص) کے لاکق نہ ہو<sup>'(۲)</sup> قریزاہی وَلَقَدُ فَنَنَا اللَّيْمِ مِنَ وَالْفَيْنَا عَلِى كُرِيسِيِّهِ جَسَلَا ثُقَّةَ اَنَابَ ۞

قَالَ رَبِّ اغْفِرُلْ وَمَبُ لِلْ مُلْكَالَا يَلْنَقِيْ إِلْحَدِيرِّنُ بَعْدِئَ إِنَّكَ آنتَ الْوَهَابُ ۞

آیت میں پہلے مذکور نہیں ہے 'لیکن قرینہ اس پر دال ہے۔ اس تفیر کی رو سے اگلی آیت میں۔ ﴿ مَسُعُا يَالْتُونَى وَ الْحَوْمَةَ اللّٰهِ وَ الْحَوْمَةُ اللّٰهِ وَ الْحَوْمَةُ وَ اللّٰهِ وَ الْحَوْمَةُ وَ اللّٰهِ وَ الْحَوْمَةُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

(۱) یہ آزمائش کیا تھی 'کری پر ڈالا گیا جہم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی۔ البتہ بعض مفسرین نے صحیح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چپال کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کما کہ میں آج کی رات اپنی تمام پیویوں سے (جن کی تعداد ۲۰ یا ۴۰ تھی) ہمستری کروں گا ناکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جماد کریں۔ اور اس پر ان شاء اللہ نہیں کما (یعنی صرف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتماد کیا) نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی عالمہ نہیں ہوئی۔ اور عالمہ بیوی نے بھی جو بچہ جنا' وہ ناقص لیعنی آدھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہ لیتے تو سب سے مجاہد پیدا ہوئے۔ (صحیح بہندادی کہ لیت او سب مصلم کشارین کے خیال میں خطرت سلیمان علیہ السلام مفسرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر اعتماد کرنا یمی فتنہ ہو' جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مفسرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر والله أغله میں دھنرت سلیمان علیہ السلام مفسرین کے خیال میں شاید ان جم بھی ناقص الخلقت بچہ ہو۔ وَالله وَ أَعْلَمُ مُن

(۲) کینی شاہ سواروں کی فوج پیدا ہونے کی آرزو' تیری حکمت و مشیت کے تحت بوری نہیں ہوئی کیکن اگر مجھے ایسی

دينوالا ہے- (۳۵)

پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے تھم سے جمال آپ چاہتے نرمی ہے بہنچادیا کرتی تھی۔ (۱۳۲)

اور (طاقت ور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کر دیا) ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو-(۳۷)

اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہے (۳۸)

یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کریا روک رکھ' کچھ حمال نہیں۔ (۳۳)

ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے۔ (۳۰)

اور ہمارے بندے ایوب (علیہ السلام) کا (بھی) ذکر کر' جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پنچایا ہے (۱۳۵) فَىَ عُرْنَالَهُ الِدِيْعَ تَغِيْنِي بِأَمْرِهٖ رُخَآءُ حَيْثُ آصَابَ ۞

وَالتَّيٰطِينَ كُلُّ بَكَآءٍ وَعَوَاصٍ ﴿

وَّاخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي ٱلْكَصْفَادِ @

هٰذَاعَطَأَوُنَافَامُنُ أَوْآمُسِكُ بِغَيْرِ حِسَالٍ 🕝

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُلْفِي وَحُسُنَ مَالِهِ ۞

ۅؘڵڎؙڴۯۘۼۘڹؽڬۧٲڲۛٷۛڹٛٳۮ۫ٮؘڵڶؽٮۜؾؘ؋ٛٙٳؿٝۥٛڡۜۺۜؽؘۘٵڶؿٞؽڟڽؙ ؠؚٮؙڞۑ۪ۊؘۼۮؘٳٮ۪۞

بااختیار بادشاہت عطا کر دے کہ ویسی بادشاہت میرے سوایا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو' تو پھراولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی- یہ دعاہمی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی۔

- (۱) یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بیہ دعا قبول کر لی اور ایسی بادشاہی عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی' یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے' جب کہ دو سرے مقام پر اسے تندو تیز کما ہے' (الأنبیاء-۸۱) جس کامطلب بیہ ہے کہ ہواپیدائش قوت کے لحاظ سے تند ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کردیا گیا' یا حسب ضرورت وہ بھی تند ہوتی بھی نرم' جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہئے۔ (فٹح القدیر)
  - (۲) جنات میں سے جو سرکش یا کافرہوتے 'انہیں ہیر بول میں جکڑویا جاتا' ٹاکہ وہ اپنے کفریا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں۔
- (٣) لينى تيرى دعا كے مطابق ہم نے تخفے عظيم بادشاہى سے نواز ديا'اب انسانوں ميں سے جس كو تو چاہے دے' جے چاہے نہ دے' چاہے نہ دے' تجھ سے ہم حساب بھى نہيں ليس گے۔
- (٣) کینی دنیوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہو گا۔
- (۵) حضرت الوب عليه السلام كى يمارى اور اس مين ان كا صبر مشهور ہے جس كے مطابق الله تعالى نے اہل و مال كى

اُرُكُفُ بِرِجُلِكَ لَمْذَامُغُتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ۞

وَوَهَبُنَالَةَ اَهُلَهُ وَمِثْلَهُمُومَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّاوَذِكْرى لِأُولِىالْكَلْبَابِ ۞

وَخُذُبِيَدِكَ ضِغُتَّافَاضُرِبُ تِهٖ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدُنهُ صَابِرًا

اپنا پاؤل مارو' یہ نمانے کا محصدُ اور پینے کا پانی ہے۔ (اُ) (۳۲)

اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی (خاص) رحمت سے' <sup>(۲)</sup> اور عقلمندوں کی نصیحت کے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

اور اپنے ہاتھ میں تکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) لے کر مار وے اور قتم کا خلاف نہ کر' (م) سچ تو یہ ہے کہ ہم نے

تباہی اور پیاری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی 'جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے۔ حتی کہ صرف ایک ہیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو ضبح و شام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کو کہیں کام کاج کر کے بقد رکفاف رزق کا انظام بھی کرتی ۔ یمال پر متعدد تفییری روایات کا ذکر کیا جا آ ہے 'گراس میں سے کتنا کچھ ضبح ہے اور کتنا نہیں 'اسے معلوم کرنے کا کوئی متعد ذریعہ نہیں ۔ نُصٰبِ سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی ابتلا مراو ہے۔ اس کی نبیت شیطان کی طرف اس لیے گ گئ جو دراں حالیکہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے 'کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے موں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر بطور اوب کے ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شرکو اپنی یا شیطان کی طرف منہ وب کیا جاتا ہے۔

- (۱) الله تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کما کہ زمین پر پیرمارو'جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے پانی پینے سے اندرونی بیاریاں اور عنسل کرنے سے ظاہری بیاریاں دور ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سید دو چشمے تھے'ایک سے عنسل فرمایا اور دو سرے سے پانی بیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی ایک وی چشمہ تھا۔
- (۲) بعض کھتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا' اے زندہ کر دیا گیااور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا۔ لیکن سد بات کسی متند ذریعے سے ٹاہت نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال واولادے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دوگنا تھا۔
- (٣) یعنی ایوب علیہ السلام کو بیہ سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطا کیا' تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد بیہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی اہتلا و شدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ایوب علیہ السلام نے کیا۔
- (٣) بیاری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ابوب علیہ السلام نے اسے سو کو ڑے مارنے کی قتم کھالی تھی'صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'کہ سو تنکوں والی جھاڑو لے کرایک مرتبہ اسے مار

نِعُمَ الْعَبُثُ إِنَّهُ آوًاكِ @

وَاذْکُرْعِبلدَنَاۤالِرْ**فِ**یْمَوَا اُسْطَیّ وَیَعْقُوْبَ اُولِ الْایْدِیْ وَالْاَبْصَارِ ۞

إِنَّا آخُلُصُنُّهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِئْرَى اللَّارِ ٥

وَإِنَّهُمُ عِنُدَنَالَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكِغْيَادِ ٥

وَاذْكُوْ اِسْلِعِيْلَ وَ الْمِسَعَ وَذَاالْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ الْرَخْمَارِ۞

هٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُنْنَ مَا بٍ ﴿

اسے بڑا صابر بندہ پایا' وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا-(۳۴)

جارے بندوں ابراہیم' اسحاق اور یعقوب (علیهم السلام) کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے (۱) تھے۔(۲۵)

ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کردیا تھا۔ (۳۲)

یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بهترین لوگ تھے۔(۴۷)

اساعیل' یسع اور ذوالکفل (علیهم السلام) کا بھی ذکر کر دیجئے۔ یہ سب بهترین لوگ<sup>(۳)</sup> تھے۔(۴۸) میہ تصیحت ہے اور تقین مانو کہ پر ہیز گاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔(۴۹)

وے 'تیری فتم پوری ہو جائے گی- اس امر میں علاکا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ابوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دو سراکوئی شخص بھی اس طرح سو کو ڑوں کی جگہ سو تکوں والی جھاڑو مار کر حانث ہونے سے پچ سکتا ہے؟ بعض پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ (فتح القدری) ایک حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو سوکو ڑوں کی جگہ سو تکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی- (مسند آحمدہ/ - ۱۳۲- ابن ماجه کتناب المحدود 'باب المحبور والمسروس بجب عضوص صور توں میں اس کا جواز ثابت ہو تا ہے۔

(۱) لینی عبادت الٰبی اور نفرت دین میں بڑے قوی اور دینی وعلمی بھیرت میں متازیتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ أَیٰدِيٰ بمعنی نِعَمَّ ہے۔ لیغیٰ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام واحسان ہوایا یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔

(۲) لیعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا' چنانچہ آخرت ہروقت ان کے سامنے رہتی تھی ( آخرت کا ہر وقت استحضار ' یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہدو تقو کی کی بنیاد ہے) یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کہ ڈلا میں منز تھے۔

(٣) يسع عليه السلام كت بين مصرت الياس عليه السلام ك جانشين تھى ال تعريف كے ليے ہے اور مجمى نام ہے ، وواكنفل كے ليے دورة الانبياء "آيت ٨٥ كاحاشيد أخيار "، خَنر يا خَير كى جمع ہے جيسے مَيِّت كى جمع أَمْوَاتْ ہے -

جَنْتِ عَدُنِ مُفَتَّعَةً لَكُمُ الْأَبْوَابُ

مُتَّكِ بُنَ فِيهَا يَنُ عُوْنَ فِيهَا بِعَالِهَ قِ كَثِيْرَةً وَتَثَرَابٍ ®

وَعِنْدَهُ مُوْفِعِرْتُ الطَّارُفِ الْتُوابُ ٠

هٰذَامَاتُوْعُدُونَ لِيَوْمُ الْحِمَابِ ۖ

إِنَّ هٰذَالِّرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ نَفَادٍ 🗑

هُ ذَا ثُوَانَ لِلطُّغِينَ لَثَرَّمَاكٍ 🍈

جَهَنَّوْنَهُ أَفِيكُ لَوْنَهَا أَفِيكُسَ الْمِهَادُ @

هٰ ذَا فَلْيَذُوتُوهُ حَمِيْهُ وَتَخَسَانٌ ۞

(یعنی ہیشگی والی) جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں-(۵۰)

جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قتم قتم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔(۵۱)

اور ان کے پاس نیجی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

یہ ہے جس کاوعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ (۵۳)

بیشک روزیاں (خاص) ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ (۲۳) تبیر نہیں۔ (۳۳) رہے کے سری شد سے اسلام

یہ تو ہوئی جزا' (یاد رکھو کہ) سرکشوں کے لیے (م) بری بری جگہ ہے۔(۵۵)

دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے (آہ) کیا ہی برا پچھونا ہے-(۵۲)

یہ ہے 'پس اسے چکھیں 'گرم پانی اور پیپ۔ <sup>(۵</sup>)

- (۱) یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں سے متجاوز نہیں ہوں گی آثر ّابٌ ، نِرْبٌ کی جمع ہے ' ہم عمریا لازوال حسن و جمال کی حامل - (فتح القدیر)
- (۲) رزق' بمعنی عطیہ ہے اور ہٰذَا سے ہر قتم کی مٰہ کور نعتیں اور وہ اکرام واعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بسرہ یاب ہول گے۔ نفاد کے معنی انقطاع اور خاتمے کے ہیں۔ یہ نعتیں بھی غیرفانی ہول گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی۔
- (٣) هٰذَا 'مبتدا محذوف کی خبرہے بعنی الأمَنرُ هٰذَا بیا هَذَا مبتدا ہے 'اس کی خبر محذوف ہے بعنی هٰذَا کَمَا ذُکِرَ لَعِنی هٰذَا کُمَا ذُکِرَ لَعِنی هٰذَا کَمَا دُکِرَ لَعِنی هٰذَا کَمَا ذُکِرَ لَعِنی اللّٰ شرکا نبول کی اللّٰ خرائد کے اللّٰ خرائد کا اللّٰ خرائد کُرائد کُر
- (۴) طَاغِیٰنَ ' جننوں نے اللہ کے احکام سے سرکٹی اور رسولوں کی تکذیب کی- یَصْلُونَ کے معنی ہیں یَذْخُلُونَ ' داخل ہوں گے۔
- (۵) حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ، هٰذَا كَى خَرِبِ يعنى هٰذَا حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ فَلْيَذُوقُوهُ بيب مُرم بإنى اور پيپ ات چكو-

وَّالْخَوْمِنُ شَكْلِلَهِ ٱزْوَاجُرُ ۞

هٰذَا فَوْجُ مُقْتَحِوْمٌ عَكُوْ لَا مُرْحَبَّا لِيهِ وْلِأَهُمْ صَالُواالنَّارِ ۞

قَالُوْا بَلُآنَنُوْ ۚ لَامَرْجَاِّاكِهُوْ أَنْتُوْوَقَدَّمُمُمُوهُ لَنَا قَهِمْسَ الْقَرَارُ ۞

قَالُوُارَتَبَنَامَنُ قَتَّمَلِنَاهُ لَمَا فَرَدُهُ عَذَابُاضِعُفًا فِي النَّارِ ®

وَقَالُوُامَالَنَالَانَزَى رِجَالَاكُنَانَعُدُهُ هُوُمِّنَ الْكَشْرَارِ شَ

اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب-(۱)

یہ ایک قوم ہے جو تسارے ساتھ (آگ میں) جانے والی ہے' $^{(r)}$ کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے  $^{(r)}$ یمی تو جنم میں جانے والے ہیں۔ $^{(r)}$  (۵۹)

وہ کمیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے قواسے پہلے ہی ہے ہمارے سامنے لا رکھاتھا' (۱۹)

وہ کہیں گے اے ہمارے رب! جس نے (کفر کی رسم) ہمارے لیے پہلے ہے نکالی ہو (۱) اس کے حق میں جسم کی وگئی سزا کردے۔ (۱۲)

اور جہنمی کہیں گے کیابات ہے کہ وہ لوگ ہمیں د کھائی نہیں

حَمِيمٌ ، گرم کھولتا ہوا پانی 'جوان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ غَسَّاقٌ ، جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندالهو نکلے گا۔ یا خت ٹھنڈایانی 'جس کا بینانمایت مشکل ہو گا۔

- (۱) شَكْلِهِ 'اس جيسے أَذْوَاجٌ انواع واقسام يعني حميم وغساق جيسے اور بهت سي قتم كے دو سرے عذاب ہول گے۔
- (۲) جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے 'ائمۂ کفراور پیثوایان ضلالت سے کہیں گے 'جب پیرو کار قتم کے کافر جہنم میں جائیں گے۔ یا اٹمۂ کفروضلالت آپس میں ہیا بات 'پیرو کاروں کی طرف اشارہ کرکے کہیں گے۔
- (٣) یہ لیڈر 'جنم میں واخل ہونے والے کافروں کے لیے 'فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کمیں گے۔ رَحْبَةٌ کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مرحبایہ کَلِمَةُ نَرْحبٰبِ لیعنی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کے جاتے ہیں۔ لا مَرْحَبًا اس کے بر عکس ہے۔
- (۴) یہ ان کاخیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے۔ لینی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے' یہ بھی ہماری طرح جہنم میں داخل ہورہے ہیں اور جس طرح ہم عذاب کے مستحق ٹھمرے ہیں' یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قراریائے ہیں۔
- (۵) لیعنی تم ہی کفروضلالت کے راہتے کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے تھے ' یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تو تم ہی ہو۔ یہ پیرو کار ' اپنے مقداؤں کو کہیں گے۔
- (۱) کیعنی جنہوں نے ہمیں کفر کی وعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرایا۔ یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلا کر ہمارے لیے سے عذاب آگے بھیجا۔
  - (۷) یه وبی بات ہے جے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورة الأعراف '۳۸' سورة الأحزاب '۹۸-

دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شار کرتے تھے۔ (۱۱)
کیا ہم نے ہی ان کا نداق بنا رکھا تھا (۲۱)

سے ہٹ گئی ہیں۔ (۲۳)
لیقین جانو کہ دوز خیوں کا یہ جھٹڑا ضرور ہی ہو گا۔ (۱۳)
کمہ دیجئے! کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں (۵)
اور جڑاللہ واحد غالب کے اور کوئی لا کق عبادت نہیں۔ (۱۵)
جو پرورد گار ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے در میان ہے وہ وہ زبردست اور بڑا بخشے والا ہے۔ (۲۲)
آپ کمہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبرہے۔ (۲۲)
جسے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ (۱۸)
جسے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ (۱۸)
جسے میں جبکہ وہ شرار کر رہے تھے۔ (۱۸)
میری طرف فقط کی وی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میں وی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میں وی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف

ٱقَّنَدُ نَهُوْمِعُورِيًّا المُزَاعَتُ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ®

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ غَنَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ۞ قُلُ إِنَّمَا ٱنَّا مُنْذِكَّةً وَمَامِنَ الْهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْعَقَادُ ۞

رَبُ التَّمْلُوتِ وَالْرُفِن وَمَالِيَنَّهُمُ الْعَزِيْرُ الْغَفَّارُ ﴿

تُلُ هُوَنَبَوُّاعَظِيُمُ 🎂

اَنْتُهُ عَنْهُ مُغِرضُونَ 🕾

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْأَعْلَ إِذْ يَغْتَصِمُونَ 🏵

إِنْ يُوْلَى إِلَّ إِلَّا أَلْكَ أَلَّا أَلَكَ أَلَّا اللَّهُ يُرُعُمُّ مِنْ فَ

- (۱) أَشْرَادٌ سے مراد فقراء مومنین ہیں۔ جیسے عمار 'خباب 'صبیب ' بلال و سلمان وغیرہم۔ رضی اللہ عنهم ' انہیں رؤسائے مکہ ازراہ خبث " برے لوگ " کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے والوں کو بنیاد پرست ' دہشت گرد ' انتها پہند وغیرہ القاب سے نوازتے ہیں۔
  - (۲) لیعنی دنیامیں'جہاں ہم غلطی پر تھے؟
  - (۳) یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیمیں کہیں ہیں 'ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ یا رہی ہیں؟
  - (۲) لیعنی آلپس میں ان کی تکرار اور ایک دو سرے کو مور د طعن بنانا' ایک ایسی حقیقت ہے' جس میں تخلف نہیں ہو گا۔
    - (۵) کیعنی جو تم گمان کرتے ہو' میں وہ نہیں ہوں بلکہ حمہیں اللہ کے عذاب اور اس کے عمّاب سے ڈرانے والا ہوں-
- (۱) کیعنی میں تنہیں جس عذاب اخروی ہے ڈرا رہااور توحید کی دعوت دے رہاہوں بیہ بڑی خبرہے' جس ہے اعراض و غفلت نہ برتو' بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجیدگی ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
- (۷) ملاً اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں ' یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانیا- ممکن ہے ' اس اختصام (بحث و تکرار ) سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہوئی- جیسا کہ آگے اس کاذکر آ رہا ہے-
- (٨) لینی میری ذمے داری ہی ہے کہ میں وہ فرائض و سنن تہیں بتادوں جن کے اختیار کرنے سے تم عذاب اللی سے

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْإِكَةِ إِنَّى خَالِقًىٰ مَشَرًا مِّنَ طِيْنٍ ۞

فَإِذَا سَوَّنَيُّهُ وَنَفَغَتُ فِيهُ مِنْ أُرُومِي فَقَعُوالَهُ الْعِدِينَ ٠

فَسَجَدَ الْمَلَلِّكَةُ كُلُّهُمْ آجْمَعُوْنَ ﴿

جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا (ا) کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا (<sup>۲)</sup> کرنے والا ہوں-(اے) سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں (<sup>۳)</sup> اور اس میں اپنی روح پھونک دوں' (<sup>۳)</sup> تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا- (۵۲) چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا- (۲)

﴾ جاؤ گے اور ان محرمات و معاصی کی وضاحت کر دول جن کے اجتناب سے تم رضائے الٰمی کے اور بصورت دیگر اس کے غضب و عقاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ یمی وہ انذار ہے جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔

- (۱) یہ قصہ اس سے قبل سورہُ بقرہ' سورہُ اعراف' سورہُ حجر' سورہُ بنی اسرائیل اور سورہُ کہف میں بیان ہو چکا ہے- اب اسے یہاں بھی اجمالاً بیان کیا جارہا ہے-
- (۲) لیخی ایک جمم ' جنس بشرسے بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر' زمین سے اس کی مباشرت کی وجہ سے کہا۔ لیخی زمین سے ہی اس کی ساری وابستگی ہے اور وہ سب پچھ اسی زمین پر کرتا ہے۔ یا اس لیے کہ وہ باوی البشرة ہے۔ یعنی اس کا جمم یا چرہ ظاہر ہے۔
  - (۳) کینی اے انسانی پیکرمیں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزا درست اور برابر کرلوں -
- (٣) لیعنی وہ روح 'جس کامیں ہی مالک ہوں 'میرے سوااس کا کوئی اختیار نہیں رکھتااور جس کے پھو نکتے ہی ہے پیکر خاکی ' زندگی' حرکت اور توانائی سے بسرہ یاب ہو جائے گا۔ انسان کے شرف و عظمت کے لیے یمی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھو کئی گئے ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔
- (۵) یہ سجدہ تھے۔ یا سجدہ تعظیم ہے 'سجدہ عباوت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز نھا'اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اس کا حکم دیا۔ اب اسلام بیل تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث بیس آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر یہ جائز ہو تا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکوۃ 'کتاب النکاح' باب عشرۃ النساء' بحواللہ ترمذی وقال الألبانی' وہو حدیث صحیح لشواھدہ)
- (۱) یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مبود ملا تک بنایا۔ یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ کُلُّهُمْ سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں چیچے نہیں رہا۔ اس کے بعد أَجْمَعُونَ کہ کریہ واضح کر دیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا۔ مختلف او قات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در آکید تعمیم میں مبالغے کے لیے ہے۔ (فتح القدیر)

اِلَّذَ اِبْلِيْسُ إِسْتَكُبْرُوَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ 🏵

قَالَ يَالِيُلِيُسُ مَامَنَعَكَ آنَ تَسَجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِمِيَدَى ۚ ٱسۡتَكُمُّونُتَ امۡرُكُنُتَ مِنَ الْعَالِينَ ۞

> قَالَ اَنَاخَيُرُ مِنْهُ ْخَلَقْتَوَى مِنْ تَارِوَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنٍ ۞

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيْهُ

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنْمِينَ إِلَّى يُؤمِرِ اللَّهِ يُنِ ﴿

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِنَّ إِلَّ يَوْمِرٍ يُبْعَثُونَ 🏵

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ 🎂

إلى يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعُلُوْمِ ۞

قَالَ فَيعِزَتِكَ لَأُغُوِينَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞

مرابلیس نے (نہ کیا)' اس نے تکبر کیا (ا) اور وہ تھا کافروں میں ہے۔ (۲) (۷۲)

(الله تعالیٰ نے) فرمایا اے ابلیں! مجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیزنے رو کا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ (<sup>۳)</sup> کیا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔ (۷۵)

اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے بنایا' اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔''(۲۷) ارشاد ہوا کہ تو یمال سے نکل جاتو مردود ہوا۔(۷۷) اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت دیھٹکار ہے۔(۷۸) کمنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مملت دے۔(۷۹)

(الله تعالیٰ نے) فرمایا تو مملت والوں میں سے ہے- (۸۰) متعین وقت کے دن تک-(۸۱)

كنے لگا چرتو تيري عزت كى قتم! ميں ان سب كو يقينا بهكا

(۱) اگر ابلیس کو صفات ملائکہ سے متصف مانا جائے تو یہ اسٹنا متصل ہو گا بعنی ابلیس اس تھم سجدہ میں داخل ہو گا' بصورت دیگر سے اسٹنا منقطع ہے بعنی وہ اس تھم میں داخل نہیں تھا لیکن آسان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی تھم دیا گیا۔ گراس نے تکبرکی وجہ سے انکار کردیا۔

- (۲) یہ کان صَادَ کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالٰی کے تھم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے انتکبار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ یا اللہ کے علم میں وہ کافرتھا۔
  - (٣) یه بھی انسان کے شرف و عظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا 'ورنہ ہرچیز کا خالق اللہ ہی ہے۔
- (٣) لینی شیطان نے اپنے زعم فاسد میں ہیہ سمجھاکہ آگ کا عضر مٹی کے عضر ہے بہتر ہے حالا نکہ ہیہ سب جوا ہر متجانس (ہم جنس یا قریب قریب ایک درجے میں) ہیں ان میں ہے کمی کو 'دو سرے پر شرف کسی عارض (خارجی سبب) ہی کی وجہ ہے حاصل ہو تا ہے اور بید عارض 'آگ کے مقابلے میں 'مٹی کے حصے میں آیا 'کہ اللہ نے اس سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا 'پھراس میں اپنی روح پھو کی اس لحاظ ہے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف و عظمت حاصل ہے علاوہ اذیں آگ کا کام جلا کر خاکت کردینا ہے 'جب کہ مٹی اس کے بر عکس انواع واقسام کی پیداوار کا آخذ ہے -

دول گا- (۸۲)

بجز تیرے ان بندول کے جو چیدہ اور پہندیدہ ہوں-(۸۳) فرمایا سچ تو یہ ہے 'اور میں سچ ہی کہاکر تا ہوں-(۸۴) کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں (بھی) جہنم کو بھردوں گا-(۸۵)

کمہ و بیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا<sup>(۱)</sup> اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ (۸۲) بیہ تو تمام جمان والوں کے لیے سراسر نصیحت (وعبرت) ہے۔ (۲۵)

یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد (صیح طور یر)جان لوگے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۸) إلاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 🏵

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَتُولُ أَن

الَمْكُنَّ جَهَلَّهُ مِنْكَ وَمِثَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ 💮

قُلْ مَا اَسْتُلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِوْمَا اَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِيْنَ ۞

إنُ مُوَالَّلاذِكُوثِلِلْعُالَمِينَ 🟵

وَلَتَعُكُمُنَّ نَبَأَةُ بَعُ مَا حِيْنٍ ﴿

(۱) یعنی اس دعوت و تبلیغ سے میرامقصد صرف امتثال امرالی ہے ' دنیا کمانا نہیں۔

- (۲) لین اپنی طرف سے گھڑ کراللہ کی طرف الی بات منسوب کر دول جواس نے نہ کی ہویا میں تہمیں الی بات کی طرف وعوت دول جس کا علم اللہ نے جھے نہ دیا ہو۔ بلکہ کوئی کی بیشی کے بغیریں اللہ کے احکام تم تک پنچارہا ہوں۔ حضرت عبداللہ این مسعود دولیڈ فرماتے تھے ، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو 'اس کی بابت اسے کمہ دینا چاہیے 'اللہ اعلم یہ کہنا بھی علم ہی ہے 'اس است عام معاملات زندگی میں بھی لیے کہ اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ کا خرم معلوم ہو تا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نُھینَا عَنِ اللَّہُ كَلُف ). (صحیت تعظف و تصنع سے اجتناب کا تھم معلوم ہو تا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا (نُھینَا عَنِ اللہُ کَلُف ). (صحیت بخوادی۔ نسمبر ۲۹۳)" جمیس تکلف سے منع کیا گیا ہے "حضرت سلیمان ہوا تی ہوا کہ ہوا کہ اللہ علیہ و سلم نئی نکھ نے نبی اللہ علیہ و سلم نئی نکھ نگف کرنے سے منع فرمایا ہے "اس سے معلوم ہوا کہ لباس 'خوراک' رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات' مممان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے "اس سے معلوم ہوا کہ لباس 'خوراک' رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات' اسلام میں مادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔
- (٣) لیعنی بیہ قرآن' یا وحی یا وہ دعوت' جو میں پیش کر رہا ہوں' دنیا بھرکے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔
- (٣) لیعن قرآن نے جن چیزوں کوبیان کیاہے 'جووعدے وعید ذکر کیے ہیں 'ان کی حقیقت وصد اقت بہت جلد تہمارے سامنے

#### سور ۂ زمر کی ہے اور اس میں پھپتر آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہان نمایت رحم والاہے۔

اس کتاب کا آرنا اللہ تعالی غالب با حکمت کی طرف سے ۔ ا)

یقینا ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ <sup>(۱)</sup> نازل فرمایا ہے پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں'اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ <sup>(۲)</sup>

خبردار! الله تعالی ہی کے لیے خالص عبادت کرناہے (اس) اور جن لوگوں نے اس کے سوااولیا بنار کھے ہیں (اور کھتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (ہزرگ) اللہ کی نزد کی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا



# 

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

ٳػٙٲٮٛٚۯؙڵؽٵڵؽڮ ٱڵڮؿڹۑٳڰؾۣٙڣڬڡؙؽٳٮڶڎڬٛڸڝؖٵ ڰؙٵڵڎؿؙؽ۞ٛ

ٱڵڒؿڬٳڵڔۨؿؽؙ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُو۟ الِمِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيَآ ءَ مَا نَعَبُـُكُ هُمُو الَّالِيُعَيِّئُوْنَاۤ إِلَى اللّهِ زُلْقُ إِنَّ اللّهَ يَعْكُوُ

آجائ گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم ہدر کوواضح ہوئی ،فتح مکہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے وقت توسب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ صدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سور ہ بنی اسرائیل اور سور ہ زمر کی تلاوت فرماتے ہے۔ تھے۔ (صححه الألبانی فی صحیح المنومذی)

- (۱) لیعنی اس میں توحید و رسالت 'معاد اور احکام و فرائض کاجو اثبات کیا گیاہے ' وہ سب حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔
- (۲) دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا- آیت' نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے- حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کرواضح کر دی گئی ہے کہ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِیَّاتِ "مملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے" یعنی جو عمل خیراللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا' اِشرطیکہ وہ سنت کے مطابق ہو) وہ مقبول اور جس عمل میں کمی اور جذبے کی آمیزش ہوگی'وہ نامقبول ہوگا۔
- (۳) یہ ای اخلاص عبادت کی تأکید ہے جس کا تھم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت واطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے 'نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے۔ نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حق دار ہے۔ البتہ رسول مرتیکی کی عبادت میں کسی کو فرد اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے اس لیے رسول مرتیکی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت

بَيْنَهُمُ فِي مَاهُمُ فِيهُ وَ يَغْتَلِفُونَ هُ إِنَّ اللهَ لَانَهُمُونُ مَنُ هُوَكُوْرُبُ كُفَّالُ ۞

لْوَارَادَ اللهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدُ الرَّصَطَافَى مِتَا يَخْلُقُ مَا يَشَآ أَوْ سُبُخنَهُ مُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَالُ ۞

خَلَقَ التَّمَاٰوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ كَيُوِّرُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَاٰدِ

دیں''' یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کررہے ہیں اس کا (سچا) فیصلہ اللہ (خود) کرے گا۔'' جھوٹے اور ناشکرے (لوگوں) کواللہ تعالی راہ نہیں دکھا تا۔''(۳) اگر اللہ تعالیٰ کا رادہ اولاد ہی کا ہو یا تو اپنی مخلوق میں سے جے جاہتا چن لیتا۔ (لیکن) وہ تو پاک ہے' وہ''' وہی اللہ

نهایت اچھی تدبیر سے اس نے آسانوں اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے <sup>(۵)</sup> اور

تعالی ہے یگانہ اور قوت والا- (۴)

ہے 'کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عباوت میں ہیہ بات بھی نہیں۔ اس لیے عبادت اللہ کے سوا' کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ عام افراد واشخاص کی' جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہے۔ ﴿ مَثَالَمُزُلَ اللّٰهُ يِهَا مِنْ مُسْلَظِنْ ﴾۔ اللّٰہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

- (۱) اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق' رازق اور مدبر کا نئات مانتے تھے۔ پھروہ دو سروں کی عبادت کوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے ہے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ مُؤَلِّو اللّٰهُ مُنْفَعَاً وُتُنَا عَلَيْهِ ﴾ دیونس ۸۰۰، "یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش ہم س"۔
- (۲) کیوں کہ دنیا میں تو کوئی بھی ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کاار تکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گااور اس کے مطابق جزاو سزا دے گا۔
- (٣) يه جھوٹ بى ہے كہ ان معبودان باطلہ كے ذريع سے ان كى اللہ تك رسائى ہو جائے گى يابيران كى سفارش كريں كے اور اللہ كو چھوڑ كر بے اختيار لوگوں كو معبود سمجھنا بھى بہت بڑى ناشكرى ہے- ايسے جھوٹوں اور ناشكروں كو ہدايت كس طرح نصيب ہو كتى ہے؟
- (۴) لیتن پھراس کی اولاد لڑکیاں ہی کیوں ہو تیں؟ جس طرح کہ مشرکین کاعقیدہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی مخلوق میں ہے جس کو پہند کرتا' وہ اس کی اولاد ہوتی' نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں' لیکن وہ تو اس نقص ہے ہی پاک ہے۔ (ابن کثیر) در پینے نئر کی معزور میں میں جن کے میں مرحور اس میں' میں کی میں اس میں میں بار مال کے میں کرا ہے کہ میں میں م
- (۵) تنځوینژک معنی بیں ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا' رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب' رات کا دن کو ڈھانپنا ہے۔ یہال تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب' دن کا رات کو ڈھانپنا ہے حتیٰ کہ اس کی تاریکی ختم ہو جائے۔ یہ وہی مطلب ہے جو ﴿ فِغْنِی اَئِیلَ النَّھَارُ ﴾ (الأعراف-۵۳) کا ہے۔

وَيُكُوِّزُ النَّهَارَعَلَ الَّيْلِ وَتَغَرَّا النَّمْسَ وَالْقَمَرِّكُنُّ يَجُرِيُ لِكِجَلِ تُسَكِّى آلِاهُوالْجَزِيْزُ الْفَغَّارُ ۞

خَلَقَكُوْ بِيْنَ تَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُتَرَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَمَا اَثَرَلَكُمُ مِّنَ الْانْمَامِ تَلْنِيَةَ اَزْوَاجٍ يَغَلَّكُوْ فِي بْطُوْنِ الْمُهَاكُونَ عَلَيْهُ بَعْدِخَلِي فِي ظُلُمْتِ تَلَيْ ۚ ذَٰلِكُواللهُ رَبَّكُولَهُ الْمُلْكُ لَا الْهَ إِلَا هُوَّ فَالْ تُعْرَفُونَ ۞

إِنَّ تَكُفُّرُوا فِإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنْكُوْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھاہے- ہرا یک مقررہ مدت تک چل رہا ہے لیقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والاہے-(۵)

اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے' (ا) پھر
اس سے اس کاجو ڑا پیدا کیا (۲) اور تمہارے لیے چوپایوں
میں سے (آٹھ نر و مادہ ) ا تارے (۳) وہ تمہیں تمہاری
ماؤں کے بیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دو سری بناوٹ پر
بنا تا (۳) ہے تین تین اندھیروں (۵) میں' میں اللہ تعالیٰ
تمہارا رب ہے اس کے لیے بادشاہت ہے' اس کے سوا
کوئی معبود نہیں' پھرتم کماں بمک رہے ہو۔ (۱) (۲)
اگر تم ناشکری کرو تو (یاد رکھو کہ ) اللہ تعالیٰ تم (سب سے)
اگر تم ناشکری کرو تو (یاد رکھو کہ ) اللہ تعالیٰ تم (سب سے)
بے نیاز ہے' (۱)

<sup>(</sup>۱) لیمن حصرت آدم علیه السلام سے 'جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھااور اپنی طرف سے اس میں روح پھو گی تھی۔

<sup>(</sup>۲) کینی حضرت حوا کو حضرت آدم علیه السلام کی بائیں کہلی سے پیدا فرمایا اور بیہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق 'کسی آدمی کی کہلی سے نہیں ہوئی۔ یول بیہ تخلیق امرعادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزار تاہے' پہلے نطفہ' پھر عَلَقَةً ' پھر مُضْعَفَۃ ' پھر مِڈیوں کا ڈھانچہ 'جس کے اوپر گوشت کالباس-ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہو تاہے-

<sup>(</sup>۵) ایک مال کے پیٹ کااند هیرا' دو سمرار حم مادر کااند هیرااور تیسرامشیمہ کااند هیرا' وہ جعلیا پردہ جس کے اندر پچر لیٹا ہوا ہو ہے۔

<sup>(</sup>١) يا كيول تم حق سے باطل كى طرف اور ہدايت سے ممراہى كى طرف پھررہے ہو؟

<sup>(</sup>۷) اس کی تشریح کے لیے دیکھتے سورہ ابراہیم آیت ۸ کا حاشیہ -

وَلِنَ تَشَكُّرُوا يَرْضُهُ لَكُوْ وَلاَ يَزِدُوا ذِرَةٌ وْذَرَا خُرَى ثُعَّرَالُ رَيِّكُوْ مِّرْجِهُ كُوْ فَيَنَيِّتُ كُلُوْ بِمَا كُنْتُوْتَعْلُوْنَ إِنَّهُ عَلِيْهُ اِنِيَاتِ الصُّدُورِ ۞

عَلَاَامَسَّ الْإِفْسَانَ فُوْدَعَارَيَّهُ مُنِيْبُالِكَهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِّنَهُ ذِيَى مَاكَانَ يَنْغُوَّالِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ اَنْمَادُالِيْفِ لَكَعَنْ سَبِيْلِهِ قُلْ مَّكَةً مِكْفَى لَهَ قَلِيُلاَهُ إِنَّكَ مِنْ اَصْعَلْ ِالنَّارِ ⊙ إِنَّكَ مِنْ اَصْعَلْ ِالنَّارِ

ٱمَّنُ هُوَقَانِتُ انَآءَالَيْلِ سَلِحِدُاقَقَلْمِمَايَّقَنْدُالْاِخِرَةَ وَيَرْجُوْارَحُمُهَ تَرَبُّهُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ

نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اے تہمارے لیے پہند کرے گا۔ (۱) اور کوئی کسی کا بوجہ نہیں اٹھا تا پھر تم سب کا لوٹنا تہمارے رب ہی کی طرف ہے۔ تہمیں وہ بتلادے گاجو تم اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پنچی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکار تا ہے 'پھر جب اللہ تعالی اے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے بہلے جو وعا کر تا تھا اسے (بالکل) بھول جا تا ہے (۱۹ روں کو پھر) اس کی راہ سے بہکائے 'آپ کمہ دیجے! کہ اپنے تعالی کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے (اوروں کو بھی) اس کی راہ سے بہکائے 'آپ کمہ دیجے! کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو' (آخر) تو دو زخیوں میں ہونے والا ہے۔ (۸)

بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی عالت میں (عبادت میں) گزارتا ہو' آخرت سے ڈرتا ہو اور این رہت کی امید رکھتا (۳) ہو' (اور جو اس

<sup>(</sup>۲) یا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دو سروں کو چھو ڑ کر' اللہ سے دعا کر تا تھایا اس رب کو بھول جاتا ہے' جے وہ یکار تا تھااور اس کے سامنے تضرع کر تا تھا' اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کافرو مشرک ہے جس کا یہ حال ہے جو ابھی نہ کور ہوا اور دو سرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوش میں 'رات کی گھٹیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرماں برداری کا اظہار کرتے ہوئے ' بچود و قیام میں گزار آ ہے۔ آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ یعنی خوف و رجادونوں کیفیتوں ہے وہ سرشار ہے 'جو اصل ایمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں' یقیناً نہیں۔ خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے '

وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اوْلُواالْأَلْمَابِ أَ

قُلْ يُعِبَادِ الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوا رَبَّكُوْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوَا فِي هٰ نِهِ اللَّهُ ثَيَّاحَسَنَةً تُوَارُّضُ اللهِ وَاسِعَهُ ۚ إِنَّسَائِوَقَ الصَّيِرُوْنَ اَجْرَهُمْ يَعِنْهُوحِسَابٍ ۞

کے بر عکس ہو برابر ہو سکتے ہیں) بناؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ (ا) یقینا تصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عظمند ہوں-(اپنے رب کی طرف ہے) (۲) کمہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب ہے ڈرتے رہو' (۳) جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے (۳) اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے (۵) مبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا بورا بورا بے شار اجر

حضرت انس برہائی، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جب کہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی' آپ مل اللہ اللہ اللہ علیہ وجھا" تو اپنے آپ کو کیسے پا تا ہے؟" اس نے کما" میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر تا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اس موقع پر جس بندے کے دل میں سے دونوں باتیں جمع ہو جا کیں تو اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے اسے بچالیتا ہے جس سے وہ ڈر تا ہے۔ (ترمیذی۔ ابین ماجہ کتیاب المذھد' بیاب دکورالموت والاستعدادلہ)

(۱) یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے 'وہ حق ہے اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جابل۔ جس طرح علم و جسل میں فرق ہے 'اس طرح عالم و جابل برابر نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم و غیرعالم کی مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں 'اللہ کا فرمال بردار اور اس کا نافرمان ' دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ کیوں کہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اسے علم علی نہیں سے۔ اس اعتبار سے میہ عال اور غیرعال کی مثال ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔

(۲) اور یہ اہل ایمان ہی ہیں' نہ کہ کفار۔ گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سیحصے ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعال کرکے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چویایوں کی طرح عقل و دانش سے محروم ہیں۔

- (m) اس کی اطاعت کرکے 'معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لیے خالص کرکے۔
- (٣) میہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعتیں ہیں۔ بعض فِنی هٰذهِ الدُّنْیَا کو حَسَنَةٌ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں ''جو نیکی کرتے ہیں' ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے'' یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت و عافیت'کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرما تا ہے۔ لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔
- (۵) یه اشاره ہے اس بات کی طرف که اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو' تو وہاں رہنا پندیدہ نہیں' ملکہ

دیا جاتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

آپ کمہ و بیجئے! کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کرلوں۔(۱۱)

اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرماں بردار بن جاؤں۔ <sup>(۲)</sup>

کمہ دیجئے! کہ مجھے تواپئے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کاخوف لگتاہے۔(۱۳)

کمہ دیجئے! کہ میں تو خالص کرکے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کر تاہوں- (۱۲)

تم اس کے سواجس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ دیجئے! کہ حقیقی زیاں کاروہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے 'یادر کھو کہ تھلم کھلا نقصان نہی ہے۔(۱۵)

انہیں نیچے اوپر سے آگ کے (شعلے مثل) سائبان (کے)

قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنُ آعَبُكُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿

وَأُورُتُ لِاَنْ ٱكُونَ اَكُونَ اَوْلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿

قُلُ إِنَّ أَخَانُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّي عَلَاجَ يَوُمِ عِظِيْمِ ®

قُلِ اللهَ آغَبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِي أَنْ

فَاعْبُدُوْامَا شِمْتُوْشُوُدُونِهُ قُلُ إِنَّ الْخِيرِيُنَ الَّذِينَ خَسُرُوَاانْشُكُهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ نَوْمَرَالْقِينَمَةَ اَلَاذَٰلِكَ هُوَالْخُنُّرَانُ الْلِبُيْنِ ۞

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّادِ وَمِنْ تَخْتِرِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُغَوِّفُ

وہاں سے ہجرت اختیار کرکے ایسے علاقے میں چلا جانا چاہیے جہاں انسان احکام اللی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

(۱) ای طرح ایمان و تقویٰ کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شوات و لذات نفس کی قربانی بھی لابدی ہے 'جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضلیت بھی بیان کردی گئی ہے 'کہ ان کوان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا بوراا جر دیا جائے گاکہ اسے حاب کے پیانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہو گا۔ یعنی ان کا اجر غیر متناہی ہو گا۔ کیوں کہ جس چیز کا حیاب ممکن ہو 'اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتہانہ ہو 'وہ وہی ہوتی ہے جس کو شار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی ہے وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جزع کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی ہے وہ حاصل نہیں ہو فزع اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں جاتی 'جس خیراور فاکدے سے محرومی ہوگئی ہے 'وہ حاصل نہیں ہو جاتا اور جو ناگوار صورت حال چیش آ چیکی ہوتی ہے 'اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ جب بیہ بات ہے تو انسان صبر کرکے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالی نے رکھا ہے۔

(٣) پيلااس معني ميں كه آبائي دين كى مخالفت كركے توحيد كى دعوت سب سے پہلے آپ ہى نے پیش كی۔

اللهُ بِهِ عِبَادَةُ لِعِبَادِ فَاتَّقُونِ 🏵

وَالَّذِيُّنِ)اجُتَنْبُواالطَّاغُونَ أَنُ يَّعِبُنُ وُهَاوَاَنَابُوۤاَاِلَىااللهِ كَمُمُ الْبُثْنُوئَ فَنَبِّرُعِمَادِ فَ

الَّذِيْنَ يَسْثَمِّعُونَ الْقَوْلَ فَيَثَبِّعُونَ أَحْسَنَةُ أُولَلِكَ الَّذِيْنَ هَلَنْهُمُ اللهُ وَاُولِلِكَ مُثَمَّ اُولُواالْأَلْبَابِ ۞

اَ فَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَدَابِ ٱلْاَلْتَ تُتُوْتُهُنُ فِى النَّادِ شَ لِكِنِ الَّذِينَ الْتَوَّارَيَّهُمْ لَهُمْ أُونُ مِنْ فَوْمِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ 'مَجْرِفِی

ڈھانک رہے ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>یمی (عذاب) ہے جن سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے' <sup>(۲)</sup> اے میرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو-(۱۲)

اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پر ہیز کیا اور (ہمہ تن) اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوش خبری کے مستحق ہیں 'میرے بندول کو خوشخبری سناد یجئے۔ (۱۷) جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھرجو بہترین بات ہو (۱۳) سکی اتباع کرتے ہیں۔ یمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یمی عقلمند بھی ہیں۔ (۱۸)

بھلا جس مخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے' (۵) تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں۔ (۱۹) ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے

- (۱) ظُلُلٌ، ظُلَّةٌ کی جمع ہے' سامیہ- یمال اطباق النار مراد ہیں' یعنی ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہول گے' جو ان پر بحرک رہے ہوں گے-(فتح القدیر)
- (۲) لیعنی میں نہ کور خسران مبین اور عذاب ملل ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا یا ہے تاکہ وہ اطاعت اللی کا راستہ اختیار کرکے اس انجام بدسے نچ جائیں۔
- (۳) اََحْسَنُ ہے مراد محکم اور پختہ بات' یا مامورات میں سے سب سے اچھی بات' یا عزیمیت و رخصت میں سے عزیمیت یا عقوبت کے مقابلے میں عفو و درگز رافقیار کرتے ہیں۔
  - (٣) كيول كد انهول في اين عقل سے فائدہ اٹھايا ہے 'جب كد دو سرول في اپنى عقلول سے فائدہ نہيں اٹھايا-
- (۵) لینی قضا و تقدیر کی رو سے اس کا انتحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے' اس طرح که کفرو ظلم اور جرم و عدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا' جہال سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی۔ جیسے ابو جہل اور عاص بن واکل وغیرہ- اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیرلیا اور وہ جہنمی ہوگیا۔
- (۱) نبی صلی الله علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں الله تعالی نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحح اور بجاہے لیکن جس پر اس کی تقدیرِ غالب آئی اور الله کا کلمہ اس کے حق میں خابت ہو گیا' اسے آپ جنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔

مِن تَخِتِهَا الْأَنْهُوٰهُ وَعَدَا للهُ لِايُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ ۞

ٱلْوَثَّرَانَ اللهُ آثَنَل مِن السَّمَآءِ مَا أَهُ فَسَلَمُهُ فِيَنَالِمِعُ فِي الْرَفِض تُمَتَّغُوْمُ بِهِ ذَدْعًا تُحْتَلِظَ الْوَانُهُ ثُمَّ يَعِيْمُ فَتَرِهُ مُصْفَوًّا تُمَّ يَجُعُلُهُ حُطامًا آنَ فِي ذلِكَ لَذِكُون لِأُولِ الْأَلْبَابِ ۞

بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی ہنے بنائے بالا خانے ہیں (۱) (اور) ان کے یتیجے شریں بہہ رہی ہیں- رب کا دعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی شیں کر تا-(۲۰)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی ا تار تا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچا تا (۳) ہے ' پھرای کے ذریعہ سے مختلف قتم کی کھیتیاں اگا تا (۴) ہے پھروہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا (۵) ہے 'اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ قصیحت ہے۔ (۲)

- (۲) جواس نے اپنے مومن بندول سے کیا ہے اور جویقینا پورا ہو گائکہ اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔
- (٣) یکابنع ، یکنبُوع کی جمع ہے ' سوتے ' چشے ' یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسان سے اتر ہاہے ' پھروہ زمین میں جذب ہو جا تا ہے اور پھرچشموں کی صورت میں نکاتا ہے یا آلابوں اور نہروں میں جمع ہو جا تا ہے۔
- (۳) لینی اس پانی سے 'جوایک ہو تا ہے' انواع واقسام کی چیزیں پیدا فرما تا ہے'جن کارنگ' ذا کقد 'خوشبو ایک دو سرے سے مختلف ہوتی ہے۔
- (۵) کینی شادابی اور ترو بازگ کے بعد وہ کھیتیاں سو کھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھرریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں- جس طرح کئری کی شنیاں خٹک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو جاتی ہیں-
- (۱) لیعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی ای طرح ہے 'وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہم کنار ہو جائے گی ۔ اس کی رونق و بہجت 'اس کی شادالی و زینت اور اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں 'جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے ۔ بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے 'جے زوال نہیں۔ بعض کتے ہیں کہ بیہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے آسان سے قرآن ایارا 'جے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرما تا ہے 'پھراس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دو سرے سے بہتر ہو تا ہے 'پس مومن تو ایمان و لیقین میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہو تا ہے 'وہ اس طرح خسک ہو جاتا ہے۔ (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے' ایک کے اوپر ایک۔ جس طرح یماں کثیر السنازل عمارتیں ہیں' جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دو سرے کے اوپر بالاخانے ہوں گے' جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ'شد' یانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔

اَفَمَنُ شَرَءَ اللهُ صَدَّرَهُ لِلْإِلسَّلَامِ فَهُوَعَلَىٰ فُوْرِشِّنَ رَّيَّةٍ فَوَيْلٌ لِلْغِينَةِ فُلُونُهُمُ مِّنُ ذِكْوِ اللهُ أُولِلِكَ فِي صَالِي ثَمِيْنِ ۞

ٱللهُ نَوْلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ ِكِشَّائَتُشَقَابِهَامَّقَالِنَ تَقَشَّعِرُمِيْنَهُ جُلُودُ اللّذِيْنَ يَغْشَوْنَ رَكَهُوْءُ تُوْتَالِينُ جُلُودُهُوْرُوتُلُوبُهُمْ اللّذِكْرِ اللّهُ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِئَ بِهِ مَنَّ يَبْتَآءُ وْمَنَ يُغْشِلِ اللهُ فَمَالَكُ مِنْ هَادٍ ۞

اَفَسَ يَتَثِيَّ بِوَجُهِم سُوَّءَ الْعَدَّابِ يَوْمَ الْقِيمَةُ وَقَيْلَ اِلظَّلِيدِينَ ذُوْتُوا مَا لَكُنْ تُثَرِّئُكُ مِنْ اِلظَّلِيدِينَ ذُوْتُوا مَا لَكُنْ تُثَرِّئُكُ مِنْ

کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے اللہ اللی ہے اور بلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد اللی سے (اثر نہیں لیتے بلکہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گراہی میں (مبتلا) ہیں۔ (۲۲)

الله تعالی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایس کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جاتی اورباربار دہرائی ہوئی آیوں کی ہے '(۲) جس سے ان لوگوں کے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں (۳) آخر میں ان کے جسم اور دل الله تعالی کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں' (۳) یہ ہے الله تعالی کی ہدایت جس کے ذریعہ جے ہیں' واللہ تعالی ہی راہ جاتے داور جے الله تعالی ہی راہ بھلا دے اس کابادی کوئی نہیں۔ (۲۳)

بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر (دُھال) اینے منہ کو بنائے گا- (ایسے) ظالموں سے کما

(۱) یعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو 'کیابیہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لئے سخت اور اس کاسینہ ننگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو۔

(۲) أَخْسَنُ الْحَدِيْثِ سے مراد قرآن مجيد ہے ' ملتی جلتی کا مطلب ' اس کے سارے جھے حسن کلام ' اعجاز و بلاغت ' صحت معانی وغيرہ خويوں ميں ايک دو سرے سے ملتے ہيں۔ يا بيہ بھی سابقہ کتب آسانی سے ملتا ہے يعنی ان کے مشابہ ہے۔ مثانی 'جس ميں قصص و واقعات اور مواعظ واحکام کو بار بار د جرايا گيا ہے۔

- (۳) کیونکہ وہ ان وعیدوں کو اور تخویف و تهدید کو سمجھتے ہیں جو نافرمانوں کے لیے اس میں ہے۔
- (٣) لیمنی جب الله کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوزو گداز پیدا ہو جاتا ہیں۔ حضرت قنادہ رہائی، فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء الله کی سفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر میں معروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت فنادہ رہائی، فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء الله کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھے 'ان کی آئیموں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو الله کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مد ہوش اور حواس باختہ ہو جائیں اور عقل و

جائے گاکہ اپنے کیے کا(وبال) چکھو۔ (۱) (۲۴) ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا' پھران پر وہاں سے عذاب آپڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ (۲۵) اور اللہ تحالی نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ پچھایا (۳۳) اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ (۲۲)

اور یقینا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قتم کی مثالیں بیان کردی ہیں کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ (۳۵) قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں' ہو سکتا ہے کہ وہ پر ہیزگاری اختیار کرلیں۔ (۵۵) كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنُ تَبْلِهِمُ فَأَتَّلُهُمُ الْعَذَابُ مِنُحَيْثُ لِاَيْثُنُورُونَ ۞

فَاذَا تَهُمُ اللهُ الْخِزُى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَدَابُ الْاِخِرَةِ اكْبُرُ كَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۞

وَلَقَدُهُ ضَرَبُنَالِلنَّاسِ فِي هٰ ذَا القُرُّالِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَنَّهُ مُ يَتَذَكَّوُونَ ۞

قُرْانًا عَربِيًّا عَثَرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَا مُو يَتَّقُونَ ۞

ہوش باتی نہ رہے 'کیونکہ یہ بدعتیوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا وخل ہو تا ہے۔ (ابن کشر) جیسے آج بھی بدعتیوں
کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں 'جے وہ" وجد و حال یا سکر و مستی "سے تعییر کرتے ہیں۔ امام ابن کشر
فراتے ہیں 'اہل ایمان کا معالمہ اس بارے میں کا فروں سے بوجوہ مختلف ہے۔ ایک یہ کہ اہل ایمان کا ساع 'قرآن کریم کی
تلاوت ہے 'جب کہ کفار کا ساع' بے حیا مغنیات کی آوازوں میں گانا بجانا' سننا ہے۔ (جیسے اہل بدعت کا ساع مشر کانہ غلو پر
ہنی قوالیاں اور نعیس ہیں) دو سرے ' یہ کہ اہل ایمان قرآن سن کرادب و خشیت سے رجا و محبت سے اور علم و فہم سے
رو پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب کہ کفار شور کرتے اور کھیل کو دمیں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرے 'اہل
ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و قواضع اختیار کرتے ہیں' جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی' جس سے ان کے
رو نگئے کھڑے ہوجاتے اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے تھے (ابن کشر)

- (۱) لیعنی کیا میہ شخص' اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہو گا؟ لیعنی محذوف عبارت ملاکراس کا میر مفہوم ہو گا۔
  - (۲) اورانہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچاسکا۔
- (۳) یہ کفار مکہ کو حنبیہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے پیغیبروں کو جھٹلایا' تو ان کا یہ حال ہوا' اور تم اشرف الرسل اور افضل الناس کی تکذیب کر رہے ہو' تنہیں بھی اس تکذیب کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔
- (۳) کیعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں ٹاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔
- (۵) لیعنی قرآن واضح عربی زبان میں ہے 'جس میں کوئی کجی ' انحراف اور التباس نہیں ہے ٹاکہ لوگ اس میں بیان کردہ

ضَرَبَائلَهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيْثِهِ ثُمُرَكَا ۗ مُمَتَفَاكِمُونَ وَرَجُلَا سَكَمَّالِرَجُلِ ۚ مَلَ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلَا اَلْحَمَّدُ لِلْتُوْتَبِلَ الْكَاكُمُمُّهُ لِاَيْعِلْمُونَ ۞

إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّاهُمُ مُنِّيِّتُونَ ۞

ثُوَّ إِنَّكُوْ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ عِنْدَرَكَبِّوْ تَخْتَصِنُونَ ۞

الله تعالی مثال بیان فرمارہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت ہے بہم ضدر کھنے والے ساجھی ہیں 'اور دو سراوہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام) ہے 'کیا یہ دونوں صفت میں کیسال ہیں ''الله تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔'' بات یہ ہے کہ ان میں ہے اکثرلوگ سیجھتے نہیں۔''(۲۹) بھینا خود آپ کو بھی موت آگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔(۳۹)

پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھڑوگے۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

- (۲) اس بات پر که اس نے جحت قائم کروی۔
- (m) ای لیے اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرتے ہیں۔
- (٣) لینی اے پینی برا آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی 'سب موت ہے ہم کنار ہو کراس دنیا ہے ہمارے پاس آخرت میں آئیں گئی ہے۔ دنیا میں تو توحید اور شرک کا فیصلہ تمہارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں بھگڑتے ہی رہے۔ لیکن یہاں میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص موصدین کو جنت میں اور مشرکین و جاحدین اور مگذیبن کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت ہے بھی وفات البی مائی ہی گئی کا آب ہو آ ہے 'جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۳ ہے بھی ہو تا ہے اور انہی آیات ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بھائی ہی ہو تا ہے اور انہی آیات ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بھائی ہی لوگوں میں آپ مائی ہی کی موت کا تحقق فرمایا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بابت یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل اس طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی 'قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ مائی ہی ویکی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی 'اس لیے آپ کو دنوی زندگی عطانہیں کی گئی۔ صلی اللہ علیہ و سلم۔

وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کامصداق بننے کے لیے عمل کریں۔

<sup>(</sup>۱) اس میں مشرک (اللہ کا شریک ٹھمرانے والے) اور مخلص (صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئی ہے۔ لیعنی ایک غلام ہے ، گئی ہے۔ لیعنی ایک غلام ہے ، گئی ہے۔ لیعنی ایک غلام ہے ، گئی ہے۔ لیعنی ایک عرف ایک علام ہے ، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا بید دونوں غلام برابر ہو سکتے ، جس کامالک صرف ایک ہی مخص ہے ، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ دو مرے معبودوں کی بھی عبادت کر تاہے۔ اور وہ مخلص مومن ، جو جس کی بندیں ٹھیرا تا۔ برابر نہیں ہو سکتے۔ وروہ مخلص مومن ، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتاہے ، اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھیرا تا۔ برابر نہیں ہو سکتے۔

فَمَنُ اَظَّالُومِتُّنُ كَنَابَ عَلَى اللهِ وَكَذَّابَ بِالصِّدُ قِ إِذْ جَاءَهُ اللِّيْسَ فِي جَهَثَرَمَتُوكَ لِلْكَلِفِي أَنْ ۞

> وَالَّذِي كُ جَلَّمُ بِالْضِدْقِ وَصَدَّقَ بِهَ اُولَهِكَ هُمُوالْمُثَقَّقُونَ ۞ لَهُمُ مِنَا يَشَكَأَءُونَ عِنْدَرَتِهِمُ الْمِكَ جَزَّوُا الْمُحُسِنِيُنَ ۞ لِيُكُفِّرَ اللهُ عَنْهُمُ اَسْحَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمُ لَيْكُفِّرَ اللهُ عَنْهُمُ اَسْحَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُوا وَيَجْزِيَهُمُ

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے؟ (۱) اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ (۲) کیا ایسے کفار کے لیے جنم ٹھکانا نہیں ہے؟ (۳۲)

اور جو سچے دین کولائے <sup>(۳)</sup> اور جس نے اس کی تصدیق کی <sup>(۳)</sup> میں لوگ پار ساہیں۔(۳۳)

ان کے لیے ان کے رب کے پاس (ہر) وہ چیز ہے جو سے چاہیں '(م) کیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔ (۱) (۳۳) کاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کردے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا

- (۱) کینی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی ہیوی ہے دراں حالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔
- (۲) جس میں توحید ہے 'احکام و فرائض ہیں' عقید اَبعث و نشور ہے 'محرمات سے ابتناب ہے 'مومنین کے لیے خوش خبری اور کافرول کے لیے وعیدیں ہیں- یہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے' اسے وہ جھوٹا بٹلائے۔
- (٣) اس سے پینجبراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک سے عام ہے اور اس سے ہروہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر تاہے۔ (٣) بعض اس سے حضرت ابو بکر صدیق بھاتھ؛ مراد لیتے ہیں 'جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے 'جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مائتے ہیں۔
- (۵) لیعنی الله تعالی ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا' ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا' کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے ہی خواہش ہوتی ہے علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گی۔
- (۱) مُخسِنِينَ کا ایک مفہوم تو بہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں- دو سرا' وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ' ویسے حدیث میں "احسان" کی تعریف کی گئے ہے' اَنْ تَعْبُدَ اللهُ کَانَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَا الله و متهیں و کھ رہا ہے " تیسرا' جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا بر آؤ کرتے ہیں۔ چوتھا' ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے اور سنت نبوی مان آئی کے مطابق کرتے ہیں۔ کثرت کے بجائے اس میں "حسن "کاخیال رکھتے ہیں۔

ٱلَيْسَ اللهُ يُحَافٍ عَبْدَهُ وَغُوِّوْوَنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

وَمَنْ تَهُدِاللهُ فَمَالَهُ مِنْ ثُمِضِلٌّ ٱلَيُسَ اللهُ بِعَنِيْدٍ ذِى انْتِقَامِ ۞

وَكَمِنُ سَأَلْتُهُوُّمِّنُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ لَيْغُوْلُنَّ اللهُ \*قُلُ اَفَرَءَيْتُوُمِّ اَتَّكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِيَ اللهُ بِضْرِ هَلْ هُنَّ كَفِيفْتُ ضُرِّ } اَوَارَادَ فِي بِرَخْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْمِكُ رَخْمَتِهِ \* قُلُ حَسُبِيَ اللهُ \* عَلَيْهِ يَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۞ عَلَيْهِ يَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۞

فرمائے-(۳۵)

کیا اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ (ا) سے لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جے اللہ گراہ کردے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ (۳۲)

اور جے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نمیں  $\binom{(n)}{2}$  اللہ تعالی غالب اور بدلہ لینے والا نمیں  $\binom{(n)}{2}$ 

اگر آپ ان سے بوچھیں کہ آسان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یمی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کیئے کہ اللہ نے۔ آپ بان سے کیئے کہ اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا بیا اس کے نقصان کو ہٹا گئے ہیں؟ یا اللہ تعالی مجھ پر مهرانی کا ارادہ کرے تو کیا بیہ اس کی مهرانی کو روک سے ہیں؟ آپ ارادہ کرے والے ای کہ دیں کہ اللہ مجھے کانی ہے' (۵) تو کل کرنے والے ای

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ بعض کے نزدیک بیہ عام ہے' تمام انبیا علیمم السلام اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ آپ کوغیراللہ سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی پچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔

<sup>(</sup>r) جواس ممراہی سے نکال کرہدایت کے رائے پر لگادے-

<sup>(</sup>۳) جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے۔ یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے' جس کو چاہے گمراہ کردے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔

<sup>(</sup>٣) کیوں نہیں 'یقینا ہے۔ اس لیے کہ اگریہ لوگ کفروعناد سے بازنہ آئے 'تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انتقام لے گااور انہیں عبرت ناک انجام سے دوجار کرے گا۔

<sup>(</sup>۵) بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا' تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی نقد پر کو نہیں ٹال سکتے' البتہ وہ سفارش کریں گے' جس پر یہ کلزا نازل ہوا کہ ججھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔

قُلُ لِقَوْمِ اعْمَلُوّاعَلْ مَكَانَبَتْكُوْ اِنْ عَامِلُ ۚ فَمَوْتَ تَعْلَمُونَ ۞

مَنْ يَا أَتِيهُ مِنَاكِ يُغْزِيُهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ ثُمِعِيْهُ ﴿

ٳڰٙٲٮؙڗؙڶێٵۼؽڬٲڷؚڮٮ۬ٛڮٳڵؾٵڛۑٳڵڿؾٞۏٚڡؘڽٵۿؾۘڬؽ ٷڶؿڡؙ۫ڽ؋ٷٙڡۜڽؙڟٙڰٷٳڷؠٵؽۻڷؙػؽؠٚٵٷڡۜٲٲڹؙؾؘۘڡٙڵؽڡۣۄ۫ ؠؚۅؘڮؽؙڸٟ۞۫

یر توکل کرتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۸)

پ کہ دیجئے کہ اے میری قوم! تم اپی جگہ پر عمل کے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں'' ابھی ابھی تم جان لوگے۔(۳۹)

کہ کس پر رسوا کرنے والاعذاب آ تاہے <sup>(۳۳)</sup> اور کس پر دائی مار اور جیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ <sup>(۴۳)</sup> (۴۰)

آپ پر ہم نے حق کے ساتھ ہے کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے ' پس جو شخص راہ راست پر آجائے اس کے گراہی کے ایپ لیے نقع ہے اور جو گراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا (وبال) اس پر ہے ' آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) جب سب کچھ ای کے اختیار میں ہے تو پھر دو سرول پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہلِ ایمان صرف اس پر تو کل کرتے ہیں' اس کے سواکسی ہر ان کااعتاد نہیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی اگرتم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجاہے ' تو ٹھیک ہے ' تمهاری مرضی 'تم این اس حالت پر قائم رہو جس پرتم ہو ' میں اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھاہے۔

<sup>(</sup>٣) جس سے واضح ہو جائے گاکہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟اس سے مراد دنیا کاعذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا- کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قید ہوئے- حتی کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ و ٹمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا' جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذات و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد عذاب جنم ہے جس میں کا فرہیشہ مبتلا رہیں گے۔

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت (اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، (۲) پھر جن پر موت کا تھم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے (۳) پر موت کا تھم لگ چکا ہے انہیں تو وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ (۳) غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقینا بہت ہی نشانیاں ہیں۔ (۵) کو ایک مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہ د جیجے؛ کہ گو وہ کچھ بھی اختیار مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہ د جیجے؛ کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں۔ (۳) سفارشی کہ و جیجے؛ کہ گو دہ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں۔ (۳) سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ (۳۳) کہ و جیجے؛ کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ (۳۳) آسانوں اور زمین کا راج اس کے لیے ہے تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ (۴۳)

ٱللهُ يَتَوَفَّى الْوَنْفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّــِيِّىُ لَــُوْ تَـمُتُ فِى مَنَامِهَا \*فَيْمُسِكُ الَّتِى تَطْسى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُؤْسِلُ الْاُخْوَلَى اِلْلَ اَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذلكَ لَالِيَّ لِقَوْمِ يَتَعَفَّكُووْنَ ﴿

آمِراتَّغَنْدُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ • تُسُلُ آوَلَوُكَانُوُا لاِيمُلِكُوْنَ شَيْئًا وَلاَيعُقِلُونَ ۞

> قُلُ تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوٰتِ وَالْرَضِ ثُورَ السَّهِ ثُرَّجَهُونَ ۞

ممکنار ہو جاتا ہے۔اس کو بعض مفسرین نے وفات کبری اور وفات صغریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

- (۱) یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے 'واپس نہیں آتی۔
- (۲) لینی جن کی موت کاوفت ابھی نہیں آیا' تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کرکے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کردیا جا تا ہے۔
  - (٣) يه وبي وفات كبرى ب 'جس كا بهي ذكر كيا كيا ب كه اس ميس روح روك لي جاتى ب-
- (٣) یعنی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آنا اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں ایہ وفات صغریٰ ہے ، بھی مضمون سور ۃ الاُتعام ٢٠- ١٦ میں بیان کیا گیا ہے ، تاہم وہاں وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں ہے۔ جب کہ یمان اس کے برعکس ہے۔
- (۵) کیعنی سے روح کا قبض اور اس کاار سال اور توفی اور احیاء' اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقییناً زندہ فرمائے گا۔
  - (١) لینی شفاعت کا اختیار تو کجا' انہیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں 'کیوں کہ وہ بھر ہیں یا بے خبر-
- (2) لینی شفاعت کی تمام اقسام کامالک صرف الله ہی ہے' اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کر سکے گا' پھر صرف ایک الله ہی کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لیے کوئی سمارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔

وَإِذَاذُكِرَاللّٰهُ وَحُدَهُ الشَّمَازَّتُ قُلُوبُ الَّذِيُنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ وَلِذَاذُكِرَالَذِينَ مِنْ دُونِهَۤ إِذَاهُمُ يَلْتَكْبِشِرُونَ ۞

> قُلِ اللَّهُ وَ فَاطِرَ السَّمُونِ وَالْكُرُضِ عَلَمَ الْغَيْفِ وَالشَّهَادَةِ اَنُتَ تَعْكُوْ بَيْنَ عِبَادِ لَدَ فِي مَا كَانُوْا فِيْهِ يَغْمَلِهُونَ ۞

وَكُوْانَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مَا فِي الْأَكْرُ ضِ جَمِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لافْتَدَوُالِهِ مِنُ سُوِّءالْعُذَاكِيَوْمُ الْقِيلِمَةِ \*

وَكِذَا لَهُوُمِّنَ اللهِ مَا لَهُ مِيُّوْنُوْا يَغْتَسِبُوْنَ ۞

جب الله اكيلے كا ذكر كيا جائے تو ان لوگوں كے دل نفرت كرنے لگتے ہيں (ا) جو آخرت كا يقين نہيں ركھتے اور جب اس كے سوا (اور كا) ذكر كيا جائے تو ان كے دل كھل كرخوش ہو جاتے ہيں۔ (۲)

آپ کمہ دیجئے ؟ کہ اے اللہ ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی اپنے کرنے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ (۳) (۲۹)

اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو' تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن سے سب کچھ دے دیں' ''') اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ

(۱) یا کفراور انتکبار' یا افقباض محسوس کرتے ہیں' مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

(۲) ہاں جب یہ کما جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہیں 'یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں ' وہ بھی پھے اختیار رکھتے ہیں ' وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں۔ منحرفین کا یمی حال آج بھی ہیں ' وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں ' تو پھر مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منحرفین کا یمی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کما جائے کہ صرف "یااللہ مدد" کمو' کیونکہ اس کے سواکوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے' تو تیخ پا ہو جائے ہیں ' یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہو تا ہے۔ لیکن جب "یا علی مدد" یا "یارسول اللہ مدد" کما جائے 'اس طرح دیگر مردوں سے استمداد و استخابہ کیا جائے مثلاً "یا شخ عبدالقادر شیٹا للہ" وغیرہ تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ فَتَسُانَهُ نَا فُلُو بُھُہُ مَ

(٣) حديث مِن آيا ہے ني صلى الله عليه و ملم رات كو تجدى نماز كے آغاز مِن بير پڑھا كرتے ہے «اللَّهُمَّ اربَّ جبرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، عَالِمَ الغَيبِ والشَّهَادَةِ، أَنتَ تَحكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْهَ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَن تَشَاءُ إلى صِراطِ فَيْهَ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَن تَشَاءُ إلى صِراطِ فَسْتَقِيمٍ» (صحيح مسلم كتاب صلاح المصافرين باب الدعاء في صلاح الليل وقيامه)

(٣) کیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہو گا جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے۔﴿ فَکَنَ يُغْتَهَ کَلَ مِنْ اَحَدِهِ هُوَيِّ لَ اُلْأَدْمِنِ ذَهَبًا وَ لِوَافْتَذَى بِهِ ﴾ (آل عسموان ١٠) "وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں " تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا"۔ اس لیے کہ

ظاہر ہو گاجس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ (۱۱) جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔اس کی برائیاں ان سر کھل پڑیں گی <sup>(۲)</sup> اور جس کا وہ **ندا**ق کرتے تھے وہ انہیں  $(\gamma \Lambda)^{(m)} - \beta = 1$ 

انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے' (اللہ) پھرجب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کئے لگتاہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں ' <sup>(۵)</sup> بلکہ یہ آزمائش ہے <sup>(۲)</sup> نیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ <sup>(2)</sup> (۴۹) ان سے اگلے بھی نیمی بات کمہ چکے ہیں پس ان کی

کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ (۸)

پھران کی تمام برائیاں (۲) ان پر آپڑیں 'اور ان میں ہے بھی

وَبَدَالَهُمُ سَيِّناكُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزءُونَ ۞

فَاذَامَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدَعَانَا ۖ نُسْتُمْ إِذَا خَوَلِنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا ْقَالَ إِثْمَآ أُوْتِيْتُهُ عَلْ عِلْمِ (بَلْ هِيَ فِتُنَةً<sup>\*</sup> وَلِكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُولِانَعُكُمُونَ 💮

> قَدُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ ثَمَاۤ اَغَنَّى عَنْهُمُ تَاكَانُوالِيُلِسِبُونَ ۞

فَأَصَابِهُمُ سَيِّاكُ مَاكْسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ

﴿ وَلا نُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ ﴾ (البقرة -٨٨) "وبال معاوضه قبول نهيس كياجائ كا"-

- (۱) لیخی عذاب کی شدت اوراس کی ہولناکیاں اوراس کی انواع واقسام ایسی ہوں گی کہ بھی ان کے گمان میں نہ آئی ہوں گی-
  - (۲) کینی دنیامیں جن محارم و مَاثْم کاوہ ار تکاب کرتے رہے تھے'اس کی سزاان کے سامنے آجائے گی-
  - (۳) وہ عذاب انہیں گھیر لے گاجے وہ دنیامیں ناممکن سمجھتے تھے 'اس لیے اس کااستہز ااڑایا کرتے تھے۔
- (۴) یہ انسان کا بہ اعتبار جنس' ذکر ہے۔ لیعنی انسانوں کی اکثریت کا پیر حال ہے کہ جب ان کو بیاری' فقرو فاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تواس سے نجات یانے کے لیے اللہ سے دعائیں کر تااور اس کے سامنے گڑ گڑا تا ہے۔
- (۵) کیعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیان کا راستہ اختیار کرلیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کاکیااحسان؟ بیہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے۔ یا جو علم و ہنرمیرے پاس ہے' اس کی بدولت بیہ نعمتیں حاصل ہوئی ہں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں بیہ چزیں مجھے ملیں گی کیوں کہ اللہ کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔
  - (٢) لینی بات وہ نہیں ہے جو توسمجھ رہایا بیان کررہاہے ' ملکہ یہ نعتیں تیرے لیے امتحان اور آ زمائش ہیں کہ توشکر کرتا ہے یا کفر؟
    - (۷) اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔
- (٨) جس طرح قارون نے بھی کہا تھا' لیکن بالآخر وہ اینے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ میں مَا استفهامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی۔ دونوں طرح معنی صحیح ہے۔
- (٩) برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے' ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیئات کما گیا ہے' ورنہ برائی کی جزا'

لَمُؤُلِّ وَمَنْ مِينِينَهُ هُوسَيِّاتُ مَا كَسَبُوا 'وَمَا هُوْبِمُعُجِزِيْنَ @

ٱوَلَوْمَيْكُمُواَآنَااللهَ يَبُسُطُ الرِّذْقَ لِمَنْ يَتَثَاّرُ وَيَقْدِارُ \* إِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

قُلُ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَقُوْاعَلَ اَنْشِيهِمْ لَاتَقَنْطُوْا مِنْ تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَفْفِرُ اللهُ فُوْبَ جَمِيعًا \* إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرِّحِيْمُ ۞

جو گناه گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آپڑیں گی' بیر (ہمیں) ہرادینے والے نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۱)

کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور نگ (بھی) ' ایمان لانے والوں کے لیے اس میں (بڑی بڑی) نشانیاں ہیں۔ (۵۲) (۵۲) (میری جانب سے) کمہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو جاؤ ' بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے ' واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا بخش دیتا ہے ' واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا

برائى نىيى ہے- جيسے ﴿ وَجَزْوُ اسِّيِّنَةً سَيِّنَةً مِّنْدُلُهَا ﴾ ميں ہے- (فتح القدير)

(۱) یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ چنانچہ ایساہی ہوا' یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط' قتل واسارت وغیرہ سے دوچار ہوئے' اللّٰہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہیں سکے۔

(۲) لیمنی رزق کی کشادگی اور شکی میں بھی اللہ کی توحید کے دلا کل ہیں بیمنی اس سے معلوم ہو تا ہے کہ کا نئات میں صرف اس کا حکم و تصرف چلتا ہے' اس کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے' اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے' رزق فراوال سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقرو ننگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے ان فیصلول میں' جو اس کی حکمت و مشیت پر مبنی ہوتے ہیں' کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان میں ردوبدل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ نشانیال صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیوں کہ وہی ان پر غورو فکر کرکے ان سے فاکدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔

(۳) اس آیت میں اللہ تعالی کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہیں گناہوں کی کشرت اور اس میں افراط۔ "اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو"کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ واستغفار کا احساس پیدا ہوئے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں' انسان بید نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں' جمجے اللہ تعالیٰ کیو کر معاف کرے گا؟ بلکہ سبحے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا توبہ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی کی مفہوم ثابت ہو تا ہے۔ کچھے کافر و مشرک تھے جنہوں نے کشرت سے قتل اور زناکاری کا ار تکاب کیا تھا' یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مار اللہ تاہم گارہ کو ہو۔ صبحے ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطاکار ہیں' اگر ہم ایمان لے آئیں توکیاوہ سب معاف ہو جائیں گے'جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ (صبحے ہخاری' تغییر سورہ زمر) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کیے جاؤ' اس کے احکام و

کھی نہ ہو۔<sup>(۱)</sup> (۵۵)

وَلَيْنُهُوَّا لِلْ رَبِّلُوْ وَاسْلِمُوْالَهُ مِنْ قَبْلِ آنُ يَالْتِيكُوْالْعَذَابُ تُقَلِّلُتُفُعُرُونَ ۞

وَالْيَعُوَّا اَحْسَنَ مَآ اٰنُولَ اللِيُكُوْمِّنْ رَّيَّكُوْمِنْ ثَبَّلِ اَنُ يَّالْتِيَكُوْ الْعَذَابُ بَغَتَةً وَّانَتُوُلِ اَتَشُعُرُونَ ۞

ٱنۡ تَعُوٰۡلَ نَفُسُ يُعَنُولُ عَلْ مَافَوَّ لُمُثُ فِي جَنُبِ اللهِ وَإِنۡ كُنْتُ لَمِنَ السِّخِرِيْنَ ۞

ٱوْتَقُولَ لَوُ أَنَّ اللَّهَ هَدْ سِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۞

تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑد اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مددنہ کی جائے -(۵۴) اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پوردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے' اس سے پہلے کہ تم پر اجائک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع سے پہلے کہ تم پر اجائک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع

(ایبانہ ہو کہ) کوئی شخص کیے ہائے افسوس! اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کو تاہی کی (۲) بلکہ میں تو نداق اڑانے والوں میں ہی رہا-(۵۲)

یا کیے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کر ماتو میں بھی پارسالوگوں میں ہو تا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۷)

فرائض کی مطلق پروانہ کرواور اس کے حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو-اس طرح اس کے غضب وانقام کو وعوت وے کراس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نمایت نادائش مندی اور غام خیالی ہے- یہ تخم حنظل ہو کر ثمرات و فواکہ کی امید رکھنے کے مترادف ہے- ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جمال اپنے بندوں کے لیے غَفُور یَ حَبِم ہو فواکہ کی امید رکھنے کے مترادف ہے- ایسے لوگوں کو بہاتی ہو آن کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً ﴿ نَبِی عِبَلِی آنَ آنَا الْفَقُورُ الرَّحِیدُ ﴿ وَاَنَّ عَذَانِی هُوَ الْعَدَابُ الْکَلَیدُ ﴾ (الحجر ۱۳۹۰،۵) غالبا یک ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً ﴿ نَبِی عِبَلِی آنَ آنَا الْفَقُورُ الرَّحِیدُ ﴿ وَاَنَّ عَذَانِی هُوَ الْعَدَابُ الْکَلَیدُ ﴾ (الحجر ۱۳۹۰،۵) غالبا یک وجہ کہ یہاں آیت کا آغاذ یَاعِبَادِی (میرے بندوں) سے فرمایا 'جس سے یکی معلوم ہو تا ہے کہ جو ایمان لاکریا کچی تو وہ معاف تو ہہ کہ یہاں آئیت کا آغاذ یَاعِبَادِی (میرے بندوں) سے قرمایا 'جس سے یکی معلوم ہو تا ہے کہ جو ایمان لاکریا کچی تو وہ معاف فرما دے گا وہ اپنے بندوں کے لیے یقینا غفور رحیم ہے- جیسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کے تو بہ کا واقعہ ہے ، فرما دے گا 'وہ اپنے بندوں کے لیے یقینا غفور رحیم ہے- جیسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کے تو بہ کا واقعہ ہے ، اس حب جہ داری کتاب الأنہیاء۔ مسلم 'کتاب التوبة 'باب قبول توبة القاتل وان کشرفتہ کے ،

(۱) لیعنی عذاب آنے سے قبل تو بہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو' کیوں کہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تمہیں علم و شعور بھی نہیں ہو گا'اس سے مراد دنیوی عذاب ہے۔

(۲) فِي جَنْبِ اللهِ كامطلب' الله كى اطاعت لينى قرآن اور اس پر عمل كرنے ميں كو تاہى ہے - يا جَنْبٌ كے معنى قرب اور جوار كے ہيں - لينى الله كا قرب اور اس كاجوار (لينى جنت) طلب كرنے ميں كو تاہى كى -

(٣) کینی اگر الله مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے پیج جاتا۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر

یا عذاب کو د کیھ کر کھے کاش! کہ کسی طرح میرالوث جانا ہو جا آ اق میں بھی نیکو کاروں میں ہو جا آ۔ (۵۸)

ہاں (ہاں) میشک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھلامیا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھاہی کافروں میں۔ (۱) (۵۹)

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چرے سیاہ ہو گئے ہوں گے (۱۲ کی انگیر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں؟ (۱۳) اور جن لوگوں نے پر بیز گاری کی انہیں اللہ تعالی ان کی کامیابی کے ساتھ بچا (۱۳) لے گا' انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گاور نہ وہ کسی طرح عملین ہوں گے۔ (۱۲) اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگسبان ہے۔ (۲۲) ٲۉؘڡٞؿؙۅٛڶڿؽ۬ؽؘڗٙؽٳڶڡؘۮؘٳٮؘڷۅؙٳؘؾٞڔڮػڗؘۜڐٞڡٚٲڴۅٛؽؘڝؚؽ ٳڵٮؙؙػڛؚڹؽؙؿ۞

> ىلى قَدُجَآءَتُك اليَّتِي كَلَدَّبْتَ بِمَاوَاسَّلَبْوْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَفِي مِنَ ۞

وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَزَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُوْ مُسُوَّةً أَ الْيُسَ فِي جَهَـ ثَوْمَ شَوْسًى لِلْمُثَكَابِّرِيْنَ ۞

وَيُحْتِى اللهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوَّا بِمَغَا زَنِهِهُ وَٰلَا يَمَسُّهُمُ السُّوَّهُ وَلَاهُمُ يَتُوَٰذُونَ ۞

ٱ*ىلە*ُ خَالِقُ كُلِّ شَىٰٓ ُوَ هُوَعَلَى كُلِّ شَیْ ُوَکِیْلُ ﴿

مشركين كا قول نقل كياكيا ب و لَوْشَاءُ اللهُ مَا أَشُرُكُنا ﴾ (الأنعام ١٣٨٠) "أكر الله جابتا قو بم شرك نه كرت" ان كاب قول كليمة و أريند بها الباطلُ ... كامصداق ب (فق القدير)-

- (۱) یہ الله تعالی ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔
- (۲) جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کامشاہرہ ہو گا-
- (٣) حدیث میں ہے «الْکِبْرُ بَطَرُ الحَقِ وعَمْطُ النَّاسِ " وحق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سجھنا کبر ہے " یہ استفہام تقریری ہے۔ لینی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جنم ہے۔
- (٣) مَفَازَةً 'مصدر ميمى ب- يعنى فَوْزٌ (كاميابي) شرسے في جانا اور خيراور سعادت سے جم كنار ہو جانا 'مطلب ب' الله
- تعالی پر ہیز گاروں کو اس فوزو سعادت کی وجہ سے نجات عطا فرمادے گا'جو اللہ کے ہال ان کے لیے پہلے سے ثبت ہے۔
- (۵) وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں' اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہو گا' وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہول گے' اس لیے انہیں کسی بات کاغم نہ ہو گا۔
- (۱) لیعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی' وہ جس طرح چاہے' تصرف اور تدبیر کرے۔ ہر چیزاس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے۔ کسی کو سر آبی یا انکار کی مجال نہیں۔ و کیل' بمعنی محافظ اور مدبر۔ ہر چیزاس کے سپرد ہے اور وہ بغیر کسی کی مشار کت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہاہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ وَ الَّذِينَ كَفَّرُوا بِالْيتِ اللهِ او لِبَكَ هُوُ الْخِبرُونَ ﴿

قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُو إِنَّ آعُبُدُ أَيُّهَا الْجِهِلُونَ ۞

وَلَقَدُ اُوْمِعَ اللَّهِ وَإِلَى النَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكَ \* لَهِنُ اَشُرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ @

بَلِ اللهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِينَ 🌚

وَمَاقَدَدُو اللهَ حَتَى قَدْرِهِ اللهَ الْرُصُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَا أَوْدُصُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ

آسانوں اور زمین کی تنجیوں کا مالک وہی ہے''' جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیاوہی خسارہ پانے والے ہیں۔''' (۲۳)

آپ کمہ دیجیئے اے جاہاد! کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو۔ (۳)

یقیناً تیری طرف بھی اور بھھ سے پہلے (کے تمام نیوں) کی طرف بھی وحی کی گئ ہے کہ اگر تو نے شرک کیاتو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہو جائے گا۔ (۲۵)

بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر (<sup>۵)</sup> اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا-(۲۲)

اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نمیں کی ' (۲) ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی

<sup>(</sup>۱) مَقَالِيْدُ، مِفْلِيْدٌ اور مِفْلاَدٌ كى جَع ب- (فَتِّ القدير) بعض نے اس كا ترجمه "چابيان" اور بعض نے "نزانے"كيا ب مطلب دونوں صورتوں ميں ايك ہى ہے- تمام معاملات كى باگ ڈوراسى كے باتھ ميں ہے-

<sup>(</sup>۲) لیعنی کامل خسارہ۔ کیونکہ اس کفرکے نتیج میں وہ جہنم میں چلے گئے۔

<sup>(</sup>۳) یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جووہ پیغیراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کرلیں 'جس میں بتوں کی عبادت تھی۔

<sup>(</sup>٣) ''آگر تو نے شرک کیا'' کامطلب ہے 'اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی-خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی۔ کیونکہ پیغیراللہ کی حفاظت و عصمت میں ہو تا ہے' ان سے اور تکاب شرک کاکوئی امکان نہیں تھا'لیکن بیہ دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔ (۵) إِنَّاكَ نَعْبُدُ کی طرح یمال بھی مفعول (اللہ) کو مقدم کرکے حصر کامفہوم پیدا کردیا گیاکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو!

<sup>(</sup>۲) کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی 'جو اس نے پیغیبروں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دو سروں کو بھی اس میں شریک کرلیا- حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کماکہ ہم اللہ کی بابت (کتابوں میں) یہ بات پاتے ہیں کہ وہ (قیامت والے دن) آسانوں کو ایک انگلی پر' زمنحوں کو ایک انگلی پر 'درختوں کو ایک انگلی پر دکھ لے گااور

عَمَّايُشُرِكُوْنَ 🏵

وَنَفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّلُوتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ إلَّامَنُ شَاَءً اللهُ \* ثُقَةَ فِغَزِفِيْهِ الْخُرى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ تَيْفُلُونَ ۞

وَٱشۡرَقَتِٱلۡارۡضُ بِنُوۡرِرَتِهَا وَفُضِعَالۡكِتُ中ُوَحِآٓٓٓٓٓٓۤۤۤکُۥڸالنِّبَةِنَ وَالشُّهَكَآءَ وَتَضِٰىَ بَنْيَهُمۡ وِالْحَقِّ وَهُوۡلِاَيُظۡلَمُوۡنَ ۞

میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیپلے ہوئے ہوں گے' (ا) وہ پاک اور برتر ہے ہراس چیز سے جے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ (۲۷) اور صور بھونک دراجا سے گالیں آسانوں اور زمین والے

اور صور پھونک دیا جائے گاپس آسانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گ<sup>(۲)</sup> گرجے اللہ چاہے'<sup>(۳)</sup> پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گاپس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گ

اور زمین اپنے بروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی' (۵) نامۂ اعمال حاضر کیے جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لایا

فرمائے گا' میں بادشاہ ہوں''- آپ ملی آئیوں نے مسکرا کراس کی تصدیق فرمائی اور آیت وَمَاقَدُرُو ۱۱للهُ کی تلاوت فرمائی-(صحیح بخاری تغییرسور ہُ زمر)محد ثین اور سلف کاعقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کاذکر قرآن اور احادیث محیحہ میں ہے'(جس طرح اس آیت میں ہاتھ کااور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے)ان پر بلاکیف و تشبیہ اور بغیر آدمیل و تحریف کے ایمان رکھنا ضرور ی ہے۔اس لیے یمال بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ و قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔

- (۱) اس کی بابت بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالی فرمائے گا أَنَا الْمَلِكُ ، أَنِنَ مُلُوكُ الأَرْضِ "میں بادشاہ ہوں-زمین کے بادشاہ (آج) کمال ہیں؟ (حوالتر فدکورہ)
- (۲) بعض کے نزدیک (نفخ فزع کے بعد) یہ نفخ ٹانیہ لینی نفخ صعق ہے ،جس سے سب کی موت واقع ہو جائے گ بعض کے نزدیک یہ نفخ اولی ہی ہے 'اس سے اولا تخت گھراہٹ طاری ہوگی اور پھر سب کی موت واقع ہو جائے گ ۔ بعض نے ان نفخات کی تر سیب اس طرح بیان کی ہے ۔ پہلا نَفْخَةُ الْفَنَاءِ دو سرا نَفْخَةُ الْبَعْثِ تیمرا نَفْخَةُ الصَّغْقِ چوتھا نَفْخَةُ القیّامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . (ألير النقاسِ) بعض کے نزدیک صرف دوئی نفخییں نَفْخَةُ المَدُوتِ اور نَفْخَةُ الْبَعْثِ اور بعض کے نزدیک تین وَاللهُ أَعْلَمُ .
- (٣) ليعنى جن كوالله حيام گا'ان كوموت نهيں آئے گی' جيسے جمرائيل' ميكائيل اور اسرافيل- بعض كہتے ہيں رضوان فرشته' حَمَلَةُ الْعَرْش (عرش اٹھانے والے فرشتے)اور جنت و جنم پر مقرر دارو نعے- (فتح القدير)
- (٣) چار نفول کے قائلین کے نزدیک بیہ چوتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرااور دوکے قائلین کے نزدیک بیہ دوسرا نفخہ ہے۔ بسرحال اس نفخے سے سب ذندہ ہو کر میدان محشریں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے 'جمال حیاب کتاب ہوگا۔
- (۵) اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے تھم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیق معنوں پر محمول کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے 'کیونکہ اللہ آسانوں اور زمین کانور ہے۔ (قَالَهُ الشَّوكَانِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيْرِ)

وَوْقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعُلُوْ بِمَايَغُعُلُونَ ۞

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْالِلْ جَهَلَّوْرُمُوالْحَثِّى إِذَاجَا وُوْهَا فَتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُوُ خَزَنَّهُاۤ الَّهُ يَاٰتِكُوْرُسُلُ سِّنْكُوْ يَتُلُونَ عَلَيْكُوْ اللِتِ رَتِّكُووَ يُنْذِرُ وُنَكُوْ لِقَاءَ يَوُمِكُوْ هٰذَا اقَالُوا ابْلِ وَلْكِنَّ حَقَّتُ كَلِمَةً الْعَذَابِ عَلِى الْكِفِرِيْنَ ۞

جائے گا (۱) اور لوگوں کے در میان حق حق فیطے کر دیے جائیں گے۔ (۱۹)
اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھر پور دے دیا جائے گا 'جو
کچھ لوگ کررہے ہیں وہ بخوبی جائیں طرف ہنگائے جائیں
کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنگائے جائیں
گے '(۱) جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے
دروازے ان کے لیے کھول دیئے جائیں گے 'اور
وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے
پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر تمہارے
رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملا قات
رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملا قات

<sup>(</sup>۱) نبیوں سے پوچھا جائے گاکہ تم نے میراپیغام اپنی اپنی امتوں کو پنچا دیا تھا؟ یا یہ پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا' اسے قبول کیا یا اس کا انکار کیا؟ امت مجمد یہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغبروں نے تیراپیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پنچا دیا تھا' جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی کی کے اجرو ثواب میں کی نہیں ہو گی اور کسی کواس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔

<sup>(</sup>۳) لیخی اس کو کسی کاتب ' حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور جبت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔

<sup>(</sup>۳) زُمَرٌ رَمَرٌ سَمْ مُتَقَ ہے بمعنی آواز' ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں۔اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعال ہو تاہے' مطلب ہے کہ کافروں کو جنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا' ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ-علاوہ ازیں انہیں مار د تھکیل کر جانوروں کے ربو ڈکی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے وو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ يَوْمُ يَدُمُونَ الْاَنْاجِيَّةُ مُدَعًا ﴾ (المطور-۱۲) یعنی انہیں جنم کی طرف تخق سے د حکیلا جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی ان کے پینچتے ہی فور اجہم کے ساتوں دروازے کھول دیئے جائیں گے ٹاکہ سزامیں تاخیرنہ ہو-

<sup>(</sup>۱) کینی جس طرح دنیا میں بحث و تحرار اور جدل و مناظرہ کرتے تھے 'وہاں سب کچھ آ تکھوں کے سامنے آجانے کے بعد 'بحث و جدال کی مخائش ہی باقی نہ رہے گی'اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہو گا۔

ہے لیکن عذاب کا تھم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ (۱) (۱۷) کما جائے گاکہ اب جنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جمال ہمیشہ رہیں گے' پس سرکشوں کا ٹھکانا بہت ہی برا ہے۔(۷۲) اور جدلدگ استرین سے ڈن تریتھے ان کے گروہ کے

اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں (۲) گے یمال تک کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے (۳) اور وہال کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو'تم خوش حال رہو تم اس میں بھیشہ کے تم پر سلام ہو'تم خوش حال رہو تم اس میں بھیشہ کے

قِيْلَ ادْخُلُوَّا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خِلدِيْنَ فِيهَا ۚ فَيَمُّسَ مَثُوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ ۞

وَسِنْقَ الّذِيْنَ اتْغَوَّا رَبَّهُمُّ إِلَى الْجَنَّةُ زُمُرًا ۗ حَتَّى َإِذَا جَآءُوْمَا وَفُتِعَتُ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَوٌ عَلَيْكُمْ وَطِبْتُهُ وَادْخُلُوْمَا خْلِدِيْنَ ۖ

(۱) لیمنی ہم نے پیغمبروں کی تکذیب اور مخالفت کی' اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے' جب کہ ہم نے حق ہے گریز کرکے باطل کوافتیار کیا' اس مضمون کو سور ۃ الملک' ۸-۱۰میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ (r) اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے 'پہلے مقربین' پھرا برار'اس طرٹ درجہ بدرجہ 'ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہو گا- مثلاً انبیاعلیم السلام 'انبیا علیم السلام کے ساتھ 'صدیقین 'شہدااپ ہم جنسوں کے ساتھ 'علماہینے اقران کے ساتھ ' یعنی ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہو گی- (ابن کثیر) (۳) حدیث میں آیاہے 'جنت کے آٹھ دروازے ہیں 'ان میں سے ایک ریان ہے 'جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ (صیحے بخاری' نمبرے۲۲۵۔مسلم' نمبر۸۰۸)ای طرح دو سرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے' جیبے باب السلوۃ' باب العدقة 'باب الجھادوغيرہ(صحبح بخاري كتاب الصيام'مسلم كتاب الزكلوۃ) ہردروازے كى چوڑائى چالىس سال کی مسافت کے برابر ہوگی 'اس کے باوجو دیہ بھرے ہوئے ہول گے -رصحیہ مسلم کتاب الزهد،سب پہلے جنت کا دروازه كفتكه ثانے والے نبی صلی الله علیه وسلم ہول گے - (مسلم 'کتاب الإیمان 'باب أناأول النیاس پیشفع) جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چیرے چو دھویں رات کے جاند کی طرح اور دو سمرے گروہ کے چیرے آسان پر جیکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح جیکتے ہوں گے۔جنت میں وہ بول و برازاور تھوک 'بلغم سے یاک ہوں گے 'ان کی کنگھیاں سونے کی اور پیدند کستوری ہوگا'ان کی جمیٹھیوں میں خوشبود ار ککڑی ہوگی 'ان کی بیویاں الحور العین ہول گی 'ان کاقد آدم علیه السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ ہو گا-(صحبحبادی اُول کتاب الانبیاء) صحیح بخاری ہی کی ایک دو سری روایت ہے معلوم ہو تاہے کہ ہرمومن کو دو بیویاں ملیں گی'ان کے حسن و جمال کامیہ حال ہو گاکہ ان کی پنڈلی کاگو دا گوشت کے پیچھے ت نظرآئ كا- (كتاب بدء المخلق باب ماجاء في صفة المجنة ) بعض نے كمايد دو بيوياں حورول كے علاوہ وزياكي عور توں میں سے ہوں گی۔ لیکن چو نکہ ۷۲ حوروں والی روایت سند اُصحیح نہیں۔اس لیے بظا ہریمی بات صحیح معلوم ہو تی ہے کہ

ليے چلے جاؤ۔ (۷۳) وَ قَالُوا الْحَمَّدُ بِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةُ وَٱوْرَثَنَا الْأَسْ ضَ نَتَبَوَّا مُنَ الْمِنَ الْمِنَةِ حَيْثُ نَشَأَهُ وَنَعِمَ

> وَتَرَى الْمَلَلِكَةَ حَآفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَيِّمُونَ بِعَمْدِ رَوِّهُ وَقَضِيَ بَيْنَكُمُ بِالْحَقِّ وَقِمُلَ الْحَمَدُ بِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

آجُرُ الْعُمِلِيْنَ @

حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سِيُوْرَقُو الْمُؤْمِنِ

المُعَرِّثُ تَأْوِيْلُ الْكِتَّبِ مِنَ اللهِ الْعَرِيُّولَ الْعَلِيْمِ ﴿

یہ کمیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ

پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جمال چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیاہی احیصا بدلہ ہے۔ (۱۲۸)

اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے اردگر د حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمر و تنبیج کرتے ہوئے دیکھے گا<sup>اا</sup> اور

ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گااور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار (20) ---

سورؤ مومن کی ہے اور اس میں پیای آیتی اور نو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مریان نهایت رحم والاہے۔

حم!(۱) اس کتاب کا نازل فرمانا <sup>(۲۲)</sup> اس الله کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ (۲)

ہر جنتی کی کم از کم حور سمیت دو پیویاں ہول گی- تاہم وَلَهُمْ فینهَا مَا یَشْتَهُو نَ . کے تحت زیادہ بھی ممکن ہیں-واللہ أعلم(مزید ديكھئے فتح الباری-باب ند كور)

(۱) قضائے الٰہی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جنم میں چلے جائیں گے' آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ فرثتے عرش الٰہی کو گھیرے ہوئے تشبیج و تحمید میں مصروف ہوں گے۔

(۲) پیماں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہرچیز (ناطق و غیرناطق) کی زبان پر حمداللی کے ترانے ہوں گے۔

🖈 اس سورت کوسور ة غافراور سور ة الطول بھی کہتے ہیں۔

(m) یا تَنْزیل ، مُنَزَّلٌ کے معنی میں ہے ، ایعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔

غَافِرِالذَّنْ فِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ\* لَا الْهَ الْاهْوَ: الْكِيُهِ الْمُصِيُّرُ۞

مَايُجَادِلُ فِيَّ الْبِاللهِ اللهِ اللهِ

كَذَّبَتُ تَبْلَهُمُ قَوْمُرْنُوْجٍ وَ الْآخُوَاكِ مِنْ بَعْدِهِمُ ۗ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُو لِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَلُوْا

گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا (۱) سخت عذاب والا (۲) انعام و قدرت والا (۳) جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی طرف واپس لوٹناہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں (۳) پس ان لوگول کا شہروں میں چلنا چرنا آپ کو دھوے میں نہ ڈالے۔ (۵)

قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور ہرامت نے اپنے رسول کو گر فتار کر لینے کاارادہ

چاہے وہ کتنے بھی کثیف پردوں میں چھپا ہو-

(۱) گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کو تاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے اور کافرو مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(۲) ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور تمرد و طغیان کا راستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے۔ ﴿ نِیَیْ عِیمَا لِویْ اَنْ اَلْفَفُوْدُ الرَّبِحِینُو ﴿ وَاَنْ عَدَّانِ هُوَالْمَدَا اُبِ الْکِلْیُو ﴾ —— (الحصحر '۶۰۰-۵۰) "میرے بندوں کو ہتا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میراعذاب بھی نمایت ور دناک ہے" قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کے گئے ہیں ٹاکہ انسان کو رحمت و مغفرت اللی سے کیے گئے ہیں ٹاکہ انسان کو رحمت و مغفرت اللی سے مایوس کر سکتا ہے اور زی امید گناہوں یہ دلیر کردیتی ہے۔

(٣) طَوْلٌ کے معنی فراخی اور تو گری کے ہیں ' یعنی وہی فراخی اور تو نگری عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں ' انعام اور تفضل۔ یعنی اپنے بندول پر انعام اور فضل کرنے والا ہے۔

(٣) اس جھڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھڑا (جدال) ہے جس کامقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیط ہے۔ ورنہ جس جدال (بحث و مناظرہ) کامقصد ایضاح حق ابطال باطل اور منگرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو' وہ ندموم نہیں نمایت محمود و مستحن ہے۔ بلکہ اہل علم کو تو اس کی ٹاکید کی گئی ہے ' ﴿ لَتُنْجَيْنُتُهُ لِلْنَائِس وَلَا تَکَتُمُونَهُ ﴾ اللہ علم کو تو اس کی ٹاکید کی گئی ہے ' ﴿ لَتُنْجَيْنُتُهُ لِلْنَائِس وَلَا تَکَتُمُونَهُ ﴾ اللہ کا نوا کے سامنے ضرور بیان کرنا' اسے چھپانا نہیں ''۔ بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل و براہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے ' (البقرة '۱۵۹)۔

(۵) لیعنی میہ کافرو مشرک جو تجارت کرتے ہیں'اس کے لیے مختلف شہروں میں آئے جائے اور کثیر منافع عاصل کرتے ہیں' میں ہیں' میہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی موافذہ اللی میں آجا کیں گے' میہ مهلت ضرور دیئے جا رہے ہیں لیکن انہیں مهمل نہیں چھوڑا جائے گا۔

ۑڷڷٵڟؚڸڸؽؙۮڿڞؙٷٳڽۅٳڂؿؘۧؽٙٵۧڬؽؙٲٛٛٛٛٛٛٛ؋ٞٞڡؙٚڲؽڡٞ ػٲڹٶٙؾڮ؈

وَكُذٰلِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ ۗ وَالْأَهُوُ أَصْعِبُ النَّالِ ۞

ٱلذِيْنَ يَحْمِدُونَ الْعَوْشَ وَمَنْ حُولَهُ فِكَسِيّحُونَ هِمَنْ رَيِّهِهُ وَنُهُوُّمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُواْ رَبَّبَا وَسِعُتَ كُلَّ شَكَمُّ رَّحُمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَالْبُوا وَالتَّبَعُوْلِسِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْمَحِيْمِ 
﴿

رَبَّنَا وَادُخِلْهُمُ جَنَّتِ مَنْ ِ إِلَّيْنُ وَعَدُنَّهُوُّ وَمَنُ صَلَحَ مِنُ الْبَلِهِوُ وَ اَدُوَاجِهِمُ وَذُرِّيْنِيهِمُ إِلَّكَ اَنْتَ الْعَرِزِيُّوْ

کیا (۱) اور باطل کے ذریعہ کج بحثیاں کیں ' ٹاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں (۲) پس میں نے ان کو پکڑ لیا ' سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ (۵)

اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

عرش کے اٹھانے والے اور اس کے اسپاس کے (فرشتے)
اپنے رب کی شبیج حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر
ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے
ہیں' کتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تونے ہر چیز کوا پئی
بخش اور علم سے گھیرر کھاہے' پس تو انہیں بخش دے جو
توبہ کریں اور تیری راہ کی ہیروی کریں اور تو انہیں دوزرخ
کے عذاب سے بھی بچالے۔ (۵)

اے ہمارے رب! تو انہیں جیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیاہے اور ان کے باپ دادوں

- (۱) آکه اے قیدیا قتل کردیں یا سزادیں۔
- (۲) کیعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنااور اسے کمزور کرنا تھا۔
- (۳) چنانچہ میں نے ان عامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا' پس تم دیکھ لوان کے حق میں میراعذاب س طرح آیا اور کیے انہیں حرف غلط کی طرح مٹادیا گیایا انہیں نشان عبرت بنادیا گیا۔
- (۳) مقصداس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح تچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں' اگریہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے بازنہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اس طرح عذاب الٰہی کی گرفت میں آجا کیں گے' پھر کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہو گا۔
- (۵) اس میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو پچھ کرتے ہیں 'اس کی وضاحت ہے' میہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گر دہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تہیج و تحمید کرتے ہیں ' یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ 'کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے بجز و تذلل یعنی (ایمان) کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سراکام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں 'کما جا تا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں 'گر قیامت والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔ (این کشیر)

الْعَكِينُهُ ۞

وَقِهِمُ النَّيِّةَ الْتِ وَمَنَّ ثَقِ النَّيِّةَ الْتِ يَوْمَهِ نِ فَقَدُ رَحِمُتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

إِنَّ الَّـٰذِينَ كَفَرُوَايُنَادَوُنَ لَمَقَتُ اللّٰهِ ٱكْبَرُمِنُ مَّقَتِلُوْ اَنْفُسُكُورُ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُ وَنَ ⊕ فَتَكُفُرُ وَنَ ⊕

قَالُوارَتَبَآ المُتَنَا اثْنَتَيُن وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن فَاعْتَرَفْنَا

اور بیوبوں اور اولاو میں سے (بھی) ان (سب) کو جو نیک عمل ہیں۔ (ا) یقیناتو تو غالب و با حکمت ہے۔ (۸)
انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ'(۱) حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے رحمت کردی اور بہت بڑی کامیابی تو یمی ہے۔ (۹)
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو برائے جائے تھے اپنے جی سے 'جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے بھر کفر کرنے لگتے تھے۔ (۱)
بلائے جاتے تھے بھر کفر کرنے لگتے تھے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے ناکہ ایک دو سرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ' ﴿ وَالَّذِیْنَ اَمْنُواْ وَالْتَبَعَةُمُ فَرْتِیَّتُهُمُ بِرِائِیْاَنِ اَلْتَعَنْا بِعِهُ وَرِیَّتَا اَلْتَبَعُهُمْ مِیْنَ عَمَلِامِهُ وَ سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ' ﴿ وَالَّذِیْنَ اَمْنُواْ وَالْتَبَعُمُ مُرِیْنِیْانِ اَلْتَعَنَا اِمِعُ وَمِیْاَ اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

<sup>(</sup>۲) سیئات سے مرادیمال عقوبات ہیں یا پھر جزامحذوف ہے یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزامے بچانا۔

<sup>(</sup>٣) ليعني آخرت كے عذاب سے في جانا اور جنت ميں داخل ہو جانا ' يمي سب سے برى كاميابي ہے- اس ليے كه اس جيسى كوئى كاميابي نہيں اور اس كے برابر كوئى نجات نہيں- ان آيات ميں اہل ايمان كے ليے دو عظيم خوش خريال ہيں ' ايك تو يہ كه فرشتے ان كے ليے غائبانه دعا كرتے ہيں- (جس كى عدیث ميں برى فضيلت وارد ہے) دو سرى ' يه كه اہل ايمان كے خاندان جنت ميں ايمھے ہو جائيں گے- جَعلنا الله من الذين يُنْجِقُهُمُ الله بابَائهمُ الله بابَائهمُ الله عنا الحيان .

<sup>(</sup>٣) مَفْتُ اسخت ناراضی کو کتے ہیں۔ اہل کفرجواپ کو جہنم کی آگ میں جھلتے دیکھیں کے اُتواپ آپ ہر سخت ناراض مول گے اس وقت ان سے کما جائے گا کہ دنیا میں جب تہمیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھ اُتو اللہ تعالیٰ اس سے کمیں زیادہ تم پر ناراض ہو یا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو۔

يِذُنُوْبِنَافَهُلُ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنِّنَ سَمِيُلٍ ٠

ذلِكُوْ بِانَّهُ إِذَا دُعَى اللهُ وَحُدَة كَفَرَ تُوْوَانُ يُثَمَّرُكُ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْمُكُولِلهِ الْعَلِيِّ الْكِيثِونَ

هُوَالَّذِنِ ثُنُونِيُكُوُ النِّيَهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوُمِّنَ السَّمَا ۚ وَرُفَّا ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ الاَمْنُ تُنِيْبُ ۞

اور دو بار ہی جلایا' <sup>(۱)</sup> اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری بیں' <sup>(۲)</sup> توکیااب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ <sup>(۱۱)</sup> (۱۱)

یہ (عذاب) تہمیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کاؤکر کیاجا تا تو تم انکار کرجاتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے (۳) تھے پس اب فیصلہ اللہ بلند و ہزرگ ہی کا ہے۔ (۱۳)

وہی ہے جو تہیں اپنی نشانیاں د کھلاتا ہے اور تہمارے لیے آسان سے روزی آثار تا ہے' (۱) نصیحت تو صرف

(۱) جمہور مفسرین کی تغییر کے مطابق ' دو موتوں میں سے پہلی موت تو دہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہو تا ہے ۔ لینی اس کے وجود (ہست) سے پہلے اس کے عدم وجود (نیست) کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اور دو سری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہو تا اور اس کے بعد قبر میں و فن ہو تا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی ' یہ دنیوی زندگی ہے ' جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام ' وفات پر ہو تا ہے ۔ اور دو سری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے انمی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ' ﴿ وَکُنْتُوْ آمُواَتًا فَا تَمَیٰ اَفَرْتُمُوْ مُوَاتًا فَا تَمَیٰ اَفَرْتُمُوْ اَمُواتًا فَا تَمَیٰ اَفَرْتُمُوْ اَمُواتًا فَا تَمَیٰ اَفَرْتُمُوْ اَمُوَاتًا فَا تَمَیٰ اَمُواتًا فَا تَمَیٰ اَلْمُواتًا فَا مُعَیٰ اِلْمُ اِس بھی کیا گیا ہے ۔ (البقہ قربرہ) میں بھی کیا گیا ہے ۔

- (۲) لیعنی جہنم میں اعتراف کریں گے 'جمال اعتراف کاکوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیان ہو نگے جمال پشیانی کی کوئی حیثیت نہیں۔
- (٣) یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے' ناکہ ہم نیکیاں کماکرلا کیں۔
- (٣) یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تمہیں مرغوب تھا'اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سواتمہارے لیے پچھ نہیں۔
- (۵) ای ایک الله کا تھم ہے کہ اب تمهارے لیے جہنم کاعذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو عَلِیؓ ' یعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور کَبِیْرٌ لیعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہویا بیوی اور اولاد ہویا شریک ہو۔
- (٦) لیعنی پانی جو تمهارے لیے تمهاری روزیوں کا سبب ہے یماں اللہ تعالیٰ نے اظهار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ آیات قدرت کا اظهار 'ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں۔ یوں یمال دونوں بنیادوں کو جمع فرمادیا گیا ہے۔ (فتح القدیر)

وہی حاصل کرتے ہیں جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتے ہیں۔ (۱) (۱۳)

ت تم اللہ کو پکارتے رہوا*س کے لیے دین کو خالص کر کے گو* کافر برا مانیں۔ <sup>(۲)</sup>

باند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرما تا ہے '''' تاکہ وہ ملا قات کے دن سے ڈرائے۔(۱۵)

جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے '''' ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ (۵) فقط اللہ واحد و قمار کی۔ (۱۲)

. آج ہرنفس کو اس کی کمائی کابدلہ دیا جائے گا۔ آج (کسی قتم کا) ظلم نہیں' یقینا اللہ تعالیٰ بت جلد حساب کرنے فَادُعُوااللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكِرَةَ الْكَفِرُونَ ®

رَفِيْعُ الدَّرَجْتِ دُو العَرْشُ يُلْقِى الزُّوْمَ مِنْ اَمُرِهِ عَلْ مَنْ يَشَاكُومِنْ عِمَادِةِ لِيُنْذِذ يَوْمَ الشَّلَاقِ ﴿

يَوُمَوْهُوْ بَارِنُوْنَ ۚ لَا يَخْلَىٰ عَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَّىُ ۚ لِمَيْنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ ثِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَكَادِ ۞

ٱلْيُوْمُرُنُجُزِى كُلُّ نَفْسِ إِمَاكَتَبَتْ لَاظُلُمَ الْيَوْمُرِّانَ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿

- (۱) الله كى اطاعت كى طرف 'جس سے ان كے دلول ميں آخرت كاخوف پيدا ہوتا ہے اور احكام و فرائض اللى كى پابندى كرتے ہيں۔ كرتے ہيں۔
- (۲) کینی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے 'کتنا بھی ناگوار گزرے' صرف ای ایک اللہ کو یکارو' اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
- (٣) دُوخ سے مرادوجی ہے جو وہ بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر'اس پر نازل فرما تا ہے'وجی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمرہ اس طرح و جی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لرڈو ڑ جاتی ہے جو پہلے کفرو شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔
  - (٣) لیعن زنده ہو کر قبرول سے باہر نکل کھڑے ہول گے۔
- (۵) یہ قیامت والے دن اللہ تعالی پوچھے گا'جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے'''اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا' اور کمے گامیں بادشاہ ہوں' زمین کے بادشاہ کماں ہیں؟ (صحیح بخاری' سورہ زمر)
- (۱) جب کوئی نہیں بولے گاتو یہ جواب اللہ تعالی خود ہی دے گا۔ بعض کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا'جس کے ساتھ ہی تمام کافراور مسلمان بیک آوازیمی جواب دیں گے۔ (فتح القدیر)

والاہے-(ا)

اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی (۲) (قیامت سے) آگاہ کر دیجئے، جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے '(۲) فالموں کانہ کوئی دلی دوست ہو گانہ سفار شی کہ جس کی بات مانی جائے گی-(۱۸)

وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو (خوب)جانتاہے-<sup>(۳)</sup> (۱۹)

اور الله تعالی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گااس کے سوا جنہیں بیہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کابھی فیصلہ نہیں کر سکتے '(۵) بیشک الله تعالی خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔ (۲۰) کیا بیہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا؟ وہ باعتبار وَٱنْذِرُهُمْ يَوْمُ الْازِفَةِ الِذِالْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَاطِمِيْنَ أَهُ مَالِلظِّلِمِيْنَ مِنُ حَمِيْمٍ وَّلَاشَفِيْمِ يُطَاعُ ۞

يَعُكُوْخَأَلِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ ٠

وَاللهُ يَقْضِىُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ مِثْمَعُ ۚ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيمُ أَنْ

ٱۅٙڵۄؙ ؽٮؚؽۯؙۅؙٳڧاڵۯۯۻۏؘؽڹٛڟ۠ۯۏٵڲڡٛػٵڹٵۼؖٳ ٵڰۜۮؚؿڹۘػٵڹؙٷٳ؈ٛڣؙڔ۠ڸڡٷػٵڹ۠ۊٵۿؙۄؙٲۺۜٙڐڝڹۿۿؙۄؙٷۊؖ

(۱) اس لیے کہ اسے بندوں کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو گی۔

(٢) آزِفَةٌ كَمْ عَنى بين قريب آن والى-يه قيامت كانام ب 'اس لي كه وه بهى قريب آن والى ب-

(٣) لیعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے- کاظِمِیْنَ عَم سے بھرے ہوئے 'یا روتے ہوئے 'یا خاموش' اس کے نتیوں معنی کیے گئے ہیں-

(٣) اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیا کا علم ہے۔ چھوٹی ہو یا بری 'باریک ہو یا موٹی' اعلیٰ مرتبے کی ہویا چھوٹی ہو یا بری 'باریک ہو یا موٹی' اعلیٰ مرتبے کی ہویا چھوٹے مرتبے کی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم واحاطہ کا بیہ حال ہے تواس کی نافرمانی سے دیکھا اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ آکھوں کی خیانت بیہ ہے کہ د ذریدہ نگاہوں سے دیکھا جائے۔ جیسے راہ چلتے کسی حسین عورت کو محکصیوں سے دیکھنا۔ رسینوں کی باتوں میں اُ وہ وسوسے بھی آجاتے ہیں جو انسان کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں' وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں لیخی ایک لمحہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں' تب تک تو وہ قابل مُواخذہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیس تو پھران کا مُواخذہ ہو سکتا ہے' چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ طے۔

(۵) اس کیے کہ انہیں کی چیز کاعلم ہے نہ کمی پر قدرت 'وہ بے خبر بھی ہیں اور بے افتیار بھی 'جب کہ فیصلے کے لیے علم و افتیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں 'اس لیے صرف ای کویہ حق پنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ لیقینا حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا'کیونکہ اسے کسی کا خوف ہوگانہ کسی سے حرص و طعے۔

وَّاتَارًا فِي الْرَصِٰ فَاخَدَهُمُ اللهُ بِدُنُوْيِهِمُ "وَمَاكَانَ لَهُمُّةِ مِنَّ اللهِ مِنْ وَاقِ ۞

ذَٰ لِكَ بِالنَّهُ مُوكَانَتُ تَانِيَهُمُ رُسُلُهُمُ بِالنِّيِّنْتِ فَكَفَّ مُوا فَاخَذَهُ مُوانِثُهُ إِنَّهُ قِوئٌ شَدِيدُ الْوَقَابِ ۞

وَلَقَدُ اَرْسُلُنَامُونُهِي بِالْلِتِنَا وَسُلُطِنٍ ثَمِينُنٍ ۞

الى فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُ الْمِرْكَذَّ ابُ®

قوت وطاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے' پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑلیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچالیتا۔ (۱)

یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے
لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے' (۲) پس اللہ
انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقینا وہ طاقتور اور سخت عذاب
والاہے۔ (۲۲)

اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ (۳۳)

فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (یہ تو ) جادوگر اور جھوٹاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۴)

(۱) گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا' اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں' جو ان ہے پہلے اس جرم تکذیب میں ہلاک کی گئیں' جس کاار تکاب یہ کر رہے ہیں۔ دراں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت و آٹار میں ان ہے کہیں بڑھ کر تھیں' لیکن جب ان پر اللہ کاعذاب آیا توانہیں کوئی نہیں بچاسکا۔ای طرح تم پر بھی عذاب آسکتاہے' اور اگر یہ آگیا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا۔

(۲) یہ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے' اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغیمروں کی تکذیب- اب سلسلۂ نبوت و رسالت تو بند ہے تاہم آفاق وانفس میں بے شار آیات اللی بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں-علاوہ ازیں وعظ و تذکیراور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علما اور داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں- اس لیے آئے بھی جو آیات اللی سے اعراض اور دین و شربعت سے غفلت کرے گا'اس کا انجام کمذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہو گا-

(٣) آيات سے مراد وہ نو نشانياں بھى ہو سكتى ہيں جن كا ذكر پہلے گزر چكا ہے ' يا عصا اور يد بيضا والے دو برے واضح معجزات بھى سُلْطَانِ مُبِينِي سے مراد قوى دليل اور ججت واضحه 'جس كاكوئى جواب ان كى طرف سے ممكن نہيں تھا' بجز دُھنائى اور بے شرى كے۔

(۳) فرعون 'مصرین آباد قبط کاباد شاہ تھا' بڑا ظالم و جابراور رباعلیٰ ہونے کادعوے دار-اسنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا تھااور اس پر طرح طرح کی سختیاں کر تاتھا' جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصیل ہے۔ ہامان ' فرعون کاوزیر اور مثیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کامال دار ترین آدمی تھا' ان سبنے پہلے لوگوں کی طرح

فَلَمْنَا جَاءَهُمْ بِالْحُقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواا قُتُلُوَّا اَبُنَاءَ الَّذِيُّنَ النُّوُّامَعَهُ وَاسْتَحُيُّوْانِسَاءَهُمُوُّوَمَا لَيُذُا الْكِفْرِيُّنَ الِّذِيْنُ ضَلْلٍ ۞

ۅؘۘۊٵڶ؋ۯٷڽؙڎؘۯٷڹٛٙٲڨ۬ٛڷؙؙؙؙڡؙٷڛ۬ٷڵؽڬٷڔۜڣ؇ٳڹٚٷ ٱڂٵڎؙٲڽؙؿؠۜڐؚڶڔؽۘؽۘڴٷٲۉٲڽؙؿؙڟۿؚٮڔٙ؈۬ ٵڒٛ؆ؙڞؚٵڶڡ۫ٮۜٵڎ۞

پس جب ان کے پاس (موسیٰ علیہ السلام) ہماری طرف سے (دین) حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکوں کو زندہ رکھو (ا) اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی ہیں ہی ہے۔ (۲۵) اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موٹی (علیہ السلام) کو اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موٹی (علیہ السلام) کو

اور فرعون نے کہا مجھے چھو ژو کہ میں موی (علیہ السلام) کو مار ڈالوں اور (۳) اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے '(۳) مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارادین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی (بهت بڑا) فساویر پانہ کردے۔ (۲۷)

حضرت موی علیه السلام کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کها جیسے دو سرے مقام پر فرمایا گیا ﴿ کَذَالِكَ مَا آتَی الَّذِینَ مِنْ مَبْلِهُمْ مِّنِی وَسُوْلِ الْاَفَالُوْاسَاحِرُّ اَوْجَهُوْنُ ﴿ ﴾ اَتَوَاصَوْالِهِ لَنَ مُمُوَقِّهُ عِلَاغُونَ ﴾ (سود ۃ الذاریات ۵۳۰ ۵۳) ''ای طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں 'ان کے پاس جو بھی نبی آیا - انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے - کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سب کی سب سرکش ہیں ''۔

- (۱) فرعون یہ کام پہلے بھی کر رہاتھا ناکہ وہ بچہ پیدانہ ہو 'جو نجومیوں کی پیش گوئی کے مطابق 'اس کی باد ثابت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ ووبارہ تھم اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل و اہانت کے لیے دیا 'نیز ناکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھیں 'جیسا کہ فی الواقع انہوں نے کہا ﴿ اُوْدُ نِیْنَامِنَ مَوسیٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ
- (۲) کینی اس سے جومقصدوہ حاصل کرناچاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافیہ اور اس کی عزت میں کی نہ ہو۔ یہ اسے حاصل نہیں ہوا'بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کوہی غرق کر دیااور بنی اسرائیل کوبابر کت زمین کاوار ث بنادیا۔
  - (m) یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موئ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔
- (۳) یہ فرعون کی دیدہ دلیری کااظہار ہے کہ میں دیکھوں گا'اس کا رباسے کیسے بچا تاہے'اسے پکار کر دیکھ لے یا رب ہی کاانکار ہے کہ اس کاکون سارب ہے جو بچالے گا' کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا-
- (۵) لیعنی غیرالله کی عبادت سے مثاکر ایک الله کی عبادت پر نه لگادے یا اس کی وجہ سے فساد نه پیدا ہو جائے۔ مطلب سی تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کرلی' تو وہ نه قبول کرنے والوں سے بحث و تحرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھڑا ہو گاجو فساد کا ذریعہ ہے گا یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو

وَقَالَمُوْسَى إِنِّى عُذْتُ بِرَ بِي وَرَيَّاكُمُ مِّنْ كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۞

وَقَالَ رَمِٰلُ مُؤْمِثُ تَتْمِنُ ال فِرُعَوْنَ يَكُتُو ُ اِيْمَانَةَ ٱتَقْتُلُوْنَ رَمِّلًا أَنَ يَقُولَ دَبِنَ اللهُ وَقَدُ جَأَءُكُمْ بِالْمَيِّنْتِ مِنْ تَرْتِكُوْ وَإِنْ يَلِكُ كَاذِ بَافَعَلِيهُ وَكَوْبُهُ \* وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُو بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُوْ إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي مِنْ مَنْ هُومُنُوفٌ كُذَّابٌ ۞

موی (علیہ السلام) نے کہامیں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ ناہوں ہراس تکبر کرنے والے شخص (کی برائی) سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ (ا) (۲۷) اور ایک مومن شخص نے 'جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا' کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے ' اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور آگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے اور آگر وہ جھوٹ جھے تو تم پر آپڑے گا' اللہ بے اس میں سے پچھ نہ پچھ تو تم پر آپڑے گا' اللہ نظالی اس کی رہبری نہیں کر آجو حدسے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ (۲۸)

فسادی قرار دیا- درال حالیکه فسادی وه خود تھااور غیرالله کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت موی علیہ السلام کے علم میں جب بیہ بات آئی کہ فرعون مجھے قبل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شرسے بیخ کے لیے دعاما تگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہو یا تو بیہ دعا پڑھتے «اللَّهمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُتُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (مسند أحمد سم/ ۱۵۵) "اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرار توں سے تیری یناہ طلب کرتے ہیں "۔

<sup>(</sup>r) لیمنی الله کی ربوبیت پر وه ایمان یول ہی نہیں رکھتا' بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح دلیلیں ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس کے دلا کل سے تم مطمئن نہیں اور اس کی صداقت اور اس کی دعوت کی صحت تم پر واضح نہیں ہوئی 'تب بھی عقل و دانش اور اختیاط کا نقاضا ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے' اس سے تعرض نہ کیا جائے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالی خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دنیا و آخرت میں دے دے گا۔ اور اگر وہ سیا ہے اور تم نے اسے ایذا کیں پہنچا کیں تو پھریقدینا وہ تمہیں جن عذابوں سے ڈرا تا ہے' تم پر ان میں سے کوئی عذاب آسکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس کامطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تا (جیسا کہ تم باور کراتے ہو ) تو اللہ تعالیٰ اسے دلا کل و معجزات ہے نہ نواز تا' جب کہ اس کے پاس میہ چیزیں موجود ہیں- دو سرا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ذلیل اور ہلاک کردے گا' تنہیں اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے-

يْغَوُمِلَكُوْالْمُنْكُ الْيُوْمُرْظِهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ فَمَنَ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاشِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا فَالَ فِرْعَوْنُ مَاّارُيْكُو إلامَاآارٰى وَمَآاهُدِينُكُوْلِلاسَِيْسُ الرَّشَادِ ۞

وَقَالَ الَّذِيِّ الْمَنَ لِقُومِ إِنِّيُّ اَخَافُ عَلَيُّكُمُ مِّثُلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ ۞

> مِثْلَ دَاپُ قَوُمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَنْمُوْدَ دَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدٍ هِمَرٌ وَمَااللهُ يُرِيُدُكُ لُلْمُالِلُوْبَادِ ۞

وَيْقُوْمِ إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ صَّ

اے میری قوم کے لوگو! آج تو باوشاہت تمهاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب (۱) ہو لیکن اگر اللہ کاعذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ (۲) فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ (۲۹)

میں تو سہیں بھلائی می راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ (۲۹) اس مومن نے کما اے میری قوم! (کے لوگو) مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویساہی روز (بد عذاب) نہ آئے جو اور امتوں پر آیا۔ (۳۰)

جیسے امت نوح اور عاد و شمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا) ، (((\*\*) الله اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ ((((\*\*)))

اور مجھے تم پر ہانک بکار کے دن کابھی ڈرہے۔ <sup>(۱۱)</sup>

- (۱) یعنی بیہ اللہ کائم پر احسان ہے کہ حتہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کاشکرادا کرو! اور اس کے رسول کی تکذیب کرکے۔ اللہ کی ناراضی مول نہ لو-
- (٢) یہ فوتی اور لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے 'نہ اللہ کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر وہ آگیا۔ یہاں تک اس مومن کا کلام تھاجو ایمان چھپائے ہوئے تھا۔
- (۳) فرعون نے اپنے دنیوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ د کچھ رہا ہوں' وہی تنہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صبحے ہے۔ حالا نکہ ایسا نہیں تھا۔ ﴿ وَمَاۤ ٱمَدُونِوْ عَدُن بِرَیْشِیدِ ﴾ (هبود - ۷2)
- (۳) یہ اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر ہم اڑے رہے' تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب اللی کی گرفت میں آجائیں گے۔
- (۵) کینی اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا' ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا' ورنہ وہ شفیق و رحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کاارادہ ہی نہیں کرتا۔ گویا قوموں کی ہلاکت' یہ ان پراللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کاایک لازمی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مشتنی نہیں <sup>۔</sup>
  - از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بردید جو از جو
- (r) تَنَادِيٰ كَ معنى بين- ايك دو سرے كو پكارنا ، قيامت كو ايَوْمَ الشَّناد » اس ليے كما كياہے كه اس دن ايك دو سرے كو

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدُبِرِيْنَ مَالَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَلِّمِمْ وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ۞

وَلَمَّتُ جَأَءُ كُوْيُوسُكُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَالِلْمُوْ فَيْ شَاقِيْ تِمَّالَجَٱنُوْرِهِ حَتَّى إِذَا لَمَاكَ ثُلُثُمُ لَنْ يَبُعْكَ اللهُ مِنْ بَعْرِهُ مِسُولًا كَذَالِكَ يُغِلَّ اللهُ مَنْ هُوَ مُدْرِفٌ مُزْتَابُ ﴿ ﴿

جس دن تم پیٹیے پھیر کرلوٹو گے ' <sup>(۱)</sup> تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گااور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کاہادی کوئی نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳س)

اور اس سے پہلے تمہارے پاس (حضرت) یوسف ولیلیں لے کر آئے ''') پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی (دلیل) بیں شک وشبہ ہی کرتے رہے ''' یہاں تک کہ جبان کی وفات ہوگی تو کہنے گئے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گاہی نہیں'' اسی طرح اللہ گمراہ کرتاہے ہراس شخص کو جو حد سیس '' اسی طرح اللہ گمراہ کرتاہے ہراس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک و شبہ کرنے والا ہو۔ ''(سس)

پکاریں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے۔ (الأعراف-۴۸، ۳۹) بعض کتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہو گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گا، اس کی بد بختی کا بیہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا، بعض کتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، چیسے اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل جنم کو اے جنمیو! امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا بیہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام ہاتوں ہی کی وجہ سے بیہ نام رکھا گیا ہے۔

- (۱) تعنی موقف (میدان محشر) سے جنم کی طرف جاؤ گے 'یا حساب کے بعد وہاں سے بھاکو گے-
  - (۲) جواسے ہدایت کا راستہ بتا سکے یعنی اس پر چلا سکے۔
- (۳) لیعنی اے اہل مصر! حضرت موئی علیہ السلام سے قبل تمهارے ای علاقے میں' جس میں تم آباد ہو' حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل و براہین کے ساتھ آئے تھے۔ جس میں تمهارے آباد اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئ تھی لیعنی جَاءَکُمٰ سے مراد جَاءَ إِلَیٰ آبادِنگُمْ ہے یعنی تمهارے آباد اجداد کے پاس آئے۔
  - (۳) کیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔
    - (۵) لینی یوسف علیه السلام پینمبری وفات ہو گئ-
- (۱) لینی تمهارا شیوہ چونکہ ہر پیغیر کی تکذیب اور مخالفت ہی رہا ہے' اس لیے سیھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئ گا' یا یہ مطلب ہے کہ رسول کا آنایا نہ آنا' تمهارے لیے برابر ہے یا یہ مطلوب ہے کہ اب ایساباعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سر فراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور بہت سے لوگ ہراہم ترین انسان کی وفات کے بعد میں کتے ہیں۔
- (۷) لینی اس واضح گمراہی کی طرح 'جس میں تم مبتلا ہو' اللہ تعالی ہراس شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نهایت کثرت سے

لِلَذِيْنَ يُجَادِ لُوْنَ فِيَ الْبِ اللهِ بِغَيْسِلُطْنِ اَتُهُمُّ كَابُرَمَقُتُا عِنْدَا للهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ امْنُواكَدَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ عَلْبِ مُتَكِيْرِ عِبَّالٍ ۞

وَقَالَ فِرْعُوْنُ لِهَالْمُنَ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَعَلِيْ ٱلْبُلُغُ الْرَسْبَابِ @

آسُباْبَالتَّمَاٰوٰتِ فَا َطَّـلِعَ إِلَى الْهِمُوْسَى وَاتِّىٰ كَافَتُهُ كَاذِيًّا وَكَدَالِكَ زُرِّسَ لِفِرْعَوْنَ مُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْدُوْرُعُوْنَ الْافِئ تَبَابٍ ۞

جو بغیر کسی سند کے جوان کے پاس آئی ہواللہ کی آیتوں میں جھڑتے ہیں''' اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ہیہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے''' اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر ممرکر دیتا ہے۔''' (۳۵) فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بالاخانہ ''' بنا شاید کہ میں آسان کے جو در وازے ہیں۔ (۳۷)

(ان) دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھائک اور موسیٰ کے معبود کو جھائک اور بیٹک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے (۱) اور اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے جعلی دکھائی سکئیں (<sup>2)</sup> اور راہ سے ردک دیا گیا <sup>(۸)</sup> اور فرعون کی (ہر) حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ <sup>(۹)</sup> (۲۳۷)

گناہوں کاار تکاب کر تااو راللہ کے دین 'اس کی وحدا نیت او راس کے وعدوں وعیدوں میں شک کر تاہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے' اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھڑتے ہیں' جیسا کہ ہردور کے اہل باطل کاوطیرہ رہاہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان کی اس حرکت شنیعہ سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض نہیں ہو تا' اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپند کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی جس طرح ان مجادلین کے دلوں پر مهرلگا دی گئی ہے'اسی طرح ہراس شخص کے دل پر مهرلگا دی جاتی ہے'جو الله کی آیوں کے مقابلے میں تکبراور سرکشی کا اظہار کر ہاہے'جس کے بعد معروف' ان کو معروف اور منکر' منکر نظر نہیں آیا بلکہ بعض دفعہ منکر'ان کے ہاں معروف اور معروف' منکر قراریا تاہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ فرعون کی سرکشی اور تمرد کابیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر ہامان کوا یک بلند عمارت بنانے کا تھم دیا ٹاکہ اس کے ذریعے سے وہ آسان کے دروازوں تک پہنچ جائے ۔اسباب کے معنی دروازے 'یا رائے کے ہیں ۔ مزید دیکھیے القصص' آیت -۲۸

<sup>(</sup>a) لینی دیکھوں کہ آسانوں پر کیاواقعی کوئی اللہ ہے؟

<sup>(</sup>١) اس بات میں که آسان پراللہ ہے جو آسان وزمین کاخالق اور ان کامر برہے - یا اس بات میں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوار سول ہے -

<sup>(4)</sup> لین شیطان نے اس طرح اے گراہ کیے رکھااور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر آتے رہے-

<sup>(</sup>۸) کینی حق اور صواب (درست) رائے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹاتا رہا۔

<sup>(9)</sup> تَبَابٌ -خسارہ 'ہلاکت- لیعنی فرعون نے جو تدبیراختیار کی 'اس کا نتیجہ اس کے حق میں براہی فکلا- اور ہالآخر اپنے لشکر سمیت یانی میں ڈبو دیا گیا-

وَقَالَ الَّذِئَ الْمَنَ لِقَوْمِ النَّبِعُونِ ٱهْدِكُوْسَبِيلَ الرَّيْثَادِ ﴿

يقَوْمِ إِنَّمَا لهٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَامَتَاءٌ ثَوَانَ ٱلْاخِرَقَاهِىَ دَارُ الْقَرَارِ ۞

مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةَ ۚ فَلَايُجُزَى الْاِيثُلَامُ اَوْمَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرٍ اَوْانُثَى وَهُوَمُؤْمِنُ قَادُالٍ كَ

يَدُ خُلُونَ الْجِنَّةَ يُرْزَرَ قُوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ۞

وَيْقَوْمِومَ إِنَّ أَدُعُوْكُمُ إِلَى النَّبُوةِ وَتَدُعُونَنِيَّ إِلَى النَّارِ ﴿

اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم! (کے لوگو) تم (سب) میری پیروی کرو میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ (۳۸)

تمهاری رہبری کروں گا۔ (۳۸)

اے میری قوم! یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، (۲) (یقین مانو
کہ قرار) اور جینگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ (۳۹)
جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے (۳)
اور جس نے تیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ
ایمان والا ہو تو یہ لوگ (۵) جنت میں جائیں گے اور وہال
بے شار روزی یا ئیں گے۔ (۲) (۴۰)

اے میری قوم! بیہ کیا بات ہے کہ میں تہیں نجات کی طرف بلارہ طرف بلارہا ہوں (<sup>(2)</sup> اورتم مجھے دوزخ کی طرف بلارہ ہو۔ <sup>(۸)</sup> (اس)

- (۱) فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر پولا-اور کما کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تنہیں سیدھے راتے پر چلا رہا ہوں' لیکن حقیقت میہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے' میں جس راتے کی نشاندہی کر رہا ہوں' وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے' جس کی طرف تنہیں حضرت موٹی علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔
  - (۲) جس کی زندگی چند روزہ ہے- اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر-
- (۳) جس کو زوال اور فنانهیں 'نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہو گا۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں 'وونوں کی زند گیاں ابدی ہوں گی-ایک راحت اور آ رام کی زندگی- دو سری 'شقاوت اور عذاب کی زندگی- موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جنم کو-
- (۳) کیعنی برائی کی مثل ہی جزا ہو گی' زیادہ نہیں۔ اور اس کے مطابق ہی عذاب ہو گا۔ جو عدل وانصاف کا آئینہ دار ہو گا۔
- (۵) لیمنی وہ جو ایمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب سے ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیراعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگی' عنداللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔
  - (۲) لینی بغیراندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کابھی کوئی اندیشہ نہیں ہو گا-
- (2) اور وہ بیر کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کروجس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تصدیق کرو' جو اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔
- (٨) لیعنی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے 'جیسا کہ اگلی آیت میں

تَکُ عُوْنَنِیْ لِاَکَفُمْ بِاللهِ وَأَشُولِاَ بِهِ مَالَیْسَ لِیُ بِهِمِلُوْ: وَاَنَادَمُغُوْلُولِلَ الْعَزِيْزِ الْغَقَارِ ۞

لاَجَوَمَ اَثْمَانَكُ عُوْنَدِينَ الْيَهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً فِي الدُّنِيَا وَلاَ فِي الْاِخْرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُواصْعُتُ النّارِ ۞

تم مجھے یہ وعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر
کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم
مجھے نہیں اور میں تنہیں غالب بخشنے والے (معبود) کی
طرف دعوت دے رہا ہوں۔ (۱۳) (۲۲)
یہ بیٹی امرہے (۲۲) کم تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہووہ
تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قاتل ہے (۲۳) نہ آخرت

یونہ دنیا میں بھارے جانے کے قابل ہے نہ احرت میں '''') اوریہ (بھی یقینی بات ہے) کہ ہم سب کالوٹنا اللہ کی طرف ہے <sup>(۵)</sup> اور حدسے گزر جانے والے ہی (یقیناً) اہل دوزخ ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۳۳)

وضاحت ہے۔

(۱) عَزِیزٌ (عَالب) جو کافروں سے انتقام لینے اور ان کوعذاب دینے پر قادر ہے۔ غَفَّادٌ 'اینے ماننے والوں کی غلطیوں 'کو آہیوں کو معاف کردینے والااور ان کی پردہ پو ٹی کرنے والا-جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف جھے بلارہے ہو 'وہ بالکل حقیر اور کم ترچیزیں ہیں 'نہ وہ من سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں 'کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر -

(۲) لَا جَرَمَ بِهِ بات يَقِيني ہے 'يا اس ميں جھوٹ نہيں ہے۔

- (٣) لعنی وه کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچا سکیں یا الوہیت کا استحقاق انہیں حاصل ہو- اس کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس آیت اور اس جیسی دیگر متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے' ﴿ وَمَنْ اَصَنَّ مُوتَا مِنْ دُونِ اللهُ عَنْ اَوْرَالِ جَلِي وَ يُكُونِ اللهُ عَنْ دُمَا لِي مَنْ وَمَا اللهُ عَنْ دُمَا لَا لَهُ عَنْ دُمَا لِي مُعَنْ دُمَا لِي مُعَنْ دُمَا لِي مُعَنْ دُمَا لِي لِي اُو تو وہ تہماری لِکار سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض من بھی لیس تو قبول نہیں استَعَجَا لِعَلَی اللهُ عَنْ مَنْ لِی لُو قبول نہیں کر سنتے۔ " اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَالَةً عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُونَ اللّٰهِ عَنْ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْلُونُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ اللّٰتَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ
- (۴) کینی آخرت میں ہی وہ پکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے پر قادر ہوں؟ میہ بھی ممکن نہیں ہے-الیم چیزیں بھلااس لا کُل ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں اور ان کی عبادت کی جائے-؟
  - (۵) جمال ہرایک کاحساب ہو گااور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزادی جائے گی۔
- (۱) لیعنی کافرو مشرک 'جواللہ کی نافرہانی میں ہر حد سے تجاو ز کر جاتے ہیں 'اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے 'جن کی نافرہانیاں ''اسراف'' کی حد تک پینچی ہوئی ہول گی 'انہیں بھی پچھ عرصہ جنم کی سزا بھلکتی ہوگی- آنہم بعد میں شفاعت رسول مُنْظِیِّدًا یا اللّٰہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

مُسَتَدُكُورُونَ مَآاقُولُ لَكُوْ وَافْقِصْ آمُرِئَ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرُ بِالْعِبَادِ ۞

فَوَهُهُ اللهُ سَيِّنَاتِ مَامَكُونُ الرَّعَاقَ بِآلِ فِرُعُونَ سُوَّءُ الْعُنَابِ أَنْ

الثَّارُنيُورَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا "وَيَوْمَ تَعْوُمُ السَّكَا الْعَدَابِ ۞ السَّاعَةُ الْحَدَابِ ۞

پس آگے جل کرتم میری باتوں کو یاد کرو گے (۱) میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں (۲) یقنینا اللہ تعالی بندوں کا نگران ہے۔ (۳۲)

پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں (<sup>(۳)</sup> اور فرعون والوں پر بری طرح کاعذاب الٹ پڑا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۵)

آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں (۱۲) اور جس دن قیامت قائم ہوگی (فرمان ہو گاکہ) فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ (۲۵)

<sup>(</sup>۱) عنقریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت' اور جن باتوں سے روکتا تھا' ان کی شناعت تم پر واضح ہو جائے گی' پھرتم ندامت کا ظہار کروگے' تگروہ وقت ایہا ہو گا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

<sup>(</sup>۲) لینی ای پر بھروسہ کر آاور ای سے ہروقت استعانت کر آ ہوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کاعلان کر آ ہوں۔

<sup>(</sup>۳) وہ انہیں دیکھ رہاہے۔ پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نواز آاور صلالت کا تتحقاق رکھنے والے کو صلالت سے ہمکنار کر آہے۔ ان امور میں جو محکمتیں ہیں' ان کو وہی خوب جانتا ہے۔

<sup>،</sup> بعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور ساز شیں سوچ رکھی تھیں' ان سب کو ناکام بنادیااو راسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی۔اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہو گا۔

<sup>(</sup>a) لیعنی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کردیا گیااور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے-

<sup>(</sup>۱) اس آگ پر برزخ میں لینی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح وشام پیش کے جاتے ہیں ،جس سے عذاب قبر کا اثبات ہو آہے۔
جس کا بھن لوگ انکار کرتے ہیں۔ احادیث میں قوبری وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئے ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ الشخطیہ وسلم نے فرمایا نعم عَذَابُ القَبْرِ حَقِّ (صحیح بحدادی ، کسا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عَذَابُ القَبْرِ حَقِّ (صحیح بحدادی ، کسا اللہ جنائون باب ماجاء فی عذاب القبر، "ہاں! قبر کاعذاب حق ہے "۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا" جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو (قبر میں) اس پر صبح وشام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے لینی اگروہ جنتی ہے تو جنت اور جنمی ہے تو جنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کما جاتا ہے کہ بیر تیری اصل جگہ ہے 'جمال قیامت والے دن اللہ تعالی تھے بھیجے گا۔ صحیح بحدادی '
بیاب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالمغدا تو العشمی۔ مسلم 'کتاب الدینی 'بیاب عرض مقعد المیت) اس کا مطلب ہے کہ مکرین عذاب قبر قرآن وحدیث دونوں کی صراحتوں کو تعلیم نمیں کرتے۔

<sup>(</sup>۷) اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کامعاملہ 'جوضح و شام ہو آہے 'قیامت سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے

وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَعُولُ الصَّعَفَّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْ التَّاكُتُ الْكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُومُعُنُونَ عَتَّاضِيبًا مِّنَ النَّارِ ۞

قَالَ الَّذِيْنَ اسُتَكْبُرُوْاَلِنَا كُنُّ فِيْهَا اِنَّ اللهَ قَدُ حَكَمَ بَيْنَ الْهِبَادِ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَيَةِ جَهَخَّمَ ادْعُوَارَبَّكُمُّ يُخَفِّفُ عَثَّايَوُمُّا مِّنَ الْعَدَابِ ۞

قَالْوَاَ اَوَلَوْتَكُ تَالِّتُكُورُ رُسُكُكُورُ بِالْبَكِنْتِ قَالُوَا بَلْ قَالُوا فَادُ عُوْا وَمَادُ خَوُاالْكِلِمِينَ اِلْإِنْ ضَلْل ۞

اور جب کہ دوزخ میں ایک دو سرے سے جھڑیں گے تو کمزور لوگ تکبروالوں سے (جن کے یہ تابع تھے) کہیں گے کہ ہم تو تمہارے بیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کاکوئی حصہ مثا کتے ہو؟ (۴۷)

وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو مبھی اس آگ میں بیں' اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے۔(۴۸)

اور (تمام) جنمی مل کر جنم کے داروغوں سے کمیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کی کردے-(۴۹)

وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں' وہ کہیں گے کہ پھرتم ہی دعاکرو<sup>(۱)</sup> اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔<sup>(۱)</sup> (۵۰)

برزخ اور قبرہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبرے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون 'اس کی قوم اور اس کے سارے پیرد کار ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے بڑا نظر آیا ہے' 'اسے اگر عذاب ہو تواس طرح نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیاہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک مخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب و اقالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیاہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک مخص شدید تکلیف سے دو چار ہے۔ اس اذبت محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہو تاکہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دو چار ہے۔ اس کے باوجو دعذاب قبر کا انکار 'محض ہٹ دھرمی اور بے جا تحکم ہے۔ بلکہ بیداری میں بھی انسان کوجو تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ صرف انسان کا تربینا اور تلملانا ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ تڑ بے اور تلملائے۔

(۱) ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر پچھ کمہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیغیبردلا کل و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے پروانہیں کی؟

(۲) لیعنی بالاً خروہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہوگی- اس لیے کہ دنیا میں ان پر ججت تمام کی جا پچکی تھی- اب آخرت تو' ایمان' توبہ اور عمل کی جگہ نہیں' وہ تو دار الجزا ہے' دنیا میں جو پچھ کیا ہوگا' اس کا نتیجہ وہاں بھکتنا ہوگا۔

ٳػٵڶٮؘۜڹ۫ڞؙۯؙۯؙڛؙڶٮؘٵۅٵڰڹؽڹٵڡۜٮ۫ٷٳڧٵڬؽۅۊٵڵڎؙڹؙؽٵ ۅؘڽۘۅ۫ۯؘؽڠؙۅؙؗۯٳڶڒۺ۫ۿٳۮؙ۞ٚ

يَوُمُرَ لَايَـنْفَعُ الظّلِيمِيْنَ مَعُنِورَتُهُمُووَلَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمُومُونَّ التّارِ @

وَلَقَدُ التَّيُنَامُوْسَى الْهُدَى وَأَوْرَتُنَابَنِيٌّ إِسُرَآءِيْلَ

یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی جب گواہی دنیا میں بھی جب گواہی دینے والے دائے

جس دن ظالموں کو ان کی (عذر) معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے براگھر ہو گا۔ (۵۲)

ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ہدایت نامہ عطا فرمایا (م) اور

(۱) یعنی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دیے گئے ، جیسے حضرت کچی و زکریا علیما السلام و غیر حما اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے ، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور مارے پیغیر صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وعدہ امداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ دراصل سے وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے اعتبار سے ہے ، اس لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ علا فرا دیا جاتا ہے۔ لیکن بالا خر اہل ایمان ہی غالب اور سرخ رو ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت یجیٰ و زکریا علیما السلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما ویا ، جنہوں نے ان کے خون سے اپنی بیاس بجھائی اور انہیں ذلیل و خوار کیا ، جن یہودیوں نے حضرت عسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کرمارنا چاہا ، اللہ نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں بی یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب چھایا۔ پیغیمراسلام میں گئی اور ان کے رفقایقینا بجرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد بعد کیں اور ان کی رفقایقینا بجرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد بعنی بعد ر ، احد ، احزاب ، غزوہ خیبراور پور فرم طرح غلبہ عطا فرمایا ، اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے ؟ (ابن کشر)

(۲) أَشْهَاذُ ، شَهِينَدٌ (گواہ) کی جمع ہے ۔ جیسے شریف کی جمع اشراف ہے ۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیا علیم السلام گواہی دیں گے ۔ یا اللہ پنجبروں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھالکین ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی ۔ علاوہ ازیں امت محمد یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے ۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے ۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کما گیا ہے ۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے اجھے اعمال کی جزادی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

(۳) یعنی الله کی رحمت سے دوری اور پیشکار-اور معذرت کافائدہ اس لیے نہیں ہو گاکہ وہ معذرت کی جگہ نہیں'اس لیے مید لیے مید معذرت'معذرت باطلہ ہوگی-

(٣) لين نبوت اور تورات عطاكى - جيسے فرمايا ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْمَنَا التَّوْرِكَ فِيهَا هُدًى وَنُووْ ﴾ (المائدة ٢٣٠٠)

الكِتْبَ 😇

مُدًى وَذِكُرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞

كَاصُـيِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَّاسُتَغُفِرُ لِذَنْئِكَ وَسَيِّمُ بِحَمُدِ مَ بِتِكَ بِالْغُنِيِّ وَالْإِبْكَادِ ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِنَّ الْيَتِ اللهِ بِغَـُيْرِسُلُطِنِ ٱللهُ هُوَ اللهِ فَيْ صُدُوْرِهِ وَ الْآلِكِبُرُّ مَّا هُمُو بِبَالِغِينَهِ \* فَاسُتَعِدُ مِا للهِ وَاتَّهُ هُوَ السَّمِينُ عُالْبُصِيْرُ ﴿

لَخَلْقُ الشَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اكْبَرُمِنْ خَلْقِ الثَّالِسِ وَلِكِنَّ اكْثَرَاكَ إِسْ لَا يَعُمُ لَمُنُونَ ۞

بنواسرائیل کواس کتاب کاوارث بنایا۔ (۱۱ (۵۳) کی بنواسرائیل کواس کتاب کاوارث بنایا۔ (۱۱ (۵۳) کہ وہ ہدایت و نقیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ (۵۳) سچاہی پس اے نبی! تو صبر کراللہ کا وعدہ بلاشک (وشبہ) سچاہی ہے تو اپنے گناہ کی (۳) معافی مانگتارہ اور صبح شام (۱۱) اپنے پروردگار کی تشبیح اور حمد بیان کر تارہ۔ (۵۵) جو لوگ باوجود اپنے پاس کی سند کے نہ ہونے کے جو لوگ باوجود اپنے پاس کی سند کے نہ ہونے کے

جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات اللی میں جھڑار کرتے ہیں ان کے دلوں میں بجر نری بڑائی کے اور کچھ نہیں وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں' (۵) سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہ بیشک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔(۵۲)

آسان و زمین کی پیدائش یقیناانسان کی پیدائش سے بہت براکام ہے کمین (بید اور بات ہے کہ) اکثر لوگ بے علم بین - (۵۷)

(۱) لیمنی تورات' حضرت مویٰ علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہی' جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے۔ یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جوانبیائے بنی اسرائیل پر تازل ہو کیں' ان سب کتابوں کاوارث بنی اسرائیل کو بنایا۔

(۲) ہُدّی وَذِخْرَیٰ مصدر ہیں اور حال کی جگہ واقع ہیں اس لیے منصوب ہیں۔ بمعنی هاد اور مُذَخِرِ ہدایت دینے والی اور نصیحت کرنے والی عقل مندول سے مراد عقل سلیم کے مالک ہیں۔ کیونکہ وہی آسانی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے اور ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دو سرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ تولدا ہو تاہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیاہے؟

(٣) گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغرشیں ہیں 'جو بہ تقاضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں 'جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کردی جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجروثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے'یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بنیازنہ ہوں۔

- (م) عَشِيتى سے ون كا آخرى اور رات كا بتدائى حصداور أَبْكَارٌ سے وات كا آخرى اورون كا بتدائى حصد مراد ب
- (۵) لیعنی وہ لوگ جو بغیر آسانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں' بیہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں' تاہم اس سے جو ان کامقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو' وہ ان کو حاصل نہیں ہو گا۔
- (١) لینی چریه کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب کہ یہ کام

وَمَا يَسُتُوَى الْاَعْنَى وَالْبَصِيرُةُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَمِلُواالصَّلِطِينَ وَلَاالْمُشِثَّىُ \* وَلِيكُلُّا مَّاتَتَنَا كَرُونَ ۞

إِنَّ السَّامَةَ لَابِيَةٌ لَارَيُبَ فِيهُمَا ۚ وَلَئِنَّ ٱكْثَرَ الطَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ۞

وَقَالَ رَكِّكُوُادُعُوْنِنَّ ٱسُنَجِبُ لَـكُوْء لِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكِيُرُوْنَ عَنْ عِبَادَقٍ ْسَيَنْ خُلُوْنَ جَهَثْمَ لَـٰخِرِيْنَ ۞

اَمُّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْ إِنِيهُ وَالنَّهَارَ

اندھااور بینا برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بد کاروں کے (برابر ہیں)' <sup>(ا)</sup> تم (بہت) کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ (۵۸)

قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے الیکن (بیہ اور بات ہے کہ) بہت ہے لوگ ایمان نہیں لاتے - (۵۹) اور تمهارے رب کا فرمان (سرزد ہو چکا) ہے کہ مجھ سے دعاکرومیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا (۲) بیقین مانو کہ

ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پینچ جائیں گے۔ (۲۰) (۲۰) اللہ تعالیٰ نے تہمارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں

جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی

آسان و زمین کی تخلیق سے بہت آسان ہے۔

(۱) مطلب ہے جس طرح بینااور نابینا برابر نہیں 'ای طرح مومن و کافراور نیکو کار اور بد کار برابر نہیں۔ بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جوعظیم فرق ہو گا'وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا۔

(۲) گزشتہ آیت میں جب اللہ نے و توع قیامت کا تذکرہ فرمایا' تو اب اس آیت میں ایس رہنمائی دی جارہ ہے' جے افتتیار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں ہے ہمکنار ہو سکے۔ اس آیت میں دعا ہے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے۔ الله عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدُّعآ ہُمُو اللہ عبادۃ و عباکہ الله عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الدُّعآ ہُمُو اللہ عبادۃ و الدُّعآ ہُمُ الْعبادۃ و السند الحصد ۱۳۱۳ مشکلہ و الدعوات) علاوہ ازیں اس کے بعد یسند کبرون عن عبادۃ نی اللہ ہے بھی واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا ہے مراد دعا ہی ہے یعنی اللہ ہے بعنی اللہ ہے بعنی اللہ ہے۔ المنظال مجادی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا ہے مراد دعا ہی ہے یعنی اللہ ہے بعنی اللہ ہو عباد میں اس کا استعال مجادی ہے۔ علاوہ ازیں دعا بھی اپ حقیقی معنی کے اعتبار ہے اور حدیث ذکور کی رو سے بھی عبادت ہی ہے' کیونکہ مافوق الاسباب طریقے ہے کس سے کوئی چیز مانگا اور اس سے سوال کرنا' یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ (فق القدیر) مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے ہے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے ہے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے صواکسی کی حائز نہیں۔

(٣) یه الله کی عبادت سے انکار واعراض یا اس میں دو سرول کو بھی شریک کرنے والول کا انجام ہے-

مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى النَّـاسِ وَالْكِرِّيِّ آڭ ئرَالتّاس لَايَشُكُرُونَ ®

> <ْ لِكُواللهُ رَكِنُوْخَالِقُ كُلَّ شَكُّ لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ<sup>د</sup>ُ فَأَتَّىٰ تُئُو فَكُونَ ﴿

كَنْ لِكَ يُؤُونَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْ إِبِالَّيْتِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ 💬

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْكِرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَا مَنِنَاءً وَّمَوَرَكُمُ فَأَحْسَنَ مُورَكُمُ وَمَ زَقَكُمْ مِّنَ الطِّيِّبَ وْلِكُو اللهُ رَيُّكُومٌ فَتَهْرَكُ اللهُ رَثُ الْعُلَمِينَ 💬

آرام حاصل کرو <sup>(۱)</sup> اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا<sup>، (۲)</sup> بیثک الله تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۲)

یمی اللہ ہے تم سب کارب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ (۱۲)

اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کاانکار کرتے تھے۔ (۶۳)

اللہ ہی ہے (۵)جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھمرنے کی جگه (۲) اور آسان کو چھت بنادیا <sup>(۷)</sup> اور تمهاری صورتیں بنا ئیں اور بہت انچھی بنا ئیں (۸) اور تنہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں' <sup>(۴)</sup> میں اللہ تمہارا یہ و رد گار ہے ' پس بہت ہی بر کتوں والا اللہ ہے سارے جمان کا یرورش کرنے والا۔ (۱۴)

(۱) لیعنی رات کو تاریک بنایا' ټاکه کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اورلوگ امن وسکون سے سوسکیں۔

(۲) کیغیٰ روشن بنایا پاکه معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نه ہو-

(m) الله کی نعمتوں کا'اور نه ان کااعتراف ہی کرتے ہیں۔ یا تو کفرو جحود کی وجہ ہے' جیسا کہ کافروں کاشیوہ ہے۔ یا منعم کے واجبات شکرہے اہمال و غفلت کی وجہ ہے 'جیسا کہ جاہلوں کا شعار ہے۔

- (۲) لینی پھرتم اس کی عبادت ہے کیوں مدکتے ہو اور اس کی توحید ہے کیوں پھرتے اور اپنیٹھتے ہو-
- (۵) آگے نعمتوں کی کچھ قشمیں بیان کی جا رہی ہیں ٹاکہ اللہ کی قدرت کالمہ بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود ہو نابھی۔
- (۱) جس میں تم رہتے' چلتے پھرتے'کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو' پھر ہالاً خر موت ہے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اس میں آسود ہ خواب رہتے ہو۔
- (۷) لینی قائم اور ثابت رہنے والی چھت- اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سو سکتا تھانہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔
- (٨) جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں'ان سب میں (تم)انسانوں کوسب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الأعضابایا ہے۔
  - (٩) لینی اقسام وانواع کے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے 'جولذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی۔

مُوَ الْحَيُّ لِآلِالْهَ إِلَّاهُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ البِّيْنَ ٱلْحَمُدُ بِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

قُلُ إِنِّىُ نُوْمِنُكُ أَنُ أَعُبُكَ الَّذِينُ كَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنْكُ مِنْ تَرِيِّىُ وَامُسِرُكُ أَنُ السُلِعَ لِلرَّبِّ الْعُلَمِينَ ۞

ۿؙۅٙٲڷڹؽؙڂؘڷڠڵؙۅٛۺؚؽؙ؆ڗڮڎٚۼ؈ؙؽؙڟڣٞۊۭ۬ؿڗٞڡؚؽؙۘۼڷڠۊ ؙڎۼؖۼۯڮؙؽؙڔۣڟۿ۫ڵڎڎ۫ڗڸۺۜؽؙٷٛٳٲۺؙڰڴۊؙؿۊڸؾڴٷٷٳۺؽۏڲٵ

وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو' (ا) تمام خوبیال اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جمانوں کارب ہے۔(۱۵) آپ کہہ و بجئے! کہ ججھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو' (ا) اس بنا پر کہ میرے باس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں' ججھے سے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جمانوں کے رب کا آبایع فرمان ہوجاؤں۔ (۱۲)

وہ وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے پھر نطفے سے (اس) پھر خون کے او تھڑے سے پیدا کیا پھر تہمیں بچہ کی صورت میں نکالتا ہے ' پھر (تمہیس بڑھا تا ہے کہ) تم اپنی پوری

<sup>(</sup>۱) یعنی جب سب کچھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے- دو سرا کوئی' بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں- تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے' دو سرا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا- استمداد و استغافہ بھی اس سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجا ئیں سننے پر قادر ہے- دو سرا کوئی بھی مافوق الأسباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے' جب یہ بات ہے تو دو سرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۲) عپاہے ُوہ پھر کی مورتیاں ُ ہوں' انبیاعلیم السلام اور صلحا ہوں اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں۔ مدد کے لیے سی کو مت پکارو' ان کے ناموں کی نذر نیاز مت دو' ان کے ورد نہ کرو' ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابسۃ نہ کرو۔کیوں کہ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کاحق ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی عقلی اور نقلی دلا کل ہیں جن سے اللہ کی توحید لیعنی اللہ کے واحد إللہ اور رب ہونے کا اثبات ہو تا ہے 'جو قرآن میں جابجا ذکر کیے گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انقیاد کے لیے جھک جانا ' سراطاعت خم کر دینا۔ لیعنی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں 'ان سے سرتابی نہ کروں۔ آگے بھر توحید کے کچھ دلا کل بیان کیے جا رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی تہمارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی ہیں بنایا جوان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو متلزم ہے۔ پھراس کے بعد نسل انسانی کے بعد نسل انسان اس نطفے سے وابستہ کر دیا۔ اب ہرانسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے "کہ ان کی پیدائش مجزانہ طور پر بغیرباپ کے ہوئی۔ جیساکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفعیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

ؘۘؗڡڡ۪ڹ۫ڬؙۄ۫ڡٞڽؙؾۘۊؘڶٝؠڹؘڡٞؠڷٷٳۺٙڵۼٛۅؙٳٵؘڿڷٲۺۺؿٙٷڡؘڡڰڰؙڗ تَعۡقِلُونَ ۞

هُوَالَّذِن يُعُمَى وَيُمِينُ ۚ فَإِذَا تَضَلَى اَمُرَا فِإِثْنَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

> ٱڬؿؙڗۜۯٳڶ۩ڷڹؽؽؙڲۼٳڋڵؙۅؙؽؿٛٙٳڸؾؚٵؠڶؾۊٵڷ ؽڞؙۯٷۛؿؘ۞۠۫

الَّذِيْنَ كُذُّبُوْا بِاللِّيْتِ وَبِمَا ٱلْسَلْمَا بِهِ رُسُلَمَا ۗ فَتَوْفَ يَعْلَمُونَ ضَ

قوت کو پہنچ جاؤ پھر پو ڑھے ہو جاؤ۔ (۱) تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں '(۲) (وہ تہیں چھو ڑ دیتا ہے) ناکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ (۳) اور ناکہ تم سوچ سمجھ لو۔ (۲۷)

وہی ہے جو جلا تا ہے اور مار ڈالتا ہے '<sup>(۵)</sup> پھر جب وہ کسی کام کا کرنامقرر کر تاہے تو اسے صرف میہ کمتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جا تا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھڑتے ہیں '(2) ہیں '(2) ہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھڑتے ہیں '(۲۹) جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ جھیجا انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی-(2)

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار ہے گزارنے والاوہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

<sup>(</sup>۲) کینی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی مال کے پیٹ میں 'بعض بھپن میں 'بعض جوانی میں اور بعض برھائے ہے۔ اور بعض برھائے ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اللہ تعالی ہیر اس کیے کر آ ہے تاکہ جس کی جنتنی عمراللہ نے لکھ دی ہے' وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنیا میں گزار لے۔

<sup>(</sup>٣) لیتی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقۃ 'پھر بچہ 'پھر بچوانی 'کمولت اور بڑھاپا' تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک 'اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں میہ بھی سمجھ لو گے کہ جو اللہ میہ سب پچھ کرنے والا ہے 'اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقینا سب کو زندہ فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۵) زندہ کرنا اور مارنا' اس کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کرایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے۔ اور پھرایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کرموت کی وادیوں میں سلا دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) اس کی قدرت کابیر حال ہے کہ اس کے لفظ کن (ہوجا) ہے وہ چیز معرض وجو دیس آجاتی ہے 'جس کاوہ اراوہ کرے۔

<sup>(2)</sup> انکارو کلزیب کے لیے یا اس کے ردو ابطال کے لیے۔

<sup>(</sup>٨) لیعنی ظهور دلائل اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مانے۔ یہ تعجب کا اظہار ہے۔

إِذِالْأَغْلُلُ فِي آعْنَا تِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿

فِي الْحَمِيمُورَةُ كُمَّ فَى النَّارِكُيْهُ جَرُونَ ﴿

تُعَرِّقِيْلَ لَهُمُّ اَيْنَ مَاكْنَتُو تُثْفِرُكُونَ ﴿

مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوْا ضَلُوًا حَكَابَلُ ثَوْنَكُنُ تَّنُ عُوْامِنُ قَبُلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللهُ الكِفِرِيُنَ ۞

ۮ۬ڵؚڴؙۅؙۑٮؘٲؽٚٮؗٛڗؙڗؘڡؙٞۯؙػٷؽ؋ۣٲڵۯۯۻۑۼؽؠؙڔٳڷڂؾۣٞۅٙۑؠٙٵ ڴؙؿؙٷؾ*ڗٷ*ؽ۞ٛ

جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی گھییٹے جائیں گے۔ (ا)

کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ (۲)

پھران سے پوچھا جائے گاکہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کماں ہں؟ (۷۳)

جو اللہ کے سوا تھے (۳) وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بسک گئے (۳) بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پارتے ہی نہ تھے۔ (۵) اللہ تعالی کافروں کو ای طرح اللہ تعالی کافروں کو ایک کی دو تھے اللہ کافروں کو ای طرح اللہ تعالی کافروں کو ای طرح اللہ تعالی کافروں کو ایک کی دو تھے اللہ کی دو تھے اللہ کی دو تھے تھے دو تھے

یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے-اور (بے جا)اتراتے پھرتے تھے-<sup>(۱)</sup> (۵۵)

- (۱) ہیہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہو گا۔
- (۲) مجاہداورمقاتل کاقول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی' یعنی یہ لوگ اس کا ایند ھن بنے ہوں گے۔ (۳) کیاوہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟
  - (٣) لعنی پية نهيں 'کمال چلے گئے ہيں 'وہ ہماری مروکيا کريں گ؟
- (۵) ا قرار کرنے کے بعد 'پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَالْلُهِ رَقِيْلَمَا كُنّا مُنْكُما كُنّا ﴾ الله کی قتم! ہم تو کسی کو شریک ٹھراتے ہی نہیں تھے ''۔ کتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس بات کا عتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو س سکتی تھیں 'نہ دیکھ سکتی تھیں اور نقصان پہنچا سکتی تھیں نہ نفع۔ (فتح القدیر) اور اس کا دو سرا معنی واضح ہے اور وہ یہ کہ وہ شرک کا سرے سے انکار ہی کریں گے۔
- (٦) لیعنی ان مکذیین ہی کی طرح 'اللہ تعالی کافروں کو بھی گراہ کر تا ہے۔ مطلب سے ہے کہ مسلسل تکذیب اور کفر 'یہ ایک چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں اور پھروہ ہیشہ کے لیے قبول حق کی توفق سے محروم ہو جاتے ہیں۔
- (2) لینی تمهاری مید گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفرو تکذیب اور فتق وفجور میں اٹنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا ظهار ہے جو تکبر کو مشکز م ہے۔

اُدُخُلُوٓا اَبُوَابَ جَهَتُمَ خلِدِينَ فِيهُمَا قَيِّشُ مَثُوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ ۞

فَاصْبِرُلِنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ ثَوَامَّنَاثِرُ يَنَّكَ بَعُضَ الَّذِيُ نَوِدُهُوُ ادُنَتَوَقِّيَنَكَ فِالْيُنَائِيْجَعُونَ ۞

وَلَقَدُ السَّلْنَالُوسُلَامِّنُ فَبْلِكَ مِنْهُمُ مِّنُ فَصَصِّنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنُ لَا نَقْصُصُ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ الْنَيْأَتِيَ بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَكَاذَاجَاءَ اَمُزُاللهِ قَضِيَ بِالْحَيِّ وَخَيرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ۞

(اب آؤ) جنم میں ہیشہ رہنے کے لیے (اس کے) دروازوں میں داخل ہو جاؤ'کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ (۱)

پس آپ مبر کریں اللہ کا وعدہ قطعاً سیاہے ''' انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے پچھ ہم آپ کو دفات دے دکھا ئیں ''' یا (اس سے پہلے) ہم آپ کو وفات دے دیں' ان کالوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ ''' (22) یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کرچکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کرچکے میں اور ان میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کرچکے میں اور ان میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کرچکے میں دور اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے (مقدور) نہ تھا کہ کوئی مجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے (ان پھر جس

(۲) کہ ہم کافروں سے انقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے بعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کرلیں یا حسب مثیت اللی تاخیر بھی ہو سکتی ہے ' یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں۔ تاہم سے بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے پی کر کمیں جانہیں سکتے۔

(٣) یعنی آپ کی زندگی میں ان کو مبتلائے عذاب کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا' اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا' جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے ' ۸؍ ہجری میں مکہ فتح ہو گیااور پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یو را جزیرۂ عرب مسلمانوں کے زیر تمکیں آگیا۔

- (۴) کینی اگر کافر دنیوی مؤاخذہ و عذاب سے چ بھی گئے تو آخر جا ئیں گے کہاں؟ آخر میرے پاس ہی آئیں گے'جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔
- (۵) اور یہ تعداد میں' بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں-اس لیے کہ قرآن کریم میں تو صرف ۲۵' انبیا و رسل کاذکراور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔
- (۱) آیت سے مرادیهال معجزہ اور خرق عادت واقعہ ہے 'جو پغیمر کی صداقت پر دلالت کرے ۔ کفار 'پغیمروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں فلال فلال چیزد کھاؤ 'جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کامطالبہ کیا 'جس کی تقصیل سور ہ بنی اسرائیل ۹۰-۹۳ میں موجود ہے ۔ اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ کسی پنجیمر کے اختیار میں سے نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں

<sup>(</sup>۱) میہ جہنم پر مقرر فرشتے 'اہل جہنم کو کہیں گے۔

وقت الله كا حكم آئے گا(ا) حق كے ساتھ فيصله كرديا جائے گا(ا) اور اس جگه اہل باطل خسارے ميں ره جائيں گے-(2۸)

الله وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے (۳) جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ (۲۹)

اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں (<sup>(۵)</sup> اور ناکہ اینے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری ٱللهُ اتَّذِيْ جَعَلَ لَكُوْالْاَنْفَامَرَ لِلتَّرَّكُبُوامِنْهَا وَمِثْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُوْ فِيهُمَا مَنَافِعُ وَ لِتَنْبُلُغُوّا مَلَيْهَا حَاجَهَ فَصُدُورِكُوْ وَمَلِيْهَا وَعَلَى الْفُلَاكِ تُحْمَلُونَ ۞

کے مطابق این کو کوئی مجرہ صادر کرکے دکھلادے۔ یہ صرف ہمارے افتیار میں تھا'بعض نبیوں کو توابتد اہی ہے مجرے دے دیے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کی نبی کے ہاتھ میں یہ افتیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا' مجرہ صادر کرکے دکھلادیتا۔ اس سان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے' جو بعض اولیا کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے خرق عادت امور (کرامات) کا اظہار کردیت تھے۔ جیسے شخ عبدالقادر جیلانی کے لیے بیان کیاجاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے کہانیاں ہیں' جب اللہ نے بیغیروں کو یہ افتیار نہیں دیا جن کو اپنی صدافت کے ثبوت کے لیے 'اس کی ضرورت بھی تھی تو کی فرورت بھی منسیں ہے۔ کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا فروری ہوت کی اس لیے میجوہ ان کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ کی عکمت و مشیت اس کی مقتفی نہ تھی' اس لیے یہ قوت کی ضرورت ہی نہیں دی گئی۔ والی کو لایت پر ایمان رکھنا ضرورت کیوں عطاکر سکتا ہے؟

- (۱) لعنی دنیایا آخرت میں جب ان کے عذاب کاوفت معین آجائے گا-
- (r) کیعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا- اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب-
- (٣) الله تعالی اپنی ان گنت نعتوں میں سے بعض تعتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ کائے 'بکری اور بھیڑہے۔ یہ نر' مادہ مل کر آٹھ ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الأنعام ١٣٣-١٣٣ میں ہے۔
- (۴) یہ سواری کے کام میں بھی آتے ہیں'ان کا دودھ بھی پیا جا تاہے' (جیسے بکری' گائے اور او نٹنی کا دودھ)ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان سے لیا جا تا ہے۔
- (۵) جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے دورھ سے کھی' مکھن' پنیروغیرہ بھی بنتی ہیں۔

وَيُرِيَّوُ الْمِيْتِهِ ﴿ فَأَيَّ الْمِيْتِ اللهِ تُنْكِرُونَ ﴿

ٱفَكَوْيَدِيدُوُوْا فِي الْوَرْضِ فَيَنظُوُوْ الْيَفْ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِيْنَ مِنْ تَبْدِلِهِمْ ۚ كَانْوَا اكْثَرَ مِنْهُمُ وَاشَدَ تُوَقَّ

وَّاكَارُافِي الْرَرْضِ فَهَآ اَغْنَى عَنْهُمُومَّا كَانُوْ الْكُوبُونَ ۞

فَلَتَّاجَاءَتْهُوُرُوسُلُهُو بِالْبَيِّنَاتِ فِرِحُوْابِمَاعِنْدُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوابِهِ يَسْتَهُوزُءُونَ ۞

کر کے تم حاصل کر لو اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کئے جاتے ہو<sup>۔ (ا</sup> (۸۰)

اللہ تنہیں اپنی نشانیاں دکھا تا جا رہاہے<sup>، (۲)</sup>پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کامکر بنتے رہو گے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۱)

کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ (\*\*) جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں ' (۵) ان کے کیے کاموں نے انہیں پچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ (۸۲)

پس جب بھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں کے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے' (<sup>2)</sup> بالآخر جس چیز کو **ذا**ق میں اٹرا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی-(۸۳)

<sup>(</sup>۱) ان سے مراد بچے اور عور تیں ہیں جنہیں ہورج سمیت اونٹ وغیرہ پر بٹھادیا جا تا تھا۔

<sup>(</sup>۲) جواس کی قدرت اوروحدانیت پردلالت کرتی ہیں اور بید نشانیاں آفاق میں ہی نہیں ہیں تمہارے نفسوں کے اندر بھی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی بیراتی واضح عام اور کشر ہیں جن کا کوئی مکر افکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بیر استفہام انکار کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی محکذیب کی' بیہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں کہ ان کاکیاانجام ہوا؟

<sup>(</sup>۵) کیعنی عمار توں' کارخانوں اور سکھیتیوں کی شکل میں' ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہیں کہ وہ کاریگری کے میدان میں بھی تم سے بڑھ کرتھے۔

<sup>(</sup>۱) فَمَا أَغْنَىٰ میں مَا استفهامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی۔ نافیہ کا مفہوم تو ترجے سے واضح ہے۔ استفهامیہ کی رو سے مطلب ہوگا۔ ان کو کیافائدہ پنجایا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔

<sup>(2)</sup> علم سے مرادان کے خود ساختہ مزعومات ' توہمات ' شہمات اور باطل دعوے ہیں۔ انہیں علم سے بطور استہزا تجیر فرمایا وہ چو تکہ انہیں علمی دلائل سجھتے تھے ' ان کے خیال کے مطابق ایسا کہا۔ مطلب سے ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں سے اپنے مزعومات و توہمات پر اتراتے اور فخر کرتے رہے۔ یا علم سے مراد دنیوی باتوں کاعلم ہے ' سے احکام و فرائض اللی کے مقابلے میں انہی کو ترجح دیتے رہے۔

فَكُمَّارَآوُا بَالْسَنَا قَالْوَّاامَنَا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكُفَرُ نَابِمَا كُنَّايِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞

فَكُرْيَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمُ لِتَنَارَاوَ ابَالْسَنَا سُنَتَ اللهِ اكِتَى قَدُخَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخَصِرَهُمَالِكَ الكَوْرُونَ ﴿

لَيْنَ الْمُحْلِقِينَا لِمُعْلِقِهِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِهِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِهِ الْمُعْلِقِينَا

حَمِّ أَن تَأْزِيْلُ مِنَ الرِّعْنِ الرِّعْنِ الرَّحِيْمِ أَ

ہمارا عذاب دیکھتے ہی کئے گئے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنارہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا-(۸۴)

لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنامعمول بھی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آرہا ہے (ا) جگہ کافر خراب و خشہ ہوئے۔ (۲)

سورهٔ حم السجدة کمی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) ا آری ہوئی ہے بڑے مریان بہت رحم والے کی طرف ہے-(۲)

- (۱) لیعنی الله کابیہ معمول چلا آرہا ہے کہ عذاب د کیھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں۔ بیہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔
- (۲) یعنی معاینہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اب سوائے خسارے اور ہلاکت کے ہمارے مقدر میں پھے نہیں۔

  ہم اس سورت کادو سرانام فیصِلَت ہے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مضورہ کیا کہ مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کے بیرو کاروں کی تعداد میں دن بد دن اضافہ ہی ہورہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے ضرور پھے کرنا چاہیے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ وقصیح آدمی ''عتبہ بن ربعیہ ''کا انتخاب کیا' باکہ وہ آپ ما تقور کہ کہ کرنا چاہیے۔ چنا نچہ وہ آپ ما تقاری نے اس کے مدت میں گیااور آپ ما تقاری بر عربوں میں اختثار وافتراق بیدا کرنے کا الزام عائد کرکے پیشکش کی کہ اس نئ دعوت سے اگر آپ ما تقالہ مال وولت کا حصول ہے ' تو وہ ہم جمع کے دیتے ہیں' الزام عائد کرکے پیشکش کی کہ اس نئ دعوت سے اگر آپ ما تقار اور سردار مان لیتے ہیں' کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ما تقاری کرنا چاہتے ہیں عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ما تقاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ما تقاری کرنا چاہتے ہیں تو ہوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں اور اگر آپ ما تقاری ہی تسیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ ما تقاری ہو میں تو اس کی تمام با تیں من کرا سے ہیں۔ آپ ما تقاری کی تمام با تیں من کرا سے ہیں۔ آپ ما تقاری کرادیتے ہیں۔ آپ ما تقاری کی تمام با تیں من کرا سے ہیں۔ آپ ما تقاری کرادیتے ہیں۔ آپ ما تعاری کرادیتے ہیں۔ آپ ما تعاری کرادیتے ہیں۔ آپ ما تقاری کرا کرادیتے ہیں۔ آپ ما تعاری کرا کرا کرادیتے ہیں۔ آپ ما تعاری کرا کرادیتے ہیں۔ آپ ما تعاری کرانے کو تعاری کرائے کر کرنے کر کرت کر تعاری کرائے کو تعاری کرائے کے کہ کرنے کر کرائے کر تعاری کرائ

كِتُكُ فُصِّلَتُ النَّهُ فُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ تَعِلَمُونَ ﴿

بَشِيُرًا وَنَذِيْرًا وَالْمُونَ اللَّهُ مُنْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ٣

وَقَالُوْا فُلُوْمُنَا فِنَ الِثَنَةِ مِتَّالَتُنْ عُوْنَا ٓ اللَّهُ وَفِيَّ اذَا لِهَا وَقُوُّ وَمِرْ اَبَيْنِنَا وَبَدُيْكَ حِجَاكِ فَاعْلُ إِنَّنَا غِلُونَ ۞

(الی) کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے ''' (اس حال میں کہ) قرآن عربی زبان میں ہے ''' (اس حال میں کہ) قرآن عربی زبان میں ہے خوش خوری سنانے والا اور ڈرانے والا (۳) ہے ' پھر بھی ان کو اگریت نے منہ بھیرلیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ (۵) اور انہوں نے کما کہ تو جس کی طرف جمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں (۱) اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے ' اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے ' اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے ' اور ہمارے کیا ہے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ (۵)

سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی 'جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جاکر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادواور کہانت ہے نہ شعروشاعری۔ مطلب اس کا آپ س آگائی کی دعوت پر سرداران قریش کو غورو فکر کی دعوت دینا تھا۔ لیکن وہ غورو فکر کیا کرتے ؟ الٹاعتہ پر الزام لگادیا کہ تو بھی اس کے سحر کا سیر ہوگیا ہے۔ یہ روایات مختلف انداز سے اہل سیرو تغییر نے بیان کی ہیں۔ امام ابن کشراور امام شو کانی نے بھی انہیں نقل کیا ہے۔ امام شو کانی فرماتے ہیں" یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا' انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجااور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے اس سورت کا ابتدائی حصہ شایا"۔

- (۱) لیخی کیاحلال ہے اور کیاحرام ؟ یا طاعات کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا تواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے ؟
  - (۲) یہ حال ہے بعنی اس کے الفاظ عربی ہیں 'جن کے معانی مفصل اور واضح ہیں۔
  - (m) لینی جو عربی زبان 'اس کے معانی و مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔
- (۳) ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوش خبری سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کوعذ اب نار ہے ڈرانے والا-
- (۵) کینی غورو فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو۔ اس لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔
- (۱) اَکِنَّةً ، کِنَانٌ کی جمع ہے- پردہ- یعنی ہمارے دل اس بات سے پردول میں ہیں کہ ہم تیری توحید و ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔
  - (2) وَقَوْ كَ اصل معنى بوجھ كے بيں 'يهال مراد بهراين ہے 'جوحق كے سننے ميں مانع تقا-
- (۸) کینی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے' وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے' اے دیکھ

قُلُ اِتَّمَا اَثَابَتَوْيُقِلُكُوْدُوْ فَى إِلَّ اَتَتَكَا الهُكُوْرِالَةُ وَاحِبُّ فَاسْتَقِيْنُوْ َالِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۚ وَوَيُلٌ لِلْمُصْكِدِينَ ۞

الَّذِينَ لَا يُؤُتُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِاللَّاخِرَةِ هُمُ كَلِفُهُ وَنَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعِلْواالصّْلِطْتِ لَهُمْ أَجُرْعَيْرُمُمْنُونٍ ٥

قُلْ إِبِنَّكُوْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِيْ ثَخَلَقَ الْكَرْضَ فِي يُوَمِّيُنِ وَتَجَعَلُونَ لَهَ اَنْدَادًا ذلِكَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ڽُ

آپ کمہ دیجئے! کہ میں تو تم ہی جیساانسان ہوں مجھ پر وی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے (اللہ متح تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معانی چاہو' اور ان مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے۔(۲)

جو ز کو ق<sup>ن</sup>نیں دیتے <sup>(۲)</sup>اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔(۷)

بیتک جو لوگ ایمان لا ئیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والاا جرہے۔ (۲)

آپ که و بیخ اکه کیاتم اس (الله) کاانکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہوجس نے دودن میں زمین پیدا کردی '''') سارے جمانوں کاپرورد گاروہی ہے۔(۹)

نہیں سکتے۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم مجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں ' تو ہمارے دین پر عمل نہیں کر تا 'ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔

(۱) لیمنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بجزوحی الٰہی کے۔ پھر بیہ بعد و تجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں' وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آسکے' پھراس سے اعراض کیوں؟

(۲) یہ سورت کی ہے۔ زکو ق ججرت کے دو سرے سال فرض ہوئی۔ اس لیے اس سے مرادیا تو صد قات ہیں جس کا تھم مسلمانوں کو کے میں بھی دیا جاتا رہا' جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا تھم تھا' پھر ججرت سے ڈیڑھ سال قبل لیلة الا سراء کو پانچ فرض نمازوں کا تھم ہوا۔ یا پھر ذکو ق سے یہاں مراد کلمۂ شادت ہے' جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ (ابن کثیر)

(m) ﴿ اَجْوْغَارُمُنُونِ ﴾ كاوبى مطلب بجو ﴿ عَطَاءً غَيْرَ يَعِنْ أَوْفِ ﴾ (هود-١٠٨) كاب- يعنى نه ختم بون والااج-

(٣) قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ''اللہ نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا'' یماں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا' زمین کو دو دن میں بنایا۔ اس سے مراد ہیں۔ یَوْمُ الأَخْدِ (اتوار) اور یَوْمُ الافْنَیْنِ (پیر) سور مُنازعات میں کما گیا ہے ﴿ وَالْاَرْضُ بَعْدُ وَلِكَ دَخْمَا ﴾ جس سے بظاہر معلوم ہو آ ہے کہ زمین کو آسان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یماں زمین کی تخلیق کا ذکر آسان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس بھائی نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیزے اور دَحیٰ جو اصل میں دَحْوٌ ہے (بجھانا یا بھیلانا) اور چیز۔ زمین کی

وَجَعَلَ فِيهَا دَوَاسِيَ مِنْ فَوْمًا وَبُركَ فِيهَا وَتَكَدَ فِيهُا اَثْهُ اتَهَا فِنَهُ الْرَعَةِ النَّامِ مِنْ فَوْمًا وَلِينَا إِبِدُنَ ۞

ثُغَ اسْتَوَى إِلَى السَّهَا، وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَالْمَدُضِ افْتِيَاطُوعًا أَوْكَوْمًا قَالْتَاآتَيْنَاطَ إِحِيْنَ ۞

فَقَضْهُ فَنَ سَبْعَ سَلْوَلتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُولِي فِي كُلِّ سَمَا مِ أَمْوُا

اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے بہاڑ گاڑ دیے (اُ) اور اس میں دیے (اُ) اور اس میں برکت رکھ دی (اُ) اور اس میں (رہنے والوں کی) غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی (اللہ صرف) چار دن میں (اللہ صرف) ضرورت مندول کے لیے یک اس طور پر۔ (۱۰) (۱۰) تھالیں اسے پھر آسان کی طرف متوجہ ہوااوروہ دھواں (سا) تھالیں اسے

پھر آسان کی طرف متوجہ ہوااوروہ دھواں(سا) تھالیں اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤیا ناخوشی ہے۔(۱)

پس دو دن میں سات آسان بنا دیئے اور ہر آسان میں

تخلیق آسان سے پہلے ہوئی 'جیسا کہ یمال بھی بیان کیا گیا ہے اور دَخوٌ کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے 'اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ ﴿ اَخْرَیَرَمَهُمَا اَمُ اَسَانَ کَلَ تَخْلِقَ کَے بعد دو سرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس میں پہاڑ 'میلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دو سرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے چار دنوں میں مکمل ہوئی۔ (صبح بخاری 'تغییر سورہ تم السجدۃ)

- (۱) کعنی بہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا ٹاکہ زمین ادھریا ادھرنہ ڈو لے۔
- (۲) یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت' انواع واقسام کے رزق'معدنیات اور دیگر اس قتم کی اشیا کی طرف یہ زمین کی برکت ہے'کثرت خیر کانام ہی برکت ہے۔
- (٣) أَفْوَاتٌ وَفُوتٌ (غذا 'خوراک) کی جمع ہے۔ یعنی زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کردی ہے یا بندو بست کر دیا ہے۔ اور رب کی اس نقد پر یا بندو بست کا سلسلہ اتنا و سیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی 'کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا اور کوئی کیکلولیٹر اسے گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ ہرزمین کے دوسرے حصول میں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ ٹاکہ ہر علاقے کی ہے سے مخصوص پیداوار ان ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں۔ چنانچہ ہے مفہوم بھی این جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے۔
- (٣) لیعنی تخلیق کے پہلے دودن اور دی کے دودن سارے دن ملاکے یہ کل چاردن ہوئے 'جن میں یہ سارا عمل پہیل کو پہنچا۔ (۵) سَوَآءً کامطلب ہے ' ٹھیک چار دن میں۔ لینی یوچھنے والوں کو بتلا دو کہ تخلیق اور دَحْوٌ کا یہ عمل ٹھیک چار دن میں
  - ہوا۔ یا بورایا برابر جواب ہے سائلین کے لیے۔
- (۱) یہ آناکس طرح تھا؟ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کامفہوم لیا ہے کہ میرے تھم کی اطاعت کرو' انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسان کو تھم

اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی (۱) اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگسبانی کی' سی تدبیرالله غالب و دانا کی ہے-(۱۲)

اب بھی میہ روگر دال ہوں تو کمہ دیجئے! کہ میں تمہیں اس کڑک (عذاب آسانی ) سے ڈرا تا ہوں جو مثل عادیوں اور ثمو دیوں کی کڑک کے ہوگی- (۱۳)

ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغیر آئے کہ تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجا۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ (۱۳)

اب عاد نے تو ہے وجہ زمین میں سرکشی شروع کردی اور کسنے ملکے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ (مہمکیاا نمیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے (بہت ہی) دیادہ زور آور ہے ' (۵) وہ (آخر تک) ہماری آیتوں (۲) کا

وَزَيَّنَاالسَّمَا َالدُّنْيَالِمِصَائِيْةٌ فَيَوْمُظَا ۚ ذَٰلِكَ تَعْثُويُرُالْعَوْيُرِ الْعَلِيْمِ ۞

> ۏؘٳڽٛٳۼۘڗۻؙٷڶڡٞڰؙؙڷٲۮ۫ۯؿؙڴؙۄ۬ڟڽۼٙڰٙؿۜڟۘڵڟۑڠڰ ۼٳڋۊۧؿؙۯڎ۞ۛ

ٳۮؙۘۘڿٵؘڎ۫ؠۛۿؙٷٵڶڗؙڛؙڷؙ؈ؽڹؠ۬ۑٲؽۮؚؽۿؚۘٷ؈ؽڂٛڶڡٝۿؿ ٲڰڗؾۼؠؙۮؙۉٙٲڵؚڰٳ۩ؗڎۊٵڶٷٵڶۅؙۺٵۧ؞ۯؾٞڹٵ۩ٛٷٛڶؘڝڵؠ۪ػۊٞ ۅٙٵػٳؠؽٵؙؙۯڝ۫ڸڎؙٷؠٷڶۄؙۯۏڹ۞

فَأَنْنَا عَاذُ فَاسُتَكُبُرُوْ اِنِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَيِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَكُ مِنَافُوَّةً اَوَلَوْيَرُوَاكَ اللهَ الَّذِي خَلَقَامُمُ هُوَ اَشَكُ مِنْهُمُوْتُوَيَّةً وَكَانُوْا بِالْتِيَنَايِجُمَدُوْنَ ۞

دیا' سورج' چاند اور ستارے نکال اور زمین کو کہا' نهرس جاری کر دے اور کھل نکال دے ( ابن کثیر) یا مفهوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آجاؤ۔

<sup>(</sup>١) لعنى خود آسانول كويا ان ميس آباد فرشتول كو مخصوص كامول اور اوراد و ظائف كاپابند كرديا-

<sup>(</sup>۲) کینی شیطان سے نگہبانی' جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے' ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دو سری جگہ آخیداً \* (راستہ معلوم کرنا) بھی بیان کیا گیاہے (النحل -۱۶)

<sup>(</sup>٣) لیعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو' اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مان کیے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہو یا تو فرشتوں کو بھیجنانہ کہ انسانوں کو۔

<sup>(</sup>۳) اس فقرے سے ان کامقصودیہ تھا کہ وہ عذاب روک لینے پر قادر ہیں'کیونکہ وہ دراز قداور نمایت زور آور تھے۔ یہ انہوں نےاس وقت کماجبان کے پیغبرحضرت ہو دعلیہ السلام نے ان کوانذارو حثبیہ کے لیے عذابالٰی ہے ڈرایا۔

<sup>(</sup>۵) کینی کیاوہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں 'جس نے انہیں پیدا کیااور انہیں قوت و طاقت سے نوازا- کیاان کو بنانے کے بعد اس کیانی قوت و طاقت ختم ہو گئی ہے؟ یہ استفہام' استکار اور تو پنخ کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>٦) ان معجزات کا جو انبیا کو ہم نے دیئے تھے'یا ان دلا کل کا جو پیفیبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو

انکارہی کرتے رہے۔(۱۵)

بالآخر ہم نے ان پر ایک تیزو تند آند ھی (۱) منحوس دنوں میں (۲) بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں' اور (یقین مانو) کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کے جائیں گے۔(۱۲)

رہے ثمود' سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی (<sup>(\*)</sup> پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی <sup>(\*)</sup> جس بناپر انہیں (سراپا) ذلت کے عذاب' کی کڑک نے ان کے کروتوں کے باعث پکڑلیا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷)

اور (ہاں) ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے (بال بال) بچالیا۔(۱۸) فَارْسُلْنَاعَكِهُهُ وِيُعُاصَرُصَرًا فَى اَيَامٍ خِّسَاتٍ لِنْدِيْفَهُ مُ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاِخْرَةِ اَخْزَى وَهُمُ لَائِنْصُرُونَ ۞

ۅٙٲػٵٮۛؿؙٷۮؙڡٚۼۜۮؽڶۿؙٷؙٲۺٞۼؖؾؙٷاڵۼڶؽۼڵٲڶۿڬڶؽڣٙٲڂؘۮٙؿۿؙٷ ڝۼؚڡٙڎؙٵڵڡٙۮٙٵٮؚٵڷۿٷڹؠؚڡٵػٵٷؙٳڲۺؙؚڣؙؽؘ۞ٛ

وَ بَعَيْنَا الَّذِينَ الْمَنْوَا وَكَانُوْ السَّفُونَ ٥

کائنات میں بھیلی اور بکھری ہوئی ہیں۔

(۱) صَرْصَدٍ ، صُرَّةٌ (آواز) سے ہے۔ لین الی ہواجس میں تخت آواز تھی۔ لین نمایت تنداور تیز ہوا ، جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض کتے ہیں یہ صرسے ہے ، جس کے معنی برد (ٹھنڈک) کے ہیں۔ لینی الی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهَا مُتَّصِفَةٌ بِجَمِنِعِ ذَلِكَ 'وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔

(٣) نَحِسَاتٌ كا ترجمہ 'بعض نے متواتر پے در پے كاكيا ہے - كيونكه يہ ہواسات راتيں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔ بعض نے سخت 'بعض نے گردوغبار والے اور بعض نے نحوست والے كيا ہے - آخری ترجمہ كامطلب بيہ ہو گاكہ بيدايام جن ميں ان پر سخت ہوا كاطوفان جارى رہا'ان كے ليے منحوس ثابت ہوئے - بيد نہيں كہ ايام ہى مطلقاً منحوس ہیں۔

- (٣) لیعنی ان کو توحید کی دعوت دی' اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے پیغیبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر ججت تمام کی-
- (۳) کیعنی انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی 'حتیٰ کہ اس او نٹنی تک کو ذرج کر ڈالا جو بطور معجزہ 'ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پینمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔
- (۵) صَاعِقَةٌ 'عذاب شدید کو کہتے ہیں'ان پر سے سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا'جس نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ تاہ و بریاد کردیا۔

وَيُوْمَرُيُحْشُرُ اَعْدُ آءُ اللهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ۞

حَتَّى إِذَا مَاجَا ۚ وُهَا شِمَا عَلِيهِمْ سَمُعُهُمْ وَ ٱبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ۞

وَقَالُوالِجُلُودِ هِمْ لِمَشَهِلْ تُتُوعَلِيْنَا ۚ قَالُوَاٱنْطَقَتَاللَّهُ الَّذِئَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَقُ ۚ وَهُو خَلَقَكُمُ ٱوَّلَ مَرَّوَةٍ وَالَّذِي تُرْجَعُونَ ۞

اور جس دن (۱) الله کے دستمن دوزخ کی طرف لائے جا ئیں گے اور ان (سب) کو جمع کر دیا جائے گا۔ (۱۹) یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجا ئیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی کھالیس ان کے ان کی کھالیس ان کے کان اور ان کی کھالیس ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ (۳)

یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شمادت کیوں دی' (۳) وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخش ہے' اس نے تہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) یمال اَذْکُر ْمحذوف ہے 'وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع کریں گے یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) أَيٰ: يُحْبَسُ أَوَّلُهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لِيُلاَحقُوا (فَخَ القدير) يعنی ان كوروك روك كراول و آخر كوبابم جمع كيا جائے گا- (اس لفظ كي مزيد تشريح كے ليے ديكھيے سورة النمل آيت نمبر كا كاحاشيہ)

<sup>(</sup>٣) یعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کاار تکاب کیا' تو اللہ تعالی ان کے مونہوں پر مردگا دے گاور ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ بیہ فلاں فلاں کام کرتے رہے إِذَا مَا جَاءُو هَا مِيں مَا زا ند ہے تاكيد كے ليے - انسان کے اندر پانچ حواس ہیں - يہاں دو كاذ كرہے - تيسری جلد (كھال) كاذ كرہے جو مس يالمس كا آلہ ہے - يوں حواس كی تين فتميں ہو گئيں - باتی دو حواس كاذكر اس ليے نہيں كيا كہ ذوق (چھنا) بوجوہ لمس ميں داخل ہے 'كيو نكہ بيحاناس وقت تک ممكن نہيں ہے جب تك اس شئے كو زبان كی جلد پر نہ ركھا جائے - اى طرح سو نگھنا (شم) اس وقت تک ممكن نہيں ہے جب تك اس شئے كو زبان كی جلد پر نہ ركھا جائے - اى طرح سو نگھنا (شم) اس وقت تک ممكن نہيں جب تک كہ وہ شئے ناك كی جلد پر نہ گزرے - اس اعتبار سے جلود كے لفظ ميں تين حواس آجاتے ہيں - وقت اللہ ہے اللہ کی جلد پر نہ گزرے - اس اعتبار سے جلود كے لفظ ميں تين حواس آجاتے ہيں - وقتی اللہ ہوں کہ مكن نہيں جب تک كہ وہ شئے ناك كی جلد پر نہ گزرے - اس اعتبار سے جلود كے لفظ ميں تين حواس آجاتے ہيں - وقت اللہ مكان نہيں جب تك كہ وہ شئے ناك كی جلد پر نہ گزرے - اس اعتبار سے جلود كے لفظ ميں تين حواس آجاتے ہيں - وقت اللہ مكان نہيں جب تك كہ وہ شئے ناك كی جلد پر نہ گزرے - اس اعتبار سے جلود كے لفظ ميں تين حواس آجاتے ہيں - وقت اللہ مكان نہيں جب تك كہ وہ شئے ناك كی جلد پر نہ گزرے - اس اعتبار سے جلود كے لفظ ميں تين حواس آجاتے ہيں - وقت اللہ كان نہيں جب تك كہ وہ شئے ناك كی جلد پر نہ گزرے - اس اعتبار سے جلود كے لفظ ميں تين حواس آجاتے ہيں -

<sup>(</sup>۳) کیعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خودان کے اپنے اعضاان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں' توازراہ تعجب یا بطور عمّاب اور ناراضی کے' ان سے بیہ کہیں گے۔

<sup>(</sup>۵) بعض کے نزدیک وکھو سے اللہ کا کلام مراد ہے۔ اس لحاظ سے یہ جملہ متانفہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک جلود انسانی ہی کا۔ اس اعتبار سے یہ انہی کے کلام کا تمہ ہے۔ قیامت والے دن انسانی اعضاکے گواہی دینے کاذکر اس سے قبل سور ہ

وَمَاكُنْ كُوْ تَشْتَتِرُوْنَ اَنْ يَتَنْهَى عَلَيْكُوْ سَمُعُكُوْ وَلَا اَبْصَارُكُوْ وَلِاجُلُودُكُوْ وَلَكِنْ ظَنَنْنُوْاَنَّ اللهَ لايعُلُوُكِ ثِيرًا إِنْهَا تَعْمَلُونَ ۞

وَذَٰلِكُوۡ ظَائُكُوۡ الَّذِی ۡ ظَنَنُتُوۡ بِرَبِّکُوۡ اَرَدُٰسُکُوۡ فَاَصَّبَحُتُوۡ مِّنَ الْخِیرِیْنَ ۞

فَإِنْ يَصْبِرُوْافَالنَّالُوَمَثُوَى لَهُمُوْوَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوُّا فَمَاهُمُ

اورتم (اپنی بدا عمالیاں) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آئکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی' (ا) ہاں تم بیہ سیجھتے رہے کہ تم جو پچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبرہے۔ (۲)

تمهاری ای بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تہیں ہلاک کر دیا (۳) اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہوگئے-(۲۳)

اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانا جنتم ہی ہے۔ اور اگر یہ (عذر و) معانی کے خواستگار ہوں تو بھی (معذور و)

نور' آیت ۳۲' سورہ کیلین' آیت ۱۵ میں بھی گزر چکا ہے اور صحح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے- مثلاً جب الله کے حکم سے انسانی اعضا بول کر بتلا کیں گئو تو بندہ کے گا' بُعْدًا لَکُنَّ وَسُحْقًا ؛ فَعَنْکُنَّ کُنتُ أُناضِلُ اصحبح مسلم کتاب المذهد، «تمهارے لیے ہلاکت اور دوری ہو' میں تو تمهاری ہی خاطر جھڑ رہااور مدافعت کر رہا تھا"-ای دوایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کے گا کہ میں اپنے نفس کے سواکس کی گواہی نہیں مانوں گا-اللہ تعالی فرمائے گا' کیا میں اور میرے فرشتے کرانا کا تبین گواہی کے لیے کافی نہیں- پھراس کے منہ پر ممرلگادی جائے گی اور اس کے اعضا کو بولنے کا تھم دیا جائے گا' (حوالد ندکور)

(۱) اس کامطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں ہے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تہیں نہیں تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضا بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے۔اس کی وجہ ان کابعث و نشور سے انکار اور اس پر عدم یقین تھا۔

(۲) اس لیے تم اللہ کی حدیں تو ژنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔

(٣) یعنی تمهارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے عملوں کا علم نہیں ہو تا' تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا' کیوں کہ اس کی وجہ سے تم ہر قتم کا گناہ کرنے میں دلیراور بے خوف ہو گئے تھے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بواٹن فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرثی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قرثی جمع ہو' ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟'' ایک قرثی جمع ہو' ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟'' دو سرے نے کما ''ہماری جمری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا''۔ ایک اور نے کما ''اگر وہ ہماری جمری (اونجی) باتیں ہمی یقینا سنتا ہے''۔ جس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿وَمَاكُنْ ثُمُو مُسَاكِمُ قُولُونَ ﴾ نازل باتیں سنتا ہے تا جاری مری (پوشیدہ) باتیں بھی یقینا سنتا ہے''۔ جس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿وَمَاكُنْ ثُمُو مُسَاكِمُ وَمُنَاكُنْ ثُمُو مُسَاكِم وَالْحِدَ وَالْلَهُ وَمُعَاكُنْ ثُمُو مُسَاكِم وَالْحِدَ وَالْلَهُ وَالْلَهُ وَالْمُ وَالْحَدِدَ وَالْلَهُ وَالْمُ وَالْحَدِدَ وَاللّٰم وَالْحَدِدَ وَاللّٰم وَالْحَدِدَ وَاللّٰم وَالْحَدَدَ وَاللّٰم وَاللّٰمُ وَاللّٰم وَاللّٰمُ وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰم وَال

وَقَيَّضَنَالَهُمُ قُرَنَاءَ فَرَنَّيُوْالَهُمُ سَّابَيْنَ آيَثِ يُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَتَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِنَّ أُسَحِ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِشْ إِلَّهُمُ كَانُواْ خِيرِيْنَ ۞

وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوالاَتَسْمَعُوالِهِذَاالَّقُوْلِ وَالْغَوَّافِيْهِ لَعَكَنُوْتَعُلِبُوْنَ ۞

فَكَنُ فِي يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وُاعَذَا أَبَاشَ دِيْدًا

وَّلَنَحُزِيَّتُهُوْ السُّوَاللَّذِي كَانْوُا يَعُمَلُونَ ۞

معاف نہیں رکھے جا کیں گے۔ '''(۲۴) اور ہم نے ان کے کچھے ہم نشیں مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت ہنار کھے ''' تتھ اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی میں۔ یقیناوہ زیاں کار ثابت ہوئے (۲۵)

اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت (اس کے پڑھے جانے کے وقت) اور بیبودہ گوئی کرو (<sup>(م)</sup>کیا عجب کہ تم غالب آجاؤ۔ <sup>(۵)</sup> (۲۲)

پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا کیں گے- اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ (ضرور) ضرور دیں گے- (۲۷)

(۱) ایک دو سرے معنی اس کے بید کیے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے ( عُنتیٰ رضاطلب کریں گے) ٹاکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیزان کو بھی حاصل نہ ہو گی-(ایسرالتفاہیرو فتح القدیر) بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیج جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہو گی- (این جربر طبری) مطلب بیہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جنم ہیں دوبارہ جسم کریں (تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا 'جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آجا آہے) یا کی اور طریقے سے وہاں سے نکلنے کی سعی کریں 'گراس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔

- (۲) ان سے مراد وہ شیاطین انس و جن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں 'جو انہیں کفرو معاصی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں 'پس وہ اس گراہی کی دلدل میں کھنے رہتے ہیں 'حتیٰ کہ انہیں موت آجاتی ہے اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قراریاتے ہیں۔
  - (m) بیانہوں نے باہم ایک دو سرے کو کہا۔ بعض نے لا تسمعُوا کے معنی کیے ہیں 'اس کی اطاعت نہ کرو۔
- (۴) لیمن شور کرو' ٹالیاں' سٹیمال بھاؤ' چیخ چیخ کر باتیں کرو ٹاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔
- (۵) کینی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے جے س کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔
- (٦) لیعنی ان کے بعض اجھے عملول کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ، مثلاً اکرام ضیف ، صله رحمی وغیرہ کیونکه ایمان کی دولت

ذلك جَزَاءُ أَعْدَآءِ اللهِ النَّارُ وَلَهُ مُوفِيَّهَا دَارُالْخُلُيرُ جَزَاء بمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجُحَدُونَ ۞

> وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا آرِينَا الَّذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَعْتُ آقُدُ امِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَبُّنَا اللَّهُ تُوَّاسُتَقَامُوا تَتَنَزُّ لُ عَلَيْهِمُ

اللہ کے دشمنوں کی سزایمی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہیشگی کا گھرہے (یہ) بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔<sup>(۱)</sup> (۲۸)

اور کافر لوگ کہیں گے اے ہارے رب! ہمیں جنوں انسانوں (کے وہ دونوں فریق) دکھا جنہوں نے ہمیں گراہ کیا <sup>(۲)</sup> (باکہ) ہم انہیں اینے قدموں تلے ڈال دیں ٹاکہ وہ جنم میں سب سے نیچے (سخت عذاب میں) ہوجائیں۔ (۲۹)

(واقعی) جن لوگوں نے کما کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے<sup>(۳)</sup> پر اس پر قائم رہے (۱۵) ان کے پاس فرشتے (یہ کتے

ہے وہ محروم رہے تھے'البتہ برے عملوں کی جزاانہیں ملے گی'جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔

<sup>(</sup>۱) آبتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے' وہ دلائل و براہن واضحہ ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیا پر نازل فرما یا ہے یا وہ معجزات ہیں جو انہیں عطاکیے جاتے ہیں یا وہ دلا کل تکوینیہ ہیں جو کائنات لینی آفاق وانفس میں تھیلے ہوئے ہیں- کافران سب ہی کا افکار کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس کامنہوم واضح ہی ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے 'انسانوں کیا بیک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے- تاہم بعض نے جن سے املیس اور انسان سے قائیل مراد لیاہے 'جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی ہائیل کو قتل کرکے ظلم اور کبیرہ گناہ کاار تکاب کیااور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قلوں کے گناہ کاایک حصہ بھی اس کوملتار ہے گا۔ ہمارے خیال میں پہلامفہوم زیادہ صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی اینے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں۔ جہنمیوں کواینے لیڈروں پر جو غصہ ہو گا'اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے- ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی یکساں جنم کی سزا بھگتیں گے-جیسے وو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لِکُلِّ ضِعْتٌ وَلَكِنُ لَاتَعْلَكُونَ ﴾ ﴿ الأَعْداف ٢٨، جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہاہے' جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے ٹاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کابھی اہتمام رہے۔ گویا انذار کے بعد اب تبشیر۔

<sup>(</sup>٣) ليني ايك الله وحده لاشريك- رب بهي وبي اور معبود بهي وبي- بيه نهيس كه ربوبيت كاتو اقرار 'كين الوهيت ميس دو سروں کو بھی شریک کیا جا رہاہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے' اس سے انحواف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے

الْمَلَلِكَةُ اَلَا تَغَافُوا وَلَا نَحْزَنُوا وَا بَثِيرُوا بِالْجَنَّةِ الَّيْقَ كُنْتُو تُوعَدُونَ ۞

نَحُنُ أَوْلِيَنَكُمُّهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْفِيْرَةَ وَكَلُّمُوفِيْهَا مَاتَشَتَهُ فِي اَفْشُكُمُ وَلَكُوْفِهُا مَا تَتَكُونَ ۞

نُزُلُامِينُ غَفُورٍ رِّحِينُمٍ ۞

وَمَنُ اَحْسَنُ تَوْلاَمِتَنُ دَعَالِلَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحَاقَ قَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْسُلِمِيْنَ ۞

ۅؘڵۣڡٙؿ۬ؾٙۅؽالُحَسَنَةُ وَڵالتَيْتِئَةُ لِنْفَرُ بِالْكَثْ هِيَٱحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْدَكَ وَيَهْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِثَّ جَوِيُوْ

ہوئے) آتے ہیں (الکمہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو<sup>(1)</sup> (بلکہ) اس جنت کی بشارت من لوجس کا تم وعدہ دیئے گئے ہو۔ (۳۰)

تمهاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمهارے رفق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے ''' جس چیز کو تمهارا جی چاہے اور جو کچھ تم ماگو سب تمهارے لیے (جنت میں موجود) ہے-(۳۱)

غفورور حیم (معبود) کی طرف سے بیہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے- (۳۲)

اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کھے کہ میں یقیینا مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۵)

نیکی اور بدی برابر نمیں ہوتی۔ (۱۱) برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھروہی جس کے اور تہمارے درمیان دشمنی ہے

معن اخلاص کے بیں۔ لیعن صرف ایک اللہ ہی کی عبادت واطاعت کی۔ جس طرح حدیث میں بھی آ تاہے 'ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما جھے ایک بات بتلا دیں کہ آپ مل اللہ اللہ کے بعد کس سے جھے کچھ بوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ مل اللہ علیہ فرمایا' «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ» (صحیح مسلم۔ کتاب الإیمان' باب جامع أوصاف الإسلام، ''كمه 'میں اللہ پر ایمان لایا' پھراس پر استقامت اختیار كر''۔

- (۱) لینی موت کے وقت' بعض کتے ہیں' فرشتے میہ خوش خبری تین جگہوں پر دیتے ہیں' موت کے وقت' قبر میں اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔
  - (۲) لیعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال واولاد جو چھوڑ آئے ہو' ان کاغم نہ کرو-
    - (۳) لیعنی دنیامیں جس کاوعدہ شہیں دیا گیا تھا۔
- (٣) یه مزید خوش خبری ہے 'یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے 'وونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ عظیم خوش خبری ہے۔
  - (۵) کینی لوگول کواللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ 'دین کا پابند اور اللہ کا مطبع ہے۔
    - (۲) بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔

وَمَا يُنَقُهُمَا آلَا الَّذِينَ صَبُرُواْ وَمَا يُلَقُهُمَا اللَّهُ وَحَقِّا عَظِيْمٍ ۞

وَإِمَّا يُنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُ إِن تَوْزُغُ فَاسُتَعِدُ بِاللَّمِرَاتَهُ هُوالتَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

ومِنْ الْيُوالَيْنُ وَالنَّهُ الْ وَالنَّسُّ وَالْقَبُّرُ لَالْتَبُولُا لَنَّبُولُا لَلْتَمُولُ وَلَا لِلْقَدَرِ وَالْبُحُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْنُو

ايسا ہو جائے گاجيے دلي دوست- (۳۴)

اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں (") اور اے سوائ بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکا۔ (۳۵)

اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ (۳) یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ (۳۲)

اور دن رات اور سورج چاند بھی (اسی کی) نشانیوں میں سے ہیں'<sup>(۱۱)</sup> تم سورج کو سجدہ نه کرونه چاند

- (۱) یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ' زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ' غضب کا صبر کے ساتھ' ہے ہودگیوں کا جواب چیثم پوشی کے ساتھ اور مکروہات (ناپندیدہ باتوں) کا جواب برداشت اور حکم کے ساتھ دیا جائے۔اس کا نتیجہ ہے ہو گا کہ تہمارا دشمن' دوست بن جائے گا' دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گااور خون کا پاسا' تمهارا گرویدہ اور جاشار ہو جائے گا۔
- (۲) لیعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نهایت مفید اور بردی ثمر آور ہے لیکن اس پر عمل وہی کر سکیس گے جو صابر ہوں گے۔ غصے کو بی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔
- (٣) حَظِّ عَظِینِم (بڑا نصیبہ) سے مراد جنت ہے یعنی نہ کورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہو آ ہے' یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔
- (٣) لیمنی شیطان' شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شرسے بیچنے کے لیے اللہ کی بناہ طلب کرو۔
- (۵) اور جو الیها ہو یعنی ہر ایک کی سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا' وہی پناہ کے طلب گاروں کو بناہ دے سکتا ہے۔ یہ ما قبل کی تعلیل ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید' اس کی قدرت کالمہ اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہیں۔
- (۱) لینی رات کو تاریک بنانا ناکد لوگ اس میں آرام کر سکیں 'ون کو روشن بنانا ناکد کسب معاش میں پریشانی نہ ہو۔ پھر کے بعد دیگرے ایک دو سرے کا آنا جانا اور بھی رات کالسبا اور دن کا چھوٹا ہونا-اور بھی اس کے بر عکس دن کالمبا اور رات کا چھوٹا ہونا- اسی طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیس طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا 'بیر سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا یقینا کوئی خالق اور

اِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ 🏵

(المجدة

فَإِنِ اسْتَكْبُرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَيِّبَعُونَ لَهُ بِالْكُلِ وَالنَّهَ إِرِوهُمُوْلَايَنَصُمُونَ ﷺ

وَمِنُ الْيَهَ النَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَاذَا الْزَلْنَاعَلَيْهَا الْمَأْدُ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي َ اَحْمَاهَا لَهُ مِنَ الْمُولَٰ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ اهْتَرُّ وَدَبُرٌ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْتِنَالَايَغْفُونَ عَلَيْنَا \* أَفَنَ يُلْقَى

کو (۱) بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے' (۲) اگر تہیں ای کی عبادت کرنی ہے تو۔ (۳۷)

پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ (فرشتے) جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی شبیع بیان کر رب بے ہیں اور (کسی وقت بھی) نہیں اکتاتے۔ (۳۸)

اس اللہ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے (۳) پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ ترو تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ (۳) جس نے اسے زندہ کیا وہ ی یقینی طور پر مردول کو بھی زندہ کرنے والا ہے (۵) بیشک وہ ہر (ہر) چزیر قادر ہے۔ (۳۹)

بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> وہ

مالک ہے۔ نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کا ئتات میں صرف ای کا تصرف اور تھم چلتا ہے۔ اگر تدبیرو امر کا اختیار رکھنے والے 'ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کا ئتات ایسے متحکم اور لگے بند ھے طریقے سے بھی نہیں چل سکتا تھا۔

- (۱) اس لیے کہ یہ بھی تمهاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں 'خدائی اختیارات سے بسرہ وریا ان میں شریک نہیں ہیں۔
- (۲) خَلَقَهُنَّ ، میں جمع مونث کی ضمیراس لیے آئی ہے کہ یہ یا تو خَلَقَ هٰذِهِ الأَذِبَعَةَ الْمَذْكُوْرَةَ كے مفهوم میں ہے ' کیونکہ غیرعاقل کی جمع کا علم جمع مونث ہی کا ہے۔ یا اس کا مرجع صرف شمس و قمرہی ہیں اور بعض ائمہ نحاۃ کے نزدیک تثنیہ بھی جمع ہے یا پھر مراد الآیات ہیں' (فتح القدیر)
  - (m) خَاشِعَةً كامطلب 'ختك اور قحط زده ليني مرده-
  - (۴) لیعنی انواع واقسام کے خوش ذا کقتہ کھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔
- (۵) مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینااور اسے روئیدگی کے قابل بنا دینا' اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردول کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔
- (1) یعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض 'انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے الحاد کے معنی کیے ہیں وضع الکلام علیٰ غیرمواضع 'جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آجاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات اللی میں تحریف معنوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں۔

ڣۣ۩ؾٵڔڿؘؿڒ۠ٲڡؙٷڽ۫ؾٳٛؿۧٳڡڹٵڲۅۛڡۯٳڶڡۣؽڐٳ۠ۼڵۊٲڡٵۺٮٛڡؙڠ۠ڒٳػ ڽؠٵڡۜ۫ؿڰۏڽڝؽڒؙ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِيالذِّكُو لَكَنَّا جَاءَهُمُ وَالنَّهُ لَكِينَ عُونِيزُ ۗ

ؙڵڒؽٳؿ۫ؽٷٲڹٵؚڟڵؙڡڽؙڹؽؙڹؽێۮؽٷۅؘڵڡؽؙڂڵڣ؋ؖؾؙڹٛۏؽڵؙۺ ؘڂؚڲؽ۫ۄۣڂؚؽؽۄ۞

مَايُقَالُ لَكَ إِلَّامِنَا قَدُقِيلُ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ دَتِكَ

(کچھ) ہم سے مخفی نہیں' (۱) (ہٹلاؤ تو) جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ (۲) تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ' (۳) وہ تسمارا سب کیا کرایا دیکھ رہاہے۔ (۴۰)

جن لوگول نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجوداس سے کفر کیا' (وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں) یہ (۲۰) بدی باوقعت کتاب ہے۔ (۲۰)

جس کے پاس باطل پینک بھی نہیں سکتانہ اس کے آگے ۔ سے نہ اس کے پیچھے سے 'میہ ہے نازل کردہ عکمتوں والے خوبیوں والے (اللہ) کی طرف سے - (۲) (۴۲)

آپ سے وہی کماجا تا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں

(۱) یہ ملحدین (جاہے وہ کسی قتم کے ہوں) کے لیے سخت وعیدہے-

(۲) لیعنی کیا بیہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں' یقیناً نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جا کمیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہول گے۔

(٣) یہ امر کا لفظ ہے 'کیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تهدید ہے۔ کفرو شرک اور معاصی کے لیے اذن اور ایاحت نہیں ہے۔

- (٣) بریکٹ کے الفاظ إِنَّ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں- مثلاً یُجَازَوْنَ بِکُفْرِ هِمْ (٣) بریکٹ کے الفاظ اِنَّ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں۔ مثلاً یُجَازَوْنَ بِکُفْرِ هِمْ (انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی) یا ھالکُو نَ (وہ ہلاک ہونے والے ہیں) یا یُعَذَّبُونَ .
- (۵) گیخی میہ کتاب'جس سے اعراض و انحراف کیا جا تا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔
- (۱) یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے' آگے سے'کا مطلب ہے کی اور پیچھے سے'کا مطلب ہے زیادتی یعنی باطل اس کے آگے سے آگراس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغییرہ تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے اور حمید یعنی محمود ہے۔ یا وہ جن باقول کا حکم دیتا ہے اور جن سے منع فرما تا ہے'عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں' یعنی اچھے اور مفید ہیں۔ (ابن کثیر)

لَنُوْمَغُفِرَةٍ وَذُوْءِعَقَابٍ ٱلِيْمِ ۞

ۅؘڵۅ۫ڿۘڡڵڹۿؙٷ۬ۯٵٵٛۼٛؠؿؙٳڵڡۜٛٵڶۊٲڶۅؙڵۯڣٛڛۜػٵڸؾؙۿ ۦٛٙٲۼۼؿؿ۠ۊۜۼٙڔؿٞٷٛڷۿۅؘڸڵڹؽؽٵٮٮؙؙڎ۠ٳۿۮؽٷۺۣڡ۫ڬۧٲٷ ۅٲڵڹؚؽۛڹڵڒؽؙٷؠٮؙٷڹۏٛڶؿٛٵڎٳڹڥٟڂۅٷٷٷۿۅۼڵؽؘۿ۪ڂڴ ٲۅڵؖڸڬؽؙڹؙۮٷڹٷؠٷ؆۫ػٳڹڹۼۑؽڕ۞۫

سے بھی کما گیاہے' (ا) یقیناً آپ کا رب معافی والا (<sup>۲)</sup> اور در دناک عذاب والاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

اوراگر ہم اسے عجمی ذبان کا قرآن بناتے تو کہتے اسکا کہ اس کی آئیس صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ (۵) یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ (۱۳) آپ کمہ و بیجئے! کہ یہ تو ایمان والول کے لیے ہدایت و شفاہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو (بحراین اور) ہو جھے اور یہ ان پر اندھاین ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو کمی بہت دور در از جگہہے کیارے جارہے ہیں۔ (۵) ہم ہم)

(۲) کیعنی ان اہل ایمان و توحید کے لیے جو مستحق مغفرت ہیں-

ر ہی ہیں بلکہ سب کی اولین دعوت ہی توحید و اخلاص تھی۔ (فتح القدیر)

- (٣) ان کے لیے جو کافر اور اللہ کے پیغبروں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی سورہ تجرکی آیت ﴿ نَبِیُّ عِبَادِیْ آنِیَّا آنَا الْعَفُورُ الرَّحِینُهُ \* وَاَنَّ عَذَابِی هُوَالْعَذَابُ الْکَالِیمُ ﴾ کی طرح ہے۔
  - (۴) لیعنی عربی کے بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔
  - (۵) لعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا ،جے ہم سمجھ سکتے "کیونکہ ہم تو عرب ہیں ،عجمی زبان نہیں سمجھتے -
- (۱) یہ بھی کافروں ہی کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کراس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ اگر یہ غیرعربی زبان میں ہو تا تو وہ عذر کر سکتے تھے۔
- (2) لیعنی جس طرح دور کا شخص ' دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے ' اس طرح ان لوگوں کی عقل و فنم میں قرآن نہیں آیا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی پیچیل قوموں نے اپنے پیغیروں کی تکذیب کے لیے جو پھ کہا کہ یہ ساح ہیں 'مجنون ہیں ' کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ '
وی پھے کفار کمہ نے بھی آپ ماڑ آلیا کہ کہا ہے۔ یہ گویا آپ ماڑ آلیا کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ماڑ آلیا کی تکذیب اور
آپ ماڑ آلیا کی سحر ' کذب اور جنون کی طرف نسبت ' نئی بات نہیں ہے ' ہر پیغیر کے ساتھ کی پھے ہو تا آیا ہے جیسے
دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ مَا آلَی الَّذِیْنَ مِنْ مَا لِلِهِمْ قِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ علیہ وسما کو توحید اور اظام کا جو تھم دیا گیا ہے ' یہ وہی
باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی تھیں۔ اس لیے کہ تمام شریعتیں ان باتوں یہ مثق

یقیناً ہم نے موکی (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی سواس میں بھی اختلاف کیا گیا اور اگر (وہ) بات نہ ہوتی (جو) آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے (ا) تو ایکے درمیان (بھی کا) فیصلہ ہو چکا ہو تا (ا) پہلے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ (ا) (۵۹) جو مخص نیک کام کرے گاوہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کام کرے گااس کا وبال بھی ای پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ (ا) (۲۹)

وَلَقَدُالْتَيْنَامُوْسَى الْحِاتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ ۚ وَلَوْلِاكِلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّيِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُ وَإِنْهُمُ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُورِيْبٍ ۞

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنُ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا وْمَارَتُكَ بِظَلَاهٍ لِلْعَبِيْدِ ۞

<sup>(</sup>۱) كه ان كوعذاب دينے سے بيلے مملت دى جائے گی-﴿ وَ لَكِ نَ يُؤَخِّرُ فُورً إِلَى آجَيلِ شَسَعَى ﴾ (فاطر '٥م)

<sup>(</sup>٢) ليعني فور أعذاب دے كران كو تباہ كرديا كيا ہو تا-

<sup>(</sup>m) لینی ان کا افکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں ' بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بے چین کئے رکھتا ہے۔

<sup>(°)</sup> اس لیے کہ وہ عذاب صرف اس کو دیتا ہے جو گناہ گار ہو تا ہے' نہ کہ جس کو چاہے' یوں ہی عذاب میں مبتلا کر دے۔

ٳڵؽڮؽؙڒڎؙۼڵۉٳڵۺٵۼڐؚۅٙڡؘٵۼۜٷڿؙڝؽؙڎؠٙڒٮؾۣڝٞؽ ٵؠٞؽٳڝۿٳۏؠٵۼۧڣؚڵڝؙٳؙڣؿٚۅؘڵٳڟڞۼٳڵٳۑڡؚڶؠ؋ۅؽڽۄٞڔ ؽؙؾٳۮؚؽۅؚۿٳؿٙؿۺؙڒڰٚٳٷٷڟؘٷٳٳڎٵڮٵڝڵڝڴٳڝؙۺؘۿۣؽؠٟ۞۫

قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے "اور جو جو کھیل اپنے شگوفول میں سے نگلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو خوجی ہوتی ہے سب کاعلم اسے ہے (۲) اور جس دن اللہ تعالی ان (مشرکوں) کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کمال ہیں 'وہ جواب دیں گے کہ مرائے گا میرے شریک کمال ہیں 'وہ جواب دیں گے کہ مرائے گا میرے شریک کمال ہیں 'وہ جواب دیں گے کہ نہا نے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ (۳)

اور یہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہوگئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ (۸۵) مطائی کے مانگئے سے انسان تھکتا نہیں (۲) اور اگر اسے کوئی

وَضَلَّ عَنْهُمُ ثَاكَانُوْا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَالَهُوْمِيْنَ قِيمِسِ @

لانيئ والإنسان من دُعام الخير كان مسه الترو

(۱) یعنی الله کے سوااس کے وقوع کاکسی کوعلم نہیں۔ اس لیے جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھاتھاتو آپ مائیلیل نے فرمایا تھا' ما الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ''اس کی بایت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے' میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ دو سرے مقامات پر الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ إِلَى مَنْقِكُ مُنْتَظِيمًا ﴾ (المنازعات ۳۳) ﴿ لَيُعْتِلُهُ الْوَقْعَ الْوَقْعَ الْوَقْعَ الْوَقْعَ الْوَقْعَ الْوَقْعَ الْوَقْعَ الْوَقْعَ الله عَدانِ ١٨٥)

- (۳) یہ اللہ کے علم کامل و محیط کابیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کاعلم کامل کسی کو صاصل نہیں۔ حتی کہ انبیا علیہم السلام کو بھی نہیں۔ انہیں بھی اتنائی علم ہو تاہے جتنااللہ تعالی انہیں و تی کے ذریعے ہتلا دیتا ہے۔ اور اس علم و تی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے تقاضوں کی اوائیگی ہے متعلق ہی ہو تاہے نہ کہ ویگر فنون و معاملات سے متعلق ۔ اس لیے کسی بھی نبی اور رسول کو 'چاہے وہ کتنی ہی عظمت شان کا حامل ہو' عالِم منا کان وَ مَا یَکُونُ کُ کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ صرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو شریک ماننا شرک ہوگا۔
  - (m) لین آج ہم میں سے کوئی شخص یہ مانے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے؟
- (۵) یہ مگان کیقین کے معنی میں ہے لیعنی قیامت والے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ چیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ وَدَا الْمَنْجُومُونَ النّارَ فَطَلْتُوا الْمُعْمُومُونَ الثّارَ فَطَلْتُوا الْمُعْمُومُونَ الثّارَ فَطَلْتُوا الْمُعْمُومُونَ الثّارَة فَطَلْتُوا الْمُعْمُومُونَ الثّارِ فَطَلْتُوا اللّٰهِ مُعْمِدًا وَلَمْ يَعَمِّدُوا عَنْهَا مَعْمِرِقًا ﴾ (الكهدف ٥٠-٥)
- (٦) لینی دنیا کا مال و اسباب 'صحت و قوت 'عزت و رفعت اور دیگر دنیوی نعمتوں کے مانگنے ہے انسان نہیں تھکتا ' بلکہ

فَيُنُوسُ قَنُوطُ 🕝

وَلَهِنُ آذَةُ فَاهُ رَحْمَةٌ تِنْأُمِنَ بَعْدِ خَرَّاءَ مَشَتُهُ لَيَقُوْلَنَ هٰذَالِى وَمَاأَظُنُ السَّاحَةَ قَالْمِمَةٌ وَلَهِنُ رُّحِمُتُ إلى رَبِّقَ إِنَّ لِيُعِنْدَهُ لَلْمُسُنَّىٰ فَلَنْبَتِنَّ الَّذِيْنِ كَفَرُوُا بِمَاعِدُولُوا وَلَنْدُ فِقَاتُهُ وَمِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۞

وَإِذَا اَنْعُمُنَاعَلَ الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَالِعِبَانِيهِ ۚ وَلَذَا مَسَّهُ الثَّـرُّ فَنُاوُدُعَآ ﴿ عَرِيُضٍ ۞

قُلُ أَرَءَيْتُمُوانُ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ثُقَرَّكُفُمْ تُوْرِيُّهُ مَنْ

تکلیف پنج جائے تو مایوس اور ناامید ہوجا تاہے۔ (۱۹)
اور جو مصیبت اسے پہنچ چی ہے اس کے بعد اگر ہم
اسے کی رحمت کا مزہ چکھا کیں تو وہ کمہ اٹھتاہے کہ اس
کا تو میں حقد ار (۲) ہی تھا اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ
قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس
کیا گیا تو بھی یقینا میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری (۳)
ہے 'یقینا ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبروار کریں
گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔ (۵۰)
اور جب ہم انسان پر اپناانعام کرتے ہیں تووہ منہ چھرلیتاہے
اور کنارہ کش ہوجا تاہے (۳) اور جب اسے مصیب پڑتی ہوتو
ری لیمی چو ڈی دعا کیں کرنے والاین جا تاہے۔ (۵۱)
آپ کمہ دیجئ اکہ بھلا ہے تو بتاؤ کہ اگر ہے قرآن اللہ کی
طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانابس اس سے

مانگتاہی رہتاہے- انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے-

- (۱) لیمن تکلیف پینچنے پر فور آمایو می کاشکار ہو جاتا ہے 'جب کہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مخلف ہو تا ہے ۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے 'ان کے سامنے ہروقت آخرت ہی ہوتی ہے 'دو سرے ' تکلیف پینچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے ' بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھکتی۔
- (۲) لیعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں' وہ مجھ سے خوش ہے' اسی لیے مجھے وہ اپنی نعتوں سے نواز رہا ہے۔ حالاں کہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایسا کر تا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعتوں میں اس کاشکر کون کر رہاہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے؟
- (۳) یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے 'کوئی مومن الیمی بات نہیں کمہ سکتا۔ کافر ہی سے مسجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے الیم ہی ہوگی۔
  - (٣) یعنی حق سے مند پھیرلیتا اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظهار کرتا ہے۔
- (۵) کیعنی بارگاہ الهی میں تضرع و زاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے۔ لینی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے' خوش حالی میں بھول جاتا ہے' نزول نقمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے' حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔

اَضَلُّ مِتَّنُ هُوَ فِي شِقَالِ اَبْعِيْدٍ ﴿

سَرُٰ يُهِمُ الدِّيَّانِ الْآقَاقِ وَنَ} ٱنْفُسِهُمُ حَثَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُّ انَّهُ الْحَقُّ الوَلَوْ يُكُفِي بِرَبِكِ الَّهُ عَلى كُلِّ شَمُّ شَهِيْتُ ۖ

> ٱلاَ اِنْهُمُ فِي مِرْرَةٍ مِنْ لِقَا ْهِرَبِهِهُ ۗ ٱلاَ اِنَّهُ بِكُلِّ عَمْ ْ لَحِيْظُ ۞

بڑھ کر بہ کا ہوا کون ہو گا<sup>(ا)</sup> جو مخالفت میں (حق سے) دور چلا جائے۔<sup>(۲)</sup> (۵۲)

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یمال تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق رہی ہے''''کہیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں۔''''(۵۳)

سے واقعت و افاہ ہونا ملی ہیں۔ (۱۲) گفین جانو! کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں '<sup>(۵)</sup> یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۴)

(۱) لیمنی ایس حالت میں تم سے زیادہ گراہ اور تم سے زیادہ دستمن کون ہو گا-

- (۲) شِفَاقِ کے معنی ہیں 'ضد 'عناداور مخالفت- بَعِیْدِ مل کراس ہیں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ لینی جو بہت زیادہ مخالف اور عناد سے کام لیتا ہے 'حتی کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی بھذیب کردیتا ہے 'اس سے بڑھ کر گمراہ او رہد بخت کون ہو سکتا ہے ؟ (۳) جن سے قرآن کی صدافت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا۔ لینی آٹی میں صغیر کا مرجع قرآن ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو ہتلایا ہے۔ آل سب کا ایک ہی ہے۔ آفاقی ، اُفقی کی جمع ہے۔ کنارہ ' مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی و کھا کیں گے اور خود انسان کے اپنے نفوں کے اندر بھی۔ پنانچہ آسان و زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلاً سورج ' چاند ' ستارے ' رات اور دن ' ہوا اور بارش 'گرج چیک' بھی 'کڑک' نبایات و جمادات ' اشجار ' پیاڑ ' اور انمار و بحاد و عجمہ۔ اور آیات انفس سے انسان کا وجود ' جن اظام و مواد اور بیشتوں پر مرکب ہوہ مراد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کا دلچیپ موضوع ہے۔ بعض وجود ' جن اظام و مواد اور بیشتوں پر مرکب ہوہ وہ مراد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کا دلچیپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں ' آفاق سے مراد خود عرب کی مرزمین پر مسلمانوں کی بیش قدمی ہے ' جیسے جنگ بدر اور فتح کمہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت و سرفراذی عطاکی گئی۔
- (٣) استفهام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال وافعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے 'اور وہی اس بات کی گواہی دے رہاہے کہ قرآن اللہ کاکلام ہے جواس کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا-
  - (۵) اس لیےاسکی بایت غورو فکر نہیں کرتے 'نہ اسکے لیے عمل کرتے ہیں اور نہ اس دن کاکوئی خوف ان کے دلوں میں ہے۔
- (٦) بنابریں اس کے لیے قیامت کاو قوع قطعاً مشکل امر نہیں کیوں کہ تمام مخلو قات پر اس کاغلبہ و تصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے 'کر تاہے 'کر سکتا ہے اور کرے گا'کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔

## مورهٔ شوریٰ کی ہے اور اس میں ترین آیتیں اور یا پنج رکوع ہیں-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

حم-(۱) عسق-(۲)

الله تعالی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے اس طرح سیری طرف و می جھیجا رہا<sup>(ا)</sup> (۳) آسانوں کی (تمام) چیزس اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے وہ برتر اور عظیم الثان ہے -(۲)

قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں (۲) اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ (۳) خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والار حمت والاہے۔ (۳) (۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا دو سروں کو کارساز بنالیا



## بِنُ الرَّحِيثِونَ الرَّحِيثِونَ الرَّحِيثِونَ

خَمَّرُ ۚ عَسَقَ ۞ كَتَالِكَ يُوْجِئَ الِيْكَ وَالَى الَّذِيْنَ مِنْ تَمْلِكُ اللّهُ الْحَذِيْرُ الْحِيْدُ ۞

لَهُ مَا فِي التَمَاوِتِ وَمَا فِي الْرَصِ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞

تَكَادُالتَّمَلُوثُ يَتَعَكَّلُونَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَٰكِثُّ يُسَيِّبُحُونَ بِحَمُّكِ مَيَّامُ وَيَسْتَفُورُونَ لِمَنْ فِي الْوَضِّ الْاَ إِنَّ اللهَ هُوالْفَقُورُ التَّحِيثُو ۞

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوامِنْ دُونِهَ اللَّهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

- (۲) الله کی عظمت و جلال کی وجہ ہے۔
- (٣) يد مضمون سور و مومن كي آيت ٤ ميس بھي بيان موا ب-
- (۳) اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے 'کیوں کہ کفار اور نافرمانوں کی فور اگر فت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مهلت دینا' یہ بھی اس کی رحت و مغفرت ہی کی قتم ہے ہے۔

عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۞

وَكَدْلِكَ ٱوْحَيْنَاۚ الِيُكَ ثُوّالنَّاحَ بِثَالِثُنُونِ وَأَمَّرَالْقُرَانِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِئَوْمُ الْجَمُّعِ لَارَيْبَ فِيْهُ فَوِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقُ فِي السَّعِيْرِ ۞

وَلَوْ شَأَءُ اللهُ لَجَعَلَهُمُ أَمَّةً قَالِحِدَةً قَالِكِنْ يُدُخِلُ مَنَ يَشَاءُ فِي َصَمَتِهِ وَالطِّلِمُونَ مَالَهُمُّتِنْ قَلِيِّ وَلاَنْهِيرٍ ۞

ہے اللہ تعالیٰ ان پر نگران <sup>(۱)</sup> ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

ائی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی و تی کی طرف عربی قرآن کی و تی کی ہے اس باس کے آس باس کے اس باس کے اس باس کے اس باس کے اس باس کے قبول کو فروار کر دیں <sup>(m)</sup> اور جمع ہونے کے دن سے جس <sup>(a)</sup> کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرادیں۔ایک گروہ جنت میں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup> کے بخت میں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup> کے اگر اللہ تعالی جاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بناویتا <sup>(2)</sup> لیتا ہے لیکن وہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے

- (I) لینی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہاہے باکہ اس بران کو جزا دے۔
- (۲) کینی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مُؤاخذہ فرما کیں' بلکہ یہ کام ہمارے ہیں' آپ کا کام صرف ابلاغ (پنچادینا) ہے۔
- (٣) یعنی جس طرح ہم نے ہررسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا' اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے' کیا ہے' کیوں کہ آپ کی قوم کی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔
- (٣) أُمَّ الْقُرَىٰ ' مَحَ كانام ہے۔ اسے ''بستیوں کی ماں " اس لیے کما گیا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بہتی ہے۔ گویا یہ تمام بستیوں کی ماں ہم جہنوں نے اس سے جہنم لیا ہے۔ مراد اہل مکہ ہیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا میں اس کے شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں۔ ان سب کوڈرا ئیس کہ اگر وہ کفرو شرک سے نائب نہ ہوئے قو عذاب اللی کے مستحق قرار پائیس گ۔ (۵) قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کما کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں کے علاوہ ازیں ظالم
- رہ) پیا ہے وہ سے رہ اور اور این اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بسرہ ور ہوں گے۔ مظلوم اور مومن و کافرسب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بسرہ ور ہوں گے۔
- (۱) جو اللہ کے حکموں کو بجالایا ہو گااور اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہو گاوہ جنت میں اور اس کی نافرمانی اور محرمات کاار تکاب کرنے والا جنم میں ہو گا- یمی دو گروہ ہوں گے- تیسرا گروہ نہیں ہو گا-
- (2) اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہو تا یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کالیکن اللہ کی حکمت و مثیت نے اس جبر کو پیند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی' جس نے اس آزادی کا صبح استعمال کیا' وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا' اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا' اس نے ظلم کا ار تکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

لَمِ اتَّغَنُّوُا مِنُ دُونِهَ اَوْلِيكَا ۚ \* فَاللَّهُ هُوَالُولِنُّ وَهُوَيُغِى الْمَوْلَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَىٰۚ قَدِيْرٌ ۚ ۞

وَمَااخْتَلَفَتُوْزِفِيْهِ مِنْ تَنْئُ فَخَكُمُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُو اللَّهُ رَبِّنَ عَلَيْهُ تَوَكَّلُتُ ۗ وَالَيْهِ إِنِيهُ ۞

فَاطِّرُ التَّمَانِتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُوْتِنَ أَنْشُهِكُوْ أَزُواجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزُوَاجًا نَيْذُرَ وُكُوْفِيْةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞

آٹھ جانور ہیں جن کاذکر سورۃ الأنعام میں کیا گیا ہے۔

اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔(۸)
کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے
ہیں ' (حقیقتاً تو) اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے وہی مردوں کو
زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱) (۹)
ہی کی طرف جی مجمار الختلاف ہواس کافیصلہ اللہ تعالیٰ
ہی کی طرف ہے '(۲) ہی اللہ میرا رہ ہے جس پر میں نے
بھروسہ کرر کھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔(۱۰)
وہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے
تہمارے لیے تمماری جنس کے جو ڑے بنا دیے ہیں (۳)
اور چوپایوں کے جو ڑے بنا دیے ہیں (۳)
پھیلا رہا ہے (۵) اس جیسی کوئی چیز نہیں (۱۵) وہ سننے اور

(۱) جب بیہ بات ہے تو پھراللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے 'اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں' نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت۔

(۲) اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے جس طرح یہودیت عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر فدہب کا پیرو کار دعو کی کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے ' درال حالیکہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالی کا قرآن موجود ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اس کلام اللی کو اپنا تھم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالا تحر پھر قیامت کا دن ہی رہ جا تاہے جس میں اللہ تعالی ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور پچوں کو جنت میں اور دو سروں کو جنم میں داخل فرمائے گا۔ (۳) لیعنی ہے اس کا احسان ہے کہ تعماری جنس سے ہی اس نے تعمارے جو ڑے بنائے ' ورنہ اگر تعماری بیویاں انسانوں کے بجائے کی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تعمیس ہے سکون حاصل نہ ہو تا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے ملا ہے۔ (۳) لیعنی بی ورٹے بنانے (فکر و مونث) کا سلسلہ ہم نے چواپوں میں بھی رکھا ہے ' چوپایوں سے مراد وہی نر اور مادہ (۲) لیعنی بی وڑے بنانے (فکر و مونث) کا سلسلہ ہم نے چواپوں میں بھی رکھا ہے ' چوپایوں سے مراد وہی نر اور مادہ

(۵) یَذْرَوْکُمْ کے معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے۔ یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہا ہے۔ انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی فینه یا مطلب ہے فیی ذلک الْخَذْقِ عَلَیٰ هٰذِهِ الصِفَةِ الْعِنی اس پیدا کشیس اس طریقے پر وہ تمہیں ابتدا سے پیدا کر تا آرہا ہے۔ یا" رحم میں" یا" پیٹ میں مراد ہے۔ یا فینهِ بمعنی به ہے یعنی تمہارا جو ژا بنانے کے سبب سے تمہیں پیدا کر تا یا پھیلا تاہے کیوں کہ بید زوجیت ہی نسل کا سبب ہے۔ (فتح القد بروان کشر)

(۲) نہ ذات میں نہ صفات میں 'پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے 'واحد اور بے نیاز۔

كَهُ مَتَالِينُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ تَشَارُو يَعِنْدُرُ إِنَّهُ يِجُلِّ شَيُّ عِلَيْمٌ ۞

شَرَعَ لَكُوْ تِنَ الذِينِ مَاوَطَى بِهِ نُونَّا وَالَّذِي َ اَوْحَيُنَا النَّكَ وَمَا وَصَّيْنَا لِهَ إِبْرُو يُورُومُوسَى وَعِيْسَى اَنَ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لاَتَتَقَرَّقُوْ افِيْ الْكَبْرَكَ الْنَّشُرِ كِيْنَ مَا تَدْعُوهُمُ النَّهُ اللَّهُ يَعْبَى إلَيْهِ مَنْ يَتَنَا أَوُ وَيَهْنِ فَيْ الْكِهِ مَنْ تَنْفِيْنُ شَ

ر مکھنے والا ہے۔(۱۱)

آسانوں اور زمین کی تخیاں اسی کی ہیں '(ا) جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور ننگ کر دے 'یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے-(۱۲)

اللہ تعالیٰ نے تمہارے کیے وہی دین مقرر کردیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا تھا اور جو (بذریعہ وجی) ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے 'اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موٹ اور عیسیٰ (علیم السلام) کو دیا <sup>(۲)</sup> تھا'کہ اس دین کو قائم رکھنا <sup>(۳)</sup> اور اس میں بھوٹ نہ <sup>(۳)</sup> ڈالنا جس چیز کی طرف آپ

- (١) مَقَالِيْدُ، مِقْلِيْدٌ اور مِقْلاَدٌ كى جَع ہے۔ خزانے يا چايال-
- (۲) شَرَعَ کے معنی ہیں 'بیان کیا' واضح کیااور مقرر کیا' لَکُم '(تمهارے لیے) یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرریا بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیا کو کی جاتی رہی ہے۔ اس ضمن میں چند جلیل القدر انبیا کے نام ذکر فرمائے۔
- (٣) الدِّنِنِ سے مراد' الله پر ایمان' توحید' اطاعت رسول اور شریعت اللیه کو مانتا ہے۔ تمام انبیا کا یمی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی آپی قوم کو دیتے رہے۔ اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منبی میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے جیسا کہ فرمایا ﴿ لِحُیِّ جَسَلْمَا مِنْکُو فَیْرِهُ عَلَیْ وَمُنْکُو فَیْرِهُ اَ اَلَّمَا مِنْدَ ہُرَ ہُمَا اَلَٰ اِللّٰ عَلَیْ اِللّٰ عَلَیْ اِللّٰ عَلَیْہُ وَسِلُم نِے اَن الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ہم انبیا کی جماعت علاقی بھائی' ہیں' ہمارا دین ایک ہے'' ( صحح بخاری وغیرہ) اور بید ایک دین وہی توحید و اطاعت رسول ہے' یعنی ان کا تعلق ان فروعی مسائل سے نہیں ہے جن میں دلائل باہم مختلف یا متعارض ہوتے ہیں یا جن میں بھی فہم کا تباین اور تفاوت ہو تا ہے۔ کیوں کہ ان میں اجتماد یا اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے یہ مختلف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں' تاہم توحید و اطاعت' فروعی نہیں' اصولی مسئلہ ہے جس یر کفروائیان کا دارومدار ہے۔
- (٣) صرف ایک الله کی عبادت اور اس کی اطاعت (یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل الله بی کی اطاعت ہے) وحدت و اثتلاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دو سروں کو شریک کرنا' افتراق و انتشار اگیزی ہے 'جس سے "مچھوٹ نہ ڈالنا'' کمہ کر منع کیا گیا ہے۔

انہیں بلا رہے ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گرال گزرتی ہے''' اللہ تعالی جے چاہتاہے اپنابر گزیدہ بنا تاہے''' اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہ نمائی کرتاہے۔'''(۱۳۳)

ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختلاف کیا (اوروہ بھی) باہمی ضد بحث سے اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پاگئ ہوئی نہ ہوتی تو یقیناان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا (۱۵) اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۱۳)

پس آپ لوگوں کو ای طرف بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کما گیا ہے اس پر مضبوطی (۱) سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں (۸) اور کمہ دیں کہ اللہ تعالیٰ وَمَا تَغَرَّفُوْ الْآلِينَ ابْعُوما جَآءَ هُوُ الْعِلْوَ بَغْيَا اَيْنَهُوُ وَ وَلَوْلاَ كِلَيْهُ شَبَعَتُ مِنْ رَّيِكِ إِلَّ اَجَلِ مُسَمَّى الْعُضِى بَيْنَهُمُ وَانَّ الَّذِينَ أَوْرِنُو الْكِتْبَ مِنْ بَعُدِهُم لِفِي شَكِّ فِنْهُ مُؤْرِيدٍ @

فَلِدْلِكَ فَادْءُ ۚ وَاسْتَقِتُوكُمْ آأْمُورُتُ وَلَاتَتْبِعُ الْمُوَاءَهُمُۗ وَقُلُ امْنُتُ بِمَآانُوْلَ اللهُ مِنْ كِنْبٍ ۚ وَالْمِرُتُ لِرَعْدِلَ

<sup>(</sup>۱) اور وہ وہی توحید اور اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔

۲) لعنی جس کوہدایت کا مستحق سجھتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتا ہے جو اس کی اطاعت وعبادت کی طرف رجوع کر تاہے۔

<sup>(</sup>٣) کینی انہوں نے اختلاف اور تفرق کا راستہ علم لینی ہدایت آجانے اور اتمام جمت کے بعد اختیار کیا' جب کہ اختلاف کاکوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ لیکن محض بغض وعناد' ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں۔

<sup>(</sup>a) لینی اگران کی بابت عقوبت میں تاخیر کافیصلہ پہلے سے نہ ہو تا تو فور أعذاب بھیج کران کو ہلاک کردیا جاتا-

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیبود و نصاری ہیں جو اپنے سے ما قبل کے یہود و نصاریٰ کے بعد کتاب یعنی تو رات و انجیل کے وارث بنائے گئے۔ یا مراد عرب ہیں 'جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے ''الکتاب'' سے تو رات و انجیل اور دو سرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔

<sup>(2)</sup> کینی اس تفرق اور شک کی وجہ ہے 'جس کا ذکر پہلے ہوا' آپ ان کو تو حید کی دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں -

<sup>(</sup>٨) ليعني انهول نے اپني خواہش سے جو چيزيں گھرلي ہيں 'مثلاً ہتوں كى عبادت دغيرہ 'اس ميں اكلي خواہش كے پيجھے مت چليں۔

بَيْنَكُوٰ اللهُ رَثِنَا وَرَبُكُوْ لَنَا اعْمَالُنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُوْلًا حُجّة يَنْنَا وَيَنْنَا وَلِنَا اللهِ عَنْهُ مِنْنَا وَالْمُولِدُ ۞

وَٱلَذِيْنَ يُحَاَّجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَاا سُعُِّيْبَ لَهُ حُجَّاتُهُمُ دَاحِضَةٌ يَعِنْدَرَتِهِمُ وَمَلَيْهِمُ خَضَبُّ وَلَهُمْ مَثَابُ شَدِيثُ ۞

الله الّذِي آنُولَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْبِيُزَانَ وَمَايُدُرِيْكَ لَمُ اللهُ ا

نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کر تا رہوں۔ (۱) ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں 'ہم تم میں کوئی کٹ ججتی نہیں (۱) اللہ تعالی ہم (سب) کو جمع کرے گا اور ای کی طرف لوٹنا ہے۔(۱۵)

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ (مخلوق) اے مان چکی <sup>(۳)</sup> ان کی کٹ ججتی اللہ کے نزدیک باطل ہے<sup>، (۳)</sup> اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بخت عذاب ہے۔ (۱۲)

الله تعالی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترانو بھی (آثاری ہے) (۵) اور آپ کو کیا خبرشاید قیامت

- - (٢) لیعن کوئی جھگزا نہیں 'اس لیے کہ حق ظاہراور واضح ہو چکاہے۔
- (٣) لینی بیہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھڑتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی ہے' ٹاکہ انہیں پھرراہ ہدایت سے ہٹادیں۔ یا مرادیمود و نصار کی ہیں جو مسلمانوں سے جھڑتے تھے اور کتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بمتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہواہے' اس لیے ہم تم سے بمتر ہیں۔
  - (٣) دَاحِضَةً ك معنى كرور 'باطل 'جس كو ثبات نبين -
- (۵) انْکِتَابَ سے مراد جنس ہے لینی تمام پیغیروں پر جنٹی کتابیں بھی نازل ہو کیں 'وہ سب حق اور کچی تھیں۔ یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہو انصاف ہے۔ عدل کو ترازو خاص قرآن مجید مراد ہو انصاف ہے۔ عدل کو ترازو سے اس لیے تعییر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔ اس کے جم معنی یہ آیات بھی ہیں۔ ﴿ لَقَدُ الْمُسْلَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

فرمایا آلد لوگ عدل پر قائم رہیں۔ ﴿ وَالسَّمَاءُ وَفَسَمَاوَوَضَعَ الْمِیْزَانَ ﴿ الْاَنْطَغُوْ إِلَى الْمِیْزَانَ ﴿ وَالْمَیْمُوا الْمَدْتَ الْمُوسُولُ ﴿ وَالْمَیْمُوا الْمِیْدُونَ ﴾ (مسود : الرحد ند ، 2) "ای نے آسان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی آکہ تم تولئے میں کی بیش نہ کرو "۔ بیش نہ کرو اور تول میں کی نہ کرو"۔

يَسْتَعْفِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَائِؤُمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مُشْفِعُونَ مِنْهَا وْيَعَلَمُونَ الْمَالُحُقُ ٱلَّاإِنَّ الَّذِيْنَ مُمَارُونَ فِي السَّاعَةَ لِغِيُّ طَلِيَ بَعِيْدٍ ۞

اللهُ لطِيفُ بِعِبَادِم يَرْثُنَ فَ مَن يَتَلَأُو وَهُوَ الْعَوِيُّ الْعَزِيْرُ فَ

مَنْكَانَ يُمِرِيُدُ حَرُثَ الْلِخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي ْحَرُثُهُ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا آوَمَالَهُ فِي الْلِخِرَةِ مِنْهُصِيدِ ۞

قربیب <sup>(۱)</sup> ہی ہو-(سا

اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے <sup>(۱)</sup> اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں انہیں اس کے حق ہونے کا پوراعلم ہے۔ یاد رکھو جولوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ جھگڑ رہے ہیں' <sup>(۱)</sup> وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

الله تعالی این بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے 'جے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت' برے غلبہ والا ہے۔(۱۹)

جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے <sup>(۱)</sup> اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی پکھ دے دیں گے' <sup>(2)</sup> ایسے

- (۱) قریب نذکر اور مونث دونوں کی صفت کے لیے آجا ہے۔ خصوصاً جب کہ موصوف مونث غیر حقیقی ہو۔﴿ لِنَّ دَصْتَ اللّٰهُ وَيَرِيْكُ مِن الْمُحْمِينِيْنَ ﴾ دافسہ القديس
  - ۲) لیغنی استهزاکے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آنا ہی کمال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔
- (۳) اس لیے کہ ایک توان کواس کے وقوع کا پورایقین ہے- دو سرے ان کو خوف ہے کہ اس روز بے لاگ حساب ہو گا' کہیں وہ بھی مؤاخذ ہَ الٰی کی زد میں نہ آجا ئیں- جیسے دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَلِلَّذِیْنَ يُخْوَّدُنَ مَآانتُواْقُ قُلُونُهُمُّ وَحِلَةٌ اَنْهُمُولِلَ رَبِيْعِدْ لِحِمُونَ ﴾ (المدوّمنون'۱۰)
  - (٣) يُمَارُونَ ، مُمَارَاةً سے جس كے معنى لرا جھرنا ہيں- يا مِزيّةٌ سے ب بمعنى ريب وشك-
- (۵) اس لیے کہ وہ ان دلا کل پر غورو فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں حالا نکہ ہیہ دلا کل روز و شب ان کے مشاہرے میں آتے ہیں- ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آ سکتے ہیں- اس لیے وہ حق سے بہت دور جایڑے ہیں-
- (۱) حَرِثٌ کے معنی تخم ریزی کے ہیں- یمال سیبہ طریق استعارہ اعمال کے ثمرات و فوا کد پر بولا گیاہے-مطلب میہ ہو گھنتی میں شخص دنیا میں اپنے اعمال و محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجرو ثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گاکہ ایک ایک نیکی کا جردس گناہے لے کرسات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطافرمائے گا-
- (2) لینی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جنتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جنتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر

ٱمُرلَهُمُ شُرَكُوا شَرَعُوالَهُمُوسِّ الدِّيْنِ مَالَمُ يَاذَنَ يداللهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَعُنِى يَيْنَهُمُ وَإِنَّ الطَّلِيلِينَ لَهُمُ عَذَابُ الِيْمُ ﴿

ترى الطّلِيدِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِتَاكَمَبُوُا وَهُوَوَاقِمُّ يِهِمْ وَالّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُواالصّْلِطَتِ فِي رَوُضَتِ الْجَنْتِ لَهُمُوْمًا يَشَاءُونَ عِنْدَرَيِّهِمُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَصْلُ الْكِيدُرُ ۞

ذلِكَ الَّذِى مُيُشِّرُا للهُ حِبَادَهُ الَّذِيْنَ اَمُثُوَّا وَعِلْوَالطِّيلِيِّ قُلُ لِآانَىٰئَلُمُّوْعَلَيْهِ ٱجُرَّالِالْمُوَدَّقَ فِي الْقُرِّيْنَ وَمَنْ يَقُتَرِفُ حَسَنَةً تُزِدُلُةِ فِي الْحُسْنَا إِنَّ اللهَ خَفُورُيَّنَكُورُ

شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ '''(۲۰) کیاان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک (مقرر کر رکھے) ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ '''اگر فیصلے کے دن کاوعدہ نہ ہو یا تو (ابھی ہی) ان میں فیصلہ کر دیا جایا۔ یقینا (ان) ظالموں کے لیے ہی در دناک عذاب ہے۔ (۲۱)

آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے انگال سے ڈر رہے ہوں گے <sup>(m)</sup> جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں ' <sup>(m)</sup> اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یمی ہے بڑا فضل - (۲۲)

یمی وہ ہے جس کی بشارت الله تعالی اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور (سنت کے مطابق) نیک عمل کیے تو کمہ دیجئے! کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نمیں چاہتا گر محبت رشتہ داری کی '(۵) جو محض کوئی نیکی

کے مطابق ہوتی ہے۔

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور ہ بنی اسرائیل ۱۸ میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالی ہرایک کو اتن ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے 'کیوں کہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لئے ہوئے ہے' طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہو گالیتنی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گاتو قیامت والے دن اللہ تعالی اسے اَضْعَافًا مُتَضَاعَفَةَ اجروثواب عطا فرمائے گا' جب کہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے پچھ نہیں ہو گا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فاکدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں۔

- (٣) لیعنی شرک ومعاصی 'جن کا تھم اللہ نے نہیں دیا ہے 'ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کواس راہ پر لگایا ہے۔
  - (۳) لعنی قیامت والے دن-
  - (٣) حالاتكه ورناب فائده مو كاكيول كه ايني كي كى سزا تو انسيس بسرحال بهكتني موگى-
- (۵) قبائل قرایش اور نبی صلی الله علیه وسلم کے درمیان رشتے داری کا تعلق تھا است کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں

عَلِيْوُنِبَاتِ الصُّدُورِ 💮

وَهُوَالَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمْ وَيَعَقُوْ اعَنِ السَّيَّالِ وَيَعْلَوُمَا تَقْعُلُونَ 🏵

وَيَسْتَعِيْبُ الذِينَ امْنُواوعِلُواالطيلحتِ وَيَزِيدُ هُوسِنَ فَضْلِهُ وَالْكُوْرُونَ لَهُوْعَنَاكُ شَدِيدٌ 💬

وَلُوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنُ يُنْإِلُّ بِقَدَدٍ تَايَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيُرُبَصِيُرٌ ۞

وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنَ بَعُدِمَا فَنَظُوا وَيَنْشُرُرُحُمَّتَهُ

ثابت رکھتاہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والاہے۔ (۲۴) وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے ''' اور گناہوں سے در گزر فرما تاہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو (سب) جانتاہے-(۲۵)

ایمان والوں اور نیکو کار لوگوں کی سنتا ہے <sup>(۲)</sup> اور انہیں اینے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عزاب ہے-(۲۲)

اگر اللہ تعالیٰ اینے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر دیتاتو وہ زمین میں فساد <sup>(m)</sup> برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما یا ہے۔ وہ اینے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والاہے۔ (۲۷) اور وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے <sup>(''')</sup> اور اپنی رحمت بھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے

(۱) توبہ کامطلب ہے'معصیت پر ندامت کااظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کاعزم۔محض زبان سے توبہ توبہ کرلینایا اس گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ چھو ڑنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا' توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزا اور نداق ہے۔ تاہم خالص اور سچى توبە الله تعالى يقيناً قبول فرما تاب-

1249

(۲) لیعنی ان کی دعا ئیں سنتاہے اور ان کی خواہشیں اور آرزو ئیں یوری فرما تاہے۔بشرطیکہ دعاکے آداب و شرائط کابھی یورا اہتمام کیا گیا ہو- اور حدیث میں آیا ہے ''کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے 'صحرا' بیابان میں گم ہو جائے اور وہ ناامید ہو کر کسی درخت کے بینچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے 'اے اللہ! تو میرابندہ اور میں تيرا رب ليني شرت فرح مين وه غلطي كرجائ" - (صحيح مسلم كتباب التوبة باب في الحض على التوبة

(۳) کینی اگر اللہ تعالی ہر کھنحص کو حاجت و ضرورت سے زیادہ یکسال طور پر وسائل رزق عطا فرمادیتاتواس کا نتیجہ یہ ہو تاکہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کریا' ہر شخص شروفساداور بغی وعدوان میں ایک ہے بڑھ کرایک ہوتا'جس ہے زمین فسادے بھرجاتی۔ (٣) جو انواع رزق کی پیدادار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب نامیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعمت کا صحیح احساس بھی ای وقت ہو تا ہے- اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی یی ہے کہ بندے اللہ کی

وَلِيّ وَلانَصِيْرٍ ⊕

وَمِنُ النِيَةِ الْبَوَادِ فِي الْبَحُرِكَالْأَعْلَامِ ٥

ٳؽؘؾؿؘٲؽؿڮڹٳؾۼۘٷؘؿٞڟڶڷڹؘۮۅٳڮٮؘٸڶڟۿڔ؋ۧٳؾؘڹٛٙڎڶؚڮ ۘٙ؆ؽؾؿڷڲؙڷۣڝؘڹٙٳڔۺػؙۏڕڞٚ

ٱۅؙؽۅؙٮؚۊؙۿڽۜؠؠٵڲٮۜؠؙۅؙٳۅؘؾۼڡؙؙۼڹؙڲؿؿڕ<sup>ڞ</sup>

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيِنَا مُالَهُوْمِينَ تَعِيْصٍ ۞

فَمَّاٱوْتِيْتُهُ مِّنْ مَثَى ُفَمَّتَاءُ الْحَيُوةِ اللَّهُ ثَيَا "وَمَاعِنْدَاللَّهُ خَمْرٌ وَٱبْغِي لِلَذِيْنِ الْمَثُوا وَعَلَى رَبِّهِ مُتَوَكِّلُونَ ۞

تمهارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار-(۳۱)

اور دریا میں چلنے والی مہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ (۱) (۳۲)

اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمند روں پر رکی رہ جائیں- یقینا اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں-(۳۳)

یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث بناہ کر دے''' وہ تو بست ہی خطاؤں سے درگزر فرمایا کر تاہے۔''' (۳۳) اور ناکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھڑتے ہیں '' وہ معلوم کرلیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۳۵) تو تہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یو نمی سا اسباب ہے''<sup>(1)</sup> اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر <sup>(۵)</sup> اور پائیدار ہے' وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اینے رہبی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔(۳۲)

چاہیں'اس سے تم نیج جاؤ۔

(۱) المجوّارِ یا الحجوّارِی جَارِیَةٌ (چلنے والی) کی جمع ہے ، جمعنی کشتیاں 'جماز 'یہ اللہ کی قدرت نامہ کی دلیل ہے کہ سمند روں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جمازاس کے حکم سے چلتے ہیں 'ورنہ اگروہ حکم دے توبیہ سمند روں میں ہی کھڑے رہیں۔

(۲) لعنی سمندر کو عظم دے اور اس کی موجول میں طغیانی آجائے اور بیران میں ڈوب جائیں۔

(٣) ورنه سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔

(م) لیعنی ان کاانکار کرتے ہیں۔

(۵) لین اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کرچھٹکا را حاصل نہیں کر سکتے۔

(۱) کیعنی معمولی اور حقیر ہے' چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو' اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلانہ ہونا' اس لیے کہ بیے عارضی اور فانی ہے۔

(۷) لیمن نیکیوں کا جواجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گاوہ متاع دنیا ہے کمیں زیادہ بهتر بھی ہے اور پائیدار بھی' کیوں کہ اس کو زوال اور فنا نہیں'مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو' ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَلِّبَرِ الْإِنْتِووَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَصِّبُواهُمُونِيْفُورُونَ ۞

ۅؘۘٲڷێؽؙؿٵۺۼۜٲڹؙڎٳڶڕؠۜڥۄؙۅٲڡۜٙٲڡؙۅاڶڞڵۏؖڠٞٷٙٲڡٝۿؙۺؙۊ۠ؽ ڔؽؙڹۿٷٷڝڐڒؿڠٛڵۿؙڎؽڣڡٷڽ۞

اور كبيره گنابول سے اور بے حيائيوں سے بچة بيں اور غصے كے وقت (بھی) معاف كردية بيں۔ (۱) (سر) اور نماز كى اور اپنے دب ك فرمان كو قبول كرتے بيں (اللہ نماز كى پابندى كرتے بيں (اللہ اور ان كا (بر) كام آليس كے مشورے سے ہوتا ہے (اللہ جو ہم نے انہيں دے ركھاہے اس ميں سے (امارے نام پر) دية بيں۔ (سر)

(۱) لینی لوگوں سے مخو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انقام اور بدلہ لینا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ «مَاانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَات اللهِ». (البخاری کتاب الأدب باب مباعدته صلی الله علیه وسلم للاتّام) "نبی مَلَّ اللّٰهِ الله باب مباعدته صلی الله علیه وسلم للاتّام) "نبی مَلَّ اللّٰهِ الله بابی داشت تھا"۔ فی این ذات کے لیے بھی بدلہ نہیں لیا اہل اللہ تعالی کی حرمتوں کا تو ڑا جانا آپ کے لیے نا قائل برواشت تھا"۔

- (۲) لیعنی اس کے تھم کی اطاعت'اس کے رسول کا اتباع اور اس کے زواجرے اجتناب کرتے ہیں۔
- (٣) نماز كى پابندى اور اقامت كابلور خاص ذكركياكه عبادات مين اس كى ابميت سب سے زيادہ ہے-
- (٣) شُورَىٰ 'كالفظ ذِخْرَىٰ اور بُشْرَیٰ کی طرح بہاب مفاطلہ ہے اسم مصدر ہے۔ لینی اٹل ایمان ہراہم کام باہمی مشاورت ہے کرتے ہیں 'اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سجھتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تھم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو (آل عمران ۱۵۹) چنانچہ آپ جنگی معالمات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے۔ حضرت عمر واللہ جب نیزے کے وار سلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی امر معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے۔ حضرت عمر واللہ جب نیزے کے وار علی طلحہ ' ذیر ' سعد اور عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنهم۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان واللہ کو خلافت کے لیے مقرر فرما دیا۔ بعض لوگ مشاورت کے اس تھم اور تاکید سے ملوکیت کی تودید اور جمہوریت کا اثبات کرتے ہیں۔ عالانکہ مشاورت کا اہتمام ملوکیت میں بھی ہو تا ہے۔ بادشاہ کی بھی مشاورت ہوتی۔ علاوہ ازیں جمہوریت کا اثبات کرتے ہیں۔ عالانکہ مشاورت کا اہتمام ملوکیت میں بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بھی مشاورت ہوتی ہو تھا ہو تک نے اس کی تطور نہ اس کے بارکہ و مہ سے نہیں ہو سکتی ' نہ اس کی مرفورت ہی ہو میا ہو تا ہے۔ بیل ہو تو کسی تا گھ بیان ' درزی یا رکشہ ڈرا کیوں اور حسورہ کیا جائے گا ' کسی مرض کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا ' کسی مرض کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا نکی مرض کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولوں کی ضرورت ہوگی تو طب و حکمت کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے گا ' جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولوں کی ضرورت ہوگی تو طب و حکمت کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے گا ' جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولیا خصورہ کیا خورے کا اٹل سمجھاجا تا ہوئے وہ کور ااان رہوع کیا جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولیات خصورہ کیا خور کور اگائل سمجھاجا تا ہوئے وہ کور ااان رہوع کیا جائے گا ' جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولیات خصورہ کور کیا خور کیا گو طب و حکمت کے ماہرین کی طرف رہوع کیا جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولیات خور کیا خور کیا کہ جب کہ جمہوریت میں اس کے برعس ہولیات خور کیا کیا گور کیا کہ کیا گیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا کور کیا گور کیا کیا گور کیا کور کور کیا گور کیا کور کیا کیا گور کور کیا کور کیا کیا گور کور کیا کور کیا کیا گور کیا ک

وَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغَي مُمْرِينُتَمِرُونَ 🕾

وَجَزْ وُاسَيِّنَةٍ سَيِّئَةٌ مِّشْنُلُهَا ۚ فَمَنَّ عَفَا وَأَصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ اِنَّهُ لَايُحِبُ الطُلِمِيْنَ ۞

وَلَمَنِ انْتَكَمَرَ بَعُدَ ظُلْمِهِ فَأُولِيِّكَ مَاعَلَيْهِمْ شِنُ سَمِيْلِ أَنْ

اِئْمَاالسَّبِيلُ عَلَىالَذِيْنَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْارْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ اُولِيِّكَ لَهُمُّ عَذَابٌ اَلِيُمُّ ۞

وَلَنَ صَبَرَوَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴿

وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ قَالِيّ مِنْ اَعَدِهُ وَتَوَى الظّلِمِيْنَ لَتَهَازَا وُالْعَنَابَ يَقُوْلُونَ هَلِ إِلَى مَرْقِيقِ سَيِيْلٍ ۞

اورجب ان پر ظلم (و زیادتی) ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ (۳) (۳۹)

اور برائی کابدلہ اس جیسی برائی ہے''' اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرلے اس کا جر اللہ کے ذہ ہے'(فی الواقع) اللہ تعالیٰ ظالموں ہے محبت نہیں کرتا۔ (۴۸) اور جو مخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد (برابر کا) بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر (الزام کا) کوئی راستہ نہیں۔ (۱۸) بیر راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دو سروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں' یمی لوگ بس جن کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۲۸)

یں من سے یہ دروہ کے دربہ ہے ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے (ایک کام) ہے۔(۴۳)

اور جے اللہ تعالی برکادے اس کااس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں' اور تو دیکھے گاکہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کمہ رہے موں گے کہ کیاواپس جانے کی کوئی راہ ہے۔ (۴۴)

پڑھ' بے شعور اور امور سلطنت کی نزاکوں سے کیسر بے خبرہو- بنابریں مشاورت کے لفظ سے جمہوریت کا اثبات' تحکم اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں' اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ اسلامی کالفظ لگانے سے سوشلزم مشرف بہ اسلام نہیں ہو سکتا' اس طرح "جمہوریت" میں "اسلامی" کی پیوند کاری سے مغربی جمہوریت پر خلافت کی قبار است نہیں آسکی۔ مغرب کا یہ یودا اسلام کی سرزمین پر نہیں پنب سکتا۔

(۱) لین بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں 'اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں 'آہم قدرت کے باوجودوہ معانی کو ترجیح ویتے ہیں جینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا 'حدیبیہ میں آپ نے ان ۸۰ آدمیوں کو معاف کر دیا 'جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی 'لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا' اس یہودیہ عورت کو آپ نے کچھ نہیں کما جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا' جس کی تکلیف آپ دم واپسیں تک محسوس فرماتے رہے 'صلی اللہ علیہ وسلم (ابن کیشر)

(۲) یہ قصاص (بدلہ لینے) کی اجازت ہے۔ برائی کابدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشاکلت کی وجہ ہے اسے بھی برائی ہی کما گیاہے۔

وَتُوائِهُمُ يُعْرَفُونَ عَلَيْهَا لَحْشِعِيْنَ مِنَ الذَّلِّ يُفْطُوُونَ مِنَ طُوْنٍ خِفِيْ وَقَالَ الَّذِيْنَ امْنُوْآلِنَّ الْخِيرِيُّنَ الَّذِيْنَ خَمُوَّا اَنْشُاهُمُواَ فِيلِيْمُ يُومِ الْقِيمَةُ الْزَاتَ الظّلِمِيْنَ فِي عَذَاكِ مُنْقِئْمٍ ۞

وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنَ اَوْلِيَا َمَيْتُمُونَهُ وَنَهُ وَشِنَ دُوْنِ اللَّهِ وَمَن يُّفُلِلَ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلِ ۞

ٳڛٛؾؘڿؽڹۘٷٳڔ؆ڴۏڝٚٙۊؠڷؚٳڶڽؙؾٳ۬ؽؘؽۏڟٷڒٷڲڬ؋ڝؘٳڵؾۼ ٵڵڴۄۺؙۺؙڶڿٳؿٷڝؠۮؚۊٵڷڴۏۺؿڮؠ۫ڕ۞

فَإِنْ اَغُوضُوا فَمَا اَرْسَلْنَكَ عَلِيهُ مُحَفِيْكُما أِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَاتَّا

اور تو انہیں دیکھے گاکہ وہ (جنم کے) سامنے لاکھڑے کیے جائیں گے مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے' ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ذیاں کار وہ بیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائی عذاب میں ہیں۔ (۱) (۲۵)

ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں اور جے اللہ گمراہ کردے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں-(۴۲)

اپنے رب کا تھم مان لواس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہث جانا ناممکن (۲) ہے، تہیں اس روز نہ تو کوئی بناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ (۲)

اگریہ منہ پھیرلیں تو ہم نے آپ کو ان پر ٹکمبان بناکر

<sup>(</sup>۱) یعنی دنیامیں یہ کافر ہمیں ہیو قوف اور دنیوی خسارے کا حامل سیجھتے تھے' جب کہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لوحقیقی خسارے سے کون دوچار ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظرانداز کیے رکھا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھااور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں'جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔

<sup>(</sup>٢) لعنی جس کورد کرنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا-

<sup>(</sup>٣) لعنی تمهارے لیے کوئی ایس جگہ نہیں ہوگی ہ کہ جس میں تم چھپ کرانجان بن جاؤاور پہچانے نہ جاسکویا نظر میں نہ آسکو جیسے فرمایا ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَلَا لَا وَزَدَ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِنِ إِلنّهُ مَعَتَوُ ﴾ (المقیامیہ ۱۰۱۰) ''اس دن انسان کے گا' کہیں بھاگئے کی جگہ ہے' ہرگز نہیں' کوئی راہ فرار نہیں ہوگی' اس دن تیرے رب کے پاس بی ٹھکانا ہو گا''۔ یا تکیر جمعنی انکار ہے کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کرسکو گے کیوں کہ ایک تو وہ سب کھے ہوئے ہوں گے۔ دو سرے خود انسان کے اعضا بھی گواہی دیں گے۔ یا جو عذاب تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گاتم اس عذاب کا انکار نہیں ہو گا۔

إِذَاآذَ قُنَا الْإِنْسَانَ مِثَارُحَةٌ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ ثُومُهُمُ سَيِّعَةٌ ' بِمَاقَدَّمَتُ ايْدِيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۞

بِلْهِ مُلُكُ التَّمُوْتِ وَالْرَرْضِ ﴿ يَغْلُقُ مَا يَشَآ غُنِهَ كُلِمَنُ لِمَنْ يَّشَآ مُوانَا كَاقَاقِهَ كُلِمُنَ يَشَآءُ الدُّكُورُ ﴿

ٱۯؿڒؘۊؚجُهُمْ ذُكْرًا كَاوَانَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْهُ

نہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف پینام پہنچا دیناہے' (ا) ہم جب بھی انسان کو اپنی مہرانی کا مزہ چکھاتے (۲) ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے (۳) اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیب (۳) پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (۵)

آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے' وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (۱۲) جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔(۴۹) یا انہیں جمع کر دیتا ہے (۱۹) یا انہیں جمع کر دیتا ہے (۱۹)

- - ۲) لیعنی وسائل رزق کی فراوانی محت و عافیت 'اولاد کی کثرت ' جاه و منصب وغیره -
- (۳) کینی تکبراور غرور کااظهار کرتا ہے' ورنہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کااظهار ہونا' ناپبندیدہ امر نہیں'کیکن وہ تحدیث نعمت اور شکرکے طور پر ہونہ کہ فخرو ریا اور تکبر کے طور پر -
  - (۳) مال کی کمی' بیاری' اولاد سے محرومی وغیرہ-
- (۵) لیمن فوراً نعبتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور منعیم (نعبیں دینے والے) کو بھی۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعبتوں پر شکر۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنْ اَصَابَتٰهُ سَرَّاءُ شَکَرَ فَکَانَ خَیْراً لَّهُ وَلَیْسَ ذٰلِكَ لاَّ حَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ (صحیح مسلم کنتاب الدهد؛ باب المؤمن آمرہ حیر کله)
- (۱) لینی کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے' وہ جو چاہتا ہے' ہو تا ہے' جو نہیں چاہتا' نہیں ہو تا۔ کوئی دو سرااس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت وافقیار نہیں رکھتا۔
- (2) کیعنی جس کو چاہتا ہے ' نذ کراور مونث دونوں دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قشمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیئے۔ دو سرے' وہ جن کو صرف بیٹیال' تیسرے وہ جن کو بیٹے' بیٹیاں دونوں اور چوتھے' وہ جن کو بیٹا

قَدِيْرٌ ⊙

ۅٙٮٵڬٳڹڸؿؘڔٳڽؙٷڲٚڶؠۿؙٳڵڒۅؙڂؽٳٲۅ۫ؠؽ۫ٷۯٳؠٛ ڿٵۑ ٵڗؙؿۣڛڶڗؿٷڵٲؿ۬ؿؽؠٳڎ۫ؽؚ؋ٮٵؽؿٵٛڴڗڰڣٷڴ۫ڂڲؽٷٛ

ۅؘۘػٮٝٳڮٵۅؘٛڝ۫ێٵۧٳؾڮٷۅؙٵۺٞٲٷؚێٲ؆ؙڎٚؾۧؾؽ۬ڔؽؙٵڷڮؾڮ ڡٙڵٵٳ۫ؽؠ۫ؠٵڽؙٷڸؽڶڿڡڵؽٷٷٷۿڎؽؠ؋ۺؙؿٞؿؖٲۼ؈ؙۼؠٵۄڽٵ ڡؚٲؿڬڶؠۜٞۄؙڮٷٞڔٳڸڝؚڗٳڟۣۺٞؾؘڡؿ۫؞ۣۛ۞

چاہے بانجھ کر دیتا ہے 'وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والاہے-(۵۰)

ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگرو می کے ذریعہ یا پردے کے پیچے سے یا کسی فرشتہ کو بیجے اور وہ اللہ کے تھم سے جو وہ چاہے وحی (۱) کرے 'بیٹک وہ برترہے حکمت والاہے-(۵۱)

اور ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے روح کو آبارا ہے' ('') آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے؟ (''') لیکن ہم نے اسے نور بنایا' اس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جے چاہے' ہیں' ہدایت ویتے ہیں' (''') بیٹک آپ راہ راست

نہ بین - لوگوں کے درمیان سے فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے 'اس تفاوت اللی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے - یہ تقیم اولاد کے اعتبار سے ہے ۔ باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں - ا- آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا 'ان کا باپ ہے نہ مال ۲- حضرت حواکو آدم علیہ السلام سے لیخی مرد سے پیدا کیا 'ان کی مال نہیں ہے - ۳- اور باقی کی مال نہیں ہے - ۳- دور باقی میں اور ماکیں بھی ۔ فَسُنْحَانَ اللهِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

- (۱) اس آیت میں ومی اللی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے- دو سری 'پردے کے چیچے سے کلام کرنا' جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا۔ تیسری' فرشتے کے ذریعے اپنی ومی بھیجنا' جیسے جرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغیمروں کو سناتے رہے۔
- (۲) دُوخ سے مراد قرآن ہے۔ یعن جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وی کرتے رہے 'ای طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وی کی۔ ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کاراز مضمرہے۔
- (٣) کتاب سے مراد قرآن ہے ' یعنی نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا اور اس طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی بے خبر تھے جو شریعت میں مطلوب ہیں۔
- (٣) لين قرآن كو نور بنايا اس كے ذريع سے اپنے بندول ميں سے ہم جے چاہتے ہيں 'ہدايت سے نواز ديتے ہيں۔

صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ الْأَرَالَ اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۞



خمَّةُ ۚ وَالْكِنْبِ النَّهِيْنِ ۞ إِنَّا جَمَلُنَاهُ فَوْمُ كَاعَرَ بِيَالْمَكَكُمُ مَّعْقِلُونَ ۞ وَلَقَهُ فِنَّ الْوَالْكِئْبِ لَدَيْنَا الْمِلِّ خَكِيْمٌ ۞

کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ (۵۲)

اس الله کی راه کی (۱) جس کی ملیت میں آسانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام الله تعالیٰ ہی کی طرف لوشتے ہیں۔ (۲) (۵۳)

مور کا زخرف کی ہے اور اس میں نواس آیش ہیں اور سات رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) قتم ہے اس واضح کتاب کی-(۲) ہمنے اسکو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے (۳۳ کمہ تم سمجھ لو-(۳) یقیناً بیہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت <sup>(۳)</sup> والی ہے-(۴)

مطلب میہ ہے کہ قرآن سے ہدایت و رہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے طلب ہدایت کی نیت سے پڑھتے ' سفتے اور غورو فکر کرتے ہیں ' چنانچہ اللہ ان کی مدد فرما تا ہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں ورنہ جو اپنی آ کھوں کو ہی بند کرلیں ' کانوں میں ڈاٹ لگالیں اور عقل و فہم کو ہی بروے کارنہ لا کیں تو انہیں ہدایت کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے ' جیسے فرمایا ۔ ﴿ قُلُ مُحْوَلِدُینَ اَمْنُواهُدُی وَشِعْمَا لَا وَ الّذِینَ لِلَا مُورِدَ وَ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مُعْمَالًا وَ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ

(۱) یہ صراط متنقیم' اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس راہتے کی عظمت و فحامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی۔

(۲) لیعنی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو گا' اس میں سخت وعید ہے' جو مجازات (جزا و سزا) کو متلزم ہے۔

(٣) جو دنیا کی قصیح ترین زبان ہے' دو سرے' اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے' اننی کی زبان میں قرآن ا آبارا آباکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔

(۴) اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملا<sup>ء</sup> اعلیٰ میں اسے حاصل ہے باکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس

اَفَنَفُرِبُ عَنْكُو الذِّكُوصَ فَعَااَنَ كُنْتُو قَوْمًا لَسُيُوفِينَ

وَكَوْ ٱرُسُلْنَا مِنْ ثَبِيِّ فِي الْأَوَّ لِينَ ۞

وَمَا يَاثِيُهِمُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُ فِرْءُونَ ۞

فَأَهُلُكُنَّا آشَكَ مِنْهُمُ مِنْطُشًا قَرَمَضَى مَثَلُ الْأَقَالِينَ ۞

وَلَمِنُ سَأَلْتُهُمُّ مِّنُ خَلَقَ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۞

الَّذِي جُعَلَ لَكُو الْرُضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُو فِيهَا لَسُبُلاً لَعَمَّكُمُ

کیا ہم اس تھیحت کو تم ہے اس بنا پر ہٹالیس کہ تم حد ہے گزر جانے والے لوگ ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی جھیج-(۲)

جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا**نداق ا** ڑایا- (ے) پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں <sup>(۲۲</sup>کو تباہ کرڈالااور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۸)

وہی ہے جس نے تمهارے لیے زمین کو فرش (مجھونا) (۵)

ك ليے اسے دنيا ميں اتارا كيا ہے أُم الْكِتَابِ سے مراد لوح محفوظ ہے۔

- (۱) اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں مثلاً تم چوں کہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مصرہو 'اس لیے کیاتم ہی گمان کرتے ہو کہ ہم تہمیں وعظ و نصیحت کرناچھوڑ دیں گے؟۲- یا تہمارے کفراو را سراف پر ہم تہمیں کچھ نہ کمیں گے اور تم ہے در گزر کرلیں گے۔ ۳- یا ہم تہمیں ہلاک کردیں اور کمی چیز کا تہمیں تھم دیں نہ منع کریں۔ ۲۳- چوں کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو 'اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کردیں۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کالطف و کرم ہے کہ اس نے خیراور ذکر کھیم (قرآن) کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا 'اگر چہ وہ اعراض و انکار میں حدسے تجاوز کررہے تھے 'ناکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنے کے اور جن کے لیے اللہ اور جن کے لیے شقاوت کہ می جانی پر جمت قائم ہوجائے۔
- (۲) لینی اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے' جیسے دو سرے مقام پر فرمایا﴿ کَانْوَاۤاکْٹُر َمِنْهُمُ وَاَشَکَ ثُوَّۃٌ ﴾(الممؤمن ۸۲)''وہ ان سے تعداداور قوت میں کہیں زیادہ تھے''۔
- (٣) لیعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزر چکا ہے۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تہدید ہے کہ کیچلی قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو کیں۔ اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصررہے تو ان کی مثل یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گے۔ ہلاک کردیے جائیں گے۔
- (۳) کیکن اس اعتراف کے باوجود اننی مخلو قات میں سے بہت سوں کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھسرالیا ہے۔ اس میں ان کے جرم کی شناعت و قباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت و جہالت کا ظہار بھی۔
- (۵) اییا بچھونا' جس میں ثبات و قرار ہے' تم اس پر چلتے ہو' کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو' بھرتے ہو'

تَهُتُدُونَ <sup>ٿ</sup>

وَاتَّذِيُ نَزَّلُ مِنَ التَّمَا مِنَّا مُلِقَدَرٍ فَالْنَثُونَالِهِ بَلْدَهُ ثَيْبُتُهُ كَذَلِكَ تَخْرُجُونَ ﴿

ۅؘٲڷۑؽؙڂػٙؾٙٲڵۯ۫ۉٳ؉ٛڴؙ**ڴ**ۄٵۏڿؘڡؘڶڷڴؙۄ۫ۺۜڹٲڡ۬ٚڷڮۅؙڷڵڟ؆ ؆ٮڗڮٷڹ۞ٛ

لِتَنتَوَا عَلَىٰظُهُولِمْ ثُقَرَّتُنَّ كُوُوْانِعْمَةً رَبِّكُوْاذَا اسْتَوَيْتُوُ عَلَيْهُ وَتَقُوُلُواسُبُحٰنَ الَّذِي سَحَّرَلْنَا لهٰنَا اوَمَالُكُنَّا لَهُ مُغْوِينِيْنَ ﴾

بنایا اور اس میں تمهارے لیے راستے کرویے ماکہ تم راہ پالیا کرو۔ (۱۰)

. اس نے آسان سے ایک اندازے (۲) کے مطابق پانی نازل فرمایا 'پس ہم نے اس سے مردہ شرکو زندہ کر دیا۔ اس طرح تم نکالے جاؤگے۔ (۱۱)

جس نے تمام چیزوں کے جو ڑے (۳) بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور (پیدا کیے) جن پر تم سوار ہوتے ہو-(۱۲)

ناکہ تم ان کی پیٹے پر جم کر سوار ہواکرو (۵) پھراپنے رب کی نعمت کویاد کروجب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹے جاؤ 'اور کموپاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا حالا نکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی (۱) طاقت نہ تھی-(۱۳)

اس نے اس کو بہاڑوں کے ذریعے سے جمادیا ٹاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔

- (۱) یعنی ایک علاقے سے دو سرے علاقے میں اور ایک ملک سے دو سرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیئے ٹاکہ کاروباری' تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آ جا سکو۔
- (۲) جس سے تہماری ضرورت پوری ہو سکے 'کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تہمارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور نیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی 'جس میں تہمارے ڈو بے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔
- (۳) کیعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے' اسی طرح قیامت والے دن تہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔
- (۳) لیمن ہر چیز کوجو ڑا جو ڑا بنایا' نراور مادہ' نبات' کھیتیاں' پھل' پھول اور حیوانات سب میں نراور مادہ کاسلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایک دو سرے کی مخالف چیزیں ہیں جیسے روشنی اور اند ھیرا' مرض اور صحت' انصاف اور ظلم' خیراو ر شر' ایمان اور کفر' نرمی اور تختی وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں ازواج' اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع واقسام کاخالتی اللہ ہے۔
- (۵) لِتَسْتَوُواْ بِمَعْنَىٰ لِتَسْتَقِرُوا يا لِتَسْتَعْلُوا جم كربيه جاوَيا چره جاوَ -ظُهُودِهِ مِن ضميرواحد باعتبار جنس كے ہے-
- (٦) کیعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے بالع اور ہمارے بس میں نہ کر با تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کران کو سواری' بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعال نہیں کر سکتے تھے' مُقْرِنیْنَ بمعنی مُطِیْقیْنَ ہے۔

وَإِثَا إِلَّ رَبِّنَا لَئِنْقَلِمُونَ 🐨

وَجَعَلُوْالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزُوا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُتُمْبِينٌ ﴿

اَمِ الْغَنَكِمِيَّا يَعُلُقُ بَنْتٍ وَاصْفِيكُو بِالْبَرْيُنِينَ 🛈

وَإِذَا أَمِثْتُوَاَحَدُهُمُ مِنَافَعَوَبَ لِلتَرْعَلِينَ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكُولِلِيَّرُ ۞

إَوْمَنُ يُنْشَوُّا فِي الْمِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِرَغَيْرُمُهِ أَيْنِ @

اور بالقین ہم اینے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۱) ہما)

اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھمرا<sup>(۲)</sup> دیا یقییناانسان تھلم کھلا ناشکرا ہے -(۱۵)

کیااللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹمیاں تو خود رکھ لیں اور تہمیں بیٹوں سے نوازا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

(حالانکہ) ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبردی جائے جس کی مثال اس نے (اللہ) رحمٰن کے لیے بیان کی ہے تو اس کاچرہ سیاہ پڑ جا تا ہے اور وہ عملین ہو جا تا ہے۔ (21) کیا (اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں) جو زیورات میں پلیس اور جھڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں؟ (۱۸)

- (۱) نی کریم صلی الله علیه وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ الله أُخبَرُ کستے اور سُبنطنَ الَّذِيٰ ... ب لَمُنْقَلِبُونَ تَكَ آیت پڑھتے- علاوہ ازیں خیروعافیت کی دعا مائکتے 'جو دعاؤں کی کتابوں میں دکھ لی جائے (صحیح مسلم کتناب الحج باب مایقول اذارکب ....)
- (۲) عِبَادٌ سے مراد فرشتے اور جُزْءٌ سے مراد بیٹیاں لینی فرشت 'جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کران کی عبادت کرتے تھے۔ یوں وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا بڑء مانتے تھے ' حالاں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے بڑء سے یمان نذر نیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالاکرتے تھے جس کا ذکر سور ۃ الانعام '۱۳۷ میں ہے۔
- ۳۳) اس میں ان کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھمرائی ہوئی ہے جے یہ خود تالیند کرتے ہیں۔ حالاں کہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایساہی ہو تاکہ خود تو اس کی لڑکیاں ہو تیں اور تہمیں وہ لڑکوں سے نواز تا-
- (٣) یکنشوْدا، نُشُوءٌ ہے ہے ، جمعنی تربیت اور نشود نما۔ عور توں کی دوصفات کا تذکرہ بطور خاص یمال کیا گیاہے ۱- ان کی تربیت اور نشود نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے ، بعنی شعور کی آنکھیں کھولتے ہی ان کی توجہ حسن افزااور جمال افروز چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے مقصد اس وضاحت ہے ہے کہ جن کی حالت ہے ہے ، وہ تو اپنے ذاتی معاملات کے درست کرنے کی بھی استعداد و صلاحیت نہیں رکھتیں ۲- اگر کسی سے بحث و تحرار ہو تو وہ اپنی بات بھی صبح طریقے سے (فطری تجاب کی وجہ سے) واضح نہیں کر سکتیں نہ فریق مخالف کے دلائل کا تو ڑہی کر سکتی ہیں- ہی عورت کی وہ دو فطری کر رود کی ہیار مرد حضرات عورتوں پر ایک گونہ فضیلت رکھتے ہیں- سیاق سے بھی مرد کی یہ برتری واضح ہے ،

وَجَعَلُواالْمَلَيِّكَةَ الَّذِيْنَ هُوْءِلِدُالرَّحْلِن إِنَاكُا الْشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُووَيُسْئَلُون ﴿

وَقَالُوْالُوشَآءُ الرَّمْنُ مُاعَبَدُنَّهُمُّ مَالَهُمُّ بِنَالِكَ مِنْعِلُوهُ إِنْ هُمْ ِالْاَيْمُوْمُونَ ۞

آمُراتَيْنَافُمُ كِتْمَاتِنَ مَّبْلِهِ فَهُمْرِيهِ مُسْتَمْسِكُونَ ®

بَلُقَالُوَالِكَالِمَيْدُنَّا الْمَاْمَنَاعَلَ الْمَتَّةِ قَالِكَاعَلَ الْطِيغِرُ مُهْتَدُونَ ۞

اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں عور تیں قرار دے لیا- کیا ان کی پیدائش کے موقع پر سے موجود تھے؟ ان کی میہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے (اس چیز کی) بازپرس کی جائے گی- (۱۱)

اور کہتے ہیں اگر اللہ جاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں' <sup>(۲)</sup> یہ تو صرف انکل پچو (جھوٹ باتیں) کتے ہیں-(۲۰)

کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی (اور) کتاب دی ہے جے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔ (۳)

(نمیں نمیں) بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک فد مب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر

کوں کہ گفتگواسی ضمن میں لینی مرد و عورت کے در میان جو فطری تفاوت ہے 'جس کی بنا پر بچی کے مقابلے میں بچے کی ولاوت کو زیادہ پہند کیا جاتا تھا' ہو رہی ہے۔

(۱) لیعنی جزا کے لیے۔ کیوں کہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہو گی۔

(۲) لیمن اپنے طور پر اللہ کی مثیت کا سمارا' یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیوں کہ ظاہرا نہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مثیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تا' نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات ہے بے خبر ہیں کہ اس کی مثیت 'اس کی رضا سے مثیفت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تا' نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات ہے بے خبر ہیں کہ اس کی مثیت اس کی مثیت ہی ہو تا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے نہ کہ ہراس کام ہے جو انسان اللہ کی مثیت ہے کرتا ہے' انسان چوری' بدکاری' ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے' انسان چوری' بدکاری' ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے' اگر اللہ تعالی چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فور آ اس کا ہاتھ پکڑ لے' اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جبری صور تیں ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ و افقیار کی آ ذادی دی ہے تاکہ اس آنمایا جائے' اس لیے اس نے دونوں قتم کے کاموں کی وضاحت کر دی ہے' جن سے وہ راضی ہو تا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہو تا ہے' ان کی بھی۔ انسان دونوں قتم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا' اللہ اس کا ہاتھ نہیں جن سے ناراض ہو تا ہے' ان کی بھی۔ انسان دونوں قتم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا' اللہ اس کا ہاتھ نہیں کی بیک آ گیا ہے اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا استعال غلط کیا۔ تاہم یہ افتیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا' البہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔ استعال غلط کیا۔ تاہم یہ افتیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا' البہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔

(٣) لیعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب ،جس میں ان کو غیراللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جے انہوں نے مضبوطی سے تقام رکھا ہے؟ لیعنی الیا نہیں ہے ۔ سے تقام رکھا ہے؟ لیعنی الیا نہیں ہے ۔

ڡؙػٮ۬ٳڮؘڡٵۧٲۯؙڛؙڵٮؘٵڡؚڽؙڰٙؽ۠ڮٷٷۯؽۊؚۺ۠ؿؙٷؽڔ۫ؠۣٳڵۘۘۘٷٲڷ ڡؙؙٷٛٷؙۿٵۜٵٷۯؽؚۮ؆ؙٲ؇ٙ؆ٵۼٛڰٵڰؙڰٷٵٷٵڟؽٵڟۄڣ

مُقْتَدُون 🐨

قْلَ اَوَكُوْجِئُتُكُو بِالْمَدُى مِثَارَجَدُ ثُوْعَلَيْهِ ابَّاءَكُوْقَالُوَاَ اِنَّا بِمَا أُرْسِلُتُوْ بِهِ كُوْرُونَ ۞

فَاشْقَمْنَامِنُهُمُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَيِّبِينَ ۞

وَاذْقَالَ إِبْرُونِيُمُولِا بِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنْفِيْ بَرَا وُتِنَاتَعَبُكُونَ ﴿

اِلَا الَّذِي فَطَرَ فِي فَالَّهُ سَيَهْدِيْنِ @

وَ جَعَلَهَا كُلِمَةً كِاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَكَّهُمُ رَيْحِعُونَ ®

راه یافته ہیں۔ (۲۲)

اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یمی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پاکی بیروی کرنے والے جس-(۲۳)

(نبی نے) کہ بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس ہے بہت بہتر (مقصود تک پہنچانے والا) طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا 'تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تہمیں بھیجا گیاہے۔ (اس ۲۲۲)

پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کاکیسا نجام ہوا؟ (۲۵)

اور جبکہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے والدسے اور اپی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو'(۲۲)

بجزاس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ (۲۷)

اور (ابراتیم علیہ السلام) اس کو اپنی اولاد میں بھی باتی رہنے والی بات <sup>(۳)</sup> قائم کر گئے ٹاکہ لوگ (شرک سے)

<sup>(</sup>۱) یعنی اپنے آباکی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغیبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی- یہ آیت اندھی تقلید کے بطلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر 'للشو کانی)

<sup>(</sup>۲) لینی جس نے جھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا' میں صرف اس کی عبادت کروں گا۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اس کلمۂ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے۔ جیسے فرمایا ﴿ وَوَضَّی بِعَآلِبَرْهِمُ بَنِیْدُو وَ يَعْقُوبُ ﴾ (البقرة ۱۳۲) بعض نے جَعَلَهَا میں فاعل الله کو قرار دیا ہے۔ لیعنی الله نے اس کلے کو ابراہیم علیه السلام کے بعد الن کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک الله کی عبادت کرتے رہے۔

باز آتے رہیں۔ "(۲۸)

بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو
سامان (اور اسباب) دیا ہماں تک کہ ان کے پاس حق
اور صاف صاف سانے والا رسول آگیا۔ (۳)
اور حق کے پہنچ ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم
اس کے مکر ہیں۔ (۳)
اس کے مکر ہیں۔ (۳)
اور کہنے گئے 'یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کی
برے آدی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ (۳۵)

کیا آپ کے رب کی رحمت کوبیہ تقسیم کرتے ہیں؟<sup>(۱)</sup>ہم

## بلُ مَثَنَّتُ فَعُ هُؤُلِاً وَابَا مَهُوْحَتَّى جَاءَهُوُ الْحَقُّ وَسَّوُلُ ثِمِيدِنَ ۞

وَلَتُنَا جَأَءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواهِ نَاسِحُرٌ قَرَانَا بِهِ كَفِرُونَ ۞

وَقَالُوْالَوُلَا ثُوِّلَ لِهَذَاالْقُوْالُ عَلْرَجُلِ قِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ @

آهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿ فَنْ قَلَمْمَنَا بَيْنَهُ مُعِيشَتُهُمْ فِي

(۱) تعنی اولاد ابراہیم میں بیہ موحدین اس لیے پیدا کیے ناکہ ان کے توحید کے وعظ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ لَعَلَّهُمْ میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کادین تھاجو خالص توحید پر مبنی تھانہ کہ شرک پر۔

- (۲) یمال سے پھران نعتوں کاذکر ہو رہا ہے جواللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں بوری مہلت دی'جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔
- (۳) حق سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں- مبینی ٌ رسول کی صفت ہے' کھول کربیان کرنے والایا جن کی رسالت واضح اور ظاہرہے'اس میں کوئی اشتباہ اور خفانسیں۔
  - (٣) قرآن کوجادو قرار دے کراس کا نکار کردیا 'او را گلے الفاظ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیرو تنقیص کی -
- (۵) دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک کے کاولید بن مغیرہ اور طائف کاعروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ و منصب کا حامل 'کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو' یعنی قرآن اگر نازل ہو تا تو دونوں بستیوں میں سے کسی ایسی ہی شخصیت پر نازل ہو تا نہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر 'جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی سے 'اور اپنی قوم میں قیادت و سیادت کے منصب پر بھی فائز نہیں ہیں۔
- (۱) رحمت نعمت کے معنی میں ہے اور یمال سب سے بڑی نعت نبوت مراد ہے۔ استفہام انکار کے لیے ہے۔ لینی بید کام ان کا نمیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت ہے اپنی مرضی سے تقتیم کریں ' بلکہ بیہ صرف رب کا کام ہے کیوں کہ وہی ہربات کا علم اور ہر شخص کے طالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے ' وہی بمتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سرپر رکھنا ہے اور اپنی وحی و رسالت سے کس کو نواز ناہے۔

الْيَلِوَّ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَابَعُضُهُمْ فَوْقَ بَعُضٍ دَرَجْتِ لِيَّمْخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَالُمُغُرِّئَا وَرَصُّتُ رَبِّكَ خَيْرٌ تِتَاكِيْمَعُونَ ۞

وَكُوْلَاآنُ ثِكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْمَالِمَنُ ثَيْفُرُ بِالْتَوْمُلِي لِمُنُوتِهِمُسُقُعًا مِّنْ فِضَةً وَمَعَلِومَ عَيْمَا يُطْهُرُونَ ﴾

وَلَهُ يُوْتِهُمُ أَبُوابًا وَسُورًا عَلَيْهَا يَشَكُونُونَ ﴿

وَزُخُونًا وَإِنْ كُنُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءُ الْعَيَوةِ الدُّنيَّا وَالْآرِخَرَةُ

نی ان کی زندگائی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دو سرے کو ایک دو سرے کو ماتحت کرلے (انجے پیرائی سمیٹنے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہترہے۔ (۳۲)

اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں <sup>(۳)</sup> گے تو رحمٰن کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے۔ اور زینوں کو (بھی) جن پر چڑھا کرتے۔ (۳۳)

اور ان کے گھرول کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگالگا کر بیٹھتے۔(۳۴)

اورسونے کے بھی<sup>، (۳)</sup>اور بیسب کچھ یو نئی سادنیا کی زند گی

(۱) یعنی مال و دولت 'جاه و منصب او رعقل و فهم پیس ہم نے یہ فرق و نقادت اس لیے رکھاہ باکہ زیادہ مال واللہ کم مال والے سے 'او نیچ منصب واللہ چھوٹے منصب داروں سے 'او رعقل و فهم پیس خط وا فرر کھنے والا 'اپنے سے کم ترعقل و شعور رکھنے والا 'اپنے سے کم ترعقل و شعور رکھنے والا 'اپنے سے کم ترعقل و شعور رکھنے والے سے کا نکات کا نظام بحسن و خوبی چل رہا ہے - ورنہ اگر سب مال پیس' منصب بیس' علم و فهم پیس' عقل و شعور پیس اور دیگر اسباب دنیا پیس برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا 'اس مصب بیس' علم و فهم پیس' عقل و شعور پیس اور دیگر اسباب دنیا پیس برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے نے لیے تیار نہ ہو تا 'اس کے بیار نہ کرتا ۔ بیا حتیاج انسانی ہی ہو جو اللہ تعالی نے فرق و نقاوت کے اندر رکھ دی ہو جس کی وجہ سے ہرانسان دو سرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے 'تمام حاجات و ضروریات انسانی 'کوئی ایک شخص ' پیا ہے وہ الرب یتی ہی کیوں نہ ہو 'دیگر انسانوں کی مدرحاصل کیے بغیر خود فراہم کر ہی نہیں سکتا۔

۲) اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ تعتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔

(٣) لیعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہو جائیں گے اور رضائے الٰہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر دیں گے۔

(٣) یعنی بعض چزیں چاندی کی اور بعض سونے کی کیوں کہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہو تا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر فدکورہ خطرہ نہ ہو تا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ کی تھاکہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جا ئیں۔ دنیا کی حقارت اس صدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ «لَوْ کَانَتِ الدُّنْیَا تَزِنْ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّا سَقَیٰ مِنْهَا کَافِرًا شُرْبَةَ مَآءٍ» (ترمذی ابن ماجہ اس الدہد، "الردهد، "اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتن حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مجھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی ماجہ اس الدہد، "اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتن حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مجھرے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی

مُبِنينِ ®

فَإِمَّانَدُهُ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنُهُمْ مُّنْتَقِبُونَ ۗ

ٱوْنُرِينَاكَ الَّذِي وَعَدْ نَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُّقَتَدِرُونَ @

فَاسْتَمْمِكُ بِالَّذِي أَوْمَى إلَيْكَ أَرْتَكَ عَلْ مِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَمُلُونَ ۗ

ہے اور اسے جو تھلی گمراہی میں ہو۔ ('' (۴۰۰) پس اگر ہم مجھے یہاں سے <sup>(۲)</sup> لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> یا جو کچھ ان سے وعدہ کیاہے <sup>(۳)</sup> وہ مجھے و کھادیں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

پس جو د حی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھا ہے رہیں (۲) بیٹک آپ راہ راست پر ہیں۔ <sup>(۷)</sup> اور یقیناً یہ (خود) آپ کے لیے اور آپ <sup>(۸)</sup> کی قوم کے لیے

- (۱) یعنی جس کے لیے شقاوت ابدی لکھ دی گئی ہے 'وہ وعظ و نصیحت کے اعتبار سے ہمرہ اور اندھاہے 'تیری دعوت و تبلغ سے وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ جس طرح ہمرہ سننے سے 'نابیناد کیھنے سے محروم ہے 'اس طرح کھلی گراہی میں مبتلاحق کی طرف آنے سے محروم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے ناکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آب زیادہ تشویش محسوس نہ کریں۔
  - (٢) لعنی تخفی موت آجائے ، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے ، یا تخفی کے سے نکال لے جائیں۔
  - (۳) دنیا میں ہی' اگر ہماری مشیت متقاضی ہوئی' بصورت دیگر عذاب اخروی سے تووہ کسی صورت نہیں پچ سکتے۔
    - (۴) کیعنی تیری موت سے قبل ہی 'یا کے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب جھیج دیں۔
- (۵) لینی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں 'کیوں کہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست 'اور ذلت سے دوچار ہوئے۔
  - (٢) لين قرآن كريم كو على جوئى بهى اس جھلا تارب-
    - (2) يه فَاسْتَمْسِكْ كَى علت ہے۔
- (۸) اس مخصیص کا میہ مطلب نہیں کہ دو سروں کے لیے تھیجت نہیں۔ بلکہ اولین مخاطب چوں کہ قریش تھ'اس لیے ان کاذکر فرمایا' ورنہ قرآن تو پورے جمان کے لیے تھیجت ہے۔ ﴿ وَمَا هُوَالَّا فِهُ كُولِلْمُعَلِيْنَ ﴾ (اسورۃ القلم '٥٥) جیسے آپ کو تھم دیا گیا کہ ﴿ وَالْذِنْ مُشِیْرُتُکُ الْاَفْرِیْنِیَ ﴾ (المشعواء' ۱۵۳) ''اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایے'' اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتے داروں کو ہی پہنچانا ہے۔ بلکہ مطلب ہے تبلیغ کی ابتدا اپ ہی خاندان سے کریں بعض نے یہاں ذکر جمعیٰ شرف لیا ہے۔ یعنی بیہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا 'اس کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل و ہرتری پا سکتے ہیں ' اس لیے ان کو چاہئے کہ اس کو اپنا ئیں اور اس کے مقتضا پر سب سے زیادہ عمل کریں۔

نصیحت ہے اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤگے۔ (۴۴)
اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو! جنہیں ہم (ا) نے آپ
سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمٰن کے اور معبود
مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ (۲)
اور ہمنے موئ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون
اور اسکے امراء کے پاس بھیجا تو (موئی علیہ السلام نے جاکر)
اور اسکے امراء کے پاس بھیجا تو (موئی علیہ السلام نے جاکر)
کما کہ میں تمام جمانوں کے رب کارسول ہوں۔ (۳۷)
پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر اسکے پاس آئے تو وہ
لیم ماختہ ان پر ہننے گئے۔ (۳۷)
اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دو سری سے بڑھی

چڑھی ہوتی تھی <sup>(۵)</sup> اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا

وَسُئَلُ مَنُ اَرْسَـٰ لُمَنَا مِنُ ثَمْلِكَ مِنْ تُسُلِنَا ٱلْبَعَلُنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْلِينِ الِهَـٰةُ تُعْبَدُونَ ۞

> وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا مُوْسَى بِالْتِنَا اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ اِنْهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَلِمِيْنَ ۞

فَلَتَاجَآءَهُمُ بِالْتِنَأَاذَاهُمُ مِّنْهَايَضُعَكُونَ ۞

ۅؘ؆ؙؿؗڔؽۿ۪ڡؗٛۄۺؙۜڶؾڎٟٳڗڔۿٵػؙڹۯؙۺؙٲڠؚٛؾؠۜٵؗۅؘٲڂؘۮ۬ٮۿؙۄٝ ڽٳڵۼۮؘٳٮؚڵۼڴۿۄؙؿڒڿٷۯڽ۞

(۱) پنجبروں سے یہ سوال یا تو اسرا و معراج کے موقع پر 'بیت المقد س یا آسان پر کیا گیا' جہاں انہیا علیم السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ملا قاتیں ہو کیں۔ یا آفباع کا لفظ محذوف ہے۔ یعنی ان کے پیرو کاروں (اہل کتاب ' یبودوفسار کی) سے پوچھو' کیوں کہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔ (۳) جواب یقینا نفی میں ہے۔ اللہ نے کی تجمی نبی کو یعنی نبی کو یعنی ایس کے برعکس ہر نبی کو دعوت توحیدی کا تھم دیا گیا۔ (۳) قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کی کو نبیجتا جو صاحب مال وجاہ ہو تا۔ جیسے فرعون نے بھی حضرت موٹی علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا کہ ''میں موٹی سے بہتر ہوں اور یہ مجھو کو جاہ ہو تا۔ جیسے فرعون نے بھی حضرت موٹی علیہ السلام و فرعون کا قصہ و ہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ اذیں اس میں حضرت نبی کریم ماڈ آئی ہے کے لیے بھی کتا کیا ہو ہو گیا۔ کہا علیہ السلام و فرعون کا قصہ و ہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ اذیں اس میں حضرت نبی کریم ماڈ آئی ہے کے لیے بھی کتلی کا پہلو ہے موٹی علیہ السلام و فرعون کا قصہ و ہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ اذیں اس میں حضرت نبی کریم ماڈ آئی ہے کہا کہ ایا' ای طرح آپ بھی کفار مکہ کیا این اور ناروا رویوں سے دل ہرواشتہ نہ ہوں' صبراور حوصلے سے کام لیا' ای طرح آپ ہوں کا قرب ہوں کیا ہوں اور یہ اہل مکہ فرعون ہی کی طرح ناکام و نامراو ہوں گے۔ جنہ السلام کو بھی بہت می کی ہو وہ دل کل و معجزات بیش کیے جو اللہ نے انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دلیل طلب کی' جس پر انہوں نے وہ دلا کل و معجزات بیش کیے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ جنہیں رسول ہونے کی دلیل طلب کی' جس پر انہوں نے وہ دلا کل و معجزات بیش کیے جو اللہ نے انہیں میں کی طرح کا میں میں کی طرح کا میں وہ خون و غیرہ کی شکل میں کیا بعد وہ کھی کرانہوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو طوفان ٹدی دل' ور 'جو کیں' میںڈک اور خون و غیرہ کی شکل میں کیا بعد وہ کیا کہ بیکون میں کیا جو کس میں کے بعد

بلکہ میں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بے تو قیرہے <sup>(۱)</sup> اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ <sup>(۲)</sup>

اچھااس پر سونے کے کئن کیوں نہیں آبڑے (<sup>(\*)</sup> یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آجاتے۔ (<sup>(\*)</sup> (۵۳) اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان کی (<sup>(۵)</sup> یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ (۵۴) پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے

پرو، ب رن ک یا دیا۔ (۵۵) انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ (۵۵) لیسترین نونو ساگان کی ایس تحصل سے کیا دیثال

یس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچپلوں کے لیے مثال بنادی- <sup>(۱)</sup> (۵۲)

اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم (خوشی سے) چیخنے گئی ہے-(۵۷)

اور انہوں نے کما کہ جارے معبود اجھے ہیں یا وہ؟ تجھ

آمُرَانَاخَنُيُّتِنْ لَمَنَا الَّذِي مُوَمَهِيُّنَ الْأَوْلِيَكَادُيُمِيْنَ 🏵

فَاوُلَا الْقِيَ عَلَيْهِ السِّورَةُ يِّنُ ذَهَبِ اَوْجَاءَمَعَهُ الْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِينِينَ ۞

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُونُ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فِيقِينَ @

فَلَتَأَ السَّفُونَا انْتَقَبُنَا مِثْهُمْ فَأَثُوقُنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ 🏵

فَجَعَلْنَهُمُ سَلَفًا تَمَثَلًا لِلْلَاخِرِيْنَ ﴿

وَلَتَا ضُرِبَ ابْنُ مُرْيَعُ مَثَلًا إِذَا قُولُكَ مِنْهُ يَعِيدُ فُنَ

وَقَالُوۡاءَ الِهَتُنَاخَيۡرُ ٱمۡرُمُوۡ مَاضَرَبُوۡهُ لَكَ إِلَّاحِبَ لَأَبَلُ

- (۱) أَمْ اصْراب كے ليے يعنى بَلْ (بلكه) كے معنى ميں ہے البعض كے نزديك استفهاميه ہى ہے-
  - (۲) ہید حضرت موی علیہ السلام کی لکنت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سور ہ طہ میں گزرا-
- (۳) اس دور میں مصراور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے 'اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجیریں ڈال دی جاتی تھیں جوان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام کے بارے میں کماکہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تواس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چا ہیے تھے۔
- (٣) جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے۔
- (۵) لین آسنتَخَفَّ عُفُولَهُمْ (ابن کیر) اس نے اپی قوم کی عقل کو ہلکا سمجمایا کر دیا اور انہیں اپی جمالت و صلالت پر قائم رہنے کی ٹاکید کی 'اور قوم اس کے پیچھے لگ گئ-
- (٢) آسَفُونَا بَمَعَیٰ أَسْخَطُونَا یا أَغْضَبُونَا سَلَفٌ سَالِفٌ کی جَع ہے جیسے خَدَمٌ ، خَادِمٌ کی اور حَرَسٌ ، حَادِسٌ کی ہے۔ معنی جو اپنے وجود میں دو مرے سے پہلے ہو۔ لینی ان کو بعد میں آنے والول کے لیے نصیحت اور مثال بنا دیا۔ کہ وہ اس طرح کفروظلم اور علو وفسادنہ کریں جس طرح فرعون نے کیا ٹاکہ وہ اس جیسے عبرت ناک حشرسے محفوظ رہیں۔

مُمْ قُومٌ خَصِمُونَ 🏵

إِنْ هُوَ الْاعَبُدُّانُعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلُنهُ مَثَلًا لِيَنِيُّ إِنْمَا إِنْكِلَ ۞

وَلُوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنُكُوْ مَلَلِّيكَةً فِي الْأَرْضِ يَعُلُفُونَ 🏵

ے ان کا یہ کمنا محض جھڑے کی غرض سے ہے' بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھڑالو۔ (۱۱)

عیسیٰ (علیہ السلام) بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ (۲)

اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ (۲۰)

(۱) شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی ہے و تعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جا آگہ تمہارے معبود بھی جنم میں جائیں گواس سے مرادوہ پھرکی مور تیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے 'نہ کہ وہ نیک لوگ' جوائی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے 'گران کی وفات کے بعد ان کے معقدین نے انہیں بھی معبود سمجھنا شروع کر دیا ۔ ان کی بابت تو قرآن کریم نے ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ جہنم سے دور رہیں گے۔۔ ﴿ إِنَّ الْآذِیْنَ سَبَقَتُ لَهُمُومِّتُنَا اَلْعُنْدُ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمُورُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

(۲) ایک اس اعتبار سے کہ بغیرباپ کے ان کی ولادت ہوئی ' دو سرے ' خود انہیں جو معجزات دیے گئے ' احیائے موتی وغیرہ ' اس لحاظ سے بھی۔

(۳) لین تهمیں ختم کر کے تمهاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے 'جو تمهاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے 'مطلب سے کہ فرشتوں کا آسان پر رہنا ایبا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے سے تو ہماری مشیت اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا' ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کرسکتے ہیں۔

اور یقیناً عیسیٰ (علیہ السلام) قیامت کی علامت ہے (۱) پس تم (قیامت) کے بارے میں شک نہ کرو اور میری آبعداری کرو' ہی سیدھی راہ ہے۔(۱۲)

اور شیطان تههیں روک نہ دے' یقیناً وہ تمہارا صریح دستمن ہے-(۹۲)

اور جب عیسیٰ (علیہ السلام) معجزے لائے تو کہا۔ کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو' انہیں واضح کردوں' (۲)پس تم اللہ تعالیٰ ہے ڈرداور میراکہانو۔ (۹۳)

میرا اور تمهارا رب فقط الله تعالی ہی ہے۔ پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست (بیمی) ہے۔ (۱۴) پھر(بنی اسرائیل کی) جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا'<sup>(۳)</sup> پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ (۱۵) ۉڷؿؙڶڡؚڷ۫ٷڵؚڵۺٵڡٙۊؘڡؘؙڶٳؾؽؾۯؙؾؠۿٵۅڷؿؚؖۼٷڽ۠ۿ۬ؽؘڶڝڗڵڟ مؙؿٮؘؾۼؽٷٛ۞

وَلَايَصُدَّ تُكُوُ الشُّيْظُنُّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞

وَ لَتَنَاجَأَمُومِيْسٰى بِالْمُتِيّنٰتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِالْجُلْمَةِ وَلِائْبَيّنَ

لَكُوْبَعْضَ الَّذِي تَغَتَّلِفُونَ فِيهُ وَقَالَّقُوااللَّهَ وَٱلْطِيعُونِ 🐨

إِنَّ اللهَ هُورَ يِنْ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُ وَهُ اللهَ الْمُسْتَقِيْرٌ ٠٠

ڬٙٲۼ۫ؾٙڵڡؘٵڒػۯٵڔؙڝؚؽؙ؉ؽڹۅ۫ٷٷؽڵؙۣڷؚڷڵڹؿۜؽؘڟڬؠؙۅٞٳڝڽؙ عَذَاب يَوْمِ ٱلِيْمٍ

(۱) عِلْمٌ بمعنی علامت ہے - اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسان سے نزول ہو گا، جیسا کہ ' صحح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے - یہ نزول اس بات کی علامت ہو گا کہ اب قیامت قریب ہے اس لیے گا، جیسا کہ ' صحح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے - یہ نزول اس بات کی علامت ہو گا کہ اب قیامت کے ہیں - اور بعض کے بعض نے اسے عین اور لام کے ذبر کے ساتھ (عَلَمٌ) پڑھا ہے 'جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں - اور بعض کے بیدا نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا' ان کی مجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے - یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بیدا کیا ان کی میں بیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا' اس لیے قدرت اللی کو دیکھتے ہوئے وقوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے - إِنَّهُ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ۔

(٢) اس كے ليے ديكھئے آل عمران أيت-٥ كا حاشيه-

(٣) اس سے مرادیہود و نصاری ہیں 'یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا 'جب کہ عیسائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنالیا۔ یا مراد عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دو سرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک انہیں ابن اللہ ' دو سرا اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کابندہ اور اس کارسول شلیم کرتا ہے۔

هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّاالسَّاعَةَ أَنُ تَأْتِيهُهُو بَغُتَةً وَّهُوُ لايَشْعُرُونَ ۞

ٱلْكَخِلِّاءُ يَوْمَهِإِ بِمَعْضُهُمُ لِيعَضٍ عَدُاوُ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۞

يعِبَادِ لَاخُوفُ عَلَيْكُو الْيُؤْمِرُولًا أَنْتُو تَعَزَّنُونَ ١٠٠

الَّذِينَ امَنُوا بِالْيَتِنَا وَكَانُوا مُسُلِمِينَ 🌣

أدْخُلُوا الْجِنَّةُ اَنْتُرُّ وَازْوَاجُكُوْتُحُبُرُوْنَ ۞

يُطَافُ عَلَيْهِمُ هِمِعَافِ مِّنُ ذَهَبِ وَالْوَاپِ وَفِيهُمَا مَاتَشُتِهِمِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَكَثُّ الْاَعُيُنُ وَالْنُوْفِيْهَا

یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو- (۲۷)

. اس دن (گرے) دوست بھی ایک دو سرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پر ہیزگاروں کے- (ا)

میرے بندو! آج تو تم پر کوئی خوف (و ہراس) ہے اور نہ تم (بد دل اور) غمزدہ ہوگے۔ (۲۸)

جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ (فرمال بردار)مسلمان-(۲۹)

تم اور تهماری بیویاں ہشاش بشاش (راضی خوشی) جنت میں چلے جاؤ۔ <sup>(۳۷)</sup> (۷۰)

ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکامیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا''') ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آئیسیں لذت یا کیں'

(۱) کیول کہ کافروں کی دوستی 'کفروفت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے اور یکی کفروفت ان کے عذاب کا ہاعث ہوں گے 'جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھسرائیس گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیس گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان و تقویل کی باہمی محبت' چوں کہ دین اور رضائے اللی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یکی دین وایمان خیروثواب کا باعث ہے۔ ان سے ان کی دوستی میں کوئی انقطاع نہیں ہو گا۔ وہ ای طرح بر قرار رہے گی جس طرح دنیا میں تھی۔

ب قیامت والے دن ان متفقین کو کہا جائے گاجو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دو سرے سے محبت رکھتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی نغیلت وارد ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیاہے۔

(٣) أَذْوَاجُكُمْ ' سے بعض نے مومن بیویال ' بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی حور عین بیویال مراولی ہیں۔ یہ سارے ہی مفهوم صحح ہیں کیول کہ جنت میں یہ سب پچھ ہی ہوگا۔ تُخبِرُونَ حَبْرٌ سے ماخوذ ہے لینی وہ فرحت و مسرت جو انہیں جنت کی فعت و عزت کی وجہ سے ہوگی۔

(٣) صِحَافٌ، صَخفَةٌ كى جَمْ ہے- ركابى- سب سے بوے برت كو جَفنَةٌ كما جاتا ہے 'اس سے جھوٹا قَضعَةٌ (جس سے دس آدى شكم سر ، و جاتے بيں) كھر صَخفَةٌ ( فَصْعَةٌ سے نصف ) كھر مِكِنِلَةٌ ہے- مطلب ہے كہ اہل جنت كو جو كھانے مليں گے 'وہ سونے كى ركايوں ميں ، وں گے (فتح القدير)

خْلِدُوْنَ ۞

- وَتِلْكَ الْمُنَّةُ الْمُنَّ أُوْنِتُمُّوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ۞
- لَكُوْ فِيْهَا فَالِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُنُونَ ۞
- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهُّمَ خِلِدُونَ ۗ
  - َّلَايُفَ تَّزُّعَنْهُمُو وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ <sup>©</sup>
- وَمَا ظَلَمُنْهُ مُو لَكِنَ كَانُوْاهُمُ الطُّلِمِينَ ۞
- وَنَادَوُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَّا يَثُونَ ۞
- لَقَدْجِمُنْكُوْ بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٱكْثَرَكُوْ لِلْحَقِّ كِرِهُوْنَ @
  - آمُ ٱبْرِيمُوْ ٱلْمُدَّا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞

سب وہاں ہو گااور تم اس میں ہمیشہ رہوگے۔ (۱) یمی وہ بهشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو-(۷۲)

یمال تمهارے لیے بکٹرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگے-(۷۳)

بیشک گنهگار لوگ عذاب دوزخ میں بھیشہ رہیں گے-(۷۴)

یہ عذاب جھی بھی ان سے ہلکانہ کیا جائے گا اور وہ ای میں مایوس پڑے رہیں گے۔ (۵)

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ (۷۱) اور پکار پکار کر کمیں گے کہ اے مالک! (۳) تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کردے ' (۳) وہ کیے گاکہ تنہیں تو (ہمیشہ) رہنا ہے۔ (۵)

ہم تو تہمارے پاس حق لے آئے کیکن تم میں سے اکثر لوگ حق<sup>(۱)</sup> سے نفرت رکھنے والے تھے؟(۷۸) کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو

- (۱) لیعنی جس طرح ایک دارث میراث کامالک ہو تا ہے 'اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے دارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔
  - (۲) لیعنی نجات سے مایوس-
  - (m) مالك واروغة جنم كانام --
  - (م) لینی ہمیں موت ہی دے دے باکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔
  - (۵) لیعنی وہاں موت کمال؟ لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی 'آئم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا۔
- (۱) یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور نیابت اللی ہے۔ جیسے کوئی افسر مجاز ''ہم ''کا استعال حکومت کے منہوم میں کرتا ہے۔ اکثر ہے مراد کل ہے ' یعنی سارے ہی جنمی' یا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ باتی جنمی ان کے بیروکار ہونے کی حیثیت ہے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد' اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغیروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔

ٱمۡۼ۬ڝ۫ڹؙٷڹؘٲٷڵٮ۫ٮٛؠۼؙڛڗۜۿؙۅٛٷۼٛۏڰؙؠؙٝؠؙڸۜڕؘۺؙڵٮؘٵڶۮؽ<del>ۿؚؠؙ</del> ڲػؿؙڹٷڹ۞

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرِّحْمِنِ وَلَكُ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعِبِدِينَ ۞

سُبُعْنَ رَبِّ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْغَوْشِ عَمَّا أَيْصِفُونَ ۞

فَذَرْ وُمُوْمَ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلِقُوا يَوْمَكُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ٢

کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (29) کیا ان کا بیہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو

کیا ان کایہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے (یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں) (۲) بلکہ ہمارے بھیج ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ (۸۰)

آپ کمہ و بیجئے! کہ اگر بالفرض رحمٰن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تا۔ (۸)

آسانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے (بہت) پاک ہے۔ (۸۲)

یں میں سے رہاں ہے۔ اب آپ انہیں ای بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے'(۱) یمال تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کابیہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ <sup>(۷)</sup> (۸۳)

- (۱) اِبْرَامٌ کے معنی ہیں 'انقان واحکام- پختہ اور مضبوط کرنا- آُمُ اضراب کے لیے ہے بَلْ کے معنی میں۔ لینی ان جہنمیوں نے حق کو ناپیند ہی نہیں کیا بلکہ یہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی اور ہم سے زیاوہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے۔﴿ آمُرِیُومُنْکُیْدُارُ فَاکَلَوْمِنَکُمُورُو اَلْمُکِیْدُدُونَ ﴾۔(المطور ۳۲)
- (۲) کینی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہتگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں 'کیاوہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے ؟مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں-
  - (٣) لعنى يقيناً سنتے ہیں علاوہ ازیں ہمارے بھیج ہوئے فرشتے الگ ان كى سارى باتيں نوث كرتے ہیں -
- (م) کیوں کہ میں اللہ کا مطیع اور فرماں بردار ہوں-اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی توسب سے پہلے میں ان کی عبادت کرنے والا ہوتا-مطلب مشرکین کے عقیدے کا ابطال اور رد ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں-
- (۵) یہ الله کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ و تقتریس بیان کی ہے' یا رسول ماڑ ٹیکی کا کلام ہے اور آپ ماڑ ٹیکی نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ و نقتریس بیان کی جن کا انتساب مشرکین اللہ کی طرف کرتے تھے۔
- (۱) کیعنی اگریہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں۔ سرتیں میں جنوب سرمیہ
  - (2) ان کی آنکھیں ای دن کھلیں گی جب ان کے اس رویئے کا نجام ان کے سامنے آئے گا۔





ہم ڈرانے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

ای رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا  $(r)^{(r)}$ 

ہارے پاس سے حکم ہو کر' <sup>(۳)</sup> ہم ہی ہیں رسول بنا کر جیجنے والے-(۵)

آپ کے رب کی مہرانی سے۔ (۲) وہ ہی ہے سننے والا جائے والا اور ۲)

جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے در میان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ (2)

کوئی معبود نہیں اسکے سوا وہی جلا تاہے او رمار تاہے 'وہی تمہار اربہے اور تمہارے ا**گلے با**پ دادوں کا<sup>۔ (۵)</sup> فِيْهَا لُغُمَّ أَنُّ كُلُّ أَمْرِ حَكِيْمٍ ﴿

أمرًامِّنْ هِنْدِ نَا أَكَاكُنَا مُرُسِلِيْنَ ٥

رَحْمَةُ مِنْ زَيْكِ إِنَّهُ هُوَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 🖔

رَتِ التَّمَادِتِ وَالْأَرْضِ وَكَالَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُومُ وَيَنِينَ ۞

لْكَالِكُو إِلَاهُوَ يُحِي وَيُمِينُتُ زَكُمْ وَرَبُ الْبَالِمِكُو الْلَوْلِلْنَ

نی صلی اللہ علیہ وسلم پراتر تارہا۔ بعض لوگوں نے لیلۂ مبار کہ سے شعبان کی بند رھویں رات مراد لی ہے۔ لیکن یہ صحح نہیں ہے 'جب قرآن کی نص صرح سے قرآن کانزول شب قدر میں ثابت ہے تواس سے شب براءت مراد لینا کسی طرح بھی صحح نہیں۔ علاوہ ازیں شب براءت (شعبان کی بند رھویں رات) کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں 'جن میں اس کی نضیلت کابیان ہیں اسے فیصلے کی رات کما گیا ہے 'قویہ سب روایات سند اضعیف ہیں۔ یہ قرآن کی نص صرح کامقابلہ کس طرح کر کے بیان میں اسے فیصلے کی رات کما گیا ہے 'قویہ سب روایات سند اضعیف ہیں۔ یہ قرآن کی نص صرح کامقابلہ کس طرح کر کے بیں ؟

- (۱) کینی نزول قرآن کامقصد لوگوں کو نفع و ضرر شرعی سے آگاہ کرنا ہے باکہ ان پر ججت قائم ہو جائے۔
- (۲) یُفْرَقُ، یُفَصَّلُ وَیُبیَّنُ فیصلہ کر دیا جا آاور یہ کام کواس سے متعلق فرشّتے کے سپرد کر دیا جا تا ہے۔ حَکِیْم جمعنی پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکت ہوتا ہے یا جمعنی مُخکَم (مضبوط 'پختہ) جس میں تغیرہ تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ و تا بعین سے اس کی تغیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے آبار کر فرشتوں کے سپرد کردیے جاتے ہیں۔ (ابن کیشر)
  - (٣) لینی سارے فیطے جارے تھم واذن اور جاری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں-
- (۳) لیخی انزال کتب کے ساتھ اِِزسَالُ رُسُلِ (رسولوں کا بھیجنا) میہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے ٹاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچا ئیں۔ اس طرح مادی ضرور توں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی پھیل کابھی سامان مہیا کردیا۔
- (۵) يه آيات بھي سورة اعراف كي آيت كي طرح بين ﴿ قُلْ يَأْتِهُاالنَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُ مُ جَمِيعًا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ

بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ (۱) (۹)

آپ اس دن کے منتظرر ہیں جب کہ آسان ظاہر دھوال لائے گا- (۱۰)

جولوگوں کو گھیرلے گا'یہ در دناک عذاب ہے-(۱۱)

کہیں گے کہ اے ہمارے ر**ب!** یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>)

ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کربیان کرنے والے پیغیبران کے پاس آچکے-(۱۳)

پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کمہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باؤلاہے- (۱۲۷)

ہم عذاب کو تھو ڑا دور کر دیں گے تو تم پھراپنی اس حالت

بَلُهُمُ فِي شَاكِّ يَلْعَبُونَ ①

فَارْتَقِبْ يُومُ تَالِقَ السَّمَا أُرْبِدُ خَانٍ ثُمِينِينَ ﴿

يَعْشَى التَّاسَ لْمَدَاعَنَاكِ إليهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَيَّنَا أَلْشِفَ عَنَّا الْعَنَابَ إِكَامُؤُمِيثُونَ اللَّهِ

ٱنْى لَهُمُوالذِّكْرَى وَقَدُجَآءَهُمْ رَسُولٌ ثَبِينٌ ۞

تُعَرَّتُوكُوْاعَنْهُ وَقَالُوامُعَكُوْتُجْنُونٌ ۞

إِنَّا كَاشِغُواالْعَنَابِ وَلِيُلَا إِنَّا كَاشِغُواالْعَنَابِ وَلِيُلَا إِنَّا كَاشِغُواالْعَنَابِ

السَّلُوتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلْهَ إِلَاهُو يَجُي وَيُهِيْتُ ﴾ (سورة الأعراف-١٥٨)

- (۱) لیعنی حتی اور اس کے دلائل ان کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہزااور کھیل کودمیں پڑے ہیں۔
- (۲) یہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب کہ آسان پر دھو نمیں کا ظہور ہو گا- اس کے سبب نزول میں بتالیا گیا ہے کہ اہل کمہ کے معاندانہ رویے سے نگ آگر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قط سال کی بددعا فرمائی 'جس کے بنتیج میں ان پر قبط کاعذاب نازل کر دیا گیا حتی کہ وہ ہٹیاں 'کھالیں 'اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجور ہو گئے 'آسان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آ آ- بالآخر نگ آگر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عذاب بلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا' لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفرو عناد پھراسی طرح عود کر آیا۔ چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئے۔ (صبح بخاری کتاب النفیر) بعض کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی دس بری بری علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گئے اور مومن بہت کم۔ آیت میں اس دھو نمیں کاذکر ہے۔ اس تغیر کی روسے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گل جب کہ پہلی تغیر کی روسے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گئی اس کا ذکر سے حاجہ کہا تغیر کی روسے یہ علامت قیامت میں بھی اس کا ذکر صبح جس کہ بہلی تغیر کی روسے یہ فاور پذر ہو چکا ہے جو صبح سند سے خاب سو قت بھی اس کا ظہور ہو گا۔ اس کے منائی نہیں ہے 'اس وقت بھی اس کا ظہور ہو گا۔ اس کے منائی نہیں ہے 'اس وقت بھی اس کا ظہور ہو گا۔

ير آجاؤ گے-(١٥)

جس دن ہم بڑی سخت کپڑ کپڑیں گے' <sup>(۱)</sup> بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں-(۱۲)

یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما چکے ہیں (۱) جن کے پاس (اللہ کا) باعزت رسول آیا-(۱۷)

ک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر (<sup>((())</sup> دو 'یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ <sup>((())</sup> (۱۸) اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو' <sup>((())</sup> میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ <sup>(())</sup> (۱۹)

اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آیا ہوں اس ہے کہ تم مجھے سنگسار کردو۔ (۲۰)

اور اگرتم مجھ پر ایمان نہیں لاتے توجھ سے الگ ہی رہو۔ (^)(۲۱) يَوْمُ نَبُطِثُ الْبُطَشَةَ الْكُثِرِي إِنَّا الْمُتَعِبُونَ 🏵

وَلَقَدُ فَتَنَا أَمُنُا لَهُمُوتُومُ وَمُوعُونَ وَجَاءَهُمُورَ وَكُولُ كُرِيْتُو ﴿

انُ أَدُوْ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُوْرَسُولٌ أَمِينٌ ﴿

وَّانُ لَاتَعُلُوا عَلَى اللهِ إِنِّ التِيَّامُ مِسْلُطْنِ ثَمِيْنِ ﴿

وَإِنِّي عُدْتُ بِرَيِّ وَرَتِيْكُوا لَ تَرْجُكُونِ

وَانَ لَوْتُؤْمِنُوْ إِلَّ فَاعْتَزِلُونِ 🖤

- (۱) اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے 'جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنالیے گئے۔ دو سری تغییر کی رو سے سے خت گرفت قیامت والے دن ہو گئ۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ بیہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی ' کیوں کہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگر چہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا تاہم وہ گرفت عام ہوگی' ہرنا فرمان اس میں شامل ہوگا۔
- (۲) آزمانے کا مطلب میہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیوی خوشی' خوشحالی و فراغت سے نوازا اور پھراپنا جلیل القدر پیغیر بھی ان کی طرف ارسال کیالیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کاشکر ادا کیااور نہ پیغیبر پر ایمان لائے۔
- (٣) عِبَادَ اللهِ سے مرادیمال موئی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جے فرعون نے غلام بنا رکھاتھا۔ حضرت موئیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کامطالبہ کیا۔
  - (۴) الله كاپيام پنيانے ميں امانت دار مول-
  - (۵) لینی اس کے رسول کی اطاعت ہے انکار کر کے اللہ کے سامنے این بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو-
  - (٦) بیر ما قبل کی علت ہے کہ میں الی ججت واضحہ ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
  - (۷) اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے موئ علیہ السلام کو قتل کی دھم کی دی بجس پر انہوں نے اپنے رب سے بناہ طلب کی -
    - (٨) کیعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ 'کیکن مجھے قتل کرنے کی یا اذبت پنچانے کی کو حشش نہ کرو۔

پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنمگار لوگ ہیں۔ (۱)

(ہم نے کہ دیا) کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کرنکل مینینا تمهارا (۲) پیچھاکیا جائے گا۔ (۲۳)

تو دریا کو ساکن چھو ژکر چلا جا<sup>، (۳)</sup> بلاشبہ یہ لشکر غرق کر دیا حائے گا-(۲۴)

> وہ بہت ہے باغات <sup>(۳۳)</sup> اور چیشے چھو ڑ گئے۔(۲۵) اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے۔(۲۲)

اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔(۲۷) اس طرح ہو گیا <sup>(۵)</sup>اور ہم نے ان سب کاوارث دو سری قوم کو بنادیا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۸)

سو اُن پر نه تو آسان و زمین <sup>(۷)</sup> روئے اور نه انهیں

فَدَعَارَتَهُ آَنَ هَوُلِآهِ قَوْمُرْمُحُورُمُونَ 🌚

فَالْشِرِيعِبَادِيُ لَيْ لَا إِنَّالْمُؤُمَّثُمْ عَوْنَ ﴿

وَاتُرُكِ الْبَحْرَرَهُوا ۚ إِنَّهُمُوجُنُكُ مُغُرَّفُونَ ۞

كَمْ تَرَكُوْ امِنْ جَنْتِ وَعُيُوْنِ ۞

ڏَزُرُوْعِ وَمَعَامِرِ کِرِيْجِ ﴿

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْافِيْهَكَافِكِهِيْنَ ۞

كَنْالِكَ وَأَوْمَتُهُمْا قَوْمُا اخْرِيْنَ @

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِ وَالسَّمَا ءُوَ الْرَضُ وَمَا كَانُوْ امْنُظِرِيْنَ ۞

- (۱) یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے 'اس کا کفرو عناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیۓ۔
- (۲) چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں علم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کریماں سے نکل جاؤ-اور دیکھو! گھرانا نہیں' تمہارا پیچھابھی ہوگا۔
- (۳) کے ہوًا بمعنی ساکن یا خٹک-مطلب یہ ہے کہ تیرے لا تھی مارنے سے دریا معجزانہ طور پر ساکن یا خٹک ہو جائے گااوراس میں راستہ بن جائے گا'تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اس حالت میں چھو ژدینا تاکہ فرعون اور اس کالشکر بھی دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کردیں - چنانچہ ایساہی ہوا - جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔
- (۳) کیم ' خبر یہ ہے جو تکثیر کا فائدہ دیتا ہے۔ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی 'عالی شان مکانات اور خوش حالی کے آثار تھے۔ سب کچھ پہیں دنیا میں ہی رہ گیا اور عبرت کے لیے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام رہ گیا۔
  - (a) لینی به معامله ای طرح مواجس طرح بیان کیا گیاہے-
- (2) کینی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسان پر چڑھتے اور ان کاسلسلہ منقطع ہونے پر آسان روتے 'نہ

مهلت ملی - (۲۹)

اور بے شک ہم نے (ہی) بنی اسرائیل کو (سخت) رسوا کن سزاسے نجات دی- (۳۰)

(جو) فرعون کی طرف سے (ہو رہی ) تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حدہے گزر جانے والوں میں سے تھا۔(۳۱) اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جمان والوں پر

اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جمان والوں پر فوقیت دی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

اور ہم نے انہیں الیی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔<sup>(۳)</sup> (۳۳)

یہ لوگ تو میں کہتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۴)

کہ (آخری چیز) نمی ہمارا کپلی بار (ونیاسے) مرجاناہے اور ہم <sup>(۳)</sup> دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے-(۳۵) وَلَقَدُ بَغَيْنَاكِنِي إِمْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَنَابِ الْمُعِيْنِ ﴿

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَا مِّنَ الْمُنْمِ فِينَ 🌚

وَلَقَدِ اخْتَرْنْهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَيْدَينَ اللَّهِ

وَاتَيْنَاهُمُ مِنَ اللَّهٰتِ مَا فِيهِ بَلُؤُ الْمُبِينُ ۞

إِنَّ لَمُؤْلِّذُهِ لَيَتُوْلُونَ ۗ

إنْ هِيَ إِلَّامُوتَتُنَا الْأَوْلِى وَمَا غَنُّ بِمُنْشَرِيْنَ 💮

زمین پر بی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی پر زمین روتی- مطلب سے ہے کہ آسان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا- (فتح القدیر)

- (۱) اس جمان سے مراد' بنی اسرائیل کے زمانے کا جمان ہے۔ علی الاطلاق کل جمان نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن میں امت محدید کو خُنتُم خَنیرُ أُمَّیّة کے لقب سے طقب کیا گیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جمال والول پر فضیلت رکھتے تھے۔ ان کی پید فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کاعلم اللہ کو ہے۔
- (۲) آیات سے مرادوہ مجزات ہیں جو حضرت موکی علیہ السلام کو دیے گئے تھے 'ان میں آزمائش کا پہلویہ تھا کہ اللہ تعالی دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ یا بھر آیات سے مرادوہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے۔ مثلاً فرعونیوں کو غرق کر کے ان کو نجلت دینا' ان کے لیے دریا کو بھاڑ کر راستہ بنانا' بادلوں کا سابہ اور من و سلویٰ کا نزول و غیرہ۔ اس میں آزمائش سے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرمال برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بغاوت اور سرکشی کا راستہ اپناتی ہے۔
- (٣) یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہ سلسلہ کلام ان ہی سے متعلق ہے۔ درمیان میں فرعون کا قصہ ان کی منجیمہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفرپر اصرار کیا تھا' دیکھ لو' اس کا کیا حشر ہوا۔ اگر یہ بھی اپنے کفرو شرک پر مصرد ہے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے مانے والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔
  - (٣) کینی بیه دنیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے-اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونااور حساب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے-

اگرتم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ (۱) (۳۷) کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا یقینا وہ گنہ گارتھے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷)

ہم نے زمین اور آسانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۸) بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا <sup>(۳)</sup> ہے'لیکن ان میں سے اکثرلوگ نہیں جانتے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۹) یقینا فیصلے کادن ان سب کا طبے شدہ وقت ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۹) فَأْتُواْ بِاللَّإِينَآ إِنَّ كُنْتُمُ صٰدِقِينَ 🗇

ٱلْمُوْخَيُّرُا مُقَوْمُ تُنَجِّعٌ وَ الَّذِينَ مِنْ مَّبُلِعِمُ الْمُلَكَٰنَهُمُ ۗ الَّهُوُكَانُوْا مُجُومِيْنَ ۞

وَمَا خَلَقْنَا التَّمَا وِ وَالْرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ الْعِيدُينَ 🕾

مَا خَلَقُتْهُمَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَايَعْلَمُونَ 🕾

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتَهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ۞

(۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ دوبارہ بندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھا دو۔ یہ ان کا جدل اور کٹ ججتی تھی کیوں کہ دوبارہ زندہ کرنے کاعقیدہ قیامت ہے متعلق ہے نہ کہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانایا کر دینا۔

- (٣) لیعنی یہ کفار کمہ کیا تیج اور ان سے پہلے کی قویں' عادو شمود وغیرہ سے زیادہ طاقت ور اور بہتر ہیں 'جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں' ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تیج سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا' یہ اپ بادشاہ کو تیج کتے تھے' چیسے روم کے بادشاہ کو قیصر' فارس کے بادشاہ کو کری مصرکے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرمال روا کو نجاثی کہا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا انفاق ہے کہ تبابعہ میں سے بعض تیج کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حتی کہ بعض مور خین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچ کیا' اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی بیہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت' شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی پینیمروں کی تکذیب کی تو اسے تس نہس کرکے رکھ دیا گیا( تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ سباکی متعلقہ آیات) حدیث میں ایک تیج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (جمع الزوا کہ ۱۸۵ مسیح الجامع للاگرابی نو ۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (جمع الزوا کہ ۱۸۵ مسیح الجامع للاگرابی نو ۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (جمع الزوا کہ ۱۸۵ مسیح الجامع للاگرابی نو ۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت
  - (m) ہیں مضمون اس سے قبل سور ہُ ص '۲2' سور ۃ المؤمنون ۱۱۵-۱۱۱ سور ۃ الحجر' ۸۵ وغیرها میں بیان کیا گیا ہے۔
- (۳) وہ مقصد یا درست تدبیر یمی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی ید بوں کی مزادی جائے۔
  - (۵) لیعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری سے لاپروا اور دنیا میں منهمک ہیں۔
    - (۱) ہیں وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیااور آسان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے۔

اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گااور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ <sup>(۱)</sup> (۴۲)

گرجس پر اللہ کی مہرمانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والاہے-(۴۲)

> بیثک زقوم (تھو ہر) کاور خت- (۴۳) عربی کریں

گناه گار کا کھانا ہے۔(۴۴)

جو مثل تلچھٹ <sup>(۲)</sup> کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔(۲۵)

مثل تیزگرم پانی کے۔(۳۲)

اسے پکڑلو پھر تھیلتے ہوئے جہنم تک پہنچاؤ۔ (۲۷)

پھراس کے سرپر سخت گرم پانی کاعذاب بہاؤ۔(۴۸)

(اس سے کہا جائے گا) چکھتا جاتو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹)

یمی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔(•۵) ہیشک (اللہ ہے)ڈ رنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں

> گے۔ (۵۱) باغوں اور چشموں میں-(۵۲)

ہا ہوں اور پہ سول یں۔(۱۵) ہاریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔<sup>(۱)</sup> (۵۳) يَوْمَرُ لَانُغُنِيْ مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلا مُمْرُينُ صَرُونَ ﴿

إِلَّامَنُ تَدْحِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيهُ ﴿

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ ﴿

طَعَامُ الْكَاثِيْوِ ۗ

كَالْمُهُلِ \* يَغْلِلُ فِي الْبُطُونِ ۞

كَغَلِ الْحَمِينُونَ

خُذُوهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَّى سَوَآءِ الْحَجِيْمِ ﴿

ثُعَرَصُتُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ مَذَابِ الْحَمِيمُو

دُثُأُ آِنَكَ آنتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِنْدُ

اِنَّ لَهٰذَا مَا كُنْتُورِ بِهِ تَمْتُرُونَ ۞

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِراً مِيْنِ ﴿

فُ جَنَّتٍ وَعُيُون شَ

يَلْمَنُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَاسْتَبُرَتٍ مُتَقْبِلِينَ ﴿

<sup>(</sup>١) بي فرمايا ﴿ فَإِذَانْفِخَ فِى الشُّونُوفَلْاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ (المؤمنون ١٠١) ﴿ وَلايَسْنَلُ حَمِيمٌ عَمِيمًا ﴾ (المعارج ١٠٠)

<sup>(</sup>۲) مُهلٌ بگھلا ہوا تانبہ 'آگ میں بگھلی ہوئی چیزیا تلچھٹ تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی می مٹی کی مۃ رہ جاتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) وه زقوم کی خوراک 'کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی۔

<sup>(</sup>٣) يد جهنم پر مقرر فرشتول سے كها جائے گا سواء 'جمعنی وسط-

<sup>(</sup>۵) کینی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھر یا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظرے دیکھتا تھا۔

<sup>(1)</sup> اہل کفرو فتق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا دامن کفرو فت اور محاصی سے بچائے رکھا تھا۔امین کامطلب ایسی جگہ 'جمال ہر قتم کے خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔

كَذَٰلِكَ وَزَوْجُنْهُمُ بِحُوْرِعِيْنٍ ٥

يَدُعُوْنَ فِيُهَا إِكُلِّ فَاكِهَةٍ الْمِنِيْنَ ۞

لَكُنُوْقُونَ فِيمُ الْمُوْتَ الْاالْمُوْتَةَ الْأُوْلِ وَوَمَّهُمُ عَذَابَ الْجَمِيْرِ ۞

فَضُلَامِّنُ رَبِّكِ لَا لِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ

یہ اسی طرح ہے <sup>(۱)</sup> اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کرویں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۵۴)

دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔ (۳)

وہاں وہ موت مجھنے کے نہیں ہاں پہلی موت (۳) (جو وہ مر کچکے) انہیں اللہ تعالی نے دوزخ کی سزاسے بچادیا- (۵۲) بیہ صرف تیرے رب کا فضل ہے ، (۵) کہی ہے بری

(۱) لیعنی متفتین کے ساتھ یقینا ایساہی معاملہ ہو گا۔

(۲) حُودٌ حَوْدَآءُ کی جَعْ ہے۔ یہ حُودٌ سے مشتق ہے جس کامعنی ہے کہ آ نکھ کی سفید کی انتمائی سفید اور سیابی انتمائی سیاہ ہو۔ حَوْدِ آَءُ اس لیے کماجا تاہے کہ نظریں ان کے حسن وجمال کو دیکھ کرجیرت زدہ رہ جا ئیں گی عینی ، عینیآءُ کی جمع ہے 'کشادہ چشم۔ جیسے ہرن کی آئمیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دو حوریں ضرور ملیں گی۔جو حسن وجمال ک اعتبار سے چندے آفقاب و ماہتاب ہوں گی۔ البتہ ترفدی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے 'جے صبحے کما گیاہے ہم شہید کو خصوصی طور پر ۲۲ حوریں ملیں گی (آبواب فیضائی البحہ ہاد باب ماجاء آئی الناس آفیضل)

(۳) آمِنِیْنَ (بے خوفی کے ساتھ) کامطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو گانہ ان کے کھانے سے بیاری وغیرہ کاخوف یا موت' تھکاوٹ اور شیطان کاکوئی خوف نہیں ہو گا۔

(٣) لینی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے وکہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لاکر دوزخ اور جنت کے درمیان ذرئ کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتی اسلام کے جنت کی زندگی دائی ہے اب تہمارے لیے موت نہیں۔ اور اسے جہنم کا عذاب دائی ہے ، موت نہیں " - (صحیح بخاری نقصیب سورة مریم مسلم کشاب المجند ' باب الناد ید خلها المجدادون والمجند ید خلها المضعفاء ) دو سری حدیث میں فرمایا "اسے جنتی ای تمارا مقدر اب صحت و قوت ہے 'تم کھی بیار نہیں ہوگ ۔ تہمارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے 'موت نہیں ۔ تہمارے لیے نعتیں ہی تعتیں جی توتیں ہی تعتیں ہی بیا المقاف بیا سالہ تعدیں ہی تعتیں ہی ت

(۵) جس طرح حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا "میہ بات جان لو! تم میں سے کسی شخص کو اس کاعمل جنت میں نہیں لے جائے گا "صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ کو بھی؟ فرمایا "ہاں مجھے بھی انگریہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں وُھانپ لے گا" (صحبح بعدادی کتاب الرقاق باب القصدوالعداومة علی العمل ومسلم کتاب مذکود) کامیایی-(۵۷)

ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان میں آسان کر دیا ٹاکہ وہ تصحت حاصل کریں-(۵۸)

اب تو منتظرره به بهی منتظرین-(۱) (۵۹)

سورة جافيه كى ب اور اس مين سيتيس آيتي اور

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہوان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) یو کتاب الله غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے-(۲)

آسانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ (m)

اور خود تمهاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلا تا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت می نشانیاں ہیں-(۴)

اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسان سے نازل فرماکرزمین کواسکی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے' (اس میں) اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۵) فَإِنَّمَا يَسَّرُنْهُ بِلِمَانِكَ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَكَكَّرُونَ 🕑

فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿



بنسم والله الرّحين الرّحيم

حَمَّونَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعِكْيْمِ ®

إِنَّ فِي التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ لَا يَتِ بِٱلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَ فِي خَلْقِكُمُ وَمَا لِبُكُ مِن مَا لَئِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعُ الْقَوْمِ تُؤْوِّنُونَ ﴿

وَاخْتِلَافِ النَّهْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ تِرْقِ فَلَخَيَالِهِ الْأَرْضَ بَعُنَ مُوْتِهَا وَ تَصُرِفِنِ الرِّيْلِمِ الْبَّ لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) تو عذاب اللی کا انتظار کر' اگرید ایمان نه لائے۔ یہ منتظر ہیں اس بات کے که اسلام کے غلبہ و نفوذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔

<sup>&</sup>quot; آسان و زمین 'انسانی تخلیق ' جانوروں کی ہیدائش ' رات دن کے آنے جانے اور آسانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لمر کادوڑ جاناوغیرہ ' آفاق وانفس میں بے شار نشانیاں ہیں جواللہ کی وحدانیت و ربوبیت پر دال ہیں۔ (۳) لیتن مجھی ہوا کا رخ شال و جنوب کو 'مجھی پورب پچھٹم (مشرق و مغرب ) کو ہو تاہے 'مجھی بحری ہوا کیں اور مجھی بری ہوا کیں 'مجھی رات کو'مجھی دن کو' بعض ہوا کیں بارش خیز' بعض متیجہ خیز' بعض ہوا کیں روح کی غذا اور بعض سب پچھ

تِلْكَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْتُلُوهُمَا عَلَيْكَ بِاللَّحَقِّ قَبِأَ قِي حَدِيْثِ بَعَكَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَيُغْمِنُونَ ۞

وَيُلُ إِكُلِ أَفَالِهِ أَيْدُو فَ

ؿڡٞڡؙٷٳڶؾٳٮڶڡؿؙڟ؏ػێۅڞٛۧؽڝٷٛۺؿڴڽڔٵػٲڽٷؿۺڡۿٲڣٞۺؚؖٷ ڡ۪ڡؘڬٲٮۣٵڸؽۄؚ۞

> وَإِذَا عَلِمَ مِنْ الْيَتِنَاشَيُنَا إِلَّخَذَاهَا هُزُوّا الْوَلِمِكَ لَهُمُّ عَذَاكِ ثَمِهُ مِنْ ﴿

مِنْ قُرْآ يِرِمْ جَهَنْمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَّالْكَبُو اللَّهُ عَالَهُ وَاللَّهُ الْعَنْدُو ا

یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنار ہے ہیں 'پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعدیہ کس بات پر ایمان لا ئیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

''ویل'' اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنگار پر۔''(۲)

جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی نے پھر بھی غود رکر تا ہوااس طرح اڑا رہے کہ گویاستی ہی نہیں'(۳) توالیے لوگوں کو در دناک عذاب کی خبر(پہنچا) دیجئے۔(۸) وہ جب ہماری آیتوں میں ہے کسی آیت کی خبرپالیتا ہے تو اس کی نہنی اڑا تا ہے'(۳) میں لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مارہے۔(۹)

ان کے پیچیے دوزخ ہے '(۵) جو کچھ انہوں نے حاصل کیا

جھلسا دینے والی اور محض گردوغبار کاطوفان- ہواؤں کی اتن قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کا نئات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے- دویا دو سے زائد نہیں- تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے' ان میں کوئی اس کا شریک نہیں-سارا اور ہر قتم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے' کسی اور کے پاس ادنیٰ ساتصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں- اسی مفہوم کی آیت سور ہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۲ بھی ہے-

- - (٢) أَفَّاكِ بمعنى كَذَّابِ، أَثِيْمٍ ببت كناه كار-وَيْلٌ بمعنى بلاكت يا جنم كى ايك وادى كانام-
  - (m) لیعنی کفرپر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو ہڑا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے-
- (۳) لینی اول تو وہ قرآن کوغور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو اسے استہز ااور نداق کاموضوع بنالیتا ہے اپنی کم عقلی اور نافنمی کی وجہ سے یا کفرو معصیت پر اصرار وانتکبار کی وجہ ہے -
  - (a) لینی ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جنم ہے۔

وِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْلِيَاةً وَلَهُوْعَنَا اللَّهِ عَظِيْرٌ أَن

ۿڵٵۿؙٮؙڰٷڷڵڗؽؙؽؘػؘڰٙۯٝٳٳڵؿؚؾڗ**ۜؿؠؗٛڷڰؙ**ؠؙ؏ۜڶڮۺؚ ڒۣڿ۫ڗؘؚڵڸؿؙڗ۠۞۫

ٱلله الذي سَحَوَلِكُوالِخَولِغَيْزِي الفُلْكُ فِيْهِ بِأَثْرِ \* وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَكُوْتَتَكُرُونَ ۞

وَمَعْرَلُهُ مُنَّا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْرَضِ جَمِيْعًا مِّنُهُ إِنَّ

تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ (ا) دے گا اور نہ وہ (کچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (۲) بنا رکھا تھا' ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔(۱۰) یہ (سرتاپا) ہدایت (۳) ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ ماناان کے لیے بہت سخت ور دناک عذاب ہے۔ (۱۱)

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا (۵۸ و تابع بنادیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں (۲۱) چلیں اور تم اس کا فضل <sup>(۷)</sup> تلاش کرواور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔ <sup>(۸)</sup> تلاش کرواور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔ <sup>(۸)</sup> اور آسان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف

- (۱) لیغنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہو گا' جن اولاد اور جھتے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے' وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔
- (۲) جن کو دنیا میں اپنا دوست' مدد گار اور معبود بنا رکھا تھا' وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے' مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہو گی؟
- (۳) گینی قرآن- کیوں کہ اس کے نزول کا مقصد ہی ہہ ہے کہ لوگوں کو کفرو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے- اس لیے اس کے سرتاپا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں- لیکن مدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپناسینہ واکرے گا- بصورت دیگر' توع راہ دکھلا نمیں کے رہرو منزل ہی نہیں- والا معاملہ ہو گا-
  - (٣) أَلِيْمٍ ، عَذَابٌ كَ صفت بِ 'بعض اسے رِجْزِكَ صفت بناتے بين وِجْزٌ بمعنى عَذَابِ شَدِيْدِ
    - (a) لینی اس کوالیا بنادیا که تم کشتیو ل اور جهازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو۔
- (۱) یعنی سمند رول میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا' بیہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں بیہ اللہ کا تھم اور اس کی مشیت ہے۔ ور نہ اگر وہ چاہتا تو سمند روں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھیر ہی نہ سکتا۔ جیسا کہ بھی مجھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کر تا ہے۔ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یمی عالم رہتا تو تم بھی بھی سمند رہیں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔
- (۷) گینی تجارت کے ذریعے سے' اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر اشیا نکال کر اور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ) کاشکار کرکے۔
  - (٨) يه سب پچھاس ليے کيا که تم ان نعمتوں پر الله کاشکر کروجواس تنخير بحرکی وجہ سے تهميں حاصل ہوتی ہيں-

فَيْ دْلِكَ لَا لِيتِ لِتَمُومُ تِتَمَعُكُونُونَ 🐨

ڰڷٳؾڎڽؿؘٳڡؙٮؙٞڎٳؽۼ۫ڣۯٷٳڷڎؿؽڶڎؽڂٷڽٵؽٵڡڵۼڔڸؠڿۜڔ۬ؽ ٷٵڸؘؽٵٷڵٷٳؽڵڛؚٷؽ۞

مَنُ عَبِلَصَالِمًا فَلِتَفْسِهُ وَمَنُ اَسَاءُفَعَلَيْهَا 'هُوَالْ رَبِّهُوْرُبُعُوْنَ ۞

ۅؘڵڡۜٙٮؙؙٳۼؿٵؠٚؿٙٳؠ۫ٷٳۄ۫ؽڶٳڵڮڹۘۅٳڵڬڎؙۅٵڷڹٛٷۜڐۅڒۏ۠ۺؙ ڝؚۜٵڟڲۣؾڹؾؚۅؘۏؘڟۜؽؙڶۿؙۅؙٷڶڶڶڮؽؙؽ۞۫

آپایمان والوں سے کمہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں (۲) رکھے، ٹاکہ اللہ تعالٰی ایک قوم کوان کے کر توقوں کلبدلہ دے۔ (۱۳) جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وہال ای پر ہے، (۱۳) پھرتم سب اپنے

پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۱۵) یقیناہم نے بنی اسرائیل کو کتاب 'حکومت (۲۱) اور نبوت دی تھی'اور ہم نے انہیں پاکیزہ (اور نفیس)رو زیاں دی تھیں <sup>(۷)</sup>

- (۱) مطیع کرنے کا مطلب یمی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے ' تمہارے مصالح و منافع اور تمہاری معاش سب اننی سے وابستہ ہے 'جیسے چاند' سورج' روشن ستارے' بارش' بادل اور ہوائیں وغیرہ ہیں۔ اور اپنی طرف سے کا مطلب' اپنی رحمت اور فضل خاص ہے۔
- (۲) یعنی جواس بات کاخوف نمیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر ہیں۔ اور ایام اللہ سے مراد و قائع ہیں۔ جیسے ﴿ وَذَكِرْهُمُو بِأَیْلِیمِ اللّٰہِ ﴾ (ابسراهیم ، ۵) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفو درگزر سے کام لو' جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ یہ ابتدائی علم تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر بختی کا اور ان سے نکرا جائے (جماد) کا تھم دے دیا گیا۔
- (۳) لیعنی جب تم ان کی ایذاوک پر صبراور ان کی زیاد تیوں سے در گزر کرو گے ' تو بیہ سارے گناہ ان کے ذہے ہی رہیں گے 'جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے ۔
- (۳) کیعنی ہر گروہ اور فرد کاعمل 'اچھایا برا' اس کافائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پنچے گا' کسی دو سرے کو نہیں۔ اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے 'اور بدی سے ترہیب بھی۔
  - (۵) پس وہ ہرایک کواس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا۔ نیکوں کو نیک اور بروں کو بری۔
- (۱) کتاب سے مراد تورات' تھم سے حکومت و باد شاہت یا فہم و تضا کی وہ صلاحیت ہے جو فصل خصومات اور لوگوں کے در میان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔
  - (۷) وہ روزیاں جو ان کے لیے حلال تھیں اور ان ہی میں من وسلویٰ کانزول بھی تھا۔

اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ ((۲۱))
اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں (۲) پھر
انہوں نے اپنے پاس علم کے پینچ جانے کے بعد آلیں کی ضد
بحث سے ہی اختلاف برپاکر ڈالا (۲۰۰۰) میے جن جن چیزوں میں
اختلاف کر رہے ہیں ان کافیصلہ قیامت والے دن ان کے
درمیان (خود) تیرارب کرے گا۔ (۱۵)

پر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا '<sup>(۵)</sup> سو آپ ای پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشنوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸)

(یاد رکھیں) کہ بیہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آگتے۔ (سمجھ لیس کہ) ظالم لوگ آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پر ہیز گاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ (۱۹)

یہ (قرآن)لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں <sup>(۷)</sup>اور ہدایت و

وَالْيَنْهُمُ يَيْنِ قِنَ الْأَكِرُ فَالْمُتَلَقُواۤ الْأُونَ بَعُومَ الْمَاْمُهُمُ الْعِلْهُ بَعْيُهُ الْبَيْنَهُ وَ الْنَ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُ وُنَهُمُ الْقِلْمَةِ فِيْمُا كَانُوْ الْهُ إِنْ يَخْتَلِفُونَ ۞

تُعَرَّصَلُنكَ عَلْشَرِيْعِيَّةِمِّنَ الْأَمْرِ فَالْتَبْعَهَا وَلَا تَتَبَعُ اهُوَآ الَّذِيْنَ لَايِعَلَمُون ۞

إِنْهُمُ لَنْ يُغَنُّوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ إِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَا ُ بِعَضِ وَاللهُ وَإِنَّ النَّقِينُ ۞

هٰ ذَابَصَ أَرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَهُ لِقَوْمِ يُؤُوٓقُونَ ٠

- (۱) لینی ان کے زمانے کے اعتبار ہے۔
- (۲) کہ سے حلال ہیں اور سے حرام- یا معجزات مراد ہیں- یا نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کاعلم' آپ کی نبوت کے شواہد اور آپ کی ہجرت گاہ کی تعیین مراد ہے-
- (۳) بَغْیَا بَیْنَهُمْ کامطلب ہے' آپس میں ایک دو سرے سے حسد اور بغض و عناد کامظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر - انہوں نے اپنے دین میں' علم آجانے کے باوجود' اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا۔ میں لعزیہ اور چھری حصر میں میں مال کے میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں
  - (m) کینی اہل حق کو اچھی جزااور اہل باطل کو بری جزادے گا۔
- (۵) شریعت کے لغوی معنی ہیں' راستہ ملت اور منهاج-شاہراہ کو بھی شارع کها جا تا ہے کہ وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی ہے۔ پس شریعت سے یہاں مراد' وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کرلیں۔ آیت کا مطلب ہے۔ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچادے گا۔
  - (٦) جواللہ کی توحیداوراس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔
  - (۷) لینی ان دلائل کامجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔

رحمت ہے ''اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ (۲۰) کیاان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں سے گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا بکساں ہو جائے' <sup>(۲)</sup> براہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ (۲۱)

اور آسانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ٹاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پیرا کیا ہے اور ٹاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا کیا آپ نے ایک خواہش کیا آپ نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا (۲۳) ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اللہ نے اور اس کے کان

ٱمُرْحَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُواالسَّيَّالِتِ اَنْ تَجْعَلَهُمُوْكَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعِلْواالطْبِلِيْتِ مَسَوَآءَتَمْيًا هُمْ وَمَمَا أَثُمُ مَسَاءً مَا يَعَلَمُونَ ۞

وَخَكَنَ اللهُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيَّغُوْنِ كُلُّ نَقْبِ إِمِمَا كَسَبَتْ وُمُ الْمُظْلِمُوْنَ ۞

اَفَرَنَيْت مَنِ الْتَخَذَر الهَهُ هَلُولهُ وَاَضَلَمُاللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَعَمَعُ عَلَى اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَعَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) لعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت اللی کاموجب ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر بھی وہ برابر ہی رہیں گے کہ مرکریہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بد کار کو سزا' نہ ایمان وعمل صالح کرنے والے کو انعام-ایسا نہیں ہوگا-اسی لیے آگے فرمایا ان کایہ فیصلہ براہے جو وہ کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اور سے عدل یمی ہے کہ قیامت والے دن بے لاگ فیصلہ ہو گااور ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزادے گا۔ سے نہیں ہو گا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ بکساں سلوک کرے 'جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے 'جس کی تردید گزشتہ آیت میں کی گئی ہے۔ کیوں کہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم بینی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات سے انحراف بھی۔ اس لیے جس طرح کا نینے بو کرانگور کی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی 'اسی طرح بدی کاار تکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔

<sup>(</sup>۴) پی وہ ای کواچھا سمجھتا ہے جس کواس کانفس اچھااو راس کو برا سمجھتا ہے جس کواس کانفس برا قرار دیتا ہے ۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتایا پنی عقل کواہمیت دیتا ہے - حالا نکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسپر ہو کر 'خواہش نفس کی طرح ' غلط فیصلہ کر سکتی ہے - ایک معنی اس کے بیہ کیے گئے ہیں 'جواللہ کی طرف سے نازل کر دہ ہدایت اور برہان کے بغیرا پنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے - اور بعض کتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پھر کو پو جما تھا 'جب اسے زیادہ خوب صورت پھر مل جاتا' تو وہ پہلے پھر کو پھینک کردو سرے کو معبود بنالیتا- (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۵) یعنی بلوغ علم اور قیام ججت کے باوجود 'وہ گراہی ہی کا راستہ اختیار کر یا ہے۔ جیسے بہت سے پندار علم میں جتلا گراہ

بَعُدِاللَّهِ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ۞

وَقَالُوْامَاهِيَ الْاَحْيَاتُنَا الدُّنْيَانَمُوْتُ وَغَيْاوَمَا لُهُلِمُّنَّا الْاَ

وَإِذَائُتُلِ عَلَيْهِمُ النُّنَا بَيِّنْتٍ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمُ الْأَآنُ قَالُوا

اور دل پر مهرلگادی (۱) ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ وال دیا (۲) ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔ (۳) میں اس برایت دے سکتا ہے۔ (۳۳) میں سے بیت دی سے بیت دی

کیااب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ (۳) انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے' (۵) (دراصل) انہیں اس کا پھھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (قیاس اور) اٹکل ہے ہی کام لے رہے ہیں۔ (۲۳) اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی

اہل علم کا طال ہے۔ ہوتے وہ گراہ ہیں' موقف ان کابے بنیاد ہو تا ہے۔ لیکن "ہم چوا دیگرے نیست" کے گھمنڈ میں وہ ایخ "دولا کل" کو ایسا سیحتے ہیں گویا آسان سے تارے توڑ لائے ہیں۔ اور یول "علم و فعم" رکھنے کے باوجود وہ گراہ ہی شمیں ہوتے ' دو سرول کو بھی گراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعْ.

- (۱) جس سے اس کے کان وطا ونعیت منے سے اور اس کا دل برایت کے سمے سے مورم بھا۔
  - (۲) چنانچه وه حق کو د مکیم بھی نہیں پا تا-
- (٣) جيك فرمايا ﴿ مَن يُضُلِل اللهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فَى طُعْيَانِهِ مُ يَعْمَعُونَ ﴾ (الأعراف ١٨١٠)
  - (٣) لیعنی غورو فکر نہیں کرتے ہاکہ حقیقت حال تم پر واضح اور آشکارا ہو جائے۔
- (۵) یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے مکر تھے۔ وہ کتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے 'اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا سلسلہ 'محض زمانے کی گردش کا متجہ ہے۔ جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کتا ہے کہ ہر چھتیں ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوث آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ 'بغیر کی صافع اور مدبر کے 'از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا' نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتا۔ یہ گروہ دوریہ کملا تا ہے (ابن کثیر) ظاہر بات ہے 'یہ نظریہ 'اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدی ہے 'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ''ابن آدم مجھے ایز اپنچا تا ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے (یعنی اس کی طرف افعال کی نبست کرے 'اسے برا کہتا ہے) حالال کہ (زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں) میں خود زمانہ ہوں 'میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں' رات دن بھی میں ہی پھیر تا ہوں''۔ (المبخاری 'تفسیر سورۃ المجاثیۃ 'مسلم 'کتاب الألفاظ من الأدب' بیاب المنہ عن سب المدھی)

الثُوُّ الْإِلْهَ إِلَىٰ اللهُ عُلْمُ اللهُ الله

قُلِ اللهُ يُغِينِكُ وَثَوْمِينَتُكُو خُوْرَيَجْمَعُكُو إِلَّى يَوْمِ الْفِيلِمَةَ لَارَيْبَ فِيْهُ وَلَٰكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَاَهِمْمُونَ ۞

وَلَاهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَرَتُقُوْمُ السَّاعَةُ يَعَمَّمٍ نِيَّغُمُّرُ الْمُبُطِلُونَ ۞

وَتَرْى كُلُّ أَمَّةٍ جَائِيَةٌ تَكُنُّ أَمَّةٍ ثُمُّ عَلَى اللَّهِمَا الْيُؤَمُّ تُجُرُّونَ مَاكُنْتُونَّمْنَكُونَ ۞

> هْلَدَاكِجُنَاكِنُولُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِكَاكُنَاكُنَاكُنَاكُنَاكُ مُنْكِمُ كَاكْنُتُوتُهُمُنُونَ ۞ فَاتَنَا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعِهِ لُواالصْٰلِيتِ فَيُكْ خِلْهُمُورَكُهُمُ

تلاوت کی جاتی ہے ' تو ان کے پاس اس قول کے سواکوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ (۱۱)

آپ کمہ دیجے! اللہ ہی تہیں زندہ کرتا ہے پھر تہیں مار ڈالتا ہے پھر تہیں قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شک نہیں لیکن اکٹرلوگ نہیں سجھتے۔(۲۲) اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل برے نقصان میں بڑیں گے۔(۲۷)

اور آپ دیکھیں گے کہ ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہو گی۔ (۲) ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا' آج تہمیں اپنے کیے کابدلہ دیا جائے گا۔(۲۸) یہ ہے ہماری کتاب جو تہمارے بارے میں پچ بچ بول رہی ہے'(۳)ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ (۳)(۲۹) پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام

(۱) یدان کی سب سے بوی دلیل ہے جوان کی کٹ ججتی کامظہرہے۔

(۲) ظاہر آیت سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیا کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف و دہشت کے مارے گھٹوں کے بل بیٹھے ہوں گے (فتح القدير) آآ نکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا' جیساکہ آیت کے اگلے جھے سے واضح ہے۔

(٣) اس كتاب سے مراد' وہ رجشر ہیں جن میں انسان كے تمام اعمال درج ہوں گے۔ ۔ ﴿ وَدُفِعَ الْكِنْكِ وَعِ اَنْكَ اللهُ اللهُ

(٣) لینی ہمارے علم کے علاوہ 'فرشتے بھی ہمارے تھم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔

(۵) یمال بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت

۳۱۱

فِي رَحْمَتِهُ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِينُ ۞

وَاتَا الَّذِينَ كَنَمُ وُاللَّا لَعَلَيْكُنُ الْيَقُ تُمثُلُ عَلَيْكُوُ فَاسْتَكُنُوْتُوْ وَكُنْكُوْ فَوْمُا فَيُخْدِمِ فَنَ ﴿

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لِاَرَيْبَ فِيهَا قُلْتُهُ مَّانَدُرِي مَاالسَّاعَةُ إِنْ تَكُلُّ إِلَاظَتْنَا وَمَا يَحْنُ

بمُستَيْقِنِيْنَ 🗇

وَبَدَالَهُوُسَيِّلْتُمَا عَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُوَّمَا كَانُوَالِهِ يَسْتَهُوْدُوْنَ ۞

وَيَقِيلَ الْيَوْمَ نَشْلَمُ كُوْكِمَ الْشِيئَةُ لِقَاءَ يَوْمِكُو هَٰلَا وَمَأْوَلِكُو التّأْرُومَ الكُوْمِ تِنْ لِهِيرِينَ ۞

کیے تو ان کو ان کارب اپنی رحمت تلے لے لے گا<sup>، (۱)</sup> میں صریح کامیابی ہے-(۳۰)

سرس مری مری مری کے گفر کیا تو (میں ان سے کموں گا) کیا میں جن لوگوں نے گفر کیا تو (میں ان سے کموں گا) کیا میری آیتیں تہیں سائی نہیں جاتی تھیں؟ (۲) پھر بھی تم الکر کرتے رہے اور تھے ہی گنہ گار لوگ۔ (۳۱) قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے گامت کیا چیز ہے؟ ہمیں پچھ یوں تھے کہ ہم نہیں جانے قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں پچھ یوں ہی ساخیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ (۳۲) اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کاوہ خدات از ارجس کاوہ نہیں آڑا راہے تھے اس نے انہیں گھرلیا۔ (۳۳) فدات از ارج تھے اس نے انہیں گھرلیا۔ (۳۳)

کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہروہ عمل جے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نمایت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے جیسے بہت می بدعات نہ ہمی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض و واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے فرائض و سنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایساالتزام ہے کہ اس میں کسی قتم کی کو آہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالاں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شرالاً مور (بد ترین کام) قرار دیا ہے۔

- (۱) رحمت سے مراد جنت ہے ' یعنی جنت میں واخل فرمائے گا جیسے حدیث میں ہے اللہ تعالی جنت سے فرمائے گا آنتِ رَحْمَتِيٰ أَرْحَمُ بِكِ مَن أَشَاءُ (صحبح بخاری تفسیر سور آق '" تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے (یعنی تیم میں واخل کرکے) میں جس پر چاہوں گا ' رحم کروں گا"۔
- (۲) یہ بطور تو بخ کے ان سے کما جائے گا' کیوں کہ رسول ان کے پاس آئے تھے' انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے' کیکن انہوں نے پروا ہی نہیں کی تھی۔
  - (m) لینی حق کے قبول کرنے ہے تم نے تکبر کیااور ایمان نہیں لائے 'بلکہ تم تھے ہی گناہ گار۔
    - (٣) لعنی قیامت کاو قوع محض ظن و تخمین ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگی۔
    - (۵) لینی قیامت کاعذاب' جے وہ مٰداق لینی انہونا سبجھتے تھے' اس میں وہ گر فقار ہوں گے۔
- (١) جیسے حدیث میں آیا ہے- اللہ اپنے بعض بندوں سے کھے گا 'دکیامیں نے تخفیے بیوی نہیں دی تھی؟ کیامیں نے تیرا

ذلِكُوْ بِأَثَّلُوْ الْغَنَدُ تُعُوالِتِ اللهِ هُرُوا وَّغَرَّنَكُو الْمَيُوقُ الدُّنَيَا" فَالْهُوَ رَلائِقُ وَكُونَ مِنْهَ أَوَلا هُو يُعْتَفَتَوُنَ ۞

فَيلهوالْعَمَدُدُرَتِ السَّلُوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ®

وَكُهُ الْكِيْرِيَا ثَوْفِى السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَنِيْثُواْ لَحَكِينُهُ ﴿

جہنم ہے اور تمہارا مدوگار کوئی نہیں۔ (۳۴) یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اٹرائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج کے دن نہ تو یہ (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ (۳۵)

پس اللہ کی تعریف ہے جو آسانوں اور زمین اور تمام جمان کاپالنمار ہے-(۳۲)

تمام (بزرگی اور) برائی آسانون اور زمین میں اس کی (۲) ہے اور وہی غالب اور حکمت والاہے-(۳۷)

اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ما تحتی میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کر آاور چنگی بھی وصول کر تا رہا۔ وہ کے گاہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب! اللہ تعالی اس سے پوچھے گاد کیا تجھے میری ملاقات کا بھین تھا؟ وہ کے گا'نہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ «فَالْیُومَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِينَئِنِي» پس آج میں بھی (تجھے جہنم میں ڈال کر) بھول جاؤں گا چھے تو مجھے بھولے رہا"۔ (صحیح مسلم کتاب الزهد)

- (۱) لعنی الله کی آیات و احکام کا استهزا اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا 'بید دو جرم ایسے بیں جنهوں نے تہیں عذاب جنم کا مستق بنا دیا 'اب اس سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات کی ہی امید که کی موقع پر تہیں توب اور روع کا موقعہ دے دیا جائے 'اور تم توبہ و معذرت کر کے اللہ کو منالو- لا یُسْتَعْتَبُونَ أَيْ لاَ یُسْتَرْضَوْنَ وَلا یُطْلَبُ مِنْهُمُ الرُّ جُوعُ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، لاَنَّهُ یُومٌ لَا تُقْبَلُ فِیهِ تَوبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِیْهِ مَعْذَرَةٌ . (فتح القدید)
- (٢) بي حديث قدى من الله تعالى فرما آ ج: «الْعَظَمَةُ إِزَادِي وَالْكِبْرِياءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَسْكُنتُهُ نَادِيْ». (صحيح مسلم كتاب البراباب تحريم الكبر)

#### سور ہُ انتقاف کی ہے اور اس میں پینتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

حم! (۱) اس کتاب کا آبار نااللہ تعالی غالب حکمت والے کی طرف سے ہے-(۲)

ہم نے آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بھترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے ' <sup>(۲)</sup> اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

آپ کمہ دیجئے! بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کاکون سا کھڑا بنایا ہے یا آسانوں میں ان کاکون سا حصہ ہے؟ (۳) اگر تم سے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم



# 

المرق أ

تَنْزِنُكُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحُكِينُوِ ۞ مَاخَلَقُنَا التَّمُلُوتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُّ أَالَّا بِالْمَقِّ وَلَبَهِل شُمَّىُّ وَالَّذِيْنَ كَفَرُّ وَاعَنَّا أَنْذِرُواْمُغُوضُونَ ۞

قُلْ آرَيْنِتُهُ مَّاتَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱرُوْنِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْرَفِينَ آمُ لَهُمُ شِرُكُ فِي السَّلُوتِ النِّكُونِيِّ بِكِيتِ مِنْ قَبْلُ هَلَوْ الرَّوْقِ تِنْ عِلْمِ إِنْ كُوْتُمُ طِيدِ قِيْنَ ﴿

(۳) لینی عدم ایمان کی صورت میں بعث 'حساب اور جزا ہے جو انہیں ڈرایا جا تا ہے 'وہ اس کی پروا ہی نہیں کرتے 'اس پر ایمان لاتے ہیں' نہ عذاب اخروی ہے بیجنے کی تیاری کرتے ہیں۔

(٣) أَرَأَيْتُمْ بَمِعَى أَخْبِرُونِيْ يَا أَدُونِيْ يَعِيْ الله كوچھوڑ كرجن بتوں يا شخصيات كى تم عبادت كرتے ہو ' ججھے بتلاؤ يا دکھلاؤ كه انہوں نے زمين و آسان كى پيدائش ميں كيا حصه ليا ہے؟ مطلب يہ ہے كه جب آسان و زمين كى پيدائش ميں بھى ان كاكوئى حصه نہيں ہے بلكه كلمل طور پر ان سب كا خالق صرف ايك الله ہے تو پھرتم ان غير حق معبودول كو الله كى عبادت ميں كيوں شركك كرتے ہو؟

بی جو نقل کیاجا تا ہو' میرے پاس لاؤ۔ ''(۳) اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو گا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکار تاہے جو قیامت تک اسکی دعا قبول نہ کر سکیں ملک ادن کر مکان نہ سے محض رفتے میں نہ (۲)(۵)

بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ (۵) اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گاتو بیہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کرجائیں گے۔ (۳)

اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو محر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آچکی 'کمہ دیتے ہیں کہ بیہ تو صرح جادوہے۔(۷) وَمَنُ آصَٰلُ مِثَنَ يَنْغُوا مِنُ دُوْنِ اللهِ مَنَ كَايَسْتَهِمْبُ لَغَ إِلَى يُوْمِ الْقِلْمَةَ وَهُمْ عَنْ دُعَا إِمِهِمْ غِفْلُوْنَ ۞

فَلَذَاحْثِمَرَالنَّاسُكَانُوَالَهُوُ أَعُـدَآءٌ وَكَانُوْالِعِبَادَتِهِوْ كِيْنِيْنَ ۞

وَإِذَاتُتُلْ عَلِيُهُو التُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِلُحَقِّ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّ لَنَاجَآءَ هُوَ لِلْذَالِيهُ وُمُثِينًا ثُنَّ ﴿

<sup>(</sup>۱) یعنی کسی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں ہیہ بات لکھی ہو تو وہ لاکر دکھاؤ ہاکہ تمهاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آفارَةِ مِنْ عِلْمِ کے معنی واضح علمی دلیل کے کئے ہیں 'اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آفارَةِ مِنْ عِلْمِ سے عقلی دلیل مراد ہوگی۔ یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کے کئے ہیں یا بَقِیَّةٍ مِنْ عِلْمِ پہلے انہیا علیم السلام کی تعلیمات کا باتی ماندہ حصہ جو قابل اعتاد ذریعے سنال ہو تا آیا ہو'اس میں ہیہ بات ہو۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی یمی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پھر کی مور تیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں- اور قاصر ہی نہیں ' بلکہ بالکل بے خبر ہیں-

<sup>(</sup>۳) یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ پونس ۲۹۰ سورہ مریم ، ۸۱-۸۲- سورہ عکیوت ، ۲۵ وغیرها من الآیات و بنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو غیرذی روح جمادات و بنا تات اور مظاہر قدرت (سورج ، آگ و غیرہ) ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا ، اور یہ چیزیں بول کر بتلا ئیں گی کہ بہیں قطعا اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گروانتے ہے۔ بعض کتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں ' زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا ظمار کریں گی واللہ أعلم - معبودوں کی دو سری قسم وہ ہو انبیا علیم السلام ' ملائکہ اور صالحین میں سے ہیں۔ جیسے عیسی ' حضرت عزیر ملیما السلام اور دیگر عباداللہ الصالحین ہیں ' یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا جواب دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں منقول ہے - علاوہ اذیس شیطان بھی انکار کریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿ تَبَرُنَا اللّٰ اِلّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِلْمَا کُریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿ تَبَرُنَا اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِلمَان کریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿ تَبَرُنَا اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کی بارگاہ میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ اور تاہم تیرے سامنے (اللّٰ ہوں انکار کریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ اور تاہیں عرادت نہیں کرتے ہے "۔ (اللّٰ ہوں ایک اللّٰ اللّٰ کا تول اللّٰ کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے ہے"۔ (اللّٰ ہوں ایک اللّٰ کرائے کے اللّٰ کے اللّٰ کہ کاری عباد کی عباد کرتے ہیں ' یہ ہماری عباد تنہیں کرتے ہے "۔

کیاوہ کتے ہیں کہ اسے تواس نے خود گھڑلیا(" ہے آپ کہہ دیجے؛ کہ اگر میں ہی اسے بنالایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف ہے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ' " تم اس (قرآن) کے بارے میں جو پچھ کہہ سن رہے ہواسے اللہ خوب جانتا ہے ' " کم میرے اور تمہارے در میان گواہی کے لیے وہی کافی ہے ' " اور وہ بخشے والا مہوان ہے ۔ ( ۸ )

آپ کہ دیجے؛ کہ میں کوئی بالکل انو کھا پیغیر تو نہیں (۱ ) نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ (ک میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی

أَمْنَقُوْلُوْنَ افْتَرْكُ قُلُ إِنِ افْتَرَبَّتُهُ فَلَاتَمْلِكُوْنَ لِيُ مِنَ اللهِ شَيْئًا لَهُوَ اعْمُوْ بِمَا تَقِيْضُوْنَ فِيهِ لَكُوْنَ فِي لِهِ شَهِمُينًا الْمَيْنِيُّ وَبَيْنَكُوْرُوَهُوا لْفَقُورُ الرَّحِيمُو ﴿

ڰؙڶؙڡؘٵػؙؿؙڎؙۑۮٵؾٚؽٵڐۺڸۅؘڡٙٵۜۮڕؽؗڡؽڵؽڠؙػڶ؈ؚٛٙۅٙڵڗڮؙٝڋٚ ٳڶٲڰڽۿڔٳٙڵٳڝؘڵٷڴؠٳڶؿٙۅؘڝٵۜڷٵٳڵڒڹۮؚؿڗ۠ڣۣؿؿ۠۞

<sup>(</sup>۱) اس حق سے مراد'جو ان کے پاس آیا' قرآن کریم ہے'اس کے اعجاز اور قوت ناشیر کو دیکھ کروہ اسے جادو سے تعبیر کرتے'پھراس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ بیہ تو مجمد ( مانٹیلیم ) کااپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر تمهاری سے بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور سے کلام بھی میرااپنا گھڑا ہوا ہے ' کھر تو یقیناً میں بڑا مجرم ہوں' اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جموٹ پر جمجھ پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ایس کوئی گرفت ہوئی تو کچر سمجھ لینا کہ میں جموٹا ہوں اور میری کوئی مد بھی مت کرنا۔ بلکہ ایسی حالت میں جمجھے مؤاخذہ اللی سے بچانے کا تہیں کوئی افتیار ہی نہیں ہو گا۔ اسی مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَوْتَمُوّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَادِيْلِ \* لَلَهُ الْمَالِيَةِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا

<sup>(</sup>۳) لیعنی جس بنداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو' کبھی اسے جادو' کبھی کمانت اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی وہی تمهاری ان ندموم حرکتوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔

<sup>(</sup>۳) وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تسماری تکذیب و مخالفت کابھی گواہ ہے۔اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کے لیے جو توبہ کرلے 'ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کاسپاکلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کرکے اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔

<sup>(</sup>١) لعنی بهلااور انو کھارسول تو نہیں ہوں' بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں۔

<sup>(2)</sup> لیعنی دنیامیں- میں مکے میں ہی رہوں گایا یمال سے نکلنے پر مجھے مجبور ہوناپڑے گا- مجھے موت طبعی آئے گی یا تمهارے ہاتھوں میراقل ہو گا؟ تم جلد ہی سزاسے دو چار ہو گے یا لمبی معلت تنہیں دی جائے گی؟ان تمام باتوں کاعلم صرف اللہ کوہے'

الاعلان آگاه كرديينه والا مون-(٩)

آپ کہہ دیجئے! اگریہ (قرآن) اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کاایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو' <sup>(۱)</sup> تو بیشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ (۱۰)

اور کافروں نے ایمان داروں کی نسبت کہاکہ اگریہ (دین) بمتر ہو تا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے 'اور چو نکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس ہے کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۱) قُلْ آرَوْيَكُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفَرْتُورِهِ وَتَهْدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِنَ الْمُتَرَاوِيْلَ عَلَى مِثْلِم قاامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُورُ آنَ اللَّهَ لاَيْهُدِى الْغَوْمُ الطِّلِيئِينَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوْ الْوَكَانَ خَيْرُامًا سَبَقُوْنَ الِنَهِ وَاذَ لَتَ يَهْتَدُوُالِهِ مَسَيقُوْلُونَ هِنَا افْكُ قَدِيْرٌ ۞

مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیاہوگا؟ آنہم آخرت کے بارے میں بیٹنی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جنم میں جائیں گے۔اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی سائی آئی نے بعض صحابہ الشیسی کی وفات پر 'جب ان کے بارے میں حسن ظن کا ظمار کیا گیا 'تو فرمایا «وَاللهِ مَا أَدْرِيْ ۔ وَاَنَّا رَسُولُ الله ۔ مَا يُغْعَلُ بِنِي وَلَا بِكُمْ » (صحیح بحدادی میں حسن ظن کا ظمار کیا گیا 'تو فرمایا «وَاللهِ مَا أَدْرِيْ ۔ وَاَنَّا رَسُولُ الله ۔ مَا يُغْعَلُ بِنِي وَلَا بِكُمْ » (صحیح بحدادی منسف منسف الله منسف کی الله کارسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟"اس سے کی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے۔الا یہ کہ الله کاربی کی بیت بھی نفس موجود ہو۔ جیسے عشرہ مبشرہ اور راصحاب بدرو غیرہ۔

(۱) اس شاہر بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ہرائیان لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کتے ہیں کہ مکم میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے 'کیو کلہ یہ سورت کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے (اس محید بعداللہ بن سلام، مسلم، فضائل اس کی تائید ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کتاب کی گوائی) کا مطلب ہے المصحابة ،اس لیے امام شوکانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ عکلی مِنْلِد (اس جیسی کتاب کی گوائی) کا مطلب ہے تو رات کی گوائی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو مشازم ہے۔ کیونکہ قرآن بھی تو حید و معاد کے اثبات میں تو رات تی کی مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اٹل کتاب کی گوائی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی خواز نہیں ہے۔ متہیں اپنے اس روپ کا شک نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار و انتظار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ متہیں اپنے اس روپ کا انجام سوچ لینا چاہئے۔

(٢) كفار مكه 'حضرت بلال 'عمار 'صهيب اور خباب رضى الله عنهم جيسے مسلمانوں كو 'جوغريب و قلاش فتم كے لوگ تھے '

وَمِنْ تَبْلِهٖ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وْهَذَا كِتْبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَالَّذِيْنَ طَلَمُوْا الْوَبْتُونِي لِلْمُحْسِنِيْنَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارَتُبَااللهُ ثُمُّ السُّنَقَامُوْا فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يُغَزِّنُونَ شَ

> ٱوللّٰكِ ٱصْحابُ الْجَنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيْمَا كُجَزَّا فَيَّا كَانُوًا يَعْمَانُونَ ۞

وَوَقَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَنَا ْحَسَلَتُهُ اُمُنُهُ كُوهًا وَوَضَعَتُهُ كُوهًا وُحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلثُونَ شَكُرًا حَتَّى إِذَا لِكَمْ

اور اس سے پہلے مویٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔
اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ٹاکہ
ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت ہو۔ (۱۲)
بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے چھراس پر
ہے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہو گااور نہ خمگین ہوں
گے۔ (۱۲)

یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا ای میں رہیں گے 'ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ (۱۴)

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیا ہے'اس کی ماں نے اسے تکلیف جسیل کر پیٹ میں رکھااور تکلیف برداشت کرکے اسے جنا۔''اس

لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا' دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ بیہ لوگ پہلے ایمان لاتے - لینی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے' اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہو یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑیا' اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ قرار دیا ہے - جیسے وہ اسے اَساطِیْرُ الاَّوَلِیْنَ بھی کہتے تھے' حالا تکہ دنیوی بھوٹ ہوا یا شیطان نے مغالے میں ڈالا) عنداللہ ملل و دولت میں ممتاز ہونا' عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں - (جیسے ان کو مغالطہ ہوا یا شیطان نے مغالطے میں ڈالا) عنداللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان و اخلاص کی ضرورت ہے - اور اس دولت ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے' نواز تا ہے' عیسے وہ مال و دولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے' دیتا ہے۔

(۱) اس مشقت و تکلیف کا ذکر' والدین کے ساتھ حسن سلوک کے عظم میں مزید تاکید کے لیے ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ مال 'اس عظم احسان میں 'باپ سے مقدم ہے 'کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر نہگی معلوم ہو تا ہے کہ مال 'اس عظم احسان میں 'باپ سے مقدم ہے 'کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر نہگی مال کے روضع حمل) کی تکلیف' صرف تنا مال ہی اٹھاتی ہے 'باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی مال کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی بواٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ مال آئی آئی نے فرمایا تمہاری مال 'اس نے پھر یک پوچھا' آپ مال آئی آئی نے نبی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھے پر آپ مال آئی آئی ان فرمایا' پھر تبیا کی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھے پر آپ مال آئی آئی ان فرمایا' پھر تبیا اول)

اشُكَاهُ وَمَلَغَ الْبَعِيْنَ سَنَةٌ قَالَ رَتِ الْوَغِنْ آَنُ الشَّكُونِمُتَكَ الْكَاهُ وَعَلَى الْمُكُونِمُتَكَ الْكَاتَرُ فَلَهُ الْكَاتَرُ فَلَهُ الْكَاتَرُ فَلَهُ وَالْمُ الْمُكَاتِرُ فَلَهُ وَالْمُعَلِيدِ الْمُكَلِيدِيْنَ ﴿ وَالْمُعِنَ الْمُكْلِيدِيْنَ ﴿ وَالْمُعِنِينَ الْمُكْلِيدِيْنَ ﴿ وَالْمُعِنِينَ الْمُكْلِيدِيْنَ ﴿ وَالْمُعِنِينَ الْمُكْلِيدِيْنَ ﴿ وَالْمُعْمِدِينَ الْمُكْلِيدِيْنَ ﴿ وَالْمُعْمِدِينَ الْمُكْلِيدِيْنَ ﴾

اُولَمِكَ الَّذِيْنَ تَتَقَبَّلُ عُنُهُوا حُسَنَ مَاعِلُوا وَنَتَجَا وَزُعَنَ سِّتِلْتِمُ الْمُلَاكِةُ وَعُدَالصِّلْ الْمَنْ كَالْوَالِوَعُنَا وَلَا مَنْ الْمُلَاقِ وَعُدَالصِّلْ اللّهِ عَلَا الْمُلْوَى الْمَنْدُونَ اللّهِ عَلَا الْمُلْفِي الْمُنْدُونَ اللّهِ عَلَا الْمُلْفِي الْمُنْدُونَ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَقِ لَكُمَّا الْعَلدِينِيَّ أَنْ أُخْرَج وَقَدُخَلَتِ

کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تمیں مینے کا ہے۔ (ا) یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا (۲) تو کہنے لگا ہے میرے پرورد گار! مجھے تو نیق دے (سنا کہ میں تیری اس نعت کاشکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور سے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد میں صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۱۵)

یمی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں' (ید) جنتی لوگوں میں ہیں- اس سیچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیاجا یا تھا-(۱۲)

اور جس نے اپنے ماں باپ سے کماکہ تم سے میں نگ آگیا' (۳) تم مجھ سے بی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے

(۱) فِصَالٌ کے معنی' دودھ چھڑاتا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ النہ ﷺ نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مینے یعنی چھ مینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہو گا' حرام کا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت دو سال (۲۴ مینے) بتلائی ہے (سور وُ لقمان '۱۴' سور وُ بقرۃ ' ۲۳۳) اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہینے ہی باتی رہ جاتی ہے۔

(۲) کمال قدرت (اَشُدَّهُ) کے زمانے سے مراد جوانی ہے ' بعض نے اسے ۱۸ سال سے تعبیر کیا ہے ' حتیٰ کہ پھر برجھتے برجھتے چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کے تعمل بلوغ کی عمرہے۔ اس لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہرنبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا (فتح القدیر)

(٣) أَوْزِغَنِيْ بَمَعَىٰ أَلْهِمْنِي ہے' مجھے توفق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علانے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے۔ لینی رَبِّ أَوْزِغْنِیْ سے مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ تک۔

(۳) نہ کورہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا' جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی- اب اس کے مقابلے میں بربخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے- اُفِ لَکُحُمَا افسوس ہے تم پر' اف کا کلمہ' ناگواری کے اظہار کے لیے استعال ہو تا ہے- لیعنی نافرمان اولاد' باپ

الْقُرُونُ مِنْ تَقْبِلْ وَكُالِمَنْ تَشِيْظِن اللّهَ وَلِيْكَ الْمِنْ آلِنَّ وَعُدَاللّهِ حَتَّ • فَيَقُولُ مَا لِمَذَا الرَّالَسَاطِيةُ الْأَوْلِينِ ﴿

اُولَلِكَ الذِيْنَ حَقَى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَيَّ أُمَهِوَ تَدْخَلَتُ مِنْ مَبْلِهِمْ مِنَ الْجَيِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ مُ كَانْوا خِيرِيْنَ ۞

> فَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَاعِلُوا ۚ فَلَيُوفِيَّهُمُ اَعَالَهُمُ وَهُمُّ كَانْظِلْمُونَ ۞

وَيُومَرُيُعُرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴿ اذْ هَبْتُو كِلِّبْلِيكُو

بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں' (ا) وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے خرائی ہو تو ایمان لے آ' بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے' وہ جواب دیتا ہے کہ بیہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱)

وہ لوگ ہیں جن پر (اللہ کے عذاب کا)وعدہ صادق آگیا' (۳) ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں' (۳) یقینایہ نقصان پانے والے تھے۔ (۱۸) اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق در جے ملیں گے (۵) ٹاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۱۹)

اور جس دن کافر جنم کے سرے پر لائے جائیں گے (<sup>۵)</sup>

کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان و عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظهار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بیہ آیت عام ہے' ہرنافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔

- (۱) مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے۔ حالا نکہ دوبارہ زندہ ہونے کامطلب قیامت والے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد حساب ہو گا۔
- (۲) ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر' تو وہاں اولاد اور والدین کے در میان اسی طرح سکرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔
- (٣) جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا' یاشیطان کے جواب میں جواللہ نے فرمایا تھا۔ ﴿ لَرَمْ لَكُنَّ جَمَةٌ مُومَنْكَ وَمِمَّنَ تَبِعَكَ مِنْهُمُو اَجْمَعِیْنَ ﴾ (سور ہُ ص-۸۵)
- (٣) لیغنی پیریمی ان کافرول میں شامل ہو گئے جوانسانوں اور جنول میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔
- (۵) مومن اور کافر' دونوں کا' ان کے عملوں کے مطابق' اللہ کے ہاں مرتبہ ہو گا۔ مومن مراتب عالیہ سے سرفراز ہوں گے اور کافر جنم کے پیت ترین درجوں میں ہوں گے۔
- (۱) گناہ گار کواس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکو کار کے صلے میں کمی نہیں ہو گی۔ بلکہ ہرایک کو خیریا شرمیں سے وہی کچھے ملے گاجس کاوہ مستحق ہو گا۔
- (2) لینی اس وقت کو یاد کرو' جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ د کھ رہے یا

فِى ْحَيَاتِكُوُاللَّهُ نَيَا وَاسْتَمْتَعُتُوْبِهَا فَكَالْيُوْمَرَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوُنِ بِمَاكُنْتُو تَسُتَكِيْرُوْنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرٍ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُوْ تَفْسُقُوْنَ ۞

وَاذْكُرُ اَخَا عَلِا اِذْانَذُنَ وَقُومَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُمِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهُ ٱلاَتَعْبُدُ وَآلِلًا

(کها جائے گا) تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے' پس آج تہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی' (۱) اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم تھم عدولی کیا کرتے تھے۔ (۲)

اور عاد کے بھائی کو یاد کرو' جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا (۳) اور یقینا اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے

اس کے قریب ہوں گے۔ بعض نے بُعْرَضُونَ کے معنی بُعَذَّبُونَ کے کیے ہیں۔ اور بعض کتے ہیں کلام میں قلب ہے۔ مطلب ہے 'جب آگ ان پر پیش کی جائے گی تُعْرَضُ النَّادُ عَلَيْهِمْ (فتح القدير)

(۱) طَبِیّاتٌ سے مراد وہ نعمیں ہیں جو انسان ذوق و شوق سے کھائے پیتے اور استعال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعال ہو تو بات اور ہے ' جیسے مومن کرتا ہے ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ادکام اللی کی اطاعت کر کے شکر اللی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے۔ لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے جیسے کافر کرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے ۔ چنانچہ مومن کو تو اس کے شکرو اطاعت کی وجہ سے یہ نعمییں بلکہ ان سے بدر جما بہتر نعمیں آخرت میں بھر مل جائیں گی۔

جب کہ کافروں کو وہی کچھ کما جائے گاجو یہاں آیت میں نہ کور ہے۔ ﴿ اَذْ هَبْتُهُ مِلِّبَنِیکُو ﴾ ..... کا دو سرائز جمہ ہے" دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھالیا"۔

(۲) ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے' ناحق تکبر' جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کر تا ہے اور دو سرا فسق۔ بے خوفی کے ساتھ معاصی کا ار تکاب۔ بیہ دونوں باتیں تمام کا فروں میں مشتر کہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیئے۔

ملحوظہ بعض صحابہ کرام الشخصی کے بارے میں آتا ہے کہ ایکے سانے عمدہ وغیرہ آتی تو یہ آیت انہیں یاد آجاتی اوروہ اے ڈر سے اسے حت سے اسے ترک کردیے کہ تمیں آخرت میں ہمیں بھی یہ نہ کمہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ تو یہ انکی وہ کیفیت ہے۔ بوعنایت و رع اور زہد و تقویٰ کی مظرہے 'اس کلیہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعتوں کا استعمال وہ جائز نہیں مجھتے تھے۔ (۳) اَحقاف ، حِقف کی جمع ہے۔ ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ 'بعض نے اس کے معنی پیاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم - عاد اولی - کے علاقے کا نام ہے۔ جو حضر موت (بمن) کے قریب تھا۔ کفار مکہ کی تکذیب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انہیا علیم السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

اللهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ®

قَالُوْ ٓ اَجِثُتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَوْنَا ۚ قَالَتِنَا لِهَا تَعَدُنَا ۚ وَالْمَاتَعِدُنَا ۚ وَالْمَ

قَالَ إِنَّمَاالُولُوَعِنْدَاللهِ وَابَلِغُكُمْ مَّاَأُدُسِلْتُ بِهِ وَلِكِنِّيَّ اَدْلِكُوْقُومًا تَعْهَلُونَ ۞

فَلَمَّارَاوَهُ عَالِضًا أَسُنَتُقِلَ الْوَيْدِيَرِمُ ۚ قَالُوا لِمِذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا \* بَلُ هُوَمَا اسْتَعْجَلُتُو بِهِ زِيْمُ ۗ فِيهَا عَدَابُ الِيهُ ۚ ﴾

اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو۔ بیٹک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھا آ ہوں۔ (۱۱)

قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں (کی پرستش) سے باز رکھیں؟ پس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لاڈالیں-(۲۲)

(حضرت ہودنے) کہا(اس کا) علم تواللہ ہی کے پاس ہے میں تو ہو پیغام دے کر بھیجا گیاتھاوہ تمہیں پینچارہا ہوں (شاکیکن میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ نادانی کررہے ہو۔ (۳۳) پیر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے 'یہ ابر ہم پر بہت والا ہے ' (شیس) بلکہ دراصل یہ ابروہ (عذاب) ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے ' (۲۳) ہوا ہے جس میں در دناک عذاب ہے۔ (۲۳)

<sup>(</sup>۱) یوم عظیم سے مراد قیامت کادن ہے 'جے اس کی ہولناکیوں کی دجہ سے بجاطور پر بڑادن کما گیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) لِتَأْفِكَنَا، لِتَصْرِفْنَا يَا لِتَمْنَعَنَا يَا لِتُرِيْلُنَا 'سب متقارب المعنى بين- آكه تو جمين جارك معبودول كى پرستش عيردك وك وك وي بالادك -

<sup>(</sup>٣) لینی عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا' بلکہ آخرت میں تہمیں عذاب دیا جائے گا'اس کاعلم صرف اللہ کو ہے' وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرما آہے' میرا کام تو صرف پیغام پنجانا ہے۔

<sup>(</sup>٣) كه ايك تو كفر بر اصرار كررب مو- دو سرك مجھ سے ايس چيز كامطالبه كر رہے ہو جو ميرے اختيار ميں نہيں ہے-

<sup>(</sup>۵) عرصہ درازے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی' امنڈتے بادل دیکھ کرخوش ہوئے کہ اب بارش ہو گی- بادل کو عارض اس لیے کہاہے کہ بادل عرض آسان پر ظاہر ہو تاہے-

<sup>(</sup>۱) یہ حضرت ہو دعلیہ السلام نے انہیں کہا کہ بیہ محض بادل نہیں ہے' جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ بلکہ بیہ وہ عذاب ہے۔ جے تم جلد لانے کامطالبہ کر رہے تھے۔

<sup>(2)</sup> لینی وہ ہوا' جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی' ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہرچیز کو تباہ کر گئی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے' حضرت عائشہ اللہ ﷺ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ

تُكَوِّرُكُلُّ شَىُّ إِبَامُورَ بِهِمَا فَاصَّبُحُوْالِيْئِي إِلَّا مَلْكِنُهُمُ ثَلَالِكَ نَجُرِى الْقَوْمَ الْمُجُومِيْنَ ۞

وَلَقَنُ مَكَنَّاهُمُ فِيْمَانِ مُثَلِّاكُمُ وَيَهُ وَجَعَلْنَا لَهُمُّ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَانْ مِنَةً تَمْمَااعَ فَلَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمُ وَلَاَابِصَارُهُمُ وَلَاَ انْ مِن تَهُمُّ مِنْ ثَنْنُ إِذْ كَانُوْا يَجُحَدُونَ بِالنِّتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوارِهِ يَشَتُهُ ذِرُونَ شَ

وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُوْمِينَ الْقُوْلِي وَصَرَّفُنَا الَّالِيتِ

جو اپنے رب کے تھم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی 'پس وہ ایسے ہو گئے کہ مجزان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا <sup>(۱)</sup> تھا۔ گنہ گاروں کے گروہ کو ہم یو ننی سزا دیتے ہیں۔(۲۵)

اور بالیقین ہم نے (قوم عاد) کو وہ مقدور دیئے تھے جو تہریس تو دیئے بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان آ تکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانوں اور آ تکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا (۱۳ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کاوہ خداق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ (۲۲) اور یقینا ہم نے تہمارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر

لوگ تو باول و کھ کرخوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی الیمن آپ ما آلی اور کھرے پراس کے بر عکس تثویش کے آثار نظر آتے ہیں؟ آپ ما آلی اور ایس باول میں عذاب نہیں ہوگا ، جب کہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کردی گئ اس قوم نے بھی باول و کھ کر کما تھا " یہ باول ہے جو ہم پر بارش برسائے گا" والسخادی تفسیر صورة الاحقاف مسلم کتاب صلوة الاستسفاء باب التعوذ عند رؤیة الوبح گا" والسخدی تفسیر صورة الاحقاف مسلم کتاب صلوة الاستسفاء باب التعوذ عند رؤیة الوبح والفیم و آئی نو آپ ما آئی ہے اور کھی کہ جب باو تند چلی تو آپ ما آئی ہے اور الله م آئی ہو الله می اندر داخل ہو تا اور خوف کی می ایک کیفیت آپ ما آئی ہو اور کھی چھے پھر جو باق جو بارش ہو جاتی تو آپ ما آئی ہو تا اور کو تھی تھی ہو اور کھی تھے پھر جو باق جو تا اور کو تا ہوتے اور کھی تھے پھر جو باق جو تا ہو تا اور کھی آگے ہوتے اور کھی تھے پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ ما آئی ہا میمینان کا مانس لیتے ۔ (صیح مسلم ، باب نہ کور)

- (۱) کیتن مکین (گھروالے) سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باتی رہ گئے۔
- (۲) یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قومیں 'جنہیں ہم نے ہلاک کیا' قوت و شوکت میں تم سے کمیں زیادہ تھیں' لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آ کھے' کان اور دل) کو حق کے سنے' دیکھنے اور اسے سیجھنے کے لیے استعال نہیں کیا' قو بالا خر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھے کام نہ آسکیں۔
- (۳) لیتنی جس عذاب کو وہ انہوناسمجھ کر بطور استہزا کہا کرتے تھے کہ لے آا بنا عذاب! جس سے تو ہمیں ڈرا آپارہتا ہے' وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھراس سے نکل نہ سکے۔

## لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞

فَكُوْلَانَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ التَّفَدُوُامِنُ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا الِهَةَ ثَلُ ضَلُوًا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوُا يَفْتَرُونَ ۞

وَإِذْمَرَفُنَاۚ الْيُكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنّ يَنْتَمِعُوْنَ الْقُرْانَ نَلْبَاحَفَعُوهُ قَالُوَّاالْفِسُّوا ۚ فَلَلْتَا تَغِنَى وَكُوْالِلْ قَوْمِهِمُ مُنْذِرِيْنَ ۞

دیں <sup>(۱)</sup> اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں ٹاکہ وہ رجوع کرلیں۔ <sup>(۲)</sup> (۲۷)

پس قرب النی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سواجن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے '(بلکہ دراصل) یہ ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔ (۲۸) اور یاد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں' پس جب تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں' پس جب (نبی کے) پاس پنچ گئے تو ( ایک دوسرے سے) کئے گئے غاموش ہو جاؤ' ( ایک دوسرے سے ) کئے گئے غاموش ہو جاؤ' ( ایک جب پڑھ کر ختم

- (۱) آس پاس سے عاد' ممود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو تجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کاگزر ہو تاتھا۔
- (۲) لیعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلا کل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ تو بہ کرلیں- لیکن وہ ٹس ہے مس نہیں ہوئے-
- (٣) لیعنی جن معبودوں کو وہ تقرب اللی کا ذرایعہ سمجھتے تھے 'انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی 'بلکہ وہ اس موقعے پر آئے ہی نہیں ' بلکہ گم رہے - اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشر کین مکہ بتوں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ اللی میں قرب کا ذرایعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے - اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک (جھوٹ) اور افترا (بہتان) قرار دے کرواضح فرما دیا کہ بیا ناجائز اور حرام ہے -
- (٣) صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ بیر واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی پین پیش آیا 'جہاں آپ سائی آیا محابہ کرام السختین کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے۔ جنوں کو بجنس تھاکہ آسان پر ہم پر بہت زیادہ تختی کردی گئ ہے اوراب ہماراوہاں جانا تقریباً ناتھر بنا نامکن بنادیا گیا ہے 'کوئی بہت ہی اجہ و قعہ رو نماہوا ہے جس کے نتیج میں ایساہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مخرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنااو رہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی بعث کا بیر واقعہ ہی ہم پر آسان کی بندش کا سبب ہے۔ اور جنوں کی بیر ٹولی آپ پر ایمان کے آئی اور جا کرا پئی تو کو کو بھی بتایا واسسلم ہو تا ہے کہ اس کے بعض بعض باقوں کا تذکرہ ہے۔ کہ اس کے بعد آپ میں تشریف کے گئا ور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سایا 'اور متعدد مرتبہ جنوں کا وند کہ اس کے بعد آپ میں تشریف کے گئا ور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سایا 'اور متعدد مرتبہ جنوں کا وند

ہو گیا <sup>(۱)</sup> تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوث گئے-(۲۹)

کئے گئے اے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سی ہے جو موی (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔(۳۰)

اے ہماری قوم! اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو' اس پر ایمان لاؤ<sup>(۲)</sup> تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بناہ دے گا۔ (۳)

اور جو محض اللہ کے بلانے والے کا کہانہ مانے گاپس وہ زمین میں کہیں (بھاگ کر اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتا' <sup>(۳)</sup> قَالُوَالِقَوْمَتَآ الْكَاسَمِعْنَاكِتْبَا أَنْزِلَ مِنَ بَعْدِمُوسُى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَالْى طَرِيْقِ مُسُتَقِيْمٍ ۞

يْقَوْمَنَّا لَجِيْنُوْادَاعِيَ اللّٰهِ وَامِنُوْارِيهٖ يَغْفِرُلُكُّرْمِّنْ دُنُوَيِكُرُ وَيُجِرِّنُوُمِّنَّ عَذَابِ الِيُهِ ۞

وَمَنَ لا يُعِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ '

آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا- (فتح الباری ' تفسیرابن کثیروغیرہ)

- (۱) لینی آپ مالٹیکٹیا کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گئ۔
- (۲) یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی- اس سے قبل قر آن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تو رات کے بعد ایک اور آسانی کتاب ہے جو سپے دین اور صراط منتقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے-
- (٣) یہ ایمان لانے کے وہ فاکدے بتلائے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے۔ مِن ذُنُوبِکُمْ میں مِنْ تبعیض کے لیے ہے بعن بعض کا اور یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گا۔ کیوں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب و عقاب اور اوا مرو نواہی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔

اس امریش اہل علم کے در میان اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے جنات میں جنوں میں سے رسول بھیجیا نہیں؟ ظاہر آیات قرآنیہ سے یمی معلوم ہو تاہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا'تمام انمیاور سل علیم السلام انسان ہی ہوئے ہیں ﴿ وَمَاۤ اَلْسَدُنَامِنُ مَعْلَیْ اللّٰالَٰمُوَاتِیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَامُونَیْ اللّٰمَامُونِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمَامُونِیْ اللّٰمَامُونِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْنِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْنَیْ اللّٰمُونِیْنَامِیْ اللّٰمُونِیْ اللّٰمُونِیْنَامِیْ اللّٰمُونِیْنَامِیْ اللّٰمُونِیْنَامِیْ اللّٰمُونِیْنَامِیْنَامِیْنَامِیْنَامِیْ اللّٰمُونِیْنَامِیْنَامُ اللّٰمُونِیْنَامِیْنَامِیْنِیْنَامِیْنَامِیْنَامِیْنَامِیْنَامُ لَاللّٰمُ اللّٰمِیْنِیْنَامِیْنَامِیْکِیْمِیْنِیْنَامِیْنَامِیْنِیْمِیْمُ کُومِی جنات تک پنچانے کا انتظام کیا گیاہے جیساکہ قرآن کریم کے اس مقام سے ظاہر ہے۔

(س) یعنی ایسانہیں ہو سکنا کہ وہ زمین کی وسعتوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آسکے۔

مِنْ دُونِهَ اَوْلِيَا وَاللِّيكَ فِي ضَلْل مُبِينِ

ٱڎڵؿؘۘؾۘۮؘۏٵڷۜڽٞٳؠڵۿٵؾٙۮؚؽ۫ڂؘػڽٙٳڵػؠؗۏؾؚۅٙٳڵۯۻٛۅٙڵۿؽۼؽ ؞ٟۼڵڣۣڣڹۧؠڟۑڔۼڷٙٳؽؙؿ۬ۼۧٵڷۏؘؿٝٷڷؠٚڷٙٳڰڎؙۼڶٷٟڷ ؿؙؿؙٷؿڔؙٷ۞

وَيُومَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواعَلَ التَّارِ الْيُسَ لِمَنَ الْمِكَّ تَالُوُّا بل وَرَبَّنَا قَالَ فَدُوقُوا الْعَنَابِ بِمَا كُنْتُو تَكْثُرُونَ ۞

فَاصْبِرُ كَمَاصَبَرَاوُلُواالْعَزُمِرِينَ الرُّسُلِ وَلاَتَسُتُحُولُ لَهُمُّ كَانَّهُمُ يُومَرِّرَوْنَ مَالِمُوْعَكُونَ كَاوْرِيْكُمْ أَالِّالَسَاعَةُ مِّنْ نَّهَارٍ ﴿بَلَمْ ۖ فَهَلُ يُهُلُكُ إِلَّا الْعَوْمُ الْفِيقُونَ ۞

نہ اللہ کے سوااور کوئی اس کے مدد گار ہوں گے '<sup>(۱)</sup> میہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔(۳۲)

کیا وہ نمیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا' وہ یقیناً مرمدوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو؟ وہ یقیناً ہر چزیر قادر ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے کفرکیا جس دن جنم کے سامنے لائے جا کیں گے (اور ان سے کما جائے گاکہ) کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں قتم ہے ہمارے رب کی (۳) (حق ہے) (اللہ) فرمائے گا' اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ (۳۳)

پس (اے پینیمر!) تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے (عذاب طلب کرنے میں) جلدی نہ کرو (۵) ہیے جس دن اس عذاب کو دیکھ لیس گے جس کا وعدہ ویئے جاتے ہیں تو (یہ معلوم ہونے گے

(۱) جو اسے اللہ کے عذاب سے بچالیں-مطلب میہ ہوا کہ نہ وہ خوداللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے نہ کسی دو سرے کی مدد سے ایسا ممکن ہے۔

(۲) رائی سے 'رؤیت قلبی مراو ہے 'لینی کیاانہوں نے نہیں جانا- اَلَمْ یَعْلَمُوْا یا اَلَمْ یَتَفَکَّرُوْا 'کہ جواللہ آسان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے 'جن کی وسعت و بے کرانی کی انتہا نہیں ہے اور وہ ان کو بناکر تھکا بھی نہیں ۔ کیاوہ مردول کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے 'اس لیے کہ وہ عَلَیٰ کُلِّ شَنِیْءِ قَدِیْزٌ کی صفت سے متصف ہے۔

(٣) وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قتم کھا کراہے مؤکد کریں گے۔ لیکن اس وقت کا بید اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آ کھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آ کھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیاانکار کریں گے؟

(۳) اس لیے کہ جب ماننے کاوقت تھا'اس وقت مانا نہیں' میہ عذاب اس کفراور انکار کابدلہ ہے' جواب تہہیں بھگتنا ہی بھکتنا ہے۔

(۵) ہید کفار مکہ کے رویبے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جار ہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔

گاکہ) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) ٹھیرے <sup>(۱)</sup> تھے' یہ ہے پیغام پہنچا <sup>(۲)</sup> دینا' پس بد کاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیاجائے گا۔ (۳۵)

#### سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدنی ہے اور اس میں اڑتمیں آئیس اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا (<sup>(۳)</sup> اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے۔ <sup>(۵)</sup> (۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ایٹھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد ( ماٹھیٹی ) پر اناری گئ (۲) ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین ) بھی وہی



ٱلَّذِيْنَ كَفَهُ وَاوَصَدُّوُا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اَضَلَّ ٱغْمَالَهُمُو 🛈

وَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُواالصَّلِيطِيِّ وَالْمَنُوَّابِمَانُزَّلَ عَلَى مُعَمَّدٍ

وَهُوَالْحَقْ مِنْ زَّيْرِهُمْ كُفَّ عَنْهُمْ سِيِّدْ إِنِّهِمُواَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿

- (۱) قیامت کا ہولناک عذاب د کیھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کر گئے ہیں۔
  - (٢) يه مبتدا محذوف كي خبرب- أين: هذا الَّذِي وَعَظْتَهُم بِهِ بَلاغٌ يه وه نصيحت يا يغام ب جس كا ينجانا تيرا كام ب-
- (۳) اس آیت میں بھی اٹل ایمان کے لیے خوش خبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروی صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے ہیں۔
  - 🖈 تفسیر سورة محمد مل 📆 اس کادو سرانام القتال بھی ہے۔
- (٣) بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں۔ لیکن سیرعام ہے ان کے ساتھ سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔
- (۵) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کیں 'اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الث دیا۔ دو سرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے 'مثلاً صلہ رحمی' قیدیوں کو آزاد کرنا' مممان نوازی وغیرہ یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کاکوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیراعمال پر اجروثواب مرتب نہیں ہوگا۔
- (۱) ایمان میں اگرچہ وحی محمدی لیعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور

ہے' اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیۓ (۱) اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ (۲)

یہ اس لیے (۳) کم کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے' اللہ تعالی لوگوں کو ان کے احوال اس طرح بتا آہے۔ (۳)

توجب کافروں سے تمہاری شربھیٹر ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ (۵) جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدو بندے گر فتار کرو'(۱) (پھراختیار ہے) کہ خواہ

﴿لِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَثَرُوا النَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَانَّ الَّذِينَ المَنُو الْمَكُو الْمَكُو النَّكَ اللَّالِ المَثَالَكُمُ اللَّهُ النَّكَ اللَّالِ المَثَالَكُمُ اللَّهِ النَّهُ النَّالِ المَثَالَكُمُ اللَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّ النَّالِ النَّذِيلُ النَّذِيلُ النَّالِ النَّالِي النَّالِ الْمَالِقِيلُولِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْلِيلِي النَّالِ النَّالِ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِقِيلِي الْمِنْ الْمَالِقِ الْمَالِقِيلِ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمِ

ٷۮؘڶڡٞؿؿؙؙڡؙٛۯڷۮؽؙؽؘػڡٞۯٷڶڞٙڡؙڔؙٵڷڗٷڮۧۓڣۧؽٳۮٙٲٲؿڡٛڹٛۺٞۅؙۿؗؠ ڡؘۺؙڰۅٵڷۅڟؽٷٚٷۺٵڝڴٲڹڡڰٷڒٙڷۏڹڵٲٶ۫ڂؿ۠ۊڞڡؘۺٵٛڂۯڣ

نمایاں کرنے کے لیے اس کاعلیحدہ بھی ذکر فرمادیا۔

(۱) لینی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کو تاہیاں معاف فرما دیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ "اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹاویتا ہے "-(صحیح المجامع المصغیر لالبانی)

(٣) بَالَهُمْ: كَ مَعَىٰ أَمْرَهُمْ مَ شَأْنَهُمْ ، حَالَهُمْ ، يه سب متقارب المعنی بين - مطلب ہے كه انهيں معاصى سے بچاكر رشدو خيركى راہ پر لگاويا ، ايك مومن كے ليے اصلاح حال كى يمى سب سے بهتر صورت ہے - يه مطلب نهيں ہے كه مال و دولت كے ذريعے سے ان كى حالت درست كر دى - كيونكه جر مومن كو مال ماتا بھى نهيں ، علاوہ ازيں محض دنيوى مال اصلاح احوال كا يقينى ذريعہ بھى نهيں ، بلكه اس سے فساد احوال كا زيادہ امكان ہے - اى ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے كثرت مال كو پند نهيں فرايا -

- (٣) ذٰلِكَ ' بیہ مبتدا ہے' یا خبرہے مبتدا محذوف کی آئی : آلاً مُر ؓ ذٰلِكَ بیہ اشارہ ہے ان وعیدوں اور وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے۔
- (۳) کاکہ لوگ اس انجام سے بھیں جو کافروں کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنا کیں جس پر چل کر ایمان والے فوزوفلاح ابدی سے جمکنار ہوں گے۔
- (۵) جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کا فروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جماد کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ قتل کرنے کے بجائے۔ گر دنیں مارنے کا تھم دیا ہمکہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت و شدت کا زیادہ اظہار ہے۔ (فتح القدیر)
- (٢) لینی زور دار معرکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد' ان کے جو آدمی قابو میں آجا کیں' انہیں قیدی بنالواور مضبوطی سے انہیں جکڑ کرر کھو ٹاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔

احسان رکھ کرچھوڑ دویا فدیہ (۱) لے کر تاو قتیکہ لڑائی اپنے ہم سے (۲) اور اگر اللہ چاہتا تو (خور) ہی ان سے بدلہ لے لیتا (۱) کیکن (اس کا منشابیہ) کہ تم میں سے ایک کا امتحان دو سرے کے ذریعہ سے لے لئ (۵) جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کردیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہر گزضائع نہ کرے گا- (۲) میں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کردے گا- (۵)

اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناساکردیا ہے۔ (۲) ٱۏٞۯؘٳڡؘۿٲڐٛڎ۬ڸڬٛٷۅٞؽؿؘڴٳڶڶۿؙڶٳؿ۬ؾؘڡۜڗ ڡؠؙؙؙٛٛٛٛٛؗٛؗٷڵڮؽ ؙڸؽڹڷۅٵ۫ بَعۡضَكُڎ۫ڛؚۼڝ۬۫ڗ۩ٙؽؿؘؾڠؾڶۊٳ؈ٛ۫ۺؚؽڸٳڶڶڡ ڡٚڶڽؙؿؙۼۣڵٵۼٵڰؿڠ۞

سَيَهُدِ يُهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ فَ

وَيُدُخِلُهُمُو الْمُنَّةَ عُرَّفَهَا لَهُمُ

- (۱) مَنَّ کامطلب ہے بغیرفد میں لیے بطوراحسان چھوڑ دینااور فداء کامطلب بچھ معاوضہ لے کرچھوڑ ناہے۔ قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا جو صورت 'حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بھتر ہووہ اختیار کر کی جائ کو دین میں مسلم سے جمع ختیاں میں میں مسلم سے میں میں مسلم سے م
- (۲) لینی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے 'یا مراد ہے کہ محارب و شمن شکست کھا کریا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے یا اسلام غالب آجائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے مطلب سے ہے کہ جب تک سے صورت حال نہ ہو جائے 'کافروں کے ساتھ تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے قیدیوں میں تمہیں نہ کورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے ۔ بعض کہتے ہیں 'سے آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے ۔ لیکن صحیح بات یی ہے کہ سے آیت منسوخ نہیں محکم ہے ۔ اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے 'کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے ۔ قیدیوں میں سے جس کویا سب کو جاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کرچھوڑ دے ۔ (فتح القدیر)
  - (٣) ياتم اى طرح كرو ' آفعلُوا ذٰلِكَ الذٰلِكَ حُخْمُ الْكُفَّاد
  - (٣) مطلب كافرول كوبلاك كرك يا نميس عذاب ميں جتلاكرك يعنى تهميں ان سے اؤنے كى ضرورت ہى چيش نہ آتى -
- (۵) لینی تہمیں ایک دو سرے کے ذریعے سے آزمائے ٹاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں؟ ٹاکہ ان کو اجرو ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت و شکست سے دوچار کرے۔
  - (٢) لعنی ان کا جرو ثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔
  - (2) لینی انہیں ایسے کامول کی توفیق دے گاجن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا-
- (٨) لينی جے وہ بغير رہنمائی کے پيچان ليس كے اور جب وہ جنت ميں داخل ہول كے تو از خود ہى اپنے اپنے گھروں ميں جا داخل ہوں گے۔ اس كى تائير ايك حديث سے بھى ہوتى ہے۔ جس ميں نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "فتم ہے اس

اے ایمان والو! اگر تم الله (کے دین ) کی مدد کرو گ تو وہ تمہاری مدد کرے گا <sup>(۱)</sup> اور تنہیں ثاب**ت** قدم رکھے گا۔<sup>(۲)</sup>(2)

اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلا کی ہو اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا-(۸)

یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے' (<sup>۳)</sup> پس اللہ تعالیٰ نے (بھی) ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔ (<sup>۳)</sup> (۹)

کیاان لوگوں نے زمین میں چل پھر کراس کامعاینہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ <sup>(۵)</sup> اللہ نے يَالَهُمَّا الَّذِينُ الْمُثَوَّالِنُ شَصُّرُوااللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثِيِّتُ اَقْدَامَكُوْ ۞

وَالَّذِينَ كُفَرُواْ فَتَعَسَّا لَهُمْ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ

ذلِكَ بِأَنْهُ وُكِرِهُ وَامَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطُ آعْمَا لَهُمُ ٠

آفَكُهُ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْفَكَانَ عَامَّةُ الَّذِينَ

ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھرکے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہو گا' جتنادنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا''-(صحیح بسخاری کتاب الوقاق 'باب القصاص یوم القیامة)

- (۱) الله كى مدد كرنے سے مطلب الله كے دين كى مدد ہے كيونكه وہ اسباب كے مطابق اپنے دين كى مدد اپنے مومن بندوں كے ذريع سے بى كرتا ہے بيہ مومن بندے الله كے دين كى حفاظت اور اس كى تبليغ و دعوت كرتے ہيں توالله تعالى ان كى مدد فرما تا ہے يعنى انهيں كافروں پر فتح و غلبہ عطاكرتا ہے جيسے صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين اور قرون اولى كى مسلمانوں كى روشن تاريخ ہے 'وہ دين كے ہو گئے تھے تواللہ بھى ان كا ہوگيا تھا انہوں نے دين كو غالب كيا توالله نے انهيں بھى دنيا پر غالب كيا توالله نے انهيں بھى دنيا پر غالب فرما ديا جيسے دو سرے مقام پر فرمايا: ﴿ وَلَيْتَصُونَ اللهُ مَنْ يَتَصُونُ اللهُ مَنْ يَعْدُونُ اللهُ اس كى ضرور مدنى كى مدور قرما تا ہے جو اس كى مدور كرتا ہے "-
- (٢) ہے لڑائی کے وقت تنبین اُفدام ہے عبارت ہے مواطن حرب میں نفرو معونت سے۔ بعض کہتے ہیں اسلام علی لیا صراط پر ٹاہت قدم رکھے گا۔
  - (۳) لینی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپیند کیا۔
- (۳) اعمال سے مراد' وہ اعمال ہیں جو صور ۃ اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجرو تُواب نہیں ملے گا۔
- (۵) جن کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے'اس لیے انہیں چل پھر کران کے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کربی سے ایمان لے آئیں۔

مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّرَاللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِرِينَ آمُتَالُهَا 🕒

ذلك بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ الْمُثُوْلُوَانَ الْكَفِرِيُنَ لَامُوْلُ لَهُمُوْ أَ

اِتَاللَهُ يُدُخِلُ اللَّذِينَ امْنُواوَعِبلُوا الْفِيلَتِ جَنِّي تَعَرِّىُ مِنْ تَوْمَا الْأَنْفَرُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَثَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنْدُامُ وَالنَّارُمَتُونَ لَعْهُونَ

ۅؙڲڶؿؖ۬ڹؿ۬ٷڗٛؽڗۿؠؙڶۺؙڷ۬ٷۊؘۊ۫ڣڹۊؘۯؾڗڬٲڷؾؽٙٲڂ۫ڔؘۼؾڬ ٲۿؙڵڴؙڹؙۿؙۄ۫ڶڵڒڶڝڒڶۿۄ۞

اَفَىنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنُ زُيِّنَ لَهُ سُؤْءُ عَمَلِهِ

انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ (۱) (۱۰)

وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالی ہے اور اس لیے کہ کافروں کاکوئی کارساز نہیں۔ (۱۱) جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالی یقینا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں '(۱۱) ان کا (اصل) ٹھکانا جہنم ہے۔ (۱۱) ہم نے کتی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے نیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا ہم نے انہیں ہلاک کردیا نیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا ہم نے انہیں ہلاک کردیا ہے 'جن کامددگار کوئی نہ اٹھا۔ (۱۱۱)

کیا''پیں وہ مخض جو اپنے پرور دگار کی طرف ہے دلیل پر ہواس مخض جیسا ہو سکتاہے؟ جس کے لیے اس کابرا

<sup>(</sup>۱) یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفرسے بازنہ آئے تو تہمارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح ، تہمیں بھی ہلاکت ہے دوجار کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) چنانچہ جنگ احد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے۔ مثلاً اُعْلُ هُبَلُ اُعْلُ هُبَلُ اَعْلُ هُبَلُ اَعْلُ هُبَلُ الْعُزَىٰ وَلَا (صبل بت کا نام بلند ہو) کے جواب میں الله اُعْلَیٰ واَجَلُ 'کافروں کے انہی نعروں میں سے ایک نعرے لَنَا الْعُزَیٰ وَلَا عُزَیٰ لَکُمْ اَصحیح بحددی 'عزوۃ اُحد،" الله جمارا عُزَیٰ لَکُمْ اصحیح بحددی 'عزوۃ اُحد،" الله جمارا مدگار ہے 'تممارا کوئی مدگار نہیں ''۔

<sup>(</sup>٣) یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے نقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو آ۔ یمی حال کافروں کا ہے، ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں، آ خرت ہے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس سے ضمنا کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ اس میں بھی کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہو تا ہے، جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے کیوں کہ اس میں بھی جانوروں سے مثابت ہے کا فروں کا شیوہ بتلایا گیا ہے۔ احادیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے سے نمایت تحق سے منع کیا گیا ہے، جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے سے دیکھئے زادالمعاد۔

## وَ التَّبَعُوا الْهُوَاءَهُمُ

مَثَلُ الْبَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْبُتَّقُونَ فِيهُمَّ اَنْهُرُّيْنَ مَّا إِغَيْرِ السِنَّ وَانْهُرُيِّنَ لَبَنِ لَمَّ يَغَيَّرُ طَعْهُ الْوَاهُرُ مِنْ خَفْرِلَدَّةٍ لِلشِّرِينِينَ هُ وَانْهُرُمِّنَ حَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمْرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّنَ تَرْتِهِمُ مُنَكَنَّ هُوخَالِدٌ فِي النَّارِوسُقُورًا مَا يَحْمَمُمُ الْفَقَطَعُ الْمُعَالَمُهُمُ ۞

کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشیوں کا پیرو ہو؟ (۱۱)

اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے' یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں' (۲) اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا' (۳) اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لئے بری لذت ہے (۳) اور نہریں ہیں شد کی جو بہت صاف ہیں (۵) اور ان کے لیے وہاں ہر قتم کے میوے ہیں اور

(۱) برے کام سے مراد' شرک و معصیت بیں' مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر چکاہے کہ مومن و کافر' مشرک و موحد اور نیکو کار و بد کار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجرو ثواب اور جنت کی نعمیں ہیں' جب کہ دو سرے کے لیے جنم کا ہولناک عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن جس کا وعدہ متقین سے ہے۔

(۲) آسِن کے معنی متغیر بعنی بدل جانے والا عیر آس نہ بدلنے والا ایعنی دنیا میں توپانی کمی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس کی بو اور ذائع میں تبدیلی آجاتی ہے جس سے وہ مصر صحت ہو جاتا ہے - جنت کے پانی کی میہ خوبی ہوگا کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا ۔ جب پو " آزہ " مفرح اور صحت افزا جب دنیا کاپانی خراب ہو سکتا ہے تو شریعت نے اس لیے پانی کی بابت کما ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کارنگ یا بونہ بدلے "کیونکہ رنگ یا بو متغیر ہونے کی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔

(٣) جس طرح دنیا میں وہ دورھ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گابوں 'جھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکاتا ہے۔ جنت کا دورھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا' بلکہ اس کی نہریں ہوں گی' اس لیے' جس طرح وہ نمایت لذیذ ہو گا' خراب ہونے سے بھی محفوظ ہو گا۔

(٣) دنیا پیس جو شراب ملتی ہے 'وہ عام طور پر نمایت تلخ 'بد مزہ اور بد بودار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے پی کرانسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے 'اول فول بکتا ہے اور اپنے جم تک کا ہوش اسے نمیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ' ذاکتے میں اعلیٰ اور نمایت خوشبودار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بہتے گا'نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا۔ بلکہ ایسی لذت و فرحت محسوس کرے گاجس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ لاَ فِیْمَا عَوْلٌ وَلاَهُمُ عَنْمَا يُلْوَدُونَ ﴾ (صورة المصافات ٣٠) "نہ اس سے چکر آئے گانہ عقل جائے گی"۔ مزید دیکھنے (سورة المواقعة ١٩٠)

(۵) لینی شد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کاامکان رہتاہے 'جس کامشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں ایساکوئی اندیشہ

ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے 'کیا بیہ مثل اس کے ہیں جو بمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کھڑے کھڑے کردے گا۔ (۱۵)

اور ان میں بعض (ایسے بھی ہیں کہ) تیری طرف کان لگاتے ہیں 'یمال تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے (بوجہ کند ذہنی ولاپرواہی کے) پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کما تھا؟ (۲) میں لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مرکر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں (۱۲)

اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پر ہیزگاری عطا فرمائی ہے۔'''(۱۷) وَمِنْهُمُ مِّنَ يَّشَوَّهُ إِلَيْكَ حَثَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوًا لِلَّذِينَ أَوْتُواالْعِلْمَ مَاذَاقَالَ انِعَا "أُولِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَّ قُلُوْمِهِمْ وَ اتَّبَعُؤَالَهُمْ اَعْمُمُ ۞

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ ازَادَهُمُ هُدًّى وَّاللَّهُمْ تَقُوٰمُمْ ۞

نہیں ہو گا۔ بالکل صاف شفاف ہو گا'کیونکہ یہ دنیا کی طرح تھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہو گا' بلکہ اس کی بھی نہرس ہول گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو' اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کاعرش ہے (صحیح بہ خادی 'محتاب البجہاد' بیاب درجات المصحاھدین فی سبیل الملہ)

- (۱) یعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو ذکور ہوئے کیاوہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا میہ صال ہو گا؟ ظاہر بات ہے ایسانہیں ہو گا۔ بلکہ ایک درجات میں ہو گا اور دو سرا درکات (جنم) میں۔ ایک نعمتوں میں داد طرب و عیش دے رہا ہو گا' دو سرا عذاب جنم کی تختیاں جھیل رہا ہو گا۔ ایک اللہ کا معمان ہو گا جہاں انواع و اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دو سرا اللہ کا قیدی 'جہاں اس کو کھانے کے لیے ذقوم جیسا تلخ و کسیلا کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوایاتی ملے گا۔ ہیس نقاوت رہ ہے از کجا است آبہ کجا۔
- (۲) یہ منافقین کاذکرہے' ان کی نیت چو نکہ صحیح نہیں ہوتی تھی' اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے باہر آکر صحابہ لظائے تھا ہے پوچھتے کہ آپ ماٹیا تیا نے کیا فرمایا؟
- (۳) کیعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما تاہے۔

تو کیا یہ قیامت کا انظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے یقینا اس کی علامتیں تو آچکی ہیں' <sup>(۱)</sup> پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آجائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہو گا؟ <sup>(۲)</sup> (۱۸)

سو (اے نبی!) آپ یقین کرلیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں (۳) اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن مردوں اور مومن عور توں کے حق میں بھی '<sup>۳)</sup> اللہ تم لوگوں کی آمدور فت کی اور رہنے سنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ (۱۹)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِّيهُهُ مُغْتَةً \* فَقَدْ جَآءَ ٱشْرَاطُهَا \* فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَآءً تُهُوذٍ ذِكْرِ بِهُمُ ۞

غَاعْلَتُواَنَّهُ لَآيَالهُ اِلاَاللهُ وَاسْتَغْفِرُ إِذَنْئِكَ وَالْمُنْوَمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَبَكُمُ وَمَتُولِكُمْ ۚ

(۳) کینی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں 'کیونکہ بھی توحید اور اطاعت اللی' مدار خیرہے اور اس سے انحراف لیعنی شرک اور معصیت' مدار شرہے۔

(٣) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا تھم دیا گیاہے 'اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ استغفار کی بوی ایمیت اور فضیلت ہے۔ اصادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آیُھا النّاسُ! تُوبُوا إِلٰی ربِّکُمْ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ فِي الْيَومِ أَكْثَرَمِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (صحیح بخادی کتاب الدعوات باب استغفار النہ فی الیوم واللیلة) ''لوگو! بارگاہ اللی میں توبہ و استغفار کیا کرو' میں بھی اللہ کے حضور روزانہ سر مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرو' میں اللہ کے حضور روزانہ سر مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔

(۵) لیعنی دن کوتم جمال پھرتے اور جو پچھ کرتے ہو اور رات کو جمال آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو' اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب ہے شب و روز کی کوئی سرگری اللہ ہے مخفی نہیں ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امْنُوالُولَانُزِلْكَ سُوْرَةً وَاذَا اَثْوَلَتُ سُوْرَةً وَاذَا اَثْوَلَتُ سُوْرَةً مُعْمَكَمَةٌ وَذُكِرَفِيْهَا الْهِتَالَانِكَ الْمِيْتَ النَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ تَيْظُورُونَ الْمُلْتَخَذَرِ الْمُغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاوَلِلْ لَهُمْ فَ

ڟٵۼؙؖٷٙٷٝڷٞٛؠٞٷٛؿؖٷٛڰۛ ڣَٳڎٙٳۼۜڗؘؠڒٳؙڒڡؙٷۨڡٛػۏڝؘۮڰؙۅٳٳؠؾ۬ۿڵػٳؽ ڂؘؿؙڔؙٳڰۿٟۯ ۞

فَهَلْ عَسَيْتُو إِنْ تَوَلَيْتُو آنْ تَفْسِدُوانِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

اور جو لوگ ایمان لائے وہ کتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ (ا) پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت (۲) نازل کی جاتی ہے اور اس میں قال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیبوشی طاری ہو' (۳) پس بہت بہتر تھاان کے لیے۔ (۲۰)

فرمان کا بجالانا اور انچھی بات کا کمنا۔ (۳) پھر جب کام مقرر ہو جائے ' (۵) تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں (۲) تو ان کے لیے بہتری ہے۔ (۲)

اورتم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگرتم کو حکومت مل جائے

- (۱) جب جہاد کا تھم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین 'جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے اور کتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی ؟ لینی جس میں جہاد کا تھم ہو۔
  - (۲) کینی ایسی سورت جو غیر منسوخ ہو۔
- (٣) بیہ ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گرال گزر تا تھا' ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے۔ سور ہُ نساء' آیت ۷۷ میں بھی ہیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
- (٣) یعنی تھم جہاد سے گھبرانے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہت 'گستاخی کے بجائے' اچھی بات کہتے۔ بیہ اُولی بمعنی اُجْدَرُ (بہتر) ہے' جسے ابن کثیر نے افقیار کیا ہے۔ بعض نے اولی کو تهدید و وعید کا کلمہ یعنی بدوعا قرار دیا ہے۔ مَعْنَاهُ قَارَبَهُ مَا یَهْدِیکُهُ (ان کی ہلاکت قریب ہے) مطلب ہے' ان کی بردلی اور نفاق ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس اعتبار سے طَاعَةٌ وَّقُولٌ مَعْرُوفٌ جملہ مستانفہ ہو گااور اس کی خبر مخدوف ہوگا خیر ڈکٹے (فُحْ القدیر' الیرالتفاسیر)
  - (۵) کینی جماد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جماد آجائے۔
- (٢) لیعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر' اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرلیں' یا رسول کے سامنے رسول ماڑ آلیا کے ساتھ لڑنے کا جو عمد کرتے ہیں' اس میں اللہ سے سیچے رہیں۔
  - (2) لینی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ واخلاص کامظاہرہ بهترہے۔

الكائلم 🕝

أُولِلِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ وُاللَّهُ فَأَصَمَّهُ وُوا عَلَى ٱبْصَارَهُ و اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُعَارَفُهُ

آفَلَا يَتَدَثَّرُونَ الْقُرُّانَ الْمُعَلِّ قُلُوبٍ أَقَفَالَهَا ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَكُوا عَلَى اَدْبَارِهِوْرِيِّنَ بَعْدِمَا سِّيِّيَ لَهُمُوالْهُدَى ۗ

الشَّيْظُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَ لَهُمْ ۞

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوُ الِلَّذِيْنَ كَرِهُوْ امَا نَكُلَ اللهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ

تو تم زمین میں فساد برپا کر دو <sup>(۱)</sup> اور رشتے ناتے تو ژ ڈالو-(۲۲)

یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی ساعت اور آ کھول کی روشنی چھین لی ہے۔ (۲۳) کیابہ قرآن میں غورو فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے آلے لگ گئے ہیں۔ (۳۳)

جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح (۲) ہو چکی بقینا شیطان نے ان کے لیے (ان کے فعل کو) مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ (۲۵)

یہ (۱۹) اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجمایہ کما (۱۵) کہ جم بھی

- (۱) ایک دو سرے کو قتل کر کے۔ لینی اختیار واقتدار کا غلط استعال کرو- امام ابن کیرنے تو لَیْتُمْ کا ترجمہ کیا ہے "تم جہاد سے بھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو" لینی تم پھر زمانہ عالمیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو۔ اس میں فساد فی الارض اور صلهٔ رحمی کی تأکید ہے 'جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے 'عمل سے اور بذل اموال کے ذریعے سے اچھاسلوک کرو- احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے- (ابن کیر)
- (۲) لیعنی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے (حق کے سننے سے ) بسرہ اور آئکھوں کو (حق کے دیکھنے سے ) اندھا کر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے مذکورہ اعمال سیٹھ کا۔
  - (m) جس کی وجہ سے قرآن کے معانی و مفاہیم ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتے۔
  - (۴) اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنهوں نے جہادے گریز کرکے اپنے کفرو ارتداد کو ظاہر کر دیا۔
- (۵) اس کا فاعل بھی شیطان ہے۔ لینی مَدَّ لَهُمْ فِی الأَمَلِ وَوَعَدَهُمْ طُولَ الْعُمرِ لِینی انہیں کمی آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمرہے 'کیول لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے 'اللہ نے انہیں ڈھیل دی۔ لینی فور ان کامواخذہ نہیں فرمایا۔
  - (٢) "يه" = مرادان كاارتداد -
  - (2) لیعنی منافقین نے مشرکین سے یا یمود سے کہا۔

الْكُمْرِوَاللَّهُ يَعْلَمُ إِلْمُرَارَهُمُ 😙

فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُ مُ الْمَلَلِكَةُ يَضِرُبُونَ وُجُوْهَهُ وَاذْبَارَهُوْ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ الْبُعُوا مَا اَسْخَطَالِلهُ وَكُوهُوْ الِضُوانَةُ فَاخْبَطَ اعْالَهُمْ ۞

ٱمُحَيِبَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِ مُ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُعْفِرَةَ اللهُ اَضْغَانَهُمُ ۞

وَلُوَنَشَآءُ لِأَرْئِيكُ لَا فُولَكُونَ فَلَكُونِينَا لُمُ فُولَكُتُورَفَهُمُ فِي لَحْنِ الْقَوْلُ وَاللهُ يَعْلَمُ اعْمَالُكُو ۞

عنقریب بعض کاموں <sup>(۱)</sup> میں تمہارا کہامانیں گے' اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ <sup>(۱۲)</sup>

اس کی پیرو بی موج بی اس کی کرور کی اس کی روح کی اس کی روح کی اس کی روح کی اس کی استان کی استان کی سرینوں پر اقبط کرتے ہوئے ان کے چروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے۔ (۲۷)

یہ اس بنا پر کہ بیہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا' تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔ (۲۸)
کیاان لوگوں نے جن کے دلوں میں پیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر بی نہ کرے گا۔ (۲۹)

اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تخفی دکھا دیتے پس تو انہیں ان کے چرے سے ہی پہچان لیتا' (۵) انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا' (۲)

(۱) کیتی نبی صلی الله علیه و سلم اور آپ ماز آیتیا کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں۔

(٢) جيسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ (النسساء '۱۱)

(٣) یه کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبف کرتے ہیں- روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جمم کے اندر چیپتی اور ادھرادھر بھاگئ ہیں تو فرشتے تختی اور زور سے انہیں پکڑتے، تھینچتے اور مارتے ہیں- بیہ مضمون اس سے قبل سور ۂ انعام' ٩٣ اور سور ۂ انفال' ۵۰ میں بھی گزر چکا ہے-

(۲) أَضْغَانٌ 'ضِغْنٌ كى جمع ہے 'جس كے معنی حسد 'كينہ اور بغض كے بيں۔ منافقين كے دلوں ميں اسلام اور مسلمانوں ك خلاف بغض وعناد تھا'اس كے حوالے سے كماجار ہاہے كہ كيابيہ سجھتے ہيں كہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر كرنے پر قادر نہيں ہے؟

(۵) لیعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشان دہی کر دیتے کہ ہر منافق کو عیانا پیچان لیا جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسا اس لیے نمیں کیا کہ بیر اللہ کی صفت ستاری کے خلاف ہے 'وہ بالعوم پر دہ پوشی فرما تا ہے 'پر دہ دری نہیں۔ دو سرااس نے انسانوں کو ظاہر یہ فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معالمہ اللہ کے سیرد کرنے کا تھم دیا ہے۔

(۱) البتہ ان كالبحہ اور انداز گفتگو ہى ايسا ہو تا ہے جو ان كے باطن كا غماز ہو تا ہے 'جس سے اسے پينيبر تو ان كويقيناً پہچان سكتا ہے۔ يہ عام مشاہدے ميں آنے والى بات ہے 'انسانوں كے دل ميں جو پچھ ہو تا ہے 'وہ اسے لا كھ چھپائے ليكن انسان كى گفتگو' حركات و سكنات اور بعض مخصوص كيفيات' اس كے دل كے رازكو آشكار اكر ديتى ہيں۔ تمهارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔ (۳۰)

یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے ٹاکہ تم میں سے جماد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرلیں۔ (۱۱)

یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ (۲) عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ (۳۲)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کوغارت نہ کرو۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مرگئے (یقین کر لو) کہ اللہ انہیں ہرگزنہ بخشے گا-(۳۴۳) وَلَنَنْلُونَّكُوْحَتَّى نَعْلَمُ الْمُنْهِوِيْنَ مِنْكُوْوَالطَّيْدِيْنَ ' وَنَهْ لُوَّا أَخْبَارَكُوْ ©

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَتُّواْ عَنْ سَبِيْلِ اللهُوصَّ أَقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُمُوالْهُلْ كُلْنُ يَغُرُّوااللهَ شَيْئًا وَسَيْمُولُمُا عَالَهُمُ ۞

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّا الطِيْعُواللهُ وَالطِيْعُواالتَّسُوْلَ وَلاَبْبُطِلُوَّا اعْمَالُكُوْ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمُّةَ مَاتُوْاوَهُمُّ كُفَّارُّفَكَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ ۞

- (۱) الله تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یمال علم ہے مراداس کاو قوع اور ظهور ہے ناکہ دو سرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں- اسی لیے امام ابن کثیرنے اس کامفہوم بیان کیا ہے حَتَّی نَعْلَم َ وُقُوعهُ ہم اس کے وقوع کو جان لیں- ابن عباس رضی الله عنمااس فتم کے الفاظ کاتر جمہ کرتے تھے لِنَوَیٰ ' ناکہ ہم دیکھ لیں- (ابن کثیر)اور یمی معنی زیادہ واضح ہے۔
  - (۲) بلکہ اپناہی بیڑا غرق کریں گے۔
- (۳) کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان واخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بنا تا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے۔
- (۳) یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتدادونفاق اختیار کرک اپ عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر و فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے۔ اس لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی نیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم-۳۲) اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچتے کی اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتناہی بھتر کیوں نہ معلوم ہوا گراللہ اور اس کے رسول مان آلیا کی کا ماطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائیگاں اور برباد ہے۔

فَلاَتَهِنُوْاوَتَدُعُوَّالِلَ السَّلْمِةَ ۗ وَانْتُوْالْاَعْلَوْنَ ۗ وَاللهُ مَعَكُوْوَلَنْ يَتِرَكُوْا عَالَكُوۡ ۞

إِنَّهَ الْغَيَوٰةُ الدُنْيَ الْوَبُّ وَلَهُوْوَانَ تُوْمِنُوْاوَتَتَعُوْا بُوْرِيَكُمْ الْجُورُكُوْ وَلِايَمْنَاكُوُ امُوالَّهُ ۞

إِنْ يَسْتُلْمُوْهَا فَيُحْوِلُمُ تَبْخُلُوا وَيُغْرِجُ اَضْغَانَكُو ۞

پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پرنداتر آؤجبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے (ا) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے '(۲) ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے ۔(۳) (۳۵) واقعی زندگانی ونیا تو صرف کھیل کود ہے (۳) اور اگر تم ایمان کے آؤ گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگا۔(۳۲)

اگروہ تم سے تہمارا مال مائے اور زور دے کرمائے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تہمارے کینے ظاہر کر دے گا۔ (۲۱)

- (۱) مطلب ہے ہے کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار سے دعمن پر غالب اور فاکن تر ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کامظا ہرہ مت کرو' بلکہ کفرپر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب' کفر کے اثر و نفوذ کے بردھانے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کا فرول کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت یقینا ہے' کین ہروقت نہیں۔ صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فرو تر ہوں۔ ایسے حالات میں لڑائی کی بہ نبیت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھاکر بحربور تیاری کرلیں' جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کھرے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معامدہ کیا تھا۔
- (۲) اس میں مسلمانوں کے لیے دعمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو'اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟
  - (۳) بلکہ وہ اس پر بوراا جر دے گااور اس میں کوئی کی نہیں کرے گا-
  - (۳) لینی ایک فریب اور دهوکه ہے'اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا اعتبار۔
- (۵) لینی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ ای لیے اس نے تم سے زکو ق میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نمایت قلیل جھے کا لینی صرف ڈھائی فی صد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر 'علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنی جمائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات یورے کرتاہے۔
- (٦) لیعنی اگر ضرورت سے زائد کل مال کامطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کرتوبیہ انسانی فطرت ہے کہ تم

ۿٙڬٛڎؙؙۄؙۿؙۅؙڵؖٳۛؗۛؗڡؿؙٮٚٷڹڶؿؙٷڠٷٳ؈۫ڛؚؽڸ اللهؚ۠ٷؚؠ۫ۮ۬ڴۄؙۺٞ ؾؠؙڂؙٛڶ۠ٷٙڡۘؽؙؾؙۼڷٷؘڷؽٳڮۻؙڶٷۜٮٞڟ۫ۺؚ؋ٝٷڶڷڎٵڶۼؽؿؙ ۅٵٮ۫ؿؙٷٳڶڡ۠ڡؙڡۜۯٙٷۅٳڽؙؾٮۜٷٙٷٳۺٚؾؠ۫ڍڶٷڝؙٵۼؽۯڴۏٚڎ۬ۊ ڵٳؽڴٷ۫ۊؘٳٲۺڟڶڴٷ۞

خبردار! تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو''' تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کر تا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کر تا ہے۔''' اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر(اور مختاج) ہو''') اور اگر تم روگردان ہو جاو<sup>''')</sup> تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کولائے گاجو پھرتم جیسے نہ ہوں گے۔''(۳۸)

#### سورهٔ فتح مدنی ہے اور اس میں انتیں آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والا ہے۔

بیشک (اے نبی) ہم نے آپ کوایک تھلم کھلافتح دی ہے-(۱)



## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا فَتَعَنَّالُكَ فَعُنَّا تُمِينًا أَن

بخل بھی کروگے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی۔ یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تہمارے دلوں میں عناد پیدا ہوجا پاکہ بیا چھادین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لیناچا ہتا ہے۔!

- (۱) کینی کچھ حصہ زکو ہ کے طور پر اور کچھ اللہ کے رائے میں خرچ کرو۔
- (۲) کینی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔
- (٣) یعنی الله حمیس خرج کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے۔ نہیں' وہ تو غنی ہے' بے نیاز ہے' وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے حمیس سے حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفوں کا تزکیہ ہو۔ دو سرے' تمہارے ضرورت مندول کی حاجتیں پوری ہوں۔ تیسرے' تم و عمن پر غالب اور برتر رہو۔اس لیے الله کی رحمت اور مدد کے مختاج تم ہونہ کہ الله تمہارا مختاج ہے۔
  - (۴) کینی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ۔
- (۵) بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرج کرنے والے ہوں گے۔ نی سلّ اَللّٰہِ اسے اس کی بابت پوچھا گیاتو آپ ملّ اُللّٰہِ نے حضرت سلمان فارسی جائے کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ''اس سے مرادیہ اور اس کی قوم ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر ایمان ثریا (ستارے ) کے ساتھ بھی لاکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ عاصل کرلیں گے ''۔ (المتومذی۔ ذکرہ الاکسانی فی الصحیحہ ساس ۱۳/۱)

  ہدا ہو ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ عاصل کرلیں گے ''۔ (المتومذی۔ ذکرہ الاکسانی فی الصحیحہ ساس ۱۳/۱)

ناکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالی معاف فرمائے''' اور تچھ پر اپنااحسان پورا کر دے''' اور تجھ پر اپنااحسان پورا کر دے''' اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔'''(۲) اور آپ کوایک زبردست مدددے۔(۳)

## لِيَغْفِرَكَ اللهُ مَانَعَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَيُرْتَوْفِمُتَهُ حَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿

وَيَنْصُرُكِ اللهُ نَصُرُ اعْزِيْزًا ﴿

لیکن کے کے قریب حدیدیے کے مقام پر کافروں نے آپ سال گئی اور کر لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا آپ سال گئی ان حضرت عثان بولٹی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا تاکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ لیکن حضرت عثان بولٹی کے کمہ جانے کے بعد ان کی شمادت کی افواہ پھیل گئی 'جس پر آپ مال آپ نے حجابہ اللی ہے۔ یہ افواہ غلط نگل 'آپم مال آپ انہ کفار کمہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعد بر واپسی کا ارادہ کرلیا 'وہیں اپنے سر بھی منڈا کفار کمہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعد بر واپسی کا ارادہ کرلیا 'وہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں کرلیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا محامدہ ہوا 'جنہیں صحابہ اللیک کی اکثریت نالپند کرتی تھی لیکن نے نگاہ رسالت نے اس کے دوررس اثر ات کا اندازہ لگاتے ہوئے کا فرخ مہین سے تبیر فرمایا گیا چو نکہ یہ صلح فتح کمہ کا پیش کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ سورت اثری 'جس میں صلح کو فتح شمین سے تبیر فرمایا گیا چو نکہ یہ صلح فتح کمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان کے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اس لیے بعض صحابہ اللیک تھی وہ سلم نے اس محدید کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحیب صورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحیب سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحیب بست فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحیب بست سرت کیا باب غروۃ المحدیہ بیت و قسم سے دورۃ الفت کا بست کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد ترک اولی والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ ساٹیکی نے اپنے قدم و اجتماد سے کے اکین اللہ نے انہیں ناپند فرمایا ، عیصے عبداللہ بن ام مکتوم چائی و غیرہ کا واقعہ ہے جس پر سور ہ عبس کا نزول ہوا ، یہ معاملات و امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں 'لیکن آپ ساٹیکی کی شان ارفع کے پیش نظرانہیں بھی کو تاہیاں شار کر لیا گیا ، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ لیخفِر میں لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی یہ فتح میمین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں۔ اور یہ مغفرت ونوب کا سبب ہے جو آیت میں بکثرت اصافہ ہوا ، جس سے مغفرت ونوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا ، جس سے آپ ماٹیکی کے اجم عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسات و بلند کی درجات میں بھی۔

<sup>(</sup>۲) اس دین کو غالب کر کے جس کی تم دعوت دیتے ہو- یا فتح و غلبہ عطا کر کے- اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور مہرایت بر استقامت بی اتمام نعمت ہے (فتح القدیر)

<sup>(</sup>m) لیعنی اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے۔

ۿُواَلَّذِنَ كَٱنْزَلَ التّكِينُـنَةَ فِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيُزْدَادُوْلَالِمُلَاكَامَّعُ لِيَمْلَامِمُ وَيِلْعُجُنُوْدُ السَّلُوتِ وَالْمُرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيْمًا ﴾

لِيُكُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْتِ جَلْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَفْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِيُّنَ فِيْمُنَا وَيُكُوِّرُ عَنْهُ وُسَيِّنَا لِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿

وَّلْيُكِّرِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكِتِ الطُّلَزِّيْنَ بِاللهِ طَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِهُ دَلَيْرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ

وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون (اور اطمینان) ڈال دیا ٹاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں<sup>، (ا)</sup> اور آسانوں اور زمین کے (کل) لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ دانا باحکمت ہے۔(۴)

باکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن (۱۳) کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور النہ دور کردے 'اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔(۵)

اور ٹاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد گمانیاں رکھنے والے ہیں'<sup>(۳)</sup>

(۱) یعنی اس اضطراب کے بعد 'جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا 'اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی 'جس سے ان کے دلوں کو اطمینان 'سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے۔

(۲) یعنی اگر اللہ تعالی چاہے تو اپنے کی لفکر (مثلاً فرشتوں) سے کفار کو ہلاک کروا دے۔ لیکن اس نے اپی حکمت بالغہ کے تحت الیا نہیں کیا اور اس کے بجائے مومنوں کو قال وجہاد کا حکم دیا۔ اس لیے آگے اپنی صفت علیم و حکیم بیان فرمائی ہے۔ یا مطلب ہے کہ آسان و زمین کے فرشتے اور اس طرح دیگر ذی شوکت و قوت لفکر سب اللہ کے تابع ہیں اور ال سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دو سرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی امداد کی صورت پیدا فرمادیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالی تمهارا محتاج نہیں ہے 'وہ اپنے پینجبراور اپنے کی صورت پیدا فرمادیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالی تمهارا محتاج نہیں ہے 'وہ اپنے پینجبراور اپنے کی دن کی مدد کا کام کسی بھی گروہ اور لفکر ہے لے سکتا ہے۔ (ابن کشروالیر التفاسیر)

(٣) حدیث میں آیا ہے کہ جب مسلمانوں نے سور ہُ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لِیَغْفِرَ لَكَ اللهُ تُو انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کما ''آپ مالی اللہ علیہ وسلم سے کما ''آپ مالی کی اللہ اللہ علیہ وسلم سے کما ''آپ مالیک ہو' ہمارے لیے کیا ہے؟ جس پر اللہ نے آبت لیدنے نبل اللہ فومنین نازل فرما دی اصحبح بد حادی 'باب غزوۃ الحدیبیت) بعض کہتے ہیں کہ بدلیز کا اُدوایا یَنصُرکُ کے متعلق ہے۔

(۴) کینی اللہ کو اس کے حکموں پر متہم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے ا

اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَاكُمُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَامُ وَسَأَرْتُ مَصِيرًا

وَيَتْلُو جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْرَفِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حِكَيْمًا ۞

إِنَّا أَرْسُكُنكَ شَاهِمُ ادَّمُ بَشِّرُ اوَّنَدِيْرُا نَ

لِتُوْمُنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَكُتَرِزْرُولُا وَتُوَقِّرُونُا وَشُرِيِّعُولُا بُكُرَةً وَاصِيلًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ يُبَالِعُوْنَكَ إِثَمَا يَبَالِعُوْنَ اللَّهَ يَكُ اللَّهِ فُوْقَ الْمِيْرَةُ فَمَنْ تُكَفَّ وَالْمَا يَثَلُفُ عَلَى نَفْسِهُ "وَمَنَ اوْفِى بِمَاعْهَلَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُوْتِهُ وَاجْرًا عَظِمًا شَ

(دراصل) انہیں پر برائی کا پھیراہے '''اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اوروہ (بہت) بری لوٹنے کی جگہ ہے۔(۲)

. اور الله بی کے لیے آسانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور الله غالب اور حکمت والاہے۔ (۲)

یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے- (۸)

ٹاکہ (اے مسلمانو) ٹم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کاادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کروضیح وشام- (9)

جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں '''' تو جو شخص عہد شکنی کرتا ہے''' اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے

بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہو جائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا- (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) لیخی ہیہ جس گروش عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں 'وہ تو ان ہی کامقدر بننے والی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہاں اسے منافقین اور کفار کے طعمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ان دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت و مثیت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے۔

<sup>(</sup>۳) لینی میہ بیعت دراصل اللہ ہی کی ہے 'کیونکہ اسی نے جہاد کا تھم دیا ہے اور اس پر اجر بھی وہی عطا فرمائے گا- جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کہ میہ اپنے نفسول اور مالول کا جنت کے بدلے اللہ کے ساتھ سودا ہے (التوبیۃ-۱۱۱) میہ اس ہے جیسے ﴿مَنْ یُطِعِ الدَّسُوْلَ فَقَدُالِمَا عَاللٰہؓ ﴾ (النسساء ٔ۸۰)

<sup>(</sup>٣) آیت ہے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان بڑائی کی خبر شادت س کران کا انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود ۱۳ یا ۱۵ سومسلمانوں ہے لی تھی۔

<sup>(</sup>۵) نَکْ (عمد شکن) سے مرادیمال بیعت کا تو ژدینا یعنی عمد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے۔ یعنی جو شخص ایسا کرے گاتو اس کا وہال ای بریڑے گا-

اللہ کے ساتھ کیا ہے <sup>(۱)</sup> تو اے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ (۱۰)

دیماتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ گئے رہ گئے رہ گئے ہے۔ (۲) میں بول اپنی زبانوں سے وہ کتے ہیں جو ان کے دلوں میں نمیں ہے۔ (۳) آپ جواب دے دیجئے کہ تممارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نفع دینا وہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے گئے ہمارے ہواس سے اللہ خوب

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُغَلِّقُوْنَ مِنَ الْاَعْوَابِ شَغَلَتْنَا اَمُوَالُنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغُوْلِنَا يَقُوْلُونَ بِالْسِنَتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَتَبْلِكُ لَكُوْمِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنَّ الْاَدْمَيْمُو ضَوَّا اَوْارَادَ بِكُمُ نَفْعًا بَلُ كَانَ اللّٰهُمَّا تَعْلُونَ خَبِيْوًا ۞

- (۱) کہ وہ اللہ کے رسول میں تقلیم کی مدد کرے گا'ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرمادے۔
- (۲) اُس سے دینے کے اطراف میں آباد قبیلے ، غفار ، مزینہ ، جہینہ ، اسلم اور وکل مراد ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد (جس کی تفصیل آگے آئے گی) عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی فہ کورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کرور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے سازگار نہیں جاسے اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان عمرے کریں گے ؟ اس وقت کے جانے کا مطلب اپ آپ و پاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ مائی آپائی کی ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرما رہا ہے کہ ہو تھے سے مشغولیتوں کاعذر بہیں کرے طلب مغفرت کی التجا کیں کرس گے ۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرما رہا ہے کہ ہو تھے سے مشغولیتوں کاعذر بہیں کرے طلب مغفرت کی التجا کیں کرس گے ۔
- (۳) لینی زبانوں پر تو بیہ ہے کہ ہمارے بیچھے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا- اس لیے ہمیں خود ہی رکنایزا' لیکن حقیقت میں ان کا بیچھے رہنا' نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا-
- (۳) لیمنی اگر الله نتمهارے مال ضائع کرنے اور تمهارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتاہے کہ وہ اللہ کو ایبانہ کرنے دے۔
- (۵) لینی تمہیں مدد پنچانا اور تمہیں غنیمت سے نوازنا چاہے۔ تو کوئی روک سکتاہے؟ میہ دراصل مذکورہ متخلفین (پیچھے رہ جانے والوں) کا رد ہے جنہوں نے میہ گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور ہوں گے۔ حالانکہ نفع و ضرر کاسارااختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

باخبرہے۔ (۱۱)

(نہیں) بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغیر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوث آنا قطعاً ناممکن ہے اور میں دچ بس گیا تھا اور تم بس گیا تھا اور تم برا گمان کر رکھا تھا۔ (۲) دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ (۱۲)

اور جو شخص الله پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے د کمتی آگ تیار کر رکھی ہے۔(۱۳)

اور زمین اور آسانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے- اور اللہ بڑا بخشنے والا ممریان ہے- <sup>(۱۳)</sup>

جب تم عنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ بیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے'<sup>(۵)</sup> وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ؠڵؙڟڹؗؽؙڎؙٷؖڷؙ؈ؙٛؽؘؿٙؾڮٵڷڗٮؙٷڵٷڶؿؙٷٷؽٳڵٙۿؽؽڡؚٛؗ؋ٵۘۘڹۮٵ ۊٞؿؙؾۜڹۮڶٟڡٚ؈ٛٷؙڎ۬ڮؙٟۄۘۅٛڟؽٚؿؙؿؙۊڟۜٵۺٷۄ۪ ۘٷػؿؙڎ۫ٷؙ۫ڝڵٷڎٳ۞

وَمَنْ لَوْيُؤُونَ اللَّهُ وَلَسُّوْلِهِ قَوَاتَكَ آعَتَدُنَا اللَّكِفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۞

ۅؘؠڵؿ؞ؙڡؙڵڬٛٲڶؾڬڶۅؾؚۘۅؘٲڒۯۻۣ؞ؽۼ۫ۏۯڸٮۜڽؙؿؿؘڵؙٲۥۯؽؙۼڐؚٚٮ ڡۜڽؙؿؿٵٞۥٞٷػڶڶ۩ؙڎۼڡؙۏڗٳڗ۫ڡؿٵ۞

سَيُقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْعَلَقَتُمُّ إِلَى مَغَانِعَ لِتَا نُخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَهِعْكُمْ يُرِيْدُونَ آنَ يُنَدِّ لُوَا كَالْمَا اللهِ فَكُلْ كَنْ

- (۱) یعنی تمہیں تمہارے عملوں کی یوری جزادے گا۔
- (۲) اور وہ یمی تھا کہ اللہ اپنے رسول ماٹیکٹیا کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ وہی پہلا گمان ہے ' تکرار ٹاکید کے لیے ہے۔
- (٣) بُوْرٌ ، بَآئِرٌ کی جمع ہے ' ہلاک ہونے والا ' یعنی ہیہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے پچ گئے تو آخرت میں تو پچ کر نہیں جا کتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھکتنا ہو گا۔
- (۳) اس میں منخلفین کے لیے توبہ واناب**ت ال**ی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا' وہ بڑا بخشنے والا'نمایت مهرمان ہے۔
- (۵) اس میں غزوہ خیبر کاذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالی نے حدیبیہ میں دی تھی 'نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے بھتا بھی مال غنیمت عاصل ہو گاوہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عمد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو ذکورہ متخلفین نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا' جے منظور نہیں کیا گیا۔ آبت میں مغانم سے مراد مظانم خیبر بی ہیں۔

تَنْبِعُوْنَا كُذَا لِكُمُ وَال اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ

بَلْ تَحْسُدُونَنَا ثِلْ كَانُوْ الريفَعَهُونَ إِلا قِلْسُلا ﴿

قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْرَغْرَابِ سَتُدُعُونَ إلى قَوْمُ أُولُ بَايُن شَدِيْدِ ثُقَاتِلُونَهُمُ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِنْ يُطِيعُوا يُؤْمِّكُ اللهُ أَجُرًا

حَسَنَا وَإِنْ تَتُوَلُوا كَمَا تُوكِيْتُونِينَ مِّنْ يُعَلِّ بُكُوعَلَا بَالْلِمُا اللهُمَا

کے کلام کوبدل دیں (۱) آپ که و بچے ؟ که الله تعالی سلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے' ''' وہ اس کاجواب دیں گے (نہیں نہیں) بلکہ تم ہم ے حمد کرتے ہو' (۳) (اصل بات یہ ہے) کہ وہ لوگ بهت ہی کم سمجھتے ہیں۔ (۱۵)

آپ ہیچھے چھو ڑے ہوئے بدویوں سے کمہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤگے کہ تم ان سے لڑوگے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے <sup>(۵)</sup> پس اگرتم اطاعت کرو<sup>(۲)</sup> گے تواللہ تہہیں بہت بہتریدلہ دے گا<sup>ے)</sup>او راگرتم نے منہ پھیرلیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیرچکے ہو تووہ تهمیں در دناک عذاب دے گا۔<sup>(۱۲)</sup>

(۱) اللہ کے کلام سے مراد' اللہ کاخیبر کی غنیمت کو اہل حدیب کے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں شریک ہو کراللہ کے کلام لیمنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔

- (۲) یہ نفی بمعنی نبی ہے بعنی تہمیں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا حکم بھی یہی ہے۔ ·
- (m) لینی بیہ متحلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے شریک نہ ہوں۔
- (۴) کیغنی بات میہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں' ملکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی یاداش میں ہے۔ کیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔
- (۵) اس جنگ جو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے' بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد کیتے ہیں' مثلاً ہوازن یا تقیّف' جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ یا مسلمتہ اککذاب کی قوم بنو حنیفہ۔ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوی و عیسائی مراد لیے ہیں- ان پیچیے رہ جانے والے بدویوں سے کماجا رہاہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم ہے مقابلے کے لیے تہمیں بلایا جائے گا۔اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی۔
  - (۲) لیعنی خلوص دل ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑو گے۔
  - (۷) دنیامیں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔
- (٨) لینی جس طرح حدیبیہ کے موقعے پرتم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا تھا'ای طرح اب بھی تم جہاد ہے بھاگو گے ' تو پھراللہ کادر دناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔

ڵؿڽۜٷٲڵۯڠؙؽڂۯڿٞٷڵٲڟؘؽٵڵٷۘڗڿٷڿٞٷڵڟؽٙٲڶڔؽؙۻ ڂٷؿ۠ٷڡٞڽؙؿؙڟۣڔٳڶڶڎؘڡؘۯۺؙۅؙڶۿؽڎڿڵؙڎۘۼڷٚؾ۪ۼؖؿؚؽ۠ڝڽؙۼؖۊؠ؆۠ ٵڵۯ۫ڣٷٷؿؘؿؘؾٷڷؘؽڮڋؠۮؙڡؘۮٵڹٛٵڶڽؿٵ۞۫

لْقَدَّدَغِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ اِذِّيْبَالِيعُوْنَكَ تَحْتُ الشَّهَرَةِ فَصَامِمَانَ ثَلُو بِهِمْ فَأَنَّلَ السَّكِينَةَ كَنْهِمُ وَاَتَابَهُمُ فَصَاوِيبًا ۞

وْمَغَانِوَ كَشِيْرَةً يُأْخُذُونَهَا قَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكَمًا ١

اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ یکار پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ یکار پر کوئی حرج کے رسول کی فرمانیرواری کرے اسے اللہ ایس جنتوں میں واخل کرے گاجس کے (درختوں) تلے نہریں جاری میں اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب (کی سزا) دے گا-(۱۷)

یقینا اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت
تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ (۲) ان کے دلوں میں جو
تھا اسے اس نے معلوم کرلیا (۳) اور ان پر اطبینان نازل
فرمایا (۳) اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی (۱۸)
اور بہت می عنیمیں جنہیں وہ حاصل کریں گے (۱۲)

- (۱) بصارت سے محرومی اور کنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری- یہ دونوں عذر تو لازی ہیں- ان اصحاب عذر یا ان جیسے دیگر معذورین کو جہاد سے مشتمیٰ کر دیا گیا- حرج کے معنی گناہ کے ہیں ان کے علاوہ جو بیاریاں ہیں ' وہ عارضی عذر ہیں ' جب تک وہ واقعی بیار ہے ' شرکت جہاد سے مشتمٰ ہے- بیاری دور ہوتے ہی وہ تھم جہاد میں دو سرے مسلمانوں کے ساتھ شرک ہوں گے۔
- (۲) یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے اللی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سر ٹیفکیٹ ہے 'جنہوں نے صدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قرایش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ (۳) لیمنی ان کے دلول میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے' اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ اللہ علیہ کے اس کے ان کا ایمان ظاہری تھا' دل سے وہ منافق تھے۔
- (٣) لیعنی وہ نتے تھے 'جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے 'اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان ہوائی کابدلہ لینے کے لیے ان سے جماد کی بیعت لی تو بلا اوز فی آبال 'سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے 'لیعنی ہم نے موت کا خوف ان کے ولوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبرو سکینت ان پر نازل فرمادی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔
  - (۵) اس ہے مراد وہی فتح خیبرہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا'اور حدیبیہ سے واپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ عنسہ
- (۱) یہ وہ سیمتیں ہیں جو خیبرے حاصل ہو کیں۔ یہ نمایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا' ای حساب سے یمال سے مسلمانوں کو بہت بری تعداد میں غنیمت کامال حاصل ہوا' جے صرف اہل حدیبیہ میں تقتیم کیا گیا۔

الله غالب حكمت والا ہے-(١٩)

اللہ تعالیٰ نے تم ہے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیاہے (۱) جہنیں تم حاصل کروگے پس بیہ تو تہمیں جلدی ہی عطا فرما دی (۲) اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے'(۳) ماکھ مومنوں کے لیے بیہ ایک نشانی ہو جائے (۳) اور (ماکہ) وہ مہیں سیدھی راہ چلائے۔(۵)

اور تہمیں اور (عنیمتیں) بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا-اللہ تعالی نے انہیں اپنے قابو میں رکھاہے اور اللہ تعالی ہر چزیر قادرہے-(۲۱)

اوراگرتم نے کافرجنگ کرتے توبقدینا پیٹرد کھاکر بھاگتے پھرنہ توکوئی کارسازیاتے نہ مدد گار۔ (۲۲) وَعَدَكُوُّا لِللهُ مَغَالِمَ كَثِيْرَةً تَاخُذُوُنَهَا فَعَجِّلَ لَكُوْلِهِ فِهِ وَكَكَّ اَيُدِى النَّاسِ عَنْكُوْ وَلِمَكُونَ الِمَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيُهْدِيكُوْمِرَا طَائْسَتَقِيمًا ۞

دَكُوْقَاتَكَكُوْالَّذِيْنَ كَفَرُاوُالْوَلُوُا الْأَدْبَارْنُقُلَايَعِدُونَ وَلِمَيَّاوَلانَصِيْرًا ⊕

- (۱) یہ دیگر فتوحات کے نتیج میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوش خبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی میں۔
  - (٢) ليعن فتح خيبريا صلح عديبيه كونكه بيد دونول تو فورى طور پر مسلمانول كو حاصل مو كئين -
- (۳) حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیئے' لینی ان کے حوصلے بہت کر دیئے اور وہ مسلمانوں سے مصروف یکار نہیں ہوئے۔
- (۴) کینی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کراندازہ لگالیں گے کہ اللہ تعالی قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کامحافظ اور دشمنوں پر
  - ان کوغالب کرنے والا ہے یا یہ روک لینا مجمام موعودہ ہاتوں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے۔
    - ۵) لیعنی ہدایت پر استفامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے تمہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔
- (۲) یہ بعد میں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چار دیواری کر کے کئی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیا جا تا ہے اور پھراس کی بابت بے فکری ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان فتوحات کو اپنے چیطہ اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنے چیطہ اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے والی بات تمہارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے 'وہ جب چاہے گا' تمہیں اس پر غلبہ عطاکر دے گا' جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے' اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض نے آسے اُسکے معنی عَلِمَ کے لیے ہیں' یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علی قرح کھی تم فتح کروگے۔
- (۷) یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگریہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار

سُنَّةَ اللهِ الَّذِيُّ قَدْخَلَتُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَنْ تَجِمَالِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيْلًا ۞

وَهُوَالَّذِي كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْأُهُ وَآيَدِيكُمْ عَنَهُمْ مِبَكِّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِانَ اَظْفَرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَاتَّعُلُونَ بَعِيدُرًا ﴿

ۿؙؙؙؙؙۄؙؙڷڵٳڽؖؾؙؽؘڰڡٚۯؙۏؙۅڝؖڎؙۏڴۯ؏ڹٲڵڛۜڣڿؚٳڵڂۜۅٳڡڔۅٲڶۿۮؽ ڡؘۼڴۏ۠ٵٲڽٞؿڹؙۼٚۼؚڐٷٷڵڒؠۼڵڮٞٷ۫ۏؽۏؽۏڹڵڗؖۺؙۏؙؽڬ

اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے''اُتو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کوبد لتا ہوانہ پائے گا۔(۲۳) وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا'''ا اور تم جو پھی کر رہے ہو اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے۔(۲۲) میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے (روکا)' (۳) اور اگر ایسے (بہت سے)

کرتے تو یہ پیٹے کچیر کر بھاگ کھڑے ہوتے 'کوئی ان کا مدد گار نہ ہو تا- مطلب سے ہے کہ ہم وہاں تسماری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھسرنے کی طاقت ہے؟

(۱) یعنی اللہ کی یہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آرہی ہے کہ جب کفروایمان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تواللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مد فرماکر حق کو سربلندی عطاکر تاہے 'جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئی۔

(۲) جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام النہ کے عدیبہ میں سے تو کا فروں نے ۸۰ آدی 'جو بتھیاروں سے لیس سے 'اس نیت سے بھیج کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھو کے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ النہ کی خواف کارروائی کریں چنانچہ یہ مسلم جو بھی ہوگیا اور اللہ کارروائی کریں چنانچہ یہ مسلم جبھہ جبل تنعیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا' جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگیا اور ابل گاہ رسالت میں پیش کردیا۔ ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی ہو جاتی۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم اس موقع پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے تھے کیو نکہ اس میں مسلمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ مائی آئیز نے ان سب کو معاف کر کے چھو ٹر دیا۔ (صحبح مسلم 'کتاب المجھاد' بیاب قول اللہ تعالی وہو اللذی کف أبدیہ عنکم) بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے۔ لیخی حدیبیہ میں ہم نے تہیں کفار سے اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا۔ یہ اللہ نے احسان کے جو ٹر ذریا۔ (صحبح مسلم 'کتاب المجھاد' بیاب قول اللہ تعالی وہو المذی کف أبدیہ عند کم اللہ نے احسان کے جھو ٹر دیا۔ (صحبح مسلم 'کتاب المجھاد' بیاب قول اللہ تعالی وہو المذی کف أبدیہ ہے عندے مسلم نکتاب المجھاد' بیاب قول اللہ تعالی وہو المذی کف أبدیہ ہے عندے اللہ نے احسان کے جو ٹر ذریا ہے۔

(٣) فَذَى اس جانور كوكماجاتا ہے جو حاجى يا معتم (عمرہ كرنے والا) اسپنے ساتھ كے لے جاتا تھا- يا وہيں سے خريد كرذئ كرتا تھا مَحِلٌّ (حلال ہونے كى جگد) سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان كولے جاكر ذئ كيا جاتا ہے جاہليت كے زمانے ميں - يہ مقام معتمر كے ليے مروہ پہاڑى كے پاس اور حاجيوں كے ليے منى تھا- اور اسلام ميں ذئ كرنے كى جگه مكم منى اور پورے حدود حرم ہيں- مَعْكُوفًا 'حال ہے- يعنى يہ جانور اس انتظار ميں ركے ہوئے تھے كہ كے ميں داخل ہوں تاكہ

ڷۊ۬ٮۛۛڠڬٮٷۿؙٷٲڽٛػڟٷۿؙٷڡؘؿؙڝؽڹڴٷؾڹٚۿۄ۫ۺػۊؙۊ۫۫ڮۼؽڔۅڶۄ۪ۥ ڸؽؙۮڿڶۥڶڰٷؽؘڗڞؘؾ؋ڝؙٙڲؿٵۧڐڷۊؘڗؘؾٞڶۣۅ۫ٲڶڡۜۮۧڹٮٚٵٲۮؚؽؽ كغٞڕؙڎٳڝڹ۫ۿؙۄؙ عَدَاڵٵؚٳليمًا ۞

لِذُجَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ابْنَ قُلُوْبِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةً الْجَاهِلِيَّةَ فَانْزُلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمْ كِلِمَةَ التَّقْوَٰى وَ كَانُوْآاحَقَ

مسلمان مرداور (بهت ی) مسلمان عور تیں نہ ہو تیں جن
کی تم کو خبر نہ تھی (الیعنی ان کے پس جانے کا احمال نہ
ہو تا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر
پہنچتا (۲) (تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی (۳)
لیکن الیا نہیں کیا گیا) (۳) ناکہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں
جس کو چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو
ان میں جو کا فرشے ہم ان کو در دناک سزا دیتے۔ (۲۵)
جب کہ (۱) ان کا فروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ
جب کہ (۱) ان کا فروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ
دی اور حمیت بھی جاہلیت کی 'سو اللہ تعالی نے اپنے
رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل
فرمائی (۱) اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر

انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب میہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تنہیں بھی مسجد حرام سے رو کا اور تنہارے ساتھ جو جانور تھے'انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں بہنچے دیا۔

- (۱) لعِنی کے میں اپناایمان چھپائے رہ رہے تھے۔
- (۲) کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تہمیں ضرر پہنچتا' مَعَرَّۃٌ کے اصل معنی عیب کے ہیں۔ یمال مراد کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھائی پڑتی۔ لینی ایک تو قتل خطاک دیت دینی پڑتی اور دو سرے 'کفار کا یہ طعنہ سمنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔
- (٣) یه لَوْ لاَ کامحذوف جواب ہے۔ یعنی اگریہ بات نہ ہوتی تو تہمیں کے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی اعازت دے دی جاتی۔
  - (٣) بلكه الل مكه كومهلت دے دى گئ تاكه جس كوالله جائے قبول اسلام كى توفيق دے دے-
- (۵) تَزَیَّلُوا بَمعَیٰ تَمَیَّرُوا ہے مطلب سیہ کہ مکے میں آباد مسلمان 'اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے 'تو ہم تہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تہمارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں در دناک سزا دیتے۔ عذاب الیم سے مرادیمال قتل 'قیدی بنانا اور قہرو غلبہ ہے۔
  - (٢) إِذْ كَا ظَرِف مِا تِو لَعَذَّبْنَا مِ مِا وَآذْكُرُ والمحذوف ب- ليني اس وقت كوياد كرو 'جب كه ان كافرول ني ....
- (2) کفار کی اس حمیت جالمیہ (عار اور غرور) سے مراد اہل مکہ کامسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے- انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بالوں کو قتل کیا ہے- لات و عزیٰ کی قتم ہم انہیں کبھی یہال داخل نہیں ہونے

دیں گے یعنی انہوں نے اسے اپنی عزت اور و قار کامسکلہ بنالیا- اس کو حمیت جاہلیہ کما گیاہے 'کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کمی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آجاتی اور وہ بھی اے اپنے وقار کامسکد بناکر کھے جانے پر اصرار کرتے 'جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی' اوریہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی (جیساکہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے) اس لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی لیعنی انہیں صبرو تحل کی توفیق دے دی اور وہ پیفیسر ا الشرید کے ارشاد کے مطابق حدید بیر میں ہی ٹھسرے رہے جوش اور جذبے میں آکر کھے جانے کی کوشش نہیں کی- بعض کہتے ہیں کہ اس حمیت جاملیہ سے مراد قرلیش مکہ کاوہ روبیہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا۔ بیر روبیہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا۔ لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بھترین مفاد تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول كرنے كا حوصله عطا فرما ديا - اس كى مخضر تفصيل اس طرح ہے - كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قريش كمه ك بھیج ہوئے نمائندوں کی یہ بات تشلیم کرلی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہو جا کیں گے تو پھر آپ مالی ہا کے حضرت علی وہ اللہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ مالی کی کے حکم سے ، بسنم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کلی انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ رحمٰن ' رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں جو لفظ استعال ہو تا کے اس کے ساتھ لیعنی بِالسَمِكَ اللَّهُمَّ '(اے الله! تیرے نام کے) لکھیں۔ چنانچہ آپ ملی ایک طرح لكصوايا- پھر آپ ماليكيم نے ككسوايا "بيدوه وستاويز ہے جس پر محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نے اہل مكه سے مصالحت کی ہے" قریش کے نمائندوں نے کما' اختلاف کی بنیاد تو آپ مائٹینیا کی رسالت ہی ہے'اگر ہم آپ مائٹینیا کو ر سول الله مان لین تواس کے بعد جھڑا ہی کیارہ جاتا ہے؟ پھر جمیں آپ مائٹیج سے لڑنے کی اور بیت الله میں جانے سے رو کنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ مالی آلی میں محمد رسول اللہ "کی جگه "محمد بن عبداللہ" لکھیں- چنانچہ آپ نے حضرت علی بواٹن کو الیا ہی لکھنے کا تھم دیا۔ (یہ مسلمانوں کے لیے نمایت اشتعال انگیز صورت حال تھی' اگر الله تعالی مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرما یا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے ) حضرت علی جہاٹیز نے اپنے ہاتھ ہے ''محمد رسول اللہ '' کے الفاظ مٹانے اور کاشنے سے انکار کر دیا' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیہ لفظ کہاں ہے؟ بتانے کے بعد خود آپ ماٹنگیزا نے اسے اپنے دست مبارک سے منا دیا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا۔اس کے بعد اس معاہدے یا صلح نامے میں تین باتیں لکھیں گئیں-ا-اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا'اسے واپس کر دیا جائے گا- ۲- جو مسلمان اہل مکہ سے جالے گا' وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ۲- مسلمان آئندہ سال محے میں آئیں گے اور یمال تین دن قیام کر سکیں گے ' تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی- رصحیح مسلم كتاب الجهاد باب صلح الحديبية في الحديبية ) اوراس كم ماته ووباتي اور لهي كئير-ا-اس سال لزائی موقوف رہے گی-۲- قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔

## بِهَا وَآهْلَهَا وُكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شُمَّ عَلِيْمًا ﴿

لَقَدُّ مَنَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّيْزِ إِللَّحِقِّ التَدُخُلُنَّ الْسَهْدِنَ الْحَرَّامُ إِنْ شَاءً اللهُ المِنِيِّنِ عَلِيقِيْنَ رُزُوسُكُو وَمُقَصِّرِيُنَ لاَتَعَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَوْتَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَعُمَّا قَرْ يُمِثْلُ ۞

هُوَالَّذِيُّ آرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْعَقِّ لِيُطَّهِرَهُ

جمائے رکھا (ا) اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے اور اللہ تعالی ہرچیز کو خوب جانتا ہے-(۲۲)

یقینا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقینا پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گئی سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے اور سر کے بال امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے '''') پس اس نے امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے '''') پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ '''(۲۷) مائھ جیجا تاکہ اسے ہردین پر غالب کرے ''(۵) اور اللہ ساتھ جیجا تاکہ اسے ہردین پر غالب کرے '(۵)

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد کلمۂ توحید و رسالت لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ہے 'جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا (ابن کشیر) یا وہ صبرو و قار ہے جس کامظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیا یا وہ وفائے عمد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا بتیجہ ہے - (فتح القدر)

<sup>(</sup>۲) واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کاخواب بھی بہنزلۂ و جی ہی ہو تا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ یہ اس سال ہو گا کیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمان 'اسے بشارت عظیمہ سیحیتے ہوئے 'عمرے کے لیے فورا ہی آمادہ ہو گئے اور اس کے لیے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی 'جس کی تفصیل ابھی گزری' دراں حالیکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی' جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ بعمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پنجبر کے خواب کو سیجا کر دکھایا۔

<sup>(</sup>۳) لینی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ ہے کے میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پنچا مسلح کے ان فوائد کواللہ ہی جانتا تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے فتح نیبروفتح مکہ کے علاوہ 'صلح کے نتیج میں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے 'کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قتم ہے۔ صلح حدید ہیے کے موقع پر مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے' اس کے دو سال بعد جب مسلمان سکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے توان کی تعداد دس ہزار تھی۔

<sup>(</sup>۵) اسلام کا بیہ غلبہ دیگر ادیان پر دلا کل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے۔ تاہم دنیوی اور عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک' جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا' اور آج بھی میہ

عَلَى الدِّيْنِ كُلِم وَكَعَىٰ بِإللهِ شَهِيْدًا ﴿

تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا-(۲۸)

محمد ( التراثيريم ) الله كے رسول بيں اور جو لوگ ان كے ساتھ بيں كافروں پر سخت بيں آپس ميں رحمدل بيں 'توانميں ديكھے كاكہ ركوع اور سجدے كررہے بيں الله تعالیٰ كے فضل اور رضامندی کی جبتو ميں بيں 'ان کا نشان ان كے چروں پر سجدوں كے اثر ہے ہے 'ان کی بمی مثال تو رات ميں ہے اور ان کی مثال انجيل ميں ہے '(ا) مثل اس كھتی كے جس نے اپنا تكھوا تكالا ( ا) پھراسے مضبوط كيا اور وہ موٹا ہوگيا بھراسے نے پر سيد ها كھڑا ہوگيا اور كسانوں كو خوش كرنے كھراسے تنے پر سيد ها كھڑا ہوگيا اور كسانوں كو خوش كرنے والوں اور نيك اعمال والوں ہے اللہ نے بخشش كا ور بہت والوں اور نيك اعمال والوں ہے اللہ نے بخشش كا ور بہت برے ثواب كا وعدہ كيا ہے۔ (۱۹)

مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان ، مسلمان بن جائیں ﴿وَاَنْتَزُهُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُهُ مُتُوَّمِنِيْنَ ﴾ (آل عسران ۱۳۹) یہ دین غالب ہونے کے لیے نہیں۔

- (۱) انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں- ان کی یمی خوبیاں تورات وانجیل میں فرکور ہیں- اور آگے کَزَنعِ میں اس سے پہلے هُمْ محذوف ہوگا- اور بعض فِی التَّوْرَاةِ پر وقف کرتے ہیں لین ان کی فرکورہ صفت تورات میں ہے اور ﴿ مَثَلَّهُمْ فِی الْرَخِیْلِ ﴾ کو کَزَنعِ کے ساتھ ملاتے ہیں- لیعنی انجیل میں ان کی مثال 'ماننداس کھیتی کے ہے- (فتح القدیر)
  - (٢) شَطْأَهُ سے بودے کاوہ پہلا ظمور ہے جودانہ پھاڑ کراللہ کی قدرت سے باہر نکاتا ہے۔
- (٣) یہ صحابہ کرام ﷺ کی مثال بیان فرمائی گئی ہے- ابتدا میں وہ قلیل سے 'پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے' جیسے کھیتی' ابتدا میں کمزور ہوتی ہے' پھردن بدن قوی ہوتی جاتی ہے حتی کہ مضبوط سے پر وہ قائم ہو جاتی ہے-
- (٣) یا کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں۔ بعنی صحابہ کرام النظمیکی کا بڑھتا ہواا تر و نفوذ اوران کی روز افزوں قوت و طاقت ' کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھی 'اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام النظمیکی سے بغض و عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ علاوہ اذیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفریر ہی دال ہیں۔
- (۵) اس بوری آیت کاایک ایک جز صحابه کرام الشخصیکا کی عظمت و فضیلت' اخروی مغفرت اور اجرعظیم کو واضح کر رہا

#### سور م حجرات مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیٹیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

اے ایمان والے لوگو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو (۱) اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یقییناً اللہ تعالیٰ منے والا 'جانے والا ہے۔ (۱)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آوازے اوپرنہ کرواور نہ ان سے اونجی آوازے بات کرو جیسے آپس میں ایک دو سرے کرتے ہو کمیں (ایمانہ ہوکہ) تمہمارے اعمال اکارت جا کیں اور تہیں خبر بھی نہ ہو۔ (۲)

# ल्राह्माइस

### بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

لَاَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَنْقُتَّ مُوَّابَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ اتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللهَ سَمِيمُهُ عَلِيُهُ ۞

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَرْتُوْفُواْ اَصُوَاتَكُوْفُوْقَ مَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَتَجْهَرُوْالَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُوْلِبَعْضِ اَنْ عَبْطَ اَثْمَالْكُوُ وَانْكُوْلاَتَتْقُورُونَ ۞

ہے'اس کے بعد بھی صحابہ اللی ﷺ کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سچا سمجھاجا سکتا ہے؟

ا بہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے۔ جمرات سے نازعات تک کی سور تیں طِوَالُ مُفَصَّلِ کملاتی ہیں۔ بعض نے سورہ تل کو پہلی سورت قرار دیا ہے۔ (ابن کیروفنخ القدیر) ان کا فجر کی نماز میں پڑھنامسنون و مستحب ہے اور عبس سے سورہ الشمس تک أَوْسَاطُ مُفَصَّلِ اور سورہُ صَحٰی سے والناس تک فِصَادُ مُفَصَّلِ ہیں۔ ظہراور عشامیں اوساط اور مخرب میں قصار پڑھنی مستحب ہیں (ایسراتفاسیر)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرونہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو' بلکہ اللہ اور رسول سلی آئیلی سے آگے برھنے کی رسول سلی آئیلی ہے آگے برھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اس طرح کوئی فتوئی' قرآن و حدیث میں غورو فکر کے بغیر نہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر اس کانفس شرعی کے ظاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیئے گئے کم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ و رسول ملی آئیلی کے احکام کے سامنے سرتسلیم و اطاعت خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہا۔

(۲) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کابیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب ہیہ کہ آپ مالی آواز نبی صلی اللہ علیہ

بیتک جو لوگ رسول الله( مالیکیلیم) کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں' میں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پر ہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ ("")

جولوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر (بالکل) بے عقل ہیں۔ (۴)

اگریہ لوگ یمال تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یمی ان کے لیے بہتر ہو تا' <sup>(۳)</sup> اور الله غفور و رحیم ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵)

اے مسلمانو! اگر تہیں کوئی فاس خبردے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو (۵) ایسانہ ہوکہ نادانی میں کسی

اِنَّ الَّذِينُ يُغَضُّونَ اَصُواتَهُمُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ امْتَعَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمُ لِلتَّمُّونَ لَهُوَ تَغْفِرَةٌ

وَّلَجُرُّعَظِيْمٌ ۞

لِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَرَآءِ الْحُجُرِبِٱلْتَرَّوْمُو لَيُشْقِلُونَ ۞

وَلُوۡالۡهُوۡصَبُرُواحَتّٰى تَعْرُجُ الدِّهِوۡلَكَانَ خَيْرُالَّهُوۡ

وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيْعُ ۞

يَايَتُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالِنُ جَأْءُكُمُ فَاسِتُى إِنْبَا فَتَبْتَيَنُوٓ أَنَ

وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو- دو سراادب' جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت و قار اور سکون سے کرو' اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آلیں میں بے تکلفی سے ایک دو سرے کے ساتھ کرتے ہو- بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ یامجمہ' یااحمہ نہ کہو بلکہ ادب سے یارسول اللہ کہہ کر خطاب کرو اگر اوب واحرّام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا حمّال ہے جس سے بے شعوری میں تہمارے عمل برباد ہو سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھتے صبحے بخاری' تفییرسورۃ الحجرات' تاہم حکم کے اعتبار سے بیے عام ہے۔

(۱) اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازس پیت رکھتے تھے۔

(۲) یہ آیت قبیلہ بنو تمنیم کے بعض اعرابیوں (گنوار قتم کے لوگوں) کے بارے میں نازل ہوئی 'جنہوں نے ایک روز دوپسر کے وقت 'جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلولے کاوقت تھا' جرے سے باہر کھڑے ہو کرعامیانہ انداز سے یا محمہ یا محمہ کی آوازیں لگائیں ٹاکہ آپ مل تقلیل باہر تشریف لے آئیں۔ (مند أحمہ ۳/ ۲۸۸-۲/ ۳۹۳)) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور آپ مل آلیکی کے ادب واحترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا' بے عقلی ہے۔

- (۳) کینی آپ مل آلای کے نگلنے کا نظار کرتے اور آپ مل آلای کوندادیے میں جلدیازی نہ کرتے تو دین دونیا دونوں لحاظ ہے بهتر ہو تا-معروب کا مصروبہ میں نہیں کی میریس کے اور آپ مل آلای کا بیٹر کے میں میں میں اس کے ایک اور اس کے انداز کو اس کے ا
  - (۴) اس کیے موًا خذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرما دی-

(۵) یه آیت اکثر مفسرین کے نزویک حفرت ولید بن عقبہ براٹھ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ' جنہیں رسول الله صلی

قوم کو ایذا پنچادو پھراپنے کیے پر پٹیمانی اٹھاؤ -(۱)
اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں ''اگر
وہ تمہارا کماکرتے رہے بہت امور میں 'قوتم مشکل میں پڑ
جاؤ لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنادیا
ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے
اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں
نالپندیدہ بنادیا ہے ' یمی لوگ راہ یافتہ ہیں۔(ے)
اللہ کے احمان و انعام سے ''اور اللہ دانا اور با تحمست
ہے۔(۸)

اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملپ کرا دیا کرو- (۳) پھراگر ان دونوں میں سے نُصِيْبُواْ فَوْ مَّالِعِهَالَةٍ فَتُصُّيِحُوْاعَلَى مَافَعَلَمُتُمْ لِلْمِيْنَ ۞ وَاعْلَمُواْ اَنَّ فِيَكُوْرِسُولَ اللهِ لَوْيَطِيعُكُمُ فَى كَثَيْرِ مِّنَ الْأَمْرِ لَمَوْتُدُو لَكِنَّ اللهُ حَكَبَ اِلْفَكُو الْإِيمَانَ وَنَتَيَهُ فَى تُلُويِكُمُ وَكُرُوالْفِيكُمُ الْكُمُّرُوالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِلِكَ هُوُالْزِشِدُونَ ۞

فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيْمُ عَلِيْهُ ۗ

فكن طالإفتان من المؤفينين اقتتلوا فاصلوموا بينهما

اللہ علیہ وسلم نے بنوالمصطلق کے صد قات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن انہوں نے آگریوں ہی رپورٹ دے دی
کہ انہوں نے ذکو قدینے سے انکار کردیا ہے جس پر آپ ماٹیٹیٹر نے ان کے خلاف فوج کٹی کا ارادہ فرمالیا 'آنہ پھر پیتہ
لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی اور ولید بھٹڑ، تو وہاں گئے ہی نہیں۔ لیکن سند اور امر واقعہ دونوں اعتبار سے یہ روایت صبح
نہیں ہے۔ اس لیے اسے ایک صحافی رسول ماٹیٹیٹر پر چیاں کرنا صبح نہیں ہے۔ آنہم شان نزول کی بحث سے قطع نظراس
میں ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نمایت اہمیت ہے۔ ہر فرواور
ہر حکومت کی ہید ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبریا اطلاع آئے بالخصوص بدکردار 'فاسق اور مفسد قسم کے لوگوں
کی طرف سے 'تو پہلے اس کی جمیق کی جائے ٹاکہ غلط فنمی میں کس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔

(۱) جس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو'اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بهتر جانتے ہیں'کیونکہ ان پر وی اترتی ہے۔ پس تم ان کے چیچے چلو'ان کو اپنے چیچے چلانے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پیند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْ اِلْتَمَ اَلْتُحَ اَلْقَ اَلْمُ اَلَّا اِلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلَّالُهُ اِلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِللّٰم اَلْمُ اِللّٰم اِلْمُ اِللّٰم اِلْمُ اِللّٰم اللّٰم اِللّٰم اللّٰم اِللّٰم اللّٰم اللّٰم اِللّٰم اللّٰم ال

(۲) یہ آیت بھی صحابہ کرام ﷺ کی فضیلت' ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ ۔

(٣) اور اس صلح کا طریقہ میہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے لیعنی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے۔

فَلْنَ بَغَتْ اِحْدَامُمَاعَلَى الْكُفْرِى فَقَالِتُلُواالَِّينَ تَبْغِى حَثَّى تَفِقَّ إِلَى اَثْرِلللهُ فَلِنَ فَآرَتُ فَأَصْبِكُوْ ايَيْنَهُمُ الِالْمَدَّلِ وَأَقِسْطُواْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّقْسِطِينَ ۞

إِنَّمَاالْمُؤُوِّئُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوَّا بَيْنَ أَخُونَكُمْ وَاتَّقُواللَّهُ لَعَكُلُمْ تُرْحُمُونَ ۞

ایک جماعت دو سری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب)

اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لاو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ

کے تھم کی طرف لوٹ آئے ' (ا) آگر لوٹ آئے تو پھر

انصاف کے ساتھ صلح کرا دو (۲) اور عدل کرو بیٹک اللہ

تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (۳)

(یاد رکھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپ اپ دو

بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو ' (۳) اور اللہ سے ڈرتے رہو

تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۱۵)

- (۱) لیعنی اللہ اور رسول ملٹ کی احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو' بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دو سرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تا آئکہ وہ اللہ کے تھم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
- (۲) لیعنی باغی گروہ ' بغاوت سے باز آجائے تو پھر عدل کے ساتھ تعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے در میان صلح کرا دی جائے۔
- (۳) اور ہرمعاملے میں انصاف کرو' اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند فرما تاہے اور اس کی بیہ پیند اس بات کو متلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بهترین جزا ہے نوازے گا۔
- (٣) یہ پچھلے تھم کی ہی تاکید ہے۔ یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اُو ان سب کی اصل ایمان ہوئی۔ اس کے اس اسل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دو سرے کے دست و بازو 'ہدر دو غم سار اور مونس و خیر خواہ بن کر رہیں۔ اور بھی غلط فنمی سے ان کے در میان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے وات سے دور کرکے انہیں آپس میں دوبارہ جو ڑویا جائے۔ (مزید دیکھئے سورہ توبہ 'آیت اے کا عاشیہ)۔
- (۵) اور ہرمعاملے میں اللہ سے ڈرو' شایداس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاجاؤ۔ تیرجی (امیدوالی بات) مخاطب کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت تواہل ایمان و تقویٰ کے لیے یقینی ہے۔

اس آیت میں بافی گروہ سے قال کا تھم ہے دراں حالیکہ حدیث میں مسلمان سے قال کو کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ کفراس وقت ہوگا جب بلاوجہ مسلمان سے قال کیا جائے۔ لیکن اس قال کی بنیاد اگر بغاوت ہے تو یہ قال نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا تھم دیا گیا ہے جو تاکید واستحباب پر وال ہے۔ اس طرح بافی گروہ کو قرآن نے مومن ہی قرار دیا'جس کامطلب سی ہے کہ صرف بغاوت سے' جو کبیرہ گناہ ہے' وہ گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خوارج اور بعض محتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبائرایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب بعض نمایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جارہی ہیں۔

اے ایمان والو! مرد دو سرے مردوں کامذاق نہ اڑا ئیں ممکن ہے کہ بیہ ان سے بہتر ہو اور نہ عور تیں عور تول کا م**ٰداق اڑا ئیں ممکن ہے کہ بیہ ان سے بہتر ہو**ں' <sup>(۱)</sup> اور آپس میں ایک دو سرے کو عیب نہ لگاؤ <sup>(۲)</sup> اور نہ <sup>کسی کو</sup> برے لقب دو۔ <sup>(m)</sup> ایمان کے بعد فسق برا نام ہے<sup>، (m)</sup> اور جو توبه نه کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔(۱۱)

اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو که بعض بد گمانیاں گناہ ہیں۔ <sup>(۵)</sup> اور بھید نہ شولا يَائَيُّهُاالَّذِيْنَ امْنُوْالاَسِيْغَوْقُومُوسِّ قَوْمِ عَلَى اَنْ يُكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلافِناء مُونَ يِّماء عَلَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَتَلْمِزُوۡۤاۤانۡفُسَكُوۡوَلاَتَنَابَرُوۡابِالْاَلۡقَاٰبِ بِمُسَ الرِسُمُ الْفُسُوۡقُ بَعْدَالْلِيْمَانَ وَمَنَ لَوْيَتُبُ فَأُولَلِكَ هُوُ الظَّلِمُونَ ١

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوااجْتَنِبُوْ إِكَيْتِهُوا كِينَا النَّطِينَ إِنَّ بَعْضَ النَّطِينَ

(۱) ایک شخص ' دو سرے کسی شخص کااستہز ایعنی اس سے مسخراین اسی وقت کرتاہے 'جب وہ اپنے کواس سے بهتراو راس کو ا ہے ہے حقیراو رکمتر سمجھتا ہے - حالا نکہ اللہ کے ہال ایمان وعمل کے لحاظ سے کون بهترہے اور کون نہیں ؟اس کاعلم صرف اللہ کو ہے۔اس لیے اپنے کو بهتراور دو سرے کو کم تر سمجھنے کاکوئی جواز ہی نہیں ہے۔ بنابریں آیت میں اس سے منع فرمادیا گیاہے اور کتے ہیں کہ عورتوں میں بیراخلاقی بیاری زیادہ ہو تی ہے 'اس لیے عورتوں کاالگ ذکر کرکے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیاہے- اور حدیث رسول مالی آلیا میں لوگوں کے حقیر سجھنے کو کمرے تعبیر کیا گیاہے آلیجبڑ بَطَرُ الْحَقّ وَعَمْطُ النَّاس (أبوداود كتاب اللباس باب ماجاء في الكبر) اوركر الله كونمايت، ي ناليند -

(۲) کینی ایک دو سرے پر طعنہ زنی مت کرو 'مثلاً تو تو فلال کابیٹاہے ' تیری مال ایسی و لیں ہے ' تو فلال خاند ان کاہے ناوغیرہ -

(۳) یعنی اینے طور پر استہز ااور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپیند ہوں- یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ كربولنائية تنابز بالالقاب ہے ، جس كى يهان ممانعت كى گئى ہے۔ (۳) لینی اس طرح نام بگاڑ کریا برے نام تجویز کر کے بلانا یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب كركے خطاب كرنا مثلاً اے كافر اے زانى يا شرابي وغيرہ 'بيہ بت براكام ہے-الاسنم يمال الذّخر كے معنى ميں ب يعنى بِنْسَ الاسْمُ الَّذِي يُذْكَرُ بِالفِسْقِ بَعْد دُخُولِهِمْ فِي الإِنْمَانِ (فَحَ القدير) البته اس سے بعض وه صفاتی نام بعض حضراًت کے نزدیک متثنیٰ ہیں جو کسی کے لیے مشہور ہُو جا ئیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کریں' جیسے کنگڑے بین کی وجہ ہے کسی کا نام کنگڑا پڑ جائے۔ کالے رنگ کی ہنا پر کالیا یا کالومشہور ہو جائے۔ وغیرہ (القرطبی) (۵) ظَنَّ کے معنیٰ ہیں گمان کرنا۔ مطلب ہے کہ اہل خیرواہل اصلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تهمت و افترا کے ضمن میں آتے ہوں اس لیے اس کا ترجمہ بد گمانی کیا جا تا ہے- اور حدیث میں اس کو اُنحذَبُ الْحَدِيْثِ (سبسے بڑا جھوٹ) كمه كراس سے نيخے كى تأكيدكى كئى ہے إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ (السخارى كتاب الأدب باب ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن صحيح مسلم كتاب البر باب تحويم الظن والتجسس)

کرو (ا) اور نہ تم میں سے کوئی کی کی غیبت کرے۔ (۲) کیا تم میں سے کوئی کی کی غیبت کرے۔ کھانا تم میں سے کوئی کی فائی کا گوشت کھانا لیند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی' (ا) اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہریان ہے۔ (۱۲)

اے لوگو! ہم نے تم سب کوایک(ہی) مردوعورت سے پیدا کیا ہے <sup>(۳)</sup> اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دو سرے کو پیچانو کنبے اور قبیلے بنادیۓ <sup>(۵)</sup> ہیں 'اللّٰہ کے نزدیک تم سب ٳڎٚٷٞڷڵۼۜٙؾڛؗۅؙٲۅٙڵڒؽؘ۫۫ؾؘ۫ۘۘڹۘؠٞۼڞؙڬؙۯڹۘڡ۫ڞؙٲؙڲؠۻؙٲڂؽؙؗ؋ؙڶۥؾؙٳٛڰڶ ڬٛڂڔؘڶۻۣؠڝ۫ؿؙٵڣٞڔ۫ۿؿؙؗۏٷ۠ۊٲؿؙۏٵڶڸؿٳ۫ٙڶؿٵڵؽ؞ؾٙٵڰڗڝڣۄۨٛ

يَايَّهُا التَّاسُ اِنَّاخَلَقْنَاكُوْشِ قَدِّهِ وَٱثْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلِيْهُ عَنِيلُهُ عَنِيلُهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلِيهُ عَنِيلُهُ عَنِيلُهُ عَنِيلُهُ عَلَيْهُ عَنِيلُهُ عَنْهُ عَل

ورند فسق و فجور میں مبتلالوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد گمانی رکھنا' یہ وہ بد گمانی نہیں ہے جے یہاں گناہ کما گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئے ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ الْفَبِيْحَ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ، لَا يَجُوزُ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْفَبِيْحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْفَبِيْحُ (الفوطيي)

(۱) لیمنی اس توہ میں رہناکہ کوئی خانی یا عیب معلوم ہو جائے ہاکہ اسے بدنام کیا جائے 'یہ بخش ہے جو منع ہے اور صدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ تھم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی 'کو آہی تہمارے علم میں آجائے تو اس کی بردہ پو ثنی کرو۔ نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے بھرو' بلکہ جبخو کرکے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی بجش سے روک کرانسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک'جب تک وہ سرول کے لیے ایذا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کرلوگوں کو فسادعام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔

(۲) نیبت کا مطلب میہ ہے کہ دو سرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کو تاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ براستمجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہہ دونوں ہی برے جرم ہیں۔

(٣) لین کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا- مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پند نہیں کر تا۔ لیکن فیبت لوگوں کی نمایت مرغوب غذاہے۔

(٣) لین آدم و حواطیماالسلام ہے۔ لین تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو- مطلب ہے کی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے 'کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام ہے ہی جا کر ملتا ہے۔ (۵) شُعُوبٌ، شَعْبٌ کی جمع ہے۔ برادری یا بڑا قبیلہ شعب کے بعد قبیلہ 'پھر عمارہ 'پھر بلان 'پھر فعیلہ اور پھر عشیرہ ہے (فتح القدیر) مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں' برادریوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ تاکہ آپس میں میں سے باعزت وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والاہے۔ <sup>(۱)</sup> یقین مانو کہ اللہ دانااو رباخبرہے - (۱۳)

دیماتی لوگ کھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کمہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کمو کہ ہم اسلام لائے (خالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے) حالا نکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ (۲) تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گئے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بیشک اللہ بخشے والا مہریان ہے۔ (۱۳)

مومن تووہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لا کیں پھرشک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرتے رہیں' (اپنے دعوائے ایمان میں) یمی سیچے اور راست گوہیں۔ (۱۵) کمہ و بیحے ! کہ کیا تم اللہ تعالی کو اپنی دینداری سے

قَالَتِ الْكِفْرَاكِ الْمُنَاقُلُ ثَوْتُؤُمِنُوا وَلِكِن فَوْلُوَا السَّلَمُنَا وَلَمَّنَا يَنْ عُلِ الْرِيْمَان فِي قُلْوَيِكُمُّ وَانْ تُطِيعُوا اللهَ وَيَسُّولُهُ لَا لِلَيَّاتُكُمُ يَنْ آغَالِكُمْ تَسْيَا لِنَ اللهَ عَغُورُ رَبِّحِيثُمْ ﴿

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمُنُوْلِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَوْرَيُوَا الْوَا وَجُهَدُوْل بِالْمُوالِهِ مَ وَ انْفُيهِ مِنْ سَبِيْلِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الطّندِ قُوْنَ ۞

قُلْ أَتُعَكِّمُونَ اللهَ بِدِيْنِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلْوٰتِ

صلهٔ رحی کر سکو- اس کامقصد ایک دو سرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے- جیسا کہ بدقتمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنالیا گیا ہے- حالانکہ اسلام نے آگراہے مثایا تھااور اسے جاہیت سے تعبیر کیا تھا-

<sup>(</sup>۱) یعنی اللہ کے ہاں برتری کامعیار خاندان مقبلہ اور نسل و نسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یمی آیت ان علما کی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پہند کرتے ہیں (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد ہنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قیط سالی میں محض صد قات کی وصول کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا ظہار کیا تھا- ان کے دل ایمان' اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی سے (فتی القدیر) لیکن امام ابن کثیر کے نزدیک ان سے وہ اعراب (بادیہ نشین) مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے سے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح رائے نہیں ہوا تھا- لیکن دعوی انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بوھ کر ایمان کا کیا تھا- جس پر انہیں ہے ادب سکھایا گیاکہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعوی صحیح نہیں۔ آہستہ رق کے بعد تم ایمان کا حرج پر پہنچو گے-

<sup>(</sup>m) نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کااظہار کر دیتے ہیں اور نہ کورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔

وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْهُ 🏵

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنُ أَسُلَمُواْ قُلُ لَا تَمُنُّوْا عَلَّ إِسْلَامَكُوْ آبَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ إِنْ هَا لَكُوْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمُ طدِوِيْنَ @

إِنَّ اللهَ يَعُلُمُ غَيُبَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ وَاللهُ بَصِيْرُنَبِمَا تَعُمُّدُونَ شَ

شُولاً فَتَ

آگا، کر رہے ہو' (۱) اللہ ہر اس چیز سے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے- اور اللہ ہر چیز کا جاننے والاہے- (۱۲)

اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جماتے ہیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو 'بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے مہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ (((ے)) یقین مانو کہ آسانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اور جو پچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب د کھ رہاہے۔ ((۱۸))

سورهٔ ق مکی ہے اور اس میں پینتالیس آیتیں اور تین رکوع ہیں-

- (۱) تعلیم' بیهال اعلام اور اخبار کے معنی میں ہے۔ لینی آمناً کمه کرتم الله کو اینے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو؟ یا اپنے دلول کی کیفیت الله کو بتلا رہے ہو؟
  - (۲) تو کیا تمهارے دلوں کی کیفیت پر یا تمهارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟
- (٣) يمى اعراب نبى النَّقَاقِيمَ كوكت كه ديمهو جم مسلمان ہو گئے اور آپ النَّقَاقِيمَ كى مدد كى 'جب كه دو سرے عرب آپ النَّقَاقِيمَ كى مدد كى 'جب كه دو سرے عرب آپ مالنَّقَاقِيمَ سے برسر پيكار بيں- الله تعالى نے ان كارد فرماتے ہوئے فرمایا 'تم الله پر اسلام لانے كاحسان مت جنلاؤ 'اس ليے كه الله كو- اس ليے يه الله كاتم پر احسان ہے كه اس نے تميس قبول اسلام كى توفيق دے دى نه كه تمهارااحسان الله ير ہے-

الله عليه وسلم عيدكى نماذين سورة ق اور آفتربَتِ السَّاعَةُ پُهاكرت تق- (صحيح مسلم باب مايقرأبه في صلاة العبدين) برجمع كغيل من بهل پُهل پُرهة تق (صحيح مسلم كتاب الجمعة اباب تخفيف الصلوة والخطبة) امام ابن كثر فرمات بي كه عيدين اور جمع ميل پُرهن كامطلب يه به كه آپ برك معول ميل يه سورت پُرهاكرت تي كونكه اس ميل ابتدائ خلق بعث و نثور معاد و قيام حساب جنت دوزخ واب و تربيب كابيان ب-

## 

قَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ ۞ بَلْ عِجْنُوَالُنْ جَآرِهُمْ مُنْدُونُدِينَهُ هُـ فَقَالَ الْمُغْرُونَ لِمْ نَاشَىٰ عِجْدِبُ ۞

- عَلِدَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجُعُّ بَعِيْدٌ 
   ﴿
- قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَرَعِنْدَنَا كِيتُ حِفْيُظٌ ۞
  - <u>ؠؙ</u>ۘڮػڐؙڹٛۏٳۑٳڰؾٞڵؾٵۼۜٲٷ۬ڞ۬ٛؠ۬ؽٚٲۯٟ۫ڗؚؽؚۼ۪

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مربان نمايت رحم والا ہے-

ق! بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قتم ہے۔ (۱) بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انمی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ بیرایک عجیب چیزہے۔ (۲)

کیاجب ہم مرکر مٹی ہو جائیں گے۔ پھریہ واپسی دور (از عقل) ہے۔ <sup>(۳)</sup>

زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲) بلکہ انہوں نے کچی بات کو جھوٹ کما ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۵)

<sup>(</sup>۱) اس کا جواب قتم محذوف ہے لَتُبْعَثُنَّ (تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤگے) بعض کہتے ہیں اس کا جواب مابعد کا مضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے - (فتح القدیر و ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) حالانکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہرنبی اسی قوم کا ایک فرد ہو یا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اسی حساب سے قریش مکہ کوڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔

<sup>(</sup>٣) حالانکه عقلی طور پر اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی زمین انسان کے گوشت ' ہٹری اور بال وغیرہ کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے لینی اسے ریزہ کر دیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی درج ہے-اس لیے ان تمام اجزا کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطعاً مشکل امر نہیں ہے-

<sup>(</sup>۵) حَتَّىٰ (كِي بات) سے مراد قرآن اسلام يا نبوت مجربيہ ہے مفہوم سب كاايك ہى ہے مَريبٌ كے معنی مختلط مضطرب يا ملتبس كے ہيں۔ لعنی اليامعالمہ جو ان پر مشتبہ ہو گيا ہے ، جس سے وہ ايك الجھاؤ ميں پڑ گئے ہيں ، کبھی اسے جادو گر كتے ہيں ، کبھی شاعراور کبھی كابن۔

کیاانہوں نے آسان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے <sup>(۱)</sup> اور زینت دی ہے <sup>(۲)</sup> اس میں کوئی شگاف نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے بہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے قتم قتم کی خوشما چزیں اگادی ہیں۔ (۲)

ناکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کاذریعہ ہو۔<sup>(۵)</sup> (۸)

اور جم نے آسان سے بابر کت پائی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے۔ (۱) (۹) اور کھجوروں کے بلند و بالا در خت جن کے خوشے تہ بہ تہ بیاں۔ (۱۰)

ٱ<u>ڬ</u>ڶۄؙؽؙڟؙٷؘٳٳڶٙٙٳٳڶ۩ؾؠۜٵۧ؞ؚٷؘڡٞۿۄؙڲؽؙڬڹۜؽؽؠ۬ٳۉڗؘؾۜؠؗٚٵۅؘڡٵڶۿٵ

مِنْ فَرُوْجِ 🏵

وَالْرَصُّ مَدَدُنْهَا وَالْقَيْتَافِيهُ الوَالِيَ وَالْبَتْتَا فِيهَامِنُ كُلِّ نَوْمَ الْمَثَنَا فِيهَامِنُ كُلِّ نَوْمٍ الْمَثِيَّةِ فَ

تَبْضِرَةً وَّذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ ثُنِيْبٍ ۞

وَنَوْلُنَامِنَ التَّمَاءُ مَاءُمُ الرَكَافَأَنْكُنُنَالِهِ جَنَّتٍ وَحَسَّالْحِمِيْدِ ٥

وَالنَّخُلَ لِمِيقَتٍ لَهَا طَلْعٌ ثَّضِيْدٌ 🕁

- (۱) لیعنی بغیرستون کے 'جن کاسے کوئی سمارا ہو۔
  - (۲) لینی ستاروں سے اسے مزین کیا۔
- (٣) اى طرح كوئى فرق و تفاوت بھى نهيں ہے- جيسے وو سرے مقام پر فرمايا-﴿ الَّذِيْ حَلَقَ سَبْعَ مَهُوٰتِ طِبَاقًا ۖ مَا تَوَى فِى خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفُوُّتِ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كُلُ تَزَى مِنْ فُطُوْرٍ \* ثُمَّةَ ارْجِعِ الْبَصَرَكَزَتَدُنِى يَفْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِنَا وَهُوَ حَسِيدٌ ﴾ -----السملىك-٣-٣)
- (٣) اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کیے ہیں۔ لینی ہر قتم کی نباتات اور اشیا کو جو ڑا جو ڑا (زاور مادہ) بنایا ہے۔ بَھِنِیج کے معنی 'خوش منظر'شاداب اور حسین۔
- (۵) کینی آسان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیا کا مشاہرہ اور ان کی معرفت ہر اس شخص کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت ونقیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
- (٢) کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں 'جن سے گندم' مکئ 'جوار' باجرہ' دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھران کاذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔
- (2) بَاسِفَاتِ کے معنی طِوَالاً شَاهِفَاتِ ابند و بالا طَلْع تحجور کاوہ گدراگدرا پھل 'جوپہلے پہل نکاتا ہے۔ نَضِبندٌ کے معنی عہد بہ نتا ہے۔ انظمی عنی عہد بہ نتا ہے۔ ایکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا' جس سے تحجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے حاصل ہے۔

بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا-اسی طرح (قبروں سے) ٹکانا ہے- (۱۱) ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں (۲) نے اور ثمود نے-(۱۲)

اور عادنے اور فرعون نے اور برادران لوط نے-(۱۳) اور ایکہ <sup>(۳)</sup> والوں نے اور تنج کی قوم <sup>(۴)</sup> نے بھی تکذیب کی تھی- سب نے پغیبروں کو جھٹلایا <sup>(۵)</sup> پس میرا وعد ہ عذاب ان پر صادق آگیا۔ (۱۳)

کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ (۱۲) بلکہ ہیہ

رِّنُ قَالِلْعِبَادِ وَاحْيَيْنَالِهِ بَلْنَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ الْخُرُوجُ اللَّهِ مِلْنَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ الْخُرُوجُ ا

كَذَّبَتْ مَّنُكُهُ وَقُوْرُنُوم وَأَصْفُ الرَّيس وَتُنُودُ ﴿

وَعَادُّ تَقِفِرُعُونُ وَاخْوَانُ لُوطٍ ۞ قَاصُّكُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُرُسُّبَيْمٍ ۚ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ

ٱۏؘۼؚؠؙؽٮٚٳۑاڷڂؙڷؚؾٲڷڒۊۜڸٝڹڶؙۿؙٷڹٛڬۺۣۺۜۏؙڂؙڷٟؾۘڿڔؽؙڋ<sup>۞</sup>

- (۱) لینی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں' اس طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کرکے نکال لیں گے۔
- (۲) اَصْحَابُ الرَّسِ كَ تعيين مِن مفسرين كه درميان بهت اختلاف ب- امام ابن جرير طبرى نه اس قول كوتر جيح دى به جس مين انهين اصحاب اخدود قرار ديا گيا به ، جس كاذكر سورهٔ بروج مين به ( تفصيل كے ليه ديكھيّے ابن كثيرو فتح القدير ، سورة الفرقان آبت ۳۸) سورة الفرقان آبت ۳۸)
  - (٣) أَصْحَابُ الأَيْكَةِ كَلِّي ويكف سورة الشعراء 'آيت ١٤١ كا عاشيه-
    - (٣) قَوْمُ نَبِّع ك ليه و يكهي سورة الدخان 'آيت ٣٤ كا حاشيد-
- (۵) یعنی ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے پنیم کو جھٹلایا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ گویا آپ مائیلین کو کما جا رہا ہے کہ آپ مائیلین اپنی قوم کی طرف سے اپنی تکلذیب پر عملین نہ ہوں' اس لیے کہ یہ کوئی نئ بات نہیں ہے' آپ مائیلین سے پہلے انبیا علیم السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یمی محالمہ کیا۔ دو سرے اہل مکہ کو تیمیہ ہے کہ بچھلی قوموں نے انبیا علیم السلام کی تکلذیب کی تو دیکھ لوان کا کیا انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یمی انجام پند کرتے ہو؟ اگر یہ انجام پند نہیں کرتے تو تکلذیب کا راستہ چھوڑ دو اور پنیم مائیلین پر ایمان لیے آؤ۔

لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ (۱۵) (۱۵)
ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو
خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں (۱۲) اور ہم اس
کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ (۱۲)
جس وقت دو لینے والے جالیتے ہیں ایک دائیں طرف
اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ (۱۷)

اور ایک بائیں طرف بیٹا ہواہے-(۱۷) (انسان) منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیارہے-<sup>(۳)</sup> (۱۸) ڡؘڵۊۘڎؙڂؘڵڠؙٵٚڵٳۺؙٵؽؘۅؘڵۼڷٶٚٵؗۏٞۺۅۣۺٮؚ؋ڶۿؙٮ۠ڎ۠ٷػڽؙٛٲڡۧڔۘٮؙ ٳڵؽٶ؈ؙۻڸٲۏڔؽڽ۞

إِذْ يَتَلَقَّى الْتُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَوَيْنِ وَعَنِ النِّعَالِ قَعِيدٌ ﴿

مَايَلْفِظُمِنُ قَوْلِ إِلَّالَكَ يُعِرَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿

كىلى مرتبه پيداكرنانه كه دو سرى مرتبه (السخادى تفسيوسودة الإخلاص)

(۱) لیمنی بیراللہ کی قدرت کے مکر نہیں' بلکہ اصل بات بیہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔

(۲) یعنی انسان جو پھے چھپا آاور دل میں مستور رکھتاہے 'وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ 'ول میں گزرنے والے خیالات کو کہا جا تا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان وسوسول کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ''اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ول میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے لیحنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ زبان سے ان کا اظمار یا ان پر عمل نہ کرے ''۔ (السخادی 'کتاب الایمان باب إذا حنث ناسیا فی الایمان مسلم 'باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر)

(٣) وَرِيْدٌ 'شہ رگ يا رگ جان كو كماجا آ ہے جس كے كئنے ہے موت واقع ہو جاتى ہے۔ يہ رگ حلق كے ايك كنارے ہے انسان كے كندھے تك ہوتى ہے۔ اس قرب ہے مراد قرب علمى ہے يعنى علم كے لحاظ ہے ہم انسان كے بالكل بكد اسے قریب ہیں كہ اس كے نفس كى باتوں كو بھى جانتے ہیں۔ امام ابن كثير فرماتے ہیں كہ نہ نئو ئ ہے مراد فرشتے ہیں۔ يعنى ہمارے فرشتے ہرانت موجود رہتے ہمارے فرشتے انسان كى رگ جان ہے بھى قریب ہیں۔ كيونكہ انسان كے دائيں بائيں دو فرشتے ہروقت موجود رہتے ہیں 'وہ انسان كى بربات اور عمل كو نوٹ كرتے ہیں ﴿ يَتَكُفّى الْتُكَيِّقِيْنَ ﴾ كے معنی ہیں بَانْحُدانِ وَيُتَبِبَتَانِ امام شوكانی نے اس كا مطلب بیان كيا ہے كہ ہم انسان كے تمام احوال كو جانتے ہیں 'بغیراس كے كہ ہم ان فرشتوں كے محتاج ہوں جن كو ہم نے انسان كے اعمال واقوال لكھنے كے ليے مقرر كيا ہے 'يہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام ججت كے ليے مقرر كيا ہے 'يہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام ججت كے ليے مقرد كيا ہیں۔ دو فرشتوں ہے مراد ہیں۔ دات اور دن كے دو فرشتے الگ (فتح القدیر)

(۳) رَ قِیْبٌ مِحافظ مُکران اور انسان کے قول اور عمل کا نظار کرنے والا- عَیَیْدٌ عاضراور تیار-

اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آپنچی '(ا) ہیں ہے جس سے توبد کتا پھر تاتھا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۹)

اور صور بھونگ دیاجائے گا-وعد ہ عذاب کادن ہی ہے-(۲۰)
اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک
لانے والا ہو گااور ایک گواہی دینے والا- (۳)
یقینا تو اس سے غفلت میں تھالیکن ہم نے تیرے سامنے
سے پردہ ہٹا دیا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے-(۲۲)
اس کا ہم نشین (فرشتہ) کے گا ہی حاضرہے جو کہ میرے

پاس تھا۔'''(۲۳) ڈال دو جہنم میں ہر کافر سر کش کو۔(۲۴) جو نیک کام ہے روکنے والا حد ہے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔(۲۵)

جس نے اللہ کے ساتھ دو سرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو<sup>۔ (۵)</sup> (۲۷)

اس کا ہم نشین (شیطان) کے گا اے ہمارے رب! میں نے اسے گراہ نہیں کیا تھا بلکہ سے خود ہی دور دراز کی گراہی میں تھا۔ (۲)

وَجَآمَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ مَاكَثْتَ مِنْهُ تَعِيدُ ٠

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ 💮

وَجَأْءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَ اسَأَيِثُ وَشَهِيْدٌ ﴿

لَقَنُ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِنْ لَمَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآ رُكَ

فَبَصَرُكَ الْيُؤْمِرِ حَدِيثٌ ٠

وَقَالَ مِّرِينُهُ هٰذَامَالَدَىَّ عَتِيْدًا 🖒

ٱلْقِيَانِىُ جَهَلَّمَوُكُلُّ كَقَارِعَنِيْدٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ اللهِ الْهَا اخْرَفَالْقِيلُهُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ ﴿

قَالَ وَرِينُهُ وَتَبَامًا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلْلِ بَعِيْدٍ ۞

(۱) دو سرے معنی اس کے ہیں' موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی' یعنی موت کے وقت' حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیا علیم السلام کرتے رہے ہیں۔

- (٢) تَحِيدُ، تَمِيلُ عَنْهُ وَتَفَرُ 'تواس موت سے بدكا اور بھا كا تھا-
- (۳) سَآنِقٌ (ہاِ نَکنے والا)اور شَبِهِیٰدٌ (گواہ) کے بارے میں اختلاف ہے-امام طبری کے نزدیک بیہ دو فرشتے ہیں-ایک انسان کو محشر تک ہانک کرلانے والااور دو سَرا گواہی دینے والا-
  - (٣) لیعنی فرشته انسان کاسارا ریکار ؤ سامنے رکھ دے گااور کے گاکہ یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی۔
  - ۵) الله تعالی اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا- أَلْقِیَا سے الشَّدِیْدُ تَک الله کا قول ہے-
- (١) اس ليے اس نے فور أ ميري بات مان لي اگر بية تيرا مخلص بنده ہو يا تو ميرے بهكاوے ميں ہى نہ آيا يمال قَرِيْنٌ

قَالَ لَآتَنْتُومُمُوالَدَ فَي وَقَدُ فَكَامُتُ اللَّهُمْ بِالْوُعِيْدِ ﴿

لَيْبَكُنُ الْقُولُ لَدَيَّى وَمَّا النَّابِظَالَامِ لِلْعَبِيْدِ أَنْ

يُوْمُ نَقُولُ لِمُهَمَّمَ هَلِ امْتَلَانِتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ تَزِيْدٍ ۞

حق تعالی فرمائے گا بس میرے سامنے جھڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید (وعدۂ عذاب) بھیج چکا تھا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۸)

میرے ہاں بات بدلتی نہیں <sup>(۲)</sup> اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرابھی ظلم کرنے والا ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

جس دن ہم دوزخ سے پوچس کے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ (۳۰)

(ساتھی) سے مراد شیطان ہے۔

(۱) یعنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گاکہ یہاں موقف حساب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کاکوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کردیا تھا۔

- (۲) کینی جو وعدے میں نے کیے تھے' ان کے خلاف نہیں ہو گا بلکہ وہ ہرصورت میں پورے ہوں گے اور ای اصول کے مطابق تمہارے لیے عذاب کافیصلہ میری طرف سے ہواہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
- (m) کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کاصدور ان سے نہ ہوا ہو 'میں ان کو عذاب دے دوں؟ ظلام یہاں ظالم کے معنی میں ہے۔ یا محاور قربولا گیاہے ' جیسے عام طور پر کما جاتا ہے کہ فلاں شخص اپنے غلاموں پر بڑا ظلم کرتا ہے ' فلاں شخص بڑا ظالم ہے مقصد ' مبالغے کا نہیں بلکہ صرف اس کی طرف سے ظلم کیے جانے کا ظہار ہوتا ہے۔ یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے۔ یعنی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔
- (٣) الله تعالی نے فرمایا ہے ﴿ لَامُكُنَ جَهَدُّون اِلْجِنَة وَالنَّاس اَجْمَدِینَ ﴾ (آلتم السبحدة ٣٠) "میں جنم کوانسانوں اور جنوں سے بھردوں گا"۔ اس وعدے کا جب ابغابو جائے گا و رالله تعالی کا فرجن وانس کو جنم میں ڈال دے گا ، تو جنم سے بو جھے گا کہ تو بھرگئی ہے یا نہیں ؟ وہ جواب دے گی الیا بھی اور بھی ہے ؟ یعنی آگر چہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا الله تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ جنم سے الله تعالیٰ کی بیر گفتگو اور جنم کا جواب دینا الله کی قد رت سے قطعابعید نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے "آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جنم کے گی: هَلْ مِنْ مَزِیْدِ کیا کچھے اور بھی ہیں؟ حتی کہ الله تعالیٰ جنم میں اپنی پیرر کھ دے گا ، جس سے جنم پیکار اٹھ گی " قیفے مقط قط " یعنی بس ' بس " (صحیح بخاری ' تفیر سور و ق ) اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باتی رہ جائے گی تواللہ تعالیٰ اس کے لیے نی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باتی رہ جائے گی تواللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ (صحیح مسلم کتاب السجنة ' بیاب النارید خلما السجد نقید خلم الصعف اء)

اور جنت پر ہیز گاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۱)

یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہراس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ (۳۲) جو رجمٰن کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لاہا ہو۔ (۳۳)

تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ- یہ ہمیشہ رہنے کادن ہے- (۳۴)

یہ وہاں جو چاہیں انھیں ملے گا (بلکہ) ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۵)

اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں وہ شہروں میں ڈھونڈھتے ہی (۵) رہ گئے' کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانا وَأُزْ لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُثَّقِينَ غَيْرَتَعِيْدٍ ۞

هٰنَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ آوَابٍ حَفِيْظٍ اللهِ

مَنْ خَشِي الرَّمُنَ بِالْغَيْفِ وَجَاءَ بِقَلْي ثُمِنيُكِ ﴿

إِدْخُلُوْهَالِسَلْمِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞

لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيُدُ ۞

وَكُوَاهُمُلُكُنَا قَبُـلُهُ مُ يَنْ قَرْنٍ هُمُواَشَتُ مِنْهُمُوَيُطُشُا فَنَعُبُوْانِي الْبِلَاذِهُلُمِنْ تَجْمِيُسِ ۞

(۱) اور بعض نے کما ہے کہ قیامت' جس روز جنت قریب کر دی جائے گی' دور نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی اور کُلُّ مَا هُوَ آتِ فَهُو َ قَرِیبٌ اور جو بھی آنے والی چیزہے' وہ قریب ہی ہے دور نہیں۔ (ابن کثیر)

(۲) لینی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گاکہ یمی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا۔ اواب 'بت رجوع کرنے والا ' یعنی اللہ کی طرف۔ کثرت سے توبہ و استغفار اور تشیح و ذکر اللی کرنے والا۔ خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرکے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا۔ حفیظ ' اپنے گناہوں کو یاد کرکے ان سے توبہ کرنے والا ' یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوامرو نوابی کو یا در کھنے والا (فتح القدیر)

(۳) مُنِینِبِ 'الله کی طرف رجوع کرنے والااور اس کااطاعت گزار دل-یا جمعنی سَلِینم 'شرک و معصیت کی نجاستوں سے پاک دل-

(٣) اس سے مراد رب تعالی کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا' جیسا کہ ﴿ لِلَّذِیْنَ آَمُنَا وُالْمُنْتَلَى وَزِیَادَ اَ ﴾ دیونس ۲۲۱) کی تغییر میں گزرا-

(۵) ﴿ مُتَعَبِّوْ إِنْ الْبِهِ لَا ﴿ وَشَهِرِكَ مِينَ عِلْمِ عَلِي مِيلَ عَلَي مطلب ميه بيان كيا كيا ہے كہ وہ ان اہل مكہ سے زيادہ تجارت و كاروبار كے ليے مختلف شهروں ميں پھرتے تھے۔ ليكن ہمارا عذاب آيا تو انہيں كہيں پناہ اور راہ فرار نہيں ملی۔ *--*?(۲۷)

اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل <sup>(۱)</sup> سے متوجہ ہو کر کان لگائے <sup>(۲)</sup> اور وہ حاضر ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین اور جو پچھ اس کے درمیان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں-(۳۸)

پی سے جو پچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تتبیع تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ (۳) اور نماز کے اور رات کے کسی وقت بھی تتبیع کریں (۵) اور نماز کے بعد بھی۔ (۲) (۰۹)

ٳۜػؙؿٛڐ۬ڸؚڮؘڶۏػؙۏڮڶؽؙػٵؽڶۿؘڡٞڷ۫ڰؚٲۊٵڡٚٙٙٙٙٙٙڡٳڶۺٙؽۼۘۅؘۿؙۅؘ شَهِؽؙڎ۠۞

> وَلَقَدُ خَلَقُنَاالتَّمْلُوتِ وَالْكِرْضَ وَمَابَيْنَهُمْا فِي ْسِتَّة ايَّنَامِرِ ۚ وَمَا مَسَنَامِنُ ثُغُوْتٍ ⊙

فَاصْيِرُعُلَىٰمَايَقُوْلُونَ وَسَيِتَهُ بِحَمُدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِوقَةُلِ الْغُرُوْبِ ۞

وَمِنَ الَّذِيلِ فَسَبِعْهُ وَأَدْبَارَا السُّجُوْدِ ۞

- (l) لینی دل بیدار'جوغورو فکر کرکے حقائق کااد راک کرلے۔
- (r) لینی توجہ سے وہ وحی اللی سنے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں-
- (٣) لیعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو-اس لیے کہ جو بات کو ہی نہ سمجھے 'وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جسے نہیں ہے-
  - (٣) لین صبحوشام الله کی تنبیج بیان کرویا عصراو رفجری نمازیز ھنے کی تاکیدہ۔
- (۵) "مِنْ "بعيض كے ليے ہے۔ يعنى رات كے پچھ صے ميں بھى الله كى تنبيح كريں يا رات كى نماز (تنجد) پڑھيں۔ جيك دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَمِنَ اللَّهِ فَكَافَةً آلَكَ ﴾ (سودة بنى إسرائيل، ٤٥) "رات كو اٹھ كر نماز تنجد پڑھيں جو آپ كے منبيد تواب كا باعث ہے" بعض كہتے ہيں كہ معراج سے قبل مسلمانوں كے ليے صرف فجراور عصر كى نماز اور نبى صلى الله عليه وسلم كے ليے تنجد كى نماز بھى فرض تتى۔ معراج كے موقع پر پانچ نمازيں فرض كر دى گئاز اور نبى صلى الله عليه وسلم كے ليے تنجد كى نماز بھى فرض تتى۔ معراج كے موقع پر پانچ نمازيں فرض كر دى گئار اور نبى صلى الله عليه وسلم كے ليے تنجد كى نماز بھى فرض كي موقع بر پانچ نمازيں فرض كر دى
- (۱) یعنی اللہ کی تنبیع کریں۔ بعض نے اس سے وہ تسبیحات مرادلی ہیں 'جن کے پڑھنے کی ٹاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے۔ مثل ۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ مرتبہ اَللَّهِ اور ۳۳ مرتبہ اَللَّه اَحْبَرُ وَفَى بَعد الصلوة مسلم وغیرہ (البخاری کتاب الدعاء بعد الصلوة مسلم کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلوة و بیان صفته) گریہ تسبیحات اس سورت کے نزول کے کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلوة و بیان صفته) گریہ تسبیحات اس سورت کے نزول کے

اور من رکھیں (الکمہ جس دن ایک پکارنے (۲) والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا- (۳) (۳)

جس روز اس تندوتیز چیخ کویقین کے ساتھ من لیں گے' بیہ دن ہو گانگلنے کا۔ <sup>(۳)</sup> (۴۲)

ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۳)

جس دن زمین کیف جائے گی اور یہ دو ڑتے ہوئے (<sup>(2)</sup> (نکل پڑیں گے) یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے-(سم) وَاسْتَمِعُ يَوْمُرُيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿

يُومُريَسْمُ عُوْنَ الصَّيْعَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُرُومِ

إِنَّا غَنُّ ثَمِّي وَنُمِيْتُ وَالْكِنْنَا الْمَصِيْرُ ﴿

يَوْمُرَّشَقَّتُ الْرَضْعَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرُعَكَبْنَايْسِيْرٌ ﴿

بت عرصہ بعد بتائی گئی تھیں۔ بعض نے کہاہے کہ اُدبار المبودے مراد مغرب کے بعد دو رکعتیں ہیں۔

- (۱) لیمن قیامت کے جواحوال وحی کے ذریعے سے بیان کیے جارہے' انہیں توجہ سے سنیں۔
- (۲) یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہو گایا جرائیل اور یہ ندا وہ ہو گی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ لینی نفخۂ ٹانیہ۔
- (۳) اس سے بعض نے صخرۂ بیت المقدس مراد لیا ہے' کہتے ہیں یہ آسان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کامطلب میہ ہے کہ ہمر شخص یہ آواز اس طرح سنے گا' جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آرہی ہے۔(فتح القدیر) اور نمی درست معلوم ہو تاہے۔
- (۳) کیعنی پیر چیخ کیعنی نفخه قیامت یقیناً ہو گا جس میں پیر دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور یمی دن قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کا ہوگا۔
- (۵) کیعنی دنیامیں موت سے ہمکنار کرنااور آخرت میں زندہ کر دینا' یہ ہمارا ہی کام ہے' اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے۔
  - (١) وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزادیں گے۔
- (2) یعنی اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے۔ جس نے آواز دی ہوگی۔ مُسْرِعِیْنَ إِلَی الْمُنَادِی الَّذِي نَادَاهُمْ (فتح القدین) بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جب زمین پھٹ گی توسب سے پہلے زندہ ہو کر نَکلنے والامیں ہول گا أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ (صحیح مسلم 'کتاب الفضائل' باب تفضیل نبینا صلی الله علیه وسلم علی جمیع المخلائق)

خُنُ اَمْلَوُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلِيْهِمْ مِجَبَّارٍ ۖ فَنَحِبُّرُ بِالْقُرْانِ مَنْ يَعَاكُ وَعِيْدِ ۞



#### 

وَالدُّرِينِةِ ذَرُوًا أَ

فَالْضِلْتِ وَثُرًا ﴿

فَالْجُوِيلْتِ يُنْتُرًا ۞

فَالْمُقَسِّمٰتِ آمُرًا ۞

یہ جو پچھ کمہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جر کرنے والے نہیں' (ا) تو آپ قرآن کے ذرایعہ انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ( ڈراوے کے وعدوں) سے ڈرتے ہیں۔ (۲)

#### سور ۂ ذاریات کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نهايت رحم والا ہے-فتم ہے بھيرنے واليوں كى اڑا كر- (۱۱) پھراٹھانے والياں بوجھ كو- (۲) پھر چلنے والياں نرمى سے- (۵)

، رپید تین کون پیر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ <sup>(۲)</sup> (۲)

- (۱) لینی آپ مٹی آپا اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ بلکہ آپ مٹی آپائی کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے'وہ کرتے رہیں۔
- (۲) لیعنی آپ ما الله الله کی دعوت و تذکیرے وہی تھیحت حاصل کرے گاجو اللہ سے اور اس کی وعیدوں سے ڈر آاور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہو گا- اس لیے حضرت قادہ میہ دعا فرمایا کرتے تھے «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ یَّخَافُ وَعِیْدَكَ، وَیَرْخُومُو عُودُدُكَ، یَابَارُ یارَحِیْمُ ''اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں- اے احمان کرنے والے رحم فرمانے والے"۔
  - (m) اس سے مراد ہوا کیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بھیردیتی ہیں۔
- (٣) وَ فَرْ ' ہروہ بوجھ جے کوئی جاندار لے کر چلے 'حاملات سے مرادوہ ہوا کیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں ' یا پھروہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے ' حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
  - (۵) جَارِيَاتٌ ، پإني مِن چلنے والي كشتيان يُسْرًا آساني سے-
- (۱) مُقَسِّمَاتٌ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقیم کر لیتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا 'کوئی پائی کا ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان کوئی پائی کا ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوا کیں مراد کی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے ' جیسے فاضل مترجم نے بھی ای

یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں (سب) سیچ ہیں۔(۵) اور بیٹک انصاف ہونے والا ہے۔(۱) فتم ہے راہوں والے آسان کی۔<sup>(۱)</sup> (۷) یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔<sup>(۲)</sup> (۸) اس سے وہی باز رکھاجا تاہے<sup>(۳)</sup> جو پھیردیا گیا ہو۔(۹) بے سند باتیں کرنے والے غارت کردیئے گئے۔(۱۰) جو خفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔(۱۱)

ہاں بدوہ دن ہے کہ بد آگ پر تپائے جا کیں گے۔ (۱۳)

پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہو گا؟(۱۲)

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ 💍

فَالنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ أَنَّ

وَالتَمَا وَدَاتِ الْمُهُلِي ٥

إِنْكُوْكِينَ تَوْلِ مُعْتَلِفٍ ٥

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ أَن

مُثِلَ الْخَزْصُونَ <i>ضُولَ الْخَزْصُونَ </i>

الَّذِيْنَ مُعُونَ عَنْمُ وَالسَّاهُونَ أَنَّ

يَعْظَوُنَ لَيَّانَ بَوْمُ الدِّيْنِ أَنَّ

يَوْمُ هُمُ عَلَى التَّارِيُفِتَنُّونَ ۞

کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے امام ابن کیر اور امام شوکانی کی تفییر کے مطابق تشریح کی ہے۔ قتم سے مقصد مقسم علیہ کی سپائی کو بیان کرنا ہو تا ہے یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یمال قتم کی بی تیسری قتم ہے۔ آگے جواب قتم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقنینا وہ سپے ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا قیامت کے و توج پر دلیل ہے 'کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے جو بظاہر نمایت مشکل اور اسباب عادیہ کے خلاف ہیں 'وہی فرات قیامت اور وبارہ زندہ بھی کر عتی ہے۔

(۱) دو سرا ترجمه' حسن و جمال اور زینت و رونق والا کیا گیاہے' چاند' سورج' کوا کب و سیارات' روشن ستارے' اس کی بلندی اور وسعت' بیر سب چیزس آسان کی رونق و زینت اور خوب صور تی کا باعث ہیں۔

(۲) لیعنی اے اہل کمہ! تمہارا کسی بات میں آپس میں انفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیغیبر کو تم میں سے کوئی جادوگر' کوئی شاعر' کوئی کابن اور کوئی کذاب کہتا ہے۔ اسی طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے' کوئی شک کا اظهار' علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو' دو سری طرف دو سروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔

(٣) کیعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہے' یا حق سے یعنی بعث و توحید سے یا مطلب ہے مذکورہ اختلاف سے وہ شخص پھیر دیا گیا جے اللہ نے اپنی توفیق سے پھیر دیا' پہلے مفہوم میں ذم ہے۔ دو سرے میں مدح۔

(٣) يُفْتَنُونَ كَ معنى بين يُحَرِّقُونَ وَيُعَذَّبُونَ ، جس طرح سونے كو آگ ميں ۋال كر جانچا پر كھا جا آ ہے اى طرح يد

اپنی فتنہ پر دازی کا مزہ چکھو' (۱) یمی ہے جس کی تم جلدی مچارہے تھے-(۱۴) بیشک تقویٰ والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے-(۱۵)

گے-(۱۵)

ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے
رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیکو کار تھے-(۱۲)
وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے-(۲)
اور وقت سحراستغفار کیا کرتے تھے-(۳)
اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے
والوں کا حق تھا-(۳)

اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں

دُوْقُوْا فِئْنَتَكُوْ لِمُنَالَّانِي كُنْتُمُ رِبِهِ تَنْتَعَجِلُونَ ﴿

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جُنْتٍ وَّعُيُونٍ ﴿

الْخِذِينَ مَا النَّهُمُ رَبُّهُ وَإِنَّهُ وَكَانُوا مَّبُلَ ذَالِكَ مُعْسِينِينَ أَنَّ

كَانُواْ قِلِيُكُلِّرِينَ الْيُلِ مَا يَهُجَعُونَ 🏵

وَبِإِلْاَسُعَادِهُمُ يَتُنَعُفُورُونَ 🏵

وَ فِيَّ آمُوَ الِهِمُ حَقِّ لِلسَّالِ إِلِي وَالْمَحْرُومِ 🛈

وَ فِي الْأَرْضِ النَّ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ

آگ میں ڈالے جائیں گے۔

(١) فِتْنَةُ ، بمعنى عذاب يا آك مين جلنا-

(۲) ہُجُوعٌ کے معنی ہیں 'رات کو سونا- مَا یَهْ جَعُونَ میں ما تاکید کے لیے ہے- وہ رات کو کم سوتے تھے 'مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے تھے- بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گزگزاتے ہوئے گزارتے تھے- جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے- مثلاً ایک حدیث میں فرمایا ''لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ' صلہ رحمی کرو' سلام پھیلاؤ اور رات کواٹھ کر نماز پڑھو' جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں' تم سلامتی کے ساتھ جنت میں وافل ہوجاؤگے"- (مند اُحمد' ۵۵/۵۳)

(٣) وفت سحر 'قبولیت وعاکے بہترین او قات میں ہے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ''جب رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی قوبہ قبول کروں؟ کوئی بخشن مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ یمال تک کہ فجم طلوع ہو جاتی ہے۔ (صحیح مسلم 'کتاب صلوة المسافرین' باب المترغیب فی المدعاء والمذکر فی آخر اللیا والإجابة فیه)

(٣) محروم سے مراد 'وہ ضرورت مندہے جو سوال سے اجتناب کر تاہے۔ چنانچہ مستحق ہونے کے باوجودلوگ اسے نہیں دیتے۔ یا وہ مخض ہے جس کاسب کچھ 'آفت ارضی و ساوی میں ' تباہ ہو جائے۔

ېل-(۲۰)

اور خود تمهاری ذات میں بھی' تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔(۲۱)

اور تہماری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان میں ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲)

آسان و زمین کے پروردگار کی قتم! کہ یہ (۲) بالکل برحق ہے ایسابی جیسے کہ تم ہاتیں کرتے ہو-(۲۳)

م سینی ایک سے ابیان معزز مهمانوں کی خبر کیا تھے ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مهمانوں کی خبر بھی بہنی ہے؟ (۲۳)

وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا' ابراہیم نے جواب سلام دیا (اور کمایہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔ <sup>(۱۱)</sup> (۲۵) پھر (چپ چاپ جلدی جلدی) اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربہ 'چھڑے (کا گوشت) لائے۔ (۲۲)

اور اسے ان کے پاس رکھا اور کما آپ کھاتے کیوں نمیں؟ (۵)

پھر تو دل ہی دل میں ان سے خو فزدہ ہو گئے <sup>(۱۱)</sup> انہوں نے کہا

وَفِئَ اَنْفُسِكُوۡ آفَكُاتُبُعِيرُوۡنَ ۗ

وَفِي السَّمَآءِرِزُقُكُوزُومَاتُوْعَدُونَ ۞

فَورَتِ السَّمَاءُ وَالْوَضِ إِنَّهُ كُنَّ مِثْلَمَا ٱلْكُوْمِنْطِقُونَ ﴿

هَلْ أَتُلْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِينُمُ الْمُكْرَمِينَ ﴿

إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَمًا قَالَ سَلَوْقُومُ مُنْكُورُونَ ۞

نَوَاغَرَالَ اَهُلِهِ فَجَآءُ بِعِجْلٍ سَمِيْنِ ﴿

فَعُرِّيَهُ إِلَيْهِمُ قَالَ الا تَأْكُلُونَ ۞

فَأُوْجُسَ مِنْهُمُ خِيْفَةٌ ۚ قَالُوالاَعْنَتُ ۚ وَبَثَّرُوهُ مِنْلِمٍ عَلِيْمٍ ۞

<sup>(</sup>۱) یعنی بارش بھی آسان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہو تا ہے اور جنت دوزخ ثواب و عماب بھی آسانوں میں ہے جن کاوعدہ کیاجا آہے۔

<sup>(</sup>٢) إِنَّهُ مِين صَمير كا مرجع (يه) وه امور و آيات مِين جو فذ كور جو كين-

<sup>(</sup>٣) هَلْ استفهام کے لیے ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حبیبہ ہے کہ اس قصے کا تجقیے علم نہیں' بلکہ ہم تجھے وی کے ذریعے سے مطلع کررہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) يه ايخ جي مين كما ان سے خطاب كر كے نمين كما-

<sup>(</sup>۵) لینی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بردھایا تو یو چھا۔

<sup>(</sup>۱) ڈر اس لیے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجھے' یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت ہے آئے ہیں۔

آپ خوف نه کیجئو (۱) او را نهول نے اس (حضرت ابراہیم)
کوایک علم والے لڑکے کی بشارت دی - (۲۸)
پی ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت (۲)
منه پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی
ہانچھ - (۲۹)

انہوں نے کما ہاں تیرے پروردگار نے اس طرح فرمایا ہے 'بیشک وہ حکیم وعلیم ہے۔ (۳) (۳۰) فَاقَبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي ُصَلَّقَ فَصَلَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَبُورٌ ۗ عَقِيْرٌ ۗ

قَالْوَاكُنْ إِلِيِّ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

<sup>(</sup>۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرے یر خوف کے آثار دکھ کر فرشتوں نے کہا۔

<sup>(</sup>٢) صَرَّةِ ك دو سرك معنى مين چيخ و بكار اليني چيخ موك كها-

<sup>(</sup>٣) لعین جس طرح ہم نے مجھے کہا ہے 'یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے ' بلکہ تیرے رب نے ای طرح کہا ہے جس کی ہم مجھے اطلاع دے رہے ہیں 'اس لیے اس پر تعجب کی ضرورت ہے نہ شک کرنے کی 'اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لامحالہ ہو کر رہتا ہے۔

### قَالَ فَمَاخَطْلِكُو النَّهُ النُّرْسَانُونَ 🗇

## قَالُوۡٓ ٓ اللَّهِ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ ا

# لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَلَاةً مِّنْ طِينٍ

مُنَوَّلَةً عِنْدَرَبِّكَ لِلنُّسْرِفِيْنَ 🕝

فَأَخْرَجُنَامَنْ كَانَ فِيهَالِمِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ

فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُنْ لِلِمِينَ الْ

(حضرت ابراہیم علیہ السلام) نے کما کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہاراکیامتصدہے؟ (اس)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ (۳۲)

ی باکہ ہم ان پر مٹی کے کنگر برسائیں۔ (۳۳)

جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں' ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ (۳۳)

پس جنتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال الیا۔ (۵) لیا۔ (۳۵)

اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرپایا۔ (۳۱)

- (۱) خَطْبٌ شان وصد بعنی اس بشارت کے علاوہ تمهار ااور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیس بھیجا گیا ہے۔
  - (٢) اس سے مراد قوم لوط ہے جن كاسب سے برا جرم لواطت تھا۔
- (۳) برسائیں کامطلب ہے' ان کنگریوں سے انہیں رجم کردیں۔ یہ کنگریاں خالص پھر کی تھیں نہ آسانی اولے تھے' بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔
- (٣) مُسَوَّمَةً (نامزدیا نشان زدہ) ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پیچان لیا جا تا تھا' یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں' بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری ہے جس کی موت واقع ہونی تھی' اس پر اس کانام لکھا ہو تا تھا مُسْرِ فِنِنَ ' جو شرک و ضلالت میں بہت بڑھے ہوئے اور فسق و فجور میں حدسے تجاوز کرنے والے ہیں۔
  - (۵) لین عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا تھم دے دیا تھا ٹاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔
- (۲) اور یہ اللہ کے پنجیر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا'جس میں ان کی دو بیٹیاں اور پچھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔

  کتے ہیں یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی ہیوی شامل نہیں تھی۔ بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب

  ہونے والوں میں سے تھی۔ (ایسر النفاسیر) اسلام کے معنی ہیں' اطاعت و انقیاد۔ اللہ کے حکموں پر سراطاعت
  خم کر دینے والا مسلم ہے' اس اعتبار سے ہر مومن' مسلمان ہے۔ ای لیے پہلے ان کے لیے مومن کالفظ استعال کیا' اور
  پران ہی کے لیے مسلم کالفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے' جیسا کہ
  بعض لوگ مومن اور مسلم کے در میان کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کالفظ استعال کیا ہے تو وہ
  ان معانی کے اعتبار سے ہے جو عربی لفت کی روسے ان کے در میان ہے۔ اس لیے لغوی استعال کے مقابلے میں حقیقت
  شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے در میان صرف وہی فرق ہے جو حدیث

وَتَرَكَّمُنَا فِيُهَآ اللَّهُ لِلَّذِينَ يَغَافُونَ الْعَذَابَ الْوَالِيْمَ ﴿

وَفِي مُوْسَى إِذَارْسَلْنَهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطِي مُبِينِ

فَتُوَلِّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ الْمِحْرًا وُمَجْنُونٌ 🌚

فَلْخَذَنَّانُهُ وَجُنُودَهُا مَنْهَذَ نَهْمُ فِي الْدَيِّرِ وَهُوَمُلِلُهُ ۗ

وَفِي عَادٍ إِذْ اَرْسُلْنَا عَلِيهِهُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۞

اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو در دناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک (کامل) علامت چھوٹری- (۱۱) موی (علیه السلام کے قصے) میں (بھی ہماری طرف سے تعبیہ ہے) کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا- (۳۸)

پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا <sup>(۲)</sup> اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے- (۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پیڑ کردریا میں ڈال دیاوہ تھاہی ملامت کے قابل۔ (۳۰) اس طرح عادیوں میں (۴۳) بھی (ہماری طرف سے تعبیہ ہے) جب کہ ہم نے ان پر خیروبرکت سے شالی

جبرا کیل علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاگیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا' لا إلا إلا الله الله الله کی شاوت' اقامت صلوق' ایتائے ذکو ق' جج اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا ' اللہ پر ایمان لانا' اس کے ملائکہ' کتابوں' رسولوں اور تقدیر (خیرو شرکے من جانب اللہ ہونے) پر ایمان رکھنا' یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام و فرائض کی اوائیگی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن' مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہوفتی اور جو مومن اور مسلم کے در میان فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یمال قرآن نے ایک ہی گروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کیے ہیں لیکن ان کے در میان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن' مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (ابن کثیر) ہمرطال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (ابن کثیر) ہمرطال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے اسٹے موقف پر استدلال کے لیے دلائل موجود ہیں۔

(۱) یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار عذاب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باقی رہے۔ اور یہ علامت بھی انہی کے لیے ہیں جو عذاب اللی سے ڈرنے والے ہیں 'کیونکہ وعظ و نسیحت کا اثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غورو فکر بھی وہی کرتے ہیں۔

- (۲) جانب اقوی کور کن کہتے ہیں۔ یمال مراداس کی اپنی قوت اور کشکرہے۔
  - (m) لیعنی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ ملامت ہی کامستحق تھا۔
- (٣) أَىٰ: تَرَكْنَا فِيْ قِصَّةِ عَادِ آيَةً عادك قص مِن بَهي بم نے نشانی چھوڑی-
- (a) الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (بانجھ ہوا) جس میں خیروبر کت نہیں تھی' وہ ہوا در ختوں کو ثمر آور کرنے والی تھی نہ بارش کی

آندهی تجیجی-(۱۳)

وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح (چوراچورا) کردیتی تھی۔" (۴۲)

اور شمود (کے قصے) میں بھی (عبرت) ہے جب ان سے کہا گیاکه تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو۔ (۱) (۳۳)

لیکن انہوں نے اپنے رب کے تھم سے سر پانی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے (تیزو تند) کڑاکے (۲۰ نے ہلاک کر دیا۔ (۳۳م)

پس نہ تووہ کھڑے ہوسکے <sup>(۳)</sup> اور نہ بدلہ لے سکے۔<sup>(۵)</sup> اور نوح (علیہ السلام) کی قوم کا بھی اس سے پہلے (یمی حال ہو چکا تھا)وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔'''(۴۸) آسان کو ہم نے (اینے) ہاتھوں سے بنایا ہے (2) اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ (۸) مَاتَكَرُمِنُ ثَنَى ۚ اتَّتُ عَلَيْهِ الْاجْعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿

رَ فَيْ ثَنُوْدُ لِذُوتِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ ﴿

فَعَتَوْاعَنُ أَمْرِرَتِهِمُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴿

فَمَااسْتَطَاعُوامِنُ قِيَامِرُومَاكَانُوامُنْتَصِرِينَ ﴿

وَقُومُ نُوْجٍ مِّنُ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوا قُومًا فِيقِينَ ﴿

وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ إِبالَيْدِ وَإِنَّا لَمُؤْسِعُونَ ۞

یامبر' بلکه صرف ہلاکت اور عذاب کی ہوا تھی۔

- (۱) پیراس ہوا کی ناثیر تھی جو قوم عادیر بطور عذاب جھیجی گئی تھی۔ بیہ تندو تیز ہوا' سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی ربى (الحاقة)
- (۲) کیغنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے او نٹنی کو قتل کر دیا ' توان کو کہہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لو' تین دن کے بعد تم ہلاک کر دیئے جاؤ گے بیہ اس طرف اثبارہ ہے۔ بعض نے اسے حفزت صالح علیہ السلام کی ابتدائے نبوت کا قول قرار دیا ہے-الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے نہیں معنی زیادہ قریب ہیں-(٣) بیرصاعقَةٌ (کڑا کا) آسانی چیخ تھی اور اس کے ساتھ نیچے سے رَجْفَةٌ (زلزلہ) تھاجیسا کہ سورہُ اعراف ۸۸ میں ہے-(۴) چه جائیکه وه بھاگ سکیں۔

  - (۵) لینی اللہ کے عذاب سے اینے آپ کو نمیں بچاسکے۔
- (۲) قوم نوح' عاد' فرعون اور ثمود وغیرہ سے بہت پہلے گز ری ہے۔اس نے بھی اطاعت الٰہی کے بجائے اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بالآخر اے طوفان میں ڈبو دیا گیا۔
  - (2) السَّمَآءَ منصوب بَنَيْنَا محذوف كي وجه بَنَيْنَا السَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا
- (۸) کینی آسان پہلے ہی بہت وسیع ہے لیکن ہم اس کواس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا آسان سے

وَالْرَضَ فَرَشْنُهَا فَنِعُمَ الْمُهِدُونَ ۞

وَمِنْ كُلِّ شَيْ خَلَقْتُنَازُوْجَيْنِ لَعَلَّكُو تَذَكَّرُوْنَ 🐑

فَعَرُ وَآلِلَ اللَّهِ إِنَّ لَكُوْمِنْهُ نَذِيرٌ مَّيْدِينٌ ٥٠

وَلاَعَبُمُنُواْمَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَانَ لَكُوْمِيْنَهُ مَنْ يُرْتُمِيْنَ ﴿

كَدَّلِكَ مَا اَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِامْ ثِنْ تَسُولِ إِلَّا قَالُوْلسَاجِرُّ اِتَجُنُونٌ ۞

أتواصوايه بل من قوفرطاغون ا

اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے۔ (۱) پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔(۴۸)

اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا <sup>(۲)</sup> ہے ٹاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ <sup>(۳)</sup> (۴۹)

پس تم الله کی طرف دو ژبھاگ (یعنی رجوع) کرو ''' یقینا میں تہمیں اس کی طرف سے صاف صاف عبیہ کرنے والا ہوں۔ (۵۰)

اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھسراؤ- بیشک میں تہیں اس کی طرف سے کھلاڈرانے والا ہوں۔ <sup>(۵)</sup> اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے میں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔(۵۲)

کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے

بارش برساکر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا مُوسِع کو وُسنع ّسے قرار دیا جائے (طاقت و قدرت رکھنے والے) تو مطلب ہو گا کہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسان بنانے کی بھی طاقت و قدرت موجود ہے۔ ہم آسان و زمین بناکر تھک نہیں گئے ہیں بلکہ ہماری قدرت و طاقت کی کوئی انتہاہی نہیں ہے۔

- (۱) یعنی فرش کی طرح اسے بچھادیا ہے۔
- (۲) لیعنی ہر چیز کوجو ژا جو ژا' نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا' خشکی اور تری' چاند اور سورج' میٹھااور کڑوا' رات اور دن' خیراور شر' زندگی اور موت' ایمان اور کفر' شقاوت اور سعادت' جنت اور دوزخ' جن وانس وغیرہ' حتی کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل' جمادات (بے جان) اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کابھی جو ژا ہولیغی آخرت' دنیا کے بالقابل دو سری زندگی۔
  - (٣) يه جان لو كه ان سب كاپيدا كرنے والا صرف ايك الله ٢٠ اس كاكوئي شريك نهيں ٢٠-
  - (٣) لینی کفرو معصیت سے توبہ کر کے فور آبار گاہ اللی میں جھک جاؤ' اس میں تاخیرمت کرو۔
- (۵) لیمن میں تہمیں کھول کھول کرڈرا رہااور تمہاری خیرخوابی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو' اسی پر اعتاد اور بھروسہ کرو اور صرف اس ایک کی عبادت کرو' اس کے ساتھ دو سرے معبودوں کو شریک مت کرو- ایسا کروگ تویاد رکھنا' جنت کی نعمتوں سے بھٹھ کے لیے محروم ہو جاؤگے۔

ہیں۔ ((۵۳) (نبیں) بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ (۲) تو آپ ان سے منہ چھرلیں آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ (۵۴) اور نقیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نقیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ (۳)

میں نے جنات اور انسانوں کو محض ای لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲)

نه میں ان سے روزی چاہتا ہوں نه میری میہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلا کیں۔ (۵۵)

الله تعالی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی والا اور زور آور ہے-(۵۸)

پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے

فَتُوَلِّعَنْهُمْ فَٱلنَّ بِمَلُومٍ ﴿

وَذَكِّرُ وَإِنَّ اللِّهِ ثُولِي تَنْفَعُمُ الْمُؤْمِنِينَ 🕜

وَمَاخَلَقَتُ الْمِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعَيْدُونِ ۞

مَّااُرِيْدُمِهُمُ مِّنْ تِرْزُقِ قَمَّااَرِيْدُانُ يُطْعِبُونِ ﴿

إِنَّ اللهَ مُوَالرَّزُّكُ ذُوالْعُكِّيَّةِ الْمَرْيُنُ ۞

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُونًا إِثْنَالَ ذَوْبِ أَصْلِهُمُ

- (۱) لینی ہربعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی محکذیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا ، جیسے بچیلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کرکے جاتی رہی ہیں۔ کیے بعد دیگرے ہر قوم نے یمی محکذیب کاراستہ اختیار کیا۔
- (۲) کیعنی ایک دو سرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے' اس لیے ان سب کے دل بھی متشابہ میں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جلتے- اس لیے متا خرین نے بھی وہی کچھ کمااور کیاجو متقد مین نے کمااور کیا-
- (٣) اس لیے کہ نفیحت سے فائدہ انہیں کو پنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نفیحت کرتے رہیں' اس نفیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھا ئیں گے جن کی ہابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائمیں گے۔
- (٣) اس میں اللہ تعالیٰ کے اس اراد ہ شرعیہ تکلیفیہ کا ظہار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اس ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق اراد ہ تکوینی ہے ہوتا' پھرتو کوئی انس و جن اللہ کی عبادت و اطاعت ہے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے 'جے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھاتو آخرت میں سخت بازپرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار کائیں گئی ہے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ و افتیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔
- (۵) لیمن میری عبادت واطاعت سے میرا مقصودیہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کماکر کھلائیں 'جیسا کہ دو سرے آقاؤں کا مقصود ہو تا ہے ' بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں میری عبادت واطاعت سے تو خود ان ہی کو فائدہ ہو گا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہو گا۔

فَلَايَشَتَعُجِلُوْنِ 🐽

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَهُ وَامِن يُؤْمِهِمُ الَّذِي يُؤْمَنُونَ أَن

沙湖的沙

بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ۘٷڷڟؙۉڔڽٚ ٷؿڛٛ؞ٞۺڟۏڔڿ ڣٲۯؾ۪ٞؾؙۺؿؙۏڔڿ ۊؙٲۮؾٵڶٮۼؿؙۏڕ۞

ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا' <sup>(۱)</sup> للذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ <sup>(۲)</sup> لیہ فتر بار میں کریں کے در سرک جسر کا

یں خرابی ہے منکرول کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں-(۲۰)

سور ۂ طور کی ہے اور اس میں انچاس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

> قتم ہے طور کی۔ <sup>(۳)</sup>(۱) اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ <sup>(۳)</sup>(۲) جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ <sup>(۵)</sup>(۳) اور آباد گھر کی۔ <sup>(۲)</sup>(۲)

- (۱) ذَنُوبٌ کے معنی بھرے ڈول کے ہیں- کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقتیم کیاجاتا ہے اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعال کیا گیا ہے- مطلب ہے کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پنچے گا' جس طرح اس سے پہلے کفرو شرک کاار تکاب کرنے والوں کو ان کے عذاب کا حصہ ملاتھا-
- (۲) لیکن سید حصۂ عذاب انہیں کب پنچے گائید اللہ کی مشیت پر موقوف ہے 'اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔ (۳) طُوْدٌ 'وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت مولیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینا 'بھی کہا جا تا ہے۔ اللہ نے اس کے ای شرف کی بنا پر اس کی قتم کھائی ہے۔
- (٣) مَسْطُودٍ كَ معنى بين كمتوب كسى موئى چيز-اس كامصداق مخلف بيان كيه كيّ بين قرآن مجيد 'لوح محفوظ 'تمام كتب منزله يا وه انسانى اعمال نام جو فرشة لكهة بين -
  - (۵) یه متعلق ب مَسْطُورٍ ک-رَقِ وه باریک چراجس پر لکھاجا آتھا- مَنْشُورِ بمعنی مَبْسُوطٍ ، پھیلا یا کھا ہوا-
- (۱) یہ بیت معمور' ساتویں آسان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہو تا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیاہے۔ بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں' جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہروقت بھرارہتا ہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔

اور اونچی چھت کی۔ (۱) (۵)
اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ (۲)
بیٹک آپ کے رب کاعذاب ہو کر رہنے والا ہے۔ (۷)
اسے کوئی رو کنے والا نہیں۔ (۳)
جس دن آسان تھرتھرانے گئے گا۔ (۳)
اور بہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ (۱۰)
اس دن جھٹلانے والوں کی (پوری) خرابی ہے۔ (۱۱)
جو اپنی بیبودہ گوئی میں انچھل کود کر رہے ہیں۔ (۱۳)
جو اپنی بیبودہ گوئی میں انچھل کود کر رہے ہیں۔ (۱۳)
جس دن وہ دھکے دے (۲)

وَالسَّقُفِ الْمُرْفُوعِ فَ

وَالْبُعُوالْمُسَجُودِ ۞

إِنَّ عَلَابَ رَتِلِكَ لَوَاقِعٌ ﴾

تَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۞

يُؤْمُرَتُمُورُ السَّمَاءُ مُورًا 🕚

وَتُسِيْرُ الْجِبَالُ سَيُرًا نَ

فَوَنْلُ يُومُمِينِ إِللَّهُكَاذِّبِينَ أَنْ

الَّذِيُنَ هُمُ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿

يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى نَارِجَهَا لَمُ مَدَّعًا أَنْ

(۱) اس سے مراد آسان ہے جو زمین کے لیے بمنزلز چھت کے ہے۔ قرآن نے دو سرے مقام پر اسے "محفوظ چھت" کہا ہے۔ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَا السَّمَا مُسَقَعًا مَعَفُوظًا الْوَكُمُوعُنَ الْبِيمَالْمُعُرِضُونَ ﴾ (سور ۃ الأنسیاء '۳۲) بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔

(۲) میجور کے معنی ہیں ' بھڑے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں 'اس سے وہ پانی مراد ہے جو ذریر عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی' اس سے مردہ جسم زندہ ہو جا کیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں 'ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ جسے فرمایا ﴿ وَلَوْ الْبِعَالُو اِلْجِوْتُ ﴾ (المستحویر '۲۰ ''اور جب سمندر بھڑکا دیے جا کیں گے ''۔ امام شوکانی نے اس مفوم کو اولی قرار دیا ہے اور بعض نے مسنجو د کے معنی مَمْلُوءٌ (بھرے ہوئے) کے لیے ہیں 'یعنی فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے' البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں' امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اس کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں (دیکھنے تفیراین کئیر)

- (۳) یہ ندکورہ قسموں کا جواب ہے۔ لیعنی یہ تمام چیزیں 'جواللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظهر ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کاوہ عذاب بھی یقیناً واقع ہو کر رہے گاجس کااس نے وعدہ کیاہے 'اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہو گا۔
- (۱۲) مور کے معنی ہیں حرکت واضطراب قیامت والے دن آسان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیار گان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہو گا'اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے' اور بیہ نہ کورہ عذاب کے لیے ظرف ہے۔ لینی بیہ عذاب اس روز واقع ہو گاجب آسان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جا کس گے۔
  - (۵) لیخی اپنے کفروباطل میں مصروف اور حق کی تکذیب واستہز امیں لگے ہوئے ہیں-
    - (٢) الدَّعُ ك معنى بين نمايت سختى كے ساتھ و هكيلنا-

لائے جائیں گے۔(۱۳۳)

یمی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ (۱۱)

(اب ہتاؤ) کیا ہے جادو ہے؟ <sup>(۲)</sup> یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو۔<sup>(۱۵</sup>)

جاؤ دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے کلبدلہ داماتے گا-(۱۱)

یقینآپر ہیر گارلوگ جنتوں میں اور نعتوں میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۱۱) جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں '<sup>(۵)</sup> اور ان کے پروردگار نے انہیں جنم کے عذاب سے بھی بچالیا ہے۔ (۱۸)

تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۱۹)

برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے۔(۱) اور

هٰذِوَالنَّازُالِّينَ كُنْتُمُ بِهَا تُكُذِّبُونَ ﴿

اَفَسِحُرُّهٰنَ الْمُأَلِّثُمُّ لِالْتَجْرُونَ ﴿

ٳڝؙڬۄ۫ۿٵڡٚٵڝؙۑۯۊٲٲٷڵڒڞؙؠۯۊٲ سۅۜٙٲٷڝػؽػؙڎ۫ٳ۠ؾؽٵؾؙڿۏؘۉڽ ڝٵڪؙڹ۠ػؙۊؾؘڡ۫ٮڬٷؽ ۞

إِنَّ الْنُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿

فْكِهِيْنَ بِمَاأَتْهُمُ رَيْهُمُ وَوَقَامُمُ رَبْهُمُ وَتَهْمُ رَبْهُمُ عَدَابَ الْجَجِيْمِ

كُلُوَاوَالْمُرَبُوَالْمِنِيَّا إِبْمَالْمُنْتُمُ تَعْلُونَ ﴿

مُتَّكِ إِنَّ عَلَى سُرُ رِمَّصْفُوْفَةٍ وَزُوَّجُنْهُمْ وَمُوْرِعِيْنِ ٠

- (۱) یہ جنم پر مقرر فرشتے (زبانیہ) انہیں کہیں گے۔
- (٢) جس طرح تم دنيامين پيغمبرول كو جادو كر كهاكرت شيخ بتلاؤ! كيابيه بهى كوئى جادو كاكرتب،
- (٣) یا جس طرح تم دنیامیں حق کے دیکھنے ہے اندھے تھے 'یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں آرہاہے؟ یہ تقریع و تو پخ کے لیے انہیں کماجائے گا ورنہ ہر چیزان کے مشاہدے میں آچکی ہوگی۔
  - (م) الل كفرو الل شقاوت كے بعد الل ايمان و الل سعادت كا تذكره كيا جا رہا ہے-
- (۵) کینی جنت کے گھر' لباس' کھانے' سواریاں' حسین و جمیل بیویاں (حورمین) اور دیگر نعتیں ان سب پر وہ خوش ہول گے 'کیونکہ بیہ نعتیں دنیا کی نعتول سے بدرجها بڑھ کر ہول گی اور مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَیٰ قَلْبِ بَشُر ۴ . کامصداق۔
- (١) دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ كُوْاوَاللَّهُ مُواَ اَمْدَيُواْ اَمْدِيَا اَسْلَقَتُو فِي الْاَيْامِ النَّالِيَةِ ﴾ اس سے معلوم ہوا كه الله كى رحمت عاصل كرنے كے ليے ايمان كے ساتھ اعمال صالحہ بهت ضروري بس-
- (۷) مَصْفُوفَةِ 'ایک دو سرے کے ساتھ ملے ہوئے ۔ گویا وہ ایک صف ہیں یا بعض نے اس کامفہوم بیان کیا ہے کہ

ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آ تھوں والی (حوروں) سے کردیئے ہیں-(۲۰)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی بیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچادیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، (۱) شخص اپنے اپنے اعمال کاگروی ہے۔ (۲۱) وَالَّذِيْنَ امَنُواْوَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِإِيْمَانِ الْحَقْنَابِهِمُ ذُرِّيَتَهُوْوَمَا التَّنْهُمُ مِّنْ عَبَلِهِمْ مِّنْ ثَمَّاهُ كُلُّ امْرِقَی اِبْمَاکسَبَرَهِیْنُ ۞

کے چرے ایک دو سرے کے سامنے ہول گے 'جیسے میدان جنگ میں فوجیس ایک دو سرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس مفہوم کو قرآن میں دو سری جگد ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿ عَلْ سُوْدٍ مُتَعَیٰلِیْنَ ﴾ -(الصافات '۳۳)"ایک دو سرے کے سامنے تخوں پر فروکش ہول گے "۔

(۱) یعنی جن کے باپ اپنے اظام و تقوی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلی درجوں پر فائز ہوں گے 'اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلد کر کے 'ان کو ان کے باپوں کے ساتھ طادے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے۔ یعنی اہل ایمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں طا دے گا تاکہ ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں 'بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں۔ دو سرا' یہ کہ کم تر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے طاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے طاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے طاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس والوں کو اٹھا کر اون کے نام اس کے گا وہ احسان سے جو اولاد پر 'آبا کے عملوں کی برکت سے ہو گا اور حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا واستغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہو تا ہے ایک فخص کے جب جنت میں در جے بلند میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا واستغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہو تا ہے ایک فخص کے جب جنت میں در جے بلند میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا واست کی تائید اس مدیث سے بھی ہو تی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مرجا تا ہے تو اس کے ایو دعا کہ مخص کے جب انسان مرجا تا ہے تو اس کے لیو دعا کہ منسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب 'موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صد قد جارہے۔ کہ میں اسلمہ منقطع ہو جاتا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب 'موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صد قد جارہے۔ دو سرا 'وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیری ' نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو ' ۔ (مسلم ' کتاب الوصیہ ' باب مایلحق الإنسان من الشواب بعدوفاته)

(۲) رَهِنِنْ بَمَعَىٰ مَزْهُونِ (گروی شده چیز) بر مخص این عمل کاگروی بوگا-بید عام ب مومن اور کافردونوں کو شامل به اور مطلب ب که جو جیسا (اچھایا برا) عمل کرے گا'اس کے مطابق (اچھی یا بری) جزایائے گا- یا اس سے مراد صرف کافرہیں کہ وہ این اعمال میں گرفتار ہوں گے' جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ کُلُّ تَقُینَ بِمَا کَتَبَتُ دَهِیْنَةٌ \* آلاً اَصْحٰبَ الْبَدِیْنِ ﴾ (المدنو-۱۳۰۳)" بر مخص این اعمال میں گرفتار ہوگا- سوائے اصحاب الیمین (اہل ایمان) کے "

وَأَمْدَدُنْهُمْ بِغَالِهَةٍ وَكُومِةً وَالْمُومِةُ وَاللَّهُ مُؤْنَ 🐨

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًالُولَغُوُّ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيُرُ ۞

وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانُ لَهُمْ كَالْهَمْ لَوْلُو لُوْلُو مَّكُنُونٌ ﴿

وَأَقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعُضٍ يَتَسَأَءُ لُوُنَ ۞

قَالُوۡۤالِتَاكُمُنَاقَبُكُ فِنۡۤاَمۡلِمَامُفۡنِعِتۡینَ ۖ

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَٰمِنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿

ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کردیں گے۔ (ا)

(خوش طبعی کے ساتھ) ایک دو سرے سے جام (شراب) کی چھینا جھٹی کریں گے <sup>(۲)</sup> جس شراب کے سرور میں تو بیوودہ گوئی ہوگی نہ گناہ۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳)

اور ان کے اردگرد ان کے نوعمر غلام چل پھررہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ <sup>(۳)</sup> اور آپس میں ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۲۵)

کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈراکرتے تھے۔ (۲۷)

یس الله تعالی نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیزو تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا۔ <sup>(۷)</sup> (۲۷)

- (١) أَمْدَدْنَاهُمْ بمعنى زِدْنَاهُمْ العِنى خوب وي كيد
- (۲) یَتَنَازَعُونَ، یَتَعَاطَونَ وَیَتَنَاوَلُونَ ایک دو سرے سے لیں گے-یا پھروہ معنی ہیں جو فاضل مترجم نے کیے ہیں- کاس' اس پیالےاور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھراہوا ہو-خالی برتن کو کاس نہیں کہتے-(فتح القدیر)
- (۳) اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہوگی' اسے پی کرنہ کوئی بہتے گاکہ لغو گوئی کرے نہ اتنا مہ ہوش اور مست ہو گاکہ گناہ کاار تکاب کرے۔
- (٣) لیعنی جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں نوعمر خادم بھی دیئے جائیں گے جوان کی خدمت کے لیے بھررہے ہوں گے اور حسن و جمال اور صفائی و رعنائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی 'جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو' پاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چیک دمک ماند پڑے۔
- (۵) ایک دو سرے سے دنیا کے حالات بوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے نقاضے کس طرح بورے کرتے رہے؟
- (۱) کینی اللہ کے عذاب سے- اس لیے اس عذاب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے' اس لیے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہو تاہے' اس سے بچنے کے لیے وہ تگ و دو بھی کر تاہے-
  - (2) سَمُومٌ الو ، جَعلس ڈالنے والی گرم ہوا کو کہتے ہیں ، جنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔

إِنَّاكُتُنَّامِنُ قَبُلُ نَنْ عُونُ إِنَّهُ هُوَالْبَرُّ الرِّحِيدُ

فَنَكْرُوْفَمَا اَنْتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَامَجُنُونٍ ۞

ٱمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرُّنَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَبِيَ الْمَنُوْنِ ®

قُلْ تَرَقِّصُوا فِإِنِّى مَعَكُوْمِينَ الْمُتَرَقِّصِيْنَ ﴿

اَمْرَتَا أَمُرُهُمُ اَحُلَامُهُمْ بِهِلْأَا أَمْرُهُمْ وَقُوْمُ طَاغُونَ ﴿

آمُرَيَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بِلَ لِانْغُومِنُونَ اللهُ

ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے'<sup>(۱)</sup> بیشک وہ محسن اور مہرمان ہے-(۲۸)

تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپ رب کے فضل سے نہ تو کائن ہیں نہ دیوانہ- (۲۹)

کیاکافریوں کتے ہیں کہ بیہ شاعرہے ہم اس پر زمانے کے حوادث (یعنی موت) کا انتظار کررہے ہیں۔ (۳۰) کہہ دیجئے! تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ (۳)

کیاان کی عقلیں انہیں یمی سکھاتی ہیں؟ <sup>(۵)</sup> یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے (قرآن) خود گھڑلیا ہے' واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ (۳۳)

- (۱) یعنی صرف ای ایک کی عبادت کرتے تھے'اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھسراتے تھے'یا یہ مطلب ہے کہ اس سے عذاب جنم سے بیخنے کے لیے دعاکرتے تھے۔
- (۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و تبلیغ اور نفیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہیں' ان کی طرف کان نہ دھریں' اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے کائن ہیں نہ دیوانہ (جیسا کہ یہ کہتے ہیں) بلکہ آپ پر باقاعدہ ہماری طرف سے وحی آتی ہے' جو کہ کائن پر نہیں آتی' آپ جو کلام لوگوں کو شاتے ہیں' وہ دانش و بصیرت کا آئینہ دار ہو تاہے' ایک دیوانے سے اس طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے؟
- (٣) رَیْبٌ کے معنی ہیں حوادث مُنُونٌ 'موت کے ناموں میں ہے ایک نام ہے- مطلب ہے کہ قریش مکہ اس انتظار میں ہیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس (محمد صلی الله علیہ وسلم) کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے 'جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے-
  - (٣) ليني ديكھو!موت پہلے كے آتى ہے؟ اور ہلاكت كس كامقدر بنتى ہے؟
- (۵) گیتی ہے تیرے بارے میں جو اس طرح اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں <sup>ہ</sup>کیاان کی عقلیں ان کو کیمی بھماتی ہیں؟
  - (۲) نہیں بلکہ بیہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں' اور یمی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برانگیخیة کرتی ہے۔
    - (2) لینی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر بی ہے۔

اچھا اگریہ سیچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک (ہی) بات سے (بھی) تو کے آئیں۔ (اسس)

کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ (۲) یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ (۳۵) کیاانہوں نے ہی آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ (۳) (۳۷)

یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ (۵) یا(ان خزانوں کے) یہ داروغہ ہیں۔ (۱۱) ماکیا ان کے ماس کوئی سیوھی ہے جس سرحرھ کر سنتے

یا کیا ان کے پاس کوئی سیرطی ہے جس پر چڑھ کر سنتے بیں؟ (داگر ایباہے) تو ان کا سننے والا کوئی روش دلیل پیش کرے-(۳۸)

کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے

فَلْيَأْتُوا مِدِيثِ مِّثْلِهَ إِنْ كَانُوا صَٰدِقِينَ ﴿

آمْرْخُلِعُوامِنْ غَيْرِينَى أَمْرِهُ وَالْخَلِعُونَ 💮

اَمْ خَلَتُوا التَّمونِ وَالْرَفْنَ بَلُ لَا يُوْقِنُونَ اللَّهِ

اَمْعِنْدُهُمْ خَزَانِنُ رَتِكِ اَمْهُمُ الْنَصِّيُطِرُونَ ۞

ٱمُرَّاهُوُسُلَّوْتَيْنَجَّمُوُّنَ فِيُهِ ۖ فَلَيَانِتِ مُسْتَجَعُهُوْ بِسُلَطِّنِ تَبْيئِنِ ۞

أَمْرِلَهُ الْمِنْتُ وَلَكُوْ الْبَنُوْنَ 🕝

(۱) یعنی اگریہ اپنے اس دعوے میں سپچے ہیں کہ یہ قرآن محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنا گھڑا ہوا ہے تو پھریہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں جو نظم' اعجاز و بلاغت' حسن بیان' ندرت اسلوب' تعیین حقائق اور حل مسائل میں اس کا مقابلہ کر سکے۔

- (٣) لینی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں کسی بات کا تھم دے یا کسی بات سے منع کرے-لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے ' تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے 'وہ انہیں پیدا کرکے بول ہی کس طرح چھوڑ دے گا؟
  - (٣) لعنی بيه خود بھی اپنے خالق نہیں ہیں 'بلکہ بیہ اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔
    - (٣) بلکہ اللہ کے وعدول اور وعیدول کے بارے میں شک میں جتلا ہیں۔
  - (۵) کہ میہ جس کو چاہیں روزی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں۔
- (۱) مُصَيْطِرٌ يا مُسَيْطِرٌ 'سَطْرٌ سے ہے' لکھنے والا' جو محافظ و گران ہو' وہ چو نکہ ساری تفعیلات لکھتا ہے' اس لیے سے کافظ اور مگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کیااللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو
- (2) لین کیا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ میڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسانوں پر جا کر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے'وہ من آئے ہیں۔

بير؟ (۳۹)

کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کر تا ہے کہ بیر اس کے تاوان سے بو جھل ہو رہے ہیں۔ (۱) (۴۰) کا دیکی اس علم غیر سے جسر ال کست ہیں (۲) رہیں

کیاا نئے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ کیتے ہیں؟ <sup>(۳)</sup>(اس) کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ <sup>(۳)</sup> تو یقین کرلیں کہ فریب خوردہ کافری ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴۲)

کیا الله کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ تعالی ان کے شرک ہے پاک ہے۔ (۴۲)

اگریہ لوگ آسان کے کسی طکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کمہ دیں کہ بیانہ بادل ہے۔ <sup>(۵)</sup> توانہیں چھوڑ دے یمال تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں بیابے ہوش کردیئے جائیں گے۔(۴۵)

جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے- (۴۶) بیٹک ظالموں کے لیے اسکے علاوہ اور عذاب بھی ہیں

بیثک ظالموں کے لیے اسکے علاوہ اور عذاب بھی ہیں <sup>(''</sup> لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ <sup>(۷</sup>) امُ تَسْكَلُهُمُ أَجُوا فَهُوْمِينَ مَّغُرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿

آمْعِنُدَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُوْ يَكُتُنُبُونَ ۞

آمُرِيُو يِنْدُونَ كَيْدُا كَالَّذِينَ كَفَرُ وَاهْمُ الْمَكِيدُونَ

آمُرَكَهُمْ إِللهُ عَيْرُ اللهِ شَبْعُلَ اللهِ عَالِيْشِرِكُونَ ۞

وَإِنَّ يَرُوْلِكِمْ عُلَامِنَ التَّمَا وَسَاتِطَا يَقُولُوا سَعَابٌ مَّرُكُومٌ ٣

فَذَرْهُوْ حَتَّى يُلْقُوْ إِيَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصُعَقُونَ 💮

يَوْمَ لَايُغُنِيُ عَنْهُوْكِيْدُ هُوْشَيًّا وَّلَاهُوْيُشَكُّوْنَ 🗑

وَ إِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مَدَّا لِأَدُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْتَوْهُمْر لايغُلَمُونَ ۞

- (۱) لیعنی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو۔
- (۲) که ضرور ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرجائیں گے اور ان کوموت اس کے بعد آئے گی۔
  - (٣) ليني ہمارے پنيمبرك ساتھ ، جس سے اس كى ہلاكت واقع ہو جائے۔
- (٣) لین کیدو مکران ہی پر الث پڑے گا اور سارا نقصان انہی کو ہو گا۔ جیسے فرمایا: ﴿ وَلَا يَحِيْثُ الْمَلَّوُ اللَّيَيْنُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (هاطو '٣٠) چنانچہ بدر میں ہے کافرمارے گئے اور بھی بہت ہی جگہوں پر ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے۔
- (۵) مطلب ہے کہ اپنے کفروعناد سے پھر بھی بازنہ آئیں گے ' بلکہ ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں ' بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آرہاہے ' جیسا کہ بعض موقعوں پر ایساہو تاہے۔
- (٢) لِعِنى دنيا مِس 'جِسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَكَنْ فِي يَقَتَهُمُ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْ فِى دُوْنَ الْعَذَابِ الْآثَنَبُولَقَ لَعُمُّوْنَ ﴾ (آلته السهدة ٢١٠)
- (۷) اس بات سے کہ دنیا کے بیہ عذاب اور مصائب' اس لیے ہیں ٹاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چونکہ

تو اپنے رب کے تھم کے انظار میں مبرسے کام لے' بیشک تو ہماری آ تھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اشھ (ا) اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ (۴۸) اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ (۱) اور ستاروں کے ڈویتے وقت بھی۔ (۳)

> سور ہُ جُم کی ہے اور اس میں باٹھ آیتیں اور ثین رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والا ہے-

وَاصْبِرُ لِحُكُورَتِكَ وَاتَكَ بِأَغَيُنِنَا وَسَرِّتُهُ بِحَمُدِ رَتِكَ حِيۡنَ تَعُوۡمُ ۞

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيْحُهُ وَإِدْ بَالْ التَّهُومِ



نہیں سمجھتے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ''منافق جب بیار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھاگیا۔ اور کیوں کھلاچھوڑ دیا گیا؟ (اُبوداود' کستاب المجنائیز' نیمبر ۳۰۸۹)

(۱) اس کھڑے ہونے سے کون ساکھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ جیساکہ آغاز نماز میں سُبخانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَبَبَارَكَ اَسْمُكَ . . . پڑھی جاتی ہے۔ بعض کتے ہیں 'جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کی تشبیع و تحمید مسنون ہے۔ بعض کتے ہیں کہ جب کی مجلس سے کھڑے ہوں۔ جیسے صدیث میں آیا ہے۔ جو شخص کی مجلس سے اٹھے وقت بید وعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سُبنحانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ إِلَيْكَ . (سندن المترمذی 'آبواب المعوات'باب مایقول إذاقام من مجلسه)

(٢) اس سے مراد قیام اللیل - یعنی نماز تجد ب ،جو عمر بحرنی صلی الله علیه وسلم کامعمول رہا-

(٣) أَيْ: وَ قَت إِذْبَارِهَا مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ اس عمراد فَجَرَى دو سنتين بين نوا قل مين سب سے زيادہ اس كى نبى ملَّ اللّهِ الله عنها عنها عنها ملّه الله الله عنها عنها عنها سے بمتر ہے " (صحيح حفاظت فرمات تصوف و من سماهما تطوعا و صحيح مسلم كتاب المحادى كتاب المسلون باب استحباب ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعا و صحيح مسلم كتاب المصلون باب استحباب ركعتى الفجر

اللہ علی سورت ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا الاوت کے بعد آپ ملی سورت ہے جے رسول اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں خاتم اللہ میں ا

قتم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ (۱)

کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیٹر ھی راہ

پر ہے۔ (۲)

اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ (۳)

وہ تو صرف وحی ہے جو آثاری جاتی ہے۔ (۳)

اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ (۵)

جو ذور آور ہے (۳) پھروہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ (۲)

وَالنَّجْيِرِإِذَاهَوٰى 🛈

مَاضَلَّ صَلْحِبُكُوُ وَمَاغَوٰى ۞

وَآلِيُنْطِئَ عَنِ الْهَوٰى ۞ إِنْ هُوَالِاَوَثَىٰ يُتُونِى ۞ عَلَمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۞

ذُو مِرَّةٌ كَاسُتَواي ﴿

(۱) بعض مفسرین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جنس نجوم · هَوَیٰ 'اوپر سے نیچے گرنا' یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گر تا ہے ' یا شیاطین کو مارنے کے لیے گر تا ہے یا بقول بعض قیامت والے دن گرس گے۔

(۲) یہ جواب قتم ہے۔ صاحبہ کم (تممارا ساتھی) کمہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح ترکیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تممارے ساتھ اور تممارے درمیان گزارے ہیں 'اس کے شب و روز کے تمام معمولات تممارے سامنے ہیں 'اس کا اظال و کردار تممارا جانا پچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سواتم نے اس کے کردار میں بھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو 'وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھا ہے۔ ضلالت 'راہ حق سے وہ افخراف ہے جو جمالت اور لاعلمی سے ہو اور غوایت 'وہ بچی ہے جو جانتے ہو جھوٹ کر چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالی نے دونوں قتم کی گراہیوں سے اپنے بیغیر کی تنزیہ بیان فرمائی۔

(٣) لینی وہ گراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے 'وہ تو وی اللی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ مائی ہی آبواب البر 'باب کے موقعوں پر بھی آپ مائی ہی زبان مبارک سے حق کے سوا کھھ نہ نکلتا تھا (سنن المترمذی 'آبواب البر 'باب معاجاء فی الممزاح) ای طرح حالت غضب میں 'آپ مائی ہی کواپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھاکہ آپ مائی ہی کا زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی (آبوداود 'کتاب العلم 'باب فی کتاب العلم)

(۴) اس سے مراد جبرائیل علیه السلام فرشتہ ہے جو قوی اعضا کامالک اور نمایت زور آور ہے ' پینجبر پر وی لانے اور اسے

اور وہ بلند آسان کے کناروں پر تھا۔ (() () پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ (۲) پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ (۳) (۹) پس اس نے اللہ کے بندے کو وتی پہنچائی (۴) جو بھی پہنچائی۔ (۱۰) دل نے جھوٹ نہیں کما ہے (پیغیبر نے) دیکھا۔ (۱۱) کیاتم جھڑا کرتے ہو اس پر جو (پیغیبر) دیکھتے ہیں۔ (۱۲) اے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ (۱۳) سدرۃ المنتیٰ کے پاس۔ (۲) (۱۲) وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْاَعْلِ ۞ ثُمَّرِدَتَاهَتَدَلْى ۞

فَكَانَقَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدُنْ أَ

فَأُوثُنِي إلى عَبُدِةٍ مَّأَاوُكُي ثَ

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَالِي ٠

آفَةُ رُوْنِهُ عَلَى مَايْرِي ﴿

وَلَقَدُ رَانُهُ نَوْلَةُ أَخْرَى شَ

عِنْدُسِدُرَةِ الْمُنْتَظِى ٠

عِنْدَهَاجَتَهُ الْمَأْذِي 🛈

سکھلانے والایمی فرشتہ ہے۔

(۱) کینی جرائیل علیہ السلام یعنی وحی سکھلانے کے بعد آسان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔

۳) لینی پھرزمین پراترے اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔

(٣) بعض نے ترجمہ کیا ہے ' دوہا تھوں کے بقد ر' یہ نبی می آگاتی اور جرائیل علیہ السلام کی باہمی قربت کا بیان ہے - اللہ تعالیٰ اور نبی میں آگاتی کی قربت کا اظہار نہیں ہے ' جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں - آیات کے سیاق سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جرائیل علیہ السلام اور پیغیبر کا بیان ہے - اس قربت کے موقع پر نبی میں آگاتی نے جبرائیل علیہ السلام کو انکی اصل شکل میں دیکھااور ریہ بعثت کے ابتدائی ادوار کا واقعہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا - دوسری مرتبہ اصل شکل میں معراج کی رات دیکھا۔

(٣) لینی جبرائیل علیہ السلام' اللہ کے بندے حضرت محمد مل آتی ہے لیے جو وی یا پیغام لے کر آئے تھے'وہ انہوں نے آپ مل آتی ہے ک پنجایا۔

(۵) لیعنی نبی مٹائٹیٹی نے جرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے چھ سوپر ہیں۔ ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا' اس کو آپ مٹائٹیٹی کے دل نے جھٹلایا نہیں' بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔

(۱) یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں جرائیل علیہ السلام کو دیکھا' اس کا بیان ہے۔ یہ سدرۃ المنتیٰ' ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسان پر ہے اور یہ آخری صد ہے' اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی بہیں سے وصول کرتے ہیں۔

(2) اسے جنت الماویٰ 'اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماویٰ و مسکن کی تھا ' بعض کہتے ہیں کہ روحیں

جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھارہی تھی۔ (۱) نہ تو نگاہ بھی نہ حد سے بڑھی۔ (۲) یقینا اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھے لیں۔ (۱) کیاتم نے لات اور عزمیٰ کو دیکھا۔ (۱۹) اور منات تیسرے پچھلے کو۔ (۳)

إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُثْمَى ﴿

مَازَاخَ الْبُصَرُومَاطَعْي 🕜

كَتَدُرَاى مِنَ الْيَتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى ﴿

أَفَرَمِيْتُواللَّتَ وَالْعُزِّي ۞

وَمَنْوِةَ التَّالِحَةَ الْأَخْرِي ۞

يهال آكر جمع موتى بين- (فنخ القدير)

- (۱) سدرة المنتیٰ کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ ما اللہ اس کا مشاہرہ کیا سونے کے پردانے اس کا مشاہرہ کیا سونے کے پردانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے 'فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا 'اور رب کی تجلیات کا مظر بھی وہی تھا۔ (ابن کیرو غیرہ) اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں سے نوازا گیا۔ پانچ وقت کی نمازیں 'سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو گا رصحیح مسلم 'کتاب الإہمان' باب ذکر سدر آ
- (۲) کینی نبی صلی الله علیه وسلم کی نگامیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ ملٹھ ہے کے لیے مقرر کردی گئی تھی- (ایسرالتفاسیر)
- (۳) جن میں بیہ جبرائیل علیہ السلام اور سدر ۃ المنتهٰی کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی پچھ تفصیل احادیث معراج میں بیان کی گئی ہے۔
- (٣) یہ مشرکین کی توبیخ کے لیے کما جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تو شان ہے جو فہ کور ہوئی کہ جرائیل علیہ السلام جیسے محظیم فرشتوں کاوہ خالق ہے، مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جیسے اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے آسانوں پر بلا کر بردی بری نشانیوں کا مشاہرہ بھی کروایا اور وہی بھی ان پر خازل فرہا تا ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عباوت کرتے ہو' ان کے اندر بھی یہ یہ یا اس قتم کی خوبیاں ہیں؟ اس ضمن میں عرب کے تین مشہور بتوں کے نام بطور مثال لیے۔ لات' بعض کے نزدیک یہ لات یکنٹ سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں' پجاری اپنی نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے' بعض کے نزدیک لاَت یکنٹ سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں' پجاری اپنی گرد نمیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کہتے ہیں آگہ لات میں تا مشدد ہے۔ لئے یکٹٹ سے اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کہتے ہیں آگہ بالیا' پھراس کے مجتسے اور بت بن گئے۔ یہ طاکف میں بنو تھیمٹ کا سب سے بڑا گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیا' پھراس کے مجتسے اور بت بن گئے۔ یہ طاکف میں بنو تھیمٹ کا سب سے بڑا بت تھا۔ عُزَیٰ کے جیں یہ اللہ کے صفاتی نام عَزِینز سے ماخوذ ہے' اور یہ آعَدُ کی تانیث ہے جمعنی عَزِینزَ ہے العض کستے ہیں بت تھا۔ عُزَیٰ کے جیں یہ اللہ کے صفاتی نام عَزِینز سے ماخوذ ہے' اور یہ آعَدُ کی تانیث ہے جمعنی عَزِینزَ ہے ایک کے جیں بو تھی کو کیا گئے ہیں بیو اللہ کے مفاتی نام عَزِینز سے ماخوذ ہے' اور یہ آعَدُ کی تانیث ہے جمعنی عَزِینزَ ہے بعض کستے ہیں بیا اللہ کی صفاتی نام عَزِینز سے ماخوذ ہے' اور یہ آعَدُ کی تانیث ہے جمعنی عَزِینزَ ہے بعض کستے ہیں

کیا تمہارے لیے لڑک اور اللہ کے لیے لڑکیاں میں؟ (۱۱)

یہ تواب بڑی ہے انسافی کی تقسیم ہے۔ (۲۲) دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں آثاری- یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ پجی ہے۔ (۲۳) ٱلكُوُالذَّكَرُولَهُ الْرُنْثَىٰ ۞

تِلُكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرًى ﴿

إِنْ هِيَ إِلْاَاسُمَا السَّمَا يُسْتَفِينَهُ وَالْأَوْكُ وَالْبَا وُكُو مَّا اَنْوَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطِينَ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَا الطُّنَّ وَمَا تَهُوَى الْاَنْفُنُ وَلَقَدُ جَاءَهُ وَمِنْ وَيَعِمُ الْهُدَى شَ

کہ بیہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی' بعض کتے ہیں کہ شیطانی (بھو تنی) تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ سنگ ابیض تھا جس کو پوجتے تھے۔ بیہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ مَنوٰۃ ' مَنِّي يَمْنِي سے ہے جس کے معنی صَتّ (بمانے) کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے اور ان کا خون بماتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا (فتح القدیر ) یہ قدید کے بالمقابل مشلل جگہ میں تھا' بنو خزاعہ کا بیہ خاص بت تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں ہے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے (ایسرالتفاسیرو ابن کثیر) ان کے علاوہ مختلف ا طراف میں اور بھی بہت ہے بت اور بت خانے تھیلے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ ان پر جو قبے اور عمار تیں بنی ہوئی تھیں' وہ مسار کروا دیں' ان درختوں کو کٹوا دیا' جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جوبت پرستی کی یاد گار تھے' اس کام کے لیے آپ ماٹٹیکٹوٹی نے حضرت خالد' حضرت علی' حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبدالله البجلی وغیرهم رضوان الله علیهم اجمعین کو' جمال جهال به بت تھے' بھیجا اور انہوں نے جاکران سب کو ڈھاکر سرزمین عرب سے شرک کا نام مٹادیا۔ (ابن کثیر) قرون اولی کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے 'جس کے لیے اللہ تعالی نے مجدد الدعوة شخ محمد بن عبد الوہاب کو توقیق دی' انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور اسی دعوت کی تجدید ایک مرتبہ بھرسلطان عبدالعزیز والی نجد و حجاز (موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی ) نے کی اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھاکر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کااحیا فرمایا اور یوں الحمدللہ اب یورے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبرہے اور نہ کوئی مزار

<sup>(</sup>۱) مشرکین مکه فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے 'یہ اس کی تردید ہے' جیسا کہ متعدد جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٢) ضِيزَىٰ من وصواب سے ہٹی ہوئی۔

امُ الْإِنْسَانِ مَاتَمَتْي ﴿

فَيلته الْلِخِرَةُ وَالْأُوْلِي ﴿

وُكُورُينَ مَّكِكِ فِي التَّمَالِي لَانْغُونِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا إِلَّا مِنْ

إِنَّ الَّذِيْنِ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ لَيُسَتُّونَ الْمَلِّلَكَةَ تَمْمِيَةُ الْأُنْثَىٰ 💮

بَعُدِانَ يَاذُنَ اللَّهُ لِمَنَّ يَتَنَا أُورَرُضَى ٠

وَمَالَهُمُوبِهِ مِنْ عِلْمِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّلَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿

فَأَعْرِضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا الْعَيْوةَ الدُنيَّا 🙆

ذلك مَبْلُغُهُمُ مِّنَ الْعِلْقِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَوُ بِمَنْ ضَلَّعَنُ سَيِيلِهِ وَهُوَاعُلُوْبِمَنِ اهْتَدى ۞

وَبِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِينَ اَسَآرُوْا بِمَا عَمِكُوا وَيَغْزِى الَّذِينَ آحْسُمُوا بِالْحُنْنِي ۞

کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسرہے؟(۱) الله ہی کے ہاتھ ہے یہ جمان اور وہ جمان- (''(۲۵) اور بہت ہے فرشتے آسانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی تفع نہیں دے علق مگریہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی اپنی خوشی اور اپن جاہت سے جس کے لیے جاہے اجازت دے دے۔ (۲۲)

بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نهیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانه نام مقرر کرتے ہیں۔ (۲۷)

حالا نکه انهیں اس کا کوئی علم نهیں وہ صرف اینے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بیشک وہم (و گمان) حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ (۲۸)

تو آپ اس سے منہ موڑلیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اورجن کاارادہ بجززند گانی دنیائے اور کچھ نہ ہو۔(۲۹) یمی ان کے علم کی انتہاہے۔ آپ کا رب اس سے خوب

واقف ہے جو اس کی راہ ہے بھٹک گیا ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ (۳۰)

اور الله ہی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ٹاکہ اللہ تعالی برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کابدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھابدلہ

<sup>(</sup>۱) لینی بیہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بیہ معبودانہیں فائدہ پہنچا ئیں اور ان کی سفارش کرس بیہ ممکن ہی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیغنی وہی ہو گا'جو وہ چاہے گا'کیونکہ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔

<sup>(</sup>m) کینی فرشتے 'جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے' ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لیے ملے گا جن کے لیے اللہ پند کرے گا'جب یہ بات ہے تو پھر یہ پھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی؟ جن ہے تم آس لگائے بیٹھے ہو' نیز اللہ تعالی مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا'جب کہ شرک اس کے نزدیک نا قابل معافی ہے؟

عنایت فرمائے۔(۱)

ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی ہیں اور بے حیائی سے بھی ہیں اور بے حیائی سے بھی ہیں ہوائے کی چھوٹے سے گناہ کے۔ (۳) بیشک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے 'وہ تہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تہیں زمین سے پیدا کیااور جبکہ تم اپنی

ٱلَّذِيْنَ يَعْتَنَبُونَ كَلَيْرِ الْإِنْثِهِ وَالْقَوَاحِشَ الْاللَّمَوْلِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَاعْلُو كِيْزَاذُ أَنْشَاكُو مِّنَ الْاَضِ وَافَانْتُو لَحِنَّةً فِي بُطُونِ الْمَعْبَرُ وَلَكُ تُوَكُّوا أَنْشَاكُو هُوَاعْكُو بِمِن النَّفِي ۞

(۱) لینی ہدایت اور گمرابی ای کے ہاتھ میں ہے 'وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جے چاہتا ہے 'گمرابی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے' ٹاکہ نیکو کار کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے ﴿ وَبِلّٰهِ سَا فِی السّلاٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضُ ﴾ یہ جملہ معترضہ ہے اور لِبَخِزِ یَ کا تعلق گزشتہ گفتگو ہے ہے۔ (فتح القدیر)

(۲) کَبَائِوْ، کَبِیْرَةٌ کی جَع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہروہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے 'یا جس کے مرتکب کی سخت ندمت قرآن و حدیث میں فہ کور ہے اور اہل علم یہ بھی گئے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار و ووام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی شخیت میں اختلاف کی طرح' اس کی تعداد میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علمانے انہیں کتابوں میں جع بھی کیا ہے۔ جیسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغیرہ۔ فَوَاحِشُ، فَاحِشَةٌ کی جع ہے' بے حیائی پر مبنی کام' جیسے زنا' لواطت وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' جن گناہوں الزواجر وغیرہ۔ فَوَاحِشُ، فَاحِشَةٌ کی جع ہے' بے حیائی پر مبنی کام' جیسے زنا' لواطت وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' اس لیے بے حیائی کو میں مدہ ہو گئے ہیں' اس لیے بے حیائی کو میں مدہ ہو گئے ہیں' اس لیے بے حیائی کو ' متنزیب سمجھ لیا گیا ہے' حتی کہ اب مسلمانوں نے بھی اس ' تہذیب بے حیائی ''کو اپنالیا ہے۔ چنانچہ گھروں میں ٹی وی' ' تہذیب بے حیائی ''کو اپنالیا ہے۔ چنانچہ گھروں میں ٹی وی' اس میں اور دیگر بہت سے موقعوں پر استمار بن کر باہر نگلنے کو اپناشعار اور وطیرہ بنالیا ہے۔ مخلوط تعلیم' مخلوط اوار ہے' مخلوط مجلسیں اور دیگر بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط اور بے محابا گفتگو روز افزوں ہے' دراں حالیکہ ہی سب ''فواحش' میں داخل ہیں۔ جن کی بابت یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے' وہ کبائرو فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گ نہ کہ اس مبتلا۔

(٣) لَمَمَّ کے لغوی معنی ہیں 'کم اور چھوٹا ہونا' اس ہے اس کے یہ استعالات ہیں اَلَمَّ بِالْمَکَانِ (مکان میں تھوڑی ویر کُھرا) اَلَمَّ بِالطَّعَامِ (تھوڑا سا کھایا)' اس طرح کسی چیز کو محض چھولینا' یا اس کے قریب ہونا' یا کسی کام کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا' اس پر دوام و استمرار نہ کرنا' یا محض ول میں خیال کا گزرنا' یہ سب صور تیں لَمَمَّ کملاتی ہیں' (فتح القدیر) اس کے اس مفہوم اور استعال کی رو ہے اس کے معنی صغیرہ گناہ کے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہوئے گناہ کے مادیات کا ارتکاب' لیکن بڑے گناہ کے اجتناب کرنا' یا کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ کرنا پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا' یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا' یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے' جو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔

ماؤل کے پیٹ میں بیجے تھے (ا) پس تم اپنی پاکیزگی آپ
بیان نہ کرو'(۲) وہی پر بیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۳۳)
کیا آپ نے اسے دیکھاجس نے منہ موڑلیا۔ (۳۳)
اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ (۳) (۳۳)
کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ (سب پچھ) دکھ رہا
ہے؟ (۳)
کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موئ (علیہ السلام)
کے۔ (۳۷)
اور وفادار ابرا بیم (علیہ السلام) کے صحیفوں میں تھا۔ (۳۷)
دکوئی شخص کی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۳۸)
اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی
کوشش خوداس نے کی۔ (۳۹)
اور یہ کہ بیشک اس کی کوشش عنقریب دیکھی

آفَرَمَیْتَالَّذِیُ ثَوَلًی ﴿ وَاَعْطَی قِلِیُلَاقَاکُدُی ﴿ اَحِنْدَهٔ عِلْوُالْقَیْبِ فَهُوَیَرٰی ﴿

اَمْ لِنُونِينَتِا أَبِمَانِي صُحُفِ مُؤسَى ﴿

وَابُرُلِوِيُوَ الَّذِئُ وَلَىٰ ۞ ٱلَّا تَشِزِدُ وَاذِنَةٌ وَنُدَاكُوْنِ ۞ وَآنُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْاِمَاسَلِي ۞

وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوُنَ يُزى ۞

<sup>(</sup>۱) أَجِنَّةٌ ، جَنِنِنْ كَى جَمْع ہے جو پیٹ كے بچ كو كهاجا تاہے'اس ليے كہ بيالوگوں كى نظروں سے مستور ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی جب اس سے تمهاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں 'حتی کہ جب تم مال کے پیٹ میں تھے 'جمال تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا' وہال بھی تمهارے تمام احوال سے وہ واقف تھا' تو پھراپی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میال مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میہ ہے کہ ایسانہ کرو۔ ٹاکہ ریاکاری سے تم بچو۔

<sup>(</sup>٣) لینی تھوڑا سا دے کرہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی ہی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا اُخدَیٰ کے اصل معنی ہیں کہ زمین کھودتے کھودتے کھودتے سخت پھر آجائے اور کھدائی ممکن نہ رہے۔ بالآخروہ کھدائی چھوڑ دے تو کہتے ہیں اُخدَیٰ سیس سے اس کا استعمال اس مخض کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو پچھ دے لیکن پورا نہ دے 'کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پایہ تشکیل تک نہ پہنچائے۔

<sup>(</sup>٣) لینی کیاوہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ نہیں 'غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز محض بخل' دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کر رہا ہے اور اطاعت اللی سے انحراف کی وجوہات بھی ہیں ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی جس طرح کوئی کسی دو سرے کے گناہ کا ذہبے دار نہیں ہو گا'اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا'جن میں اس کی اپنی محنت ہو گی۔ (اس جزا کا تعلق آخرت سے ہے' دنیا سے نہیں۔ جیسا کہ بعض سوشلسٹ قتم

جائے گی۔ ''(۴۴)) پھراسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔(۳۱) اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پنچناہے۔(۳۲) اور یہ کہ وہی ہنسا تاہے اور وہی رلا تاہے۔(۳۳) اور یہ کہ وہی مار تاہے اور جلا تاہے۔(۳۳) نطفہ سے جبکہ وہ ٹیکایا جاتاہے۔(۳۲) اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرناہے۔(۳۷) اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرناہے۔(۳۲)

نْتَيْجُوْلِهُ الْجُوَآ الْكَوْقَ ۞ وَاَنَّ اللَّ رَبِّكَ الْمُنْتَعْلَى ۞ وَاَنَّهُ هُوَاَمْخِكَ وَاَبْكَى ۞ وَاَنَّهُ هُوَاَمْلَاتَ وَ اَحْيَا ۞ وَاَنَّهُ هُوَاَمْلُولَ إِذَا تُمْثَلُى ۞ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشُلَآةَ الْوُلْمُرى ۞ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشُلَآةَ الْوُلْمُرى ۞

کے اہل علم اس کا بید مفوم باور کرا کے غیر حاضر زمینداری اور کرابید داری کو ناجائز قرار دیے ہیں ) البتہ اس آیت سے ان علاکا استدلال صحیح ہے جو کتے ہیں کہ قرآن خواتی کا تواب میت کو نہیں پنچا۔ اس لیے کہ بید مردہ کا عمل ہے نہی امت کو مردول کے لیے قرآن خواتی کی ترغیب دی نہ کی نص یا مثار ۃ النص سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ای طرح صحابہ کرام الشخی ہے ہی بید عمل منقول نہیں۔ اگر بید عمل منقول نہیں۔ اگر بید عمل اشار ۃ النص سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ای طرح صحابہ کرام الشخی ہے ہی بید عمل منقول نہیں۔ اگر بید عمل رائے اور عبادات و قربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے 'اس میں رائے اور قیاس نہیں چل سکا۔ البتہ دعا اور صحة و خیرات کا تواب مردول کو پنچا ہے 'اس پر تمام علاکا اتفاق ہے 'کیونکہ بیشارع کی طرف سے منصوص ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے 'تو وہ بھی دراصل انسان کے اپنے عمل ہیں جو کسی نہ کی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنس النسسانی 'کتناب البیوع' بیاب المحث علی الکسب) صدقۂ جاریہ 'وقف کی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہیں۔ ﴿ وَنَكُنُهُ مَافَقَدُمُوْاُوَانُارَکُمُ ﴾ (یلین '۱۱) ای طرح وہ علم بید خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنس النسسانی) کتناب البیوع' بیاب المحث علی الکسب) معدوقۂ جاریہ 'وقف کی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہیں۔ ﴿ وَنَكُنُهُ مَافَقَدُمُوْاُوَانُارَکُمُ ﴾ (یلین '۱۱) ای طرح وہ علم بی خود ویک نبیل اُجُور مِنْ نَبِعَهُ ، من غَیْرِ اُن ینقص مِن اُنہور ہِمْ شَیناً ». (سنس آبی داوہ کتناب السنة 'باب لزوم السنة ) اقتدا کرنے والوں کا اجر بھی اسے پنچتا رہے گا۔ اُن کئی نہیں ہے۔ (ابن کیر)

<sup>(</sup>۱) لینی دنیامیں اس نے اچھایا برا جو بھی کیا' چھپ کر کیایا علانیہ کیا' قیامت والے دن سامنے آجائے گااور اس پر اسے یوری جزادی جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) لینی کسی کواتن تو نگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہو تا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کواتنا

اوربیہ کہ وہی شعریٰ (ستارے) کارب ہے۔ (۱۱) اوربه که ای نے عاد اول کوہلاک کیا ہے۔ (۵۰) اور ثمود کو بھی (جن میں سے) ایک کو بھی باقی نہ رکھا- (۵۱) اور اس سے پہلے قوم نوح کو' یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ (۵۲) اور مؤتفکہ (شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو) ای نے الث ديا- (۵۳) پراس پر چھادیا جو چھایا۔<sup>(۳)</sup> (۵۴) پس اے انسان تواپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھٹڑے گا؟ (۵۵) یہ (نی) ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے-(۵۲) آنے والی گھڑی قریب آئی ہے۔(۵۷) الله کے سوااس کا (وقت معین پر کھول) د کھانے والا اور کوئی نہیں۔(۵۸) یس کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ <sup>(۱)</sup> (۵۹)

وَأَنَّهُ هُوَرَبُ الشِّعْرِي ﴿

وَٱنَّةُ آهْلَكَ عَادًا إِلْأُولَى 🍈

وَتُنُودُ أَفَهَا آبُقي ﴿

وَقَوْمَرُنُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواهُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۞

وَالْمُؤُتَّفِكَةُ آهُوٰى ۞

فَغَشُّهُامَاغَشِّي ۞

فَبِأَقِ الآهِ رَبِّكَ تَتَمَارى ۞

هٰنَانَذِيۡرُئِسَى التُّذْرِالْأُوۡلِى ؈

أين فَتِ الْاِزِفَةُ ۞

لَيْسَ لَهَامِنُ دُوْنِ اللهِ كَاشِغَةٌ ۞

أَفَمِنُ لِمِنَ الْحُكِ يُثِ تَعُجَبُونَ ﴿

سموایہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زا کدنچ رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) رب تووہ ہر چیز کا ہے ' یمال اس ستارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو بوجا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>٢) قوم عاد كو اولى اس ليے كماكه يه شمود سے پہلے ہوئى 'يا اس ليے كه قوم نوح كے بعد سب سے پہلے يه قوم ہلاك كى كئ - بعض كہتے ہيں 'عاد ناى دو قوميں گزرى ہيں 'يه پہلى ہے جے باد تند سے ہلاك كيا گيا جب كه دو سرى زمانے كى گردشوں كے ساتھ مختلف ناموں سے چلتى اور بھرتى ہوئى موجود رہى -

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں 'جن کو ان پر الث دیا گیا۔

<sup>(</sup>٣) لیمنی اس کے بعد ان پر پھروں کی بارش ہوئی۔

<sup>(</sup>۵) یا شک کرے گااور ان کو جھٹلائے گا'جب کہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن ہے نہ ان کا انفا ہی۔

<sup>(</sup>١) بات سے مراد قرآن كريم ب اينى اس سے تم تعجب كرتے اور اس كا استز اكرتے ہو اللائك اس ميں نہ تعجب والى

وَتَضْحَلُونَ وَلَا تَبَكُونَ فَ وَاَنْتُورُ سُمِدُونَ ۞

فَاسُجُدُوالِلهِ وَاعْبُدُوا النَّامِ

اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں؟ (۲۰) (بلکہ)تم کھیل رہے ہو-(۱۲) اب اللہ کے سامنے سحدے کرو اور (اسی کی) عبادت کرو- <sup>(۱)</sup> (۲۲)

مور و قر کی ہے اور اس میں بھین آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نهایت رحم والا ہے۔

قيامت قريب آگئ (٢) اور چاند پيٺ گيا- (١)



## حِراللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيثُون

إِثْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْتُقَ الْقَهُو ①

کوئی بات ہے نہ استہزا و تکذیب والی۔

(۱) یہ مشرکین اور مکذبین کی توبیخ کے لیے تھم دیا۔ لینی جب ان کامعالمہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے بجائے' اس کا استهزا واستخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پینمبرکے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہاہے ' تو اے مسلمانو! تم اللہ کی بار گاہ میں جھک کر اور اس کی عبادت و اطاعت کامظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم و نو قیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس تھم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محابہ نے سجدہ کیا' حتی کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا- جیسا کہ احادیث میں ہے۔

🖈 یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھاکرتے تھے۔ کَمَا مَرَّ · (۲) ایک تو به اعتباراس زمانے کے جو گزر گیا' کیونکہ جو ہاتی ہے' وہ تھوڑا ہے۔ دو سرے' ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی این بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے ایعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔

(٣) یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے بر د کھایا گیا' جاند کے دو ٹکڑے ہو گئے حتی کہ لوگوں نے حرا پیاڑ کو اس کے درمیان دیکھا۔ لینی اس کا ایک کھڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک کھڑا اس طرف ہو گیا۔ (صحیح بسخاری کتاب مناقب الأنصار؛ باب انشقاق القمر وتفسيرسورة اقتربت الساعة - وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة 'باب انشقاق القمر جهورسلف وخلف كايي مسلك ب (فتح القدير) امام ابن كثير لكصة بين "علاك درميان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قمرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور بیہ آپ ماٹھاکی کے واضح معجزات میں سے ہے 'صحیح سند سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں "۔

یہ اگر کوئی مجزہ دیکھتے ہیں تو مند پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آیا ہوا جادو ہے۔ (۱)
انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر
کام ٹھمرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ (۲)
سندنان کریاں وو خریں آیکی میں (۳)جن میں ڈانٹ

یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں <sup>(۳)</sup> جن میں ڈانٹ ڈپٹ (کی نصیحت) ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

اور کامل عقل کی بات ہے <sup>(۵)</sup> لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا<sup>۔ (۱)</sup>

پس (اے نبی) تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والاناگوار چیز کی طرف پکارے گا- (۲) بیہ جھکی آنکھول قبرول سے اس طرح نکل کھڑے ہول وَإِنْ يَرِوْالِيَةَ يُغْرِضُوْ اوَيَعْنُولُوا سِحُرْمُنْتَمِّرُ ﴿

وكَكَّ بُوْاوَالْبَعُوَّالَهُوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِمُسْتَقِرٌ ﴿

وَلَقَدُ جَاءَهُ مُوْتِنَ الْأِنْبُا إِمَا فِيهِ مُؤْدَجُرٌ ﴿

حِلْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿

فَتُوَلَّ عَنْهُ وْرَوْمُرِيدُعُ الدَّاجِ إِلَى ثَنْقُ ثُكُورٍ ﴿

خُتُعْا اَبْصَادُ هُو يَغُومُونَ مِنَ الْرَحْدَاثِ كَانَّهُمْ جَرَادُمْنُتَوْرٌ 🌣

(۱) لینی قریش نے 'ایمان لانے کے بجائے 'اسے جادو قرار دے کراپنے اعراض کی روش برقرار رکھی۔

- (۲) یہ کفار مکہ کی تکذیب اور انتباع اہوا کی تردید و بطلان کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتهاہے'وہ کام اچھا ہو یا برا۔ یعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا'ایتھے کام کا نتیجہ اچھااور برے کام کا برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر اللّٰہ کی مشیت مقتضی ہو' ورنہ آخرت میں تو یقیتی ہے۔
  - (٣) ليعني گزشته امتول كى بلاكت كى جب انهول في تكذيب كى-
- (٣) لینی ان میں عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں 'کوئی ان سے سبق حاصل کرکے شرک و معصیت سے بچنا چاہے تو پچ سکتا ہے۔ مُزْدَ جَرٌّ اصل میں مُزْ تَجَرٌّ ہے زَجْرٌ سے مصدر میمی۔
- (۵) لیعنی الی بات جو تباہی سے پھیردینے والی ہے یا یہ قرآن حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے- یا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور اس کو گمراہ کرے' اس میں بڑی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے-
- (۲) لیعنی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی ہے اور اس کے دل پر ممرلگا دی ہے' اس کو پیغیبروں کا ڈراوا کیا فائدہ پنجا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ﴿ سَوَآءٌعَاَيُهِهُ ءَاَنْدُنْ تَعُهُ اَمْ لَغَيْنُنِ الْهُمْ ﴾ والی بات ہے۔ تقریباً اسی مفهوم کی ہے آیت ہے۔
  - ﴿ قُلُ وَلِلهِ الْعُرِيُّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْشَاءً لَهَا مُؤْاَجُمُونُنَ ﴾ (الأنعام ١٣٩)
- (2) یَوْمَ سے پہلے آذکُر محدوف ہے العنی اس دن کویاد کرو- نُکُر " نمایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشراور موقف حساب کے اہوال اور آزمائش میں -

گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۷) یکارنے والے کی طرف دو ڑتے ہوں گے <sup>(۱)</sup> اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔ (۸) ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا

اور دیوانه بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر- (۱۰)

پس ہم نے آسان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔ (۱۱)

اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لئے جو مقدر کیا گیا تھا (دونوں) پانی جمع ہو گئے۔ <sup>(۵)</sup> اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی (کشتی ) پر سوار کر لا-(۱۳)

جو ہماری آ تکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف ہے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ (۱۴۳)

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَعُولُ الْكِفِرُونَ لِمَا اَدُومُ عِبُّرُ ٠

كُذَّبَتْ قَبْلَا مُمْ قُوْمُ نُوْمٍ فَكُذَّ بُوْاعَبْدَ نَا وَقَالُوا غُنُوُنُ وَازْدُجِرَ **٠** 

فَدَعَارِيَّةَ إِنْ مُغُلِّونٌ فَاتَّتَعِيرُ ٠

فَغَعَنَّا أَبُوابَ السَّمَأَوبِمَأْءٍ مُنْهَيرٍ أَنَّ

وَ فَجُرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَى الْمَأْءُ عَلَى ٱمْ وَتَدُونُونَ فَكِورَ اللَّهُ

وَحَمَلُنٰهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَايِحِ وَدُسُيرِ ﴿

تَغِرِيُ بِأَغُيُنِنَا جُزَّاءُ لِينَ كَانَ كُفِيَ ۞

(۱) یعنی قبروں سے نکل کروہ اس طرح تھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نمایت تیزی ہے جائیں گے' گویا ٹڈی دل ہے جو آنا فانا فضائے بسیط میں پھیل جا تا ہے۔

(r) مُفطِعِينَ، مُسْرِعِيْنَ 'دوڙين گے' پيچھے نہيں رہيں گے-

(m) وَ أَذْدُجِرَ وَاذْ تُبْجِرَ ہِ ' یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں گی' بلکہ انہیں جھڑ کااور ڈرایا دھمکایا بھی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَینُ لَدُوتَنُتَهُ لِنُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُوجُومِيْنَ ﴾ والشعواء ١١١) "اے نوح! اگر تو باز نه آیا تو تحقی سنگسار کردیا جائے گا"۔

(۴) مُنْهَمِرٌ 'جمعنی کثیریا زوردار هَمْرٌ، 'صَبُّ (بنے) کے معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حالیس دن تک مسلسل خوب زور ہے یانی برستارہا۔

(۵) لینی آسان اور زمین کے پانی نے مل کروہ کام پور اکر دیا جو قضاو قد رمیں لکھ دیا گیا تھالیعنی طوفان بن کرسب کوغرق کردیا۔

(۱) دُسُرٌ 'دسَارٌ کی جمع' وہ رسیاں' جن سے کشتی کے شختے باند ھے گئے' یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کشتی کو جو ڑا گیا۔

وَلَقَدُ تُرَكُّنُهُمَّ الْيَهُ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

قُلَيْفَكَانَعَلَابِيۡ وَنُدُرِ ٠٠

وَلَقَدْيَتَارُنَاالُغُمُ الْ لِلدِّكُونَهَلُ مِنْ مُثَدَّكِدٍ 🏵

كَنَّابَتْ عَادٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَنَا إِنْ وَنُنُو

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبْعًا صَرْعَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُنْتَمِّرٍ ﴿

اور بیٹک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر <sup>(۱)</sup> باقی رکھا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵) ہناؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟(۱۲) اور بیٹک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کردیاہے <sup>(۳)</sup>

اور بیشک ہمنے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کرویاہے (۲۰) پس کیاکوئی تھیمت حاصل کرنے والاہے؟(۱۷)

قوم عاد نے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی ہاتیں-(۱۸)

ہم نے ان پر تیزو تند مسلسل چلنے والی ہوا' ایک چیم منحوس دن میں جھیج دی۔ <sup>(۴)</sup> (۱۹)

<sup>(</sup>ا) تَرَكْنَاهَا مِن ضمير كا مرقع سَفِينَة ب- يافِعْلَة العِن تَرَكْنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً وَمَوْعِظَةً اللهِ الْفِعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً وَمَوْعِظَةً اللهِ الْفَعْلَةُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۲) مُدَّكِرِ 'اصل میں مُذْنَكِرِ ہے- تاكو دال سے بدل دیا گیا اور ذال معجمہ كو دال بناكر ' دال كا دال میں ادغام كر دیا گیا-معنی ہیں عبرت بكڑنے اور نصیحت حاصل كرنے والا- (فتح القدير)

<sup>(</sup>٣) یعنی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا'اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنااور اسے زبانی یاد کرناہم نے آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ سے واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نمایت او نچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود'کوئی شخص تھوڑی می توجہ دے تو وہ عربی گرا مراور معانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے'اسی طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے'جو لفظ بہ لفظ یاد کرلی جاتی ہے ورنہ چھوٹی می چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینااور اسے یادر کھنا نمایت مشکل ہے۔اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے درتیجے وار کھ کراسے عبرت کی آئھوں سے پڑھے'نفیحت کے کانوں سے سے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے تو دنیاو آخرت کی سعادت کے وروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور سے اس کے قلب و دماغ کی گرائیوں میں اترکر کفرو معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کردیتی ہے۔

<sup>(</sup>۳) کتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی 'جب اس تند' نخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا' پھر مسلسل ۷ را تیں اور ۸ دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سران کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کہی اور دن میں نحوست ہے 'جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ مُسْتَمِرٌ کامطلب' یہ عذاب اس وقت تک جاری رہاجب تک سب ہلاک نہیں ہو گئے۔

تَذْرُعُ النَّاسُ کَ**انَّهُمُ** أَعْجَاذُ نَغَیْلِ مُنْتَعِی<sub> ی</sub> ﴿ جَوَلَوُ لَوْلُولَ کُو اٹھا اٹھا کر دے پیختی تھی' کویا کہ وہ جڑے کٹر مور کر تھیں کر تیزییں۔ (۱۰) (۲۰)

فَلَيْفَكَالَىٰعَدَالِيۡ وَنُدُرِ ۞

وَلَقَ لَ يَنْسُرُنَا الْقُرُّ الْنَالِلْذِ كُوفَهَلُ مِن مُثَدَكِرٍ أَ

كَذَّبَتُ ثَمُوُدُيالتُّذُرِ ۞

فَعَالُوْاَ ابْشُرُامِتَّا وَاحِدُانْتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَغِي صَلْلِ وَسُعُرٍ @

ءُٱلْقِیَ الدِّنْکُوْعَلَيْهِ مِنَ بَيْنِيْنَا بَلُ هُوَكَذَّا اِبُّ اَوْبُرُ ۞

سَيَعْلَمُونَ غَدَّاتِمِن الْكَدَّابُ الْإِشْرُ 💬

إِنَّا مُرْسِلُوا التَّنَاقَةِ فِلنَّةَ لَكُمْمُ فَارْتَقِبُهُمُ وَاصْطَيْرُ ﴿

جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی' گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تئے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰) پس کیسی رہی میری سزااور میراڈرانا؟ (۲۱) پس کیسی رہی میری سزاور میراڈرانا؟ (۲۱)

یقیناً ہم نے قرآن کو نصحت کے لیے آسان کر دیا ہے' پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ (۲۲)

قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا-(۲۳)

اور کئے گئے کیا ہمیں میں سے ایک مخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوا گئ میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ (۲۴)

کیا ہمارے سب کے درمیان صرف ای پر وحی اتاری گئی؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا پیخی خورہے۔ (۲۵) اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور پیخی خور

بیثک ہم ان کی آزمائش کے لیے او نٹنی بھیجیں گے۔ <sup>(۵)</sup>

(۱) یہ درازی قدکے ساتھ ان کی ہے بھی اور لاچارگی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب اللی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے درال حالیکہ انہیں اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اَغْجَازُ ، عَجْزٌ کی جمع ہے ، جو کسی چیز کے پچھلے جھے کو کہتے ہیں۔ مُنفَعِرٌ ، اپنی جڑ سے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا۔ یعنی کھجور کے ابن تنوں کی طرح 'جو اپنی جڑ سے اکھڑاور کٹ چکے ہوں 'ان کے لاشے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔

تھا؟ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

(۲) کینی ایک بشر کو رسول مان لینا' ان کے نزدیک گمراہی اور دیوا نگی تھی۔ سُعُرٌ ، سَعِیْرُ کی جمع ہے' آگ کی لیٹ- یہال اس کو دیوا نگی بیا شدت و عذاب کے مفہوم میں استعمال کیا گیاہے۔

(٣) أَشِرٌ ، بمعنی مُتكَبِّرٌ ، یا كذب میں حد سے تجاوز كرنے والا 'لینی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا- كه مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھلا ہم میں سے صرف اس ایک پر وحی آنی تھی؟ یا اس ذر لیع سے ہم پر اپنی بڑائی جنانا اس كامقصود ہے۔

(٣) یہ خود' پیغیر پر الزام تراثی کرنے والے- یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جن کواللہ نے وی و رسالت سے نوازا-غَدًا یعنی کل سے مراد قیامت کادن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کامقررہ دن-

(۵) کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہی او نٹن ہے جو اللہ نے خودان کے کہنے پر پھرکی ایک چان سے ظاہر فرمائی تھی۔

پس (اے صالح) تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ (ا) (۲۷)

ہاں انہیں خبر کردے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے '(۲)

ایک اپنی باری پر حاضر ہو گا۔ (۲۸)

انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی (۲۳) جس نے (او نٹنی
پر) وار کیا (۵) اور (اس کی) کوچیس کاٹ دیں۔ (۲۹)

پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میراڈ رانا۔ (۳۰)

ہم نے ان پر ایک چیج بھیجی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ

بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ (۱)

اور ہم نے نفیحت کے لیے قرآن کو آسان کردیا ہے پس

کیا ہے کوئی جو نفیحت قبول کرے۔ (۳۲)

گیا ہے کوئی جو نفیحت قبول کرے۔ (۳۲)

قوم لوط نے بھی ڈ رانے والوں کی تکذیب کی۔ (۳۳)

ہیٹک ہم نے ان پر پھر برسانے والی ہوا بھیجی (۲۰)

ہیٹک ہم نے ان پر پھر برسانے والی ہوا بھیجی (۲۰)

وَنَبِتَهُ وُ أَنَّ الْمَا وَقِسْمَةً بَيْنَهُ وَ اللَّهُ شِرْبٍ الْحُتَظَرُّ ﴿

فَنَادَوُاصَاحِبَهُمُ فَتَعَاظَى فَعَقَرَ 🕝

نَكَيْفُ كَانَ عَدَالِيُ وَنُدُدٍ ⊕

إِنَّاآرُسُلُنَاعَلَيْهِمْ مَسْحَةً وَّلِحِدَةً فَكَانُوًا كَهَشِيْمِ الْمُتَعَظِرِ ۞

وَلَقَدُيَّتُرُنَا أَفْرُانَ لِلزَّارُ فَهَلْ مِنْ ثُمَّدُ كِو

كَذَّبَتُ قُوْمُ لِوُطِ بِالنُّدُرِ ۞

إِنَّا الرُّسَلْنَا عَلِيهِ مُحَاصِبًا إِلَّا اللَّهُ وَالْجَيِّنَا هُوْ بِنَكْرٍ ﴿

(۱) کینی دیکھے کہ بیر اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر۔

(۲) یعنی ایک دن او نٹنی کے پانی پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لیے۔

- (۳) مطلب ہے ہرایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کروصول کرے دو سرااس روز نہ آئے شُرنبؓ 'حصہ آب۔
- (۳) کیعنی جس کو انہوں نے او نٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا'جس کا نام قدار بن سالف بتلایا جا تا ہے' اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے-
- (۵) یا تلواریا او نمنی کو پکڑا اور اس کی ٹائکیں کاٹ دیں اور پھراہے ذیج کر دیا۔ بعض نے فَتَعَاطَیٰ کے معنی فَحَسَرَ کیے ہیں'بس اس نے جہارت کی۔
- (۱) حَظِيْرَةٌ، بمعنی مَخطُورَةٌ ، بارُ جو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مُختطِّرٌ ،اسم فاعل ہے صَاحِبُ الْحَظِيْرَةِ - هَشِيْمٌ ، خشک گھاس يا کی ہوئی خشک تھيق يعنی جس طرح ايک بارُ بنانے والے کی خشک لکڑياں اور جھاڑياں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہيں وہ بھی اس باڑکی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہوگئے۔
- (2) کیعنی الیی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی۔ لیعنی ان کی بستیوں کو ان پر الٹادیا گیا' اس طرح کہ ان کااوپر والاحصہ پنچے اور پنچے والاحصہ اوپر' اس کے بعد ان پر تھنگر پھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سور ۂ ہود وغیرہ میں تفصیل گزری۔

لوط (علیہ السلام) کے گھر والوں کے 'انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۳) اپنے احسان سے <sup>(۲)</sup> ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔(۳۵)

یقیناً (لوط علیہ السلام) نے انہیں ہماری پکڑے ڈرایا (۳) تقالیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں (شک و شبہ اور) جھگڑا کیا۔ (۳۲)

اوران (لوط علیہ السلام) کوان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا <sup>(۵)</sup>پس ہم نےان کی آئکھیں اندھی کردیں <sup>'(۱)</sup> (اور کہہ دیا) میراعذاب اور میراڈ رانا چکھو۔ (۳۷)

اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سورے ہی ایک جگہ

نِعْمَهُ أَمِّنُ عِنْدِنَّا كَذَالِكَ أَغِزِي مَنْ شَكَّر ا

وَلَقَدُانَذَرَهُمُ مِنْطُشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِالنُّدُرِ ۞

وَلَقَدُرُاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسُنَاۤاعَيُهُمُ ثَلَثُوتُوا عَنَابِى وَنْدُرِ ۞

وَلَقَنُ صَنَّحَهُمُ لِلْرَقَةُ عَلَىٰ الْجُنَّسَتَقِرُّ ۗ

(۱) آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں 'جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں 'کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی' البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں' جن کو نجات دی گئی۔ سحرسے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔

- (۲) لینی ان کو عذاب سے بچانا' یہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔
  - (٣) لینی عذاب آنے سے پہلے 'ہاری سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔
- (۳) کیکن انہوں نے اس کی پروانہیں کی بلکہ شک کیااور ڈرانے والوں سے جھکڑتے رہے-
- (۵) یا بملایا یا مانگالوط علیہ السلام سے ان کے مممانوں کو-مطلب بیہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خویرو نوجوان لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں (جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے تھے) تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کردیں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی ان سے تسکین کریں۔
- (۱) کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جرائیل میکائیل اور اسرافیل علیهم السلام تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں امهمانوں) کو لینے پر ذیادہ اصرار کیا تو جرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا' جس سے ان کی آئھوں کے دُھیلے ہی باہر نکل آئے' بعض کہتے ہیں' صرف آئھوں کی بصارت زائل ہوئی' بسرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ اور آئھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچ۔ اور پھر صبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا۔ (تفییراین کثیر)

پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ (۳۸)

پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ (۳۹)
اور یقیناً ہم نے قرآن کو پندووعظ کے لیے آسان کر دیا

ہے۔ (۲)پس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ (۴۰)
اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ (۳۰)
انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھلا میں (۳)پس ہم نے انہیں

بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۵۰)

بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۳۲)

بین ؟ (۲) یا تمہارے کا فران کا فروں سے بچھ بمتر

ہیں؟ (۲) یا تمہارے لیے اگل کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا

بیا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں۔ (۳۳)

فَذُوْقُوا عَنَالِيْ وَنَدُر 💮

وَلَقَدُ يَتَوُنَا الْقُرُانَ لِلدِّكْوِ فَهَلَ مِنْ مُثَكِرٍ ﴿

وَلَقَدْ جَأَءُ الْ فِرْعَوْنَ الثُّذُرُ أَ

كَدُّ بُوْ إِيالْيِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَدُ نَهُوُ أَخُدُ عَزِيرُ مُقْتَبِرِ ۞

ٱلْفَارُكُوْخَنُرُيْنُ الْوَلَيْكُو ٱمْرَكُمُو بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَنَّ

امْرِيْغُولُون عَنْ جَمِيْعُ الْتُتَوِيرُ ﴿

- (۱) لینی صبح ان کے پاس عذاب متنقر آگیا۔ متنقر کے معنی 'ان پر نازل ہونے والا 'جو انہیں ہلاک کیے بغیرنہ چھو ڑے۔
- (۲) تیسیر قرآن کااس سورت میں بار بار ذکر کرنے ہے مقصودیہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم و حفظ کو آسان کر دینا' اللّٰہ کااحسان عظیم ہے' اس کے شکرہے انسان کو تبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔
  - (٣) نُذُرٌ، نَذِيرٌ (وُران والا) كى جمع بيا بمعنى إِنْذَادٍ مصدر ب- (فَحَ القدري)
- (۳) وہ نشانیاں 'جن کے ذریعے سے حضرت موئ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا۔ یہ نونشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
- (۵) کینی ان کوہلاک کر دیا' کیونکہ وہ عذاب' ایسے غالب کی گرفت تھی جو انقام لینے پر قادر ہے' اس کی گرفت کے بعد کوئی چے نہیں سکتا۔
- (۱) یہ استفہام انکار لینی نفی کے لیے ہے۔ لینی اے اہل عرب! تمہارے کا فر 'گزشتہ کا فروں سے' بہتر نہیں ہیں'جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے' تو تم جب کہ تم ان سے بدتر ہو' عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟
- (2) ذُبُرٌ سے مراد گزشتہ انبیا پر نازل شدہ کتابیں ہیں۔ یعنی کیا تمہاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کر دی گئ ہے کہ میہ قریش یا عرب' جو مرضی کرتے رہیں' ان پر غالب نہیں آئے گا۔
- (۸) تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ ہے 'کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں۔ یا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ مجتمع ہے 'ہم دشمن سے انقام لینے پر قادر ہیں۔

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرُ ۞

مَلِ السَّاعَةُ مَوْعِنْهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَثَّر ۞

إِنَّ الْمُغْرِمِيْنَ فِي صَلَالِ وَسُعُرٍ ۞

يَوْمُ يُشْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلْيُ وُجُوْ هِلْمُ إِذْ وَتُواسَّى سَعَرَ ۞

إِنَّاكُلُّ شُئٌّ خَلَقْنُهُ بِقَدَدٍ ۞

وَمَا أَمُونَا إِلَا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ إِللَّهُ عَمِر ٠

عنقریب میہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی<sup>۔ (۱)</sup> (۳۵)

بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیزہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۲۸)

بیشک گناه گار گمراهی میں اور عذاب میں ہیں۔(۴۷)

جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں تھیٹے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ (۳)

بینک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔  $(^{(9)})$ 

اور ہمارا علم صرف ایک دفعہ (کاایک کلمہ) ہی ہو آ ہے جیسے آئکھ کاجھیکنا۔ (۵۰)

(۱) الله نے ان کے زعم باطل کی تردید فرمائی 'جماعت سے مراد کفار کہ ہیں۔ چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور بیر پیٹے دے کر بھاگے 'رؤسائے شرک اور اساطین کفر ہلاک کر دیئے گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمایت الحاح و زاری سے اپنے خیصے میں مصووف دعا تنے تو حضرت ابو بکر جائے ہے فرمایا (حَسْبُكَ یَارَسُولَ الله اِ اَلْحَحْتَ عَلَیٰ رَبِّكَ) ."بس سیجے اللہ کے رسول! آپ ماٹھ ایک رب کے سامنے بہت الحاح و زاری کرلی"۔ چنانچہ آپ ماٹھ ایم تھی۔ رالبخاری 'تفریف لائے تو آپ ماٹھ ایک زبان مبارک پر کی آیت تھی۔ رالبخاری 'تفسیر سودہ ا

(۲) أَذَهَىٰ ذَهَاءٌ سے ہے ' سخت رسوا كرنے والا ' أَمَرُ مَرَارَةٌ سے ہے ' نمايت كروا- يعنی دنيا ميں جو يہ قتل كيے گئے ' قيدى بنائے گئے وغيرہ ' يہ ان كى آخرى سزانسيں ہے بلكہ اس سے بھى زيادہ سخت سزائيں ان كو قيامت والے دن دى جائيں گی جس كاان سے وعدہ كياجا تا ہے۔

(٣) سَفَرٌ بھی جنم کانام ہے لینی اس کی حرارت اور شدت عذاب کامزہ چکھو۔

(۳) اُئمہ سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے نقدیر اللی کا اثبات کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھااور اس نے سب کی نقدیر لکھ دی ہے اور فرقہ قدرید کی تردید کی ہے جس کا ظہور عمد صحابہ کے آخر میں ہوا۔ (این کیٹر)

وَلَقَتُ الْمُلَكُنَأَ الشَّيَاعَكُوْ فَهَلُ مِنْ مُكَرِّكِ ﴿

وَكُلُّ شَكُّ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٠

وَكُلُّنُ مَنِيُهِۥ وَكَلِيْ بِرِثُسُتَطُلُّ ﴿ إِنَّ الْمُثَقِّئِينَ فِي مَنْتٍ وَنَهَرٍ ﴿

<u>ڧُ مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِيُكِ مُقَتَدِرٍ ۞</u>

CHICA

بن الرَّحِيْمِ

اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کر دیا ہے<sup>، (ا)</sup>پس کوئی ہے نصیحت لینے والا-(۵۱)

جو کچھ انہوں نے (اعمال) کیے ہیں سب نامہ اعمال میں کھھے ہوئے ہیں۔ <sup>(۱</sup>)

(ای طرح) ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ (۳) یقینا ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نسروں میں ہونگے۔ (۳) (۵۳)

راستی اور عزت کی بیشک میں <sup>(۵)</sup> قدرت والے بادشاہ کے پاس- <sup>(۱)</sup> (۵۵)

> سورۂ رحمٰن مدنی ہے اور اس میں اٹھستر آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مموان نمایت رحم والاہے۔

- (۱) لیمی گرشتہ امتوں کے کافروں کو' جو کفریس تمهارے ہی جیسے تھے۔ اَشْیَاعَکُمْ آَیٰ: اَشْیَاهَکُمْ وَنُظَرَآ اِکُمْ (فتح
  - (٢) يا دوسرے معنی ہيں 'لوح محفوظ ميں درج ہيں۔
- (٣) لیمن مخلوق کے تمام اعمال' اقوال و افعال کلھے ہوئے ہیں' چھوٹے ہوں یا بڑے' حقیر ہوں یا جلیل' اشقیا کے ذکر کے بعد اب سعدا کاذکر کیا جا رہاہے۔
  - (٣) لیعن مختلف اور متنوع باغات میں ہول گے- نَهَر ، بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نسرول کو شامل ہے-
  - (۵) مَفْعَدِ صِدْقِ 'عزت کی بین کسی یا مجلس حق'جس میں گناہ کی بات ہو گی نه لغویات کا ار تکاب- مراد جنت ہے۔
- (۲) مَلِيْكِ مُفَقِّدِي ، قدرت والا بادشاہ لين وہ ہر طرح كى قدرت سے بسرہ ور ہے جو چاہے كر سكتا ہے 'كوئى اسے عاجز نسيں كر سكتا- عِندَ (پاس) بيه كنابيہ ہے اس شرف منزلت اور عزت واحترام سے 'جو اہل ايمان كو الله كے ہاں حاصل ہوگا-کھا اس كو بعض مضرات نے مدنى قرار ديا ہے 'تاہم صحيح يمى ہے كہ بيہ كمى ہے (فتح القدير) اس كى تائيد اس حدیث سے بھى ہوئى ہے 'جس میں نبی صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا كہ كيا بات ہے كہ تم خاموش رہتے ہو'تم سے تو اجھے جن ہیں كہ جب جن والى رات كو ميں نے بيہ سورت ان پر پڑھى تو ميں جب بھى ﴿ فِيْ آئِيْ الْأُوْرَ وَلِمُكَانِّ مِنْ كَانِي ہِ

رحمٰن نے - (۱) قرآن سکھایا - (۲) (۲)
اسی نے انسان کو پیدا کیا - (۳) (۳)
اور اسے بولنا سکھایا - (۳) (۳)
آفاب اور ماہتاب (مقررہ) حساب سے ہیں - (۵)
اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں - (۴) (۲)
اسی نے آسان کو بلند کیااور اسی نے ترازو رکھی - (۲) (۲)
باکہ تم تولنے میں تجاوزنہ کرو - (۸)

اَلرَّعُمْنُ ۞ عَكَمَالَقُمُّ اَنَ ۞ خَلَقَ الْمِثْمَانَ ۞ خَلَقَ الْمِيْمَانَ ۞ حَلَمَا الْمُثَمَّ الْمِيْمَانَ ۞ مَلَمَّهُ الْمِيْمَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْفَيْرُ يُعْمُنَهَانٍ ۞ وَالشَّيْمُؤْنِيَ مُجُلْنِ ۞ وَالشَّيْمُؤْنَ وَقَعَ الْمِيْمُؤْنَ ۞ وَالشَّيْمُةُ وَقَعَ الْمِيْمُؤْنَ ۞ وَالشَّيْمُةُ وَقَعَ الْمِيْمُؤْنَ ۞

اَلَاتَطُعُوْ إِنَّى الْمِيْزَانِ ۞

جواب مم كت - (لَا بِشَيْء مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا! نُكَذِّبُ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ) - (ترمذى تفسير سورة الرحلن ذكره الألبانى فى صحيح الترمذى)

- (۱) کتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کتے تھے کہ یہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کوئی انسان سکھا تا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمٰن کیا ہے؟ قرآن سکھانے کامطلب ہے' اسے آسان کرویا' یا اللہ نے اپنے پیغیر کو سکھایا اور پیغیر نے امت کو سکھایا۔ اس سورت میں اللہ نے اپنی بہت می نعمتیں گنوائی ہیں۔ چو نکہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے' اس لیے پہلے ای نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ (فتح القدیر)
- (۳) اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے از خود ہر شخص بول لیتنااور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظهار کرلیتا ہے' حتیٰ کہ وہ چھوٹا پچہ بھی بولتا ہے' جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم اللی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔
  - (m) لین اللہ کے ٹھرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر روال دوال رہتے ہیں 'ان سے تجاوز نہیں کرتے۔
- (۵) جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اَلَوْتَوَاتَّاللّٰہ یَسْجُدُلَهٔ مَنْ فِی التَّمَاٰوِتِ وَمَنْ فِی الْکَرْضِ وَالشَّسُ وَالْقَبَدُوالنُّجُومُو اَلْجِبَالُ وَالشَّبِحُرُوالدَّوَآتِ ﴾ الآیـة(الـحـج-۱۸)
  - (٢) ليمن زمين ميں انصاف ركھا' جس كا اس نے لوگوں كو تھم ديا' جيسے فرمايا ﴿ لَقَدُانَوْسُلُنَانُوسُلَنَابِالْبَيِّنْتِ وَٱلْنَوْلُنَامَعَهُمُ الْكِتْبُ وَالْهِنْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُولِةِ ﴾ (الحديد-٢٥)
    - (۷) لیعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔

انساف کے ساتھ دن کو ٹھیک ر کھواور تول میں کم نہ دو-(۹)
اور اسی نے مخلوق کے لیے ذمین بچھادی-(۱۰)
جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت
ہیں-(۱۱)
اور بھس والا اناج ہے (۲) اور خوشبودار پھول ہیں-(۱۲)
پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۱۳)
اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھیکری کی طرح تھی۔ (۱۳)
طرح تھی۔ (۱۳)

پس تماییخ رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ <sup>(۱۲)</sup>

وه رب ہے دو نول مشرقوں اور دو نوں مغربوں کا۔ '''(۱۷)

وَاقِيهُوا الْوَزُنَ بِالْقِسُطِ وَلَاعُثُومُوا الْبِيزَانَ ⊙ وَالْارُضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۞ فِيْهَا فَالِهَةٌ وَالنَّعُلُ ذَاكَ الْاَلْمَارِ۞ۚ

وَالْحَبُ ذُوالْعَصُفِوالرِّيْمُوانُ شَ

فِهَ أَيِّى الْآوُرَتِكُمَا تُكَيِّرِينِ ©

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ٣

وَخَكَقَ الْجَاكَ مِنْ مَنْ لِيهِ فِنْ ثَالِهِ وَمِنْ ثَالِهِ فَ فَيانَى الآه رَتِكُمَا ثَكُلَةٍ بْنِ ۞ رَجُ الْمَدُّوقَ فِينَ وَرَجُ الْمَدَّوْرِيْنِي ۞

(١) أَكْمَامٌ ، كِمٌّ كَى جَمَّ مِ وَعَآءُ النَّمْرِ ، كَجُور بر جُرْ ها مواغلاف -

(۲) حَبُّ سے مراد ہروہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ ختک ہو کراس کا پودا بھس بن جا تا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔

(٣) یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے- اللہ تعالیٰ اپنی نعتیں گنوا کران سے پوچھ رہاہے- یہ سمرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو' جیسے کے' میں نے تیرا فلاں کام کیا 'کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز بختے دی 'کیا تجتے یاد نہیں؟ (فتح القدیر)

(٣) صَلْصَالِ خَنْكَ مَنى ، جس میں آواز ہو- فَخَارُ آگ میں پکی ہوئی منی ، جے شیکری کتے ہیں- اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ حضرت آدم علیہ الله من ہیں ، جن کا پہلے منی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھو کی- پھر حضرت آدم علیہ الله کی بائیں پلی سے حواکو پیدا فرمایا ، اور پھران دونوں سے نسل انسانی چلی-

(۵) اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابوالجن ہے 'یا جن بطور جنس کے ہے۔ جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ منادج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔

(۱) کیعنی تمہاری کیے پیدائش بھی اور پھرتم سے مزید نسلول کی تخلیق وافزائش' بیہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ کیاتم اس نعت کا افکار کروگے؟

(2) ایک گرمی کامشرق اور ایک مردی کامشرق 'ای طرح مغرب ہے-اس لیے دونوں کو تنتنیہ ذکر کیا ہے 'موسمول کے

فَهَأَيِّ الْآورَئِلِمُمَا ثَكَدِّبْنِ @

مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ يَلْتَوَيْنِ فَ

بَيْنَهُمُ الرُزَخُ لايبُغِيْنِ ۞

فَهَأَيِّ الْآهِ رَبِّلِمُمَا تُكَدِّبُنِ @

يَغْرُيُرُ مِنْهُ كَااللُّوْلُؤُ وَالْمَرْحَانُ أَ

تو (اے جنواور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۸)

اس نے دو دریا جاری کردیے جو ایک دو سرے سے مل جاتے ہیں-(۱۹)

ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بردھ نہیں عطاقہ ا

پس این پروردگار کی کون کون می نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۱)

ان دونوں میں سے موتی اور موظکے برآمہ ہوتے ہیں۔<sup>(۲۲</sup>)

اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونااس میں بھی انس و جن کی بہت سی مصلحتیں ہیں 'اس لیے اسے بھی نعت قرار دیا گیا ہے۔

(۱) مَرَجَ بمعنی أَرْسَلَ جاری کردیے- اس کی تفصیل سورۃ الفرقان' آیت ۵۳ میں گزر چکی ہے- جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں 'جیسے پیٹھے پانی کے دریا ہیں 'جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور انسان ان کاپانی اپی دیگر ضروریات میں بھی استعال کر تاہے- دو سری قتم سمند روں کاپانی ہے جو کھارا ہے ' جس کے کچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمند روں میں بی میشھے پانی کی امریں چلتی ہیں اور یہ دونوں الریں آپس میں نہیں ملتیں ' بلکہ ایک دو سرے سے جدااور ممتاز ہی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کھارے سمند روں میں ہی گئی مقامات پر شیھے پانی کی امریں بھی جاری کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دو سری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ ہیں کئی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دو سری صورت یہ ہی ہے کہ جن مقامات پر شیھے پانی کے دریا کا یہ شیریں۔ جیساکہ واقعتا بعض مقامات پر ایسا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر شیھے پانی کے دریا کا یہ سمندر میں جا کہ بین اور دو سری طرف و سیع و عریض سمندر کا کھارا پانی' ان کے درمیان اگر چہ کوئی آٹر نہیں۔ ایک طرف بیٹھا دریائی پانی اور دو سری طرف و سیع و عریض سمندر کا کھارا پانی' ان کے درمیان اگر چہ کوئی آٹر نہیں۔ لیکن میں بین منیں ملتے۔ دونوں کے درمیان یہ وہ برزخ (آٹر) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے' دونوں اس سے تجاوز نہیں کی تہم نہیں ملتے۔ دونوں کے درمیان یہ وہ برزخ (آٹر) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے' دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

(٣) مَرْجَانٌ سے چھوٹے موتی یا پھرمونگے مراد ہیں- کہتے ہیں کہ آسان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنے مونه کھول

پھرتم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟<sup>(۱)</sup> (۲۳) اور الله ہی کی (ملکیت میں) ہیں وہ جہاز جو سمند روں میں بپاڑی طرح بلند (چل پھررہے) ہیں۔ (۲۳) پی (اے انسانو اور جنو!) تم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۵) زمین پر جو ہیں سب فناہونے والے ہیں۔(۲۹)

صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے ماقی ره جائے گی- (۲۷)

پرتم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ <sup>(۳)</sup> (۲۸)

فَهَأَيِّ الْأَوْرَبِّلْمَا تُكَنِّيٰنِ @

وَلَهُ الْمُوَارِالْمُنْشَاكَ فِي الْبَحْرِكَالْزَمْلَامِ ۞

فَهِأَيِّ الْأَوْرَتِكِمُنَا تُكُونِينَ أَنَ

كُلُّ مَنْ عَلَيْمَا فَانِي ۖ وَيُرْفَى وَجُهُ رَبِّكَ دُوالْجُلْلِ وَالْاكْوَامِر ٥

فَإِنَّ الْآءِ رَكُمُ الْكُذِّينِ @

دیتی ہیں' جو قطرہ ان کے اندر پر جاتا ہے' وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور یمی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پانی کے دریاؤں سے نہیں ' بلکہ صرف آب شور لیعنی سمند رول سے ہی نطلتے ہیں۔ لیکن قرآن نے تنتید کی ضمیراستعال کی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نکلتے ہیں۔ چونکہ موتی کثرت کے ساتھ سمند روں سے ہی نکلتے ہیں' اس لیے اس کی شهرت ہو گئی ہے۔ تاہم شیریں دریاؤں سے اس کی نفی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ پیٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں-البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی تکالنامشکل امرہے- بعض نے کما ہے کہ مراد مجموعہ ہے' ان میں سے کسی ایک سے بھی موتی نکل جائیں تو ان پر تثنیہ کااطلاق صحیح ہے۔ بعض نے کما کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں ہے موتی نکالے جاتے ہیں' اس لیے گو منبع دریائے شور ہی ہوئے 'کیکن دو سرے دریاؤل کا حصہ بھی اس میں شامل ہے کیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان آویلات اور تكلفات كي ضرورت نهين- وَاللهُ أَعْلَمُ.

- (۱) یہ جواہراور موتی زیب و زینت اور حسن و جمال کامظہر ہیں اور اہل شوق و اہل ٹروت انہیں اینے زوق جمال کی تسکین اور حسن و رعنائی میں اضافے ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں'اس لیے ان کانعمت ہو نابھی واضح ہے۔
- (٢) البَحَوَاد 'جَارِيَةٌ (طِيْعُ والى) كي جمع اور محذوف موصوف (السُّفُرِ بُر) كي صفت ہے- مُنْشَاَتٌ كے معنى مرفوعات مهن ' یعنی بلند کی ہوئیں' مراد بادیان ہیں' جو بادیانی کشتیوں میں جھنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمند رمیں چلتی ہیں۔
  - (m) ان کے ذریعے سے بھی نقل وحمل کی جو آسانیاں ہیں 'مختاج وضاحت نہیں 'اس لیے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔
  - (۳) فٹائے دنیا کے بعد' جزاو سزایعنی عدل کااہتمام ہو گا'للذا یہ بھی ایک نعمت عظلی ہے جس پر شکر الٰہی واجب ہے۔

يَنْكُهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضُ كُلِّ يَوْمِ فُوفَىٰ شَأْنِ أَن

فِهَائِيَ الْآوِرَكِّلُمَا تُكَذِّبُنِ ⊙ مَنْهُو مِمُوْمِ مِنْ مِنْهِ

سَنَفُرُ عُلِكُوْ آلِيُهُ الثَّعَالِينَ الْ

فَياأَيِّ الْكَوْرَبِّكُمَا تُكَدِّيٰنِ ⊕

يْمَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُوانَ تَنْفُذُوْامِنَ اَقْطَارِ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُدُوْ الاَسْنَفُدُوْنَ الِّاسِلُطْنِ ۞

فَهِـاَيْ الْآهِ رَتِلِمُمَا تُكَدِّيٰنِ ؈

يُرْسَلُ عَلَيْلُمَا شُوَاظُمِّنَ ثَارِهْ وَفُكَاسٌ فَلَا تَنْتَعِمْ نِ ﴿

سب آسان و زمین والے اس سے مانگتے ہیں۔ (۱) ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ (۲۹)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۰) (۳۰)

(جنوں اور انسانوں کے گروہو!) عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ (۳۳)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۳)

اے گروہ جنات وانسان! اگرتم میں آسانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو! (۵)

بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل کئے۔ (۳۳)

پھراپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۳)

تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا (۳۳)

(۱) کینی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں-

(۲) ہر روز کا مطلب 'ہروقت۔ شان کے معنی امریا معاملہ ' یعنی ہروقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے 'کسی کو بیار کررہاہے 'کسی کوشفایاب 'کسی کو تو نگرینا رہاہے تو کسی تو نگر کو فقیر۔ کسی کو گداسے شاہ اور شاہ سے گدا 'کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہاہے 'کسی کو بست سے نیست اور نیست کو بست کر رہاہے وغیرہ۔ الغرض کا سکات میں یہ سارے تصرف اس کے امرومشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا کوئی لمحہ الیا نہیں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔ هُو الْحَیُّ الْفَیْوْمُ ، لَا تَأْخُدُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۔

- (٣) اور اتنی بری ہتی کا ہروقت بندول کے امور و معاملات کی تدبیر میں لگے رہنا مکتنی بری نعمت ہے۔
- (٣) اس كايه مطلب نهيں ہے كه الله كو فراغت نهيں ہے بلكه يه محاورة بُولا گياہے جس كامقصدوعيدو تهديدہے- ثَقَلاَنِ (جن وانس كو)اس ليے كما گياہے كه اكلو تكاليف شرعيه كلپابند كيا گياہے 'اس پابندى يابوجھ سے دو سرى مخلوق مشتیٰ ہے۔
  - (۵) یہ تمدید بھی نعت ہے کہ اس سے بدکار' بدیوں کے ار تکاب سے باز آجائے اور محن زیادہ نیکیاں کمائے۔
- (۱) لیمن الله کی تقدیر اور قضاہے تم بھاگ کر کہیں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ' لیکن یہ طاقت کس میں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا؟ کون می جگہ الی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو- یہ بھی تہدید ہے جو مذکورہ تهدید کی طرح نعمت ہے- بعض نے کہاہے کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا' جب کہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیرر کھے ہو نگے- دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں-
- (2) مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی ' تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھو ڑ کر

مقابله نه کرسکوگ- (۱) (۳۵)

پھراپنے رب کی نعتوں میں سے کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۹)

پس جب که آسان پھٹ کر مرخ ہو جائے جیسے که مرخ چڑہ-(۲۰)

یں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۸) اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ (۳۹)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۴۰) گناہ گار صرف حلیہ ہے ہی پیچان لیے جا ئیں گے <sup>(۳)</sup> اور انگی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جا ئیں گے۔ <sup>(۵)</sup>(۴۱) پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۲) یہ ہے وہ جہنم جے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔(۳۲) فَهِأَيّ الْآورَيَلِمُمَا تُكَدِّيٰنِ ۗ

فَإِذَاانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّ هَانِ ﴿

فَهَأَتِي اللَّهِ رَبُّهُمَا تُكَدِّبٰنِ ۞

فَيَوْمَهِ إِلَا يُنْكُلُ عَنُ دُنْيَا ﴾ إِنْكُ وَلِاعِمَانُ اللهِ

فَهِائِيّ اللَّهِ رَبِّلُمُنا تُكُدّ بْنِي @

يُعْرَثُ النَّجْرِمُوْنَ بِيسَمْهُمُ فَيُؤُخَذُ بِالنَّوَامِي

وَ الْأَقْدُامِ ۞

فَهِأَيِّ الْآرِرَقِكُمُ الْكَذِينِ @

هٰن إِجَهَّامُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجُومُونَ ۞

یا بگھلا ہوا تانبہ تہمارے سروں پر ڈال کر تہمیں واپس لے آئیں گے۔ نُحَاسٌ کے دو سرے معنی پھلے ہوئے آنبے کے کئے گئے ہیں۔

- (۱) کعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھوگے۔
- (۲) قیامت والے دن آسان بھٹ پڑے گا' فرشتے زمین پر اتر آئیں گے' اس دن بیہ نار جہنم کی شدت حرارت سے بگھل کر سرخ نری کے چڑے کی طرح ہو جائے گا۔ دھَانْ ' سرخ پچڑہ۔
- (٣) یعنی جس وقت وہ قبروں سے باہر نکلیں گے- ورنہ بعد میں موقف حساب میں ان سے باز پرس کی جائے گی- بعض نے اس کامطلب سے بیان کیا ہے کہ گناہوں کی باہت نہیں پوچھا جائے گا' کیونکہ ان کا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہو گا اور اللہ کے علم میں بھی- البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ یا سے مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ یا سے مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ یا سے مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ یا سے مطلب ہے' ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سے کیوں کیے؟ ایس مطلب ہے۔ بان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تا ہم اللہ انسانی اعتماد خود بول کر ہربات بتلا کیں گ
- (۴) کیعنی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہو گی کہ ان کے اعضائے وضو جیکتے ہوں گے۔ اسی طرح گناہ گاروں کے چرے سیاہ' آٹکھیں نیکگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔
- (۵) فرشتے ان کی بیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے' یا کہی پیشانیوں سے اور کھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔

يَطُونُونَ مَنْ مَا وَبَيْنَ حَمِيْدٍ إِن اللهِ

فَيَالَيِّ الْآ**و**ِ رَبِّلُمُا ثَكُلَدِّ بْنِي شَ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّانِي أَنْ

**فَ**ِئَاتِي الْآ**ء** رَئِلُمَا تُكُنِّيٰنِ 🍅

ذَوَاتَاآفَنَانِ ۞

فَيَأَيِّ الْآوِرَتِّكُمَ آثَكُنِّ بْنِ ﴿

فِيُهِمَا عَيُنْنِ جَيْرِيْنِ أَ

فَهَأَيُ اللَّهِ رَكُمُ الكُذِّبِي ٠

فِيهُمَامِنُ كُلِّ فَلَاهَةٍ زَوْجُنِ ۞

فَهَا أَيُّ الْآوَرَكِلِمُمَا لَكُنَةِ لِنِ ۞ مُثِيرُنَ قَالْ فَايُنْ كَالَهِ فَهَا مِنْ إِمْنَا لِمَنْ الْمَعَالَمِينَ وَجَعَا

اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔(<sup>۱۱)</sup>(۴۴۳)

پس تم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۴۵) اور اس مخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔ (۲)

پس تم اپنے رب کی کس تمس نعت کو جمثلاؤ گے؟(۳۷) (دونوں جنتیں) بہت سی شهنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ (۳۳)

پی تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۹)
ان دونوں (جنتوں) میں دو بہتے ہوئے چشے ہیں۔ (۵۰)
پی تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۱)
ان دونوں جنتوں میں ہر قتم کے میووں کی دو قسمیں
ہول گی۔ (۵۲)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۵۳) جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے

(۱) لینی بھی انمی جمیم کاعذاب دیا جائے گااور بھی مآء تحمینہ پینے کاعذاب آنِ ،گرم ۔ بینی سخت کھولٹا ہوا گرم پانی 'جو ان کی انتزیوں کو کاٹ دے گا- أَعَاذَنَا اللهُ منهَا -

(۲) جیسے صدیث میں آتا ہے۔ "دوباغ چاندی کے ہیں ، جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے 'سب چاندی کے ہوں گ۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے 'سب سونے کے ہی ہوں گ"۔ (صحیح بنحادی اللہ تفسیر سودة المرحمٰن) بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مُقَرَّبِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین اُسَجَابُ الْبَعِیْن کے لیے ہوں گے۔ (ابن کیش)

(۳) یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سامیہ گنجان اور گہرا ہو گا' نیز پھلوں کی کثرت ہو گی' کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور شنی پھلوں سے لدی ہو گی- (ابن کثیر)

(٣) ایک کانام تسنینم اور دو سرے کا سلسبیل ہے۔

(۵) لینی ذائع اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دوقتم کا ہوگائید مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ

الْحَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿

فَهَأَيِّ الْآوَرَكِٰكُمَا تُكَدِّبِنِ ۞

فِيُونَ قُصِرْتُ الطَّرُونِ لَوَيَطِمِثُهُ فَنَ إِنْنٌ تَبُلُهُمُ وَلَا جَأَنُ ﴿

فَهَائِقَ الْآورَتِكُمَائُكُذِّبْنِ ۞

كَانَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمُزَيِّانِ 🕁

فِهَأَيِّ الْآهِ رَبِّحُمَا ثُكَدِّبْنِ ؈

استر دبیز رکیٹم کے ہول گے' (ا) اور ان دونوں جنتوں کے موب بالکل قریب ہوں گے۔ (۲) (۵۴) پی تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۵۵) وہاں (شرمیلی) نیچی نگاہ والی حوریں ہیں <sup>(۳)</sup> جنہیں ان سے پہلے کسی جن وانس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲) پس اینے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ

وہ حوریں مثل یا قوت اور مونکے کے ہوں گی۔ (۵۸) پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۹)

ایک قتم ختک میوے کی اور دو سری تازہ میوے کی ہوگی-

(۱) ابری معنی اوپر کاکپڑا بھیشہ استرسے بهتراور خوب صورت ہو تاہے ، یمال صرف استر کابیان ہے ، جس کامطلب سے ہے کہ اوپر (ابری) کاکپڑااس سے کمیں زیادہ عمدہ ہو گا۔

(۵۷)?گ

(٢) اتن قريب بول ك كه بيشم بيشم بلك ليف ليف بهي توثر كيس ك- ﴿ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ﴾ (الحافة ٢٣٠)

(۳) جن کی نگامیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے۔

(۴) کینی باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی-اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی- یہ آیت اور اس سے ما قبل کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہو تاہے کہ جو جن مومن ہوں گے 'وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جا نمیں گے اور ان کے لیے بھی وہی پچھ ہو گاجو دیگر اہل ایمان کے لیے ہو گا-

(۵) لینی صفائی میں یا قوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یُری مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَّدَآءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ (صحیح بخادی 'کتاب بدء المخلق باب ماجاء فی صفح المجنف المجنف وصحیح مسلم 'کتاب المجنف وصفح نعیمها' باب أول زمو تندخل المجنف ……) "ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پیٹرلی کا گودا "گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا"۔ ایک دو سری روایت میں فرمایا کہ "جنتیوں کی یویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل کا 'ایک دو سری روایت میں فرمایا کہ "جنتیوں کی بیویاں احصہ چک اٹھے اور خوشبو سے بھرجائے' اور اس کے سرکر کورٹ بیا کا دو پٹھ اتنا قیتی ہوگا کہ وہ دنیا ومافیہا سے بمتر ہے "۔ (صحیح بخدادی 'کتاب المجھاد باب المحود المعین)

احمان کابدلہ احمان کے سواکیا ہے۔ (۱۰) (۲۰)

پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۱)

اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ (۲۲)

پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۳)

جو دونوں گہری سبز سیاہی ما کل ہیں۔ (۱۳)

ہتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۲)

ان میں دو (جوش سے) البلنے والے چشے ہیں۔ (۱۲)

گیرتم اپنے رب کی کون کون می نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۲)

ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ (۱۲)

کیااب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کروگے؟(۱۲)

ان میں نیک سیرت خوبصورت عور تیں ہیں۔ (۱۹)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۲)

(گوری رنگت کی) حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں

هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۞ فِهَاتِي الْآهِ رَبِّكُمَانُكُنَّةِ بِنِ ۞ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتْنِ ۞ فَهَاتِيَّ الْآهِ رَبِيُّمَا تُكَيِّنِ ۞

مُدُمُ الْخُتْنِ أَنَّ

فَهِ أَيَّ الْآوِ رَتِكُمُا تُكُذِّينِ ۞

ڣۿڡ۪ٮٵۼؽؙڹڶۣؽڟؘۮؾؙڷڽ۞ٛ ڣؚٲؾؙٲڷڐۯڮٞڷؽٵػڵڐؚڹڹ۞ٛ ۣۻؙؠٵٷڮۿؙٷڟٷڰٷؽٵؿ۠۞

> َ مَا اللَّهُ رَبُّهُمَا لَكُنَّةٍ بِنِي أَنْ فِمَا أَيِّ الْآهُ رَبُّهُمَا لَكُنَّةٍ بِنِي أَنْ

فِيْهِنَّ خَيُرْكٌ حِسَانٌ ۞

فِهَائِقَ الْكَذِهِ رَيِّ**لِمُنَاثُكَ**كِّدِيْنِ ۞

خُورُمَّتَ فُصُورِكُ فِي أَلِينِيَامِ ﴿

بير- <sup>(۷</sup>)

<sup>(</sup>۱) پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت اللی اور دو سرے احسان سے اس کاصلہ 'بینی جنت اور اس کی نعتیں ہیں۔

<sup>(</sup>۲) دُونهِ مَا سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے 'جن کاذکر آیت ۲۹ میں گزرا 'کم تر ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) کثرت سیرالی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ ماکل بہ سیاہی ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) يوصفت تَجْرِيَانِ سے بكى م الْجَرْيُ أَقْوَىٰ مِنَ النَّفْخ (ابن كنديو)

<sup>(</sup>۵) جب کہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر پھل دو قتم کا ہو گا۔ ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے 'وہ دو سری بات میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) خَيْرَاتٌ سے مراد اخلاق و كرداركى خوبيال بين اور حِسَانٌ كامطلب ہے حسن و جمال ميں يكتا-

<sup>(2)</sup> حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے ان کاعرض ساٹھ میل ہو گا اس

فَهِأَتِي الْكَرْوِ رَئِكُمُمَا ثُكَنَّةٍ لِمِنِ ۖ

كَوْيُطِيثُهُنَّ إِنْنُ تَبْلَهُ مُوكَادِبَآنٌ ۞

فَيَأَيِّ الْآوِرَتِكُمِمَا تُكَدِّبْنِ ۞

مُثِّكِمِينَ عَلَى رَفْرَنٍ خُفُعِرِقَ عَبُعَرِيٍّ حِسَانِ أَنْ

فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا كُلَدِّ بنِ ۞

پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۳)

ا کوہاتھ نہیں لگایا کی انسان یاجن نے اس سے قبل-(۲۵) پس اینے پروردگار کی کون کون می نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ (۷۵)

سنر مندول اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔(۱) (۷۲)

پس (اے جنواور انسانو!) تم اپنے رب کی ٹس ٹس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ <sup>(۲)</sup> (۷۷)

کے ہرکونے میں جنتی کے اہل ہول گے 'جس کو دو سرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن اس میں گھوے گا''۔ (صحیح بخاری تفسیر سورة الرحلٰن و کتاب بدء الخلق 'باب ماجاء فی صفة البحنة 'صحیح مسلم' کتاب البحنة 'باب فی صفة خیام البحنة)

(۱) رَفْرَفِ مَند عَالِي ياس قَتم كاعمه فرش عَنقرِي برنفيس اوراعلى چيز كوكماجاتا ہے۔ بى صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمر والله عليه و الله عليه و سلم نے حضرت عمر والله عليه و الله و

(۲) یہ آیت اس سورت میں اسامرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالی نے اس سورت میں اپنی اقسام دانواع کی نعمتوں کاذکر فرمایا ہے اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے 'حتی کہ میدان محشر کی ہولنا کیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے 'جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یا دوہائی بھی نعت عظیمہ ہے باکہ بچنے دالے اس سے بچنے کی سعی کر لیں۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دو سری مخلوق ہے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا نقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا کیں۔ مخلوقات میں بی دو ہیں جو شرقی احکام و فراکض کے مکلف ہیں 'اسی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا کیں۔ مخلوقات میں بی دو ہیں جو شرقی احکام و فراکض کے مکلف ہیں 'اسی لیے انہیں ارادہ واختیار کی آزاد کی دی گئی ہے ناکہ ان کی آزمائش ہو سکے 'تیرے 'تعموں کے بیان سے یہ بھی فاہت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے۔ یہ زہر و تقوی کے خلاف ہے اور نہ تعلق مع اللہ میں مانع 'جیسا کہ بعض اہل

تَهٰ كَالْسُهُ دَيْبِكَ ذِى الْجَالِ وَالْإِكْوَامِ ﴿

المنافقة الم

بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُون

إِذَا وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةُ ثَافِعَةً ۞

تیرے پروردگار کانام بابر کت ہے (۱) جو عزت و جلال والا ہے-(۸۷)

> سور ہ واقعہ کی ہے اور اس میں چھیانوے آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والاہے۔

جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ <sup>(۲)</sup>(۱) جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔(۲) وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہو گی۔ <sup>(۳)</sup>(۳)

تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھ 'بار بار بیہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون می نعتوں کی تکذیب کروگے ؟ بیہ تو پنج اور تہدید کے طور پر ہے 'جس کامقصداس اللہ کی نا فرمانی سے روکنا ہے 'جس نے بیہ ساری نعتیں پیدااور مہیا فرمائیں۔ اس لیے نبی سُنْ اَلَیْنِ اِن نَا اَلٰہُ کَا اَلٰہُ مُلْکَ اَلْمَحْدُ ''اے ہمارے رب ہم تیری کی کے جواب میں بیر پوھنا پند فرمایا ہے۔ لا بِشَنِ عِرفَ فِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ اَلْمَحْدُ ''اے ہمارے رب ہم تیری کی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے 'پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں ''(سنن النومذی والصحیحة اللا البانی) لیکن اندرون صلاقا س جواب کار جھنامشروع نہیں۔

(۱) تَبَارَكَ ' بركت سے ہے جس كے معنى دوام و ثبات كے جيں۔ مطلب ہے اس كانام بعيشہ رہنے والا ہے 'يا اس كے پاس بعيشہ خير كے خزانے ہيں۔ بعض نے اس كے معنى بلندى اور علو شان كے كيے جيں اور جب اس كانام اتنا بابركت يعنى خيراور بلندى كاحال ہے تو اس كى ذات كتنى بركت اور عظمت و رفعت والى ہوگى۔

﴿ اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سُورَہُ الغِنَی (تو گری کی سورت) ہے اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اے بھی فاقد نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کی نفنیلت میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھنے والی اور بچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ (دیکھنے الاُحادیث المضعیفہ منافعہ من

(۲) واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں ہے ہے 'کیونکہ بید لا محالہ واقع ہونے والی ہے' اس لیے اس کا بیر نام بھی ہے۔

(m) پہتی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے۔ یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافر مانوں کو پت کرے

جبکہ ذمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ (۱۳)
اور بہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے۔ (۱۳)
پھروہ مثل پراگندہ غبار کے ہوجائیں گے۔ (۲)
اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤگ۔ (۱۳)
پس داننے ہاتھ والے کیے اچھے ہیں داہنے ہاتھ
والے۔ (۱۸)
اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ
والوں کا۔ (۱۹)
وو بالکل نزد کی حاصل کے ہوئے ہیں۔ (۱۱)
نعتوں والی جنتوں میں ہیں۔ (۱۳)
(بست بڑا) گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ (۱۳)
اور تھوڑے سے بھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ (۱۳)

إذَارُجَتِ الْرَضُ رَجُهَا ﴿

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسُّا ۞

فَعَانَتُ مَبَآ أَمُثَنِّبَتُنَا ۞ وَلُنْتُوانُوا خَاطَانُهُ ۞

فَأَصْفُ الْمُمْنَةِ لَهُ مَنْ أَصْفُ الْمُمْنَةِ ٥

وَٱصّٰهُ الْمَشْنَعَةَ هُمَّا آصُلُ الْمُشْنَعَةِ ٥

وَالشِّبِعُونَ الشِّبِعُونَ 💍

ٱولَيِكَ الْمُعَتَّرُيُونَ <sup>®</sup>

فيُ جُنُّتِ النَّعِيْمِ ﴿

ثَلَةً مِّنَ الْأَوْلِيْنَ شَ

وَقَلِيُلٌ مِّنَ الْلِيغِدِينَ أَنَّ

گی' چاہے دنیامیں معاملہ اس کے بر عکس ہو-اہل ایمان وہاں معزز دو مکرم ہوں گے او راہل کفرو عصیان ذکیل وخوار-

- (۱) رَجًّا کے معنی حرکت واضطراب (زلزلہ) اور بس کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔
  - (٢) أَزْوَاجًا:أَصْنَافًا كَ مَعَىٰ مِين بِ-
- (٣) اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کوان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے جوان کی خوش بختی کی علامت ہوگی۔
  - (م) اس سے مراد کافر ہیں جن کوان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔
- (۵) ان سے مراد خواص مومنین ہیں 'یہ تیری قتم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں برھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں 'اللہ تعالی ان کو قرب خاص سے نوازے گا'یہ ترکیب ایسے ہی ہے 'جیسے کہتے ہیں 'تو تو ہے اور زید زید 'اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔
- (۱) فُلَةٌ اس برے گروہ کو کما جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو۔ کما جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد-مطلب یہ ہے کہ بچپل امتوں میں سابقین کا ایک برا گروہ ہے 'کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمباہے جس میں ہزاروں انبیا کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے 'اس لیے ان میں سابقین بھی یہ نسبت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک)

عَلْ مُرُرِمُونَهُ وَنَهُ فَانَةٍ ﴿

مُتَّكِ يُنَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ ٠٠

يَطُونُ عَكَيْهِ مُولِكَانُ مُخَلِّدُونَ 🍅

بِأَكْوَابِ وَالْبَادِئِقَ لِمُوكَانِس مِنْ مُعِينٍ 🍈

لايُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلايُنْزِفُونَ ﴿

وَكُوْمِ لَانُومِيِّمًا يَشْمَرُونَ شَ وَخُورُهِ فِينٌ شُ

ہیہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر۔(۱۵) ایک دو سرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔<sup>(۱)</sup> (۲۱) ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ (لڑکے ہی)<sup>(۲)</sup> رہیں گے آمدور دفت کریں گے۔(۱۷)

آبخورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو-(۱۸)

جس سے نہ سریل در دہونہ عقل میں فقور آئے۔ (۱۹) اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پیند کے ہوں۔ (۲۰)

اور پر ندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں-(۲۱) اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں-(۲۲)

تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ " مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہو گے"۔ (صحیح مسلم' نمبر ۲۰۰۰) تو یہ آیت کے ذرکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمد یہ کسابقین اور عام مومنین ملاکر باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہو جا ئیں گے' اس لیے محض سابقین کی کثرت (سابقہ امتوں میں) سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ گریہ قول محل نظرہ اور بعض نے اولین کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ گریہ قول محل نظرہ اور بعض نے اولین و آخرین سے اسی امت محمد یہ کے افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں منابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں متعدم ہو آ ہے۔ یہ جملہ میں تھوڑی ہوگی۔ ادام ابن کشرنے اسی دو سرے قول کو ترقیج دی ہے۔ اور کبی زیادہ درست معلوم ہو آ ہے۔ یہ جملہ معرضہ ہوئی جنٹ النّعینم اور عکی شرور می فرض نَق کے درمیان۔

(۱) مَوْ صُوْنَةً ، بن موے ' جڑے ہوئے۔ یعنی نہ کورہ جنتی سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جوا ہر سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دو سرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے یعنی رو در رو ہوں گے نہ کہ پشت بہ پشت۔

(۲) لیعنی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہو جائیں نہ ان کے خدوخال اور قدو قامت میں کوئی تغیرواقع ہو گا' بلکہ ایک ہی عمراور ایک ہی حالت پر رہیں گے' جیسے نو عمرلڑکے ہوتے ہیں۔

(۳) صُدَاعٌ 'ایسے سر درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو اور إِنْزَافٌ کے معنی' وہ فتور عقل جو مدہو ثی کی بنیاد پر ہو- دنیا کی شراب کے نتیج میں میہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں' آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقیناً ہوگی لیکن میہ خرابیاں نہیں ہوں گی۔ تمعین' چشمہ جاری جو خشک نہ ہو۔ جو چھیے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ (اس ۲۳)

یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ (۲۳)

نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔ (۲۵)

صرف سلام ہی سلام کی آواز ہو گی۔ (۲۲)

اور داننے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ (۳۰)

وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں۔ (۲۸)

اور تہ بہ نہ کیلوں۔ (۲۸)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

كَامُتَالِ الْفُؤْلُو الْمَكَنُوْنِ ۞ جَزَاءُنِمَاكَانُوا يَعْلُونَ ۞ لاَيَسْمَعُوْنَ فِيهُمَا لَمُوَاوَّلَا تَاٰفِيْنَا ۞ الافقيلاسَللاسَلا ۞ وَاصْحُبُ الْمِينِي لَا مَا اَصْحُبُ الْمِينِينِ ۞ فَاصْحُبُ الْمِينِي لَا مَا اَصْحُبُ الْمِينِينِ ۞ وَطَلْمُ مَنْضُوْدٍ ۞ وَطَلْمُ مَنْضُودٍ ۞ وَمَا لَهِ مَسْلُونِ ۞ وَمَا لَهِ مَسْلُونِ ۞

لَامَقُطُ عَهِ وَلَامَنُ نُوْعَهِ صَلَّا

(۱) مَکْنُونٌ ' جے چھپاکرر کھا گیا' اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہول نہ گر دوغبار اسے پہنچا ہو۔ ایسی چیز بالکل صاف ستھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے۔

- (۲) لینی دنیا میں تو باہم اڑائی جھڑے ہی ہوتے ہیں 'حتی کہ بہن بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں 'اس اختلاف و نزاع سے دلوں میں کدور تیں اور بغض و عناد پیدا ہو تا ہے جو ایک دو سرے کے خلاف بد زبانی 'سب و شتم 'غیبت اور چغل خوری وغیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہودگیوں سے نہ صرف پاک ہوگی ' بلکہ وہاں سلام می آوازیں سننے میں آئیں گی 'فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ جس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گالیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتی کہ برے مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گالیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتی کہ برے دین دار بھی ان سے محفوظ نہیں۔
  - (٣) اب تك سابقين (مُقرَّبينَ) كاذكر ها أضحابُ الْيَمِينِ سے اب عام مومنين كاذكر موربا ب-
- (٣) بيسے ايک مديث ميں بَے که "جنت کے ايک درخت کے سائے سلے ايک گھو رُسوار سوسال تک چٽار ہے گائب بھی 'وہ سایہ ختم نہيں ہوگا''۔ (صحيح بخاری' تفسيرسور ة الواقعة ' مسلم' کتاب الجنه ' باب إن فی الحنة شحه قسد،
- (۵) لیعنی سے کھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیا تو سے کھل بھی آئندہ فصل تک ناپیر ہو جائیں' سے کھل اس طرح فصل گل و لالہ کے پابند بھی نہیں ہوں گے' بلکہ ہر وقت دستیاب رہیں گے۔

اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ (۱۱) (۳۳)
ہم نے ان (کی ہیویوں کو) خاص طور پر بنایا ہے۔ (۳۵)
اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ (۳۲)
محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ (۳۳)
دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ (۳۸)
ہم غفیرہے اگلوں میں ہے۔ (۳۳)
اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں ہے۔ (۴۳)
ادر بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیس ہاتھ والے۔ (۴۳)
گرم ہوا اور گرم پانی میں (ہوں گے) (۴۲)

قَ فُرُشٍ مُرْفُوعَة ﴿
إِنَّا اَنْشَا لَهُنَ إِنْشَاءُ ﴿
فَجَعَلْمُهُنَّ اَبَخَارًا ﴿
لِأَصْفُ إِلْكِيدُ نَ ﴿
لَلْمُعْنِ الْكِيدُ نَ ﴿
فَكْلَةٌ مِّنَ الْوَقِلْيَنَ ﴿
وَكُلَةٌ مِّنَ الْوَقِلْيَنَ ﴿
وَكُلَةٌ مِّنَ الْوَقِلْيَنَ ﴿
وَكُلُةٌ مِّنَ الْوَقِلْيَ فَا الْمُعْبُ الشِّمَالِ ﴿
وَمُعْمُونُ وَجَعِيمُ ﴿
فَاتَعُمُونُ وَجَعِيمُ ﴿

- (۱) بعض نے فرشوں سے بیویوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کامفہوم مرادلیا ہے۔
- (۲) آنشاَنْهُنَّ کا مرجع اگرچہ قریب میں نہیں ہے لیکن سیاق کلام اس پر دالات کرتا ہے کہ اس سے مراد اہل جنت کو طخه والی یویاں اور حور عین ہیں۔ حوریں 'ولادت کے عام طریقے سے پیداشدہ نہیں ہوں گی ' بلکہ اللہ تعالی خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا 'اور جو دنیاوی عور تیں ہوں گی ' تو وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو یویوں کے طور پر ملیس گی 'ان میں بوڑھی 'کالی 'بدشکل 'جس طرح کی بھی ہوں گی 'سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا'نہ کوئی بوڑھی رہے گی'نہ کوئی بدشکل 'بدشکل بلکہ سب باکرہ (کنواری) کی حیثیت میں ہوں گی۔
- (٣) عُرُبٌ عَرُوبَةٌ كى جَمِع ہے- الى عورت جواپئے حسن و جمال اور ديگر محاسن كى وجہ سے خاوند كو نمايت محبوب ہو-أَتْوَابٌ تِوْبٌ كى جَمِع ہے- ہم عمر ُ لينى سب عور تيں جو اہل جنت كو مليس گى ' ايك ہى عمر كى ہوں گى ' جيسا كہ حديث ميں بيان كياگيا ہے كہ سب جنتى ٣٣٣ سال كى عمر كے ہوں گے ' (سنن ترمذى ' باب ماجاء فى سن أهل البحنية ) يا مطلب ہے كہ خاوندوں كى ہم عمر ہوں گى- مطلب دونوں صور توں ميں ايك ہى ہے ۔
- (٣) لیعن آدم علیه السلام سے لے کرنبی کریم صلی الله علیه وسلم تک کے لوگوں میں سے یا خودامت محمدیہ کے اگلوں میں سے -
  - (۵) لینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے۔
- (٢) اس سے مراد اہل جہنم ہیں' جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے' جو ان کی مقدر شدہ شقاوت کی علامت ہوگی۔

اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہیں۔ (۱) (۴۳)
جونہ شحنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ (۲) (۴۳)
ہینک بیہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے
تھے۔ (۳)
اور بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ (۴۶)
اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا ئیں گے اور مٹی اور
ہڑی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کے
ہائیں گے۔ (۲۶)
اور کیاہارے اگلے باپ دادا بھی؟ (۱)
آپ کمہ و بجئے کہ یقینا سب اگلے اور پچھلے۔ (۴۸)
ضرور جمع کئے جائیں گے ایک مقرد دن کے وقت۔ (۵۰)

پھرتم اے گمراہو جھٹلانے والو!(۵۱)

البته کھانے والے ہو تھو ہر کادرخت-(۵۲)

قَطْلِ مِنْ يَعْنُومٍ۞ لَابَارِدٍ وَلَاكِرِيْهٍ إِنَّهُ كَانُواتَيْلَ ذَلِكَ مُثَرُونَنَ ۞

وَكَانُو الْيُعِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ

وَكَانُوا يَعُولُونَ لَهُ إِينَامِتُنَا وَكُنَّا ثُوَّا بَّا وَعِظَامًا مَا نَالَتَبَعُونُونَ ﴿

آوَاَبُاؤُنَّا الْاَوَّلُوْنَ ۞ قُلُ اِنَّ الْاَقِلِيْنَ وَالْاِخِدِيْنَ ۞ لَنَجُمُوْءُونَ لَا إِلَى مِيْمَاتٍ بَغِرْمِعَلُوْمٍ ۞ تُوَّالِّكُوْنَ مِنْ الْمُنَالُّوْنَ الْمُكَاثِّرِ بُونَ ۞ لَاْكُلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ ذَقْتُومٍ ۞

(۱) سَمُومِ 'آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو مسام بدن میں گھی جائے۔ حَمِیْمِ ' کھولتا ہوا پانی ' یَخمُومِ ، حِمَدَۃ ہے ' بمعنی سیاہ ' اور احم بہت زیادہ سیاہ چیز ہو تو کہا جاتا ہے ' یَخمُومِ ۔ کے معنی سخت کالا دھوال مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے ننگ آگروہ ایک سائے کی طرف دو ڑیں گے ' لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہو گا کہ یہ سایہ نہیں ہے ' جہنم ہی کی آگ کا مخت سیاہ دھوال ہے۔ بعض کتے ہیں کہ یہ حَمَّ ہے ہے جو اس چربی کو کتے ہیں جو آگ میں جل جل جل میں ہو گئ ہو۔ بعض کتے ہیں ' یہ حِمَمَّ ہے ہے 'جو کو کئے کے معنی میں ہے۔ اس کیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔ آگ بھی سیاہ ہو گئ ہو۔ بعض کتے ہیں ' یہ حِمَمٌ ہے ہے 'جو کو کئے کے معنی میں ہے۔ اس کیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔ آگ بھی سیاہ ہو گئ بار نار بھی سیاہ رو ہوں گے اور جہنم میں جو پھی ہو گا' سیاہ ہی ہو گا۔ اللَّهُمَّ اَجِزنَا مِنَ النَّارِ ۔

(٢) لیعنی سامیہ ٹھنڈا ہو ہا ہے 'لیکن میہ جس کو سامیہ سمجھ رہے ہوں گے 'وہ سامیہ ہی نہیں ہو گا' جو ٹھنڈا ہو' وہ تو جہنم کا دھوال ہو گا' وَ لَا كَرِیْنَہ جس میں كوئی حسن منظریا خیر نہیں۔ یا حلاوت نہیں۔

- (m) لینی دنیامیں آفرت سے عافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
- (٣) اس سے معلوم ہوا کہ عقید ہ آخرت کا انکار ہی کفرو شرک اور معاصی میں ڈوبے رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور 'اس کے ماننے والول کے ذہنول میں دھندلا جا تا ہے ' تو ان میں بھی فسق و فجور عام ہو جا تا ہے۔ جیسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے۔

اور اس سے بیٹ بھرنے والے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳) پھراس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔ (۵۴) پھر پینے والے بھی پاسے اونٹوں کی طرح۔ (''(۵۵) قیامت کے دن ان کی مہمانی ہیہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲) ہم ہی نے تم سب کو بیدا کیا ہے پھرتم کیوں باور نہیں کرتے؟ (۵۷)

احیھا پھریہ تو ہتلاؤ کہ جو منی تم ٹیکاتے ہو- (۵۸) کیا اس کا(انسان) تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ېرى؟<sup>(۵)</sup>(۹۹)

ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے (۱۲) اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ (۲۰) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ صَ

فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيهِ

فَشُرِنُونَ شُرُبَ الْهِيْمِ

هٰنَائُزُلْهُمُ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿

نَعْنُ خَلَقُنُكُو فَلَوُلِاتُصَدِّ تُوْنَ · · ·

أَفَرَءَ يُتُومُ كَانُهُ وُنَ

ءَاَنْتُوْتَغُلُقُوْنَهُ آمُرْخَنُ الْخُلْقُونَ 🕜

غَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُو الْمَوْتَ وَمَاغَنُ بِمَسْيُوْ قِبْنَ 🏵

(۱) لیعنی اس کریه المنظر اور نهایت بد ذا کقه اور تلخ درخت کا کھانا تهہیں اگر چه سخت ناگوار ہو گا'لیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اس سے اپنا پیٹ بھرنا ہو گا-

- (۲) ہینٹ، آھیئٹ کی جمع ہے' ان پاسے اونٹوں کو کہا جا تا ہے جو ایک خاص بیاری کی وجہ سے پانی پریانی پیئے جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی-مطلب میہ ہے کہ زقوم کھانے کے بعد پانی بھی اس طرح نہیں بیو گے جس طرح عام معمول ہو تا ہے ' بلکہ ایک تو بطور عذاب کے تمہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ دو سراتم اسے پیاسے او نٹول کی طرح پیئے جاؤ گے لیکن تمہاری بیاس دور نہیں ہو گی۔
- (m) یہ بطور استہزا اور تنکم کے فرمایا 'ورنہ مهمانی تو وہ ہوتی ہے جو مهمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض مقام یفرمایا ﴿فَمَتَنِّدُوهُمُوبِعَذَاكِ ٱلِيُعِهِ﴾ (آل عبدران ۲۱) ''ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سا دیجئے''۔
- (٣) لیعنی تم جانتے ہو کہ تهمیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے ' پھرتم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوبارہ زندہ کرنے پریقین کیوں نہیں کرتے؟
- (۵) لینی تمهارے بیویوں سے مباشرت کرنے کے نتیج میں تمهارے جو قطرات منی عورتوں کے رحموں میں جاتے ہیں' ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہیں یا تم؟
- (١) لینی ہر شخص کی موت کاوفت مقرر کر دیا ہے 'جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی بجین میں 'کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھایے میں فوت ہو تاہے۔
  - (2) يامغلوب او رعاجز نهيں ہن' بلکه قادر ہن۔

کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم (بالکل) بے خبرہو۔ (۱۱)

ب بربو (۱۱) معلوم ہی ہے پھر انتی معلوم ہی ہے پھر کتوں معلوم ہی ہے پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ (۱۲) (۱۲) اچھا پھر یہ بھی بتالؤ کہ تم جو پچھ بوتے ہو-(۱۳) اسے تم ہی اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں- (۱۳) اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ کرڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ- (۱۵) کہ ہم پر تو آوان ہی پڑگیا- (۱۵) کہ ہم پر تو آوان ہی پڑگیا- (۱۵)

عَلَى اَنْ ثُبَدِّلَ المُثَالَكُةُ وَنُنْشِئكُمُ فِي مَالِاتَعُلْمُوْنَ 🌚

وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولِلِ فَلَوْلِاتِنَ كَرُونَ 💬

اَفْرَءَ يُتُومُ تَاتَحُونُونَ شَ

ءَ أَنْهُمْ تَزْرَعُونَهُ آمُرْغَنُ الزِّرِعُونَ 🏵

لُونَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُو تَعَكَّهُونَ ٠

إِنَّالَمُغُرِّمُونَ ۗ

- (۱) لیعنی تمهاری صورتیں منخ کر کے تمہیں بندر اور خزیر بنا دیں اور تمهاری جگہ تمهاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق بیدا کردس۔
- (٣) یعنی کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تہیں پہلی مرتبہ پیداکیا (جس کا تہمیں علم ہے) وہ دوبارہ بھی پیداکر سکتاہے۔ (٣) یعنی زمین میں تم جو بچ ہوتے ہو' اس سے ایک درخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کراور زمین کے سینے کو چیر کراس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہ کارے یا تہمارے کی ہنریا چھو منتز کا فتیجہ ہے؟
- (٣) لین کیتی کو سر سبزو شاداب کرنے کے بعد 'جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خنگ کر کے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم چرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ تفکیہ اصداد میں سے ہاس کے معنی نعمت و خوش حالی ہی ہیں اور حزن و یاس بھی۔ یہاں دو سرے معنی مراد ہیں' اس کے مختلف معانی کیے گئے ہیں' تُنَوِّعُونَ کَلاَمَکُمُ، تَنَدَمُونَ، تَخْزَنُونَ، تَعْجَبُونَ، تَلاَوَمُونَ اور تَفْجَعُونَ وغِرہ۔ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمِعْنی صِرْتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمِعْنی صِرْتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمِعْنی صِرْتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُمْ ' اصل میں ظَلَلْتُمْ بَمِعْنی صِرْتُمْ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔
- (۵) لیعنی ہم نے پہلے زمین پر ہل چلا کراہے ٹھیک کیا پھر جے ڈالا' پھراسے پانی دیتے رہے' لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی' اور ہمیں کچھ بھی نہ طالعتیٰ یہ سارا خرچ اور محنت' ایک آوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ آوان کا مطلب میں ہو تا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے' بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے بچھ وصول کر لیا جائے اور اس کے برلے میں اسے بچھ نہ دیا جائے۔

بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ (۲۷)
اچھا یہ بتاؤکہ جس پانی کو تم پیتے ہو۔ (۲۸)
اسے بادلوں سے بھی تم بی اتارتے ہو یا ہم
برساتے ہیں؟ (۲۹)
اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں پھرتم ہماری
شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ (() (عد)
اچھا ذرا یہ بھی بتاؤکہ جو آگ تم سلگاتے ہو۔ (اک)
اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا
کرنے والے ہیں؟ (() () )
ہم نے اسے سب نصیحت (() اور مسافروں کے فائدے
ہم نے اسے سب نصیحت () اور مسافروں کے فائدے
کی چیز بنایا ہے۔ () () ()

ىل خَنْ مَحْرُو مُون ﴿

اَفَرَءَ يُتُوالْمَاءَ اللَّذِي تَشُرَبُونَ 🎂

وَانْتُوْ الزُّلْتُ مُوْلًا مِنَ الْمُزْنِ آمُ عَنَّ الْمُنْزِلُونَ 🟵

لُوْنَثَآ أُرْجَعَلُنٰهُ أَجَاجًا فَلُولِا تَشُكُرُون ⊙

أَفَرَوَيْ تَوُالنَّارَ الَّذِي تُورُونَ أَن

ءَ آنْ تُوُ أَنْشَأْ تُنُوشَجَرَتُهَاۤ آمُرْغَنُ الْمُنْشِئُونَ ۞

خَنُ جَعَلْنَهَا تَنْدَكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُغُونِينَ أَنْ

مَسَبِّةُ بِأَسُورَيِّكَ الْعَظِيُو ۗ ۞

- (۱) لیمنی اس احسان پر ہماری اطاعت کرکے ہمارا عملی شکرادا کیوں نہیں کرتے؟
- (۲) کھتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں ' مرخ اور عفار' ان دونوں سے شنیاں لے کر' ان کو آپس میں رگڑا جائے تو اس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔
- (۳) کہ اس کے اثرات اور فوائد جرت انگیز ہیں اور دنیا کی بے شار چیزوں کی تیاری کے لیے اسے ریڑھ کی ہڑی کی حثیت حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے 'پھر ہم نے جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے 'ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ جواس سے ۲۹ درجہ حرارت میں زیادہ ہوگ۔ (کَمَا فِي الْحَدِیْثِ)
- (٣) مُقْوِینَ، مُقْوِی کی جَع ہے 'قَوَآءٌ لینی خالی صحرا میں داخل ہونے والا ' مراد مسافر ہے۔ لینی مسافر صحراؤں اور جنگلوں میں ان ورختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ' اس سے روشی ' گرمی اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مُقوِی سے وہ فقرا مراد لیے ہیں ہو بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مُسنتمنعین (فائدہ اٹھانے والے) کیے ہیں۔ اس میں امیر 'غریب' مقیم اور مسافر سب آجاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ' اس لیے حدیث میں جن تین چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے ' ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ بھی ہے ' (آبوداود' کتاب المسلمون سن اس ماجه' کتاب الوهون' باب المسلمون شرکاء فی ٹدلاث) امام ابن کیرنے اس مفہوم کو زیادہ پند کیا ہے۔

پس میں قتم کھا تا ہوں ستاروں کے گرنے گی۔ (ا) (۵۵)
اور اگر تنہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قتم ہے۔ (۷۲)
کہ بیشک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔ (۲)
جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ (۳)
جے صرف پاک لوگ ہی چھو کتے ہیں۔ (۳)
یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ (۸۰)
پس کیا تم اسی بات کو سرسری (اور معمولی) سمجھ رہے
ہو؟ (۱۵)
اور اپنے تھے میں میں لیتے ہو کہ جھلاتے بھرو۔ (۸۲)

یں جبکہ روح نر خرے تک پہنچ جائے۔(۸۳)

فَكُلَّ أَقُسِمُ بِمَوْ يَتِعِ النُّجُوْمِ ۞

وَإِنَّهُ لَقَسَوْ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 👸

إِنَّهُ لَقُرُالٌ كُورِيْرُ ۞

رِنْ كِيْكِ مُكَنَّدُونٍ ﴿

لَايَسُهُ إِلاالْمُطَعِّرُونَ ۞

تَثْذِيْلٌ مِنْ رَبِ الْعَلَمِينَ ۞

اَفَهِهَالُا الْحَدِيثِ اَنْتُمُ ثُدُ هِنُونَ ۞

وَجَعْعَلُوْنَ رِزْقَكُوْ الْكُرْتُكُوْ الْكُرْتُكُوْ الْكُوْنَ 🕜

فَلُوْلِالِدُالِكَعْتِ الْحُلْقُومَ 💮

(۱) فَلَا أَفْسِمُ مِن لا ذا مُد ہے جو تأکید کے لیے ہے۔ یا بیہ ذا مُد نہیں ہے۔ بلکہ ما قبل کی کمی چیز کی نفی کے لیے ہے۔ یعنی بیہ قرآن کمانت یا شاعری نہیں ہے بلکہ میں ستاروں کے گرنے کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیہ قرآن عزت والا ہے ..... مَوَاقِعُ النَّجُومِ سے مراد ستاروں کے طلوع و غروب کی جگمیں اور ان کی منزلیں اور مدار ہیں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے ''قتم کھا تا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیغیروں کے دلوں میں (موضح القرآن) یعنی نجوم' قرآن کی آیات اور مواقع' قلوب انبیا۔ بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آہستہ آہستہ بندر ج اترنا اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں کا جھڑنا

- مراد لیا ہے۔ (ابن کثیر) (۲) یہ جواب قتم ہے۔
- (۳) لیعنی لوح محفوظ ہیں۔
- (٣) لَا يَمَشُهُ مَنِ مَن صَمِيرِ كَامرَ فِعَ لُوح مَحْفُوظ ہے اور پاک لوگوں سے مراد فرشتے 'بعض نے اس کا مرجع 'قرآن کریم کو بنایا ہے لینی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں 'لینی آسانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن تک نہیں ہوتی۔ مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں کر ممکن ہے۔ یہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔
- (۵) صدیث سے مراد قرآن کریم ہے مُداهَنَةٌ 'وہ نرمی جو کفرونفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے دراں حالیکہ ان کے مقابلے میں تخت تر رویے کی ضرورت ہے۔ لیعنی اس قرآن کو اپنانے کے معالمے میں تمام کا فروں کو خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کررہے ہو۔ حالانکہ یہ قرآن جو ندکورہ صفات کا حامل ہے 'اس لا کُق ہے کہ اسے نمایت خوشی سے اپنایا جائے۔

اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو<sup>۔ (۱)</sup> (۸۴) ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں <sup>(۱)</sup>لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۵) پس اگر تم کسی کے زیرِ فرمان نہیں۔(۸۱) اور اس قول میں سبچے ہو تو (ذرا) اس روح کو تو لوٹاؤ۔ <sup>(۱)</sup> (۸۷)

پس جو کوئی بار گاہ الٰمی سے قریب کیا ہوا ہو گا۔ (۸۸) اسے تو راحت ہے اور غذا نمیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔(۸۹)

اور جو شخص داہنے (ہاتھ) والوں میں سے ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۰) تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔(۹۱) وَٱنْتُوْمِيْنَ إِنَّ مَنْظُرُونَ 🕁

وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنُ لَا تُبْصِرُونَ 💮

فَلُوْلُالِ أَنْ كُنْتُوْ غَيْرَمَدِ يُنِينَنَ أَنْ

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُرُطْدِقِيْنَ 💮

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّيدُينَ ﴿

فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانُ أَهُ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ 💮

وَٱقَالَانَ كَانَ مِنْ اَصْلِ الْيَمِيْنِ ﴿

فَسَلَوْلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَهِ يُنِ ﴿

(۱) تعنی روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن اسے ٹال سکنے کی یا اسے کوئی فائدہ پنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی مرنے والے کے ہم' تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں- اپنے علم' قدرت اور رؤیت کے اعتبار سے- یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے لینی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں-

<sup>(</sup>۳) لیعنی اپنی جمالت کی وجہ سے تہمیں اس بات کاادراک نہیں کہ اللہ تو تہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھے نہیں سکتے۔

<sup>(</sup>٣) دَانَ يَدِیْنُ کے معنی ہیں' ماتحت ہونا' دو سرے معنی ہیں بدلہ دینا۔ لینی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آ قا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہو یا کوئی جزاسزا کادن نہیں آئے گا' تواس قبض کی ہوئی روح کوا پی جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایبا نہیں کر سکتے تو اس کاصاف مطلب میہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے۔ یقیینا تمہارا ایک آ قاہے اور یقینا ایک دن آئے گاجس میں وہ آ قا ہرایک کواس کے عمل کی جزادے گا۔

<sup>(</sup>۵) سورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی جو تین قسمیں بیان کی گئی تھیں 'ان کا پھرؤ کر کیاجارہاہے۔ یہ ان کی پہلی قسم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کماجا تاہے۔ کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اور قبول ایمان میں بھی وہ دو سمروں سے سبقت کرتے ہیں اور این اس خولی کی وجہ سے وہ مقربین بارگاہ اللی قراریاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ دوسری قتم ہے' عام مومنین۔ یہ بھی جنم سے پچ کر جنت میں جائیں گے ' تاہم درجات میں سابقین سے کم تر ہوں گے۔ موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوش خبری دیتے ہیں۔

کین اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے۔ ((۹۳) تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مهمانی ہے۔ (۹۳) اور دوزخ میں جانا ہے۔ (۹۴) یہ خبر سراسر حق اور قطعاً بھتی ہے۔ (۹۵) پس تواپنے عظیم الشان پر ورد گار کی تشہیح کر۔ (۹۲)

## مورهٔ حدید مدنی ہے اور اس میں انتیس آیتی اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے۔

آسانوں اور زمین میں جو ہے (سب) اللہ کی شبیع کررہے میں '<sup>(۳)</sup> وہ زبردست باحکمت ہے۔(۱) آسانوں اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے ' <sup>(۳)</sup> وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔(۲) وہی پہلے ہے اور وہی چیھے ' وہی ظاہر ہے اور وہی

مخفی' <sup>(۵)</sup> او روہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ (۳)

وَاتَا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِينُ الضَّالِينِ ﴿
فَاتُولُ مِنْ حَمِيْدِ ﴿
فَاتُولُ مِنْ حَمِيْدِ ﴿
وَتَصُرِيكَ أَجْمَعِيْهِ ﴿
وَتَصُرِيكَ أَجْمَعِيْهِ ﴿
وَتَصُرِيكَ أَجْمَعِيْهِ ﴿
وَقَالَ الْمُؤْمِّقُ الْمُقِيدِينِ ﴿
فَسَرِيْتِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِدُ ﴿



## 

سَبِّرَ بِللهِ مَا فِي التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ()

لَهُ مُلُكُ التَّمَلُوتِ وَالْاَرْضِ لَهُ وَيُهِيْثُ وَهُوَعَلَى كُلِّ تَنْفُونَدِيْرٌ ۞

هُوَالْدَوْلُ وَالْإِخْرُوالطَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَيْكِلِّ ثَنْيٌ عَلِيْمٌ ﴿

- (۱) یہ تیسری قتم ہے جنہیں آغاز سورت میں أَضحَابُ الْمَشْنَمَة كما گیا تھا' بائیں ہاتھ والے یا حاملین نحوست سید اپنے کفرونفاق کی سزایاس کی نحوست عذاب جنم کی صورت میں بھکتیں گے۔
- (٣) یہ تنبیج زبان حال سے نہیں 'بلکہ زبان مقال سے ہے اس لیے فرمایا گیا ہے ' ﴿ وَلِلِنَ الْا تَفْقَهُونَ مَنْبِيْعَهُمْ ﴾ (ہنسی اِسوانیل ۳۰) "تم انکی سبیع نہیں سمجھ سکتے "۔ حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انکے ساتھ پہاڑ بھی شبیع کرتے تھے۔ (الأنبیاء ٤٩٠)اگریہ تنبیج حال یا تنبیج دلالت ہوتی تو حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ اسکو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔
- (٣) اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے' اس کے سواان میں کسی کا تھم اور تصرف نہیں چاتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش' نبا بات اور روزیوں کے سارے خزانے اس کی ملک میں ہیں۔
- (۵) وہی اول ہے لینی اس سے پہلے کچھ نہ تھا'وہی آخر ہے'اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی'وہی ظاہر ہے لیتی وہ سب پر غالب ہے'اس پر کوئی غالب نہیں۔وہی باطن ہے' یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں

وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کوچھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی (ا) ہو گیا۔ وہ (خوب) جانتا ہے اس چیز کوجو زمین میں جائے (۱۲) اور جو اس سے نگلے (۱۳) اور جو آسان سے نیچے آئے (۱۲) اور جو کچھ چڑھ کراس میں جائے (۵) اور جمال کہیں تم ہووہ تمہارے ساتھ ہے (۱۲) اور جو تم کررہے

هُوالَّذِي َ خَلَقَ التَّمَوْتِ وَالْأَضَ فِي سِتَّة اَكَامِر ثُوَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَوْشِ يَعُلُوَ مَا يَكِرُفِ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُومِهُمَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَّمَا ُهُ وَمَا يَعُرُبُهُ فِيهَا وَهُومَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُو وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَعِيدٌ ﴿

اور عقلوں سے مخفی ہے۔ (فتح القدير) نمي صلى الله عليه وسلم نے اپنى صاجزاوى فاطمه الله عليه وعاپر صنے كى تاكيد فرمائى صلى۔ «اللّه ممَّ اللّه مَّا رَبَّ السَّمْ وَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ » رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ ، مُنزِلَ التُوراةِ والإِنجِيلِ والفُرْقانِ ، فَالِقَ الْحَبِّ والنَّوىٰ ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شِيءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فلَيسَ قَبْلَكَ مَن شَرِ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فلَيسَ دُونكَ شيءٌ ، مَنزِلَ التوراةِ والإِنجِيلِ مَن مَن الله عَن الله وَانْتَ البَاطِنُ فلَيسَ دُونكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ الطَّاهِ مُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ » وَأَنْتَ البَاطِنُ فلَيسَ دُونكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ الله وَانْتَ البَاطِنُ فلَيسَ دُونكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ اللّهُ مِن وَانْتَ البَاطِنُ وَانْتَ البَاطِنُ فلَيسَ دُونكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَأَعْفِى عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ » (صحيح مسلم كتاب الذكروالدعاء باب مايقول عند النوم وأنحذ المصحيح ، الله والمُولِ والله عام الله والله وال

- (۲) یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و میوہ جات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں 'اکلی کمیت و کیفیت کووہ جانتاہے۔
- (٣) جودرخت علی جود و بھلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت و آرائش اور خوشبو والے بھولوں کے بوٹے ہوں 'یہ جتے بھی اور جسے بھی یا ہر نکلتے ہیں 'سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَعِنْدَا مُعَلَّمُ الْفَیْفُ الْفَیْفُ الْفَیْوَ الْفَیْوَ الْفَیْوَ الْفَیْوَ الْفَیْوَ اللّٰهُ الْاَفِیْوَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ الل
  - (m) بارش'اولے' برف' تقدیر اور وہ احکام'جو فرشتے کے کراترتے ہیں۔
- (۵) فرشت انسانوں کے جو عمل لے کرچڑھتے ہیں جس طرح مدیث میں آتا ہے کہ "اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں" (صحیح مسلم 'کتناب الإیمان' باب إن الله الايسام)
- (۱) کینی تم ختکی میں ہویا تری میں' رات ہویا دن' گھروں میں ہویا صحراؤں میں' ہر جگہ ہروقت وہ اپنے علم و بھرکے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے بعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے' تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ بھی مضمون سور ہُ ہود' ۳-سور ہُ رعد' ااور دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

ہواللہ دیکھے رہاہے۔(۴۸)

آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے۔ اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔(۵)

وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کردیتا ہے (۱) اور سینوں کے بھیدوں کاوہ پو راعالم ہے -(۱) اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کروجس میں اللہ نے تہمیں (دو سروں کا) جانشین بنایا (۲) ہے لیس تم میں سے جو ایمان لا کیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا تواب ملے گا-(۷)

تم الله پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ حالا نکه خود رسول تہیں اپ رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہاہے اور اگر تم مومن ہو تو وہ تو تم سے مضبوط عمد و پیان بھی لے چکاہے۔ ((A) وہ (الله) ہی ہے جو اینے بندے پر واضح آبیتیں ایار تاہے لَهُ مُلْكُ التَّمَافِيتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْوُمُؤْرُ ۞

يُولِيُّهُ النِّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِيُّهُ النَّهَارَ فِي النِّيْلِ وَهُوَ عَلِيُّةٌ يَدَاتِ الضَّدُورِ ۞

اينُوْ اياللهِ وَيَسُولِهِ وَٱنْفِقُوْ امِمَّا جَعَلَكُمْ تُسْتَخَلَفِينَ فِيهِ

فَالَّذِينَ الْمُنْوَامِنَكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمُ أَجُرُّكِ بِيُرُّ ۞

وَمَالَكُوْلِا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ قَالرَّسُولُ يَنْعُونُ لُم لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُو وَقَلْ اخْذَمِيْنَا قَكُوْلِ كُنْتُومُ فُوْمِنِيْنَ ﴿

هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِ ﴾ اليِّ بِنِّناتٍ لِيُخْرِجَكُوْسِّنَ

(۱) یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے 'ان میں تصرف فرما تا ہے 'اس کے عکم و تصرف ہے کبھی رات کمبی 'دن چھوٹا اور کبھی اس کے بر عکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور کبھی دونوں برابر- اس طرح کبھی مردی 'کبھی گری 'کبھی بمار اور کبھی نزال-موسموں کا تغیرو تبدل بھی اس کے عکم و مشیت ہے ہوتا ہے۔

(۲) یعنی یہ مال اس سے پہلے کسی دو سرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہار سے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا'دو سرے اسکے وارث بنیں گے 'اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اسکے وارث بنی کے 'اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اسکے وارث بنی معاونت کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت عاصل کر سے چیں اور اگر وہ اسے نافر مائی میں خرچ کر یں گے تو تم بھی معاونت کی راہ میں خرچ کر کے تم خو وہ ہو ہو تے ہو۔ (این کثیر) صدیح عب اس خرچ کر کے آخرت کے لیے زخرہ کر لیا۔

ممانی کے فاکردیا'دو سراوہ ہے جے بہن کر یوسیدہ کر دیا اور تبیراوہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زخرہ کر لیا۔

اسکے علاوہ جو بچھ ہے 'وہ سب دو سرے لوگوں کے حصی میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کو تاب المزھدو مسندہ صدہ سے اسلام میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زخرہ کر لیا۔

اسکے علاوہ جو بچھ ہے 'وہ سب دو سرے لوگوں کے حصی میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کتاب المزھدو مسندہ صحابہ کرام اسکے علاوہ جو تھی کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں سمع و طاعت کرتی ہے اور امام ابن جریر کے نزدیک اس کا فاعل اللہ ہے اور مراد وہ عمد ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھاجب انہیں آدم علیہ السلام کی بشت سے نظالہ شا 'جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کاؤ کر سورۃ الائواف '۲ ایما میں جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کاؤ کر سورۃ الائواف '۲ ایما میں جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کاؤ کر سورۃ الائواف '۲ ایما میں جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کاؤ کر سورۃ الائواف '۲ ایما میں جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کاؤ کر سورۃ الائواف '۲ ایما میں ہو۔

الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُوْلُوءُونٌ رَّحِيْهُ ٠

وَ مَا لَكُوْ الْاَتُنْفِقُوْ إِنْ سَيِيلِ اللهِ وَ لِلْهُ مِيْرَاكُ السَّمَاٰ بِ وَ الْدُورِ لِلْهُ مِيْرَاكُ السَّمَاٰ بِ وَ الْأَرْضُ لَا يَمْتَوَى مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَقْرُ وَقَالَلُ الْوَلِيَّ فَا اللهُ الْمُعَمَّدُ مِنْ اللهُ اللهُ المُحْسَمَى وَ اللهُ بِمَا تَعْمَدُونَ حَيِيدٌ \* ثَلَا وَ عَدَاللهُ المُحْسَمَى وَ اللهُ بِمَا تَعْمَدُونَ حَيدَدُ \* ثَ

مَنُ ذَا الَّذِي يُعُمُّ صُ اللهَ قَرْضًا حَمَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهَ اَجُوُكِو يُكُو ﴿

آگہ وہ تہیں اندھیروں سے نورکی طرف لے جائے۔
یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نری کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔(۹)
تہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں
کرتے؟ دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک
(تنما) اللہ بی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے
فی سبیل اللہ دیا ہے اور قبال کیا ہے وہ (دو سروں کے)
برابر نہیں ' '' بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں
جنموں نے فتح کے بعد خیرا تیں دیں اور جماد کیے۔ ''' ہاں
بطائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے ''' ہوں
کررہے ہواس سے اللہ خبروارہے۔(۱)

کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھراللہ تعالیٰ اے اس کے لیے بڑھا یا چلاجائے اور اس کے لیے

(۱) فتح سے مرادا کشر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کوفتح ہمین کامصداق سمجھ کراسے مرادلیا ہے۔ ہمرحال صلح حدیبیہ یافتح مکہ سے قبل مسلمان تعداداور قوت کے لحاظ سے بھی کم ترتھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنااور جماد میں حصہ لینا' دونوں کام نمایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا'جب کہ فتح مکہ کے بعدیہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زادہ بہتر ہو گئی۔اس میں اللہ تعالی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔

(۲) کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد 'وونوں کام نمایت محضن حالات میں ہوئے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل وعزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہئے۔اس لیے اہل سنت کے نزدیک شرف و فضل میں حضرت ابو بکرصدیق بواپٹے سب سے مقدم ہیں 'کیوں کہ مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق اول اور مجاہد اول بھی وہی۔اس لیے رسول اللہ مالی آئی نے حضرت صدیق اکبر بواپٹے کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا 'اور اسی بنیا دیر مومنوں (صحابہ کرام) نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا۔ رکھا۔ رکھنی اللہ 'عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ

(٣) اس میں وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام النہ بھی کے درمیان شرف و فضل میں تفاوت تو ضرورہ کیکن تفاوت درجات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام النہ بھی ایمان واخلاق کے اعتبارے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات ،حضرت محاویہ بولٹر، ان کے والد حضرت ابو سفیان بولٹر، اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں ملقاء کمہ کرائی شنقیص واہانت کرتے ہیں۔ نبی مائٹرین نے تمام صحابہ کرام النہ میں بارے میں

پندیده اجر ثابت ہو جائے <sup>(۱۱)</sup>

(قیامت کے) دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عور توں کا نورائے آگے آگے اورائے دائیں دوڑر ہاہوگا<sup>(۲)</sup> آج تہیں ان جنتوں کی خوشخری ہے جنگے نیچ نہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بردی کامیا بی۔ (۳)

اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کمیں گے ہم جمارا انظار تو کرو کہ ہم بھی تہمارے نور سے پچھ روشی حاصل کرلیں۔ (۳) جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ (۵) اور روشنی تلاش کرو۔ پھران کے اور ان کے درمیان (۱) ایک دیوار حاکل کردی جائے گی جس میں تو میں دروازہ بھی ہو گا۔ اس کے اندرونی حصہ میں تو

يُومُرَّتُوَى الْمُؤْمِنِيُّنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسُعٰى فُوْرُهُوْ بَيْنَ اَيْدِيْهِهُ وَيِأْلُهُمَّا يَهُمْ بُثُولِكُوْالْيَوْمُجَنَّتُ تَغْمِى مِنْ تَعْتِمَا الْاَنْهُورُ طِلِدِيْنَ فِيهُا ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۞

يَوَمَرَيَفُولُ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ امْتُواانُظُرُونَا نَقْتَضِ مِنُ ثُورُكُمُ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاّءَكُمُ فَالْتَصِّوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِمُورِكَّهُ بَاكْبَاطِنُهُ فِيُهِ الرَّصْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَلَابُ شَ

فرمایا ہے کہ لا تَسُبُّوا اَصْحَابِیْ ''میرے صحابہ پرسب وشتم نہ کرو 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پیاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کردے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئ ایک مد بلکہ نصف مدکے بھی برابر نہیں ''۔ (صحیح بحدای وصحیح مسلم کتناب فضائل المصحابة)

- (۱) الله کو قرض حن دینے کا مطلب ہے' الله کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ مال' جو انسان الله کی راہ میں خرچ کر تا ہے' الله ہی کا دیا ہوا ہے' اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا' یہ الله کافضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اس طرح اجر دے گاجس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔
- (۲) یہ عرصہ محشر میں بل صراط میں ہو گا'یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہو گا'جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کرلیں گے- امام ابن کشراور امام ابن جریر وغیرہانے وَبِاَیْمَانِهِمْ کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے-
  - (m) یہ وہ فرشتے کہیں گے جوان کے استقبال اور پیثوائی کے لیے وہاں ہوں گے۔
- (۳) یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے' پھراللہ تعالی منافقین پر اندھیرا مسلط فرماوے گا'اس وقت وہ اہل ایمان سے بیر کمیں گے۔
- (۵) اس کامطلب میہ ہے کہ دنیا میں جاکرای طرح ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر آؤ' جس طرح ہم لائے ہیں۔ یا استہزاکے طور پر اہل ایمان کمیں گے کہ پیچھے جمال سے ہم یہ نور لائے تھے وہیں جاکراہے تلاش کرو۔
  - (۲) لعنی مومنین اور منافقین کے درمیان۔

يُنَادُوْ نَهُ هُ اَلَّهُ مَنَا أَوْ اَلْمَا اللَّهُ الْمَالِئَا لُمُ فَانَفُ الْفُسَارُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

غَالْمُومُرَلَائِؤُخَذْمِنَكُوْدِنْيَةٌ وَلَامِنَ الَّذِيْنَكَمَّمُواْمُمَاْوْلِكُو التَّارُّ فِي مَوْلِلكُوْرِئِشَ النَّصِيرُ ﴿

ٱلَوۡ يَانِ لِلَّذِينَ امۡنُوۡاۤآنُ عَنْسَعَ قُلُونُهُوۡ لِذِوۡ اللهِ وَمَا نَوۡلَ مِنَ الۡخِقِّ ُ وَلاَیکُونُوۤا کالَذِیۡنَ اُوتُواالکِتِبَ مِنۡ قَبُلُ فَطَالَ

رحمت (۱) ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ (۱۳) یہ چلاچلا کران ہے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھ (۱۳) وہ کمیں گے کہ ہاں تھ تو سمی لیکن تم نے اپنے آپکو فتنہ میں پھنسار کھا (۱۳) تھا اور انتظار میں ہی رہے (۱۹) اور شک و شبہ کرتے رہے (۱۱) اور تہمیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھو کے میں ہی رکھا (۱۳) یمال تک کہ اللہ کا تھم آپننچا (۱۸) اور تہمیں اللہ کے بارے میں دھو کہ دینے والے نے دھو کے میں ہی رکھا۔ (۱۳) بالرے میں دھو کہ دینے والے نے دھو کے میں ہی رکھا۔ (۱۳) الغرض 'آج تم سے نہ فدید (اور نہ بدلہ) قبول کیا جائے گا اور نہ کا فروں سے تم (سب) کا ٹھکانا دو زخ ہے۔ وہی تمہاری رفیق ہے (۱۳) اور وہ برا ٹھکانا ہے۔ (۱۵)

ول ذکر اللی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو

- (۱) اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہوں گے۔
  - (٢) يه وه حصه ب جس ميس جهنم مو گ-
- (۳) لیعنی دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں ہے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تہمارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے' اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے؟
  - (٣) كه تم نے اپنے دلوں ميں كفراور نفاق چھپا ركھا تھا-
  - (۵) که شاید مسلمان کسی گروش کاشکار ہو جائیں-
  - (٢) دین کے معاملے میں 'اس لیے قرآن کو مانانہ دلا کل و معجزات کو۔
    - (٤) جس میں تمہیں شیطان نے متلا کیے رکھا۔
  - (٨) لینی تهمیں موت آگئ کیا مسلمان بالآخر غالب رہے اور تمهاری آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔
  - (9) کیعنی اللہ کے حکم اور اس کے قانون امہال (مہلت دینے) کی وجہ ہے تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔
- (۱۰) مولی اے کتے ہیں جو کسی کے کامول کامتولی لین ذے دار بنے ۔ گویا اب جنم ہی اس بات کی ذھے دار ہے کہ انہیں سخت
- سے سخت ترعذاب کامزا چکھائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولی کمہ لیتے ہیں 'یعنیاب جنم کی آگ ہی ان کی ہیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جنم کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے گالیں وہ کا فرول کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی۔ یعنی ان کی والی ہے گی اور انہیں عذاب الیم سے دوجار کرے گی۔

عَلَيْهُمُ الْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرُمِّنِهُمُ فَاللَّهُمُ الْمَدُ فَسِقُونَ اللَّهِ

اِعْلَمُوْاَتَ اللهُ يَحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا أَثَّهُ بِيَثَالَكُواْلَالِتِ لَعْلَكُوْتَعْتِلُوْنَ ۞

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّةِ فِوَاقُوضُواللَّهُ تَرَضُّا حَسَّنَا يُطْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ الْمُؤْكِيْنُوْ ﴿

وَالَّذِيْنِ امْنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهَ أُولِيَّكَ هُمُ الصِّدِيْقُونَ ۗ وَالشُّهَ الْمُعِنْدُ الْمُعْمُ لَهُمُ الْجُوْمُو وَنُورُهُمُ وَالَّذِيْنَ كَمَّارُوا

جائیں (اُ اورائی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی (اُ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو انکے دل تحت ہو گئی تھی (اُ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو انکے دل سخت ہو گئے (اُ اُ) کا مقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیت ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آبیتیں بیان کر دیں ماکہ تم سمجھو۔ (۱۷)

بیثک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں۔ انکے لیے بیہ بڑھایا جائے گا<sup>(۵)</sup> اور ان کے لیے پندیدہ اجرو ثوابہے۔<sup>(۱)</sup>(۱۸)

الله اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اسپنے رب کے نزدیک صدیق (ک) اور شہید ہیں ان کے

- (۱) خطاب اہل ایمان کو ہے- اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرتا ہے۔ خشوع کے معنی ہیں ' دلول کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا 'حق سے مراد قرآن کریم ہے-
  - (٢) جیسے يهودونساري بيں ايعنى تم ان كى طرح نه جو جانا-
- (۳) چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کردی' اس کے عوض دنیا کا نثن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنالیا' اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا' اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کرلی اور ان کو اپنا رب بنالیا' مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جا کیں گے اور پھریمی کام جو ان پر لعنت اللی کاسب ہے' تمہیں اچھے لگیں گے۔
- (٣) لين ان ك ول فاسد اور اعمال باطل بين ووسرك مقام ير الله ف فرمايا ﴿ فَيِهَا نَقْضِهِ هُرِيَّهُ أَعَلَهُمْ لَعَلْهُمُ وَجَعَلْنَا وَكُورُ وَاللهِ اللهُ ال
- (۵) لیمن ایک کے بدلے میں کم از کم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک- میہ زیادتی اخلاص نیت ' حاجت و ضرورت اور مکان و زمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا ' وہ اجرو ثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے ' جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا۔
- (٢) يعنى جنت اوراسكي نعتين 'جنكو بهمي زوال اورفنانس آيت مين مُصَّدِّ قِيْنَ اصل مين مُتَصَدِّقِيْنَ ہے آكو صادمين مرغم كرديا كيا -
- (2) بعض مفسرین نے بہال وقف کیا ہے اور آگ وَ الشُّهَدَآءُ کو الگ جملہ قرار دیا ہے صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق و

وَكُذَّ بُوالِالْتِنَا الولْلِكَ اصْعُبُ الْجِيبِونَ

إِعْلَمُوَّااَهُمَّا الْعَيَوْةُ الدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوْوَرْنِيَّةٌ وَقَتَالْحُوَّلِيَنَكُمْ وَتَكَاشُّرُهِنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَوْلِاثِلْمَثَلِ غَيْثُ اَعْبَ اللَّقَارَ فَنَاكُ ثُوْرَيَهِنِهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثَمْوَلُولُوثُمَاكُونُ خَطَامًا وَفِ الْمُوْوَ عَنَابُ شَيْرِيْلُومُغْفِرَةٌ بِنَ اللهِ وَرَضِّوَانُ \* وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْكِيَّ الْاَمْنَاعُ الْغُرُورِ ﴿

لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے' اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آبیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنی ہیں۔(۱۹) خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں گخر (وغرور) اور مال و اولاد میں ایک کا دو سرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے' جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں (ا) کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے (اگر تم میں اس کو تم دیکھتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے (اور آخرت میں سخت عذاب (اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے اور رضامندی ہے (ا) اور ونیا کی زندگی بجودھوکے کے سامان کے اور

صفاکانام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "آدی پھیشہ تج بولتا ہے اور پچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے۔ حتی کہ اللہ کے ہاں اسے صدایق لکھ دیا جا تا ہے (معنفق علیہ مشکلوۃ بحتاب الآداب بباب حفظ اللہ سان) ایک اور حدیث میں صدیقین کاوہ مقام سیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا "جنتی اپنے ہے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے بھیے بھیتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو "بعنی اننے ور میان در جات کا آنا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا " یہ انہیا کے در جات ہوں گے جن کو دو سرے حاصل نہیں کر سکیس گے ؟ آپ میں تی فرایا" ہاں ، فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پنج بروں کی تقدیق کی درصد سے بعدادی ، کتاب بدہ المخلق ، باب ما جاء فی صف قد المجند قوائد ہو اللہ پر ایمان الائے اور تینج بروں کی تقدیق کی درصد سے بعدادی ، کتاب بدہ المخلق ، باب ما جاء فی صف قد المجند قوائد ہو اللہ پر ایمان الائے اور تینج بروں کا تق اداکیا۔ (فتح الباری)

(۱) كُفَّارٌ "كسانوں كو كما گيا ہے "اس ليے كه اس كے لغوى معنى ہيں چھپانے والے - كافروں كے دلوں ميں الله كا اور آخرت كا انكار چھپا ہو تا ہے "اس ليے انہيں كافر كما جاتا ہے - اور كاشت كاروں كے ليے يہ لفظ اس ليے بولا گيا ہے كه وہ بھى زمين ميں پنج ہوتے يعنى انہيں چھپا وہے ہيں -

(۲) یمال دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں تھیتی ہے تثبیہ دی گئے ہے کہ جس طرح تھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بزی بھلی لگتی ہے 'کاشت کار اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد رو ہو کرچورا چورا ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا کی زبیب و زینت' مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کادل لبھاتی ہیں۔ لیکن بیه زندگی چند روزہ ہی ہے' اس کو بھی ثاب و قرار نہیں۔

(۳) یعنی اہل کفروعصیان کے لیے ' جو دنیا کے کھیل کو دہیں ہی مصروف رہے اور اس کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔ (۴) یعنی اہل ایمان و طاعت کے لیے ' جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا' بلکہ اسے عارضی' فانی اور دارالامتحان

سَانِقُوَا إلى مَغْفِر) وَقِنْ تَوَكُّورَجَّةً خَرُضُها كَمَوْضِ التَّمَا وَ الْاَرْضِ الْمِنَّ تُلِلَّذِينَ الْمَثْوَّالِ اللهووَيُسُلِهِ ذَلِكَ فَضُلُ الله وُغُيِّهُ وَمِنُ بَشَاءٌ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْمَطْلِمْ ۞

مَّالْصَابَعِنُ مُّعِيْبَةٍ فِي الْاَيْضِ وَلا فِيَّاتَفُسِكُوُ الَّافِيْكِتِب مِّنُ مَيْلِ اَنْ تُبْرَلْهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ﴿

لِكَيْلَا تَاسُوْاعَلَىمَافَا تَكُوْ وَلَاتَفْرَ وَلِا مَثْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُكُنَّ

کچھ بھی تو نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰)

(آؤ) دو ڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف (") اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت جنت کی طرف بھی کی وسعت کے برابرہ جس کی وسعت آسان و زمین کی وسعت کے برابرہ جس کی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے (") اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (") ایمان رکھتے ہیں۔ نہ (فاص) تماری نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے (") نہ (فاص) تماری جانوں میں ''' کمراس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے '' میں رکام) اللہ تعالیٰ پر (بالکل) آسان ہے۔ (۲۲)

ناکہ تم اپنے سے فوت شدہ کی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو

سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری-

(۱) کیکن اس کے لیے جواس کے دھوکے میں مبتلارہااور آخرت کے لیے پچھ نہیں کیا۔ لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تواس کے لیے یمی دنیا' اس سے بهتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہو گی۔

(۲) لیعنی اعمال صالحه اور توبته النصوح کی طرف کیونکه می چیزیں مغفرت رب کا ذریعه بین -

(٣) اور جس كاعرض اتنا هو 'اس كاطول كتنا هو گا؟ كيونكه طول 'عرض سے زيادہ ہى ہو تا ہے-

(۴) خلاہر ہے اس کی چاہت اس کے لیے ہوتی ہے جو کفرو معصیت سے توبہ کر کے ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتا ہے' اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔

(۵) وہ جس پر چاہتا ہے' اپنا فضل فرما تا ہے' جس کو وہ کچھ دے 'کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے' اسے کوئی دے نہیں سکتا' تمام خیرای کے ہاتھ میں ہے' وہی کریم مطلق اور جواد حقیقی ہے جس کے ہاں بخل کا تصور نہیں۔ مذتر ہیں میں سال میں سے اس

(۲) مثلاً قحط' سیلاب اور دیگر آفات ارضی و ساوی-

(٤) مثلاً باريال 'تعب و تكان اور تنك دستى وغيره-

(۸) یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دیں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قَدَّرَ اللهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلُ أَنْ يَّخُلُقَ السَّمُواَتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ (صحیح مسلم کتاب القدر باب حجاج آدم و موسی علیه ماالسلام) "الله تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں "۔

## عُتَالِ فَعُوْدِ ﴿

لِكَوْيَنَ يَجُنُونَ وَيَاثَرُونَ التَّامَ بِالْبُعُلُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهُ مُوالَغَيْنُ المَوْمِيُدُ ۞

ڵڡٞٵؙۘۯۺۘۘڬؾٵۯۺڬٵۑٵڷۭؾٟڹؾ ۅٵٮؙٛۯڷٮٚٵڡۘۼۿؙؙؙؙۿؚٵڲڿڽ ڡٵڣؿؙڗٵڹڸؽڠؙۅٛڡڔٵؿٵۺؙۑٵڷۼٮؗۅڐٵٞڹٛۯڶػٵڰؠؽٮ ڣۣؽٷٵۺٞۺؽڽ۠ڎ۠ۊڡۘٮؘڵۼۼؙڸڶػٳڛٯٙڸؽۼػۄٙۘڶۿؙڡۺؙ ؾۘٮؙ۫ڞؙۘۯٷؙۮڒۺۘڵڎؙۑٵڷۼؽڽ۠ٵ۪ػٵڶڡڎٷۣٙؿ۠ٞۼۯۣؽؙڒ۠ۛ۞ٛ

اور نه عطا کرده چیز پر اترا جاؤ<sup>، (۱)</sup> اور اترانے والے شیخی خوروں کواللہ پیند نہیں فرما تا-(۲۳)

جو (خود بھی) کبل کریں اور دو سرول کو (بھی) کبل کی تعلیم دیں۔ سنو! جو بھی منہ پھیرے (۲۳) اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و نتا ہے- (۲۲۷)

یقیناہم نے اپنے پیغبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجااوران کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمایا (۳۳) ٹاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا (۴۳) جس میں سخت ہیبت و قوت ہے (۵۳) اور لوگوں کے لیے اور بھی (بہت سے ) فائدے ہیں (۳) اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کر تا

(۱) یمال جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے 'وہ وہ غم اور خوثی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پنچادی ہے 'ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا' یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور نقدیر ہے۔ جزع فزع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آعتی۔ اور راحت پر 'اترا تا نہیں ہے 'اللہ کاشکرادا کرتا ہے۔ کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کافضل وکرم اور اس کا احسان ہے۔

- (٢) ليعنى انفاق في سبيل الله ع كيونكه اصل بحل يي ب-
- (۳) میزان سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا تھم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ تراز دکیا ہے 'تراز و کے اتار نے کامطلب ہے 'ہم نے تراز د کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا بوراحق دو۔
- (۵) لینی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں۔ جیسے تلوار' نیزہ' بندوق اور اب ایٹم' تو پیں' جنگی جماز' آبدوزیں' گئیں' راکٹ اور مٹیک وغیرہ بیشار چزیں۔ جن سے دمثمن پر وار بھی کیاجا تاہے اور اینادفاع بھی۔
- (۱) لیعنی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ لوہے ہے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں' جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام میں آتی ہیں' جیسے چھریاں' چاقو' قینچی' ہتھو ڑا' سوئی' زراعت' نجارت' (بڑھئی) اور عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی بے شار مشینیں اور سازوسامان۔

ۅؘڵڡۜٙۮؙٲۯ۫ڛڵٮؘٵؽ۠ۅ۫ٵۊٙٳڔؖ۠ۿؽڔۜۅؘۜۻۘڡؖڵؾٵڣٛٷڗۣؾؚڡۣ۪ڡٵاڵڹؖۊۊ ۅؘٵڰؚؾڹ ڣٙؠ۫ۿؙۄؙۺؙۿڗؠ۠ٵۅڲؿؿؿؿؙۿۿؙۅٝڣۣڝٷڹ۞

تُوَقَقْيْنَا عَلَى اكَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَيْنَا يِعِيثَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْيَنَاهُ الْإِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَافِ ثُلُوبِ الَّذِينَ الْتَبَعُّوُهُ زَافَهُ وَرَحْمَهُ \* وَوَهْبَانِيَّةً إِلْبُنَكَ عُوْهَا مَا كَتَبَنَّهَا عَلِيْهِمُ إِلَّا الْبَيْعَا أَرْضُوانِ اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا \* فَالْكِيْنَا الَّذِينَ الْمُثُوامِنْهُمُ

ہے' (۱) بیٹک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ (۲۵) بیٹک ہم نے نوح اور ابراہیم (ملیماالسلام) کو (پیفیمرینا کر) بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیفیمری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ (۲۲)

ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کو بھیجااور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کردیا<sup>(۳)</sup> ہاں رہبانیت (ترک دنیا) توان لوگوں نے ازخودا پجاد کرلی تھی<sup>(۳)</sup>ہم نے ان پراسے واجب

<sup>(</sup>۱) یہ لِیَقُوْمَ پر عطف ہے۔ لیعنی رسولوں کو اس لیے بھی بھیجاہے ٹاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھیے بغیر' ایمان لا آباد ران کی مدد کر تاہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کریں 'بلکہ وہ چاہے تو اس کے بغیر ہی ان کو غالب فرما دے ۔ لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا تھم ان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے' ٹاکہ اس طرح وہ اپنے اللّٰہ کو راضی کرکے اس کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جا کیں ۔

<sup>(</sup>٣) رَأَفَةٌ 'كَ معنى نرى اور رحمت كے معنی شفقت كے ہیں۔ پیروكاروں سے مراد حضرت عینی علیه السلام كے حواری ہیں۔ لیعنی ان كے دلوں میں ایك دو سرے كے ليے پيار اور محبت كے جذبات پيدا كر ديئے۔ جیسے صحابہ كرام اللہ اللہ على دو سرے كے ہمدرد اور غم ایك دو سرے كے ہمدرد اور غم خوار نہيں' جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كے بیروكار تھے۔ خوار نہیں' جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كے بیروكار تھے۔

<sup>(</sup>۳) رَ هَبَانِیَةٌ رَ هَبُ (خوف) سے ہیارُ هٔبَانٌ (درویش) کی طرف منسوب ہاں صورت میں رے پرپیش رہے گا'یا اسے رہند کی طرف منسوب مانا جائے تو اس صورت میں رے پر زبر ہوگا-) رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے بعنی دنیا اور علا کُن دنیا سے منقطع ہو کر کئی جنگل 'صحرامیں جاکر اللہ کی عبادت کرنا-اس کالیں منظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے باوشاہ ہوئے جننوں نے تو رات اور انجیل میں تبدیلی کردی 'جسے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا-انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے بہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کرلی-یہ اس کا آغاز تھا، جسکی بنیا داضطرار پر تھی- لیکن انظے بعد آنے والے بہت سے بہاڑوں اور غاروں کی اندھی تقلید میں اس شہرید ری کوعبادت کا ایک طریقہ بنالیا اور اپنے آپ کو گر جاؤں اور معبدوں میں محبوس کرلیا اور اسکے لیے علائق دنیا ہے انقطاع کو ضروری قرار دے لیا-ای کو اللہ نے ابتداع (خود گھڑنے) ہے تعبیر فرمایا ہے۔

## اَجُرَهُوْ وَكِيْ يُرْمِنْهُ وَلِيتُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّعُوا اللهَ وَ الْمِنُوَّا بِرَسُوْلِهِ يُؤْيِّتُمُ كِغُلَيْنِ مِنْ كَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُوُّنُورًا تَشُوُنَ بِهِ وَيَغْفِزْ لِكُوُّ وَاللهُ خَفُوْلُا جِيْهُ ﴿

> لِثُلَايَعُلُوَاهُلُ الْكِتْبِ الْايَقْدِرُوْنَ عَلْ ثَقَّ قُرِّرُ فَضْلِ اللهِ وَاَنَّ الْفَضُلَ بِيَدِاللهِ يُؤْتِيْدِ مَنُ يَّشَأَةُ \* وَاللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْرِ ﴿

نہ کیا (ا) تھاسوائے اللہ کی رضاجوئی کے۔ (۲) سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی (۳) پھر بھی ہم نے ان میں سے جوابیان لائے تھے انہیں ان کا جردیا (۳) وران میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔(۲۷)

اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہا کرواور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تہمیں اپنی رحمت کادو ہرا حصہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور تمہیں نور دے گاجس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا' اللہ بخشے والا ممریان ہے۔(۲۸)

یہ اس لیے کہ اہل کتاب (۱) جان لیس کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ (سارا) فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہے دے 'اور اللہ ہی بڑے فضل والا-(۲۹)

<sup>(</sup>۱) یہ چیلی بات ہی کی تاکید ہے کہ یہ رہانیت ان کی اپنی ایجاد تھی 'اللہ نے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضاجوئی فرض کی تھی۔ دو سرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رضا' دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی' چاہے وہ کتنی ہی خوش نماہو۔ اللہ کی رضاتو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضاجوئی بتلایا' لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی' ورنہ وہ ابتداع (بدعت ایجاد کرنے) کے بجائے اتباع کا راستہ اختیار کرتے۔

<sup>(&</sup>lt;sup>۴</sup>) یہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے۔

<sup>(</sup>۵) یہ دگنا جران اہل ایمان کو ملے گاجونی ما گئی ہے قبل پہلے کی رسول پر ایمان رکھتے تھے پھرنی ما گئی ہے ہیں ایمان کے آئے جیساکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے - (صحیح المبخاری کتناب المعلم باب تعلیم الرجل اُمته واُهله وصحیح مسلم کتناب الایمان باب وجوب الایمان بوساله نبینا) ایک دو سری تقیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دو گنا اجر ملے گا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی - (تفصیل کے لیے دیکھتے 'تفیراین کیر)

<sup>(</sup>٢) لِثَلَّا مِينِ *لازا تُدَّجُ اورُ عَنْ بين* لِيَعْلَمَ أهلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَّنَالُوا شَيْئًا مِنْ فَضْلِ اللهِ (فستحالقدير)

#### سورۂ مجادلہ مدنی ہے اور اس میں بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے۔

یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگ شکایت کر رہی تھی' اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال وجواب سن رہاتھا''<sup>(۱)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ <del>سن</del>ے دیکھنے والاہے۔(۱)

تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (لیمن انہیں مال کمہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں' ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے' ('') یقینا ہے لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کتے



## بِنُ الرَّحِيثِونَ الرَّحِيثِونَ الرَّحِيثِونَ

قَدُسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيُ ثَجَّادٍ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَتْتَكِنَّ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ مِّنَا وُرُنْمَا إِنَّ اللهَ سِمِيْعُ بَصِيْدٌ ۞

الَّذِينَ يُظْفِرُونَ مِنْكُوْتِنَ لِنِّمَا أَيْمُ قَافَقَ اَتَهْتِهِمْ إِنَّ اَهُمَّهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ الَّذَا الْيَ وَلَدُمَهُمُ وَانَّهُ هُلِيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُوْرًا وَ إِنَّ اللهَ لَعَفُوْعَفُورٌ ﴿

(۱) یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن تعلیہ النہ علیہ کے واقعہ کی طرف بن کے خاوند حضرت اوس بن صامت والیہ نے ان سے ظمار کرلیا تھا، ظمار کا مطلب ہے بیوی کو یہ کمہ دینا آفتِ عَلَیّ کَظَهْدِ أُمِیْ (تو مجھ پر میری مال کی پیٹے کی طرح ہے) زمانۂ جالمیت میں ظمار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ النہ علیہ خت پر بیان ہو کیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ سائی کی کھو تو قف فرمایا اور وہ آپ سائی کی اس مسلم ظمار اور اس کا تھم و فرمایا اور وہ آپ سائی کی رہیں۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کیں 'جن میں مسلم ظمار اور اس کا تھم و کفارہ میان فرما دیا گیا۔ (أبو داود کتاب السطلاق بیاب فی السطهان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کم اور سے خاونہ کی باتیں نہیں سنی تھی۔ لیکن اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور ایک خفر ذکر ہے۔ اپنے خاونہ کی شکایت کرتی رہی 'گرمیں اس کی باتیں نہیں سنی تھی۔ لیکن اللہ نے آسانوں پر سے اس کی بات س کی بات س کی خورت المجھمیة ، صحیح بخدادی میں بھی تعلیقاً اس کا مخفر ذکر ہے۔ اسادہ دیا اللہ علیہ وراللہ تعالی وکنان اللہ سمیعا بصیدا)

(۲) یہ ظہار کا تھم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے ہے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی-اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بٹی یا بمن وغیرہ کی بیٹے کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ ظہار ہے یا نہیں؟امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحممااللہ اسے

ۅٙٲڷڔ۬ؿؙؽؙؽؙڟۼۯؙڡؙؙؽۻؙؿؚ۫ڛٵٚؠ۪ٝڿؠٞڎؙۼٙؾؠؙۅٛۮٷؽٳڝٵڠاڵٷؖٳ ڡٛؾؘڂڔۣؿؙۯڒڲؠٛڐ۪ؿڽٛڡٞؠؙڸٲڽؙؾۜؠٵٚۺٲڎ۠ڸڰ۫ۄؙؿؙڡڟۅؙؽڔ؋ٷڶڎۿ ؠ۪ؠٵڡۜؠؠٛڵۏؽڂؘؽڋ۞

فَمَنُ لَوْ يَعِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَكَالَنَاۚ فَمَنَ لَوْ يُسْتَطِعُ وَاطْعَامُ مِتِنِينَ مِسْكِيدًنَا الْإِكَ لِمُؤْمِنُولَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَلِكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَذِينَ عَلَاكُ لِلْهُ ۚ ( )

ہیں- بیشک اللہ تعالی معاف کرنے والااور بخشے والاہے- (۱) جو لوگ اپنی ہوئی بات جو لوگ اپنی ہوئی بات سے رجوع کر لیں (۲) تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دو سرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (۱۳) ایک غلام آزاد کرنا ہے' اس کے ذریعہ تم نصیحت کیے جاتے ہو- اور اللہ تعالی تمہارے تمام انگال سے باخرہے- (۳)

ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ دو مہینوں کے لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دو سرے کو ہاتھ لگا ئیں اور جس شخص کو بیہ طاقت بھی نہ ہواس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ بیہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو' یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور

بھی ظہار قرار دیتے ہیں' جب کہ دو سرے علما سے ظہار تنلیم نہیں کرتے۔(پہلا قول ہی صحیح معلوم ہو تاہے)ای طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹے کی جگہ اگر کوئی ہیہ کے کہ تو میری ماں کی طرح ہے' پیٹے کانام نہ لے۔ تو علما کتے ہیں کہ اگر ظہار کی نیت سے وہ ند کورہ الفاظ کے گاتو ظہار ہو گا'بصورت دیگر نہیں۔امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گاجس کادیکھناجائزہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا'امام شافعی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹے کی طرح کہنے ہی ہی کہ ظہار صرف پیٹے کی طرح کہنے ہے ہی ہوگا۔(فتح القدیر)

- (۱) اس کیے اس نے کفارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کاذر بعد بنا دیا۔
- (۲) اب اس تکم کی تفصیل بیان کی جارہی ہے- رجوع کا مطلب ہے ' بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں-

<sup>(</sup>۳) یعنی ہم بسری سے پہلے وہ کفارہ اوا کریں-۱-ایک غلام آزاد کرنا- ۲-اس کی طاقت نہ ہو تو پے در پے بلاناغہ دو مینے کے روزے ۔اگر درمیان میں بغیرعذر شرع کے روزہ چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پورے دو مینے کے روزے رکھنے پڑیں گئے۔ عذر شرع سے مراد بیاری یا سفر ہے-امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیاری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ کا تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد (نصف صاع یعنی سواکلو) اور بعض کہتے ہیں ایک مد کانی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیرہو جا نمیں یا اتی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ (فتح کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے۔ (فتح القدیم) تاہم یہ ضروری ہے جب تک یہ قداد یوری نہ ہو جائے' اس وقت تک یوی سے ہم بستری جائز نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُعَا دُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُنِتُوالْمَاكُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ مُبْلِهِمْ وَقَدُانْزُلْنَا الْسِائِيْنَاتٍ وَلِلْلِفِرِيْنَ عَذَاكِمُ مُومِيُّنُ ﴿

> ڽؘۅؙڡؙۯؾؿؖۼٛۿؙۿؙؙؙؙؙۄؗڶڟڎؙۼؠؽۼٵؿؘؾٙؾؚؗ؆ؙٛؠ۫ؠٵۼؠڵۊؙٲڷڝ۠ڶۿڶۿ ۅؘڞؙٷٷڶڷۿػڵٷڷڞؿؙڞٞڞ۫ۿؽٮڎٞ۞ٛ

ٱلْمَرَّرَآنَ اللهَ يَعْلَمُوا فِي التَّمْلُوتِ وَيَا فِي الْرَفِّ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُولى تَلْتَتْمَ لِلاَهُورَالِعِهُمُ وَلاَخَمْسَةٍ اللَّهْوَسَادِسُمُمُ وَلَاَدْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَاَ الْمُثَوَّرِ لَاهُومَ مَنْهُمْ آئِنَ مَا كَانُواْ تَوْرُئِينَةٍ مُهُمْ بَاعِمُوْا

يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّ اللهَ بِحُلِّ شُيٍّ عَلِيْهٌ ۞

کفار ہی کے لیے در دناک عذاب ہے - (۴) بیشک جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل

وہ ذلیل کیے جائیں (۱) گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے (۲) اور بیٹک ہم واضح آیتیں آبار پچکے ہیں اور کافروں کے لیے توذات والاعذاب ہے- (۵)

جس دن الله تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا'جے الله نے ثار رکھا ہم الله تعالی ہر چیز ہے اور الله تعالی ہر چیز ہے واقف ہے۔ (")

کیاتونے نہیں دیکھاکہ اللہ آسانوں کی اور زمین کی ہرچیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ اللہ ان کاچھٹاوہ ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگران کاچھٹاوہ ہوتا ہے اور نہ زیادہ کی مگروہ ساتھ ہی ہوتا ہے (۲) چھال بھی وہ ہول' (۲) پھر قیامت کے دن ہوتا ہے (۵)

<sup>(</sup>۱) کُینِوْا 'ماضی مجمول کاصیغہ ہے 'متنقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کرکے واضح کر دیا کہ اس کاو قوع اور تحقق اسی طرح بقینی ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بیہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذکیل کیے گئے 'پچھ مارے گئے 'پچھ قیدی ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں کاغلبہ بھی ان کے حق میں نمایت ذات تھا۔

<sup>(</sup>٣) یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا انتا تنوع ہے کہ ان کا احصا بظاہر ناممکن ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں'اس نے ایک ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس پر کوئی چیز مخفی نمیں- آگے اس کی مزید ناکید ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے-

<sup>(</sup>۵) لیعنی ندکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکراس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر رہتا ہے بلکہ یہ تعداد بطور مثال ہے 'مقصدیہ بتلانا ہے کہ تعداد تھو ٹری ہویا زیادہ - وہ ہرایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہراور پوشیدہ بات کو جانتا ہے -

<sup>(</sup>١) خلوت میں ہوں یا جلوت میں 'شروں میں ہوں یا جنگل صحراؤں میں 'آباد بوں میں ہوں یا بے آباد بہاڑوں بیابانوں

انہیں ان کے اعمال ہے آگاہ کرے گا<sup>(ا)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیزے واقف ہے-(2)

کیاتو کے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوی سے روک دیا گیا تھاوہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں (۲) اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی تیغیبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں (۳) اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تخصے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالی نہیں اس پر جو ہم کہتے ہیں دل میں کہت ہیں کہ اللہ تعالی نہیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیا '(۵) ان کے لیے جنم کانی (سزا) ہے دا کیوں نہیں دیتا '(۵)

ٱلُوْتَوَالَى الَّذِيْنَ نُهُواْعَنِ النَّجُوٰى تُعَيِّعُودُوْنَ لِمَانُهُوْاعَنُهُ وَيَتَغَجُّونَ بِالْإِنْفِوَ وَالْعُدُوانِ وَمَصِّيبَ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيُّولُكَ بِمَالَمُ يُعِيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَتَعُولُونَ فِنَّ ٱتْشُيْعِ مُ لُولائِيدِّبُنَا اللَّهُ بِمَالَفُولُ مَّصَبُّمُ مُجَهَّمٌ \* يَصُلُونُهَ أَيْشُ الْمَصِيدُو ۞

اور غاروں میں' جہاں بھی وہ ہوں' اس سے چھپے نہیں رہ کیتے۔

<sup>(</sup>۱) لیخی اس کے مطابق ہرایک کو جزادے گا۔ نیک کواس کی نیکیوں کی جزااور بد کواس کی بدیوں کی سزا۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سرجو ژکراس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوسی کرتے کہ مسلمان سے سیحتے کہ شاید ان کے خلاف سے کوئی سازش کر رہے ہیں ' یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دسمن نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ہے ' جس کی خبران کے پاس پہنچ گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمادیا۔ لیکن پچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر پید فرمادیا۔ لیکن پچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر پید فرمادیا۔ ایک کردیا۔ آیت میں ان کے اس کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی ان کی سرگوشیال نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں نہیں ہوتیں ' بلکہ گناہ ' زیادتی اور معصیت رسول سائی ایم بن ہوتی ہیں مثلا کسی کی غیبت 'الزام تراشی ' بے ہورہ گوئی ' ایک دو سرے کو رسول سائی آیا کی نافرمانی پر اکسانا وغیرہ

<sup>(</sup>٣) آین اللہ نے تو سلام کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم السَّلامُ عَلَیْکُم وَرَحْمَةُ اللهِ ، کمو لیکن یہ یمودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوتے تواس کے بجائے کتے السَّامُ عَلَیْکُم یا عَلَیْكَ (تم پر موت وارد ہو) اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ فرمایا کرتے تھے۔ وَعَلَیْکُم یا وَعَلَیْکُ (اور تم پر بی ہو) اور مسلمانوں کو بھی آپ ملّ اللہ علیہ فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں «عَلَیْكَ» کما کرو لین عَلَیْكُ مَا قُلْتَ (تو نے جو کما ہے 'وہ تجھ پر بی وارد ہو) (صحیح بنجادی و مسلم 'کتاب الأدب' باب لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحش)۔

<sup>(</sup>۵) ایعنی وہ آپس میں یا اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچانی ہو یا تو اللہ تعالی یقینا ہماری اس فتیج حرکت پر ہماری گرفت

جس میں یہ جائیں گے '(ا) سووہ براٹھ کانا ہے۔ (۸)

اے ایمان والو! تم جب سرگوشی کروتو یہ سرگوشیاں گناہ اور
ظلم (زیادتی) اور نافرمانی پنجبر کی نہ ہوں'(ا) بلکہ نیکی اور
پر بیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو (ا) اور اس اللہ سے
ورتے رہوجس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگ۔ (۹)
(بری) سرگوشیاں' پس شیطانی کام ہے جس سے ایمان
داروں کو رنج بہنچ۔ (المحمولات تعالیٰ کی اجازت کے بغیروہ
انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایمان والوں کو
جاسیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ (۱۹)
اب مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوْاَذَا تَنَاجَيْتُهُ فَلَاتَمَنَاجُوْالِالْاِثُو وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوْ الِأَيْرِوَالتَّقُولَىٰ وَاتَّعُوا اللَّهَ الَّذِي لِلْيَعِنْمُونَ ۞

إِنَّمَا النَّيْوَى مِنَ التَّيَّيُظِن لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ امْنُواْ وَلَيْسَ بِضَالِّةِ مُ شَيِّئًا إِلَّا بِلِذُنِ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

نَاتُهُا الَّذِينَ امَنُوٓ الدَّاقِيْلَ لَكُوْتَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ

ضرور فرما تا-

(۱) اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مثیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کو فوری گرفت نہیں فرمائی تو کیاوہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی چ جائیں گے ؟ نہیں یقینا نہیں۔ جہنم ان کی منتظرہے جس میں وہ داخل ہوں گے ۔

(۲) جس طرح یہود اور منافقین کاشیوہ ہے۔ بیہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے لیے کماجا رہاہے۔ کہ اگر تم اپنے دعوائے ایمان میں سیحے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہیں ہونی چاہئیں۔

- (٣) کینی جس میں خیر ہی خیر ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول ماٹیکیلی کی اطاعت پر مبنی ہو۔ کیونکہ کیی نیکی اور تقویٰ ہے۔
- (۴) کینی اثم و عدوان اور معصیت رسول مازی پر بنی سرگوشیال بیه شیطانی کام ہیں' کیونکه شیطان ہی ان پر آمادہ کر تا ہے' ٹاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کوغم و حزن میں مبتلا کرے۔
- (۵) لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں 'مومنوں کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں إلّابیہ کہ اللّٰہ کی مشیت ہواس لیے تم اپنچ و شمنوں کی ان او چپی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ بلکہ اللّٰہ پر بھروسہ رکھو 'اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے 'نہ کہ یہود اور منافقین 'جو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اظافی ہدایت یہ دی گئ ہے کہ جب تم تین آدمی اکھے ہو 'تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی میں سرگوشی نہ کریں 'کیونکہ ہی طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ (صحیح بہندادی کساب السلام) الاستندان 'باب إذا کا نوا آکٹو من ثلاثه فیلابائس بالمسارة والمناجاة ۔ وصحیح مسلم کتاب السلام) باب تصویم مناجاة الاثنین دون الشائٹ بغیر دضاہ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا 'کی کے لیے تشویش کیا باعث نہیں ہو گا۔

كَافْتُخُواْيَفْسَج اللهُ لَكُوْ وَلِذَا فِيْلَ انْشُزُوْافَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ المَنْوُ امِنْكُوْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَوْسَاتِهُ وَاللهُ بِمَاتَعُلُوْنَ جَيِيْرٌ ﴿

ؽٙٳؿؙۿٳٲڵۮۣؿڹٳڶٮؙؙۏٞٳڒڐٳ؆ؘۼؿٷ۠ٳڵڗڛؙٷڷ؋ؘڡٙڐؚؠٷٳؠؿؙؽۮؽ ۼۜۏؽڴۯڝۘۮۊۘڰؙڎڶۣڬڂؘؿڒڰڴٷٵڟٷٷٵٛڽڰۏۼؖۮٷٳڣٙٵػٳڶڰ ۼٷۯڰڿؠڰ۫۞

کشادگی پیدا کرو تو تم جگه کشاده کردو (۱) الله تهمیس کشادگی در کا (۲) اور جب کها جائے که اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ کو تم بھٹرے ہوجاؤ کا اللہ تعالی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں درج بند کردے گا (۲) اور اللہ تعالی (ہراس کام سے) جو تم کررہے ہو (خوب) خبردارہے -(۱۱)

اے مسلمانو! جب تم رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرد <sup>(۵)</sup> بیہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر

(۱) اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آواب بتلائے جا رہے ہیں۔ مجلس کالفظ عام ہے 'جو ہراس مجلس کو شامل ہے 'جس میں مسلمان خیراور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں 'وعظ و نصیحت کی مجلس ہویا جمعہ کی مجلس ہو۔ (تفیرالقرطبی) ''کھل کر بیٹھو ''کامطلب ہے کہ مجلس کا وائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے۔ وائرہ نگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کہ یہ دونوں باتیں ناشائشتہ میں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ''کوئی شخص 'کی دو سرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے ' اس لیے مجلس کے وائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔ (صحیح بہندادی 'کتاب المجمعة 'باب لایقیم المرجل أخماه یوم المجمعة ویقعد فی مکانه و صحیح مسلم' کتاب المسلام' باب تحریم إقامة الإنسان من موضعه المحماح الذی سبق المیہ)

(۲) لینی اس کے صلے میں اللہ تعالی تنہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گایا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہوگے مثلاً مکان میں 'رزق میں' قبر میں۔ ہرجگہ تنہیں فراخی عطا فرمائے گا۔

(٣) یعنی جماد کے لیے 'نماز کے لیے یا کمی بھی عمل خیر کے لیے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے ' تو فور آ چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام الشخصیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پیند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔

(٣) کینی اہل ایمان کے درجے 'غیراہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دیں ہے وا قفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔

(۵) ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا'جس سے نبی صلی اللہ

ءَٱشْفَقَتُمُوْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَكَى نَجُولِكُمْ صَدَافَيَّ فَاذْلَوْ تَقَعَلُوا وَتَابَ اللهُ مَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَ الْوَالزَّكُوةَ وَالِمِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرُونِهِ الصَّلُونَ شَ

ٱلْوَتَوَالَى الَّذِينَ ثَوَلُوَا قَوْمًا غَفِيبَ اللهُ عَلَيْهِمُ ٱلْهُمُ مِتَنَكُمُ وَلَا مِنْهُمْ ذَيَعِلْفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

ہے''' ہاں آگر نہ پاؤ تو پیٹک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مرہان ہے۔ (۱۲)
کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟
پس جب تم نے بیہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں
معاف فرہا دیا (۲) تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو
زکو ۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی
تابعداری کرتے رہو۔ (۳) تم جو کچھ کرتے ہو اس (سب)
سے اللہ (خوب) خبردار ہے۔ (۱۳)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے' ''' نہ یہ (منافق) تمهارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں <sup>(۵)</sup> باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قشمیں کھارہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی۔ بعض کتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے تھے' جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے' اس لیے اللہ نے بیہ حکم نازل فرمادیا' باکہ آپ سالیہ اللہ اللہ سے گفتگور کے کر بھان عام کی حوصلہ کئی ہو۔ سے گفتگور کے کے ربحان عام کی حوصلہ کئی ہو۔

- (۱) بہتراس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دو سرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہو گا اور پاکیزہ تراس لیے کہ بیہ ایک عمل صالح اور اطاعت اللی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطبیر ہوتی ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ بیہ امر بطور استحباب کے تھا' وجوب کے لیے نہیں۔
  - (۲) یہ امرگواستحبابا تھا' پھر بھی مسلمانوں کے لیے شاق تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے منسوخ فرما دیا۔
- (٣) لعنی فرائض واحکام کی پابندی اس صدقے کابدل بن جائے گی ، جے اللہ نے تمهاری تکلیف کے لیے معاف فرمادیا ہے۔
- (٣) جن پر الله كاغضب نازل ہوا' وہ قرآن كريم كى صراحت كے مطابق يهود ہيں- اور ان سے دوستى كرنے والے منافقين ہيں- يہ آيات اس وقت نازل ہوئيں' جب مدينے ميں منافقين كابھى زور تھااور يهوديوں كى سازشيں بھى عروج ير تھيں- ابھى يهود كو جلاوطن نهيں كيا گيا تھا-
- (۵) لیتن سے منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں۔ پھر بیہ کیوں یہودیوں سے دوسی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔
  - (۲) یعنی قشمیں کھاکر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تہماری طرح مسلمان ہیں یا یمودیوں سے اینکے رابطے نہیں ہیں۔

اَ مَكَاللَّهُ لَهُمُ مَنَالِبًا شَدِيْدُ أَلِكُمُ مُسَاءً مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ٠

إِنْتَنْدُوَّا اَيْمَا أَكُمْ مُجُنَّةً فَصَلَّدُوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِمِّنُ ۞

لَنُ تُغِنَّى عَنْهُمْ آمُوالْهُمُّ وَلِآاوُلِادُهُمُّوْسَ اللهِ شَيِّنَا اُولِيَكَ آصْلُ النَّالِرِ هُمُوفِيْهَا خَلِدُونَ ۞

يَوْمَرِينَعَتْهُوُ اللهُ جَبِيهُ الْفِحُلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمُ

وَيَصْنَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْ ﴿ اللَّهِ إِنَّاهُمُ مُمُو الْكَذِبُونَ ۞

إسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَ اللهِ "أُولَيْكَ حِزُبُ

الله تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کرر کھاہے '<sup>(۱)</sup> شخیق جو کچھ یہ کررہے ہیں براکررہے ہیں۔(۱۵)

ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھاہے <sup>(۲)</sup> اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں <sup>(۳)</sup>ان کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے-(۱۲)

ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی-یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے-(۱۷) جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گاتو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (اللہ تعالی) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے (") اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی درلیل) پر ہیں '(۵)یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔(۱۸) ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے'(۱) اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے (<sup>2)</sup> یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں

<sup>(</sup>۱) یعنی یمود پول سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قشمیں کھانے کی وجہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) أَيْمَانٌ ، يَمِيْنٌ كى جمّع ہے- بمعنی قتم- یعنی جس طرح ڈھال سے دسمن کے وار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جا تا ہے-اس طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے نیخے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے-

<sup>(</sup>٣) یعنی جھوٹی قشمیں کھا کرید اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں حقیقت وا تعید کاعلم نہیں ہو آباور وہ ان کے غرّبے میں آکر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں- اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے رائے ہے دو کئے کا جرم بھی کرتے ہیں-

<sup>(</sup>٣) لیعنی ان کی بد بختی اور سنگ دلی کی انتها ہے کہ قیامت والے دن 'جہال کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی' وہال بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جہارت کریں گے۔

<sup>(</sup>۵) لینی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھاکر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے' وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔

<sup>(</sup>۱) آستَحْوَذَ کے معنی ہیں گھیرلیا'اصاطہ کرلیا'جع کرلیا'ای لیے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کرلیا'کیاجاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> لین اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے 'ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور جن چیزوں سے اس

کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والاہے۔ (۱۹)

بیشک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں <sup>(۲)</sup> وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

الله تعالی لکھ چکا ہے ('') کہ بیٹک میں اور میرے پنیم عالب رہیں گے۔ یقینا الله تعالی زور آور اور عالب ہے۔ (۲۱)

الله تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ الله اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے عجبت رکھنے ہوئے ہرگزنہ پائیں گے (آپکووہ ان کے باب یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ (قبیلی)

الشَّيْطِينَ ٱلْإِلَّ حِزْبَ الشَّيْطُنِ مُوالْخِيرُونَ ٠

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيِّكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۞

كَتَبَاللَّهُ لَاغْلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَنِيْزٌ ٠٠

ڵػۼؚۘٮؙۊٛۄ۫ڴٲؿؙ۬ۄؙؽؙٷؽۑٳڵؿۄۘۅٲڵؽۏڔٳڷڵڿؽؽۜڗٙٲڎ۫ۉڹؘڡۜ؈ؘٛڂؖڐٳڶڵڬ ۅؘڗڛؙۅ۫ڷٷۘٷٷػٵڣٛٳٵڹٵٙ؞ۿؙۄ۫ٳۉٲڹٮۧٵۧءۿۏٳۏٳڂ۫ۅٳڹۿٷٳۏۼۺؽڗ؆ٛۿؙ ٵۏڵؠڮػٮؘٙڹؿٷؿٷۑۿؚۅؙٳڵٳؽؠٵڹۅؘٳؾؽۜؿؙؙ۬ٚ۬ۺؙؠۯۅ۫ڃڗؚؠڹۨۿٝۏؽؽۼڶؙۿؙؠ۫

نے منع کیا ہے' ان کاوہ ان سے ار تکاب کروا تا ہے' انہیں خوب صورت دکھلا کر' یا مغاللوں میں ڈال کریا تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کرکے۔

- (۱) لیمنی مکمل خیارہ انہی کے جھے میں آئے گا۔ گویا دو سرے ان کی بہ نسبت خیارے میں ہی نہیں ہیں- اس لیے کہ انہوں نے جنت کا سودا گمراہی لے کر کر لیا' اللہ پر جھوٹ بولا اور دنیا و آخرت میں جھوٹی فتمیں کھاتے رہے-
- (۲) مُحَادَّةٌ 'الیی شدید مخالفت' عناد اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین کا باہم ملنا نهایت مشکل ہو 'گویا دونوں دو کناروں (حد ) پر ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں- اس سے یہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعمال ہو تا ہے- اور اس لیے دربان اور پسرے دار کو بھی حداد کما جاتا ہے- (فتح القدیر)
- (۳) لیعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول مٹائٹاتیا کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا' ان کا شار بھی انہیں اہل ذلت میں ہو گااور ان کے جصے میں بھی دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔
- (٣) لینی نقد براورلوح محفوظ میں 'جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون سور ہُمؤمن '۵۴°۵۱ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) جب میہ بات لکھنے والا' سب پر غالب اور نهایت ذور آور رہے' تو پھراور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے؟ مطلب میہ ہوا کہ بیہ فیصلہ قدر محکم اور امرمبرم ہے۔
- (۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالاً خرت میں کامل ہوتے ہیں 'وہ اللہ اور رسول مائی کی کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا بیمان اور اللہ رسول مائی کی کی شمنوں کی محبت ونصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو کیتے - بیہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے 'مثلاً آل عمران ۲۸'-سور ہو توبہ '۲۲ وغیرہ-

الْمُقُلِحُونَ شَ

حَيِّتِ تَجْرُيُ مِنْ تَعْتِمَ الْإِنْهُرُخِلِدِينَ فِيهَا نَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْ إِعَنُهُ أُولَيْكَ حِزُبُ اللَّهِ ٱلَّذِلَتَ حِزْبَ اللَّهِ هُمُو

کے (عزیز ) ہی کیوں نہ ہوں۔ <sup>(۱)</sup> میں لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا <sup>(۴)</sup> ہے اور جن کی آئید اینی روح سے کی <sup>(۳)</sup> ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گاجن کے نیجے نہریں بہہ رہی ہیں جمال بیہ ہیشہ رہی گے' اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں (<sup>۳)</sup> یہ خدائی لشکرہے 'آگاہ رہو بیشک اللہ کے

(۱) اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت ہے رو کتا ہے اور ایمان کی رعایت' ابوت' بنوّت' اخوت اور خاندان و برادری کی محبت و رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ محلبہ کرام ﷺ نے عملاً ایسا کر کے د کھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ' اپنے بیلئے' اپنے بھائی اور اپنے بچپا' ماموں اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا' اگر وہ کفر کی حمایت میں کافروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے۔ سپرو تواریخ کی کتابوں میں بیہ مثالیں درج ہیں۔ اسی ظنمن میں جنگ بدر کاواقعہ بھی قابل ذکرہے' جب اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمرہ پیڑ، نے مشورہ دیا تھا کہ ان کافر قیدیوں میں سے ہر قیدی کواس کے رشتے دار کے سیرد کر دیا جائے جے وہ خود اینے ہاتھوں سے قتل کرے- اور اللہ تعالی کو حضرت عمر پر اللہ کا یمی مشورہ پند آیا تھا-(تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ اُنفال '۷۷ کا حاشیہ)

- (۲) لیعنی راسخ اور مضبوط کر دیا ہے۔
- (m) روح سے مراداین نصرت خاص 'یا نورایمان ہے جو انہیں ان کی مٰہ کورہ خولی کی وجہ سے حاصل ہوا۔
- (٣) لینی جب بیه اولین مسلمان محابه کرام ﷺ ایمان کی بنیاد بر این عزیز وا قارب سے ناراض ہو گئے 'حتی کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کرنے میں ٹامل نہیں کیاتواس کے بدلے میں اللہ نے ان کوانی رضامندی ہے نواز دیا۔ اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز۔ رضی الله عنم ورضوا عنه- اگرچه خاص محابه کرام النفظیکا کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے ' تاہم وہ اس کا مصداق اولین اور مصداق اتم ہیں- اس لیے اس کے لغوی منہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ندکورہ صفات سے متصف ہر مسلمان رضی الله عنه کامستی بن سکتا ہے ، جیسے لغوی معنی کے لحاظ سے ہرمسلمان شخص پر علیہ السلوة والسلام کا (دعائيہ جملے کے طوریر) اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اہل سنت نے ان کے مفهوم لغوی سے جٹ کر' ان کو محابہ کرام الشیخی اور انبیا علیم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا' لکھنا جائز قرار نہیں دیا ہے- یہ گویا شعار ہیں- رضی اللہ عنهم' محابہ کے لیے اور علیم العلوة والسلام انبیائے کرام کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے ، جیسے رحمۃ الله علیہ (الله کی رحمت اس پر ہو کیا الله اس پر رحم فرمائے) کا اطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس کے

گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

سورهٔ حشر مدنی ہے اور اس میں چوبیس آیتی اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے۔

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے'اوروہ غالب با حکمت ہے۔(۱)

وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا'<sup>(۲)</sup> تمہارا گمان



سَبَّعَرِيلهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَالْعَزِيُزُالْحَكِيْمُ ①

ۿۅؘٲڷڍؽٙٲڂٛۅٞؠٞٲڵۮؚؠ۫ؽؙػڡٞٳؙۉؙٳڡڹٛٵۿؚڸٵڷؚڮڮؚ؈۫ۮؚؽٳ<u>ۮڣ</u> ڸڒۊۜڸٟٳڝٛٞؿ۫ڔۣؽٳڟڹؽؙٷٳڶڲۼٛٷٷٳڬڟؿؙۊؙٲٲڰٛؗٷڟڣڰؙڰٛ

ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن ان کااستعال مردوں کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ اس لیے اسے زندہ کے لیے استعال نہیں کما جاتا۔

(۱) لیمنی میں گروہ مومنین فلاح سے ہمکنار ہو گا' دو سرے ان کی بہ نسبت ایسے ہی ہول گے' جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہیں' جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہول گے۔

ہے۔ یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنونضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے' اس لیے اسے سور ۃ النفیر بھی کہتے ہیں۔ (صحیح بدخاری تفسیر سورۃ الحشر)

(۲) مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد سے 'بنونضیر' بنو قریظ اور بنو قینقاع- ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے رہ اور کفار کمہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا' حتی کہ ایک موقع پر جب کہ آپ مارٹیکی ان کے پاس گئے ہوئے سے 'بنونضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ مارٹیکی کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی 'جس سے وحی کے ذریعے سے علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ مارٹیکی کو اوپر تشریف لے آئے۔ ان کی اس عمد شکی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمد شکی کی وجہ بخش کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا' بھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (پہلی بخش کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا' بھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (پہلی بار اجتماع) سے اس لیے تعبر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی' جو مدینے سے ہوئی' یمال سے یہ نجیبر میں جا کر مقیم ہو گئے' وہاں سے حضرت عمر وہائی ہا کہ جو کا جس کے ہیں کہ تمام النوں کا آخری حشر ہوگا۔

(بھی) نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود (بھی) سمجھ رہے تھے کہ ان کے (سنگین) قلع انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے (۱) پس ان پر اللہ (کا عذاب) الیی جگہ سے آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا (۳) اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا (۳) وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی

مِّنَ اللهِ فَأَتْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يُعْتَسِبُوا وَقَانَ مَنْ فِيُ قُلُوْيِهِ الرُّغْبَ يُغِرِّدُونَ بُنُوْتَهُ فَرِيانَدِينَهُمُ وَأَنْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِي الْاَلْمِصَالِ ۞

وَلَوْلَا اَنْ كُنَّبَ اللهُ عَلَيْهِ وُ الْجَلَاثَةِ لَعَدَّ بَهُوْ فِي الدُّنِيَا ۗ

ہاتھوں اجاڑ رہے تھے (۳) اور مسلمانوں کے ہاتھوں (برباد کروا رہے تھے ) (۵) پس اے آگھوں والو! عبرت حاصل کرو۔ (۲) اور اگر اللہ تعالی نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کردیا ہو تا

(۱) اس لیے کہ انہوں نے نمایت مضبوط قلع تقمیر کر رکھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھااور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتن آسانی سے یہ قلع فتح نہیں ہو سکیں گے۔

(۲) اور وہ کیبی تھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔

- (٣) اس رعب کی وجہ ہے ہی انہوں نے جلاو طنی پر آمادگی کا اظهار کیا'ورنہ عبداللہ بن ابی (رکیس المنافقین) اوردیگر لوگوں نے انہیں بیغامات بھیج تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں 'ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مرفقیا ہے وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن ایک مینئے کی مسافت پر آپ ماٹیکی ہے مرعوب ہوجا آتھا۔ اس لیے سخت وہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی۔ اور تمام تر اسباب ووسائل کے باوجو دانہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتناسامان وہ لاو کرلے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو' چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتے تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔
- (۳) یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جلاو طنی ناگزیر ہے توانہوں نے دو ران محاصرہ اند رہے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کردیا ٹاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام کے نہ رہیں-یابیہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پو رافا کدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتناسامان لاد کر لے جا بھتے تھے 'اپنے گھراد ھیڑاد ھیڑکردہ سامان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا-
- (۵) باہرے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے ٹاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا بیہ مطلب ہے کہ ان کے اد چیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لیزایڑا-
- (۱) کہ کس طرح اللہ نے ان کے دلول میں مسلمانوں کا رعب ذالا- دراں حالیکہ وہ ایک نمایت طاقت ور اور باوسائل قبیلہ تھا'لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مہلت عمل ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے مؤاخذے کے شکنجے میں کنے کا فیصلہ کر لیا تو پھران کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے نہ دیگر اعوان و انصار ان کی کچھ مدد کرسکے۔

وَلَهُمْ فِي الْلِاخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ يُشَاَقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ وَاللهَ فَإِنَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ وَاللهَ فَإِنَّ اللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

مَاقَطَعْتُومِّنَ لِيُمَتَةِ اَوْتَرَكَّتُمُّوُهَا قَلِّمَةً مَلَّ اصُولِهَا فَهَادُنِ اللهِ وَلَيُغْزِى الْفِيقِيْنَ ۞

وَمَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا اَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِمِنْ خَيْلِ وَلارِكانِ وَ لكِنَّ اللهَ يُسَرِّطُ رُسُلَهُ عَلْ مَنْ يَشَأَهُ وَاللهُ عَلْ كُلِّ شَيْعٌ قَدِيرٌ ۞

تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا' (ا) اور آخرت میں (تق)ان کے لیے آگ کاعذاب ہے ہی۔ (m)

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (۴)

تم نے محبوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسواکرے۔ (۵)

اور ان کا جو مال الله تعالی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ الله تعالی اپنے رسول کو جس پر جاہے غالب کر دیتاہے' (۳) اور الله تعالی ہرچیز پر قادر ہے۔(۲)

(۱) بعنی الله کی نقد رمیس پہلے ہے ہی اس طرح ان کی جلاوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی توان کو دنیا میں ہی تخت عذاب ہے دو چار کر دیا جاتا' جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دو سرے قبیلے (بنو قریظہ) کوالیے ہی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل کردیا گیا' دو سروں کوقیدی بنالیا گیااور ان کامال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنادیا گیا۔

(۲) لِینَة 'مجبور کی ایک قتم ہے' جیسے بجوہ' برنی وغیرہ مجبوروں کی قتمیں ہیں۔ یا عام مجبور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلم سے مسلمانوں نے بنونفیر کے تحبوروں کے درختوں کو آگ لگا دی' کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیئے۔ جس سے مقصود دشمن کی آڑکو ختم کرنا۔ اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں' وہ تمارے اموال و جائداد میں جس طرح چاہیں' تصرف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالی نے بھی مسلمانوں کی اس محمت عملی کی تصویب فرمائی اور ایے۔ کی تصویب فرمائی اور اسے بہود کی رسوائی کا ذرایعہ قرار دیا۔

(٣) بنونضيركايه علاقه 'جو مسلمانوں كے قبضے ميں آيا 'مدينے سے تين چار ميل كے فاصلے پر تھا 'يينى مسلمانوں كواس كے ليے لمباسفر كرنے كى ضرورت پيش نہيں آئی۔ يينى اس ميں مسلمانوں كو اونٹ اور گھوڑے دو ژانے نہيں پڑے۔ اى طرح لڑنے كى بھى نوبت نہيں آئى اور صلح كے ذريع سے بيد علاقہ فتح ہوگيا' يينى الله نے اپنے رسول مل آئيليم كو بغيرلڑے ان پر غالب فرما ديا۔ اس ليے يمال سے حاصل ہونے والے مال كو فَيٰء قرار ديا گيا' جس كا تھم غنيمت سے مختلف ہے۔ گويا وہ مال فَيٰء ترا ديا گيا' جس كا تھم غنيمت سے مختلف ہے۔ گويا وہ مال فَيٰء تے 'جو دسمن بغيرلڑے چھوڑ كر بھاگ جائے يا صلح كے ذريع سے حاصل ہو۔ اور جو مال با قاعدہ لڑائى

مَّااَقَاءُ اللهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنَ اَهُلِ الْقُلَى فَللهِ وَلِلرَّسُولُ لَ وَلِذِى الْقُرْآنِ وَالْيَتْلَى وَالْسَلِيكِنِ وَابْنِ السَّبِيدُلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَقْنِيَا ۚ مِثْكُوْدَمَا اللَّهُ السَّوْلُ فَخُذُا وُهُ ۗ وَ مَا نَهْ كُوْعَنْهُ فَانْتَهُ وَاقْتُوا اللَّمْ إِنَّ اللهُ شَيْدِيْدُ الْوَقَالِ ۞

لِلْفُتُوَا الْفَاهِيرِينَ الَّذِينَ الْخَرِجُوامِنُ دِيَالِهِمُواَ الْهِمُ يَبْتَعُونَ فَضُلَّاتِنَ اللهِ وَرِضْوانًا وَّيَنْمُكُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* اُولَيْكَ هُوُالطْدِوْنُ ۞

وَالَّذِيُنَ ثَبَّةُ وُاللَّا ارْوَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِيَوُّونَ مَنْ هَاجَرَ الْيَهُمْ وَلَانِهِدُوْنَ فِي صُدُوهِمْ حَاجَةٌ مِّتَكَا اُوْتُوَا وَيُؤْمُّوُنَ عَلَى اَنْشِيهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "وَمَنْ ثُنُوقَ شُتَّمَ نَشْهِمْ فَالْلِهَ مُثَمَّ الْمُفْلِحُونَ ۞

بستیوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالیٰ تمهارے لڑے بھڑے
بغیراپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا
اور قرابت والوں کا اور پتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا
ہے تاکہ تمهارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی ہے مال
گروش کر تانہ رہ جائے اور تہمیں جو کچھ رسول دے لے
لو' اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
رہاکرو 'پقینا اللہ تعالیٰ شخت عذاب والا ہے۔ (ے)

(فی ء کا مال) ان مهاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یمی راست بازلوگ ہیں۔ (۱)

اور (ان کے لیے) جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے (ا) اور اپنی طرف بجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو بچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلول میں کوئی تنگی نہیں رکھتے (ا) بلکہ خود اپنے اور انہیں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے (ا) بلکہ خود اپنے اور انہیں

اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے وہ غنیمت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس میں مال فیء کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیاہے- اور ساتھ ہی مهاجرین کی فضیلت 'ان کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے 'جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا 'گویا قرآن کا انکار ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی مهاجرین کوالله کارسول ما آلایم جو کچھ دے 'اس پر حسد اور انقباض محسوس نہیں کرتے 'جیسے مال نی ء کااولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا۔ لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔

ۅؘٲڷۮۣؿؙؽؘڿڵۉؙڝؙٛٵؠۜڡ۫ۮؚۿؚۄ۫ؽڠؙٷ۠ۏؽڒؿۜڹٵۼٷؽڵٵۏڸۼٛۊٳڹٮٵ ٵڷۮؚؽؙؽ؊ؘۼڠؙۅٵڽٳڷٳؽؿٳڹۅؘڰڵۼٞۼڷ؋ؿڟؙۏڽٵۻڵڵڸڷٙۮؽؽ ٵٮؙؿؙٳڒؽؙڴػۯٷڰ۫ڗڃؽؙٷ۠

کامیاب (اور بامراد) ہے۔ (۲) (۹)

اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ

اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان

بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں اور ایمان

داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشنی) نہ

ڈال'<sup>(m)</sup> اے ہمارے رب بیٹک تو شفقت و مهرمانی کرنے

ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو <sup>(()</sup> (ہات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بیحایا گیاوہی

(۱) لیمنی اپنے مقابلے میں مماجرین کی ضرورت کو ترجے دیے ہیں۔ خود بھوکا رہتے ہیں لیکن مماجرین کو کھاتے ہیں۔ جیسے صدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معمان آیا الیکن آپ مائی آئیا کے گھر میں کچھ نہ تھا 'چنانچہ ایک انصاری اے اپنے گھر لے گیا گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کما کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلا دیں اور ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سوجا کیں گے۔ البت معمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دیتا آگہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مائی ہے۔ ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت تازل فرمائی ہے۔ ﴿ وَ يُؤْرِدُونَ مَلَى اَنْشُيْهِمُ ﴾ الآیکہ (صحیح بہ داری نہ نسبر سورۃ المحشور) ان کے ایٹار کی یہ بھی ایک نمایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے سورۃ المحشور) ان کے ایٹار کی یہ بھی ایک نمایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بوری کو اس لیے طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مماجر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بوری کو اس لیے طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مماجر بھائی نکاح کر لے۔ ایک الب خاری کو سالہ بھائی نکاح کر لے۔ ایک الب خاری کو سالہ بھائی نکاح کر لے۔ ایک الب خاری کو سالہ بھائی نکاح کر ایک الب خاری کو سالہ بھائی نکاح کر لے۔

(۲) حدیث میں ہے "شح سے بچو" اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا" اس نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو طال کرلیا"-(صحیح مسلم کتاب البر'باب تحریم النظلم)

(٣) یہ مال فی ء کے مستحقین کی تیری فتم ہے ایعنی صحابہ النہ ایک کی بعد آنے والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس میں تابعین اور تی تابعین اور قیامت تک ہونے والے اہل ایمان و تقوی آگئے۔ لیکن شرط یمی ہے کہ وہ انسار و مماجرین کو مومن ماننے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ کہ ان کے ایمان میں شک کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلول میں بغض و عناد رکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت اور ان پر سب و شتم کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلول میں بغض و عناد رکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے استعالم کرتے ہوئے کی بات ارشاد فرمائی ہے إِنَّ الرَّافِضِيَّ الَّذِي يَسُبُّ الصَّحَابَةَ المَسَ لَهُ فِي مَالِ الْفَيءِ نَصِيبٌ لِعَدَم اتِّصَافِهِ بِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ هُوُلَاء فِي قَولِهِ مَ رافضی کو جو صحابہ کرام النَّفَتِ اس و شتم کرتے ہیں نصیب و شتم کرتے ہیں

والاہے۔ (•1)

جھوٹے ہیں۔ (۱۱)

کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم بھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گاور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں (۱) گے ' لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً

اگروہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد (بھی) نہ کریں <sup>(۳)</sup> گے اور اگر (بالفرض) مدد پر آبھی گئے <sup>(۳)</sup> تو پیٹھ پھیر کر (بھاگ کھڑے) ہوں <sup>(۵)</sup> گے پھرمد دنہ کیے جائیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲) اَلَوْتَوَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوْ الْيَقُولُونَ لِاخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْحِتْ لِينَ انْخُرِجْتُولُنَفُونَيَّ مَعَكُمُ وَلانُطِيْمُ فِنْكُوْ اَحَدُ الْبَدُ الْوَانْ قُوْتِلْتُولْنَفُونَكُمُّ وَاللَّهُ يَتَمُهُدُ إِنَّهُمُ لَكِذِيرُونَ ﴿

لِينَ أَخْرُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمُ ۚ وَلَينَ فَوْتِلُوا النَّصَارُونَهُمُ ۗ وَلَينَ تَصَرُوهُمُ لِيُوكُنَّ الْاَدْبَارَ " ثَمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿

مال فی ء سے حصہ نہیں ملے گاکیونکہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام الشخصی کی مدح کی ہے اور رافضی ان کی ندمت کرتے ہیں۔
(ابن کشیر) اور حضرت عائشہ الشخصی فرماتی ہیں۔ «أُمِونُهُمْ بِالإِسْتِغْفَارِ لاَّصْحَابِ مُحَمَّدِ ﷺ فَسَبَبْتُهُمُوهُمْ! سَمِعْتُ نَبِیکُمْ یَقُولُ: «لا تَذْهَبُ هٰذِهِ الاُتَّةُ حَنَّی یَلْعَنَ آخِرُهَا أَوْلَهَا». ۔۔۔۔۔ (رواہ البغوی)"تم لوگوں کو اصحاب مجم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعفار کا تھم دیا گیا۔ گرتم نے ان پر لعن طعن کی۔ میں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنکہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں"۔ (حوالہُ مَدُکور) بیے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنونضیرکو یہ پیغاتھا۔
(۱) جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنونضیرکو یہ پیغاتھا۔

(۲) چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آگیا کہ بونضیر جلا وطن کر دیئے گئے 'لیکن بیہ ان کی مدد کو پہنچ نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔

(٣) یه منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزید تفصیل ہے ' چنانچہ ایسا ہی ہوا' بنونضیر' جلاو طن اور بنو قریظہ قتل اور اسیر کیے گئے 'لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہیں پہنچے۔

(۳) یہ بطور فرض' بات کی جا رہی ہے' ورنہ جس چیز کی نفی اللہ تعالٰی فرمادے' اس کاوجود کیوں کر ممکن ہے' مطلب ہے کہ اگریمود کی مدد کرنے کاارادہ کریں۔

(۵) لینی شکست کھاکر۔

(٢) مراد يهود بين العني جب ان كے مدر گار منافقين ہي شكست كھاكر بھاگ كھڑے ہوں گے تو يهود كس طرح منصور و

كَ نُتُوَّالَشَّدُّ رَهْبَةٌ فِي صُدُورِهِمُّتِنَ اللَّهِ ۚ قَالِكَ بِأَفَّهُمُ قَوْرٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞

ڵٳؽؙڡۜٳؾڷۅؙٮؙٛڵۄؙۼؚڡؽڠٳٳڵٳؽ۬ٷٛؽ؆ۼؖڝۜٙؽٙۊٳۘۅؙڝؗٷٙۯٳٙ؞ ڿؙۮڔٟؿٳؙڛؙٛۼؙؠؙؽؽؘۿۄؙۺٙۮؚؽڴ؆ٞۺؙۿؙۄؙۼؠؽڠٵۊۜڞؙڶۅٛڹۿؙۄٛ ۺؿ۠ؿ۠ڎٳڮ؞ۑٲٮٞۿٷٷڴڒڵؽڡ۫ۼڷۏؽ۞۫

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوا وَبَالَ ٱمُرِهِمُ ۚ وَلَهُمُ عَنَ الْبَالِيُمُ ۚ ۞

(مسلمانو! یقین مانو) که تمهاری بیبت ان کے دلوں (۱) میں به نبیت الله کی بیبت کے بہت زیادہ ہے 'یہ اس لیے که بیہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ (۱۳)

یہ سب مل کر بھی تم سے اور نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آٹر میں ہوں' (۳) ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہو (۳) گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دو سرے سے جدا ہیں۔ (۵) اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ (۱۳)

ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا (<sup>()</sup> اور جن کے لیے

کامیاب ہوں گے؟ بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں کہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے ' بلکہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کانفاق ان کے لیے نافع نہیں ہو گا۔

- (۱) یمود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی دلوں میں۔
- (۲) لینی تمهارا یہ خوف ان کے دلوں میں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے' ورنہ اگریہ سمجھد ار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط'اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے' اس لیے ڈرنااللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں ہے۔
- (۳) لینی بیر منافقین اور بیودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کاحوصلہ نہیں رکھتے-البتہ قلعوں میں محصور ہو کریا دیواروں کے پیچھے چھپ کرتم پر وار کر سکتے ہیں 'جس سے بیہ واضح ہے کہ بیہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں و ترسال ہیں-
  - (۳) کینی آپس میں بیرایک دو سرے کے سخت خلاف میں-اس لیے ان میں باہم تو تکار اور تھکا تضیحتی عام ہے-
- (۵) یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے۔ یا یہود اور منافقین کا' یا مشرکین اور اہل کتاب کا- مطلب ہے ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ وہ ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ایک دو سرے کے خلاف بغض و عنادہے بھرے ہوئے۔
- (۲) کیخی میہ اختلاف اور تشتت ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے'اگر ان کے پاس سجھنے والی عقل ہوتی تو میہ حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔
- (۷) اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں' جنہیں غزوۂ بنی نضیرے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک

المناك عذاب (تیار) ہے۔ "(۱۵) شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کما کفر کر 'جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں' (۲) میں تو الله رب العالمین سے ڈر تا ہوں۔ "۲)

پس دونوں کا انجام ہیہ ہوا کہ آتش (دوزخ) میں ہیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی کی سزاہے۔ (۱۷)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو (۱۵) اور ہر محض دکھ (اعمال) لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے (اعمال کا)کیا (ذخیرہ) بھیجاہے۔ (۱۸) اور (ہروقت) اللہ ہے ڈرتے رہو۔ اللہ تمهارے سب اعمال ہے باخبرہے۔ (۱۸) اللہ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ

كَمْثَلِ الشَّيْطِي إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنَّ فَلَمَّا كَمَرَ قَالَ إِنِّيُ بَرِئَيُّ مِّنْكَ إِنْ آخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞

قَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَّا فِي التَّارِخَالِدَى يُنِ فِيُهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَّوُ الظّٰلِمِينَ ۞

يَّالَّهُا الَّذِينَ الْمُثُواالْقُوااللَّهُ وَلَنَتُظُّو نَفُسٌ مِّا تَدَّمَتُ لِلَّا لَهُ اللَّهُ وَلَنَتُظُّو نَفُسٌ مِّا تَدَّمَتُ مَتُ لِللَّهُ وَلِمَنْظُونَ اللَّهُ خَبِدُرُ اللَّهُ عَمُلُونَ ﴿

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللَّهَ فَانْسُلُهُمُ ٱنْفُسَهُمُ أَنْفُسَهُمُ أَنْفُسَهُمُ أَوْلَيْك

شکست ہوئی تھی۔ لیعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرکین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے۔ بعض نے یہود کے دو سرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا ہے جنہیں بنونضیر سے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا' جو زمان و مکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب تھے۔(ابن کثیر)

- (۱) لیعنی بیہ وبال جو انہوں نے چکھا' بیہ تو دنیا کی سزا ہے' آخرت کی سزااس کے علاوہ ہے جو نہایت در دناک ہوگی۔
- (۲) ہیر یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو اسی طرح بے یار و مدد گار چھو ڑ دیا 'جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے 'پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ار تکاب کرلیتا ہے توشیطان اس سے براءت کا اظہار کر دیتا ہے -
- (۳) شیطان اپنے اس قول میں سپانہیں ہے 'مقصد صرف اس کفرسے علیحد گی اور براءت ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے ہے کرتا ہے۔
  - (۴) ليعني خلود في النار 'جنم كي دائمي سزا-
- (۵) اہل ایمان کو خطاب کر کے انہیں وعظ کیا جا رہاہے-اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے 'اس نے جن چیزوں کے کرنے کا تھم دیا ہے 'انہیں بجالاؤ-جن سے رو کا ہے 'ان سے رک جاؤ 'آیت میں یہ بطور ٹاکید دو مرتبہ فرمایا کیو نکہ یہ تقویٰ (اللہ کا خوف) ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے -
  - (۲) اسے کل سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کاو قوع زیادہ دور نہیں' قریب ہی ہے۔
    - (2) چنانچہ وہ ہرایک کواس کے عمل کی جزادے گا نیک کو نیکی کی جزااور بد کو بدی کی جزا۔

مُمُ الْفُسِعُونَ 🛈

لايستُونَ أَصْعِبُ النَّارِ وَاصْعِبُ الْجُدَّةُ آصَلِبُ الْمِنَّةُ هُمُوالْفَالْمِرُونَ ۞

لْوَانَوْلْنَاهْ لَمُا الْفُوَّانَ عَلَى جَبَلِ لَارَايْتَهُ خَاشِمًا تُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَة اللهِ وَيَلْكُ الْاَمْثَالُ تَفْرِبُهَا

(کے احکام) کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا<sup>ء (۱)</sup> اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے ہیں۔(۱۹)

الل نار اور الل جنت (باہم) برابر نہیں۔ (r) جو الل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں (اور جو الل نار ہیں وہ ناکام ہیں) (r)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے (<sup>۳)</sup> تو تو دیکھٹاکہ خوف اللی سے وہ پست ہو کر کلڑے کلڑے ہو جاتا <sup>(۵)</sup>

- (۱) لینی اللہ نے بطور جزاانہیں ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے عافل ہو گئے جن میں ان کا فائدہ تھااور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفول کو عذاب اللی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموثی سے خود فراموثی تک پہنچ جا تا ہے۔ اس کی عقل'اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی' آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھا تیں اور اس کے کان حق کے سننے سے بسرے ہو جاتے ہیں۔ نیتبتاً اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔
- (۲) جنہوں نے اللہ کو بھول کر ہے بات بھی بھلائے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے نتیج میں ان کے ہے جسم 'جن کے لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے باپڑ بیلتے تھے 'جسم کی آگ کا ابندھن بین گے۔ اور ان کے مقابلے میں دو سرے وہ لوگ تھے 'جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا' اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی انہیں اس کی بھترین جزاعطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں انہیں داخل فرمائے گا' جمال ان کے آرام و راحت کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سمولتیں ہوں گی۔ یہ دونوں فریق یعنی جنتی اور جسمی برابر بو بھی کس طرح سکتے ہیں۔ ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کر تا رہا۔ نہیں ہوں گے۔ بھلا یہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے ہیں۔ ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کر تا رہا۔ دوسرا' اپنے انجام کو عاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کر تا رہا۔
- (٣) جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور دو سرا ناکام ہوتا ہے۔ اس طرح اہل ایمان و تقویٰ جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گئے کہ دنیا دارالعل حصول میں کامیاب ہو جائیں گئے رہے گویا دنیا دارالعل اور دارالامتحان ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی نہیں گزاری 'وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل 'فسق و فجور میں مبتلا رہا' وہ خاسرو ناکام ہوگا۔ اللَّهُمَّ الْمُعَانَىٰ مِنَ الْفَاتَوْنِيْنَ
  - (٣) اور پہاڑیں قنم وادراک کی وہ صلاحیت پیدا کردیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔
- (۵) کعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت و فصاحت ، قوت واستدلال او روعظ تذکیر کے ایسے پہلوبیان کیے ہیں کہ انہیں س کر

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَغَكَّرُونَ @

هُوَاللهُ الَّذِي لَا إِللهُ إِلَا هُوَ عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ \* هُوَ الرَّعْمُنُ الرَّحِيْمُ ۞

هُوَاللهُ الَّذِي لَآوَالهُ إِلَّاهُوَ الْمَهُكُ الْقُدُّوُسُ السَّلهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّادُ الْمُتَكَيِّرُ سُبُخْنَ اللهِ عَمَّا يُشْعِرُونَ ۞

هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لُهُ الْاَسْمَآ الْحُسْنَىٰ يُسَيِّمُ لَهُ مَا فِي التَّمُلُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۚ

ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غورو فکر کریں۔ (۲۱)

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں 'چھے (۲) کھلے کا جاننے والا مہرمان اور رحم کرنے والا-(۲۲)

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں' بادشاہ' نمایت پاک' سب عیبوں سے صاف' امن دینے والا' تگہبان' غالب زور آور' اور برائی والا' پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ (۲۲۳)

وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشے والا '''' صورت بنانے والا 'ای کے لیے (نمایت) ایکھے نام ہیں ''' ہر چیز خواہ وہ آسانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے '(۲۲)

بہاڑ بھی' باوجودا تی تختی اور وسعت وبلندی کے 'خوف اللی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بیدانسان کو سمجھایا اورڈرایا جارہا ہے کہ تخضے عقل و فهم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ لیکن اگر قرآن من کرتیرادل کوئی اثر قبول نہیں کر آباتو تیراانجام اچھانہیں ہوگا۔ میں میں سے مصرف

(۱) تاکہ قرآن کے مواعظ ہے وہ تھیجت عاصل کریں اور زواجر کو من کرنا فرمانیوں سے اجتناب کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آمیت میں نبی مڈیکٹی سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ مٹیکٹی پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت شان کا حال ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ہو جاتا 'کیکن یہ آپ مٹیکٹی پر ہمارااحسان ہے کہ ہم نے آپ مٹیکٹی کو انتا توی اور مضبوط کردیا کہ آپ مٹیکٹی نے اس چیز کو پر داشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت بھاڑوں میں بھی نہیں ہے۔ (فتے القدیر) اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی صفات بیان فرمار ہاہے جس سے مقصود تو حید کا اثبات اور شرک کی تر دید ہے۔

(۲) غیب 'مخلوقات کے اعتبار سے ہے ' ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ مطلب سے کہ وہ کا نئات کی ہر چیز کو جاری سرول میں دیواں پر میا منر مول ایم سر نائی مور حتیاں وہ تاریک ایس حلنر دایل حید نثل کو بھی واری سرو

جانتا ہے چاہے وہ ہمارے سامنے ہویا ہم سے غائب ہو۔ حتی کہ وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیونٹی کو بھی جانتا ہے۔

(۳) کہتے ہیں کہ خلق کا مطلب ہے اپنے ارادہ و مشیت کے مطابق اندازہ کرنااور براً کے معنی ہیں اسے پیدا کرنا'گھڑنا' وجود میں لانا۔

(۴) اسائے حنلی کی بحث سور و اعراف '۱۸۰ میں گزر چکی ہے۔

(۵) زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی 'جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

(٢) جس چيز کائھي فيصله کرتا ہے وہ حکمت سے خالي نہيں ہوتا-

#### سور ہمتخنہ مدنی ہے اور اس میں تیرہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع كريا جول الله تعالى كے نام سے جو برا مهان نهايت رحم والا ہے-

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور (خود) اپنے دشنوں کو اپنادوست نہ بناہ (ا) تم تو دوست سے ان کی طرف پیام جیجے (۲) ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکاہے کفرکرتے ہیں 'پیغیر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاو طن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو' (۳) اگر تم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری



## بِمُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

(۱) کفار کمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہرہ ہوا تھا' اہل کمہ نے اس کی خلاف ورزی کی- اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتھ بواٹن ایک مماجر بدری صحابی سے 'جن کی قرایش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی ' کیکن ان کے بیوی نبچ کے میں ہی سے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قرایش کمہ کو آپ مٹائیل کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اپری کھورت کے ذریعے سے پیغام تحریری طور پر اہل کمہ کی طرف روانہ کر دیا 'جس کی اطلاع بذریعہ وجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ مٹائیل نے حضرت علی 'حضرت علی 'حضرت میں مقداد اور حضرت ذیررضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ روضۂ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو کمہ جارہی ہوگ ' اس کے پاس ایک مقداد اور حضرت زبیررضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ روضۂ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو کمہ جارہی ہوگ ' اس کے پاس ایک مقداد اور حضرت وہ لے آؤ ' چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سرکے بالوں میں چھپار کما تھا۔ آپ مٹائیل نے نہیں کیا وہ جو سرف میہ ہے کہ دیگر مماجرین کے رشتے دار کے میں موجود ہیں جو ان کے بال بجوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میراوہاں کوئی رشتے دار نبیں ہے تو میں نے یہ حوالی کہ میں اہل کمہ کو بچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ مٹائیل نے ان کی سیائی کی وجہ سے انہیں بچھ نہیں کہا۔ آپم اللہ نے سوچا کہ میں اہل کہ کو بچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند کے عطور پر یہ آیات نازل فرما دیں' ٹاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ کو طور پر یہ آیات نازل فرما دیں' آگہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ کو طور پر یہ آیات نازل فرما دیں' آگہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ دسید بہنجان نفسیسروسودۃ المحد میں ایک مودت کی دیسی کیا اس کی دیار کیا تھیں۔ ان کی سیائی کی دیسید بہنجان نفسیسروسودۃ المحد میں ایک دی مسلم 'کتاب فیصان المصوری المحد کیا کہ اس کی دیسید بہنجان نفسیسروسودۃ المحد کے دیگر میں کی دی کوئی کی دیور کی کی دیسید بہنجان کی میں کوئی کی دی کی دیار کیا کی دیار کی کوئی کی دیار کی کوئی کی دیار کی کوئی کی دی کوئی کی دو کی

(r) مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کران سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو؟

(m) جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معالمہ ہے تو تمہارے لیے کیایہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور

رضامندی کی طلب میں نگلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو)'(')تم ان کیاں محبت کاپیغام پوشیدہ پوشیدہ بیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے خطام کیا' تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گاوہ یقینا راہ داست سے بمک جائے گا۔''))

اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے (کھلے) دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور (دل سے) چاہئے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ (۲)

تمهاری قرابتیں 'رشته داریاں' اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نه آئیں گی' ''' الله تعالیٰ تمهارے درمیان فیصله کر دے گا <sup>(۵)</sup> اور جو کچھ تم کر رہے ہو اے الله خوب دیکھ رہاہے۔(۳)

(مسلمانو!) تمهارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے

إِنْ يَثْقَنُونُونُونُونُوالكُوْ آمُدَاءُ وَيَنْمُسُطُوۤ الكَٰلُونَايُكُمُ الْدِيَّامُمُ وَالْمُسِنَّكُهُمْ بِالشُّوِّءُ وَوَدُوْ الْوَتَكُفُرُونَ ۞

ڶؿؘٮؘۜڡؙٛڡۜػڎ۬ٳۯؗۘڬٲڡؙػؙۏڒڰٵٷڒڎػؙۼ<sup>؞</sup>۫ڿۣۘڡؙڒڵۊڸڡڐؚ؞ؖؿڣڝڶؠۜؽڴۊٝ ٷٮڵۿؠٮٲڟؖٷؙؽڹڝؚؽڒٞ۞

تَدُكَانَتُلَكُمُ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فَيَ إِيرُهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَذْقَالُوا

بمدردی کاروبیه اختیار کرو؟

- (۱) یه جواب شرط جو محذوف سے کا ترجمہ ہے۔
- (۲) لیعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جو ژنا اور انہیں خفیہ نامہ و پیام بھیجنا' میہ گراہی کا راستہ ہے' جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔
- (٣) لیعنی تمهارے خلاف ان کے دلول میں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی پینگیس بڑھا رہے ہو؟
- (٣) یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظهار کر رہے ہو' یہ تمهارے کچھ کام نہیں آئے گی' پھراس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول ساتھ کی اطاعت ہے' اس کا اجتمام کرو۔
- (۵) دو سرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا یعنی اہل طاعت کو جنت میں اور اہل معصیت کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بعض کتے ہیں آلیں میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دو سرے سے بھاگیں گے۔ جیسے فرمایا ﴿ يَوْمَرَ مَيْوَرُ اللّهِ وَمُرَعَ مِيْوَرُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُورِدُ عَلَى اللّهُ وَمُورِدُ عَبْسُ ۱۳۴ ) یعنی شدت ہول سے بھائی ، بھائے گا۔

ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے '(ا) جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برطا کمہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ (۱) ہم تمہارے (عقائد کی) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگئی (۱۳) کین ابراہیم کی اتن بات واپنجاپ سے ہوئی تھی (۱۳) کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں کا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کی چیز کا افتیار کچھ نہیں نہیں۔ اے ہمارے پر وردگار بجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہمی نہیں۔ اے ہمارے پر وردگار بجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہم اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی

لِقَوْمِهِ هُ إِنَّا مُرَاّ فَامِنْكُوْمِ مِثَانَعَبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهُ كَمَّانًا يِكُوْ رَبَالِمَيْنَا وَبَنَيْكُوْ الْعَنَادَةُ وَالْبَعْصُاءَ الْبَاحَقْ تُوَمِّنُوا بِاللهِ وَحُدَةً الَّا قَوْلَ إِبْرُهِ يُورِلاً بِيْهِ كِلَاسْتَغْفِرَ لَ لِكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ ثَنْ ثُرْزَبْنَا عَلَيْكَ تَوْكُلْنَا وَاللَّكَ اَبْدُنَا وَالْيُكَ الْبُحِيدُ ﴿

(۱) کفار سے عدم موالات کے مسئلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے اُسوَۃ کے معنی ہوتے جیں ایسانمونہ جس کی اقتدا کی جائے۔

(۲) لیعنی شرک کی وجہ سے ہمارااور تمہارا کوئی تعلق نہیں 'اللہ کے پرستاروں کابھلا غیراللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق؟ (۳) لیعنی بیہ علیحد گی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفرو شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنالو گے- ہاں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤگے تو پھر بیہ عداوت موالات میں اور بیہ بغض محبت میں بدل جائے گا-

(٣) يه ايك احثنا ہے جو فى ابرائيم ميں مقدر محذوف مضاف ہے ہے۔ يعنی قذ كانت لَكُم أُسُوءٌ حَسَنَةٌ فِي مِقَالَاتِ إِنْرَاهِيمَ إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيْهِ يا أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ہے احتثاہے 'اس ليے كہ قول بھى منجملہ اسوہ ہے۔ گويا كهاجارہا ہے۔ (قَدْ كَانَتْ لَكُم أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْرَاهِيمَ فِي جَمِيعِ أَفْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيْهِ) (فتح القديس مطلب يہ ہے كہ حضرت ابرائيم عليه السلام كى يورى زهرگى ايك قائل تقليد نمونہ ہے 'البتة ان كا اين باپ كے ليے مغفرت كى وعاكرنا ايك ايسا عمل ہے جس ميں ان كى بيروى نهيں كرنى چاہيے 'كيونكه ان كابي فعل اس وقت كا ہے جب ان كو اپني باپ كى بابت علم نهيں تھا' چناني جب ان پريہ واضح ہو گياكہ ان كا باپ الله كاد شمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ ہے بھى اظمار بابت كرو، عبساكہ سورة براءت سورة توبہ كو كہاجا تا ہے)

(۵) توکل کا مطلب ہے- امکانی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا جائے- بید مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر اعتاد اور توکل کا اظہار کیا جائے 'اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے 'اس لیے توکل کا یہ منہ منہ کا میں منع کیا گیا ہے 'اس لیے توکل کا یہ منہ منہ کا میں منظور کرکے اندر

طرف لوثناہے-(۴)

اے ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال <sup>(۱)</sup> اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے' بیٹک تو ہی غالب' تحکمت والاہے-(۵)

یقیناً تمهارے لیے ان میں (۱) اچھا نمونہ (اور عمدہ پیروی ہے فاص کر) ہراس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو' (۱) اور اگر کوئی روگردانی کرے (۱) تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور مراوار حمدوثنا ہے - (۲)

کیا عجب که عنقریب ہی اللہ تعالی تم میں اور تہمارے وشمنوں میں محبت پیدا کر دے- <sup>(۵)</sup> اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ (بڑا) غفور رحیم ہے-(۷)

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں

رَّتَبَالاَشِّعُلَىٰاشِنَةٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَاغْفِمُ لَنَارَبَّنَا أَوَّكَ انْتُ الْعَذِيْزُالْعِكِيْدُ

لَقَدُكَانَ لَكُوْفِهِمُ السُّوَةُ حَسَنَةٌ لِّلَمَنَ كَانَ يَرْجُوااللَّهُ وَالْيُوَمَ الْاِنْزَ وَمَنْ يَتَوَكَّ فِانَاللَّهُ هُوَالْغَقُ الْعَبِيْلُ ۚ

حَسَى اللهُ آنَ يَعْمَلَ بَيْنَكُمُو بَيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيُثُمْ مِنْهُمُ مِّمَوَدَةً \* وَاللهُ قَالِيْرُ وَاللهُ عَفُورُ رَحِيْهُ ﴿

لَا يَنْهِ لَكُواللهُ عَنِ الَّذِينَ لَوْ يُقَاتِلُوْكُونِي الدِّينِ

آگیا' آپ مل آگین نے پوچھا تو کہا میں اونٹ اللہ کے سپرد کر آیا ہوں' آپ مل آگین نے فرمایا۔ یہ تو کل نہیں ہے، «اَغقِلْ وَ مَو کَلْ " کِیلے اسے کسی چیزسے باندھ' پھراللہ پر بھروسہ کر"۔ (ترندی) انابت کامطلب ہے' اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ (۱) لیعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطانہ فرما' اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں' اور پوں ہم ان کے لیے فتنے کا

- (۱) یک مامروں و کم پر علبہ و سط مطاحہ مرہ اس سری وہ بہ یاں سے کہ وہ س پر ہیں اور یوں کہ ان سے سے سے ب باعث بن جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دو چار نہ کرنا'اس طرح بھی ہماراوجودان کے لیے فتنہ بن جائے گا'وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے توان کو یہ تکلیف کیوں پہنچی ؟
  - (۲) کیعنی ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تکرار ٹاکید کے لیے ہے۔
- (۳) کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں ' یمی لوگ حالات و واقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
  - (°) لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے۔
- (۵) یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے 'جس سے تمہارے مابین عداوت' دو تی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا 'فتح کمد کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں 'محبت میں تبدیل ہو گئیں' جو مسلمانوں کے خون کے پاسے تھے' وہ دست وبازو بن گئے۔

وَكُوْ يُخْوِجُونُ وُيِنَا وِكُوْ أَنَّ تَكَثَّرُهُ هُوَ تُقْسِطُوٓاً إِلَيْهُمْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْنُقْسِطِيْنَ ۞

إِثَمَايُهُمُكُولُمُنُهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَكُوُكُمْ فِي اللِّينِ وَاَخْرَغُوُلُوْسِنَ دِيَارِكُورَظَاهُرُواْ عَلَى اِحْرَاجِكُواَنْ تَوَلَّوْهُوْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاوُ لِيِّكَ هُمُوالظّلِمُونَ ۞

لڑی (۱) اور تہیں جلا وطن نہیں کیا (۲) ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے بر آؤ کرنے سے اللہ تعالی تو انصاف اللہ تعالی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اللہ تعالی تہیں محبت کرتا ہے۔ (۳)

الله تعالی تهمیں صرف ان لوگوں کی محبت سے رو کتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تہمیں دلیں نکالے دیۓ اور دلیں نکالادیۓ والوں کی مدد کی جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں (۵) وہ(قطعاً) ظالم ہیں۔(۱) (۹)

- (۱) یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے 'یہ پہلی شرط ہے۔
- (۲) لینی تمہارے ساتھ الیارویہ بھی افتیار نہیں کیا کہ تم ججرت پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ دو سری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو سرے کافروں کو کسی قتم کی مدد بھی نہ پہنچا کیں۔ مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے ہے۔
- (٣) لينى اليه كافرول سے احمان اور انساف كا معالمہ كرنا ممنوع نہيں ہے۔ جيسے حضرت اساء بنت ابى بكر صديق رضى الله عنما نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اپنى مشركہ مال كى بابت صله رحى لينى حسن سلوك كرنے كا لوچها' آپ مائي الله عليه وسلم عسلم كتاب الزكوة 'باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .... بخارى كتاب الأدب باب صلة الوالد المسلوك " ابنى مال كے ساتھ صله رحى كرو"۔
- (٣) اس میں انساف کرنے کی ترغیب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ صدیث میں انساف کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے ﴿إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ، عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَّمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدُيْهِ يَمِيْنٌ \_ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُخْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ، وَمَا وَلُوا» (صحیح مسلم، کتاب الإمادة؛ باب فضیله الإمام العادل، "انساف کرنے والے نور کے منبرول پر ہول گے جو رحمٰن کے وائیں جانب ہول گے اور رحمٰن کے دونوں ہاتھ وائیں ہیں ،جو اپنے فیصلوں میں 'اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انساف کا اہتمام کرتے ہیں "
- (٢) كيول كه انهول نے اليے لوگول ہے محبت كى ہے جو محبت كے اہل نهيں تنے 'اور يول انهول نے اپ نفول پر ظلم كيا كه انهيں الله كے عذاب كے ليے بيش كر ديا- دو سرے مقام پر فرمايا- ﴿ لَا تَتَتَخِذُ وَاللَّهِ وَدُو النَّصْلَى اَوْلِيَا أَبِهُ مُعْمُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَعْدُون الْقُومُ الظّلِيدُين ﴾ (المائدة الدة الله اللّه لايعُدُون القُومُ الظّلِيدُين ﴾ (المائدة اده)

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ " دراصل ان کے ایمان کو بخوتی جاننے والا تو اللہ ہی ہے کیکن اگر وہ تمهيس ايمان واليال معلوم هول<sup>(۲)</sup> تو اب تم انهيس كافرول کی طرف واپس نہ کرو' یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں ' (<sup>۳)</sup> اور جو خرچ ان کا فرول کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو' <sup>(۳)</sup> ان عور توں کو ان کے مهر دے کران سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں <sup>(۵)</sup>

يَأْتُهُا الَّذِينَ المنُّوَّا إِذَا جَأْءَ كُوْ الْمُؤْمِنْتُ مُفْجِرْتِ فَالْمُوَّمُّنَ الْمُؤْمِنَ ٱللهُ آعُكُهُ بِالْمَانِهِنَّ قَانَ عِلْمُتَّمُونُهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُوْ وَلَاهُوْ يَعِنُّونَ لَهُنَّ وَالْتُوهُومَا ۖ ٱنْفَقُوْ أُولَاخِنَا مُ عَلِيْكُوْ أَنْ تَنْكُونُو هُرِّي إِذَّا الْتَكْتُوهُ مِنْ أَخِرَهُ مِنْ وَلَاثُمُسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِروَ سُعَكُوا مَا أَنْفَتُتُو وَلَيْسُعُلُوا مَا اَنْفَتُوا الْلَهُ حُكُوا للهُ يَعِنُكُ بَيْنَكُو وَاللهُ عَلِيتُ حَكِيتُ اللهُ عَلَيْهُ حَكِيتُ اللهُ عَلَيْهُ

(۱) معاہد ہُ حدیبیہ میں ایک ثق یہ تھی کہ کے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا' تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں تھی۔ بظاہر ''کوئی'' (أَحدٌّ) میں دونوں ہی شامل تھے۔ چنانچہ بعد میں بعض عور تیں کے ہے ججرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا' جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ تھم دیا۔ امتحان لینے کا مطلب ہے اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جوامیان کااظمار کر رہی ہے' اینے کافر خاوند ہے ناراض ہو کریا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض ہے تو نہیں آئی ہے اور صرف یہاں بناہ لینے کی خاطرایمان کادعویٰ کر رہی ہے۔

لینی تم ابنی تحقیق سے اس نتیج پر پہنچواور تمہیں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ بیہ واقعی مومنہ ہیں۔

(m) ہیہ انہیں ان کے کافرخاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں۔ جیساکہ ابتدائے اسلام میں بیہ جائز تھا' چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب اللیجھیٰ کا نکاح ابوالعاص ابن ربیج کے ساتھ ہواتھا'جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایباکرنے ہے منع کردیا'اسی لیے یماں فرمایا گیا کہ وہ ایک دو سرے کے لیے حلال نہیں 'اس لیے انہیں کا فروں کے پاس مت لوٹاؤ-ہاںا گر شو ہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھران کا نکاح بر قرار رہ سکتاہے۔ جاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کرکے آئے۔

(۴) لیعنی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو ممرادا کیا ہے' وہ تم انہیں ادا کر دو۔

(۵) یہ مسلمانوں کو کہاجا رہاہے کہ یہ عورتیں' جو ایمان کی خاطراینے کافرخاد ندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی ہیں' تم ان سے نکاح کر سکتے ہو' بشرطیکہ ان کاحق مرتم ادا کرو- تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہو گا۔ یعنی ایک تو انقضائے عدت (امتبراء رحم) کے بعد ہو گا۔ دو سرے' اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجود گی بھی ضروری ہے۔ البتہ عورت مدخول بمانہیں ہے تو پھر بلاعدت فوری نکاح جائز ہے۔

اور کافر عورتوں کی ناموس اینے قبضہ میں نہ رکھو<sup>(۱)</sup> اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو' <sup>(۲)</sup> مانگ لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو <sup>(۳)</sup> وہ بھی مانگ لیس سے اللہ کا فیصلہ ہے جو تہمارے درمیان کر رہا ہے' <sup>(۳)</sup> اللہ تعالیٰ پڑے علم (اور) حکمت والاہے۔(۱۰)

اور اگر تمہاری کوئی ہوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے (<sup>(a)</sup> تو جن کی ہویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر اوا کر دو' اور اس اللہ تعالیٰ

وَلِنْ فَاتَكُوْشَىٰ ثِينَ أَزُواجِكُوْ إِلَى الْكُفَّادِفَعَا مَهَنَّمُوْنَا ثُوَا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُمْ مِّثُلَ مَا أَنْفَقُوا ۖ وَالْقُوااللهَ الَّذِينَ اَنْكُوْرِهِ مُؤْمِنُونَ ۞

(۱) عِصَمْ عَصِمَةٌ کی جُع ہے 'یمال اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافراور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسے فور اطلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تھم کے بعد حضرت عمر جائیے: نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ ابن عبیداللہ جائیے۔ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ (ابن کشر) البتہ اگر بیوی کتابیہ (بیودی یا عیسائی) ہو تو اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے 'اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

- (۲) لیعنی ان عورتوں پر جو کفر پر بر قرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔
  - (٣) لینی ان عور توں پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینے آگئ ہیں۔
- (۳) لینی بیہ تھم نہ کور کہ دونوں ایک دو سرے کو حق ممرادا کریں بلکہ مانگ کرلیں 'اللہ کا تھم ہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بیہ تھم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا۔اس پر مسلمانوں کا جماع ہے۔(فتح القدیر)اس کی وجہ وہ محامدہ ہے جواس وقت فریقین کے در میان تھا۔اس قتم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔بصورت دیگر نہیں۔
- (۵) فَعَافَبْتُمْ (پس تم سزادویا بدله لو) کاایک مفهوم توبیہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عور توں کے حق میر 'جو تہمیں ان کے کافرشو ہروں کوادا کرنے سے 'وہ تم ان مسلمانوں کورے دو'جن کی عور تیں کافرہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو ممرادا نہیں کیا۔ (یعنی بیہ بھی سزاکی ایک صورت ہے) دو سرامفہوم بیہ ہے کہ تم کافروں سے جماد کرو اور جومال غنیمت حاصل ہو'اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو 'جن کی بیویاں وارائکفر چلی گئی ہیں'ان کے خرچ کے بقد ر اداکردو۔ گویا مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا جبر(ازالہ) ہیر بھی سزا ہے (ایسرالتفاسیروائن کشیر)اگر مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو توبیت المال سے تعاون کیا جائے۔ (ایسرالتفاسیر)

يَاتُهُا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكُ الْعُوْمِنْتُ يُسَابُونَكَ عَلَى آنُ لَا يُشْعِرُنَ بِاللّهِ شَيْئًا قَلَا يَسُوفَى وَلَا يَزُنْنَى وَلَا يَفْتُكُنَ اوْلَا دَهُنَ وَلَا يَاتَّتِينَ بِمُهُمَّلُونَ يَفْتَرِينَنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَ وَالْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصُلِمُنَكَ فِي مُعَوْمُونٍ فَبَالِيعُهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَ اللّهُ إِنَّ الله خَفُورُتُكِويْدُونَ

يَايُّهُا الَّـذِيْنَ امْنُوَّا لَاتَتَوَّلُوَا قَوْمُاغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَدْيَيْسُوا مِنَ الْلِخْرَةِ كَمَايَعِسَ الْكَثَارُمِنُ آصُوٰبِ

سے ڈرتے رہوجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ (۱۱) اے پینمبر! جب مسلمان عور تیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرس گی' حوری نہ کرس گی' زناکاری نہ کرس گی' ان کا ولاد

کریں گی 'چوری نہ کریں گی 'زناکاری نہ کریں گی 'اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑلیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں ' (۱) اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں

اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکاہے (۲) جو آخرت سے اس طرح مالوس

بیثک الله تعالیٰ بخشے اور معاف کرنے والاہے-(۱۲)

(۱) یہ بیعت اس وقت لیتے جب عور تیں جمرت کرکے آتیں 'جیسا کہ صیح بخاری تفیر سور ہ ممتحنہ میں ہے - علاوہ ازیں فتح مکہ والے دن بھی آپ مانیکی آپ مانیکی کی عور توں سے بیعت لی بیعت لیتے وقت آپ مانیکی صرف زبان سے عمد لیتے ۔ کی عورت کے ہاتھ کو آپ مانیکی نمیں چھوتے تھے - حفرت عائشہ النہ گاتی ہیں ''اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ مانیکی نمیں چھوتے تھے - حفرت عائشہ النہ تاہیں مصل ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے - حضرت عائشہ النہ تاہیں مصل ہے میں نبیل کریں گی سے بیعت میں آپ مانیکی ہی عمد بھی عور توں سے لیت سے بیعت میں آپ مانیکی ہی عمد بھی عور توں سے لیت سے بیعت میں آپ مانیکی ہی مارے بال نہیں نوجیس گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی - سے بیعت میں کریں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی - مصلم وغیر ہما اس بیعت میں نماز 'روزہ 'ج اور ز لو قو غیرہ کاؤ کر نہیں ہے 'اس لیے کہ یہ ارکان دیں اور شعائر اسلام ہونے کے اعتبار سے تھا جو صاحت نہیں - آپ مائیکی اجتماع بام ان چیزوں کی بیعت کی جاتھ اور کان دیں اور شعائر اسلام ہونے کہ علاوہ عاق اور واعلین حضرات اپنا ذور خطابت ارکان دیں کے بیان کرنے میں بی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح معلوم ہوئی کہ علاوہ عاق اور واعلین حضرات اپنا ذور خطابت ارکان دیں کے بیان کرنے میں بی صرف نہ کریں جو پہلے ہی واضح میں نام میں اور نماز روزے کے بابند حضرات بھی ان سے اجتمال نہیں اور نماز روزے کے بابند حضرات بھی ان سے اجتمال نہیں کرتے۔

(۲) اس سے بعض نے یہود' بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے' کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آجاتے ہیں' علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب اللی کے مستحق ہیں' اس لیے مطلب یہ ہو گاکہ کسی بھی کافرسے دوستانہ تعلق مت رکھو' جیساکہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیاہے۔

الْقُبُورِ أَنْ

ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبرسے کا فرناامید ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳۱)

سورهٔ صف مدنی ہے اور اس میں چودہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والاہے۔

زمین و آسان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔(ا)

اے ایمان والو! (۲) تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔(۲)

تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپیندہے۔ (۳)

بیشک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی



سَبْتَ وَلِلهِ مَا فِي الشَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيبُ ۗ

يَاكِيُهُا الَّذِينَ امْنُوالِمَ تَعُولُونَ مَالَاتَفَعُلُونَ ۞

كُبُرَمَقُتًا عِنْدَاللهِ أَنْ تَغُوْلُوامَا لَانَفْعَلُونَ ۞

إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِينِلِهِ صَفًّا كَانَهُمُ

(۱) آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب ، قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ اصحاب القبور (قبروں میں مدفون لوگول) سے مایوس ہونے کا مطلب بھی ہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دو سرے معنی اس کے سے کیے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر ' ہر قتم کی خیرسے مایوس ہو گئے۔ کیونکہ مرکز انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا' اب وہ خیرکی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ (ابن جریر طبری)

بین وہ رسول اللہ مان ترول میں آیا ہے کہ کچھ صحابہ النظمی آپس میں بیٹھے کمہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پندیدہ عمل میں 'وہ رسول اللہ مان کی شان نرول میں آیا ہے کہ کچھ صحابہ النظمی ایک آپ مان کی شیار کے باس جا کر پوچھنے کی جرات کوئی نہیں کر رہاتھا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمادی 'ومسندائحمد'ہ/۴۵۲'وسندن المنومذی تفسیر سورة المصف، (۲) یمال ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کمہ رہے تھے کہ جمیں اُحَبُ الاَعْمَ الِ کاعلم ہو جائے تو ہم انہیں کریں' لیکن جب انہیں بعض پندیدہ عمل بتلائے گئے توست ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تو بح کی جا رہی ہے کہ خبری جو باتیں کتے ہو' کرتے کیوں نہیں ہو' جو بات منہ سے نکالتے ہو' اسے لورا کیوں نہیں کرتے ؟جو زبان

سے کہتے ہو'اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟

(٣) يه اى كى مزيد تأكيد بك الله تعالى اليه لوگول ير سخت ناراض مو تا ب-

بُنْيَانُ مَرْضُوصٌ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَرْثُوذُونَيْ وَقَدُّ تَعْكَمُونَ آنِّيُ رَسُولُ اللهِ النِّكُمْ فَلَمَّا زَاغُوَا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لَا يَعْنِي الْقَوْمُ الْطِيقِيْنَ ۞

ۅؙڶۮ۫ڡٙٵڵ؏ؿؽؽٵڹؙؙؗٛؗؗؗؗؗؗٛؗؗؗؗٷؽؽڮؽٙٵۺڒٙٳۄؽڵٳڹٞۜ؈ؙڡؙٷڵڶڟڿٳڵؽڬؙۅؙ ڞؙڝۜێۊٞڵڸۜڵٵؽٚؽؽۮؿۧڝؘٵڶؾؖٷۯٮڶۊۅؽؽؿۛٷٵڽؚؽۺؙۅؙڸٟؾٲڷۣ ڝؙؙڹۼڮؽٵۺ۠ۿؙٲڞؙۮؙڨ۫ڶؾٵۻۘٲٷؙڽٳڶؿؚۨێڹؾؚڟٙٷٷ

راہ میں صف بستہ جماد کرتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ (۱) (۲)

اور (یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کمااے میری قوم کے لوگو! تم جھے کیوں ستارہ ہو حالا نکہ تمہیں (بخوبی) معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کارسول ہوں (۲) پس جب وہ لوگ ٹیٹر ھے ہی رہے تو اللہ نے ایکے دلوں کو (اور) ٹیٹر ھاکر دیا '(۳) اور اللہ تحالیٰ نافرہان قوم کوہدایت نہیں دیتا۔ (۵)

اور جب مریم کے بیٹے عسیٰ نے کمااے (میری قوم) بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہوں جھے سے پہلے کی کتاب تو رات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں (م) اور این بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری

<sup>(</sup>۱) یہ جماد کاایک انتہائی نیک عمل بتلایا گیاجو الله کوبست محبوب ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت مو کی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں ' بنی اسرائیل انہیں اپنی زبان سے ایذا پہنچاتے تھے 'حتیٰ کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کرتے تھے 'علا نکہ وہ بیاری ان کے اندر نہیں تھی۔

<sup>(</sup>٣) یعنی علم کے باوجود حق ہے اعراض کیااور حق کے مقابلے میں باطل کو خیر کے مقابلے میں شرکو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا' تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیر دیا۔ کیو نکہ یمی سنت اللہ چلی آرہی ہے۔ کفرو صلاات پر دوام و استمرار ہی دلوں پر ممر کلنے کا باعث ہو تا ہے' پھر فتق' کفراور ظلم اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے' جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا' اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت دے سکتا خمیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی سنت کے مطابق گمراہ کیا ہو تا ہے' اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جے اس طریقے ہے اللہ نے گمراہ کیا ہو؟

<sup>(</sup>٣) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موی علیہ السلام کی نافرمانی کی 'ای طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا' اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ یہ یہود آپ میں آئی آئی آئی ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں' بلکہ ان کی تو ساری تاریخ ہی انبیا علیہم السلام کی تکذیب سے بھری پڑی ہے۔ تو رات کی تھدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں' وہ وہی ہے جو تو رات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے 'کہ جو پنجم بھے سے پہلے تو رات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں' ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس لیے جس طرح تم موسیٰ وہارون اور داو دو سلیمان علیہم السلام پر ایمان لائے' بھی پر

لْمُنَاسِعُرُمْتِينَيْنُ ۞

وَمَنُ اَظْلَوْمِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُنْتَغَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللهُ لَايَهْدِي الْقَوْمُ الظِّلِيدِينَ ۞

يُويُدُونَ لِيُطْفِخُوا لُوْرَالِتُهِ بِالْفَوَاهِمِ مُوَالِمُهُ مُومٍمُ نُورِةٍ وَلَوَّكِوَ الْكُفِرْتُونَ ⊙

ۿؙۅٲڷۮؚؽۜٙٲۯۺؙڶؘۯۺؙٷڬ؋ڽٵڷۿۮؽۏڍڹٟڽٵۼؖؾٞٳؽڟڣۯٷٷٵڷڗؿٟڹ ػؙڵڎۅٚٷػۯٷٲڵؿڣڔڴۏؽڽٞ

سنانے والا ہوں جنکانام احمد ہے۔ (ا) پھر جب وہ استکے پاس کھلی ولیلیں لائے تو ہد کئے گئے 'یہ تو کھلا جادو ہے۔ (۲)

اس مخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ (افترا) باندھے (۳)

حالا نکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے (افترا) اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ (۷)
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں (۵)
اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے (۲)گو کا فر برامانیں۔ (۸)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور سچادین دے کر بھیجا ٹاکہ اسے اور تمام نداجب پر غالب کر دے

بھی ایمان لاؤ' اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب -

- (۱) یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغیر حضرت محمد رسول الله ما الله ما الله علیہ وش خبری سنائی۔ چنانچہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: أَنَا دَعُوهُ أَبِي إِبْرَاهِیمَ وَبَشَارَهُ عِنِسٰی (أبسر التفاسیر) "میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں"۔ احمد' یہ فاعل سے اگر مبالغے کاصیغہ ہوتو معنی ہوں گے 'دو سرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا۔ اور اگر یہ مفعول سے ہوتو معنی ہوں گے کہ آپ ما اللہ آ خوبوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آپ ما ایک گئ' اتن کسی کی بھی نہیں کی گئ۔ (فتح القدیر)
- (۲) کینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو ہے تعبیر کیا' جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پینمبروں کو اسی طرح کہتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں اور قَالُوْا کافاعل کفار مکہ کو بنایا ہے-
  - (٣) لیعنی الله کی اولاد قرار دے 'یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیجے' ان کو حرام باور کرائے۔
- (٣) جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے' اس لیے جو مخص ایسا ہو' اس کو کب میہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھی افترا گھڑے' چہ جائیکہ اللہ پر افترا باندھے؟
- (۵) نور سے مراد قرآن 'یا اسلام یا محمد صلی الله علیه وسلم یا دلا کل و براہین ہیں۔ ''منه سے بجھادیں ''کامطلب 'وہ طعن و تشنیع کی باتیں ہیں جوان کے مونہوں سے نکلتی تھیں۔
- (۲) لیعنی اس کو آفاق میں پھیلانے والا اور دو سرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے- دلا کل کے لحاظ سے 'یا مادی غلبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ ہے -
  - (2) یہ گزشتہ بات ہی کی ناکید ہے اس کی اہمیت کے پیش نظراسے پھرد ہرایا گیا ہے۔

ر بوچه سریان و الو! کیا میار و شکه میاری میان که این المیان و الو ایران و الو! کیا میں تنہیر ناچھالڈنٹو کا امکٹو المیل اُؤکد کھ علی میار و شکھ میار میان کیا میں تنہیر

> تُومُنُونَ بِالله وَرَسُولِهٖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِالْمَوالِكُوْ وَاَهْنِيكُوْذَا لِكُوْخَيْزُكُوُ إِنْ كُنْـتُهُ تَعْلَمُونَ شَ

يَغْفِرُ لَكُوُذُوْنَكُو وَكُيْنِ خِلَكُوْجُلْتٍ تَغْرِئ مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُرُ وَمَسْلِكَ طَيْنَهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْرُ الْمُطْلِمُ ﴿

وَانْخُرَى غِيْوْنَهَا نَصَرُيْنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيْتُ وَبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ 🏵

اگرچه مشرکین ناخوش ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۹) رسی بران را 1 کی املیستمہیں شر

اے ایمان والو! کیامیں تنہیں وہ تجارت بتلا دوں <sup>(۲)</sup> جو تنہیں در دناک ع**زاب ہے بچا لے؟(۱**۰)

الله تعالیٰ پر اوراس کے رسول پر ایمان لاؤ اور الله کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہترہے اگر تم میں علم ہو۔ (۱۱)

الله تعالی تمهارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پنچائے گا جن کے پنچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے' یہ بہت بودی کامیاتی ہے۔(۱۲)

اور تہمیں ایک دو سری (نعمت) بھی دے گا جے تم چاہتے ہو وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے' (۳) میان والوں کو خوشخبری دے دو۔ (۱۳)

(۱) تاہم یہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔

(۲) اس عمل (بینی ایمان اور جہاد) کو تجارت سے تعبیر کیا 'اس لیے کہ اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا' اور وہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جنم سے نجات -اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا' اور وہ نفع کیا ہے؟ اس بات کو دو سرے مقام پراس طرح بیان فرمایا: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلللّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

(٣) یعنی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے ، تو وہ بھی تنہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔
﴿ إِنْ تَمَثُّورُ اللّهَ يَنْصُورُ عُمْ وَيُنِيِّتُ اَقِدَامَكُو ﴾ (سورة محمد ، ٤) ﴿ وَلَيْنَصُّرُ اللّهُ مَنْ يَنْصُولُ اللّهُ مَنْ يَنْصُولُ اللّهُ مَنْ يَنْصُولُ اللّهُ مَنْ عَزَيْدُ ﴾ (المحبح ، ٣٠) آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب ، قرار دیا ۔ اور اس سے مراد فتح کمہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الشان سلطنوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے ۔ جو خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو صاصل ہوا۔

(٣) جنت کی بھی 'مرنے کے بعد-اور فق و نصرت کی بھی 'ونیا میں-بشر طیکہ اہل ایمان ایمان کے نقاضے پورے کرتے رہیں۔ ﴿ وَاَنْتُوْالْوَعْلُونَ اِنْ كُنْتُومُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عموان-١٣٩) آگالله تعالی مومنوں کواپندین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہاہے-

اے ایمان والو! تم اللہ تعالی کے مددگار بن جاؤ۔ (۱) جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہاہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں (۱) پس بن اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا (۱۳) تو ہم نے مومنوں کی ایکے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آگئے۔ (۱۳)

(۱) تمام حالتوں میں 'اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی۔ جب بھی' جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فور اُ ان کی پکار پر لبیک کهو' جس طرح حوار مین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔

(۲) لینی ہم آپ سل آلی کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشرواشاعت کا تھم اللہ نے آپ سل آلی کو دیا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تج میں فرماتے ''کون ہے جو مجھے بناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا بیغام پنچا سکوں' اس لیے کہ قریش مجھے فریضۂ رسالت اوا نہیں کرنے دیتے ''۔ حتی کہ آپ سل آلی ہی اس پکار پر مدینے کے اوس اور خزرج نے لبیک کما' آپ سل آلی ہی کہ اگر آپ مل آلی ہی کہ اگر آپ مل آلی ہی کہ اگر آپ مل آلی ہی مرت کر کے مدینہ آجا نمیں تو آپ سل آلی ہی کا فاطنت کی ذے واری ہم قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ مل آلی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ مل آلی ہی کی اور آپ مل آلی ہی کہ اگر آپ مل آلی ہی میں۔ چنانچہ جب آپ مل آلی ہی جب کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ مل آلی ہی کی اور آپ مل آلی ہی کی اور آپ می انہوں کے آپ مل آلی ہی کے اور آپ میں گئی ہی کہ اگر آپ کی اللہ اور اس کے رسول مل آلی ہی نے ان کا نام ہی ''انصار'' رکھ دیا اور آپ یہ ان کا علم بن گیا۔ دَضِی الله ' عن اُلْم کی اُلْم کی اللہ اور آپ یہ ان کا علم بن گیا۔ دَضِی الله ' عن اللہ عن واز ضاکھ می (ابن کیر)

(٣) بيد يهود تنظ جنهوں نے نبوت عيمل عليه السلام ہى كا افكار نہيں كيا بلكه ان پر اور ان كى ماں پر بهتان تراشى كى - بعض كتے ہيں كه به اختلاف و تفرق اس وقت ہوا' جب حضرت عيملى عليه السلام كو آسان پر اٹھاليا گيا۔ ايك نے كما كه عيملى عليه السلام كى شكل ميں الله تعالى نے ہى زمين پر ظهور فرمايا تھا' اب وہ پھر آسان پر چلا گيا ہے' بيہ فرقه يعقوبيه كملا تا ہے۔ نسطوريه فرقے نے كما كہ وہ ابن اللہ تھے' باپ نے بيٹے كو آسان پر بلاليا ہے۔ تيمرے فرقے نے كما وہ اللہ كے بندے اور اس كے رسول تھے' بيى فرقه صحيح تھا۔

(٣) لیعنی نبی ملنگآین کومبعوث فرماکر ہم نے اس آخری جماعت کی 'دو سرے باطل گر و ہوں کے مقابلے میں مدد کی- چنانچہ سے صحیح عقیدے کی حامل جماعت نبی ملنگآین پر بھی ایمان لے آئی اور یوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ ہے بھی سب کافروں پر غلبہ عطا فرمایا اور قوت وسلطنت کے اعتبار سے بھی- اس غلبے کا آخری خلبور اس وقت پھر ہوگا 'جب قیامت کے قریب حضرت عملی فرمایا دور قوت وسلطنت کے اعتبار کے اس خول اور غلبے کی صراحت احادیث صحیحہ میں تو اتر کے ساتھ منقول ہے۔

### سورهٔ جمعه مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دور کوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

(ساری چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں (جو) بادشاہ نهایت پاک (ہے) غالب و با محکمت ہے-(۱)

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں ("میں ان ہی میں سے
ایک رسول جیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کرسنا ہاہے
اور ان کو پاک کر ہا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا
ہے۔ یقینا نیہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔(۲)
اور دو سرول کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان
سے نہیں (۲) ملے۔ اور وہی غالب باحکمت ہے۔(۳)



# 

يُمَتِّمُولِلهِ مَافِى التَّمَلُوتِ وَمَافِى الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُلْتُوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

ۿؙۅؘڷڵۮؚؽؙؠؘڡۜڪٙڣ۩۬ڵؙۅ۫ؾڽٚڽؘۯڛۘٷڵڐؿٲۿؠؘؿڷٷٳٸؽٙۯؗؗ؋۩ؾؚ؋ۅؽڒڲٚؠۣڠؚڣ ۅؘؽۼڵۣؽڠؙٛۿؙٳڵڮڎڹۘػۅٲڣؚڴؽڐٷڶۮػٲٷٛٳ؈۫ؿٞڷؙڶؚۼؿۻ۫ڸ؈ؿؙؠؽڹ۞ٚ

وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا لِلْحَقُوْلِيهِمْ وَهُوَالْعَزِيْزُالْخِلِيْمُ ۞

البحديث في صلى الله عليه وسلم جمعه كى نمازين سورة جمعه اور منافقون پڑھاكرتے تھے 'صحيح مسلم 'كتاب الجمعة ' باب مايقر أفي صلوة المجمعة ) تابم ان كاجمعه كى رات كوعشاكى نمازين پڑھنا سيج روايت سے ثابت نہيں-البتدا يك ضعيف روايت مين ايبا آتا ہے-(لسان الميزان لابن حجر ترجمة سعيد بن سما ك بن حرب)

(۱) أُمِّينِنَ سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی- ان کے خصوصی ذکر کایہ مطلب نہیں کہ آپ مالی اللہ کی رسالت دو سرول کے لیے نہیں تھی 'لیکن چو نکہ اولین مخاطب وہ تھے 'اس لیے اللہ کاان پریہ زیادہ احسان تھا۔

(۱) یہ اُمِیّنِنَ پر عطف ہے بعن بَعَثَ فِی آخرِینَ مِنْهُمْ آخرِیْنَ سے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ ہیں جو قیامت تک آپ سائیلیا پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب و عجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عمد صحابہ اللیوی کے بعد قیامت تک ہوں گے چنانچہ اس میں فارس' روم' بربر' موڈان' ترک' مغول' کرد' چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ بعنی آپ سائیلیا کی نبوت سب کے لیے ہے چنانچہ یہ سب ہی آپ سائیلیا پر ایمان لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ بی آپ میں گئیلیا پر ایمان لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ بی مِنهُمْ کا مصداق یعنی اولین اسلام لانے والے اُمیّنِین میں سے ہو گئے کوئلہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں۔ ای ضمیر کی وجہ سے بعض کتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعد میں ہونے والے عرب ہیں کیونکہ مِنهُمْ کی ضمیر کا مرجع اُمیّنِین ہیں۔ وقع القدیر)

ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ بُغُيِّيهُ مَنْ يَشَأَوْوَ اللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ @

مَثَلُ الَّذِينَ خَتِلُوا التَّوْرُلَةَ ثُعَلَّوْيَغِبُلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَعِيُّلُ لَمْفَارًا ۚ بِثِنَّ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّبُوُ الِالْتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَمْدِى الْقَدُمُ الطَّلِيدِينَ ۞

قُلُ يَا يُهَا الَّذِينَ هَادُوَّا إِنْ زَعْتُوا نَتُلُوْ اَوْلِيا َ اللهِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُوُ صَدِيقِينَ ﴿

یہ اللہ کا فضل ہے (۱) جے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کامالک ہے۔(۲۰)

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی می ہے جو بہت می کتابیں لادے ہو۔ (۳) اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بری بری مثال ہے اور اللہ (ایسے) ظالم قوم کوہدایت نہیں دیتا۔(۵)

کمہ دیجئے کہ اے یہوداد! اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دو سرے لوگوں کے سوا<sup>(۳)</sup> تو تم موت کی تمناکرو<sup>(۳)</sup> اگر تم سچے ہو۔ (۲)

- (۱) بيد اشاره نبوت محمى (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَوةُ وَالتَّحِيَّةُ) كى طرف بهى مو سَكَتَابِ اور اس پر ايمان لان والول كى طرف بهى -
- (۲) اَسْفَادٌ اسِفُرُ کی جَع ہے۔ معنی ہیں بری کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے۔

  اس لیے کتاب کو بھی سفر کما جاتا ہے (فتح القدیر) یہ بے عمل یمودیوں کی مثال بیان کی گئ ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کو ژاکرکٹ۔ اس طرح یہ یمودی ہیں یہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں 'اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں 'لکہ اس میں تاویل و تحریف اور تغیرو تبدل سے کرتے ہیں 'لکت اس میں تاویل و تحریف اور تغیرو تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں 'کیونکہ گدھا تو پیدائش طور پر فہم و شعور سے ہی عاری کو تاہے ۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں 'کیونکہ گدھا تو پیدائش طور پر فہم و شعور سے ہی عاری کو تاہے ؛ جب کہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اس میں کرتے۔ ای لیے آگر فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے۔ اور دو سرے مقام پر فرمایا '﴿ اوُلَاکُ کَالْاَدُمُاوِرِیْنُ هُوْ اَنْکُنْ ﴾ (الاُعواف ' ۱۵) " یہ چوپائے کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ "۔ بھی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علاکی ہے جو قر آن پڑھے ہیں 'اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی و مطالب کو سجھے ہیں 'لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے۔
- (٣) جیسے وہ کما کرتے تھے کہ "ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چیستے ہیں"۔ (المائدۃ '۱۸) اور دعویٰ کرتے تھے کہ "جنت میں صرف وہی جائے گاجو یہودی یا نصرانی ہو گا" (البقرۃ -۱۱۱)
  - (۴) گاکہ تمہیں وہ اعزاز واکرام حاصل ہو جو تمہارے زعم کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے۔
- (۵) اس کیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے 'وہ تو وہاں جلد پہنچنے کاخواہش مند ہو تاہے حافظ ابن

وَلَا يَمُّنُّونَهُ أَبَدُ إِبِمَا قَنَّامَتُ آيَدٍ يُهِمُ وَاللَّهُ عِلَيْمٌ إِبَالظَّلِمِينَ ۞

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَقِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُوْ ثُمَّ تَرَدُّونَ اللَّ عِلْمِ الْقَيْبِ وَالشَّهَ الَّةِ فَتَنْتِئُكُمْ بِمَا ثُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَايُّهُا الَّذِيُنَ امْنُوَّا لَوْانُوْدِى لِلصَّلْوَةِ مِنْ يُومِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْالِلْ ذِكْرِاللهِ وَذَرُواالْبَيْعُ ۖ ذَٰلِكُوْخَيْرُكُوُ إِنَّا كُنْتُوْتُعْلَمُونَ ۞

یہ بھی بھی موت کی تمنانہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں (۱) اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے-(۷)

کمہ دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تہیں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جانئے والے (اللہ) کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام ہلادے گا۔(۸)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خریدو فرو خت چھوڑ دو۔ (۲) بیہ تمہارے حق میں بہت ہی

کٹیرنے اس کی تغییر عوت مبابلہ سے کی ہے۔ لینی اس میں ان سے کما گیاہے کہ اگر تم نبوت محمد یہ کے انکار اور اپنے دعوائے ولایت و محبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مبابلہ کر لو۔ لینی مسلمان اور یہودی دونوں مل کربار گاہ اللی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹاہے 'اسے موت سے ہمکنار فرمادے۔ (دیکھئے سور ۂ بقرۃ '۹۴ کاعاشیہ)

- (۱) لیمنی کفرو معاصی اور کتاب الهی میں تحریف و تغیر کاجوار تکاب سے کرتے رہے ہیں' ان کے باعث کبھی بھی ہے موت کی آرزو نہیں کریں گے۔
- (۲) یہ اذان کی طرح دی جائے' اس کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ قرآن میں کمیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا ہی۔ جعہ کو 'جمعہ اس لیے کتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالی ہر چیز کی پیدائش سے فارغ ہوگیا تھا' یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجماع ہو گیا' یا نماز کے لیے لوگوں کا اجماع ہو تا ہے اس بنا پر کہتے ہیں۔ (فتح القدیر) فاسعتوا کا مطلب یہ نمیں کہ دوڑ کر آؤ' بلکہ بیہ ہے کہ اذان کے فورا بعد آجاؤ اور کاروبار بند کر دو۔ کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے' وقار اور سمینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (صحیح بحدادی' کتناب الأذان و صحیح مسلم' کتناب المساجد) بعض حضرات نے ذَرُوا الْبَیْعَ ( خرید و فروخت چھوڑ دو ) سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ صرف شہوں میں فرض ہے' اہل دیمات پر نہیں۔ کوفکہ کاروبار اور خریدوفروخت اور کاروبار نہ ہوتی ہے' دیماتوں میں نہیں۔ طالا مکہ ہے۔ دو سرائج اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے۔ دو سرائج اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے۔ دو سرائج اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے۔ دو سرائج اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے۔ دو سرائج اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جسے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ ک

بهترہے اگرتم جانتے ہو۔ (۹)

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کا فضل تلاش کرو (۱) اور بکشرت الله کا ذکر کیا کرو تاکه تم فلاح یالو-(۱۰)

اور جب کوئی سودا مکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے <sup>(۳)</sup> وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ <sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسال ہے۔ <sup>(۵)</sup>(۱۱) فَإِذَا تَضِيدَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَتِمُوْ إِنِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوامِنُ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُوااللهَ كَتْبُرًا لَكَنَّكُوْنُتُلِاحُونَ ۞

> وَإِذَارَا وَانِحَارَةً اَوْلَهُوا لِهِ نَفَضُّوَالِلَيْهَا وَتَرَكُّوكُو قَالِهِمًا \* قُلُ مَاعِنْدَانللهِ خَيْرُفِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ البِّجَارَةِ \*وَاللهُ خَيْرُ النَّرِقِيْنَ شَ

بعد انہیں ترک کر دیا جائے۔ کیا اہل دیہات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا تھیتی باڑی' کاروبار اور مشاغل دنیا سے مختلف چزہے؟

- (۱) اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ لینی نماز جعہ سے فارغ ہو کرتم پھراپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مھروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ایبا کرنا ضروری ہے۔
- (۱) ایک مرتبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آگیا' لوگوں کو پتہ چا تو خطبہ چھوڑ کرباہر خریدو فروخت کے لیے چلے گئے کہ کمیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف ۱۲ آدمی مجد میں رہ گئے۔ جس پر سہ آیت نازل ہوئی اصحبح بدحاری تفسیر سود اللجمعة و صحبح مسلم کتاب اللجمعة 'باب وإذا رأوا تبحار آولهوا ....) آنفضاض کے معنی ہیں' ماکل اور متوجہ ہونا' دو ٹر کر منتشر ہو جانا۔ إليها میں ضمير کا مرجع تبجار آ ہے۔ يمال صرف ضمير تجارت پر اکتفاکيا' اس ليے کہ جب تجارت بھی' باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ ہے۔ يمال صرف ضمير تجارت پر اکتفاکيا' اس ليے کہ جب تجارت بھی' باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ غرموم ہو نے میں کیاشک ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازین قاہماً سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آ تا ہے کہ آپ مائی آئی کے دو خطبے ہوتے تھے' جن کے در میان آپ مائی آئی بیشتے مسلم 'کتاب المجمعہ کا در میان آپ مائی آئی بیشتے ہوئے و آن پڑھے اور لوگوں کو وعظ و تھیحت فرماتے۔ (صحبح مسلم 'کتاب المجمعہ )
  - (٣) لیعنی الله اور رسول مرتشین کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے۔
  - (٣) جس کی طرف تم دو ژکر گئے اور معجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی ساعت بھی نہیں گی۔
- (۵) پس اسی سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اسی کی طرف وسیلہ بکڑو- اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کابهت براسبب ہے-

#### سور هٔ منافقون مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول ہیں' (ا) اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ (ا) اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ (ا) انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنار کھاہے (ا) پس اللہ کی راہ سے رک گئے (۵) ہیٹک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے بین۔ (۲)

یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لاکر پھر کافر ہو گئے (۱) ان کے دلوں پر ممرکر دی گئی-اب یہ نہیں سیجھتے-(۱۳) جب آب انہیں دیکھ لیس تو ان کے جسم آپ کو خوشنما

# हिस्से साहित्से हिस्से साहित्से हिस्से साहित्से हिस्से साहित्से हिस्से साहित्से हिस्से साहित्से हिस्से साहित्स

## 

ٳۮٙڵۻؖٲٚٵڬٳڷؿڹٚڣڠٞۏؽؘٵڷؙٷٲۺۿۮٳؾۧڬڵٙڔۺؙٷڵڶڷۼۘٷڵڵۿؽۼػۄؙ ٳٮٞڬؘڒۺٷڷ۠ڎؙۅؙڵڟۿؽؿۿػڔٳؾٞٲڵؽڹڣؾؿؽؘڵڵۮؚڹٷؽ۞ٞ

> إِتَّخَذُوۡۤ اَ يُعَاٰمُهُمُّ جَنَّةً فَصَلَاوَا عَنْ سِيْلِ اللّهٰ إِنَّهُمُ سَلَّمَاكانُوالِمُعُلُونَ ۞

ذلِكَ بِأَنَّاهُمُ المَنُواتُوكَ تَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُودِ فِيمٌ فَهُولَا يَفْقَهُونَ ۞

وَإِذَارَا يَتُهُمُ تُعِبُكَ أَجْمَامُهُ وَرَانَ يَقُولُواسَّمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ

- (۱) منافقین سے مراد عبداللہ بن الی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کھاکر کہتے کہ آپ مائیلیج اللہ کے رسول ہیں۔
- (۲) یہ جملہ مخرضہ ہے جو مضمون ما قبل کی ٹاکید کے لیے ہے جس کا ظمار منافقین بطور منافق کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں' ان کے دل اس یقین سے خالی ہیں' لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ مل اُلیّا اواقعی اللہ کے رسول ہیں۔
- (٣) اس بات میں کہ وہ دل سے آپ مالی آلیا کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ لینی دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔
- (٣) کینی وہ جو قتم کھاکر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور بیا کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)اللہ کے رسول ہیں' انہوں نے اپنی اس قتم کو ڈھال بنا رکھاہے اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح بیہ تمہاری تلواروں کی زدمیں نہیں آتے۔
  - (a) دو سراتر جمه ب كه انهول في شك وشبهات بيداكر كے لوگول كو الله كر راست سے روكا-
    - (٢) اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافرہیں۔

خُسُّكِ شُسَكَنَّةٌ يُعَسِّبُونَ كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْرِمُ هُمُ الْعَكُوُفَا خَنَرُهُمُّ قَاتَكُهُواللهُ الْفُولُونَ ﴿

وَاذَا فِيْلَ لَهُوُمَّنَا لَاْلِيَتَغُفِيْلَكُونِينِ لَا اللهِ لَوَّوَالُوُوْسَهُمُ وَرَايَتُهُمُ يَصُلُونَ وَهُمُّنُسَكَّيْرُونَ ﴿

سَوَا ُ عَلَيْهِمُ اسْتَغَمَّرُتَ لَهُمُ امْرَلَوْتَنَتَغُفِرْلَهُ عُلَنَ يَغْفِرَاللهُ لَهُمُّ إِنَّ اللهُ لَايهُدِي الْقَوْمُ الْفِيقِيْنَ ۞

هُوُ الَّذِينَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى

معلوم ہوں' (() یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی
باتوں پر (اپنا) کان لگائیں' (۲) گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار
کے سمارے سے لگائی ہو ئیں' (۳) ہر (سخت) آواز کواپنے
خلاف سجھتے ہیں۔ (۳) ہمی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچواللہ
انہیں غارت کرے کماں سے پھرے جاتے ہیں۔ (۴)
اور جب ان سے کماجا تا ہے کہ آؤ تممارے لیے اللہ کے
رسول استغفار کریں تو اپنے سرمنکاتے ہیں (۱۵)
وریکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (۲)
ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر
ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر

تعالیٰ (ایسے) نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۲)

یمی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس

- (۱) کینی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ ہے۔
  - (۲) کینی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ ہے۔
- (٣) لینی اپنی درازئی قد اور حن و رعنائی' عدم فنم اور قلت خیرین ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبرہے اور مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ گلی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں۔ (فع القدیر)
- (۳) لیعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زور دار آواز س لیس تو سیجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئی ہے۔ یا گھبرااٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز تو نہیں ہورہاہے۔ جیسے چوراور خائن کادل اندرسے دھک دھک کررہاہو تاہے۔
  - (۵) لینی استغفارے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں-
- (2) اپنے نفاق پر اصرار اور کفرپر استمرار کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جمال استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے۔
- (٨) اگر اسی حالت نفاق میں وہ مرگئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفرو نفاق سے مائب ہو جائیں تو بات اور ہے ' پھران کی مغفرت ممکن ہے۔

نَيْفَضُّوْ أُولِلهِ خَزَلِنُ التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَلِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ۞

يُقُولُونَ لَهِنْ تَجَعُنَاۚ إِلَى الْمَوايْنَةَ لَيُخْوِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْاَذَلَّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِمَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِاَنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لايَعْلَمُونَ ۞

ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرویبال تک کہ وہ ادھرادھرہو جائیں ('') اور آسان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں '''(2) کی بیم منافق ہے سمجھ ہیں۔''(2) یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گ تو عزت والا وہال سے ذلت والے کو نکال دے گا۔''') سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں کے لیے ہے اور ایمان داروں کے لیے ہے شافق

(۱) ایک غزوے میں (جے اہل سیر غزوہ مریسیع یا غزوہ کئی المصطلق کہتے ہیں) ایک مهاجر اور ایک انصاری کا بھڑا ہوگیا'
دونوں نے اپنی اپنی جمایت کے فیے انصار اور مهاجرین کو پکارا'جس پر عبداللہ بن ابی (منافق) نے انصار سے کہا کہ تم نے
مهاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا' اب دیکھ لو' اس کا نتیجہ سامنے آرہا ہے بعنی بید اب تمهارا کھا کر جمہیں پر غرا
رہ عیں۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کردو' بید اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم
(جو عزت والے ہیں) ان ذکیلوں (مهاجروں) کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت ذید بن ارقم بھاٹی نے یہ کلمات خبیشہ
سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر بتلایا' آپ سی این اللہ بعد بن ارقم بھاٹی کی عداقت
صاف انکار کر دیا۔ جس پر حضرت ذید بن ارقم بھاٹی کو سخت ملال ہوا' اللہ تعالی نے حضرت ذید بن ارقم بھاٹی کی صداقت
کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرما دی' جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت ازبام کر دیا گیا۔
(صحیح المبخاری' تفسید سورہ المنافقون)

- (۲) مطلب یہ ہے کہ مهاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ رزق کے خزانے ای کے پاس ہیں'وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔
- (۳) منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے 'اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مهاجرین کی طرف دست تعاون درازنہ کریں تو وہ بھوکے مرحائیں گے۔
- (٣) اس كا كہنے والا رئيس المنافقين عبدالله بن ابی تھا'عزت والے سے اس كی مراد تھی'وہ خوداور اس كے رفقاء اور ذلت والے سے (نعوذ باللہ ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان-
- (۵) کینی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھروہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرما تا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں۔ بیہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزقوں کامالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جے وہ معزز سمجھ نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معززیا اٹل دنیا جس کو معزز سمجھیں اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے'

جانة نهيں۔ <sup>(۱)</sup>

اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ <sup>(۲)</sup> اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیاں کارلوگ ہیں۔(۹)

اور جو کھ ہم نے مہیں دے رکھا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) اس سے پہلے خرچ کرو (ملکمہ تم میں سے کی کو موت آجائے تو کہنے گے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مملت کیوں نہیں (ملل کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ (۱۹)

اور جب کسی کامقررہ وقت آجا تاہے پھراسے اللہ تعالیٰ ہرگز مهلت نہیں دیتااور جو کچھ تم کرتے ہواس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخرے-(۱۱) يَّاَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لَائْلِهِ كُوْامُوالْكُوْوَلَااْوُلَادُكُوْعَنْ ذِكْوِاللَّهِ وَمَنْ تَيْفُعُلُ ذٰلِكَ فَالْلِهِكَ هُمُّ الْخِيرُونَ €

وَٱنْفِقُوا مِنْ تَاذَوْ فُنَكُوْمِ نَ ثَبْلِ ٱنْ يَاٰ إِنْ ٱحَدَكُمُوالْمَوْتُ فَيْقُولُ رَبِّ لَوْلَا ٱخْرُتَنَى ٓ إِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ فَاصَّلَاقَ وَٱكُنُ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

وَكَنُ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَاجَأَءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ شَ

كافراورابل نفاق نهيس-

<sup>(</sup>۱) اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مصد لعزیبال میں میں کی دور متر بیتان دال ہے ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نه آجائے که تم الله کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ اور الله کی قائم کردہ حلال و حرام کی صدول کی پروانہ کرو- منافقین کے ذکر کے فور آبعد اس تنبیہ کامقصد میہ ہے کہ سے منافقین کا کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے-اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہو تاہے اور وہ میہ ہے کہ وہ ہروقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں 'لیعنی اس کے احکام و فرائض کی پابندی اور طال و حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں-

<sup>(</sup>٣) خرج كرنے سے مراد زكوة كى ادائيگى اور ديگر امور خير ميں خرج كرنا ہے-

<sup>(</sup>۳) اس سے معلوم ہوا کہ زکو ۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور اسی طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چلہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آجائے؟ اور بیہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

#### سورهٔ تغاین مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہان نمایت رحم والاہے۔

(تمام چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں (۱) اس کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے'(۱) وروہ ہر ہرچیزیر قادرہے۔(۱)

ای نے تمہیں پیدا کیا ہے سوتم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں' اور جو کچھتم کر رہے ہو اللہ تعالی خوب دکھے رہاہے۔ (۳)

اسی نے آسانوں کو اور زمین کوعدل و حکمت سے پیدا کیا' ''' اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی



## 

يُسَيِّهُ بِلِيهِ مَا فِي التَّمَلُوتِ وَمَا فِي الْأَنْضُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيْرٌ ۞

ۿؙۅؘٲڷڹؚؽ۫ڂؘڷؾؘٙۘٛ<u>ٛػؙؠ۫</u>ٛٷڣڷڴڗؙۊڣٮٛٞڴۄ۫ؿؖٷؙؠڹ۠ڎٳڶڶۿ ؠۣؠؘٲؾۜٙؠ۫ۘڵؙۅؙڹؘؠٙڝؚؽڗؙٛ۞

خَلَقَ السَّہٰ اِٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْعَقِّ وَصَوَّرُكُوْفَاَحُسَّ صُوَدُكُوْ وَالْيُوالْمَصِيُّرُ ۞

- (۱) لیعنی آسان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالی کی ہر نقص و عیب سے تنزیہ و تقدیس بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔
- (۲) گینی میہ دونوں خوبیاں بھی ای کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اس کا عطا کردہ ہے جو عارضی ہے'کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تواسی مبدأ فیض کی کرم گشری کا نتیجہ ہے'اس لیے اصل تعریف کا مستق بھی صرف وہی ہے۔
- (۳) اور وہ عدل و حکمت یمی ہے کہ محسن کواس کے احسان کی اور بد کار کواس کی بدی کی جزا دے' چنانچہ وہ اس عدل کا

ینائیں "اورای کی طرف لوٹناہے۔ "" (۳) یکھ کؤم آبی الشکالوتِ وَالْاَرْضِ وَ یَعْلَوْ مَا رُسِوُوْنَ یکھ کؤم آبی الشکالوتِ وَالْاَدُونِ وَالْاَمِهِ وَالْمُولِوِلُونَ وَالْامِهِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُونِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُونُ وَالْمَالِمُ وَلَّمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَالْمُلْفُونُ وَاللَّهُ وَلِيْمُ الْمُلْمُ وَلِيْ وَالْمُولِمُ وَلِيْمُ وَلِيْمُ وَالْمُلْمُ وَلَّمُ وَلَا مَالِمُ وَلِيْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَلِيْمُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُونُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُونُ وَلِمُلْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلَامِلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَلِمُولُولُ

اَکُورُیَا اِتِکُونَبُوُ اللَّذِینَ کَفَرُوْامِنَ مَیْلُ فَذَافُوْاوَبَالُ اَفِرِهِمُ اللَّهِ مِیْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ذلك يانَّهُ كَانَتُ تَّالْتِيهُمُرُوسُلُهُمُ بِالْكِيِّنِيِ فَقَالُوَّا اَبْتَرْيِّهُوُ وَنَنَاقُكُمْرُوُّا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنَّتُ حَبِيْدٌ ۞

کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۵)

یہ اس لیے (۲) کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے کر آئے تو انہوں نے کمہ دیا کہ کیا انسان ماری رہنمائی کرے گا؟ (۵) پس انکار کر دیا (۸) اور منہ

مکمل اہتمام قیامت والے دن فرمائے گا۔

- (۱) تساری شکل و صورت ' قدو قامت اور خدوخال نمایت خوب صورت بنائے ' جس سے اللہ کی و سری مخلوق محروم ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ يَأَيُّهُمَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَّكَ يَرِبِّكَ الْكَرْيُمِ \* الَّذِيْ مَ خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَلَكَ \* فِيَ آيَّ مُحُوّرَةً مَا اللهُ مَا مُعَالَمُ مُعَلِّمَةً مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ مُعَالَمُ مُعَلِّمَ مُعَلِّمِ اللهُ ال
  - (۲) کسی اور کی طرف نہیں کمہ اللہ کے محاب اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔
- (۳) لینی اس کاعکم کائنات ارضی و ساوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے-اس سے قبل جو وعدے اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں' بیران کی تاکید ہے-
- (۳) یہ اہل مکہ سے بالخصوص اور کفار عرب سے بالعموم خطاب ہے- اور ما قبل کافروں سے مراد قوم نوح ، قوم عاد ، قوم ثمود وغیرہ ہیں۔ جنہیں ان کے کفرو معصیت کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کرکے تباہ و برباد کر دیا گیا-
  - (۵) لینی دنیوی عذاب کے علاوہ آخرت میں۔
  - (۱) ذٰلكَ بيه اشاره ہے اس عذاب كى طرف 'جو دنیا میں انہیں ملااور آخرت میں بھی انہیں ملے گا۔
- (2) یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر' جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا' اس لیے افتیار کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی ایک انسان کا رسول بن کر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آنا' ان کے لیے ناقابل قبول تھا جیسا کہ آج بھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر ماننا نمایت گراں ہے۔ هَذَاهُمُ اللهُ تَعَالَمُ .
  - (٨) چنانچہ اس بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

پھیر<sup>(۱)</sup>لیا اور اللہ نے بھی بے نیازی کی<sup>، (۲)</sup> اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز <sup>(۳)</sup> سب خوبیوں والا۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ (<sup>(۵)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قتم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے (<sup>(۲)</sup> پھرجو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیئے جاؤ گے (<sup>(1)</sup> اور اللہ پریہ بالکل ہی آسان سے۔ (<sup>(۱)</sup> رب)

سوتم الله پر اور اس کے رسول پر <sup>(۹)</sup> اور اس نور پر جھے

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَمَّمُ وَالَنُ لَنْ يُنْعَفُوا اقْلُ مَلْ وَرَبِّ لَتُبُعَثُنَ ثُقَرَلَتُنَبَّوُنَ بِمَاعَمِلْتُوُّ وَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ۞

فَالْمِنُوْ الِبَالِلَهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيِّ ٱنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ

- (۱) لینی ان سے اعراض کیااور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے 'اس پر انہوں نے غور و تدبر ہی نہیں کیا۔
  - (r) گینی ان کے ایمان اور ان کی عبادت ہے۔
  - (٣) اس كوكسي كى عبادت سے كيا فائدہ اور اس كى عبادت سے انكار كرنے سے كيا نقصان؟
- (۴) یا محمود ہے (تعریف کیا گیا) تمام مخلوقات کی طرف سے یعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللمان ہے -
- (۵) لینی میہ عقیدہ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے' میہ کافروں کامحض گمان ہے' جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں- زعم کااطلاق کذب پر بھی ہو تاہے-
- (۱) قرآن مجید میں نین مقامات پر الله تعالی نے اپنے رسول کو میہ تھم دیا کہ وہ اپنے رب کی قتم کھاکر یہ اعلان کرے کہ الله تعالی ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا-ان میں سے ایک میہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سور ہ یونس' آیت ۵۳ 'اور دوسرامقام سور ہُ سبا' آیت ۳ ہے۔
- (2) یہ وقوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے ٹاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعوم نہیں ملتی۔ نیک کونہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھانڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گ جب کہ اللہ کی ذات الی باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں' چہ جائیکہ جن و انس کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے۔ تَعَالَی اللهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًا كَبَيْرًا.
  - (٨) يه دوباره زندگي انسانول كو كتني جي مشكل يا مسبعد نظر آتي جو اَ ليكن الله كے ليے بالكل آسان ہے-
- (٩) فآمِنُوا میں فاضیحہ ہے جو شرط مقدر پر ولالت کرتی ہے- آئی: إِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ هٰكَذَا فَصَدِّقُوا بِاللهِ لَيْنَ جب معالمہ اس طرح ہے جو بیان ہوا' تواللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ' اس کی تصدیق کرو-

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيثُرُ ۞

يُومُ يَجْمَعُ كُوْلِيهُ مِلْ الْمَعْرِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَافِّلُ عَنْهُ سَيِّالِتهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَغْمَا الْاَنْهُمُ خِلِدِينَ فِيْهَا الْبَدَّا ذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ \*

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّ بُوَا بِالْمِنِنَّا أُولَٰلِكَ اَصْحُبُ التَّا رِخْلِدِيْنَ فِيهُا ۗ وَبَشُ الْمَصِيرُ ثَ

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنَ إِللَّهِ

ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی تمہارے ہر عمل پر باخبرہے-(۸)

جس دن تم سب کواس جمع ہونے کے دن (۲) جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا (۳) اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کردے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گاجن کے پنچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمی بہت بری کامیانی ہے۔ (۹)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی (سب) جنمی ہیں (جو) جنم میں ہمیشہ رہیں گے' وہ بہت براٹھکاناہے-(۱۰)

کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی '<sup>(۳)</sup>

- (۱) آپ ساتھ ازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گراہی کی تاریکیاں چھٹی ہیں اور ایمان کی روشنی کھیلتی ہے۔ روشنی کھیلتی ہے۔
- (۲) قیامت کو یوم الجمع اس لیے کما کہ اس دن اول و آخر سب ایک ہی میدان میں جمع جوں گے۔ فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے' ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچ جائے گی' کیونکہ در میان میں کوئی چیز حائل نہ ہو گی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ ذلاک يَوُمُ عَمْدُو ﴾ (هود ۱۰۰)''وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ' وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ' وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گئے"۔ ﴿ قُلُ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَالْمُجْوِيْنَ \* لَهَجُمُو مُوْنَ اللَّهُ إِلَىٰ مِیْقَاتِ بَعُمِ مَعَلَّوْمَ کِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال
- (٣) لیمن ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا'اہل حق اہل باطن پر'ایمان والے اہل کفرپر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں 'سب سے بردی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی وہ الک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے -اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے -اور سب سے بردی ہار جہنمیوں کے جھے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے 'جنہوں نے خیر کو شرسے 'عمرہ چیز کو ردی سے اور نعتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غین کے معنی نقصان اور خسارے کا جساس ہو گا ہی اہل ایمان کو بھی اور نیادہ نیمان کو بھی ایمان کی ایمان کو بھی کے دوران کی کو بھی در جات کیوں نہ حاصل کیے -
- (٣) لیعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظهور ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے نزول کا سبب کفار کا میہ قول ہے

يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْهُ ﴿

وَأَطِيْعُوااللّٰهَ وَ أَطِيْعُواالرَّسُولَ قَالَ ثَوَكَيْتُوفُوَالْمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَعْدُ لِنَا الْبَعْدُ النَّالْمُ اللّٰهِ مِنْ ﴿

ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَوْعَلَى اللهِ فَلْيَتَوْكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ®

ڸَاغُهَا الَّذِيْنِ امَنُوَالِنَّ مِنْ اَذُواجِكُمْ وَاوْلَادِكُمْ مَدُوَّالِكُمْ فَاحْذَرُوهُمُوْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُاوْا فَإِنَّ اللهَ عَفُوْدُتَّتِعِيدُ ﴿

جو الله پر ائیمان لائے الله اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے (ا) ور الله ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے - (اا) (لوگو) الله کا کہنا مانو - پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پنجا دینا ہے - (۱۲)

اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ (۱۳)

اے ایمان والو! تمهاری بعض بیویاں اور بعض یج تمهارے دشمن میں ان سے ہوشیار رہنا (۱۵) اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو الله تعالی بخشے والا مهریان ہے۔ (۱۳)

كه اگر مسلمان حق ير ہوتے تو دنيا كي مصيتيں انہيں نہ پہنچتیں۔ (فتح القدير)

- (۱) یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے-اللہ کی مشیت اور اس کے تھم سے ہی پہنچا ہے 'پس وہ صبراور رضا بالقصنا کا مظاہرہ کر تاہے-ابن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں 'اس کے دل میں یقین رائح کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی چیزاس سے چوک نہیں سکتی اور جواس سے چوک جانے والی ہے 'وہ اسے پہنچ نہیں سکتی-(این کثیر)
- (۲) لیعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا' کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں' اللہ کا کام رسول بھیجناہے' رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرناہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لینی تمام معاملات اس کو سونییں 'اس پر اعتماد کریں اور صرف اس سے دعا و التجاکریں 'کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روااور مشکل کشاہے ہی نہیں۔
  - (٣) لینی جو تهمیں عمل صالح اور اطاعت اللی ہے رو کیں 'سمجھ لووہ تمہارے خیرخواہ نہیں' دسٹمن ہیں۔
- (۵) کینی ان کے پیچھے لگنے ہے بچو- ملکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ ٹاکہ وہ بھی اطاعت الٰمی اختیار کریں'نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کرانی عاقبت خراب کرلو۔
- (1) اس کاسب نزول سے بیان کیا گیا ہے کہ محے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا 'جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نمایت ٹاکید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ لیکن ان کے ہوی بیچے آڑے آڑے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کرلی ہے تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا' جنہوں نے انہیں ہجرت

تمهارے مال اور اولاد تو سرا سر تمهاری آزمائش ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵)

پس جمال تک تم ہے ہو سکے اللہ ہے ڈرتے رہواور سنتے اور مانتے چلے جاؤ (۳) اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہترہ (۱۳) اور جو شخص اپنے نفس کی حرص ہے محفوظ رکھاجائے وہی کامیاب ہے-(۱۲)

اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے (یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے) (۵) تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا تا جائے گاور تمہارے گئاہ بڑا قدر دان تمہارے گئاہ بڑا قدر دان بڑا بردیارہے۔ (۲)

وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے زبردست حکمت والا (ہے)۔(۱۸) إِنَّمَا آمُوالُكُوْوَاوُلِادُكُوْ فِتُنَّهُ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَاكُا آجُرٌ عَظِيْرٌ ۞

فَاتَّتُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُو وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوْا وَالْمِيْعُوْا وَالْفِئُوْا خَيُرُالْإِنْفُسِكُوْ وَمَنْ يُوْقَ شُتَحَ نَفْسِه فَاوُ لِلْإِنْ هُمُوا لَمُفْلِحُونَ ۞

كُ تُغُرِضُوااللهَ قَرْضًاحَسَنَايْظُعِفُهُ لَكُوْ وَيَغُفِرُ لَكُوْ<sup>\*</sup> وَاللهُ شَكُورُ وَلِيْوٌ ۞

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوَّالْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ ﴿

ے روکے رکھاتھا' چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور در گزرے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ (سنن المترمیذی تفسیر سورۃ المتغابن)

- (۱) جو تمہیں کسب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق اداکرنے سے روکتے ہیں 'پی اس آزمائش میں تم ای وقت سرخ روجو جیت ہو 'جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مال و اولاد جمال اللہ کی نعمت ہیں 'وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ میرااطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون؟

  (۲) لیعنی اس مخص کے لیے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔
- (٣) لیعنی اللہ اور رسول مل الم اللہ اللہ کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو- اس کیے کہ صرف س لینا بے فائدہ ہے' جب تک عمل نہ ہو۔
  - (٣) خَيْرًا أَيْ: إِنْفَاقًا خَيْرًا ، يَكُن الإِنْفَاقُ خَيْرًا الفاق عام ب صدقات واجبه اور نافله دونول كوشامل ب-
    - (۵) لینی اخلاص نیت اور طیب نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔
    - (٢) لینی کئی کئی گنا بردھانے کے ساتھ وہ تہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا-
- (2) وہ اینے اطاعت گزاروں کو أَضْعَافًا شَضَاعَفَةً اجروثواب سے نواز آئے اور معصیت کاروں کا فوری موّاخذہ نہیں فرما آ۔

#### سور ؤ طلاق مدنی ہے اور اس میں بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والا ہے۔

اے نبی! (اپنی امت سے کہوکہ) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو (ا) تو ان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو (۲۳) اور عدت کا حساب رکھو' (۳۳) اور اللہ سے جو تممارا پروردگار ہے ڈرتے رہو' نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو (۳۳) اور نہ وہ (خود) تکلیں (۵) ہاں یہ



## 

يَاتُهُا الذِّيُّ إِذَا طَلَقَتُوُ النِّمَا ءَ فَطَلِقُوْهُنَ لِحِدَّ تِهِنَّ وَاحْصُوا الْحِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهُ رَبَّكُوْ لَا شُخْرُجُوهُنَّ مِنْ أَبُكُوْ تِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ الْإِلَّانَ يَأْلِينُ بِهَا حَتَّةٍ مُّبِيَّنَةٍ وَتَلْكَ حُدُّودُ اللهْ وْمَنْ يَسَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدَ ظَلَوَنَفُسَهُ لَا تَدَرِي لَعَلَ اللهِ يُحْدِيثُ بَعَلَ ذِلِكَ أَمْرًا ١٠

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے 'ورنہ تھم توامت کو دیا جارہاہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کاصیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ مل ملکی کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طَلَقْتُمُ کامطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کرلو۔

(٣) اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے لِعِدَّتِهِنَّ میں لام توقیت کے لیے ہے۔ یعنی لاَّ وَلِ یا لاسْتِفْبَالِ عِدَّتِهِنَّ (عدت کے آغاز میں) طلاق دو۔ یعنی جب مورت میض ہے پاک ہو جائے تواس ہے ہم بستری کے بغیر طلاق دو- حالت طمراسکی عدت کا آغاز ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طمر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اسکو فقہ اطلاق بدی ہے اور پہلے (صحح) طریقہ کو طلاق سنت ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اسکی ہائیداس حدیث ہے ہوتی ہے جس میں آ تا ہے کہ حضرت ابن عرف الله عنمانے حیض کی حالت میں اپنی ہوی کو طلاق دینا 'اور اسکے لیے آپ ماٹیکٹی خضبناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طرمیں طلاق دینا 'اور اسکے لیے آپ ماٹیکٹی نے اسی آئید ہو اسے استدلال فرمایا۔ (صحیح بہ خاری کے ساتھ حکم دیا کہ حالت طرمیں طلاق دینا 'اور اسکے لیے آپ ماٹیکٹی نے اس آئید ہو جائی آ ہے۔ محد ثین اور جہور علمانی بات کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابن تیم اور امام ابن تیمیے طلاق بدی کو قوع کے قائل نہیں ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے نیل الاَوطاد کے ساتھ کی ابتہ المطلاق بیاب المطلاق فی المصید وفی المطید واور دیگر شروحات حدیث کے لیے دیکھئے نیل الاَوطاد کی ابتہ الور انتہا کا خیال رکھو ' تاکہ عورت اس کے بعد نکاح خانی کرسکے 'یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو '(پہلی اور دو سری طلاق کی صورت میں) تو عدت کے اندر رجوع کرسکو۔

- (۳) گیعنی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھرہے مت نکالو' بلکہ عدت تک اسے گھرمیں ہی رہنے دو' اور اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمے داری ہے۔
  - (۵) لینیٰ عدت کے دوران خود عورت بھی گھرہے باہر نکلنے ہے احتراز کرے ' إلابيہ که کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔

اوربات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں'<sup>(۱)</sup> یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں' جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا'<sup>(۲)</sup> تم نہیں جانے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کردے۔ <sup>(۳)</sup>(۱)

(m) لیعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت بیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے' جیسا کہ پہلی اور دو سری طلاق کے بعد خاوند کوعدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے 'کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے (اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے ) تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئ بات پیدا کر دے - (فتح القدیر) اس سے امام احمد اور دیگر بعض علمانے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو آگید کی گئی ہے وہ ان عور تول کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندول نے پہلی یا دو سری طلاق دی ہو۔ کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کاحق ہر قرار رہتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف او قات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا بائنہ ہے 'اس کا سُکنَیٰ (رہائش)اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے-اس کو فوراْ خاوند کے مکان ہے دو سری جگہ منتقل کر دیا جائے گا' کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کرسکتا حَتَّی مَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ اس لیے اب اسے خاوند کے پاس رہنے کااور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔اس کی تائیر حضرت فاطمہ بنت قیس اللے اس کے اس واقعے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انھیں خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کما گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی بالآخر معالمہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بينچاتو آپ ماليكها نے يمي فيصله فرماياكه ان كے ليے رہائش اور نفقه نهيں ہے' انھیں فورا کسی دو سری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں صراحت بھی ہے' إنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنِّي لِلْمَرْأَةِ؛ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ رواه أحمد والنسائي البته بعض روايات مين عالمه عورت کے لیے بھی نفقہ اور رہائش کی صراحت ہے۔ (تفصیل اور حوالوں کے لیے دیکھیئے ' نیسل الا وطار 'بیاب ماجیاء فی نفقہ المبتوتة وسكناها وباب النفقة والسكني للمعتدة الرجعية البحض لوك ان روايات كو قرآن كه ندكوره

<sup>(</sup>۱) لیعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے یا بد زبانی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو- دونوں صورتوں میں اس کا خراج جائز ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) کینی احکام ندکورہ 'اللہ کی حدیں ہیں' جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے 'کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی بھگنٹے پڑیں گے۔

ڣۢٳڎٵؠڬڠڹٵۜۻۘڵۿؙؾۜ؋ؘٲڞؚٙڵۅؙۿؾڛڡ۫ٷۏۑٵۏڟٳۊٷۿؽۜ ؠؚٮڡؙٷڎۑ؆ؘڷؿۿۮۘٷڎٷؽڡۮڸۺ۬ڵٷٷڲڣڰۅٵڶۺۜۿٵڎڡۜٙڶؚڸ؋ ڂڵۿؙٷۘۘٷڟڔڽ؋ٮڽؙڬٲڽؽؙٷؙڛؙۑڶڟٶٵڶؽٷۄٳڵڵڿڔڎۏۺ۠ؽؾۺۧ ڶڟۿؘڲڣڰڷؙڎؙٷٛڔڲٵ۞۫

وَيُوزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنَّ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمِرُ ۚ قَدُّ جَعَلَ اللهُ لِكِلِّ أَنْ كَانُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

وَالْنِي يَهِمْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَاّ لِكُوْلِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ

پس جب یہ عورتیں اپن عدت پوری کرنے کے قریب بہتی جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دویا دستور کے مطابق انہیں الگ کردو (اور آپس میں سے دو عادل مخصوں کو گواہ کر لو (ااور آپس مضمندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ (ااس کی ہے وہ جس کی نفیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو مخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ (ا) اللہ بھی نہ ہو اور جو مخص اللہ پر توکل کرے گااللہ اسے گمان ہو گا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ (اللہ ایک کافی تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ (ام) تعالیٰ نے ہرچیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھاہے۔ (ام) تعالیٰ نے ہرچیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھاہے۔ (ام)

تھم ﴿ اَلْمُتَوْجُوهُنَّ مِنْ أَبُدِیْتِینَ ﴾ کے خلاف باور کرا کے ان کو رد کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کا تھم اپنے گردو پیش کے قرائن کے پیش نظر مطلقہ رجعیہ سے متعلق ہے۔ اور اگر اسے عام مان بھی لیا جائے تو یہ روایات اس کی مخصص ہیں یعنی قرآن کے عموم کو ان روایات نے مطلقہ رجعیہ کے لیے خاص کر دیا اور مطلقہ بائنہ کو اس عموم سے نکال دیا ہے۔

(۱) مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے-اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کر لو- بصورت دیگرانہیں معروف کے مطابق اپنے سے جدا کر دو-

(۲) اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کرلو۔ یہ امروجوب کے لیے نہیں 'استحباب کے لیے ہے۔ لینی گواہ بنا لینا بھترہے تاہم ضروری نہیں۔

- (٣) يه تاكيد گوا مول كو ب كه ده كسى كى رو رعايت اور لا لچ كے بغير صحيح مسيح گواہى ديں-
  - (٣) لینی شدا کداور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرمادیتا ہے۔
    - (۵) یعنی وہ جو جاہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں۔
- (۱) تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی- یہ دونوں اپنے وفت پر انتما پذیر ہو جاتے ہیں- بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد لی ہے-

تَلْتُهُ ٱشَعْرِ وَّالِّنِ لَوَعِضَ وُلُولاتُ الْأَمُّالِ آجَلُعُوْتَكَ يَضَعْنَ حَلَهُنَّ وَمُنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهُ يُمَّرًا ۞

دْلِكَ آمُواللهِ انْزَلَهَ النِّكُوْوَمَنْ يَتَقِى اللهَ يَكُوْرَعَنُهُ سِيَالِتِهِ وَتُعْظِمُ لَهَ آخِرًا ۞

ٱۺۘؽڬۅؙۿؙؾٞڡؚڹٛ؞ڝٙؽؙڡؙٛ؊ڲڬڎٛۄؚؚۜۺڗؙڿۑػؙۄؙۅڶٳڞؗٳڗۨۅ۫ۿؾٳؿٚڝٟۨؿٷ ٵٙؽڣۄؾۧۄؙڶؽؙڴؾٲۅڶٳٮؚٷؠڶٲڶڣڠؙۊٵڡٙڲۿ۪ؾۜڂڠ۬ؿۼؘڡػۿڰؾۧ ڣؚڵڽؙٲۏڞؘۼؙؽڵڴۄؙۼؘٲڎ۫ۄؙڰؿۧٲۼٛۅٞۮڣؾۧۉٲڣٙڽۯۏٲؠؽؘڴۿڛٷڿڂۣۏڮۏ

گئی ہوں' اگر تہمیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو <sup>(۱)</sup> اور حاملہ عور توں کی عدت ان کے وضع حمل ہے <sup>(۲)</sup> اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر) کام میں آسانی کردے گا۔ (۴)

یہ اللہ کا تھم ہے جو اس نے تہماری طرف ا باراہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گاللہ اس کے گناہ مٹادے گااور اسے بڑا بھاری اجر دے گا- (۵)

تم اپنی طاقت کے مطابق جمال تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عورتوں کو رکھو (۳) اور انہیں ننگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پنچاؤ (۴) اور اگر وہ حمل سے ہوں تو

<sup>(</sup>۱) سیران کی عدت ہے جن کا حیف عمر رسیدہ ہونے کی وجہ ہے بند ہو گیا' یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا- واضح رہے کہ نادر طور پر ایساہو تاہے کہ عورت من بلوغت کو پہونچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آیا-

<sup>(</sup>٣) مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے ، چاہے دو سرے روز ہی وضع حمل ہو جائے۔علاوہ ازیں ظاہر آیت سے میں معلوم ہو تا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت میں ہے چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، (دیکھئے صحیح بنحادی و صحیح مسلم اور دیگر سنن ، کتاب المطلاق، دیگر عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں ، ان کی عدت ہم مینے ۱۰ دن ہے۔ (سورہُ بقرۃ ، ۲۳۳)

<sup>(</sup>٣) یعنی مطلقہ رجعیہ کو-اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے 'جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا۔ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کر دے اس میں حکمت ہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاونہ کا دل پہنے جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر اگر بچے بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ گرافسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے ' اگر بچے بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ گرافسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے ' جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد و حکم سے بھی وہ محروم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فورا اچھوت بنا کر گھرسے نکال دیا جاتا ہے ' یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں ' یہ روان قرآن کریم کی صرح تعلیم کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے ننگ اور بے آبرو کرنا ناکہ وہ گھرچھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ عدت کے دوران

تَعَاسَرُتُوْفِسَةُ وَضِعُهَ لَهُ أَخْرَى ۞

لِيُنُفِّ دُوْسَعَةٍ بِنِّنَ سَعَنِهُ وَمَنَ قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنُفِقُ عِّٱلتَّهُ اللهُ لَا يُكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا مَا اللهِ السَّجَعُلُ اللهُ بَعِدُ

عُنبِينُنزًا ۞

جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو<sup>(ا)</sup> پھر اگر تمہارے کئے سے وہی دودھ بلا ئیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو<sup>(۲)</sup> اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو<sup>(۳)</sup> اور اگر تم آپس میں کشکش کرو تو اس کے کئے سے کوئی اور دودھ بلائے گی۔<sup>(۳)</sup>(۲)

کشادگی والے کواپی کشادگی سے خرچ کرناچاہیے (۱۵) اور جس پراس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو (۲۱) سے چاہیے کہ جو پہلے اس میں سے (اپنی کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے (اپنی حسب حیثیت) دے 'کسی شخص کواللہ تکلیف نہیں دیتا گر اتن ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے '(۲۵) اللہ تنگل کے اتن ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے '(۲۵) اللہ تنگل کے

الیا روب اختیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ عدت فتم ہو جانے کے قریب ہو تو پھر رہوع کر لے اور بار بار الیا کرے 'جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رہوع کرنے کی حد مقرر فرمادی ٹاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو نگ نہ کرے 'اب ایک انسان دو مرتبہ تو الیا کر سکتا ہے یعنی طلاق دے کرعدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرلے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے بعد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔

- (۱) گیخی مطلقہ خواہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو-اگر حاملہ ہے تواس کانفقہ و سکنیٰ ضروری ہے-جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے-
  - (۲) لینی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے 'تواس کی اجرت تمہارے ذمے ہے۔
- (۳) لینی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں۔ مثلاً بیچے کا باپ عرف کے مطابق اجرت دے اور مال' باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے' وغیرہ۔
  - (٣) لیعنی آپس میں اجرت وغیرہ کامعالمہ طے نہ ہوسکے تو کسی دو سری اناکے ساتھ معالمہ کرلے جواسکے بچے کو دو دھ پلائے۔
- (۵) لینی دودھ پلانے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر اللہ نے مال و دولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تواسی فراخی کے ساتھ مرمنعتہ کی خدمت ضروری ہے۔
  - (٢) ليني مالي لحاظ ہے وہ كمزور ہو-
- (۷) اس لیے وہ غریب اور کمزور کو بیہ تھم نہیں دیتا کہ وہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت ہی دے۔ مطلب ان ہدایات کا بیہ ہے کہ بچ کی مال اور بچ کا باپ دونوں ایسا مناسب رویہ اختیار کریں کہ ایک دو سرے کو تکلیف نہ پنچ اور بچ کو دودھ پلانے کا مسکلہ عگمین نہ ہو۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا : ﴿ لَاَثِمْتَادُوَ اِلِهِ مُا اُولَدُورُورُ لَا

وَكَايَّنُ مِّنُ ثَرَيَةٍ عَتَتُ عَنَ أَثْرِ رَبِّهَا وَرُمُيلِهِ فَعَاسَبُهٰهَاحِسَابًا شَدِينًا وَعَنَّ بَنْهَا عَذَا ابًا ثُكُوا ۞

فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَهُ أَمْرِهَا خُنُمًّا ①

ٱڝؘۜڎڶڟۿؙڵؘڰؙمٞ مَنَاابًاشِدِينًا ۖ فَاتَقُوااللهَ يَادُلِ الْكَلْبَابِۗ الَّذِيْنَ امْنُوْا ۚ فَنَ ٱنْزَلَ اللهُ الِيَكُوذِكُوا ۞

َ رَمُوُلَاتَيْنُوْا مَلَيَكُوْالِيتِ اللهِ مُمَيِّنَاتِ لِيُخْوِجَ الَّذِينَ الْمَثُوَّا وَعِلْواالطّيلِحْتِ مِنَ الظُّلْمُنتِ اللَّ النُّوْرِوْمَنَ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَعْلُ صَالِحًا يُنْ خِلْهُ جَلَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْفُرُ خَلِدِينَ فِيهَا الْبُلُا قَدْا حَسِنَ الْمُلْهُ لَهُ رِزَقًا ۞

بعد آسانی و فراغت بھی کردے گا۔ <sup>(()</sup> (۷)

اور بہت می بہتی والول نے اپنے رب کے تھم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی <sup>(۲)</sup> تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا (سخت) عذاب ۔ (۸)

پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کاخسارہ ہی ہوا- (۹)

ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھاہے' پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔ یقینا اللہ نے تمہاری طرف نصیحت ا تار دی ہے۔ (۱۰)

(یعنی) رسول ('''جو تهمیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ سنا تا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے'(<sup>۵)</sup>اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے <sup>(۱)</sup> اللہ اسے

رِ بِوَلَدِه ﴾ (البقرة -٢٣٣) "نه مال كو يج كى وجه سے تكليف يَسْجِ إِنَى جائے اور نه باپ كو"-

- (۱) چنانچہ جواللہ پر اعتماد و تو کل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو آسانی و کشادگی ہے بھی نواز دیتا ہے۔
  - (٢) عَتَتْ، أَيْ: تَمَرَّدَتْ وَطَغَتْ وَٱسْتَكْبَرَتْ عَن ٱتِّبَاع أَمْرِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رُسُلِهِ.
- (٣) نُکْرًا، مُنْکَرًا فَظِیْعًا حساب اور عذاب 'وونوں کے مُراد دنیاوی مؤاخذہ اور سزا ہے 'یا پھر بقول بعض کلام میں نقدیم و تاخیر ہے۔ عَدَابًا نُکُراً وہ عذاب ہے جو دنیا میں قط 'ضف و مسخ وغیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا' اور حِسابًا شندیم و مہ جو آخرت میں ہوگا۔ (فتح القدیر)
- (٣) رسول' ذکر سے بدل ہے' بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا' جیسے کہتے ہیں' وہ تو مجسم عدل ہے۔ یا ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسولاً سے پہلے أَذِ سَلنا محذوف ہے بینی ذکر( قرآن) کو نازل کیااور رسول کو ارسال کیا۔
- (۵) یه رسول کامنصب اور فریصنه بیان کیا گیا که وه قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے شرک و صلالت کی تاریکیوں سے نکال کرایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف لا تاہے - رسول سے یمال مراد الرسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ مان ﷺ ہیں -
- (١) عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں' احکام و فرائض کی ادائیگی اور معصیات و منہیات سے اجتناب- مطلب ہے

الیی جنتوں میں داخل کرے گاجس کے پنچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیٹک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔(۱۱) اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور اسی کے مثل

الله وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بھی۔ (ا) اس کا حکم ان کے درمیان اتر تا ہے (۲) تاکہ تم جان لو کہ الله ہر چیز پر قادر ہے۔ اور الله تعالیٰ نے ہرچیز کو بہ اعتبار علم گھیرر کھاہے۔ (۱۲)

ٱللهُالَّذِئَ خَلَقَ سَبُمَ مَمُلُوتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَمُنَّ يُتَكَثِّلُ الْاَمْرِيْيَهُمِّى لِتَعْلَمُوْاَكَ اللهَ عَلَيْطِ شَّىً ُ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللهَ قَنُ احَاطَ بِكُلِّ شَيْءً عِلْمًا شَ

کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے 'جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا' بلکہ انہوں نے ایمان کے نقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔

(۱) أَيْ خَلَقَ مِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يعنى سات آسانوں كى طرح الله نے سات زمينيں بھى پيدا كى ہيں۔ بعض نے اس سے سات اقاليم مراد ليے ہيں 'كين يہ صحح نميں۔ بلكہ جس طرح اوپر ينچ سات آسان ہيں 'اى طرح سات زمينيں ہيں 'جن كے درميان بعد و مسافت ہے اور ہر زمين ميں الله كى مخلوق آباد ہے (القرطبی) احادیث ہے بھی اس كی تائيد ہوتی ہے ' بيسے نبی صلی الله عليہ وسلم نے فرمايا مَنْ أَخَذَ شبراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطُوقُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعاً رَضِينَ (الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطُوقُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعاً رَضِينَ (الله قَيامَة مِنْ سَبْعاً رَضِينَ الله قَيامَت زمين بھی ہتھيا لي تو قيامت والے دن اس زمين كا آتا حصد ساتوں زمينوں ہے طوق بناكر اس كے كلے ميں ڈال ديا جائے گا"۔ (صحيح بخاری كے الفاظ بی سَبْع أَرْضِيْنَ "اس كو ساتوں زمينوں تک وصنا ديا جائے گا"۔ (صحيح بخاری كتاب المحقالم باب إلى سَبْع أَرْضِيْنَ "اس كو ساتوں زمينوں تك وصنا ديا جائے گا"۔ (صحيح بخاری كتاب المحقالم باب إلى من ظلم شيئا من الأرض) بعض بيہ بھی كتے ہیں كہ ہرزمين ميں 'اى طرح كا يَغِيم ہے 'جس طرح كا يَغِيم ہے 'جس طرح كا يَغِيم ہے ' مَن يُ ہُم نَ مَن عَلْ مِن يَ آيا 'مثل آدم 'آدم كی طرح نوح کی طرح۔ ابراہیم 'ابراہیم کی طرح۔ عسیٰ 'عینی کی طرح۔ ابراہیم 'ابراہیم کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ ابراہیم 'ابراہیم کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی ہون ہوں کی طرح۔ ابراہیم 'ابراہیم کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ ابراہیم 'ابراہیم کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ ابراہیم 'ابراہیم کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ ابراہیم 'ابراہیم کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی کین کی کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح۔ عسیٰ 'عین کی طرح

(۲) لیعنی جس طرح ہر آسان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے' اسی طرح ہر زمین پر اس کا حکم چاتا ہے' آسانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرما تا ہے۔

(m) پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ' چاہے وہ کیسی ہی ہو-

#### سورهٔ تحریم مدنی ہے اس میں بارہ آیتی اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نهايت رحم والا ب-

اے نی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے طال کرویا ہے اسے آپ کیول حرام کرتے ہیں؟ (ا) کیا) آپ اپنی میویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے-(ا)

تحقیق که الله تعالی نے تمهارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا



## 

يَاتَيُّهَاالَّذِيثُ لِوَ تُحْرِّمُمَّا اَحَلَ اللهُ لَكَ ۚ مَّبُتَنِیْ مَرْضَاتَ اَذُوَاجِكَ وَاللهُ عَفُوْرٌ تَحِیْدٌ ۖ ۞

قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْتَحِلَّةَ أَيْمَانِكُوْ وَاللَّهُ مُولِكُوْ

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا' وہ کیا تھی؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپیندید گی کا ظهار فرمایا-اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری ومسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ مالیاتیم حضرت زینب بنت جحش اللين عني الله عني ومر مُصرت اور وہال شمد ينية ، حضرت حضمہ اور حضرت عائشہ رضی الله عنهما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھمرنے سے رو کنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ ما تنظیم تشریف لائیں تو وہ ان سے یہ کے کہ اللہ کے رسول! آپ ماٹھیم کے منہ سے مغافیر(ایک قتم کا پھول 'جس میں بساند ہوتی ہے) کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابیاہی کیا۔ آپ مائٹیل نے فرمایا' میں نے تو زینب (ﷺ) کے گھر صرف شد پیا ہے- اب میں قتم کھا تا ہوں کہ یہ نہیں پول گا، لیکن یہ بات تم کی کو مت بتلانا- (صحبح البحادی، تفسير سورة التحريم) سنن نسائي ميں بيان كياكيا ہے كه وہ ايك لونڈي تھى جس كو آپ مليناتيم نے اپنے اوپر حرام كر لیا تھا۔ (شخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے ) (سنین النسسائی' ۳/ ۸۳) جب کہ کچھ دو سرے علااسے ضعیف قرار دیتے ، ہیں۔ اس کی تفصیل دو سری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ النیسی تھیں 'جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم تولد ہوئے تھے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ ﷺ کے گھر آگئ تھیں جب کہ حضرت حفصہ اللی علیہ موجود نہیں تھیں- اتفاق سے انہی کی موجود کی میں حضرت حفصہ اللی علیہ الکین انہیں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا' جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا'جس پر آپ مائی این نے حضرت حضمہ اللی سی کو راضی کرنے کے لیے قتم کھا کر ماریہ اللی سی کو اپنے اور حرام کر لیا اور حضہ اللی اللہ اللہ کی کہ وہ یہ بات کی کو نہ بتلائے۔ امام ابن حجرایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دو سرے کو تقویت پنٹچاتے ہیں- دو سری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہنے ہوں- (فتح المبادی' تفسیبر سور ۃ التحریبہ) امام شوکانی نے بھی اس رائے کا اظہار

وَهُوَالْعَلِلْيُوالْعُرِلْيُهُ الْعُرِكِيْثُونَ

وَ إِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَذُواحِهِ حَدِيثُنَّا فَلْمَتَا بَتَاتُ بِهِ وَٱظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَٱعْرَضَ عَنَ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَاهَالِهِ قَالَتُ مَنَ اَثْبَاكَ لِمَنَا قَالَ نَبَازِنَ

الْعَلِيْهُ الْغَبِيرُ ۞

إِنْ تَتُونِيّا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُونُكُمْ أَوَ إِنْ تَظْهَرَا

مقرر کر دیا ہے <sup>(۱)</sup> اور الله تمهارا کارساز ہے اور وہی (پورے)علم والا' حکمت والا ہے-(۲)

اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کی خرکر پوشیدہ بات کی خرکر دی قوشیدہ بات کی خرکر دی قوشی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی می ٹال گئے ''') پھرجب نبی نے اپنی اس بیوی کو میہ بات بتائی تو وہ کہنے گئی اس کی خبر آپ کو کس نے دی۔ (۵) کماسب جانے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ (۳) پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ (۳)

کیا ہے اور دونوں قصوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی طلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیہ اختیار نہیں رکھتے۔

- (۱) لینی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی ' جس کو نہ کرنے کی قتم کھائی ہو' اجازت دے دی ' قتم کا یہ کفارہ سورہ مائد ہ ' ۹۸ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کیا۔ (فتح القدیر) اس امر میں علا کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی مختص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا تھم ہے؟ جمہور علا کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پر کفارہ ہے ' اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے۔ تو طلاق ہوجائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو رائے تول کے مطابق یہ قتم ہے ' اس کے لیے کفارہ بیین کی ادائیگی ضروری ہے۔ (ایسراتفاسیر)
  - (۲) وہ پوشیدہ بات شد کو یا مار یہ اللہ صلی کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ مانظیجا نے حضرت حضہ اللہ صلی تھی۔ ا
    - (٣) ليغني حفصه الليجيك نوه بات حضرت عائشه الليجيك كو جاكر بتلا دى-
  - (٣) کیعنی حفصہ ﷺ کو بتلادیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تاہم اپنی تکریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرمایا۔
- (۵) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ اللہ علیہ کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران ہو کیں کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ اللہ علیہ سے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلادیں گی کیونکہ وہ شریک معاملہ تھیں۔
  - (٢) اس سے معلوم ہواکہ قرآن کے علاوہ بھی آپ ماٹھ کا پر وحی کانزول ہو یا تھا۔

عَلَيْهِ فِأَنَّ اللهَ هُوَمُوللهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَالْمَلَلِكَةُ بَعُدَذْلِكَ ظَهِيْرٌ ۞

عَلَى رَبُّةَ إِنْ طَلَقَتُنَى آنُ يُندِلَةَ أَزُواجًا خَيُرًا مِّنْكُنَّ مُشْلِمٰتٍ مُؤْمِنٰتِ ثِينَتِ آبِمِينِ عِبلَتٍ سَيْمِنتٍ تُنبيتِ وَابْحَارًا ۞

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُواْ قُوَاَ اَنْسُكُمْ وَالْمِلْيُكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

توبہ کر لو (تو بہت بہتر ہے) (ا) یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں (۲) اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دو سرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ (۳)

اگر وہ (پینیبر) تمہیس طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر پیویاں عنایت فرمائے گا<sup>(۳)</sup> جو اسلام والیاں 'ایمان والیاں اللہ کے حضور جھکنے والیاں توبہ کرنے والیاں 'عبادت بجالانے والیاں روزے رکھنے والیاں ہوں گی ہیوہ اور کنواریاں <sup>(۵)</sup> (۵) اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو اس آگ سے بچاؤ <sup>(۲)</sup> جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر

<sup>(</sup>۱) یا تهماری توبه قبول کرلی جائے گی' میہ شرط (إنْ تَنُوبَا) کا جواب محذوف ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی حق ہے ہٹ گئے ہیں او روہ ہے ان کا ایک چیز کاپیند کرناجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھی- (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٣) لینی نبی مٹیکٹی کے مقابلے میں تم جھ بندی کروگی تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی 'اس لیے کہ نبی کا مدد گار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔

<sup>(</sup>۳) یہ حمیمیہ کے طور پر ازواج مطهرات کو کها جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبر کو تم سے بھی بهتر ہویاں عطا کر سکتا ہے۔ دی دئیا ہے۔ وَمَرِیْ مِلْ مِلْمِدِ ہِ وَمُوْلِ مِلْمِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَل

<sup>(</sup>۵) قَبِبَاتِ، قَبِبٌ کی جمع ہے '(لوث آنے والی) یوہ عورت کو قَبِبٌ اس لیے کها جاتا ہے کہ وہ خاوند سے واپس لوث آتی ہے اور پھراس طرح بے خاوند رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آبکار ، بِخر کی جمع ہے 'کنواری عورت۔ اسے بکراس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنی ای پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ (فتح القدیر) بعض روایات میں آتا ہے کہ فَیِبٌ سے حضرت آسیہ (فرعون کی یوی) اور بِخر سے حضرت مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ) مراد ہیں۔ یعنی جنت میں ان دونوں کو بی صلی اللہ علیہ وسلم کی یویاں بنا دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایا خیال رکھنایا بیان کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ سند ابھ روایات یا بیا اعتبار سے ساقط ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نمایت اہم ذمے داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے 'اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام ' ٹاکہ بیہ سب جنم کا ایند ھن بننے سے نیج جا ئیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو' اور دس

الله مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿

يَايُّهُا الَّذِيْنَ كَفَرُو الاَتَّتَذِرُوا الْيُؤَمِّ اِنَمَا الْجُزَوْنَ مَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞

ؽٳؿۿٵڷێڽؿڹٵڡٮؙۏٵٷؠٛٷٵؚٳڶؽۘ؞ٳٮڵۼۊٮۜۏؠؙڎؙٮؙڞؙۊۘؗؗڡٵ؞۫ؖٛٚٚۘ۠۠۠۠۠ڝؙ؈ۯؽ۠ڰ۪ۿ ٲڽڲٛڲۊٚڔؘۘۼٮؙٛڵۄ۫ڛؾٳڶؚڒؙۿۅؽؽڿڶڴۄۼڵؾ؆ۼۘؠؿۼؽؽ؈ؽۼۜؿ؆ ٵڵۯٮ۫ۿؙڒۦٚؽۅ۫ڡۯڵڲۼؙۏۣڔؽٳؠڎ۠ۿٵڶڹؚٛۑؽۜۏٲڷڒؽڹڹٵؗڡٮٛٷٲڡڡؘڎؙۥڶؙۏۯۿؙڡ ڛؙڣؽؠؿڹٲؽڔؽۼؿٷۅڸؽؘؽٳڹۼڡؙؽڠؙٷڷۏؽڒۺۜٵٞؿؙۻۄڶڬ ڹؙۅ۫ڒڽۜٵۅڶۼ۫ڡ۬ٵڵؿٵ۠ٷڰڷڞؙڴ۫ؿؽؙؿ۠

يَاتُهُ اللَّهِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارِ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُمْ

جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو تھم الله تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم دیا جائے بجالاتے ہیں-(۲)

اے کافرو! آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تہیں صرف تمهارے کرتوت کابدلہ دیا جارہاہے۔(۷)

اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے تحی خالص توبہ کرو۔ (۱) قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں الیی جنتوں میں داخل کرے جن کے ینچ نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہو گا۔ یہ دعا ئیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما (۱) اور ہمیں بخش دے یقیناتو ہر چیز پر قادر ہے۔ (۸) ہمیں بخش دے یقیناتو ہر چیز پر قادر ہے۔ (۸)

سال عمر کے بچوں میں نماز سے تسائل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو- (سنین آبی داود' و سنین الترمیذی کتاب الصلاوۃ) فقہانے کہاہے' اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے۔ ٹاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پنچیں تو اس دیں حق کا شعور بھی انہیں حاصل ہو چکا ہو- (این کثیر)

<sup>(</sup>۱) خالص توبہ یہ ہے کہ :ا- جس گناہ ہے وہ توبہ کر رہاہے 'اسے ترک کروے-۲-اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظهار کرے-۳- آئندہ اسے نہ کرنے کاعزم رکھے-۴-اگر اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہے توجس کاحق غصب کیاہے 'اس کا ازالہ کرے 'جس کے ساتھ زیادتی کی ہے 'اس سے معانی مانگے- محض زبان سے توبہ توبہ کرلینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

<sup>(</sup>۲) یہ دعااہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا' جیسا کہ سورۂ حدید میں تفصیل گزری-اہل ایمان کمیں گے' جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام فرما-

<sup>(</sup>٣) كفار كے ساتھ جماد' و قبال كے ساتھ اور منافقين سے' ان پر حدود اللي قائم كرك' جب وہ ايسے كام كريں جو موجب حد ہول-

وَمَا وَالْهُوْ جَهَا مُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ٠

ضَرَبَاللهُ مَثَلَالِلَائِينَ كَفَرُواامُوَاتَ نُوْمِهِ وَامْوَاتَ لُوُطٍ كَانَتَاغَتْ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمُا فَلَوُيُغُنِياعَنْهُمُامِنَ اللهِ شَيْئًا قَعْيُلَ

ادُخُلُاالنَّالُو مَعَ الله خِلدِينَ

کرو (۱) ان کاشھانا جنم ہے (۲) اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (۹) اللہ تعالی نے کا فروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۳) بید دونوں ہمارے بندوں میں سے دو (شائستہ اور) نیک بندول کے گھر میں تھیں ' پھر ان کی انہوں نے خیانت کی (۳) پس وہ دونوں (نیک بندے) ان سے اللہ کے (کسی عذاب کو) نہ روک سکے (۱۵ مشکم دے دیا گیا (اے عور تو) دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ (۱۰)

- (۱) لیمنی وعوت و تبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں درشتی اختیار کریں۔ کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کامطلب ہے کہ حکمت تبلیغ بھی نری کی متقاضی ہوتی ہے اور بھی سختی کی۔ ہر جگہ نری بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں رہتی۔ تبلیغ و دعوت میں حالات و ظروف اور اشخاص و افراد کے اعتبار سے نری یا بختی کرنے کی ضرورت ہے۔
  - (۲) لیعنی کافروں اور منافقوں دونوں کاٹھکانا جسم ہے۔
- (٣) مَثَلٌ كامطلب ہے كى اليى حالت كابيان كرنا جس ميں ندرت و غرابت ہو' ناكہ اس كے ذريعے سے ايك دو سرى حالت كا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت ميں اس كے مماثل ہو- مطلب سے ہوا كہ ان كافروں كے حال كے ليے الله خالب مثال بيان فرمائى ہے جو نوح اور لوط مليما السلام كى بيوى كى ہے-
- (٣) یمال خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں 'کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی۔ (فتح القدیر) خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے فاوندول پر ایمان نہیں لا کیں ' نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہمد ردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں' چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی ' حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون (دیوانہ) ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مهمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے فاوندوں کی چعلیاں کھاتی تھیں۔
- (۵) کیعنی نوح اور لوط علیهماالسلام دونوں' باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغمبرتھ' جو اللہ کے مقرب ترین بندول میں سے ہوتے ہیں' اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔
- (۱) یہ انہیں قیامت والے دن کما جائے گایا موت کے وقت انہیں کما گیا کافروں کی بیہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطمرات کو تعبیہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں 'جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی

وَضَرَبَاللّهُ مَثَلًالِلَذِينَ المنُواا مُسَرَاتَ فِرُعُونَ إِذْقَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيُ عِنْدَاكَ بَيْنَانِ الْجَنَّةَ وَغِينُ مِنْ فِرْعُونَ وَعَمِله وَخِينَ مِنَ الْقَوُمِ الظّلِمِينَ ﴾

وَمَوْيَهَ مَ ابْنَتَ عِمُونَ الَّيْقُ آَحُسَنَتُ ثَوْجُهَا فَنَغَمُنَا فِيهُ مِنْ ژُوْحِنَا وَصَكَاقَتُ بِكِلِمتِ رَبِّهَا وَكُتُهِ \* وَكَانَتُ مِنَ الْقُلِمَتِينَ شَ

اور الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۱) جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے مثال بیان فرمائی (۱) جبکہ اس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچااور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔(۱۱)

اور (مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی (۲) جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور (مریم) اس نے اپنے رب کی باتوں (۳) اور اس کی کمابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ (۳)

گرفت میں آسکتی ہیں' اور اگر ایبا ہو گیا تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو گا۔

- (۱) یعنی ان کی ترغیب ' ثبات قدی ' استقامت فی الدین اور شدا کد میں صبر کے لیے۔ نیزیہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت و شوکت ' ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکق ' جیسے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔
- (۲) حضرت مریم علیها السلام کے ذکر سے مقصود بیر بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے در میان رہتی تھیں' لیکن اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں شرف و کرامت سے سر فراز فرمایا اور تمام جمان کی عور توں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔
  - (m) كلمات رب سے مراد ' شرائع اللي بين -
- (۲) یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرماں بردار' عبادت گزار اور صلاح و طاعت میں متاز تھا۔ صدیث میں ہے۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ 'حضرت فاطمہ ' حضرت مریم اور فرعون کی یوی آسیہ بیں رضی اللہ عنین' (مسند آحسد' ۱/ ۲۰۲۱ مجسم الزوائدہ/ ۲۲۲ الصحیحة للالبانی نسمبر ۱۰۵۱) ایک دو سری میں فرمایا "مردول میں تو کامل بہت ہوئے ہیں' مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی یوی آسیہ' مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد (رضی اللہ عنین) ہیں اور عاکشہ (اللہ عنین) کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت عاصل ہے۔ صحیح مسلم' کتاب فضیلت عاصل ہے۔ (صحیح مسلم' کتاب الفضائل باب فضائل خدیجہ )

#### سور وَ ملک کی ہے اس میں تمیں آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

بہت بابر کت ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے <sup>(۱)</sup> اور جو ہرچیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔(۱) جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے<sup>، (۲)</sup> اور وہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔(۲)



### بنسم اللوالرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

تَابَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيُّ تَدِيُرُ نُ

> ٳڷڹؚؽ۫ڂؘڷؘق الْمَوْتَ وَالْحَيُوةَ لِيَبْلُؤُكُوۤ اَيُّكُوۡ اَكُنُوۡ اَحْسَنُ عَمَلَاْ وَهُوَ الْعَزِيۡزُ الْغَنُوْرُ ۞

اس کی فضیلت میں متعدد روایات آتی ہیں ، جن میں سے صرف چند روایات صحح یا حسن ہیں۔ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف ۴۹ آیات ہیں ' یہ آدی کی سفارش کرے گی۔ یمال تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا'' (سنن المتومذی' سنن آئبی داود' ابن ماجه' و مسند آحمد' ۱۹۹/۲۰ و ۱۹۱۰) دو سری روایت میں ہے ''قرآن مجید میں ایک سورت ہے' جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی' حتی کہ اس دوایت میں واخل کروائے گی''۔ (مجمع المزوائد' بے/۱۵۔ ذکرہ الألبانی فی صحیح المجامع الصغیر' نمسر ۱۳۹۳) سنن ترذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجدہ اور سورة ملک ضرور پڑھتے تھے۔ (ابواب فضائل القرآن) ایک روایت شخ آلبانی نے الصحیحہ میں نقل کی سورة الم السجدہ اور سورة ملک ضرور پڑھتے تھے۔ (ابواب فضائل القرآن) ایک روایت شخ آلبانی نے الصحیحہ میں نقل کی سورة الم السجدہ اور المارید ہے کہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔ بشرطیکہ وہ احکام و فراکفن اسلام کاپایند ہو۔

(۱) تَبَارَكَ، بَرَكَةٌ سے ہے'النَّمَآءُ والزِّيَادَةُ' برطوتری اور زيادتی کے معنی میں۔ بعض نے معنی کيے ہیں' خلوقات کی صفات سے بلند اور برتر- تفاعل کاصیغہ مبالغے کے لیے ہے۔ "اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے " یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو عاصل ہے' وہ کا کنات میں جس طرح کا تصرف کرے' کوئی اسے روک نہیں سکتا' وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بناوے' امير کو غريب غريب کو امير کر دے۔ کوئی اس کی حکمت و مشيت ميں دخل نہيں دے سکتا۔

(۲) روح 'ایک ایمی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن ہے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے 'وہ زندہ کہلا تا ہے اور جس بدن ہے اس کا تعلق منقطع ہو جائے 'وہ موت ہے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ 'جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعمال کرے گا'اس کے لیے بہترین جزاہے اور دو سمرول کے لیے عذاب۔

الَّذِيُ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَزَى فِي خَلْقِ الرَّحْلِين مِنْ تَغَوُّتٍ فَارْجِعِ الْمَصَرِّهُ لُ تَزْى مِنْ فُطُوْدٍ ۞

ثُمَّوَارْمِجِ الْبَصَرَكَرَّتَكُنِ يَنْعَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَارِسُنَّا وَهُوَجَدِيْرٌ ۞

وَلَقَدُوْرَيُّكَا السَّمَاءَ اللَّهُ نَيْكَا بِمَصَابِيمُ وَجَعَلُنْهَا

رُجُوْمًا لِلشَّهُ يُطِينِ وَأَعْتَدُ نَالَهُ مُ عَدَابَ السَّعِيْرِ ۞

وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَابِرَبِّهِوْ عَذَابُ جَهَلَاءٌ \* وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۞

إِذَّا ٱلْقُوانِيُهَا سَمِعُوالَهَا شَهِيقًا وَّهِي تَغُورُ نَّ

تَكَادُتُمَيَّزُمِنَ الْغَيْظِ كُلُمَّ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمُ خَزَنَتُهَا

جس نے سات آسان اوپر تلے بنائے۔ (تو اے دیکھنے والے) اللہ رحمٰن کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھیے گا''() دوبارہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آرہا ہے۔ (۳)

پھر دو ہرا کر دو دو بار د مکیھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل(وعاجز)ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ <sup>(۳)</sup>(۴)

بیشک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (۳) بنا دیا اور شیطانوں کے لیے ہم نے (دوزخ کا جلانے والا) عذاب تیار کردیا۔(۵)

اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جنم کا عذاب ہے اور وہ کیاہی بری جگہ ہے۔(۲)

جب اس میں بیہ ڈالے جائیں گے تواس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

قریب ہے کہ (ابھی) غصے کے مارے پھٹ جائے '(۱)

- (۱) لینی کوئی تناقض 'کوئی کجی 'کوئی نقص اور کوئی خلل ' بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں۔
- (۲) بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے-اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ باربار دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟
  - (٣) يه مزيد بأكيد ب جس سے مقصدا في عظيم قدرت اور وحدانيت كو واضح تر كرنا ہے -
- (٣) یمال ستاروں کے دومقصد بیان کیے گئے ہیں ایک آسانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے 'شیطان اگر آسانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں توبیہ شرارہ بن کران پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیاہے کہ ان سے برو بحریں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔
- (۵) سَبِهِنِقٌ اس آواز کو کھتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے' یہ فتیج ترین آواز ہوتی ہے۔ جنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلار بی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔
- (٦) یا مارے غیظ وغضب کے اس کے حصے ایک دو سرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کافروں کو دیکھ کرغضب ناک

ٱلَوۡمَاٰعِكُوۡنَذِئُرُۗ ۞

قَالْوَا بَلَ قَدْجَأُ مُا نَذِيْرُهُ قَلَدُّيْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيُّ عُلِّى اَنْ اَنْدُرُ الاِفْ صَلْلِ كِيدٍ ①

وَقَالُوالوَلْنَانَسُمَعُ اوْنَعْقِلُ مَا كُنَّافِي أَصْلَحِ السَّعِيرِ ٠

فَاعْتَرَفُوْابِذَنْنِهِمْ فَسُمُعَا لِلاَصْعَابِ السَّعِيْدِ (I)

ٳڽؘۜٵڷۜۮؚؽؙؽؘۼؘٛؿۘۏؘؽڗؿٙۿۄؙۑٲڶۼؘؽٮؚؚڵۿؙۄ۫؆ٙۼ۫ڣۯڐؙ ۊٙٲۼۯ۠ڲؚؠؽڒٛۛؗؗ۫

جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گااس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ <sup>(۱)</sup> (۸)

وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا-تم بہت بڑی گراہی میں ہی ہو-(۲)

اور کمیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں (شریک) نہ ہوتے۔ (۱۰)

پس انہوں نے اپنے جرم کا قبال کرلیا۔ <sup>(۱)</sup> اب میہ دوزخی دفع ہوں (دور ہوں) (۱۱)

بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا  $(1)^{(1)}$ 

ہوگی'جس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمادے گا-اللہ تعالیٰ کے لیے جنم کے اندریہ ادراک و شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔

- (۱) جس کی وجہ سے حمیس آج جنم کے عذاب کامزہ چکھنا پڑا ہے۔
- (۲) لینی ہم نے پیغیروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا 'آسانی کتابوں کاہی سرے سے انکار کردیا 'حتی کہ اللہ کے پیغیروں کو ہم نے کماکہ تم بری گمراہی میں مبتلا ہو۔
- (٣) کیعنی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو آویزہ گوش بنالیتے 'اس طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سبچھنے کا کام لیتے تو آج ہم دو زخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔
  - (٣) جس كى بناپر مستحق عذاب قرار پائے 'اور وہ ہے كفراور انبياعليهم السلام كى بحكذيب-
- (۵) کینی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ' سُخقٌ ، جنم کی ایک وادی کانام ہے۔
- (۱) یہ اہل کفرو بحکزیب کے مقابلے میں اہل ایمان کااور ان نعمتوں کاذکرہے جوانہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی- بِالْغَیْبِ کاایک مطلب میہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھاتو نہیں 'کیکن پنجبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے ۔ وہ سرامطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب 'لیخن خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔

وَٱسِّرُوۡا تَوۡلَكُوۡ اَوِاجُهَرُوۡا لِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيۡمُ ۗ بِذَاتِ الصُّدُوۡر ۞

ٱلَايَعُلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿

هُوَالَّذِي ْ حَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُوا مِنْ تِذْوَةِ وَالَيْهِ الشَّوُرُ ۞

ءَآمِنْتُوْمُثَنْ فِي التَّمَآءِ اَنُ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِيَ تَمُوُّرُ ۞

تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو (۱) وہ تو سینوں کی پوشید گیوں کو بھی بخوبی جانتاہے۔(۲)

کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ (۳۳) پھروہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پہت و مطبع کر دیا <sup>(۵)</sup> تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو <sup>(۱)</sup> اور اللہ کی روزیاں کھاؤ (پیو) <sup>(ک)</sup> اس کی طرف (تمہیں) جی کر اٹھ کھڑا ہوناہے۔(۱۵)

کیاتم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسانوں والا متہیں زمین میں دصنسا دے اور اجانک زمین لرزنے لگے۔(۱۲)

- (۱) یہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر ہاتیں کرویا علانیہ 'سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔
- (۲) یہ سرو جمرجاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے 'تہماری باتیں کس طرح اس سے بوشیدہ رہ سکتی ہیں؟
- (٣) کینی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات' سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے' تو کیاوہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتاہے'استفہام'انکار کے لیے ہے' یعنی نہیں رہ سکتا۔
- (٣) لَطِيْفٌ كَ معنى بن باريك بين ك بين الَّذِي لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوبِ (فتح القدير) جس كاعلم اتنا لطيف ہے كه دلول ميں يرورش يانے والى باتول كوجى وہ جانتا ہے۔
- (۵) ذَلُولٌ کے معنی' مطیع و منقاد کے ہیں جو تہمارے سامنے جھک جائے' سر آبی نہ کرے۔ لیعنی زمین کو تہمارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے 'اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہار ااس پر آباد ہونا اور چلنا بھرنامشکل ہو جا آ۔
- (۱) مَنَاكِبَ مَنْكِبٌ كى جمع ب عانب يهال اس سے مراد اس كے رائے اور اطراف وجوانب ہيں- امراباحت كے ليے ب ايعنى اس كے راستول ميں چلو-
  - (۷) یعنی زمین کی بیدادار سے کھاؤ ہیو۔
- (۸) کیمن اللہ تعالی جو آسانوں پر لیمن عرش پر جلوہ گر ہے ' یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسانوں والی ذات جب جاہے تہیں زمین میں دھنسا دے۔ لیمن وہی زمین جو تہماری قرار گاہ ہے اور تہماری روزی کا مخزن و منبع ہے ' اللہ تعالیٰ اس

یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسانوں والا تم پر پھر برسا دے؟ (۱) پھر تو تہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میراڈرانا کیساتھا۔ (۲)

اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان پر میراعذاب کیسا کچھ ہوا؟(۱۸)

کیا میہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور (مجھی مجھی) سمیٹے ہوئے (اٹرنے والے) پر ندول کو نہیں دیکھتے'<sup>(۳)</sup> انہیں (اللہ) رحمٰن ہی (ہوا و فضا میں) تھاہے ہوئے ہے۔<sup>(۳)</sup> بیٹک ہرچیزاس کی نگاہ میں ہے۔(۱۹)

سوائے اللہ کے تمہاراوہ کون سالشکرہے جو تمہاری مدو کر سکے <sup>(۵)</sup>کافرتو سرا سردھوکے ہی میں ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰) اگر ہاڑ قبالا باغی میں ذی ہے کہ لیافہ تائیکون سرچہ تھے

اگر الله تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تہیں روزی دے گا؟ <sup>(۷)</sup> بلکہ (کافر) تو سرکشی اور بد کئے ٱمُرُامِنْتُوْتُنَ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُوْ عَاصِبًا \* فَسَتَعْلَمُوْنَ كِيْفَ مَن يُر ۞

وَلَقَدُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۞

ٱۅۘٙڷۄ۫ؾڒڎٳٳؽٳڶڟؿڔٷۊڰۿؙۄؙۻٙڡٝؾ۪ۊؘؽڤڣ۪ڞ۫ؽؙ ڡؙٳؽؙۺؠڵۿؿٙٳڵٳٳڶٷؿؙؿٝٳؾؘٷڽڴۣڷؿٞؿؙٵؚٞؽؚڝؽڗ۠۞

أَمِّنُ لِمِنَا الَّذِي هُوَجُنُدُّ لَكُمُ يَنْصُرُكُوْمِنَ دُوْنِ الرَّحُمْنِ إِنِ الْكِفِرُونَ إِلَاثِي غُرُودٍ ۞ امَّنُ لِمْنَا الَّذِي يَرَنُ قُكُولُولِ أَاسَسَكَ رِنْ قَهُ ثَلُ لَّجُوُا فِي عُجُودَ وَنُفُورٍ ۞

- زمین کو' جو نهایت پرسکون ہے' حرکت و جنبش میں لا کر تمهاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔
- (۱) جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل (ہاتھیوں والے ابر صہ اور اس کے لشکر) پر برسائے اور پھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا۔
  - (۲) کیکن اس وقت میہ علم ' بے فائدہ ہو گا۔
- (۳) پر ندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلالیتا ہے اور مجھی دوران پر واز پر وں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا' صَفَّ اور سمیٹ لینا فَبْضٌ ہے۔
- (۴) کینی دوران پرواز ان پر ندول کو تھاہے رکھنے والا کون ہے' جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ بیہ اللہ رحمٰن ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔
- (۵) یہ استفہام تقریع و تو بیخ کے لیے ہے۔ جُندٌ کے معنی ہیں لشکر' حبقہ۔ یعنی کوئی لشکراور حبقہ ایبانہیں ہے جو تہیں اللہ کے عذاب ہے بیجا سکے۔
  - (٢) جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھاہے۔
- (2) لیمنی الله بارش نه برسائے 'یا زمین ہی کو پیدادار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے 'جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایساکر تاہے 'جس کی وجہ ہے تمہاری خوراک کاسلسلہ موقوف ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایساکر دے توکیا کوئی

پراٹر کئے ہیں۔ ``(ا اَفَهَنَّ نَیْمُشِنی مُصِی تَبَاعل وَمِیْھِ ہَ اَهُ لَآی اَمَّنُ اِرْصِی اَمْ اَمِیْ وہ مُحض زیاد

> عُلْ هُوَالَّذِيَّ اَنْشُاكُمُ وَحَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَذْيِدَةَ كَالِيُلَامَّا لَتَنْكُرُونَ ۞

تَكْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيِّهِ ﴿

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَالَّيْهِ تُحْشَرُونَ @

یراڑ گئے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۱)

پ اچھا وہ مخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے <sup>(۲)</sup> یا وہ جو سیدھا (بیروں کے بل) راہ راست پر چلا ہو؟ <sup>(۳)</sup>

کمہ دیجئے کہ وہی (اللہ) ہے جس نے تمہیں پیدا کیا <sup>(۳)</sup> اور تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup>تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳)

کمہ دیجئے! کہ وہی ہے جس نے تہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگ۔ (۲۴)

اورہے جواللہ کی اس مثیت کے برعکس تنہیں روزی مہیا کردے؟

- (۱) لیمنی وعظ و نصیحت کی ان باتوں کاان پر کوئی اثر نہیں پڑتا' بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جارہے ہیں' عبرت کپڑتے ہیں اور نہ غورو فکر کرتے ہیں۔
- (۲) منہ کے بل او ندھا چلنے والے کو دائیں' بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آ تا' نہ وہ ٹھو کروں سے محفوظ ہو تا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقینا نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔
- (۳) جس میں کوئی بھی اور انحواف نہ ہواو راسکو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو۔ ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کاسید ھا راستہ اپنانے والا' آ خرت میں سرخرو رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کابیان ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گئے ہوگی۔ کافروں کے بارے میں دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَمُعْتَلَمُ وَمُوا مُعْتَلَمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ
  - (۴) کیعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔
- (۵) جن سے تم من سکو' دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غورو فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو۔ تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات 'مبصرات اور معقولات کا ادراک کر سکتا ہے 'یہ ایک طرح سے اتمام جمت بھی ہے اور اللہ کی ان نعتوں پر شکرنہ کرنے کی نمرمت بھی۔ اسی لیے آگے فرمایا' تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔
  - (١) ليعنى شُكْرًا قَلِيلًا يازَمنًا قَلِيلًا يا قلت شكرے مرادان كى طرف سے شكر كاعدم وجود ب-
- (2) لین انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے اور قیامت والے دن سب جمع بھی اس کے پاس ہوں

وَيَقُولُونَ مَتَّى هٰذَاالُوعُدُ إِنْ كُنْ تُوصِدِقِيْنَ @

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْهُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيُرُ مُّهِينٌ ٣

فَلَتَّارَاوُهُ زُلْفَةً مِينَّنَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَاوَقِيْلَ هَذَا الَّذِئُ كُنْتُوْمِهِ تَنَا عُونَ ۞

قُلُ اَرَءَيْتُمُ إِنْ اَهُ لَكَبَىٰ اللهُ وَمَنْ مَّعِى َ اَوْرَحِمَنَا ثَمَّنَ يُجِيُرُ الْكِفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ اَلِيهُمِ ۞

قُلْ هُوَالرَّحُمٰنُ المَنَّابِ وَعَلَيْ وَ تَوَكَّلْنَا أَفَسَتَعُلَمُونَ

(کافر) پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہو گااگر تم سے ہو (تو بتاؤ؟) (ا) (۲۵)

آپ کہ و جیجے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے ''' میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ''(۲) میں تو جب یہ لوگ اس آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ''(۲) اور کمہ دیا وقت ان کا فروں کے چبرے بگڑ جائیں گے اس جائے گا کہ یمی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ (۱) (۲۷) آپ کہ و جیجے! اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے (بہرصورت یہ تو تاؤ) کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بیائے گا؟ (۲۸)

آپ کمہ ویجئے! کہ وہی رحمٰن ہے ہم تو اس پر ایمان لا

- گے 'کسی اور کے پاس نہیں۔
- (۱) یه کافر بطور استزااور قیامت کومشبعد سجھتے ہوئے کہتے تھے۔
- (٢) اس ك سواكوئى نهيل جانتا و سرك مقام ير فرمايا ﴿ قُلْ إِنْدَاعِلْمُهُ اعِنْدُرَقِيَّ ﴾ (الأعواف ١٨٥)
- (۳) کیعنی میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہو گا۔ دو سرے لفظوں میں میرا کام انذار ہے'غیب کی خبرس بتلانا نہیں۔الابیہ کہ جس کی بابت خود اللہ مجھے بتلا دے۔
  - (٣) رَ أَوْهُ مِيں ضمير كا مرجع اكثر مفسرين كے نزديك عذاب قيامت ہے-
- (۵) یعنی ذلت ' ہولناکی اور دہشت ہے ان کے چہوں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ جس کو دو سرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیاہے۔(آل عصران ۱۰۰۰)
- (۱) تَدَّعُوْنَ اور تُذْعَوْنَ كَ ايك ،ى معنى بين ليعنى به عذاب جوتم د مكير رہے ہو' وہى ہے جے تم دنيا ميں جلد طلب كرتے تھے۔ جيسے سورة ص'۱۲- اور الأنفال '۳۲' وغيره ميں ہے۔
- () مطلب سیہ ہے کہ ان کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے ' چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کردے یا انہیں مہلت دے دے ۔ یا ہیہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجا کے در میان میں ' پس تمہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا؟

مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ٠

قُلُ آرَيَنْتُولِنَ آصُبَحَمَآ وُكُوْغَوُرًا فَمَنَ يُأْمِينُوبِمآ. مُعِيْنِ ۞

## ينونؤالفِتنكِن

نَ وَالْقَـٰكَمِ وَمَايَسُطُرُونَ ۖ

مَا اَنْتَ بِيغُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞

چکے (۱) اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ (۲) تہمیں عنقریب معلوم ہو جائے گاکہ صریح گمراہی میں کون ہے؟ (۲۹) آب کہہ د بیخیا کہ اگر تمہارے (پینے کا) پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نظرا ہوایانی لائے؟ (۳۰)

سور ہ قلم کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے۔

ن '(۵) قسم ہے قلم کی اور <sup>(۱)</sup> اس کی جو کچھ کہ وہ (فرشتے ) کھتے ہیں۔ <sup>(۷)</sup> (۱)

تواپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ <sup>(۸)</sup>

- (۱) لیعنی اس کی وحدانیت پر 'اسی لیے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھمراتے۔
- (۲) کسی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں 'کسی اور کے نہیں۔ جیسے مشرک کرتے ہیں۔
  - (۳) تم ہویا ہم؟اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔
- (٣) غَوْدٌ کے معنی ہیں ختک ہو جاتا یا آئ گرائی میں چلا جاتا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی ختک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا آئ گرائی میں کردے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتلاؤ! پھر کون ہے جو حمیس جاری' صاف اور نظرا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مهرانی ہے کہ تمهاری معیتوں کے باوجود وہ حمیس یانی سے بھی محروم نہیں فرما آ۔
  - (۵) ن 'ای طرح حروف مقطعات میں ہے ہے جیے اس سے قبل ص 'ف اور دیگر فواتح سور گزر چکے ہیں۔
- (۱) تلم كى قتم كھائى ،جس كى اس لحاظ سے ايك ابيت ہے كہ اس كے ذريع سے تعبين و توضيح ہوتى ہے۔ بعض كتے بين كه اس سے مرادوہ خاص تلم ہے جے اللہ نے سب سے پہلے پيدا فرمايا اور اس كونقذ پر لكھنے كا حكم ديا۔ چنانچہ اس نے ابد تك ہونے والى سارى چزس لكھ ديں۔ (سنن تومذى تفسير سودة تن والقلم وقال الألبانى صحبح)
- (2) یسنطُرونَ کامرجع اصحاب قلم ہیں 'جس پر قلم کالفظ دلالت کر تاہے۔اس لیے کہ آلۂ کتابت کاذکر کاتب کے وجود کو متلزم ہے۔مطلب ہے کہ اس کی بھی قتم جو ککھنے والے لکھتے ہیں 'یا پھر مرجع فرشتے ہیں 'جیسے ترجمہ سے واضح ہے۔
- (٨) يه جواب قتم ب 'جس ميس كفار ك قول كاردب وه آب كو مجنون (ديوانه) كت تق ﴿ يَايَنْهُا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

اور بے شک تیرے لیے بے انتماا جر ہے۔ (")
اور بیشک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے۔ (")
پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ
لیس گے۔ (")
کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ (۱)
بیشک تیرا رب اپنی راہ سے بسکنے والوں کو خوب جانتا ہے '
اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ (ک)
پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان۔ (۸)
وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جا کیس۔ (۵)

وَإِنَّ لَكَ لَاَجُوَّا غَيْرُمَمْنُوْنٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلِقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلِقٍ عَظِيمٍ ﴿ فَسَنُومُهُ وَلُنْصَرُ وَنَ

بِيَّيِّكُو الْمَفْتُونُ ۞

اِنَّ رَتَّكَ هُوَاَعْلُوْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِمْيُلِهِ ۖ وَهُوَاَعْلُوْ بِالنَّهُ تَلِيْنَ ۞ فَلَا يُطِعِ النُّكَلِّزِ بِيْنَ ۞

الدِّكْوُانَّكَ لَمَجُنُونَ ﴾ (الحجر'٢)

وَدُّوْ الْوَتُدُهِنُ فَعُدُهِ فَيُوْنَى ٠

(۱) فریضۂ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں تو نے سی ہیں اس پر اللہ تعالی کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مَنّ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔

- (۲) خُلُقِ عَظِیْم سے مراد اسلام وین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تواس خلق پر ہے جس کا تھم اللہ نے تھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے۔ یا اس سے مراد وہ تمذیب و شائنگی نری اور شفقت 'امانت و صداقت ' علم و کرم اور دیگر افاق خوبیاں ہیں ، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ ای لیا قو خوبیاں ہیں ، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ ای لیے جب حضرت عائشہ النبوسی سے آپ مائی کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا : کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (صحبح مسلم ، کتاب المسافرین ، باب جامع صلاة الليل ومن نام عند أومرض ، حضرت عائشہ النبوسی کا یہ جواب خلق مظیم کے ذکورہ دونوں مفہوموں پر عاوی ہے۔
- (٣) لیعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ قیامت کے دن ہو گا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے۔
- (۴) اطاعت سے مرادیماں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کر تا ہے۔ لیعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں ہے۔
- (۵) لینی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم روبیہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم روبیہ اختیار کریں لیکن باطل کے ساتھ مداہنت کا نتیجہ ہو گا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے۔اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کارنبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔

اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہانہ ماننا جو زیادہ قشمیں کھانے والا-(۱۰)

بے و قار' کمینہ'عیب گو' چغل خور۔(۱۱)

جملائی ہے روکنے والاحد ہے بڑھ جانے والا گنگار-(۱۲) گ کو بھر میں نہ اللہ میں اللہ

گردن کش پھر ساتھ ہی ہے نسب ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳۳) سرین

اس کی سر کشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والاہے۔<sup>(۲)</sup> (۱۴۳)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتاہے کہ بیہ تو اگلوں کے قصے ہیں-(۱۵) ۔ سیسی سے سامنے سے سے (۳)

ہم بھی اس کی سونڈ (ناک) پر داغ دیں گے۔ (۲۱) بیشک ہم نے انہیں ای طرح آزما لیا (۳) جس طرح ہم نے باغ والوں کو <sup>(۵)</sup> آزمایا تھا جبکہ انہوں نے وَلَا ثُطِعُ كُلُّ حَلَّانٍ مَّهِيْنٍ ۞

هَتَازِمْشًا إِن بِنَمِيْمٍ أَنْ

مَّنَّاءِ لِلُخَيْرِمُعْتَدِانِيْهِ ﴿

عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَيْدُو ﴿

أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنَ ﴿

إِذَاتُتُل عَلَيْهِ الدُّتُنَا قَالَ آسَاطِيُوالْأَوَّلِينَ ۞

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۞

إِنَّابِكُونِهُ وَكُمَّا بِكُونَا أَصْعُبَ الْجُنَّاةِ ۚ إِذْ أَشْهُوا

لَيَصْرِمُنَّهَامُضِيحِيْنَ 🍅

(۱) یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پنجیر کو مداہت کرنے سے رو کا جا رہا ہے۔ یہ صفات ذمیمہ کی ایک شخص کی بیان کی گئی ہیں یا عام کافروں کی؟ پہلی بات کا مافذ اگرچہ بعض روایتیں ہیں 'گروہ غیر مستند ہیں۔ اس لیے مقصود عام یعنی ہروہ شخص ہے جس میں نہ کورہ صفات پائی جائیں۔ زَنِیْتْ، ولد الحرام یا مشہور و بدنام۔

(۲) لیعنی ندکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے لینی وہ شکر کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے وَ لَا تُطِعْ کے متعلق قرار دیا ہے۔ لیعنی جس شخص کے اندر سے خرابیاں ہوں' اس کی بات صرف اس لیے مان کی جائے کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے؟

(٣) بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا ہے ہے 'مثلاً کہاجا تا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہو گی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب چروں کی سیابی ہے۔ جیسا کہ کافروں کے چرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔

(۳) مراد اہل مکہ ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا' ٹاکہ وہ اللہ کاشکر کریں' نہ کہ کفرو تکبر۔ لیکن انہوں نے کفرو انتکبار کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آ زمائش میں ڈال دیا' جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ ہے کچھ عرصہ مبتلا رہے۔

(۵) باغ والول كا قصه عربول مين مشهور تھا- يہ باغ صَنعاء (يمن) سے دو فرسخ كے فاصلے پر تھا- اس كامالك اس كى

قشمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل ا آرلیں گے۔ ((۱۷) اوران شاء اللہ نہ کہا۔ (۱۸) پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سوہی رہے تھے۔ ((۱۹) پس وہ باغ الیا ہو گیا جیے کئی ہوئی تھیتی۔ ((۲۰) اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دو سرے کو آوازیں دیں۔ ((۱۲) کہ اگر تہیں پھل ا آرنے ہیں تو اپنی تھیتی پر سویرے بی سویرے چل پڑو۔ (۲۲) کہ اگر تھیں خیکے چیکے یہ باتیں کرتے ہوئے چل۔ ((۲۳) کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے یائے۔ ((۲۳)

وَلا يَسْتَثَنُّونَ @

فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّنُ رَّبِّكَ وَهُوْنَا إِمُونَ 🕦

فَأَصُبَحَتُ كَالطَّيرِنْيِ ﴿

فَتَنَادُوامُصْبِحِيْنَ 🖑

آنِ اغْدُوْاعَلَ حَرْثِكُوْ إِنْ كُنْتُوْطِيمِيْنَ @

ڬٲڟؘڵڡؙڎؙٳۅؘڡؙؙؠ۫ؽؾۜۼؘٲڣؿؙٷؽ۞ٚ ٲڽؙؙڰڵؽؽؙڂٛٲؠٞۜٵڶؽۅؙؿ؍ؘۼػؽؙڲ۬؞ڗۣۺؽڮؿٞ۞ۨ

پیداوار میں سے غرباو مساکین پر بھی خرچ کر تا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں 'ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ کتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی چیش آیا۔ (فتح القدیر) یہ ساری تفصیل تفسیری روایات کی ہے۔

- (۱) صَوْمٌ کے معنی ہیں' پھل اور کھیتی کا کاٹنا' مُضبِحِنِنَ حال ہے۔ یعنی ضبح ہوتے ہی پھل ا آبار لیس گے اور پیداوار کاپ لیس گے۔
  - (۲) بعض کتے ہیں 'راتوں رات اے آگ لگ گئی 'بعض کتے ہیں 'جرائیل علیہ السلام نے آگراہے تہس نہس کردیا۔
- (٣) لینی جس طرح کیتی گفتے کے بعد خنگ ہو جاتی ہے 'اس طرح سارا باغ اجڑ گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے 'سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ یعنی جل کر۔
- (٣) لینی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح فطے- دو سرے آہت آہت باتیں کرتے ہوئے گئے آگہ کسی کو ان کے حانے کاعلم نہ ہو۔
- (۵) لینی وہ ایک دو سرے کو کتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آگر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے

اور لیکے ہوئے صبح صبح گئے۔ (سمجھ رہے تھے) کہ ہم قابو پا گئے۔ <sup>(()</sup> (۲۵) جب انہوں نے باغ دیکھا<sup>(۲)</sup> تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ <sup>(۳)</sup>

نهیں نہیں بلکہ ہماری قسمت بھوٹ گئی۔<sup>(۳</sup>۲)

ان سب میں جو بہتر تھااس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھاکہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ (۲۸) تو سب کھنے لگے ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم ہی ظالم تھے۔ (۲۹)

پھروہ ایک دو سرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے- (۳۰) ۔

کنے لگے ہائے افسوس! بقینا ہم سرکش تھے-(۳۱) کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بمتر ہدلہ دے وَّغَدُواعَلَ حَرْدٍ قَدِرِينَ ٠

مَلْتَنَارَ اوْمَاقَ الْوَالِثَالَضَ الْتُونَ صَ

بَلُ نَحْنُ مَحْرُو مُونَ ۞

قَالَ أَوْسَطُهُمُ الْمُ اَقُلْ لَكُوْلُوْلا تُسِبِّعُونَ ۞

قَالُوْاسُبُهُ لَىٰ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ۞

فَاقَبُّلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۞

قَالْوَا يُوَيُلَنَّا إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ @

عَلَى رَبُّنَّا أَنُ يُبْدِلَنَا خَيْرًا إِنَّهُ إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا (غِبُونَ ۞

میں آیا کرتے تھے اور اینا حصہ لے جاتے تھے۔

- (۱) حَزدِ کے ایک معنی قوقوت و شدت 'کے گئے ہیں ، جس کو مترجم مرحوم نے" لیکے ہوئے "سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں 'لینی مساکین پر غیظ و غضب کا ظهاریا حسد کرتے ہوئے۔ فَادِرِیْنَ حال ہے یعنی اپنے معاطع کا انہوں نے اندازہ کرلیا 'کیا ہے زعم میں انہوں نے اپنے ہاغ پر قدرت حاصل کرلی 'کیا مطلب ہے مساکین پر انہوں نے قابو پالیا۔
  - (۲) کیعنی باغ والی جگه کو را کھ کا ڈھیریا اسے تباہ و برباد دیکھا۔
    - (m) یعنی پہلے بہل توایک دو سرے کو کھا۔
- (٣) پھرجب غور کیاتو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایساکر دیا ہے اور واقعی یہ ہماری حرمال نصبی ہے۔
  - (۵) بعض نے شبیج سے مرادیمال إِنْ شَاءَالله کمنا مرادلیا ہے-
- (۱) لیعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کاار تکاب کیا ہے جس کی سزااللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کاعزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی'ار تکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مؤاخذہ ہو سکتاہے' صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔

وے ہم تو اب <sup>(۱)</sup> اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ ہیں۔(۳۲)

یوں ہی آفت آتی ہے (۱) اور آخرت کی آفت بہت بری ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ (۳۳)

پر ہیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں- (۳۴۳)

کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے۔ (۳۵)

تہیں کیاہو گیا' کیسے فیصلے کر رہے ہو؟(۳۷) کیا تمہارے پاس کوئی کتاب <sup>(۵)</sup> ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟(۳۷)

کہ اس میں تمهاری من مانی باتیں ہوں؟ (۳۸)

یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں؟ جو قیامت تک باقی
رہیں کہ تمهارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے
مقرر کراو۔ (۳۹) (۳۹)

گذالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْذِخْرَةِ أَكُبُرُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُونَ ۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ @

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۗ

مَالَكُوْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ۞

آمُرِلَكُوْكِمَتْكِ فِنْيُوتَكُونُونُ ۞

إِنَّ لَكُوْ فِيْ إِلَمَا تَعَيَّرُونَ ۞

أَمْلَكُوْ اَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لِآنَ لَكُمُ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَمَا قَتُكُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا و مساکین کا حق بھی ادا کریں گے۔ای لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی دابستہ کیں۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اللہ کے تھم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اس طرح عذاب دیتے ہیں۔ (اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو)

<sup>(</sup>٣) کیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے 'اس لیے پروا نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۳) مشرکین کمہ کتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی ہوں گے 'جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے نیادہ آسودہ حال ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا 'بیہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں یعنی اپنے فرمال برداروں کو مجرموں یعنی نافرمانوں کی طرح کر دیں؟ مطلب ہے کہ بیہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی عدل و انصاف کے خلاف دونوں کو یکسال کر دے۔

<sup>(</sup>۵) جس میں سے بات لکھی ہو جس کا تم وعویٰ کر رہے ہو کہ وہاں بھی تممارے لیے وہ کچھ ہو گا جے تم پند کرتے ہو؟

<sup>(</sup>١) يا جم نے تم سے پاعمد كر ركھا ہے ، جو قيامت تك باقى رہنے والا ہے كه تممارے ليے وہى كچھ ہو گاجس كاتم اپنى

سَلُّهُمُ اَيُّهُمُ بِنَالِكَ زَعِيْرُ ۞

اَمُرَاثُمُ شُرُكَانَ فَلْيَأْتُوْ إبِشُرَكَا بِهِمُ إِنْ كَانُوُ اصْدِقِينَ @

يُوْمَرُ يُكْشَعُفُ عَنُ سَاقٍ وَ يُهُدُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِينُعُونَ ۞

خَاشِعَةً اَبْصَادُهُمُ تَرَهَقُهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْ كَانُوَا يُدْ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمُو سَلِمُونَ ۞

فَذَرْ نِيْ وَمَنْ يُكِذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسُتَدُرِجُهُمُوسِ

ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار (اور دعویدار) ہے؟ (۱۰)

کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے میں شریکوں کو لے آئیں اگریہ سیج ہیں۔ (۱) (۱۹) جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو (سجدہ) نہ کر سکیں گے۔ (۱۳) ثگاہیں نیجی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہو گی ' طالا نکہ یہ سجدے کے لیے (اس وقت بھی ) بلائے جاتے جبکہ صحیح سالم تھے۔ (۱۳) (۱۳۳)

پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے <sup>(۱)</sup>

بابت فیصله کرو گے۔

- (۱) کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گاجو اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے فرمائے گا-
- (۲) یا جن کوانہوں نے شریک ٹھمرا رکھاہے' وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھامقام دلوا دیں گے ؟اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے لائیں ٹاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔
- (٣) بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کے شدائد اور اس کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صحیح حدیث ہیں اس کی تغییراس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا' (جس طرح کہ اس کی شان کے لاکن ہے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا کیں گے 'البتہ وہ لوگ باقی رہ جا کیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے' شخت کی طرح ایک ہڈی بن شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے ' شخت کی طرح ایک ہڈی بن جا کیں گار سے جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا (صحیح بخاری' تفییر سورہ کن والقلم) اللہ تعالیٰ کی سے پنڈلی کس طرح کی ہوگی؟ اسے وہ کس طرح کھولے گا؟ اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم بلاکیف و بلا تشبید اس کی آ تکھول' کان' ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں' اس طرح پنڈلی کاذکر بھی قرآن اور حدیث ہیں ہم بلاکیف و بلا تشبید اس کی آنکھول' کان' ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں' اس طرح پنڈلی کاذکر بھی قرآن اور حدیث ہیں ہم بلاکیف و بلا کیف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یمی سلف اور محد ثین کا مسلک ہے۔
  - (م) لینی دنیا کے بر عکس ان کامعالمہ ہو گا' دنیا میں تکبرو عناد کی وجہ سے ان کی گر دنیں اکڑی ہوتی تھیں۔
- (۵) لینی صحت منداور توانا تھے' اللہ کی عبادت میں کوئی چیزان کے لیے مانع نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے
  - (٢) ليعني ميس بى ان سے نمك لول كا اوان كى فكرنه كر-

حَيْثُ لَايَعُلَمُوْنَ ۖ

وَ أُمْلِي لَهُمُ ﴿ إِنَّ كِيْدِي مَتِينٌ ۞

آمْ تَنْكُلُهُ مُوَاجْرًا فَهُوُ مِينَ مَّعُنُومٍ مُّثُقَلُونَ اللَّهِ

آمرُعِنْدَ هُوُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞

فَاصُيْرُلِكُمُو رَبِّكِ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادِى وَهُوَمَكُظُوْرُ ۞

ہم انہیں اس طرح آہت آہت کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو گا۔ (۱) (۳۴)

اور میں انہیں ڈھیل دوں گا' بیٹک میری تدبیر بری مضبوط ہے۔ (۳<sup>۵</sup>)

کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے آوان سے مید دیے جاتے ہوں۔ (۳)

یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جے وہ لکھتے ہوں۔ <sup>(۳</sup>)

یس تو این رب کے حکم کا صبرے (انظار کر) (۵) اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاجب (۱) کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ (۴۸)

- (۱) یہ ای استدراج (ڈھیل دینے) کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود' دنیوی مال و اسباب کی فراوانی' اللہ کافضل نہیں ہے' اللہ کے قانون اممال کا نتیجہ ہے' پھرجب وہ گرفت کرنے پر آ تا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہو تا۔
- (۲) یہ گزشتہ مضمون ہی کی ناکید ہے- کَیٰڈ خفیہ تدبیراور چال کو کہتے ہیں' اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے- اے اردو زبان کاکید نہ سمجھا جائے جس میں ذم ہی کامنہوم ہو تا ہے-
  - (٣) يہ خطاب نبی صلی اللہ عليہ وسلم کو ہے ليکن تو بيخ ان کو کی جارہی ہے جو آپ پر ايمان نہيں لا رہے تھے -
- (٣) لیعنی کیاغیب کاعلم ان کے پاس ہے 'لوح محفوظ 'ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں ' نقل کر لیتے ہیں (وہاں سے لکھ لاتے ہیں ) اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے-اس کاجواب یہ ہے کہ نہیں 'ایبانہیں ہے۔
- (۵) فَاَصْبِرْ مِیں فاَء تفریع کے لیے ہے۔ یعنی جب واقعہ ایبا نہیں ہے تو اے پینمبر! تو فریضۂ رسالت ادا کر ہارہ اور ان کمذیین کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا نتظار کر۔
- (۱) جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیر ہی از خودا پی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔
- (۷) جس کے نتیج میں انہیں مچھل کے پیٹ میں' جب کہ وہ غم واندوہ سے بھرے ہوئے تھے'اپنے رب کو مدد کے لیے پکار ناپڑا۔ جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقینا وہ برے حالوں میں چیٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ <sup>(۱)</sup> (۴۹) اسے اس کے رب نے چھر نوازا <sup>(۲)</sup> اور اسے نیک کاروں میں کردیا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۰)

اور قریب ہے کہ کافراپی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں ' <sup>(۱)</sup> جب بھی قرآن سنتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

در حقیقت بیہ (قرآن) تو تمام جمان والوں کے لیے سرا سر

لَوُلَّا اَنْ نَكَا رَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ تَرَيِّهِ لَنُبِذَبِ الْعَرَاءِ وَهُوَمَنْ مُوْمُ

فَاجْتَبْلهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَمُ وَالْتَوْلَقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمُ لِمَنَاسِعُواالذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۞

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ ۗ لِللَّهُ لَمِينَ ۞

- (۱) یعنی اللہ تعالیٰ اگر انہیں تو بہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرما یا تو انہیں ساحل سمند ر کے بجائے' جمال ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگا دیا گیا' کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جا یا اور عنداللہ ان کی حیثیت بھی ندموم رہتی' جب کہ قبولیت دعاکے بعد وہ محمود ہو گئے۔
- (۲) اس کامطلب ہے کہ انہیں توانا و تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کرانہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جیسا کہ سور ہُ صافات '۱۳۷سے بھی واضح ہے۔
- (٣) ای لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 'دکوئی شخص یہ نہ کے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں''-(صحیح مسلم کتناب الفضائل باب فی ذکر یونس ....) مزید دیکھتے: صفحہ -۱۰۹ عاشیہ نمبر-۱
- (٣) یعنی اگر تجھے اللہ کی جمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظرید کا شکار ہو جا آ۔ یعنی ان کی نظر تجھے لگ جاتی۔ امام ابن کشر نے اس کا یمی مفہوم بیان کیا ہے 'مزید لکھتے ہیں: ''یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جاتی امام ابن کشر نے اس کا یمی مفہوم بیان کیا ہے 'مزید لکھتے ہیں: ''یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا وو سروں پر 'اللہ کے حکم ہے 'اثر انداز ہونا 'حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ٹاکید کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیزا چھی احادیث میں اس سے نچنے کے لیے دعا کیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی کو کسی کی نظر لگ جائے تو فرمایا 'اسے عنسل کے لیے دکھتے تفیرابن کشراور کتب کروا کے اس کا پانی اس مخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگ ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھتے تفیرابن کشراور کتب حدیث بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ تجھے تبیغے رسالت سے پھیرد ہے۔
- (۵) لیمن حسد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متأثر نہ ہوں' بلکہ اس سے دور ہی رہیں۔ لیمن آ تھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کو ایذا پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

## نصیحت ہی ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

#### سور وَ حاقبه کمی ہے اور اس بیس باون آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والا ہے۔

ثابت ہونے والی (۱)

ثابت ہونے والی کیاہے؟ (۲)

اور کچھے کیامعلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ <sup>(۴)</sup> (۳)

اس کھڑکادینے والی کو ثمور اور عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ <sup>(۵)</sup> (جس کے نتیجہ میں) ثمور تو بے حد خوفناک (اور اونجی)

آوازے ہلاک کر دیئے گئے۔ <sup>(۲)</sup> (۵)

اورعاد بیمد تیزو تند ہواہے غارت کردیئے گئے۔ (۲)



## بشمير الله الرَّحْمَلِ الرَّحِيمُون

ٱلْعَاْقُةُ نُ

مَا الْعَالَقُهُ ﴿

وَمَأَ ادُرُٰ لِكَ مَا الْحَأَقَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَن

كَذَّبَتُ شَكُودُ وَعَادُ لِإِلْقَارِعَةِ ۞

فَأَمَّا شَهُودُ فَأَهُم لِكُوا بِالطَّاعِيَةِ ۞

وَامَّاعَادٌ فَأَهْلِكُو إبرِنج صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ٥

- (۱) جب واقعہ میہ ہے کہ میہ قرآن جن وائس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہے تو پھراس کولانے والا اور بیان کرنے والا مجنون (دیوانہ) کس طرح ہو سکتاہے؟
- (۲) یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امرالی ثابت ہو گااور خودیہ بھی بسرصورت وقوع پذیر ہونے والی ہے' اس کیے اسے الْحَاقَةُ سے تعبیر فرمایا۔
  - (m) یه لفظا استفهام به لیکن اس کامقصد قیامت کی عظمت اور فحامت شان بیان کرنا ب-
- (٣) لین کس ذریعے سے تخیفے اس کی پوری حقیقت سے آگائی حاصل ہو؟ مطلب اس کے علم کی نفی ہے۔ گویا کہ تخیفے اس کا علم نہیں 'کیوں کہ تو نے ابھی اسے دیکھاہے اور نہ اس کی ہولناکیوں کامشاہدہ کیا ہے 'گویا کہ وہ مخلو قات کے دائرۃ علم سے باہرہے (فتح القدیر) بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کی بابت بھی صیغہ ماضی مَا أَذَرَاكَ استعمال کیا گیا ہے' اس کو علم سے بان کردیا گیا ہے اور جس کو مضارع کے صیغے وَ مَا یُدْرِیْكَ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے' اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ (فتح القدیر والیر النفاسی)
  - (۵) اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کما ہے 'اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی-
- (۲) طَاغِیَةٌ ایسی آواز جو صدے تجاوز کر جانے والی ہو' یعنی نهایت خوف ناک اور او پُجی آواز سے قوم ثمو د کو ہلاک کیا گیا' جیسا کہ پہلے متعدد جگہ گزرا۔
- (2) صَوْصَدِ پالے والی ہوا- عَاتِيَةِ ، سركش ، كى كے قابو ميں نه آنے والى ـ يعنى نمايت تند و تيز ، پالے والى اورب قابو

جے ان پر لگا آار سات رات اور آٹھ دن تک (اللہ نے)
مسلط رکھا (() پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر
گئے جیسے کہ محجور کے کھو کھلے تنے ہوں۔ (()
کیاان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ ((۸)
فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں
الٹ دی گئی (()
انہوں نے بھی خطا کیں کیس۔ (۹)
اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی (بالآخر) اللہ نے
انہیں (بھی) زبردست گرفت میں لے لیا۔ (()
جب پانی میں طغیانی آگئی ((۵) تو اس وقت ہم نے تہیں
حشتی میں چڑھالیا۔ (())
کاکہ اسے تمہمارے لیے تصبحت اور یادگار بنادیں ((۵)

( ټاکه ) ياد رکھنے والے کان اسے ياد رکھيں۔ <sup>( ۱</sup>۲)

پس جبکہ صور میں ایک پھونک پھو تکی جائے گی۔ (۱۳ (۱۱۱۱)

سَخَّرَهَا عَلَيْهِوُ سَبْعَ لَيَالِ وَتَلْنِيَةَ أَيَّامِرِ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَاصَرُعِى كَانَّهُمُ أَعْجَازُ غَنْلِ خَلُورَةٍ ۞

فَهَلُ تَوٰى لَهُ وُمِن بَاقِيَةٍ ۞

- وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَوْكُ بِالْخَالِمُنَّةِ أَنْ
- فَعَصَوُارَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَّةً ٠
  - إِنَّالَتَنَا كُلُغَا الْمَنَاءُ حَمَلُنكُو فِي الْجَادِيَةِ ﴿
  - لِنَجْعُلَهَالْكُوْتَذُكِرَةٌ وُتَعِيمَآ أَدُنُ وَاعِيَةٌ ﴿
    - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةُ وَّاحِدَةٌ ﴿

ہوا کے ذریعے سے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔

- (۱) حَسْمٌ كَ معنى كاننے اور جدا جداكردينے كے بين اور بعض نے حُسُومًا كے معنى بي در بي كئے بين-
- (۲) اس سے ان کے درازی قد کی طرف بھی اشارہ ہے خاوِیة کھو کھلے۔ بے روح جسم کو کھو کھلے تنے سے تشبیہ دی ہے۔
  - (m) اس سے قوم لوط مراد ہے۔
- (٣) رَابِيَةٌ، رَبَا يَرْبُوْ سے ہے جس كے معنى ذائد كے بيں يعنى ان كى اليي گرفت كى جو دو سرى قومول كى گرفت سے ذائد يعنى سب بيس سخت تر تھى گويا أُخذَة رَّابيّةً كامفهوم ہوا 'نمايت سخت گرفت -
  - (۵) لینی پانی ارتفاع اور بلندی میں تجاوز کر گیا کینی پانی خوب چڑھ گیا۔
- (۱) کہم سے مخاطب عمد رسالت کے لوگ ہیں' مطلب ہے کہ تم جن آبا کی پشتوں سے ہو' ہم نے انہیں کشتی میں سوار کرکے بچرے ہوئے پانی سے بچایا تھا۔ اُلْجَادِیَةِ سے مراد سفینۂ نوح علیہ السلام ہے۔
- (2) کیعنی میہ فعل کہ کافروں کوپانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا کے بچالیا' تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنا دیں ناکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
  - (٨) ليني سننے والے 'اسے من كرياد ركھيں اور وہ بھى اس سے عبرت پكريں۔
- (٩) کمذیین کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتاایا جا رہا ہے کہ یہ و آنحاَقَةُ ، کس طرح واقع ہوگی اسرائیل کی ایک ہی

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ نَدُكَتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً شُ

فَيُومُيِنٍ وَتَعَتِ الْوَاقِعَةُ 6

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَهِنٍ وَاهِيَةً ﴿

ۘٷڶٮٞڷڡؙڟؘؘٲۯۼٳۜۧؠؠ۬ٵ۫ۅؘؾۼۘؠؚڶؙۼڗ۠ۺٙڔٙؾٟڮ؋ٷڰۿؙڗؙۑؽٙؠٟؽ۪ ڟڹؽةٞ۞

يَوْمَهِ ذِنْتُعُرَضُونَ لَاتَحْنَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۞

ڡؙٲٮۜٛ؆ؘڝؙؙٲۏؾٙڮۺ۬ڮ۫ؠؚڝؘؠؽڹؚ؋ ڡؘؽڠؙٷڶؙۿٵۧۉؙۿؙۯٲڤۯٷؖٵ ڮڟۣڽؽٷؙۺٛ

اور زمین اور بہاڑ اٹھا لیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے۔ (۱۲۲) اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی۔ (۱۵) اور آسان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲)

اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے' (۳) اور تیرے پروردگار کاعرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ (۹)

اس دن تم سب سامنے پیش کیے <sup>(۵)</sup> جاؤ گے 'تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا- (۱۸)

سوجے اس کانامۂ اعمال اسکے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا<sup>(۱)</sup> تووہ کہنے لگے گاکہ لومیرانامۂ اعمال پڑھو۔ <sup>(۷)</sup>(۱۹)

پھونک سے بد بریا ہو جائے گی۔

- (۱) لینی اپی جگہوں سے اٹھالیے جائیں گے اور قدرت اللی سے اپنی قرار گاہوں سے ان کو اکھیڑلیا جائے گا۔
- (۲) لینی اس میں کوئی قوت اور انتخام نہیں رہے گاجو چیز پھٹ کر نکڑے نکڑے ہو جائے 'اس میں انتخام کس طرح رہ سکتا ہے۔
- (٣) یعنی آسان تو کلوے کلوے ہو جائیں گے پھر آسانی مخلوق فرشتے کمال ہوں گے؟ فرمایا' وہ آسانوں کے کناروں پر ہوں گے' اس کا ایک مطلب تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسان پھٹنے سے قبل اللہ کے تکم سے زمین پر آجا کیں گے تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے' یا بیہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف ککڑوں میں ہو گا تو ان کلڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے' ان پر ہوں گے۔ (فتح القدیم)
- (۵) یہ پیشی اس لیے نہیں ہو گی کہ جن کواللہ نہیں جانتا'ان کو جان لے' وہ تو سب کو ہی جانتا ہے' یہ پیشی خود انسانوں پر جمت قائم کرنے کے لیے ہو گی- ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
  - (۲) جواس کی سعادت 'نجات اور کامیابی کی دلیل ہو گا۔
- (2) کینی وہ مارے خوشی کے ہرایک کو کیے گا کہ لوپڑھ کو میرااعمال نامہ توجیھے مل گیاہے 'اس کیے کہ اس پتہ ہو گا کہ اس میں

مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملناہے۔ (۱۰)

پس وہ ایک دل پند زندگی میں ہو گا۔ (۲۱)

بلند وبالا جنت میں۔ (۲۲)

جس کے میوے جھلے پڑے ہوں گے۔ (۲۳)

(اان سے کماجائے گا) کہ مزے سے کھاؤ 'پیوا پنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ (۳۳)

لیکن جے اس (کے اعمال) کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی 'وہ تو کے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب وی بی نہ جاتی۔ (۵)

وی بی نہ جاتی۔ (۵)

اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ (۲۲)

کاش! کہ موت (میرا) کام ہی تمام کر دیتی۔ (۲۷)

میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ (۲۸)

میراغلبہ بھی مجھ سے جاتا (۱۸)

كُوُّا وَاشْرَبُوْ الْهَنِيَّةُ ثَالِبَمَا اَسْلَفْتُوْ فِي الْاَيَّامِرِ الْعَالِيَةِ ﴿

وَ آمًا مَنُ أَوْقِ كِتُهُ بِيثِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلْنَتِّينَ لَوْ أَرْتَكُونِيَهُ ﴿

> وَكُوْرَدْرِمَاحِسَابِيَهُ ﴿ يُلَيْنَهُمَّا كَانَتِالْقَاهِينَــَةً ﴿ مَا اَعْنَىٰ عَنِّىٰ مَالِينَهُ ﴿

هَلَكَ عَنِّي سُلُطِنِية ﴿

اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی 'کچھ برائیاں ہوں گی تووہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہوں گی یاان برائیوں کو بھی صنات میں تبدیل کردیا ہو گا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل و کرم کی ہیہ مختلف صور تیں افتیار فرمائے گا۔

- (۱) تینی آخرت کے حساب کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔
- (۲) جنت میں مختلف ورجات ہوں گے ' ہرورج کے ورمیان بہت فاصلہ ہوگا 'جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جنت میں سو درج ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ وو ورجول کے درمیان زمین و آسان بھتافاصلہ ہوگا'۔ (صحیح مسلم کتاب الإمارة 'صحیح بخاری کتاب المجھاد)
- (٣) لیعنی بالکل قریب ہوں گے لیعنی کوئی لیٹے لیٹے بھی تو ڑنا چاہے گا تو ممکن ہو گا- قُطُوفٌ ، قَطِفٌ کی جمع ہے ' چنے یا تو ژے ہوئے' مراد پھل ہیں- مَا یُفْطَفُ مِنَ الثِّمَار
  - (٣) لعنی دنیامیں اعمال صالحہ کیے 'پیہ جنت ان کاصلہ ہے۔
  - (a) کیوں کہ نامۂ اعمال کا بائس ہاتھ میں ملنا بد بختی کی علامت ہو گا-
  - (٢) ليني مجھے بتلايا ہي نہ جاتا 'كيوں كه سارا حساب ان كے خلاف مو گا-
  - (۷) لینی موت ہی فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تا کہ بیر روز بدنہ دیکھنا پڑتا۔
- (٨) کینی جس طرح مال میرے کام نه آیا 'جاه و مرتبه اور سلطنت و حکومت بھی میرے کام نه آئی- اور آج میں اکیلا ہی

خُنْدُوْهُ فَعُلُوْهُ ﴿

ثُوَّ الْمَحِيْرَ صَلْوُهُ ﴿

نْتُورِ فِي سِلْسِلَةٍ دَرُعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿

انَّهُ كَانَ لَا يُوثِمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿
فَلَكُسُ لَهُ الْيَوْمَ الْمُهْنَا حَمِيهُ ﴿
فَلَا الْمُعْلَانِينِ ﴿
لَا يَا كُلُهُ إِلَّا الْمُطْلِقُونَ ﴿
فَلَا أَفْسِهُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿
وَمَا لاَ نَبْعِمُونَ ﴿
وَمَا لاَ نَبْعِمُونَ ﴿

(حکم ہو گا) اسے پکڑلو پھراسے طوق پہنا دو۔ (۳۰) پھراسے دو زخ میں ڈال دو۔ (۳۱) پھراسے ایسی زنجیر میں جس کی پیائش سترہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ (۳۲) بیٹک بیہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ (۳۳) اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلا تا تھا۔ (۳۳) پس آج اس کانہ کوئی دوست ہے۔ (۳۵) اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذاہے۔ (۳۲)

جے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

پس مجھے قتم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ (۳۸)

کہ بیٹک ہیر (قرآن) ہزرگ رسول کا قول ہے۔ (۸)

اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ <sup>(2)</sup> (**۳۹**)

*⊙ ,*4,9,1,0,1,1,1,1,0,1

يهال سزا بَهَكَنْ پر مجبور مول-

- (۱) یہ اللہ تعالی 'ملائکہ جنم کو حکم دے گا۔
- (۲) یہ ذِرَاعٌ (ہاتھ) 'کس کا ذراع ہو گا؟ اور یہ کتنا ہو گا؟ اس کی وضاحت ممکن نہیں ' آہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجیر کی لمبائی ستر ذراع ہو گی۔
  - (m) یہ نہ کورہ سزا کی علت یا مجرم کے جرم کابیان ہے۔
- (۴) کینی عبادت واطاعت کے ذریعے سے اللہ کاحق ادا کر ہا تھااور نہ وہ حقوق ادا کر ہا تھا' جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں بیہ جامعیت ہوتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کااہتمام کرتے ہیں۔
- (۵) بعض کتے ہیں کہ یہ جنم میں کوئی درخت ہے ابعض کتے ہیں کہ زقوم ہی کو یمال غِسلِن کما گیا ہے اور بعض کتے ہیں کہ نقوم ہی کو یمال غِسلِن کما گیا ہے اور بعض کتے ہیں کہ یہ جنمیوں کی پیپ یا ان کے جسمول سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہوگا أَعَاذَنَا اللهُ مُنهُ .
- (٢) خَاطِنُوْنَ سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفرو شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے- اس لیے کہ یمی گناہ ایسے ہیں جو خلود فی النار کاسب ہیں-
- (۷) کینی الله کی پیدا کردہ وہ چیزیں' جو الله تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں' جنہیں تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے'ان سب کی قتم ہے- آگے جواب قتم ہے-
- (٨) بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين- اور قول سے مراد تلاوت ہے يعني رسول

یه کسی شاعر کا قول نهیں (۱) (افسوس) تمهیس بهت کم یقین ہے-(۱۳) اور نه کسی کابن کا قول ہے ' <sup>(۲)</sup> (افسوس) بهت کم نصیحت لے رہے ہو- <sup>(۳)</sup> (۲۳) (بیر قو) رب العالمین کا آباد اہوا ہے- <sup>(۳)</sup> (۳۳) اور اگریہ ہم پر کوئی بھی بات بنالیتا- <sup>(۵)</sup> (۳۳) قوالبتہ ہم اس کادامنا ہاتھ کچڑ لیتے- <sup>(۱)</sup> (۳۵) کچراس کی شہ رگ کاٹ دیتے- <sup>(۱)</sup> (۳۲)

وَّمَاهُوَبِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيُلًّا مَّاتُونُونُونَ ۞

وَلَا بِعَوْلِ كَاهِنِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ شَ

تَنْزِيْلٌ مِِّنْ رُّتِ الْعَلَمِينُ ۞ وَلَوْتَعَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَادِيْلِ ۞ لَاَخَكُ نَامِنُهُ بِالْبَكِيْنِ ۞ تُوَلِّقَطُمْنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ ۞

کریم کی تلاوت ہے یا قول سے مراد ایسا قول ہے جو یہ رسول کریم اللہ کی طرف سے تنہیں پہنچا تا ہے- کیوں کہ قرآن' رسول یا جرائیل علیہ السلام کا قول نہیں ہے' بلکہ اللہ کا قول ہے' جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغیرر بازل فرمایا ہے' پھر پیغیراسے لوگوں تک پہنچا تا ہے۔

- (۱) جیسا کہ تم سمجھتے اور کہتے ہو- اس لیے کہ یہ اصناف شعرہے ہے نہ اس کے مشابہ ہے' پھریہ کسی شاعر کا کلام کس طرح ہو سکتاہے؟
  - (۲) جیساکہ بعض دفعہ تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو' حالال کہ کمانت بھی ایک شئے دیگر ہے۔
  - (٣) قلت دونوں جگہ نفی کے معنی میں ہے الیعنی تم بالکل قرآن پر ایمان لاتے ہونہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو-
- (٣) کیعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا بیہ قول' رب العالمین کا آبارا ہوا کلام ہے- اسے تم بھی شاعری اور بھی کمانت کمہ کراس کی تکذیب کرتے ہو؟
- (۵) گیخی اپنی طرف ہے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا' یا اس میں کی بیشی کر دیتا' تو ہم فور ااس کامٹواخذہ کرتے اور اے ڈھیل نہ دیتے۔ جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔
- (۱) یا دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے 'اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ (کَمَا فِی الْحَدِیْثِ)
- (۷) خیال رہے میہ سزا' خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئی ہے جس سے مقصد آپ کی صدافت کا اظہار ہے۔ اس میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گاتو جھوٹے مدعی کو ہم فور اسزا سے دوچار کر دیں گے۔ للذا اس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جا سکتا کہ دنیا میں وہ مؤاخذ ہَ الٰہی سے پچا رہا۔ واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور دنیوی مؤاخذے سے وہ بالعوم محفوظ ہی رہے۔ اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر متعدد جھوٹے مدعیان نبوت کو ''سچا

پھرتم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ (السرے)

یقینا بیر قرآن پر ہیز گاروں کے لیے نصیحت ہے۔''(۴۸) ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ (۴۹) بیٹنگ (بیر جھٹلانا) کافروں پر حسرت ہے۔'''(۵۰)

بیشک (میہ جھٹلانا) کافروں پر حسرت ہے۔ (۵۰) اور بیشک (وشبہ) میہ یقینی حق ہے۔ (۵۱) پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ (۵۲)

سور ہ معارج کی ہے اور اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

ایک سوال کرنے والے <sup>(۱)</sup> نے اس عذاب کاسوال کیاجو

فَمَا مِنْكُوْمِينَ آحَدٍ عَنْهُ لحجِزِيْنَ ٠

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

وَإِنَّا لَنَعْلَوُ أَنَّ مِنْكُونُكُونُكُلَّذِ بِيْنَ ۞

فَلْتُهُ كُمْسُوّةٌ عَلَى الكَفِرِيْنَ ۞ وَإِنّهُ لَمَعَقُّ الْيَقِيْنِ ۞ فَسَيْتُمُ إِسْمِرَتِكَ الْعَقِلْمِ ۞



## 

سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعٍ أَ

نبی"مانتاردے گا۔

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیج رسول تھ' جن کو اللہ نے سزا نہیں دی' بلکہ دلائل و معجزات اور اپنی خاص تائید و نصرت سے انہیں نوازا۔
  - (۲) کیوں کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں' ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کی تھیجت کے لیے آیا ہے۔
- (٣) کیعنی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے <sup>4</sup> کہ کاش ہم نے قرآن کی ک**کذ**یب نہ کی ہو تی-یابیہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہو گا' جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اج<u>ر ملتے ہوئے دیکھیں</u> گے۔
- (۴) لیمنی قرآن کااللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے'اس میں قطعاً ٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر دی جارہی ہے'وہ بالکل حق اور پچ ہے۔
  - (۵) جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔
- (۱) کستے ہیں یہ نفرین حارث تھایا ہو جمل تھاجس نے کہا تھا' ﴿ اللّٰهُ ﷺ اِنْ کَانَ هٰدَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِافَ وَاَمْطِوْعَلَيْنَا ﷺ وَمَنَ السَّمَا ۚ ﴿ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

واضح ہونے والا ہے-(۱) کافروں پر 'جے کوئی ہٹانے والا نہیں-(۲) اس اللہ کی طرف ہے جو سیڑھیوں والا ہے- <sup>(۱)</sup> جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں <sup>(۲)</sup> ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے- <sup>(۳)</sup> پس تواچھی طرح صبر کر-(۵) پیٹک ہے اس (عذاب) کو دور سمجھ رہے ہیں-(۲) اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں- <sup>(۳)</sup>

لِلُكِ فِي أِنْ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿
مِنَ اللّهِ فِي الْمُعَارِجِ ﴿
تَعُرُجُ الْمُلَلّمِكَةُ وَالرُّوْمُ النّيَاوِقَ يَوُمِ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمُسِيْنَ الْفَ سَنَةِ ﴿
فَاصْبِوْصَهُ الْجَيْدِلَا ﴿
الْفُهُ مَنْدُونَهُ بَعِيدُكًا ﴿
وَنَالَهُ مُنِدُونَهُ بَعِيدُكًا ﴿

- (۱) یا درجات والا 'بلندیوں والا ہے 'جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔
- (۲) روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں' ان کی عظمت شان کے پیش نظران کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے' ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسان پر لے جائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔
- (٣) اس يوم كى تعيين ميں بہت اختلاف ہے 'جيساكہ الم السجدہ كے آغاذ ميں ہم بيان كر آئے ہيں۔ يہال امام ابن كثر نے چار اقوال نقل فرمائے ہيں۔ پہلا قول ہے كہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلين (زمين كے ساقين فرمائے ہيں۔ پہلا قول ہے كہ ہر مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلين (زمين كے ساقين طبقے) تك ہے۔ يہ مسافت ۵۰ ہزار سال ميں طے ہونے والى ہے۔ دو سرا قول ہے كہ يہ دنيا كى كل مدت ہے۔ ابتدائے آفرينش سے وقوع قيامت تك 'اس ميں سے كتنى مدت گزرگئ اور كتنى باقى ہے 'اسے صرف اللہ تعالى جانتا ابتدائے آفرينش سے وقوع قيامت ك دن كى مقدار ہے۔ تيمرا قول ہے كہ يہ دنيا و آخرت كے درميان كا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول بہ ہے كہ يہ قيامت ك دن كى مقدار ہے۔ يعنى كافروں پر يہ يوم صاب پچاس ہزار سال كى طرح بھارى ہو گا۔ ليكن مومن كے ليے دنيا ميں ايک فرض نماز پڑھنے سے بھى مختصر ہو گا۔ (مند آمجہ 'س) ۵۵) امام ابن كثير نے اى قول كو ترج دى ہے كوں كہ احادیث سے بھى اس كى تائيد موقى ہے۔ چنانچہ ايک حديث ميں ذكوة ادا نہ كرنے والے كو قيامت والے دن جو عذاب ديا جائے گااس كى تفصيل بيان فرمائے ہوئے رسول اللہ صلى اللہ عليہ و سلم نے فرمایا 'اسکیس کہ اللہ 'بَینَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَادُهُ خَمْسِيْنَ فرمائے موقى سے جو گا اينى دن ميں 'جس كى مدت تمارى گئتى كے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی'۔ اس تفيركى رو نے في يَوْمٍ كا تعلق عذاب سے ہوگا گائي وہ واقع ہونے والاعذاب قيامت والے دن ہوگاجو كافروں پر پچاس ہزار سال کی طرح تھارى ہوگا۔
- (٣) دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کالیتنی واقع ہونا ہے۔ لینی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا

جس دن آسان مثل تیل کی تیجیت کے ہوجائے گا۔(۸) اور بیاڑ مثل رنگین اون کے ہوجائیں گے۔(۱) اور کوئی دوست کسی دوست کونہ پوچھے گا۔(۱۰) (طالائکہ) ایک دوسرے کو دکھا دیئے جائیں (۲) گے' گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو۔(۱۱)

اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو-(۱۲) اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا-(۱۳) اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا ٹاکہ سیہ اسے نجات دلا دے- <sup>(۱۳)</sup>

جو منہ اور سرکی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ (۱۲) وہ ہراس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے۔ (۱۷)

اور جمع کرکے سنبھال رکھتا ہے۔ (۱۸)

يَوْمُرَتَّكُونُ السَّهَاءُ كَالْمُهُلِ 💍

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِفْنِ ڽُ

وَلايَنْ عَلْ حَمِيْةُ حَمِيْمًا أَنْ

ؿؙؠۼۜۯؙۏٮٚۿؙڎ۠؆ۣڎڎؙؙٲڶٮؙڿ۫ڔؚۯڵۏؘؽڡؙؾؘڔؽ۫ڝؙٵۻٵڮڋؚڡؚؠٟٮڹٟ۬ ؠڹڹؽڰ۞

وَصَاحِبَتِهٖ وَأَخِيْهِ ۞

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُؤْرِيْهِ ﴿

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا النُّمَّةَ يُجْمِيْهِ ﴿

كَلَّا إِنْهَالَظْي 🎳

نَزَّ إِعَةً لِلشَّوٰى ﴿

تَكْ عُوامَنْ أَدْبُرُ وَتَوَكَّى كُ

وَجَمَعَ فَأَوْغَى ۞

عقيده ہے كه وہ ضرور آكررہے گى اس ليے كه كُلُّ مَاهُوَ آتِ فَهُوَ قَرِيْبٌ" برآنے والى چيز قريب سے"-

(۱) لَعِنى دهنى موئى روئى كى طرح 'جيسے سورة القارعة ميں ہے۔ ﴿ كَالْمِهْنِ الْمُنْغُوشِ ﴾

(۲) کیکن سب کواپنی اپنی پڑی ہوگی'اس لیے تعارف اور شناخت کے باوجود ایک دو سرے کو نہیں یو چھیں گے۔

(٣) لیعنی اولاد' بیوی' بھائی اور خاندان بیہ ساری چیزیں انسان کو نمایت عزیز ہوتی ہیں' لیکن قیامت والے دن مجرم چاہ گا کہ اس سے فدیے میں بیہ عزیز چیزیں قبول کرلی جائیں اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ فَصِیلَةٌ خاندان کو کہتے ہیں' کیوں کہ وہ قبیلے سے جدا ہوتا ہے۔

- (۴) کیمنی وہ جہنم میہ اس کی شدت حرارت کا بیان ہے -
- (۵) کینی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی- انسان صرف بڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا-
- (۱) کیعنی جو دنیا میں حق سے پیٹے بھیر آاور منہ موڑ آ تھااور مال جمع کر کے خزانوں میں بینت سینت کر رکھتا تھا' اے اللہ کی راہ میں خرچ کر یا تھانہ اس میں سے زکو ۃ نکالیا تھا- اللہ تعالیٰ جنم کو قوت گویائی عطا فرمائے گااور جنم بزبان قال خود

بیشک انسان بڑے کیے دل والا بنایا گیا ہے۔ (۱۹)
جب اسے مصیبت پہنچی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے۔ (۲۰)
اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ (۲۱)
گروہ نمازی بھیٹگی کرنے والے ہیں۔ (۲۳)
جو اپنی نماز پر بھیٹگی کرنے والے ہیں۔ (۳۳)
اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ (۳۳)
مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں
کا بھی۔ (۳۳)
اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ (۲۳)
اور جو اسینے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے اور ہیں۔ (۲۲)

اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوَّنَا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّنُوْجَزُوْمًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُمَنُوْمًا ﴿ اِلدَّالْمُصَلِّيْنَ ﴿ الدِّيْنَ هُمُوَعِلْ صَلاَوْمِهُ دَا إِمْوُنَ الدِّيْنَ هُمُوعِلْ صَلاَوْمِهُ دَا إِمْوُنَ

الَّذِيْنَ هُوْعَلَىٰصَلَانِهِمُ دَآبِمُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ ثِنَ فَقَ آمُوَ الِهِمُ حَتَّ مَّعَـٰ فَوْمٌ ۞

لِلتَمَالَيْلِ وَالْمَحُرُومِ أَنَّ

ۅؘٲڷٙۮؽ۬ؽؽؙڝۘ۫ڽٚٷؙؽؘؠؿٷۄٳڶۑۧؿؽ۞ٞ ۅؘٲڰؚۮؿؙؽۿٷۄؚڽؽؘڡؘۮٙٵڥۯؾؚۣۿۣۄؙۺؙڣڰؙٷؽ۞ٞ

ایے لوگوں کو پکارے گی'جن پر ان کے عملوں کی پاداش میں جنم واجب ہو گی۔ بعض کہتے ہیں'پکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اسے منسوب جنم کی طرف کر دیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پکارے گا'یہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کما گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ذرکورہ افراد کا ٹھکانا جنم ہو گا۔

- (۱) سخت حریص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو هنگوع که اجا تاہے ،جس کو ترجمے میں بڑے کچے دل والا ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ایبا شخص ہی بخیل و حریص اور زیادہ جزع فزع کرنے والا ہو تاہے 'آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔
- (۲) مراد ہیں مومن کامل اور اہل توحید 'ان کے اندر ندکورہ اخلاقی کروریاں نہیں ہو تیں 'بلکہ اس کے بر عکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ بیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے 'وہ نماز میں کو تاہی نہیں کرتے 'ہر نماز اپنے وقت پر نمایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے نافل نہیں کرتا۔
  - (m) لینی زکوة مفروضه- بعض کے نزدیک بیرعام ہے 'صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں-
- (۴) محروم میں وہ مختص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے' وہ بھی جو کسی آفت ساوی وارضی کی زدییں آگراپنی پونجی سے محروم ہو گیا اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطااور صد قات سے محروم رہتا ہے۔
  - (۵) لیعنی وه اس کاانکار کرتے ہیں نہ اس میں شک و شبہ کااظمار۔
- (١) لینی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظراس کی گرفت سے لرزاں و ترسال

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُوُنِ ﴿

وَالَّذِينَ هُمُ لِغُمُ وَجِهِمُ خَفِظُونَ ﴿

إلاعَلَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْوُمِينَ۞

فَمَن ابْتَعَى وَزَآءَ دَالِكَ فَأُولِيِّكَ ثُمُ الْعُدُونَ أَنَّ

وَالَّذِيْنَ هُمُولِامُنْتِهِمْ وَعَهْدٍ هِمْ رَعُونَ ﴿

وَالَّذِينَ مُمْ مِثَهُ لِمِتَهُ لَا يَهِمُ قَالَهِمُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَ هُوْ عَلَّ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولِيكَ فِي جَنْتٍ مُكْرِمُونَ أَنْ

بیثک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نهي*ن-*<sup>(۱)</sup> (۲۸)

اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی (حرام سے) حفاظت کرتے بل-(۲۹)

ہاں ان کی بیوبوں اور لونڈ بوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ (۳۰)

اب جو کوئی اس کے علاوہ (راہ) ڈھونڈے گاتو ایسے لوگ مدے گزر جانے والے ہوں گے-(m)

اور جو اینی امانتوں کا اور اینے قول و قرار کایاس رکھتے

اور جو اپني گواہيوں پر سيدھے اور قائم ریخ ہیں۔ (۳۳) (۳۳)

> اور جواینی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔(۳۴) یمی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے-(**۳۵**)

رہتے ہیں' اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی' ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اس مفہوم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

(۱) یہ سابقہ مضمون ہی کی پاکید ہے کہ اللہ کے عذاب ہے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہروقت اس سے ڈرتے رہنااوراس سے بیاؤ کی ممکنہ تدابیراختیار کرتے رہنا چاہئیں۔

(۲) لیعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بیوی اور دو سری ملک بمین (لونڈی)- آج کل ملک یمین کامسکلہ تواسلام کی بتلائی ہوئی تدابیر کی رو ہے تقریباً ختم ہو گیا ہے' تاہم اسے قانونا اس لیے ختم نہیں کیا گیا ہے کہ آئندہ مجھی اس قتم کے حالات ہوں تو ملک بمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بسرحال اہل ایمان کی ایک صفت بیہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی پنجیل و تسکین کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرتے۔

(m) لینی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں' اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں' انہیں تو ژیے نہیں' بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔

(٣) لینی اے تھیج سیج ادا کرتے ہیں ' چاہے اس کی زدمیں ان کے قریبی عزیز ہی آجائیں 'علادہ ازیں اسے چھیاتے بھی نہیں' نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں۔

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَغَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿

عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ 🕾 أَيْظِمُعُ كُلُّ امْرِي مِّنْهُمُو أَنْ يُكُخَلَ حَنَّةَ نَعِيهُم ﴿

كَلْا إِنَّا خَلَقُنْهُ مُ مِّتَمَّا يَعُلَمُونَ 💬

فَكَا أُقْسِمُ بِرَتِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّالَقْدِ رُونَ أَنْ

عَلَىٰ أَنْ يُبَدِّلُ خَيْرًا مِنْ فَهُوْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُؤُ قِينَ @

فَذَرُهُمْ يَغُوصُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿

پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دو ڑتے آتے ہیں۔ (۳۲) دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ۔ (۱۱) (m2)

کیاان میں سے ہرایک کی توقع پیہ ہے کہ وہ نعتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ (۳۸)

(ایبا) ہرگزنہ ہو گا۔ <sup>(۲)</sup>ہم نے انہیں اس (چیز) سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ '''(۳۹)

پس مجھے قتم ہے مشرقوں اور مغربوں <sup>(۳)</sup> کے رب کی (كە) ہم يقيناً قادر ہں۔(٠٨)

اس پر کہ ایکے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں <sup>(۵)</sup> اور ہم عاجز نہیں ہیں۔<sup>(1)</sup>(اہم)

پس تو انہیں جھڑ تا کھیلتا چھوڑ دے <sup>(2)</sup> یمال تک کہ ہیہ اینے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا یا

- (۱) سیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دو ڑے دو ڑے آتے 'کیکن آپ کی ہاتیں س کر عمل کرنے کے بجائے ان کا نداق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جا کیں گے۔اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تر دید فرمائی۔
- (r) لینی پیریس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں' رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کواخروی نعتیں ملیں؟ ایسانجھی نہیں ہو سکتا۔
- (m) یعنی مآء مهنن (حقیر قطرے) ہے۔ جب یہ بات ہے توکیا تکبراس انسان کو زیب دیتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ سے ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب بھی کر تاہے۔
- (۴) ہرروز سورج ایک الگ جگہ سے نکاتا اور الگ مغرب میں غروب ہو تا ہے۔ اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی اتنے ہی۔ مزید تفصیل کے لیے سور ہُ صافات ' ۵ دیکھئے۔
  - (a) لیعنی ان کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق آباد کردینے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔
  - (٢) جب الياہے تو كيا ہم قيامت والے دن ان كو دوبارہ زندہ نہيں اٹھا سكيں گے-
- (۷) کینی فضول اور لالینی بحثوں میں تھنے اور اپنی دنیامیں مگن رہیں' تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں' ان کاروبیہ آپ کواینے منصب سے غافل 'یا بدول نہ کردے۔

يَوْمَ يُخْرُجُونَ مِنَ الْكَعِبَ الِثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصُبٍ تُونِفُون ﴿

خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ ثَلِكَ النَّوِيُمُ الَّذِي كَانُوْ ا يُوعَدُّونَ ﴿



إِنَّاآرِسُلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهَ آنَ أَنْذِرْقُومَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِهُمُ عَذَابٌ إلِيُوْ ۞

ہے۔(۲۲)

جس دن یہ قبرول سے دو ڑتے ہوئے نکلیں گے 'گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔ (۱۱ (۳۳) ان کی آنکھیں جھی ہوئی ہوں گی' (۲۱ ان پر ذلت چھا رہی ہوگی' (۳۱) کیاجا تا تھا۔ (۳) (۴۳)

سورهٔ نوح کمی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بوا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف (۵) بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور خبردار کردو) اس سے پہلے کہ ان کے پاس در دناک عذاب آجائے۔ (۱)

- (۱) أَجْدَاثُ جَعْ ہے۔ جَدَثُ كے معنی قبریں۔ نُصُبٌ۔ تھانے 'جمال بنوں كے نام پر جانور ذرح كيے جاتے ہیں 'اور بنول كے معنی میں بھی استعال ہے۔ يمال اى دو سرے معنی میں ہے۔ بنوں كے بجارى 'جب سورج طلوع ہو آاتو نمايت تيزى سے اپنے بنوں كی طرف دو ژتے كہ كون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے يمال عَلَمٌ كے معنی میں ليتے ہیں كہ جس طرح ميدان جنگ ميں فورى اپنے عَلَمٌ (جھنڈے) كی طرف دو ژتے ہیں۔ اى طرح قيامت والے دن قبروں سے نمايت برق رفتارى سے نكليں گے۔ يُوْفِضُونَ يُسْرِعُونَ كے معنی میں ہے۔
  - (٢) جس طرح مجرمول كي آنكھيں جھكي ہوتي ہيں كيونكه انہيں اپنے كرتوتول كاعلم ہو تاہے-
- (٣) لیعنی سخت ذلت انہیں اپی لپیٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے- اس سے غُلاَمٌ مُرَاهِقٌ کی ترکیب ہے'جو قریب البلوغت ہولیتی غَشیهُ الاختِلاَمُ- (فُتَح القدیر)
  - (4) کینی رسولوں کی زبانی اور آسانی کتابوں کے ذریعے ہے۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پینجبروں میں سے ہیں 'صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں-نیز کماجا تاہے کہ اننی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔
  - (١) قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل 'جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔

قَالَ يُعَوْمِ إِنَّ لَكُوْ نَذِيرٌ ثُنِّيدِينٌ ﴿

أَنِ اعْبُكُوااللَّهَ وَالنَّقُوُّهُ وَٱلْطِيْعُونِ ﴿

يَغُفِرْ لَكُوْمِنَ ذُنُويِكُو وَيُوَخِّرُكُو إِلَىٰ اَجَلِ مُسَتَّىٰ إِنَّ اَجَـلَ اللهِ إِذَاجَا ٓ لَا يُؤَخِّرُ لُوْ كُنْ ثُوْتُعُلَمُوْنَ ۞

قَالَ مَ تِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْ لَا وَّنَهَارًا ٥

فَكُوْ يَنْزِدُهُ مُودُعَلِّهِ فَيَ إِلَّا فِرَارًا ۞

(نوح علیہ السلام نے) کہا اے میری قوم! میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ (۱) کہ تم اللہ کی عبادت کرو (۲) اور اسی سے ڈرو (۳) اور میرا کہنامانو۔ (۳)

تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گااور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھو ڈرے گا۔ (۵) یقینا اللہ کاوعدہ جب آجا تا ہے تو مؤخر نمیں ہوتی۔ (۲) کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ (۵) (۴) کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ (۵) (۱۹) نابی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔ (۵) گر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگئے گر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگئے

- (۱) الله کے عذاب سے 'اگر تم ایمان نہ لائے۔ای لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں۔ جو آگے بیان ہو میں میں
  - (۲) اور شرک چھوڑ دو' صرف اس ایک کی عبادت کرو۔
  - (٣) الله كى نافرمانيوں سے اجتناب كرو 'جن سے تم عذاب اللي كے مستحق قرار پا سكتے ہو۔
- (۴) یعنی میں تمہیں جن باتوں کا تھم دوں' اس میں میری اطاعت کرو' اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول او ر اس کانمائندہ بن کر آیا ہوں۔
- (۵) اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تہماری موت کی جو مدت مقرر ہے'اس کو مؤ خر کر کے تہیں مزید مملت عمر عطافرائے گاوروہ عذاب تم سے دور کردے گاجوعدم ایمان کی صورت میں تہمارے لیے مقدر تھا۔ چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کما گیا ہے کہ اطاعت ' یکی اور صلۂ رحمی سے عمر میں حقیقاً اضافہ ہو تا ہے۔ حدیث میں بھی ہے۔ حِسلَةُ الرَّحِم تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ ' صلۂ رحمی' اضافہ عمر کاباعث ہے' ۔ (ابن کشر) بعض کہتے ہیں ' آخیر کامطلب برکت ہے' ۔ ایمان تمیں لاؤ گے تواس برکت سے محروم رہوگے۔
- (۱) لککہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے' اس لیے تمہاری بهتری اس میں ہے کہ ایمان واطاعت کا راستہ فور آ اپنالو' تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعد ۂ عذاب اللی کی لیبیٹ میں نہ آجاؤ۔
- (2) لیعنی اگر تہیں علم ہو آبا تو تم اسے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تہیں تھم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات جانتے ہوتے کہ اللہ کاعذاب جب آجا آہے تو ٹلتا نہیں ہے۔
  - (٨) لينى تيرے علم كى فقيل ميں 'بغير كى كو آئى كے رات دن ميں نے تيرا پيغام اپنى قوم كو پنچايا ہے۔

(Y) -2

1488

میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا (۳) انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں (۳) اور اڑگئے (۵) اور اٹر گئے (۵) اور بڑا تکبر کیا۔ (۲) (۷)

پھرمیں نے انہیں بآوا زبلند بلایا-(۸)

اور بیشک میں نے ان سے علانیہ بھی کما اور چیکے چیکے بھی-<sup>(2)</sup>(۹)

اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ <sup>(۸)</sup> (اور معافی مانگو) وہ یقینا بڑا بخشنے والاہے۔ <sup>(۹)</sup> وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھو ڑدے گا۔ <sup>(۱۱)</sup> اور تمہیں خوب بے دربے مال اور اولاد میں ترقی دے گا وَإِنِّىٰ كُلَّمَا ۗ دَعُوْتُهُهُ وِلِتَغُونَ لَهُوُجَعَلُوَّا اَصَالِعَهُمُ فِیَّ اذَا نِیهِ وَ اسْتَغْشُوا ثِیّا اِبَهُوُ وَاَصَرُّوُا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُارًا ۚ

تُعْرَانُ دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ٥

خُوَّانِيَّ أَعْكُنُتُ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ﴿

فَقُلُتُ استَغْفِرُوْ ارتَكُو اللهِ كَانَ غَفَّارًا ﴿

يُوْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْيِّدُرَاوُا ﴿ وَيُمْدِوْدُكُوْ بِأَمُوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُوْجَنَّتٍ

- (۱) لیعن میری پکارے میہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر بہنچ جائے تو پھر اس کا یمی حال ہو تاہے' اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ' وہ اتناہی دور بھاگتی ہے۔
  - (۲) لیخی ایمان اور اطاعت کی طرف 'جو سبب مغفرت ہیں۔
- (٣) آلکہ میرا چرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیے آلکہ میرا کلام نہ سن سکیں۔ یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کا اور وعظ و نقیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے۔ بعض کتے ہیں 'اپنے کو کپڑوں سے ڈھانک لینے کامقصدیہ تھا کہ چیغبران کو پھیان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے۔
  - (۵) یعنی کفریر مصررے اس سے باز نہیں آئے اور توبہ نہیں گی-
    - (۲) قبول حق اور امتثال امرے انہوں نے سخت تکبر کیا۔
- (۷) گینی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فردا فرد انجمی تیراپیغام پہنچایا۔
  - (۸) کینی ایمان اور اطاعت کاراسته اینالو' اور اپنے رب سے گزشته گناہوں کی معانی مانگ لو-
    - (٩) وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم و غفارہے۔
- (۱۰) بعض علما ای آیت کی وجہ سے نماز استسقامیں سور ہُ نوح علیہ السلام کے پڑھنے کو مستحب سیجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ

وَّيَجْعَلُ لَكُوُ أَنْهُرًا شَ

مَالَكُوْ لَا تَرُجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿

وَقَدُ خَلَقَكُو اَطُوَارًا ۞

ألغر تترؤا كيف خكق الله سبع سبابت طِبَاقًانَ

وَّجَعَلَ الْقَكَرَ فِيُهِنَّ نُوْرًاوَّجَعَلَ الشَّمُسَ سِرَاجًا®

اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال وے گا۔ (۱۲)

حہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کاعقیدہ نہیں رکھتے۔ (۱۳)

عالانکہ اس نے تہیں طرح طرح سے <sup>(۳)</sup> یدا کیا ہے۔(۱۲۲)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات آسان پیدا کردیئے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۵) اور ان میں چاند کو خوب جگمگا آبنایا ہے <sup>(۵)</sup> اور سورج کو

حضرت عمر دہاٹیہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقا کے لیے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں میہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبرسے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو' بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسانوں میں ہیں'جن سے بارش زمین براترتی ہے۔(ابن کثیر) حضرت حسن بھری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آکر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی' کسی دو سرے شخص نے فقرو فاقہ کی شکایت کی' اسے بھی انہوں نے یمی نسخہ بتلایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خٹک ہونے کاشکوہ کیا' اسے بھی فرمایا' استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا' میرے گھر اولاد نہیں ہوتی' اسے بھی کمااینے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جبان سے کماکہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی؟ تو آپ نے یمی آیت تلاوت کر کے فرمایا مکم میں نے اپنے پاس سے بیہ بات نہیں کی ' میہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتول کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ (ایسرالتفاسیر)

- (۱) یعنی ایمان و طاعت سے تمہیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی' بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت ہے بھی
- (۲) و قار' تو قیرسے ہے بمعنی عظمت اور رجا خوف کے معنی میں ہے' یعنی جس طرح اس کی عظمت کاحق ہے' تم اس ہے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟اوراس کوایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟
- (m) يىلے نطفه' بچرملقه' بچرمفغه' بچرعظام اور لحم اور بچرخلق تام' جيسا كه سورهَ انبياء' ۵- المؤمنون' ۱۳٬ اور المؤمن' ٧٤ وغيرهاميں تفصيل گزري۔
- (۳) جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر دلالت کرتے اور اس بات کی نشاند ہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لا کُق صرف ا
  - (۵) جو روئے زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھو مرہے۔

روش چراغ بنایا ہے۔'''(۱۱) اور تم کو زمین سے ایک (خاص اہتمام سے) اگلیا ہے <sup>(۲)</sup> (اور پیدا کیا ہے)(کا)

پھر تہیں ای میں لوٹا لے جائے گا اور (ایک خاص طریقہ)سے پھرنکالے گا۔<sup>(۳)</sup> (۱۸)

اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالی نے فرش بنا  $(2)^{(n)}$ 

ناکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ (۲۰) نوح (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی (۱) اور الیوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو (یقیناً) نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔ (۲) وَاللَّهُ أَنْكِتَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا فَ

تُّغَ يُعِينُكُ كُوْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُوْ إِخْرَاجًا ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِمَاكُمًا أَنَّ

لِتَسُلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿

قَالَ نُوْحُ تَتِ إِنْهُمُ عَصَوْنَ وَاتَّبَعُوامَنُ لَوْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُهُ ۚ اللَّهِ عَسَارًا شَ

- (۱) گاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے 'جو انسانوں کی انتمائی ناگزیرِ ضرورت ہے 'کسب و محنت کر سکے ۔
- (۲) لیعنی تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو'جنہیں مٹی سے بنایا گیااور پھراس میں اللہ نے روح پھو کی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے' تو مطلب ہو گاکہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے'اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قراریا تی ہے۔
  - (٣) لیعنی مرکز 'چراسی مٹی میں وفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تہمیں زندہ کرکے نکالا جائے گا-
- (٣) ليني اے فرش كى طرح بچھا ديا ہے ، تم اس پر اسى طرح چلتے پھرتے ہو ، جيسے اپنے گھر بيس بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔
- (۵) سُبُلٌ، سَبِیلٌ کی جمع اور فِجَاجٌ، فَجٌ (کشادہ راستہ) کی جمع ہے۔ لیعنی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ راستہ بنا دیے بین باکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دو سری جگہ ایک شرسے دو سرے شریا ایک ملک سے دو سرے ملک میں جاسکے۔ اس لیے یہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تدنی ضرورت ہے، جس کا انتظام کرکے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔
  - (۲) لیعنی میری نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہ رہے ہیں۔
- (۷) لینی ان کے اصاغرنے اپنے بردوں اور اصحاب نژوت ہی کی بیردی کی جن کے مال و اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بوھایا ہے۔

وَمَكُونُوا مَكُوًّا كُلِتَ ازًا ﴿

وَقَالُوُالاَتَذَرُكَ الِهَتَكُمُ وَلاَتَذَرُكَ وَدُّا وَلاَسُوَاعًاهُ وَلاَيَغُونُكَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴿

وَقَدُ أَضَلُوا كَشِيْرًا مُولَا تَزِدِ الظُّلِينِينَ إِلَّاضَلَلًا ﴿

مِمّا خَطِيۡنَا عِمُواُغُرِقُوافَادُخِلُواۡنَاۯَا لَا فَكُوۡ يَجِدُواللَّهُوُ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَنۡصَارًا ۞

وَقَالَ نُوْحُ رُبِّ لِاكْتَذَرْعَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكِفِرِينُ دَيَّارًا ١٠

اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ (۲۲)

اور کما انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھو ژنا اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو(چھو ژنا) (۲۳)

اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا<sup>(۳)</sup> (الٰمی) تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔(۲۴)

یہ لوگ بہ سبب (۳) اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور جنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مدد گار انہوں نے نہ یایا-(۲۵)

اور (حفرت) نوح (عليه السلام) نے كماكه اے ميرے

(۱) یہ مکریا فریب کیا تھا؟ بعض کتے ہیں 'ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھار نا تھا' بعض کتے ہیں ان کا بعض کا وہ شکار ہوئے 'حتی کہ بعض نے کما' اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعتیں کیوں میسر آئیں؟ اور بعض کے نزدیک ان کے بروں کا یہ کمنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا' بعض کے نزدیک ان کا کفری 'برا کمر تھا۔

(۲) یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ و گ دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کا سُواع ساطل بحرکے قبیلہ هذیل کا 'یَنُوث سباکے قریب جرف جگہ میں مراد اور بی غطیف کا 'یعُوفَ 'ہمدان قبیلے کا اور نَسْر ' حمیر قوم کے قبیلہ ذوالکلاع کا معبود رہا۔ (ابن کیروفح القدیر) یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھ' جب یہ مرگئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بناکر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو ناکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصویرے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بناکر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لئک رہی ہیں' چن نی انہوں نے ان کی پوجا شروع کردی۔ (صحیح البخادی' تفسیر سورہ نوح)

(٣) اضلوا كافاعل (مرجع) قوم نوح كه رؤسابين- ليعنى انهول في بهت سه لوگول كو گمراه كيااس كا مرجع بي فدكوره پاخچ بت بين اس كامطلب به و گاكه ان كه سبب بهت سه لوگ گمراي مين جتلا بوئ- جيسه حضرت ابراييم عليه السلام في جى كهاتھا- ﴿ رَبِّ إِنْهُنَّ اَصْلَاْنَ كَيْرِيَّ النَّايِسِ ﴾ (إسراهيم ٢٠٠)

(٣) ممايس مَا ذاكد ع مِنْ خَطِيْنَاتِهِمْ أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَبِهَا أُغْرِقُوا بِالطُّوفَانِ (فتح القدير)

پالنے والے! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سمنے والا نہ چھوڑ۔ (۱) (۲۲)

اگر تو انہیں چھوڑ دے گاتو (بقیناً) یہ تیرے (اور) بندول کو (بھی) گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔(۲۷)

اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردول اور عورتوں کو بخش دے (۲) اور کافروں کو سوائے بریادی کے اور کی بات میں نہ بڑھا۔ (۳)

سور و جن کی ہے اور اس میں اٹھا کیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والاہے-

(اے محمد مٹنگائی) آپ کمہ دیں کہ جمعے وی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت <sup>(۳)</sup> نے (قرآن) سنا اور کما کہ ہم إِنَّكَ إِنُ تَنَدُّمُ مُنْفِئُواْ عِمَادَكَ وَلايَكِنُ وَٱلِاَفَاجِرًا كَفَارًا ۞

رَتِ اغْفِوْرُ لِى ُ وَلِوَالِدَى ۚ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِيمِيْنَ إِلَّا تَبَادًا ۞



قُلْ أَوْجِي إِلَىٰٓ أَنَّهُ اسْمَعَ نَفَرُسِّ الْجِنِّ فَقَالْوَ إِنَّا مَعْمَنا فُوانًا عَبُا ﴿

- (۱) یہ بدوعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے اور اللہ نے بھی اطلاع کردی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا- (ہود '۳۳) دَیَّارٌ ، فَیْعَالٌ کے وزن پر دَیْوَارٌ ہے- واوَ کویا سے بدل کر اوغام کرویا گیا' مَنْ یَسْنُکُنُ الدِّیَارَ مطلب ہے کسی کو باقی نہ چھوڑ-
  - (۲) کافرول کے لیے بددعاکی توایخ لیے اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔
- (٣) یه بدوعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے جس طرح ذکورہ دعا تمام مومن مردول اور تمام مومن عورول اور تمام مومن عوروں کے لیے ہے۔
- (۳) بدواقعہ سور واحقاف ۲۹ کے حاشے پر گزر چکاہے کہ نبی ماٹیکیٹی وادی نخلہ صحابہ کرام النہ بھنے کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے کہ کچھ جنوں کاوہاں سے گزر ہوا توانہوں نے آپ ماٹیکٹیٹی کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جارہاہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا' آپ کے علم میں نہیں آیا' بلکہ وتی کے ذریعے سے آپ کواس سے آگاہ فرمایا گیا۔

ے عجیب قرآن ساہے۔'''(۱) کے عجیب قرآن ساہے۔'''(۱) عکو داہ راست کی طرف رہنم الکی الوُٹشدِ فامکا اید وکئی کھڑوکے پر تینکا آئے گا ﴿

وَانَّهُ تَعْلَى جَدُرَتِهَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدُا ﴿

وَاتَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿

وَّ أَتَّا ظَنَتَا آنُ لَنُ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْحِثُ عَلَى اللهِ

ے بیب فران شاہے۔ (۱) جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (۲) ہم اس پر ایمان لا چکے (۳) ہم اس پر ایمان لا چکے (۳) کا شریک نہ بنا کس گے۔ (۲) کا شریک نہ بنا کس گے۔ (۲)

اور بیشک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپنی) ہوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ (۳)

اور یہ کہ ہم میں کابیو قوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کماکر تا تھا۔ (۱۲)

اور ہم تو ہی سیحتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور

<sup>(</sup>۱) عَجَبًا 'مصدر ہے بطور مبالغہ- یا مضاف محذوف ہے- ذَا عَجَبِ یا مصدر 'اسم فاعل کے معنی میں ہے مُعجبًا۔ مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قرآن ساہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا مجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نمایت تجب اگیز ہے- (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) سیہ قرآن کی دو سری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق و صواب کو واضح کر تایا اللہ کی معرفت عطا کر تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی ہم نے تواس کو سن کراس بات کی تصدیق کردی کہ واقعی ہے اللہ کا کلام ہے 'کی انسان کا نہیں 'اس میں کفار کو تو تنجے و تنجیہ ہے کہ جن توالک مرتبہ سن کرہی اس قرآن پر ایمان لے آئے 'تھوڑی ہی آیات سن کرہی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو 'خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فاکدہ نہیں ہوا' درال حالیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا' علاہ ازیں خود آپ مائی ہی ان بی میں سے تھے اور ان ہی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔

<sup>(</sup>۷) نہ اس کی مخلوق میں ہے' نہ کسی اور معبود کو-اس لیے کہ وہ اپنی ربوہیت میں متفرد ہے۔

<sup>(</sup>۵) جَدُّ کے معنی عظمت و جلال کے ہیں یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولادیا بیوی ہو- گویا جنوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے' انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی تنزیہ و تقذیس کی-

<sup>(</sup>٦) سَفِينهُنَا (ہمارے بيو قوف) سے بعض نے شيطان مرادليا ہے اور بعض نے ان كے ساتھى جن اور بعض نے بطور جنس- يعنى ہروہ مخض جو يہ گمان باطل ركھتا ہے كہ الله كى اولاد ہے۔ شَطَطًا كے كئ معنى كئے گئے ہيں 'ظلم' جھوٹ' باطل' كفريس مبالغہ وغيرہ- مقصد' راہ اعتدال سے دورى اور حدسے تجاوز ہے۔ مطلب بيہ ہے كہ يہ بات كہ الله كى اولاد ہے ان بے و قوفوں كى بات ہے جو راہ اعتدال وصواب سے دور' حدسے متجاوز اور كاذب و افترا پر داز ہيں۔

گذِبًا ۞

ۊٞٲڬۘۘۜؗ؋ؙػٲؽڔۼۘڵڽٞۺٙٵڵؚٳۺ۬ؽڡؙٛۅٛۮؙۉؽڽڔۼٳڸۺٙٵڵڿؚڽٙ ڡؘڒؘٳۮؙۅؙۿؙۄؙڒؘۿڠؙٵ۞

وَّا لَهُمُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَ نُتُمُ الْ لَنْ يَبْعُتُ اللهُ احَدًا فَ

وَّ آگَالْمَسَنُنَاالسَّمَا ۗ فَوَجَدُ فَهَا مُلِئَثُ حَرَسًاشَيِينَا وَشُهُبًا ۞

وَاتَاكُنَانَقُعُكُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنَ يُسُتَهِمِ الْانَ يَجِدُلُهُ شِهَا كَارَصَكُ الْ

جنات الله يرجهو في باتيس لگائيس- (۱)

بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے (۱) جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور برامھ گئے-(۲)

اور (انسانوں) نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا (یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا)<sup>(۳)</sup>(2)

اور ہم نے آسان کو شول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پرپایا۔ (۸)

پر بیداروں روا کے دوں سے پیٹی (۱۷) اس سے پہلے ہم ہاتیں سننے کے لیے آسان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ (۱۱) اب جو بھی کان لگا تا ہے وہ ایک شعلے کواپی تاک میں یا تاہے۔ (۹)

- (۱) اسی لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ حتی کہ ہم نے قرآن ساتو پھر ہم پر اس عقیدے کابطلان واضح ہوا۔
- (۲) زمانۂ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے بیاہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے بناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے بناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔
- (٣) لینی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ رَهَقًا · یمال سرکشی 'طغیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور محارم کو ڈھائکنا لیغی ان کاار تکاب کرنا۔
  - (٣) بَعْثُ ك دونول مفهوم موسكتے ہيں 'جيساك ترجے سے واضح ہے۔
- (۵) حَرَسٌ ،حَارِسٌ (چِوکیدار' نگران) کی اور شُهُبٌ ، شِهَابٌ (شعله) کی جمع ہے۔ بعنی آسانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے میں کہ آسانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ من لے اور بیہ ستارے آسان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔
- (٢) اور آسانی باتوں کی کچھ من گن پاکر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔
- (2) لیکن بعثت محمر یہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا' اب جو بھی اس نیت سے اوپر جا تا ہے' شعلہ اس کی تاک میں ہو تا ہے اور ٹوٹ کراس پر گر تاہے۔

ۉٵۜػٵڒٮؘۮڔؽۧٲۺۘٷٛٳؙڔؽۮۑؠٙڽؙ؋ۣٵ۬ڒۮڝ۬ٲ؞ؙٳۯٳۮ ؠۼؚڂ؆ڹؙ۫ۼؙڂؙۯۺؘۮٳڽٞ

وَاتَّامِنَاالصَّلِحُوْنَ وَمِثَادُوْنَ ذَٰلِكَ کُتَّاطُرَآيِقَ قِدَدًا شَ

وَاتَاظَنَتَاَانَ ثَنْ نُعُجِزَاللَّهَ فِى الْأَرْضِ وَلَنْ نُعُجِزَهُ هَرَيًا ﴿

وَاكَالْمَنَاسَمِعْنَاالْهُلْآى المَنَابِ ﴿ فَمَنْ يُؤُمِنَ بِرَتِهِ فَلَا يَعَاكُ بَغْمًا وَلازِهَقًا ﴿

وَّ ٱنَّامِنَا الْمُسُلِمُونَ وَمِثَا الْقَسِطُونَ فَمَنَ السُّلَوَ فَاوْلَإِكَ عَرَوًا

ريَشُنُا 💮

وَأَمَّا الْفُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَعَاتُمْ حَطَبًا

ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کاہے۔ (۱)

اور یہ کہ (بیشک) بعض تو ہم میں نکو کار ہیں اور بعض اس کے بر عکس بھی ہیں' ہم مختلف طریقوں سے بے ہوئے ہیں۔ (۱۱)

اور ہم نے سمجھ لیا ( ہمکمہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہر گزعاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کراسے ہراسکتے ہیں۔(۱۲) ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لاچکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم وستم کا۔ (۱۳)

ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں (۵) پس جو فرماں بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کاقصد کیا-(۱۲)

اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایند ھن بن گئے۔ (۱۵)

- (۱) یعنی اس حراست آسانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شرکے منصوبے کوپایہ سکیل تک پنچانا یعنی ان پر عذاب نازل کرنا ہے یا بھلائی کاارادہ یعنی رسول بھیجنا ہے۔
- (۲) قِدَدٌ ' چَیز کا مُکڑا 'صَارَ الْقَوْمُ قِد دَا اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دو سرے سے مختلف ہوں۔ لیعنی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان 'کافر' بیودی' عیسائی ' جُوسی وغیرہ ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدر ریہ ' مرجۂ اور رافضہ وغیرہ ہیں۔ (فتح القدریہ)
  - (٣) ظَنَّ يمال علم اور ليقين كے معنى ميں ہے ، جيسے اور بھى بعض مقامات پر ہے -
- (۴) کینی نہ اس بات کا ندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجرو ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
- (۵) کینی جو نبوت محمریہ پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ فَاسِطٌ ، ظالم اور غیر منصف اور مُفسطٌ ،عادل یعنی ثلاثی مجرد سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فیہ سے ہو تو انصاف کرنے کے۔
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دو زخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ان میں جو کافر

اور (اے نبی میہ بھی کمہ دو) کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے - (۱۲) باکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں' <sup>(۱)</sup> اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کردے گا۔ <sup>(۲)</sup>

اور یہ کہ مجدیں صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کونہ پکارو<sup>۔ (۱</sup>۸) وَآنَ تُواسْتَعَامُوا عَلَى الطَرِيْقَة لَاسْقَيْنَهُمْ مَنَّأَةُ عَدَاقًا ﴿

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ و وَمَن يُعُوضَ عَن ذِكْرِرَتِه يَسُلُكُهُ عَنَاالًا صَعَلًا ۞

وَآنَ السَّلْجِدَالِلهِ فَلَاتَنُ عُوامَعَ اللهِ آحَدُا فَ

(۱) أَنْ لَّو اسْتَقَامُوا، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ رِعطف ب يعني به بات بھي ميري طرف وي كي گئي ب كه .... الطَّرِيقَةِ كَ مراد راه راست يعنى اسلام ب- غَدَقٌ كم معنى كثير وافرياني سے مطلب دنيوى خوش حالى ب- يعنى دنياكا مال و اسباب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَلَوَّاتَ ٓاَهُلَ الْقُوْرَى الْمَنْوا وَاقْقَوْالْفَقَوْمَا عَلَيْهِمُ بَرَكَةٍ وِنَ التَّمَا الْوَرْضِ ﴾ (الأعواف ١٦٠) مي بات الل كتاب كے ضمن ميں بھى فرمائى گئى ہے۔ سورة ماكده ٢٢٠-بعض کتے ہیں اس آیت کا نزول اس وفت ہوا تھا جب کفار قریش پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی۔ الطّرِيفَةِ کے دو سرے معنی گمراہی کے رائے کے گئے ہیں- اس معنی کے لحاظ ہے یہ مادی خوش حالی استد راج کے طور پر ہو گی-جيب دو سرب مقام ير فرمايا \* ﴿ فَلَمَّانَسُوا مَا ذُكِّرُوْ إِنِهِ فَتَصَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَكُلِ شَيَّةً ﴾ الآبة (الأنعام ٣٠٠) ﴿ أَيُصَلِّونَ أَثَمَانِهُ تُعْبُرِهِ مِنْ تَالِي قَنِيْتَنَ \* شَارِعُ لَهُمُ فِي الْخَبُولِيُّ .... ﴾ (المؤمنون ٥٥٠٥٥) امام ابن كثيرك نزويك لِنَفْتِنَهُمْ ك پیش نظریہ دو سرامفہوم زیادہ قربن قیاس ہے جب کہ امام شو کانی کے نزدیک پہلا زیادہ صحیح ہے۔ (٢) صَعَدًا، أَيْ: عَذَابًا شَآقًا شَدِيْدًا مُوْجعًا مُؤلمًا (ابن كثير) نمايت تحت الم ناك عذاب-(٣) مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے' اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کومسجد کماجا آہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ معجدوں کامقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے' اس لیے معجدوں میں کسی اور کی عبادت' کسی اور سے دعا و مناجات' کسی اور سے استغاثہ و استمداد جائز نہیں۔ یہ امور ویسے تو مطلقاً ہی ممنوع ہیں اور کہیں بھی غیراللّٰہ کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن مبحدوں کالطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کامقصد ہی اللہ کی عبادت ہے-اگر یمال بھی غیراللہ کو یکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نمایت ہی فتیج اور طالمانہ حرکت ہو گی۔ لیکن بدقشمتی سے بعض نادان مسلمان اب معجدول میں بھی اللہ کے ساتھ دو سرول کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بلکہ معجدول میں ایسے کتب آویزال كي بوئ بين جن مين الله كوچهو رُكر دو مرول سے استفالة كيا كيا ہے- آه! فَلْنَبكِ عَلَى الإِسْلاَم مَنْ كَانَ بَاكِيًا.

ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جا ئیں گے- یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئی- اب آگے پھراللہ کا کلام ہے-

وَانَّهُ لَنَاقَامَ عَبُدُ اللهِ يَدُ عُوْهُ كَادُوْ ايْكُوْفُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا أَنَّهُ

قُلُ إِنْكَمَا أَدْعُوارَ بِنَ وَلاَ أَشْرِكُ بِهَ إَحَدُا ۞

قُلْ إِنَّ لَا آمُلِكُ لَكُوْضَوًّا وَلَارَشَدُا ﴿

قُلْ إِنِّ لَنْ يُجِيْرَنِ مِنَ اللهِ اَحَدُّ لا وَكُنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهُ مُلْتَحَدًّا ﴿

اِلَابَلَقَّا مِنَ اللهِ وَرِسُلَتِهِ ۗ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيهُمَّا أَبَكَا ۞

حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضُعَفُ نَاصِرُ اوَاقَلُ عَدُوا ﴿

اور جب الله کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑی بھیڑین کراس پر بل پڑیں۔ (۱۹) آپ کہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکار تا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ (۲۰) (۲۰) کہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ (۲۱)

کمہ دیجئے کہ مجھے ہر گز کوئی اللہ ہے بچانہیں سکتا (۱۳) اور میں ہر گزاس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پانہیں سکتا- (۲۲) البتہ (میرا کام) اللہ کی بات اور اس کے پیغامات (لوگوں کو) پہنچا دینا ہے ' (آب) جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گااس کے لیے جنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ بھیٹہ رہیں گے- (۲۳)

(ان کی آ نکھ نہ کھلے گی) یمال تک کہ اسے دیکھ لیں جس کاان کو وعدہ دیا جا تا ہے <sup>(۱)</sup> پس عنقریب جان لیں گے کہ

(۱) عَبْدُاللهِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مطلب ہے کہ انس و جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کواپئی پھو نکوں سے بچھادیں- اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن امام ابن کثیرنے اسے ران<sup>ج</sup> قرار دیا ہے-(۲) لیعنی جب سب آپ کی عداوت پر متحد ہو گئے اور مل گئے ہیں تو آپ فرماد بیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کر تا ہوں' اس سے بناہ طلب کر تا اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں-

(٣) لیعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے' میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جے اللہ نے وحی و رسالت کے لیے چن لیا ہے۔

(۳) اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس پر وہ عذاب دینا چاہے۔

(۵) یہ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ سے مُتَثَّیٰ ہے 'یہ بھی ممکن ہے کہ لَنْ یُجِیْرَنِیْ سے مُتَثَیٰ ہو 'یعنی الله سے کوئی چیز بچا عتی ہے تو وہ یمی ہے کہ تبلیغ رسالت کاوہ فریضہ بجالاؤں جس کی ادائیگی الله نے جھے پر واجب کی ہے - رسَالاَتِهِ کا عطف الله پر ہے 'یا بَلاَ غَا ہے۔ یا پھر عبارت اس طرح ہے۔ إِلاَّ أَنْ أُبَلِغَ عَن اللهِ وَأَعْمَلُ برسَالَتِهِ ، (فسے القدین)

(۱) یا مطلب میہ ہے کہ بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور ایٹے کفرپر مھرر ہیں گے' یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب دیکھ لیں' جس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلُ إِنْ اَدُرِثَى اَقَرِيبُ مَّا نُوْعَدُونَ اَمُرِيجُعَلُ لَهُ رَبِّيَ اَمَدُا @

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ ﴾ آحَدُ الله

اِلاَمَنِ الْمُ تَطْى مِنْ تَرْسُوُلِ فَإِنَّهُ يَمُلُكُ مِنْ بَكِيْنِ يَكَدِّهُ وَمِنْ خَلْفِه رَصَّكًا ﴿ لِيُعْلَمُ اَنْ قَدُ ٱبْلَقُوْ ارِسُلاتِ رَبِّهِمُ وَاَحَاطَ بِمَالَكَ يُهِمُ وَآخَطٰى كُلُّ شَئَّ عَدَدًا ﴿

کس کامد دگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ (۱) (۲۴) کمہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مت مقرر کرے گا۔ (۲۵)

وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کر تا-(۲۶)

سوائے اس پینمبرکے جے وہ پیند کرلے (۳۳) کین اس کے بھی آگے چھھے بہرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۳۰) بھی آگے چھھے بہرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۳۰) باکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پننچا دینے کا علم ہو جائے (۵) اللہ تعالی نے اٹے آس پاس (کی تمام چیزوں)

- (۱) میخی اس وقت ان کو پہتا گئے گا کہ مومنوں کا مدوگار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اور اٹل توحید کی تعداد کم ہے یا غیراللہ کے پچاریوں کی؟ مطلب ہیہ ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے سے کوئی مددگار ہی نہیں ہو گا اور اللہ کے ان گنت اشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آئے میں نمک کے برابر ہی ہوگی۔
- (۲) مطلب میہ ہے کہ عذاب یا قیامت کاعلم' میہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور؟
- (٣) لینی اپنے پیغیبر کو بعض امور غیب سے مطلع کرویتا ہے جن کا تعلق یا تواس کے فراکفن رسالت سے ہو تا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صدافت کی ولیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغیبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ پیغیبر بھی اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار ای وقت اور اس رسول پر کرتا ہے 'جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے 'جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔
  - (۴) لینی نزول و حی کے وقت 'مینمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو و حی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔
- (۵) لِیَعْلَمَ میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تاکہ آپ جان لیس کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اس طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا ۔ یا گران فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پیغیر تک پہنچا دیا ہے اور بعض نے اس کا مرجع اللہ کو بنایا ہے ۔ اس صورت میں مطلب ہو گاکہ اللہ تعالی اپنے پیغیروں کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرما تا ہے تاکہ وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی صبح طریقے سے کر سکیں ۔ نیزوہ اس وحی کی بھی حفاظت فرما تا ہے جو پیغیروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جاتی ہو جاتی کے انہوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک

کا احاطہ کر رکھا ہے <sup>(۱)</sup> اور ہر چیز کی گفتی کا شار کر رکھاہے۔<sup>(۱)</sup> (۲۸)

#### سور ہ مزمل کی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نهايت رحم والا ہے-

اے کپڑے میں لیٹنے والے۔ (۱) رات (کے وقت نماز) میں کھڑے ہو جاؤ گرکم۔(۲) آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے۔(۳) یا اس پر بڑھا دے <sup>(۳)</sup> اور قرآن کو ٹھمر ٹھمر کر (صاف) پڑھاکر۔ (۵) (۲)

یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ (۱)



### 

يَايَهُا الْمُؤَمِّلُ ﴿ ثُوالَيْلَ إِلَاقِلِيْلًا ﴿

نِّصُغَةَ آوِانَقُصُ مِنْهُ قِلِيْلاً ﴿

اَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُوْرَانَ تَوْمِينُلًا ﴿

إِنَّا سَنُلُغِيُّ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِينًا لَا ۞

ٹھیک پنچادیے ہیں یا فرشتوں نے پغیروں تک وحی پنچادی ہے۔ اللہ تعالی کو اگرچہ پہلے ہی سے ہر چیز کا علم ہے لیکن السے موقعوں پر اللہ کے جانے کا مطلب اس کے تحقق کاعام مشاہرہ ہے 'جیسے ﴿ لِنَعْلَمَ مُنْ تَلِيْمُ النِّمُولَ ﴾ (البقرة '۱۳۳) اور ﴿ وَلَيْعَلَمْنَ اللهُ الّذِيْنَ المُنْوَا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنْفِقِيْنِ ﴾ (سورة العنكبوت) وغيره آيات ميں ہے۔ (ابن کير)

- (۱) فرشتوں کے پاس کی یا پیفیبروں کے پاس کی۔
- (۲) کیوں کہ وہی عالم الغیب ہے 'جو ہو چکااور جو آئندہ ہو گا'سب کاس نے شار کر رکھا ہے۔ لیعنی اس کے علم میں ہے۔
- (٣) جمس وقت ان آیات کانزول ہوا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر او ڑھ کر لیٹے ہوئے تھے' اللہ نے آپ کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا' مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں یعنی نماز تہد پڑھیں۔ کماجا آہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجہ آپ کے لیے واجب تھی۔ (ابن کشیر)
- (٣) يه قَلِيْلاً سے بدل مے العنى يه قيام نصف رات سے کچھ كم (ثلث) يا کچھ زيادہ (دو ثلث) مو توكوئى حرج نہيں ہے-
- (۵) چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ کی قراءت ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ 'یعنی ٹھبر ٹھبر کر مڑھنے کی تلقین کی ہے۔
- (١) رات كاقيام چول كه نفس انسانى كے ليے بالعموم كرال ہے اس ليے يہ جمله معترضه كے طور ير فرمايا كه جم اس سے

بیٹک رات کااٹھنادل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے (۱) اوربات کوبہت درست کردینے والاہے۔ (۲) یقیناً تجفے دن میں بہت شغل رہتا ہے۔ (۲) تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلا کق سے کٹ کراس کی طرف متوجہ ہو جا۔ (۸) مشرق و مغرب کاروردگار جس کے سواکوئی معبود نہیں'

مشرق و مغرب کاپرورد گار جس کے سوا کوئی معبود نہیں' تواس کو اپنا کار ساز بنا لے۔(9)

اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور و معداری کے ساتھ ان ہے الگ تھلگ رہ- (۱۰)

اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوٹر دے اور انہیں ذراسی مہلت دے -(۱۱) إِنَّ نَاشِئَةً اللَّيْلِ فِي اَشَدُّ وَطُأْوَّا قُومُ فِيكُ اللَّهِ

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَ أَرِسَبُعًا كَلُونِ لَا ثَ

وَاذْكُو السُورَيِّكَ وَتَبَثَّلُ إِلَيْهِ تَبُرِينُكُ ﴿

- رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآلِلهُ إِلَّاهُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ۞
  - وَاصْدِرْعَلْ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرٌ اجْمِيْ لا ﴿
- وَذَرْنُ وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُ وُ قَلِيْلًا ١

جوایک نمازی تہجد میں پڑھتاہے۔

بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے ' یعنی قرآن' جس کے احکام و فرائفن پر عمل' اس کے حدود کی پابندی اور اس کی تبلغ و دعوت' ایک بھاری اور جال گسل عمل ہے۔ بعض نے نقالت (بھاری بن) سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وتی کے وقت نبی صلی الله علیہ وسلم پر پڑ آتھا جس سے سخت سردی میں بھی آپ پینے سے شرابور ہو جاتے۔ (ابن کشر) (۱) اس کا دو سرامنہوم ہے کہ رات کی تنمائیوں میں کان معانی قرآن کے فہم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں

- (۲) وو سرامنہوم ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ موثر ہے'اس لیے کہ اس وقت دو سری آوازیں خاموش ہوتی ہیں- فضامیں سکون غالب ہو تاہے اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نذر نہیں ہو تا ہلکہ نمازی اس سے خوب محظوظ ہو تااور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کر تاہے۔
- (٣) سَبْحٌ کے معنی ہیں آلجَونی وَالدَّورَانُ (چلنا اور گھومنا پھرنا) لینی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا جموم رہتا ہے۔ یہ پہلی بات ہی کی تائید ہے۔ لینی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور موثر ہے۔ لیعنی اس پر مداومت کر' دن ہو یا رات' اللہ کی تبیج و تحمید اور تکبیر و تهلیل کرتا رہ۔
- (٣) نَبَكُلٌ كَ معنی آنفِطاعٌ اور علیحدگی كے بیں ' یعنی الله کی عبادت اور اس سے دعاو مناجات كے لیے كیمو اور ہمه تن اس کی طرف متوجہ ہو جانا- بیر رہبانیت سے مختلف چیز ہے- رہبانیت تو تجرد اور ترک دنیا ہے- جو اسلام میں ناپندیدہ چیز ہے- اور نَبَکُلٌ کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال ' خشوع ' خضوع اور الله کی طرف کیموئی- بیہ محمود و مطلوب ہے-

إِنَّ لَدُيْنَا أَتُكَا لَاوَّجَعِيمًا شَ

وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا آلِيْمًا شَ

يَوْمَ تَوْجُفُ الْأَرْضُ وَالِجْبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبُامَّهِيْلًا ﴿

إِثَّااَتِسُلْنَا اِلِكُمْرَسُولُاهُ شَاهِدًا عَلَيْكُوْكَمَّااَتِسُلْنَاۤاِلْفِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞

فَعَطَى فِرُعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ أَخُذُا وَّبِيلًا ٠

فَكَيْفَ تَتْقُونَ إِنْ كَفَرْتُو يُومًا يَّجْعَ لُ الْوِلْدَانَ

شِيْبَا 📆

یقینا ہمارے ہاں سخت بیزیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جنم ہے-(۱۲)

اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والاعذاب ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳۳)

جس دن زمین اور بہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور بہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ (۱۳) بیٹک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ (۱۵)

تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت (وبال کی) کپڑ میں کپڑلیا۔ (۱۲) تخت (وبال کی) کپڑ میں کپڑلیا۔ (۱۲) تمال کاف میں ترویس کسی نادائی کر جہ در رہے دیا کہ

تم اگر کافررہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو یو ژھاکردے گا۔ <sup>(۵)</sup>

- (۱) أَنْكَالٌ، نَكُلٌ كى جَمْع ہے 'قيود (بيرياں) اور بعض نے أَغْلاَلٌ كے معنى ميں ليا ہے۔ يعنی طوق- جَحِينمّا ' بَعِرُ كَى آگ-ذَا غُصَّةٍ حلق ميں ائك جانے والا 'نه حلق سے پنچے اترے اور نه باہر نَكلے۔ بيه زَقُوْمٌ ياضر نِبعٌ كا كھانا ہو گا-ضَر نِبعٌ ايك كانٹے دار جھاڑى ہے جو سخت بدبودار اور زہر يلى ہوتى ہے۔
- (۲) یعنی به عذاب اس دن ہو گا ،جس دن زمین اور بہاڑ بھونچال سے نہ وبالا ہو جا ئیں گے اور بڑے بڑے پر ہیبت بہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہوجا ئیں گے ۔ کنینب ّریت کاٹیلہ ' مَهِینلا َ بھر بھری' بیروں کے پنچے سے نکل جانے والی ریت۔ (۳) جو قیامت والے دن تہمارے اعمال کی گواہی دے گا۔
- (٣) اس میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہار احشر بھی وہی ہو سکتاہے جو فرعون کاموئ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔ (۵) شِینبٌ ، أَشْیَبُ کی جمع ہے ، قیامت والے دن ، قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع بچے بو رُھے ہو جا کیں گے یا تمثیل

(۵) شِینبٌ، اَشیبَ کی بُع ہے، قیامت والے ون مقیامت کی ہولنائی سے فی الواقع بیجے بو رُھے ہو جا میں کے یا سمیل کے طور پر ایسا کما گیاہے۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام کو کے گاکہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، یااللہ کس طرح؟ اللہ تعالی فرمائے گا، ہر ہزار میں سے ۹۹۹- اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچ بو ڑھے ہو جائیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام ﷺ کی بہت شاق گزری اور ان کے چرے فق ہوگئے تو نبی کریم ماٹیکی نے فرمایا کہ قوم یا جوج و ماجوج میں ۹۹۹ ہوں گے اور تم سے ایک '…اللہ کی رحمت سے

إِلسَّمَا أَءُ مُنْفَطِرٌ لِهِ ٢٥ أَنَ وَعُدُا لَا مَفْعُولًا ٠

إِنَّ هٰنِهُ تَدُكِرَةً \* فَمَنُ شَآءً الْخَذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلًا شَ

إِنَّ رَبِّكَ يَعْكُو أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدُنْ مِنْ شُكْثَى النَّلِ وَنِصْفَهُ وَشُكْتُهُ وَطَلِّعِنَهُ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكُ وَاللهُ يُقَدِّدُ النَّيْلَ وَالنَّهَارُ عُلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَكِيْكُمُ قَاقُرُوُوْ اَمَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرُ إِنِّ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُوْ مَّرْضَى وَاخْرُوْنَ يَفْمِؤُوْنَ فِي الْأَرْضِ

جس دن آسان پھٹ جائے گا<sup>(۱)</sup> اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۸)

بیٹک میہ نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے-(۱۹)

آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تمائی رات کے اور آ گفتی رات کے تجد پڑھتی آدھی رات کے تجد پڑھتی ہے ''') اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالی کو ہی ہے '''') وہ (خوب) جانتا ہے کہ تم اسے ہر گزنہ نبھا سکوگ (۵) للذا جتنا قرآن سکوگ (۱) للذا جتنا قرآن سکوگ (۱)

مجھے امید ہے کہ تمام جنتول میں سے آوھاتم ہم لوگ ہوگے- الحدیث (البخاری تفسیر سور ۃ الحج) (ا) یہ یوم کی دو سری صفت ہے- اس دن ہولناکی سے آسان پھٹ جائے گا-

<sup>(</sup>٢) لیعنی الله تعالی نے جوبعث بعد الموت 'حساب کتاب او رجنت دو زخ کاوعدہ کیا ہواہے 'یہ یقیناً لامحالہ ہو کر رہناہے۔

<sup>(</sup>٣) جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ 'قیام کا تھم دیا گیاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی 'کبھی دو تهائی سے کم 'کبھی نصف رات اور کبھی ثلث (ایک تهائی حصه) جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نمایت گراں تھا۔ دو سرے وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا ثلث یا دو ثلث حصہ قیام کرنا ہے 'اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں تخفیف کا تھم نازل فرما دیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک تام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک ہیہ ہے کہ اس کے فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا۔ اب بیہ نہ امت کے لیے فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا۔ اب بیہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے ہی مسلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا۔

<sup>(</sup>۳) کینی اللہ تعالیٰ تورات کی گھڑیاں گن سکتاہے کہ کتنی گزرگئی ہیںاور کتنی ہاتی ہیں؟تمهارے لیے بیاندازہ ناممکن ہے۔ در میں تبایل اللہ میں کی میں نے کا صحوری ورقم کی میں نہر کا تاتا ہے جاتا ہے زار تیسر میں مشار بھی

<sup>(</sup>۵) جب تمهارے لیے رات کے گزرنے کا صحح اندازہ ممکن ہی نہیں' تو تم مقررہ او قات تک نماز تہجد میں مشغول بھی کس طرح رہ کتے ہو؟

<sup>(</sup>۱) یعنی اللہ نے قیام اللیل کے علم کو منسوخ کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باقی رہ گیا ہے۔ اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر۔ نصف شب' یا ثلث شب یا دو ثلث کی پابندی بھی ضروری نہیں۔ اگر تم تھوڑا ساوقت صرف کر کے دو رکعت بھی پڑھ لوگے تو عنداللہ قیام اللیل کے اجر کے مستحق قرار پاؤگے۔ تاہم اگر کوئی شخص ۸ رکعات تہجد کا

پڑھنا تمہارے لئے آسان ہو اتناہی پڑھو' () وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے' بعض دو سرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل (یعنی روزی بھی) تلاش کریں گے <sup>(۲)</sup> اور پچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی

يَجْتَعُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ ۗ وَاخْرُونَ يُقَارِتُونَ فِيَ سَبِينُلِ اللهِ ۗ قَاقُرَءُ وَامَا تَيَسَّرَمِنْهُ ۗ وَإَقِيمُواالصَّلَوْةَ وَ اثْوَاالرَّكُوةَ وَاقْرِضُوااللهَ قَرْضًا حَسَنًا وْمَالْفَرْمُوا

اہتمام کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا' توبیہ زیادہ بہتر ہو گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنبع قراریائے گا-

(١) فَأَقْرَأُوا كَامطلب ب فَصَلُوا اور قرآن سے مراد الصَّلَوٰةَ ب- قيام الليل ميں چول كه قيام لمبا مو تا ب اور قرآن زیادہ پڑھاجا تا ہے اس لیے نماز تہجد کوہی قرآن سے تعبیر کر دیا گیا ہے جیسے نماز میں سور ہ فاتحہ نهایت ضروری ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں' جو سور ہٗ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے' سور ہٗ فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے' فَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَنِنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ. الْحَدِيْثَ-اس ليه "جتنا قرآن رِدهنا آسان هو رِده لو" كامطلب م- رات كو جتنی نمازیڑھ سکتے ہو' پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی۔ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سور وَ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے جتنا کسی کے لیے آسان ہو' پڑھ لے'اگر کوئی ایک آیت بھی کمیں سے پڑھ لے گاتو نماز ہو جائے گی- لیکن اول تو یمال قراءت بمعنی نماز ہے ' جیسا کہ ہم نے بیان کیا- اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قراءت ضروری ہے؟ دو سرے 'اگر اس کا تعلق قراءت سے ہی مان لیا جائے' تب بھی یہ استدلال اینے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ کیوں کہ مَا تَیَسَّرَ کی تفسیرخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ وہ کم سے کم قراءت' جس کے بغیرنماز نہیں ہو گی وہ سور ہَ فاتحہ ہے۔اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میہ ضرور پڑھو جیسا کہ صحیح اور نمایت قوی اور داضح احادیث میں میہ تھم ہے۔ اس تفسیر نبوی صلی الله عليه وسلم کے خلاف سه کهنا که نماز میں سور ہ فاتحہ ضروری نہیں' بلکہ کوئی سی بھی ایک آیت پڑھ لو' نماز ہو جائے گی-بڑی جسارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے بے اعتنائی کامظاہرہ ہے۔ نیز ائمہ کے اُقوال کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے اصول فقد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف الامام پر استدلال جائز نہیں'اس لیے کہ دو آئیتیں متعارض ہیں-البنتہ اگر کوئی شخص جمری نمازمیں امام کے پیچھے سور و فاتحہ نہ پڑھے تو بعض اُحادیث کی روسے بعض أئمه نے اسے جائز کما ہے اور بعض نے نہ پڑھنے ہی کو ترجیح دی ہے۔ (تفصیل کے لیے فرضیت فاتحہ خلف الامام پر تحرر کرده کتب ملاحظه فرما نیس)

(۲) لین تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہرسے دو سرے شہر میں یا ایک ملک سے دو سرے ملک میں جانا پڑے گا-

لِاَنْفُسِكُمْ مِِّنَّ خَيْرٍ نَجِدُونُهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَّاَعُظَمَ اَجُرًّا وَاسْتَغْفِرُواالله ۖ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيهُ ۚ أَ

کریں گے' (ا) سوتم بہ آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو (۲) اور نماز کی پابندی رکھو (۳) اور زکو قددیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ (۳) اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگ گے (۵) اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ پیشینا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ پیشینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہوان ہے۔ (۲۰)



#### سورة مد تر كى ہے اور اس ميں چھپن آيتيں اور دو ركوع بيں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے-

اے کپڑا او ڑھنے والے۔ (۱)

# بِنُ الرَّحِيثِونَ الْمُعَالِنَ الرَّحِيثِونَ

يَالَيْهُا الْمُنْدَثِّرُ نُ

- (۱) ای طرح جماد میں بھی پر مشقت سفراور مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ نتیوں چیزیں۔ بیاری' سفراور جماد- نوبت بہ نوبت برایک کولاحق ہوتی ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے تھم میں تخفیف کر دی ہے۔ کیوں کہ تیوں عالنوں میں یہ نمایت مشکل اور بڑا صبر آزا کام ہے۔
  - (۲) اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کایہ تھم دوبارہ بطور ٹاکید بیان کردیا ہے۔
    - (۳) ليعنى پانچ نمازوں كى جو فرض ہيں-
- (٣) لیعنی الله کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرج کرو' اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ الله تعالیٰ اس کے بدلے میں سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجرو ثواب عطا فرمائے گا۔
- (۵) یعنی نقلی نمازیں 'صد قات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کروگے 'اللہ کے ہاں ان کابھترین اجرپاؤگے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر ۲۰ دینے میں نازل ہوئی ہے 'اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کانصف حصہ کی اور نصف دنی ہے (ایسرالنفاسیر)

  (۱) سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ ﴿ اِفْرَ آپائیورَ پِکَ اَکْنِی کَلَتَ ﴾ ہے اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے ایک روز اچانک پھروہی فرشتہ 'جو غار حرامیں پہل مرتبہ وحی لے کر آیا تھا آپ نے دیکھا کہ آسان و زمین کے درمیان ایک کرس پر بیشاہے 'جس سے آپ پر ایک خوف ساطاری ہو گیا اور گھروالوں سے کہا کہ جمعے کوئی کیڑا اور ٹھا دو ، جمعے کیڑا اور ٹھا دو چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کیڑا ڈال وریا 'اس عالمت میں یہ وحی نازل ہوئی (صحیح البخاری و مسلم 'سورۃ الممد شروکت اب الإیمان) اس اعتبار سے دیا 'اس عالت میں یہ وحی نازل ہوئی (صحیح البخاری و مسلم 'سورۃ الممد شروکت اب الإیمان) اس اعتبار سے

کھڑا ہو جااور آگاہ کردے۔ (۱) (۲)
اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ (۳)
اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ (۲)
ناپاکی کو چھو ڈرے۔ (۵)
اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۳)
اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۲)
پس جب کہ صور میں چھو نک ماری جائے گی۔ (۸)
تو وہ دن بڑا سخت دن ہو گا۔ (۹)
(جو) کافروں پر آسان نہ ہو گا۔ (۱۹)
مجھے اور اسے چھو ڈ دے جے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ (۱۱)

اور حاضرماش فرزند بھی۔ (۱۳)

قُرُفَائَنْدِرُ ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبَرُ ﴿ وَالرُّبِحَرَفَاهِمُحُوْ ﴿ وَالرُّبِحَرَفَاهِمُحُو ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْدِرُ ﴿ فَلَا لِنْهُ أَنْ فَاصْدِرُ ﴿ فَاذَانُونَ إِنْ التَّاقُورِ ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَهُمُ إِنَّ التَّاقُورِ ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَهُمُ إِنْ عَنْدُرُ التَّاقُورِ ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَهُمُ إِنْ عَنْدُورُ ﴿

وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالُاتَّمَدُّوُدًا ﴿

ذُرُنُ وَمَنْ خَلَقُتُ وَجِبْدًا ﴿

یہ دو سری وحی اور فترت وحی کے بعد پہلی وحی ہے۔

- (۱) کیعنی اہل مکہ کو ڈرا' اگر وہ ایمان نہ لا ئیں۔
- (۲) لینی قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ ۔ یہ تھم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طمارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔
  - (m) لینی بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے تھم دیا جارہاہے۔
    - (۴) لینی احسان کر کے میہ خواہش نہ کر کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا۔
- (۵) لینی قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہو گا'کیوں کہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہو گا'جس کاار تکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔
- (1) یہ کلمۂ وعید و تهدید ہے کہ اسے 'جے میں نے مال کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا' اس کے پاس مال تھانہ اولاد' اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بیخی میں خود ہی اس سے نمٹ لول گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفرو طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا' اس لیے اس کاخصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔
- (۷) اسے اللہ نے اولاد ذکور سے نوازا تھااوروہ ہروقت اس کے پاس ہی رہتے تھے 'گھر میں دولت کی فراوانی تھی 'اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں 'یہ بیٹے سات تھے بعض کے نزدیک ۱۳ اور بعض کے نزدیک ۱۳ تھے ان میں سے تین مسلمان ہو گئے تھے 'خالد' ہشام اور ولیدین ولید 'الٹیٹیٹیٹیکا۔ (فتح القدیر)

اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔ (۱۳) )

پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ 
دوں۔ (۱۵) )

نہیں نہیں '<sup>(۱۱)</sup> وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ (۱۲) )

عقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ (۱۷) )

اس نے غور کر کے تجویز کی۔ (۱۱) (۱۸) )

اس نے غور کر کے تجویز کی۔ (۱۱) (۱۸) )

وہ پھرغارت ہو کسی (تجویز) سوچی ؟ (۱۹) )

اس نے پھردیکھا۔ (۱۳) )

اس نے پھردیکھا۔ (۱۲) )

پھرتیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ (۲۲) )

پھرتیجھے ہٹ گیا اور منہ بنایا۔ (۲۲) )

اور کھے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا اور کیا جاتا کیا جاتا

وَّمَهَّدُكُ لَهُ تَمُهِيدُا ﴿

ثُعَّ يَكُ مَعُ أَنْ أَذِيدَ فَ

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِالنِتِنَا عَنِينُكَا أَنَّ اللَّالِثِنَا عَنِينُكَا أَنَّ اللَّالِثِنَا عَنِينُكَا أَنَّ اللَّهُ فَكُرُّ وَقَلَارَ فَي فَعُودًا فَي فَعُمِنَ كَلَّا مَنْ فَقَلَارَ فَي فَعُمِنَ كَلَّادَ فَي فَعَلَارَ فَي فَعَلَدَ فَي فَعَلَارَ فَي فَعَلَا لَهُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَارَ فَي فَعَلَالِكُونُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَالِهُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَالِهُ فَعَلَا لَهُ فَعَلَالِهُ فَعَلَى فَعَلَالِهُ فَعَلَالِهُ فَعَلَالِهُ فَعَلَالَ فَعَلَالَ فَعَلَالُهُ فَعَلَالَ فَعَلَالَ فَعَلَالَ فَعَلَالَكُمُ فَعَلَالِكُ فَعَلَى فَعَلَالِكُمُ فَعَلَالِكُمُ فَعَلَالِكُمُ فَعَلَى فَعَلَالِكُمُ فَعَلَالَ فَا فَعَلَالَ فَعَلَالَّ فَعَلَالَ فَعَلَالَ فَعَلَالَ

ثُوِّعَيْسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُوِّعَيْسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُوِّرَادُبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿

- (۱) لیمنی مال و دولت میں ریاست و سرداری میں اور درازی عمر میں-
- (۲) لیعنی کفرو معصیت کے باوجود' اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔
  - (m) لعنی میں اسے زیادہ نہیں دول گا-

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا الرَّاسِحُرُ يُؤُثُّو شُ

- (٣) یه کَلاً کی علت ہے۔ عَنِیْدٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت اور اس کو رد کرے۔
- (۵) لیعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نهایت سخت ہو گا' بعض کہتے ہیں' جنم میں آگ کا پہاڑ ہو گا جس پر اس کوچڑھایا جائے گا-إذ هَافٌ کے معنی ہیں- انسان پر بھاری چیزلاد دینا- (فتح القدیر)
- (۱) کیعنی قرآن اور نبی صلی الله علیه وسلم کاپیغام س کر'اس نے اس امر پر غور کیا که میں اس کا کیا جواب دول؟ اور اینے جی میں اس نے وہ تیار کیا۔
  - (2) یہ اس کے حق میں بد دعائیہ کلے ہیں کم ہلاک ہو' مارا جائے کیابات اس نے سوچی ہے؟
    - (۸) لیعنی پھرغور کیا کہ قرآن کارد کس طرح ممکن ہے۔
- (۹) لینی جواب سوچتے وقت چرے کی سلوٹیں بدلیں' اور منہ بسورا' جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایساہی کر تاہے۔
  - (١٠) لین حق سے اعراض کیااور ایمان لانے سے تکبر کیا-

ہے۔ ((۲۳)

سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ (۲۵)

میں عنقریب اسے دو زخ میں ڈالوں گا۔ (۲۲)

اور تجھے کیا خبر کہ دو زخ کیا چیز ہے؟ ((۲۲)

نہ وہ باتی رکھتی ہے نہ چھو رتی ہے۔ (۲۸)

کھال کو جھلہادیت ہے۔ (۲۹)

اور اس میں انیس (فرشتے مقرر) ہیں۔ ((۳۰)

ہم نے دو زخ کے دارو نعے صرف فرشتے رکھے ہیں۔ اور

ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے

مقرر کی ہے (۵)

ائل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے (۱۲)

اور اٹل ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیاری

ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد

إنْ هَ لَمُ الْمَالَا تَتُولُ الْمُشَدِ ﴿
سَأَصْلِيهُ سَعَّرَ ﴿
وَمَ اَلَدُرُ الْحَ مَا سَعَّرُ ﴿
لَا تُنْجَعِي وَلَا تَذَرُ ﴿
لَا تُنْجَعِي وَلَا تَذَرُ ﴿

عَلَيْهَ السَّعَةَ عَشَرَ ﴿
وَمَا جَعَلُنَا اَصْحَابُ النَّارِ الْامَلَيْكَةُ أَنْ مَا جَعَلْنَا عِلَّا مُحْمُ النَّارِ الْامَلَيْكَةُ أَنْ مَا جَعَلْنَا عِلَّامُمُ اللَّالِينَ وَمُنَا اللَّذِينَ اوْتُوا اللَّكِتُ وَمَا اللَّالِينَ وَمُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ال

الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ سَرَضٌ

وَّالْكُفِي وَنَ مَاذَا اللهُ يِهِذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُ

<sup>(</sup>۱) لیمنی کسی سے سیر آیا اور وہاں سے نقل کرلایا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) دوزخ کے ناموں یا درجات میں سے ایک کا نام ستر بھی ہے۔

<sup>(</sup>٣) ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڑی- یا مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ ' لاَیمُوْتُ فِیْهَا وَ لاَ یَخْیَیٰ

<sup>(</sup>٣) ليعني جهنم ير بطور در بان ١٩ فرشة مقرر بين-

<sup>(</sup>۵) یہ مشرکین قریش کا رد ہے 'جب جہنم کے داروغوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تو ابوجہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہر دس آدمیوں کا گروپ' ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نای شخص نے جے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا' کہا' تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لینا' کا فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہتے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چینجے دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی گرائیان نہیں لایا۔ کتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد بزید کے ساتھ بھی آپ مائی ہی الی کشتی لڑی تھی لیکن وہ شکست کھاکر مسلمان ہو گئے تھے۔ (ابن کشر) مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہزایجی آزمائش کا سبب بن گئے۔

<sup>(</sup>۱) کیعنی جان لیس کہ بیر رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو تچپلی کتابوں میں بھی درج ہے۔

<sup>(2)</sup> کہ اہل کتاب نے ان کے پیغیر کی بات کی تقدیق کی ہے۔

الملهُ مَنُ يَسْنَآءُ وَيَهُدِئُ مَنَ يَشَآءُ \* وَمَا يَعُ لَوُجُنُودَ رَبِّكَ إِلَاهُوَ \* وَمَاهِىَ إِلَاذِكُوٰى لِلْبَشْرِ ۞

> كَلَاوَالْفَكَرِ ﴿ وَالْيُئِلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَالْفُنْهُ جَرِا ذَا اَسْفَرَ ﴿ اِنْعَا اَلِمُنْ مَن الْمُلَكِ ﴿ نَذِيُوا اِلْهُ شَوْرٍ ﴿ لِمَنْ شَاءً مِنْ كُوْانَ يَتَقَدَّكُمَ اَوْيَتَنَا فَحْرَ ﴿ لِمَنْ شَاءً مِنْ كُوْانَ يَتَقَدَّكُمَ اَوْيَتَنَا فَكُورَ ﴿

ہے؟ (ا) اس طرح اللہ تعالی جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
الشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا' (۳۳) یہ تو کل بی آدم کے لیے سرا سریندو نصحت ہے۔ (۳۳) چک کہتا ہوں (۵۰) میں چیچ ہئے۔ (۳۳)
اور رات کی جب کہ روش ہوجائے۔ (۳۳)
اور صبح کی جب کہ روش ہوجائے۔ (۳۳)
کہ ریقیناوہ جنم ہری چیزوں میں ہے ایک ہے۔ (۳۵)
بی آدم کو ڈرانے والی۔ (۳۳)

- (۱) بیمار دل والوں سے مراد منافقین ہیں یا پھروہ ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیوں کہ کے میں منافقین نہیں تھے۔ لینی بیہ پوچیس گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟
- (۲) لیعنی گزشتہ گمراہی کی طرح 'جے چاہتا ہے گمراہ اور جے چاہتا ہے ' راہ یاب کر تا ہے' اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے ' اے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
- (٣) یعنی بید کفار و مشرکین سیحتے ہیں کہ جہنم میں ۱۹ فرشتے ہی تو ہیں نا 'جن پر قابو پانا کون سامشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تو استے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سواکوئی جانتا ہی نہیں۔ صرف فرشتے ہی اتن تعداد میں ہیں کہ ٥٠ جزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعور میں داخل ہوتے ہیں 'پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گا۔ صحیح البحاری ومسلم)
  - (٣) لیعنی بیر جنم اور اس پر مقرر فرشتے 'انسانوں کی پندونھیجت کے لیے ہیں کہ شایدوہ نافرمانیوں سے باز آجا کیں۔
- (۵) کَلاً' بیہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے یعنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کر لیں گے ہر گز ایسا نہیں ہو گا۔ قتم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ بیچھے ہٹے یعنی جانے لگے۔
- (۱) یہ جواب قتم ہے- تُجبُرٌ، کُبُریٰ کی جمع ہے تین نمایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جسم کی بڑائی اور ہولناکی کوبیان کیاہے جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔
- (2) کیتی ہے جہنم ڈرانے والی ہے یا اس نذریہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن ہے کیوں کہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعد ووعید کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نذریہے۔

چاہ۔ (") (۳۵)

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ (۳۸)

مگردا ئیں ہاتھ والے۔ (۳۹)

کہ وہ بہشوں میں (بیٹے ہوئے) گناہ گاروں ہے۔ (۴۰)

سوال کرتے ہوں گے۔ (۳۰)

تہمیں دوزخ میں کس چیزنے ڈالا۔ (۲۲)

وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ (۳۳)

نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ (۳۳)

اور ہم بحث کرنے والے (انکاریوں) کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ (۳۳)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ (۳۲)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ (۳۲)

یسال تک کہ ہمیں موت آگئ۔ (۲۲)

پی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ (۳۸)

گی۔ (۴۸)

كُلُّ نَعْمِن بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿
اِلْاَاصْعٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿
اِلْاَاصْعٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿
اِنْ الْمُحْرِمِيْنَ ﴿
اَسَالِكُمْ وَالْمَسَلَّةِ وَالْمُصَلِّيْنَ ﴿
اللّهُ لَكُونَ لَكُ مُنْ الْمُصَلِّيْنَ ﴿
اللّهُ لَكُونَ اللّهُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿
اللّهُ لَكُونُ لَكُ مُنْ الْمُصَلِّيْنَ ﴿
اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- (۱) لیعنی ایمان و اطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہے- مطلب ہے کہ انذار ہرایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفرکرے-
- (۲) ربن گردی رکھنے کو کہتے ہیں۔ لینی ہر شخص اپنے عمل کا گردی ہے' وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا' (اگر نیک ہو گا) یا اسے ہلاک کروا دے گا- (اگر برا ہو گا)
  - (٣) لینی وہ اپنے گناہوں کے اسر نہیں ہول گے ' بلکہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہول گے -
  - (٣) فِيْ جَنَّاتٍ، أَصْحَابُ الْيَمِين على إلى عال على الله فانول مين بيشے على على موال كريں گـ-
- (۵) نماز حقوق الله میں سے اور مساکین کو کھلانا حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب سے ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ بندوں کے۔
  - (٢) لعنی مج بحثی اور گراہی کی حمایت میں سرگر می سے حصہ لیتے تھے۔
  - (٤) لقین کے معنی موت کے ہیں 'جیسے دو سرے مقام پر ہے ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَاتَّيْكَ الْيَقِيدُنَّ ﴾ (الحجر ٩٩)
- (۸) لیعنی جو صفات مذکورہ کا حامل ہو گا' اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی' اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہو گا' شفاعت تو صرف ان کے لیے مفید ہو گی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے۔

انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں-(۴۹)

یے گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں-(۵۰) جو شیرے بھاگے ہوں- (۱۱)

بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔(۲۰)

ہر گز الیا نہیں (ہو سکتا بلکہ) یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ ہیں۔ (۵۳)

اب جو چاہے اس سے تھیحت حاصل کرے۔(۵۵) اور وہ اس وقت تھیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے' <sup>(۵)</sup> وہ اسی لا کُق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لا کُق بھی کہ وہ بخشے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲) فَمَالَهُوُعَنِ التَّذَكِرَةِمْغُوضِيْنَ ﴿

كَأَنَّهُوْ وُورُ مِنْ مُنْكُنُونَ أَوْ اللَّهِ مُكْرَفِّهُ مُنْكُونَ أَوْلًا

فَرَّتُ مِنُ قَنُورَةٍ ﴿

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِي مِّنْهُو اَنْ يُؤْتِى صُحْفًا مُنَثَرَةً ﴿

كَلْأَبَلُ لَا يَخَافُونَ الْاِخِرَةَ ۞

كَلَّا إِنَّهُ تُذْكِرُهُ ۗ

فَمَنُ شَاءً ذَكْرَهُ ٥

وَمَا يَذُكُوُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَآ اللهُ \*هُوَاهَـُكُ التَّعُوٰى وَمَا يَذُكُونُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَآ اللهُ \*هُوَاهـُكُ التَّعُوٰى وَاهْلُ الْمُغْفِرَةِ ﴿

اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی انہی کے لیے ملے گی نہ کہ ہرایک کے لیے۔

- (۱) لیمن سے حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحثی 'خوف زدہ گدھے 'شیرسے بھاگتے ہیں جبوہ ان کاشکار کرناچاہے فَسْوَرَةٌ مِمعنی شیر بعض نے تیرانداز معنی بھی کیے ہیں۔
- (۲) لیعنی ہرا یک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے براءت چاہتے ہیں 'لیمنی ہرا یک کو پروانۂ نجات مل جائے۔ (ابن کثیر)
  - (m) لیمنی ان کے فساد کی وجہ ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی کلذیب ہے جس نے انہیں بے خوف کرویا ہے۔
    - (۴) کیکن اس کے لیے جو اس قرآن کے مواعظ ونصائح سے عبرت عاصل کرنا چاہے۔
- (۵) کینی اس قرآن سے ہدایت اور تقیحت اسے ہی حاصل ہوگی جے اللہ چاہے گا۔ ﴿ وَمَا تَشَآ أُوْنَ اِلْآَانُ يَتَنَآ أُولَاكُونَ وَكَا الْعَلَمِينَ ﴾ (السّلَامِونِ ۱۹۹)
- (۱) یعنی وہ اللہ ہی اس لا کق ہے کہ اس سے ڈراجائے اور وہی معاف کرنے کے اختیار ات رکھتاہے اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسکی اطاعت کی جائے اور اسکی نافر مانی سے بچاجائے ٹاکہ انسان اسکی مغفرت ورحمت کا سزاوار قرار پائے -

### سورة قيامت كى ہے اور اس ميں چاليس آيتيں اور دو ركوع ہيں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہان نمایت رحم والاہے۔

میں قتم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی۔ (۱)

اور قتم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والاہو۔ <sup>(۲)</sup>

کیاانسان سے خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڑیاں جمع کریں گے ہی نہیں۔ (۳)

ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کردیں۔ <sup>(۳)</sup>(۴)

بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔(۵)



## بنسسم اللوالرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

لَّا أُقِسُمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ أَنَّ

وَلَآ أُقِّٰهُ مِالنَّغْشِ اللَّوَّامَةِ ۞

أَيَعُسَبُ الْإِنْسَانُ أَكَنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿

بَلْ قَدِرِثِنَ عَلَى آنُ ثُسَوِّى بَنَانَهُ ۞

بَلْ يُوِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَغُجُرَ آمَامَهُ ۞

- (۱) لَا أَفْسِمُ مِيں لَازا مُدہ ہے جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے 'جیسے ﴿ مَامَنَكَ اَلاَ اَجُولُدَ ﴾ (الأعراف ۱۱) اور ﴿ لِتَلَا يَعْلَمُ اَ الْمِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- (۲) یعنی جھلائی پر بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں گی-اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں بھی جن کے ضمیر ہیدار ہوتے ہیں'ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں'تاہم آخرت میں توسب کے ہی نفس ملامت کریں گے۔
- (٣) بیہ جواب قتم ہے- انسان سے مرادیمال کافراور ملحد انسان ہے جو قیامت کو نمیں مانتا- اس کا گمان غلط ہے' اللہ تعالی یقیناً انسانوں کے اجزا کو جمع فرمائے گا- یمال ہڈیوں کا بطور خاص ذکر ہے' اس لیے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں-
- (٣) بَنَانٌ ؛ إتھوں اور پیروں کے ان اطراف (کناروں) کو کہتے ہیں جو جو ژوں 'ناخن 'لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب بیہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صحح صحیح جو ژویں گے تو برے بوے حصوں کو جو ژوینا ہمارے لیے کیامشکل ہو گا؟
  - (۵) لیخی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے۔

پوچشاہے کہ قیامت کادن کب آئے گا۔ (۱)
پی جس وقت کہ نگاہ پھراجائے گی۔ (۲)
اور چاند بے نور ہوجائے گا۔ (۳)
اور سورج اور چاند جمع کردیے جائیں گے۔ (۴)
اس دن انسان کے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں
ہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ (۱)
تج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ (۱۱)
تجھوڑے ہوئے اور تیجھے ہوئے اور پیچھے والے اور پیچھے ہوئے اور پیچھے جو اور پیچھے بھوئے اور پیچھے اور اسان خودایے اور آپ جمت ہے۔ (۱۳)

يسْنَكُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَىٰةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَمُ۞ وَخَسَفَ الْفَتَرُ۞ وَجُهِمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۞ يَقُولُ الْإِنْسَالُ يَوْمَدِنٍ آيَنَ الْمَعَرُ۞ يَقُولُ الْإِنْسَالُ يَوْمَدِنٍ آيَنَ الْمَعَرُ۞

يون، رسان يوسيو ين المعرف كلالاوزر أ الى رَبِّكَ يَوْمَهُ نِي إِلْمُنْمُ تَعَدُّو أَ يُنَبِّوُ الْإِنْمَانُ يَوْمَهُ نِي إِلْمُمْمُ تَعَدُّو أَنْهُ كِنْبَوُ الْإِنْمَانُ كَوْمَهُ نِي المُعْمَدِ فِي الْعَلَامُ وَالْحُرَ أَنْ

بَلِالْمُنَانُ عَلْ نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۞ وَلَوْالثَّىٰمَعَاذِيْرَة ۞

- (۱) یہ سوال اس لیے نہیں کر آگ کہ گناہوں سے آئب ہو جائے ' بلکہ قیامت کو ناممکن الوقوع سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے اس لیے فتق و فجور سے باز نہیں آیا۔ تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالی قیامت کے آنے کاوقت بیان فرمارہا ہے۔
  - (٢) وہشت اور جرانی سے بَرِقَ ، تَحَيَّرُ وَانْدَهُسَ جِیسے موت کے وقت عام طور پر ہو تا ہے-
- (٣) جب چاند کو گر بن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ لیکن سے خسف قمر' جو علامات قیامت میں سے ہے' جب ہو گاتو اس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی۔
  - (٣) لینی بنوری میں-مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی-
- (۵) کیعنی جب بیہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو پھراللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈھے گا'کیکن اس وقت راہ فرار کہاں ہو گی؟
  - (٢) وَزَرَبِها ثريا قطع كو كهتے ميں جهال انسان بناہ حاصل كركے- وہال ايسي كوئى بناہ گاہ نہيں ہوگى-
  - (L) جہال وہ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہو گا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے جھپ جائے۔
- (۸) گینی اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا' قدیم ہو یا جدید' اول ہو یا آخر' چھوٹا ہو یا بڑا- ﴿ وَوَجَدُوّا مَا عَبِدُوْا حَاضِرًا ﴾(المکھ ف-۴)
  - (٩) لعنی اسکے اپنے ہاتھ 'پاؤل' زبان اور دیگر اعضا گواہی دیں گے 'یا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے عیوب خود جانتا ہے-
  - (١٠) لینی لڑے جھڑے 'ایک سے ایک ناویل کرے 'لین ایسا کرنانہ اسکے لیے مفید ہے اور نہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتاہے۔

(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے) کے لیے اپنی زبان کو حرکت (۱) نہ دیں-(۱۱)

اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ ہے- (۱۲)

. ہم جب اے بڑھ <sup>(۳)</sup> لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸)

پراس کاواضح کر دیناہمارے ذمہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

نمیں نہیں تم جلدی ملنے والی (دنیا) کی محبت رکھتے ہو۔(۲۰)

اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ <sup>(۱)</sup>

اس روز بہت سے چرے ترو بازہ اور بارونق ہوں گے-(۲۲) لَا تُحَرِّلُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞

إِنَّ عَلَيْمُنَاجَمُعَهُ وَقُرُانَهُ ۗ

فَإِذَا قَرَانُهُ فَالثَّبِعُ ثُرُاكَهُ ۞

دُّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞

كَلَابَلْ تُعِبُّونَ الْعَاجِلَةَ صُ

وَتَذَرُونَ الْلِيخِرَةُ أَنَّ

وُجُو الْآيُومَ إِنِ تَاضِرَةً ﴿

- (۱) حضرت جرا کیل علیه السلام جب و جی لے کر آتے تو نبی صلی الله علیه وسلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کمیں کوئی لفظ بھول نہ جائے اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا (صحیح بخاری تفییر سورة الله بھول نہ جائے اللہ کے آئی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھول کے بھورة طله ساتھ اس حکم القیامت اللہ بھوری کہلے بھی گزرچکا ہے ﴿ وَلاَتَعْجَلُ بِاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- (۲) لیعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قراءت کو جاری کر دینا ہماری ذہے واری ہے' ناکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یا دداشت ہے نہ نکلے اور آپ کے ذہن ہے محو نہ ہو۔
  - (٣) لین فرشتے (جرائیل علیہ السلام) کے ذریعے سے جب ہم اس کی قراءت آپ پر پوری کرلیں-
    - (۳) یعنی اس کے شرائع و احکام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ان کا اتباع بھی کریں۔
- (۵) لینی اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی توشیح 'یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل 'مبھات کی توشیح اور اس کے عمومات کی جو تخصیص بیان فرمائی ہے 'جے حدیث کما جاتا ہے 'یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الهام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔
- (۱) لیعنی یوم قیامت کی تکذیب من اَنْزَلَ الله می مخالفت اور حق سے اعراض 'اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت تنہیں بالکل فراموش ہے۔

اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ (۱۳)

اور کتنے چرے اس دن (بدرونق اور) اداس ہوں

گے۔ (۲۳)

مجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا
معاملہ (۲۳)
معاملہ (۲۵)
اور کما جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک (۲۹)
اور جان لیااس نے کہ یہ وقت جدائی ہے۔ (۲۸)
اور بان لیااس نے کہ یہ وقت جدائی ہے۔ (۲۸)
اور بنڈلی سے بنڈلی لیٹ جائے گی۔ (۲۸)
اور بنڈلی سے بنڈلی لیٹ جائے گی۔ (۲۸)
اور بنڈلی سے بنڈلی لیٹ جائے گی۔ (۲۸)

الل رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿

وَوُجُونٌ يُومَيِ إِنَاسِرَةٌ ۞

تَظُنُّ اَنُ يُغْمَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞

كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِقَ ۞ وَقِيْلَ مَنْ ۖ رَاقٍ ۞

وَكُلَّنَ اَنَّهُ الْوَرَاقُ ۞ وَالْتَطَّتِ السَّنَاقُ بِالسَّمَاقِ ۞ إلى رَبِّكَ يَوْمَهٍ فِي إِلْمَسَنَاقُ ۞ فَلاَصَكَّقَ وَلاَصَلُّ ۞

- (۱) یہ اہل ایمان کے چرب ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن 'مسرور اور منور ہوں گے- مزید دیدار اللی سے بھی خط اندوز ہوں گے- جیسا کہ صحح احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کامتفقہ عقیدہ ہے-
  - (۲) یه کافرول کے چرے ہول گے باسِرةٌ متغیر زرد عم وحزن سے سیاہ اور بے رونق۔
    - (۳) اوروہ میں کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔
    - (۴) کینی یه ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان کے آئیں۔
- (۵) تَرَافِيٰ، تَرْفُوهٌ کی جمع ہے۔ یہ گردن کے قریب' سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڑی ہے۔ لینی جب موت کا آئنی پنچہ تہیں اپی گرفت میں لے لے گا۔
- (۱) کیعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعہ سے تہمیں موت کے پنجے سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ہے بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کرچڑ ھے ؟ ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب؟اس صورت میں ہیہ قول فرشتوں کا ہے۔
- (ے) کینی وہ مختص یقین کرلے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب' مال' اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آگیاہے۔
- (٨) اس سے یا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے ' یا پے در پے تکلیفیں- جمہور مفسرین نے دو سرے معنی کئے ہیں-(فتح القدیر)
  - (٩) لیعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی لیعنی اللہ کی عبادت نہیں گی۔

بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ <sup>(۱۱</sup> (۳۳) پھراپنے گھروالوں کے پاس اترا تا ہوا گیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳) افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر۔ (۳۳) وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۵) کیا انسان سے سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

. کیاوہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھاجو ٹپکایا گیاتھا؟ (۳۷) پھر وہ لہو کا لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنادیا۔ <sup>(۵)</sup> (۳۸)

پھراس سے جو ڑے یعنی نرومادہ بنائے۔(۳۹) کیا (اللہ تعالٰی) اس (امر) پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کردے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۰)

> سورۂ دہرمدنی ہے اور اس میں اکتیں آئیتی اور دو رکوع میں-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والاہے- وَلَاكِنْ كُذُبَ وَتَوَلَىٰ ﴿ كُوَّ ذَهَبَ إِلَّى آهُـٰلِهِ يَتَمَاكُلى ﴿ اَوْلُ لِكَ فَاوْلِى ﴿ كُوَّ اَوْلُ لَكَ فَاوُلُى ﴿ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُوْلِدَ سُدًى ﴿

> ٱلَّهۡ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيْ يُمُثَىٰ ۞ كُوۡكَانَ عَلَقَةً ۚ فَغَلَقَ فَسَلِّي ۞

نَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيُنِ الدَّكَرَوَ الْأَنْثَى ۚ اَلَيْسَ ذَلِكَ بِطْدِدٍ عَلَى آنُ يُعْفِي الْمَوْقُ ۗ



- (۱) لینی رسول کو جھٹلایا اور ایمان و اطاعت سے روگر دانی کی۔
  - (r) يَتَمَطَّىٰ 'اترا مّااور اكر مّا بوا-
- (٣) يه كلمه وعيد ب كه اس كى اصل ب أو لاك الله منا تكو مه الله تحقي الى چيز سے دوچار كرے جے تو ناپند كرے-
- (٣) لینی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا'نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا'نہ اس کا محاسبہ ہو گانہ معاقبہ یا اس کو قبر میں بمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا' وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
  - (۵) فَسَوَّىٰ 'لِعِنْ اسے ٹھیک ٹھاک کیااور اس کی چکیل کی اور اس میں روح پھو تی۔
- (۲) کیعنی جو الله انسان کو اس طرح مختلف اطوار ہے گزار کر پیدا فرما تا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟
- 🖈 اس کے مدنی اور کمی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور اسے مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ آخری دس آیات

هَلَ ٱلْيَ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْثُ مِنَ الدَّهُ مِرْلَة يَكُنُ شَيْئًا تَذَكُورًا ①

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةِ آمُشَا بِرُ لِبَنِيلِيهِ تَجَعَلْنَهُ سَيِيعُ الْصَيْرًا ﴿

إِنَّاهَ مَيْنَهُ السَّمِينُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿

إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَفِيرِ بُنَ سَلْسِلَا وَٱغْلَا وَسَعِيرًا ۞

یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں (۱) جب که پید کوئی قابل ذکر چیزنہ تھا۔ (۱)

بیثک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے <sup>(۲)</sup> پیدا کیااور اس کو سنتادیکھا بنایا - (۲)

ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار ہے خواہ ناشکرا۔ $\binom{(r)}{r}$ 

یقینا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں

كى بين 'باقى سب مدنى- (فق القدير) ني صلى الله عليه وسلم جمع كه دن فجرى نمازيس المّم تنزيل السَّخدة اور سورة دبر پڑھاكرتے تھے- (صحيح مسلم 'كتاب المجمعة 'باب مايقواً في يوم المجمعة ) اس سورت كو سورة الانسان بھى كماجا تا ہے-

- (۱) هَلْ بَمَعَیٰ فَذَ ہے جیسا کہ ترجے ہے واضح ہے۔ الإنسانُ ہے مراد' بعض کے نزدیک ابوالبشر لیمیٰ انسان اول حضرت آدم ہیں اور حِننٌ (ایک وقت) ہے مراد' روح پھو کئے جانے ہے پہلے کا زمانہ ہے' جو چالیس سال ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کا فظ بطور جنس کے استعال ہوا ہے اور حِننٌ ہے مراد حمل لیمیٰ رحم مادر کی مدت ہے۔ جس مضرین کے نزدیک الانسان کا فظ بطور جنس کے استعال ہوا ہے اور حِننٌ ہے مراد حمل لیمیٰ رحم مادر کی مدت ہے۔ جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آیا ہے تو رب کے سامنے اکر آیا در اترا آیا ہے' اے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم نیست میں تھا' تو جمھے کون حان تا تھا؟
- (۲) ملے جلے کامطلب' مرداور عورت دونوں کے پانی کالمنااور پھران کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے- پیدا کرنے کا مقصد' انسان کی آزمائش ہے ﴿ لِیَنْدُوکُوۤ اَیْکُوۡ اَخْسَنُ عَمَلاؓ ﴾ (السلاط؛ ۲)
- (٣) لینی اسے ساعت اور بصارت کی قوتیں عطاکیں ' باکہ وہ سب کچھ دیکھ اور س سکے اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔
- (٣) یعن فدکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاعلیم السلام اپنی کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے صحیح رات کو بیان اور واضح کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی عرض ہے کہ اطاعت اللی کا راستہ اختیار کرکے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا راستہ اختیار کرکے اس کا تاشکر ابن جائے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کُلُّ النَّاسِ یَغْدُو فَبَاقُعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقُهَا اَوْ مُعْتِقُهَا (صحیح مسلم 'کتناب الطهادة' بیاب فضل الموضوء '' ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے 'پس اسے ہلاک کردیتا ہے یا اسے آزاد کرالیتا ہے "لیعنی اپنے عمل و کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کریا ہے۔ اُگر شرکمائے گاتو اپنے نفس کو ہلاک اور خیر کمائے گاتو نفس کو آزاد کرالے گا۔

انَّ الْأَبْرُ ادَيْشُرَ بُوْنَ مِنْ كَانِسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اِنَّ الْأَبْرُ ادَيْشُرَ بُوْنَ مِنْ كَانِسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

عَيْنَا يَتْثُرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيْرًا ﴿

يُوْفُونَ بِالنَّنْدُرِوكَيْنَافُونَ يَوْمُنَا كَانَ شَكَّوُهُ مُسْتَطِيْرًا ﴿

وكفلعِمُون الطَّعَامَ وَعَلْ حُبِّهِ مِسْرِكَيْنَا وَكِيرُمُا وَّ أَسِيرًا ﴿

إِنْمَانُطْعِمُكُوْ لِوَجْهِ اللهِ لانْزِيدُمِنْكُوْجَزَاءُ وَلاشُكُورًا ﴿

والی آگ تیار کرر کھی ہے۔ <sup>(۱۱</sup> (۴) بیٹک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے۔ <sup>(۱۲)</sup> (۵)

جو ایک چشمہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اس کی نہریں نکال لے جا ئیں گے <sup>(۳)</sup> (جد هرچاہیں)-(۲)

جو نذر پوری کرتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف بھیل جانے والی ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۷) اور اللہ تعالیٰ کی محبت <sup>(۷)</sup> میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین' میتم اور قیدیوں کو۔ (۸)

ہم تو تہیں صرف اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے

- (۱) ہے اللہ کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعال کا نتیجہ ہے۔
- (۲) اشقیا کے مقابلے میں سے سعدا کاؤکر ہے 'کانش اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو-کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے 'اس کی آمیزش سے شراب کاذا کقنہ دو آتشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہوجائے گی۔
  - (٣) لعنی به کافور ملی شراب ' دو چار صراحیون یا منکون میں نہیں ہوگی 'بلکہ اس کاچشمہ ہو گا'لعنی بیہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی -
- (٣) لینی اس کو جد هرچاہیں گے 'موڑلیس گے 'اپنے محلات و منازل میں 'اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح گاہوں میں۔
- (۵) لیعنی صرف ایک الله کی عبادت واطاعت کرتے ہیں 'نذر بھی مانے ہیں تو صرف الله کے لیے 'اور پھراسے پورا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بشر طیکہ معصیت کی نہ ہو۔ چنانچہ صدیث ہیں ہے ''جس شخص نے نذر مانی کہ وہ الله کی اطاعت کرے گا'تو وہ اسکی اطاعت کرے اور جس نے معصیت اللی کی نذر مانی ہے تو'وہ الله کی نافرمانی نہ کرے ''لیمنی اسے بورانہ کرے۔ (صحیح بعضاری محتساب الایسمان 'بیاب المند وفی المطاعة)
- (۱) لیعنی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصیات کا ار تکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی بچے گا جے اللہ اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شرکی لیبیٹ میں ہوں گے۔
- (2) یا طعام کی محبت کے باوجود' وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو' ب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے' جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو

کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری-(۹) بیشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> جوادای اور تحتی والا ہو گا-(۱۰)
پی انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچالیا <sup>(۲)</sup> اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ <sup>(۳)</sup> (۱۱)
اور انہیں ان کے صبر <sup>(۳)</sup> کے بدلے جنت اور ریشی لباس عطا فرمائے-(۱۲)

یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ <sup>(۱۵</sup> (۱۳) ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے <sup>(۱)</sup> إِنَّا فَغَافُ مِنْ تَرْبِنَا يَوْمُا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا

فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّدْ لِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّتْهُمُ نَفْرَةً وَّسُرُورًا أَنْ

وَجَزْهُمْ بِمَاصَكِرُوا جَنَّةَ وَّخَرِيْرًا ﴿

مُتَّكِينَ فِيهَاعَلَ الْأَرَابِكِ لَايَرَوْنَ فِيهُ مَا شَمْسًا وَلَا رَوْنَ فِيهُ مَا شَمْسًا وَلَا وَمُورِيًا

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُونُهَا لَكُ لِيُلَّا ﴿

تھم دیا کہ ان کی بحریم کرو- چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے 'خوربعد میں کھاتے۔(ابن کشر)ای طرح غلام اور نوکر چاکر بھی ای ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ آپ ماٹھ ﷺ کی آخری وصیت یہی تھی کہ ''نماز اور اینے غلاموں کاخیال رکھنا۔ابن ماجہ' کتاب الوصایا' بیاب ھل أوصی دسول الله صلی الله علیه وسلم)

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فَمُطَرِیْرٌ کے معنی طویل کے کئے ہیں 'عَبُوسٌ 'سخت۔ لیعنی وہ دن نمایت سخت ہو گااور نختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑالمباہو گا۔ (ابن کیثر)
  - (۲) جیساکہ وہ اس کے شرسے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔
- (٣) تازگی چروں پر ہوگی اور خوثی دلول میں۔ جب انسان کادل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چرہ بھی مسرت سے گنار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سُلِّ اَلِیْا خوش ہوتے تو آپ کا چرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا نکڑا ہے"-(البخاری 'کتاب المعازی 'باب غزوۃ تبوك۔مسلم 'کتاب التوبة' باب حدیث توبة کعب بن مالك،
- (۳) صبر کا مطلب ہے دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا' اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنااور معصیتوں ہے اجتناب کرنا۔
- (۵) زَمْهَرِ نِزٌ ، سخت جاڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا' اور وہ ہے موسم بہار 'نہ سخت گرمی اور نہ کڑاکے کی سردی۔
- (۱) گو وہال سورج کی حرارت نہیں ہوگی' اس کے باوجود در ختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔

اور ان کے (میوے اور) کچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ (۱۳) اور ان پر جاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا

جائے گا<sup>(۲)</sup> جو شیشے کے ہوں گے-(۱۵)

شیشے بھی چاندی <sup>(۳)</sup> کے جن کو (ساقی نے) اندازے سے ناپ رکھا ہو گا۔ (۱۲)

اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہو گی۔ <sup>(۵)</sup> (۱۷)

جنت کی ایک نهرہے جس کانام سلسبیل ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸) اور ان کے ارد گر د گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم من بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں <sup>(۷)</sup> جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے وَيُطَافُ عَلَيْهُمُ بِإِنِيَةٍ مِنْ فِضْةٍ وَٱلْوَابِ كَانَتُ تَوَارِثُواْ نُ

قُوَارِيْرَأُمِنُ فِصَّةِ تَكَّرُوُهَا تَقَيُّهُ رُوا 🕥

وَنُيْتَعَوْنَ فِيهَا كَانَا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْبَيُلًا يَ

عَيْنَا فِيُهَا تُسَمِّي سَلْسَيْنِلًا ﴿

وَيُكُونُ عَلَيْهُمُ وِلْدَانُ تُخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَايُتَهُمْ

حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُو المَّنْثُورُا ٠

- (۲) لینی خادم انہیں لے کر جنتوں کے درمیان پھریں گے۔
- (m) یعنی پیربرتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہول گے۔ نهایت نفیس اور نازک ۔ گویا بیہ صنعت ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔
- (۴) لینی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہو گی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جا میں ' تشکی محسوس نہ کرس-اور برتنوںاور جاموں میں بھی ذائد نہ بچی رہے۔مهمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مهمانوں کی عزت افزائی ہی کااہتمام ہے۔
- (۵) ﴿ زَنْجَبِينٌ ( سونٹھ' خثک ادرک ) کو کہتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے۔اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تکخی پیرا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں عربوں کی ہیہ مرغوب چیزہے۔ چنانچہ ان کے قبوہ میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جنت میں ا یک وہ شراب ہو گی جو مھنڈی ہو گی جس میں کانور کی آمیزش ہو گی اور دو سری شراب گرم' جس میں زنجیل کی ملادٹ
  - (۲) لینی اس شراب زنجبیل کی بھی نہر ہو گی جے سلسبیل کہا جا تا ہے۔
- (۷) شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد ' ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہاہے ''ہمیشہ رہیں گے '' کا ایک مطلب تو بیہ ہے جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی- دو سرا' یہ کہ ان کا بچین اور ان کی رعنائی ہیشہ بر قرار رہے گی- وہ نہ بو ژھے ہوں گے نہ ان کاحسن و جمال متغیرہو گا-

<sup>(</sup>۱) لیعنی درختوں کے پھل 'گوش بر آواز فرماں بردار کی طرح' انسان کاجب کھانے کو جی چاہے گاتو وہ جھک کراتنے قریب ہو جا ئیں گے کہ بیٹھے' لیٹے بھی انہیں تو ڑ لے۔ (ابن کثیر)

کہ وہ بکھرے ہوئے سیچے موتی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۹) نو وہاں جہاں کہیں بھی نظرؤالے گا<sup>(۲)</sup> سمرا سر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا-(۲۰)

ان کے جسموں پر سبز ہاریک اور موٹے ریشی کپڑے ہوں گ<sup>(rr)</sup> اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ (<sup>(r)</sup> اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب بلائے گا۔ (۲۱)

(کہاجائے گا) کہ یہ ہے تمہارے اعمال کابدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئ-(۲۲)

بیٹک ہم نے تھے پر بندر تج قرآن نازل کیا ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۲۳) پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ <sup>(۲)</sup> اور ان میں سے کسی گنگاریا ناشکرے کا کہانہ مان۔ <sup>(۷)</sup> (۲۴) وَإِذَارَايَتَ ثَوَرَايْتَ نَعِيمُا وَمُلْكُاكِبِ يُرًا ۞

عْلِيَهُوْرِيْهَاكِ سُنْدُسِ خُفُرُّ وَاسْتَبْرَقُ وَحُلُوْااَسَاوِرَ مِنْ نِضَةٍ وَسَقْمَهُ وَتَوْهُوْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۞

إِنَّ هِذَاكَانَ لَكُوْجَزَآءُ وَكَانَ سَعُيْكُوْمُ مَّشُكُورًا ﴿

ٳ؆ؘؽڂؙؽؙڗٞڶێٵڡۧؽڮٵڶڠۯؙڶؽػؙۏؽڵڒ۞ ڡٚٵڞڽۯڮػؙڋؚڔڒڮ وؘڒڟ۪ۼؠڹٛڰؙؗؗؗؗؗؠٳۺٵۘڎػڡؙؙۅ۠ۯٳ۞

- (۱) حسن و صفائی اور آزگی وشادانی میں وہ موتوں کی طرح ہوں گے'' بکھرے ہوئے''کا مطلب' خدمت کے لیے ہر طرف تھیلے ہوئے اور نمایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔
  - (٢) الم ظرف مكان ب وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، أَيْ: هُنَاكَ لِعِن وبال جنت ميں جمال كميں بھي وكيمو كيد
    - (٣) سُنْدُس 'باريك ريثى لباس اور إسْتَبْرَقِ 'موٹاريشم-
    - (۴) جیسے ایک زمانے میں بادشاہ ' سردار اور متناز فتم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔
- (۵) لیعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت و اقتضا مختلف او قات میں نازل کیا۔ اس کا دو سرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے' بیہ تیرااینا گھڑا ہوا نہیں ہے' جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔
- (۱) لینی اس کے فیصلے کا نظار کر۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صبراور حوصلے کی ضرورت ہے۔
- (2) یعنی اگرید بختے اللہ کے نازل کردہ احکام سے رو کیں توان کا کمنانہ مان 'بلکہ تبلیغ و دعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ 'وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا' فاجر 'جو افعال میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو اور کفور جودل سے کفر کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بڑھ جانے والا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما تھا کہ اس کام سے باز آجا' ہم مجتمع تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کر دیتے ہیں اور عرب کی جس علیہ وسلم سے تو شادی کرنا چاہے 'ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں۔ (فتح القدیر)

دیتے ہیں۔ (۲۷)

وَاذْكُو الْسُوَرَبِّكِ بُكُونًا وَّ آصِيلًا 🖑

وَّمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدُلَهُ وَسَبِّمُهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿

إِنَّ لَمَوُّلَاء يُعِيثُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَكَادُوْنَ وَرَآءَ هُمُّ يَوْمُانِقِينِلاً ۞

خَنُ خَلَقْنَاهُمُ وَشَكَ دُنَآ اَسُرَهُمْوَّ وَ اِذَ الشِّفُنَا بَكَ لَنَّا اَمْثَالَهُوُ سَبُدِيْلًا ۞

إِنَّ هَلَوْهِ تَذْكِرَةٌ وَمَنْ شَأَءَ الْخَنَدُ إِلَّى رَبِّهِ سَمِيْلًا 💮

وَمَا تَتَنَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَأَءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلْيُمًّا

اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر۔ (۱) (۲۵) اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تشبیع کیا کر۔ (۲) بیٹک میہ لوگ جلدی ملنے والی (ونیا) کو چاہتے ہیں (۳) اور اینے پیچھے ایک برے بھاری دن کو چھوڑے

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے (۱۵) اور ہم جب جابیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کوبدل لائیں۔ (۲۸)

یقیناً یہ توایک نصیحت ہے ہی جو چاہے اینے رب کی راہ لے لے۔ (۲۹)

اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے <sup>(۸)</sup> بیشک

- (۱) صبح وشام سے مراد ہے 'تمام او قات میں اللہ کا ذکر کر۔ یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔
- (۲) رات کو تجدہ کر'ے مراد بعض نے مغرب و عشا کی نمازیں مراد کی ہیں۔اور تشییج کامطلب'جو باتیں اللہ کے لا کُق نہیں ہیں'ان سے اسکیا کیزگی بیان کر'بعض کے نزدیک اس سے رات کی نقلی نماز' کیعنی تجدہے امرند ب واستحباب کے لیے ہے۔
  - (۳) لیخی بید کفار مکه اور ان جیسے دو سرے لوگ دنیا کی محبت میں گر فتار ہیں اور ساری توجہ اسی پر ہے۔
- (م) لینی قیامت کو اس کی شد توں اور ہولنا کیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہااور چھو ڑنے کامطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی بروانہیں کرتے۔
- (۵) لیعنی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا 'یا ان کے جو ڑوں کو ' رگوں اور پھوں کے ذریعے سے ' ایک دو سرے کے ساتھ ملا دیا ہے ' بلفظ دیگر: ان کامانجھا کڑا کیا۔
- (۲) لیعنی ان کوہلاک کرکے ان کی جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دیں یا اس سے مطلب قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے۔ (۷) لیعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔
- (A) لینی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ہدایت کی راہ پر لگالے 'اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے ' ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے 'اس کی مشیت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے - البتہ صبح قصد و نیت پر وہ اجر ضرور عطا فرما تا ہے إِنَّمَا الأَغْمَالُ بِالنِیَّاتِ وَإِنَّمَا لِکُلِّ الْمُرِیُّ مَّا نَوَیْ ''اعمال کا دارومدار' نیتوں پر ہے 'ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے ''۔

حَكِيُمًا أَثَّ

يُّدُخِلُ مَنُ يَّتَكَأُونَ رَحْمَتِهُ وَالطَّلِمِينَ اعَلَى لَهُمُو عَدَابًا الِيُمَا ﴿



## 

وَالْمُرُسَلْتِعُوْقَانُ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ﴾

وَّ النَّشِ رَٰتِ نَشُرًاكُ

الله تعالیٰ علم والا باحکمت ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۰)

جے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے' اور ظالموں کے لیے اس نے در دناک عذاب تیار کر رکھاہے۔ <sup>(۱۲)</sup>

سورهٔ مرسلات کی ہے اور اس میں بچپاس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مریان نمایت رحم والاہے۔

ر بیات کی ایک ہواؤں کی قتم۔''(۱) ول خوش کن چلتی ہواؤں کی قتم۔'''(۱) پھر زور سے جھو نکا دینے والیوں کی قتم۔'''(۲) پھر (ابر کو) ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں <sup>(۵)</sup>کی قتم۔(۳)

(۱) چول کہ وہ علیم و تحکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں تحکمت ہوتی ہے ' بنابریں ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی یول ہی الل شپ نہیں ہو جاتے ' بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہو تا ہے اور جس کے جھے میں گمراہی آتی ہے ' وہ حقیقاً اسی لائق ہو تا ہے۔

(٢) وَالظَّالِمِينَ 'اس ليه منصوب م كه اس سے پہلے يُعَذِّبُ 'محذوف م-

ا کے ایک عاریم کی ہے جیسا کہ محیمین میں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود بوالیّ فرماتے ہیں کہ ہم منی کے ایک عاریس سے کہ آپ ملیّ آلیّ ہی ہیں کہ ہم منی کے ایک عاریس سے کہ آپ ملیّ آلیّ ہی ہیں کہ ہم منی کے ایک عاریس سے کہ آپ ملیّ آلیّ ہی ہی ہوا ، آپ ملیّ آلیّ ہا اس کی تلاوت فرمایا ، اسے ماروو ، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ عاصل کر رہا تھا کہ اچا تک ایک سانپ آگیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اسے ماروو ، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ ملیّ آلیّ ہی سورت اور وہ تمارے شرے نبی گیا ، (بدخاری ، تفسیر سود آ الممرسلات مسلم ، کتاب اقدا و قبل اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مغرب کی نمازیس بھی یہ سورت پڑھی ہے۔ (بدخاری ، کتاب الله ذان ، باب القداء آ فی المغرب مسلم ، کتاب الصلو ، باب القواء آ فی الصبح )

(٣) اس مفهوم كے اعتبار سے عرفا كے معنى بے دربے ہوں گے- بعض نے مُرْسَلاَتٌ سے فرشتے يا انبيا مراد ليے بيں-اس صورت بيس عرفا كے معنى وى اللى 'يا احكام شريعت ہوں گے- يه مفعول له ہو گا لأُجْلِ الْعُرْفِ يامَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافض ـ بالْعُرْف

(٣) یا فرشتے مرادین 'جو بعض دفعہ جواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیج جاتے ہیں۔

(۵) یا ان فرشتوں کی قتم' جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں- تاہم امام ابن کثیراور امام طبری نے ان متیوں سے ہوا کیں مراد لینے کو راج قرار دیا ہے- جیسا کہ ترجمے میں بھی اس کو اختیار کیا گیا ہے- پھر حق وباطل کو جدا جدا کردینے والے۔ (۱۱) اور وحی لانے والے فرشتوں کی قتم۔ (۵) جو (دی) الزام اتار نے یا آگاہ کردینے کے لیے ہوتی ہے۔ (۳) جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہو یقییناً ہونے والی ہے۔ (۲)

بیں جب ستارے بے نور کردیئے جائیں گے۔ (۸) اور جب آسان تو ژپھو ژدیا جائے گا۔ (۹)

اور جب بہاڑ نکڑے ککڑے کرکے اڑا دیئے جائیں گے <sup>(۱۲)</sup> (۱۰)

اور جب رسولول کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا- (۱۱) کس دن کے لیے (ان سب کو) مؤ خر کیا گیاہے؟ (۱۲) ئَالُغْمِ ثُبِّ فَرُقًا ﴿ فَالْمُلُقِينِ ذَكُوا ﴿

فالملقِيتِ دِكرانَ عُدُرُااوُ نُذُرُانُ

إِنَّهَاتُوْمَدُونَ لَوَاقِتُمْ ۞

فَإِذَا النُّبُو مُرْكِيسَتُ أَنَّ

وَإِذَا السَّمَا أُونُوجَتُ أَن

وَإِذَا الِجُبَالُ نُسِفَتُ ﴿

وَلِذَاالرُّسُلُ أُوِّنَّكُ أُوِّنَّكُ أَنْ

لِأَيِّ يَوْمِ أَجِّلَتُ شَ

(۲) جواللہ کا کلام پنج برول کو پنچاتے ہیں یا رسول مراد ہیں جواللہ کی طرف سے نازل کردہ و جی 'اپنی امتوں کو پنچاتے ہیں۔

(٣) دونوں مفعول لہ ہیں لأ خِلِ الاغذار وَالْإِنذارِ یعنی فرشتے وی لے کر آتے ہیں ناکہ لوگوں پر ججت قائم ہو جائے اور بی عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا یا مقصد ڈرانا ہے' ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے۔ یا معنی ہیں مومنوں کے لیے خوشخبری' اور کافروں کے لیے ڈراوا- امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مُرْسَلات' عاصِفات' اور نَاشِرَاتْ سے مراد ہوا کیں اور فارِ قاتْ وَمُنْقِیَاتٌ سے فرشتے ہیں۔ یمی بات رائے ہے۔

(٣) تعمول سے مُراد' مقسم علیہ کی اہمیت سامعین پر واضح کر تا اور اس کی صداقت کو ظاہر کرنا ہو تا ہے۔ مقسم علیہ (یا جواب قتم) یہ ہے کہ تم سے قیامت کاجو وعدہ کیاجا تا ہے' وہ یقینا واقع ہونے والی ہے' یعنی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہو گی؟ اگلی آیات میں اسے واضح کیاجا رہاہے۔

(۵) طَمْسٌ ك معنی مث جانے اور بے نشان ہونے كے ہیں الينى جب ستاروں كى روشنى ختم بلكه ان كانشان تك مث جائے گا-

(٦) لیعنی انہیں زمین سے اکھیر کر ریزہ ریزہ کردیا جائے گااور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی-

(2) لینی فصل و قضا کے لیے'ان کے بیانات من کران کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا-

(٨) یہ استفہام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے بعنی کیسے عظیم دن کے لیے 'جس کی شدت اور ہولناک 'لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی' ان پینمبروں کو جمع ہونے کاوقت دیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۱) لین ان فرشتوں کی قتم جو حق و باطل کے در میان فرق کرنے والے احکام لے کرا ترتے ہیں۔ یا مراد آیات قرآنیہ ہیں 'جن سے حق و باطل اور حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ یار سول مراد ہیں جو و حی النی کے ذریعے سے حق د باطل کے در میان فرق کو واضح کرتے ہیں۔

فیصلے کے دن کے لیے۔ (۱)
اور تھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ (۱۳)
اس دن جھٹانے والوں کی خرابی ہے۔ (۱۵)
کیا ہم نے اگلوں کوہلاک نہیں کیا؟ (۱۸)
پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کولائے۔ (۱۲)
ہم کٹھگاروں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں۔ (۱۸)
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل (افسوس) ہے۔ (۱۹)
کیا ہم نے تہیں حقیر پانی سے (منی سے) پیدا نہیں
کیا۔ (۲۰)
پیر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا۔ (۱۲)
پیر ہم نے اندازہ کیا (۱۲)
والے ہیں۔ (۲۲)
اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ (۲۳)
کیاہم نے زمین کو سمینے والی نہیں بنایا؟ (۲۵)

لِيَوْمُرالْغُصَلِ 🖑

وَمَا اَدُرٰلِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿

وَيُلُ يُومَهِ إِللَّهُ كُلَّةِ مِنْ ۞

أَلَعُ نُعُلِكِ الْأَوَّلِيْنَ أَنْ

ثُمِّ نُشِعُهُمُ الْإِخِرِينَ ﴿

كَذٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ @

وَيُلُّ يُومَيٍ إِللهُكَدِّ بِيُنَ ۞

ٱلدُنَّفُلُقُلُمُ مِنْ مِثَّاءٍ مَّهِمُينٍ ۞

نَجَعَلْنٰهُ فِي قَرَارٍ مِّكِيْنٍ ﴿

اللقدر متغلؤم إلى

فَقَدَرُنَا اللهِ فَيْعُمُ الْقُدِرُونَ @

وَيُلُّ يَّوْمَهِ إِللْمُكَدِّبِ يَنِي ۖ

ٱلمُ نَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿

(۱) لیمنی جس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا 'کوئی جنت میں اور کوئی دو زخ میں جائے گا-

(۲) لینی ہلاکت ہے، بعض کتے ہیں 'وَیْلٌ جہنم کی ایک واوی کا نام ہے۔ یہ آیت اس سورت میں بار بار و ہرائی گئی ہے۔ اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دو سرے سے مختلف نوعیت کا ہو گا اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہول گی 'بنابریں اسی ویل کی مختلف قتمیں ہیں جے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ (فتح القدیر) (۳) لیعنی کفار مکہ اور ان کے ہم مشرب' جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔

- (۴) لعنی سزادیتے ہیں دنیامیں یا آخرت میں۔
  - (۵) لیعنی رحم مادر میں۔
  - (٢) لعنی مدت حمل تک مچھ یا نو مہینے۔
- (2) کینی رحم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آئکھوں' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضا کا ایک دو سرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے۔

اَحْيَا اللهِ المُواتَا اللهِ

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شَلِيخْتٍ وَ ٱسْقَيْلِنْكُو مِّنَا ٓ غُرَاتًا۞

وَيُلُّ يُوْمَهِ إِللَّهُكَدِّبِيْنَ ۞

إِنْطَلِقُوْ إَالَ مَا كُنْتُوْنِ أَنْكُوْ بُونَ ۗ

اِنْطَلِقُوْآاِلَىٰ ظِلِلَّ نِنْ ثَلَثِ شُعَي ﴿ لَاظَلِيْلِ وَلاَيُعْنِىٰ مِنَ اللَّهَبِ ﴿

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَورٍ كَالْقَصْرِ ﴿

كَأَنَّهُ جِلْلَتُّ صُغُرٌّ ﴿

وَيُلُّ **يَّوُمَبٍ نِ لِلْمُ**كَذِّبِيُنَ ؈

**ڵ**ۮؘٵؽٷؙٛۯؙڵڒؽڹ۫ڟؚڠؙٷؽٙ۞ٚ

زندول کو بھی اور مردول کو بھی۔ <sup>(۱)</sup> (۲۶)

اور ہم نے اس میں بلند و بھاری بہاڑ بنا دیئے (۲) اور تہم سے اس میں بلند و بھاری بہاڑ بنا دیئے

اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے-(۲۸)

اس دوزخ کی طرف جاؤ جے تم جھٹلاتے رہے تھے۔ (۲۹)

چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ <sup>(۳۳)</sup> (۳۰) جو دراصل نہ سامیہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچاسکتا

جو درا من نہ سمامیہ دیے والا ہے اور نہ سکتے ہے ، پی سلسا ہے۔ (۱۳۱)

یقیناً دوزخ چنگاریاں کھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔ (۳۲) ہیں۔ (۳۳)

گویا که وه زرداونث بین-<sup>(۷)</sup> (۳۳)

آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔(۳۴) یہ

آج (کا دن) وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں

(۱) لیمنی زمین زندول کواپی پشت پر اور مردول کواپنے اندر سمیٹ لیتی جمع کرلیتی) ہے۔

(٢) دَوَاسِيَ وَاسِيةٌ كَ جِمْ- ثَوَابِتُ عَيهِ مِوتَ بِهَارُ شَامِخَاتٌ بلند-

(m) یه فرشتے جہنمیوں کو کمیں گے۔

(۳) جہنم سے جو دھواں آئے گا'وہ بلند ہو کر تین جتوں میں تھیل جائے گالیتن جس طرح دیواریا در خت کاسامیہ ہو تاہے جس میں آدی راحت اورعافیت محسوس کر تاہے 'یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کاسامیہ نہیں ہو گا' جس میں جسنی کچھ سکون حاصل کرلیں۔

(۵) لینی جنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہو گا۔

(۱) اس کا ایک اور ترجمہ ہے: جو لکڑی کے بوٹے لیتی بھاری ککڑے کے مثل ہیں- (بوٹے بمعنی شہتیر کے ککڑے' جے گیلی بھی کہتے ہیں)

(2) صُفْرٌ ، أَضْفَرُ (زرد) کی جمع ہے لیکن عرب میں اس کا استعال اسود کے معنی میں بھی ہے۔ اس معنی کی بنا پر مطلب سے ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاری اتنی اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا قلعہ۔ پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے بڑے عمر کے مکرے ہو جائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔ گ۔ (اس (۳۵) نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ (۳۲) اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ (۳۷) یہ ہے فیصلہ کادن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کرلیاہے۔ (۳۸) پس اگر تم جھ سے کوئی چال چل کتے ہوتو چل لو۔ (۳۹) وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۴۷) بیشک پر ہیزگار لوگ سایوں میں ہیں (۵) اور بہتے چشموں میں۔ (۱۲۹) اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ (۲۲) (اے جنتو!) کھاؤ ہیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کیدلے۔ (۲۲)

وَلا يُؤُذُنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِدُونَ ۞ وَيُلِّ يُوْمَهِ ذِيلِلْهُ كَنَّةِ بِيْنَ ۞

هٰذَايَوُمُ الْفَصُلِّ جَمَعُنكُمُ وَالْأَوَّلِينَ ۞

فَإِنْ كَانَ لَكُورُ كَيْكُ فَكِينُكُونِ ۞

وَيُلُ يُومَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَّغَيُونٍ ﴿

وَّفُوَالِكَهُ مِمَّايَشُتَهُوْنَ ﴿

كُلُوْا وَاشْرَ بُوْا هَنِيَّكَا لِمَا نُنْتُوْ تَعْمَلُونَ ۞

- (۱) محشر میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی' ایک وقت وہ ہو گا کہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے' پھر اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر ممرلگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہو گا' اس وقت عالم اضطراب و پریشانی میں ان کی زبانیں پھر گنگ ہو جا ئیں گی۔ بعض کہتے ہیں بولیں گے تو سمی' لیکن ان کے پاس ججت کوئی نہیں ہوگی۔ گویا ان کو بات کرنی ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہم دنیا میں ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تمیں دلیل خمیں ہوگی۔ گویا ہوں کو ہا ہوں ہیں جس کے پاس کوئی تمیں دلیل نہیں ہوگی' وہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکا۔
- (٣) مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہو گاجے وہ پیش کرکے چھٹکارا پاسکیں۔ (٣) یہ اللہ تعالی بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تہیں اپنی قدرت کالمہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی مدان میں جع کر لیا ہے۔ مدان میں جع کر لیا ہے۔
- (٣) یہ سخت وعید اور تهدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے نج سکتے ہو اور میرے علم سے نکل سکتے ہو تو نج اور نکل کے رکھاؤ۔ لیکن وہاں کس میں میں مید طاقت ہو گی؟ یہ آیت بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ آیت ہے ﴿ یَمُعُشُو الْمِنْ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُو اَنْ تَتَعُدُ وَامِنَ أَقْطَارِ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْمُذَوْرُ ﴾ (الرحمٰن ۳٠)
  - (۵) لینی در ختوں اور محلات کے سائے ' آگ کے دھویں کا سامیہ نہیں ہو گاجیے مشرکین کے لیے ہو گا-
    - (١) ہر قتم کے پھل 'جب بھی خواہش کریں گے' آموجود ہول گے۔
- (2) یہ بطور احسان انہیں کما جائے گا۔ بِمَا کُنتُم میں باسب کے لیے ہے یعنی جنت کی یہ نعتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ

إِنَّاكِمُنْ لِكَ نَجُزِي الْمُخْسِنِيْنَ @

وَيُلُ يُومَهِ ذِ لِلْمُكَاذِبِينَ **۞** 

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قِلِيْلُا إِنَّكُوْمُ ثُمُغِومُوْنَ ⊕

وَيُلُ يُوْمَدٍ إِللَّهُ كُلَّةِ بِيْنَ ﴿

مَاذَ ا**مِيْلَ لَهُمُ ا**رْكَعُوالاَيْزَكَعُوْنَ ۞

وَيُلُ يُومَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِيْنَ 🕤

فَيَأَيِّ حَدِيثِ بَعُكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کواسی طرح جزادیتے ہیں۔ (۱) (۱۹۳۸) اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل (افسوس) ہے۔ (۱۲) (۲۵)

(اے جھٹلانے والو) تم دنیا میں) تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھالو بیشک تم گنگار ہو۔ (۳) (۲۷)

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ (۴۵) ان سے جب کما جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ (۴۸)

اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹) اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لا کیں گے؟ <sup>(۱)</sup> (۵۰)

سے تہمیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے- اس کا مطلب سیہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ 'جس کی وجہ سے انسان جنت میں واخل ہو گا'اعمال صالحہ ہیں- جو لوگ عمل صالح کے بغیر ہی اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جاتے ہیں'ان کی مثال ایسے ہی ہے' جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بچ ہوئے بغیر' فصل کا امیدوار بن جائے یا تخم حنظل ہوکر خوش ذا گفتہ پھلوں کی امید رکھے-

- (۱) اس میں بھی ای امر کی ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن انجام کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کاراستہ اپناؤ۔ .
  - (٣) كه اہل تقوىٰ كے حصے ميں تو جنت كى نعتيں آئيں اور ان كے حصے ميں بڑى بدبختی-
- (٣) یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر' تہدید و وعید کے لیے ہے' یعنی اچھا چند روز خوب عیش کرلو' تم جیسے مجرمین کے لیے شکنجہ عذاب تیار ہے۔
  - (٣) لینی جب ان کونماز پڑھنے کا حکم دیا جا آہے ' تو نماز نہیں پڑھتے۔
    - (۵) لیعنی ان کے لیے جو اللہ کے اوا مرو نواہی کو نہیں مانتے۔
- (۱) لیعنی جب اس قرآن پر ایمان نمیں لا کیں گے تو اس کے بعد اور کون ساکلام ہے جس پر یہ ایمان لا کیں گے؟ یمال بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ہوا ہے ' جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ہے ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو سورہ تین کی آخری آیت آئیس اللهُ الآیةَ پڑھے تو وہ جواب میں کے بَلَیٰ وَ أَنَا عَلَیٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ اور سورہ قیامت کے آخر کے جواب میں اَمْنَا بِاللهِ . کے (اُبُوداود 'باب مقامت کے آخر کے جواب میں اَمْنَا بِاللهِ . کے (اُبُوداود 'باب مقداد الرکوع والسجود ' وضعیف اُبی داود اُلبانی بعض علما کے نزدیک سامع کو بھی جواب دینا چاہئے۔

### سورهٔ نبا على ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كرتا ہوں اللہ تعالیٰ كے نام سے جو برا مهرمان نمایت رحم والاہے۔
یہ بدوگ س چیز كے بارے میں پوچھ گچھ كررہے ہیں۔ (۱)
اس برای خبر كے متعلق - (۲)
جس كے بارے میں یہ اختلاف كر رہے ہیں۔ (۳)
یقیناً یہ ابھی جان لیں گے - (۴)
پھرمالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ (۳)
کیا ہم نے ذمین کو فرش نہیں بنایا؟ (۳)
دور بہاڑوں کو ميخيں (نہیں بنایا؟)



## بنسم والله الرَّحْين الرَّحِيمِ

عَمَّرَيَتُسَاءُ لُوْنَ ﴿
عَنِ النَّبُرِ الْعَظِيلِهِ ﴿
الَّذِي هُمُ بِنِهُ مُعْتَلِفُونَ ﴿
كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿
ثَمُّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿
الَّهُ نَعْمُلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿
وَالْحِيالُ الْوَارِضَ مِهْدًا ﴿

- (۱) جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیااور آپ نے توحید 'قیامت وغیرہ کابیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دو سرے سے پوچھتے که به قیامت کیاواقعی ممکن ہے؟ جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے یا بہ قرآن واقعی الله کی طرف سے نازل کر دہ ہے جیسا کہ مجمد (صلی الله علیه وسلم) کمتا ہے-استفہام کے ذریعے سے الله نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا کہ .....
- (۲) لیمنی جس بڑی خبرگی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے 'اس کے متعلق استفسار ہے۔اس بڑی خبر سے بعض نے قر آن مجید مرادلیا ہے کا فراس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے 'کوئی اسے جادو 'کوئی کہانت 'کوئی شعراد رکوئی پہلوں کی کہانیاں بٹلا تا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپاہونااور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا ظمار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کا فردونوں ہی تھے 'مومنین کاسوال تو اضافہ بھین اور ازدیا دبھیرت کے لیے تھااور کا فرول کا استہز ااور تشخر کے طور پر۔
- (٣) یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا- آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا' اس پر ایمان لاناان کے لیے آسان ہو جائے۔
  - (٣) لیعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے 'اٹھتے 'میٹھتے 'سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو۔ زمین کوڈو لٹا ہوا نہیں رہنے دیا۔
- (۵) أَوْ نَاذٌ ، وَ تَدُّ كى جمع ب ميخيس- يعنى بها رول كو زمين ك ليے ميخيس بنايا ناكه زمين ساكن رہے ، حركت نه كرك ،

اور ہم نے تہمیں جو ڑا جو ڑا پیدا کیا۔ (۱)
اور ہم نے تہمیں جو ڑا جو ڑا پیدا کیا۔ (۲)
اور رات کو ہم نے پر دہ بنایا ہے۔ (۱۰)
اور دات کو ہم نے وقت روز گار بنایا۔ (۱۳)
اور تہمارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسان بنائے۔ (۱۳)
اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ (سورج) پیدا کیا۔ (۱۳)
اور بدلیوں سے ہم نے بکھت بہتا ہوا پانی برسایا۔ (۱۳)
تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگا ئیں۔ (۱۸)
اور گھنے باغ (بھی اگا ئیں)۔ (۱۳)

وَحَلَقُهُ كُوُ اَزُوَاجًا ﴿
وَجَعَلُنَا لَوَمَكُو مُلَوَاجًا ﴿
وَجَعَلُنَا التَّيْلَ لِبَاسًا ﴿
وَجَعَلُنَا التَّهَا وَمَعَاشًا ﴿
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُوْ سَبُعًا شِكَا ادًا ﴿
وَبَنَيْنَا مِنَ الْمُعْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿

وَّجَنُّتِ الْفَاقًا أَنَّ

کیوں کہ حرکت و اضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔

- (۱) یعنی ند کراور مونث- نر اور ماده یا از داج بمعنی اصناف و الوان ہے۔ یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا' خوب صورت' بدصورت' دراز قد' کو آه قد' سفید اور سیاه وغیرہ۔
- (۲) سٹبکاٹ کے معنی قطع کرنے کے ہیں- رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے ٹاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سولیں- یا مطلب ہے کہ رات تہمارے اعمال کاٹ دیتی ہے لیعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے- عمل ختم ہونے کامطلب آرام ہے-
  - (٣) لینی رات کا اند هیرا اور سابی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپالیتی ہے ،جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپالیتا ہے-
    - (٣) مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا ٹاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدوجہد کر سکیں۔
    - (۵) ان میں سے ہرایک کافاصلہ پانچے سوسال کی مسافت جتنا ہے ،جواس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔
      - (٢) اس سے مراد سورج ہے اور جَعَلَ جمعنی خَلَقَ ہے۔
- (۷) معنصِراتٌ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی بری نہ ہوں۔ جیسے اَلْمَرْ أَةُ الْمُعْتَصِرَةُ 'اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو' فیجَاجًا کثرت سے بہنے والایانی۔
- (۸) حَبُّ (دانا) وہ اناج جے خوراک کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے' جیسے گندم' چاول' جو' مکئ وغیرہ اور نبات' سنریاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔
  - (٩) أَلْفَافًا شَاخُول كَى كَثْرَت كى وجه سے ايك دو سرے سے ملے ہوئے درخت يعني كھنے باغ -
- (۱۰) کیعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن-اسے فیلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا

يُوْمَ يُنْفَخُرِ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا ﴿

وَّ فُتِحَتِ السَّمَا أَوْفَكَانَتُ ٱبْكَابًا ﴿

و سُيِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿

اِقَجَهُمُّمُ گَانَتُ مِرْصَادًا شَ لِلطَّغِيْنَ مَاكِبا شُ لٰہِشِئِینَ فِنِهَا اَحْقَابًا شُ

جس دن که صور میں پھونکا جائے گا۔ پھرتم فوج در فوج علے آؤ گے۔ (۱۸)

اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہوجائیں گے-<sup>(۱۲)</sup> (۱۹)

اور پیاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے-(۳) (۲۰)

بیشک دو زرخ گھات میں ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱) سرکشوں کا ٹھکانا وہی ہے۔(۲۲) اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۲۳)

مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔

(۱) بعض نے اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہرامت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشریں آئے گی- یہ دو سرا نفخہ ہوگا ، جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے- اللہ تعالیٰ آسان سے پانی نازل فرمائے گا ، جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا- انسان کی ہر چیز پوسیدہ ہو جائے گی 'سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے- اس سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی- (ضیح بخاری 'تغییر سورہ عم)

(۲) کینی فرشتوں کے نزول کے لیے راہتے بن جائیں گے اور وہ زمین پراتر آئیں گے۔

(٣) سَرَابٌ ، وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو- بہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کررہ جا سَرِ آبُ وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو- بہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کررہ جا سُیں گے۔ اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہوجا سیں گے ان کاکوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہ جی سے کہ کیلے انہیں ریزہ ریزہ کردیا جائے گا ﴿ فَدُرُکُمُنَا کَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِن الْمَنْفُوشِ ﴾ (المقادعة ، ۵- وہ گر دو غبار ہوجا سیں گے ﴿ كَالْدِهِ فِي الْمَنْفُوشِ ﴾ (المقادعة ، ۵- وه گر دو غبار ہوجا سیں گے۔ ﴿ فَالْدِهِ فِي الْمَنْفُوشِ ﴾ (المقادعة ، ۵- وه گر دو غبار ہوجا سیں گے۔ ﴿ فَالْدِهِ فِي الْمَنْفُوشِ ﴾ (المواقعة ، ۱۰- ۲۰- ۱۳- ان کواڑا دیا جائے گا ﴿ يَلْمِنْهُمُ اللّٰهِ مُنَافِقٌ مُنَافِقٌ مُنَافِقٌ مُنَافِقٌ مِنَافُولُ مُنْفَقًا ﴾ (طله ،۱۵۰) اور پانچویں حالت ہے کہ وہ سراب ہوجا سیں گے۔ یعنی لا شیء جیساکہ اس مقام پر ہے۔ (فتح القدیر)

(٣) گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں 'جمال چھپ کروشمن کا انتظار کیاجا تاہے ناکہ وہاں سے گزرے تو فور اُاس پر حملہ کردیا جائے۔ جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔

(۵) أَخْفَابٌ، حُقُبٌ كى جمع ہے' بمعنی زمانہ- مراد ابد اور جیشگی ہے- ابد الاباد تک وہ جہنم میں ہی رہیں گے- ہیہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے- نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے 'نہ پانی کا۔ (۲۳)

سوائے گرم پانی اور (بہتی) پیپ کے۔ (۱۰ (۲۵)

(ان کو) پورا پورا بدلہ ملے گا۔ (۲۱)

انہیں تو حساب کی تو قع ہی نہ تھی۔ (۳۳)

اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے

تھے۔ (۲۸)

ہم نے ہرایک چیز کو لکھ کر شار کر رکھا ہے۔ (۲۹)

اب تم (اپنے کیے کا) مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی

بڑھاتے رہیں گے۔ (۱۰)

یقینا پر ہیز گار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ (۳۱)

باغات ہیں اور اگور ہیں۔ (۲۰)

اور نوجوان کنواری ہم عمرعور تیں ہیں۔ (۳۳)

ڵڔؽۮ۬ٷٛۏؽڿؠٛٵؠٙۯڎٵٷڵۺٙۯٳ؆ۨؗۻ ٳڰڒڝؘؽٵڗٛۼؿٵٷ۞ ڂڔؘۜڷٷۊٷڰ۞ ٳؿٛڡؙڡ۫ڰٷڶڵٳؾۯؙۿٷڽڿڛٵ؆۞ ٷػڎؙڹٷٳڽٳڸؿٵڮۮٞٲؠٛٳ۞

> ۅؘڴڰ شَئُ ٱحْصَيْنهُ كِتْبًا ۞ فَذُوْقُوْافَكُنُ تُوْيُدِكُوُ إِلاَمَدَابًا ۞

> > اِقَ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَدَآئِقَ وَآهَنَابًا ﴿ وَكَوْاهِبَ أَثْرَابًا ﴿

- (ا) جو جنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔
- (٢) لعنی يه سزاان كے ان اعمال كے مطابق ہے جو وہ دنيا ميس كرتے رہے ہيں۔
- (٣) یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے۔ یعنی وہ ذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقید ہُ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امید رکھتے۔
- (٣) لينى لوح محفوظ مين- يا وه ريكار د مراد ب جو فرشة لكصة رب- بهلا مفهوم زياده صحح ب بسياكه دو سرك مقام بر فرمايا ﴿ وَكُلُّ مَنْكُ الْمُصَيِّفُ فُنْ إِمَا مِرْمُهِينِي ﴾ (ياسس ٣٠)
- (۵) عذاب بردهانے کا مطلب ہے کہ اب سے عذاب دائمی ہے- جب ان کے چمڑے گل جائیں گے تو دو سرے بدل دینے جائیں گے۔ (بنی اسرائیل ۹۷) جب آگ بجھنے لگے گی 'تو پھر بھڑکادی جائے گی۔ (بنی اسرائیل ۹۷)
- (۱) اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد 'یہ اہل سعاوت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بسرہ ور ہوں گے۔ یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقویٰ کی بدولت حاصل ہوں گی۔ تقویٰ 'ایمان و اطاعت کے نقاضوں کی سیمیل کا نام ہے ' خوش قسمت ہیں وہ لوگ' جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جَعَلَنَا اللهُ مُنْهُمْ مُدِ
  - (2) يەمفازات بدل ہے۔
- (٨) كَوَاعِبَ كَاعِبَةً كى جمع ب س كغب (نخذ) سے ب جس طرح نخذ ابھرا ہوا ہو تا ب ان كى چھاتوں ميں بھى

اور چھکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ (۱) (۳۴) وہاں نہ تو وہ بیبودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ (۳) (۳۵)

(ان کو) تیرے رب کی طرف سے (ان کے نیک اعمال کا) بیہ بدلہ ملے گاجو کافی انعام ہو گا۔ (۳۲)

(اس رب کی طرف سے طے گا جو کہ) آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا افتیار نمیں ہوگا۔ (۳۲)

جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے (۵) تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر ہے رحمٰن اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ (۳۸) سے دن حق ہے (ک) بید دن حق ہے (اب جو چاہے اپنے رب کے پاس (نیک اعمال کرکے) ٹھکانا بنالے۔ (۸) ٷؙۜۘػٲۺٵڋۿٵڠٞٵ۞ٛ ڵڮؽٮ۫ٮۘٮػٷؽڣؽؠٵڵۼۛٷٵٷڵٳڮڎ۠ػٵۿؖ

جَوَا ءُمِّنُ رُبِّكَ عَطَا أُو حِمَا بُالْ

رَّتِ السَّمَاٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَاٰبَيْنَهُمُاالرَّمُاٰنِ لَايَمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿

يَوْمُرَيَقُوْمُ الزُّوْمُ وَالْمَلَيِّكَةُ مَثَّا الْآلَايَتَكَلَّمُونَ إِلَّامَنُ إِذِنَ لَهُ الرَّحُلْنُ وَقَالَ صَوَايًا ﴿

ذلِكَ الْيُؤُمُ الْحَقُّ فَمَنَّ شَكْءًا تَّخَذَالِ رَبِّهِ مَا لِنَّا ﴿

الیابی ابھار ہو گا'جوان کے حسن و جمال کاایک مظهرہے۔ آنر اَبٌ ہم عمر۔

- (۱) دِهَاقًا 'بھرے ہوئے' یا لگا تار' ایک کے بعد ایک- یا صاف شفاف- کَأْسٌ ' ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو-
  - (۲) لیمنی کوئی بے فائدہ اور بے ہودہ بات وہال نہیں ہوگی 'نہ ایک دو سرے سے جھوٹ بولیں گے۔
  - (٣) عَطَآءً ك ساتھ حِسَابٌ مبالغے ك ليے آتا ہے الله كى دادود بش كى وہال فراوانى ہوگى-
- (٣) یعنی اس کی عظمت 'ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتداءً اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی 'اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔
- (۵) یمال جرائیل علیه السلام سمیت دُفت کے کی مفهوم بیان کئے گئے ہیں' امام ابن کثیر نے بنی آدم (انسان) کو أَشْبَهُ ( (قرین قیاس) قرار دیا ہے۔
- (۱) سیر اجازت اللہ تعالی ان فرشتوں کو اور اپنے پنجبروں کو عطا فرمائے گااور وہ جوبات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی 'یا سیہ منہوم ہے کہ 'اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کسی ہو۔ یعنی کلمہ تو حید کاا قراری رہاہو۔ اور میں میں میں میں
  - (2) یعنی لامحاله آنے والاہے۔
- (٨) ليني اس آنے والے دن كوسامنے ركھتے ہوئے ايمان و تقويٰ كى زندگى اختيار كرے ماكہ اس روز وہاں اس كواچھا

إِنَّا اَنْذَرْنِكُمُ عَذَا بَا قَرِيبُا ۚ يَّهُ مُرَيْنُظُوُ الْمَرُءُمَا قَدَّمَتُ يَنَاهُ وَيَقُولُ الْمَافِولِيلَيْتَنِينٌ كُنُتُ شُرَابًا ﴿

# <u> इंस्ट्रिय</u>

## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمُون

وَالنِّرْعُتِ عَرُقًانُ وَالنَّشِطْتِ نَشُطًانُ وَالنَّمِعْتِ سَبْعًا ﴾

ہم نے تمہیں عفریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا (اور چوکناکر دیا) ہے۔ (ا) جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دکیھ لے گا<sup>(۱)</sup> اور کافر کے گاکہ کاش! میں مٹی ہوجاتا۔ (۲۰)

### سور ۂ نازعات کی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہان نمایت رحم والاہے-

روی میں اور اور ہے۔ ووب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قتم! (۱) بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قتم! (۲) اور تیرنے پھرنے والوں کی قتم! (۳)

### ٹھکانہ مل جائے۔

- (۱) لینی قیامت دالے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے۔ کیوں کہ اس کا آنا بقی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے'کیوں کہ بسرصورت اسے آگر ہی رہنا ہے۔
- (۲) لینی ایجا یا برا' جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے بال پنچ گیا ہے' قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آجائے گا اور اس کا مشاہرہ کرلے گا ﴿ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَافِظُ ﴾ (الکھف'۵) ﴿ يُنَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهُوْا عَافِلُوا عَافِظُ ﴾ (الکھف'۵) ﴿ يُنَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهُوا عِمَا فَكُمْ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَافِظُ ﴾ (الکھف'۵)
- (٣) یعنی جبوہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گاتو یہ آر زو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے در میان بھی عدل وانساف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا 'حق کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانو ر پر کوئی زیادتی کی ہوگی 'تواس کا بھی بدلہ دلائے گااس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانو روں کو تھم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔اس وقت کا فربھی آر زوکریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔(تفییرابن کیش)
- (٣) نَزَعٌ کے معنیٰ 'تختی سے تھینچیا' غَرْقاً ڈوب کر۔ یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے فرشتے کافروں کی جان' نهایت تختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔
  - (۵) نَشْطٌ کے معنی گرہ کھول دینا۔ یعنی مومن کی جان فرشتے بہ سمولت نکالتے ہیں 'جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔
- (۱) سَبَعٌ کے معنی تیرنا فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے بھرتے ہیں جیسے غواص سندرے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گرائیوں میں تیر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ نمایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر

پھردو ڑکر آگے بڑھنے والوں کی قتم! (() (م))
پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قتم! (()
جس دن کاننے والی کانے گئے۔ (()
اس کے بعد ایک پیچے آنے والی (پیچے پیچے ) آئے
گئے۔ (()
ربہت ہے) دل اس دن دھڑ کتے ہوں گے۔ (()
جن کی نگاہیں نچی ہوں گئے۔ (()
کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے
جا کیں گئے؟ (())

فَالشِيعْتِ سَمُقًا۞ فَالْمُكَرِّبْرْتِ أَمُوا۞ يَوْمَرَ سَرُجُفُ الرَّاجِعَةُ۞ تَتَبُعُهُا الرَّادِفَةُ۞

ڰؙۯڮڲۯؠٙؠؽؚٷٵڿؚڡؘڎؖ۞ٚ ٱڹڝؙڵٷٳڂٵۺڡڎٞ۞ ؘؽڠۛۅؙڶۯڹ؞ؘٳ؆ؙڶؠۯۮٷٷؽڹ؋۩ؖۼٵۼۯۼ۞

ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً أَ

آسان سے اترتے ہیں۔ کیوں کہ تیز رو گھو ڑے کو بھی سانح کہتے ہیں۔

- (۱) یہ فرشتے اللہ کی وئی 'انبیا تک' دوڑ کر پنجاتے ہیں ٹاکہ شیطان کو اس کی کوئی سن گن نہ ملے۔ یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نمایت سرعت ہے کام لیتے ہیں۔
- (۲) کینی اللہ تعالی جو کام ان کے سپرد کرتا ہے 'وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کروا تا ہے تو انہیں بھی مدبر کمہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قتم کھائی ہے۔ جواب قتم محذوف ہے لیمن ﴿ لَبُنْتُ اَنُّ اُنْتُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ کَانُتُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰ کَانُتُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ کَانُ کُورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر نہ کورہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے قتم کھا کر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے قتم کھا کر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے قتم کھا کی ہوئے۔
  - (m) یہ نفخہ اولی ہے جے نفخہ فنا کہتے ہیں 'جس سے ساری کائنات کانپ اور لرزام کھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔
- (٣) یہ دو سرا نفخہ ہو گا'جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دو سرا نفخہ پہلے نفخہ سے چالیس سال بعد ہو گا۔ اسے دَادِفَةٌ اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہو گا۔ لیعنی نفخہ ْ ٹانیہ ' نفخہ ُ اولی کار دیف ہے۔
  - (a) قیامت کے اہوال اور شدا کدسے۔
  - (٢) ليني أَنْصَارُ أَصْحَابِهَا 'اليه وبشت زوه لوگول كي نظرين بهي (مجرمول كي طرح) جهي بوكي بول بول ع
- (2) حَافِرَةٌ ' بُهلِ حالت کو کتے ہیں- ہیہ منکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھراس طرح زندہ کر دیئے جا ئیں گے جس طرح مرنے سے پیشتر تھے؟

گے؟<sup>(۱۱</sup>(۱۱) کہتے ہیں کہ بھرتو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔<sup>(۱۲</sup>(۱۲) (معلوم ہونا چاہیے) وہ تو صرف ایک (خوفٹاک) ڈانٹ ہے۔(۱۲۳)

کہ (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جا کیں گے۔ (۱۲۳)

کیاموسیٰ (علیہ السلام) کی خبر تنہیں پینچی ہے؟(۱۵) جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا۔ (۳)

(کہ) تم فرعون کے پاس جاؤاس نے سرکشی اختیار کرلی ہے۔ (۱۷)

اس سے کہو کہ کیاتوا پنی در شکی اوراصلاح چاہتاہے۔(۱۸) اور بیہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ د کھاؤں ٹاکہ تو (اس قَالُوْا تِلْكَ إِذَّا كُوَّةٌ خَاسِرَةً ﴿

فَإِنَّهَا هِي زَحْرَةٌ وَالْحِدَةٌ شَ

فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِيَ وَ اللَّهُ

هَلُ أَتْنَكَ حَدِيثُ مُؤللي ١٠٠

إذُ نَادْ لَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُعَدَّى سُطُوى شَ

إِذُهَبُ إِلَّى فِرُعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ 👸

فَتُكُ هَلُ لَكَ إِلَىٰ أَنُ تَزَكَٰ ۞ وَاهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَغْتَى ۞

- (۱) یہ انکار قیامت کی مزید ٹاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کردیئے جائیں گے جب کہ ہماری ہٹمیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی-
  - (٣) کینی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ مجمد ( مانگینیم) کمتا ہے ' پھر تو ہیہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔
- (٣) سَاهِرَةٌ سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کوسَاهِرَةٌ اس لیے کما گیاہے کہ تمام جانداروں کاسونااور بیدار ہونا' ای زمین پر ہو تا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیندا اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے' اس لیے سَاهِرَةٌ کما جاتا ہے۔ (فتح القدیر) بسرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔
- (٣) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت مویٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوث سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا 'جیسا کہ اس کی تفصیل سور ہَ طہ کے آغاز میں گزری مُلوَیٰ اس جگہ کا نام ہے' ہم کلامی کا مطلب نبوت و رسالت سے نوازنا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے علیہ کے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرمادی۔
  - (۵) لین کفرو معصیت اور تکبرین مدسے تجاوز کر گیاہے۔
  - (٦) لینی کیااییا راسته اور طریقه تو پیند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے اور وہ بیر ہے کہ مسلمان اور مطیع ہو جا-

ے) ڈرنے گئے۔ (۱)

پس اسے بردی نشانی دکھائی۔ (۲)

تواس نے جھٹالیا اور نافرمانی کی۔ (۳)

پھر پلٹا دو ٹر دھوپ کرتے ہوئے۔ (۲۳)

پھر سب کو جمع کرکے پکارا۔ (۵)

تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ (۲۳)

تو (سب سے بلند و بالا) اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گر فقار کرلیا۔ (۲۵)

بیشک اس میں اس مخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ (۲۲)

گیا تمہارا پیدا کرنا ذیادہ دشوار ہے یا آسان کا؟ (۸) اللہ کے کیا تمہارا پیدا کرنا ذیادہ دشوار ہے یا آسان کا؟ (۸)

فَازَلَهُ الَّذِيَةَ الثَّلَبُونَ ۞ فَكُنْ بَوَعَطَى ۞ ثُمُّوَ اَدْبَرَيْسُ لَمِي ۞ فَحَشَدَو فَنَادَى ۞ فَقَالَ اَنَارَ فِلْمُوالاَ عَلَى ۞ فَقَالَ اَنَارَ فِلْمُوالاَ عَلَى ۞

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِبَنِّ يَغْمَلٰي أَنَّ

مَانْتُو اَشَكُ خَلْقًا آمِرالتَّمَا أَوْبَنْهَا صَّ

- (۱) یعنی اس کی توحید اور عباوت کاراسته ' ټاکه تو اس کے عقاب سے ڈرے اس لیے که الله کا خوف ای دل میں پیدا ہو تاہے جو ہدایت پر چلنے والا ہو تاہے -
- (۲) لینی اپنی صدافت کے وہ دلا کل پیش کئے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کئے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ مجزات ہیں جو حفزت مو کی علیہ السلام کو دیئے گئے تھے۔ مثلاً ید بیضااور عصااور بعض کے نزدیک آیات ترجہ۔
  - (۳) کیکن ان دلا کل و معجزات کااس پر کوئی اثر نهیں ہوااور محکذیب و نافرمانی کے راتے پر وہ گامزن رہا۔
- (٣) لیمن اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا' چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موی علیہ السلام سے کرایا' ٹاکہ موی علیہ السلام کو جموٹا فابت کیاجا سکے۔
- (۵) اپنی قوم کو' یا قبال و محاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو' یا جادو گروں کو مقابلے کے لیے جمع کیااور ہٹ دھری کامظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کااعلان کیا۔
- (۲) لیعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کاعذاب اس کے علاوہ ہے'جواسے وہاں ملے گا۔
- (2) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی توان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔
- (۸) میر کفار مکه کو خطاب ہے اور مقصود زجرو تو بخ ہے کہ جواللہ اتنے بڑے آسانوں اوران کے عجائبات کوپیدا کرسکتاہے 'اس

تعالیٰ نے اسے بنایا- (۲۷)

اسکی بلندی اونچی کی پھراسے ٹھیک ٹھاک کردیا- (۲۸)

اسکی رات کو آریک بنایا اور اسکے دن کو نکالا- (۲۹)

اور اس کے بعد زمین کو (جموار) بچھادیا- (۳۰)

اس میں سے پانی اور چارہ نکالا- (۳۱)

اور بہاڑوں کو (مضبوط) گاڑویا- (۳۲)

یہ سب تمہمارے اور تمہمارے جانوروں کے فائدے کے لیے (۹۳)

لیے (میں)

بی جب وہ بڑی آفت (قیامت) آجائے گی- (۳۲)

جس دن کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ (۳۲)

اور (جر) دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ (۳۲)

گی- (۳۲)

رَفَعَ سَمُلُهَا فَسَوْمِهَا ۞ وَاَغْطَشَ لَيُكَهَا وَاَخْوَيَهُ ضُعْهَا ۞ وَالْأَرْضَ بَعُسَ ذَالِكَ دَعْهَا ۞ اَخْرَيَهُمَهُمَا مَاذَهَا وَمَرْعُهَا ۞ وَالْجِبَالَ اَرْسُهَا ۞ مَتَاعًا لَكُوْرُولِكُنْ اَمِنْهُمْ ۞

ۏۜٳۮؘٳڿؘٳٚۥٙؾؚٳڶڟٲڡۧڎؙٲڷڴڹۯؽ۞ۜٛ ؽۅؙ*ۮ*ڒؾۜڎؘڪٷٳڶٳؽ۫ٮٵؽؙ؞ٵڛۼؽۨ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنُ تَكِرَى ۞

کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سامشکل ہے۔ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟

- (۱) کبض نے سَمْكٌ کے معنی چھت بھی کیے ہیں' ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب' اسے الیی شکل و صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی نفاوت' کجی' شگاف اور خلل ہاتی نہ رہے۔
- (۲) أَغْطَشَ أَظْلَمَ أَخْرَجَ كامطلب أَبْرَزَاور نَهَارَهَا كَى جَكَه ضُحَلْهَا 'اس ليے كها كه چاشت كاوقت سب سے اچھااور عمرہ ہے۔ مطلب ہے كه دن كوسورج كے ذريع سے روشن بنايا۔
- (٣) یہ حم السجدۃ '۹ میں گزر چکا ہے کہ خَلُقَ (پیدائش) اور چیز ہے اور دَحَیٰ (ہموار کرنا) اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلی ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے اور یمال اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کامطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا 'مثلاً زمین سے پانی نکالا' اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی 'پیاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑویا ٹاکہ زمین نہ ملے۔ جیسا کہ یمال بھی آگے ہی بیان ہے۔
- (۳) کینی کافروں کے سامنے کردی جائے گی ٹاکہ وہ دیکھے لیں کہ اب ان کادائمی ٹھکانا جنم ہے۔ بعض کتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے ممومن اسے دیکھے کراللہ کاشکر کریں گے کہ اس نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت انہیں اس سے بچالیا' اور کافر'جو پہلے ہی خوف ود ہشت میں مبتلا ہوں گے 'اسے دیکھے کرانے غم و حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔

 $\bar{v}^{(m)} = \bar{v}^{(m)} - \bar{v}^{(m)} + \bar{v}^{(m)} - \bar{v}^{(m)} - \bar{v}^{(m)}$   $\bar{v}^{(m)} = \bar{v}^{(m)} + \bar{v}^{(m)}$   $\bar{v}^{(m)} = \bar{v}$ 

فَلْتَامَنُ طَغَىٰ ۞ وَالتَّرَ الْمَيْوَةَ الدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ الْمَعِيْمَ هِىَ الثَّالَٰى ۞ وَلَتَامَنُ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَعَى التَّقْسَ حَنِ الْهَوٰي ۞

> فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاذُى ۞ يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ ٱيَّانَ مُوْسَهَا ۞

> > ڣيُوَائَتَ مِنْ ذِكْرَهَا ۞ اللّ رَتِكَ مُثْنَتَهُهَا ۞ اِنْهَاَانُتَ مُثْذِرُ رَئُنَ يَخْطَهَا ۞

- (۱) لین کفرو معصیت میں مدسے تجاوز کیا ہو گا۔
- ۳) لینی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہو گااور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔
- (m) اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہو گا' جہال وہ اس سے نچ کر پناہ لے لے۔
- (م) کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا'اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔
  - (۵) لینی نفس کوان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف نفس کامیلان ہوتا تھا۔
    - (٢) جمال وه قيام پذير 'بلكه الله كامهمان مو گا-
- (۷) لیعنی قیامت کب واقع اور قائم ہو گی؟ جس طرح تکشی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اس طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیاہے؟
- (۸) لینی آپ کو اس کی بایت یقینی علم نہیں ہے' اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔
- (٩) لیعنی آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے 'نہ کہ غیب کی خبریں دینا'جن میں قیامت کاعلم بھی ہے جواللہ نے کسی کو

كَأَنَّهُمْ يَوْمُ يَرُونَهَا لَوْيَلْبَثُوْ ٓ إِلَّاعَشِيَّةُ ٱوْضَلَهَا ﴿



## 

مَبَنَ وَتَوَلَىٰ ڽؒ ٱنْ جَآءُهُ الْاَعْلَىٰ ۞ وَمَالِيُدْرِيُكِ لَعَلَمُهُ يَوْكُنَٰ ۞ اَوْرِيَّذُكُوْوَنَشَفْعَهُ الذِّكْرِي

جس روزید اسے دکھ لیس کے تو الیا معلوم ہو گاکہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میں) رہے ہیں۔ (۱) (۲۹)

> سورۂ عبس کی ہے اور اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

وہ ترش روہوا اور منہ موڑلیا۔(۱) (صرف اس لیے) کہ اس کے پاس ایک نامینا آیا۔<sup>(۲)</sup> مجھے کیا خبرشاید وہ سنور جاتا۔<sup>(۳)</sup> یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔(۴)

بھی نہیں دیا ہے۔ مَنْ یَّخْشَاهَا اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں الله کا خوف ہو تاہے 'ورنہ انذار و تبلیغ کا حکم تو ہرایک کے لیے ہے۔

(۱) عَشِيَّةً ، ظهرے لے کر غروب شمس تک اور ضخی ، طلوع شمس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جا تا ہے۔ یعنی جب کا فر جنم کاعذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جا کیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہو گا کہ وہ دنیا میں پوراایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں لینی دنیا کی زندگی' انہیں اتنی قلیل معلوم ہو گی۔

☆۔ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم جو نابینا تھے 'تشریف لے آئے اور آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر ناگواری محسوس کی اور پچھ ہے تو جس می برتی۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترندی 'تفیر سور ہ عبس۔ صحیحۃ الاً الرائی)

(۲) ابن ام مکتوم کی آمد سے نبی صلی الله علیه وسلم کے چرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے 'اسے عَبَسَ سے اور بے توجهی کو مَوَلَّئی سے تعبیر فرمایا۔

(۳) لیعنی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کر تا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جا تا' اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت بننے ہے اس کو فائدہ ہو تا۔ جوبے پروائی کر تاہے۔ (۱) (۵)

اس کی طرف تو تو پوری توجہ کر تاہے۔ (۲)

عالانکہ اس کے نہ سنور نے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ (۳)

اور جو شخص تیرے پاس دو ٹر آہوا آ تاہے۔ (۱۸)

اور وہ ڈر (بھی) رہاہے۔ (۱۵)

تو اس سے تو بے رخی بر تماہے۔ (۱۹)

یہ ٹھیک نہیں (۱) قرآن تو تھیجت (کی چیز) ہے۔ (۱۱)

جو چاہے اس سے تھیجت لے۔ (۱۸)

(یہ تو) پر عظمت صحیفوں میں (ہے)۔ (۱۱)

آشَامَوںاسُتَغَنَیٰ ہُ فَآنْتَ لَهٔ تَصَدُّی ۞ وَمَاعَلَيْكَ ٱلْاِيَّرُکْلُ ۞

وَامَّنَا مَنُ جَلَّمُلَا يَسُعُى ۞ وَهُوَيَغُثِى ۞ فَانْتَ عَنْهُ تَلَاثِى ۞ كَلَّا إِنْهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَسَنُ شَائَمَ ذَكْرَهُ ۞

- (۱) ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دو سرا ترجمہ ہے جو صاحب تروت و غزاہے۔
- (٢) اس میں آپ مار آلیا کی مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کو چھو ڈ کر معرضین کی طرف توجہ مبذول ر کھنا صحیح بات نہیں ہے۔
  - (٣) كيول كه تيرا كام تو صرف تبليغ ب- اس ليه اس فتم ك كفار كے بيچے پڑنے كى ضرورت نہيں ب-
  - ۳) اس بات کاطالب بن کر که تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے وعظ و نصیحت سے نوازے۔
- (۵) لیعنی الله کاخوف بھی اس کے دل میں ہے 'جس کی وجہ سے میہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کواپنائے گااور ان پر عمل کرے گا-
- (۱) لیمن ایسے لوگوں کی تو قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی- ان آیات سے بہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت 'امیراور غریب' آقاو غلام' مرداور عورت' چھوٹے اور برے سب کو کیسال حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے' اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گاا بی حکمت بالغہ کے تحت' ہدایت سے نواز دے گا-(ابن کیشر)
- (2) کینی غریب سے بید اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجه ' بیہ ٹھیک نہیں۔ مطلب ہے کہ ' آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو-
- (۸) کیعنی جواس میں رغبت کرے' وہاس سے تھیجت حاصل کرے' اسے یاد کرے اور اس کے موجبات پر عمل کرے -اور جو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے' جیسے اشراف قریش نے کیا' توان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے -
- (٩) لیعنی لوح محفوظ میں کیوں کہ وہیں سے بیہ قرآن اتر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بزے محترم ہیں کیوں کہ وہ علم و حکمت سے بر ہیں۔

جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں۔ (۱۱ (۱۳))
ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (۱۵)
جو بزرگ اور پاکباز ہیں۔ (۳)
الله کی مار انسان پر کیساناشکراہے۔ (۲۰)
الله کی مار انسان پر کیساناشکراہے۔ (۲۰)
اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ (۱۸)
(۱سے )ا یک نطفہ سے '(۵) پھراندازہ پر رکھااس کو۔ (۱۹)
پھراس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۲۰)
پھراس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۲۰)

مَّوُفُوَعَةٍ مُّطَهِّرَةٍ ۞ُ إِلَيْكِنَ سَفَرَةٍ ۞ُ كِرَامِرْبَرَرَةٍ ۞ مِنُ أَيِّ شَكُلُ مَا الكُفْرَةُ ۞ مِنُ أَيْ المَّيْدَةُ خَلَقَهُ وَقَلَدَرَهُ ۞ مُن تُتُطفَة إِخْلَقَهُ فَقَلَدَوَهُ ۞ مُنْ السَّيِدُل يَتَسَرَهُ ۞ مُنْ آمَاتَهُ فَأَقَدَةً ۞

- (۱) مَرْ فُوعَةِ الله كَ ہاں رفیع القدر ہیں ' یا شہمات اور تناقض سے بلند ہیں۔ مُطَهَّرَةِ ' وہ بالكل پاک ہیں كيوں كه انہیں ، پاك لوگوں (فرشتوں) كے سواكوئى چھوتا ہى نہیں ہے۔ یا كمی بیشی سے پاك ہے۔
- (۲) سَفَرَةِ 'سَافِرٌ کی جمع ہے' یہ سفارت ہے ہے۔ مرادیبال وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی و می اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ لینی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔
- (٣) لین خلق کے اعتبار سے وہ کریم لین شریف اور ہزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاکباز ہیں- یمال سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن (حافظ اور عالم) کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں کِراَمِ بَرَدَةٍ کا مصداق ہونا چاہئے- (ابن کشر) حدیث میں بھی سفرة و کالفظ فرشتوں کے لیے استعال ہوا ہے- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو قرآن پڑھتا فرمایا" جو قرآن پڑھتا کے ماتھ ہو گااور جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے 'وہ السَّفَرَةُ الْکِرَامُ اَلْبَرَدَةُ (فرشتوں) کے ساتھ ہو گااور جو قرآن پڑھتا کے ماتھ (یعنی ماہرین کی طرح سمولت اور روانی سے نہیں پڑھتا ) اس کے لیے دوگنا اجر ہے- درصحبح بحدادی نقصسیر مسودة عبس مسلم 'کتاب الصلوة 'بیاب فیضل الماہ ربالقرآن .....)
- (٣) اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے ، قُتِلَ بمعنی لُعِنَ اور مَا أَحْفَرَهُ إِفْعَلَ تعجب ہے ، کس قد رناشکرا ہے ۔ آگے اس انسان کفور کو غورو فکر کی دعوت دی جارہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفر سے باز آجائے۔
  - (۵) لینی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرہ آب سے ہوئی ہے 'کیا سے تکبرزیب دیتا ہے؟
  - (١) اس كامطلب بكه اسك مصالح نفس اسه مهياكي اسكودوم اتهدوه بيراور دو آنكهي اورد يگر آلات وخواص عطاكي-
- (۷) لینی خیراور شرکے راستے اس کے لیے واضح کر دیئے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مال کے پیٹ سے نگلنے کا راستہ ہے۔ لیکن پہلامفہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (۸) لینی موت کے بعد' اے قبر میں دفنانے کا حکم دیا ٹاکہ اس کا احترام بر قرار رہے ورنہ در ندے اور پر ندے اس کی

ثُعَ إِذَاشَاءً أَنْثُرُهُ ﴿

بھرجب جاہے گا سے زندہ کر دے گا-(۲۲) ہرگز نہیں'''اس نے اب تک اللہ کے عکم کی بجا آوری نهیں کی۔ (۲۳) انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ (۲۳) کہ ہم نے خوب یانی برسایا۔ (۲۵) پهريها ژا زمين کو احچمي طرح-(۲۹) بھراس میں ہے اناج اگائے۔(۲۷) اورانگوراور ترکاری-(۲۸) اور زیتون اور تھجور-(۲۹) اور گنجان ماغات- (۳۰) اورمیوه اور (گھاس) چاره (بھی اگایا) (۳۱) تمهارے استعال و فائدہ کے لیے اور تمہارے چوہایوں کے لیے۔ (۳۲) پی جب کہ کان بسرے کر دینے والی (قیامت) آجائے گی-(۳۳) اس دن آدمی اینے بھائی ہے۔ (۳۴) اوراینی مال اور اینے باپ سے - (۳۵) اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا-(۳۷) ان میں سے ہرایک کو اس دن ایسی فکر (دامن گیر) ہو گی جواس کے لیے کافی ہو گی۔ <sup>(۵)</sup> (۳۷)

كَلَالتَّا يَعْفِى مَا آمَرَهُ ﴿

فَلْيَنْظُوا الْإِنْمَانُ إِلَّى طَعَامِهُ ﴿

اَلَّاصَمَبُنَا الْمُأْرُضَ شَعَّا ﴿

فَرَّ مَنْكَا وَعُمْكًا ﴿

وَرَبْنَكُونَا وَعُمْكًا ﴿

وَرَبْنَكُونَا وَعُمْكًا ﴿

وَرَبْنَكُونَا وَعُمْكًا ﴿

وَرَبْنَا وَمُعَلَّا الْمُورِ وَلَا نُعَالِمُهُ وَاللَّهُ وَلَا نُعَالِمُهُ وَاللَّهُ وَلِلْا نُعَالِمُهُ وَ ﴿

فَاذَا جَارَتِ الصَّاعَةُ وَ ﴿

ؽۅؙڡٞڔؘؿۼڗؙٳڵٮؘۯٷڡڹٛٲڿؽ؋۞ٚ ۅؘٲؿؠٞ؋ۅٙٳؠؽٷ۞ ۅڝؘٳڿؠڗؚ؋ۅؘؽڹؽ۬ؿۄ۞ ڛ؆؞؞ۺۄٷۅؿؿ

لِكُلِّ امْرِيُّ مِّنْهُو يَوْمَهِ إِنْ شَأَنْ يُغُونِهُ فِي الْمُ

لاش کونوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔

- (۱) لیعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے ،جس طرح یہ کافر کہتا ہے۔
- (۲) کہ اے اللہ نے کس طرح پیدا کیا' جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا گئے ٹاکہ وہ ان کے ذریعے سعادت اخروی حاصل کر سکے۔
  - (٣) أَبًّا وه گھاس چارہ جو خود رو ہو اور جے جانور کھاتے ہیں۔
- (٣) قیامت کوصَاخَةٌ (بهراکردینه والی)اس لیے کهاکه وه ایک نهایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بهراکردے گی-
- (a) یا این اقربااور احباب سے بنیاز اور بے پرواکردے گا- حدیث میں آتا ہے- نبی میں آتا ہے فرمایا کہ سب لوگ میدان

اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔(۳۸) (جو) ہنتے ہوئے اور ہشاش بثاش ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹) اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔(۴۰) جن پر سیابی چڑھی ہوئی ہوگی۔ <sup>(۲)</sup> (۲۱) وہ یمی کافرید کردار لوگ ہوں گے۔ <sup>(۳)</sup>

ۅؙۼۘۅؙڎ۠ێٞۊؘڡۛؠۮ۪ؠؙۺڣؚۯٷٞ۞ ۻٵڿػؖڎؙؙۺؙۺؙۺڗۺڒڐٞ۞ ۅؘڎؙۼۅٷێٷڡؠۮ۪ۼڲؽۿٵۼؘڹڒٷٛ۞ ٮۜۯؙۿڡؙٞۿٵڡۧڰڒٷٛ۞ ٲۅڵڸٟڬۿؙؙۮؙؚٵڵڪۼۯٷؙ۞ٛ



إِذَا الشَّنْسُ كُورَتُ أَنَّ

# سورهٔ تکویر کی ہے اور اس میں انتیں آیتیں ہیں۔

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والا ہے-

جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ (۱)

محشر میں نظے بدن 'نظے پیر' پیدل اور غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ اللیک نے پوچھا' اس طرح شرم گاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ ماڑ گئی آپ ماڑ گئی نے اس کے جواب میں کمی آیت تلاوت فرمائی۔ یعنی ﴿ لِنِیْ اَمْرِی قَانُونُ وَ ﴾ (السرمذی تنفسسر مسود ، عبس 'النسائی 'کستاب المجنائز 'باب المبعث) اس کی وجہ بعض کے نزدیک سیدے کہ انسان اپنے گھروالوں سے اس لیے بھائے گا آکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھیں جس میں وہ جتلا ہوگا۔ بعض کتے ہیں 'اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ وہ کی کوفائدہ نہیں ہنچا سکتے اور ان کے کچھ کام نہیں آسکتے۔ (فتح القدیر)

- (۱) یہ اٹل ایمان کے چرے ہوں گے ، جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس ہے انہیں اپنی اخروی سعادت و کامیابی کابقین ہوجائے گا، جس ہے ان کے چرے خوشی ہے تمتمار ہے ہوں گے -
- (۲) لینی ذلت اور معائمینہ عذاب سے ان کے چرے غبار آلود' کدورت زدہ اور سیاہ ہوں گے 'جیسے محزون اور نہایت عملین آدمی کاچرہ ہو تاہے۔
- (٣) لینی جس طرح سریر عمامہ لپیٹا جاتا ہے'اس طرح سورج کے وجود کولپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جس سے اس کی

اور جب ستارے بے نور ہوجائیں گے۔ (۱)
اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے۔ (۳)
اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی
جائیں۔ (۳)
اور جب وحثی جانور اکھے کیے جائیں گے۔ (۳)
اور جب سمندر بھڑ کائے جائیں گے۔ (۵)
اور جب جانیں (جسموں سے) ملادی جائیں گی۔ (۱)
اور جب جانیں (جسموں سے) ملادی جائیں گی۔ (۱)
اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ (۸)
کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی؟ (۱)
اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ (۱۰)

الذَالِجِ الْ سُيِرَتُ ﴿

وَإِذَا الْعِشَارُ عُقِلَتُ ﴿
وَإِذَا الْعُوثُوشُ مُتِعَرَثُ ﴿
وَإِذَا الْمُؤْوشُ مُتِعَرَثُ ﴿
وَإِذَا الْمُعُونُ لِنَجِرَتُ ﴿
وَإِذَا الْمُؤْوَدُ الْمُؤْوَدُ الْمُؤْوَدُ الْمُؤْوَدُ الْمُؤْوَدُ اللّهُ ﴿
وَإِذَا الْمُؤْوَدُ الْمُؤْوَدُ اللّهِ اللّهِ وَهِمَ اللّهِ اللّهِ وَهِمَ اللّهِ اللّهِ وَهِمُ اللّهِ اللّهِ وَهِمُ اللّهِ اللّهِ وَهِمُ اللّهِ اللّهُ وَهِمُ اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَإِذَا الصُّحُفُ نَيْتُوتُ ﴿

وَإِذَا النَّحُوْمُ الْكُدَرَتِ أَنَّ

روشنی ازخود ختم ہو جائے گی- حدیث میں ہے الشمس والقمر مکوران یوم القیامة (صحیح بخاری) بدء النحلق باب صفه الشمس والقمر بحسبان "قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیئے جائیں گے"۔ بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ لپیٹ کران دونوں کو جنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ابول جو اب کی عبادت کرتے تھے۔ (فتح الباری) باب فدکور)

- (۱) وو سرا ترجمہ ہے جھڑ کر گر جائیں گے تینی آسان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔
- (r) لیمنی انہیں زمین سے اکھیر کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گااور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے-
- (٣) عِشَارٌ ، عُشَرَآءُ کی جمع ہے ، حمل والیاں یعنی گابھن اونٹنیاں ، گابھن اونٹنیاں ، جب ان کا حمل دس مہینوں کا ہو جا تا تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور فتیتی سمجھی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہو گی تو ایسا ہولناک منظر ہو گا کہ اگر کسی کے باس اس فتم کی قیمتی اونٹنی بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی بروا نہیں کرے گا۔
  - (۴) لیخنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔
  - (۵) لین ان میں اللہ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی۔
- (۱) اس کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہرانسان کو اس کے ہم ند ہب و ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ ' یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ ۔ وَعَلَیٰ هٰذَا الْفَیّاس .
  - (۷) اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکساصل مجرم تووہی ہو گانہ کیہ موءدہ 'جس سے بظاہر سوال ہو گا۔
- (٨) موت كوقت بير صحيفے لپيث ديئ جاتے ہيں ' چر قيامت والے دن حساب كے ليے كھول ديئے جائيں گے 'جنهيں ا

اور جب آسان کی کھال ا تار لی جائے گی۔ (۱۱)
اور جب جہنم بھڑ کائی جائے گی۔ (۱۲)
اور جب جہنم بھڑ کائی جائے گی۔ (۱۳)
اور جب جہنت نزدیک کردی جائے گی۔ (۱۳)
ہو گا۔ (۱۳)
ہو گا۔ (۱۳)
ہو گا۔ (۱۳)
ہیں قتم کھا تا ہوں پیچھے بٹنے والے۔ (۱۵)
چلنے پھرنے والے چھنے والے ستاروں کی۔ (۱۲)
اور رات کی جب جانے گئے۔ (۱۵)
اور صبح کی جب جہنے گئے۔ (۱۵)
اور صبح کی جب جہنے گئے۔ (۱۵)
یقینا ہے ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ (۱۹)
جو توت والا ہے ' (۱۵) عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلند

وَإِذَا السَّمَا وَيُشَعَلَتُ أَنَّ السَّمَا وَيُشَعَلَتُ أَنَّ السَّمَا وَيُشَعِلَتُ أَنَّ الْمَثَتُ أَنَّ الْمَثَتُ أَنَّ الْمَثَنَّ أَنَّ الْمَثَنَّ أَنَّ الْمَثَنَّ أَنَّ الْمَثَنَّ أَنْ الْمَثَنَّ أَنْ الْمَثَنَّ أَنْ الْمَثَنَّ أَنْ الْمُثَلِّينَ فَي الْمُثَنِّينَ فَي الْمُثَنِّينَ فَي الْمُثَنِّينَ فَي الْمُثَمِّينَ فَي الْمُثَنِّينَ فَي الْمُثَنِّينَ فَي الْمُثَنِّينَ فَي الْمُثَنِّينِ فَي اللَّهُ الْمُثَنِّينِ فَي اللَّهُ الْمُثَنِّينِ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالِقُولُ السُولُ المُثَنِّينِ فَي اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ اللْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِيلُولُولُولُ الْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُو

ذِي قُوَّةٍ عِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ ﴿

ہر شخص دیکھ لے گابلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیئے جائیں گے۔

- (۱) لیعنی وہ اس طرح او هیرویئے جائیں گے جس طرح چھت او هیروی جاتی ہے۔
- (۲) یہ جواب ہے لینی جب ذکورہ امور ظہور پذیر ہول گے 'جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے - اس وقت ہرایک کے سامنے اس کی حقیقت آجائے گی -
- (m) اس سے مراد ستارے ہیں خُنسٌ، خَنسَ سے ہے جس کے معنی پیچھے بٹنے کے ہیں۔ یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور یہ زحل 'مشتری 'مرخ' زہرہ 'عطار دہیں 'یہ ونے کی جگہ پر غائب کے رخ پر ہوتے ہیں بعض کتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں 'کیوں کہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو چھے رہتے ہیں آلنجوَارِ چلنے والے 'آلنگنس چھپ جانے والے 'جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے 'جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے 'جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے ہیں یا دب
- (٣) عَسْعَسَ 'اضداد میں سے ہے' لیعنی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعمال ہو تا ہے' تاہم یہاں جانے کے معنی میں ہے۔
  - (۵) لیغنی جب اس کاظهور و طلوع ہو جائے'یا وہ پھٹ اور نکل آئے۔
  - (١) اس ليح كه وه اس الله كي طرف سے لے كر آيا ہے- مراد حضرت جرائيل عليه السلام بين-
    - (2) یعنی جو کام اس کے سپرد کیا جائے 'اسے پوری قوت سے کرتا ہے۔

جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے امین (11)--اور تمہاراساتھی دیوانہ نہیں ہے۔<sup>(۲)</sup>

اس نے اس (فرشتے) کو آسان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ (۲۳)

اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں۔ (۲۴) اوریه قرآن شیطان مردود کا کلام نهیس- (۲۵)

پھرتم کمال جارہے ہو۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

یہ تو تمام جمان والوں کے لیے تقییحت نامہ ہے۔(۲۷) (بالخصوص) اس كے ليے جوتم ميں سے سيدهى راه پر چلنا عاہے۔(۲۸) مُطَاعِ ثَعَرًامِين ش

وَ مَاصَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ شَ وَلَقَدُرَاهُ بِالْأُفِقِ الْمُبِينِ ﴿

وَمَا هُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ﴿ وَمَاهُو بِقُولِ شَيْطِنِ زَّجِيْمٍ ﴿ فَأَيْنَ تَذُهَبُونَ أَنَّ إِنْ هُوَالَّاذِكُورُ لِلْعُلَمِينَ ﴿ لِمَنْ شَاءَمِنْ كُوْ آنُ يَسُتَقِيْمَ أَنْ

- (۱) لیعنی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے ۔وہ فرشتوں کامرجع اورمطاع ہے نیزوحی کے سلسلے میں امین ہے ۔
- (۲) ہیہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب ہے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمهارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی' (محمر صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ - اپیا نہیں ہے' ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حالات بتلا سکتا ہے جواس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔
- (٣) یه پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے' جن میں سے ایک کا یمال ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے' اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر تھے' جنہوں نے آسان کے کناروں کو بھردیا تھا۔ دو سمری مرتبہ معراج کے موقعے پر دیکھا۔ جیسا کہ سور ہُ مجم میں تفصیل گزر چکی ہے۔
- (٣) پيه نبي صلى الله عليه وسلم كي بابت وضاحت كي جا ربي ہے كه آپ كو جن باتوں كي اطلاع دي جاتى ہے 'جو احكام و فرائض آپ کو ہتلائے جاتے ہیں' ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضۂ رسالت کی ذہے دار یوں کا احساس کرتے ہوئے ہربات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچادیے ہیں۔
- (۵) جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتلا دیتے ہیں۔ قرآن ایبانہیں ہے۔
  - (۲) لیعنی کیوں اس ہے اعراض کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟

# وَمَا تَتَ أَوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿



### بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

إِذَ االسَّمَآءُالْفَطَرَتُ ۗ وَإِذَ االْكُوَاكِبُ انْتَثَرَّتُ ۗ وَإِذَاالِيُحَارُ فُجِّرَتُ ۞ وَإِذَ الْقُبُورُومُ ثِرْتُ ۞

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا دَرَّمَتُ وَأَخْرَتْ ٥

يَاتَهُا الْإِنْسَانُ مَا غَوَلَهُ بِرَيِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿

اورتم بغیرپرورد گارعالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔(۱) (۲۹)

سور ۂ انفطار کمی ہے اور اس میں انیس آمیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

جب آسان بھٹ جائے گا۔ (۱)

اور جب ستارے جھڑ جا کیں گے-(۲) میں سے (۳)

اور جب سمندر بهه نکلیں گے۔ (۳)

اور جب قبرین (ثق کرکے) اکھاڑ دی جائیں گی۔ ("(م))
(اس وقت) ہر مخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچے
چھوڑے ہوئے (لیمنی اگلے بچھلے اعمال) کو معلوم کرلے
گا۔ (۵)

اے انسان! مجھے اپنے رب کریم سے کس چیزنے برکایا؟ (۲)

- (۱) یعنی تمهاری چاہت' الله کی توفیق پر مخصر ہے 'جب تک تمهاری چاہت کے ساتھ الله کی مثیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی' اس وقت تک تم سیدها راستہ بھی اختیار نہیں کر کتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مِّنَّ اَلَّهِ اَلَّالَ نَهِ مِنْ اَلَالِ اَلَّالِ اَلَّالَ اِلْاَلِ اَلِيْ اِلْاَلِيْ اِلْاَلِيْ اِلْدِیْ اِلْدِیْنِ اِللّٰہِ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْنِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰلِّٰ اللّٰہِ اللّٰلِّٰ اللّٰہِ اللّٰلِّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰلِّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّ
  - ۲) لینی اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گااور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔
- (۳) اور سب کاپانی ایک ہی سمند رمیں جمع ہو جائے گا' پھراللہ تعالیٰ بچھی ہوا بھیجے گا۔ جو اس میں آگ بھڑ کا دے گی جس یے فلک شگاف شعلہ بلند ہوں گے۔
- (٣) لینی قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بُغیْرِتْ 'اکھیزدی جائیں گی 'یاان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔
- (۵) لیخی جب نہ کورہ امور واقع ہوں گے توانسان کواپنے تمام کیے دھرے کاعلم ہو جائے گا'جو بھی اچھایا براعمل اس نے کیا ہو گا'وہ سامنے آجائے گا۔ پیچھے جھوڑے ہوئے عمل سے مراداپنے پیچھے اپنے کردار وعمل کے اپیچھے یا برے نمونے ہیں جو دنیامیں وہ چھوڑ آیا اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نمونے اگر اچھے ہیں تواس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جولوگ بھی عمل کریں گے'اس کا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے گا اور اگر برے نمونے اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے توجوجو بھی اسے اپنائے گا'ان کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچتارہے گا'جس کی مساعی سے وہ براطریقہ یا کام رائج ہوا۔
- (۱) یعنی کس چیزے بچھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا 'جس نے تجھ پر احسان کیا

جس (رب نے) تجھے پیداکیا، (۱) پھر ٹھیک ٹھاک کیا، (۲) پھر (درست اور) برابر بنایا۔ (۳) (۷) جس صورت میں چاہا تجھے جو ژدیا۔ (۳) (۸) برگز نہیں بلکہ تم تو بڑاو سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ (۹) ہو۔ (۹) یقنینا تم پر نگربان عزت والے۔ (۱۰) کھنے والے مقرر ہیں۔ (۱۱) بھیے والے مقرر ہیں۔ (۱۱) جو بچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ (۲) بیقینا نیک لوگ (جنت کے عیش و آرام اور) نعمتوں میں

الَّذِي مُ خَلَقَكَ فَسَوِّيكَ فَعَدَلَكَ ثَ

فَ اَيْ صُورَةِ مُنَاشًا مُرَكَبُكَ ۞ كَلَادَكُ تُكَدِّبُونَ بِالدِيْنِ ۞

> وَاِنَّ عَلَيْكُوْ لَلْفِظِيْنَ ۞ كِوَامًّا كَتِيهِ يُنَ يَعُكُونَ مَا تَقْعَكُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِئْ نَجِيهُ ﴿

اور تخجے وجود بخشا' مخجے عقل و فنم عطاکی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔

(I) لعنی حقیر <u>نطفے</u> سے 'جب کہ اس سے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔

(٢) ليني تحقي ايك كامل انسان بناديا "تو سنتائ "ديكمتائ اور عقل و فهم ركهتائ -

(٣) تحقیے معتدل کھڑا اور حسن صورت والا بنایا ' یا تیری دونوں آ تھوں ' دونوں کانوں ' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا - اگر تیرے اعضامیں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھب پن ہو جا تا - اس تخلیق کو دو سرے مقام پر أَخسَن تَفُونِهُم ہے تعبیر فرمایا '﴿ لَقَدُ خَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِيَ ٱحْسَنِ تَفْوِيْمٍ ﴾

(٣) اس کا ایک مفہوم تو ہیہ ہے کہ اللّٰہ ءَنچے کو جُس کے چاہے مشابہ بنا دے۔ باپ کے 'مال کے یا مامول اور پچا کے۔ دو سرا مطلب ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ' ڈھال دے ' حتیٰ کہ فتیج ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن سے اس کالطف و کرم اور مهموانی ہے کہ وہ ایسانہیں کر آباور بهترین انسانی شکل میں ہی پیدا فرما تا ہے۔

(۵) كَلاً ، حَفًا كے معنی میں بھی ہو سكتا ہے- اور كافروں كے اس طرز عمل كی نفی بھی جو اللہ كريم كی رافت و رحمت سے دھوكے میں ہتلا ہونے پر مبنی ہے لینی اس فریب نفس میں ہتلا ہونے كاكوئی جواز نہیں بلكہ اصل بات بہ ہے كہ تمهارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں ہے كہ قیامت ہوگی اور دہاں جزاو سزا ہوگی-

(۱) لیعنی تم تو جزا و سزا کے منکر ہو' کیکن تہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تہمارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے- اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور نگران مقرر ہیں جو تہماری ہراس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو- یہ گویا انسانوں کو جمیمہ ہونک ہوئے کہ ہر عمل اور بات سے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں- یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے- مثلاً ﴿عَن الْيَوْمُونَ وَعَن اللّٰهُ مُعَنَّ اللّٰهُ مُعَنِّ اللّٰهُ مُعَنِّدُ ﴾ (سود ۃ ق علاء ۱۸۰ کینی "ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دو سرا

ہوں گے۔ (۱۳)
اور یقینابد کار لوگ دو زخ میں ہوں گے۔ (۱۰ (۱۳)
بدلے والے دن اس میں جا ئیں گے۔ (۲۰)
دہ اس ہے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ (۲۰)
تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کادن کیا ہے۔ (۱۷)
میں پھر (کہتا ہوں کہ) تجھے کیا معلوم کہ جزا (اور سزا) کا
دن کیا ہے۔ (۱۸)

(وہ ہے) جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مخار نہ ہو گا' اور (تمام تر) احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔ (۱۹) وَّ إِنَّ الْفُجَّارُ لِغِيُّ جَحِيْمٍ ﴿ يَّصُلُونَهَا يَوْمُ اللِّيْنِ ﴿ وَمَاهُمُ مُ عَنْهَا بِغَآلِهِ بَنِنَ ﴿ وَمَا اَدُرْكَ مَا يَوْمُر السِّينِ ﴿ وَمَا اَدُرْكَ مَا يَوْمُر السِّينِ ﴾ وُمَا اَدُرْكَ مَا يَوْمُر السِّينِ ﴿

يَوْمَرَلَامَثْمِكُ نَفْشُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَهِ ذِيْلُهِ ۞

اس کے بائیں جانب بیٹے ہوا ہے' انسان جو بولتا ہے' اس کے پاس گران' تیار اور حاضر ہے'' یعنی کھنے کے لیے۔ کہتے میں ایک فرشتہ نیکی اور دو سرا بدی لکھتا ہے۔ اور احادیث و آثار سے معلوم ہو تا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ آگے نیکوں اور بدوں' دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

- (١) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ فَدِنْتُ فِي الْجَنَّةِ دَفِيْقُ فِي النَّبِعِيْرِ ﴾ (المشوري ٤٠)
- (۲) لیعنی جس جزاو سزاکے دن کاوہ انکار کرتے تھے اسی دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے۔
  - (m) لین مجھی اس سے جدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے- بلکہ بیشہ اس میں رہیں گے-
    - (٣) تحرار 'اس كى عظمت و ضخامت او راس دن كى ہولنا كيوں كى وضاحت كے ليے ہے-

#### سور ؤ مطففین کمی ہے اور اس میں چھتیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہان نمایت رحم والاہے-

ہرئی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی-(۱) کہ جبلوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں-(۲) اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں-<sup>(۱)</sup> (۳)

کیاانہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں- (۴) اس عظیم دن کے لیے- (۵)

جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ <sup>(۲)</sup>



### بِنُ الرَّحِيْمِ

وَيُلُّ لِلْمُتَطَقِّفِيْنَ ۚ الَّذِيْنَ[وَاالُتَالُوُاعَلَىالِتَاسِيَنْتُوَنُوْنَ ۖ وَإِذَا كَالْوُهُوَ الْوَالَوْنَوْنَ الْمُتَالِّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

> ٱلاَيْظُنُّ أُولِيَّكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُوْ ثُوْنَ ۞ لِيَوْمِءَظِيْمِ ۞

يَّوْمَرَيْقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلْمِيْنَ ﴿

﴿ بعض اسے مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں 'بعض کے نزدیک کے اور مدینے کے در میان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے' چنانچہ اللہ تعالی نے بیہ سورت نازل فرمائی' جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کرلی۔ (ابن ماجد من کے تعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کرلی۔ (ابن ماجد کتاب المتحادات' بیاب المتوفی فی الکیل والوزن)

(۱) یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیانے رکھنااور اس طرح ڈنڈی مار کرناپ تول میں کمی کرنا 'بہت بڑی اخلاقی بیاری ہے جس کا نتیجہ دین و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے 'جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ' تو اس پر قبط سالی ' خت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جا تا ہے (ابن ماجه ' نمبر ۲۰۱۹ ' دکرہ الألبانی فی الصحیحة نمبر ۲۰۱۱ من عدة طرق وله شواهد)

(۲) یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پیپنہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ (صحبح بہادی 'تفسیر سورة المطففین) ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سورج گلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ (صدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کھتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی سائیلی نے میل سے زمین کی مسافت والا میل

یقیناً بدکاروں کانامہ اعمال سجین میں ہے۔ (۱) (۷) تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟(۸) (سی تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔(۹) اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔(۱۰) جو جڑاو سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔(۱۱) اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا (اور) گناہ گار ہو تاہے۔(۱۲) جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱۳)

یوں نمیں (m) بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ

ے زنگ (چڑھ گیا) ہے۔ (۱۳)

كَلَّالِنَّ كِنْبَ الْفُجَّارِ لَغِنْ سِجِّيْنِ ۞ وَمَا اَدَرْ لِكَ مَا سِجِّيْنُ۞ كِنْبُ مُرْفُونُرُ۞ وَيُلُّ يُومَهٍ نِهِ الْمُمَكِّنِ بِيْنَ۞ الَّذِيْنَ يُكُلِّ بُونَ بِيُومِ التِّيْنِ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَا كُلُّ مُعْتَدٍ اَشِيْمٍ۞

إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ النُّمْنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ شَ

كَلَّابَلُ ﴿ رَانَ عَلْ قُلُونِهِمْ قَاكَانُوْ الكِيْبِوْنَ ﴿

مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرمہ آتھوں میں ڈالا جاتا ہے) پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پینے میں ہوں گے 'یہ پیند کسی کے ٹخوں تک 'کسی کے گفتوں تک 'کسی کی کمر تک ہو گااور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہو گا 'یعنی اس کے مند تک پیند ہو گا-(صحیح مسلم صفة القیامة والحنة 'باب فسی صفة یوم القیامة)

- (۱) سِجِینٌ 'بعض کتے ہیں سِبخنٌ (قیدخانہ) سے ہے 'مطلب ہے کہ قیدخانے کی طرح ایک نمایت تنگ مقام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ذمین کے سب سے نچلے تھے میں ایک جگہ ہے 'جمال کا فروں' ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے اسے ''کھی ہوئی کتاب'' قرار دیا ہے۔
- (۲) کینی اس کا گناہوں میں انتحاک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات من کران پر غورو فکر کرنے کے بجائے'انہیں اگلوں کی کمانیاں بتلا تا ہے۔
- (۳) لینی بیہ قرآن کمانیاں نہیں' جیسا کہ کافر کہتے اور سجھتے ہیں۔ بلکہ بیہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جمرائیل علیہ السلام امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔
- (٣) یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی اللی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی دجہ سے پردے پڑگئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں رَیْنٌ ، گناہوں کی وہ سیابی ہے جو مسلسل ار تکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے "بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کلتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ سیابی دور کردی جاتی ہے 'اور اگر تو بہ کے بجائے 'گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی برحتی جاتی ہے 'حتی کہ اس کے بورے دل پر چھا جاتی ہے۔ بی وہ رَیْنٌ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ رسومذی 'باب تفسید سور آ

ہر گز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ (۱۵) پھریہ لوگ بالیقین جنم میں جھو نکے جائیں گے۔ (۱۲)

پھریہ لوک بالیفین جہتم میں جھونلے جاتیں کے-(۱۱) پھر کمہ دیا جائے گا کہ یمی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے-(۱۷)

یقیناً یقیناً نیکو کاروں کانامۂ اعمال ملیین میں ہے۔ (۱۸) تھے کیا تیا کہ ملین کیا ہے؟ (۱۹)

(وہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔ (۲۰)

مقرب ( فرشتے ) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ (۲۱)

یقدینا نیک لوگ (بڑی) نعمتوں میں ہوں گے-(۲۲) مسہرلوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے-(۲۳)

تو ان کے چروں سے ہی تعمتوں کی ترو آزگی پہچان کے گا۔(۳۳)

یہ لوگ سربمہر خالص شراب بلائے جائیں گے۔ (۳۵) جس پر مشک کی مہر ہوگی' سبقت لے جانے والوں کو اس

كُلآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِهِمُ يَوْمَهِذٍ لَمَحُمُوبُونَ ٥

ثُوَّ اِنَّهُ مُ لَصَالُوا الجَحِيْءِ ۞ ثُوَّيْقَالُ لِمَنَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهُ تَكَذِّبُونَ ۞

كَلَا اِنَّ كِبْ الْأَثْرَارِ لَوْلَى عِلِيِّتِيْنَ ۞ وَمَّا اَدُوْكَ مَا عِلْيُوْنَ ۞ كِبْبُ مَّمُوْوُمُ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُفَتَّرَا بُوْنَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيْمٍ ۞ عَلَى الْاَرَ إِلِي يَمُنْظُرُونَ ۞ عَلَى الْاَرَ إِلِي يَمُنْظُرُونَ ۞ تَعُرِفُ فِيْ وُمُوْهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۞

يُسْقَوُنَ مِنُ تَرِيْقٍ قَتْتُوْمٍ ﴿ خِثْمُهُ مِسْكٌ وَفَيْ ذَالِكَ فَلْيَتَ نَافَسِ

المطففين ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الذنوب مسند أحمد ٢ (٢٩٧)

<sup>(</sup>۱) ان کے بر عکس اہل ایمان رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔

<sup>(</sup>۲) عِلْیِنِن ، عُلُوٌّ (بلندی) ہے ہے۔ یہ سِنجِینٌ کے برعکس'آسانوں میں یاجنت میں یاسد رۃ المنتیٰ یاعرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں 'جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>m) جس طرح دنیا میں خوش حال لوگوں کے چروں پر بالعموم آنگ اور شادابی ہوتی ہے جو ان آسائٹوں'سولتوں اور دنیوی نعتوں کی مظهرہوتی ہے جو انہیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اہل جنت پر اعزاز و تحریم اور نعتوں کی جو ارزانی ہوگی' اس کے اثرات ان کے چروں پر بھی ظاہر ہوں گے' وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پہچان لیے حاکم گے کہ یہ جنتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) رَحِیْقٌ صاف'شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کی چیز کی آمیزش نہ ہو- مَخْتُومٌ (سربہ مهرااس کے۔ خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے ' بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے ' یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کاذا کقتہ دوبالا اور خوشبو مزید خوش کن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں ' یہ ختم سے ہے۔

میں سبقت کرنی جا ہیںے۔ (۱۱)
اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ (۲)
(یعنی) وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ (۲۸)
کنھار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے
تے۔ (۳)
اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آ کھ کے
اشارے کرتے تھے۔ (۳)
افرارے کرتے تھے۔ (۳)

اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً بیہ لوگ گمراہ (بے راہ)

الْمُتَنْفِسُونَ۞

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْرٍ ﴿

عَيْنَا يِّثُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ ٱجْرَمُوْاكَانُوْامِنَ الَّذِينَ امَّنُوْايَفْ حَكُوْنَ ۖ

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمُ يَتَغَامَرُونَ ٢

وَإِذَا انْقَكَبُوٓ الِلَّ اَهُ لِهِمُ انْقَكَبُوُ افْكِهِ يُنَ ۖ

وَإِذَارَاوُهُمُ وَالْوَاإِنَّ لَمُؤلَّاءٍ لَضَاَّلُونَ ۞

یعیٰ اس کا آخری گھونٹ کتوری کا ہو گا۔ بعض خِتامٌ کے معنی خوشبو کرتے ہیں 'ایسی شراب جس کی خوشبو کتوری کی طرح ہو طرح ہوگی۔ (ابن کثیر) حدیث میں بھی کی لفظ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ''جس مومن نے کسی پیاہ مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا' اللہ تعالی اسے قیامت والے دن الرَّحِیْقُ الْمَخْنُومُ پلائے گا' جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا' اللہ تعالی اسے جنت کے پھل کھلائے گا' جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا' اللہ تعالی اسے جنت کے ایک کھلائے گا' جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا' اللہ تعالی اسے جنت کا سبزلباس پہنائے گا''۔ (مند آجر 'سم / سا۔ ۱۲۳)

تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۱)

- (۱) یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں عاصل ہوں۔ جیسے فرمایا ' ﴿ لِیمْنِلِ هَذَا فَلْیَعْمَیْلِ الْعَبِلُونَ ﴾ (المصافات ۱۱)
- (۲) تَسْنِیْمٌ کے معنی بلندی کے ہیں- اونٹ کی کوہان 'جو اس کے جم سے بلند ہوتی ہے 'اسے سِنَامٌ کتے ہیں- قبر کے اونچا کرنے کو بحل کے اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بلائی علاقوں سے ایک چشنے کے ذریعے سے آئے گی- یہ جنت کی بھترین اور اعلیٰ شراب ہوگی-
  - (٣) ليعني انهيں حقير جانتے ہوئے ان كاستهز اكرتے اور مٰداق اڑاتے تھے۔
- (۳) غَمْزٌ کے معنی ہوتے ہیں' پکوں اور ابروٰں سے اشارہ کرنا۔ یعنی ایک دو سرے کو اپنی پکوں اور ابروُں سے اشارہ کر کے ان کی تحقیراور ان کے مذہب پر طعن کرتے۔
- (۵) لیمن اٹل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل گگیاں کرتے- دو سرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا- اس کے باوجود انہوں نے اللہ کاشکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیراور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے- (ابن کثیر)

ہیں۔ (۱) (۳۲) یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ (۳۳) پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ <sup>(۳۳</sup>) تختوں پر ہیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ (۳۵) کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پالیا۔ <sup>(۳۲</sup>) (۳۲)

سور ۂ اشقاق کی ہے ادر اس میں پچتیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے-

جب آسان پھٹ جائے گا۔ (۱)

اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا <sup>(۱)</sup> اور اس کے لائق وہ ہے <sup>(۲)</sup> وَمَآأَرُسِلُوۡاعَلَيۡهِمُ لِحَفِظِيُنَ ۞ فَالْيَوۡمُ الَّذِيۡنَ امۡنُوۡامِنَ الْكُفَّارِ يَضۡحَكُوۡنَ ۞ عَلَى الۡاَرَآلِكِيۡنِظُوُوۡنَ ۞ مَلۡ ثُوۡتِ الْكُفَّالُوَاكَا نُوَايَفۡعَلُوْنَ ۞



# 

إِذَااللَّهُ مَأْمُ انْشَقَّتُ أَنْ

وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾

(۱) لیعنی اہل توحید' اہل شرک کی نظریں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزویک گمراہ ہوتے ہیں۔ یمی صورت حال آج بھی ہے۔ گمراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سواکسی کو مومن کہتا ہے۔ اور نہ سمجھتا ہے۔ هَذَاهَا اللهُ تَعَالَیٰ . . ۔

(۲) لینی میہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ میہ ہروفت مسلمانوں کے اعمال واحوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں 'لیمنی جب بیران کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں۔

(٣) لیعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنتے تھے ، قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اسی بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے اور ہم پر ہنتے تھے۔ آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا؟ اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہز اکیا جائے۔

- (٣) فُوِّبَ بمعنى أُثِينِبَ 'برله دے دیئے گئے 'لین کیا کافروں کو 'جو کچھ وہ کرتے تھے 'اس کابدلہ دے ویا گیاہے-
  - (۵) لینی جب قیامت بریا ہوگی۔
  - (٢) لینی الله اس کو پھٹنے کا جو حکم دے گا'اسے سنے گااور اطاعت کرے گا۔
- (2) لینی اس کے میں لا کق ہے کہ سے اور اطاعت کرے 'اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت میں۔ اس کے حکم سے سر آبی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے؟

اور جب زمین (سینج کر) پھیلادی جائے گی۔ <sup>(۱)</sup> (۳) اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ <sup>(۲)</sup> (۴)

۔ اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی (۳) اور اس کے لائق وہ ہے -(۵)

اے انسان! تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کرکے اس سے ملاقات کرنے والا ہے- (۲)

تو (اس وفت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا-(۷) اس کا حساب تو بردی آسانی سے لیا جائے گا- <sup>(۵)</sup> (۸) وَ إِذَا الْأَرْضُ مُكَّتُ ﴿

وَالْقَتُ مَافِيْهَاوَتَخَلَّتُ ۞

وَاذِنْتُ لِرَبِّهَا وَخُقَّتُ أَنْ

يَا يَكُمَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَنْ حُافَمُ لِقِيَّهِ ﴿

فَأَمَّا مَنُ أُوْ إِنَّ كِتٰبَهُ بِيَمِينِهِ ٥

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابُايْكِيدِيرًا ٥

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس کے طول و عرض میں مزید و سعت کر دی جائے گی- یا بیر مطلب ہے کہ اس پر جو پیاڑ وغیرہ ہیں' سب کو ریزہ ریزہ کرکے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھادیا جائے گا- اس میں کوئی او پنچ پنج نہیں رہے گی-

<sup>(</sup>٣) کینی اس میں جو مردے دفن ہیں' سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں' وہ انہیں ظاہر کر دے گی' اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔

<sup>(</sup>m) لینی القااور تعلی کا جو تھم اسے دیا جائے گا'وہ اس کے مطابق عمل کرے گی۔

<sup>(</sup>۴) یمال انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ کدح 'سخت محنت کو کہتے ہیں 'وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہویا شرکے لیے۔ مطلب میہ ہے کہ جب فدکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی لیعنی قیامت آجائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی 'اچھایا براعمل کیا ہوگا' وہ تو اپنے سامنے پالے گااور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزابھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید تفصیل و وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>۵) آسمان حساب یہ ہے کہ مومن کا انگال نامہ پیش ہوگا۔ اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جا کیں گی 'پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم ہے انہیں معاف فرمادے گا۔ حضرت عائشہ اللہ علیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مائیڈی نے فرمایا ''جس کا حساب لیا گیاوہ ہلاک ہوگیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! اللہ جھے آپ پر قربان کرے کیااللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا 'جس کے داکیں ہتھے ہیں نامہ انگال دیا گیا' اس کا حساب آسمان ہوگا' ۔ (مطلب حضرت عائشہ اللہ بھی کہا کہ اس آست کی رو سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا) آپ مائیڈی ہے ضاحت فرمائی ''یہ تو پیش ہے۔ (لیعن مومن کا مناقشہ حساب کا نہیں ہوگا ایک سر سری سی پیش ہوگا) مومن رب کے سامنے پیش کیے جا کیں گے 'جس کا مناقشہ

اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ (۱) ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹیے کے پیچے سے دیا جائے گا۔ (۱۰) ہوتی گا۔ (۱۰) ہوتی کا بیٹیے کے پیچے سے دیا تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔ (۱۳) اور بھڑ کتی ہوئی جہنم میں داخل ہو گا۔ (۱۲) ہیہ شخص اپنے متعلقین میں (دنیا میں) خوش تھا۔ (۱۳) اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ (۱۳) عال نکہ اس کا رب اسے بخو بی دیکھ رہا تھا۔ (۱۵) تھا۔ (۱۵) تھا۔ (۱۵)

وَّيَنْقَلِبُ إِلَى اَهُمْ لِلهِ مَسْرُورًا ۞ \* اِيمَاءُ و أو تربي لِيَا سَرَازِعَادُ مِنْ

وَٱمَّامَنُ أَوْتِيَ كِلْبُهُ وَرَآءَكُهُومٌ ۞

مَتَوْنَ يَدْعُوا ثَجُثُورًا ۞ وَيَصَلْ سَعِيْرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِئَ ٱلْمُـلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ آنُ لِنَ يَتَحُورُ ۞

بَلَيْ أَلِنَ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ٥

فَلَا أُقْسِمُ بِإِللَّهُ عَقِي اللَّهُ عَقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ہوالینی پوچھ کچھ ہوئی دہ ماراگیا"-(صحیح البخاری تفسیر سورة انشقاق) ایک اور روایت میں حضرت عاکشہ اللی ایک پوچھ کچھ ہوئی دہ ماراگیا"-(صحیح البخاری تفسیر سورة انشقاق) ایک اور روایت میں حضرت عاکشہ اللی ہم اللہ میں اسلامی میں اللہ میں اسلامی کا کیا مطلب ہے؟ آپ مار اللہ میں اللہ فرمایا 'اللہ تعالیٰ اس کا عمال نامہ دیکھے گاور پھراسے معاف فرمادے گا۔.....(مند احمد ۴۸/۱)

- (۱) لیعنی جواس کے گھروالوں میں ہے جنتی ہوں گے۔ یااس ہے مرادوہ حور عین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔
  - (٢) ثُبُورًا الملاكت و خساره يعني وه جيم كاكارك كاكوارك كاكورك كاكديس تومارا كيا الماك موسكيا-
    - الیمن دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھروالوں کے در میان بڑا خوش تھا۔
- (٣) یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے۔ یعنی آخرت پر اس کاعقیدہ ہی نہیں تھا۔ حود کے معنی ہیں 'لوٹا۔ جس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَورِ بَعْدَ الْكُورِ (صحیح مسلم الحج باب مایقول إذا رکب إلى صفو الحج وغیرہ ومدی 'ابن ماجه مسلم میں بعد الکون ہے۔ مطلب ہے '''اس بات سے میں بناہ مائل ہوں کہ ایمان کے بعد کفر 'اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شرکی طرف لوٹوں ''۔
- (۵) ایک ترجمہ اس کامیہ بھی ہے کہ میہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو'یا بکلی' کیوں نہیں' میہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا-
  - (۲) لینی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا۔
- (2) شَفَقُ اس سرخی کو کتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشا کا وقت شروع ہونے

اوراس کی جمع کردہ (۱) چیزوں کی قتم - (۱۷)
اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہوجا تاہے۔ (۱۸)
یقیناتم ایک حالت سے دو سری حالت پر پہنچوگ۔ (۱۹)
انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔ (۲۰)
اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں
کرتے۔ (۲۱)
اور اللہ تعالی خوب جاتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے
ہیں۔ (۲۳)
ہیں۔ (۲۳)
ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شار اور نہ ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو جے شار اور نہ ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو جے شار اور نہ

سور ہ بروج کی ہے اور اس میں ہائیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالٰی کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔ وَالْكِيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْعَمْرِ إِذَاالْشَقَ ۞ لَتُزَكَنُقَ كَلِمَتَّاعَنُ كَلِبَق۞

نَمَا لَهُوْلِايُؤْمِنُوْنَ ۗ

وَإِذَا قُرِئَ عَلِيْهِمُ الْقُرْآنُ لِايَعِمُ دُونَ "

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْكِكَذِّ بُونَ ﴿

وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَايُونُمُونَ ۖ

فَبَشِّرْهُمُ يُعِنَابِ لَلِيُمِ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اوَعَبِلُوا الصَّلِطَ لَهُمُ اَجْرُعَيُرُمَنُونِ ﴿



تک رہتی ہے۔

(۱) اندهیرا ہوتے ہی ہر چیزا پنے ماد کی اور مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے یعنی رات کا اندهیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔

(۲) إِذَا انَّسَقَ كَ معنى بين 'جبوه مكمل بوجائے جيسے وہ تيرهويں كى رات سے سولھويں تاريخ كى رات تك رہتا ہے-

(٣) طَبَقٌ کے اصل معنی شدت کے ہیں- یمال مراد وہ شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہول گے- لیعنی اس روز

ایک سے بڑھ کرایک طالت طاری ہوگی- (فتح الباری تفسیر سورة انشقاق) یہ جواب قتم ہے-

(٣) احادیث سے یمال نبی صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام کا سجده کرنا ثابت ب-

(۵) تعنی ایمان لانے کے بجائے جھٹلاتے ہیں۔

(۲) لینی تکذیب'یا جوافعال وہ چھپ کر کرتے ہیں۔

🖈 نبي صلى الله عليه وسلم ظهراور عصر مين سورة والطارق اور سورة البروج بيرٌ حته تهے- (النسر مـانـی)

برجوں والے آسمان کی قتم! (۱)

وعدہ کیے ہوئے دن کی قتم! (۲)

حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قتم! (۳)

(که) خند قوں والے ہلاک کیے گئے۔ (۳)

وہ ایک آگ تھی ایند ھن والی۔ (۵)

جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ (۲)

اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ (۷)

یہ لوگ ان مسلمانوں (کے کی اور گناہ کا) بدلہ نہیں لے یہ لوگ ان مسلمانوں کے کہ وہ اللہ غالب لا ئق حمر کی دات پر ایمان لائے تھے۔ (۵)

وَالسَّمَاَّهُ ذَاتِ الْبُرُوْمِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُوَّعُوْدِ۞ وَشَاهِهِ وَمَشُهُوْدٍ۞ فَتِلَ اَصُّعْكُ الْمُخْدُودِ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ۞ إِذْهُمْ عَلَيْهَا فَعُودُ۞ وَهُمُوعِلَىمَا مَايَفْعَدُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدُ۞ وَهُمُوعِلَىمَا مَايَفْعَدُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدُ۞

وَمَانَقَهُوا مِنْهُو إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ٥

(۱) بُرُوجٌ بُنجٌ محل کی جمع ہے۔ بُنجٌ کے اصل معنی ہیں ظہور۔ یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے 'الفرقان ' ۲۱ کا حاشیہ۔ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں۔ یعنی ستارے والے آسان کی قتم۔ بعض کے نزدیک اس سے آسان کے دروازے یا چاند کی منزلیس مراد ہیں۔ (فتح القدیر)

- (۲) اس سے مراد بالاتفاق قیامت کاون ہے۔
- (٣) شَاهِدِ اور مَشْهُودِ کی تفیریس بهت اختلاف ہے- امام شوکانی نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کماہے کہ شاہدے مراد جعد کادن ہے 'اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہو گایہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا- اور مشہود سے عرفے ( و زوالحجہ ) کادن ہے جمال لوگ ج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں-
- (٣) لیعنی جن لوگوں نے خند قبیں کھود کراس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا'ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے' قُتِلَ بمعنی لُعِنَ
- (۵) النَّارِ ، ٱلأَخْدُودِ سے بدل اشتمال ہے ذَاتِ الْوَقُودِ ، النَّارِ كَى صفت ہے يعنى يد خند قيس كيا تھيں؟ ايند هن والى آگ تھيں 'جو اہل ايمان كو اس ميں جھو نَكنے كے ليے وہكائي گئي تھی -
  - (٢) كافربادشاه يا اسكے كارندے "آگ كے كنارے بيٹھے اہل ايمان كے جلنے كاتماشاد كھ رہے تھے 'جيساكہ اگل آيت ميں ہے-
- (2) لیعنی ان لوگوں کا جرم 'جنہیں آگ میں جھو نکا جا رہا تھا' یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے ثابت ہے 'مختصراً الگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

جس کے لیے آسان و زمین کا ملک ہے-اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہرچیز- (9) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُنَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى ا

واقعه اصحاب الاخدود:

گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا' جب وہ کاہن بو ڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ ہے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑ کا دو' جے میں بیہ علم سکھا دوں- چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھد ار لڑ کا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا- لڑکے کے راتے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا' یہ لڑ کا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتااور اس کی باتیں سنتا' جو اے اچھی لگتیں- اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ بیہ لڑ کا جارہا تھا کہ راہتے میں ایک بہت بڑے جانور (شیریا سانپ وغیرہ) نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑک نے سوچا' آج میں پتہ کر تا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پھر پکڑا اور کہا"اے الله 'اگر راہب کا معاملہ 'تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے ہے بهتراور پیندیدہ ہے تواس جانور کو مار دے' ٹاکہ لوگوں کی آمدورفت جاری ہو جائے''۔ بیر کمہ کر اس نے پھر مارا اور وہ جانور مرگیا۔ لڑکے نے جاکریہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کما' بیٹے! اب تم فعنل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمهاری آ زمائش شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس دو را بتلامیں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ بیہ لڑکا مادر زاد اندھے' برص اور دیگر بعض بیار یوں کاعلاج بھی کر تا تھا۔ لیکن ایمان باللہ کی شرط پر' اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینامصاحب کی آئٹھیں بھی' اللہ سے دعاکر کے صیح کر دیں۔ یہ لڑ کا یمی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا' وہ شفاعطا فرما دے گا' چنانچہ اس کی دعاسے اللہ شفایاب فرما دیتا- یہ خبر بادشاہ تک بھی پنچی تو وہ بہت پریشان ہوا' بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کماکہ اسے مہاڑ کی چوٹی پر لے جاکر نیچے چھینک دو'اس نے اللہ سے دعا کی' بہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی' جس سے وہ سب گر کر مرگئے اور اللہ نے اسے بچالیا۔ بادشاہ نے اسے دو سرے آدمیوں کے سپرد کرکے کماکہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے چچ میں لے جاکراہے بھینک دو' وہاں بھی اس کی دعا ہے کشتی الٹ گئی' جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ فی گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کما' اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تواس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور دہسم اللہِ رَبِّ الْغُلاَمِ، کمه کر جھے تیرمار- باوشاہ نے ایسا ہی کیا' جس سے وہ لڑکا مرگیا لیکن سارے لوگ پکار اٹھے 'کہ ہم اُس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خند قیں کھدوا کیں اور اس میں آگ جلوائی اور تھم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے 'اس کو آگ میں پھینک دو- اس طرح ائمان دار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ ذرا تمني ، تو يحد بول يرا ، امال ، صبركر ، تو حق ير ب " - (صحيح مسلم ، ملخصاً ، كتاب الزهد والرقاق ، باب قصة أصحاب الأخدود) امام ابن كثيرنے اور بھى بعض واقعات نقل كيے بيں جو اس سے مختلف بيں اور كها ہے · ممكن ہے اس فتم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیرا ہن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ فَ تَنُواالْنُونُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰ فَتَلَوُ يَتُوْمُوا فَلَهُمْ عَنَابُ جَهَنَّهَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَرِيُقِ ثَ

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجَرِّي مِنُ عَيْرَى مِنُ عَجَمَةً الْمُؤَوَّدُ الْمَلِيحُةِ الْمُؤَوَّدُ الْمَلِيحُةُ أَنَّ الْمُؤَوِّدُ الْمَلِيحُةُ أَنَّ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَفَدِيْدٌ ﴿
اِنَّهُ هُوَيُنْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿

وَهُوَالْغَغُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُوالْعَرِّشِ الْمَجِيْدُ۞ فَعَالِ ُلِمَا يُونِدُ۞

بیشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر تو بہ (بھی) نہ کی تو ان کے لیے جہنم کاعذاب ہے اور جلنے کاعذاب ہے-(۱۰)

بیشک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نمریں بہہ رہی ہیں۔ یمی بردی کامیابی ہے۔ (۱۱)

یقیناً تیرے رب کی بکڑ بڑی سخت ہے۔ (۱۲)

وئی کہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وئی دوبارہ پیدا کرے گا۔ (۱۳)

وہ بڑا بخشش کرنے والااور بہت محبت کرنے والا ہے۔ (۱۳) عرش کامالک عظمت والا ہے۔ (۱۵) جو چاہے اے کر گزرنے والا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

- (۱) لیمنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جواس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھراس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچاسکتا۔
- (۲) لیعنی وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ ہے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں ای طرح پیدا فرمائے گاجس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔
- (٣) لينى تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش 'جو سب سے اوپر ہے ' وہ اس کا متعقر ہے۔ جيسا کہ صحابہ و تابعين اور محدثين کا عقيدہ ہے۔ الممجيند صاحب فضل و کرم۔ يه مرفوع اس ليے ہے کہ يد ذُو. ليمن رب کی صفت ہے ' عرش کی صفت تسليم کر کے اسے مجرو ر پڑھتے ہيں۔ معنا دونوں صحيح ہيں۔ (ابن کير)
- (٣) لیعنی وہ جو چاہے 'کر گزر تا ہے' اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے۔ حضرت ابو بکرصدیق بڑائیز سے ان کے مرض الموت میں کسی نے بوچھا'

کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا 'ہاں۔ پوچھا' اس نے کیا کما؟ فرمایا' اس نے کما ہے ' إِنِّي فَعَالٌ آِمَا أُدِیْدُ مِیں جو چاہوں کروں' میرے معالمے میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ (ابن کیئر) مطلب بیر تھا کہ معالمہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا' میرا آخری وقت آگیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے' جس کی مثیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تحقیے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ (۱) (یعنی) فرعون اور شمود کی- (۱۸) (یکھ نہیں) بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں-(۱۹) اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے- (۲۰) بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا-(۲۱) لوح محفوظ میں (لکھا ہوا)۔ (۲۲)

سور ہُ طارق کی ہے اور اس میں سترہ آبیتی ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

قتم ہے آسان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی-(۱)

تخفے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمو دار ہونے والی چیز کیا ہے؟(۲) هَلُ اتَنْكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿ فِرْعُونَ وَسَمُوْدَ ﴿ بَلِ الّذِيْنَ كَفَرُوا فِى تَكْذِيْبٍ ﴾ وَاللّهُ مِنْ وَرَابِهِمْ فِحِيْظٌ ﴿

> ؠؘڶؙۿۅؘۊؙۯٵڽٛۼ۪ٙؽؗؖڽؙ۠۞ٚ ڣٛڵۅؙڿٟڰٙ۬ٷٝۏڶٟ۞ٛ



# 

وَالسَّمَاء وَالتَّطَارِقِ أَن

وَمَا ادُرْكَ مَا الطَّارِقُ ﴿

- (۱) کینی ان پر جب میراعذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا' جے کوئی ٹال نہیں سکا۔
  - (٢) يه ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَهِ يُدُنُّ ﴾ بى كااثبات اوراس كى تأكيد ب-
- (۳) گینی لوح محفوظ میں ککھا ہوا ہے' جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں' اللہ تعالیٰ حسب ضرورت و اقتضااہے نازل فرما آ ہے۔

﴿ حضرت خالد عدوانی بوالتی کست بین که بین نے رسول الله ما الله ما الله عند بین کمان یا لا تھی کے سارے پر کھڑے دیکھا آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے ' میں نے وہاں آپ سے سورة الطارق سی ' میں نے اسے یاد کر لیا درال حالیکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے الله نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پر حا۔ (مند اُحمد ' م / ۳۳۵۔ مجمع الزوائد ' کے / ۱۳۲۱) حضرت معاذ بوالتی نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورة بقرة اور ناء پڑھی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا ' تو لوگوں کو فقتے میں ڈالٹا ہے؟ تجھے ہی کافی تھا کہ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ السَّماءِ السَّماءِ الله علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا ' تو لوگوں کو نقتے میں ڈالٹا ہے؟ تجھے ہی کافی تھا کہ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ الله علیہ وسلم کو اطلاع ملی پڑھتا۔ (نسانی کتاب الافتتاح 'باب القراء وفی المعوب)

وہ روشن ستارہ ہے۔ ('')
کوئی الیانہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ ('')
انسان کودیکھناچا ہیے کہ وہ کس چیزسے پیدا کیا گیاہے۔ (۵)
وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیاہے۔ (''')
جو پیٹھ اور سینے کے در میان سے نکلتا ہے۔ (''')
پیٹک وہ اسے پھیرلانے پریقیناقد رت رکھنے والاہے۔ (۵)
جس دن پوشیدہ بھیدول کی جائج پڑتال ہو گی۔ (۱')
ونہ ہو گااس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ (۱)

النَّجُوُ الثَّاقِبُ ۞ إِنْ كُنُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَكَيْهَا حَانِظٌ ۞ فَلْيَنُظُ الْإِنْسَانُ مِعَّخُلَقَ ۞ خُلِقَ مِنْ ظَلَمْ وَافِقٍ ۞ يَخُرُبُحُ مِنْ بَيْنِ الصَّلَبِ وَالثَّرَآلِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهُ لَقَادِزٌ ۞ يَوْمَرُسُنِكَي السَّرَآبِوُ ۞

فَهَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِي أَ

- (۱) طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا۔ روش ستارہ- طَارِقٌ 'طُرُوقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں 'لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہا ہے کہ بید دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔
- (۲) لیعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 'میہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں' جیسا کہ سور ہ رعد کی آبیت نمبر۔ااسے معلوم ہو تا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے بیچھے فرشتے ہوتے ہیں' جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔
- (۳) لیعنی منی سے' جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نگلتی ہے۔ یہی قطرۂ آب(منی) رحم عورت میں جاکر' اگر اللہ کا حکم ہو تاہے تو' حمل کاباعث بنتا ہے۔
- (۴) کماجا تاہے کہ بیٹے'مرد کی اور سینہ عورت کا'ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کما کہ بید دونوں مل کرایک ہی بن جاتا ہے۔ تَرَائِبُ ، تَرِیْبَةٌ کی جمع ہے' سینے کاوہ حصہ جوہار پیننے کی جگہ ہے۔
- (۵) لیمنی انسان کے مرنے کے بعد 'اسے دوبارہ زندہ کرنے پروہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔
- (۱) لیعنی ظاہر ہو جائیں گے 'کیوں کہ ان پر جزاو سزا ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے '' ہرغدر (بدعمدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی غداری ہے''۔ (صحبح بخادی' کتاب الحجهاد' باب تحدیم الغدن مطلب یہ ہے کہ وہاں کی کاکوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔
- (2) لیمنی خود انسان کے پاس اتنی قوت ہو گی کہ وہ اللہ کے عذاب سے چکے جائے 'نہ کسی اور طرف ہے اس کو کوئی ایسا

بارش والے آسان کی قتم! (۱۱)
اور پھٹے والی زمین کی قتم! (۱۲)
بیشک بیر (قرآن) البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام
ہے۔ (۱۳)
بیم بنسی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔ (۱۳)
البتہ کا فرداؤ گھات میں ہیں۔ (۱۵)
البتہ کا فرداؤ گھات میں ہیں۔ (۱۵)
اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ (۱۲)
تو کا فروں کو مہلت دے (۱۲)
دے۔ (۱۷)

وَالسَّمَا ۗ ذَاتِ الرَّجُعِ ۞ وَالْاَرُهُضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ۞ إِنْهُ لَقُولٌ فَصُلُّ۞

وَمَاهُوَبِالْهَزُلِ ۞ إِنْهُمُ يَكِيُدُونَ كَيْدًا ۞ وَاكِيدُ كَيْدُدُا ۞ وَمَعِيلِ الْكِفِي مِنْنَ اَمْهِلْهُ وُدُودَيْدًا ۞ وَمَعِيلِ الْكِفِي مِنْنَ اَمْهِلْهُ وُدُودَيْدًا ۞

مدد گار مل سکے گاجواہے اللہ کے عذاب سے بچاسکے۔

(۱) رَجْعٌ کے لغوی معنی ہیں 'لوٹنا پلٹنا۔ بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے 'اس لیے بارش کو رَجْعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ بادل 'سمند روں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھروہی پانی ذمین پر لوٹا ویتا ہے 'اس لیے بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے ٹاکہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ (فتح القدير)

- (۲) کیعنی زمین کچھٹی ہے تو اس سے بودا باہر نکاتا ہے ' زمین کچھٹی ہے تو چشمہ جاری ہو جا تا ہے اور اس طرح ایک دن آئے گاکہ زمین کچھٹے گی 'سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔
  - (m) یہ جواب قتم ہے الیعنی کھول کربیان کرنے والا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں-
- (۳) کیعن کھیل کوداور نداق والی چیز نہیں ہے ' هَزْ لُ' جِدِّ (قصد وارادہ) کی ضد ہے۔ لینی ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے'لہوولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔
- (۵) لیعنی نبی صلی الله علیه وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں' اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں' یا نبی صلی الله علیه وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہو تاہے۔
- (۱) لیعنی میں ان کی چالوں اور ساز شوں سے عافل نہیں ہوں' میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا تو ٹر کر رہا ہوں۔ کَیْدٌ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں' جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں۔
- (2) کیمنی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر ' بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے۔ رُویَندًا: قَلِیْلا یا قَرِیْبًا یہ امہال و استدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف ہے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَنَهُ مَّارِّهُ مُعْرِثُ مُعْرِ
  - \* وَأَمْوِلُ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ (الأعواف ١٨٢- ١٨١)

# سورهٔ اعلیٰ کی ہے اور اس میں انیس آئیتیں ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ہے-

ہمایت رسم والا ہے۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ <sup>(۱)</sup> (۱) جس نے پیدا کیااور صحیح سالم بنایا۔ <sup>(۲)</sup> اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور پھر راہ د کھائی۔ <sup>(۳)</sup>

اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ (۳) پھراس نے اس کو (سکھا کر)سیاہ کو ٹرا کر دیا۔ (۵) ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ <sup>(۲)</sup> (۲)



#### 

سَیِّدِاسُوَرَیِّكَ الْاَعْلَ ﴿ الَّذِی ۡخَلَقَ فَسَوٰی ﴿ وَالَّذِی ۡقَلَدَ فَهَاٰی ﴿

وَالَّذِيْ كَاخْرَةَ الْمُرْعَىٰ ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَاءُ الْحُوى ﴿ سَنُعُمْ أَنِكَ فَلَاتَتُسْنَى ﴿

ہ ٰہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سور ۃ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھاکرتے تھے۔ اسی طرح و تر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ ' دو سری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۂ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضرت معاذبہ لیئز، کوجن سور تو اکے پڑھنے کی تلقین کی تھی 'انمیں ایک یہ بھی تھی(صحاح میں یہ ساری تفصیل موجود ہے )

(۱) لین ایس چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لاکق نہیں ہے۔ صدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھاکرتے تھے' سُبنحانَ رَبِّنِيَ الأَغلَىٰ (مسند أحمد '۲۳۲/- آبوداود 'کتاب الصلوة 'باب الدعاء فی

- الصلوة وقال الألباني صحيح) (۲) وكھيۓ سورة الانفطار كاحاشيہ نمبر- 2
- (۳) کینی نیکی اور بدی کی- ای طرح ضروریات زندگی کی- به بدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی- فَدَدٌ کامفهوم ہے'اشیاک جنوں' ان کی انواع و صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرماکر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی ٹاکہ انسان ان سے استفادہ کرسکے۔
  - (۴) جے جانور چرتے ہیں۔
- (۵) گھاس خٹک ہو جائے تواسے غُنآء کہتے ہیں 'اَحْوَیٰ سیاہ کر دیا۔ یعنی نازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھاکر سیاہ کو ڑا بھی کر دیتے ہیں۔
- (۱) حضرت جرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے- اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اس طرح جلدی نہ کریں- نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوا کیں گے بیٹن آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے' پس آپ اسے بھولیں گے نہیں- گرجے اللہ چاہے گا' کیکن اللہ نے ایسانہیں چاہا' اس لیے آپ کوسب کچھ یاد ہی رہا- بعض نے کہا

مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ () ہے۔ () ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کردیں گے۔ () تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ ورے () ورنے والا تو نصیحت لے گا۔ () وہاں) بد بخت اس سے گریز کرے گا۔ (۱۱) جو ہردی آگ میں جائے گا۔ (۱۱) ہماں پھرنہ وہ مرے گانہ جیسے گا' (۱) (بلکہ حالت نزع میں

إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّهُ يَعُلَوْ الْجَهُرَوَمَا يَغُعْلَى ٥

وَنُيَتِّرُكُ لِلْيُسُرِّى ۞ فَذَكِّرُ إِنَّ نَغَعَتِ الذِّكُرِي ۞

سَيَدُكُةُ مَنْ يَغْشَلى ﴿ وَيَغَيِّنُهُمُ الْأَشْقَى ﴿ الَّذِئ يُصِّلَ النَّارَالْكُلُبُون ﴿ وَتُوْلِامِهُونُ وَيْهَا وَلَايَحَنِي ﴿

كه اس كامفهوم ہے كه جن كوالله منسوخ كرنا چاہے گاوہ آپ كو بھلوا دے گا- (فتح القدير)

(۱) یہ عام ہے 'جمر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرلیں ' اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے ' وہ مخفی ہے۔ اس طرح جمراونچی آواز سے پڑھے ' حفی پست آواز سے پڑھے۔ خفی 'چھپ کر عمل کرے اور جمر ظاہر 'ان سب کواللہ جانتا ہے۔

- (۲) یہ بھی عام ہے 'مثلاً ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے ناکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہو گا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے 'ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو اور ہم آپکے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے 'جو سل 'متقیم اور معتدل ہوگی 'جس میں کوئی کجی 'عراور تنگی نہیں ہوگی۔
- (۳) لیعنی وعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہو گی۔ یہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا۔ (ابن کثیر)امام شو کانی کے نزدیک منہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں' چاہے فائدہ دے یا نہ دے۔ کیونکہ انذار و تبلیخ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ لیعنی أَوْلَمْ تَنَفَعْ یمال محذوف ہے۔
- (۲) لینی آپ کی نصیحت سے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں الله کا خوف ہو گا'ان میں خثیت الٰہی اور ابنی اصلاح کا جذبہ مزید قوی ہو جائے گا-
- (۵) یعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیوں کہ ان کا کفر پر اصرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہاک جاری رہتا ہے۔ (۱) ان کے بر عکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھکتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا۔ حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کو کلہ ہو جا کیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیا وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جنت کی نسر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پریانی ڈالیں گے، جس سے وہ

پڑا رہے گا)۔(۱۳)

میٹک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ (۱۱)
اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز
پڑھتارہا۔(۱۵)
لکین تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔(۱۲)
اور آخرت بہت بهتراور بہت بقاوالی ہے۔(۱۲)
یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔(۱۸)
(یعنی) ابراہیم اور موئی کی کتابوں میں۔(۱۹)

سور ہُ غاشیہ کمی ہے اور اس میں چھبیس آیتیں ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ب-

کیا تجھے بھی چھپالینے والی (قیامت) کی خبر پینچی ہے۔ (۱) اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ (۲) (اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ (۳) قَدُا ْفَلَوْمَنْ تَزَكَّىٰ شُ وَذُكْرَاسُوَ رَبِّهِ فَصَلِّى شُ

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوَةَ اللَّهُ ثَيَا ﴿
وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْغَى ﴿
وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْغَى ﴿
وَالْخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْغَى ﴿
اِنَّ لَمْنَ الْغَى الْفُصُّفِ الْأَوْلَى ﴿
صُعُفِ إِبْرُومِيْمَ وَمُوْلِى ﴿



# 

ۿڵٲڷڬؘؘۜڂڔؽڞؙٲڶۼٙٳۺؽۊؖۛ ۯؙؙۼٛۅڰؙؾٞۅٛؠٙڕ۪۬ڂؘٳۺٛۼڎؙٞ۞ٚ عَامِلَةٌ تَاصِئةٌ ۞

اس طرح جی اٹھیں گے جیے میلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الإیمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النان

- (۱) جنہوں نے اینے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلول کو شرک و معصیت کی آلود گیوں سے پاک کر لیا۔
- (۲) کیوں کہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے' جب کہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے' اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا۔
- اجض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سور ہ جمعہ کے ساتھ سور ہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ (موطاً إمام مالك 'باب القراء ۃ فی صلاۃ الجمعة )
  - (m) هَلْ بَمِعَىٰ قَدْ ہے- غَاشيَةٌ ہے مراد قيامت ہے-اس ليے كه اس كي بولناكياں تمام مخلوق كو وُهانك ليس گي-
- (م) بینی کافروں کے چرے خاشِعَة جھے ہوئے 'پت اور ذلیل جیسے ' نمازی ' نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے جھکا ہو تاہے -
- (۵) ناصِبَةٌ كے معنیٰ بیں 'تھك كرچور ہو جانا۔ يعنی انہيں اتنا پر مشقت عذاب ہو گاكد اس سے ان كاسخت برا عال ہو

وہ د کمتی ہوئی آگ میں جائیں گے-(۳)
اور نمایت گرم چشے کاپانی ان کو پلایا جائے گا- (۱۱)
ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا
نہ ہو گا- (۲)
ہونہ موٹاکرے گانہ بھوک مٹائے گا-(۷)
بہت سے چرے اس دن ترو بازہ اور (آسودہ حال) ہوں
گے-(۸)
اپنی کوشش پر خوش ہوں گے-(۹)
بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے-(۹)
جمال کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے-(۱۱)
جمال بہتا ہوا چشمہ ہو گا-(۱۲)
داور) اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے-(۱۱)
اور آبخورے رکھے ہوئے (ہوں گے) –(۱۲)
اور آبکی مندیں بھیلی پڑی ہوں گے- (۱۲)

کیا بیہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے

تَصُلَىٰ نَارًا حَامِيَةٌ ۞ ثُمُثْنَى مِنْ عَنْمِنِ انِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُوْكَلِمَا مُرْإِلَامِنْ ضَرِيْعٍ ۞

عَمّ ٣٠

ڰٳؽؙۺ؈ؘؙۅٙڵٳؽۼ۫ؽ۬ۺؙڿۏۼ ؙؙٷٷٷؿۏڡؘؠڹ۪ٮٚٵٙۼؠۜۊؙ۠ڽ۫

> لِسَمْيِهَارَاضِيكَ ۗ ۞ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَاتَسَمُعُونِهُالْخِينَةُ ۞ فِيْهَاعَيْنُ جَارِيَةُ ۞ وَيُهُا سُرُنُ مَرُونُومَةٌ ۞ وَالْمُوابُّ مَّوْضُوْعَةٌ ۞ وَنَمَايِنُ مَبُوْدِيَةٌ ۞ وَنَمَايِن كُومَهُوْدَةٌ ۞

أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ كَمْفَ خُلِقَتْ 🗒

گا- اس کاایک دو سرامفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے بینی بہت عمل کرتے رہے ہوں گےلیکن وہ عمل باطل ندہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے 'اس لیے ''عبادات'' اور ''اعمال شاقہ '' کے باوجود جنم
میں جا کیں گے- چنانچہ اس مفہوم کی رو سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ﴿ عَلِمَا اُمْ تَاٰعِیٰہُ اُلْ اِسْ اُلْ کُلُورُ کَا اِلْمُ اَلْ اِلْمُ اللّٰهِ عَلَمانے ﴾ سے نصاری مراد لیے
جی (صحبح المبخدادی تفسید سور آغاشیہ اُ)

- (۱) یمال وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتاکو پیچی ہوئی ہو- (فتح القدیر)
- (۲) یہ ایک کاننے دار درخت ہو تا ہے جسے ختک ہونے پر جانور بھی کھانا پند نہیں کرتے۔ بسرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نمایت تلخ 'بد مزہ اور نایاک ترین کھانا ہو گا' جو جزویدن بنے گا' نہ اس سے بھوک ہی ہے گی۔
- (۳) بیدائل جنت کا تذکرہ ہے'جو جہنمیوں کے بر عکس نہایت آسودہ حال اور ہرفتم کی آسائٹوں سے بسرہ ور ہوں گے- عَیْنٌ لطور جنس کے ہے یعنی متعدد چیشے ہوں گے- نَمَادِ قُ بمعنی وَسَآئِندَ (تکیے) ہے ذَدَابِیُّ مندیں' قالین اور گدے بستر مَبثُوثَةٌ پھیلی ہوئی۔ یعنی بیہ مندیں جگہ جگھی ہوں گی-اہل جنت جہاں آرام کرناچاہیں گے'کر سکیں گے۔

ہیں۔ (۱) (۱۷)
اور آسان کو کہ کس طرح او نچاکیا گیا ہے۔ (۱۸)
اور پیاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیئے گئے
ہیں۔ (۹)
اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ (۴۰)
پی آپ نفیحت کر دیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نفیحت
کرنے والے ہیں۔ (۱۵)
کرنے والے ہیں۔ (۱۲)
آپ بچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ (۲۲)

وَالِيَ السَّمَاءَ كَيْفُ رُفِعَتُ 👸

وَإِلَى الْجِيَالِ كَيْفُ نُصِيَتُ أَنَّ

وَ إِلَى الْأَرْضِ كِيْفُ سُطِعَتُ ۞ فَذَكِّرٌ إِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞

> لَسْتَ عَلَيْهِمُ بِمُضَيِّطِرٍ ﴿ إِلَّامَنُ تَوَلَّى وَكُفَرَ ﴿

- (۱) اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری ہی تھی 'اس لیے اللہ نے اس کاذکر کرکے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو' اللہ نے اس کے باوجودوہ تمہارے لیے نرم اور کائٹی قوت وطاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجودوہ تمہارے لیے نرم اور آلئ ہے' تم اس پر جتنا چاہو بو جھ لاددو' وہ انکار نہیں کرے گا'تمہار اماتحت ہو کررہے گا۔ علاوہ ازیں اس کاگوشت تمہارے کھانے کے' اس کادودھ تمہارے بیٹے کے اور اس کی اون گری حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔
- (۲) کیعنی آسان کتنی بلندی پر ہے' پانچ سو سال کی مسافت پر' پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔اس میں کوئی شگاف اور مجی بھی نہیں ہے۔ نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔
- (۳) کینی کس طرح انہیں زمین پر میخول کی طرح گاڑ دیا گیاہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ نیزان میں جو معد نیات اور دیگر منافع ہیں' وہ اس کے علاوہ ہیں۔
- (۳) لینی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے' وہ اس پر چلتا پھر ہا' کاروبار کر آباور فلک بوس عمار تیں تقبیر کر آ ہے۔
  - (۵) لینی آپ کا کام صرف تذکیراور تبلیغ و دعوت ہے 'اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔
- (٢) كد انهيں ايمان لانے پر مجبور كريں بعض كہتے ہيں كديہ ججرت سے قبل كا تھم ہے جو آيت سيف سے منسوخ ہو گيا كوں كد اس كے بعد نمي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا «أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : ( لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ) فإذَا قَالُو هَا ، عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِهَا ؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . (صحيح بخادى اللهُ ) فإذَا قَالُو هَا ، عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالُهُمْ إِلَّا بِحَقِهَا ؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . (صحيح بخادى باب وجوب الزكوة مسلم كتاب الإيمان باب الأمريقتال الناس حتى يقولوا ....) " مجھے كم ديا كيا ہے كہ ميں لوگوں سے قال كروں يمال تك كه وہ لا الدالا الله كا قرار كرليں جب وہ يہ اقرار كرليں گو آنہوں نے جھے سے اپنے فون اور مالوں كو بچاليا موائح قن اسلام كے ' (جواگر ہمارے علم ميں نہ آيا تو) ان كاحساب الله كے ذے ہے "۔

اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑاعذاب دے گا۔ (۲۴) بیشک ہماری طرف ان کالوٹناہے۔(۲۵) پھر بیشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ (۲۲)

سور و فجر کمی ہے اور اس میں تمیں آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مهرمان نمایت رحم والاہے۔ فتم ہے فجری! (۱) اور دس راتوں کی! (۲) اور جفت اور طاق کی! (۳) اور رات کی جب وہ چلنے گئے۔ (۲) کیاان میں عظمند کے واسطے کافی قتم ہے۔؟ (۵) ئَيْعَذِّبُهُ اللهُ الْعُنَابَ الْأَكْبَرُ ﴿ إِنَّ اللِيُتَا إِيَابَهُمُ ﴿ شُوَرِانَ عَلَيْمُنَا حِمَانِهُمُ ﴿



# بِنُ سِيرِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمِ

وَالْفَجُوِنِّ وَلَيَالِ عَشُونَ وَالشَّفَعِ وَالْوَثِوْنِ وَالنِّكِ إِذَا يَشْرِثُ هَلُ فَى ذَالِكَ فَسَعُ إِذِى جِمْرُفَ هَلُ فَى ذَالِكَ فَسَعُ إِذِى جِمْرُفَ

- (۱) لعنی جهنم کادائمی عذاب-
- (۲) مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللَّهُمَّ! حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا بِرُها جائے- بيد وعاتو نبی صلی الله عليه وسلم سے ثابت ہے جو آپ مائیکی اپنی بعض نمازوں میں پڑھتے تھے' جیسا کہ سور ہَ اشقاق میں گزرا- لیکن اس کے جواب میں پڑھنا' بیہ آپ مائیکی سے ثابت نہیں ہے۔
  - (٣) اس سے مراد مطلق فجر ہے ، کسی خاص دن کی فجر شیں۔
- (٣) اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح الله کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتی کہ جماد فی سبیل الله بھی انتا پہندیدہ نہیں' سوائے اس جماد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے ''۔ (السبخدادی' کتاب العبدین' باب فضل العمل فی أیام التشریق)
- (۵) اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں' کہ یہ دراصل مخلوق کی قتم ہے' اس لیے کہ مخلوق جفت(جوڑا) یا طاق(فرد) ہے۔اس کے علاوہ نہیں۔(ایسرالتفاسیر)
  - (۲) یعنی جب آئے اور جب جائے 'کیوں کہ سئیز ' (چلنا) آئے ' جائے دونوں صورتوں میں ہو تاہے۔
- (2) ذٰلِكَ سے مذكورہ مقسم بہ اشياكی طرف اشارہ ہے يعنی كياان كی قشم اہل عقل و دانش كے واسطے كانی نہيں ہے؟ حِبْرٌ كے معنی ہوتے ہيں 'روكنا' منع كرنا- انسانی عقل بھی انسان كو غلط كاموں سے روكتی ہے 'اس ليے عقل كو بھی حجركما

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا گیا۔ (۱) (۲)
ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ (۲)
جس کی مانند (کوئی قوم) ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ (۸)
اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے
پیچر تراثے تھے۔ (۳)

. ریست اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والاتھا- (۱۰) ان سبھوں نے شہروں میں سراٹھار کھاتھا-(۱۱) ٱلْوُتَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 🖔

إرَمَزَوَاتِ الْعِمَادِ 🖔

الَّتِيْ لَوْيُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ݣَ

وَتَمُوُدُ الَّذِينَ جَابُواالصَّخُرَ بِالْوَادِ "

وَفِرُعَوْنَ فِي الْأَوْتَادِ 👸

الَّذِينَ طَغَوَافِي الْهِلَادِ 🏐

جاتا ہے 'جس طرح ای منہوم کے اعتبار سے اسے نہینہ ہی کہتے ہیں۔ جواب قتم یا مقسم علیہ لَتُنعَنُنَ ہے کیوں کہ کلی سورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک جواب قتم آگے آنے والے الفاظ ﴿ إِنَّ دَبِّكَ لَيْنَاكُومُ مَا اِنْ اللّٰهِ وَمَا اِنْ اللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- (۱) ان کی طرف حضرت ہو دعلیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے تکذیب کی' بالاً خراللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کاعذاب ان پر نازل کیاجو متواتر سات را تیں اور آٹھ دن چلتی رہی (الحاقیۃ '2-•۱)او را نہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔
- پ (۲) إِزَمَ ،عَادِ ہے عطف بیان یا بدل ہے۔ یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ ان کاسلسلہ نسب ہے ، عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔ (فتح القدیر) اس کامقصدیہ وضاحت ہے کہ بیہ عاد اولی ہے۔ ذات العماد (ستونوں والے) سے اشارہ ہے ان کی قوت و طاقت اور دراز قامتی کی طرف۔
- ۔ علاوہ ازیں وہ فن تقییر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تقمیر کرتے تھے۔ ذات العمادمیں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔
- (٣) ليمنى ان جيسى دراز قامت اور قوت وطاقت والى قوم كوئى اور پيدا نهيں ہوئى۔ يہ قوم كها كرتى تقى ﴿ مَنْ اَشْدُهُ مِنَّا فَوْهُ ﴾ (حنم السيجدة ، ٥) " ہم سے زيادہ كوئى طاقت ورہے؟ "
- (٣) کی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی' اللہ نے اسے پھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطاکی تھی' حتیٰ کہ بیہ لوگ پہاڑوں کو تراش کران میں اپنی رہائش گاہیں تغییر کر لیتے تھے' جیسا کہ قرآن نے کہا ہے ﴿ وَتَنْفِئُونَ مِنَ الْعِبَالِ بُنِيُوتًا وَلَا اللهِ عَمَاءُ ١٣٩)
- (a) اس کامطلب سے ہے کہ برے لشکروں والا تھا جس کے پاس جیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جا تا تھا۔

اوربهت فساد مجار کھاتھا۔(۱۲)

آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا- (۱۳)

یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ (۱۲)

انسان (کابیہ حال ہے کہ)جب اسے اس کارب آزما تاہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کھنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ (۱۵)

اور جب وہ اس کو آزما تا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی (اور ذلیل کیا)۔ (۱۲)

الیا ہرگز نہیں (<sup>۵)</sup> بلکہ (بات ہیہ ہے) کہ تم (بی) لوگ تیموں کی عزت نہیں کرتے۔ (۱۷)

اور مکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب

مینون می کرفت میں کرفت

فَأَكُثَّرُوافِيُهَا الْفَسَادَ ٣

نَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ شَ

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞ قَامَنَّا الْإِنْسَانُ إِذَامًا ابْتَلْلُهُ رَبُّهُ فَٱكْوَمَهُ وَنَعَمَهُ هُ فَيَعُولُ رَبِّعً ٱكْرَبِنِ ۞

وَأَمَّاۤ إِذَا مَاابْتَلْـهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ ِرِذْقَهُ ۚ فَيَقُولُ رَبِّنَ اَمَانَىٰ ۞

كَلَا بَلُ لَا تُكُومُونَ الْيَدِيْءَ ﴿

وَلَاتَحَنَّهُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 🖔

یا اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزا کمیں دیتا تھا۔ (فتح القدير)

- (۱) لیعنی ان پر آسان سے اپناعذاب نازل فرماکران کو تباہ و بربادیا انہیں عبرت ناک انجام سے دو جار کر دیا۔
  - ۲) لیعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکیے رہاہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزاویتا ہے۔
- (۳) گینی جب الله کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرما تا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فنمی کا شکار ہو جا تا ہے کہ الله اس پر بہت مہرمان ہے' حالاں کہ بیہ فراوانی امتحان اور آ زمائش کے طور پر ہوتی ہے۔
  - (m) لیعنی وہ تنگی میں مبتلا کرکے آزما تا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظهار کرتا ہے-
- (۵) گینی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سیحھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی' نتگی میں بھی وہ اپنوں اور برگانوں دونوں کو مبتلا کر تا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کاشکر کرے' تتگی آئے تو صبر کرے۔
- (۱) لینی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں 'نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ''وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ اچھا بر ہاؤکیا جائے اور وہ گھرید ترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھراپی انگلی کے ساتھ اشارہ کرکے فرمایا' میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گئے جیسے یہ دوالگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ (آبوداود' کتاب الاُدب' باب فی ضم البتسم)

اور (مردول کی) میراث سمیث سمیث کر کھاتے ہو- (۱۹)

اور مال کو جی بھر کرعزیز رکھتے ہو-<sup>(۲)</sup> (۲۰)

یقیناً جس (۱۳) وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے ۔ علامیں

(آجائیں گے)۔ (۲۲)

اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی <sup>(۵)</sup> اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے سمجھنے کافائدہ کہاں؟ <sup>(۲)</sup> (۲۳) وہ کے گاکہ کاش کہ میں نے انی اس زندگی کے لیے کچھ

وہ کے قالمہ ہ ک کہ یاں حالی آن دیدی سے چھ چینگی سامان کیا ہو تا- <sup>(ک)</sup> (۲۴)

پس آج اللہ کے عذاب جیساعذاب کسی کانہ ہو گا- (۲۵) نہ اس کی قیدو بند جیسی کسی کی قیدو بند ہو گی- <sup>(۲۸)</sup> وَتَأَكُلُوْنَ الثُّرَاثَ أَكُلًانَّتُ الْ

وَّ يُعِبُّونَ الْمَالَ عُبَّاجَتًا ﴿

كَلَّاإِذَا ذَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا صَ

وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَ

وَحِـاٰئَىٰ َيُوْمَيِ ذِابِجَهَاْمَوْ يَوْمَيِدٍ يَتَتَدَكَّوَالْإِنْسَانُ وَاتَىٰ لَهُ اللّٰهِڪُرى ﴿

يَقُولُ لِلْكِتَنِيُ قَدَّمُتُ لِعَيَالِنَ ﴿

فَيُومِيدٍ لَايُعَذِّبُ عَذَابَهُ آحَدٌ ﴿

وَلايُوشِيُ وَحَاقَ اللَّهِ أَخَدُ أَهُ

- (١) يعنى جس طريقے سے بھى حاصل مو علال طريقے سے ياحرام طريقے سے لَمَا بمعنى جَمْعًا
  - (٢) جَمًّا بمعنى كَثِيرًا
  - (m) یا تهمارا عمل ایسانهیں ہوناچاہیے جو ذرکور ہوا کیوں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب....
- (٣) کما جا تا ہے کہ جب فرشتے 'قیامت والے دن آسان سے بنچے اتریں گے تو ہر آسان کے فرشتوں کی الگ صف ہو گی 'اس طرح سات صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیرلیں گی۔
- (۵) ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جنم جکڑی ہوئی ہوئی ہوئی اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے تھینج رہے ہول گے - (صحیح مسلم کتاب الحند 'باب فی شد آ حرناد جہنم وبعد قعرها ترمذی 'أبواب صفه

جهدم اباب ماجاء فی صفه النان اے عرش کے باکیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا کی اے دیکھ کر تمام مقرب

۔ بہتم ہے بہ مدائی میں مصنوں کے بل گریزیں گے اور ایارَت! نَفْسیٰ نَفْسیٰ یکاریں گے- (فتح القدیر)

- (۱) لیمنی میہ ہولناک منظرد کیھ کرانسان کی آنکھیں تھلیں گی اورائیخ کفرو معاصی پر نادم ہو گا'کیکن اس روزاس ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔
  - (۷) یہ افسوس اور حسرت کا اظہار 'ای ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی-
- (٨) اس ليح كداس روز تمام افتتيارات صرف ايك الله كے پاس ہول گے-دو سرے 'كسي كواسكے سامنے رائے يا دم زني

اے اطمینان والی روح-(۲۷) تو اپنے رب کی طرف <sup>(۱)</sup> لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش-(۲۸) پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا-(۲۹) اور میری جنت میں چلی جا-(۳۰)

سور و بلد مکی ہے اور اس میں ہیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-میں اس شہر کی قتم کھا تا ہوں- <sup>(۲)</sup>(۱) اور آب اس شہر میں مقیم ہیں- <sup>(۲)</sup>(۲) يَايَتَتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۞ ابُ جِعِقَ إلى رَبِّكِ دَاضِيَةٌ صَّرُضِيَّةً ۞

> نَادُخُلُ فِيُ عِبْدِي ضَ وَادُخُلُ جَنَيْقُ ۞



يسميراللوالرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ڷٙۯٲڨؙؠۓڔۑؚۿۮٙۘٵڷؙؙٛؠؘڵڍڻٞ ۅؘٲڹؙؾۘڿڷؙ<sub>ؙ</sub>ڹۣۿۮٙٵڷؙؠؘػڽ۞ٚ

نہیں ہو گاحتیٰ کہ اسکی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا-ایسے حالات میں کافروں کوجوعذاب ہو گااور جس طرح وہ اللہ کی قیدوبند میں جکڑے ہوں گے 'اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ اس کا پچھاندازہ ممکن ہو- یہ تو مجرموں اور ظالموں کاحال ہو گالیکن اہل ایمان وطاعت کاحال اس سے بالکل مختلف ہو گا بھیسا کہ اگلی آیات میں ہے-

(۱) یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کتے ہیں قیامت والے دن کما جائے گا بعض کتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں' اسی طرح قیامت والے دن بھی اے یہ کما جائے گا جو یمال نہ کور ہے۔ حافظ این کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا' «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا، بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِكَا اِللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا، بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِكَا اِلْكَ ، وَابِن کشیر)

(۲) اس سے مراد مکه مکرمہ ہے جس میں اس وقت 'جب اس سورت کا نزول ہوا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا' آپ ملٹی کی کامولد بھی میں شرتھا۔ یعنی اللہ نے آپ ملٹی کی آپ مولد و مسکن کی قتم کھائی 'جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

(٣) یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا' اس وقت اللہ نے نبی مار کی لیے اس بلد حرام میں قبال کو حلال فرما ویا تھا جب کہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے چنانچہ حدیث ہے ' نبی مار کی تجائی نے فرمایا" اس شرکو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے ' جب سے اس نے آسان و زمین پیدا کیے۔ پس یہ اللہ کی ٹھرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے' نہ اس کا در خت کا ٹا جائے نہ اس کے کاشنے اکھیڑے جائیں' میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت

اور (قتم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی۔ (" (۳)
یقینا ہم نے انسان کو (بڑی) مشقت میں پیدا کیا ہے۔ (" (۴)
کیا یہ گمان کر تاہے کہ یہ سمی کے بس میں ہی نہیں ؟ (۵)
کہتا (پھر تا) ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر
ڈالا۔ (")
کیا (یوں) سمجھتا ہے کہ سمی نے اسے دیکھا (ہی)
نہیں ؟ (۵)
نہیں ؟ (۵)
کیا ہم نے اس کی دو آئھیں نہیں بنا ئیں۔ (۱)
اور زبان اور ہونٹ (نہیں بنائے) (۹)

وَوَالِدِوْمَا وَلَدَ 🕁

لَقَدُخُلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۞

أَيْسُبُ أَن كُن يَعْتُورَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴿

يَقُولُ المُلكثُ مَاللالْبُكا ٥

اَيْعُسُبُ أَنْ لَوْيُرَوْ اَحَدُ ٥

ٱلْوُغُعُلُ لَا عَيْنَيْنِي ٥

وَلِمَانَا وَّشَفَتَيْنِ ۞

کے لیے طال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھرای طرح لوث آئی ہے' جیسے کل تھی ..... اگر کوئی یمال قال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کمو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جب کہ تہمیں بید اجازت اس نے نہیں دی"۔ (صحیح بخاری' کتاب المعلم' باب لیبلغ الشاهد منکم الغائب مسلم' کتاب المحج' باب تحریم مکة ....) اس اعتبار سے معنی مول گ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِهِ جمله محرضہ ہے۔

- (۱) بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادلی ہے' اور بعض کے نزویک بیہ عام ہے' ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔
  - (۲) لیخیاس کی زندگی محنت و مشقت اور شدا کدے معمور ہے امام طبری نے اسی مفہوم کواختیار کیا ہے 'یہ جواب فتم ہے -
    - (m) لیعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں؟
- (۳) لُبَدًا ۔ کثیر' ڈھیر۔ لینی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑا تا ہے' پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر تا پھر تاہے۔
- (۵) اس طرح الله کی نافرمانی میں مال خرچ کر ټاہے او رسمجھتاہے کہ کوئی اے دیکھنے والا نہیں ہے؟ حالال کہ الله سب پچھ دیکھ رہاہے۔جس پروہ اے جزادے گا- آگے اللہ تعالی اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمارہاہے ٹاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں۔
  - (٢) جن سے بير ديكھاہے۔
- (۷) زبان سے وہ بولتا اور اپنے مافی الضمیر کا ظمار کرتا ہے۔ ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔علاوہ ازیں وہ اس کے چرے اور منہ کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔

ہم نے دکھادیئے اس کو دونوں رائے۔ (۱۰) سواس سے نہ ہوسکا کہ گھاٹی میں داخل ہو تا۔ (۱۲) اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟(۱۲) کسی گردن (غلام لونڈی) کو آزاد کرنا۔ (۱۳) یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ (۱۳) کسی رشتہ داریتیم کو۔ (۱۵) یا خاکسار مسکین کو۔ (۱۵)

پھران لوگوں میں سے ہوجا تا جو ایمان لاتے (مم) اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے

وَهَدَيْنِهُ النَّجُدَيْنِ أَنْ

فَلَا أَتُغَمُّ الْعَقَيَةُ أَنَّ

وَمَّا آدُرٰلِكَ مَا الْعَقَبَةُ أَنَّ

فَكُ رَقَبَةٍ ﴿

ٲۉٳڟۼٷۣ۫<u>ڹؙؽۏؠڔۮ</u>ؽ۫ڡؙۺۼؘؠڐ۪ۨ

يُتِينُهُاذَامَقُرَبَةٍ 😈

أَوْمِسُكِيْنُاذَامَتْرَبَةٍ 🛈

صاحب ایمان ہو گا۔

نْتُوكَانَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوَتُوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَّةُ ۞

(۱) یعنی خیر کی بھی اور شرکی بھی اور ایمان کی بھی' سعادت کی بھی اور شقاوت کی بھی۔ جیسے فرمایا' ﴿ اِتّاهَدَیْنَا السّبینِلَ اِسْانَ اِسْانَ کَا بُعُورًا ﴾ (المدهر ٣٠) نَبخدٌ کے معنی میں' اونچی جگہ۔ اس لیے بعض نے بیر ترجمہ کیا ہے" ہم نے انسان کی (مال کے) دو بیتانوں کی طرف رہنمائی کردی" یعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے۔ لیکن پہلامفہوم زیادہ صحیح ہے۔

(۲) عَفَبَةٌ گھائی کو کتے ہیں لیعنی وہ راستہ جو بہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر نمایت دشوار گزار ہو تا ہے۔ یہ جملہ یمال استفہام جمعنی انکار کے مفہوم میں ہے۔ لیعنی اُفکر آفتہ کہ آلْعَفَبَةَ کیاوہ گھائی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کامول کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھائی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)

ہوئی ہے۔ (سم القدیر)

(۳) مَسْغَبَةِ، مَجَاعَةِ (بھوک) بَوْمٍ ذِنِي مَسْغَبَةِ 'بھوک والے دن۔ ذَا مَثْوَبَةِ (مثی والا) لیعنی جو فقروغرت کی وجہ ہے مٹی (زمین) پر پڑا ہو۔ اس کا گھرہار بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کمی گردن کو آزاد کر دینا' کمی بھوکے کو' رشتے دار بیتم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا' یہ دشوار گزار گھائی میں وافل ہونا ہے جس کے ذریعے ہے انسان جنم ہے نج کر جنت میں جا پنچے گا۔ بیتم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے' لیکن اگر وہ رہتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے۔ ایک صدقے کا' دو سرا صلہ رحمی کا۔ اس طرح غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت کمی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فکُ رَقَبَةٍ ہے۔ اس کی ایک صورت کمی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فکُ رَقَبَةٍ ہے۔ اس کی ایک صورت کمی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فکُ رَقَبَةٍ ہے۔ اس کی ایک صورت کمی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فکُ رَقَبَةٍ ہے۔ اس کی ایک صورت کمی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا

ہیں۔'''(۱۵) نمیں لوگ ہیں دائنس ہازو والے (خوش بختی والے)(۱۸) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہیہ کم بختی والے ہیں۔(۱۹)

ینی پر آگ ہو گی جو چاروں طرف سے گیری (۲) ہوئی ہو گی-(۲۰)

سور هٔ شمس کمی ہے اور اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے۔

فتم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ (۱) فتم ہے چاند کی جب اس کے پیچیے آئے۔ (۲) فتم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ (۳) فتم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ (۲) فتم ہے آسان کی اور اس کے بنانے کی۔ (۵) فتم ہے زمین کی اور اس ہموار کرنے کی۔ (۱) اُولِيْكَ آصُعْبُ الْمَيْمَنَةِ 🙆

وَالَّذِينَ كُفَّا وَالِالِتِنَاهُ وَآصُابُ الْمُشْتَكَةِ

عَلِيْهِمْ نَازُمُّ وَعُصَدَةً ﴿



# 

- وَالشُّهُ مِن وَضُعُهُمَا نُ
- وَالْقَبُواذَا تَلْمُهُا ٣
- وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْمُهَا ﴾
  - وَالَّيْمِلِ إِذَا يَغُشْمُمَا ۞
- وَالسَّمَا وَمَابَنٰهَا نَّ
- وَالْأَرْضِ وَمَاطَعْهَا "
  - وَنَفَيْسٍ وَّمَاسَوْمِهَا ثُ
- (۱) اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دو سرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔
- (۲) مُؤْصَدَةٌ کے معنی مُغْلَقَةٌ (بند) یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا' ٹاکہ ایک تو آگ کی یوری شدت و حرارت ان کو پہنچ۔ دو سرے 'وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں۔
  - (m) یااس کی روشنی کی 'یامطلب ضحیٰ سے دن ہے۔ لینی سورج کی اور دن کی قتم۔
  - (٣) لینی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو 'جیسا کہ پہلے نصف مینے میں ایسا ہو تا ہے۔
  - (۵) یا تاریکی کو دور کرے ، ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کر تا ہے- (فتح القدير)
    - ۲) تعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہرست اندھیرا چھاجائے۔
    - (2) یااس ذات کی جس نے اسے بنایا- پہلے معنی کی روسے ما بمعنی مَنْ ہو گا-
      - (٨) ياجس نے اسے ہموار كيا-
  - (٩) يا جس نے اسے درست كيا- درست كرنے كامطلب ہے 'اسے متناسب الاعضاء بنايا 'ب ڈھبااور بے ڈھنگا نہيں بنايا-

پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور پچ کر چلنے گی۔ (۱) (۸) جس نے اسے پاک کیاوہ کامیاب ہوا۔ (۳) (۹) اور جس نے اسے خاک میں ملادیا وہ ناکام ہوا۔ (۱۰) (۱۰) (قوم) ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھلایا۔ (۱۳) (۱۱) جب ان میں کا بڑا بد بحت اٹھ کھڑا ہوا۔ (۱۳) انتہ تعالیٰ کی او نمٹی انتہ کے رسول نے فرماویا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی او نمٹی اور اس کے پینے کی باری کی (حفاظت کرو)۔ (۱۳) (۱۳) ان لوگوں نے اپنے تینیم کو جھوٹا سمجھ کر اس او نمٹی کی کوچیں کاٹ دیں' (۱۳) پس ان کے رب نے ان کے کوچیں کاٹ دیں' (۱۲)

فَالْهُمْهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُولُهَا ۞ قَدُافُلْتَمُ مَنُ زَكَتْهَا ۞ وَقَدُخَاكِمَنُ وَلِيْهِمَا ۞

وقدخاب من دُشْهَا ۞ كُذَبَتُ تُنَوُدُوبِطَغُولهَا ۞

إذِ انْكِعَتْ أَشْقُهُمَا ﴿

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْبِهَا ﴿

نَكَدُّبُوهُ فَتَعَرُّوْهَا ثَنَدَمُكُمَ عَلَيْهِمُ رَكِّهُمُ بِنَدْنَيْهِمُ فَسَلُونِهَا ۞

- (۱) الهام کامطلب یا توبیہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاعلیہم السلام اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے خیرو شرکی پیچان کروا دی۔ یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیراور شر' نیکی اور بدی کاشعور ودبیت کر دیا۔ ٹاکہ وہ نیکی کوانیا ئیں اور بدی ہے اچتناب کریں۔
  - (۲) شرک سے 'معصیت سے اور اخلاقی آلائٹوں سے پاک کیا' وہ اخروی فوزو فلاح سے ہمکنار ہوگا۔
- (٣) لینی جس نے اسے گمراہ کرلیا' وہ خسارے میں رہا۔ دَسِّ ، تَدْسِیْسٌ سے ہے' جس کے معنی ہیں۔ ایک چیز کو دو سری چیز میں چھپا دینا۔ دَسَّاهَا کے معنی ہول گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔
  - (٣) مُطْغَيَانٌ 'وه سركشي جو حد سے تجاوز كرجائے اسى طغيان نے انسيں مكذيب پر آماده كيا-
- (۵) جس کانام مفسرین قدار بن سالف بتلاتے ہیں -اس نے ایساکام کیا کہ بید رئیس الاشقیاء بن گیاسب سے بڑاشقی (بد بخت) -
- (۱) لیعنی اس او نثنی کو کوئی نقصان نه پہنچائے 'اسی طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہو 'اس میں بھی گڑ بڑنہ کی جائے۔ او نثنی اور قوم ثمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کی ٹاکید کی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے بروا نہیں کی۔
- (2) یہ کام ایک ہی شخص قدار نے کیا تھا۔ لیکن چوں کہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کامجرم قرار دیا گیا۔ اور تکذیب اور او نٹنی کی کوچیں کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ جس سے بیہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چند ایک افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کے بجائے اسے پند کرتی ہو تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شمجی جائے گی۔

گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی (۱) اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو ہرابر کر دیا۔ (۱۳) وہ نہیں ڈر تااس کے تباہ کن انجام ہے۔ (۱۵)

## سور وُلیل کی ہے اور اس میں اکیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رخم والا ہے۔
فتم ہے رات کی جب چھاجائے۔
اور قتم ہے دن کی جب روشن ہو۔
اور قتم ہے اس ذات کی جس نے نرومادہ کو پیدا اور قتم ہے اس ذات کی جس نے نرومادہ کو پیدا کیا۔

(۳) (۳)

جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اینے رب



وَالْيُنُلِ إِذَا يَغْشَى ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا الْجَنَّى ﴿

وَمَاخَلَقَ الذُّكُورَ وَالْأَنْثُنَّ ﴿

إنَّ سَعْيَكُوْ لَشَتِّى ﴿

فَأَمَّنَا مَنُ أَعْطَى وَاتَّتَفَى ﴿

- (۱) دَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ان كو بلاك كرديا اور ان ير سخت عذاب نازل كيا-
- (۲) عام کر دیا کیجنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا 'کسی کو نہیں چھو ڑا' چھو ٹا بڑا' سب کو نیست و نابو د کر دیا گیا۔ یا زمین کوان پر برابر کر دیا لیخی سب کویة خاک کر دیا۔

(۵)<sup>(۸)</sup>(حــ

- (٣) لیمن اللہ تعالیٰ کو میہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گی- وہ انجام سے بے خوف ہے کیوں کہ کوئی الی طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کریا اس کے برابر ہی ہو' جو اس سے انقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔
  - (۳) لینی افق پر چھاجائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے۔
    - ۵) لعنی رات کا اندهیراختم اور دن کا اجالا کھیل جائے۔
  - (١) يه الله ن اين قتم كھائى كول كه مرد وعورت دونول كاخالق الله بى ب ما موصوله ب- بمعنى الَّذيْ \_
- (2) لین کوئی اجھے عمل کرتا ہے ، جس کاصلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کابدلہ جنم ہے یہ جواب تشم ہے شم ہے شَتَیٰ، شَبَیْتٌ کی جمع ہے ، جیسے مَریضٌ کی جمع مَرضَیٰ -
  - (٨) ليعني خيرك كامول ميس خرج كرے گااور محارم سے بيچ گا-

اور نیک بات کی تصدیق کر تارہے گا۔ (۱)
تو ہم بھی اسکو آسان راستے کی سمولت دیں گے۔ (۲)
لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی۔ (۸)
اور نیک بات کی محکذیب کی۔ (۳)
تو ہم بھی اس کی شکی و مشکل کے سامان میسر کر دیں
گے۔ (۵)
اس کا مال اسے (اوندھا) گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ (۱)
بیشک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ (۱۲)

وَصَدَّقَ بِالْمُصُنىٰ ۞ فَسَنُيَسِّوُهُ لِلْيُصُوٰى ۞ وَاَمَّاصَنَ بَخِلَ وَاسْتَغَنىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْمُسُنىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْمُسُمِٰى ۞

وَمَا يُغُنِيُ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدُّى أَ

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَاي أَنَّ

(۱) یا ایجھے صلے کی تصدیق کرے گا 'معینی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقویٰ کا اللہ کی طرف ہے عمدہ صلہ ملے گا-

(۲) یُسٹریٰ کامطلب نیکی اور اَلْخَصْلَةُ الْحُسْنَیٰ ہے۔ یعنی ہم اس کو نیکی واطاعت کی توفیق دیتے اور ان کواس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مفسرین کتے ہیں کہ میہ آیت حضرت ابو بکرصد بق بوپٹیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'جنہوں نے

سے ہوں رویے ہیں سرن سے ہیں تد ہیں ایک سرت ہو ہو ہیں ہوتا ہو۔ چھ غلام آزاد کیے 'جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذبیت دیتے تھے۔ (فتح القدير)

(m) لینی الله کی راه میں خرچ نہیں کرے گااور الله کے حکم سے بے پرواہی مکرے گا-

(°) یا آخرت کی جزااور حساب کتاب کاانکار کرے گا-

(۵) عُسْرَیٰ (تنگی) ہے مراد کفرو معصیت اور طریق شرہے۔ لینی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیرو سعادت کے راستہ مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیرور شد کا راستہ اپنا تا ہے' اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز تا ہے اور جو شرو معصیت کو افقیار کرتا ہے' اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہو تا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ (ابن کشر) یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم عمل کرو' ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے' وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے' جو اہل سعادت سے ہو تا ہے' اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے ہیں"۔ (صحیح البحدادی' تفسیر سورۃ اللیل)

(١) لعنی جب جنم میں گرے گاتو یہ مال 'جے وہ خرچ نہیں کر تا تھا' کچھ کام نہ آئے گا۔

(۷) لینی حلال اور حرام ، خیراور شر ، ہدایت اور صلالت کو واضح اور بیان کرناہمارے ذمے ہے-(جو کہ ہم نے کر دیا ہے)

اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔'' (۱۳۳) میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔(۱۲۷)

جس میں صرف وہی بد بخت داخل ہو گا-(۱۵) جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ بھیر لیا<sup>-(۲)</sup>(۱۲)

اور اس سے ایسا شخص دور رکھاجائے گاجو بڑا پر ہیز گار ہو گا- <sup>(۳)</sup> (۱۷)

جوپاکی حاصل کرنے کے لیے اپنامال دیتاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸) کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۱۹)

بلکہ صرف اپنے پروردگار ہزرگ وبلند کی رضا چاہنے کے ۔ لیے۔ (۲۰) وَإِنَّ لَنَاللَّاخِوَةً وَالْأُوْلِي ۗ

غَانُذَرْتُكُوْنَارًا تَكَظِّى شَ

لَايَصْلَمُهَمُ ٓ إِلَّا الْأَشْغَى ۞

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿

وَسَيْبَحَنَّبُهُمَا الْأَنْفَقَ فَ

الَّذِي ُيُؤَلِّنُ مَالَهُ يَــَّتَّرَكُلُّ ۞ وَمَالِكَمَالِ عِنْدَهُ مِنْ لِغْمَةٍ تُتُحُزِّى ۞

إِلَالْبَتِغَا ءَ وَجُهِ دَيِّهِ الْأَعْلَى أَنْ

- (۱) یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں' ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کی ایک کے طالب ہم سے میں انگیں کیوں کہ ہر طالب کو ہم ہی اپنی مثیت کے مطابق دیتے ہیں۔
- (۲) اس آیت سے مرجئہ فرقے نے (جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے) استدلال کیا ہے کہ جنم میں صرف کافر ہی جائیں گے۔ کوئی مسلمان چاہے کتنائی گناہ گار ہو' وہ جنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے جن سے معلوم ہو تا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی' جن کو اللہ تعالی کچھ سزا دینا چاہے گا' کچھ عرصے کے لیے جنم میں جائیں گئ ' پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم' ملائکہ اور ویکر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے' بیمال حصر کے انداز میں جو کہ گاگیا ہے' اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بچکے کافراور نمایت بد بخت ہیں' جنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی گئ ہے' جس میں وہ لازی اور حتی طور پر اور بھیشہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ اگر بچھ نافرمان قسم کے مسلمان جنم میں جائیں گے تو وہ لازی اور حتی طور پر اور بھیشہ کے لیے نہیں جائیں گے' بلکہ بطور سزا ان کا بیہ دخول عارضی ہو گا۔ (فتح القدیر)
  - (۳) لینی جنم سے دور رہے گااور جنت میں داخل ہو گا-
  - (m) کیعنی جو اپنا مال اللہ کے تھم کے مطابق خرچ کرتا ہے ناکہ اس کانفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔
    - (۵) لعنی بدلہ ا تارنے کے لیے خرچ نہ کر تاہو۔
    - (۱) لمکیہ اخلاص سے اللہ کی رضااور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کر ټاہے-

#### وَلَسُونَ يَرُضِي شَ

## ٩

#### 

وَالضَّحٰى ڽؒ وَالَّيْلِ إِذَاسَجٰى ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلْل ۞

وَلَلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُوْلِي ۞ وَلَسُوْنَ يُعْطِيْكَ رَبُكَ فَتَرُضٰي ۞

یقیناوه (الله بھی) عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ (۱۱)

## سور وُضحیٰ کمی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مربان نمایت رحم والاہے۔ فتم ہے چاشت کے وقت کی۔ (۱)

اور قتم ہے رات کی جب چھاجائے۔ (۲) نہ تو تیرے رب نے تخصے چھوٹرا ہے اور نہ وہ ہیزار ہو گیا ہے۔ (۳)

یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بهتر ہو گا۔ (۴) تجھے تیرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی (و خوش) ہو جائے گا۔ (۱)

(۱) یا وہ راضی ہو جائے گا' یعنی جو مخض ان صفات کا حامل ہو گا' اللہ تعالی اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و شرف عطا فرمائے گا' جس سے وہ راضی ہو جائے گا- اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکرصدیق براٹر کی شان میں نازل ہوئی ہیں- تاہم معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہیں' جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہو گا' وہ بارگاہ اللی میں ان کا مصداق قراریائے گا-

ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہو گئے دو تین راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا 'ایک عورت آپ ما ہیں ہے۔ پاس آئی اور کئے گئی۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) معلوم ہو تا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے 'وو تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ (صحیح المبخادی ' تفسیر سودة الصحیٰ) یہ عورت ابولہب کی ہوی ام جمیل تھی۔ (فتح الباری)

- (٣) عاشت (ضُعتی) اس وقت کو کتے ہیں 'جب سورج بلند ہو آہے۔ یہال مراد پوراون ہے۔
- (٣) سَجَىٰ كے معنی ہیں سَكَنَ 'جب ساكن ہو جائے 'لینی جب اندھیرا کلمل چھا جائے 'كيونكہ اس وقت ہر چیز ساكن ہو جاتی ہے -
  - (۴) جیساکہ کافر سمجھ رہے ہیں۔
  - (۵) یا آخرت دنیا سے بهتر ہے۔ دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔
- (٦) اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا جرو ثواب مراد ہے- اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ مائیکیزم کو

کیاس نے تجھے یئیم پاکر جگہ نہیں دی؟ (۱) اور تجھے راہ بھولا پاکر ہدایت نہیں (۲) اور تجھے نادار پاکر تو نگر نہیں بنادیا؟ (۳) پس میٹیم پر تو بھی تختی نہ کیا کر۔ (۳) اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ (۱۰) اور اپنے رب کی نغمتول کو بیان کر تارہ۔ (۱)

اَلَوْ يَحِدُّ لَا يَدِيُهُمَّا فَالْوَى ۞ وَوَجَدَ كَ ضَاّلًا فَهَدًى ۞ وَوَجَدَ لَوْ عَآلٍ لِلَّا فَاعُنَىٰ ۞ فَاتَا الْمَيْلِيمُ فَلَاتَفَعُرُ ۞ وَامَّا السَّمَا لِمِلَ فَلَاتَنْهُمُ ۞ وَامَّا السِّمَا لِمِنْ مَنْقَرِرِ لِكَ فَلَاتَنْهُمُ ۞



بِنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

اَلَوْنَشُوحُ لِكَ صَدُرَكَ لُ

سور ہُ الم نشرح مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

کیا ہم نے تیراسینہ نہیں کھول دیا۔ (۲)

این امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔

(۱) گینی باپ کے سمارے سے بھی تو محروم تھا' ہم نے تیری دست گیری اور جارہ سازی کی۔

(۲) لینی تجھے دیں شریعت اور ایمان کا پیۃ نہیں تھا' ہم نے تجھے راہ یاب کیا' نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی' ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے لیے سرگر داں تھا۔

(m) تو نگر کا مطلب ہے' اپنے سوا تجھ کو ہرایک سے بے نیاز کر دیا' پس تو فقر میں صابر اور غنامیں شاکر رہا۔ جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ " تو نگری' سازو سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے' اصل تو نگری دل کی تو نگری ہے۔ (صحیح مسلم کا بھی فرمان کے تباب لیس العنیٰ عن کشرة العرض)

(۵) کینی اس سے مختی اور تکبرنہ کر'نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کر۔ بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو-

(۱) لیمنی اللہ نے جھے پر جو احسانات کیے ہیں 'مثلاً ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا' بیمی کے باوجود تیری کفالت و سربرسی کا انتظام کیا' بیمی کے باوجود تیری کفالت و سربرسی کا انتظام کیا' بیمی قناعت و تو گری عطاکی وغیرہ- انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کر تا رہ- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انتظام کیا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو لیند ہے لیکن تکبراور گخرکے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کمیں وہ ہمیں ان نعتوں سے محروم نہ کردے-

(۷) گزشته سورت میں تین انعامات کا ذکر تھا' اس سورت میں مزید تین احسانات جلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا'

اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ (۱) جس نے تیری پیٹھ تو ژوی تھی۔ (۳) اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ (۲) پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (۵) بیٹک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (۳) وَوَضَعَنَاعَنُكَ وِنْ رَكَ ﴿
الَّذِي آنَفَتَضَ ظَهْرَكَ ﴿
وَرَفَعُنَالُكَ ذِكْرِكَ ﴿
فَرَقَعُنَالُكَ ذِكْرُكَ ﴿
فَإِنْ مَعَ الْعُسُرِيُسُرًا ﴿
إِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرًا ﴿

ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا' ٹاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور ول میں سابھی جائے۔
اسی مفہوم میں قرآن کریم کی ہے آیت ہے ﴿ فَمَنْ يُبِرُدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشُرَحُ صَدَّرَةُ لِلْإِلْسَلَامِ ﴾ الله مور تا الله مام الام کو دین حق کو الله تعالی ہدایت سے نواز نے کا ارادہ کرے' اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے''۔ یعنی وہ اسلام کو دین حق کو طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آجا تا ہے جو معتبر روایات کی روسے وہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں' جب کہ آپ سُلُسُونِ عمر کے چوشے سال میں تھے۔ حضرت جرا کیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سُلُسُونِ کا دل چرااور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے حضرت جرا کیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سُلُسُونِ کا دل چرااور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے' پھراسے دھو کر بند کر دیا' (صحبح مسلم' کتاب الإیسان' باب الإسواء) دو سری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ سُلُسُونِ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا' اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھرویا گیا۔ (صحبح مسلم کو نکالا گیا' اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسمعواج و کتاب المصلوة)

(۱) بیربوجھ نبوت سے قبل چالیس سالہ دور ذندگی سے متعلق ہے۔اس دور میں اگر چہ اللہ نے آپ میں آگئی کو گناہوں سے محفوظ رکھا 'کی بت کے سامنے آپ میں آگئی کے اور بھی دیگر برا کیوں سے دامن کش رکھا 'کی بت کے سامنے آپ میں آئی آئی کہ سجہ شراب نوشی نہیں کی اور بھی دیگر برا کیوں سے دامن کش رہے ' تاہم معروف معنوں میں اللہ کی عبادت واطاعت کانہ آپ میں آئی گئی کو علم تھانہ آپ میں آئی گئی کے آپ می آئی گئی کے دل و دماغ پر اس چالیس سالہ عدم عبادت و عدم اطاعت کابوجھ تھا' جو حقیقت میں تو نہیں تھا' کین آپ میں آئی ہے کہ احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ نے اسے آبار دینے کا اعلان فرماکر آپ میں آئی ہی باحسان فرمایا۔ یہ گویا و ہی مفہوم ہے جو گئی آئی گئی کا کہ اللہ کا تقدیم کرنے کا حوالہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوالہ اور تبلیغ و دعوت میں آسانیاں بیدا فرما دیں۔

(۲) لینی جمال الله کانام آبا ہے وہیں آپ ماٹیلیل کانام بھی آبا ہے۔ مثلاً اذان 'نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر 'گزشتہ کابوں میں آپ ماٹیلیل کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے ' فرشتوں میں آپ ماٹیلیل کاذکر خیرہے 'آپ ماٹیلیل کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آب ماٹیلیل کی اطاعت کابھی تھم دیا 'وغیرہ۔

(٣) یہ آپ ما اللہ اور صحابہ اللہ اللہ علی کے لیے خوشخری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کررہے ہو تو گھیوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تہیں فراغت و آسانی ہوا جے

پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ <sup>(۱)</sup> (۷) اور اپنے پرورد گار ہی کی طرف دل لگا۔ <sup>(۲)</sup> (۸)

سور ہُ تین کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-فتم ہے انجیری اور زیتون کی-(۱) اور طور سینین کی-<sup>(۳)</sup> اور اس امن والے شرکی-<sup>(۳)</sup>

یقیناً ہم نے انسان کو بهترین صورت میں پیدا کیا۔ (۳)

فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ ۗ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ثَ



بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ نَ

وَطُورِسِيْنِينَ ۞

وَهٰذَاالْبَكُدِالْكِمِيْنِ ﴿

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقُونِهِ ۞

ساری دنیا جانتی ہے۔

(۱) لعنی نمازے 'یا تبلیغ ہے یا جمادے 'و دعامیں محنت کر 'یا اتن عبادت کر کہ تو تھک جائے۔

(۲) کینی اس سے جنت کی امید رکھ 'اس سے اپنی حاجتیں طلب کراور تمام معاملات میں اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔

(m) یه وہی کوہ طور ہے جہال اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔

(٣) اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے ، جس میں قبال کی اجازت نہیں ہے - علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہو جائے ' اسے بھی امن حاصل ہو جا تا ہے ۔ بعض مفرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قتم ہے ، جن میں سے ہرا کیک جگہ میں جلیل القدر ' صاحب شریعت پیغیر مبعوث ہوا - انجیراور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جمال اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقد س ' جمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغیر بن کر آئے - طور سینایا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطاکی گئی اور شہر مکہ میں سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی - (ابن کشر)

(۵) یہ جواب قتم ہے- اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کامنہ نیجے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت 'سید ها بنایا ہے جو اپنے ہا تھوں سے کھا تا بیتا ہے- پھراس کے اعضا کو نمایت ناسب کے ساتھ بنایا 'ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا پن نہیں ہے- ہراہم عضو دو دو بنائے اور ان میں نمایت مناسب فاصلہ رکھا' پھراس میں عقل و تدر، فہم و تحکست اور سمع و بھر کی قوتیں ودبیت کیں 'جو دراصل یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظراور اس کا پر قوتیں و بھر کی قوتیں و بھر کی قوتیں و بھر کی قوتیں کے بعض علمانے اس حدیث کو بھی اس معنی و مفہوم پر محمول کیا ہے 'جس میں ہے کہ إِنَّ اللہ تَعَلَىٰ صُورَتِهِ (مسلم کے تاب المبروالصلة والآداب "اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا "انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اجتمام ہی احسن تقویم ہے 'جس کا ذکر اللہ نے تین قسموں کے بعد فرمایا - (فق القدیر)

پھراسے نیجوں سے نیجا کر دیا۔ (۱)

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایباا جرہے جو مجھی ختم نہ ہو گا۔ (۲)

یس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون کی چیز آمادہ کرتی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۷)

کیااللہ تعالیٰ (سب) حاکموں کاحاکم نہیں ہے۔ (۸)

سور هٔ علق مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

شروع كرتا مول الله تعالى كے نام سے جو برا مهمال نهايت رحم والا ہے-

پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیداکیا۔ (۱)

ثُورَدَدُنْهُ آسْفَلَ سفيلين ٥

إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْوَعِلُو الصَّلِطَ لِيَّا فَلَهُمُ أَجُرُّعَيْرُ مُمُنُوْنٍ <sup>©</sup>

فَهَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ

أَيْسَ اللهُ بِأَخْكُو الْخَكِمِينِينَ ﴿



بِمُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

اِقْرَأْبِاسُورَتِكِالَّذِي خَلَقَ أَ

(۱) یہ اشارہ ہے انسان کے ارذل عمر (بہت زیادہ عمر) کی طرف- جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آجا تا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن نیچ کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کاوہ سفلہ بن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت و رسوائی کاوہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان اللہ اور رسول ماٹھائین کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے کو احسن تقویم کے بلند رتبہ واعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔

(۲) آیت ما قبل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مبینہ ہے 'مومنوں کی کیفیت بیان کر رہاہے اور دو سرے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے 'ما قبل کی ٹاکید ہے کہ اس انجام ہے اس نے مومنوں کا احتثاٰ کر دیا۔ (فتح القدیر)

(٣) یہ انسان سے خطاب ہے ' زجر و تو تخ کے لیے - کہ اللہ نے تختیج بهترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تختیج اس کے بر عکس قعر ندلت میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے - اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں - اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا انکار کرتا ہے ؟

(٣) جو کسی پر ظلم نہیں کر تااور اس کے عدل ہی کا بیہ نقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ان کی دادری کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں اس کا بیہ جواب دینا منقول ہے۔ بَلَیٰ ، وَأَنَا عَلَیٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ (السرمیذی)

(۵) یہ سب سے کہلی وی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ ما اُٹھی عار حرامیں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آکر کہا'پڑھ' آپ ماٹھی نے فرمایا' میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں' فرشتے نے آپ ماٹھی کی کیڑ کر زور سے جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ (۱)

تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والاہے۔ (۳)

جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔ (۳)

جس نے انسان کو وہ سکھایا جے وہ نہیں جانتا تھا۔ (۵)

یچ چچ انسان تو آپ سے باہر ہو جا تا ہے۔ (۱)

اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پروا (یا تو گر) سمجھتا

ہے۔ (ے)

یقینالوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ (۸)

جہد وہ بندہ نماز اداکر تا ہے۔ (۱)

جبلہ وہ بندہ نماز اداکر تا ہے۔ (۱)

جبلہ وہ بندہ نماز اداکر تا ہے۔ (۱)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ الْحَرَ أُورَنَّ لِكَ الْكَرُّمُ ۞ الَّذِئُ عَكَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَوْيَعْلَمُ ۞ كَلَّالَقَ الْإِنْسَانَ لَيَطَافَى ۞ اَنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ۞ الْوَرَيْتَ الَّذِئُ يَنَهُ لَى ۞ عَبْدًا الْوَاصَلْ ۞ عَبْدًا الْوَاصَلْ ۞

جھینچا' اور کما پڑھ' آپ ملٹ ہیں ہے بھروہی جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ ملٹ ہیں کو بھینچا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے صبح بخاری' بدء الوی مسلم' الایمان' باب بدء الوی) آفر أُ جو تیری طرف وی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ خَلَقَ 'جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔

- (۱) مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کاذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔
- (۲) یہ بطور تاکید فرمایا اوراس میں بڑے بلیغ اندازے اس اعتذار کابھی ازالہ فرمادیا 'جو آپ مالٹیکیٹی نے بیش کیا کہ میں تو قار ی ہی نہیں-اللہ نے فرمایا 'اللہ بہت کرم والاہے پڑھ 'لیعنی انسانوں کی کو تاہیوں سے در گزر کرنااس کاوصف خاص ہے۔
- (٣) قَلَمٌ کے معنی ہیں قطع کرنا ' راشنا ' قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے سے 'اس لیے آلۂ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ پچھ علم توانسان کے ذہن میں ہو تا ہے ، پچھ کا ظہار زبان کے ذریعے سے ہو تا ہے اور پچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و حافظہ میں جو ہو تا ہے 'وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا 'اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو بھیشہ محفوظ رہتا ہے 'اس قلم کی بدولت تمام علوم ' پچھلے لوگوں کی تابیت قلم سے لکھا ہوا 'اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو بھیشہ محفوظ رہتا ہے 'اس قلم کی بدولت تمام علوم ' بچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کاعلمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ حق کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی ابھیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس کے تام کی ابھیت کی انہیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس کے لیاد نہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیااور اس کو تمام مخلو قات کی تقدیر لکھنے کا تھم دیا۔
- (۴) مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابوجہل ہے جو اسلام کاشدید دشمن تھا۔ عَبْدًا سے مراد نبی صلی الله علیه وسلم ہیں۔
  - (۵) لعنی جس کویہ نماز پڑھنے سے روک رہاہے 'وہ ہدایت پر ہو۔

یا پر ہیزگاری کا تھم دیتا ہو۔ (۱) (۱۲)
بھلا دیکھو تو آگر یہ جھٹلا تا ہو اور منہ بچیر تا ہو تو۔ (۱۳)
کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالی اسے خوب دیکھ رہا
ہے۔ (۱۳)(۱۹)
یقینا آگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی بپیشانی کے بال پکڑ کر
تھسیٹیں گے۔ (۱۵)
الیمی بپیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے۔ (۱۵)
یہ اپنی مجلس والوں کو بلالے۔ (۱۷)
ہم بھی (دو زخ کے) پیا دوں کو بلالیس گے۔ (۱۸)

ٱٷٙٲمَرَىٰٳڶؾٞڡؙؗۏؿ۞ٛ ٲڗؘؽػٳڶؙػۮۜٞڹۅؘۊػڵ۞ٛ ٲڵۄ۫ؿڣڬۄ۫ڽٳؙڷؘؿٳٮڶۼۘؾڒؽ۞ٛ

كَلَّا لَهِنْ لَمُ يَنْتَهِ لِا لَنَسْفَعًا إِللَّاصِيةِ 🍈

ئامِيَةِ كَاذِبَةٍ خَالِمَئَةِ ۞ فَلْيَنْعُ تَادِيَهُ ۞ سَنَدُعُ الرَّيَانِيَةَ ۞

- (۱) لیعنی اخلاص' توحید اور عمل صالح کی تعلیم' جس سے جنم کی آگ سے انسان پچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم دینا)ایسی میں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دیں جا نمیں؟
  - (٢) لعنی بیابوجهل الله کے پیغیر کوجھٹلا تاہواور ایمان سے اعراض کرتاہو اُرَایْتَ بمعنی أُخبرُنی (مجھے بتلاؤ) ہے۔
- (۳) مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جوند کورہ حرکتیں کر رہاہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب تیجھ دیکھ رہاہے 'وہ اس کی اس کوجزا
  - وے گا۔ لیعن بیداً اَمَّه تَعْلَمْ مَدُ کورہ شرطوں ﴿ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَى \* اَوْاَمْرَ بِالتَّقُوٰى ﴾ ﴿ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴾ كى جزا ہے۔
- (٣) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ مل اللہ اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ مل اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ مل اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پکڑ کر تھسیٹیں گے- حدیث میں آتا ہے ابوجہل نے کما تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کجھے کے پاس نماز پڑھنے سے بازنہ آیا تو میں اس کی گردن پرپاؤں رکھ دول گا- (لینی اسے روندوں گا اور یوں ذلیل کروں گا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پیچی تو آپ مل اللہ اگر وہ ایسا کر آتو فرایا- اگر وہ ایسا کر ایسا کی گر لیت "-(صحبح الب حددی تفسیر سورة العلق)
  - (۵) پیشانی کی به صفات بطور مجازین ، جھوٹی ہے اپنی بات میں ، خطاکار ہے اپنے فعل میں۔
- (۱) حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزراتو کہااے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے تجھے نماز پڑھنے ہے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ ما آتا ہے تخت دھم کی آمیز باتیں کیں 'آپ ما آتا ہے اللہ علیہ وسلم) میں نے کڑا جواب دیا تو کئے لگا اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو مجھے کس چیز ہے ڈرا تا ہے؟ اللہ کی قتم 'اس وادی میں سب نیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں 'اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلا تا تو اسی وقت ملائکہ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ (ترفین) تغییر سورہ اقرآ مند آجمہ'ا/ ۲۳۹ و تغییر ابن جریر) اور صبح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ ما آتا ہی گردن پر پیرر کھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم

### كَلَا لَا تُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ 📆



#### حِراللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا اَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْعَدُرِ أَنَّ وَمَّا اَدُرْلِكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِ ﴿

## سورهٔ قدر مکی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مموان نهايت رحم والاہے-

يقيناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ (۱) توکیاسمجھاکہ شب قدر کیاہے؟(۲)

الٹے یاؤں پیھیے ہٹا اور اپنے ہاتھوں ہے اپنا بچاؤ کرنے لگا' اس سے کما گیا' کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ "میرے اور محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان آگ کی خندق' ہولناک منظراور بہت سارے پر ہیں"- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن فرمايا والربير ميرك قريب مو ما تو فرشت اس كي بوئي بوئي نوج ليت "- (كتاب صفه القيامه 'باب إن الإنسان لبطغيى الزَّمَانِيَة ' دارونح اور پوليس-يعني طاقة رلشكر 'جس كاكوئي مقابله نهيس كرسكا-

اس سورت کے کی اور مرنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ قَدْرٌ کے معنی قدرومنزلت بھی میں'اس لیے اے شب قدر کہتے ہیں'اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنابھی ہیں'اس میں سال بھر کے لیے فیلے کیے جاتے ہیں' ای لیے اسے لینلةُ الحکم بھی کتے ہیں' اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتن کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ننگ ہو َ جاتی ہے۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات ' یا اس لیے بیہ نام ر کھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے' اللہ کے ہاں اس کی بزی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے۔ (فتح القدیر) تاہم احادیث و آثار ہے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مبهم رکھنے میں یمی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔

(۱) لعین اتارنے کا آغاز کیا' یالوح محفوظ ہے اس بیت العزت میں' جو آسان دنیا پر ہے' ایک ہی مرتبہ اتار دیا' اور وہاں ہے حسب و قائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر تا رہا تاآنکہ ۲۳ سال میں پورا ہو گیا۔ اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ب 'جيهاك قرآن كي آيت ﴿ شَهُورُ مَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهُ الْقُوانُ ﴾ (البقوة '١٨٥) سے واضح ب-

(r) اس استفهام سے اس رات کی عظمت واہمیت واضح ہے "گویا کہ مخلوق اس کی نہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی 'میہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔

لَيْكَةُ الْقَدُرِنِّ عَيْرُضِّ الْفِ شَهْرِ ﴿

تَنَزَّلُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ مِّنْ كُلِّ ٱمْرٍ ۞

سَلُّو ﴿ فِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجُرِ أَ



لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَلِّينَ

شب قدرایک ہزار میینوں سے بہترہے۔ (") (۳) اس (میں ہرکام) کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے تھم سے فرشتے اور روح (جرائیل) اترتے ہیں۔ (") بیر رات سرا سرسلامتی کی ہوتی ہے (") اور فجر کے طلوع ہونے تک (رہتی ہے)۔(۵)

سور وَ بينه مدنى ہے اور اس ميں آٹھ آيتيں ہيں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مهرمان نهایت رحم والاہے۔

اہل کتاب کے کافر (مل) اور مشرک لوگ (۵) جب تک کہ

- (۱) لین اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت ہے بهتر ہے اور ہزار مہینے ۸۳ سال ۴ مہینے بنتے ہیں- بیدامت محمد یہ پر اللہ کاکتناا حسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ہے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطافر مادی-
- (۲) روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ' یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت ' اس رات میں زمین پر اترتے ہیں ' ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے جن کافیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔
- (٣) لينى اس ميں شرنہيں يا اس معنى ميں سلامتى والى ہے كہ مومن اس رات كوشيطان كے شرسے محفوظ رہتے ہيں يا فرشتے اہل ايمان كو سلام عرض كرتے ہيں و يا فرشتے ہى آپس ميں ايك دو سرے كو سلام كرتے ہيں شب قدر كے ليے نبى صلى الله عليه و سلم نے بطور خاص بيه وعا بتلائى ہے «اللَّهُمَّ الِزَّكَ عَفُو ٌ تُحِبُّ الْعَفْو فَأَعْفُ عَنِّنِ» (تومذى أبواب الدعاء) باب الدعاء بالعفووالعافية )
- اس کا دو سرانام سورہ کہ یکن بھی ہے۔ حدیث میں ہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا 'اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں سورہ ﴿ لَهُ يَكُن الَّذِيْنَ كَمَّنُواْ ﴾ مجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بھائیہ نے بوچھا 'کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرانام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ''اہاں'' جس پر (مارے خوثی کے) حضرت ابی بھائیہ کا کھول میں آنسو آگئے۔ (صحیح البخاری 'تفسیر سورۃ لہ یکن)
  - (٣) اس سے مرادیہود و نصاری ہیں۔
- (۵) مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ مُنفَکِنِنَ باز آنے والے' بَیَنَهُ ّ (دلیل) سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لینی یہود و نصار کی اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یمال تک کہ ان کے پاس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن لے کر آجا ئیں اور وہ ان کی صلالت و جمالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔

حَتّٰى تَالْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ

رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوْاصُفَاتُطَهَّرَةً ﴿ فِيهَاكُنُبُّ قِيمَةً ﴿

وَمَاتَفَرَّآقَ الَّذِينَ اُوتُواالْكِتْبَ الَّامِنْ بَعُومَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ الْبَيْنَةُ ﴿

وَمَآ اُمِرُوٓ اَلِالِيَعُمُ لُواائلَة مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ حُنَفَآ أُ وُنِقِيمُوالصَّلاَةَ وَيُؤَوُّواالزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِبْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وُامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي تَارِجَعَتُمَ

ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آجائے باز رہنے والے نہ تھے (وہ دلیل میر تھی کہ)(ا)

الله تعالی کا ایک رسول (۱) جو پاک صحیفے پڑھے۔ (۲) جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ (۳) اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلاف میں پڑکر) متفرق ہو گئے۔ (۳)

انہیں اس کے سواکوئی تھم نہیں دیا گیا (۵) کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف (۱) کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں ہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ (۵) بیٹک جولوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین

- (۱) کیعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم-
- (۲) لینی قرآن مجید جولوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے۔
- (٣) يمال كُتُبٌ ع مراداحكام دينيه اور قَيِّمَةٌ ،معتدل اورسيده-
- (٣) یعنی اہل کتاب ' حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع تھے ' یہاں تک کہ آپ سائی آیا کی بعث ہو گئ ' اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے ' ان میں سے بچھ مومن ہو گئے ' لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعث و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یمی نکتہ ہے کہ آپ سائی آئی کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ سائی آئی کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے گ ۔ یمی وجہ ہے کہ ' یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے ' حالاں کہ دو سروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا 'کیوں کہ یہ بسرحال علم والے تھے اور آپ سائی آئی کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔
  - (۵) لینی ان کی کتابوں میں انہیں حکم توبیہ دیا گیا تھا کہ....
- (۱) حَنِیْفٌ کے معنی ہیں 'ماکل ہونا' کسی ایک طرف میسو ہونا۔ حُنَفَآءَ 'جمع ہے۔ یعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف ماکل اور میسو ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔
- (2) القَيِّمَةُ محذوف موصوف كى صفت ہے۔ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ أَيْ: الْمُسْتَقِيْمَةِ يَا اَلْاَمَّةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ ، كى اس لمت يا امت كا دين ہے جو سيدهى اور معتدل ہے- اكثر ائمه نے اس آيت سے اس بات پر استدلال كياہے كہ اعمال المين ميں داخل ہيں-(ابن كثير)

#### خْلِدِيْنَ فِيهَا أُولَلِّكَ مُمْ شَرُّ الْمَرِيَّةِ أَن

إِنَّ الَّذِينَ المُنُواوَعَمِلُواالصَّلِحَتِّ أُولَلِّكَ هُوْخَيْرُ الْمَرِّيَّةِ ۞

جَزَا وُهُوْ عِنْدَى مَتِهُمُ جَنْتُ عَدْنِ تَجْوَىُ مِنْ تَقْتِمُ ٱلْٱلْفُرْخِلِينِ فِيْهَا اَبْدُارْضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۞



سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جہاں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے- ہیالوگ بدترین خلائق ہیں- <sup>(۱)</sup>(۲) بیشک جو لوگ ائمان لائے اور نیک عمل کیے ہیا لوگ بمترین خلائق ہیں- <sup>(۲)</sup>(2)

ان کلدلہ انکے رب کے پاس ہیشگی والی جنتیں ہیں جنگے نیچے نیم مرس بہہ رہی ہے۔ اللہ تعالی مرس بہہ رہی گے۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہوائے۔ (<sup>(n)</sup> یہ ان سے راضی ہوائے۔ (<sup>(n)</sup> یہ ہے۔ اس کے لیے جوابخ پرورد گارے ڈرے۔ (<sup>(A)</sup> ر)

سورهٔ زلزال مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

- (۱) یہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا نکار کرنے والوں کا نجام ہے- نیز انہیں تمام مخلو قات میں بد ترین قرار دیا گیا-
- (۲) لیعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اعضا کے ساتھ عمل کیے 'وہ تمام مخلوقات سے بهتراور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بهترین ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔ المبریّنةُ ' بَرَأَ (خلق) سے ہے۔ اس سے اللہ کی صفت الباریُ ہے۔ اس لیے بَرِیّنةٌ 'اصل میں بَرِیْنَةٌ ہے ' ہمزہ کویا سے بدل کریا کایا میں ادغام کردیا گیا۔
- (۳) ان کے ایمان و طاعت اور اعمال صالحہ کے سبب- اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے- ﴿ وَرِحْمُواَنْ قِنَ اللهِ آگٹیمن<sup>وں ک</sup> (التوبۂ ٔ ۲۲)
  - (م) اس لیے کہ اللہ نے انہیں الی نعمتوں سے نواز دیا 'جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعاد تیں ہیں۔
- (۵) لینی میہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈرکی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے۔ اگر کسی وقت بہ تقاضائے بشریت نافرمانی ہو گئی تو فورا تو بہ کرلی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرلی' حتی کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا' معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا اور جو ایسا کر تاہے' حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔
- ہے۔ اس کے مدنی اور کمی ہونے میں اختلاف ہے' اس کی نضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔

جب زمین پوری طرح جنجمو ژدی جائے گی۔ (۱)
اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ (۲)
انسان کہنے گئے گاکہ اے کیا ہو گیا؟ (۳)
انسان کہنے گئے گاکہ اے کیا ہو گیا؟ (۳)
اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کروے گی۔ (۴)
اس لیے کہ تیرے رب نے اے حکم دیا ہو گا۔ (۵)
اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیں (۱)
گ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھادیئے جائیں۔ (۲)

إِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَلْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمُهَإِذٍ تُتَفِّدُ وَ أَخْمَارُهَا ۞ يِأَنَّ رَبِّكَ اَوْخَى لَهَا ۞ يَوْمَهِذٍ يَضْدُ رُالتَاسُ اَشْتَانَاهُ لِيُرُوا اَعْمَالَهُمُ ۞

فَيَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لِيَّرَهُ ٥

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ بھوٹ جائے گی 'یہ اس وقت ہو گا' جب پہلا نفخہ بھونکا جائے گا۔

<sup>،</sup> ب پ من میں جت انسان د فن ہیں 'وہ زمین کابوجھ ہیں 'جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال بھینکے گی۔ یعنی اللہ کے حکم (۲) گیعنی زمین میں جتنے انسان د فن ہیں 'وہ زمین کابوجھ ہیں ، جنہیں نرمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔ سے سب زندہ ہو کریاہر نکل آئیں گے۔ یہ دو سرے ننفخ میں ہو گا'اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لینی دہشت زدہ ہو کر کھے گاکہ اسے کیا ہو گیاہے 'یہ کیوں اس طرح بل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے-

<sup>(</sup>٣) یہ جواب شرط ہے- صدیث میں ہے 'نبی مل آلی ہے نہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا'جانتے ہو'زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ لی نظر کے عرض کیا' اللہ اور اس کے رسول بهتر جانتے ہیں۔ آپ مل آلی ہے نے فرمایا' اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو پچھ کیا ہوگا' اس کی گواہی دے گی۔ کے گی فلال فلال محض نے فلال فلال عمل' فلال فلال دن میں کیا تھا''۔ رتومذی' آبواب صفحہ القیامیہ و تفسید سورة اذا ذالبذلت مسند آجمہ دارے۔ ۳

<sup>(</sup>۵) لیخی زمین کو میہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا'اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے' جس طرح انسانی اعضامیں اللہ تعالیٰ میہ قوت پیدا فرمادے گا' زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متعلم بنا دے گا اور وہ اللہ کے تھم سے بولے گی۔

<sup>(</sup>۱) یَضدُرُ ، یَزجِع ُ (لولمیں گے) یہ ورود کی ضد ہے۔ یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف 'یا حساب کے بعد جنت اور دو زخ کی طرف لولمیں گے۔ آشناتا ، متفرق 'یعنی ٹولمیاں ٹولمیاں۔ بعض بے خوف ہوں گے ' بعض خوف زدہ ' بعض کے رنگ سفید ہوں گے جنمی ہونے کی علامت ہو گھٹ کے رنگ ساہ 'جوان کے جنمی ہونے کی علامت ہو گی۔ بعض کے رنگ ساہ 'جوان کے جنمی ہونے کی علامت ہو گی۔ بعض کا رخ دا کمیں جانب ہو گا تو بعض کا ہا کمیں جانب یا یہ مختلف گروہ ادیان و ندا ہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر بھوں گے۔

<sup>(2)</sup> یہ متعلق ہے یَصْدُرُ کے یا اس کا تعلق أَوْحَیٰ لَهَاہے ہے۔ یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی ٹاکہ انسانوں کوان کے اعمال دکھادیئے جائیں۔

ے گا۔ = 2 وَمَنُ يَّقَمُكُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَـرًا لِيَّرَا = 2 اور جس وَمَنُ يَقْمُكُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَـرًا لِيَّرَا = 2

# المركة الغالفيان

#### 

وَالْعَدِيْتِ صَّبُعًا ۗ فَالْمُؤْرِلِتِ قَدُحًا ۞ فَالْمُغِنْمِزِتِ صُبُعًا ۞

کے گا-<sup>(۱)</sup>(۷) اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہو گی وہ اسے د کھیے کے گا-<sup>(۲)</sup>(۸)

سور ہُ عادیات کمی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والا ہے-

ہانیتے ہوئے دو ڑنے والے گھو ڑوں کی قتم! (۱) پھر ٹاپ مار کر آگ جھا ڑنے والوں کی قتم! (۲) پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قتم (۵)

- (۱) پس وہ اس سے خوش ہو گا۔
- (۲) وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ ذَرِّةِ بعض کے نزدیک چیونٹی سے بھی چھوٹی چیزہے۔ بعض اہل گفت کہتے ہیں ' انسان زمین پر ہاتھ مار تا ہے' اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے ' وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گردو غبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں ' وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولی کما ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جن میں نے پہلے معنی کو اولی کما ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں کوئی خوف محسوس نہ ایک شخص' ساکل کو تھو ڑا ساصد قد دینے میں تامل کر آاور دو سرا شخص چھو ٹاگناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ (فتح القدیر)
- (٣) عَادِيَاتٌ 'عَادِيَةٌ کی جَع ہے- یہ عَدُوَّ ہے ہے جیسے غَزْ وَ ہے- غَازِيَاتٌ کی طرح اس کے واؤ کو بھی یا سے برل دیا گیا ہے- تیز رو گھوڑے - ضَبْعٌ کے معنی بعض کے نزدیک ہانپنااور بعض کے نزدیک جنهنانا ہے- مرادوہ گھوڑے ہیں جو ہا نیخت یا جنهناتے ہوئے جماد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں-
- (٣) مُؤدِ يَاتٌ ،إِنْرَآءُ سے ہے- آگ نكالنے والے-فَدْحٌ كَ معنى ہيں- صَكٌ چلنے مِيں كَشُنوں يا ايرايوں كا عُرانا 'يا ناپ مارنا- اى سے فَدْحٌ بِالزِّنَادِ ہے- چھماق سے آگ نكالنا- يعنى ان گھوڑوں كى قتم جن كى ناپوں كى راگڑ سے پھروں سے آگ نكلتى ہے 'جيسے چھماق سے نكلتى ہے-
- (۵) مُغِيرَاتٌ ، أَغَارَ يُغِيْرُ سے ہے 'شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے صُبْحًا صبح کے وقت 'عرب میں عام طور پر حملہ ای وقت کیا جاتا تھا'شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھو ڑوں پر سوار ہوتے ہیں 'لیکن اس کی نسبت گھو ژوں کی

پس اس وقت گردو غبار اڑاتے ہیں۔ (۱) (۳)
پیر اس کے ساتھ فوجوں کے در میان گلس جاتے
ہیں۔ (۵)
پیس اس کے ساتھ فوجوں کے در میان گلس جاتے
بینیا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکراہے۔ (۳)
اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ (۵)
پیر مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ (۵)
کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (پھی)
ہے نکال لیا جائے گا۔ (۱۲)
اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کردی جائیں گی۔ (۱۰)
ہینگ ان کا رب اس دن ان کے حال سے بورا باخبر
ہوگا۔ (۱۱)

فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعًا اللهِ

فُوَسَطْنَ بِهِجَمُعًا ﴾

اِنَّ الْوُنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ ۞ وَاتَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَتَهُمِينٌ ۞ وَاتَهُ عِلْتِ الْغَيْرِ لَشَارِينٌ ۞

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ابْعُ ثِرَمَا فِي الْقُبُورِ ٥

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ فَ إِنَّ رَبِّهُ وْبِهِوْ وَيُومُهِذٍ كَخَدِيْرُ ۖ

طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے بیہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔

- (۱) اُٹاکرَ 'اٹرانا- نَفْعٌ' گردوغبار- لینی میہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دو ڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گردوغبار چھاجا تاہے-
- (۲) فَوَسَطْنَ 'درمیان میں گلس جاتے ہیں- اس وقت 'یا حالت گردو غبار میں- جَمْعًا دشمن کے لشکر- مطلب ہے کہ اس وقت 'یا جب کہ فضا گردو غبار سے اٹی ہوئی ہے 'یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گلس جاتے ہیں اور گلمسان کی جنگ کرتے ہیں۔
  - (٣) يه جواب قتم ہے-انسان سے مراد كافر العنى بعض افرادين- كُنُودٌ بمعنى كَفُودٍ الشكرا-
- (٣) لیمی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض لَشَهیندٌ کافاعل الله کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو رائح قرار دیا ہے کیول کہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔ اس لیے یمال بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔
- (۵) خَیرٌ سے مراد مال ہے 'جیسے ﴿ إِنْ تَرَاتُ خَیْراً الْوَصِیدَ ہُ ﴾ (البقرة ن ۱۸۰) میں ہے معنی واضح ہیں- ایک دو سرا مفہوم بیہ ہے کہ نهایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کالازمی نتیجہ ہے-
  - (١) بُعْثِرَ 'ثَيْرَ وَبُعِثَ لِعِنْ قبرول ك مردول كو زنده كرك الله كراكرديا جائ گا-
    - (2) حُصِّلَ ، مُيِّزَ وَبُيِّنَ لِعني سينون كي باتون كو ظاهراور كھول ديا جائے گا-
- (٨) ليني جو رب ان كو قبرول سے نكال لے گا'ان كے سينول كے رازوں كو ظاہر كردے گا'اس كے متعلق ہر شخص

### سورهٔ قارعه کمی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مموان نهایت رحم والاہے۔ کھڑ کھڑا دینے والی-(۱) کیا(ا) ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی۔(۲) تحجهے کیامعلوم کہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیاہے-(۳) جس دن انسان بگھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں

اور بہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں (۵) <sup>(۲)</sup>-گ پھر جس کے بلڑے بھاری ہوں گے۔<sup>(۳)</sup> (۲) حِراللهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

الميوكة القيطاعينا

اَلْقَارِعَهُ أَن

مَاالْقَارِعَةُ ۞

وَمَا اَدُرُكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿

يَوْمَرَيَّكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنْقُونِ ﴿

وَتُكُونُ الْحِبَالُ كَالْحِمْنِ الْمَنْفُوشِ ٥

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلُتُ مَوَازِيْنُهُ ۞

جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبرہے؟ اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پھروہ ہرایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو تنقیبہ ہے جو رب کی نعتیں تو استعال کرتے ہیں' لیکن اس کاشکرادا کرنے کے بجائے' اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح مال کی محبت میں گر فتار ہو کر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دو سرے لوگوں کے رکھے ہیں۔

(۱) یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں' مثلاً' الْحَافَةُ الطَّامَّةُ، الصَّاخَّةُ، الْغَاشيةُ، السَّاعَةُ، الْوَاقعَةُ وغيره- الْفَارعَةُ 'ات اس لي كت بي كه بداني مولناكيول سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی 'جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کر آ ہے۔

(٢) فِرَاشٌ مُجِمراور مَمْعَ كرد منذلانے والے يرندے وغيره- مَبْثُوثٌ منتشراور بمحرب ہوئے- يعني قيامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔

(m) عِهٰنٌ 'اس ادن کو کہتے ہیں جو مختلف ر تکوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو' مَنفُو منٌ ' دھنی ہوئی۔ یہ بیاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت والے دن انکی ہو گی۔ قرآن کریم میں پیاڑوں کی بیہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے 'جسکی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔اب آگے ان دو فریقوں کا جمالی ذکر کیاجار ہاہے جو قیامت والے دن اعمال کے اعتبار ہے ہوں گے۔

(٣) مَوَاذِینُ ، میزَانٌ کی جمع ہے- ترازو 'جس میں صحائف اعمال تولیے جائیں گے- جبیباکہ اس کاذکرسور ہ اُنحاف۔ آیت ۸

وہ تو دل پند آرام کی زندگی میں ہو گا۔ <sup>(۱)</sup> (۷) اور جس کے بلڑے ملکے ہوں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۸) اس کاٹھکانا ہاویہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۹) تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰) وہ تندو تیز آگ (ہے)۔ <sup>(۵)</sup>

سورهٔ تکاثر کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَة وَّالِفِيَةِ ۞ وَاتَنَامَنُ خَفَّتُ مَوَالِدِيْنُهُ ۞ فَأَشُّهُ هَادِيةٌ ۞ وَمَاادَرُلِكَ مَاهِيَهُ ۞ نَارْتُعَامِيةٌ ۞



بِسُـــــــمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

سور ہ کمف(۵۰۱)اور سور ہ انبیاء (۷۳) میں بھی گز را ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یمال بیہ میزان نہیں 'موزون کی جمع ہے بیتی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہال کوئی ابمیت اور خاص وزن ہو گا- (فتح القدیر) لیکن پہلا مفہوم ہی رانج اور صحیح ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جن کی نیکیال زیادہ ہول گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیول والا پلز ابھاری ہوجائے گا-

- (I) لیعنی ایسی زندگی 'جس کووہ صاحب زندگی پیند کرے گا۔
- (۲) لینی جس کی برائیان نیکیوں پر غالب ہوں گی' اور برائیوں کا بلزا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہو گا-
- (٣) هَاوِيَةٌ جَهَم كانام ہے 'اس كو ہاویہ اس لیے كتے ہیں كہ جہنمی اس كی گرائی میں گرے گا- اور اس كو اُتُم (مال) سے اس لیے تعبیر كیا كہ جس طرح انسان كے لیے مال 'جائے بناہ ہوتی ہے ای طرح جہنمیوں كا ٹھكانا جہنم ہو گا- بعض كہتے ہیں كہ ام كے معنی دماغ كے ہیں۔ جہنمی 'جہنم میں سركے بل ڈالے جائيں گے- (ابن كثير)
- (٣) یہ استفہام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے' انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کی کنہ نہیں جان سکتے۔
- (۵) جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جا آ ہے 'یہ جہنم کی آگ کاسترواں حصہ ہے 'جہنم کی آگ دنیا کی آگ دنیا کی آگ دیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ دنیادہ ہے۔ اصحیح بعضاری 'کتاب بدء المحلق' باب صفه النار وانها محلوقه مسلم 'کتاب المحنة 'باب فی شد تحرنارجھنم) ایک اور حدیث میں ہے کہ ''آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میراایک حصد دو سرے حصے کو کھائے جا رہا ہے' اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت فرماوی ایک سانس مردی میں پس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا محتدا سانس ہے' اور نمایت سخت گری جو گرتی ہے وہ جنم کا گرم سانس ہے'' ور نمایت سخت گری جو پڑتی ہے' وہ جنم کا گرم سانس ہے'' (بخاری 'کاب وباب ندکور) ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''جب گری یزوہ شخت ہو تو نماز محتذی کر کے پڑھو' اس لیے کہ گری کی شدت جنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ (حوالہ ''جب گری زیادہ تحت ہو تو نماز محتذی کر کے پڑھو' اس لیے کہ گری کی شدت جنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ (حوالہ

زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ (۱) یمال تک کہ تم قبرستان جا پنچ۔ (۲) ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳) ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳) ہرگز نہیں اگر تم بینی طور پر جان لو۔ (۵) تو بیشک تم جنم دیکھ لوگے۔ (۲) اور تم اے لیمین کی آنکھ ہے دیکھ لوگے۔ (ک) پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ (۸)

اَلْهَاكُوْ التَّكَاثُوُ نَّ حَقَّى زُرْتُوُ الْمَقَائِرَ ثَ كَلَّاسَوْتَ تَعْلَمُوْنَ ثَ ثُوْكَلَّاسَوْتَ تَعْلَمُوْنَ ثَ كَلَّالُوَتَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ثَ كَلَّالُوَتَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ثَ لَتَرَوُنَ الْبُحِيْمَ ثَ ثُوْلَتُكُنُّ نُوْمَ مِنْ الْيَقِيْنِ ثَ ثُوْلَتُكُنُّ نُوْمَ مَنْ مَا لِيَقِيْنِ ثَ

ندكور مسلم "كتاب المساجد)

- (۱) اَلْهَیٰ یُلْهِیٰ کے معنی ہیں' غافل کردینا۔ تککائُڑ' ، زیادتی کی خواہش۔ یہ عام ہے' مال' اولاد' اعوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ' سب کو شامل ہے۔ ہروہ چیز' جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کردے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہا ہے' جس میں انسانوں کی اکثریت ہردور میں مبتلارہی ہے۔
  - (۲) اس کامطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے ، تنہیں موت آگئ 'اور تم قبروں میں جا پہنچ۔
    - (٣) لعني تم جس تكاثر وتفاخر مين هو 'ميه صحيح نهيس-
    - (٣) اس كاانجام عنقريب تم جان لوك، بي بطور تأكيد دو مرتبه فرمايا-
- (۵) اس کا جواب محذوف ہے۔ مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو'جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تنہیں یقین ہو تا ہے تو تم یقینا اس تکاثر و نفاخر میں مبتلانہ ہو۔
  - (٦) یہ قتم محذوف کا جواب ہے یعنی اللہ کی قتم تم جنم ضرور دیکھو گے یعنی اس کی سزا بھگتو گے۔
- (2) پہلا دیکھنا دور سے ہو گا'یہ دیکھنا قریب سے ہو گا'ای لیے اسے عَیْنُ الْبَقِیْنِ (جس کایقین مشاہر ہَ مینی سے حاصل ہو) کما گیا۔
- (۸) یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہو گا' جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی۔ جیسے آ کھ' کان' ول' دماغ' امن و صحت' مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' ہر ایک ہے ہی ہو گا صحت' مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' یہ سوال صرف کافروں سے ہو گا۔ بعض کہتے ہیں' ہر ایک ہے ہی ہو گا کیوں کہ محض سوال مستلزم عذاب نہیں۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہو گا' وہ سوال کے باوجو دعذاب سے محفوظ رہیں گے' اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہو گا' وہ دھر لیے جا کیں گے۔

## سورهٔ عصر کمی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-زمانے کی قتم- (۱)

بیٹک (بالیقین) انسان سر تا سر نقصان میں ہے۔ (۲) سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل (۳) کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی (۱۳) ایک دو سرے کو صبر کی تصیحت کی۔ (۵)



#### 

وَالْعَصْرِ لِّ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْيِرٍ ﴿

ٳڷٳٳڷۮؚؽڹٵؗڡٮؙؙٷؙٳۉۼؠڶؙۅٳڸڞ۠ڸۣڂؾؚۉؾٙۅؘٳڝۅۢٳۑٳڷڿٙؾۨٚ؋ ۅؘػۅؘڝؙۅٳڽٳڵڝۜٞؠؙڕ۞۫

(۱) زمانے سے مراد'شب و روزی میہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اند هیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ کی مرور ایام' زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے تیم کھائی ہے۔ میں مرور ایام 'زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قتم کھا سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قشم کے علاوہ کسی چیز کی قشم کھانا جائز نہیں ہے۔

(۲) یہ جواب قتم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے' اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئ گزرتے ہیں پھر جب موت سے ہم کنار ہو تا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی' بلکہ وہ جنم کا ایندھن بنتا ہے۔

(٣) ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں 'کیوں کہ ان کی زندگی جاہے جیسی بھی گزری ہو' موت کے بعد وہ بسرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بسرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔

(۲) یعنی الله کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین -

(۵) لینی مصائب و آلام پر صبر' احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر' معاصی سے اجتناب پر صبر' لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر' صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے' تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا' جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔

#### سور و ممزة كى ہے اور اس ميں نو آيتيں ہيں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

بری خرابی ہے ہر ایسے مخص کی جو عیب شولنے والا غیبت کرنے والا ہو۔ (۱)

جومال کو جمع کر ماجائے اور گنما جائے۔ (۲)

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے باس سدا رہے گا۔(۳)

ہر گز نمیں (<sup>۳)</sup> یہ تو ضرور تو ڑپھو ڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ (<sup>۵)</sup>)

اور تجھے کیامعلوم کہ ایسی آگ کیا ہو گی؟ (۱) وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔(۲)

## فينظافن الم

#### 

وَيُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَةً ۞

إِلَّذِي جَمَعَ مَا لَاوَّعَتَدَدَهُ ﴿

كَلَالِيُبُنَدُقَ فِي الْحُكَلَىةِ ﴿

وَمَا آدُرُىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَازُالِلِهِ الْهُوَقِدَةُ ۞

- (۱) هُمَزَةٌ اورلُمَزَةٌ العِض كنزويك بهم معنى بين العِض اس مِن كِي فرق كرتے بين الهُمَزَةٌ وه شخص ہے جو رو در رو برائى كرے اور لُمَزَةٌ اوه جو پيٹي بيچھے غيبت كرے العِض اس كے برعكس معنى كرتے ہيں البعض كہتے ہيں هَمَنُو الآكھول اور ہاتھوں كے اشارے سے برائى كرناہے اور لَمَزٌ زبان سے -
- (۲) اس سے مرادیمی ہے کہ جمع کرنااور گن گن کر رکھنالیمیٰ سینت سینت کر رکھنااور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا۔ ورنہ مطلق مال جمع کر کے رکھناند موم نہیں ہے۔ یہ ندموم اسی وقت ہے جب زکو ۃ و صد قات اور انفاق فی سمبیل اللہ کا اجتمام نہ ہو۔
- (٣) أُخلَدَهُ كا زيادہ صحِح ترجمہ ہہ ہے كہ ''اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا'' یعنی بیہ مال' جے وہ جمع كركے رکھتاہے' اس كی عمر میں اضافہ كردے گااوراہے مرنے نہیں دے گا۔
  - (٣) لینی معاملہ ایبانہیں ہے جیسااس کا زعم اور گمان ہے۔
  - (a) ایسا بخیل فخص حطمه میں چھینک دیا جائے گا- یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے' توڑ پھوڑ دینے والی-
- (۱) یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے ' یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہو گی کہ تمہاری عقلیں اس کاادراک نہیں کرسکتیں اور تمہارا فہم و شعوراس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ <sup>(۱)</sup> (۷) وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہو گی۔ <sup>(۲)</sup> (۸) بڑے بڑے ستونوں میں۔(۹)

## سورو فیل کی ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

کیا تو نے نہ ویکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ (۱) الَّتِينُ تَطَلِمُ عَلَى الْوَافِيدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُؤْصَدَةٌ ۞ فَيُ عَمَدِ مُّمَلَّدَةٍ ۞



ٱلَوۡتَرَكَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصَحٰبِ الۡفِيۡلِ أَ

(۱) یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے لیکن دنیامیں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسانہیں ہوگا' وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی' لیکن موت نہیں آئے گی' بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔

(۲) مُؤْصَدَةٌ بند ' یعنی جنم کے دروازے اور راستے بند کردیئے جائیں گے ' ٹاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے ' اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا' جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی ' بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ (فتح القدیر)

(٣) جو يمن سے خانہ كعبى كى تخريب كے ليے آئے تھے أَلَمْ تَرَكَ معنى بين أَلَمْ نَعَلَمْ كيا تحقيم معلوم نهيں؟ استفهام تقرير كے ليے ہے ايعنى تو جانتا ہے يا وہ سب لوگ جانتے ہيں جو تيرے ہم عصرين - بيداس ليے فرمايا كہ عرب بين بيد واقعہ گزرے ابھى زيادہ عرصہ نہيں ہوا تھا۔ مشہور ترين قول كے مطابق بيد واقعہ اس سال پيش آيا جس سال نبى صلى الله عليہ وسلم كى ولادت ہوئى تھى۔ اس ليے عربوں بين اس كى خبرين مشہور اور متواتر تھيں۔ بيد واقعہ مختصرا حسب ذيل ہے۔

واقعه اصحاب الفيل:

حبثہ کے بادشاہ کی طرف سے ہمن میں ابرہۃ الاشرم گور نر تھا' اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گر جا (عبادت گھر) تقمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اٹال مکہ اور دیگر قبا کل عرب کے لیے بخت ناگوار تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا' جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کمی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے' جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر ملے پر حملہ آور ہوا' کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محسر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پر ندول کے غول بھیج دیئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کئکریاں تھیں جو چنے یا مسور

کیاان کے مگر کو بے کار نہیں کر دیا؟ <sup>(۱)</sup> (۲) اور ان پر پر ندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے۔ <sup>(۳)</sup> (۳) جو انہیں مٹی اور پھر کی کنگریاں مار رہے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۳) پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ <sup>(۳)</sup> (۵)

سورۂ قریش کمی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نهايت رحم والا ہے-

قریش کے مانوس کرنے کے لیے (۱) (یعنی) انہیں جاڑے اور گرمی کے سفرے مانوس کرنے کے لیے۔ <sup>(۵)</sup> (اس کے شکر پیمیں)۔ (۲) ٱلَمُ يَجْعَلُ كَيْدَ هُمُ فَى تَصُيلُهُ ﴾ وَالمَّهُ اللَّهُ اللْمُنِهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنِيْ اللْمُنَالِي اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ا



لِإِنْلِفِ قُرَيْشٍ أَنْ

الْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَأَءِ وَالصَّيْفِ أَنْ

کے برابر تھیں 'جس فوجی کے بھی یہ کنگری لگتی وہ پکھل جا آاور اس کا گوشت جھڑ جا آاور بالآخر مرجا آ۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء چنچتے بہتی کئی ہوں ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمانی ۔ کے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 'جو کلے کے سردار تھے 'اونٹوں پر قبضہ کرلیا' جس پر عبدالمطلب نے آکر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسکلہ' جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معالمہ اللہ کے ساتھ ہے 'وہ اللہ کا گھرہے 'وہی اس کا محافظ ہے 'تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ (ایسراتفامیر)

- (۱) یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کاارادہ لے کر آیا تھا'اس میں اس کو ناکام کر دیا۔استفہام تقریری ہے۔
  - (۲) ابابیل 'پرندے کانام نہیں ہے ' بلکہ اس کے معنی ہیں غول در غول۔
- (٣) سِبِخِيلِ مٹی کو آگ میں پکا کراس سے بنائے ہوئے کنگر-ان چھوٹے چھوٹے پھروں یا کنگروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مملک کام کیا-
  - (٣) ليني ان ك اجزائ جسم اس طرح بكورك جيس كھائي ہوئي بھوى ہوتى ہے-
    - 🖈 اسے سور وایلاف بھی کہتے ہیں 'اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت ہے ہے -
- (۵) إِنلاَفٌ كے معنی ہیں' مانوس اور عادی بنانا' یعنی اس كام سے كلفت اور نفرت كا دور ہو جانا- قریش كی گزران كا ذریعہ تجارت تھی۔ سال میں دو مرتبہ ان كا تجارتی قافلہ باہر جا آباور وہاں سے اشیائے تجارت لا آ- سردیوں میں يمن' جو گرم علاقہ تھااور گرمیوں میں شام كی طرف جو محمنڈا تھا۔ خانہ كعبہ كے خدمت گزار ہونے كی وجہ سے تمام اہل عرب ان

فَلْيَعَبُدُوا رَبُّ لِهِ ذَا لَكِيرٍ ﴿

الَّذِي َ ٱطْعَمَا فُمْ مِينَ جُو عُرُواْ مَا أَمَاهُمُ مِّنْ خَوْفٍ ۞



بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

آرَءَيُكَ أَتَّذِئَ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ أَ

فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَدُمُّ الْيَتِيْءَ ﴿

پس انہیں چاہیے کہ ای گھرکے رب کی عبادت کرتے رہیں۔(۳)

۔۔ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا <sup>(۱)</sup> اور ڈر (اور خوف) میں امن (وامان) دیا۔ <sup>(۲)</sup>

سور ہُ ماعون کمی ہے اور اس میں سات آئیتیں ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

کیا تو نے (اسے بھی) ویکھا جو (روز) جزا کو جھٹلا یا ہے؟ (۱)

سی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ <sup>(۴)</sup>

کی عزت کرتے تھے' اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے' اللہ تعالیٰ اس سورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گری ' سردی میں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تہمیں مکے میں امن عطاکیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر میہ چیز نہ ہوتی تو تہمارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اس لیے باہ کیا ہے کہ تہماری عزت بھی برقرار رہے اور تہمارے سفرول کا سلسلہ بھی' جس کے تم خوگر ہو' قائم رہے' اگر ابرہہ این نہ نہوم مقصد میں کامیاب ہو جا تا تو تہماری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس لیے تہمیں علی ہے کہ صرف اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔

- (۱) ندکورہ تجارت اور سفرکے ذریعے ہے۔
- (۲) عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا' اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے محفوظ تھے۔

السسورت كوسُوْرَةُ الدِّيْنِ سُورَةُ أَرَأَيتَ اور سُورَةُ الْيَتِيْمِ بَسَى كَتَ بِي- (فَعَ القدير)

- (٣) رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظهار تعجب ہے- رؤیت معرفت کے مفہوم میں ہے اور دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے- بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے-اصل عبارت ہے 'دکیا تو نے اس مخص کو پچیانا جو روز جزا کو جھٹلا تا ہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحح ہے یا غلط؟
- (٣) اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دو سرا' قیامت کا مشکر ہے 'بھلا ایسا شخص پیٹیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ پیٹیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا ہر تاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی

وَ لَايَعُضُّى عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ فَوَمْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ۞

الَّذِيُّنُ مُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوْنَ ۞ الَّذِيُّنُ مُ اُيُرِا مُؤْنَ ۞ وَيُشْتَدُونَ الْمَاعُونَ ۞



يسم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

قَامُوْا كُنْمَالْ الْيُزَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَكُ كُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قِلْيُلًّا ﴾ (النساء ١٣٢)

إِنَّا أَعْطَيْنُكَ الْكُوثُونَ أَنَّ

اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ <sup>(۱)</sup> (۴۳) ان نمازیوں کے لیے افسوس (اور ویل نامی جنم کی جگہ) ہے۔ (۴۷)

. جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۵) جو ریا کاری کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲) اور برشنے کی چیزرو کتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۷)

سور ہ کو ثر کمی ہے اور اس میں تین آبیتی ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

يقينًا بم نے مجھے (حوض) کوثر (اور بہت کچھ) دیا

اہمیت و محبت ہوگی- دو سرے اسے اس امر کا لیمین ہو کہ اس کے بدلے میں جمجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گ۔

(۱) سیکام بھی وہی کرے گاجس میں نہ کورہ خوبیاں ہوں گی و رنہ ہیا میٹیم کی طرح مسکین کو بھی دھکاہی دے گا۔

(۲) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نمازیا تو پڑھتے ہی نہیں۔ یا پہلے پڑھتے رہے ہیں 'پھرست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے مسئون وقت میں نہیں پڑھتے 'جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تا خیرسے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ میہ سارے ہی مفہوم اس میں آجاتے ہیں 'اس لیے نماز کی نہ کورہ ساری ہی کو تاہیوں سے پچنا چاہیے۔

یمال اس مقام پر ذکر کرنے سے میہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کو تاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی میال اس مقام پر ذکر کرنے سے بید بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کو تاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزااور حساب کتاب پر لیمین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت سے بھی بیان کی گئے ہے۔ ﴿ وَاذَا قَامُواَ اِلْ الطّہ لَافِقَة

(۳) لیعنی ایسے لوگوں کاشیوہ بیہ ہو تاہے "کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی' بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ایعنی صرف نمود و نمائش اور ریا کاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

بن ین سے من رک وروں من مارور یا دولوں کے موروں اور کیا ہے۔ اس اسے مراد زکو قالیتے ہیں اکیوں کہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی می ہوتی ہے ' (ڈھائی فی صد) اور بعض اس سے گھروں میں برشنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوی ایک دوسرے سے عاریتاً مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھر پلو استعال کی چیزیں عاریتاً دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا چھی صفت ہے اور اس کے بر عکس بخل اور کنجو می برتنا' یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے۔

کرنا چھی صفت ہے اور اس کے بر عکس بخل اور کنجو می برتنا' یہ منکرین قیامت ہی کا شیوہ ہے۔

کہ اس کا دو سرانام منوز کہ النے جمعی ہے۔

ہے۔ ''(۱) گیں تواپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قرمانی کر۔ '''(۲) یقیناً تیرا وسٹمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ''''(۳)

سور و کافرون کمی ہے اور اس میں چھ آیات ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہوان نمایت رحم والاہے۔ نَصَلِّ لِرَتْلِكَ وَالْمَثَرُ ۞ إِنَّ شَائِئَكَ مُوَالْرُكِبَّرُ ۞



(۲) یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر-مشرکین کی طرح ان میں دو سروں کو شریک نہ کر- نَخر ؓ کے اصل معنی ہیں اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کراسے ذرج کرنا- دو سرے جانو روں کو زمین پر لٹاکران کے گلوں پر چھری چھیری جاتی ہے اسے ذبح کرنا کہتے ہیں- لیکن یمال نحرسے مراد مطلق قربانی ہے 'علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا' ج کے موقع پر منی میں اور عید الاضخی کے موقع پر قربانی کرنا'سب شامل ہیں-

(٣) أَبْتَرُ اليه فَحْص كو كَتِ بِين جو مقطوع النسل يا مقطوع الذكر ہو ' يعنى اس كى ذات پر بى اس كى نسل كا خاتمہ ہو جائے يا كوئى اس كانام ليوانہ رہے - جب نبى صلى اللہ عليه وسلم كى اولاد نرينہ زندہ نہ رہى تو بعض كفار نے نبى صلى اللہ عليه وسلم كى اولاد نرينہ زندہ نہ رہى تو بعض كفار نے نبى صلى اللہ تعالىٰ نے كو ابتر كما ' جس پر اللہ تعالىٰ نے آپ مائيليم كو تسلى دى كہ ابتر تو نہيں ' تيرے و مثن بى بول گے - چنانچہ اللہ تعالىٰ نے آپ مائيليم كى المسلہ لاكى كى طرف سے بى ہے - اسى طرح آپ مائيليم كى امت بھى آپ مائيليم كى اولاد معنوى بى ہے ' جس كى كثرت پر آپ مائيليم قيامت والے دن فخر كريں گے علاوہ اذيں آپ مائيليم كا ذكر ميں ان كا درام سے كيا جاتا ہے ' جبکہ آپ مائيليم ہے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر بى موجود رہ گئے ہیں ليكن كى دل ميں ان كا درام نہيں اور كى زبان ير ان كا ذكر خير نہيں -

🖈 - صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکعتوں اور فجراور مغرب کی سنتوں میں

آپ کمہ دیجئے کہ اے کافرو! (۱)

نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے

ہو-(۲)

نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت

کرتا ہوں۔ (۳)

اور نہ میں عبادت کروں گاجسکی تم عبادت کرتے ہو۔ (۴)

اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں
عبادت کررہا ہوں۔ (۵)

تہارے لیے تہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین

ہے۔ (۲)

قُلُ يَاكِنُهُمَا الْكُلْفِرُونَ 🖰

لْآاعُبُدُ مَاتَعُبُدُونَ۞

وَلَا اَنْتُوْعْبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۞

وَلَا اَنَاعَابِكُ مَّاعَبَدُتُهُ ۞ وَلَا اَنَكُوْ عَبِدُونَ مَاۤاعَبُدُ ۞

لَكُوْدِ يُنْكُوْوَ لِيَ دِيْنِ ۞

﴿ قُلْ يَائِهُمَا الْكُفِرُونَ ﴾ اورسورهٔ اخلاص پڑھتے تھے۔ ای طرح آپ مائیکی نے بعض صحابہ النہ النہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت ' یہ سورت پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ (مند أحمد '۵ / ۵۲- ترمذی' نمبر ۳۴۰۳۔

أبو داود ' نمبر ٥٠٥۵ ' مجمع الزوائد ' • ا/١٢١) بعض روايات مين خود آپ مانتي اکا عمل بھي پيه بتلايا گيا ہے - (ابن كثير)

(۱) الحُفِرُونَ میں الف لام جنس کے لیے ہے۔ لیکن یمال بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفرو شرک پر ہو گا۔ کیول کہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ (فتح القدیر)

(۲) بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دو سری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے 'لین امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان مطلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹاکید کے لیے بحرار 'عربی زبان کاعام اسلوب ہے 'جے قرآن کریم میں کئ جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ کر حمٰن 'سورہ مرسلات میں ہے۔ اس طرح یہاں بھی ٹاکید کے لیے یہ جملہ وہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرلوں 'جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں کہ می ہو تو تم بھی اس توحید اور عبادت اللی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی 'جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال ہم آپ مائی آئی کے معبود کی اور ایک سال آپ مائی آئی ہمارے معبود ول عبادت کرس۔

(٣) لینی اگرتم اپنے دین پر راضی ہواور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو' تو میں اپنے دین پر راضی ہول' میں اسے کیوں چھوڑوں؟ ﴿ لِیّنَا مُنَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُکُوْ ﴾ (القصص ۵۵)

### سور و نصر مدنی ہے اور اس میں تین آئیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

جب الله كي مرد اور فتح آجائے-(ا)

اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آ ما دیکھ لے۔(۱)

تواپنے رب کی تشہیج کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ' بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (۳)

سور وُ تبت کمی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-



### 

إِذَاجَآءَنَصَوُّاللهِ وَالْفَتَةُ ۞ وَرَايْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِيُدِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا ۞

فَسَيْحِ عِنْدِرِيْكِ وَاسْتَغْفِرُكُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞



الله خوا کے اعتبارے یہ آخری سورت ہے۔ اصحبے مسلم کتناب النفسیو، جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ النفسیو، جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ النفی سجھ گئے کہ اب بی صلی الله علیہ و سلم کا آخری وقت آگیا ہے 'ای لیے آپ ساٹی آئی کو آئی کے استعوار و استعفار کا تھم دیا گیا ہے جسے حضرت این عباس اور حضرت عمر صنی الله عنما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے (قف سیبو سودة النصور)

(۱) الله کی مدد کا مطلب 'اسلام اور مسلمانوں کا کفراور کا فروں پر غلبہ ہے 'اور فتح سے مراد فتح کمہ ہے 'جو نبی صلی الله علیہ و سلم کا مولد و مسکن تھا' لیکن کا فروں نے آپ ماٹی آئی کے اور و صحابہ کرام النہ کی مدہ خری میں یہ کمہ فتح ہوگیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے 'جب کہ اس سے قبل ایک ایک دودو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح کمہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ آپ ماٹی آئی آئی اللہ کے بی بنی بیر اور دین اسلام دین حق ہے 'جس کے بغیراب نجات اخروی ممکن نہیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہوتو۔

(۲) لیمنی سے سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور انتحاق حق کا فرض 'جو تیرے ذمے تھا' پورا ہوگیا اور اب تیما در ای کو کا مرحلہ قریب آگیا ہے 'اس لیے حمد و تسبیح الی اور استعفار کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کرت سے کرنا چاہئے۔

🖈 - اے سُورَةُ الْمَسَدِ بھی کھتے ہیں۔اس کی شان نزول میں آنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے

تَبَّتْ يَدَا إِنْ لَهِبٍ وَتَبُّ أَن

مَا اَغُنْى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَ نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ۞ قَامُرَاتَهُ حُمَّا لَهُ الْحَطْبِ۞

ابولہب کے دونول ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا۔ (۱)

نہ تواس کامال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ (۲) وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ (۳) اور اس کی بیوی بھی (جائے گی') جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ (۳)

رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو آپ ما گائی نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یاصباً حافا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے 'چنانچہ اس آواز پر لوگ اکشے ہو گئے۔ آپ ما گائی نے فرمایا ' ذرا بتلاؤ ' اگر میں تہیں خبردوں کہ اس بہاڑی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو تم میری تقدیق کرو گے ؟ انہوں نے کہا ' کیوں نہیں۔ ہم نے کبھی آپ ما گئی ہو کے جھوٹا نہیں پایا۔ آپ ما گئی ہے فرمایا کہ پھر میں تہیں ایک بردے عذا ب سے ڈرانے آیا ہوں۔ (اگر تم کفرو شرک میں جٹلا رہے ) ہے س کر ابولہ ب نے کہا تبا لگ ! تیرے لیے ہلاکت ہو ' کیا تو نہیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالی نے بیہ سور قانان فرما دی۔ (صحیح بحدادی نفسیو سور قاندی ابولہ بالما کیا جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالی نے بیہ سور قانان فرما دی۔ (صحیح بحدادی نفسیو سور قاندی ابولہ کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا' اپنے حسن و جمال اور چرے کی سرخی کی وجہ سے ابولہ ب(شعلہ فروزاں) کہا جاتا ابولہ باختی ہی تھی۔ علاوہ اذیں اپنی انجام کے اعتبار ہے بھی اسے جنم کی آگ کا ایند ھن بنا تھا۔ یہ نواند سے کم نہ تھی۔ لیکن آپ ما گئی تا کہ میں اسے خاوند سے کم نہ تھی۔ لیکن آپ می دشنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ لیکن آپ میں آپ میں دشنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ اس کی میں آپ کا رہے داراگا سر لیکن دیں در میں اسے جو میں گئی۔ اس کی میں اسے جس میں اسے جس کی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ اسے ایکن آپ کا رہے داراگا سر لیکن دیں در میں اسے جس کر ان میں داراگا سر لیکن دیں کہ در ہو ہے گئی۔ میں دراگا کیا ہو میں اسے درائی میں اسے میں کہ درائی میں درائی درائی میں درائی می

(۱) یکدا، یکد (ہاتھ) کا تنزیہ ہے ' مراداس سے اس کانفس ہے 'جز بول کر کل مرادلیا گیا ہے لین ہلاک و برہاد ہو جائے۔ یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے سے - وَ تَبَّ (اور وہ ہلاک ہو گیا) یہ خبرہے لینی بددعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور برہادی کی خبر بھی دے دی - چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ عدسیہ بیاری میں مبتلا ہوا 'جس میں طاعون کی طرح گلٹی می نکلتی ہے 'اس میں اس کی موت واقع ہوگئ - تین دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی 'حتی کہ سخت بد بودار ہوگئ - بلا خراس کے لاکوں نے بیاری کے پھیلئے اور عارکے خوف ہے 'اس کے لاکوں نے بیاری کے پھیلئے اور عارکے خوف ہے 'اس کے جمم پر دور سے ہی پھراور مٹی ڈال کرا سے دفتا دیا - (ایسرا لفاسیر)

(۲) کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ بیعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چزاس کے کام نہ آئی۔

(٣) لیعنی جنم میں بیہ اپنے خاوند کی آگ پر ککڑیاں لالا کر ڈالے گی' ٹاکہ آگ مزید بھڑکے۔ بیہ اللہ کی طرف ہے ہو گا' لیعنی جس طرح بیہ دنیا میں اپنے خاوند کی' اس کے کفروعناد میں' مددگار تھی' آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہو گی۔ (ابن کثیر) بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کرلاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہتے میں لاکر بچھا

#### في جِيْدِ هَا حَبْلٌ مِّنْ مُسَدِ

## النجال المناسبة المنا

## بِنُ عِلْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

عُن هُوَاللهُ آحَدُّ ۞ اللهُ الصَّمَدُ۞ لَمُ يَكِدُ لَمُ وَلَمْ يُؤلَدُ۞ وَلَوْيَكُنُ لَهُ كُفُوُ الْحَدُّ ۞

اسکی گردن میں پوست تھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ (۵)

## سورهٔ اخلاص کمی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں-

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ہے-

آپ کمہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک (سی) ہے۔(۱) اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ <sup>(۲)</sup> نہ اس سے کوئی پیدا ہوانہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ <sup>(۳)</sup> (۳) اور نہ کوئی اس کانمسرہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

دیتی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چفل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چفل خوری کے لیے بیر عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ دفیع البدادی)

(۱) جیند گردن- مَسَد "مضبوط بنی ہوئی ری- وہ مونج کی یا تھجور کی پوست کی ہویا آئنی تاروں کی- جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے- بعض نے کہا ہے کہ بیہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جے بیان کیا گیا ہے- لیکن زیادہ صحح بات بیہ معلوم ہوتی ہے کہ جنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا "وہ آئنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا- مَسَد "سے تشبیہ " اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے-

﴿ یہ مختری سورت بڑی فضیلت کی حائل ہے' اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث (ایک تمائی ۱/۳) قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ (البخاری کتاب المتوحید وفضائل المقرآن باب فضل قل هو اللہ أحد) بعض صحابہ ﷺ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے ہے' جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا "تمہماری اس کے ساتھ مجت تہمیں جنت میں داخل کردے گی"۔ (البخاری کتاب اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا "تمہماری اس کے ساتھ مجت تہمیں جنت میں داخل کردے گی"۔ (البخاری کتاب المتوحید کتاب صلاۃ المسافرین) اس کا المتوحید کتاب صلاۃ المسافرین) اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما کہ اپنے رب کانسب بیان کرو۔ (مند أحمد "کا سامی ۱۳۳۰)

- (۲) یعنی سب اس کے مختاج ہیں 'وہ کسی کامختاج نہیں۔
- (٣) لیعنی نه اس سے کوئی چیز نکلی ہے نه وہ کسی چیزے نکلاہے۔
- (٣) اس كى ذات ميں ' نه اس كى صفات ميں اور نه اس كے افعال ميں ﴿ لَيْسَ كِمَتْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (المشودي ١١) عديث

#### سور وَ فلق کمی ہے اور اس میں پانچ آئیتیں ہیں۔

شروع كريّا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والا ہے-آپ كه و بيجة! كه ميں صبح كے رب كى پناہ ميں آيا



## يسمير الله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ أَغُونُدُ بِرَبِّ الْفَكَقِ أَن

قدى ميں ہے كہ اللہ تعالى فرما تا ہے "انسان مجھے گالى ديتا ہے يعنى ميرے ليے اولاد ثابت كرتا ہے ' حالانكہ ميں ايك ہول بے نیاز ہول ' ميں نے كى كو جنا ہے نہ كى سے پيدا ہوا ہول اور نہ كوئى ميرا ہمسر ہے" - (صحيح البخاری ' تفسير سورة قبل هوالله أحد) اس سورت ميں ان كابھى رد ہو گياجو متعدد خداؤں كے قائل ہيں اور جواللہ كے ليے اولاد ثابت كرتے ہيں اور جو اس كو دو سرول كا شريك گردانتے ہيں اور ان كابھى جو سرے سے وجود بارى تعالى ہى كے اللہ على منسور منسور بارى تعالى ہى كے اللہ على منسور سے منسور سے سے وجود بارى تعالى ہى كے اللہ على منسور سے سے وجود بارى تعالى ہى كے اللہ على منسور سے سے وجود بارى تعالى ہى كے اللہ على منسور سے سے وجود بارى تعالى ہى كے اللہ على سے سے وجود بارى تعالى ہى كے اللہ على اللہ ع

🖈 - اس کے بعد سور ۃ الناس ہے' ان دونوں کی مشتر کہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آج کی رات مجھ پر کچھ الی آیات نازل ہوئی ہیں 'جن کی مثل میں نے بھی نہیں ويكمى" يه فرماكر آب ماليكيم في يه دونول سورتيل يرهين- (صحيح مسلم كتاب صلاوة المسافرين باب فضل قواءة المعوذتين والتومذي الوحالس جني والله عنه آپ ماللكه ن فرمايا "اب الوحالس! كيا ميس تهيس سب سے بهترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں' انہوں نے عرض کیا' ہاں' ضرور بتلاية! آب ماليَّتِهُم نے دونوں سورتوں كا ذكر كركے فرمايا بيد دونوں معوز آن بين"- (صحبح النسائي للألباني؛ نسمبه ۵۰۲۰) نبي صلى الله عليه وسلم انسانول اور جنول كي نظرے پناه مانگا كرتے تھے، جب بيه دونول سورتيں نازل ہو کیں تو آپ مالی اور نے ان کے پڑھنے کو معمول بنالیا اور باقی دو سری چیزیں چھوڑ دیں- (صحیح المترمذی للألباني، نسمبر ١١٥٠ حضرت عائشه السي على فرماتي بين جب آب مل المي كوكي تكليف بوتي تومعوذ تين ﴿ قُلْ أَعُودُ برَّب الْغَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ آعُودُ بِرَتِ النّايس ﴾ پڑھ كراپي جسم پر پھونك ليت عبب آپ ماڻيَّيَا إلى تكليف زياده ہو گئي تو ميں بير سورتیں بڑھ کر آپ مانٹیلیز کے ہاتھوں کو برکت کی امیدے' آپ مانٹیلیز کے جسم پر پھیرتی۔ (بیخباری فیضیائیل المقرآن' باب المعوذات مسلم كتباب السيلام باب دقية المريض بالمعوذات، جب ثي صلى الله عليه وسلم يرجادوكيا گیا' تو جبرائیل علیہ السلام میں دو سورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یمودی نے آپ ماٹی آپیم پر جادو کیا ہے' اور یہ جادو فلال کویں میں ہے' آپ مانٹیا نے حضرت علی واٹنے کو بھیج کراسے منگوایا' (یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالول کے ساتھ ایک بانت کے اندر گیارہ گر ہیں بڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلاتھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں) جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ماٹیکٹیل ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی

ہوں۔ (۱) (۱)
ہراس چیز کے شرسے ہواس نے پیدا کی ہے۔ (۲)
اور اندھیری رات کی تاریکی کے شرسے جب اس کا
اندھیرا پھیل جائے۔ (۳)
اور گرہ (لگا کر ان) میں پھونکنے والیوں کے شرسے
(بھی) (۳)
(م)
اور حمد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حمد

مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ﴿

وَمِنْ شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞

وَمِنُ شَرِّ النَّفْتُ فَتِي فِي الْغُقَدِ ﴿

وَمِنُ شَيِّحَالِسِهِ إِذَا حَسَدَ ٥

جاتی اور سوئی نکلتی جاتی- خاتے تک پینچے پینچے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ مائی آلیا اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جگڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ (صحیح بخاری) مع فتح الباری کتاب الطب، باب السحر- والسنن) آپ مائی آلی کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سور ہ اخلاص اور معوذ تمین پڑھ کرائی ہتھیا یوں پر بھو نکتے اور پھر انہیں پورے جم پر طبح 'پہلے سر' چرے اور جم کے انگلے جھے پر ہاتھ بھیرتے' اس کے بعد جمال تک آپ مائی آلی کے ہاتھ پینچے۔ تین مرتبہ آپ مائی آلی ایسا کرتے۔ (صحیح بخاری کتاب فضائل الفرآن بیاب فضل المعوذات)

- (۱) فَلَقٌ کے راج معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ ای طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہو تا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی'ای طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہو تا ہے۔ وفتح القدیر)
  - . (۲) بیعام ہے 'اس میں شیطان اور اس کی ذریت 'جنم اور ہراس چیزے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- (٣) رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور ای طرح جرائم پیشہ افراد اپنے ندموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئ ہے۔ غاسق ارات و قَبَ واخل ہو جائے و چھاجائے۔
- (٣) نَفَا ثَاتٌ ، مونث كاصيغہ ہے ، جو النَّفُوسُ (موصوف محذوف) كى صفت ہے مِن شَرِّ النَّفُوسِ النَّفاثَاتِ لِعنى گر ہوں ميں پھوتئے والے مرد اور عورت دونوں گر ہوں ميں پھوتئے والے فنوں كى برائى سے پناہ اس سے مراد جادو كاكالا عمل كرنے والے مرد اور عورت دونوں ہيں ۔ لينى اس ميں جادوگروں كى شرارت سے پناہ ما كئى گئى ہے۔ جادوگر ، پڑھ پڑھ كر پھونك مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہيں عام طور پر جس پر جادوكرنا ہو تا ہے اس كے بال ياكوئى چيز حاصل كركے اس پر يہ عمل كيا جاتا ہے۔

#### کرے۔ (۵)

## سور و ناس کی ہے اور اس میں چھ آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهرال في نام سے جو برا مهرال نمايت رحم والا ہے-

آپ کمہ دیجے! کہ میں لوگوں کے پرور دگار کی پناہ میں آپاہوں۔ (۱) لوگوں کے مالک کی (۳) (اور) (۲)

لوگوں کے معبود کی (پٹاہ میں) (۳) (۳) وسوسہ ڈالنے والے چیچے ہٹ جانے والے کے شر ہے۔ (۵) (۳)



## 

قُلُ آعُودُ بِرَتِ الثَّاسِ أَ

مَلِكِ النَّاسِ ۞ الله التَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّالْوَسَّوَاسِ لَا الْمُنَّاسِ ۞

(۱) صدیہ ہے کہ حاسد' محسود سے زوال نعمت کی آرزو کر تاہے' چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے۔ کیوں کہ حسد بھی ایک نمایت بری اخلاقی بیاری ہے' جو نیکیوں کو کھاجاتی ہے۔

﴿ اس كى فضيلت گرشتہ سورت كے ساتھ بيان ہو چكى ہے- ايك اور حديث ہے جس ميں آ آ ہے كه نبى صلى الله عليه وسلم كو نماز ميں چھو ڈس گيا- نماز سے فراغت كے بعد آپ مُلَّنَا آلِيَّمُ نَا اور نمك مثلوا كراس كے اوپر طا اور ساتھ ماتھ ﴿ قُلْ يَا يُعْمَا الْكُوْرُونَ، قُلْ هُوَاللهُ احَدُّ اور قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النّائِس ﴾ پڑھتے رہے- (مجمع المزوائد' ٥/ ١١١- وقال الهيشمى استادہ حسن)

- (۲) رَبِّ (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی 'جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہو تا ہے' اس کی تدبیرو اصلاح کرتا ہے' حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھروہ سے تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں' بلکہ' تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے' یہاں صرف انسانوں کاذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہی نہیں' بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے' یہاں صرف انسانوں کاذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات براس کو حاصل ہے۔
- (۳) جو ذات 'تمام انسانوں کی پرورش اور گلمداشت کرنے والی ہے 'وہی اس لا کُق ہے کہ کا نئات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔
- (۳) اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو' پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو' وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کامعبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔
- (۵) اَلْوَسْوَاسُ بِعِض کے نزدیک اسم فاعل اَلْمُوَسْوِسُ کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک بید ذِی الْوَسْوَاسِ ہے۔

جولوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالٹا ہے۔(۵) (خواہ)وہ جن میں سے ہویا انسان میں سے۔<sup>(۱)</sup> (۲)

الّذِي يُوَسُّوسُ فِيُّ صُدُوْدِ التَّالِسِ ﴾ مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّالِسِ ﴿

وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نمایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے 'ای کو وسوسہ کما جاتا ہے۔ المخنَّاسِ '(کھسک جانے والا یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے۔ اور اللہ کی یادے غفلت برتی جائے تو دل پر چھاجا تا ہے۔

(۱) یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔
علاوہ ازیں ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ صدیث ہیں آتا ہے
کہ جب نی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ الشخصی نے پوچھا کہ یارسول اللہ! کیاوہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
آپ مان گرائے نے فرمایا ، ہاں! میرے ساتھ بھی ہے ، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے ، اور وہ میرا مطبع ہو گیا ہے۔
جمھے خیر کے علاوہ کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ (صحیح مسلم ، کتاب صفه القیامة ، باب تحریش السلسطان وبعث مسوایاہ لفتنه الناس ....) ای طرح صدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ آپ مرک مائی ہوگا ہے اس مرک اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ آپ مرک اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ آپ مرک اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ ایس میں بات کا وقت تھا ، آپ مائی ہو سے کہ کہ یہ میری المیہ ، صفیہ بنت جی ، ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ مائی ہو کتی تھی ؟
کہ یہ میری المیہ ، صفیہ بنت جی ، ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ مائی ہو کتی تھی ؟
آپ مائی ہو نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے ، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دو ڑتا ہے۔ جمعے خطرہ محسوس ہوا کہ کہ میں دون کی طرح دو ڑتا ہے۔ جمعے خطرہ محسوس ہوا کہ کہ میں دون کی طرح دو ڑتا ہے۔ جمعے خطرہ محسوس ہوا کہ کہ میں دون کی طرح دو ڑتا ہے۔ جمعے خطرہ محسوس ہوا کہ کہ میں دون کی طرح دو ڑتا ہے۔ جمعے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ (صحیح بخدادی ، کتاب الأحکام ، والشہ ہا نہ تکون عند المحاکم فی ولاید القصاء)

دو سرے شیطان' انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح' مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ہیہ ان کی دو قشمیں ہیں' یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور
جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تنظیب کے طور پر ہے' ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں
میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں "رجال"کالفظ بولا گیا ہے۔ (سور ۃ الجن' ۲) اس لیے وہ
بھی ناس کامصداق ہیں۔

## رموزاد قاف قرآن مجيد

ہر زبان کے اہل زباں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہرجاتے ہیں 'کہیں نہیں ٹھہرتے۔
کہیں کم ٹھہرتے ہیں' کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صبحے بیان کرنے
اور اس کا صبحے مطلب سبحضے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں
واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں'
جن کو رموز او قاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان
رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں :

- جمال بات پوری ہو جاتی ہے' وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول (ت) جو بصورت (ق) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے لینی اس پر ٹھرنا چاہئے' اب (ق) تو نہیں لکھی جاتی ۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کرس۔
- ۵ سیه اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کو فیبن کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں-اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔
- م یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھرنا چاہئے۔ اگر نہ ٹھرا جائے تو احتمال ہے

  کہ مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہئے کہ مثلاً کسی کو یہ

  کمنا ہو کہ "اٹھو۔ مت بیٹھو" جس میں اٹھنے کا امراور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھرنا
  لازم ہے 'اگر ٹھرا نہ جائے تو" اٹھو مت۔ بیٹھو" ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور
  بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے۔ اور بیر قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔
- ط وقف مطلق کی علامت ہے۔اس پر ٹھمرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔
  - وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بھتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

علامت وقف مجوز کی ہے۔ یمال نہ ٹھسرنا بهترہے۔

ص علامت وقف مرخص کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑنا چاہیۓ لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھسر جائے تورخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجح رکھتا ہے۔

صلے الوصل اولی کا خصار ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا بھترہے۔

ق قبل عليه الوقف كاخلاصه ب- يهال تُصرنانهين جائي-

صل قَد يُوصَلُ كامخفف ہے - يهال ٹھهرا بھی جاتا ہے اور بھی نہيں - بوقت ضرورت وقف کرسکتے ہیں -

قف یہ لفظ قِف ہے۔ جس کے معنی ہیں تھسرجاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے' جمال پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا حمال ہو۔

سكنه كالمت ہے- يهال كسى قدر تھرجانا چاہئے مكرسانس نہ اوشنے يائے-

وقفه ملی سکته کی علامت ہے۔ یہال سکته کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ تو ٹریں - سکته اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکته میں کم ٹھہرنا ہو تاہے 'وقفہ میں نیادہ۔

لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر ہوتو ہرگز نہیں ٹھرنا چاہئے۔ آیت کے

اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہئے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہئے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہو تا-

پہیں ہے۔ او کذلک کا مخفف ہے'اس سے مراد ہے کہ جو رمزاس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے' اُس کا حکم اِس پر بھی ہے۔

یں بیان نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں -ان کو معانقہ کہتے ہیں- کبھی اس

کو مختر کرکے (مع) لکھ دیتے ہیں-اس کامطلب سے ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر

رہے ہیں- ان کا حکم سے ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیئے دو سرے پر نہیں- ہال
وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیئے۔

## قرآن مجيد كي سورتوں كي فهرست

| شار پاره  | صفحه نمبر   | نام سورت          | نمبرشار |
|-----------|-------------|-------------------|---------|
| 1         | 1           | سورة الفاتحة      | 1       |
| m - r - 1 | 4           | سورة البقرة       | ۲       |
| ۳ - ۳     | 159         | سورة آلعمران      | ٣       |
| 7 - 0 - r | r + 1       | سورة النساء       | ٣       |
| ∠ - Y     | 711         | سورة المائدة      | ۵       |
| ۸ - ۷     | ه» س        | سورة الأنعام      | ۲       |
| 9 - A     | 4+4         | سورة الأعراف      | 4       |
| 1+ - 9    | <b>~</b> ∠∠ | سورة الأنفال      | ٨       |
| 11 - 1+   | ۵+۲         | سورة التوبة       | 9       |
| 11        | ۵۵۹         | سورة يونس         | 1 •     |
| 14 - 11   | ۵9 <i>۷</i> | سورة هود          | 1.1     |
| IT - IT   | 42          | سورة يوسف         | 17      |
| 11"       | <b>7</b> 27 | سورة الرعد        | 11"     |
| 11"       | 496         | سورة إبراهيم      | ١٣      |
| ۱۳ - ۱۳   | ۷1۰         | سورة الحجر        | 10      |
| IM        | <b>∠</b> ۲4 | سورة النحل        | 14      |
| 10        | 470         | سورة بنتي إسرآءيل | 14      |
| 17 - 10   | <b>∠9</b> ∧ | سورة الكهف        | 1.6     |
| И         | ۸۳۲         | سورة مريم         | 19      |
| 17        | sor         | سورة طله          | ۲٠      |
| 14        | ۸۸۳         | سورة الأنبياء     | 71      |
| 14        | 91+         | سورة الحج         | 77      |
| IA        | 939         | سورة المؤمنون     | ۲۳      |
| IA        | 977         | سورة النور        | 200     |
| 19 - IA   | 998         | سورة الفرقان      | 20      |
| 19        | 1+11        | سورة الشعرآء      | 77      |
| r+ - 19   | 1+124       | سورة النمل        | 14      |

| شارپاره    | صفحه نمبر | نام سورت         | نمبرشار    |
|------------|-----------|------------------|------------|
| <b>r</b> • | A F • 1   | سورة القصص       | ۲۸         |
| ri - r•    | 1 + 9 9   | سورة العنكبوت    | 19         |
| rı         | 1117      | سورة الروم       | ۳.         |
| rı         | 1166      | سورة لقمان       | ۳۱         |
| rı         | 1100      | سورة السجدة      | ٣٢         |
| rr - ri    | 1148      | سورة الأحزاب     | ٣٣         |
| rr         | 119∠      | سورة سبإ         | ۳۳         |
| ۲۲         | 1717      | سورة فاطر        | ra         |
| rr - rr    | 1777      | سورة يلس         | ٣٩         |
| ۲۳         | 1564      | سورة الصآفات     | سے         |
| ۲۳         | 1727      | سورة ص           | ۳۸         |
| rr - rm    | 144.      | سورة الزمر       | <b>7</b> 9 |
| ۲۳         | 11111     | سورة المؤمن      | ۰ ۱۸       |
| ra - rr    | 1441      | سورة حلمّ السجدة | ۱۳         |
| 20         | 1840      | سورة الشورى      | 44         |
| 20         | 122       | سورة الزخرف      | ۳۳         |
| 20         | 1544      | سورة الدخان      | אא         |
| 20         | 10.0      | سورة الجاثية     | r0         |
| 77         | 1010      | سورة الأحقاف     | ٣٦         |
| 77         | IMTA      | سورة محمد        | ∠ ۳        |
| 77         | 1661      | سورة الفتح       | ۳۸         |
| r          | 1000      | سورة الحجرات     | ۹۳         |
| ry         | 1444      | سورة ق           | ۵٠         |
| rz - ry    | 147       | سورة الذاريات    | ۱۵         |
| ۲۷         | 15.72     | سورة الطور       | 21         |
| <b>r</b> ∠ | 16.41     | سورة النجم       | or         |
| ۲۷         | 10        | سورة القمر       | ۵۳         |
| ۲۷         | 101+      | سورة الرحمان     | ۵۵         |
| <b>r</b> ∠ | 101+      | سورة الواقعة     | 10         |
|            |           |                  |            |

| شارپاره    | صفحه نمبر | نام سورت       | نمبرشار   |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| <b>r</b> ∠ | 1071      | سورة الحديد    | ۵۷        |
| ۲۸         | 1000      | سورة المجادلة  | ۵۸        |
| ۲۸         | 1000      | سورة الحشر     | ۵۹        |
| ۲۸         | 1045      | سورة الممتحنة  | ٧٠        |
| ۲۸         | 1021      | سورة الصف      | 41        |
| ۲۸         | 1024      | سورة الجمعة    | 47        |
| ۲۸         | 101-      | سورة المنافقون | 4 12      |
| ۲۸         | 1016      | سورة التغابن   | 4 6       |
| ۲۸         | 1090      | سورة الطلاق    | 40        |
| ۲۸         | 1092      | سورة التحريم   | 77        |
| 79         | 14.4      | سورة الملك     | 42        |
| <b>r</b> 9 | 141+      | سورة القلم     | A F       |
| <b>79</b>  | 1719      | سورة الحآقة    | 4 9       |
| <b>79</b>  | 1470      | سورة المعارج   | ۷٠        |
| <b>r</b> 9 | 1471      | سورة نوح ا     | 41        |
| 79         | 1482      | سورة الجن      | 27        |
| <b>r</b> 9 | 1466      | سورة المزمل    | 2 m       |
| 79         | 1469      | سورة المدثر    | 24        |
| <b>r</b> 9 | Pari      | سورة القيامة   | <b>20</b> |
| <b>r</b> 9 | 1441      | سورة الدهر     | 24        |
| <b>79</b>  | 1442      | سورة المرسلات  | 44        |
| ۳+         | 1428      | سورة النبإ     | ۷۸        |
| ۳.         | 1Y∠A      | سورة النازعات  | ∠9        |
| ۳.         | 1486      | سورة عبس       | ۸۰        |
| ۳•         | AAFI      | سورة التكوير   | A 1       |
| ۳•         | 1497      | سورة الانفطار  | ٨٢        |
| ۳+         | 1490      | سورة المطففين  | ۸۳        |
| ۳.         | 1499      | سورة الانشقاق  | ۸۳        |
| ۳.         | 14.1      | سورة البروج    | ۸۵        |
|            |           |                |           |
|            |           |                |           |

| شارپاره     | صفحه نمبر | نام سورت      | نمبرشار |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| ۳٠          | 12.4      | سورة الطارق   | ۲۸      |
| ۳٠          | 1 2 + 9   | سورة الأعلى   | ٨٧      |
| ۳.          | 1 4 1 1   | سورة الغاشية  | ۸۸      |
| ۳.          | 1216      | سورة الفجر    | ٨٩      |
| ۳.          | 1211      | سورة البلد    | 9 •     |
| ۳.          | 1271      | سورة الشمس    | 91      |
| ۳.          | 12 7 17   | سورة الليل    | 97      |
| ۳.          | 1277      | سورة الضحيٰ   | 9 8     |
| <b>p~</b> + | 1272      | سورة الشرح    | 9 0     |
| ۳•          | 1279      | سورة التين    | 90      |
| ۳.          | 1240      | سورة العلق    | 94      |
| ۳.          | 1244      | سورة القدر    | 92      |
| ۳.          | 1246      | سورة البينة   | 9 1     |
| ۳•          | 1242      | سورة الزلزال  | 9 9     |
| ۳.          | 12 m A    | سورة العاديات | 1 • •   |
| ۳•          | 1200      | سورة القارعة  | 1+1     |
| ۳•          | 1200      | سورة التكاثر  | 1.5     |
| ۳•          | 1200      | سورة العصر    | 1+1     |
| ۳.          | 1200      | سورة الهمزة   | 1 + 14  |
| ۳•          | 1200      | سورة الفيل    | 1 • ۵   |
| ۳.          | 12 44     | سورة قريش     | 1 • 4   |
| ۳•          | 1272      | سورة الماعون  | 1.7     |
| ۳.          | 12 4 4    | سورة الكوثر   | 1+ 1    |
| ٣٠          | 1 4 4 0 0 | سورة الكافرون | 1+9     |
| ۳٠          | 1201      | سورة النصر    | 11+     |
| ۳•          | 1201      | سورة تبت      | 111     |
| ۳٠          | 1200      | سورة الإخلاص  | 111     |
| ٣٠          | 1200      | سورة الفلق    | 111     |
| ۳•          | 1207      | سورة الناس    | 110     |

إِنَّ مِنْ لَالْاَقْ لُلْمَا الْمِسْلَامَ مَيْتُرُ الْلَافَ وَقَافِلْ الْمُلْكَةُ وَكَا الْمُلْكِةُ وَلَالْاَسْلَامُ الْمَسْلَةِ الْعَرَبِيةِ السَّعُوديةِ وَالمَسْلَةِ الْمَسْكِةِ الْعَرَبِيةِ السَّعُوديةِ السَّعُوديةِ الشَّرَوة على محتمع الملكِ فَهَ وَ الشَّرَوة الشَّرَوفِ فِي الْمَدِينَةِ الشَّرَوة الشَّرَوفِ فِي الْمَدِينَةِ الشَّرَوة الشَّرَوفِ فَهُ اللَّهُ وَالسَّعُودِ وَالشَّرَوفِ وَالشَّرَوفِ وَالسَّعُودِ وَالسَّعُودِ وَالسَّعُودِ وَالسَّعُودِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالسَّعُ وَالسَّعُونِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالسَّعُونِ وَالْعَلْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالْعَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمُونِ وَالْمَعْلِيمَةِ فِي فَالسَّعُونِ وَالسَّعُونِ وَالْمَعْلِيمَةِ فِي فَالسَّعُونِ وَالْمَعْلِيمَةِ فَالسَّعُونِ وَالْمَعْلَى السَّعُونِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِيمَةِ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَا

وزارت اسلامی امور' او قاف' دعوت و ارشاد
مملکت سعودی عرب
گران ''شاہ فہد قرآن کریم پر نٹنگ کمپائیس مدینہ منورہ''
کے لیے باعث مسرت ہے کہ کمپائیس یہ قرآن کریم
مع اردو ترجمہ و تفییر شائع کرے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں میں اس کا نفع عام کرے
اور خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود
کو اشاعت قرآن کریم کے سلسلہ میں عظیم
کو اشاعت قرآن کریم کے سلسلہ میں عظیم
کوشٹوں پر جزاء عطا فرمائے۔
کوشٹوں پر جزاء عطا فرمائے۔
اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔





حقوق طبع بی ناشر محفوظ بین شاه فهد قرآن شریف پر نشگ کمپلیکس بوسٹ بکس نبر ۱۳۹۴ میند منوره ح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٧هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأردية / ترجمة بحمـع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة .

۱۷۷٦ ص ۲۱×۱۲ سم

ردمك ۱-۱۲-۱۷۷۰ ۹۹۳۰

١- القرآن - ترجمة - اللغة الأردية ٢- القرآن - تفسير

أ- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (مترجم)

ديوي ٢٢١،٤٩١٤٣٩

رقم الإيداع: ٥٦ - ١٧/١

ردمك: ۱-۱۶-۱۷۷۰ ودمك



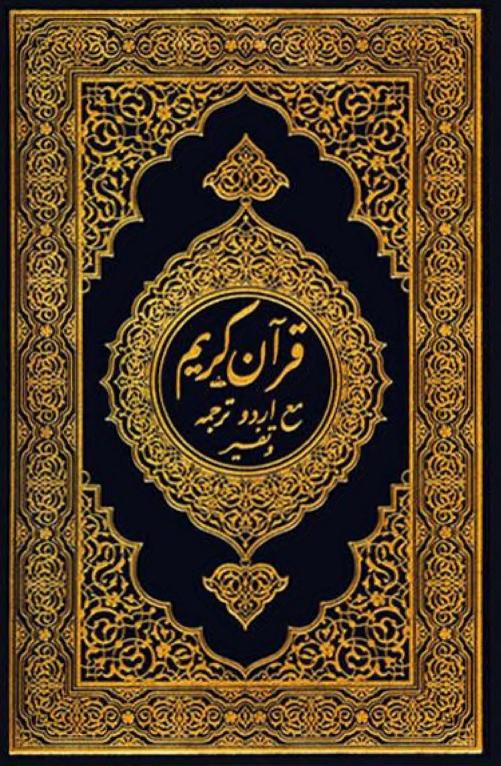